

ا۔ سورۃ فاقد کید بھی ہدی ہے دنیہ بھی اس سورۃ بیں سات آبیتی ستائیں کلے ایک سو چالیس حروف ہیں ۲۔ بسم اللہ الرشن الرج جوبسم اللہ ہر سورۃ کے اول ہیں ہوں ہورۃ کے اور بو سورۃ نمل میں ہوں بھروہ کرد کردی گئی تا کہ سورۃ ہورۃ نمال ہو جائے ای لئے بھر اللہ ہوئی بھروہ کرد کردی گئی تا کہ سورۃ سورۃ کے اول نازل نہیں ہوئی بلکہ ایک جد نازل ہوئی بھروہ کرد کردی گئی تا کہ سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ کے اول کے سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ سورۃ کے اول سورۃ کے اول سورۃ سورۃ کے اول سورۃ سورۃ کی سورۃ کے اول سورۃ سورۃ کی سورۃ کی سورۃ کے اول سورۃ کی سورۃ کی سورۃ کی سورۃ کی سورۃ کے اول سورۃ کی سورہ ک



ے اس کے معیٰ ہی شروع کر یا ہوں میں اللہ کے نام کی مدوے۔"اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے سواسے بھی مدو لیما جائز ہے تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں سے بھی جائز ہے کہ وہ بھی اسم اللہ کی طرح اللہ کی ذات پر ولالت اور رہری کرتے ہیں اس لئے قرآن نے حضور کو ذكر الله فرمايا سم أكر الحمد من "الف لام" استغراقي موتو معنی وہ ہیں جو مترجم قدی سرہ نے فرمایا لیعنی بلاداسطہ اور بالواسط مرحمد رب کی بی ہے کیونکہ بدے کی تعریف ورحقیقت اس کے بتانے والے کی تعریف ہے اور اگر لام عمدی ہو تو معنی ہے ہوں مے حمد معبول وہ حمد ہے جو محمد ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کی جادے الذا مشرکین و کفار خدا کی کیسی می حمد کریں نامتبول ہے کیونکہ وہ حضور کی تعلیم کے ماتحت نہیں۔ (روح البیان) ۵۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ چیز کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہی ہے تھر اے اعلیٰ کلوق کی طرف نبت کرنا جاہے اندا یہ نہ کا جائے اے ابوجل کے رب بلکہ محمد رسول اللہ کے رب ٦۔ نعید کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے ردمن جاہے اگر ایک کی تبول ہو سب کی قبول ہو ک اس سے معلوم ہوا کہ حققہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہے جیے حقیق حمر رب کی ہے خواہ واسط سے مویا بلاواسط خیال رے کہ عبارت صرف اللہ کی ب مرد لینا حقیقاً اللہ سے عیازا" اس کے بندول سے اس فرق کی وجہ سے ان دو ے سرس می وجہ سے ان دو ہے چنوں کو علیمہ و جملوں میں ارشاد فرمایا ' خیال رہے کہ ہے۔ موار ۔ ا مبادت اور مرو لینے می فرق سے کے مدد تو مجازی طور پر فیر فدا ہے ہمی ماصل کی جاتی ہے ارب فراتا ہے الت

سورة واتحم

ن سِيُورَقُ الْوَاتِحَتُ مُنَكِيْتَ مُنْ ﴿
مرر ، فائد مَل ب اور اس بن سات آيس بن مرد ، فائد مَل ب اور اس بن سات آيس بن المنظال المنظا

ع الشريام سے فروغ جو بہت بربان رفت واقع الْحَمْلُ لِلَّهِ مَهِ الْعَلَمُ الْنَ فَ الْرَحُمُنِ الْعَلَمُ الْنَ فَ الْرَحُمُنِ الْعَلَمُ الْنَ فَ الْرَحُمُنِ اللَّهِ مَانَ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

ہے اس کے معنی میں حرب کر آ ہوں میں اللہ کے ہم کی مد ے۔ اس ے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا ے محل مد لیا جازے تو افد کے رسول اور اس کے نیک بندال سے می بائز ہے کہ وہ مجی اسم اللہ کی طرح اللہ کی ذات ہے دالت اور ربیری کرتے بی اس کے قرآن نے حضور کو ذكر لقد فرايا سم أكر الحديث "الف لام" استولق بولة معن وہ بی جو حرم قدس مرہ نے قرما یعن بلداسطہ اور باواسط بر عمد رب کی بی ب کیونک بندے کی تعریف ور هیتت اس کے بدائے دالے کی تعریف ہے اور اگر الم حدی ہو تو سنی ہے ہوں مے حمد سنبل وہ حمد ہے جو محمد صلی اند علیہ وملم کی تعلیم سے کی جارے گذا مشرکین و کنر خدا کی کیس بی حر کری بانتیل ہے کو تک وہ حضور ک تعیم کے اتحت نیں۔ (روح البیان) هد اس ب معلوم بواک اگرچہ چزکا فائق و مانک رب تعنی بی ہے مر اے ابنی کلوٹ کی طرف نسبت کا جاہے قذا یہ نہ کا ملے اے بوجل کے رب یک محد رسول اللہ کے رب 1- نعبد کے بہت فرانے سے معلق ہوا کہ تماز ہماہت سے رِمنی جاسے اگر ایک کی قبل ہو سب کی قبل ہو ہے۔ اس سے معلوم اوا کہ حقیقاً مد لللہ تعالی کی ہے جے حقیق مر رب ک ب خواہ واسط سے ہو یا بانواسلہ خیال رہے کہ میوت مرف اندکی ہے رواین مثیثنا اللہ سے بط عیزا اس کے ہندل ہے اس فرق ک دجہ سے ان ما چنوں کو ملیمہ جلوں میں ارشاد فرایا خیاں رہے کہ مبادت اور مد لینے میں فرق ہے کہ مد ہ مجانی طور پر نیر فدا سے بھی مامل کی جاتی ہے ارب فرا آ ہے سا

طرح کا ہے جسمانی اور قلبی جسمانی تقوی منابوں سے بیخ نکیل کرنے کا نام ہے تلبی تقوی اللہ کے پاروں کی تعظيم كانتم ها رب قرالات ومن بعللم شعائر الله فانها من تقوی القلوب يهل متقين سے مراد محلبہ كرام بال لین یہ جو متل تم کو نظر آ رہے ہیں وہ اس قرآن کی ہدایت المن اے متی ہے جی سمجھ لو کہ قرآن کیا ہے (تغیر عریزی) محلب کا تقوی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے اس سے بھے معلوم ہوا کہ حضور کی بدایت قرآن پر موقوف نیس اس الله عنور زول قرآن سے پہلے عارف و علد سے نیز شب معراج عرش ير پينچ كر نماز ملي مكربيت المقدس ميں انبياء كو نماز برها کر مھئے آیات نماز بجرت سے پہلے آئیں اور آیات وضو جرت کے بعد سورہ مائدہ میں آئیں مگر اس دراز زالے می حضور نے وضو کر کے نمازیں روحیں اور لوگوں کو برمھائیں سم غیب وہ ہے جو حواس سے اور برابت سے درا ہوا غیب دو حم کا ہے ایک وہ جس پر کوئی وليل بھى قائم نه مو اسے علم غيب داتى بھى كہتے ہيں' دوسرا وہ جس پر دلائل قائم ہول اسے عطائی بھی کہتے ہیں کہلی فتم کا غیب جس پر کوئی ہمی ولیل قائم نہ ہو رب تعالی سے خاص ہے کئی کو مطاقة حاصل شیں ہو سکتا' دوسری ختم کے غیب بندوں کو عطا ہوتے ہیں' پہلی فتم کے لئے یہ آیت ہے عندہ مغانع الغیب لا یعلمها الاهو وری فتم کے غیب کے لئے بت ی آیات ہی رب قرباً أسب اقلا يظهر على غيبه احتاالا من ارتضى من رسول. سل فیب سے میں ووسری متم کا خیب مراد ہے تعنی رب ک ذات و مفات موت و قیامت وغیروا اس سے معلوم

ورة بروسد ناجاس من ۱۹۸۸ ميران بير الدور بروع بير الشيال المحتلال المحتلال

ہوا کہ بغیر غیب جانے ایمان حاصل نمیں ہوتا کیونکہ ایمان نام ہوان نہ کورہ چیزوں کے مانے کا اور مانا جانے کے بعد ہ' یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کی جان ہے ہی ہر اعلام کا افزاد اقیامت وغیرہ کو دکھے کرمانا معتبرنہ ہوگا کہ نماز تاکم رکھنے کے معنی ہیں ہیشہ پڑھنا صبح وقت پر پڑھنا سمج طریقہ سے پڑھنا اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا کمیں نماز قائم کرنا کمل نمیں نماز قائم کرنا کمل نمیں نماز قائم کرنا کمل نمیں نماز قائم کرنا کمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام عملوات میں نماز مقدم ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز نرش واجب سنت' س اوا کرتا رہے اور خشوع و خضوع سے اوا کرے اس کو تنصیل حدیث شریف خضوع سے اوا کرے اس کو تنصیل حدیث شریف خضوع سے اوا کرے اس کو تنصیل حدیث شریف نے بیان فرما دی رفادی کرنے دیا ہوں ہوا کہ مارا مل خوج نہ کرے کچھ راہ خدا میں دے اور کچھ اسپنے اور بل بچوں کے لئے رکھے اس کی تنصیل حدیث شریف نے بیان فرما دی کرنا ہوا کہ موال طیب اللہ کی راہ میں دے رب فرماتا ہو البو حلی دعنوہ میں تعدود، یہ بھی معلوم ہوا کہ حرف ایک دفعہ میں خرج کہا شال طیب اللہ کی راہ میں خرج ہے ایسال واب خرج کرنا شال ہے کہ وہ سب اللہ کی راہ میں خرج ہے ایسال واب خرج کرنا شال ہے کہ وہ سب اللہ کی راہ میں خرج ہے ایسال واب اس کا کم جید ہو کو کہ موال ہوں اس میں حدیث شریف بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی رب کی طرف سے ازی ہوئی ہو گرف مرف قرآن مانا کافی ہو تا تو این ور از عابات نہ ارشاد ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کتب پر ایمان لانا فرض ہے گر پچھل کتب پر اتحالا" اور قرآن مانا کافی ہوتا تو اتنی دراز عابات نہ ارشاد ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کتب پر ایمان لانا فرض ہے گر پچھل کتب پر اتحالا" اور قرآن مرف قرآن مانا کافی ہوتا تو اتنی دراز عابات نہ ارشاد ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کرتا ہوئی دراز عابات نہ ارشاد ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کرتا ہوئی کرتا ہوئی دراز عابات نہ ارشاد ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کونی میں تو تو تو کرتا ہوئی کرتا ہوئی کے درائے میں دو تعدول کی کرنے میں اس کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ تمام آسانی کرتا ہوئی کرتا ہوئی اس کرتا ہوئی کرت

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ ہدایت رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے محض اپنی کوشش کا بتجہ دمیں ' یہ بھی معلوم ہواکہ بتے رب ہدایت فرمادے دہ انشاء اللہ اس پر کا عارضی ہدایت منا اور نیک اعمال کی توقیق منا بری کا عارضی ہدایت منا اور نیک اعمال کی توقیق منا بری کا عارضی ہدایت منا اور نیک اعمال کی توقیق منا بری کا عرب من برایت منا اور نیک اعمال کی توقیق منا بری کا میابی ہے اور من مرادیں ہو علم افتی میں کافروں کی فرست میں آ بھے المیس تبلغ فائدہ نسب دے سکت محلوم ہوا کہ دور ہے سے مناوم ہوا کہ درانا ند ورانا انسی برابر ہے مناز در سے مناز درانا انسی برابر ہے

كَ عَلَى هُدًّى مِن رَبِّهِمْ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وی لوگ اسے رس کا فرت سے برایت بریس ل اور وی مراد کو بہنے والے و د مار و د مراد د د مراد و د مراد و د راد د د د مراد د مراد د مراد د د مراد د مرا . ينك وه جن كي همت بس كغر ب شه البيل برأ بر ب س ما بها البي الراؤيا د ڈراؤ وہ ایان لاہے کے جیں گ افدے ان کے دوں ہو کا اور عِيمُ وَعَلَى الصَّارِهِ فِي غِشَا وَةٌ ۚ وَٓ لَهُ مِ کافرل بر مرکودی اوران کی جھول بر مختارہ بے ت اور ان کے لے بڑا مذاب ادر یک وک کمتے میں ٹ کریم الگر ؠالْيَوْمِ الْأِخِر وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ يُغْدِيعُوْنَ ادر ایکی دن پر ایمان نائے اور وہ ایمان والے بنیں تے فریب ولم پاہتے ہی الله والنَّذِينَ الْمُنُواْ وَمَا يَخْنُ عُوْنَ إِلَّا النَّفْسُهُمْ شه امتُد ا در ایمان واور کو اورمیّعت عن فریب بنیں فینے نگراپی جاؤں م اور اسین شورسی ان کے دوں یس بھاری ہے تواند نے بھی عاری مُرَضًا وَلَهُمُ عَذَابُ الِيُكُرِّهُ بِهَا كَانُوْ ايَكُنِ بُوْنَ<sup>©</sup> اور بڑمال اور ان کے لئے دروناک مزاب ہے اجرار ان کے جوٹ کا کی وَإِذَا نِيْلَ لَهُ مُرِلاً تُفْنِسُ وَافِي الْأَرْضِ قَالُوْ آلِنَّهَا اوربو ان سے کہا ہائے زمین میں ضاد نہ کرو قریجتے نک ہم تو نَحُنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُمْ الْمُفْسِدُ وَن وَالْكِنَ سنوار نے والے بیں انہ سنتا ہے۔ دبی فسادی بیں منگر

حسیں برابر نسیں وہ تبلیغ سے فائدہ نسیں اٹھائیں کے محر آپ کو تبیغ کا ثواب ہر مال لے گا۔ ای لئے عب ک نہ فرایا جس کے ایمان سے نامیدی ہو اسے بھی تبلیغ ک جوے اجر لے کا اس یہ آنت کرید ابوجل ابولب وفیرہ ان کذر کے متعلق اٹری جن کے مقدر میں ایمان ے محروی تھی۔ اس سے اشارة معلوم ہو آ ہے کہ اللہ توٹی نے اینے مبیب کو لوگوں کے خاتر ا سعادت و شفادت کی خردی ہے۔ حضور برایک کا انجام جانتے ہیں کیونک شان نزوں آگرچہ خاص ہے محرالفاظ عام ہیں الفاظ کابی امتیار ہے ۵۔ یعنی ان کی بدکاریوں کی وجد سے اللہ نے ان کے دوں پر مرکردی میے بکری کے ملے پر چمری منے کی دجہ سے رب نے موت دے دی الندااس میں وہ کار نہ ب تسور ہیں ند مجور ۱۔ تین هم کے لوگ بے ہں۔ مومن اکافرا منافق مومن وہ جس کے ول و زبان یں ایمان ہو۔ کافروہ جس کے دل د زبان پر کفرہو۔ منافق ودجس کے دل میں کفر ہو مگر تقید کر کے زبان پر اسلام کیج فا ہر کرے۔ سب میں بدار منافق ہے۔ پہلا تقیہ ابلیمی ہے کیا کہ وں بی حضرت اوم کا وحمن تھا اور زبان سے دوست بئال وقاسمهنا الىكد لعن النا صعين اووجماعتول ا ذر کرے اب بدرین هم يعني تنيه باز منافقوں كا ذكر فرویا۔ خیل رہے کہ جو تھی فتم اور بھی ہے "ماتر" جس ك ول من ايمان مو حرزبان سے خابر ته كرے الي الحت ضرورت کے وقت بقدر ضرورت جائز ہے الکہ مجبوری کی مالت میں اگر زبان سے کفریمی بول دے جب ممی مکر شي رب فرا آنا ع الامن اكرة وقليه عطش بالايعال ليكن اس مبک سے بھرت کر جانا ضروری ہے جہاں اینا ایمان ظاہر نہ کر مکھے کا۔ یا تو اس لئے سے مومن نمیں کہ ول ہے نس كمدرب إلى مرف زاني جع خرع باس لك کہ انہوں نے اللہ اور قیامت کانام تولیا۔ رسول محل نام ن لیا جو رسول کو چمو ار کر باتی ساری چیزوں کو مان لے وہ كافرى ب بي البيس محم سارك المانيات كاسفق تعاكر کافرے کیں؟ اس لئے کہ رمالت کا مترے اس ہے

نی کے دشنوں کو مبرت عاصل کرنی چاہیے ۸۔ اس طرح کہ اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور کو دھوکا دینا رب کو دھوکا وینا ہے کیونکہ حضور رب کے ظیفہ ہیں (تغییر فازن) ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ بدترین عجب ہے اس پر سخت سزا ہے جس دین کی بنا تقیہ پر ہووہ باطل ہے اور تقیہ باز سخت دور ناک مذاب کا مستحق ہے۔ ۱۰۔ اس طرح کہ مومن اور کافردونوں کو راضی رکھتے ہیں کہ ہم پالیسی دان ہیں۔ مسلح کل ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلح کلی فساد کی بڑ ہے۔ سونا فالص اچھاہے۔ مومن خالص مبارک۔

ا۔ اگر الناس سے مراد محابہ ہوں تو معلوم ہوا کہ ایمان وی ہے 'جو محابہ کی طرح ہو۔ محابہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ جس کا ایمان ان کی طرح نہیں وہ بے ایمان ہے۔ اگر عام مسلمان مرد ہوں' تو معلوم ہوا کہ راستہ وی برحق ہے جو عام مومنین کا ہو۔ عام مسلمانوں کے راستہ پر چلنا چاہیے 'حدیث شریف ہیں ہے ' جے مسلمان اچھا جا اگر عام مسلمان اچھا ہے۔ اگر ان سے تعن مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بے جا نہیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے ' اس سے تعن مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بے کہ مسلمان کو برا کمنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اس کے تین مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بے کہ مسلمان کو برا کمنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اس کو ان " یات سے کہ مسلمان کو برا کمنا منافقین کا طریقہ ہے۔ جیسے روافق صحابہ کو خوارج اہل بیت کو نمیر مقلد امام ابو صنیفہ کو ' وہائی اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں' ان سب کو ان " یات سے

عبرت مكزني عاميد - دو سرك بدك الله تعالى اين بندول کا خود بدلہ لیتا ہے۔ کہ رب نے انسیں جواب میں احمق فرمایا۔ تمبرے یہ کہ علماء کو بے دیوں کے طعنوں سے برا ند مانتا جاہیے کیونکہ ب دینوں کا بیشہ یہ طریقد رہاہے ا اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک بد کہ کفار و من فقین اللہ کے زویک شیاطین ہی۔ للدا جو ان کی خوشار میں تعظیم کرے 'وہ شیاطین کی تعظیم کرنا ہے۔ دو مرے یہ کہ این مجلسوں میں مسلمانوں سے چھپ کر تیرا کرنا منافقوں کا کام ہے۔ تمیرے یہ کہ شریعت یا شریعت والوں کا نداق ا ژانا کفرے سے یعنی اس مداق اڑانے کی سزا دیتا ہے' سزائے جرم کو جرم کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا فصاحت و بلاغت کے طور پر سا کہ مسلمانوں کا حال و کم کر سمحیں کہ اسلام حق ہے اور کافروں کا مال دیکھے کر معجمیں کہ گفر حق ہے اندیذب میں رہیں فیصلہ نہ کر سکیں اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بدکہ کفار کی محبت منافقت کی جڑ ہے۔ وو سرے یہ کہ اللہ تعالی مومن کو سکون قلبی بخش ہے۔ منافق کو جرانی و ریشانی مومن کی زندگی حیوۃ طیب ہوتی ہے ۵۔ اس طرح کد کفر بھی ان کے سامنے تھا اور اسلام بھٹی انہوں نے اسلام چھوڑ کر تقر اختیار کیا بہ گو، خريد و قروضت مولى - ١١ اس تشبيد كا غلاصه بيات يه منافقین نے مطاہری اسلام ہے دنیاوی نفع تو حاصل کر لیا۔ کہ ان کی جان و مال غازیان اسلام سے محفوظ رہے مگر ا خرو ی نفع حاصل نه تر سکے۔ وہاں سخت عذاب میں متلا مون مے ہے۔ معلوم ہوا کہ جس سنگھ سے اللہ کی تایات نہ ویکھی جائیں۔ وہ اندھی ہے جن کانوں سے رب کا کلام ند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوا نہ ہو وہ موسی ہے کیونکہ ان اعضاء نے اپناحق پیدائش ادا ند کیا ای لئے رب نے زند ہ کا قروں کو مردہ اور مقتوں شیداء کو زندہ فرمایا ہے بھی معلوم ہوا کہ محابہ کرام کے وشمنوں کا بدایت پر سما بہت مشکل ہے۔ رب نے خبروے دی کہ فَهُمُ لاَ يَرْجِعُونَ

تغور قبیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ہصے اور نوگ ایمان لائے جم تو کہیں کیا ہم اممق کی ہرت ایمان ہے آئیں سنتا ہے وہی ملیں تو کمیں ہم ایمان لائے اور بب ایتے شیطا ٹور سے پاس ایکے بور ٹ و م میں ہم تہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی بنسی کرتے ہیں لٹدان سے ستیزا ، فرماتا ہے ت اس كى شان كى دائق ب اورائيس ۋھيل دينائك دېرىنى يى جينكة راي أيدوه لوگ میں جنوں نے ہوایت کے بدے گراہی فریری کا تو ان کو سور بھے نفی ندیا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے ان کی سمبادت اس کی طرع ہے جس نے آگ روشن کی ۔ توجب س سے آس باس سب جکمنا اٹھا ﴿شَدان کا لور نور<u>ه</u>ِمَروتركهَمَرِ فَي ظَلَمْتِ لايبَطِيرُونَ®صُمَّةٌ کے سمبا اور انہیں اندھیریوں میں چھوٹر دیا کریکی بنیں سو جھتا تہ ابسے ؠؙڮؿ۠ٷٛؽؙ؋ٛۿؙۿڒڮڹۯڿؚٷٛڹ۞ٛٲۏڰڝۜؾ۪ڹۣڡؚڡؚٙؽٳڶؾؘڰٙٳٙ گُونگے اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں شہ یا جیسے آسان سے اتر تا پانی کہ

ا من الرب كد بادل و بارش مايد والوں كے لئے رحت اور ب سايد يعن جنگل كے مسافروں كے لئے عذاب ہو آئ بي يضور ، هان نبوت جيں - قرآن اس كا بادل ادكام قرآئى بارش مآيات عذاب كرج مآيات مدوو كرك ہے۔ سايد والے محابہ كے لئے يہ سب كھ رحت ہے كو كلد وہ ب سايد والے نبى كے سايد جل جي اور ب سايد والے نبى كے سايد جل جي اور ب سايد منافقين كے لئے عذاب كرج مان اللہ كيلى نفيل مثال ہے اس التبيد كا فلاصد بيہ ہے كہ قرآن تو روحانى بادش ہے اس كے ولاكل بجلى كى كوند جي و ب كا قرآب كا ذكر ان كى كرج ہے ان كے كم راستہ جل ليا ا

م ا و سرووسرد و مرد المرار المرور فِيُهِ ظُلْمَتُ وَرَعُكُ وَبَرُقَ بَرُقَ أَيْجُعَلُوْنَ اصَابِعَهُمْ اس میں المعیمریاں ہیں کے ور گری درجک سیفے کافول میں انتخیاں فَّ اذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِق حَدَدَالْمُونِ وَاللَّهُ فِعَيْظً الْكِفِرِيْنَ۞يَكَادُالْبُرْقُ يَغْطَفُ ابْصَارَهُمْ كُلَّكُمَّا مرے ہوئے سے ت بھی یول معلوم ہوتی ہے کان کی نظامیں چک سے بلے گی جب اَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوْ إِنْ يُكُونُ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ فَاهُوْ أُولُوْشَاءً بكرجك بوئى اس مي يطلع كلے اور جب مدھيرا بوا كفرے رو كئے اور اند جابتا ر ان کے موں اُرر آغیر ہے مائ تا آئے تک مذہب ہو اُن کے میں مذہب ہو اُن کی میں اُن کی میں اُن کی میں اُن کی میں ا رَيْنَ كُورُ الْإِينِ مِنْ فَبِلِكُمُ لَعَلَكُمُ مِنْ فَالْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ فَكُونُ الْمَانِينِ مِنْ فَبِلِكُمُ لَعَلَكُمُ مِنْ فَقُونَ الْمَانِينِ مِنْ فَبِلِكُمُ لَعَلَكُمُ مِنْ فَقُونَ الْمَانِينِ مِنْ فَبِلِكُمُ لَعَلَكُمُ مِنْ فَقُونَ الْمَانِينِ ادر تم سے املوں کو بیماکیات یہ مید کرتے ہوئے کہتیں بر بنز کاری الف وہم جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَا نَهِنَا أَوَالْرَالُمُ نے قبارے لئے زین کو بھونا اور اسمان کو حارت بنایا اور اسمان سے پان السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجَ بِهِ مِنَ النَّيْمَ إِن رَبُّ قَالْكُمْ اٹاراٹ تو اس سے بھہ تھیں انکائے بھارے کیا نے کو فَلَا يَخْعَلُوالِلهِ اَنْكَادًا وَانْتُمُ لَعُلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمُ تو املّٰہ کے لیئے بھان ہوجی کر برایروائے نہ تھہراڈ اور انگر نتہیں بگھ ڣؙۯؠؙڽؚؚڡؚؠۜؠٵؙڒۘڵؙڬٵۘۘۼڵؘٛٛٛۼؠ۫ۑڬٲڬٲڹٷؖٳڛؚۅؙۯ؋ۣڡؚٚؖ؈ٚؖڡؿ۫ شك بواس يرج بم غليفان فعم بدسه يدا ارترس بيس ايك مورث وساة أله

ے اور کرج سے تحبرا آ ب بکل کی روشن محتم ہونے پر كمرا رو جانا ب ايے بى ان منفقوں كا حال ب كه اسلام كا غليه و كي كر منافق وكم ماكل باسلام بوت بي اور حمى مشقت کے دروش آنے پر کفر کی تاریکی میں حمران و بریثان کرے رہ جاتے ہیں سے یعنی منافقوں کی اس بدعلی کی سرا تو یہ ہے کہ اسی ادھا سراکردیا جائے محر رب نے انسی اندھا براند کیا۔ معلوم ہواک اسباب کا اثر رب کے اراوے یر موقوف ہے سب یمال شے سے مراد ہر ممکن چیز ہے جو مشیت النی میں آسکے واجبات اور عالات اس من سے سی ۔ اندا نہ تو رب تعالی خود میب ے متعف ہو سکا ہے کہ یہ نامکن ہے اور نہ واجب اپی زات کوفنا کرسکاے کہ وہ واجب باس آیت سے فدا كا جموت بولنا ممكن مانا التها درجه كى حمالت ب اس كى تحقیق الأری تغیرلیسی می دیموه-اس مرح که پہلے انان لاؤ پر میادت کرد- کو تکه کافر عبادت کا مکلف نسیں یا یہ کما جاوے کہ ایمان لانا بھی عمادت ہے تو معنی یہ سینے ہوئے کہ اے کافرو اپنے رب پر ایمان لاؤ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیے باب وادوں یر احسان اینے یر احسان ہے۔ اس کئے رب تعافی نے ہم سے پہلوں کی پیدائش کا ذكر فرمايا - المدارب في جوورج اور مرتب الار ني كو بخشے ان کا ہم سب پر احمان ہے الحمد اللہ مادے لئے ایسے محبوب نبی کی امت میں ہوتا فخرے جو کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ عب یہ امید بندے کے لحاظ سے ب ند کہ رب کے لحاظ ہے اس سے معلوم ہواکہ کوئی فخص اسینے اعمال پر بھین ند کرے کہ تبول تی موں مے بلکہ امید بھی رکھے اور خوف ہمی میں اصل ایمان ہے یہ ہمی معلوم ہوا ، که خود اعمال بربیز کاری شیس ملکه بربیز گاری کا ذریعه یں 'اصل بر بیز گاری دل کا تقویٰ ہے جو مجمی نیک اعمال ے اور اکثر کس تکاہ ے حاصل موتی ہے ٨ - آسان ك طرف سے لینی بلندی سے یا ممان کے اسباب سے کہ سورج کی مرمی سے سمندر سے بغار اٹھے اور اور زمرر میں بیٹے کرجم مے پر نیک بزے اندا بارش آسان سے ی

ہوتی ہے بنیال رہے اس سے پہلی سے جی ایجاد کا ذکر قذاس سیت جی بقاء کے ذریعہ کا ذکر ہے جو نخت پر نخت ہے وہ معلوم ہواکہ انسانی مصنوع اور رہ کی مصنوع جی فرق مید ہے کہ جس کی حصل بندہ بناسکے وہ انسانی مصنوع ہے اور جس کی حصل بندے سے نہ ہے وہ ربانی مصنوع ہے کہ انسانی مصنوع ہیں کہ اس کے بزاروں کارفاتے ہیں جگنواور چونی ربانی مصنوع ہے کہ انسان سے نیس ہنے۔ای قاعدے سے یسان محتکو فرمائی گئی۔

ا۔ قرآن کریم میں اکثر من دون مذخدا کے دشنوں اور مرد و دین بار کاو الی کے لئے بولا جاتا ہے لندا ان جاینیوں سے مراد بت اور بت پر ستوں کے جاتی اور علاء یہود اور عیسا کیوں کے بادر و فیرہ کو بلا تو جیسے رہ فرما آئے بنکا دھانفیلدن اور عیسا کیوں کے بادر و فیرہ کو بلا تو جیسے رہ فرما آئے بنکا دھانفیلدن میں دون سے جانوں کے بیٹر جن کی کھار میں دہ میں گئے میں گئے ہے جانوں ہے جانوں کی جانوں کے بیٹر جن کی کھار بوجا کو ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کے بیٹر جن کی کھار بوجا کہ دو در دوت کی جاند کو مورد کو گئے اس کے کر خداب بانے کے لئے شہر بلک عذاب وسینے کے بیٹر جن کے بیٹر میں بائے کے لئے شہر بلک عذاب وسینے کے اس میں بیٹر جن کے بیٹر میں بائرے کے بیٹر میں بائرے کے بیٹر میں بائرے کے بیٹر میں بیٹر کی کھار کے بیٹر کی بیٹر کے بیٹر کی بیٹر کر کی بیٹر کی

لئے اس سے سنک اسود اور مقام ابراہیم وغیرہ خارج ہیں اکر مجمی کفار ان کی بوجا بھی کرلیں محربیہ جنتی پھر ہیں جیسے كه معزت ميني عنيه السلام و عزير عنيه السلام أكرجه عيسائي اور يمودي ان كي يوجا كرت جي محروه منتي جي لندا الجيمارة من الف لام عمدي عب سب اس سع وو مستل معلوم ہوئے ایک یہ کہ دوزخ بہلے سے بی پیدا ہو چکی ہے كونكد أيدَّ أن الني ب وومرك بدك مومن كو ووزخ میں بیکٹی ند ہو کی کافر مجمی وہاں سے نکلے گائیں سال اس سے چند مسئلے معلوم بوئ ایک یہ کہ نیک افحال کے لئے ایمان شرط ب کر پہنے ایمان ہے پھر اعمال ووسرے سے کہ ایان لا کربندہ افال سے بے نیاز نمیں ہو سکتا۔ ہر مخف ا عمال ضرور کرے تمیرے یہ کہ اعمال بقور طاقت مروري ميں موايان لاتے ي فوت موجوب يامسمانوں کی چموٹی اولاد جو بھین جس بی فوت ہو جاوے انسیں صرف ایمان کافی سیدخیال رہے کہ وحول جنت نور ایمان سے ہے اور وہاں کی تعتبر افحال سے اور رب کا دیدار محض الله ك فعل سائيز وفول جنت ايمان سے اور وفول اوں اعمال سے ہے ہید قانون ہے۔ فعنل النی اور چیز ہے ۵۔ یعنی ونیا میں یا جنت میں اس سے پہلے۔ جنت کے میوے شکل میں کیساں اور لذت میں مختلف ہوں مے۔ ۱- ای میں ونیا کی بیویاں بھی داخل ہیں اور حوریں بھی' موصہ بیوی اپنے آخری مومن خادند کے ساتھ ہوگی ہیہ بھی معلوم ہواکہ جنت میں قیر جنس کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ حورمی' انسان اور حضرت آدم کی اولاد شعیں ا تحرانیانوں کے نکاح میں ہوں گی' دنیا میں نکاح کے لئے ہم بیش ہونا شرط ہے۔ عب کذر عرب کما کرتے تھے کہ آگر قر"ن مجيد ڪلام التي جو ٽا تو اس هي تمعي مجيمرو خيرو ک مثاول کا ذکر نہ ہو ہ کہ ان کا ذکر اللہ کی شان کے خلاف ہے'اس کے جواب میں یہ آیت اثری اس سے معلوم ہوا بَغُ كُ كُنِّي جِيرًا جَانَا يَا ذَكَرَكُمَا بِرَا نَهِي ٱلَّرِيدِ وه جِيرٍ خود بري ا ہوا جو ہوگ کہتے ہیں کہ شعرو فیرو کا جانتا حضور کی شان کے خلاف ہے اوو اس تیت سے عبرت پکڑیں۔ جب شعر کا

وَادُعُوا شُهَدًا عُكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ نُمُ اور الله ك سوا البضاب الأيون كو بن كوك الراتر تر ۻۘٮؚۊ۬ؠۘڹۘ<sup>ٛ</sup>ٛٛٷؘٳؙؽؙڷٞۿؚ۫ڷؚۛڡؙٛۼؖڵؙۏٳۏڷؽؙؾؙڡؙ۬ۼۛڵۏٳؗڣٵؾؘۜڡؙۛۊؙؙٳٳڶؾۜٵۯ یے ہو چر اگر نہ ، سکو اور ہم فالمے ویے بی کربرگزن و سکونگ تو الَّئِينَ وَقُوْدُهُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعُلَّاكُورُ لَكُلْفِرِيْنَ اللَّهُ الْعَلْفِرِيْنَ فرو ای آگ سط جمر کما ایندهن تومی اور چگرای گ تیار کهی ب کافرور تُنبِرِ الَّذِينَ الْمُنُو أُوعِلُوا الصَّلِعَيْنِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ ف ت ادر تو تخری شدا تیر جوا مان لائے درا جھے کا کئے تک و انکے نے ایا بی تَجْرِيُ مِنْ تَخِتِهَا الْأَنْفُرُكُلَّمَا رُزِقُوْامِنْهَا مِنْ تَكِيَّهُمْ إِيَّ جن سے نیچے نہریں روال ہب جب انہیں ان بافوں سے کو ل پیل کھلٹے ِ؆۫ۯؙقَا قَالُوا هٰذِ اللَّذِي ذُرِقْنَا مِنْ قَبُلُ وَٱتُوا بِهِ كود ياطف كا عورت ديك كركيس كي يودى رزقت جوبين سع طافعا وردموت تَشَابِهًا وُلَهُمُ فِيُهَا أَرُواجٌ مُّطَهَّى ۚ فَأَوَّهُمُ فِيهُا میں ملتا جلتا اہمیں و یا بہا اوران سے اللے الله اموں میں تحدی بیبیاں میں ت وروہ ان فإن الله لايئتنجي أن يضرِب مثلا یں بیشر ہیں گے۔ بیٹک متراس سے حیا بنیں فرہ یا کرمٹال سمیانے کوکیس ہی ہیڑ کا بَعُوْضَةً فَهَا فَوُقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُواْ فَيَعَلَّمُوْنَ أَنَّهُ أكر فائ يحديويا اس مع براء كرت تووه جو يمان لائ وم ترجائ بيركيان الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّمْ وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ مَا أَذًا مے دب کی طاف سے حمایت کہ جسے کا لا وہ سیجتے ہیں ایسی کما وہ میں ٱڒؖٲۮۘٲڛؙؙۜ۠ۏؠۿڹٙٲڡؘۘڟؙڒٛۘؽۻؚڷ۫ؠؚ؋ڲؿؚؽڗؙڵۊۜؽۿڔؽؠ المتدكاكيا مقفود بعد التدبتيرون كواس متمراه كرا بعث اوربهتيرون

جانا خدا کی شان کے خلاف نیس قر مشور کی شان کے خلاف کیے ہو سکتا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قران سے ہر شفعی ہلایت نہیں نے سکتا، اس سے کمرای مجی ملق ہے جہل کے وسیش قران والے سے تعلق ہواس کے لئے قرآن بدایت کا باعث ہے اور جس کو ان مجوب سے الفت نہ ہو۔ اسے قرائن سے کمرای ملے گی۔ قران قربارش کی مثل ہے اگر سینہ میں تخم اچھا ہے ، رفت اچھا تھا۔ کا۔ ای لئے کلہ پڑھا کر مسعمان کرتے ہیں نہ کہ قران پڑھا کر اور حضور نے سب سے پہلی تبیغ میں نظار سے پوچھا کہ مجھے بچونو۔ میں قرمین کیما ہوں۔ حضور کی معرفت سب سے مقدم ہے اس کا اگر آگلی تابت میں آرہا ہے۔

ا۔ اس عمد ے وہ عمد مراد ہے جو اللہ نے حضور پر ایمان لانے کے متعلق لیا تھا لین جنوں نے حضور پر ایمان افتیار نہ کیا انسی قرآن سے گرانی لمتی ہو اس عدد متعلق معلوم ہوئے ایک سے کرائی ہی بھر حضور سے مرف بدایت لمتی ہے گرائی نہیں اس میں ہو اس میں ہو را ہاتھ ۔ مشتیقیہدو مرے سے کہ قرآن سے گرائی اس کمتی ہو صاحب قرآن سے رشتہ غلای جو زا ہاتھ ہے۔ میں قرآن اور دل میں قرآن والا تشریف لایا۔ سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ رب نے بعض سے تعلق قوڑنے کا تھم دیا ہے اور بعض سے تعلق

كِتِنِيرًا وْمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَا الْفِينِفِينُ الَّذِينِي يَنْقُضُونَ کو بدیت فراتا ے اور س نیں گراہ کرتا ہے بربے تم ایں وہ جوالتہ کے عَهْدَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ وَكَنْفُطُعُونَ مَا اللَّهُ عبد کو توٹر نیتے ہیں پھا ہونے کے بعدال اور کا شنتے ہیں اس بھیز کو جس کے جوڑنے أَنْ يَنْوَصَلَ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ أُولِيكَ ا کا خدنے می دیاست ۔ در زین پس نساو ہمیں ستے ایم ۔ وای متعنان الخسِرُونِ ۞كَبُفِ تَكُفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْنُهُ الْمُواتَا یں ہیں تا جس تم یونکو ندا کے شکر ہو کے مالانح تم مردہ تھے تا۔ اس نے تہیں جدا یا بھیرتبیں مارے کا ہھرتہیں جدائے گاہٹوئی کی طرف بلٹ کوجاؤ هُوَالَّذِي كَي خَلْقَ لَكُمْ تَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا تُثُمَّ اسْتَوْتَى محمہ و بی ہے جم نے تبارے نے بنایا ہو کھ زین میں ہے تھ بھر آمان کی فرت إِلَى التَّمَاءِ فَسَوْنِهُنَّ سَبْعَ سَلْمُوتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ امتوا د تسد، فرمایا تو تعیک سات آسان بنائے تہ اور وہ سب مجھ جائنا ہے ،اور یا د کروجب تبارے ،ب نے فرغنوں سے فرمایا میں زین میں اینا بِلْيُفَةً ۚ قَالُوۡٓا ٱنَّجُعَلُ فِيهَا مَنۡ يَّبُفُسِدُ فِيهُا وَسُو نا ثب بنائے دالاہوں ہوئے کیا اسے کرنائیہ سمیسے کا چوان بھی نساد بھیلائے کا ت التِكَاءُ وَنَعَنُ نُسِبَحُ بِحَمْدِاكُ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنْ اور نو تریز یاں کرنگا اورام بقیم ایتے ہوئے تیری تبییج کرتے اور تیری پاکی ہوئے ہیں ٹ ٱعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ إِدْمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا نُمَّ فرما یا جھے معلوم ہے جوتم نہیں جانتے اور اللہ تعلامے نے دم کو ملکوا شامک ان سکھنے کی جر

جو ڑنے کانی سے رشتہ غلای جو ژوا کفار سے تعلق تو ژو دو سرے مید کہ اللہ کے بندوں کی غلامی میں عرت ہے ال ے رشتہ توڑنے میں مرامر نتعمان ہے میں یمال مردو ے مراد بے جان ہے ان وہ جو زندگی کے بعد مردہ کیا جائے رب فرما آ ہے میٹھی کُدُمِنَ بُعُدُ مُوَّتِهَا لَیمَن تم یہلے ب جان نطفه تھے مجر تہیں جان بخش بحر تہیں مردہ کرے گا ہروائی زندگی بخشے گا خیال رہے کہ اگلی زندگی کا مدار اس زندگی کے اعمال پر ہے اگر اجھے اعمال کئے تو اگل زندگی انچھی ہو کی اگر اعمال خراب کئے تو آگلی زندگی دبال مومی ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام قابل نفع چزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں یعنی جس کو اللہ و رسول حرام نه فرمائمی وہ حلال ہے کیونکہ ہر چیز امارے نفع کے لئے ہ طال ہونے کے لئے کی دلیل کی ضرورت سیں۔ حرام نہ ہونا ہی اس کی صلت کی دلیل ہے۔ حرام چیزوں می بھی مارا نفع ہے کہ ان سے بھیں اور ثواب حاصل كري يور ع اس لئے بحاك وہ حرام ب ثواب كا إعث ے ٢- يه ثم ذكرى رتب كے لئے بي نه كه واقعي ترتیب کے لئے کیونکہ واقع میں زمین کا پھیلاؤ اور زمین کی چیزوں کا بیدا فرمانا "سان کی بیدائش کے بعد ہے رہ فرما تا ب والدُرْضُ وَعُدَد بِك رجها جو تك زمن سان سے افتال تھی اور زمین ہی پیدائش عالم میں اصل مقصود تھی کہ زمین انبیاء کرام کامسکن تھی۔ اس لئے زمین کاذکر پہلے کیا عے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو غیب بنایا کی کہ انہوں نے انسانوں کی حرکتوں کو دفت سے پہلے ہنایا سے بھی معلوم ہوا که مشوره کرناسنت الب ہے اور مشوره میں ہرایک کو حق ہو تا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض غیرمعین کی نیبت جائز ہے کیونکد فرشتوں کا یہ کمنا وم علیہ السلام کی نیبت تھی محر بغیر تقرر کے ٨٠ اس سے معلوم ہوا کہ عصمت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس ك لئے ابنا استحقاق ميان كرنا جائز ب معرت يوسف عليه الساام ف بادشاء معر سے فرمال تھا ا بخطائی علی خَذَا شِن. اَلْأَرْضِ إِنَّى مَفِيْغًا عَلِيمًا ٥- معلوم مواكد تمام ك نام "وم

ھیہ السلام کو " بھی سے کیونگد تعلیم سکھانے کوئیے ہیں بہر محض بتائے کو جیسے واعظ وعظ میں بوگوں کو مسائل بتادے تو لوگوں کو وہ مسائل آنا ضروری نہیں عمر سکھائے میں کوشش ہوتی ہے کہ شاکرو سکھ بھی جائے۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ رب نے تمام چیزی دکھاکر نام بتائے تنے ورنہ چیش کرنے کے کیا متی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ نی کی نگاہ معدوم کو بھی دکھے سکتی ہے کئے تکہ چیزیں معدوم تھیں کر آدم علیہ السلام کو دکھا دی گئیں ۲۔ یہ تھم شری تعلیق نیس بجر جیزی ہے بینی فرشتوں کا بجز ظاہر فرمانے کے لئے تھم ویا گیا کھا دعوب سے فرمایا گیا فائق ہوں تھا ہوتا ہے جو تو تام بتاؤ ۳۔ یہ بجز کا کلام سارے فرشتوں کا ہے شیطان کا نئیں، وہ تو حاسد بن چکا تھا ، فاسوش رہا۔ خیال رہے کہ شیطان کا علم حضرت آدم سے بھی

كىيں كم قعا جو كے كه حضور كے علم سے اس كاعلم زيادہ ے وہ بے ایمان ہے اب یعن اے موٹی ہم نے جو مکھ وض کیا تھاوہ تھے پر اعتراض کے ارادے سے عرض نہ کیا تما بلکہ رائے دیتے ہوئے یا حکمت یوقیفے کے لئے عرض کیا تماه، اس سے معلوم ہوا کہ آدم علید السلام نے فرشتوں کو نام سکھائے نہیں بلکہ صرف بتائے جیسے واعظ ایک مجلس می بیاس مسئلے نوگوں کو سنا دے اس سے وہ نوگ عالم نيس بن جاتے تنذا فرضت حفرت آدم عليه السلام كى طرن ناموں کے عالم ند بن سکے وہاں عدد فرمایا تھا یمال سنا ١-یہ سیرہ تھم شری نہ تھا۔ کیونکہ شریعت نی کے ذریعہ لوگوں کو ملتی ہے۔ نیز فرشتوں پر شرقی احکام جاری شیں ہوتے نیز صرف کی سجدہ فرشتوں پر فرض کیا گیا، آئندہ چر علم تجده ند ربا- لنذا دين "دم عليه السلام عل تجده تعظیم کا جائز ہونا اس آیت سے قطعی طور پر معلوم شیں مو آکیو نکد اس تھم کے وقت معرت " دم کا دین انسانوں می جاری نہ ہوا تھ ۔ جندا مدیث سے قرآن منوخ نیں ہوا۔ بلک مدیث منسوخ ہوئی اس کی بوری بحث سورہ ہوسف ہیں دیکھو۔ اس سے نے بھی معلوم ہواکہ علم عمل سے اضل ب أيو تك عابد فرشية "وم عليه السلام ك <sup>- مع</sup>ے جھکے <sup>و</sup>یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی علم برانسیں کیونکہ ہیہ عامور كا علم بى حفرت وم عليه السلام كى فوتيت كا ثبوت ہوا۔ فرعون کے جادو مر جادو کے علم کے ذریعہ حضرت موی کی فقانیت بھیان گئے۔ ٤٠ اللہ تعالی نے شیطان کو عابد عالم بناكر مارا- اونتي عن كراياتا كه تأقيات علاء موفیا سجھ لیس کہ نی کی توبین برے بروں کا بیزا غرق کر وتی ہے۔ بار کاہ نبوت بہت نازک ہے ۸۔ اس سے چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنت پدا ہو چک ہے وہاں کے کھل فروت بھی بن چکے ہیں۔ ووسرے یک حفرت آدم كاجنت ميں يہ قيام جزاكے لئے نہ تھا بلكہ تربيت كے کئے تھا۔ کہ جنت کی آبادی دیکھ کر دنیا کو اس کی مثل آباد کریں۔ تمیرے یہ کہ اس وقت آپ کی بیوی مرف حوا تعین حورین نه تعین- چوشے به که آب کاب تیام عارضی

عَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلْلِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِالنَّمَاءِ هَوُلَا ٮڔڔۼڔؽۄٷڔؖ؞ؚڽٷڔٞڮؗۦۯٵ؈ڮڔڔڗؖؖٵ؈ڲٟٵ ۣڽؙڰؙؙؙٛٛٛٚٛٛٚٛڎؙؿؙۄؙڝۑؚ<mark>ۊؽڹ</mark>۞ڨؘٲڰؙٳڛؙؙڂڹڰڵٳۼڵۄؘڮٵٚٳڵٳ تَرْ عَادِيْ بِيكُ الْهِ الْعِلِيمُ الْحَكِيمُ مِنْ الْمِيلُونُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَالَ الْمَا مُ بمناتونے بیں سکھایا ت بھے فک تو ہی الم دحکمت والاہے ت نزایا لے آدم ٱنْبِئُهُمْ بِٱسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا ٱنْبُاهُمْ بِٱسْمَاءِهِمْ فَالْمَاالُهُ بنا دے انیں سب شاہے ناک جب آدم نے انیں مب کے نام بنا فیط فرایا اَقُلُ لَكُمُمُ إِنِيْ اَعُكَدُ عَيْبَ السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَا یں نہ کہتا تھا کہ میں مانشا ہوں آسانوں اور زعن کی سب جیس میزیں اور میں جانتا ہوں جو بکھتم ظاہر کرتے اور جو بکھتم چہاتے ہو اور یاد کرو جب م نے فرشتوں اسْعُدُ وَالِأَدَمَ فِسَجُدُ وَآلِلَّ إِبْلِيْسُ آبِي وَاسْتَنْكَيْرَةُ كوظكم و يأكر آوم كوم مودن قريف مجده كي موا اليس كم منكو بوا اور فردر كيا وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا لِأَلْدَمُ السُّكُنَ أَنْتُ وَ ا در کافشہ ہوگیا تھ ۔ در ہم نے فرہایا اے آڈا ۔ تو اور تیری الی فال منت میں رہونیہ در کھاؤی میں سے بعد روک ڈی جہاں تبارجی جاہے عکر تَقُرُبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْتَامِنَ الظِّلِيْنَ ۖ فَأَرَّلُهُمَا اس بیٹر کے باس نرجانا کی کر حدسے بڑھنے وال میں ہو جاؤ کے نار توشیطان نے الشَّيْطُنُ عَنُهَا فَأَخُرَجَهُمَا مِهَا كَأَنَا فِيهُ وَ قُلْنَا جنت سے انسی افزش دی لا ورجها را رہتے تھے وہاں سے جیس کس کردیا اورم نے فہایا

(بقید منی ۹) کہ کوئی مخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجے کہ آدم علیہ السلام معموم تنے اور جنت مجد محفوظ پر بھی دہاں شیطان کا داؤ ہل کیا۔ نہ قو ہم معموم میں نہ دنیا مجد محفوظ ہے قو ہم کس شار ہیں ہیں۔

ا سرا جُبطُواً على خطاب اولاد آدم عليه السلام سے ہو آپ كى بيت على تقلى يعض علاء فرماتے بيل كه بم كو آدم عليه السلام جنت سے باہر ند لائے بلك ان كو بم باہر لائے كيونكد ان كى بہت اللام يمال لائے كيونكد ان كى بہت على كافر منافق سب عى تقدرب كاختاب تھاكد دنيا على جاكر ان فبيتوں كو ابنى بہت سے نكال آديں ، كافر منافق سب عى تقدرب كاختاب تھاكد دنيا على جاكر ان فبيتوں كو ابنى بہت سے نكال آديں ، كافر منافق سب عى تقدرب كاختاب تھاكد دنيا على جاكر ان فبيتوں كو ابنى بہت سے نكال آديں ، كافر منافق سب على المسالم على الله مال الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله ع

اهْبِطُوْابَعْضُكُمْ لِبَغْضِ عَدُرَّوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ نيح اتروك آبل بي ايك مباراً دومرسه كا دهمن إند تهيس بك ونت كك دين ۣ مِي فَتَابِ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيهُ وَلُكَا بكحد كليرتنا قوا نشرف اس كى توبرتول كى جند تنك وبى سے بہت تو برقبول كرنے والا مر إلى ته اهْبِطُوْامِنُهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِّتِّي ۗ هُمَّا مَ م ن فراا ترب بنت سے تر واز بھر ار بساسے یا سمیری طرف سے وق بارت فَمَنْ تَدِبَعَ هُمَاكَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَعُزَنُونَ الْأَهُمُ يَعُزَنُونَ الْأَمْ آئے تر ہو میری جارت کا بیر و ہو سے شرک ندیشہ نہ کی عم ف در وه جو گفر کریل اور میری آیتیل جعشائی سے وه دوزخ والے بل هُمْ فِيهَا خُلِلُ وَنَ فَالْبَرِينَ إِنْكَا إِنَّا الْأَكُرُ وَالْعَكَمِينَ ان کو بمیشر اس میں ، بنا تھ اے مقوب کی اورو یاد کروٹ میر دہ احسان الَّيْنَ الْعُيْتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُوا بِعَهْدِيْنَ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ جہ میں نے تم بر کیا اور میا جد ہوا سرو کی بھارا عبد ہور سمووں مح وَإِيَّا يَ فَأْرُهُ بُونِ @وَامِنُوْابِمَ آنُزُلْتُ مُصِيِّ قَالِمًا اور خاص مرا بی ڈریکو اور ایمان لاؤ اس برجویس فے اتاذ اس کی تعدیق ترابوا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوْا اَوْلَ كَافِرِيا ۗ وَلَا تَشْتَرُ وَابِالْهِ جر تبارے ماقد ب ف اور سبت بہلے س کے منکو کہ بوق اور میں ی آیوں سے برائے توزید وام نہ اور میمی سے ڈرو اور حق سے باطل

رہے تو یہ تمام مرد و دین یمال ہی بدا ہوں مے ادر جنت ان کی جگد نمیں اس کئے تعبطوا میرفہ جمع فرمایا آگے۔ مَتَّفَتُكُمْ بِغَيْنِ عُدُد سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے كو تك يد وختى وغيره آدم عليه السلام على ند عمى ان كى ادلاد على تھی خیال رہے کہ آدم علیہ السلام سرائعیں میاز بربند میں اور حواجدہ شریف میں اٹاری حمئیں ۲۔ لیخی اپنی آ فری قر تک ۳۔ وہ کلے حضور کے دسیلہ ہے۔ ہے کونکہ رُنَّهٰ فَلَنْنَا تَوْوَو بِنْتَ سے باہر آنے ہے ب ی عرض کر چکے تھے جیسا کہ دد مری آیت میں پڈ کور ہے۔ سم قواب توب سے بنا۔ توب کے معنی میں رجوع سرنا۔ یہ اللہ کی صفت ہو تو سعنی ہی غضب سے رحم کی عرب ربوع کرنا اور اگر بندے کی صفت ہو تو معنی ہیں نافرمانی ے فرمانیرواری کی طرف رجوع کرنا۔ لفظ ایک ے ۔۔ سے معنی مخلف اماری توبہ میں تمن چیزیں مرورن بیں مُزِثْتِ پر ندامت' آئندہ کے لئے نہ کرنے کاارادہ۔ اے قسور کا اقرار' ۵۔ یعنی وہ حضرات تیامت کے دن خوف و فم سے آزاد ہوں کے ارب قرما آ ہے کہ الا پخل نہم العربع لاكمر دنیا می انس كى چزى ديت كا خوف اور دنيا كاقم تیں بال کمی کی ایزا کا خوف اور اللہ کا خوف ہوتا ہے بیج موی علیہ السلام کو پہلی بار عصا کے سانپ بن جائے پر خوف ہوا کریہ ایرا کا خوف تو ٧ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ معصل ایمان اور اعمال اس پر واجب ہے نے نبی کی تبلیغ بنے اور وی دوزن کا متحق مر کا جو نبی ک مخالف کرے ا ف ان كى تبيغ نه ينع اس ك ك من وحد كا قائل ہوتا کافی ہے کیونک رب نے ان دونوں چےوں کو عال ناسَكُمْ مِنْ عُدى سے شروع فرايا لندا حضور كے والدين مغفور میں بے مناه جی کو تک انسی کی ای کی تبلغ نمیں مینی اور وہ موحد ہیں ان کی بخشش کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ ٤٠ اس سے معلوم ہوا كه محفل ميلاد شريف باعث برکت ہے کہ اس میں رب تعالی کی اعلی نعت حضور صلی الله عليه وسلم كي تشريف آوري كي إد ب ٨ - يعني قرآن ب ماری کابوں کو محاکر ویا کہ ان کتب ب قرآن کے

(أقيه ملحه ۱۰) نابه الخ

ا۔ یہاں جن سے مراد صفور نے وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو توریت شریف میں تے جنہیں علاء ہو، چھپاتے تھے۔ حضور بھی جن ہیں حضور کے اوصاف بھی جن ہو حضور کے اوصاف بھی جن ہو حضور کے دو سرے میں جن مناز پر عنا کمال نہیں۔ نماز قائم کرنا ہے وابستہ ہو جائے وہ بھی جن ۲ ، اس سے چند مسئلے معلوم ہو گائے ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تماعت سے نماز پر صنا بہت بہتر ہے۔ اشار 8 ہے بھی معلوم ہوا کہ

ركوع من شال يو جائے نے رائعت فل جاتی ہے جماعت کی تماز میں اگر ایک کی تبول ہو جائے تو سب کی قبول ہو جاتی ہے م ، بعض مسلمانوں نے اپنے رفیتہ دار علام بیود ے اسلام کے متعلق یو جما کہ یہ وین کیا ہے یا نسیں انبول نے جواب میا کہ اسلام سچا دین ہے اور حضور معلی الله عایه و سلم و بنی رسول برحق میں جن کی خبر توریت میں وی منی۔ تب میہ آیے الرائے۔ نازے ولی جس میں قرمانی مي كد اب علاه يبود الم توكول و تو اسام ير قائم رب ی تحقین کرت ہو، خود ایمان نہیں لائے سے کیوں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ب مل واعظ یا مالم رب کو ٹاپند ے بہترین واحظ وہ ہے جس کا عمل قول سے زیادہ وحظ و تبلغ كرے.. اے و كھ كرلوك متل بن جاكي ٢- كبى نلن يقين كے معنى ميں آيا ہے۔ يمان اس معنى ميں ب كيونك قيامت وغيره بريقين وإيهي صرف مان فافي تهين عب اس سند او منظ معلوم بوب أيك بياكه عام عور ير واك نماز سے مانكل رہتے ہيں۔ جا زالوۃ ا روزہ شوق سے اوا کرتے ہیں۔ وہ سرے بیا کہ نماز ہ بایندی ایمان و خشوع کی عدمت ب ۸ ماک تهیس نبور. کی اوااد بنایا اور حسیس به شامت بنشی بینی و من و من ی مرداری سے توازا۔ اور اس پر اصان زیادہ ہوں اسے شکر بھی زیاوہ کرنا جاہیے۔ 4 ساس سے دو مسئلے معلوم ا وب ایک یاک دب کی نعت یاد کرنا میاوت سے۔ اندا عيد ميان ميد معران منها عبارت ب- دو سرب يدكه بزرگون کی اولاد ہوتا سرداری کا باعث ہے کی اسرا کل ای گئے اس زمانہ میں مالمین سے افضل ہوئے کہ وہ انبياء كي اولاد تھے۔ لنذا سيد انتقل بين ١٠ ، فديد نه موناه خفامت نہ ہونا ہے تمام مذاب کافروں کے لئے ہیں۔ مومنوں کی شفاعت بھی ہو گی۔ اللہ کے علم سے نیک لوگ ان کی مدد ہمی کریں ہے۔ اور کافرمومن کا فدیہ بن كرود زخ ميں جائيں كے۔ ان كى دوزخ كى غبر سنبعاليں ك- الناب آيت ان آيتون ك خلاف نين ان مي شفاعت وغيره كاثبوت بسالات متبعين كوبعي آل كها جائا

وَنَكُتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمُ لِعَلَّمُونَ ۗ وَكَنَّا لَهُونَ ۗ وَكَافِيْمُوا ملاؤ اور دیده و دانسند حق کو تا پلیهاؤ له اور ناز قام رنگوش اور نیکای دو اور یکون کریوانون کیساند یوخ کرو ته کیا وگوں کو جدیدی کا تکم الیتے ہو گاہ اور اینی جانوں کو جریئے ہونٹے حالا اح تم کاب پڑھتے ہو تو کیا ہیں عقل ہیں۔ اور مبد اور الماز سے مدر سامہ مرد رمزر دروں ہر مربر عبد ہے و بالمبار و م سَلُوفِ وَإِنَّهَا لَكِينِهُ أَوْ إِلَّا عَلَى أَغْنِيْعِينُ ۗ ٱلَّذِينَ پای بو اور بیشک ند: خرود عداری ہے مگران بزیس جو دل سے میں ق طرف ٹیکتے ہیں لنُّوْنَ النَّهُ مُرِّمُ لَقُوْا كَرَيْرِمُ وَانَّهُمْ الَّذِيءِ رَجِعُونَ ٥٠ بنہیں ایمن ہے ناکہ الیاں اہٹے، ب سے معنا ہے وراس کی طرف مجرانا تاہ بان دوس بند کا بدد و بر سکے کی اور وزکافرے مٹے کو ل سفارش الی جائے تاہ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِذْ نَجَيْنُكُمْ نہ کی لفکن می کی بیان چیوڑی جا سف اور ندان کی صدر ہو اور یاد کرو جب م لف مِنُ إِل فِرْعَوْنَ بَسُومُوْنَكُمُ سُوْءَ الْعَذَابِ يُذَيِّحُوْنَ تم کو فرون دائوں سے بھات ، نفش للہ کہ تم پیر پرا خاب کرتے تھے تہا، ۔ پھوں

ت کیونک فرون الولد تھائی اسرائیل کو اس کے سابی ستاتے تھے جن سے رب نے انسی نجات دی۔ اندا حضور کی سادی است اس معنی سے مضور کی آل ب

ار کیونک فرعون نے خواب میں ویکھا تھاکہ بیت المقدس کی طرف ہے ایک اس بھی جس نے بی اسرائیل کو تو چھوڑ ویا کمر تبطیوں کے گھر جلا دیے اسے کا بھوں نے تو بیروی کہ بی اسرائیل میں ایک ایسا بی پیدا ہو گئے اور تیری قوم تبطیوں کو ہلاک کروے گا۔ فرعون نے یہ فل شروع کیا کہ بی اسرائیل کے گھر پیدا ہوئے والے لاکوں کو قل کروچا تھا۔ اور الاکوں کو اپنی خدمت کے لئے باقی رکھتا تھا۔ ستر ہزار بیج قل کرائے اور نوے ہزار حل کروے ہیں۔ تبطیوں نے شکایت کی کہ اس طرح سارے اسرائیل ختم ہو جائیں۔ اور ایک سال باتی رکھے طرح سارے اسرائیل ختم ہو جائیں۔ اور ایک سال باتی رکھے

لنناء كفروبينة حبون نساء تفروق ذلاه مبلاءون رف تک کست اور تهاری بیٹیوں کوزندہ مرکھتے کے اور اس می تها عصادب کر طرف سے بڑی لْمُعَظِّيْدُهُ ۚ وَأَذْ فَرَقْنَا بِلَكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَكُمُ بلا متن روا برا الماكان ت اورجب م يترتها رسع بية وروا بعاله وياتر جيس بي ايا وَاغْرَفْنَا اللهِ فِرْعَوْنَ وَانْتُنْمُ تَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَعُنْكَا اور فرجون واوں کو تبہار می آنکول کے سامنے ڈیو دیا۔ اور بہب ہم نے موملی سے بعالیس اٹ کا دمدہ فرمایات بھراس سے ڈیجھے تم نے بچٹرے کی ہوہ نٹروٹاکر ۅۘٲٮ۫ؾؙۿڔڟ۬ڸؠؙۅ۫ؽ۞ؿؙؙ؏ۜۘۼۿؘۏۛؽٵۼؽٛڴۿڞؚؽۘؠۼۑۮ۬ڸڵ وی اور تم کالم تھے کہ پھر اس کے بعد ہم نے تبین معانی وی كُفْرَتُنْ لُكُونَ وَإِذْ النَّيْنَامُوسَى الْكُتْبُ وَالْفَرْقَانَ کیس تم اصان مانو اور میب ہم نے موملی کرئ ہاملاکی ادری و باہل ہم فیز و بناکر کیس تم رہ یہ آؤگ اور جب کوی نے بن تو کا سے کما اسے میری قوم نے پھڑا بناکر اپنی بھانوں پر تھم سیا نے تر اچے ہیا کرنے ڔؠؙۣڵؙؠؙؙڡؘٵڣۛؾؙڷؙۏٙٲڶڣؙ۫ڡۘڛۘػؙۄۧڋ۬ڸڴۿڔڂڹؙڔ۠ڷۜڰؙؠؙٛ؏ٮ۬۫ۮؠؖٳؖ كره ب بكوينا الوات بال من أيد ووسر كرففل كروشه و بمارست بدي كونواك كالزوكي أبار فَتَابَ عَلَيْكُهُ إِنَّهُ هُوَالنَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَالْذَفْلَةُ ينابته باتواس فيتمناري ترباقيل كابا فكث بي بسبسة والبول أرفعالا معران اوجب تهف لِيُهُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ بَكُورًا فَأَخَذَاكُمُ سمِيا النه وسلى بم موعز تبال يقين نه لانبي تحتي جب سمك علانبه خواس نه ويجد يس ثاه منزل

جا میں بارون علید العلام باتی رہنے والے سال ہی اور موی علیہ السلام كل ك سال ميں بيدا ہوے م- يعن قرون كايد علم بالتحى يا حارا مجات وينا بوا انعام في اس اس سے صوفیائے کرام کے چلوں کا جوت ہوا کہ لیش ربانی کے لئے مائیس ون امکاف ' روزو وقیرہ رکھنا سنت بنیبر سے۔ ہمارے حضور نے بھی وئی شروع ہونے ہے يبيع عظ ك تھ ٣ ، بت بنائے كى حرمت معلوم اوئى۔ خواہ مٹی کے بنائے یا وحات کے یا فوٹو کی شکل میں مول ۔ کیونکہ رہے نے گائے کا بیر بنانے کو ظلم فرایا۔ ۵ ، یہاں بدایت سے مراد افغال کی بدایت ہے کیونک بنی اسراکیل ایان و پہلے ہی لا میکے تھے نیز ایمان کی ماعت نی سے اور امال في برايت ماب سے بواسط أي متى ب- اس الله کافر کو کلیہ بیرہا تر مسلمان ترتے ہیں بھراہے قرآن برحات ہیں ور اس سے معلوم ہوا کہ مناو کرنے وال ممناو كرائ وال مراضى موت والرسب النكار بي - كونك بجرا صرف سامری ف بنایا قعاد محرسارے لوگوں کو بنانے والاقرار وإلى يوك كو قرايا مانغادكما العمل كيونك ان ص ہے بعض بنوائے میں مرد کارتھے اور ابعض رامنی تھے کا۔ معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا مخل ہے۔ رب مرتدین کے بارے میں قربا آ ہے۔ تقاشرہ اولیسوی سال دونتو الْفُسِكُمْ ہے خود تمثی مراہ شیں۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ اپنے کو مختل کے لئے پیش کر دو۔ ۸ یہ خدا کے ویدار کی تمنا ا چھی چیز ہے۔ جمزت موئی ملیہ السلام نے بھی کی تھی۔ تکرنبی پر امتاد نه کرنا نغراور مذاب کا باعث ہے ای گئے ان پر مذاب آیا که کرک سے ب باک کرویے گئے۔ انیں رے کہ بی امراکل کی گھڑا پرسی سے تابہ کرنے ئے بعد تھم الی ہوا کہ اے مولیٰ سے آوسیوں کو مذر خواہی <u>کے لئے</u> طور پر اوّے موئی عاب انسلام کے کئے۔ ان الوگوں نے وہاں پکنچ کر یہ کھا کہ ہم آپ کی نہ ماتیں گے۔ خود رہ ہم ہے بالشافہ کلام فرمائے۔ یہاں یہ واقعہ لاکور

ہ۔ مویٰ علیہ انسلام نے بارگاہ التی میں عرض کیا کہ موٹی میں بنی امراکل کو کیا جواب دوں گا بھیے الزام لگائیں سے کہ تم نے ان سترکو مار دیا۔ تب رب نے انہیں زندہ فرہ رہا اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا بوی چڑہ کہ موہ زندہ کر دہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی دعا ہے دوبارہ عمر ملتی ہے کو نکہ وہ نوگ اپنی عمر ہوری کر کے بلاک ہوئے تھے۔ موت عمر ختم ہونے کے بعد "تی ہے "پ کی دعا ہے حمر دیج گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا ہے تقدیریں بدل جاتی جی ۲۔ موکی علیہ السلام نے دائیں آکرین امرائیل کو تھم انبی سایا کہ معرے نکلو۔ شام جی جاؤ۔ قوم عمالقہ سے جماد کرہ۔ وہاں تی "باد ہو جاؤیہ لوگ چار د تا چار بادل نخواستہ نکا۔ راہ جی ایس

جكل من ينيد جال ند مايد قاند كمائ يين كى چيزموى عليد السلام ن وما فرمائي و رب ف سفيد ابر سايد ك لئے، من و سلویٰ کمائے کے لئے رات کو نوری سنون روشتی ك لت بيول يال ك زاند قيم ين ان ك كرف ند ميلے بوسے ند يعض ند بال ناخن بوسطے يمان جاليس سال تک مقید رہے اس جنگل کو جیا کتے ہیں بھی جہائی کا میدان ۱۳ اس طرح که انسی من و سلوی جمع کرندگی ممانعت متی انہوں نے ذخیرے جمع کئے وہ سز سکئے اس ہے مِیے چیزیں سزانہ کرتی تھیں یمن ایک نتم کا میٹھا حلوہ تھا تر نجین کی طرن سلوی نمکین موشت، مه تیا سے مزاد ہوٹ کے بعد انھیں بیت المقدس یا اربحاجات کا تھم ہوا جس میں قوم عمالتہ '' یاد عظی اور اسے خالی کر گئی تھی' وہاں باغات میوے بہت کیوت ہے تھے۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ متبرك متنات كل تخفيم وإسب رب فرما آب وَمَن بعظم شَعائر الله نا نفاص نقوی نقوب کی یم معلوم ہوا کہ برركون كے شر متبرك موت بين أيونك بيت المقدس انبیاء کامتام ہے رب فرما آ ہے۔ دائشتہ و ہووۃ میں شعامزاللد يوجى معلوم بواك بزركوب ك قرب يس قب اور نیکیاں قبول ہوتی ہی بلکہ ان کے قرب کی برکت سے نیکوں کا تُواب برد جا ، با سبای لئے مدیند منورہ کی معجد میں ایک نیکی کا ثواب بیاس ہزار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا که جیسی خطاولی توبید یعنی علامیه کنده کی هانیه توبید- خفید سنو كى خفيد توب چاہے - يه محى معلوم بواكد رب ك رحت أكريد برجك بي تحر لمتى استيش يرب والياء الله کے آسنانے رحمت ربانی کے اشیشن ہیں۔ ۲ ، اس سے معلوم ہواک وظیفہ اور درود کے الفاظ نہ بدلے جائیں شخ ے جو ملاہوای پر عمل کرنا جاہیے۔ ان ہوکوں نے حصا كى يجائ مطاه كما تما ون يرساديا تماداس بدلن كو ظلم فرمایا تمیا اور عذاب کا مستحق قرار دیا کیا۔ ۲ - یعنی طاعون جس سے آتا" فاتا" چوہیں ہزار اسرائی بلاک ہوئے۔ طاعون بی اسراکل پر عذاب تھا۔ جہاں طاعون پھيلا ہو وہاں نہ جائے۔ اور آلر آئی تبعہ میں طاعون آ

الصِّعِقَةُ وَانْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴿ ثَالَمُ مِنْ مَرْبَعَنَنْكُمُ مِنْ بَعْدِ تو تہیں کڑک نے یااور م دیکہ تب تھے کم مرے بیجے کانے تہیں زندہ کی کر مجیس تم اصال ماؤ کے ادریم نے ایوکو تبال ما بان کیا اورتم بر من اورسلولی اثارا نے کھاڈ جاری دی ہونی سختری مَارَسَ قَنْكُمْ وَمَاظِكُمُوْنَا وَلِكِنَ كَانُوْآا نَفْكُمُ چیزیں اور انہوں نے ہارا یکھ نہ بکاڑے اِن ابنی ہی بانوں کا يُظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الْأَخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْبَةَ فَكُلُوا بگاڑ کرتے تقص ورجیب بم نے فرایا س لبتی ہیں جاؤٹ جرامس میں مِنْهَا حَيْثُ شِنْئَنْهُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابُ سُجَدًا وَ بجا ب بنا ہو بندروک وک کھاؤ اور وروازہ میں بوت کرتے واقل ہو گ اور حِطَّةٌ نَعْفِوْزُكُمْ خِطْلِكُمْ وَسَنَوْنِيُ الْمُحْسِنِيْنَ كوبها يدعناه مان مور بم مبارى خطائي بخن دير كار ترب ب ريك و ور) و در فبةلالينين ظلموا فؤلاغيراليزى فيه زیادہ دیں توفاعوں نے اور بات بدل دی تھ بوفر انی کئی علی اس کے سوا فَٱنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينِ ظَلَهُ وَارِجْزًا مِنَ السَّهَآءِ بِهُ تریم نے آمان سے ان بر مذاب اللہ شہ بدل <u>ڲٵڹؙۊؙٳؽڡ۫ٞڛؙڨؙۅؘڹ؈ؘٛۅٳۮؚٳڛ۫ؾۺڟ۬ؽڡؙۅ۫ڛؽڵؚڡٛۘۏڡؚ</u> ان کی بے عمی کا اور بب موسل نے اپنی قوم کے لئے بانی مانکا فَقُلْنَا اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ تو ہم نے زیا اس بتھر پر اینا مصامارو فوا اس میں سے

جائے۔ تو وہاں سے نہ بھاے۔ اس سے معلوم مواکد نافر مانی اور کناہ سے بلائیں عیاریاں آتی ہیں۔

https://archive.org/ details/@awais\_sultan

ا۔ اس طرح کہ قوم نے موی علیہ البانم سے پائی مانگا اور موئ علیہ السلام نے رب تعالی سے یہ واقعہ سفر میں چین آیا۔ جہاں پائی بالکل نہ تھا۔ وہ پھراور عمدا حضرت موئ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب پائی کی ضرورت ہوتی تھی اس پھرر عصا مار کرپائی نکال لیتے تھے۔ ۲۔ یا یہ واقعہ مقام حید میں چین آیا جہاں مروساوی اثارا سید قوموی علیہ السلام نے رب سے اپنی قوم کے لئے پائی کی دعا کی۔ تب یہ تھم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیاء کرام رحست اللی کے خنے کاوسیلہ میں کہ رب نے بنی اسرائیل کو پائی تو دیا سمرموی علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ جمی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کا معجزہ موٹی علیہ السلام کے اس معجزہ سے زیادہ اعلی ہے کہ موٹی علیہ

اثنَتَاعَثُمُ وَعَبُنًا قَلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشُرَبَهُ مُ بارہ بھے ہے کلے ناہ ہر گردہ نے اپنا گھاٹ بیمان كماؤ اور ييو خداكما ويا اور زين يل فعاد المحات في يحرد اور بب تم نے کہا اے موسی تاہ ہم ہے تو ایک کھانے پر برتز صرنہ ہوگال توآپ ہلے دہتے و ما کیمنے که زمان کی اٹا ٹی ہوئی چیزیں بمائے لئے علائے ل کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انظار کرتے اور ابیار کو انگل بنيد كرت في يه بدل تنا ان ك نافها يول كالدحد ت بر عفكا ہے تنک ایمان وائٹ ٹیز مہودیوں اور تفایوں اور

السلام نے پھر سے بانی کے چھے جاری کئے اور ہارے حضور نے انگیوں سے چشے بمائے۔ یہ مجی معلوم ہواک لا مخى ساتھ ركھنا سنت ہے يہ بمى معلوم مواكد بارش وغيرو کی دعا سنت انبیاء ہے اور کناہ و فساد سے نعتیں جمعن جاتی ہں۔ ٣۔ معلوم ہوا كہ بزرگوں سے دعاكراني جاہے اور بزرگوں کے پاس اینے وکھ ورو میان کرتا جائز ہیں۔ کیو تک نی اسرائل جب کی رب سے مانگنا عاجے تھے تو موی علیہ السلام سے عرض کرتے تھے۔ سب ب واقعہ مجی مقام تیہ کا ہے جب نمی امرائیل من و سلویٰ کھاتے کھاتے تحك محے اس سے معلوم ہوا كہ جوس كا متيجہ خراب ب- يد مي معلوم بواكم برچمونى بدى چيزرب سے ماتنى طامے ٥٠ كيونك جو روزي بغير مشقت في جائے اور خالص حلال ہو حرام کا اس میں احتمال نیہ ہو وہ اعلیٰ نعت ے اس سے جس کے ماصل کرنے میں مشقت کرنا بڑے اور حرمت کا بھی احمال ہو۔ اب اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ید کہ مخابوں کی دجہ سے ونیاوی آفات ہمی تا جاتی ہیں۔ دو سرے ساکہ انبیاء کی توہین سے زات و خواری ونیا و آخرت می آتی ب اور بنی کی تعلیم سے عرت وعظمت لمتى ہے۔ ظاہر ہے كه "ان" ہے مراد وي یووی ہیں۔ جو ان فدکورہ جرموں کے مرتکب ہوئے تھے ک نه انسین عزت ملی نه مال- اگر بعد والے میودیوں کو مال ال جاوے یا تمجی ان کی حکومت قائم ہو جادے تو اس "یت کے خلاف نیں ' جیہا کہ آج فلسطین میں اسرائیلی حکومت قائم ہو گئ ہے۔ 2۔ یعنی خود ان کے عقیدے میں بھی قتل ناحق تھا ورنہ قتل نبی تو ناحق بی ہو آ ہے۔ خیال رہے کہ وی نی ان کے اِتھوں مل ہوئے۔ جن پر جهاد فرض نه تما- جيسے زكريا كي اور شعيب عليم السلام-ورنہ کوئی نی جہاد ہیں کفار کے واتھوں شمید نہیں ہوا۔ نیز انبیاء کی یہ شمارت تبلغ کی محیل کا ذریعہ بی- لندا یہ آیت اس کے خلاف شیں۔ ترکان حقاملینا نصر النؤسنين يا فرياياً كما لَكَ خَلِيَنَّ أَنَا تُدُسُّلُ

ا۔ اس سے اشارۃ معلوم ہوا کہ کافر جب ایمان نے آئے تو اسے کفرکے زمانہ کے صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب بھی ملے گا۔ اسلام پچھلے گناہ مٹا آ ہے پچھلی نکیاں نمیں مٹا آ۔ ہاں اگر زمانہ کفریں جج کیا تھا تو وہ جج اسلام نہ ہوا۔ اب جج اسلام اواکر تا پڑے گاکہ صحت جج کے لئے اسلام شرط ہے ایمان باللہ بک ہے کہ حضور کے ذریعہ سے اللہ پر ایمان لائے ور نہ بیسائی یمودی پہلے بھی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر سن بھنہ کی قید گئی۔ دب قرم آئے ہوں بہتے خیرالاسلادیات ہے۔ اس سے جو آپ کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ یا سادے نی اسرائیلیول سے واقعہ میدان تیا ہے۔

توریت برعل کرنے کا حد لیا اس سے معلوم آے کہ معبول بندوں کا کام رب کی طرف نبت ہوجاتا ہے کیونکہ يد حد موى عليه السلام نے ليا تھا۔ محردب نے فرمایا ك ہم نے مد لیا ایسے ی کوہ طور حضرت جریل نے افعالیا تھا اور رب نے فرمایا کہ ہم نے افعایا کہ ان کا کام عادا کام ے۔ سور کیونکہ ساری توریت ایک دم آئی تمام احکام کی یابندی ان بر اواک بر منی اور اسی اس کے قول كرنے سے انكار ہوا۔ تو ان ير طور كمراكر ديا۔ك تول كروورند مرياب اس عمعلوم بواك قرآن كا آسته آست آنا رب کی رحت ہے کہ آمانی سے احکام پر ممل موحميات سم، جو وتيادي تكاليف بدايت كا زربيد بن جائمي وه رب کی رحت میں کہ طور افعانے کو نعتوں میں شار قرایا ممیا۔ خیال رہے کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ واری بمود یر وانی منی که فرمایا میا حدود مااتینکم بقره وه ته سنبعال سے اس کی تفاقت خود رب تعالی نے اپنے ذمه کر لى - الدا محفوظ را - ٥ - الله كافضل يا توب كى توفق مناب یا عذاب میں آخیر ہونا یا حضور کی تشریف آوری۔ بعنی آگر یہ مرکار نہ آ جاتے اور تم ان کے دامن عل بناہ نہ لے کیتے تو تم ہلاک ہو ماتے ہعلوم ہوا کہ حضور تکوت پر اللہ کا فعنل ہمی میں اور رحمت مجمی ۱- یعنی ایلہ والول 2 جو مدید اور شام کے ورمیان ، مر قلزم کے کنارے واقع ہے۔ یہ عذاب داؤد علیہ السلام کے زماند میں آیا۔ کیونک کی اسرائیل پر ہفتہ کے دن شکار حرام تھا۔ انہوں نے اس حیلہ سے مچھلیوں کا شکار کیا کہ دریا کے کنارے غار کھووے آئے کہ ہفتہ کے دن مجھلیاں ان میں آ جادیں ادر اتوار کو شكار كرليس- سرسال تك يه كام كرت رب اس ي معلوم موا کہ ممناہ صفیرہ بیشہ کرنے سے ممناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ے ۔ یعنی صرف صورت بندر کی ی بالی روح وہ انمانی بی رے مذا آریوں کا سلد تائخ اس سے ابت شیں ہو آ کہ وہ روح کی تبدیلی کے قائل ہیں ۸ - اس ے معلوم ہوا کہ شرعی میلے کرنے بی امرائیل پر حرام تے۔ جاری امت ہر طال میں کیونکہ یہود نے میکار کا حیلہ

بِإِنْنَ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبِؤُمِ الْاجْرِدُ وَعَمِلَ ستارہ پرسٹوں یں سے موہ سے ول سے انترادر بچھا دن برایان لائی اور نیک كاكري ان كا واب إن كرب ك باس بعد أور و ابيس بك الديشيو لَيُهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ اَخَذُنَا فَامِيْنَا قَلَكُمْ رَرِ عَنْ الْمُورِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اور تم یر طرک او کا کیا ک او چرکه بم تم کودیتے دی زورے وَاذْكُرُوْامَافِيْهِ لَعَلَكُمْ تَتَقَوُّنَ@نَثُرَّتُولَيَّتُثُمُّرِرِ ادراس سے معنون کو یاد کرواس اید برکہ تہیں بر بیز گاری مے س جھر اس سے بعد م بجری و الله الله کا فضل اور اس کی رصت تم بر نه بوتی برا م در مرا در است کار می است می این در مرا در مرا در این در سر نْتُمُومِنَ الْخَسِرِ بَنَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنُمُ الَّذِيبَ تو م واول من موجاتے في اور بي نك فرور تبين معلومت تري كي وه اَعْتَدَ وَامِنَكُمُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَالَهُمْ كُونُوا فِردَةً بنوں نے بغۃ میں مرکش ک کہ تو ہم نے ان سے ڈ ایاکہ ہو جاڈ ۔ بندر ت خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِللهُ تَقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى معرت سر دیا اور بر بیز کارول کیلتے نسیمت ک اورجب موسی فیابی قوا سے لِقَوْمِهَ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَنْ بَحُوا بَقَرَّةً ۚ قَالُوْآ فرایا فی خط تبین عم دیا ہے کہ ایک کاف ذیح کروٹ ہو ہے کہ

یہ کیا تھا کہ شنبہ کے ون دریا کے کنارے گڑھوں ہیں مچھلیاں قید کر لیتے تھے اور اقوار کو شکار کرتے تھے۔ اس پر عذاب آیا 9 کہ جب کہ بنی اسرائیل ہیں ایک مالدار مخص عامیل کو اس کے مزیز نے تغییہ طور پر قمل کر کے دو سرے محلّم ہیں ڈائ دیا آ کہ اس کی میراث بھی ہے اور خون بما بھی' اور پھروموئی کر دیا کہ بھیے خون بما دلوایا جائے۔ قافل کا پہتا نہ چتما تھا۔ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ گائے کا ذہبے اور قربانی گڑھتا ہیں ہی تھی۔ معنرت ابرائیم علیہ السلام نے فرشنوں کے سامنے بھی پھچڑا بی رکھا تھا۔

ا۔ یعن آپ ہم سے خاق کرتے ہیں کہ اہی بات کتے ہیں جے ہمارے موال سے کوئی تعلق نیں۔ کمان قائل کا پید نگانا اور کمان گائے ذریح کرنا۔ اس کو تعلق کیا۔
اس سے معلوم ہواکہ پیفیر کے فرمان پر ب وحریک عمل کرنا چاہیے۔ عقلی وحکو سلے بنانا ب اوروں کا کام ب "ع عمل قربان کن بہ چی مصطفی اید ہمی معلوم ہوا کہ توفیر جموت ول می "کسی کا خراق اڑا تا ان از انان سے پاک ہیں۔ خوش طبی ایک محمود صفت ب "محر خراق اڑانا عیب تا۔ یعنی زیادہ تحقیق میں نہ براو۔ جو کما جا آ ہے کر گزرو۔ اس سے معلوم ہواکہ عملیات میں زیادہ بوج می ترکز کر کے قیدیں نہ لکوانا چاہیں۔ جیسے اپنے شخ سے بنچ عمل کرے اس خیال رہے کہ پہلا مرحی حقیقت صنف ہو چینے

خِنُ نَاهُزُواْ فَالَ اعُودُ بِاللَّهِ اَنَ اكُونَ مِنَ ا بیں سنے بناتے ہیں که فرایا فدکی بناہ کہ یں لِين ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَارَتِك يُبَيِّنُ لَنَامَاهِي \* بنا فرں سے بوں ہوئے اچنے رب سے د ما کیمنے کہ وہ بیں بڑاہے گائے کسی کہا وہ فرما کا ہے کر وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ ادم بكر الدونوں كے ذي ش إن كروجى كا بنيں مح بوتا ب ت الدك ا ہے رب سے د ماکینے میں بتا ہے اس کا رنگ کیا ہے کہارہ فرماتا ہے دوالک میلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھٹھاتی دیکھنے دا اول کو نوشی دیتی ہے اولیے ا ہے رب سے دوا کھنے کہ ہا ہے لئے دمان بیان کرنے تا دو گائے نہی ہے بیٹکہ ا کا نے ہے اس سے قدمت بنیں کی جاتی کرزین جوتے اور من ہے یہ بیب ہے جس میں کوئی در بی بنیس شے ابو ہے اب آپ حِقْ فَدُبِحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ⊙َ تھیک ہات مائے تو اساؤ کا سی اور ذیح کم تے سلوم شریو تے کھے منزلء

ك لئے ك اور يہ ماهى حقيقت عميد يوقينے ك لئے یعنی پہلے ماهی کے معنی یہ تھے کہ وہ گائے بہاڑی ہے یا وریائی آبادی کی ب یا محرائی مینی غل کاے اب یہ بوج رے ہیں کہ پالو گائے میں سے کوئی گائے ذیج کی جائے۔ الذا سوال می تحرار نہیں سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر آئدہ بات پر انشاء اللہ کئی جاسم حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاء اللہ ند کہتے تو تم می شانی بیان نه پاتے۔ دو سرے میر که انجھی بات پر انشاء الله كمود برى بت نيس- كه انشاء الله جوري كرول كا وغيره - ٥- اس سے اشارة معلوم بواك قرواني كا جانور ب عيب مونا واسم - جنانيد ان مغات كى كائ مرف ایک مخص کے پاس لمی۔ جس کا باب بھین میں فوت ہو گیا تما اور یہ ای ماں کا برا فرمانبردار تھا۔ اس سے تیت یہ فے ہوئی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جاوے۔ مال باب کی خدمت کا برلہ دنیا میں بھی اولاد کو منا ہے۔ اور آ فرت میں ہی لے گا۔ ١ ، كيونك اس كائ كى قيت بت زبادہ تھی۔ اور مرف ایک ی مخص کے پاس الی كائ تقى جو افى مال كابرا فرمانبروار تعلد اس ى معلوم ہوا کہ ماں کی فدمت بردی الحجی چز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے کی قربانی افغل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی ایتھ جانور کی کرنی جاہیے۔

ۼ

ا ، اگرچہ ان قل تو ایک ہی تھا کر قل کی سازش میں اور بھی شرک تھے اس لئے جمع کامیف ارشاد ہوا اور حضور کے زمانہ کے یمودی ان یمودیوں کی اولاد تھے۔ اس لئے ان سے یہ خطاب فرمایا کیا جیے ہم ہندوؤں ہے کمیں کہ ہم نے تم پر " ٹھ سو ہرس حکومت کی لینی ہمارے باپ دادوں نے تمسارے آیا اجداد پر الیے ہی یمال ہے اس کے معلوم ہواکہ رب کی قدرت سے بکھ دیرے لئے زندہ ہو کر اپنے معلوم ہواکہ رب کی قدرت سے بکھ دیرے لئے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا جا ہے۔ تیرے ہے کہ قاتل کا چھ مردہ ہو کیا۔ دو مرے یہ کہ قریانی کرنا جا ہے۔ تیمرے ہے کہ

جس کا جوت معجزه مو وہاں گوائی وغیرہ کی ضرورت نہیں یزتی کہ یہاں مرف ایک متول کے کمنے پر ممل کا فبوت ہو کیا کو تک یہ کمنا بطور معجزہ تھا جیے یوسف علیہ السلام کی پاک وامنی کا جوت صرف ایک بحد کی مواہی سے ہو ميا كونكه وه يجد كابوان بطور معزه تفاجعرت عائشه صديقه رمنی الله عنهاکی معمت مرف قرآنی آیات ے ثابت ہو من کہ قرآن ہارے حضور کا معجزہ ہے اور رب کی موای سب سے اعلی ہے اس می موجودہ نی اسرائل سے خطاب ہے اور قمرتبی آفیرے گئے ہے یعنی اس قدر معجزات و ک**ی**ه کر من کر نتمهارے ول نرم نهیں بزتے سے خیال رہے کہ معرفت النی پھروں کو بھی حاصل ہے۔ خواف خدا انسین بھی ہے۔ ایسے ہی حضور کی معرفت اور ممبت لکریوں اور بقروں کو بھی ہے۔ حضور فراتے میں کہ احد بہاڑ ہم ے محبت کرتاہ۔ ہم اس ے محبت كرتے بي- اس مديث ے معلوم ہواك مضور يقرون کے ول کی بات ہمی جائے ہیں تو انسیں انسانوں کے ولوں کی باتیں کیوں نہ معلوم ہوں گی' اور جس ور بیں حضور کی محبت نه مووه پخرے بدتر ہے ۵۔ معلوم مواک انسانی ول اگر درست رہے تو فرشتوں سے بوھ ماوے اور اگر مررے تو جانوروں مجمروں سے بدتر ہو جادے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ پتروں کی آجریں مخلف ہیں ۲۔ توریت و الجيل مي مي كريم صلى الله عليه وسلم كا حليه شريف اور آپ کے اوصاف نے کور تھے۔ ان کے علاء نے دیرہ وانستہ وہ برل دیے اس کا ذکر ہماں ہو رہا ہے۔ یعنی جب ہے لوگ وریت شریف کی تعلیم سے اثر یذیر نہ ہوئے۔ بلکہ اے تبریل کرنے لگے۔ تو ان کے مالات تماری محبت ہے کیا برلیں مے۔ یہ بدنعیب قو حمیں بدلنے کی کوشش کریں تھے۔

وإذفتلت منفسا فاذرؤنتم فيها والله مخرج ما ادرجب تم في أيك فون كياك توايك دومرك براس كي تبت والى كلّ اوراليّ كوظا مر كُنْتُمْ تَكَنَّتُمُونَ فَقُلْنَا اضِرِبُوَ لَا بِبَغْضِهَا كَمْ الِكَ كرنا ضابرتم بحيباتے تھے. تو بم نے فرايا اس مقول كواس كانے كا ايك مخزا مارد الله وشي اللهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِنِيكُمُ الْبَيِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ مُرَكِ مِدِ عَادِرَبَينَ ابْنَ نَأَ فَالْ رَكُوا الْهُ كَرِينِ فَهِي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا تُحَرِّفَسَتُ قُلُونِكُ مُرِضَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ فَهِى كَالْحِجَارَ وَ بھر اس سے جد تباہ ہے دل سخت مو کئے تہ تو وہ ہتھول کی مثل ہیں بكر ان سي كبي زياده كرت، اور بتحرول يل تو بكه وه أيس عن سع مديال بسنستینیں اور وکد وہ ایس ہو وقت جاتے ایس تو ان سے باتی کا کا اسے ادر بکه وه بین جو الند کے ڈرسے کر بڑتے ہیں۔ نگ اور اللہ تہا ہے کو کول سے عَبَّانَغُمَلُونَ ٩ أَفَكُطْمَعُونَ أَنْ يَؤُمِنُو الكَّمْ وَقَلَ ب نبه بہیں ج۔ تواہے مسلانوں کیا ہمتیں پر طبعہے کہ یہ بہودی تبداریقین لایں اگروہ وہ تھا کہ انٹرکاکلا سنتے بچھر مجھنے کے بعد است والسنت بدل وبيقاله امَّنُواقَالُوۤا امَّنَا ۚ وَإِذَاخَلَابَعْضُهُمۡ إِلَى بَعْضٍ قَالُوۡا تو کبیں ہم ایمان لانے ورجب ہیں بی اکیلے ہوں تو سمبیں حنزل

ا۔ شان نزول۔ منافق ہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے نی پر ایمان لائے کونکد ہماری کتابوں قوریت وغیرہ میں ان کے اوصاف موجود ہیں۔ جب ان کے علاء پادری ان سے ملتے قو انہیں ڈانٹنے کہ تم یہ کیا غضب کر رہ ہوکہ اپنا ہمید مسلمانوں کو بتائے ہو' قوریت کی ان آیات کی مسلمانوں کو خرنہ دو۔ ورنہ وہ تم کو قلامت میں پکڑیں گے اس پر یہ آیت اتری۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی صفت بیان کرنے میں بنل سے کام لینایا لوگوں کو اس سے روکنا یہود کا طریقہ ہم موجودہ وہا ہوں کو اس سے معلوم ہواکہ عقائد میں تھن و کمان کانی

ٱنْحُكِةِ ثُوْنَهُمْ بِهَافَنَحُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيْحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ وہ ملم جو انتائے تم بر محمولا مسلاف سے بیان کے نیٹے بوکراس سے تمارے رہائے ۯؾؚڔؙ۠ٛڡٝ<sub>ٚ</sub>ٲڡؘؙڵۘڗؾۘۼڤؚڷٷڹۘ۞ٲۅۘڵڒؘؽۼڶۧۿؙۏۛؽۜٲؾؘٛٲۺؗڮؾۼڶۄ۠ بهاک مبیں پر جت ادمی کی تہیں عقل نہیں ل کی بہیں جانے کر اللہ جانتا ہے چو کچه ده چھپاتے ہیں اور چیکھ فاہر کرتے ہیں ٹاہ اور ان میں بکھ ال بڑت ہیں کرچوک ہے تتبالا امارق وإن هم إلا يظنون ⊚فويل نبیں جا نے سکے زبانی بڑتہ لینا دیکم اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں میں <sup>س</sup> توخرا بی ہے۔ ان کے لئے جو کتاب اپنے باقد سے مکھیں چھ کہد دیں یہ خدا کے یا سے ہے ملک کر اس سے موض تعوارے دام حاصل کر اس شف تو خرا بی ہے ان مے مَا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وتهاديته ايبريرم وويل لهم قرتها يأ الت ان کے اعرب کے مکھے سے اور خوالی ان کیلئے اس کمائی سے ت وَفَالُواكَنُ تُمُسَنَا النَّارُ الرَّالَّا آيّامًا مَّعُدُودًة قُلْ اور ہو ہے ہمیں تو اک نہ چھوٹے کی مگر ممنی کے دن نہ تم فرما دو اَ تَخَنَ نُمُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَكُنْ يَجُنُلِفَ اللَّهُ عَهْدًا فَكُنْ يَجُنُلِفَ اللَّهُ عَهْدًا ك نداسة م ف كون مهد له ركما مع جب توالله بر كزابنا عبد خلات في كرست كان اله <u>ٱمۡرَنَقُوْلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَانَعَلَمُوۡنَ ۚ بَلّٰهُمَنَ كَسَبّ</u> يا خدا يروه بالت بحقة هو جس كم تهيين علم بنين في إن كيول بنين جرعناه کہائے اور اس کی خطا لسے گھے ہے وہ روزن واوں

نسیں یقین مروری ہے انیز عقائد میں تھید نمیں تحقیق عاسے۔ م ، جو نک توریت شریف قرآن کریم کی طرث عام مروج نه تقی اور نه اس کی علاوت کا روائ تفاس اس کے وہ علماء بہود تک محدود ہو کر رومنی تھی وہ بادری جو عايج من ماني كار روائي كرلية .. جب كوئي امير آدمي كوئي ابیا جرم کر تا جس کی سزا از روئے توریت سخت ہوتی تو یے یاوری اس سے رشوت لے کر سخت سزاکی بجائے زم سزا تجویز کرتے اور توریت کے کینے میں وہ بی لکھ (ہے" جیے زناک مزا بجائے سکھار کرنے کے مرف منہ کالد کرنا د که دی۔ اس آیت کریمہ یمل ان کی اس فرکت کا ذکر 🙀 ہے۔ الحمد للہ کہ قرآن مجید تحریف و تبدیلی سے محنوظ 🖟 ہے۔ ۵ ، خیال رہے کہ کتاب کے احکام یا عمارت ر شوات فے كر تحريف كرنا يہ آيات كا يجنا ہے۔ فود قرآن ممال كر كمالي كرمايا الاست عليم قرآن تعويذ بر اجرت لینا اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ یہ قرآن کی تبدیلی نہیں بلک عمل کی اجرت ہے ؛ خلفاء راشدین نے خلافت پر اجرت لی تھی ٦ ۔ اس ہے چند مسئلے معلوم ہوئے' ایک میہ ک حرام کام کی کمائی بھی حرام ہے۔ دو سرے یہ کہ مراور تنابي لكمنا جمايا ثالع كرناسب حرام بي- تيرك ید کہ قرآن میں تغییری عبار نمی رکوع وغیرو کے نشانات ا سے متاز طریقہ سے لکھتا جائیں کہ ان میں اور قرآن می فرق رہے۔ اللہ کے کلام سے بندے کی چیز محلوط نہ ہو جائے۔ ای گئے رکوع نصف کر ابع وغیرہ کی علامتیں حاشیہ پر اور سورتوں کے نام بھم اللہ ممتاز کر کے لکعی جاتی جں۔ ے۔ اس سے ی<sup>ن</sup>ہ لگا کہ اپنے نسب پر گخر کرنا اور افعال ے بے برواہ ہونا طریقہ کفار ہے۔ کیونکہ بی اسرائیل اینے کو نمیوں کی اولاد سمجھ کر اعمال سے مستغنی جانتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی سب کو ضرورت ب، جب خود بغير عليه السائم تقوى اور طمارت سے ب نیازنہ ہوئے کو ہمارا تسارا کی بوچھنا۔ ۸ ، معلوم ہوا کہ الله تعالى مجموعه وعده خلافي ميوب ہے باك ہے ان چیزوں کا امکان محی مان وہ ایمان سے خان ب- نیز معلوم

ہوا کہ نقی چزے لئے عقلی ولائل کانی نمیں۔ نقل چیش کرنا جاہیے تر آن یا صدیث ہے ہے، جب ان تحریف کرنے والوں کو اس سے ڈرایا جا آتھا۔ تو کہ دیتہ کہ ہم تچو بھی نریں مہم کو عذاب صرف چالیس ون ہو گا۔ جتنے روز ہارے باب داداؤں نے تکڑا پرسی کی تھی۔ اس آیت میں ان کی اس بھواس کی تردیہ ہے۔

ا۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ کفار کے شیر خوار بچے ووزخ میں نہ جائیں ہے کو نکہ انہوں نے گناہ نسیں کے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اور ووزخ میں جانا گناہ کرنے پر معلق قربایا کید ۲۔ مومن گناہ گار ووزخ میں بیشہ نہ رہے گا۔ کیونکہ اسے گناہوں نے گھیرا نسیں۔ اس کاول برے مقائد سے پاک ہے۔ گناہ گھیرلینے کی صورت یہ ہے کہ ول بھی گندے مقیدوں سے گھر جائے۔ ۱۳۔ جفتے نیک کام کرنے کاموقعہ مے استے کرے۔ اگر کسی کو پاکٹل نیک عمل کاموقعہ نہ مالواس کے جنتی ہوئے کے لئے صرف ایمان ہی کافی ہے۔ اس بالے کا ایمان لانا کافی ہے۔ اس لیے

صالحات کو مطلق رکھا۔ ۲۔ مد عدد یا توریت شریف یس الاملايا ميثال كے دن خصوصت كے ساتھ في اسراكيل ے لیا کیا۔ اول فا برے۔ ۵۔ ال باب کے ساتھ زندگی م احمان یہ ہے کہ ان کا ادب کرے ان کی جانی ملل خدمت کرے ان کے جائز مکموں کو مانے۔ ان کی ﴾ قدمت کے لئے نوائل ترک کر مکتا ہے افرائض واجبات تهيل چيو ز سکنگ اگر مال باب سمي كناه يا كفري جنال بول تو ان کو اچی مدیرے روے والدین کے مرنے کے بعد ان سے بھلائی یہ ہے کہ ان کی وصیتیں اوری کرے۔ ان کے دوستوں کا احرام کرے۔ فاتحہ مخاوت قرآن۔ ویکر مدقات کا ٹواب بھٹا رہے ور ان کے ایتھ مراہم کو جاری رکھے۔ کم از کم ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کی تبری زیارت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال باپ کی فدمت بدی ضروری ہے کہ رب نے اپی مبادت کے ساته ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ ۱- اس ترتیب ذکری ے معلوم ہو رہا ہے کہ پیلے مال باپ کا حق چر دو سرے قرابت داروں کا پھر غیروں کا فیروں میں بیکس پیٹم مقدم یں کہ وہ مسکین مجی ہیں اور بیس مجی۔ پھر دوسرے ماکین۔ عب کہ انسی گناہوں سے روکو اور نیک کام کی رغبت دو' اس میں دنی ومظ نبحی داخل میں اور عام تبلیغ بھی شامل ۸۔ معلوم ہوا کہ دین موسوی میں زکو ۃ اور نماز فرض بھی اس میں اسلامی نماز ہے کچھے فرق تعاان پر دن رات میں دو نمازیں اور جہارم حصہ مال کی زکوۃ فرض تھی۔ ۹۔ معلوم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل سرکش نہیں موے شام کو قائم بھی دے۔ وی حارست حضور کا زمانہ یا کر ایمان لے آئے اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا کی تھی کہ جماری اولاد میں ایک جماحت خرورممكم رسي ومن ذريّناامة سلمة نك ١٠٠ دب تعالى في توريت من في امراكل كو تحم ديا تعاكد آلي جی ایک دو مرے کو قتل نہ کریں۔ کوئی قبیلہ دو مرے کو دیس تکالانه دے۔ اور اگر کوئی اسرائیلی دو سرے کی قید میں ہو تو اسے مالی فدیہ دے کر چیزالیں۔ لیکن وہ اس پر

التَّارِيَّهُمُ فِيهُا خُولِدُ وَنَ فَوالَّذِينِيَ الْمَنْوُا وَعَلُوا یں ہے ڈائیس بیشدال میں ربنات اور ہو ایان لائے اور اچھے کام کے ٹا وہ بنت والے ہیں اہیں س کی ہیٹ رہنا ادر جب ہم نے بی امرائیل سے جد بیات کم انڈکے مواسم اللَّاةَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذَى الْقُرُبِي وَالْيَتَفِي کونہ پوجو آور مال با ہے کے ساتھ مجھلا کی کرو ہے۔ اور رمستنہ داروں اور یتیمول وَالْمِسْكِيْنِ وَقُوْلُوالِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِيْمُوا الصِّا ادر مکیوں سے نگ اور اوٹوں سے اچھی ہات کوٹ اور نماز قام رکھو وَأَتُوا الزَّكُونَةُ نُكُرُّنُولَيْتُكُمُ الْآفِلِيلَّامِنُكُمُ وَأَنْتُمُ اور زکوہ دو ن چرتم چرکئے۔ عگر تم میں کے متورثے کی اور قم رو کروان ہو اور جب بم نے تم سے عبد ایا کر اینوں کا نون نا کرنا اللہ ۅۘٙڵڗۼؙؙڹؙڔڂۏڹؘٲٮ۫ڡؙ۠؊ڴۿؚڡؚ<u>ؚڽٙ</u>ۮڔؽٳ۫ڔڴۿڗ۬ؿؙٛڴٳۧڨ۬ۯڗۘؾ۠ۿۅۘٲڶؿ۬ؗڠ اور اپنو مکس ابنی بسیتوں سے نہ اعان بھر تم سف اس کا قرار کیا اور قم كاه بويد يجر بوم بوابول كو تل كرف كا ادر ايت يس س ايك كرده كواع والات كالحة بو ال يو مدد ويتے ہو اال كے فالٹ كو، بِالْإِنْتِمِ وَالْعُلُوانِ وَإِنْ يَاأَتُونُكُمُ السَّرَى تَفَادُ وَهُمُ عن واور رید قی بی اوراگروه قیدی موکر تبیارے پاس آئیں تو بدلہ نے کر قیرا لیتے ہو

قائم نہ رہے کہ بنی فریظ مور نبی نغیر آپس میں لڑتے بھڑتے تھے اور ایک دو سرے کو موقعہ پاکر جلاوطن کر دیتے تھے۔ محر کسی اسرائیلی کو قید میں دیکھتے تو اسے چھڑا لیتے 'اس آیت میں اس کاذکر ہے۔

ا۔ بین تم پر از روئے قریت شریف ایک دو سرے کو جاد طن کرنا قرحرام ہے اور قیدیوں کو چھڑا نالازم۔ تم جلاوطن بھی کرتے ہو اور قیدیوں کو چھڑاتے بھی ہو' بیہ دوسکا کیوں ہے بوری کتب پر تمل کرو۔ ۲۔ شریعت کے سارے مسلوں پر سب کو عمل کرنا چاہیے کوئی فخض کمی وقت بھی شریعت کی پابندی ہے آزاد نہیں ہو سکتا۔ بال اگر کمی کو کسی وجہ سے شریعت بی آزاد کر دے وہ دو سری بات ہے جیے فقیر کو زکو ق سے ' صافضہ کو نماز ہے۔ ۳۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ قریم خرج مطابق نی قرینط تو مسلمانوں کے باتھوں قتل ہوئے اور نی نضیر جلاوطن 'بید ونیاوی رسوائی مولی۔ دو سرے بید کہ مجمی

وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَوْنَؤُمِنُوْنَ بِبَغْضِ اور ان کا کا ناقم پر حرام ب ک ترکیا خدا کے بکر حکوں بر آیمان الماتے ہو اور اکوسے انکار کرتے ہوٹ توجو تمیں الیا کرے اس کا بدار کیا ہے نگریش دنیا میں رسوا ہو کا ادر قیامت میں سخت تر سرم دررہ ۔ وہ )ٱشَيرالُعنَابِ وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَهَاتَعَلَوُنَ أُولِيِّ عداب کی حریت بھیرے ہائیں گے اور انتہ تھا سے کوشکوں سے ہے جرنہیں ما یہیں وہ لوگ جنوں نے آخرے کے بد لے و نیا کی زندگی مول لی تو زان برسے مذاب عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُونَ فَوَلَقَالُ الْبَيْنَ بلا ہو اور نہ ان کی مدد کی بائے فی ادرے ٹک ہم نے موسی کوئ ب عطاکی اور اس کے بعد ہے در بے رسول نیسے ت اور بم نے میسی بی اس کے کھی نشا نیاں مطافہ ائیں اور پاک دوٹ سے ڑے۔ اس کی مدد ک<sub>ی</sub> افكلماجاء كأرسول بمالانهوى انفشكم أشنك ترکیاجب تباع یا می کون دول وه دعی مے کوائے جو قبارے نفس کی فوائش ہیں تجرکہتے ہو فَفَرِنَقَاْكُذَّ بُتُمْ ٰ وَفَرِنَقَا لَقُتُكُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُو بُنَا ٹ تو اَك! انھياد، يم ايم گرده كوتم بشلاتے ہو اور ايک گروه كوتم شيد كرتے ہوته او بهودي بولے بما سنے وں پر پرصے پڑے ہیں بکوانٹرنے ان برامنت کی تکے تفریمب توان پر تھوٹرنے کا ان لاتے ہیں۔

منابوں کی شامت سے دنیادی آفات بھی آ جاتی ہیں تيرے يہ كه كفار ير ونيادى آفات ان كے كنابوں كاكفاره نہ ہوں گی۔ آ خرت میں عذاب اس کے علاوہ ہو گا۔ بخلاف مومن کے کہ اس کی دنیادی مصبحیں بھی رب کی ر محتیں بن جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ گناہوں سے یاک و صاف ہو جاتا ہے معمیت کیسال ہے مرتنج میں فرق ہے۔ سے اس میں مومن و کافر دونوں سے خطاب ہے کہ اللہ نیک کاروں کی نیکی مبدوں کی بدی سے مید خبر نیں۔ لنزایہ "یت ممک و ثواب کی ہے۔ ۵۔ اس ہے دو مسلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ کفار کے سرواروں کا عذاب مجمى لمكانه ہو كا۔ أكر چه لعض ماتحت كفار كاعذاب سكى وجه ے بلكا مو جائه جيسے ابوطالب كا عذاب اس لئے باکا ہے کہ انہوں نے حضور کی ضدمت کی- دوسرے ید که قیامت می مدد حمی کی ند مو ناکفار کے لئے مو کا اللہ تعالی مومنوں کے لئے بت سے مددگار مقرر فرما دیکا جو کے که میرا مددگار کوئی شین ده در پرده این کفر کا اقرار کرتا بیج عبد ١١ موى عليه السلام سي بعد مار برار تعبر تشريف لاے اجر شریعت موسوی کے محافظ اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے جو تکہ الارے حضور کے بعد کوئی نی سیں اس لئے حفاظت کا یہ کام علاء اسلام کے سرو ہوا اور الحد ملذك علماء في كال طور يربية فريضه اواكيا اي لئے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علاء بی اسرائیل ك نيول كى طرح ين- ٤٠ روح القدس حضرت جرل عليه السلام كالقب م كيونك وه ردحاني بي اور انبياء ير وحي لات بي اور وحي روح اعان ع اور آپ مر عيب سے یاک ہیں و مفرت جرول عینی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ غیر فداک مرد شرک شیں ارب نے عینی علیہ السلام کی مرد معرت جبریل کے ذریعہ فرمائی۔ جب جبریل مدد کر بھتے ہیں تو حضور بھی مرو فرما کتے ہیں۔ ۸۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابلہ میں تکبر کرنا نواب ہے مومنوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا گناہ ' نی کی بار کاہ میں تکبر کرنا کفرے وہاں اوب و نیاز جاہیے۔

و کوئی یقیر جداد میں کفار کے ہاتھوں شہید نہ ہوئے وی ہی شہید ہوئے جن پر جداد فرض نہ تھا۔ اندا سے آیت اس آیت کے طاف سیس وکان حفا علینا تصر استر سیرہ الله لا غلبان افاد دسلی

بميلاويا قفاس آيت من وه واقعات ياد دلائے جارہے جي

۱۔ تصدیق فرمانے کے یا یہ معنی ہیں کہ قرآن نے ان تمام کتابوں توریت انجیل وغیرہ کو سچاکر دیا۔ کیونکہ ان کتب نے قرآن کی آمد کی خبر دی تھی قرآن کے آنے سے وو خبرس کی ہو تمئیں' یا یہ معنی کہ قرآن نے ان سب سب کو سچا کمایا یہ معنی کہ قرآن نے ان سب سب کو دنیا ہے سچا کملوایا۔ اگر قرآن ان کتب کی تصدیق نہ کر ہاتو کوئی انہیں جانتا بھی نہیں' ویکھو جن نبیوں کا قرآن نے ذکر نہ کیاان کے نام مم ہو صحے۔ ۲۔ شان نزول جب مجھی اہل کتاب مشرکین ہے جنگ کرتے تو حضور کے دسیلے ہے دعاء نصرت کرتے تھے۔ کہ خدایا اس نبی آخر الزمان کے طغیل ہمیں ہے دے ' رب انہیں ہے دیتا تھا کیونکہ مخرشتہ کتب اور پہلے نہیوں نے حضور کا خلفلہ عالم میں

کہ پہلے تم ان کے نام کے المفیل دعائمیں ماتھتے تھے اب جب وہ محبوب تشریف لے سے تو تم ان کے منکر ہو محئے۔ معلوم ہوا کہ حضور کے قوسل سے دعائمی ماتخنا بڑی اور بعب الحيد إلى المدرى وه كتاب قرآن، في جوا الحيساقة والي كما بيدا توريت، كي تعديل فراق یرانی سنت ہے اور ان کے وسلے کامٹکریپود و نصاری ہے بدر ب اور عفور کے وسلے سے پہلے ی فلق کی ماجت روائی ہوتی تھی۔ ٣ ، اس مدے مراد نی ملیہ السلام میں کیونک جب کسی ذات کو صفات سے بیان کریں۔ تو وبال ما بول دية بن رب قرمانا ب لا تُنكِعُن مَا مُنكَحَ تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ ما ایتہا تا ت اس سے منکر ہو بیٹنے قرائشرکی تو تیٹرکور پر ا مَادَثُكُمْ ظَا برنجى مي ب كه الحك كفار حضور ك وسلم ي بِئْسَمَا النُّنْتُرُوْابِهَ أَنْفُسُهُمُ أَنْ يَكُفُرُوْا بِمَا أَنْزُلَ اللَّهُ ومانیں کرتے ہوں کے ند کہ قرآن کے وسیلہ ہے اکیونکہ حضور بى ان مي مشهور تح احظرت ميلي عليه السلام في شہ کس پرسےمیوں اپنول نے اپنی جانوں کو فریدا ہی کرانٹہ کے دیاستے سےمنئز بول يَّا اَنْ يُنَوِّلُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ قرابا تما مبشرا برسول یا تی من بعدی استه احمد ۲۰ رب نے ان کے توسل کو ہرا نہ فرمایا دو تو محبوب چیز ہے۔ ای کی جلی سے کہ افتدا ہے فضل سے آجنے ہی بندے پر یا ہے بلكه انكار رسول بر لعنت كي اسليم عليم نه قرمايا ما كه كوكي بیانه متمجے کہ وسیلہ کرنے ہر است فرمائی من- ۵- یعنی ان بوگوں کے کفر کو اپنی قسمت قرار دیا۔خیال رہے کہ ہر و تی ا کا سے ل تو خشب بر خفب کے منزا وار ہوئے ت اور کا فروں می کے ذالت کا مذاب ٥ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمْ الْمِنْوُالِيمَا أَنْزُلُ اللَّهُ قَالْوُ مخفی آجرے' زندگی اس کی دو کان' زندگی میں سامتیں اس کے سودے ہیں جو ہروقت گھٹ رہے ہیں میہ سامتیں اور جب آن سے بہا جا وے کرالندیے او کائے پر ایمان او ک و تنہ یمی و سرم وج و سر سرک کر کا رسام وہ و سر سرکا مرکز ان مرج سر خرج كرك المال كے سودے خريد رہا ہے، جو ہروقت بڑھ رہے ہیں 'جو نیک ا ممال کمائے وہ نفع والا بیو پاری ہے جو تفرو كناو كمائ وه خساره من جارباب ١٠ عني امراكل وہ ہو ہم برا ترا اس بر ایمان لات ہیں اور ہاتی سے منکر ہوئے بیں حالا تکر وہ کو بید حسد ہوا کہ ختم نبوت کی نعمت حضور معلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فی کسی اسرائلی کو ملنا چاہیے تھی۔ اس لئے الحقمصت قاليما معهة رقل فلمزنفتاني أنيد وہ حضور پر ایمان شیں لائے۔ معلوم ہوا کہ حسد مجھی حق سے ان کے یاس والے کی تصدیق فرای بوا فی م فراؤ کر چر اکھے ، نیا، ایمان سے ہمی روک دیتا ہے۔ کے ۔ لین طرح طرح کے غضب میں کر فقار ہوئے۔ ۸ ، اس سے معلوم ہوا کہ تمام کرکوک فیدکیا اکرفیس این کتاب پر ایان تھا ٹا او پیٹک تیا ہے۔ آسانی کتابوں یر اور حضور کے قرمانوں پر ایمان لانا ضروری مُّوْسَى بِالْبَيِّنَانِ نُتَّرَاتَحَنَ نُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ہے۔ ایک کا بھی انکار کفریت کی انبیاء کرام کا حال ہے ملک میں اہل بیت عظام اور محابہ کبار کا حال ہے کہ سب باس موسی کلل نشایال نے کر تشریف الدامچھ تم نے اس کے بعد بھڑے یر ایمان ادنا مب کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ 9 ، جن پیفیروں

یا جن کتابوں کا قرآن نے ذکر نہ کیا۔ وہ مم ہو کر رہ کئے كوكى انسيل جانتا سين- ١٠- معلوم بواكد بيفيركو قتل كرتاية ان كى الإنت كرنا كفرت البياءكي تتظيم ايمان كاركن اعلى بي ميلوم بواكد كفري راضي بونامي کفریج که مودوده نی امرائیل به انبیاه کرام کوشهید نه کیا تلامه تکرچونکه وه قاعمین **ک**اس حرکت سے رامنی تنے اور قاعمین کو عظمت سے یاد کرتے تنے۔ لاز اانہیں جى قا كون ين شائل يا يا - مى مال يك اعال كابحى بيد

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ ہندوؤں کی گائے پرتی اصل میں بنی اسرائیل سے چلی ہے تندا مسلمانوں کو گائے کی تعظیم کرنا،کفار کے معظم دنوں کی عزت کرنا حرام ہے کہ اس میں کفار سے مشاہرت ہے۔ ۲۔ یعنی درحقیقت تم موئی علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے کہ ان کے معجزات ید بینا دیکھنے کے باوجود تم نے بچرے کی پوجا شروع کر دی۔ ۳۔ اس سے چند فائدے ماصل ہوئے ایک بید کہ کسی مومن کو حرقہ ہونے کی اجازت نہیں دی جا عتی یا وہ ایمان پر رہے درنہ بلاک کیا جائے۔ کیونکہ بنی اسرائیل توریت کے ادکام دکھے کر حرقہ ہونا چاہیے۔ جس پر موت ان کے سامنے کردی می ۔ دوسرے یہ کہ شریعت کا تھم فاہر برے دل پر نہیں۔ بنی اسرائیل نے

ۅؘٲنْتُنُمُظِلِمُوْنَ ﴿وَإِذْ أَخَذُنَامِيْثَاقَكُمُ وَرَفَعَنَا كومبود بنايا له اورتم ظام تحيے أه اور ياد كروجب بم نے تم سے بيان بيا ادد كوه طور فَوْقَكُمُ الطُّلُورُ خُتَنُّ وَامَا النَّيْنَكُمُ بِقُورَةٍ وَاسْمَعُواْ کو نبارے مروں ہر بلند کیا اور لاجو ہم جنیں دیتے ہیں اُرور سے اور مسنو۔ قَالُواسَمِ عَنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُورُمُ الْعِجْلَ بوالع بم في سن اور نه ما نات اور الل ك داول من بحيرًا و في الحقا اللك نُرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهَ إِنَّهَا ثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ سنت سبب عدم فسادوكيا براعم دينا به تم ترتباط ايمان أكر ايمان مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُّ الدَّاسُ الْأَخِرَةُ رکھتے ہو گ تم فراف اگر ایکھلا گھر اللہ کے اردیک فالص عِنْمَا للهِ خَالِصَةً قِنْ دُونِ النَّاسِ فَتُمَنَّوُ ا اوروں کے لئے ٹ تو بھلا موت کی ترزد توکرد اگر بچے ہوٹ اور برگزنجھی اس کی کارزد نے کرمل کے ۜۼۜ؆ٙڡؙۜٵؘؽۑؠؗٛؠۣؗ؋ٞۅٛٳٮؾ۠ۿؘۘۘٛٛ؏ڸؽؙڟۜٳڣؽؽ<sup>؈</sup>ۅۘڵۼؚؖ؆ؙؙؖٛٙٛٛۿؙ ان بد عماليون كي مبهب وتشي*ي كرچكه ا*درانند خوب مانتاسته تلالمون كوادر بيتك قم فردر نیس یا ذیگے کسب وگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں شد اور شرکوں سے ایک يوداحن همرلؤ بعترالف سنام وماهو بمزجزج كو منا ہے كر ممين بار يركس بين في اور وہ اسے مذاب سے دور مِن العدَّابِ أَن يَعتَرُ واللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَا وُنَ مُرْكِ مِنْ أَنَى مَرْ وَيَا جَا نَا أُورَ أَنْ أَنْ كُرُ كُوكِكُ وَيَجَدُ رَبَّا بِيكَ اللَّهِ

مند سے سمعیا کما طور بٹالیا کیا۔ اگر جدول بی عصب کما تھا۔ تیرے بدکر ونیادی خوف سے ایمان لاٹا نجات کا باعث نیں۔ سے معلوم ہوا کہ بری چنوں کی ول میں محبت ہوتا ہے ایمانی کی علامت ہے کہ بی اسرائیل کا جھڑے کی طرف میلان ان کے کفری وج سے تھا۔ لندا ا چوں اور انہی چزوں سے طبی محبت ایمان کی علامت ب۔ ہر فخص ابنی ایمانی قرت کو اپنے طبعی میلان سے معلوم کرے۔ ۵۔ اس میں بی امرائیل پر طنزے یعن اگر المان وہ حركمتي كرايا ب جوتم كررے موق ايا المان برا پرا ہے۔ ۲۔ ثمان نزول۔ بیود کتے تھے کہ ہم خواہ چکھ كريس أخرت كي بعلائي صرف الارب لئے ہے ہم دوزخي سي مو محت كونك بهم اواد انبياء بين اور مسلمان خوا وكتني ی نیکیاں کریں جنتی نہیں ہو سکتے۔ ان کی اس بھواس کے جواب میں میہ آیت اثری که واقعہ اگر تم جنتی ہو تو جنت میں جانے کے لئے موت کی تمنا کروا کیونک موت وہاں جانے کا دربعہ ہے۔ عے خیال رہے کہ اللہ کی بخش اور حضور کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا بالکل جائز ہے ونیادی مصبت سے تک آکرموت کی وعاماتمنا حرام ہے۔ ابذا اس آیت بی اور مدیث می کوئی تعارض نہیں' یہ تو موت کی تمنا کا ذکر تھا۔ خود کشی کرنا حرام ہے' خواہ کمی نیت سے ہو۔ ۸۔ اس میں غیب کی خرب جو قیامت تک دیکمی جاری ہے۔ کفار دنیاوی زندگی پر بہت حریص ہوتے ہیں۔ اور موت سے بہت بھا کتے ہیں۔ حدل او من این اور وق سے اس بات ایاد اور موس اس کے کہ زیادہ اور نکیاں کرے آخرت کا وشہ جمع کرے۔ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونیا' دنیا کی چیزوں اور دنیا کی زندگی کی ہوس كرنا كفار كا كام ب مومن خدا كے فضل سے اس زندگى ر حریص نمیں ہو آ۔ توشرہ فرت جمع کرنے کے لئے زندگی جاہنا انجما ہے کہ یہ زندگی کی ہوس نئیں بلکہ آ خرت کی تیاری ہے۔ ۱۰ ، معلوم ہوا کہ کبی عمریا زیادہ مال منا فداک رضاکی علامت شیں مجب تک اس سے نیکی نہ کائی جائے۔ یہ بھی معلوم ہواک کفار کے سام و

جواب سے اسلامی سلام و جواب افضل ہیں کیونکہ ان کے سلاموں میں صرف دنیا کی دعائمیں ہیں اسلامی سلام میں سلامتی کی دعا ہے جو دنیا و آخرت کو شامل ہے اپیہ بھی معلوم ہوا کہ بھگو ڑے مجرم کی سزا سخت ہے۔

۱۰ شان نزول - ابن صوریا یمودی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چو تک قرآن حضرت جریل لاتے ہیں لذاہم قرآن کو نسیں مانے اگر کوئی اور فرشتہ لا آہو آ قومان لیتے اس پر سے آست اتری - ۲ - اس سے معلوم ہواکہ الفاظ قرآن کان پر اور اسرار قرآن حضور کے دل پر دب کی طرف سے اترے اور جنت کی خوش خبری صرف بیانته لفذا حضور کے برابر کسی کو قرآن کا علم نمیں ہو سکنا ۔ کیونکہ حضور کو خود دب نے سکھایا ۔ ۲ - یعنی قرآن ٹیک اعمال کی ہدایت اور جنت کی خوش خبری صرف مسلمانوں کو دیتا ہے ۔ ایمان کی جاہت سادے انسانوں کو ۔ دو سری جگہ ہے ۔ تھذی بقائی ۔ لاذا آیات میں تعارض نہیں ۔ ۲ - اس سے معلوم ہواکہ جبریل ملیہ السلام

حفرت میکا کیل بلک سارے فرشتوں سے افضل بن ای لئے ان کا ذکر پہلے ہوا کیونکہ حضرت جربل نذائے روح یعنی و بی لاتے ہیں' اور حضرت میکا ٹیل غذائے جسم یعنی ۔ ہارش لاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ سے استاد و پیر کاورجہ زیادہ ہے کہ جسم مال باب سے ملا اور علم و ایمان امتاد و پیر ہے۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ خدا کے بارول سے عراوت فدا ہے عداوت ہے اور فدا کے بارون کی محبت رب کی محبت ہے مانبھو کی بمبنکم اللہ کی معلوم ہوا کہ مجبوب کے خدام مجی یارے ہوتے ہیں۔ مغرت جرمِل خادم انبیاء میں۔ ای لئے خدا کو است بیارے میں کہ ان کا وحمن رب کا وحمن ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرشت سے عداوت سارے فرشتوں سے عدادت ہے۔ يى مال انبياء اولياء ي عداوت ركف كاب-٧- فاس اعتقادی مین کفار و منافقین یه فت تفرید - ۷ معلوم ہوا کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم ونیا میں تشریف لائے ہے۔ يملے رب ك قرب فاص من حاضر تھے. وہاں سے رب کے بھیجے ہوئے تئے ہم نوگ دنیا میں تئے ہیں اور حضور بينج محنظ ہيں۔ اي لئے ہم رسول شيں۔ حضور رسول بن ہم اینے ذم رہ سے ،حضور رب کی ذمہ داری بر۔ ٨ - يود ك جار قرقے تے أيك توريت كے حقوق اوا كرف والاجو يعد من حضور يريمي ايمان لاسك دو مراوه جو اعلانية توريت كي حدود تورُكر مركش جواب الملأه فريقًا بنہ من ان کا ذکر ہے۔ تیراوہ بس نے جمالت ہے عبد عن عملا ک- اس كا اعلان زكيا- ان ك لئ عامل ا بعُلمُونَ ہے ' جو تھے وہ جس نے بظاہر عمد مانے بہاطن عزاد كرتے رہے۔ يہ جاتل بنتے تھے ان كے لئے بِلُ اَحْزُهُمُ لَا یومیوں ہے۔ 9 - اس سے معلوم ہواکہ کتاب پر عمل نہ كرناك بين يجي ذالناب أكريداك روز بره ارر التع كيرون من ليب كر رهي جيها كه يهود توريت كي بت تعظیم کرتے تھ محرحضور پر ایمان نہ لائے۔ تو اس پر عمل ند كياكيد كويا اے پس پشت وال ديا۔ ١٠ اس سے اشارة معلوم بواك قرآن شريف كى طرف ين نيس كرنى

قُلْمَنُ كَانَ عَلْ قَالِجِبْرِيْلَ فَانَتَهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ غ فرافہ ہو کون جبریل کا وشن کو یہ آتی اس اجبریل نے تہیارے د ک بیرٹ ۑ۪ٳٛۮؚ۬ڹۣٵٮڷ۬ؽؚڡؙڝٙؾؚۘۊؙٳؾؠٵؘؽڋؽؘۑۘۮؠٷۿڰؽۊؙۘڹؾ۬ڒؠ الله ك محم ت يه قرآن الأله اللي كما بول كي تصديق فيا كالاد بدايت اور بشارت لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنِ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلِلْإِكِتَ ﴿ وَرُسُ مسلمانوں کو تا جو کوئی وهمن ہو اللہ اور اس کے فرمشتر ل اور ایکے رمونوں وَجِبْرِيْلِ وَمِيْكُلُلُ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكِفِرْيُنَ وَلَقُلُ اور بیر کی می اور میکائیل کا تواند دهن ب کافرول کا ش وریشک ٱنْزَلْنَأَ الِيُكَ الِيَّ بَيِّنْتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الْفِيقُونَ " ہم نے تبیاری طرف روسٹن تیتیں اگاریں اور ان کے منکونہ بول مجے تمرفاسق لوگ نہ ٳۜٷؙڴٙؠٵۼۿؘڽؙۉٳۼۿڴٳؖڹۜڹۮٷڣڔۣؽؿ۠ڝٞڹٛؗٛ؋۠ؠڶۣٲڬؾۯۿؠ ا در کی جب مجمی کرنی جد کرنے ہی ان میسکا ایک فریق اسے بینکٹ یتا ہے بلکان بن میں میٹروں ئِؤُمِنُوْنَ©وَلَتِهَاجَآءُهُمُرَسُولٌ مِّنْ عِنْدِاللهِ کو آیکان بنیں اور جب ان مے ہام تشریب لایا الندمے ببال سے آیک رمول تھ مُصَدِّنُّ لِمَامَعَهُمُ نَبَدَ فَرِيْقُ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا ان کی سمتابوں کی تصدیق فرماتا تو سمتاب داوں سے ایک طروہ نے ال كِنْتُ كِنْبُ اللَّهِ وَرَآء طُهُ وَرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ الله كاس بالبيانية يتجهه بهيئك وى في الريا وه بكه علم بي بيس والحق ال وَاتَّبُعُوْاهَا تَتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمُنَ ادر اس کے بیز و ہوئے جو غیطان بڑھاکرتے تھے معلنت سلیان کے زماز میں لاہ وَمَا كَفُرُسُلِيْمُنُ وَلِكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُ وَا يُعَلِّمُونَ حلیان نے کنہ نے کیا۔ ہاں ٹیطان کافر ہوئے۔

چاہیے کہ یہ بے رقی اور ب قرجی کی علامت ہے۔ دو مرے یہ کہ ب عمل عالم جائل کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ۱۱۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے پھیلا۔ دو مرے یہ کہ اس کے پھیلانے والے شیاطین تھے۔ اس کی ابتدا فرشتوں سے نمیں۔ ۱۱۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بیٹوں سے دشنوں کے الزام دور کرتا رب تعالی کی سنت ہے کہ لوگوں نے معنزت سلیمان پر جادو کری کی تهت لگائی۔ قورب نے اس تیت میں اسے دفع فرمایا و مرے یہ کہ جادو کری کو تھوں ہوتا ہے جب اس میں تخریہ الفاظ ہوں۔

ا ، ہاروت ماروت دو فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں سے زیادہ عابد و زاہد تھے۔ ایک دفعہ بیٹل انسانی دنیا بھی قاضی د حاکم بناکر بیعبے کے ایک عورت زہرہ کا مقدمہ بیش ہوا۔ جس پر یہ عاشق ہو گئے اور اس کے مشق بھی بہت گناہ کر بیٹھے 'ادریس طیہ انسلام کا زمانہ تھا۔ ان کے دسیلے سے توبہ تو قبول ہوئی محربابل کے کنوکس بھی تید کردیے گئے اور انسیں جادد کی تعلیم کے لئے مقرر کردیا گیا۔ پہ نگاکہ نورانی فرشتے جب شکل انسانی بھی آئے تو ان بھی کھانے پینے بلکہ جمع کرنے کی قوتی پیدا ہو سکتی ہیں ' موئی علیہ انسلام کی لائٹی سانب بن کر کھاتی تھی تعنف مایادہون الندا حضور بھی اللہ کے نور بیں محربشری نباس بھی آئے تو کھاتے پیتے سوتے جائے تھے۔ بھی

47 الة النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ بِبَابِلَ وكرار كو جادد تحوات الله اور وه ابادو) بو بابل بل دو كرستون هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَارُونَ وَمَايُعَلِمُونَ مِنَ آحَدٍ حَنَّى جب تک په ندکمر پلیته که بم تونري آ زمانش جي تو اینا ايان نيکورته توان سے سيکھتے دوجرہے مَا يُفَرِّوْنُونَ بِهُ بَيْنَ الْمُزْءِ وَزَوْجِهُ وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ جدائی ڈالیں تے م دِ آور اس کی مورت میں اور اس سے خر بنیں پہنچا ۔ سکے ئَمْنُ رَعُرُ هَاكَ تَمُ مَتُ أَو أَوهُ لِيعَة بِنَ جِرِ النِينِ نَصَانَ فِي الْمُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَالُ عَلِمُوالَمِنِ الشَّتَرَانَ مَا لَهُ نفع نہ جے گائ اور پیکک فرور اہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ مودا یا ہ خرت میں اسکا کہ معد شیں ہے اور بیٹنگ کیا ہری چیز ہے وہ جس کے بر کے انوں نے بنی ڵٷڮٵڹؙؙۏٳؠۼڶؠؙۏۛڽٙ<sup>؈</sup>ۅڵۊؙٲٮٚۿۿٳڡڹؙۏٳۅۛٳؾؘڤۊٛٳڵڮڹؙۏ۫ڮڎؙ جانیں بھیں کسی کھرٹ انہیں ملم ہوتا اور آگر وہ ایمان لانٹ اور ہر بیز گاری کرتے تو افٹد مِّنَ عِنْدِاللهِ خَيْرٌ لَوْكَا ثُوْا يَعْلَمُوْنَ فَيَا يَكُمُ کے بہاں کا ٹوا ب بہت اچھا ہے تہ کسی طرق انہیں علم ہو کا کے ایمان اوالو الَّذِينَ الْمَنْوُالَا تَقُوْلُوا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَ راختا نامجونته إوريوب المحق ممروك عفور بجهاير اسْمَعُوْا وَلِلْكِفْرِيْنَ عَنَابٌ أَلِيْمُ مَا أَكِيْمُ مَا أَبُودُ اللَّذِينَ نظر رکمیں شاورہ بلے بی سے بنور سنوٹ اور کا فرون سے لئے دروناک مذاب ہے

نورانیت کا تمور ہو آ تو کھانے بینے سے بے نیاز مجی ہو جاتے تھے جیسے معراج میں اور روزہ وصال میں میسی ملیہ السلام يوشح آسان اور امحاب كمف غاريس بزارون مال سے بغیر کھائے ہے زندہ میں سے بورانیت کا تفور۔ ۱۔ اس سے چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادد کے موجد شیافین ہیں۔ فرشتے نسی ا یہ معرات تو جادد میں سمنے کے بعد لوگوں کو اس سے بھانے کے لئے آئے تھے۔ دو سرے یہ کہ اکثر جادد کفر ہو آ ہے یا تو اس طرح کہ اس میں شرکیہ کلے ہوتے ہیں' یا اس کی شرائط میں شرک ہو آ ہے تیرے یہ کہ جادو سکھانا کفرنسیں جبکہ اس سے بچنے کے لئے اس کی برائی بیان کر کے عکمائے بال اس بر عمل كرف كيل سكمانا كغرب- بيداك شياطين سکھاتے ہتھ' دیکھو نیکنے کے لئے کلمات کفریہ فتما مکھا دیتے ہیں' کفرجانا کفرنسی کفرمانا اور اس پر عمل کرنا کفر ب- سال سے وو مسئلے معلوم موت ایک بیا کہ جادو من اثر ہے آگرچہ اس میں تغریبہ کلے ہوں دو سرے سے کہ كفار بعى نقصان نفساني پنجا ديت بي- جب جادد مي نقسان کی آفیرے تو قرآنی آیات میں ضرور شفاک آفیر برب فرما آ ب- زُمَانِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَمَعْدٌ الله عَل جب كفار جاوء سے نقصان پنجا كتے ميں تو خدا كے بندے بھی کرامت کے ذریعہ تفع پنجا کتے ہیں میسیٰ علیہ السلام ن فرايا أمَّا أَبْرِينُ الأَكْمَة وَالْاَبْرَسَ وَأَنِي الْمُولَى مِاذُ فِ عَشْرِهِ اس سے معلوم ہوا کہ علم سحرمجی خدالی علموں میں سے ایک علم ہے جس کی بقارب کو منظور ہے (مزیزی) ای ع لئے اس کے سکھانے کیلئے ملائد ہیںج۔ سٹلہ۔ جو جادو کفر ب اس کا کرنے والا مرت ہے اور جو جادو کفرنسی محر جاروگر لوگوں کو اس سے بلاک کرتا ہے وہ ڈاکو کے تھم میں ہے۔ سکد۔ مارو کو توڑنے کے لئے جادو سیکسنا کفر نیں جبکہ اس میں تفریہ کلمات نہ ہوں۔ ۵۔ اس سے دو مینلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نقصان پنجانے کے لئے جادو سيكمنا حرام ب الذا وفع نقصان كے لئے جائز ب وو مرے یہ کہ اہل کتاب ہی جانتے تھے کہ جادو بری چنے

ہ اس ہے آ ترت کی محروق ہے۔ ۲ ۔ آ ترت کی تعوری کی لعت دنیا کی بری ہے بڑی نعت ہے اعلی ہے۔ ۷ ۔ حضور کی شان بی باکالفظ بولنا حرام ہے اگر چہ تو بین نیب ند بھی ہو' اور تو بین کی نیت ہے بولن کفر ہے نیز جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے تو دہ بھی اللہ تعالی اور حضور کے لئے استعال نہ کے جامی۔ آ کہ دو مردں کو بدکوئی کا موقعہ نہ طے ' اللہ تعالی کو میاں نہ کمو کی میں کے معنی بالک بھی بیں اور خاوند بھی۔ لندا اب اللہ کو مالک کے معنی بھی میاں نہ کمو ہے۔ اور ان احکام کو خود جاری قربا آ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باکا لفظ بولنا کفر ہے اس لئے فرمایا کیا خربات برائے ہوئے یہ کام واضح فرمادیں۔ ہو اس لئے فرمایا کیا خرباتے ہوئے یہ کام واضح فرمادیں۔

الة

(بقید سند سند میں یہ دیان میں یہ لفظ کالی تعاب انہوں نے بری نیت سے میں لفظ کمنا شروع کیا۔ حضرت سعد نے میود سے کما کہ آگر تم نے آئدہ یہ لفظ بولاقر تمہاری کرون مار دول کا کیو تک آپ میود کی زبان سے واقف تھے۔ میود بولے کہ مسلمان بھی تو یہ لفظ بولتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی جس مسلمانوں کو بھی اس لفظ کے استعمال سے منع کردیا کیا۔

ا۔ معلوم ہواکہ کوئی کافر مشرک بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نمیں ہو سکتا جو انہیں خیر خواہ سمجے گاوہ وحوکا کھائے گا ۲۔ شان نزول۔ پچھ کفار قرآن کریم سے بعض احکام

منوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے۔ بعض لوگ کتے تھے کہ توریت و انجیل منسوخ ضیں ہو سکتی ان کے جواب میں یہ آیات ازیں۔ خیال دے ضح تین طرح کا ہے۔ شخ علاوت الشيخ علم يا رونون ساء جيسے قرآن كه توريت و انجل مے ہم ہے یا قرآن کی بعض ناع آیات بمقابلہ بعض منسوح آبات سے افضل اور نافع بیں۔ ٣ ، بعض موجورہ آبات دوسری بعض سے افغل ہی، جیسے تمن بار قل مواللہ کا تواب بورے قرآن کے برابر ہے اور تین مو بارتبت يدا كاتواب اتناضين مالانك وونول رب كاكلام بس ـ ٥ - اس سے معلوم ہوا كه بعض آيات علاوة يا عما السنوخ بن اور یہ فن علوق کے لئے تبدیل ہے محر رب كے نزو يك ايك عمر كى دت كى انتاكا بيان ب اس طبیب عاری مالت کے معابق نسی میں تبدیلی کر آ ہے میہ ى مطلب ب يغيزونها ويلها ١٥٠ لندارب كوافتيار ے کر این ملک می بب مک والی ہو واب جب واب كانون جاري كرے عب كويى قانون مي تبديلي مولى ربتی ہے ون جاتا ہے رات آتی ہے عالم میں ہر طرح تبدیلی موتی رہتی ہے تو تشریعی قانون میں بھی تبدیلی ہو عتی ہے یہ تید لی تلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ 2۔ جو خدا کے عذاب سے حسیں بچا سے۔ اولیاء انبیاء ک الداد در حقیقت رب می کی الداد ہے۔ رب قرما آھے إثما وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرِينُوكُ وَالَّذِينَ المُواالَّذِينَ يُعَنَّدُوكَ لِصَّارَةُ الْحُ ال جیسی آیات میں رب تعالی کے مقابلہ میں مرد کرنا مراد ہے کہ رب تو مدد کرنا نہ جاہے اور وہ رب کا مقابلہ کر کے مدو كردي يه عامكن ب خيال رب كد وي من من مناهد اور میں اور ری اللہ اور۔ ولی اللہ ؛ اللہ کے دوست میں اور مِنْ وَدُولُ اللَّهِ اللَّهِ كَ وَمَنْ عَلِي مِن قُرِقَ كُرِيًّا ضروري بـ ٨ - شان تزول يمود في حضور صلح الله عليه وسلم كي خدمت میں عرض کیا تھا۔ کہ آپ سارا قرآن ایک وم ازوا کرلائمی ان کے جواب میں فرمایا کمیا کہ یہ سوال ایسا انو ہے جیساکہ تم لوگوں نے موی علیہ السلام سے کما قا کہ ہمیں خدا کو دکھا دو۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے '

ؙ؞ڔؙؙؙؙؙ عَلَيْكُهُ مِّنُ خَيْرٍ مِّنْ تَهِ بِكُهُرُ وَاللَّهُ يَخْتُصُّ بِرَحْمَتِا كرتم يركونى مجدونى الرح تمارت رب ك باس سه له ادر التداين رحمت سه فاحى مَنْ يَنَنَّا أَوْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضِلِ الْعَظِيْرِ وَالنَّلُمُ مِنْ كرتاج بشابيات أور الله برك نض والأب جب كوني آيت بملموخ اَيَةِ اَوْنُنْسِهَا نَانِ بِحَبْرِهِنْهَا اَوْمِنْلِهَا الْمُرْتَعْلَمُ ٳڽؘۜٳٮڵ*ڎۘۘۼڸؽڴڸ؆ۺؽ؞ؚۊٙۑؠؙؿۨ*ٵؘڶۿڗؾۼڵۿٳڽٙٳۺڶڰڮ کانتہ سب بکو کر ملک ہے ہے۔ اس بقے فرنیس کرانٹہ بی کے لئے ہے آسان و زین کی بادتابی که اور انتک موا تباران کونی مِنُ وَ لِي وَلَا نَصِيْرٍ ۞ أَمُرْتُرُبُيْ وُنَ إِنْ تَسْعَلُوْا مایتی و سدد کار وہ کیا یہ باہتے ہوکہ اپنے رمول سے رَسُوْلَكُمْ رَكُمُ السِّيْلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَنْبَدَّ و پیا۔ سوال کرو جو موٹی سے پہلے ہوا تھا۔ لہ۔ ورجو یاان کے جہلے ڴؙڡؙ۬ۯؠٳۘٳؖٚٳؽؗؠۘٵؚڹ؋ؘۘڡؘۛڎڞؘڷۻؖڷٙۺۅٙٳ؞ٛٳڶۺؚؠؽڸ<sup>۞</sup>ۅۜڎۘڲؿؠ۠ڒ ری میں بیاد کے بد مرک میں اسات نے باہ کوش بیر الفیرم قبن بغیر مانبین کہم حسگارق عنی انفیرم قبن بغیر مانبین کہم ا پنے دلول کی جلن سے تا بعد اس کے کہ تی ال ہر توب کا ہر ہو

ایک بدک فعاد انگیز سوال منع ہے اور سرے بدکہ بزرگوں کی بار کاو میں زیادہ ہو چھ کچھ کرنا ہے اولی ہے ول کم کرد عمل زیادہ کرد۔ زیادہ باتیں کرنے والے عمل میں صفر ہوتے ہیں۔ اب فیر ضروری یا فعاد پیدا کرنے والے سوال کرنا بھی گناہ ہیں۔ کیونکہ یبود نے حضور سے بھی کما قعاکہ آپ اچانک ہوری کتاب کیوں شیں لاتے اسم موٹی علیہ السلام سے بھی کما قعاکہ آپ ہمیں رہ کیوں نیس دکھاتے اس حم کے سوالات منع ہیں۔ اس معلوم ہواکہ حدد بری بری بیاری ہے جس سے ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے اسموں کہ دیا ہو گئات نے کہ وقعہ پر مسمانوں سے کما تھاکہ اگر تم حق پر ہوتے ق فقست نے کھاتے۔ اس بریہ آیت افری۔

ا۔ اس سے معلوم ہواک ورگزر کرنے کا علم جاو کی آیات سے مفوخ ہے انری کی تمام آیات کا یک علم ہے کہ وہ جاد کی آخوں سے مفتوح ہیں۔ ۲ وس سے اشارة سمعلوم ہورہا ہے کہ نماز دکو تا ہم خاز کو زکو قائر مقدم کیا گیا۔ تمام شرقی ادکام زمین پر ہی جیجے گئے۔ محرنماز معران میں حضور کو عرش پر بلا رطاء ہوئی ایہ رب کا بیار ایکھند ہے سا۔ یا ان اعمال کا ثواب ہوئے یا بعینہ اعمال وہاں ہاؤ کے مدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ایکھ اعمال انجی صورت میں مال اس سامنے شمیں کے۔ سماس سے اشارة "معلوم ہواکہ اس میکی کی جزائے گی جو زندگی میں تربی جائے بعد موت بعض اللہ سے بندے ذکر اللہ اور سخاوت قرآن کرے

الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْنِي اللَّهُ بِأَفِرَمُ إِنَّ اللَّهُ بِأَفْرِمُ إِنَّ اللَّهُ چکا ہے توج چوڑ دو اور و بحرر کرہ رمال تک کہ انٹر بنا کھ لائے ٹ دیکک انٹر ہر چیز ہر قادر سے اور خاز قائم کیمو اور زکوہ وو وَمَأْتُقَنِّ مُوالِا نَفْسِكُمْ مِنْ تَعِيْرِ نَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ إِنَّ اور ابن بانول كيلنه جو بعداتي ترجيم على التارك بهال باؤ كرت بينك الله الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدُخُلَ أَجَنَّهُ إِلَّا تبارے کا دیجد باہے تک اور اہل کتاب ہوئے برگز جنت یں نہ جائے گا مگر كَانَ هُوَدًا ٱوْنَصَارِيْ تِلْكَ أَمَانِيتُهُمْ قُلُ هَا تُوَا دہ جو یہودی یا تعرانی ہو ت یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تہ تم فرما ؤ الاؤ بُرْهَانَكُمُّ إِنْ كُنْتُمُوطِي فِيْنَ بِبَلَىٰ مَنَ ٱسْلَمَرَوَجْهَا اپتی دلیل ہڑ ہے ہو ت 📄 ال کیوں ہیں جس نے اپنا من جکا لی يِتْهِ وَهُوَ هُوسَ فَكُ أَجُرُهُ عِنْدَارَةٍ وَلَاحُونُ عَ اللَّهُ عَلَى اور وه تكوكار ب في تواس كالنك الل كرب سك إلى باور البيل بيم الدیشہ بواور نے کچہ خ کی اور بہودی ہونے نصر فی مجھ نہیں تاہ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءُ اور تعراق او بے بہودی بکہ جیں مالانک وہ وَّهُمُ يَتْلُوْنَ الْكِتْبُ كَنْ لِكَ قَالَ الَّذِي بِنَى لَا يَعْلَمُوْنَ س برحت بی الد اس خرج با بول نے ان کی س مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّدُ بَعَكُمُ لِيُنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيكَاكَأْنُو بات کمی تواند قیامت کے دن ان میں فیعل کرمے کا میں بات میں جگڑ منزل

ہں تحراس پر جزا نسیں۔ ہاں صدقہ جاریہ کا بدلہ بعد موت لما رہنا ہے کیونکہ یہ زندگی میں بی کرلیا کی تھا۔ اور اس کا نفع وائم باس سے ایسال ٹواب کا سنلہ عل ہو کم کہ اكرچه صالح مومن قبري الله كاذكركرنا ب محرو تدون كا وكر ألله جس ير تواب في كااي كاايسال تواب مو سكل البيم ب ٥ - شان زول - مسلمانوں سے بيور من كمتے تے كر بنت مي مرف يبودي جائي كے اور عيمالي كتے تے کہ بنت میں مرف میائی جائیں گے یہ منگو مسلمانوں کو بمکالے کے لئے علی ان کی تردید شی سے آست كريمه نازل بوكي - جس من فرمايا مياكه ان كي بد بكواس ان كى الى رائ سے ب تريت و انجل عن يد نه فرايا حمیا۔ ۱ ۔ معلوم ہواک نجات کا دار نسب پر شیں اور ب ولیل سی قوم می بدایت کا منحربانا طریقه کفار ب عد معلوم ہواکہ جو نقی کا وعویٰ کرے وہ مجمی دلیل لائے کوئی وعوى بغير وليل قابل ساع شيس خوا، شبوت كا بهويا نفي كا-و يجمو كله طبيه لَاإِلَهُ بِآالله عِمْ نَتَى و جُوت وونول كا وحويل ہ اور دونوں کی دلیل مروری ہے النزاجو کے کہ حضور کو علم خیب نسیں وہ بھی دلیل لائے ۸ - معلوم ہوا کہ بغیر اسلام قول کے شکی قول سیں بر کٹ جائے ہ شاخوں کو بانی دیتا ہے کار ہے اسلام جرے نکیاں یائی۔ ا۔ اس سے چھ مستلے معلوم ہوئے آیک ہے کہ ہر خوش کا مقیرہ نیک الحال اخلاص سے کرنے والا اللہ کا ولی ب کونکہ اولیاء اللہ کے لئے ہی کی فرایا کیا اور یماں ان نوگوں کے لئے ہی او مرے یہ کہ اب بدایت صرف املام یر مخصرے میںاکہ وعدمعسن، سے معلوم ہوا۔ رب فرالا ب وَمَنْ يَتَنْفِر خَرَالْوِسُلامِونِيًّا الا اور فرالا ب إِنَّ الْدِينَ مِنْ مُعَتِّدِهِ الْإِسْلَامُ أَكُر بِروين مِن مِن وَرَبَّى سِي فائده بو جایا کرتا تو مرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ک وعوت نه ديية بكد فرمات كد اينة اين وين ير قائم رمو۔ اجھے کام کئے جاؤ۔ اسلام لانا ضروری ہے۔ ١٠٠ شان نزول۔ ایک بار نجران کے سیائیوں اور دید کے بيوديوں ميں إرماد مصلفاي صلى الله عليه وسلم ميں مناظرو

ہوا۔ دوران مناظرہ انہوں نے خوب شور مچلا۔ میود کتے تے کہ میسائی پکھ نئیں' میسائی کتے تے کہ میودی پکھ نئیں' اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اا۔ میود قربت میسائی انجیل پڑھتے ہیں' ان دونوں میں مویٰ و میسئی ملیماالسلام کی تھر ہیں ہے' پھرا کیک دو سرے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی میسائی تروید ہو رہی ہے۔ اے نیال رہے کہ یہود و نساری نے ایک دوسرے کے پنیبر کا افکار کیا اور ایک دوسرے کی گابوں کے متحربوٹ اسلے ان پر یہ مثاب آیا۔ اب مسلمان تمام تیفیروں کو برخی مان کر یہودیوں اور عیسائیوں کی تروید کرتے ہیں افذا اس میں اورائ زمین آسان کا فرق ہے اب آیت پر کوئی بھی افتراش نمیں۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ خمار نک موجد سے روکا جا سکا ہے۔ رب قرما آب ہے تا افاز کے وقت مبحد میں قال لگا رکھنا منع ہے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمان کو سمجد میں نماز سے روکنا جائز ہے بھیے جنی کوامنہ کی بداو والے کو اسن ہازا حقد انگذری میں مان کا درکت میں معلوم اللے کو اسن ہازا حقد

کی ہو جس کے منہ ہے آ ری ہو اس کو بیا نماز سے روکنا نیں بکہ ایزا دہ چے کو مجد سے دور رکھنا ہے۔ جیم کوڑے کو مجدے نکالنا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجد کے نزدیک دو سری مجدیناناک کیلی معجد وران ہو جائے منع ہے کہ یہ ہمی معجد کی دریانی میں کوشش کرنا ہے۔ سب یہ آیت ان شرکوں کے متعلق نازل ہوئی مجو مسلمانوں کو کعبہ مظمر میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور ملح مدیب میں مبی اس کاشان نزول منقول ہے۔ ۵۔ اس ے چد فاکدے ماصل ہوئے ایک یہ کہ قرآن کی تیبی خری برحق میں کہ رب لے خردی تھی کہ عقریب وہ وقت آئے گاکد کفار خود حرم شریف میں نہ آ سکیں مے۔ محرورت ہوئے اور انہای ہوا۔ دوسرے یہ کہ معجد میں نعت خوانی الاوت قرآن محفل میلاد شریف سے رو کئے والا بھی اس وعید میں واخل ہے۔ کیونکہ یہ سب اللہ کا ذکر بس بشرطیکد ان سے جماعت اولی میں حرج نہ ہو۔ تیسرے ية كه معير عن ج اغال " قلمي عماره وفيره سب معيد كى آبادی کا زربید ہیں ان سے روکنے والا بھی اس وعید میں شاف ہے الم شان زول محاب كرام كى ايك جماعت جو الدهيري دات ميل سنركر ري تحي نماز عشاه يزهنه كلي-اند جرے کی وج ہے کمی کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سكى - جس طرف جس كادل جمال طرف نمازياه في بعد میں حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کیا گیا تب یہ آیت بازل موکی جس میں جایا ممیا کہ ایس حالت میں جس طرف ول مے اومری تبلہ ہے کیا یہ آیت سافر کے سواری پر للل پڑھنے کے متعلق ہے (فرائن وفیرہ) کے یا ہے آیت اس آیت ے مشوخ ب وحیث ماکنم دو اوجو حکم. شعرہ یا مسافر جب سواری پر نقل پرھے یا فائف جب بما محتے ہوئے نماز برجے تب اس آیت پر عمل مو گا۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ بیٹا ہاپ کی ملک نمیں بن سکتا فورا آزاد ہو جائے گا جیسا کہ بل سے پہ نگا کہ جو تک آسان زمن کی تمام چزیں اللہ کی ملک میں اندا اس کی اولاد نمیں بن كته و اس أيت من رب كي تدرت كازكر بيداور ين

بُويَغُتَلِفُوْنَ ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُ مِنْ مَنَعَمَ مَلِعِدَ اللهِ دے ہیں ل اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی سجدوں کو روسے اَنُ يُنُوكُونِهِ السُّمُهُ وَسَعَى فِي خَرَايِهَا أُولِيكَ مَا كَانَ ان من المفواليم بالحندة اور ان كي ويراني من كومشش كريت ال كونه بانيتا تها كر لَهُمْ اَنْ تَيْدُخُلُوْ هَا إِلاَّخَا بِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَاخِزْيُّ سبدوں میں جانیں تا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دیّا میں رموتی ہے وَّلَهُمۡ فِي الْاِخْرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَيِثَٰهِ الْمَشَيْرِ وَ اور ان کے سے آفرت میں بڑا مذاب فی اور باور ب والمغرب فايتما تولوا فتتم وجمالله إن الله واسع : پھتم سب الله بي كا ہے له تو تم جدعم تركرو او صروج الله اخدا كي دمت تباري المون متوجه ب عَلِيْمْ وَقَالُوا اتَّخَذَا لِللهُ وَلَكَّا أُسُبِحْنَهُ بِلَ لَذُ مَا فِي ت ب ثبک الدومعت والامل والاست اور بوسل فعائف ایستے سلے اولاد دکھی پاک ہے است التَمُوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّلَاكَ فَنِتُوْنَ ۞بِرِيْعُ التَمُوٰتِ بکراس کی مکت جرآ سانوں اور زین میں ہے <sup>ش</sup> سب اس سے صفر حرون ڈانے ہیں نیا پیدا وَالْاَئْ ضِ وَإِذَا قَصَى آمُرًا فِأَنَّهَا يَقُوْلُ لَهُ كُنَّ کرنے والا آسانوں اور زین کا اور جب سمی بات کا حکم فرائے تواس سے بھی فراہے ڣؘؽٷؙڽٛ®ۅؘۊؘٵڶؚٲڷڹؚؠ۬ؽڵڒؽۼڶۘۘۘؗؠؙۏۛؽۘڵۏڵٳؙؽڴؚڷؠؙؽٵۨۥڶؾؙؖ ک ہو جا وہ فزا ہو جاتی ہے۔ ف اور جابل ہوئے استد بم سے محول بنیں کام مرتا تا اُوْتَأْتِيْنَاۚ أَبَا ۚ كَمٰ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمَ یا ہیں کو ل نشانی ہے۔ ان سے انکوں نے بھی ایسی ہی سمبّی مِّثْلُ قَوْلِهِمْ تَنَنَا بَهَتُ قُلُوْ بُهُمْ فَ فَكُرْ بَيْنَا الْأَبْتِ ان کی کا بات لہ ایک ان کے دل ایک بھیے ہیں ہے شکرم نے نشانیاں کھولی ومیں

سنة ایام ای طرح خلفکم منطقة وقیره آیات می قانون کا ذکر ب فقا آیات می تفارض نمی اینی رب اس پر قاؤب کد کن سے برجن پیدا کردے محر قانون به ب کہ بچہ کو نطفہ پھر ملتہ پھر منف وفیرہ سے بنائے یا امر سے مراد عالم امر ہے بیسے ارواح وفیرہ کہ وہ صرف کس سے پیدا ہو کمی 'چنانچہ رب فرما آہ ہے قل الورح من اعر دیتی اور یہ عالم اجسام ہے اس نیلنے وہ آیات ہیں جو اوپر بیان ہو کمی۔ ما۔ افراد کیلئے رب سے ہم کلائی یا دیدار کی تمناکرنا کفر ہے۔ مجت و شوق میں یہ تمناعین ایمان ہے۔ کفار کا خشایہ تفاکہ ہم نمی کی بات نہ مانیں سے ہم ہم سے خود رب تعالی براہ راست کلام فرما ہے۔ بیسے موٹی علیہ اللام سے کما ن فوحی لا حتی مؤری اللہ جھرہ تو ب

(بقید صنی ۲۰) دسیلہ نی نمیں پنچا مالانک وہ غنی ہے تو ہم اس تک بغیروسیلہ کیے پنچیں مالائلہ ہم مخاج ہیں۔ ۱۔ یعن جنت کی خوشخبری دینے والا۔ دوزخ سے ڈرانے والا۔ کیونکہ یماں بشارت تقدمی کے ساتھ جمع نمیں ہوئی بلکہ ڈرانے کے ساتھ جنسور کسی نمی کی بشارت دینے والے نمیں بلکہ سب کی تقدیق قرمانے والے ہیں کیونکہ آخری نبی ہیں۔ ۲۔ یعنی دیگر انبیاء کرام کی اسٹیں ان کی تبلغ کا انکار کریں گی۔ جس پر رب تعالی تحقیقات فرمائے کا محرہ مارے حضور کے متعلق کوئی کافر بھی ہے نہ کمد سکے گا کہ آپ نے تبلغ میں کو آئی برتی۔ تیامت کے مقدمہ کی تحقیقات کاذکر اس آیت میں ہے ان کو موا

ادرتم سے دوزخ والول کا سوال نہ ہوگا تہ اور برعز تم سے یہود اور نفادی ورم سے میں داور نفادی الْيَهُوُدُولُا النَّصَٰرِي حَتَىٰ تَنْبِعَ مِلْنَهُمْ قُلْ إِنَّ هُمَّ رامنی ز ہوں سے جب مکتم ان کے بن کی پیروی شکرو کہ تم فرماؤ اللہ بی کی بلیت الله هُوَالْهُلَا يُ وَلَيِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَا وَهُمْ بَعْلَ ٱلَّذِي ما يت ب اور واب سفة والعصيد باشد ، اكر توان كي نوامشون كالميرو بوا بعداس كرك يقيم من بكاتر الندية تياكولي بجاف والانه بوكا اورنه موكارك بنیں بم نے کتاب دی سبے ہے وہ میسی یعابینے اس کی کادت کرتے ہیں ویک اس بر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس سے منگر ہول تو ۔ وہی زیال محاریمی و اے اور و بعقوب المیاب آن یا د محرو میران اصال الله جو یں نے تم پر کیا اور وہ جویں نے م زانسے سیسا توٹوں پر تبییں بڑا کی دی شاور اس دن عادر زام ن درست مدر برا في ادر زار مركو في ساسر مِنْهَاعَلُ لُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ بِيْصَرُونَ چھوڑ یں اور نہ دکا فہ کوکوئی مفارش آغن ہے۔ اور نہ ان کی مدور ہو اٹاہ

. شهداء طیالناس ویکو ن الوسول عبکم شهید ا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مجبوب جو دوزخ میں جائے تم ہے یہ موال نہ ہو گاکہ یہ لوگ کیوں ایمان نہ المئے اس مطلب یہ ہے کہ کافر مومن سے بھی راضی شیں ہو سکتے۔ ان سے افغال کی دو عی صور تھی ہیں ایک سے کہ وہ مومن ہو جورس دو مرے سے کہ معاذ اللہ ہم ان کی طرح کافر ہو جائمں۔ ان ود صورتوں کے سوا آگر انفاق ہو تو ان کی خود غرضي کي بنا بر مو گا۔ جس کا بارہا تجربہ مو چکا سے خیاں رہے کہ ولی اور مدوگار نے ہوتا رب کاعذاب ہے موسن ك ليت الله في ولى أور مدوكار مقرر فرمائ رب قرمانا اضاء بيكم المتعادرسول و لذين امنوا الذين بقيمون. الصارة ويزنون الزكرة وهم اكعون ٥٠ اس سے معلوم موا کہ در هیفت کتاب اس کو ملتی ہے نئے اس پر عمل کی ۔ توثیق کے اور ہدایت حاصل ہو فقط اہل کتاب ہو جانا اور كتاب كو غلط طريقة سے يزھ لينا كافي نسي- كتاب الله كو جو منج معنی میں برجعے گا۔ وہ یقیناً مومن ہو گا۔ کیونک توریت و انجیل بمی حضور پر ایمان لاٹ کا تھم فرمایا نمیر ہے۔ اب ہو حضور پر الحال لایا۔ وہ اس تناب بر عال ہے۔ اور جو ایمان نہ لایا وہ عامل نسیں۔ ۲ - اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نی کی اولاد ہوتا باعث عزت ے اور رب کی رجت ہے۔ دو مرے ہے کہ رب کی نغتوں کا جرجا کرنا اورکر کرنا شکر کی قتم ہے! یں ہے محفل میلاد کا ثبوت ہوا۔ ۷ ۔ یعنی اس زمانہ میں بنی اسرائیل تنام انسانوں کرشتوں اور تمام محلوقات سے افضل تھے۔ کیونک بی جیوں کی اولاد تھے اور ان میں مالحین بہت تھے اب حضور صلے اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو محے۔ معلوم ہوا کہ عزت حضور کے قدم ہے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو کیا عزت یا کیا۔ جو ان سے پھر کیا ذلیل ہو میا۔ ۸۔ خیال رہ کد اگر تقوی کے بعد میں و فیرہ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے میں بچتا۔ جیسے وا تقوا النار اور آگر اس کے بعد قیامت یا اللہ کاذ کر ہو تو اس کے معنى بوت بن إرنا جيب القوا الله الندا يهان ورنا مراه

ے۔ کیوفکہ اللہ سے یا قیامت سے کوئی بج نمیں سکا۔ کہ ، بیاں پسے نئس سے مراد ہر جان ہے اور وا سرب نئس سے مراد کفار ہیں۔ یعنی کافر کا بدئہ کوئی نہ ہند گا۔ مومن کا ذکر دو سری آیت میں ہے اسے تمام مذاب کنار کے ہیں۔ ۱۰ ، یہ تمام چزیں کافروں کے لئے ہیں۔ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نمیں۔ مسلمانوں کا فدیہ کفار ہیں اور ان کے لئے شفاعت و مدد بھی ہے اجیسا کہ دو سری آیات ہے ثابت ہے۔ رہ فرانا ہے۔ ان الاومن پر خیا جادی لصالحون۔ ا ۔ یا پھر شرمی احکام بھیج جیسے مونچے ترشوانا۔ ناک میں پانی کا استعال، مسواک، نافن ترشوانا۔ بعن ۔ زیر ناف کے بال کی صفائی۔ فقنہ ' پانی سے استنجا کہ یہ چنزیں سے پر فرض تھیں ' یا آزمائش جیسے فرزند کا زائے یہوی بچہ کوب آب و دانہ جنگل میں چھوڑنا وغیرہ۔ ۲ ۔ یمال امامت سے مراد نبوت نمیں۔ کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکل تھی۔ تب ہی تو آ کیا استحان لیا گیا۔ بلکہ اس امامت سے مراد وہ خصوصی صفات ہیں جو آپ کو عطا ہوئے جیسے فلیل اللہ ہونا تمام انبیاء کا آپ کی اواد میں ہوتا۔ تمام دوں میں زکر ۳ ۔ فالم فائن کو بھی کتے ہیں کافر کو بھی اور خطاکار کو بھی' یمال تیسرے معنی برگز مراد نمیں' اگر حمد سے مراد نبوت ہو تو فالم سے مراد فائن ہوگا۔

اور اگر عمد سے مراد ویلی بیٹوائی ہو تو ظالم سے مراد کافر بو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایل اولاد کے لئے وعا خر کرنا سنت انبیاء ہے اید بھی معلوم ہواک فاسق ہی نمیں ہو سکا اور نی فاس نیس ہو کتے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ کافر مسلمالوں کا دیجی چیثوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کی اتباع مائز سي الك الم حيين رسى الله عند ف ويزيد فاس کے مقابل جان دے دی۔ اور اس کے اتھ میں باتھ ند دیا سب کد سب مسلمان ایی دیل مرورتی بوری کرنے ت تعت الله کی طرف رجوع کرتے ہیں کوہاں پہنچ کر جج د عمره كرتے بيں اور او هرمنه كركے نماز يزھتے بيں وعاكرتے ہیں اور اوھر ہی منہ کر کے وفائے جاتے ہیں' وہاں محلّ و عارت سے امن ہے۔ مومن کو دہاں پینج کر انشاء اللہ عذاب التي ہے امن ہے ٥ - مقام امراتيم وہ پتر ہے مجس ر کورے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعب بنایا۔ وہ اب تک عب شریف کے پاس موجود ہے۔ معلی بنانے کے بیا معنی بس کہ اس کو سامنے لے کر طواف کے نقل ادا کرو۔ جیں کہ "ج بھی ماجی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پھرکونی کی قدم ہوی ماصل ہو جائے اس کی عظمت ہو جاتی ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ مین نماز کی عالت میں فیر الله کی تعظیم جائز ہے کہ مقام ابراہیم کا احزام نماز میں ہو آ ے التدا مین نماز میں حضور کی تعظیم نماز کو ناتص ند کرے کی بلکہ کال بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتر نی کے قدم کلنے سے محمت والا ہومی تو حضور کے ازواج و امحاب کی مقمت کا کیا ہوچمنا ہے۔ اس سے تیرکات کی تعلیم کا بھی ہوت ملا ہے اے اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو یاک صاف رکھا جائے۔ وہاں گندگی اور بدبودار چے نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے ' یہ مجمی معلوم ہوا کہ المنكاف عبادت ہے اور چيلي امتوں كي نمازوں ميں ركوع جود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا جاہے اور متولی صالح انسان ہو کے لیعنی حرم شریف کو نمازیوں معتنفین اور طواف والوں کے لئے تمام کا ہری و بالحنی کندگیوں ہے یاک و صاف رکھو۔ یت نگا کہ خواف و

اور جب ابرائي كواك كے ب نے بھ اتول سے آزابال تواس نے وہ بود كاكر د كا نيس فربایا میں تہیں وگول کا پیٹوا بنانے والا ہول ٹ سرمن کی اود میری اولاد سے )لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِينَ®وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ودياد كم وجب م شيه ك هم كا فريما ميرا مهد عامون كو جين ببينتا ت ہ ٹوں کیلئے مرجع اودا مان بنایا تک اودا بڑیم کے کھٹرے ہونے کی جنگر کم نماز کا مقام بناؤ **ھ** ورمم نے تاکید فرائ ابراہیم اوراسا میل کو کرمیرا تھرخوب متھرا بيُنِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالْتُكِوِّ السُّجُوْدِ©وَ گروشه کموانت دا اول اود ا مشکاعت وا بول اود دکو**ن بج**ود وا**لول کیلئے ش** ورجیب إِذْقَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ اجْعِلُ هِنَ ابْلَدًا الْمِنَاوَّ ارْرُقْ قُ عربن کی ابراہیم نے کہ کے میرے سب کتبر کوانان والاکر شدے ٹ اورام کے بہتے واوں کو فرا طراع کے بعلوں سے روزی کے جو ان یں سے اللہ اور پھلے دن پر الاجروقال وحمن تقرأ فأمتنعه ولببلا تتقراضطرة ا يمان لائيس فرايا ور جو كا فربوا تورّا برشي كو است كبى دونكا في جراس مذاب ٳڵؙۘؗٛۼۮؘٳٮؚؚٵڶؾؘۜٳڔ۠ۅؘؠؚٮؙٞڛٵڵؙؠؘڝؚڹڔؙٛ۞ؚۅٙٳۮ۬ؠۯ۬ڣٙۼؙٳؠڗٝۿ۪ؠۨ ووزغ کی طرف مجور کرو س کا اوروہ بہت ہری بکرہے پہلنے کی اورجب کھا کافک اور ہم س تحرک غول اور اما فیل تا یہ بھتے ہوئے شدرب باعد ہم سے قبول فرہ

من واحتکاف بن پرائی عبادتی میں ہو زمانہ ابراہی میں بھی تھیں ۸ ، خیال رہے کہ نیک ترکے تبولت کی دعائر ماست طیل ہے کندا بعد نماز جنازہ اور روزہ کے افظار کے دقت کی دعائی بھتر ہیں کہ اس میں تبولت کی دعائی میں بھتر ہیں کہ اس میں تبولت کی دعائی معلی دعائی افظار کے دقت کی دعائی بھتر نیک مسلمانوں سے تبول کرتاہے کہ بھیلی دعائی تعمیم اور اس دعائی میں اور پاوشو بناتے ہیں اور پاوشو بناتے ہیں 'یہ تیت ان کی دیل ہے کہ حب طیل احد نے بنایا اور یہ دعائر سے ہوئے بنایا۔

ا۔ بلدا" فرمانے سے معلوم ہوا کہ مک معظم شرقا اور بیشہ شررہ کا بھی گاؤں نہ ہے گا۔ نیزیماں اگر چہ پیداوار نہ ہو کریماں کے لوگوں کو رزق ملے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی زبان کن کی کنچی ہوتی ہے ارب کی وہ مائتے ہیں رب ان کی مانا ہے ۱۔ معلوم ہوا کہ سارے سید کبھی کمراہ نس ہو سکتے۔ کو تکدید اولاد ابراہیم ہیں جن کے لئے مطرب ابراہیم نے یہ معبول دعاما تی سے اولاد ابراہیم ہیں جن کے لئے مطرب ابراہیم میں جن معلوم ہوا کہ معنور است مسلمہ ہیں پیدا ہوئے اور معنور کے آباؤ ابداد موحد مومن تھے۔ کیو تک معرب اوری کی دعارت

اللَّمَ الْبَعْرَة -

بے تنک تو بی ہے سنتا بات نا اے اے رب ہاسے اور کر بیس تیرے مفور کردن رکھنے وا لا اور باری او لا دیم سے ایک اُمنت تیری فرا نبروار ۴ دیمیں بماری حبادت کے آما عدے بناا درہم برا ہی رحت سے ساتھ رہوع خرما بیٹک تو ہی ہے بہت تو بہتبول کر نموالانہواں اے آت ابْعَثْ فِيْرِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ رَيْنُانُوا عَلَيْمِمُ الْيَتِكَ وَ بع سے اور بھیج ان میں ایک مول انہیں میں سیج کمان پرتبری آپتیں کا دستہ فرمانے گے۔ يُعِلِّمُهُمُ الْكِتَّبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيُرُمُ إِنَّكَ أَنْتَ اورا نہیں تیری تباب در بختہ موسکھانے شاورانہیں خرب تھافرا نے تہ بینک توہی ہے تاب مکت والا ور ابرایم کے وین سے کون منہ پھیرے ٳڒؖڡؘؽؙڛڣؚۿ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَٰىِ اصْطَفَيْنَهُ وِفِي التَّانَيَ سوااس سے جو د ل کا حتی ہے ، اور بیٹک ضرور بم نے دنیا میں اسے جن لیا اور بیٹک وہ آخرت ڈن ہما سے خاص قرب کی قابیت دائوں میں ہے تاہ جب کراس ہے اس کے رہے مرح اولا کو آرام کے مرح مرح کے اس میں اور آرام کی مرسم کے سے نے فرایا اُرد ن رکوا مل کی میں نے کرد ان کھی اس کیلئے ہورہے کا سے جمان کا اوراسی دمکن ک وصیت کی برایم نے اپنے بیٹوں کو اور لیعقوب نے کہ کے میرے بیٹو بیٹک انڈ لیے یہ ویر و تر ما مگر مسان تہارے کئے بین یہا

ابراہیم کی ب وعاقبول ہوئی اللہ ف آپ کے والدین بلک تمام آباؤ اجداد کو شرک ، كفرا اور زنا سے یاک و صاف ر کھا۔ اس کی شخفیق ہماری تغییر تعیبی میں دیکھیئے جہاں (معنرت منه و عبدالله رمنی الله تعالی عنما کے) ایمان ک منعل بحث ہے ٥٠ ابراہيم عليه السلام نے حضور کے متعلق بہت ی وعائمیں ماتکیں جو رب تعالی نے لفظ بلفظ تبول فرائمي جفور مومن جماعت بين پيدا بون- حفور مکه معلمه میں بی پیدا ہوں۔ حضور صاحب کماب رسول مرسل ہوں۔ حضور کو تاپ کے ملاوہ محکت بھی عطا ہو۔ بعتی مدیث۔ حضور تمام جمان کے معلم ہوں کہ سب ان سے سیکھیں۔ وہ بجز پروردگار کمی سے نہ سیکھیں۔ حضور کے پاس مخصے والے سب باک مومن موں۔ کوئی فاسق و فاجرنه ہو۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جو ہخص محابہ کو فاسق و فاجر کے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت كا مكر ب جس خوش نعيب جماعت كو حضور جيها مزى اور پاک و صاف فرمانے والا معلم لیے وہ جماعت کیسی پاک میلی ہوئی کی بیم معلوم ہوا کہ خانہ کعیہ قبولیت دعا کی جگد ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ ہر نیک کام کر کے قبولیت کی دعا كرنى واسے - ٢- اس سے تمن سنكے معلوم بوئے-ایک میر که قران آسان نمیں ورنه اس کی تعلیم کے لئے حضور ند بھیج جاتے ووسرے یہ کہ قرآن کے ساتھ مدیث کی بھی ضرورت ہے" ای طرف وا لحکمت میں اشارہ ب تيرے يہ كه افحال ب طمارت نعيب سي موتى، طهارت نفسانی روحانی نگاه یاک مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم ے نمیب ہوتی ہے ، جیسا بر تجبید سے معلوم ہوا۔ ک م اس سے معلوم ہوا کہ سے دین کی بچان ہے کہ ووسلف صالحين كا دين موايد معزات بدايت كي دليل مين رب نے حقانیت اسلام کی دلیل یمان دی که وه ملت ابراہی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم خود اچھے نمیں ' تو کسی اچھے ك ساتد مو جاوير ، انجن ك ييج مال كالب بحي ممنع جايا ب، تبیع کے وانوں کے ساتھ وحاگا بھی بک جاتا ہے۔ ٨ ـ معلوم بواكد مسلمان بونا كمال نيس- بلكد مسلمان

مرنا کمال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب قرمائے۔ جین اس آیت میں مسلمان سے مراد وین ابراہی کا پر و کار ہے۔

ا۔ شان نزوں یہود کہتے تھے کہ پیٹوب عید السلام نے اپی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت فرمائی تھی ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وصیت بیٹوبی سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ مواکہ اپنی اولاد کو اس پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ یہ معلوم ہوا کہ دین بڑی ہیم جزئے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ رہب وہ ہو ان انہاء کرام کا رہب ہے اسے معزات رہ کی معرفت کی دلیل ہیں اس معلوم ہوا کہ دہ ہے تھے کہ آگر مطرفت کی دلیل ہیں اس مطرف سی ماجز ہو جاتے تو آخر کار کہ وہتے تھے کہ آگر مطرفت سی دور دل کل میں عاجز ہو جاتے تو آخر کار کہ وہتے تھے کہ آگر

بهرے عقائد و اعمال غلا بھی ہوئے تو ہمارے باپ واواؤں یعقوب علیہ السلام کے اعمال جارے کام آ جائمیں کے اور ان سے ہماری مجات ہو جائے گی ان کی تروید میں یہ تہت کی (روح البیان) اس سے معلوم ہوا کہ آ فرت می ابنا کب کام آئے گانہ کہ محن نب بی ہی معلوم ہوا کہ بدنی عبادت کوئی سمی کی طرف سے اوا نہیں كرسكا بياكس عد فابرب الل عبادت من يابت جائز ب اور اعمال كالواب بخشاء سكاب مديني ابرايم عليه السلام خالص مومن شخ دين خالص وه ب جس مي کسی دین کا فلط اور نہ ہو۔ میں طریقہ ابراہی ہے۔ میے خالص سوف اور خالص دودھ کی قدر ہے ایسے عی خالص المان کی منزلت ہے کیا سی وہ جس میں رفض خوارج ' ولمبیت وغیره کاشائبه مجمی نه هوانند نعیب کرے۔ ۵۔ اس میں میود و نصاری سب کا رو ہے کہ یہ لوگ یے کو اہراہی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہتے فرمایا کیا کہ ابراہی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو وہ مشرک نہ تھے تم مشرک موا ابراہی کیے موضح اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے وہ متبولت عامد بخش ہے کہ ہردین والا ان کی نبست پر فخر کریا ب- وو مرت يه كه مرف برول كي اولاد ، ونا كافي نسي- بب تک کہ بوں کے سے کام نہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اخلاف منانے کے لئے ان بردگوں کی طرف روع کیا جاتا ماسے جو فریقین کے لملے موے مول میں نقماء کے اختلاف ك موقع ير محله كرام اور صدف كى طرف رجوع كياجا لاب یہ بھی معلوم ہوآ کہ وین کی عقلت دکھننے کے لئے بانی دین کی مظمت دکھانا ضروری ہے کہ رب نے لمت ابراہیمی کی مظمت معترت ابراہیم کی عظمت بیان کر کے ظاہر فرمائی۔ محفل میلاد شریف کامقصود بھی ہمی ہے 4۔ اسحاق و بیعقوب ملیمالسلام ہر علیحدہ علیحدہ متحیفے نہ اترے تنے بلکہ دوابراہی محینوں کے پیرو تے ای لئے من کے لئے علیمہ وائزل ند فرمایا کیا ہے۔ بعض علماء اس آیت سے اس پر دلیل پڑنے میں کد ساری اواد بعقوب تي تحي" بروران يوسف عليه السلام بھی کیونک رب تعلق نے ان مب کو سلسلہ انبیاء میں کنایا

شُهَكَ آءَ إِذْ حَضَرَيَعْ قُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْ بكرتم يل ك فود وجود تفي بب يعق ب كويت في له جيك ال في بها مول سعرايا ٲؾؘۼؠؙۮؙۏؘ<u>ڹڝؽؠۼۑؿ</u>ؙۊؘٲڮؙٳڶۼؠؙۮٳڵۿػۅٳڵۿ میرے بعد کس کی بوجاکرد کے بولے م بد میس کے اسے جو خداہے آ ہے کا اور آپ کے يكابره كرواسه عيل واسحق الهاقاوحا ا برانیم و اسامیق و اسماق سم ایک خلاق ۊۜڣٛؿؙڶڎؘڡؙۺؙڸؠؙۅؙؽ<sup>۞</sup>ؾؚۛڵڬٲؗڡۜڐ۫ۜٚڠٚؽؙڂڶؖؾۧ۠ڵۿۘٵۨڡٵ ا ور ہم اس کے حضور گرد ن رکھے ہیں ۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چی انکے نئے ہے جو كَسَبَتُ وَلَكُمُ مِّمَا كَسَبْنُمُ ۚ وَلَانتُنْكُونَ عَمَّا كَانُوْا ابنوں نے کمایا اور مبارے سے ہوئم کماؤ اور انکے کامول کی ترہے پرسٹن يَعْمَلْوْنَ<sup>©</sup>وَقَالُوْاكُوْنُوْاهُوْدًا اَوْنَطَهٰ يَعْمَلُونَ وَالْأَوْنُواهُوْدًا اَوْنَطَهٰ يَكُونُوا وَ ہو گی تھ ۔ ور سی بی بونے یہوری یا نھرانی ہو جاؤ راہ یاؤ گئے، قُلْ بِلْ مِلَةَ إِبْرِهِمَّ حِنْبِقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْمِرُكُنِيُ ته فرما ذیکہ بم تو ا برایم کا دین پلتے ہیں جو ہر یا حل سے جو تھے تھ اور مشرکوں سے زیھے فٹ قُوْلُوْآ امَنَّا بِاللهِ وَمَّآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَّآ أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ يوں كموكر بم ايمان لاسف الله براوراس برجو بلاى طرف اترااور جوالكرمي ابرابيم وَاسْمُعِيْلُ وَاسْحَقُ وَيَعْقُوْبُ وَالْكَسْبَاطِ وَثَا أُوْتِي ا اساحیل و اسماق و اینتوب که اور کل دررد برت اور جوعل کے کینے مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أَوْنِيَ النَّبِيتُوْنَ مِنْ تَرَبِّهِمْ موئی و میل اور ج مطاکنے گئے ہاتی ابنیا، قد اچنے رہے کے ہاس سے لَانُفْزِنُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ م ان نک کسی برایمان میں فرق نبی*ں کرتے ٹی*ا درانتہ کے صفور گردن رکھیے ہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہوائد مومن وہ سب جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرن ہو۔ ہو ان کے خلاف ہو کافر ہے ' وہ حفرات ایمان کی کموٹی ہیں ۲ ۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ تمام دبنی باقوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک کا انکار بھی ویمائی کفر ہے۔ جیسہ ساری باقوں کا انکار کفر ہے۔ (نوٹ) حضرت عثین غنی کو جب مصریوں نے شمید کیا تو پہلے "پ کے باتھ پر کموار ماری۔ آپ قران کریم پڑھ رہے تھے۔ اس آیت پر خون کرا۔ آپ قرآن کو صاف کرتے جاتے تھے 'اور کھتے جاتے تھے خدا کی حسم پہلے اس باتھ نے قرآن لکھا ہے ' عرصہ تک اس قرآن کی زیارے نوگ کرتے رہے۔ خون کے نشان اس جکہ موجود تھے ۳۔ اس جس خیب کی خرہے کہ اگر چہ مسلمان

فَإِنَّ إِمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِإِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ پھراگروہ بھی ہوں بی ومان لانے جیساتر لائے کہ جب وہ بداعت پانٹے۔اور اگر تُوَلُّواْ فَالنَّهُاهُمُ فِي شِقَاإِنَّ فَسَيَكُفِيٰكُمُهُمُ اللَّهُ وَهُو من بھیروں تو وہ نری ندیں ہیں، تو لے موب منقریب انتدان کی طرف سے تبیل کفایت کرے گاٹہ اور و بی ہے مئتا جانگات ہم نے انڈکی رینی لی اور التدسے بہتر کمس الله صِبْغَةُ وَّ أَفَيْنُ لَهُ عَبِدُ وَنَ<sup>©</sup> قُلُ اَنْحَا جُوْنَكُ ک رینی که اور بم اس کو باد بخت بی تم فراؤ کیا انتسے اسے می م سے فِي اللهِ وَهُوَى بُّنَا وَكُرُّبُكُمْ وَلَنَّا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ إِغْمَالُكُمْ تحبَّرِتے ہوشے حالانکا وہ جا راہی مانکہ اورتمبادا بھی اور جاری کرنی جائے ما قدا ورنباری وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ اَمُرْنَقُونُونَ إِنَّ إِبْرَامِ مَرَوَ کرنی تبیارے ساتھ اوڈی زے اس کے میں کٹ بلکہ تم یوں بکتے ہو حکم ابراہیم و إسمعيل وإسحق ويغقؤب والاسباط كاثوا هؤدا ا ما مَيْنَ وَ مِعَانَ وَ بِعَدِبِ اللهِ اللهِ يَعِيدِ بِهِودِي اللهِ اللهُ وَمَنَ أَظْلُهُ مِعَنَى اللهُ وَمَنَ أَظْلُهُ مِعَنَى اللهُ وَمَنَ أَظْلُهُ مِعَنَى اللهُ وَمَنَ أَظْلُهُ مِعَنَى يانمراني تفي م فراو كيا بيس م زياده بيدا التدكوث اوراس برورك ظالم كَتَمَنَّهَا دُقَّاعِنْكِ ذُهِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا کون جس سے پاس نند کی طرف کی گوائی ہو اوروہ اسے جیہائے گااور فد تباعث و تکو ا تَعُمَّلُوْنَ ۚ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ بے نیو نہیں وہ ایک گروہ ہے کر عزر گیا ان کے لئے انکی سمائی لَكُمُ مَّا كُسَبَنُ مُ وَلَا تُشْتَالُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَالُوْنَ ﴿ اور تبارے کے تباری کمانی ٹا اور ان سے کاموں کی تم سے پرسٹ تہ ہوگ

تموڑے اور بے سلمان ہیں اور کفار زیادہ اور ساز و سلمان والے۔محر متر فتح مسلمانوں کی ہو تی اور یفنلہ تعالی ایبا ی ہوا کہ مینہ کے یہود کھی قبل کئے گئے اور پکھ جلاوطن - اور قیامت تک مسلمان اگر مسلمان بن کر رئیس تو تموزے مسلمان بست سے کافروں پر فتح پائیں گے۔ رب كا وعده ب ، نتر الاحلون الكنتر مؤونين س شال زول میں کی اینے بچوں اور اپنے دمین میں وافل ہونے والوس كو معموديد باني من ريكت يت جيس جي كل مولي من ہندو۔ یمان فرایا میا کہ ہم کو ان رعموں کی ضرورت سیں امارے دل و جان ایمانی رسک میں رسکے ہیں دو بھی اترنے والا نہیں ۵۔ شان نزول۔ یمود کتے تھے کہ آگر نبی کریم ہے تی ہوتے تو بنی اسرائیل میں ہے ہوتے 'اس پر یہ آیت اتری۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بارے میں جھڑتا رب کے بارے می جھڑنا ہے۔ ۵۔ نرے اللہ کے لئے ہونے کے معنی ہے ہیں کہ اس کے رسول کا ہو جائے ، جو رمول کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ رب قربا آ ہے۔ وہن پطع افرسول مقداطاع الله بيد معل شيس كد رسول كوبيمي جمور ا وے۔ جیساکہ آج کل واب نے سمجما۔ ے۔ شان نزول بود کتے تھے ابراہم علیہ السلام ببودی تھے عیمالی کتے تے کہ عیمائی تے ان کی تردید میں یہ سیت اتری کہ مودیت و عیمائیت و ان کے بعد دنیا على المي وه کيس اس دین بر ہوئے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیجبروں سے كألفين ك اعتراضات دور كرنا اور جيون ك حمايت كرنا سنت ان ہے اور پنجبروں پر الزام نگانا کفار کا فریت ، جو اسم الزام مكائ ان من عيب تكالي وه شيطاني سن مل كر ريا ہے اجو ان كى حمايت كرے اور سنت رحمانى ير عال ہے۔ و ، وچی موای چمپانا کفر ہے اور يمود كرت تھے۔ عبادات کی کوائی چھپانا حرام ہے اجیسے رمضان کے سے۔ مبادات و وہ بہت ہے۔ اور چمیانا قواب بھی ہے اور کا ایسان کھیانا۔ بھی کو ایسان چمیانا قواب بھی ہے۔ ہیں۔ جس سے چھپ طاب مسمال کی پردو بوشی ہوتی او اور اُمر اُوای چھپانے سے آس کا حق مارا جاتا ہو تو بھی کوای ہمیانا حرام ہے۔ یس بہلی حتم کا چمیانا مراد ہے کہ یمود

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan

المن تان نول - يه آمت يود يا شركين يا منافقين ك منطق اتري جو تهر يل تبلد پر امتراضات كرن داك تقد كيد كد در قت ك قائل ند تع كوشت كابون عي

الم شان خوال میں آیت میودیا مشرکین یا منافقین کے متعلق اتری جو تبدیلی قبلہ پر اعتراضات کرنے والے تھے۔ کیو تک وہ فنے کے قائل نہ سے کرشتہ کابوں میں استور کو ہی قبلیا استور کی تبدیل الم میں منافوں کا بھی جو ہیں ہوں ہے۔ کیوں میں استور کو ہی اللہ حضور کی جو اللہ حضور کی بیت کی بیت کو ہی کا ہوا۔ بیت المقدی قبلہ ہوا۔ بیت المقدی اللہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہمی بیت المقدی قبلہ اللہ میں مسلمانوں کا قبلہ ہمی بیت المقدی قا۔ جرت کے ایک سال ساڑھے پانچ او کے بعد چیسویں رمضان او بیرے دن مجد قبلین میں نماز ظرکی دیا شروع اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ ہمی بیت المقدی قا۔ جرت کے ایک سال ساڑھے پانچ او کے بعد چیسویں رمضان او بیرے دن مجد قبلین میں نماز ظرکی

مالت میں تد لی قبلہ کا واقعہ ہوا۔ رب نے آئدہ ہونے دالے احتراض کو معد جواب پہلے بی ذکر فرما دیا۔ ٣ ۔ يعنی على بيت المقدس كي طرف منه كرك نماز يرمعة تح اب كعب کی طرف کیول پر محے۔ معلوم ہوا کہ جو مخص دیل ماکل کی محمیں نہ مجھ سکے اور بیے جا امتراض کرے وہ احق بو توف ب أكريد ونيادي كامون عن كتاى جالاك ہو سا۔ مین ہم مشرق و سفرب کے پجاری نمیں۔ کہ متوں یر اڑے رہیں۔ ہم تو رب کے عابد ہیں وہ مدحرمنہ كرف كابم كو علم وع بم اوحرى مندكر ك تماز يرجع یں ۵۔ حضور کی امت زمانہ سک لحاظ سے سب سے بیچے ب اور درج کے لحاظ سے درمیانی مین افضل میے وازے می مرکز یا بہر می وحرا۔ یا تاروں میں سوریٰ یا بار کے بچ میں برا پول امچر کا محراب نیز اس دین میں نہ وین موسوی کی طرح سختی ہے اور نہ دین میسوی کی طرح زی۔ ہر چے درمیانی ہے۔ ۲۔ اس سے بعت سائل معلوم ہوئے ایک بیاک جس کو مسلمان دل کمیں وہ ول ب دو سرے میہ کہ مسلمان جس چنے کو بہتراور مستحب مانیں وہ متحب ہے الذا حضور فوث یاک کی ولاعت من ہے۔ محفل میلاد و فیرہ متحب ہے کہ اس پر مسلمانوں کی کوائی ا كائم ب- تيرب يدكه مسلمانون كا اجماع شرى وليل ب چوتے یہ کہ خلفاہ راشدین کی خلافت برحق ہے کیونکہ مسلمانوں نے اے حق جانا اور ان کی ظافتوں پر مسلمان متنق موے۔ ٤- قيامت عن عي صلى الله عليه وسلم اين امت کے تقوی و طمارت کی بھی کوئی ویں مے۔ کہ یہ لوگ كواى ك لائق بي فاس نيس اى ك مكنيكم فرایا - اور حضور کی به موانی سی سال نه موگ کو تک سی محوای تو مومنین دے میکے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے تمام انہاء کے مالات انجموں سے دیکھے اور ائی امت کے برظاہرو باطن حال کامشلدہ فرارے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ محابہ جنتی ہیں۔ کیونک حضور نے ان ك جنتى مون كى كواى وى د خيال رب ك قيامت مي ويكر انبياء كى قويم ان بزركون كى تبلغ كا انكار كريس كى تو

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَيْهُمْ عَنْ اب کین سے یہ سدوقوت لوگ ہے مما نے پھیر دیا سلانوں کو ان سے اس تبلاے بن بر مے تا م فرما وو کم بورب بچم س بنے بھا ہے سیدحی راہ بلاتا ہے وَكُنْ لِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّا أُوَّاسُطًّا لِتَكُونُو اللَّهُ مَاءَعَلَ ادر بات يون بن جيم مخ من مياسيامتون ين القل على كرتم وكون بركواه بوته ڛۘۘۅؘؾڲؙۏؙؽؘٳڶڗۜۘۺۘۅ۫ڶؙؙۘۘۼڶؽڬؙؙؙۿۺؘۣۿ۪ؽڽؖٲۅڡۜٲڿۘۼڶؙڎ ادر یہ رمول تبارے عجبان وحواہ اٹ اور سے مجوب تم پہلے الْقِبْلُةَ الْرَيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّكِبُمُ جم تبد پرتھے ہم نے وہ اس لئے مقرر کیا تھاک دیجیس کون ہول کی پروی ہے زادر ، کون الخے ہاؤل ہمرہا تا ہے ۔ ادر ہے ٹیک ہے بِيُرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ بعًارى تنى عُو ان بر جنيل الشرف بدايت كى ث ادراند كى تان بيرس ۼؚؠؽۼٳؖؽؚؠٵؘڰؙڞ۫ٳؾٙٳۺٙڰؠؚٵڵٵۧڛڵڗؙٷڡٛ ڗڿؽۿ تُهادا ايمان اكادت كرے فى ب فك الله تاديموں بر بہت بر ان بروالا بے ت بم دیکھ رہے ہیں بار بار تباوا گاہ آ مان کی طرف مند کرنا کا تو م ور بم بْلُةً تَرْضُهُ الْفُولِ وَجُهُكِ شَطْرَالْمُسْجِدِ تبین پیرون مح اس تبلای فردن جس می تباری نوشی ب تا انبی ابنا منهیر دو

Downboadulink=>

mboaduling=> https://archive.org/details/@awais\_sultan
ابتیہ ملی ہی وہ نمازی جو بیت المقدس کی طرف ہو کی سب تمیل ہیں۔ نماز دلیل ایمان ہے اس لئے اے ایمان فرمایا کیا ۱۰۔ ثمان فزول۔ تهریلی قبلہ كے بعد بعض محابے نے عرض كياك حضور جو محاب تبديلي قبلہ سے پہلے وفات يا مك ان كى نمازيں نيز دارى كچپلى نمازوں كاكيا مال ب جو بيت المقدس كى طرف يومى منكل اس يرية أعت نازل مولى جس على فرمايا كمياكم ان فمازول كالواب على الدينان نزول - حضور صلى الله عليه وسلم كوشوق قفاكه مهارا قبل كعبه موجائ ايك ون نمازی حالت میں حضور بجائے زمن ' اسان کو ملاحقہ فرما رہے تھے انتظار وی میں کہ اب تبدیلی قبلہ کا عکم آجائے۔ اس برید آبت کریمہ نازل ہوئی جس میں وہ فقافہ

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلَّوْا وُجُوْهَكُمُ شَطْرَةً مجد من کم فرت را آور شعصعا فرخ بهال کمیں بو اپنا منداس ک طری سمرو ٹ اور وہ جنیں کتاب کی ہے فرور ہائتے بی کرے ان کے رب کی طرف مِنْ تَرَبِّهُمْ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَا ايعُمَلُون وَلِينَ ے حق ہے تا اور اللہ ان سے کو تموں سے بے فیر نبیں اور اگر أتَيْتَ الَّذِينَ أَوْنُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ الْيَةِ قَالَيْهِ فَالْبِعُوا م ان تا بول کے باس می بر سال مے کرا ڈ کو جمارے تبدی قِبْلُتَكَ وَمَا أَنْتُ بِتَالِيعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بیروی نکرول محے ی اور نم ان کے تبل کی بیروی کروٹ اوروہ آئی ال میں أي ووسر ع تبدي الله الرواك يفوا الماس الله الرواك من والماس المروال من مِّنِ بَعْدِ مَا جَاءُكُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَّا لَكِنَ توامِثُول پر علا بعد اس کے کہ تھے ملم مل پیکا تو اس وقت تو ضرور <u>لِمِ</u>يْنَ۞ٱلَّذِيْنَ اليَّنْهُمُ الْكِتْبَ يَغْرِفُوْنَ متم كار بوكات بنيس بم في كاب معاذبات وهاس بى كوايسابها في إلى بيعة وى اليا كمبا يعرفون ابناءهم وان فريقاهمهم ليتكهمون میٹوں کر بہانا ہے ف اور ب فکس ان میں ایک مروہ بان بوہد سر الْحَقَّ وَهُمُ لَيْعَلَمُ وَنَ ۖ أَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَى حق بھیاتے بیل نا اللے سفوالے ، واق بے نا ترب رب کی طرف سے اوا مق وی ب ڡؚؽٳڶؠؙؙؙؠؙؾؙڔۣؽؘ۞ۧۅڸڬؙڸۣڗڋؚۼۿڐ۠ۿؙۅػۅڗؽۿ جوترے دب ک طرف سے ہو ، توفیردار تو شک ایک الدبر ایک کھٹے تو جد کی ایک محت ہے

د کھلا گیا یمال سے معلوم ہو رہا ہے کہ ترد لی قبلہ حضور ک خواہش کی ماہ رے جب حضور کی خواہش سے کعبہ 'قبلہ بن سکا ہے و آگر حضور جھ جیے حمدار کی بخش ہایں و خدا ضرور بنش دے گا ۱۳ مین آب انظار وی بی عین نماذ کی حالت میں آسان کی طرف دیکھتے ہیں ہم آپ کا یہ دیکمنامحبت ہے دیکھ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور كا نمازيس وجي ك انتظار عن تسان كو ديكمنا كروه نسي بم ایا نیس کر سے۔ ۱۳ معلوم ہواکہ تبدیعبد بنے میں حضور کا محاج ہے ا جب کعب حضور کا محاج ہوا تو تمام محلوق رحمت افی ملنے میں حضور کی دست محر ہے۔ معلوم مواک تمام جمان رب کی رضا جاہنا ہے اور خود رب تعالی حنوركوراض فراتاب وكنوت ينيينا وبكا فتوط ا لین ایمی نماز کی حالت می اینا مند کعب کی طرف مو زو۔ ۲۔ معلوم ہواکہ نماز میں کعیہ کو مند کرنا فرض ہے مردور والوں کے لئے ست کعب کو مد کرنا کانی ہے مکہ والوں کو نین کعب کی طرف جیساک شعار ، سے معلوم ہوا۔ سے کونک ان کی کتابوں میں حضور کے حالات طبیہ میں یہ بھی ہے کہ آپ امام التبلین ہوں سے اگرچہ بظاہرانکار كرتے ہيں محران كے دل جانتے ہيں تو بيہ تبديلي قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حمد ہے۔ معلوم ہواکہ جس سید یں حضور کا کینہ ہے وہ مجمی ہدایت بر نمیں ترسکا اے قرآن و معجزات ولا كل معلى و نعلى مغيد نسيس بو كية ٥-نين اب تم كوبيت المقدس كى طرف نه جميرا مادے كا۔ بلك كعب تمارا قبله بيث رب كافذاب آيت ان محمات ے ہے جن کا فنغ نمیں ہو سکتا۔ ۲۔ میود و نصاری دونوں بیت المقدس کو قبله مانتے ہیں محریبود عود کو اور میسال اس کے سرق مکان کو جمال حضرت مریم عالمہ ہو کی دے اس طرح که نه تو يمود عيمائيوں كے قبله كو ماني نه عيمائي ہود کے قبلہ کی طرف رخ کریں۔ وہ آپس میں ہمی شنق نسیں۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ عالم کامناہ جابل کے مناہ سے زیادہ خطرناک ہے اور عالم کا جسلاء کی خوشامد کرنا ان کا آباع بن جانا تای کا باعث ب کیونک سال علم کی قید لکانی منی ..

علم بری چز ہے ہے حضور کی پیچان ایمان نمیں بلکہ حضور کا ماننا ایمان ہے ' جانے اور مانے میں برا فرق ہے ' یمال حضور کی پیچان کے بیچان سے تعبید دی منی مالائك حضور توباب كي مثل ين اس كي دووجه بين ايك يدكه باب اپن بيني كوولائل سه جانتا ب كديد ميرا بينا ب اور بيناا پند باپ كو محض من كرا دو مرس يدكه باپ اپنے بنے کو پیدائش سے پہلے بی جانا ہے تمر مینا اپنے باپ کو ہوش سنبعالنے کے بعد جانا ہے ' یہ کفار حضور کو پیدائش سے پہلے بی دلا کل سے بچائے تھے' وا۔ علاء بمود کا وی ماسد کروہ ب جو حضور کے اوصاف کو چھیا یا تھا اور حق پند علاء بمود حضور پر ایمان لائے۔ بیسے سیدنا عبد الله این سلام، کعب احبار و فیرہ اس سے معلوم ہواکہ علاء کا کناوعوام سے ممناہ سے شخت تر ہے اا۔ یعنی قرآن شریف یا حضور کے سارے احکام و فرمان یا تبدیلی قبلہ یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کا Downboad details/@awais\_sultan

Attps://archive.org/details/@awais\_sultan

ابنیہ سکی سا کھنا چنا چنا گھڑا ہونا جا کنا ہر مال میں حق ہے اور رب کی طرف ہے ہے ای کے صور کے کسی مل شریف پر امتراض کفر ہے۔ خود فراتے ہیں۔

اکٹیٹا کنا ڈنا ذکہ بھی نے اور اور اس میں کے اس منہ سے حق می لگتا ہے) سجان اللہ۔

إ أجو صف اول عن بيضا مو- اور يكفي آف والع كوافي جكه دے دے تو اگر دیلی لحاظ سے یہ احرام ہے۔ تو جائز ہے ؟ ورند نسي ٣٠ يا اس طرح كه قيامت مي اول اول مب بُنَا مومن و کافرایک جگه جمع کر دیئے جائیں گے ای لئے اے حشر کتے ہیں یا اس طرح کہ قیامت میں آخر وقت ہر مخض ابی جماعت کے ساتھ ہو گا۔ کافر کفار کے ساتھ' مومن موسمن کے ساتھ' ای لئے قیامت کو یوم النسل كت بن رب فرائ كا وَالمَّادُ وَالْمُؤْمُرُ الْمُهَا الْمُجْرِمُونَ م العِنَى شرك مى كل كويد عن بو نماز عل مند كعب ك طرف کرے یا جس مجکہ بھی سفریا حضریص تم ہو منہ کھیہ ی کو کرد۔ ۵۔ کو تک گزشتہ آسانی کتب میں لی آخر الزمان كي طامت بي جي ب كدوه ني الحرين الم التبكين ہوں کے تر میے آپ کا اجرت فرمانا ضروری تھا ویے عل آپ کے لئے تبدیل قبلہ لازم تھی آ کہ وہ فرہ ری ہو جائے علیہ قوید تفاکہ اس ملامت کو دیکھ کر بہور و نساری ایمان کے آتے مین وہ النے اور جب بازی كرت بي ١- يين جس وقت بمي تم لكو توكعب عي كومند كو - يا سفر على جمال كيس بو تو كعب كو منه كو الذا يسلَّم حبث میں جگہ کا عموم ہے اور یمال مِنْ عَبْثُ عَل وقت ک تمیم ب یا پلے وٹ منٹ میں مند مورہ کے گل کوچوں کی تمیم ہے اور یہ بیٹ تبلک وو مرے شروں یا جُكُلُ كَ تَمِيرً لَمُ لِنَ \* إِيلِ مِنْ عَبْكُ خَرَجُتَ عِمْ حضورے خطاب ہے اور یمال برمسلمان سے اندا آیت یں تحرار بالکل شیں کی طرح فرق ہو سکتا ہے ایے یعنی مشركين كمه كو اب به طعنه دين كاموقع نه رباكه حضور صلی الله علیه وسلم خود کو ابراہی کہتے ہیں محرابراہی قبلہ کی طرف لمازشیں برجے ٨ - انداان كے جلااب بمي يہ طعنہ دیں مے کہ ان مسلمانوں کا کوئی اختیار نہیں مجھی کمی إ كو قبله بنات بي اور بمي مي كو ايس لوكول كى برواند وین یہ ممل کرنے میں کی کے تطفیٰ وَتَنْبِیه کا خیال نہ كرنا جابيے۔ جو مخص جموني بوئي سنت جاري كرے سو

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرُتِ إِيْنَ مَا نَكُوْ نُوا يَأْتِ بِكُمُاللَّهُ كروه اسى فرون مشركاب لا تويه جا بوكريكيول عي اورول سائط على بايس لد تم جَوِينَعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِينٌ ۗ وَمُنْ حَيْهُ کہیں۔ ہو انڈ تر سب کواکھا ہے آئے گا تہ جد فکس انٹرجو چاہے کرسے اور جہاں ہے آؤٹ خَرَجُتَ فُولِ وَجُهَكَ شُطُرَالْمُسْجِدِالْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِل عَالَعُم لُونً اللهُ مِعَافِل عَمَا لَعُم لُونً اورده مزورتهارے دب کی طرف تھ سے من ہے ، اور الدتم بارے کامول سے فافل نہیں وَمِنْ حَيْثُ خُرَجُتَ فُولِ وَجُمَكُ شَطْرالْمُسْجِدِ اور نے میرب تر جال ہے او اپنا کر مبد طام کی طرت کردہ کا الکھرائی الکھرائی کے الکھرائی کے مرت کردہ کا الکھرائی کے الکھرائی کرنے کے الکھرائی کے الکھرائ ا در اے مسلمانوں تم بہاں کہیں ہو اپنا منہ ای کی طرف کرو كالوكون كو أبر كوفي بحت خرب عد عكر بو أن على الأخلاق مِنْهُمُ فَالْا تَعْنَنُوهُمُ وَاخْتَوْنِ وَلَا يُرْمَنِعُ مَنَاكُمُ كرين فه توان سے فرد و اور تھ سے قدد اور يه اس لئے ہے كريس ابني نفست تم پر پوری کر وں اور کمی طرح تم ہوایت پاؤ ہے جیسا ہم نے تم میں جیجا بکت مول تم میں ہے'' كرتم بر جارى آييس كا وت فرما تاب أورجيس باك كرنا الدائدات اور بخت المرعى يه وَيُعِلِّمُكُمُ مَّالَكُمْ تَكُونُواْ تَعُلَمُونَ فَاذْكُرُونِ أَلَاكُمُونَ فَاذْكُرُونِ أَلَاكُمُ ل اور بیس ده تعیم فرماتا ب جس کا تبیل علم نه تما تا تومیری با د

شیدوں کا تواب پائے گاکو تک شبید ایک مرتب زخم کھا کرفت ہو جاتا ہے مگریہ فضی بیٹ زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے۔ یہ بینی تبدیلی قبلہ اس لئے ہوئی کہ تم پر نفت ہو کہ تام استی تو ایک قبلہ کو رخ کرتی رہیں تسارے قبلہ وہ ہو جائی اس سے چند سئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ حضور کی تشریف آوری رب انعالمین کی اعلیٰ نفت ہے۔ رب نے قربایا کھڈ میں المنافونین الخے۔ وہ مرے یہ کہ حضور سارے جمان کے نبی ہیں کو تکہ رسول میں کوئی قید نمیں کہ کس کے اسامین کی اعلیٰ نفت ہے۔ رب نے قربایا کھڈ میں المنان کی عزت حضور کے ان میں تشریف لانے کی وجہ سے بوجہ می انسان تمام محلوق سے افضل ہے حضور کی اس میں المنان تمام محلوق سے افضل ہے حضور کی اس میں اس کے بیاکہ اس کی انسان تمام محلوم ہوا۔ چوتھے یہ کہ قرآن کی حامرار و احکام و آن کے فوض و پر کات سب حضور سے ملتے ہیں جیسا کہ ہنگؤا

Downboadılink=>

mboaduling=> https://archive.org/details/@awais\_sultan (ایتِ مَوْ ہُور اِن کَ مَاتِدَ مِدے ہِی مُروری ہے ای لئے كتاب كے بعد محمت يعنى مديث كا ذكر فرمايا۔ ١١- اس سے معلوم ہواك پاكى صرف افعال سے نميں لمتى بلك نظرياك مصفوى سے لمتى ب رب فرما آب حذ بن أغواليم مند فية فطيق من والما معلوم مواك حضور في صحاب كرام كو تمام امور فيدية وية جيهاك بخاري شريف كي روايت ب ممي كوياد رب مي كوند رہے او حضور نے تمام مسائل شرمیہ سے واقف کردیا محریط معنی زیادہ ظاہریں۔ کو تک مسائل شرعیہ تو کناب و عکمت کی تعلیم میں آ مجے۔ اس سے علوم فیدی

> العني مجم زبان سول سا اعضاء سياد كود الدا اس میں تمام مباوات اعمین جرتم جھے ابی زندگی میں یاد كرويس حميس بعد موت ياد كرون كاكه دنياتم ير فدا بو ی۔ بیساکہ اولیاہ اللہ کی توریر رونق دیمھنے سے معلوم ہو آ ہے ایا تم مجھے مناہ کر کے توب سے یاد کرد میں حمیس مغفرت سے یاو کروں گا۔ تم مجھے خلوت یا جلوت میں یاد کوے بیں حبیں ای طرح یاد کروں گا۔ جیساک مدیث شریف میں سے فرفتیکہ یہ آیت بہت جامع ہے ال جب کفر شکر کے مقابل ہو تو اس کے معنی 💎 ماشکری ہیں اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہوتو اس کے معنی بے ایمانی ب یمان ناشری مراوب ۲۰ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کفار پر نماز فرض نمیں ای لئے نومسلم پر کفر کے زمانہ کی نمازیں تعنا کرنا واجب سی ہوتی۔ وو مرے یہ کہ خاص معیبت میں خاص نماز پر حما بمتر ب عب اس سے معلوم ہوا کہ صابر مومن شاکر سے افعال ہے کیونکہ شاکر کے لئے زیادتی نعت کا وعدہ ہے کہ ارشاد ہوا بین شکر تُم لانفید تکم مرصارے ساتھ رب ہے میر کی بہت می تشمیں جل معیبت پر مبرا اللہ کی اطاعت پر مبر یعنی استقامت و غیره ۵- شان زول بیه آیت کرید شداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض نوک ان کی شادت ر افسوس کرتے ہوئے کتے تھے کہ وہ لوگ شمید ہو کر نعتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریر نازل ہوئی جس میں فرمایا کیا کہ انسوں نے فانی زندگی اللہ کی راو میں قربان کر کے دائی زندگی حاصل کر بی 1۔ جو مسلمان ظلماً من مو جائے وہ شہید ہے۔ ان میں سے جو دین کی حفاظت كرياً موا لمل مو وه بهت اعلى درجه والاسب محرب حيات ابری برشمید کو مطا ہوتی ہے تی کی زندگی ان ہے ہمی زیادہ توی ہے کہ ان کا مال وار ثت میں تنتیم نمیں ہوتا۔ ان کی بویال نکاح تمیں کر سکتیں 2- یعنی ند زبان سے انسی مردو کونہ ول ہے ان کے مردہ ہونے کا قرار کرد۔

> > وومرى مِك ارشاد موا و لا تغنين أذن مُن مُنعَوف سبال الله

وَاشْكُرُوْ إِلَى وَلَا تُكَفِّرُونِ فَيَايُّهُا إِلَّذِينَ الْمَنُوا کرد چی تبیا را پر چاکرون کا اورمیزا می با نو اورمیری ناهیوی نیمرو شه ایرا یان دانو مبر اور نمازے مدد ہاہوت ہے ٹک آلٹر ماہرول مے ساتھ ہے تی وَلَا تَقُوْلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بِلُ ور جو تعراکی راه میں فی مارے جائیں ان انہیں مردہ نہ سمو ہے کہ حْبَآءٌ وَالِكِنُ لَا تَشْعُرُونَ ۞وَلَنَبْلُونَكُمُ شِكَىٰ مِنَ وہ زندہ بی باں تبیں غیر جیں گ ۔ اور منرور ہم تبیں آزائیں گلے یکی ڈر اور بھوک سے اور پکھ سالوں اور بالوں اور پھول ک کمی ستت کی اور نوشخری منا ن مبروالول کو کر جب ان پرکوئیمعیبت پڑے مُصِيْبَةٌ قَالُوٓ النَّالِلهِ وَإِنَّ اللّهِ وَإِنَّ اللّهِ وَلِعَوْنَ ﴿ أُولِيكَ رُبِينَ بَمِ الله سے الَّ بِنِ أَدَرَ بِمِ كُوائِ كَلَ مَرْتَ بِمِرْمَ وَلِي بَنَ عَلَيْهِمُ صَلَوْتُ مِنْ مَنَ يَهِمُ وَرَحْمَةٌ وَأُولِيكَ هُمُ بن بَر اَن ئے رب کی ور و ریز کی اور بعث نه اور بَبِی وگ الُهُهُتُلْاوُنَ⊕اِنَ الصَّفَاوَ الْمُهُوكَةِ مِنْ شُعَابِرِ اللّٰهِ راہ بر ہیں۔ بے شک مغا اور مردہ اللہ کی کٹانوں سے ہیں گ فَمَنْ حَبُّ الْبِينَ أَوِاعْتُمُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَظُّونَ تو ہو اس تھراما کی یا فرہ کرے اس بر مجد سمناہ بنیں ٹائڈان دنوں کے مجیرے بِهِمَا وَمَنْ نَطَوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرْ عَلِيْمْ ﴿إِنَّ كرست اور جوكو في مجل إست البي طرت سي كرست تو الله يكي مد مله فيف والا فروارت الد

أخواقًا ٨ - يعنى شداكى زندكى احساس دنياوى نيس اى لئے ان ير شرى احكام مردے كے سے جارى ہوتے بيس بيس بيت قرار وفن سميم ميراث ان كى يويوں كا فكاح بعد مدت اور مبکہ کر سکتا ہے بینی اللہ کاؤر۔ رمضان کی بھوک۔ زکرۃ کے ذریعہ مال کا تم ہونا۔ اولاد جو ول کا بچل ہے اس کا مرمانا۔ یہ سب مومن کا امتحان ہے اور مجمی اس کی بہت تغیری جی اے بعنی ایسے معاہدوں پر اللہ کی عام رحمتیں بھی جی اور خاص بھی اا ۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیا کہ جس بین ، سالمین سے نبست ہو جائے وہ چنے مظمت والی بن جاتی ہے مفا مروہ کیاڑ حضرت باجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ کی نشانی بن مجے دو سرے پیاک مظم چنےوں کی تنظیم ، تا تب بن میں وائل ہے ای لئے مغامروہ کی سمی نج میں شامل ہوئی۔ تبیرے یہ کر برکت والے مقام پر اگر کناو ہوئے لکیس تو کناہوں کو مٹاؤ تمران مقالمت کو معظم سمجمور یہ یہ وزن پیاڑ

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Ling=> https://archive.org/details/@awais\_suli
http://www.rehmani.net
ابتي سنو ٢٦) بادبود بت رسك جائے كے اسلام على مقمت والے رہے ١١٦ بلك سى نہ كرنے عم كناد ہے كيونك منا مرودكى سى واجب ہے مينى بت پرستوں كى برمعاشی کی وجہ سے تم سی نے چموڑو ۱۳ شان فرول ' زائد جالیت میں مفا مروہ بہاڑوں پر دو بت اساف ' ناکلہ رکھے مے تے 'کفار تج میں ان بہاڑوں کی سمی کرتے وقت ان بتوں کی قدم ہوی کرتے تے افتح کمدیر یہ بت بھی یماں سے ہنا دیئے محت مرسلمانوں کو صفا مروہ کی سی مراں مزری کم یہ نعل کفار سے مثابہ تعال انسیں سمجانے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا کیا کہ تم یہ نہ و کھو کہ یہاں بت رکھ مٹے تنے بلکہ یہ دیکھو کہ ان پر حضرت ہاجرہ کے قدم بڑے جن کی برکت

ے یہ بہاڑ شعار اللہ بن محے جو تک ان بزرگوں نے اس سعی کو محناه سمجها قدا اس لئے ارشاد ہواکہ سعی محناه نسیں یک سعی واجب ہے کہ نہ کرنا مناہ ہے ۱۸ یعنی جو نقل عمرہ یا نظلی ج یا تظی طواف کرے و رب اس کو تواب دے گا- اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نقل اوا كرفي ير تواب ب نه كرف ير عذاب نيس و مرب يه ک اللہ کے شکر کے معنی میں اینے شاکر بندوں کے شکر کی جرا مطا فرمانا۔ میں اللہ کی توبہ کے سعنی میں توبہ تبول فرمانا۔ ای لئے اے واب کما جاتا ہے۔

ال شان نزول سي آيت ان علاء يود ك متعلق نازل ہوئی جو تو رہت شریف کے احکام اور نعت مصطنوی کی آيتي جميات تصد وي ماكل كاجمياناكناه ب خواه اس طرح که ضرورت کے وقت بتائے نہ ماکس یا اس طرح که غلط بتائے جائیں۔ یہ دونوں مناہ علاء مور کرتے تھے۔ کہ حضور کی نعت بتاتے نہ تھے۔ اور زنا کی سزا بدل وسیتے تھے کہ بجائے رہم کے منہ کال کرائے تھے ۳ ۔ خیال رے کہ شریعت کا چمیاہ کناو ہے اور ظریقت کا ناایل نوگوں پر ظاہر کرنا براہے کیو تک شریعت عام نوگوں کے لئے مان کی تی اور طریقت خاص نوگوں کے لئے توبہ کے لئے الناو كاكفاره كرنا ضروري بي كيونك أيات جعيات والول ع معنق ارشاد مواكد كزشته ير عادم مون أكده اينا مال ا درست کریں ادر چمیال مولی آیتی ظاہر کردیں اتب ان کی توبہ تول ہو کی مرف توبہ توبہ کمد لیما کافی نسی اللہ اس سے اشارہ معلوم ہواکہ بر کناہ سے بروقت توب ہو عنى بي كو تك دابوا يم كناه يا وقت كي قيد نيم الله ارزع ک مالت بی عذاب الی دیکه کر کفرے توبہ تحول نسیں ا رب نے قرمون سے قرمایا اللئ و قدد عقص فلک اور قرمایا وَيُسْتِ النَّوْيَةُ مِنَى الْمُنْبِرُه - مَسَل بِس مَ كَمُورِ مرت كا بقین نہ ہو اس پر احنت نہ کی جائے نیز فاس کا نام لے کر لعنت جائز نمیں ہاں ومف کے ساتھ لعنت کر کے ہیں' مب فرما آ بالفنة الله مؤ اللينديين والدياس عراد ملان بیں یا اس می آخرے کا ذکر ہے کہ قیامت میں

الَّذِينَ يَكُنتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلْي بِنْ يَعْدِ وَهِ مِنْ جَارِي الْأَدِي وَوَهِ وَالْمِنْ وَهِ الْمُدَارِّ وَالْمِيْ الْمُدَارِّ وَالْمِيْ الْمُؤْمِدُ وَالْمِنْ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْ وَالْمِيْرِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِيْرِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْمِيْرِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِي بَدَانُ عَلَى وَرُوْنَ كَ اللّهِ وَمُونَ مِ أَكْ مَنَا بِي وَامْعِ رَّا بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه لله ويلعنهم اللّعِنون في إلاّ الّذِين تَابُوا وأصلَحُوا امنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت منظروہ جو تو با مرین اور سٹواریں وَبَيَّنُوْ افَأُولِيكَ الرُّبُ عَلَيْهِمْ وَانَا التَّوَابُ الرَّحِيْمُ® ادر قا بركرين تويس الحي تو يدقيول فرماؤل كان اوريس بى بوس برا توبقيول فواخ والامران ى الْكِيْبُنَ كُفُّ وَا وَمَاتُوا وَهُمَ كُفًّا رُّا وَلَيْكَ عَلَيْمٍمُ بے ٹیک وہ جنول نے کو سمیا ادر کافر بی مرے آن پر فی لمنت ہے اللہ ادر فرمشوں اور آدمیوں سب کی ت ہیٹر دہی تھے فِيُهَا ۚ لَا يُحَقَّفُ عَنَّهُ مُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ @ اس میں نا ان پرسے مذاب بلکا ہو تھ اور نا انیس بعلت وی جائے ال وَالْهُكُمُ اللهُ وَاحِدُ لَآ الهَ الآهُوالْرَحْمُنُ الرَّحِيهُ اور تھارا مبود ایم معود ہے اس سے سواكو فى مبود بس مطود بى فرى دعمت والامران ف ) فَيُخَلِق السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ وَانْجِتلافِ اللَّهِ ب تنگ آسانوں اور زیمی کی بیدائش اور استادن کا یہ سے آنانا ورمشق کر دریا میں وعول کے فائدے کے سر بلق ہے ال النَّاسَ وَمَا آنُوْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَّاءِ مِنْ مَّاءِ فَأَخِيا اور وہ جو افتد نے آسال سے تا ہائی آگار سر مروہ زین سر

خود کافر بھی کفار پر اعنت کریں ملے ووست ا مثن ہو جائیں گے ، ۔ معلوم ہوا کہ کافر کو دوزخ میں جتنی تکلیف اول مرتبہ ہوگی اتی ہی بیشہ رہے گی منگار مومن کانے مال نہ ہوگا اس کا عذاب بلکا ہو جائے گا ۸ ۔ بین کفار کو مہمی عذاب سے چھٹی نہ ملاکرے کی یا پھرائنس نیک افعال کی یا توب کی صلت نہ دی جائے گی- خیال رہے کہ سے عام کفار کا حال ہے جو دو زخ میں مینچے ہوں کے مخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمی ابولہ کو پیر کے دن عذاب بلکا ہو آ ہے کیو تک اس نے اس دن حضور کی ولادت کی خبریا کرائی لوعلی ٹوید کو آزاد کیا تھا۔ اور ٹوید نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ یہ عظم خصوصی ہے۔ وی چو تک رب کی دحت اس کے فنسب پر عالب ہے۔ اس لئے ایسے مواقع میں رحمت بی کاذکر فرما آہے۔ حموی رحمت کے لحاظ سے وہ رحمان اور خصوصی رحمت کی وج سے وہ رحم ہے کہ Dountoad link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan (بتيه منو عهر) بي منون بي منى الله عليه و منم سي الد ميري بي مايدني بي ماي الله عليه و منم سي الد ميري بي مايدني بي ماره بي تعليف و الد شير منود عهري بي ماي الله عليه و منم سي و ويد

(بقیہ صفرے سے) بھی چھوٹی بھی بین بھی فسندی بھی کرم بھی آئد جری بھی جائدتی بھی تکلف۔ اب شان زول۔ کفار نے ہی ملکی اللہ علیہ واللہ سے اور جائے ہے اوجید افن کے وادئن ہوجھے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ اا۔ بین تحقیاں تجارتی سامان اور خود آجروں کو اور ان کے ہو جمل اسباب کو نے کر وریا سے پار ہو جاتی ہیں وویق نسی۔ طالا تکہ پانی میں ہو جمل چیز و وب جاتی جاہیے۔ خیال کرنا جاہیے۔ کہ جیسے نکزی کے سارے لوہا تیر آ ہے۔ انشاہ اللہ حضور کے سارے ہم محنا ہر تھے۔ کہ جیسے نکزی کے سارے لوہا تیر آ ہے۔ انشاہ اللہ حضور کے سارے ہم محنا ہوتھ ہے۔ کہ جاتے ہیں کر اور کیا۔ وہاں جم کربادل بنا اور پھر محددک سے زمین پر ٹھک بڑا۔ اللہ ا

سيقولء الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثِّ فِيهَامِنُ كُلِّ دَآبَاةٍ وَ اس سے جلادیا کہ اور زعن میں برکسم کے عافر ، بھیلائے اور بواؤں کی طروش اور وہ باول کہ آسان و نیمن کے مائی میں محم کا باغرها وَالْاَرْضِ لَايْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جے ٹا ان مب یں مقلمندوں کے مفاضور نشا نیاں ہیں تھ اور میمہ يَتَكْخِنُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْ الدَّا يَجُنُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وك الشك موا اورمبود بنا ينته بي كر البيل الندكي طرح فبوب و محية بي جي وَالَّذِينَ الْمُنْوَا الشُّدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَكُوْبَرَى الَّذِينَ طَلَوْا اور ایمان والون کو انتد کے برا برکسی کی مجست بنیں شاور کیے ہو اگر دیجیں ظالم وہ إذيرون العذاب أن القوة يتوجيبيعا وان لله وقت بب كدمذاب ان كم المحول كى ما عدة آئے كاس في كرمارا زور فداكو بواس شَدِيْدُ الْعَدَابِ ﴿إِذْ تَبَرَّا الَّذِيْنَ اتَّبِعُوامِنَ لف كر اخدى مذاب بت مخت ب جب بيزار بول محر بينوا اين الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَمَ أَوا الْعَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ہیروؤں سے تہ اور دیجیس سے مذاب اور کٹ جائیں عل ان ک الْكِسُبَابُ@وَقَالَ الَّذِينِ التَّبَعُوْ الْوَاتَ لَنَا كُرَّةً سب وُورس ف اورمين مح بيروكوش بين نوشير بانا برااد نايان ف فَنُنَابِرًا مِنْهُمُ كَمَاتَبَرَءُ وَامِنَا كَنَالِكَ بُرِيْهِمُ اللَّهُ ر بم ان سے وڑ میتے . میں ابول نے بم سے توڑ دی ہوں بی الشّرابي د كلفظ اَعْمَالُهُمْ حَسَّرْتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ دِخْدِ جِينَ مِنَ ان سے کا ان ہر صریم بو سول اور وہ دوزخ سے مخلفے والے نہیں ال

آیت بر کوئی اعتراض نسی ایا به معن میں که بان کا فزاند ارچ سندر ، و زمن بر ، مرياني كا كسال جل ياني بنآ ہے وہ اسان ہے للدا بارش آسان سے ی آئی ہے۔ رب فرما آب مَر في السِّناءِ مِذْ نُكُمُّ وَمَا تُوْعَدُونَ ا ا۔ جیے کہ زمن انی بداوار میں آسان کے اِنی کی ماجت مند ہے۔ ایسے ی تھوق نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محان ہے کہ ممی کی کوئی نیکی ان کے وسیلہ کے بغیر تبول نیں ہو آ۔ مارے اجمال حم بی اور رضا مصنوی رحت کی بارش ۲۔ یہ کہ بادل ہوا وفیرہ آلع فرمان بیں بیش تسارے کام میں تھے ہیں' تم کو چاہیے کہ ہرمال میں الله ورسول کے آلح قربان رہو۔ سے اس سے معلوم ہوا که علم سائنس علم ریامنی میئت وغیره شیکستا رب کی معرفت ماصل کرنے کے لئے امچا ہے۔ بٹرطیک ان علوم کو دین کا خادم بنایا جائے اس سے پت لگانا جاہیے کہ جب زمانہ کو قرار نیں۔ قوی اور اہمام ترتی و عزل کے منازل سے گزرتے رہیں کے ۲۔ اس طرح کہ ان سے الوبيت كى طرح محبت كرتے بل جيسى محبت رب سے بونى عابي ووان ب كرت بي كونك انسي الله مائ بي-مومن بنروں سے الوبیت کی محبت نعی کر آ ۵۔ محبت کی بت ی قتمیں ہیں سب میں قوی الوہیت اور بندگ والی محبت ہے۔ نبی سے نبوت کی محبت ونی سے ولایت کی مبت اب ے ابوت کی مبت ہے سب اللہ کی مبت کے بعد ہیں ١- مرنے كے بعد برزخ ميں يا تيامت ميں يين أكر كفار اس عذاب كأخيال رتحيس تو كفرنه كرمي اوربقين کر لیس که الله تعالی قادر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیواؤں کا آبعین سے بیزار ہوا کفار کا عذاب ہے " سی این منہور امتی سے انشاء اللہ بیزار نہ ہوں کے بکد شفاعت کریں کے وہ جو حدیث میں آیا کہ میں زکوۃ نہ دینے والے کی شفاعت نہ کروں گااس سے مراد منکر زکوۃ ے کیا یہ کلام ڈرانے کے لئے ہے ورز مرکار خود فراتے ہی کہ میری شفاعت کنا، کیرو والوں کے لئے مجی ہو کی اور وہ جو مدیث شریف بی آیا کہ آرک سنت

شفامت سے محروم ہے اس سے مراد بلندی درجات کی شفاعت ہے نہ کہ گناہ والی شفاعت کنوا آیات و اطادیث میں تعارض نہیں ہے۔ قیامت میں کفار کے رشتے اور نسب کام نہ آئی سطمانوں کے کام آئی کی قران کریم فرما آ ہے آئی تھنا پہنے ڈریٹی آئی آئی کہ بین قرن قدیدہ بین فزی اس لئے مسلمانوں کے چھوٹے ہی جنت میں بوں کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیونک اسباب کا منتظع ہو جانا کافروں کے عذاب میں ذکر ہوا ۸ے مومن مرنے کے بعد ونیا میں نوٹ کر آنے کی تمنا کمی نہ کرے گاوہ قو دنیاوی تکالیف سے چھوٹ کیا۔ یہ تمنا کفار کے لئے فاص ہے کہ تکہ جو بات کفار کے عذاب کے سلمہ میں بیان ہو مومن کو اس سے واسلم نمیں ہے اپنی قراری تکاری کا بدل لیس کہ مجمی ان کی قیامت میں آنائے کفار اپنے مرداروں کی بیزاری کا بدل لیس کہ مجمی ان کی قیامت میں آنائے کفار اپنے مرداروں کی بیزاری کا بدل لیس کہ مجمی ان کی

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا۔ یہ آیت ان مشرکین کے متعلق آئی جو بتوں پر چموٹے ہوے جانوروں کیرہ سائب وفیرہ کا کھانا حرام مجھتے تے متعمد یہ ب کد ان جانوروں کا کھانا حرام نہ سمجمواور

مسلمان ہو جاؤ ' طال و طیب چنری کماؤ اس سے چند سنلہ الله معلوم ہوئے ایک ید کہ کمانا ہی تھم فداوندی ہے جو بھوکا يكي ره كرجان دے دے وہ محنگار ہے۔ الذا بھوك بر آل كرنا یا مرن برت رکھنا حرام ہے۔ دو سرے یہ کہ طال روزی کمانا ضروری ب حرام کمانا منع ب- حضور نے حضرت معدے فرمایا کہ اے معد خوراک یاک کرد مقبول الدعاء بن جاؤ۔ تمرے یہ کہ ولایت یہ سی کہ انسان طال جنوں کو اپنے پر حرام کے لک حرام سے نیخے کا ہم ولايت بي يو تے ياك اولياء اللہ ك نام ير بالا موا جانور حرام نیم طال ہے جب وہ رب کے نام پر ذرع کیا گیا ہو۔ بانجی ید ک کفار مومن ہونے کے بعد شرق احکام کے مكنف موت ين فقدا بم كافرول كو شريعت ير عمل كرف کے لئے مجور نمیں کر علتے اب جس چے کو رب یا اس کے رمول نے حرام نے قرمایا ہو وہ طال ہے۔ امن اشیاء میں ابادت ے کو تکدب نے بے قید ان سب کو طال طیب فرمایا ۳- بعنی تم جو تکتے ہو کہ بحیرہ و سائبہ و منیرہ جانور حرام ہیں۔ انسیں خدا نے حرام نہ کیا تم رب پر بہتان باندھتے ہو اس سے باز آ جاؤ ما اس سے معلوم ہواک بلادلیل ممی چیز کو حرام کمنا شیطان کی پیروی کرنا ہے جیے كفار كمد بحيره اسائبه جانورون كوبلا وليل حرام كمت تهد اس سے دبایوں کو مبرت کنی جاہمے کہ وہ باادلیل فاتحہ ميلاد شريف وفيره كو حرام كد دية بي ٥- مراه باب دادوں کی بیروی کرنا شریعت کے مقابلہ میں حرام ہے بررگان دمن کی چردی کرنا اور شرقی روشنی جم ان کی راه علامت اعلى فيزب رب فراياب وتونوعة مفدين اور فرا آ ب مؤامًا الَّذِينَ ٱلْعُنْكَ عَلَيْهَ حَمُور فراسة بين مسلمان امما سمجيس وہ اللہ كے زويك بحى امما ي اس لئے بیال ارشاد موار وقر کان دیا ان اسے وو مئلہ معلوم ہوئے ایک بیاک مبادت کی طرح بوقت مرورت کمانا چا بھی اہم فرض بے کو تک اس بر تمام فرائض کی اوا موقوف ہے دومرے سے کہ بیش پاک اور طال چزیں کمانا جاہے تقوی کے یہ معن نسی کہ اچھے

التَّارِ إِنَّا يُهَا النَّاسِ كُلُوامِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلِلًا اے لوگوں کماؤ بر پکھ زمین میں ک طلال پاکیرہ ہے تہ وَّلَاتَتَبِعُوْ اخْطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمُّ عَدُوَّ مَّبِينٌ ۞ شیطان کے قدم بر قدم نہ رکو ہے تک وہ تبادا کھا وشن ہے إِنَّهَا يَامُرُكُمْ بِإِلسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآنَ تَقُولُوا عَلَى وم تو تبین یمی عم وسه عل بدی اورب جائی کا اور یکری الدیر وه بات اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُنُوا مَا آ بوڑو جی کی جمیں فہر جیس می ادرجیت ان سے کما مائے الشکے آ اسے بعد بعر تركيين مسبك بم قراس بر بليس سخ جر بد اين إب واداكو بايا كيا جموم ان كے باب واوا نے كو مقل ركھتے بوب نے بايت " وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِيْنَ يَنْعِقُ بِمَالَا اور کافردل کی مجاوت اس کی سی ب جو بکارے ایے کو کر افال يَسُمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَيَرَاءً صُمَّرُ بُكُمْ عُنَّى فَهُ هُ لَا بین بار کے سوا یک نہ سے بہرے گونگے اندھے تو ابنیں بَعْقِلُوْنَ@يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ اكْلُوْاهِنَ طِيَبَاتِ مَا مجہ بیں ۔ ا ہے ایمان دالو کھاڈ باری دی برکی متحری رَنَ قُنكُمْ وَاشْكُرُ وَالِلهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاً لَا تَعْبُثُ وَلَى ﴿ بعيزين ت اور الله كا اصال ما فراكرتم ال كر باوعظ بو ت إنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَئِينَةَ وَالدَّامَ وَلَحْمَ الْخِنْزِبْرِ اس نے بی ش تم ہر حام کے بی مردار اور فون اورسور کا عوشت

79

کھانے چموڑے بلکہ تقوی ہے ہے کہ حرام چیزی چموڑ دے ہے۔ اس ہے وہ مسئلہ معلوم ہوئے ایک ہے کہ نفت کا شکریے اوا کرتا دیگر مباوات کی طرح ضروری ہے گئے گئے ہیں اس بھی امرکا میند ارشاد ہوا اور ہر لفت کا شکریے اس نفت کی طرح ہوگا۔ وہ سرے یہ کہ یہ تمام احکام موسنوں کے لئے ہیں اس لئے اس مضمون کو آئی ہی گئے ہیں اس کے شروع فرمانے کھی ہیں ہی جن جانوروں کو ہے شروع فرمانے کا فرکھا کا فریکھ کھی آئی ہی جن جانوروں کو تم خور کا میں ہے تھے و فیرہ وہ حرام نمیں۔ حرام مرال ہے ہیں جو ہم نے فرما دیئے۔ اس آیت سے یہ لازم نمیں آ تا کہ کہ قاطال ہو جائے۔ حضور کا حرام فرمایا ہوارب کے حرام کے موسے کی طرح ہے۔ اس مور کے تمام اجزاء حرام ہیں گوشت مفرکردہ و فیرہ۔ رب فرماتا ہے تعدیدی اور رجس یعنی پلید چیز حرام می

Download link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقیہ صفحہ ۳۹) ہوتی ہے لیکن رب کی مرضی میہ تھی کہ سور کا گوشت میں حرام کروں اور اس کے باتی اجزا میرے حبیب حرام فرمائیں۔ جیسے اس نے صرف سور کو حرام کیا۔ باتی کتا بلّا وغیرہ اس کے حبیب نے۔

ا۔ اور جس پر زندگ میں غیرخدا کا نام پکارا گیا وہ طال ہے، جیسے بحیرہ اور سائبہ جانور یا جیسے زید کی گاے اور عمرہ کا بکرا۔ بب گنگا کا پانی حرام نمیں اور خود گاتے ہو مشرکین کی معبود ہے حرام نہ ہوئی تو صرف ان کی طرف نسبت کیسے حرام کر دے گی ۲۔ اس ناچاری کی کئی صور تیں ہیں۔ بموک سے جان جاتی ہے اور سوا حرام کے

وَمَا الْهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّغَيْرُ بَاعِ وَلَا الدروماند وجرنوا مام مرزع بهاي درومهار مود يون روايل ما عَادٍ فَلَا إِنْهُ مَعَلَيْكِ إِنَّ اللَّهِ غَفْوُمٌ رَّحِيْجٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ غَفْوُمٌ رَّحِيْجٌ ﴿ إِنَّ كائے اور زیلوں كر مزورت سے آ ملے بڑھے تو اس برگنا وجیس تا بینگ اللہ مخفظ والام راان الَّذِينَ يَكُنتُهُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُمِنَ الْكِنْدِ فَهِينَا نَرُونَ ے ف وہ جو اللہ اللہ می اللہ می آثار می ساب ف اور اس سے برا و دلیل تیت بِهِ ثَمَنَا قُلِيلًا أُولِيكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ اور الله قیامت سے دن ان سے بات یمرے گا اور نه البیں ستھرا کرے الضّلكة بِالْهُدى وَالْعَدَابَ بِالْمِغُونَةِ فَمَا الْمُغُونَةِ فَمَا الْمُعُونَةِ فَمَا الْمُعُلِي وَالْمُعُنَا الْمُعُلِي وَالْمُعُنَا الْمُعُونَةِ فَمَا الْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَلِي الْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُوالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُوالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُوالِمِي وَالْمِي وَالْمُوالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوا مرای مول فی اور بھٹل کے برے نوائے وس ورجہ آئیں اور کی عَلَی النّامِر، فَالِكِ بِاَنّ اللّٰهَ وَلَا الْکِتْبِ بِالْحَوْ سار ہے یہ اس کے کر اللہ نے کتاب میں کے ساتھ آکاری ف وَانَّ الَّذِي بِنَ الْحُتَكَفُّوُا فِي الْكِتَّبِ لَغِي شِفْعًا قِي اور بِهِ عِنْدَ بِوَرِقُ مِنَاهِ مِن الثَّابِ وَإِلَا تَعَ وَرَمِّ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اَلْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّمِينَ الْمَاكِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مشرق یا مغرب ی طرف مرد ال اصل بینی یا سی

TA STA ST TURA

کوئی حلال غذا موجود نه ہو۔ کوئی فخص اے حرام کھانے ر مجور كريا ب- كوئى سخت يارب- طبيب طافق بد كمتا ہے کہ حرام ہی میں تیری شفا ہے۔ اس کے سواسمی چیز ے تجے آرام نہ ہو گاایی صورتوں میں حرام کھانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہ کھائے اور مرجائے تو حرام موت مرے گا۔ اگر ہلا قصد ﴿ ضرورت سے پکھے زیادہ کھا گیا تو اللہ معاف فرمائے گا اس اس سے معلوم ہوا کہ مجبوری کے وقت حرام چیزس حلال ہو جاتی ہیں دو سرے یہ کہ بلقدر ضرورت ہی حلال ہوں گی زیادہ شیں اگر چھٹانک سے کام نکل سکنا ہو تو آدھ یاؤ نہ کھاؤ ہم، معلوم ہوا کہ اگر ایسا مجبور اندازہ صبح نہ کر سکے اور ضرورت سے پچھ زیادہ کھا جائے تو اللہ بخش دے گا وہ بڑا خنور اور رحیم ہے ۵۔ کتاب چھیانے کی گئی صورتیں ہیں۔ اصلی آبات ہی ظاہر نہ کی جاویں۔ آیات کے مطالب ظاہرنہ کئے جائیں۔ آ تنوں کے غلط مطلب لوگوں کو بتائے جائیں۔ اللہ کے احكام بدلے جائمي ٢- شان نزول كيود مديند حضور ك تشریف آوری سے پہلے سمجھے ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان بن امرائیل میں ہوں گے اس امید پر حنور کے اوصاف جو توریت میں تھے لوگوں کو ساتے تھے حضور کی تشریف آوری پر این ریاست و آمدنی جاتے رہے کے خوف سے ور پروہ حضور سے حمد کرنے گئے اور حضور کی نعت کی آیات لوریت چھپالیں یا بدل دیں۔ اس پر سے آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بیہ لوگ توریت کی آیتیں دنیاوی مال و متاع کی خاطر بدلتے یا چھیاتے ہیں۔ یہ ب ذلیل قیت خریدنا۔ کے یا اس طرح کہ یہ حرام غذائیں انمیں دوزخ میں پیچائیں گی اور یا اس طرح که خود یہ غذائیں وہاں آگ کی شکل میں نمودار ہوں گی شے یہ دوزخی لوگ کھائیں گے ۸ مہ اس آیت ہے دو مسئلہ معلوم ہوئے ایک بیا کہ حشرین رب کا کلام نہ فرمانا بھی عذاب ہو گا۔ یا کلام رحمت نہ فرمانا عذاب ہو گا۔ وو سرے ید که به تنول عذاب ان چیانے والے کافرول مجرموں ك لئے خاص بي اللہ مسلمانوں كو ان سے بحائے گا۔

ان سے کلام بھی کرے گا ان کے گناہ بھی معاف فربائے گا انہیں درد ناک عذاب بھی نہ دے گا ہے۔ بیتی وہ ہدایت جس کے حاصل کرنے پر قادر تھے یا وہ ہدایت جو مثاق کے دن انہیں فی تھی اور جس پر وہ پیدا ہوئے تھے ورنہ ان بر نصیبوں کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں \*اے کئب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریت شریف۔
کہلی صورت بیں اختلاف سے مراد ہو گا نہ مانٹا اور دو سری صورت بیں اس سے مراد ہو گا سمجے طور پر نہ مانٹا کیونکہ یہود قرآن کو تو بالکل نہ مانٹے تھے اور توریت کو مائے
کے دعویدار تھے ، گر سمجے طور پر نہ مانٹے تھے 'ورنہ حضور پر ایمان لے آتے اا۔ اگر اس آیت بیں مسلمانوں سے خطاب ہو تو مطاب میہ ہو گا کہ صرف کعبہ کو منہ کر کے
نماز پڑھ لیما کافی نہیں۔ دل بیس عقاید درست رکھو اس سے معلوم ہوا کہ ہر اہل قبلہ مومن نہیں بلکہ ان بیں بعض مرتہ بھی مرزائی 'اور رسول یا سحاب کی

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult کعب کومنہ کرے نماز پڑھ لینے والے ' بعیباکہ شرح فقد اکبر میں ہے اور اگر اس میں یبود و نساریٰ سے خطاب ہو تو معنی بد ہوں مے کہ اب بیت المقدس کامشرقی یا مغمل حصد قبلدند ربااب ادحرمند كرنا بعلائي نسين- مسلمان بنوادر كعبه كومند كروب

ا۔ معلوم ہواکہ اعمال سے ایمان مقدم ہے ملے ایمان لاؤ ، پھرنیک عمل کرد کیونک جزشاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جز ہے اور اعمال شاخیں ایمان جس سے

اول رب پر ایمان ہے ٢- ايمان معمل جو بچوں كو سكمايا جاتا ہے اس کی اصل یہ آے مجی ہے اور دو سری آیات یمی اس سے معلوم ہواکہ بارابال راہ خدایش دے اور زندگی و تدری می وے جب خود اے مجی مال کی مرورت مو- رب فرمانا ب- كَنْ تَنَالُوا البَرْعَيْنَ مُنْفِعُوا یٹا نیجنون ر) اہل قرابت کو مقدم کرے۔ اس اس سے مطوم ہوا کہ مسافر اگر محریں مالدار ہو۔ لیکن سنریں مابت مند ہو گیا ہو تو صدقات از کو ہے سکتا ہے اگر اس آیت سے غریب مسافر مراد ہو آتو وہ اُلٹائین میں آجکا تما۔ خیال رے کہ ابن السیل اس راہ گیر کو کتے ہیں جو سنركر رہا ہو ادر جو نمى جكہ مقیم ہو نمیا وہ ابن التبیل نمیں ۵- اس سے دو مئلہ معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگرچہ سوال كرنا أكثر ممنوع ب محرسائل كو دينا جائز إلاَالتَايْلَ في السنيجد ومرع يدكه بمكارى كى تحقيقات كرنا ضرورى نيس- أكر والنعة وه في تفا اور تم في اس فقير سجو كر نکوة دے دی۔ مجرب چلا او زکوة اوا مو کی اے نماز راحنا كمال نيس - نماز قائم كرنا كمال ب- بيشه يوحنا ول لگاكريرمناي قائم كرا عدد الادال عي زكوة ك علاده دو سرے خرج مراد بیں کو تک زکوة کازکر ملیده بوریا ہے۔ ۸۔ اس آیت سے سارے جائز وعدے مراو بس خواہ رب سے کئے ہوں یا رسول سے یا بھے سے یا نکاح کے ونت بوی سے یا کس اور سے بشرطیکہ جائز وعدے ہوں ا عاجائز وعدوں کو ہورا کرنا حرام ہے اب باس کے معنی مطلق جنگ میں۔ کریمال کفارے جنگ مراد ب معنی جماد کہ اس میں استقامت ثواب ہے اور مسلمانوں سے جنگ ختم كرنا تواب ١٠- يعني ايمان و قول كاسياده ب جس كے عمل ا عصر اا ۔ اس محم میں نی کریم واقل سی ۔ نی سے امتى كا تصاص سيس ليا جاماً بي ياتينا الذي المولالا مُرْفعًا اَهُوانَكُمْ فَزُنَّ مَوُتِ النَّبِيِّ ورياً يُهَا الَّذِينَ اَمُوالَا نُعَيِّمُوا بَيْنَ يدّي الله ويستنا وين واخل شيس ١١١ يعن قصاص میں قاتل بی کو قتل کیا جائے گا آزاد ہویا غلام مرد ہویا مورت المذا اگر مرد کو مورت نے قل کر دیا تو قاتلہ مورت

وَالْبُوْمِ الْاِحْرُوالْمُلِيكَةِ وَالْكُتْبُ وَالنَّبِينَ الله الله عند الله الله المرابعة والكتب والمناب والمرابعة والمرا اور انٹرک محبت میں اپنا عزیز مال ہے تک پرشتہ داروں ۔ اور پتیموں وَالْمُلْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِينِ لِ وَالسَّالِلِيْنَ وَ ادر میکنول اور راه عیر که اور سائلون محو ه ادر عرویس الِرِقَابِ وَاقَامَ الصَّلَوٰةُ وَانَّ الزَّكُونَةُ وَالْمُونَّوْنَ پھڑانے یں ادرناز قائم رکھے تن اور ٹرکاۃ ہے تہ ادر اپنا قول بلداس سنے بِعَهْدِ هِمْ إِذَا عُهَدُوا وَالصِّيرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وائے جب جد کریں ٹ ادر میر دائے معیبت اور داری برپ سر و س چراتی طرف س ماہی و سر سرہ والصّراء وحين الباس أوليك النوس صدقوا وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَقَوْنَ ﴿ آَلُهُ الْكُونِينَ الْمُنُوا ب سے آزاد اور نلاکے جسے نلام اور فورے کے جسے می سیٹھ توجی کے ہے عُفِي لَهُ مِنَ آخِبُهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُونِ اس کے عمال کی قرف سے بھر معانی ہوئی اللہ تو بعلائے سے تقامنا ہو وَادَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخُفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمُ اور اہمی طرح اوا یہ تبادست رب کی طرف سے تبار ہوتھ بلا کرنا ہے

ی کو قمل کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ اگر مومن ذی کافر کو قمل کروے تو اس مومن قاتل کو قصاص میں قمل کیا جائے گا۔ حضور ذمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں مدما، هم كدماه ما ان كے خون بحارے خون كى طرح بيں وہ بو مديث من ہےكم مومن كو كافر كے موض قتل ندكرواس سے حربي كفار مراد بين الذا آيت و مديث صاف ب ۱۳ بو تصاص بندے کا حق ہے بندے کے معاف کرویے سے معاف ہو جا آ ہے خیال رہے کہ آگر باب جنے کو فقل کروے تو قصاص نسیں۔ یوں ہی موتی غلام کو فقل كردے تو قصاص سيں۔ نيز پنجبرر امتى كا قصاص سيں۔ حضور كااينے كو قصاص كے لئے بيش فرمانا تعليماً تھا۔ ا۔ اس طرح کہ ممل میں معتول کے اولیاء کو معافی کا حق دیا قاتم کا قمل ہی واجب نہ فرمایا ۱۰ اس طرح کہ فیر قاتم کو قمل کردیا جائے یا قاتم ایک تا اس میں است کے میں معتول کے اولیاء کو تعلق کا حق دیا تھی ہے۔ دی جائے ہے جاتھ پاؤں کا ٹایا شکل دگا تا ہے۔ کا اور دی جائے ہے ہے ہاتھ پاؤں کا ٹایا تھی ہے۔ اور دی ہے تھے اس دفت تک مرنے والے پر دصیت کرنا واجب تھی۔ کے تک اس دفت تک مرنے والے پر دصیت کرنا واجب تھی۔ کے تک اس دفت صرف وصیت کرنا تھی ہو گا تھا جب میراث کے ادکام آگے تو وصیت کا دیوب منسوخ ہو گیا۔ ۵۔ سیراے معلوم ہوا کہ این مال میں وصیت

وَمُحْمَةُ وَمُنِ اعْتَلَاى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَرْعَدَابُ اورج پر رحمت نه تو اس سے بعد جو زیاد تی کرے ٹ اس سے سے ورواک مذاب ہے اور فون کا بدل لیے عل تباری زندگی ہے تا اے مقلندو لَكُمُ تَتَقُوْنَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ ك م بين بوم بر فرق بوائ كر جب م ين كے سى ك الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْمُوسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ موت آئے اگر بکہ مال چوڑے ٹ تو دمنیت کر بائے اپنے ال باب اور الْاقْرَبِيْنَ بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ قریب سے رفتہ واروں سے لئے موانق وستور یہ داجب سے برمیز کاروں برن فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَانَّمَا إِنَّهُهُ عَلَى تر ہو دمیت کو من سناکر بل سے تر اس کا سناہ اہیں ملے واوں پر ہے ہے فک اللہ سنا جاتا ہے ت بھر بھ خاف مِن موصٍ جنفا إوانها فاصلح بينهم اندیشہ بواک ومیتت کرنے والے نے بکہ بدانعانی یا مناه کیا تو اس نے ان میں ملح سراً دی ٹہ اس پر سمی عماہ ہیں بیشک التہ پھننے والاہر ان ہے اےا یال والو تم ہی روزے کی ترمن کئے گئے کا بیسے معلول ہم ڝؙؙؗۊؘڹۛڸڴۘڡ۫ؗڒۘڷعڷؙڴؙۄۛڗؖؾۜڡؖٛۏؗنۜ۞ؖٳؾٵڡۧٵڡؘۧۼؗٮؙۏۮ<u>ڐ</u> فرض ہوئے تھے کہ کہیں جس ہر ہنرگاری مضالہ عمنق سے دن ہیں تا منزله

ہوگی دوسرے کے مال میں نہیں اس اب وارث کے لئے ومیت نس ہو سکتی۔ فیروارث کے لئے ہو سکتی ہے ا مطوم ہواکہ قرآنی آیت مدیث سے منسوخ ہو سکتی ہے كونكه وارث كے لئے وصيت قرآن سے ثابت ب اور اس كا فخ مديث سے لاومبةللوارث كا أس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جائز وصیت میں تبدیلی کرنا مناه ب- دوسرے به كه بدلئے والا خواه مغتى مو خواه قاضی یا گواه یا کوئی اور سب منگار جن ۸۔ یعنی جو عالم ً حاكم ا دمى النج وفيروب معلوم كرے كه مرف والا وحيت مس سی پر زیادتی کر رہا ہے" یا شرق احکام کی پابندی نمیں کریا تو مرنے والے کو سمجھا بھاکر درست کردے تو گھنگار سی کونکہ اس میں حق کی مایت ہے نہ کہ حق کی كالفت ٩ ماء رمضان شريف ك عيال رب كد اسلام مِن اولا" صرف عاهوره كاروزه فرض تفا- يعني سال مي ایک۔ پھر ہر مید عل تین روزے قرض ہوئے۔ ترحوس چودھوس پندرھوی جاندگ کی محراہ رمضان کے روزے اس آیت سے فرض ہوئے۔ اور ان روزوں کی فرضيت منوخ مومئي يه آيت ان دوزول كي ناع ب-معلوم ہواکہ مدیث قرآن شریف سے منسوخ ہو آ ہ-دیکمو اول روزوں کی فرضیت حدیث سے عبت محید ان ك لئ كوكى آيت نه آكى اور اس كى فرضيت فن قرآن ے ٹابت روزہ بعد ہجرت اے میں فرض ہوا۔ اس معلوم ہوا کہ شرقی میادات کے مکلف کفار نمیں اس لئے مسلمان ہونے کے بعد وہ زمانہ کفر کی عبادتیں قطا نہیں كرتے ال اس سے چد مسلے معلوم ہوئے أيك يدك روزه بری بران عبادت ہے۔ گزشتہ دیوں بی مجی تھا' روسرے یہ کہ روزہ تقوی کا ذریعہ ہے کو تک مناونکس الاو كراياب اور روزه ب نفس كروريزياب- تيرب یہ کہ انسان کو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے ' بكدرب كافعل الكماري اس لئے يمان لعل فرايا كيا-یہ امید ہارے لحاظ ہے ہے نہ کہ رب کے لحاظ ہے۔ ١٢- انتس يا تمي دن- اس فئ محبرانه جانا- جس رب

نے تم کو میارہ ماہ کھلایا بادیا اگر ایک ماہ صرف دن میں کھائے بینے سے منع فرادے تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 ا۔ یعنی ایسا بیار ہوکہ روزہ اے نقصان دے اور جس بیار کو روزہ منید ہو نقصان نہ دے تو قفا کرنے کی اجازت نیم ۲۔ یعنی وہ سفرجس پر شرقی ادکام مرتب ہوں ا ۵۵ میل کی مسافت پر گھرے ہم جائے۔ اور کیس پندرہ دن فحرنے کی نیت نہ کرے ۳۔ معلوم ہواکہ مسافر پر خواہ مخواہ روزہ قضا کر دینا قرض نمیں اے اجازت ہوکہ خواہ روزہ سفری رکھ نے یا تضاکر دے۔ بخلاف نماز قفر کے کہ وہ مسافر پر لازم ہے۔ جیساکہ حدیث سے جارے ہماں ہاب افعال مادہ کے سلب کے لئے ہے یا لا ہوشیدہ ہے۔ جنداب تاجہ منسوخ نمیں ایک میرنہ ہو، جسے اس بھی روزہ کی طاقت نہ ہواور آئدہ آنے کی امید نہ ہو، جسے ا

بت ضعیف ابو را الم مرض موت اور اگر کفارہ دیے کے بعد طاقت آمنی۔ تو مجرروزہ تغاکرتا ہو کا ۵۔ یا رو و ک ایک مسکین کو کمانا کھلادے یا ایک مسکین کو فطرہ کی بندر مندم دے دے یعنی قریا سوا دو میرات معلوم ہواک فدید می زوارتی کر سکتے ہیں کی نمیں کر سکتے تعلوم سے می مراد ہے۔ عب معلوم ہوا کرما ذبح اگر چد روزہ قضا کر دینے کی اجازت ہے۔ محر روزہ رکھ لینا زیادہ بمتر ہے۔ ۸۔ یعنی روزوں کے لئے ماہ رمضان اس لئے منتف ہوا کہ اس مین می قرآن کریم اوح محفوظ سے خطل ہو کر آسان اول پر لایا کیا۔ جمال سے آہستہ آہستہ ۲۳ سال میں حضور بر اترا۔ جو تک یہ معینہ نزول قرآن کا ہے۔ فغذا اس میں روزے رکھو۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں سوائے ماہ رمفان کی مید کا نام نیں ، جے حفرت مریم کے سوا کی عورت کا نام نیس اور عظرت زید کے مواکمی محالی کانام نمیں ۹۔ اس سے چند مسطے معلوم ہوئے۔ ایک بید کہ جس وقت کو کمی اشرف چیزے نبت ہو جائے وہ تیامت کک اثرف ہے۔ دو مرے یہ کہ اگرچہ اس میں لعت و ایک بار آ چی مرجب وه تاریخ یا مبینه آئے واس انعت کی اوگار منائی جائے۔ تیرے یہ کہ اس وقت میں خوشی منانا مبادت کرنا محود ب اندا مید میلاد ی خوشی بستر ب۔ ۱۰۔ قرآن شریف کے ۲۳ نام میں جن می ہے ایک نام قرآن ہے۔ لین جو کرنے والی کاب جس نے مادے انسانوں کو ایک وین اسلام یہ جمع کر دیا یا برحی ہوئی کہ اس کا نزول لکھ کرنہ ہوا۔ دو مرا نام فرقان ہے۔ یعنی کافرو مومن حرام طال می فرق کرنے والی کتاب۔ دیمو جاری تغیرتعیی کا مقدم اا اس سے معلوم ہواک رمضان کا روزہ فرض ہے یہ ہمی معلوم ہوا کہ جو کوئی رمضان بحرب ہوش رہے اس پر روزہ فرض نمیں کیو تک اس نے ماہ رمضان بایا تل نسی اور جو ایک ساعت کے کے ہوش میں آگیا اس بر سارے روزے فرض ہو گئے السا یعنی رمضان کی فرضیت سے قضاکی اجازت نہ جاتی ری - اب بھی تم سفرو مرض کی وجہ سے تعنا کر سکتے ہو۔

فَمَنَ كَانَ مِنْكُمُ مَرِينِهُا أَوْعَلَى سَفَرِ فِعِنَا أَمْنَ توتم میں ۔ یوکوئی بیار له یا سفر میں ہوٹ تر آنتے روزے اور ونول عن تا اور جنيل اس كي طاقت : بو ع وه بدل دي ايب بَكِيْنِ فَهِنَ نَطَوَعُ خَيْرًا فَهُوَخُيْرًا فَهُوَخُيْرًا فَهُ وَكُيْرًا لَهُ وَ أَنْ مكين كاكما ؟ في بحر بو أبى لمرف معنك ذاد كرسعة وهام يملغ بسريسة الدروزه تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَا مُونَى اللهُ ركمنا تهادم الخزاره معدب الر تم الان بید د ہم یں تران اوا کا واوں سے لئے بایت نْتِمِّنَ الْهُلَامِي وَالْفُرُ قَالِنَ فَمَنَ شَهِدَ ادر کربنائی ادر نیسلہ کی روش کائیں تا کرتم میں بوکول یہ مِنْكُمُ النَّهُ هُرَفَلْبَصُهُ وَمَنْكَانَ مُرِيْطًا أَوْعَلَى بینر یائے عربداس کے دوزے رکھے کا اور جد بھاریا سغریں ہو تو ؞ٙڡؘۄۣڔۏٙۼ؆ٙؿ۠ڞؚٲؾٵۄ*ٟٲڂٙڗ۫ؠؙڔڹ*ؽؙۘۘۨۨٲۺ*ۏۘۑ*ڬۄؙٳڶؽٮؙڗ تنے روزے اور دنوں میں الا اللہ فم بر آمانی ہابتا ہے وَلا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِتَاةَ وَلِتُكَبِرُوا ا در تم بر د شواری جیس بعابتا اور اس مع سی تم منتی پاوری مروس اور آلتر کی بڑائی بولو اس برکہ اس نے جسیں برایت کی اور کبیں تم می گذار ہوئ اور اے سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنْ قِرِيبَ إِحِيبَ دعولا محد ب جب تم سے مرے بندے مجے ہے جیسی آویں نزد کی بول فل دما قبول کرتا ہوں ہا اے والے ک

الذاب آمت محرد نمیں ۱۳ یعنی دمغان کے انتیں یا تمیں دن ہورے کو۔ خیال دے کہ چاند کے جوت میں دیکھنے یا کوائی کا افتبار ہے۔ حماب جنزی ہنجو میں کے قول کا کوئی افتبار نمیں۔ ایسے بی تار اخبار یا دیڈیو کی افزاد کا کوئی افتبار نمیں۔ ۱۲۔ اس سے نماز مید اس کی خوشی میں اس دن تحبیری کمنا۔ عبادت کرنا رمغمان کی توفق کا فوقی منانا سب چکو ابات ہوا۔ مگریہ خوشی دمغمان جانے کی نمیں۔ بلکہ اس میں قوفی فیر لخنے کی ہے۔ ۱۵۔ شان نزول۔ بعض لوگوں نے حضور سے ہو چھاکہ کیا دب ہم سے دور ہے کہ اس کا قریب ہو کہ آست موض کریں۔ اس پر آست نازل ہوئی۔ یعنی میری رحمت قریب ہوں اور جو تم سے دور بن ترخیفة الله و تو بینی نمیری ترجیب موں اور جو تم سے دور بات ترخیفة الله و تو تی ترب بوں اور جو تم سے دور

الياس من الماكن ال عدد من الماكن المعالم الماكن المعالمة الماكنة الماكن می اگ الاے اسموناء کام فیا تھے کہ اگر تم ہاہے ہوک رب تمانی الفاق دید کی اوال کا دیاں کرائی بات موالا خال عام ہ اس سے معلوم ہواکہ دسل کی باعد شناعمل کی دب میں کی معاصب ہور سات میں ہے گا الفار کڑے۔ کی مؤری معنی جالا کی کڑھ یا ہے جب جان جدل اسلام بیں فولا" رہلتان کی راؤں بین بھی اٹی ہوگا ہے۔ حمیت وام خی- حزی مرد دیگر محلیہ زخی ایک مجم ے وال والے ہوک مدر ارکا اور ال الناب أعداري ال عاملية المرادة م من بھی کا ایس کا ایس جارے میرا کم ایس ک اور کے پر ایان و سے A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O The state of کر گئی راہ \ عی دوندل کی واؤل عی ایک اور ل کے اس ما ع MAN SATTE SALVE BEARING ا بادے کے جل عال وہ بلوی بائی بی اور قر ان کے باس ے کے اس سے ایک مثلہ یہ معلیم ہوا کہ رہے سا على كالتعالم كوصاف فراط كال كالتعالية الروالان فیل فیل بازی عوصی به دو مرے برک اب ہ ولتر لے ما مرحم اپنی ماؤں کو فائت یں ڈالے کے ک مل الدين الله الله الرق كريال عداد كس و الله على من رب معالى كا اعلان كر يكافي كالمن وال ة اس نے تماری تو باقدل کا اور تبی سمات فرایا ہے تواب ای سے مست کرد کان اے لی طب لواد کے کے موت کونہ کے حل تحوی ہوری کرنے کو فاڈا حد بابیاتا ہے کہ اس بی مِرْف ياس بجلاحمد يولى ب اليدسي بي كد حيث كالدخليب كروج الشدخي أساس ينبيب مي كليا يول اور كماؤا وروي واربال محب حرف فرج عن بور الذا ورت سكر مَا لا أوافعه يا الل يادان عي محيث كريا وام يهاي مطبيب كي رمشان کہ تماسے کے تاہر کہ جائے مغین کا ٹیدا یا ی کے نسے سے ک راقیل عل محادث زیان کید فی مان الله الله معفل ديوك جارت عنائل بربلاغ والمفارسال الملاح على اولاء حمام الماكر مدان الكام كرسك موسط ويدكر مير دات آف مك دور الدين كرون الدورون يك عِمَا لِإِ كَمَا لِي مِنْ فِي كِمَا فِيا رَامِ مِنْ بِلِكُمَّا حفرت مرمہ لئن کیل ایک محت سنتے۔ کرکے وہلے كالمحاشطة الكندوللد ومغيان عمل دوله المطاوكر كرميك موسكة يرا كالله الله المعاول كان كالاورك يم بعلد رک الله دوبر کا ب اول يو سك ت ي ايت التى الدى كاست يل تك كما الما مثل كروا كياهداس ء الله كي معلى بي أن كے بأس نه عاد الله اور بي عان كرتا ہے ے موم ہوا کہ وقت آنے پر دولہ افغاز کرونا فرق اللاے ای ایش کی ای میزادی کے اور ایک به الذا يولونه أن المراقاء الدن يون الما بال عم ين حنود وافل نبي- حنود ك فع موم و

کہ احکاف بی مجند کرنا توام ہے قواہ احکاف بھی ہو یا منے یا فرق کو مرے یہ کہ موقائد عرف مجدیں ہو مکتا ہے کہ و فردی میں ہو مکتا ہوتاہ۔ شک ملک ہیں عبارے کی فیت سے مجندی فیزنا ہے بھی خم کا ہے۔ فرق جس کی 2 زمان کی جائے ہے کم از کم ایک دان زلے کا ہوگ پوزا محق کان دوفیل احکافیل بی دونہ منوودی ہے "احکاف بھی نے ایک ماحت کا تھی ہو سکتا ہے "اس بھی دوزہ فازم فیس۔ جب مجدیل آسے" احکاف کی فیرین

مال جائز قاعدال سے بعد سنے معلوم ہوسے لیک ہے

http://www.rehmani.net

ا اس سے معلوم ہواکہ حرام ذریعہ کی کمائی ہی حرام ہے جے گانا پاچتا واڑھی موعزے سینما کی اجر تی اکہ یہ سب حرام ہیں ہے بینی ناجائز طریقوں سے نوکوں کا

ال کھانا بھی حرام ہے اور ان کا ناجائز ذریعوں پر حکام کی دولیما بھی جرم ہے سے معلوم ہواکہ جموٹی گوائی جموٹی وکائے ، جموٹے فتوئی بھوٹے مقدمہ کی پیروی و
کوشش کی اجر تیں حرام ہیں ہاں آکر فللی ہے اس سے ساجھا تو حرام نہیں۔ اس کے فرمایا حرافہ تعذیری سے کی جو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے کارویار
کیسال کول نہیں فلا اس کے جواب میں اس کا فاکرہ بتایا گیانہ کہ کھنے بدھنے کی وجہ۔ کو تکہ یہ جواب زیادہ مغید قعلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے کارویار

چاتد کی تاریوں سے مولے چاہیں کہ رب نے چاتد کو وقت کی علامت منایا ہے اید مجی معلوم ہواکہ قری مینے مینوں سے افغل ہیں کہ قری مینوں کی جنزی آسان يرب واند على ارخ كا يكوند يكويد لك جانا ے اور سمنی میوں کی جنری صرف زمن برے ٢- شان نوول علام عرب احرام كي مالت على محرض دروازے ے جانا کناہ مجع تھے۔ بھیت ا محت کے راس ے آتے جاتے تھے۔ اس کی تروید علی ہے آیت اتری اس ے مطوم ہواکہ کمی چے کو اغیر ممانعت کے باباز مجمنا جلاء کا کام ہے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ قبت اور ننو کاموں كو واب كا دريد جائا عى احتول كاكام عد واب براس جائز فیرکام برے جو فیرنیت سے کیا جادے۔ عب یہ امر الحت ك كے ب اين احام و فيراحام بر مال عل دروازے سے آنا جائزے للزا اس کے معنی یہ نیس کہ ضرور ہ بھی چست سے آنا منع ہے ٨ - في الحال او ي مول یا آئدہ جنگ کی تاری کرتے ہوں۔ قذابہ آیت منوخ حس محكم ہے۔ كفار كے چوتے ايج اور الص آدى ا کوشہ تھیں' علد گھریں رہنے والی مورتیں جنس بھک ے کوئی تعلق نہ ہو انہیں کل نہ کیا جائے گا ۔ مدے يدهن كى صورتي إلى جن كو قل كرياض به المين كل كنام معلد ك ظاف جك كرنا جنيس وموت اسلام نہ بیٹی ہو ان کے ساتھ بغیروجوت وسیئے بھے کرنا۔ جو کفار جزیدے رامنی ہو جائی اجیس محل کرناہ فیرہ یہ سب اعت ہے ا، معلوم ہوا کہ زاتی و عمن کو معاف کرنا اجما ہے مر قومی اور دی وقعوں سے بدلہ لینا ضروری ہے کو کد ائیں معال کرنا قوم یا دین کو بہاد کرنا ہے اوائی معاملات میں معالی بمترب الد چنانچہ فتح کمد کے وان جو لوگ املام لاے وہ کمدیش رہے ' جنوں نے املام قول ند کیا وہ یا تو کل ہوئے چے این خال وفیرہ یا ہماک مح جے حضرت مکرمہ جو بعد میں وائیں آگر ایمان لائے اس ے معلوم ہواک کم کرمد یس کفار کو رسینے کی اجازت نہ دى جنوے مديث ياك عن ارشاد مواكد يمود و نساري

العربية المراج ا اَمُوالِكُمُ بِبُنِيكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُعَالُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ ١١٠٠ تَعَادُمُ وَمُورِدُ وَرَدُ وَالْرِيرِ عِلَى الْعَالِمِ الْمُعَدِّمِ الْمُعَادِدِ وَ الْمُعَالِمِ الْمُعَا اِتَاكُلُمُ الْفَدِّدُ قَاصِ مُراهُ وَالْمِالِةُ اللّهِ مِنْ الْمُعَالَمُ النّبُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَ لديم الرا على في باندكر بالعظمة بي عدم فراود وه وقت كل طاحتیں بیں ک والوں اور فی سے لئے اور یہ بھر بھلا ل جیس کر محمروں بن جمیت رڑ کر آؤ کا ان محلال کر بدیز تاری ہے اور گھروں میں وروازول سے آؤ ثه اور الله عدت راء اس الله يركونون إواور أشرك راه ين الود أن سے و أست السنة ين الد الدست و يومو اشد ہند جیس رکھتا مدسے بڑھنے والوں کو اور کافروں کو جال یاد ؿ؞؋؞ڔۅ۫؋ؠؙۄٵڿٛڔڿۅؙ؋ۄؙؠ؋؈ؙٚڝؠؙ؋ٵ۫ڔ۫؞ڔۅ۫ڔ؞ۏ ڷڡۣڡؙؾؠۅۿؠؙۅٲڂؚڔڿۅۿؠ؋ڽؙڂؠڣٵڂڔڿۅڵۿڔۅ مارد الدانين الال دو جان سے انبوں نے تیس الالفا ك ادر ال ال تاء تر ممثل سے بھی سخت ہے ادرمبر طام سے اس الحراورحتى يفيتأؤكم فيافح فإن فتلؤكم فافتلؤهم ان سے زنزوں ہے تک وہ تم سے دال زنوں اورار تم سے دور تو ابنی قل مرو with the second of the second

 http://www.rehmani.net

ا این کفرد شرک ہے کو کلہ کافری مففرت تمیں ہوتی مقصد ہے کہ اگر اب ہی ہے لوگ ایمان کے آئی تو ان کے سارے گناہ معاف کردیئے جانمی کے ۲- اس

معلوم ہوا کہ جاد کا مقصود کار کا منانا تمیں ہے بلکہ کفرکا زور لوڑنا ہے آ کہ اسلام کی اشاعت میں دشواری نہ واقع ہو ۳۔ اس طرح کہ مسلمانوں کو رب کی

عبادت کرنے میں کوئی رکلوٹ نہ رہے یا یہ مطلب ہے کہ مکہ معلم میں صرف مسلمان می رہیں ہو ایک اللہ کی میادت کریں۔ دو سری قوم نہ رہے ۳۔ مسلوم ہوا کہ

مال مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ چیے واکو قاتل باقی و فیرو اس کی تقسیل کتب فقد میں ہے ہے۔ لین ۲ھ میں کفار مکہ نے جب حمیس عمرہ کرنے ہے او نیافتھ میں روکا اور

كَذَٰلِكِ جَوَا أُولَكِفِرِ بِنَ ۖ قَالِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُولًا كافرول كي يمي مزاج بمراكر وه باز ري ل تربي تك الشريخية والا ڗۜڿؽؙڲ۠۞ۘۊۜۊؾڷؙٷؗۿؙؙؙۄؙڂؿؖڵڒؘؾڰؙڗۜؽۜٷ۫ؽۜۏؿ۫ڬڰٞؖۊۜؽڲۘٷؽ مبربان ہے اور ان سے نڑو مہال کے کوکی ٹنڈ نے میے ٹ اودایک النہ کی بدجا ہر تاہ ہمر اگر وہ باز آئیں تر زیادتی نہیں عکر الظّلِمِينِ الشّهُو الْحَرَامُ بِالشّهُ وِالْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ الله المرق برق ما مرام تر مداناه مرام في الدادب كر مدادب والماد والمائل المائل ب تو برتم بر زادق كرے اى بر زادق كرو اتى بى مُثِلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمُ وَاتَّقَوُ اللَّهُ وَاعْلَمُ وَآتَ بَعَتَىٰ آس نے کی تھ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکمو کہ القول باكت على زيروك الدينان والعابوباؤ بالتكاميان والع يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِهُ وَالْعَبُ وَالْعُمُولَةُ لِلْفَوْلُ الترك ميوب ين اور ع ك اور عمره الشرك لي بدرا كروك بمر الر المُصِرُتُهُ فَهَا اسْتَبْسَرَمِنَ الْهَدْمِيُ وَلَا يَعْلِقُواْدُوْسَةُ ح رد کے جاؤ ل تو تران جمع ی مرائے کا اور ایف سرت منداؤ حُتَّى يَبْلُغُ الْهَدُّى مُجِلَّةً فَمَنَّ كَانَ مِنْكُمْ مِب مُلَ قران أبيت فيها في نام مات على يُعر بو م م يس

تُ سے جگ کرنے کو آبادہ ہو گئے۔ حالاتک حرم اور ذیقتد له حوام عل بحك كرنا مخت يرم قالو أكر تم في ان ك جواب عن اس وقت وقائل جگ کی تاری کرتے ہوئے مديب بن بيت رضوان کي اور پُريء زينند بن عمو قدا ادا كرليا توكونى جرم ديس اس آيت يس ان لوگول كو جواب ویا کیا جو مسلمانوں کی مدیبے والی تیاری جگ پر احتراض کرتے تھے کہ انہوں نے حرم شرطے اور اہ فاقت می جو ماہ محرم ہے جگ ر آمادگی کول کی اے زیادتی کے بدا کو زیادتی فرمانا ایا ی ہے جسے برائی کی مزاکو برائی فرانا ورند نیادتی کرنے کی مزا نیادتی قیمی وہ تو مین انساف ب مشاکلت کی وج ے اے زیادتی کر دیا کیا۔ رب فرما آب بنزاً مُرْتِهُمْ بَيْتُ بِلَيْكُ الله عد يعنى رحمت وكرم ك ماتواس كى تغيرية آعدب ماتعينة عادليه موندين المنسينين اس كے يہ معن ميں كه الله كافرول قاسون ے بے خبرے۔ رب فرما آے ، وَمُعْمَةُ مَكُمُ الْمُنْمَا كُنْمُ أَهُمَا جهاد میں اور علم دبن میں اور ان تمام جگہوں میں جہاں ، ور کرنے سے اللہ و رمول رامنی ہوں۔ اب کو تک مد تلت اور خرات کو بنز کنا اسیخ آپ کو ہلاکت ش ڈالنا ہے۔ معنوم ہوا کہ ہاکت کے اسباب سے بھی بچا فرض ہے۔ چیے خور محی کرنا بھوک بڑ آل کر کے اپنے آب کو ہلاک کرنا۔ زہر کھانا کا طاعون کی جگہ جانا و فیرہ ۱۰۔ ج و عمو می دد طرح فرق ہے ایک یہ کہ ج می وقوف عرفات مجی ہے عمو علی تمین اس على صرف طواف وسى ہے دوسرے سے کہ عموہ سال بحربو سکتا ہے محرج مخصوص تارينون مين عي مو آب مجمي حرب كوج اصفراور في كوفي اکبر کد دیے ہیں اس آیت سے معلوم ہواکہ قر ن افعل ہے لین ایک ساتھ ج و مرے کا افرام باند منا ااب اس سے معلوم ہواکہ فیرواجب مبلوت شروع کرنے سے واجب مو جاتی ہے۔ آگر کوئی علی ج یا علی عمو کا احرام بائدے کے تو اس کا بورا کرنا اس آیت سے ضروری ہو گیا۔ اس طرح جو نظی نمازیا روزہ شروع کروے اے بورا كرے ١١٠ اس فرح كه احرام باندھے كے بعد يماري يا

د شنی کی وجہ سے جج اواند کر سکے سوار لینی جو مسلمان جج یا عمرہ کا احرام بائدہ لے محرکمی مجدوری کی وجہ سے جی یا عمرہ ند کرسکے تو وہ حرم شریف میں ذیج کے لئے جانور مجیج دے اور لے جانے والے سے زیج کی تاریخ مقرد کرے اس تاریخ پر وہ تو حرم میں جانور ذیح کروے اوھریہ مرمنذا کر احرام کھول دے سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادسار کا جانور صرف حرم میں بی ذیج ہو سکتا ہے۔ حدیب کا بکھ حرم میں واقل ہے جمال حضور نے مسلح حدیبیہ کے وقت ذیج فرمایا۔ https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/aetaies/ wawars\_source

ال مرکی تکیف ہے ہروہ تکیف مراد ہے جس کی وجہ ہے تحرم مرمنڈ النے پر مجور ہو جائے کیے مرمام یا مرکا مخت درو اکد طبیب مادی مرمنڈ النے ہے تحرم مرمنڈ النے پر مجبور ہو جائے کیے مرمام یا مرکا مخت درو اکد طبیب مادی مرمنڈ النے ہوں ہو جائے گئے۔ ایے ی جوئی بھی اور دومری تکلیف دو چنے ان سب کو شائل جی ۲- این جو محرم مجوری کی وجہ سے سرمنڈائے و تین روزے رکے یا چھ سکینوں کو کھانا دے فی سکین سوا دو سرکندم یا جانور ذرج کرے علیال رہے کہ نماز کا واجب چھوٹ جائے تو مجدہ سو واجب ہے ادر اگر ج کا واجب چھوٹ جائے تو ترانی واجسب س یا ای طرح کہ احرام باند صفے کے بعد اللہ کے فعل سے کوئی رکاوٹ می نہ پیدا ہویا رکاوٹ پیدا تو ہوئی حمی محردور ہو می اور ابھی اتنا والت باتی تفاکہ جی پالے - المذا

اسند دولوں موروں کو شامل ہے تو اے اب عج کرنایا مرہ کرنا لازم ہو کیا۔ (نوٹ شروری) ملح مدیب کے موقع پر حنور کی طرف سے صلح کی مخطو کرنے حال فی کے معلم محے کفار نے کما کہ آپ جمرہ کر لو۔ جو اب دیا کہ كعيدول اور قبلد ايمان رسول الله قورك موسة مول اور میں عمرو کرلوں یے تنیں ہو سکتا۔ حال فنی نے حضور کے احسار کو اینا احسار تصور فرایا سی کمال ایمان تما- آداب وافائی اور بین موقت جان روائی یکی اور ساس نین پهل حت منوی معنی می ہے جو قر ن اور شری حت دولوں کو شال ب جو منس حت اور قران كرے وه فكريد كى قربانى دے اور جو کا یہ قرانی فکریہ کی ہے جرمانے کی نمیں فلاا اس جانورے خود بھی کھا سکتا ہے اور ہر امیر فریب کو رے مکا ہے ۵۔ ماتویں انھویں نویں ذی الج-۱- یعنی تتع إ قران كا جائز بوافيركى كے لئے ب كم ك رہے والے کے لئے نہ تت ہے نہ قران کیو کھ اے فج کے زانے میں عمرہ کرنا می منع ہے۔ خیال دے کہ سال معجد وام ے ہورا حرم شرف اور اس کے مضافات کا علاقہ مور مراد ب فرا جو كوكي ميات كي مدود ك اندر دبتا مواس ع كاك تحم كرزان ع بن عمون كراك الل عراد یوی لین جس کی بوی کمه مطلمه عل رہتی ہو اس کو تمتع كرنامع بـ معلوم بواكه يوى الل بيت ب عد في ك ار کان مرف ماوی دی الج سے بار حویں کک اوا ہوتے ہی مرشوال ، ذی تعده کو بھی تج کے مینے ای لئے کما کیا ک ان می احرام بائد منا با کرابت جائز ہے اور اس احرام ے تمتع یا قران ہو سکا ہے۔ ۸۔ اس ے اشارة معلوم ہواک احرام شوال سے پہلے نہ یاندھے۔ عج کے مینے بورا شوال وی قعدہ اور ذی الحجہ کے وس ون میں ا جھڑے سے مراد دنیاوی جھڑے ہیں ویل مناتمرے جائز یں ور اس سے معلوم ہواکہ حبرک مقامات میں میسے نیکوں کا ثواب بور جاتا ہے۔ ویسے تی گناہوں کا عذاب مجى زياره بو جا آب مكم مطعمه عن نكل كاثواب أكر أي لاكه ب توكناه كاعذاب بحي أيك لاكه فسق و فحور تو جرجك

مَرِيْضًا أَوْبِ أَذَى مِن رَّأْسِه فَوْلُ يَةٌ مِن صِيامٍ عار ی یا ای کے مریل بکہ تعید ہے لہ تو بدل معدددے یا فیرات یا قربال نا مجمر ہیں تم المینان سے عدت تو ہو تی سے تمرہ المانے إِلَى الْحَيِّةِ فَهُا اسْتَئِسُومِنَ الْهَدُيِّ فَهُنَ لَمُ يَجِدُ کا فائدہ الحائے کہ ای بر قربانی ہے جمین میسرآنے بھر مصے مقدور نہ ہو سِهَا مُرْتَالِثَةُ إِنَّاهِم فِي الْحَجْرِ وَسَبْعَا إِلْذَا رَجَعْنُمْرُ تو مین روزے نے کے دوں میں رکھے ہ اورسات جب ایسے کھر بات کو باق تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمُرَكِّنُ الْمُلُهُ خَاضِرِ و بدرے وی بوئے وحل ال کے لئے ہے جو محکا دہنے والا المسجد الحرام واتقوا الله واعكمواك الله شدين شہر اور اللہ سے ڈرستے رہو اورجان رکو کر الٹرکا مذاب الْعِقَابِ ١٤٠ أَكُبُّ اللهُ وَمَعُلُومَ عُلُومَ عُنَا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ سنت ہے گئے سے کئ چینے ہیں مانے برے کہ تو بوان میں ع کے نیت کرے نہ الْعَجَ فَلَارَفَتُ وَلَا فُسُوْقَ وَلَاجِمَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تو نه خورتوں سے سامنے صبت کما تذکرہ ہو ایکو فاطخناہ میمی سے چکوا ج سے وقت تَفْعَكُوا مِنْ خَبُرِ تَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَبُر یک که اورم بو بهانی کروانشرای مانتا به او ترشه ما قد نون کرست به توشه الزاد التقوى واتقون ياولي الألباب لي بر بیزگاری ہے لا اور بحد سے ڈرتے سب کے مقل وانو کا تم بر محد محناہ منیں جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلَاقِنَ مَ يَكُمْ فَإِذًا أَفَضَتُمُ محرابين رب سما فننل كاستش سرو سنى توجب عرفات

ى كناه ب مرتج من كم مطلم من زياده كناه ب اس لئے في الح كى قيد لكائى كني اس كے معنى يہ نبيس كد ج كے بعد ب خوف فت د فجور الزائى جشزے كياكرو ١٠ معلوم ہوا کہ اسباب سنرساتھ رکھنا تو کل کے خلاف سیس بلک ضروری ہے ایہ ہمی مطوم ہوا کہ جج کے لئے ہمیک ما گنا قرض لیمنا جائز سیس اجب مال ہو تو جج کرے اا۔ اس ے معلوم ہواکہ فقیری بزار محنابوں کا سبب ہے فقیرچ را واکو بھکاری بن جاتا ہے فرمایا کیاکہ جج بیں قرشہ ساتھ رکھوتا کہ متقی رہو چوری اور بھیک سے بچو اا۔ معلوم ہوا کہ عمل دی ہے جو اللہ سے خوف پیدا کرے۔ جس ممثل سے دنیا ہے دین نہ ہے وہ بے ممثل حس ابوجس بے عمش تعااور حطرت بلال محمد تے ١٣ - معلوم بواك ج من تجارت كراكرايه بر أونث لے جانا جائز ہے اس سے ج من كوئى فرق تسين برتا فيكد اركان ج اواكر في من كوئى كى تد آن بات اس

الله مل عام) سے الحارة یہ می معلم ہواکہ ایام کا اور عدم لمالا واحلاء اور عن کی المادکو والب لیس کے ہوئی ہیں گا المالی جائز کا معلم کرنے کی کی دکل یہ آجھ ہے کے ٹین دکائی بالاار کامتیاد سے ہونے گئی کے ایک ان لوگوں کے ہواب شن خال ہوئی ہوئے گئی کا اور کی کھوٹے کے اور کی کاروا کریا گھٹے تھی کے تھے کہ مجدد شرید واکو شال نے کو ''

الاست والمع ملوم وع اليال مرة على والعديا أول مع كالما والدين و كاب وبها كالما والما والما والما والما والما وا

THE DAY OF THE DAY OF THE STAND OF THE STAND

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

عالب والالذي ما والرواح والولول والرو

ادکان کی بی سب پراپریل کمام شدیک فایو آوگ ولا على قرباء ع زب وك والعابدة تعدرب فاس ع ظلب كياكر فرب والعبر عند الد والمد وال عدا- برك كل الله احراف واقرار كا- حرت أدم في في عاليها くんらう はんしょ とりといかした ملی لید کلوں کا اوّار کست بی الدائل بگ ک والله اور الرومة وفي كاكياب على وولديل أيام واجب ہے اور معروام ہاد کے اس فموا افعل ہے مان الله كادكر المان واله ١١٠ ال عامل عواكد بالريخ مخود عند محل اول كه رب سے اى ك かんくい みんりんかんしんりん WE SEE SOUTH THE SEE STATE OF THE SEE THE RESERVE OF The state of the s かん はい はらかか

ملے۔ ۵۔ میل دیشوا کی ا

للل عمام قبلة والروب

(بقيد مني ٨٨) ير تفر مارت ي فتم بوميا

ا۔ معلوم ہوا کہ منی سے بارہ ذی الحبر کو بھی واپس آ سے جی اور تیرہ کو بھی تیرہ کو واپس آنا افضل ہے۔ اور تیرھویں تاریخ کوری جمار زوال سے پہلے بھی کر سے جی کہ سے استعمال کے متعلق نازل ہوئی جو جی شان نزول سے آیت اندس این شریق متافق کے متعلق نازل ہوئی جو جی شان نزول سے آیت اندس این شریق متافق کے متعلق نازل ہوئی جو مضور کی مجلس شریف جس بست میکنی چڑی یا تی بنا آقا۔ اور حضور کی مجت کا دم بحر آتھا۔ اور خاتبائد مسلمانوں جس فساد کیمیلا آ۔ اور ان کے بال مورش بلاک کر آ اور

ان کے بال میں بھل لگا ؟ تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ بغیر عمل وعوی محبت منافقوں کا طریقہ ہے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ جموث پر الله كو كواه لانايا اس كى حم كمانا جرم ير جرم ب مک حرام بخرر الله کا ذکر کرنا حرام ب شراب چنے یا جوا مھیلنے یا رشوت لینے پر ہم اللہ ند برھے کہ اس سے رب ك الم كى تويين ب ٣- معلوم مواكد زياده كلنى چرى ہاتی کرنے والے اکثر دل کے چور ہوتے ہیں۔ ویکمو العنس این شریق زبان کا بہت بیٹھا تھا تحر عمل کا فراپ تھا۔ ای کے تعلق یہ آیت کرے اتری۔ انسان کو معاطات ے آزماؤ شک زبان سے مرحیکے والا سونا نسیں ۵- يعني وه منع كرف ير اور زياوه كناه و فساد كريا ب- وه مجمتا ہے کہ عالم کی بات مانا میری عزت کے خلاف ہے۔ معنوم ہوا کہ چمونے مناہ پر از جانا مناہ کیرہ ہے ۲۔ شان نزول- بير آيت حفرت مسيب ابن سنان روي رمتي الله عند کے حل میں نازل ہوئی۔ جو مکد کرمد سے بجرت کرتے ہوئے راستہ میں مشرکین کے محمیرے میں آ محے۔ اور اینے سارے مال کا پند مشرکوں کو دے کر ان سے چھوٹے اور مدینه منورہ بنے اس سے معلوم ہواک کوئی مخص محالی ے برابر نیس مو سکا۔ کہ ان کی نیکوں کی تولیت قرآن یں آمن۔ دو مروں کو یہ مرتبہ کیے مامل ہو سکا ہے عب شان نزول۔ میدنا عبدالله این ملام یمود سے مردار تھے۔ اور ان کے وین میں اونٹ کا کوشت حرام تھا اسلام لانے کے بعد آپ نے اون کے گوشت سے اس لئے ر میز کیا که اسلام می اس کا کمانا قرض نسی اور بهودیت می حرام ہے القرا اس کے ند کھانے سے ہم ر کوئی گناہ تیں- اس یر یہ آیت کریمہ اتری جس میں جایا گیا کہ اسلام میں وو مرے ویوں کی دعایت کرنا تھیک تسیں۔ کے مسلمان بو۔ ٨ - اس سے معلوم بواک واڑھی متذوانا۔ مشرکوں کا سالباس منتا ایمانی کروری کی علامت ہے جب مسلمان ہو محتے تو سیرت و صورت میں ہر طرح مسلمان ہو۔ کندے محلاس میں اچھا شربت نسی یا جا آ۔ مشرکوں کی می صورت میں قرآن يزهنا مناسب شين- اين ظاہرو باطن

[تُمْعَلَيْهِ وَمَنُ نَا خَوْفَلاً إِنْمُ عَلَيْهِ لِمِن الثَّفْو مناہ نہیں اور جو رہ جائے تو اس پر مناہ نہیں ہر بیز کار سے نے کہ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَآ أَنَّاكُمُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿ وَمِنَ اور انشے دُرت رہو اور جان مرکھو کہ تہیں اس کی طرف افتا ہے اور بیش آدمی وہ جے کہ ونیا کی زندگی میں اس کہ بات بتھے مجلی گئے تے اور يُتْمُونُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهُ وَهُوالدُ الْخِصامِ ایت دل کی بات پراند کر گراه ایت ت اور وهست براس بینوال ب ت اورجب بيد بجيرسه تر زين ين نساد وال بعرسه اور كيق اور الْحَرْثَوَ النَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴿ وَإِذَا فِيْ عائیں تباہ سرے اور اللہ قیاد سے رامنی نہیں اورجب اس سے مما جائے لِهُ اتِّقَ اللَّهُ إَخَذَاتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّهُ ك الشب ودو توات اور مند برمع كناه كي ك ايس كودوز ع كانى ب اور وہ مزور بہت بڑا پکوتا ہے۔ اور کوئی اوی اپنی باك رہتا ہے تِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ مَءُونَ بِالْعِبَادِ ١ اور الله بندول بر بران ب ا الشرك مرمني بعاہنے ميں اسلام یں پودسے وافل ہوٹ اور اے ایمان والو تَتَبِعُوْاخُطُونِ الشَّيُطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِّبِينٌ ۞ شیطان کے تدمول پر نہ ہو تہ ہے شک وہ تبارا کھلا دخش ہے کہ

دونوں کو سنبھالو۔ ۹۔ معلوم ہواکہ مسلمان کا ود سرے نہ اہب، یا دو سرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے ہیں آنا ہے۔ اون کھانا اسلام میں فرش نسی ۔ مگر میوویت کی رعایت کے لئے نہ کھانا ہوا سخت جرم ہے۔ ہندوستان میں گائے کی قربانی ہندوؤں کو رامنی کرنے کے لئے بند کرنا ہمی اس میں واخل ہے۔ یا کسی مجلہ اذا ان بند کرنا یا اذان آہت آواز سے دیناسب اس میں داخل ہے۔ فَإِنْ زَلَلْتُهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُكُمُ الْبَيِنَانِ فَاعْلَمُوا ا ود اگر اس کے بعد بھی مچلو کر تبارے یاس دوشن محم آچکے تو جان ہو ٲؾٙٳٮڵۮ؏ٙڹؽڒ۠ڿۘڮؽؗؿ۠۞ۿڶؽؙڟؙۯۏۛڹٳڵؖٳٚۛٲڽؾٳ*ٚؾ*ڰؙؠ ک احشرز پردست عمست والا ہے کہ سما ہے سے انتفاد میں ہیں منگر یہی کرانڈ کا مذاب تت ن بھائے ہوئے بادوں میں اور فرفتے اٹریں اور موا ہو بھے در سب کاموں کا دبورہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ بنی امرائیل سے ہوتھو ت بم نے کنی روسٹن 'ٹ یال ابنیں دیں اور جوالڈ ک مِنَ بَعْدِمَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهُ شَكِيبُ الْعِقَافِ زُبِّنَ نمت کو برل سے تر بیٹک اشاک مذاب سخت ہے تے سے فرول کی بھاہ میں دنیاک زندمی آل مستدکی عملی ہے اورمسلانوں سے بیٹنے ہیں تداور ڈر والے ان سے او ہر بر س کے تمامت کے دن ن اور خلامے ہاہے اوُک ایک وین پر نفیے کہ بھر اللہ چېبن مېشرين ومند<u>رين وانزل</u> ساتی بھی متنا ہے۔ ۲۱ ری ٹاہ کہ وہ لوگوں ش ان کے اختلافوں کو انبعاد منزلء

ہوا کہ آیات اللہ کی ہدی گعتیں ہی۔ ان میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا بدے عذاب کا باعث ہے۔ اس سے غلط مفسرین کو عبرت حاصل کرنا جاہیے۔ ۵۔ ونیا کی زندگی وہ ے جو نکس کی خواہشات میں مرف ہو اور جو توشہ آ خرت جمع كرف عن خرج مو وه بغند تعالى ويي زندگ ہے۔ اس عن وہ لوگ واعل میں جو آخرت سے عافل ہیں ۲۔ معلوم ہوا ، کہ غریب مسلمانوں کا زاق اڑاناکس مومن کو ذلیل یا کمینه جانا کافرول کا طریق ب- فاس و کافر اگرچہ بالدار ہے'' ذکیل ہے۔ مومن اگرچہ غریب ہو تمني قوم سے ہو مزت والا ہے بشر طیکہ متنی ہو۔ یب خیال رے کہ قیامت کے ون متعبول کی عزت کا تلمور ہو گا۔ ہ جنت میں ہوں مے اور کفار دو زخ میں ورنہ حقیق آج بمی متلی فاستوں سے اور ہیں۔ رب فرما یا ب الموزة بدن و الدينوند فديلمنوفيين ٨- يعن ونياص مطلب يد عدك ونيا **می مال کی زیاد تی محبوبیت کی علامت نسیں۔ بہت دفعہ کافر** للدار مو جاتے بیں مومن فریب امام حسین شمید مو ميء يديون كى بظا برائع مولى - مجوبيت كى علامت توفق خرے۔ ۹۔ عفرت حسن ارشاد فرماتے میں کہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے اجب نور نیوت دنیا سے غائب ہو چکا تھا۔ اور لوگ سب کافر ہو سے تھے۔ تب اللہ نے تیفیر سے (تغیر کبیر) یا به مطلب ب که آدم علیه السلام سے نوح عليه السلام تک لوگ مومن رب پر ان می اختلاف نمودار ہوا۔ بعض مومن بعض کاقر ہوئے چر رب نے يغبر بيع - ١٠ اس سے معلوم مواكد بعض انغاق و اتحاد توزنے کے لائل میں اگر لوگ فت و فجور ا كفرو شرك من القاق كرليس تو ات توز دينا عاسي - يه منظم المين نيس المعظيم فرر الحجي إ- اا- معه فرايا- عليمة ند فرمایا۔ آ کہ معلوم ہو کہ ہر نمی پر علیمرہ نئ کتاب نہ اتری- بعض پر نی آئی اور بعض پلی کتاب کی تبلیغ فرماتے تھے۔ خیال رے کہ کتابیں کل جار اتریں اور محيف ايك سووى آدم عليه السلام برتمين المعزت شيث عليه السلام ير مجاس معترت اوريس عليه السلام ير ومضرت مویٰ علیه السلام پر دس- معزت ابراہیم علیه السلام پر دس-

ا۔ مینی بے پڑھے نوگوں نے تو انبیا کی اطاعت کی اور پڑھے تکعوں کا بیڑا غرق ہوا۔ صرف اس نئے کہ کمیں ہماری آمذی یا عزت میں فرق نہ آ جائے۔ یہ اہل علم انبیاء کے مخالف ہوتے رہے اس میں حضور کو تسلی ہے۔ کہ اگر عام علاء یہوو آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ ملول نہ ہوں۔ پہلے بی سے یہ دستور رہاہے اس سے معلوم ہوا کہ جشکزالو وہ کملائے گا جو ہاطل پر ہو علاء حقانی جشکزالو نہیں 'پولیس اور ڈاکوؤں میں جنگ ہو تو پولیس جشکزالو نہیں بلکہ ڈاکو جشکزالو ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہدایت رہانی د تھیری نہ کرے تو علم نرا جشکڑا اور فساد ہے۔ اگر رب کے فعل کے ساتھ ہو تو جشکڑے دفع کرنے والا ہے۔ مجمی علم بھی محرات کا سبب بن جا آ ہے۔

جے شیطان کا علم۔ رب فرما آ ہے۔ داخله اللہ على عليب ٣- اس سے معلوم ہوا كہ سيدھے داست كى بدايت رب ك فعل ع لمنى ب- علم انب وم وي ك اولاد بونا اس كے لئے كافى ميں مد شان نزول - احزاب كے دن مسلمانوں کو سخت بھوک' مردی' خوف بینیے ان کی تعلی ك كئے يه آيات نازل موتمي ٥٠ يه كل انتال شدت ك وقت ان معرات ك مند سے فكا - ند كسي شبدكى بناير اللاء ندرب ير نارانتكى كى وجد سے اس سے معلوم بوا۔ کہ بے قرار کا یہ کمناک خدایا او کب جاری دو کرے گا۔ يه مجى ايك حم كى وعا ب- وعاكى نو ميش مخلف ي-١- يعني انبياءكرام اور موسين عد كما كياك مت محبراؤ نفرت الى قريب ب- يا اے محد مصلى صلى الله عليه وسلم کے محلب کرام! اللہ کی دو قریب ہے عد اس سے الثارة " دو مسكلے معلوم بوسقه ايك يد كد راه خدا يم طال مال خرج كرب جيساكه خيرے معلوم موا۔ رب فرالا ب- لَوْ تَنَالُوا أَبِرَّحَقْ تُنْفِقُوا مِنَا فِيلُون، شِ برات کا طوہ اور میت کی فاتح اس کھانے پر کرنا جو میت کو مرفوب تمی اس سے سنسط ہے اید بھی معلوم ہواکہ ا في زند كي من فيرات كرابت اليما بيه جيها كه المنظرة ے معلوم ہوا ۸۔ معلوم ہواکہ صدقہ اور تجرات پہلے قرابت دارون کو رو- چرود مردن کو- البته زکو مان باید اور ابنی ادلادیا ابنی بیری یا خاوند کو نه دے۔ باتی کو دے سكا ب و- اس ب دو مسلم معلوم موعة ايك يدكه مرف ال مباوت ير قامت ندكرے بك برحم كى مباوت كرے كو كل ماللَّفَقَمْ كى بعد خاتَفُعُلَابِي فَيْرُ فرايا كيا۔ وو مرے یہ کہ ہر عبادت میں صرف فرائض پر کفایت نہ كرے - نوافل مجى اواكرے بياك بن غير سے معلوم بوا- فرائض روحاني غذائمي اور نواخل روحاني ميوے بيں' کھل فروٹ وغيرو۔

فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ كرفسة اوركتاب مي الملات البيل في والا من كو دى عمل محل الم يحد اس ك کر ان سے پاس روشن مکم آیمکے لہ آ بس کی سرکشی سے تواللہ نے ایان داوں کو وہ تی بات اْمَنُوالِمَا اخْتَلَفُوافِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ سونیا دی بس میں بھکڑ ہے تھے تے اپنے کم سے اور اللہ جے باہے سیدسی راہ دممائے تا سیاس عمان بن ہو جنت میں بطے جاؤ کئے اور ابھی تم بر ا**محوں** کی سی رو داو مِنْ قَبْلِكُمُ مَسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا نہ ہی کے بنینی اہیں سنتی اور شدت اور بلا بلا ڈاسے کئ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْ امَعَهُ مَنَّى یباں پہک کر سمہ اٹھا۔ رمول اور اس سمے ساتھ کے ایمان واسے کر آئے نَصُرُاللَّهِ ٱلآإِنَّ نَصُرَاللَّهِ قَرِيْبٌ ﴿ يَسُنَا لُوْنَكَ مَاذَا عی الله کی مدر ہے من ہو ہے تک اللہ کی مدد قریب ہے ٹ تم سے باد چھتے بھر کیا يُنْفِقُونَ أَهُ قُلُمَا النَّفَقُتُمُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوالِدَيْنِ نرن کریں ۔ تم فراؤ' ہو بکہ مال ٹیک میں فرج کرو کٹ تو وہ ماں باپ اور قریب سے دستنہ داروں کی بھیموں اور متا جوں اور راہ محیرے نے بے وَمَا تَفَعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ⊕كُرِ**ت** اور ۾ بيلائي ڪرو ٿ ید تک اللہ اے جاتا ہے منزل

ا۔ یعنی لاس پر بھاری نہ کہ ٹاپند- اس کئے سحابہ کرام رب سے بھم کو ٹاپند نہ کرتے تھے۔ ٹاپندیدگی تو کفرہ اس سے معلوم ہواکہ جماد فرض ہے کر جب کہ اس http://www.rehpani.net کے شرائط پائے جادیں یہ بھی فرض کفایہ ہو تا ہے بھی فرض میں۔ یہ بھی فیال رہے کہ فرض کے اسہاب بھے کرنے بھی فرض ہوتے جیں اندا جب جماد فرض ہوتے جیں اندا جب جماد فرض ہوتے جیں اندا جب جماد فرض ہوتے جیں گئے ہوتے جماد فرض ہوتے جی میں میری کی تیاری بھی فرض ہے۔ رہ فرما آئے ہے کہ اس جس میری ہوگی۔ رہب ان قدرہ وی اسلام عیں سال میں جار ماہ جگ حرام تھی۔ رجب ان قدرہ وی میں کوئی بھتری ہوگی۔ رجب ان قدرہ وی

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَلَى اَنْ تَكُوهُوا تم پر فرمن برا فدای او ی او اور دوجین الوارسه نه اور قریب کرکون بات جمین بری شَبُاوَهُوحَبُرُ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ يَعُبُوا شَبًّا وَهُو تلے اور وہ تبارے من میں بہتر ہوا ور قریب ہے کہ کوئی بات مہیں پندائے اوردہ شَرُّلَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ كَيَّنَانُونَكَ تباعدى يرى بواورائد باناب اورم بي باخة ناتم عابد محة ي عَنِ الشَّهُ وِالْحَرَامِ قِتَالَ فِيهُ قُلْ قِتَالٌ فِيهُ كَبِنَيْرُ وَصَدُّعَنَ سَبِيلِ اللهِ وَكُفَرْنِهِ وَالْمُسْجِيدِ عناه ب تد اور اندك راه معدوك اور اس برايان دلانا اورمبد مام ے روکنا اورائے بینےواور کو بحال دینا افتیک نزدیک میانا داس سے بھی بڑے بیاتا وَالْفِتْنَةُ ٱكْبُرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ اور ان کا فیاد تل سے سخت ترہے ہے اور بیشہ تم سے لاتے رہیں گ یباں مکے ویں مبارے وین سے مجیروی اور بن بڑے لا اور تمیں بر يَرُتُودُ مِنْكُمُ عَنْ دِبْنِهِ فَيَهُتُ وَهُوَكَا فِرْفَا وَلِإِكَ سوق اپنے دین سے پھرے پھران ہو کر مرے تو ان وگول حَبِطَتُ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأُولِيكَ مهر المارت عمل ك دنياتي او م فرت يس الدان وه ووزع اَصَّحٰبُ النَّاٰمِ المُمَّرِفِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الْنِينِ والے بیں ابھیں اس میں بیٹر رہنا وہ جو ایمان

الجد اور محرم مشركين حرب بھي اس حرمت كے بيث ے قائل تھے۔ ایک بار مبداللہ بن بھی نے کم رجب کو تيسوس جمادي الاخر سجو كرمشركين عد جماد كيا- اس ير بت افتراضات موے تب یہ آیت کرید اتری- خیال رے کہ رب نے محابے اس جماد کو کیرنہ فرمایا بلکہ عام تھم وا۔ کو تک ان کا یہ جاد فلطی سے تھا۔ اور کبیر لنوى معن مى ب ندكد معنى كناه كبيرو- كو مكد اس وقت مجی ان مینوں میں جنگ رناگناہ برہ نہ تھا۔ ۳۔ اس سے دو متلے مطوم ہوئ ایک ہے کہ معجد جی عباوت کرنے سے بادج روكنا اور مسلمانوں كو ان كے وطن سے تكالنا مخت جرم اور بوا مناو ہے و مرے یہ کہ ایک مجرم دو سرے نسور واركو طعنه وينه كاحل نسي ركمنا- أولنتك اين منابوں سے إزند آ جائے۔ كوتك رب نے كفار سے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو ایک ملطی پر طعنہ دے رہے ہو این مربان می مند والو ۵ ما طلاحد جواب به موا - که میداند این بحل نے المد اللی کی بنا پر سے جلک کی الدا وہ حمنگار نه موئ تم ابلی خبرلو۔ تم دیدہ وانستہ استے برے بوے جرم کر کے مسلمانوں کی اوئی ملطی پر احتراض کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ متبول بندوں پر جو اعتراض ہو رب اس کا جواب رہا ہے۔ خود انسی جواب کی ضرورت نسی بزتی- اس سے معاب کی شان معلوم مولی ١٠ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ايك يد ك كافر مجى مومن کا دوست نسی ہو سکا۔ دو مرے بد کہ محاب کرام ر مند تعالى كافرون كاواؤ سين عل سكام ان ك ايمان مخفوظ بین جیساک انتظامون معلوم موادے معلوم ہوا کہ ارتدادے تمام نیکیاں بہاد مو جاتی میں اندا اگر كوكي ماتي مرة بو جائے عجر ايمان لائے تو وہ دوبارہ مج كريه - يهلا حج ختم موجكا- اس طرح زمانه ارتداد من جو نکیاں کیں وہ تول نس - کافر اصلی کی نکیاں بعد تول اسلام قابل ثواب بین- به مجی معلوم مواکه مرتد کی توب تول ہے۔ اگرچہ وہ اصل کافرے سخت ترے ۸ مرتد کے افدال ونیا میں تو اس طرح برباد ہوتے ہیں۔ کہ عورت

نکاح بے نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے کمی رشتہ وارکی میراث نمیں یا آ۔ اس کا مال منبعت بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے قبل کا عظم ہے اس کے ساتھ مجت کے سادے تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی جرانسی۔ معلوم ہواکہ خاتمہ کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کو خاتمہ بالخیرنصیب کرے۔ ہے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کو خاتمہ بالخیرنصیب کرے۔

ا۔ خیال رے کہ رب نے تخف مقامات پر مخلف اعمال کا ذکر قربایا ہے۔ بھی مون اندروزو کہتیں ذکو ہ کا بھی جبرت کا بھی جاد کا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات مخلف موقعوں پراتریں۔ جب مرف نماز و زکوہ ہی فرض ہوئی تنی تب مرف ان می کا ذکر فربایا گیا اور جب روزہ یا جبرت و جباد بھی فرض ہو گئے تو ان کا بھی ذکر فربایا گیا۔ فذا آیات میں کمی تم کا تعارض نمیں ۲۔ اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن بھی اپنے افعال پر بھروسہ نمیں کرتا بلکہ امید رکھتا ہے جس میں خوف ہوتا ہے۔ دو مرے یہ کہ املی بھش مرف رحمت الی سے ہوگی نہ کہ نیک اعمال ہے " تیرے یہ کہ کی امید وہ ہے جو اعمال کرنے کے بعد ہو۔ اعمال چھوڑ تا بجرامید

كرنا زال ب اميد نسي ٣- مابدين اسلام جو مبدالله ابن بھی کی مرکردگی میں جماد کو محتے اور فلطی سے رجب ک پہلی تاریخ میں جماد کر بیٹے اور تیجیلی آیت میں ان کی معانی کا اعلان ہوا تو بعض نے سمجھاکہ اچھا اس جنگ میں مناہ تو نہ ہوا مر تواب بھی نہ لے گا۔ اس پر یہ آیت اترى جس مى اعلان موا- كدي حفزات ثواب ك متحق ہی اس سے دو سئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مجتد اگر فلطی کرے تب بھی ثواب کا مستق ہے وو سرے یہ کہ خلفی سے نماز ظاف قبلہ کی طرف ہو جائے یا بے خبری می روزه ان ونول میں رکھ لیا جائے جن میں روزہ منع ہے پھرید کھے تو یہ مبادتیں درست جس اور ثواب کا باعث میں مد دوے کو صرای لئے کتے میں کہ اس می بارلے والے کا بال آسانی سے عاصل ہو جاتا ہے۔ جس چز میں مال كا جانا آنا شرط غيرمعلوم ير موقوف بوقوه جواب الغدا اس زمانے کی معمد بازی خالص جوا ہے اس طرح سد اور وہ تجارتی جن میں مالی بار جیت ہے سب حرام میں ایسے ی آش شارنج و فیرہ ۵۔ کہ کفار ان کے ذریعے سے پھھ روب كما ليت بي ١- اس عن اثارة و منظ معلوم ہوے۔ ایک یہ ک یہ آءت شراب کے حرام ہونے کے بعد نازل ہوکی ورنہ اسے گناہ نہ کما جا آ۔ وو مرے ہے کہ شراب نوشی کا بیره کناه مونا اضافی ب نینی گفع سے مناه زياده ورنه شراب نوشي وجوا كناه مغيره جي جو بيعلى سے كيره بن جاتے بين عد يمان ايك فعل جميا موا يد یعنی ضروریات سے بھا ہوا خیرات کرد اگرید امروجوب کے لے ب و زوو ک آیت سے منوخ ب اور اگر استجاب ك لت ب و اب بى بالل ب اك كا كا الله على مدق ويا بمی ثواب ہے ٨۔ يعني ائي ضروريات كو سوچ لو اور فاضل کو بھی۔ اگر تخمید می منطقی ہو می تو معانی ہے۔ ا۔ يتم وو المالغ بي ب جس كا باب فوت موكيا مو اكر اس کے پاس مال ہو اور اینے سمی ونی کی برورش میں ہو اس کے احکام اس آیت میں زکور میں کہ ولی خواہ اس پیم کا ال این ال سے الا کراس بر خرج کرے یا علیمہ و مرک کر

اَمَنُوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَلُ وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ لائے اور وہ جنوں نے النہ كھئے لينے محر بار جوڑے اور الندكى راہ ميں بڑے ال كَيْرُجُونَ رَحْمُتَ اللهِ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ مَ حِيْمُ ص وہ بھت النی کے الید وار بیں ت اور اللہ بخط والا مبران ہے ت يُسْتَكُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمِيسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ تم سے شراب اور جرف کا عم باوچھتے بیل می تم فرماؤ سکر ان وولوں بیں كَبِيُرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمُ مَا أَكُبُرُصَ نَفَغِهِمَا بڑا کمنا ہ ہے اور لوگوں کے لئے بکہ ویوی گفے بھی اوران کا آن وان کے نفیے بڑا وَيُسَالُونَكَ مَاذَايُنُفِقُونَ أَهُ قُلِ الْعَفْوَ كَنَالِكَ ب ت اور تم ست بلد بقت الل كما ترى كوش تم فرماً و يوفاقل بكت اس فرق الله تم سے آیتیں بیان فرمانا ہے سر کمیں تم ونیا اور آفرت کے سما التُّانِيَاوَالْاخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْيَهْلَىٰ قُلْ سو*ن کر کر*د ان اور آھا ہے متیوں میا مسئد ہو جھتے ہیں فی آم ذاؤ إصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإَخْوَانُكُمْ ان كما بيلا كرنا ببتر ہے تا اور حجر اپنا ان كما خرى ملا لو تووہ تباسحه بھاتی بي والله يعلم المفيسكم المصلح وكوشاء الله لله أور خدا خوب جائمتا ہے بگاڑنے والے كومغوارنے دائدے اور اللہ جا بتا تر لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَا تَنْكِحُوا تبيل مشقت على والتا بع تنك الله ز بردست فكمت والاب اورشرك ال فودتول شُرِكْتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَةٌ مُؤُمِنَةٌ خَابِرٌ سعه كاح ذكرو جب يحب سلاك زبوجانين أن الابينك مملان بوزل ي مشركه

جس میں بتم کی بھتری ہو۔ لیکن مانا قراب نیت سے نہ ہو اس آب کا نزول بیموں کی ملی اصلاح میں ہوا۔ کر افقا اصلاح می ساری مسلمین ہیں وافل ہیں۔ بیموں کے افعال افعل میں اور مسلمان ہیں اور مسلمان آبی میں بھائی ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان آبی میں بھائی ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان آبی میں بھائی ہیں اور مسلمان ہیں اور مسلمان آبی میں بھائی کا بل بھائی کو جائز طریقہ سے کھنا جائز ہے۔ فیذا اگر ان کے آئے نمک و فیرہ کا کہ دھے ملانے سے تسارے حکم میں پہنچ کیاتہ تم پر کوئی پکو نمیں ہو۔ شان نزول۔ یہ آب مراج موزی مسلمان میں ایک عورت مناق سے تعلق تعلدیہ مسلمان ہو کر دیند منورہ جرت کرکے آگے اور پھر خفیہ طور پر مسلمانوں کو مکدسے نکالے کے لئے مکہ بیجے کئے۔ مناق کو ان کے آئے اور پھر انہوں کی جربوئی۔ آپ نے فرایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام میں زناجرام ہے اتورہ بولی اچھا بھے سے تکامی کراو۔ ا

(بقید صفی ۵۳) آپ نے فرمایا ' یہ مجی حضورے ہو چہ کر۔ واپس آکر آپ نے یہ ستلہ حضورے دریافت کیا۔ اس کے بواب میں یہ آے اتری خیال رہے کہ سمرکہ مسرکہ کے مسرکہ کے مسرکہ کے مسرکہ کے مسرکہ کے مسرکہ ہو اس کا مسلمان مورت میسائی ہو مراد اہل کتاب کی موروں سے نکاح طال ہے ' باتی تمام کافر موروں سے حرام۔ بی آگر مسلمان مورت میسائی ہو جائے واس سے بھی نکاح حرام ہے کہ دہ مرتبہ ہے ' افل کتاب نسی۔

ا عمال مشرك سے مراد كافر ب- كو تك موسد مورت كا نكاح كى كافر مرد سے جائز نسس - اى طرح يا نا نفيد آن يَفْيد آن يَفْيد آن يَفْيد الله يعلى شرك سے مراد كفر ب حضور كامكر

مِّنَ مُشْرِكَةٍ وَلَوْا عُجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ ہے انھی ہے اگر م وہ تہیں بھائی ہر ادر مشرکوں کے نکات میں نہ دو حَتَّى يُؤُمِنُوا وَلَعَبْنٌ مُؤُمِنٌ خَيْرٌمِّن مُثَرِّمِن مُثَرِلٍ وَلَوْ جب تک وه ایمان نه لائین نه اورب شک متعان ملا مشرک ست! بههای اگری وه اَعْجَبُكُمْ أُولِيكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدُعُواَ تبیں بھاتا ہو وہ دوڑنے کی لحرف بلاتے بیں نہ اور الترجنت اور إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُورَةِ بِإِذْنِهُ وَيُبِيِّنُ إِيْتِهِ لِلنَّاسِ بخشش ک طرف باتا ہے اپنے معہدے تا اور اپنی آیتیں وگول يمك يان كرتاب ڵؘعؘڷۿؙؗ۫ۿ۫ڔۘؽؾؘڒؘػڒؙۅؙڹۜ۞۫ۅؘؽؽۓڵؙۅ۫ٮؘڬۼڽٳڵۿڿؽۻۣ كركبيل وہ تعيمت انبى اور تم سے باديقے ازال كيش كا محم قُلُ هُوَاذًى فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تم فرما وُرہ ناپاک ہے تو مورتوں سے انگ د ہوئے میش کے دفوں وران سے تَقُرُبُوْهُنَّ حِنَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُّوهُنَّ نزدیی ذکرد جب کک چک نے ہوئیں بھر جب پاک ہر جائیں ٹی تو ان کے پاس مِن حِيثُ امرُ لم اللهُ إِنَّ اللَّهُ بِحِبُّ النَّوَّ الِّينَ جاذ جباں سے تہیں الشہنے بھم ویا تہ ہے ٹنگ اللہ ہند کرتا ہے بہت تہ ہکرنے ا وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِ بِنَ @نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوْا والوں کو اور لبند رکھتا ہے ستھروں کو بتاری عور تی تبارے لئے کھیتیاں میں تو حَرْثُكُمُ النَّ شِئْتُمْ وَقَدِّيمُ والإَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ آذ ابن كميزن من من فرح بابوت ادريف بطلى كالم بط كرد ت ادر الدسود قدر بر وَاعْلَمْ فَآاتَكُمْ مُلْقُونُهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَخْعَلُوا اورجان ركحوكتيس اس معامنا بعادد لمعضوب بشارت فسعايمان والول كوادرات كوابن

منزلء

مثرک ہے اگر چہ خدا کو ایک مانے۔ جیے شیطان ۲۔ تو ممکن ہے کہ اگر مومنہ مورت کافر کے نکاح میں جاوے تو وہ اے کافر بنائے۔ اس عمل دین خطرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرت کے ماتھ بھی مومنہ کا نکاح تسی ہو سکا۔ جیسے شیعہ' مرزائی' قاربانی' چکڑالوی وفیرہ۔ اس کے تجربے ہو ہمی مجلے ہی ک ایسے نکاح کامیاب سی ہوتے۔ ۲۔ اس بوری آیت سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک به که مومن و کافر کفو نمیں اگرچه رشته دار بون-وو مرے یہ کہ اگر مشرکہ حورت اہل کتاب بن جاوے تو اس سے سلمان مرد ناح کر مکا ہے۔ کو کھ اہل کاب مورت سے مسلمان مرد کا نکاح طال ہے۔ تیمرے یہ کہ مشرک مرد آکر میسائی ہو جائے تو اس سے مسلمان مورت کا فکاح ورست نیس - چوتے یہ کہ کفار کی محبت مسلمان كو جائز نعيم اكيونك وه ووزخ كي طرف بلات بس يانجوين یہ کہ اللہ تعالی کے احکام بزاربا مکست یر بنی میں اگرچہ میں اس کی خبرنہ ہو' وہ ہمیں جنت کی لمرف بلا آ ہے' س۔ اس سے معلوم ہوا کہ مورت سے لواطت حرام ہے' کیونکہ جیش کی حالت میں ہالکل علیحد کی کا تھم دیا نمیا۔ اگر یہ ملال ہوتی۔ تراس کا استفاء فرا ریا جا آ۔ نیز میے جیس اندى بوي بى لواطت اندى ب طت ايك رب او تھم بھی ایک۔ ۵۔ اگر وس دن سے کم میں حیض بند ہو تو حسل کے بعد یا بقدر حسل ورے اور اگر وس دن ی بند ہوا تو فورا محبت کر کتے ہوا اس کئے نطھید کے معنی ہیں که خوب یاک ہو جائمی لینی حسل ہمی کرلیں۔ ٧- معلوم ہواکہ مورت سے لواخت حرام ہے۔ کیونکہ محبت کرنے م قيد لكالي من حيث الموكم الله كي " اور الله كا تتم او حر نس ے۔ لیٹ کو بیٹر کرہ کھڑے کھڑے ا بشرطیکہ معبت مرف فرج میں ہو۔ کو تک یہ ی رات کیتی ہے اجس ے اولاد ہوتی ہے فرضیکہ یمال افکیعیت کے عوم کے لتے ہے اند کد محل معبت کے عوم کے لئے۔ اڑے سے لواطت کی فرمت کی مریح آیت موجود ہے۔ ۸۔ لیمن بوبوں میں مشنول ہو کر مباوات سے عائل ہو جاؤ۔ یا

معبت سے پہلے ہم اللہ بڑھ لیا کروا ا کہ اولاد نیک ہو۔ بغیر ہم اللہ کے معبت میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔

http://www.rehmani.net

- عبدانند ابن رواند نے قتم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان ابن بشیرے نہ کلام کروں گانہ ان کے گھر جاؤں گا اور ان کے تخالفین ہے ان کی سے نہ کراؤں گا۔
اس پر سے آیت اتری اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ زیادہ تشمیس کھانا برا ہے۔ دو مرے سے کہ اگر اچھے کام کے لئے قتم کھائی جائے تو قتم تو ڑو دے ' پھر کھارہ
دے ۲۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ زیادہ قسمیس کھانا منع ہے زیادہ قسموں سے رزق گھنتا ہے دو مرے سے کہ قسموں کو محمانہ کی نہ کرنے کا بمانہ ضمیں بنانا جاہیے کہ ہم نماذ کیے پڑھیں ہم تو نہ پڑھنے کی قتم کھا بچکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ مسلمانوں میں صفح کرانی بسترین عبادت ہے ان میں فساد پھیلانا بدترین

جرم باس الي ب تعدي حم كو متم نفو كت بي ن اس می کفاره ب نه کناه اور اگر مرشد چزیر جمونی حم کمائے تو کناہ ہے کفارہ نسی اے متم فموس کہتے ہیں اور آکر آئندہ پر متم کھا کر توڑوے تو کفارہ ہے اے قیم منعقد الكيت جين ان قسمون كاذكر دوسري جك تي كاسب خب عنی عل کننٹ فلوکٹ ے یہ مرادے ک دیدہ وانت جموت يرضم كعائ اكريمي واقعد يريج سجع كرهم کمائی اور وہ ملط نکا تو یہ فتم نفو ہے کناہ شیں امام شافعی کے نزدیک شم لغو وہ ہے جو بالا قصد منہ سے بکل جائے میں معنو والے بولتے میں آسے واللہ جائے والله اید والله شاقعی ندمب می حتم نفو ب ۵ - اس س معلوم ہوا کہ ایلاء صرف ملکونہ بوی سے ہو مکنا ہے لویزی سے نیم " یہ ہمی معلوم ہوا کہ عند خالص زا ہے کیونک مورد مورت ہوی نمیں ہوتی۔ ای گئے ذہب شید می اس سے ایلاء نس ہو سکا فندا حد حرام ب ١ - يد حم كماناك من ائي يوي سے جار ماو تك محبت ند ارون گااے ایلاء کتے ہیں۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اگر حم توزے اور جار ماہ کے اندر محبت کرے کیا مند سے کد دے یا محبت کا وعدہ کرے۔ تب تو اس پر قتم کا کفارہ واجب ہے۔ ورنہ جار ماہ کے بعد مورت کو طلاق بائنہ بن وائے کی اس آیت میں ای کا بیان بے عد اس سے معلوم ہواکہ اگر ایلاء میں جار ماہ تک رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو کی نکاح قطع نہ ہو گا۔ لندا اس کے بعد دوسری طلاق بھی پر عتی ہے ٨ ۔ اس سے معلوم ہوا۔ كد بالله عورت اپنے نفس کی خود مختار ہے محمی ولی کو اس پر جر کا حق سیس کیونک سال نکاح سے روکے رکھنے کا خود عوران كا علم ديا كيا- يه نه فرمايا كياك اے وليوس تم اسي روکے رجوب سنلد :۔ طاال میں اس مورت پر عدت واجب ہو کی جس کے ساتھ خلوت صحیح یا محبت ہو چکی ہو۔ ورن شیں جیماک دوسری جگ قرآن کریم میں ہے۔ 4 - اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک سے کہ عدت والی مورت كو جايي كر ابناحمل يا حيض نه جميات نه اس مي

الله عُرْضَةً لِآبِمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَقَوُّا وَتُصْلِحُوا تسون کا نشانہ نہ بنا ہول کہ ، صاب اور پربیزگاری اور اوگوں پی معے کرنے ک بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ تم سرو في اور الله ستا مانتا به تاب الله تبين بين بروا اللهُ بِاللَّغُونِيُّ أَيْمَا نِكُمُ وَلِكِن يُؤَاخِنُكُمُ بِمَ ان تسول عل ہو ہے اردور ان سے اس بائے لا اللہ اس برحرفت فرا م ہے ہو كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۞لِلَّذِينَ كام بتاري ويول في كنات اور الله الخفة والاطم واللب ووجواتم محا يُؤُلُونَ مِنَ نِسَاءِهِمُ تَرَبُّ أَرْبُكُ أَرْبَعُ وَ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ : شعة ين ابن مورة و كه إلى عافى ها البيل بار جيد ك بدت ب بي اكر فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ سَرَجِبُهُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اس مدت میں بھر آئے تواللہ بخض والا مبر بان ہے تد اور اکر جبو ایسنے کا ارد یکا کرمیا فَإِنَّ اللهَ سَمِينَعٌ عَلِيْمٌ ٥ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَزَبَّضَى عہ تو اللہ سنتا با تنا ہے۔ اور فلاق والياں اين مانوں كو روك بِٱنْفُرِ مِهِنَّ ثَلْنَهُ فَرُوْءٍ وَلَا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُمُّنَ رین تین میش تک ش اور انین ملال بنین کر بھیانیں وہ ہو مَاخَلَقَ اللهُ فِي الرَّحَامِهِ تَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ الله في الله و الما يوان الله المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرفق المالة المالة المالة المالة الموا رکحتی ریمی اور ان کے شوب ول کر ای مدت کے اغد ان کے ٳڹؙۘٲۯۘٲۮؙۏٞٳٳڝ۬ڵٳڂٵٷڮۿؙؾٙڡؚۛؿ۬ڵٳڷڹؠؽۘۘۼۘڵۑڣۣؾ بعير يفيا حق ببيتاب ناه الرطاب بعايس اور فور قول كاحق بعي ايها بي يدميها

غللی بیانی کرے اور اگر خلط بیانی کی وج سے رجعت یا اکان جانی میں خلطی ہوئی۔ قودہ کن کار ہوگ۔ دو سرے یہ کہ عدت اور سمل و فیرہ میں صرف عورت می کا قبل معتبرہ اگر خلوند کتا ہے کہ ابھی عدت نیس کزری وہ کہتی ہے کہ کزر کئی ہے اور مدت بھی آئی کزر چک ہے کہ جس میں عدت بوری ہو سکتی ہے تو حورت بی کی بات بانی جائے گی۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق رجی میں دوبارہ شکاح کی ضرورت نمیں۔ مرف رجوع کانی ہے۔ یہ جم معلوم ہوا کہ طلاق رجی میں خورت کی مرضی ضروری نمیں۔ مرف مروکارجوع کانی ہے مہل ظلم کے لئے رجوع کرتا سخت برائے۔ بلکہ جھانے کے لئے رجوع کرتا جا ہیں۔ الفرة الفرة ا

ا۔ اس سے دد مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مورت پر مرد کا حق قدمت ہے اور مرد پر عورت کا حق پر درش۔ دو مرے یہ کہ اپی لوعظی سے نکاع جائز کسی کو نکہ ایک ناد کا خاوند پر قانونی حق ہوئے ایک اوعظی سے نکاع جائز کسی کو نکہ ہور و یعوی کا خاوند پر قانونی حق ہو آئے ہو کہ اس کے خوات کی خوات کا اجتماع نمیں ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کہتا ہے کہ شوہر دی سے حقوق ہرا ہم مرد کے ذر ہوتا ہے مرد مورت سے افغل ہے۔ اس کے حقوق زیادہ ہیں کہ تکہ مورت کا خرجہ اور مرمرد کے ذر ہوتا ہے۔ انداس کے حقوق ہی زیادہ ہوں گے انسان کا میدی قاضا ہے ہو۔ نین طلاق رجی جس میں عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق ہو آہے۔ وہ دو طلاقیں ہیں۔انگذا کی فرماکر اس طرف اشارہ

بِالْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزُنْزُ ن بر ب طرت کے موافق کے اور مردوں کو ان بر فضیلت ہے تہ اور النہ فاب حَكِيْمٌ فَالطَّلَاقُ مَرَّشِنَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْهُ وَفِي أَوْ محمت والا ہے یہ طلاق دو باریک جست کھر جدلائی سے ساتھ روک لینا ہے یا نَسُويْجُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمُّ أَنُ تَاخَفُّ وَالمِمَّا بحوال كرمانة جورو ينا بعد كالدور تبيل رواجيل كرج بكد مور تول كودياس مي اتَيْتُهُوْهُنَّ شَيُّا إِلَّا آنَ يَخَافَأَ ٱلَّايُقِيْمَاحُهُ وَدَ ے بکدوائیں او ٹی مگرجب وونوں کو اندیشر ہوکہ انٹدگی مدین قائم نرکویک کھے الله و فَإِن خِفْتُمُ إِلَّا يُقِيبُهَا حُدُودَ اللهِ فَلَاجُنَاحَ پير اگر شين خوت جو ته كه وه دونون فيك اشين حدول برز ريس محرقوان ير لِيُهِمَا فِيْهَا افْتَى تَى إِنْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ کچھنا کہ جیں اس میں ہو برا ہے کرمورت چھٹی نے ٹ یہ اللہ کی مدیں ہیں ان ہے۔ نَعْتَكُ وَهَا وَمَنْ بَبَعَكَ كُنُ وَدَاللَّهِ فَأُولَا إِنَّكَ هُمْ آئے نہ ٹرمو اور ہو اللہ کی صدل سے آئے بڑھے تو وہی وکل الظُّلِمُونَ ﴿ فَإِنْ طُلَّقَهُا فَلَانَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ المالم بی مجر اکر میری طلاق اسے وی الد تواب وہ عورت اسے ملال نہ ہوگئ حَتَّىٰ تَنٰكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَانَ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحُ جب سم دوس فاوندس باس ندرب که عمردددورا ارا مطاق درد عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حلاود تو ان دُد نول پرگناه نبیں کر بھرآ ہیں تک بل جائیں ٹے چھر سیجے ہوں کرا نشک میں اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ 🕤 نبھائیں محے اور یہ اللہ کی مدیں ہیں جنبیں بیان کرنا ہے دانشندوں محے لئے

· 44

فرمایا کر طلاق رجعی صریح ہوتی ہے اور طلاق کنایہ آکثر بائند موتی ہے۔ جس می دوبارہ ثلاح کرتا ہے آ ہے اس اسلالی ے دوکتا یہ ہے کہ عدت میں رجوع کرے مر آباد کرنے ك لئے ند كد برباد كرنے ك لئے اور كوئى سے جمو راتا ب ہے کہ تیری اور دے کر مفلقه کروے۔ جس کاؤکر آگ ا ربا ہے۔ یا عدت گزر جانے دے رجوع نہ کرے کہ وہ طلاق بائد بن جاوے - ٥٠ اس سے اشارة سي مجى معلوم ہوا کہ زوجین ایک دو سرے ہے دیا ہوا ہیہ واپس نسیں الے كتے زوجيت مافع رجوع ب- مافع رجوع كل سات م جن کو فقماء نے وسع فزقہ میں جمع فرمایا۔ لفظ زے زوجیت مراد ب ای طرح فادند بوی ے مربعی دالی نس لے سکت ۱- اس میں قوم کے سردار اولی یا زوجین کے وارٹوں کو خطاب ہے جو اختلاف کے موقع بر ﴿ يَهِاوُ كرتے ميں عال اس طلاق كا نام نلح ہے۔ شان نزول- بيا آیت جیلہ بنت میداللہ کے حق میں انری۔ جنوں نے ایے خاوند ابت بن قیم سے مرکاباغ واپس دے کر طلاق ماصل ک- اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ب کہ خلع طلاق ہے فتح نکاح نمیں کو تکہ یمال فدید دسینے کا ذکر فرمایا۔ جو مورت کا کام ہے۔ مرد کے کام کا ذکر نہ فرمایا۔ معلوم ہواک شوہر کا کام وی ہے جو اور حزر الیعنی طلاق۔ ووسرے یہ کہ عورت کا کام نظع میں صرف فدیہ ويناسبها طلاق مردى دے كاندك طاكم يا خود مورت تيرب يدكه نلع من جو فديه ملے بو جائے وہ دينا بزے گا۔ آگرچہ مرے زیادہ ہو۔ لیکن مرے زیادہ لیا مردہ ب، چوتے یہ کہ ظامی مال مورت دے گی اگر کوئی اور من بال وے كر طلاق مامل كرے عورت كو خبر بحى ند موتو ظع سیں میساک چاب میں رواج ہے انجی سے کہ نلع میں طلاق پائند واقع ہوگی۔ کیونکہ فدیہ وہ مال ہے جو خاوند کو وے کر جان چیزائی جائے اور طلاق رجعی میں حورت کی جان چھو تی نہیں۔ ۸۔ بعنی دو طلاقوں کے بعد خواہ بغیر مال کے دی مائیں یا مال لے کر بینی منگ کی شکل م اس سے معلوم ہوا۔ کہ نام کے بعد بھی طابق ہو سکتی

ہے۔ لور نئے طلاق ہے۔ آخ ذکل نمیں دونہ اس کے بعد یہ طلاق نہ ہوتی ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ طلابہ میں صرف دو سرائکل کلی نمیں ایک دو سرے خاوند کی عجبت ضروری ہے ا کیونکہ سکتے کے معنی ہیں صحبت نور لفظ زو قباسے نکاح اثابت ہوا۔ اس سے چنر مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ تین طلاقوں میں طالہ کے بعد ہو چر پہلے خاوند ہے نکاح کرتے میں کوئی حن نمیں کو سرے یہ کہ کر اب دوبارہ نکاح ہوتو اس میں موجورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لئے پتراجعا اور خلاتا نمائن ہوتا اور پہلی صاحب میں ہیں میلی صاحب کی طرف واپس ہوتا اور پہلی صاحب میں تین طلاق کی جدد جو نکاح ہوگا اس میں پھر خاوند تین طلاقوں کا مالک ہو گا۔ کیونکہ یہا کہ یہا گیا ہے۔ رجوع کے معنی ہیں پہلی صاحب کی طرف واپس ہوتا اور پہلی صاحب میں تین طلاق کی خلیت تھی۔ افذائب ہمی بھر خاوند تین طلاقوں کا مالک ہو گا۔ کیونکہ یہا کہ یہا کہ بیار جما فرمالی کیا ہے۔ اریاس طرح کہ تیری طلاق اور وے وویاس طرح کے عدت گزر جانے دو۔ ربوع نہ کوجہ اس طرح کہ حورت کو رکھنے کی نیت نہ ہو۔ اس کی عدت برحالے یا اس طرح کہ تیری طلاق اور وے دویا اس طرح کہ حورت کو رکھنے کی نیت نہ ہو۔ اس کی عدت برحالے یا اس سے پکو لینے 'یا اسے پریٹان کرنے کی نیت سے ربوع کرو۔ یہ خت علم اور جرم ہے ہو۔ شان زول۔ یہ آیت ثابت ابن بیار ایساکیا۔ ہے۔ یعنی ادکام جنوں نے اپنی بیری کو طلاق دی اور جب عدت فتم ہونے گئی 'و محض عدت برحالے اور حورت کو پریٹان کرنے کے لئے ربوع کرلیا۔ کئی یار ایساکیا۔ ہے۔ یعنی ادکام اللی کو خداق نہ سمجموا ور ظلم کے لئے تکاح یا طلاق کو استعمال نہ کو۔ ورنہ حورت سے زیادہ تم کو تقسان بنے گا۔ کہ اللہ کے جرم بنو کے۔ ہے۔ کہ حمیس اسے حبیب کی

امت میں بنایا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ محفل میلاد شريف المي يخرب ك اس من خداك يرى لحت يين حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ رب فرما آ ہے۔ ذکفا بِعُنَةِ رَبِّنَ مُعَيِّثُ إلى معلوم بواك قرآن ك مات مدیث کی ہمی ضرورت ہے " کو تک کتاب سے مراو قرآن جید ہے اور حکت سے مراد مدیث شریف کا جو یہ خیال رکھے کہ میرے ہرکام رب جاتا ہے وہ انشاہ اللہ مجمی گناو کی جرأت نه کرے گا۔ یہ وصیان تقویٰ کی اصل ے۔ جانا مانا اور ہے خیال رکھنا کھ اور۔ یمال واعلموا ے خیال رکھنا مراد ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ بالفہ مورت اپنا تکاح خود کر شکتی ہے۔ ولی کی اجازت لازم میں کونکہ یماں نکاح کو مورت کی طرف نسبت کیا ممیا ہے۔ بال فیرکٹو میں نکاح شین کر سکتی اجس میں مورت کے سکے والوں کو شرم و عار ہو اب اس سے معلوم ہوا که نکاح میں کوئی ناجائز بات بر رضامندی کی نجائے "اگر کی بھی کی تو وہ معتبرنہ ہو گی۔ یہاں تک کہ اگر نکاح میں مراب یا فزر پر مقرر کیا گیا۔ تو یہ معترت ہوگا۔ مر البياع حمل وفيره دينا مو كا- اس كية بالمروف كي تيد لكائي ١٠٠ نکاح کرنے سے روکنا بزار ا فرایوں کا احث ہے۔ بیشہ اولاد کی پیندیده جگه نکاح کراؤ۔ یا انسی خود کرنے دو۔ یہ مجى معلوم مواكد احكام شريعه سلمانون ير جاري بين ندك کفار بر۔ کیونک یمال اعلان فرما دیا مید ک ب تعیمت مومنوں کو دی جا رہی ہے۔

بدرجب فم مردول كوطلاق وو اور ان ك ميعاد آسكے تواس وتت كك يا بعلال وبيعروب وسررحوهن بمعروب ولانتمسكوهن تے ماتدروک کو یا بح ف کے ساتھ جوڑ دو کہ اور الیس مزر ویٹے کے لئے دوکنا : پوک مدسے بڑمو ٹے اور چو ایسا کرسے وہ اپنا ہی نعمان کڑا ہے کے اور اللہ کی آیتوں کو مشخفا نہ بنا کو سی اور یاد سرو نِعُمِتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا آنُزُلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتْم الله كا اصال يو تم يمر ہے كا اور وہ جو تم يم سكاب اور محمت نه اکاری نتیس نعیمت و پنے کو اور انتہ سے ڈر تے رم داور بان بھو ناسىءِ عِلَيهُ مُ<sup>©</sup>و إِذَّا طَاقَتُمُ النِسَاءُ کر اللہ سب بکھ جانا ہے کہ اور بیب تم مورتوں کو طلاق وو اور ڵۼؙؗ<u>ڹؘٳۘڿؖڵۿؙؾۜ</u>ڣؘڵڗؾۼڞؙڶؙۏؗۿؙؾٙٲؽؾڹٛڮڂ ان کی میباد پوری ہو جائے تواہے مورتوں کے دالیو انہیں نہ روکواس سے کہ لیف شرمردں سے تعام کرمی ک جب رہ بس میں موا فق شرع رمنا صد مومایس که پھیمت لے دی ہاتی ہے جمتم یں سے انٹہ الاتیامت پر اہمان رکھنا ہو وْ لِكُمُ أَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ یہ تبارے لئے زیارہ متمرا اور پائیزہ جدت اور اللہ ہانتا ہے اور منزلء

ا۔ ثنان نزول۔ یہ ندکورہ آیت معقل ابن بیار کے من میں نازل ہوئی جن کی بمن عاصم ابن عدی کے نکاح بیں تھیں 'انہوں نے طلاق وے دی۔ عدت کے بعد پھر الملاہ الملاہ ہوئی۔ تعدیم کے بعد پھر الملاہ ہوئی۔ تعدیم کے بعد پھر اسلام ہوئے۔ تب یہ آیت اثری ۳۔ دو سال سے پہلے بھی دودھ چھڑا کتے ہیں۔ اگر ماں باب اس میں مصلحت دیمیں۔ باں دو برس کے بعد دودھ نیس بالسکتے ۳۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ بچہ باپ کا ہے پرورش کا فرچہ اس پر ہے ' دو سرے سے کہ بعد طلاق اگر ماں دودھ بانا جاہے۔ تو باپ دو سری عورت کو بچہ نمیں دے سکا۔ تیرے یہ کہ ان دودھ بلانے کی اجرت بعد طلاق کے لیے سکتی ہے ' چوتے سے کہ دودھ کی اجرت

اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِلّٰ ثُيْرِضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ تم بنیں ہوائے کہ اور پائیں دودھ پیائیں ایتے بحوں کم حَوْلَيْنِ كَأْمِلَيْنِ لِمَنَ أَرَّادَ أَنَ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةُ ؟ یورے دو برس شامی کے لئے جو دودھ کی ست پوری کرنی ہاہے گ وعكى المؤلؤد لَهُ رَازُقُهُنَّ وَكِسُونُهُنَّ اور جی کا بجہ ہے اسس ہر عور تول کا کھانا اور بہننا ہے قسیب۔ دستور که حمی جان پر ہوجے نہ رکھاچائے گا مگرا *کے مقدور پھر* لَا تُضَاَّمُ وَالِدَةُ إِوَلَٰكِ هَا وَكَامَوْلُوْدٌ لَهُ ماں کومزر نہ ریا جائے اس سے بچرے اور نہ اولا و دانے کو اس کی اولاو سے یا مال بِوَلَكِهِ وَعَلَى الْوَارِينِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِلَى مَرْر نه وسب لين بكركون آورنداولاد والا اپنی اولاد كو. اور جو با پسهما تا تعاکیب اس پر ارًا دَافِضًا لَا عَنُ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُي تھی ایسا ہی واجب ہے ت بھر آگر ال باپ رونوں آئیس کی رضا اور شوے سے ووم جوازا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدُتُثُمَّانَ تَسْتَرْضِعُوْآ بمایں تو ان بر گناہ نبیں تد اور اگرتم جا بو کہ دا نیوں سے کے بجول کو اؤلادَكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمُنَّكُمْ مَلَّا دووه پلواز تونجی نم پر مطالقہ بنیں کہ جبکہ جو دینا عمیرا تھا ۔ فی اتَيُتُهُم بِالْمَعُرُونِ وَآتَقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا آتَ بھلائ کے ساتھ ابس ادا كردواور اشرے دُدت رہو اور جان ركو ك الله بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ الله تبارے کا اور دیا ہے ۔ اور تم یں بوری الله اور بیبان

معنى كيزامي موسكاب أكرجه إس من خرسي موتى كه كتنا کمائے کی اور کتا ہے گی سب اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچہ بب كام كوتك بلب كورب في موادود فراياد اس م بت ے ماکل مستنبط موں کے۔ خلایہ کدلب باپ ے ے ال سے میں اگر باپ مید ہے اور ال فیرمید و تی مید ے۔ خرچہ باپ کے ذمہ ہو گانہ کہ بال کے ذمہ اور و اور تعلیم بلب پر ہے نہ کہ مل پر۔ دائل کی سخواہ بلب وے گا نہ کہ کن عب ہی طرح کے ماں کو بغیر اجرت دورہ بلانے پر مجبور کیا جادے اور باپ کا نتسان يه ه كه بچه كى مطلقه مال زياده اجرت ما كلى مو-دو مری مورت کم او بلپ کواس پر مجور کیا جادے کہ اس كى مان عى سے دود مد بلوائے۔ يد دونوں باتمى شاموں كى۔ ۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ میٹم کچہ کے دنی کچہ کی پرورش کریں۔ اور جو زمہ داریاں باپ پر تھیں وہ اب اس دلی پر ہوں گی۔ بچہ کے دلی وہ صبات میں جو میراث کے مستحق بول پر دیر لوگ عداس سے معلوم ہواک دو برس سے پہلے بھی بچہ کا دوورہ چیزایا جا سکتا ہے۔ جب بچہ کا اس میں فاكره مول نيني ووبرس سے زياده دوده نه بانيا جائے كم باليا ما سکا ہے ٨ - معلوم ہواك الله باب جايي توكى دو سرى والى سے مجى يد كو دورہ بلوا كتے إلى محر شرط يہ سے ك جو کچھ وائی سے مطے ہوا ہو وہ بخوشی دیدیں ہمارے حضور کو معرت شفاء بنت ميدالله احعرت ثويبه أور معرت مليمه ف وودھ بالا۔ اب اس سے معلوم ہواک وودھ بالنے والی کا ترجہ منخولو وفيروباب ير داجب ب مكى وفيرو ير تسين- يد محى معلوم مواكد أكر خود مل دوده بانا جاب- تربب جرا" والى ست ند پلوائے میہ بھی معلوم مواک آگر بچہ والی یا بھری کے دورہ سے یا ہو۔ ق بل کا حق اوری کم نہ ہو جائے گا۔ یول بی اگر بعد طلاق بل يجدك بلب سي متخواه في كمدوده بالم - توجي حق مادری وہ بی رہے گلہ موی علیہ السلام کی والدہ نے فرمون سے محوّاء کے کر آپ کی پرورش کی تو اس سے حق مادري مين فرق نه آيا ١٠ وفات مين سرحال عدت وابسب ہے خلوت ہوئی ہو یا نہ کر طلاق میں بغیر خلوت عدت نسم - رب فره آب فاذَا طَلْقَتْ وَقُنَّ مَا لَهُ تَسَوُّ هُنَّ نَهَا تُكُمُ عَيِنِهِ فَي مِنْ مِدَّةٍ تَعْتَذُونَهُما اللَّهُ كَد ال آيت

میں خلوت و فیرو کی قید نہ لگائی می۔ اور یہ عدت فیر عالم کی ہے۔ عالم کی عدت وضع حمل ہے۔ بیساکہ دو مری آیت سے معلوم ہو آہے۔

http://www.rehmani.net

1. نکاح اور اسباب نکاح ہے۔ لین بناؤ سنگار ہے بھی روکیس۔ یہ تھم تایاف یاف اور ہوڑھی تمام حورتوں پر شامل ہے جن کے خاوند مرکے ہوں ان مب کی عدت یک

1. نکاح اور اسباب نکاح ہے۔ لین بناؤ سنگار ہے۔ ایک یہ کورت پر عدت ہی سوگ کرنا ضروری ہے۔ لین بناؤ سنگار چھوڑنا دو مرسے یہ کہ اگر عدت میل

عورت بناؤ سکھار کرے تو اس کے در نابھی گئگار ہیں۔ جو اسے منع نہ کریں۔ پاوجود طاقت کے گناہ ہے نہ روکنا بھی گناہ ہے۔ ساس لین زینت اور بناؤ سنگار میک کے کہ

منگار عدت میں کرنا منع ہے۔ جب عدت بھی گزر کی تو حرمت بھی جاتی ری ایشر طیکہ ناجائز منگار نہ کریں اور بے پروہ نہ پھری۔ جیساکہ بالمعروف سے معلوم ہوا۔

اس سے وو منظے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عدت کے زالے می نکاح کا پیام مراحہ" دیا مع ب دو سرے یہ كركناية " يغام رينا جائز ب- حلاً اس كى عدت كا خرجه یہ منص خور پرواشت کے جو نکاح کرنا جاہتا ہے ا کے ک مجھے ثارح کی ضرورت ہے۔ یا کے کہ مجھے رب تكليف نه مونے وے كا ٥٠ يعني نكاح كرنا توكيامعني نكاح کا ارارہ مجی نہ کروں سٹلہ :۔ عدت کے اندر نکاح باطل ب اور اگر فلطی سے یہ سجھتے ہوئے نکاح ہو جادے کہ عدت كزر مى مالاكد نيس كزرى هى تو نكاح فاسد ب-تکاح فاسد اور باطل کا قرق مارے فاوی سیسبہ میں مادهد کرو۔ ۲۔ اس سے اشارۃ معلوم ہو رہا ہے کہ اراداہ عناه پر پکڑ ہوگی۔ کناه کا اراده بھی کناه ہے عبال کناه مناه نسي سي مجى معلوم مواكه ديده دانت عدت عن نكاح كرنا باطل ب كوكد يمال فرماياكيا ولاتفؤشوا اراده ندكرد-كيوكل اراده وانت جيزكا مو آسهه عد المنيكي فراف ے معلوم ہو آ ہے کہ احکام مسلمانوں پر جاری ہیں کفار پر نیں کار ر ان کے ذہب کے مطابق مارا مام فیعلد كرے كا۔ أن كو ويل آزادي ماصل موكى إلى ساى احکام ان پر ہمی جاری موں کے الذا ان ش سے جو چوری کرے گا۔ اس کا پاتھ کئے گا۔

وم و ر مرم برو د مرم د مر برام المرم برم مرم المرم مِنكُمُ ويندرون أزواجاً ينزيضن بأنفو أربعه انتهر وعشرا فإذا بلغن اجلهن فلأ آ ہے کوروکے رہیں کہ توجب ان کی مدت پوری جائے تو اسے والیو تم پر موانده نبیر را ای کا می بو مورتی آیت معالمه شر موافق شر*رع کو ب* ته يو بروه تككر فم وروّل كے عمال كا بيا ) دو كا يا اپنے ول يى ہمیں رکھو افتہ باتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرد کے ابل لاَّتُواعِدُوهُنَّ سِرُّا إِلاَّ اَنْ تَقُوْلُوا فَوْ لَا ان سے نعینہ و مدہ ندس رکھی عظر یہ کوائنی کا ت کہو جو خرات میں مَّعُرُوْفًا لَهُ وَلَا تَعْزِرُمُواعُقُدَةَ الِّنَّكَاجِ حَتَّحْ ادر بحاج کی عمرہ بحق نے کرہ فی ہے کہ کھیا ہوا عکم ابنی میعاد کو نہ بنٹی ہے اور جان لو کہ اللہ تبیا ہے ول فِيَّ اَنْفُسِكُمُ فَاحْنَارُوْلُا ۚ وَاعْلَمُوْۤ اللَّهُ اللَّهُ کی با تا ہے ت تو اس سے ڈروٹ اور بان ہ ک غَفُوٰ؍ٌ حَلِيْهُ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقُتُمُ الحفظ والأعلم والأب تم يركي مطالبه بيس الكرتم فورتول كو منزلء

إرجما

ا۔ ہاتھ لگنے سے مراد محبت کرنا ہے اور خلوت محیوصحبت کے تھم میں ہے خلوت محیو خلوند بیری کا تمائی میں جمع ہونا اور محبت کا مالع مورت کی تھا استے ہے اور اللہ ہوں اللہ ہوں ہے ہوئا اور محبت کا مالع مورت کی تھا ہوں اللہ ہوں ہے۔ بیش مورق میں مرد کے مالع کابمی اضبار ہے ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشل آوھا اجب نیس ہو آ۔ یا کل ہو آ ہے یا اکل نہیں۔ بینی آگر مورت سے بینے ذکر مرفاح کیا تو آگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو یالک مرواجب نہیں۔ مرف ایک جو زادے کا اور آگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو یالک مرواجب نہیں۔ مرکاز کر فال مرحل لازم آئے گا اور آگر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو یالک مرواجب نہیں۔ مرکاز کر فال مرحل لازم آئے گا اور است کی کہ کر فالح کیا ہوکہ مریائل ند دوں کا تب بھی فاح ہو جائے گا اور

الِنْسَاءَمَالَكُرْنَكُسُّوْهُنَ اَوْتَفْرِضُوالَهُنَ فَرِلْظَةً طلاق دوجب بكدتم في ان كو با تقد تكاما بول ياكونى بمرمقرد يكر يابوك وَمَتِعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَارُهُ وَعَلَى الْمُقْرَتِر اور الد كو يكو برت كو ووق مقدور والح بر ال ك لافق أور يكك قَدَّرُونَا مَّنَاعًا بِالْمَعُرُونِ خَقَاعَلَى الْمُحُسِنِينَ دست پر اس سے لائق مسب دستور کی برشے کی چیڑے وا جب ہے معیلائی والوں برتھ وَإِنَّ طَلَّقُتُمُ وَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ هُنَّ وَ اور اگر تمنے مودوں کو بے چوے طلاق دے دی ج قَدُ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ادر ان سے بنے بک مبرمقر تمر بھے تھے تر بننا خبراتھا اس کا آدھا داہب ہے ٳڴۜٳۘڷؙۜؽؘؾؙۼڣؙؙۏڹٲۏۘؽۼڣؙۅٵٳڷڹؚؽؠؚؽۑ؋ڠڤؙٮؘؚؖۊؙ عرید دورس مک جور دیں نہ یا وہ زیادہ سے جس سے باتے میں ساح ک الِنِّكَايِرْ وَأَنُ تَعْفُواۤ اَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى وَلَا تَنْسَوُ ا حروب ادر اعمرود تباراز باده وینا بر بیرهاری سے نزدیک ترب نادرا بی الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَاتَعُمْكُوْنَ بَصِيرٌ ٥ ين ايك دومرس برامان كوجواز دولى بدفتك الله تها اين كا ديج را ب خفظوا عكى الصِّكوت والصَّاوة الوسطى وقوموا عجباً في كروس فازدل كي اور الله اور في كل فالأسى الله اور عمري بو يِنْدِ فَنِيْتِيْنَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا ۚ فَإِذَا ا شک مفود اوب سے تل مجر اگر فرت عل ہو تا تو بیارہ یا موار بھے بن بڑے مجرم اَمِنْتُمْ فَاذُكُرُ واالله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمُ تَكُوْنُوا ا لمینان سے ہو تو اخرک یا رکرہ ہیسا اس نے شکھایا ہوتم ہ

اگر بعد خلوت طلاق دی تو مرشش واجب مو گا۔ بد مجی معلوم ہواکہ طلاق میں زوج مشقل ہے۔ لینی میے نکاح مورت مرد وولول كى رضائے ہو آئے الے في طلاق من قید نسی - مرف خاوند طلاق دے سکتا ہے۔ مورت تول کے یا نہ کے سے اگر کمی فورت سے بغیر مر مقرر کے ثلاح کیا اور مجت و عنوت سے پہلے طلاق وے دی قواے مرف جوڑا ریا جادے۔ یہ جوڑا بھر وسعت ہوگا۔ امیرر کیتی کیڑے کا جوزا فریب ر معمول۔ آگر مر مقرر ہو گھر محل خلوت طلاق ہو تو مقررہ مر کا نعف لے کا سے اس سے دو سیکے معلوم ہوسے ایک ب کہ جس مورت ہے بغیر ذکر مر نکاح کیا ہو۔ پھر بغیر خلوت طلاق دے دی ہو۔ تو اسے جو ڑا یعنی کریدا یاجامہ ودیثہ رینا واجب ہے۔ دو سرے سے کہ سے جو زا خاوند کی حیثیت کا ہو گا۔ یہ دولوں مسئلے تفقا علیٰ اور لفقا قدرہ سے معلوم ہوے ۵۔ اس سے اثارہ معلوم ہوا کہ اگر بغیر خلوت ہوے فاوند مرجائے تو مورت کو بورا مرمقرہ لے گا۔ مر كا آدما بونا طائل الل خلوت يس بهاب مورت كى معالى یہ ہے کہ نصف ہے بھی کم مروصول کرے باقی معاف کر دے اور مرد کی معانی ہے ہے کہ نصف سے زیادہ یا ہورامر مقرر کردہ وے دے یہ مطوم ہواک نکاح کی کرہ مرد ك إخر من ركى كى ب طلاق كا اس كو ى حق ب مورت كوشين - نه نتي من نه بغير نال - يعني نال من مرد کی مرضی پر طلاق موقوف ہوگ۔ آج کل موام فےجو اللے کے معن سمجھے ہیں کہ حورت آگر مال دے دے تو بسر حال طلاق ہو جادے کی خواہ مرد طلاق دے یاند دے سے تلا ے ٨٠ يعنى طلاق كى صورت عن حورت كو تم زياده دين ی کوشش کرواس سے معاف کرانے کی کوشش نہ کرد کہ تم ماكم موحاكم وينا موا الجما معلوم مو ياب ندك لينا موا-1 - یعنی طلاق کے بعد آپس می حدد و کیٹ ند ہو اسلای اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے ١٠٠ اس تكسبانی مِن بيشه نماز يزمنا باتماعت يزمنا درست يزمنا محج وقت يريزهناس واخل جن- يه آيت أفيا الشَّالمَ فأه كل تغيير

ا۔ یعنی زیادہ خوف کی حالت میں قرپیدل و سوار تماز پڑھ لینے کی اجازت ہے "محراطمینان کی حالت میں نماز کے تمام ارکان قیام و تعود و فیرہ اواکرنالازم ہے۔ آج کل بلا خرورت جو مسافر رہل میں پینے کر نماز پڑھ لینے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اگر وقت جارہا ہو اور کاڑی فحمر آن ہو۔ تو چیے بن پڑے لے۔ محراود میں اس کا اعادہ کرے ۲۔ یہ تیت میراث کی آیت سے منسوخ ہے اب بعد وقات مورت کو فرچہ نہ کے کا۔ بلکہ میراث کے گی افذا یہ آیت دو طرح منسوخ ہوئی۔ نان و نفقہ وسینے میں اور ایک مال کی دت کے بارے میں ۲۔ یہ آیت سب کے نزدیک عدت کی آیت سے منسوخ ہے کو تک اب وفات کی عدت یا وضع حمل ہے یا جار ماہ وس وان ہیں اور

یال ایک سال کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت مورت کو خاوئد کے مرفے کے بعد ایک سال تک فادی کے مررہے کا بھی حق قما اور کھانے بینے کا محى الكن يه مورت كا إناحق تما أكر جاب رب جاب نه رہے۔ محرایک مل کک نکاح نہ کریمتی تھی۔ اب یہ تھم منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی مبائز زعنت اور خوشبو لگانا سوگ چوزویا دو سرے فلاح کی تاری کرنا اس سے معلوم ہوا كد اس وقت مى حورت ير أيك سال كى عدت واجب ند حمی بلکہ تھم یہ تھا کہ اگر وہ پہلے خاوند کے حق میں بیشنا واب تر ایک سال تک اے فادی کے مال سے نان و نفتہ وینا بڑنا تھا۔ یعنی مورت خود محار تھی اور مرد کے ور ثا م پایند تے ہے اس سے معلوم ہواک عدت طلاق میں نان و نفقه طلاق دين والے خوند بے - وفات من مورت كو یونک میراث لمتی ہے الذا عدت کا فرید فاوند سے مال سے میں عداس سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک بیاک شرق ع احکام فقا حل سے مطوم نسی ہو سکتے۔ ورنہ ان کے لے آیات الارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ دو مرے یہ کہ شریعت کے سارے احکام ایسے نمیں جن کی محسد معل ند معلوم كر سكے - بت ے وہ احكام بي جن كى مليس عمل ے معلوم ہو جاتی ہی اساک کی علمین اداری كاب امرار الأحكام من لماحقه كرو- ٨٠ يه واقع شر واسلا علاقہ وار روان کا ہے وہاں کے لوگ طافون سے نيخ ك لئے بعائے تے اور مركع كر عرص ك بعد حفرت حرقیل علیہ السلام کی رعا سے زندہ موسة اب موت كا ور اچھا بھی ہے اور براہمی اگر اس ورسے انسان کناہوں ے قبہ کے ق اچھا ہے اور اگر اس کی وج سے انسان نیک اهمال چھوڑ دے یا مناہ پر رافب ہو جائے تو برا ب میے بعض لوگ موت کے خوف سے فج و جماد سے تمبراتے ہیں۔ واوروان والوں کا سے خوف وو سری حم کا تھا۔ ۱۰ اس سے مطوم ہواکہ موت سے بیخ کے کئے وبالى مقام سے بھاكنا برا ب يہ بحى معلوم بواك الحك يكيلے سارے واقعات حضور کی نگاہ میں میں کو تک یہ واقعہ

تَعْلَمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَكُمُ وَنَ بائة تَعْمَ لَا اِرْ آَرِ مَنَ مَ مِنْ مِنْ اللهِ بَيْنِ بَرِيْ اللهِ الْمَالُحُولِ عَيْرُ اللهِ الْمَالُحُولِ عَيْرُ اللهِ الْمَالُحُولِ عَيْرُ اللهِ الْمَالُحُولِ عَيْرُ جائیں وہ اپنی حورتوں کے مئے ومیت کر جائیں ٹ سال بھر تک ان نفقہ وسیف فَرَابِحْ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ ک بدن عاسدت پیراگر ده فود عل بایس ترتم برای اما انته ایس که جوا بول نے لیف معاط من مناسب كور بركيا في اور الدفاب مكت والاس اور جوم ايد سسم ٥٠ م جرو و و دم ميدا مي المعتدوج ر طعاق واليوس سے ہے ہمی مناسب طور بعرنان ونفق ہے یہ واجب ہے ہد بیز کاروں ہر ت الذرور بى بيان كرا ب تبادس ك ابن آيتي كمبي تبير محد يون ا عبوب کیاتم نے دریکھا مثنا ابنیں ہو اپنے تھروں سے تھے ل اور وہ بڑادوں کھتے حَنَرَالُمُونِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُونُوا تُعَرَّا فَكُمَ اللهُ مُونُوا تُعَرَّا خَيَاهُمْ موت کے ڈرسے کہ ترا نشرنے ان سے فرایانہ جا وُٹنہ ہمراجیں ڈندہ فرما ویا ب نگ اللہ وگوں پر فعنل کرنے والا ہے اللہ عگر اکثر لوگ لاَيشْكُرُون ﴿ وَقَايِّلُوا فِي سَيِيبُلِ اللهِ وَاعْلَمُواۤ ا شكرے بي اور الو الله ك راه بين تك اور يان او كم اَنَ اللهَ سَرِينَعُ عَلِيْمُ ﴿ مَنْ ذَالْكِنِي مُ يُقْرِضُ اللهَ ہے کوئی ہو اللہ کو ترق س

(بغيدمني اا

بیت سری کی گئی جگ شابال فتند و غارت کری است کی جگ جنگ مومن سنت وفیری است کی است کی است کی است کی کل ۱۳۰۰ برد کان دین فرماتے ہیں کہ حاجت مند کو یوقت ضرور قرض دینا بھی ثواب ہے بلکہ بعض صور قول می قرض دینا صدقے ہے بھڑ ہے کی تک صدقہ قو فیر ضرورت

سيقول ٠

قَرْضًا حَسَنَا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً والله سن دے کے تو انٹہ اس کے بیٹے ئے بہت حمّا پڑھا ہے تھ اور امثر تنل اور کٹا نش کرتا ہے کہ اور ہمیں اسی ک فرن بھرجانا کے مجوب کیا تم نے نہ و بھا بن امرائیل کے ایک گردہ کو جوموی سے بعد ہوا ہے جب لیے ایک بینمبرے لَّهُمُ الْبِعَتْ لَنَا مَا لِكَا نُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلُ ہے ۔ باکت نے کلااکردوایک بادشاہ تہ کہ بم نواک راہ یم لاً یں بی نے فرایا کیا تہاہے المازايت يرسى م برجاد فرض كيا جائے تو بعرد كرد ف بولے بیں سیا بواک بم اللہ کی راہ یں زائریں مالانک بم کامے علے بی اپنے دِيَارِ، نَاوَ إَبْنَا إِنَا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوُا . كمن اور ابنى اولادً حصل تو مجعر بب الن برجاد فرض كياكيا لَّى من بجير عُنْ لاَقَلِينَا لَا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِالظَّلْمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الظَّلْمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الطَّلْمِينَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَل لَهُمْ نَبِيَّتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا \* ال کے بی سے فرایا ہے تک اللہ نے ما وت ٹی کوتبارا بادشاہ بناکر ہیما ہے قَالُوْآآتَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بھے اے بم بر بادشا بی کونکر ہوگ تا اور بم اس سے زیادہ سلفت بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ تے ستی بیں تا اور اے مل بر بھی وسست نہیں وی طی فرایا اے

44

مند بی لے لیا ہے محر قرض پیشہ حابت مندی لیا ہے۔

ال قرض حن وہ کملا آئے جس کا مقروض پر قاضانہ ہو۔

ویرے بہتر ورنہ معاف۔ اس میں چند شرمیں ہیں۔ ویے

والے جی اخلاص ہو۔ خوشدنی سے دیا جادے۔ مال طال

فرج کے۔ اس کے بدلہ میں جلدی نہ کرے۔ بھی ہر

مدقہ کو قرض حن کمہ دیتے ہیں ۲۔ اس سے معلوم ہوا

کہ رب کو فقیر بوے بیارے ہیں کو تکہ امیروں سے

قرض لیا اور فقیروں کو وے ویا۔ جس کے لئے قرض لیا

جاوے وہ بیارا ہے۔ ۲۔ مدقہ سے دنیا بی بھی مال میں

باب کی خدمت ان نیکوں میں سے جن کا بدلہ ونیا و

باب کی خدمت ان نیکوں میں سے جن کا بدلہ ونیا و

باب کی خدمت ان نیکوں میں سے جن کا بدلہ ونیا و

بی مال پر بیشہ نیس رہے شعری۔

آخرے دونوں جگہ ملا ہے ہم۔ صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ

آخرے طال پر بیشہ نیس رہے شعری۔

برطارم اعلى نشيتم ا پریشت یائے خور نہ بیت ۵ - بدواقع عفرت شمو كل عليد السلام ك زمان كا ب-جب بنی امرائیل جالوت بادشاہ کے مقابل جنگ کرنے جیمجے مئے تے۔ جالوت قوم ممالتہ کا برا ظالم بادشاہ تما ہو تی اسرائل کی افرانوں کی وجہ ے ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ جے ایک زمان میں فرمون ۱ - اس سے معلوم ہوا۔ کہ تی کے دروازہ ہے باد ثنابت بھی ملتی ہے۔ وہ قاسم نعت اپ ہوتے ہیں۔ اب مجی حضور کے دردازے سے سلطنت طومت تنتیم ہوتی ہے یہ معل معلوم ہواک اس زمان میں نبوت اور سلطنت جمع نسيم هو آل تحي ورنه معزت شمو تيل عليد السلام خوو على بادشاه بوت- طالوت كومقرر تد فرات حفرت واؤد وسليمان و بوسف عليم السلام عن نبوت و سلطنت جمع بوكس غرضيك تبوت اور سلطنت دونون الله کی لعتیں ہیں۔ 2۔ یعنی مجرتم پر دو محناہ ہوں مے 'ایک جماد نہ کرنے کا وو سرے اللہ کے مقرر کئے ہوئے باوشاہ کی تافرانی کا۔ ٨ . اس سے معلوم بواكد كفار سے بدا۔ لینے کی نیت ہے جہاد کرنا بھی درست ہے اسے جہاد بھی جہاد نی سبیل اللہ کی ہی ایک ثق ہے اسالوت نے بی اسرائیل

کے شای فاندان کے چار سو چالیں آومیوں کو ارفآر کیا تھا ہ ۔ اس سے معلوم ہواک جماد سنت افیاء ہے اپیلے پینبروں اور ان کی امتوں پر فرض تھا ۱۰ سینی بزاروں میں سے مرف تمن سو تیرہ ہی تعداد اصحاب بدر کی ہے اجنوں نے نبرکا پائی ایک چلو پیا تھا۔ دی جماد کر سکے اور جنوں نے زیادہ بیا۔ وہ بزدل ہو گئے اا ، طالوت معلوت بنیا مین ابن بیقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ دراز قد تھے اس لئے طالوت کمات تھے۔ حضرت شو کیل کو تھم الی آیا تھا۔ کہ جس کاقد آپ کے اس مصا کے برابر ہو وہ باوشاہ ہو گئے گئے اور سلفت کا اجتماع نہ تھا اللہ سے برابر ہوئے۔ الدا سلفت کا اجتماع نہ تھا اللہ سے برابر ہوئے۔ مقابلہ میں ابنا قیاس کیا۔ اور کی بیش کے طالا کہ رب کے مقابلہ میں قیاس کرنا شیطانی کام ہے سا۔ یعن وہ فریب ہیں۔ یہ ان کی بہلی نافرمانی ہوئی کہ رب کے مقابلہ میں ابنا قیاس کیا۔ اور کی بیش کے طالا تک رب کے مقابلہ میں قیاس کرنا شیطانی کام ہے سا۔ یعن وہ فریب ہیں۔

(بتيد مني ١٢) اور سلطنت ك كاروبار ك لئ مال و دولت كى بدى ضرورت رجى به الذا وه سلطنت ك لائل نسي-ا ، معلوم ہواک علم عبادت سے افعنل ہے کہ عابد کے لئے گوشد معجد ہے اور عالم کے لئے تخت خلافت اید بھی معلوم ہوا اس مال سے علم افعنل ہے - خلافت اليد علم ے مامل ہوتی ہے اند کہ مال ہے ایہ بھی مطوم ہواکہ بادشاہ عالم اور تدرست ہونا جاہیے۔جس سے مخلت کے کام بخوبی انجام یا جائیں۔ آج کل حکومت کا مدار مرف بال اور كثرت رائع بهديد يد فلد بسواس عداس عدام مواكد سلطنت نب اور مال يرشين مونى جاب بلك علم اور شواحت و مدادري ير مونى جابي- علم

البقرة ٧

ے مراد دی سامت کا علم ب اس ے بد دلیل مرزا کہ صرف ساستدان عي خليفه مونا جابئين غلط سب يونك الإبكر مدیق تمام محاب می زیادہ عالم تھے۔ اس کے حضور نے ائی وفات شریف کے وقت اسی نماز کا الم بنایا معرت فاروق المقم كي سياست آج تك مثل في مولى ب ٣- يه آبوت شمشاد کی کٹری کا ایک مندوق تعا۔ تین إلت لباود ہاتھ جوڑا' اس میں انہاء کرام کی قدرتی تصوریں تھیں اور توریت کی تختیاں اور مویٰ علیہ السلام کا عصا آب کے کیڑے اور معلین شریف اور معترت بارون کا مماسہ شریف اور کھ من کے کازے اس سے معلوم ہوا کہ بزر کوں کے تیرکات مشکل کشا اور بازن خدا ماجت روا ہں ای لئے میت کے ساتھ بزرگوں کے تمرکات رکھے جاتے ہیں۔ دیکھو معرت مویٰ کے تمرکات جنگ میں فتح کے لئے رکھ جاتے تے ۵۔ مطوم ہواکہ مومن وہ ہ جو مقبول بنروں کے تمرکات کی آٹیر کا قائل ہوا اس کا نج الارب كي قدرت كالارب عن چانچه وه مندول كيد فرشتے لائے اور طانوت کے سامنے رکھ دیا۔ جنگ کی مالت میں یہ صندوق اسلامی فوج کے آمے رہتا تھا۔ اور الله تعالى اس كى بركت سے مسلمانوں كو فع بيا قاء آپ ك بعدى امرائيل عن يه مندوق ريا- وه لوك برمشكل ك وقت اس مندوق كو أمك وكد كروعاكس كرت سے جو قبول ہوتی تھیں۔ جگوں می ساتھ لے جاتے اور فق پاتے تے کر بعد میں بن امرا کل میں وہائی تعدی خیالات کے یدا ہو مے جنول نے اس مندوق کی بے حرمتی ک- اور معیبتوں میں مرفآر ہوگ۔ جب یہ مندوق طالوت کے سائے آیا۔ تو وہ مطمئن ہو محے اور طالوت نے ستر بزار امرائلی جوان معافے۔ جنس جالوت کے مقابل جماد میں لے گئے اب بی اسرائیل کا یہ سفر جماد سخت محرمی میں تھا' موسم کی گری جنگل کی تیش وجوب کی سخت حرارت سے ان عبدين كو سخت ياس كلي - تب طالوت في انسي خبر دی که منتریب ایک نسر آوے کی محریه تسارے امتحان کا وقت ہے یانی ند بینا مالوت یہ سب مجمد معزت شمو کیل

الله اصطَفْهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الذيرة بربوياله آور العام الرابع مراسفادي زیارہ رک تھ اور اللہ اپنا کمک ہصے ہاہے ہے۔ اور الٹروست والا عَلَيْمُ ٥ وَقَالَ لَهُمْ نَدِيتُهُمُ إِنَّ أَيَّةً مُلْكِهَ أَنْ يَأْنِيكُمُ عم والاب اور اق سے ان کے بی نے فرایا اس کی بادشاہ کی نشانی ، سے کہ آئے تباہد التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَهُ مِن مَ بِكُمْ وَبَقِيتَ وَمِيا پاس ابوت ته اس يم تهادے دب كافرت ت دول كالمين ب اور كه يك تَرَكِ المُمُوسَى وَالْ هُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلْيِ ہو ئی چیزیں ۔ معزز ہوسی ا ورمعزز بارون سے ترکدکی کے اٹھائے ں کئے کے اسے فرشتا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ يَةً لَكُمُ إِنۡ كُنْتُمُمُّ وُمِنِيۡنَ ﴿ ب شکساس بھر بڑی نشانی ہے تہادے سے اگرایان رکھتے ہو گے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُؤتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بمر بب فالوت مشرول كوك كر غرسه بدا بوا بولا به شك الله بُتَوِلَيْكُمْ بِنَهَيْ فَهَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِيْ نبیں ایک جرے آزمانے والاے ف تو جرائ کا یانی ہے وہ میرا جیس ته مَنْ لَمُ يَطْعَهُهُ فَإِنَّهُ مِنْ اللَّامِنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً اور ہو نہنے وہ میرا ہے ف مگردہ ہر ایک بلو اپنے باتھ سے بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمُ ۗ فَكَمَّ ا ہے کہ آ سب نے اس سے بیا عل تعودوں نے ال ہمر جب جَاوَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ ۚ قَالُوالاطَاقَةَ فاؤت ادراس کے ما تہ کے مسلان نبر کے با رنگٹاٹ ہوئے ہم تک آن الحاقت

طرالام کودی سے کدر ہے تے ، یعنی میری جماعت کانس اور وہ میرے ساتھ جمادی جاستے گھے مطلب نسیں کہ وہ کافر ہے۔ کو تک برگناہ کفرنسی ہو تک بی محمام اسکتاب کہ والدان سے خارج ہو جائے کانعی اس کازیاد میانی بیناول میں نفال بید اکرے کایا بی علامت کفرہوگی مسامت کا میری صاحت کا میرے دین کایا میرے ساتھ مجلد ہے ہی و تکسیوو تی خور پر بیاس کی شدت برداشت نه کرسکلده آئنده جراد کی شختیل مجی نه جمیل سے کله اس سے معلوم جواکہ تحلید دن کو شخی برداشت کرنے کاعلوی بناتالور اس میں ان کا استحان لیماسنت انبیاء ہے ا آن كل بريداور بعاكسدو دوفيرواى وجد يركل جات بعن سب كالغذية آيت باس وتت بيبانى فد وااشدواجب تعابك بانى ميناوريد كفرين كياميساك اللي مبارت معلوم بورم ے اے لین شدے کی کری استر کا حل بیاس کی شدے اور رب کا یہ تھم مبر کا ہوا استحان قل کہ اگر یہ لوگ بدنی مبر کر مے و آئدہ مبی جداد کی مشقول پر مبر کر

(بقیہ سلی سال کے اور اگر یمال محموا محے قرآ کدہ ہی جادث کریں کے ۱۰ معلوم ہواکہ بیشہ مخلص بڑے تھوڑے ہوتے ہیں کہ بڑاردن مل سلط معلوم ہواکہ بیشہ مخلص بڑے تھوڑے ہوتے ہیں کہ بڑاردن میں سلط مراہ اس سے معلوم ہوا معلوم ہوا کہ تعرب کافر قرار دیئے گئے۔ اس لئے وَاکْدِیْنَ مَنْوَامَعَدُ فَرَایا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعربی کافر قرار دیئے گئے۔ اس لئے وَاکْدِیْنَ مَنْوَامَعَدُ فَرایا کیا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی پینے والے نسری بی رہ گئے تھے " جب صابر نوگ اس کے تاریخ گئے تو اسے نسری بی رہ گئے تھے " جب صابر نوگ اس کارے کے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پانی پینے والے نسری بی رہ گئے تھے " جب صابر نوگ اس

لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُوْتِ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ ہیں گا۔ عالوے اور اس سے نظروں کی گونے وہ جنیں انڈ سے لحذكا يتين تما ع سربارهام بماحت ناب آق جه عَهُ كُثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الطّبِرِينَ و زیادہ مروہ ہر اشکے عمص ت ادر اللہ ماہروں سے مات ہے گ وَلَهَابُرَئُ وَالِجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالُوا مَ بَنَا پھر بب ساسے آئے ہاوت اور اس کے تفکروں سے موض ک اے رب آفَرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَيِّبَتُ آقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا بارے ہم پر میر انڈیل اور بارے یاؤں مے رکھ اور کافر نوگوں عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ﴿ فَهَٰزَمُوْهُمُ بِإِذْنِ اللَّهِ یر باری مدو سر ف تر ابول نےان کو بنگادیات الشمے مح سے اور تنوكي واؤد في بالوت كواورا لله في استصلطنت اور يحت على طرائ ه وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَادَ فَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَّهُمْ اور اسے بو چا با سحایا ته اور بحرا شروكوں مى بين سعد بعض و وقع بِبَعْضٍ لَفْسَكَ تِ الْأَرْضُ وَالْكِنَ اللهَ ذُوفَضْلِ يُمرَسَدُكُ وَمَرُورَ زَعِن تِبَاهُ هِوَ مِلْتُ نَنْ مِحْوَاشَرَ مَا يَتِ جِبَاقٍ بِرَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُهُ سُلِيْنَ تھیک فیک پڑھتے ہیں اور تم بے ننگ رسولوں میں ہو گ

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ نی کی اطاعت باوری پدا کرتی ہے اور نی کی تاهت بردل لائی ہے" سے نی خود بادر موتے ہیں۔ جموئے نی بزدل و محمو الدیال نے ورک وجہ ے ج نہ کیا اے مجمی عن بنی میسی می آیا ہے۔ ان موسنوں کو رب سے ملنے کا کال يقين قمل يقين كے بغير المان نعيب مي مولد رب فرالب ولذلا الأنسافية وا التَّ لَلُورِيُونَ وَالرِّنِ النَّهِ عِنْ المَّنِي عَلَى وَ مُعنى بقین بے کو تک حفرت مائٹ کی معمت پر بقین ضروری ے اس مع و تعرب زیادتی اسباب اور زیادتی جماعت بر موقوف میں سے اللہ کے فعل و کرم پر موقوف ہے اگر وو كرم كروے تو ايكل أيل كو بلاك كروي ہے۔ معلوم ہواک مومن کو دب یہ کال وکل جاہیے۔ بال اسباب یہ عمل توكل ك خلاف تسمى رب قرما ما به وأعدُّوا لَهُوكا السَّنَطُعْتُمُ مِينَ فُولَا وَمِنْ آبَاطِ الْنَيْلِ الله يعنى الله هدو ادر رمت ے ماہدل کے ماتھ ہے فغب و ترے ب مبروں کے باتھ اور علم وقدت سے سب کے ساتھ ہے۔ ٥ - جماد ك موقد ير مقابله ك وقت يه وعائد من عابي اور ایس مالت میں بزرگوں کا ساتھ اچھا ہے ١١ يعني طالوت بادشاہ کی اس چمونی اور تھوڑی جماعت نے زیادہ اور طاقتور فوج کو محکست وے دی۔ ے کی واود علیہ السلام كو سلخت اور نبوت دونوں مطا فراكس اس خرح کہ آپ کا نکاح طالوت باوشاہ کی بٹی سے ہوا۔ کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو جانوت کو حمل کرے میں اپنی بنی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ پھر طالوت کے بعد آپ مرير آراه سلطنت بوئ- ٨- جمل وفيره تغييرول ين ب كد حفرت اينا داؤد عليه السلام ك والد مع اليخ تمام فرزندوں کے طابوت کے تفکر میں تھے واؤد علیہ السلام ان سب میں کم عمر اور کزور تھے اناری سے المعے تھے رنگ مبارک زرو تھا طاوت نے شمو کل علیہ السلام سے عرض کیا کہ جالوت بحث شاہ زور ہے آپ رب سے وعا فرما دیں کہ بید مارا جائے۔ تب وحی الی آئی کہ اے واؤد ملیہ السلام مکل کریں گے اچنانچہ آپ کو پین گئے ہوئے

سید مقابل ہوئے۔ اس نے بت محکورانہ کو اس کی محر آپ نے کو پھن کے ذرید ایک پاٹر بارا ابواس کی کہنی پر پڑا اور مرکیا۔ ۹۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالی نیک بندول کی برکت سے دو مرول کی بلائم بھی دفع قرباتہ ہے۔ اور مجاہدین کے ذریعے کار کے زور کو قرز آئے ہے ۱۰۔ معلوم ہواکہ جمادیش برار بالمسلمتیں ہیں آگر کھاس نہ کائی جائے۔ قر کھیت برباد ہو جاوے۔ آگر آپریشن کے ذریعے مواونہ نکالا جائے قریدن مجز جائے۔ آگر چر رڈاکونہ کاڑے جائمی قواس سے بی جمادے ذریعے مشہور اور بافی کار کے در باوے میں براد ہو جادے۔ ایسے می جماد کے ذریعے مشہور اور بافی کار کو در بایا نہ جاری مول کے اور باوے کی جمادے کی دلیل ہے۔ کہ باوی خاصل کیا نہ مور میں کی محبت میں رہے انجرائیے درست حالات بیان فرمائے۔ معلوم ہواکہ آپ سے دسول صاحب و می ہیں۔

Download Ling=> https://archive.org/details/@awais\_sultan https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ سارے انجیاء نیوت علی برابر ہیں کوئی اصلی اُور کوئی تعلی نیس ہے۔ سب کو اللہ نے رسل فرنگیا و اندین سے اسلی اور مارے اعلی ہیں تیسرے یہ کہ سکتے ہیں کہ بعض رسول بعض سے علاوہ دیگر فضائل میں انبیاء کے درج محلف ہیں بعض سے اعلی اور مارے حضور سب سے اعلیٰ ہیں تیسرے یہ کہ سکتے ہیں کہ بعض رسول بعض سے اعلیٰ ہیں 'یہ نسیس کمہ سکتے کہ بعض بعض سے اونیٰ ہیں۔ اس میں ان کی توہین ہے 'جیسا کہ فضائل سے معلوم ہوا تا۔ بعنی زعن پر بدواسلہ کام موی طب السلام کی صوریت سے سب دے مارے حضور

ے مسران میں جو بے بردہ کلام قرمایا وہ زهن برنہ تعاس بعضه ہے حضور مراد ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ي الك يدك حفور تمام بيون سے افغال بين دو مرس يدك ان کی انعنلیت ہمارے خیال و ممان و وہم سے باہرے کونک ورجات کی حد بیان نہ فرمائی مٹی سیجی معلوم ہوا کہ سارے نی نوت میں یکسال ہیں۔ مراتب میں مخلف ہیں ہما اس سے معلوم ہواکہ حضرت عینی طب السلام بغیر باب کے صرف مال سے بدا ہوئے اگر ان کا کوئی والد ہو آ تر انس مال کی طرف نبت نه کی جاتی رب فرما آ ہے أذغوهم بلاتانيم نيز قرآن في سوات مريم كم من مورت كا ام ندلا ۵ - روح القدى سے مراد صرت جرل ين دو ہروقت مین طب السلام کے ماتھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بترے مدد کرتے ہیں اور فیرخدا ک مدد شرک نیس- معرت جرال فدا کے بعدے ہیں۔ محر معرت مینی علیہ السلام کے مدد گار رہے۔ یہ مجی معلوم ہواکہ ان بزرگوں کی مدد ور حقیقت رب می کی مدد ہے کہ رب نے جرل کی مدو کو اٹی مدد قرمایا ۲۔ یعنی ان انبیاء كرام كے بعد ان كى استى آلى مى الرقى ديں۔ اس مى يكا اس جانب اشاره ہے كہ آپ كى امت يس بحى آپ ك بعد جنگیں ہوں کی اور ایسائ ہوا کہ صدیق اکبرنے ماسس زکیقک مرکولی فرمائی۔ معترت علی و معاویہ میں جگ مولی۔ ٤- يعني كزشته امتوں من جو بنتيس مو مجيس يا آب کی امت می جو قاند جگیاں ہوں کی وہ سب الله کے اراده و معیت سے ہیں۔ اس اراده می براربا معمق میں'اس میں سکلہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے اس کی محقیق ہماری تغییر تعیی میں ملاحکہ کرد۔ ۸۔ مطوم ہوا کہ زکوہ وفيره تمام مبادات ابل ايمان يرجي كافرول يرضي اور بغير المان کوئی عبادت ورست نس ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب کی ہر نعت می سے خیرات کرنی جاہیے۔ عم ال تدري الادا وقت سبي على الله كى راوي ترج كريد الك كافرون كے لئے نه دوستى كام آئے نه كمى كى شفاعت اس کے آئے فرمایا والکفؤون منم تطابقون ۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ مِنْ يرمول يل كرم إلى الدي الكركو وومرے ير افضل كيا ل ان يم مى سے اخدے کا قرایات اورکوئی وہ ہے سے سب پر دریوں بلند کیات اور ہم نے مریم کے بیٹے بیٹی ع کو کھل نشاغاں دیں اور پائیزہ روع سے اس کا مدد کی اور وَلُوْشَاءُ اللَّهُ مَا اقْتَتَكَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْرِينَ ور النَّه بابتا تو ان کے بعد والے آبس میں زاؤتے ۔ انہ بدائ كي كدان كيم بالسكم في فايان تا يكين كين وه تو تفعت برعي الن ي كول ايال ر إ ادر كوفي كافر بر حيا ادر الله يابنا تروه خاوج وَلِكِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا بُرِيدُ فَأَيَّا أَيُّهَا الَّذِينُ الْمُنُوَّا الله كراه ير بادي ويفي سو تري كرو في وه ون آف سے بيد بس ي يُعُ فِيْهِ وَلَاخُلَةٌ وَلَاشَفَاعَةٌ وَالْكِفْرُونَ هُمُ فریرو فروخت ہے اور نکا فرول کے ہے ودسی اور نا شفا مت تا او بکا فرفود لِلمُونَ ١٩ اَللَّهُ لِآلِهُ اللَّهِ الدَّهُو الْحَيُّ الْقَيُوْمُ ذَلَّا بن الحالم بي الداللة بع بس كي مواكر أن معروشين وه آب زنده او اورون ما تام ركف والالك تَأْخُذُهُ وسِنَهُ وَلَا نُؤَمِّرُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا اے : اوالا آئے : اینداس کا ہے جو بکہ آساؤں س ہے اور جو بک

مسلمانوں کے لئے دونوں چزی بازن التی سفید ہوں گا،
رب فرا آئے ہے اَلْاَئَمِلَاُ اَلْمَائِمِ اِلْمَالُوْلُ اِلْمَائِمِ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

(بقيد منور ٢٥) كا- اس بس الله تعالى كي حروث ب-

ا۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے بندے رب کے باں شفاعت فرائمیں مے۔ دو مرے یہ کہ ان کی شفاعت دحونس کی نہ ہوگی اذن کی ہوگی الذا بو بالکل شفاعت کا الکاری ہو وہ بے ایمان ہے اور جو مشرکین عرب کی طرح وحونس کی شفاعت بلنے وہ بھی بے دین ہے۔ خیال رہے کہ شفاعت کرنے والے حسب ڈیل ہیں۔ انھاہ اولیاء علاہ امشاکی جمراسود کر آن مجید اکتب کا درمضان مسلمانوں کے نابائع بچے شفاعت تمن طرح کی ہوگ۔ میدان محشرے نجات کے لئے ہمناہوں

الدال-ل-زعن می دو کون بے بواس کے بمال سفاد شکرے ب اس سے فرکے ل بان ب جركم ال ك ترك ب اور و كم ال ك بيعيد اوروبي يات ال كموي ے عربتنا دہ جاہے تے اس کر کری بی سانے ہوئے بی آمان اور والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج والارص ولا يؤدة جفظهها وهوالعلق الأ زین می اور اے ہماری جیس ان کی عجبائی اور وہی ہے بنند رون وال بھ زروستی جیں وین عل فی بے شک وب بدا برمی بے نک راہ مرابی سے تر ہو شیفان کو ت سانے آور اختر پر ایمان لائے تہ اس نے آئیں۔ اندھریوں سے فردکی طرف کا تاہے کی اور کا فرول کے لئے ما بی شیفان میں تا وہ انہیں نور سے تا اندھیر یوں ک فرت تعلقة بي بي لوك دوزخ والے بي الله البيل بيشه اس بي ربتا

ك معانى كے لئے بلندى در بات كے لئے بلى شفاعت ب كفار مجى فائده العائمي محد دوسرى سے حضار مسلمان-تیری سے تیک کار آب لین اللہ تعالی او کوں کے اسکے چھلے اعل جانا ہے۔ یا صفح الذہبين لوگوں کے الحلے مجھلے مناه مانے میں کو کلہ عم کے بغیر شفاعت المکن بے طبیب ماتا ب ك قل علاج كون ب اور لا علاج كون فنفي المذنبين مائے میں کہ قابل شفاعت کون ہے اور عاقبل شفاعت کون۔ الذاب برو حضور كي نعت مجي ب- (روح البيان) ٣-١س ے معلوم ہوا کہ رب نے اپنے بندوں کو اپنا علم رہا ہے ' ہر ایک کوبندروسعت سرکری سے مرادیا اللہ کاظم بے یاس کی تَدَّرت يَا مِنْ المُعْمَ المِنْ الورسازين أَسَان كَ دُربان 'أَن كُو علم ويئت والف جنمول إسان إفلك البوج تمت بين لور عرش كولوال أسان إ فلك اطلى ٥٠ خيال رب كر للى كوجرا" مسلمان بناتا جائز لميس محرمسلمان كوجرات مسلمان ومحنا ضهوري ہے اندائسی مسلمان کو مرتہ ہونے کی اجازت نسیں دی جاعتی' يا أوده إسلام المسك يا قل كيا جوسه فقرا آيت اور مديث عل تعارض میں۔ رب نے مردین فی امرائل سے فرایا تھا أيخ آب أقل ك لخوش كر در معلوم بواکه مرد کو قل کیا جائے گاد، یمال کفرلغوی منی معلوم ہواکہ ایمان کے لئے دو چیزی ضروی ہی اللہ کا مانا اور شیطانی مقائد سے بچاے۔ اس سے مطوم ہواک اللہ یر ایمان جب می قبول ہے کہ اس کے دشمنوں سے بیزاری ہو کو نک شیطان کے انکار کو رب نے ایمان سے پہلے میان فرمایا اس کی طرف ندانداؤ الله جی اشاره به ۱۰ اس سے معلوم ہوا۔ کہ اسلام پر مغبوطی سے وہ ی قائم رو سکتا ہے جو بے وعوں کی معبت ان کی الفت ان کی کتابیں ویکھنے ان کے وعظ سے دور رہے کو کلہ اس مغبوطی کو شیطان ك الكارع موقوف ركما كيا مائب اور چور س اس في بچ که وه مبان و مال کے وحمن میں اب دین کی محبت سے اس لئے بچ کہ وہ ایمان کے وحمٰن میں رب فرما آ ہے ملا تقعد بعد الذكري مع القوم القلبين 1- نو مسلمول كو كقر ے تکال کر محرای سے قربہ کرنے والوں کو محرای سے نکال کر دائی صالمین کو کفرو گرای ہے بچاکر افتدا یہ آیت سب كو عام ب اور اس يركوكي احتراض شير الله كاوالي

ہونا اس طرح ہے کہ وہ خود مومنوں کاوالی ہے اور اس کے انہاہ اولیاء بھی ان کے والی رب قربا آب اساد بیکم اندورسوں والذین امنوا اندا اس آبت ہے ہی ولی کی دوکا اٹکار نمیں ہو سکا۔ اللہ تعالی حضور کے بارے میں فربا آب و تغیرہ انناس مین المظلمت الی انفور آبا کہ لوگوں کو آپ نکالیں آر کی ہے دو تن کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ وٹیا جی بعض کفار بعض کفار بعض کفار بعض کفار ہے دوگار جی انگین آخرت میں دوگار نہ رجی کے افذا سے آب آب آب کے فاف نمیں دما المقلمین میں انصاد بخلاف مومن کے کہ اللہ رسول اور نیک بندے ان کے وزیاد آخرت میں والی وارث میں کہ یہ معلون کی شفاعت کریں کے اور اللہ تعالی بخشے گاا۔ یہاں نور سے مراد وہ دی فطرت ہے جس پر بچہ پیدا ہو آب کو تکہ کافر پہلے مومن قبائی نمیں۔ نیز یہ نمیا جا سکتا ہے کہ شیطان نے اسے اسلام سے نکال کر کفر

http://www.rehmani.net
(ابقیصنی ۱۲) می داخل کردیا یا بیہ آیت مرتدین کے متعلق ہے ۱۳ اس سے معلوم ہواک دوزخ والا ہوتادوزخ می بیشر دہتا کفار کے لئے خاص ہے۔ مسلمان اگرچہ
کتنائ کنامگار ہو محروہ دوزخ والا نمیں محروالا اور ہے معمان اور۔

ا۔ اس سے مراد نمردد این کتعان بادشاہ ہے جو تمام روئے زمین کا بادشاہ تعل۔ آپ کے زمانہ میں تھا اس نے اسے توجید و رسالت کی تبلغ فرمائی تب اس نے یہ کیج بحق ا کی اور عالب سے بحث آگ بیں ڈالنے کے بعد کی ہے واللہ اعلم۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار سے مناظرہ کرتا سنت انبیاء ہے اس سے سرکر اس نے دو تیدی بلائے ایک کوا

عل كرويا - وومرے كو چمو زويا اور بولاك اے يى نے زنرو کردیا۔ اے مار ریا۔ اس سے معلوم ہواکہ مقاتل کی سنج بحق پر خول نه مونا چاہیے۔ یہ بھی معلوم مواکد اگر مقائل ایک دلیل سے نہ سمجے تو دوسری دلیل چیل ک جاوے ١٣- يو حكم اس مردود كا جرد وكمانے كے لئے تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ جمونے مدفی نبوت سے اس لئے معجزه خلب كرناكه اس كالجموث ظاهر مو جائز ب- اور أكر اس کی نبرت کا احکل رکتے ہوئے مجرو باٹا تو کافر ہو کیا س خیال رے کہ نمود نے اہراہیم علیہ انسلام سے بدند کماکہ آپ رب سے کوکہ وہ سورج کو مغرب کی طرف ے نالے اس لئے کہ وہ قرائن سے مجھ چا قاکہ حطرت ابراہیم کی دعا ے ابھی سورج اوب کر مغرب ک طرف ے نکے کا اور میری خدائی کر کری ہو جائے گیا۔ كونك وه ال كزار بون كا واقد وكم يكا تما (روح العالى) حضور في سورج مغرب كى خرف سے نكال كروكما وا ۔ جو والد نے فرایا تھا۔ ان کے فرزند نے کر دکھایا ۵۔ یہ واقع عزم علیہ الطام کا ہے۔ بہتی سے مراد بیت المقدى ہے۔ جبكه اسے بخت نفر بادشاہ نے بریاد كر دیا تفا۔ اور عزیر علیہ السلام وراز کوش پر سوار ہو کر وہاں ہے محزرے۔ آپ کے ماتھ ایک برتن میں انگور کا رس اور م محم مجوری محمل- قمام شریل جرے کوئی اوی نہ و کھا۔ تب آپ نے یہ فرمایا اور وراز کوش سے اتر کر سو محد مان قبل كراي مى ١- يا تواس مى زيره كرف كى كيفيت و نوميت كا سوال ب إي تجب ك ك ب ب فرنسكد الكار كے لئے نسي كونك قيامت كا باتا ايمان كا ر كن ب ٤ - يه اس ك فراياك رب في ان كى توجه اس مالت میں ونیا ہے ہٹا دی تھی۔ ورنہ انبیاء کرام اور مالمین بعد وفات دنیا سے خردار رہے ہیں اور تعرف كرتے بن اى لئے موى عليہ السلام حضور كے مجد الوداع میں شریک ہوئے اور سارے نی معراج کی رات حضور کے متدی ہے۔ قبرستان میں ملام کیا جاتا ہے ۸۔ عزير عليه السلام كو اس موقع ير وقات كي مالت من اس

لے مجو سے میں تریف ندر مکھا فغا اسے جوابائی سے میٹوا اُن اس سکھیس کے بارے جی اس پرکہ الله نه است بادشای دی جیمابرایم نے کماکر مرادب وہ بے کر معالما اور ہے براہ یں جاتا اور مارتا بول کا ابرائ نے فرایا تر بوش اڑ تھے کا فرکے تا اور اللہ راہ ہیں مکاتا نالوں سُر یا اس کی فرح ہو شمزرا ایک بنتی بر شہ اور وہ وصی بڑی متی اپنی چتول بر بولا اسے کیؤکر بالانے کا ت اللہ اُس کی موت کے بعد تر اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس ٹ بھر زندہ کر دیا خرمایا : تو آبهال کمنا فهرا فرخ کی دن بحر شیرا بول کا یا بھ کم فرمایا ہیں بکہ بھے موبرس مزر مے لہ اور اپنے کھائے اور پانی کو دیکھی کر اب مک بونہ لایا اور اپنے گا۔ مصر دیمے رجم کی بڑیاں تک ملامت ذریع 🕄

دنیا ہے ایسے ب توجہ کردیا گیا ہیے کہ تقریس کی رات میں اللہ نے حضور کو بے توجہ فرما ویا اور نماز فجر قضا ہو گئے۔ ورنہ آپ کو نیند میں مفلت نہیں ہوتی تھی۔ ای لئے نیند سے آپ کا وضونہ ٹوٹا تھا ہے بینی کھاتا پائی مبلد تراب ہونے والی چیز ہے وہ تو تراب نہ ہوئی اور مردے کا جم ہو کچھ دیر میں بجر آب ۔ وہ تراب ہو کیا اور فراب بحی سفید برحمنی ۔ فریاں بھی سفید برحمنی ۔ المن المرح كد آب ك ويحة ديحة كده ك سار الراجع مو ك جم ير كمال بل يره اور زنده موكر دين كا بحر آب اس كده ي سوار بوكران كلا يك المدين المرح ك المراج كلا يك كري المرح ك المراج كلا يك كري المرح ك المراج كلا يك كري المرح ك الدان ك المرح وراج كا المراج كلا يك كري المرك المرح المرح المرح وراج وكرائ كا مام من كر المرح الدان كا المرح المرك المرك كري المرك كري المرك المرك كري المرك ال

تلافالوسلِ- 4/ البقوة ، و المراد المراد البادة ،

اليه لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِرِكَيْفَ نُنْشِرُهَا الدياس في كيوم وكول كرواسط نشائ كرس اوران بديد بد كود كد كوكريم ابني شان دیتے پھڑپٹی کوشت رہناتے ہیں جب ہمعا ملاس پرنھا ہر ہوگیانہ ہولامی فوب جا تا ہوں تھ کراندسب کر کر تک ہے تا اور بس فرق کی ابرائ نے گ اے رب مِنْ كَيْفَ تُعْمِى الْمَوْقَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ یرے کھے دکھا ہے توکیوبحربرہے جلائے گافرایا کیا چھے یقیں نہیں فرمل کی بِلِي وَالْكِنُ لِيَظْمَرِ نَ قَلِمِي قَالَ فَخُونَ أَرْبَعَ یقین کیوں نیں عظریہ چا بتا ہوں کرمیرے وال کو قرار آجائے شے فرایا تواجعا جار برندے ا این ساتھ الاے نہر ان کا ایک ایک مخوا بر بباز ہر ۣ مِّنْهُنَّ جُزِّ الْثُمَّادُ عُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعُيًّا رکو نئے ہمراہیں بلائد وہ تیرے ہام چھاہیم سے ہاؤں سے دوڑتے ت ارر مان رکد کر اللہ فاب مکت والا ہے کہ ان کی مماوت مجو يُنْفِقُونَ أَمِّوَا لَهُمْ فِي سِبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّ بنے مال اللہ کی راہ ایس فریع مرتے بی اللہ اس واز کی فرع جن نے اوگائیں سات یالی کے بریال یں مو والے والله يضبعف لومن تشاء والله واسع عليم اور الله اس سع بح زار مرحلے جس کے لئے جا ہے الله اور الله وسعت والا علم والا ب

ے عم ے۔ اس کے باتھ یاؤں درست ہو محنے اور اس نے آپ کو و کھ کر پھانا۔ پروہ مورت اس جگہ چکی جان لوكون كا اجماع تعلد اس مجمع عن آب كابينا بحي موجود تعلد جس کی عمرایک سوافعارہ برس تھی اور ہو آمجی۔ بوهمانے لوگوں سے کماکہ عزم زندہ ہو کر آ مجے بیں 'دیکھو میں ان ک وطا سے تکررست ہو گئی ہوں تب نوگوں نے فیٹن کیا اور آپ کی طاعت و کھ کر پھان لیا۔ اس وجہ سے آب کو يوه خدا كا ولما كت بي الم يعني اب خرب جانا مول كونكد بسل يقين فنا اور اب مين اليقين موهميا يعني بسل سن كرجانا تها اب و كيد كرمعلوم كرليا- اس سے معلوم موا كرنى كا ايمان عمى بالشارة محى موياب الغراوه امتى س زیادہ بیمین والے ہوتے ہیں مارے حضور نے معراج می رب اور جنت دو زخ سب ی نیمی چیزوں کا مشاہرہ فرما ليا آب كا المان باشاوة مواس لليف قرآني معمد بناؤوه کون بزرگ میں ہو خود جالیس سال کے اور بیٹا ایک سو چالیس کا اور بو یا نوے برس کا وہ حطرت عزیر میں کو تک آپ جو سويرس محك وفات يافت رب اجب فوت موسك تو عالیس سال کے تھے جب الحم تو آپ کی مروی تھی۔ سحان الله سم، ابراہیم علیہ السلام ایک وقعہ سمندر کے کنارہ سے گزرے مادعہ فرمایا کہ وہاں ایک فعش بری ہوئی ہے اجب سندر کا یال چمتا ہے تو اس کا کوشت مچملیاں کماتی میں اجب یائی اتر آے تو جنگلی جانور اور چیل كوے كھاتے بي يد لماحظ فرماكر آپ كو شوق مواكد مرده زندہ ہونے کا نظارہ دیکھیں اتب آپ نے رب سے عرض کی ۵۔ یعنی علم الیتین سے ترتی کر کے میں مین الیتین ماصل کر اوں یعنی کمال سے اعلیٰ کمال کی طرف خفل ہو جاؤں ٦ ۔ آ ك حميس ان كى پيان مو جائے اور ان كے زندہ ہوتے پر معلوم کر او یہ وی بین عب معلوم ہوا کہ تبعی بے جان جانوروں کو بھی ایکارنا جائز ہے قیض وسینے ك كئے او كرشت نيوں وليوں كو يكارنا بحى جائز ب فيض لینے کے لئے ۸۔ چنانچہ آپ نے مورا مرفی کور اکوا پالا پر انسیں ذع کر کے تیمہ بنایا ان کے ابرا ایک وو سرے

ے لمائے اور چار بہاڑوں پر رکھ دیے اِن کے مراب پاس رکھ پھرائیں تواز دی ان کے اجزاء بھم الی اڑے اور ایک دو مرے سے متاز ہوئے۔ ہوا میں ان کے اجبام تیار ہوئے اور پارٹی ہوئے۔ ہوا میں ان کے اجبام تیار ہوئے اور پھر اپنے مرول ۔ سر ل کر زندہ ہو گئے ہو ، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے بندے جب کمی بات پر ضد کریں تو رب ان کی ضد پوری فرما آ ہو دو مرے یہ کہ ہمارے ایمان کے لئے ایمان ہائیب شرط ہے کر انہاہ کرام کا ایمان ہا شادۃ بھی ہو آ ہے ،اب خواہ نفی صد قد کرے یا واجب اس میں ایسال ثواب کے لئے جو خرج کیا جا آ ہے وہ بھی وافل ہے تندا تیج چالیسواں سب می شائل جی (فزائن العرفان) ۱۱۔ اگانے والا رب تعالی ہے کر میاں دانہ کی طرف اس کی نبت کردی کی معلوم ہواکہ سب کی طرف سے ترب حضرت میان فن کے حق میں نازل ہوئی جنوں نے فزوہ تبوک کے اس کی نبت کردی کئی معلوم ہواکہ سب کی طرف اس کی نبت جائز ہے۔ شان فزول۔ یہ آ یہ حضرت میان فن کے حق میں نازل ہوئی جنوں نے فزوہ تبوک کے

ا این او اوا این برمال می سے برونت بر کار فرمی برحم کا فرج کرتے رہے ہیں بسیاک بنففرن اور مواجهم سے عموم وقت و عموم حال معلوم ہوا۔ ۲۔

اصان رکھنا یہ ہے کہ دو مرول کےسلطاس کا ذکر کریں۔ اور فقیر کو رسوا کری۔ اور انگیف دیتا یہ ہے کہ اے طعد دیں۔ ان سے صدقات کا ثواب جا آ رہتا ہے۔ بلک مسلمان کو افرا وسين كاعذاب لازم مو جا آب سه يا اس ے روز قیامت کا رجع وغم مراوے کہ مومنین اس سے آزاد ہوں گے۔ رب قرابات لا بعرنه، لعزع الكيريا دنیا میں وہ رنج و هم مراد جس جو رب سے تباب بن جائمیں ورنہ خدا کا خوف میں ایمان ہے نیز سائب مجمو دحمن ہے اندیشر اس کے خلاف نسی معرت موی علیہ السلام یر مساکے مانب بن جانے ر خوف ہوا اور فرمون کے متعلق جناب إرى من مرض كيا- ولازينًا النَّا نَفَاكُونَ يَّقْرُكُ خَيْنَا أَوْانَ يُغْتِنِي أَسِ فَ مَعْلُوم بُواكُ صَالِح مُومِنَ ولی اللہ مو یا ہے۔ کو تک می صفات اولیاء کے قرآن نے بیان فرائے ہیں سب یعنی فقیر کو نری سے منع کر رہا۔ اور اکر وہ اس منع کرنے پر ہازیا الفاظ کے قو اس کو در گزر کر رینا اس دینے سے بھتر ہے جس کے بعد نقیر کو ستایا مباوے یا برنام کیا جاوے۔ کو تک مل وینے میں لفیرے قالب کو راحت دیا ہے اور قول معروف سے اس کے ول کی پرورش ب ۵- مین رب تعالی من مو کر بھی ملم بے کہ بندول کے گناہوں سے ورگزر فرما آ ہے۔ و تم بھی فقراء اور اپنے ماتحول کی خطاؤں سے در گزر کیا کرد۔ علم سنت اب ہے۔ سمان اللہ ایسے ایمزہ اطلاق کی کیسی نفیس تعلیم ٢-١٠ اس سے اشار أ معلوم بو رہاہے كد اگر صدقة ظاہر كرنے ے فقيرى براى ہو تو مدقد اے معياكر دوك كى کو خرنہ ہو۔ ایک صورت میں صدقہ کو ظاہر کرنا اوٰی میں واطل ہے عد بعض بزرگ فراتے بیں کد اگر کی کو علم وین عمایا تو اس کے جزا کی ہمی بھرے سے امید زر کھے ند است طف دے کو تک یہ بھی علی مدق ہے ما یہ منافقوں کے صدقات کا مال ہے کہ وہ رب کے لئے سیں بلکہ دکھلاوے کے لئے خیرات کرتے ہیں کیر طعنے وقیرہ وے کر سب شائع کر لیتے ہیں خیال رہ کہ علانیہ مردقہ وعا اگر رہا کے لئے ہے تو برا ہے اگر لوگوں کو تر فیب دینے

إِنْ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُ مُرِقْ سَبِينِلِ اللهِ تُعَرَ رہ ہو اپنے ال اللہ کی راہ میں فرق کرتے ہیں ل میسر ریخ بیم نامان بمین تعید دیں باران ا اَجُرُهُمْ عِنْدَاكُمْ بِیْهِمْ وَلَاحُوفٌ عَلَیْهِمْ وَ نیگ ان سے دب کے پاس ہے اور اہیں نابکہ اندیش ہو اور ڵٳۿؙؙؙؙؗؗؗۿڒؽڿڒٛڹٷؗؽؖ<sup>۞</sup>ۊٷؙڵؗڡٞۼۯۜ۠ۏڡ۠ۜۊؘڡؘۼؙڣ۬ڡٚۯڠؙ ر بر مر مرائع المارين المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائد اس تیرات سے بہترہے جس سے بعد ستانا ہر اور اللہ ہے بروا يمرسايها الزين امنوالانبطاؤاصدقن ملم والاب الله ايمان والو ابت مدقع باطل تكرود مان ركم كر اُور ایڈا ہے کوٹ اس کی طرح ہو اپنا ال دیکوں سے د کھاہے سے بنے النَّأْسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْحِرْفَمَثُلُهُ رَبِعِ مرے د اور الله اور فيامت برايان نه لائے تواس كر مباوت ایس بے بیے ایک بھال کر اس پر ای ہے داب اس پر زور کا با فی بڑا مِس نے اے زا پھر کر جوڑا تھا اپنی کمانی سے کسی بیز بر قابر نہ كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكِفِي يْنَ ۞ بانی عے لا اور اشراعافروں کو راہ جیں ویتا

کے لئے ہے تو اچھاہے رب فرما گہے ان تبدوا الصدقت تشماحی ۹۔ منافق کا دل کویا چھری چنان ہے اس کی عبادات فصوصاً مدقات و ریا کی خیراتی کویا وہ کردو فہار ہیں جو چنان پر پڑ گئیں۔ جن میں جم کی کاشت نیس ہو سکتی ارب تعلی ان سب کو رو فرما دینا کویا وہ پائی ہے جو سب مٹی بماکر لے کیا۔ چھر کو ویسائی کر کیا ہذا ہے مثال بہت موزوں ہے۔ ۱۰۔ معلوم ہواک ظاہر عبادات کی پٹیواری اظام اور نیت کی در س ہے۔ جس قدر اظلام زیادہ اس قدر ممل کا پھل اور اس کی مضبوطی زیادہ اس کی مضبوطی اور اس کی مضبوطی زیادہ اس کی راو ملتی تو کھرے تو ہے کرکے نکل کر آ۔ یا یہ معنی ہیں کہ جو علم اللی من ایمان کی توفق نیس ملے کی ورنہ لاکھوں کافر ایمان نے آئے اور ان کا ایمان قبول ہوا۔

ا۔ اموال جمع فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ موس اپنے ہر مال میں ہے ہر کار خریمی خرج کرے مرف ذکرتی قاعت نہ کرے۔ کرا اعلیٰ اللہ و مکن ہے۔ کہ یہ جمی اللہ کی راہ میں حرج کرنا ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور اعمال کا ثواب نیت اور اظام کے مطابق ملک ہے اور اللہ کا تواب نیت اور اظام کے مطابق ملک ہے اور ایا تیم موات کرنا محلب کے سوا میر جو کی خیرات کے برابر نمیں ہو سکا کو تک ہم کو ان کا سااطام نمیب نمین ای طرح کی مقبول ریانی لقیر کو صدقہ دینا فاس فقیر کو صدقہ دینا فاس فقیر کو صدقہ دینا فاس فقیر کو صدقہ دینا فاس نمیر کے مدن اور مدقہ کا میداوار صدقہ کا میں اور فقیر

وَمَثَلُ النَّايْنِ يُنْ يُنْفِقُونَ الْمُوالَهُمُ الْبَيْغَاءُ مُرْضَاتِ اور ان کی کمارت ہو اپنے ال اخرک رہنا ہاہے کی ل فرائ کرتے ہیں الد این دل جانے کو اس اخ کی سی بے ت ہے جوڑ ہد ہو اس بد زور کا بانی بڑا تر دونے سمے لایا ہم اگر دور کا سند اسے شہر تراوی کال ب تا اور احد تمارے کا دیجہ ی کیاتم یں کوٹی اسے ہندر کھے ٹاکر اس سے پاس ایک باغ ہو مَمرِرِهُ وَمَدَّرُهُ عَرَدُونَ مَا اللهِ مِنْ يَكُلِ النَّهُمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا إِنَّهُ اللهُ مَا إِنِهُ اللهُ مَا إِنَّهُ اللهُ مَا أَنِهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَنِهُ اللهُ مَا أَنِهُ مِنْ اللهُ مَا أَنِهُ اللهُ مَا أَنِهُ اللهُ مَا أَنِهُ اللهُ مَا أَنِهُ مِنْ اللهُ مَا أَنِهُ مِنْ أَنِهُ وَاللّهُ مَا أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مُنْ أَنِهُ مُوالِدُ اللّهُ مِنْ أَنِهُ مُنْ أَنِهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُمُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنْ أَنِهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِنْ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِنْ أَنِهُ مِ اس کے اس على برقم سے بعدل سے باور اسے بڑھایا آیا ارَ اسْ کے اواں نجے تابیں نہ تر آیا اس بر آیک کجوں فیلے نار فاحکرفٹ کن لاک یکبین الله ککم بَش مِن اللهِ على تو مراز الله بي أبيان مراباً في الله تم سے ا بنی کا تیں کر مجیں تم دھیان فکاؤ کے اے ایمان والو ابی باک کمایوں یں سے کھ دو ٹ ادر اس

" Z. 115

زین ۲۰ یعن میے بلند اور اچی زین یل کیل ضرور ہوتی ہے خاہ بارش کم ہو یا زیادہ ایسے ی موسمن کے مدقہ کا ثراب خرور کما ہے ' خواہ مدقہ معمولی ہو یا زیادہ۔ وہاں ل کا کینیت رکھی جاتی ہے ند کہ فق مال کی مقدارس اس مطوم ہواکہ جے طاقتور نشن عل محم اجما الآب ايے ي بعض زمينوں من نيال مملى محولى ہں۔ میے کہ معر نوی می ایک نکی ماس براد نکیول كے برابر ہے ٥- يہ الل مدقہ كى تيس مثل ہے- يہے ار کس کالبلیا آیاغ اس کے برحابے می ابر جائے واسے اخت تکلیف ہوتی ہے ایسے ی باطل اور ریاکار کے صدق قیامت می اس کے کام نہ آدی کے جب اے مخت ضرورت ہوگی ۲۔ یعنی اے مال کی ضرورت زیادہ اور كمانے كى طاقت ند رہے ايے عى قيامت ميں نيك افخال ے ثواب کی ضرورت ہوگی اور اب نیکیاں کے ک طاقت نه موگ خیال رے که مومن تبری بحی نماز اور الاوت قرآن كريا ب محران ير ثواب سي ملا- ثواب زندگی کے افرال کا ہے۔ ای گئے زندے لوگ مردوں کو ثواب بخشتے ہیں کہ اب مردے ثواب کے کام خود نمیں کر كے يرب اس مثل سے يہ سمجمايا كياكہ اولا " و على ريا ك لئے نہ کرو۔ پر نکل کے بعد اب کوئی مناہ ایا نہ کروجس ے نکل بریاد ہو جائے۔ ورنہ قیامت میں ایسے پھتاؤ ك يي ير باغ والا اي الله الله الله ے پچتا آ ہے اخیال رے کہ جے بعض نیکیول سے مناه معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے تی بعض منابوں سے نیکیاں برياد مو جاتي جي ورب قرمانا عنه التحبيط المناهم والمتراه تنعودن ٨-١٧ = چند مظے معلوم بوے ايك يدك كب كرنا تجارت نوكرى اور تمام طال چي كرنا جائيس-ب كار ربنا برا ب و مرب يدك الى كمالى س فيرات کرنا بھتر ہے۔ تمیرے یہ کہ جو اپنا پندیدہ مال ہو اس میں ے فرات کے چتے یہ کہ مال طال سے فرات وے۔ پانچیں یہ که مارا بال فرات نہ کے بلکہ مکھ اپ فرج کے لئے بھی رکھ۔ جیناکہ مدا سے معلوم

ہوا۔ چینے یہ کہ صرف زکو آوسے بر بی 5 مت نہ کرے بلک اور صدقہ نظی بھی دیا رہے۔ جیساک انتقد اے ظلاق سے معلوم ہوا۔

ال یہ آیت اہام اعظم قدس مرہ کی دلیل ہے اس سے معلوم ہوا کہ زیمن کی ہر پیداوار می زکو آواجب ہے تھوڑی ہویا زیادہ اس کا پھل ملل ہم تک رہے گا نہ رہے گا نہ رہے گا کہ اس کا بھل ملل ہم تک رہے گا نہ رہے گا کہ یہ کہ کہ اس کی آئیدان روایات سے ہے جن می فرمایا کیا کہ جس زیمن کو بارش سے سراب کیا گیا اس میں دسوان حصد زکو ہے۔ اور جس کو کو کس سے سراب کیا گیا اس میں جسواں حصد زکو ہے 'جس روایت میں ہے کہ پانچ و س سے کم میں صدقہ نسی۔ اس سے مراد تجارتی زکو ہے شکہ پیداوار کی زکو تا کہ و کا دری اس ذیانہ میں ایک وسی ورجم کا تھا تو پانچ وسی دو مو درہم کے ہوئے اور یہ بی تجارتی زکو کا نساب ہے عاب شان نزول۔ بعض لوگ اللہ کے عام پر روی

عجوري مدقد دية تھے۔ ان كے معلق يہ آيت اتری۔ بعنی جب تم رب ہے جزاا چھی چاہے ہو تو اس کی راه عن مال مجى اعلى ورسيح كا اينا يستديده خرج كروس اس سے معلوم ہواکہ نیک کام میں فریج کرنے میں فقیری كاخوف اور برے كاموں من وليرى ے خرج كرنا شيطانى وسوس ہے۔ رب محفوظ رکھے جو نوگ شادی میاہ میں یے مراسم عل پید خرج کرنے کا مقورہ دیں۔ اور مدقات ہے روکیں وہ شیطان ہں۔ ان کے محورہ سے کوسوں وور بھاگنا جاہیے۔ سے اس سے معلوم ہوا کہ بفند تعانى فيرات عظمى مال نيس ممنتا بك برحتا ب-آفات مجی دور بوت بین- توایع غین ش ای طرف اشارہ ہے ۵۔ حکمت سے مراد علم رجی ہے۔ بعنی تماب و سنت كاعلم - اس سے دو مسئلے معلوم موسة ايك يدك مال ك مدد علم كامدد افنل بك يه مدد جاري ہے۔ دو سرے یہ کہ علم دین فقا کتابی برصفے سے تعین آیا بلک رب کے فضل سے آیا ہے محل قرآن و مدیث ینے سے برایت نیس ملی بب تک کہ دب کی مرانی ند مو۔ جے رغو کی وی ے وال کی آواز آتی ہے جال کی سوكى لكادي جائه ايسيدى قرآن و مديث كايرهاف والا اگر ب وین ب و تر آن سے کفر سکھائے گا ۔ معلوم ہوا کہ علم دین تمام نعتوں ہے اعلیٰ ہے' مال' مبادت' سلفت سے اللی علم بے چو تک حضور سے سے بوے نی فذا حنور سب نبول سے بوے عالم بی آدم علیہ السلام کو رب نے تمام چیزوں کا علم دیا تو یقیناً حارے نمی صلی اللہ عليه وسلم كو ان عيم بمي زياده علم عطا فرمايات مركار خود أرات بن فَتُحِدُّ فِي كُنُّ فَنِي وَمُوفِثُ عَلَم كامدت سب ے بہترے ے۔ شرقی نذر صرف اللہ ی کے لئے ہو عتی ے کو تک اس کے معنی میں فیرلازم عبادت کو لازم کر لینا۔ بال اس نذر کا معرف اولیاء الله کے فریب مجاور ہمی ہو کتے ہیں۔ انوی نذر معنی نذرانہ کلوق کے لئے بھی ہو عَتى بيد بيس ايك اوعزى في نذرماني تحى كه الله تعالى حضور کو جنگ احد سے ملامت لائے تر میں دف بجاؤں

یں سے جو ہم نے تمارے سے زین سے تکالا نے اور خاص ناقع کا رادہ ت کرو کہ دو تو اسمیں سے اور تہیں ہے تو کہ یو علے جب مک اس يمي بعثم پاوشي نه کرو ت اور مان رکمو که الله سبه برواه مزا الیا ب خیطان قبیں انریشہ ولاتا ہے ممتابی کا اور حم ویا ہے کے جاتی کا س وسعت والاطموالاب على النَّهُ مكت ديًّا ہے جمع ہا ہے تھے اور نتيمت بنيل مائت نظر مثل والع أور فم جو فرج مرد المراه من الدين المراه الم الفانون كما كوني مدد كار جين في الكو خیزت حلانیہ رو تر وہ کیا ہی انچی بات ہے رہی اور اگر جھیا کر

کے۔ یہ نذر انوی ہے۔ نذر شرمی کا پر داکرنا فرض ہے نذر انوی کا پر داکرنا ہمتر ہے کہ ویدہ پر داکرنا چاہیے ۸۔ مطوم ہوا کہ مسلمانوں کے دنیاو آثرت میں رب نے ہت مدد کار مقرر فرمائے۔ رب فرما آ ہے باشاً وائنگا ملفاؤڈ نشاؤ کا نیائنگا انجا ہے یار و مدوکار ہونا کفار کے لئے مذاب ہے۔ ۹۔ خیال رہے کہ فرض صدقہ فلاہر کر کے دینا افضل ہے آنا کہ اس پر بکل کا افزام نہ گئے اور نفلی صدقہ چمپا کر دینا افضل محرچندہ کے موقعہ پر اس نیت سے فلاہر کرکے دینا آنا کہ اور بھی دیس جائز بلکہ بھتر ہے 'اگر صدقہ فلاہر کرکے دینا بائکل منع ہو آنو محابہ کرام کے خصوصاً حضرت عان غنی رمنی اللہ عند کے صد قات روایات میں نہ آتے۔ ا۔ مد قات نے گناہ سفیرہ معاف ہو جاتے ہیں' آفات دور ہوتی ہیں اس لئے یماں پکو گناہ فرلما۔ ۲۔ یعنی آپ ان کی جابت کے در وار نظین اور نہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ لوگ ایمان کول نہ انسان اور نہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ لوگ ایمان کول نہ لائے اس سے معلوم ہوا کہ ہم سب صفور کے تھاج ہیں۔ صفود ہم سے فنی ہمارے ایمان لانے سے حضور کی شان ہو حق نہیں۔ کافر رہنے سے آپ کی شان میں قرق نیس آ آ چیے سورج کہ اسے کوئی فور مانے یا نہ مانے وہ دوشن ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کی مثیبت سے مانی ہوت سے مسل میں نہیں نہ ہمیا، کراس مجت سے سب کو

وَتُؤْتُونُهُا الْفُقُرَاءُ فَهُو خَيْرٌلَكُمْ وَيُكِفِّرُ عَنْكُمُ نندں کو دو یہ ہمارے نے بب سے جبتر ہے اور آئی جم ہمارے بر قبن سبتان کر والله بهما تعملون خبیر و مُناہ مُکٹیں کے کہ اور انڈ کو نبارے کاموں ک خبر ہے ئِكَ هُلُهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُدِيكُمُ مُنَ ابی راه دینا تهارے در الام بیس ف بال الشراه مقا ہے بعے عابتا ہے ت اور تم ہو اہم بميز دو تو تبادا بى بعل سے ك اور بنیں فرج کرنا مناسب بنیں مگرانڈ کی مرمنی جائے کے بنے ہے اور جمال دو نبس بور سے کا اور نقعال نہ میٹے ماؤسے کے ال ان نقرول کے لئے ت جو راہ خلا یں روکے گئے ٹ زین یں بل نالتعففِ تعرفهم بسِيمهم لا يبِ بیے کےسبب تو ابیں ان کی مورت سے بہوان سے گا اله وگول سے سوال بس كرية كو مود عوانا بوس ته اور فم جو خوات كرد الشر است بمانا ہے وہ ہر اپنے مال نیبات کرتے بیں رات منزل

ایمان و براعت نه لمی مطوم بواک محبت اور ب اور حيت کھ اور ١٦٠ اس عدد منظ معلوم ہوئے ايك بيد ك بيشه الله كى راه يم طال اور اعلى فيزوك بيساك من حبر ے معلوم ہوا۔ دومرے یہ کہ فقیریر احمان نہ وحرے کوک فیر رات اپنے کے وی ہے ۵۔ خیال رے کہ بزرگوں کے یام پر جو خرات کی جاتی ہے وہ خرات تو الله كى رضا كے لئے ہوتى ب ثواب اس بزرگ کو مے حفرت سعد نے کوال کدواکر فرایا تھاکہ بدام معد کے لئے ہے اندا کیارہویں شریف دفیرہ اس آیت کے خلاف نیں ۱۔ یعن تسارے نیک اعمال کی برایس کی تیں کی جاوے کی بوری جزا ضرور لیے کی تندا اس آیت می زیادتی کی نفی شین- الله تعالی بندول کو ال ک نکیوں ہے کمیں زیادہ جزارے کا فرانا ہے کمنل اُندین يُنْفِعُونَ الْخُ فَدُا آلات بن تعارض ليس عد واجب مدقہ نقیر کو ی ویں کے نہ کہ امیر کو۔ تنلی مدقہ نقیر کو دیا ہم ہے موق باری می سب برابر ہیں ' میے کو کی کا یانی قبرستان معجد وفیرہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقابلہ بعکاری کے اس فقیر کو دینا افغل ہے جو مانکتے ہے شرائ۔ ٨- اس مي فريب طلباً علاء مجي واقل جي کیونکہ یہ مجی اللہ کی راہ میں رکے ہوئے میں کما تھیں ، معاش کے لئے سفر عل رجی تو دیل فدمات بند مو جا کمی اس سے معلوم ہواک ایسے طلباعلاء جنوں نے اینے آپ كو خدمت وفي كے لئے وقف كر ديا ہو ان كا ترجه ملمانوں کے ذے میں جیے اسحاب مغد تھے کہ اگر یہ لوك كماتي مين لك جائي تودي كام بند مو جائين اس ي لئے امامت العليم علم دين ير اجرت لينا جائز ہے اعفرت میان کے سوا تمام خلفا راشدین نے خلافت پر مخواد لی۔ مالانکمہ خلافت بھی وفی خدمت ہے ۱۰۔ یعنی ان کے پہ میر اترے ہوئے چرے ایکے لباس رنگ زردان کے فقرو کہ کا فاقد كايد وية بيد يرس ان ك اختيار من نيس ب افتیار ظاہر ہوتی ہیں اے یہ تربر نمایت می نئیس ہے۔

اس ے معلوم ہوا۔ کہ یمال سوال ی کی تفی ہے نہ کہ مراکز انے کی۔ جیساک اور وائی آیت سے ظاہر ہوا۔

ا۔ ا۔ ثان نزول۔ یہ آیت مدیق اکبر رضی اللہ عند کے حق میں نازل ہوئی اس سے معلوم ہواکہ مدقہ چمپاکر ہمی کرے اور طانبے ہمی بلکہ مدفقہ فرض طانبے کرے اور مدد تا گائے ہوئی گئے۔ اور جد مدین کے نماز طانبے پڑھے۔ تعبد خلیہ اواکرے خیال رہے کہ مدیق اکبر نے چالیس بزار اشرفیاں چار طرح خیرات کیں۔ وس بزار وائن میں رات میں آئی می چمپاکر آئی می طانبے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ حضرت مدیق اکبر بدے ابر کے مستق ہیں۔ ان کے اعمال بدے معلوم ہواکہ حضرت مدیق اکبر بدے ابر کے مستق ہیں۔ ان کے اعمال بدے معلول ہیں وہ اللہ کے والی ہیں۔ ونیا و آخرت کے رنج و خم سے آزاد ہیں این کا لقب ختی ہے۔ سود خوار ظاہر میں انسان حقیقت میں شیطان ہے کہ اسے خریب پر

رم نیں آآ اے براد کرکے اینے کو بنایا ہے اندا ای مثل مي قيامت عن بو كاسم يعني سود خوار قيامت عن ایسے مخوط الحواس موں کے اور ایسے کرتے برتے کرے موں کے میں ونیا میں وہ مخص جس پر بموت سوار ہو کیونک سود خوار ونیایس لوگوں کے لئے بھوت بنا ہوا تھا۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسیب حل ہے اور وہ انسان کو دیوانہ بنا ویتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خدائی کاموں کو بندوں کی طرف نبت کر مکتے میں کو تک دیوانہ کرنا عار - حريبل کرنارب کا کام ہے۔ جن کی طرف نبت کیا گیا ۹۔ یہ لوگ سود کو اس قدر طال و طیب جانے تھے۔ کہ تجارت کو سود سے تثبیہ دیے تھے 2۔ قرض پر جو تفع لیا جائے وہ سود ہے" ایے ی محمد المدس كو زيادتي سے فروفت كيا جائے وہ مود ہے۔ الل میے برگدم موا بر کے وض بیا۔ مود کی بحث ی مورتی بن جو فقه می ندکور بن به بماری تغییر تعبی میں ای کامن لعد کرد ۸ - اس میں اشارة " فرمایا نمیا که جو فخص حرمت مود کے بعد ہمی مود لیتا رہادہ کرشتہ گئے ہوئے سود كابحى مجرم ہو گا۔ ملت سود كے زمانے كاسود اس كے سنے تال معانی ہو کا جو اب مود سے باز آ جادے اب جب چاہ ہو چاہ بس پر چاہ حرام قرادے اس پر امتراض نس باں اس کے اعام کی عمص موچنا منع نسیل بکد الواب ہے اس اکر سود کو طال الکالیا تو کافر ہوا۔ وہ دوزخ ص بيشه رب كااور أكر حرام جان كرليا فو قاس بوا- بت عرمد دوزخ میں رہے کا ااب اس سے دو مسئلے معلوم ہوے ایک یہ کہ مو من کے لئے سود عل برکت نمیں ہے کافری نذا ہو عن ب مومن کی نیس کندگی کاکیزاکندگ کھاکر میں ہے بلبل پول کو۔ فندا اینے آپ کو کفار بر تایں ند کرد کافر سود لے کر ترقی کے گامومن ذکاۃ دیکر وررے یہ کہ مود کے میر سے ذکرة فرات قول سی ہوتے۔ سود مزانے کی یہ مجی ایک صورت ہے اللہ وناحل مجی آفرت مي جي- دنيا مي يركت دے كر " فرت مي أيك كا ملت سوااس سے می زیادہ عطافراکر الد معلوم ہواکہ حرام کا مرتکب چھڑا ہی ہے۔ کنگار بھی الماصف حکرے اور ملی

وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ اور دن ی جه او کابرل ان کے لئے ان کا نگ ہے ان کے ا کے پاک ان کر نے یک اندیشر پر نے یک مود کھاتے ہیں تہ قیامت سے دن نہ گھڑے ہوں بھے مگر چھے کھٹرا طال کیا بھے کو اور وام کیا مود ٹ تو جصے اس کے دب سے پاس سے نعیمت آئی اوروہ باز رہاتو اسے ملال سب جو مسلے نے پھا شداور اس کا کا فرا کے برر ہے کہ اور جو اب ایسی مرکت کرے گا تو دہ دوز فی ہے۔ وہ اس میں مدلوں ریس کے لا اللہ بلاکرتا ہے موسو لا اور برمانا ہے فهرات كو ال اور الذكر بلند أبين آ تاكراني الفكوا برا محنظارت بے شک رہ ہو ایمان لائے اور ایجے کا کے منزل

Download Link=>

ا۔ معلم ہواکہ نماز پڑھتا کمال نسی نماز ہم کرنا کمال ہے' نماز بیشہ پڑھتا' ورست پڑھٹا' ول نگا کر پڑھتا' نماز قائم کرنا ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ موکن پڑھڑا والد موکن پڑھڑا ول اللہ ہے' کیو تک اس سے معلوم ہوا کہ موکن پڑھڑا گار ولی اللہ ہے' کیو تک اولیاء اللہ کے لئے بھی فرای کیا آؤی آؤی آ۔ اللہ ہو کہ تو تھڑی ہو گئو گئو اور ہمال اس مومن کے لئے بھی کی فرمایا کیا۔ والاست عمل سے بھی ماصل ہو آل ہے سا۔ اس سے وو مستلے معلوم ہوئے ایک سے کہ جرمومن کو تھڑی پر ٹیز گاری ضروری ہے' وو مرسد سے کہ تھڑی الھان کے بعد ہے' ایمان تھڑی کے لئے الیے مرس کی اللہ اللہ کے باتی اللہ ہو گیا تھا کہ بھی باتی تھا کہ اللہ ہو کی حرمت کی نازل

تهالرك-الصَّالُونَ وَاتُوا الزَّكُونَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَارَيْهِ نماز تائم کی لہ اور ذکرہ دی ان کا نیگ ان سے رب سے پاسس سے وَلاحُونُ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ بَيْحِزَنْوُنَ⊕بَا و ابنیں بکر اندیش ہونے بھے م ع اے ایمان الَّذِينَ الْمُنُّوا اتَّقَوُ اللَّهَ وَذُرُواْ مَا كِقِي مِ وران آلہ ہے زوج اور ہوڑ دو ہر بانی بَنِ اَلَّا اِلَّالِ الرِّ اِلَوْ اِنِ كُنْ تُمُرِّمُ فُومِنِيْنَ ۞ فَانَ لَمُ رَفَعُكُوْا بے مودی اگر مسلمان ہوے کھر اگر ایسا نے کو سکو فَأَذَ نُوا إِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه وَإِنْ تُبُنُّهُ تو يقين كرو التراور الشريك رمول سنة لرا في كا ادر أكر توب كرو فَلَكُمْرُاءُ وْسُ آَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُرْ ، بنا اَمْلُ مَالَ فِي لَا يَهُمُ سَى اَكُو كُسَانِ بَهُمَا لَا يَهُمُونَ فَيُطُرُكُو إِلَّا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كَانِ ذُوعُسُرَةٍ فَيُطْرُكُوا إِلَّا نعتبان ہو اور اگر قرمندار سنگی والا ہے تو اسے مبلت دو آسانی موسر میں میں اور آسانی میں میں میں میں میں میں میں ميسريا وان تصلافوا خايرتكم إن تتكمر تک ٹے۔ آدر قرض اس ہر با نکل چوڑ دیا تہادے لئے اور بھلا ہے *اگر* تَعْلَمُوْنَ @وَاتَّقَوْا يَوْمَا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَّا جائز اور ڈرہ اس دن سے جس عل اللہ کی طرت اللَّهِ فَنُوْلَقُ كُلُّ نَفْشِ مَاكْسَبَتُ وَهُمُ ۼڔۅۼؖڔ؋؞ڔۛؠڔۛؠٲ؈ڝؗڔؖٵۜ؈ؼۣٵٚؽٲۏؠڔؠۼڔ؞ؽٵؽٷٲۅڔٳ؈ؠڔؙ ٳ**ڔؙؽڟػؠؙۏ**ؽ۞ۧڸٙٲؿۿٵڷڽ۬ڔۣڹڹؚٲ<mark>۩ڹؙۏٛٳٙٳۮٳػڮٳؽڹڎ</mark>ؠؙ ظلم نه بو گانه سے ایمان والوجب تم ایک مقرر حدت

ہو مکی تو جو سود اس سے پہلے کے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جاوے گا اور اب بتایا مود ند لیا جائے گا۔ کی عظم اس کافر کا ہی ہو گا۔ جس کا لوگوں پر سودی قرض تھا۔ اور اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بی طرح ہو کافر مسلمان ہو اور اس کے نکاح میں چھ سات بیریاں ہوں قر اب سا اور ہور سے زیادہ کو علیمہ کرنے بڑے گااس آیت سے اس کے حم کے بہت سے ساکل مستبط ہوں گے ہا۔ اس ہے مطوم ہواکہ سودی کاروبار کفار کی علامت ہے مومن کی شان سیں۔ کفار کی علامت احتیار کرنا حرام ہے اور کفر کی علامت القيار كرنا كفرب يصي زغمياند عنا- مرير جوني رکمانا ملیب کو بحدہ کرنا۔ اس سے بی بھی معلوم ہواک وحوتی انگونی مید وغیرو مسلمان کو جائز سی ۔ که فی زماند بي كفار يا نسال كى علامت بس ٧ يه خيال ري كد وو مناہوں پر اعلان جگ ریا کیا ہے" ایک سود لینے بر دو مرے ولی اللہ سے عداوت رکھنے یرا میساک مدیث میں ب- معلوم ہواکہ سودلینا سود دینے سے زیادہ مخت جرم ے کہ سود دینے والے کو اطلان جگ نیس وہ جو مدیث میں ہے کہ دونوں برابر ہیں وہاں اصل مخناہ میں برابری مراد ے نہ کہ مقدار محناہ میں یہ بھی خیال رے کہ کافر مومن ے سود نمیں لے سکتا اور اگر کافر کافرے سود لے ق ماکم اے نہ روے کہ کنار کو دی آزادی ہے عد اس ے معلوم ہواکہ سود حرام ہونے سے پہلے جو سود لیا کیا وہ طال تفاوہ رقم اصل قرض ہے نہ کھے کی بلکہ اب بورا قرض لینا جائز ہو کا ۸۔ منظ قرض چی مدت معتمر نسیں' بب واب قرض خواه موال كر ف- وين عن مت كا المتبار ب كديم لي فاضا نس كرسكا وست كروان قرض ہے اور تجارتی قرض وین کملاتے ہیں۔ یہ آیت قرض و رین دونوں کو شامل ہے کہ تھے دست مدیون یا متروض کو ملت رینا تواب ہے۔ معلوم ہواک مقروض کو معالی دینا مدت ب مراس سے زکوۃ ادانہ ہوگ اس کے لئے ب صورت كرے ك كك ومت مقروض كو زكوة دے۔ بعد کے بعد اس سے اپنا قرض وصول کرے ۹۔ یعنی تم اپنے

مجور مقروض کو معانی دو تا که روز قیامت الله تهیس بھی معانی دے اتم بھی اس کے مقروض بو رقم کرد آگ کہ رقم کے جاؤ ۔ اس سے بہت مسائل کال سکتے ہیں ۱۰۔ لینی ند ان کی نکیاں محنائی جادیں اور ند محناہ ذیادہ کے جادیں۔ سیدنا عبداللہ این عباس فرماتے ہیں ایک سب سے آخری آئے۔ کریر اتری جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیس دن یا نودن یا سات دن دنیا ہی تشریف فرما رہے۔ http://yrww.rehmani.net

ا و آن میں دے مقررہ کا اختبار ہے کہ وقت سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق نیں۔ قرض میں دے معتبر نسمی پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے ہو۔ ہو استجبابی ہے امر بھی

استجباب کے لئے بھی ہوتا ہے بعض مستحب بلکہ بعض جائز کام بھی ایے قطعی ہوتے ہیں 'جن کا اٹکار کفرہ ' جسے قرض لکھ لینے کامستحب ہونا اور رمضان کی راقول میں یوی سے محبت جائز ہونا۔ رہب فرما تا ہے ۔ بُیطَ تکشف بُلفۃ البقیاج المؤخف سو مین ضرور لکھ وے خواہ معلوضہ سے کر ایم بیلے معلوضہ کہ کاتب کو دستاویز لکھنے پر اجرت ایس جائز ہونا۔ رہب فرما تا ہے وَلاَ بُنِفَا ذَنَا بِنَا اَنْ بُلِنَا فَرَا لَا لَكُونَ لِلَا اِلْ بُلِي مِن واقع ہو کہ وہ لوگوں کو ایک علی بھی دو لوگوں کو سے معلوم ہواکہ عالم کے علم کا شکریہ ہے کہ وہ لوگوں کو

این علم سے نیش منواوے مبر الحت کا شکریہ علیمہ اب فے لکسنا آیا ہے وہ الی تحریے لوگوں کی ماجت اللے ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ بی نامہ یائع لکھے کہ عل نے فروخت كروياء قرض من مريون كليے كه من ف اتا قرض الا - كرايد نامد كرايد واركه كه ش في فلال مكان ات كراب بر ليا- خريدار يا قرض دين والايا اجرت بر دسين والاند لھے۔ جس رحق ہوای کی طرف سے تحریر مولی عليد ١- ين تحريم مع دائد تعوائ يت إمع ای مرح قرض وغیرہ کی تحریر میں زیادتی کی نہ کرے۔ اس كا بيان الكل جمله على ب ولاينظن ومنه منيف به عم کاتب کو بھی ہے اور اطابع لئے والے کو بھی۔ سب کو خوف فدا چاہے۔ ٤٠ يمال ب حك س مراد ويواند اور عاد ال سے مواد کیے اور زیادہ یو ڈھا ہے اور لا بسنطيع سے مراد كونكا يا وہ عنس جس كى زبان اور جو اور جان کابت ہو ری مودبال کی زبان کھ اور مو- ان تیوں صورتوں عل وو مرا اوی المأبوے ۸۔ اس اضاف عل ب بتایا کماکہ مسلمان کے مواہ مسلمان ہوں۔ ہاں کافر کے مواہ کافر بھی ہو کتے ہیں اب اس سے چھ مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کد محواہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے وہ مرے یہ کہ متل ملان کواه بول فائل نه بوا تیرے ید که مرف مور تم كواه نيس بن سكتي - محران چيزول يل جن كي اطلاع مورتوں کو ی ہو سکتی ہے اصلے کید بیننا ہاک ہونا و فيرو الجوشے يد كه معاملات عن يا دو مرد كواه مول يا ايك مرد اور دو خور تیں۔ زنا میں جار مرد عی کواہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے کم نیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ موروں کو کوائ یں بب ثال کرنا چاہیے بیک زے مردند ملتے ہوں ال کونک قدرتی طور پر مورتوں کا مافقد مردوں سے کم با قوت ادا ہمی ان کی کرور ہے۔ ای لئے المت و بادثابت و تفا نوت مردول سے فاص بی۔ شرعا حورت نماز کی امام نیس موسکتی' ای طرح حورت کامنی سی بن عتی که اس پر پرده ضروری ہے اور یے کام پرده میں نہیں ہو کتے۔ بلقی کا پادشاہ زمانہ ہونا زمانہ کفریں

سی قرآن کا لین دین گروش تو اسے تکہ او ت 🛚 اور پعاہیے کہ تشارسے ددیاں تبیننگر کارنب بالعنال ولایاب کارنب ان میلاب سون عجندواہ فیکہ فیکہ بھے اور تھنے والا تکھنے۔ اعلام انگریے تا میساکر اسے الله في سكن يا بعد على تواسع ككود ينا جابية اور عي بي وحل الله ووكل أياب اور اخرے درے جو اس ارب ہے ت اور فی سے کو سکو نے دراے جس بدحق آتا ہے مجر بے مثل یا ناتوان ہو ک نَهُ عَلَى إِنَّ أَسَ كُمَّا وَلَيْ عمائے اور دو گواہ کر ہو اپنے مردوں بن سے ف اگر دو مرد نه بول تو ایک مرد اور دو مردین در مرد مرد نواری ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و مردین تو اس ایک کو دوسری یاد دلاف نا اور محواه جب بالات جائل تو آنے مَادُعُوا وَلا تَشْعُمُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ وَهُ صَغِيْرًا أَوْلَيْدً ے انکار ذکریں ك اور اسے بعادتى نہ بعا فركد دين جوفا بريا بڑاكن

تھا۔ سلیمان علیہ السلام پر ایمان الاکر آپ کی ماتحت ری الد معلوم ہواکہ حقوق کی گوائی دینا قرض ہے اس کو چھپانا حرام ہے۔ خیال دہے کہ گواہ کا خرچ مرق کے زمد ہے رب قرما آئے بناز کا شرف کا استحمالی ہے اس لئے یہ حکم ویا ہے رب قرما آئے بناز کا شرف کا استحمالی ہے اس لئے یہ حکم ویا ہے گاکہ جگڑے نہ واقع ہوں اور اگر وجوب کے لئے ہے قسمس خے۔

لِي آجَلِهِ ذُلِكُمُ الشَّطِعِنْ اللَّهِ وَاقْوَمُ لِلتَّهُ الْأَوْمُ الكُ كيماد تك تحت كراويه الشيك نزويك زياده انعان ك بأت بيداديك كواى نوب فيك وَادُنَّ ٱلْاَتُرْتَا بُوْآ اِلْآ اَنَ تَكُونَ رَجُارَةً حَافِهُمَا فَأَ د ب کی اور یا اس سے قریب ہے کہ جس شرفہ بڑے مو کا کر کی مردست کا مواد است برمت وانتبه واإذانبا يغتفرولا بضاركانب ولانتها ادر جب خریر و فردخت کرد توگواه کروادد زکمی تجینے والے کوفرِد دیا جائے دیگراہ کو وَإِنْ تَفْعَلُوا فِإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَاتَّقَوْا اللَّهُ (یا نه تکلیزدانا خردهی خگواه) ند اورجرتم ایساکروتو به تبدار نسق بوکات اند اند سه درو اور الله بين سكاك ب اور الله سب بكه جانا ب اور آلر عَلَى سَفَرِ وَلَمْ نَجِدُ وَاكَانِبُا فَرِهُنَّ مَقَبُوضَةٌ م سفری کو ی اور علنے والا نہاؤ تو مرو ہر قبعنہ یں رہا ہوا گ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَغْضًا فَلْبُؤَدِ الَّذِينِي أُوْنَفِنَ ادر اکر تم یں ایک کو دومرے ہر المینان ہوت تر وہ جے اس نے این مجا تھا *ٚٵ*ؙؽؾؙٷڶؙؽؾۧۊؚٵٮڷ۬ۮڒؾۘٷٷڵػٞڵؾؙؠؙۅۛۘٵڶڞؙۜۿٲۮۊٚ این امانت اداکر فعد ادر اشرے درسے بواس مارب بداورگابی زمیاؤن مِّنَ يَكُثُمُ هَا فَإِنَّهُ الْحُدُولَلُهُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ اور ہو گاہی چیلنے کا قرا خرسے اس کا دل مجتمال ہے ہے آور انٹہ قمال سے کا بول عَلِيْمٌ ﴿ يِتَّهِ مَا فِي السَّمْ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ وَانَ کو جاتا ہے۔ امثر کا کابے جریگہ آساؤں بی ہے اور جریکہ زبین بی ہے ان اور اگر

ص جانے کی اجرت لے سکتا ہے ایسے عی مواہ مواتی ہ اجرت نہ کے کہ حل کوائل دینا فرض ہے۔ محروات مرف ہونے کی اجرت لے مکا ہے۔ ایے بی کمد رفت كاكراب لے مكتاب دومرے يدك كاتب وكواه نقسان ند وے کہ بوقت ضرورت تحریر نہ کسے یا کوائی نہ دے ا یعن کاتب یا گواه کو نتصان پنجانا گناه ب- اس صورت می یہ آیت محکم ہے یا بغیر لکست برست قرض کا معالمہ کرنا ممناه ہے تو آیت مسوخ بے کو کھ اب یہ تحرے فرض سی سے خواہ اس طرح کہ داستہ طے کر رہے ہویا اس طرح کے کمی جگ عارضی طور پر فھر سے ہو۔ اور وہاں قرض کی ضرورت در پیش آ جادے اور دہاں تکھنے والا نسی جو وستاویز اولیس جانتا ہو تو کچے گروی رکھ دو ۵۔ اس سے مطوم ہواک کروہ می مرتمن کا بعند شروری ہے اور اوائ قرض تک وہ چز مرتمن کے بھند عن رے گی۔ مروی رکھنے کا علم بھی استمالی ہے اور سنر کی قید اطّاقی ہے اخود وطن میں بھی مروی رکھنا جائز ہے۔ تی كريم ملى الله طیہ وسلم نے معد منورہ عن ایک بیودی سے میں صاح جو قرض کے اور ائی زرہ اس کو گروی وی۔ رہن یں ملک مقروض کی ہوگی اور قبضہ قرض خواہ کا ۲۔ پینی الحمينان كي وجد عد بغير لكست ير مت اور بغير كرو ركح قرضہ دے دیا۔ قندا امانت ہے مراد دی قرض ہے جس کی یہ صفت ہو ہے۔ یعنی حقوق العباد کی محوالی جس سے حمی بندے کا حق وابت ہو چمیانا حرام ب ای طرح حقق شرمی کی موای جیے اہ رمضان حیدین کے جاند کی موای چمیا ہا حرام ہے۔ ۸۔ یعن ایس کوائی چمیانا برا کناہ ہے جو ول ير اثر كرتى ہے ميے كه حبرك چنوں كى تعلم برى بر بیز گاری ہے۔ جس سے ول معمرا ہو آ ہے۔ رب فرما آ ب زمن يُعيَّلُمُ شَعَا فِرَاللَّهِ فَالْهَامِن تَقُوى الْفَكُوبِ معلوم بوا حقوق العباد ضاكع كرا بواكناه ب- ٩- يعني عالم اجسام عل ہر چمونی بری چنے کا مقعقہ رب مالک ہے۔ چو تک اماری لگاہ ك سائ كى عالم باس لئ اى كاذكر فرايا ورند رب

تعالى است ماسواكا مالك ب اس سے معلوم مواكر عادمتى طور پر بندے كا مالك مو جانا رب كى ملكت كے متانى نس .. چنانچ بم است كريار ك ، باوشاه ملك كا دمنور صلى الله عليه وسلم تمام عالم كے به عطابقى مالك بير..

ا۔ وسوسہ اور برے خیالات جو بغیر افتیار ول بیں پیدا ہوں وہ معاف ہیں ان کا حساب نہیں اور برے اراوے جس بیں انسان عمل کرنے کا قصد بھی کرے تحرکمی جوری سے نہ انسان عمل کرنے کا قصد بھی کرے تحرکمی جوری سے نہ کرسکے اس پر یکڑے کیٹر کا اراوہ کفرہ سے گناہ کا اراوہ کناہ ہے۔ افغان اس معنی سے بہتا تھا ہم ہم سے منسوخ نہیں ہے۔ یعنی جس گنگار کو جائے بخشے اور بھے ہمائی سازی دی ہر خواہ قرآن ہویا صدیث حضور صلی اللہ بھے ہمائی سازی دی پر خواہ قرآن ہویا صدیث حضور مسلی اللہ واسے مسلم بھی ایمان لائے اور سارے محام بھی اس سے چند سیکے معلوم ہوئے۔ ایک سے کہ حضور کے ذریعہ

بميں ايان ملااي لئے رسول كاذكر يملے فرمايا۔ وو سرے يہ کہ حضور ایمان میں مارے حل تیں۔ اور نہ لفظ مومن می حنور کا شار ہے ای لئے ضومیت ہے آپ کا ذکر طيحه فرمايات بم محض مومن جن حضور جارك ايمان جن " امرا ایمان محض بالغیب اور حسولی بے حضور کا ایمان بالشادة اور حنوري مجي كه حنور كو ايي نبوت كاعلم حنوری رب اور جند دوزخ کامثایره فرایا- تیرے ب کہ مارے محابہ سے کچے مو من جی کد رب نے ان کے ایان کی تعدیق فرائی جو تھے یہ کہ نی اور موس کے ایمان کی نوفیت میں فرق ہے آگر دولوں کا ایمان کیسال ہو آ تو سب کے ایمان کا ذکر ایک ی لفظ سے کیا جا آ۔ حضور ملى الله عليه وملم كاكلب أمَّادَتُ فَالله الريم ي كسي لوب ايان مو ماوي- بانجي يدك مومنن ك لنظ میں تی وافل نمیں ہوتے اس کئے رب نے رسول کا ذكر عليمده فرايا- اور موسول كاعليمده- اس اس طرح ك یمود و نصاری کی طرح بعض جموں پر ایمان لائیں اور بعض الانكاركردي - بال انجاء كرام ك مراتب على فرق ب ياب معنی بس کہ ہم اصل نوت میں فرق نمیں کرتے کہ بعش کو اصلی نی جانیں اور بعض کو ملاہ بروزی مرزا کول کی طرم یا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف سے نبول میں قرق نس کرتے کہ محض انی رائے سے بعض کو بعض سے افضل مان لیں اسرحال یہ آعت اس کے خلاف نیمل یندن التَّمَلُ فَضَّنَا مَنْصَعُمُ عَلَى بَعْمِينَ الى طَمِعَ فرهنول اور كايول ير ايان لانے كا طال ب- كد ايان سب ير ب محر مراتب می فرق کرا ضروری ہے ۵۔ یعنی اللہ تعالی كمي يرطانت سه زياره بوجه نس والله لندا فريب يرزكوة عدار پر ج عاري نمازي قيام فرض شي فرمايا - يه عت كريد بت سے احكام كا افذ ب ١ - اس سے مطوم ہوا ك بدنى فرائض ووسرك كى طرف سے اوا سي مو كئے كو تك كب بدنى كام كو كمت بي الواب ا عل مرور بخشا با سکتا ہے اس کی بیل نفی نسیں' ہے۔ وما کے وقت اللہ کو يكارنا اور رب يا اس نام ت يكارنا جو اي متعمد ك

تم كابركرد برنك تهارے ي بن ب يابعيا وُ الله تمت اس افعاب المال أوجه باب كالخفاظ ادرج باب حامزا ف كالمالا کے پاس سے اس برا ترا اور ایمان ولے تربیع مانا ا فد اور اس کے فرمفتوں اور اس کی کا برال اور اس کے دیروں لکو یا مجت بر سے لہم اس سے کمی دمول ہوا بھان لانے ہی فرقی ہیں کرتے ہی اود حرض کی کم مجھنے مشا اور ما تا تیری موا فی ہوئے رہ، ہمارے اور تیری ہی طرف بھرنا ہے انسر کمی جان ہر ہوجہ تاإلاوسعها لهامالسيت وعليهاما جیں ڈان مگراس کی فائٹ بعرف اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقیان ے وہران کان نوائے رہا ہورے ہیں دہران کو اگری ہویں اوری رَیْنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَاحَمُلْتَهُ عَلَی ن درج ہر بھاری ہوہے نہ رکے بیسا تر نے ہمسے الكول برركا تعاش كرب باسدادريم بروه بوجد د وال برك ميس

موافق ہو بہتر ہے۔ بنار کے یاٹ فی ادسوائل محکات بارے یافاضی المدامات محتگار بکارے یافیفارالڈ فُوٹ ای گئے رب کے نام بہت میں محموی کی ماجات بہت میں۔ زُنْبَا بااللّٰہُ آیادہ محبوب ہے۔ ۸۔ میں بعض کناہوں کی قرب میں خود کئی کرنا۔ بلیاک کیڑے کا جلانا اکدی کھال کا ننا اور جرم کی سزا نمایت می سخت ہونا۔ جیساکہ میود و فیرہ پر تعاد اس سے معلوم ہواک رب تعالی مسلمانوں کو وینا جاہتا ہے اس لئے ان کو مانگنے کی تعلیم وے رہا ہے۔

ا یعن ایمی جزیں ہم پر واجب نہ فرما جن کے اوا کرنے می ہم کو بت وشواری ہو۔ خیال رہے کہ نامکن چزی تکلیف میں وی جاتی ہذا یمال وہ مراد کمیں ہے۔ رب فرما آ ہے ندیکی تیف الله افغانی اور ایمی باری وغیرہ نہ وال جے ہم سار سکی۔ یہ آست دین دنیا کی تمام آفات کو شال ہے ۴۔ چھونے گناہوں کی معالیٰ کا ذکر ہوا گذائی تناہیں ہے معالیٰ کا ذکر ہوا گزار ہوا گزار ہوا گزار ہوا گزار ہوا گزار ہوا گزار ہوا کا فراد ہی اس کی سے معلی ہوا کہ بیوی اور بی اس کی اس کی جاتے ہیں اس کو سورت آل مران کمنے سے معلی ہوا کہ بیوی اور بی آل ہیں۔ کیونک مران سے کو کی بیٹانہ تھا مرف بیوی

به واعف عَنَا وَاغِفِرُكَنَا وَارْحَمُنَا آنْت سار نه بونه ادر بي سان نزايد الد بمش يداد ربي بربر ري و بادا مُولِلْنَا فَا نُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِينَ ۞ مورة آل حمران سدنی ہے اس میں دوسو آجیں ۔ اور بیس رکو رہیں تا افتہ کے نام سے شروع ہو نبایت مبریان رم والا الله ب من ك مواكمى كى باو با جيس آپ زنده اورون كا قام ركا والا كا س نے تم ہر یہ ہی س باری املی سکایوں کی تعدیق فراتی ہے اس في اس عد الله تو ريت اور اجيل الاري واول كوراه دكال اور فیمل آثارا ت بے فک وہ ہر اللہ کی آیم ل سے محتفر مرئے کی ان کے ہے سنتہ ہاب ہے اررائہ ماب برر **ذُوانُنِتِقَامِر**@اِنَ اللّٰهَ **لَا يَخِفَى عَلَيْهِ بِنَهُي ءُفِ** یے دالا ہے۔ اللہ بر بکر جہا ہیں زین کے در ایک میں جے ایک مرد و مرد و مرد الارضِ وَلا فِي السّماءِ قَهُواندِي يَصِوِم نَمُ ن 7 مان یں نے وہی ہے *کو تب*اری تعویر بنا ۲ ہے

حتا تھی اور بنی مریم۔ لنذا حضور کی ازواج اور فاطمت الزبرا رمنی الله عنها اور ساری اولاد حضور کی آل ہے۔ اس ش روافض و خوارج دونول کا رد سب س سورت جرت کے بعد اتری الذا منی ہے اور اس میں تین بزار جار سو ای ملے جورہ بزار بائج سو حرف ہیں۔ فندا ہے مورت ان بری مورتوں می ہے ہے جنس منین کمتے یں سے شان نزول ایک پار نجران کے میسائیوں کا وفد حضورکی خدمت اقدس میں ماضرہوا۔ حضور منی اللہ عليه وسلم في النيس اسلام كي وحوت دي- انمول في مما کہ ہم اسلام کو اس کے نمیں مانے کہ اسلام مینی علیہ السلام كورب كابنده كمتاب خداكا بينا نسي مامنا أكروه رب کے بینے تیس تو مائے ان کا باب کون ہے۔ حضور ن فرما إكر بينا الن باب كالمم من مو آ ب- الله تعالى ي . قيوم • ازلي • ايري ، بزات خود عالم النيب و الشادة ب ميني عليه السلام على يه صفات نيس بمروه خدا ك بين اور الديمي موسكة بي اس يروه خاموش موصح حضور ك كام كى تعديق على موره آل عمران كى يه آيات نازل ہوئیں۔ (مروری نوٹ) اس وند نے معجد نبوی شریف م ابی مباوت اس وقت شروع کروی بب مسلمان نماز معریرہ رے تھے۔ سلمانوں نے بعد نماز ان کو ان کی مارت سے نہ روکاس سے لازم یہ نمیں آیا کہ اب ہم مشرکوں کو اپن مجدوں میں ہم بایات کرنے کی اجازت وس۔ ان کو نہ روکنا ایسا تھا جیسے ایک پروی نے محبر نہوی شریف میں چیٹاب کرنا شروع کر دیا تو حضور نے فرمایا ک اے نہ روکو اس سے معجدوں میں ویثاب یافانہ کی اجازت نہ ہوگی۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ قرآن کے بعد کوئی تماب آنے والی شیس نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ب كونك قرآن كاكام صرف أكل تماول كي تعديق ے کسی کاب کی یا نی کی بشارت دینا نمیں تعمداق مزشت کی ہوتی ہے بشارت آئندہ کی۔ نیز قرآن سے ان کابوں کی تعدیق ہوتی ہے تو قرآن کرم نے ان کتابوں کو ساکر ویا اور ان کانام ونیاض روش کیاک قرآن کے آئے سے

وہ تمام تنہیں مجی ہو گئی کو تک ان تاہوں نے قرآن کی تشریف آوری کی چش کوئی کی تھی اگر قرآن نہ آباقو ان کی یہ چش کوئی کی تھی توریت و
انجیل جی وہ آبات اتاریں جو حق و باطل جی فیصلہ کر دیں۔ یا آپ پر قرآن اتارا۔ یعنی او رمضان اشب قدر جی اوح محفوظ سے پہلے آسان کی طرف کو تکہ انزال
کے معنی ایک دم اتارتا ہیں۔ رب فرما آب برتا ان فرن کی انداز مندور کوئی اعتراض نہیں اور نہ یہ آیت وہ سری آبات سے متعارض ہے ہے۔ ان کفار
سے مراو نجران کے میسائی میں جن کاؤکر پہلے ہو چکا۔ اللہ کی آبات سے مراد حضور کاوہ کلام ہے جو آپ نے مناظرانہ انداز میں ان سے فرمایا۔ آبات وہ علامات ہیں جن
سے میسی علیہ السلام کی حدیث معلوم ہوتی ہے۔ ۸۔ یعنی الد وہ وہ جو آسان د زمین کی جرچز کو جروقت بغیر کی کی تعلیم و اعلام کے جانے یہ ومف کی بندے جس

http://www.rehmani.net
(بقید صفی ۱۸ ) نمیں۔ اس سے یہ لازم نمیں آ آ کہ افتہ تعالی نے کمی کو علم غیب دیا ہمی نمیں۔ ایرائی علیہ السلام کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔ وَکَمَا فِلْ فَرِیْ بِرْاحِیْمِ ملک النماد الله ملک متعلق قرآن کا ارشاد ہے۔ وَکَمَا فِلْ فَرِیْ بِرُاحِیْمِ ملک النماد الله الله کے دریے ان خاص بروں کو ملک اللہ اللہ اس کے دریے ان خاص بروں کو طوم مطا قربائے جائیں جن کی نظر اور کھوٹا ہر کے دیکھوٹر ہے ویکھوٹر ہے اور کھوٹر ہے اور کھوٹر کے مام ہیں کو تک رحم میں کی بھانا فرشتہ کا کام ہے کرچ تک وہ رب کے تام اس لئے رب کا کام قرار بایا۔

یہ مجی معلوم ہوا کہ ونیا کی شکل و صورت انسان کے اللا کا تیجہ نیں ارب کی شیت ہے ہے تحر آفرت میں المل کے مطابق صورت ہوگی تونیفی وَخَوْهُ وَنَسُودُ وُجُوهُ: ا۔ اس طرح کہ شرق اعام انسی سے مطوم ہوتے ہیں اور ساکل تنب کی وی آیات دلیل بی عمل انسی پر ہو آ ہے۔ اس یعنی یا تو ان کے معنی سمجو میں نسیں آتے میے مقطعات اور یا طاہری من درست نسی مفت میے آیات مفات اس اس سے اشار ا معلوم ہوا کہ مختابات کی توبلیں کرنا فسادے کئے حرام ہے اور وفع فساد کے لے جازے میں بعض علاء كرام تشابيات كے كو معنى ا بناتے میں محراس بر احدو ضیس کرتے تا کہ لوگ محرابوں کی آول سے بھی یہ کناونیس ۵۔ اور اس نے اپنے ہی كو بنايا رب قرامات الرَّعْن مَناتُون اور ظاهر يك رب نے حضور کو سارا قرآن سکھایا اور سارے قرآن میں تشابلت بمى داخل بين نيز أكر تشابلت كاعلم حنور كوبمى يَ عَنْ واكيام آق ان كانازل فرما من مو يا يحيد اردد مان والے سے عمل میں مختلو کرنا سے وہ سجھ نہ سے بین ب ے کہ متابات رب و محبوب کے ورمیان امرار میں اور حنور کے مخیل بعض اولیاہ اللہ و علاہ کو ان کا علم دیا کیا ٦- اس ے معلوم ہوا کہ پائٹ عالم کی شان ہے ہے کہ جو سئلہ معلوم نہ ہو اس کے جاننے کا و موی نہ کرے اپ ہمی معلوم ہواکہ اجمالات ایمان جائز ہے جیے سادے انہاہ ر الان لانا۔ خرنس وہ کتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی احکام کی و بھیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ایمان و عمل واجب ہے۔ دوا سر ملل فائدہ کرتی ہے اس کے اجزاه تركيب بمين معلوم بول إن بول اي بي موام مومن جو عربي نس جائے انس بغير ترجم سمجے بحل قرآن منیدے اگر تربر محمافزدری ہو آ فر مثابات آیات نہ ا آری جاتی ہے۔ اس معلوم ہواکہ بعض مکرہے ملم رہنا اور اس کے علم کی کوشش نہ کرنا بھی مباوت و تواب ے جس چے رب راسی ہو وی مباوت ہے۔ تشابات کے متعلق بے علی ظاہری کرنے ہے ی رب

اول کے بیٹ یں بین بھاہے ل اس کے مواکمی کی جادت ہیں ورت والا عمت والا دی ہے جی نے فر بر مراب الاری اس کی بک آیس ما ن منی رکھی ہیں وہ کا ہے کا امل ہیں ہے اور دومری دہیجی سیمنی ہی اثبتاء ہے ج رَّ بِي حَلَّ رَزِّ عِي حَنَّ لِمِهِ أَنْ الْفِيَّاءُ وَالْبِيْغَاءُ تَأْوِيلِهُ تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِعَاءُ الْفِتُنَاقُ وَابْتِغَاءُ تَأُوبُلِهُ ایک بڑتے یں عمرای بعاہے اور اس کا بہتو ڈمونڈتے کو گ اور اس کما ٹھیک بہلو اللہ ہی کم معلوم ہے فی اور بخت الم والے مجیتے ہیں ہم اس بر آبان لائے مہمارے دب سے ہاس سے ہے اور تعیمت بنیں مانتے نگر مثل والے ن اے دب ہاہے ول قُلُوْيَنَا يَعْنُ إِذْ هَنَ يُثَنَا وَهَبُ لَنَامِ فرش فی ناکوف الدوس سی کار قرف بیس برایت دی اور بیس این پاس سے دمت معاكر بدفك ترب براين والاق اعدب باسد بيك توسدوكون كو جمع كرف والأب ن الى ون كيف جم يركوني شربيس بالم تك الفركا ومده

راض ب الذا يكى قواب و مباوت ب ١- اس طرح كه بم بدايت كارست چهو ذكر كمراى كارات افتيار كري - بيسے بدايت المنالف كى رحمت ب ايسے ى امارا بدايت پر رہنا بحى اس كى برى نعت ب ١٩- اس سے معلوم بواكہ برے سے بدا مومن بحى اپنے قاتمہ سے نوف كر آ رب ول رب كے قبضہ بعى ہ - جن سے جنت كا وحدو بو چكا ہے ان كاب آیت پر منا بميں تعليم وسينے كے لئے ١٠ اس طرح كه قيامت كے دن سارے اولين و آخرين ايك وقت بى ايك بجد الياس بوكا اكر چه ديكر كلوقات بحى اس جكہ جنع بوك كي يون يو كلد انسالوں كاجمع فرما فاصل مقسود تھا ان كى ذبائيم بحى ايك عى بول كى - مب سے عربى زبان بي حساب كاب بوكا اكر چه ديكر كلوقات بحى اس جكہ جنع بوكى كين چوكد انسالوں كاجمع فرما فاصل مقسود تھا س كے خصوصيت سے انسانوں كاذكر فرمايا كيا لا فداس آيت مي اور حديث مي تعارض ضيم ...

ا معلوم ہواکہ وعدہ ظانی یعنی جموت الد برخل ہونے کے مثانی ہے جو لوگ افتہ تعالی کا جموت ممکن مانتے ہیں وہ کویا اس ذات کریم ہے الوہیت کا سلب ممکن مانتے ہیں وہ کویا اس ذات کریم ہے الوہیت کا سلب ممکن مانتے ہیں اسلام مومن کی اولاد و مال مو من کو عذاب سے بچائیں کے صالح اولاد اور فیرات و صد قات سے عذاب دفع ہو گا۔ یہ کام نہ آتا کھار کے لئے عذاب کے طور پر بیان ہوا جس سے مسلمان محفوظ ہیں بغنا تعالی سے اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ رب کے عذاب سے سلطنت اور فوج و تزانہ بھی شمیں بچا سے دو مرے یہ کہ دیا ہے جملائے پر بی عذاب آتا ہے۔ فرمون نے چار مو برس و کوئی فدائی کیا اور بے محلاو نے ذرح کرائے ہلاک نہ ہوا۔ جب مونی علیہ انسلام

جیں بران کے شک وہ ہو کافر ہوئے ان کے مال اور ای اولاد انشدے اجیں مک نریجا سکیں محے ت اور دی ۼ ۗ عَالِمَ مِنْ مِي خَرِمِنَ ۗ وَالْأِنِ اوْرِ انْ يَعِي نَ فَبُرِلِمِ مُكُنَّ بُوَا بِأَلْإِنْكَا فَاحْلَ هُمُ اللّٰهُ بِكُانًا اللون کا طریقة ابنوں نے ہاری آیس فیشلائیں تہ تو اللہ نے ان سے حمٰنا ہوں پر ابح بجراً ا كانى دا با تا ب كرتم عنوب بو محي و اور دوزخ كى طرف إ كي جاذع اوروه ببت بك برا بچونا ب فک تباسے سے نشانی متی دو حروبوں میں جو اہی سر بغر براے ت ایک جفہ انڈکی راہ میں اوا اور دوسرا کا فر ا ہیں آبھول دیکھالینے سے دو آبھیں نہ اور النہ ابنی مدد سے زور ویتا ہے وگوں کے لئے آرامت کی آن نوا بٹول کی مبت ٹا موریں اور پیٹے

منزل

كو بعثلايا ماداكيات رب قرمانات وعائن مفذين حساني المنف دشون تيرے يہ ك كفار كوكناموں ير مى عذاب مو گا۔ وہ لوگ شرعام احکام کے مکنف میں تمر متوافد 🦆 عذاب کے حق میں مصلت جین ای لئے ارشاد ہوا پاڈ و بعد سے شان زول۔ برر کی مع کے بعد مسلمانوں سے بیود ميد نے كما قاك كم والے طرفة جك سے ناواتف تے قر بار محے اگر ہم سے مقابلہ ہوا۔ تو ہم وکھا ویں مے کہ الات والے ایسے ہوتے ہی الی پر بختوں کے جواب عی یہ آیت اتری ۵۔ اس میں لیکی خرب اور رب کے فعل سے کچے ون بعد ایا عل موا۔ خیال رہے کہ مغلوب مولے میں ان کفار کا عمل ہونا۔ وطن سے ثالا جانا۔ ان پر جزیہ مقرر مونا۔ سب بی شائل میں چنانچہ بمود مدید کے لئے یہ سب کہ ہوائی فریطہ کل کے مجے۔ بی تغییر کو دیس نکالا دے کر نیبر بھیا گیا اور ان ر جزیہ مقرر ہوا۔ ٦- ميدان بدركى جنك يس جو متره رمضان عد بعد ك ون ہوئی جس میں کفار قرباً ایک بزار تھے اور ان کے مات مد ملان جک قار مسلمان کل تمن سو تمره (rir) تھا اور اکثر سے تھے سلمانوں کے یاس وو محوزے جو زرہ آٹھ تحواری سرّاونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانون کو کال هم مولی اور کفار کو فکست فاش۔ الندا یہ فتح اللہ کی نشانیوں می سے بدی نشانی ہے عے کنار کی تعداد نو سو پہاس متی۔ ان کا مردار متب این ربید تحال ان کے پاس سو محوزے اسات سو اونٹ اور بہت نیادہ بتھیار وفیرہ تھے۔ اس کے بادجود کقار کو یہ محسوس ہوا کہ سلمان ہم ہے دو گئے ہیں ٨- اس سے محاب ك کرامت کا ثبوت ہوا کہ وہ کفار کی نگاہ میں وہ کئے نظر آ ہے ال اس سے معلوم ہوا کہ بچک میں ذکر اللہ اور تنوی مومن كا بوا بتعياد ب- رب قرالا ب إذا لللغ الله الله الله فَاتُبَيُّوا وَفَدَكُرُ وَالتَّالَكُمُ لَمُ لِلكُمْ تَفْلِعُونَ - بِ بَعِي مَعْلُوم بُوا ك فتح نعرت محض زياده تعداد يا سامان ير موقوف نسي-یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ۱۰ یعنی کافروں کے لئے شیطان نے یہ چین ایک مرفوب کر دیں کہ وہ آخرت

ے عافل مو مح ان میں ممن محمد مومن ان جنوں سے اللہ کے لئے عبت كرا ہے۔

ا۔ یہ تمام چیزی اگر دنیا کے لئے رکی جائیں قو دنیا ہیں۔ اگر خدمت دین کے لئے رکی جائیں قو دین بن جاتی ہیں جینے نمازی کا کھوڑا جو ڑا و فیرہ یا سنت رسول مجھ کر بیوی بچوں کی پرورش کرنا۔ دنیا حش مغرکے ہے۔ مغراکیلا ہو قو ہے کار ہے اور اگر عدد کے ساتھ مل جادے قو اے دس کناکر دیتا ہے۔ دنیا اگر دین ہے لیے قو اے دس گنا بنائی ہے جیے حضرت حکان فنی کا مال ہے لینی جنت اور وہاں کی فعشیں ' گذا انسان کو لازم ہے کہ دنیا جی پیٹس کر اس سے محروم نہ ہو جائے۔ اس کا ڈکر انگل آنے جی ہے۔ سا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہید کہ جنت مرف پر زیز گاروں کے لئے ہے جیسا بلڈ بنے انتخا کے لام اور اس کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا

۴۔ دو سرے یہ کہ ایک مثلی کو چھر جسٹی کیس کی پکھرا تی مرکو کفار کی واروت میے کہ جنات کی جمع سے معلوم ہوا اسمه یعنی دوده "شد" شراب ممور اور یانی کی نسرین خیال رہے کہ وہاں نسوس ہوں گی دریانہ ہوں مے۔ کو تک نمر عی وہ حس ہو آ ہے جو دریا عی نسی ہو آ۔ نیز دریا فیر القلياري موآب اور شرافتياري نظروريا منيد مجي موآ ب اور فتصان وه بحی منر مرف قائده مند ب نتصان وه منين مناي قلعه وفيره بين شري ي لائي جاتي بي دريا نس لائے جاتے اس کئے وہاں جنتی کے مکافت میں نسری ہوگ ۵۔ جنتی کو تین طرح کی بیویاں لمیں کی ایک تو ائي دنياكى بوى جو اين نكاح من فوت موكى و ومرك کفار کی مومن بیویاں جو خود جنت میں احمی اور ان کے طوند دوزخ میں مکے یا جو کواری لڑکیاں مومنہ فوت ہوئی۔ تیری جنتی حوریں چنانچہ ہادے حضور کو مطرت مریم اور فرمون کی بوی حضرت تمیشطا موں گیا ہے تمام يديال حيض محنوني چزون وفيره اور كندك اخلاق س یاک ہوں کی جیساک مطرقے معلوم ہوا ہا اس طرح ک رب ان سے رامنی ہو گا۔ اس کے ناراض ہونے کا قطرہ نہ ہو گا یہ نعت جند کی تمام نعتوں سے اعلیٰ ہو گی اے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مختار کمنا جائز ہے گر ایے آپ کو بے انھان کمن کفرے یہ مجی معلوم ہوا کہ الان ك وسيل عد وعاكرني واسعد السان اسي ضعيف الاعتقاد مونے كالمجى اطلان يا اقرار ندكرے اس ند كے كد ين بحت ضعيف الاعتقاد مون مومن اسيط نيك اعمال ك وسيلد سے بحى وعاكرے كد خدايا اكر أو ف ميرا اللاں کام قبول کیا ہو تو میری بیہ دعا قبول فرما جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ۸۔ اس ہے معلوم ہواکہ میج کے وقت وما اور استغفار زیاره ایمے بی کیونک اس وقت ساری اللوق ذكر الى كرتى ب سواكة كيد أكر ايك كا بعى ذكر تیول ہوا تو انشاء اللہ سب کا تیول ہو گا۔ آخری ضف شب ے آفاب نظا تک کو سحر کتے ہیں۔ سنت فحریات کر فرضوں سے پہلے سرمار استغفار یزھنے کے بوے فضائل

والقناطيبر المقنطرة من المهمب والفضة المُسَوَّمَةُ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ نشان کے ہوئے محورہ اور پرہائے اور کھیتی ۔ بیتی دیناک ہویل ہے گ اور اللہ ہم کے ہاس ایقا شکانا ت 12 (42,61) 2 276 3(2.62) تم فراذ کیا یم جیں اس سے بحر محر بنا دوں بر بن محدوں کے من ان کے یہ سے یا س بنیس یں تا بی سے نیج جرس روال نے بیٹران بی دیں هم اورستمری پیبیال هم احد احترکی فرمشتردی که اور احتد بندوں کو دعیمتا ہے وہ جو کہتے ہی اے رب ہماسے م ایمان وے ت تر مارے عناه سات كر اور ييل دورج كے مذاب عے بحالے مير والے اور بداور ادب واسے اور راہ فدایل فر بھنے ۔ والے اور چھے بہرسے معاتی ٵڵڛؙڂٳڔ۞ۺؘۄٮٲۺؙٵٮٞٷڵڒٳڵٷٳڵڰۿؙٷۏٲڵؠڵٙ م نف واسے نه الشرف عوالی دی کماس کے واکوئی مبروجیں فی اور فرفتوں نے اور ما الول في الفياف سعامًا م بركر ال يحدواكمي ك جادت بيل عرت والا

یں اس سے رزق بی برکت اور کمریں اتفاق و اتخاد ہوتا ہے ہے۔ شان نزول۔ شام کے علاء یہود بی سے دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت می حاضر ہوکر وض کرنے گئے کہ آپ کی کتاب بی سب سے بڑی کوای کس کی ہے اس پر یہ آست اتری۔ معلوم ہوا کہ رب کی کوای بڑی ہے ' انبیاء کی کوای برچیز کی کوای رب ن کوای ہے اور خود رب کا اپنی توحید کا اطلان فرمانا یہ رب کی کوای ہے وہ معلوم ہوا کہ علاء بڑی مزت والے بیں کہ رب نے انسی اپنی توحید کا کوای اپنے ساتھ میں انبیاء کوای ہے وہ اللہ والے بیں اور لوگوں کو اللہ والے بیاتے ہیں۔ جن کی محبت سے خدا کی مناقل میں انبیاء کرام۔ اولیا محبت نامیس ہوتی ہے۔ جس مالم کی محبت سے اللہ عب نامیں میں انبیاء کرام۔ اولیاء

(بتيرسلي ٨١) مظام علاه اطام تمام معرات شال بي ..

تلاث الرسلء

ہوٹ یں ، بڑے تن بل ما عکر بعد اس کے سم اجیں عم آ پکائ اپنے دوں کی بھی سے عمد اور ہر احدی آ یوں کا منگر ہو توبینک اند بعد ما بہ لینے والاہے فی محراے فیرب آلروہ تم سے جت کری تو ایم کو مرد مرد مرب بالرسم المجام مرد المرد الردہ ترام در مرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال نواد و جمہ اینا منہ النہ محصفور جھانے ۔ ہوں نہ اور بومیرے ہیرد بونے نہ اور یں ہوں اوران پڑموں سے نہا ڈ ٹ کی تم نے قردن کھی کی آگروہ گردن دکھیں جیتے ماہ مالتے له ادر الرمد ميريل وفم برتو بى عم المفادية ب نا اور الله بندول ويكرد إب وه جو الندك آيتون معتمر بوقت لا اور بيفبرون كو ناحق شيد سمرت ؙڔ۫ڔ؞ؙۯؙ؞ؙۯؙڐ؆؆ڒۓۛڔۥڔڹٷڰڡؾڵ؆ۘڝۜٛٷڴؙؠ ڶؿٚٲۺؚۜڣۘڹۺٙڗۿؙؙؙؙؙ؋ؠۼۮٳۑٵڮؽؗۅۣٛۅڶڸٟڬٲڷۯؚؠؽؘ اجي رَوْجُرِي أَوْ وَرُوَبَاكِ مَرْابِ كُوْ عِي رِهِ جَنَّ آتِ الْمُلَا اعْمَالُهُمْ فِي الدَّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِن تَصِيرِينَ ا کارت محنے ونیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مدد گار نبیل سالہ

AM

یودے ا فرانیت مورج کے ہوتے کی چانے ک یہوںت' کھرانیت سورن ہے ۔رے ر خرورت نہیں' بغیراسلام تبول سکے کوئی اللہ کے نزدیک ہے۔ است عملے مجورات آ مقبول نسمی ٣- پموٹ ين يزھنے والا وہ ہو كا جو محج راستہ چوڑ کر غلا اختیار کرے اور ہو مجع وین پر قائم ہے وہ نہ پوت ين يزيات نهوت والات اگر بهي واكوول ادر يوليس عن جك مو قو ذاكو بحرم بين يوليس يرحق أكرجه الاتے دولوں میں سے بیش کنیوں سے مراد علاء الل كاب ين اور علم أيخ سے يه مراو ب كه الس في ت خر الزمان کی وه تمام علامات معلوم بین جو توریت و انجیل می ذکور میں اور انسی ب بھی علم ہے کہ وہ سب طاشیں حضور صلی الله علیه وسلم میں موجود ہیں ہم، ان بر تعیبوں کو دو طرح جلن اور حسد ہوا ایک بیاکہ نبی آ فر الرمان بی امرائیل یں کوں قس ہوئ تی اساعیل سے کون موع و مرے میں کہ خود ہم یا ہماری اولاد کیوں تی نہ موے ہم تو الدار بھی ہیں اور چھے والے بھی اس ے معلوم ہوآکہ صدمیری بلاہے اسب کو شیطان نے مراہ کیا اور شیطان کو حمد نے ۵۔ لین حاسد کا خیال رکمنا واسے كر الله تعالى كو بحت جلد حساب وينا ب ايد خيال ان ك یں ہے جد تال دے گاہ مین ان سے ماعرونہ کو ایا ۔ کا ایمانہ ماعرونہ کو ایا ۔ بلك اسينغ اسلام و ايمان كا اعلان فراكر انسيس تبنيخ فرماؤ اور پران سے اعراض فراؤے۔ اس سے معلوم ہواکہ محاب کرام کی چھکی ایمان ایمی پیٹنی ہے کہ دب تعانی نے اس ک موای دی اور این محبوب ملی الله علیه وسلم عند ولوائی مجو ان کے ایمان میں شک کرے وہ اس آیت کا مكر ب ٨- ان يزمول سے مراديا تو مشركين مرب بس اور یا ال کتاب کے عوام' جال لوگ کہلی صورت جی ا ونوالمكناب ع مراد سارب يمود نساري بي اور دوسري صورت یں ان کے علاء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مودی تعرانی مسلم نیس- مسلم مرف وہ ہے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ مرون رکھنے سے مراو اسلام تول کرنا ہے العنی ان کے کفر کا آپ سے سوال ن ہو گا۔ معلوم ہوا کہ جسے رب اپنی ربوبیت میں بندون

کے بانے ہے ہے بیاز ہے ایسے بی ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں دنیا والوں ہے فئی ہیں کی کے انکار ہے سورن کا نور محت نیس با آگر تمام مالم حضور کا انکاری ہو جائے قو ان کے مرتبہ میں کی نیس آئی اا ۔ بیاں اللہ کی آجاں ہے مراویا قو قرآئی آیات ہیں کی حضور کے مجزات کا فار پر آیات قرآئی ہر ایمان المنا فرش ہے اور المان لانے کے بعد ممل کرنا ضروری وو مری بات زیادہ قوی ہے 17 کرشتہ واقعات کو طال سے تبیر فرطا۔ زبن میں نتش قائم فرمان کے لئے اور ان کفار کے باپ واوا کے کام خود ان کی طرف نبعت کے کو تک ہے ان سے راضی تھے اپنی امرائیل نے ایک دن میں میچ کے وقت تینتالیس بنیبوں و من کیا اور اس شام کو ایک سوبارہ عالموں کو یہ تاج کیا۔ مرف اس لئے کہ انہوں نے سے راستے کی جارہ کی تھی اس میں مجرموں کی دو سرائیس ہیں۔ ایا و آخرت میں نکیاں

(بتيد سلد ۸۲) براد ہوناک ند تو نيوں کى برکت سے ان سے دنيادى معينيس دخ موں ند آخرت ميں ثواب لے۔ دو مرے يہ کہ آخرت ميں ان کا عدار کوئي ند ہو کا۔ مومنوں کی نيکياں ہر جگد کام آئمي کی اور ان کے عدار ہی ہیں۔

ا۔ ثان ترول۔ ہی کریم ملی اللہ طیہ وسلم نے ایک بار بیوو کے بیت راس می جاکر انسی وجوت اسلام دی بیود برے کہ آپ کس دین پر جی آپ نے قربایا دین ابراہیم علیہ السلام پر وہ برے ابراہیم علیہ السلام تو بیووی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا قربت لاؤ۔ فیصلہ ہو جائے گاوہ اس پر راسی نہ ہوئے تب یہ آیت

اتری دو سری رواعت عل سے کر میود کے عالی خاندان عل ے ایک محص نے زاکیا وریت می زاکی سزا مسلار کرنا حمی ان او کون نے حمور کے پاس فیملد جمیما اس خیال سے کہ شاید رجم کا تھم نہ ویں آپ نے رجم کا عظم روا تو ان کے عالم ہو اے کہ زنا کی سزا رہم نسی ہے آپ نے علم کیا۔ حضور کے فربایا تربعت لاؤ۔ این صوریا بیود کا بڑا عالم تما اس نے رجم کی آیت پر الل رکھ لی آگے بیچے سے بڑھ وا - میدنا عبداللہ این سلام نے اس سے اللی افوائی و رجم كا تحم نكل آيا- وه وونون رجم كروسية محك تب ب آیت اتری برمال کابے مراد توریت ہے اور کاب کے حصد والوں سے مراد میود کے علام بین اب لینی خواد ہم کتنے ی گناہ کریں شرک کریں کفر کریں۔ ہم کو صرف اتنى ى د ت عذاب يو كا مجتنى دت بمارس إب وادول نے چرا ہو جا تھا کو تک ہم رب کے بیٹے ہیں اور اس کے یادے ' ہمادے سادے تصور معالب ہیں سوے معلوم ہوا ، ک رب تعالی بر امن کار کاکام ہے اس سے ڈر ادر امید دونوں چاہیے" اس سے گناہ پر دلیری ہوتی ہے امید سے اور بدا ہو آ ہے اس اس طرح کہ ممی کی تکل کا بدار کم یا كناه كابدلد زياده ند ديا جاوے كا- بال تكيال بوها دينا يا حناه ممنا دينا ضرور واقع مو كاك بيد الله كافعنل ب الذابيد آیت معانی کے خلاف نمیں ۵۔ شان نزول۔ حضور صلی الله مليه وسلم في مسلمانون كوفارس و روم كي هي فيروى تو منافقین اور بیوو نے نداق اڑا یا کہ کماں وہ محفوظ ملک ادر کمال بے مسلمان ' اس پر آیت انزی ' دعاؤں کے اول فل فرائے میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اے مجوب! الفاظ دعاق الدر عون اور زبان تساري يا اس كى يجه تم اجازت دو۔ وظیفوں کی اجازت کی سے آیت اصل ہے ۲۰۔ عالم اجسام کا نام کمک اور عالم ارواح یا عالم اتوار کا نام. مکوت ہے اجمام پر فاہری سلطنت بندوں کو عطا ہو جاتی ہے محر عالم ارواح پر رب تعافی کی سلفت ہے یا ظاہری قوانین دیگر سلاطین بھی جاری کرتے ہیں مر بھو بی قانون چے موت و حیات' فوٹی شعبسی' پرہیسیں' ہے رب

المُوتُولِ فَي اللَّذِينَ أُونُوانصِيبًا مِن الْكُتْبِ يُدْعُونَ إِلَى كِتْبِ اللَّهِ لِبِعَكُمَ بِنِينَهُمْ تَعْرَيْنَوَكُى فَرِيْنَ مِنْهُمْ وَ بلائے بائے میں ناک وہ الن کا فیصد کرے مجران میں کا ایک محروہ اس سے هُمْ أَعْرِضُونَ وَذُلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوالَنْ تَمَسَنَا النَّاسُ رو حروان بوكر بير جاتا بي يجرات انين الله في بون كروه بكة بي بركز بين الت جوف الَيَّامَّامَّغُهُ وَدُتِ وَعَرَّهُمْ فِي دِينهِ مُ مَاكَانُوًا کی عُرکنتی کے دنوں ٹا اور ان کے ویک عل انہیں فریب ویا ۔ آک جوٹ نے جو باند من تحق توكي وي جوب باليس الفاكري هي اس دن يمن بس عل شك بي وْقِيَتْ كُلُ نَفْشِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ الْ ادر بر بان کواس کی او بدری مردی مائے گا عاددان برفام نروالا یون وف كرف اے انٹر نک کے مالک توبھے ہلے سلانت نے تہ ادرجی ہے۔ یا بت الْمُلْكَ مِنَّنْ تَشَاءُ وَنُعِزُّمُنْ تَشَاءُ وَتُنِالُ مَنْ تَشَاءُ سللنت جمین سے اور دسے ہا ہے اور سے ما رہے کا ہے ۔ والت وسے سارى مدلال يرب بى إلى بعث بعض فك وسيك كرسكاب ف ودن كالعدات فِي النَّهُ أَرِوْتُولِ مُ النَّهُ أَرِقِي النَّكِلِ وَتُخْوِمُ الْحَيْ مِنَ الكائد اور زنده معموه ألكان الارجم بعاب بع محنق

تعانی کے ی ہیں ارب فرما آ ہے بیندہ منتکف تی فی بن اولیا ہا انہاہ کا بحوین امور می تعرف قرآن و صدی ہے قابت ہے او باذن پروردگار ہے یہ حطرات نائب خدا ہوتے ہیں یہ اس طرح کہ مزت والے کام کی توثق بخٹے کہ وہ بندے تیری توثق ہے ایمان و نیک افٹل افٹیار کریں ایہ مطلب نہیں کہ بندہ ذات کے کام کرے اور اے مزت وے دی جائے رب فرما آ ہے ۔ افغی تین فرمنی ہے بی ذات کا طال ہے ۸۔ اوب کے لئے مرف تیرکاؤکر فرمایا ورند در حقیقت ہر خیرو شررب کے بعد میں ہے گر اوب یہ کہ مرف فیرکا ورند در حقیقت ہر خیرو شررب کے بعد میں ہے گر اوب ہے کہ مرف فیرکو اس کی طرف نبت دی جاوے ۹۔ یعنی ہر ممکن چیز تو قدرت رکھتا ہے فیال رہے کہ نامکن اور واجب جیس شر نسی ہی اور داجب میں اور داجب کی بیری تغییراماری تغییر تھی میں اور داج کے موت کا امکان مانا ناوانی ہے۔ اس کی بیری تغییراماری تغییر تھی میں

(بتید منی ۱۳ و کیمو ۱۰ اس طرح که مردی کے موسم می ون کا کچھ حصد رات میں داخل فرما ویتا ہے۔ جس سے رات ہی ہو جاتی ہے اور کر میوں میں رات کے کچھ حصد کو ون میں واخل فرما کرنا ہے اور کفار کے ملک پر مسلمانوں کا راج حصد کو ون میں واخل فرما کرنا ہے اور کفار کے ملک پر مسلمانوں کا راج قائم کرنا گویا رات میں واخل فرمانا ہے اور کفار کے ملک پر مسلمانوں کا راج قائم کرنا گویا رات میں ون کو واخل فرمانا ہے اا۔ کافر سے مومن اور موسن سے کافر پیدا فرمانا ہے۔ بد بخت سے نیک بخت اور نیک بخت سے بد بخت فاہر کرتا ہے اللہ انسان سے نعلت میں باندے سے بیا اور ج یاسے ایزا۔

الحمان بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ لَا يَتَخِينِ الْمُؤْمِنُونَ الْكِفِرِينَ اَوْلِيَاءً وَعَنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ فَلَيْسِ مِنَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ فَلَيْسِ مِنَ معاؤں کے موا اور جو ایا کرے گا اے انت سے یک اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ نَفْلَةٌ وَيُعَذِّرُكُمُ ما قُ أُر إعر يَكُم أَ أَن سے بِي وُرو عَد أور الفرقيل اليا المنسب ے درا تا ہے کہ اور اللہ ای کا فرف جرنا ہے تم فرا دو کا اوت بائے جی ک یا ت صُدُورِكُمُ إَوْتُبُدُ وَهُ يَعْلَمُهُ أَللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي بھیاڈ یا ماہر سرد الندکو سب معلی ہے اور بان ہے جو بھ السَّمْ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ فَكِي يُرْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ فَكِي يُرْ آ مانول می ب اور جو یک زین می ب ف اور بر پیزید انتوا کالو ب ؠۘٷؘڡؙڒؾؘۜڿۘڵؙڰؙڶؙؙؙٛٛٛٛٛٛٛڡؙۺۣۘٵۜۘۼۘڵؘؾ۫ڡؚڽؘٛڂۘؽ۫ڔۣڡؙڂۻڗٵڐٛ بم ون بربان نے ہو بھلا کام کیا مائر پائے کی اور مَاعِلَتُ مِنْ سُوْءٌ تُودُكُوانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَّا جو برا محام کیا تا الید کرے حل محاسط بھر میں اور اس میں وور بَعِيدًا وَيُحَنِّ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ا فاصل بوا ن اورالت تبيس ايف مذاب عددا الها ورالله خدول برمران ب قُلْ إِنْ كُنْتُمُ رُبُحِبُونَ اللَّهَ فَانْبِعُونِي يُخْبِبُكُمُ اللَّهُ ئے جوب تم فراد وکردگو گرتم اللہ کو وست سکھتے ہو تومیرے فرا فردار او با فرال اللہ تبیق پست کھا ۅۘؽۼؙڣۯؙڵۘڴؙۿۯؙؙڹٛٷ۫ڹڴۿڗۅٳۺؙؖۼڡٛۏڒ۠ڗ؆ڿؚڹۿۜۛڨڶؙ ادر تبارسة عمناه بجش فيقط ادر الله بمخطئة والامبر إلى جه في تم فرما وو

ا۔ حساب معنی ممان مجی آیاہے اور معنی شار مجی یعنی مے ماہ بغیراس کے خیال و ممان کے مطافرا آ ہے رب قراما ي دَمَق يَثَق اللهُ يَجْعَلُ لَنَا مُخْرَجُا وَيَرْزُ فُدُجِنْ خَيْثُ لَا يَعْشِبُ إِلَيْ تُصَافُّو عِلْبُ النَّادِي كَد وو النِّي نَد كر عے اللہ شان زول۔ یہ آیت فروہ الزاب کے موقد پر نازل ہوئی جب مبادہ این صامت نے حوض کی حتی کہ یا فج سو يبودي ميرے دوست و مليف جي آگر عم مو لا ان ے اس جاوض مدد فی جائے اس سے معلوم مواکد کفار سے دوستی حرام ہے ان سے جماد میں مدد لیما سخت ضرورت ك وقت جائز ب باوج نسي - رب فرما آع وَ لا يَتَفِيدُوا بنهُ وَيَادُ لاَ نَعِيْلًا ٣٠ ال آيت عد فيول كا تير ابت نیں ہو مکا کے تک اس می صرف خوف کے وقت تک کفارے اجمار آؤ کرنے کی اجازے وی کی ب محر پر کفاری می ربتا اور ان ے وناوی تفع ماصل کرنے کی اجازت نسي- اس كے في وہ آئت ب الله تكن أنفل عليه وابنعة نُتُهُ بِدُوا مجوري كي جك سے بجرت كر جانا فرض ے اس کے حضور نے کمہ می تقبہ فرا کر قیام نہ فرایا الک وال سے بجرت فرالی خیال دسے ک ب ظاہری بر آؤ بھی صرف جائز ہے اگر نہ کرے اور شمید ہو جادے تو مت بعرب الم حين رض الله من في تقيد ندكياجان ہے ہمر ہے اور اس مواک ہوت ضرورت کفارے مدولین اور اس مواک ہوت ضرورت کفارے مدولین اور اس مواک بنات کی انہات کی ا جائز ہے ہے۔ خیال رے کہ کفرچمیانا ایمان فاہر کرنا نفاق ب اور ایان چمیانا ضرورت کے موقع پر شرقی تقیہ ب اور ایان چمیا کر کفر ظاہر کرنا وحوکا دی کے لئے شیعوں کا عج تقیہ ہے۔ پہل دو مری متم کی احتیاط کاذکرے اس کئے فرایا کیا كانشائ فنسب وزرامات لين ميل مم كانت كياوار کھاؤ کے ہے۔ رب تعالی ہارے اعمال سے ازلی و ابدی خبروار ب يد ديس كد جب بم كام كرليس وات فرموكو لك بم اور الراء افل زي چرس بي اورجل فراياك بعده هذه كاك الله مان في السب مراد علم المورب السيام النعالي كما جا سكائ وزا آيات من تعارض لمين ١- أس طرح كه قيامت مر اینے افل الی علی مل می اور برے افل بری علی میں عال کے مانے ہو کے چانچہ بے زکوہ کا لل سنج سائب ک

علی می نمودار ہوگا۔ بیساکہ جدیث شریف میں ہے۔ یک بیس ہو وہ سروں سے کملوائے کے لئے ہوتا ہے جیسے قد تعذیفلہ اخذ اور کیس دو سروں کو روکنے کے لئے ہوتا ہے جیسے قد تعذیفلہ اخذ اور کیس دو سروں کو روکنے کے لئے ہوتا ہوتی ہوتا ہوتی دو سرا رب تک نیس ہنچا سکا اور کئی فی اجاح ہے۔ کیو تکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی دو سرا رب تک نیس ہنچا سکا اور کئی فی اجاح مطلقا جائز ضیں ہروئی ہنچ وفیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تک تا بھے والا کراچی تک نیس ہنچا سکا بلکہ ریل جس ہنچا کا ور میل اللہ علیہ وسلم جس چن کا عظم دیں وہ اس کے لئے جائز بلکہ واجب وہ جائے گا۔ دیس قائی کی اجاع عائم نیس میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چن کا عظم دیں وہ اس کے لئے جائز بلکہ واجب وہ جائے گا۔ دیس قائی کی اطاع کا عظم نیس ویا بلکہ دیس ویا لیک ریس نے اپنی اجاع کا عظم نیس ویا بلکہ دیا تھا ہوگا کہ میں دیا بلکہ دیس ویا بلکہ دیس وی

http://www.rehmani.net

(بقید صفی ۸۳) اطاعت کا۔ حضور کی اطاعت و اتباع دونوں لازم ۸ ۔ اس سے پہ لگاکہ حضور کی اتباع مجبت وائی چاہیے نہ کہ محض ظاہری یا خوف و لایج وائی ایسی اتباع قو منافق بھی ہم اور نقلی اتباع قو منافق بھی ہم اور نقلی اتباع قو منافق بھی ہم ہیں اور نقلی اتباع قو منافق بھی ہم اور نقلی ایسی اور نقلی اور نقل ایسی اور نقل ایسی اور نقل ایسی اور نقل ایسی ہم موسی و بیت والا ایک ہے گر بھی۔ حضور کی ذات کریم اصلی اور نقل ایمان کی کمونی ہے ' بجر حضور کی جس ورجہ کی کال اطاعت ہوگی۔ اس ورجہ کی مجوبیت ماصل ہوگی و سے والا ایک ہے گر ایسے والے مختلف میں بیت بھی کا یاور کیساں آتا ہے محرجس قوت کا لتم ہو اس قدر یاور ماصل کرتا ہے ۔ شان زول۔ ایک بار نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین

کہ ہے بت پر تی کی وجہ دریافت کی تو وہ ہے کہ ہم اللہ
ان مجبت میں ان کی ہو جا کرتے ہیں تب یہ آیت اتری
افزائن العرفان) یا بیود مینہ کما کرتے تھے کہ ہم کو حضور
صلی اللہ علیہ و سلم کی اتباع کی فرورت نہیں۔ ہم تو اللہ
کے بینے اور اس کے بیارے ہیں۔ تب آب اتری یہ
معلوم ہوا کہ ہم فخض کو حضور کی اتباع ضروری ہے
اگر آج موی علیہ السلام ہی زندہ ہوتے تو حضور کی اتباع
کرتے (مدیث) یہ ہمی معلوم ہوا کہ نہ بھائی بن کر حضور
کے برایر آؤ۔ نہ باوا بن کر آئے برحو۔ بلکہ غلام بن کر
جیجے ربوا یہ ہمی معلوم ہوا کہ حضور اللہ کے مجبوب آبر

ا۔ خیال رہے کہ بعض وسلے منزل مقسود پر پینچ کر چموڑ ريئ جاتے جن جيے ريل البعض وسطيح جمعي چھوٹ نميں یکتے میں روشن کے لئے جراق حضور ملی اللہ علیہ وسلم رو سری محتم کے وسیلہ ہیں کہ کوئی مخص خدا تک پہنچ کر حضور کو چھوز نمیں مکا۔ اس لئے رب نے اپنے ساتھ اینے صبیب کا ذکر فرایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور مملی الله سے مرتبل كرف والا كافرے اى لئے آمك فرمايا۔ لا یُحبُّ الْمُكِنِّرِينَ ٢- معلوم بواك بزرگوں كي اولاد بونا ہمي وفي ونت كاباعث بك أل ابرائيم عليه السلام اس الخ افعنل ہوئے کہ وہ معنرت ابراہیم علیہ السلام کی مومن اوادد تھے۔ سے بعن ابراہی اور آل مران ایک دو سرے کے ساتھ شنق اور وہی مدد کار ہیں تو اے بیود اگر تم ہے۔ ابرائی ہوتے تو مومن ہوتے اور ایمان بی اماری مدد كرت لنذاتم الية اس ومؤى بي جموت بو معلوم بوا ک بزرگوں کی مجی اولاد وہ جو ان کے مختل قدم پر ہلے۔ میج بید وہ ب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کام كرے م ، يمال مران سے مراه ميني طيد السلام ك 25 مران این مانان میں اور ان کی بوی مندیث فاقوذا ہیں۔ قرآن كريم في مواحفرت مريم ك كى فورت كانام د ليا- دو سرے مران ابن -مسر ابن لادي ابن يعقوب عليه

يْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ نَوْلُوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَايُعِبُ كم عم اوالله در بول كاله يعرارده منهيرس تو الندكو وش بيس تت كالر یے شک اللہ نے بین کیا آدم اور فوج اور ابرائیم کی مهل تواہد عمن على العلويين ﴿ دَرِي يَهُ بِعَضُهُ مِنْ اور عمران کی الم کو سائے جان ہے تہ ایک نسل ہے ایک دومرے سے ت صَّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيْهُ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُرَاتُ عِنْلَ اور الله سنتا ہانتا ہے جب مران ک کی ٹی ت نے مربن ک ے ۔ بیمیرے یک تیرے لئے منت انی بول جومیرے بیٹ بی ہے کہ فاص تیری ی درمے ، عصاف وقو ہے جول كرے بے فك توى بيانا باتا جر بب سے مايون پیرے یہ تو یا فے اور کا بنی تا اور اللہ کو فوب معلوم سے جا کہ وہ بنی سے اور اس کی اولاد کو تیری ہناہ یں دیتی ہول ، ندسے ہوئے ثیعان سے ر و اے اس کے رب نے ایکی طرح قبول کیات اور سے اچھا بروان پڑھایا ال ادراے ذکر ایک عیال مل دوال جب ذکراس سے إس می ماز پڑھنے کتے ہاں

 وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِيرْدَيُ إِنَّ لَكِ هَذَا قَالَتُ عارة بآت الما أعرب ما ترت الأرابان على الما الله المرابية الما الله المرابية ال وہ اللہ کے ہاں سے ہے ہے تک اللہ بعد ہا ہے ہے منتی وے ک ابنے رہ کا فاق الا اے رہارے مبال بجارات ومرايا بنے اپنے ہاس سے دے متحری اوراد ت ب شک تو ای ب وما سف وال توفیشتوں نے اسے آواز دی اوروہ اپنی نازکی بچے کھڑا انباز پڑھ رہا تھا ب شک مذا ب کوم ده و تناہے کئی کا گ اور جرائدگی خرف کے ایک کلری تعدیل ارے تھا فی اورمردار اور بیٹر سمے <u>ان</u>ے مر توں سے بھے دالات اور نبی باسے فاموں میں سے بول سنده ت فکرسے عُرَا شارہ سند در اپنے وب ک بہت یا تو برنا اور گھیدوں تبنیا در ترک اس کی پاکی ہواگا

جاوی کیونک مریم کے معنی میں خاومہ "ب بیت المقدى کی فد شکار تھیں کرایا ہم بحت موہ اور کام کے معابق تما ٥ - رب نے ان كى دعا الى تول فرمائى كه معرت مريم اور مینی ملیما السلام شیطان سے والکل محفوظ رے۔ کہ ان سے مجمی کوئی کناہ صادر شیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا ك مريم كي والده مذكوب معلوم تفاكري يكي زنده ربع كي اور صاحب اولاد ہو گی " لندا اس میں کرامت دلیہ کا ثبوت ب کیونک آپ نے معرت مریم کی زندگی کی دعان ماتعی بلک یے فرمایا ۱۰ اس طرح که باوجود لڑکی ہونے ک خدمت بیت المقدس کے لئے منگور فرمالیا ورنہ لڑکے بی وبال موت سے الم چنانج آب ایک دن میں اتا برستی تحمیل جتنا دو مرے یکے ایک مال میں پرھتے ہیں ۱۲ میت المقدس کے خدام جنیں احبار کما جاتا تھا۔ جن کی تعداد ٢٥ تمي - يا لوك بارون عليه السلام كي اولاد تح ان ك مردار زكرا عليه السلام تح بو معرت مرم ك فالوقع-حفرت محران ان سب سے بدے اور ان سب کے الم تے و بر فنس کی تمنایہ تھی کہ مرم کی یرورش می کروں مر زکریا علیہ السلام اس کام سے کئے منتف ہوئے متب بت مجت ہے حطرت مریم کی برورش فرمانے میں مشغول

ال اس سے چنو مسئے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کرامت ولی برق ب کو کلہ معرت مریم کو ب موسم فیمی کھل لمنا ان کی کرامت تھی وہ مرے یہ کہ بعض بندے باور زاو ولی ہوتے ہیں ولایت عمل پر موقوف نیس ویکھو حضرت مریم لڑکین میں ولیہ تھیں " تیرے یہ کہ ولی کو اللہ تعالی طلم لدنی اور حشل کال عطا فرما آ ہے کہ معرت مریم نے ترکیا علیہ السلام کے سوال کا جواب ایسا میان افروز دیا کہ معرت مریم کو اید کھان اللہ عالی میں ۔ معرت مریم کو سے کھل جنت سے لئے جنتی میں ۔ معرت مریم کو سے کھل جنت سے لئے میتی میوں سے مولی نہ کہ مال کے دوروہ یا و دیاوی غذاؤں سے بوئی نہ کہ مال کے دوروہ یا و دیاوی غذاؤں سے بوئی نہ کہ مال کے دوروہ یا و دیاوی غذاؤں سے رائن العرفان) کے تک والدہ محترم تو ان کے پیرا ہوتے رائن العرفان) کے تک والدہ محترم تو ان کے پیرا ہوتے رائن العرفان) کے تک والدہ محترم تو ان کے پیرا ہوتے

ی احبار کے سروکر ٹی تھیں اور عابت نہیں ہوتا کہ آپ کے لئے گوئی وائی مقرر کی تھی ہو۔ ۱۔ یغنی معترت مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹے کی وطاک اس سے
معلوم ہواکہ ولی کے پاس وطا تکناست ہی ہے اور وہاں وطا زیادہ قبول ہوتی ہوا خواہ زندہ ولی کے پاس وطاکرے یا قبروں کے پاس ارب فرہ آ ہے اُڈ شُوّالبَّانِ شَجَدٌا
کُونُونُوسَکُلُولِ آئے ای سے یہ بھی سئلہ واضح ہوتا ہے کہ جس شریس قبور صالحین ہوں اس شرکا احزام کرے ۳۔ معلوم ہواکہ بیٹے کی وطاکرتا سنت انہیاہ ہے کرنکس کے
لئے نہیں بلکہ رب کے لئے کہ وہ ویٹد ارا صالح ہو آ کہ ہمیں قبر جس اس کی تیکوں سے آرام پنچے ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ افتہ تعالی نے قرشتوں کو علم فیب ویا
ہے کیونکہ اس پکارنے والے فرشتے کو قبر تھی کہ آپ کو بیٹا لیے گا۔ اور وہ رہانی مفات کا مالک ہوگا کید علوم عبیب ہیں بلکہ علوم خسد ہیں۔ جب زکریا

http://www.rehmani.net

(بقید صلی ۱۸۱ علیہ السلام کی زوجہ حالمہ ہوئی تو زکریا علیہ السلام کو بھی خبر تھی کہ اس ممل میں اڑکا ہے اور وہ ان صفات سے موصوف ہو گا۔ علم فیب نی اور علم

فیب فرشتہ سب عابت ہوئے۔ ۵۔ یعنی وہ کلت افذ میسیٰ علیہ السلام کا وزیر خاص ہو گا۔ ۲۔ حصورا وہ ہو توت کے پاوجود خورت سے ر خمیت نہ کرے۔ ونیا سے ب

ر فبتی کی بنا پر اس کے معنی نامرو نہیں۔ کیونکہ انجیاہ کرام نامروی سے محفوظ ہیں ک۔ کہ میری عمرایک سو ہیں مال کی اور میری بوی کی محرافھانوے مال کی ہے۔

سوال سے معمود سے تھاکہ آیا ہم دونوں کو ہوائی وائیں وے وی جاوے گی۔ یا اس می طرح بیرعانیا ہوتے ہوئے فرزند کے گا۔ ان کا معمود کی ہے قدا زکریا علیہ السلام پ

muchadi

کوکی اعتراض نیس ۸۔ یعن یوشی اس بی حالت میں فرزند فے گاک تم بوزھے ہو کے اور فرزیر بختا جائے گا۔ الله بربات ير كاور ب الم جس فثاني س على الى زوج محترمه كا ملله مونا بحيان لول اور اسى وقت سے تيرے ذكر فام میں مشغول ہو جاؤں ۱۰۔ اس سے وو مسئلے ابت ہوئے ایک بدک صالح فرزند لمنے پر دب کا شکریہ اوا کرنا وليه معيقه مدته فيرات نوافل س اي فعت كا الكرية بهد دو مرت يد كد انجاء كم معزات ان ك یدائش سے پہلے بھی طاہر ہو کھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان شریف می ونیاوی کلام کی طاقت نه ربنا-ذكر الله كي طاقت ربناء يكي عليه السلام كالمعجزه تعا-جو ان کے تمور سے پہلے ناہر ہوا۔ ای طرح بعد وفات مجی معرات كا عمور مو آب ال أكرج بروقت فيع و تعليل بمترب ليكن مع شام خسوميت سے زيادہ بمترب كه اس وقت ون رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ رب فرما آ ہے الْدُقُوْاتَ الْفَنْفِرِيَاتَ مَثْنَهُومًا نَيْرَاسُ وقت قصوميت ہے ساری محلوق الله کی یاد کرتی ہے۔

ا۔ چنانی حضرت مریم اس زبانہ علی تمام جمان کی موروں اے افغل تھیں پھر صفرت قاطمت الر برا رضی اللہ مختمالہ صفور ملی اللہ علیہ و مقم کی ازواج تمام موروں ہے افغل میں رب نے فرالی پندازائی اندین المقدس کی افغار مریم میں اللہ المقدس کی السام کی ماں بیت المقدس کی طور مورت میں طیار السام کی ماں بیت المقدس کی خاور محمد مناور کیا ہے خاص وی تبلغ نہ تھی کو تکہ یہ وہی تما ہے فاص ہ اور مورت ہی تبلغ نہ تھی کو تکہ یہ وہی تما ہی خاص ہوئے کے مناور فرمالیا۔ مالانکہ یہ عدمت مرف مرد کر کے تھے ذکریا علیہ السلام کو تمارا عدمت مرف مرد کر کئے تھے ذکریا علیہ السلام کو تمارا کیس بنایا جنتی میوں سے تم کو پرورش کیا اور آگے چل خدمت کر ردح اللہ کی مال بنے کا شرف تمارے مقدر عی لکھا۔ کسارا چ چہ بست عام کیا سے اس سے چار مسئے معلم کر ردح اللہ کی مال بنے کا شرف تمارے مقدر عی لکھا۔ جوئے آگے ہی ہوئے آگے ہی مارہ کی نمازوں عی رکوع قا

اور جب ارشول نے مبا کے مریم بے شک اللہ نے بھے بیان ایا ال ٠٠ نوب سَرَاي اور آج مارے جَال کوروَل عَدِيمُ الْوَرَيَّ الْمَرَيُّ الْمُرَيِّ الْمُرَيِّ الْمُرَيِّ الْمُرَيِّ اَنْ اِنْ اِلْمَالِيْ اللَّهِ الْمِلْمِي عِلْمَ الْرَكِعِيُ مَعَ الْوَرِيَّعِيْنَ ۞ ریت مے معورات سے محتری زو اور اس کے اعراق کو اور کوع والوں کیسا فد کوع کرت ذُلِكَ مِنَ أَنْبَاء الْغَيْبِ ثُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ یہ بنیب کی میریں بی کر بم منیہ طور پر تہیں بتائے بی اور تم ان کے اس نے جب وه این ثلول سے قرمدڈا منے کے کسر یم کس کی بدورش میں دہیں اور تم ایجے پاس شقے کے جب وہ چگڑ رہے تھے ہے اور یاد کرو جب فرمشنوں نے مریم سے مجا يَمْرَيُمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُ إِلَّهِ بِكُلِمَةً مِنْهُ السُهُ الْمِسْيُمُ وَ يُرَاثُ مِنْ يَعْرِبُ وَعَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ ميني مريم كل بينات روداد بوهل دنيا اور " فرت على أور قرب والا اور وول سے بات كرے كا بالنے ميں اور كى حر يى مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ الْمُ يَكُونُ لِي وَلَا وَ وَلَا وَ اللهِ اللهُ يَعُونُ لِي وَلَا وَ وَيَعِ الرواس من براد بول ما براء أب براء بول ما يري المُريمُ سَسُعِيْ بَنْنَرُ قَالَ كَذَالِكِ اللهُ يَغُلُّقُ مَا يَشَاءُ بھے تر سی شفس نے ہاتھ نہ نگایا خرایا انفر یوں ہی بیدا کرتا ہے جر ہلہ

دو سرے یہ کہ مورتمی مردوں کی جماعت میں پردے کے ساتھ علیمہ وہ کر نماز پڑھ عتی ہیں "ہرے یہ کہ مورت فود بماعت نہیں کرا سکتی اس طرح کہ مورت اہام بنے کیونکہ راکھیں جن فرکر فرایا کیا چوہتے ہے کہ واو ترتیب نہیں ہا ہا کیونکہ رکوع ہدے سے پہلے ہوتا ہے گریماں سجدے کا ذکر پہلے ہے رب فرما تا ہے بایونینی اپنی مُنوَلِّنَا فَدُ دُلِائِکُ فَالاَ لَکُ صِیٰ علیہ السلام کا آسان پر جاتا پہلے ہے اور وفات بعد میں سے لین اس جم شریف کے ساتھ اور پھر آپ کفار کو یہ قریل ساوے ہیں ساوے ہیں اس جم شریف کے ساتھ اور پھر آپ کفار کو یہ قریل ہے اللہ مشاہدہ میں تمام کرشتہ اور آئدہ والمات ہیں رب فرماتا ہے اِنتَادَ سَدُنا فَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسلم فور توت کے لحاظ سے ہروقت ہر جگہ جلوہ کر ہیں اور ہر ٹی سے فروار کرشتہ واقعات کو طاحلہ فرمارے بہتر تک اس اور ہر ٹی سے فروار کرشتہ واقعات کو طاحلہ فرمارے http://www.rehmani.net

(ایت من ۸۷) بی (تغیر صنوی شریف) ۵- اس لئے کہ خدام بیت التقدی بی ہے جر مخض چاہتا تھا کہ مریم میری پردرش بی رہیں کو گھ آپ ان کے مردار

مران کی صابر اوی تھیں تو تھوں کو دریا بی ڈالام کیا کہ جس کا تھم نہ ہے وہ مریم کو لے یہ قرم اندازی ہے' اس ہے معلوم ہوا کہ اپنی بزرگوں کی اولاد کی خدمت کرنا

معادت ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ قرمہ ڈالنا جائز ہے بلکہ بھتر ہے 1- میئی علیہ السلام کو گفت اللہ اس لئے کما جاتا ہے کہ آپ کے جسم شریف کی پیدائش کلہ کن سے

موئی باپ یا بال کے نعفہ سے نہ ہوئی' رب فرما تا ہے بیٹ بیٹ ایٹ کو گئت میں تراپ شکہ قال آذنگ کی نیکوٹ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مینی علیہ

نتال الدخوم إِذَا قَضَى اَمْرًا فِانَمَا بِغُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَ بب می کاکام فرائ وال سے یہی بت بے کہ یو با وہ فرا پر جاتا ہے اور يُعِلِّمُهُ الْكُتَّبُ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَانَةَ وَالْإِنْ انتر اسے محمائے کا کتاب اور محملت اور توریث اور ایجیل ورسُولُا الْيَبِي اسْرَاءِيلُ الْيُ فَكُرُ جِنْتُكُمْ بِأَيْهِ ویا ہوں تی تباشدرب کی مرت سے ری تبائے لئے می سے بدند کی کی درت بنا کا بوت بحراس میں بوک ارتابول فی تو وہ فراید ند برجائی ہے الشر سے بھرے ن اور ش شغة ويثا بول تداوراه انسصا درمنيدول والب كوث اويم بردست باد تابول الشريحم بِمَاتَا كُلُوْنَ وَمَاتَنَا خِرُوْنَ فِي بُيُوْتِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ے ارتبیں بنا ہوں ہوتم کملتے اور جو اپنے تعدوں یک بھی کرد کھتے ہوتا ہیک ان اوں لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَرِّقًا لِبَابِينَ ير بما رس ان فرى نشانى ب الرنم ايمان ركعة بوادر تعديق كرا آيا بول اين س بهل كاب ورمت كى وراس ي كوس لمون تمارى ي بكه وه بيزين و ترروا تمهيب وسرم فالقوا الله واطبعون نقیں لا اور ی نبارے ہاں تبارے رب کی فرت سے نشانی ایا بول ترانشہ سے ڈروادرمیرا إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ وَرُبُّكُمْ فَأَعْبُدُ وَدُهْ فَا إِصِمَاطُ مُنْسَنِقِيْهُ تمان بشنائه نبادامب كارب الذب توامى وبدجونا يه ب ميدها راست

السلام بغیریاب کے صرف مال سے بیدا ہوئے۔ ورن آپ ک نبت ماں ک طرف نہ ہوتی اکد باپ ک طرف ہوتی رب قرمانا ب لَدْ مُوْصِ فِي بَانِهِمُ مُوَاتَسَمُّا مِنْدَاهُ وَمَدَاهُ مِنْ كَ معنی میں چھو کر اچھا کرنے والا اور مردے زندہ کرنے والله یا بهت سر کرنے واللہ یہ آپ کا لقب بے نام شریف مینی ہے ٨- اس طرح كد لولاء آپ آسان بر مائی کے اور پر قریب قیامت زمن پر اثر کر لوگوں ہے كلام كريں كے۔ لذا جيسے آپ كائين جن كلام كرنا مجزو ب ایسے ی کی مرس اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے اس ے آپ کا آسان پر جانا اور پروائی آنا ہی مجرہ ابت موا ال الاست من عين عليه السلام كي بحت م مغات بیان مو کمی۔ کلت اللہ ہونا۔ مسلح مونا و مطرت مریم کا بیا مونا۔ ممی مرد کا بینا نہ ہونا۔ دنیا میں عزت والا بونا۔ کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم عل ان کے ہام کی وحوم کا ری منی- آخرت می خصوصی عزت والا بولا که قیامت میں انبی کے ذریعہ محد مسلی اللہ علیہ وسلم کا محلوق النی کو يد ملك كار باركاد افى عل بحت قرب و منزلت ركمن والا بونا وفيره المعلوم بواكه تيفيرون كي نعت خواني سنت البيد ہے رب تعالی تو نیل بختے۔

ا۔ لین م کواری می رہو کی اور فرزنہ پیدا ہو جادے کا اللہ ہوا تدرت اور عقمت والا ہے ا۔ معلوم ہوا کہ مینی علیہ السلام مرف بن اسرائیل کے بی ہے قدا ہمارے صفور ملی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اقریش کم اسلام سے پہلے میسائی نہ ہے کہ کھ یہ لوگ بن اسامیل اسلام سے پہلے میسائی نہ ہے کہ کھ یہ لوگ بن اسامیل تے حضور کے والدین دین ایرامی پر تھے۔ سا۔ یماں ہوتی ہو۔ اس لئے آپ نے آسے کی قیم ہی کی نبوت البت موتی ہو۔ اس لئے آپ نے آسے کی قیم ہی اپنے چھ میری بیان فرائے ہو آگے آ رہے ہیں سا۔ ہماری میری سے مادی میں مورت ماندار کی بنا مربعت میں کا ففری تصور یا مٹی کی صورت ماندار کی بنا مربعت میں کا ففری تصور یا مٹی کی صورت ماندار کی بنا میں السلام یہ صورتی اظمار مجرب کے لئے بناتے تھے۔ حساسلام یہ صورتی اظمار نے جنات سے تصوری بوائی السلام یہ صورتی اظمار نے جنات سے تصوری بوائی حصورت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تصوری بوائی

حمی اظہار کمال کے لئے رب فرما آ ہے نفظوٰ و ان ایک انتخارین و تنابیٰ و ماس می اولیاء کے دم و درود کا جوت ہے ان آبات سے معلم ہوا کہ اللہ تعالی نے میٹی طیہ السلام کو موت اور زندگی کا افتیار ویا تھا مالا تک ہے وہ چڑہ جمال کی کا افتیار میں چا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں کہ مجھے رب نے زندگ اور وقات کا افتیار ویا۔ میں افتیار فرمایا ۲۔ چانچہ آپ نے لوگوں کو عرض پر چگاو ڈکی شکل بناکر اس میں چونک ماری تو وہ زندہ ہو کر ازنے گئی۔ چگاو ڈ جیب پرندہ ہے کہ اس کے واقت ہیں بہتان سے ووود لکتا ہے بغیرروں کے ارتی ہے بشتی ہے اند سے میں وی انتخاب ہوا کہ ربانی کام سالمین کی طرف منسوب ہو کتے ہیں کہ کہ حیثی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مورے زندہ کر آ

http://www.rehmani.net
(بقید صفی ۸۸) ہوں میں اطاح بناروں کو اچھاکر آ ہوں میں فیمی فرس دیا ہوں ماہ کھ یہ تمام کام رب کے ہیں ۸۔ خیال رہے کہ عینی علیہ السلام کے زمانہ عی
طفم طب کا بہت زور تھا۔ جالینوس مکیم آپ ی کے زمانہ عیں تھا۔ اور اطباعے نزدیک تمن چیزی نامکن ہیں۔ مردہ زندہ کرنا ' اور زاد اندھے اچھے کرنا۔ تمام بدن کے
کو زمی کو تدرست کرنا۔ آپ نے یہ تمن کام کر کے دکھا دیے معلوم ہواکہ نبی کو دہ مجزے دیئے جاتے ہیں جن کامی زمانہ عی چھا ہو اگر قادیاتی نبی ہو آ تو چاہیے
تھاکہ وہ سائنسی ایجادات کی قسم کا مجردہ دکھا آ ۔ جس سے سائنس کی ہو جاتی ہے۔ اسلام نے چار مردے جلات ' عاذر جو آپ کا دوست تھا موت کے تمن

دن بعد اے زندہ کیا اور عرصہ تک زندہ رہ اس کے اولار بھی مولی ایک برهمیا كالزكاجس كاجنازه جار إقحا آب نے زندہ فرمایا وہ لوگوں کے کندھوں سے کوہ بڑا عرمہ کے زندہ رہا اولاد ہوئی ایک چکی کے محصول والے ک لزكي مام ابن نوح عليه السلام جنسي وفات يائ براريا سال ہو مجکے تھے۔ آب ان کی قبرر تشریف نے میك اور انسی زندہ فرمایا۔ محر انہوں نے مرض کیا کہ اب مجھے دندگ کی خواہش نیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر حنور فوث یاک نے بارہ برس کی ڈوئی موئی برات کو زندہ فرمایا مو تو کوئی مضائقه نیس اس دولها کی قبر مجرات و غاب میں ے اس کا ایم کیر الدین ہے اور شاہ دولہ کے نام سے مشور ہے۔ حضور فوث باک کے خلیفہ میں ان کی قبر ج م شریف زیارت کا فاص و عام ب ان کی قریم سو برس منارع موری مام بوک ان کا تموزن مفارع مفارع مفارع ب جس من زملت عل اور استقبال دونون كا احمال موآ ہے یا معنی سے میں کہ جو تم سب لوگ کھا کر آؤ یا جو چھ سال روال کے لئے محدم کنزی دفیرہ جع کرو۔ وہ سب جھ ے بوجد او۔ یا بر منص مر بحر می جو می کھائے گا یا جمع كرے كا آج بى سب يحم من بنا مكنا موں يعنى بردائ كے متعلق جانا ہوں کہ یہ کس کی قسمت کا ہے اب باؤ ہارے حضور کا علم کتا ہے ہے تمام علوم حضور کے سمندر علم کے قعرے میں معلوم ہواکہ علم فیب نبی کا مجزہ ہے" ۱۱۔ جیسے اونٹ کا کوشت مھلی اور چکھ پرندے وین موسوی من حرام تھے مینی علیہ السلام نے طال فرائے۔ اس سے رو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فخ تصدیق کے خلاف سی کہ آپ توریت کی تعدیق بھی کرتے ہیں اور اے منسوخ بھی فراتے ہیں وو مرت یہ کہ انھیا ہ کرام باؤن الی طال وحرام فرمائے کے مخاریس کہ آپ نے فرمایا کہ میں طال کرتا ہوں اا۔ یعنی میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود الله نسي بك بنده مون اس سے معلوم مواكر انجيام اولیاء می مجزات یا کرامات مانا شرک نیس اس سے ب لازم نیں آیا۔ کہ ہم نے انسی رب بان لیا اس سے

فَلَهَا آحَسَ عِيلَى مِنْهُ مُ الْكُفْرُقَالَ مَنَ أَنْصَارِي ہمر جب میٹی کے اُن سے تمزیلیا کہ اولا کون میرے معدفار ہوتے ہیں۔ ہمریک سے مراس و مرسم کے فرم مردہ کا مرد میں دور اور ا إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَايِ آيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ الْمُتَّا الشرک طرف واریاں نے مجا ہم دین نعا کے مدعور بیں تا ہم الشر بر ایان لاے اور آپ کواہ کو جائیں کہ میرسدان بی اے دب جائے ہماس برایان اے برق وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَامَعَ الثَّمِهِي يُنَ@وَمَكُرُوُ نے اتارا اور ربول کے تالی ہوئے ترجیں میں پرگواہی کینے والوں میں مکوئے تباوی خروں خ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلِكِرِينَ فَإِذْ قَالَ اللَّهُ عركيا ورافشاغ باك كاخية ميرفران فادرا للرسي ببترقهي تدييروا وبالارب ے فرانا کے میں میں ہے ہری مرتک بیٹاؤں کا اور بھے اپنی فرون العالان کا ا ود بچے کا فروں سے پاک کر دوں گات اور تیرے بیرووں کون قیامت تکے تے ساتھ پر نبر دوں کا کہ ہمرتم سب میری طرف بٹ ڡؘٵۘڂڰؙؠؙؠؽڹؖڴؠؗ؋ؽؠؗٵٛڴؙڬؙؾؙؗۿڔڣٝؽٷؚؾۜڂؾؘڵؚڡؖٷڶؖ۞ڡؘٲڝۜ آذهے تو على تم على فيعد فرا دول كا يس الت ي حكوت برتو وہ بو الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَاعُنِّ بُهُمْ عَذَابًا شَيِينًا فِي الدُّنِي ٧ڒؙٵڔٚٷۼۺؙٵڹڽٵڔٵٵڔ؞ٷڰ ۅٵڵٳڿۯۊٷؘڡٵڶۿؙؙؙۼڔڞؚڶٚڝ۬ڔؽڹ۞ۅٲڡۜٵٲڵڹؽڹ سرون محال اور ان سح كوفى مود كار فريوع ك اور وه جر

موجودہ وبایوں کو عبرت بکڑنا چاہیے۔ اسین ارادۃ علّ جو بودیوں نے کر لیا تھا۔ معلوم ہواک تیفیری ایزارکا ارادہ کرنا بھی کفرہے۔ ان کی تنظیم و خدمت ایمان ہے ۱۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بوقت معیبت اللہ کے بندوں سے مدما تکنا سنت توفیرہ اور مرے یہ کر نمی کی مدہ کویا خداکی مدہ کہ کان ان توکوں نے میٹی علیہ السلام کی مدد کی۔ مگرانمیں افسار اللہ کماکیا۔ اب بھی ان کے دین والوں کو نسازی کتے ہیں۔ جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کانام انسار ہے۔ تیمرے یہ کہ اپنے ایمان کا اعلان کرنا چھپاکر نہ رکھنا سنت ہے اچ تھے یہ کہ اپنے ایمان پر نمی کو کواہ بنانا محمود ہے ۔ فناجد بڑن سے مرادیا تو امت محمد مسطنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت میں Download Link=>

http://www.rehmani.net

(اقید معلی کروای دے گی یا انہاء کرام ہیں جنوں نے افد کی توحید کی سب سے پہلے کوای دی ۳۔ کہ ان قاشین کے ایک آدی کو عینی طید السلام کا ہم

الکی بنا ویا اور انہوں نے اسے مینی طید السلام سمجے کر سولی دے دی۔ کرے مراو خید تدویر ہے ۵۔ واؤ ترتیب نسیں جابتا۔ کمجی ظلاف ترتیب بھی ذکر ہو جا آ ہے

ار ب فرما آ ہے دائیونی داذکین کی تک آپ کا آسیان پر افعان پہلے ہے اور وفات بعد ہی۔ کر بیان میں اس کے برتھی ہے دی موج میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انڈ ذاعب الله دائی سے بہر ہے ہی جارہ ہوں یعنی شام کی مرزی میں جمال

أَمَنُوْا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ فَيُونِيْهِمُ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ اور ملت والي نعيمت سين كرجهاوت الندك ترديك آداك طرع ب ك اَ مَنْ عَهِ الْمَا بَهِ رَبِيَا بِهِ مِنْ الْمُهُ الْمُوا الْمَا الْمُوا الْ ہے۔ سننے والے یہ تھرے دید کی طرف سے حق ہے توشک والول بی نہ بونا ٹ بھراے جو وفيه ومن بغير ماجاء كون العلم فعا و تر سے مینی سے بارے یں جست کرتے ہی بعداس کے کرتبیں عم آ پھا توان سے فرماود آديم الأنك لين بينا ورتبارك بين اور اين ورتين فا اور تباري عوري وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ لَنُمِّ لَنُمِّ لَنُبِّهِلَ فَنَجْعَلَ لَعُنَتَ ادر اپنی مانی اور تهاری مانین در بهر بها بد کرین که توجوثون برانند کی اللهِ عَلَى الْكُنِ بِينَ ۞ إِنَّ هٰنَ الْهُوَ الْقَصَصُ الْحَقَّ ہنت ڈالیں تا یہی ہے ٹک میا بیان ہے وَمَا مِنَ إِلَا اللهُ وَإِنَّ اللهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحِ اور اند کے مواکول مبود بیں تا اور بے تنک اللہ ہی فالب بھے عملت والا <u>ڣؘٳڹ</u>ٛڗؘۘٷٛٳڣؘٳۛؾٙٳۺؗڮؘۼؚڶؽؙڎڒؠؚٳڵؠؙڡ۫ڛؚڔؽؽۘ۞۫ڡؙ چَر ار وه مذبیرین تا تواند نبادیون کو بانا ب تم فراد

لور اسلام ور خش ہے۔ اج مجی مجد میں جانے والا اکھی کو جانے والا کتا ہے کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اس سے مینی علیہ السلام کا زعرہ آسان پر جانا جابت ہے' آپ قریب قیامت اتری کے اور دین اسلام کی اشاعت كري مے نكاح كري مے اور حضور صلى اللہ عليه وسلم کے ساتھ رون نعزامی وفن ہوں مے (صدیث شریف) والیس مال زندہ رہی ہے ہے۔ اس طرح کہ کفار کے نرفے سے تمیں بھالوں کا وہ تمیں سولی نہ وے عیس ك ٨٠ خواد وه اس زمان ك مح ميسائي بوس يا مسلمان کی تک بر مسلمان مینی علیہ السلام کو مانا ہے ان کی وروى كريا ب كو تك قرآن كا مانا ميني عليه السلام كي بیدی ہے وہ اس کا تھم دے محے ہیں۔ مسلمان برنی کا پرد ہے کو تک برنی نے قرآن کا علم دیا ہے اے محرول ے مراویا مارے کفار بی یا یہود اور فلبے سے مرادیا سنعنت كا غلب ب يا وفي غلب يا ولاكل كا غلبه الندا اس آیت کا به مطلب نسی که قیامت تک تو مسلمان میوویر عالب رہل اور قیامت کے بعد یمود عالب آ جائم کر تک اس طبہ کی انتا قیامت ہے اتیامت کے بعد دو سری منم کا غلب مسلمانوں کو ملے گا جس کا ذکر نہ کے بعد آ رہا ہے ١٠٠ رنیا میں مذاب کل تدر جرب قائم ہونا ہے ' آخرت کا عدّاب دوزخ ہے اا۔ اس سے معلوم ہواکہ بدوگار نہ ہوتا کفار پر عذاب ہے۔ اللہ تعالی مومنوں کے لئے بحت سے مدو کار بنا دے گا۔ جو کتا ہے کہ دنیا و آ فرت میں میرا مدد کار کوئی نیس وه وریرده اینے کفر کا اقرار کر رہا ہے۔ رب فرما آج- إِنَّمَا وَ يَكُمُ اللَّهُ وَدُولُهُ اللَّهُ ا معلوم ہوا کہ ہر مومن کو نیک افغال کی ضرورت ہے کوئی فض کسی درجہ میں پینچ کر افعال سے بے پرواہ نسیں ہو سکا یہ بھی مطوم ہواکہ نیک اعمال بقدر طاقت کرنے لازم بی ۲- کمی کو برابر کمی کو دو گنا مکمی کو سات سومنا كى كويد حباب الندا آيات من تعارض نسي اياس كا مطلب یہ ہے کہ اجر بورا فے گا۔ انعام علاوہ ۳۔ اس ے معلوم ہواک محبوب بندے کا کام رب کا کام قرار پاتا

ہے۔ کوکک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر صنا حضرت جریل کا کام قنا کر رب نے فرمایا کہ ہم خاوت کرتے ہیں ایسے ی بھی اللہ کا پیارا رب کے کام کو کمہ دیتا ہے کہ یہ سین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی نیادوں گا (قرآن) ہے۔ کہ جے آوم علیہ السلام بغیر نغلفہ کے بیخ السلام نے السلام بغیر نغلفہ کے بیخ ایسے میں علیہ السلام بغیر نغلفہ کے بیخ ایسے میں اس کے مطوم ہوا کہ جسٹی علیہ السلام بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں اس کی قدرت یہ ہوگری قانون یہ ہے کہ یک مال یاپ کے نغلفہ سے ہو المقدا تم رب کے قانون اور قدرت دونوں کو مانو الله بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں السلام بغیریاپ کے پیدا ہوئے السلام بغیریاپ کے بیدا الله مغیریاپ کے پیدا ہوئے السلام بغیریاپ کے پیدا ہوئے اور نہ اس میں شک کرو کہ صینی علیہ السلام خالص بندے جس الله یا انجد کے دونوں کو مانو الله بغیریاپ کے بیدا ہوئے السلام بغیریاپ کے بیدا ہوئے الله بھیریاپ کے بیدا ہوئے الله بھیریاپ کے بیدا ہوئے اور نہ اس میں شک کرو کہ صینی علیہ السلام خالص بندے جس الله یا انجد کے بعد السلام خالص بندے جس الله بالله بھیریاپ کے بیدا ہوئے اور نہ اس میں شک کرو کہ صینی علیہ السلام خالف بندے جس الله بھیریاپ کے بیدا ہوئے اور نہ اس میں شک کرو کہ صینی علیہ السلام خالف بندے جس الله بھیریاپ کے بیدا ہوئے الله بھیریاپ کے بیدا ہوئے الله بھیریاپ کے بیدا ہوئے کہ بھیریاپ کے بیدا ہوئے کہ بھیری علیہ بھیری علیہ بھیریاپ کے بعد السلام خالف بندے جس الله بھیریاپ کے بعد السلام خالف کرنے ہیں بھیریاپ کے بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کرنے کے بعد السلام خالف کے بعد کی بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد کی بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد کی بعد السلام خالف کے بعد السلام خالف کے بعد السلام کی بعد السلام کے بعد السل

كون الرسل-

\*\* (بقی سند مند) بیٹے نس اندا قادیاتی اور میسائی دونوں ہی ہے دین ہیں ہے۔ نواسوں کو بیٹا اور بنی کو اپنی کو نساہ کمد سکتے ہیں کیو تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقلہ پر حضرات حسنیں افلامت الزہرا' علی مرتعنی رمنی اللہ صنم کو جراء ہے کر مباہر کے سلتے مسئے تھے۔ بلکہ علی مرتعنی رمنی اللہ عند بھی بیٹوں ہیں واعل تھے۔ کہ چھوٹے ہمائی تھے اور قاعدہ ہے کہ انسان ایسے موقلہ پر اپنی اور اپنی اولاد می کی حتم کھاتا ہے 'احباب' ازواج کی حتم میس کھاتا۔ یہ آ بعث کرے اہل بیت المسارکی انتمائی محکمت والی مرتب کہ اولاد کو ہمی ماتھ نے مسئے رہی ہمائر نے بروایت امام جعفر صادق من محریا تر روایت کی کہ حضور مباہر ہیں ان جار معزات کے ماتھ طفاء علاج اور ان کی اولاد کو ہمی ماتھ نے مسئے

العمان

(روح المعالى) ٨- افي جانون كو بالنة ك معى بي اين كو حاضر كروينا رب فرما آ ب خطو منت للانفشة تُثَلُ آخيه . ا اس ے دو منظے مطوم ہوئے ایک بدک مناظروے اور درجہ مبابلہ کا ہے بین کاظف دین کے ساتھ بدوعا کیل دو مرے یہ کہ مبالر ویل بھٹی سائل عل ہونا جاہیے نہ ک فیریقی مسائل ہی۔ ۱۰ اس سے معلوم مواک بدا عالم چمونے عالم سے منا تمرہ مجی کرے اور مباہر مجی جب وه چمونا ونیا ش نساد تجمیلا ربا ہو" دیکمو نی کریم صلی اللہ عليه وسلم ملية الأذلين والأجونين بي محراب في يودك نجرانی یادریوں سے مناظرہ بلکہ مبالمہ فرمایا۔ وو سری مبکہ رب نے قرال الاحاق برحالکم ان کنتر سدقین یال جمونے سے عقیدے کا جموالین کافر مراد ہے خیال رہ کہ کافریر امنت جازے مرے ہوئے کافر کو نام لے کر العنت نہ کرے جب تک کہ اس کا کفریر مرا بھین ہے معلوم نہ ہوا فاس پر نام لے کر نعنت نسی کر سکتے وصف نت سے بعنت کر کتے ہیں بینی یہ کمد مجتے ہیں کہ جمونے جور ير لعنت اليه شمل كريكة كر للال ير جو جمونا ب لعنت العنت کے معنی جل رحمت الحی سے دوری ال چنانچہ حضور صلی الله علیه وسلم مبابله کے لئے علی مرتشنی ا قاطمت الزبرا معرات حنین رمنی الله منم کو کے کر میدان مبابلہ میں چنج محے میود نجان نے ان کی نورانی چکتی صورتی د کچه کر میابله کی بهت نه کی اور ملح کرلی اگر وه مبابل کرتے او بلاک ہو جاتے (صدیث شریف) ١١٦ -معلوم ہواکہ بیٹا باپ کی ہم جنس ہو تاہے' اس ملرح بیوی خاوند کی ہم جس م تو اگر میٹی علیہ السلام خدا کے بیٹے یا مريم خدا كي يوي بوتي تو وه بحي الد اور خدا بوتي ... مال مك رب ك مواكولى الدنسيس مجوبيت ملوكيت ابم جن ہونے کا قاضا نسی کرتیں۔ یہ فیرجن سے بھی ہو جاتی ہے' انسان کا مملوک جانور اور اس کا محبوب فرشتہ وفيره بو جاتے بين الله يعنى توحيد قبول كرنے سے يا عينى ملیہ السلام کو عبداللہ مائے سے یا مبائد کرنے ہے۔ پہلے دو احمل زياده خلامرين.

يَآهِلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كِلْمَةٍ سَوَا إِينَانَا وَبَنِيَّاكُمْ اے کتابع الے کو کی فرن آؤ ج بم یک تم یں مجمال ہے ٱلْأَنْعُبُ ۚ مَا إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَبِّنًا وَلَا يَنْتَخِفَ مَا يَعْضُنَّا یہ کر جبلوت ذکر میں منظر خدا کی اور اس کا شریب مسی کو ذکر ملہ اور ہم بھ کو ٹی ایک قسرے بِغُطَّاارُبَابًا مِنَ دُوْنِ اللَّهِ فَإَنْ تُوَلَّوْا فَكُو لُوا کرب نه بنائے کے انٹر کے مواہم اگر وہ نہ مائیں تو کبہ دو اشْهِكُ وَابِأَنَّا مُسُلِمُونَ ۖ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُّونَ ح محراه ربوشر بم معان بي ته لمد محاب واو ايران سيهاب عل کیوں جکوئے ہو ع قریت وابنیل تو نہ افری مگران کے بعد توسيا جي متل بنيل في سنة بريه وقم بر اس بر بترسيص ما جير طر تعالد قواس مي كيول جكوت برجر على جيل الم بي جيس ادراط بان ن میجودی شخصے اور بت اورتم بنیس با نتے ابواجي نَصُرَانِتًا وَالِكُ كَانَ حِنْيُفًا مَنْ لِمَّا وَمَاكَانَ مِنَ ا نغرانی بکا ہر یا فل سے جہا معلان کھے ٹ اور مشرکوں سے ز تھے بے ٹک سب وگول سے ابراہم کے زیادہ کی مار وہ تھے جو ال وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينِ مَن الْمُنُوْا وَاللَّهُ وَمِلْ الْمُؤْمِنِينَ © مے پیرو بوے شد اور یہ بی اورانان والے اور ایان والوں کا والی اللہ ب 3

http://www.rehmani.nein الم شان نول سیر آیت ان مود کے متعلق نازل ہوئی جو معنوت معاولین جیل حذیفہ این ہوئی اس مردضی افقہ عنہ جیسے محلہ کو میودی بنانے کی کوشش کرتے ہے اور ان پرداؤ چلانے کی ہوس خام جس بھنے ہوئے ہے ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ محلہ کرام کے ایمان کی رب تعلق سے گار نی دسے دی کہ انسیس کوئی محمولہ میں کرسکا کیو تکہ وہ رب کی لکن جس جس النوا کوئی بھی محلہ کی طرح سومن نہیں ہوسکا کیو تک جرایک کا ہمان فراے جس ہے سوائے محلہ کے۔ رب فرما آہے والفاجہ بھیدہ انتفای دی فوا الحق بھا واجاجا ہے۔ اور فرما آہے ہے وہ البعد والدنسون وہ العدم ان سے معلوم ہواکہ مشور مسلی افتہ علید وسلم کا

94 العمان ملك لرسل <u>ۅؘۜڎٙؾؘڟٙٳٚڣؘ؋۠ۻٙٲۿڸؚٳڶڮۺڮٷۑؙۻۣڷۏٛٮۘڰؙۄؙڗؘڡؙ</u> س يون ايك مروه دل سے جابتا ہے كركس عرث جسي قراد كر وس ك اور وه يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُكُمُ مُرَومًا يَشَعُرُونَ فَأَنَّا الْكَتَا ایت بی آپ کو گراه کرتے بی اور انہیں شور نیس کے اسے کا بع لِمَرَّتُكُفُّرُوْنَ بِٱلْتِ اللهِ وَآنَتُهُ مِّكُمُ مَنَّهُ هَدُونَ اللهِ وَآنَتُهُ مَنَّهُ هَدُونَ الله الندك أتون سع كون كفر كرت بوظ ماله بحاثم نود كواه بوسلع ستابي لْكُتْ لِمَ لَكُمْ لِلْمِنْ فِي الْحُقَّى بِالْمَاطِلَ وَتُكَمَّوُنَ لَكُو تَ مِنْ إِلَى مِنْ وَيَ مِنْ الرِيْ كِيرِن أَمِنَ عِنْ الرِيْ جیں جرے مے اور کا یوں کو ایک مروہ اولا وہ جو ایمان دانوں پر اِڑا میحکو اسس پر ایمان لاذ اور وَاكْفُرُوۤا الْخِرَهُ لَعَكَمُمُ يُرْجِعُوۡنَ ۗ وَلَا تُوۡفِئُوۤا الْخِرَهُ لَعَكَمُمُ يُرْجِعُوۡنَ ۗ وَلَا تُوۡفِئُوۤا الرَّالِمَنَ فَأَكُومَنَكُمْ بُوبِهَا وَ ثَنَا يُدُوهُ بِمِعْرِ بِمَا يُنْ لِنَّهُ اورِيقِينَ يَدُ الأَوْ مُحْرَاسُ كَمَا بِمُ تَبِعَ دِيْنَكُّهُ وَ قُلُ إِنَّ الْهُلَّايِ هُلَّى هُلَّى مُلَّى اللَّهِ اَنْ يُؤُقَّى تباہے دین پر بیرو ہو شہ تم فرا وہ کہ اشراق کی برایت بدایت ہے ریقین کا ہے ان وز اس كاكس كيد عرب البيس طاف إكون م برجت لا يح تبار عدب كدار فرا ووك فعنل تر العربي كے إلى تها جمعها بعد دعاته اور الله ومعت والاعلم والاب يَّخُتَصُّ بِرَحْمَنِهُ مَنْ يَشَاءُ وُّاللَّهُ ذُوالْفَصْ لِلْعَظِيْمِ ا بنی رمت سے نام رم اب بے بعاب نے اور اللہ قرم نفل والا ب

الكاررب كى مارى آجول كالكارب لذا آب كالناب كالناب كيونكه لل كتب في حضور كالفاركية رب في اس الكاركو آيات اليه كااثار قراروا ٢٠ يمال حق عد مراد توريت والجيل كي اصل آیات بی جورب کی طرفسے نائل ہو کمی اورباطل سے مراویمود ک تحریفات یا این طرف سے اللی مولی عبار تیں ہیں۔مفسرین تغییر مں اس طرح متاز کر کے عبارتی لکھتے ہیں کہ قرآن جید علیمہ معلوم ہو آے اندابیاس آیت میں داخل نیں ۵۔اس سے دو منظ معلوم موے ایک ید کہ کلام افتد کو انسانی کلام ے قط طور کرنا جس التياز در بحرام باس لفي مورون كم ممازك لکیے جاتے ہی ارکوع انسف وغیرہ کے اشارے مائید پر تغیری مبارت آیت سے فرق کر کے تکمی جاتی ہے دو سرے یہ کہ نلط سنله بنائن مميانا وام ب نصوصاً مقائدين ا مسلمانون كومرة كن كى يد جل موو فيبرك بارد دابيول في سوى حى كد مي كو يودك أيك جماعت المان لائ ثمام كو مرة موجات يد كمد كرك في اسلام عر كولى خيل نيس اورند في اسلاموه في بير جن كى خريمارى كت من منى الله = قرآن فان كاس سازش كى خروب كر

انس ناکام کردیا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ب ك كفار اسلام منائي كلف وه تديري مويح بي جو شیطان کو بھی نہ سوجمیں وو مرے یہ کہ مرتد کی سزا محل ا اس لئے رکی می ہے کہ ارتداد سے اصلی سطانوں کے سكنے كا خطرو ب اور مرة حكومت الليد كا إفى ب موى ملیہ السلام کے زمانہ میں مجھڑے کے پیاری یبود کو ممل كرايا كيا ارشاه بوا فَانْتُلُوا أَنْهُ نَكُمُ عن يعني نبوت مرف نی اسرائل کو لی ہے ان کے سواکس اور قبیلہ کو نہ لی اور تی صلی الله علیه وسلم بن اساصل عل سے بیل اندا وہ نی نیں سارے ہود مرف اس باندے لوگوں کو اسلام ے روکتے تے ان علاء يوو كائل مقول بي يعني تم زبان ے اسلام کی حانیت کا اقرار کر لینا مگرول سے نہ کرا۔ اسلام کو باطل جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقید میود کی تعلیم ہے اور تقید باز وربردہ میودی ہے تقید کی بوری بحث ہاری تغیر تعیمی میں مطالعہ کرد ۸۔ خیال رہے کہ نبوت کا فی امرائیل سے خاص ہونا یہود کا بتان قا اس کا ذکر

سب الله على كرين و قا كر قرآن كريم في اطلان قرما وياكه نوت ابرائيم عليه السلام ك فاندان ك فاص كروى كيد وجعفة في دويته البؤة والكلب، المذائم كسر كي كير مرزاني تمين كو كد معرت ابرائيم كي اولاد تمين الله في نوت اولاد ابرائيم ك فاص قراوي الله في الله في تيد نه لكائي تم لكاف والله في من الله في من الله في الله في المرائيل ك لئه فاص نه قرمايا اس معلوم بواكد نوت الحال ك نيس لتى - يد محل الله كافتل ب آدم عليه السلام عيلى عليه السلام بيواكش في ين اليه على ولايت بحى الحال بر موقوف نيس مجى عمل سه اور مجى بغير عمل عطاء رب سه متى حال على من ولى تعمل على الروت على عام تيس كرسكا معلوم بواكد جدالله فاص كري عام تيس كرسكا معلوم بواكد الله قول عام تيس كرسكا معلوم بواكد بحدالله فاص كري على عام تيس كرسكا معلوم بواكد بحدالله فاص كر و الد كوئى عام تيس كرسكا و

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

ایت سند ۹۲) ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیوت کا دروازہ اللہ نے برتد فرما دیا۔ تو اب جو دعوٰی نیوت کرے دہ جموٹا ہے۔ ایہ شان نزول سے آیت حضرت میداللہ ابن سلام رضی اللہ عند اور فاص ابن عاذورا کے حق میں نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام کے پاس ایک قریش نے بارہ سوادتیہ سونا امانت رکھا۔ جس کی نہ تحریر متی نہ کوائی محالا کے وقت آپ نے اس طرح اوا فرما دیا۔ فناص کے پاس ایک مختص نے صرف ایک اشرفی امانت رکھی لیکن مانگتے وقت وہ اس ہے انکاری ہو کمیا حالا تکہ سے دونوں اس وقت میروی سے معلوم مواکد امانت واری تعریف کے

العمانات

قابل مفت ہے اگرچ فیرمسلم میں ہو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہونمار کی طاشتیں پہلے ہے ہی معلوم ہو جاتی ہیں' مدى مى كماوت ب مونمار برواك تيخ چك بات سي مى معلوم بواک خیانت بری چنے ۲۔ یعنی بار بار قناضا کرآ رب اور لوگوں کے سامنے اسے یاو دلا تا رہے جس کی وجہ ے اثار نہ کر سے مین اللہ کے خوف سے نیس بلکہ انمانوں کے فوف سے وہ اواکر آے اس سے معلوم ہوا کہ مکومت کے اور آدمیں کے خوف سے شکل کرنا الل تريف سي ٢٠١١ س سے معلوم بواك كى كابال مارنا' امانت میں خیانت کرنا حرام ہے ' اگر چہ کافری کا کیوں ند مو و قرض المانت سب كالواكرة لازم ب ابدوياني كرة کنار کا طرحت ہے۔ حضور صلی افتد ملیہ وسلم نے جب جرت فرالی تو معرت علی رضی الله عند کو فرایا که ان کفار کی امانتی میرے پاس میں جو مجھے اس وقت کل کا ارادہ كررب بي تم يه المنتى اواكر كم مديد آ جانا- سمان الله! ١٠ ين كت ين كد وريت عن رب في مين كم را ہے کہ این والوں کے طاوہ کی امانتی کما جایا كرو- معاز الله ٥- اس سے معلوم ہواك جو كمى سے وعده کیا جائے اے ضرور بوراکیا جائے خواہ رب سے کیا ہو یا عام انسانوں ہے ایا نبی ہے یا اینے بیرے یا برقت فلاع یوی ے یا کی اور مزیزے اس آعت سے مد کے متعلق بهت مسائل نطلتے میں ۱- اس وميد على جموني حم کماکر مال نے لینے والے رشوت لے کر جموفی کوائ ديية والي يا محوف فيل كرف واليا وام في كر جمونے فتوے دینے والے مختلنہ لے کر جمولوں کی ممونی و کالت کرنے والے سب ہی داخل میں اللہ محقوظ ر کے۔ عد علاء فراتے ہیں کہ رب ان سے مبت کا کلام ادر رحت کی نظرند فرائے گا۔ خنسب کا کلام فرائے گا۔ موفیائے نزدیک ووزخ می رب ان سے بالکل کام ند فرائے کا اور یہ کلام نہ فرمانا ان پر انتمائی عذاب ہو گا۔ کیونک وہاں بندے کے ول میں مشق الی کی جات محرک منی ہوگ پھراس محبوب کا تباب فرمانا مینی عذاب ہو گا۔

ادر الله يول يو يول ده بدكو الفاس كيدان ايك دهيرامانت ركف تو ده في ٳؽڬٛۏؘڡؚڹٛؗٛؠؙؙؗٛؠؙٛڡۧڹٳڹۛؾٵٛڡۜڹؙ؋ؠؚۑؽٵڕڷٳؽؙٷٙڎؚؠ ادا كرفيد كاله ادران يل محوق ده جه كراكرا يك اخرق اس كرياس انت مقية إِلَيْكَ إِلَّا مَا ذُمَّتَ عَلَيْهِ قَالِمًا ۚ ذَٰ لِكَ بِٱنَّهُمُ ده في بيرك : دے كا مؤجب مك واك كرم در كا اب ن يداى ال كرده كية بي ان پيڙھول ڪي ساڪڻ بم بر کوئي ٽوائنه نبين ٿا اور الله بد ئاللە الْكَذِبَ وَهُمُ لَيُعْلَمُوْنَ ۞ بَلَى مَنَ أَوْ قَلْ بان پرہر محرث العصے بیں کا بال کول بنیں جی نے ؠؚعَهۡٮؚ؋ۅؘٳؾٛڡؙ۬ۏؘٳؽؖٳٮڵؙۮۘۑؙڿؚۺؙٳڶؙؠؙؾۜڡۣٚۜؽؗ؈ٳڽ ابنا مبد برراکیا م ادر بربیرگاری کی اور بینک بدبیرگار انترکو فی آتے بی ده ۪ؠؙؽؘؙؽۺؙٚؾٛۯؙۅٛؽؘؠؚعَۿڔٳٮڶۄؚۅۘۘٲؽۿٳڹؚ<sub>ٛ</sub>ؗ؋ؿڡؙۜڹ۠ٵۨۊٙڵؽۘڵ و انشک عبد الد ابن شول کے بدے ذیل وام لیتے بی ت ٱولَيِكَ لَاخَلَاقِ لَهُمْ فِي الْاِخْرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ ؟ فرَّت یم ان کا مگر حد نبیل اور الله شران سے بات کرے اِلاَيْنَظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلاَيُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ د ا الل طرف لظر فرمائے وہ تیا مت کے دن اور زانیس پاک کرسے ف اور ان کے لئے عداباليعر⊕وإنومهم لفريفايلون السنتهم وروناک مذہب ہے کہ احدان علی یک وہ یک جوزبان پیمرکو کتاب یس میل کرتے بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُونُهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ انک ناکرتم سمجر یا بھی کتاب میں ہے کا اور وہ

رب قرما آئے تلا انتہا من قربہ المنظر میں اس معلوم ہواکہ مومن کو رب سے ہم کامی اور اس کا دیدار ہوگا۔ اللَّهُمَّ ارْزُشَاالْمُوَت علی الْإِنِمَانِ ١٠ معلوم ہواکہ مومن کے لئے کتابوں کی ضرور معلق ہوگ۔ خواہ تمام کی خواہ بعض پر پکو مرّا مل جاوے اور بعض کی مواکہ کا کہ معلق ہوگ۔ خواہ تمام کی خواہ بعض پر پکو مرّا مل جاوے اور بعض کی مواکی ہو جائے۔ ہو ، فرمانے کی سند ملے ویران کے لئے ورد ناک عذاب مان جائے۔ ہو ملی اللہ علی صلی اللہ علی مسلم نے کہ تمین محتصوں سے اللہ تعالی کام نہ فرمائے گانہ انہیں کما کو مان کو گوریت کی ہوئے واللہ اور سے بی تاہد خوال مواکہ اللہ علی موارق کو توریت کی مسلم مواکہ فیر قرآن کو تجوید قرآنی اور قرآنی نہے ہیں نہ بڑھا جائے۔ اس پر آیات و رکوع و فیرہ نہ لگائے۔ واد کل الخیرات اور حزب البحر

ا۔ مطوم ہواکہ عالم کاکناہ جائل کے کناہ سے زیادہ سخت ہے اس لئے قرآن کریم نے اکا جگہ ذیخم نینفون، فرملیا ۲۔ یہ فجران کے عیسائیوں کے اس قول کا رو ہے۔ کہ

ال عنبين الداخريد ويدو ويدو وأند مرث المعاليم والمحكم سی آدی کا یہ فق بیں ٹ کر انٹر اسے سی ب اور عم و بینبری دے ہروہ ویوں سے کے کر اللہ کو ہوڑ کر میرے بندے بل سراي و معويش المراب مراي ويواده بر آباد ع أِن بِ بَهِ اللهُ وَدَارِهِ بِهِ بَادَعَ أَن مِبِ الْحَرَّمَ مِ الْكِتَبُ وَبِهَا كُنْتُهُ وَتُنْ رُسُونَ ﴿ وَلَا يَا مُرَكُمُ اَنْ كاب كلف برق ادراس سے كمة وس كرت بو ادر زنبس وحم وسعكا ٧ فرطون ١٥ بنبرون مر ندا نهرا رُفْ مَ بَهِ بَيْنِ مُنْفِر ما تَمُ بِالْكُفِي بَعْكَ إِذْ أَنْ تُمْرَفُسُلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَا لِلَّهُ دے محا ہد اس سے کہ تم مسل ان ہوئے ته ادریا دکرہ جب الترنے يْتَاقَ النَّهِينَ لَهُمَّا النَّيْتُكُمُ مِّنُ كِتْبٍ وَحِكْمُ بَيْرُوں فِي اَوْمُوْلُ مُولِياً وَ هِوَ مِنْ مُوْمِنَاتِ اِرْرَ عَنِ رَبِيلِ نُورِجَاءَكُورُسُولُ مُصِدِقُ لِمِهَا مَعَكُورُلُووْلُ مُصِدِقً لِمِهَا مَعَكُورُلُتُوْمِ بُنِيَ بمرتشر بدن دسنے تسارسے باس 3 وہ رمون كرتبارى كتابوں كى تصديق فرائے نا تو تم بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ، أَقْرَرُتُمْ وَأَخَذُ نُمْ عَلَى حرور عرورای برایمان انات اومزد مزورای کرد کرنات فرا دیمول نمے ازار کیا اور بر میگر

97

ہم کو صیلی طید السلام نے قربایا ہے کہ مجھے رب ماتو کیا ابو رافع ہودی ورسیفرانی کے اس بواس کی تردید ہے کہ انوں نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حرض کیاکہ آپ یہ جاہے ہیں کہ ہم آپ کو بھی اور آپ کو رب انیں حضور نے فرایا استغفر الله - بسر حال اس سے معلوم ہواک رب تعالی استے رسول سے وشنوں کے الزام وور فرما ما ب ي ان كى الحمالي محويت كى وليل ب سے مباد مید کی جمع ے مبد عابد کو بھی کتے ہیں اور فادم کو بھی کیاں مباد معنی پجاری ہے مید بین خادم ک نبت فیراللہ کی طرف ہمی ہو سکتی ہے ارب فرا آ ہے۔ مِنْ مِنَادِكُمْ فَامَانِكُمْ السمعل عدالين اور مرافرسول كما ما آب مريني انبياء كرام عالم داني بن كاتهم وية بس اس سے معلوم ہواکہ عالم ربانی ہونا رحت ہے اور عالم نفسانی یا عالم شیطانی مونا عذاب ب الله محنوظ رکھ ۵۔ اس سے معلوم ہواک علم سیجھنے اور سکھانے کا مقعد ے' اللہ والا بنا۔ جس عالم کویہ نصیب نہ ہوا اس کو علم کا متعد ميسرند بوا- عالم كو جايي كه نيك عمل المتيار كرك- ١٦ قرآن شريف من رب المعنى معبود و خالق بھی آیا ہے اور مستی حرتی اور پرورش کرنے والا بھی ا یماں پہلے معنی مراد ہیں۔ دو سرے معنی کے کانا سے بندے کو بھی قرآن نے رب فرمایا۔ ارشاد ہو آ ہے۔ الصغ بني تنبك اور ارشاو ب من الخشهم كلارتيين مَنِونِوا بِيلِ مَنْ سے ممن كورب محمنا شرك ب اور تيفير مرك كى تعليم ضي دية - اى لئة ارشاد مواكر إلى ويُديّن بالكُفِيْ شَان نزول او رافع يودي في كما تقاك يا رسول الله کیا آپ یہ چاہے ہیں کہ ہم آپ کو رب مائی اور آپ کی موادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ و ملم نے قرمایا ك معاذ الله عن فيرفداك مبادت كا تحم نيس ويا- ند اس لئے بھیاگیا ہوں انز فجران کے میسائیوں نے کما تھاکہ ہم کو مینی طب السلام تھم دے مجے ہیں کہ انسی رب مائی ان کی زویدی بد آعت ازی عداس سے معلوم ہواکہ نی کی مباوت کرنا کفرے محرنی کی اطاعت اور

موی ملید السلام نے مدو ک اس طرح کد شب معراج المان ملاح کر شب معراج المان مازوں کی باغ کرا دیں اس طرح اب بھی حضور ک

مدائی امت بر برابر جاری ہے اگر ان کی مدد او تو ہم کوئی نیکی نیس کر کئے۔

ا۔ اس اقرار کی اہمیت رکھائے کے لئے یمان بنے نہ ملوالي كيا يحي توحيد ك اقرار من بن كاكيا لك المنتفة کملوا لیا اور سب تیمان کو ایک دو سرے برخواہ بنایا خود ائی شای کوای شال فرمائی میشاق کے دن تین مد کئے مح سب سے اٹی الوہیت کا بمیں سے حضور کا طاء نی امرائل ے تبلغ کا یمال دومرے حد کا ذکر ہے اس ے معلوم ہواکہ اہم چڑے اقرار می صرف بال یا جی بال ملواع کانی نیس صاف الفاء مملوات عابیس تاح بس انجاب کے بعد ہاں نہ کما جائے لک کما جاوے گا۔ میں نے تول کیا ایسے ی اہم تجارتی معالمات وفیرہ علی اس یمال فاس معنی کافرے حضور کا انکار کفرے سے معلوم ہوا ك اسلام ك سوا قمام وين وين الله ك سوا بي خواه شرک او یا مودیت یا محوست ای طرح دونی اسلام كرف والول على جو قرق حضور سے مجرا موده دين الى م نسي \* خيال رے كه يمال فاسق معنى كافر ب يعنى قامق امتادی اور یمال محل کو محال ، معنی کیا کیا ہے جے بات كَافَ لِلرَّحُسُ وَلَدُ فَأَنَا لَوْلُ العابدين الله علوم بواكد اگر ہوے سے ہوا آدی حنور سے چر جادے وہ کافر و زندیق ہے ان مرکار کی چوکمٹ کی قلای کا نام والاعت ہے سے مینی جنات ورشتے اور تمام عاقل مباندار اور فیر جاندار چزی معلوم مواک بے جان چزوں میں بھی سمجد بوجد ہے۔ ۵۔ لین کافرد منافق مجی مرتے وقت عذاب و کم کر ایمان لے اتے ایس محرب ایمان کائل تبول نیس ٧- يين ابرامي محيف كه به تمام يزرك ان ي يرعال ته ان می سے ہرایک کو کتب یا محیفے نہ دیے محقے ع ۔ خیال رب کہ ہم اینے تی ہر مجی ایمان لائے اور ایکلے تمام

ذُلِكُمُ إِصْرِيْ قَالُوْآ اَقْرَمْ نَا قَالَ فَاشْهَدُوا بماری در با مب نے وال کی ہم نے افرار کیان فرایاتو ایک دورے سے برگواہ برجاوا وَأَنَّا مَعَكُمُ مِنَ الشِّهِدِينَ ﴿ فَمَنْ تُولَّى بَعْدَ ادریں آ ہے۔ تبارے ساف موا برن بی برن تو جوکوئی اس کے بعد مجرے ذٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُلْسِقُونَ الْعَكْيُرُدِينِ ٹرری نوگ فائن آیں نے ٹرکیا اللہ کے دین کے موا اور دین لْهِ يَبْغُونَ وَلَهَ اَسْلَمَ مَنْ فِي التَّمَاوْتِ وَالْاَرْضِ بالبعة بين ته ادراي كعفر وكرون ركھے بي جوكوئي آماؤں اور زين بي بي ع طَوْعًا وَكُرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ قُلُ الْمُنَّابِ اللَّهِ وَ تحرشي سے اورممورى سے ف اور اس كى هرف جمرى مع يوں كوكر يم إيان الما الله براور اس بر ج باری طرت اثرا اور جو اثرا ایرایم اور اساعیل وَإِسْلَحْقَ وَيَعْفُونِ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْقَى مُوسَى وَ ادراسان آدر بيزب آدر الان كه بيزن برند ادر بر آدر ملا ترش آدر عِيْسلى والنَّابِيَّوْن مِنْ رَبِيهِمْ لانْفَرِقُ بَيْنَ اَحْدِي حیلی اور انبیاد کو ان سے رب سے نہ ہم ان عرصمی پر ایبان می فرق قِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ @وَمَنْ يَنْبَغِ غَيْرَ ہیں کرتے کہ اور بم اس سے صوبے مردن چھائے تیں کے اور ج اسلام سے سوا کول رئن ہاہے کا وہ ہر محز اس سے قبرل نے کیا ہائے کا ٹا اور وہ آخرت میں آ مِنَ الْخُسِرِيْنَ فَكَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كُفَرُوْا زا ل کاروں ہے ہے کیو بحرال اختر ایس توم کی ہدایت یا ہے ٹا ہر ایمان

بخیروں پر بھی لیکن ان دونوں ایمانوں یں دو طرح فرق ہے ایک ہے کہ ان ہزرگوں پر ایمانی ایمان ہے۔ حضور پر تفسیل کو سرے ہے کہ ان کے احکام کی اطاحت ہم پر الازم نس مضور کی اطاعت الازم ہے کہ دختور نے ایمان لائے ہیں اس آیت ہے حضور کی منتقت وقدرت کا پید چنا ہے کہ یک کہ حضور نے اپنی است کو بھم دیا۔ کہ سازم نہیں کو مانوں ہے بہت کہ اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤوہ نہ لائے کہ سازے نہیں کو مانوں ہے بہت کے بعد وسلم پر ایمان لاؤوہ نہ لائے معلوم ہوا کہ انہاء کا دین منسوخ ہونے ہے ان کی نیوت منسوخ نس ہوتی ورنہ ان پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مورت و سرت سے اعلان کرے انتیا کو نہیں ہوتی اور اپنی صورت و اظلاق

Downer ond in think =>

Attps://archive.org/details/@awais\_sultan

(ایجید کا تھا) قاروں کی طرح نہ بناے ۱۰۔ اس طرح کہ آخرت ہیں اس کی کوئی تیل تمیں ہو کی اور کوئی کناہ معاف نہ ہو گاا۔ شان نزول ہے آیت ان علام

یبود و نساز ٹی کے متعلق نازل ہوئی۔ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے نوگوں کو فو تجبریاں دینے تھے ' حضور کی طلل سے دمائی کرتے تھے ' مگر

تشریف آوری کے بعد حضور کے مخالف ہو مجے اس سے معلوم ہوا کہ جس بدنمیب کو تیخبر سے میٹو ہو اسے ہدایت نمیب نمیں ہوتی آبہی کے متعلق حضور نے

فرایا۔ نُنہالا بعددن ماا۔ اس سے وہ میسائی اور یبودی مراو ہیں' ہو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور آپ کے

بَعْدَالِيمَانِهِمُ وَشَرِهِدُ وَآنَ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَالِهُ الكوكا فري محفاث الدكواك وسي يقع فقدك ريول بالبيام البي كمل تشاغال لَبَيِّنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظِّلِيْنَ ۞ أُوا أَيْنَ فِي اور الله الأن كر بِآلِت بَيْنَ مِنْ فَ آن كُو بِرَا عُورِ اللهِ اللهِ وَالْمَالِيكَةِ وَالنَّاسِ جَرَا وُهُو أَنْ كَالِي اللَّهِ وَالْمَالِيكَةِ وَالنَّاسِ جَرَا وُهُ مُوانَى عَلِيْهِمُ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَالِيكَةِ وَالنَّاسِ ء ہے کہ ال پر اشت ہے اللہ اور فرسٹوں الد آدیوں ک ٱجْمَعِينَ ﴿ لِمِينَ فِيكَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَّابُ س کی تھے پیشہ اس میں دیری نے ان پرسے مذاب بھا ہو ہے ۅؘڵ<u>ٳۿؙؗڡؙۄؙؽؙڹڟۘۯۏ</u>ؘ۞ۨٳڵۜٵڷڹؚؽڹۘؽؘٵٛڹٷٳڡؚڹؠۼۑ امد نا انیں جلت دی مائے باکر بنوں نے اس سے بعد توب ک لِكَ وَأَصْلَحُوا قَوْاتُ اللَّهُ عَفُوْرٌ مَّ حِيْمٌ ۞ إ اور آیا سیمالات تومزور الله بخط والامران ب ته بعانک الَّذِينَ كَفَرُوْ ابَعْكَ إِيْمَا نِهِمُ تُتَّمَّا زُدَادُوْ اكْفُلُ الْنَ دہ ہے ایمان لاکو کافر ہوئے ہمراور مخرع پڑھے ف ان کی توب برعز تُقْبَلُ تَوْبَنِهُمْ وَأُولِيكَ هُمُ الضَّالَوْنُ إِنَّ الَّذِينَ ترل آبر کی قر الر دی می بعیرے دو وار گفروا و مانوا و هُمُرُكُفًا رُفَكَن يُقِبُل مِن اَحدِهِمُ ہونے اربازی رہے تا الائی می ہے رہی ہر سراہ م قِلُ الْاَئُ ضِ ذَهِ بِا وَلِوافْتَكَا مِ بِهِ اُولِيْكَ لَهُمْ برحز قبول ناکیا جادے کا اگر چہ ابی فلامی کو سے ان کے 12 3 2 20 20 11 12 40 16 2 عداب اليفروما لهمرض تصرين الے درد اک مزاب ہے اور ان کا کرائ مار بیس ال

طفیل وهائی کرتے تے الوكوں كو آپ كى بشارت وسية ھے ، محر آپ کے تشریف لانے پر آپ کے اٹاری ہو محے۔اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بیاکہ ایسے لوگ مرتد نسیں کے جادی مے کو تکہ اس ایمان کا اهبار شرعا" نسی او مرے یہ کہ ماسد کو بدایت بہت مشکل سے المق ب و علمى سے اسلام نہ لائے اس كى بدايت تسان ب- بيماك يف بغدى الله عمطوم مو آب-ا۔ خیال رہے کہ یہاں ایمان سے مراد شری ایمان شیں ے ورند وہ لوگ مرة مانے جاتے بلک الحان فير شرى مراد ہے جو انسی توریت و انجیل کے ذریعہ حضور پر اعتقاد نمیب ہوا تما یہ ایمان فطری کی طرح تمام۔ جب کم وہ فالم رب اكر علم سے توب كرے تو بدايت فل جاتى ہے يال ظالم سے مراو حد كاكافرے مل يعني قيامت مي سادے لوگ انسی نعنت کریں مے مسلمان مجی اور ان کی ابی جماعت می "ناس" ے مراد مسلمان بس الذا آیت یر کوئی امتراض مبیں ہے۔ بینی لعنت ہیں اس طرح کہ ان ، بیشد لعنت یونی رے کی اس سے معلوم ہواکہ ام لے كر اعت مرف كافرى ير مو على ب فاسل مومن ير سي ۵- ین میں کی اول وقت ہوگی دیک می بیشہ رہے گ اور یہ ہو سکتا ہے کہ بحض کافروں کو اول سے عی عذاب بكا بوجيد ابرطالب وفيروا اس لئ دوزخ ك كل طبة بي جن کے عذاب مخلف میں۔ بعض کے عذاب زم میں یا یہ مطلب ہے کہ حمد کے کافروں پر عذاب محت ہو گا۔ ویکر کافر پر مذاب زم ہو گا۔ فذا آیت پر امتراض نیں ۲۔ اس ے معلوم مواک توب کی دو شرمی میں ایک و الرشد ر ندامت و مرے آئدو کے لئے اپنے مال کی اصلاح۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ توب برحمناہ کی ہوتی ہے حتی کہ تفری ا محر بر ممناه کی قوب کی نومیت علیمدہ ہے ، شان نزول .. مارث ابن سوبد انساری مرقد ہو کر کفارے جالے تھے۔ نجر شرمنده ہوئے اور حنور منی اللہ طیہ دسلم کی خدمت میں مرض کرا بھیجا کہ کیا میری تویہ قبول ہے' ان کے حق عن بيه آيت نازل موكي چنانجه ليحروه ما ضربار كاه موكر آئب

ا۔ نمال کے حواد تعزی لور اطاحت افی ہے یا اس کی تعتیں ہیں و پانے ہے حواد اولا '' پنا ہے 'اس سے چند سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مارا مال خرات نہ کرے۔ پکو خرات کرے کی اپنے ترج کے لئے دکھے۔ اس لئے سا فرمایا۔ ود مرے یہ کہ ہر مال میں شرج کرے اس لئے ماکو عام دکھا گیا۔ تیمرے یہ کہ مرف فرض پر کانیت نہ کرے بلکہ حدوقہ نظل ہمی دیا کرے۔ اس لئے تنفنون کو عام دکھا گیا۔ چوتے یہ کہ اپنی بیادی پیزاللہ کی داہ میں خرات کرے۔ حضرت عمراین حدالعزز رضی اللہ حد شکر کی ہوریاں فرید کر خرات کرتے تے۔ لوگوں نے موض کیاکہ آپ ان ہوریوں کی قیت تی کیوں نہ خرات فرادیں۔ و فرمایا کہ مجھے شکر

مرخوب ہے اور کی آیت کریمہ خاوت کی- بانچ یں بدکہ ن خرات کی تولیت اخلاص بر موقوف ہے۔ زیادتی و کی یہ نظ موقوف نس ٢ - يين رب يه مي جانا ب كه تم في كا مال فرج كيا- اور يه مجى جاما ب كد مس نيت س خرج کیا۔ قذا اظام ے خرات کو۔ ایمے بل کا ذکر و پہلے فرایا المحی نیت کا ذکر بهال مواس، شان نزول- مید کے بدویوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر طعن کیا کہ آپ اینے کو اہراہی قرماتے ہیں اور اونٹ کا کوشت دورہ طال جان کر استعال فراتے ہیں۔ لمت ابراہی میں یہ دونوں حرام نتھ ہم اصلی ابراہی ہیں کہ دونوں کو حرام جائے ہیں۔ ان کی تردید عمل آپ نے قرمایا کہ دین ابراہی میں یہ چزیں طال تھی۔ تو وہ بولے کہ یہ تو نوح طر السلام کے زماند سے حوام میں۔ آپ نے قرمایاک اچھا توریت لاؤ حمیں اس میں وکھا دیں سے کہ دین ابراہیں یں یہ طال تھیں۔ وہ لوگ اپنی رسوائی کے خوف سے قریت نہ لائے۔ تب یہ آیت اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ فنح بیشہ سے ہو ا رہا۔ الذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے رکوئی احتراض تیں۔ یہ ہمی معلوم ہواک تي كريم صلى الله عليه وسلم كاعلم شرط لدنى ب كه آب توریت و الجیل سے فیردار ہیں۔ نیمی طوم اللہ نے مطا فرمائے میں ۵- امل شریعوں میں طال کو حرام کر لینے ک مجی منت ہوتی تھی۔ اس قاعدے کی بنا پر بیتوب ملیہ السلام نے ایک باری می منت مانی که اینے یہ اونٹ کا رورد کوشت حرام فرمالیا تفاعد اس سے معلوم ہواک تغيرر محوث بالدهنا الذع مجوث بالدهناب كوتك مود نے معرت اراہم علی السلام پر تمت باء می کہ ان کے ہل اونٹ کا کوشت وام قا محردب نے فرایا کہ انوں نے رب ر افترا ہاندھا۔ یہ بھی معلوم ہواک عالم کا کناو تخت برا ہے۔ ہے۔ یعنی دین محمری کی پیردی کرو کہ اس کی پروی لمت ابراہی کی پروی ہے۔ کو تک یہ لمت اس لمت كوائ اندر لئے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہواك مومن کی شان یہ ہے کہ برب دین سے علیمد و رب ملح

تم بر موز بهده فی کونه بهنچه مصرف مب بحب راه خدایش اینی بییاری بعیز نه فری کرد شاور کھانے بی امرائل کو طال تھے ٹا عفر وہ کر بعثوب نے ہے اوید الا کم یا تما فی قریت از نے سے بہلے غ فرمادُ قریت و کر J1 43. نَهِنَ افْنَزْى عَلَى اللهِ الْكَذِبُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ اس کے بعد و اللہ بر جوٹ باندے تو بر جار جر ہر باطل ہے مبدا تھے کے اور فرک راؤل میں یہ تھے ب تكسبير بالكرجوور كم جادت كومقرر بوا وه ب جويدي ب ن برکت والا اور مارے بہان کار منا فی اس میں تھلی نشآ بال ہیں ابراہم کر بھڑے اِبرهِيمِ دومن دخلة كان امِنَا وَ بِتَّهِ عَلَى ہونے کی مجکائل اور جو اس میں آئے امان میں ہوھے اور اللہ کیلئے توگوں بار

کل ہونا ملت اہراہی کے خلاف ہے خالص تھی اور خالص سونے کی قیت ہے۔ ایسے ی بازار قیامت میں خالص مومن کی تدر ہوگ ۸۔ شان نزول۔ یہود نے کما تھا
کہ دارا قبلہ یعن بیت المقدس کعب سے افضل ہے اور کعب سے پرانا ہے۔ ان کے رو بھی یہ آےت کریمہ اتری۔ قفایہ آےت تبدیل کعبہ کے بعد اتری ہے۔ خیال
رہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت العور ہے جو آبیان بھی ہے بالکل اس کے مقابل کعبہ شریف ہے۔ ان آیات میں کعبہ معلمہ کی بہت می فصوصیات ارشاد ہو کیں۔ نہرا
سبے ببلا عبادت کا و ہے کہ آوم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ نبرا تمام لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا کیا۔ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا
قبلہ رہا۔ نہر ۳ کمہ معلم میں واقع ہے جمال ایک تکی کا ثواب ایک لاکھ ہے۔ نہراہ عیش سے جم صرف ای کا بولہ بھی بیت المقدس کانہ ہوا اس اس میں بہت ی

## Download Link=>

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقید سفد ۹۷) حبرک چیزیں ہیں۔ مقام ابراہیم 'صفا مروہ ' جمراسود' رکن بھائی عرفات ' منی وغیرہ ساری کلوق کے لئے جائے امن ہے وال اس سے الفظام ہوا کہ بھل ' اللہ بھر اللہ بھر کا تا ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہ فَا مَا اَنْوَدَةُ مِنْ ثُنَا أَرْ لِلْهِ اَوْر آیت اللّٰہ بن جا تا ہے۔ رب تعالی فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہ کا اُنْوَدَةُ مِنْ ثُنَا أَرْ لِلْهِ كَا ہِم ہے كہ یہ ووٹوں بھاڑ حضرت باجرہ کے قدم پڑ جانے سے شعائر اللہ بن گئے۔ مقام ابراہیم اس پھر كا نام ہے۔ جس پر كھڑے ہوكات کے مطابق خود بخود او نجا ہو تا جاتا تھا۔ ااے اس سے معلوم ہوا كہ جو حرم شریف ہی جس جرم كرے اور قبل كا مستحق ہے ' اے اس نہ ہوگے۔ كيو كلہ آیت كا منشا

ؙ؆ٛۼڔ؆ؖۼؙڒڹٲڮؖ؞۫ڔؙۜڔ ۅؘڡؘڹؙڲڣؘۯڣؘٳڹۧٳٮڷؘ۠ؗؗ؋ۼؘۼؿ۠ۼڹڶڵۼڵڽؠؽ؈ڨؙٳ سامنے بیں تم فراد اے کتابیر کیوں اللہ کی داہ سے رد کتے ہو اسے جو ایمان لائے فی اسے ثیٹرما کیا ہاہتے ہو اور تم فود اس پر گواہ ہوت اور اللہ تھادے کو ایکوں سے بے خبر جین اللہ اسا مان والو د اگرنے بھے کا یوں کے بجے بر بط ر وہ تبارے ایان کے بعد ہیں کا فرسر ہرڈیں کے ق وَکَبُفِ تِنَکُفُرُونَ وَاَنْتُهُ نِنْتُلِی عَلَیْکُهُ اِلْاتُ اللّٰهِ و ۔ تم سیمو بحر سفر سروعے تم بر الشد سی آیٹیں پٹر ھی جاتی ہیں اور فتم *كُهُرَسُوُلُهُ ۚ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِ*إِللّٰهِ فَقَدُهُ هُدِي یں اس کا رسول تشریف فرما ہے نا اور جس نے اللہ کا مبدأ ایا لا تو صور وہ سیدھی راق و کھا یا گیا گئ سے ایان والو اللہ سے

العالم العالم

یناہ نے وہ اسمن میں ہے۔ ا۔ یمال ناس سے مراد مسلمان بی کیونک کافر پر کوئی عبادت فرض نمیں موا ایمان کے اس سے معلوم ہوا کہ جنات اور فرشتول پر حج فرض نمیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وجوب حج كاسبب بيت الله ب كيونك رب في حج كوبيت الله كي طرف منسوب فرمايا- الذا عمريس ج صرف أيك بار فرض ہو گا کیونکہ سبب حج ایک ہی ہے۔ ۲۔ اس میں راستہ کا امن " تندر سی " سواری سب ہی داخل ہیں " معلوم ہوا ك ج فرض مون كى شرط به استطاعت ب جو يمال نہ کور ہوئی عوں اس سے معلوم ہوا کہ قرض اعتقادی کا منكر كافر ہے يہ بھى معلوم ہوا كه حج فرض اعتقادي ہے۔ معتی ہے ہیں کہ جو جج کا انگار کر کے کا قر ہو جادے رہ اس ے بے برواو ہے سے یہاں اللہ کی آیتوں سے مراو توريت كي وه آيات جي جن مي حضور صلي الله عليه وسلم كى نعت ب يا قرآن كريم كى آيات يا حضور صلى الله عليه وسلم کے معجزات ۵۔ یعنی جن صعفام موسین کے دل یں ایمی ایمان مضبوط نبیں ہوا تم انبیں یہ کمد کر کیوں به کاتے ہو کہ سے وہ نمی نسیں جن کی خبرتوریت و انجیل میں ہے۔ اس سے مراد آگاہر صحابہ نمیں اے مواہ وہ جو وار دات ے واقف ہو اور اس کو دیکھا ہو اے جانیا ہو خود گوای دے یا نہ دے۔ اندا معنی ہے ہوئے کہ تم نے توریت کی وہ آیات و کیمی بین جن میں اسلام کی حقانیت ندکور ہے۔ لندا آیت بر کوئی اعتراض میں اے معلوم ہوا کہ ممراہ كرتے كا كناه كمراه ہوتے والے كے برابريا اس ہے بھى زیادہ ہے جس کی سزا ہخت ہے۔ ۸۔ شان نزول۔ شاس این قیس بیودی مسلمانوں کی مجلس پر گزرا جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور فزرج نمایت محبت سے ہاتیں کر رب تھے۔ اسلام سے پیلے ان کی آپس میں بت جگ تھی اے ان کا انقاق بست شاق گزرا۔ ایک لوجوان میودی سے کما کہ تو انسیں ان کی گزشتہ جنگیں یاد ولا کر انسیں اڑا دے۔ اس نے پچھ تعبیدے لکھے جن میں ان کی

يد ب كد جو متحق قتل حرم سے باہر ہو جائے۔ پر حرم ميں

گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو من کر ان افسار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد بھراڑ پڑے۔ قریب تھاکہ خون ریزی ہو جائے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ و حکم خور ا موقعہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جالجیت کی ہاتمیں کرتے ہو۔ میں تسارے در میان موجود ہوں۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور روتے ہوئے ایک دو سرے سے لیٹ گئے۔ اس پر بیہ آیت کریمہ اتری (روح و فزائن) اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ایک بیہ کہ یمان کفرسے تعلیٰ کفر مراد ہے بعنی نفسانی جنگ جو کا فروں کا کام ہے مسلمانوں کی شان سے دور ہے۔ دو سرے یہ کہ لڑتے ہوؤں کو ملا دینا سنت رسول ہے۔ تمیرے یہ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا بیود کا کام ہے ہے۔ معلوم ہواکہ کافر کی بات بغیر سوچے سمجھے نہ مانتی چاہیے اگر چہ دو بظاہر انھی بات ہی کمہ رہا ہو کیو نکہ اس میں اس کی کوئی چال ضرور ہوتی ہے۔ ۱۰۔ یعنی اے جماعت صحابہ تم کافروں ک (بقید صلی ۱۹۸) طرح آئی می کیمیے لاکتے ہوئتم محبت یافتہ رسول ہو۔ تم نے قرآن جمید صاحب قرآن کی زبان مبارک سے سنا ہے تم کفر احقادی و عملی سے محفوظ ہو۔ آئی سے مطوع ہواکہ حضور کے بعد محاب میں جو جنگیں ہوئیں وہ نفسانی نہ تھی جو کفار میں ہواکرتی ہیں باکہ اختیان کی بنام تھی جو ان کی جگوں کو نفسانی مائے وہ اس آجت کا منکر ہو ان کی بنام محتیم جیے اجھے معتبدوں کو کما جاتا ہے اوہ محتیم ہیے اجھے معتبدوں کو کما جاتا ہے اوہ اس کے دسول کا سمارا بکارے اس کے اس سے پہلے دسول کا ذکر فرمایا۔ ۱۲۔ سراط مستقیم جیے اجھے معتبدوں کو کما

ال يعنى بلقرر طاقت اس كى تغيروه آيت ب وكالتكاللذما استَفَعُمُ ال آعت كا مان ع ندك ناخ ١٠ اس ع معلوم ہوا کہ اسلام بر خاتمہ ہونے کا احتبار ہے آگر عمر بھر مومن رب مرت وقت كافر مو جائ تو وه اصلى كافرك طرح ہے۔ اللہ امچما خاتمہ نعیب فرمائے سے بعض مغرون نے فرایا کر حیل اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ک آل پاک سب لنزا آل رسول کی خلامی بدایت و نجات کا ذربیہ ہے اور بعض کے نزدیک میل اللہ خود صور ہیں ھے کوئی عل مرا ہوا آدی ری پکز کر اور آیا ہے۔ الیے ی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یے والے لوك في محد تنتي بين المد معلوم بواكد اظال وه المهاب جو الله رمول كي اطاعت بركيا جنوے۔ ان كارستہ پامو ژكر الفاق كرنا القال نيس بك لعنت ب- محاب كي الوائيان فرق بندی کی نہ تھیں اجتادی تھیں۔ ۵۔ اس سے معاوم ہوا ك الله كى نعتول كوياد كرنا ايك دو مرسد كوياد والنا بحر مبادت ہے۔ فغدا محفل میلاد شریف اچھی چڑے کہ اس می حشور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو آ ے جو تمام نعتوں سے اعلی نعت ہے ٦۔ معنور ملی اللہ عليه وسلم في مسلمانوں كو ايك دو سرے كا بحالي بحالي بنا ديا حضور خود مسلمانوں کے ہمائی قبیں باپ ای اولاد کو ہمائی مال كر دينا ب خود ان كا مال سي بناً اس ي ك حضور کی بیویاں مسلمانوں کی اکمی ہیں محادج نسیں - 2 -اس طرح که تم بی اینا رسول بھیجا اور تم کو ان کی اطاعت کی توفق بخش- معلوم ہوا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم الاسد لئے دوزخ سے بیخ کا دسیلہ مقلی بس اور رب کی اعلی نفت بین - ۸ - معلوم ہوا کہ بورا بورا عالم دین بنتا فرض کایدے ا بر فض ر فرض نیس بر شریس ایک عالم ین جاوے کافی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وی چیزوں میں ا کے کی خبر معتبر ہے کو نکہ ایک عالم جو مسئلہ بتائے قبول ہو کا اگرید بتائے والا ایک بی ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم دین پر تبلغ ضروری ہے قول ہی ادر عمل ہی الساس معلوم مواکد تبلغ کرنے والا عالم بحت کامیاب ب تبلغ

الينالوام ، 🕶 بر 94 اللهُ حَقَّ تُقْتِهُ وَلاَ تُمُونُنَّ إِلاَّوَانَتُهُ مِنْ الْمُونَ<sup>©</sup> ورو بمیدا اس سے ور اے کا حق بے ف اور برگز دمرنا عراورم مسلال ت ادر الله كارى معتبوط تحام لوته مب مل كراور آبس بي بعث مر جانا ك اذُكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَغُمَا أَفَالُكُمُ الْأَكْثُمُ أَغُمَا أَفَالُكُ اور الشركا احمال ليضاو برياد كرو في جب فم مك بير تعاس نے قباعه بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا وَكُنْتُمُ دلول على حلاسي كر ديا تو اس كفنل سعدة ؟ بس عربما بي بوطية زارة ایک قار دوزخ کے کنارے عسقے تو اس فے بتیں اس سے بھادیا المرتم يُبَةِنُ اللهُ لَكُمُ إِلَيْهِ لَعَلَكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلَتُكُنَّ لَهُ مَا لَا اللهُ لَكُمُ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلَتُكُنَّ ے موں ہی ابتی آیس میان فراتا ہے کہ کہیں تم ہدایت ہاؤ اور تمریم أيسكروه ايسابرنا بالمبيدك بعدائى كاطرت بلائيس اور الجحابات كالمحم دي ك وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ادر بری سے منے کریں ادر یہی وکٹ مزاد کو جہنے لگ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَغْدِ اور ان میے نہ بونا ہو آ بس میں ہدف بر ممنے اور ان میں پھوٹ بر محق با بد مَاجَاءُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَالْوَلَيْكَ لَهُمْ عَنَّابٌ اس سے کر روفن نشا نیال آجیں آ پکی تقیق آمد ان سے سے بڑا مذاب عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ لِنَبْيَضُ وَجُوهٌ وَلِسُودٌ وَجُوهٌ وَ ہے لا جس و ن مک منہ او بخلے ہوں مگے اور کچہ من کا ہے گاہ

وین بھران جادے بلکہ کوار کا جاد بھی جلی وی کے لئے ہے کوار قرآن کا واست صاف کرتی ہے اور قرآن کوار کی حفاظت کرتا ہے کہ فلانہ بھے اس خیال رہے کہ ناانقاتی اور پھوٹ کا بھرم وہ فضی ہو گا جو مسلمانوں کا راست چھوڑ کرنی راہ فکا ہے۔ جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ بھرم نسے۔ رب قربا آ ہے۔ فر بہتے منفذ ہنیں المنظون نے بھر ان کے مسلمانوں کا راست چھوڑ کرنی راہ فکا ہے۔ جو اسلام کی راہ بیں ان اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گاناہ جال کے گناہ سے زیاوہ خطرتاک بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گاناہ جال کے گناہ سے زیادہ خطرتاک بھی ہے اور بھی سخت عذاب کا باحث بھی۔ ایک عالم کی فلطی پورے عالم کو محمراہ کر کئی ہے۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا۔ مین بغد سابقاً مکم انہیائی اس سے معلوم ہوا کہ قدام رقدین کو حوض کو رپر حضور ملی اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ قیامت جس برکافرو مومن کی بھیان چرے می ہو جائے گی کس سے بھینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ امرتدین کو حوض کو رپر حضور ملی اللہ علیہ

(بقیسند ۹۹) وسلم کاید فراناک یہ میرے محلیہ ہیں طعد کے طور یہ و گاندک ٹاوا تنی کی منا پر جیسے دوز فی سے رب فرائ گا یُ ڈائٹ انفز نیز انگریم یہ بلور طمن سے۔ ایسے ہی سرکار کاید قول۔

ا۔ یعنی میثات کے دن ایمان لاکریا زبان سے ایمان لاکرول سے کافر ہوئے یا وا تدف مومن ہو کر کافر ہوئے قذاب یا تو سارے کافروں سے خطاب ہے یا منافقوں سے یا مرتدین سے اس سے دوستنے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن کتابی جنگار ہو مگر

فاقاالذين أسودت وجوههمُ الفَرْتُمُ بعد تو وه بن کرد کاملے ہوئے کیا حم ایان لا کو إِيْمَانِكُمْ فَنُ وَقُوا الْعَنَابِ بِمَاكُنْتُمُ لَكُفُرُونَ کافر ہونے ل تو ایسہ خاب چکو اینے کفر کا برل وَاَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَقِي رَحْمَةِ اللَّهِ \* اور وہ جن کے مذاوعیا ہے ہوئے وہ انٹرکی رحمت یم ہی وہ بیشر اس بن رہی مجے تہ یہ اللہ کی آیتیں بیں کہ ہم فیک فیک عَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ هُولِيدُ مَا إِللَّهُ عَلَمِينَ هُولِيدُ مَا فِي م بر برص بن اور الله جهان والول برقلم بيس بابتات اور الله بي اي مُوْتِ وَنَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُفَ جر گھر آسمانوں میں ہے اور جو مکھزین میں ہے اور اللہ ہی کی فرن سب کامول کی جو عاصم نُمْ خَبْرًا مَا فِي أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأَمُّرُونَ بِالْمَعْرُونِ تر بعر بو ان سب امتوں میں تک جو نوگوں بیں ظاہر ہونیں بھلا**ؤ ک**ا بھم جیتے ہو ادر برانی سے سے سرتے ہوے اور اللہ بر ایان دیمتے ہر اور المرسمال اَهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ ایان لاتے تر ان کو بھلا نظا آن جی بکہ سلان جی ۅؘٱڬ۫ؾؙۯۿؙؙۿٳڵڡ۬ڛڡؙؙۅؙڹٙ۞ڶڹؾۻؙڗؙۏػؙۿٳڵڵۜٳٙۮؘ۠ؽ اور زیارہ کافرٹ وہ تبارہ مکھ نہ بگاڑیں کے مکریس شانا وَإِنْ يُقَاتِانُوكُمْ بِوَلُوكُمُ إِلاَدُ بِالْآثَةُ لَا يُنْصَرُونَ @ اور الرنم سے اٹریل تو تبدیسے سامنے سے بیٹر کھیر جائیں کے بھران کی مدر ہوگی ڈ ميتزل

العمرات العمرات

انشاء الله قيامت من اس كا منه كالاند مو كا جرك كي ایای کفار کے لئے ہے۔ بال منگاروں کے جروں م واغ وصبے اور غبار وغیرہ ہوں گے۔ وو مرے یہ کہ انسان کا چرہ رب تعالی کی جلتی پرتی کتاب ہوگی جسے آج ونیا بھی بہت ی اندرونی عاریاں چرے سے پھانی جاتی جی ایسے عی قیامت میں کفرد ایمان تقوی و طفیان چرے سے معلوم ہو کا۔ علاء اولیاء سب کے چرے خصوصی پیجان رکھیں کے ٣- اس طرح كه كمي كو بغير جرم عذاب نسي ديتا ب أور كى كى نيكى كا قواب كم نسيس فرما لد (فرائن العرفان) اس ے معلوم ہواکہ کفار کے چھوٹے بچے جو فوت ہو مجے وہ ودزخ می دیس مائی سے۔ مسلمانوں کے چموٹے ہے جنتی ہوں مے سے خیال رہے کہ حضور کی امت تمام اسوں سے افتال ہے۔ نی امرائیل کا عالمین سے افتال ہونا اس وقت می تھا۔ تحر حضور کی امت کا افضل ہونا وائی ے بیاک کت ے معلوم ہوا۔ یہ بھی معلوم ہواک حضور کی امت تمام عالم کی استاذے ٥- اس سے معلوم بھے ہواکہ ہر مسلمان مثلغ ہونا چاہیے۔ ہو سنلہ معلوم ہو وو مرے کو بتائے اور خود اس کی اینے عمل سے تبلیغ كسه - ي بمي معلوم مواكد حضور كا مانا الله كا مانا ب حنور کا محررب کا محرب اس لئے فرمایا کہ تم اللہ ير المان رکھے ہو ا۔ اس ہے معلوم ہواک حضور کا مکر ور هنيقت رب كامكر ب- حضور كو مانا رب كو مانا ب-و کمورب نے مسلمانوں سے قرایا کہ تم اللہ ہر ایمان رکھتے مو اور الل كتاب ك متعلق فرماياك أكر وه ايمان التي-مالاتك تمام الل كتاب الله كو مائة تع كوكي الله كا مكرنه تھا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ فاس کافر کو بھی کما جاتا ہے۔ یک جب یہ انتظ ایمان کے مقابل بولا جائے تو دہاں اس سے کفر ی مراد ہو آ ہے۔ اے علم کلام والے فتق مووی کتے یں د- اس یل فیل فرے کہ محابہ کرام کو یمود و نسازی کے مقابل کتے ہوگی۔ یہ وعدہ بورا ہواک پیاس بزار مسلمانوں کو سات لاکھ میسائیوں پر فنج بخش۔ جنگ برموک و قادمیه اس آیت کی زندهٔ جاوید تنمیرین.

http://www.rehmani.net

- یعنی ان اہل کلب پر جو حضور کے زمانہ جی موجود ہے اور انہوں نے حضور کی اظامت نہ کی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مارے یہود مراو ہوں۔ کہ ان کی عادات
اور خسلتیں ذلیوں کی کی ہوں گی اور بیشہ دو مروں کی رعایا بمن کر رہیں ہے۔ اور اگر بھی انہیں حکومت مل بھی جاوے ' تو وہ عارضی ہوگی اور انشاہ اللہ ان کی بیہ
حکومت کی بیری ذلت کا پیشہ خیر ہوگی۔ جیے کمی کزور کو کمی بیاے مضبوط پہلوان کے مقابلہ جن اکھاڑے جی اثار دیا جائے باکہ خوب ڈیل ہو۔ آج جو قلطین جن
یہود کی عارضی حکومت قائم ہو گئے ہو تھی انشاہ اللہ کمی بیری ذلت کا چیش خیر ہے اس سے معلوم ہواکہ ذلت اور خواری کا لازم ہونا صرف ان یہود پر تھا جنہوں نے

رب تعالی کی یہ عافرانیاں کیں جو یمال ندکور جی۔ اندا اگر حمی دفت میود کی سلطنت قائم ہو جادے میساکہ آج فلسطین میں ہومٹی تو اس آیت کے خلاف شیں بلکہ مدیث شريف عي و فروي كل بك تر زمانه عي مسلمالون كي یمودیوں سے جنگ ہوگی۔ یمودی مارے جائیں کے حتی کہ اگر کوئی بیووی چھر کی آڑ لے گا تو چھر بارے گا کہ یہ یمودی ہے اے مارو۔ اگر ان کی سلطنت کائم ہونے والی نه تھی تو اس خبر کے کیا معنی ۳۔ یعنی دو مری قوموں ک امن میں رہیں ہے۔ مسلمانوں کی بناو میں رہیں یا میسائیوں کی۔آ پلسطین میں میودیوں کی سلفنت امریکہ کی مریانی کا متب ہے ٣- چنانچہ يموو بدے مل وار موكر بھى ولى فنى نس ہوتے' ملاوں نقروں کی طرح رہے ہیں جی پرائے ہندو بنے کہ آگرچہ لکھ جی موں محرنہ انسی چین کا کوا نه امیا کرا نعیب حرت ی زندگی گزارت بن ۵۔ بعنی ان کے مقیدو میں بھی وو عمل ناحق تفاکہ وو اس کی کوئی وجہ بیان نہ کر سکتے تھے در کُل ئی تو ناحق می ہو گا ے ٢- بب سيدنا عبدالله ابن ملام اور ال كے مات والے حضور پر ایمان لاے تو ہود نے کماک یہ بدترین لوك بين- أكر بدرّ نه بوت تو اسلام عن واقل نه ہوتے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری جس میں فرمایا کیا ک بید بمترین جماعت ہو گی۔ ٤ ۔ يعني اسلام لا كر نماز تهد ك يابنديس اور قرآني آيات كى علوت كرت بي اس ے معلوم ہوا ک لماز تجر بت اعلی عبادت ب اور یہ بمی معلوم ہواکہ نماز کے ارکان یص سجدہ بہت افتال ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی مبادت و نماز و تلاوت ون کی ان مبادات سے بمترے کیونکہ جو ول کی کیموئی رات کو میسر ہوتی ہے ان کو نعیب نیم ہوتی۔ خیال رہے کہ دئنہ پنجدون کا واؤ حالیہ نسیں کیونک نماز کے عجدہ میں علاوت قرآن نمیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام دات الماز يرهنا بمتر نسي كور سونا جاسے - اى لئے اللَّهُ فَيْلِ قَرِلْهِ كِيالَ جِن بروكون عد قام وأقد فماز يراحنا ایت ہے اس می چند راز نے ۸۔ گؤسکوٹ باللہ میں

ضُرِبَت عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ أَيْنَ مَا نَفْقُوْ آلِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ال بريما دي من تواري له جال بول الال خرياي ي عرال عرور الله وحبر لقن الناس وبانوبغضب من اللهو اور آدمیوں کی قور سے جو اور عفب ابنی سے تعزاوار سیوے اور ال ایر جا دی فی اتای ته یه اس من کم وه الله کی آیول سے معرسرت بِالْتِ اللهِ وَيَقْتُلُونِ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحِقَ ذَلِكَ بِمَا الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحِقَ ذَلِكَ بِمَا الْ عَصَوْا وَكَا ثُوايَعْتَدُ وَنَ فَالْبُسُواسَوا وَمِنَ آهُلِ نا فرا نبروار اور سرمش تھے سب ایک سے نبیں تا بول میں بکھ وه بيل كرمن برقائم بيل شه الله كي آيتيل بافر عنة بيل رات كي مخرو ل يس كه وَهُمْ يَسْجُدُ وَنَ۞يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ اور مبده مرت بی الله اور بیط ول بر ایمان لاتے ایس ف اور مجلال کا دیتے اور برائ سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں بر دوڑتے ایک کے ادر یہ نوگ الائق بیں اور وہ جو بجلائی مِنْ خَيْرٍ فَكَنْ يُكْفَرُونُ وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ اِلْمُتَّقِينَ الْمُرْوَلُ كريس ان كما عن مادا جائك كانهاور الشكوملوم بي ورواك وه مال اور

صنور پر ایمان لانا ہمی داخل ہے۔ کیونک حضور کو ہنیر مائے اللہ کا منا ایمان ہائھ نہیں۔ ۹۔ لینی نیکی کرنے میں ایک دو سرے پر سبقت نے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا نیک کام میں بلاد جد در نمیں لگاتے۔ خیال رہے کہ نماز مشاہ در سے پر حما بہاؤٹاؤٹ کے خلاف نہیں کیونکہ مشاہ کا وقت مستحب ہی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ مسابقت نی الخیرات اور چیز ہے احمد اور حرص کچھ اور ہے۔ ۱۰ اس سے معلوم ہواکہ کافر خواہ کئی تی نیکی کرے وہ آخرے میں بخشش اور رحمت الی کا حقد ار نہیں کیونکہ نیک کی ورش کے لئے المان الی شرط ہے جسے نماز کے لئے وضوہ جڑکٹ تھنے کے بعد شانوں کو پائی دیا ہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں مومن کا مال اور اولاو اللہ کے فعل سے عذاب وفع کریں گے۔ جو مال راہ فدا میں فرج کیا اور نیک اولاد فی برت سے عذاب است معلوم ہواکہ قیامت میں مومن کا مال اور اولاد اللہ کے فعل سے عذاب اس سے فرج سے مراد یا تو یمود کے وہ قریع جیں جو اپنے پاور ہوں' وو کروں پر قریع کرتے تھے ' یا گفاد اور مشرکین کے سارے خیرات و صد قات جیں یا ریا کار کے تمام وہ قریع مراد جیں جو دکھلاے سے کیا جادیں۔ چو تک ان کے اس کے میان ہوئی مثال بخراج جہاں ہے۔ یعنی جے برقانی ہوا اعمال کی محیق کو یاال معتبد اللہ کے اس کے میان ہوئی مثال بخراج جہاں ہے۔ یعنی جے برقانی ہوا اعمال کی محیق کو یاال

التشالون

ضَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ال ان کوانندسے بچھ نہ بچائیں بھےٹ اور وہ جہتی بیں ان کو جینٹداپ بیں رہنا مَثُلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي فِي هَٰذِيهِ الْحَيْوَةِ الدُّنَّ فَيَاكُمُثَلِ رِنْجِ کاوت اس کی جواس دنیائی زندگی میں فرچ کرتے ہیں شاس ہوائی ہے جس میں فِيهَا صِرُّاكُ الْمُعَابِثُ حَرِثَ قَوْمٍ طَلَمُوْ الْفُسَمُ مَا الْمُلَدَّةُ بالا ہو وہ ایک ایس قرم کی تھیتی بر پڑی چولیٹا ہی براکرتے تھے توائے باکل مارگئ وَمَاظَكُمُهُمُ اللَّهُ وَلِكِنَ اَنْفُهُمُ مِيظِلِمُونَ ﴿ يَأْلِيمُونَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِيْنِ ا در التَّه في ان برنظم نيميا بال وه فود اپني مانول برنظم مرته ته ايمان والوتك اْمُنُوالَاتَتَخِنُ وَابِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خیرون کو اپنا ماز دار نه بناؤه وه تباری برانی یس کمی جیس خَبَالًا وَدُوْامًا عَنِتُمُ قُدْبَكِ بِسَالِهِ الْبَغُضَاءُ مِنَ أَفُواهِمٍ مُ کرتے ان کی ارزد ہے جنن ایڈا جہیں بہنے بیرا کی باتوں سے جلک اٹھا وَنَا تُخْفِي صُبُ وَدُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ قہ اور دہ جو سینے میں جہائے میں بڑا ہے ہم نے نشا یناں قبیں کھول رساؤ*ل اگر* كُنْتُمْ تَعْقِلُون ﴿ هَانْتُمُ أُولا ﴿ يَجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ نمیں عل برسنتے ہو۔ جرتم ہوتم تو اہیں جاہتے ہوٹ ادر وہ تہیں ہیں جاہتے وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتْبِ كُلِمَ ۚ وَإِذَا لَقُوٰكُمْ فَالُوْاَ الْمَنَانَةُ اور حال یک تم سب کتابول برایان لاتے بول اوروہ جب تم سے منے ال بکت ہیں ہم ایمان لائے کہ اور اکیلے ہول تو تم ہر انکلیاں جہائیں حقہ سے تم فرادو مُوْتُوْابِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَالِيْمُ بِذَاتِ الصِّدُوْ ك مرجازً ابني مكنن مِن لا الله فرب جانتاً ب وال كي بات

كر والتي ب سال يعني ان ك صد قات كا باطل مونا خود ان کے اینے بے ایمان ہونے کی وجہ سے ب اور یہ ب الماني ان ك اين التيار ع يه القراوه ظالم موع س شان نزول ابعض مسلمان این قرابت دار اور رشته دار یمودیوں وفیرہ سے ترابت یا بروس کی منابر دوس و میل بول رکھے تھے۔ ان کے متعلق یہ آیت کریہ اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار ہے دوستانہ تعلقات و موت ' بدید ان کے ساتھ افعنا بیشنا وغیرہ سب ناجاز ہیں اور تجربہ لے بنایا کہ مسلمان کو ان کی دوستی سے نقصان چنوا ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ مسلمان بادشاہ کافروں مرتدوں کو کلیدی مجکه برنه نکائه جیسے وزارت مظنیٰ وزارت خارجه جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقعہ یا کیں۔ ای طرح کفار کو اینا راز دار بنانا جائز نسی حی که آگر مسلمان کے نکاح میں میسائی یا میوری مورت مو تو اے مجی اینے خصومی راز پر اطلاع ند وے ورند دھوکہ کمائے گا۔ یہ بمی معلوم ہوآک کافر بھی مومن کا خرخواہ نس ہو سکا۔ ١- ييني يه كفارب تكلف تم ے دوستى ظاہر كرتے بي محر پر بی ان کے منہ ے ب افتیار ایے الغاظ کل بات ہیں جن سے ان کی دلی دممنی ظاہر مو جاتی ہے اور جو عدادت کی آگ ان کے سینوں میں بحرک ری ہے وہ تو کسی زیادہ ہے۔ نے رب فراوے اکبر سجو او وہ کیس اک ہو گ۔ رب تعالی خالق ہے۔ خالق کو ابی کلوق کا مال زیادہ معلوم ہے تمام کافروں کا یہ عی مال ہے جیسا کہ مِنْدُونَكُمْ سے معلوم ہوا۔ عدید خطاب ان مسلمانوں ے ہے جو کفار سے قرابت داری کی بنا پر طبعی طور پر ان ے عبت رکھتے تھے۔ یہ عبت قریباً فیرافتیار ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ نمیں کہ محابہ کرام کے دلوں میں کفار سے وو محبت محمّی جو علامت مغال ہے ۸۔ یعنی ثم تو توریت د انجیل پر ایمان رکھتے ہو محروہ قرآن پر ایمان نسی رکھتے۔ جب ووايخ كفري ات بخته بن وتمليخ المان من بخته کوں نیں ہوتے اب یہ تمام اہل کتاب کا ملل نیس بک ان میں سے منافقین کا طال ب اس کی تغیر ملے یارہ کے

شروع می گزر بھی ہے۔ ۱۰ اس میں نیمی خرب کد ان بدنصیبوں کے جلنے سے مسلمانوں کا بکھ نہ گزے گا۔ ان کاسورج یوں بی پڑھا رہ کا۔ یہ چھاو ڈول کی طرح جلتے رہیں کے اور الحمد نشہ ایسا ہوا۔ بلک باقیامت انشاء اللہ دین اسلام قالب رہے گا۔ کفار آگر چہ جلتے رہیں۔ سلمان خواہ سفلوب ہوں یا عالب۔

ed William (a. )

۔ یعنی کفار آگرچہ ظاہری طور پر تمہاری مصبت پر فم خواری کی ہاتھی کردیں۔ لیکن درپردہ خوش ہوتے ہیں جیساکہ آج کل ہمی دیکھا جارہا ہے۔ آگر کوئی کافر سلفت کمی مصبت میں مسلمانوں کی مدر کرتی ہے تو اپنی خود فرض کے ہاتحت' نہ کہ مسلمانوں کی عمیت میں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے ہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صنا کا اہل بیت رسول اللہ ہونا معلوم ہوا۔ کوئکہ تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معفرت عائشہ رضی اللہ عندا کے محمر سے بی تو یون لے میں تھے جنہیں رب نے اہل فرمایا۔ صفرت مولی علیہ السلام کے ہارے می فرمایا۔ شفان دیڈ کھیون کیکٹڑ النے دہاں میں اہل ہے مراویو کی ہیں۔ سال

آیات میں جگ احد کی طرف اشارہ ہے جو عاد میں مید منورہ سے تین کیل دور احد بہاڑ کے وائمن میں واقع ہوئی۔ کفار کم جگ پدر میں لکست کھاکر فعد میں بحرے ہوئے تھے۔ ایک مال تک تیاری کرنے کے بعد وسط شوال سمد عن مدينه منوره ير چاه آئے۔ جب حضور صلى الله عليہ وسلم کو خبر پیٹی کہ کفار احد پر آ محنے ہیں تو حضور نے تمام محاب بلک میدانشہ این ابی این سلول کو مصورہ کے بَعْ لَتُ بِلِيا \_ بعض محلب اور اس منافق كى رائ مولى ك جگ مدیند منوره عل رو کر مدافعاند طور پرکی جائے۔ یک حضور والا کی رائے عالی ہمی تھی۔ ممر بعض بوشلے نوجوانوں کی رائے تھی مک میدان میں جاکران کامقابلہ کیا جائے۔ آ خر کار ہدی طے ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وملم بدننس ننیس معد جماعت محاب کے ۱۰ شوال عود ہوم بكنب كو ميدان امد ش تشريف فرما يوسّ - ابن الى متافق کی رائے نہ مانی حمی تھی۔ وہ دل میں نارائس ہو کیا قا۔ اس نے این ۲۰۰ ساتھوں سے کماکہ بب ممسان کارن پڑے و تم میدان ہے ہماک جانا کا کہ سلمانوں کے یاؤں اکفرجائمی۔ مسلمان مع ان منافقین کے ایک ہزار تھے۔ بعد میں سات سورہ کئے۔ متافقوں کے ہماگ جانے کی وجہ سے حضور نے حیدافلہ ابن جببر کو پھاس تیر اندازوں کے ساتھ احد کے درہ یے مقرر قربایا کہ اس طرف سے کفار کو آنے نہ دیں۔ رب کے فعل سے مسلانوں کو بہت شاندار فلح ہوئی کفار ہماک سے۔ یہ پاس معزات مجھے کہ اب فتح تو ہو ی چکی پاو ہم بھی منیت ماصل کریں۔ عبداللہ ابن جبر نے مع می کیا محرنه بلنغ وره خانی بومیا- تکست خورده کفارب دره خالی و کم کر چھے کئے اور اس ورے سے مسلمانوں پر چینے آن یرے۔ جس سے جک کا فقٹ برل کیا۔ اس سے معلوم ہواکہ جہادیں مال پر نظرنہ رکمی جائے ورنہ خرالی ہوگ۔ اس کا باربا تجربہ مو چکا ہے۔ یہ مجی معلوم مواکہ خطا اجتمادی معاف ہے جیما کہ عبداللہ ابن حبیر کے ساتمیوں سے ہوا۔ ہے۔ تزرج میں سے نی سلمہ اور اوس

إِنْ تَمْسَسُكُوْ حَسَنَةٌ تُسُوِّهُمْ وَالْنَانُوسَكُوْ سِبِنَةٌ بَين كونْ بعلانْ بهني تو انبيل برا تكي اور فم كربراني بهني تو اس بر يَّفُرُكُو ابِهَا وَإِنْ تَصُورُ وَا وَتَتَقُوْالَا يَضُّرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ نوش ہوں نا اور اگر تم مبر اور بویز عاری کے ربوتو انکا واؤں تبالا کے نہ بُّا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعُمَانُونَ مُحِيْظٌ فَ وَإِذْ غَدَوْتَ بھا ڈے کا بعد تنک ان کے سب کا فدا کے تھیرے یں بی اور باد کرواے موب جب تم میح کو اپنے رولت فا دسے برا مد بوے ٹرمسلانوں کو طراق کے محدیوں برقام کرتے اور سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَآبِفَتِن مِنْكُمُ أَن تَفْشَلاُّ التدست جان ہے تھ جب تم یس کے ووکرو بول کاراوہ بواکر نامردی کرجائیں ته اور انثه ان کا سنبعالی والا ہے اور مسلاق کو انثر بی ب*ر بحروس* چاہیے وَلَقَيْدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَنِّي وَأَنْتُمُ آذِ لَّهُ ۚ فَأَتَّقُوا اللَّهُ اور بیشک اللہ نے ہد میں تبادی مرد کی جہتم بالکل بے مروسامان تقے فی توانشہ لَعَلَّكُ مُ تَشَكَّرُونَ ﴿ إِذْ تَقَوُّلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَكَنْ سے ڈرو کیں تم ف عزار ہو جب اے میوبتمسلاؤل سے فراتے تھے کیا ؾڲڣؽػۿٳؘڽؾؙڡؚؾ*ۘ*ػڰۄؘۘ؆ؙؾڰۿۑڟڰٷٳڵڣڡٟڡؚ جمیں یا کانی جمیں کہ تمارا۔ رہے تماری مدد مرے سین بزار لمةِ منزلين@بلي إن تصبِرُوا وتتفوّا و فرحشةً اثار ممر في بال سميول بنيل أكرتم مبر وأتنوى محرو اور يَأْتُوَكُمْمِّنُ فَوْرِهِمُ هِمُ هَايُمُدِ دُكُمْرَ بَّكُمْ کافر آئی دم تم پر آ پڑیل شاقرتبارا دب تباری مدد کو

عی سے بی حادث و ووں افساری تے انہوں نے میدان جملا سے اعار جانے کا قصد کیا ۔ یہ سمجد کر اس وقت مصلحت اس جی ہے انہوں نے اجتمادی فلطی کی معلوم ہواکہ ارادہ گناہ کی رحمت یا ایمان سے خارج نسی ہو آلہ کو تکہ جملا سے بزدل ہونے کا ارادہ گناہ کیرہ کا ارادہ ہے گر اس کے پاوجود ارشاد ہواکہ فائلہ گناہ اور اللہ مومن می کا ول ہے نہ کہ کافر کا۔ اب جو انہیں برا کے بے ایمان ہے درے ایا ۱۹ رمضان ہو جی جو کے دن ہوئی مسلمان ارشاد ہواکہ خار مسلمان سے مرد سلمان تھے۔ کفار سلمان سے ایس تھے۔ بدر ایک کوان ہے جو ایک قض مسئی بدر این عامرنے کووا تھا۔ اب وہاں تھوٹی کی بہتی ہے۔ کہ کرم اور مید منورہ کے درمیان ہے اب مے باک کے رائے میں آئے کا۔ یعنی اولا تی بزار فرجتے اترے بھروہ بزار اور اترے جن

(بقیہ منور سودی کا کلام ہے جو رب نے نقل فرمایا۔ ان آیات میں اور انگل آیت میں کوئی نفاد ض نسیں کے یا تو یہ رب کا کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب کی تقدیق کے لئے فرمایا۔ یا حضوری کا کلام ہے جو رب نے نقل فرمایا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضور کو بدر میں آنے والی مدد کی خبر تھی کیونکہ یہ آئید میں آئیم میں جن میں حضور کی فیمی خبروں کی آئید کی مجی۔۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مماجرین و افعاد صابر اور متنی جی۔ ان کے مبراور تنوی پر قرآن کواہ ہے۔ کو تکہ ان کی مدد کے لئے

بِخَمْسَةِ الْفِيضِ الْمَلْبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا بًا يُ مِزَاد فريخَت نشان وائے بيبے ع له اور يا يُخ التدف ز کی عربهاری نوشی کے دینے اوراس سے کاس سے تبارے ولوں کوچین کے تا وَمَا النَّصُرُ إِلَّامِنَ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْرِ الْعَكِيْرِ الْعَكِيْرِ الْعَكِي اور مدد بیس معر الله فالب مكت والے كے پاس سے اس لئے كركافرول کا ایک حد کاٹ وے ت یا انین ولیسل کرے ک نامراد ؠ۫ڹؘ©ڶؽۺؘڵڬ*ڡؚ*ڹۘٳڵٲڡ۫ڔۨۺؙؽ۫ٵٞۏؘؽؿؙۅ۬ٛۘٛٛ پر بایں کے یہ بات تبارے ہاتھ بیں ہے یا انہیں توباک عَلَيْهِمْ أَوْيُعَنِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُمُ فَطِلِمُونَ وَوَلِيْهِ مَا فِي تو بین دے یا ان ہر مذاب کرے کروہ ظائم بی ٹ اور اللہ بی کا ہے جر کو آ سالوں یں ہے اور جو کھ زین یں ہے ، جے جا ہے بخش ہے يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُوْرُ مَ حِيْمُ فَا إِنَّ اللهُ عَفُوْرُ مَ حِيْمُ فَا إِنَّا اللهُ ادر جے چا ہے مذاب كرے اور الله بخف والا مبر إل ما اے ايال وار رود دود دود في ماد المَّارَالِيِّيُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تِنْفَلِحُونَ ﴿ وَالتَّفُوا النَّارَالِيِّيِّ اور الله سے ورد اس امید بدک جیس فلاح سے ناہ اور اس اٹ سے بچو جو أُعِدَّ تُلِكُفِي يُنَ فَوَاطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ کا فرول کیلٹے تیار کر دنگی ہے اور انٹر اور رسول سے فرما نبروار ارا کا گ

فرشتے بدر میں اترے جنبیں بعض محابے نے اپنی آمکموں ے دیکھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بدر میں شرکت کرنے = والے فرشتے دو سرے فرشتوں سے افغل میں کہ رب نے آلم ان پر خاص نشان لگا دیے ہیں جن سے وہ دو مروں پر مماز ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فازیان اسلام کی خدمت اعلی حبادت ہے کہ یہ خدام فرشتے وہ سرے فرشتوں سے افغنل۔ لنذا حضور کے محاب تمام سلمانوں سے افعل ہیں کہ وہ حفرات وہ خوش الميب بن جنين حنوركي خدمت نميب بوكي ١- يعني بدر على يد فرشت كافرون كو بلاك كرف ند آئ تت ورند أيك فرشته ى كانى قما جيساكه قوم لوط وفيره كا حال بواله بکه ده مرف تمهاری جماعت بدهانی اور تمهاری مده كرف آئے تع اس سے معلوم ہواك سلمان اللہ ك مارے میں کہ ان کی خدمت کے لئے فرشتے مقرر ہوتے میں۔ ۱۳ یعنی بدر میں کافر تین طرح کے ہو محے ایک وہ جو مسلمانوں کے باتھوں مارے محف دو سرے وہ جو کر قار ہو گئے تمیرے وہ جو نامراد ہو کر بھاگ گئے مالاتکہ انسی ائی فق کا یقین قلد یه ذات انتالی ہے۔ سے یعیٰ بدر میں آنے والے کافروں کے دوجھے کے جائمی کے۔ ایک وہ جو تسارے باتموں عمل موں کے جیے ابوجل ابولب ام وفيره وومرت وه جو ناكام وايس بول كے ميت ابوسفیان و فیرو۔ اس دو سرے گروہ میں سے اکثر نوگ بعد می ایمان کے آئے۔ ۵۔ شان نزول۔ حضور ملی اللہ عليه وسلم نے بيرمعون والے كفار كے لئے بردعاكى جنهوں نے وحوک سے محار کرام کو ماتھ لے جاکر شمید کیا تھا۔ اس کے متعلق یہ آیت کرید اڑی اور حضور کو بدوما ہے روک ویا کیا۔ حضور نماز فجر کی دو مری رکعت میں بعد ركوع ان كافرول يربدوهاكيا كرت تعديد عي توت ازل كتے بن اس آيت سے تنوت نازل منسوخ مولى ١-اس آیت کامطلب یہ نمیں کہ اے محبوب حمیس ان کفار ير بدوعا كرف كا التيارياحق نسيس ورنه كزشته انجياء كرام کفار پر پدوعا کر کے احسی بااک نے کرائے ایک مطلب یہ

ے کہ یہ بدوعا آپ کی شان کے لائق نیس کیونک آپ رحت المعالمین ہیں ہے۔ یعنی مارا عالم اجمام نے ملک ہے ہیں مائی السوات سے طویات مراد ہیں اور مائی اللرض سے مطیبات مراد ہیں۔ ارواح وغیرہ کو طوت کتے ہیں۔ چونکہ صرف اجمام ہی ہمارے مائے ہیں اندا اکثر اس کا ذکر ہو آ ہے ۸ ۔ اینی جس مجرم کو جا ہے بخشے اور جس بجرم کو جا ہے بخشے اور جس بجرم کو جا ہے بخشے اور خلاف وعدہ ہی اس اور جس بجرم کو جا ہے معالم ہو ایک سور سوایا ڈیو زھا بھی حرام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواک گنگاد کناہ کی دجہ سے کافر نمیں ہو جا آ۔ سود خوادوں کو الدین انتہا کے فطاب سے بیکارا کیا۔ یہ بھی معلوم ہواک سور سوایا دیں اور خلال کا خلال نہ ہو بلکہ اور خلال نہ ہو بلکہ اور کان ان نہ ہو بلکہ اس کے اور خلال نہ ہو بلکہ اور کان کے انسان کی دور ہے اس ایسے نیک اعمال پر خاذال نہ ہو بلکہ ا

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 http://www.rehmani.net (بقیہ سنی ۱۰۴) قولیت کی امید رکھے اور رو ہونے ہے ڈر آ رہ کہ اس وریا میں بہت جماز ڈوب بچے ہیں۔ شیطان کے واقعہ سے مجرت کڑے ۱۹ مطوم ہوا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھم کیساں ہے کہ وونوں تعزی کے لئے ضروری ہیں اور بلا آبل و چون و چرا دونون اطاعتیں لازم ہیں۔ یہ بھی معلم ہواکہ اللہ رسول کا ماتھ ماتھ ذکر کرناست ابیہ ہے شرک نیس۔

ا۔ اس طرح کہ توبہ اور اداء مباوات میں جلدی کرو اور اس میں ایک دو سرے پر سبقت نے جانے کی کو مشش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہروقت کو اپنا آخری

وقت مجع كر الله كى مباوت كرے ١٠ يعنى جب بنت كى چو زائی کا یہ عال ہے تو اس کی اسبائی کتنی ہوگی عموماً اسائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے سال معلوم ہواک جنت بی تو بر میز کاروں کے لئے ہے ان کی مقبل بعض بے عمل یا بد من بھی وہل پہنے جائیں مے بیے سلمانوں کے اسمح فت شده منے اور وہ حملاء و حضور کی شفاعت سے بخشے جادي- شَفَاعَيْنُ وَعُلِ الكِنائِرِمِنَ أَفَتِي م م شَاوي ماء ك موقعه به شکریه می مدته و خرات کرنا ای طرح لعتین منے یر اللہ کی راہ میں فریج کرنا، فقتہ سراء میں وافل ہے۔ اور موت وفيرو كے موقع بر ميت كو ايسال ثواب كے لئے خرج کرا۔ ویکر معیبتوں میں معیبت ٹالنے کے لئے خرات کرا رنج کا فرج ہے۔ بسر مال اس سے مراد اللہ کی راہ می فرج کرنا ی ہے دے خیال رہے کہ معانی اور در کزر این حوق می کی جاعتی ہے۔ اللہ رسول کے محرم كو معاف تسي كيا جا سكا مرة كو كل كيا جائ كا اور جور ك ضرور بالق كئي ك- اس آيت كايي مقعد ب ١-ننیل ابن میاض فراتے ہیں کہ اصان کے موض احسان كرنابدل ب اور براكي ك موض براكي كرنا مجازات اور سزا ب- برال کے موض بھلائی کرناکرم اور جود ہے اور بھلائی ك وض يرالى كناخات بـا عات عى كرم وجود كاذكرب انس محن فرايا كياب ، قائش س مرادوه مناوب جس کی شرایت على سزاب سے زما ، چرى اور الملول سے وہ مناہ مراویس جن کی سزا مقرر نس میے نماز مموزنا۔ اور ہر جرم کی توب طیحدہ حم کی ہے۔ یا فاحث ے مراد کناہ کیرہ اور علم سے مراد صغیرہ یا فاحث سے مراد وه کناوجو دو مرول کی تکلیف کا باعث ہو اور ظلم سے مراد دو گناہ ہو ایسا نہ ہو ۸ے اس میں منظروں کو توب ک وفوت عامد ہے کہ نیک تو اس کے بین اعمنگار کس کے یں۔ وہ دوروازہ سب کے لئے کملا ہے۔ خیال رے کہ حقوق العباد صاحب حق معاف كرياب محرب معالى بعى الله ك فعل و كرم سے ب- ذنب كى معانى مرف الله ك فنل و كرم سے ب يہ بحى معلوم بواكد كناه بزے سے بوا

لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ٥ وَسَارِعُوۤ إلى مَغْفِرَةٍ مِن اس امید پرس م رم کے ماؤ اور دواول ایت رب ک بعشق ؆ؘؖؾ۪ڰؙٛۿ۫ۅؘۘڿٮٞٞڶۊٟۛۘٛٛٛۼۯؙڞؙۿٵڶۺؘۜڡٝؗۏؾؙؙۅٙٳڶڒۯ۬ڞؙۨٳ۫ۼؚ؆ؖؾ۫ اور ایس بنت کی فرن جس کی چوڑان عمی سب آسان وزعن آ جائیں ته بربزع روسے لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ النے تار كر ركمى بے تا ده جو الله كى راه يى فر فى كريتے بي فوشى بي اور رفح عى الى وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَ اور غفت پینے والے اور واگل سے درگزر کرنے والے ال اللهُ يُحِبُّ الْهُ حُسِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِي نِنَ إِذَا فَعَلُوْا ادر نیک وک اللہ کے مجوب بیں الد اور وہ کر جب کرتی ہے جاتی فَاحِشَةٌ أَوْظُلُمُوٓا أَنْفُكُمُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفُرُوْا یا ابنی مانوں پر اللم کریں کا انتہ کو یاد کر کے اپنے ممنابوں ک لِنُ نُوْرِهِمْ وَمَنَ يَغْفِرُ الذُّنؤُبِ إِلَّا اللَّهُ تَوَكَمْ معانی به بی ادر عمناه کون بخف سوا الله سے گ اور يُصِرُّوُ اعلى مَا فَعَانُوا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَالْإِلْ ا بنے کے بر مان ہو ہر کر او نہ مائیں کا ایسوں س جَوْاً وَهُمُ مُعَفِفِونَةٌ مِنْ مَا يَرِمُ وَجَنْتُ تَجْرِي بدار ان کے رہب کی ، بخشش اور جنیں ہیں جن کے پنج مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيهَا وُنِعُمَ أَجْرُ بشريل روال جيش اك يس ريش اور كايول كاكيا اجها الْعٰمِلِيْنَ۞قَدُ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ الْ بنگ ہے تم سے بہلے بکہ طریقے برناؤیں آیکے ہیں

جی قابل معانی ہے دب سے نامید نہ ہو۔ ۹۔ اس سے معلوم ہواکہ کناہ صغیرہ پر اڑ جانا کتاہ کیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہی معلوم ہواکہ قربہ کے اصرار معنرے کہ قربہ ہی کر آ جادے اور گناہ ہی بلکہ قبول قربہ کے لئے گزشتہ کناہ پر ندامت اور آ کندہ کے لئے ترک کا حتی ارادہ ضروری ہے۔ شان نزول بیمان قربا فروش کے پاس ایک حسین حورت فربا فربی اس نے کماکہ یہ فرٹ ایجے نیس ہیں۔ بھترین فرسے کمر ہی ہیں۔ اے اندر لے گئے اور دہاں جاکر اس کا بوسر لے لیا۔ چنالیا۔ مسلم کو رہ ہے کہ دو اس کے کہا کہ ہوئی ایک روایت یہ ہے کہ وو اس نے کہا کہ ایک روایت یہ ہے کہ وو مسلم کیا۔ اس کے میرہ اپنا کھر بار کر کیا۔ ایک روز اس کابد کی بیری نے اس افساری سے کوشت منالیا۔ جب اس تعنی کی میرہ بیار تھا۔ ایک جب اس تعنی کی دون اس منالیا۔ جب اس تعنی کی

لن بَنْ لُوا م فَيِينُرُوا فِي الْكُرُضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ تر زین یں پل کر دیکو ل کیا انہام ہوا جسلانے الْمُكَنِّبِينَ۞هٰنَابَيَّانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَ والول کم کے یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دیکانا مَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ پر میز حماروں کو نغیمت ہے۔ اور زمسستی سمرو اور زخم کھاڈ ٱڬ۫ٛٛٛػُرالْاَعْكُوْنَ إِنَّ كُنْتُمُومُوْمِنِيْنَ ﴿إِنْ يَمْسَلُمُ تبیں خالب آؤ کے اگر ایمان رکھتے ہوت اگر تبیں کوئی شملیف قَرُحٌ فَقُنْ مُسَى الْقُوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتُلَّكُ الْأَيَّامُ ببینی تو وه کوگیجی ولین تکلیت یا چنکه بین که اور یا دن بی نُدَاوِلُهَابِينَ النَّاسِ وَلِيَعْكَمُ اللَّهُ الَّذِينَ من میں بم نے واگوں کے نے بار یاں دکمی بی شاہداس سے کوانڈ پہان کواجہ اْمَنُوْاوَيَتَخِذَ مِنْكُمُرْشُهَدًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ا یمان والوں کی اورتم میں سے کھ وگڑوں کو خبادت کا مرتبہ شے ٹ اورانڈ ورست نبیں الظُّلِمِينَ ﴿ وَلِيهُ حَصَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ رکھتا کا آول کو فی اور اس مے کو اختر مسلماؤں کو بچھار ہے اور يمُحَقَ الْكِفِرِيْنَ ﴿ اَمْرَحَسِبْتُمْ اَنْ تَكُاخُلُوا کافروں کو شا ہے شہ کیا اس کمان پی ہو ٹہ کہ جت یں بط الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جُهَدُ وَامِنْكُمُ ما وع تن اور امی الله نے تبارے فازیوں کا اسمان دیا اور دامیر وَيَعْلَمُ الصِّيرِيْنَ ۞ وَلَقَدْ كُنْتُهُ تُمُنَّوْنَ الْمَوْتَ والوں کی آز ماکش کی گئے۔ اور تم تر مرت کی تمنا کیا کرتے تھے

ا جرى بستيال د كيدكر هبرت بكرُو اور حضور ير ايمان لاؤ-ا اس سے معلوم ہواکہ اللہ کا عذاب و مجانا ہو تو عذاب ولی بستیوں کو دیکھو کاور اگر اللہ کی رحمت کا بعد لگانا ہو تو رحت والى بىتيول كو ديكمو- جال الله كے بارے سو رے ہیں اور ان کے وم قدم سے روفیس کی مولی ہیں۔ یہ بھی مطوم ہواکہ اس متعدے کے سر کرنا جازے۔ الذا مرس وفيره من ستركرنا درست هيه ٢٠ الله كاب وعده بالكل سيا ہے ہم نابلوں نے شرط ہوری شد كى جس كى وجہ ے بہت ہو گئے اس سے معلوم ہواکہ تمام محاب نصوما طفائ راشدین سے اور ملم مومن تے کو کر رب نے ایان کی شرط پر مرفتدی کا دعدہ قربایا اور انسی مر بلندی ظانت اور حکومت سب مجد تبخش معلوم مواک ان عل وہ شرط موجود تھی اے سلمان ااکر حمیں جگ امدیم تکلیف پنجی تو کنار کو بھی جگ پدر جس ایس ى كليف كيني تحي- مروه بدول نه موية تقيم بدول كون ہوتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلم قوم کو کفار کے مالات سنا كر فيرت اور جوش دلانا اجما به ٥ يين ونياك سرائدی اور پستی باری باری سے قوموں کو ملا کرتی ب کسی ایک قوم کا اس پر اجارہ نسیں۔ درخت مجمی نگا ہو تا ے مجی مرسز۔ جائد مجی چمونامجی بدا۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلست بھی مسلمان کے لئے ترقی درجات کا ماعث ب ار آئ و فازی مرصح و شید نیز کلت کرے كوف كى كمونى ب عد قرآن كريم بي خالم كافركو بمى کما گیا ہے اور گنگار کو بھی۔ یمال کافر مراد ہے کیونک مومن کے مقابلہ میں بولا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر خواه کتنے ی نیک کام کرے خدا کا بیارا نمیں کو تک وہ رب کا بافی ہے ٨- اس سے مطوم ہوا كد مومن كا كل ا اس کے منابوں سے تھر جانے کا ذریعہ ہے اور کافر کا لکل ا اس کے منانے کا ذرید اکل ایک ہے محرانجام میں فرق ے اے یہ سوال کی علل میں نی ہے بعنی بر ممالی نہ کرو۔ اس کے معنی بیہ نمیں کہ محاب کرام کو بیا ممکن یا ان کا بیا عقیدہ تھا۔ کو تکہ وہ معرات فلط مقیدوں سے محفوظ تھے

تے الد بڑا کے لئے ،آدم علیہ السائم بنت میں رہنا تعلیم کے لئے قاک و نیا کو جاکر اس طرح بائی۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معران میں بنت میں جاتا کو ای کے قال یہ بھی خیال رہے کہ یہاں بنت عمل کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں کو مطاکے طور پر بھی بنت لے کی جے مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کے طفیل بنت میں جائیں گے۔ رب فرا آ ہے۔ اُلفَنَا بِجارِ آئِنَهُمُ مُن کے طفیل بنت میں جائیں گے۔ رب فرا آ ہے۔ اُلفَنَا بِجارِ آئِنَهُمُ اللہ تعالی میں اور میں مورد میں مورد میں مال کے معنی آزمائش کے بعد ہو کہ اس علم سے علم تمور مراد ہے جو آزمائش کے بعد ہو گا ہے۔ کہو کہ اللہ تعالی کا علم ازل قدیم ہے۔ گذا آ ہے۔ بے قبار ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ احد میں بھاک جانے والے قباب کے مستحق ہیں۔ لیکن ان کی معانی کا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقیر منی ۱۰۷) اطان ہو چکا ہے۔ اب ہو ان پر امتراض کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔ ا۔ بینی ہو لوگ ہدر ہیں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہیں اس پر عدامت تھی۔ اور آنحدہ جماد ہیں شرکت کی تمنا۔ محراحد ہیں ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اس سے اشارہ سے بھی معلوم ہوا کہ موت کی تمنانہ کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدے شریف ہیں وارو ہے۔ اس یہ مصراحانی ہے۔ بینی وہ صرف رسول ہیں وب نسیں۔ اور بھیشہ وہنا رب ) رصفت ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آگ کہ حضور ہیں رسافت کے سوالور کوئی وصف نہ ہو۔ حضور تشفیح الذنہین رحمتہ للعالمین ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں وہ صفات

بخشے ہو امارے وہم و مملن سے بھی باہر ہیں سا۔ خواد وفلت یا سیکے ہوں یا زندہ موجود ہوں

گران کی شریعت منوخ ہو چکی ہو اور وہ دنیا والوں کی فلام ان کی شریعت منوخ ہو چکی ہوں۔ جے معرت اور لیں و جی میں والیاس و معرف علیم السلام۔ اس لئے یہاں افلہ تعالی کے موت کا لفظ نہ فرایا۔ اس سے معرف مینی علیہ السلام کی وفات پر دلیل کڑ الملا ہے۔ اس یعنی کیا اسلام کی وفات پر دلیل کڑ الملا ہے۔ اس یعنی کیا اسلام کی وفات پر دلیل کڑ الملا ہے۔ اس یعنی کیا اسلام کی منور ملی اللہ علیہ وسلم کے شمید ہو جانے کی فرر از کی تو بعض منافق اور کفار نے بعض فر مسلمانوں سے کما کر جن کے دم کی مبار تھی وہ وفات پا چے۔ اب اپنے پرانے دین کی طرف لوث جاؤ۔ اس پر فرمایا کیا کہ نی کی برائے دین کی طرف لوث جاؤ۔ اس پر فرمایا کیا کہ نی کی گا۔ اسلام کی کا تخارج نسیں۔ سب اسلام کے حمان ہیں۔ ویکھو سرواران قرائش نے فرے ساکین سے اسلام کی اشافت کرا ویکھو اور مدید منورہ کے ساکین سے اسلام کی اشافت کرا

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک
میں نی کس کو بناؤں ہو خاتم ہو جاؤا
اللہ بینی ان تمام صحابہ کو جنوں نے اس وقت خابت قدی
وکھائی معلوم ہواکہ تمام خابت قدم صحابہ اعلیٰ درجہ کے
شاکر ہیں اور جن کے قدم اکٹر کے تھے وہ پارگاہ رہ سے
مطائی پا چکے ہیں۔ سب اللہ کے پیارے ہیں درجے علقہ
میں عداس سے معلوم ہواکہ جماد سے ہماگانا ہت براہ
کر اس سے موت کی نیس کتی اور خابت قدی سے
انسان مر نیس جا کہ ۔ یعنی جو جماد میں صرف نتیت کا
انسان مر نیس جا کہ اس کے عمل کا برا ہو جا کس گی۔

مل حاصل کر لے کیا اے آخرت کا قواب نہ لے گا دنیا
اس کا مطلب بید نیس کر اسے دنیا ضرور ال جادے کی قدا اس کا مطلب بید نیس کر اسے دنیا ضرور ال جادے کی قدا اس کا مطلب بید نیس کر اسے دنیا ضرور ال جادے کی قدا اس کا اور دین جی۔ کی کہ اس میں دنیا حطا فرانے کی نی

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُولُ فَقَدْرَ أَيْتُمُولُ وَأَنْتُمُ ال کے منے سے پہلے لے تو آپ وہ تبین نظر آئی آ جھول تَنْظُرُ وْنَ أَوْمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قُدْ خَلَّتُ کے ماسے اور ممر تو ایک ربول یں کہ ان سے پہنے اور رمول بر پنگے تا تو کما محر دہ انتقال فرانیں یا شبید ہوں تو تم عَلَى اَعْفَا بِكُمْ وَمَنْ تَيْنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنْ الن بأول بمر باو ك ك اور م الن باول براع الراك بر نعتمان يمرس كاش ادر منعريب الشرفيح والرل كوصل في كات اور كولى جان كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَكُونَ اللَّهِ إِذْنِ اللَّهِ كِتْ به عم ندا مر نبیل عتی سب کا وقت کها گرگا ای که این مرسو رو و روس سرار و درما و درد. مُّؤَجِّلًا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ التَّانِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا عَ ہے ف اور ہو وفاكا الله عليه ف يم الى يل سے اسے وي اور جر آ فرت کا انعام ہاہت ہم ای ٹی سے اسے دیں ڈ اور قریت کو بم ڮڔؠؙڹؘ٥ٷػٲؾؚڹ؋ڽڶۺؙؚۼؾڟ۬ؾڵڡٚۼ؋۫ڔؾؚؿ۠ۏؽؖ شکر دالوں کو ملاحطا کریں اور کتنے ہی انبیائے جباد کیا تا ان کے ماتے بہت خدا كَتْنُيرٌ فَهَا وَهَنُوْ الِمَآ اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ والے تھے لا توسست بڑے المعینوں سے جو اللہ کی راہ یں انہیں بہنمیں وَمَاضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْاْ وَاللَّهُ يُجِبُّ الصَّبِرِيْنَ اور نا کمزور ہوئے اور نہ دیے تہ اور مبر والے الشرکو مجوب بی سے

ے پیٹے آپ نے جہاد فرایا۔ آپ سے پیٹے کسی نی نے جہاد نہ کیا تھا۔ آپ کے بود بہت سے بیٹبروں کی شریعت میں جہاد تھا،ا، علاہ مشاکح متنی لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں گے رہیں۔ صوفیا کی اصطلاح میں اللہ والے وہ ہیں جو اس کے رسول والے ہو جا کی۔ رب فرما آ ہے۔ مَنَ بُیلِم الزَّسُونَ فَفَدُا الله اللهُ اور قرما آ ہے۔ فاتبعونی بیٹبکم اللہ اللہ بین تسارے نی ان تہام نبول کے مردار ہیں اور تم تمام ان انتوں سے الحفال ہو تو چاہیے کہ تساری بہاوری اور استقامت ان سے بے۔ فاتبدونی بیٹبکم اللہ سلامی ہوئے ایک بدک الحفال کو افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیں۔ وہ تمام مانخوں سے عمل میں بدھ کر ہو۔ سیدوں عالموں مشاکح کو دو مرول سے ذیادہ نیک ہونا جاتھ السید ہے۔ بلک آریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔ اللہ اللہ اللہ تاریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔ اللہ اللہ اللہ تاریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔ اللہ اللہ اللہ تاریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔ اللہ اللہ تاریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔ اللہ اللہ تاریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔ اللہ اللہ تاریخی طلات کا بھی اس نیت سے جانا بھتر ہے۔

(بقیہ سنو ،۱۰) طاحت پر قائم رہنے والا بھی صابر ہے اور کتابوں سے بچنے والے بھی۔ معیبتوں بی نہ محبرانے والے بھی۔ مبرک بہت ی تشمیں ہیں۔ یمال تیرے معنی مراد ہیں ہیے کہ موقع اور عمل سے معلوم ہو رہاہے۔

مدینی رسون کے ساتھی کو تک رسول کنا اور اسراف ہے مصوم ہوتے ہی۔ اور ان متیول کا اپنے کو گنگار کمنا قاضعا" اور اکسارا" تھا۔ للف جب ہے کہ بندہ اسے کو گنگار کے اور رب اے اہرار فرمائے۔ عدم کار کا ڈٹ کر مقابلہ کری۔ خیال رہے کہ جماوی جابت قدی رب تعالی کی خاص مطا ہے میسر ہوتی

وِمَاكَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا آنَ قَالُوْارَتَبَنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وم کر می دیمتے تھے ل سوا اس وا سے کا اے جامے دب بنش دے جارے عنا ہ وَإِسُرَافَنَا فِنَا فِي المُرِنَا وَتُؤِبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا اور جو زیاد تیال بمسٹے اپنے کاکی کی اور ماسے قدم جا سے ٹ اور بیس عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِينَ ٥ فَالتَّهُمُ اللَّهُ ثُوَّا بَ الدُّنْيَا ان ورك بر مدد معت توالشف ابي دنياكا انعام ديا كه وَحُسَنَ نُوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنِ<sup>©</sup> اور آ فرت کے ٹواب کی فوئل ، اور نیکی واسے اللہ کو بیارے بیں افتہ يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَـنُوَّا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوُا اسے ایمان والو اگر تم کافروں کے کچے بر چھے ت ؽڒؙڎؙٷڰؙؗؗۄ۫ۼڵؽٙٲۼۛڡۜٵ۫ڽ۪ڰؙۄ۫ۘۏؘۘؾڹ۬ڡٞڶؚڹؙٷۨٳڂ۬ڝؚڔؽڹ<sup>۞</sup>ؠڸ تو دہ قبیں اپنے ہاؤں ہوٹا دیں تھے بھر ٹوٹا کھا کے بلٹ باؤسخے نہ بھر اللهُ مَوْلِكُ مُرْوَهُ وَخُيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ سَنُلِقِي فِي الله تبارا موتی ہے اور وہ سب سے بہتر مدد عمار ی کوئی وم بھای قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ بِمَا النُّركُو الإِللَّهِ ہے کہ کم کا فروں کے دنوں میں رہب ڈالیں بھے کرا نیوں نے انڈ کا شرکی مفہرایا مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطُنَّا وَمَا وَهُمُ النَّارُ وَبِنُّسُ جس بدای نے کونی سمھ نہ انگاری اور ان کا ٹھکا ناووز قر ہے اور کیا برا مَثُونَى الظُّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَاقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَاهَ ٹھکا نا نا انساؤل کا اور بیٹک امٹر نے تبیں پیچ کو دکھایا ٹا اپنا ومدہ ٳۮؙؾؘڂۺؙۅ۫ڹۿؠ۫ۑؚٳۮ۬ڹۣۥۧڂؾۧٳۮٙٳڣؘؿ۬ڵؾؙؙۿۯڗۘؾٵ۠ۯۼۛڹؙٛؠ بجوتم اس مے تھم سے کا فرد کو تفل کرتے تھے بہاں تک رجیاتم نے بڑول کی اور تھر

ے۔ یہ اسباب اور تعداد پر موقوف کی ۱۰ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جماد کے وقت دعا المحنى جاييه - كوكك جماد مجى نماز روزك كى طرح عبادت ہے جس کے ساتھ وما بھرہ وو سرے مید کد وعامے پہلے این منابوں سے توب کمل جاہیے جمعے حمد الی اور درود شریف بر مناکدید مب دعائے آداب ہیں استمرے یا ک جاد میں اینے سامان اور فوج کی تعداد بر محروس نہ کرے رب کے کرم پر کرے۔ چوشے میہ کہ کوئی نیک کار اپنی نکل یر پیول نہ جائے۔ رب کو بھول نہ جائے۔ سمہ ونیا کا تواب فتح و ظفر ب اور آخرت كالواب جنت اور كنابول کی معالی و فیرو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب ونیا عج ك انعام ے كيس زيادہ ب- اى لئے وہال افظ خن زیادہ فرمایا کیا۔ بدیمی معلوم ہواکہ دین کی خدمت کرنے والے کو رنیا مجی لمتی ہے ۵۔ کیا لفف کی بات ہے کہ وہ اب كو زنين كت إلى اور رب انسى محسنين فرا آب-مویا این مجر و تشاری کا اقرار اطل ورجه کی نیل ب-۲-اس آیت ے وہ اطاعت فارج ب جو کافر بادشاد ک مسلمان رعایا کرتی ہے کہ وہ وجی اطاحت نسی اور دنیاوی المامت می خوشی سے شین مجورا ہے۔ خیال رہے کہ كافرول سے سارے كافر مراد بي خواد مشركين مول يا يمود ونساری خواہ ان کے خوشاری منافق۔ عب یہ آیت بہت مرقاک ہے۔ وہ محلب کرام ہو تمام امت سے افعال و املی بی اجب انسیں یہ فرایا کیا تو ہم کس شار میں ہیں۔ کوئی مخفس این ایمان کو لازدال سجد کر کفار کی محبت المتيار ندكر، آدم عليه السلام في شے اور جنت مي محفوظ مقام میں رجے تھے۔ بب الجیس نے انہی بھی وحوكاوے دياتو بم معموم نيس اور دنيا جك محفوظ نيس-سلمان بر فرض ہے کہ کافرے ملیحا التیار کرے اور ان ک رائے ہملورہ پر اندھا دھند عمل نہ کرے ورز۔ وموكا كهائ كا- ٨- لذائم اس كي اطاعت كرو- برايك اینے موٹی کی اطاعت کر آے تو تم اس کی اطاعت کوں نہ كرد ١٠ اس اعت من فيب كي خبر ب جب ابومغيان

بگ احد کے بعد واہی ہوئے و راست می خیال کیاکہ کوں اوت آئے۔ مب مسلمانوں کو قتم کوں نہ کردیا ہے اچھاموقد تھا۔ واہی ہوئے پر آمادہ ہوئے کہ قدرتی طور پر ان تمام کے داوں میں مسلمانوں کا ایسا رحب طاری ہوا کہ کہ چلے گئے۔ رب کا وجدہ کیا ہے۔ مسلمان سے رہیں و قیامت تک ان کا رحب کفار کے دل میں رہ کا۔ ہمارے برے کراؤٹ سے ہماری ہوا فیزی ہوتی ہے۔ رب قرانا ہے اولائنا ذکر اُفتافٹ اُواؤٹ نُدُخب بر بین تا ہماری ہوا فیزی ہوتی ہے۔ رب قرانا تھا۔ اِن یکن بنگل بائة صَابِرة فیل بنا اور وجدہ احد میں پورا ہو چکا تھاکہ تم کفار پر قالب آ بیکے تھے۔ ہم تم نے فیل آخری اور فیل اور فیل اور فیل کا درہ ہموڑ دوا جس سے کفار اوٹ بڑے اور فیل کلنے سے بدل کی۔ یہ فکست تماری اپی فلطی سے ہوئی۔

ا۔ بردل اس طرح کہ مال فنیت کی طرف رافب ہو گے اور مبت مال بردل کا ذریعہ ہے اور بھڑا اس طرح کیا کہ تسمارے سردار عبدالله بن حبیر ہے اور بھڑا اس طرح کیا کہ تسمارے سردار عبدالله بن حبیر کے اور مجان کی است کیا کہ اس کی بات نہ مال اور ان کی خالات کرتے ہوئے وہاں ہے جت محل علائکہ امیر کی اطاعت واجب ہے۔ ۲۔ اینی کار کا ہماگ جاتا اور تسمارا خالب آ جانا۔ کو تک جنگ کا نقل بھا کیا رہ ہماگر جموز کر تسمارا خالب آ جانا۔ کو تک جنگ کا نقل بھا کیا رہ ہماگر جو درہ احد پر تاکہ روکنے کوئے کے سے جنگ کا نقل بول کیا۔ ۳۔ ایم این حبیر کے ساتھی جو ورہ احد پر تاکہ روکنے کوئے کے سے اور جو مرکز ہے اور این امیر این حبیر

کے ساتھ والے رہے اور شہید ہو سکت وہ طالب ، فرت تحصد خیال ہے کہ یمال ونیا سے مراد وہ دنیا نسی جو دین کے مقابل ہو وہ ندموم ہے بلکہ اگر ننیمت مامل کرنا الله طريقة من او تو ده ونيا ب اور قانوني طور ير بو تو دين ہے جناد کارکن ہے سمہ اس سے مطوم ہواک امد کی جل میں جن مومنوں کے قدم اکر محد ان کی معانی ہو من اب جو ان کے اس واقعہ کو ان کی وجن کی نیت سے میان كم وه ب ايمان ب ي حضرت آدم عليه السلام كا مندم کمالینا مواف مو یکا۔ اب جو ان پر طمن کرے وہ کافرہے بکلہ جس قسور کی معانی کا رہ اعلان فرا دے وہ الدى اطاعول سے بحر بے جن كى قياتيت كا كوئى يقن نس ٥٠ جگ احدي جب كفار يجهے سے آ يوس تو مسلمان تمیرا کر ہماک پڑے تحر حنور منی اللہ علیہ وسلم ا اور کھ محاب کرام ائی جگ ے نہ ہے۔ اس عامت سے آوازیں دی جا ری خیس کہ اللہ کے بندو اوھر آؤ کر محبرابت اور شور عل بيد لوگ بياند من سكف اس آيت عمل ای کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جگ امد میں حيت مسلان كو كلت نيس مولى كوتك مردار كاافي مك ع بن جانا فكت مانا جانا عداس عدد مسك معلوم ہوئے ایک بیا کہ محابہ کا نقل حضور کا نقل ہے کہ یکارنے والے محابہ مجھ محر فرلما کیا کہ تم کو رسول بکار رب من رمايكياك الله کے سوائمی کو نہ بکاروا وہاں بکارنے سے مراد بوجنا ہے ورث معيبت ك وقت كى بدب كو مدد ك لئ يكارنا جائز ہے کہ اس آفت میں سلمانوں کو مدد کے لئے پکارا کیا عديني تم في جو الارك في كو فم سينيا إلى كريد ك می تم کو بزیت کا قم ویا گیا۔ اس سے تمن سطے معلوم ہوئے ایک بد کہ مجمی بعض او کوں کی ظلفی سب کو معیبت یں ڈال ویل ہے۔ کونک درہ چھوڑنے والے محابے کے ائی جک سے بث بانے سے سب کو یہ بزیت ہوئی۔ ووسرے یہ کہ اللہ اینے باروں کی معمولی می خطایر مکز قرما لیا ہے۔ حضرت آوم علیہ السلام کی معمولی می خطا ب

فِي الْأَمْرِ وَعَصَبْنَتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اللَّهُمْ مَا تَجْبُونَ \* مِن عَبِكُوا وْاللالداور افران ي بداس كران تبي د كما يكاها بماري فوشى يات ف مِنْكُمْ مَّنَ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُمَّنَ يُرِيْدُ الْخِوْدَةُ فميم كونُ دنيا جابتا جنا اور تم يم كون آنسدت بعابتا فيات تتُمَصَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِينْتِلِبَكُمُ وَلَقَدُ عَفَاعَنْكُمُ بهرتبارامنه ان مع بعبرد یا کرتبی آزمائے ادر بے شک اس نے تبین معادیر وَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِذْنَكُمُ عِنَّهُ أَنَ دیاع ادر الله مسلالوں برفعنل كرتاب بب مراشائ بط بات ت وَلاَ تَلُوْنَ عَلَى الْحَدِيةَ الرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي اور باینه جیر مرمی کو ز دیکھتے ہے اور دومری جا فت بس بلسے دیول تہیں ٱخْرِيكُمْ فَأَثَابَكُمُ غَمَّا بِغَيِّمٌ لِكَيْلَاتَحْزَنُواعَلَ بكار رب تقن وتبي في كابدار في ويات ادر معانى اس من سال كرو إقت مَا فَانَّكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيْرُيِمَا تَعَلَّوُنَ میا شادر ما اقلار شری اس کاریخ ند کرو اور اند کو تبایت کا تون کی جرب فی تُمَّ انْزُلِ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ الْغَيِّمِ اَمْنَاةً نَعْنَاسًا ہمرتم پر کم سے بعد ہمین کی بیند اتاری ٹٹ کر قباری ۔ ایمید يَغْشَى طَآبِفَةً مِنْكُمُ وطَآبِفَةٌ قَنْ آهَمَتُهُمُ جامت کو تھیرے تھی ٹے اور ایک عروہ کو اپنی جان کی انَفْنُهُمْ يَظُنُونَ بِاللهِ عَنْبِرَ الْحَقّ طَنّ الْجَاهِ إِيَّةُ پڑی تھی اللہ بر ہے جا کمان کرتے تھے تا مابیت کے سے تمان يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَامِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ مجتے کیا اس کا میں بھہ جارا مجی اختیار ہے اللہ تم فرما دو

http://www.rehmani.net
(بقید صفی ۱۰۹) مطمئن ہے،وروپر بیٹان ہے وہ منافق ہے کو تکہ ان پر سکیٹ کا نزول نہ ہوا تھا ۱۳ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور اب وین اسلام خم ہو
جائے گا اور اللہ تعالی مسلمانوں کی عدنہ کرے گا۔ سا۔ یہ استفہام انکاری ہے لینی ہم مجورات جنگ احد جی آئے اگر ہمارا القیار ہو آئو ہرگزنہ آئے جس کی تغییر آگی
آنت فرا ری ہے کو گائ کنایوں الفنوی گئے افو اس سے معلوم ہوا کہ وہی کام کرنے پر اگر تکلیف بھی جائے تو صابر دہا موسمن کی شمان ہے اور بے مبری کی بھواس بکتا
منافقوں کی بھوان ہے۔

م المن المنافعة المنا السنان المسال كر اختيار قرمادا الذكاب لهف دول مي جياتي بي جو تربر ظاهر بني كرتي له کیتے بی بارا بکہ بی برتا تر ہم بہاں نہ مارے هُهُنَا قُلْ لَوُكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَالَيْ يُنَكُتِ باتے ت تم فرادو کہ اگر تم اے گھروں یں ہوتے بہی جن کا مان جاتا عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِمُ وَلِيَنْتَلِي اللهُ مَا كما با بنا قابى تلا بولك على والتاكان الداس المكر الد تبارك سیوں کی بات ازائے اور جو پکھ تہارے داوں یں ہے گ اللهُ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصُّدُومِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا اسے کمول فے اور اللہ دول کی بات جانتا ہے ف بیک وہ جرتم بیل مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُن إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ سے چرمے ت میں ون ووٹوں فرمیں کی تھیں ٹ ابنیں شیطان ہی نے الشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللهُ نغرسش دی ک آن کے بعن احال کے باحث ف اور بیک الشدنے ابس عَنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ معات فرادول بدينك الله عفية والاعلم والاب لله الدايال والو امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينِ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُوا نِهِمُ ان کافروں کی خرج نہ بونا جنوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت مباہے تا ہب دہ سنر یا بہاد کو عملے کہ ہارے

ا۔ ان کے دل عی ب ہے کہ صنور ملی اللہ علیہ وسلم کے ع ك وعد علدي أكر درست عدة ويم كويمال كلست كين بوتى مرملانون ك خوف سے يد كرند كے تھے اے كواس مبداللہ ابن الى منافق كے كى تقى ك ہم لوگ و مجورام كار كرے لائے آ كے تھے۔ تا آتے و نہ مارے جاتے اس کو تک جے موت کا وقت مقرر ب ا یے ی موت کی جگہ ہمی متعین ہے۔ جمال جمال ہے م مرتا ہے وال تی مرے کا اس اس سے دو سطے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کر جگ احد عل شرکت کرنا اور وہاں بھک کرنا مومنوں کی طامت تھی اور وہاں نہ جاتا کا جا کر چیکے ہے اوٹ کر اینے محمروں میں جا بیٹمنا مشرکوں اور منافقوں کی نشال تھی جے کہ مبداللہ این الی اسیم تمن سو ساتھیوں کو فیکروالی ہو کیا تھا دو سرے بیاک اوالیس الله تعالى كے علم كے لئے قيس بكد لوكوں ير فلا بركرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ لوگ وحوکا میں نہ رہیں ای لئے آک ارشار موا۔ والله مَائِرُ اِنْ السَّدُور ۵ ماس سے دو میلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمانوں کو جگ میں فکست یا دو سری معینیس کمرے کھونے میں فرق کرتے ك ال الله على كون ب اور منافق كون-دو مرے یہ کر یہ قرق اللہ کے ملم کے لئے نیس ہو آا دہ تو ہرایک کے ول کی مالت جانا ہے ایک محلوق کے علم کے لئے ہو آ ہے۔ قدامعیت علی محک ہے۔ ۲۔ جگ امد میں چورہ امحاب سک سوا جن میں حطرت ابو بکر مديق مرفاردق على الرتعني رضي الله منم بمي شال ہں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے باتی تمام امحاب کے قدم اکر مے تھے۔ (فزائن العرفان) ٤ - اس آیت میں جگ اُمد کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں محلب کو احد کے درہ پر مقرر فرمایا جن کا مردار عبدالله این سبیر کو مقرد فرمایا اور تھم ویا کہ جب تک ہم نہ کمیں بمال سے نہ ہا۔ پہلے ملے بی میں کنار کے قدم اکر محے مسلمان عالب آئے۔ تب ان ورہ والوں نے کما کہ چلو ہم مجی تنبیت لونیں۔

مبداللہ ابن سببہ نے منع فرمایا محریہ نوگ سمجے کہ فتح ہو چک اب فحرنے کی کیا ضرورت ہے۔ درو چھوڑ ویا۔ ہما گتے ہوئے کفار نے دروکو خالی ویکھاتو پلٹ کر دروکی اراوے مسلمانوں پر چیچے سے مملہ کر دیا۔ جس سے جگ کا نقشہ بدل کیا یہاں اس کا ذکر ہے۔ ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ سحابہ کرام کا جگ احد میں ہماگ جانا محملہ نہ تھا کہ یک رب نے اسے نفوش و خطا فرمایا جو جغیراراوہ واقع ہو جائے جیسے آوم علیہ السلام کے لئے فرمایا فارڈ فیٹنا النظیم اللہ نوی یمال فرمایا۔ دو مرسے بید کہ دافتہ کے خاص بندوں کو شیطان کراہ نسمی کر سکا۔ رب فرمایا ہے ابن بنادی کیئن تلف تعکیم شائلت محروحوکا انسیں ہمی دے سکت ہو جائے جائی بنادی کیئن تلف تعکیم شائلت محروحوکا انسیں ہمی دے سکتا ہے۔ نفوش ان سے بھی کرا سکتا ہے۔ جسے معرب ترام علیہ السلام سے صاور ہوئی فلڈ ایر آئے۔ بات جائی بنادی نسے۔ اس مین فلڈ فنی میں جتا ہوکر احد کا دروجو مرکزی مقام تھا۔ خالی چھوڑ

(بقیہ سلحہ ۱۰۰) دیا۔ اس سے معلوم ہواکہ بھی معمولی فلطی بڑی مصیت کا باحث بن جاتی ہے۔ ۱۰ سبحان افلہ کیا بیارا اطفان ہے ان بزرگول کی انگرس کے ہماری الملائی ہیں مصیب کا باحث بن جاتی ہوں ہے۔ ۱۰ سبحان افلہ کیا بیارا اطفان ہے اس اطفان کے بعد بو ان سمانہ پر طاعات قربان۔ اللہ تعالی ان کے صدقے سے ہمارے کتابوں کی معافی دے تو اور بھی معافی کہ دوہ ہموڑ دیا اور ہماک جانے والوں سے یہ خطا ہوئی کہ دہ اس فلم میں وہ ہموڑ دیا اور ہماک جانے والوں سے یہ خطا ہوئی کہ دہ ایست قدم نہ رہے۔ کی خطاک ذکر جنفین تماکی کا اطفان ہوا۔ ان اس فلم میں معافی کا اطفان ہوا۔ ان

کے طلیل اللہ جھ محنگار کو بھی مطاق دے دے۔ اس سے
مطوم ہوا کہ بھی کی کی خطاکا اثر دو مروں پر پر جا آ ہے۔
کہ پہلوں کی خطا دو مروں کی خطاکا ذریعہ بن گئی۔ جا۔
یہاں کمروا سے مراد کھلے کافر ہیں اور ابن کے ہمائیوں
سے مراد معافقین ہیں۔ ہو معافی مجروا" جماد میں پیلے
جاتے تھے اور وہاں مرجاتے یا بارے جاتے تھے ان پر کفار
معافقین ہیں اور ان کے ہمائیوں سے مراد وہ تھی مومی
معافقین ہیں اور ان کے ہمائیوں سے مراد وہ تھی مومی
معافقین ہیں اور ان کے ہمائیوں سے مراد وہ تھی مومی
سے دو سے معلوم ہوئے ایک سے کہ معافی براور تھے۔ اس
ایک می ضیل کے چھے ہے ہیں دو مرے سے کہ مسلمانوں کو
ایک می تھیل کے چھے ہے ہیں دو مرے سے کہ مسلمانوں کو
ایک می تھیل کے چھے ہے ہیں دو مرے سے کہ مسلمانوں کو
ایک افاظ میں ان سے متاذ رہیں۔ سے مربی

ا۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اگر محر کفار کی علامت ہے۔ مومن رب کی تقدیرے ایمان رکھتا ہے اور اس کی رضار راضی رہتا ہے۔ یہ طامع بیش تی موہود رہے گی ا۔ اس سے معلوم ہواکہ تقویر ی شاکرو صابرت ہونے سے فم و تکلیف زیادہ ہوتے ہیں میرو شکر راحت تھی کا زرید ہے۔ دنیا می زیاده مشنولیت می موت کو سخت منا دین ہے۔ اور آخرت ے تعلق موت کو آسان کر دیتا ہے ای لئے بررگون کی موت کو وصال یا عرب کنتے میں اب یعنی مفتر موت و حیات وید والا رب عی ہے۔ بال مجازا" مجمی بندوں کی طرف نبت کر دیا جاتا ہے۔ حفرت مین علیہ السلام نے فرایا قل رہی انٹرٹی ساؤں میں اللہ کے معم سے مردے جلا دیتا ہوں۔ اس انٹد کی راہ میں مرتا ہے ے کہ اللہ کا کام کرتے کرتے موت آ جادے۔ عبادت كت بوئ ذكر كرت بوئ على فدمت كرت بوئ مرتاس الله كى راه من مرتاب اورس كا تتي مغرت ے ٥ - يعنى كفاركى جمع كى موكى تمام دوات سے يا اللہ كى راہ کی موت بحر ہے۔ خیال رہے کہ کافر کی کمائی بمتر میں اے بحر کمامیان کی مجمد کے لادے مین جس عِنْدَنَا مَا مَا تُوا وَمَا قُبِلُوا إليَجْعَلَ اللهُ ذُلِكَ پاس پوستے تو شریے شہ اور خیارے جا تے اس سے کہ اللہ ان کے داول میں حَسْرَةً فِي قُلْوُيهِمْ وَاللَّهُ يُحْيَ وَيُمِينَتُ وَاللَّهُ ال كا افرى ركف ف اور الله بوا اور ماري ب ف اور افتد بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ تسارے کا اور بے شک اور بے شک اگر تم اللہ کی داہ ش مارے الله اومن مُنكُمُ لَمَعُون أُمِّن الله ورَحْمَة حَيْرٌ ہاؤ یا مرہاؤ کے تو افتر کی بخشش اور رصت ان سےسارے وصن مِّمَايَجُمَعُونَ ﴿ وَلَيِنَ مُّتُمُ الْوَقُتِلْتُمْ لِا لَي دولت سے بہترے کی اور اگر تم مردیا مدے جاز تو افتہ کی اللهِ تُحْتَكُمُ وَنَ ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنُتَ لَهُمْ طرف اشناب تر تیمی بک اللہ ک مر ان ہے کا اے موبتم ان کینے فرا ول برے وَلَوْكُنُتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضَّوْا مِنْ حَوْلِكٌ ادد اگر تندمزاج سخت دل یو تے تو وہ مزور تبادے و سے بریشان برجاتے فَاعُفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغُفِرْلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ترقم البیل معاف فرماؤ ف اور ان کی شفا مت سرو اور کاموں میں ال سے الْاَمْرِ ۚ فَإِذَا عَٰزَمْتَ فَتُوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مشورہ اوالہ اور ورسی باے کا اورہ کا کوالو تو اللہ بر معروس کرو بیٹ توکی والے يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا الشكو بيادے بي فاقرافد تباري مددكرے تركوني تم بد فال غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخُذُ لُكُمُ وَمَن ذَا الَّذِ مَي ہیں اکتا نا ادر جر وہ جیں چوڑ سے تو ایسا کون ہے ہو ہمر

دولت کودہ اچھی جے بھتے ہیں اس سے سر بہتر ہے۔ ۱ - بمال عبدیت کے جمن مقاموں کا ذکر قربایا گیا۔ بعض نوگ دوزخ کے فوف سے عبادت کرتے ہیں ان کے لئے ارشاد ہوا فیٹھنڈ قبن انڈہ بعض لوگ بخت میں اس سے بھتے ہیں۔ ان کے حق ہیں ارشاد ہوا فیٹھنڈ قبن انڈہ بعض لوگ بخت میں اس ہے جائے ہیں۔ ان کے متحل ارشاد ہوا ۔ لائی انڈہ تھنڈ قرن اروح المعانی و فرائن العرفان) کے بھان اللہ فود معانی دے کر رہ اپنے حبیب سے ان کی سفارش قرما رہا ہے کہ تم بھی انسی معانی دے دو اور پہلے کی طرح مقرب یارگاہ بنا اور عمرفاروق رضی اللہ عنما فرمایا کے بیہ آیت ابو بکر صدیق اور عمرفاروق رضی اللہ عنما دے دو اور پہلے کی طرح مقرب یارگاہ بنا ایک معان مورہ فرمائیا کریں حضور فرمائے ہیں کہ جھے رہ نے ابو بکرد عمرد می اللہ تعانی حتما سے مصورہ لینے کا تھم قربایا۔ (حاکم۔ صواحق

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقیہ سور اللہ علی معلم ہواکہ یہ معزات سرکارے ٹانداروزی ہیں۔ اس اس سے در مسئلے معلم ہوے ایک یہ دنیا می اسمباب پر کل ادر معورہ کر

(بقید سلی آآ) تحرقہ) اس سے منظوم ہوا کہ یہ مطرات سرکار کے شاندار وزیر ہیں۔ ۹۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کد دنیا میں اسباب پر مثل اور شکورہ کرا لیما سنت ہے دو سمرے یہ کہ مشورہ اور اسباب پر عمل توکل کے خلاف نسی۔ موسن کا احماد رب پر ہی ہو تا ہے۔ ان سب پر عمل بھی رب کے عظم سے ہے ۱۰۔ بعنی اگر رب کی عدد جاہے ہوتو رب پر بحروسہ کرد۔ جب وہ عدد کرے تو سب ایک طرف اور رب ایک طرف۔

العن اس ك رسواكردين اور جمود ويد ك بعد ندك خود رب تعالى ك بعد عد مونيا فرات بين كد توكل كى تمن علامتين بين- نبرا بنده فيرخداكو ابنا مدوكار ند

الرهويون المعاودة الرهويون

يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلُ تماری مد کرے ل اور مسالاں کوٹ اللہ ہی ہم محروسہ الْمُؤْمِنُونِ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنَ يَعُلُ وَمِنَ پا ہے۔ ت اور کمی ٹی ہر یا گان نبی ہو کٹاکدہ کھ چھپ ارتھے ت يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ ثُمَّ تُوكَيُّ كُلُّ ادِد ج ہجبا رکھے وہ قیامت سے دن ابنی ہمپائی چیزے کرآئے کا ہمربرجان کو ال نَفْسِ مَا لَسَبَتُ وَهُمْ لِأَيُظْلَمُوْنَ @ اَفْمِنَ اللَّبُعُ كى كما في عبريدروى جائے كى شاوران برهلم نه بوكات توكيا جو افتركى رِضُوانَ اللهِ كُمَنَ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأُولَهُ مرمتی بر بلائد وہ اس بیسا برکا جس نے انتدکا خنب اور ما ف اور اس جَهَّنَّهُ ۚ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ۞هُمۡ دَرَجْتُ عِنْدَاللَّا کا تمکا ؟ جتم ہے اور کیا بری بھر چھنے کی وہ اللہ کے یہاں درجہ برجہ بیل کی وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدُمْنَ اللَّهُ عَلَّى اوراللہ ان کے ماکا دیکھتا ہے ہے شک اللہ کما بڑا اصان ہما ناہ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْمِ رَسُولًا مِنَ أَنْفُسِمُ مسلانول بركر ال يم البيل عل سے ايك رسول بيبا الله جرال بر يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِيهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ اس کی آیس بڑمنا ہے اوراہیں پاک شرنا ہے لا اوراہیں کاب و محت وَالْحِيْلُمَةَ فَوَانَ كَانُوامِنَ فَبَلُ لَفِي ضَلِامِ مِبْيِنِ<sup>©</sup> مسكاما ب الدوه مزور اس سے ابنے كملى كرابى يس فق ٱۅؙڵؠۜٙٵۘۛٲڝٵؠؙؾؙڰؙۄ<sub>ٛ</sub>ڡؙؙڝؚؽؠۜ؋ ۠قَۮٳڝۜڹؾؙؗۿؗۄؚۛؖڡۨؿؗڲؽۿا<sup>؞</sup> كما جب نہيں كوئى معيبت بينيك اس سے دونى تم بينيا بيك بو تك

جانے۔ نبر ۴ خدا کے سواحمی کو اپنے رزق کا خازن نہ سمجے۔ نبرا 💎 خدا کے سوائمی کو اپنے علم کا مقسود نہ جانے۔ یہ توکل وہ ہے جو بے حساب جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کرم کرے ق اس کے بندے مدو کرتے ہیں۔ بندوں کی مدورب کی مدد۔ يه أعدال أيت كي تغيرب- دما تكم وف دُفن الله من زُنِيَّ الْخُ ١٣ مَنْ فُول اس خيانت كو كمت جن جو مال مُنيست یں کی جائے۔ شان نزول۔ ایک جنگ میں بال کنیمت میں ایک جادر حم ہو گئے۔ بعض متافقوں نے کماک حضور ملی الله عليه وسلم في الي لئ ركه في بوك- اس يربيه آيت ازی- اس سے جار مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تحتیم تنبت کے بغیر اجاز طرفت پر کھ لینا مخت جرم ہے۔ وو مرے یہ کہ جی منابوں سے معصوم جی۔ کناواور نبوت می دی نبت ہے جو اندمیرے اور اجالے می ہے تيرے يدك نى ير بدكلنى منافقوں كاكام ب اكفر ب-چوتے ہے کہ نی رب کے ایسے بارے بی کہ رب ان ب ے لوگوں کے اتمام افعا آ ہے۔ ان کی مغائی وہا ہے ۵۔ یعنی نبی تو کر فآروں کو چھڑوانے والے جس اگر وہ خود ی مرقار موں و انسیں کون چیزوائے فغاب امکن ہے ١٠ اس طرح کہ نہ ان کی تیکیوں کی جزاجی کی ہو اور نہ مناہوں کی مزامی زیادتی کی جادے۔ نہ بغیر ممناہ کئے تمی کو سزا دی جاوے کے چیے صاحرین و انسار اور تمام صالح مومنین که انہوں نے اپنے مقائد و افغال درست کر کے رب کو رامنی کر لیا۔ ۸۔ جیسے کفار اور متافقین جنوں نے رب کو ناراض کر لیا۔ یہ جماعتیں برابر نسیں۔ مومن ا كافرا منافق كلص ايك دو مرك سے متازيں ٩ يين بر ایک کی حزلیں اور مقامات مداکات میں۔ بروں کے الگ مقام اور اچموں کے انگ۔ اس اس سے معلوم ہوا کہ حضور ملی الله علیه وسلم کی تشریف آوری تمام نعتوں ے اعلیٰ ہے کہ لفظ مر قران شریف عم اور نفتوں پر ارشاد نه موا وجديد هي كد تمام لعتين فاني مين اور ايمان باتی ای حضور ملی الله علیہ وسلم سے ما۔ اور تمام

نفتوں کو نفت بنانے والے حضور ہیں۔ اگر ان نفتوں سے گناہ کئے جائی ہو وہ مذاب بن جاتی ہیں۔ نیز باتھ پاؤں و فیرہ رب کے آئے شکایت ہی گریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرائیں گے۔ افغا حضور نفت مطلقہ ہیں اا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مام سے کسی قوم کسی طلک کسی وقت سے خاص ضیں۔ کو تکہ یماں رسول بغیر قید کے ذکور ہوا۔ بعض قرائت میں نصب کے ف کو زبر ہے۔ بینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بسترین نسب شریف میں ہوگے۔ آپ قریش اولی مسلم بی اولی مرف بیکیوں بسترین نسب شریف میں ہوگے۔ آپ قریش اولی کے سب ہیں۔ پاکی فاہ کرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتی ہے۔ بیکیاں تھی ہیں اور حضور کی نگاہ کرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتی ہے۔ بیکیاں تھی ہیں اور حضور کی نگاہ کرم رحمت کا پائی۔ بغیریائی

ابتید سند ۱۲۳) تح بیار ہے جیے کہ شیطان کی عبادات بیار ہوئمی الذاکوئی عتی اور ولی حضور ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ۱۲۳۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہد کہ ترآن کے ساتھ مدے ہمی ضروری ہے اس لئے کتاب و عکمت دو چیزیں فرمائیں۔ دو سرے یہ کہ قرآن کی صحح سمجھ صرف اپنے علم و معنل سے نہیں ہو سمق بلکہ قرآن سخت ترین علم ہے اس لئے کتاب و عکم کو خود رب نے قرآن سخت ترین علم ہے اس لئے اس کی تعلیم کے لئے رب نے اپنے رسول کو جمعوں بیرے استاد بیزی کتاب پڑھاتے ہیں' اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو خود رب نے قرآن سکھایا کہ فرمایا کہ افتاد کے ستر آدمی تسادے ستر مسلمان شدید ہو صحے قواس سے پہلے جنگ بدر جس ان کفار کے ستر آدمی تسادے

باتھوں باک اور سر آدمی مرفار ہوئے جب وہ اس معيبت ے نہ محبرات اور ايك سال بعد پرتم ر عله آور ہو محے تو تم كول بحت بارتے ہو۔ اس سے معلوم بوا که دو سرول کا حال سنا کرجوش دادنا اعجمی چیز ہے۔ ا۔ شیخ قرآن کریم کی اصطلاح میں معنوم موجود \* ممکن کو کماجاتا ہے خان میں شی شیم معنی موہود ہے۔ و عُقد بُعُلِ فَيْنَى مَلَيْمٌ عَلَى شَيى معنى معلوم ب- مكن بويا واجب یا محال۔ اور علی من نامی کدین می معنی ممکن ہے لندا اس سے امکان کذب کا سنلہ عابت کرنا انتائی صافت ہے کیونک باری تعافی کا کذب محال بالذات ہے اس منلہ ک تئیں مختین ہاری تغییر نعیی میں معالعہ کرو ۲۔ یعنی امد کے دن جو حمیں بظاہر فکست ہو کی بدانشے ارادے ے ہوئی۔ اس می مسلحت تھی۔ ہزرگوں کی خطا بھی رب کے اون سے مولی ہے اور اس میں رب کی حکت ہوتی ہے۔ ٣- اس سے معلوم ہوا کہ معبولین بارگاہ الی کی خطابھی رب کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں بزار با عميس موتى بي- تمام ونياكا عمور أدم عليه السلام ك ایک افزش کا تیجہ ب- ان کی افزشیں ہمی ماری اطاعتوں سے افتل ہیں محاب کرام کا احد بہاڑ کے درو سے مث مانا للغی تھا۔ محررب نے فرمایا کہ مارے ازان سے تفا۔ اس میں وہ مصنعتیں تھیں جو آمے ندکور ہیں ۴۔ یعنی ب احد کی کلست مومن و منافق کی کموٹی ہے جو صایر رہے وہ مومن جنوں نے زبان طفن ورازکی وہ منافق ہیں۔ بحان الله! محاب كي خطائجي مومن كافركي تموني بيد اب جوید بخت ان بر زبان طعن در از کرے وہ متالی ہے اور جس کے ول میں ان کا احرام ہو وہ موس بے فرمنیکہ ب فكست آتيامت مومن اور منافق كى كمونى ب ٥- اس ے معلوم ہوا کہ میدان جماد میں جا کر اڑنا بھی عبادت ہے اور وحمن کے مقابل دھنا یا کہ وہ حملہ آور نہ ہو سکے یہ مجى حباوت ہے اور بلاغدر باوجود ضرورت كے جمادے إز ربا منافقوں کی ملامت بے نیز محوفے مانے بناناک ہم فن جنگ کے ماہر نسی و فیرواسب متافقوں کی ملامات

قُلْتُمُ إِنَّ هٰذَا قُلُ هُوَمِنَ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهُ ألم يك اللوكد يدكهال سع آئي تراووكدوه تبارى ى المرت سع ألى بع شك الله مَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِينِيرُ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَلَ سب کد کر سکتا ہے که اور دومعیت جوتم برآئی جی دن دونوں فرمیں ت الْجَمْعُن فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيعُلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فی تھیں وہ اشر کے محم سے تھی تاہ اوراس نے کربہمان کرادے ایمان والوں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَا فَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا کی اور اس نے کہ بیمان کراوے ان کی جوسنا فق ہو ئے تھ اور ان سے کیا گیا کہ آؤالٹہ ک يبيل الله أواد فعوا قالواكونع كم قتاكا راہ میں ناور یا دشن کو بٹاؤٹ او اے آگر ہم زانی جانتے ہوئے تر مزور ڵٵؾۜؠؘۼۘڹ۬ڬؙ<sub>ڞ</sub>ٛۿؗؠٙؗڶؚڬؙڡؚ۫۬؞ؘؽۏڡٙؠؚڹۣٲۊ۬ۯڹۨڡؚڹٛؠؙؗؠۛڵڵؚٳؽؠۘٵۛ<u>ڹ</u> را تمه د ینتے وہ اس دن ظاہری ایمان کی بہ نسبت کھلے کفریے ڈیاوہ قریب بی ف ا پنے من سے کہتے ، بی ہو اِن کے دل بی جیں ک اور افتر کو معلوم ہے مَا يَكُتُمُونَ فَالَذِينَ قَالُوْ الْإِخُوازِمُ وَقَعَدُ وَا ج بھیا رہے ہیں وہ بہنول نے اپنے بھائیول کے ایسے می کماٹ اور آپ واقع ہے لُواطاً عُونَاماً قُرِّلُوا قُلُ فَادْرَهُ وَاعْنَ انْفُسِكُمُ که وه بهادا کمها مانته تو شه مارے جاتے تم فرما دو تو اپنی بی موت الل وو الْمَوْتَ إِن كُنْتُمُ صِي قِينَ ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِانِ الر بعث بر في الأوراق الله كالموات المراكبية المواقعة المواقة مارے کئے تا برگز انہیں روہ فیال نکرنا ف بکورہ لیضرب سے پاس زموجی

یں۔ سلمان کو اس سے پر میز چاہیے۔ ٦- یعن ایمان تو ان کا زبانی ہے کفروئی ہے اور زبان سے دل زیادہ قوی ہے۔ بدن کے وہ سلمانوں کے قریب ہیں ول سے
کافروں کے۔ لذا آیت پر کوئی افتراش ضی۔ اس سے معلوم ہواک اس بارگاہ میں قرب بدنی سے قرب روحانی زیادہ قوی ہے۔ ابو بھل دور رہا اور اولیں قرنی
قریب ہے۔ کو تکہ وہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں ہم جنگ کرنائیس جائے لین دل می یہ کتے ہیں کہ کفار کو اپناد خمن نہ ہناؤ۔ مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں بتاہ ہو جائے دو۔
اس حم کے لوگ بیش ہی مسلمانوں میں رہے اور رہیں گے ۸۔ یمان ہمائیوں سے مراولی قرایت دار ہیں نہ کد دبی ہمائی۔ کو تک شدہ ملمانوں میں رہے اور رہیں گے دہ مور یہ تھی۔ وہ قر مسلمانوں کی یہ بکواس افریس کے لئے نہ تھی بلکہ طعن کے طور پر تھی۔ وہ قر مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے تھے ۹۔ تغیر فرائن العرفان میں

Download Ling=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بیتہ سنی ۱۳۳) ہے کہ جس دن این الی نے یہ کما اس دن سر سافق مرے ۱۰۔ یماں شداء کی پانج مغات بیان ہو کیں۔ وہ کالی زندگی والے ہیں وہ انسر کے پاک ہیں۔

(بقید صفی ۱۳۳) ہے کہ جس دن ابن الی نے یہ کما اس دن سر متافق مرے ۱۰ یمان شداء کی پانچ مفات بیان ہو کیں۔ وہ کال زندگی دالے جی دہ اُنتہ سے پائن آئی۔ اُنسی روزی مائی ہے۔ وہ دنیا اور دنیا والوں کے انجام سے بافیر ہیں۔ جوان متدرست 'آزاد کی زندگی کال ہے۔ بیٹ کے بھیے' کو مونود' سوتے ہوئے اور جار' قیدی کی زندگی باقص ہے۔ شداکی قمام قوتمی اعلیٰ جی اور کال زندہ جی۔ احیاق کی تنوین نعظب ہے۔ شید کی روح زندگی جی مقید ہے محربعد شادت ایک قدم جی مدید منورہ پنجی جاتی ہے۔ اس اگر چہ یہ آیت شداء احد کے حق میں اتری محر آقیامت قام شداء کی زندگی ثابت فرما ری ہے۔ کیونک آیت کی عبارت عام ہے

يُرْزَقْوُنَ صَٰفَرِحِيْنَ بِمَاۤ النَّهُمُ اللَّهُمِنُ فَضَلِهِ ﴿ روزی باتے ہیں نوخادیں اس برجو الشرف انہیں اینے نفل سے وال ؖٷؽٮؗؾۘڹؙۺؚڔۘٷؽؠؚٳٛڷڋؚؽؽڶػۛۄؽڶڂؖڠٷٛٳؠؚۿؚڡۨ<u>ٝۄۨڝ</u>ؖؽ اور ٹومٹیال مناہیے ہیں اپنے پہلوں کی پواہی ان سے نہ سطے کے الاَّخُوْنُ عَلَيْهِمْ وَلاهِمْ مَرَوْك ١ ک آن ہر دیکھ اندیشہ ہے نہ بکھ مم سے يَسْنَبُنْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ قَانَ اللهَ فرمشیاں سناتے بی امتر کے نسبت اور فعل ک اور یاک لاَ يُضِيْنُهُ أَجْرًا لَمُؤُمِنِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التُدُ مِنَا فَي بِنِيسُمِومًا اجرمسلاف كالله وه جوالله ويول مح بالفير وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآاصَا بَهُمُ الْقَرْفُحُ لِلَّذِينَ ما هر بوے بعد اس سے کہ الیس دخم چہنے چکا تھا ہے ان کے کو کارول کے احُسنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ الْجُرْعَظِيدة ﴿ الَّذِينَ قَالَ ا اور بر بیز کاروں کے لئے بڑا واب سے وہ بن سے وگول لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْتُوهُمُ نے مماکد ور آن نے تبارے تے جتا جزا تران سے ورد تر ان ا فراد هُمُ إِبْمَانًا فَوَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ کا اہاں اور زائد ہوائہ اور بھے اللہ جم کو لی ہے اور کیا اچا کارماز فَانْقَلَبُوْ إِبِنِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَهُ يَمْسَسْهُمُ تو پط آنٹہ کے اصاف اور نفس سے شکر انہیں شمونی نمان سُوْءٌ وَاتَبَعُوارِضُوانَ اللهِ وَاللَّهُ ذُوْفَضَلَّ عَظِيْرٍ نہ بہنی کی اور اللہ کی نوشی بر بطے اور اللہ بڑے نشل وال ہے

اس میں کوئی تید نمیں۔ اس سے معلوم ہواکہ شداء کے جسم و روح وونوں ہی زندہ ہیں اس کئے ان کے اجسام قبر می ملنے سے محفوظ رجے ہیں جس کا بکوت مشاہرہ ہوا۔ البد ان کی جیات ماری حس سے بالاترے اس لئے ال پر موت کے بعض احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ حیات شداء کی بحث ماری تغییر تعیی باره ووم می ملاحظ کرد-ا یمان روزی سے مراء مرف روطانی روزی مینی اواب قرنس وہ تو تمام مومنوں کو ہو آ ہے بلکہ بنت کے میرے اور وہاں کے بیش مراد میں کہ شداء کی روحی سبز یر ندول کی شکل میں جنت کی سیر کرتی جیں اور جو چاہے مُعالَى جي جي- ٢- يعني جو مومن الجي تك شبد سي ہوئے ' آئدہ شمید ہو کر ان کے پاس پینچنے والے ہیں ان کے استقبال کی خوشیاں منارہے ہیں اور ان کے انظار میں یں اس اس ہوری آیت سے دد مسلے معلوم ہوئے۔ اک تو فسیدول کا زنده بونا ود سرے یا که وه شداه بماندگان کے خاتر کو جائے ہی اور اب می ان کے میغ مالات سے خروار میں کہ وہ زندہ میں انکیاں کر رہے میں اور آئدہ شمید ہو کرہم سے لمیں مے۔ ورنہ فوش کے کیا معن - مدیث پاک عل ہے کہ جب کی مسلمان کی بعی اس سے لڑتی ہے تو جنت ہے حور پکارتی ہے کہ اسے مت متاب ہمارے باس آنے والا بے۔ معلوم ہواکہ حور دور ے سنتی دیکھتی اور برایک کے انجام کو بھی جاتی ہے۔ پر ہمارے حضور صلی افلہ علیہ وسلم کے علم کاکیا بوچمنا۔ حضور تو اعلم الاولين و لأ قرين جي- سميه اس ست معلوم ہواک کافروں کے اجر ضائع و بریاد بیں کیونک انہوں نے شرط قبول نمیں کی لینی ایمان۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ شداہ كا ثواب بمت ب كوكر اورول في بال وقت وفيره راه التي يم خرج كيا- اور شميد نے جان دى - جان سب سے اعلى ب تو اس كا ثواب بعي كال ب- اور خدا تعالى مومن کی نیکی بریاد نسیس کرتا۔ نیز معلوم ہوا کہ اس بار گاہ كے ب ادب مومن بى نيس معلوم بواكد حشور ملى الله عليه وسلم كى ب اوني كفرب اور ب اوب كافر كو تك

حضوری آواز پر اوقی آواز کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ہے۔ شان نزول بنگ احد کے بعد مدید متورہ میں خبر پیٹی کہ ابو سفیان مجرمید پر پڑھائی کرنے آرہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے مقابلہ میں اوائی کا اطان فرطیا۔ زخی صحابہ بھی حضور کے ہمراہ اس مال میں روائد ہو گئے۔ آنا ممثل جا کرمقام محراہ الاسد پر پنة لگا کر ابو سفیان مرعوب ہو کر کمد مجلے گئے۔ ان صحابہ کی تعریف میں یہ آیت کرید اثری اس سے معلوم ہواکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا بلانا رب کا بلانا ب استجاز بند، وائد انتخاص آبات میں من با نید ہے جمیفیہ نس ۔ کو تک وہ سکور نے بلایا تھا رب نے فرایا۔ استجاز بند، وائد الله اس آباد میں با نید ہے جمیفیہ نس ۔ کو تک وہ سکور کے بلایا تھا رب نے فرایا۔ استجاز بند، وائد الله میں واک المان میں زیادتی و کی ہو سکت ہے۔ کر

http://www.rehmani.net.
(بقید ملی سال مقدار کی نمیں بلک کیفیت کے۔ کیونکہ مقدار جم میں ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈر اور فوف مومن کا ایمان پرحاتے ہیں گھٹا ہے کہیں اور وفیاوی
ا تعمیر مسلمان کے لئے رفتیں ہیں۔ ۸۔ شان نزول۔ یہ واقعہ بدر معرّی کا ہے ہو بھگ ہے امدے ایک مثل بعد سے مقام بدر میں واقعے ہواکہ ابو سفیان نے احد
میں کمد دیا تھاکہ یا رمیل اللہ آکندہ بدر میں بھر ماری آپ کی جگ ہوگ۔ مسلمان وہاں پہنچ مجھے کمر ابو سفیان سے بھم این مسعود انجی ہے کہ کہ کہ کا کہ کہ کا تاری کر دہے ہیں تو کہا تم وہاں نہ جاؤ

ابرسنیان بست تشکر لے کر آئے ہیں۔ مسلمانوں نے کما عَتَمُنَا اللَّهُ وَفِكُمُ الْأَكِيلُ إلى سنت معلوم بواكري آيت بر شدت کے وقت یومنی جاہیے۔ اب جب محاب کرام بدر منزی کے موقد ر میدان جگ می پنے تو وہل کوئی مقال ند یا ا افاقا اس کے قریب عی می سول بن کناند كا يبلد لكا بوا قاج آغرون ربتا تما- ان حزات كياس جو ملان تحاوہ وہاں لے محے اور غوب نفع سے فرد احت کیا۔ مجمح سلامت اور نوب نفخ کماکر مے نہ متورہ واپس ہوے اس تشکر کا ہم جیش السویق رکھا گیا۔ کیو تک لوگوں نے خوفی میں کماکہ یہ معرات ستو کماکر فقع کما لائے۔ رب کو رامنی کر آئے (روح) اس سے معلوم ہوا کہ ویل ستريس دنيادي كارد باركراية منوع تسي- الذا ماي منرج می تجارت کر سکا ہے۔ رب نے اے ملعت افد اور فنل فرالیا۔ اے اس سے معلوم ہوا کہ جو شیطان کی عروی کرے وہ مجی شیطان ہے اور جو اس کی بات مانے وہ شیطان کا دوست ہے۔ شیطان جن وائس دولوں سے بچ۔ ال من من قیامت کک کے مطابوں کی بعث افوائی ہے ک تمام کنار و منافقین ان کا یکی نه بگاز عیس مے اگر ان ے ول میں افلہ کا خوف ہواجس کے ول میں رب کا خوف ہو اس سے ونیاؤر لی ہے وہ ونیا سے نیس ڈر آ۔ما۔ اس یں لیب کی خرب کہ اے عارے حیب اگرچہ یہ کنار' منافقین مرتدین میود میسانی جمع مو جادی محکر ادر پیر جع كريم حين آپ كا يكونه بكار تكي هـ الله آپ كو مح و نعرت دے کا اور انیا ہی ہوا۔ چنانچہ جنگ برموک یں جالیں بزار سلمانوں کے مقاتل سات لاکھ میسائی میودی تھے۔ محرفع مسلمانوں کی ہوئی مھے۔ بعنی رسول اللہ كا مكدند بكاذي عكد بهت جكد قرآن كريم رب كاذكر فرما آے اور اس سے مراو رسول موتے ہی۔ رب فرما آ ہے۔ پیغد نیو تصورتنا اور مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم عاس سے معلوم ہواکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہمارا اینا نقصان سے ان کا نقصان نمیں۔ ہم ان کے ماجت مند یں۔ وہ ہم سے بے نیاز یں۔ الا

اِنَّهَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّثُ أَوْلِيَّاءَ لَا فَكُلَّا فَخُوا مُمْ وہ تو شیطان بی ہے ہے کو اپنے ددستول سے دحمکا گا ہے توان سے نہ ڈروٹ اور بمرسے ڈرد ۔ اگر ایمان د کھتے ہو اور اے مبوب تم ان کا بکد فم نر مرد يُسَارِعُونَ فِي الْكُفِي ۚ إِنَّهُ مُلِنَ يَضُرُّ وا اللَّهُ شَيًّا وَ جو کعزبد دوشتے ہیں ت دہ اخر کا جمد نے جھاڑ س کے تھ رِيْدُ اللهُ الآيَّجْعَلَ لَهُمُرَحَظَّا فِي الْاخِرَةِ وَلَهُمُ ا ور الله بعابت به كر آخوت مي ان مح كوى مسدر كم اوران ك عَنَابٌ عَظِيُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ الشَّتَرَوُ الكُفْرَبِ إِلْإِيمًا ا لئے بڑا خاب ہے ہے وہ جنول نے ایان سے بدلے کفرمول بات ڵڹۣٙؾؘڞؙڗؙۅٳٳٮڷٚ٥ۺؘؽٵٷڶۿمؙعؘنابٛٳڸؽۜۄٛ؈ۘولايَعْسَبَنَ اللَّهُ كَا يَكُو دُ يَكُارُ مِنْ عِي أور ال كي لك وروناك مناب، أوربر كوناك فراس الَّذِينَ كُفُّ وَآانَّهَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإِنْفُسِهِ مَرْ إِنَّهَا عمان ير : ريس كدوه جربم انبي وهيل ويق بي بكدان كم لي عبلاب م نُمُلِيُ لَهُمُ لِيَزْدَادُوْ إِنْهُمَا وُلَهُمُ عَنَابٌ مُلِيدُن ﴿ تواس لير انبي ومعيل بيتي بي كراو كناه بي برحيس شاوران كيليز ذلت كاغاب ب شه مَاكَانَ اللهُ لِيَنَارَالُمُ وَمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ التُدم لما فُل كو اس مال ير جوڙن كا ليس جل ير قم بوق جب يك حتى يوير أنجييك من الطِّيب ومَاكِان اللهُ بدا قرمر مے مختب کو مقرب سے ل اور اللہ کی شال : طُلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَالِكِنّ اللّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِم نسیں ہے کہ اے مام وگر تہیں تیب کا ملم نرے کا اللہ جن ایتا ہے اپنے *ربروق*ے

اس طرح کہ پہلے مسلمان تھا۔ پھر مرتد و کافر ہو گیا۔ یا ہو ایمان پر قدرت رکھتے ہوئے مسلمان نہ ہوئے کافر رہے۔ پکل صورت ہی ہے آیت مرتدین سے متعنق ہے وہ مری صورت ہی میانقین اور کھلے کفار کے متعلق ہے۔ ہی اس سے معلوم ہوا کہ لبی عربیب اچھی ہے کہ نیک اعمال ہی گزرے ورنہ عذاب ہے۔ الذا مومن و متحق کی لبی عمر لات ہے۔ کافر قابر کی لبی عمر خذاب کیو تکہ مومن اس عربی نیکیاں بیھائے گا اور کافر گناہ ذیادہ کرے گا۔ اس سے ایک پاریک مسئلہ معلوم ہوا۔ وہ سے کہ بی عربی اور کی توست کی وجہ سے عمر زیادہ اور مال کی برکت سے ضرور عمرو مال جی برکت ہو سکتی ہے۔ شیطان کو بمکانے سے لئے عمر دراز اور بحت قوت مطا ہوگی ہی اس سے معلوم ہواکہ زات اور رسوائی کا عذاب کفار سے قاص ہے۔ قیامت جی رب تعالی محتفاد مسلمانوں کو وہاں کی دسوائی سے

(بقید من 18) بہائے گا۔ حی کہ اس سے کناہوں کا حساب ہی تغید ہوگا۔ کی بین اے محاب! یہ طل رہے گا نہیں کہ منافق و مومن لے بطے رہیں۔ بلکہ منتریب اللہ کے رسول منافقوں کو جہائٹ کر دکھا دیں کے باذن المی۔ اب جو کے کہ (معاذ اللہ) اکثر محابہ چھے ہوئے منافق شے جو حضور کے بعد فلیفہ ہی بن کئے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضور نے دفات سے بہت پہلے مخلص منافق علیمرہ کر کے دکھا دیئے تھے۔ ملے اس طرح کہ نمی منتی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے رسوا فرانے کی اجازت روے گا۔ بھر حضور ان کی بروہ ہو ہی نہ فرائم کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محابہ بھی ہر کافر مومن و منافق کو بچھائے تھے۔ بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیان کا کیا

الرجنالواء

وچمنا۔ اب بو کے کہ حضور کو مطلعی و منافق کی پہان نہ خی وہ اس آیت کا مطرح ہوں ہے۔ اس آیت کا ظہور اس طرح میوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں منافقوں کو نام بہ نام یکاد کر نکال دیا تھا جس سے ان کا خناق خس کھل بگا۔

الد اس غیب سے وہ غیب مراد ہے جو والاکل سے بھی معلوم نه ہو سکے بیے آکدہ واقعات اور ان چزوں کاعظم جواللہ کا ایا میب ہے۔ اس کی تغیراس آیت سے ہے۔ ُولَا يُظَهِرُ عَلَى نَشِيهِ أَحَدًا إِلَّا مِن ارْتَصَى بِنْ رَسُولٍ. ورث جو فیب ولا کل ہے معلوم ہو سکے جیسے اللہ کی ذات و صفات اس پر تو اعان ضروری۔ رب فرما آ ہے ہومیون بالغنب اور بغیرملم ایمان کیے ہو سکتا ہے۔ ال شان نزول- ایک بار ہی ملی افتہ علیہ وسلم نے وحظ میں ارشاد فرایاک اللہ تعانی نے میری ساری امت کو بیدائش سے پہلے جھ یر پیش فرمایا اور مجھے علم دیا نمیاکہ کون جمہ پر ایمان لائے گا اور کون نیں۔ منافقوں نے اس ومظ شریف کا زال ازالا اور ہو کے کہ ہم وریردہ کافریس محر حضور ہم کو مومن معجم ہوست میں اور وفوی ہے کہ لوگوں کی بیدائش سے يبلے آپ مومن و كافركو پيائے ہيں۔ اس بر حضور نے منبرر کمزے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا مال ہے کہ ہارے علم ير طعن كرتے بير- اليما آج ہے قيامت تك بونے والله واقعات على سے جو جابو ہے جد اور میداند این مذاف سمی نے فرش کیا کہ میرا باپ کون ہے قرمایا مذاف ا ہر مرقاروق رضی اللہ حدے مرض کیا کہ ہم اللہ ک رب ہونے " آپ کے ئی ہونے" اسلام کے دین ہونے پر رامنی ہیں۔ تب حضور نے ارشاد فرمایا کہ آئدہ اس محم ك طعنول سے كيا باز رہو گے۔ اس سے چھ مسائل معلوم ہوئے ایک ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کک کے برواقد کی خردی اور این فاص فیب یر مطلع فرایا۔ دو سرے یہ ک حضور کے علم یر امتراس کرا منافقوں کا کام ب تیرے یہ کد حضور کو ایک ہے شیدہ باتوں کی بھی خبر ہے جس کی خبردد سروں کو نسیں

مَنْ يَتَنَاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهٌ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَ بصے پھا ہے ٹ تو ایمان لاؤ الٹر اوراس کے رموہوں پر اور گرایمان لاؤ اور تَتَقَوْا فَلَكُمُ أَجْرُعَظِيمُ وَلَايَحْسَبَنَ النِّينِ برمیز کاری کرد توقبارے لئے بڑا ڈاب ہے تا اور بو بھل کرتے ہیں ت بَيْحَلُوْنَ بِمَا اللهُ مُراللهُ مِنْ فَضِلِهِ هُوَحَيْرًا اس چیزیں برانڈنے اہیں اپنے فغل سے دی ہے ہرگز اسے اپنے ڷۿؙؿڗڹڶۿؙۅؘۺٞڗ۠ڷۿؙڡ۫ڗڛؽڟۊۊۊؙؽؘڡٵؠڿؚڶٷٳ<u>ؠ</u> منة الجمانيسميس بكدوه ال ك نف براب منقريب وهجى ير بخل كي تعاقيات سك دن ان کے محاری فوق بوگا کہ اور انتدبی دارث بے آسانول اور زمن کا وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَلَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ اور الله تبارسه كاول سے نيرواد ہے ت ب فك اللہ في سنا جنول الَّنِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللهُ فَقِيْرٌ وَّ لَحُنُ اَغْنِيا ُ مُسَّلِّكُتُ<sup>م</sup>ُ نے کہا کہ اور ممتاع ہے اور ہم منی ک اب ہم کھر دیکھیں کھے مَا قَالُوا وَقَتُلُهُمُ الْاَنِينَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا ان کا کہا ان انبیاء کو ان کا ناحق شبید کرناٹ اور فرائیں حجے کہ چھو عَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ لِكَ بِمَا قَدَاكُ مِنْ الْكِيلُمُ وَ الله كا طاب مد جل ب اس كا يو تماري القول في آك كيم اور الله بندول بير اللم بين كرتا في وه يو بكت بين الشرف بم سے اللهَ عَهِدَ اللِّئُنَآاَلَا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِيكُ اقدر كرياب كريم كمي رول برايان نه الي جب تك اليي قراق كا

ہوتی۔ مذاف کا عبداللہ کا باپ ہونا یہ وہ ہو تیدہ خرب جس کی خرسوا ان کی بات کے کئی کو نسی محر آپ اے بھی جانے ہیں ا۔ اس ہے وہ مسئلے معلوم ہوئے۔ آیک یہ کتام رسولوں پر ایمان ادنا ایسای ضروری ہے جیے اللہ تعالی پر ایمان لانا۔ وہ سرے یہ کہ حضور کے ملم فیب کا افکار کرکے حضور پر ایمان لانے کا وکوئی کرنا قابل ہیں۔ حضور ملی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ حضور کے تمام اوصاف حمدہ کو بانے۔ کیونکہ ان منافقوں نے حضور کے علم فیب کا انکار کیا تو ارشاد ہواکہ الله رسول پر ایمان لاؤ تمیرے یہ کہ ایمان کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ کوئی مومن کسی درجہ پر چنج کر اعمال سے بے نیاز نسیں ہو سکا۔ معاد حقوق کا ادانہ کرنا قابل ہے خواد انسانوں کا حق ادانہ کرے اور انسانوں کا حقوق کا بیا اللہ تعالی کا۔ قدار کو تا ویے والا۔ اپنے حاجت مند ماں باپ بچوں المی قرابت پر خرج نہ کرنے نہ کرنے دالے

(بقیر ملی ۱۹۱) بخیل ہے۔ ملک اس سے معلوم ہواکہ بکل صرف بال کائ نیس ہو آ بلک علم میں ہو آ ہے کو تک ماعام ہے اور یہ بھی معلوم ہواکہ جے جو ملا ہے رب تعالی کے فطل سے طالبین استحقاق سے نمیں طا میں جیساک مدیث شریف میں ہے کہ جس مل کی زکوۃ نہ دی جائے وہ مال سانب بن کر قیامت میں مالک کے ملے یں بڑے گا اور یہ کمہ کراے ڈستا جادے گاکہ میں تھا فزانہ ہوں (فزائن) لااس سے مطوم ہواکہ ممتلا کے باوجود رب کی فعتیں لمنا رب کا عذاب ہے کہ بیہ شدیم زہرے اور محنادیا تطار فورا مماب یا مکر ہو جانا رب کی رحمت ہے کہ انسان جاد توب کرایت ہے شمان نزول۔ جب سے آیت نازل ہو کی کہ کون ہے جو رب

تعالی کو اچھا قرض دے تو يمود نے كماكد اللہ تعالى بم سے قرض ماتك رباب وجم في موت اور الله تعالى فقيراس یر بید آعت کرید اتری می یعنی بدیرود آج کے مجرم نیس بدے ہانے بانی ہیں۔ سب جرموں میں کر قار موں کے 9 اس طرح که بغیر جرم کسی کو مزا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کے چھوٹے سے جو از کین میں فوت ہو جاوی وہ دوزئی نیں۔ کوکھ انوں نے کوئی جرم نسي كيااور رب بغيرجرم دوزخ نسي دينا-

ا - شان نزول - يمود كت بيل ك توريت شريف ي بم كو ي تحم ب كد بم اس أي ير ايان لاوي جو اين و واي ك موت عمل ایک جانور ذرع کرے اور اس کا کوشت فیمی بھی اسان سے اور کر جلا جادے چو تک آپ یہ مجود نہ لاے اس لئے ہم آپ ير ايمان سي لائے۔ ان كے رو عى يه آعت الرى الم يعنى سادب رسول سجوات لائ تریانی کے مواکو تک قربانی کا در و آھے ا رہاہے سے بین ان عل سے بعض فے قربانی کا معرو می دکھا دیا۔ میے ذکریا اور مین طیما السلام- انسی مود نے مل کیا۔ سے لین اے بیودنے! اگر تم ان انجاء یہ ضرور ایمان لاتے ہو ہو قرالی بی کرے و کھا دیں و تم نے قرانی و کھانے والے عيول ذكريا و يكي عليهما السلام وفيره كو قتل كيول كيا فقار معلوم ہواکہ تم مرف بمانے عاتے ہو۔ خیال رہے کہ اکرچہ ان گزشتہ مہوں کو چھلے ہود نے شبید کیا تھا کر چ كك يد موجوده يمودي ان كم حماتي تح اس لك ان ك مل كا زمد وار الميس مجى بنايا كيا- ٥٠ توجيد ان حفرات نے ان کے جمثلانے ی مبرفرمایا آپ بھی مبرفراکس خیال رے کہ حضور کے مبرکی مثال لمنا فیر مکن ہے۔ کنار کمہ کے باتھوں مربحرافائی پنچی محرف کمدیں سب کو معالی دے دی ٦- خيال رہے كه محفد حل رمال كے ہو آ تھا جو رب کی طرف ہے آ آ تھا۔ اس میں مباوات كاطريقة اور يكو احكام بوت تنے-كتاب يا كابده بوري كتاب- رباني محيف كل سواتر، كتابي كل جار اتري يمل كتب عداد قومت والجيل هدع عديني الاان بِقْرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَلْجَاءً كُمْرُسُلٌ مِنَ مكم زلائے بعد الك كما في له تم فرادو مجدست بسط بهت يول كملي شايال ا قَبْلِي بِالْبَيِنَاتِ وَبِالَّذِي فَلُتُّكُمْ فَلَمَ قَلَّكُمُ فَكُمُ فَكُمُ فَكُمُ فَكُمُ فَكُمُ ادر یا عمے ترکانے وہ تم بھتے ہوت ہمر تم نے ابنیں کیوں فبید کیا اِنْ كُنْتُمُ صِدِ قِيْنَ ۞ فَإِنْ كَذَّ بُوْلَدُ فَقُدْ كُنِ بَ الر مجه به نه تو ان محوب آلر وه قباری تکزیب كرت بي رُسُلُ مِن فَهُلِكَ جَاءُ وَبِالْبَيِنِيْتِ وَالزُّبُو وَالْكُنْفِ رَسُلُ مِنْ وَالزَّبُو وَالْكُنْفِ رِ كُلُّ نَفْسٍ ذَا يِقَةُ الْمَوْتِ وَالْمَانُوقُونَ المكتى كتاب ن المرآئے تھے ہر جال كوموت يجن ہے ك اور نہائے برالے أو اجُوْمَ كُفُرَيْوْمُ الْقِيلَمَةِ فَكُنْ زُخِوْمَ عَنِ النَّاير یّامت بی کو پاورے ہیں گے ٹ تر ہو آگ سے بھا کر جت میں وَالدِّخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا واخل کیا می وه مود که بهنها اور دنیا کی زندگی تو بهن الاَمَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلُونَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنْفُولَكُمْ وموکے کا مال ہے ٹ ہے ٹنکے خرورقبراری آز مانش ہوگی تبدا سے ال اور تبداری ہاتوں وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتُبُ مِنْ قَبُلِكُمُّ یں لا اور بے شک حور تم جھے کتاب واوں وَمِنَ الَّذِينِينَ اَشُولُواۤ الْدُعَى كَيْثِيرُ الْأَوْلِ الْفُولُواْ اور مشرکوں سے ،بہت چکہ ہوا سنو کے لا اور اگر تم میر کرو وَتَتَقُونُوا فَإِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ، وَإِذْ الد پکتے دیو تو یہ بڑی جت کا کام ہے اور یاد کرد

موں یا جن یا فرشت فرضیکہ اللہ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چنے قانی ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں جو بعض مناہوں پر مذاب اور بعض نیکیوں پر رب کی رحت ا جاتی ہے یہ اس کا حقیق بدلد نس بمل محرم کو سزا ایک ہے جے مقدسے پہلے طرم کو حوالات اور نیک کار کو رحت ایک ہے جیے طازم سرکار کو مبتر۔ اس سے معلوم ہواک دنیاوی زندگی وہ ہے جو دنیا کے جھڑوں میں گزار دی جائے۔ وہ نرا دھوكا ہے۔ اولیاء صافین كى زندگى دنیاوى ہوتى ہى نسي۔ وہ ؟ فرت كمانے على خرج مولى ب الذا وه وهو كائسي أنه اس فاب وه ابداالاباد تك إلى ب- وال يسي زكوة و جداد كا فرض مونا اور ونيا على آفات مبان و مال ير آنامه ملے سے اس لئے اطلاع دے دی می با کر یہ چیزی آسان ہو جادی اا۔ جیے بے جاطعن و تختیج اور بتان نگاند اس سے معلوم ہواک سارے کافر مسلمانوں کے http://www.rehmani.net (بقیہ منی علا) وحمن ہیں۔ ۱۲۔ اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ ان پر جماوت کر میرے ان کی ایز اکمیں پرداشت کرتے رہو تو یہ آیت جماد کی آبات ہے منسوخ ہے اور اگر یہ متی ہوں کہ تم بدلہ میں الل کتاب کے توفیروں کو پرا نہ کمو" بلکہ ان کا احرام می کرد تو یہ آیت محکم ہے۔ کمی کافر کا بدلہ لینے کے لئے پردگوں کی توہین نہ کی جائے کے تکہ وہ توفیر ہمارے بھی رسول ہیں۔ ہمار اان پر ایمان ہے۔

ا الل كتاب ك علام سے يد خصوصى حد الماكيا تعايات مثال ك دن يا تورىت على ل كابري ب كدي حد مثال ك دن ي الماكيا ال اس دو مستل معلوم بوسة

. في تنأنوام اَحَنَاللهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَنَبَّبِينَاتَ بب اللّه نے مہر ہا ان سے جہیں کا یہ حلا ہوتی ہ کرتم مزیر اسے لِلْنَاسِ وَلَا تُكُتُمُونَ الْفَالْبَالُولُهُ وَمَاءَ ظُهُورِهِمُ لوگوں سے بیان کر وینا اور نہا ناتوا ہوں نے اسے بنی بیٹ کے جی بیک وَاشْتَرُواهِ ثُمَنَّا قِلِيُلَّا فَبِينُكُ مَا يَشْتَرُونَ ٥ ویا اوراس کے بدے ذایل وا کا ماصل کے لا تو محتی بری فریراری ہے ت لاَتَحْسَبْنَ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا آتُوا وَيُحِبُّونَ برحمز : سمنا اجیں جو ٹوٹل ہوئے ایک اپنے کے پرادر ہاہتے ایک اَنُ يُحْمَدُ وُابِمَا لَمُ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ کہ بے کئے ان کی تعریف ہوتے اہوں کی برگز عذائب سے مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَنَ ابْ الْيُمْ وَوِلْلُهِ مُلْكُ دور نہ ہما منا اور ان کے لئے دروناک مذاب سے لگ اوران ری کھلئے ہے التَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ أَبْرٌ فَ آ سانوں اور زین کی ادخابی ت اور انٹر ہر پیز پر کادر ہے إِنَّ فِي نَحَالِقِ السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضِ وَانْحِتِلَافِ الَّيْلِ ب تنگ آ ساؤل اور زعن کی بیدائش ف احداث اورون کی ایم وَالنَّهَاءِ لَا يُتِ لِا ولِي الْأَلْبَابِ فَ النَّهَاءِ فَالَّذِينَ يَنْ لُوُونَ برلیرں میں نشا نبال شامیں مثل مندول کیلئے ہوالگ کی یاد کرتے الله قِيلمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُورِهُم وَيَتَفَكَّرُونَ بی از کمٹرے اور بھٹے اور کروٹ ہر پنے لا اور آ مائزں فِيُ حَلْقِ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا حَكَفَّتُ اور زمین کی بیدائش می فور کرتے ہیں اے رب ہا سے تو تے یہ

آیک بدک دین چ کر بھنی دونت ہمی وصول کی جادے وہ تموری ہے وہ خالص دنیا ہے اور دنیا متنی می زیادہ ہو الل ب- دو مرے یہ کہ روپ لے کر احکام شرقی جمانا، بدلنا يرآيات الى كو يينا ب- قرآن مماب كر فروفت كرنا تعليم قرآن ير اجرت لين المست مدرى ير مخواه ين یہ اس میں واطل نمیں ورنہ علاء متا فرین اے جائز نہ کتے اس سے معلوم ہواکہ شرقی منظ چمیاہ حرام ب- ملاء يرواجب بكر اي علم عد مسلمانوں كو فائده چھائیں بلکہ انسی جاسے کہ اپنالباس ابی وضع علاک ی رتھیں 🗓 کہ نوگ انسیں عالم سمجھ کر مسائل دریافٹ کر لیں۔ عالم کا فیرمالم کے لباس میں رہنا بھتر نسی کہ معلموہ ہے کہ یہ بھی علم چھیانے میں داخل ہو جاوے۔ س معلوم ہوا کہ بزولوں کو خان مبادر کا اور جابلوں کو حس العلماء كا خطاب دينا اور ان خطاب يافت لوكوں كا اس پر غوش ہونا طرفاتہ کفار ہے۔ اس طرح ہے علم نوگوں کا مولوی عالم ، مولوی قاطئل بین جانا ادر اس کی ڈیمری ہے۔ خوش ہونا طرفتہ جمال ہے۔ کیونکہ آج کل بعض جال مدر كرك مولوى فاهل وفيروك وكريال عاصل كريين ہں۔ ۵۔ یہ ومید ان کفار کے لئے ہے جو نوگوں کو مراد ف كرف يا مراه ركف يه خوش موت بي اور اين تريف المج ين-١- يو حرهيل مكيت ك لاظ ع بين تھیل مالک' بارشاہ رب تی ہے رو سرے اس کی مطا ہے مجازی طور پر بادشاہ ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ علم خیب " مداحیب بونے کے معلق جو صر کی آیات آئی ہی ان سے ہی حقیق متل ہی مراد یں ہے کہ فیڈانشون وَالْأَرْمِينِ وَأَكُفَّى عِاللَّهِ حَبِينًا اورَكُفَّى بِاللَّهِ وَكِيتُ لَمْ ٤٠٠ حنور ملی الله علیه وسلم تنبرے وقت بیدار ہو کر آسان ى نظر فراكري آيت كريد بيعاد تك يرمط في اور فرايا كرت في كداس بالوس ب جويد الات يده اور آسان و زیمن کی حکتوں بر فور نہ کرے۔ لاا علم جغرافیہ و سائن مامل کرنا ہی اواب ہے بار ملک ہے علوم اسلام مقائد کے موید ہوں۔ ۸۔ کہ ان کو دکھ کر رب ک

دصدائیت اس کے علم وقدرت معلوم کریں اور یقین کریں کہ قوموں کا ہمی کی حال ہے بھی کوئی قوم عودت پر اور بھی دو مری۔ اس عودج پر افزیہ کریں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افذ کا ذکر ہر حال میں پاہیے۔ اس لئے ذکر اللہ معلوم ہوا کہ افذ کا ذکر ہر حال میں پاہیے۔ اس لئے ذکر اللہ کے دخو و فیرہ کی تید بھی نسیں نگائی۔ کو تک مرتے وقت می کا دخو ہو آئے گر کھر پڑھ کر مرتے ہیں۔

تبلغ اور حضوری کی ندا ہے کہ ان کی بات سنا حضور صلی الله عليه وسلم كي منتا ہے۔ يہ جمي معلوم ہواكہ ہم سب كا اعلن حضور کی نداکی برکت سے ہے ہا۔ اس سے دو منتے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمان اینے کو جنگار سمجے محر کافرنہ سمجے۔ اپنے کفر کا اقرار ہمی کفرے۔ وہ سرے یہ کہ این ایان کے وسیلہ سے دماکنی جاسے۔ جب اسینے ایمان کا وسیلہ مناتا ورست ہے تو تی کریم صلی اللہ طب وسلم كا وسيله مكرنا محى بالكل سمح ب- ۵- يعني بم مرت وات کیوں کے زمرہ میں موں۔ نکی کرتے کرتے مرس ا بب وناے نیک اٹھ جادی ابری رو جاوی تو بميں بھي موت عطا فرها وساء۔ جيسا كه حديث يأك جن ارشاد ہواکہ آخر زبانہ میں موسنین اٹھ جائی سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وغیر کا دعدہ در حقیقت رب کا وہدہ ہے جس ك يورا فرائ ك ف الك رب س موض كيا جا را ب-الذاجس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلتی ہونے کا دعدہ فرا لیں۔ وہ بھینا جنتی ہے۔ یہ محل معلوم مواک دعا میں تغبرك وعدك كاحواله وياجادك آكد قبول س قريب تر ہو جاوے۔ للوا رات کے آخری حصہ عی دعا قبول ہوتے کا مصطنوی وہدہ ہے۔ تیجہ میں اس کے حوالہ سے وعا باللي عاسمے - ب مجى مطوم مواكد قيامت كى رسوالى وا مزاب ب الله اس ب بھائے۔ عدین ہمیں تھرے وعده خلاف ہونے کا خطرہ نسی۔ خطرہ اسینے متعلق ہے کہ ہم اس دعدہ والوں کے زمرہ عل دیں یا ت دیں۔ اے مولى بمين ان ين على ركه ٨٠ خيال رب كدوعا بن باري ار رہا کئے بر تولیت کی امید قوی ہے کہ ان آبات س یانچ یار رئینا فرایا کمیا ای بر قوایت کا دعده مواد ۹- یعنی سلمانوں کے عمل ضائع میں فرما با۔ اس لئے یمال منگر فرما یا کما کافروں کے عمل نیک برماد ہیں۔ برے عمل برقرار موں کے۔ بال بعض کناہ ایسے محی ہیں جن سے نکیال براد ہو جاتی ہی۔ حمراس صورت میں رب نے براد ند قرائص بلک بنرے نے خود براد کر لی ال اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ احکام کی آجوں میں خطاب مردوں

الخصيح هٰذَا بَاطِلًا اسبُحٰنَكَ فَقِنَاعَنَا بَالنَّارِ ٥ رَتَبَا بعادد : بنایا باک ب بھے تو بیس دور ف کے مذاب سے مجا لے لو اےرب عارے بے ٹیک بعد تردوزخ بی نے جائے اے مرور تو نے رموائی دی اور لِلظُّلِمِينَ مِنُ ٱنْصَارِ، ﴿ رَبُّنَّا إِنَّنَا سَمِعُنَا اللامول ما مرقی مدد سکار بنیں تا اے رب ماسے بم نے ایک منادی مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ آنَ الصِنْوَا بِرَتِكُمُ كوستات كرايمان كے نے ندا فراكب كر بلغ دب بد ايان دو توج فَأَمَنَّا ۚ رَبِّنَا فَاغْمِفْرُلَنَا ذُنْوُبَنَا وَكَفِّرُعَ ایمان الاستے کہ اے رب ہاسے تو ہا سے منا و منش مے اور باری برایال سَيِبّالِّتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ الْأَبُرَارِهُ وَتَبَنَا وَأَلِتِنَا مَا تو فراً ہے اور باری بوت انچوں کے ما ٹھ کرٹ کے نب با اسے اور بیس ہے وہ وَعَدُ تُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْفِيلَ مَهُ جس کا تولے وصرہ کیاہے اپنے دمواول کی معرفت ٹ اور ایس قیامت سے دن اولا اِتَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمُ تَرِّمُ بِهِ فِنْكُ تُرُّ ومِهُ خَوْتُ أَبِينِ مُرَّاً . فَ أَوْانَ كُلَ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَ يَهُمُ إِنَّ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمُ مِّنَ ان کے رب نے قداس میں فم میں کا والے کی منت اکارت بنیں کرتا ل مرر ہو یا مورث تم آبس بی ایک برالی تر وہ جنبول نے جرت کی وَٱخْورَجُوا مِن دِيَارِ مِمْ وَالْوَدُ وَا فِي سَرِبيلِي اور اپنے محمول سے تکالے محتے اور میری راہ یں سائے محتے

ے ہے مرحورتی ہی ان بی شامل ہیں کو تک يمان فرما ياكياك تم مرد حورتي آئين بي ايك بو- الذا احكام اور ان كى برا اواب تم سب كوشال ہے بشان نزول - يہ تار حرت اللہ مناك اس عرض بر نازل بوكى كه بيرے بي حوروں كا يكو ذكر نسي سنتی- اس كى كيا دجہ ہے-

وَ قَتَانُوا وَ قُتِلُوا لَا كُفِرَنَّ عَنْهُمْ سِيّالْتِهِمْ وَ اور نوے اور مارے عے یں مرور ان کے سباعا ہ آثار دول عان *ڒؙۮؙڿ*ڶٙڹٞۿؙؙؙؙۿؙڔؘؾ۬ؾ۪ؖؾؙڿؗڔٚؽٞڡؚڹٛڰٚۼؚؾڰٵڶٳٮؙۿ؇ اور مفرور ابنیں باعوں میں سے جاول کا جن کے رہے ہروں روال تُوابًا قِنَ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَ لا حُسِنُ الشرك باس كا ثواب اور التربي كے باس الما أواب ب ن اس سن واب كافرول كاخرول ي ابد عميد بمرابروي لَادِ۞مَتَاعُ قِلِيُلُ تُثُمِّمَا وْلِهُمْ جَهَلَّمُ وَ وحركان في ت تووا برتنا ان كا فيكانا بمنه ب بِئْسَ الْمِهَادُ۞ لِكِن الَّذِيْنَ اتَّقَوْ ارَبَّهُمُ لَهُمُ كيًا بى برأ بكم ناك فيكن وه جر اپنے رب سے ڈر تے بي ان كيلة ڹؙ۠ۜؾؙڿڔؽڡؚڹؙؾؘڂؾۿٵڶٳؽؙۿۯڂڸڔؽڹۏؽ؆ بنتیں بیں بن کے بھے ہریں ہیں بیٹ ان یں رہی اشد کی طرف کی بھانی ہے اور جو اشر کے پاس ہے وہ نیکول لِلْاَ بُرَارِ، ۞ وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤْ کے نے ب بھلا ت اور بے شک مکھ کی فی ایسے بی کرانٹر بدایان لاً تے ہیں ف اور اس بر ہوتہاری طرف اترا اور جو ابھی طرف اترا ان سے دل التر مے صور بھے ہوئے اللہ کی آیول سے بدے دلیل دا ابیں بیتان یہ وہی

منزل

دولها كي تحاور عالم لوگ لوشع يس- مومن وولها ب- يد دنیا اس کی چھلور ہے تھے کفار برت رہے ہیں۔ اس لئے جب مومن نہ رہیں کے قو قیامت آ جادے گی۔ مد، شان نزول۔ یہ ایت کرے۔ سلمانوں کی اس موض کرنے ہے نازل مولى ك كفار ميش عل جي" اور بم على على السي بتایا یہ کیا کہ کنار کا یہ میش معالی می زہرہ۔ اس سے وحوك نه كماؤه ١٠ اس عن اشارة " فرا إكماك جنتون ك بیشہ اسی خاطر تواضع کی جادے گے۔ جیسی معمان کی ہوتی ہے کہ میزبان اس عمل کوئی وقیقہ افعا شیں رکھتا۔ ہم ہمی تساری خاطر میں کوئی وقیقہ نسیں چھوڑیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نمیں کہ جنتی اپنی جنت کے ملک نہ ہوں کے مرف ممان کی حثیت رخیس کے۔ نہزیشت کے لام ے معلوم ہو آ ہے کہ جنتی جند اور دہاں کی نعتوں کے مالک ہوں گے۔ لام ملکیت کا ہے۔ ۱۔ یعنی آ فرت کی لعتیں جو ٹیکوں کو ملیں گی دہ دنیا کی نعتوں سے کمیں بہتر الله وه باتى اوريه فانى - يا يه مطلب ي كم تيول كى نيكيال جو الله كي بارگاه عن قبول جو جادي وه قمام دنيا ع افضل میں۔ خیال رہے کہ معبول اعمال اللہ کے پاس رہے ہیں۔ مردد افال بہاد ہو جاتے ہیں۔ عد اس سے معلوم ہوا کہ حقیق اللہ ہر ایمان لانے والا دی ہے جو حشور ملی الله طیه وسلم پر ایمان لادے۔ کیونک ساجت الل كتاب الله كو مائے تھے محر فرمایا كه ان ميں سے بعض اللہ کو مائے ہیں ان سے مراد سیدنا میداللہ این سلام کعب امبار وفیرو رمنی الله عنم ده حفرات بین بو پیط آند کعب امبار وفیرو رمنی الله عنم ده حفرات بین بو پیط آند مود کے بیت عالم تھے۔ ۸۔ شان نزول۔ باوشاہ مبشہ نجاشی لینی اسمه کا مبشه میں انتال ہوا۔ حضور منلی الله عليه وسلم في ان كي وفات كي خبر محاب كو دي اور فرما إك چلو ان پر نماز پرمیں۔ پشتہ استب یمل تشریف سے منے۔ مبشہ کی زمین اور نجافی کی میت آپ کے سائنے تحیں۔ حضور نے نماز جنازہ پر حی۔ منافقوں نے طعند ویا کہ آپ اس پر الماذ جنال برد رہ جس جے مجی دیکھا بھی سی سے اس پر یہ آے۔ اتری معلوم ہواک جنازہ کی نماز کی شرط یہ ہے کہ میت المام کے مامنے ہو۔

ا۔ کہ ساری محلوق کا حساب چند محفول بیں قرمائے گا۔ محراس سے پاوجود قیامت کاون پہلی بزار برس کا ہے۔ باتی ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خواتی اور اظہار محلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔

> يزم محفر كا مبائے والی ہے

ا اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی طلب کی سرحدے رہا ہی مباوت ہے کیو کل وہال کفار کا ہروقت خطرہ رہتا ہے اس لے وہل بر مخص جادے لئے بروقت تار رہتا ہے۔ اور تاری جماد ماد کی طرح مباوت ہے۔ اس اس طرح ک کافراد ایمان کے آئی اور مومن کناہ چو ڈکر نکل افتیار کری- تنوی کی بت ی متسیل این- اور اس عل مومن و کافرسب وافل میں۔ جنات سے خطاب نیں۔ سم یعن مارے انسانوں کو حضرت آدم و حوا ہے بلور نسل و ولاوت بيدا فرمايا محر معرت حواكو معرت آوم طے السلام کے جم سے بغیر نغفہ بنایا۔ ویکھو انسان کے جم سے بت سے گیرسپالواتے ہیں محروہ اس کی اولاد نسی کملاتے۔ جیے گرے ایک خاندان کی انتا ایک عض بر موتی ہے۔ ایسے می سارے انسانوں کی انتا ایک انسان ع ب وو آدم عليه السلام جي ۵- اس من لطيف اشارہ اس طرف ہے کہ ہر انسان دو سرے کی خرخوای كرے كو كل يد سب ايك عى جزكى شاميس بي اور ايك ى شاخ كے كيل بيول- نيزكوئي مسلمان نسل اور قومي فر نہ کرے۔ کی تکہ میں قوموں کی اصل ایک ہے۔ ۱ ر ایک دد مرے سے رب کے نام پر مانگتے ہو کہ کتے ہواللہ ے واسطے بھے یہ دو جس کا نام کریم ہے۔ کہ تماری کار سازی کرنا ہے فو عاد کہ عام واللا فور کیا ہے۔ کے کہ رشته دارول سے امھا بر آؤ كرد رشتے قطع نه كرد\_ حنور ملی الله علیه وسلم قرائے جی که جو رزق کی کشائش اور عمر میں برکت جانے وہ رشتہ واروں سے امیما سلوک كرے- ٨- ثان زول- أيك فض كے ياس اس كے يتم بيتي كامال تعاجب وويتم بالغ مواتو اس في إلى ائے مال مالا ملا الله ملا الله وسية سه الكار كرويا اس م ي ا عد اتری- اس فض نے یہ آیت س کر فور ایال بینے ك حوال كيا- اور كما الله رمول كي اطاعت سب ي بمتر ب بم اس ك مطيع بي- (فزائن العرفان) خيال دے کد اس بالغ کو تیم فرمانا کزشت کے لحاظ سے بورند الغ موكري يتم مي رمنا انسان كاوه يديتم ب جسكا

ہاپ فوت ہو گیا ہو۔ جانور کا وہ بچہ چیم ہے جس کی ہل مرجائے موتی وہ بیٹم ہے جو سیپ جم اکیلا ہوا اے در بیٹم کتے ہیں۔ برا لیتی ہو آہے۔ ۹۔ یعنی اپنامال جو طال ہے وہ بیٹم کے مال میں رکھ کر اس کا مال اس کے موض نہ لو کیونکہ وہ حرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس سے تلم مقسود ہو ال جب بیٹم کا مال اپنے مال سے طاکر کھانا حرام ہوا تو علیرہ وطور پر کھانا ہمی ضرور حرام ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیٹم کو ہر دے سکتے ہیں محراس کا ہدلے نسیں سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وارش میں جس کے بیٹم بھی ہوں اس کے ترکہ سے نیاز 'فاتحہ خیرات کرنا حرام ہے اور اس کھانے کا استعمال حرام۔ اولا "مال تقسیم کو۔ پھر بالغ وارث اپنے مال سے خیرات کرے۔ http://www.rehmani.net

ا- شان نزول- بعض لوگ اچی زیر پرورش بیمد لای سے محض اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تے ان سے رفیت نہ رکھتے تے اس سے ان کی زوجیت کے
حقوق اوا نہ کرتے تھے۔ اس سے روکنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی فرمایا گیا کہ ان موروں سے نکاح کرہ جو حمیس پند ہوں ۲۔ اس تھم میں ہی سکی اللہ علیہ وسلم
داخل نسیں۔ آپ کو جس قدر جاہیں یویاں طول تھیں۔ خیال رہ کر ایک مرد کو چند یویاں کرنے کا اس لئے اختیار دیا گیا کہ مورتی مردوں سے زیادہ پیرا ہوئی ہیں
ادر مرد جگ د جداد می مارے جاتے ہیں۔ اگر چند یویاں طال نہ ہوں تو مورتوں کی کھیت کمان ہوگی۔ نیز اس می نسل کی زیادتی اور تعداد کی کوت ہے آج کوت

النيسانون ا إِنَّهُ كَانَ خُونًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْفُسُطُوا بے شک ، بڑا گناہ ہے اور اگر جیں اندیش برکریم اور کوں میں فى الْيَتْلَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ انسات شکرو محے نہ ترکاح یں لاؤ جر فردین تہیں فوق ہیں مَثْنَى وَثُلَثَ وَمُ ابِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّهِ تَعَلَّمِ الْوَّا دو وو ادر بین تین ا در بار پارت بهریمر ڈردکہ دوبیبیوں سی فَوَاحِدَةً ا وَمَا مَلَكَتُ ايْمَا نُكُمْ ذَلِكَ أَدُنَّ الَّا برا بر ﴿ دَكُمْ يَحُوعُ ثُوا بِكُ بِي كُورَتْ يَاكَيْرَنْ بَن كِيمْ مَا لَكَ بُونْ بِاسْطِى إِلَاهِ تَعُوْلُوُانُ وَاتُوا الِنِسَاءَ صَدُ فَتِهِنَّ نِحُلُهُ فَإِنْ قريب بت كرتم سے ظلم نه بر اور محد تول كو ان كے مبر فوطى سے دو**ت مجر اگر** وہ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَلِنَا ا ہے دل ک فوش سے مری سے جسی ، کددے دیں تو اے کھاؤر جا اسکا ن لَى يَنا ٥ وَلَا نُؤْنُوا السُّفَهَاءُ آمُوا لَكُمُ الِّتَي جَعَلَ اور بے متنوں کو ان کے ال نہ دد ج تبارے پاس ہیں گ اللهُ لَكُمْ قِيلِمًا وَارْنُ قُوْهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَ جن کو افٹہ نے تبلدی بسراد قات کیا ہے ملہ اور ابیس اسی بی سے کھلاؤاور بیناؤ قُوْلُوا لَهُمْ وَقُولًا مَّعُرُوفًا ۞ وَابْتَلُوا الْيَتْلَى حَتَّى اور ان سے اچی بات مجو ف اور تیمول موہزاتے رہو لا بہال مک إِذَا بِلَغُوا النِّكَاحُ ۚ فَإِنَّ انْسُتُمُ مِّنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْكُا كرجب وه تكاع كے تابل بول تو ہوتم ان كرسم فيك ديجر تو ان سے ال فَادْ فَعُوَّا إِلَيْهِمُ آمُوالَهُمْ وَلَاتَأْكُلُوهَا إِلْمُرَافَا وَبِهَارًا ابنیں ممرو کردو الدامیں نے کھا و مدے بڑھ کر ادرای طری میں کہ کہیں بڑے

تعداد ير مكوشيل قائم موتي بي- همر ايك مورت كو يدر خاوند رکنے کی اجازت کمیں کو تک اس سے بچہ کی نسل مثلبہ ہو جادے کی فرن ہوگی کہ یہ بید کس کا ب کون بردرش کرے ۳۔ جو حقوق زوجیت ادا کرنے اور مدل و الساف ير كادر نه مواس چد بوال د كمنا حرام بـ ليكن یے کام جرم ہے تکاح طال ہو گا ادااد طال کی ہوگی سم لوعدی کی کوئی مد نیس۔ بعثنی جامو رکھو۔ نیز اوعزی کے حقوق مونی پر لازم نمیں نہ وہ زوجیت کے حقوق کی مستحق ع- ۵- اس سے دو مسطے مطوم ہوے ایک یہ کہ صری متن خود مورت ب ندك اس كول- دو مرك يدك فاوندیر لازم ہے کہ حورت کا قبضہ کرا ہے۔ مرتبی طرح كابويات برمعل مرموجل اور مرفير معرح ان تنون کے ملیمہ احکام ہیں مرمعل میں مورت وطی سے پہلے ی مطالب كر على ع ٢- بعض علاء اس آيت سے قرات يس كه مورت كامريدى بركت والى ييزب أكر كمي ك يد كو شفات مولى مواتو وه اسية مرس اس كاعلاج كري اور درود شریف اماری پیلی مال حطرت حواکا صرب اندا مارے لئے شا ہے کریہ جب ہے کہ مورت بوقی دے جرا" لیما یا دوا مودایس لیما حرام ب رب قرما آب ملد تُأْمَنُكُ وَلَيْهُ مَيْنَ اللهُ وولول أيول عن تعارض مي عد اس ترجمه من بد اشارہ ہے کہ تفوانگٹہ میں اموال کی نست کے کی طرف بھند کی نبت ہے ندکہ کمکیت کی اور ان ماوں سے يتم كے وہ زائى مل مراد يس جو ان ك وليول ك ياس المائة محلوظ جرب يعنى عامجم تيمول كومال نہ وو ورنہ وہ ضائع کرویں کے ۸۔ اس ہے مطوم ہوا کہ مال سنعالنا مجی همادت ب کوتک دین و دنیا کے بزاروں کام اس ے انجام اے جی اور فرائش کے شرائلا ہی قرض ہوتے ہیں۔ چے نماز کے لئے وضو اب انہی بات من السي تعليم ولاة السيس التص اخلاق سكمانا السيس ان ك مال دسية جانے كى تىلى دينا سب بى داخل ہيں۔ سحان اللہ قرآن كريم في بين كا يالناكس اعلى طريق سے محمالا۔ بجن ے اب ہے کرے نہ بولو آپ جناب سے

یولو آ کہ وہ مجی ایسا پولنے کے عادی ہوں۔ اس اس طرح کہ افتیں پڑی ہے قریع کرنے کو دو پکتے سود آساف ان سے منگواڈ آ کہ یہ گئے کہ ان می سمجے سوچ پیدا ہوئی کہ نسی اور آئحدہ مال کو سنیسال سکیں کے یا نسی۔ معلوم ہوا کہ مال کمانا کمال نسی مال فریع کرنا کمال ہے ۔ کمانا سب جائے ہیں۔ فریع کرنا کوئی کوئی جانا ہے۔ ہوئی کہ نسی اور آئحدہ مال کو سنیسال سکے قواس کا مال ہیں معلوم ہوا کہ وی معلوم ہوا کہ مال کے موجی سرائی کا مرسی سرو کردیا جائے۔ افعارہ یرس بلوغ کی انتمانی مدت ہے۔ سات سال اور انتظار دیکھو (روح) ملک کے سرون کیا جائے امام صاحب کے فزدیک محکوم ہوا کہ مال کی حرس سرور کردیا جائے۔ افعارہ یرس بلوغ کی انتمانی مدت ہے۔ سات سال اور انتظار دیکھو (روح) ولائل کتب فقد میں ڈکور ہیں۔ بسرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال کی حقاظت بہت اہم ہے کہ اس پر دین و دنیا کے بست سے کام موقوف ہیں۔

ا۔ بعض اولیاء یتم کی شادی ان کے مال سے بہت وحوم سے کرتے ہیں۔ جن میں بہت باباز خرج کر ڈالنے ہیں وہ ان بیموں کے دعمن ہیں اور اس آیت میں وافل ہیں اور جو غریب اولیاء یتم کے مال سے حق پرورش حق سے زیاوہ لیں وہ بھی اس میں وافل ہیں ہے۔ اس سے اشار ہ معلوم ہواکہ بوقت ضرورت رقی خدمت پر بھی اجرت لیما جائز ہے۔ دیکھو یتم کا پالٹا دیلی کام ہے محرفقیروارث کو حق ہے کہ یتم کے مال سے اس کی اجرت سے اس لئے ظفائے راشدیں سے خلافت پر اجرت لی۔ سواحیان فن کے رضی اللہ صنم۔ اندا المت ویلی مدری پر اجرت لے سکتے ہیں۔ ساب بد امراستمبائی ہے۔ ہر مالی مصالمہ جس میں جھڑے کا ایما بیٹ ہواس میں مواد جاتا

بت امچاہ اس ے معلوم ہواکہ برامرد بوب کے لئے قسیں ہوتا۔ عمجی وجوب کے علاوہ اور محافی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہواک بنے کے ہوتے ہو آ اور بنی کے ہوتے لواسا میراث قس یا سکا كوكم وية ع بنااور لواع ع بني قريب رب ٥-شکن نزول' اوس این صاحت رمتی اللہ عند لے وقات یائی ایک بوی ام کم اور تمن زمیان دد میا سوید مراط محوڑے۔ ان ووٹوں کھاؤں نے حضرت اوس کے مارے مال بر قبضہ کرایا۔ ان کی بوی اور بینیوں کو محروم کر رہا جیسا کہ جانبیت میں رواج تھا۔ عفرت اوس کی یوی ہے حضور کی بارگاہ عمل قرادی موسے۔ اس پر ب أعت كريد الرى محرود على يومينكم الله الح أيت الري اور حفرت اوس رمنی الله منه کابال حنور في اس طرح مختیم فران که ۱/۸ ان کی بیدی کو ۳/۳ لاکیوں کو باتی دیا بنی کو نہ دیا مریکی گلم اور قرآن کے ظاف ہے ددنوں عمراث کے حقدار ہی عدید عمراث سے محروم ہو ملے یں۔ محد ابن میرن رمنی اللہ عند سے مردی ہے کہ ان کے والد نے تحقیم میراث سے وقت ایک بمری زع فرما کر ان مساکین رشته وارول کی وجوت کر دی جو میراث ے مروم ہو گے تھے۔ اس سے مید کے تجہ 'دسویں' والسوس كا فروت مواكد اس من بديمي معلمت ب (ب آيت ان تمام فاتحد كا ماخذ عهد) (فزائن العرقان) - ٨٠ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بھاکی وجد سے داواک میراث ے و آ محروم مو گیا تو دادا کو جاہے کہ اے وصت کر کے مال کا مستحق بنا جاوے اور اگر واوا نے انہا نہ کیا تو واروں کو چاہیے کہ اسے صدی سے اے مکو دے دیں۔ اس میں مسلمانوں نے بہت مستی کی ہے محر خیال رے کہ تابالغ اور فیرموجود وارث کے حصہ یں سے نہ وا جائے اے بین تیموں کے ولی اور وصی جن کے زمہ تیموں کی برورش ہے یہ مجھ کر برورش کریں کہ آگر الدے ملے میں رو جائمی و کوئی ائس بروش کے تووہ

اَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ د بر جایس نه ادر جعہ ماجت د یو دہ بہت رہے ادر ج كَانَ فَقِيرًا فَلَيَا كُلُ بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعَ تُمُ ماجت مند ہو وہ ہقدر مناسب کملئے ٹی ہجرجب تم ان اِلِيَهِمُ المُوالَهُ مُرْفَا تَثْبُهِ مُ وَاعَلِيهِمْ وَاعَلِيهِمْ وَكَفَى بِإِللَّهِ کے مال ابنیں ہرد کرو تو ان پر گواہ کر ہوئے اور اللہ کا لی ہے حَسِيْبًا ٥ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّاتُرُكُ الْوَالِلَانِ ساب لین کو مردوں کے لئ صرب اس میں سے پر ہرزمے الداہ وَالْاَقْرُبُونَ وَلِلِنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَاتَرَكَ الْوَالِدُنِ اور قرابت والدي اور مرول كے لاحظ بهاك ي سے جرجود كے وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْلَاثُرُنَصِيْبًا مَّفُرُوطًا⊙ مال باب اور قرابت والع تركه تورابي بابهت هي حقر هي المازه باليما برام وَإِذَا حَضِرًا لَفِيسَمَةَ أُولُوا الْقُرُلِ وَالْيَهُ فِي الْسَكِينَ الْسَلِينَ پمر بانشت و تت ممر رمشت ماد ادر پتیم ادر سکین ی فَارْنُ قُوْهُمُ مِنْهُ وَقُولُوالَهُمْ قُولًا مَّعُورُونًا ٥ ا مائیں تو اس میں سے الیس میں کدورث اور الدسے اچی بات کو ۅؙڵؽڂۺٵڷٙڹؚؠؙؽؘڮٷؘؾڒڰۅ۠ٳڡؚڹ۫ڂڵڣۣۿۄؙڋڗؾؾ<del>ؖ</del> اور ڈریل وہ نوک کا کر آگر ا ہے امد ناقزال اولاء ہمرٹ تے تو ضِعْفَاحَا فُواعَلَبُهِمُ فَلَيْتَقُوا الله وَلَيْقُولُوا فَوُلَّا ان كاكيسا البيل فطره بوتا تو بعابيمكر الدسع ورس ادريدم بات سِيبُكُاكِ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ الْمُوالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا کریں نا وہ جو بیٹیوں کا مال نافق کھاتے بی وہ تو

كيى پروش جاہے ہيں۔ الى بى پرورش وہ وہ مرے كے يتم كى كريں۔ يہ آيت كريد اظان كى بحرين تعليم ہے۔ ييشہ وہ مرك كے ماتھ وہ معالم كو جو اسن ماتھ جاہے ہو۔ ہو اسنے لئے بند نہ كرد وہ وہ مروں كے لئے ہى بند نہ كرد - اس يتن مرنے والے ك پاس بلنے والے سدهى بات كري كر اے مدقد اور المجى وحبت كامقورہ دي اور اولاد كے لئے تركہ چو ز جانے كے فعائل اے يتائي جان كى كے دفت كلہ طيب كى تنظين كريں۔ تيموں سے سرحى بات يہ ہے كہ يتم كا ولى يا ومى اس سے اچھا برآا كرے الحجى تعليم دے۔ كمانا كھائے۔ فرهيك اس سے وہ معالم كرے جو الى اولاد سے كر آئے۔ mailing the state of the state اِنَّهَا يَاكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا فِ ہے بیٹ تک نری آ می جرتے ہیں نا در کوئ دا جا کا ہے کہ بیٹر کتے و بڑے ہی جا ک<mark>ا گ</mark>اف ٱنْهُ بَيْنِهُمْ وَبَاْتِ يَا تَهَارِي اولادْ كِيابَ مِن يَفِيهِ السِهِ دوينِوںَ الْائْلِيْكِينَ فَإِنْ كُنَ نِسِكَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سے ہوا برہے ہے ہمر اگر تری والیاں ہو س اگر ہے دوسے او برتوان کو ترکہ کی دو نبانی ته اور محر ایک اترک بو تر اس کا آرما ت وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ادر بہت کے ان باہ کو ہر ایک کو اس کے ترکم سے بھٹا اکر میت ک اولاد ہو شد پھر اگر اس کی اولاد نہ ہوف اور ان باب جوڑے تر سال کا جائ شد چعرافر اس سے کئ بہن بھائی ہوں ٹ تو ال کا بعثا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصِى بِهَآادُدين أَبَا وَكُمُو بعدائ ومیت کے جو سرعیات اور دعن کے تا تبارے اب الد اَبُنَا ذُكُمُ لِانَّنُ رُوُنَ آيُهُمُ اَقُرَبُ لَكُمُ نَفْعًا فَرِيْضَةً تبارسه بية فركيا ما وكران يم كون تبارسه زياده كام أ عركا لله وصرائدها ہوا ہے امٹرک طرف سے بے فک الشامل والا مکست والا بے اور تهاری ببیال مَا تَنُوكَ أَزُواجُكُمُ إِنْ لَحُرِيكُنْ لَهُنَّ وَلَنَّ فَإِنْ كَإِنَّ جر جرو بایس فل اس می سے جس ارسا ہے جرائی اولاد نہ ہوت ہمراکر ان ک

مت ابتام ے إراك عداس في بر اكدى عم كو وميت كمد ويا جاتاب سم يمال اولاد عد مراد بلاواسط اولاد ب- مين بني شيال- يت اور نواس اس س فارج بیں کیوک وہ بینے کے ہوتے ہوئے محروم ہوتے یں میساک پہلے زُالانزنون سے معلوم ہو چکا۔ الذا بینے کے ہوتے ہوئے ہوتے یا تواسے کو میراث دلوانا مراحہ" قانون اسلامی کی مقالت ہے۔ اس میک اولاد کو عام مجمتا ادر بنے کے ہوتے ہوئے ہے کو اور بن کے ہوتے موئے میتم لواسہ کو میراث دلوانا بری جمالت ہے۔ آج تک ممی مسلمان نے اس کی جرآت نہ کی۔ ۵۔ معلوم ہوا ک بیٹانی فرض فیس ب معب ہے اور بیٹے کے ہوتے ہوتے بٹی بھی عصب بن جاتی ہے کیو تک قرآن کریم نے ان كاحمد مقررند فرمايا- آدها يا تماكي بلكه أكر كوكي ذي فرض نه ہو تو سارے بال کو بیٹا مبنی اس طرح بانٹ لیں اور آگر ہو تو اس سے منع ہوئے کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ینی دی فرض ہے اگر بیٹانہ ہو اور مصب ہے اگر ساتھ بیٹا مجی چھوڑا ہو کیونکہ بینے کے ساتھ قربنی کا حصہ مقرر نہ فربالا اور صرف بني ك لئ حمد مقرر فربايا كيا. ١-معرت استاذی مرشدی مراد آبادی قدس سترو لے اس ے ابت فرایا کہ آگر مرف ایک بینا چوڑا ہو تو اے کل ال في كا كو لك جب أيك بني أرحالتي ب اور بين كا حصد بنی سے دمکنا ہو آ ہے قو اڑے کو کل مل منا جاہے۔ (سمان الله) ٨- يعن مينا بني يا يم ما يو لي - كد أكر ان عن ے کوئی میں ہو تو ماں کو ۱/۱ کے گا۔ اب اور نہ خاوند یا یوی ہو،کو تکہ ان کے ہوتے ہوئے ماں کو ہوی یا خاوند کا حمد تالے کے بعد باتی کا تمائی لے گانہ کہ کل کا ۱۰ مرود کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں مال ذی قرض ہے اور پاپ مصب کی تک یمال بال کا حصہ تو قرآن شریف نے مقرر فرمایا تحرباب کا ذکر نہ فرمایا۔ جس سے معلوم ہواکہ ہاب کو ہاتی بھا ہوا لین ۴/۳ کے گا۔ کیونکہ پہلے فرما ریا - وَدَوِيْمُ مُنْ مِوْاكُ اللهِ افوة كى جمع سے معلوم مواكد أيك ے زیادہ بمن یا بھائی موں تو ماں کو جمنا حصہ فے ما۔ ١٣٠

مین جائز وصب جو تمال سے زیاوہ نہ ہو اور کی وارث کونے کی تی ہو باجائز وصبت مراد نسی سائد یمال قرض سے مراد انسانوں کا قرض ہے اللہ کا قرض مراد نسی الذا اگر صبت کے ذمہ ذکوۃ رہ گئی ہو قوہ وصبت پر مقدم نہ ہوگ۔ یہ بھی خیال رہ کہ قرضہ وصبت پر مقدم ہے گروصیت کی ابھیت و کھانے کے لئے پہلے وصبت کا ذکر میت کے ذمہ معلوم ہوا کہ میراث کے جصے مقل و قیاس سے مقرر نہیں کئے جا بھتے۔ اس کے معلوم ہوا کہ میراث کے جصے مقل و قیاس سے مقرر نہیں کئے جا بھتے۔ اس کے معلوم کرنے میں مقتل میں اس کا جیز خاد تدکا دیا ہوا مال چو مایا ہوا کرنے میں مقتل ماج اس کی مقتل ہوا کہ خوا ہوا کہ میں مقتل میں اس کا جیز خاد تدکا دیا ہوا مال چو مایا ہوا کرنے میں مقتل میں اس کا جیز خاد تدکا دیا ہوا مال کے مایا ہوا کرنے دی مقتل میں میں میں۔ ان میں کی احکام جاری ہوں گے 11۔ یعنی ان کے ہیت کی اولاد خواہ تمارے نظفے سے ہویا دو مرے خاد ندکے نظفے سے لاک

ابت ملی ۱۳۳ ) ہویا لاکا۔ ولد زکر مونث دونوں کو شامل ہے۔ ابن صرف بیٹے کو اور بنت بنی کو کتے ہیں اور یمال داند میں ہوتے ہی تھی شامل ہیں۔

ا۔ لینی نب والی اولاد۔ الذا اس میں نواسا نواس شامل نہ ہوں گے۔ کیونک نسب دادا سے ہو آئے نہ کہ الما بانی سے الذا آئے۔ پر کوئی اعتراض نمیں ۲۔ ہوی خواو آیک میں ہویا چند ان کا یہ میں ہوگا بینی ۱/۳ یا ۔ سیت کی صلی اولاد یوی کا حصہ آٹمواں کر دیتی ہے جو اس مورت یا خلوند سے ہویا دو سرے ہے۔ افذا اس میں روافض کی دلیل نمیں بن عتی۔ دو سرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از داج حضور کے بعد وراث کی مستق نہ تھی۔ کیونکہ کی سے اولاد نہ تھی۔ کیونکہ قرآن

ک اس آیت میں یہ قید نسی کہ وہ اولاد تم سے مو ورنہ مسكة فرايا ما آه خيال رب كه ولدين يو آيو في محى واقل ہے۔ ہے۔ ما کے حموم سے معلوم ہواک معنولی اور فیر معقولی بر هم کے مال می صے موں کے ۵۔ خیال رے کہ وارث کو دمیت جائز نسی اور تمالی ہے زیادہ کی دمیت مائز سی ۔ اگر زیادہ کی وصیت کر کیا ہو قر تنائی میں ای ا جاری ہو کی بادہ میں میں اے اس قرض میں حورت کا سر بھی وافل ہے اندا مردہ خاوتد کے مال سے پہلے اس کی بوری کا مردیا جادے کا ہر میراث جاری ہوگی۔ آج کل جو مرکا التيار نسي كري محق الملا ب ١٠٠ اس س ميراث ك چھ مماکل معلوم ہوتے ایک یہ کر کلالہ وہ محض ہے جس کے اصول و فروع نہ ہوں۔ نہ ماں باب وفیرہ نہ اولاد۔ وو مرے یہ کہ اخیانی ہمائی بمن یعن مال شریعے ذی فرض مو کے ہیں۔ تیمرے یہ کہ اخیافی اولاء کے جصے عمل الاکا لاکی برابر کے عصے وار میں یمان لوکا لڑی سے د کنانہ یادے کا ۸ے جو کلہ اخیانی ہمائی من می کے رمشتہ سے میراث اے بیں اور مال کو تمائی سے زیادہ کمی صورت میں بھی میراث نیس ملتی اس لئے اس کی اولاد کو بھی اس سے زياده نه ملے گي۔ (توائن) خيال دے كه جامت كى نماز اور میراث کے ساکل میں دو ہمی جماعت کے عم میں ہیں که بهت سول کو وی حل ملا ب جو دو کو- اور دو مقتدیون ے ہی امام آگے کمزا ہو گاچے زیادہ کے آگے کمزا ہو آ ہے۔ می اس مدیث کا مطلب ہے کہ دو اور زیارہ جماعت میں۔ ۹۔ اس سے معلوم ہواکہ ناجاز وصیت جاری نے ک جائے کی اور اس کا اثر میراث کے حصول پر ندیاے گا۔ اجائز وميت كي تمن صورتي جي- ايك يدك وارث كو ومیت کے۔ دو سرے یہ کہ سمی کو تنال سے زیادہ ک وميت كرب أو تمالي ورست ١٠ كي اور بالى فيرورست-تيرب يدك وام كام من فرج كرنے كى وميت كرب ك ميرك بعد نوحه واليول كو انتا رينا .. فلال مندر با كرب میں اتا دیناکہ مسلمان کے لئے یہ حرام ہے اور یہ ومیت بالکل بیاری نه ہوگی ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث

لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الزُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنَ بَعْدِ ادلاد بول توان کے ترک عل سے جیں بوقائی ہے ہو دمیت وه کر میں اور دین انکال کر اور تبارے ترک یس فورتول كِنْتُمْ إِنْ لَهُ بِيَكُنُ لَكُهُ وَلَكَ فَإِنْ كَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَكَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكُ کو ہو تھا ان ہے ت اگر تہارسه اولان ہوج جرجم تبارے اولاد ہوتر اسکا هُنَ النَّهُنُ مِعَ مَمَا تَرَكُنُهُ مُرِّنَ بَعُدِ وَصِبَةٍ نِوْصُونَ هُنَ النَّهُنُ مِهَا تَرَكُنُهُ مُرِيِّنَ بَعْدِ وَصِبَةٍ نِوْصُونَ رے ترک میں ۲ شوال می جو وصیت تم سمر جاز ف اور قرضہ بِهَآ اَوْدَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُؤْرَثُ كَالْكَ أَوِامْراً قُ کال کرٹ اور اگر حمی ایسے مرد یا فردت کا ترکہ جمتا ہو جم نے ال باپ اولا د وَلَهَ ٱخْ اَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِيهِ صِنْهُمَا السُّدُسُ کہ نہ جوڑے اور مال کی طرف سے اسکا بھائے ابین ہے توان میں سے برایک کو چٹافی فَإِنْ كَانُوٓ ٱكُثَرَصِ ذٰلِكَ فَهُمْ نُسُرِّكَآءُ فِي الثَّلُثِ پھر آگروہ بن بھائی ایک سے زیادہ بول توسب تبانی س شرک بی ال بست کی دمیست ادر دین بکال کر جس تک اس نے تعمال نے بہنایا ہو فی يد الشركا ارشاد ب ادر الشرعم والاملم والاب يد الشرك حديد بي الله وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدُخِلُّهُ جُدَّتِ تَخِيرِي ا ور ج کم مائے انتراور انترکے دمول کا تا انتراسے ؛ فول بی اے جائے گاجن سے مِنُ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِي بْنَ فِيْهَا ۗ وَذَٰ لِكَ الْفَوْزُ : بُر یل روال بمیٹ ان علی رہی تھے اور یہی ہے

یں مدیث پاک ایسے تیل ہوگی جیے قرآن کریم تی ہے آئے۔ کیو تھ میراٹ کے پھر آنکام بیاں ڈکور ہوئے اور پھر فراویا کیاک جو تھم مائے اللہ رسول کالیٹن باتی احکام رسول اللہ سے پوچہ لووہ بتاویں گے۔ چنانچہ بھم مدیث پاک پوتی پر نوتی و فیرو، اگر میت کی اولاد نسیں تو بٹی کے تھم میں ہے اور اگر میت کی ایک بٹی بھی ہے تو پوقی کو چھنا حصہ۔ اور اگر میت کے بٹنا بھی ہے " تو پوتی محروم۔ اور اگر میت کے دو لڑکیاں ہیں تو بھی پوتی محروم۔ لین ای صورت میں اگر بوتا بھی ساتھ ہے تو وہ مع یہ تے کے حصب ہوگ۔ " میراث کی بوری تفسیل کے لئے ہماری تمال علم المیراث کا معالد فراؤ ہو مختمر کرنمایت جامع ہے۔ الْعَظِيْهُ ﴿ وَمَنْ تَغِصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حَلَاثًا برى كايدا بى لد ادرى الشراص كررول كى الران كري شادداس كى كوم ل جراه والت يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَنْهِيْنَ ﴿ الشراعة الحدي واظ كريكا جميم بيندريه كات اورائيك لي فواري كا مذاب ب وَالَّتِي يَالْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآلِكُمْ فَاسْتَشْهِ مُوا ا در تبادی مورتوں پر ہو برکاری کوش کے ان ہر فائق اپنے یس کسیے عَلَيْهِنَ ارْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَامْسِكُوْهُنَ بعار مردوں کی گوا ہی لوٹ مچھر آگر وہ گوا ہی ہے دیں توان فورتوں کو اپنے ۔ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْيَجُ تحرول میں بند رکون مبال مک کر انہی موت اٹھا سے ت یا اللہ ان کی بك داه كالفش اور فم ين يو مرد فررت اباكا كريد ان كوايذادوك فَإِنْ تَابَا وَاصلَحا فَأَعْرِضُواعَنْهُمَا أِنَ اللَّهُكَانَ بصراكروه تو بسريس اور نيك بو جانين لله تو ان كا يجها بعورٌ دو بيتك المدفراة به تَوَّابًا رَحِيْمًا ﴿ إِنَّهَا التَّوْبَ فَعَلَى اللهِ لِلَّذِيدُ تول كرف والابريان بے ت وہ توہ م كاتبول كرنا اشدف اپنے فعل سے ازم كريا يَعْمَانُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ نُعَرِّيَنُوْبُونَ مِنْ قَرِيْب ب دما بنی کی ہے جو ناوان سے برائ كر بطع بمر تحورى و بريل تو بكريل ت فَأُولِينَ كَيَنُونُ اللَّهُ عَلَيْهِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِينًا اليول بر الله رحمت سے ربوع كرتا ہے الد الله علم و محمت حَكِيْهًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ والا ہے تا اور وہ تو یہ آن کی جنیں جو حمیا ہوں میں کھے

ے۔ ۵۔ یعن ان کو کواو بنا لو۔ اس صورت یس تو عام مسلمانوں ے خطاب ہے۔ یا ان سے کوائ ادا کراؤ تب اس میں حکام سے خطاب ہے۔ اس سے معلوم ہواک ہے ادکام ہویوں کے متعلق بیل لویڈوں کے یہ علم نمیں اس الله نائم زلاكدادان أيت عدماك ع معلوم ہوئے۔ فہرا ڈٹا کے گولو جار ہوں گے۔ فہر ۲ عارول مرد مول کوئی عورت نه مو- نبر مع عارول متی آزاد ہوں جیماکہ منگہ سے معلوم ہوا۔ نبر م بب خاد ند این بیوی کے زنا پر جار کو اہ بنائے تو پھر لعان نہ ہو گا بلکه مورت بر زناک سزالیتی رجم بوگ- اگر گواه کوئی خاوند ے پاس ند ہو تو لعان ہے۔ فبرہ فائد مورت کو طلاق وے دینا واجب نہیں بک فس سے روکنا واجب ہے جیہا ک فائسیگونش سے معلوم ہوا۔ کے لین این زائیہ بوبوں کو محروں میں ایسا قید کروکہ باہرنہ کال سکیں۔ یہاں تک که ان کی زندگی محتم مو جادے یا زناکی مزا نازل مو۔ ٨ - يا آيت مدود اور مزاول کي آيت سے منسوخ ب-اور فنخ کی طرف ای آیت ی اشاره بھی کرویا کیا ہے کہ انيس موت آلے يا مزاكا كانون بينے تك تيد مي ركور اس سے معلوم ہوا کہ آیات اور احکام بھی فنخ جائز بلکہ واتع ہے۔ اب یعنی زبانی ایذا جیسے جمز کنا۔ شرم ولانا اور برنی ایزا مار بید - ب آیت کی مد زنا کی آیت سے منسوغ ہے۔ خیال رہے کہ کملی آعت میں من بنا بگار فرمایا کمیا تھاجس سے معلوم ہوا کہ وہاں شادی شدہ مورتیں مراد جیں۔ یمال قربایا کیا والد تنباینها جس سے معلوم ہوا کہ اس سے کنوارا اور کنواری مراو ہے۔ انذا آیت میں تحرار نس ۔ بعض علاء نے فرمایا کہ مجیلی آیت میں فاحشہ ے مراد خود فورت کا فورت سے بذریعہ کل زنا کرنا ہے اور والدن بالينهائ مراد مردكا مردك لواطت كرتاب اس مورت میں یہ آیت منوخ نیں بلکہ محکم ہے اور اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ لواطت اور محق میں مد مقرر سی بک توری ہے۔ یعن قاضی جو سزا ماہے دے۔ یہ المام ابوطیف کا قول ہے۔ (تراش العرفان) ای لئے لوطی

کی سزائی معابہ کرام نے مختف دیں اگر اس میں مد ہوتی ہو ایک سزاوی جاتی اختلاف نہ ہو تا۔ اس مین گزشت پر نادم ہو جاتیں اور آئدہ کے لئے بین جانے کے اعام اس کے معافی میں ہو جاتیں۔ اس سے معلوم ہواک تعزیر والا بجرم اگر تعزیر سے پہلے صبح معنی میں ہو ہا کرے ہواہ تو اس پر خواہ تعزیر نگانا ضروری شیں ااے کہ بڑے برا محتفاد بجرم بھی اس کی رحت سے ماہوس نہ ہو ہو ہا کہ سے کا اور کناہ میں دبوع کرنا۔ اور اگر یہ بندے کی صفت ہو ہو معنی ہوں کے اراوہ سزاسے ربوع فرمانا۔ بابندے کی ہوت تھا۔ موت سے پہلے کا وقت قریب می میں وافل سے دبوع کرتا اور اگر رب تعالی کی صفت ہو ہو معنی ہوں کے اراوہ سن اور کناہ سے زب اس وقت بھی قبول ہے۔ جمالت سے مراد حمالت ہے مراد حمالت سے مراد حمالت سے اور کناہ سے خیال دب کو اس موت سے پہلے کا وقت تو ب اور کناہ سے خیال دب کہ کا موت سے اور کناہ سے دبول نو بال دب کہ کا دب موت سے بہلے کا وقت کر اور کناہ سے دبول ہو جانے کی ہوں ہے۔ جمالت سے مراد حمالت سے مراد حمالت سے اور کناہ سے خیال دب کہ کو بالے موت سے مراد حمالت سے مرد ح

(بقیدسند ۱۳۷) ہے۔ عالم جب کناوکرے تو وہ عملاً جابل ہے ۱۳۔ فذا اسلام میں توب کا قانون بنانا مین شکست و علم پر بخی ہے۔ جن دیوں میں توب نسی اس کے ویرد کار کناو پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں کیونکہ مام می برم پر و لیرکرویتی ہے۔ معانی کی امید توب کراتی ہے۔ بھانی والے بحرم کو علیمدہ کو فیزی میں بند کرتے ہیں کہ کوئی اور خون نہ کردے۔ کیونکہ دہ اپنی زندگی سے مام میں ہو چکا ہے۔

العنى ولى كناه فساد مقيده اور جسماني مناه فساد اعمال سب محوكرت رب- كوكك كفرى وه كناه بجس كى توب موت ك وقت قول نيس يا سينات ع مناه ظامرى

مراو کئے جاوی و ازوم تبول کی نفی ہے نہ کہ تبول کی جیسا کہ غلیٰ لقبے سے معلوم ہوا ۲۔ اندا ایسوں کے لئے رہا مغفرت کرہ بھی حرام ہے۔ ای طرح کافریر نماذ جنازہ نس اے مروم یا رحت اللہ علیہ وفیرہ کمنا ترام ہے اس جيماك اسلام سے يملے الل عرب كاوستور تعاكد وه مال ك مات کی بول کے وارث بن جاتے تے کہ جال علے اس کا تکاح کرائے نہ جاہے نہ کراتے۔ ۲۰ اس ے معلوم ہوا کہ جب مورت ٹاپند ہوتو اے اس کے طلاق نه ويناكه بيد اللح كرك يا يحمد مال وك يا مروالي كرے خت كروو يہ لك اس مورت على بونا جا يہ جب مورت کو مرد سے نفرت ہو اور علیمد کی جاہدا س کی تعمیل فقد میں ہے ۵۔ سیدہ مبداللہ ابن مہاس نے فرلا کہ یہ آیت اس کے متعلق ہے جو اٹی یوی ہے فرت کرے محر طلاق ندوے یہ خواہش کرے کہ حورت کھے مال دے و طلاق دوں جیسا کہ آج کل عام حالت ب\_ بعض في قرباياك ابل عرب الى يوى كوطلاق دية تے ہر روع کر لیتے۔ ایای کرتے رہے تھے۔ زبات تے ان آزاد کرتے تھے۔ ان کے معلق یہ آیت آئی۔ فرنسکد جب مورت کی طرف سے قسور ہو اور وہ مردکو ستاتی ہو اس کئے اے طلاق دیتا برے تو تل مائز ہے۔ أكر مرد كالتسور بو قو مل لينامع ب-١- يعني برعلق يا بدصورت یوی کو طلاق دینے عمل جلدی ند کرد ممکن ہے کے رب تعافی اس بوی سے حمیس ایس لائق اولاء وے جس میں تمہارے گئے ہت خیر ہو جائے ہے۔ اس طرح کہ اے چموزو اور سری ے نکاح کرو ۸۔ صلیہ یا سر۔ اس ے وو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ خاوندا لی لی سے بہہ والی میں لے سکا۔ زوجیت مانع ربوع ہے۔ دو سرے یه که زیاده مر باند منا جائز ہے۔ مدیث شریف می او ممانعت ہے وہ حزی ہے۔ اب اس لئے کہ یمال جدائی تمادی طرف سے ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جب مرد الى چينديدكى كى وج سے طلاق دينا جات تواسے الله كرنا منع ہے ١٠- اہل مرب جب ابني يوى كو ناپند كرتے اور

يتات حتى إذ احضر أحد هُ مُ الْمُوْتُ قَالَ د بنتے ہیں ل بہاں تک کر جب ان پ*ی کمی کوموت آنے تو ک*یے اب یس نے تو یہ کی اور ندان کی جو کاخر مرمل كَ اَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَا بِٱلْمِيُّاتِيَا يُكَاتِهُا الْإِ ان کے لئے ہم نے دردناک مذاب تبارکردکھا ہے گ سے ایمان والو امَنْوُا لَا يَجِلُ لَكُمُ إِنْ تَرِثُوا النِّسَاءُ كُرُهًا -تبیں ملال بیں ک مورتوں کے مادف بن ما د زمرسی ت ا اور ور تون کو رو کو نبیل اس نیت سے کر جو میران کو دیا تعاال می سے کھر لے وع مراس مورت می کر مربع بدیان کاکا کرس ف اور ان سے اہما بالمعروف فإن برهتموهن فعسىان تكرهوا بر تا و کرد پر اگر ده بنین بسند نه آیم تو قریب سه*ه کو* کو ن بیز تهین بَّا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهُ خَيْرًا لِيَّيْرِا®وإنَ اردُنهُمُ الميند بودرالله اس يل ببت بعلاق ركع ت اور الر أم أيك اسْتِبِّدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَالْتَيْتُمُ إِحْدُ لَهُنَّ . فدنی کے بدنے دومری پر نا ہاہو تا اور اے ڈھیروں کال مے چکے ہوٹ تواس میں سے یک وائیں نہ لوٹ کیااسے وائیں لوگے جوٹ با مرح کر وَإِنْهًا مِّبِينًا ۞وَكَيْفَ تَأَخُنُ وْنَهُ وَقَدُا فَضَى عَضُكُمُ اور تھلے من وسے تا اور كونكو أسے والى لوك مالا نكام مي ايك دومرے كسائے

طلاق وینا چاہتے تو اے جمونی تمت لگتے تھے تا کہ مورت پریٹان ہو کر اپنا مروفیرہ واپس کر کے طلاق لے۔ اس آیت بی اس سے منع فرمایا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک مورت کو بستان لگانا کناہ کیرہ ہے۔ خیال رہے کہ معرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رمنی اللہ عنما کی مصمت کے متعلق اوٹی شک کرنا کفرے کہ ان کی کوائی رب دے چکا ہے۔ ان کی صممت ایک یقنی ہے۔ جسی اللہ تعالی کی توحید۔ ا۔ اس سے معلوم ہواکہ عنوت محمیہ سے ہوجائے سے ہورا مردیتا پڑتا ہے اور اگر خادند نے ہور امردے دیا تھا۔ پھر طوت سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا واپس لے سکتا ہے۔ جا نکاح سکے وقت دولما کو کلمہ وغیرہ پڑھا کر نکاح کیا جارے تا کہ نکاح کا عمد و بیان معبوط ہوجائے۔ وعدہ کی معبوطی کے لئے بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تہت کلمہ پڑھانے کی ولیل ہے۔ ای لئے ہمارے ملک بیں دواج ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو کلے پڑھا کر نکاح کرتے ہیں سا۔ اگر نکاح سے مراد محقد نکاح ہے تو معلوم ہواکہ سوتل ماں سے نکاح حرام ہے اگر چہ باپ نے علوت سے پہلے اسے طلاق دے دی ہو۔ اور اگر نکاح سے مراد محبت ہے تو معلوم ہواکہ جس عورت سے

الى بَعْضِ وَاحَدُنَ مِنكُمْ مِنكُمْ مِنكُاقًا غَلِيْظًا ﴿ وَلاَ ہے بررہ بو یا خاندوہ تم سے کا ڈھا جسد نے بھی ت ادر تَنُكِحُوا مَا نَكُمَ الْبَاؤُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهِ مَا فَكُ سَلَفَ اب درد ک محرم سے نکان دیموٹ عربی ہو حزرات وہ بے شک إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ حُرِمَت یر جائی اور فنب کا کا ہے اور بہت بری دا ہ حزم برتیں عَلَيْكُمُ اللَّهُ تُكُمُّ وَبَنْتُكُمُ وَاخَوْنُكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَخَلَتُكُمُ وَخَلَتُ تم پر تہاری مائیں ہے اور پٹیال ہے اور بہتیں شہ اور مجر بھیال اور فالمامی ہ وَبَنْتُ الْاَخِ وَبَنْتُ الْاُخْتِ وَامْمَهُنْكُمُ الَّذِي ٓ اَرْخُعْكُمُ ا وربعتبها ل اور معانمیال که اور تباری سائیل جنول نے دورہ پایا ت وَاخَوْتُكُمْ فِي الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهِتُ نِسَالٍ كُمْ وَ ادر دوده کی بہنیں کہ اور تہاری فورتوں کی ایس کے رَبَالِبُكُمُ الْمِي فِي حُرْجُور كُمْ مِن نِسَالِكُمْ الْمِيْنِ الكَيْفِيل جِرِبَارَى عُرِيم بَدِيد الله بيري عَلَيْ جِن مِي آ دَخَلْتُمُ بِهِنَ ۚ فَإِنَ لَهُ تَكُوْنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَ ممبت کر چکے ہو ہم اگر آ نے ان سے ممبت نک ہو تو جُنَاحَ عَلَيْكُ مُ وَحَلَا إِلْ أَبْنَا إِلَهُ الَّذِينَ مِن ان کی بیٹیوں میں حرق جیں آور تبارے نسلی بیٹوں کی بیبال آپ ٲڞؙڵؠؚڴؙؙۿؙڒۅۜٲؽ۬ؾ۫ڿٙۘؠۼۏٳؠؽڹٲڵٲؙڂٛؾؽڹۣٳڵڵ<u>ٙ</u> رَرَ رَدُّ بَيْنَ مَهُمْ مَرَةً كَانَ عَفَوْرًا مَ فِي الْكُولَ مِي الْكُولَ مِي الْكُولُ مِي الْكُولُ مِي الْكُولُولُ اللهِ عَلَيْهُما ﴿ فَكُلُ سَلَفُ إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَفَوْرًا مَ حِيْمًا ﴿ فَاللّٰهُ كَانَ عَفَوْرًا مَ حِيْمًا ﴿ ی عزدا ہے تنک اللہ اللہ عفقہ والا مبر الا ہے

اینا پای معبت کرے حرام یا طال یوی بناکر یا لویزی بناکر سب مورتمی بنے ہر حرام ہیں کو تک یہ مور تمی بنے کی ماں کی طرح میں۔ سے معنی جالمیت کے زمانہ میں تم نے جو ا پہنے نکاح کر کئے اور اب وہ مور تیں مربھی چیس تم ہے اس کا مناہ میں کو تکہ وہ مناہ قانون نے سے پہلے تھے منظ اگر مجوی اسلام لائے اور اس کے نکاح میں الی ماں یا بھن ہے تو اسے پھوڑ وینا فرض ہے لیکن اس نے زمانہ گفر می جو نکاح کے موں ان سے جو اولاد مو بھی مو وہ اولاد حلالی ہوگ۔ کے تک کفار پر شرق احکام جاری سی ۵۔ جن کے میت ے تم پیدا موے اس على عالى دادى و فیرہ بھی داخل ہیں۔ سوتلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا ٦- اس مي موتيان تواسيان بلك ان كي اولاد بهي واطل ے کہ ان مب سے فاح حرام ہے۔ عد اس می بهانجیاں " بھیجاں اور ان کی اولاد می واقل ہے۔ ظامد یہ ہے کہ اچی اولاد اور اچی اصول حرام ہیں۔ اس یاب کی ساری اولاد حرام۔ اس کی تصریح خود اس آے۔ میں آمے آ ری ہے ٨۔ صرف يه حرام ميں ان كى اولاد طال کو کل بے اصول بدیدہ یعنی داوا اٹا کی اولاد ہیں۔ ان کا یہ بی علم ہے کہ خالد زاد پھوچمی زاد اور طال ہے۔ ۹۔ اس ے معلوم ہواکہ نبی رشت سے سات مورتم حرام ي جن كا تكوروي ب كراي سارت فروع حرام اي مارے اسول حرام اسول قریب کے مارے فروع حرام ادر اصول بعيده ك قريب فروع حرام ، فروع بعيده طال-الذا خالد پیویسی حرام بی محران کی اولاد طال۔ کیونک ب اصول بعید و یعنی واوا ، tt کی اولاد جی محر بھائی بمن کی تمام اولاد حرام کو تک بھائی بمن اصول قرید یعن می باپ ک اولاد میں اے احالی سال کی عرص جس عورت کا دورہ تموزا ساہمی لی لیا جادے وہ مورت ادر اس کی اولاد اور اصول سب اس بحد ير حرام بي- ١١ - خيال رب كه دوده کے رشتہ کی فرمت نسب کی طرح ہے۔ فعر۔ ازجانب شيرده بمه خولش شوند واز جانب شير خوارز و جان و فردع

ا۔ جس فورت سے نکاح کرایا اس کی ماں حرام ہو منی خواہ اس سے صحبت کی ہویانہ کی ہو ساب یہ تید انفاق ہے اپنی پیوی کی بنی جو دو سرے خاوند سے ہوا وہ حرام ہے اگر چد اماری پرورش میں نہ ہو۔ محریہ سوتیل لڑکی صرف امارے لئے حرام ہے اماری اولاد کے لئے طال اور امارے لئے بھی جب حرام ہے جبکہ بیوی سے محبت کرلی اور امار سے لئے بھی جب حرام ہے جبکہ بیوی سے محبت کرلی اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا وہ فوت ہو منی تو اس کی بینی منسس کی بیوی مال ہے۔ اس کی تفسیل امارے فاقی میں طلاح کرد۔ ساب معلوم ہواک اپنے پالک بینی منسس کی بیوی طال ہے۔ اس کی تفسیل امارے فاقی میں طاح کردہ ساب مالے کہ اس میں جب مالی دو مورتی جن کا رشتہ ایسا ہوکہ جو بھی ان میں سے مرد ہو تو دو سری طورت اس پر حرام ہو اسکی دو مورتی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جیسے دو جمیں اس بیا طال ہے۔ کا اس بھی جسیمی بھیجی و فیرہ۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ مم شدہ خلوند کی مورت اس وقت تک دو سرے پر حرام ہے جب تک کہ اس کی موت کا تمن عالب جو قریب یفین ہے 'نہ ہو جاوے۔ ایسے عی جن مورتوں کے نکاح باجائز طور پر حکام وقت تو ڈریں 'وہ سب حرام ہیں کیونکہ یہ خلوند والی مورتیں ہیں۔ ۲۔ معلوم ہواکہ کافر کا نکاح اختلاف ملک کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ مرد تو دار الحرب ہیں رہے اور عورت کر قار ہو کر دار الاسلام ہیں آ جائے۔ مومن کے لئے یہ تھم نسیں سے جس ہیں کسی متم کی تبدیلی نسیں ہو عتی۔ اور جو ان میں سے کسی کی حرمت کا انکار کرے وہ کافرہے ہم خیال رہے کہ عورت کی حرمت کی جار و بھیں ہیں۔ نبرا کفر۔ نبر السرائی رشتہ۔ نبر سادود ہ

نبر انسبداس آءت ے معلوم ہواکہ حرام ہونے کے و کے دلیل در کار ہے۔ طائل ہونے کے لئے ممی دلیل کی نی ضرورت انبی کوتک فرمایا که اس کے سواسب طال ہیں۔ اس کی بوری بحث ادے فاوی می دیمو۔ ۵۔ اس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جو چزیال نہ ہو وه مرسي بن علق بيسے خاوند كى خدمت يا قرآن شريف یرحا ریالہ دو مرے یہ کہ بمتریہ ہے کہ مردکی طرف ہے مورت کو پنام دیا جائے ندک اس کا برتکس کو تک یمال مردوں سے خطاب ہوا کہ تم تلاش کرہ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد حرام ہے کو تک اس سے صرف شوت رانی متعود ہوتی ہے نہ کہ اولاد کا ماصل کرنا اور یہ زنا ک فتم ہے۔ ابتداء اسلام میں یہ ای طرح طال تما میں شراب- ٢٠ يا يه مطلب بك بس منكود لى لى ع تم لفع لین محبت کر لو اے بورا مردد۔ اس حد ہے مراد شیعہ فرقہ کا حد شیں کو تکہ یہ حد قرافیر سامین سے نکل میااس حدے صرف شوت بوری کرنا معمود ہو آ ب ند که اولاد حاصل کرناب نکاح دائی کا معمود مرف شوت واني نسي - رب فراآ ا ب- مَعَن ابتغل ورآد و لله فَلْدَلْهِكَ عُمُ الْمُعْدُونَ ٨٠ اس ع معلوم بواكد يوى كامر ادا کرنا ایما تل ضروری ب جیے اور قرضوں کا ادا کرنا۔ الذا مرانا باد مناجات جنا ادا بوسك- ١- اس طرح ك یا تو مورت کچھ کم کردے یا بالکل محاف کردے یا خاوند مر برحاوے یا صلیہ دے ۱۰ اس سے مراد ای لونڈی نمیں کیونکہ انی لوتڈیوں سے نکاح نسی ہو آ۔ بغیر نکاح تل محبت طال ب- مومند کی قید استمانی بے کو مک کابی اوعلى سے تكاح طال ب- رب قراماً ہے- واجل نكم عَاذِنَاوَهُ لِللَّهُ مَنْكُ مِنْ أَزَادِ مُورِلُولَ عِنْ ثَالَ كُرْسِكِ وَوَ اوعدی سے نکاح نہ کرے یہ تھم استمبانی ہے ہی جس کے نکاح میں آزامورت ہو وہ لوعدی سے نکاح سی کر سکا اا۔ لینی لوعذیوں سے نکاح کرنے میں شرم و عار ند کرو۔ کیا خبر ایمان یس کون افغل مو ا آزاد عورت یا لویزی- بزرگ ایمان و تقوی سے ب نہ کہ محض آزاد ہونے سے ۱۲۔

وَّالْمُحُصِنْتُ مِنَ النِّسَاءِ الاَّمَا مَلَكَ اَيْمَا ثُكُمُّ ادر حوام بی شوہر دار مورتیں کے محرم فردل کی موریس ہو تباری كِتْبَاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ اَنْ ملك من آبائين لا يه الله كانوشته بهاتم برت اور المحرا بوري وهين تَبْتَعُواْ بِالمُوالِكُمُ مِّحُصِينَيْنَ غَبْرَمُسَا فِي إِنْ فَهَا طلال بیں لا کر اینے الول کے موض تلاش کروہ قیدلاتے نہ بان گرائے ت توجن عورة و كو كاع بن لانا جا بوك ال كے بندھ بوف مر انيس دو ف وَلاَجْنَاحِ عَلَيْكُمُ فِيمَاتُوا صَيْنَاهُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرْنِضِة ادر قرار داد کے بعد اگر تبلدے آبس می کرمنا مندی ہو جا شے تواس می گناہیں إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيهُمَّا حَكِيْمًا صَوْمَنْ لَهُ بِسُيَطِعُ مِنْكُمُّ کہ یے ٹک انڈم و حکست مالا ہے۔ اور تم یں بے مقدوری کے باعث طَوْلًا أَنۡ يَبُٰكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَهِنَ مَا جن سے بھاح یں آزاد عورتیں ایمان وایال نہ ہول تو ان سے مماح مَلَكَتَ أَيْمَا نُكُوْمِنُ فَتَيْلِتِكُو اللَّهُ وَمِنْتِ وَاللَّهُ کرے جو نہارے ہاتھ کی ملک جی اعان والی سمینز میں ناہ اورالڈ تبا*ی*ے ایان کو فرب جانا ہے تم یں ایک دوسرے سے ہے تر ان سے ناع کروال بِإِذْنِ اَهْلِهِنَ وَاتَّوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ان سے مالکوں کی اجازت سے عل اور حسب دستو۔ ان سے ممراہیں ووظ مُحْصَنْتِ غَيْرَمُلمِفِحْتٍ وَلَامُتَّخِنَاتِ آخُيانِ قید میں آتیاں خمتی نکالتی ادر ندیار .ناتی ک

اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کہ سمی کی لویڈی سے نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکنا۔ دو سرے بیر کے خود اپنی لویڈی سے موٹی نکاح نہیں کر سکنا کیو نکہ مسئلے کی کہ اس سے بغیر نکاح محبت طلال ہے نیز نکاح میں زوجین میں سے ہراکیہ کے دو سرے پر حقوق ہوتے ہیں گر لویڈی کا حق مالک پر نہیں ہوتا۔ قلفا نکاح میں اور لویڈی ہونے میں ضد ہے ۱۳۔ اس طرح کہ ان کے مالکوں کو اواکر کیونکہ ان کا مران کے مالکوں کو دیتا گو دیتا ہے۔ قلفا آ بہت پر کوئی اعتراض نہیں سمال سے معلوم ہوا کہ لویڈیوں میں کو دیتا ہے۔ قلفا آ بہت پر کوئی اعتراض نہیں سمال سے موال ہے نہ زنا۔ مسافحات سے متعد حرام ہوا اور متنخذ ت اخذ ن سے ظاہرو خفیہ زنا۔ کفار عرب اپنی لویڈیوں سے زناکر اکر اس کی تدفذ ن سے ظاہرو خفیہ زنا۔ کفار عرب اپنی لویڈیوں سے زناکر اکر اس کی تدفذ ن سے خود کوئیہ نود کھاتے تھے۔

ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ تواری لویڑی آگر زنا کرائے تو اس کو پہاس کو ڑے لگائے جائیں بینی آزاد کی آدھی مزا۔ وہ مرہے یہ لہ شادی شدہ لویڑی نظرہ اور کی تعلق اللہ معلوم ہوئے ایک تعلق شدہ اور تیں۔ کو تکہ شادی شدہ خور تیں۔ کو تکہ شادی شدہ آزاد کو اربی خور تیں ہیں نہ کہ شادی شدہ خور تیں۔ کو تکہ شادی شدہ آزاد خورت کی مزاج زنا مشاد کرنا ہے وہ آدھا نہیں ہو مسکا۔ کو اربی کی مزام کو ڑے جس کا نصف پہاس سا۔ یعنی محرق کی ہے کہ لویڈی سے فاح نہ کرد کرد تھاری اولاد لونڈی کے مولی کی خلام ہوگی۔ ہاں آگر زنا کا خطرہ ہو تو کر لو۔ خیال رہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زدیک لویڈی کے ساتھ نکاح کرنے جی

فَإِذَ ٱلْحُصِنَ فَإِنْ ٱنَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مب ده قیدین آ مانی محمر برایم اکرین تو آن بر ای منزاک آدهی مَا عَلَى الْمُحْصَنَّ فِي مِنَ الْعَدَّ ابِ ذَلِكَ لِمَنْ تَحِشَّى ے لہ ہو آزاد مورتوں پر ہے تہ یہ اس کے لئے ہے کم میں الْعَنْتُ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُ وَاخْبِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُونًا سے زناکا اندلیشہ اور مبر کرنا تہارے لئے استرہے تا اور اللہ بخنے والا ڗٙڿؚؽ۫ۄٞٛۏؙؽڔؽؽؙٵٮڷؙؙؙ۬ؗؗۏؙڸؽڹڗۣؽڶػؙۄ۫ۅٙؽۿڔؽڲؙۿؙۺڹؘ مران ب الله جابتا ہے کہ آپنے آ مکام تہارے سے بیان کرمے کا ورتمیں يِّنِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَنُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمُ امحوں کی روشیں ہتا ہے ہے اورتم ہرا ہی رحمت سے رج ع فرائے اورانٹرعم و چَكِيْمُ ٥٤ وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَنْوُبُ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ مكت دالا ہے ته اور الله تم پرابنی رحمت سے رجرع فرانا باہتا ہے ت اور ج النِّينُ يَنْ يَعُونَ الشَّهُوٰتِ أَنْ تَهِمْ لُوْا مَيْ لَاعَظِيمًا ایت مزوں سے ترجعے پڑے نا وہ جائے بل کم میدسیدا سببتالگ بوجادله يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخفِق عَنْكُمْ وَخُولِق الْإِنْسَانُ التُدُّ بِابِنَا ہے سم تم پر تخفیف سمرے اور آدمی سمزور ضَعِيْفًا ۞ يَايُهُا الَّذِينَ امْنُوْ الْا تَاكُلُوْ آ مُوَالَّكُمُ بنایا عیافی اے ایمان والو آیس میں ایک دوسرے سے ال الحق بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآنَ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ شکاہ کی عجز پرکہ کوئی سروا قباری باہی رطا حدی مِنْكُمْ وَلاَ تَفْتُنُانُوۤ ٱلْفَسْكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُمْرَكِجِبًّا ﴿ كا بوك ادر ابنى جانين قتل والمروع بالبشك الشرقم برم الأسب

تین شرمی جی- دو ناک می اور ایک مفود می- ناگ ی آزاد مورت سے لکاح کی طاقت نہ رکھنا اور زناکا فطرہ ہونا۔ متکود عل اس کا مومنہ ہونا کافرہ نہ ہونا۔ الم ابو حنیفر رحمتہ اللہ طبہ کے نزویک مید کوئی شرط نہیں۔ اس کے ولائل کی تکسیل کتب نقہ میں ملاحقہ کرد۔ یہ مجی خال رے کہ زاکے معرے کے وقت نکاح فرض ہے آگر تدرت ہے ویے سلع ہے۔ اور جو زوجیت کے حقوق اوا كرف ير قادرند موات فاح كرنامع ب حق كد عمردك بوی حکومت کے ذریعہ کچھ شرائلا کے ماتحت ثارح فنح کرا عتی ہے اس حرام و حلال عور تیں اور نکاح کی مصلحتیں ا جو تکه جانور و انسان کی بداوار می فرق مرف ناح سے ے اس کے رب نے اس کے احکام قدرے تعمیل ہے بیان فرمائے۔ اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہالکل واضح فرادسیے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ انہاء کے جو شرمی مسائل قرآن یا مدیث میں بغیر تردید نقل ہوئے وہ ادے لئے بھی لائق عمل میں جسے رب فرما آ ہے کہ زور میں ہم نے تھم ویا تھا۔ ان النَّفْنَ بالنَّفْيد اللَّهُ مُرجو تروید ك سات نقل موت وه الدرك لئ لا فق عمل سي ي ك رب قرما ال ب نيطل بن الذي مادد فرمنا ما يعام م عَيْنَانَ أَعِلَتُهُمُ ٢- الذااس كابرتهم بلا قال قول كراو-کونکہ اس کا ہر محم حمی نہ حمی مصلحت پر جی ہے ۔ کہ تم ونیادی کاروبار کرتے ہوئے بھی رب کی طرف متوجہ رمو۔ اس لئے رب نے مارے تمام مشاغل پر پابندیاں لگا دیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا باتی تمام ادیان می شوت رانی تن پروری خوابش نفسانی کی پیروی ہے۔ ہے۔ مرد مورت کے بغیر اور مورت مرد کے بغیر مزارہ نیں کر کتے۔ قذا نکاح کے سائل بت تعیل ے بیان فرما دیا۔ ۱۰ اس سے معلوم ہواکہ حرام کام كى اجرت حرام بكدوه يافل ذريد عد ماصل مولى-الذا كانا جموني وكالت وارعى موندن تقور سازي كي اجرتمی ترام میں کہ یہ حرام ذریوں سے ماصل ہو كي -اس سے بڑارہا سائل معلوم ہوئے۔ بوا شراب ک

قیت افیانت اسود اسب حرام ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ جری بھے درست نمیں۔ قذا حکومت کے ضبط کے ہوئے الوں کا نیلام فریدنا حرام ہو سے بھے رضا سے نمیں ای کئے۔ وہاں مالک راضی نمیں ہو آ اور حاکم مالک نمیں۔ دیوالیے کے مال کا نیلام کچھ شرائط کے ماتحت جائز ہے۔ یوں بی کسی کی دکان از بین پر جرا ہم قبضہ کرلیا اور تو کا کہ اور کا کہ ان کی مرضی کے خلاف دینا بھی حرام ہے کیونکہ معاملات میں رضائے فریقین شرط ہے۔ 11۔ اگر حلال سمجھ کر خود کشی کرے تو کا ہوا اور واکی مذاب میں کرفتار ہوگا۔ اور اگر حرام جانے ہوئے کی تو جنم کا واضلہ مارضی ہوگا۔ افذا خود کشی انہوک بڑتال سے مرنا حرام ہے۔

1

ا۔ قلماسی قید اس لئے لگائی کی کہ جن صورتوں میں مومن کا قل جائز ہے اس صورت میں قل کرنا جرم نمیں میے قاتل زائی کو حکومت کے سم ہائٹ کرنا یا الماسی قید اس لئے لگائی کی کہ جن صورتوں میں مومن کا قل جائز ہے اس صورت میں قل کرنا جرم نمیں میں کوئی ونیادی یا اخردی سزا مقرد فرمائی ہو جائو کو مار ڈالٹا اس اس سے معلوم ہوا کہ حمد حرام ہے لکہ تمام میں میں میں میں میں میں ہوا کہ حمد حرام ہے لکہ تمام میں میں میں میں میں میں جنا یعنی دو سرے سے نوت کا ذوئل جاہتا اور اسپنے لئے اس کا حصول رہا فیط ہے ونیادی تعتوں میں حرام میں میں میں میں جنا یعنی دو سرے سے نوت کا ذوئل جاہتا اور اسپنے لئے اس کا حصول رہا فیط ہے ونیادی تعتوں میں حرام

ہے۔ رہی چنوں على جائز ہے۔ فبط كے معنى جي اپنے لے مجی فعت جاہنا جس کا ترجمہ ب دفک۔ اس اس معلوم ہوا کہ نیک خاوندگی ہوی اور نیک ہوی کا خاوند امل ے بے نیاز نس موسکا۔ برایک کو نیک عمل ک ضرورت ہے۔ ۵۔ شان نزول۔ معرت ام سلم نے مرض کیا تھاکہ اگر ہم مرد ہوتے تو جداد کرتے۔ اس پر ب آیت نازل موکی فربایا کمیاکه تم این این فرائض معمی بورے کرو۔ حمیس تسارا ٹواب کے گا۔ یعنی تم خاوند کی الماحت یاک دامنی اختیار کرے جماد کا ثواب یا عمق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت یر محرض یردے سے رہنا فرض ہے ٢- نين أكر وہ فضل فرائ و تموزے عمل ير زیادہ تواب دے دے۔ اس سے معلوم ہواکہ کوئی مخص اللہ کے فعل سے مستنی نسی ہو سکا یہ بھی معلوم ہوا ك رب كا فعل ما كنا بمترى وها اور جامع وها ي كيونكه اس كافعنل بري كوشال عدر بس كوجو ديا الياعلم و حست ے دیا۔ الذاکی پر حد کرنا دربردہ رب تعالی کے احماب ير اعتراض كرا به ٨- خيال رب ك والدين مرف تھے ہاں ہاپ کو کہتے ہیں۔ اس میں نہ موتیلے ہاں باپ داخل نه دادا وادی الله علی وفيره رب فرما آ ب-وأفائذت يرحنعن اولادهن مولين كامين ويجمو شيح كو دودھ پانا سی ماں پر ہے نہ سوتل ماں پر نہ وادی نانی بر۔ اور فرما يا سهد التامها بقم الا الني ولدنه واوا واوى ، قريون عى داخل جي ندكه والدان عن - الذاجية ك موت ي محروم ام اور اب عن بد سب داخل موت بي- رب فرماناً بمسكومت عَنِيكُمُ المَعَا تَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ وَالْفَائِمَةُ المُعَالَمُ مُ اور فرما ما الماليدة إلى ومنايل الماس ے معلوم ہوا کہ زو کی قرابت والے کے ہوتے دور والا مروم ہو گا۔ لندا بینے کے ہوتے ہا ا ہوتی اواسا اواس محردم كو كله اقرب للمنيل كامينه عددا يعني أكر كوكي محول مسب كى سے كے كد و ميرا مولى ب اكر و يملے مرجاوے تو میں تیرا وارث اور اگر میں تھ سے پہلے مر جاؤں تو تو میرا وارث یا ومی- اس کی تنصیل ماری کاب

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُنْ وَاتَّا وَظُلَّمًا فَسَوْفَ نُصِيلِيم ادر بو المم وزياد فيست الساكرسيكا تومنغريب م است آث ين وافل كريل شک کے اور یہ انٹر کو آمان ہے مجمر چکے رہو كَبِإِرَمَاتُنْهُونَ عِنْهُ نُكُفِرْعَنْكُمْ سِيّاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمُ تحمیرہ ممنا ہوں ہے بمن کی قبیس مالعت ہے توتہارے اور عماہ مم بخش دیں تھے اور مُنَّخَلَّا كَرِيْمًا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَلَ اللهُ بِمِبَغِضِكُ جمیں موست کی مجکودا فل کویں عجے ت اوراس کی آرزو ذکر وجس سے انڈیے تم میں ایک ﴾ بَغْضِ لِارِّجَالِ نَصِيُبٌ مِّمَا اكْنَتُ بُوْاْ وَلِلِنِّسَاءِ کود وسرے پر بڑانی دی ته مود ول کے لئے انی کمانی سے حقرب سے اور عور تول کے نَصِيْبٌ مِّمَا اكْنَسَبْنُ وَسُتَلُوا اللهُ مِنْ فَضِلِهُ إِ اور الله عال الم كال معدد اور الله عالى العل ما كور بدائد الله كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيًّا ٥ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوَ إِلَى مِمَا الترسب مجمد مانا ہے ت اور ہم نے سب میلئے مال کے مستق تَرَكُ الْوَالِيانِ وَالْاَقْرِبُونَ وَالْدَيْنِ عَقَدَ تَالِيَالُهُ بنا د ینے ہیں جو بھر جوڑ جائیں ہاں باہب ٹ اور قرابت دایے ٹی اوروہ جن سے تبدارا ملعث فَاتُوْهُمُ نِصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَأَنَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بندم بكالدانس ان وحدود بي كك برجير الله كيمائ سه اله شُهِيئًا أَ الرِّجَالُ قَوْ مُونَ عَلَى النِّسَاءِ مَا فَضَا مرد النزين الد مورون بر اس سے كه اللہ في الله ين اللهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ قَرِيهَا ٱنْفَقُوٰ امِنَ ٱمُوالْهِمْ ایک کود دمرے برنفیلت دی تا اور اس مے کمردوں نے ان برہینے مال خرت کئے تا

علم المیراث میں ملاحقہ فراؤ۔ ۱۱۔ القرائی قشمیں پوری کرو اور جس ہے جو جائز معاہدہ کیا ہو اے جھاؤ۔ ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کے حقق برابر نمیں۔
مرد کے حق زیاوہ ہیں اور یہ میں انساف ہے کیو تکہ مرد پر عورت کا خرچہ اور مرواجب ہے۔ عورت پر مرد کا کوئی مائی حق نمیں القرامرد کا رجہ زیادہ ہوتا چاہیے۔ ۱۱س سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مرد عورت سے افضل ہے ای لئے نبوت المامت قضاہ ازان علیہ وغیرہ مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نمیں۔ کیونکہ عورت پر دوہ میں مرد کر میں ہو سکتے۔ نیز نمائی عوارش ہی ان کاموں میں مارج ہیں۔ ۱۲سے مین مرد کو عورت پر دو دجہ سے بزرگ ہے۔ ایک ذاتی، دومری عارضی وزال فنیلت مرد ہوتا ہے۔ عارضی فنیلت عورت کو خرچہ دیتا ہے۔ اندا اگر کوئی مرد کی وجہ سے عورت کو خرچہ نہ دے یا نہ دے سے ایک ذاتی،

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult http://www.rehmani.nei (بقیر سنور ۱۳۱۱) مورت سے افغل ہے۔ خیال رہے کہ بیض مور بین مورت سے افغل ہے نہ کہ مورک ہر فرد مورت کی ہر فرد سے افغل۔ ہم بیے لاکموں مود معزت عائشہ صدیقہ اور فاطمت الز براے معلین کے برابر بھی نمیں۔ جس اور چزے فرد کھے اور۔

ال اس آیت سے چد مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مورت کا خرج مرد پر واجب ہے دو مرے یہ کہ مرد کے محریار کی عفاظت مورت کے ذم ہے۔ تیمرے یہ کہ مورت پر خاوند کا اوب و احرام لازم ہے۔ اندا مورت مرد کو نام لے کرنہ پکارے۔ مرد سے اپنی خدمات نہ لے 'چوتے سے کہ مال کمانا مرد کا ، مال خرج کرنا مورت کا'

144

فَالصِّالِحْتُ فَينَنْتُ خِفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ تر بیک تخت فرتیں ادب وایاں ہیں فاوند کے پیچھے مفائلت دیمتی ایں میں طرح النونے حفاظت مي بحكم ويال اور بن عورتول كي نافراني كالتبيس انديشه مو تواجيس بحاوث اور فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوْهُنَّ فَإِنَّ اَطَعْنَكُمُ وَلَا تَبُغُوا ان سے انگ سوؤٹ اور انسی مارد ک مجمر اکر وہ تساد سے محمی آ جائیں توان بر عَلَيْهِنَّ سَيِيلًا ﴿إِنَّ اللهُ كَاٰنَ عِلَيَّاٰ كَيِبُرُّ ۞ وَإِنْ خِفْ زيادتى كوكي راه ز با بوسه فك احد برا يلند بهت ادر ارم كوميال لل في كے جنگوے كا فوت بول تو ايك بنج مرد دائول كى فرت سے بھيرواور ايك لِهَا ۚ إِنْ يَبُرِيْكَ الصَلَاحَايُّوفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللهَ ج تع فورت والول كي طرف سے يدونول الرمغ كوا اجابي عجمة والندان يرميل كرديكا كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا<sup>©</sup>وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَشْرِكُوْايِهِ شَيْبًا بع تنك الله جائے والا فروارہے ما اور الله كى بندكى رواوراس كا شركي مس كون معمراد ادر ال باب سے بعلاق مروث اور رشتہ داروں اور تیمول اور مما جرا وَأَجَارِ ذِي الْفُرْ لِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِأَلْجَنَّهِ اور ہاں سے بسانے اور دورسے بسانے کی ادر کروٹ سے سامتی شہ نِ السَّبِيْلِ وَمَا مَاكَتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهُ لَا يُجِ ادر را قرر ل آور آ ہے اندی فلام سے تا ہے فک اللہ کو فوش بنیں آیا مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۞ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ کوئی اترانے والا بڑائی مارنے دالا ہر آپ بخل محریس کا

بركت كاباعث ب- مرد يرفدند كاتمى - مورت لياك ن\_ ن موكر نوكري كرف نه فكل اكر مورت كو بحى كمائي كُرنى لازم موتى تو مرد ير مورت كا خرجه ند مو آ ٢- يعنى مورتوں کو خاوندوں کی نافرمانی کے برے ملکج بناؤ جو دنیا و آخرت میں چیں آویں گے۔ اس سے معلوم ہواکہ مرد کو ہاہے کہ خود بھی شرقی احکام سے واقف ہو اور بوی کو بمی شخمائے ۲۔ ان سے معبت نہ کو۔ بات چیت ترک كر كے تعمل ترك موالات اور اس كا بايكات كرووك اس ے بہتر مورت کا کوئی علاج نمیں ہم، اس سے مطوم ہوا کہ السرایے اتحت کو مزادے مکا ہے محر اتحت السركو سرا نسی دے سکا فاوند ہوی کو ادب کے لئے مار سکا ہے مربوی خاوند کو نمیں مار سکتی۔ یمی حال استاد شاکر دا پیر مرد ادر باپ بینے وفیرہ کا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ المرر ماتحت كا تعاص سيس شاكر واستاد ، بينا باب ، يوى فادند سے اسی نی سے قصاص نیس کے سکا۔ قصاص می کی مورد برابوب ۵- مین جب رب تعالی تهاری تربہ تیول فرمالیتا ہے تو تم بھی حورت کی معذرت تیول کر لیا کرد اور توبہ کے بعد اے تک ند کیا کرد ۱۔ اے خاوند اور بوی کے وابو۔ اس سے معلوم ہواک شوہراور بوی میں ملح کرا رہا بمترین عبادت ہے۔ ایسے ی مسلمانوں میں ملح کرانا بہت امیما ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ مسلم کے لئے یج مقرر کر دینا اعلی چیزے اس کئے معرت علی مرتعنی اور امیر معاوید نے ملح کے لئے ابوموی اشعری اور عمرہ بن عاص کو اینا بع مقرر فرمایا عد معلوم بواکه فیرخدا کو تھم اور ماکم بنانا جائز ہے۔ یہ اس آیت کے خلاف نیس ان الفكرالا بن كوكد وبال بحم سے مراد حقق يا تحوي عم ب ٨- اس سے چد مسئلے معلوم ہوئے ايك يوك ماں باب كاحق تمام رشت دارون سے زيادہ ہے اى لئے رب نے اپی مبارت کے ساتھ ان کی اطاعت کا تھم دیا۔ اور تمام قرابت وارول سے پہلے ان کی اطاحت کا ذکر فرایا۔ دو مرے یہ کہ مال باب کی فدمت ہر طرح کی جادے۔ برنی بھی اور مالی بھی السامین جس کا کھر تسارے گھڑ سا ہوا

ہو اور جو محلّ وار تو ہو محراس کا کھرتم سے ملا ہوا نہ ہویا جو تسارا پروی مجی ہو اور رشتہ دار میں۔ اور دہ جو مرف پروی ہو ' رشتہ دار نہ ویا دہ جو پروی ہی ہو سلمان ہی اور وہ جو صرف بروی ہو مسلمان نہ ہوا فرضیکہ یاس سے بسایہ اور دور کے بسایہ کی بت ی تغییری ہیں (روح) الدینی یوی یا سفر کا ساتھی یا اناہم سبق یا جد بھائی یا مجد میں برابر جیٹنے والا۔ فرضیکہ کروٹ کے ساتھی کی بہت می تغیریں ہیں۔ (نزائن العرفان)۔ ۱۱۔ اس میں معمان بھی شامل ہے اور مسافر بھی۔ معمان کی خاطر تواضع مسلمان كا طرة امتياز ہے۔ معمان ووجو ہم ے طاقات كرنے كے لئے ممارے بلانے يا بغيربلائ بابرے آئے۔ جو اپنے كام كے لئے آيا وہ معمان نسير - جي ماکم کے پاس مقدمہ والے یا مفتی کے پاس مستعنی ۱۲۔ اس طرح کہ غلاموں باندیوں سے طاقت سے زیادہ کام ندلو۔ ان سے سخت کلامی ند کرو۔ انسی بقدر ضرورت

## Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بتر سند ۱۳۳) کمانا کیڑا دو۔ خیال رہے کہ لوڈی فلاموں کے یہ حقوق موٹی پر ہیں۔ اگر ان میں کو آئی کی قورب بکر فرماوے گلد لیکن دو ان حقوق کا مطالبہ عکومت سے نمیں کر کتے۔ لاڈا فقما کا فرمان قرآن کریم کی اس آیت کے ظالمہ نمیں ۱۳۔ حقوق اوا نہ کرنا بکل ہے۔ زکوۃ محد قات واجب یوی بجوں وفیرہ کا ضروری نفقہ نہ دیا بکل ہے۔ اس طرح علم کاچمیانا علمی بکل ہے۔ مال و حال دونوں کے تنی ہو۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ رب کی تعت کا ظاہر کرنا شکر میں داخل ہے اور فخراور مین مارنا جرم ہے۔ حضور نے فرمایا آنانیڈ ڈاڈیاد آو الا مقرم اس سے معلوم ہواکہ

دیدہ دانستہ حضور کے فضائل بیان نہ کرنایا ان میں تبدیلی کرنا کفر ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت ان علاء میود کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور کے دہ ادصاف میدہ چہاتے تھے جو توریت میں ندکور ہیں۔ اس سے موجودہ زمانے کے علاء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو حضور ک نعت نود ہی ۔ نیس کتے اور کئے دالوں کو طرح طرح کے بہانوں سے روکتے ہیں۔

ےذکر رو کے فعل کانے تقی کا جویاں رہے پر کرے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی م - بل كا ذكر مو يكا- اب نسول فري كا ذكر ب- اس میں رکھادے کے لئے خیرات ، نام نمود کے لئے شادی بیاہ ک ب جا رسول میں خرج وغیرہ سب بی اسراف یعنی فننول خرجی میں داخل ہیں ۳۔ دنیا میں تو اس طرح کہ جو شیطان کو خوش کرے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حی کہ اس کے ماتھ کھا آپتا محبت کر آ ہے۔ اس لئے تھم ے کہ برجائز کام کو ہم اللہ ے شروع کرے اور آخرت می اس طرح کہ وہ شیطان کے ساتھ ایک زنجرمی بندھا ہو گا ۵۔ اس سے تین مسلے معلوم ہوئے ایک ساک اللہ كى برندت ميں سے كھ خيرات كرے اى لئے ما ارشاد ہوا ود مرے مید کہ سارا مال خیرات نہ کرے بعض کرے جے کہ من تبعیضیہ سے معلوم ہوا۔ تیرے یہ کہ طال روزی ہے خیات کرے۔ ای لئے اس رزق کو رب کی طرف نسبت فرہا۔ ۲۔ کہ کسی کے اعمال خیر بلاسب برباد الح فراكر يزاندوك إنجرم كوجرم ك زياده مزادك يه اغم نامکن ہے۔ ہے۔ معلوم ہوا کہ رب اپنے فضل سے و عذاب میں کی اور ثواب میں زیادتی فرمائے گا۔ یہ دونوں ا في ضل كى سمين بين مريد دونون فعل مومن كے كئے میں۔ ۸۔ ہرنی این امت کے نیک وبدکی گوائی دیں کے اور امت محدی ان نمیوں کی گواہ ہوگی اور حضور منکی اللہ عليه وسلم ابني امت كے كواہ ہوں مے - مكر ان كى كواہيوں م فرق ہو گاکہ آپ کی امت کی گوائی تو آپ ہے س کر موگ ۔ اور آپ کی کوائی چھم دید ہوگ ۔ اس سے معلوم

يَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَيَكُثُّونَ مَا النَّهُمُ اللَّهُ ادر اورو ل سے بخل کے لئے ممیں اور الترف جو البیں این نشل سے ایس اسے جہامیں اور کافروں کے لئے ہم نے دنت کا مذاب تبار کر مکا ہے گ وَالَّذِيْنَ بُنِفِقُوْنَ اَمُوالُهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ كَلاِّبُو اور وہ ہو اپنے ال لوگوں سے وکھا دے کو خرجے دیں تہ اور لکان نیس لاتے آنثر اور ز نیامت براوربس کا معاصب فیطان بوا 💎 توکتنا برا فَسَاءَ قَرِيْنَا@وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوَامَنُوْ إِياللَّهِ وَالْيَوْمِ معا مب ہے تک ۔ اور ان کا نمیا نتصان تما اگر ایما ن لاتے انٹراورتیامٹ الُاخِرِوَانْفَقُوْامِمَّارَزَفَهُمُ اللهُ ۚ وَكَانَ اللهُ بِهِمُ بعر اور الله كم ويت بي ساس ك راه من فري كرت في اور الشر الكو عَلِيْكًا۞إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْتَقَالَ ذَرَّ فِي ْ وَإِنْ نَكُ مانتا ب أشد ايك ذره تجرعكم بيس فراتات ادر الركر كوني نيتي ہو تو اسے درنی کرا اور اپنے ہاس سے بڑا نواب دیتا ہے تھ فكيف إذ إجننام ن كل أمّ إن إن وين وجننابك ترس برَّ بَب م برَ التَّ المَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمِنْ الْرِيَّ الْمِنْ الْرِيْ الْمِيرَةِ الْمِيرَ عَلَى هَوْلَاءِ شَرِهِ بِي السَّيْوَمِينِ بَوْدُ الْمَانِ بِنَ كَفَرُوا وَ ان سب پرگواه و پهپان بناگرائیں شه اس دن شناکریں بھے وہ بنہوں نے کغر عَصَوْا الرَّسُولَ لَوْنَسَوِّي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْنَمُوْنَ کیاادر رول کی نا فرانی کی ایکاش انین ٹی میں بائرز میں بر کر دی جائے نے اور کو نی بات اللہ

ہوا کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکلے پچھنے تمام مالات کا مشاہدہ فرما رہ ہیں۔ اسی لئے کفار حضور کی کوائی پر اعتراض کریں کے کہ یہ ہوگے بغیرہ کھیے کوائی کیے وے رہے ہیں اس بعنی ان کے عقیدے اور اعمال وونوں خراب ہوئے۔ عقیدے کی خرابی تمغدُ ڈاعی اور عمل کی خرابی عفتہ النہوں میں نہ کور ہے۔ انسان کو چاہیے کہ عقیدہ اور اعمال وونوں کو درست کرے ورث آکے جل کر مصیبت پڑے گی۔ اس جیسا کہ جانور ایک وہ مرے کا بدلہ دلواکر مٹی کردیئے جادیں گے۔ ایسان کفار کی تمناہوگی کہ جس ہمی مٹی کردیا جاتا۔ رب فرما آئے نوٹیڈل افتاؤنڈ بالنیتن گفت تمنز با شان نزول۔ حضرت عبدالرحمٰن بن موف کے کمر صحابے کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ استے میں نماز کا دقت ہو گیا۔ لام نشر میں تھے۔ ان باہدا استعدوہ پڑھی اور ہر جکہ لا چھوڑ گے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس دقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی اس سے معلوم ہواکہ سب ہوش، جنون نیند کی عالمت جب الی ہوکہ پاتہ نہ کے کہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس حالت میں نماز نہ پڑھے میساکہ مدیث شریف میں ارشاد ہوا۔ اس "بت کے نزول پر نماز کے اواقات میں شراب بینا حرام ہوا پھر مطاقاً حرام کر دیا گیا۔ اس سے پات انگاکہ نشد یا ہے ہوئی میں کفریہ بات منہ سے نکانے سے کافرند ہوگا ، اس کا تعلق حلی عصد بعد اسے بعنی جنابت کی حالت میں

والمحمئت النيادم

الله حدِينا فَيَالَيُها الّذِينَ المنوالالقُورُوا الصّاوة سے نہیا سیس سے اے ایان والول نشہ کی الت میں ناز کے وَٱنْتُمْ سُكُلْ يَحَتَّى تَعْلَمُوامَا تَقُوْلُونَ وَلَاجُنْبًا ہاس نباؤے جب بحداثنا بوش و بوک جو کبواسے سمیر اور نہ ایاک کی ؚ۠ٵؚؠڔؚؽڛؚؠؽڸڂؾۧ<u>۬ؿۼؙۺٙڵۏٳٞۏٳڹۘػؙڹ۫ؿؙۄٙۄۜۻؖ</u>ٚٵۘۏ عالت مي تعيد بنائ مكر مسافري مي اور الرح بيار بو تله يا سفري لله يام ين سے كوئ تفائ حاجت سے آيا يا تم ف عور تول كو النِّسَاءَ فَكُمْ يَجِّدُ وَامَاءً فَتَيْكَتُمُوْ اصَعِيْدًا طَيِّبًا چوا ادر إن زيايًا تو پاک مي سے يم محرو كه تو اپنے مند اور فَامْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِ يُكُمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا إ تقول كاستح كروك بدائك الله معاف فران والا بخشن غَفُورًا ۞ اَلَمُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَلِي والاب ثه كيائم في الني زويمها جن كوكتاب سي اكب حقر لاقه يَثْنَتْرُونَ الصَّلَاةَ وَبُرِيْدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلُ ۗ محملای مول یفته بر اور جائته بی سمه سم مجی راه سے بہک جاؤنلہ اور الله خوب جا تناب ممارس وهمنول كراله ادر الله كانى ب نَصَيْرًا ۞مِنَ الَّذِينَ هَادُوْايُكِرِ فَوْنَ الْكِلْمَعَنْ والی اور اللہ کا لیسے مدوکا رالم کھریبودی کلامول کوان ک جنگ ہے مُّواَضِعِهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُمْسَمَعِ تعيرت ين اله اور كمة بريم في من اور ندانا اور منظ آب من في دمانين

بغیر طسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن اگر مسافر ہو اور پانی نہ یاؤ تو تیم کرے بھی نماز پڑھ کتے ہو۔ سافری قیداس لئے بک بانی نه مانا اکر سفری میں ہو آ ہے۔ آلی آمت میں اس کی تفسیل ت ری ب سالی باری جس میں پانی کا استعل معزمو آے یا تو تجردے یا طبیب مازت کے بتانے سے مدیعی شرے اہرجمل یانی موجود ند ہو۔ اندا سفرے مراد شرقی سفر نسیں ۵۔ اس سے معلوم مواک فظ عورت کو چمونے یا ذکر کو باتنے لگنے سے وضو نمیں جا آکو تک يمل جي يافاندے آنے مراوافان پر كر آنا ب ايس ي حورت كوچمونے سے مراديا محبت كراب چناا بہد ہو کر معبت کرنے سے حسل فرض ہو آب اور نگا چنے سے وضو- فرضيكه صرف باتد نكامراد سيس١- مني كى بن معى منى یں ہے تی ہے جنس مٹی ہروہ چڑہے جو زیٹن سے پیدا ہو اور الله من نه مكلي نه راكه سيف بيه كان كو كله لور بماز كانمك يقر وفيروان سب سے ميم جائز بياني كانك أكرج محاجلانس محمرانی سے بنا ہے۔ فندا میم کے لائق سیں عام شان نزول۔ غزوه بني مصطل سے واپس سے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ کابار م ہو کیا۔ ہس کی حلاق کے لئے حضور ملی اند علیہ رسلم اور تهم التكروبال جنكل ميس بى تحسر محق نماز كاوقت مايانى د تماتب يه تيت اور تيم كانحم آيا- معزت اسيد ابن حنيرے عرض كياك اے سل ابو کریے تساری مملی برکت نمیں تساری برکت ہے مسلمانوں کو بہت تمانیل ہوتی ہیں۔اس واقعہ سے حضرت مائشہ صدیقت کی عقمت کا پت لگا ۸۔ اس سے معلوم ہواک وضو اور عسل كاليم ايك بى طرح بوكاكونك رب فدونور نجاستون حدث اصغراور اكبر كاذكر فراكر طريقة فيمم أيك بي بيان فرمايا ٥٠ كد توست كے أيك حصر بر ايمان لائے اور دو مراحصہ كے متكر ہو محتے یا موی علیہ انسلام کو ہانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ١٠٠ يعني خور تو ايمان لاتے شيس النا تنسيس ممراه شيس كرنے ك کوشش میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محراہ انسان شیطان سے زیادہ خطرتاک سے کہ خاص اولیاء اللہ کو کراہ کرنے سے شیطان ابوس ہو چکا مرب لوگ ماوس ند ہوئے کوشش میں گئے ہوتے ہیں ا، لنذا رب نے جس کے متعلق فرا دیا

115

(بقد سند ۱۳۳) سے کا شیخ کتے تھے۔ ول یں میر مسمع کمہ کر کوئے تھے اس طرح اپی بدہا طنی کا جوت دیتے تھے۔ ان کے بارے یں یہ آے انزی۔
۱۰ اس طرح کہ دا منا را میناین جا آجس کے معنی جی جروا ہا۔ یا رحونت ، معنی حالت سے مشتق۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس لفظ یں برے معنی کا احتال بھی ہووہ اللہ
و رسول کی شان میں پولنا حرام ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ یہ بدیا طن یہود حضور کی بارگاہ میں ایک گھتا خیاں کرکے جاتے اور پھراسپنے دوستوں سے کہتے کہ اگر حضور سے تی بولے تو ہماری اس تدویر کو بجد جاتے اور پھراسپنے دوستوں سے سے کہ کہ کہ حضور کے بی بولے تو ہماری اس تدویر کو بجد جاتے کہ ہم مند سے بچر ہولئے جیں اور دل میں بچھ اور ہے ہم دَا جِنا اور معنی سے بولئے جیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اور ہم ہوا

کرا ورحقیقت دین اسلام بر طعن ہے اور بمودیوں کا طريقة ہے كد است رب في طعن في الدين قرار ديا۔ موجودہ زمانہ کے محمتانوں کو اس سے عبرت پکڑنی عليه - ٣- يعنى بجائ راجناك أنظرمًا بولت جس من برے معنی کی مخوائش نہ ہوتی۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کے اوب میں مارا عی فائدہ ہے اور بے اولی میں مارا ی نتمان۔ اس سے اس مرکار کا کھے نیس کڑنا۔ سورج کی تعریف کردیا برائی وہ نور بی ہے ۵۔ اس طرح کہ مرف خدا تعالی کو مانے ہیں ہی کے محر اور مرف خدا کو ماننا ایمان کے لئے کانی سیں۔ مرف خدا کو تو شيطان بحي مانا ب يا وه مرف اين نيون كو مانة ين-آپ کے منکر ہیں۔ یہ مجی ایمان کے لئے کانی نمیں ۱۔ یعنی قرآن تساری کنابوں کو سیا کتا ہے یا سیا کرتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آمد کی خردی تھی۔ اگر قرآن نہ آیا تو وہ تمام کتب محمولی ہو جاتیں یا سچاکملوا آ ہے کہ مرف وی کب اور محیفے اور وی نی دنیا میں چکے جن کو قرآن نے چکایا۔ باتی کو دنیا بھول می۔ ے۔ مطوم ہوا کہ منخ وغيره عذاب خصوص طور پر قيامت تک آتے رہيں گے۔ حضور کی تشریف آوری پر عام مسخ ختم مو میا۸، یعنی میسے مر کا پچلا حمد یکسان ہے ایسے ہی اسے بھی کر دیں کہ اس میں نہ انجمیں رہیں نہ ناک منہ وغیرہ اے جن یودیوں نے ممانعت کے بادجود ہفتہ کو بمانہ سے مجلی کا شکار کیا ۔ وہ بندر بنادیے گئے یہ منح قیامت کے قریب واقع ہو گا۔ دنیا ش بی یا تیامت میں واقع ہو گا۔ اس میں فرق نس موسكام ١٠ يمال شرك معنى كفرب لندا حضور کا بر محر مشرک بے خواہ رب کو ایک مانے یا چدر رب قرما ما سيم ولا مُنكِعُوا ألمُنْرِكِين عَيْن بُومِينُوا جو كفر یر مرجاوے اس کی بخشش نامکن ہے۔ اس کئے کافر کو مردوم و فیرو کمنامنع ہے۔ قرآن میں شرک ،معنی کفرآآ ے۔ ال مقصدیہ ہے کہ جو کفریر مرے کا اس کی بخشق نامکن ہے۔ اس کے علاوہ بڑے سے برا مناہ بخشش کے قائل ب خواء مموام و إبراحق العدبوياحق الله مر بخشش

وَرَاعِنَا لِبَا إِللَّهِ مَنِيتِهِمُ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْاتَهُمْ قَالُوا ا در رامنا بکتے ہیں زبانیں پھیر کرٹ اور دین ہیں فینہ کیلئے کہ اور اگر وہ مجتے کہ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمُ بميے شاادد بانا اددعنور ہماري بانت سنيں اودحفور ہم بدنظر فرمانش تران كيلئے مجاؤت وَلِكِنُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيْلًا ۞ ا ور داستی پی زیاوه بوتاک میکی ان برتوالنرنے دسنت کی ایجے کلرکے مبب تریقین نہیں رکھتے محرتمورًا في الميكتاب والو ايمان لا دُ اس بر جرم نے اكارا تبدائے ما فروالي كتاب كى ماريرون و او اي سرود و اي وور اي ورود لبهامعكم فين فبل أن تطوس وجوها فتردها على تعدیق فرای تد قبل اس کے کرم بگاڑیں بچدمونبوں کوٹ تواہیں پھیرد میں ان ک ادُبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمُ كُمَالَعَنَا آصُحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ پیشدگ لمرت ک یا ابنیل امنت کریں جیسی امنت کی بغتردایل بعرا کہ اور مُکّر کا ٱمُرُاللهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَ عم بوکریے بیٹک انٹراسے ہیں بخشاکہ اس کے ساتھ کفرکیا جائے نا ادر يَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمِنْ تَشَاءُ وَمَنْ يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ کفرے نیچے جو مکھ ہے ہے جا ہے معان فرا دیتا ہے لا اور بی نے فرا کاشریک افْتَرْيَ إِنَّمًا عَظِيمًا ﴿ الْمُرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ الْفُنَّمُ عُمبرا یا اس نے بڑے کن مکا فرفان با نرحا طاہ کیا آمنے اُپس زریکا بونودا بنی تعدا ٹی بیاق كرتّے بيل"، بكدانشريشندها بيستعم كرسے احدال برتكم نه جوكاد ز ذيا كے أوسے برا بر كَيْفَ يَفْنَزُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِ بِ وَكَفَى بِهَ إِنْهُا مُّبِينًا ﴿ ديحركيها الله براجوث بالده رب بين كالدرياني بصامري تناه

کی نو میتوں میں فرق ہے اللہ کے حق کی بخش اور طرح ہوگی بندے کے حق کی بخش اور طرح۔ حق العبد بندے ہے معاف کرا دیے جادیں گے الی حقوق کھ شفاعت سے کچھ دوزخ میں عارضی طور پر واخل کر کے۔ ۱۲۔ یہاں بھی شرک ہے مراد کفری ہے۔ ہر کافر بڑا طوفان باند معنے والا ہے۔ روح البیان میں فرمایا کہ سے دونوں آیتی معفرت وحثی (قابل امیرمزہ) میرحق میں آئی جنوں نے حضور کی فدمت میں کملوا کر بھیجا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں محربے آیت مجھے اسلام سے روکق ہے والمؤن می اور مومن کا قابل بھی۔ اس پر یہ آیت اور چند دو سری آیات اتریں سااے معلوم ہواکہ اپنا تام کے ساتھ صاحب یا الفتاب خود لکھنا منع ہے کہ یہ اپن سمرائی بیان کرنے میں واخل ہے۔ ایسے ہی اپنی تعریف اپنے مند سے بیان کرنا درست شمی۔ ہاں رب کی فعت کے

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult

(بقيه سنو ١٣٥) اظهار ك لئة جائز ہے - حضور فرماتے بین - انتاب دولدادہ ۱۳۰ سینی ہو كفار اپنے كو بوا اور مومنوں كو پموٹا سکتے ہیں دہ رب پر افرا ارك ہیں ہو تك https://archive.org/details/@awais\_sultan

رب نے مومنوں کو بوا اور کافروں کو ذلیل فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برائی کرنا غضب التی کا باحث ہے۔ ا۔ شان نزول.. کعب ابن اشرف اور اس کے ساتھی ستر یمودی مشرکین مک کے پاس پنچ اور انسیں صفور سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ قریش ہو لے کہ جمیس خطرہ ہے ك تم يمي كتابي موان سے قريب تر مو- اكر بم في ان سے جنك كى اور تم ان سے ال كئے تو بم كياكريں مے- اگر بميں الحمينان ولانا مو تو بمارے يوں كو تحدہ كرو-

الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتْفِ يُؤْمِنُونَ كياتم في وه د ويحف جنيل مناب كو كيب حدملا ته ايمان لات شك بت اور شیطان پرت اور کافرول کو بھتے ہیں سر یا سلالول سے ناده الله و مَنْ يَلْعَنِ الله فَكَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا قَ لَعَنْهُمُ الله وَمَنْ يَلْعَنِ الله فَكَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا قَ ات نے است کی اور جے خدا است کرے تو برگز اس کاکوئی یار نہا نے گا تھ اَمْلُهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَّا لَا يُؤْتِونَ النَّاسَ سیا مک میں ان کو بھر حصہ ہے ہے ایسا ہو تو توگوں کو س مل مجر نَقِيْرًا إِنَّا مُرْجَعُهُ مُ أُنَّا لَكَاسَ عَلَى مَا أَتَنَّهُمُ اللَّهُ مِنَ فَضْلِهُ فَقَدُ الْبُنَّا الْ إِبْرِهِيْمِ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَالْيَنْهُمُ نعنل سے دیات توہم نے توا براہیم کی اولاد کو کتاب اور مکست مطا فرانی ٹ اورانیں ڈا مُّاكًا عَظِيْمًا عَفِينُهُمُ مُّنَ الْمَن بِهِ وَمِنْهُمُ مَّن صَتَ مك ديا الله توان يم كوئ أس بر ايمان لايًا نك اورممى في اس عدمند عَنْهُ ۚ وَكَفَى بِجَهَنَّهُ رَسَعِيْرًا ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّهُ وَابِالَّاتِكَ بھیرا ل اور دوزع کافی ہے مجھ وحمق آگ جنوں نے بماری آیٹر ل کا اعاری سَوْفَ نُصُِّلِيْهِمْ نَارًا كُالْمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّالْهُمْ منقریب ہم ابھی آگ میں داخل کریں بھے تاہ جب کمیں ابھی کھا بھی پک جائیں گی ہم ا بھے جُلُوْدًا عَبْرَهَا لِيَنْ وَقُوا الْعَنَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِنِيرًا سما او کھالیں انہیں ہول دیں مجھے کہ سکو سے مذاب کا مزہ میں بیٹیک اللہ فان مجمت

124

ان برنصيبوں نے سجدہ كرليا۔ ابوسفيان بولے كه بتاؤ بم نمیک راسته پر بین یا محد صلی الله علیه وسلم کعب بولا که تم نحیک راور ہو۔ اس ریا آیت اتری ہے بین علم کا ندک عمل کا کیونک کعب بن اشرف بیود کا پادری تفا- معلوم ہواک کتاب الی کے ووجعے ہوتے ہیں۔ علم و عمل اللہ وونوں نعیب فرماوے۔ عمل کے بغیر علم وہال ہے س طاغوت اطنی سے بتا معنی سر کشی جو رہ سے سر کش ہو اور سرکش بنائے وہ طاقوت ہے خواہ جن شیطان ہو یا انانی شیطان۔ قرآن کریم نے سرداران کفر کو بھی طافوت کما۔ جو نی کو طافوت کے وہ بے وین ہے جیے حسین علی وال معجرانوالہ عب اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کے لئے انہاء اولیاء چمونے بے وغیرہ باذن الی مدد گار ہوں گے۔ ملونوں کا کوئی مدد گار نہ ہو گا۔ جو کے که کوئی بدوگار میرانسین وه دربرده این کفر کا اقرار کرتا ب- رب فرانا ب أَمَّا وَكُلُمُ اللَّهُ وَلُكُمُ الْحُ اور فرانا - ، تَفَادَهُمُا عَلَى الْلِيرَ وَالْتَقْوَى ٥ - شَان نزول ميود كت تے کہ نبوت اور عومت کے ہم عی حقدار ہیں کو تک ہم بی امرائل بی تو حضور کی اتباع اور عرب کی اطاعت کے کریں۔ ان کی تردید میں یہ آعت کرید اتری- ا نی ملی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ۷- اس سے معلوم ہواکہ ایمان تقوی نبوت اللہ کا فضل ہے اس میں سمى كى فيخى ضيس ٨ - اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ايك یہ کہ نبوت اور علم دین اللہ کی بڑی ہی نعت میں کہ رب نے حفرت ابراہم کے فضائل میں اس کا ذکر قرایا۔ وو مرے یہ کہ نبوت معرت ابرائیم کے بعد ان کی اولاد میں خاص کر دی می کہ کوئی فیرابراہی ہی نہ ہوا اندا مرزا قادیانی می نمیں کیونک وہ سید نمیں بلک مغل تھا تمبرے ہے ك بزركون كي اولاد مونا اور اعلى خاندان ع بونائبي خدا کی نعت ہے۔ ویکھو حضور کے بعد خلافت قریش سے مخسوص کر دی می که فرمایا الفیلافیّه بی القرایش بلک صواع ت حرقه مي ب كه تطب الاقطاب بيشه سيدى موكا الم مدى ميدول من سے بول مے اب دنياوى سلفنت

جیے معرت یوسف و داؤر سلیمان علیم السلام - که الله نے انسین نبوت اور سلطنت دونوں بخشیں ۔ ایسے بی اگر ہم نے اسینے محبوب کو نبوت و سلطنت بخشی قوتم کو کیوں برا لگا ۱۰ ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جیسے عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیرہ رمنی اللہ عشم۔ ۱۱ کد ایمان سے محروم رہا۔ جیسے کعب بن اشرف وغیرہ۔ اس سے پہ لگاکہ علم جب بی مفید ہے جب رب کا فعل شامل حال ہو۔ عبداللہ بن سلام بھی توریت کے عالم تھے اور کعب بن اشرف بھی۔ محروہ ایمان اائے یہ کافررہا۔ ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کا انکار رب کی تمام آنہوں کا انکار ہے اور انکار کا انجام نا رہے۔ ۱۴۔ اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اگر چہ ووزخ کی آگ کافر کے ہر علمو پر پہنچ کی تکر صرت کھال جلے گی۔ رب فرما آ کنظیور علی الانٹاؤی ووسرے میہ کہ اتن سخت آگ جس رہنے کے باوجود انسیں موت نہ آوے hup://www.rehmani.net (بتیه منی ۱۳۷) گ- بلکه بربار کھال کینے کے بعد دو مری کھال ایسے بن جادے گی جیے آج مجانے کے نیچے نئی کھال تیار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کا عذاب کافروں کو ہو گامومن کنگار کے عذاب کی نوعیت یہ نہ ہوگ۔

ا۔ کہ وہ ہر متم کے عذاب دینے پر قادر ہے اور ہرعذاب میں اس کی محلت ہے 'وہ اس پر قادر ہے کہ الی سخت آگ میں رہ کر بھی کافر کو موت نہ آئے۔ دیکھو کہ زمن میں اوب بلکہ فولاد کو دفن کر دو تو اے محلا کر فاکر دیتی ہے محروانہ کو فائیس کرتی۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ ۲۔ کہ ہر جنتی کو کئی جنتی دی جادیں گا۔ مختلف

انساء~

امال کی مخلف منتم چرکفار کے جے کی جنت کے بھی ہے ی وارث موں کے جے ضری بت ایے بی ہر جنتی کی 🗓 مبتش بهت. ۳- بر مبتی کو کی کی بویاں مطا بول گ-ایی ونیا کی مومند بوی، حور عین اور ونیا کی وہ مومند مورتم جن کے خاوند دونرخ میں گئے کہ یہ تمام بویاں حِين ' نفاس' تموك ' رينك الميل اللي خلتي وفيره تمام جسانی و تلبی کد کول سے یاک و صاف مول کی اس اس طرح که وبال وهوب موگی تی نیس کونکه سورج نه مو گا۔ رب کے نور کی جمل ہوگی یہ مطلب سی کہ وحوب ہو پھرورخت سامیہ کرے ۵۔ امانت خواہ مال کی ہو یا اعمال کی یا علم کی یا اسرار النی کی۔ جو اس کے اہل ہوں انسیں میرد کی جاوے بعض نوگوں نے کما ہے کہ عثمان ابن طل جو کعب کے کلید بردار تھے ان سے مع کم کے دن کعب کی والی لی می ۔ پر دو سرے سحابہ نے خواہش کی کہ یہ خدمت المارے سروکی جائے اور چانی ہم کو متابت ہو اس رب آیت اتری اور چالی حسب سابق علان ابن طو کو مطا ہوئی۔ اور آج تک ائی کی اولاد میں یہ جائی ہے۔ حیان ابن طو یہ امائداری ماحقہ کر کے ایمان کے آئے محر تغيير خزائن العرفان من معترت صدر الافاضل مراد آبادي قدس سرونے فرمایا کہ معج ترب ہے کہ مثان ابن طور ۸ھ می یعنی فنخ مک سے قریاً دو سال پہلے اسلام لا میکے تھے۔ والله اعلم- بسرمال زول اكرچه خاص موقعه بر بوا كر تكم عام ب ١- علاء فرات بي كد ماكم بافي باتول على . مد فی علیہ کے ورمیان برابر کرے اپنے یاس آنے جانے ب ا مازت میں۔ نشست میں کہ دونوں کو یکسال وے۔ توجہ میں کہ وونوں کی طرف کیساں کرے۔ کاام سفتے میں فیصلہ وسين من كرح كا فيعلد وعدا النااع ماكمو خيال ر کمو کہ تسارا ہی کوئی مائم ہے جو تسارے نیسلوں کو دیکھ رہا ہے تساری ہاتیں سن رہا ہے کل حمیس مجی اس کے دربار عل چش ہوتا ہے ٨۔ خوار دي مكومت والے مول ج عالم مرشد کال فتيه مجتديا ونيادي حكومت والي جے اسلامی سلطان اور اسلامی حکام۔ لیکن ویل حکام ک

حَكِيْمًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ سَنْ فَخِلْمُ والا ب له اورج وك اعان للت اور له كاكم منظريب م ابس بالول ين مے جائیں کے بن کے بنے ہریں رواں کا ان ی بیٹر دی کے لَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرَةٌ وَتُكُنِّخِلُهُمْ ظِلاَّظُلِيلا ۞ ان سے منے د بال ستھری بیسیاں بی تا اور ہم ابنیں د باں دا من کریں محے جبال ابر بی آیا إِنَّ اللَّهَ يَا مُؤَكُّمُ إِنْ نُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَّى آهُلِهَا وَإِذَا بوگاته ب تنگ اندنسین محم دیتا ہے کرا مانسیں جن کی بیں انہیں ہرد کر دو<mark>ن</mark> اور پیر حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْ ابِالْعَدُ لِ إِنَّ اللَّهَ جب تم نوگوں على فيعار مرد تر انعاف كے ما تذب عديروق بات تك الله ۑۼڟؙڬؙۿڔڹؚ؋ ٳڹۧٳۺٲػٲؽؘڛٙؽۼٵۜؠؘڝؚڹؠؖڔٳ<sup>۞</sup>ٙؖۑٲؿؙۿ بنیں کیا بی فوب نعیمت فرماتا ہے بے تیک اند سننا دیجیتا ہے تا ہے۔ بال الَّذِينِ أَمُّنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي والوقعم أفر الشركا أدريكم مانو بهول كالأساور أن كالبوتم مِيَّ الْأَمْرِمِنَكُمْ وَإِنْ تَنَازَعْتِنُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُّوْهُ إِلَى اللهِ بحرمت والے ہیں نے بھرائرتم یں نمسی بانٹ کا جنگڑا۔ اٹھے نے توکسے الشر اور دمول کے معور رجرن حمرو ناہ جمر اللہ آدر تیامت پرایان رکھتے ہوگ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنْ تَالُونِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ = بسترب ادر اس كا ابخام سب سابها ك كيا في ف ابنين دو يجاجن كادعوى يَزْعُمُونَ اللهُ مُ المَنْوُ إِبِمَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ ہے کو دہ ایمان لانے اس بر جر تباری طرف اترا الداس برجر تم ہے

اطاعت دنیادی دکام پر بھی واجب ہوگ۔ محران دونوں کی اطاعت میں یہ شرط ہے کہ نص کے خلاف تھم نہ دیں درنہ ان کی اطاعت نسی۔ حضور کی اطاعت ہر تھم میں واجب ہے آگرچہ کسی کو قرآن کے خلاف تی تھم دیں۔ اس کے حق میں وی نص ہوگ۔ حضرت علی کو فاطمہ زہرا کی موجود کی میں دو سرے نکاح کی اجازت نہ ہونا۔ حضرت تزیمہ انساری کی ایک کوائی دو کی برابر ہوتا اس میں واخل ہے اس لئے اللہ تعالی نے بہاں رسول کو اولی الامرے طبیحہ بیان فرمایا۔ اس کی تختیق ہماری کماب سلطنت معطفیٰ میں طاحقہ کرد۔ اس آیت سے مسئلہ تعلید بھی ثابت ہو تا ہے۔ ۹۔ تم میں اور حاکموں بیسی سنگ شرق میں افسان ہو جادے (روح البیان) تو اے نص سے سلجھاؤ۔ معلوم ہواکہ حضور حاکموں کے حاکم' سلطانوں کے سلطان ہیں ۱۰۔ فتساو کی طرف رجوع کرتا ہی رسول ہی کی طرف رجوع کرتا ہے کو تکہ فتساو مِنْ قَبْلِكَ يُرِبُهُ وْنَ أَنْ يَنْحَاكُمُ وْ الْكَالْطَاعُوتِ ببط اترا بسر ہاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا جٹی بنائیں اہ وَقُنْ الْمِهُ وَالْنَ يَكُفُرُ وَالِهِ وَيُرِيدُ الشَّيطُنُ إَنْ اور ان كو توقع يه تعاكر است اصلاً ما أيس له اور البيس و جابتا ب كر يُضِلُّهُمْ صَٰلَا بَعِينًا ٥ وَإِذَّ اقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُ اللَّهُ ا ہیں دور جکاوسے اور جیب ان سے کما جائے کہ امترکی۔ اتاری مَا آنُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُمُّفُنَ بو نُ مُنَاب اور رمول کی فرن آرُ تَر تَ و بَکِر عُ کِرمنا فِیْ تَم سے مزمور مُر عَنْكَ صُدُودًا فَلَيْفَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِيبً میں 138.00 تھوں نے آتھے ہیجا کے مجراے مجوب تہا سے حفور ما ضریوں انڈکی اَرُدُنَاۤ إِلاَّ إِحْسَانًا وَتُونِيُقًا ۞أُولِيِّكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ نسم کھلتے کہ ہمارا مفصور تر مجعل فی اور میل ہی تھا گ ان کے دلوں کی تو بات اللہ اللهُ مَا فِي قُلُونِهِمْ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْمُمْ وَقُلْلُمُ ما تا ہے توقع ان سے مِقم بوخی مروق اور ابنیں سمھا وو اور انکے معالم میں فِي أَنْفُسِهُمْ قَوْلًا بَلِينَعُاْتُ وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا ان سے رہا بات کھو اور بم نے کوئی دیول نہ بھیجا سکو گ لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَلَوْ اللَّهِ مُ إِذْ ظَلَمُ وَا أَنْفُكُمُ اس ہے م اسٹر سے متم سے اس کی الحاصت کی جائے ت اور گرجب وہ ابنی جانوں ہر جَاءُوكَ فَاسِّنَغُفَّ والله وَاسْتَغُفَّرُلَهُ وُ الرَّسُولُ فلم رین تراے موب تمبا سے حضور حامر بوٹ اور مجھرالشرسے معانی چلیں اور بول ابی شعا متافج

ا۔ شان نزدل۔ بشر منافق کا ایک یمودی کے ساتھ کھ جھڑا تھا۔ ہودی نے کماکہ چلو حضورے فیصلہ کرائیں۔ منافل بولا کہ چلو کعب بن اشرف سے فیملہ کرائی۔ یودی نے کعب این اشرف کو فیج مانے سے افاد کر دیا اور مقدمہ بار کا نیوی میں چیں ہوا۔ حضور نے بیودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بشرمتافق اس فیصلہ پر رامنی نہ ہوا۔ پھر ید دونوں حضرت عمر فاروق کے یاس سے مقدمہ لائے۔ میودی نے آپ سے مرض کیا کہ بارگاہ نبوی میں میرے حن میں نیملہ ہو چکا ہے محر بشررامنی نہ ہوا اور آپ کے یاس لایا فاروق اعظم نے اسے عمل کرویا اور فرمایا کہ جو فیملہ مصلفوی سے رامنی نہ ہواس کا فیملہ یہ ہے۔ اس بر یہ آے اتری اس سے چند مسائل معلوم ہوئے ایک یہ که منافق مکلے کافروں سے بدر میں۔ وو مرے یہ کہ حنور کے فیملہ کی ایل کس نیس ہو عتی۔ آپ کا فیملہ رب کا فیملہ ہے۔ تیرے یہ کہ حضور کے تھم سے راضی نه مونا كفرب اور وه مخص مرتد واجب العمل ب، كونك يه هض بقابر مسلمان تما آج شرعا" مرتد موا اور حل كيا مید چے تے یہ کہ عول جم اپنے برائے کا خیال نہ جاہے منافق کو ظاہری مسلمان تھا محرفیصلہ بیودی کے لئے ہوا۔ یانجیس به که مرداران کفرطافوت بین انسانی شیطان بین که کعب این اشرف میودی کو طافوت فرمایا میا- ۲- اس ے معلوم ہواکہ بخوش کفار کو عظم یا حاکم بنانا ان کے توانین پر فریفتہ مونا سخت جرم ہے، مجوری کی معالی ہے ۳۔ معلوم ہوا کہ شریعت کا عم ہوتے ہوئے امریکہ' لندن والول کے قانون کو اجما سمسا منافقانہ طریقہ ہے۔ ٢- يعني وه بشرفاروق اعظم كے باتھوں جنم ميں بنجا اور اس کے وارث جب خون کا بدلہ ماتکس تو بدلہ نہ واوایا جائے۔ چنانچہ ایسا می موا اور رب نے فاروق الحظم کے اس قعل کو سرایا ۵۔ چنانچہ بشرے وارثوں نے بان بنایا کہ حنور بشر آپ سے مغرف نہ تھا بلکہ ملح کل تھا سب من القاق جابتا تما اس لئے کعب بن اشرف کے پاس مقدمہ لے جانا جاہا تھا۔ ٧ - كيونك منافقون كو شريعت ميں

قل نمیں کیا جاتا۔ بشرکے وارثوں کو صرف سمجا وو۔ ے۔ یعنی اگرچہ تم بھی و نیا میں آئے اور نی بھی محرود نوں آمدوں کی منظ میں فرق ہے تم نہی و رسول کی اطاعت و فرما نیرواری کے لئے وہ تم پر حکومت کرنے کے لئے جہاز میں مسافر اور کپتان وونوں سوار ہیں۔ محر مسافر پار گلنے کو کپتان پار نگانے کو۔ اس لئے مسافر کرایہ وے کر سوار ہوتے ہیں کپتان مخواہ ہے کر۔ کشی اسلام میں تم پار نگلنے کو سوار ہو 'نی پار نگلنے کو لیطاع کے اطلاق سے معلوم ہواکہ نی کے ہر قول کی اطاعت جانے اور ہر محل کا اجاج م مرے تمسارے آستانہ پر آجادے اور ساہ محل کا اجاج م کرے تمسارے آستانہ پر آجادے اور ساہ وک میں معلوم ہوں کہ مینہ معلمو میں جن آئے بلکہ ان کی طرف توجہ کرنا ہے بھی ان کی بارگاہ میں حاصری ہے۔ اگر مدینہ پاک کی حاصری نصیب ہو جائے تو ذہ

(بتیسمفید ۱۳۸) نعیب- اس سے معلم ہوا کہ حضور کی ہار گاہ وہ شفاخانہ ہے جس میں بریماری کی دوا ہے۔ کس کو محروم واپس تیس کیا جا آگوئی آنے والا ہو۔ خیال رہے کہ ہمارے پاس حضور کا آنا اور سے اور ہمارا حضور کی ہارگاہ میں حاضر ہوتا بکھ اور - سورج کا ہمارے ہاس آنا بیہ ہے کہ وہ ہم پر چک جائے۔ ہمارا سورج کے پاس آنا یہ ہے کہ ہم آ ڈہٹاکر اس کی وجوب میں آ جا کی۔ گذا تھند تھا تھند دسکا اور جا دیات میں قرت ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواک اللہ تعالی قاب اور رحیم اس کے لئے ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضرہو اور حضور اس کے لئے دعا فرمائمی ورٹ وہ تمار و جبار ہے۔ صوفیاہ

كرام قرائے ہيں كہ يو آپ كے دروازہ ير آ جاوے وہ رب کویادے کا تحرصفت رصت چی۔ کویا حفور صلی اللہ طبہ وسلم رب کا بعد میں ای ہے یر اللہ ما ہے۔ اللہ یعن ایروں کو اصل ایمان ہی تھیب کہ ہوگا۔ آیت پی ایمان کی نئی ہے۔ شد کہ کمال ایمان کید مومن اگرچہ کناہ كس محروه حضور كے فيعلد كو ناحق نيس سمحتاحق جاتا ب اپنے کو ناحل فالم مناد جاتا ہے اندا ایمان سے فارج نیس ہو آ۔ بال جو کلہ برصنے کے باوجود اسلام احکام بی تعمل تکالے اور میسائی مشرکوں کے گانونوں کو امچا بانے وہ اسلام سے فارج۔ اس ایت کے عم میں دافل ہے۔ اس آیت سے چند سطے مطوم ہوے ایک بدک خدا کے سواکوئی حائم بنانا جائز بے خصوصاً حضور صلى الله عليه وسلم و نائب جناب كبرواء بي- حضور كو ماكم ماننا رب بی کو حاکم ماننا ہے۔ الذاب اس کے خلاف نسیں ان الحكم الا الله كوتك وبال عوفي احكام يا حقيق عم مراد ب دو سرے برک اب حضور کے بردہ فرمانے کے بعد علاء دین کو حاکم ماننا حضور تل کو حاکم ماننا ہے کیو کلہ یہ حضرات حضور کے فوکر جاکر اور اس آستانے کے کارندے ہیں۔ تيسرے يدك حضور كے احكام قول كرليما اور دل سے ان یر رامنی نہ ہونا کفار کا طریقت ب عب اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کے مادے نیلے مارے لئے برحق واجب العل ہیں۔ دو سرے یہ کہ حضور کے نصله ير زبان احتراض دراز كرنايا ند ماننا كغرو ارتداد ب-تيرے يدك أكر كوئى مجورا" حفور كافيملد بان و لے مر ول سے رامنی نہ ہو وہ مجی کافر ہے جو تھے یہ کہ مطلق امر وجوب کے لئے ہو آ ہے ۵۔ اس بوری آعت کرید کا شان نزول يد ب كد الل مدند بازى يانى سه اي كميت میراب کرتے تھے حطرت زہیراور ایک انصاری کے کمیت و ملے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا اس پانی کے حصلت جھڑا ہو الله مياكه يمل كون اين كميت كوياني وعدب يد مقدم بارگاه رمالت میں پیش ہوا۔ حضور نے فیعلہ فرمایا کر پہلے حفرت زيراني دس محرانساري كونك حفرت زيركا كميت

لَوَجَدُ واللَّهُ تَوَالَّالَحِيْمًا فَلَا وَرَبِّنِكَ لَا يُؤْمِنُونَ تومزهدا لندكوبهت توبا تبول كريوالا مربان إئيل أد قدار م تبسا سررب كي تسع مهان حَتَى يُكِيِّكُمُوكَ فِيمَا شَجَرِبُينَهُمْ تُحَرِّلَيَهِمْ وَلَيْجِنُ وَافِي اَنْفَيْهِمْ نه بول عرجب نک پنظ بس مع فبرو می تبین ماکم نه بنائی تا بعرو که تریم وارد این واپی حَرَجًامِمَ مَا فَضَيْتَ وَيُسِلِّمُوا تَسْلِبُمَّا ۞ وَلُوْا نَاكُتُبْنَا اس سے رکاوٹ نہائیں تا اوری سے ان میں و اور اگر ہم ان بر فرض کرتے ت ؖؽ۫ڒۣؠؙؗٳؘڹٳڣٛؾؙڵۏٛٳٲڶ۫ڡؙٛڝۘڰؙ؞ٳؖۅؚٳڂؗۯڿؙۅٛٳڝڹ<u>ۘڋۑٵؚڔڰۿ</u>ڡؚٚٵ كر بنيخ آب كو تحل كر دويا ابت كربار جود كر بكل ماؤن توان ين فَعَلْوُهُ اللَّهِ قِلْيُلٌ مِنْهُمْ وَلَوْاتَهُمْ فَعَلُوامًا بُوعَظُون بِهِ عور ے بی ایسا کرتے ف الد اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں تعیومت دی جاتی ڵػٲؽڂؠ۫ڔؙؖٲڷڰؙٛ؋ۅۘٲۺؘۘڗۺڹؚؽڷٷٙٳڋؙٲڵؖٳؾؽؠ۬ۿۿۄڝ<u>ٙ</u> ج تراس میں ان کا بھلا تھا احدا یمان بر نوب جنا فی ادر ایسا ہو آو فرد ہم انیں لَّهُ نَا أَجُرًا عَظِيْمًا فَ وَلَهَدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مَّسُتَقِيْمًا ۞ ا بنے پاس سے بڑا واب دیتے اور خرور ان کوسیدعی راه کی بدایت کرتے لئے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِيِّكَ مَعَ الَّذِينِينَ انْعُمَ اور جو الله اوراس کے رسول کا علم مانے کا تر اے ان کاماتھ طاکاجن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّبِينَ وَالصِّيدِينِ فِينَ وَالنُّهُ مَا أَوْ بر الشرف نقل كيا يعني أبيل ك أور مدين أور شبيد أور الصِّلِحِيْنِ وَحَسُنَ أُولِيْكَ رَفِيْقًا ۞ ذٰلِكَ الْفَصْلُ نیک وک یا یک ایقے ساتھی ہیں کے یہ الذکرا نفل ہے مِنَ اللَّهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ عَلِيْمًا فَيَا يُهَا الَّذِينَ الْمَ نُوا ادر الله كانى ب بأخ والا الله ال المان

اوپر کی جانب تھا۔ یہ فیصلہ انساری کو ناکوار گزرا۔ اس کے مند ہے نکل کیا کہ زیر آپ کے پھوپھی زاد قربی ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ آتری۔ نظاہر یہ ہے کہ اس وقت اس انساری پر مرتد ہونے کا تھم ند دیا گیا ہوگا۔ کو تک ان کا یہ واقعہ اس قانون بخت اور اس آیت کے زول سے پہلے تھا قانون کے ادکام اس کے بن جانے کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان فض ایسا کرے تو مرتد ہے اس عرب پر جن میں محص و منافق سب شامل ہیں ہے۔ جیسا کہ بی امرائیل پر تو ہے لئے بعد جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان فض ایسا کر تھا ہا تھا ہی ہو ہوئی ہوتے کو تل کے لئے بیش کر دیتا یا دیس نگانے کا تھم دیا جاتا تھا اس سے اسلام بھر جوت اور جماد مراد نہیں وہ دونوں تو اسلام میں بھی ہیں تھذا آ ہے کر کر ہے کو تل کے لئے والے میں بھر تھیں موسین محابہ کرام نے اعتراض نہیں۔ میں ایس بھر کوئی کے کہ محابہ کرام نے اعتراض نہیں۔ میں ایس بھر کیا تھی موسین محابہ کرام نے

(بقیرسند ۱۳۹) جس بہاورانہ طریقہ سے حضور پر جال نگاری کی وہ دنیا جائتی ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ایمان جس پھٹی پیدا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھی نیک ہیدا کرتی ہے اور بڑے تواب کا ہاصت ہے اس سے معلوم ہوا کہ بھی نیک اجمال سے بھی دلایت لی جائے ہے وہ بھی ہے دلایت کم کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے محاب وئی اللہ جی کو تکہ ان سب نے حضور کی اطاعت کر بگر اگر متانقین بھی یہ اطاعت کر لیتے تو وہ بھی وئی بن جاتے۔ اا۔ شان نزول ' معرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور کے ایسے سے عاشق تھے کہ ان جس آپ کی جدائی کی آب نہ تھی۔ ایک روز بہت

خُبْ وَاحِدْ رَكُمْ فَانِفْ وَانْبَاتِ اَوِانْفِرُ وَاجْمِيْعًا ۞ وَ موشیاری سے کا) او بھردهن کی طرف تھوڑے تعورے بوکر سکنو یا اسلے جو الوالد إِنَّ مِنْكُمُ لَمَنَ لَيُبَطِّئَنَ فَإِنَ أَصَالَبَتُكُمُ مُّصِيبً تم يس كوئى وه ب كر فرور وير لكائ كان بمراكر تم يركو ئى الناو بوس عَنْ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمُ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمُ اللَّهُ مَا كُنْ مَّعَمُ شَرِهِيدًا ۞ رَ بِهِ مَلَا مِهِ بِهِ اَسَانَ مَا كُرِينَ اِن كِهِ مَا مِنْ مَا مُلَا تُمَا يَّا مُنَا عُلِينَا مُا مِنْ مَا وَلَبِينَ إِصَابِكُمْ فِصَلِّ هِنَ اللّهِ لِيَقُوْ لِنَ كَانَ لَهُ لِكُنْ اور اگر جیں اللہ کا نقل مطاع توخرور کیے عموماً تم میں اس میں بَيْنَكُهُ وَبَيْنَهُ مَوْدَةُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَفُوزًا اے کاٹی یں ان سے ساتھ ہوتا ہے تو بڑی مرار پاتا - تر انبین انشدی راه مین از نا جا بینے تا جو دنیا کی زندگی نظی کر آخرت کیلے بیں ت اور جو اللہ کی راہ میں الاے پھر مارا ما کے یا فائد آئے توطفر عب بم اسے بڑا واب دیں محے ف اور تہیں کیا بوا کے تہ اور کا انشرکی راہ میں کے اور کزور مردوں امار الِرِّجَالِ وَالِنِّسَاءِ وَالْوِلْمَانِ الْنَيْنِينَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا مُرَدُوں أُور بُولَ عِرِوا سِطِينَ يَهِ وَمُكُرِّ رَجَّ بَيْ ثُرُ يَعْ مَارْكَ رَبُّ اَخْرِجْنَاصِ فَي هِذِهِ الْقَرْبِةِ الطَّالِمِ اَهُلُهَا وَاجْعَلُ میں اس بسق سے محال ل بس کے لوگ ظالم بیں تا اور بیس لیف باس

ممکین و رنجیده یو کر حنود کی بارگاه یمی ماخر بوے۔ مركار نے رئے وقم كى وجہ يو چيى تو مرض كياكہ بب يھے يمان آپ كى جدائى برداشت نيس موتى ق آخرت يس كيا مل ہوگا۔ وہاں حضور کا دیدار سمس طرح پاؤں گا۔ حضور جند کا اعلیٰ علبین عل ہوں کے اور عل کسی اور جگ میرے لئے تو جند وحشت کی جکد بن جاوے گا۔ تب یہ آیت کرید اتری ۱۲ اس کا مطلب به نیم که الله ک الحاحث كرف وال في بن جاوس م كاكر آكترو سلسله نوت جاری رے جیساکہ قادیاندں نے اس سے مجا۔ ورند رب قرمانا م إن الله مع المنابرين علي كرصاير الله بن جاوي - ساته مونا اور يخرب أور خود وتى بن جانا اور چنے ال دے کہ حضور کے چاہے والے امتی کا حضور کے ساتھ جند على رہنا ايدا ہو كا يسے سلطان ك خدام خاص کا ملطان کے ساتھ کوئٹی میں رہنا۔ اس سے یہ فازم نیں آ تاکہ وہ ای درجہ ش منسورے برابر ہو جادے گا۔ ۱۱س اس سے دو مسطے معلوم ہوئے۔ آیک ب کہ جنت میں حضور کا قرب جنت کی بوی نعت ہوگی۔ دو مرے ید کہ جرمدی محبت عاشق رسول نسی۔ یہ تو اللہ کوی خبرہ۔

ا بین جاد می و حمن کی گھات ہے بھ - ہتھار آپ
ساتھ رکھو اور موقعہ کے مطابق تھوڑے یا بہت ان کے
مقابلہ میں جاؤ ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اپنے بچاؤ کے لئے
ہتھار اور مالمان رکھنا توکل کے ظاف نہیں ہ ۔ بینی
منافقین، اس ہے معلوم ہوا کہ مبادات میں ستی کرنا
منافقین کی علامت ہ ہ ۔ معلوم ہوا کہ مبلدان ہی ستی کرنا
علیمہ و رہنا اور اس پر خوش ہونا کفر ہے ۔ اعمال میں مقائم
میں عام مسلمانوں کے ماتھ رہو ۔ جو بحری رہو ڈی رہ
وہ بجرنے ہے محفوظ رہتی ہے ۔ ہ ۔ وشن پر فتح اور مال
فیرے ، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان افی فتح کو رب
قبالی کا فعلی جائیں محض افی بمادری کا بھی نے مسلمانوں
کے ماتھ رہنا یا ساتھ رہنے کی تمناکرنا ایمان نہیں ۔ یہ ق

خود فرضی اور متافقوں کا طریقہ ہے اورین و دنیا میں ہر طرح ان کے ساتھ رہو ؟ ۔ آ کہ اسلام باند ہو اور کفر کا ذور نونے۔ مسلمانوں کو رب کی عباوت میں کوئی آ ڈند
ہو۔ ہی جہاد فی سمیل اللہ ہے ، اس ہے دو مسلط معلوم ہوئے ایک ہے کہ جہاد میں اپنے نفس کے نفع کا بالکل خیال نہ ہو۔ طلک گیری صرف دین کی خدمت کے لئے
ہو۔ دو سرے یہ کہ مجابد اپنی جان انتہلی پر رکھ کر جائے۔ یہ سمجھ لے کہ میں شمید ہونے جا رہا ہوں جیسا کہ یفرزن سے فلام ہے۔ اگر یہ دو وصف موسن میں جمع ہو
جادیں تو اللہ اس کو متح ویتا ہے وائم الله فلان ان گنتم موسنین ۸۔ متح مند کو ونیا میں نفیمت دے کر اور آ خرت میں جنت دے کرا شمید یا فلست خوردہ کو آخرت میں برا
ہر مطا فرماکر۔ بسر مال یہ ایسا سودا ہے جس میں کھاٹا کوئی نمیں ۹۔ اس ہے معلوم ہواکہ جماد فرض ہے۔ بلاوجہ نہ کرنے والا ایسا می گنا ور مو گا جے نماز چمو ڈنے والا۔

http://www.rehmani.net
(بقید سفید ۱۳۰۰) خیال رہ کہ جماد کی فرضیت کچھ شرائط پر موقوف ہے جب وہ پائی جادیں ق قرض ہے بھی فرض میں بھی فرض کفاید۔ ۱۰۔ اس سے پہت اگا کہ حبادت
افی عمی اللہ کی رضا کے ساتھ مسلمانوں کی فدمت کی نیت کرنا شرک نمیں ہے جائز ہے۔ دیکھو جماد عبادت ہے مگر فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ عمی ان کزور مسلمانوں کے
لئے جماد کرد۔ کزور مردو مورت وہ مسلمان تھے جو مکہ شریف سے بجرت کرنے پر قادر نہ ہوئے مجبورا وہاں رہے۔ معلم ہواکہ حبرک مقام پر رہ کر اگر
الله کی عبادت پر قدرت نہ ہو قو وہاں سے نکل جاتا یا نکلنے کی دعا کرنا ضروری ہے۔ مکہ کے ضعیف مومن جو بجرت نہ کرسکے وہ مکہ سے نکلنے کی دعائیں ما تھتے تھے کہو تک

دہاں آزادی سے مہادت نہ کر کے نے طال کہ اب کہ شریف میں رہنا ہادت پر کت ہے۔ یہ بھی مطوم ہواکہ اقتیہ اسلام کے ظاف ہے۔ یہ بھی مطوم ہواکہ معابہ کرام اور ظفاء راشدین ظافم نہ تے۔ ورنہ علی مرتشی پر مینہ سے اجرت کرنا واجب ہو جاتی۔ اور ظفاء اللاہ کے زمانے میں مینہ میں بلاخت مجوری رہنا حرام ہو آ۔ رب قرباتا ہوا ہے۔ انہ ترک انتی اللہ علیہ اللہ میں مراد جایر کفار ہیں جو مسلمانوں کو ستائی اور دین پر انسیں قائم نہ دینے دیں کی ملک میں کفار کا صرف موجود ہونا تا اس موجود ہونا ۔ اجرت کولائم نہیں کرتا۔

الله معلوم ہواکہ رب تعالی جس پر مران ہوتا ہے اس کے ددگار مقرر قرارة ہے اور جس پر قرقراتا ہے اے بار و ددگار مقرر قرارة ہے۔ ای لئے ددگار منانے کی وعالم تلنے کا سحم دیا۔ فیر فداکی دو شرک نہیں۔ ہلکہ رب کی رحت ہے۔ وعاکا مقصدیہ ہے کہ موٹی یا تو ہمیں کمار کے چگل سے نکال یا ددگار مجلدین کو بھیج ہو ہمیں کفار کے چگل سے نکال یا ددگار مجلدین کو بھیج ہو ہمیں کفار کے چگل سے تھڑا ہیں۔ افلہ نے ان کی وعا قبول فرمائی۔ عازیان اسلام نے کم فئے فرمایا۔ ان کروروں کو ظالموں سے چھڑایا۔ اس شیطان کو رامنی کرتے یا کفر پھیلانے یا محض اسلام نے کم فئے تر اس کر رمان ہوا کہ مومن کی جھڑا۔ ان میں سے کی چڑے لئے نہ ہونی جا ہے۔ مرف بران میں سے کی چڑے کے نہ ہونی جا ہے۔ مرف رمان افی کے لئے ہو۔ شعر

جگ شابان فت و فارت مری است بیل شاب مومن ست بیلی بیل است بیلی است بیلی بیل بدب کفار نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو اندوں نے حضور سے اجازت چاہی کہ ہم کفار کو ترکی بہ ترکی جواب دیں ان سے جگ کریں۔ مرکار نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نمازیں قائم کرو زکو قادو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماد نماز و زکو قا کے بعد فرض ہوا۔ نماز جرت سے پہلے معراج میں فرض ہوئی۔ زکو قا ما میں فرض ہوئی۔ زکو قا ما میں فرض ہوئی اور جماد او میں دونے بھی معراج میں فرض ہوئی۔ زکو قا ما میں فرض ہوئی اور جماد او میں خرض ہوئی۔ زکو قا ما میں بیلی معراج میں خرض ہوئی۔ زکو قا ما میں بیلی اور جماد او میں بیلی معراج میں خرص ہوئی۔ زکو قا ما میں بیلی بدر کو تا ما میں اند ملید

تَنَامِنُ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَامِنُ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٥٠ ے کون مایتی دے دے اور بیس اینے اس سے کوفی مدوارف دے ا ایمان والے النہ کی راہ یس لاتے ہیں اور کفار فیمطان ک رہ یں اولے ہیں ان تو شیطان کے دوستوں سے اور ٳڹۧڲؽڔٳۺڹؙڟؚؽڲٲؽۻۼؽڟؙڞٛڵۿڗؘۯٳؖٚڮٳڷۜۮؽۜؽ . فنك شيطان كو واو مرور ب كيا تم في اليس في ديجا جنيل كَلُّهُمْ كُفُّوا الْبِيرِيكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلْوَةَ وَالْوَا الزَّلُويَّةُ مُمَاحِياً اينْ باقد روك لو نُله اورناز قائم دكمو اور زُوَّةً وو فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْهُمُ بَيْخُشُونَ بعر جب ان بعر بباد فرض كياعما عه تو ان يس بنف نوكول المسط الماييط النَّاسَ لَخَشِيَاتِ اللَّهِ آوَاشَكَ خَشْيَةٌ وَقَالُوُارِتَيْنَا لِمَ ڈرنے نے کے فی جیسے انٹرسے ڈرے یا اس سے بھی زائد ٹ اور بولے اے رہب بائے . توسف مم ينه جها د ميون فرض كر ويات تعوش مذت تك مين اور بيينه ويا بوتا قُلُمَتَاعُ الدُّنيَا قِلِيُلُّ وَالْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِمِن الْقَلَّ مَ فَرَا دُوكُ دِيَا كَا يَرْمَنَا تُعْوِرُا بِ ادر رُرُواوِلَ كَ يَنْ اَنْرِتُ ابِينَ وَلَا تَظْلُمُونَ فَإِنْبِالْ۞ أَبِنَ فَأَنْكُونُوا بِينَ لِكُمُ الْمُونِ اور تم برتا ع برا عظم نه بوكا نه تم جال كبيل بوموت تبيل آسے ك وَلَوْكُنْنَهُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيِّكَ إِذَّ وَإِنْ نَصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ آگرچہ معنبوط تلموں ٹی ہو ہے۔ اور ابنیں کوئی بھلائی پہنچے

وسلم کے دید منورہ پننچ پر۔ مکہ کرمہ میں صرف نماز فرض ہوئی تی ہو معراج کی رات ہی۔ چو تک کمہ معلم میں جماد کی کوئی صورت بی نہ تھی اس لئے رب تعالی اے دہاں اے فرض بی نہ فرمایا ۵۔ اگر اس فربق سے مراد منافقین ہیں۔ تب یہ فوف میان کی وجہ سے تھااور اس سوال سے مقسود رب پر اعتراض کرنا اور کھم شرق سے نارانتھی ہے اور اگر اس فربق سے مراد موشین ہیں تو فوف سے خوف طبی فیرافقیاری مراد ہے جو انسانیت کے موارض میں سے ہے محراس فوف سے معمد اس موسید میں ہے ہو انسانیت کے موارض میں سے ہے محراس فوف سے دہ مواکی اطاعت کو نہیں چھوڑ آ اور سوال سے مقسود محمد دریافت کرنا ہے۔ تنسیر فرائن العرفان سے معلوم ہو آ ہے کہ دو مرااحتیل قوی ہے ۲۔ محابہ کرام کو بید خوف طبح بشری کی بنا پر تھا یہ طاف ایمان نہیں۔ مولی علیہ السلام کو فرمون و بلمان سے خوف ہوا تھا۔ رب فرما آ ہے۔ تناؤ رُبُنااُنَا نَفَانُ نَفَانُونَا مَانَانَانَ اَنْ نَفَانُ اَنْ نَفَانُ اَنْ اَنْ نَفِی ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_surt

التير سني ١١١) فوف ايذا ہے اور لاکھن مَلَيْهُمُ عَي فوف اطاحت مراد ہے۔ دوکن موس کو فيراللہ ہے نس ہو آ۔ فرض فوف بعث مم نے بیں۔ فلڈ آیات عل تعارض نسی مرزاکو کلوق کے خوف نے جداد اور ج سے محروم رکھا۔ یہ خوف خلاف ایمان ہے ،۔ اس سے معلوم ہواکہ مرزا تادیا فی تو کیا سومن ہمی نسیں کیو کلہ مطرق سے ورنا اور جماد سے محبرانا مومن کی شان نسیں۔ مرزا انسان سے اٹا ور آ تھاکہ اس ورسے جج کوند کیا۔ اور جماد سے اٹا محبرا آ تھاکہ جماد کو منسوخ کتا تھا۔ بد بھی معلوم ہواکہ جماد قیامت تک رہے گا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ قوت ایمانی کے دد نتیج ہوتے ہیں۔ خالق کا خوف محلوق ہے بے خوفی میساکہ محابہ کرام ادر اللہ کے

> يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نَصِبُهُ مُرسَيِّهِ تو کیں یہ اخد کی طرف سے ہے اور انیں کوئی برائ بہنے توكيس ية معنود كى طرف سے آئی ہ تم فرما دوسب اللَّد كى طرف سے كي ا هَوُلَا الْقُوْمِ لَا يَكَادُونَ بَفَقَهُونَ حَرِيبًا ۞مَا تو ان بوگوں کو کیا ہوا کوئی مات سیمنے معلوم ہی جیس ہوتے اسے اصَاْبَكَ مِنَ حَسَنَةِ فَوَنَ اللَّهِ وَكَا اصَاْبِكَ مِنْ سننے والے ہتھے جو پھیلائی بہینے وہ انٹرکی المرف سے ہے تھ اور جربرائی ہینے وہ تری ا پنی طرف سے ہے تکہ اور الےمجوب بم نے قبیں سب وگوں کیلئے دسول ہمیماے اودا لٹر هِيُرًا ۞ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ Page 1826 ) من المراكز المراك مذ بھیرا تو ہم نے تبیں ان مے بھائے کو نہیوات اور مجت بی جم نے علم انا پر جب تباہے ہاں سے عل کرجاتے ہیں توان میں ایک گردہ ہوکہ جمیا تھا انکے خلات الَّذِي عَنْ فَوْلُ وَاللَّهُ يَكُنْبُ مَا الْبُرِيَّةِ وَنَ فَأَعْرِضَعَهُ اِت کومنعو بے کھا ٹھتا ہے ٹ ادرا نڈ لکور کھتا ہے ٹ انجے دات کے منعوبے تر لے مجرس م ان سيم يوي كروك اورائد برتم ومريكو أوراندكانى بكام بنائي وكوكما فور الْقُرْانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَبْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فَيْ بنیں کرتے قرآن میں الدر اگروہ فیر ضائے ہاں سے ہوتا تو مرور اس میں

المما

معبول بندوں کو نصیب ہوا۔ ۸۔ اس خرح کم نیک کا ثواب الم الح ياند الح يا بلا تسور عذاب ديا جادے- الذا خوش ے جاد کو اجر او کے۔ اب الذا بسرے برموں یا مینوں عاد رہ کر ایریاں رکڑ کر مرنے سے میدان جاد می همید ہو کر مرہ بحر ہے۔ مدیث شریف میں ہے کہ شمید کو موت کی تکلیف الی ہو آل ہے جیے چو نی کا کائنا۔ ال كر جب سے آپ ميند على آسة جل تب سے يہ آ تی آ ری جی- معاذ الله- حضور کی برکت سے بارب ميند شريف بن حميا- وياكي جك شفاكا مقام موحميا وبال ك خاک خاک شفا ہو گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہرراحت ومعیت اللہ کے ارادے سے آتی ہے ہاں ہم اس کے امباب میاکر لیتے ہیں۔ نکل راحت کا ذریعہ ہے امکناہ معیبت کا سب۔ لذا اس آیت پی اور اگل آیت مس نفسک می کوئی تعارش تیس- دولون آیتی این اسیند عقام پر درست میں عود یعنی نیک اعمال کی توفق ملنا رب كافطل ع ادر فيك اهمال ير الله كى رحمين أنا اس كى منایت ہے۔ ہارے اعمال خیر کی علمت سی بلکہ فاہری سب میں سے اس میں خطاب عام لوگوں سے بے لین دنیادی مصائب ادرے کناموں کی شامت سے آتے ہیں۔ رب فرانا ؟ وَمَا أَمَا نَكُمُ مِنْ تُعِينَةٍ فِينَا لَانِتُ الْدِيكُمُ الله کے مقبولوں کو معیبت ان کے ورج بلند کرنے کے التي الى به الذا معيت كى وج من فرق ب ١٠ يين اولین و ا خرین سارے انسانوں کے آپ نی ہیں۔ از آوم آ ہوم قیامت سب انسان آپ کے امتی ہی۔ ای لئے رب نے جمیل سے حضور کی اطاحت و ایمان کا حمد لیا اور معراج میں سب نہوں نے حضور کے چیجے نماز برطی ٦-شان نزول- ایک بار سرکار نے قربایا جس نے میری الماحت کی اس نے رب کی الحاصت کی۔ اس پر پچے محتاخ منافقوں نے کما کہ حضور یہ جائے ہی کہ ہم آپ کو رب مان لیں۔ ان کی تردید اور حضور کی آئید کے لئے یہ آعت كريمه الري- اس عند معلوم بواك حنورك اطاعت بسر مال لازم ب قول مي هل مي تحسوميات

یں' ہر طرح آپ کا فرمان واجب العل ہے۔ اگر کسی کو ایسا حلم دیں جو بطاہر تھم قرآن کے خلاف ہو تو اس پر اطاحت لازم- اس کی بزاروں مثالیں موجود ہیں۔ اس کے لئے ہماری کتاب سلطنت معسلیٰ دیجمو۔ اسمیلے خزیر انساری کی کوای دو کی طرح بنادی۔ حضرت علی سے لئے فاطمہ زبراکی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام فرما دیا۔ معرت سراقد کو سونے کے تھن بہنا دیے۔ عد شان نول۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں آئی جو حضور کے سامنے کتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی اطاحت ہم پر قرض ہے۔ اور وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ محبوب بندوں کے کام خود رب کے کام ہیں۔ نام اعمال لکستا فرشتوں کاکام ہے۔ رب نے فرمایا اللہ لکستا ہے ایسے بی اللہ کے کام کو اس کے خاص بندے کمد دیتے ہیں کہ یہ جارا کام ہے عینی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بازن

سلهاا

http://www.repmani.net
(بقیہ سلحہ ۱۳۲۲) اللہ مردے ذی ، نیار ایک کر آبوں حضرت جرل نے فرمایا کہ اے مریم میں تنہیں بڑا بخشوں کا طلاعہ سے کام رب کے جیں ہے۔ بنی ان منافلوں کو منہ شد لگاؤیا انہیں کل نہ کو کو دی۔ شریعت فاہر ہونے پر جاری ہو آ ہے۔ ان کا کلرچمیا ہوا ہے جس کی اطلاع ہم نے آپ کو دی۔ شریعت فاہر ہے۔ الذاب آیت منوخ نسی محکم ہے۔ ۱۰۔ معلوم ہواکہ قرآن میں فور و گر کرناہی مہادت ہے۔ علاء فراح جی کہ ایک آیت سمجے کر پڑھنا بغیر سمجے بڑار آبات پڑھنے ہے المناس ہے۔ ذکر قرآن ، نظر قرآن ، نظر قرآن ، نظر قرآن میں مورند دین بریاد ہو جادے المناس ہے۔ ذکر قرآن ، نظر قرآن ، نظر قرآن میں ورند دین بریاد ہو جادے

گا۔ آگر جائل علم طب میں خود خور کر کے علاج کرے آو جان نے گا اور آگر قرآن میں خور کرکے مسائل نکانے آو ایمان نے گا۔ محر خیال رہے کہ ہر فیض کا خور ملیمدہ ہے۔ جمتدین قرآن میں خور کرکے شرق مسائل نکالیں۔ صوفیاراس میں خور کر کے امرار معلوم کریں۔ طاہ اس میں خور کر کے احکام کی محکمیں معلوم کریں۔ حوام اس میں خور کر کے احکام کی محکمیں معلوم کریں۔ حوام اس

ا۔ اس طرح کہ اس کی خریں کی نہ ہوتی یا بعض آیات تسیح و بلغ ہوتی اور بعض اس کے ظاف 💎 نیز آیات میں تعارض ہو آ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرانی آیات آپس میں متعارض نمیں۔ اگر تمیں تعارض معلوم ہو تو یہ ہارے علم وقعم کا قصور ہے اے بینی ضعیف مسلمانوں کے یاس جن عل اہمی مجد بوجد کافل دیں اسدھ سادے اور نیک بی- اس خراس کولی خراشامت کرنے کے قابل ہے اور کولی نیس۔ بریات س کر نوگوں میں بعیلا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم مواکد برخبر پھیلا دیا ہی فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ ١٦٠ ان سے مراد الل علم محاب یں جے ظفاء راشدین اور عبداللہ ابن عباس وفیرہم رمنی اللہ منم ہو علم کے ساتھ سمجھ ہمی رکھتے تھے س معلوم ہواکہ قرآن کریم کو مجتدین پر پیش کرو اور ان سے سمجھ کر عمل کرد۔ خود اپنی رائے پر نہ اڑو درنہ کمراہ ہو گے کو تک قرآن و مدیث ان امن د خوف کی باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ جب ان کے متعلق ارشاد مواک اولو الا مرعلاء ير فيش كو توب آيات و مديث يمي في كو- ٥- اس ے معلوم ہواک کوئی محانی حمراہ نیں۔ کی نے کی وقت شیطان کی پروی سی کی- سب اللہ کے فعل سے شیطان سے محفوظ بیں یہ مجی معلوم ہواک تمام محاب كيسال ورجه والے نيم بعض بست بى استقامت والے ہیں۔ بعض ان کے بعد ہیں ٢ - يعنى بدر مغزى كے موقعہ یر ابوسفیان ہے وہ جنگ کرد جس کا ایک سال پہلے احد میں وعده ہو چکا ہے اگر لوگ گراں مجھیں تو اے محبوب تم

اختِلاً فَاكْثِبُرًا ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ الْمُرْفِنَ الْأَمْنِ أَو بہت انتاات باتے کے اورجبان سے باس کوفی بات الحینان یا ور ك ال الدين المراكم بين المراكم المنت المراكم المركم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم المراكم المراكم المراكم الم اُولِي الْأَمْرِمِنْهُ مُرْلَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَ مُوْنَهُمْ کی لمرت ر درع لاتے تی توم ور ان سے اس کی متبقت جان لیتے ہجر بعد میں کا دفس کرتے ہم تا وَلَوْلِا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا لَبَعْتُمُ الشَّيْطُورُ ادراگرتم ہر انٹر کا فصل ادر اس کی رحمت نہ ہوتی توخرور تم ٹیپلان کے بیچے تک باتے عَرْ مُودُك في توك معرب اللَّه كي راه عن كرُّو ك تم تكيف ذين جادُ عَرُمُ كَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنِ عَسَى اللهُ أَنْ يَكُفَ اے داکی اورمسلال کو آبادہ کروٹ قریب ہے کہ اللہ کا فردل کی سَ الَّذِي بِنَ كُفَّ وَأَوَاللَّهُ أَنْكُ أَبُّ اللَّهُ أَنْكُ أَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مئق ردک مے کہ اور اللہ کی آئی سب سے عنت تر ہے ارداس کا مذاب ہے کوا جو امجی سفارش کرے اس کے لئے اس میں سے حصہ ہے گ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَبِبَئَةً بَكُنُ لَهُ كِفُلٌ مِّنْهَا ال اور جو بری مفارش کرے اس کے لئے اس عمل سے حلت ہے لا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُنِقِينًا ۞ وَإِذَا حُبِينَهُمْ اور الله بر چیز یر تاور ہے اور جب تہیں کونی مس لفظ بِتَحِيَةٍ فَحَيُّواً بِأَحْسَ مِنْهَا اَوُرُدُّوْهَا اللهَ سے سام کرے تو تم اس سے بہترلفظ جواب یم کمویا وہی کمہ دو لل بینک افتد

اکیے جاؤ۔ فتح تماری ہوگ۔ چانچہ حضور سر محابہ کے ساتھ گئے۔ کفار مرعوب ہو کر مقائل نہ آئے۔ اس سے معلوم ہواکہ بدر صفری میں جنگ کے لئے جانا ب
پر فرض نہ تھا جو سر محابہ وہاں محتے وہ ثواب کے مستق ہوئے جو نہ گئے وہ گئے اور ایسا تی ہوا۔ اس سے
معلوم ہواکہ رب کا عسی فرمانا بھی بیٹی حتی ہے۔ معلوم ہواکہ حضور بوے مبادر میں کہ رب نے آپ کو اکیلے جنگ کا تھم دیا۔ ۹۔ معلوم ہواکہ انجھی سفارش کرنا
ثواب ہے اور بری سفارش گناہ کی کو معیبت سے چھڑانے کے لئے سفارش کرنا ثواب ہے اور کمی فالم کو چھڑانے یا ظلم کرانے کے لئے سفارش حرام ہے۔ ۱۰۰۰
اس سے معلوم ہواکہ گناہ کرنا بھی جرام ہے اور گناہ کی رفیت ویٹا بھناہ کا مشورہ دیتا ہے میں بھی حال نیکی کا ہے۔ ۱۱۔ معلوم ہواکہ سلام کا جواب دیتا فرض

كَانَ عَلَى كُلِلَ شَكَيْ إِحَسِيْبًا ۞ ٱللَّهُ لِآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ \* مربير برساب يخوالا ب ك الذب كاس كسواكس كى بندى بين لَيَجُمَّعَنَّكُمُ إِلَى يَوْهِمُ الْفِيلِمَةُ لِلرَّايْبَ فِيلُهُ وَمَنَّى وہ مرور تبیں اکھا کرے علی قیامت کےون جس بیں ہم شک نیں اور اللہ سے اَصُدَ قُصِنَ اللهِ حَدِينَنَا هَٰ فَهَا لَكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ زیادہ سم کی بات ہیں گئی کو تہیں میا ہوا سر منافقوں کے بائے میں فِئَنَيْنِ وَاللَّهُ أَرُكُ هُمْ بِمَاكُ سَبُوا آتُورِيهُ وَنَ آنُ وو فراتی بو عجے ته اور انشرنے انہیں او ندھا کرویا انتھے کومکوں کے سبب تاکیا پہلہتے تَهُدُّ وَامَنَ اصَّلَ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن يَجُدَّ بوک اے راہ دکھاؤ جھے اللہ نے گراہ کیا اور جے اللہ گراہ کرے تو بر گزنواس کیلئے لَهُ سَيِيلًا ٥ وَدُّ وَالْوَتَكُفُّ وَنَ كَمَا كُفُّ وَا فَتَكُوْنُونَ راہ : یا نے کا وہ تو یہ چا ہتے بیں کرمین میں کافر بوجاؤ بھے وہ کافر بوے ف ترقمب سَوَاءً فَلَاتَنَجُ فُوامِنُهُمُ أَوْلِيّاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي ا يك بوجا و تو ان يرمي كواينادوست نه بناؤى جي يك الله ك راه يس سَبِيْلِ اللَّهِ فَإِنْ نُولَوَ افَخُذُ وَهُمْ وَافْتُانُوهُمْ حَاثَنُا وُهُمْ حَبِّثُ تكمر بار نه چوژین نه مچراگروه منه مجیرین توانین بکژواور جهان پاؤ نتل سروشه وَجُنَانَهُ وَهُمُ وَلَاتَتَخِنُ وَامِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ٥ اور ان ش ممس مو ز دوست شبراؤ ، د مدو کار کی ٳڵٵؘۘٳێؖڔؠ۫ڽۜۜۑڝۨڵۏؘؽٳڸ۬ۊؘڎٟ۾ۘؠؗؽ۫ڹڴۿۅؘؽؽڹٛۿؠٚڎۣؽٵۛ۬ؾ۠ تحروه جوالی قوم سے علاقہ رکھتے بی ل کرتم شرادر ان بی معا برہ ہے لا <u>ٱۏۘۘۘ</u>ۼٵٛٷٛڬۿؚ۫ڂڝؚڗؘؘۘؾڞۮۏۯۿۿٳؘڽؾؙؙڨؘٲؾؚڬ۠ٷڬۿ یا تبارے باس بوں آئے کوان کے دلول میں مکت زر بی کرتم سے اور یں

ا - سلام کے مسائل فقہ کی کتابوں میں ملاحقہ کریں - يمان چد سائل وض کے جاتے ہیں۔ کافر مرقدا مثرک کو 🗗 ملام كرنا حرام ب كدوه بدوعاك مستق بي اور ملام على وعا جو ملام ند سنے یا جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ جیسے سونے والا یا نماز برصف والا یا استخارے والا جو مسلمان قس و فجور كررباً مواس سلام كرنا كروه ہے جے جو کا بجا رہا ہو آئ " شارنج کمیل رہا ہو۔ کریں ایج داخل ہوتے دفت اپنے بوی بجوں کو سلام کرو۔ سنت ب ہے کہ کھڑا جیٹھے کو اور سوار پید ل کو سلام کرے خالی محر عى جاؤ تو يول ملام كرو- السلام عليك ايها النبي و رحمته افلہ و برکام کیونکہ حضور کی روح انور برامتی کے محریں جلوہ مر ہوتی ہے (ماضرو ناظر) اجنبی جو ان مورتوں کو سلام نہ کرد کہ اس میں فتنہ کا خوف ہے ہے معلوم ہوا کہ الله تعالى كا جموث متنع بالذات ب كوتك بغير كاجموت متنع بالغيرادر رب تعافی تمام سے زیادہ سجاتو اس کا سجا ہوتا واجب بالذات ہونا جاہتے ورث اللہ کے صدق اور رسول ے مدل می فرق نہ ہو گا سے جو متافق سلمانوں کے ساتھ جماووں میں شریک نہ ہوئے بلک ان کے خلاف کفار ے ساز باز کی اور ان کی یہ حرکت مسلمانوں پر محل منی تو وہ شریعت کے مرتد اور لمت کے باقی کمک کے غدارہ بسر مال ممل محل کے مزاور ہیں۔ ان کے متعلق محاب کرام کی دو جهامتیں ہو گئیں۔ بعض ان کی خلاہری کلیہ گوئی کو دیکھ کر ان کے قمل کے مخالف تھے اور بعض ان کے اس ار آراد " غداری کو دکھے کر ان کے کمل کے طای تھے۔ رب نے دو مری جماعت کی حمایت کی۔ اس سے معلوم ہواکہ مرتد کی سزا محل ہے یہ بھی معلوم ہواکہ مسلمانوں کے مقابل كفار ع ماز بازكرف والاعمل كاستحق ب أكرجه كلمدى برحتا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ محض ظاہری ایمان کے بعد تمركا تمور ارتداد ب- منافق يبلے سے ي معونے ہے مر بقا برمسلمان تھے۔ اس غداری سے مرت ہوئے سے شان نزول۔ یہ آیت ان منافقوں کے ارے می اثری جن کو

مینہ کی ہوا موافق نہ آئی۔ اور وہ جگ پر میں حضور کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راست میں سلمانوں سے ملیحہ ہو کر کمہ بینے مے اور مشرکین سے فی مے ان کے متعلق مسلمانوں میں افتقاف ہواکہ آیا یہ لوگ منافق ہیں یا مجاہر کافر ہیں اور ہوقت موقد انہیں قتی کیا جائے یا نہیں۔ اس پر آیت کریر اتری فیذا آیت پر کوئی احتراض نمیں (روح) معلوم ہواکہ کفار سے مجت بھی ارتداو کا سبب بن جاتی ہے ہے۔ یعنی یہ یہ منافق کلہ پڑھ کرتم میں نہیں آئے بلکہ تہیں لینے آئے تھے کہ تم سے مملل مراک کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہواکہ اس آیت ہول کرکے کفریں واعل کریں۔ ویکھ لواب وہ مح بھاک کے مشرکین سے اس کے اس سے معلوم ہواکہ وہ مرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہوت ہوا جو اور اپنے کو مسلمان کتا ہو جیسے اس زمانے کے منافق تھے کہ اس طرح کہ کریمہ سے معلوم ہواکہ کافر' مرتد' برفد میں کو دوست بنانا حرام ہے اگر چہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کتا ہو جیسے اس زمانے کے منافق تھے کہ اس طرح کہ

ابقيد منح ١٥٣٠) كدے ہروائي آوے مرافلاص كے ساتھ اور يہ جرت ان كے خلوص ايمان كى دليل ہو اور اگر اس سے مند ہيري كہ جرت ندكري ايمان ند لائيں تو انہيں جماں پاؤ قتل كرو- ان كى خاہرى كلد كوئى كا اظهار ندكرو ٨٠٠ اس سے معلوم ہواكد اسلام جن مرتد كى سزاقل ہے اصل كافر كے لئے يا اسلام يا جرب يا قيد يا قتل ہے۔ محر مرتد كے لئے يا اسلام يا قتل ٥٠ معلوم ہواكد وہي امور جن مشرك سے مدد ند لى جائے البت بوقت ضرور العرورات جيراند عددات پر محل كرتا چاہيے۔ ١٠٠ يعنى ايسے نوش اور فيرجاندار لوگوں كو قتل ندكرو جوند تم سے لئين كافر قوم كى تسارے مقابلہ عن مددكرين ند تم سے فل كران سے جنگ كريں

بر حال اس استفاء کا تعلق وَانْنَاوُهُمْ ہے ہے نکون ہے کو کلہ کو کافر کو دوست بنانا جائز نسی خواد وہ حملی ہو یا دی استامن ہو یا حملیہ متامن ہو یا حملیہ متامن ہو یا حملیہ فردری ہے آگرچہ کافرے کیا جادے رب فرما آ ہے آگر خوا بالکھند اِنَّ الْمُعَمِّدُ اِنَّ الْمُعَمِّدُ اِنَّ الْمُعَمِّدُ اِنَّ الْمُعَمِّدُ اِنَّ اللهِ عَلَیْ جَن کفار ہے تمارا معاہد ہ ہو چکا ہے ان سے نہ لاد۔ اپنا حمد پورا کو یہ استفاء صرف قمل ہے ہاں کے معن یہ نمیں کہ انسی دوست عناد۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمی مسلمانوں کی قوت ایمانی کفار کے دلول بی رصب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اللہ ک مرانی اور اس کے کرم سے سب- ۲- کھیلی آعت میں ان کفار کا ذکر تھا جن سے پہلے ہی معلدہ ہو چکا ہے کہ اب حمد نہ توڑد اور ان سے نہ او- اس آیت یس ان کفار کا ذكرے وہ ہم ے معلوہ اور مسلح كرنا جايں۔ اب كك ان ے ملے نہ تمی الدا آیت می عرار نسی یا یہ حد چھلے حصد کی تعسیل و تغیر ہے۔ ۲۔ یعن ان سے جگ کی اجازت نميس ملح قول كراو-بيرايت منوخ ب افتكوا النشنيكين سے اور املاي سلطان كو مسلح كرنے ند كرنے كا التیارے مے یعن ان کا کلہ پرمنا ایان ک نیت ہے دسی مکه تساری موارے نیخ کے لئے ہے۔ زبان سے تمارے ماتھ میں۔ اور ول سے کنار کے ماتھ میں بن اسد اور خلفان کے منافقین ۵۔ اس آیت میں ان کفار کا ذكرے جو يرے ادادے سے ہم سے مطح كري - بطاير ملے کرتے ہیں اور جب موقع لے و کفار سے ل کر مسلمالوں سے جگ کرتے ہیں۔ فزائن العرفان میں فرمایا کہ یہ آیت مین متورہ کے دو قیلوں اسد اور خففان کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ لوگ متافق تنے جو مسلمانوں کو کلیہ یدے کر اور اپی قوم کو ان سے خلیہ سازش کر کے خوش ر کنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے وو سنلے مطوم ہوئے ایک یہ کہ ہر قوم کو خوش رکھنا۔ رو طرفہ لمنا منافقت ہے دو سرے یہ کہ اگر منافق یر کفری علامت یال جائے جیسے جماد میں کفار کو مدد دینا تو اس کو فقل کرنا مائز

اويقان لواقومهم وكوشاء الله كساطهم عكيكم یا ابنی قوم سے الٹریں اور انشر ہابتا تو مزود اہیں تم ہر قابو دیا تو دہ بیشک فَكَقْتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمُ فَلَمُ نَقَاتِلُوكُمُ وَالْقَوْ الْكِيُّمُ ح سے نوٹے کہ بھر اگر وہ حم سے کنارہ کریں اور و اڑی اور صلح کا بوام والی گ تو الشرق فيين ال بمركوئي لاه مدركمي تا اسبحه اور مم ورو دودر او المرورا و سادر ود المرور المرور و دم اخورين يربيدون أن يامنؤلم ويامنوا فومهم ا یسے باؤ سے جو یہ بعابتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہی اور ابی تراسے بھی مَا رُدُّوَا إِلَى الْفِتُنَافِي أَنْ كِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَكُمُ امان عي ريس كه جب مجموان كا توااتيس نساد كاطرت جيريت واس بدادنده گرتے ہیں ٹر پھراگر وہ تم سے کنارہ شکریس ٹ اور ملے کا گردن نہ ڈالیس اور کہنے ہا تونہ نَجُنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ مِنْ الْمُعَالِّيَةِ هُمُ مِنْ الْمُقَالِمُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ وَالْمُعَالِمُ وَ فَحُنُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَبِيثَ لِقَفْتُمُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَبِيثَ لِقَفْتُمُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ دد کمی تو اہیں پکڑی ادر جاں باذ محل کرد ٹ اُولِيِّكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مِّبِينَا فَوَمَا یہ بن بر ہم نے ہیں مربع انتیار دیا ٹ اور مسلان كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنَ يَقْتُلُمُ وُمِنَّا إِلَّا خَطَّا وَمَنْ کو ہنیں بہنتا سر سلان کا فون سرے نظر ہتے بیک کرا اور جو قَتَلَمُؤُمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيُرُ مَ قَبَاةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيةٌ سمی سیان کو نادالیت می کوسے تو اس بر ایک ملوک سال کاآزاد کراہے اورون لَمَةٌ إِلَى اَهُلِهَ إِلَّا أَنْ يَصَدَّ قُوا ۚ فَإِنْ كَانَ بها کم متول کے وگوں کو بروی جانے عوید کہ وہ سان کر دی نا بھر وہ اگر

ب ال اس طرح كرند تم سے جگ كريں اور ند تمارے مقابل كفاركو دووی به مطلب نيس كر تم سے عليموہ بوكركفار سے ل جاوي ع اس آيت لے ان تمام آيات كو منسوخ فرا ويا جن جى كفار سے نرى كرنے اعراض كرنے كا علم تھا۔ ايسے ى محترم مينوں " رجب "شوال " ذيقوده " ذى الحج جى جلا حرام بونا ہى اس آيت سے منسوخ بوا۔ اب بروقت برجك بر حمل كافركو قتل كرنا مجاجين كو طال ب ب بي آيت محكم ب قيامت تك منسوخ نيس بو سكى اس كو منسوخ مائے والا اسلام سے فارخ ب جي قادياتى جو جماد كو منسوخ كتے بين ٨٠ فلامد بيك كفار چد هم كے بين ذى جو مسلمانوں كى دعايا بوں متاس جو جمارے ملك مي امن لے كر آديں۔ وہ حمني جو ان دونوں عل سے قوند بوں محران سے كو مدت كے لئے جارى صلح ہوئى ہو "وہ حمل جن سے كوئى مصافحت نيس - آخرى هم كے كفار كافل جائز (بقید صف ۱۳۵) اور پہلے قسوں کے کفار کا قتل حزام ہے ۹۔ قتل خطا کی دو صور تیں ہیں۔ ایک بید کہ شکار کو مار رہا تھا گر کو کی مسلمان کو لگ می دو مرے بید کہ مسلمان کو می کافر حملی سمجھ کرمارا' اور بعد قتل اس کامومن ہونا معلوم ہوا۔ شان نزول :۔ بیہ آیت عمیاش ابن رہید کے بارے جس نازل ہوئی جنوں نے حارث ابن زید کے قتل کی هم کھائی تھی۔ حارث ابن زید مسلمان ہو مسلم عمیاش کو ان کے اسلام لانے کی خبرنہ ہوئی اور انہوں نے حارث کو قتل کردیا۔ بعد جس پید لگا کہ بیہ قر مسلمان ہو بچکے تھے۔ اسے قرآن نے قتل خطا قرار دیا ۱۰۔ معلوم ہوا کہ مطلم ہوا کہ قلما "قتل جس حق اینہ مجس ہے اور حق عبد بھی۔ کفارہ حق اللہ کا اثر ہے دیست حق عمید۔ فیڈا معتول کا

مِنْ قَوْمٍ عَنُ إِلَّكُمْ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَتَحْرِبُهُ اس قوم سے ہو جو تباری دفس ہے اور و مسلمان ہے ماہ تومرت ایک رَقِبَاةٍ مُّؤُمِنَاةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْكُمْ ملوك مسلمان كا آزاد كرنا اور اكر ده اس قوا ش بوكرتم ش ان ش مِّيْتَانُّ فَيِرِيَةٌ مُّسَلَّهُ فَا إِلَى الْهَلِهِ وَتَحْرِيرُ سابرہ ہے نه تو اس سے وگول کو جون بها بسرد کی جائے اور ایک سلان رَّقْبَاةٍ مُّؤُمِنَاةٍ فَمَنْ لَهُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيُنِ منوک آزاد کرناے تو بس کا بات نہ بہنے دہ لگا تاردو بینے سے مُتَتَابِعَيْنِ نُوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا روزے رقعے یہ آنٹد کے بہاں اس کی توب بے کا اور اللہ ماننے والا حَكِيْمُ الْحَوْمَنَ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُنْعَمِّدًا فَجَزَا وَكُولُ المُعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا جَهَنَّهُ خُلِمًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ جہنم ہے قائم قرتوں اس میں میے تاہ اور اللہ نے اِس بر منسب کیا اور اس براست وَاعَدَّلَهُ عَنَّا بَاعَظِيْمًا ۞ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَعْفُوا کی د اوراس کے نے تارکر مکاہے بڑا مذاب اے ایال والو إِذَاضَرَنْنُومُ فِي سِبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوَالِمَنَ جب تم ببارس بلو تو تعنیق شراد ادر جو تبین سادم سرے اس يه در مراس و ملان بيل في تم بيتي ديا كا اسباب الْحَيْوْقُو الثَّانْيَا فَعِنْكَ اللَّهِ مَعَا يَحُرُّكُنِيْرَةٌ كَذَٰلِكَ پاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتیری نیستیں ہیں ہیلے

وارث کفارہ معاف نسی کر سکتا' دیت معاف کر سکتا ہے۔ حل العبدوه بويائے ہے بيره معاف كر سكے حل اللہ كو بنده معاف شيم كر مكله إلاَّانَ بَعَنَدُوَّمُ كَا تعلق ويصيحب نہ کہ فلام آزاو کرنے ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی سمی مسلمان کو خطأ عل کردے تو اس کی جزاء ایک مسلمان فلام آزاد كرناسيه اور متخل ك وارثول كو خون مِما یعنی سو اونٹ دینا ہے۔ ہاں اگر ور ٹاء خون بما معانب کر دیں تو ان کی مرمنی خون بمائی تعمیل کتب نقد میں ہے۔ ا۔ یعن اگر کوئی کافر حمل اعلن لے آیا اور اس کے ایمان ك مسلمان كو فرز مولى اس لئ مسلمان ف است قل كر ریا تو صرف کفارہ واجب ہے دیت نیس کیونک اس کی قوم کافر ہے اور یہ مومن مومن کی وارثت کافر کو نیس ملق ۲۔ واکن معلمہ ہو جسے ذی کافریا عارض معاہرہ جسے متامن۔ آگر ان میں ہے کوئی مسلمان کے اچر سے خطاہ مارا جائے تو جو مسلمان کی فتل خطاکی جزا تھی دی اس کی موگ ۔ یعن دعت اور کفارہ ۳۔ خیال رے کہ کل خطا کے كفاره بس كافر فلام آزاد ندكيا جادے گا۔ باتی ديكر كفارات می ہر طرح کا فلام آزاد کر سکتے ہیں۔ جے روزے کا یا ظمار کا کفارہ (حنل) ۲س معلوم ہوا کہ ہر جرم کی توب علیحدہ ہے۔ توبہ کے لئے مرف مندے توبہ توبہ کمہ دینا کانی نس ۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتاد کی فلطی پر جو مومن كالحل واقع موا اس كأبيا تحم نسي مي اميرمعاويد وعلى رضى الله عماكى جنك مي بواكيوتك وإل فريقين ف ایک وو مرے کو مباح الدم سمجھا۔ معرت علی نے امیر معادیہ کو بافی جانا اور امیر معادیہ نے معرت علی کو کمل حانی کے بدلہ لینے میں مستی کرنے والا سمجما حضرت علی ال آیت سے استدلال کیا خَفَانتُوا الْفَی تَبْغِی خَفْی تَفِیْ انی اس الله امیرمعاوید نے اس آیت سے استدلال کیا مُقدد عَقَدًا فِهَايَةِ سُلُطُنا برمال امير معاوي سے اخرش مولى وولوں اللہ کے پارے ہیں۔ سے کوئی سلمان کو قلعی ے کافر سمجھ کر قتل کر دے تو وہ قتل قتل عمد نسیں۔ ایسے ی وہ ہوا ۲۔ یہ قل کی قانونی سزا ہے لیکن اگر معتول

معاف کردے رب تعافی دم فرادے تو ہو سکتے ہے۔ فرضید عدل اور ہے اور فعنل کھ اور ہے۔ جبال خلود کے ساتھ بدناہو گادہاں اس کے معنی بینظی کے ہوں گے اور ایر کے بغیراس کے معنی دت دراز ہوں گے۔ یہاں ، معنی دت دراز ہے مسلمان کے لئے جنم میں بینظی نمیں۔ خیال دہ کہ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ ہے گل کرنا یا قبل ہون کر قبل کرنا کفرہ جس کی سزا دائلی جنم ہے اس کے سواکس جگڑے وغیرہ میں قبل کرنا فتق ہے جس کی سزا بہت عرصے بحک دوزخ میں رہنا ہے۔ یہ اس سے اشار ہ معلوم ہواکہ قاس کو بغیر تھین کے ہوئے است کرنا جائز ہے۔ جسے کما جلوے کہ جموئے پر اللہ کی اعت و شان نزول۔ یہ آیت مرداس بن نمیک کے متعلق نازل ہوئی جو فدک کے دہنے والے تھے ساری قوم کافر تھی خود اکیلے مسلمان ہو مجھے تے ان کے اسلام کی مسلمان کو فبرنہ تھی جب لنگر

ابتیہ منو ۱۳۷۱) اسلام فدک کی طرف روانہ ہواتو اہل فدک سب بھاگ مجے یہ اکیے گائم رہے فکر اسلام کو دکھے کر انہوں نے کما السلام ملیم۔ اسامہ بن زید سمجے کہ یہ کہ اسلام ملیم۔ اسلام کو دکھے کہ اسلام کو دکھے کہ اسلام کر رہے ہیں۔ انہیں قتل کر دیا اور بھواں فنیست بنالیں۔ معلوم ہواکہ جس میں مومن کی علامت ہو اور کفرکی کوئی نشانی نہ ہو اسے کافرنہ کو سے سطلب نسیں کہ جو سلام کرے وہ مومن ہے اگر وہ بڑاروں کفرکرے۔ منافق سلام بھی کرتے نمازیں بھی پڑھتے تھے محرانس ہے ایمان کھا گیا۔ اس ذائد میں سادے قادیاتی دہل مول مقائد بھی فیک نہ ہوں۔ رب زمانہ میں مارے قادر میں جب تک کہ مقائد بھی فیک نہ ہوں۔ رب

فرا مُ يَ مِن وَاللَّهُ بِنُهُدُ إِنَّ الْمُعْلِمِينَ وَكُو وَنَ اليني جب تم سلمان موسة تو مرف تسارا زباني كلدس کر حمیس مسلمان ماتا کمیا تھا اور تمہارے میان و مال محفوظ کر دية مح تے امردل كى مرال اللش كى جاتى و تم كواس وقت مسلمان کیے مانا جا آ۔ جو تھارے ساتھ ہوا وہ ت دو مرے نو مسلموں سے بر آوا کو۔ دب کا تم پر احسان کہ تمارا مسلمان مونا مشور فراديا- اب كوكى تمارك اسلام من قرود نس كريك اس سے يد لكاكد اگر خطا اجتمادي ے مومن کا قل واقع ہو جادے تونہ ممل پر قصاص ہےنہ دعت ند وه خود کافر بو ند گفتار- دیکمو اسامه این زید کو قرآن كريم في مومن فراليا- ان ير قصاص يا فديد يا ديت واجب نہ فرائی۔ اب یعنی منیت ماصل کرنے کے لئے۔ اس سے معلوم ہواکہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اس ے ایمان کی مسلمانوں کو خرند ہو تو اس کے قل سے نہ کفاره واجب بو گانه دیت- مجیلی آیت می وه صورت ندکور ہوگی جہاں مسلمان کا اسلام سب کو معلوم ہو محر اندجرے و خیرہ کی وجہ ہے ہے نہ کھے اور مسلمانوں کے إلا من مارا جاوے۔ لذا آیات عل تعارض نیں س جبكه جماد فرض مين نه موس أكر فرض عين مو كا قو بالفدر بین رہے والا سخت کنگار ہو گا اور فرض ہونے کی صورت یں نار وفیرہ معذور سمجے جاریں گے۔ ہے۔ معلوم ہواکہ جهاد جان کامبی ہو آ ہے مال کامبی للکہ تھم کامبی ریان کا مجى جيها موقعه مو ديها جهاد مو كا ۵ ـ شان نزول ـ بب اس آعت کا اگلا حد نازل بوا تو معرت میداند این ام كتوم جو نابينا تن عرض كرف ملك كديا رسول الله عن نابيعا ہوں جہاد میں کونکر جاؤں اس پر آیت غیراد لی الصرور نازل مولی ٢- معلوم مواكد سارے محاب عاول من ان می قاس کوئی نمیں کو تکہ قاس سے جنت کا ورو نمیں ہو آ۔ جو آریخی واقد کی حال کا فت اابت کرے وہ جمونا ہے۔ قرآن سیا ہے کا صدیث شریف میں ہے کہ الله تعالى مجلد عازى كوجنت على سودريد مطا فراد عكد مردد درجوں میں اتا فاصلہ ہو گا بنتا آسان و زعن کے

كُنْتُمُونَ فَبُلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهُ تم ہی ایسے ہی تھے ہمر الشدائے تم ہوامسان کیالہ وقم پر حیتی کرالاز کہے جدیک كَانَ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيْرًا ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ امترکو تمارے کاموں کی تمرید برابر ہیں وہ مسلان کر ہے مذر جاد سے بیر رقبی اور وَوَ مر روْ أَنَّا مَنِيلِ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ ا ہے اول اور ما ول سے جاد کرتے ایل کا اللہ فے اپنے الْمُجْهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُيهِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ الول أور بانول مح ساخم جاد كرف والول كا درج ويشخ والول سے دَرَجَةً وَكُلاَّوتُ عَدَاللهُ الْحُسْنَى وَفَصَّلَ اللهُ الْهُجْهِدِينَ عَلَى الْقَلْعِدِينِ أَجُرًّا عَظِيْمًا فَكُرَجْتٍ کو بیشے واول ہر بڑے قواب سے تضیلت دی ہے کہ اس کی طرف سے مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحُمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفْوُرًا رَّحِيبًا ٥ درجے اور بخشش اور رحمت شہ اور الله بخطے والا مبر بال ب إِنَّ الَّذِينَ نَوَفَّهُمُ الْمَلْلِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُرِمُ قَالُوْا دہ لوگ جن کی جان فرشتہ کا لئے ہیںاس مال میں کروہ لینےاویر ملا کرتے تھے فِيْمَرُّنْنَتُمْ قَالُواكُنَّا مُسْتَضْعِفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا فى ان سے فرشتے كہتے ہي فرا ہے يى تھے كتے بى كر بم زين بى كزور تھے كتے ہيں ٱلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَهُ فَنَّهُا جِدُوا فِيهَا أَ کیا اللہ کی زین مشاوہ نامش ناکر تم اس میں جرت کوتے لا

در میان ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادے ایسے بدے گناہ مجی معاف ہو جاتے ہیں جو دیگر نیکیوں سے معاف نمیں ہوتے ہی شان زول۔ یہ آبت کریر کمہ معلم کے ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی جو بھاہر مسلمان تو ہو مجے تھے گر بجرت فرض تھی اور یہ بجرت کر بھی بکتے تھے گر نہ کی۔ جنگ بدر میں مجبورا "کفار کے ماتھ آئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے مجے ان سے مرتے وقت فرشتے ماتھ آئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے محتفل فرہا یا جا رہا ہے کہ کفار کے ماتھ رہنا اور بلاوجہ بجرت نہ کرنا اپنے پر تھلم ہے۔ ان سے مرتے وقت فرشتے یہ مختلو کریں گے۔ خیال رہے کہ حضور کی بجرت کے بعد مسلمانوں کو بلا مجبوری کمہ میں رہنا حرام ہوگیا تھا آگرچہ کعب معلم و فیرہ سب بچھ تھا گروولما کے نکل جانے سے برات بیکار ہو جاتی ہو۔ ایسے بی جس عالم سے بال ملے پاس علم و عمل سب بچھ ہو گرنی کرتم سے تعلق نہ ہو اس عالم سے دور بھاگو۔ ۱۱۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت ان لوگوں

عالم المرابع و سرجو سريد و سروا فاوليك ماؤنهم جهنمروساءت مصيرا؈ تر ایس کا شکانا جنم ہے اور بہت بری بگر بنظ ک إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ عَرِ رَوْ بِرَ رَوْ يَوْ كُنْ مُرَدُ الرَّا مُورِيْنَ مَا الرَّا الْمُورِيْنَ مَا الرَّا الْمُورِيْنَ الرَّا المُورِيِّةِ وَلَا يَهْتَكُ وَنَ الْمُولِيَّةِ وَلَا يَهْتَكُ وَنَ الْمُورِيِّةِ وَلَا يَهْتَكُ وَنَ الْمُورِيِّةِ وَلَا يَهْتَكُ وَنَ بے جنیں دکون تدبیر بن بڑے نے داست سَبِيلًا ﴿ فَأُولِيكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنْهُمْ ﴿ عاَیْں ن تو قریب ہے ایوں کو اللہ سات فرائے وَكَأْنَ اللهُ عَفْقًا عَفْوًا الصَّوْمَ اللهُ عَفْوًا اللهُ عَفْوًا اللهُ وَمَنْ يَهْا جِرَفِيْ ادر الشرمات فرمائ والا بخشة والاب اورج الشرى راه على محمر الد لِي إِللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِئَرًا فرو الر الكي عال وه زين يل ببت عجد ادر عبالش بائ عا ك وَّسَعَةُ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اور جو اپنے تھمرے بحل اللہ ربول ک فرت الله ورسوله تعربي ركه المؤت فقد وفع أجره برت كرتاك بمراس موت نے آيا تو اى كا ٹواب الله كا دم عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْمً الرّحِيمُ أَخُو إِذَا ير برعيات اور الله مخف والا مربال ب اور جب ضَّرَبُتُهُمْ فِي الْآرَاضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُهُ جُنَاحٌ أَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّالَوةِ ﴿ إِنَّ خِفْ نَمُ أَنَّ بعن نازیل تعرب پڑمو ٹ کر نہیں اندیش ہو کر

اللاء سے ضرور جگ کرتے۔ ا۔ نین جو واقعی معقور جی جرت پر تاور نسی کھے بدنا مہاں رمنی اللہ منہ ہو جگ بدر میں کنار کے ساتھ جرام آئے اس لئے حضور نے اطلان قربا دیا کہ کوئی مباس کو تمل نه کرے وہ بخوفی ادارے مقابل نسیں آئے مجبورا" لائے مگے ہیں اس ان وجود سے وہ اجرت نہ کر سے انذا وہ معدور ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو سفرنہ کر سکے یا جے وار اللسلام کا راستہ معلوم نہ ہو وہ سب معذور ہیں سے۔ مک شريف سے مديد ياك كى طرف كر كديد ويدواس وقت ائی مماجرین سے تھا۔ اب اگر کمی مماجر کو بجرت کے بعد امچی جکہ ند لے تو اس آست کے خلاف نیس دہ اس آیت کا منکر نہ ہو جلوے۔ رب تعالی نے یہ وعدہ ہورا فرمایا۔ اس معنی ہم ان مک کے مماجروں کو مدید منورہ می ببت محوائش دیں مے۔ یہ وعدہ رب نے ہورا فرایا۔ رب کی عبادت میں حضور کو راضی کرنے کی لیت عبادت کو تھل کر وہی ہے۔ شرک نیں۔ بجرت مباوت ب جس میں الحالله ورسولی فرمال کیا- بخاری شریف می ہے وَمَنْ لا نَ عِيمُ وَكُنَّهُ إِلَى اللهِ وَوَرُسُولِهِ ٧ - شَالَ نزول - يه آيت كريد حفرت جندع ابن منميرو ليش كے حل مي آل- يو بت ي بوزم تھ۔ جب انهوں نے مجیل آیت سی تو كنے كے كه ميرے إس مل مت ب- يس جرت ي قادر ہوں۔ معدورین عل واظل نسیل ہوں۔ اب عل آیک رات بھی مکہ معلمہ میں نیس فمہوں گا۔ چنانچہ ان کو عج جاریاتی بر لے کر لوگ چلے کیونکہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مقام تھیم میں پینچ کر ان پر آجار موت نمودار ہو محظ انسول في ابنا إلمال باتف البين واست باتف شي ويا-اور قرایا که اے اللہ! یہ میرا اور تیرے رسول کا ہاتھ ہے۔ میں اس پر بیعت کر آ ہوں جس پر تیرے رسول نے بیت لی۔ یہ کمہ کروفات یا محتے مشرکین تو خوب ہے کہ یہ ميد پنج نه مخ ؟ محار مهاجرين كو فركل و بهت مكين

ہوئ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئ۔ ایک یہ کہ دو نکل کا ارادہ کرے گرکرنہ سکے۔ وہ اس نکی کا ٹواب پائ گا وہ سرے یہ کہ علم دین سکھنے ' ج ' جماد' زیارت مدینہ منورہ ' طلب رزق طال کے لئے وطن چھوڑنا۔ یہ اللہ رسول کی طرف ہجرت ہے تیسرے یہ کہ ایسے نازک موقعہ پر اس طرح کی بیعت قبول ہے۔ چو تھے یہ کہ جو طاقع یا طابعلم حفظ یا طلب علم کے دوران جس مرجائے وہ قیامت کے دن علاہ و حفاظ کے زمرہ جس اٹھے گا۔ ایسے بی جو طاقی راست میں فوت ہو جائے وہ طاقی کے بیا گا اور سے خال نہ جس فوت ہو جائے وہ طاقی ہے بلکہ ہر سال ج کا ٹواب پائے گا جیسا کہ حدیث شریف جس ہے۔ پانچوس یہ کہ کرمہ جس رہنا عبادت ہے کر جبکہ وہ حضور سے خال نہ ہو۔ اس وقت کمہ کا چھو ڈنا عبادت تھا رہنا حرام تھا۔ معلوم ہوا کہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت کمہ کا چھو ڈنا عبادت تھا رہنا حرام تھا۔ معلوم ہوا کہ ساری برار حضور کے دم ہے ہے۔ ے ۔ یعنی چار رکعت والی فرض نماز جس۔ اس سے معلوم ہوا کہ بر

(بقید سنی ۱۲۸) سنت اور لال می قفرنس - نماز مغرب و فجرو و ترین قفرنس بیساک می اصلون کے من سے معلوم ہوا یہ بھی معلوم ہوا کہ تقریز سنے میں گناہ نمیں - نہ پڑھنے سے آیت خاموش ہے۔ مدیث شریف سے معلوم ہو آ ہے کہ قفرنہ پڑھنے والا ایسائی گنگار ہے بیساکہ فجرکے فرض چار پڑھنے والا۔ یہ اللہ کا صدقہ ہے اسے قبول کرد۔

ا - سنری فوف کی قید اقال بے کو تک اس زماند می سنرخوف سے فال ند تھے۔ اب اگر خوف ند ہی ہو جب بھی تعرواجب ہے جیسا کداد تا کاؤا النو آمنا ما انتخابا ا

سود و کتا' نگ نہ کھاؤ' اس کے یہ معنی نسیں کہ سوایا یا الع راحا كماليا كروات ثان نزول - فزوه ذات الرقاع من نی ملی اللہ علیہ وسلم نے تمرک نماز محابے کے ساتھ باجاعت اوا فرمائی مشرکوں کو بہت رنج ہوا کہ ہم کو ملانوں کے قل کا بہت اچھا موقد ملا مر ہم چوک مح بعض کفار ہونے کہ مت محبراؤ منقریب ان کی مصری نماز کا وقت آ رہا ہے۔ وہ نماز تو مسلمانوں کو جان وہ مال و اولاوا ماں باپ سے زیادہ باری ہے جب مسلمان اس کے لئے کمزے ہوں و تم بوری قوت سے ان بر عملہ کر دیا۔ تب مفرت جرل نے نماز خوف بیش کی اور یہ آیات نازل مو كمي ٣٠ يعني جب جهاد مي وحمن كا خطرو بوه جاوے تو آپ نمازیوں کی دو جماعتیں کر دیں۔ ایک جاعت آپ کے ماتھ ایک رکعت اوا کرے وو سری وحمن کے مقابل رہے۔ دو مری رکعت میں یہ جماعت د حمن کے مقابل چلی جاوے اور وہ جماعت آپ کے چھے۔ آ جادے۔ گھروہ اپنی ایک ایک بتیہ رکعت بڑھ لیس اس یعی خود یہ لوگ جو آپ کے ساتھ رکعت بڑھ رہے ہیں جمیار نہ کولیں۔ بلکہ مع اسلی کے نماز برمیں۔ معرت ابن عباس فراتے ہیں کہ یہ تمازی وہ ہتمیار لیس جو تماز من خلل ند واليس- جيسه تموار مختريا آج كل بندوق وغيره اور جب خود نماز يزهنه والع جنسيار ساته محيس تو رو سری جاعمت جو وحمن کے مقابل کھڑی ہے وہ بدرجہ اونی بتعیار ساتھ رکھ گی۔ فذا دونوں جماعتیں بتعیار ساتھ لئے رہیں ۵۔ بعنی وونوں یجدے کرے ایک رکعت یا مغرب میں پہلی جماعت دو ر محص المام کے ساتھ برد مے ٢ - يعنى وحمن كے مقابل واله وحمن قبله كى جانب یں ہو یا کی اور ست عل عے معلوم ہو اکد تماز کی عاصت الي ضروري بكر الي سخت بك كي مالت مي ہی کمی پر جماعت معالم نہ کی مئی۔ انسوس ان پر جو بلاد جہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں ۸۔ پھر آپ تو اے محبوب دو ر تحتی بوری کر کے سلام چیردیں اور پہلی جماحت آ کر وو سری و محصت اپنیر قرات کے اوا کرے کیونک وہ

1179 يَّفْتِنَكُمُ النِّنِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكِفِرِينَ كَانُوا لِكُمُ ٧﴿ سَيْنِ اللهُ ا رضن بی اور اے مبوب بب تم ان ش تشریب فرا ہو بھر الاز می الصَّلُولَةِ فَلْنَقُهُ طَالِيفَةٌ قِنْهُمُ مَّعَكَ وَلَيَاخُذُواۤ ان کی امامت کروٹ تر چا بینے کہ ان نئی ایک جا عت تھا ہے۔ ما تھ ہوٹ اور وہ اپنے بتیا ہ لِحَتَّهُ مُّ فَإِذَا سَجَكُ وَا فَلْيَكُوْ نُوَّامِنُ وَرَالِكُمُ نے رہیں تو بمرجب وہ سجدہ کر لیں کہ توجف کرتم سے بیچھے ہر جائیں گ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أَخُرِى لَمْ يُصَلَّوْا فِلْيَصِلُوا معك ادر اب دو سری جاحت آئے ہو اس وقت بھ فائر میں شرکی دعی اب دہ تمارے ٷؙؖڶؽٲؙڂؙڹؙؙٚۯۛٳڿڹ۫ۯ<u>ۿؙ</u>ۿ۫ۄؘٲڛ۫ڸػؾۿؙۄ۫ۜٷڐ۪ٳڷؽڹ تعتدی بول نه ادر چا بیه که ابنی بناه اور پینه بختیار لئے رہیں که مسکافردں کی تنا كَفَرُوْ الْوَتَّغُفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِنَّكُمْ وَامْتِنعَتِكُمْ ہے کہ کمیں تم اپنے بھیاروں اور اپنے اساب سے فاقل ہو جاؤ مِيْلُوْنَ عَلَيْكُمُ مِّيْلَةً وَاحِدَاةً وَكَاجُنَا عَ تو آیک دند تم بر جمک بٹریل فی اور تم پر معنائقہ يُكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ إَذَّى مِنْ مَطَرِراً وْكُنْنَمْ ا الر حمیں مید کے سب سملیت ہو یا جار رُضَى أَنْ تَصَعُوا أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُوا وَخُذُوا حِذَا كُمُ کر کہنے ہتھیار کھول رکھ اورابتی بناہ سے رہو نا إِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْكُفِرِينَ عَذَا بَّا مُّهِينًا ﴿ فَإِذَا بيفك الله في كافرول كيل فوارى كاخاب تباركو ركا بدك بهر بب

منزل

لاحق ہوار اس کے بعد کی جماعت قرات کے ساتھ پہلی رکعت اوا کرے کیونکہ وہ مسبوق ہے۔ ہوں سے معلوم ہواکہ نماز خوف جی ورمیان نماز جی چلنا پھرنا' کعبہ سے سینہ پھر جانا سب پچو معاف ہے۔ وہ محض نماز بی جی رہ کا جیساکہ اگر نمازی کا درمیان نماز وضو نوٹ جاوے تو وضو کرنے جانا پڑتا ہے اور وہ نماز بی جی رہتا ہے۔ ۱۰ شان نزول۔ مغرت ابن عماس نے قربایا کہ عبد الرحمٰن بن عوف اس جنگ جی بہت سخت زخی ہے انسی بتھیار لے کر نماز پڑھنا بست کر اس تعان کے مستحب متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس آیت سے بعض علاء نے اس پر دلیل پکڑی ہے کہ نماز خوف جی بتھیار لے کر نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اکثر کا قول مید ہو سمان کو فاح مقلم بنٹی۔ کوئی کافر مقابل نہ رہا تو حضور صلی اخذ علیہ وسلم افکار (ہقیہ منی ۱۳۹۹) ہے دور تغا عابت کے لئے جگل تشریف لے مجے حویث ابن حارث کارٹی کو پہ چا تو وہ فورا کوار سونتے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہولا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اب آپ کو میری کوار ہے کون بچائے گا۔ حضور نے نمایت بے پروائی ہے فرمایا کہ اللہ تعافی۔ جب اس نے وار کرنے کا اراوہ کیا اوندھے منہ کر پرا۔ کوار ہاتھ سے مجھوٹ کئی۔ وہ کوار حضور نے افعائی اور فرمایا کہ بتا اب کجنے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ بولا کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کل پڑھ لے تو میں کہ آئیدہ نہ تو آپ سے لاوں گانہ آپ کے دشمن کی مدد کروں گا۔ اس پر حضور نے اس

14. قَضَيْتُمُ الصَّلْوةَ فَاذْكُرُوا اللَّهُ قِيْمًا وَتَعُودًا تم ناز بنرُه چک تو اللہ ک یاد کرد کارے اور بیٹھ اور وَعَلَى جُنُونِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَنْتُمُ فَأَقِيْمُوا الصَّلُّوةُ كروثول بر يلط ك بجرجب معلن بوجاؤ تومب وستور خاز تائم مروث إِنَّ الْصَّلُوٰةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِنْبًا مَوْقُوْتًا ۞ یے شک ناز سلال ہر وقت باندھا ہوا فرمن ہے ت اور کا فروں کی آلاش می سستی د کرو کے اگر قبیں دکھ بہنا ہے فَإِنَّهُمُ يَأْلَمُوْنَ كُمَّا تَأْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَا تر ائیس میں دکم بہنتا ہے میسا میں بہنتا ہے اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو ڮٳٳڒؽؙڿؙۏؚ<u>ڹ</u>ٷڰٲؽٳۺؙٷۼڸؽؠٵڂڮؽؠۘٵۿٳؾٚٙٳ ج وہ نیں رکھے اور اللہ بائے والا مکت والا ہے اے ممبوب به فیک ہم نے جبادی طرف بی س باتاری کر تم دووں میں فیدا کروج بِمَا الله ولائكُن لِلْحَابِين خَصِيبًا ٥ بی طرح تبیں اللہ وکھا ہے ت اور دفا والول کی لمرت سے نہ جنگاو شہ وَّاسُتَغُفِرِاللَّهُ اِنَّاللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا تَهِيُمًا ۞ اور الله بعض معانی بعابر ف بد فیک الله بخف والا بر بان ب

اور ان کی طرف سے مُعَلِّرُو جرابیٰ جانوں کر نیانت یں ڈاستے ہیں کہ

ٳڹٙٳۺؙٚۮڵۘٳؽؙڿؚڹؙڡؘؽؙٵؽڂڗٳڹٵڗؽؠٵٞ

بے نیک اللہ بنیں با بتا می بڑے دنا بز عبنگار مس

محور ویا۔ اس پر بد آیت کرمد اتری۔ یعنی ایسے مقام بر جس کام کے لئے جاؤ احتیاط ہے جاؤ۔ ا ۔ لیعن نماز کے علاوہ چر ہر طرح ذکر اللہ کرتے رہو۔ اس ے دو مسئلے ابت ہوئے ایک توب کہ جماد عمی فازی کی ب شان عاسے کہ باتھ میں ملوار اور زبان پر ذکر یار مو۔ دو مرے یہ کہ فرض نماز کے بعد جو بلند آواز ہے کلمہ طبیبہ یرہتے یا ورود شریف پرھتے ہی وہ جائز بلکہ بهتر ہے۔ یہ آیت اس کا ماغذ ہے۔ بعد نماز بلند آواز سے ذکر کی بہت ی احادیث ہیں ۲۔ تمام شرائط و فیرہ اداکر کے بعنی یہ ملئے پھرنے کی اجازت نماز خوف میں تھی۔ اس کے بعد نیں ہے۔ سب معلوم ہوا کہ سفریس دو نمازیں جمع ہیں ہو علیں۔ کیونکہ ہرنماز کے لئے اس کاوقت 💎 قرآن ہے البت ہے۔ جن احادیث میں وہ نمازی جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع صوری مراد ہے۔ بینی پہلی نماز آخر وقت میں اور دو سری نماز اول وقت می اواک سب شان نزول. جگ امدے فارق مونے کے بعد نی کریم صلی اللہ علیہ ع وسلم نے محابہ کرام کو علم دیا کہ کفار کمہ کا پیچا کرد آ کہ وہ پھر لیث کرنہ آ جاوی و محابہ نے بخت زخی ہونے ک شکاے کی۔ اس پر یہ آیت کرے اتری۔ یعن جب کفار اتی مت کر جاتے ہیں کہ زقم کھاکر تسارا پی کرتے ہیں ترتم کیں سی کرتے۔ اس سے معلوم ہواک غازی کی مت بندهائے کے لئے کفار کی بداوری اور جرات کا ذکر كرنا جائز ب- ٥- شان نزول- يه آيت طعمه بن ايرق کے متعلق نازل ہو کی جس نے اینے بروی الدو بن نعمان کی زرہ چرائی اور آئے کی بوری میں رکھ کر ایک یمودی کے گر امائٹ رکھ آیا۔ علاش کرنے بر زرہ اور بوری یمودی کے گھرے ہر آمد ہوئی۔ یمودی نے کماک طعمہ رکھ مياب- طعه كي قوم افي برادري كي حمايت عي يه كوشش كرنے كى كر يهودى كا جرم خابت ہو۔ طعه برى ہو جاوے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کی قوم نے جمونی موای دی کہ فعمد بے قصور ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر حضور کے نیملے دو چیزوں پر بنی موتے تھے۔ کاب

افد اور نور نبوت الذا حضور کے فیلے ایسے الل تھے۔ جن کی ایل ناممکن تھی۔ بعد میں علاہ و قانیوں کے فیلے کتاب اللہ اور شادوں و فیرہ بی پر ہوں کے قذا کی مائم کا فیملہ بقتنی نسی اللہ ایل ہے۔ یہ اس میں بظاہر خطاب حضور ہے ہے لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصور ہے کہ فیملہ کرنے میں کو آبی نہ کیا گئی میں مسلم کو بغیر دو رہائت منزا پوری دیا کریں۔ دیکھو طعہ بظاہر مومن تھا اور یبودی کافر فیما کر فیملہ اس موقعہ پر یبودی کے حق میں ہوا۔ اس ہے بہ بمی معلوم ہواکہ کناہ اگر چہ کتنای بڑا ہو لیکن اس سے انسان کافر معلوم ہواکہ مناہ اگر چہ کتنای بڑا ہو لیکن اس سے انسان کافر معلوم ہواکہ مناہ اس کے طور کی معالی جاہ اور اگر میں ہوتھ کے دب تھا ہے۔ ان کناہوں کی معالی جاہ اور اگر

(بقید سفی ۱۵۰) حطورانورے خطاب ہے تو اس بنا پر کہ ابرار کی نکیاں مترجن کے گناہ ہوتے ہیں۔ حضور نے چاہا تھا کہ کوائی پر فیصلہ فرمادی۔ جیسا کہ شرقی قاعدہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اس ارادے سے توبہ فرمادیں۔ یا بید مطلب ہے کہ ان لوگوں کے لئے دعائے منفرت فرمادیں جننوں نے طعمہ کی ملط حمایت کی کہ رب ان کی بے خطا معان کی کہ رب ان کی بے خطا معان کی کہ رب ان کی بے خطا معان کی کوائی پر جرح قدح فرمادیں معاف فرمادیں۔ اور آئدہ ایک قوی حمایت سے بچائے جو گناہ کا ہاحث ہویا ان کی گوائی قبول فرمالینے کے ارادہ سے معانی چاہیں ان کی گوائی پر جرح قدح فرمادیں کے فکہ مناور کی گناہ پر جرح کا بھی گناہ ہے۔ معلوم ہواکہ جموثوں کی دکات جائز نس کی تک مناور کی گناہ پر جرد کرتا بھی گناہ ہے۔

السآء

اور اس وکالت کی اجرت حرام ہے۔ کیونک حرام ذریعہ سے حاصل ہوئی۔

ا۔ یہ آیت تنوی و طمارت کی بڑ ہے۔ اگر انسان یہ خیال رکھ کہ میرا کوئی مال اللہ رسول سے چمیا ہوا نسیں ومناه كرنے كى بحت نه كرے- ٢- يعنى الله اي علم و تدرت کے لحاظ ے ان کے ساتھ ہے اس سے شرم وحیا چاہیے۔ اس سے معلوم ہواکہ اگر بندہ اللہ کو اینے ساتھ مع و ای ملی الله عليه وسلم كو اپنے پاس حاضر و ناظر جانے تبحی كناو نہ كرعداس أعدي اشارة بد للكركوني بمي حفورى لگاہ سے چھیا ہوا سیں۔ کو تک یمان ب فرمایا کہ لوگوں سے چھتے ہیں۔ یہ نہ فرملیا کہ آپ سے چھپتے ہیں اور الا يَسْتَخَفَرُنَ عَمَى رب لح الي حبيب كو الي مات ذكر فرایا یعن مح سے اور میرے حبیب سے سی معب عے۔ رب فرانا ٢٠ - بَانَهُ اللَّهِ مِي مَا أَرْسُلُكُ خَاجِدًا ١ الله مومنون ك مات بكرم ب نيول ولول ك مات ب الايت اور مرانی سے کفار کے ساتھ ب قرو فضب سے سب کے ساتھ ہے علم و قدرت ہے۔ ۱۳ یعنی ملت کی قوم طعہ کی طرفداری کے نئے تھیہ طور پر تدبیری سوچی تھی۔ کہ جیسے ہو سکے طعمہ کو بری کرایا جادے تا کہ ابنی قوم بدنام نه موسم يعنى الله كاعلم وقدرت النيس تمير ب کو کمه الله کی ذات محیط ب نه محاط- وه جکه اور جکه میں ہونے سے پاک ہے ۵۔ خیال رہے کہ وحوکہ ویے کے لئے اللہ کی بار کاو میں جھڑنا نامکن ہے۔ مجوروں کی شفاصت اور اور جموتے بچوں کا اپنے بال باپ کی بخشق كے لئے رب سے جھڑنا آيات و احاديث سے عابت ب رب قرما آے من ذاللین الله عندة الآباد أب صور نے ارشاد فرملیا که کوا بچه رب سے اپنے والدین کی بخشش کے الله الياجمز كالي قرض خواه مقروض عواس ع ﴾ فرمايا جلوے كا أيُّها الشِفْطُ الْدُنِيمُ زَيْهُ مَرَيهِ جَعَزَا ناز كا بوكا ند كه مقالمه كاله انذا اس آيت ين شفاعت كي نفي نسي. ١- معلوم مواكد بركناه كى توب ب كر طريقة توب مخلف

يَّىنْتَخُفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُوْنَ مِنَ آدیوں سے چھتے ہیں اور افد سے بیس چھتے اللهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ اور الله ال مے باس ہے تہ جب ول میں وہ بات بچر در كرتے بي جر الله الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَا نُتُمُ کو ؟ ہندہے تہ اور امٹر ان کے کامول کو کھیرے ہوئے ہے تہ ہے هَوُلَا إِجْلَ لَتُمْعَنَّهُمْ فِي الْحَيْوِةِ التَّانِيَّا قَمَنَ ج تم ہو دنیاکی زندگی ش تو ان کی طرف سے چکومے تو ان ک طرف سے کون چھڑے کا انڈ سے تیامت کے دن 🕏 یا کون ان کا كَيْرِمُ وَكِيْلًا® وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظِيدِ Page 151 bin د کیل ہو گا اور جو کوئی برائی یا اپنی جان میر مَهُ نُعْرَبُسِنَغُوفِرِاللهُ يَجِدِاللهُ عَفُورًا رَّحِيْبًا ٠ ظم حرے بھر اللہ سے بخش بعاہے تو اللہ کو بخفنے والامر بان بائے گات وَمَنْ يَكْسِبُ إِنْهُمَّا فَإِنَّهُمَّا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اور جر مختاه ممائے تو اس کی کمائی اس کی جان بر پڑے ہے اور اللہ الله عِليْمًا حَكِيْمًا ۞ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيْتَ الله والا ب اور ہو کرتی تھا یا عن كمائ ث بعرائ سمى جاعناه بر توب عداس في دربتان وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ ا ور کھلا گناہ ا تھا یا اور اے میوب اگر انڈر کا نفس ورممت تم برز ہوتا ہ

ہے۔ کفری توب ایمان ہے اور حقق العبادی توب اواء حقق ہے ترک نمازی قب ان کی قضا ہے۔ پھر سب کے امکام جدا ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری یا قتل کر کے 'جوا کھیل کر صرف مند سے توب قوب کد لیما کائی ہے۔ یہ بعثی ہر فض کو اپنے گناہ کی سزا بھنٹی فیصے گا۔ یہ نہ ہو گاکہ کرے یہ اور بھرے کوئی اور جان گناہ کر سرف مند سے توب قوب کہ لیما کائی ہے۔ یہ سراد گناہ میں میں گناہ کو تعمت لگانا تحت جرم ہے۔ وہ ہے گناہ کرائے والا بھی اس مجرم کے ساتھ کر فقار ہو گا۔ ۸۔ یہاں گناہ سے مراد گناہ میں مورد گناہ تھا۔ ہی بھی آگر رب تعالی نے آپ کو معصوم نہ بنایا ہو آ اور آپ پر تمام طوم ظاہر نہ کردیے ہوتے تو سے کہ کہ کا دیتے۔ بمکانے سے مراد دھوکہ دے کر خلافی فیصلہ کرالیتا ہے۔

ا۔ معلم ہواک نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاہت رب فراتا ہے۔ کوئی آپ کو بھا نیں سکا۔ نیز سحابہ کرام کے لئے بھی یک فراتا ہے۔ دیکا نین نگرت اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی مفاہت رب فراتا ہے۔ کوئی آپ کو بھا نیس سکا۔ نیز سحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محل حفاہت کا بیان ہے۔ یعی نہ آپ کے حضور کی جمل حفاہت کا بیان ہے۔ یعی نہ آپ کا حضور کی جمل حفاہت کا بیان ہے۔ یعی نہ آپ کا دنیاوی نقسان بیچا سکی گے۔ کو تک ہم نے آپ کو معموم ہایا اور نہ درست فیصلہ کرنے پر آپ کو دنیاوی نقسان بیچا سکیں گے۔ کو تک اللہ آپ کا مامرے۔ رب فراتا ہے ڈاڈٹ بکٹ میں شان میں اس سے معلوم ہواکہ قرآن میں رب کی طرف سے ہے۔ اور مدیث بھی۔ قرآن کے لفظ بھی رب کے ہیں۔

154 والمحصلته رَحْمَتُهُ لَهُمَّتُ طَالِفَةٌ مِّنْهُمُ أَنْ يُضِلُّونَ وَمَا تو ان پر کے بکہ لوگ یہ ہا ہے کہ جیں وموکر سے دیں اور وہ ا ہے ہی آ ہے کو بہارہ بی ن اور تبالا کو نہ بھاڑیں سے اور الشرفة م پرمتاب اود علت اتاری نه اور تمیں سکھا وا مَالَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُّ اللهِ عَلَيْكَ عَا ج که تر نه ننت تھے ت اور اللہ کا تر بر فرا نفل ہے گ يُرِ فِي كِثِيُرِهِنَ نَجُولُهُمُ إِلاَّمَنُ آمَرَيْصَدَ قَامٍ ان کیے اکثر بٹوروں میں بھر بھلائی ہیں نظر ہو تھم ہے خیرات يا اجى بات يا وگول على مع كرنےكات آللہ کی رمنا بھا ہے کو آبا کرے ت اے منتریب ہم بڑا بغيرما تبتن له الهدأى ويتبع غد اس کے کو فق داستہ اس بر کھل چکائے اور مسلافوں کی راہ سے جدا مِنِيْنَ نُولِهُ مَا تُولَى وَنُصْلِهِ جَهَ راه بدات م اس اس سامال برجورد يكي والعدور في يل وافل مول وَسَاءَتُ مُصِيرًا فِإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ م اور کیای بری بل بلتنے کی اللہ اے بیں بخشا مم منزلء

اور مدیث کا صرف معمون رب کا ہے ' الفاظ حضور کے اہے ہیں اس معلوم ہوا کہ کوئی حضور کو دعوکا نمیں دے مكك كونك وحوكا ووكمائ جوب خربو- البت فيمله کوائی پر ہو آ ہے آگرچہ کوائی جمونی ہو۔ اور اس ک جموث ير دليل قائم نه مو- يه مجى معلوم مواكد رب تعالى نے سارے علوم فید اپنے مبیب کو سکھا دیے مار رب ف تمام دنیا کو تھیل فرالما - تُلُدُسَناعُ النَّهُ الْفِيلُ اور يمال فرایا کہ تم یر اللہ کا بوا فعل ہے۔ معلوم ہواکہ تمام دنیا حضور کے ملک کا ایک اونی حصہ ہے۔ ورند آپ پر فضل مظیم کیے ہوگا۔ ۵۔ اس میں تمام معورے وافل ہیں۔ خاعی امور میں معورے اگر امچی بات کے لئے ہیں آ مبارک بیں ورنہ برے۔ ۲۔ یعنی خلوند' بیوی' باپ' بين دوست احباب مط والي شروائ اسلاى مکوشیں جب لا رہیں تو ان میں ملح کرا دینا بری مبادت ہے۔ یہ اس صورت می ہے کہ ناس سے مراد مسلمان ہوں۔ اور اگر ناس سے عام انسان مراد ہوں تو اس کے سے معنی ہوں مے کہ کافروں کو رخبت اسلام دے کر مسلمان یٹا مائے آ کہ مسلمانوں سے ان کی مسلم ہو جاوے یا اگر کافرومسلم مکومتوں میں جگ کے آثار ہوں اور مسلمانوں کے لئے ملکے بمتر ہو تو تک میں پڑ کر ملکے کراوے جگ روک دے وہ ہمی اس ثواب کا متحق ہے۔ کفار سے صلح جائز ع- رب فرا لا ج- كَانُ مِنْعُزُالِكُمْ فَاجْنَةُ لَهَادَ فَرَيْنُ لِي على الله عد اس سے معلوم ہوا كہ بس كو اسلام كى دهوت نه میخی مواس بر ادکام شرعید لازم نسی مرف مقیدہ توحید کافی ہے کو تکہ اس نے رسول کی خالفت نہ ک نیز جو بے علمی میں محناہ کر بیٹھے اس پر مخالفت رسول کا کناہ ند ہوگا۔ کالفت رسول جب ہے کہ دیدہ و دانستہ حضور کی الستيده كفرب اورني العل فتق- ٨- معلوم مواكر تعليد مروری ہے کہ یہ عام مسلمانوں کا راست ہے۔ ای طرح خم فاتح " محفل ميلاد " عرب برر كان عامت المسلمين سم

عمل ہیں اور سلان انس اچا ہم کرکتے ہیں۔ لذا یہ بمترب۔ رب فرانا ہے فکڈ بلاک بَعْلَناکُمُ اُمَّة ذَرَسَكَانِ بَعْظَ عَلَى فَكَانَا اُولِ مِسْوَدُ فَا اِسْرَا اَلْمُ اَلَّهُ مُولِدُ اَلَّهِ مِسْرَانَ اِلْمَا مِعْلَا كُمُ اَلَّهُ مَا اِلْمَا مُعْلَى مُسَلَّانَ اَلْمَا مُعْلَى مُعْلَا اللّٰهِ اِللّٰمِ عَلَى اَلْمُعْلَى مُسْلَانَ اَلْمَا مِعْلَى اَلْمُعْلَى مُسْلَانَ اَلْمَا مِعْلَى اَلْمَا اِللّٰمِ مِعْلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَالِ اللّٰمِ مُسْلَانَ اَلْمَا مِعْلَى اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

Download Link=>

http://www.rehmani.net ال شرک سے مراد کفرے - رب فرا آئے کا گئیکواالنظر کئن کئی کے سیوارا اور مطلب سے کہ جو کفریر مرجادے اس کی مفترت نہیں۔ کناہ پر مرفے والے ک مففرت ہو سکتی ہے ۔ بد مطلب نہیں کہ قوبہ سے بھی کفرمحاف نہیں ہو سکا۔ عام اہل عرب پہلے کفار ہی تنے ۔ ایمان لائے۔ کفرے قوبہ کی۔ بنٹے گئے ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بدکہ محرای جو کفر تک نہ پہنی ہو گناہ کبیرہ ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی منفرت کا طریقہ بد ہوگا کہ رب تعالی صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ دو مرے یہ کے خطاف وعید جائز بلکہ واقع ہے وہ درامل خلف می شمیں تمام کناہوں کی مزا مشیت الی پر موقوف

ب- تیرے یہ کہ اس بھش کا بقین نیں امید ب كيونك لِهِنْ يُشَاهُ، قرمايا كيا- الغذابيه آيت كناه ير جرات يبدا نس کرتی بلک مناوے روکت ہے۔ کو تک اس کناه کراتی ے۔ سے کفار عرب فرھتوں کو رب کی لڑکیاں کر کر یو من محمد نیز گزشته مری موئی بعض موروں کے بت مات سے نیز بول کو زیر رہناتے تھے۔ میسے آج مرکبن ہند گنگا کائی وغیرہ کو مورت مان کر ہو شائع ہیں ٣ ۔ حضور کا رات چموژ کر جس مراه کی اطاعت کی جاوے اشیطان کی جروی ہے کیونک سب مراہوں کو شیطان نے بی مراہ کیا ے ٥- اس سے تمن مسلے مطوم ہوئے۔ ایک بدک تقید الى برى لعنت ہے۔ كه شيطان نے بحى رب كے مائے تقيه نه كيا- جو است كرنا تما وه صاف صاف كم ويا-وو مرے یہ کہ شیطان کو رب نے اتا وسیع علم اور قدرت مجشی کہ وہ بمکانے کے طریقے جانا ہے اور ہرایک کو پھانا ہے۔ تیرے یہ کہ انجاء و اولیاء کو شیطان می معموم یا محفوظ جانا ہے اس کے اس نے من مادل کاجائیں منگار مائی وہ شیطان سے ہی برتر ہیں۔ اے خیال رہ که ونیا کی لمی عمرا زیادتی مال وغیره کی وه آرزو جو رب ے ما قل كرے شيطانى كام ب البت الله كے لئے يہ جزي جاہما مرادت ہے۔ ٤ - ١ س سے يد لكاكم كائے كى تعظيم كرنايا مولى ديوالي من جانورون كے سينك ركنايا مشركين کی می رسیس کرناسب شیطانی کام بس۔ مسلمانوں کو اس ے بچا اازم ب ملك ان كے بوے دن كى تعظيم اكتا وغيرو کا احرام کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو ہریری چنے سے نفرت واسے - ۸۔ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم فیب دیا کہ اس نے آئدہ کے متعلق جو خردی آج دیا ی دیکما جا رہا ہے۔ جب ہاری کی بید طاقت ہے تو علاج اور روا کی طاقت زیارہ مونی جانے۔ نمی ولی علاج میں شیطان باری موازحی منذانا مجی اس می واقل ہے کہ بد تغیر ملق اللہ ہے۔ جیسے عورت کو مرمنڈانا ترام ہے ایسے ی مردول کو ڈاڑھی منذانا۔ یہ آیت ان تمام آتوں کی تغيرب بن مس دفية من دون الله عان كام مانعت كامى

يَّشُرُكَ بِهُ وَيَغُفِمُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* اس كاكو أن فرك فهرايا جائد اوراس سائع جودكم ب يص ملي سان فراديا نُ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدُ صَٰلًا بَعِيْدًا @ بحت اور جو الله كا شركي فيمرائ وه دور كي عمرا بي مين اِنْ يَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ النَّا وَانْ يَدُعُوْنَ يه شرك والمه الله سح موا نبيل باد بنة على كه حود تول كوت اور نبيل إدبت إِلَّا شَيْطُنًا مِّرِيْبًا إِنَّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَاتَّخِذَنَّ من مرکش شیطان کوی جس بر اللہ نے لفت کی اور بواقس سے می فرور مِنُ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُ وُضًا ﴿ وَلَا ضُلَّنَّا هُمْ ترسد بندول میں سے کے تقبرایا ہوا حست لوں کا فی قسم بس مرور باکادوں گا وَلَامُنِينَةُهُمُ وَلَامُرَتَّهُمُ فَلَيْبُنِّكُنَّ أَذَانِهَ اور صرور انہیں آرزومیں ولاؤں کا تعالی اور انہیں کبول کا کر وہ جر یا بول کے کال الْاَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُ مُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَ بعیری سی شین اور خرورا جس مجول کا که وه الله کی بیدا کی بوق چیزیں بدل دیں محت الد مَنۡ يَتَخِذِ الشُّيُطٰنَ وَلِيَّا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَقَدُ جرانشر جوڑ سر فیطان سی دوست بنائے کی دہ ۣڔڒؙۻۘٮۯٳٮٵٛڡؙؙؠۣؽۜؽٵٛ®ۛؠۼؚٮؙۿؙۿۘۅٛؽؠڒؚؽؠٟۿ مریح ٹو فے یں بڑا شیطان ابنیں و مدے دیتا ہے اور آرزونی ولا ا ہے وَمَا يَعِنُ هُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا الْأَعْرُورِ الْأَافُولِيكَ اور شیطان اہیں وحرمے بنیں دیا مگر فریب سے نا ان کا مَأُوٰىهُمُجَهَنَّمُ ٰ وَلَايَجِبُ وَنَ عَنْهَا هِجِيْطًا® مُعِمّانا ووزخ ہے اس سے مجھنے کی جکٹر نہ پالیس کے الله

ہ۔ اس آعت نے بتایا کدویٰ بن کنباللہ شیطان اور شیطانی لوگ ہیں۔ ولی اللہ اور ہیں ولی من دون اللہ کھے اور۔ اس کا بہت خیال جاہیے۔ ۱۰ کہ تم کفر کی وجہ سے بخشے جاؤے کے اور بری رسمیں تسادی مزت افزائی کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ دو سرا دھوکہ آج کل مسلمان بہت کھا رہے ہیں۔ وہ سمجھے ہیں کہ فنول خرجی کی رسمیں کو لمیاں وزار تیں مزت کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب شیطانی دھوکا ہے ۱۱۔ یعنی کفار دوزخ میں جاکر وہاں سے نہ نکل سکیں گے۔ محرمومن اپنی سزا پوری کر کے بخش دسیتہ جائیں گئار کی کا دوزخ میں جاکر وہاں سے نہ نکل سکیں گے۔ محرمومن اپنی سزا پوری کر کے بخش دسیتہ جائیں گئار کیلئے خاص ہے۔

ا۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے (ا) یہ کہ ایمان ' اعمال سے مقدم ہے کہ بغیر ایمان اعمال تیول نیس۔ (۲) یہ کہ نجات کے لئے نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ کوئی موسن کسی درجہ کا ہو نیک اعمال سے مستنتی نیس۔ (۳) یہ کہ اعمال نہ میں ایمان ہیں نہ جو ایمان اس لئے کہ معلوف علیہ کا فیر ہوتا ہے۔ (۳) یہ کہ قیامت بہت ہی قریب ہے آگرچہ ہم کو دور معلوم ہو۔ ۲۔ لذا نیک اعمال کرنے والے کا جنتی ہوتا یقینی ہے۔ اب جو محض صدیق آکبر اور تمام ان محابہ کے جنتی ہوئے میں شک کرے جن کے متعلق قرآن کرم نے وعدہ فرمالیا وو کافر ہے کہ کہ دو رب کو جمونا جاتا ہے۔ ۳۔ شان نزول ' ہود کتے تھے کہ ہم کو صرف چالیس ' روز

100 المسآءج وَالَّذِينِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ سَنُدُ خِلْهُ اور جو ایمان لائے اور ایھ کا) کے لہ یک ویر جاتی ہے کہ م الیس باغوں عل لے جائیں عمر جن کے یہے ہریں بہیں ہیشہ ہیشہ ان میں الشدكا سجا ومواث اور الشرسے زیادہ حمل كي بات سمی کا شبکه تمارے نیالوں پر ہے اور ناکاب والول ک بِ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ايُجْزَبِهِ ۗ وَلَا يَجِدُ كالمتلاهة بمناليده براني كري كل اس كالبل باشتركاس اورالشرسي موان كرن ابنا مايى بكے كا نہ مدد كار في الد بو بك بطے کا کرے کا مرد بدیا فورت اور بو مسلمان تو وه جت می داخل کے جائیں محادراہیں تل برنقعان نَقِيْرًا ﴿ وَمَنُ أَحُسَنُ دِيْنًا مِ مَنَّ أَسُلَمَ نہ دیا جائے گاٹ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ وَجُهَةُ لِللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَانَّبُعَ مِلَّةَ اِبْرَا ا مشر سے ہے جمکا و یاشہ اور وہ نیکی والا ہے ک اورا برابیم سے دین پر جا ج مربای حَنِيْفًا وَاتَّخَذَاللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا ۞ وَلِلهِ ے مدا تھا ف اور اللہ نے ابراہیم کو اینا جرادوست بنا یال اور اللہ ی ہے

مذاب ہو گا بندر دت چرے کی ہو جا کے۔ عیمالی کتے تے کہ معرت مینی سولی کما گئے وہ ہمارا کفارہ ہو کیا۔ مركين كا عقيده قفاكه مارك بت بم كوعذاب ند ينيخ دیں مے۔ ان سب کی تردید کے لئے یہ آیت اتری س ینی اے بیودیو میسائیو مشرکوا تمارا یہ عقیدہ غلا ہے کہ حسيس كوئي مناه معزنسي- تم من سے جو مجى مناه كرے كا مزایات گا۔ اس سے معلوم ہواک کفار احکام شرعیہ کے مکلف بن عذاب اخروی کے لجاتا ہے انذا انس کنری بھی سزا لے کی اور کناہوں کی بھی ۵۔ اس سے معلوم ہوا كريدد كارند مونا كفارك لئے عزاب ب، مومنوں كے کے اللہ تعالی بحت سے مدوگار بنا دے گا۔ رب قرما آ ع- إِنْمَارُيْكُمُ اللهُ وَمُعُولُهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ الْخَدِيد ال طرح کد اس کی نیکیاں کم کردی جائیں اور ند اس طرح کد منابوں میں اشاف کردیا جلوے۔ اگر نیکیوں کی منبغی ہوگ تر خور اس کے اپنے قسور سے ہوگی عب وجاکے لفظی معنی چرو کے ہیں۔ محر یمال مراد ذات ہے۔ کیونک کسی کے آگے سرجمکا دینا کویا اپنی ذات کو اس کے سرو کر دینا ے ۸۔ لین افال بھی نیک کرے۔ اس سے رو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اعمان کے بعد انسان تیک اعمال ے بے نیاز سی مو جاتا۔ حی المقدور نیل كرنى جاہے۔ ووسرے یہ کہ ایمان اعمال سے پہلے ہے۔ اس کے بھران كو أشلَمْ وَجْهَةُ كم بعد بيان كياه، اس سے معلوم بو آك الله كى اطاعت كے لئے دين ابرائيس كى چردى لازم ب جو اب وین محمی میں پائی جاتی ہے۔ اس سے منہ موز کر مدقه و خرات وخيره سب برباد ب- بنب ج كث مي مو ق شاخوں کو پانی دینا عبث ہے۔ ۱۰ علّت کے معنی میں فیر ے منقطع مو جانا۔ اب اس ممری دوسی کو کما جاتا ہے۔ جس میں دوست کے غیرے لفطاع ہو جاوے۔ ظلل وہ ے کہ اللہ کی رضا چاہے۔ محبوب و حبیب وہ ہے جس کی خود رب تعالی رضا جاہے۔ الارے حضور اللہ کے خلیل بى يى مب بى يى- رب فراما ب- ولنوى يُعَطِيكَ دَيُكُ مَنْكُ مَثْرُضَى

ا۔ اس کے معنی یہ نمیں کہ صرف ذین و آسان کی چڑی اللہ کی طک ہیں۔ باتی نمیں۔ چو نکہ صرف محسوس چزوں تک ہماری نگاہ سیخی ہے۔ اس لئے ان می کا ذکر ہوا۔ ۲۔ شان نزول۔ عرب می دستور تھا کہ میت کی ہوی اور پیتم الرکیوں کو میراث نہ دیتے تھے۔ نیز اگر پیم خوبصورت ہوتی تو میت کے اولیاء تموڑے مربر خود نکاح کر لیے اور اگر بدصورت و مالدار ہوتی تو نہ خود اس سے معلوم ہوا کہ میاک کرتے در کر دیتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیات آئمی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل معلف نمیں ہو

سكاكو تك يون العبر بسور اس سے معلوم مواكد مراث کے سائل بت اہم یں کہ رب تعالی نے بتنی تنسیل ان کی فرمائی اتن تنسیل دو سرے ادکام کی نہ فرائی۔ نیز اس کے بارے میں فرالیا کہ اللہ تم کو فوی دیا ے لین دو سرے مسائل کے مفتی انسان مر ان کا فوای رينے والا خود اللہ ہے۔ اس ان آينوں مي مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اب تک ایبا کرتے رہے اب آئدہ ایا نہ کرنا۔ کو تکہ کفار کی میراث ان کے دین کے مطابق دی جادے گ - ماکم اسلام اس ر فیملہ کرے گا۔ ۵ - یعنی ان يتيم لؤكول كى برمورتى اور فريت كى وجه سے ان سے نکاح نمیں کرتے ۲۔ اس میں بہت صور تی وافل ہی۔ تيمول كى دارثت كاحصد بورا دينا ان كالل كسى بماند ي عامق ند کمانا- ان پر علم ند کرنا- انس اجھی تعلیم و تربیت دینا۔ فرضیکہ ان سے وہ سلوک کرنا جو افی اولاد سے کیا جاتا ہے۔ کے یعنی واجب حل کے سوا اور بھلائی جو تم تیموں سے کو کے اللہ سے ٹواب یاؤ کے۔ اس سے مطوم ہواکہ تیموں کے ساتھ ان کے حق سے زیادہ سلوك كرنا عاسي - ٨- فاوندكى زيادتى يد بك ا ا كمان ين كوند دك ياكم دك مارك يفي يا بدزباني كرے اور اعراض يہ ہے كہ يوى سے دل سے مجت نہ كرے ـ بول جال ترك كروے ٥٠ اس طرح كه عورت اگر اس فاوند کے اس رہنائ جاہے تو اپنے کھ حقوق کا بوجه خاوند سے کم کردے یا مرد کھے مشقت پرداشت کرے کہ باد جود رخبت کم ہونے سک اس بوی سے امیما بر آؤ ب کلف کرے۔ ۱۰ یعیٰ جدالی اور طلاق سے ملح بحر ہے۔ کیونک طلاق اگرچہ جائز ہے مگر بری چرہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرت انسانی میں لائج واخل ہے۔ بر فنص این آوام و آمائش کو بهت مقدم رکمتا ہے۔ اینے پر مشقت گوارا کر کے دو سروں کے آرام کی کوشش شين كرياله الاماشية ونند

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ جر بکھ آسانوں میں ہے اور جر بکھ زین میں ک اور سر چیز بر لله کا قابر ہے۔ اور تم سے حروں کے باعد میں توی بار چھے بی ت تَمَ زَمَا دُو مُرَّالِدُ جَيْنِ الْ مُو لَتُونَى دَيَا ﴾ عَ أُدر رَهُ مِرَ تَهُ وَلَهُنَى لَا يَوْ نُونَهُنَ لِكِتْبِ فِي يَتُعْمِى النِسْكَاءِ النِّيْ لَا تُؤْنُونَهُنَ برُما با ا ج ان يتم تؤكيول كربارك يس كرتم إليس بيس فية جرا اعا مقرد ہے گ اور اہنیں کاع یں بھی لانے سے منہ چیرہے۔ ہو ہے ادر مخرور بچوں کے بارے یں ادر یاک یتیوں کے حق یں تللى بِالْفِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِفَا انعامت پیر تَّنامُ رہے تھ اور فم چو مجنائی کرد تو افتّہ کو اس کی خبر ہے ک اور محرکونی طورت اپنے شوہرے زارتی یا اندیشہ مرے و تو ان بر عناہ تبیں آپس بر مع کر ہیں ہ اورملح نوب جے ناہ ادر اُحُضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ نُخْسِنُوا وَتَتَقَوُّا ول لا الح کے ہمندے یں یں اللہ اور اگرتم بیک اور برمیز اکاری محرو مبنزلا

ا۔ یعنی اے فاونڈ اگر تم اس کے پاوجود کہ تم کو اپنی موجودہ ہوی بالبند ہو پھر ہی اس ہے اچی طرح نبھا دو اور یہ سمجھو کہ عورت تسارے پاس اللہ کی المات ہے تو ہم ہی تم پر فضل و کرم فرہا کمی گے۔ ۲۔ کیونکہ متلی انسان اگر چہ ہر آبوے ہیں برابری کرے اور اپنی ساری ہویوں سے عدل و انساف کرے مکرونی سیلان قدرتی طور پر ان جس سے ایک کی طرف بیٹینا فریادہ ہو گا۔ لیکن اس پر پکڑ سسیں۔ ہی اگر بر آبوے ہیں ظلم ہوا تو پکڑے جاؤ گے۔ ۲۔ کہ عملی طور پر عدل و انساف نہ کرو ۲۔ ۲۔ اس طرح کہ نہ اے طلاق دو نہ اے آباد کرو اور اس کا اچھا پر آبوا' ہان و نفلہ' محبت ترک کردو۔ ۵۔ معلوم ہواکہ خاوند اور ہوی ہی صلح کراتا بواثواب ہے۔ ۲۔

181 والمحسئته فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَرِبُ يُرَّا ﴿ وَلَنْ تواللہ کو تمارے کاموں کی غیر ہے نا اور تم سے تستطيعوا أن تغير لوابين النساء وكوحرضة برسخزنه بو محصفه کرورتوں کو برا بر رکھو اور چاہے حمتی ہی حرص کرو ت تر یہ تو نہ ہوکر ایک افران بدرا جمک باؤٹ کر دوسری کو آدھریں اللی جوڑووگ وَإِنْ تُصُلِحُواْ وَتَتَقَوُّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوسًا ادر اگرتم نیکی ادر بربیزگاری کرد تربے ٹنک اللہ بخف والا سَّحِيْمًا@وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاَّ مِّنَ موروا المراج معدد اور الروه وونول بدا بو بمأيس تواشرابن كفايش سيحمي سَعَتِه وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكَيْهًا ۞ وَيِلْهِ مَا ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاد سمرے کا تہ اوراللہ کشالش دالامحست دالا ہے شادر فِي ٱلسَّمْ لُوتِ وَمَا فِي الْأَكْرُضِ وَلَقَدُ وَصِّينَا الله ای کا ہے جر بھر آ ساؤل یں ہے اور جر بھے زئن علی شاور بیک اید فرا الَّذِينَ أُونُوا الْكِتنبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ دی ہے ہم نے ان سے جرتم سے بہلے کتاب میٹے مگئے اور اور فم کو سکہ النٹر انَ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي سے ڈرتے رہوں ادر اکر تعر ترو نو بیٹک انٹہ بی کا ہے جو بھر السّه لمون وَمَا فِي الْأَنْ ضِ وَكَانَ اللَّهُ غَينيًّا آ مازن می ہے اور جو مجھے زمین عل الله اور الله بلے نیاز ہے سب فربول حَمِيْكَا⊕وَيِتْهِ مَافِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ سرا ہا گ اور اللہ بی کا ہے جو یکھ آسانوں شک ہادر جر کید زین یں متزلء

يعیٰ اگر زوجين جن صلح نه ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دولوں اللہ ير توكل كريے الله عورت كو اجما خاوىد اور مرد کو اچی بوی مطافرادے گا۔ اور وسعت بھی بخشے گا۔ ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمی خورت کو طلاق دے دینا کشائش رزق کا سبب بن جا آ ہے۔ مرد و مورت دونوں ك لئ مي بمى نكاح وسعت رزق كاذريد ب- يد بى معلوم ہواک نے عوت بالکل مرد کی محاج ہے اور نہ مرد بالکل مورت کا مابت مند- مب رب کے مابت مند ہیں۔ ایک کارو سرے کے بغیر کام کل سکتا ہے۔ ۸۔ یعنی برجے كالك حقق الله ب- اين فنل سے جس كو جس جركا چاہے عارمنی طور پر مالک بنا دے۔ الذا یہ آیت کریمہ حمی کی مارمنی مکیت کے منانی نسی۔ قرآن کریم کی بت ى حمركى آيات عن ذاتى حمرب يسي اى كياس ب قيامت كاعلم وغيرو- لندا آيات من تعارض سي ٥-معلوم مواک تقوی و طمارت کا عظم دائی ہے۔ بردین میں اس كا عم تما لذا يه سنت متوارد بيك روزه احكاف الكاح وفيره عبادات بحي قدي عبادتي إن ١٠٠ يعني أكرتم سب كافر بو جاءً تو الله تعالى كالمجمد نه بكارْ سكو مے۔ سارا عالم اس کی ملک ہے اس کے بال تمادی اطاعتوں کی عاجت نمیں۔ مماج تم ہو نہ کہ وہ۔ ااے کہ عالم كا بروره اس كى حد كريا ہے۔ رب سارے عالم كامحور

http://www.rehmani.net ا یا اس طرح که حمیس موت دے کر دو مری قوم کو یمال آباد کردے۔ جے فرمون کے ملک کانی اسرائیل کو مالک بنادیا۔ یا اس طرح که تساری حکومت حم فرماکر تسارا ملک دو مرول کو دے دے اور تم کو ان کی رعایا بنا دے۔ رب فرما آ ہے۔ تیڈی اکمٹنٹ میٹ ڈیٹاڈ و کانٹ نظرت کو آئ مجور ہو جاؤ۔ اور تسارے کھریار دو مرے نوگ آباد کریں۔ جے کہ نی فریطہ اور نی نضیر میوو عدید سے سلوک ہواکہ نی فریطہ قل سے مجھ اور نی نضیر جلاوطن ہوئے۔ فرضیکہ وہ قادر مطاق ہے۔ ۲۔ بین جب رب کے پاس دنیا و آخرت سب کھ ہے قواس سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے عمل ہمت جاہیے اس

ے معلوم ہواک نہ تو دنیا کو اینا اصل مقمود بنایا جائے۔ کہ آ فرت کو فراموش کردے اور ند بالکل ترک دنیا ی كردي بايي- يه مى مطوم بواكد أكر مادات عى اثواب آ خرت کی مجی نیت ہو اور دنیادی آفات کے دفعیہ اور دنیاوی رحمت کے حصول کی بھی نیت ہو تو جائز ہے۔ جانجہ اماز استشار بارش کے لئے اور نماز کموف و خوف من دفع كرف ك لئ يدمى جاتى يس- ٣- اس ي ماكون موامون عالون اور درويشون ادر يادشامون ب ے خطاب ہے۔ ہر فض ابی حیثیت کے مطابق انساف كريد خذمين مبلا فراكريه بنايا كياك مسلمان ک برہات' ہر عمل' زندگی کا بر هعبہ انصاف پر بخل ہو' اسيخ كنابول كا اقرارا ليكيول عن قسور كا احتراف فرضيك بزارم چنی انساف می داخل بی - سب اس سے چد منتے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ہاں باپ کی خدمت' قرابت داروں سے سلوک اچھی چزے محر وائی معالمہ میں۔ ویل اوی معاملات میں سمی کا لحاظ نمیں۔ دو سرے یہ کہ خی کا رصب افتیرے رحم انسان کے لئے ؟ ڈیں۔ اس آڑکو بٹانا لازم ہے۔ تیرے یہ کہ رحم سے عدل المنل ہے۔ چیتے ہے کہ اللہ کاحل سب سے زیادہ ہے۔ ۵۔ بین کویلیں کر کے انساف کا خون کرد اور ملمکو انساف کے رمک میں دکھاؤے اس سے معنوم ہو آکہ مجرم کے وکل کا مدالت میں کی بحق کر کے مجرم کو ناحق جوانے کی کوشش کرنا۔ ماکم کا ظلا فیصلہ کرنا اور اے ورست فابت کرنے کی کوشش کرنا عالم کا نلو آویان ے قلد مسلد کا درست ابت کرنا کورون کا ناحل کوئن ا كرف ك كوشش كرنا- سب علم من واقل ب اور اخت جرم بے۔ قرآن کی مج کاویل ہوتت مرورت شرمیہ مين مباوت ب اور فلط آويل" تحريف و مفرب-١-يعنى اے زبال ایمان لالے والو ول سے ایمان لاؤ۔ یا اے ول ے ایمان لانے والو عیشہ ایمان پر قائم رہو۔ قدا آیت می تخصیل حاصل نسی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان وی قابل قدر ہے۔ جو دنیا سے اپنے ساتھ جادے۔ یہ میں

اور الله کانی ہے کارماز اے واک وہ باہے تر جیس ے بائے ل اور اوروں کونے آئے اور اللہ کواس کی تدرت اندام بعاجه الله ِ نُوَابُ الدُّنْ نِيَا وَالْأَخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيبُعًا باس دنیا و اخرت رونون کا انعام ہے ت اور انشر سنیا ا ایمان وال انعات پد نوب قائم ہو جاڈی الله کے لئے گواہی ویتے جا ہے اس بر تبال اپنا نقال ہویا مال ایک يُرِيَّ إِنْ يَكُنُ عَنِيًّا أَوْفَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى يا رشته دارو آس كام بر فراي دو وه من بريافير بوبسرمال الله كواس كاست زاده انتیارے کا تو نواہش سے بیچے ز جاڈ کہ من سے انگ پڑو ادراگر وَآاوَتُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهَا تَعُمَلُونَ تم ہیر بھیر کروٹ یا مذ بھیرد تر الڈسمو تباسے کاموں کی يُرا ﴿ يَأْتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا الْمِنُوا بِاللَّهِ وَ اسے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور رسَوْلِهِ وَالْكِتْبِ الْنِي مُنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ الله کے رمول ہدل اور اس کاب ہر جد اپنے ای رمول پراماری ا

معلوم ہواک حضور پر ایمان کا وی درجہ ہے۔ جو اللہ پر ایمان لانے کا درجہ ہے۔ یہ ہمی معلوم ہواک رسول کا ذکر اللہ کے ساتھ کرتا اچھا ہے۔ عب حضور محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیخی قرآن شریف چو تک قرآن کریم کا زول آہت ہوا ' انڈا یمان نول فرمایا اور آگے عول ارشاد فرمایا۔ معلوم ہواکہ حضور پر ایمان لانا قرآن پر ایمان سے مقدم ہے۔

http://www.rehmani.net ان معلوم ہواکہ تمام کتابوں پر ایجان لانا ضروری ہے محر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہو گا۔ ان کتب کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ رب کی چی ۲۔ یعنی ان جی سے ممی ایک کا انکار کرے یا بد کما جاوے کہ ان جی ہے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ اندا جس نے حضور کو ند مانا اس نے اللہ کو بھی ند مانا۔ فرشتوں وسولوں ا قیامت محمی کونہ مانا اس صورت میں واؤ اپنے فلاہری معنی پر بی ہے سے بعن ایک محرابی میں جو بدایت ہے بہت دور ہے۔ خیال رہے کہ محرابی وو قسم کی ہے۔ ایک وہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو کر کفر میں واطل ہو جاتا ہے۔ جسے تمرائی رافعی ' ب ادب محتاخ ' وہائی ' قادیانی ' دو سری وہ محرای جس سے انسان اسلام سے

الله اور اس کے فرمشتول اور کتابوں اور رمونوں اور تیامت کو ع ثُمَّ كُفُّ وَا نُحْرًا مَنُوا نُحْرًا مُنُوا نُمَّ كُفُّ وَا ثُمَّ اثُرَاثُ دَادُوا ہر کافر ہونے ہمر ایمان لائے ہے کافر ہوئے کچر کفر میں مبلافظ المحمد شر برطر يد اليس الخفي اور يد البيل راه دکھا ہے ف او فخری در منا نتوں کو کر ان کے لئے درو ناک الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلْهِ جَمِيْعًا ﴿ وَقَنُ نَزَّ لَ عَلَيْكُا یں تو مزت تو سادی اللہ کے لئے ہے تد اور پیٹک اللہ تم ہر کتاب میں اتار چکا کر جب حم الشرکی آیوں کوسٹوکہ ان کا الکار کیا جاتا ہے ويستهزأ بهافلا تقعدوامعهم حتى يخوضوا ادران کی مہنسی بنا کئی جاتی ہے شہ تو ان نوگوں کیسا چیز بیٹر جب یک وہ ادر بات ہی

124

خارج ہو کر کفری واعل نمیں ہو آ۔ جیسے تنفیلی رفض یا فیرمقلدے۔ بلی منم کی مرای کا ام مرای بعید ہے۔ ادر وو مری کا ام مرای قریب ہے۔ یمال پر پہلی مرای کا ذکر ہے۔ اس کفریس برحنا یہ ہے کہ کفرر بی موت ہو جاوے اللہ بچائے اور اگر ایمان پر موت ہوئی تو خواہ بزار دفعہ کفر ہو معانی ہو جاوے کی اگرچہ بعض صورتوں من شرعام ايمان معترند مو- ٥- اس سے معلوم مواك بار بار مرتد مونے والے كا الحان شرعا" معتبر نسي (روالحتار) خموماً بخالت بحک بلکه بعض دفعہ عین بحک کی حالت میں ایمان لانا بھی معتبر نسیں ہو آ جیسا کہ رب فرما آ ہے۔ كَلُّ يَعْمُ الْفَشْعِ لَا يُعَوُّ الَّذِينَ كَفُرُكِّ إِنَّهَا فَهُمْ مَلَا حُمْ يُغَلِّمُ وَ جَلِد ظاہری علامات بنا رہے ہیں کہ سد وحو کا دینے کے لئے ایمان لا رہا ہے۔ بیساکہ پاکتان بنے وقت ریکھا گیا ۲۔ معلوم ہواکہ کافروں سے محبت وسی رکھنا منافقوں کی علامت ب نصوماً مسلمانوں کے مقابلہ میں ، اس سے مطوم مواكد ويي قومي غدار ند ايي قوم عل عزت بائ ند دوسرى قوموں میں۔ عزت دین ير قائم رہے ميں ہے۔ اى طرح ملح كل عالم كميں مزت نسي يا آ- مزت الله كى ب اس کی مطاے اس کے رسول کی اور ان کے مرد قداے ہے مسلمانوں کے۔ ۸۔ یعنی جمال دین کا غداق ہو رہا ہو وہاں بول نخواست بھی نہ جاؤ اور اگر تم وہاں پہلے سے تھے کہ ب جرم شروع ہو گئے تو وہاں سے ہٹ جاؤ اور اگر روک · یے کی طاقت ہو تو زور بازویا زور زبان سے روک دو۔

ا۔ اس بے معلوم ہواکہ کفر کرنا کفر کے داختی ہونا سب کفر بے اور سب درجہ جی برابر ہیں۔ بلکہ کفری مجلس جی جانا ہی حرام ہے شرکت کی فرض ہے۔ اقدا بدند ہوں کے جلسوں' ماتم کی مجلس فور' تمراکی محفلوں جی شریک ہونا حرام اگرچہ خود نہ کرے ہاں تردید کے لئے جانا اس سے خارج ہے اس بینی منافق و کافر سب دوزخ جی ہوں کے اگرچہ ان کے مقامات علیمہ ہوں رب فرنا ہے۔ بن انشاخیش فی النّدُدِ الكَاسُفَلِمِنَ النّدُر باید لوگ بھی ایمنے بھی کئے جایا کریں گے۔ اندا آجاں جی تعارض نہیں سا۔ یعنی تمارے ساتھ تصور کل فماز و فیرہ جی تمارے ساتھ رہتے تھے یا جگ جی تمارے ساتھ بھے کتے تھ اندا ہمیں بھی فنیت کا

حصد دو- فرضیک زبان سے تمارے ماتھ اور ول سے كافرول ك ساته ره كرود كمرك ممان بن بي اور فابر ہے کہ دو گر کا ممان ہوکا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ک زبانی مسانی امرای ب کار ب- جب دل سے دور مو- سے لین اے کافروا تساری فخ کا ہوا سب ہم ہیں۔ اولا" تو اس لئے کہ ہم آگر جہ جماد میں مسلمانوں کے ساتھ مدان من المح محرتم الدان مين الله مطانون كا حلد بكا رباد دو سرب بم تماراكام كرف جدو م آئ تے کہ سلمانوں کے جل راز سے قبیل باخر رکھے رے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کافروں کی خفیہ یولیس بنا اور مسلمانوں کے راز انہیں بنانا منافقوں کا طريقه ہے جس ميں آج بہت مسلمان مرفار بن ۵۔ يعني مملی نیملہ تیامت میں ہو گاکہ ہر فض کو اس کے ساتھ رکھا جادے گا جس سے اسے محبت ہوگی۔ قولی فیملہ دنیا عل محل مو چکا ہے۔ ٢- اس سے معلوم مواكر تمام ونيا کے کافرو منافق متلق ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو نسی منا كية - مسلمان جهال كميس فتعمان المعات بي ابي غداري اور شامت افحال کی وجہ سے افعاتے ہیں۔ اس سے چند سنے معلوم ہوئے ایک ید کہ مسلمان کے خلاف کافر ک کوائ جائز نسی - مسلمان مورت کامی کافر مرد ے نکاح طال نیں۔ کی کافر کو مسلمان فلام فریدنے کا حق نسی۔ کافر مسلمان کا وارث اور مورث نسی۔ ے۔ اس ے معلوم ہوا کہ حضور کو یا مسلمانوں کو دھوکا دیے گ کوشش کرنا درامل رب کو دحوکا دینے کی کوشش ہے۔ کو تک منافق رسول اور مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ۸۔ معلوم ہواکہ نماز میں ستی کرنا منافقوں کی طامت ہے۔ اس سستی کی کوئی صور تمی ہں۔ بلاد جدمسجد میں حاضرت بوتا۔ جماعت سے بلاد جہ تماز نہ برعد بیے موری بنجا بغیررتے یا بغیر فولی کے ستی کے طور پر نماز پڑھتا۔ ارکان نماز درست نہ کرنا۔ ان ب ے بچا چاہیے۔

109 عَيْرِ ﴾ ﴿ إِنَّاكُمُ إِذَّا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهُ مشؤل نریوں ورزتم بھی اہیں میسے ہوئ ہے ٹیک اللہ الَّذِيْنَ يَنَ يَتَرَبَّضُوْنَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتُحْ وہ جر تباری مالت سما کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے نَاللَّهِ قَالُوْآ المُراكِنُ مَّعَكُمُر وان كَانَ تم كو فتح في ميس كي بم تبارك ساتمه خد تق كه اور افر كافرول کا حصہ ہو تر ان سے بیس کیا ہیں تم پر کا بد Page 159 bray وَنَمْنَعُكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَنتُهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ ادر ہم نے تہیں مسلانوں سے بچا پاٹ تر اٹندتم سب میں بھامت سے لِقَيْلِمَاتُ وَكَنْ يَيْجُعُلَ اللَّهُ لِلَّا ون نیمل کر دے گا ہے۔ اور اللہ کا فروں کو مسلانوں ہوکو ٹی راہ نہ مے کا قد ہے فک منائق وگ اپنے کمان عمالہ کو فریب دیا الله وَهُوخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْ آلِيَ الصَّلُويُّ چا ہتے یں کہ اور وہی ابنیں نا فل کر کے مادے حما اور جب فاز کو کھرے بیا قَامُواكُسَالِي يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ تو بارے جی سے ٹ وگوں کو دکھا واکرتے ہیں اور الندکر یاد ہنیں کرتے اللهَ إِلاَّ قِلْيُلاَّ مُّنَابُنَابِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۗ وُمُكُلُا رہے ہیں **&:** منزل

ا یعنی ان کا شارند کافروں میں ہے نہ مسلمانوں میں۔ اس کا مطلب یہ نمیں کہ کفرو اسلام کے درمیان کوئی اور درجہ بھی ہے جس میں متافق ہیں نہ یہ مطلب ہے کہ منافق ہیں نہ یہ مطلب ہے کہ منافق ہیں نہ یہ مسلمانوں میں ان کا منافق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے بے دین فرقے نہ باکافر اور قوی لحاظ سے مسلمانوں میں ان کا شار ہے۔ نہ بالکل اوحرنہ بالکل اوحرن بلک بچے کے اوحرمی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ۲۔ بیٹی کافروں سے دوستی کرنا متافقوں کا کام ہے۔ تم اس سے بچے۔ خیال رہے کہ مومن کافرکا رشتہ دار ہو مکتا ہے۔ محرودست نہیں ہو مکتا۔ اہل کتاب کی مورتوں سے نکاح طال ایس کے باوجود ان سے دوستی حرام۔ رشتہ اور ہے دوستی اور۔ ول کا

لآاِلْ هَوُلاً وَلاَّ إِلَى هَوُلاً وَ مَنْ يَضِيا كرے تو تو اس كے كئے كوئى داہ نا ہائے كا، شے ايان والو يُنَ ٱنْزُنِيهُ وْنَ ٱنْ تَجْعَلُوا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ کیا ، باست ہو کہ لینے اوپر اللہ کیلئے Page 180 میں اور تو ہے شک منافق دوزخ کے سب سے مِنَ النَّارِ أُولَنَ تَجِدُ لَهُمُ تُصِيرًا ۞ ين بيت بيت ين اور توبرهم ان ما كوفي مدد كار زيائ كاك لاَ الَّذِينَ تَا بُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ مکر وہ جنبوں نے تو بہ کی اور سنورے کہ اور اللہ کی رسی معبوط تعالی اور ابنا دین کانف انٹر سے لئے گریا تو یہ مسلانوں کے ساتھ بی ہ وَسَوْفَ أَبُونِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا اور منقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ٹواب سے علا ک مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَ الِكُمْ إِنْ شَكَرْنُكُمْ وَالْمَنْ نُكُرْ اور الله تهيل مذاب مي كرميا كري على الرقم عن ما فواور ايمان لاوُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۞ اور الله ب ملد دین والا جائے والا ل

ميلان كي اور- ١٠ كدكل قيامت من الله تعالى حميس کفاز کی دو تی کی وجہ ہے دوزخ میں بھیج کیونکہ وہاں ہر مخض اینے دوست کے ساتھ ہو گا۔ اس آیت ہے تمن مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ منافق کھے کافروں ے برتر میں اور ان کا عذاب سخت ہے۔ وو سرے یہ کہ روزخ کے تمام طبقوں میں نیجا طبقہ زیارہ فطرناک ہے کہ وہاں تمام دوز فیوں کے بیب اور خون وغیرہ بسر کر مینچے ہیں۔ میے کہ جنت کے تمام طبقوں میں سب سے اونجا طبقہ اعلی علیب بحری ہے۔ تیرے یہ کہ منافقوں کا مداکار کوئی سیں مومنوں کے مدد گار رب نے بہت مقرر فرما دیئے ہیں جو کتا ہے کہ میرا مدد **گ**ار کوئی نمیں وہ اینے منافق مونے کا اعلان کر آ ہے۔ ۵۔ یعنی منافقت سے توبہ کریں اور آئندہ اینے حالات بدل رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے بدر کافر کی بھی توبہ تبول ہے آگر ورست ہو۔ یہ بمی معلوم ہوا کہ توب کی محت کی شرط یہ ہے کہ توبہ كرف والأانا كزشت علل بدل وعد أكر مند ع قوركر رسے محرکام ویل کے جاوے تو وہ توبہ نمیں ندال کریا ہے۔ ۲۔ ونیا میں بھی اور آ فرت میں بھی۔ اس سے معلوم ہواکہ اچموں کا ساتھ بدی اعلیٰ لفت ہے کہ رب نے بطور انعام بہان اس کا ذکر قربایا عدد تسارے خیال و گمان اور وہم ہے بھی وراء ہے غرضیکہ رب کی مطاانی شان کے لائق موگی نہ کہ تمارے استحقال کے لائل۔ ٨ - خيال رب كه ونيا كے بادشاہ تمن وج سے سزا ويتے بس- اینے نتمان کے اندیشہ سے انسانی فعد کی بھی بجانے کے لئے۔ مجرم کے جرم کی وجہ سے۔ تیمری وجہ کی معانی ہو جاتی ہے۔ محر پہلی دو صورتوں میں معانب شیں كريه الله تعالى محرمون كو صرف تيسرى وج سے مزا دے گا وہ کملی دو و موں سے پاک ہے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ طانبہ گناہ کرنایا جو گناہ خفیہ ہوگیا ہو اس کا اعلان کرناگناہ ہے۔ اس میں جموث اچنلی فیبت اگل بکنا اکس کے یا اپنے چھے جیب ظاہر کرنا سب شال ہیں۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ مقلوم حاکم سے بلکہ اور لوگوں سے بھی ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ یہ فیبت میں واخل نہیں اس سے بزار ہا مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے داویوں کا فسق و فیرہ بیان کرنا چوریا غاصب کی شکایت کرنا ملک کے فداروں کی حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہے۔ سا۔ شان نزول۔ یہ آ بہت موسکت کو اطلاع دینا سب جائز ہے۔ سا۔ شان نزول۔ یہ آب کس معدرت ابو بحک معدیق رضی اللہ مورک کروہ ہازت آیا تب آپ

نے بھی اسے جواب دیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اب عک ایک فرشتہ تساری طرف سے جواب يع وي رباقه بب تم في خود جواب ديا تووه جلاكيا- اب ير يه آعت كريد اترى (فزائن) يعنى مظلوم كابدله ليما جائز مكر درگزر کرنا بهتر- اندا آیت اور مدیث میں تعارض نسیر۔ اس سے معلوم ہواکہ بعض نیکیاں علانے کی جائس اور بعض نفیه جد اور میدین کی نمازی - ج اور اداء زكوة علاني عابيس محر تعدى نماز صدق نفل جمياكر اختل یہ محل معلوم ہواک این ذاتی بحرموں سے در گزر کرنا بھتر ہے۔ جیساک افتفقزا من شور سے معلوم ہوا۔ محروبی قوی کی مجرموں کو معاف کرنے کا کسی کو حق نسی ۵۔ اس آعت نے تایا کہ اللہ رسول کو طانا ایمان بلکہ جان ا عان ہے۔ اور اللہ سے رسول کو الگ سمھنا كفر بلك كفر ک جان ہے۔ جمعے لیب کی بن کا نور جمنی کے رکھ سے ما ہوتا ہے یا جیسے نوٹ کی مرکاری مراس کے کاغذے لی اوتی ہے۔ مرک بغیر کاغذ بیکار ہے۔ ایسے عی نبوت کا توحیدے لما رہنا ضروری ہے ' رب نے کلہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام طایا کہ اول بڑ میں اللہ آخر میں الله اور دو مرے ج من محمد اول۔ آ کہ اللہ و محمد کے ٠ رميان حرف كافاصل مى ند رب- فرضيك نى كو الله ب مانا ایمان-۱- اس سے چند منظ معلوم ہوئے ایک یے ک ایک بغیر کا انکار بھی ویا بی کفرے۔ جے مارے میفیروں کا انکار ' یم مال قرآن کی آجوں کا ہے۔ کر ایک آیت کا انکار اور سارے قرآن کا انکار کیسال کفرے۔ دو مرے یہ کہ کفر کی مقدار میں زیادتی کی نمیں ہوتی۔ کہ آدها يا جو تماني كافر مو- بال كيفيت كفر من فرق مو سكما ہے۔ کہ کوئی بخت کافر ہو کوئی زم عد اس سے معلوم ہوا کہ اگر چہ بعض مومن ممن گادوں کو عذاب ہو گا۔ لیکن الله انسي محشر من وليل نه كيا جائ كا- كوك وال وبال ا کافروں کے لئے خاص موگی ۸۔ یہ آیت یمود و نصاری ک ترديد عين نازل بوئي - بو صنور ملي الله عليه وسلم ك نبوت کے مشکر تھے۔ اور بعض رسولوں کو مانتے تھے ابعض

لابُحِبُ اللهُ الْجَهْرَبِ السُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ ا مَدُ يُسُد بَين كرتا برى باست كو اطان كزاك عمر كَطُلوم مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا هِإِنْ تَبُنَّهُ وَا ے نے ادر اللہ منا جانا ہے تے ہرتم کوئی خَبْرًا اَوْنُخُفُوهُ اَوْنَعُفُواعَنَ سُوِّءٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بھلا ٹی طایر کرو یا چھپ کویائمی کی برائیستے درگزدکو ٹک تو بیٹک انڈمعان ئرنے والا تَدَت والاہے وہ ہم اللہ اور پروں ثر ہیں انتے ویُرِیْدُونِ اُن یُفَرِقُوْ ابِیْنَ اللّٰهِ وَسُرِسُولِ وَ اور بعلیصة این کر اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دی ف اور کتے تک کر بم کس بر ایان لائے ادر کس کے مثر ہوئے اور ؽڔؽؽؙۏؘؽؘٲؽؙؾۜؾۧڿؚۮؙۏٳؽؽۜۮ۬ڸڬڛٙۑؽڵؖۨۿٚ ما ہے بیں کہ ایمان و ممغر سے یکی میں کونی راہ کال ایس كُ هُهُ الْكِفِّ وُنَ حَقًا وَاعْتَدُنَا بَالِكُفِرِيْرِ یمی میں تمبک ٹھیک کا فرشہ اور بم نے کا فرول کیلئے ذات سی عَنَ البَّامُ عِينًا ﴿ وَالنَّذِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مالب تبادکر رکھا ہے تہ اور وہ جو التہ اور اس کے سب رمواول پرایال وَلَمْ يُفَرِّقُو البَيْنَ احْدِيقِنْهُمْ الْوللِيكَ سَوْنَ لائے اور ان میں سے سمی بر ایمان میں فرق نہ کیا ک انہیں منقریب اللہ يُؤْتِيْرِمُ اجُوْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ ان کے قواب سے محال اور اللہ مخفظ والا مهربان ب اے بوب بل كاب منزلء

ے دخمن۔ ای طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محابہ و اہل بیت کو مانا ضروری ہے ' بعض کو حد ہے بڑھا دینا اور بعض کا دخمن ہو جاتا بیوو کی سی بے ایمانی ہے 9۔ اس سے معلوم ہواکہ نیکیوں کی جزالمنا ایمان پر موقوف ہے۔ ا۔ شان نزول۔ کعب این اشرف یووی نے ایک بار حضور علیہ السلام کی خدمت جی عرض کیا کہ آگر آپ سچے نی ہیں ق ممارے پاس قورے کی خرم ایک ساب ایک دم لاہیے اس پر یہ آیت کرید تازل ہوئی۔ ۲۔ خیال رہے کہ ان یمودیوں کامویٰ علیہ السلام سے کمتا کہ ہمیں خدا کو دکھا وہ عشق الحق کی بتا پر نہ تھا۔ بلکہ مویٰ علیہ السلام پر بے اظہاری کی وجہ سے تھا۔ اس کئے اس مطالبہ کی بناء پر ان پر یہ عذاب آیا۔ اور مویٰ علیہ السلام کا طلب دیدار کرنا عشق الحق کی بتا پر تھا۔ معلوم ہواکہ نیت پر لئے سے احکام برل جاتے ہیں ' قائل نے بھائی کو ستایا۔ ب ایمان ہوا۔ ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ان بھائی اور والد کو دکھ دیے تھرا کھائدار رہے۔

تم سے موال مرتے ہیں کر ان بر آسان سے ایک سی سے سرم میں میں و سرموں و و سے معامرے و ماں مرفق الشَّمَا ۚ فَقَنُ سَالُوُامُوْسَى ٱكْبَرَمِنُ ذٰلِكَ فَقَا الاروله تو دہ تو موسے سے اس سے مجی بڑا موال کر بھے کہ بولے بھی اللہ سوطانیہ رکھا دو تو انیس کڑک نے آیا ان کے عن بول بر ثُمَّاتَخَنُ وا الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّ بھر بچٹڑا ہے بیٹے بعداس سے کہ روشن آبتیں ان کے باس آبکیں تاہ و المرابع المرابع المرابع المرابع في موسى سو روض نعب ديا الى وَرَفَعُنَا فَوُقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْنَا قِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ بھرتم نے ان پر لود کو او بخاکیا ان سے عہد یکنے کوٹ اوران سے فرایا کمہ وروازے میں سجدہ سمیتے وافل ہوڑہ اور ان سے فرمایا کر بفتریں صومے نہ بڑموٹ ادریم نے ان سے عیاڑھا جد یا تو ان کی نَقْضِهِمُ يِّبِينَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمُ بِالْبِي اللهِ وَقَنْيلِمُ كيس مرعبد يدن محسبب م في ال برلعنت كي أوراس لفيكر روآ يات البي سح منتر برے ہے اور ا بیار کو اس شبید کے نا ادر انکھاس کنے برکہ ما دے دلوں پر غلات بیں مکدانی فی تعریم کے مب انکے وال بر مبر مقادی ہے تا توا بان بیں و نے محتصورے

کونکہ قائل کا وہ کام ایک عورت کی محبت سے تھا۔ اور ان كاب كام يعقوب عليه السلام كى محبت مي تعا- ١٣ م يعني توریت شریف اور موی علیہ السلام کے مجزات۔ س جب انموں نے توب کی اس میں موجودہ میودیوں کو تلقین ہے کہ تم بھی انیان الے آؤ ہم معاف کردیں کے ۵۔ کہ فرمونیوں کو فرق کیا اور بنی امرائیل کے دلوں میں آپ کی الى ديب قائم مولى كد آپ كے فرمان ير سخت سے سخت تم بمی مان لیتے تھے۔ چیزے کے پاریوں نے آپ ی کی دیت سے اینے کو قتل کے لئے چی کر دیا ۲۔ یعنی توریت شریف پر عمل کرنے کا حد۔ کی تک بی امرا نیل پر توریت شریف کے سارے ہماری ادکام ایک وم آن برے وہ ممبرا محے۔ اور بولے کہ من تو لیا مرا ہم ہے عمل نه موسط كا- تب طور بهاز اكيزكران ير مسلاكياكيا کہ مالو ورنہ کر آ ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ قرآن کریم كأأبستاً بستراً ناالشك رحت تماعب معلوم بواك بزركون ك شرى تعليم عابيد. كوتك بد شرار عاكا وروازه قا جس میں انہاء کرام کے مزارات تھے۔ بعض لوگ قرآن شریف یا بزرگوں کی قروں کی طرف پیٹے نس کرتے الم مالک رحمت الله علیه عجمی معید منوره عل سواری بر ند جیفے۔ ان سب بزرگوں کی ولیل یہ آعت ہے ارب نے مویٰ علیہ السلام سے طوی جگل کا ادب کرایا کہ فرمایا مَاخْتُ مَنْدِينَ لِعِنْ جوست الدود ٨٠ يعن بفت ك ون مکل کاشکار نہ کریں جے جمعہ یزھنے والے مسلمانوں پر نماز جعد کے وقت ونیاوی کاروبار کرنا حرام میں۔ ایسے عی ان لوگوں پر ہفتہ کے سارے دن میں شکار کھیلنا حرام تھا۔ ۹۔ یعنی تغیروں کے معرات معلوم ہواکہ تغیر کا انکار سارے کفروں سے برتر کفرے •اب لینی خود ان مودیوں کے خیال میں ہمی ان پیفیروں کا شہید کرنا ناحق تھا' ورنہ واقع می تو پینبرکا مل حق موسکت ای نمیں اا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفراور بدکاریاں ول پر مرلگ جانے کا باعث ہو مِالَى مِن - يه آيت اس آيت كي تغيرب ك غَيْمَ اللهُ عَلَى

ا۔ یبن حضرت مینی علیہ السلام کا القائم آیت میں بحرار نہیں۔ ہو۔ کہ ان کی صصت پر داخ نگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاکدامن موصد بی بی کو تحست نگانا برترین کناہ ۔ ہے۔ نصوصا میں بب کہ دو بی بی خاص حقمت کی مالک ہو الذا آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ صناکو تحست نگانے دالے بخت ہم م اور یہودیوں کی طرح عذاب الحق کے مستحق ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنماکی صصحت بی بی مریم کی گوائی حضرت کے مستحق ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت عائشہ معنی اللہ عنماکی کوائی حضرت میں ماہ آیتیں آبادیں سارے یودیوں سے دعوی کیا کہ ہم نے میسمنی علیہ السلام سے دلوائی کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنماکی کوائی خود رب نے دی کہ اس بارے میں ۱۸ آیتیں آبادیں سارے یودیوں سے دعوی کیا کہ ہم نے

عینی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اور میسائیوں نے ان کی تمدیق کے۔ دونوں جموئے اور رب نے دولوں ک كذيب فرائي س، اس طرح كد دو منافق عيني عليه السلام کا بھودیوں کو بد دیے کے لئے آپ کے محری وافل موا- وه ميني عليه السلام كاجم شكل موكيف اور آب آسان یر تشریف کے محتے۔ یمودیوں نے ای منافق کو عینی علیہ السلام کے وطویے میں سولی دے دی لیکن پر خود مجی جران نے کہ حارا آدمی کمال کیل نیز اس کا چرو میلی علیہ السلام كاما تحله اور باقته ياؤل اسيد عداس كاذكراس آیت کرید یں ہو رہا ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو كوئى آج ميني عليه السلام كے حمل يا موت كا قائل موود يودك طرح جمالت في كرفارب عيد المورى يا قادياني مرذائی۔ ٢- يمال الحلقے سے مراد جسمانی الحالاب ندك فظ روحانى - رب فرما ما عند فيه الدر فيه مولى الغراق . آكر روحانی بلندی مراد موتی تو یمان بل نه فرمایا جا آل کیو تک رومانی بندی شمید موتے میں ہے نہ کہ شمید نہ موتے م ٤ ـ اس سے تين مسلم معلوم ہوئے ايك يدك الجي عینی علیه السلام کی وقات واقع قسی جوئی کو تکه آپ کی وفات ے پلے سارے الل كناب آب ير ايان لائمي گے۔ مالاکد اہمی ہودی آپ بر ایمان تسی لائے دو مرے یہ کہ مینی علیہ السلام قریب قیامت نشن بر تحريف لاكن محد تيرے يدك آپ كى اس آدر مادے مودی آپ بر الحان لے آئم معے اس طرح کہ سب مسلمان ہو جائمی سے ۸۔ یعنی قیامت میں حعرت عینی علیه السلام یمود کے خلاف گوای وی مے۔ اور جو يودي ان ير ايان لا يك بون كے ان كے ايان کی خیال رہے کہ جار مخبر زندہ جی۔ دو زمین میں حطرت نعفر و الباس اور دو آسان میں۔ حضرت عینی و ادريس عفرت ميني عليه السلام قريب قيامت تشريف لائم مر مرات محرى كے "خرى ولى مول مر امام مدى اور امحاب کف ان کی خدمت کریں مے شاح کریں مے اور صاحب اولاو ہوں کے۔ (روح البیان) چالیس سال

السآوم فرهِمْ وَقُولِهِمُ عَلَى مَرْكَيْمُ بُهُمَّا ثَاعَ ادراس کیے کہ ابنول نے کفری کہ اور مریم پیر بڑا ببتان افھایا تہ اور ان کے اس کنے پوک ہم نے میچ بیٹی بی مریم انڈ سے رسول کو سود اس الماء سراي الدوسراس کاایک بناد یا کیا محاورده جواس کے باسے على اختاه من كريسے بي مزود اس كى طرف سے عِلْمِ الاَّ اتِّبَاءَ الظِّنَّ وَمَا قَتِلُوهُ يَقِينًا ﴿ شُرِی بھے ہوئے ہی انہیں اسی کہ مجی فرہیں فی حویری کمان کی ہروی اور بیٹ انہیں فاس كوتل در الدفاب فكرت المالياته الدالدفاب فكت والاب كون كالى ايساليس جو اس كى موت سے بيط اس بمرايان نه لائے ك 85. 015 يرم جن الربين هادوا حرّمنا عليهم تو ہو دیوں سے بڑے ملم سے سبب بہنے دہ بعض شمری چیزی کوان کیلئے ملال تھیں فے ان پر حزم مرادی اور اس افغ کر انوں نے بہتوں کو انڈی راہ سے روکان وَآخُذِهِ مُ الرِّبُوا وَقَلْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِمُ آمُوالَ اور اس لئے کہ وہ سود لینے مالا تح وہ اس سے منع کئے گئے تھے اور لوگوں کا مال

ذھن پر قیام فرائیں مے اور حضور کے روضہ میں وفن ہوں مے (مدیث) اس کا تنصیل ذکر سورہ انعام کی اس آیت میں ہے۔ فد تملی الَّذِیْنَ هَا وَالْحَرَّمُنَالَ الْحُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُل

https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک سے کہ تمام حرام کمائیوں میں سود برتر ہے۔ اس لئے رب نے اسے علیمرہ ذکر فرمایا۔ وو سرے یہ کہ سود رشوت می ورک کائی http://www.rehmani.net گانے کی مزدوری۔ یہ تمام چیزیں پہلی شریعتوں میں بھی حرام تھیں۔ کیونکہ یہ ظلم بیں اور ظلم بیشہ حرام رہا اے بعنی اپنے کفریر اڑے رہے اور جو توبہ کر گئے انہیں معالیٰ دے دکی تھی۔ سام درخت وہ ہے جس کی جزمی زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں اس سے معانی دے درخت وہ ہے جس کی جزمی زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں اس سے معانی درخت وہ ہے جس کی جزمی زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں اس سے مراو خوش مقیدہ اور یا عمل علاء بیں جیسے سیدنا عبد اللہ علی اور ان کے ساتھی جو یہود کے علاو تھے اور حضور علید السلام کے صحابی ہوئے اس خواہ وی جلی سے

لايحبالله، ۱۹۴۷ النام

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ١٠ قَى مَا مِلْ عَنْ الدَّانِ مِنْ مِر كَا فَرِ مِنْ عَنْ مِ مَنْ الْمُؤْمِنِيَّةُ وَرَدْ مَاكُ مِنْ الْمِنْ و الْكِيْرِيمُ الْكِينِ الرَّسِيمُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنِونَ كرركماجة بال جو ان يس علم يس يكي ت اور ايمان وال بي يۇمنون بىما ائر كالباك وما ائركىمن قباك و دوايان دروم بى بىرى دى بىرى دراي دروم بى بىلاراك الْمُقْيَمِينَ الصَّلَّوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور ناز قَائَمُ رَكَ وال اور زُرُة يخ والي اور الله اور قامت بر ایان و نے دائے ایس کو منقریب ہم بڑا ٹواب دیں گے تہ إِنَّا اللَّهُ وَيُنَّا الَّيْكَ كُمَّا أَوْجُبُنَا إِلَّا نُوْجٍ وَالنَّبِينَ بیشک اے مموب ہم نے تبداری طرف وحی مجبی ٹ جیسے وحی نوح اوراس سے بعد کے مِنُ بَعْدِ بِهِ ۚ وَٱوۡحَبُنَاۤ إِلَى إِبۡرَهِ يُمَو إِسۡمِعِيْلُو پیغبردں کو بھینی شہ اور ہم نے ابراہیم اور اسامیل کا در السُلْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْلِي وَايُوبَ اسماق اور یعقوب اور ان کے حیثول کے اور مینی اور ایوب رود و سراود سرواد ارعرابورای ويونس وهرون وسليهن واثيثا داود اور ہوش اور بارون | اور سیمان کو دمی کی اور ہم نے داؤد کو از ہور زَبُوْرًا اللَّهِ وَرُسُلًا قَدُ فَصَصْنَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ سازان اور یواں کوجن کا ذکر آھے ہم تم سے زا بھے اور قبل و رسالاً لَمُ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمُ اللّٰهُ وَكُلَّمُ اللّٰهُ ان رمولوں کو جن کا ذکر تم سے شرایا تا اور الله فی موسی سے حقیقنا

میے قرآن شریف یا وی تنی سے میے مدیث شریف اندا قرآن و مدعث سب يرس ايان جاسي - ۵ - خيال رب کہ مجیلی کتابوں پر ہمارا صرف اجمالی ایمان ہے اور قرآن كريم ير تنسيلي ايمان بھي ہے اور عمل بھي' اي فرق ي وج سے رب تعالی نے انزنے کا الگ الگ ذکر فرمایا ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ عالم باعمل کا ثواب دو مرول سے زیادہ ہے کیونک ہاممل عالم دو سروں کو بھی نیک ہا ویتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور اس ک ہرادا تبلغ کرے اس سے اشار آت یہ بھی معلوم ہواکہ ب دین- یا ب عمل عالم کا عذاب مجی دو مرول سے زیادہ ہے کیونکہ وہ مراہ مجی ہے اور ممراہ کن بھی اور اس کی بد حملی دو مرون کو مجی بد عمل بنا دے گی ہے۔ یمال تعبيه مرف وي سيخ عن ب اكرچه وي كي نوميت عن ع فرق ہے مثلاً معرت نوح علیہ السلام پر جماد کی وجی نہ ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہواکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ين جو ان كى نوت كا انكار كرے وه كافر ب مي آخ كل كے بعض كل كو ٨٠ خيال رے كه كفار كو تبلغ فرانے والے پہلے نی نوح علیہ السلام میں۔ نیز آپ ی سب سے پہلے شرقی احکام لانے والے ہیں۔ نیز معرت نوح عليه السلام يركتاب التي يكدم نه آئي- يمود مديد كت تے کہ چونکہ آپ پر قرآن ایک وم ند آیا۔ فنزاہم ایمان نہ لائیں مے ان کی تردید میں یہ آیت کرمہ آئی جس میں فرایا کیا ان پغیروں رہ بھی کتب اور محیفہ ایک وم نہ آئے تھے۔ تم اعان ان يا اے مواليے ي حضور ملى اللہ عليہ وسلم پر ایمان کے آؤ 9۔ بعض علاء نے اس آیت کی بناء ر فرایا۔ کہ حضرت یعنوب علیہ السلام کے سارے فرزند نی تھے اور نی کا نبوت ہے پہلے معموم ہونا ضروری نسی' ان صاحبون سے جو خطائمی مرزد ہو کی۔ وہ عطا نوت ے پہلے تھیں اور سرے علماء قرماتے ہیں کہ وہ سب ہی نہ تے اور یمان اسال سے مراد ان سب کی ادلاد ہے۔ کو تک حطرت بعقوب علیہ السلام کے بعد سارے اسرائیل ني آب عي كي أولاد هي موئه اس صورت هي آئدو

عبارت والاساط في تنعيل يا تغيرب ان علاه كے زويك في نبوت سے پہلے اور بعد مي كنابوں سے معموم ہوتے ہيں۔ ١٠- اس آيت مي ذكر فرمانے كي نفي ب نه كر علم وسينے كي حضور عليه السلام كے يہنے نماز يوحى رب فرما آ ب وتحلآ أفقتُ كل علم وسينے كي حضور عليه السلام كے يہنے نماز يوحى رب فرما آ ب وتحلآ أفقتُ عبد الله من يہنان مناصد به كه بم نے بعض يغيروں كے تفعيل طالات قرآن ميں بيان فرما وسينے اور بعض كے اب تك بيان نه فرمائے اس كے معنى يہ نميں كر كے الله اوبالي اس سے وليل نميں كار كے ۔

لايمباش ١٩٥٠ السّارم

جُردی اور حضور کو معجزات مطا فرائے ہیے وزیر یا ما کم کا شای تمف بادشاہ کی کوائی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام' ایسے شاندار ہی ہیں کہ رب ان کی تبت کا کواہ ہے' سب یعنی آپ خاص علوم عبیب اس قرآن میں ووقعت رکھے آ کہ قرآن کے ذریعہ سے اپنے کھیب کو وہ علوم عطا فرائے۔ رب فراآ ہے فَائِنَا اللّٰهِ مَن اُرْفَعَلٰی بِنْ ذُرُولِ اور فراآ ہے۔ فَائِنَا اللّٰهِ مَن اُرْفَعَلٰی بِنْ ذُرُولِ اور فراآ ہے۔ فَائِنَا اللّٰهِ مَن اُرْفَعَلٰی بِنْ ذُرُولِ اور فراآ ہے۔ فَائِنَا اللّٰهِ مَن اُرْفَعَلٰی بِنْ دُری اُری اللّٰے اس سے تبیس کی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ معیم الثان تاب بس تبیس کی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ معیم الثان تاب بس تابس کی ہے یا یہ معنی ہیں کہ یہ معیم الثان تاب بس تاب کو اُن کیا۔ معرب اس تاب کے لائن یا اُری جان کری آثاری۔ انہیں ی

خدا نے خدائی عن تحم ما نہ پیا رب قرماناً ج- المَثْمُونِعُدَمُ عَلِثُ يَجْعَلُ بِسَالَتُهُ أَسَ بِ حل كتب كے لئے ايا ب نظيرى في البي قا (دون البیان) ۵۔ معلوم ہوا۔ کہ فریحتے بھی مارے رسول کا كل شادت يزم ين ملك قيامت عن مادك رمول بارے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا کلیہ یز میں مے۔ مراع کی ، ات مارے تغیروں نے حضور علیہ السلام کے یجیے جو نماز برحی وہ ہمارے حضور کی نماز تھی نہ کہ ان ك اين ديول كى ٢- اس من معلوم جواكه بمقالمه كافر ے کافر کر زیادہ براہے مومن سے مومن کر زیادہ اچھا۔ س سے علاء موہ اور علاء دین کے مراتب کا مال معلوم والديد اس طرح كه توريت ير ظلم كياك اس بدل ويا-وكون ير ظلم كياك انسي ايمان سے روكا- اي جانون ي ظلم کیا کہ شرک کیا ۸۔ جب تک وہ کافریں یا آگر کفریہ مرس ہے ونیا میں نیک اعمال کی اور آخرت میں جنت کی مدیث شریف میں ہے۔ کہ مومن بنت میں اپنے تعکانے ي اي ب كلف بني جائ كاريب بيد كا آف جان والاقتاءات معلوم بواكد حضور انور صلى الله علي وسلم نود ممی حق میں اور ان کا ہر قول ہر فعل برادا حق ب وہاں باطل کا گزر سی ا جے آم کے درفت سے انگور سی مامل ہوتے ایسے ی حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے

مُوسَى تَكِلِبُمُا ﴿ رُسُلِا هُبَيْتِرِينَ وَمُنَيْرِينَ لِيَلَّا کاوی فرمایا که رمول فرشخری دیتے اور قد مناتے رمولوں کے میں اللہ کے بہال لوگوں کو کوئی مذر نہ ہے گے۔ اور كَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيبُمُ اللَّهِ اللَّهُ يَنْفُهَدُ بِمَ الله غالب كلت والا ب يكن اے مبوب الله اس كا كواه ب ك جو اس نے تھاری طرف الكوا وہ اس نے اپنے علم سے الدا ہے كا اور فرفتے كو اور ؞ۑؚٳؾڵ<u>؋ۺؘڔۣۿؽ</u>ٮٞٲ۞ٳؾؘٳڷؘؽؚڹؗؽػؘڡؙٛۯؙۏ۠ٳۅؘڝۘڗؙؙۏؖٳ الله النَّذِي كُوابِي كَا فَاسِتُ وم جَنُول فِي كَامُرِكِا الله الله ک راہ سے روکا بے تک وہ دور کی گرای س بڑے ت جنبول نے سعر کیا اور مدسے بڑھے ہ اللہ برح کر انیں کا دھنے کا او اور نه ابنین کونی راه دکھائے کی مگر جمع کا رائستر که اس می بیشر بیش ربی ع اور : الله شم آمان بے اے وگ تبارے باں یہ ربول حق کے ساتھ نا تباہے رب کی امرت سے تشریف اے بی اللہ فَالْمِنُوْاخَبُرًا لَكُمُرُ وَ إِنْ تَكُفُرُوْا فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي تو ایمان لا وُ لینے چھے کو اور اور اگر آ کفر کرو تو ہے ٹیک انٹہ ای کا ہے

جموٹ یا باطل یا محناہ مرزد نمیں ہوتے ۱۱۔ معلوم ہواکہ دنیاجی ہمارا آنا اور ہے۔ حضور کا آنا اور ہم اپنی ذمہ داری پر آئے ہیں۔ اور حضور رب کی ذمہ داری پر بیجے سے ہیں۔ جیسے ملک میں سیاح کا جانا اور و ذیرِ احظم کا دورہ۔

ا۔ معوم ہواکہ غیر فرض کو فرض سمجھ لینا یا غیر حرام کو حرام مان لینا یا جہوں میں خدا کے اوصاف مانا' یہ سب دین میں زیادتی ہے اور یہود کا طریقہ ۔ ا۔ معلوم ہواکہ عطرت صبی طب السلام بغیروالد پیدا ہوئے ورز آپ کو باپ کی طرف نسبت کیا جاتا ' رب فرمانا ہے آدئو مُنظِنا بابا کے قران کریم نے مریم کے سواکی بی کانام نہ اللہ اور آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بھی اس لئے کما جاتا ہے کہ آپ بغیر نطفہ محض ربانی فیضان سے پیدا ہوئے جیسے بیت اللہ اور کلمت اللہ می سنبیس میں اس کے ماجاتا ہی سال میں روح اللہ میں ہوئی نہ ماں کے نہ باپ کے سال بعض میں روح اللہ میں ہوئی نہ ماں کے نہ باپ کے سال بعض

السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا بِي بِمِرِ مَهَادِنَ الدِرِينِ بِيَ الدِاللَّهُ مِ رَبِمَتُ أَوْلًا جَيْرٍ يَاهُلَ الْكِتَبِ لَا تَعْنُكُوا فِي دِينِكُمْ وَكُلْ تَقْوُلُوا ا ے کتاب والو ایتے دین یں زیادتی ند کرو له اور الله یم ند کمو کا بٹاک انڈ کا رسول ہی ہے اوراس کا ایک کھرٹ کو مریم کی طرف جیما وَمُوحٌ مِنْهُ فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهٌ وَلا تَقَوْلُوا ا جودائل الكيمه معال كي ايك روح تو التداوراس كير مولون برايان لاؤ اورين نه كبرك باز ربوايت تط كو الله توايك بى خدا ہے سيخنة أن تباؤن له ولذاله ما في الشموت پلی اسے اس سے کہ اس کے کوئی ہجہ ہوٹ اس کا مال ہے ہوآ سانوں پی ہے لَّهُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنَ بِيَّنْ يَكُنُولُهُ مقرب فرطنق نغرت اور میحرکرے نہ ترحمونی وم جاتا ہے کہ دوال سب کوابی طاف ایجے سکا

ميهائي حضرت ميلي عليه السلام كو خدا كابينا كتے تھے ' بعض البيس تميرا فدا مات تے اور بعض الس كو فدا مات تے ان تنوں فرقوں کی تروید کے لئے یہ آیت کریمہ اتری۔ اللہ عن ایک فرقہ کی تروید ہے واحد عن دو سرے کی اور له ولد ي ميرسه كي ٥٠ كو تك يجد التيار كرا مجوري اور مغلولی سے ہو آ ہے۔ موت کا خطرہ دشمنوں کا ڈرا شوت کی مظویت کے کا باحث ہے ، رب ان سب سے یاک ہے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ بیٹا پئپ کا فلام نمیں بن سکتا۔ كليت اور نوت جع نسي مو تكتيس- كوكك رب تعالى في انی مکیت عامد کو اس بر دلیل بنایا که عیلی علیه السلام رب کے بینے نمیں ورنہ وہ اس کے بندے نہ ہوتے یہ۔ شان نزول مجران کے عیمائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ کہ آپ معزت عینی علیہ السلام كوعيب لكات بي كدائي الله كابنده كيت بي-اس پر به آیت اتری جس می فرالیا کیاک الله کابنده مونا ہافٹ فخرہے۔ نہ کہ ہامث نفرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں محر پینبر خصوصی بندے ہیں۔ جن کی بندگ سے رب کی ربوبیت اور الوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ بادشاد کی سب لوگ رعایا جی محروز بر اعظم خصوسی شان والا ب أن كى بندگى ير وست قدرت كو مى از ب ک فرماتا ہے۔ موالد کی فرسل رسول کا ماس سے معلوم ہواکہ اللہ کی عبادت اور رسول کی اظامت سے تکبر را ناحق ہے اور بخت جرم ہے تو یہ جرم معاذ اللہ انبیاء کرام سے کیسے صاور ہو سکتا ہے۔ یہ میمائیوں کا معرت مینی عليه السلام ير اتمام ب ك وه اين كورب كابيا مات تح اور فیدیت کے مکر تھے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کو نیک اعمال کی صرف بڑائی نہ سلے گ۔ بلک رب کا وہ عطیہ جو رب کی شان کے لائن ہے وہ بھی طے گاچا کے رب کا دیدار بڑا گا اضافہ 'اور رب کا بیشہ راضی رہنا یہ محض اس کے فعل سے سلے گا۔ ۲۔ معلوم ہواکہ سے یار و بددگار ہونا کفار کا عذاب ہے۔ رب نے مومن کے لئے بہت سے بددگار بنا دیے جیں ۳۔ اس ملی جس مارے انسانوں سے خطاب ہے کمیں ہوں با بھی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم مبلی اللہ علیہ وسلم کی تیوت کمی زمانہ کی میکہ اور کمی قوم سے خاص نہیں جس کا اللہ رب ہے اس کے حضور نی جی خداکی خداتی جی حضور کی مصلفائی اور یادشانی ہے ۲۔ یعنی اے تمام لوگو۔ تسادے پاس

وہ تشریف لائے جو سرتایا اللہ کی معرفت کی وکیل ہیں۔ يعنى حضور عليه السلام الله كانور بمي بين الله كى وليل بمي ہیں جن بھی ہیں۔ حضور کے یہ تمام القاب قرآن میں ہیں ۵- بین حتور آکرم مکی اللہ طب وسلم کونک مشور اللہ کی پھان کی دلیل جی اولیل کی تائید و فوی کی تائید ہوتی ہے۔ اور دلیل یر احتراض دخوی یر چوٹ ہے۔ نیز حضور از مرتابة اقدى حلى وليل بن- آب كا برعفواك معرو نس بلك سبه شار معرات كا محود ب- حنور ملى الله عليه وملم كالعاب شريف معرت على كرم الله وجدك المحمول كا مرمه مدانته ابن ميك كي نوني بري كا مریش محماری کویس کو بیشما کرنے والا مبایر رمنی اللہ عند ك تحوث آف في يركرب بمايركت دين والاب فرض که آپ خود سرایا معجزه اور رب کی دلیل یعنی قرآن ہں۔ اس کی تنسیل ماری کتاب شان مبیب الرمان میں ریموایاں ترتب سے مطوم ہواکہ حضور کی آر مقدم ے اور قرآن کی موفر- ای لئے پیلے حضور پر ایمان لاتے ہیں پر قرآن برمے ہیں رب نے حضور کو نور بھی فرال ب اور برحان بھی برحان مش ے اور نور حواس ے معلوم ہو آ ہے۔ عب به کی طمیر پر بان کی طرف اوت رال بين جو الله ير ايان لاكر الله كى رى جو ربكى بهان میں لین محمد مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وامن منبوطی ہے تھامے وہ رحت الی کامستحق ہے کویں میں مرا ہوا ری کو تھام کراور آنا ہے" ری سے باند ها ہوا تی اور چراعتا ہے وال رہے کہ ری کا ایک کنارہ تھینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے روسراکنارہ مخفیے والے ک ہاتھ میں۔ ایسے می صور کا ایک تعلق رب سے ہے وو مرا مادے عالم ے دب قربا آ ہے۔ فائتھ کا بغیل اللہ، جَيْفًا ٨- كلاك وه بي جو اين مرك بحد باب و اولاد ته چموڑے اب یہ آیت حضرت جابر کے سوال کے جواب م آئی آپ غار ہوئے حضور آپ کی عادی پری کے لئے تشریف نے محت آپ ب بوش تھے۔ مرکار نے وضو فرا کر باتی بالی کا چینا ان پر دیا۔ آپ موش می آ کے اور

فَأَمَّا الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَلُوا الصِّلِحْتِ فَيُوفِيهِمْ تر وہ جو زمان لائے اور ایھے کا) کے ان کی مزدوری الیس ٱجُوْرَهُمُ وَيُزِيْدُ هُمُوْتِينَ فَصْلِهُ وَأَمَّا ٱلَّذِيثَنَّ بحربور وساع اور ایت اللست الیس اور زاده دے اوا اوروه جنول استَنْكَفُوْ اوَاسْتَكْبُرُوْ افْيُعَنِّ بُهُمْ عَذَابًا الِيُمَّاهُ وَ نے نغبت اور محجر کیا تھا اجیس ورد کا منزا دے کا اور اللہ لَايَجِدُ وُنَ لَهُمُ مِّنَ دُوْنِ اللهِ وَلِتَا وَلَانَصِيْرا اللهِ وَلِتَا وَلَانَصِيْرا نہ بہنا کوئی مانتی بائیں مے نہ معدکار کا يَاتَهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُهُ بُرُهَانٌ مِّن رَبِّكُمُ وَانْزَلْدَ أَ عَلَا مَا يَكُ تِهَادَ عَهِا مِنْ اللَّهُ كَالْمِنْ صِواحَ وليل آئي في أوريم في تباری کمرت روحتن نور آنارا نه تو ده چر افتہ پیر ایمان کا سے ادراس كى دىمىنبو لمفاى ئە توھىقرىب ابىي ابنى دىمىت ادر لېن لفىل يى داخل كرے كا وَيَهْدِيثُهُمُ إِلَيْهِ مِمَ اطَّامُّ لَنَتِقِيبُمَّا فَيَسْتَفْتُونَكُ اور انیس این طرف سدمی داد و کلے کا اے میوب آسے تو ی بعیصت ایس ند اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُوُّاهَلَكَ لَيْسَ تم فرما دو که الله جین کال ش فتری دیائے له اگر می روکا اتفال برجو لَهُ وَلَنَّ وَلَهِ أَخُتُ فَلَهَا يَضِفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِنْهُمَّا باولاد ب اوراس كى لك بس بوتوترك يس ساس كى بن كا د صاب اور ردابى بن إِنْ لَمُرَبِّكُنَّ لَهُا وَلَدٌّ فَإِنَّ كَانَتَا الْتُنْتَابِنِ فَلَهُمُ كا هارت بوها الربيل كى اولاد نه بواله مجراكر دو بهنيل بول تركه بي ان بحا

ہ مماکہ میں الولد ہوں میرے بعد میرے مال کاکیا ہوگا تب یہ آیت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جارتم اس بناری میں مرو کے نسین جنانچہ انسیں صحت ہوئی۔ معلوم ہواکہ سرکار لوگوں کی موت و زندگی سے برر رہیں۔ اور آپ کا وحوون شفاہ ۱۰۔ نہ بیٹانہ بی۔ اگر بیٹی ہوتے اور اگر بیٹا موجود ہے تو بھائی بمن سب محروم ایسے بی باپ یا داوا کے ہوتے ہوئے بھائی بمن محروم ہوتے ہیں۔ ا۔ خیال رہے کہ میراث کے مسائل میں وہ بھی جماعت ہے لینی جو حق دو بسنوں یا بیٹیوں کا ہے دین بہت سوں کا۔ اس مدیث کا نہی مطلب ہے اگر وواور رائد بھنالائے۔ http://www.rehnpanigres میں ۲۔ پہلے صرف بسنوں کا ذکر تھا اور اب بھائی بھی دونوں کا۔ بیٹی اگر ہے اولاد نے بھائی بھی جو بھی جو بیٹی بھائی کے ساتھ بمن مصبہ بن جائے گ ذکی فرض نہ رہے گی اور بھائی ہے آوھا حصہ پائے گی' خیال رہے کہ یمال اخیاتی بمن کے سوالیتی حقیقی اور علاتی بھائی بمن مراد ہیں۔ اخیاتی کے احکام پہلے گزر بھے الدا آیت میں تعارض نمیں سے اس سے معلوم ہواکہ میراث کے مسائل بہت اہم ہیں کہ رب تعاتی ختنی تفسیل ان کی فرمائی اتن اور کی نہ فرمائی۔ حضور اکرم

١٩٨ البآيدة ه الثُّلُننِ مِمَّاتَرُكُ وَإِن كَانُوۤ الْحُومَّةِ يَجُالًاوَنِمَاءً دو تان که در اگر معان بن برن بردین ادر مدین نبی نه که و قاله که که فیله نام که که می نیان می که می می که می می فیله نام کرمین کی می الله که کی می کار م ومردی حقہ دو ورتوں کے ہوا ہرت اللہ تمارے کے مان بیان اَن تَضَلُّوا والله بِكُلِّ شَي عَلَيْمُ فَ زاتا به سَر بِين بَهِ مَه بَالَ عَ اور الدَّبِر بَيْرَ بَانَا بِهِ اِيَانَهُا ١٠٠١ مِنْ الْمُؤْمَا الْمَالِمَةُ مَدَنِيتَةً ٣ أَرُوعَ عَانَفُنَا سِوة ما مُو مدل به اس عن سول ركوع اور المحدوثي آين اور ١٠٠٩ ما مندي المندك نام سے شروع جوبت مربان رم والا ہے ے ایمان والو کئے قول بلورے مرو کی تمارے کے لَكُمْ بِهِيمَةُ الْأَنْعَامِ الْكَمَايُنَكَ عَلَيْكُمْ عَبُرُكِمُ لِلْكُمْ الْكُمَايُنَكُ عَلَيْكُمْ عَبُرِكِمُ معل بوغبضة إن بويش يترده بوت ع منايا بالفياة بويدين نياد معال يتمر الصَّبْدِ وَانْتُمُ حُرُمُ إِنَّ اللهِ يَحْكُمُ مَا يُرِنْدُ ٥ جِبِ ثَامِرَ عَدِ مِنْ جِهِ ثَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَا ا من بان والومول في مبراذ الذي نتان مداور داوب واله بيضة اور د الشهرالحرام ولا الهائي ولا القلايا ولا حم کومیبی بوئی قربا نیان اور نه جن سے تکلے تک عامین آو پڑاں گٹاہور نہ ٳؖڡؚۧڹڹۘٵڵؠۜؽؾٵڵٛڂۯٳڡڔؽڹڹۼؙٷڹۜڣۻؘڵٳڡؚ<sub>ؖ</sub>ڹؾٳؠٛ ان كامال والبروجو الانت والع كلركا تصرك آيس الدابيض بكانفل ايراس كي

ملی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے علم کو آدھا علم فرمایا۔ یعی آدھے میں سارے علوم اور آدھے میں یہ اکیا۔ ۵۔ المان والول سے يا الل كتاب كے مومن مرادين تو متود سے وہ عمد مراد ہوں کے جو رب تعالی نے گزشتہ کابوں مل ان سے لئے تھے توریت و انجیل کی حضور کی نعت والی آیش طانیہ بیان کرو اس سے عام مسلمان مراد میں تو مطلب یہ ہو گا کہ رب سے یا نی سے یا پیرے یا ہوی اور فاوند سے یا ایک دومرے سے کے ہوئے وعدے بورے کرو۔ حراس میں جانو وحدے وافل ہوں مے۔ نہ ک حرام وعدے المام الوطنيف رحمت الله عليه فرماتے ہيں کہ حمید کے دلن روزہ کی منت مانے والا اپی منت ہوری کرے کہ اور ون روزہ رکھے ان کی ولیل ہے آیت ہی ے اے اس علی ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پہ ج چوڑے ہوئے جانور بحیرہ کمائیہ وفیرہ کو حرام مجعتے ہے تھے۔ اس سے مطوم ہواکہ فرام مرف وہ ہے جے اللہ رسول حرام فرما دیں۔ حلال کے لئے خاص ولیل کی مرورت شی - می چز کا حرام نه موای طال مون کی وليل هيد عد احرام كي حالت من خطى كا شكار كرنا حرام ہے دریائی شکار جائز خیال رہے کہ محرم کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو طلل ہے نہ فیر کو (کتب نقه) احرام خواہ جج کا ہویا عمره کا ۸۔ معلوم ہوا کہ دیلی مقست والی چیزوں کا احرام كرنابت خروري ب- رب قرما ناب- رسن يُعطِم تعاش الله فالقابل تُقَوى أفكر الله شعارُ الله على خاز كعيد ہزرگوں کے مزارات۔ قرآن شریف وفیرہ سب ی واحسنیل ہیں مملکہ جس چے کو اللہ کے مقبول بندوں سے نبت ہو جائے وہ میں شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ دیمو حضریاجرہ کے قدم صفاد مورہ میازیریزے تووہ میازشعار اللہ بن بِينَ دِب قَرِما لَا جَدِ إِنَّ الشِّفَا وَالْمَدُونَةُ مِنْ شَعَا مِرُالِسَ إِنَّ الشِّفَا وَالْمَدُونَةُ مِنْ محترم مینے جار ہیں' رجب زیقعد اوا مجہ لور محرم' کہ زمانہ جالمیت میں بھی کفار ان کا اوب کرتے تھے اسلام نے بھی ان كا احرام باتى ركعك اولا" اسلام عن ان ميتول عن جنگ حرام منی اب جروفت جهاد مو سکتا ہے۔ لیکن ان کا

احرام برستور باتی ب اے عرب والے قربانیوں کے گلوں میں کچھ نشان وال ویا کرتے تھے۔ آ کہ نوگ جان لیں کہ یہ قربانی ب اور انہیں نہ چھیزی۔ ۱۱۔ شان نزول ایک بار شریح این بند مدینہ منورہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے طاقات کرکے جاتے وقت مدینہ والوں کے مال موبٹی بانک لے کیا۔ مسلمانوں کو بست رنج ہوا اسلامی کے ارادہ سے بدی کے جانور لے کر کمہ معلم چلا۔ محابہ کرام نے چاپا کہ اس سے چار سال کابدل لیں اوریہ تمام جانور ہے منور سفور سفور سفور من فرمایا۔ حضور کی آئید میں یہ تاہد کرید انزی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کس کے بدلے میں ہم شرقی حدود نہ تو زیں ا

http://www.rehmani.net

ا یہ امرابات کے لئے ہے محریہ ابات ایک قلبی ہے کہ اس کا مکر کافر ہے ، کیو تکہ احرام ہے فارغ ہو کر شکار کرنا جائز ہے واجب نسیں۔ ہر قلبی چیز کا انکار کرنے خواہ فرض یا واجب یا منتحب۔ ۲۔ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو حدیبیہ ہے دن عمرہ ہے روکا مسلمانوں سے فرایا کیا کہ تم اس کے بدلہ جی انسیں کعبہ سے مت روکو خیال رہے کہ اب کافرکو روکا جائے گا کفرکی وجہ ہے رب فرما تا ہے انشان کشتے گؤن فلٹ نیکڑ گؤا النشیجة الحدام ۳۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ فیرخدا سے دولینا جائز ہے۔ دوسرے یہ اداد باہمی انہمی چیز ہے۔ الی ہویا جسمانی یا روحانی جرطیکہ جائز چیز ہو ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ کناہ کی مدد کرنا

بھی مناہ ہے چوری کرتا جوری کراتا جوری کا ہال محریس ر کمناسب جرم جی ایسے ی نیل کرنا اور کرانا نیل بر مدد كرناسب من ثواب ب ٥- يمان كياره يزول كى حرمت كاذكر قربايا- مردار وه جانور ب- جس كاذع كرنا فرض ہو- اور بغیروزع مرجائے۔ اس کا صرف کمنا حرام ہے۔ و محر بعض منافع جائز ہیں۔ مثلاً اس کی کمال یکا کر جوتے وغيره بنا كحتے ميں۔ خون سے بهتا ہوا خون مراد بـ - قدا تلی اور کلی جائز ہے۔ ۲۔ جو تکہ سور کا صرف کوشت ی الله ملا جانا تھا۔ باتی اجزا کے کھانے کا رواج نہ تھا۔ اس لئے آے می اسم کی تیدلگائی۔ یہ تیداخاتی ہے ورنہ سور کے تمام اجزاء حرام ہیں بلکہ سور کی کوئی چیز کھانے کے سوا اور طرح بھی استعال نمیں ہو سکتی۔ کو تک سور کو ع. رب نے نجس العین فرایا فائفہ بینی سور کا کوشت قرآن مجید نے حام کیا۔ اس کے باتی اجزاء مدیث شریف نے عد یعن فیرخدا کے نام پر ذرع کیا گیا۔ جے کفار عرب کا وستور تفاک بتول کے نام پر جانور ذراع کرتے تھے۔ جانور کی ذندگی میں اس پر غیرخدا کا نام لینا حرام نسیں کر دیتا۔ دیکھو بحرہ اور سائب بوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے۔ مر طال تھے۔ مسلمان انسی ذرج کریں اور کھائیں اجب خود منگا کا پانی اور شرکین کے بوجا کی گائے کا پینا کھانا جائز اور مندر کے پاتر اور بیٹل کے درخت کا استعال جائز تو ان ك ام رجمورا بوا جالوركيون حرام بوكا ٨٠ خواه لاشى ے مارا ہو۔ یا کوئی سے یا فلد سے حرام ہوا۔ معلوم ہوا ك لى سے چمزال مولى مرفى - بعيزے وفيرو سے چمزال موئی بھری اگر زندگی میں ذریح کرلی جائے تو طال ہے۔ ١٠٠ اس سے چند مسلے مطوم ہوئ ایک بدک جانور سمی تعان ر بھینٹ اور اس کی عمادت کی بت سے ذیح کیا جائے وہ وام ب اگرچ اللہ كے نام يرى ذرك بور مسلا اكر كافر جینٹ کا جانور تھان پر لے جاکر مسلمان سے ذبح کراوے اور مسلمان بم الله سے ذرح كرے۔ وہ علال ب (عالكيرى) كونك يمال ذريح كرنے والے كى نيت جينك كى نیں۔ اور ذیج کرانے والے کی نیت کا اختبار نیں۔ اس

149 وَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْ أُولَا يَجْرِمَنَّكُمْ نوخی بلبتے اورجب اول سے نکو و شکار کر سکتے ہوئ اور تبیں کی وَم ک شَنَانُ قَوْمِ أَنْ صَدُّ وَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر ملاوت کر ابراں نے فرکو مجد فرام سے روکا تھا رَيْدِ وَكُرِيْ مِهِ مِنَا بِعَارِبِ نِهِ اور نِينَ اور بَرِ بِزَلَارَى بِرَائِكِ دُوسِ فِي مَدِرُوادِ. تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْ فِي وَالْعَنْ وَإِنْ وَاتَقُوا اللّهِ إِنَّ الْعَالَ وَإِنَّا فَوَا اللّهِ إِنَّ محاه اور زادق بر بأيم سود دوت اور الفريسة وسة ريوع به تك الله تشكي يُكُ الْعِقَابِ ﴿ حُرِّمِتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْدَ الذي مراب عن ہے تم ہر مرام ہے مرار والتا مرولک مرائج نوبروم آام کے لیکھیاللہ ا ور فون اورسور کا گوشت ک اور وہ جس کے ذبح میں فیر هدا کا انا پیکاراعیا کہ وَالْمُنْجَنِقَةُ وَالْمَوْقُودُذَةٌ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيبُكَةُ اور جرکلا کھونٹے سے مرے اور بے دغاد کی چیزسے مال ہواٹ اور چوگر کوم اور جھے کمی وَمَآاكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيُّنَّهُ وَمَاذُ بِحَ عَ جا فرر نے بیٹک بادا اور مصے کوئی ور ندہ کھا گیا منگر جنہی تم ذ کے کر ہوجی اور جوکسی تحال پر النُّصُبِ وَانَ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُهُ فِيلًا ذع كيام ين اور باف والسر بانكرناك يكن و كا كا كا ب آج تبادے وین کی طرف سے کا فرول کی آس ٹوٹ کئی ٹا تو ان تَخْتَنُوٰهُمْ وَاخْتُونِ ٱلْيَوْمَ ٱلْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ے نا درو اور کھ سے درو آج عی نے تہارے لئے تبار دین کا فرکن اُت

تقریہ سے معلوم ہواکہ مدھوں آن اور ماؤن کے النے میں تحرار نہیں اا۔ اس سے معلوم ہواکہ فال کھولٹا نبر اپنے ذائل لینا نبر اپنے والناسب ترام ہے۔ ہاں انہی بات یا انہے ہوئی کی طاقت سے نیک فال لینا جائز ہے اا۔ یہ آیت جہت الوواع میں عرف کے دن جو جمعہ کا دن تھا عصر کے بعد نازل ہوئی مین کافر تسارے دین پر خالب آنے سے مایوس ہوگئے اس سے معلوم ہواکہ جو کوئی صحابہ کو کافر مانے وہ کفار سے بد تر ہے سار یعنی عقائد کا بیان احکام کی آیات کا نزول اجتماد کے قائمین آج سب تمل ہو بھے اس کے بعد تھم کی آیت کوئی نہ آئے گی اور تسارا وین منسوخ بھی نہ ہوگا۔

وَآتُهُمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ادرتم پر اپنی نعست ہدری سمر دی ساء اور تہارے گئے اسٹا کو دین باسند بِبنًا فَمِن اضُطُر فِي مَخْمَصة عِنْدُومُتَجَانِفٍ سیان و یو میرک بیاس کشدت میں نابعار ہو یوں کو عمناہ کی طرف رَ بِعَكُن وَبِهِ شِك الله بِخِنْ والامِربان بي ك ليموب م سي وجِعَة بْلُك لَّ لَهُمُّةُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَاعَلَّهُ ال كيلة كيا علال بوا في م قربا ووكر علال كي كيس تباسي في إك جيزي واور وشكاري جاورة نے سعائے شاہنیں شکار ہردوراتے جمع تہیں خدانے دیاس تل سے نہیں الله فَكُلُوا مِهَا آمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ كات وكاد اس يب جوده مادكر تبارك لغرب وي ادراس براندكانا اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ® و 4 آور الله سے ڈرتے د ہو ہے شک اللہ کو صاب کرتے و پر بنیں علی ک ٱلْبِوْمَ الْحِلَّ لَكُمُ الطِّيبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا آج تبارے نے پاک چیزیں ملال ہوئیں لا اور کتا ہوں کا کھانا تہا ہے لئے ويره در اسراه م و الله الموزر الود س للتب حِلْ للمُ وظعامه مُ حِلْ لهُ وَالمحصنت مال ہے اللہ اور تمار کھانا ان سے لئے ملال ہے اور پارسا موریس مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا مسلمان اور بارما ورتیں ان می سے جن کو تم سے بہتے كِتْبُمِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْنَتُمُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ س بب تم اہیں ان کے مبر دو کاہ

دین کال ہو چا۔ سورج نکل آنے پر چراخ کی ضرورت نس ۔ قدا قادیانی بے دین ہیں۔ یانجیں یہ کہ اسلام کو چوڑ کر کوئی لاکوں نیکیاں کے خدا کو بارا نیں ج کث جانے کے بعد ہوں کو یانی ویتا بے کار ہے۔ ۲س یعنی اگر سمی مسلمان کو طال چزمیسرند آئے اور بھوک ہاس ے جان پر بن جائے تو وہ جان بچانے کی بقدر حرام چر کما بی سکتا ہے۔ بشر طیک مناو نہ کرے ایعنی زیادہ نہ کھائے اس میں وہ بار بھی داخل ہے جس کی حرام کے سواکوئی دواند ہو سے بینی بھالت مجوری و اضطرار جان بھانے کے لئے بقر ضرورت حرام چے کما لینا جائز ہے اگر تم اس اندازے میں تلفی کرد اور ایک آدے لقمہ زیادہ کما جاؤ۔ تو ہم فنور رحیم بیں معاف قرادیں کے۔ اندا آیت صاف ب اس يركوكي اعتراض تيس ٥- يعني كون جانور طال میں جن کو شکار کر کے کمایا جادے عیال رہے کہ وریائی بانور سب حرام سوائے مھلی کے نکلی کے بے خون والے جالور سب حرام سوائے نڈی کے خون والے ج ندے کیل والے حرام ہیں پرندے شاری نجہ والے حرام یں۔ طیبات سے مراد طال چزیں ہیں ۲ - اس سے معلوم ہواکہ جو چیز شریعت حرام نہ کرے وہ طال ہے۔ نيزلذ پرچزس محو ژنا تغوي سي عرام سے بچا تعوى ب نه كه طال كو حرام كر ليما عب خواه درنده مو يسيم كما اور جيا يا شكاري برنده جينے شكره اياز شابين وفيره اجب وه ایے سدھائے جائمی کہ کتا اور چیا تو بغیردیے ہوئے اس کا کوشت ند کھائمی اور باز اور شکرہ اشارہ بر لوٹ آئیں ، اس سے معلوم ہواکہ لی کی ماری ہوئی مرفی حرام ہے۔ ٨ يعنى تمارك مدحائ وك شكارى كة جب شكار كر ك لاوس اور اس من س كه نه كماكين و أكريد جانور مرميا بوا طال ب اور اكر كتے في كه كماليا بو تو حرام ب اك يه اس في اين لئة شكاركيا- تمار لك ند کیا ۹۔ یعن ان شکاری جانوروں کو چمو رہے وقت بم الله برمه ویا کرد ۱۰ که چند شمنول میں ساری محلوق کا حاب لے لے کا۔ تیاست کا باتی وقت شان معطی ملی

الله عليه وسلم كے اظهار جى كزرے 186 يعنى اہل كتاب إن كے كتابوں كى وجہ سے بعض پاك جزيں ہى حرام كردى كى تھي۔ اب تن سے وہ سب تم ير طال جي ١٢ يعنى اہل كتاب كا ذيبيد اور ان كى مور تم مسلمانوں كو طلال جي بشر طيك وہ اہل كتاب رہيں۔ نموجودہ عام انتحرين و بريد خدا كے متكر ہو چكے جيں۔ للذا ند ان كا ذبيد طلال ہے نہ مو رتيں بلك اب تو عام انتحريز ذبح كرتے ہمى نسيں۔ نيز مسلمان مورت كا نكاح كتابى مردسے حرام ہے۔ ١٣ اس طرح كد ان كامران كے حوالے كر دورياس كا ورند نكاح بغير مرك ذكرت بحى جو جاتا ہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد حرام ہے۔ کو تک حد میں صرف شوت ہوری کرنی ہوتی ہے نہ ادااد عاصل کرنا اور نہ مورت کو نکاح کی قید میان العام الع معلوم ہوا کہ حد حرام ہے۔ کو تک حد میں صرف شوت ہوری کرنی ہوتی ہے نہ اداان عام کرتا ہودو ہیں ابتدائے اسلام میں متعد ایسے ہی عارضی طور پر طال ہوا تھا ہیے شراب ار اس اس معلوم ہوا کہ حد بھی حرام ہے اور خاکی مورتوں سے نغید زنا بھی حرام اور کسی اور تی کانے دنا بھی بخت جرم۔ کہلی دو چزیں تو مند ہی معلوم ہوا کہ حد بھی حرام ہے اور خاکی مورتوں سے نغید زنا بھی حرام اور کسی اور تیری چڑ منظ خراد ہو جاتی ہیں عمل میں معلوم ہوا کہ مرتد کی ساری عباوات برواد ہو جاتی ہیں

المآبدةه

ليكن وه أكر ووباره املام لائ تو اسے عج ووباره كرنا يزب گا۔ نمازوں وغیرہ کے اعادہ کی ضرورت نسیں (کتب اصول) یہ مجی معلوم ہوا کہ مرتد اصلی کافرے بدتر ہے ام خیل رہے کہ یمال قیام سے مراد وہ نمیں جو نماز میں فرض ہے کیونک وہ تو وضوے چھے ہے ایک نماز کے لئے افعنا اور چننا مراد ب ای لئے یمان الی العلوة فرایا ف الصلاة ند فرمایا ۵- معلوم مواکه وضوی نیت شرط نهیں فی سنت ہے کو تک يمال ان اعضاك وحوف كو مطلق ركھا حمیا۔ نیزوضو میں کلی اور ناک میں 💎 یانی لینا فرض نسیں' کونکہ قرآن کرم نے اس کاؤکرنہ قرایا۔ بلکہ مدیث کی وجد ے سنت بے نیز پاؤں پر مسع نہ ہو گا بلکہ اے دھویا جاے گا 1- اِلْهُرُوالِ الْفُلْلِ سے بعن خوب إك اور صاف ہوؤ۔ اس سے معلوم ہو آک حسل میں ان اعضاکا رمونا مجى فرض ہے۔ جو بعض لحاظ سے ظاہر بدن میں۔ الذاكلي اور ناك جي ياني لينا فسل جي فرض ب وضويي نسي اليونك وضوي مبالغه كاميند ارشاد نسي بواي اگر عورت سے نظامو كر چنا۔ تو وضو كيا اور اگر محبت كر لي تو حسل ميا- ان دونون صورتون مي ياني نه لطنح ير ميم كيا جائے گا' اس سے معلوم ہوا کہ وشو اور فسل دولوں کا تيم كسال ٢٨٠ يانى نه طفى دو صورتى بي أيك يه که یانی وہاں موجود ند ہو۔ دو مرے سے که یانی تو ہو۔ لیکن اس کے استعال پر قدرت نہ ہوا یا باری سے او مشن یا موذی جانور کارکاوٹ کی وجہ سے ویکمو امام حسین رضی الله عند في كريلا عن تيم سه تمازي يرمين مالانك وريائ فرات سائے تھا۔ كوكم آپ وہاں ونتے ير قادر نہ تھے 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ مٹی اور مٹی کی جنس ہے يم جائز ہے۔ جس مٹی وہ ہے جو زمین سے پيدا ہو۔ اور آگ جن شدراکه موند گلے- فندا بهاری نمک اور کان کے کو کئے ہے تیم جائزے۔

. 1 9/2/ 1/2 قید یں کاتے ہوئے نہ ستی نکالے ن اور زائنا بناتے گ سلان کافر بوا اس کاکیا دھرا سب کارت کیا تا اور وہ أَنْ مِنْ رَبِّلَ الْمُرْبُ آَدُ الْمِنْ وَالْأَثْبِ الْأَثْبِ الْأَثْبِ الْأَثْبِ الْأَثْبِ الْمُؤْدِّ وَكُوْهُا كُمْ وَالْبِيلِ اللَّهِ الْمُؤْدِّ وَكُوْهُا كُمْ وَالْبِيلِ لِللَّهِ الْمُؤْدِّ وَكُوْهُا كُمْ وَالْبِيلِ لِللَّهِ کو مخرے ہونا باہو کے تو ابنا منہ دحود ادر سبنیوں سک با تند ادر مردل کا صح کرد ادر حموُّل کاهط<sup>771</sup> اِلمُواوَّ ومودُ اور اگر تہیں ہانے کی ماجت ہوتو فوب تھرے ہو و اور اگر تم مرضى وعلى سفيرا وجاء احد منهم من الغايد عار ہویا سغریں یا تم یں سے کوئ تفائے ماجت سے آیا یائم نے عورتوں سے معبت کی ت اور ان مورتوں بھی بان نہ یا یاٹ تو پاک می سے یم مرد ق تو اینے منہ اور با توں کا اس سے می مرو انٹر ہیں بعابتا که تم بر مجمه منگی طِهِرَكُمْ وَلِبُنِحَ نِعُهَنَهُ عَلَيْكُهُ لِعَلَّكُمْ نَشْكُرُ وْنَ٠ س بتیں نوب تھ اور ابی نعت تم پر پوری کرھے کہ کیس تم ا مسان ما و حينزلء

Download Ling=> https://archive.org/details/@awais\_sub اسا که حبیس مسلمان بنایا اور تمادے کئے آمان امکام بیمجے 'ماری زیمن کومجہ اور پاک کرنے والا بنایا ۲۔ اس آیت بمی بیعت مقبہ یا بیعت رخوان کی طرف اشارہ ے اس سے چد منظے مطوم ہوئ ایک یہ کہ انسان برنکی رب کی توثق ہے کرنا ہے اس پر افرز کرے بلک رب کا شکر اوا کرے۔ وو مرے یہ کہ بیعت عقد اور بیت رضوان دالے مارے محاب رب کے مارے معول بنرے ہیں۔ جنیں رب نے اس بیت کا شرف بخشاای بیت کو پمال نعت الله فرمایا محیا۔ تیمرے مید کہ ان مارے محابے نے ان محوں کے مارے وعدے ہورے کئے۔ وہ وعدے کے سع تھے کو تک رب نے یمال ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے ٣- يعني الله تعالى

لابحبالته

الملدة وَاذْكُرُوْ الْعِمْةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَا فَهُ الَّذِينَ وَالْقَالُمُ اور یاد کرد الله کا احمال لیے او برل اور وہ مبدی اس نے م سے ایا بسرتم نے کہا ہم نے منا اور مانات اور احتر سے ڈرو بے فیک انڈ ولول لِيُمْ بِنَاتِ الصُّدُورِ ۞ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوا ب ته اے ایمان كُوْنُوا قَوْمِ أِنَ لِلهِ شُهَدَ الْمِهِ إِلْقَسْطِ وَلَا يَجْرِمَهُ الشريخ برخ ب قائم بوبا وانعا منسے ساتھ کوائی میتے کے اور م کومی توم ک مدادت اس برند ایما سے کو انصاحت نرکرو انصاف کرد وہ بربیزگاری کے زادہ نَقُونِي وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خِبِيرٌ نِيمَا تَعُمُلُونَ ٥ .Page 172 bir فرو ہے ٹنگ اللہ کو تہا رہے کا ول کی فہر ہے ا پان والے نیکوکاروں سے انٹر کا وحرہ ہے تہ کہ ان سمے اً يَسِي جَنُونُ كَلَ وَبِي وَوَزَحُ وَالْنِهِ فِينَ ثُلُ اللَّهِ الْمَالَنَ وَالْو الندكا احسان این او پر یاد كرو ف جب ايك قوم في ايكم بدوست دازي يُكُمُ اَيْنِ يَهُمُ فَكُفَّ اَيْنِ يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ كري لواس في الدك إله تم ير عددك فيفظ اوراله مع ورو

ILY

تسارے ولوں کے اخلاص و نیاز مندی سے مطلع ہے حمیں اس کی مجی جزا دے گا۔ خیال رہے کہ ول کے برے خیالات کی معانی ہے۔ گر نیک اداروں امھی نیوں ر ثواب ے اصوفیاء قرائے ہیں کہ عشق کابدلہ ویدار الی ے اس تولین مباللہ کامینہ ہے جس سے معلوم ہواکہ انسان این عس این ابل قرابت اور ابل عداوت فرض سبى سے انساف كرے اين كنابوں كا اقرار وابت واروں کے حق کا اوا کرتا۔ نمی کی اطاعت ارب کی عمادت سب ای انساف کی تشمیل جن ۵۔ معلوم ہوا کہ عدل و انسان میں اینے برائے۔ مسلمان کافر۔ سب یکساں رکھے جائیں ہے اس آیت کی تغییر حنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ملے فرمائے ہوئے وہ مقدمے ہیں جن میں حضور فے مسلمانوں کے خلاف اور کافرے حق میں فیلے دیے ٢- اس آيت ے وو مسلطے معلوم موے "ايك يدك اعمال ير ايمان مقدم إ كد ايمان كاذكر يملے بوالد دو مرے يدكد اعان کے ساتھ نیک افال ہی شروری ہیں۔ گال وی کما سکا ہے جو جز اور شاخوں کی حفاظت کرے ہے۔ اس ے معلوم ہواکہ برمتی مسلمان سے اللہ لے مغفرت اور الواب كا وعده قرما ليا۔ رب كے وعدے سے يس كين المبار خاتمہ کا ہے۔ ایمان سے لکل جانے والا خود اس وعدے سے نکل میا۔ اللہ سجا ہے بندے جمونے مو جاتے ہیں ۸۔ اس سے بیٹنی طور پر معلوم ہواکہ دوزخ میں بیٹی مرف کافروں کے لئے ہے مومن کتابی گنگار ہو دوزخ سی بیشہ نہ رہے گا۔ اشارہ سے معلوم ہواکہ کفار کے جمونے بعے دوزخی نمیں کو تک انہوں نے آجوں کو جمثالا نعي- ٩- أيك بارني كريم صلى الله عليه وملم مع محاب كرام كے دوران سفر من أيك جكل من قيام فرماتے دوپر کا وقت تما محابه کرام رمنی الله منم مخلف ورخون مے بنچ اور فود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دد فت کے نیچ آرام فرما تھے۔ حضور نے اپی موار درخت سے لاکا دی تھی ایک بدوی نے موقع یا کر اس تکوار پر بعند کرلیا اور حضور ہے کہنے لگاکہ اب آپ کو جھ

ے کون بچائے گا۔ حضور صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا اللہ اچرال علیہ السلام نے وہ ہوار اس کے باتھ سے گرا دی حضور نے اشحالی اور فرمایا کہ بتا تھے جمع سے کون بچائے گا۔ اس نے کماکوئی ضیں "تغیرابو المعود می ہے کہ وہ بدوی مسلمان ہو کیا (واللہ اعلم) اس آیت میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے ، چو تک وہ بدوی اپنی ساری قوم کی طرف ہے آیا تھا اس کے دوست خون قربایا کیا ۱۰ معلوم ہوا کہ اللہ کی تعبت یاد کرنا تھم رہائی ہے۔ محفل میلاد شریف میں بھی اللہ کی بری تعبت کی یاد کی جاتی ہے کو تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رب کی سب سے بری لعت ہے ' نیز لعت کی یاد رب کا شکر ہے رب نے قرمایا طعابین فی نیز فی آن فرمایا لبت شكرت كآزيدنكم

ان کی املاح کرتے رہیں ہے۔ اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ ک نی اسرائیل پر نماز و زکوہ فرض تحین- اگرچہ وہ اماری نماز و زکوۃ سے مخلف تھیں' چنانچه ان ير ون رات مي دو نمازي اور چمارم مال زكوة می - دو مرے یہ کہ معلمانوں کا سب سے برا ہتھیار تقویٰ اور نیک اعمال ہیں کمی وقت خصوصاً جماد میں ان سے عَاقُل مَين ربنا عليه أرب قرالا عدد الأنفِيلة بله مافيدًا وَأَوْكُونَا اللَّهُ الْمُنْإِلا " ٥٥ معلوم جواك في كي تعظيم الي ابم عبادت ہے کہ رب لے اس کا حمد لیا۔ اس تعظیم میں کوئی تيد نيس الندا برده تعلم جو شرعا مرام ند بووه ك جائ انسي عجده نه كوا انسي خدا يا خدا كابينان كوباتي جس قدر تعظیم ممکن ہو کرد ہر تعظیم تواب ہے' اس میں نقل اور روایت کی ضرورت نمیں۔ ۲۔ مساکین پر خیرات مویا الله كو قرض دينا م يسيم كمي كي اولاد ك ساته سلوك صاحب اولاد یر قرض ہے عد اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمائد کفرے سارے کناہ معاف ہو جاتے میں حقوق کی معانی نہیں ہوتی تنذا نومسلم کو زمانہ کفر کا قرض اوا کرنا بزے گا نیز نیک افغال کی برکت ہے گناہ مغیرہ کی معالی ہو جاتی ہے رب فرما آ ہے اپنی تختن اکنا میں مَا تُنْهُونَ مُعَالِكُوْرُ مُنْكُمُ سَيّا يَكُمُ . ٨- عالم يرزح س مزرنے اور محشرے میدان سے فارغ ہونے کے بعد ۹۔ حطرت مویٰ علیہ السلام نے ان بارہ نقیبوں کو قوم جارین کے ملات کی تنتیش کے لئے بھیا۔ جب کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کران ہے جنگ کرنے جارہے تھے اور نقیوں سے فرا دیا کہ تم جو کھے دیکے کر آؤ ہم سے کمنا اطان نہ کرتا' ان لوگوں نے واپس آ کر علائیہ لوگوں سے كماك جبارين نمايت قوى الجد ادر جكم بمادر بي اسوائ حضرت كالب ابن يوقنا اور يوشع ابن نون كے سب نقيوں نے مد وز دیا۔ اس آیت یس اس کا ذکر ہے اس صورت یم کفرے مرادوہ بدحمدی ہے جو ان نتیبول نے موی علیہ السلام سے کی ۱۰ کد ان لوگوں نے حفرت موی طید السلام کے بعد پنجبروں کا انکار کیا۔ بلک ان سے

14 وَعَلَى اللهِ فَلْيَنَوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ الْحَذَاللَّهُ اور ملالوں کو اللہ ہی بر بحروما جاہیے کے اور بے شک اللہ نے مِيْنَا قَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَى الريل عَلَمْ بَا عَلَى الرَّرِي غِي اللهِ اللهِ اللهُ ا قائم کے تا ادرا شرنے فرایا ہے شک یں تبارے ماقد ہوں خرور اثر تم فاز قائم مکو تھ وَالْيَنْهُ الزَّكُونَ وَامَّنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمُ وَ اور زگرة ود ادرميرے دمولول برايان لاؤ اورا كى تعليم كرو فى اور اَقُرَضَتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَّنَا لَا كَفِرنَ عَنْكُمْ سَبِيَا تِكُمُ التُدكو قرض فن دو ته يد شك على تباري كناه الار دول كا ته ۅؘڵٳؙۮؙڿؚڶؾؘٚػؙۄؙڿڹۨؾ۪ؾؘڿؚڔؽڡؚڹٛؾڿؾۿ<del>ٵٳؗۯٷٙڟ</del>ٷ اور ضرور نبیس با نوں میں سے جاؤں گا او ان سے بنیے نبریل روال فَمَنْ كَفَى بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمُ فَقَدُ صَلَّ سَوَاءَ بھراس کے بعد جوتم میں سے مخر کرے وہ خرور مسیدمی راہ سے رعماويون وساوي وواسيا ووساسان لِ®فِيما تقصِرِهم مِيتاقهم لِعنهم وجعلنا به و ان کی کیس جعد اول بران بم سے اہیں است کی اور ان کے فَنُوبَهُمُ فِسِيلًا ﴿ يُحِرِّفُونَ الْكِلْمَعَنَ مَوَاضِعِ إِوَ دل بمنت کرویٹے ٹا انڈکی ہاتوں کوا ان کے ٹھٹا ؤں سے بہ لتے ہیں ٹا اور سَّوُاحَظَّامِمَا ذُكِرُوا بِهُ وَلاِتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى عملا بيق براحمد ان تعيمتول كاجوانيس دى تي اورتم بيشران كايت ايك إِنْنَاةٍ مِّنْهُمُ إِلاَّ قِلِيُلاَّمِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ د فایر مطلع ہوتے رہو سے موا تھوڑوں سے تو انیں معان کرد منزل۲

د محنی ک منور کے اوساف چمپائے جو توریت میں ندکور ہیں ااب معلوم ہوا کہ گناہوں کا نتیجہ گنی دل ہے ایسے بی نیکیوں سے دل میں نری پیدا ہوتی ہے۔ ۱۳ اس سے معلوم ہواکہ کلام اللہ میں لفظی تحریف ہمی جرم ہے۔ خواہ وہ تحریف زاتی ہویا و صفی الذا قرآنی حوف کو دیدہ و دانستہ صحح کارج سے اوا نہ کرناتی کو ک اور من کو ظاہر صنا بخت گناہ ہے۔ Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

لايحساناته

اصْفَحْ إِنَّ اللهُ يُجِبُّ الْهُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ ادر در مرزول بين شك اسان دائد التركيب بي اور وه جول في دولي كيا كرىم نساري ين ك مم نے ال سے مبديا تو وہ بعلا يقے بڑا سم إل ذُكِرُوْابِهُ فَأَغْنَ بِيَابِيْنَهُمُ الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ نسیمتوں کو جوابیں دی گئیں توم نے ان سے آبی میں قیامت سے دن تک پیرا در وَمِ الْقِيْمَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّنَّهُمُ اللهُ بِمَاكِانُوْا بغن ڈال دیا تہ اور عفریب اللہ انہیں بتا وے کا جو مجمد كرتے تھے اے كاب والو يے شك تمارے ہاى ماسے دول ۑؙؽؾڹؙڲؙڿؙڔڰؿ۬ؠۜڗٳڡؚؠۜٙٵڰؙڹٛؾؙۄؙؾؙڂڣؙۏٛؽڝۜٳڶؚڮڐ نَشْرُ بِينَ لا نَے كُرُمُ بِمِنْ فَا بَرِهُ ماتے بِي ببت ي جِيزَ مَل جَمَّ فِي كُتَابِ بِي جَمِيا وُ فَالْقِي وَيَعْفُواعَنَ كِنْبُرِهُ فَنُ جَاءَكُمْمِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكُتِبٌ ی اود مست می معاف نم بائے دیں بیٹک الندکی لم بٹ سے کیک قور آیا اور رومسٹس ڡ۫ؠؚڹڹؙۜ۞۫ڹٙۿؠؚؽٙۑؚۘٵؚؚٲڶڷۮۜڡٙ<u>ؘۻ</u>ٲؾؙۜڹۼؖڔۣۻٛۜۅۘٲڬڡؙۘڛؙؙ س بی اندای سے دایت دیتاہے تا اسے جو انتدی منی بر جلا سسلامی سے السَّالِم وَنُخِرِجُهُمْ مُرضَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِ إِلْإِذْ ا سے اور اہیں الدعمرون سے ن دوشنی کی طرف نے جاتا ہے اپنے مکم سے انبیں سیدمی راہ دکھا تا ہے کہ بیٹک کافہ بوئے قَالُوْ ٓ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُسِينُ ابْنُ مَرْبَعَ قُلُ فَكُنَّ دہ جنبوں نے کہا کہ انتہ مسیح ہی ہے ہے گئے تم تباوہ بیعم

147

العآيد قد

جن میں بیشہ جنگ اور عداوت رے کی اب بھی انکستان جرمنی وفیره کا حال د کچه لوکه آگرچه ان پش مجعی سیاسی خود فرنیوں کی بنا پر ظاہری انقاق ہو جاتے ہیں لیکن دل سب ك مليده ريد بي ان كى ناتفاقى مرف ك بعد مى نسیں جاتی کہ ولاجی عیسائیوں کے قبرستان اور محردیسوں کے اور ہم۔ اس سے معلوم ہواکہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کتب کے احکام سے واقف تھا یہ بھی جائے تے کہ کون سے احکام اصلی میں ادر کون سے جعل اس کے جمیے بھید وہی ظاہر کر سکتا ہے جو بھید سے واقف ہوا لیکن حضور کو ان کتابوں کے درست کرنے کا تھم نہ تھا۔ کیونکہ وہ منسوخ ہو پکی تھی۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ عليد وسلم ف آيت رجم وغيره كو درست فرائبي ويا ٥ - الما علی قاری نے شرح شغامیں فرمایا که نور اور کتاب سبین دونوں حضور ہی ہیں ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظلم مغات مظرؤات مظرائكام و انبار بين- لتدا يـ مطف تنسیری بی ہو سکتا ہے حضور اللہ کا نور اس طرن ہیں کہ مي ذات بارى سے يملے فيض بانے والے اور آپ ك ذربعہ ہے دو سرے بوک فیض لینے والے میں سے بھی پہتہ اگا ک کوئی نور محری کو بجما شیں سکنا کیونک یہ اللہ کا نور ہیں میے جاند مورج نیز اس کی کوئی پیائش نیس کر سکتا میے سندر کا بانی اور ہوا۔ یہ بھی معلوم ہواک حضور کے بغیر قرآن کی سمجم نامکن ہے کو تک بغیر نور کتاب نسی برحی جا سکتی قرآن کے نعوش چھونے کے لئے ضروری ہے کہ یانی سے جم کا حسل کیا جائے اور قرآن کے اسرار چمونے کے لئے ضروری ہے کہ مدید طبیبہ کے بانی سے ول کا هل کیا جائے ۱۔ معلوم ہوا کہ اللہ جس کمی کو ہدایت دیتا ہے یا دے گاوہ حضور ہی کے زرید سے ہے کوئی مخض حنورے مستنی نیں ہو سکاای لئے فرما بندی مدے اس سے چند سکلے معلوم ہوئے ایک یہ کفر بے شار ہیں' ایمان صرف ایک ای لئے تلمست کو جمع اور نوریعن ایمان كو واحد فرمايا كيال دو مرت يدك ايمان ك لئ شرورق ے کہ ہر کفرے بھاجائے متیرے یہ کہ ایمان و خرایک

جگہ جع نہیں ہو سکتے ای کو رہ نے ایمان کو روشنی اور کفر کو آرکی فرایا۔ جیسے یہ دونوں ضدین ہیں ایسے بی ایمان و کفر فقد اکافر و مومن میں اتحاد و انقاق ناممکن ہے۔ ۸۔ یعنی مومنوں کو نیک اعمال کی توفق دیا ہے۔ کیونکہ عقائد کی ہدایت تو پہلے ندکور ہو چکی ۹۔ خیال رہ کے بعض میسائی حضرت میسیٰ علید السلام کو فعدا کستے ہے اور بعض فعدا کا بینا اور بعض تین معبودوں میں سے ایک چنانچہ یعقوبیہ اور مکانیہ میسائیوں کا یہ مقیدہ تھاکہ حضرت میسیٰ علید السلام نے اللہ تعالی میں ایسا حلول کیا ہے جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں کری نے اس لئے وہ فعدا ہیں نجران کے میسائیوں نے حضور کی بارگاہ میں کی عرض کیا تعالیٰ می تردید میں ہے آ بہت کریں۔ اندی میں تعارض نہیں۔

المان آیات می حضرت میٹی علیہ السلام کی الوریت کی کی طرح تروید ہے۔ ایک یہ کہ میٹی کو موت آسکتی ہے وہ مرے یہ کہ آپ مال کے شکم سے پیدا ہوئے جس میں یہ صفا تیوں وہ اللہ نہیں ہو سکی تیمرے کہ اللہ تعالی تمام آسائی اور رہتی چیزوں کا مالک ہے لور ہر چیز رب کا بعرہ ہے اگر کسی میں رب نے طول کیا ہو آتو وہ اللہ کا بھہ نہ ہو آلہ چوتے یہ کہ اللہ تعالی قادر ہے۔ قائل ہے۔ اگر آپ می الوریت ہوتی تو آپ ہمی خالق اور قادر ہوتے غدیر سک ان چاروں چیزوں کا بیان ہے ہے۔ شنن نزول۔ حضور کی خدمت میں اہل کرنب کی ایک جماعت آئی حضور نے انہیں اسلام کی تیلنے کی اور رب کے عذاب سے ڈرایا وہ بولے کہ آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں ہم

تواللہ کے بینے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہو کی۔ آیت کا مطلب مد ہے کہ ہم خدا کو ایسے عارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو۔ کہ بیٹا کتنای برا ہو محرباب کو بیارا ہو آہے۔ ایسے ی ہم ہں۔ یمال بینے سے مراد اولاد نمیں کو تک وہ لوگ اینے کو اس معنی میں فدا کا بیٹانہ کتے تھے' اس آیت ہے معلوم ہوا۔ کہ اینے کو افال سے مستنفی جانا میسائیوں کا حقیدہ ہے۔ آج کل بعض محبت الل بیت کے می حطرات اور بعض جلل فقیروں کا یمی مقیدہ ہے یہ سمجمنا کفرے قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال سالحہ كاذكر فرمايا ٣٠ يمود كا عقيده تعاكد بم جاليس دن دوزخ میں رہیں گے ایعنی چھڑے کی ہوجا کی دے اس آبت عن فرایا جا رہا ہے۔ کہ اگر تم بیوں کی طرح رب کو عارے ہو و تو حمیس یہ سزائمی کول طبے گ- تسارے ان وولوں مقیدوں میں تعارض ہے سے بعنی جس مجرم کو واب بخشے سے واب مزادے بد مطلب نمیں کہ جس ب تسور کو چاہے بلا جرم عذاب دے دے۔ جیسا ویائند مرسوتی نے سمجا۔ لذا آیت یر کوئی اعتراض نبیں۔ رب قرماناً ﴾- إِنَّ اللَّهُ لَا يُطْلِمُ شُقَالَ فَيْقَ اور ب قصور كو مزا دینا عدل کے خلاف ہے ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ تی كريم ملى افد عليه وسلم سارى الل كتاب امول ك في ہیں۔ کو تک حضور مارے انسانوں بلک ساری کلوق الی کے نی ہیں۔ یہ مجی معلوم ہوا۔ کہ حضور کی تخریف آوري سے بحت عرصہ يملے انبياء كرام كا آنا بند بو يكا تعلد چنانچه حضور کی ولادت ۵۲۹ء میں ہوئی اس درمیان میں دنیا می کوئی تی تشریف نہ لائے۔ خیال رہے کہ ای درمیانی زماند کانام زماند فترت ب اس زماند کے لوگوں کو مرف مقیدہ' توحید کافی تھا۔ جیسے حضور کے والدیں۔ یہ مجی خیال رے کہ انہاء کرام کے اس عرصہ میں نہ آلے می حضور کی انتائی عظمت کا اظمار ہے بہت ممرے اند میرے کو سورج عی دور کرتا ہے ١٦ خيال رے كه يمال بثارت كو درائ ك ساته جع فرمايا ندك تعداق کے ساتھ میعنی حضور کو بشیرہ نذیر تو فرمایا۔ مصدق اور مبشر

افتاکون کی کر مکتا ہے اگر وہ بعلے کہ باک کر نے سیج ابْنَ مَزْيَعَرَوَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَ بن مریم اور اس کی مال اور تمام زمین والول کو لیہ کے لئے ہے سلطنت آسانوں اور زین اور اس کے درمیان کی جو یا ہے بِشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِّ يُرْفُ وَقَالَهُ بیدائرتا ہے اور اللہ سب بڑے سر سکتا ہے۔ اور مبدوی دسمود وس اللہ اللہ بہتر و کرد آغل اللہ مار سے افراد ہے و اللہ مار دس اللہ اللہ بہتر و کرد آغل اللہ مار سے اعراد ہے و اليهود والنصري تحن ابنؤا الله واحتاؤه فلر اور تفرانی کھلے کریم الٹر کے بیٹے اور اس کے بیا سے بی ٹ تم فرما وو فلم يعدِ بناهُ بِالوَبِاءُ بِلِي الْمُرْتِينِ رَفِي مِن حَاقَ بعرقبين كول تبار سي كا بول بر مذاب فها كب ع بكام آدى بواس كافوات مصاحات بخشاب اورجم جاب مزا دیاب نے اور اللہ ای کے لئے سب سلفت آساؤل اور ذین اور ان مے درمیان کی اور اس کی طرف بحرنا ہے يَاهُلَ الْكِتَٰبِ قَلْ جَاءً كُهُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْمَ ے کتاب والو بے ٹنگ تبادے ہاس ہا ہے دمول تنریف لاکے کہ تم ہر ہا ہے احکا کا طاہر فرائے ہیں بعدائے کردول کا آنامہ ول بندر القاق کہی کو ایسے اس کا ڈفی اور ڈرسنا نے والان آیا تر یہ فوشی اور ڈرس نے والے تھا معے پاس تشریعت لائے تا اوران کرسب

نه فرمایا - کو تک حضور عذاب سے ڈرانے والے اور ثواب کی بٹارت وسینے والے ہیں۔ آپ کمی تیفبر کے بٹیر نمیں ۔ کیونک آپ آ فری نی ہیں۔ اندا آپ نے انبیاء کی تصدیق بی کی ہے۔ بٹارت کمی کی نمیں دی۔ ا۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ نی کی اولاد میں ہونا اور پنجبر کی قوم سے ہونا شرافت کا سبب ہے ندا کی لوت ہے جبکہ ایمان کے ساتھ ہو ' قذا سد حضرات ویکر قوموں سے اشرف ہیں ' کیونکہ وہ حضور کی اولاد ہیں اس سے پہلے نی اسرائیل ای لئے تمام جہان سے افضل شے۔ کہ وہ اولاد انبیاء سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ممخل میلاد شریف اچھی چز ہے کہ کہ اس میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو تا ہے۔ ہا۔ معلوم ہواکہ سلفت اللہ تعالی کی بدی لوت ہے۔ نی اسرائیل میں بعض وہ تیفیر ہیں شریف احجی چز ہے کہ کہ اس میں حضوت کی تشریف وہ تیفیر ہیں جو نی ہی تتے اور بادشاہ بھی جسمت میں و سلوئی انارا اس میں اسلام سے اس طرح کہ تم میں اولیاہ اللہ بیدا فرمائے۔ تم ہر من و سلوئی انارا اس تسارے و حمن

لابحب أنثيره 164 شَى إِقَرِيرٌ ٥ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ إِنْ فَكُرُوا تدرت ہے اور جب وٹی نے کما ابنی تو م سے اے میری توم ِ اللہ کا امسان اپٹے او پر یاد کروکر تم میں سے بینبر کئے لہ اور تہیں اوشاہ و و مرم مسرا اسرو سروب و سرم سری سرمان ایس و س سیا ته اوربتیں وہ ویا جو آج سائے بمان می سمی کو نہ دیا تہ اے قدم اس پاک زیمن میں وافل ہو تھ جرالشے تہا ہے گئے مکھی لَكُهُ وَلَا تُنْوُنَكُ وُاعَلَى آدُبُارِكُهُ فَتَنْقَلِبُوا خَيمِ إِنْ ٥ مِهِ 178.5 اللهِ عَلَى اللهِ بوا اے والی اس میں تر بڑے زیروست لوگ میں فداور ہماس میں بر گر واخل نہوں حَتَى يَغُرُجُوامِنْهَا فَإِنْ يَجْرُجُوامِنْهَا فَإِنَّا دُخِلُونَ<sup>®</sup> سے جب سک وہ و بال سے عل نہ جائیں تہ بال وہ د بال سے عل جائیں قریم و بال قَالَ رَجُلِنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ انْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم جائیں وومرد کو اللہ ہے اُرت والول یں سے تھے اللہ نے البیں وازا کی ادُخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْكُا فَالْكُمْ ترتبارا بی خبر ہے کہ اور امتر بی بر بجرو سرکرو اگر تہیں ایمان ہے 🎗 قَالُوٰ اللَّهُ وَسَى إِنَّا لَكِنْ تَكْ نُحَلَّهَاۤ ابَكَّا اَمَّا كَامُوا فِيهَ الاسے اے مرمل ہم تو وہاں حمیمی نہ جائیں عے جب یک وہ وہاں ایس

فرمون کو بحر تلزم میں وبویا۔ تسارے کے دریا کو چرااس ے معلوم ہواکہ اللہ کی نعتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا اچھا ہے گیارہویں شریف' بارہویں شریف' عرس بزرگان کا کی خشا ہے ٣- ارض مقدس سے مراد شام کا علاقہ ہے اس پر قوم جبار قابض تھی نی امرائیل کو عظم ہوا کہ اس یر جماد اور اس زمین پر راج کرد- اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس زمین میں ہزرگان دین کے مزارات ہوں وہ شہر اور تمام علاقہ مقدس اور پاک ہو جاتا ہے " کیونکہ رب نے شام کو ای لئے مقدس فرمایا کہ وہاں انبیاء کرام کے مزارات بین اندا بغداو۔ اجمیرو سربند کو شریف کنا۔ مکہ کو معلمہ اور دینہ کو منورہ کمنا بہت بمتر ہے اس کا ماخذ کی آیت ہے کما جاتا ہے مزاج شریف یا اسم شریف د۔ اس قوم جبارین کی جمامت کا یہ عالم قعاک ان کے جوتے على في امراكل كالك آدى ، جانا قلد موى عليه السلام نے ان کے مالات ویکھنے کے لئے بارہ نتیب بیعے تھے۔ ان می سے وس نے سے مالات لوگوں کو بتا دیے تب بی امرائل ممبرامے اور یہ بولے (روح البیان) ۲- اس ے معلوم ہواکہ امروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ کیونکہ لاحلوا قرمانے سے بنی اسراکیل پر اس مخالفت کی وجہ سے مختلف عذاب آئے ہے۔ یہ وونوں حضرات کالب ابن ہو تناً موی علیہ السلام کے بسوئی بعنی مریم بنت عمران کے خاوند اور يوشع ابن نون ابن فراحيم ابن يوسف عليه السلام بر-جنوں نے پہلے میں قوم جبار کی خرشائع ند کی تھی ٨٠ اس میں غیب کی خربے۔ معلوم مواک اللہ تعالی اولیاء الله كو علم فيب عطا فرما آ ہے۔ كيونك بيد دونوں معزات اس ونت ولی ہے۔ ۹۔ معلوم مواکد منتح و نصرت کثرت بر موقوف سی اگر رب جاہے تو ابائل سے کیل مردادے۔

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sul معلوم ہواکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے محلبہ موی علیہ السلام کے محابوں سے کمیں افعال ہیں کو تک ان حضرات نے کی سخت موقعہ پر بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا' اور ایسا رو کھا جواب نہ دیا۔ بلکہ اپنا سب بچر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کردیا۔ جیسے حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں ایسے بی حضور کے محابہ تمام نمیان کے محاب کے مردار ہیں ٣- یمال ملک سے مراد تاہو اور اختیار ہے اندک عرفی ملکت اکو تک کوئی فحص ند اپنی جان کا مالک ہو یا ہے ندنی کا مطلب یہ ہے کہ

مجھے مرف اپنے اور اپنے بھائی پر قابر ہے اور سمی پر نیں- اس سے بی اسرائیل کی سرمحی مطوم ہوئی کہ ان كے يى مى ان سے ايوس تے ١١- اس سے چد سكے معلوم ہوے ایک یہ کہ بروں سے علیدی اچھی چنز ب جس كى موى عليه السلام في دعاما كلى ورسر يدك بدول ک بدکاری سے نیک کاروں پر بھی مختی آ جاتی ہے ان نافرانول کی وجہ ے موک طب السلام کو بھی مقام ہیر میں قیام فرمانا را۔ تیرے یہ کہ اچموں کی محبت سے برے بمى فيض ماصل كر ليت بي- ديموموى عليه السلام ك بركت سے فى اسرائل كو مقام بيد من من وسلوى الد چرے پانی کے بارہ چشے کے وہ لباس مطا ہوا بر اتنے عرصہ تک نہ مكاند ميلا ہوا ٥ ـ اس جكل كا عام بير بوا یعی بطلتے پرنے کی جگہ اس میدان لوکوس مربد میں تما۔ اس تک جگل میں جد لاکد اسرائیلی اس طرح قید ہوئے کہ ون بحر ملتے محرشام کو وہال ہی ہوتے یہ ایک جران کن معجزه قعام يهال على ان لوكول ير من و سلوى الآراميا اور ای میدان میں معرت بارون اور موی علیم السلام کی وفات ہوگی کمر ہے شع علیہ السلام ٹی منائے گئے۔ اور والیس مال نید کے بعد آپ نے نی امراکل کے ماتھ قوم جبارین بر جماد کیا اور شام فخ فرملیا ۲ - خیال رے کہ تید والے نی امرائیلیوں میں جن کی عمرقید کے وقت میں سال سے زائد تھی وہ سب اس مت میں میمیں فوت ہو مے اور جن لوگوں نے ارض مقدس بی واقل ہونے ے اٹکار کیا تھا' ان میں سے کوئی بھی وہاں واطل ند موسکا ے۔ بینی ہائل و قائل کا واقعہ کہ معرت حوا کے فکم ہے بائل کے ساتھ لیوا بدا ہوئی تھی اور قائل کے ساتھ ا تلیم افزان شریعت کی روسے اقلیم قاتل بر حرام تھی اس پر لیوا طال تھی محرا تھیمہ زیادہ خوبصورت تھی قائل نے اس سے ی ناح کرنا جاہا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا تو قاتل بولا کہ یہ آپ کی رائے ہے رب کا تھم سم تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں پیش کرو۔ جس کی قربانی کو بھک جلا جائے وہ سچا ہے چنانچہ قائل نے

فَاذُهُبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُمُنَا فَعِدُونَ الْ توآب بائے اور آپ کارب تم دونوں اور لم بہاں بیٹے ہیں ا موئی نے وف ک کررب میرے معے افتیار نہیں منکر اپنا اور اپنے بھائی کا تہ و و م كرب مكول سے مدارك عد فرايا تو ده ذين ال ير فرام ب رِمُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا چالی*س برس شک* . کلیکتے ہمریں دین میں ہے تو ال بے عمول کا انوس نہ کھاؤ تہ اور اہیں بڑھ کر ساؤ آدم سے دو بیوں کی ہیں جرزہ جب دونوں نے ایک ایک نیاز بیش کی تو ایک کی جول کرا ڈی ہے گ وَلَمُ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْاخْرِ قَالَ لَاقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا اور دوسرے کی نہ بول ہوئی ہو گاتم ہے میں چھے مل کردول کا فی ممااللہ اس ے بول را ہے بعے ورب اللہ معنک اگر تو اینا باتھ بھے بر برُصائ كاكر بھے قل كرے تو يس ابنا بات : برُماؤں كاكر بھے تحل مرول لل میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ماکک ما ایر بہان کا کا اُير يُدُانَ تَبُو إِياثُهِي وَانْفِيكَ فَتُكُونَ مِنْ یں تو یہ جا بتا ہوں کہ میرات اور تیرائناہ تلے وونو ں تیرے بیا پڑھ

مندم كاؤهراور بائل ف اون يا بكرى ذرى كر ك بهار ير مكى في بعل آئى اور كوشت جلاكى كندم چمور كى اس ير قائل كوحمد موار اور اس في بائل ك قتل كرف كا اراده كرليا- ٨- اس سه دو مستل معلوم موسة ايك يدك قرباني براني عبادت بكر آدم عليه السلام كي بيؤن في دى ومرس يدكر تجيل امتون مي قربانی کا کوشت کھانا جائز نہ تھا' ان کی مقول قربانی کو قدرتی ایک جلا جاتی تھی اور مردود قربانی ویسے ی پڑی رہتی تھی' قربانی کاموشت کھانا ہماری امت کی خصوصیت ے اب بب آدم علیہ السلام ج کے لئے محے تو قائل نے بائل کو اپنے اس ارادہ سے مطلع کیا اور دھمکایا والے بین تیری قربانی قبول نہ ہونے میں تیرا اپنا قسور ہے کہ تو متی سی ۱۱۔ اس سے معلوم ہواکہ اگر مقلوم اپنی جان کے بچاؤ کے لئے خالم کاوار روکے یا اے قل کروے تو فتویٰ یہ ہے کہ اس میں حرج نسیں محر تقویٰ یہ ہے کہ

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net (بقید منی دینا) اس سے بچنا اور خود قبل ہو جانا بھر' دیکمو عنان خی رضی اللہ عند نے اپنی جائے کے باتھ بھی نہ افعایا اور شدید ہو گئے۔ آپ کے اس تقویٰ کا مافذیہ آیت ہے ۱۲۔ بائیل قائیل سے زیادہ قوی نتے آگر آپ ہاتھ افعاتے تو قائیل مارا جاتا۔ اگر چہ آپ کا فیشل جائز ہوتا۔ لیکن شاید بھی زیادتی سرزد ہو جاتی اس لئے اس سے باز رہے۔

ا ۔ یعنی مجھے قل کرنے کا کناہ ' یمال کناہ کی نبت ہائیل کی جانب ' فاعل کی طرف نسی مکناہ تو قائل کا تھا ' یعنی آئل بائیل بلکہ سبب کی طرف نبت ہے یعنی وہ کام میرے

المآيدة ه لايعباشه ٱصُحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزَّوُ الظِّلِمِيْنَ ۞ٝفَطَرِّعَتْ تر تو دوز فی بوجائے اہ اور پے انسانوں کی ہی مزاہے تواس کے نعس نے اسے بھان کے تل کا بھاؤ ولایا تو اسے تنل کردیا ٹ تو رہ کیا النحسرين وفبعك الله عُرابًا يَبْحثُ في الْأَرْضِ نقبان یں تھ توافد نے ایک کوا بھیا۔ زین کر پرتا لِيُرِيَةُ كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَةً أَخِيْةً قَالَ لِوَيْلَتْيَ ك لي د كائ يوكر اين بحاق كى اش كوچيات كه بولا إن خرا بى یں اس کوے بھیا ہی ۔ ہو سکا کہ یس اپنے بھائی کی لاسف سے ت ہم نے بی امزیل پر کھ دیا کوٹس نے کول جان شخیل کی بنیر مان کے برے یا زین یں نماد کے دہ تو عویا اس لے فَتَلَ الْنَاسَ جَمِيْعًا وُمِّنَ أَخِيا هَا فَكَانَهَا آخِيا سب نوگوں کو تل کیا ت ادرجی نے ایک جان کو مبایا ک اس نے سب النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبِيِنَاتِ ٹوگوں کو جلایا۔ اور بٹ شک ان سے ہاس جائےے رسول رہشن ویٹوں سے ثُمَّرُ إِنَّ كَيْثِيرُ المِنْهُمُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ فِي الْلَامُ عَنْ ماتح تنے بھرمے لک ان بس بست اس سے بعد زنن <u>یں زیادتی کرنے</u>

سب سے محانہ ہے رب فرما آ ہے جیے وائٹ تغیز لذہ ہا فرما آ ہے جیے وائٹ تغیز لذہ ہاں ذہب کی مست حضور کی طرف نبت سببی ہے اینی آپ کی وجد سبد کرنا والد کی نافر کئے ۲۔ لینی تیرے پچھلے محانہ بھو پر حد کرنا والد کی نافر ائن کرنا حرام عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا خدائی فیصلہ کو نہ مانا (فرائن) ۳۔ کیونکہ تم محم شریعت کا انکار کر کے اور فیصلہ رہائی کو نہ مان کر کافر پر رکھا اور وہ مرے چھرے کیل ویا 'اور یہ طریقہ اے شیطان نے تکھایا تھا۔ یہ قل کم مطعمہ یا ہمرہ میں واقع بوا 'اس وقت ہائل کی عمر میں سال کی تمی ہو۔ اس سے چو مسئلے معلوم ہوئے آ کی یہ کہ انسان نے سب سے پہلا جو گئی کا کرا کی اور مرے یہ کہ وائن نے سب سے پہلا اساد عورت کی وہر ہے کہ دنیا میں سب سے بہلا اساد عورت کی وہر ہے ہوا' عورت فقنہ کی جزئے 'حد بیل اساد عورت کی وجہ سے ہوا' عورت فقنہ کی جزئے۔ مد پہلا اساد عورت کی وجہ سے ہوا' عورت فقنہ کی جزئے۔

جھڑے کی بنیادیں تمن! زن ہے زر ہے اور زیمن

۲۔ قائل کے سانے وو کوے آئی جی اڑے ان جی

ایک نے دو سرے کو مار ڈالا گیر زندہ کوے نے اپنی
چونی اور بیوں سے زیمن کریدی غار کر کے سرے ہوئے
کوے کو اس بی رکھا اور سٹی اور سے ڈال دی ہے یہ
پیتا تا قبہ کا نہ تھا کا کہ وفن نہ کر کئے کا تھایا اس زمانہ بی
فقل نداست قبہ کے لئے کائی نہ حتی واللہ اعلم ۸۔ یعی
قلل می تب ہے گئا وہ مونے کے باوجود ہلاک ہوا اور نی
قائل کی دائی نے اور نیل کا ایجاد ہوا کہ اور نی
فیزا ہم نے یہ تھے دیا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ کمناہ کا ایجاد
کرنا زیروست کناہ ہے۔ اور نیل کا ایجاد کرنا زیروست نیک
کرنا زیروست کناہ ہے۔ اور نیل کا ایجاد کرنا زیروست نیک
ہوئی کی کی کہ موجد قبل کو تمام جمان کے تمل کا ذیر وار

ک دیکھادیکھی جانمی بچانا شروع کردیں قوان سب کی نیکوں میں اس موجد کا بھی حصد ہوگا الذا بر نیک و بدکام کے ایجاد کا کئی طال ہے 'خیال رہے کہ یمال فساد سے
وہ جرم مراد ہے 'جس سے بحرم قل کا مستخل ہو جائے ' بیسے ڈکٹی یا ارتداد ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو سزا ایک قل کی ہے دی بہت سے قلوں کی ' بینی قصاص اور جو
گناد ایک قل کا ہے دی بہت سے قلوں کا ' بینی دوزخ اور خضب الی اگر چہ گناہ اور عذاب کی کیفیتوں میں فرق ہے اا۔ بینی موت سے بچالیا ' اور اس کی بہت
صور تی ہیں 'کوئی بھوک بیاس سے مرر ہا قدا اے کھا بلادیا ' یا کوئی ظلا '' قل ہو رہا قدا ' اے چڑالیا ' اندا یساں جلانے کی سبت سب کی طرف ہے ' اس سے معلوم
ہوا کہ یہ کمنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم مزت ' دولت ' ایمان ' اولاد ' جنت دیتے ہیں ' دوزخ سے بیائے ہیں ' کے تک حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب

(بقيد مني ۱۷۸) کي تمام نعتول کاسب جي-

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ جموں کی اولاد کا کمناہ دو مروں کے کتابوں سے زیادہ سخت ہے کیو تک یماں بنی اسرائیل پر خصوصت سے مثاب ہوا۔ ہو۔ شان نزول۔ قبیلہ عرید کے لوگ میند منورہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے 'گریمار ہو گئے مرکار نے تھم دیا کہ صدقہ کے اونؤں میں جاکران کا دودھ اور پیشاب ہو 'انبول نے ایما تی کیا اور تکدرست ہو گئے۔ گرائی پیشار پڑی کہ پندرہ اونٹ لے کر ہماک منے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچیے حضرت بیار رضی اللہ عنہ کو جمیعا۔ کہ انسی

المآيدةه

کڑلاکم ، محران برنمیوں نے انس اچے یاوں کاٹ کر شمید کردیا۔ تھریہ سب حرافار کرے لائے محے اس پر ہے آبت كريمه الري- اس سے دو مسطے معلوم ہوئے۔ ايك یہ کہ حنور سے جنگ رب سے جنگ ہے دو مرے یہ کہ ولی اللہ سے وعمنی اللہ رسول سے جنگ ہے۔ کیو تک مربند والوں نے معرت بہار رمنی اللہ عند سے جلک کی تھی اسے اللہ اس ملی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا ميد سے واكو تين حم كے بين فندا ان كى سرائي تين طرح کی ہوئی ایک وہ جو صرف راستہ رو کیں او مرے وہ جو مال بھی لونیں میرے وہ جو مال کے ساتھ کمی کو کل ہمی کر دیں ' پہلوں کی سزا صرف فسریدر کرنا۔ دو سروں کی سزا ہاتھ کانٹا اور تیسرے کروہ کی سزا سولی ہے ہیں بینی اگر والوكر فارى سے يملے كى وب كرلين فركزے ماكين۔ توتم انسی دیتی کی سزاند دو۔ هد اس توب سے ده آ ثرت کے عذاب اور ڈکین کی مزاے تو کے جائی کے مرال ک والی اور قصاص باتی رے کا۔ اس کے یال فرایا کیاکہ کڑے جانے سے سلے وب کرلیں ١- اس سے معلوم ہواکہ مسلمان کو اخلا کے ساتھ انہیاء و اولیاء کا وسيله نجى وموندنا واسبيه كونك اعمال قو انقوادته عل آ محے تنے بھر تلاش وسیلہ کا تھم ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسلد کی راو می کوشش کرنا جاسمے یا که وسله ماصل ہو۔ عداس سے معلوم ہواکہ کوئی متنی مومن بغیروسلہ رب تک نیس کی مکا خیال رے کہ اس تھم میں مفور أكرم صلى الله عليه وملم داخل نبين- كيونكه آب سب كا وسيله جي- آپ كاوسيله كون موسكاي، ٨ مايني صور ك مكر بوئ - حفور كا انكار بر كفركو شال ب حفور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے رب کا بھی انکار ہو سکا ے ای لئے یہ آیت وسیلہ کے بعد آئی۔

طلے ،یں ل دہ کہ اللہ اور اس کے رسول لڑتے نہ اور مک میں نساد کرتے بھرتے ہیں ان کا بدار مہی ہے کہ کن کن ں کئے جائیں یا سولی دیئے ہائیں یا ان سے ایک طرب سے ہاتھ اور دوسری فرٹ سے باؤں کو لئے جائیں یا زمینوں سے دور کر دیئے جائیں ت یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ال سے 179 میں 179 م ۔ مگر وہ جنوں نے تو یہ کرلی اس سے پہلے کہ قمال برقابو باذی ا جان لو کر اللہ بخشنے والا مربان ہے گ اے راه میں جاد کرد اس امید پر کہ فلاح یاؤ توسے تنکہ وہ جو کا فر ہوئے کہ جو بکھ زین یں ہے ب اور اس کی بما بر ادر اگر ان کی ملک ہوک اسے مدیر قیامت کے مذاب سے اپنی

ا۔ اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ بال کا فدید تبول ند ہو سکنا کافروں کا عذاب ہے مومن کے صدقہ و سخیرات تبول ہوں ہے اور اس کی برات سے النہن عذاب اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ ووزخ میں بینتگی اور عذاب کا بکانہ ہونا کیاں رہنا کفار کے لئے خاص ہے "مومن کے لئے دوزخ میں بینتگی نہیں نیزاس کا عذاب بلکا ہی کیا جو اور بعض کی جردوزخ ہے نگلنے پر ڈال دی جائے گی ہی بعض کفار کو اول بی سے عذاب بلکا ہوگا اور بعض کو سخت اور بعض کے لئے شروع سے بی بلا عذاب ہواکرے گا ابوطالب بلکے عذاب میں جی اور ابواس پر بیرکے دن عذاب بلکا ہو آ ہے ساسے چور وہ جو محفوظ مال

الْقِيلِمَةُ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَنَابُ الدُّر مان ترزایس و ان سے زیا ملے علال ادران کے نے دکھ الاب ب يُرِيْكُ وْنَ آنْ يَخْرُجُوْ امِنَ النَّايِر وَمَا هُمُ دَّذَنَ ہے جمع ہایں ہور رہ اس ہے۔ خرجین مِنْهَا وَلَهُمْ عَنَابٌ مُّقِفِيُمْ ﴿ وَالسَّارِ وَ مَّ مَنَّ بَعِينَ عِيَّارِ اِن كُرِ دُوا فِي مِزَا جَا كُنِي اَدْ جُرَّمُو والسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوْ آايُرِي يَهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبُ یا مورت چور ہو تا تو ان کا باقد کاٹو تا ان کے کے کا برا فی الشركار مين م من ادر الله ماب مت والا به نر مر ابن من الله يتوب عليا ظلم کے بعد تو بر کرے اور سور جائے توانٹد ابنی مبرے اس پر رج ع فہائے إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ مَّ حِبْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أ کا رہے ٹک افتہ بخفنے والا مبر ہان ہے تہ کیا تھے معلی بنیں کرالٹر کے لئے ہے مُلُكُ السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُو آسافول اور زین کی بادشای منزا دیتا ہے جے جا ہے اور فِوْرِلِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُونَ بختا ہے بھے ہاہے تا اور اللہ سب بھر سمر ملا ہے ا يَايُهُا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ اے ربول فی ہیں فلین داکرے وہ جرکفریر دواڑتے بی فِي ٱلكُفِّرُ مِنَ الَّذِينِينَ قَالُوَ الْمَنَا بِالْفُواهِمْ وَلَمْ میں وہ بر اپنے مند سے میتے ہیں ہم ایمان کائے اور ان سے

محوظ مکہ سے پیپ کر لے الذا کافر حل کابال پیپ کر ليمًا جوري نسيل كيونك وه بال محفوظ نسيل أور محل معيد بيل ے افعالیا چوری سی کوکھ مال اگرچہ محفوظ ہے لیکن جكه محفوظ نسيس راسته باغ كميت وفيره كايي تحم ب اس ے ہزارہا ساکل مستبط ہو کتے ہیں یعیٰ ان ے اللہ نہ کئیں مے اس خیال رہے کہ چور کے ہاتھ کانے محے محر زانی کا مصو قامل نه کاچ کیا آ که نسل منقطع نه مو جائے ا نيززا سارے جم سے ہو آب مرجوري صرف باتھ سے انذا زانی کے سارے جم کو سزا دی گئ خیال رہے کہ زنا شموت سے ہو آ ہے اور شموت مورت میں زیادہ ہے الذا وہاں مورت کا ذکر پہلے فرمایا کیا اور چوری میں قوت کو وفل ہے اور قوت مرد می زیادہ ہے ۵۔ اس سے مطوم ہوا کہ چور سے چوری کے ضائع شدہ مال کا حمان نہ لیا جائے گا۔ کو تک رب نے ہاتھ کاننے کو جور کے سارے جرم کابدلہ قرار دیا جیا کہ ما کے عموم سے معلوم ہوا۔ ہاں اگر اس کے پاس سروقہ مال موجود ہے تو وہ مالک کو والی كرا ديا جائے كا ٦- معلوم جواكم باتھ كانے كے بعد چورے تو۔ ہمی کرائی جائے کہ اس نے حق اللہ ہمی ضائع کیا ہے خیال رہے کہ چوری کی مزاجی شرط یہ ہے کہ مروقه مل بولے تین روپ سے کم کا نہ ہو لین وس ورہم ا ماکم کے باس مقدمہ بیٹی جائے چوری کا جوت چور ك اقرار يا دو كوابول سے ہو جائے۔ يه بحى خيال رہے کہ چوری مائم کے پاس کانچنے سے پہلے من العبد ب جے مالک معاف کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد حق اللہ بن جاتی ہے کہ مالک معاف نمیں کر مکما ہے۔ لین اگر چور تہہ كرے تو عذاب آخرت ے في جائے كاند كد دنياكى مزا ے اس مغفرت سے می مراد ہے ٨٠٠ يعنى جس مجرم كو واب بخشے اور جس محرم کو جاہے سزا دے یہ معنی نمیں کہ جس نیک کو جاہے بلا جرم مزادے دے اندا آیت بر کوئی احتراض نمیں ۹۔ اس ہے دو مسئلے معلوم ہوے ایک ب ك حضوركو نام لے كريا معمولى الفاظ سے يكارنان جاس الله تعالى في سارك ميغمول كونام في كريكارا محر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے القاب سے می بکارا۔ دوسرے مید کہ لوگوں کے اثر نہ لینے سے عالم کو شکسین نہ ہونا چاہیے بارش سے ہرزین قائمہ نسیں اٹھاتی۔

مد یعنی وہ پہلے ہے منافق تے اب قو انہوں نے صرف اظمار کفرکیا ہے اندا ، فائنگفر ہے مراد اظمار کفرہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر منافی بن طرفا ہر کرے ہوہ http://www.relmmini.pt شریعت میں مرتہ ہوگا ا مینی یمود بچ نسیں سنتے جموث سنتے ہیں۔ تمہاری نسیں سنتے اپنے ان سرداروں کی سنتے ہیں جو تمہارے دربار میں حاضر نسیں ہوتے۔ سا۔ یمود خیبر کے ایک شریف کھرانے میں ایک شادی شدہ جو ڑے نے زناکر لیا قوریت میں زناکی سزا شکساری تھی انہوں نے یہ مقدمہ حضور کی خدمت میں مرینہ پاک بھیا۔ لیکن مقدمہ لے جانے والوں کو ناکید کر دی کہ اگر حضور اکرم صلی افتد علیہ وسلم رجم کا تھم دیں قو ہرگزنہ مانا۔ اور اگر پھے اور تھم دیں قو مان لیتا جب یہ لوگ مدیث

منورہ بینچے تو انہوں نے یہاں کے علماء یہور کعب این 🤾 اشرف وفيريم كو مفارش كے لئے اپنے ساتھ لے ليا مع ين بب يه مقدم حنور أكرم ملى الله عليه وسلم كى إركاه میں پیش موا تو حضور نے رجم کا عظم دیا انہوں نے مانے ے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم اینے فدک کے پادری این صوریا کو مائے ہو وہ ہے کے ہمارا برا عالم دی ہے" قربایا اے بلاؤ وہ حاضر ہوا اور اس نے سخت مجبوری کی مالت میں اقرار کیا تو زائی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے سنگسار کیا کیا۔ اس آیت میں ای کاذکرے۔ خیال رے کہ یہ رجم بلور تحزر ہوگا' نہ کہ بغور مد' کو تک مد رجم یں احسان شرط ے" اور احسان عل اسلام شرط ہے اور وہ کافریقے" غیز کفار پر ان کے سای ادکام جاری میں ہوتے۔ اس اس آیت کرید نے ان تمام آغول اور احادیث کی تغیر فرا دی جن عی بہ ہے کہ آپ کسی کے نظع و نقصان کے مالک نیں' اس آیت سے مطوم ہواکہ رب کے مقابلہ میں سمی کو بچے افتیار نسی محررب کی مطاعے بعض بندے عار می ہوتے ہیں ۵۔ اس سے معلوم ہواک بزرگوں ک معبت سے دی نینیاب موتے ہیں ، جو ان کے پاس اپنے کو فالى مجد كران سے مكر ماصل كرنے كے لئے جاكم ، و يملے سے بى كوئى خاص رائے لے كر حاضر موں وہ كيے لیس ایس عالی وول کو کی سے پانی لا آ ہے سفید کیرے كارتكن آسان ب جو كيلے ي سے بخت سياه مواس إادر رمک کیے ج مے اب اس سے چند مسئلے مطوم ہوئے ایک بدک کفار کی فیبت لینی انسیں پس پشت برا کمنا جاز ے ووسرے یہ کہ رشوت اور مود وفیرہ حرام ہے۔ تيرے يہ كه جن كى آمنى حرام و طال سے كلوط مو ان کے بدیہ قبول کرنا ان سے تجارتی لین دین کرنا جائز ہے کو تکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوقس شاہ اسكندريه كابديه تول فرمايا اور محاب كرام في النين مودیوں سے قرض اور تجارتی لین وین کے جن کے متعلق قرآن کرم نے فرایا کہ بہ حرام خور میں عے خیال

نَوْمِنْ قُلُو بُهُمْ وَمِنَ إِلَّذِينَ هَادُوا أَسَمْعُونَ دلا سَلَانِ بَيْنِ لَا اِدْرَ بَهُ مَبْرِدَى بِمِرِتِ فَرَبِي اَلْمُولِيَّ بِمُرِتِ فَرَبِي الْمُرَالُولُ بَعِرِفُونَ لِلْكَيْنِ فِي سَمِّعُونَ لِقُومِ الْخَرِيْنِ لَمُرِياً تُوكُ بِمُجِرِفُونَ سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں ت جو نہا رہے یاس ما خرنہ ہوئے اللّہ کی كَلِمَ مِنَ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنَ أُوْزِيْتُمُ ہا ترن کو ان کے معکاؤں کے بعد بدل دیتے بی سمتے بی یہ علم مہیں هدافحدوه وإن لفرنؤلؤه فأحذروا ؤمن طے تربانہ اور یہ نہ طے تر بجوٹ اور ہے الله عمراه كرما ب توبر كزتو الله الكابكه بنا ز سل كا كه ٳٛۅڵڹۣڮٙٳڵؽؚڹؽؘڮؘۄؙؽؚڕۮٳۺؗٵؘؽؿ۠ڟۣۊٷڰؙٷؽۿؙۄ۫ وه بين سمد الشدخ الناس ول إك سمونا خ جابا كه لَهُمْرِ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ قَلَهُمْ فِي الْاخِرَةِ عَنَابٌ اَئِينَ أَرْنَا أَيْنَ يَرَانُ ﴾ أَرْنِ الْبَيْنِ الْرَبِيَ عَنِي الْمِلْكُونِ الْبَيْنِ الْمُرْتَ مِن الْرَانُ عَطِيمُ وَالْمُنْ الْمُرْتُ وَالْمُلْكُونِ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللَّهُ اللّ خَرَابُ بِنْ ہِے جُوٹِ شَنْ وَأَلَيْ بِرْے عَمَامُ فِرِدِ لَا تَرِ أَكُرُ جَاءُوكَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَوْ اَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ دہ تبارے حنور ماخر ہوں ان تک فیعد فراؤ یاان سے مز کھیراد اور آگرام تعرض عنهم فتن يضروك نتنينا وإن حلهت ان سے مذہبیر ہے گوٹ تووہ تبلوا بچھ نہ بگاڑ ۔ ں گے ہے۔ اوراکو ال پی فیعلے فہاڈ فَاحُكُمْ بِينَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ بُحِبُ الْمُقْسِطِينَ \* توانفات سے فیعد کرد کی ہے ٹنک انعان دالے انڈکو پسند ہی

رے کہ حاکم کو اپنی رعایا کے مقدمات طے کرنا لازم ہیں، کمریخ کو کسی کا پٹی بننا ضروری نیس افتیاری ہے' یمان دو مری صورت مراو ہے' کیونکہ اس وقت خیبر کے یمودی حضور کی رعایا نہ تھے بلکہ حضور کو وی بنا کر مقدمہ طے کرانا چاہے تھ' اور آیت وَانِ اعْکُمْ بَیْنَهُمْ مِی حکومت کا فیصلہ مراو ہے لغذا ہے آیت اس سے منسوخ نیس ' خیال رہے' کہ فتوبی اور منسی کو فتوبی دینا لازم ہے محریخ کو بنجایت لازم نمیں ۸۔ کیونکہ رب تعالی آپ کا حافظ و ناصر ہے اس اسلام کے مطابق اور مباوات میں ان کے دین کے مطابق۔

ا۔ آیت کا مقعد یہ ہے کہ یمودی آپ کے پاس فیعلہ کرانے نہیں آئے ہیں بلکہ آسانی جانے آئے ہیں ورنہ اس کا فیعلہ توریت ہی کے اندر موجود تھا۔ لینی رجم استحد کو تو یہ مانے ہیں آپ کے بعد الله کی اندر آپ کے بعد اللہ کی اندر آپ کے بعد اللہ کی اندر آپ کے بعد اللہ کی اور آپ کے بعد استحد میں ملیہ اللہ کی آبی اور آپ کے بعد استحد میں مان کا اور آپ کے بعد استحد کی تقریباً ایک لاکھ چو ہیں ہزار ہیں اور رسول ان میں سے تین سو تیرہ محر آسانی کا ہیں صرف جار ہیں۔ اس سے سوم معلوم ہوا کہ توریت کے جو احکام اللہ رسول قرآن یا حدیث میں افتر زدید ذکر فرائیں۔ وہ ہم پر بھی لازم ہیں (تغییر الی سعود) ہے۔ اس سے معلوم

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَاهُمُ التَّوْرُدِهُ فِيهَا حُكُمُ اور دو تم سے کیو بحر نیعلہ بایں عے مالان ان کے ہاس ترریت ہے جس یں اس کے مطابق بہود کو تکم فیتے تھے بھارے فرا نبردار بی کی تنی تا ادروہ اس برگواہ تھے تو نوگوں سے فوٹ نے کرد اور بھر سے ڈرد اور میری آیزن کے نہ کو تک اور ہو اوٹر کے اکارے پر تھم نہ کرے ہے ۔ وہی وگ الدكان كے بدلے كال اور وائت كے بدك وائت اور زخول بى منزلء

موا۔ کہ کتاب الی کی حفاظت عالموں پر فرض ہے الفاظ کی ا احكام كى الله كالله كا احكام كى الله كالله كا احكام برلنا خواہ لوگوں کے خوف ہے ہویا اینے نفع کے لائج ہے' حرام اور سخت جرم ہے' رہا قرآن مجید محاب کر فروخت كرنايا تعويذ و تعلم قرآن يا ومقاير اجرت ليناب آيات الی کا فروخت سنیں جیاک آگل آیت سے معلوم ہو را ب ایک محالی نے سان کانے موع پر عمی براں اجرت مقرد کر کے سورہ فاتحہ دم کردی جس سے مریض کا شغایاب ہوا۔ اور ان سب غازیوں نے وہ بکریاں وصول کر ك كماكس وصور اكرم صلى الله عليه وسلم عديد طيب پہنچ کر واقعہ عرض کیا گیا تو سرکار نے اس کا کوشت طلب فرا كر كمايا ٥- اس طرح كدرب ك احكام كو ظاء سمج اور دنیاوی قوانمن کو همچ کیا شای قوانمن کو کانون التی بنائے جیسا طام یود کرتے تھے۔ اندا اب انحریزوں کے للازم حکام کا انگریزی قوانین پر احکام جاری کرنا اس آیت می داخل سی- کونکہ یہ حکام مجورا" ایا کرتے ہی اور ان مروجہ ادکام کو شرقی علم نیں سیجے ہے این اے مسلمانو اتم بھی ایا کیا کروا رب تعالی نے توریت کا یہ قانون قرآن شريف يس ميان كيا مرجم كومنع ند فرمايا- اماس سے معلوم ہوا۔ کہ قصاص میں زخم و قتل وغیرہ میں برابری نوعیت قتل و زخم میں برابری ضروری نمیں الذا اگر کوئی طبض کمی کا سرچل کرہاک کرے تو قائل کو تکوار سے قتل کیا جائے گانہ کہ سرچل کر بھے کہ کوئی طبض کمی چموٹی بچی کو زنا ہے ہلاک کرے اسرطال نوعیت قتل میں برابری ضروری نمیں الم لینی اگر مطلوم طالم کو معاف کر دے نہ تو قصاص لے نہ مال معاوضہ تو مظلوم کی ہے معانی ظالم کے قتم کا بدلہ ہوگی اور وہ اب اس کی پاداش سے بری ہوگا آ فرت کے وہال سے بچنے کے لئے توبہ ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے 'حق والے کے معاف کرنے سے معان ہو جاتا ہے 'حق العبد کی می پیچان ہے 'حق اللہ کی

کے معاف کرنے سے معاف شیں ہوتا ہے۔ اس طرح کہ احکام اسلامی کو فلد سمجے مروجہ قانون کو حل جانے وہ کافر ے ۵۔ یمال طالم سے مراد کافر و مثرک ب رب فرما آ ے ان البِتَراكَ الْفَالْمُ عَيْظِيمُ ١٦ اس سے وو مسطے معلوم ہوئ ایک یہ کہ عیلی علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے ورنہ آپ کو باپ کی طرف نبت کیا جا آ۔ وو مرے بیاک حضرت میٹی علیہ السلام بی امرائیل کے آخری نی میں" ان کے تمام عبوں کے بعد تشریف لائے ای کے الیم معدق کمامیاے۔ انجیل توریت شریف کی نائخ مجمی ہے' اور تقمد میں فرمانے والی بھی' کیونکہ الجیل نے توریت کو سچا کما اس اس کے ادکام فتم کردیے الذا سنخ تقیدیق کے خلاف نہیں او یکمو ہارا قرآن شریف تمام ستاول كاناع بحى ب اور معدق بحى ٨ يعنى مينى طيه السلام بمی توریت شریف کی تصدیق فراتے تھے اور انجیل شریف می ا حفرت مینی علید السلام نے توزیف لاكرة رعت كو سياكرديا- كو تك اس عن آب كى آمد كى خر تھی۔ اس تھم سے مراد حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ر ایمان لانا ہے ورنہ اب انجیل کے باتی احکام کے مكنف عيمالي مجى نيس- كونك الجيل منموخ بو يكل مسلمان حاکم بھی ان ہر اسلای مزائیں جاری کرے گاند ک ان کے دین کی ہل مبادات میں ان کو ندہی آزاوی ہوگی اے یمان فاس سے مراد فاس احتدادی لین کافرے میساک کیلی آیت سے معلوم ہوا۔ اندا آیات یم تعارض نمیں جواللہ کے احکام کو کج نہ سمجے وہ کافر ہمی ہے خالم بھی اور فاس مجی' اس سے معلوم ہواکہ موجودہ کچروں کو عدالت اور ماکموں کو عادل کمنا جائز نمیں کیونکہ ال میں اسلامی قوانین جاری سی ۱۱۔ اس سے معلوم مواكد تي كريم صلى الله عليه وسلم قنام آسال كابون ے ماہر میں کو کلہ رب نے آپ کو قربت کا کواو فرمایا اور موای بغیر علم ممکن شین ۱۳۰ اس آیت سے مطوم ہوا کہ اسلامی ماکم کفار کے مقدمات میں قرآنی فیملہ كرے كا۔ اور اشين قرآني سزائي دے كاك ان كے جور

قِصاصِ فَمِنِ تَصَمَّى بِهُ فَهُو لَفَارَةُ لَهُ وَمَنَّ بله ب ل بمرو دل ك وفى سدد كرادسين ودواس كافناه ا كرف كال اور بو الله ک آثارے ہر ملم شکرے کی تو دہی وال ظالم میں کھ اور ہم ان بیوں کے تیکھان کے نشان قدم ہر میٹی بن مریم کولائے ٹ تعدق کرتا بهرمين التؤرار فؤوا تنينه الإرنجير برا توریت کی جواس سے بہتے تھی ٹ اور بم نے اسے انجیل مطاک يُهُ هُنَّى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بِكَ يُ جس مل ہرایت اور ندہے اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے بن التورب وهلاى وموعظ ادد بدایت ادر نعیمت بمربیز گارول بلية كر الجيل والع عم كرين أس بر بوالترف ال بن اكارا مِقَوْنَ@وَانْزِلْنَا إِلَيْكَ الْ فاحق زل لل اور اے ممرب بم نے تساری طرف میں گتا ب اتاری احمی کتابول کی تعدیق فرماتی اور ان بر ممانظ و محماه لا عَلَيْهِ فَاضْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاآنُزَلَ اللهُ وَلاَتَتِّبِعُ تو ان یں فیعد کود انٹر کے اتارے سے تاہ اور لے سنے واب

ے باتھ کانے گا۔ حضور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے علا یہود کو توریت کی آیت رجم و کھاکر جو رجم کرایا اس کی وجہ یہ حتی اک اس وقت آپ ان کے ماکم نہ تنے بلکہ عظم نے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ رشوت لے کریا مروت یا رعایت یا نغسانی خواہش کی بنا پر عالم کا فلط فتوئی دیتا یا حاکم کا فلط تھم دیتا ہوت ہرم ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رشوت کے سارے ادکام ہواکہ کا فلط فتوئی دیتا یا حاکم کا فلط تھم دیتا ہوت ہوت ہوت کے سارے ادکام ہواکہ باطل اور خلام ہیں۔ خیال رہے کہ اس میں خطاب ہر سلمان ہے ہے اس کئے اگلی آیت میں ارشاد ہوا اللہ میں محتلف تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس بھی ہر قوم کے لئے جداگانہ ادکام ہیں اکو کہ اب سارے انسانوں کے لئے قرآنی ادکام ہیں اور سب اس کے مکلف ہیں سور اس طرح کہ اول سے آخر تک ایک بی نی اور ان کے شرقی ادکام رہیے

لإيصافه IAM ان کی نوابٹوں کی بیروی نہ کرنا ہے باس آیا ہوا حق چو ڈکرلہ بم نے تمسب سے لئے ایک ایک مشربیت اور راستر رکھا کہ اور الشرجا بتا توسب کو ایک ای است کردیتا 💎 تی متح منظورسے کرچے کوتسیں دیاس بی تہیں آزیائے تہ تبھا نیول ک طرون معتد ہا ہوتم سب ما ہرا اللہ بی کی طرون سے تو وہ تجیس بتا عدم کاجس بات ک فواہنوں پر نہ جل اور ان سے بہتارہ کر کہیں بچے لغزش نہ فیے دیل تہ کمی عم ش بو تری طرف ا ترا چعراگر ده مذبهیری تو جان لوک اللہ يريباللهان يجيبهم ببعض ذنؤورم وإر ان سے بعق سمنا ہوں کی منزل ان کو بہنجایا جابتاہے کہ اور 'چشک کے لئے اے ایمان والو جود و نصاریٰ کو دوست

کوئی دین منسوخ نہ ہو آ اور سب کو اس کے مانے ک تونق مل ماتي محرابات مواس، يعن مخلف انبياء ير مخلف شرياتي ازل مونا بھي حكست ير عنى ب ك معبول بندے اس بر سرجما دیج بی اور مردودین اس فنخ اور اخلاف كو تشي النة كله اس على عج بحق كرت جي نيز بر زائے میں اس وقت کے لحاظ سے احکام بھیج گے " قاتل طبیب مریض کے طلات کے مطابق دوائی اور غذائیں مخلف تجویز کرآ ہے ۵۔ خال رے کہ قرآن مدیث العلع اور قياس سبنانزل الله عن واعل ين حران وي بلى ب مديث وفي تني اجاع امت ير عمل لا تكم قر آن کریم جس موجود ہے " قیاس قرآن و مدیث کا مظمرہے ١- اس سے معلوم ہوا كہ كوئي فض اينے كو كفار كے فریب اور شیطان کے کرے محفوظ نہ جانے 'جب حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كو الى احتياط كالتحم وياحيا- توجم كس شار ميں ہں۔ ٤- اس سے معلوم ہواكہ كمى كے الس كا شريعت مطرو كے خلاف جابنا اس ير عذاب الى آنے کی علامت ہے۔ شعر

برکہ سمائے راستان دارد مرفد مت بر آستان دارد

۸۔ شان نزول۔ دینہ متورہ بی بہود کے دو قیلے نے نی نفیراور نی فریطہ جن بی آپی بی گشت و خون ہو آرہا فیا۔ محرتی نفیرانے متحقل کا بدلہ نی فریطہ سے وگنا لیے تھے۔ نی فریطہ نے اور ان کے متحقل کا بدلہ آدھا دیتے تھے۔ نی فریطہ لے حضور سے اس علم کی فریاد کی حضور نے فرایا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہرایکا خون برابر ہے۔ سب کا بدلہ کیسال ہونا ہا ہیے۔ اس برنی نفیرراضی نہ ہوئ تب یہ آیت کریہ اتری اس سے معلوم ہواکہ تھم شرقی پر رامنی نہ ہونا اور این قاس کی بیردی کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

ع

http://www.rehmani.net

ال شان نزول " یہ آیت کرید حضرت عبادہ ابن صاحت محالی اور عبداللہ ابن الی منافق کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عبادہ نے فرمایا کہ بوے شان و شوکت والے
یودی عبرے دوست بی ' کین اب بی اللہ رسول کے سواتمام کی دوستیوں سے بیزار ہوں ' عبداللہ ابن الی بولا کہ جھے یبود کے ساتھ تعلقات رکھنا ضروری بیں ' مجھے
ان سے محبت ہے ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی مختلو من کر اس منافق سے فرمایا کہ یبود کی دوستی رکھنا تیرای کام ہے عبادہ کاکام نمیں 'اس آیت
سے چند مسلے معلوم ہوئے 'ایک یہ کہ یبود و فصاری سے دوستی و محبت اور بلا بخت ضرورت کے ان کی مدد کرنا۔ یا ان سے مدد لیما حرام سے ' دو سرے یہ کہ کھار ہے

محبت رکھنا منافقوں کی طامت ہے " تمیرے یہ کہ جب اہل کاب ے محبت حرام تو مشرکین سے بدرجد اولی وف الراس حرام ، كو تك يه ان عدر بي - ٢- يعني اسلام ك مقالمه عن وه ايك وومرك ك ووست ين ليكن حقيقت على أليل على ان كاسخت اختلاف ب 'رب فرالاً ﴾ كَالْقِينَا لِيَنْهُمُ الْعَدَانَةُ وَالْعَصَاءَ اور قرالاً ب تَعْسَبُهُمْ جَهِيْعَا وَتُلَوَّبُهُمْ شَتَّى القرا آيات من تعارض نين ٣- چنانچه حضرت ابو موی اشعری رضی الله عند نے ایک ميسائي كاتب ركما تما عزت عردمني الله مدية اس ك وجد ہو چھی انبول نے عرض کیا کہ یہ بوا قابل کاتب ہے ، اس کے بغیر حکومت بعرہ کا کام جلانا دشوار ہے" آپ نے فرالاک اگریہ مرمیاتو کیا کو کے (خازن) اس سے معلوم مو أكد اسلاى مكومت ين كفار كو كليدي آساميان ندوي جائیں ٣- اس كايا تو يہ مطلب ہے كد يبود و نصارى ك مخالفت سے ہم کو دنیاوی معینیں آ جانے کا خوف ہے۔ یو کد مارے سارے کاروبار ان کے ساتھ ہیں وہ سب بند ہو جائمی کے یا یہ مطلب ہے کہ اے مسلمانو اگر ہم تم ے لیس اور الل کتاب ے بگاڑ لیس لو کی آفت تاکمانی ك موقع ير بم جاه بو جائي ك اكونك تم تموزك اور قریب مو اور وه لوگ زیاده اور مالدار بیس مارے کام ده آئي ك ندك تم ٥٠ يمال فق عدمواد عام فومات لن میں یا فتح کم اور علم سے مراد کفار و مشرکین سے جاز کا خالی کرالیما۔ یا میند منورہ سے یمود کا نکالناہے ' خیال رہے ک بمال اذمن غل کے لئے ہے اللہ نے دونوں خری می کروس ۲ منافقین کی شرمندگی کی دجہ سے ہوگی کہ وہ دو کمرے معمان ہیں ولی کافر اور زبانی سلمان کفار ن ہو جاتمیں محے اور دینے پاک میں صرف مسلمان رہ جائیں کے تو منافق شرمندہ ہوں کے اعلوم ہواکہ صلح کلی کا انجام ندامت ہے۔ ٤- اس ہے معلوم ہوا کہ تقیہ اور منافقت نكيال برباد مو جانے كا باحث بن اور مطلب آيت کا یہ ہے ک ان منافقوں کے طاہری نیک اعمال نماز 'روزہ' جَجَ \* ذَكُوة نه شرعا" ورست مِين \* نه آخرت مِين ان كاكوئي ·

المآبدة والنَّصٰرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَبَوَّلُمُ نہ بنا ؤ کے وہ آہی میں ایک دومسے کے دوست میں ٹ اورتم ٹل جو کوئی ال سے مِّنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ دوستی رکھے گا تو دہ اہیں یں سے بیں بے شک اللہ ہے الفاؤں کو لاہ ہیں ویتات اب تم ابیں دیکھوئے میں کے دنوں میں آ زارہے کہ بہور ونصاری کی فرت ويرحم يهولون نحسى ان بصيبتاد إيرزة فعسى ودشتے بی سے دس م الستے الل کر ہم بورکون گردش آجائے تو زر کی ہے الله فِي مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ يَهِ مَرْنَ مِهِ مِنْ اللهِ اللهُ ا بو اینے دل میں بھپایا تھا بہمتا تے رہ بائیں کہ اور اہمان والے امَنُوْٓ الْهَوُلاَ الْكَنِينَ اقْسَمُ وَايَاللّٰهِ جَهُدا إِيْمَانِ کھتے دیں کیا ہی دیں جنہوں نے انٹرک ٹسم کھا ڈی بھی اپنے ملعث تک پوری کُٹش إنَّهُمُ لَمَعَكُمُ حَبِطَتُ أَعُمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خِيرِيِّ ے کو وہ مسامعہ ساتھ بیں ان کا کیا وصوا سب اکارٹ گیات تورہ عے نقسان بھاالنِينامنوامن پرتٽامِنگرغن <u>ديت</u> یں اے ایمان والو تم یں جو کوئی اپنے وین سے ہمرے کا نہ فسؤف يارلى الله بفوم تيجتبهم ويجبؤنه اذله تومنتري الندايس وك لائ كافي كوه الترك بيارس الدالثران كابيارامل ون ہم نرم اور کا فروں پر سخت اِشر کی راہ

تواب "آیت کاب مطلب نمیں کہ اولا" ان کے افعال درست تھے اب باطل ہوئ 'اس سے یہ بھی مطوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں سے صورت دسیرت میں اختلاف چاہیے نہ ان کی می شکل بناؤ 'نہ ان کے سے اخلاق بناؤ ۸۔ اس آیت کریمہ میں ایک فیمی فبردی گئی ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو جائیں گے 'چنانچہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں چکے لوگ زکوۃ کا افکار کر کے اور پچھے مسیلمہ کذاب پر ایمان لاکر مرتہ ہو گئے تھے۔ ۹۔ یہاں قوم سے مراد ابو بکر صدیق اور ان کا لئکر ہے 'اور انہیں لانے سے مراد ان حصرات کا ہر مراقد ار فرمانا ہے ورنہ وہ حضرات اس وقت بھی موجود تھے۔

ا۔ اس آیت میں حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی خلافت کی حقانیت صاف طور پر ندکور ہے کیو تک مرتدین سے جداد آپ می نے اپنے زمانہ خلافت میں فرمایا۔ حضرت مم وقاروق اور عمان ختی رضی اللہ عنہ کہ علامی ختی ہے۔ خداد فرمایا۔ حضرت مم وقاروق اور عمان ختی رضی اللہ عنہ کی دعنی اللہ عنہ مرتدین ہے جداد صدیق اکبر نے کیا جو اس آیت میں ندکور ہے ' خیال رہے کہ حضور کے زمانہ میں مرتدین پر جماد نہیں ہوا ہاں قبل کئے گئے ہے۔ یہ میں ولی محنی خلیفہ نہیں اور یمال انہیں مجی ولی قرمایا۔ اور نہ یہ آیت خلافت مرتفولی کے لئے مخصوص ہو سکتی ہے۔ چند وجوہ سے ایک یہ کہ اللہ رسول سسمی کے خلیفہ نہیں اور یمال انہیں مجی ولی قرمایا

فِي سَبِينِ إِللهِ وَلَا يَجَافُونَ لَوْمَهُ لَآيِمٍ ذَلِكَ لڑی کے اور ممکی ما مت کرنے والے کی مقامت کا اندلیٹر نر کریں بھے کہ یہ النّد فَضَلُ اللهِ يُؤْتِي وَمَن يَشَكَأُو وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ كا تعلل ب ين به به وس اور الشروست والا علم والا ب إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ تبارسه دوست بنبين شد عراندا در اس كاليول ددايان والي كر نماز يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْنُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ لِكِعُونَ فَ الرَّكُوةَ وَهُمْ لِكِعُونَ تَامُ كُرِتْ بِينَ الدِرْكُوٰةَ فَيَتَ بِينَ الدِرالْدَكِ حَوْرٍ نَصْطَ بُوسَتُ بِينَ ثُلُهُ وَمَنَ يَنِوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا فَإِنَّ ادر چر اللہ اور اس کے حول اور مسائوں سی اپنا دوست Page teg bir بنائے تو ب شک اللہ بی کا گروہ فالب ہے تھ اے ایمان والو لَاتَتَخِنُوا النَّنِينَ اتَّخَنُ وَادِنِيَّكُمُ هُزُوًّا وَلَعِبًّا مِّنَ بہوں نے تبارے وین کوشی کمیل بنا ایا ہے دہ جو الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَا وَلِيَّا تم سے پہلے کاب ویٹے گئے ہے، اور کافران میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِن كُنْتُمُ مُّؤُمِنِ بُن وَإِذَا نَادُيْتُمُ ادر المتدسے ڈرتے رہو اگر ایمان دکھتے ہواور جب تم نماز کے لئے إِلَى الصَّالُونِ اتَّخَذُ وَهَاهُزُوًّا وَلَعِبًا ۚ ذَٰ لِكَ بِٱنَّهُمُ اذان دو ته تو اسے منسی کھیل بناتے ہیں ۔ اس سے کہ دہ نرسے ہے عقل نوک ریں ان اتم فرافہ اے کتابیہ تبییں جالا کیا بلا لگا

كيا- اور أيك نقظ بيك وقت چد معنى مي استعال سي بو سكا وومرے يدكه اس آءت كے نزول كے وقت على مِرْتَتَىٰ رَمَى اللهُ عَنْ مَلِيغَهُ لَهُ شِحْ ۖ أَكُرُ آيت بِمِن حَمْورُ ك بعد كا زمانه مراد ليا جائة تر آب كي خلافت بلا فعل البت نس ہوتی۔ تین خلفاء کے بعد بھی بعد کا بی زمانہ ے ' تیرے یہ کہ دما حمرے لئے ہے۔ اگر ظافت علی مرتعنی می مخصر مو جائے تو بقید میارہ الممول کی خلافت باطل ' بسر حال یمال ولی کے معنی یا دوست میں یا مدد گار ٣- شان زول ايه آيت كريمه حطرت عبدالله ابن سلام ے حق میں نازل موئی کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی الله عليه وسلم كي خدمت من عرض كياكه يا رسول الله صلى اللہ علیہ وسلم بمیں ماری قوم نے چھوڑ دیا اور متمیں کما لیں کہ حارا بائیکاٹ کریں مے اس می فرمایا گیا کہ تم کیوں ممکین ہوتے ہو اگر تم سے یہودی چموٹ مجے تو تہیں الله اور وه مسلمان ال مح جو زكوة بمي وية بي اور رکوع وال تماز بھی پرھتے ہیں۔ اس سے دو ستلے بھ مطوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کو دوست یا مدوگار بنانا مومنوں کا طریقہ ہے ان سے محبت اللہ سے محت ہے اور ان سے عداوت اللہ سے عداوت ہے۔ دوسرے یہ کہ بیشہ مسلمان کو اپی قوم میں رہے ہے عزت و فلبد لے كا الى قوم سے كث كر كفار سے مناذات كا باعث ب وى شاخ برى راتى ب دو الى ج ي وابست مو- ۵- شان نزول رفاعه این زید اور سوید این مارث زبان سے اسلام فاہر کرتے تھے دل میں کافر تھے ا ینی منافق بعض مسلمان ان سے مبت کرتے تے ان کے متعلق بير آيت نازل موكي (روح و نزائن) اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک بدک دل کی تعدیق کے بغیر کل برمنا اسلام کا خال ازانا ہے ووسرے یہ کہ ہر کلہ کو مسلمان نمیں اور نہ اس سے دوسی جائز ۲۔ اگر یماں كافرول سے سادے كافر مراد بيں۔ توب تخصيص كے بعد تميم ب كو مكد الل كاب اور منافقين بمي كافر تعد اور اگر اس سے مشرکین یا کھلے کافر مراد بیں تو مطلب ظاہر

ہے کہ اہام مدی فراتے ہیں کہ میند منورہ میں ایک عیمائی رہتا تھا۔ جب موزن کتا انتہد آن معتبد زیر کرائی ہے کہا کہ ان جا جو ا۔ اللہ کی شان کہ اس کا طوم ایک رات ہائی۔ بھانا بھول کیا۔ محروالے سب سو گئے۔ ہائی میں ہے ایک شط افعا اور وہ نعرانی اور اس کے تمام محروالے جل گئے ہے۔ اس ہے چند استلے معلوم ہوئے۔ ایک میا کہ فاز بچ گانہ کے لئے اذان ہوئی جا ہے 'اذان کا جوت اس آنت سے ہے' دو سرے یہ کہ صالحین کے خواب شرعا معتبر ہیں بلکہ اس پر معلوم ہوئے۔ ایک میاری ہو جاتے ہیں۔ کو تک اذان خواب میں دیمی میں میں میں افران نے اختیار فرایا۔ تیسرے یہ کہ دین کی سمی چیز کا خراق ازانا کفر ہے' دیمی میں کا خراق ازانا کفر ہے' دیمی کی میں انہ معید میں کہ ان میں ہے کی کا خراق ازانا کفر ہے۔ دب کے اذان والی کو کافر قرار دیا۔ ایسے می عالم معید 'فار کھ ان میں ہے کی کا خراق ازانا کفر ہے۔

ا۔ لینی اے تابیو 'ہم تمارے تمام یغیروں اور تماری تمام کتب کو حق مانے ہیں۔ پھر تم ہم سے کیوں چتے ہو۔ صرف ای لئے کہ ہم حضور اگرم ملکی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے ہیں ، تم خود سوچ لو کہ طالم ہم ہیں یا تم۔ خیال رہے کہ یماں اکثر اس واسطے فرمایا گیا کہ ان جس سے بعض مومن تھے ہیے عمد اللہ ابن سلام و فیرہ شان لائے ہیں تا ہوں ہی ہیں ہیں گئے ہیں ہوں ہیں کس کس کس خود سے تعمیر خاذن جس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس کچھ یمودی الدان لائے کے لئے آئے اور پو چھا۔ کہ آپ جبوں جس کس کس کس کس کس کس کس کا خان یہ تعمیل علیہ السلام کو مانے ہوں تو ہم ایمان نہ لائمیں' جب انسیں پینہ لگا کہ حضور سارے جموں کو مانے ہیں تو وہ پھر مجلے اس پر سے

اعت اتری عد لین انبیاء کرام کو مانے والے اللہ کی رحت میں ہوں کے اور ان میں سے ایک کا اثار کرنے والا الله کے فضب اور نعنت میں ہو گا سال بعنی اے يبوديوتم اين كزشته اور موجوده حالات وكميركر خود فيعله كر او- کہ تم اللہ کے محبوب ہویا مردود کیلے زمانہ میں صور تمی تماری من ہوئی۔ سور بندر تم بنائے مح مجرات تم نے ہوج۔ اب مجی بت پرسی تم کر رہے ہوا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیربرر کوں کانب اور اشرف جكد ربناكم نس آيد يود اين اولاد انبياء مونے پر حمند کرتے تے اماء ثان نزول۔ يبود كى ايك جاحت حضور کی خدمت می حاضر ہو کر اظمار ایمان کرنے ملی- لیکن دل می ان کے کفر تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت اتری- ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ برتھیب کو انجی محبت سے بھی نیش نیس ملک بزر کوں کے پاس وہ بسیا آ آ ہے وال ی جا آ ہے اوالہ اور اور اور کو کس ے کھ نہ لائے گا۔ جب بد لوگ بی کی محبت سے فائدہ ماصل ند کر سے تو دو سری صحبتوں کا کیا ذکر ہے ' ۲- اس ے معلوم ہواکہ اللہ تعالی اسین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ر انا مران ہے کہ انسی دشمنوں کی نفید ساز شوں سے فروار فرمایا ہے کے یمال کناہ سے مراد توریت کی وہ آیات معیانا ہے مجن میں حضور کی نعت حمی- اور زیادتی ے مراد توریت کی اٹی طرف سے بوطا دیا ہے حرام خوری سے مراد وہ رشوتی بیں جو یہ نے کر اوریت کے احکام برل دیتے تھے ٨٠ معلوم جوا كد عالم دين كى اس بر بھی بگڑ ہو گی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور باوجود قدرت کے منع نہ کریں۔ عالم پر واجب ہے کہ خود مجی سنبطے اور دو مرول کو بھی سنبھالے ' بیہ بھی معلوم ہوا کہ علاء ير تبلغ فرض ب للمي مويا زباني يا ممل-

مِتَا إِلاَّ آنُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ یمی نیک بم ایان لائے اللہ برادرجی ماری طرف اترا احدای برجی بہلے اترا اور یہ کر تم میں اکثر ہے محم میں کے تم فرما دو کیا یں بتا دوں ہو اللہ کے بہال اس سے برتر درج بی ٹ وہ بی لَّعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْفِرَدَةَ پر انشرنے بسنت کی اور ان ہر فشپ فرایا اوران عی سے کر جیتے ہندر وَالْحَنَازِيْرُ وَعَبِدُ الطَّاعُونَ أُولِيكَ شَرُّمَّكَانًا اور مور اور شیطان کے بجاری ٹے ان کا میکانا نہوہ 1877ء و ٷٙٲۻٙڷؙۼڹڛۅٙٳٙ؞ؚالس<u>ٙؠؽڸ؈ؘٳۮٙٳ</u>ڿٵٙ؞ؙٷؚڰؙڣٟۊؘ یہ میدمی راہ سے زیادہ نکے اور جب تبارے باس آئیں می تر کہتے ہیں امناوق دخلوا بالكفروهم وتدخرجوا بهوالله یم مسلمان بیں ادر وہ آتے وقت بھی کافرنتے اور جاتے وقت بھی کافری اور اللہ غرب بانتا ہے جر بھھا رہے ہیں تہ اور ان میں تم بہتوں کو يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْثُمُ وَالْعُدُوانِ وَاكْلِمُ السُّحْتَ و یکو کے سے گناہ اور زیادتی شہ اور حوام خوری بر ووٹے ہیں سَمَاكَانُوايَعْمَانُونَ⊕كُولايَنْهُهُمُ الرَّبْنِيُّونَ . ینگ بہت ہی برے کا کرتے ہیں انہیں کیوں نیس من کرتے شہ انکے کادری وَالْاَحْبَارُعَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْثُمُ وَاكْلِهِمُ السُّحُ اور دردیش گناہ کی بات کھنے سے

the state of the s لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُونَ @وَقَالَتِ الْيَهُوْدُينُ اللهِ بدفک بہت ہی برے کا کہتے ہیں الا مہودی ہوئے اللہ کا المق مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيْهِمْ وَلَعِنُوْ إِبِمَا قَالُوا بَلْ يَاهُ بندما ہواہے ل ان کے اتھ اندمے مائیں ٹ اور ان بداس کے سے است ہے بک ر و و و را د و و و د و را مرا و د ار د و مر مر مر و و اس کے القر کشادہ بی ت مطا فرما کا ہے جے ہاہ تا اور اے محبوب یہ بو فہاری فردن قہارے دسمے ہاس سے اتراس سے ان میں بہتوں کوشرارت اور کفوش تر فی وَالْقَيْنَايِيِّنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيا بوکی ہے اور ان پس ہم نے تبامت بھے آہی پس وحمنی اور بیر ڈال ویا گ كُلِّيكَ أَوْقِينُ وَإِنَّا رًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَلَيْعَوْنَ جب کہی لڑائی کی احمد ہورکاتے ہیں انشر اسے بھاتاہے ٹراورزمین میں فیاو الْأَرْضِ فَسَادً إِوَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۞ تے نے دوائے ہمنے این اور آمند نادیوں کو بیں ہا ہا وَلَوْإِنَّ اهْلَ الْكِتْبِ امْنُوْا وَاتَّقَوْالْكُفَّ مَا كَا عَنْهُمْ ادر اگر مخاب واسے ایمان لاتے ٹ اور بر بیزگاری کرتے تو طرور بم ان کے سِيّالْتِهُمُ وَلَادُخُلُنَّهُمْ جَنَّتِ النَّكِعِبُونِ وَلَوْانَّهُمْ حمناہ الائیے اور مزور ابنیں ہیں سے بانوں یں بے جائے کی اوراگروہ قائم رکھتے توریت اور الجیل ناہ اور جربگھ ان کی طرف ان کے رب امِّنْ تَرَبِيهِ مُركَكُ لُؤامِنْ فَوَقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ ک طرف سے اترا تو اہیں رزق منا او پر سے اور ان کے پاؤل أَرِينَا أَمَا إِنَّ أَمَامِ بِكَ أَمُونِ بِكَ أَمَامَ بِي**صِلَالُه** عَلَيْهِ إِنَّهُ أَمَامُ إِنَّ أَمَامُ بِهَا

اور مو گا يود سے بدھ كركوئي قوم كوس نيس ٣- إلى کشاوہ ہونے سے مراد ہے بے حد کرم اور مریانی کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کے ورنہ اللہ تعالی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہے ہم۔ یعن حمی کو امیراور حمی کو غریب کرتا ہے لیکن اس وجہ ے نیں کہ اس کے فرانے میں چھ کی یا کرم میں چھ تتسان ہے بکہ بعول کے مالات کا قاضا ی یہ ہے اور اس میں بزاریا مسلحتی ہیں هے بعن یہ قرآن ان بدنميبول كے كفرو مركفي بدھنے كاسب ب جس قدر قِرآن اتراً جائے كا ان كا اثار بوحن جائے كا متوى غذا كزور معدے والے كو يجار كرويتى ب اس ميں غذا كا تمور نیں' ایسے ی سورج کی روشن چگاوڑ کو اندھا کر وتی ہے اس سے تمن مسلے معلوم ہوئے ایک ید کہ جس ك ول من صنوركى معمت نه مو- اس ك الح قرآن و مدیث کفرکی زیادتی کا سبب ہیں میسے آج بے دین مولوبوں کو دیکھا یا رہا ہے" دین کی مقلت دین لانے والے مجوب کی عظمت سے ہے ووسرے یہ کہ کفریس زیادتی کی ہوتی ہے محرب زیادتی کی کیفیت میں ہے مقدار میں نس ۔ کوئی آدھایا یاؤ کافرنسی۔ تیرے یہ کہ مومن کے لے قرآن۔ ایمان و عرفان کی زیادتی کا ذریعہ ہے ' رب فرما آے مَامَالَةِ يُنِهَا مَكُرُ مُزَاعِتُهُمْ إِنِهَانَا ٢- اس من الناك آپس کی اصلی و عنی کا ذکر ہے۔ ان کا اسلام کے مقابلہ می ایک دو سرے سے سل جانا۔ یا سمی مصلحت سے دوستی كرليا مارضى ب الذاب آيت اس آيت ك ظاف سي بَعُضْهُ الدَّاية بعني عدين يديود كوشش كرت إلى كد سارے کھار کو جمع کر کے مسلمانوں سے اڑا دیں۔ لیکن اکثر تواس جي کامياب نيس بوت- اور آگر مجي جنگ بو مجي باے تو مسلمانوں کو فخ مقیم اور کفار کو فکست فاش اتی بـ فروه احزاب اور ظافت قاردتی کی جک قادید و مرموک و فیره اس آیت کی زعره جادید تغیری بی- ۸-اس سے معلوم ہواکہ حضور کا اٹار کرے ساری کماوں اور بیوں کو مان لینا ایمان نسی۔ حضور کی ذات کرای

ایمان کا مدار ہے ان کو مانا سب کو مانا ان سے پھرا سب سے پھرا دیکمو اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکر تھے۔ تو رب نے فرملیا کہ اگر وہ ایمان کے استحق ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمانہ کفر کے ۔ استحق ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی برکت سے زمانہ کفر کے سازے گناہ مسلمان ہو جاتے تو ان کے گزشتہ سازے گناہ منادے گناہ مسلمان میں اسکے سازے گناہ میں اسکے سازے گناہ میں اسکام کو مان لیتے کیونکہ توریت و انجیل میں اس کا تھمے ہے '

ا۔ یعن آسان سے بارش اور زمین سے پیداوار میں برکتیں ہو تیں۔ اس سے معلوم ہواکہ دین کی پابندی اور اللہ کی اطاعت سے رزق میں وسعت ہوتی ہے اس مینی اسرے اہل کتاب کیسال نمیں ابعض اعتدال بند ہیں وہ تو آپ پر ایمان نے آتے ہیں میسے عبداللہ این سلام وفیرہ بعض بہت متعقب انہیں ایمان نعیب نمیں ہو آ سے اس سے معلوم ہواکہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کوئی تبلین تھم چھپایا نمیں افغذا وقت وفات دوات اور قلم طلب فرمانا اور پھر پھونکھنا کسی تھم تبلینی کی بنا پر اس تھا۔ بلکہ محرشتہ بیان کئے ہوئے سکموں میں سے کوئی علم تحریر فرمانا مقسود تھا در نہ اس آیت کے طلاف ہو گا۔ سے نین کوئی کافر آپ کو شہید نہ کرسکے گا۔ اس آیت

المآبدة ه

ے پہلے محابہ کرام رمنی اللہ ممنم حضور اکرم مملی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں بہرا دیا کرتے تھے' اس آیت کے نزول کے بعد وہ پہرا افعادیا کیا اللہ تعالی نے یہ وعدہ بورا فرملا دیمو سارے کافر حضور کے دعمن اور حضور اکیلے ا ممرسب پر حضور اکرم صلی الله علیه وسم عالب آے اور سمى كا داؤ آب يرنه چل سكام جنك احد من حضور أكرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پنجنا اس آیت کے ظاف سی فیال بیک کوئی نی جادی کفارے ماتوں شید نہ ہوئے جو پغیر شمید سکتے محت ان پر جماد فرض نہ تھا۔ ۵۔ معنی کفار جن و انس کو آپ بر قابوند ملے گا۔ ویر محلوق تو بلے بی آپ کی مطیع اور فرمانبردار ہے کہ شجرو جر آپ کا کلمہ یز مے ہیں۔ اور جاند سورج اشارے پر کام کرتے بی - ١- اس طرح كه حضور ير ايان في آؤ اس كايد مطلب نیں کہ اب ہمی توریت اور انجیل کے سارے احكام ير عمل كرو- كيونك وه كتب منسوخ بعي بي- اور تحریف شدہ بھی کا اب یعنی قرآن کریم خلاصہ بدکہ تمارے نب و افال سب بیار ہی۔ بب تک کہ تم قرآن كريم كواينا دستور العل نه بناؤ شعر محرتوى خواى مسلمال زيستن

۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمی پر کتاب اڑتا سب پر اڑتا ہے۔ کو تکہ نمی اصل مقصود ہیں اور ساری است ان کے آباع اس لئے ارشاد ہوا ایکہ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث حکل بارش کے ہیں۔ ہارش ہوئے ہوئے بیخ کو اگا قر تحق ہے گراسے بدل نمیں سکتی 'جن کے دلوں میں شقادت ازئی کا جم ہے ان کے لئے قرآن و حدیث اس کی زیادتی کا باحث ہوں کے اور جن کے دل میں المیان اور عرفان کا جج ہے ان کا المیان و عرفان برجے گا ای لئے کا فرکو کی برحاتے ہیں ' پھر قرآن و فیرو پرحاتے ہیں ' پھر قرآن و فیرو پرحاتے ہیں ' پھر قرآن و فیرو پرحاتے ہیں ' کا کہ کلہ پرحاکر قرآن و فیرو حدیث کا پانی دیا جائے مان سین جو زبانی کلہ پرحد کر قرآن و مدیث مدیث کا پانی دیا جائے مان سین جو زبانی کلہ پرحد کر قرآن مسلمان بن میں میں شافتین ' اس

نبست ممکن جزبه قرآن زیستن

ارْجُلِمْ مِنْهُمُ أُمَّا مُنْ مُفْوَامًا مُنْ مُفْتَصِدانٌ وَكِنْيُرُ مِنْهُمُ إِسَاءً ك ينج سے ل ان يك كون كروه افترال مرب اور ان يم أمربت بى يب كاكريب بين ك له يول بنجا دو ويك إلا تبين تبارت مِنُ تَرْبِكَ وَإِنْ لَهُ رَقَفُعُلُ فَمَا بَلَغُتُ رِسَالَتَهُ رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پینام نہ بسخایا ت وَاللَّهُ بَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ادر انتر تباری بجبان کرے گا وگول سے تھ بے ٹیک انتر کافرول كويوبس ويتاف ترتم فرا در اك كتابع مم بكه بمي نہیں ہو جب یک نہ قائم کرو توریت اورائمیل نے اور جربکہ تمہاری ٳؽڹۘٛػؙۄٚڡؚڹڗٙؾؚػ۠ڡٝۯۅؘڷؽڔ۬ؽؠڗؘۜڲۛؿؙؽؖٵڡؚڹ۫ۿؙۿۄڡۧٵۧ طرن تبا سے رب کے پاس سے تراث اور بیٹک اے میوب دہ جر تباری طرف تبارے نُزِلِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ طُغِيَانًا وَكُفْمًا فَلَاتَأْسَ رب سے باس سے تراف اس سے ان بمی بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور تر آل ہوگی ہے تو تم كا فرول كا بكرم زكاؤ بينك وه بو اليفة بدكوسلان كيت بن الداداى طرح ا وَالصِّيُّونَ وَالنَّصْارِي مَنْ الْمَنْ بِإِ یہودی۔ ادرمستارہ برست اور نعرانی ان پس جرکون پیسے وئ سے انتد وَالْيَوْمِ الْاخِرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ ر تیامت ہر ایان لائے گ اوراچھ کا کرسے توان پرز کھ الدیشہ ہے

لئے آگے ارشاد ہو مَنْ اَسْنَ بالذِی اس سے مطوم ہواکہ قادیانی۔ چکڑانوی وغیرہ قوی مسلمان ہیں دینی مومن نیس ااے اس سے مطوم ہواکہ عیسائی میروی صابق وغیرہ مومن نیس۔ اگرچہ تمام اکلی آسائی کمایوں کو مانیں ورثہ آگے مردس نہ فرمایا جاتا۔

ا اس سے معلوم ہوا ہر صالح مسلمان ولی ہے کو تک کی ورجات اولیاء اللہ کے بیان ہوئے ہیں ہے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ونیا کی بے خوتی کا ذریعہ ہے " ۲۔ جمتلانے میں میوری و نساری سب شریک ہے "کر انبیاء کرام کو شہید کرنے والے صرف یہوہ ہیں کہ ان کے باتھوں بہت سے نبی شہید ہوئے۔ جن میں معزت زکریا اور معزت کی علیم السلام بھی ہیں۔ خیال رہے کہ کوئی نبی جماو میں کافروں کے باتھ سے شہید نہیں ہوا۔ اندا یہ آیت ان آیات کے ظاف کے نہیں جن میں انبیاء کی امرائیل کو فرت کا وعدہ ہے " رب نے فرمایا۔ کتب اللہ کا مرائیل کو امرائیل کو

19. ۗۅٙڵٳۿؙڂڔؽڂڒؘڹٷؙؽٙ۞ڶقؘۯٲڂۮ۬ؽٵڡؚؽؿٵؾؘڹؽٙ ٳۺؙڗٳ؞۬ڹؙڸۘۘۏٲۯڛڵڹٵۧٳڶؽڔٟٛ؋ۯڛؙڷؚڒؙػڵؠۜٵۼٵۼۘۿٚۿ سول بھیے جب کبی ان سے باس کوٹی سے میدیا اور ان کی طرت رَسُولٌ بِهَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُهُ مُرْفِرِنَقُاكُنَّ بُوا وَ - مول وه بات ہے تمر آیا ہو ان سے نغس کی نوابش نے تھی ایک گردہ کو بیٹلایا اور وي المالية والمالية المالية ال رِيقًا يَقْتُلُونَ⊙وحسِبُوا الاَتْلُونُ فِتَنَهُ فَعُ ایک فرده کو خبید کرتے ہیں تا اور اس عمان میں ہیں کہ کوئی سزانہ ہوگی تواند مے وصقوا تنقرتاب الله عليرام لفرعموا وصفوالتزير اور بسرے ہو محتے بھرانٹہ نے انکی توبہ قبول کی تا بھران میں بہتیرے اند مے اور ہرے بو کے تا اور اللہ ال مے کا ویچ رہاہے ۔ بے ٹیک کافریں وہ جو قَالُوْاَ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْمَسِيْحُ ابْنُ مَـرْيَحْ وَقَالَ کتے یں کہ اللہ دی سی مریم کا بیٹا ہے ف اور سی نے مُسِبعُ لِبَنِي إِسْرَاءِ بُل اعْبُدُ واللَّهُ مَا يَن وَرُبَّكُورٌ تر یه کما تعانے بی امرایل اللہ کی بندمی کرد جو میرا رب تا اور تہارا رب بے ٹیک بڑا مترکا شریک طبرائے تہ آو انشدنے اس پرجنت مرام کو دی وَمَأُولَهُ النَّارُ وَمَالِلظِّلِينَ مِنَ أَنْصَارِهِ لَقَنَاكُمْ اور اس كافحدا نادوزخ بسي شاورانا الول كاكونى مدو كارنيس في .وفك كالزين الَّذِيْنَ قَالُوۡۤا إِنَّ اللّٰهُ تَالِثُ ثُلَثَةٌ مُوَمَا مِنْ وہ ہر کتے ہیں اللہ تین خلاف ہیں کا تیمنز ہے کا اور خلا تو

بخت ذلیل کیا اور بحت ایزائیں پنجائیں پھر ایک فاری ہادشاہ کے ذریعہ انسی نجات لی۔ خیال رے ک انبیاء كرام كو شميد كرف والول كي اولاد كي توب قبول موكى نه کہ خود کا تلین کی ای کے قاتل کو توب کی توفیق نمیں ملتی اور توہین پینبر کی توبہ شرعام تبول نسیں ہوتی سا۔ اس طرح که معرت مینی علیه السلام کے قل کا ارادہ کیا، محر المام رہے عیال رہے کہ محسر صدوا کا فاعل میں اس كافائل منميزهم ب كثيراس كابدل البعض ب ورنه مسوا جمع نہ آیا۔ اس سے معلوم بوتلے کہلی بار تو سارے بی بسرے مو تلے مو محت تھ محر دو سری بار سب سی اکثر موے کو تک یمال کثیر فرمایا پہلے نہ فرمایا ۵۔ میمائیوں می بعقوب اور مکانیه فرقه معرت عسی علیه السلام کو مدا كتا تعا۔ بالوك طول الوبيت كے ماكل تھے كہ ميني طید السلام میں الوہیت الی مرایت کی ہوئی ہے جیے محول میں ریک و بوا ای طرح شیوں می تصیریہ فرقہ حضرت على رمني الله عنه كو خدا كمتاب ان كاسطلب بمي سی ہے۔ ۲۔ یعن ان میسائیوں کی یہ بکواس خود حضرت عینی علیہ السلام کی تعیم کے طاف ہے کہ وہ تو اینے کو رب کا بندہ کتے تھے اور یہ انہیں رب کنے گئے ہے۔ اس ے معلوم ہوا کہ رب کے لئے اولاد ماننا شرک ہے اور وہ ميسائي جن كابيه مقيده مو مشرك بين اليكن چربهي انسين اہل کتاب اس کئے کما جاتا ہے "کہ وہ آسانی کتاب انجیل کے قائل میں۔ جو مشرکین فرشتوں کو رب کی بنیاں مانے تے وہ اس لئے مشرک کملائے کہ کمی کتاب کون مائے تے اس سے معلوم ہوا کہ پیغیر کو مان لینا بھی شرک و کفر کو بھی بلکا کرویتا ہے اور مجھی اس سے کفر سخت بھی ہو جا آ ب می اسلام کے مرد فرقے ۸۔ اس سے اشارہ" معلوم ہوا کہ کوئی کافر اعراف میں نہ رہے گا نیز اعراف واکی مقام نہ مو گا۔ بلکہ عارضی جن پر جنت حرام ہے ان نے مسلمانوں کے مدد گار مقرر فرما دیے ہیں مکونک مداکار نہ ہونا کفار کا عذاب ہے جس سے مسلمان محفوظ ہیں ١٠٠

میسائیوں میں فرقہ مرقوب اور سطور به کا مقیدہ یہ ہے کہ الہ تین ہیں باپ بیٹا روح القدس الله کو باپ اور حطرت میسی طید السلام کو اس کا بیٹا اور حطرت جبرل طیہ السلام کو روح القدس کتے ہیں۔ بعض میسائی حطرت مریم کو بجائے روح القدس کے فدا مانے ہیں۔ تشکیت کا می مطلب ہے۔

ا بین یہ سب کافریں الین جو مرتے وقت تک کافر رہیں گے وہ اس عذاب کے مستق ہوں گے اکو تک فاتمہ کا اعتبار ہے الفاج اسے کہ جلد قب کریں۔ اس لئے آگے قبہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ۲۔ یماں قب سے مراد شرک سے باز آ جاتا ہے اور استغفار سے مراد قوج کا اقرار کرتا۔ یا قب سے مراد برے مقیدوں سے قبہ کرتا اور استغفار سے مراد برے افعال سے قبہ کرتار نہیں ہو۔ یہ حمر استغفار سے افعال سے قبہ کرتار نہیں ہو۔ یہ حمر الوہیت کے لحاظ سے بینی وہ اللہ نمیں اللہ کے بیئے نہیں مرف برے اور رسول ہیں کی مطلب نمیں کہ ان میں رسالت کے سوا اور کوئی وصف نمیں اور کوئی وصف نمیں وہ کلت

المآيدة

الله بمي يس- روح الله ممي بين اور مسيح ممي اس طرح مُلْإِنْهَاأَنَا إِسْرَائِكُمْمُ مِن حصر كاكل مطلب بساء الماق وہ جو جموت نہ ہو لے تھے ہوئے اور صدیق وہ جو جموث نہ بول مکے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قوم بزرگوں کی شان من زیاد آل کرے تو تم ان بزرگوں کو کالیاں مت دو یک ان کا احرام قائم رکتے ہوئے اس قوم کی تردید کرو و کھو میسائوں نے حضرت عیلی و مریم علیم السلام کو خدا کمد دیا و رب نے ان بررگوں کا ذکر عزت بی ہے فرایا۔ خیال رے کہ یمال کھانے کا ذکر اس کے فرایا کہ کھانا بند کی کی بدی ولیل ہے کھانے والا کھانے سے سلے رزق مامل کرنے میں کماتے وقت احضاء کی طاقت می اُک کمانے کے بعد ہمنم وغیرہ میں رب کا حاجت مند ہو آ ہے تمام کاروبار کمانے کے لئے مل رہے میں تمام عاریاں کھانے ہے ہیں ۵۔ یعنی بذات خود نفع نقصان کے مالک نسیں رب کی مطاسے عیلی واقع بلا اور مشکل کشاجی مردے زندہ کرتے تھے اور بیاروں کو اچما۔ ۲۔ لین باطل زیادتی نه کرد که میود نے عینی علیہ السلام کی رسالت بی کا انکار کر دیا۔ اور عیمائیوں نے انہیں خدا بان لیا اس سے معلوم ہوا کہ دین میں حق زیادتی جائز ہے عصور اكرم صلى الله عليه وسلم ك بعداجاع وقياس كا اضاف اور اجتم احمال کی ایجاد ک اس سے معلوم ہوا کہ مردودوں ' مرابوں کی جروی بری ہے مقبولوں اوروں کی چروی الحجى رب فرما آب زَبُهُ فِيهُ أَنْدُهُ اور فرما آب- وَكُونُوا معالضادتين

ادر آگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو ی ان میں کا فر مرس سطے ل ان کو فرور دروناک مذاب بینے گا تو کیول جمیں ر*جوما محرتے اللہ کی طرف اور اس سے نمش*ش مانکھتے ٹیاندانٹہ بخینتے والام ران مبیع بن مریم بنیں عظر آلک رمول تہ اس سے پہلے بہت ربول ہوگزرے اور اس کی مال مدیقہ ہے تک دوؤں 19 18 کا 19 میں P تھے دیچھ ۔ تو ہم کہی میان نشانیاں ان کے لئے یمان کہتے ہیں بھردیچودہ را دندھے جاتے تک تمرفراؤ کما اللہ کے سمالیے کو بھیعتے ہو جو زیاد تی زیروت اور ایسے نوگوں کی خواہش پر نہ چنو جو پہلے مگراہ ہو چکے اور بیتمال کوعمراہ کیا ادر بیدی راہ سے ،بیک سطحت شہ

<u>- يال -</u>

ا۔ اس طرح کہ الجہ والوں نے ہفتہ کے ون شکار کیا۔ مالا تکہ یہ ان کے دین جی حرام تھا تو وہ واؤد علیہ السلام کی بددعا ہے بندر اور سور بنا دیے گئے اور ما کدہ والوں نے خوان کی تعمیّں کھا کر بھی کفرکیا تو حضرت بیٹی علیہ السلام کی بددعا ہے پانچ بڑار آدمی بندر اور سور بن گئے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بددعا بدی خطرناک ہے۔ اور بحث عذاب الله والوں کی بددعا ہے آیا۔ ۲۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی مرکش ہے طول نہ ہوں 'یہ تو عادی مجرم اور پرانے مرکش ہیں' جس کی مزاجی بندر اور سور بن مجلم ہوا کہ برائی اور سور بن مجلم ہوا کہ برائی اور سور بن کا امن جی رہنا صرف اس وجہ ہے ہی تم رحت عالم ہو۔ تساری موجودگی جی عذاب نہ آئے گا۔ ۳۔ اس ہے معلوم ہوا کہ برائی

لعُنَ الَّذِينَ كَفُرُوْا مِنْ بَنِي إِنْ آلِ يَلْ عَلَى لِسَالِ الْوَدَ لنست کئے گئے وہ جنوں نے کنرکیا بن امرائیل میں واؤد اور مینی بن مریم کی زبان بعد له یه بدله ان کی نافرانی اور سرکتی کات كَانُوْالاَبِنَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكِرِفَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کون روکتے نے مزود بست بی برے ؤن©تَرلى كَيْثَيْرًا**مِّنْهُمْ بَيَّوَلُوْنَ الَّذِيْنِ** كَفَرُوْأ کا کرتے نتھے ان پس تم بہت کہ دیجو کے کہ کافروں سے دوی کرتے لَبِئْسَ مَا قَكَ مَنْ لَهُمُ الْقُدُّمُ أَنْفُهُمُ أَنْ سَخِطُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اس کیا ہی ہے ک چیز کیے لئے فود آ کے بھیبی یہ کہ المتدکما ال پرغضب ہوا فِي الْعَدَ آبِ هُمُ خِيلًا وْنَ وَلَوْكَا نُوْ الْبُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ع آور وہ مذاب میں بھیشہ رہی کھے اور اگر وہ ایمان لاتے اخر وَالنَّبِيِّ وَمَّآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَااتَّكَنُّ وْهُمُواَوْلِيَّا ۚ وَلِكِنَّ كِيْنَا ا در ان بی برادراس برجوان کی طرف اتراتو کا فرول سے وستی نکرتے فی معوان یں تو بتیرے ناس بی مرور تم سلاوں کو سب سے بڑھ سر امنوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ اللَّهُ كُوا وَلَتَجَدَنَ اقْرَبُهُمْ مُودَّةً رشمن يبوديون اور شركول كوباذ سحيت اور مرورتم مسلافول كى دوستى یں ب سے زیادہ قریب ان کو ہاڑ تھے ہر کہتے تھے ہم نعباری ہیں ٹ یہ اس مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُبَانًا وَانَّهُ مُلايَسْتَكُبِرُونَ لے کہ ان یں ما ہم اور ورویش ہیں ۔ اور پر فرورہیں سمرت منزلع

ے روکنا اچھالی کا علم کرنا واجب ہے تبلیخ بند ہونے یہ عذاب افی آنے کا اندیشر بس اس سے معلوم ہوا کہ کفارے دوستی اللہ کی نارانمٹی کا باحث ہے مجمی حرام ہے اور مجمی کفره- معلوم مواکه کفارے دوستی ان کی س شکل و صورت بنانات ان کے طور طریقہ افتیار کرنا' منافقول کی علامت ب الله رسول کی محبت اور ان کے د شمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نسیں ہو شکتیں' روشنی اور آرکی کا اجماع نامکن ب۲۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کافرعداوت کافر محبت سے بخت ترے ' وکیمو میسائی کافر محبت ہے اور یہود اور مشرکین کافر عدادت محران دونوں کو اشد فرمایا کیا میے شیعہ اور وہانی كم شيعه محبت من ممراه اور وبال عدادت من ٤٠٠ اس آیت میں باوشاہ حبشہ اور ان کے ساتھیوں کی تعریف ب جو پہلے میسائی تے ' پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ر ایمان لائے " قرآن من کرروئے جو مماجر مسلمان حضور کی جرت سے بیلے کم معظمہ سے میٹ میلے گئے تھ انسی امن دیا' اور ان کی خدشتیں کیں' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ اور اخلاص کے پیغام بھیے' خیال رے کہ کم معطمہ ے کیارہ مرد جار مورتی جن می معرت مثان اور آپ کی بیوی رقیه رمنی الله عنما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحى تھيں " نبوت كے باتج ين سال ماہ رجب میں جرت کرے ملے محے۔ محرجب اسی وہل امن لما تو لگا آر مسلمان وہاں جانے گئے ' يمال تک کہ وہاں بیای مرد جمع ہو گئے عورتی اس کے علاوہ نجائی بادشاہ نے بی حضور کا نکاح ام حبیبہ بنت ابوسفیان سے کردیا عار بزار دیار مربعی خود اداکیا عال کد حضور أكرم صلى الله عليه وسلم مدينه طيبه جمل نتح اور أم حبيبه مِشْ مِن اللهِ آيت كريد الري تمي- عنى الله أنّ يَنْجُعَلَ بَيْنَكُمُ وَيَهِنِ الْمَايِنِينَ مَادَ نِينُمُ الْحُ أُورِي ثَكُاحٍ بِي ابوسفیان کے زم یر جانے کا باعث ہوا (روح البیان وفیرہ) ۸۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قوم م علاء اور ورويشول كاربنا خداكي رحمت هيا وومر ہے کہ تھبرو فرور بزی بُری چنزیں ہیں۔

ا ، بحرت سے پہنے حضور پر نور کی اجازت سے کیارہ مر داور چار مورتیں کفار کمہ کی ایذا رسانی سے تک آکر مبشہ کی طرف بجرت کر مجھے ان میں معرت مثان بھی تنے اور میں معنوت دیاں بھی تنے اور میں معرت دیاں بھی تنے اور میں معرت اور ام سلمہ بھی تھیں۔ بھر حضرت جعفر طیار اور دو مرے لوگ بھی مبشہ پہنچ مجھے اس کا نام بجرت اوٹی ہے۔ ان مماجرین کا پہلا قاظہ کیارہ مرد اور چار موروں کا ماہ رجب نبوت کے طہری بانی میں مور اور ہور توں کا ماہ رجب نبوت کے طہری بان میں موروں کا ماں میں ہور کہ ہم اور موروں کا ماں مماجرین سے بات کر کے خور کریں کے باس بہنچ کر مسلمانوں کے شاک ہو ان مماجرین سے بات کر کے خور کریں

کے۔ چنانچہ مسلمانوں کو دربار میں بلایا کمیا۔ نجافی نے ہو جہا ي كه تم معزت مبلي ك متعلق كيا مقيده ركعت او- معرت بي جعفرنے سورة مريم كى علاوت شروع قرما دى۔ تمام دربار کے نصرانی علماء اور خود نجاشی رونے گھے۔ نجاشی نے سلانوں سے فرمایا کہ تم سب کو میرے ملک میں بالکل امن ب نجاشی ایمان کی دوارت سے مشرف ہوئے رمنی الله عنه اس آیت میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر مبشہ کا وقد حنور کی خدمت یل ماخر ہوا جس یل ۵۰ آدی تھے۔ حضور نے سورۃ بنیین ساکی جس پر وہ نوگ بھی زار و تظار روئے گئے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الی کے وقت عشق و محبت می رونا اعلی عبادت ہے۔ ای طرح عذاب التي كے خوف و رحمت الى كى اميد ميں رونا مبادت ہے۔ نیز ال الی کر جنبش کے ساتھ قرآن کی طاوت کرنا ست ہے۔ کیونکہ یہ جنبش عاشوں کی وجدانی حالت ہے میے قیم سے زم شاخی و کت کرتی ہیں۔ الاوت کرنے والاحيم رصت الى سے باتا ہے۔ اس لين وه رائے مومن محابہ کرام جو پہلے سے کلہ توحید کی شاوت دے م بی اس کروہ میں شال فرا اس سے معلوم ہوا کہ برانا مسلمان اور نیا مسلمان ایمان ی برابر ہیں۔ حشریب کا ایک ساتھ ہو گا ہی جیشہ کے اس وفد کو اع جو مومن ہو کر جشہ وائی آیا۔ يبود جشہ فے ظامت كى کہ تم نے اسلام کول قبول کیا۔ اور انسوں نے یہ جواب دیا جو رب نے لقل فرمایا ۵۔ اس سے معلوم ہواک اللہ تعالی کت نواز ہے۔ اگر ایک لفظ قبول فرائے تو سارے محمّناه معانب فرما دے۔ ان وفد والوں کو صرف اس جواب یر بخش دیا۔ ان کے صدقہ سے اللہ مارے کناو بھی بخش دے ٧- اس آيت مي ان يهود ير مملب ب جنول خ اس دفد کو ایمان لانے پر طعن دیا تھا ہے۔ اندا فاتھ کی چیز کو حرام نہ جانو۔ نمی طال کو حتم کماکر حرام نہ کرلو۔ ہو چخ رب نے حرام نہ کی ہو اے حرام نہ سمجو۔ اس ے مطوم ہواکہ اصل اشیاء میں اباست ہے۔ حرمت کی عارضه کی وجہ سے پیدا ہوگ۔ حرمت کے لئے ولیل

البآيداقة 194 وَإِذَا سَمِعُوامَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ نَزْرَى اعْبُنِّهُمْ اور جب سنتے ہیں وہ ہو رسول کی طرف اترا کہ آنگی آنگھیں۔ و مجھو كر إ نسود ل سے ابل ماى ايس ك اس من كروه فق كو بيجان عق بيت يك لے دہب ہا سے ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں کھے ہے تہ اورہیں کیا ہوا کہ بِاللهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُنْ خِلْنَا ہم ایمان نرلائیں اللہ بعراوراس بق بر کر ہما سے باس میا اور ہم مل کرتے ہی کہ بیس مارا رب نک وگوں کے ماتے وائل کرے کہ ترانٹرنے ابھے کہنے سے بدلے جَنَّتِ تَجْرِئُ مِنَ تَخِنِهَا الْأَنْهُرُ خُولِدِ بَنِيَ فِيْهَا ا انبس اغ دینے عن کے ینچے بنریل روال بیشران علی رئیل کے یہ برکہ ہے نیکوب کا اور وہ جنوں نے کفر کیا اور وَكُذَّا بُوابِالَّيْتِنَا الْوَلَلِيكَ اَصْلَحْبُ الْجَحِيْمِ فَيَالَتُهَا ہاری کہ بیس جٹائیں وہ بی دوزخ والے ن لے الَّذِينَ الْمَنُوالِا تُحَرِّمُواطِيِّبْتِ مَأَاحَلَ اللَّهُ لَكُمُ ا یال والی طام نہ فہراڈ وہ ستعری چیزیں سما مشر نے تھا سے لئے علال کیں تہ اور صریعے نہ بڑمو جیٹک مدیرے ٹرمنے دائے انڈکو البند ہیں ٹ اور کھاؤ مِمَّارِنَ قَكُمُ اللَّهُ حَلَّلًا طَبِيًّا وَالتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي مَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ چر بکه شیس انشرنے روزی دی ملال پاکیزه کی اور وُرو انشدسے جَس بر

چاہیے اور طال ہونے کے لئے کی دلیل کی حاجت نہیں ۸۔ ثان زول۔ یہ آیت ان صحابہ کے متعلق نازل ہوئی جنوں نے حضور کے وظ سے متاثر ہو کر حثان این مطلسوں کے گھریں بیٹھ کر ترک ونیا کا حمد کیا کہ ہم ناٹھ بہنیں گے۔ ہیشہ روزہ رکھیں گے۔ رات ہم حمادت کیا کریں گے۔ گوشت نہ کھائمیں گے۔ نرم بمتریر نہ سوکی گے۔ ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہواکہ اسلام میں ترک ونیا ترام ہے۔ تصوف کے معتی یہ نمیں کہ طال چزیں چھوڑ وی جائمی۔ تصوف حرام سے حاصل ہو آہے اس ملال وہ چزیں جو ترام نہ ہوں۔ طیب وہ جو گندی نہ ہوں۔ تھوک ریٹ و فیرہ ترام نمیں طال میں کر طیب نمیں نیز لذی مزد ار چزیں طیب ہیں یعنی خوب مزد ار چزیں کھاؤ محرطال ہوں ترام نہ ہوں۔

190 به مُؤْمِنُونَ©لا يُؤاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُورِ فَيَ آيْمَانِكُمْ تبیں ایمان ہے له الدمبیں بنیں پر تا تبیاری مُلط بنی کی تسیوں براله وَالِكِنْ يُؤَاخِنُ كُمُ بِمَاعَقَلَ اللَّهُ الْكِيمَانَ فَكُفَّارَاتُهُ باں ان فشرک برحرفت فراج ہے جنیں تم نے مغبوط کیا تہ تواہی قسم کا برا الطعام عشرة مسكنن من أوسط ما تطعمون وس مکینوں کو کھانا وینا ہے اپنے محروالوں کو جو کھلاتے ہواس کے اوسط على سے يا البي كروے دينا يا ايك برده آزاد كرنا تو بوان يل تے کی زیائے توتین دن کے روزے کے یہ براہے تمباری تسوں کا دب تم تسم کھا فہ ادرابن نسوں کی مفاظت کرو ہے اس طرح اللہ تم سے ابنی آیس بیان فرا کا ہے کہ مجیس تم اصان کا و است ریمان والو شراب اور جوا ادر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ مِنْ جُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْ بت نے اور یا نے نا پاک ہی ہیں شیطانی کا کی ڡؘٵڿؾڹؠؙۏ؇ڷۜڡڴڴڿڗؙڡؙ۫ڸڂۏڶ۞ٳٮۜؠٚٳؠۘڔؠؙٳٳڶۺۜؽڟڒ تر ان سے بہتے رہنا کہ تم نلاح باؤٹ ٹیطان بیں جا ہتا ہے کہ تم يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَنْيِرِ یں بیر ادر دھمنی ڈلوا سے شراب اور جونے کیس ل وَيَصْتَكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّالُونِ فَهَلِ أَنْتُمُ اور تہیں اللہ کی ہاد اور نازے روکے ناہ تر سیا ہے

حم یہ ہے کہ آئدہ چزر منم کمائے اور بوری نہ کرے اس می کفارہ ہے یمال تیوں قسوں اور قسم منعقدہ کے كفاره كا ذكر ب اس كاكفاره فلام آزاد كرنايا وس مكينون کو کھانا کھانا یا کیڑا دیتا ہے۔ اگر ان میں سے مچھے نہ کر سکے توتین مون رکھ سے خیال رہے کہ روزے سے کفارو کم جب ی اوا ہو گا جب کھانا کیڑا ویے ظام آزاد کرنے ہے قدرت نہ ہو مکنارہ کے روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں حم كاكفاره توزية كے بعد اوا موسكت اب اس بيال نیں۔ ۵۔ اس سے اشارة معلوم مواکد هم يوراكرنے ك لئ كمائى مائى ع د ك وزن ك لئ كوكد اس ک حفاظت کا تھم ہے۔ لذا تھم وزنے سے پہلے کنارہ نیں وے سے محت کو تک کفارہ کا سب قسم نیس بلک قسم کا توزا ب اور سب سے پہلے مسب نیس ہو سکا۔ (حنی) ٢- الكورى شراب جے خركتے بي النب بعى ب اور حرام طی می نشد دے یا ند دے۔ مطلقاً حرام ہے۔ ایسے ہی جوا- بسر مال حرام اور دو سرى شرايس أكر نشد دي تويقية وام یں۔ اس ہے کم کی ومت یں انتلاف ہے میج یہ ب كد حرام يس بت يوجنا بت بنانا بنول كي تجارت سب حرام ہے۔ ایسے می فال کمولنا فال کمولنے پر اجرت لیا یا دینا سب حرام ہے۔ ے۔ یعنی شیطان یہ کام کرا آ ہے۔ خیال رہے کہ یہ حرکات شیطان خود نیس کرتا۔ دو سرول ے کرایا ہے۔ خود تو یکا موصد ہے۔ اس آیت سے وہ آیات منسوخ مو ممتنی جن می شراب کے طال مونے کا ذكر ہے۔ ٨- اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایك يدك مرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی ماصل نیس ہوتی۔ بكد برے اممال سے بچنا مجی ضروری ہے۔ یہ دونوں تغویٰ کے دو پر ہیں۔ برندہ ایک برے سی ارآ۔ دو سرے یہ کہ نیکیاں کرا اور برائوں سے بچا ونیا اور و كلاوے كے لئے نہ ہونا جا ہے بكد كامياني ماصل كرنے کو ہو ہے۔ اس طرح کہ شرانی لوگ نشہ میں مجمی آپس میں آیک ووسرے کو مارتے ہیں۔ جوئے میں بارنے والے کے دل میں جیتنے والے کی طرف سے تفرت بدا ہوتی ہے جس سے قبل تک کی

نوبت آجاتی ہے۔جس کابار ہا مثلبرہ کیا گیا۔ یہ توان کادنیاوی نقصان ہے۔ دی نقصان یہ ہے کہ نماز لور الله کے ذکرے روکتے ہیں ۱۰سے معلوم ہواکہ جو چیز اللہ کے ذکر اور نماز سے درکے وہ بری ہے۔ چموڑ نے کے قتل ہے۔ اس کے جعد کی اذان کے بعد تجارت حرام ہے۔

ا۔ اللہ کی اطاعت مرف اس بے حکام میں ہے۔ رسول کی اطاعت قولی انکام میں ہمی ہے اور عملی سنوں میں ہیں۔ کہ جس کا عم دیں وہ فرض یا واجب ہے۔ جو بیشہ عمل کریں وہ سنت موکدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے نہ ماننے سے حضور پر ٹور پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سورج کے انکار سے اس کی روشن میں کی نہیں آ جاتی۔ کو تکہ ان پر تبلیخ لازم تھی جو انہوں نے بدرجہ اتم فرما دی۔ ہم ہی ان کے حاجت مند ہیں وہ ہمارے حاجت مند نہیں ساب اس سے پاتے لگاکہ شری تھم آنے سے پالی انسان پر ممناہ کی گزشیں کو تکہ اہم کا قرار کرنالازی ہے۔ کہا انسان پر ممناہ کی گڑشیں کو تکہ اہمی وہ کام کناہ نہیں ہوا تھا سوا شرک کے ہکہ اگر کسی کو نیوت کے ادکام نہ ہمی چنجیں ' تب ہمی اسے توحید کا اقرار کرنالازی ہے۔

کو تک جر ذرہ اس کی توحید کی موائل دے رہا ہے۔ یہ آیت ان بزر کوں کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام ہونے سے پہلے وقات یا بچے تھے اور شراب استعمال فرماتے رہے تھے ما يمال تقوى تين جك ذكور مواہد سلے سے مراد برے مقیدول سے پچا ہے۔ دو مرے سے شراب وے سے بھا۔ تیرے سے تمام بری باول سے بچا مراد ہے۔ (خزائن العرفان) ۵۔ یہ آیت ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ او جری میں ملح مدید کا واقد وش آیا سلمان احرام باندھے موے تھے۔ احرام میں شکار حرام ہے۔ محر رب تعالی نے مسلمانوں ک آزائش قرائی کے برندے ورندے شکاری جانور ان کی سواریوں پر اس طرح میما مے کہ مسلمان اگر جاجے تو الممول سے یا نیزوں سے شکار کر لیتے۔ تمام محلب کرام اول نمبراس احمان من ياس بحية ٢٠ اس واقعه من الله تعالی نے مسلمانوں پر دو طرح کا خاص کرم فرایا۔ ایک یہ کہ پہلے سے اس احتمان کی خبردے دی کہ مسلمان آمادہ ہو محظے۔ دو مرے یہ کہ مسلمانوںکو ٹابت قدم رکھا ورنہ طانوت کے ساتھی اسرائیلی نسر کے احمان میں بہت ہے لل مو مح تھے۔ مارے حضور پر نور نے قبرے احتمان ے مارے بہت اور ان کے جوابات الی امت کو بنا ويئ - مالاتك احتمان ك سوالات جميائ مات بي - ي اس امت ير رب كا احمان ب- عد اس سے معلوم بوا ک بھالت احرام نظی کا شکار حرام ہے البت دوانہ کا بعيرًا ونوار ورندے عل كوا جويا مارة طال بـ ایے عل مجمر چونی کمل مارنا معاف ہے۔ (فرائن العرفان) ٨- محرم جان بوجد كر خطكى كا شكار كرے يا خطا ے اسرطال جزا واجب ہے عبان بوجد کاؤکر قواس آیت عل ہے اور خطاکا ذکر مدیث شریف یل ہے اب مراسم الم المقم كے نزويك ماكا بيان ب اور المم محروشافى ك زويك حل كابيان ب الذا المم اعظم ك زويك مثل ے معنوی حل مراد ہے۔ یعنی قیت اور امام شافعی کے بان مل سے جانور مراو ہے الدا الم المقم کے نزویک

193 مُنْتَهُونَ®وَاطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَارُواْ بازات اور مم ما في التركم اورعم ما في رمول كائ اور بوشيار مربور فَانَ تَوَلَيْنُهُ فَاعْلَمُوا الله الله الله المُبين فَالْ الله المُبين فَالْ الله المُبين فَالْ المُبين فَا بجرائرم بعرعاة تومان اوكه ماسد يول كاذمهمت وافع طور برعم بتفادينا بيان نَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَا ا جو ایمان لائے اور نیک کا کے ان بر بھے گناہ ہنیں ہے تہ فِيْمَاطَعِمُوا إِذَامَا الْقَوَاوَ امْنُوا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ جویک انبوں نے چھا جب کر ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں تُمَّ الْقَوَاوَ الْمَنُواتُكُمَ الْقَوْاوَ الْحَسَنُوا وَاللَّهُ بِحِبُ پھر ڈریں اور ایمان رکھیں مجھر ۋریمی اور ٹیک مربیں کے اورائٹر ٹیکو ل سم ووست بمتاہے اسے ایمان والو فرور الله تبیں آزمائے کا بِشَى عِمِنَ الصَّبْدِ تَنَالُهُ آيُدِ نِكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لِيَعْلَمَ یسے بعض سکار سے من تک تبارا باتھ اور نیزے ببنیس فی کر اللہ بہمان اللهُ مَنِ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَلَى بَعْلَا فَكُولِكَ کرادے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرنے بی چھراس کے بعد جو عدسے بڑھے فَلَهُ عَنَابٌ البِيرُ صِيَايَتُهَا النَّنِينِ الْمَنْوُ الاَتَقَتْتُوا الطَّيْدَ اس کے لئے دردناک مزاہے تہ اے ایمان والوشکار نہ ماروجہ تم امرام وَأَنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ فَتَلَهُ مِنْكُمْ فِتُنَعِّدًا فَجَزَاء قِتْلُ مَا یں ہو تا اور تم یں جواسے نعدا تن کرے فراس ابدار یا ہے کر وہا ہی <u>ٛ</u>ؙڡؚڹؘٵڶڹۜۘٚۘۼۄؚؠؽڂػؙؠ۠ڔؚ؋ۮؘۉٳۘۘۼۮٳڸڡؚؚؽ۬ػؙؠٛ۫ۿۮۑۜٵؠڵؚۼؘ عا نور مر يني سے في له تم يل سے دو لقة أوى اس كا علم كريں ، تر بان بوكمب

شکار کی قیت واجب ہو کی اور امام شافع کے نزدیک اس کاہم شکل پالتو جانور اور قیت وہاں کی جائے گی جمال شکار کیا گیا۔

ار اس سے معلوم ہوا کہ شکار کے کفارہ میں تین صور تی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی قیت کا جانور حرم شریف میں لے جاکر قربانی کروے۔ ود سرے یہ کہ اس کیت ن مندم خرید کر ہر سکین کو فطرے کے بقدر لینی سوا دو سروے وے۔ تیسرے یہ کہ ہر سوا دو سیر کے حوض ایک روزہ رکھ لے ۱۲۔ اس آیت سے بھالت احرام شکار کرنے کی حرمت معلوم ہوئی۔ حدیث شریف سے ٹابت ہے کہ شکاری کو مدو دینا' اس کی طرف اشارہ کرتا بھی محرم کے لئے حرام ہے اور محرم کا ذبیحہ شکار مروار ہوگا۔
کہ نہ خود محرم کھا سکے نہ کوئی دو سرا آدمی حاتی ہویا فیرحاتی۔ یہ بھی معلوم ہواکہ اگر محرم چند شکار کرے تو اس پر نی شکار ایک کفارہ واجب ہے۔ ۳۔ محرم کو دریائی

144 الْكَعْبَةِ أَوْكَفَارَةٌ طَعَامُ مُسْكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ مو بہنتی یا کنارہ دے بند مکیوں کا کھانا یا اس سے برا بر صِيَامًا لِينُ وُقَ وَبَالَ إِمْرِهُ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ دوزے ٹے کو اپنے کا کا وال چکے ۔ انٹرنے معاف کیا جو ہو گزرا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْزُذُوانَتِقَامِ اور براب كرے عااللہ اس سے برلد اے كا اور الله فالب برل ين والا ك لَّ لَكُنُهُ صِيْنُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ وَالسَّبَيَارَةِ مول ہے قبائے لئے در ایمانسکارٹ اوراس کا کھانا تہادے اور مسافروں کے فانہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّعَا دُمَّتُمُ حُرُمًا وَاتَّقَوُ السَّهُ سی الفود المناس المناس المناد بسب محد تم امرام بس بوع ادر المنزے ورو لَّذِينَ إِلَيْهِ رُحُشَرُونَ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبِينَتَ بم كي طرف بين الحناجة الله في اوب والع كمر سمبر محر وون كريام كا بامت يه في اور ومت والمع ميذا ورمم ك تربان اور على علاست ي (50 أو و و 1 أيس الأسرو أو سرأة الآلال إلى الم ديت سِعنهوا ان الله يعَلمَ ما في السَّمُونِ وما آد غان بالوروں كوت : اس كے كرتم يقين كروكر الله جا تاہے يو كچد آ ماؤں بس ب اور جر بچه زین می اور بیس الترسب مجد جانبات جان ریموس التد سما شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاتَ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَحِيْدُ فَاعَلَى الرَّسُولِ مذاب سخت ہے اور الله الخفظ والا مبر بان ہے تع رسول بعر بنیں إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبُدُ وْنَ وَمَا تَكُنُّهُ وْنَ قَا تَكُنُّهُ وْنَ @ عَكُر عم ببنيانان اورانشر ما تاہ جوتم ظامر ترتے اور جوتم بھیاتے ہو منزلا

شکار طال ہے۔ دریائی شکار وہ جو دریا میں پیدا ہو اور منظی کا وہ جو مشکی میں پیدا ہو۔ رہنا سنا خواہ کمیں ہو۔ س خیال رہے کہ دو شکار حرام ہیں۔ محرم کا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکاری جانور کو نہ طال آدمی شکار كر سكما ہے "نه محرم- وہ الله كى المان ميں بيں- يهال احرام کے شکار کی خرمت کاذکر بے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ محروم کا شکار بیشہ بر فض کے لئے وام ب خواہ وہ مخص طال ہو یا محرم۔ ملکہ حرم کے شکار کو اس کی جگ سے ت افحاے ۵۔ لین کعب مسلب کے ذریعہ مسلمانوں کے وہی و ونیادی امور قائم میں کہ وہاں خانف كو امن كمتى ہے۔ اس كعب سے الل حجاز كا رزق وابست ے۔ اس کعبے نمازیں کچ عمو قائم ہیں۔ الذاب الله ك يوى فعت ہے۔ الم بدى اور ماه محرم سے بھى ديى دناوی امور وابست ہیں کہ اس کے گوشت سے فریوں اور امیروں کا گزارہ ہے اور اس سے ایک رکن اسلامی اوا ہوتا ہے۔ یب اس لئے اللہ سے امید بھی رکھو اور اس کا خوف ہی۔ اس خوف و امید سے ایمان قائم ہے۔ ۸۔ اس میں حضور کی بے نیازی کا ذکر ہے کہ وہ تسارے مابت مندشیں تم ان کے عماج ہو۔ اگر کوئی ہمی ان کی الماعت نه كرب توان كالمجم نه جرب كونك وو تبلغ فرا م ورج سے آگر کوئی فور نہ لے تو سورج کا نقسان

http://www.rehmani.nei

ا اس سے معلوم ہوا کہ زیادتی تعداد اور کثرت رائے دین امور علی معتبر نہیں۔ ایک مسلمان سواد اطلم ہے 'لاکھوں کفاریا سے دین سواد اطلم نہیں۔ یہ معلوم

ہوا کہ مومن کافر 'صالح' فاس طال' ترام' خبیث طیب پراپر نہیں ہو سکتے۔ جو کے کہ ہندو اور مسلمان آپس علی پراپر اور بھائی بھائی جیں۔ وہ اس آیت کے ظلاف کمتا

ہو۔ رب فرما آ ہے لائٹٹوی اَفْعَبُ اَفْنَادِ وَاَفْعِبُ اَفْنَاتُهُ اِلْمُدَالَمُ وَجَالَ براپر نہیں۔ ہو۔ شان نزول بعض لوگ حضور پر لورے اکثر ہے قائدہ اِتھی ہو چھاکرتے تھے۔

حضور میرا اورث کم ہو کیا ہے۔ وہ کماں ہے وغیرہ وغیرہ ۔ یہ قالوار خاطر مباک ہو آتھا ایک روز ارشاد فرایا کہ اچھاج ہوچہ او۔ ہم ہربات کا جواب دیں گے۔

ایک فض نے ہو مماک حضورا میرا انجام کیا ہے۔ فریا جنم- دوسرے نے ہوچھا کہ میرا باب کون ہے۔ فرمایا مدالہ لین و وای ہے۔ اپنے باپ کے نطفے سے نیں کو کلہ اس کی بال کا خلوند کوئی اور قفلہ اس بر یہ آیت نازل مولی۔ جس میں فرمایا کیا کہ مارے صبب سے این راز فاش نہ کراؤ۔ اس سے مطوم ہواکہ حضور کو ازل ے ابد تک مب کھ روش ہے۔ س کابیا ابتدا ہے۔ جنم یا دون شی جانا ائتل مردونوں کی حضور کو خرب اگرچه ظاہرند فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور پرورنے فرملا کہ ج فرض ہے۔ کی نے مرض کیا کہ کیا ہر مال- حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے کی بار یہ سوال کیا۔ تو حضور نے ارشاد فریلیا کہ آگر میں ہاں کر دیتا قو برسال بي نج فرض جو جايا اور پيرتم نه كر يحقه جويس بیان نہ کوں تم اس کے یکھے نہ باا کو ۔۔ اس سے دو مطع معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور کو اللہ تعالی نے مالك احكام بنايا ہے۔ آپ كى بال اور نه شرى احكام بيل دو سرے یہ کہ ہر چے مباح ہے جب تک شریعت حرام نہ كر جيساك عفاالله عنها سے معلوم ہوا سال اس سے اشارة "سيامي معلوم مواكد وكليفد وغيره بن بابتديال مت مگواؤ- بھے منے با قید اوا کراو۔ یہ صراحہ معلوم ہوا کہ جو چیز شریعت نے حرام نہ کی ہو وہ طال ہے حدیث شريف يس ب ك طال وه جه الله طال كريد حرام وه مے اللہ نے حرام فرمایا۔ اور جس سے خاموش ری وہ معاف ہے لندا محفل میلاد شریف مرس دفیرہ کو چو تک الله رسول في حرام نه قرمايا فندا ملال عبد سد يعن الل امتول فے نیوں سے سوالات کر کرے احکام سخت کرا لئے محرانسیں نباو نہ سکے۔ ۵۔ یعنی ان جانوروں کا کوشت حرام نسي موحما بك طال ب- اس سے معلوم مواكد جانورك زندگی می اس پر کمی کا نام بکارنا اے حرام نمی کرا رہا۔ بال ذراع ك وقت فيرفد اكانام يكادنا ترام كرد علد رب قرماتا بوت أنبل بعين والأبد والورحوام بوت وير کافر سے تھے۔ ۲۔ یہ جار جانور وہ تھے جنیں مشرکین

196 واذاعمعواء قُلُ لاَ يَسْنَوِى الْخَبِينِ وَالطَّلِيّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حم فرا دو که مخده اور متعل برابر بنین اگری بختے مخدے ک كُثْرَةُ الْخَبِينِ فَأَتَّقُوا اللهَ يَأْولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ كثرت بمائ له تو الله عد درية ربو الد متل والواكم تم تُفْلِحُونَ أَنَايُهُا الَّذِينَ الْمَنْوُ الاَسْعَلُوْ آعَنَ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْوَ نلاع باد کسایمان دالو ایسی بائیس نه بوهبر جرتم بر کابر کی جائیں نَ تُبُكَ لَكُمُ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُبَرُّلُ تو تبیں بری تلیں ٹ اور آگر اہیں اسوقت بلو تھر مے کر قرآن اتر رہاہے الْقُرْانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَفُوْرً تو تم بعر ظاہر سموری مائیں علی اللہ اہنیں معات سر مجا ہے اور اللہ عفظے لِيُحْوَقَدُ سَالَهَاقَوُمُ مِنْ قَبْلِكُمُ تَثْمَّ إَصْبِيحُ ر قیمر ساس می سوسررس تبدیدر اصبحوا دالا طم والاب لا تم سے اعلی ایک قرا نے ابنیں یاد جا محران سے شکر ہو دیتھے تک اللہ نے مقرر بنیں کیا ہے ف کان جرا بوا الدنہ بجار قَلاَ وَصِيلَةٍ وَلا حَامِم وَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ ايَفْتَرُونَ اور ند ومیلد اور ند حامی شه بال کانم وگ اینز پرجوا افتراع عَلَى اللهِ أَلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُون وَإِذَا فَيْلَ بالمنصفة بين ثد اور ان بين أكثر نرسه بي مقل بين اورجب ان سي مجاول ي لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنُزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا آدُ اس فرف جو أنشك المار اور رمول كي فرف ف حجين حَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَنَا ﴿ أُولُوكُانَ الْبَاؤُهُمُ وہ بہت ہے جس بربم نے اپنے باپ مادا

عرب بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے تے چران کا گوشت دورہ حرام بھتے تھے۔ ان کی تردید یں یہ آیت اتری ایک بجرہ ا یہ او نفی تنی جو پانچ بار بچہ دے دے اور آخر یں اس کے فرجو۔ اس کا کان چردیتے تھے۔ دو سری سائب ایر بازنی تھی جس کے متعلق وہ بنوں کی نذر مانتے تھے کہ اگر بنار اچھا ہو جاوے یا فلاں سفرے بخرے ت جاوے تو میری او خنی سائب ہے۔ یعنی بجار اتیس و مید ایر وہ بری تھی جس کے سات نچے پیدا ہو جاتے اور آخریں فراجو آ ان چھے جائی ایر وہ اونٹ تھاجس ے دس بار کیابھ صاصل کرلیا جاتا تو اسے چھوڑ دیتے ہے۔ کہ ان جانوروں کو حزام بھتے ہیں جو بنوں کے نام پر چھوڑ دیتے گئے تھے۔ حالا تک وہ طلال ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ ایس جانوروں کو حزام جملاح بار مراجد سے مراس کرتے تھے جن میں یہ جانور بھی ضرور ہوتے تھے تھرسب

ولذاحموك

اب معلوم ہواکہ شریعت کے مقابلہ میں جال باب وادول کی رسم اختیار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ صالحین کی اجل ضروری ہے۔ رب فرما آ ہے در وُلو اُلغ المشاد قیلن اس

لاَيعُلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ صَيَايَّهُا الَّذِينِ المَثُوا كويا ياكيا اكرج ال كے إيد داوا نديكه جائيں نه راه يريون نه اعاليان والو تم اینی نکرر کموٹ تبادا بکرز بگڑے کا جگراہ ہوا جکرتم دہ ہر ہو ت إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَتِّعُكُمْ بِمَا كُنْنُمُ تم سب کی رجوع اللہ بی کی طرف ہے بھر وہ فہیں بنا کے گا جو حم تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا شَهَا دَةً بَيْنِكُمُ إِذَا كرتے تھے كا كے ايمال والو في تهارى ابس كى كوابى جب حَضَرَاحَكُ كُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِينَةِ اثْنِن ذَوَا تم یں کی کو موت آئے ہے وحیت کرتے وقت کم یں سے دو عِنْكُمُ أَوْاخُرْنِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ أَنْ نُمُ ضَرَنْتُمُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ یں سفر کو عاد ہمر بنیں کوت کا مادفہ بہنے تَحْبِسُونَهُمَامِنَ بَعْسِ الصَّالُوفِ فَبُقْسِمُنِ بِأَللَّهِ ان دوزن کو ناز کے بعد روکو او وہ انٹدی کم کی کی ٳڹٳڔ۫ڹۜڹ۫ؿؙۄؙڒۺؙؾؘڔؽؠؚ؋ؿؙؠۜڹٵۊۜڮؗٷۘٵڽؙۮٳۛڠؙڔ۫ؖۜؽ الرئبس كي شك برسه الله بم ملت كي براي بكه ال ما فريدس مح الأبار جرقري كا وَلَا نَكُنُتُمُ شُهَا دَةٌ اللهِ إِنَّآ إِذًا لَمِنَ الَّا ثِفِيبُنَ رشته دار ہو اور انٹری عموا ہی نہیما ہی عمر ایسا کریں تو ہم منرور مم نگا روں ہیں ہیں فَإِنْ عُنْزُعَلَى أَنَّهُمُ السَّتَحَقَّآ إِنَّهُا فَالْحَرْنِ بَقُوْمِنَ بعراهم بتربط كم وممى عما و كاسراوار بون لل تران كا بكر دو اور

194

کے یماں الایفائیون مرادیفئنگرون کی قید لگائی کی ا۔ وو سرول کی قکر میں اینے سے فاقل نہ ہو جاؤ بلکہ پہلے خود ورست ہو چربعد میں دو مرول کو درست کرنے کی کوشش كروس مقائد درست كرك ادر اهال كرك ان می تبلیغ بھی شامل ہے۔ جو باوجود تدرت کے تبلیغ نہ كرے اور وہ راہ يرى نيس سب اس سے معلوم ہواكہ فرشتوں کے کام رب کے کام میں کیونک ید خروینا فرشتوں کا کام ہے محر رب نے فرمایا ہم خروی کے ۵۔ شان نزول- حضرت بدش جو عمره ابن عاص کے فلام تے وو تعرانیوں خیم بن اوس اور عدی بن بداء کے ساتھ شام کی طرف بغرض تمارت محقه شام وسنج ی بدیل بار ہو منے ۔ انموں نے چیکے سے اینے سامان کی فرست لکو کر سلان میں رکھ وی اور جب مرنے کھے تو تھیم اور عدی کو وصیت کی که میرایه تمام مال مدینه منوره پینج کر میرے محر والول کو دیدی - بریل کی وقات کے بعد ان دونوں المرانيوں نے بديل كا سامان ويكھا تو اس ميں ايك جاندي كا پالہ جس پر سونے کا یائی پھرا تھا وہ بھی تھا۔ ان وونوں نے وہ بال تو غائب كر ديا اور بال سامان بديل كے محروالوں تک پھنچا دیا۔ محروالوں نے جب اس فرست کو ویکھا او عال ند بایا- انمول فے دونوں نعرانیوں سے بوجھا۔ انموں نے کماہم کو فرنسی۔ ہم نے تو بسیال پایا دیبای تم تک پنجا دیا۔ یہ مقدمہ حضور پر نور کی پھری میں پیش ہوا۔ یہ دوتوں دیاں یمی افکاری ہو سکے۔ پائر وہ پیالہ کمہ سسطیہ میں گڑا کیا۔ جس فض کے پاس تھا اس نے کماکہ ہم نے یہ پالہ حمم وعدی سے خریدا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت كريد عازل موكى (فزائن العرفان- تغيير خازن- تذى شريف) ٧- لين علامات موت نمودار مو جائي اور جين ك اميدند رب كد أكثردميت الى عى مالت يس كى جالى ے- اگرچہ اس سے پہلے ہمی ومیت ہو علق ہے۔ اور اس پر مجی کی احکام جاری ہیں۔ ومیت کی حقیقت ہے ممى كو بغير موض اين مال كا مالك بناة موت ير معلق كرك ع- اس فیرے مراو مدفی طیا ب نہ کہ کفار کیونکہ

وارشین نفی کرنے والے بی تو تھے۔ محر رب نے ان ہر بھی کواہی لازم فرمائی۔ بدش کا واقعہ شان نزول میں میان ہو چکا۔ جب خلاصہ یہ ہے کہ اس تھم کے معاملات جس الي كوابيان اس كئے في جاديں آ كه آئده لوگ ايل رسوائی اور سرا کے خوف سے جموت بولنا محموز وس ۵۔ لینی کافروں کو جواہات مقبر وحشر کی یا قیامت کے بعد بنت کی راہ نہ سلے گ۔ موس بغنداِتا ال قبرو حرص سیح جواب دے گا۔ اور جنت میں اپنے کمر بلا لگف ایسے بنے ا على الله عنه كا رفي والا ب- يا ونا عن كفار كو نيك ا ممال کی راہ نمیں ویا۔ کو تک اعمال کا نیک ہوا ورتی مقاید یر موقوف ہے۔ یہ مطلب نیس کر دنیا میں کافروں کو المان کی بدایت نمیں ویا۔ حضور نے کافروں نی کو مسلمان منایا- اب بعی بزار با کافر مسلمان مو جاتے ہیں-٧- اس سے معلوم ہوا کہ سوال ہر چکہ ساکل کی ب علی کی بنا پر نمیں ہو آ کھ اور مقصد سے بھی ہو آ ہے۔ یال رب کا یہ بم چمنا کفار پر نمی سے مخالف وحوی کرانے کے لئے ہے عام یہ جواب اول قیامت میں اوب وربار کے لے ہو گایا ان کفار سے بیزاری اور شفاحت کے اٹکار کے لئے۔ چرود سرے وقت کی ٹی اپنی قوم کی شکایت فرمائیں ك- دب فرا أب- وقَالَ الرَّسُولَ يِنْتِبِانَ تَعِي أَخَذُوْ خَذَالْقُرُانَ فَهُولِ الله اس آيت سے افياء كى ب اس البت نيس موتى ند ان كاكذب لازم آلب- نيز آيات میں کمی حم کا تعارض بھی نہیں۔ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وہ انهاء كرام الى قوم كى كاللف ادر ان كى مكذيب كو بعول جادیں۔ قیامت میں تو ہر مض کو دنیا کے کام یاد آ جائیں ك- رب فرما آب نوم يَذ كُرُالُونْ الْمُمَاسَعَي ١٠٠ آب یر یہ احسان ک آپ کو مکستہ اللہ روح اللہ منایا۔ حفرت جبریل کو آپ کا خادم بنایا۔ والدہ پر سے احسان کہ انسیں تمام جمان کی عورتوں ہے افعنل کیا۔ کلت اللہ کی والدہ بنایا۔ یمود کے الزام وفع کرنے کے لئے شیر طوار نیچ کی کوانی ولوائی وغیرہ وغیر۔ ۹۔ اس سے معلوم ہواک اللہ کے مقبول بندول کی مدو برخق ہے۔ اور رب کی نعت ہے۔ یہ

مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْ محترے ہوں ل ان یں سے کہ اس عماء مین جو ٹی گڑاہی نے انعاحی مے ران کو ئَسِهْنِ بِإِللَّهِ لَشَهَادَنُكَأَ أَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمُأ نقعان بنها يا بوست سے زادہ قريب بول توانشرك تسم كھائى كرمارى كابى زيادہ تھیکہ ان دوک گوا ہی سے اور ہم مدسے نہ بڑھے ایسا ہو تو ہم ظانوں میں ہوں ت بترہ تهدے اس سے کڑا ہی میں جاہیے ان کریں یا ڈدیس کہ چکو تسیس رد کردی جائیں نُردًا إِيمَانَ بَعِكَا إِيمَانِ هِمْ وَالْقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُوا ال کی قسموں سے بعد کا اور انترسے ڈرو اور کا سنو اور الله به محمول کو راه نبیل وقا ہے سمبسس ون اللہ مجمع اللهُ الرُّسُلِ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبُتُمْ قَالُوا الَّهِ عِلْمَ لَنَّا \* فرائے کا دمولوں کو ہم فرائے کا جس کیا جواب و ن موس کریں سے میں کرم میں ت ٳؾٚڬٲڹؙؾؘعؘڴۯؙڵۼؙؽۏٮؚ<sup>؈</sup>ٳۮؙۊٵڶٳۨۺؙؗؖؽؙڸۼؽڹۘؽٚٳڹؽ ب ثنك تراى ب نيرل كو نوب مانے والا جب الله فرائے كائے مريم سے بيٹے مینی یا دکرمیرا احسان اینے اوپر اورایتی ماں پرٹ جب پی نے روح یاک سے تیری میدد کی ف تو توگوںسے اتیں کرتا بالنے یں اور یک عمر ہو کر اور إَذْ عَلَّهُ نُكُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَانَةَ وَالْإِنِّحِيْلٌ جب پں نے پتھے سکھا ٹی کتا ب اور حکمت اور توریت اور انجیل کے

بھی مطوم ہواکہ انبیاء کرام ' طا کہ سے افغل ہیں۔ کہ حصرت جرل ھیٹی علیہ السلام کے فادم فاص اور مؤید ہیں۔ ' لی یہ عطف' تغییری ہے بیٹی کتاب و محکت سے مراد تو رہت انجیل ہے مراد اور تعید ہے افغاط ہیں یا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور محکت سے مراد مدیث شریف مطرت مسیح نے پہلی یار ذھن پر رہ کر قورات و انجیل پر عمل کرایا۔ قریب قیامت ذھن پر آ کر لوگوں سے قرآن و مدیث پر عمل کرائیں گے۔ نہ کسی سے قرآن و مدیث سیکھیں گے نہ کسی کی تھلید کریں گے چو تک قرآن قوریت و انجیل سے افغال ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہیا ہوا سطوم ہوا کہ انہیا ہوا سطوم ہوا کہ انہیا ہوا سطور کا مرکز کر درب بلاواسط سکھا آ ہے۔

وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِبِ إِذْ نِي فَتَنْفُخُ ادریب تو می سے پر ند کی سی مورت محرے عمسے بنا تا پھراس بر مجوبک فِيهَا فَتَنَكُونِ طَائِرًا بِإِذْ فِي وَتُنْرِئُ الْكُلَّمَةَ وَالْأَبْرَضَ مارتا تووه میرے بیم سے اڈنے ملکی له آور تو ما در زاد اندھے اور سنید واغ والے کومیرے ؠٳۮ۬ؽ۠ٙۏۘٳۮؗؿؙڂۘڔڿۘٵڵٚؠۘٷۛڷٚۑٳۘۮ۬ؽٝۏٳۮٚػؘڡؘؙڡؙٛػ۫ؠڹؗؽۜ عم سے شفاد یا تا اورجب تو مردول کومیرے میں سے زندہ کا آبات مبیل نے سُرَآء بِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْنَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِينَ بی امرایل کم مجدسے روکات جب و ان سے باس دخن نشایاں لے کوآیا تو كَفَرُ وَامِنْهُمُ إِنْ هٰنَ الكَّسِحُرُّمُ بِينَ ﴿ وَالْذَا وَحَيْد ان یں سے کا فر پرنے کر یہ تر بنیں میخر کھا جادہ 🖰 اورجب یں نے الى الْحَوْارِيِّنَ أَنْ الْمِنُوْا فِي وَبِرَسُولِيَّ قَالُوْا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن وَرِيْنِ مِنْ عَمْرِلِي مِنْ وَهِ فَي رَجِهِ بِمِوْ وَرَبِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا وَالْثُهُدَ بِأَنْنَا مُسُلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ الْعَوَارِيْوْنَ الْعِبْيِينَ ادر عواہ رہ کہ بم ملان ہیں کہ جب حاروں نے کمان اے میلی ابْنَ هُرُبِهِ هِلُ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِمَاةً ین مریم کیا 7 ہے کا دب ایسا کرے گاکہ ہم بر آمان سے مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللهَ إِن كُنْتُهُمُّ وَمِنِينَ ⊕ ایک نوان اتارے کے کہا افترسے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو کے قَالُوانُرِيْبُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَدِنَ قُلُوبُنَا وَتَعْلَمَ الدائد بم بابت بن كراى من سكائن اور بارك ول فبري الواور بم آنُ قَانُ صَدَّقَتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ٣ آ تھوں سے دیکے لیں کرآ ب نے بم سے اس فرایا اور بم اس برگواہ ہو جائیں الد

مَادِ ذُوسُولُ ٢٠ يعني قبري وفن شده مردول كو زندگي بخش منے منانج آپ نے مدا سل چھر فوت ہوئ عطرت سام بن نوح کی قبرر جاکر انسی ذنده فرلاید اس ے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مجوبوں کی کرامت اور معرب ے ان کو ددبارہ مردیا ہے جو پہلے اپی مربوری کرے فوت ہو بچے تھے۔ قذا اگر منور فوٹ پاک نے بارہ برس کی ڈولی کشتی کو معج سلامت نکالا ہو تو کیا بعید ہے۔ اس برات کے دولما کا نام کبیر الدین ہے۔ فقب دریائی دولما۔ اب انسی شاہد ولد کما جا آ ہے۔ ان کی قبر شریف مجرات پاکتان میں ہے۔ اس اس طرح کد میود آپ کے آل کے ورہے ہو گئے اور سولی دینے کے ارادہ سے آب کو تید کر ویا۔ رب نے آپ کو زندہ آسان پر اٹھالیا۔ اور وہ دعمن فائب و فامرره محقد ۵، آپ کے زمانہ یل طب کابت زور تما آپ کو ای حم کا معجزه دیا کیا جو اس زماند می رائج تفاریسے معزرے موکیٰ کے زمانہ میں جاود کا بہت زور تفاقرای متم کا آپ کا مجزه دیا کیا۔ آگر قادیانی نی مو آق آج کل سائنس کا زور ہے اسے ایک ایجاد صفا ہوتی جو ان تمام المادول سے املی موتی اس جب وحی کی نسبت فیر ئي كي طَرف بو تو اس سے مراو دل عن والا بو يا ہے۔ رب فرمانات وأوْحَيْنَالِكُ أَمْ تَرْسَى أور فرمانات وأوَى ، نیکھ بنیافیل وی معنی مال مراد ہیں۔ عداس عدد مسئلے معلوم موے۔ ایک بیاک اینا ایمان و اسلام جمیانا نسي چاہيے' فاہر كرنا چاہيے۔ دومرے يہ كر اپ الان ير في كو بعي كواه بناتا بهت اعلى ب لور افعل ب ك یہ رب کے مواہ بیں ٨- دواري حور سے بنا معنى فالص سنیدی۔ جینی طیہ السلام کے خاص محلب کو حواری کما جاتا ہے۔ کہ یہ خالص اور محلص مومن تھے۔ ان بی بعض وحولي بعض چميرے بعض رحميد تھے۔ يہ باره دعرات تے الم المحلي بيد لوك أواب سے فاوالف تھے۔ معرت روح مج الله كو محن نام سے بكارا اور حق تعالى كے لئے ايسے الفاظ استعل کے۔ اوا تھوں پر ان باتوں کی کر نسی ہوتی۔ وال معوات كا معالد كرنا مومول كاكام نس . و معره

مطالبہ کرتے ویکھا جادے اس کے ند ملنے پر عذاب آ جا آ ہے اللہ یعنی علم الیقین سے ترقی کرتے ہیں الیقین حاصل کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔
عَنِ اَدِیْ کُیْفَ کُنِی اَفْنُو کَیْ ، اور پھر فرایا تھا مُالیکن آینطائٹن مُلِیْ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے درسے مختلف ہیں۔ اور کوئی مختص نبی کی طرح مومن نسی ہو سکا۔
جا ۔ یعنی ہم آپ کی نبوت کے بخش کو او بن جانبی اور بعد والے ہماری اس بینی کو ای سے فائدہ حاصل کریں۔ بھیلی علیہ السلام نے انسی ہمی روزے رکھنے کا سم
دیا۔ ان سے قرافت حاصل ہونے پر ان سے بھی وعاکرائی اور خود بھی وہ وعاکی جو بہاں قد کور ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کرید ہی دستر خوان سے کھائے غذاء یا
دواؤ کھانا متصود نہ تھا بلکہ تیرکا کھانا متصود تھا جس سے ان کے دلوں جی ٹور و مرور پیدا ہو۔ اطمینان سے مراد دل کا دائی چین و سکون ہے اور صدفت کا مطلب یہ

(بقيد مخد ٢٠١) ب كد آپ نے جو ہم كو متبول الدعاء بدو ينايا به بسي اس كايقين اور آپ كى تصديق بوجائد

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور کی ولاوت کے دن کو حید میلاد مثانا سنت ترفیرسے کابت ہے کیو کل حضور پر نور کی ولادت ما کدہ سے بڑی نعمت ہے۔ نیزاس سے نفوتوں کی آریخیں مثانا انہیں بوا حبرک دن کمٹا جائز بلکہ سنت نبی ہے۔ تقرر اور نتین بھی سنت ہے۔ عیسائیوں کا بوا دن اس کی یادگار ہے۔ ۲۔ رازق کے تمن معنی بین فروجیں۔ جو دو مروں کے لئے ظاہری طور پر رزق مسیا کرتے ہیں جی فروجیں۔ جو دو مروں کے لئے ظاہری طور پر رزق مسیا کرتے ہیں

اور سبب رزق ہی جیسے امیر فقیر کے لئے اور ماکم رمایا کے گئے کہ وہ رزق کے ظاہری اسباب ہی۔ اور اللہ تعالی حقق رازق سبب الاسباب ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ اپی ماجت برآری کے لئے بزرگوں سے دعاکرانا بھتر ہے۔ کیونک ان لوگوں نے ماکدہ انارنے کی خود دعانہ کی بلك حضرت ميلي عليه السلام ے كرائي .. وعا كے لئے الغاظ کی آھے کے ساتھ زبان کی ہمی آھر ماہے۔ کاروس کے اڑے کے راکفل کی طاقت ہمی درکار ہے۔ سے ب خطاب تمام ے تھانہ کہ مرف حواریوں ے یعنی جو یہ معجزه رکچه کراس کا انکاری ہو گاوہ سخت سزایائے گا۔ س اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجزہ ماٹکا جادے پھرائیان نہ لایا جاوے تو عذاب آ جاتا ہے۔ ابوجل نے بارہا معجرے طلب کے اور وکھائے گئے پھر بھی انھان نہ لایا۔ اور عذاب ہی نہ آیا۔ اس شے کہ رب قرما چکا ہے (وَمَا لاَكَ القَدُّ يُعَدِّبْهُ مُوَانْتَ بِيُهِمْ با ٥٠ اس عدملوم مواكر ماكم اگرچہ علیم ہو مر تحقیق کے النے اس مم کے سوالات کر سکا ہے۔ مقدمات کا فیملہ تنتیش کے بعد ہونا عدل و انساف ہے۔ ۲۔ یعن کفری رفیت دینا میرا حق ی سیں یونکہ یں تبلغ ایان کے لئے بھیائی قا۔ مے آم کے درخت سے محترہ نس پیدا ہو سکا ایسے ی نی کی زبان ے اجن بات نمیں نکل سکتے۔ 2۔ معلوم ہوا کہ انس کے معنی ول بھی ہیں اور ذات بھی۔ چو نک صفات الی غیر ذات نمیں اس کئے یمال نئس فرما کر علم مراد نیامیا اور مطلب اس کاب ہے کہ میں تیرے علم کو بغیر تیرے بنائے ميس جان سكارب فرانا ب- افلاً يُفْلِدُ عَلَى وَبِهِ احْدَالاً منن ارْفَعَیٰ بنُ رُبُولِ ، لنذا اس آیت سے نی کے علم کی نق تمیں ہو عق۔ وہ اطم الحق ہوتے ہیں۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ وخبر کا قول و قعل رب کے عم سے ہو آ ے۔ ان کی تبلغ رب ے عم ے اور ماری تبلغ نی ک عم سے ہے۔ اس کے وہ معرات رسول ہوتے ہیں دو مرے لوگ رسول نسی اگرچہ تبلغ کری اور سارے ووی کام کریں جو نی کرتے ہیں۔

المآبدة عِيْسَى ابْنُ هُرُيَهُ اللّٰهُ هُرِيِّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا إِمَاةً مینی بن مربم نے وض کی اے التراے دب ہادسے م برآسان سے ایک فوان نَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِبْكَ الْإِوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَالْ اتاد کو وہ مایے لئے مید ہو ہمارے اکلوں بھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور میں دزق ہے اور توسیے بہتر روزی ہینے والا ہے ہ اللہ نے فرایا ٳڹٞٞڡؙڹڒؚڵۿٵۘۘۼڶؽؙڬؙۄٝڣڰڹؾۘڲ۬ڡؙؙٛۯؠۼٮؙٛڡؚڹػؙۮۅؙٳ۫ڮٚٞ کہ یں لیے تم ہرا تارہ ہوں بھرا ہہ جوتم یں کفر کرسے گاج تو بیٹک میں اُعَزَّبُهُ عَنَالِالاً اَعَذِّبُهُ اَحَدِّبُهُ اَحَدَّامِ اللَّهِ الْعَلَمِينَ ﴿ اسے وہ مذاب دوں کا کہ مارے جبان یم کسی بر نرسمید 2010 انگلان ا ادر جب انڈفراے کا اے مریم سے بیٹے مبئی کیا ترنے نوگوں سے کہدویا تھا ہ که مجھے اور میری مال کو دو فعل بناتی التہ کے سوا فرض کرے گا ہای ہے سکھے مايلؤن ني ان افؤل ماليس ني بحق إن دنت ہے روا ہیں کہ دہ بات مہواں جو مجھے نہیں پہنچتی ٹے آکریں نے ایسا کہا۔ ہو تر خرور کھے معلوم ہوسکا تو جانتا ہے جومیرے جی یں ہے اور یں بھیں جانتا جر ترب ملم یں ہے ت ہے شک تو ہی ہے سب میبول کا جانبے والا میں قُلْتُ لَهُمْ إِلاَمَا أَمُرْتَئِيْ بِهَ أَنِ اعْبُدُوا الله نے توان سے زیما عروبی جو تونے مجھے تکم دیا تھا ٹ کوانٹرکی ہے جو جو میرانھی منزل

ا۔ اس میں میسائیوں کے عقیدے کا رو ہے کہ وہ حضرت میٹی کو رب کتے تھے۔ فرمایا کہ میرا اور تم سب کا رب اللہ ہے ہم وونوں مربوب بیل است اللہ ہے۔ فرمایا کہ میرا اور تم سب کا رب اللہ ہے ہم وونوں مربوب بیل است اللہ ہے۔ نسب کہ میری ذعری میں میں نسب کہ میں میں اور میری وقات کے بعد میں بد خرتو خروار ہوگیا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذندگی میں میں ان کا ذمہ وار تھا کہ انسیں تبلیغ کروں بعد وفات میری ذمہ واری تبلیغ کی ختم ہوگئ اور ان کا معالمہ تیرے ہوگیا ہے۔ شہد معنی کو ای کے معنی کو ای ماضری ہیں۔ شہید ، معنی کواو اور ماضر۔ اللہ تعالی مکانی حضور سے پاک ہے۔ تمام جزیں اس کے حضور ماضر ہیں اور اس کا علم و قدرت ہر جکہ ماضر ہے۔ اس کوئی

٧ يِنْ وَرَبُّكُو وَكُنْتُ عَلِيْهِمْ شَهِينًا امَّادُمْتُ فِيهِمْ دب اورتها دایمی دب له اودش ان پرمطلع نتیا جب پیمت ان می ربا فَلَمِّا نَوَفَّيُنَنِّينَ كُنْتَ اَنْتَ الرَّفِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ بحرجب توني بمحداثنا يها توتزى إن بريماه ركعنا تعان ادر بر بينر كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ ترے ملے ما فرہے کہ اگر تو انہیں عذا ب سے تودہ تیریے بندے جی کہ وَإِنْ تَغُونُ لَهُمُ وَاتَكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْدُ ۗ قَالَ اور آثر تو ابنیں بخش دے ترب شک تو بی فالب مکست والا ملہ اللہ نے اللهُ هَٰذَايَوْمُرينَفَعُ الصِّيرِفِينَ صِدُفَّهُمْ لَهُمُ فرایار یہ ہے وہ ون جس یں بحول کو ان کا کی کا کا کے کا ان سے جُلُفُ تَجُرِيُ مِنَ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خِلدِيْنَ فِيْهَ لئے باغ میں جن سے پنچ نبریں مدال ت بھیشہ ال میں اَبُدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ اعَنْهُ خُولِكَ الْفَوْزُ رہیں عے اللہ ان سے رفنی اور وہ اللہ سے رفنی ل یہ ہے بڑی الْعَظِيْمُ@ لِللهِ مُلُكُ السَّمْ لُوتِ وَالْأَمْرِضِ وَمَا کا بیابی فی انترکے نئے ہے آ مالؤں اور زین اور جو کیدان ٹی ہے سب ک سطنت نا او وہ ہر بیز پر کادر ہے الشرك ٢١ س شروع جو برا مبران م والا ب الحمد لله الآي ي حَكَق التَّمَاوَتِ وَالْارْضُ حَعَلَ سب فربیاں انڈ کوجل نے آمال اور ڈین بنائے ٹا اور اندھے یاں

مجے مذاب دینے سے روک نیس سکا۔ اور تو ان کے عذاب مِن ظالم نمين- كيونك تو مالك ب- وه تيرب بندے ہیں اور مالک کو حق ہے کہ اپنے فلام کو جرم پر مزا وے۔ لندا کے جات ہے کہ تھے یر اعتراض کرے۔ ۵۔ معلوم ہو اکد کافر کی شفاعت جائز تعیں۔ اس لئے مینی علیہ السلام نے مراحہ شفاحت نہ فرمائی اور رب نے بھی سپائی کو نجات کا مدار بتایا۔ ۲۔ لینی جو ونیا میں ہے مقیدے سے اممال پر رہے وہ آج نفع میں پی اور جو جمو مح مقیدے جمونے اعمال پر رہے وہ آج نقصان میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے دین کی بخشش نمیں اگر چہ پرروں کی ادلاد مو۔ اور کوئی عض اعمال سے بے نیاز سی - جو بود کے وی کاٹو کے ۔ عب لہے سے معلوم ہوا کہ جنت کے باعات جنت والوں کی ملک موں محاور ہر جتی کو چند هم کے ہائے مطا ہوں مے۔ اور ہر جنتی کے باخول عن ایک نسری ند موگی بلکه دوده اشدایانی و خرو کی متعدد شری ہوں گی ۸۔ اس طرح کہ اللہ ان کے تھوڑے اممال پر خوش ہے لوگ اللہ کے تھوڑے رزق پر رامنی ہیں۔ رب ان کے مناہ بخشے گا۔ یہ لوگ اس کی جیجی معیبت ر رب سے ناراض نیں۔ اس سے معلوم ہواکہ ہر سے مثل کو رمنی اللہ منہ کمہ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ محابہ سے فاص شیں اے رب کو رامنی کر لینا ی بری كامياني ب- بادشاه بن جانا كمال نمين نيك بنده بن جانا كال ب- ١٠ خابرير كليت كانام كلك ب اور باطن ير تبعنه كانام عكوت - ملك تو معطاه التي بندول كوبعي ويا جايا ، ب مر مکوت رب کای ہے۔ إدشاد معانی ابل بھيج سكا ہے۔ مگر مردے کو زندہ افورد کو پدمورت نبیں کر سکتا۔ لینی جسم پر بادشاہ کا رائ ہو سکتا ہے ردن بر نسی ادلیاء الله انمیاء کرام کے نائب و وست قدرت ہوتے ہیں۔ ان ك باتد بر مكوتى تفرف فابر موت بي- ١١٠ خيال دب ار نامکن اور واجب اس اصطلاح می شی شیر کملاتے وہ رب کی قدرت سے فارج ہیں۔ اس آیت سے رب کا جموث بولنے پر قادر مانا مماقت ہے کہ یہ نامکن بالذات

ے ۱۲ - اگرچہ آسان بھی سات میں اور زمینی ہمی سات الیکن آسان ایک دو سرے سے فاصلے پر میں اور زمین کے طبقے آبیں می پہنے ہوئے میں جیسے بیاز کے مجلکے۔ نیز ہر آسان کی حقیقت مخلف ہے۔ مگر ہر زمین کی حقیقت مٹی ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں ہر جگہ آسان کو جمع اور زمین کو دامد فرمایا جا آ ہے۔ ہمذا قرآنی آیات میں تعارض شمیں۔۔ http://www.rehmani.net

ا اس سے معلوم ہوا کہ آریکیاں زیادہ ہیں اور روشن صرف ایک جسمانی آریکیوں کا بھی ہے حال ہوار روحانی آریکیاں کفرو فسق کا بھی کی جل وطیرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک جی ہے کہ شرک جی ہے۔ اسلام کو رب کا بیٹا مان کر بھی ایسانی جیٹی علیہ السلام کو رب کا بیٹرہ مان کر بھی بعض صفات جی کو رب کا بیٹرہ مان کر بھی بعض صفات جی انسی رب کے برابر کرتے تھے۔ کو کھ اولاد باپ کے ہم جس ہوتی ہے۔ نیز مشرکین اپنے معبودوں کو رب کا بیٹرہ مان کر بھی بعض صفات جی انسی رب کے برابر کا بیٹرہ کی دیگیاں کتے تھے۔ اس برابری کے حقیدے کے بیٹر شرک کا تصور نمیں ہو سکا۔ مومن اپنے نمی دل کے لئے برابری

کا وہم بھی تمیں کرتا۔ انہیں رب کا محض بندہ مانا ہے۔ لذا اس آیت کو مسلمانوں پر چیاں کرنا ممانت ہے۔ س اس طرح کہ تمہارے مد ام رحضرت آدم کو منی ہے بنایا اور حمیں ان کی نسل سے یا اس طرح کہ حمیں نطفہ ے انطف خون ہے اخون غذا ہے اور غذا مٹی ہے بنائی۔ اس جگ جم کی پیدائش کا وکر ہے۔ خیال رے کہ منی بائی ہے بی اس کے دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ زیندل من ا السَالَدِيَّلَ شَيْ عَنِي الله جس ميعاد ك لهرا موك يرتم كو موت آوے گی۔ خیال رہے کہ عفرت میٹی نے ہو مردے زندہ فرمائے اور ان میں سے بعض زندہ ہمی رہے انسی معرت کی دعا سے دوبارہ عمر مطا ہوگی۔ یمال قانون کا ذکر ہے اور وہ رب کی قدرت ہے الذا آیات یں تعارض سی ۵۔ مرنے کے بعد قبروں سے اسمنے کا ۱ ۔ کہ ہر جگ اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ جن و ائس کے سواحمی محلوق میں مشرک کافر نافرمان نسی۔ ب رب کے مطبع ہیں۔ عد الذا ان سب کا تم ہے حساب لے گا۔ ٨ - قرآن كريم كو ' يا حضور كو يا حضور كے معرات کو یا رب تعالی کے احکام خصوصی کو ۹۔ یا دنیا ی میں یہ عذاب آ جائمی کے جیسے بدر دفیرہ کی فکست فاش یا مرتے وقت یا قبری یا حشریں۔ یہ سب چزیں بست بی زر کے اس ١٠ مال يا تو ركھنے سے جانا مراد ب يا ان قوموں کی اجزی بستیاں و مران مکانات کا ویکنا مراد ہے۔ کیونکہ یہ واقعات ان لوگوں سے پہلے مو یکھے نے محرید لوگ اینے سفروں میں ان کی بستیوں سے گزرتے تھے ۱۱۔ لعِنی بدنی قوت ملی طاقت مظاهری ساز و سامان اشیس تم ے زیادہ مطا فرائے۔ اس سے معلوم مواکد کوئی طاقت رب کے عذاب کو وقع نسیں کر سکتی۔ ۱۴۔ اور یہ تاریخی واقعات اہل کم کو معلوم ہیں اس سے معلوم ہواک علم آرخ مبارک ہے۔ اور آرینی واقعات اگر نصوص کے خلاف نه مون تو معترجین-

الظُّلُمْتِ وَالنُّورُهُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَيْرِمُ يَعْدِ لُونَ ادر روشی پیا ک ل اس بر کافر نوگ اینے رب سے برا ر هراتے ہیں ت هُوَالَّذِي نَكَفَلُهُ مِنْ طِبْنِ ثُمَّ قَصْلَى آجَلًا . و بی ہے جس نے قبیل مٹی سے پیدا کیا تاہ بھرا بمیار کا محم رکھا ۔ کہ وَاجَلُ مُسَمِّى عِنْكَ الْأَنْتُ مُلَاثُكُمُ لَكُونُ وَنَ وَ اور ایک مقررہ ومدہ اس کے بہاں ہے تھ چعرم نوک شک کرتے ہو اور هُوَاللَّهُ فِي السَّمْوٰتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَرَّكُمُ وہی اللہ سے آ ماؤں اور زین کا ت اسے تبارا ہمیا اور کاہر 2 22 20 20 - 29 36 - 25 20 20 20 وجهزكة ويغلغ ماتكسبون©وماتاتبهم سب معوم ہے اور تمہارے کا مان ہے تھ اور ان کے باس کون يَةٍ مِّنُ الْيُورَيِّرِمُ إلاَّكَانُوْاعَنْهَا مُغْرِضِيْنَ ٥ مِی نشان اپنے رہ کی نشانیول سے آبیں آتی مگراس سے مزہیر لیتے ہیں فَقَنُ كُذَّ بُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِهُ تو ہے ٹنگ اہوں کے حق کو جشاہ یا ث جب ان کے پاس آیا تواب فبرہوا چاہتے ہے ٱنْبَوَّامِاكَانُوْابِ يَشِتَهُنِ وُنَ۞ٱلَهُ بِرُوَاكُوْ اَهُوَاكُمُ الْمُلْلَا اس چیز کی جس بر بنس سے تھے ٹی کیاا نبول نے نہ دیکھا ٹاہ کر ہم نے ان سے مِنْ قِبُلِمِ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّا هُمُرِ فِي الْكَرَّاضِ مَالْمُ بہے تمتی سنگیں کھیا دیں آئیں ہم نے زین یں دہ جاؤ دیا ہوتم سی نُمُكِنَّ لَكُمُ وَأَرْسَلْنَا السَّيِّ آءَ عَلَيْهِمْ قِنُ رَارًا وَجَعَلْنَا شریا کی ادر ان پرموسلادهار پائی بعیما اور ان کے سینچے الْإِنْهُرْتَجْرِيُ مِنْ تَحْتِمِمُ فِأَهْلَكُنْمُ بِنُ نُوْبِهِمْ نبریں بہائیں تا تو اہیں ہم نے ان سے گنا ہوں کے شبب باک شیا منزلء

ال اس طرح کہ انسیں ہاک کر دیا۔ دو سری قوموں کو ان بستیوں جی بیا دیا۔ جیسے فرعون اور فرعونی لوگ بعض جکہ ایسا بھی ہوا کہ وہ بستیاں پر بھی آباد ہولی تی اسس طرح کہ انسیں ہاک کر دیا۔ دو سری قوموں کو ان بستیوں جی بیا دیا۔ جی فرعون اور فرع فی ایسا بھی ہوا کہ وہ بستیاں پر بھی آباد ہولی تی نسیں۔ جیسے قوم عاد و شمود کی بستیاں۔ اس آباد علی کا ذکر نسیں کا۔ شان نزول۔ نفر این طاحت عبد ان ایس خویلد و فیرہ نے کما تھا کہ ہم حضور پر اس وقت تک ایمان نہ لائم اور فرشتے ہمارے سامنے آکر آپ کی رسالت کی کوائی نہ دیں کہ یہ تاب اور حضور دب کے رسول ہیں تب یہ آبری جس جی فرمایا کیا کہ اے محیب یہ کو کھیکر دے ہیں۔ آگر یہ چیزی بھی آپ انسیں دکھا

ولؤاحمهاء ۅؘٲۺ۬ٵٚؽٵڡؚؽؘؠۼڔۿؚؠٞۊڒڽٵٳڿڔؽڹ۞ۅۘڵٷؘڒؙٛڶڹٵ۪ۼڵؽڬ اور ان کے بعد اور شکت اٹھائی ٹہ اور آگر ہم تم بعد کا مذہبی سیکھ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوٰهُ بِآيُدِيْهِمُ لَقَالَ الَّذِينِي کھا ہوا اٹارنے کر وہ اے اپنے باخوں سے چوتے ہب ہی کافر كَفُرُوْآ إِنْ هٰنَاۤ إِلاَسِحُوْمُبِينَ۞وَقَالُوْا لَوُلآ أَنْزِلَ کتے کہ یہ نبیں مگر کھلا مارو ٹھ اور اولے ان برکوئی فرخت عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِى الْأَمْزُنْ الْمُؤْثُولُا لِيُظَرُونَ كيوب زا كالحميات اوداكريم فرشرا آيائية توكام كأكابوكيا بوائد بجرابس بهلت مذوى جاتي وَلُوْجَعَلَنْهُ مَلَكًا لَجَعَلَنْهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ قَا اورآگریم نی کوفرشت کرتے جب یہی اسے برد بی بناتے ہے اوران برو بی شرد کھتے جس ۑڵؙڐؚؚۺۅٛٞڽۛ<sup>۞</sup>ۅۘڵؘڨٙٮؚٳڶۺڰؙۿ۬ڔؚ۬ؽٙؠڔ۠ڛؙڸ؋ؚڹۛڰڹڶؚڮ یں آب بڑے ہیں ن اور مرور اے مجوب تم سے پہلے درول کے ساتد بھی فسٹھ ایا گیا آودہ النِّينَ سَجِرُ وَامِنْهُمُ مَاكًا نُوَّابِ يَسْنَهُ فِرْءُونَ بُو ان سے بنستے تھے اِن ک بنس انہیں کو بے بیٹمی 👚 قُلُ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُ وْالَّيْفَكَانَ عَاقِبَةُ تم فرہا دو زین یں میرسرو ش چھرد مجس جشانے واوں کا سیسا الْهُكَذِيدِينَ عُلُ لِمِنَ مَا فِي السَّمَا وِي وَالْارْضِ قُلُ ا بَمَامَ بَرَا لِنْ مَ فَرَا وُكُس كِلْبِ جَوْ كِحَدَّ مَانُولَ اورْ بَهِن يَبْ جِنْكُ مَ فَرَا وُ انڈکا ہے اس نے اپنے کرم کے ذمر پردمست کو ہ ہے لئے چنکہ فردتہیں قیام پینکے دن لَارِيْبِ فِيْدِ الْآنِيْنَ خَيِيرُوْآانَفُ مُمُ فَهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ · جي كرسطًا اس يركم شكسنبي و معبنول خدا يني جان نعتسان ير والحا بال سيراة يره

ویں " تب یمی یہ لوگ ایمان نہ لائمی کے "جادو بی ہائمیں ے۔ انہوں نے ماند مینتے ویکھا۔ کنکروں کھروں کو کلمہ يزمن سن ليا- تو بهي جاددي كما- كيو كمد خوع بدر ابماند بیار ۲۰ شے ہم دیکھتے ورز حفور پر ایک کیا بہت ہے فرشحة نازل ہوتے تھے اور بسااو قات انسانی مثل میں ماضر ہوتے تھے جنیں محاب بھی دیکھتے تھے۔ ان کفار کاملاب بد تفاکہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور ہم اے اس صورت میں دیکھیں۔ ہے۔ یعنی ہلاک کر دیے جاتے یا اس لے کہ یہ فرشتے کو نہ و کھو کتے تھے۔ دیکھتے تو مرجاتے۔ یا اس لئے کہ اگر معجزہ مانک کرائیلن نہ لایا جاوے توعذاب آ جاتا ہے۔ پہلی وجہ زماوہ قوی ہے۔ کیونکمہ ابوجسل نے منہ مانکے عَرْف ويكيد باك نه موا ٥٠ ماكه لوك اس كاكلام سن عمیں۔اوراس سے نیف لے عیس جو نبی کی بعثت کااصل منشاہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مورت نی نہیں ہو سکتی۔ رب فرما آ قِمَا رُسِلُنَا مِنْ تَبْلِكَ لَارِجَالًا فَعِيْ إِنْهِمُ ٢ مِعِي قُرِيْحَ مجی شکل انسانی میں آتے تو پھرائیس دوی شبہ ہو آئے۔ اس میں حضور کو تسکین ہے کہ آپ ان کے خات سے طول نہ ہوں ایہ تو کفار کا دائی طریقہ ہے۔ ۸۔ یسل زمن سے مراد وہ زمن ہے جمال مجھلی قوموں پر عذاب آیا۔ اور اب تک وہاں اجری بستوں کے آثار موجود میں اور یہ امر زفیب کے ع لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے۔ 9۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف التی بیدا کرنے کے لئے مذاب وانی مجکہ ماکر (سفر کر کے) دیکنا ہمتر رہے۔ لنذا رب کی رحمت دیکھنے کے لئے بزرگوں کے آستانے جمال رب کی رفتیں برسی ہیں مجاکر سنر کر کے ویکنا بھی بہتر ہے کہ رب کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت ماصل کرنے كے لئے سركرنا باعث رحمت ہے۔ ١٠ اولا " تو وہ خودى كيس مع كه يد سب محد الله تعالى كاب كونك وه اس کے معتقر ہی۔ اور اگر وہ سے نہ کمیں تو تم خود سے جواب رو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بات خور ہتانی ہو اے پہلے ا كاطب سے بوجد كرينانا زياوہ شاندار بو يا ب- اور وہ بات خوب ياد روي ب- ال ونيايس رحمت عامه ' رزق دينا' عذاب میں جلدی نہ فرمانا انبیاء کا بھیجنا اور آخرت میں

رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے ملئے۔ ۱۲ اس ہے وہ کفار مراد ہیں جن کا کفریر مرناعلم افتی میں آ چکا۔ جیے ابولسب وغیرہ ۔ ورنہ لاکھوں کافر حضور پر ایمان لائے اور لاتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ضدی کافر کو بدایت نہیں لمتی۔ جو خلا قنمی ہے کافر ہوا اس کی ہدایت آسان ہے۔

ا۔ یعنی سارا عالم کو تک رات و دن تمام محلوق پر می آتے ہیں ا۔ شان نزول۔ کفار عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضت وی کہ حضور اپنے باپ وادوں اور ملک والوں کے دین کی طرف لوٹ جاویں اور توحید کا ذکر چھوڑ ویں۔ اس کے جواب جس بیہ آت کریمہ نازل ہوئی (فزائن العرفان) اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی کا حق تمام محلوق سے زیاوہ ہے۔ ساب بین وہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے حاجت مند ہیں۔ جائد سورج وغیرہ اگرچہ کھاتے نسیں محرکھلاتے ہی نسیں۔ وہ فنی اور بے نیاز نسیں۔ رب کے محتاج ہیں سب اس سے اشارة سمعلوم ہواکہ نور مصطفی اول محلوق ہے اور رب کے پہلے عابد صفور عی ہیں۔ اس صورت میں سرت می اول

یدائش کے وقت کے عم کا ذکر ہے۔ اس کی تغیروہ مدعث ہے۔ اوّل مَا عَلَيَ اللّهُ أَدْدِي بِدِ مدعث مُثَلِّف طریتوں سے مودی ہے نیزاس امت میں حضور سب سے يملے رب كے عابد بي- كيونك ني امت سے يملے عابد و ملیع ہوتے ہیں۔ ۵۔ یہ نه فرمایا که شرک نہ کرو کیونکہ یہ مبارت زوادہ بلینے ہے۔ یعنی شرک کرنا تو بت دور ب مشرکین میں سے بھی نہ ہوؤ۔ فکل و صورت سرت اعل افعال سب من مثركين ك كالف رمو-١- خيال رہے کہ یمال نامکن کو نامکن پر مطل فرملا کیا ہے۔ کو تک حضور کارب کی نافرمانی کرنا فیرمکن ہے اور حضور کو قیامت میں مذاب ہونا ہمی محال بالذات ہے۔ ان کی مختل تو اوروں کے عذاب دور ہوں گے۔ اس کی مثال ہے آیت ب نوخان بنزهنس وَلَدُفَكَا الوّلُ العَابِدِينَ ٢- معلوم مواکہ قیامت میں مذاب سے بھا اللہ کے رقم و کرم سے ہو گا صرف اینے اعمال اس کے لئے کانی نسی اعمال و سب ہیں۔ ۸۔ لین اس کی مرضی کے طلاق اس کا محتا بوا مذاب کوئی حیس دفع کر سکا۔ نیک اعمال اور بزرگوں ک دعاہے جو عذاب اٹھ جاتا ہے اے رب بی افعاتا ہے' اینے فلل و کرم سے ان امہاب کے وسیلہ سے ۹۔ لندا اس رب کی مبارت کود اس کے سوا مبارت کا مستق کوئی نسی ۔ کو تک سعبود وہ جو قدرت کللہ رکھتا ہو۔ کس کا حاجت مندنہ ہو ا۔ اس میں لمک و مکوت کے سارے بندے مراو ہیں۔ کوئی اس کے قابو سے باہر نسی اور وہ ممی کے قابو میں نمیں۔ بعض نیک بندے جو رب سے مد كرك الى بات موالية بن يد محويت كى وج ب فنل و کرم سے ہو آ ہے نہ کہ قلب سے۔ اس کی بہت ی مثالیں بی ۱۱ء شان نزول الل کھ نے حضور سے موض کیا تفاكد آب ابي نبوت بر كواه ويش كرير- اس موقد بريد آعت كريد فازل موكي جس عن قرمايا كياكه الله ميراكواه ب اور سب سے بواکواووی ہے ۱۲۔ اللہ تعالی نے حضور ك كواى چىر طرح دى- ايك يدك اين خاص بندول سے موای ولوا دی۔ دو مرے یہ کہ آپ بر جو کام ا آرا' اس

الإنباس وأؤاحعواء وَلَهُ مَاسَكَنِ فِي الْبُلِ وَالنَّهَارْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عُ ادراس کا ہے بو کھ بت بت رات اور دن می له اور دبی ہے ستا جاتا قم فرما وُکیا الله سے مواکسی اور کو والی بناؤں تہ وہ اللہ جس نے آسمان احدزین پیدا کئے وَهُوَيُطِعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أَفِرْتُ أَنَ أَكُونَ أَوَّلَ اوروہ کھلانا ہے اور کھانے سے پاک ہے تہ تم فراؤ مجھے کم ہواہے کرسیے پہلے گردن مَنُ اَسُلَمَ وَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْمِرِكِينَ عَلَى إِنِّيَ رکھوں تے اور برگزشرک والوں میں سے نہ ہونا ہے تم فراؤ الکر سک اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَ إِنَّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ @ ہے رہک افران کروں تو ہے بڑے ون کے مذاب کا ڈرہے ته مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيِنٍ فَقَلُ رَحِمَة وَذَالِكَ الْعَوْرُ اس دن جس سے مذاب ہمیرویا جائے خود اس برانشدکی مربوئی ٹھالادہی تھل کما بدانی ہے اور اگر بھے المذکوئ برائ بینائے تواس کے سواس کا ک فی دور كريوالابنين شد اوراكل بقے بھلان بہنائے تو وہ سب بكد سمر سكتا قَرِيُرْ⊙وَهُوَالْقَاهِرُفَوُقَعِبَادِمٍ وَهُوَالْحَكِيْمُ ہے فی اور وہی فالب ہے اپنے بندوں پر نے اور وہی ہے مکرت ۼؚؠؘؽؙۯ۞ڨؙڶٲؾؙۺؙؽۦٟٱٚػؠؙۯۺؘۿٲۮٷۨٷڸٳٮڵٷۨۺؘۣڡ۪ؽڰٵ والا خروارتم فراؤ سے بڑی کوا ہی مس کی لاتم فراؤ کر اللہ کواہ ہے بَيْنِي وَبَيْنَاكُمْ وَأُوْتِي إِلَى هَنَّا الْقُرُانُ لِأَنْ فِرَكُمُ بھریں اور قم بمیں تنے اورمیری خریت ۔ اس قرآ ان کی دہی ہوئی کہ بمی اسسے تبیس ڈواؤ ل سکا

می آپ کی نیوت کا اعلان فرایا۔ تیرے یہ کہ آپ پر بہت ہے مجرات ا آرے۔ یہ ب رب کی گومیاں ہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی گوائی دیتا سنت رسول اللہ ب اور حضور کی گوائی دیتا سنت اللہ ب اور حضور کی گوائی دیتا سنت اللہ ب اور حضور کی گوائی دیتا سنت کی دونوں سنتوں پر اللہ ب اور حضور کی گوائی ہے۔ ممل ہو جادے ۱۱۰ یعنی اگر اللہ تعالی میری نیوت کی گوائی ہے۔ ممل ہو جادے ۱۱۰ یعنی اگر اللہ تعالی میری نیوت کی گوائی ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی نبوت اور قرآن کی ہواہت کسی زمان اور کسی قوم سے خاص نمیں۔ اور یہ بھی معلوم ہواکہ جس کو قرآن نہ پنچ اس کے لئے صرف حقیدہ قوحید کانی ہے جساکہ اصحاب فترۃ کے لئے قعا۔ کو تک وہ لوگ من بلنغ سے خارج جس۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ ایمان دار کے لئے خروری ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کروے اور تمام بے ویوں سے دور رہے۔ کفرہ شرک دگناہ سے بیزار رہے۔ فلذا تقید کرنا مومن کی شان نمیں وہ قومنافقوں کا طریقہ ہے۔ مومن کو جانبے کہ اپنی صورت سیرت اور تمار د گفتار سے ایمان کا اعلان کرے۔ ۲۔ جسے باپ بیٹے کو دلائل سے اس کی ولادت سے پہلے بی سے جانبا ہے ایسے بی

بِهِ وَمِنَ بَكَغَ لَإِنَّكُمْ لَتَنَّهُ هَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ أَلِمَ اور جن جن کو بہنے لہ تو کیا تم یر گوا بی وسیتے ہوکہ اللہ سے ساتھ اور فدا بی ٱخْطِيْ قُلُ لِا ٱشْهَالْهُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّكِي ن فرا و کری پیکوا بی نبی ویّا تم فرا و کرده تو ایک بی عبود سے ته اوری بیزار بول بَرِئُ وَمِثَا تُشُورُكُونَ۞الَّذِينَ الْتَيْنَهُمُ الْكِلْدَ. ان سے بن کوم شرک فہراتے ہو بن سمو اللہ نے کتاب دی اس نِرِفُونَا أَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُ هُمْ ٱلَّذِينَ حَسِرُ وَآ بی کو بہمانتے ہیں میسا اسف بیٹوں کو بہمانتے ہیں تد جنول نے اپنی مان ٳؽٚڡؙٛٮڰؙڡ۫ۯڣۿ؞ڒڒؽٷؚڡؚڹ۠ۏؙؽ۞ٶڡڹٳڟڵۮ<u>ڡۭۺڹ</u>ٳ؋ؾۯؽ نتعاله التحافية فاعلى وه ايمان بين لاستے اور اس سے بڑھ کر ظائم کون ہوا تتہ ہے۔ اللهِ كَذِبًا ٱوْكَنَّ بَإِلَيْتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ جوف با مرصے فی یا اس کی آیتیں بھٹلائے بیٹک ظالم فلاح الظّلِمُون @وَيَوْمَرنَحْشُرُهُمْ جَبِينِيعُا ثُمَّرُنَقُوْلُ پائی عے اور بس ون ہم سب کو اٹھائیں عے تہ چھرمشرکوں سے ؖؽؚڹڹٙٲۺ۫ڗؙڬۏٛٳٳؽڹۺؙڗڰٳ**ٚٷؙػؙؗؗؗ**ٵڷؽؚؽڹػڬؙڎؾؙۿ فرائیں محے سمال بی تہارے وہ شریک بن کا تم دمویٰ تَزْعُمُوْنَ ۞نُعْرَكُمُ لَكُنُ فِتْنَتُهُمُ إِلاَّ اَنْ قَالُوُا کرتے تھے ٹ پھر ان کی بکھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ کہ وہ بولے وَاللَّهِ مَ إِنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿ أُنظُرُكُيْفَ كُنَّابُوُا بیں اپنے رَب اللہ کی قسم کہ بم شرک نہ تھے تھے ویکھوکیسا جوٹ عَلَى اَنْفُسِمِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايَفْتَرُونَ باندها خود این او براورهم بوهنین ان سے جو باتیں بناتے تھے کہ منزل٢

یه لوگ حضور کو پنجانتے ہیں۔ بیٹا باپ کو صرف من کر اور موش سنبعالنے کے بعد پہنچان ہے۔ فذا بینے کی پھیان زیادہ قوی ہے اس لئے اس می معرفت سے تغییہ دی من ورنہ حضور تو محل والد کے بیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کو جانتا پھانتا ایمان ضیں بلکہ اضیں بانتا ایمان ہے۔ ٣- اس طرح لدوہ سد ل... اور ان كانام ان لوگول كى قرست بيل ہے۔ جو كفر يہ ﴿ ﴿ إِنْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِلْهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّلْمُ الللَّهُ ال ہے۔ سے اس طرح کہ وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے تھا۔ نی ولی محالی سے حسد ابغض رکھنے والا مشکل سے ى ايان لا سكا ہے۔ وہ شيطان كے قدم پر ہے۔ ۵۔ اس طرح کہ جو رب نے نہ فرمایا ہو اے رب کی طرف نبت كرے - اس عن وہ علاء بحى واقل بين جو ديده دائت قرآن کی فلفہ تغیری کریں کہ یہ بھی رب بر جموٹ ہے <sup>ہ</sup> ٢ ـ معلوم مواكد قيامت من كفار كفار ك ساتھ مون كے اور مومن مومن کے ساتھ۔ رب فرما آ ہے وَامْنَارُوالْيَوْمِ اَیْهَاالْمُغِرِمُونَ فرمیک قیامت عمل معیت ایمان سے ہو گ اللہ اچموں کے ساتھ میں اٹھائے۔ آمن عدان كے بتوں كو شركاء فرمانا انسيں ذليل كرنے كے لئے ہو گا۔ مے رب دوزفی سے قربائے گا۔ ذُق اِنْكَ الْتَ الْعَرْبُرُ الْكُرِيْمُ اس سے معلوم ہوا کہ مرتدین کو حضور کا حوض کو ثریر امیمالی فرماتا بے علمی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ انسیں شرمندہ اور ذکیل کرنے کو ہو گا۔ ورنہ ان کا منہ کالا ہونا۔ ہاتھ بتدها ہوا ہونا۔ ملا کے کا روکنا ان کے کفری خاص علامت ہو کی ۸۔ اولا" یہ لوگ ایئے جرموں کا اٹکار کریں کے پھر دو مرے وقت اقرار الغدا آیات میں تعارض نمیں نیز ان مشركين كاب انكار دانسته مو كاورند برمخض اين برعمل ے اس ون فروار ہو گا۔ رب فرما آ ہے۔ بغم پندا کر الانسان مَاسِعَي الى لِيِّ قرالا كيا- الكَذَيْوَاعِلْهِ الْفُسِيمَ يعِيْ ديده وانت جموت باندها لندا آيت بالكل صاف ب-۹۔ لین ان کے بت اور یادری جو کی کوئی کام نہ آئے جنہیں یہ لوگ افتراہ خدا کا شریک مانتے تھے۔

اسشان نزول۔ ایک وقعہ ابوسفیان ابوجل ولید نینو و فیرم کفار نے افقاقا مصنور کی علاوت قرآن کی۔ لوگوں نے نینو سے بوچھاکہ حضور کیا گئے ہیں۔ وہ بولا کہ زبان بلاتے ہیں اور کمانیاں سناتے ہیں میری طرح۔ ابوسفیان بولے کہ جھے تو ان کی ہاتم مجی معلوم ہوتی ہیں۔ ابوجسل بولا۔ کہ اس کا اقرار کرنے سے مرجانا بہتر ہے۔ اس پر ہدا تھی افراد کرنے سے مرجانا بہتر ہے۔ اس پر ہدا تھی وافل ہے جو ان مردودوں کی طرح ہے۔ اس پر ہدا کہ فرائن العرفان) ہے۔ یہ آیت اگرچہ ولید ، نینو ابوجسل کے متعلق نازل ہولی لیکن اس میں ہروہ فض وافل ہے جو ان مردودوں کی طرح ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن وہ می درست سمجھ کا جس کے دل میں صاحب قرآن سے مجت ہو سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرائر کو دیکھنے والی لگاہ اور ہے۔ اور

حقیقت کو مشاہرہ کرنے والی اور نگاہ ہے۔ رب فرما آہے۔ وْتَرْجُهُمْ يَسْفُولُو نَوالِيُكُ وَهُمْ لِأَبْهِيرُونَ حَمْور كُو فَاه ظاهِرى ے دیکھنا محالی سی منا آ۔ سب شان مزول۔ یہ آیت ان تمام مشركين ك متعلق نازل مولى جوند خود ايمان لات تے نہ دو مرول کو ایمان لانے دیتے تھے۔ بلکہ لوگول کو حضور کی مجلس میں آنے سے بھی روکتے تھے۔ سیدنا مبداللہ ابن مباس فراتے ہیں کہ یہ آیت ابوطال کے متعلق آئی جو مشرکین کو حضور کی ایزا سے رو کتے تھے۔ محر خود بھی صراحه سم ایمان شیس لاتے تھے۔ (نزائن العرفان) ٥- كناره جنم يراس بي والع جان ي يما كافر اكث كر كے كوئے كے جائيں مے اكد عليمه عليمه و طبقوں من جانے سے پہلے سب فل کر ابن گزشتہ بد اعالیوں ر کف افسوس و کل لیں۔ اس سے معلوم ہواکہ ان کو این سارے کروت یاد آئی کے۔ ان قیامت میں مشرکین سے قرمایا جائے گاکہ تمہارے جموٹے معبود کمیں یں قودہ این شرک کو چمیانے کے لئے جموتی حم کما جائم مے۔ کہ ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے اصفاء ان کی بت پرسی کی موای دیں کے جس پر اسی اقرار کرہ يرے كا۔ اس آيت يس اس كابيان ب (فزائن العرفان) پروہ عرض کریں گے کہ اچھا ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج وے"اب كفرند كري كے"اس كاجواب آگے آرہاہ۔ ع - معلوم ہواکہ عادی مجرم کے لئے دنیا میں عرقید ہے اور آخرت می وائی جنم کو کک ونیا کی مرموت برحم ہو جاتی ہے اور آخرت کی مرجمی خم نسی ہوتی۔ بحرم عادی وہ سبے جس کا یہ حال ہو کہ جب چموٹے تب جرم كرے - اور بار بار جرم كرنے كا عادى ہو چكا ہو- انذا ب مزا بالكل برحق ب- جرم سے زيادہ مزا سي- ٨-ہندوستان کے موجورہ مشرکین جو او اگون کے قائل ہی وہ بھی میں کتے ہیں کہ سزاج او ہو کی تحرابی دنیا میں ہو کی کنہ مجرم کہا' بلا وفیرہ بن کر آوس کے اور ای دنیا میں رو کر جزا و سزا یائم مے۔ دوسری دنیا اور قیاست کے مظر میں۔ مرید مقلا مجی فلد ہے۔ اس کے کہ جب کا الی

وأذاحعواء وَمِنْهُ مُنْ لِنَا لَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُورِمُ الِنَاتُ اور ان ش کونی وہ ہے جوتباری طرف کان لگا کہے شاور ہم نے انجے دلوں پر خلاف کر دیے ہی اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفَي الْدَانِهِمُ وَقُرًا وَإِنْ يَرُواكُلَّ أَيَةٍ کے لیے درمیمیں کے اود ان کے کا ل یں "پنٹ اور اگر ساری نشا یاں دیکھیں لاَّيُوْمِنُوَّا بِهَا حَتِّي إِذَ اجَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ تو ان بعرایان د لائیں بھے تہ بہال تک کہ جب تہادے صورتم سے *میکڑتے ما*حر الَّذِيْنَ كَفَرُ وَآ إِنْ هُذَا إِلَّا آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ہوں تو کافر کہیں ہے تو ہیں عفر اکلوں کی واسستایں وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْكُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ ور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں کہ اور فاک نہیں کرتے إِلاَّ ٱنْفُسُهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴿ وَنَ الْوَتَرَى إِذَا وَقِقُوا عر اپنی بانی اور ابنیل شور بیس ادر ممی تم دیکو بب وه آگ پر عَلَى النَّارِفَقَالُوا لِللَّيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكُنِّ بِإِيَّاتِ كرسكة مايس عرق وكبيل كركاش كمحاطرة بم وابس بسير مايس اور أيندب رَتِنِنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ بَالْ بِكَ الْهُمْ مَاكَانُوا ک آنیں نہ جشانیں الدمسلان ہو جائیں بکہ ان پر کھل گیا ج<sub>و ہ</sub>ہلے يُخَفُّونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُوالْكَادُوالِهَا نَهُواعَنَهُ چھاتے تھے تھ اور آگروا ہس بھیے جانیں تو چرو بی کریں جس سے منے کئے گئے وَانَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ وَقَالُوۤ النَّهِ مِلِ الْاَحْيَا تُنَاالَّهُ نَيَا تھے اور بیٹک مەخردر جرئے بی ت اورو ، بولے وہ تو بى بارى دنياكى زندى ب وَمَا هَٰكُنُ بِمَبُعُوْثِيْنَ ©وَلَوْتَرَكِي إِذَوْقِفُواْ عَلَى رَيْمِمْ ا ودمیں اٹھنا نہیں تہ اور کہی تم دیچیوجب لینے رب سے معنود کھڑے کئے جا ہی عے ہے

بنے کے بعد کوئی تکیف تل محسوس نہ ہو تو پروہ سزاکیا ہوئی۔ نیزونیا کی کوئی زندگی آرام و تکلیف سے ظال نیس۔ رب کی سزا آرام سے اور بڑا تکلیف سے ظال علی میں۔ می مرا آرام سے اور بڑا تکلیف سے ظال علی ہے۔ ۹۔ محروب سے تجاب میں رہ کر۔ کو تک رب تعلق کاویدار اہل جنت کے لئے می ظام ہے۔ رب قرما آ ہے۔ تلاّیا نَبَعْمَ عَنْدَرَ بَعِمْ نَوْمُنْدِالْمَا مُحْدُونُونَ

وأذاجعواء

قَالَ البُسَ لَمِنَا بِالْحَقِّ قَالُوْ اللَّي وَرَتِبَنَا قَالَ فَنُوفُوا فرانے کا کیا ۔ می بیس نے کیس تھے کیوں بیس بیس اینے دہے کہ قرائے کا تواب مذاب ٳڵۘۼڽٙٳؼؠؠٙٵڴڹ۫ؾؙؙؙۿڗؙڴڡؙ۠ۯۏڹٛۛڠؘڽ۫ڂؚؠٙٳڷڮ۫ؽڹڮۘػڐٞؠؙۏۛٳ چھو بدلہ اپنے کو کا ہے تک بارش ہے وہ جنوں نے اپنے دب سے بِلِقَاءِ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْالِحِنْ رَتَنَا خے کا ذکا رکیلہاں تک کوجہ ان ہرقیامت جا نک آنگی ٹ ہے ہے اِٹے فنوس ہارا اس عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهُا وَهُمْ يَغِمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ک اس کے اننے عل مرنے تقیری تھ اوروہ اننے بوجر اپنی پیٹر بدلائے ہوئے ہیں ہے ٱلاَسَاءَمَايَذِرُونَ@وَمَاالْحَيْوِةُ التُّانَيَآ إِلاَّ لَعِبُ ارے کشائرا ہو جدا ٹھائے ہوئے ہیں تہ اور دنیاکی زندگی بنیں مگر کھیل کود ک ۊؘڶۿۅۣ<sub>ٛ</sub>ۅؘڵڵؾٵۯؙٳڵٳ۬ۼۯؿؙۘڂؽڒٛڵڷؙؽؗڹؽۘؽؾۜٛڡۜٷؽ<sup>؞</sup>ٵڡؙڵٲ Page-2018 amp عمر بھال ان کے لئے جو ڈرتے ہیں ٹ تو میا تہیں تَعْقِلُونَ®قَدُنَعْكُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ سمہ نہیں ہیں معنوم ہے کہ تہیں ربخ دعی ہے وہ بات جو یہ کر ہے تک فَانَّهُ مُرَلَا يُكَنِّ بُونَكَ وَلِكِنَ الطَّلِمِينَ بِالنِّ اللهِ تروہ تبیں بنیں جٹلاتے کی بکد الله اللہ کی آیتوں سے الحار يَجُحَدُ وَنَ®وَلَقَالُكُنِّ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا کرتے ہیں تاہ اور تم سے بہلے رسول جشائے تھے تو ابنول نے مبریما عَلَى مَا كُنِّ بُوْا وَاوْدُوْ وَاحْتَى اللهُ مُرْفَضُ رُنَا وَلا مُبَرِّ لَ اس جٹلانے اور ایڈائیں بانے ہر بہاں سکے انہیں باری مدد آئی ڈاورالٹرک لِكَلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِن تَبَرَاى الْمُرْسَلِينُ<sup>©</sup> ہاتیں بدلنے والا کولی ہیں اور قبارے ہاس رسولوں کی فبرس آبی مجل زیں

4.4

۵۔ اس سے معلوم ہواک کافر پر اس کے برے افال سوار ہوں مے اور مومن اپنے بعض نیک اعمال پر سوار ہو گا۔ قربانی سواری بے گ۔ کافر کی نیکیاں بکی اور مناہ بھاری ہوں گے۔ مومن کی نیکی وزنی اور مختاہ میکے ہوں گے۔ معدہ خراب ہو تو کھانا ہوجد ہو کر ہم پر سوار ہو آ ہے۔ ع معدہ اچھا ہو تو کھانا بلا ہو کر خود سواری بن جا آ ہے۔ اندا مقلی طور پر بھی بدورست ہے۔ ١١ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں اعمال جسمانی شکل میں ہوں گے۔ ان میں بوجه مجى موكا- اس لئ ان كاوزن مجى كيا جائ كا- خيال رہے کہ گناہوں یس گرون پر تو بہت ہو جد ہو گا اور کافروں کی مرون اتن لمی کروی جائے گی جس پر سارے اعمال آ جاوی اور سارا مال و زر لاو دیا جادے۔ محر میزان میں مومن کے مناه علیہ اور کافر کے ہماری موں مے۔ یہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو ننس کی خواہشات میں گزر جاوے اور جو زندگی آ خرت کے لئے توشہ جمع کرنے میں مرف ہوا وہ ونیا میں زندگی و ہے محرونیا کی زندگی نیس اندا انبیاء و صالحین کی زندگی ونیا کی نمیس بلکه وین کی ہے۔ فرضیکہ عائل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ ۸۔ اللہ تعالی سے۔ اس سے معلوم ہواکہ تقوی اور نیک اعمال کے سوائے دنیا کی ہر چیز کھیل کود ہے جس کا تھے کچھ نسیں ۹۔ شان نزول۔ ابوجمل کا ایک دوست اخیس ابن شریق ابوجمل کو تحالی میں لے گیا اور اس سے بو چھا۔ یج بتاکہ محر ملی اللہ علیہ وسلم سے بیں یا نسی- می سمی سے نہ كول كا ابوجل بولاكه بي قوده بالكل عيد ان كي زبان ے جموت مجی لکلای نمیں۔ محریس اس لئے انسیں نسیں ماننا کہ ان کے خاندان لینی قصی کی اولاد میں تمام شرافیں جمع پہلے ہی ہیں۔ اب اگر نبوت بھی ان میں پہنچ من و بالل قریشوں کے لئے کیا بچار اس پر یہ آیت کریر اتری۔ بعض روایات می ہے کہ ابوجل نے کما تھا کہ اے محم (صلی الله علیه وسلم) ہم آپ کو جمونا نسیں کتے۔ ہم تو اس كتاب كو جمو ناكتے جي جوتم لائے (خزائن) رب نے فرمایا کہ اے حبیب! یہ تہیں جمونا نیں کتے امجھ

کتے ہیں ۱۰ کو نک آپ کو قوصادق، ایمن مقتل و قبیم مانے تھے اور مانے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حضور کے کمال کا انکار کرے وہ مشرکین مکہ سے بھی برتر ب- سه سیتوانی محریزدان شدن محرشان نی عوال بدن

الله كا انكاد اس لئے كيامياك اے كى نے ديكما نس - حضور كا انكار كيے كرے كا انسى اور ان كے مجوات كو الكحوں سے دكھ ليا ہے۔ سمان اللہ! رب نے كس انداز سے اپنے جيب كو تسكين دى كہ يہ تو جھے اور بيرى آجوں كو جھٹا رہ بيں تميس تو نسي جھٹاتے اللہ يہ دو مرى طرح حضوركى تىلى ہے كہ آپ سے پہلے بھى نبيرں كو جھڑاكماميا۔ انس نے مبركياتو كفاركى ايذا پر مبركرناست انبياء ہے۔ اس بي آپ كاثواب بدھے كا۔

وأذامعمواء

ا۔ شان زول۔ حضور چاہجے تے کہ سارے ہی کافرایمان لے آوی۔ اس پر یہ آیت آئی۔ آپ کی یہ خواہش اس بنایر نہ تھی کہ آپ کو ان کے مخربہ ملی جائیں۔ اس پر یہ آیت آئی۔ آپ کی بید خواہش اس بنایر نہ تھی کہ آپ کو ان کے مخربہ مرائ خروم تک علاج کرتا ہے۔ اگر چہ جانا ہے کہ یہ مریش اب بنچ کا نمیں محراس کی رحت و کرم کا یہ نقاضا ہے۔ ایسے می میاں ہے۔ یہ آب تیکین کی ہے۔ ۲۔ یہ عبارت انتمائی محبوبیت بنا رمی ہے۔ جسے کوئی استاد نمایت مختی شاکرد پر اس لئے ناراض ہو کہ وہ محت زیادہ کوں کرتا ہے۔ یہ ناراض ہو کہ دو محت زیادہ کوں کرتا ہے۔ یہ ناراضکی اشاکرد کی سعادت مندی اور استاد کی انتمائی مریانی کی دلیل ہوگی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ حضور سے کوئی خطا سرزد نہ

مولی تھی۔ بدایت کی خواہش اچھی ہے۔ سے اللہ تعالی کو یہ پند ہے کہ سب ایمان لے آویں۔ محراراوہ یہ نیس ارادہ اور محبت میں فرق ہے۔ حضور کو بھی بیند می ہے کہ سب مومن ہو جاویں اور کوشش بھی ای کی ہے۔ مر ارادو سي - رب فرايا ب الله لانهدي من اخبت ويكن الثَّمَايَهُدِيْ مُنْ يُشَاَّدُ كِيلَے أَحْبَبْتَ قَرَالِيا اور بعد عِمْلُ مَنْدَتُنَاكُمُ ارشاد ہوا۔ ہم یہ خطاب اور توبخ حضور کے لئے نہیں ہو على كونك حضور كلوق كي بدايت يربهت جريص تن اور رب نے دو سرے مقام پر اس حرص کی توریف فرمائی۔ حريقن عليكم يدحم وبست محودب اور عاب محودير نس بواكراً لذا آيت كامتعديه بي كراك ملان! الله ير اعتراض نه كرك اس في سب كو بدايت كون نه اله وعد دى ـ ٥ منعنى توليت كاسناجس من به وصف بووو 🔄 زندہ ہے ورنہ مردہ۔ اس کئے آگے مردہ ول کفار کاؤکر فرمایا کیا۔ ۲۔ قیامت می مزائے لئے مطلب یہ کہ یہ برم المان ند لاكس مع - عد ان نشانوں مل جو بم ماتكت این جیمے ونیا می عزاب آ جانا۔ پھر برسنا۔ وو کتے تھے۔ فَأَمْ عِلْوَعَلَيْنَا مِجَالَةً مِنَ السَّمَا يَعِ ورنه فغور لے بزار إ معجزے د کھائے اور بہت سے ان کے مند ماتھے معجزے بھی ظام قرائے۔ ان بدنمیبوں نے ان مجزات کو مجزوی نہ مانا میں آن ضدی مناظر کتاب کہ آپ نے کوئی ولیل نہ دى ٨ مه كه اپني موت خود اين مندست مانك رب بي-ان معرات کاند آ آرنامی حضور کی رحمت کی وجدے ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہم حضور کو انی حل نمیں کمہ منتے۔ کیونک رب نے جانوروں کو ہاری مثل سال فرمایا۔ مر مرجى يد ميس كما جاسكاك جانور دارى طرح بي توجم حضور کی طرح کیے ہو گئے۔ رب فرمانا بے سَنْلُ مُؤْدِهِ كَنْكُولُ فِهُامِعْبَاحُ وَمُداك وركو يراغ ك مرح نیس کم علے ال كاب سے مراد قرآن مجيديا اوج محوظ ب (جمل) لیمی جم نے قرآن میں سارے علوم بیان کر وسيئے بکم بچانہ رکھا۔ کونک حضور سے زیادہ اور کون مجوب تفاجس کے لئے وہ علوم اٹھار کھے جاتے۔ اس ہے

وَإِنْ كَانَ كَبُرَعَكِينَكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْبَ اور آگر ان کا سن بھیرنائ بد شاق عزرا ہے لہ تو آثر آ سے بو سے ٱنْ تَبْتَعِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَمًا فِي السَّمَا وَمَنَا نِيَهُمُ تر زعن عر كون مرتك كاش كرويا آسان يم زينه بعر ان ك ي نان الياة وَلْوَشَاءَ اللهُ لَجَمَعُهُمُ عَلَى الْهُدَاكُ فَلَاتَكُوْنَنَ کے اور اللہ ہا ہتا تو اہیں ہایت بر اُکھا کرد تاتا تو اے سفے والے تو صَ الْجِهِلِيْنَ ⊕إِنَّهَا بِشَتَجِيْبُ الَّنِيْنِيَ بَيْمَعُونَ برگز الدان ندین ک مانتے تو دی بی جو سے بی ای وَالْمَوْقُ يَبْعَثْهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ©َوَقَالُوُا ادر ان مردہ دلوں کو انڈ اٹھانے گاٹ پھراس کی لمرت ہا تھے جائیں سے ادروے ان برنشانی کون ازی نه ان سے رسا کی ارت سے تم فریاد و کران تا در ہے عَلَى اَنْ يَٰنِرِّلُ اللهُ وَ الْكِنَّ اَكْثَرُهُ مُرَلِيَعُلَمُوْنَ ٢ کم کوئی نشانی آگسے تیمن ان یم بست نرسے جابل نگ شہ اور نبیں کوئی زین یں معن والا اور نکوئی بدند کہ لیے بروں براڑتا ہے إِلَّا أُمُمُّ الْمُثَالِكُمُ مَا فَرَّطْنَافِ الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ غُومَ میں امتیں 3 جہنے اس کاب میں کچھ اٹھا : حربھا ٹاہ جسر ڵۣڮڔٙؾؚڔؠؙؗؠؙڿؙڞؙۯؙۅ۫ؽ۞ۊۘٵڷؽؚؠ۬ؽڰؘڽٞۘؠؙۏٳۑؚٳڵؽؽ ا بنے رب کی مرف اٹھائے جائیں۔ اور جبوں نے ماری آپیں جھلائیں برس اور عمر الخ بي المحيرول ين له الله بهاب عمراه سرك

حضور کاظم خیب کل عابت ہوا۔ کیونکہ سارے علوم ان کابوں میں اور یہ کتابیں حضور کے علم میں بیں۔ نیز اگر کسی کو یہ علوم بتانا نہ ہوتے تو رب نے اضیں تکھای کیوں۔ لکھنے کاخشاہ یہ تو ہے نسیں کہ رب کو اپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا۔ تو لامحالہ اس لئے تکھاکہ وہ سروں کو بتایا جائے۔ http://www.rehmani.net

ا یعنی جے کونگا بہرا ' بب اند جرے جی گیش جائے تو ہدایت نمیں پا سکا کہ اند جرے کی دجہ ہے آئیمیں بیکار ہو گئیں۔ اور کسی کی آواز ہے اور اپنی بیکار ہے جی جائے نمیں پا آ۔ کیونکہ وہ نہ خود بول سکا ہے۔ نہ کسی کی من سکا ہے۔ ۲۔ صراط منتقیم اولیاء ' انبیاء کا رات ہے جس فرقہ جی اولیاء نہ ہوں وہ صراؤ منتقیم نمیں۔
رب فرما آئے۔ باخد مالیت نمی کا اکتشتیا ہے ۔ میکن آنغشت قدیم ہوا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ دنیا جس کھار کی بعض وعائمی قبول ہو جاتی ہیں۔ سمد کھار معیبت جس الله تعالی میں تھی جس فدا کو یاد نہ کرے وہ مشرکین الله تعالی میں خدا کو یاد نہ کرے وہ مشرکین

وَمَنْ يَشَا يَجُعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُنْسَقِينٍ وَقُلُ الرَّيْسَةُ اور بصبحاب ميدم راستد وال شد كه م فراد تملا بنا و إِنْ أَتْكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتُكُمُ السَّاعَةُ أَعَبُرَاللهِ ا مُرتم بر الشركا مذاب آئے یا تھامنت قائم ہوكيا الشريح موالممل اور تَكَ عُوْنَ إِنْ كُنْتُمُ صِيرِ فِينَ ۞بِلَ إِيَّا هُ تَنْعُونَ کر بخارد کے اگر بچہ تد یک ایسی کر بہخارد کے فَيَكْشِفُ مَا تَنْ عُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءُ وَتَنْسَوْنَ مَا تر وہ اگر باہے میں براسے بھارتے ہواسے افعامے ٹ اور شریحوں کو تُشْرِكُونَ هُولَقَنِ أَرْسُلُنَا إِلَى أُمَوِمِ مِّنَ قَبْلِكَ فَأَخَذَنْهُمُّ بول ماذ عصمته اور بیک بم نے تم سے بھی اموں کی لمرن رسول بیج تواہیں ملق بِالْهَاْسَلَ وَالضِّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿ فَلَوْلَاۤ إِذْ أور تكليف مصر براكروه كسي طرح فراكر ايش ك توكيول منه يوكه جب ال بهر جَاءَهُمْ بِإِسْنَاتَضَرَّعُوا وَلِكِنْ فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ بمارا خاب آیا توکڑ گڑا نے ہوتے شہ لیکن ان سے تو دل سخت ہوجمنے اورشیکان نے لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوْ إِيعُمَانُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا ان کے کا ان کی عاہ یں بھلے کرد کھائے تہ ہھرجب ابنوں نے ہما دیا ہو تعیمتیں بِهٖ فَتَحْنَاعَلَيْهِمُ ابُوابَكُلِ شَيْءُ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا ان کوک کمئی تھیں ہم نے ان ہر ہر چیز کے دروانے کھول مینے تاہ یہاں ٹک کے جہ فوش بِمَا أُوْتُوا اَحَنُ نَهُمُ بِغُتَةً فَإِذَا هُمُقَبْلِسُون فَقُطِعَ بحث اس بر بوابیں طاق توم نے اہا کہ انیس پوٹیا ہے اب وہ آس ٹوٹے رہ محفظہ قر دَابِرُالْقَوْمِ النَّذِينَ طَلَمُوْ أَوَالْحَثُ لِلهِ رَبِ الْعَلَيْنِ ٠٠ جزا اشدب ما كي الله الدسب فويال مؤلج الشدب ساكي جان كا قط

ے زیادہ سخت ول ہے۔ ۵۔ معلوم ہواک دنیا ی تكافيف اور مصیبتیں رب کی رفتیں میں کہ بندوں کو رب کی طرف متوجہ كرتى بي اور مالىن ما تلين كے ورجات بلند كرتى ين- ١- تاكه عذاب دفع موتا- اس سے معلوم ہوا کہ علامات عذاب و کمچہ کر ایمان کے آنا۔ توبہ کرنا وفع عذاب كا ذريع ب- جيساك يونس عليه السلام كي قوم ف یا تما۔ البت عزاب آ جائے پر توبہ اور ایمان مغید نہیں مِو يَا۔ جيها كه فرمون كا حال موا خَفَّ اذَا أَذُرُكُهُ الْغَرْقُ الْحُ ۷- معلوم مواکه تمام عذابوں میں محت تر عذاب دل کی الخق ہے۔ جس سے تعلیم نی اثر نہ کرے ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ محناہ و معاصی کے بادجور دنیاوی راحیں ملتا الله كا خضب اور عذاب ہے كه اس سے انسان اور زياده عافل ہو کر محناہ پر ولیر ہو جاتا ہے۔ ملکہ مجمی خیال کرتا ہے۔ ك مناه الحيى چز ب ورند مجه يد لعيس ند ميس بديد كفر الم ے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کار پر تکالیف آنا رحمت الى كا ذريع بك اس ب اس مالح ك درجات بلند ہوتے ہیں۔ ۹۔ رب کی لعت پرخوش ہونا اگر لخر محبراور چنی کے طور پر ہو تو براہے اور طریقہ کفارہے اور اگر شکر ك لئ يو قو بحرب طريقه مالي ب- رب فرانا إ عَلَمَا بِنِعُمَةِ مَتِكَ فَدِثُ أور قرامًا ؟ تُلَا بِعُمُلِ اللَّهِ وَ عِمَعْمَتِهِ فِيَدُ لِكَ فَلْيَعْمَعُوا يَهَالَ يَكُلُ صورت مرادب ١٠٠ مومن کی موت کے تین عام میں۔ (۱) وقات یعنی اپنا کام بوراكروين كاونت. آك آرام وانعام كاونت. (٢) وصال یعنی یار سے منے کا ذریعہ (۳) شمادت یعنی رب کی بارگاہ میں ماضری کا ذریعہ۔ کافر کی موت کے ہمی تمن نام ي - تدمير (تباي) خَتَوَنْهُمُ تَدُمِيْلَ الماكت احْلَكُنْ هُمُ أور اخذ اُخذ خُهُمُ يوني مومن كي زندگي كا يام حيات طيب ب کافری زندگی کا نام شیرشنهٔ خنه کا ۱۱ اس سے بعض لوگ کتے ہیں کہ اچانک موت بری ہے کہ اس میں توبہ کا وقت نبیں ملک۔ محر فافل کے لئے یہ مذاب ہے۔ مومن مثق کے لئے رحت کہ بیاری کی تکلیف سے وکا جا آ ہے۔ چنانچه معرت سليمان و موى و عزير عليم السلام كي وفات

ا پاک ہوئی۔ عافل بتار ہو کر مرے تب ہمی اچانک موس ا پانک مرے تب ہمی تیاری کرے مرتاب ۱۱۔ اس سے معلوم ہواکہ جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کی نسل نمیں چاتی۔ جو نوگ مستح ہوئے وہ بلاک کردیے گئے قلذا موجودہ بند رائتے ان کی نسل نمیں۔ ۱۱۳۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کی بلاک اللہ کی فحت ہے جس پر خدا کا شکر کرتا چاہیے۔ ابو جس کے قمل پر حضور نے بجدہ شکر اواکیا اور عاشورہ کے دن روزے کا تھم دیاکہ اس دن فرمون بلاک ہوا۔ قدا مومن کے مرنے پر اٹا اللہ پڑھے اور موذی کافری موت پر الجمد فلہ پڑھے۔

ا۔ اس طرح کہ اس پر نامنح کی نظیمت اثر نہ کرے اور آ کھوں ہے اللہ کی آیتیں دکھ نہ سکے اور کانوں ہے رب کا کلام من نہ سکے اور ممکن ہے کہ اس آیت کے ظاہری معنی علی مراد ہوں۔ اس بینی کوئی شیں لا سکتا۔ طبیب کی دوا' بزرگوں کی دعا بھی رب کی مرضی ہے ہی اثر کرتی ہے۔ یہ چیزی اسباب ہیں ۳۔ طائم ہے کافر مراد ہیں۔ یعنی عذاب اللی صرف کافروں کو ہلاک کرنے کے لئے آ تا ہے۔ جانوروں یا بعض بے قصور لوگوں کا اس میں مرجانا ان کے لئے عذاب نسیں بلکہ صافحین کے اس عذاب سے مراد طاہری عذاب ہے جو گزشتہ امتوں پر آتے تھے۔ اس کے عوض درجات بلند کر دیئے جائمی گے۔ جیساکہ عدیث شریف میں ہے۔ خیال رہے کہ اس عذاب سے مراد طاہری عذاب ہے جو گزشتہ امتوں پر آتے تھے۔

عذاب بالمني جي نااخال " قط" قل و فارت به كنابول ے بھی آ جاتے ہیں ما۔ رب کی رحمت کی خوشخری دینا' عذاب سے ڈرانا حضور کی بھی صفت ہے۔ تر آئدہ آنے والے نبی کی خوشخبری دینا انبیاء کرام کی صفت تقی ا مارے حضور کی صفت نمیں ۔ کونک آپ آفری نی ہیں۔ خیرال رہے کہ جب بثارت نذارت کے ماتھ جع ہو تو اس سے دمت کی خوشخری مراد ہوتی ہے۔ ۵۔ یال بے ملی سے مراد کفر ہے۔ اور عذاب سے مراد ووزخ کا دائی عزاب ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے فوت شده بجول کو آخرت می مذاب نه ہو گا۔ کیونک وو عذاب كفروفس كالتيج باوران بول سيد مادرند موا- ٦ - شان نزول- كفار عرب حضور سے عرض كرتے تھے کہ اگر آپ ہے تی ہیں تو ہم کو مال و دولت دیجئے۔ بہازوں کو سوتا بنا دیجئے۔ آکدہ چنروں کے بھاؤ بنا دیجئے۔ ان کے جواب میں یہ آیات آکمی جن میں فرمایا کیا کہ میں نے وعویٰ نبوت کیا ہے نہ کہ ان چیزوں کا دعویٰ۔ وہ یہ بھی کتے تھے کہ اگر آپ ہی ہی تو نکاح کیوں کرتے ہیں۔ جواب می ارشاد ہوا کہ نکاح نہ کرنا فرشتوں کے لئے میڑوی ہے نہ کہ تی کے لئے ہے۔ اس میں وطویٰ کی نفی ب وخزات ماس مونے کی نفی شیں۔ حضور نے فرمایا۔ اُذ يْنُتُ مُغَايِينَ خُزَانَ الأرْضِ رب في قرايا و إنَّا أَعُظِيمُكُ الكوائر اى طرح علم فيب ك وعوى كى فنى ب ندك علم فیب کی۔ ای لئے مقول تین اور اقول دو میں۔افاسلک یں قول مقولہ دونوں کی ننی اور اس سے پہلے قول کی ننی اور مقولے کا ثبوت ہے۔ یعنی نہ میں فرشتہ ہوں نہ فرشتہ مونے کا وعویٰ کر آ ہوں۔ باتی دو میں صرف قول کی نفی کہ میرے پاس فزائن اید ہیں اور جھے رب نے علوم عبب بخشے محریمں یہ وحویٰ نسیس کر آ۸۔ یعنی میں تم کو وی دوں گا اور وہ بتاؤں گا جس کی جھے رب کی طرف سے اجازت ہوگ۔ چانچہ حضور نے باذن افی قیامت کک کے سارے حالات محابہ کرام کو ایک مجلس میں بنا دیے اور نوگوں کو فَى كرويا - رب و المك المنك مراللة والمراكة المراكة ال

وأذاسعواء MI قُلْ آرَءُ يُنْمُ إِنَ آخَنَ اللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَيْصَارَكُمُ وَخَتَمَ م فراد بعن بناد و الله تهادے كان آئد سد سے اور تباسے دوں پر ہر کر ہے کہ قوالٹر کے مواکون خداہے کہ تہیں یہ پیڑس لائے ل دیکھو جم کس کس نُصَرِّفُ الْايْتِ ثُمَّهُمْ مِيضِي فُوْنَ ®قُلْ الرَّانِيَكُمْ رمگ سے آیتی بیان کوتے ای جعرد ومن جیر میتے ای ترفراؤ جو بناؤ تو إِنَ أَتُلُكُمُ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هُلُ يُهُلَّكُ أكرتم بر الترك خاب آست بهائك ياكملم كملا و كون جاه بوكا الْقَوْمُ الطّٰلِمُونَ ﴿ وَمَا ثُرُسِلُ الْمُرْسَلِبُنَ موانے کالول سے کے اور بم بھیں بھیجة دمولوں سمو (6616/11/10/68/2 29/12 "2006") ره مبسرين ومنديرين قس امن والصَّالْحُ قَالُ نگر نوشی اور ڈر ساتے تک توج ایال لانے اورسنورے ان کو نہکہ حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَخِزَنُونَ @وَالْآنِيْنَ كَذَّبُواْ اندیشہ نہ بکے غم اور جنہوں نے عاری آیتیں ۑٵێؾؚڹٵؽؠۘۺؗۿؙڞؙٳڵۼۮؘٳڣؠؠٵػٵٷٝٳؽڣٛڛڠؙۏؽ۞ڠؙڶ تبنیل یس ابنیں مذاب بہنے تک برات ان کی ہے تکی کا فی تم فرا دو یم تم سے نبیں کہتا کومیرے پاس الشرسے فزانے ہیں شاور نہ یہوں کمیں آپ ونسطان وَلاَ اقَوُلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَّ إِنَّ الَّهِمُ إِلاَّمَا يُوخِي إِلَى قُلْ يتابول اوردم سے يمون كري فرشة بول مي تواسى الاس بول جو محصدى آلبيث هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِّ يُرُّافَلْاتَتَفَكَرُونَ فَ ن فرا ذیکادا دم جانی کے انسطاوا کھارے تو کیا تم اور بنیں کرتے گ

اس سے حضور کی ملیت اور علم عطائی کا جوت ہوا۔ معترت رہید کو جنت عطا فرائی۔ دیکمومسلم شریف۔۔ ۹۔ مجزات میں خور کرنا اور نبی کی شان معلوم کرنا مومن کا کام ہے۔ اس میں اندھا رہنا کافر کا کام۔ ا۔ معلوم ہواکہ مسلمانوں کے لئے دب تعانی درگار اور شغیع سب بی بنا دے گا۔ کو تک بدرگار و شغیع کا نہ ہونا کفار کا عذاب ہے۔ جو کے کہ میرا بدوگار اور شغیع سب بی بنا دے گا۔ کو تک بددگار و شغیع کا نہ ہونا کفار کا عذاب ہے۔ جو کے کہ میرا بدوگار اولی سیمی وہ ور رودہ اسٹ کفر کا افرار کرتا ہے کہ یہ کفار کا بی طال ہے۔ ۲۔ اس میں صافین کو خوشخری ہے کہ وہ حضور کے دروازہ سے درکار سے نہ جائیں گے 'نہ دنیا میں نہ ترت میں۔ النا بو حضور سے قرب چاہے وہ رب کی یاد کیا کرے یہ تھم آلیامت جاری ہے۔ ۳۔ انتظ مرد یمال سے عاصل کیا گیا کہ لینی مرد وہ جو رب کی رضا جوئی کے لئے شیخ کی بیعت کرے ۳۔ مان نزول۔ کفار کے مردار ایک دفعہ حضور کی فدمت میں طاخرہوئے۔ دیکھاکہ آپ کے اردگر و فراہ اور مساکین کا بچوم ہے۔

وَانْنِورْبِهِ الَّذِينِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشُرُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُواللَّهِ ادراس قرآ ن سے اہیں ڈراد جہیں فوف ہوک اپنے رسے وارد ایل ایمائے جائیں لِيُسَ لَهُمُ مِن دُونِ إِهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيْعٌ لِعَلَّهُمُ يَتَقَوُّنَ © کہ انڈ کے سوانہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی مفارننی کہ اس بھرکہ وہ بیم بیڑگار ہو جائیں ولأنظرد الزبن يسعون ربهمر بإنعداويا و اور دور نا مرو ته ابنیل جو اہتے رب کو پکاستے میں میں اور ٹام اس کی رفا ہدہتے تیں گ ہم پر ان سے ماب سے میگھ ن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْءٍ فَتَطُودُهُمُ ئیں اور ان پرتمباہے مباب سے پھرائیں تک بھرائیں تم دورسرو سے بنے نشذ بنا دیاکہ بالدار کا فرمسایا توں کو دیچے کوئیس کیا یہ ہمیں جن ہر اللہ نے اصال اللهُ بِاعْلَمَ بِإِللْفِيرِينَ @وَإِذَاجَاءُكَ النَّذِينَ كيام مرست في المدنوب بيس مان على مان والدل كون الدجب تباسي عور وه عالمر بوں نے جو جاری تیوں پراحان لاتے ہیں ان سے فراڈ کی تم پرمنا کہ کہ اسعادی اپنے قوم نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ وَأَنَّهُ مَنْ عَلَ مِنْكُمُ سُوءً إِجَهَالَةِ كرم بدر مت دارم كى ب ناكرتم يى بوكون ادانى كى بران كريش ميداس بَمِنُ بَغْدِهٖ وَاصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفْوُرٌ مَّ حِيْمٌ ۞ كريدتوبكرك لله اورسور مائ ترب فك الله الخف والا بر إن ب الله

ہونے کہ ہم کو ان مساکین کے ساتھ اٹھتے ہنستے شرم آتی ے۔ اگر آپ انسیں اپنی مجلس شریف سے نکال دیں تو ہم آپ کی فدمت میں ماضر رہیں۔ حضور نے معور نہ فرمایا۔ حضور کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ آپ ان کفار کی بدایت کے ذمہ دار نسی۔ نہ آپ سے اس کا سوال ہو گا۔ اندا آپ ان کی جایت کی امید میں غرباء کو ردنہ کریں۔ ۵۔ خیال رہے کہ یمال ظلم ے مراونہ کفرے نہ ممی کو ستانا۔ کیونکہ کس کو این یاس آنے کی اجازت نہ دینائمی طرح جرم نس - لندایہ معن تمایت ی موزوں میں کہ یہ کام آپ میسے اخلاق مجسم کے کرم کرمانہ سے بعید ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ غرباہ و مساكين سے اللت سنت انبياء ب- ٢ - يعني بيشه سے کفار کاب دستور رہاکہ مسلمانوں سے نفرکو دیکھ کر اسلام کی۔ حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا اور کفر جمونا ہے تو مسلمان فقیراور کفار بالدار کور ہیں عد يعن ايمان و بدايت مالداري ير موقوف سي الله جان ہے کہ مس میں شکر کا مادہ ہے اور مس میں نمیں۔ شاکر کو بدایت دیمتا اہے۔ ۸۔ اس آیت میں قیامت تک ك مسلمان واهل بير-جوبسي اس سركارك وربار بي ول سے ماضر ہوا اگلی بشارت کا مستحل ہے۔ ادارے پاس سورج کا آنا سے کہ وہ طلوع ہو جائے اور ادارا سورج کے پاس آنا یہ ہے کہ ہم آڑ ہٹا دیں۔ حضور ہمارے پاس آ مجئے نَقَدُجَاءِتُكُمْ وَشُولٌ مِم خَفَلت كَي آ رُ بِحَارُكُر حَسُور تک پنج کے بن ۔ اب بمکاری تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ا کے وہ ہو ساف ساف مانک کیتے ہیں ان کے لئے ارشاد موا جاه وك فاستغفرالله ووسرت وه جو عي كو وعاكمي ویے میں ان کے لئے ارشاد ہوا صلیالمیلیدوسلینوا سُلْمُنا تميرے وہ جو منے مجمد سيس محت مرف كل کے مامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ آیت ہے ۱۰ اس ہے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضورکی فلائ کی برکت سے اللہ کی رحمت اعتباد کی معانی سب مجھ نعیب ہوتی ہے۔ دو مرے یہ کہ چری اللہ تعالی نے خود

اپنے ذے کرم پر لازم فرہائیں نہ کہ کمی دو سرے نے قذا آیات ہی تعارض نیں اے خیال رہے کہ ہرگناہ کی قوب جداگانہ ہے اگر حقوق مادے ہیں قواس کی قوبہ کے طوری ہے کہ حل حق اواکرے پھر ذیان سے قوبہ کے طوری ہے کہ ان کی قضا کرے۔ اس کے بغیرقوبہ کیں۔ ۱۴۔ اس سے معلوم ہوا کہ خروری ہے کہ ان کی قضا کرے۔ اس کے بغیرقوبہ کیں۔ ۱۴۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت عرصہ کہ توبہ کے دو رکن ہیں۔ ایک قوبہ قبل نیس۔ نہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ بہت عرصہ کے بعد بھی قوبہ قبل ہو جاتی ہو مرتے قوبہ کر لے۔

ا۔ مومن کو چاہیے کہ ایمانیات بھی بینے اور کفریات بھی۔ ایمانیات و افتیار کرنے کے لئے سیکے اور کفریات بچنے کے لئے۔ اس لئے رب تعالی نے کفار کے اقوال و افعال قرآن کریم میں بیان فرمائے آ کہ لوگ اس سے بچیں اور راہ حق ظاہر ہو جائے ۲۔ یعنی زول قرآن سے پہلے فطری طور پر اور زول قرآن کے بعد شری طور پر رب نے مجھے بت پری سے منع فرما دیا ہے۔ اس لئے حضور نے مجمی بت پرتی نہ ک۔ کوئی کناہ نہ کیا۔ فیرخدا کے نام پر زنج کیا ہوا جانور نہ کھایا۔ حضور کی اطاعت و عبادت اقتوی پر بینز گاری ازول قرآن پر موقوف نہ تھی۔ آپ پیدائتی عابد و متلی ہیں۔ کویا آپ بولیا ہوا قرآن ہیں ۳۔ نہ اب اور نہ ظور نبوت سے پہلے۔ کو تک

رب نے مجھے ممراتی معقیدی سے محفوظ رکھا۔ س روش ولیل سے نور نبوت انور قرآن امعرفت ائی مراد ہے۔ حضور بیشے اس فور پر تھے اور وو مرول کے لئے حضور خود ولیل بیں ای لئے رب نے اسی بربان و نور كما- فرما آ ، قذ جَاءُكُمْ بُرْهَانُ بَنْ زَبْكُمْ رب كي بربان حنور بی تو ہیں ملی اللہ علیہ وسلم ۵۔ یعنی عذاب النی میرے پاس اور مستقل طور پر میرے قبضے میں نمیں ورنہ اب تک تم ير عذاب جميا مو آكونك عن خداك مجرمون كو مسلت نه ريتا- اس كايه مطلب شيس كه ني كي بدوعا ے می عذاب نیس آ آ۔ وہ بعط، الی رب کی جنت و دوزخ کے مخار میں۔ معرت ربید نے حضور سے عرض كيا تفاك يس آپ سے جنت مالكما بون- حضور ف اطان فرمایا تھا۔ کہ جو بیررومہ خرید کرونف کروے اے کوڑ دول گا- یا یہ متعمد ہے کہ تم جی سے عذاب مانتے ہو محر میرے پاس مرف رحمت بی رحمت بے عذاب سی۔ عل رحت والاتي بول- وَمَاازْسَلَنَكَ إِلَّا وَحْسَلَةُ بِتَعَالِينِينَ ١- يعني حقيق تحم رب كاني ب إداثاه ماكم الاضي ولي يغيرك احكام ربكى مطاع بير- اس من عطاكي نفي تَسِي - رب قرما آ ہے۔ اَطِيَعُواللَّهٰ وَلَطِيْعُواللَّهُ مُواللَّهُ مُول واولي ، الاسرمنكمة أكر خداك سواكس كاعظم ندبو آاق في ك عالم ک اوشاہ ک اطاعت کیے واجب ہوتی ہے۔ کے اس طرح کہ تمارے تایک وجود سے زمین یاک کرا وی منی ہو آی۔ مطوم ہواکہ دشمان خدا سے عدادت رکھنا انسیں ہلاک کرنا میں عبادت ہے اور یہ می اخلاق نوی ہے۔ اَشِدُالْاَعَوُالْكُفَادِرُ حَالَمُ اللَّهِ مَنْ المام لين منانے کی نفی نسیں بنانے کا ذکر اگل آیت میں ہے۔ اس آیت سے نی کے علم فیب کی نفی پکڑنا فلد ہے ورن مكرين كے ہى خلاف ب- كوتك بعض علم فيب وه بمي مانتے ہیں۔ وب معلوم ہوا کہ ہر اونی اعلی چیز لوح محفوظ میں لکسی ہے۔ اور یہ لکستاس لئے نسیس کہ رب تعالی کو اسية بمول مائة كالديشة قالندا لكو ليا- بلك اسية خاص مقرب بندول کو بتانے کے لئے بے جن کی نظر اوح محفوظ

وَّكَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِنَسُنَبِيْنَ سَبِيلُ اور اسی طرح بم آین کومفسل بیان فراتے بی ادرای لے کرمروں کا راستہ اللهر يو مائ ل م فراد في مع كيامي بيت ابني بوجول بن وم نَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لِآنَيْبِعُ آهُوَاءَ كُمْ فَلَ الشر سے سوا ہوجتے ہوتم فراؤ میں تباری فوائش ہو ہیں بعثا تا ۔ یوں ۻؘۘڵڶؙؿؙٳۮٞٳۊٙڡٵۧٲٮۜٵڡؚؽٳڵۿڣؾڔڹؽ۞ڠؙڶٳؾۣٚۼڵ يوتو على بيك بعاول اور راه بعر نه ربول تم فراؤ على تو لين ربكي طرف سے دوسٹن دیل بر ہوں کہ اور تم اے بیٹلاتے ہوجومیرے ہاں بنیں مِن کی فم ملدی مماری ہو اللہ علم بنیں سطراللہ کا لا وہ فی فرا آ ہے هُوَحَيْرُ الْفُصِلِيْنَ عَلَى لَوْاتَ عِنْدِي مَا تَسْتَغِفُلُونَ هُوَحَيْرِ مُ مَا تَسْتَغِفُلُونَ اور دہ سے بہتر فیصد کرنے والاتم فراؤ اکرمیرے اس برتی وہ چرجی کی تم مدی ٩ لَقَضِى الْأَمُرُيكِنِي وَبَنِيَّكُمْ وَاللَّهُ أَعُكُمُ بِإِللَّظِلِينَ • ر سے ہو تر بھ یں تم یں کا متم بر پکا ہو تا ک اور اللہ فوب ما تاہے تم کاروں کو اوراس کے ہاس میں تمنیاں قبب کی انہیں وی ماناہے ہے۔ اور مانتا ہے مَافِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُمِنْ وَرَقَةٍ إِلاَيعُلَهُا ج بکے مفتی اور تری عی ب اور ج بت اور اب وہ اے مانا ہے وَلاَحَبَّةٍ فِي ظُلْماتِ الْأَنْ ضِ وَلاَرْطْبِ وَلاَيَابِيرٍ اور کوئی داند بنیں زین کی اندمیرباوں میں اور دکوئی تر اور نہ فک کی

ر ہے۔ اس آبت کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم فیب حساب ہے ، عقل سے حاصل نیں ہو آ۔ یہ تو رب کی خاص ملک ہے۔ اس کے پاس ہے جے وہ وے اسے ملے اور فیب کی مخال سے جے وہ وے اسے ملے اور فیب کی مخیاں سے مراد وہ پانچ علوم میں جو سورة لقمان کے آخر میں فدکور ہیں، عندہ علمانسانة، آنچ چو تک یہ پانچ چنزی لاکھوں فیبوں کے کھل جانے کا ذریعہ ہیں اس لئے انمیں فیب کی مخیاں فرمایا ممیا۔

ا۔ اوج محفوظ کتاب مین بینی ظاہر کردیے والی کتاب اس لئے فرمایا گیا کہ اوج محفوظ علوم عبب ان معزات پر ظاہر کردی ہے جن کی نظراس پر ب جے بعض فرشتے اور انبیاء واولیاء کرام۔ اگر اس پر کمی کی نظرنہ ہو تووہ کتاب مین نہ ہوگ۔ مولانا فراتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش اولیام ازچه محفوظ اند محفوظ از خطاء

۲- دو روح سلانی ہے جس سے بیداری ہوش و حواس قائم ہے۔ وی نید میں جم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن روح سلطانی یا روح مقای جس سے زندگی قائم ہے وہ

ؠڡؙؙؚۑؽڹ؈ۅؘۿۅؘاڵؽؚؽؘؾؘۊڣػؙؠ۠ٳڶؽؙٳ بوایک دوشن کا ب یک تکار تول اور وای بے جورات کو تبدری روس قبض کرتاہے ال اور جانتاہے جو کھ دن یں کماؤ مجر بہیں اٹھا اے کہ فہرائ ہونی میعاد بوری ہو پھراس کی طرف بھرنا ہے بھر دہ بتا مصاف ہو بکہ تم اور وی خاب سے استے بندوں بر اور تم پر بھیان مُحِفَظُةً حَتَّى إِذَا جَآءً احْدَكُمُ المَوْت بھیما ہے تا بہاں یم کر بہت تم یں ممی کی موت آتی ہے بماسے فرنے اس کی وج لین کرتے ہیں کہ اور وہ تعور بنیں کرتے ہے مجر بھیرے جاتے اللهِ مَوْلِلهُمُ الْحَقِّ ٱلالهُ الْحُكُمُ وَهُوَ ٱلسَّرَعُ ہیں تہ اپنے ہے موتی اللّہ کی طرف منتا ہے اس کا عم ہے اور وہ صبے ملد معاب كرف والائه تم فرمادُ وه كون ہے جرئمبيں مجات ويتا ہے جنگل اور ورياكي آفول سے بعے بحارتے ہو موالوا کر اور آبت ک کراگر وہ بیں اس ے بچادے تو بم فروراحان ایل عے نم فراق اللہ تہیں جات ویا ہے مِّنْهَاْ وَمِنْ كُلِ كَرْبِ ثُمَّرَانَتُمُرُّتُشْرِكُوْنَ©قُلْ اس سے ادر ہر ہے جین سے ہمرتم شرک تعبراتے ہو کہ تم فرماؤ

موت کے وقت خارج ہوگی۔ ۲۔ لینی فرشتے جن میں ے بعض مارے اعمال کی محمرانی کرتے ہیں اور بعض مارے اجسام کی۔ معلوم ہوا کہ رب تعالی اگرچہ قادر ہے۔ کہ جاری حفاظت براہ راست خود فرمائے محر اسباب سے كريا ب- قدرت اور ب كانون كم اور دونول كو مانا ایمان ب س اس کے یہ معنی نمیں کہ علاقے بٹے ہوئے ہیں۔ بعض مگ بعض فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور بعض مبكه دو سرعد بلكه لمك الموت اور المحك خدام فرشتے ساری دنیا کی روح قبض کرتے ہیں۔ معلوم ہواکہ وہ ہر جک ماضر ہیں اور ہر جک نا عرد کد اس کے بغیریہ کام انجام نیں پا سکا۔ ساری دنیا ان کے سامنے ایم ہے۔ مج میے مارے سامنے محملی ۵۔ ان فرشتوں سے جان قبض کرنے میں مستی کو آبی واقع نمیں ہوتی۔ وقت تقررہ سےایک آن آمے پیچے سی ہوتے۔ اس سے معلوم ہواک ان فرشتوں کو ہر ایک کی موت کا وقت اور موت کی جکہ موت کی کیفیت مطوم ہے۔ یہ علوم خسہ میں سے ہے۔ جب ان فرشتوں کے علم کا یہ مال ب توجو تمام ملق ہے زیادہ اعلم ہیں عریت والے سلطان مسلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علوم کا کیا ہوچمنا ۲۔ یعنی مرتے ہی ان کی روحیں بارگاہ التي ميں پيش ہو كر پھر قبريں واپس لائي جاتى ہيں جيساكہ مدیث شریف سے ثابت ہے دے چانچہ قیامت میں سارے عالم کا سارا حساب ونیا کے چھوٹے دن کے آوجے کی بقدر ہو گا۔ لینی سم محند میں۔ باتی اتنا بدا ون حضور کی نعت مولی اور المار شان می مرف ہو گا۔ رب فرا آ -- مَسْنَى اَنْ يَعِنَّكُ مَنْكُ مَقَاسًا مُغْتُودًا ٨- كفار بب جگل یا سندر میں میس جاتے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے پھر نجات یا کر کفریری قائم رہے تھے۔ یمال دیا ماتھنے بر عمّاب نمين بك ابنا وعده بوران كرف ير اظهار فضب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں کفار کی بعض وعائمی قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو معیبت میں میش کر نجات کی دعا کرتے تھے ارب انسیں نجات دے دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو تبول ہو گی۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

http://www.rehmani.net
اے معلوم مواک قوم کی جگ و جدال خانہ جگی رب کا عذاب ہے جس میں آج مسلمان کر فار ہیں۔ این بد اعمال کی وجہ سے ۲۔ اس سے مراویا کفار ہیں کہ ان آجول ہے کفار کو سمجھ ہو اور وہ ایمان لے آویں یا عام مسلمان ہیں کہ ان قدر تول کو دیکھ کریہ لوگ اپنی ففلت چھوڑ دیں۔ مدیث شریف بی ہے کہ جب اس آے تا کا بیر جلہ نازل ہواکہ وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج تو حضور نے فرمایاکہ مولی غری پناہ' اور جب سے نازل ہواکہ تممارے پاؤں کے بیچے سے تو فرمایا تیری پناہ- اور جب یہ نازل ہواکہ حمیس بعزا دے تو فرمایا یہ آسان ہے۔ (بغاری شریف)مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔ میں نے رب سے نیمن دعائمیں ہیں'ان میں سے

وو قبول مو می - ایک بد که میری است عام قط سال سے ہلاک نہ ہو۔ دو سمرے بیا کہ انسیں غرق سے بالکل تاہ نہ کیا جائے۔ یہ دونوں تول ہو کیں۔ تیسری یہ کہ ان میں آپس من جنك و مدال نه مو- به قبول نه موكى (فزائن العرفان) ٣ ـ يعني تمهاري بدايت كاجي ذمه وار نيس كه أكرتم بدایت ند باؤ تو جمع سے بازیرس مو۔ جیساک عام و کلاء سے بروا ہو آے تم میرے ماجت مند ہوا می تم سے بناز ہوں۔ اس سے معلوم ہواکہ بے دیوں کی مجلس جس می وین کا احرام نه ہوتا ہوا وہاں مسلمانوں کو جاتا وہاں بیسنا حرام ہے اکفار کے جلیے اسلوس جن میں دین کے طاف تقریری کی جاتی ہیں اسلانوں کو نف کے لئے جانا حرام ہے۔ ان کی تروید کے لئے جانے کا دو سرا تھم ہے و کیموموی علیه السلام کو فرعونی دربار میں بھیجا کیا۔ اس کی ہاتیں شنے کے لئے نمیں بلکہ اس کی تردید کرنے کے لئے ۵۔ اس سے معلوم ہواک ونیادی کاروبار کے لئے کفار کے پاس جانا۔ ان کے پاس نشست و برفاست جائز ہے۔ تبلغ کے لئے ہمی ان کے پاس جانا جائز بلکہ اواب ب-١- يعني آكر بحول كرتم كفار كے جلسوں ميں سلے جاؤتو ياد آتے تی وہاں سے ہٹ جاؤ۔ گھرنہ تھمرد کے۔ اس سے معلوم ہواکہ بری محبت سے بچا نمایت ضروری ہے۔ برا یار برے مانی ے بدر ہے کہ برا مانی جان لیا ہے اور برایار ایمان برباد کرنا ہے ۸۔ اس سے معلوم ہواک تبلیغ وین کرنے یا مناظموہ کرنے ' تروید کرنے کے لئے کفار کے جلسوں میں جانا منع نمیں۔ نشست و برفاست اور چن ب اور مناظرہ و تبلغ کھ اور ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے وجوں سے تعلقات توڑ ریا ضروری ہی۔ ونیاوی ، ویی تمام رشتے تو زنے ضروری میں۔ ان سے نكاح مياه الين وين كلام وسلام مناز جنازه و دفن ميراث سب مراسم خم كرف لازم يس يد يد وفي ك احكام ہیں۔ مسلمان منگار کو تبلیخ و نقیحت کی مادے ممران ہے ترک تعلق بلاوجہ نہ کیا جاوے۔ ہاں اگر ترک تعلق ہے ان کی اصلاح ہوتی ہو تو عارضی طور پر یہ مجی کر دیا

هُوَالْقَادِرُعَلَىٰٓ آنَ يَيْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَا بَّامِّنَ قادر ب کر تم بر مذاب بیمی تبارے اربر سے ؚقِكُمُ ٱوۡمِنۡ تَحۡتِ ٱرۡجُلِكُمُ ٱوۡبَلۡبِسَكُمۡ شِبَعًا یا بشارے یاؤں کے تھے سے یا بیس بھڑا سے فتلف گروہ کر کے - دومرے کی محق چکھائے ل دیکھ بم کیو کو طراع طراع سے آیٹی بیان کرتے ہیں۔ ر کمیں ان *کر بھ* ہوٹ اور اسے جشلایا تباری ٹرم نے اور نُوْا رُأَيْتُ عُلِينَكُمْ لِذَكِ اللَّهِ الْكُارِينَا مُعْتَلِقَةً لَا تَذَا عُنِينَا فَالْمُوالِينَ ادرمنعریب جان ماذیکے اور اے سننے والے جب نو انہیں دیکھے جو ہاری نِنَافَاعُرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَرِيْتِ آ یوں میں بڑتے ہیں توان سے منہ ہیرئے تک جب تک اورات ٹک دیڑ*وں* ٹ المُنْظِ يُهَا الْقَدْدِيدِ تھے ٹیطان پھلا دے تہ تریار آنے بر اور ۾ کين ی اور بر بیزگاروں بر ا بھے ماب بن کمہ بنی ہاں باز آئیں شہ اور تیوڑ میے ان کو جنوں نے اپنا دیں بلنی کمیل بنا لیا 🥊 منزلء

۔ یعن کنار کو تبلغ کرتے رہو اگر چہ ان کے ایمان سے باج می ہو۔ وہ کنار جن کے متعلق قرآن نے فروے دی کہ یہ ایمان ت لاکس کے انسیں ہمی آ فر کلہ تبلغ کی گئ عے میں آیت میں کنار کے لئے خفاصت کی نئی ہے۔ بسیاکہ اول آیت اور آ فر آیت سے ظاہر ہے یا بنوں کی خفاصت کی نئی ہے یا وحونس کی شفاصت کا انکار ہے موشین کے لئے محوجین کی خفاصت فاجہ سے میڈواڈولاہاؤنہ نماز جنازہ شفاصت می چری ہے۔ رہ نے فرایا دلوائنہ انفسیم جامعات افرار ہے مناوت کی چمتی ہوئی ویل ہے سے فدیہ قبل استار موان کا مذاب ہے۔ مومن کے لئے فود کفار فدیہ بنیں کے۔ نیک اعمال کرائی کفار محافظہ موان

وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَذَكِرُ بِهِ أَنْ تُبْسَ اور اجس دیا گرز در كرف فرعب د يالور قرآن ساجعت و كميس كول جال اين ك البين بينية كو سمول باني ادر دره تاك يْحُرُ بِمَاكُانُوايَكُفُرُ وَنَ فَقُلْ اَنَدُعُوا مِن دُونِ مَرَاب بَدِد ان مح كفركات تم فراؤكا بم المتدك سوا أس كو التلومالا ينفعنا ؤلا بضرنا ونردعني اغقابنا بغد كر الله في مين ره وكافي في اسك فرج مع فيطان في زين بن راه بها وي میان ہے اس کے رئیق اسے راہ کی فرت بلا رہے ہی کر ادھرآت تم فرا ذکر اقدىك بايت بريت باربيل مح بيكريم السيط ون دكودي وربامان وَانَ اَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتَّقَوْهُ وَهُوَالَّذِي كَيْ إِلَيْهِ تَغَنَّ جہانوں میا اور یک ناز تائم کھو اور اس سے ڈرو اور دبی ہے بس کی ارت انتہا اٹھا ہے وَهُوَالَّذِينَ خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّقَّ وَ الدوبي ب بس في آسال و زين فيك بنائ الداوم الدم مخزلء

کے۔ ہے اس سے معلوم ہواکہ درد ناک عذاب کفار کے۔ لے خاص بے مومن عناور کو افثاء اللہ عداب بلا مو کا ۵۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو سومٹین کو بلکہ خود تی تریم ملی انڈملیہ وسلم کو اینے دین کی فرف لوٹ جائے کی وقوت ویلینے تھے۔ اور طرن طرن کے ان کی وے کر بلك في كوشش كرت تھے۔ ذرات وهمكات بحي تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارتداد بخت جرم ہے۔ اور جال و الدالف ك كناو سے والف كار عالم كا جرم بت زيادہ ے۔ بیراک بعدانفدننائلد ے مطوم ہوا۔ ای لئے اصلی کافر کو جزیے ہے چھوڑا جا سکتا ہے۔ محر مرد کے لئے تل ب يا دوباره اسلام- اس سے جزيد ند ليا جائے 16-اس آیت میں بدایت والے اور مراہ کی مثل اس مسافر اس ایت مل جراحت سے رہے ہے۔ سے وی گئی ہے۔ جو اپنے ماتھیوں کے ماتھ سر میں لج سے ایسالد سے ماوے جنگل میں بہتج کر شیطان اے بھا دے اور للد رات برنگا دے ساتھی اے بکارتے ہوں۔ اور وہ ان کی ن مانتا ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ جارے محمراد رشتہ وار امارے ساتھی نیس بلک راہ بار جی اور مائے سلمان اگرچه اجنبی بو تحروه رومانی اور ایمانی ساختی ہے۔ اس ایک اجنی بر بزاروں بے دین رشتہ وار قربان عام اس میں اشارۃ " فرمایا مبا رہا ہے کہ نماز وغیرہ ریا کاری کے گئے ندید ملک رب کے فوف ے ، اس لئے کہ فہیں اس کی بار گاہ میں چین ہو کرجواب دی کرتا ہے ٨ - يمال حن ہے مراد محمت ہے یا درتی۔ بعن اتان کی ہر فیز محمت ے ہے اور بالک ورست ہے۔ کد اس سے رب تعالی ک قدرت ظاہر ہوتی ہے۔

ا۔ یعنی دنیا میں قولوں کی پیدائش بست آبیکی ہے ہوئی۔ کوئی بھی پیدا ہوا کوئی بھی۔ پھر بر فض پسند پند تھا پھر ہوان پھر ہو زھا۔ نیکن قیامت میں مرف کل کی ہے۔ تمام کلوق مدارہ بیدا ہو جو کے۔ فیام کلوق بیدا ہو تمام کلوق بیدا ہو تمام کلوق بیدا ہو جو کی ہونے کا فیام کا قریدا ہو گا۔ اور ندید افتراض ہو سکتا ہے کہ پھر صور پھو گانا بیار ہوگا۔ جو اس آجہ کا اور ندید افتراض ہو سکتا ہے کہ پھر صور پھو گانا بیار ہوگا۔ اور اس سور پھو تھنے سے عالم فا ہوگا۔ فرشیک آیت صاف ہے۔ جہ پہلی باریا دو سری باراولا مور پھو تھنے سے عالم فا ہوگا۔ فرشیک آیت صاف ہے۔ جہ پہلی باریاد و سری باراولا مور پھو تھنے سے عالم فا ہوگا۔ ورسری بار پھو تھنے سے

ادبارہ پیدا ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت عل ممی ک فاجری بادشاہت ہی نہ ہوگی سے سال باب سے مراد بھا ع كو كو معرت ايرايم ك والد كا عام مارخ قلد وو موحد مومن تقے۔ بچاکا ہم آزر تھا۔ یہ مشرک تھا واز قاموس و مسالك الخفا لعلامه سيوطى از فزائن العرفان) مرب میں عام طور بر بھا کو پاپ کما جا گاہ قر آن کرم نے يمل كاكو باب مت مك فرايا ب- والداماندالزينرو استعین واسطی حضور نے معرت ماس کو اینا باب قرابا (مفردات راخب و تغییر کبیر و فیره از فزائن العمقان) تمر لفظ والد صرف ياب كوكما جاناً سبب ينبي لفظ الم مال " عالى " والى سب كو كمت بي حروالده مرف مل كوا جناب ايرايم ئے برحابے میں رہا ہوں کی دیت افغترین و توالدی ویلتونیند. ویک تارخ اور ان کی پوی مرادین وه دولور مومن ہیں۔ سے اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ ك وفي تبلغ عن كى قرابت واريا جمرة بدي كالهاد نسی۔ حضرت ابراہیم نے پہاکو فرما دیا کہ تم محراہ ہو۔ یہ ی اطلاق انجاء ہے۔ وو مرے یہ کہ تغیر سنت انجاء کے مریمی خلاف ہے۔ تیرے یہ کہ بد مقیدہ کو نی ک رشته واري كام نه آئے كيد الل كمدكو مي مثليا جاريات ک اولاد ابراہم مونے یہ فخرنہ کرو۔ ایمان قبول کرو۔ ۵۔ یعنی جیسے ہم نے اہراہیم کو دیلی بصیرت بجش کہ وہ وار ا کلفہ میں بیدا ہوئے کے باوجود مومن بلکہ مومن کر ہوے ایسے ی ہم نے ان کو دنیا کی چزوں کی بھیرت بھی بخشی که انسیس عالم د کمایا ۲ . بینی ان کو مین البقین عاصل مو جائے۔ چانچہ آپ کو ایک چمری چنان پر کمزا کیا گیا او فرمایا ممیا۔ اوپر و تیمو۔ دیکھا تو عرش و کری۔ لوٹ و تھم' فرضيك تمام " ساني چنون حتى كه بنت مين اينا مقام س واد وكها ويا كيا- تجر فرمايا كه فينج ويكمو- ويكما تو زين تحت ا طری کف اور اس سے اندر کی تمام چرس ، کمالی سمی حمر ہمارے حضور کو آسانوں کی سیر بھی کرائی گئی اور تمام چنیں بھی و کھائی حمیں ہے۔ جو تھہ نمرود نے آپ ن ولادت ت يمن عي جون كو قل كرف كا عم وي ويا قدر

يَقُولُ كُنُ فَيَكُونَ مْ فَوَلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمُ نِيْفَحُ نتأ بون بر میز کو مین ابر جاوه فرا برجانی این کی باشته به درای کی ملات بسیر ولن مور يمونكا بلفت كات برافيه اورفا بركا عائنة والااوروى بت مكت والأنبردار وَاذْفَالَ إِبْرُهِيْمُ لِرَبِيهِ أَرْمَ ٱتَتَخِذُ آصْنَامًا الْلِهَ الْمُ اور یاد کروجب ابرایم نے لینے یا ہسٹ آذرسے کیا کیا تم بھوں کو ضا بناتے ہو بيشك مِن بتين اورتباري قوا كو كمل الرابي عن ما تأثبون كالداس طري بم إبرهييم مككؤت السماوت والكرض وليكؤن من ابزایم کود کھاتے بیں ماری باوشا ہی آ میانوں اور زیمن کی فٹ اوراسلے کروہ بین محقین ئوقِينين ﴿ فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ النَّكُ رَا كُوْكَبًا ۚ قَالَ والول بی پوجائے نہ ہجرجیب ان پر دات کا اندمیرا آیا ایک-ارا<del>س کی کا کا سے ان</del> ۿڹؘٳڔۜؾٚٷؘڶػؠۜٙٛٲٲڡؘڶڡۜٵڶڒٙٳؙڃڹٞٳڵٳڣڸؽڹ۞ڡؘڶؠۜ اسے میرارپ تغیراتے ہوٹ ہمرجب وہ ڈو پ گیا لئے جھے ٹوٹوٹس آتے ڈو ہنے دلے رَا الْقُمَرَ بَازِعُا قَالَ هٰذَارِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِنَ لَمُ ن ہرب باند چکاد کھا ہو ہے اسے میرارب بتلتے ہو ہرب وہ وہ دور بانما ک اگر تھے میودب برا بت شکرتا تویں بھی انہیں حمرا ہوں پی ہوتا ہے بھرجب بورج جھما آیا سَبَائِرِغَةً قَالَ هٰنَارَ لِيَ هٰنَاۤ ٱلۡبُرُفَلَةَ ٓ ٱلۡكَارُ دیکا بدا اے ایوارب کتے ہوت یہ توان سے برا بے ہمر جب قَاْلَ لِقَوْمِ إِنْ بَرِيْنَ وَمِهَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَهْتُ ره دُوبِ كِما كِللْے فوم بِمديزار بول ان چيزول سے بنيم تم شرکڪ پھھراتے ہوئاہ کا انتخاب

اس لئے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک محفوظ ہے خانہ میں پرورش کیا۔ آپ قریباً سات سال تک اس میں رہے۔ جب باہر تشریف لاے اور قوم کو دیکھا کہ وہ جاند ہ آروں کی پر جاکرتے ہیں تو آپ نے بطور اٹھار سے کلام قربایا۔ خیال رہے کہ آپ کے اس کلام میں آروں و فیرو کی الوبیت کا اقرار نہیں ہے کہ یہ شرک ہے اور انہیا کرام معموم میں بلکہ ان سے اٹھاری سوال ہے کہ آیا میرے رہ یہ ہے اور جربہ لئے واؤ چیز نہید ہے اور نوبید کو خالق کی ضرورت ہے۔ افذا و نیا خالق کی حاجت مند ہے۔ سمان افذ اس اور کین میں یہ حاص و دانانی معلوم ہوا کہ انہیاہ کرام کا طم لدتی ہو۔ ہے۔ وہ بغیر کمی کے سکھائے پر حاسے مالم ہوتے ہیں اس بین جمعے رہ نے اول می سے جرایت یافتہ بالذ ہم کراہوں میں سے نہیں ہوں اس مشروف حقق

http://www.pehmani.net (بتیر صفی عام) نمیں ہے اس کئے لصے ذکر و متونث دونوں طرح استعال کر بحتے ہیں۔ چانچہ یمال مٹس کے لئے بنزعند متونث اور عدا ذکر ارشاد ہوا اور عذا کو ذکر لانا لفظ رب سے ادب کے لئے ہے ااب تنٹیز گؤن میغہ جمع مخاطب فرمانے ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک آن کے لئے بھی شرک نہ کیا۔ جو کوئی ان آیات ہے ان جناب کی طرف شرک منموب کرے وہ خود جامل اور بے دین ہے۔

ا منیف کے سنی ہیں تمام جموئے دیوں سے صاف اس سے معلوم ہواکہ مومن دی ہے جو تمام جموئے دیوں سے بیزار اور چمز ہو کی سنت ابراہی ہے۔ ۲۔

ولااسمعواء AIV وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالتَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ حَنِينًا وَمَآ مزاس کی فرٹ کیا جی ہے آسان وزین بنائے ایک اسی کا پوکر کہ اور پی ٲڽٛٵڝٙٵڵؠۺؙؠڔڮؽڹ۞ۧۅؘحۘٵجۧٷڡؙ؋ٚڠٵڶۘٲڠۘٵؖڿٛؖۏ<del>ٚ</del>ڹ مشرکوں پس بیں اور ان کی توم ان سے میکڑنے کی کما کیا احد کے بارے عل اللووقة فكما سنوكر أخاف ما شوكون بهوالآ الدسي مبرات موده قريمه راه بنا يكان الدميها عا دراس جبين تم ترك بنات بوت ئ يَشَاءَ مَ نِي شَيْئًا وَسِمَ مِنْ كُلُّ شَيْءِ عِلْمًا أَفَلا بال ومیرا بی رب کون ات جاہے تی میرے رب کاظم مر چیز کو فیط ہے تو کیا تَتَنَاكَرُونَ⊙وَّكِيْفَ اَخَافُمَأَ اَشُرَّكُتُمْ وَلَا تم نیبجت نیں انتے اور تک تبارے فرکول سے کول کرفندوں ہو اور تم ہیں تَخَافُونَ أَنَّكُمُ إِشْرَكْتُمْ بِإِللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلْ بِهِ ڈرتے کر فم نے اندیکا شرک اس کو خبراً یامس کی م پر اس نے کرنگ مند نہ اتاری تو دوؤل کرد بول بی امان کا زیادہ مزا وار کون ہے تہ ٳؽؙػؙؙڹؙؾؙؙۿڗؾۼڶۿؙۅؙؽ۞ٲڷۮؚؠؽ۞ٳۛڡڹؙۅٛٳۅؘڷۿۑڵؠؚۺۅؙ ار آم جائے ہو وہ جرا امان لاتے اور اہنے ایان میں ممی ناحق کی إِنْهَا نَهُمْ بِطُلْمِ أُولَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمُ هُوَّهُ أُولَيْكُ أَنْ آمِيرِشَ مَى ثُنْ إِنْسِي كُم لِنْ المان بِ أور وه واه ير بي ث وَتِلْكَ حُجَّتُنَّا الْيَبْلَهَا إِبْرَاهِيْهُ عَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ ادر یہ بمادی دلیل ہے کہ م نے ابرائیم کواس کی قرم برمطافرانی فی مم مصے بعا بی نام درجتٍ مَّنَ نَشَاء إِنَّ رَبَكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَوَهَبْنَا ودیوں بند مرس ال بیک تمارا رب مم و محمت والا ہے اور بم نے

ابرائیم علیہ السلام کی ہدایت فطری تھی کہ آپ بھین شرف ے ی عارف باللہ تھے۔ اس لئے آپ نے مجی شرک ' کفر کوئی گناہ نہ کیا۔ بی حال سارے تغیروں کا ے- کر دو رب سے ہداعت یافت ہوتے ہیں۔ سے کی ك ذريد نتسان بني سكا ب- معلوم بواكد نفع تتسان علول سے بینے جاتا ہے۔ محر رب کے ارادے سے علوق سبب ہے۔ یہ بھی معلوم ہواک معرت ابراہیم نے ایے عفرناک موقع پر مجی تقید ند کیا بلکد این ایان کا اعلان فرا دیا۔ اس معلوم ہواک پینمبر کے دل میں محلوق کی ایسی جيت نيس آلى جو انسى اوائ فرائض سے روك وسم ٥- ابرائيم طيه السلام في يد تمام منظو افي قوم سه اس وقت فرائی جب انوں نے کماکہ مارے بوں سے دون كو- ووقم كو نتسان بناوي ك- متعديه ب كجي قری و قادر رب سے ار نا جاہے اس سے تم ارتے نیں اور جن مجور کنزی کچروں سے ند ورنا جاہیے ان سے مجھے ڈراتے ہو ا۔ لین میں امن کا مستق ہوں اور تم تم عذاب کے مزادار عداس آیت میں ایمان سے مراد نٹوی اعمان ہے مین اللہ کو مانا اور علم سے مراد ہے شرک کفار کمہ اللہ کو مائے تھے۔ ساتھ میں جوں کو بھی اور یہ سیمنے تے کہ یہ شرک وحد کی شحیل ہے۔ ان کے رد می یہ آیت ازی۔ اے منگار سلمانوں سے کوئی تعلق سيس رب فرما آ ب إنَّ الشِّرْكَ نَطْلَمُ مَنِظِيمٌ ٨٠ يعنى ایسے مطلع مومن کے لئے دنیا میں ترمیں ات خرت میں سے محفوظ رہتا ہے اگرچہ مجمی دنیاوی مصیبت آ جادے۔ ۹۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کاعلم لدنی ہو آ ہے کہ انہیں کسی کی ۔ شاگر دی کی ضرورت نمیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان ے واول پر غیرانلہ کی دیب سیس آئے۔ اگر قادیانی ہی ہو آ تو وه ونیا می سمی کاشاگرد نه موتا کفار کی غلامی میں اور لوگوں کے چندوں پر گزارہ نہ کرتا۔ اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے حج نہ جموز آ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا مودج وغيره كو عدامك فرمانا شرك ند تعابلك رب كى بتالى

ہوئی دلیل و جحت تمی- ای لئے رب نے اسے حصن فرایا۔ اس محض اپنے فعنل وکرم سے ۱۱۔ معلوم ہواکہ بلندی درجات نہ تابلیت پر موقوف ہے نہ اپنے عمل پر میں فعنل دیانی ہے۔ لاکھوں برس کے ان عابد فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے مجدوش جمکا دیا۔ جنوں نے ابھی ایک مجدو نہ کیا تھا۔ معلوم ہواکہ نبی ساری محلوق سے اعلی وافعنل ہوتے ہیں۔ کوئی ان کی حش نمیں ہوتا۔ اگر وہ ہماری مشل ہوں تو اس آیت کے خلاف ہوگا۔

119

ا۔ یعن حضرت ابرائیم کی اولاد میں یہ سارے نی ہوئے۔ خیال رہے کہ حضرت ابرائیم ابو الانبیاء میں کہ آپ کے بعد والے تمام نی آپ کی اولاد میں ہیں۔ رب قرماآ ا ہے وَجَعَلَنافِ وَزِنتِهِ الْمُبْتُوَةُ وَأَلِكُتُبَ اَكُر قاویاتی نی ہو آت حضرت ابرائیم علیہ السلام کی اولاد میں ہو آتا۔ یمال راو دکھانے سے مراو فطری ہواہت ہو وانبیاء کرام کو رب تعالیٰ پیدائش سے پہلے ہی اپی ذات و صفات بھی و باطل میں فرق کرنے کی ہواہت بخش ہے۔ مینی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے یہ معنی نمیں کہ نبوت نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ نبوت کا رسول ہوں۔ یک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ نبوت

الإنعامج

ك دريد نكى لتى ب- اندا آيت يركونى غبار نسي- ١٠٠ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک ید کہ نی کی مثل کوئی نسي يو سكماكو تك جب وه تمام عالم سے افغنل بوت توجو ہمی ہو گا عالم میں بی ہو گا پھروہ ان کی حل کیے ہو گیا۔ وو مرے یہ کہ نی فرشتوں سے بھی افعال ہیں۔ خیال رب كديمان عالمين سے مراد فيرني ين الذا اس سے نہ تو یہ لازم آ یا ہے کہ یہ حفرات ہمارے حضور سے افتل ہوں اور نہ بی بدلازم آیا ہے کہ خود اینے پر افتال ہوں۔ جو سمی فیرین کو تی کی طرح مانے وہ مراہ ہے ۵۔ يزركى دى اور نبوت و رسالت بخشى سبمص اس كے فرمايا کہ تمام نبی نہ تھے ایسے ہی ابعض انبیاء کے قرابت وار کافر تے 1۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی محمرای فیر ممکن ب که رب کی دی بوئی بدایت کو کوئی نمیں چمین سکتا۔ بیسہ سورج و جاند کوئی بجما نسیس سکتاب فندا نه ان بر شیطان ا واؤ ملے نہ تھی اور طافوت کا۔ رب نے اہلیس سے فرمایا تخار بالله بالماري كيش فك غينهم سَلَطَىٰ عب معلوم مواكد ہایت نبوت خاص کرم ہے جو خاص بندوں کو مل ہے۔ کوئی عمر بحر عبادت سے بھی نی و کیا محانی سیس بن سکا۔ یہ بدایت کے سی نمیں محض وہی ہے۔ اس لئے فرمایا کیا۔ الله مع عاب وے ٨٠ يمال شرك سے مراد كفرب يعنى اگر نبوں نے کفر کیا ہو آ تو ان کے نیک اعمال براہ ہو جاتے کہ نہ ان کے نام رجے نہ فیضان لیکن ان کے نام فيضان بلكه كام آابد بالل بن جنانيد جناب ابراجم كاكعبه مغا مروه قربانی سب موجود جل- الذا وه حضرات مومن تھے۔ بوئی اگر محابہ حضور کے بعد کافر ہو مجے ہوتے تو ان کا نام کام و فینان باتی نه دینے۔ محر معرت صدیق کی مسجد نبوی مرفاروق کی نماز تراوی لوصات اسلامی جناب هیان کا جمع کیا ہوا قرآن سب موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ مومن بين - ٩- يعني آساني كتاب خواه مجيف كي شكل مين مويا بإ قاعد و ممل كمّاب اور خواه بلاواسط عطا فرماكي من مويا نی کے واسطے ہے۔ **لنز**ا اس سے بید لازم نسیں آپاکہ ہر

لَا إِسْحَقَ وَيَغِقُونِ كُلاَّهُ مَا يُنَاوُنُوُ كَاهَدَ أَيْنَامِنَ ابنیں اسحاق ادر بیتوب عطا کے ان سب کو ہم نے راہ دکھانی اور ان سے پہلے نوع کو يدد المحاد و المحاد المام المام المام المعام المعاد وي فبل وطن ديرابترا داؤد وسلبمن وايؤب وبؤسف راه دکھائی اور اس کی اولاد یس سے که واؤ اور سلیان اور ایوب اور اوست وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَنَالِكَ بَخِيزِى الْمُخْسِنِيْنَ ﴿ اورموطی اور ارون کو ته اور م ایسا بی بدلد نینته بیل نیکو کارول کو ت وَرُكِرِ يَاوَيَغِيلَ وَعِيْسَى وَ الْيَاسِ كُلُّ مِنَ الصِّلِعِيْنِ فَيَ ادر زکریا اور بحلی اور میسلی ادر ایاس کو برسب بارے قرب کے لالت بی وَاللَّهُ عَيْلُ وَالْبُسُعُ وَيُوسُ وَلُوطُا وَكُلَّا فَصَلْنَا ادر امامیل اور یسع اور پونس اور نوط کو ادر بم نے برایک کواس سے عَلَى الْعَلِينَ ٥ وَمِنْ أَبَا إِرْمُ وَذُرِ تَيْتِرْمُ وَ د قت یں سب ہر نعیدت دی ک اور کھر ابھے اب دادا اور بھا یُول بی سے بعض کرے وَاجْتَبُنْ فُمْ وَهُدُنْ نِنْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُنْتَنِقِبُوْ اور بم نے ابیں بن یا اور سیدمی راہ کھائی تہ ذلك هُدَى اللهِ يَهْدِئ بِهُ مَنُ بَيْنَاءُ مِنْ ہ اللہ ک بدارت ہے کو اپنے بندول میں سے بھے ماہے دے ا باد ﴿ وَلَوْ اَشْرَكُوْ الْحَبِطَ عَنْهُمْ قَاكًا نُو ايعْمَلُونَ ٢ اور اگر وہ شرک کرتے تو مرور ان کا کیا اکارت جاتا ہ لَيِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُ مُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةُ بِينَ بِنَ مِن مِ مَن مَا لِهِ الْمُ الْمُرَادِرِ بَرْتُ مِنَا مِن الْهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ تراکرہ وگ اس سے منحر ہول الوتو بم فیاس کیلئے ایک اپنی قوم نگار کی ہے جوانار

منتلا الله می و مستقل طور پر ملیحدہ کتاب عظا ہوئی ہو۔ ویکھو موئی علیہ السلام کو قوریت ملی اور حضرت بارون اور داؤد ہے پہلے کے تمام نبی ہی توریت کے مسلط ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو صحیفے مطا ہوئے۔ ان کے بعد بہت ہے رسول ان صحیفوں کے مسلط ہوئے ہا۔ اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کوئی پیغبر علم و عکمت سے خابی شمیں کیونکہ یماں عکمت سے مراد کتاب التی کی فہم اور ان کی خاص تعلیم ہوئے۔ ایک بعض کے آلح میں خاص تعلیم ہے۔ دو مرے یہ کہ کوئی نبی اصل نبوت میں کی دو سرے نبی کا تابع نہیں۔ تمام انبیاء مستقل اور ذاتی نبی ہیں۔ بال کتاب میں بعض نبی بعض کے آلح میں اس لئے اللہ تعالی نبی بونا باطل محض ہے۔ اللہ کفار مکہ یا سرد اران قریش بور تمام کفار جو تمن کی دوم تک ایمان لانے والے نہ تھے۔

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult http://www.rehmani.nei ار اس میں غین خرب کہ آپ کا دین عالب ہو کر رب کا خواہ یہ کنار مدد کریں یا نہ کریں اور اس مددگار قوم سے مرادیا معاجرین وانساریا سارے محابدیا قیامت تک ے سارے وہ سومن ہیں جنیس اللہ تعالی خدمت وین کی توفق بحقے علاء اولیاء سلاطین۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ دین کی خدمت کی توفق ملتا خاص معلیہ رہائی ے کی کی چن سی ۱۔ مطوم ہواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے تغیروں کی مغات سے موصوف ہیں کیونگ یمان اقتداء سے مراد اطاعت نسین اس لئے کہ مارے رسول کمی نی کے مطبع سس بکد سب مارے رسول کے تنج ہیں۔ اندا حضور سارے جبوں کے مردار ہیں۔ لینی جو کمالات ان وغیروں نے وکھائے تم سب

والإإسمعواء

بِهَا بِكِفِي يُنَ ﴿ أُولِيِّكَ الْمَنِينَ هَدَى اللهُ فِيهُلهُمُ والى بني اله ي على من كوالله في بدايت وى تر ع اليس كى داه اقُتُكِولَا قُلُ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُوًّا ۚ إِنَّ هُو إِلاَّ چلوٹے تم فراڈ یں قرآن پرتم سے کوٹی اجرت نبیں ماجمتا تا وہ تو نہیں عمر ذِكْرِي لِلْعَلَمِيْنَ أَوْمَاقَكَ رُوااللَّهَ كَثَّ قَكُرِهِ إِذَّ نعیمت سازے جبان کو می اور بہود نے انٹرک قدرنہ جانی جس چاہیے تھی قَالُوامَا ٱلنَّوْلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِقِنَ شَكَى وَ قُلُ مَنَ جب بوے اللہ نے نمی آدی بریکہ بیں اتارا ف م فرمادُ - أَنْزَلَ الْكِتْبَ الَّذِي يُ جَاءَيِهِ مُوسِي نُؤِرًّا وَهُرًّى س نے اتاری وہ کا یہ جو موئی لائے تھے تہ روفنی اور لوکوں سے مے 12832116222 12 16463 126 ي يجعلونه فراطيس تبدونها وتحقون مایت ی بر کے تم نے الگ الگ کا فقر بنا اے ف قا بر کرتے ہو اور بہت سے كِثِيُرًا وَعُلِمُتُمُمَّا لَمُ تَعْلَمُوا الْنَدُمُ وَالْأَابَا وَكُمْ قُلِ بهجها يلتة بوك اورجيس وه سحما يا جا تاب جوزتم كوسلوم تعاز تها يسه با ب واداكوك النر الله نُحْدُدُهُم فَي خُوضِهم يَلْعَبُون وَهٰ مَاكِنْتُ مجول بمرائيس جورٌ دو ان كى بى بورگ يى اليس كيلاكات ادر يا ب بركت الى اَنْزَلْنَهُ مُنْرَكُ مُصَيِّقُ الْكَنِي يَيْنَ يَكَيْهِ وَلِتَنْفِرَدَ ک بر کریم نے اتاری تصدیق فرماتی ان کمتا ہوں کی جوآ عے تقیں اور اس لئے کہ اُمَّالْقُالِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْالْخِرَةِ تم ڈرمنا ڈسب بیتوں سے مرداد کو اور جوکوئی ساسے جہان بی اسکے کرد بی تا اور جوانوت يُؤْمِنُونَ بِهُ وَهُمُ عَلَى صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ٠ پر ایمان لاتے ہیں اس کتاب ہرا یمان لاتے ہیں اور اپنی فازی مغاظ*ت کرتے ہیں* کے

طاہر قراد اور تمام مغات کے جامع ہو جاد سجان اللہ سا۔ كونك من تم كو ويين آيا مول تم سے لينے نيس آيا۔ بدوں کو بدے عی اجرت دے سکتے ہیں۔ معنور کو اجرت رب بی وے گا۔ تمام محوق تو ان کے در کی بمکاری ہے۔ نيز حفور مظروات كريا مي- رب با معاوضه ويا ب-حضور مبی بلا معاوضه عطا كرت بي- نيز اداري كوئي خدمت ني ياك كي معمولي عطاكا معاوضه نمين بن عق-س اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نبی تبعی ابی مبرت کو گزر او قات کا زرید نمیں بنائے۔ اینے کب ے کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ محر مرزا تادیانی نے نبوت کا وحويك رجاكر لوابون كى كى زندكى كرارى - دو سرت يد کہ حضور ساری کلوق کے نی ہیں اور قرآن ساری طقت کے لئے ہدایت ہے خواہ فرشتے ہوں یا جنات۔ اندان' جانور' درشت' کھر' فرنسیکہ جس کا رب اللہ ہے۔ حضور اس کے نی ج ۵۔ شان نزول ۔ یہ آیت میود کے ایک بوے عالم مالک ابن میف کے متعلق نازل ہوئی بو حضورے مناظرہ کرنے آیا۔ پھرناکام ہو کر ایامبوت ہو کہ بول اللہ نے حمی انسان پر کھے وحی نہ میمی جس بر خود اس کی قوم ناراض مومی که تو ف مارا می بیزہ فرق کرویا۔ اس سے معلوم مواک ٹی کا محر ممی خدا کو پیچان سکتائی سی ۔ خدا کی تدر دبی جان سکتا ہے جوئي كى قدر جانے ٧- مالك ابن ميف تھا برا موا ا خوب یا ہوا حضور نے پہلے اس سے بوجھاک کیا تو نے توریت کی ہد آیت ویکمی ہے کہ اللہ مونے یادری کو پند نمیں كريا وه بولا بال حضور في فرماياك تو مونا يادري ب-بحكم قرعت قو مردود ہے۔ مالک ابن صیف كو فصد آميا اور بولاک اس نے کسی بشریر کوئی کتاب ا آاری می سیس-یماں الزام کے طور پر اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ب و موی علیہ السلام پر ورعت کس نے اتاری تھی۔ منال رے کہ مونے یاورکئے مراد وہ یادری تے ہو حرام خوری کر کے خوب مونے تازے ہو جاتے تھے کے یمان لوگوں سے مراد صرف نی اسرائیل میں کیونکہ موی علیہ

علیہ السلام صرف اسمیں کے ٹی تھے۔ خیال رے کہ ایک جکہ توریت کو بقتیا خاتین بنی فرمایا گیا۔ کہ نکہ جب توریت اتری تھی تو بیان ایک سنی تھی محرجب معرت مویٰ ہے وہ ذمین پر کر می تو ہدایت بلق رہ می بیان سمیل نینی افعالیا کیا فیذا آیات میں تعارض نسی ۸۔ توریت کا پکھ حصد ظاہر کرنے کو نتخب کیا پکھ چھیا رکھنے کو کیونک توریت شریف مرف پادریوں کے قبضہ میں متی۔ قرآن مجید کی طرح عام لوگوں کے پاس نہ متی۔ قرآن کا تو ید بچہ ماند ہے۔ الحمد نقد ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے توریت کی حفاظت نئی اسرائیل کے ذہبے فرمائی تھی۔ لندا اس میں خلط طط ہو کیا۔ لیکن قران کی حفاظت اپنے ذہبے کرم پر کی لندا محفوظ رہا۔ ۱۰۔ لین آج حضور کے ذربعہ تمسیں وہ علوم دیے جارہے ہیں جوتم سے پہلے کمی کو نہ ویئے گئے تھے۔ ان کی قدر کرد ۱۱ مایعنی اگر مالک ابن صیف اب یہ نہ کے کہ توریت اللہ تعاتی نے مویٰ ا۔ اس طرح کہ غلط وعویٰ نیوت کرے یعنی کے جس نی ہوں مالا تک وہ نی نہ ہو اگ شان نزول۔ یہ آیت مسیلر کذاب کے متعلق اتری جو یمن جس قبیلہ نی منیفہ جس واذاسمهموا، ۱۹۲۱ الانعام، الانعام، بیدا ہوا۔ نیوت کا جمو نا دعویٰ کیا۔ حضور کے زمانہ جس قبا

بیدا ہوا۔ نبوت کا جمونا دمویٰ کیا۔ حضور کے زمانہ میں تما اور صدیق اکبر کے زمانہ میں صرت وحثی کے باتھوں مارا ميا۔ اس جنگ ين خوله بنت جعفر حنيه مرفقار بوكر أيمي جو علی مرتقنی کی زوجہ مو کس انسی سے بلن سے محر ابن حنیہ بیدا ہوئے جن کی اولاد علوی کملاتی ہے۔ اس سے معلوم ہواک تمام جمونول میں برا جمونا وہ ہے جو نبوت کا جموتا وحویٰ کرے۔ ای لئے قانون قدرت ہے کہ دنیا پر اس کا جموت ظاہر قرما دے۔ غلام احمد قادیانی نے جو مجی و موئی کیا اس میں جمونا ہوا۔ محمدی بیکم اس کے نکاح میں نہ آسکے۔ عام اللہ اس کی زندگی میں نہ مرے بلکہ وو خود تاه الله کی زندگی می دلیل و خوار بو کربلاک بوا۔ س شان نرول۔ یہ آیت عبداللہ ابن الی سرح کے متعلق نازل ہوئی جو کاتب وحی تھا پھر مرتہ ہوا اور کہنے لگا کہ قرآن کی طرح میں ہی ہا سکتا ہوں۔ اور میں اور حضور ال كر آيات قرآنيه بنايا كرت تع اوجه اس كي يه محى كد ا کے بار ولَقَلْخَلَقْنَا الْائسَانَ الْحُ ازل مولى- صورت الموانا شروع كي- بب آخر آيت تك ينج واس ك مند سے نکا - بناؤك الله الحسن الخالفين حضور نے فرايا ک آیت کا آ تر کی ہے لکھ او۔ اس پر وہ مرتد ہو کیا۔ پھر متح كمه سے يسلے وہ ايجان في آيا۔ (خزائن العرفان و روح البیان) مرقات می ہے کہ بعض نوگوں نے کماکہ اس کی موت کفریر ہوئی اور اس کی لاش کو زمین نے نکال بھینا۔ والله اللم ١٠٠ فرشتوں كايہ كلام اظهار فضب كے لئے ہے ورنہ جان نکالنا خود فرشتوں کا کام ہے نہ کہ کفار کا۔ اس تعت ہے معلوم ہوا کہ کافر کو پختی موت زیادہ ہوتی ہے۔ جان کی کی شدت کے ساتھ عذاب اور ونیا کے چموت ا جائے کا صدمہ ہو آ ہے ہے۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ید که کافر کو عذاب مرت وقت ی شروع موجانا ب ک اس کی موت بھی عذاب قبر میں بھی عذاب اور آ خرت بی بھی مذاہد وو سرے یہ کہ سحیر و خرور بری مری عاوت ہے اور ہر کافر محکرے تحبر کی وج سے می می کی اطاحت سیس کر ۲۲ - چو تک کافریال و اولاد کی محبت

وَمَنَ اظْلُدُ مِنْ إِنْ أَنْ زَايَ عَلَى اللَّهِ كَذِيبًا اوْقَالَ أَوْيَ ادر اس سے برو کر ظالم کون جو انٹر مرجوٹ ماندسے لیا کیے جمے وی آئی ہے ٳڮۜٛۏۘڵؙۼؠؙڎ۫؆ٳڵؽۄۺؙؽ؞ٛۊٙڡؚٙؽٚٵؘڶڛٲٛؽ۬ڒۣڽڡؚۺ۬ڶڡۧٲ ا ور اسے بکھ وہی نہ ہوئ کے اور جہ سکے ابھی یں اتارتا ہوں ایسا جیسا زَلَاللَّهُ وَلَوْتَزَّتَى إِذِ الظَّلِلْمُونَ فِي عَمَراتِ الْمُوْتِ الشرنے اتارات اورمہی تم دیچوجی وقت ظام موت کی سمیرں ہیجی وَالْمَلْيِكَةُ بَاسِطُوٓ الْيُدِينِهُمُ أَخْرِجُوۤا انْفُسُكُمُ الْيُوْمَ ا در فریقے یا تھ ہمیلا سے ہوئے تک کر تکابو اپنی مائیں کہ آئ جسیں بَخُزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَاكَنْتُمُ تَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ فوارى كما مذاب ويا جائے كا براء اس كاكر الدير فبوٹ نكاتے تھے غَيُرًالْحُقّ وَكُنْنُ أُوعَى البَيْهِ مَصْلَلِهِ وُنَ وَلَقَلَ خِلْمُونَا اور اس کی آیول سے تجرس تے ہے اور بیک تم بمارے یاس مسلم ایکے Page کیے فْرَادِي كَمَاخَلَقْنَاكُمُ إِوَّلَ مَرَاةٍ وَتَرَكَّنَّهُمَّ الْحَوَلْنَاكُمُ وَرَاءً آئے بیسا ممنے جس بہی ار بیداکیا تھات اور بھٹھ دیمیے ہوڑ آئے بوال سان مرنے ڟ۠ۿؙۏڔڲؙۿ۫ۏڡؘٵٮڒؠڡؘڡۘڰۿۺٛڡٛڡؖٵٛٷؙؙؙٛۿؙٳڷڹۣؠڹڹڗۘػؠۛؾؙٛۿ مَّيِن ديا تما ثه ادرم نبادے ساقہ تبدارےان *مفارشیوں کوئیں دیکھے جنکا تہ*لیئے میں اَنَهُمُ فِيَكُمُ شُرِكًا أَلْقُلُ تَقَطَّعَ بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنْكُمُ ساجھا بتاتے تھے ٹ بے ٹیک تہارہے آبس کی ڈورکٹ حمیٰ ہے اور ہم سے عملے جو مَاكُنْتُهُ تَرْعُمُونَ فَإِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوامَ وموى كرت مقط بع شك الله واسف اور عشل كو جريف والاست اله فُورِجُ الْحَيَّمِنَ الْهِيَّتِ وَهُؤُرِجُ الْهَيِّتِ مِنَ الْجَ زنده کو مرده سے تکامے اور مرده کو زنده سے تکالئے والا

می ایساگر فقار ہو نامبے کہ رب کی یاو نمیں کرنا اور اپنے بتوں دغیرہ کے متعلق یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جھے فدا کے مذاب سے بچالیں مے۔ اس لئے اس سے عزاب کے طور پر یہ فرملیا جائے گا۔ ب یہ فقام کے لئے ہیں۔ موسن کے ساتھ اس کے صد قات فیرات زندوں کی دعائیں۔ حضور کی شفاعت سب کچھ بوں گے۔ کافراکیلا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گا۔ موسن اپنی جماعت کے ساتھ ۸۔ اپنی ذات میں اس طرح کہ تم کما کرتے تھے کہ ہمارا خالق تو رب ہے محراس رب کے دوگار سے بیت ہیں کہ اگر ان کی عدد رب کے شامل حال نہ ہو تو وہ دنیا کا انتظام نمیں کر سکتا۔ یا تم اپنی عبادتوں میں رب کے ساتھ انسی بھی شریک کرتے تھے ہے۔ یہ دوگار سے بہت ہیں کہ انتظام اند موسنوں کی ڈور میں سلامت رہیں گی۔ ان کی رشتہ داریاں تحتیں ہم آویں گی۔ رب فرما تا ہے۔ باشنا دُکھنگر اندنگر تا دور تا کا انتظام نمیں کر شدہ داریاں تحتیں ہم آویں گی۔ رب فرما تا ہے۔ باشنا دُکھنگر اندنگر تعدد موسنوں کی ڈور میں سلامت رہیں گی۔ ان کی رشتہ داریاں تحتیں ہم آویں گی۔ رب فرما تا ہے۔ باشنا دُکھنگر اندنگر موسنوں کی ڈور میں سلامت رہیں گی۔ ان کی رشتہ داریاں تو میں گیا۔ رب فرما تا ہے۔ باشنا دیکھنے کہ موسنوں کی ڈور میں سلامت رہیں گی۔ ان کی رشتہ داریاں تحتیں ہم آویں گی۔ رب فرما تا ہے۔ باشنا دیکھنے کی موسنوں کی ڈور میں سلامت رہیں گی۔ ان کی رشتہ داریاں تحتیں ہم آویں گی۔ رب فرما تا ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_surt (بقد منی ۱۳۱۱) سو الخ اور فرها - وَالْعَقَنَا بِهِمُ وَنِقَعُمُ الْخُ ١٠٠ يعنى بِسِ شَيْطِين نَهُ مَ سِد سَدَ عَلَى مَدَ مِن بِمَ حَسِي بَخُوا عِن كَ - أَيْ مُ خُوب بت پرتی کرلووو آئ غائب ہو محصہ نه وعویدار تمارے ساتھ ہیں نه ان کی دوال اب اس پر دلیل قائم فرمائی جاری ہے۔ کہ ہم کسی کی دو کے حاجت مند نسیں۔ فن اور ب بروا ہیں۔ جو ہم کو ماجت مند سمجد کر ہمارا ولی کمی کو مانے وہ مشرک ہے۔ رب فرما آ بے ولائم پیٹی ڈناذ بی بین الدّن یعنی جب ہم والد سمنطل چر کر بودے نکال سکتے ہیں۔ تو وہ سمرے کاموں میں فیر کے حاجت مند کیوں ہوں گے ۱۲۔ جان وار سبزہ کو بے جان وانہ وے۔ جان دار انسان کو بے جان نطفہ سے بیاندار حرفے کو بے جان

> 444 ذٰلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى نُؤُفِّكُونَ فَالِنُ الْإِضْبَاجِ وَجَعَلَ لَيْلَ ير بست الخدم كمال وندم جات بوادي باكركم من نكاف والاله اوداس في استرات كو سَكُنَّا وَالشَّمُسَ وَالْقَدَّ كُسُبَانًا ذَٰ الْكَ تَقْدِيرُ أَلْهُ بمين بنايا الدسورج إور فاندس مساب له يرسادها ب زعدت مانخ عِلْبُمُ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوْمَ لِتَهْتَدُ وَابِهَا والے کا تک اور دبی ہے میں نے تبارے ہے تا سے بنائے کمان سے داہ پاڈ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِو الْمَعْرِفَدُ فَصَلْنَا الْأَبْتِ لِقُومٍ يَعْلَمُونَ تعلی اور تری سے اندمیروں یک می بم نے نشانیاں مفل بیان کردی ملموالوں کیا فی وَهُوَالَّذِئِيَ اَنْشَا كُمُونِ لَقَيْسِ وَاحِدَّةٍ فَمُسُنَّقُرُّةً اور وی ہے میں نے آکو ایک مان سے بیداکیات ہرکیں جی شہرنا ہے ڛؙؾۜۅؙؙۮۼۜٷ۫ڽؙڣؘڞڵڹٵٳڵٳڸؾۜڸڤڗۿۭ؉ٙؽڣٛڤۿۅؙڹ۞ۅۿۅ ا مورایس این در بهان در بیشک بم نے مفعل آیس بیان کردس مروان کیلئے نداوروی بعبس نے آسان سے بان اتارا ک تو بم نے اس سے براگنے والی چیزنعالی ناہ فَاخْرَجْنَامِنْهُ خَفِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ حَبَّامُّنَرَ إِلِبَّا وَمِنَ تر بم نے اس سے نکالی بڑی جس میں سے والے نکا لئے بی ایک ووسرے برچرھے بو کے لا النَّوْنِ اللَّهُ وَالْمِن طَلِعِهَا قِنُوان دَانِيةٌ وَجَنْتٍ مِّنَ اعْنَابِ ادر تمبور کے کا بعد سے باس پاس کھے ادر انگور کے باغ وَالزَّيْنِوُنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتِبِهَا وَغَيْرُمُتَشَابِهِ أَنْظُرُوٓا اور زیتون اور انادیل کسی باشدی شخة اودکسی باشدی بانگ رشی اس کا پیل الىنكر قواداً أَنْهُ وَينْعِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمُ لَا إِنَّ لِقَوْمِ ويجوجب يعط أود اس كابكنا بعاثك اس على كثانال على ايمان

اندے سے ایسے می عالم کو جال سے ولی کو کافر سے مومن کو منافق سے پیدا فرما آ ہے ایسے بی اس کے بر تکس مجی ہے۔ یہ سباس کی مکت کی قوی دلیل ہے۔ ا۔ میج کے وقت مشرق کی طرف روشنی وحامے کی طرح تمودار ہوتی ہے اور ایا معلوم ہوتا ہے کہ اس خط نے آر کی جاک کروی۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ ایسے ہی وہ كفرى علمت مجاز كراس مي نبوت كا نور بيلانے والا ے ١- اس طرح كه جاند سے قرى مينے اور سورج سے مشی مینے بنتے ہیں۔ عاند سے اسلامی عبادات اور سورج سے موسموں نمازوں کا حساب لکتا ہے فرضیکہ ان میں مجیب قدرت کے کرشے ہیں ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریامنی ہمی اعلیٰ علم ہے کہ اس سے رب تعاتی کی قدرت کالمہ ظاہر ہوتی ہے۔ رب نے آسانی اور زمنی چزوں کو اٹی قدرت کا نمونہ بنایا ہے ما کہ تاروں سے ست اور وقت کا پہ لگتا ہے۔ اس سے نکلی اور وریا کے سرطے ہوتے ہیں۔ ایسے می سحابہ کرام کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ ای لئے مدیث شریف میں محایہ کرام کو آرے فرایا ۵۔ یعنی تمام چزیں علم والوں کی رہبری کرتی یں یمال علم سے مرد وہ علم ہے جو معرفت الی کا ذریعہ ہو۔ اس سے جو خالی موا وہ علم نیس بلکہ جمالت ہے۔ ٦ ۔ معلوم ہوا کہ معرت حواہمی آدم سے بی پیدا ہوئی ہیں اس لئے انسانوں کے اصل اصول مرف آدم بی ہیں۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ مرد مورت سے افضل ہے کہ اس کی امل اصول ہے۔ ای لئے قرآن شریف کے اکثر احکام ی مردوں سے خطاب ہے۔ عور تی ان کی آلع ہو کر واغل بی ٤- ستقرے مراد زندگی می زمن بر رہاہ اور مستودع سے مراد بعد موت زمن کے اندر رہایا یے ے مراد مال کے پیت میں رہا ہے اور دو سرے سے مراد باپ کی پشت میں تھرنا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ دنیا کا قیام اور جارا میال رہنا عارض ہے۔ اصلی مقام آخرت ب- اس لئے ونیا کو وار الفرار بعنی بھاک جانے کی جگہ اور آخرت کو دار القرار مستقل ممرنے کی جگہ کہتے ہیں

٨ - جنس دنيا كى سجمه مو - جو دنياكو د كه كرا خرت كابت فكاليس - اليي سجه الله كى جرى نعت ب - محر برايك كو نسي التى - ٩ - يعني اسان كى طرف ب يا اسان ك سبب سے کہ سورت کی مرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اڑا۔ چرزمرے کی فعندک سے بادل بنا چرہادش بن کرنیکا۔ ورند باش آسان سے نسیس آتی بلکہ بادل سے آتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ پانی اور تمام چزوں کا فزائد آسان ہے۔ سمندر اور کتو کمی وغیرہ میں وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ رب فرما آ ہے۔ فرنا المشآر رُوُنگُا فرما ا مَنْ مُذَوِّقَ ١٠- صوفياء كرام فرماتے ہيں كه جس طرح وانه بغيرياني كي مدو كے أنك نسيل سكتا ايسے بى جارے افغال بغير كسى كا ايسے بى جارے واللہ بغيرياني كي مدو كے أنك نسيل بول سکتے۔ شیطان کے پاس افعال کا بھم کانی تھا۔ تمراہے نبوت کا پانی نہ ملا۔ لہذا قبولیت کا پھل نہ لگا۔ اا۔ جیسے گندم' جو وغیرہ کی بالیوں میں ویکھا جاتا ہے اے جیسے رب

PPW

(بتید سنی ۲۲۳) قائی نے قالب کی پرورش کے لئے غذائیں اور پھل پیدا فرمائے غذا زندگی کے لئے اور پھل لذت کے لئے ایسے می قلب کی پرورش کے لئے تربیت اور پھل پیدا فرمائے غذا زندگی کے لئے اور پھل لذت کے لئے ایسے می قلب کی پرورش کے لئے تربیت اور طریقت بنائی۔ شریعت روحانی زندگی کی غذا ہے، طریقت اس زندگی کے لذیذ پھل جیں۔ ایسے می تذا اور نوافل پھل جی ساا۔ کہ بعض ور خت بعض کے ساتھ شاخوں پون جن مشابہ ہیں کمر پھل ساتھ شاخوں پون جن مشابہ ہیں کمر پھل میں مشابہ ہیں کہ پھل میں میں کہ بھل میں میں کوئی فاس ہے کوئی متی کوئی ولی ہے کوئی نبی فاہری صورت کی کھانیت دکھے کر اولیاء انجیاء کو اپنا حش نہ سمجھو۔ نم اور بکائن کا

در خت کیسان معلوم ہو آ ہے محر پہلوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ سونا اور میش دونوں پہلے ہیں۔ محر حقیقت میں کوسوں کا فرق ہے۔

ال يعنى اس معدد باتي معلوم كرو- ايك بدكه جو رب ایک یانی سے اتن هم کی سریاں پیدا فرانے یر قادر ہے وہ ایک صورکی چونک سے سارے عالم کو مارنے اور جلانے یر بھی قادر ہے فندا قیامت برحق ہے دو مرے یہ کہ وہ رب ایک تغیری تعلیم ے ملفن ایمان و اسلام می برار با سبرے بدا فرانے پر قادر ہے۔ ولایت اصلبت فوشیت ا علم " قمل د تحكت سب اس بارش نبوت سے بيدا ہوئے ہں اس سے معلوم ہوا کہ علم نیا آت سیکمنا بھی مغید ہے۔ ٧ - مشركين عرب واند سورج كي طرح جنات كي محى يوجا كرتے تھے۔ ان كے ام كے بت بناكر ان كى يرسش كرتے تھے۔ اس آيت بي ان كى ترويد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود الدوہ ہے جو خالق ہو۔ سمی کی محلوق نہ ہو۔ ساے ان مو قونوں نے یہ نہ سمجماکہ اولاد نسل کی بنا ك لئے ہوتى ب جو خور بالل ب اسے نسل كى كيا ماجت وكموا جاندا سورج آرے الامت عك بالى بس- ان كى اولاد سيس - تو رب تعالى جو بيشه بيشه باتى ب وه اولاد والا کیے ہو مکا ہے۔ اس معلوم ہواکہ اولاد وہ جو بوی سے پیدا ہو۔ اندا حضرت حوال آوم کی بنی نمیں کو کلہ بوی ے نمیں بدا ہو کمی۔ ای لئے دہ بوی مالی کئیں۔ خیال رے کہ اولاد باپ کی جس سے ہوتی ہے۔ انسان کا کید محد حاضي ہو آ۔ اندا خالق كالإكالاك علوق كيے ہو سكتى ے ۵- یعنی ہر چر اللہ کی محلوق ہے اور محلوق اینے خالق کی اولاد نمیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بم این اعمال کے خالق نیں۔ ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ البيب ہم ين ٢- سب ك رزق موت مل المل اس اس کی جمسانی میں میں اس کے باوجود ہم کو عم بے خُذُور حذرًا تم كارے بحاؤك اسباب التيار كرو-معيب ك ولت حکام ، عیم کے پاس جاؤ کو کل یہ لوگ رب ک جمانی کے مظمر ہیں۔ ایسے عی ضرورت کے وقت ماہت

يُؤْمِنُوْنَ®وَجَعَلُوْالِلهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرُفُا والون تصريح لمه اورانتركا خرك هبرايا منون كوله اورمان كماس نيان كوبنا يااوراس لَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتِ بِعَيْرِعِلْمِ سُبِحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا سے من بیٹ اوریٹیاں عربی جالت سے تا باک ادر برتری ہے اس کو يَصِفُونَ أَن أَبِر أَيعُ التَّماوتِ وَالْأَرْضِ أَتَّا يَكُونُ لَهُ ان کی یا توں سے ہے کمی نوز سے آ مانوں اور زین کا شائے والا اس سے بچہ کہاں وَلَدُّ وَّلَكُوْ لَكُوْ لَكُوْ لَكُوْ كَا لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو سے یو مالانک اس کی مورت بیس می اور اس نے بر چرز پیدا ک ف اور وہ ؠؚڲؙڷۣۺؽۦٟۼڵؽ۫ۄٛ۞ڎ۬ڸڴؙؙۿٳۺؗۮڒۛڹۘڰؙٷڒؖڒؖٳۘڶۛڡ۫ٳڵڰۿۅؘ سب بک جانا ہے یہ ہے اللہ تبال دب اس مراسی کی بدی جیں خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُلُوكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ برييرًا بنائے والا تر اسے بدیو وہ بربیر بر انجیال ا ڮٛٷڒؾؙؙڎڔػؙؙڎؙٳڵڔۻٵۯٷۿۅؽؽؖۯڔڬٛٳڵڴۘڹۻٵۯ ب له ایمین اساماط بین کرین شدادرب ایکین اس کاماط ی جید وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْغَيِبُيرُ ۞ قَنُ جَاءَ كُمْ يَصْلَ إِرُمِنَ تَكِمُّ اوروى بدنها يت بافن بورا فروار تهاري باس المحيس كمولية والى ديدي إيس تها المعدب فَهُنّ أَبْصَرُ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَّا كاطرت توجس ليرد يكهاتو اليث بطلكوا ورجوا لدها بوالجيثه برسيكوا ورشاتم بمر عَلَيْكُمُ بِحِفِيْظٍ ۞ وَكُنْ الِكَ نُصَرِفُ الْأَيْتِ وَلِيَفُولُوُا بگیبان بیس ناه او بماسی *فرع آینی طرح طرح سے بیان کرتے بی اواس لئے ک*کا فر ۮۘڒڛؙؾۜۅڸڹؙؠؾۣڹٛٷڸڡۜۅٝڝؙۭؾۼڵؖؠؙٷ۫ڹۜٛٵؚڷؚڹؖۼۛٵٞٲٷٛ*ڿؽ*ؘ يول اهيس كرتم وبرسع بوشاوراس كاسعام والول يرداه كوري ال يرجوجي

روائی کے لئے نی ول کے وروازے پر جانا ضروری ہے لوکل کے ظاف ضیں ے۔ لینی دنیا ی آ تھوں ہے رب کو کوئی شیں دکھ سکا۔ نواب میں دکھ سکتے ہیں۔
کیونکہ وہ دیکنا ان آ تھوں ہے نئیں حضور نے سراج میں انہی آ تھوں ہے رب کو دیکھا۔ جنتی انہیں آ تھوں ہے رب کو دیکھیں کے۔ کرید دیکنا دنیا میں نہیں۔
معراج کے بارے میں رب نے فرملیا۔ وَلَقَدُنَا اُنْزَا اُنْفِیْ بھی دیوار کے بارے میں فرملیا۔ ریجوہ اُنڈ مند دامنر آبان انڈو کی بیٹی علی اصلا میں۔ اس لے کہ
جسمانی اصلا اور گھیرنا رب کیلئے نامکن ہے۔ رب تعلق اس ہے پاک ہے جسمانی اصلا وہ کر سکتا ہے جو خود جسم ہو جیے دیوار اندر کی چیزوں کو۔ لوٹا پائی کو ' شریناہ شرکو
میرے ہوتے ہیں۔ یہ رب کے لئے نامکن ہے۔ وہ لین حضور کے مجزات اور قرآن کرم کی آیا ہے۔ بلکہ حضور خود رب کی دلیل ہیں۔ رب فرما آبا ہے۔ شذہ آنڈگئ

Download link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقیہ سنی ۲۲۳) بُرخان بِن زَبَیْمُ ۱۰ اس سے دو سنتے معلوم ہوئ ایک یہ کہ قرآن کریم ہیں ہدایت و ایمان کو بصارت اور کفرو صلالت کو اندھا پن قربایا جا گا ہے۔ دو سرے یہ کہ تیفیر کس کے ذمہ دار نہیں۔ اگر تمام جمان کراہ رہے تو نبی کا چھ نہیں گڑتا اور اگر تمام جمان ایمان لے آوے تو ان کی نبوت میں زیادتی نہیں ہوتی سورج کے انکار ہے اس کا نور محسن نہیں جاتا۔ اور اقرار سے بڑھ نہیں جاتا۔ اندا ہم حضور کے مختاج ہیں۔ حضور اپنے رب کے سواکسی کے حاجت مند نہیں۔ لا سینی قرآنی آیات کے نزول ک دو سمکمیں ہیں۔ ایک ہے کہ سعید لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ دو سرے یہ کہ نہیں سے کمیں کہ آپ ہے قرآن کسی سے سکے کر ہم کو

444 إِلِيُكَمِنْ مَ يِكُ لاَ إِلٰهُ إِلاَّهُو ۚ وَٱغْرِضُ عَنِ تماسدرب کاطرف سے دمی ہوتی ہے له اس کے مواکون معود بس اور مشرکول سے الْهُشْرِكِيْنَ®وَلُوْشَاء اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَنْكُ منرپیرہوی اورانڈ چا بتا تو وہ ٹمرک بنیں کمتے تکہ الابم نے قہیں ال ہر عَلَيْرُمْ حَفِينُظا وَمَا اَنْتَ عَلَيْرِمْ بِوَكِيْلِ وَلِالسَّبُو عجبان جين ب اورتم ان بركرورك بين عد أور ابين كالى خدر الَّنِيْنَيْنَ يَنُ عُوْنَ مِنُ دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهِ عَنُكُ أَا بن کو وہ ادلہ کے سوا بلوستے ہیں کو وہ اللہ کی شان میں ہے او لی کویل مھے ؠؚۼؘؽڔؚؚؚۘڝڶٟڎؚػڶڮڎڗؘؽٵڮڴڷۣٲڡۜٚۼ۪ۛۘۼؠۘڷۿؙؙؙۿؗ؆ٛٛڰؙٚٚٚٚؖ ز یادتی اور جبالت سے الدہی ہم نے برامت ک کامیں اس کے علی بھلے کرمیت ٳڶٛ؆؞ٞڗؚؠؙٛؗ۫ؗٛٚڡٞۯڿؚۼۘۿؙۮڣؙڹؙڹؚۜؾؙؙؙؙٛٛٛٛؠؙٛٳۑؠٵؗػٵۏ۠ٳؽۼؠڵۏؽؖ وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَا يُمَانِهُمْ لَإِنْ جَاءَتُهُمُ إِيدٌ ا در ا بُول نے التَّدک نتم کھا گ ٹ**ہ ہے ملعث پی ہ**ودی *کاشٹیسے کہ اگراہے* ہا*س کو*ڈ مِنْ بِهَا قُلُ إِنَّهَا الْأَبْتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَا نفائی آئ تومزور اس برا بمان لائی کے تم فرا و کرنشا نیال توانشر کے باس بی اور تسیم ؽؿٚۼڒۘڴۿٚٳؘٮؙۿٳٙٳۮؘٳڿٵۦٛؾۛڶڒؽٷڡٷ؈ۅؘؽ۠ڡٙ<u>ڵ</u>۪ كيا فبركر بب وه آني تويه ايان زلاي عواده اور بم بميروي بي ان اَفِِّ لَا تَهُمُ وَا بُصَارَهُ مُكَمَّالُمُ نُؤُمِنُوا بِإَ ۗ أَوَّلُ هَا يَةٍ سے دوں اور آ بھول کو بیسا دہ بہلی بار اس بر ایمان نہ اللت ستھے شہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَا رَبِمُ يَعْمَهُونَ ٥ اور ا بیس چوڈ دیتے کم اپنی مرحق عمل ، پھٹیکا بھر یمل

سناتے میں۔ چنانچہ کفار عرب کتے تھے کر بی حسر ویسار ے بڑھ کر ہم کو ساتے ہیں۔ خیال رے کہ بینتوگرا میں لام عاقبت کا ہے نہ کہ مغلبلہ ' یعنی ان آیات کےنول کا انجام به ہو گا (تغییرخازن و بیٹیاوی وغیرہ) اس ہے معلوم بواک قرآنی آبات کفار کی ممرای کا زرید مجی بن جاتی ب- جي بارش سے بعض در نت سو كه جاتے ہيں-ا ، خاه وی جلی مو میسے قرآن یا وی علی میسے مدیث شريف كو كله مديث و قرآن دونون بي وي ين- الذا یہ آیت چکزالوہوں کی ولیل نمیں بن عنی۔ ۲- یعنی فی الحال مشركين سے رو كرواني فرماليں۔ ان بر مختى نہ كريں۔ جب جماد کی آیات آویں تب جماد فرمانا۔ اندایہ آیت جماد ل آیت سے منسوخ ب (خازن و بیناوی) یا یہ معنی بیں کہ آپ مشرکوں کی بات نہ مانیں۔ قدا سے آیت محکم ہے س۔ معلوم ہواکہ کفار کا کفر رب کے ارادے سے ب ہاں اس کی رضا سے نسیں۔ اراوہ اور رضا میں بوا فرق ہے۔ اس کینی آپ ان سے ذمہ وار نمیں کہ ان کے تفرکا آب سے سوال ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لاے ۵۔ مسلمان کافروں کے بتوں کی برائیاں کرتے تھے۔ وہ ب وقوف ثمان الى من بكواس كرنے لكے۔ تب يہ آيت كريد اترى اس كے معنى يد بين كد بت ير متوں ك سامنے ان کے معبودوں کو برانہ کموابن انباری فرماتے ہیں ك يه آيت آيات جهاد سے مغلوخ ب جب مسلمانوں ميں طاقت المن كد كفاركو رب كى شان مستحمتاني سے روك کیں تو انس اس کی اجازت ال حق. (خازن۔ خزائن العرفان) اس لنے خود قرآن كريم من شيطان اور بتون اور سرداران قریش کی برأیال بحری بری ہیں۔ رب نے فرمایا النَّكَةُ رَساعَتُهُدُونَ الْخُ- اور قرالا تُعَيِّلْ بِعُدُوْ الِكَ زَيْمَ وَقِيرُو \* اس آیت سے چند منظے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ آگر فیر شروری مبادت ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم ہے سٹ نہ سکے اتو اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ بنوں کی برائی ا مبارت ہے۔ روسرے یہ کہ واعظ و عالم اس طریقہ سے وعظ نه كرے جس سے لوگوں من مند بيدا ہو جائے اور

نساد و بار بیت تک نوبت پنچ۔ تیرے یہ اگر کس کے متعلق یہ قوی اندیشہ ہوک اے نعیمت کرنا اور زیادہ خرابی کا باعث ہوگا قر نہ کرے۔ چوتے یہ کہ بھی ضد
سے انسان ابنادین بھی کمو بینمتا ہے۔ کیونک کفار کم اللہ کو مائے تھے۔ چر حضور کی ضدیں اس کی شان میں بھی ہے اوبی کرتے تے ۲۔ معلوم ہوا کہ زیادہ تشمیں کھانا
کفار کا طریقہ ہے۔ شیطان نے بھی معرت آوم ملیہ انسلام کے سامنے تھم ہی کھائی تھی۔ مقاسمیت آبان نامیمینی ، عب شان نزول۔ کفار کمہ نے حضور کی
ضدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ معرت مول بھی و سائے کے معرات بیان فرماتے ہیں۔ اگر ہم کو ہماری مند ماتی نشانیاں و کھادی ہو ہم آپ پر ایمان کے آویں فرمایا۔
تم کی جاجے ہو۔ ہولے کہ صفا بہاڑ سونے کا ہو جائے یا ہمارے بعض مردے جی کر آپ کی گوائی دے دیں۔ یا فرشتے ہمارے سامنے آ جا کیں۔ فرمایا آگر ان میں سے بچو
تو ہے کہ صفا بہاڑ سونے کا ہو جائے یا ہمارے بعض مردے جی کر آپ کی گوائی دے دیں۔ یا فرشتے ہمارے سامنے آ جا کیں۔ فرمایا آگر ان میں سے بچو

ا ۱۰ طرح کہ یہ کفاران فرشتوں کو انکی شکل میں ظاہر طور پر دیکمیں ورشہ فرشتوں کو انسانی شکل میں محلب نے باد ہادیکھا اسٹان نواں۔ کفار قریش فرق میں حضور سے کما کرتے تھے کہ اگر آپ سچ میں قوامارے پر اپنے موے زندہ کرکے لائے جو آپ کی تھانیت کی گوائی دیں۔ یا فرشتے لائے جو بھی ہے تپ کی صدافت کے متعلق کفتگو کریں۔ ان کے جو اب میں یہ آ ہے۔ کریمہ نازل ہوئی جس میں فرایا کیا کہ اگر ان کے یہ مطالبے ہو رے کر بھی دیے جا کمیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے ان ککڑیوں نے دی تھی جے کفار نے ساتھ آگرہ ایمان نہ لائے سوساس سے معلوم ہوا کہ تبلغ اور معجزات و فیرو مستقل بذی نمیں۔ جو ایت رہے کرم سے ابتی ہے۔ یہ چزی ہو ایسا کے معلوم

مرض کے دفعیہ کے لئے دوائیں اک دوا ضرور کرنی جاہیے مر بحروس رب پر چاہیے ہے جب کفار نے ذکورہ معجزات المتع تم تو بعض مسلمانوں نے بھی عرض کیا تھاکہ حضور انسي معزات وكماى وية جاكس اك شايد ايان نے ہیں۔ رب نے ان مسلمانوں کو سمجمایا کہ ایمان مرف معجود سے نیس کما بکہ رب کے کرم سے لما ہے- دیمو حضور نے تحکروں پھروں کروں سے کلہ برهوا دیا۔ سورج کو لوٹایا ماند کو چردیا۔ پھر بھی ان میں ے بحت لوگ ایمان نہ لائے تو اب تم ان کے ایمان کی حرص کوں کرتے ہو۔ اکثر اس لئے فرمایا کہ بعض کفار غلد بنی میں جالاتے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ ۵۔ اس آیت سے اشارة "معلوم ہواكہ جن و انس كے سوا تمام محلوق الی حضور کی مطیع و فرمانبردار اسب کی مبادت مزار ے- کوئی کافرنسیں اور کوئی ٹی کا دھن نسی۔ حضور کا فراناک میر باز ہم ے بغض رکتا ہے وہاں میر بازے مراد وہاں کے مود باشدے بین ندک وہاں کے پھرار اس سے معلوم ہواکہ جو مراہ کن فض کسی کو شرع کے ظاف کام کی رغبت دے وہ انسانی شیطان ہے آگر یہ وہ اب مزيزول مي سے مو يا عالم كے لباس ميں مو الداس ے معلوم ہواک تمام عمول کے وشن ضرور ہوئے ایے بی علاء و اولیاء کے دعمن ہونا ضروری ہیں۔ جس عالم کا كولى بيدين ومثن نه مو وه عالم خود ب وين ب ك ب دیوں کی مودت کرآ ہے۔ اس دیشنی میں محمت السیديد عبه كه جب تك كوكي مقائل نه بو وقوت كا يد نس الكار اكر آركى نه بوتى تو مورج كى قدر نه بوتى- اكر ياس نه مو تو یانی کی قدر نمیں ۸۔ یعنی ان کفار کے اس مقالے ک طرف انسی کے ول ماکل موں کے جن کے ایمان ناقس ہیں دہ ان کی تمایت کریں کے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کادل اینے ہم جس کی طرف جمکائے۔ وراس ہے معلوم ہوا کہ محملا کی حمامت بھی محملا سبے۔ چوری کا مال چمیانا است فرد فت کرنا سب جرم ہے ال معلوم ہوا کہ شرق احکام میں نہ سمی کا مقورہ لیا جائے نہ سمی کو نے منایا

240 الإنعامره وَلُوۡاتَّنَا نَزَّلْنَا الِيُهِمُ الْمَلَّإِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ور اکریم ان کاطرت فریطنے اتارتے کہ آور ان سے موسے باتیں سمرھتے شَرُنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًّا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بربينر ال كے ساعد الله الاتے جي بي وہ ريان لانے والے اللَّا أَنْ يَشَاءً اللهُ وَلِكِنَّ ٱلْثُوهُ مُرِيجُهَلُونَ @ و على عريك خلا بابتاع الديكونان ين بهت زيد جابل بي ك وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِيْنَ ادر اسی طرح کم ہے ہرنی سے دخن کتے ہیں . آدمیو س ا ور جنوں بی سے شیطان ہے کہ ان بی ایک دومرے پر نینہ ڈا آیا ہے ت وت کی بات وصو کے کو مند اور تبدارا رہ جابتا تو وہ ایسا در کرتے تو مناوٹ کی بات وصو کے کو مند اور تبدارا رہ جابتا تو وہ ایسا در کرتے تو فَنَارَهُمْ مُومَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْعَلَى إِلَيْهِ آفِيكَ أَنَّهُ ابنیں ان کی بناو ٹوں پر چو ٹروو ته اور اس سے کراس کی فرف ایجے کول اِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا جھیں نو جنیں آخرت برایان بنیں اور اسے بسعر کریں اور گناہ کائیں مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ﴿ أَفَعَنْبُرَاللَّهِ أَنْتَعِيْ حَكَمَّاوَ بر انیں کانا ہے کہ تو کیا اللہ کے موایس می اور ایسا چاہوں نا اور وای ہے بس نے تباری طروع طفی تا آاری الد اور جن کو انيَّنَاهُمُ الكِتَّابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنَ رَبِّكَ جم نے کاب دی ال وہ جانتے ایس کر یہ تیرے رب کی طرف سے مج اتراہے

جائے۔ مصورہ اور پنچاہت کی ضرورت ان چیزوں میں ہے جن میں شریعت کا فیعلہ وارو نہ ہو۔ اولاد کی شاوی کے لئے مصورہ کرد محر نماز و روزہ کے لئے کی مصورہ کی ضرورت نمیں اے شان نزول۔ کفار مکہ نے وض کیا تفاکہ یہود و نصاری کے بوپ پادرہوں کو ہم آپ اپنا کا بنالی بولیں کہ ہم حق پر ہیں یا آپ۔ اس سے ان کا مقعد سے تفاکہ انہیں بچھ رشوت وے کر اپنے حق میں فیعلہ کرالیس مے۔ تب سے آیت اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ سے کمنا درست ہے کہ اے کافرہ قرآن تماری طرف بھی آیا کہ ویک میں ان کی ہدایت کے لئے بھی آیا ہے کہ عام علاء الل تماری طرف بھی آیا کہ ویا ہے مطلب ہے کہ عام علاء الل تماری طرف جی آگرچ اقرار نہ کریں کی ونیاوی وج سے۔

ا۔ یعن حقیقت یہ ہے کہ جن بوپ پادر ہوں کو یہ کفار اپنا تھم بنانا ہاہے ہیں وہ ہی دل ہے آپ کو حق مانے ہیں۔ انرچہ زبان ہے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یا آئر در ہیں۔ یا تو رہ کی بات ہے مراد وہ فیصلہ اللی ہے جو کھار و مومن کے متعلق ہو پکایالات تمام آسانی تنامی مراد ہیں۔ یا قرآن شریف۔ جو کھے بھی مراد ہو متعلق مو پکایالات تمام آسانی تنامی مراد ہیں۔ یا قرآن تمال بر جن ہے اسے قیامت تک کوئی بدل نمیں سکتا۔ اس آست کو شخ ہے کوئی تعلق نمیں کیونکہ شخ میں کوئی بندہ آست کو شخ ہے کوئی تعلق نمیں کیونکہ شخ میں کوئی بندہ آست کو نمیں بدل بلکہ خود رب تعالی اللے تھم کی بدت ختم فرمارتا ہے۔ جسے قابل طبیب مریض کے حال میں تبدیلی طاحظہ کر کے خود اپنا نسخہ بدل رہتا ہے۔ اگر مریض خود شخ

444 ؠٵڷڂؚڨۜٷڵػٷؙٮٛؾؘۻؚٵڶؠؙؠؙڗڔؽڹ۞ۅؘؾؠؘٙڎ يرے ربك بات محاورانعا د مى كاس كان كان كاكر فى بد لنه والا بيس كه وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَإِنْ تُطِعُ أَكُثُرُ مَنْ فِي اور و بی ہے سنتا مانتا اور اے سننے والے زمین میں محر وہ میں سکر رم رس يصود حن سبيب اللوان يتبعون تر ان کے بے ہر پطے تو بچے اللہ کی او سے بہا دیں ج وہ مرت ممال کے لِاً الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلاَّ يَحُرُّصُونَ ﴿إِنَّ مَتَكَهُو یچے بیں فی اور نری انھیں دوڑاتے ہیں نہ تیرا رب نوب مانتا ڲؙڿٛڔڹڗؽۻڷ۪ۼڽؙڛؖؠؽڸ؋ٞۅۿۅؘٲۼۘڶۿڔٳڷۿۿؾڔؽ<sup>؈</sup> ب شہ کر کون بہکا اس کی رہ سے اور وہ فوب جات ہے جابت والوں محر فكلؤامِمَا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْنُمُ بِأَيْتِهِ تر کھاڈ اس میں سے بس بر اشکر تا بائیات اگرتم اس کی آبتیں مِنِيْنَ ٥٠ وَمَا لَكُمُ اللَّاتَ كُاكُوْا مِهَا ذُكُرالُهُ وَاللَّهِ مانتے ہر کا اور تبیں کیا ہواکہ اس میسے شکاؤ ناہ جی بدا شرکانام ياعيا وه تم سے معمل بيان كر بكا ك جوبكه تم برموام بوا عوب تبين اس سے بھرری ہوتے اور بند ٹنگ بہتیرے اپن خواہٹوں سے مگراہ کرتے ہیں بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُلُمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿ وَ

بے مانے تا بیشک تیرا رہ مدے بڑھنے والوں کو فوب باتا ہے گا

می تبدیل کرے تو محرم ہے سب الذا دی امور می مرف الله رسول کی پیروی کرد- ان کے مقابل کی کی بروی نہ كرو- علاء احت اور مجتدين كي يروى در حقيقت الله رسول کی بی ویروی ہے کہ یہ حفرات ان بی کے احکام ساتے ہیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے مقابل این باب دادوں کی وروی کرنا مشرکوں کا طریقہ ب- اس عن ے مراد یی برگمانی ب- اے قیاس محتد ے کوئی تعلق نس - فندا اس ے فیرمقلد دلیل نسی كر كت ١٠ يعني اين اندازك سه جيزول كو حرام إ طال کمتے ہیں۔ عالا تک طال وہ جے اللہ رسول طال قرما ویں اور حرام وہ جے اللہ رسول حرام قربا دیں عے اور رب کے بتائے سے اس کے بعض بندے بھی یہ امور عب جانتے میں میے شداہ کے لئے قرآن فراآ ہے۔ وَنَيْتُونِيْنُونُ مِالَّذِينَ لَمْ يَغْفُوا إِلْ مِدِيثَ إِلَّ عِن إِلَى عَلَى إِلَّ مِن يكارتى ب كرب بارك ياس آف والاب يا حضور ملى الله عليه وملم في فرماياك ابو بمرجنتي جي- معلوم بواك جنتی حور اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بیرانجام کو جانع میں ٨ - ذرع كے وقت اس طرح كد بهم الله الله أكبر كم كرون كياكيا مو محريه بعي شرط ب ك ون كرف والا مسلمان ہوا یا اہل کتاب اگر مشرک مرتد ہم اللہ سے ذرح كرے جب بھى ذبيحہ طال شيں ٩- شان نزول- مشركين كتے تھے كه مسلمان ابنا مارا تو طال كتے بيں يعنى ذرع كيا ہوا۔ اور خدا کا مارا نعنی مردار کو حرام کتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت ازی جس میں فرمایا کیا کہ جو الشک ام پر زع کیا گیا وہ طال ہے جو اس کے نام پر ذیج نہ ہوا وہ حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ طال جانوروں کو حرام سجمنا بے الماني ب ١٠ معلوم مواكد بحيره ادر سائد أكر خداك نام یر زنج مو جاویں تو حلال ہیں ایسے بی ہندوؤں کے چھڑے جو بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے ہیں۔ اندا کیار ہویں شريف كى كائ بعي طال اور حبرك ب كو كا وه الله ك نام ير ذيح موتى ب- ١١ اس ب معلوم مواكد قانون یہ ہے کہ حرام چنوں کا مفصل ذکر ہو تا ہے۔ اور جس چنر

 http://www.rehmani.net

ا یعنی نہ علائے گئی کو نہ تخیہ ہر حال میں رب سے ڈرویا نہ برن کے گناہ کو نہ ول کے نہ نیت اور اراوہ کے ۲ ہدر کے میدان میں یا مرسے وقت یا تجرمی

یا حشر میں سے معلوم ہواکہ اگر مسلمان ذرج کے وقت ہم اللہ پڑھنا بھول جادے تو جانور حلال ہے کو تکہ میال کھریڈ گئر فرایا گیا ، جس کے معنی جی دیدہ دانستہ نہ ذکر کرنا

یا غیر خدا کے نام پر ذرج کر دینا ہے ووٹوں حرام جیں سمہ بعنی غیر خدا کے نام پر ذرج کرنا نافرمانی ہے یا رب کے نام پر ذرج کے کو حرام جاننا فسق ہے اور شیطان کی اطاعت
ہے جو شرک تک پہنچا دہتی ہے ہے۔ معلوم ہواکہ بغیر ملم دبلی مسائل میں جھڑنا یا محق جھڑے کی نیت سے مناظرہ کرنا شیطان یا شیطانی لوگوں کا کام ہے۔ حین تحقیق

حق کے لئے مناظرہ کرنا مباوت ہے۔ رب قرما آ ہے وَيَهَا وَكُوْمٌ مِالْكِنَ عِي الْحُسَنَ ٢٠ جو شرك كرے وہ مشرك جو مشرکوں سے دیل مبت کرے وہ مشرک۔ جو مسلمانوں سے رہی نفرت رکھے وہ بھی مشرک و کافرے کے معلوم ہوا ، کہ ایمان زندگی ہے اور کفرموت کہ اس سے روح مردہ مو جاتی ہے القا اِنْدَا لَا تَبْمُ الْتَدْفُ عَي كَفَارِ فِي مِرادِينِ اورکو واحد اور تخلمت کو جمع اس کے قربایا گیا کہ برایت و ایک ہے محر کر بحت ہیں۔ اس ساری آیت کا شان زول یہ ہے کہ ایک دفعہ ابوجس نے نی کرم ملی الله عليه وسلم ير نجاست سيكل فني جس سے حضور عليہ اللام کو بہت تکلیف ہوئی۔ امیر حزہ شکار کو مسکے نتے۔ واہی پر جب انسیں ہد لگا تو طیش میں آ مے اور تیرو کمان لئے ہوے ای مالت می ابوجس کے پاس بنجے۔ قریب قا الله كمان سے اس كا سرياز دية اوجل بت فراد كرا ہوا ہولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امارے بنوں کو برا بھلا كتي بي تم اليس كم نيس كته- آب فرال الك ك تم ے برے کر ہو قوف کون ہے کہ خود پھر کی مورت بناؤ اور ات خود بریخ لکو- به که کر حضور کی خدمت می آکر ایمان سے مشرف ہو مکے اس موقعہ پر سے آیت اڑی و۔ اس سے معلوم ہوا کہ محترار مومن اینے مناو کو احما نہیں سکتا لذا مومن رہتا ہے۔ لین کافرانی پد کرداریوں کو الما جات باس ير نازكر آب اس في وه لا كن مغفرت نسي- شان زول- يه آيت حفرت امير عزه اور ايوجل کے متعلق نازل ہوئی۔ امیر مزہ تو ایمان لے آئے اور ابوجل مقری ی مرفار رہا۔ انداب ودنوں برابر نسی۔ یمی عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنماکا قول ہے ۱۰۔ اس ے مطوم ہوا کہ قوم کے سرداروں کا مجرفا قوم کو بلاک يَهُمُ انْفَسَقُوا يُهَا انْحَقَّ مَلِيَّهَا الْفَرْلُ فَدَشَّرُ فَهَا وَدُسِّيرًا ال طرح قوم کے چیواؤل کا سبعل جانا قوم کو سبعال دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی طرف فریب زیادہ ماکل موتے میں بالدار اکثر فت کرتے میں ۱۱۔ کفار کھنے

الانعآمره اور چوژ دو کمن ادر بخیا حماه له ده چ حماه کاست چي منتریب ابن کمان کی سزا بائیں تھے ت و کماؤ جل بد الشركانام دياعي ع اور تھم مدرولی ہے ہی اور دیجائے شیطان لینے دوستوں کے دیوں میں ڈالتے ہی*ں کرتم سے مجاڑی* إِنَّ أَطَعْتُهُ وَهُمْ إِنَّاكُمُ لَهُ شَرِكُونَ أَوْمَنْ كَانَ في الداكرم ال كاكبنا الوتواس وتت تم مشرك بوت ادريكا مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يَوْشَى بِمِ فِي الْقَا مردہ تھا توہم لے اسے زندہ کیا تا اور اس کیلئے ایک فرکرہ یا جس سے ویکو س بی بالکہت وہ اس میسا ہر مائے م جوادمیرلل اللہ ہے ف ان سے اعظے وال جیس او جی کا فرول کی آ کھ شک ان کے اعال بھلے کردیے گئے بیں فدادراسی طرح ہم نے ہر بعق یں اس کے میرموں سے سران کے کہ اس میں داؤں کھیلیں تاہ ولؤل بنیں سیسلے عرابی جانوں بر ادر ابنیں شور بنیں فہ اور جب جَاءَتُهُمُ ايةٌ قَالُواكَنْ تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤَتَّى مِثْ ان کے باس کوئی نشانی آئے گئے ہی ہم برگزایمان نہ ان سے جب بھٹ ہی جی دیدا ہی

کمہ کے چاروں راستوں پر آدی بنمادیے تھے کہ کوئی آلے جانے والاحضور کے پاس ند پہنچ اے سمجھا دیا جائے۔ محران کے سمجھانے سے بے خرلوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خربو جاتی تھی وہ شوق میں آکر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں ان کاؤکر ہے کہ یہ فریب توکرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکنے کے لئے محراس سے اور بھی اسلام کی اشاعت ہوتی ہے۔ انہیں شور نہیں۔ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے لئے چناؤ رب کی طرف سے ہو آ ہے۔ یہ اعمال یا قومیت یا مال سے نمیں کمتی۔ جیے موتی کے لئے ڈبہ خاص ہو آ ہے۔ ایسے تی نبوت کے لئے سینے مخصوص ہوتے جیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کی دعا کرنا یا تمنا کرنا حرام ہے۔ کو نکہ ناممکن کی دعانہ چاہیے۔ اب کسی کا نبی بناایا ہی مامکن ہے۔ جیسے خدا کا شریک ہونا۔ قعر نبوت کی آخری اینٹ لگ چکی ۲۔ شان نزول۔ ولید ابن مغیرہ نے کما تھا کہ آگر نبوت حق ہو اس کا مستقی بھی ہوں۔ کیونکہ عمرہ مال میں حضور سے زیادہ ہوں۔ اس کے جواب بھی یہ آیت کریمہ اتری اور ملاحق سے مراد وحی الھی مجوات جیں لینی نبوت ' سے معلوم ہوا کہ جو نبی کے خلاف تدہیریں

الإنتأمة 224 ولوانتأء مَأَاوُنِي رُسُلُ اللهِ أَللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مصع بيا الشرك رمول كوطاف الشفوب بالناب جهال ابن أسالت رِسْلَتَهُ سَيُصِينَبُ الَّذِيثِي أَجُرَهُ وَاصْغَارُعِنْكَ دیکھے تا منقریب مجرموں سی اللہ سے رہاں ذلت بہنچے سی الله وَعَنَابُ شَدِينًا بِمَا كَانُوا يَمُكُرُونَ ٥ اور جعد افتدراه دیکانا علیه اس کامینداسلام کے لئے کول دیا ہے۔ کاه وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَلَّارٌ فَأَضِيَّقًا ادر بے گراہ کرنا ہا ہے اس کا سند ٹک وب رکا ہوا کر دیتا ہے حَرِجًا كَانَهُ ايصَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰ لِكَ يَجُعَلُ موال می و مراس سے اسال بر بوالد را ہے فی اللہ برنبی مذاب الله الرِّجس عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهُذَا والنا ہے ایمان نہ لانے والوں کو نے اور یہ تہارے صِرَاطُرَ بِكُ مُسْتَقِينًا فَنُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ رب کی سیدمی راہ ہے تہ ہم نے آیتیں مغیل بیان سمر دیں لِقَوْمٍ بَيْنَ كُرُّوْنَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْكَ رَبْهِمُ نعیمت ما نے والول کے لئے ان مے لئے سائمی کا گھرہے اپنے رب کے بدال وَهُوَ وَلِبُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَكُوْمَ يَعْنُكُوْهُ اور وہ ان کامولیٰ ہے یہ ان سے کامول کا بھل ہے شہ اور جس دن ان سب کو جَوِيْبِعًا المُعْشَرَالُجِنَ قَدِ اسْتَكُثُونُهُ وَمِنَ الْإِنْسَ ا تعلق کا اور فرائے کا اے جن سے مردہ تاہ تم نے بہت آدی محمر سے

کرے وہ خور زلیل و خوار ہو تا ہے۔ اس کا تجربہ ہو چکا اور ہو رہا ہے۔ دہایہ کو اس سے مبرت مکرنی جاہیے اس اواج طرح دین کی خدمت دونوں جمان میں حزت کا یاحث مجرفتے کے - سے مدیث شریف عل ہے کہ مین کو لئے سے مراد وہ تور ہے جو مومن کے سینہ میں ڈالا جا آ ہے جس ے وہ سید ایمان کے لئے کمل جاتا ہے۔ اس کی تمن علاستیں ہیں۔ دنیا سے نفرت کا خرمت کی طرف رخبت اور موت سے پہلے اس کی تاری (اللہ نعیب فراوے) اس ے معلوم ہواکہ ایمان رب کی توثق سے ملاہے ۵۔اس ے معلوم ہواک دیل کام جماری معلوم ہونا۔ دنیادی کام آسان محسوس ہونا' تھی سید کی علامت ہے اور تھی سید یہ ہے کہ اسباب کفرجع ہو جاویں اور اسلام کے اسباب نہ ميا مو سيس- الله بچائے- بعض پر ايمان بعاري مو يا ے۔ بعض یر نیک اعمال بھاری۔ بعض پر عشق وجدان ماری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ الازم نیس آناکہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے بلکہ وہ جو کفرد طغیان کر آ ہے وہ اب افتیارے کرآ ہے۔ اس کی بدکردادیوں سے ول میں یہ مل پیدا ہوتا ہے۔ جسے لوہا زنگ لگ کر بکار ہو جاتا ے-۱-اس سے معلوم ہواکہ تلب کی بخی عذاب آئی ہے جو خود این بدا مل کا نتیجہ اے عذاب آخرت اس عذاب کا نتیجہ مو مک عب لین قرآن کریم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعليم وه راست ب جو بلاتكف رب تك بنيا رجا ب جيے سيدها رائة منزل مضور ننگ پنجاآ ہے اس کئے اسے شریعت کتے ہیں بعنی وسیع اور سدما راستہ جس پر ہر مخص اسانی سے جل سکے۔ طريقت بمي رب كارات ب محروه ايا تك اور حدوار ہے جس پر صرف واقف آدی می چل مکنا ہے۔ شریعت جرنیل مؤک ب طریقت کل کوے۔ کہ شریعت درے اور طریقت جلد مقسود بر بنجاتی ہے۔ محر شریعت عام لوگوں کو طریقت فاص کو ۸۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوے۔ ایک یہ کہ جنتی لوگ اپنی اپنی جنت کے مالک میں نہ کہ صرف ممان بھیاک لھے کے لام سے معلوم ہوا۔ دو مرے یہ کہ ان کی یہ طکیت آج بھی ہے اور بیشہ رہے

گی جیسا کہ جلہ اس سے معلوم ہوا تیرے یہ کہ جنت جی ہر تھم کی سلامتی ہوگی۔ مرض موت سمی کی مخالفت کا خطرہ نہ ہوگا اس لئے اے وار السلام سے ہیں چہتے یہ کہ جنت عاصل ہونے کا سب نیک اعمال ہیں جیسا کہ بھا کی ب ہے معلوم ہوا لیکن یہ اکثریہ قاعدہ ہے۔ ویوانہ اور بچے اوروہ نومسلم جو ایمان لاتے ی فوت ہو گیا۔ بغیر اعمال کے جنتی ہے۔ بلکہ حضور کے اعمال طیبہ طاہرہ جی ہم جیسے گئاروں کا حصہ ہے۔ کئی کے مال جی نقیروں کا حصہ ہو آ ہے۔ رب فرما آ ہے۔ ویا اور اس سے اسمنے ہوں کے اس لئے اے حشر کہتے ہیں بعد عمل ایجھے بروں کی چھانٹ ہو جاوے کی اس لئے اے یوم الفصل کما جاتا ہے۔ رب کو انتحاب سب کو انتحاب ہو ان سرکش جنات سے خطاب ہے۔ الفصل کما جاتا ہے۔ سب کو انتحاب یہ ان سرکش جنات سے خطاب ہے۔

(بقید منی ۴۲۸) جنوں نے انسانوں کو بمکایا۔ مومن جنات تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کے دنوں میں برے خطرے پیدا کرنے جس۔ کمرائی کی راہ دکھاتے ہیں۔ خصوصاً شیطان اور اس کی ذریت۔۔

۔ یعنی انسانوں نے جنات سے فاکدہ افعالی کہ جنات نے اشیں برے راہ دکھائے اور بد عملیوں کو ان کے لئے آسان کیا اور جنات نے انسانوں سے فاکدہ افعالیہ اس طرح کہ انسانوں نے ان کی بوجا کی۔ قدا فاکدے سے مراو وتیاوی فاکدہ ہے جو ور حقیقت نقسان بی ہے اور اسانوں نے ان کی بوجا کی۔ قدز فاکدے سے مراو وتیاوی فاکدہ ہے جو ور حقیقت نقسان بی ہے اور

تامت سب کاوقت اندا الما فرمانا بالکل درست بس یعنی وه کفار جن کا ایمان مشیت الی میں آ چکا وہ جنم میں نہ جائیں کے کیونکہ وہ مومن ہو کر مرس کے۔ یہ مطلب تسي كه بعض كفار دوزخ مي جاكر نكاف جائمي ك-٣ - اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک ظالم حاکم کا مبلط ہونا اللہ کاعذاب ہے بربید الم حبین پر مبلط نہ ہوا بلکه امام حسین رمنی الله عنه اس مردود پر مسلط ہوئے۔ اس کی سلطنت کے گلزے اڑا دیئے میسے حضرت مویٰ قرمون ير اور ابرايم علي السلام نمرود ير- دو مرے يدك فالم مام ماری بدا مالوں كا تتب ب- تيرے ياك أكر التم عام عاج مو تو الحم اعمال كرد ٥- رسول مرف انسان موتے ہیں۔ رب قربا آ ب ومائز سننام تبلك إلاً رجَالُا مُرْمِي إِنَيْهِمُ جِو تُكُ يَمَالُ جِن وَ الْسُ وَوَلَ عَن خطاب ب فندأ بنكم فرمايا كيايا تفلينا بدار شاد مواجي رب قرامًا ب- يَغْمَعُ مِنْهُمَا اللَّهُ وُكُورُ الْمَرْجَالُ طَالَا عَلَى موتی اور مونگا صرف کھاری سمندرے لکتا ہے۔ بسر طال اس سے یہ ابت سی ہو آک جنات می نی آئے اہل جنات کے لئے نبی آئے مرانسان اس سے معلوم ہواکہ مجھلے نی جنات کے بھی نی ہوتے تھے۔ مر مارے نی سارے جنات کے نبی ہیں۔ ۲۔ کفار اولاً تو انجیاء کرام کی تبلیغ کا انکار کریں ہے محر ہاتھ یاؤں و فیرو کی گوائی کے بعد اقرار كرليل محمه لنذا آيات من كوكي تعارض نبين ٤-يعني تيامت مي حماب كتاب سوال جواب رب تعافي كي بے علی کی وجہ سے نمیں بلکہ اس لئے ہے کہ جمعے دنیا می بے خروں پر عذاب نمیں ایسے بی آخرت میں مجی بلکہ مجرموں کو بتا کر آگ کر کے عذاب دیا جادے گا۔ ۸۔ اس آیت میں وو مسئلے میان ہوئے ایک یہ کہ رب تعالی بغیربد عملی کے عذاب نہیں بھیجا۔ دو سرے یہ کہ بغیرنی کی تبلیج بنچ کمی کوبد مملوں کی سزانسی ال عق- فذا مشرکین کے فوت شدو بجے دوزنی نیس- نیز حضور کے والدین اور زمانہ فترت کے موجد لوگ دوز فی نہیں۔ یہ قانون دنیادی عذاب کے لئے بھی ہے اور اخروی عذاب

444 الإنعام وَقَالَ ٱوْلِيَّا مُهُمِّرِهِ الْإِنْسُ رَبَّنَا اسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا ﴿رَاهِ كَرِرَتُ الْمُورِيرُمِ عُلِيهُ الْمُعَلِّدِينَ اللهِ عَيْدَاكُ فِي الْمُدَّلِّ الْمُعَلِّدُ الْمُؤْمِنَّ بِبِغُضِ وَبِلَغُنَا اجْلَنَا الْذِينَ اجْلُتُكُلُّنَا ۖ قَالَ فائڈا ٹھایا لڈدیما بنی اس معیاد کو تہنے گئے جو تو نے ہاسے لئے مقرر فرائی تھی شہ فرائے گا النَّارُمَنُوٰكُمْ خِلِدِينَ فِيهَاۤ إِلاَّمَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ بل تبار تحکانا ہے بیشد اس بس ربو محرصے نعل جا ہے تا ہے مجبوب رَبَّكَ حَكِيْمُ عَلِيْمُ ﴿ وَكُذٰ لِكَ نُولِي بَعْضَ الظّٰلِيْنَ مینک تمارا رب تکت والاعم والاب اوراول بی بم الله لمول ش ایک وومرے برساط كرتے بي بدل ان كے كئے كا تھ اے بول اور ٵڵۣڹ۫ۺٵۘڶۿۘڔٳٲؾۘ۬ڴۘۄۯۺؖڵ۠ڡؚڹۛػؙۄؙڮڠڞؙۅٙ۫ؽۜۼڷؘؽؙ آدیوں محردہ کیاتہا ہے ہائ تم یں کے رسول ندآئے تھے فی تم بدمیری آیس برسط اليتي وَيُنْفِرُ وُنَّكُهُ لِقَاءً يَوْمِكُمُ هِنَا ﴿ قَالُوْا الله نبين مَّدِينَ وَلَا يَعِنَى مِنْ اللهِ اللهُ الل بم نے اپنی جانوں پر گوا ہی وی تھ ادرائیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا ۅؘۺؘڛؚۮؖۏٳۼڵؖؽٲڹؙ۫ڡؙؙڛؚؖؠؙؗٲٮؿۿؙڡ۫ڔۘػٵ۬ؽ۬ۏٳڬڣڒۣؽڹؖٛۮ اور تود این جانوں بر گوایی دمل محے کووہ کافر تھے یہ اس سے م ترارب بیتوں کو علم سے تباہ بیس سمرتا ت کو ان سے وگ غْفِلُوْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَاعِلُوا وَمَارَتُكَ بے خبر ہول شادر ہر ایک تملان ان سے کامول سے درجے ہیں کے اور تیرا رب

ے لئے ہی۔ بچن اور نیک کاروں کو تکلیف نزاب نمیں بلکہ رحمت ہے اس لینی جنتیوں کو جنت میں افعال کے مطابق درجے دیئے جائیں گے ایسے ہی دو ذخیوں کو ، روزخ میں۔ یا یہ مطلب ہے کہ نیک افعال کے درجے مختلف میں۔ ایک می قمل ایک فخص کے لئے زیادہ اجر کا باعث ہے دد سرے کے لئے کم اجر کا مدیث شریف میں ہے کہ تیاست میں افعال کا بدل مختل کے بدلے ' مجد' وقت' موقعہ ضرورت کے کا طاحہ سے کہ اور میں ہوئے ہیں۔ قمل کے بدلے ' مجد' وقت' موقعہ ضرورت کے لئے اس مجدیں بہت ہوں کو تیمن کم وہاں مجدے کوال ہوانا زیادہ اچھا۔ http://www.rehmani.net ا۔ اس طرح کہ تم کو عذاب بھیج کر تباہ کردے اور دو سرے نوگوں کو تہماری زین کا مالک کردے۔ دیکھو ابو بھل ہلاک ہوا۔ اس کے مال و متاح دو سروں کے قبضے میں پنچے۔ یا اس طرح کہ تم اپنی عربوری کرکے فوت ہو جاؤ۔ تہماری اولاد تمماری جائشین ہو۔ خلاصہ یہ کہ دنیا اور اس کے مال و متاح قابل احکاد نمیں ۴۔ موت یا قیامت یا وہ عذاب جس کی حضور نے میشین کوئی فرمائی تھی ہے سب چنزیں ضرور آئمیں گی گراپنے وقت پر اور سے دھوکہ نہ کھاؤ ملکہ اس سے بچنے کے اسماب جمع کرو۔ کیو تکہ نہ ہم مجبور ہیں نہ جموئی خروسینے والے۔ نہ تم طافت ورکہ ہم سے مقابلہ کرکے نکے سکو الذا مقابلہ نہ کرد بلکہ خوف کرد سا۔ اس میس کفریا محماد کی اجازت نمیں

الإنمأمر ولواننأه بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ دُوالرَّحْمَةُ ان کے افال سے بدفر نیں اور اے مبوب تمارا رب بے بدواہ ہے رحمت والا اے واکو وہ جا ہے تو تبیں مے جانے اور جسے چاہے تباری مجلا لانے اَّ أُكُمَّا اَنْشَاكُمُ مِّنْ ذُرِّ بَيْةِ قَوْمِ الْحَرِيْنَ ۖ تبيد نبير اوروں كى آدلاد كيے بَسِدَا مِنَ لَهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا الْأُوتُ مَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله بي فك من البين ومده ويا با تاب له حرورة في والب اورم تعاقبل عد م قراد اے میری قوم کم ابنی بگر برای کے باز کے یں ابنا کا کرتا ہوں فتتوق تعكمون من تكون له عاقبة التار رَ الله بان بائت برخره ما التا بين بائد مرعم على الله من المرعم التلكم وكالمركز التلكم والتلكم والتلك بے شک ملام نعاع جیس ہاتے اور اللہ نے جر کمیتی اور مویش پیلا کے ان یں اسے ایک حصہ وار تھہوایا تو یولے یہ الشرکا ہے بِزَعْمِهِمْ وَهَٰنَا لِشُرَكًا إِنَا ۚ فَهَا كَانَ لِشُرَكًا إِمَا ﴿ ان کے خیال یں اور یہ ہارے شرکوں کا فیہ تو وہ جو ان کے شرکول کا ہے فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَاكُانَ لِللَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَّى وہ تو مماکر ہیں بیختا تہ اور یو مداکا ہے وہ ال کے شرکر سکو شُرَكًا بِهِمْ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَٰ لِكَ زَيَّنَ ببنیا ہے کیا ہی برا مم نگاتے ہیں تہ اور یو بنی بت مشرکوں کی مماه

بکد یہ اعمار ضنب کے لئے فرایا کیا۔ رب فرا آ ہے۔ تَعَنَى خَلَاتُهُونَ وَمَنْ شَآءَتَكِتُكُونُ ﴿ ٣٠ أَكُرِهِ آجَ مِمْ فیملہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافردوزخی کین عملی نیملہ قامت میں ہو کا یا عذاب آئے وقت۔ وی یمان مراد ہے ٥٠ اس سے اشارة "معلوم موتا ہے ك كفار كا بنوں کے نام بر کھے وقف کرنا باطل ہے اور ان کی شرائط وقف فیرمعترد اس کے کہ ان سب کو قرآن نے برَفیهم فراكر باطل فرايا ٦- يمال كفاركى بد مملول كا ذكر ب-ایک تو اپنی بداوار کی خیرات کے دوجھے کرنا ایک اللہ کے لئے ایک بوں کے لئے و مرے یہ کہ اگر بوں کے حصہ میں مر جاوے تو نہ افھاویں۔ کفار عرب اللہ کا ملا تو ممانوں اور فقروں ر فرج کرتے تے اور بتوں کا حسد اپنے پر اور اپنے خدام پر ' بیہ خیسات مخراوریہ تقلیم حاقت منی د خیال رے کد این مال سے محار موس یا فتم و فیرہ کے لئے بیے نکالنا اس میں داخل نسیں کیونکہ یہ سب الله كے لئے خيرات ہے۔ ثواب ان كى روح كو ب اس كا جوت قرآن کریم اور مدیث سے ب رب قرما آ ہے وَ يَنْجِدُ مَا يُنْفِقُ قُدُلْتِ مِنْدُ اللهِ وَمَكُوبَ الْآمُولِ مَعْرِت معد نے اپی بال کے بام رکوال کدوایا۔ اس کا نام برام سد رکھا۔ بت کے اس بر بال نکالنا شرک ہے کہ اس میں رب ے برابونے۔ بررگوں کے ہم پر نکالنا درست کہ اللہ کے ام کی خرات ہے۔ یہ مجی خیال رہے کہ کفار عرب اللہ کو یوا سعود اور بتول کو چموٹا معبود سمجھ کر دونوں کی ہوجا كرتے تھے۔ بدنى بھى اور مالى بھى۔ مالى يوجا كايسال ذكر ہو رہا ہے۔ کہ اپنی بیداوار میں سے پچھ رب کی عبادت کی نیت سے نکالتے میں اور کچھ بنوں کی مباوت کے لئے یہ ممی خیال رب که محدم وغیرہ جو بنوں کے نام پر بامزد کر د عبادے وہ حرام نہ ہو جاوے کی حرام تو مرف وہ جانور ہے جو غیرخدا کے نام پر ذبح کیا جاوے اس لئے محایہ کرام جلامی کفار کا ہر حم کا مال نمنیت بنا لیتے تھے۔ یہ تحقیق نہ کرتے تھے کہ یہ کس کے نام کا ہے ہے۔ پہل دب نے ان کے اس کام پر متاب فرہایا محران چزوں کو حرام نہ کما۔

معلوم ہوا کہ جو حصد کفار بنوں کے نام پر نکالتے تھے وہ حرام نہ ہو گیا بلکہ ان کاب کام شرک ہے گرچز طال ہے جے بحرہ سائبہ جانور چموڑ نا شرک لیکن وہ جانور طال۔ الذک نام پر ذرج کرو اور کھاؤ۔ ا۔ بین انہوں نے اواد میں بھی ایک ہی تقتیم کر رکی ہے کہ لڑے کو زندہ رکھتے ہیں لڑک کو ہلاک کردیتے ہیں اور یہ سب پکھ ان کے سرداروں کے بمکانے سے ہے۔ نیزیہ لوگ بعض اواد کے ذرئح کرنے کی منت مان لیتے تھے جسے عبد المعلب نے منت مائی تھی معرت عبداللہ کے ذرئے کرنے کی عب اس طرح کہ یہ لوگ پہلے دین اسا عمل پر تھے بھر شیطان نے اس سے بمکاویا اور شرک میں گر فمار کردیا۔ وہ سمجے کہ دین اسا عمل سی ہے۔ عب بماں جاہتا ، معنی ارادہ کرتا ہے نہ کہ ، معنی پند کرتا۔ پند کرنے کو رضا کما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو بچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو دہا ہے محراللہ عرف تیکیوں سے داختی ہے انہ کا انہا تا ہے۔

ر کوئی اعتراض نیں اب اس کا مطلب یہ نیس کہ تم انس تبلغ نه كرو تبلغ تو آخر دم مك كى جادك كى-مطلب یہ ہے کہ ان کے کفرو شرک پر قم نہ کرد۔ اپ ول كو صدم نه بينياد ياتم ايس كام نه كرو- تو اس مي خطاب عام مسلمانوں سے ہو گا۔ کیونکہ حضور تو ان سے یلے بی ہزار تھے ۵۔ معلوم ہوا کہ کفار کے ایسے کمہ دینے ے وہ کمیتیاں حرام نہ ہو ممئیں بلکہ جو بتوں کے نام پر کی منتم ده مجی طال بی رہیں درنہ اس آیت میں ان پر اس وجہ سے مماب نہ ہو آ اے چانچہ وہ بنوں کے ہام پر چھوڑی ہوگی پیداوار میں ہے بت خانوں کے پہاریوں اور بنوں کے فدام کو دیتے تھے ہے۔ جنیں وہ لوگ بحیرہ' سائبہ امای کتے تھے کہ ان جانوروں کو وہ بڑوں کے ام پر اليا چمور وية تھ جي آج بندو سائد بجار كو بعض موجوده روافض محوصے کو کہ اس پر سواری وغیرہ نہ کرتے تے " کو کام نہ لیتے تے آج کل ملع مجرات میں یہ باری مھیل ری ہے کہ بعض جلانے امام حسین کے نام پر محو وا چموڑ دیا ہے جو صرف محرم میں جلوس نکالنے اور ساتھ می سینہ کو مع کے وقت استعال کیا جاتا ہے ٨٠ اس مي کفار کی چند بد مملوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اینے بعض كيوں كو بنوں كے بام پر وقف كرناك اس كى يدوار مرف مرد کھائیں عورتی نہ کھائیں اور وہ آمدنی مرف وہ کھائیں جو ان بتوں کے خدام میں دو سرے جانور چموڑ رینا بتوں کے ہم پر جسے بھیرہ سائبہ و فیرہ جن سے کوئی کام ند لیا جاوے نہ حمی کمیت سے انہیں ہٹایا جائے یہ دونوں کام تو شرک بیں۔ محران چزوں کا کھانا حرام نسی۔ اس لئے جماد میں محابہ کرام ان تمام چیزوں پر قبعنہ کر کے استعل فرماتے تھے۔ تیرے بوں کے نام پر ذرع کرنا۔ ب کام ہی شرک ہے اور اس کا کمانا ہی حرام کو تک مانعل ب لنبر لله ين وافل ع- ٩- كفار عرب كا عقيده تعاكد يجره اسائيه او نفي كايد أكر زنده بيدا بوتو صرف مرد كما كے إلى اور عور تي نس كما تكتي اور أكر مرده يدا بوتو عورت مردمب کھا کتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے اس

441 لِكَثِيْرِضِ الْمُشْرِكِينَ قَتْلِ أَوْلادِهِمْ شُرَكًا وَهُمُ یں ان کے شریکوں نے اولاد کا تھل بھلا کر دکھایاہے کہ کر انہیں باک لِيُرْدُوْهُمُ وَلِيلْبِسُواعَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءً اللهُ کرش ادر ان کا ویں ان پرتمشتیکروش تھ ادرانندہا بتا تو ایسا۔ شمریتے تک مَا فَعَلُولُ فَنَارُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُوْاهُنِهِ توتم ابنیں چوڑ دو وہ بی اور ان کے افزاد کا اور بولے یہ مویش ٱنْعَامُّرَوَّحُرُبِثُّ جِجُرُ ۗ لاَّ يَظْعَمُهَٱ إِلَّا مَنْ نَشَاً اور کمیتی روک بولی فی ہے اسے وہی کھائے ہے بم ہائی اپنے جو فے بِزَعْمِيهِمُ وَٱنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُوْمُ هَا وَٱنْعَامُ لاَ نیال سے نہ ادر بکہ مویش ہیں جن پر پڑھنا مرام تلہرایا نہ اور بکھ ؽڹٛڰؙۯۏؘڹٳۺٙ؏ٳٮڷۅۘۼڷؽؘۿٵڣ۫ڗۯٳۼۘۼڵؽؙڋڛؽڿڔؽ<u>ۣؠ</u> مویشی کے ذبح برا متدا نام بنیل لیتے یہ سب اللہ بر حبوث باندمنا ہے ف منترب وہ بِمَاكَانُوَا يَفْتَرُونَ ©وَقَالُوَامَا فِي بُطُونِ هُنِ يِوالْانْعُلَّا اہیں بدار دے کا ان افتراؤں کا اور اولے جو ان موسی کے بیٹ یں ہے وہ خَالِصَةٌ لِنَ كُوْرِ نَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزُواجِنَا وَإِنَ لَكُنَ ارا اوارے مردول کا ہے اور اواری مورتول برحوا ہے اور اموا ہوا مَّيْنَةٌ فَهُمْ فِيْهِ شُرَكًا وْسَيْجِزِيْهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ تعلے تو وہ سباس میں شرکے ہیں کی قریب الله انبیں ان کی باتوں کا بدا معظ کا بینک حَكِيْمٌ عَلِيُمْ۞قَنُ خَسِرَالَّذِيْنَ قَتَلُوْآ ٱوُلادَهُمْ وہ حکمت ملم والا ہے بیشک تباہ ہونے تا وہ ہو ابنی اولاد کونٹل کرتے ہی اللہ سَفَهًا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوْ امَّارَزُقَهُمُ اللَّهُ افْتِرًا عَكَى ام نتانہ جہالت سے اور حوام تھراتے ہیں تا وہ ہو ہیں انڈ نے دوزی دی اللہ پرجوٹ

حقیدے کا ذکرہے اور اس پر سخت وحیدہ ۱۰ شان نزول۔ قبیلہ ربید اور معزعام طور پر لؤکیاں کو تش کرویتے تھے۔ لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وہ مرے قبیلے لڑکوں بھی کا کر ڈالتے تھے۔ ان کے متعلق یہ آبت کریمہ اتری۔ یہ حمل دنیا و آخرت دونوں کی جائی کا باعث ہے۔ حمافت تو دیکھوکہ کئے بلے بالے جاتے تھے انسان کے بناتے تھے اللہ کئے جاتے تھے اللہ کے جاتے تھے اللہ کے جاتے تھے اللہ کے جاتے تھے اللہ اس سے معلوم ہواکہ جب حمل عمل جان پر جاز ہوا کہ اللہ نے جاری کا حمال کر دوانوں کا حمل ہواکہ اللہ علی موال وہ حرام ہواکہ اللہ اللہ کے دوان کے لئے پیدا فرمائی ان عم سے جے حرام فرما ویا وہ حرام ہواکہ دورت خرمائی دورت کے اور جاتے مطال فرمایا یا سکوت فرمائی دور حمال ہوائی دورت کے اور جاتے مطال فرمایا یا سکوت فرمائی دورت کے خاتی دیگر تھا ہوں کا میں میں جانے دیکھوں ہوائی دورت کے دورت کے لئے جو اور جاتے مطال فرمایا یا سکوت فرمائی دورت کے خاتی دیگر تھا دور جاتے مطال فرمایا یا سکوت فرمائی دورت کے خاتی دیگر تھا کہ دورت کی دورت کے دورت کے حال فرمایا یا سکوت فرمائی دورت کے خات دورت کے دورت کے دورت کے دورت کر دورت کے دورت کردے دورت کردے دورت کے دورت کردورت کردے دورت کردے دورت کے دورت کردے دورت کردے دورت کے دورت کردی کردورت کردے دورت کے دورت کے دورت کردے دورت کردے دورت کے دورت کردے دورت کردے دورت کردے دورت کے دورت کردورت کردورت کردورت کردورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کردورت کردورت کردورت کے دورت کے دورت کردورت کردورت کردورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کردورت کے دورت کردورت کردورت کردورت کردورت کردورت کردورت کردورت کے دورت کردورت کردو

ا۔ معلوم ہوا کہ بنوں کے نام پر چموڑے ہوئے جانوروں یا کھیت کو حرام سمھنا جموٹ ہے اللہ پر بہتان ہے۔ وہ حلال نیں کیو تکہ رب نے ان کے اس حرام سمجھنے کو افتراء علی اللہ فرملیا۔ ۲۔ بین جو بے دین اپنے تناہوں کو خداکی رضا کا سب سمجھے اور کفرو شرک کو نجات کا ذریعہ جانے وہ کیسے ہرایت پر آوے ہدایت نو رب کے خوف سے ملتی ہے۔ انہیں ان کاموں میں بجائے خوف کے نجات کی امید ہے ۳۔ بینی بعض بیل ہوئے جی اور بعض ورخت جیسے خربوز و فیرہ اور جیسے آم منگترہ و فیرہ۔ ان میں بعض سے رمگ و ہو میں مشابہ ہوتے ہیں جیسے انار' زبیون اور بعض مشابہ نہیں ہوتے جمد بینی ان کے پھلوں کو اپنی حمالت سے حرام نہ سمجھ

HWH ولوانتأه اللهِ قَدُ ضَانُوا وَمَا كَانُوا هُهُتَدِينَ ٥ وَهُوَالَّذِي بانعصة کو له ب شک وه بینکے اور راه نه پائی که اور دبی ہے جس ٱنْشَاجَنّْتِ مَّعُرُونَتْتِ وَعَبْرَمَعُرُونَتْتِ وَالْخَيْرَ نے پیدا کے باغ بکہ زئن بردھنے ہونے کا ادر کھ بے چھنے 👚 اور کمور وَالزَّرْءُ عُمُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور مین جس میں رنگ رنگ کے سمانے اور زیتون اور انار سمی مُتَشَّابِهُا وَعَيْرَمُتَشَابِةٍ كُلُوٰامِنْ ثَبَيِهَ إِذَ ٱلنَّهَ ات على على اورمسى عن الك كلاد اس كا بحل ك جب بمل الله على ۉٳؙؿؙٳٛڂڟۜ؋ؘؽۏؘڡڔڂڝٵڋ؋ڐۘۅڵٲؿؙؠۯڣٛۊؙٳٳ<u>۫ٮۜ</u>ٞ؋ڵٳۑؙڝؚڹۘ اوراس کوئن دومس دن کے فع اور بے با نہ فرہو بیٹک ہے با فرہے والے المُشَرِ فِينَ ﴿ وَمِنَ إِلَانْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا ا سے پسندہیں تہ اور موبشی یں سے کھ ہو جدا تھانے والے در کھ ذیری بد بھے ٹ کھاؤاس مِمَّارَزَقَكُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِّعُوْ اخْطُوتِ الشَّيْطِرِ یں سے برانٹ نے جس روزی وی اورشیطان سے قدموں بد نہ بلو گ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوُّهُمِ إِنَّ فَهُ لِينَةَ أَزُوا بِحُمِنَ الظَّمْ بے تنگ وہ تبارا مریح رض ہے آٹھ نر و مادہ کی ایک جوال نُ وَمِنَ الْمَعْزِ الثُّنينِ قُلْ ﴿ النَّاكُونِ حَرَّمَ بھیڑا اور ایک جوڈ بجری کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نرحام سمنے اَمِ الْأُنْتَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ یا دونوں مارہ یا رہ جے دونوں مارہ تاہ بیٹ میں الْأَنْتُيْكِنْ نَبِّوْنِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِينَ لئے ہیں خمسی ملم سے بناؤ کہ آگر تم ہے ہو کاہ منزلع

لو علال ہیں۔ یا تقوی اس کا نام شیس کہ اینے پر مزے وار طال چن حرام كراو - بك تقوى اس كانام ب الله الله کہ حرام سے ف جاؤ ۵۔ یہ آیت المام صاحب کی قوی وليل ب ك جريدوار في زكوة ب كم مويا زياده- اس ك كل مال مك ريس إند ريس كوكد رب في بغيرتيد مب ر فرایا را تواحقه برم حصادی فرا کر بتایا که سولے چاندی کی طرح پدوار کی ذکوة على سال بحر تک مالک کے یاس رہنا ضروری تسی - کانے تی زکوۃ دیا واجب ہے خیال دے کہ کمیت کے دانے سال بحر تک فمرجاتے ہیں محر افول کے مجل نسیں فمرتے لیکن ان سب کے متعلق فرمایا که ان کی بدادار کی زاؤة وو ۲ ماجازز مجد خرج کرنا مجی عافری ہے اور سارا مال فرات کر کے بال بج س کو فقرینا دیا ہی ﷺ خرج ہے ضرورت سے زیادہ خرج مجی ﷺ خرج ہے۔ اس کے اصفا وضو کو جار بار دھونا اسراف بانا ميا ہے كا و بوجد لادتے يى كرى مرفى زين ر بچے ہیں۔ دونوں طال ہیں ۸۔ اس سے مطوم ہوا کہ بعض جانوروں کو بلا دلیل حرام مان لینا شیطان کا اجاع ہے۔ جے اللہ لے حرام ند کیا وہ طال بی ہے۔ لندا بتول کے نام پر چموڑے ہوئے جانور یا کھیت آگر مسلمان کے تبضر می جائز طریقہ سے آ جاویں تو ان کا کھانا طال ب جب خود من کا یانی اور گائے کا کوشت حرام نس جو مشرکوں کے بت ہی تو ان کی نبت حرمت کیے بدا کر دے کی اب لین اونٹ اکائے ، بھیز اکری کے جو زے آیا ان کے مرف ز حرام ہیں یا اصرف مادہ یا زومادہ دونوں جس کو حرام کہتے ہو اس کی دلیل لاؤ۔ اس کا ذکر اکل آیت میں ہے ١٥- يعني الله تعالى في بعير الكرى كے نه تو ز بج حرام کے نہ ماوہ تم مجمی زعمی مادہ کو حرام کر لیتے ہو۔ یہ تساری افتراء ہے اا۔ یمال علم سے مراد بھنی علم ے تمن و گمان کا مقاتل۔ معلوم ہواکہ حرمت میں گمان کانی نئیں بیتین ضروری ہے۔ ۱۳۔ یعنی آگر ان جانوروں کو حرام مائے مو۔ تم سے ہو تو اس حرمت کی تعلی مینی دلیل لاؤ۔مطوم ہواک طت کے مدمی سے ولیل نہ ماملی جاوے

گ بلکہ حرمت کے مدی پر دلیل لانا لازم ہے۔ آج کل وہلی ہم سے جرچیزی طت پر دلیل ما تھتے ہیں اور خود حرمت کی دلیل نہیں چی کرتے۔ یہ اصول قرآن کے صرح خلاف ہے۔ ویکمورب نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل ما تھی۔

ا۔ شان زول۔ ایک بار مالک بن عوف بھی نے صنور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چزول کو منع کرتے ہیں جو اعارے باپ وادا کرتے چئے آئے ہیں۔ قو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آٹھ نر و ماوہ اپنے بندوں کے کھانے کے لئے پیدا فرمائے۔ تم نے ان میں سے بعض کو بلادلیل حرام کردیا۔ اچھا بتاؤ جن جانوروں کو تم حرام کہتے ہو ان کی حرمت نرکی طرف سے آئی ہے یا ماوہ کی طرف سے۔ مالک این عوف اس سوال کا جواب نہ دے سکا اور حیران ہو کمیا۔ اس کی آئید میں یہ آیت اتری (فزائن العرفان) مار یعنی تم سے رب نے براہ راست فرمایا نمیں اور تیفیر کے ذریعے ان جانوروں کی حرمت آئی نمیں تو اب حرام

ہونے کی کیا سبیل رہی۔ **انڈا تسارا یہ ق**ول نرا مجموب اور بمثان ہے۔ اور جو اللہ ير بمتان باندھے وہ سب سے بوا فالم ب لوگوں كو مراه كريا ب- ان آيات سے موجوده وإيول كو عبرت حاصل كرني عايم جو بلا دليل طال چزوں کو حرام کمہ دیتے ہیں اب یعنی جب تک ظالم طالم رے اے اللہ راہ نمیں وکھا آ اور جب راہ وکھانے کا وقت آنا ہے تو بندہ ظالم نمیں رہنا۔ یا یہ مطلب ہے کہ کافر کو درست اعمال کرنے کی راہ نمیں ملتی۔ اعمال کی راہ ایمان کے بعد لمتی ہے سال سے معلوم ہواکہ جس چز کی حرمت شریعت میں نہ ملے وہ طال ہے طال ہونے کے لئے ولیل کی ضرورت نمیں کیو تکہ یمال حرام نہ یانے کو صلت کی دلیل بنایا ممیاک چو تک وئی الی میں ان چنروں ک حرمت نہ آئی اندا حرام نیں۔ ۵۔ یہ حعراضانی ہے لینی تمارے بڑل کے ام یر چھوڑے ہوئے جانور حرام سي - اسلام من مرف يه جانور حرام مي ادر بنول والا جانور ان کے سوا ب اندا اس سے یہ لازم نیس آ آک کا بلّا و غيره طال بو جادے ٦ ۔ معلوم بواكر جما بوا خون ليني كى كيجى طال ب كو كله بيا بها موا خون نسي خيال رب ك أكر بهتا موا خون ذكل كرجم جادب وه مجى حرام بك ده بتا ہوا تل ہے اگرچہ عادمتی طور پر جم کیا۔ اس ے تمن مطلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر نبس چز حرام ب- محر برحوام چز نجس شيس- دو مرے يدك سوركى بر چیز کھال و فیرہ سب حرام ہے کو تک وہ کل نجس مین ہے۔ تمرے یہ کہ سور کی کوئی چزوج کا مالے سے پاک سس مو سكت- جيسے باخاند- ٨٠ اس سے دو مسئلے مطوم موت ا کے بدک جانور کی زندگی میں اس بر کمی کے ہام یکارنے کا اعبار نیں ہوت ذع کا اعتبار ہے۔ اس کے یمال دعی زفرایا سن فرمایا دو سرے بیا کہ بتوں کے نام پر جانور ذری کرنا فت امتادی یعی تفری اس لئے یمال مسف ارشاد موا۔ ٩ - اس طرح كد اس ك لئ اس مجودي على يد جزي طلال ہوں کی یا اگر اندازے میں فلعی کر کے ضرورت ے زیادہ ایک آدم لقمد کھائے تو پکڑنہ ہوگی اس بمال

ولواننأء PPP وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَكِنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَكِنِ قُلْ إِللَّاكَدِينِ ادر ایک بورا آون کا اور آیک جوالا گانے کا تمفواؤ کیا اس نے دونوں نر حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَٰئِينِ أَمَّا اشْتَمُلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ مرام کے یا دونوں مارہ یا وہ ہے دونوں مارہ ببٹ میں الْأُنْتِيَيْنِ الْمُرِكُنْتُمُ شُهَكَ اء إِذْ وَصَّلَمُ اللهُ بِهِنَأَ لئے ہیں ٹا کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تبیں یہ عم دیا تھ تو اس سے بڑھ كر ظالم كون جو الله بر تبوث باند مے كد يوكوں كوابنى جبالت سے ؠ۫ڔؚۘۼڵؚؠؗؗٝڔٳؾٙٳٮڵؙۿڵٳؽۿٙٮؚؽٲڡٛۏؘۄٳڶڟ۠ٳۑؙڹڿٛۊؙڶ عمراه مرسد بینک انشرافالول کو راه نبین دکماتات تم سند ا ذ لا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى هُحُرِّمًا عَلَى طَاعِيمُ لَيُظَّعُهُ ش شبیں باتا اس بی بومیری طرن دحی ہوٹ کمی کھانے لائے بکو ٹی کھانا حزام تھ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهُ ۖ أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْلَكُ مَخِنْزِيْ مغریا که مردار بو فی یا دگون کا بہتا خون ت یا بر جانوروں کا عوشت که ۼٙٳٮٛٚ*ڎؙڔڿۺ*ٳؘۅؙڣؚڛؙڟٵؙۿؚڷڸۼؽڔٳۺۅؠ۪؋ٞڡٚؠؘڹٳۻؙڟڗ بخاست بے تد یا بدمکی کا جاؤدجس کے ذریح می تیرفدائو نام پھاری فی توجرنا بارم نربي ل كرآب نوابش كر سے اور نه بول كر مزورت سے بڑھے تو بينك الله الحفيّة والاجر النَّهِ ۪ؽؽۜۿٲۮؙۏٳڂڗؚۜڡؙؾؘٲػؙ<u>ڷۜڿؽڟڡۣٝ۫ۥۧۅٙڝ</u>ؘٲڵؠڡٙٙ فی اور بسود ہوں ہر بم نے حوام کیا ہر ناخن وال جا قرر نے اور کا سے اور بجری سی الغنورحرمنا عليرم شحومهما الاماحملت چربی ال پر مرام ک کے متر جو ان کی بیٹر

ناخن سے مراد انکی ہے خواہ الکلیاں بچ سے کپنی ہوں جیسے کتا اور ورند سے یا نہ کپنی ہوں بلکہ کمری صورت میں ہوں بھیے اونٹ اور بلخ شرّ مرقح وغیرہ 'ہاری شریعت میں شرّ مرغ اونٹ وغیرہ طال ہیں اا۔ یعنی میود پر ان کی سرکش کے باعث کائے 'ہمری کا کوشت وغیرہ طال نتے ممرح بی حرام تھی۔

ا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ شریعتوں کے وہ احکام جو بلور سزا جاری کئے گئے تھے وہ ہمارے لئے لائق عمل نس اگرچہ نص جی ذکور ہو جادیں کیونکہ یہ است مرحوس ہے چپلی استوں کے سخت احکام ہم پر جاری نمیں۔ ویکمو بہود کو حق تعالی نے ان کی مرش کے باعث ان طبیب چیزوں سے محروم کردیا تھا اونٹ شتر مرفع بلخ اور گائے بھری کی باعث سے محروم کردیا تھا اونٹ شتر مرفع بلخ اور گائے بھری کی بھرے میں ہمارے دین جی مطال ہیں اس پر ساری امت کا اجماع ہے ہا۔ یعنی نبی کو جموع کمتا مذاب کا باعث ہے لیکن پھر تم پر عذاب جلد نہ آناس لئے ہے کہ یہ نبی رحمت والے ہیں رب رجم ہے اس سے پہلے ہی خرواد کردیا

ظُهُورُهُمَا آوِالْحَوايَا آوُمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِرُ ذَلِكَ قل ہو ہا آت یا ہڑی سے فی ہو ہم نے یہ ان ک سرسیٰ کا بدله دبا ہے اور بیشک ہم صرور ہے ہیں بھر گروہ فہیں بیشانی تو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن فم فراو كر تبارا رب وسيع رحمت والاب قه اور اس كا مذاب مجرمول ير ے نیں 'الا ہا؟ اب مہیں عجے مٹرک کر اللہ شَاءً اللهُ مَأَ أَشُرُكُنَا وَلِا ابَّاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَامِنَ ما تا تی نے بی شرک سرتے تا نہ بارے ای دارا نے بی کر موام شمراتے کا كَذَٰلِكَ كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ حَتَّى ذَا قُوْا بَأْسَنَا ایسای ان سے انگوں نے بھٹایا تھا بہاں تک کر بارا مذاب پچھا کے ۿڵۼڹ۫ڰؙڴؙڎۺؚؽۼڶ۪ۄڰ۬ۼؙۯؚڿٷڰڵڹٵٝٳؽؘؾؿؖۼٷؽ م فرا در کیا تبارے ہاس کوئی طم ہے ت کراسے بلاے گئے او شکالو شہ تم تونرے گمان الطَّنَ وَإِنَ أَنْتُمُ إِلاَّتَخُرُصُونَ ﴿ قُلْ فَ کے بی ہو اور تم یوں بی تعین کرتے ہو ف تم فراؤ توانشرہی ک الحجة البالغة فلؤشاء لهدالم أجمعين بحت پدری ہے ہے تو وہ ہابتا تو سبک ہایت فرا تا تاہ قُلْ هَلُمَ شُهَدًا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُ وْنَ أَنَّ اللَّهَ تم قرباؤ لاؤ اپنے وہ حواہ ہو موای ویل کر اللہ نے اسے حَرَّمَ هٰذَا وَإِنْ شَهِمُ وَافَلَا تَشْهُمْ مَعُهُمْ وَلَا تَنْبَعْ حرام کیا ال میر اکر ده گوای فید بیشی تولیات سننے والے ان سمے ساتھ کوای نے دینا تا ہ منزلع

حد اس آیت میں معیت سے مراد رضا مندی ہے اس لئے ان کی تردید کی مئی ورنہ دنیا کی بر خیرو شررب کے ارادے ہے ہے۔ وہ کقاریہ کتے تھے کہ رب ہمارے کفر ے رامنی ہے لذا جموئے تھے۔ کنار شیت اور رضایم فرق ند کر سکے۔ مالا تک مشیت اور ب رضا کھی اور 'ونیا کی برج اور جارا برکام اللیک اراوے اور اس کی مثبت ے ہے محر برکام اس کی رضا ہے نمیں ۵۔ مطوم ہوا کہ مناہوں کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کرنا مخت عذاب کا سبب ہے۔ انہوں نے کفر کیا اور کماکہ کفرے رب دامنی ے اس کئے بخت مذاب کے سنتی ہوئے ال دیال رے کہ رب کی مرضی وی ہے جو تیفیرے ذریعہ مطوم ہو۔ مثبت ظاہر فرانے کے لئے بغیر نسی بھیے جاتے۔ اگر خدا ان سے رامنی ہو آتو نی کے ذریعے اس کا اطان فرا رجا۔ مثبت اور ب مرضی کھ اور یہ اس سے معلوم ہوا کہ جمونے کا جموت ظاہر کرنے کے لئے اس ے دلیل مانکنا جائز ہے۔ فندا جموٹے نبی سے مجرہ مانکنا اً کہ اس کا جموث ظاہر ہو ، تجوی سے نیبی خر ہوچمتا نا ك وو رسوا مو جائز بك ثواب همد بال أكر تقديق يا شبر کی بنا پر مو تو کفر ب الذا قرآن کریم کی به آیت بالکل فاہرے اور فقما کا فوئ اس کے طلاف سیں۔ ۸۔ اس ے معلوم ہوا کہ مقائد میں مخینے قیاس الکل کانی سیں۔ اس کے کھے یقین شرقی در کار ہے۔ ۹۔ جو رسولوں کی معرفت دنیا میں جمیعی محلی اس کے مقابل تلن ا قیاس کمان ا سب بیار ہیں۔ ان کا مانا کفرے ۱۰ اس طرح کہ تم سب کو ایمان کی توفق بخشا۔ یمال بدایت سے مراد راہ و کمانا تیں ہے کہ وہ توسب کو دی من ہے ااب معلوم ہوا کہ جس چزک حرمت نه و کمانی جاسکے وہ طال ب اور بهال شداء ے مراد کتاب اللہ کی آیات یا ان کے وقیروں کے اقوال ہیں نہ کہ خود ان کی کواس۔ بمیاکہ الل آیت میں ہے الداس سے معلوم ہواکہ جمونے کی تصدیق کرنا اس کی وكالت كرنا- اس كے كام ير ب شك كمنا يا خوشي كا اظمار کرنایا تقدیق کے لئے مرہانا سب حرام ہے کہ یہ ان کے ساتھ کوائل دیتا ہے۔ کتاہ کی ایداد کرنا بھی گناہ ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو اپنا سروار و پیٹوا بنانا ان کی اطاعت کرنا حرام ہے الابالعفود وقالیے علی ان سے محلوم ہوا کہ کفار کو اپنا سروار و پیٹوا بنانا ان کی اطاعت کرنا حرام ہے الابالعفود وقالین کے ان سے محلوم ہوں انہیں ورست سجھنا کفرہے اسلامی قانون ہے چور کے باتھ کا ثنا۔ کفار کا قانون ہے چور کو قید کرنا۔ جو قید کو اچھا سجھے ' ہاتھ کا شعے کو براوہ کافرہے۔ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی خواہش ان کی میروی حرام ہے۔ نبی کی خواہش رحمانی ہے اس کی میروی جائز بھی مستخب بھی واجب ہوتی ہے اور اسے العود، نسیس کرد سکتے۔ رب فرما آب و شائع طید وسلم رب کی تعلیم سے

كلى كابى مانة بي- يا قرآن يس- اس عملوم ہواکہ کنار مقائد کے اور بحش افتال کے مکلف ہیں۔ لذا السي بيون كو فل كرف مورت كو سي بوف زنا جوئے کی اجازت نسیں دی جا سکتی ہم، معلوم ہوا کہ مال باب اگرچہ کافر موں ان کا حق مادری یدری ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احمان میں تمام حم کے اجھے سلوک واغل ہیں۔ ان کا ارب لحاظ ' ان بر ضرورت کے وقت مال خرج كرنا بعد وفات ان كي فاتحه و فحم سب عي وافل جي ۵۔ اس میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو غربی کی وجہ ے اوے اور اور الے تھے۔ جو مالدار مرف الركوں كو قل كرتے تے ان كاذكر دو مرى آيات مى ب الذامن الملاق كى قيريان واقع كے لئے ب احرازى نيس ١- يعني تم اور تساري اولاد مارك بندے ميں ان كا رزق مارے زم کرم برے تم کیوں افیل فل کرتے ہو۔ ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاہر میں نیک رہنا میس كر محناه كرنا تقوى شي بلكه ريا كارى ب تقوى يه ب كه ہر مال میں رب سے خوف کرے۔ ریا کار کھلے قاس سے زیادہ خطرناک ہے۔ شعر

تن اجلا من کلا بھے کے سے بھیک اس سے تو کاگھ بھا کہ اور نے ایک رب تعالیٰ سیح تقریٰ نمیب فرا وے۔ آجن! ۸۔ بو سلمان لل کاستی ہو جاوے۔ بیسے مرد زانی قاتل اس سلمان لل کاستی ہو جاوے۔ بیسے مرد زانی قاتل اس لل کرنا جن ہے گریہ خی ماکم کو پنچا ہے۔ ہر مسلمان معلوم لئی نمیں کر سک او۔ اس آیت سے چد مسائل معلوم ہوا۔ او مرب یہ بیٹے نمیں بیسا کہ حق بیلغ سے معلوم ہوا۔ دو مرب یہ بیٹے نمیں بیسا کہ حق بیلغ سے معلوم ہوا۔ دو مرب یہ بانوروں جی جی کہا ہو ہو ہو گی ہو۔ موتی جانوروں جی جی جی کا بی ہو۔ موتی ہو۔ موتی ہو۔ دو کی ہر وہ تعرف کر سکا ہے جی جی جی کا فقسان ہو۔ دو کام برگز نمیں کر سکا جی جی جی جی گا نفو ہو۔ دو کام برگز نمیں کر سکا جی جی جی جی گا نفو اس سے مدیا سائل نکل سکتے ہیں جی جی جی کی بی زود اس سے مدیا سائل نکل سکتے ہیں جی جی کے مال جی بی دو اس کی زود اس سے مدیا سائل نکل سکتے ہیں جی جی کے مال جی دی زود

ٱهُوَاءَ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اوران کی نوابش سے جہے نہ جلناً بو باری آیس جھلاتے بی اہ اورج آفت بایان ۑؚٵڵڿؚڗۊۅۿؙؙۿ۫ؠؚڗڗۯؠؙؽۼ۫ۑؖڵٷؘؽۜ؋ٛٷؙڷۜؽۼٵڷۏٵٲؿؙڷؙ بھی لاتے اور اے رب کا برابر والا عمراتے بی ت تم فراؤاؤی تبین برُوسنا وُ يوم برتبار ارج من كات كياس كاكون فريد يرواوران إب كيساقد عبلا في مروى اورايى اولاد حمل يحرومنكى كے باعث ش برجبين اورا بين سب كورزق وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفُواحِشُ مَاظُهُمَ مِنْهَا وَمَا دیں مگے تا اور بے جانیوں کے پاس نہ جاذ ہو ان میں کملی میں اور سے جو طَن وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ النِّي حَرَمَ اللَّهُ الآبِ الْحَقِّ جَهُوه اور مِن مان كِي اللَّهِ في رَبِتَ رَبِي اللهِ اللَّهِ الْمُؤْدِدُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ لِكُمُ وَصِّلَكُمُ إِم لَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا مَا لَ ہیں عم فرایا ہے کر جیس عقل ہو ادریتیوں کے ال کے پاس بِيْدِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ الثُّنَّ وَأَوْفُوا م با و عربت اچے طریقے سے جب سک وہ اپنی جوان کو بہنے کہ اور اب اور تول انعات کے ساتھ ہوری کرد الے جمکمی جان پر ہوجہ نہیں ڈالے عمرا کے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَكُوْكَانَ ذَاقُرُ بِي وَبِعَهْدِا مقدد تعبرك اورجب بات كمو وانعات كى كموكر به تهادست دثرت دارمه ما كم يوك الدائة ، ي كا ٳٷڣؙۊٳڋڶؚڮؙۄؙۅٙڞڰؙؠ؋ڵۼڵۘػؙۄؙڗۜؽؘػڴٷۏ<sup>؈</sup>ۅٳؾۜۿڶ بعد بدا کرو تا یہ تبین کاکید فر ان کر کبیل آنسیت افری اور یا کہ ب

نیں ۱۰ اس طرح کہ کم نہ تولو زیادہ تول کر دیتا یا خود کم قول کرلیما ممنوع نہیں۔ یعن دو سرے کا نقصان نہیں کرتا چاہیے خود اپنے پر نقصان برداشت کرتا کہی محود ہے اب یعنی آگر بغیر قصد ناپ قول میں معمولی فرق ہو کہا یا بیم کا کچھ مال بغیرارادہ اپنے استعال میں آگر بغیر قصد ناپ ورنہ طاقت سے زیادہ بندوں پر بوجہ ہو جادے گا۔ اعمال کی سزا بڑاہ میں نیت کا بڑا دطل ہے۔ ۱۲۔ خواہ کوائی دو یا فتول یا حاکم بن کر فیصلہ کو کچھ بھی ہو انساف سے ہواس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو سجان افتد اس آن منسر ہی کٹو بیٹے۔ واس میں قراب کا لحاظ نہ ہو سجان افتد اس آن منسل کی تغیر ہی کھو بیٹے۔ فرشیکہ افتد اس آن منسل کی تغیر ہی کہ اور حسن معاشرت کچھ اور۔ ۱۳۔ خواہ رب سے عمد کیا ہویا رب کا نام لے کر نبی سے بھی سے یا کسی اور منسل ور منسل اور منسل منسرت کھو اور۔ ۱۳۔ خواہ رب سے عمد کیا ہویا رب کا نام لے کر نبی سے بھی سے یا کسی اور منسل سے سب کا پر را کرنالازم ہے۔

Download Link => Attps://archive.org/details/@awais\_sultan (بيتر مني 1000) اس كے نكاح كے وقت رواماء لين كو كما جا آ كے ان كے مد مد اللہ بن جاديں سال وميت مرت وقت كے اس كلام كو كما جا آ ہے

(ہتے منی ۲۳۵) اس کئے نکاح کے وقت دولہاد کس کو کیلے پڑھاتے ہیں آ کہ ان کے فعد 'فعد اللہ بن جادیں ماں دمیت مرتے دقت کے آس کلام کو کہا جا آ ہے۔ جس کا تعلق موت کے بور سے ہو۔ چونکہ اہل عرب دمیت ہورا کرنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے اس لئے ہر آکیدی تھم کو دمیت کسد دیا جا آ ہے۔ درنہ رب تعالی دمیت کے فلاہری معن سے پاک ہے کیونکہ دو موت سے پاک ہے لین ہے ایسا آگیدی تھم ہے۔ جسے تسادے نزدیک دمیت۔

ا۔ اس سے مطوم ہوا کہ مقالد کی در تن عباوت کی اوائیکی معالمات کی صفائی اور حقوق کا اوا کرنا سیدها راستہ ہے۔ جو ان تیوں میں سے کی میں کو آئی کرے وہ

ولوانناه ٢٠٠٠ الانعامره

صِرَاطِي مُسْتَقِينًا فَاتَّبِعُونًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مَرَاسَدَمَا آَسَة رَ آَسَ بِر بِوَكَ اوْرَ اوْرَابِيدِ مِنْ بِوَلَهُ فِينَا فَتَقَوَّرَى بِكُمْرِ مِنْ سِبِيلِهِ ذَٰلِكُمُ وَصِّلَكُمُ بِهِ لَعَلَكُمُ ای کی راہ سے جائم دیں کی تھ یہ تبیں عم دوا اسر مبین جیس تَتَقُونُ۞ ثُمَّ اتَيْنَامُوسَى الكِتْبُ تَمَامًا عَلَى الْكِيْنَ پر بیزگاری لے ہمر ہم نے موئی کو کتاب علی فرائی ٹٹ بیوا اصال کرنے ٳڂڛؘؙۅڹڡؙڝؚڹڷڒڷؚڮؙڷۺؽ؞ٟۊۜۿڐؙؽۊۜؠۜڂڡ<sup>ڎ</sup> کواس بر جر بحو کار ہے اور ہر چیز کی تفییل سے اور بایت اور جمت کم لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ مَهِمُ يُؤْمِنُونَ فَوَهٰذَاكِتْ أَنْزَلْنَهُ مميں وہ لنے رہ طنے پر اعال لايس اور يہ بركت والى كاب مم نے مُ الله الله فَالْبِعُولُ وَالْقُوالْعَلْمُ الْأَحْدُونَ اللهُ ال كتب تو م سے وسط دو كرو يول بر اترى تھى اور بيس ال كے كُنَّاعَنُ دِرَاسَتِهِمُ لَغُفِلِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُوالُوَاكَأَانُولَ بڑھے بڑما نے کہ بر اُر اُ مَی کُلا اَسِرَائِر بِم بُرِیَا۔ اِرْ آنَ عَلَیْنَا الْکِتٰبُ لَکُنَّا اَهُدای مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءُکُمْ بِیِنَا الْکِتٰبُ لَکُنَّا اَهُدای مِنْهُمْ فَقَدُ جَاءً کُمُ بِیِنَا ا تر ہم ان سے زیادہ ٹیک رہ بربوتے نے تر تمارے اس تمارے رب مِّنُ تَ بِكُمُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَكُنَ أَظُكُمُ مِسَّنَ كى روش دىل اور بدايت اور رمت آلى ل تو اس سے زيادہ اللم كون نا كُنْ بَإِلاتُ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا شَنَجْزِي الَّذِائِنَ جو التدكي آين كو تبلل ف اوران من ميرك الانفريب وه برباري آيول س

سدھے رائے پر نسی۔ عبادات اور معاملات وو بازووں کی طرح میں جن عل سے ایک کے بغیراڑنا نامکن ہے۔ ۲۔ موفیائے کرام فراتے ہیں کہ معالمات کی فرانی مبادات کی خرالی تک پنچاوتی ہے اور مبادات کی خرائی ممج مقائد کی فرانی کا ذرید بن جائی ہے ترک متحب ترک منت کا اور ترک منت ترک فرض کا ذرید ہے چور کو پہلے وروازے پر بی روکو۔ اس آیت میں ای طرف اشارہ ہے ۲۔ یعنی توریت شریف سب سے پہلے کتاب الی موی طیہ السلام کو بی عطا ہوئی۔ اس سے پہلے بنبروں کو محیفے ملتے تھے۔ یمال نہ ترتیب ذکری کے لئے ہے بینی پریہ بھی یاد رکھو کہ تم ہے پہلے بنی اسرائیل کو مجی ایس بدایات کے لئے توریت دی منی تھی آ کہ جو اس ر عمل کرے اس پر رب کی لعت ہوری ہو جادے س خیال رہے کہ اولا " توریت ہر چنر کی تنصیل می پرموی طیہ السلام لے جب تختیاں جوش خضب سے نخ دیں تو توریت کا بہت ما حصہ افحا لیا گیا۔ اب اس عمل مرف راحکام باتی رہے تنسیل افھالی می۔ رب فرا آ ہے وَالْعَدَّالُةُ كُلْ عَدَيْنَا نُسُخَتُهَا كُذِي تَدَحْمَةٌ كِلَّذِينَ عُمُ لِدَيْهِمْ يَوْمَبُوكَ يهال تنسيل كا ذكر نه آيا لغذا دونوس آغول مي تعارض نسي بهارا قرآن شريف تنسيل ثيل شُني آيا اور بالى ربا-۵۔ قرآن اس لئے مبارک ہے کہ مبارک فرشتہ اے لایا مبارک مینے رمضان میں لایا مبارک ذات پر اترا رب و مروب کے ورمیان وسلے ہے جس کام پر اس کی آیات برمه دی جاوی - اس می برکت بو جاوے ۲ - مین اگر رب کی رحمت جایج موتو قلب و قالب دونوں کو درست كرو - قالب تو قرآن كى وروى سے اور قلب تقوى سے ورست ہوں گے۔ خیال رہے کہ مدیث کی یا علاء است کی بیروی بالواسطہ قرآن کریم کی بیروی ہے۔ رب فرما تا أطبيعًوا الله وَطفيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْآخِرِ مِنكُمْ لَا لَدُا آیات جی تعارض سیس بد بھی خیال رہے کہ شریعت جار چنوں کا نام ہے۔ قرآن مدیث العاع امت قیاس مجتدے۔ یعنی ممل میں قرآن اس کئے اٹارا ٹا کہ تہیں

یہ کنے کی مخبائش نہ ہوکہ ہمارے طرب میں کوئی ہی نہ آیا ہو کتابیں قررت وانجیل آئیں وہ عبرانی زبان میں تھیں جس کوہم مجھ نہ کتے تھے۔ پھر ہدائت پر کیے آئے اب جہیں کوئی عذر ہاتی نہ رہا۔ تم یمود نصار بی کے عماج نہ رہے ہمان زول کفار عرب کی ایک جماعت نے کما تھاکہ توریت و انجیل یمود و نصار بی پر اتریں محروہ بے عشل ہدایت عاصل نہ کر تھے۔ اگر ہم پر کتاب آتی تو ہم بہت نفع اٹھاتے کیو تکہ ہم ان کی طرح بے وقوف نسی۔ یہ آیت کرے ان کے جواب میں آئی (خزائن العرفان) اس سے معلوم ہواکہ اپنی مقتل پر احماد نہ ہوئے۔ رب کے فعل پر بھروسہ کرنا ضروری ہے کیو تکہ یہ شیخی مارنے والے بھی کافری رہے ایمان نہ لائے۔ اس لئے کہ انہوں نے مقتل پر بھروسہ کیا۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوگا کی یہ کہ قرآن کریم دلیل بھی ہے دایت بھی رحمت بھی۔ جیسے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

(بتیہ صفحہ ۲۳۷) ان تمام صفات ہے موصوف ہیں۔ دو سرے یہ کہ قرآن دنیا میں ہرا یک کے پاس اور ہرا یک کے لئے آیا جیسے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا یک کے پاس بنیج وا یعنی سب سے برا ظالم وہ ہے جو نی کے معجزات اور ان کی کمایوں کا انکار کر آ ہے۔ کیونکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر آ ہے کہ اسے وائی عذاب کا مستق بنا آ ہے۔ معلوم ہواک کفرتمام كبيره كنابوں سے بداكناه ب ال اس طرح كه انسى نه مائے۔ معلوم بواكد ني كو جمثلانے والا اور انسى نه مائے والا كغرش برابر بيں-بمطاناتو یہ ہے کہ انس جمونا کے۔ نہ مانامیہ ہے کہ نہ انسی جمونا کے نہ سچا۔ ان کی فرمانبرداری نہ کرے۔ دونوں کافر ہیں۔

الإنعامره

ا۔ یا ونیا میں جنگ بدر وفیرہ کے موقع پر یا برزخ میں عذاب قبريا آخرت عن عذاب دوزخ - ٢- يمال فرشتول ے مراد موت کے فرشتے ہیں جو جان کی کے وقت مردے کے یاس آتے ہیں۔ اور ایک نشان سے مراد آلآب كا مجيم سے نظنا ہے۔ اس وقت ہر فض ايمان لے آئے گا۔ محراس وقت کا ایمان تبول نہ ہو گا ۳۔ لین جو پہلے کافررہا ہو اور اب آفآب مغرب سے لاتا ہوا دیم كر ايمان لائے تو معترفيس ورنہ جو يے اس كے بعد يدا ہوں ان کا ایمان معتربونا واسے اور وہ ایمان کے مکلف ہونے ماہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس علامت کے بعد توالد بند ہو جائے گا۔ حورتی یا نجھ ہو جادیں گی۔ پھر اس آیت بر کوئی امتراض نسی۔ ۲۰ یعنی کافر کو یہ نشان و کم کرنہ ایمان لانا فائدہ دے نہ نیک اعمال توبہ وغیرہ جواب شروع كرے۔ يرانے مومن كى نيكياں فاكره مند موس کی (روح البیان) ۵۔ لین اے کافروتم ماری بلاکت كا انتظار كو يم تم ير عذاب آن كا انتظار كردب ين-آئدہ معلوم ہو جاوے گاکہ مس کا انتظار میج قمامس کا غلا۔ چنانچہ اللہ تعالی کے فعل سے وہ کافر بلاک ہوئ مسلمان غالب ١٦ يعنى وفيركا بنايا موا راست جموز كروين عى اور رائے افي رائے سے نكال فئے۔ اس سے مطوم ہوا کہ دین میں نے مقیدے کمڑنا اور انہیں اسلامی عقیدہ جاننا مخت ب رہی ہے ، یمود کے اکسر فرقے ہوئے۔ میائوں کے بحر مسلمانوں کے تمتر فرقے موں کے۔ ایک منتی بال دوزفی جیسا که مدیث شریف عل ہے۔ ان می ے ہر ناری قرقے سے حضور بیزار بی اس لے ان من كوكى ولى نيس مو آجس شاخ كا تعلق جر عد مواس من کیل پیول نیس آئے۔ نامی فرقے کا تعلق صور سے رے گا۔ اس می بیش اولیاہ اللہ ہوتے رہیں کے ۸۔ یعیٰ جو یمود و نصاری دین عل فرقے بنا یکے اس ان ے بحی جزار ہیں۔ وہ سب جنی ہیں۔ سواے ان کے جو آپ کے راست پر ہوں۔ ۹۔ یہ قانون ہے اور اس سے نیادہ بزار ہاکنا تک مطافرمانا رب کافتل ہے۔ اندا آیات

42 بَصْدِ فُوْنَ عَنِ الْيَتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِهَا كَاثُوُا منہ پھیرتے ہیں ہم اہنیں برے مذاب کی مزا دیں عے ل جد ان کے يَصْدِفُونَ ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنُ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَّيِكَةُ مر ہیرنے کا کلیے کے انتظاریں ہیں۔ مگریکر آئیں ان کے ہاس فر تیضتے ٳۏؘؽٳ۬ؾۯڗؙڹڬٲۏؽٳ۬ؽؠۼۜڞؙٳڸؾؚۯؖؾۭڬؽۏؘڡۘۯؽٳٝؾ یا تہارے رب کو مذاب ناہ یا تمہا سے رب کی ایک نشانی تسنے جس دن تمہاسے بَغَضُ الْبِي رَبِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی بان کو ایمان لاناکا) ند مے گاتہ ہو اپلے امَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَبْرًا قُلِ ا بان د ون عن الخدايان مركز في ورَبِينَ فَي عَلَيْ الْمِنْ عَلَيْ عَلَيْ الْمِنْ عَلَيْ الْمُ الْمُؤْكِّ الْمُؤْكِنِينَ فَرَقَعُ إِلَيْ الْمُؤْكِنِينَ فَرَقَعُ إِلَيْ الْمُؤْكِنِينَ فَرَقَعُ إِلَيْ الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينَ فَرَقَعُ إِلِي الْمُؤْكِمُ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل رسته رئیمو ہم بھی دیکھتے ہیں شہ وہ جنبوں نے لینے دین میں جدا بعدا راہی تھائیں تھ وَكَانُوُ اشِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فَيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى أدركن كروه بو كي شد ايمبربتين ان سي كد علاقة بنيس شدان المعالم الله بى اللهِ نُحَرِّيُنَةِ مُّهُمُ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءَ مے والے ہے بھر وہ انہیں بنادے گا جو بکھ وہ سرتے تھے جو ایک یکی لائے تر اس کے لئے اس جیس دس دیں ان اور جو براتی لائے تر ڡڵٳۑجزى ٳڵٳڡؚٮؙڹڵۿٵۅۿۄڵؚٳۑڟڵۄؘۅڹ۞قڵٳڹؽ ا سے بدل منطب کا عگر اسمے برا برائہ اوران براللم ند بوعما لا تم فراف بیشک هَالِنِيْ مَ بِنَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ وَدِينًا قِيمًا مجھے میرے رب نے سیدس راہ دکھائی ٹا فیک دین اہامیم

می تعارض سیں۔ ١٠ ، خیال دے كه كراه كرنے والے كاكناه سب كرابوں كے برابر ہونا۔ يه اس جرم كى حش ي ہے۔ عش وہ جعے قانون حش كے۔ لندا آيات مي تغارض نمیں ۱۱۔ اس طرح کہ انسیں جرم سے زیادہ سزا دے دی جادے یا بغیر جرم کئے عذاب دیا جادے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھونے یچے جو بھین جس نوت ہو جاویں وہ دوزخی نمیں کیو تک انہوں نے کوئی گناہ نمیں کیا۔ علم سے دو معنی ہیں۔ (۱) کسی فیرکی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا۔ (۲) بے قسور کو سزا دے دیتایا کام کراکراس کی اجرت نه دینا۔ ان جیس آیات میں ظلم کے ووسرے معنی مراد میں اور مدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو خالم نسین وہاں ظلم ك پيلے معن مراد يں - اا - اس سے دو مسطے معلوم موئ ايك يدك حضور كو بلاواسط رب نے برايت دى - مقالد اعمال برهم كى وو مرے يدك حضور اول سے http://www.rehmani.net

(بقید منی ۲۳۵) بدایت پر سنے ایک آن کے لئے اس سے دور نہ ہوئے۔ جو آیک آن کے لئے بھی حضور کو بدایت سے علیمدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضور

ب کے بادی ہیں کم کے معدی نہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تغیروں سے کفار کے الزام افعانا سنت اب ہے جو ان کی عزت و عظمت پر اپنی جان و مال متحرر و تقریر صرف کر آ ہے وہ اللہ کے زویک بست مقبول ہے۔ ویکھو رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ طعن دفع فرمایا کہ آپ معاذ الله مشرک نضے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ بدنی عبادات نماز دغیرہ مالی عبادت سے

444 الإنعاميه مِلَة إِبُرُهِيُم حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ<sup>©</sup> وَ مِتَ بَرِ بَرْ إِلَّا عَلَيْهِ مِلا مِنْ الْهِ مِلْكِي اللهِ اللهِ مَلِّلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا قُلْ إِنَّ صَلَا فِي وَنُسُوكِي وَمُحْيَاً كَي وَمُهَا فِي لِللهِ حم فراؤ پیکے میری ناز اورمیری قربانیاں ٹا اورمیرا بینا اور میرا مرناسپ الڈسمے الْعٰلَمِيْنَ۞لَاشَيْرِيْكَلَة ۚ وَبِنَٰ لِكَأْهِمُ ثُ لئے ہے جررب سارے جہان کا گااس کا کوٹی شریک بنیں کہی جوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ قُلْ أَغَيْرَا لِلهِ آبُغِيُ اور یس سب سے بساف مسلمان بول کا حم فراد کیا التدسے سوا الد رب ؚۯ؆ؙۜٳۊۜۿؙۅٙ؍ۘڹؙڰؙڸۣۺؽ؞ٟ۫ۅؘڵٳؾػڛؙؚڰؙڷؙۿۺ چاہوں فی مان می وہ ہر چیز کو رب ہے اور ہو کوئی بکھ کمائے دہ اس کے الكَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِيرُ وَالْمِارَةُ وِزْمَ أَخُرَى ثُمَّ فرے ت اور کوئی ہوجہ اٹھانے والی جان، دوسرے کا او جھدا تھائے گی ت ٳڸؠ؆ؾ۪ڰؙۄ۫ڡۜۯڿٟۼڰۿؙۏؽؙڐؾؚۼڰۿڔؠۜۿٵڰؙڬڎؙۿؙ؞ڣؽڰ بمراتس آے رب کا فرف بھرنا ہے وہ جنس بتا نے گا جس می افلات تِخْتَلِفُوْنَ®وَهُوَالَّذِيئَ جَعَلَكُمُ خَلَيِفَ كرتے تھے أ اور وبى سے جل تے وسين على تميي كانب ڒٮؙۻؚۅؘۘ؆ؘڡٛۼۘؠۼڞؘػؙۄ۬ڣٛۊؘڹۼۻؚۮۘڒڂ سي في اور تم يس ايك سو دومرسه بد درجول بلندي وي ثاه بِيَبُلُوَكُمْ فِي مَا اللَّهُ وانَّ مَ بَكَ سَرِيعُ کہ تہیں آزملنے اس پینزش ہوتہیں مغاک بیٹک نہارے رہے مذاب کرتے ا الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ مَرَحِيْمٌ فَ دير نيس مكن لا اور بينك دو مردر الخف والأ مر إن ب.

المنل بن كد الله تعالى في نماز كا ذكر قربانى سے يسلم كيا اس يعني ميري زندگي حيات دنيانسي بلكه حيات دي ب-حیات دنیا وہ ہے جو رب سے عافل کرے اور دنیاوی کاروبار میں صرف ہو۔ اللہ کے لئے زندگی وہ ہے جو رب كے كاموں كے لئے ولف ہو۔ جع لودين كى خدمت اور رب کی یاد می مرے تو رب کی اطاعت کرتا ہوا۔ اس ے رو مسطے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ این تقوای طمارت کو لوگوں پر تھمار کرنا ریا میں بلک اس کا اعلان ضروری ہے۔ دو سرے یہ کہ حضور کو علم تھا کہ ہماری آئندہ زندگی اور جاری وفات حق پر ہوگی۔ یہ علوم خسہ عبب میں سے ہے سے معلوم ہواک ساری محلوق میں مب سے بہلے مومن حضور ہیں۔ معرت جبریل و میکا نیل ے پہلے مجی آپ عابد بکہ نبی تھے۔ السَّتْ برتیکُمْ کے جواب میں سب سے پہلے حضور نے بلی فرمایا تھا۔ پھراور ا تمیاء نے پھر وہ مرے لوگوں نے ۵۔ شان نزول :۔ ولید بن مغیرہ نے حضور کی خدمت میں مرض کیا تھا کہ آپ مارے دین کی طرف اوث آئیں۔ اگر اس میں چھ کناہ ہوا تو میں اینے ذمہ لے لوں گا۔ آپ بری الذم ہوں کے۔ اس کے بواب میں یہ آیت کریمہ اڑی۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ ممناہ کر کے دو مرے کو اس کا عذاب بخشا ناجائز ہے۔ اسے نکی پر قیاس نمیں کر تکتے۔ نیک اعمال کا تواب بخشا جائز بلکه سنت ہے ، اس طرح که مجرم بالکل یری ہو جاوے۔ ورنہ جرم کرانے والا ضرور مجرم کے ما تد مجرم مو كا- رب فرما يَا فَالْيَحْمِكُ الْقَالَهُمُ وَالْمُقَالِامَةِ أنْقَالِهِمْ مُروه بوجد اس كا اينا موكا جرم كراف كانه كه دوسرے کا۔ ای طرح جرم کا موجد تمام بحرموں کے برابر مزایادے گا۔ محروہ مزاہمی اینے ایجاد جرم کی ہوگی یا ہے مطلب ہے کہ کوئی محض ووسے کے محناہ کا بوجد اضافے پر بخرشی تیار ند ہو گا۔ رب کی طرف سے اس پر وال ویا ہے۔ نا جاوے گا۔ اندا آیات کا آپس می اور آیات و مدعث می اور کا کوکی تعارض نمیں ۸۔ رب کا عملی فیصلہ قیامت میں ہو گا۔ قول فیملہ دنیا میں ہمی ہو چکا ہے اس طرح کہ تم

ساری امتوں کے بیچے آئے اور تم آخر الامم ہوئے۔ تم سب کے ظیفہ ہو۔ تسارا ظیفہ کوئی امت نہ ہوگی اے معلوم ہواکہ وین و ونیا دونوں لحاظ ہے انسان کیسال نمیں آپس میں فرق ہے۔ بیوں میں ولیوں میں مسلمانوں میں فرق مراتب۔ انہی مراتب پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ رب فرما آ ہے۔ بملف انڈسٹ کَ فَضَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْنِي اللہ بید اس کی قدرت کا بیان ہے اور ویر لگنا اور عذاب نہ آٹا کتابوں کے پاوجود اس کی رحمت ہے۔ قدرت اور ہے رحمت کہ اور - لنذا آیا ہے میں تعارض نیس۔ رب فرما آ ہے متما کان اللّٰہ لِنعَدْ بَعُهُمْ وَالْتَدَ بِنَيْهِمْ http://www.rehmani.net

ا- یعنی اس کی تبلیغ فرانے میں ترود نہ کریں اور ان کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ خطاب بھی بطاہر حضور صلی اللہ علیہ و ملم ہے ہے گرور حقیقت امت کے تمام منفین سے ہے۔ ورث مرکار کو بھی کی پرواہ نہ ہوئی۔ ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ جس پر ان کا کرم ہو جاوے وہ ونیا ہے ہے نیاز اور لاپرواہ ہو جاوے۔
عرف مسلمان فائدہ افعائمیں کے ورا آ ہے۔ کفار اس کے مکلف نسیں یا اس کی تصبحت سے صرف مسلمان فائدہ افعائمیں گے۔ افزا آ بات میں تعارض نسیں۔ جارت سارے عالم کے لئے ہے سا۔ اس آیت کی تغییروہ آیت ہے واڈبزین کفروا کی شیعان میں میں دون اللہ ہے۔ اس کودلی منانا

كور ب- اوليام الله كو ولى نه مناناب وفي ب- مديث لدى ش عن عادى با من عادى با من الما عن المنافر و مرى جُد رب فرا مَا ج- مِنَا جَعَلْنَا النَّهَا وَلِينَ أَوْفِياً مَلِكُونُ لَا يُذْمِئُكُ كَ سر عال شيطان كافرول كا ولى من وون الله بـــ المو مكد من دون الله سے كى مراد ب- تيرى مك ب وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْهِ وَلِينَ الدِّينَ أَوْلِيَا كُونَ دُونِ اللَّهِ. ٣٠ رات ك آخری حصہ میں مج کے قریب جب سب لوگ خواب راحت می مت ہوتے ہیں آ کہ ہماک نہ عیں۔ اس ے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصد زاکروں کے لئے نزول رحمت کاونت ہے ا ماتھوں کے لئے نزول عذاب کا۔ ای گئے اس وقت تہر کی نماز بہت بہترے کہ خنب الی کی اگ العدادی مو جاوے ۵۔ فرضیکہ ان بر ایے وقت عذاب آیا جب انسی اس کے آنے کا وہم ہمی نہ تھا اکثر یر دات کے آ فری حصد می اور بعض یر ددیمر کو آرام كرف ك وقت مذاب الفي سه يبلغ كوكى اس ك علامت محى ند مولى حى- الهاكك آجانا قفا ورند وه آرام میں مشغول نہ ہوتے اے اس سے معلوم ہوا کہ عذاب د کھ کر توبہ یا انحال تھول نسیں ہو گ۔ انحان یاس تبول نس ' توبہ یاس جو منابوں سے ہو' تول ہے کے یعنی ان امتول سے ہو چما جادے گاکہ حمیس تمارے رسولوں نے تبلغ کی یا نسی اور رسولوں سے دریافت کیا ماوے گاکہ تساری قوم نے تم کو کیا جواب دیا تھا۔ مگر یہ سوال و جواب جارے حضور کے متعلق نہ ہوگا۔ رب فرما آ ہے۔ وَلَا لَمُنْكُ عَنَّ أَمُصَّبُّ الْمُحِينِم ، أور ند كوكي برياطن كافريد كمه سك كك حنور في تبلغ نس فرائي .. ٨ - يين قامت على المراكفار عد اور الك انبياء كرام س وي كو فرانا قالونی کاروائی کے لئے ہو گانہ اس لئے کہ ہم کو اصل واقد ک فرنس- اس ے معلوم ہواکہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم کا معرت عائشہ صدیقہ کے واقعہ تحت میں لوگوں سے وریافت فرمانا قانونی کاروائی تھی۔ امت کی تعلیم کے گئے 9۔ ٹیک و ہد انمال کا وزن ہو گا۔ یہ انمال وہاں جو ہراور جم ہول مے یا اعمال کے وفتروں کاوزن ہو

الإعرافء ۱ **۴**۳۹ المعددة المان ميكسية المان المركزة المان المركزة المركزة المان ميكندون المركزة المان ميكندون المركزة المان المركزة ال الندسے نام سے شروع ہو بہت مریان رم والا ہے لے حبوب ایک سمتاب تبداری فرف اٹاری حمی تو تبداراجی اس سے دیکے ہ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنْذِبَ بِهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ اس نے سر م اس سے ڈر ساڈ اور مطافل کو سیمت کا ٳؾۜٛؠۼۘۅؙٳڡٵۜٲڹ۫ڒؚڷٳڶڹۘػؙۏڝؚۧؽڗۜؠؙؙؠؙۅٙڵڗؾؽ۪ۼؙۅؙٳڡؚ وح اس برطوبوتهارى طون تها سے رہے باس اور اے جوز كراد ماكوں دُونِهَ اوْلِياء ْ قِلْيُلَامَّاتَنَ كَرُونَ ۗ وَكُورِ ۗ وَكُورِ ۗ وَكُورِ الْعَالَةُ فَرَيْةٍ کے بیچے نہ ماؤ تہ بہت ہی کم سیحتے ہو ادر ممنی بی بیتاں ہم نے اَهْلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَا بِيَاتَا اللَّهُ مُرَقًا بِلَّوْنَ ٠ بلاک کیس تو ان ہر ہارا خلاب دات ش آیا تھ یا جب وہ دو پہر کو موتے تھے گئ فَهَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَاءُهُمْ بِأَسْنَآ إِلَّا أَنْ قَالُوْآ تر ان کے مذہے بھد نے کل جب ہارا خاب ان برآیا عربی ہونے ٳؾٛٵػؙؾۜٵڟڸڡؚؽڹ۞ڡؘڶڬۺؘٵٙؾٙٵڷؽؚؽڹٳۯؙڛڶٳڸ<u>ۣؠٛۄ</u>ؗ ڒۘؠ؇ٵۼ؞ٚڗؘڮ*ؿؙۮۧ؋ڔ؞ڛ*ۥڔؠٵۼؚٳ؈ۼ؆ؼٳ؈ڔ؈ۼ ۅؙڶؙۺؙڟؘؾٙٳڷۿڒڛڸؽن۞۫ڣڶڹڨۻۜؾۘٛۘٛٛٛ۠۠۠ڲڽؙۄٛؠؙۑۼۣٳ۬ ادر بینک طردرسی بدیس بے دروں سے ث تومد بم ان کو بنا وعل مے اپنے طرب اور بم یکو تانب : سلے شہ اور اس دن قول مزور ہوئی ہے ل قو بن سے

ہو گا۔ ہمرحال آیت پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ عشق التی اور مجت مصطفوٰی کا وزن نہ ہو گا کہ یہ عمل نہیں تلبی کیفیت ہے۔ ایسے ہی حضور کے اعمال کا وزن نہ ہو گاکیونکہ کوئی ترازو حضور کے اعمال قول نہیں عتی۔ جسے دنیا کی ترازو سمندر کا پائی اور ہوائمی نہیں قول عتی۔ حضور کے بہم میں انکا وزن ہو گاکہ جمع جسے لاکھوں تمنگاروں کے گناہوں کے وفتر انشاہ اللہ اس کے مقابل ملکے ہو جائمیں گے۔ https://archive.org/details/@awais\_sultan

ولوانتأم

فرما آ ہے۔ اِئیٹو نِسْعَدُ اَنکینمُ انگیت اے بعض علاء فرماتے ہیں کہ وزن اعمال صرف ان نوگوں کے لئے ہے جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں اور کناہ بھی۔ وہاں وزن اعمال كا المال ب بو كا لذا كفار كے لئے وزن نسير - رب فرما يّا ب فلانتينم نتم إنتينية وفائنا ايے بى انبياء كرام اور خاص صالحين كے لئے وزن نسير - رب فرما يا ہے۔ یدخکون انجنّ فرئز فیون بنتھ ابقیر جناب کفار کے پاس نیکیاں سی اور ان بزرگوں کے پاس کناو سیس ایک قول سے بھی ہے کہ سے کفار کے گناہ تو لے جا کی

> ثَقُلُتُ مَوَانِ يَنُهُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَ مَنْ خَفْتُ مُوازِئِينَهُ فَأُولِيكِ النَّرِينَ خَصِرُوْآ ادر من کے ہے بکے ہوئے تو دہی تیں جنوں نے ابنی ٳؽؙڡؙ۠ٮۘۿؙ؞۫ڔؠٙٵڴٳٮٷٳٳٳڸؾؚڹٵؽڟڸؠؙۏڹ٥ٷڶڡۜؽؙڴ محافے میں والی کے ان زیاد تھوں کا بدار جو ماری آیتوں پر کھتے تھے شاہور بھک فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَا بِشَ قِلْيُلًا مَا بم نے تمیں زین میں جاؤد یا اور تما اسے لئے اس می زند کی کے باب بائے کہت بی تَشَكُّرُونَ ٥ وَلَقَالُ خَلَقُنكُمُ لِثُمَّ صَوَّرُنكُمْ لِثُمَّ قُلْنَا كم توكرة بوادر ينك بم في تبيل بداكا بمرتباد القيف بنائ في برجم في とうとうではしゃとしてははいっくりつけんだって لمواسجان والإدمر فسجل والاربيبس Dago 20 hours مرائع کو آدم کو میده کرد ت توسب سمیده می المیس لَمْ يَكُنُ مِنَ السَّجِدِ أَيْنَ ۞ فَأَلَ مَا مَنْعَكَ الْأَنْفُونَ یہ میدہ واول یں : ہوا ف فرمایا می چیزنے بھے روکا کرتونے میدہ کیا ٳ۫ۮ۬ٲۘڡؙۯؾؙڬٛٵڶٲٮؘٵڂؽڒڡؚڹؙٷڂڡڰڨؾؘؽٙڡڹۣؽٳ جب یں نے بتے عم دیا تھا ہولایں اس سے بہتر ہوں ترنے مجھ آگ وَّخَلَقُتَهُ مِنْ طِيْنِ ®قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَأَيْكُوْنُ سے بنا یا اور اسے من سے بنایا فی فرمایا تربال سے اثر ما فی بھے نبی بنیا کہ لكَ أَنْ تَتَكَلَّبْرَ فِيهُا فَاخُورِ بِهِ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ بہاں رہ کر فرور کرے نکل ٹاہ ۔ قد ہے ذات والول میں لگھ قَالَ ٱنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ®قَالَ إِنَّكَ مِنَ ولا مجعة فرمست في اس ول كل كرك الخاف جا ين الله فرايا في

٠١٦

گے۔ یہ آیت ان کی دلیل ہے۔ اندا کفار کے نکل کے یے می ان کے صدقہ و خرات رکھ جائیں کے محران عل وزن نہ ہو گا۔ کیونک نیکی کا وزن ایمان و اخلاص سے مو آ ہے۔ سے لین ان کا افار کرتے تھے سے اس سے معلوم ہواکہ انسان کی جائے سکونت زین ہے۔ پکھ ور كے لئے اس كا مواجى ازنا يا حضور صلى الله عليه وسلم كا معراج می اسان پر تشریف کے جانا یا مینی علیہ السلام کا چوتے آسان پر رہنا یہ عارضی ہے۔ قندا اس آیت ہے مینی علیہ السلام کے آسان پر جانے سے انکار نس کیا جا سكناً- كونك عين عليه السلام كا أسان من قيام ايها ي عارمنی ہے جیسے انسان کو ونوں سمندر میں یا ہوائی جماز میں رولیتا ہے۔ ۵۔ غذا کیانی مواسورج کی روشنی سب یمال بی بیجی کہ تہیں ان کے لئے اسان پر یا سندر میں جانے کی عابت نیم ۱۔ اس سے معلوم ہواکہ عبول بندوں کے کام رب کے کام میں کہ مال کے پیت میں بچد بنانا فرشتہ کا کام ہے۔ محررب نے فرمایا کہ وہ مارا کام ہے اور اگر یمال حفرت آدم علیه السلام مراد بول جیماک امطے مضمون سے معلوم مو رہا ہے توب کام بااواسط رب کا ب كوكك آوم عليه السلام كو خود رب في وست لدرت ے مایا۔ اس بی لئے انسی بشر فرمایا۔مباشرت سے معنی وست قدرت سے بنائی مول محلوق عدمعلوم موتا ہے کہ بد مجدد نعظیمی تما اور آدم علیہ السلام ی کو تما۔ اگر عيدورب كو بويا اور آدم عليه السلام قبله بوت والى ادم فرمایا جاتا۔ فقد انجدہ نعطب شرک نیس۔ بال اب حرام ب ٨ يين موده كرية والول كي جماعت من ي داخل ند موا اس لنے کہ محدہ کو واجب بی نہ سمجمل معلوم ہوا کہ نمازنہ یر منے سے انسان جماعت مسلمین سے خارج نمیں ہو آ۔ بل نماز کے انکار سے معلمانوں سے ملیحدہ ہو جاتا ہے۔ وب یعنی ملک مٹی سے افغل ہے اور جو افغنل سے بیدا ہو دو افغنل ہے ودنوں اتمی علومیں۔ نہ آک افعل ہے اور نہ افعل سے پیدا ہونے والا تعلق معلوم مواکد نص کے مقابل قیاس کرنا شیطان کاکلم ہے ال جنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت يملے سے موجود ب\_ب مجى معلوم بواك جنت اور ب زمن ك

نے سیں۔ کوئک اڑنا اوپر سے ہو آ ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت سے شیطان کا جنت میں رہنا سنا بند کر دیا کیا۔ مگر پھر بھی چمپ چمپیا کر وہاں جایا کر آ تھا۔ ہمارے حضور صلی الله طیہ وسلم کی تشریف توری سے اس کا آسان پر جانا بند کرویا گیا۔ ۱۱۔ اس سے معلوم بواک شیطان مردود بوے سے پہلے جنت میں رہتا تھا۔ ورنہ وہاں سے نکالے مانے کے کیامتی نیز اس کی عزت بھی تھی درنہ اب ذلیل کرنے کا مطلب کیا۔ مطلب مشہور ہے کہ وہ فرشتوں کا استاد تقا ای لئے اسے معلم الملکوت کما جاتا ہے۔ واقد ورسولہ اعلم ١٢۔ اس سے معلوم ہواکہ مدمقابل کی بربات اور بردلیل کاجواب نسین دینا چاہیے۔ رب نے شیطان کے دلا کل کاجواب نہ دیا بلکہ مردود كرك نكال ديا۔ تحبر كا انجام ذلت ب ١٣٠ وو سرے عدد تك " ما كد مجھے موت نه تائے كو تك وو وقت موت كا مو كاى نيس- Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sulinhing://www.rehmani.nei معنى پہلے منعہ تک تجے سلت ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کی جب کے سات ہے کہ کا تھوٹکا کے سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جادے کا تے سب کے سات ہے کہ سات ہے۔ جب پہلی بار صور پھوٹکا جب کے سات ہے کہ سات ہے۔ وو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ کفار کی بعض وعاکیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ویکھو شیطان کی سے دعا چھ ترمیم سے قبول ہو علی در مرے سے کد دعا سے عمر در از ہو جاتی ہے۔ جب شیطان مردود کی دعا سے عمر می زیادتی ہو گئی تو اگر انھیاء کرام اولیلمظام کی دعاؤں سے یا بعض نیک اعمال کی برکت سے عمر میں ہو جادے تو کیا مضا کتہ ہے اس ک ہوری بحث اور نقدر بدلنے پر مفعل مختلو ہماری کاب اسرار الاحکام یا تغیر هیں ملاحظہ کو۔ ۱۔ اس سے معلوم ہواک بھی بچ بولنا كفرمو جا آ ہے۔ مراہ كرنے

والا رب ہے۔ محرب کمنا کفرے کہ ب ادبی ہے۔ شیطان يد كمدكر زياده مردود مواد آدم طيد السلام في عرض كيا-رعینا ظفینا انفسنا م نے اپنے یہ علم کیاتو ان کی معالی ہو معنی ۱۳ یعنی باب کا برار اولاد سے لوں گا' ان کے ولوں یں وسوے ڈالوں کا گناہوں کی رفیت دوں گا۔ نیل ہے روکوں گا۔ بعض کو کافرو مشرک بنا دوں گا آ کہ دوزخ ش اکلانہ جافد جامت کے ساتھ جاؤں۔ اس سے وو مظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تقید ایک بری چزے کہ رب کے مائے شیطان نے ہی نہ کیا جو اے کرنا تھا صاف صاف کد دیا۔ دومرے یہ کہ شیطان درامل انسانوں کا دعمن ہے۔ جو جنات ایمان کے آوی ان کا وحمن اس لئے ہے کہ انہوں نے انسانوں کے سے یہ کام کیوں کئے۔ فرشتوں حوروں کا وہ وحمٰن نہیں اس کئے لہد كما - س يمال اوير في كاذكرنه كيا- يونك آف والاجمار خرف سے ہی آ آ ہے۔ ۵۔ اس سے مطوم ہواکہ شیطان کو بھی آئدہ فیب کی ہوں کا علم دیا میا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ ناشكرين- رب نے فرايا وَفَيْسِلْ مِنْ عِبَادِي الشَكُور شیطان عاری ہے اور نی صلی اللہ علیہ وملم ملاج۔ جب یاری کی قوت یہ ہے تو نبی کا علم اس سے زیارہ ہوتا عاميد الم آج فرهتول من ذليل اور آئده برجكه ذليل و خوار کر لعنت کی مار تھے پر پن تی رہے۔ معلوم ہواک پیغیر ک و عنی تمام کفرول سے بور کر ہے۔ شیطان بوجود عالم زام ہونے کے ایبا ذکیل کون ہوا۔ مرف معرت آوم نی کی دختی عں۔ اس سے بارگاہ نبوت کے ممتاخوں کو سبت لینا چاہیے۔ عداس سے معلوم ہواکہ دوزخ میں شیطان اور بعض جنات اور بعض انسان سب بی جائیں ے۔ اور ان جنات کو میں سے ایسے می تکلیف بنچ کی میں انسان کو مٹی کے ڈھیلے یا اینٹ لگ جانے سے تکلیف پنج جاتی ہے۔ جنت مرف انسانوں کے لئے ہے کسامو خول ابی منیط ۸ - عارضی طور پر کیونک انسیں زمین کی فلافت کے گئے پیدا فرمایا کیا تھا۔ بنت میں ٹرینگ ویے کے لئے رکھا کیا تھا۔ آ کہ دنیا کو اس طرح بسائمی اور

177 ولوامناء الْمُنْظِرِينَ ®قَالَ فَبِمَا ٱغْوَلِيَّنِي لَاقْعُلُ قَالَهُمْ ملت ہے کی بولاوقم اس کی کو تونے میں محراہ کیا تا عما فرور ترے بدھے ڝڒٳڟڬٳڶؠؙۺؾڣڹۘۄؗٛٷ۫ڗؙڗڵڒؾؽڹۿؙۄؙڣۧ*ؽ*ڹڹڹ راستہ ہر ان کی آک میں بیٹوں گا تھ ہمر مزدر میں ان سے ہاس آؤل ايُدِيْهِم وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنَ ايُهَانِهِمْ وَعَنَ أَيُهَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا لِلْهِمْ کا ان کے ایک اور انکے یہ اور دائے اور پائیں سے گ وَلَا تَجِدُ النَّرُهُمُ شَكِرِينَ ۞ قَالَ اخْمَرُ مِنْهَا اور توان میسے اکثر کو شکر گزار نہائے گا ہے فرمایا بہال سے انعل جا مَنْ اُوْمًا مَّنْ حُوْرًا لَكُنْ تَبِعَكَ مِنْ لَهُمُ لَامُكَنَّ رو کیاعیا داندہ ہوائے فرور ہو ان یں سے ترے کے ہر چلا یں جهدة منده احمعين ﴿ وَيَادَهُ السَّلِّ الْنَّاوُ وَ الْمُواسِّلُ الْنَّاوُ وَ الْمُدَّالِّ الْمُدَّالِّ وَ الْم مب سے جنم بردوں مان ادراء آدم تر ادر تیرے المُدَّالِّ زُوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَبْثُ شِنْتُمَّا وَلَا تَقْرُبّا جت میں رہوٹ تو اس سے جہاں ہا ہو کھاؤٹ اور اس بیڑ کے هُنِهِ الشَّجَرَّةَ فَتَكُونَا مِنَ الظِّلِمِيْنَ فَوَسُوسَ باس نه ما ان که مدے برصے والوں یں ہو محے لله محصر شیطان نے ال لَهُمَا الشَّيْطِ لِيُدِي كَلَهُمَا مَا وْرِي عَنْهُمَا مِنْ کے جی یں خطرہ ڈالاٹل کر ان بر سحول شعائبی فرم کی چیزیں جو ان سے سُوْانِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْمُ لُمُارِثُكُمُا عَنَ هـنِ يِه بھیں متیں کا اور ہولا تہیں تہارے رہا اس بیڑے ای لئے الشَّجُرَةِ إِلاَّ آنُ تَكُونا مَلكينِ أَوْتَكُونا مِنَ منع مزایا ہے کہ سمیں ہم دو نرفتے تیر بماؤ یا بیٹر جیے

بانے کی اپنی اولاد کو تعلیم ویں ۹ ۔ مطوم ہواکہ جنت کے میوے پیدا ہو بچے ہیں اور اللہ کے بعض بندوں نے وہ کھائے بھی ہیں۔ لِ بی مریم نے دنیا یمل رہ کر کھائے ا۔ ورفت کدم یا کوئی اور جو رب تعالی کے علم میں ہے اا۔ یمان ظالم ، معنی کافرنس کو تک کفر مقید و جڑنے سے بی ہوسکا ہے ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عض کی جکہ شیطان کے وسوسہ سے محفوظ نہیں آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ تھے اور جنت محفوظ مقام تھا محروباں داؤں رادیا لندا بری جکہ نہ جاؤ۔ اللہ سے بناہ ماسکتے رہو۔ اینے کو شیطان سے محفوظ نہ جانو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے بال ان سے گناہ یا بد مقیدگی مرزد نہیں ہو سکتی اندا آبات میں تعارض نسیں ۱۱۳۔ اس سے معلوم ہواکہ اب تک ان دونوں نے ایک دو مرے کاسترنہ دیکھاتھا۔ بستر بھی یہ ہے کہ خاوند بیوی ایک دو سرے کو نگانہ دیکھیں۔

http://www.rehmani.net

البین اس درخت میں یہ تاثیرے کہ اس کا مجل کھانے والا فرشتہ بن جاتا یا موت سے بی جاتا ہے اور جب تم پیدا ہوئے تے تب تم اس مجل کھانے کے قابل نہ تے

النزا اس وقت حسیں اس سے منع کردیا تھا۔ وہ ممانعت وقتی طور پر عارض تنی اب باتی نسی۔ اب تم اس بھم کر بچتے ہو۔ لنذا آبیت پر بید احتراض نسیں کہ معنزت

آدم نے رب پر بدگانی کی ہو کہ بلاوجہ انجی چیزے ردک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا تقید شیطان نے کیا کہ دل میں آدم علیہ السلام سے دھنی رکھ

کر زبان سے دوئی ظاہری۔ سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے گاناہ نہ کیا۔ گاہ می اراوہ ضروری ہے۔ جو بچھ ہوا خطا ہوا۔ اس لئے اس کا ذمہ دار الجیس کو بنایا۔

الإعراف، 444 ولوانتأء الخليانين@وَقَاسَمُهُمَا إِنْ كَلُمُالِمِنَ النَّصِحِينَ والے ل اور ان سے قم کمان کر می تم دور س کا میر فواہ مول تھ فَى لِنَّهُمَا بِغُرُوْمِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةُ بَكُتُ لَكُمَّا تو ائار لایا اینیں فریب سے تے ہمرہب اہوں نے وہ پیٹر چکھا الن ہرا پھی سواته ماوطفوقا يخصف عكيرام ورق إلكا فرم کی پیزی کمل حمیں تا اور اسٹ برن پر جنت کے بتے بیٹانے سکے اللہ وَنَادُ بُهُمَارَ نَبْهُمَّا اللَّهُ إِنَّهُ لَكُمَّا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ اور ابنیں ان کے رب نے فرایا کیا می نے تمیں آس بیٹر سے منع مسمیا ت وَاقُلُ لَكُمُّمَا إِنَّ الشَّيْطِ لَكُمُّا عَدُ وَقَمْبِينَ ®قَالَ اور خ فرمایا تماسر فیطان تباراتها دفمن ب شد دونوں فرون ک رَتِينَاظِلَيْنَا الفُسنَا وَإِن لَكُرْتَغِفِرُكُنَا وَتَرْحَمُنَا Page 242 bills من في ابنا أب براكا و الروبين : الخف الدم بدرم : کرے تو ہم خرور تقعیان والوں میں ہوئے ٹ فرمایا انرو کی تم میں ایک لِبَعْضِ عَدُونُ وَلَكُمُ فِي الْكَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَمُتَاعً دومرے کا دھمن ہے ناہ اور تہیں زین سک ایک وقت کک فہرنا إلى حِيْنِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَ وَلِيهَا تَمُوْتُونَ وَ اور برتنا ہے لا فرایا اس یں جو کے اور اس یں مرو کے اور مِنْهَا تُخْرَجُونَ فَالِيَئَ ادَمَ قَدُانُزُلْنَا عَلَيْكُمْ اسی میں اٹھانے عاد عے تا اے آداکی ادلاد بیٹک بم نے تہاری طرت ایک لِيَاسًا يُوارِئِ سَوُاتِكُمُ وَرِنْشًا وَلِيَاسُ التَّقُويُ باس وه امارا کرتباری شراکی میزی جباے اور ایک در کتباری آدائش بوت اور برمیزگاری

جو آوم عليه السلام كو كنگار مانے وه محراه ب- ١٠٠ آوم عليه السلام كو يه وبهم مجى نه تعاكد كوكى بنده الله تعالى ك ممونی حم کما سکا ہے۔ آپ نے کندم وغیرہ کمایا نسی فظ مکما قاک بنتی لباس انار لیا کیا ۵۔ اس سے پہلے ان کے تمام جمم پر ناخن کالباس تھا۔ اس خطا کے بعد وہ ناخن تمام جکہ سے سکر کر مرف الکیوں کی نوکوں پر رہ کیا۔ (تنبیر روح البیان) اور ان بزرگوں نے انجیر کے یے جم شریف پر لینے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستر کھولنا آوم طب السلام کے دفت سے ہی معیوب ہے۔ معمل انسانی اسے برا مجمحتی ہے۔ ورنہ ان پر سزکے شرقی احکام اس وقت تک نه آئے تھے۔ اب جو نگا ہونا پند کرتے میں وہ نفرت انسانی کامقابلہ کرتے ہیں۔ خیال رے کہ فرشتوں سے یردہ نس ، رب سے حیا ہے ا، گدم مجھنے وقت رب کا منع نہ فرمانا بعد میں منع فرمانا ان مکمتوں کی منابر ہے جن کاذکر آکے آ رہا ہے عدم مرتم بحول کے اور دوست دخمن میں فرق ند کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کد دی مخص کامیاب رہ سکتا ہے جو دوست وحمن میں تمیز کرے۔ ۸۔ اس ہے رومسطے معلوم ہوئے ایک بیاک توب واستغفار ہمارے واوا کی میراث ہے۔ ہم کو ضرور کن چاہیے۔ دو سرے یہ کہ خطاكوا في طرف نبت كرني جاسي - اور نيك كام كورب ک طرف۔ یہ سنت نوی ہے۔ شیطان نے اٹی تمرای کو رب کی طرف نبت کیا کہ بولا چنآا تَحَدَیقَنی و نے مجھے مراه کر دیا۔ وہ مردود ہوا۔ ۹۔ اس سے معلوم ہواکہ وہ رونوں معرات مدوما وتناظلمنا الخ جنت من پہلے تل سے ماك يك تعد برونا من تريف لاكركن سوسال روت رے۔ چر رب کی طرف سے کھ دعائیہ کلمات انسی القاء ہوئے۔ جن سے توبہ قبول ہوئی اور وہ دعائیہ کلے 👺 حضور صلى الله عليه وسلم كاوسيله القتيار كرنا تعا- جن كاذكر اس آيت ش ۽ مَنْفَقَيا دَمُ مِنْدُتِهِ عَلِمَانِ مُثَانِ مَنْدُهِ جن لوگوں نے ان کمات سے ذیبا فلکٹا مراد لیا وہ اس آیت کے بقاہر ظاف ہے کو تک یہ کمات تو وہ دونوں زمین پر آنے ہے پہلے بی وض کر چکے تھے ۱۰ شیطان

انسان اور انسان شیطان کا یا بعض انسان بعض کے / کافر مومن کے / مومن کافر کے وقت ہیں اال یعنی انسان اور شیاطین کامقام زین ہے کر عارضی۔ پھر بعد موت شیاطین اور ان کے ساتھیوں کا اصل مقام دوزخ ہو گا۔ مومن کا دائی مقام جنت ہو گا۔ ۱۴۔ قیامت کے دن یہ رب کا قانون ہے کر قدرت یہ بھی ہے کہ بعض کو قیامت میں زمین سے نہ آگات ہے دھڑے بھی ہے۔ قیامت میں زمین سے نہ تا اسلام کو وہ یمان سے دفات پاکر جنت میں پنج بچے اور اب مع جم دبان زندہ ہیں۔ دبان سے نہ تا میں گا۔ رب فرانا ہے دوئت میں میں میں ہوئی ہے۔ گھر آپ زمین پر تشریف رب فرانا ہے دوئت اور دیکر کامراض نمیں۔ یہ بھی خیال رہ کر حضرت میں علیہ السلام کا آسان پر ربنا عارضی ہے۔ پھر آپ زمین پر تشریف لائمیں گا۔ اور اس سے معلوم ہواکہ لباس صرف انسانوں کے لئے بنایا کیا۔ فرشتے اور دیکر کلوق اس سے ملیحدہ

/www.rehmani.net (بقید منی ۱۳۳۲) ہیں۔ جنات آگر لباس پہنتے ہوں تو وہ انسان کی طفیل ہے۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ ستر کا لباس پہننا فرض ہے اوربائلتر عنت پہننامتھی۔ اب یعن رب نے تین طرح کے لباس اتارے۔ وہ جسمانی ایک روحانی جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لئے بعض زینت کے لئے ہیں وہ نوں اچھے ہیں۔ اور روحانی لباس ایمان تقویٰ اعمال صالحہ ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں کو تکہ ہارش سے روئی اون ریشم ہوتی ہے۔ یہ بارش آسمان سے آتی ہے اور وہی سے تقویٰ نعیب ہوتا ہے۔ وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ ۲۔ اس میں مومن اکافر'وئی' عالم' پر ہیزگار سب سے خطاب ہے۔ کوئی اینے کو المیس سے محفوظ نہ جانے سے بعنی

حضرت آدم و حوا کے سترایک دو مرے کو نظریزے ہے بردگی کے ماتھ۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک ہے کہ فرشتوں اور جنات وفیرہ سے بردہ نیں۔ بردہ مرف انسانوں سے ہے۔ دو مرے یہ کہ خلوند بوی می ایک وومرے کے سامنے آزادی سے نکے زرہی۔ بلکہ اکیا می بھی انسان سر چھیائے۔ رب تعالی سے شرم کرے۔ سے لینی شیطان اور اس کی ذریت سارے جمان کے الوكول كو ديكھتے ہيں لوگ انہيں نہيں ديكھتے۔ جمال كى نے سمى جكه الجمع كام كااراده كيااے اس كى نيت كى خبر مو من فرراً بمكايا - جسين في مراه كركو اناعم وياك وه برجك ماضرو نا عرب توتي كريم صلى الله عليه وسلم جو سارك عالم کے بادی ہیں اکسیں بھی حاضر د نا تحریبایا تا کہ روا عاری سے مزور نہ ہو۔ افسوس ان پر ہے جو شیطان کی وسعت علم و نظر کا اقرار کریں اور حضور کے لئے انکاری ہو جائمیں ۵۔ معلوم ہوا کہ شیطان اولیاء من دون اللہ ہے۔ جمال ولی من دون اللہ کی برائی آئی ہے وہاں شیطان مراد ب نه که اولیاء الله - به آیت ان تمام آیات کی تغییر ہے۔ ٢ - يعنى شيطان بظا بركفار كا دوست بے اور كفار ول ے شیطان کے دوست ہیں ورنہ شیطان در حقیقت کفارکا مجی دوست نمیں وہ تو ہرانسان کا دعمن ہے الغوایہ آیت اس آیت کے خلاف سی جس میں فرمایا مماک شیطان انسان کا کھلا دعمن ہے۔ وہاں حقیقت کا ذکر ہے اور بہاں فاہری مال کا ے۔ جیسے مورتوں مردوں کا نکے ہو کر طواف كرنا اور ب يردكى و ديكر ب فيرتى كے كام ٨ ـ اس ي معلوم ہوا کہ مبال و بدکار کی تھلید کفار کا کام ہے متنی علام کی تھلید مومنوں کی شان ہے اے یہ ان کا صریح فریب ے کیونک مشرکین کم کمی نی کمی آسانی کتاب کے قائل نه تتے۔ پر انہیں تھم الی کیے پنچا۔ اس کا ذکر اگلی آیت عن ب المعل درمياني على كانام بجو افراط و تغريط کے درمیان ہے یہ لفظ مقائد و اعمال اور زاتی و قوی معاطات سب کو شامل ہے اس کے آگے عباوت کا ذکر ہے اور مجد مصدر میمی معنی مجده ب- محده سے مراد نماز

2 الاعرابء دلك حَيْرٌ دلك مِن التي الله لَعِلَمُمُ يَنَاكُرُونَ اللهِ لَعِلَمُمُ يَنَاكُرُونَ كاباس وهسبست بعلال يرالكرك تنافون على سے بے ككي وه نعيمت مانين ليبني ادمر لا يفتننك والشيط كما أخرج ابويكم اے آدم کی اولادی فردارتہیں شیطان فتہ یں نڈانے میسا تباہے اس ا پہم بہشت مِّنَ الْجُنَّةُ يُنْزِعُ عَنْهُمَ الْبَاسُهُمَ الْيُرِيهُمَ اسُوَاتِهُمَا سے ' کالا ا تروا دیے ان کے بہاس کہ ان کی شرم کی چیزیل اہیں نظر بڑیل ت ٳٮۜٞ؋ؙؽڒٮػؙۄ۫ۿؙۅۘۊۊؚؠؽڶ؋ڝؘ۫ڂؽڰٛڒۘڗۘۅٛڹۿؙڡ۫ڔٳٮۜٵ بے شک وہ اور اس کا کنبر تھیں و ہاں سے دیکھتے ہیں گا کتم انہیں نہیں دیکھتے مطک جَعَلْنِا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ @وَ م فے شبطانی کر ان کا دوست کیا ہے فی جو ایمان بنیں الاتے ت اور إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُواوَجَلُ نَاعَلِيْهُ ۚ أَيَّا إِنَّا وَإِنَّا اللَّهِ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا بب كوئى بديدال كرين ف توكية ين بم فيداس برا بن إب داداكر إياله اَهُرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِإِلْفَحْشَاءُ ۗ إِنَّفَوُ لُونَ ار الله على الله من المراقع دياه م رَادُ بِنَكَ الله مِن مَالَهُمَ عَبِي وَ يَاكِيا اللهِ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ أَهُرَمِ إِنَّ إِلْقِسُطِ وَالْجَهُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ أَهُرَمِ إِنَّ إِلْقِسُطِ وَالْجَهُوا بروه بات لكات بوس كى تبيى فيرانيس تم فراؤمر يدرب خانعدان كالمكرد يا بعاله وُجُوُهُكُمْ عِنْدَاكُلِ مَسْجِيا وَادْعُوهُ فَخُلِصِيْنَ ادر این مزمید مے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی جادت کرد نرے اس کے لَهُ الرِّيْنَ هُكَمَا بِكَاكُمُ تَعُودُ وُنَ فَعَرِيْقَاهَلَا يَكُمُ لَعُودُ وَنَ فَعَرِيْقَاهَلَا ي بندے ہوکرال بصال نے تبادا آفاد کیا و یسے بی بائ محرال ایک فرخ کودا و کا ف وَقِرِيْقَاحَقَّ عَلِيْهُمُ الضَّلْلَةُ إِنَّهُمُ الْخُنَّاوِ الشَّيْطِيْنَ ادر ایک فرخ کی حمرابی ثابت ہوئی تك ابوں نے اند كو چوڈ كر خيطا وس

ب اور ادعوا سے مراد عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جی کو منہ کرنا فرض ہے یا مبجد سے مراد خود مبجر ہے تو معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز کے لئے مبجہ بہت ہوں ہے۔ نماز کے لئے مبجہ بہت ہوں ہوا کہ جماعت کی نماز کے لئے مبجہ بہت ہوں ہے۔ نماز کے لئے جماعت واجب اور مبجہ کی حاضری اکثر واجب بہجی فیر واجب (روح البیان) المدیماں واد عواجی دعا صرف پکارنے کے معنی جی نہیں جمعنی عبد مبت کر ایس معنی عبد اللہ بہت کر اس کی عبادت کرد اللہ جی تم پہلے نیست تھے ہم ہست کیا ایسے بی پھرتم کو نیست کر دے گا۔ پھر ہست کر کی متعمود یہ ہے کہ جب تم کو ایمان نہم المور کے ایمان نے مبتد کی ایمان نے بیارگاہ جی حاضر ہونا ہے تو اس کی عبادت کردیا متعمد یہ ہے کہ تم نگھ بے ختنہ پیدا ہوئے ایسے ہی پھر قیامت جی انحو کے ۱۲ سے نی تمام نوگ ایمان نہر کے۔ پکو کافر بھی رہیں گے۔ پکو کافر بھی رہیں گے۔ وہ کیے ایمان لائیں۔

ا۔ یہ آیت ادلیاء من دون اللہ کی تخشیم ہے۔ اکثر جگہ ولی من دون اللہ یم مراد ہے اولیاء اللہ و اولیا من دون اللہ یم برا فرق ہے۔ اولیاء اللہ یہ سکے ایمی اولیاء من دون اللہ یم داخل ہے۔ اے اس سے معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو سکے ایمی لہاس یم اولیاء من دون اللہ یم داخل ہے۔ اے اس سے معلوم ہوا کہ نماز جہاں تک ہو تھے لہاس یم یہ اور مسجد یم داخل نہ ہو اس کفار عرب تج کے زمانہ یم محلت ہے۔ مسلمانوں نے ہمی اس کی اجازت چاہی ان کے جواب یم یہ آیت آئی۔ معلوم ہوا کہ

ولواننأه اَمِنْ دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ اللهِ وَيَحْسَبُونَ كووالى بنايا له اور مجعة يه اين كه ده راه بدر اين يبيئ إدمرحن وازييتنا مرغندا طي لے آئا کی اولاد ایک زینت ہو جب سمبدیں بھاؤ کے اور کھا ؤ اور بیو اور مدسے نہ روحو تا ہے فیک مدسے بڑھنے والے اسے لیندہیں فُلُ مِنْ جَرَّمَ مِن اللهِ اللهِ الْكِنِّي ٱخْدَبِم لِعِبًا مُ فَرِادُ مِن نِے مِلامِ کَ النَّهُ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کیلئے 'ممال ک ونیا یں اور قاست یں توفاق ابنیں کی ہے کہ ہم دوں بی معصل آیس یان کرتے یں ملم داوں کے لئے تم فراد میرے رہے تو بے بیا نیاں مزام فر مائی دس شہ جوان ش کھیل بیں اور جہی کہ اور من اور ناحق ریادی اور یا حمر انشدا خربک سروج می کی اس نے سندند بِهِ سُلُطْنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَّا تَعُلَمُونَ ٥ ا تارى له اور يكم افتر ير وه بات كو جل كا علم بين مكت اله لِكُلِّ المَّةِ اجَلُّ فَاذَاجَاءَ اجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ الا برعموه كالك ومده ب ال توجب الله ومده أفيكا ايب محرى منزلو

ترک ویا مباوت شیل ترک مناه عبادت ب- الانشير فذا می بست چزی وافل بن بموک سے زیادہ کھانا الوجہ مال فرج کرنامکی جائز چے کو حرام مجھے لیتا یہ سب اسراف ب (روح البيان و خزائن العرفان) عداس سے معلوم ہوا کہ جس چے کو شریعت حرام نہ کرے وہ طلال ہے۔ حرمت کے لئے والل کی ضرورت ب طت کے لئے کوئی دلیل خاص ضروری شیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی یہ سی کہ انسان لذید طال چزیں چموڑ وے۔ بلکہ ع حرام سے بچنا تعولی ہے۔ طال لعتیں خوب کھاؤ بو مرات ے بچ اے معلوم ہواکہ اچی لعتیں رب نے مومنول کے لئے پیدا فرمائی ہیں کفار ان کی منیل کما رہے یں۔ لذا جو کوئی کے کہ فقیری اس می ہے کہ اچھانہ كمائ الجماندين ووجوناب الجما كماؤ الجماية واجم كام كرو- مسكنا من الطينيات والفسالوا ما لينا عد يعنى وزاجى اگرچہ کفار مسلمانوں کے طفیل استیں کما لیتے ہیں مر قامت میں کی کافر کو کمی نوعیت سے لعتیں نہ لیس کی ٨ ١ اس من بھي خطاب ان مشركين عرب سے ب- جو نتھے ہو کر طواف کعبہ کرتے تنے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے ير حرام كريلية تے اب فواحش فاحشد كى جمع ب، فاحشہ وہ مناوے جے عقل می براسمے اور اس کی برائی مدے زیاده مو بیے شرک و کفریا زنا وغیره۔ ان کا علائیہ کرنا ظاہری فاحشہ ہے۔ جیے کفار کا کفر۔ اور چھپ کر کرنا باطن فاحشہ میسے زنا۔ ان کے طاوہ دو سری ممنوع چزیں الم میں واطل بين خواه مفيره مويا كبيره- الذا آيات ين تعارض نیں اللہ نے کی شرک کے جوازی ولیل نہ الاری۔ الذا مارے شرک و کفر اس میں داخل میں۔ یہ قید احزازی سی بلک میان واقع کی ہے۔ ۱۱۔ اس سے معلوم بواكه بغيرهم منكه بتانا وعظ كمنا كوكي عقيده القياركرنا تخت ممنوع ہے کہ یہ اللہ پر بہتان ہے یہ آیت سب کو شائل ہے۔ ١١٦ ان كے عذاب كايا ان كى صلت كا\_ اس ے پہلے وہ بلاک نمیں ہوتے القدا کفار مکہ کی بلاکت کا ایک دنت ہے۔

YMA

ولواتنأه

http://www.rehmani.net

الاس آیت من قانون کا ذکرے اور تقدیر کی تبریل والی آیت می رب کی قدرت کا ذکرے۔ رب فرمانا کے منتخواللت مایت دورت و منتقد منتقد منتقد و منتقد منتقد اس اس لے معرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد کی عمر چالیس سال زیادہ ہو می ۔ الذاب واقعات اس کے خلاف نسی۔ شیطان کی دعا ہے اس کی عمر لیمی کردی می ۔ رب نے فرمایا دک من استطرین جب شیطان مردود کی دعا سے عمرض زیادتی ہو علق ہے۔ قو صافعین کی دعایا نیک اعمال سے بھی عمرس بدھ علق ہیں مجڑی تقدیری بن علق ہیں۔ ٢- يعنى ني كريم صلى الله عليه وسلم كو تك حضورى تمام انسانول بلكه تمام خلق ك ني ير- قنداب جع تعقيم ك لئے ہے- يا رسل سے مراد سارے وغيرير- بسرمال

الإعرانء

اس میں مشاق کے دن کے حمد و بیان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے میں اپی رہوبیت کا اقرار سے کرایا ایسے ی حضور کی نبوت کا اقرار سب سے لیا س، تقویٰ سے مراد نیک اعمال افتیار کرنا اور اصلاح سے مراد برائیوں سے بچا ب يا تعوى سے مراد آئدہ اجھے كام كرنا اور اصلاح سے مراد مناہوں کا کفارہ و فیرہ دے کر اسے کو ورست کر لیما ہے۔ اندا کرار نیں سے خیال رے کہ کفار کے مقابل تحبركرنا مبادت ب- مسلمان كے مقائل تحبر حرام ب-نی کے مقاتل تحبر کفرے۔ یمال تیرا تحبر مرادے۔ یی كيرشيطان نے كيا۔ اس كا انجام مطوم بـ اس لے انسي اصحاب التار اور خالدون فرمايا كه بيه دولول حال کافروں کے میں ۵۔ یعنی لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدر عى ان كاجورزق يا عمر لكما ب وه توانسي الم ي كا ، يمر عذاب آدے گا۔ اس سے اصلی رزق و عمر مراد ہے۔ ورنہ بد مملی سے رزق و عر محت جاتے ہیں۔ بیے نکل سے عرو رزق على يركت مو جاتى ب- لغوا آيت و مديث من تعادض نیں ٢- اس سے دو باتی معلوم موكي ايك يد كه جان تكالى صرف مك الموت عليه السلام نس آت بلک ان کے ساتھ ان کے ماتحت فرشتے اور بھی آتے ہیں۔ مل الموت كا آنااس آيت جي ندكور ب- مُلْ يَتُوْلُمْ كُور و مَلَكُ الْمُوْتِ الَّذِي مُوْتِلُ بِكُمْ إلى الحرول كا آنا ال آيت ے معلوم ہے۔ دو مرا سط یہ کہ یہ جان تکالنے والے فرشتے بیک وقت ہر جگہ پہنچ کر مرنے والوں کی جان نکال ليت بين تو ايك وفت عن چند جكه موجود مو جانا الله والون ك نزديك باذن الى مشكل سي- ايس ي قري سوال كرنے والے مال كے مبيت عمل كيد عانے والے فرشتے يہ طاقت رکتے ہیں۔ ماضر ناظر ہوتا بعض بندوں کی صفت ہے۔ کے یہ سوال مشرکین سے ان کے بوں کے متعلق مو گا۔ مومن کی مدد موت کے وقت ضرور ہو تی ہے۔ اس لئے آمے فرمایا میا۔ تاخا کنور نین مسلمانوں کو عم ہے کہ مرت والے کے پاس بیٹ کر کھر برجیں۔ آ کر اے کل یاد آدے۔ یہ مومنوں کی دو ہے اندا اس آیت کو

سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ فِيبَنِي الْدَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ و تیمے ہونہ آملے ما شعر آدم کی اولاد جر تبارے ہاں م میں سے رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقِفُتُونَ عَلَيْكُمُ الْأَيْنِ فَهُرَ رسول این ف میری آیش پڑھے 1 م برمیز تاری ترے کا وَأَصْلَحُ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخُزَنُونَ ٥ اورمسورے وال ہو شبکہ ٹوٹ اور نہ بکھ منسم اور جبول نے ہماری آیتیں جنٹوائیں اور ان سے مقابل عجر کیا سمجے وہ النَّارِ هُمْ فِيهَا خِلِدُونَ فَكُنَّ أَظُلُمُ دوز فی بیں انہیں اس میں بھیٹ رہنا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس فے اللہ بر جوٹ باندما یا اس کی آیس مجھایں كَيَنَالُهُمُ نَصِيْبُهُمُ مِن الْكِتْبِ حَتّى إِذَا اہیں ان سے نعیب سما کھا جیٹے سکا ہے بہاں تیمب المَّوْهُ مُرُسُلِنًا يَتُوفُونَهُمْ فَالْوَا الْيُن مَا كُنْتُمُ ال کے باس ہائے بھے ہوئے ان کی جان کا نے آئی ڈوان سے کتے ہی کہاں ين ده جن كوم الله محد موا بلا بعقد تقدة كيته بي ده بم ينظم بو محة ادراين ما ول بد مِيمَ اَنَّهُمُ كَانُوْ اَكِفِرِيْنَ ®قَالَ ادْخُ آب گراری دیے تک کر دو کافر تھے ف اللہ ان سے فرماتا ہے کر م سے پہلے جو اور جاعتیں جن اور آدموں کی اگریں گیں ابنیں

مومنین یا ولیاء اللہ سے کوئی تعلق میں۔ بسرطل موت یا اس کے بعد سمی کی مدونہ پنجنا کفار کاعذاب بدے یہ اقرار اور وقت ہو گا اور اپنے کفر کا انکار ووسرے وقت مو كلد جذا اس آيت اور دو مرى آيت عَاهَد رُنْهَامًا كُنَّا مُشْرِكِينَ مِن كُولَى تَعَارِضَ سَين

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہرایک اس ہی کے ساتھ ہوگا جس سے دل کا تعلق ہوگا۔ زمانہ اور جگہ ایک ہویا مخلف ۲۔ یعنی ہر شم کا کافر اپنی شم کے کافر کو اس سے معلوم ہوا کہ اس لعنت کے عذاب سے مسلمان محفوظ ہوں کے ان کا پر دو رہ گا۔ سا۔ لین امنت کے عذاب سے مسلمان محفوظ ہوں کے ان کا پر دو رہ گا۔ سا۔ لین اداد اپنے آپ داووں کو یا آبائین اپنے چیشواؤں کو 'اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ کے عذابوں سے ایک عذاب دہاں وآپس کی نااتفاتی بھی ہے جیے جند کے ثوابوں میں ایک اور اس کی نااتفاتی بھی ہے جیے جند کے ثوابوں میں سے ایک عذاب دہاں کا انقاتی دمیت ہے۔ دنیا میں جس مومن کے تحریص صلح ہے دو جنتی گھرہے ۲۰ کو تکہ ہم نے صرف آیک محمد کا انہوں نے روگناہ

MAA الإمرات ولوانتأء فِي النَّارِ كُلَّمَا دُخَلَتُ أُمَّهُ لَقُنَتُ أُخْتَهَا حُتَّى إِذَا ين جادك بب ايم عروه وافل بوتاب ووسرے برسنت كرتاب عد يبال مك كروب ادًّارَكُوا فِيهَا جَوِيبُعًا فَأَلَتُ أَخُولِهُمُ لِأُولِهُمُ مِنَ بَنَا سالدی مایدے تو بھے بہوں کو کس مے ت اے رب هَوُلُا وَاصَلُوْنَا فَأَرْمُ عَذَا بَاصِعُفَا مِنَ النَّايِرة مارے ابوں نے بم کر بہکایا تھا تو الیس الک کا دونا مذاب مے تھ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنَ لَاتَعْلَمُونَ وَقَالَتُ أُولِكُمُ فرا سے کا سب کا دونا ہے ہے معرفہیں فرجیں نے اورہ بلے بچیلوں سے الأُخْرِيهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَنُ وْقُوا كين كُلُ وَ أَنَّ مِنْ كَا عَلَيْهِ مَا وَ اللَّهِ مَا وَ اللَّهِ عَلَى وَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ الْعَنْدُابُ إِبْهَاكُنْتُهُ وَتُكْسِبُونَ فَإِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا ملاب بدلًا اپنے کے کا ث وہ بنول نے ہاری کہتیں أينناواستنكبر واعنها لاتفتح كمم أبواب السماء جشلائی ادران محمقا بل محبر کیاان کے لئے آسان کے دروانے نکھولے جائی عے فہ وَلاَيَدُ خُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّا يَلِحَ الْجَمَلُ فِي سَيِّم اور ندوہ بنت میں وافل ہوں جب سک سوئی کے ناکے اون مسرانل ہ یم که ادر مرمول کویم ایما یی بدار دیتے بی ابنیں آگ بی جَهَنَّهُ هِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاثِنْ وَكَنْ الِكَ أَخْزِى بجودا ادر اک بی اور مناف اور فا اول کا ایسا بی بدار الظُّلِمِينَ@وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ دیتے ہیں الله ادر وہ جو اہان لائے اور طاقت ہمرا چھے کام سمخ کا

مع خود مراه مونا بم كو مراه كرنا اورب وكنا عذاب ايسا ہوکہ ہم بھی دیکھیں ۵۔ کیونکہ تم سب ممراہ اور ممراہ کن ہو۔ ہر مخص ممراہ ہو کر اینے بوی بجرب اور دوستوں کو مراہ کر آ ہے۔ الذا بتنا عذاب تم اوروں کے لئے جاہے ہو اتا تی تم کو ہی ہے اے کہ کس کو کتا مذاب ہے۔ مطوم ہواکہ دوزخ یمل ہردوز خی ۔ اپنے مال یمل ایسا مرفار ہو گاکہ سمجے گاسب سے بوء کریں ی تکیف میں ہوں۔ ے۔ یعنی دنیا میں کیونکہ آگر ہم میں کفرادر تحلیر اور نضلبل بھی توتم یمی کفراور کفارکی تخلید بھی۔ نیزتم بھی اینے بچوں کے کافر کن تھے۔ نیز نکس کفریس ہم تم دونوں شریک تھے۔ اندا یہ آیت اس آیت کے ظاف مْسِ كَد ، وَلَيْكُمِكُنَّ اكْفَالْهُمْ وَأَنْقَالُامَعَ اكْفَالِهِمْ ٨- يعن تم اینے کئے کا مزہ چھو ہم اینے کئے کا۔ کفرو بد ممل کو پنجبرول کی اہانت اسلمانوں کو ستانا ہم تم دونوں می کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہواک کفار کے نامجھ بچے جو اس تی مال می فوت ہو مکے دو زخ میں نہ جائیں مے کو تک انوں نے کسب هرند کیا ۹۔ اس طرح کہ زندگی یس ان کی نیکیاں بار کا الی تک نیس پنجیس کرنک فیرمتول بی- مرتب وقت ان کی روح کے لئے دروازہ آسان نیس کملا۔ مومن کی زندگی جی اس کے افوال کے لئے اور موت کے بعد روح کے لئے آسان کا وروازہ کمایا ہے۔ جیہا کہ مدیث شریف می ہے ۱۰ اور یہ نامکن ہے کہ اس میں اجماع ضدین ہے اور نامکن پر جو موقوف ہو وہ ہی نامکن ہو آ ہے۔ کو تک اونٹ بوا ہے۔ اور سوئی کا ناکہ چمونا۔ اونت ہوا رہے اور تاک چھوٹا رہے تو اونٹ کا اس عل وافل ہونا محال ہے۔ بان اگر تاکہ بدا کردیا جائے یا ادنت چموٹاتو دو مری بات ہے۔ اندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں اب مرف اور نیچ کا ذکر قربایا۔ کیونک وایان بایان خود بی سجو میں آمیا۔ یعنی ہر طرف سے انسیں آگ محیرے ہو کی ۱۲۔ معلوم ہوا کہ دوزخ میں آگ کا ہر طرف سے تھیر لینا کفار کے لئے ہے محنگار مسلمان کو اگر چہ پچھ دن ووزخ ص رکما جائے کا کر دوزخ اے محیرے کی نیں۔

ابرطالب بھی اس سے متھیٰ ہیں جیساک مدیث میں ہے سا۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ایمان افعال پر مقدم ہے۔ پہلے مومن بنو- بعد میں نیک کام کو- دو سرے یہ کہ کوئی فخص نیک افعال سے بے نیاز نہیں خواو کس طبقہ اور کس جماعت کا ہو۔

ا۔ یعنی ہر سلمان اپی طالت کے مطابق نیک اعمال کر لے۔ جند کا مستق ہے۔ امیر صدقہ دے کر فقیر موسی صالح صدقہ لے کر جنتی ہیں اور کوئی بھی جنتے کر وہاں ہوئی کہ وہاں سے نہ نظے گا۔ جیسا کہ فلدون سے ہت نگا۔ اس شان نزول :۔ صوا مق محرقہ میں ہے کہ یہ آیت صفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جن میں بازل ہوئی کہ رب نے ان کے بیٹے میں کس فی طرف سے کینہ نہ مجمو ڈا۔ علی مرتقنی رضی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ یہ آیت اہل بدر کے جن میں ہو۔ میں اور حان اور طور اس میں شال ہیں۔ بسر طال اس میں رفض کی جرکت سے ہم یمان بیٹے۔ اس سے معلوم ہوا

كه رب كا شراس كي حر جند عن يمي موك- بالل ميادتين المازا روزه عج از كوة اجمادوبال عم بو يكى بول گ- يد مجى معلوم مواكد بدايت اي طاقت يا علم يا مبادت ے نیں کتی۔ رب کا خاص صلید ے ورند شیطان یکا مومن ہونا چاہے تھا کو تک اس کے پاس یہ سب چین موجود تھی۔ اس دنیا میں انہوں نے عموں کی تعدیق س كركى تمي- اور جنت كامشابره كرك يني تعديق كرين ك- ٥٠ جنع كو دووج سے عراث فرمايا كيا ايك يدك کفار کے حصہ کی جنعہ بھی وہ بی لیں مے جیسے کفار ان کے حصد کی دوزخ لیس مے۔ دو مرے سے کہ جنت کا ملا اللہ ك فلل وكرم ع ب ندكد الي كمل ع مي مراث عى دوسرے كا بال محل قرابت سے ما ب نيك اعال و اس فنل کے مامل ہونے کا ذراید بی اب يمال دوزخ والول سے مراد كفار جنمي جي ندك محتكار مومن مي كا منتی مسلمان ان منگاروں کو طنن نہ دیں کے بلکہ ان ک مفاحت كرك وبل سے ثاليں كے۔ جيراك مديث ياك ع من ارشاد ہوا ہے۔ یعنی ہمارے تممارے رب نے نکل پر جنع کا وعده فرمایا تما اور مرحقی ير دوزخ سے ورايا تما۔ بولو کے ہوایا نیس- اس سے معلوم ہواکہ ڈرانے کو ہمی وعدہ کمہ دیا جاتا ہے۔ بین وحمد وعدہ سے تعبیر کروی جاتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کے وعدے وحید رب بی کے وعدے وحمید جی کو کھ ان سے براہ راست کام کرنے والے وغیرتے ۸۔ یکارنے والے معرت امرافیل علیہ السلام ہیں یا دو سرا فرشتہ جس کی ہیہ ڈیوٹی ہو گی اور ظالمین ے مراد کفار میں جیسا کہ آگل آیت سے بعد لک رہا ہے اگرچه روکناونیا می بی جو چکا تھالیکن چو کلہ اس کا بتیجہ آج ظاہر ہو رہا ہے اس کئے حال سے تعبیر فرمایا کیا کویا وہ قیامت میں روک رہے ہیں۔

474 ولواتناء لأنكلف نفشا إلآوسع آأوليك أضحب الجئة بم سمى بر فاقت سے زيادہ لا بر بيس ركتے له وہ بنت والے بي ابیں اس على بيٹ رہنا اور بم نے ان سے سینوں بس سے سینے تَ جُرِي مِن تَعَيِيمُ الْأَنْهُ زُوْقَالُوا الْعَمْدُ لِلَّهِ کھنے نے تو ان کے ۔ نیچے ہریں ہیں گی اور کہیں تھے سینو بدالیاف كوم سفيين اس كى ماه دكائى تاه اورىم داه د بالق اكر افتديس داه مد والمالية المارية المارية المارية المارية المؤودة اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثُنتُمُ وَهَا بِهَا لَنْتُمُ تَعْمَلُونَ ؟ ک یہ جنت قبیں میزاف کی آھ صلا تہارہے ۔ انحال کی اور بنت والول نے دوزخ والول کو پکارا ٹے کہ بھی تو مل عیا وَجَدُنَامَا وَعَدَنَارَثُنِنَا حَقَّا فَهَلُ وَجُدُنَاتُهُمَّا جو بھاومدہ م سے ہمارے رب نے کیا تھا ترکیا م فیری ایا جو تبارے رب نے وَعَلَارُ بُكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاذَّنَ مُؤَدِّ فَي بَيْهُمُ معادیر جمیل دیا تھا ہے ہوئے اس اور نکا میں منادی نے پکار دیا كر الله كي تعنت الخالول ير ث جو الله كي داه م الم مرود والمراب مرام و الماري نَ سَبِيئِلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وُهُمْ بِإِلْاخِرَةِ دو کتے ہیں اور اسے کی با ہے ہیں کہ اور آفرت کا آنھار

http://www.rehmani.net

ال اس سے مطوم ہواکہ تمام کفرو علو اور پر مملی کی وجہ تیامت کا انکار ہے۔ اگر بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہو تو جرم کرنے کی ہمت بی نہ کرے ۲۔

ال کہ دوزخ کا اثر جنت میں اور جنت کا اثر دوزخ میں نہ آ سکے اور حق سے ہے کہ سے پردہ اعراف میں ہے چو تکہ سے پردہ بہت او نچا ہو گا اس لئے اے اعراف کما جا آ ہے۔

اس پر صرف انسان ہوں کے اور صرف ہانغ مرد جسیاکہ رجال ہے معلوم ہوا۔ سا۔ نعلی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے دوایت کی کہ اعراف والے

معنرت عباس مزہ جعفر و علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنم ہیں۔ بو اپنے مصبین کو چرے کی سفیدی ہے اور اپنے دشنوں کو چرے کی سیابی سے پہچانیں سے

ولواننا، ۱۳۸۸ الاعران، كُفِرُوْنَ ﴿ وَبَيْنَهُمُ الْحِجَابُ وَعَلَى الْكَفَرِ افِرِجَالٌ ريخ بي له الدجت دود لا يحدي بي بدو بدع الداوان به كرد بول عرة يعرفون كلاً بسبم له وق وكاد والصحب الجناد کر دونوں فریق کوان کی نشا نیوں سے ہیجانیں تھے تکہ اور دہ مبنیوں کو پکاریں تھے اَنُ سَلَّمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ بِينَ خُلُوهَا وَهُمْ يَظِمَعُونَ @ کرملاً فم پرھی بنت یں نہ مجتے ادر اس کی طبع رکھتے ہیں گ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَاءَ اصَحْبِ النَّارِ النَّارِ الْكَارِ قَالُوا اور جب ان کی آ جمیں دور نیواں کی طرف پھرس کی کمیں سے اے مارے رہ بیں فالوں کے ساتھ دسمر که ادراوات والے اَجُيْعِكُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمُهُمْ قَالُوا کھے مردوں کو پکاریں عمر جنیں اٹی لٹائن سے بیما کتے ہیں وخبیں عمر مَا اعْنَى عَنْكُمْ جَمُعُكُمْ وَمَاكُنْتُهُ وَمَاكُنْتُهُ وَسُتُكُمْ وَنَ @ جمنیں کم آم کیا قبارا جشا اور وہ جو تم خور کرتے <u>ہے</u> اَهْوُلاء الَّذِينَ اَقْسِمْتُمُ لِاينَالُهُمُ اللَّهُ يَرَحُمَا وْ کیا یہ بی وہ وک فی جن برتم تسیس کھاتے تھے کراشران برابی رصت کے اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخَوْتٌ عَلَيْكُمُ وَلَاآنْتُمْ تَعْزَنُونَ ٥ شرے گاٹ ان سے ترکها کیا کہ جنت میں عاؤ نه نم کواندیشہ نیکھ عم آ گ وَنَا لَا بَي أَصْعِبُ النَّارِ اصْعِبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوْ اور دوز فی بشتیول کو پکاری عے کہ بیں اپنے باتی کا عَلَيْنَامِنَ الْمَآءِ أَوْمِمَارَزَقُكُمُ اللهُ قَالُوْآ إِنَّ کھے دین دو اللہ یا اس کھانے کا جواللہ نے جہیں دیا ہیں گے ، پیک

(صوا من ) بعض لے فرمایا کہ وہ انہیاء کرام ہوں مے بعض نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں کے جن کی نکیاں ممناہ برابر تھے۔ اور مجی اس میں چند قول ہیں سے بینی جنت دوزخ میں داغلے سے پہلے تی وہ ہرایک کو پھائیں مے لنذا حضور بھی ہر سعید و شق کو ضرور پھائیں گے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ نورانی محلوق لاکھوں کوس کی معمولی آواز سن لتی ہے۔ کو تک جنت آسانوں سے بھی زیادہ او کی ہے۔ اور دوزخ نمایت ی محری- محر پر بھی منتی اوگ دوز نیول کو چچ و پکار سن کیس کے تو وئیا ہی بھی نورانی لوگ دور والول كي فرياو من ليت مين- معرت سلمان في دور س وو ن کی ہاتم س کی رب فرا آ ے مُتبَتَمَ شاچاہن غولها۔ اس طرح امحاب اعراف دور کے لوگوں کا حال ویکھیں مے اور کلام سنی مے اب اس سے معلوم ہوا کہ اوراف کے لوگ جتی لوگوں سے کم درج والے ہوں میں ا مے ورنہ طمع کے کیا معن لغذا ہے قول توی ہے کہ احراف والے وہ بیں جن کی تیکیاں اور مناہ برابر بیں 2- بینی ہم کو دوزخ والول میں سے نہ کر۔ یہ دعا محض پرکت کے لتے ہوگی ورندوہ جگہ وعاکرنے کی نہیں۔ دعاو عبادت دنیا میں ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار و مجرم نشانی سے پھانے جائمی مے کس سے بوجینے کی ضرورت نہ ہوگ۔ پر یہ کیے ہو سکتا ہے کہ حضور کو قیامت میں مومن و منافق کی پھیان نہ ہو اب یہ سوال متاب کے طور پر ہو گانہ كه بوجيخ كے لئے ١٥- يعني دنيا عمل ان جنتيوں كي فريني فقری دیکه کرتم تشمیل کماکر کہتے تھے کہ انہیں آ فرت میں بھی اللہ کی رحمت نہ ملے گی۔ ویکمو آج یہ کیسے مزے عل جي اور تم كيسي معيبت عل- معلوم مواكد ونيا عل مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے وحوکانہ کھانا جاہے۔ ١١ يعني جنت ين ند آئده كاخوف مو كانه كزشته كالمم-نه عامى ب نه آزارى نه كوكى انديشه نه نالقاتى - نه مداوت نہ آپس کے بغض۔ اس ایک جملہ میں تمام تکلیف ده چیزول کی نفی بو حنی ۱۱ جب اعراف والے جنت میں داخل ہو جائیں کے تو دوزخی لوگ عرض کریں ا

کے کہ خدایا ہمارے کھ مزیز و اقارب جنت میں ہم کو اجازت دے کہ ہم انہیں دیکھیں ان سے کچھ بات چیت کریں انہیں اجازت دی جادے گی۔ دوزخی تو اہل جنت کو پچان لیں گے محر بنتی دوزخ وانوں کو نہ پچان سکس گے۔ کو تکہ دوزخیوں کے منہ مجز بچلے ہوں گے۔ یہ دوزخی جنتیوں کو نام لے کر پکاریں کے کہ ہمیں پانی دو ہمیں کھانا دو' ہم جل محتے ہیں ہم پر پانی ڈالو۔ اس پر جنتی لوگ وہ جو اب دیں گے جو آگے آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ جنت اوپر ہے اور دوزخ نینچے کیو تکہ افسفوا عاصہ سے ہم کے معنی اوپر سے بینچے خطل ہونے کے ہیں۔ http://www.rehmani.net

ا اس سے معلوم ہواکہ جنتی مومن کو دوزی کافرے بالکل مجت نہ ہوگی نہ رحم آوے گا۔ اگرچہ اس کا باپ یا بیٹا یا دوست ہوکہ مانتے پر بھی اوھریائی نہ ہیئے گا
خیال رہے کہ یماں حرام سے مراہ شرمی حرام نمیں کیونکہ وہاں شری احکام جاری نہ ہوں کے بلکہ مراد کائل محردی ہے۔ رب فرما آیا ہے ذخواج خان فزنیج آفتنگانجا آنجاج آلا
غذیجہ فزت یماں بھی حرام ، معنی محروم ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ اپنی نفسانی خواہشوں سے جے چاہا حرام کما جے چاہا طال اور مومنوں کا قراق اڑایا۔ ۳ اس کہ دنیا کی اندقول
جی مشغول ہوکر آ فرت کو بھول مے اور بال بچوں کی محبت جی محرفار ہوکر اللہ کے صبیب سے محبت کا رشتہ قائم نہ کرسکے سے بعن دوزخ یا عذاب جی یا ہم رحم نہ

كريں مے۔ مطلق چھوڑنا مراد نسيں كيونك، وہ رب كى پكڑ یں پیشر رہیں ہے۔ اس سے بھی نہ چھو نیس ہے۔ یہ بھی فاہر ہے کہ یمال نسیان اینے معنی میں نمیں کو تک رب تعالی کے لئے نامکن ہے۔ ۵۔ یعنی دیدہ دانستہ تیامت کا انکار کیا اندا یمال نسیان سے مراد بحول نسی بلک بحول کے لازی معنی ہیں۔ کیونکہ وہ محدالا قیامت کے منکر تھے ١ - يعني قرآن شريف جو ان كي زبان ان ك ملك من مازل ہوا جس سے انہیں بہت عزت کمی کہ تمام جمان ان کا وست محر ہو کیا معلوم ہوا کہ قرآن کرچھکے گئے عموا" اور اہل عرب کے لئے خصوماً جری لعت ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں ہرعلم تنسیل وار نہ کور ہے۔ جے رب قوت قدمیہ دے وہ اس سے ہر علم حاصل کر سکتا ہے۔ ۸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی رحمت عامد سارے عالم کے لئے ہے کہ اس کی برکت ے دنیا میں ظاہری عذاب آنے بند ہو محے۔ وغیرہ وغیرہ۔ محر رحمت خاصہ اور ہڑا بہت مرف مومنوں کے بلتے ہے۔ الندا آیات میں کوئی تعارض نمیں۔ رب حضور کے بارے ين فرا آ ب- زعمة بِلْعَالِين اور فرا آ بروالكر مِنون زُمُكُ زُجِيْرُ ول إس معلوم بواك يح حضور ي ایمان نہ طے اے اور حمی ذریعہ سے ایمان نیس مل شکک حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا آفری ذربیہ ي - اور اب حضور كے بعد كوكى ني ضي آنے والا ١٠٠ اس دن سے مراد یا تو ان کی موت کادن ہے کہ وہ فرشتوں کو د کچه کریہ کمیں گے یا قیامت کا دن محرود سرا احتمل زیادہ توی ہے اور آکدہ مغمون کے متاسب ۱۱۔ حضور کا ع تشریف لانا کویا تمام رسولوں کا تشریف لانا ہے۔ دیکھو مرب ك من حضور ك مواكوكى رسول حفرت اساعيل عليه السلام ك وقت س تشريف نه لائ محريهال جمع فرايا ميا ١٣٠ قیامت می کفار جب ویمیس مے که مسلمانوں کی شفاعت نبول ولیوں علاء چمو نے بچوں ماہ رمضان خانہ کعب وغیرہ نے کی تیا کت افسوس ملتے ہوئے یہ کمیں مے اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمانوں کی شفاعت ہوگ۔

الله حَرَّمَهُمَا عَلَى الكِفِرِينَ ﴿ الَّذِينَ الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا وَا اللہ نے ال دونوں کو کا فرول پر حوا کی جے لہ جنوں نے اپنے دعن کو ينهُمْ لَهُوا وَلِعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَبُوةُ اللَّهُ نِيَا فَالْيُومُ تحيل تما شربنا بيات ادر دنياكي زبيت في اجيس فريب دياج توآج بم ابنيس نَنْسُهُ مُكَمَّا نَسُوًّا لِقَاءَ يَوْهِمُ هَذَا وَمَا كَانُوا بھوڑ دیں تھے بسیا ابول نے اس دن کے بلنے کا خیال چھوڑا فعائد اور جیسا باری آیو ل سے عادر نے تھے اور دیک م اسے ہاں ایک کاب لائے تعصیم نے ایک عِلْهِم هُلَّى وَرُحْمَهُ الْقُوْهِمِ يُؤْمِنُونَ ۞هَلَا برے طہمے منسل کیا تھ برایت رمت اسلوداول کے ان ش کا ہے کی دا ہ ينظرُون الآتأويلة يَوْمَ يَأْقِ تَأْوِيلَهُ ويحقد بي ويخراس كراس كاب كاكما بواابنام ساحة تدعى دن اس كارتا يابناك الَّذِينَ لَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَيْنِا واتع بولان الله الليس محروه بواسع بهلے سے بھن سے بیٹے تھے کہ بینک باست بستے بِالْحِقّ فَهَلُ لَنَامِنَ شُفَعًا ء فَيَشْفَعُوالنَا أَوْ رمول حق لائے قیے لا تویس کوئی جا سے سفارھی جو بماری شفا صنت کرعی شا یا ہم وا کیس نُرُدُّ فَنَعُمُلُ غَيْرُ الذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَلْ خَسِرُ وَا بھیے جائیں کر بیٹے کامول کے خلات کا کریں تا ہے شک اہوں نے ابنی جائیں ٱنْفُسَهُمْ وَصَلَّعَنْهُمْ مَا كَانْوُ ايَفْتَرُونَ فَإِلَّ نعمان میں ڈالیں کٹ اور ان سے کھوئے گئے ج بہتان اٹھاتے تھے گل ،جنگ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰ وَتُكُمُ اللَّهُ الْأَرْضَ فِي تبادارب الله ہے جس نے آمان الدزین بھ دن میں

دوسرے یہ کہ کفاد کی شفاعت نہ ہوگی۔ تیسرے یہ کہ شفاعت کرنے والے بہت ہوں ہے ای لئے وہ شغاہ جمع کے مینے ہے کیس ہے۔ لیکن اول قیامت ہے کی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا شفاعت کوئی نہ کرے گا۔ ای لئے شنج المذہبین حضور ہی کا تقب ہے۔ شفاعت کبڑی حضور ہی کریں ہے۔ دروازہ شفاعت آپ کے ہی ہاتھ پر کھلے گا۔ لندا آیات میں تعارض نہیں ۱۳۔ اس طرح کہ انجان اور ٹیک اعمال افتیار کریں۔ کفراور محنابوں سے بجیس۔ اس سے معلوم ہواکہ انجان بھی عمل میں سے ہے بینی عمل قلب جمال ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہو وہاں جم کے عمل عمراد ہوتے ہیں سانہ اس طرح کہ انجان و عمل کا وقت ضائع کر بیشے ادر بعد میں بچیس سے معلوم ہواکہ جمونے معبود ان کا ساتھ چھوڑیں کے محبوبین خدا ہم عملی در کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اگر وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں تو فرق کیا

(بقيدم في ٢٣٩) رب-

ا۔ آ کہ بنرے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں آبھی سے کریں۔ چہ دن سے مراوچہ دن کی مقدار کا وقت ہے درنہ اس وقت دن رات نہ تھے۔ مورج پردا نہ ہوا تھا ۲۔ یمال دُھاکٹنے سے مراد زاکل کرتا ہے بینی رات کی اندھری دن کی روشن کو ادر پھر آئدہ دن کی روشنی رات کی اندھری کو دور کردی ہے۔ وہائکنے کے منی متن مراد نہیں کہ موجود تو ہو محرفلاف میں چھی ہوئی کیو تکہ دن کے وقت رات نہیں ہوتی اور رات کے وقت دن نہیں ہوتی اور شدیں جمع ہوں گی۔ سے کہ

سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الْيُلَ منائے لہ پروق براستولدا عیدا اس کی فا ن سے دائی ہے رات ون سو النَّهَارَيطُلُهُ وَعِنْيُثُا وَالشَّمْسَ وَالْقَهْرَ وَالنَّجُومُ ایک دومرے سے واسا بخاب شار مبدا کے تیجے نگا آ گاب ٹ اورون اور جا اداران مُسَخَّرْتِ بِإَمْرِةِ ٱلْالَهُ الْحَلْقُ وَالْاَمْرَ تُلْبَرُكُ كرناياب اس تريم كم ور بوئ س اواى كم اقدى بيداكرنا اوديم دياى بركت والا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ أَدْعُوْ ارْتَكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ب الدرب ما يد جان كا ف اين دب سدد ماكر وغو فوات او آبتر ل نَهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ فَوَلَا تَعْشِدُ وَإِن الْرَخِر . ينك مدے برصے دائے فاسے بندجیں ان اور زان ان فاد ، بعيدا و ال بغيراض لإحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة م مورد میں مورد اور اس سے د ماکرو ڈرتے اور طمع کرتے تا بیشک اللہ کی رحمت اللهِ قِرْبُهُ مِن الْمُحُسِنين ﴿ وَهُوالَّذِي يُرُسِلُ نیکوں سے قریب ہے تا اور وبی ہے کہ برای بھیما ہے گا الرِيْحُ بُثُوًّا بَيْنَ يَكَى رَحْمَتِهُ حَتَّى إِذَا أَقَلْتُ اس ک رصت سے ۲ محے مزوہ ساتی بہال سک کر جب افحا لائیں بھاری سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنْهُ لِبِلَدِ مَيْتِ فَأَنْوَلْنَا بِهِ الْمُعَاءُ إدل من بم ن اسمس مرده فيرك فرت بو ال بمراس عان ال فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَّاتِ كَنَالِكَ نُخْرِجُ ہمر اس سے طبع طرح سے بھل تکا ہے کتا ہی طرح بم مردول الْمَوْقْ لَعَلَّكُمْ تَنَاكُرُونَ ١٠٠٥ الْبَلَدُ الطِّيبُ يَخْرُجُ مو نکالیں مجے ٹا مہیںتم نعیوت مانو اور ہو اچی زین ہے اس کا

10.

ون رات كا ايها سلسله قائم فرالم جو بمي وقا نس اور جاند مودج ندتجی فمرس ند فراب ہوں ند مرمت کیلیے تمی كارفاند عى تيج جاوي- انسان الى جيزكو بكاز سكاب رب کی چزکو نسی- ۲۰- یا اس کے معنی بدیس که الله کا ى ب عالم علق اور عالم امر عالم امرة وه يزي بي جوفظ امركن سے بيس جي فرشة ارواح دفيره اور عالم علق وہ جو سمی مارے سے منا۔ جیسے عالم اجسام جو مٹی پانی د فیرہ ے بنے- عالم امرکو مکوت بھی کتے ہیں اور عالم اجمام کو لحك- اى سكت رب كو مالك الملك و الملكوت كما جايا ب- ٥ عالم الله ك سواكو كمت بي مجى برنوع كو عليمه عالم كما جا آ ب- جيد عالم انسان عالم حيوانات عالم اشجار وفيره- اس لحاظ عد عالم كو جع فرا ورا ما آ ب- ي علم اور علوم علم بض ب محر قسموں اور او میوں کے لحاظ ہے جع بولا بالا ب- ٦- معلوم جواك دعا اور ذكر اكثر آبسة ہونا چاہیے۔ یہ سب است ہیں کہ دعا اور ذکر آست بھی جائزے اور ملانیہ مجی- بال اس میں اختلاف ہے کہ بحر کیا ہے۔ حق فیملہ یہ ہے کہ اگر اظمار میں ریا کا اندیشہ ہو تو آہت بھترے اور اگر دو مروں کو بھی ذکرو دعا کی ر فبت وينا مقدود موتو علانيه الخنل ب- رب فرما مّا ي الأثندُوا الصَّدَفْتِ مَنْفِشًا حِينَ أور قرما يَا بِ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ لَكُمُ لِكُمْ إِمَا يَا بِ ثُمَّ أكر الله كا ذكر بلند آواز سے كريامتع مويا تو اوان عج كا بليه جرى نماول من قرات التحبير تشريق اولى أوازول ے نہ ہوا کرتمی۔ اس کی تحقیق ہاری کتاب جاء الحق یں معالد کو عداس سے اشارہ معلوم ہوا۔ وکریا المر م مدے زیادہ جر کتا بھی تاہند ہے۔ ای لئے فتہا فراتے ہیں کہ امام ضرورت سے زیادہ باعد آواز سے قرات نه کرے ای وج سے لاؤڈ سیکر پر نماز پرهانا بمتر نیں کہ اس میں ضرورت سے زیادہ جرہے۔ یہ سائل اس آعت سے مستبطیں۔ رب فرا آے ذلائیتین بِصَلَوْتِكَ وَلَا تَخَالِتُ بِهَا وَأَبَّعَ بَيْنَ ذُولِثُنَهُمُ \* ٨ مد ے برهنے کی بہت صورتی۔ نامائز دعائی مانکنا جیے خدایا مجھے نی بناوے یا مجھے جمعی موت نہ آئے جمال آبطی بمتر

ہو وہاں علانے ذکریا وعاکرنا ہیے جماد دفیرہ ہی 'جب کفار پر چمپ کر حملہ کرنا ہو۔ وعامی فیر ضروری قیدیں لگانا۔ خدایا جھے بنت کا سفید کل وے جس میں پہاس ورخت انگور کے ہوں دفیرہ اس کرو فتی و گنا دنہ کرد کہ اس سے دنیاوی مصبین آتی ہیں فساد پھیلتے ہیں بکل سے قبط زنا سے دیا آتے ہیں اس بینی اب بہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ذمین میں ایمان تنوی عدل و افساف قائم ہوگیا تو تمرک ظلم وستم نہ کرو۔ معلوم ہواکہ پسلانا برحال برا ہے کر جمال اصلاح ہو چکی ہو وہاں فساد پھیلانا زیاوہ برا ہے اس معلوم ہواکہ وعاد عمادات میں خوف و امید دونوں چاہیے انتاء اللہ جلد تجول ہوگی ۱۲۔ حضور صلی اللہ علیہ حسال ممال کی دونوں چاہیے انتاء اللہ جلد کر ہونوں ہواکہ وعاد عماد کرنا اللہ خوف و امید دونوں چاہیے انتاء اللہ جلد تجول ہوگی ہواکہ وی کا دیا جو انتا میں میں میں میں دھت کی ہواکہ ویک ہواکہ ویک ہواکہ ویک خربایا

(بقید صفر ۲۵۰) جاتا ہے اللہ سندر سے۔ اس سے معلوم ہواکہ خود ہوا بادل نیس بن جاتی بلکہ سندر کا پائی ہمنپ بن کر طبقہ زمرے بھی پنھنا ہے۔ پھر ہواؤں کے ذرید دو سری جگ سے۔ اس سے بد بھی معلوم ہواکہ ہماپ بی ہوجہ ہوتا ہے کہ کئد بادل جمی ہوئی ہماپ بی کا ہم ہے۔ اس قرآن کریم نے ہماری فرمایا ہماں عرصے سے بارش نہ ہوئی تھی اور زبین فشک پزی تھی معلوم ہواکہ ہر جزکی موت علیمہ ہے۔ ۱۲۔ کو کلہ بارش کے پائی کے بغیر بھی مجل پھوٹی نسیں موسے کے کو کس دسیتے ہیں ایسے می معور کی آواز میں دریا کے بائی بارش کی جگ کام نسی دسیتے ہیں ایسے می معور کی آواز

ہے مردوں کو زندہ فرمادیں کے۔ ا۔ لین بارش زعن یا زعن عل ہوئے ہوئے مح کو نیس بدل عق- ایسے ی قرآن کریم نفرت نیس بد0- اس ے کوئی صدیق بن جاتا ہے کوئی زندیق۔ اس سے یں ہیں ہوسمب ہوں دیوسے ہیں اندوسے ہیں اس ہے عج معلوم ہواکہ قرآن و مدیق ہے ناائل گراہ ہی بن جائے ''جو ہوں۔ دیسے قدا آ ہے مرک سیست الي- رب فرها آب، يُونُ به كَيْنُولُ فَي يَهْدِينُه هِ كَيْنُولُ فَا فِل نوك اس سے فائدہ نيس افعاتے قرآن روحاني بارش -- ٣- اوح علير السلام كايلم شريف بذكر يا ميرانغنار ابن مك ابن حو على ابن اختول ب- اختول اوريس عليه السلام كاليم شريف ہے۔ آپ كى عمر قرية بدره سويرس اول - چوک آپ فوف ائی عل کرے و لود بت کرتے رے اس لئے آپ کا فقب نوح علیہ السلام ہوا۔ آپ ک نائے علی ہن ہے تااح حرام ہوا سے ایان لاؤ یا ایان لا كر عباوت كرو كيو نك كافرير عبادت فرض نسي بوقي-۵- اس ے دو مستنے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انہاہ کرام کے مطبح اکثر فریب و مشکین ہوتے ہیں۔ امیر اور مرداران کے اللب مر مرزا تاریانی کے مطبع اکثر امراء اور وجابت والے ہوئے فراد طیرہ دے دو مرے یہ کہ نی کو گراه کنا مشرکوں کا طرحت ہے۔ ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت اور ممرای جع نس ہو سکتیں اور کوئی نی ایک آن کے لئے بھی مراہ نمیں ہو سکتے کیونک ایک کابور الكر سے يملے كے ساتھ جم نيس مواكر آ۔ اگر ني مراد ہوں تو انسیں براہت کون کرے۔ عب کیو تکہ جب دنیاوی ياوشاه باالل ب علم علي كوابنا وزريا ماكم في بنات تو كيے بوسكا ب ك رب الدالين كم محل يا مراه يا كم الم كو نوت جیا مدہ مطافراوے۔ اس می رب کی وین ب ك اس كا انتقاب للذ بود ٨ - اس سے معلوم بواك وفير ک شان بوسٹ بین کی طرح صرف ادکام پنجارے نبیں بکتہ وه احكام پنتيات مجمي جي انسي لوگون جي جاري مجي كرتے ميں اور تيول بھي كرائے بيں۔ يد ان كي تصحت ہے اور دب کی طرف سے تصومی علم بھی لے کر آتے جی- جو دو سرول کو ضمی کھے۔ رسالات کے جمع قرانے

برہ اللہ مر م سے عن ب اور و فراب ب اس عالی عن عن عروا بمشکل له بم یوبنی لمرن طرن سے آیتیں بیان کرتے ان کیلنے جوا صان یا ٹیل ٹ لَقُدُارُ سَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا بيلك بم نے فرخ کاس کی قواک طرحت ہیما تے تواس نے مجا اے میری قوم اخد كوبلا يوك ال كرموا تهاراكوني مبوويتين بينك بيدخ بعر المسدون في مذاب کا ڈریے اس کی قوم سے مردار ہونے م جیں عمل عمرای میں و کھتے ہیں ف کہا اے میری قوم بھ بد محرای بھر ہیں معط ای<del>ل کو 1</del> دب العالمين كا رمول بول ٹ تہيں لمينے دب كى رمائيں بہنا تا وَأَنْصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ ﴿ أَوَ اور تهارا جعلا جابتا اوريس التذكي طرحت سعوه عمر كمتنا بوس جوتم نبيس ركعته ثد اود کیا قبیں، س کا امنیا، واکر تھارے ڈس تبارے دہنگی طرف سے بجب تعبرت ٹی تر پہلے ڹۘۯڴؙۿۅؘڸؚؾؘؾٛڟٛٷٳۅڵۘۜۜۜڡڴڴۿڗؿؙڗڂؠؙۅ۫ڹ۞ڰڰۮۜؠٛۏؗۄؙ ایک برد کی مرفت له کروه تهی ورائے اور حم ورو اور کیس تم بررم بون توانوں نے اسے ينه والذين معفرف الفلك واغرقنا الذين جفاياتهم في المادع الا معما تعمق يس تعديمات دى ادراي ايس جفال فواول

ے معلوم ہوا کہ وہ حفرات مقائد افعال صوف یعنی شریعت و طریقت کے تمام مسائل پنچاتے ہیں اے معلوم ہوا کہ تیوت مردوں سے فاص ہے کوئی مورت ہی اس معلوم ہوا کہ تیوت مردوں سے فاص ہے کوئی مورت ہی اس معلوم ہوا کہ تیوت ہیشہ افلی نمیں ہوا۔ یہ ہی معلوم ہوا کہ تیوت ہیشہ افلی فائدان کے افلی افراد کو مطا ہوئی آ کہ انہیں کوئی نظر مقارت سے نہ و کہ سکے۔ اس لئے افئہ تعالی نے اپنے ہی سف علیہ السلام کے وامن سے داخ فلای وحوف کے لئے سات یرس کی قط سال ہیں اور تمام ونیا کو ان کا فلام ہادیا۔ ایک ہی کے احرام کے لئے تمام ونیا کو معیست میں جنا فرادیا۔ اے معلوم ہوا کہ جمیس کا انسانوں میں تا افغان کی انسانوں میں انسانوں پر فاص رحمت ہے کہ اس سے انسانیت ہیں گرکے گ

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آٹا جب تک وہ تیفیری نافرانی نہ کریں رب فرما آ ہے۔ مَمَا کُتُنا مُعَذِ بِیُن حَتَیٰ بَعَثَ اَ وَدُرِی مَنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آٹا جب تک وہ تیفیری نافرانی نہ کے۔ اس لئے آپ کو آوم کانی کھتے ہیں ۱۔ ایمی ان کے پاس نبوت کی شان دیکھنے والی آگھ نہ تھی۔ ان کے ول اند مع سے آگرچہ آئمیس کھلی تھیں۔ اس لئے بہت سے نابیعا محالی بن گئے۔ اور بہت سے اکھیارے حضور معلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود محالی تو کیا مومن ہمی نہ ہے سے قوم عاد دو ہیں عاد اولی جن کے تغیر مود علیہ السلام ہیں جو یمن بھی آباد ہے کا والد جنیس شود کتے ہیں ان

YAY الإعرافء ولوانتأه كَنَّ بُوْإِياً لِينَا إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ فَوَالَّي عَلِد كود برويا له يد فك وه المعاكروه تما ته اور مادك خرف تا ان ك أَخَاهُمُوهُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ برداری سے ہوکو جیما کہا اے میری قوم اللہ کی بندھی مروی اس سے مواقعها واکو کی ٳڵۼۣۼٛؽؙڔؙؙ؇ ٲڣؘڵۘٳؾؘؾٛڡٞٷڹ۞ڡۜٵٚڶٳڵؠڵۯؙٳڷۜڹۣؽڹۘڰڡؙٚ؋ٛ معرد بنیں توکیا تبیں ڈر بنیں اسس کی توا کے سردار لولے مِنْ قَوْمِهُ إِنَّالْنَرْبِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لِنَظُفُّكَ بے ٹک ہم تمیں ہے و توف سمجھ الل جھ ادر بے ٹک ہم تمیں جو ٹول ڹۘٳڷڵڹؠؽڹ۞ۊؘٵڶڸڣۊؘڡؚڔڶۺؘ؈۫ڛؘۿۿ؋ؖۊڵؚڮؿٞ یں مگان سرتے ہیں کما لے میری قوم مجھ بے وقر فی سے کیا عادة اوري تو ركُتُوْلُ فِنْ رَبِ الْعَلَمِيْنِ الْعَلَمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْم بردردگار مام کا رسول ہوں تے تہیں اپنے دبکی رسائیں بہناتا ہول وَأَنَالَكُمُ نَاصِحُ آمِيْنَ ﴿ أَمِينَ ﴿ أَوَيْنِ الْمَا الْمُكُمُ ذِكْرُ ادرتبارامعتد فيرفواه بول ته اوري فيس اس ابها اجبنا بواكر تهادے باس تبارے قِنْ تَا يَكُمُ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمُ لِيُنْ نِ رَكُمْ وَاذْكُرُوا رب كى طرف عدا كد تعيمت الله تم يس سع ايك برد كام رفت كروه تهيل والفادرياد إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفًا ءَمِنَ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي کا جا نظین کیا اور تبارے برن کا مروبب اس لے تبیں قوم نوح فَيْقِ بَصِّطَةً فَاذُكُرُوْاَ الاَّذَاللهِ لَعَلَّكُمُ ثَفْلِعُون ® بمبلاؤ برهایا فی تراندسی تعتیل یاد سرد سرسین تبارا بها بو ناه قَالُوْآ أَجِئُتَنَا لِنَعْبُدَاللَّهَ وَحُدَاهُ وَنَذَارَمَا كَانَ الدكياتم ماك باس اس الق أف بوال كاكما يك المعادر وما الد إب واوالد بق قع

کے پنجبر مبالح علیہ السلام ہی۔ ان دونوں میں سو برس کا فاصلہ ہے۔ پہلے عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ہود کا نب سے ہود ابن عبداللہ ایک ا ابن رباح ابن خلود ابن عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام (روح البيان) سب بندكي سے مراد ایان لانا ہے کہ یہ تمام بندگیوں کی اصل ہے۔ ۵۔ جو كوكى ني كى مقل يا علم كسى عد كم ملف دو ب دين ب-وہ معرات علم و معمل کے انتمائی درجہ میں ہوتے ہیں۔ اس قوم کا کفریہ بیان ہواکہ انہوں نے اسیے کو ہود علیہ السلام سے زیادہ حملند سمجھا۔ ٢- اس سے معلوم ہواک نیوت اور سفاہت جمع نہیں ہو شکق ہی کائل منتمل والے ہوتے ہیں اور بیشہ برایت پر ہوتے ہیں۔ ایک آن کے لئے ہی رب سے فاقل نسی ہوتے ورثہ ایکن کے معنی ورست نسي مو يكت خيال رب كه تمام جهان كي مثل ني ک مقل کی نبت ہے ایک ہے جیے قلمو سندر کی نبت ے۔ اور تمام رسولوں کی معمل حضور کی نبت سے الی ب جے قطرہ سمندر کی نبت سے کے۔ اس سے دو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جالوں کی برتمیزی پر محل کرناست انجیاء ہے۔ دیکمو مود علیہ السلام نے ان کی بخت اور بدتمیر منتكوكا جواب سختى سے نہ ديا بكلہ نرى سے ديا۔ دد سرب یہ کہ این فغائل میان کرنا تبلیغ کے لئے یا خدا کے شکر ك لئ سنت انباء ب فرك لئ نس ٨٠ اس ي معلوم ہواک علم آری ہی اچھی چزے بشرطیک سمج ہو۔ اور گزشتہ قوموں کے مالات سے سبق لینا ضروری ہے۔ نیزاند کی نعتوں میں فور کرنا عبادت ہے کہ اس سے بت عبرت ہوتی ہے اللہ نے انسی سلطنت اور قوت بدنی عطا فراكي تھي چنانچه شداد ابن عاد جيسا برا باد شاه انسين ميں موا ـ ان من يست قد آوي سائد باتد اور لمبا آوي سو باتد كا تما- بدے قوت والے اور شد زور تھے ان كا سرخير کے برابر اسمیں برندوں کے محونسلوں کی طرح تھیں ا۔ معلوم بواکه خداکی تعتوں کو یاد کرنا اور یاد رکھنا حبادت - اس میں محفل میلاد شریف مجی داخل ہے کہ اس

می حضور صلی الله علیه وسلم کی ولادت کا جر جا ہے اور ولادت حضور صلی الله علیه وسلم الله کی بہت بری نعت ہے۔ الد بود علیه السلام بستی سے دور عبادت خانے می الله تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تب قوم یہ جواب ویٹی تھی۔ الله ایسان آنے سے مراد جگل سے بہتی میں آئے۔ بہت توم یہ جواب ویٹی تھی۔ الله عبان آنے سے مراد جگل سے بہتی میں آئے۔

http://www.rehmani.net ا۔ یعنی بت اس سے معلوم ہواکہ نبی کے مقابلہ میں جاتل ہاپ واووں کی ناجائز رسموں کی پابندی کفار کا طریقہ ہے۔ سارے عالم کے لوگ توجیر کے فرمان کے مقابلہ میں جموئے میں اور پیفیر سے وہاں کثرت رائے کا اعتبار نہیں ہو آ۔ ۲۔ یعنی ہم تم کو تساری پاک سیرت و صورت اور تسارے میجزے و کھے کر سچا نہیں مائیں گے۔ بلکہ مذاب و کھے کر سچا نائیں کے بچ ہے خدا جب ویں لیتا ہے مقتل ہمی چھین لیتا ہے۔ ۳۔ قرآن کرتم میں آئندہ مینی واقعات کو ماضی سے تعبیر فرما و سیتے ہیں۔ چو تک مذاب تا مینی قوافد افرایا کیا کہ سمجموع او اب آئ کیا۔ ۲۔ جن کی حقیقت کھے نہیں صرف فرضی نام ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ ہندوستان کے مشرکوں نے جن بول کو گھڑ

ركما ہے۔ مداديو ، محيش ، جوبان وفيرہ يه سب فرض الم ہں۔ نہ یہ کلول مجی تھی نہ آ کدہ ہو سکتی ہے۔ ہولان کے چو تروں پر وم احیش کے منہ پر سوع المی کے مرب سینک ایسے انسان عممی ہوئے نسی مرف فرضی تھے ہیں-اب بعض جلل مسلمانون كاان كوولى ياني كمنا نرى ماقت ہے۔ ان کی انسانیت بلکہ ان کی ہتی تی ابت نیس بھر ولاعت و نبوت کیسی ۵۔ کہ کمی نی نے اس کلوق کا ذکرنہ فرلیا ایے ی ہندووں کے بول کرشن" را چندر وغیرہ ک سمى ني سمى رسول في خبرند دى الغذا ان كا فبوت نسيس ۱۔ اپنی بلاکت و مذاب کے تم بھی منظرر ہوش بھی انتظار كريا ہوں كا اس سے دو منظے معلوم ہوئ ايك يدك نی ولی اور کوئی مومن اللہ کی رحمت سے میا تاز نیس سب اس کی رحمت کے حاجت مند ہیں۔ دو سرے ہے کہ سلمانوں کو رسول کی مختیل اور ان کی ہمرای کی برکت ے رفت من ہے ای لئے فرالی طَدِین مُعَدُ جس سے مطوم ہواکہ نمی کی ہمرائی نجات کا سبب ہے۔ ۸۔ اس طرح که ان کا ایک فرد باتی نه بچا اور نسل مجی محتم کردی منى - آئده كوكى ان كانام ليواند رباق چنانچه يمن ان ير تمن سال قط آیا۔ بارش بند مومئی۔ ان کی ایک جمامت وعا کے لئے کمہ معظمہ حاضر ہوئی۔ وعاکی، واپس آتے ہے ان پر دوشم كيادل بيج محد كالے اور سفيد اور فرمايا كيا کہ ان میں کوئیا یاول پند کرتے ہو۔ وہ بولے کالا۔ کالا اول آیا اور بجائے بارش کے ان پر ایس آندھی آئی کہ سارے کافر بلاک کر دیے گئے۔ جود علیہ السلام بعد بال ملانوں کے مکد معلم میں تشریف لا کر معم رہے اور يمان عي آب كي وفات موكى اور موان يس وفن موك-الله المود مجى عرب كا قبيله عى تفايد لوك محمود ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام كي اولاد من تح ان كامقام جرم تھاجو مجازو شام کے درمیان واقع ہے۔ اا۔ آپ کا نام صالح ابن عبيد ابن آصف ابن فاع ابن عبيد ابن حاذر ابن مُود ہے۔ چوکد آپ توم مُود یں ہے ان تے اس لئے آپ کو اس قوم کا بھائی فرمایا حمیا ورنہ نبی امت کے

يعبُدُ ابا وَنَا عَاٰتِنَا بِمَا تَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ انہیں چوڑ دیک ان تولاؤ جس کا نہیں و مست دسے دیے ہو اگر الصَّدِ قِينَ@قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَلْكِمُ رِجُسُرٌ یع ہوت کی طرور ح ہر نہارے دہم مذاب اور صنب بڑعی ت وَغَضَبُ أَتُجَادِلُونَنِي فِي السَّمَاءِ سَلَيْتُمُوْمَا کیا ہم سے خالی ال نامول میں ہٹکڑ رہے ہو ہو تم نے اور نہارے اَنْتُمُوابَا ۚ وَكُمُومَا اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ فَانْتَظِرُو یا پ دادا نے رکھ لے تکہ انڈرنےان کی کوئی مندز ا تاری نج تولامتہ دکھو إِنَّىٰ مَعَكُمُ وَمِنَ الْمُثْتَظِرِيْنَ ﴿ فَأَنْجَيُنَ الْمُثْتَظِرِيْنَ ﴿ فَأَنْجَيُنَهُ وَالَّذِينَ شری بھلے ساتھ دیکتا ہوں ت تو ہم نے اسے ادر اس کے ساتھ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِينِ كَيَّ يُوْ والون كوايني ايك برى رحمت فراكر بخات دى ي اور جر بارى تين بشكات فق بِالْيِتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَوَ إِلَىٰ تُمُودُ أَخَاهُمُ ائی جڑات وی شاوروه ایان والے منتق که اور شود کی فرون نا ای برا دری طلِحًا مَثَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُ وااللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ سے ما ع کو بھیا تاہ کما اے میری قوم انٹر کو ہو ہو اس سے سوا تبارا الهِ عَيْرُةِ قَدُ جَاءَتُكُمُ بَيِّنِهُ مِنْ رَبِّكُمُ هَذِهِ كوئى مبود بنيس بيتك تها سے باس تها مددب كى طرف يعدد ش ديل آلى والد نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ إِيَّةً فَنَدُوْهَا تَأْكُلُ فِي آمُ ض الاناة بسئل تهارك لا نظائى تو الصفحور دوكر اللكي ذين يس كها ف اللهِ وَلَا تَمُسُّوْهَا إِسُوْءٍ فَيَأْخُنَا كُوْعَنَا إِلَيْهُ اور اسے برائی سے اتھ نہ لگاؤ تا كرتمين دردناك مذاب آئے

بھائی نمیں ہوتے وہ تو باپ سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں ای لئے نمی کی پیویاں امت کی بھاد جس نمیں ہوتی بلک ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ رب فرما آ ہے، وَزُوَاجِه اسھائقہ قوم شود قوم عاد کے بعد ہوئی اور صافح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں (روح) ۱۲۔ جو افقہ کی قدرت سے بغیریاں باپ پیدا ہوا۔ یہ معنی نمیں کہ اللہ تعالی کے سوار ہونے کا ناقہ ہے۔ جیساکہ دیا ند سرسوتی نے اپنی پیر قونی سے سمجا۔ قوم شود کے مردار جندع سے این عرد نے سافح علیہ السلام سے عرض کیا تھاکہ اگر آپ سے نمی ہیں تو بھاڑ کے اس پھر سے ایکی صفات کی او نمنی پیدا کریں۔ اگر ہم نے یہ معجزہ دکھ کیا تو آپ پر ایمان لے آئی گے۔ آپ نے ایمان کا وعدہ لے کر رب سے دعا کی۔ مب کے سامنے وہ پھر پیٹا اور اس شکل و صورت کی پوری جوان او نمنی ' نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جتا۔ یہ دکھ کر جندع تو ایمان (بقیہ صلحہ ۲۵۳) کے آیا مع اپنے خاص لوگوں کے اِلَی اپنے وہدے ہے پھر کے اور کفریر قائم رہے۔ اب یہ او نفی اس جگہ رہتی بہتی ری (روح) ۱۹۳۰ اس سے مطوم ہواکہ اگر حال چنے کا کھنا نفسان دے تو اس سے پر اینز کرے۔ اونٹ کا کوشت طال ہے لیکن چو کلہ اس او نفی کو ذیح کرنے پر عذاب افتی آنے کا خوف تھا لازا اس سے پچٹالازم ہو گیا۔ آج بھی بعض بزرگوں سے جگل کا شکار تجربہ سے معنز خابت ہوا۔ بعض بزرگوں کے آلاب کی مجملیاں وغیرہ یہ چنیس حرام نمیں بلکہ فقصان وہ جی الناز کے بعض بزرگوں سے بچٹالیاں وغیرہ یہ جنس حرام نمیں بلکہ فقصان وہ جی الناز سے بچٹالیاں ہے بھی بلنی مزاج والے کا بادی چنوں سے بریز کرنا۔

400 ووعراف ه واذكرو آاد جعككم حُكفاء مِن بغياعادٍ وَبَوَاكُمُ اور یاد کرو جب فرم ماد کا مانشین یک نه اور مک عل جگر دی الْأَرْضِ تَتَخِذُ وَنَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا کر زا زعن یں عمل بناتے ہو وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا ۚ فَإِذْكُرُواۤ الْآءِ اللهِ ادر بهاروں یں مکان تراشتہ یہ تواند کی تعتیں یار سمود اور زین یں نماد پھاتے نہ پمرد تھ اس ک قام کے إِينَ اسْتَكْبُرُ وَامِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِينَ إِمَنَ مِنْهُمُ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُرْسَلٌ مانے ہو ہے کر مال اینے رب سے ربول يل نه بوسه وه جو يكه سف كر ييج سخف بم اس برايان ركيت ايل نه قَالَ الَّذِينَ استَكُبُرُ وَآ إِنَّا بِالَّذِينَ امْنُتُمُ بِهِ حجر بولے بن ہرح ایمان لائے ہیں اس سے كُفِيْ وُن@فَعَقَّاُوا النَّاقَةَ وَعَتَوُاعَنَ اَمُـ ا كار ب ف بس اقرى كومي كات ديل في اور ليفارب سيم كم س مَ يِهِمْ وَقَالُوا يُطِيحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُ ثَالِن كُنْتَ مرحل محى اور إو اسعالى بم برك آؤجى كاتم ومده مد بع براكر مِنَ الْمُ أُسَلِينَ ﴿ فَأَخَنَتُهُمُ الْرَجُفَا ۗ فَأَصَيْحُوا تم رسول ہو تو ابنیں زنزلہ نے آیا ٹاہ کو میج کو

ا۔ اس طرح کہ قوم عاد کو ہانگ کر کے تم کو بسایا۔ اس ے معلوم ہواکہ اللہ کی نعتوں کا یاد کرنا عبادت ہے۔ میلاد شریف ہمی حبادت ہے۔ کہ اس میں حضور صلی اللہ طبہ وسلم کی یاد ہے جو تمام نفتوں سے اعلیٰ نعت ہے۔ ا۔ قوم فرونے کر میوں کے سلتے بھتی جس محل عائے تھے اور مردی کے موسم کے لئے بازوں بی مرم مکانات تحیر کئے تھے۔ جیسا کہ آج کل بھی دولت مند لوگ کرتے ہیں۔ ان کی عمری اتنی لمی ہوتی تھیں کہ مکانات ان کی موجود کی میں فا ہو جاتے تھے۔ (روح البیان) سے لین زمن مس كفرو حنامتكروك اس سے رب كے عذاب آتے میں اور فساد پھیلا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ چوری وکی ا شراب عوا وغيره چموز دوس يعنى جو واقع عن توبد ين تے اینے کو ہوا مجھتے تھے۔ حکیر اورمشکیر جب اندان کے لئے بولا جائے تو اس کے بید عی معنی موتے ہیں اور جب رب تعالی کے لئے ارشاد ہو تو اس کے معنی ہیں بہت ی یوا جو ہمارے خیال و قیاس سے باہرے ۵۔ معلوم ہواک آپ کی قوم کے کھ کرور اور فریب لوگ قو آپ ہر ایمان لائے محر مردار مالدار ایمان نہ لائے۔ پیشہ نبوں کے ساتھ سی بر آؤ مواکد ان کی پروی فراء و مساکین نے کی۔ ٦-ان برنمیبوں کا یہ سوال نداق اور تھنے کے طور پر تھا۔ ای لئے رب تعالی نے اس سوال کو ان کے تفریات میں ذکر قربایا عد اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اجمالی قبول ہے۔ جیے کہ ہم تمام نیوں پر اجمالی ایمان لائے ہیں۔ خبر نیں کہ نی کتنے ہیں۔ ایسے ی حضور کے تمام اعام ر اجمال اعان لائے خرمیں کتنے ہیں ۸۔ یماں مجیب للف ب كه مومنين نے ابنا ايكن رمالت ير منى فرمايا اور كماكد جو مجھ سنے کروہ بھیج مجتے ہم اس پر المان کے آئے اور کفار نے اپنا کفران کے ایمان پر بنی کیاکہ جس پر تمارا الحان ہے ہم اس کے اٹلاری ہیں۔ اس سے اشارة" مطوم ہوا کہ ایمان عام مسلمانوں کا سا چاہیے 9۔ آگرجہ او بننی کی کوچیں ایک مخص قیدار نے کافی تھیں کین چو تک سب کے معورے سے کانی تھیں اندا یہ کام سب کی

طرف منموب ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفری رائے ویا ہمی کفر ہے۔ انہوں نے بدھ کے دن کو چس کا ٹیں۔ صالح طیہ السلام نے فرمایا کہ تم تین دن کے بعد ہلاک ہو جاذ کے۔ پہلے دن تممارے چرے زرد' دو مرے دن مرخ' تیسرے دن ساہ ہو جائیں گے۔ چانچہ ایسا می ہوا اور وہ لوگ اتوار کے دن دو پر کے قریب اولا " ہولئاک آواز چس کر قمار ہوئے جس سے ان کے چگر چیت گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر خت زلزلہ قائم کیا گیا۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ قوم شوہ جس ایک مورت می معدوق' جو نمایت حسید بید ملادار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بست خوبصورت تھیں۔ چو تک صالح علیہ السلام کی او نمنی کی جانوروں کو دشوار ہوتی تھی اس کے مورت اور دونوں نے اے ذکا اس نے صدح این دہر کو بلاکر کماکہ اگر قواو نمنی کو ذیح کروے قو جبری جس لڑک سے چاہ نکاح کر لیما۔ یہ دونوں او نمنی کی خلاش جس نگلے اور دونوں نے اے ذکاح

700

http://www.rehmani.net (بقید منی ۲۵۳) کیا۔ محرفیدار نے ذرع کیا اور مصدع نے ذرع پر مدودی۔ ۱۰- اس طرح اولا معضرت جرئیل نے چی ماری جس سے سخت زلزلہ پیدا ہوا اور وہ ہلاک ہو مجے فیذا چی کی آیت اور زلزلہ کی آیت میں تعارض نمیں۔

ا۔ ان کی ہلاکت کے بعد اولاً معرت صافح علیہ السلام مع مومنوں کے اس بہتی ہے لکل کرمینظل میں چلے گئے۔ پھران کی ہلاکت کے بعد وہاں ہے کمہ معلم روانہ ہوئے۔ روائی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان لاشوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ ۲۔ اس سے بند لگاکہ مردے بنتے ہیں کی تکہ صافح علیہ السلام نے ان کی

الإعراب

موت کے بعد یہ کلام اور خطاب فریایا اور اللہ کے خاص بندے تو بعد وفات دور ہے بھی س لیتے ہیں۔ اس لئے ہر نمازی حضور صلی الله علیه وسلم کو التمیات میں سلام کر؟ بن مال مكد جو ملام ندس مح است ملام كرنامنع بـ مي سويا موا يا ب موش - اي ي دو سلام كاجواب ن دے ملے اے بھی سلام کرہ منع ہے۔ جیسے نماز میں یا قضائ ماجت من مشغول ١٠ لول عليه السلام معرت ابراہم طیر السلام کے بیتھے ہیں۔ آپ سدوم کے نی تے ادر ابراہم علیہ السلام شام اور فلسفین کے وقبر۔ آپ اراہم طیہ السلام کے ساتھ جرت کر کے شام میں آئے تے اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی تھی۔ ابراميم عليه السلام كي دعاسے آب ني بنائ مح مب يعنى افلام مجس کی تغییرالل آیت میں ہے۔ فاحشہ وہ کناہ ہے ہے معل بی برا مجے۔ مفر آگرچہ بدترین گناہ بیرہ ہے مگر اے رب نے فاحشہ نہ فرایا کو تکہ نفس انسانی اس سے ممن نیس کرتی۔ بحیرے عاقل اس من کر قار ہی۔ محر افلام تو ایی بری چزے کہ جانور بھی اس سے تحفریں سوائے سور کے ۵۔ اس سے چند سطے مطوم ہوئے ایک یہ کہ افلام بازی قوم لوط کی ایجاد ہے ای لئے اسے لواطت کتے ہیں۔ دومرے یہ کہ اڑکوں سے افلام حرام تلعی ہے اس کا محر کافر ہے تیرے یہ کد ان احکام کے کفار بھی مکلف جی کیونک بد معاملات جی ہاں وہ عیادات کے مکنف میں ۱- اس طرح کر ابن یواول کو مند نیں لگاتے یا ان کے قاتل نیس رے - کو تک لوطی مرد مورت کے قابل نمیں رہتا۔ عداس سے معلوم ہوا کہ جب ممی کے دن برے آتے ہیں تو او ندھی سوجمتی ہے۔ کسی بہتی میں اللہ کے پیارے بندوں کا رہنا اس مبکہ امن رہے کا ذریعہ ہے اور ان کا وہاں سے نکل جانا عذاب کا زریعہ ۔ وہ لوگ خود اخیس نکال کر اپنے عذاب کا سلمان ع اوريد واول ور ين ما را يها الدريد المراجد على المراجد على المراجد على المراجد على المراجد على المراجد على المراجد المراجد على المراجد المرا بھی قربیہ کمہ دیتے ہیں۔ کو نک سدام برا شرقا۔ فندا بس مدید می ہے کہ جد قرید جوائی میں راماکیا اس

فِي دَارِ، هِمْ جَنِيمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ محروں ش ادندھے پڑے رہ مھنے تومائے نے ان سے مند پھیرا ملہ اور کھا يْقُوْمْ لَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً مَا يِّيُ وَنَصَحُتُ اے بری قرم بیٹک یم فے تہیں ا پنے رب کی رمالت بینجادی اور تبارا بعد با با لَكُمُ وَلَكِنَ لا تُحِبُونَ النَّصِحِيْنَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ عوم فیرنوا ہوں سے فرمنی ہی نہیں ٹ اور اولا کو بھیما ک قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا جب اس نے اپنی تو کسے کہا کیا وہ بے جان کرتے ہو کہ جو تم سے بہلے بیان مِنِ ٱحَدِيقِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَ الرِّجَالَ یں تمی نے نہی ہے محتوردوں کے بای شوت سے شَهُوَةً مِّنَ دُونِ الِنسَآءِ بِلَ اَنْتُمْ قَوْمٌ مِنْمِ فُونَ ٩ مَّاتِ أَرْ مُرِينَ مِرْرُكَ كُمْ مَ أَرْبِلُ مِنْ مَا كُورَا كُورَا الْمُؤْكِمُ وَهُورَا الْمُؤْكِمُ وَهُومُ وَمَا كُانِ جَوَابِ قَوْمِهُ إِلَّا آنَ قَالُوْآ أَخْرِجُوهُمُ ادر اس کی قرم کا بکے ہواہ نہ تھا سطر یہی مجنا کر ان کو آبنی بسق مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ سے تعال رو ٹ یہ وک تر پاکنرگی بعاہتے بی تریم نے اسے وَاهْلَهٔ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِينَ ﴿ اور اس مے تحروالو ل موث بخات دی عرائی محدت وہ رہ جانے والوں میں بوئی ل وَامْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطُرًّا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ادر بم نے ان ہر آبک میٹ برسایا تاہ تر دیجو کیسا ابخام بما الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ آخَاهُ مُشْعَبُبًّا قَالَ عمرول کا الله اور مدین ک طرف ان کی برا دری سے شعب طیالسلام کو بیجا ال سما

ے مراہ شربوائی ہے کہ کھ جمعیگاؤں میں جائز نہیں جن لوگوں نے نفظ قرید ہو کھ کر فرایا کہ جو اٹی گاؤں تھا اور گاؤں میں جمع جائز ہے۔ ان کی بید دلیل فلف ہے ۸۔ اس معلوم ہوا کہ بال بچے یوی سب نبی کے اہل بیت میں شائل ہیں۔ ائذا حضور کی ازواج اور اولاء سب آل رسول اور اہل بیت ہی ہیں۔ ۹۔ اس مورت کا نام والبر تفا۔ آپ پر انجان نہ لائی بلک اپنی قوم کی جاسوس کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کی یوی کافرہ ہو سکتی ہے۔ زائیہ نسیں ہو سکتی۔ رب فرما آ ہے۔ اُلَیْنَیْنَ کَ فِلْفَلْنِیْسِیْنَ ، آپ کی دو لڑکیاں تھی۔ رموز اور رہا۔ بید دونوں اور سارے مسلمان بچالئے گئے۔ باتی لوگ بلاک کردیئے گئے ۱۰ اس طرح کہ پہلے تو زمین کا تحت لوٹا کیا کہ حضرت جبرل نے اس بورے کو اور آپ سے مرکب تھے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ جبرل نے اس بورے کو اور آپ سے مرکب تھے۔ بعض علاء نے فرمایا کہ

http://www.rehmani.net
(بقیر سفی ۲۵۵) وہاں کے باشندے زمین میں دھنسائے گئے اور جو سفر میں تے وہ بارش ہوئے اللہ ہوئے اللہ اس ہے وہ سنئے معلوم ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے اس معلوم ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے اس معلوم ہوئے ایک ہوئے اس معلوم ہوئے ایک ہوئے اس معلوم ہوئے ایک ہی نہیں۔ لین سنگسار
حرمات ہوا جرم ہے کہ توم لوط پر ایسا عذاب آیا جو دو سمری معذب قوموں پر نہ آیا تھا۔ اب بھی اسلام میں زائی کی وہ سزا ہے جو قاتل کی بھی نہیں۔ لین سنگسار
حرمات ہو کہ محرموں کے باریخی معالمات پر معنا۔ ان میں فور کرنا بھی مباوت ہے آ کہ اپنے ول میں گمناہوں سے نفرت پردا ہو۔ اس طرح محبوب قوموں کے معالمت میں میں دیا ہو۔ اس میں شعیب این میکیل این بہت و ابن مدین۔ مدین نے لوط علیہ السلام کی بنی رہنا ہے نکاح کیا جس

ے بت اولاد ہوئی کہ ان ہے یہ بہتی بس می اور اس بہتی کا عام مین رکھا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام وجیسہ و خوبصورت سے آپ کی بنی صفورا موی علیہ السلام کے نکاح عمل تھیں

ا معلوم ہواکہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں كونك معرت شعيب في اني كافر قوم كوناب قول درست كرف كا تكم ديا- اور نه مات ير عذاب الني أحميا- بكد قیامت میں کافروں کو نماز چھوڑنے پر بھی عذاب ہو گا۔ رب فرماتا ب فالخائم مُدَّمِنَ المُصَالِمَ البنة مبادات كفار ر شرعا" واجب نس ال بعنى يمال أي تشريف ك آئے۔ نبوت کے احکام جاری فرما دیے اس سے بہتی کی اصلاح مومنی۔ اب تم تفرو مناه سے نساد برا نہ کرد۔ ۲-لعنی اگر تم ایمان لا کر ناب تول درست کرو اور فساد سے باز آ جاؤ تو تمهارے لئے بہت بہترے کہ آ فرت میں اس کا اواب یاؤ گے۔ حضور فراتے ہیں کہ سیا تاجر قیامت میں نجوں کے ساتھ ہوگا اس سے معلوم ہواکہ کافر کو صفائی معالمات کا اجر آفرت میں نہ لے گا۔ آفرت کا اجر مومن کے لئے ہے۔ الم یہ لوگ مدمن کے راستوں بر بین جاتے تھے۔ ہر راہ کیرے کتے تھے کہ مدین شریل ایک جادوگر ہے اس کے پاس ند جانا۔ ان کا نام شعیب علیہ السلام ہے۔ یہ مجی کما کیا ہے کہ ان کے بعض نوگ سافروں یر ویکتی کرتے تھے ۵۔ بعنی تم تموزے تھے حمیں بت کر دیا۔ غریب تھے امیر کر دیا۔ کزور تھے قوی كرديا- ان نعتول كا قاضا بك كم أس كا شكريد اوا كرو ك محدير ايمان لاؤال خابريد ايك مد كام بحي شعيب عليه السلام كا ہے۔ آپ اپني قوم سے فرما رہے ہيں كه اين ے پیل امتوں سے آریخی مالات معلوم کرنا قوم کے بنے مجزنے ے مبرت مکڑنا تھم التی ہے۔ ایسے بی بزرگان دین خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائح عمری شریف کامطالعہ بمترین عمادت ہے اس سے تعویٰ 'رب کا خوف مبارت کا زوق پیدا ہو آ ہے۔ کے جیمے بارش سے زین کا ہر رقبہ سرمبز نسی ہو آگی محروم بھی رہتا ہے۔

ولوانتأه لْقَوْمِ اعْبُدُ وااللهَ مَالَكُمْ مِن إلهِ غَيْرُهُ قَدَ لے يرك قوم الله ك جادت كرواس محموا بداكونى معروبيس ب تك جَاءَ تُكُورُ بَرِينَ عُرِينَ مِنْ مَ تِكُمُ فَأَوْفُوا الْكَيْ تمارے ہاس تمارے رب کی طرف سے روشن ویل آئی توناب اور قول بادری محرو ل اور اوگول کی بینزیل عمث سمر وَلَا تُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ بَعْنَ إِصْلَاحِهَا ۖ ذَٰلِكُ اور زین میں انتخام کے بعد ضاہ نہ بھیلاؤ تہ یہ تبارا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ هُولَا تَقْعُلُ وَابِ بعل ہے اگر ایمان داؤ ہے اور ہر رامستہ ہر ہوں نہ صِرَا إِلَا نُوْعِدُ وْنَ وَنَصُلُّ وْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بیٹر کا سر رہ حمروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے ابنیں ۔ روکو نَ امَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوْ إِذْكُنْتُمُ جو اس بر ایان لائے اور اس یں کی ہا ہر اور یاد کرو جب تم قِلِيُلَا فَكَثَّرَكُمُ وَانْظُرُو الْبُفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِرُينَ تحوثے تھے اس نے مبیں برصافیا ہے اور دیجیو فسام بول کا کسا ابخام بوات ادر اکر تم یں ایک حمروہ اس برایان لایا جو یس نے سر بیجا علیا بِهِ وَطَا إِنْكُ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَاصْبِرُوْا حَتَى يَحْكُمُ آور ایک حردہ نے نہ مانا ی تو فجرے رہو بہال یم اللہ اللهُ بَيْنَنَا **ۚ وَهُوَخَيْرُ الْحِكِمِيْنَ** بم یں نید سرے ادراف کا نیعدس سے بہترث

ایسے بی نی کی تعلیم سے سارے انسان ہدایت پر نمیں آتے بعض محروم رہیجے ہیں۔ بلکہ نبوت کی بارش سے ول کے طال کا ظمور ہو آ ہے۔ قدرت نے جیسا تخم سینے میں ووقیت رکھا ہے اس کا ظمور ہو گا۔ ٨۔ ونیاوی دکام بھی طاکم ہیں عمر مجازی۔ جن کے تھم میں نہ تلطی کا احتمال ہے۔ رب تعالی طاکم حقیق ہے جس کے تھم میں نہ تلطی کا احتمال ہے۔ نہ اس کے تھم کی کمیں ایل ہے۔ افغالیہ آیت بالکل حق ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ قوم کے سردار بی قوم کی بلاکت کا باعث بختے ہیں اگریہ درست ہو جائیں قوقوم کو اعلیٰ درجہ پر پنجادیتے ہیں۔ قوم شعیب کے سردار اس ب ادلی سے بلاک ہوئے۔ ۲۔ یعنی اصل مقسور تو تہارا نکالتا ہے۔ تہاری وجہ سے تسارے ساتھی مومنوں کو بھی نکال لیس سے معلوم ہواکہ کفار بھی جانے تھے کہ نبی اور عام مومنوں میں فرق ہے۔ لفظ مومن میں بی واغل نیس ہوتے خیال رے کہ معک کا تعلق نکالنے سے ہے۔ یعنی انسی مجی تمہارے مائے نکال دیں مے۔ ایمان على مومن تي كے برابر نميں ہو سكتے كو تك ني ايمان على مقدم ہوتے بين سائد بين يه نميں ہو سكتاك بهم دل سے تسمارے دين سے بيزار موں اور تقية كركے زبان سے

اس کا اقرار کرلیں۔ معلوم ہوا کہ تغیبہ بری چزہے۔ ہا۔ اس طرح که مجھے اول بی سے کفرے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفرے نکال لیا۔ ایمین کی تونیق دے ری۔ کیونکہ نی کسی وقت بھی کنگار نمیں ہو کتے اچہ جائیکہ ان سے کفر صاور ہو ہ۔ کسی مسلمان کا ممراہ کرنا اس سے نی خارج ہی کیونک وہ معصوم تعلمی ہوتے ہیں ا وہ مراہ سی ہو سکتے۔ نیز مرای یا تو نکس مدر ، ہے آتی ہے۔ یا شیطان کے افوا ہے۔ انہاء کرام کے ننس مدر ہوتے علی تعیل بلکہ صلعتنہ رب فرما آ ہے۔ ہانَّ النَّفْسُ لَمَا مَّارَةٌ بِالتَّوْمِ الْأَمَادُ بِمُ ذَيِّ أَوْرَ شَيْطَانِ انْسِي مُرَاهُ نَسِي كُر مكا رب قراآ ب- إنَّ يمنادِي لَئِن دَكَ عَلَيْهِمُ مُنْكُنَّ اس سے اشارہ" معلوم ہواک کافر کا تغرافلہ کی مشیبت اور ارادے سے محراس کی رضا سے نمیں۔ ۲۔ یہ آیت ان آیات کی تغیر ب بن می فرمایا کمیا که الله بر چزکو محمرے ہوئے ہے۔ بین اللہ کاعلم اس کی قدرت محمرے ہوئے ہے۔ رب محیرتے اور محرتے سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مارے توکل سے خروار ہے۔ امید ہے کہ اب وہ ہم سب کو کفری طرف او نے سے بچائے گا۔ عب یعنی فیملہ ظاہر فرما دے۔ اس طرح کہ کفار کو ہلاک فرما دے اور مومنوں کو نجات دے دے" ورنہ قولی فیملہ تو نی کی زبان سے عی ہو چکا تھا ۸۔ یعنی اكرچه ونياوى حكام سلطان وفيرو بمي فيط كرت رج بين محر تمرا فیملہ سب سے اعلی ہے۔ اب اس طرح کہ تم کو تجارتی لین دین میں پورا والنا رے کا جس سے حمیں تجارتوں میں بجائے گفع کے نقصان ہو گا۔ مرداران کفر کا یہ قول ان لوگوں سے تھاجو اہمی تک ایمان نہ لائے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین دنیاوی فقصان دکھا کر دین ے رد کتے میں ۱۰۔ اس طرح کہ پیلے تو ان پر ایک چ آئي- پر زاول - كو كل مورة مود من ب وَاخْذُتِ الَّذِينَ خَلْتُوْاالطَيْعَدةُ عبدالله بن حياس رضى الله تعالى منمات فرمایا کہ ان ہر دوزخ کا دروازہ کمولا کیا۔ جس سے سخت مری ہو گئے۔ وو تھ خانوں میں بھاکے۔ وہاں بھی مری

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهُ شیب تسم ہے کہ م تہیں اور تمارے ساتھ والے ملاؤں کو ج ابنی بستی ے کال دیل کے یا تم ہمارے دین یں آ ماؤ کماکیا اگر چہ م بنرار اليول ت صور بم النه بر جوث بالدمين عظم الر تباريدوين بن كُمْ يَغِدُ إِذْ نَجْسَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَّ جائیں بعد اس کے کا اللہ نے بیس اس سے بھایاہے کا ادرم مسانوں م کمی کا کا بھیں کہ قبارے دین میں آئے عکر یک اللہ جائے جو ہما ارب ہے ہا ہے دب کا علم برچیز کوفیط ہے ت بم نے اللہ بی بر بھرومر کیا اے ہا سے دب م اور مادی قوم یں حق فیعد کرٹ اور تیرانیعدسب سے بمتر ہے نہ اور اس کی قوا کے کافر سردار ہونے سے اگر تم شیب سے ابن شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَّا لَخْسِرُونَ ۞فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْهَ ہست و مرورتم نفتان یں ربوعے کے تو انیس زور نے سایا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ لِمِثْمِيْنَ فَالَّذِينَ كَنْ بَوَا تو میں اپنے محمروں میں ادامنے بنرھے رہ مجنے نلہ شیب کو تبٹلانے والے

تھی۔ وہاں ہے نکل کر جگل کی طرف بھامے وہاں اہر کا عمزا نمودار ہوا۔ سب وہاں جمع ہو مجے۔ وہ یادل جمک بن کر بھڑک اضاور تمام لوگ بس کر فتا ہو مجے۔ لندا وارے مراد ان کی بست ہے' نہ کہ ان کے محر- کو تک وہ محرول سے لکل کر جگل میں فاہوے تھے۔ رب فرما آ ہے۔ فاخذ منه مذاب بذم الفظلة

اب یعنی قوم کی بلاکت کے بعد جب آپ اس محفوظ مجد سے شعل ہوئے جہاں آپ محدود تھے تو ان سے جان معنوں پر مزرے اور ان سے یہ کلام کیا (روح البیان وفیرہ اس مسام ہوتا ہے کہ یہ کلام ان کی وفات کے بعد کا ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ مردے سنتے ہیں میجونکہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کی بلاکت کے بعد کلام فرمایا۔ حضور نے ابر جمل و فیرہ سے بعد ان کی ہلاکت کے ان کی الشوں پر کھڑے ہو کر کلام فرمایا ۱۔ بعنی تم لوگ اس قاتل نسیں کہ تم پر رہے وغم كيا جائد اس سے معلوم ہواكد كافرى بلاكت ياموت رخم كرنا جيساكد بعض مسلمانوں نے تلك يا كاندهى كى موت يرسياه كپڑے پہنے "ياس كے مرشے كيميع" بيرسب

YAA فألالملاه شُعِيْبًا كَأَنُ لَمُ يَغْنُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوا شُعَيْبًا عمد یا ان تھروں میں میں رہے ہی نہ فقے شیب کو جشلانے والے ہی تبای یں پڑے تو شیب فان سے شہیرا که ادر کما اسے میری تو کا لَقُدُ أَبُلُغُتُكُمْ رِسُلْتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ یں جس پلے رب کی رسالت بینجا بھا اور تہاسے اعظے کونسیعت کی لہ تو کیو کر من اللى عَلَى قَوْمٍ كِفِي يُنَ شُومَا آرُسِلْنَا فِي قَرْيَا فِي سردں کا فزوں کا تاہ اور نے بھیجا ہم نے ممسی بستی بس مِّنُ نَبِيِّ إِلْا ٓ اَخَنَ نَا اَهٰ لَهَا بِالْبَاسَاءِ وَالْطَّرَاءِ کو فی مجلی منظر بیر کر اس سے توگوں کو سفتی اور تعلیف میں بیرا علا لَعُلَّهُ مُرْيَضَّرَّعُوْنَ ﴿ ثُمَّرَبَّنَ لَنَا مِكَانَ السَّبِيّبَ کہ دہ سمی طرح زاری سمیں ہے ہمرہ نے بران کی جگ مجلائی بدل الْحَسَنَة حَتَى عَفَوا وَقَالُوا قَلَمُسَ الْكَوْنَا الضَّرَّا دی ته بهال مک که وه بست بو عمد اور بو نے بیشک ماسے یا ہے و دادا کو رکنے و وَالسَّرَّاءُ فَأَخُنُ نَهُمُ يَغْتَةً وَهُمُ لِابَنْعُرُونَ ﴿ وَلَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا يَشْعُرُونَ راحت بہنچے تھے تو بم نے اہیں اچا کک ان کی فغلت یں پیڑیا ٹ اود اگر اَتَ اهْلَ الْقُاتِي امَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرِّكَاتٍ بستیوں والے ابان لاتے اور ڈرتے تو مزور ہم ان بر امان اور زین صِّنَ السَّمَاءِ وَالْكِنْ صِي وَلِكِنْ كُذَّ بُوا فَأَخَذُ الْهُمْ ے برسیں کول میے لہ بھر اہوں نے تو بھلایا تو بم نے اہیں بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ@اَفَاصِنَاهُلُالْقُوْسَ اَنْ اں کے کئے پر کرنٹار کیا ہے ۔ کیابستیوں والے ہیں ڈرتے کہ ان

ناجائز ہے۔ بلک نی كريم صلى الله عليه وسلم في الوجل ی موت کی خریا کر سجده شکر اداکیا محمی کی موت پر خوشی نس بكد ونيا فتد سے خال مو كئ اس پر خوشى ہے۔ كے كا ہوئے عصو کے کث جانے پر رنے و غم کیا۔ سے یمال لو کوں سے مراد کفار ہیں۔ اور سختی سے مراد فقیری اور دو سری بیرونی مصائب ہیں۔ اور تکلیف سے مراد ناری آزاري وفيره واعلى معيبت بي- يعني آخر كار ان ي تكالف بيجي آكد الحان لادي ٥- اس سے معلوم بوا ك ونيا على معيبت و آرام احمان بي- معيبت على صابرا آرام میں شاکر رہنا چاہیے۔ منابوں کے باوجود میش ا منا خت مذاب ہے اور نیک کاروں پر تعلیف آنارب کی گ رحت ہے۔ اگر مبری ویش نے ٦ ۔ یا اس لئے کہ ان نعتوں کے شکریہ میں ایمان قول کرلیں یا اس لئے کہ عافل موكراور زياده مناه كرليس بلي صورت على بد نعتيل رحت تھیں' دو سری صورت میں عذاب تھیں۔ ۲۔ مطوم ہوا کہ معیبت یمل رب کی لحرف ربوع نہ کرنا<sup>ا</sup> اس کو انفاقیات میں ہے ماننا خافل قوم کی علامت ہے۔ محاب کرام ہر باری می سوچے تھے کہ کس مللی کی وجہ ے یہ تکلیف آئی اور ہر نعمت پر خوف کرتے تھے کہ کس یه نعت رب کا عذاب نه مو- بیدار دل کی سی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعیب کرے ۸۔ اس ہے معلوم ہوا کہ تقویٰ رحمت الی کا ذریعہ ہے دنیا بی ہمی اور آخرت من مجى- رب قرما آ ب- وَمَنْ يَتُواللهُ يَجْعَلُ لَهُ خَفْزُجًا مِی بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب رفع کرنے ك كئے نيك اعمال كرنے جائز ميں۔ اى كئے بارش كے لئے نماز اسسفاء اور گرین می نماز کسوف برجے میں ۹۔ ینی عاقل بالغ کافروں کو تو ان کی بد عملوں کی وجہ سے حم مم کے عذاب میں کارلیا۔ اور ان کے بچوں اور جانوروں وفیرہ کو ان کے آلا ہو کر۔ گندم کے ساتھ محن بھی ہیں ما آب- الذا آبت برا متراض سير

ا۔ یمال بستیوں والوں سے مراد مکہ کرمہ اور آس پاس کی بستیوں والے ہیں اور نہ ڈرنے سے مراد بے خوتی کانہ ڈرنا ہے ہو کفر ہے۔ قدا یہ آیت اس کے ظاف ضیل بستیوں والوں سے مراد مکہ کرنے نائے بھائے بھائے کہ ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہ آئے گا رب کی بیت اس کا خوف ایمان کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باول و کم کر بھی خوف کرتے تھے اور رب کی وعدہ ظافی کا خوف کفر ہے۔ نیز رب کی بیت کا دل سے نکل جانا کفر کی دلیل ہے وی اس جگہ مراد ہے۔ اس کو تک عذاب اللی اکثر خفلت ہے وقت آتا ہے اور خفلت زیادہ تر رات کے آخری حصد میں یا دو پر کے وقت ہوتی ہے۔ ساس معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کی بیت کا ول سے نکل جانا سخت

نتمان کا ذریعہ ہے۔ رب کی ڈھٹل یا اس کا کسی بندہ کو مناه برنه بکرنا خفیه تدبیر ب- ۱۰ یعنی انسی فور کرنا جاہے کہ جے ان کے مورثوں کے پاس بد دنیانہ ری وہ مر محتے یہ ان کی جائد اووں کے مالک ہو مکع الیسے بی ان کے پاس نہ رہے گی۔ ان کے بعد دو سروں کو لمے گی۔ خیال رہے کہ کمہ والوں پر مجمی ظاہری عذاب نہ آیا لین منخ نسعت وفیرہ۔ اصحاب فیل پر عذاب آیا۔ تمر وہ مکہ وائے نہ تھے اور جن بستیوں میں عذاب طاہری آیا۔ وہاں رمنا دہاں کا پائی جنا بلکہ وہاں تھرنا بھی ناجاز ہے۔ قدا اس آعت کی یہ تغیر قوی ہے جو ہم نے بیان کی کہ یمال ع مورول کی موت مراد ہے جس کے بعد اس کے وارث اس کا مال سنبھال کیتے ہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دو سروں کی موت سے تھیجت نہ لیما ' برابر مناہوں میں مشغول رہا ' ففلت قلب کی علامت ہے۔ زیارت قیور ای لئے منون ہے کہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواک برباد شدہ قوموں کے حالات برحنا مبرت کے لئے بت بمتر ہیں... ایسے می انہاء کرام ادلیاء اللہ کے مالات معلوم کرنا' آ که حبادت کا شوق ہو' بہت ضروری ہے۔ ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمی کی توجن یا عدادت دل ير مرمو جانے كاسب ہے۔ رب اس سے بچائے۔ يہ مرائی ہوتی ہے جے نوم کا زنگ سے کل جاتا۔ ۸۔ معلوم مواکد نمي کي مخالفت کا نتجديد مو يا ب کد انسان کا ول سخت مو جا آ ہے جس سے اس میں بدایت قبول کرنے کی اہلیت نہیں رہتی۔ اب جن کو حضور سے تعلق نہیں' انسیں قرآن کی سمجہ بھی التی ہی آتی ہے نعوذ باللہ منها ۹۔ کفار عرب معیبت میں گر فآر ہو کر وعدہ کرتے تھے کہ اگر اب نجات مل من تو ہم ایمان لے آئیں کے اور نجات الخدير ايمان نه لات تفديهان اس كاذكرب

109 144106 الإعرافء يَاتِيَهُمُ بِأَسْنَا بِيَاتًا قَاوَهُمُ نَايِمُوْنَ ﴿ اَوَامِنَ بر مال فاب ات سو آئے جب وہ سوتے ہوں لو یابستیوں )الْقُرْبَى أَنْ يَاٰتِيَهُمْ بِأَسْنَاضُكُم وَ هُمْ والے بنیں ڈرتے کران بر ہارا مذاب ون چڑھے ہے جب وہ کھیل يلْعَبُونَ ۞ أَفَاكِمْنُوا مَكْراللَّهِ فَلاَيامَنُ مَكْراللهِ رہے ہوں نے کہاامٹہ کی ختی تدبیروں سے بے فبر مک توانٹری ختی تدبیر سے إِلاَّ الْفَوْمُ الْخِسَمُ وْنَ فَا وَلَهُ يَهْدِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ : ٹر بنیں بوتے نظر نہا ہی واسے تہ اور کیا وہ جو ذین سمے اکلوں سے بعد اس سے الْأَرْضَ مِنَ بَعْيِ اَهُلِهَا أَنُ لَوْنَشَّا وُاصَبْنَهُمْ إِنَّ نُوْرَمْ دارت بوسف انبیں اتنی بدایت نه کی کوئم ما بی ترانیس ان کے گن چو<del>ن واقع انتقا</del>ل وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوْرِهِمْ فَهُمْ لِا يَسْمَعُونَ ﴿ يَأْكُ الْقُرُى ادر ہم ان کے ولوں پرمبر کرتے ہیں کہ وہ بکھ ہنیں شنتے ہی یہ بیتال ہیں جن کے نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَا إِهَا وْلَقَدْ جَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُمْ امال ہم ہنیں ساتے ہیں تہ اور بیک ان کے باس ان کے رول الْبِيِّنَاتِ فَهَاكَا نُوْ الِيُؤْمِنُوا بِهَاكُذَّ بُوْاهِنَ قَبْلُ روسطن دلینیں کے کرآئے تو وہ اس قابل نہ ہے کہ دہ اس برایمان لاتے جے بہلے عِثْلًا مِنْكُ مِنْ أَنْ يُول بى بقاب نكا دَيًّا سِه كَانْدُول يحدول بدادان دِّ كُنْثِرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍاْ وَإِنْ وَجَدُنَا ٱلْتُكُمُ لَغْسِقِيْنَ ٣ یں اکٹر کو ہم نے قول کا بچانہ ہایا ہے اور مرور ان بم اکٹر کو ہے تھے ہی یا یا تُعْرَبَعِنْنَا مِنَ بَعْدِهِمْ مُّوسى بِالْيَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ پھر ان کے بعد ہم نے موئی کو اپنی 'فٹ بنوں سے ساتھ فرحون اور اسکے دربارہوں منزلء

ا۔ یعنی موک علیہ السلام سے پہلے جو نبی مخررے۔ ان کے بعد موٹ علیہ السلام کو بھیجا۔ چو نکہ موٹی علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت پاییہ کے نبی ہیں۔ پہلے صاحب کتاب ہیں۔ اس لئے آپ کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ ورنہ تمام نہیں میں آپ جی آگئے تھے۔ اور آیات سے مراد موٹی علیہ السلام کے معجزات ہیں نہ کہ تورات کی آئیتیں۔ کیونکہ تورات شریف ہلاکت فرمون کے بعد مطاہوئی تمی نیز کفار کتاب ماننے کے مکلف نسیں ہوتے وہ نبی کو ماننے کے مکلف ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ہر بادشاہ معرکالقب فرمون ہو تا تھا۔ اس سے پہلے اسے عزیز معرکھتے تھے اور اب خدیج معرکملا تا ہے۔ موٹی علیہ السلام کے فرمون کا نام مععب بن ریان تھا۔ آپ تمام

هُ فَظُلُمُوا بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ 
هُ فَظُلُمُوا بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ 
هُ فَظُلُمُوا بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ 
هُ فَظُلُمُوا بِهَا فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ 

هُ فَظُلُمُوا بِهَا فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ 

هُ فَظُلُمُوا بِهَا فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَالْقِبَالُهُ 

هُ فَظُلُمُوا بِهِا فَانْظُرُكُمْ فَالْمُعْلِقِينِ إِلَيْهَا فَالْفُطْرُكُمُ 

هُ فَظُلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِا فَالْفُطْرُكُمْ فَالْمُعْلِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال کی طرت آلیجا لہ تواہنوں نے ان نشا نوں پر زیادتی ک ٹو دیچوکیدا ایجام ہوا معندون کاور مونی نے کہا اے فریون عل برور دیگار مام کم يمول بول ت بلھ مسنزا وارجے کر النہ بر ندم ہوں عظر لُو اللَّا الْحَقَّ قَدُحِئْتُكُمُ رِبِهِ بِيَنَةٍ مِّنَ تَرَبِ بى بات لا يى تمسيكهاى تبارىدىك قرى ننان كرايا بول نیستین میرانید کو میرے ساتھ جوڑ نے ک بولا اگرتم کونی نشان ہے کر عصا وال ويا وه فوزًا أيك الرّوم فالمهر يوهما في أور لهذا بالمَدِّكر بِها ن مِي وَال كُونِهَا لا تُو وہ ویکھنے والوں کے سامنے جھٹانے نے لگا کے فوا فر فوان سے مردار اور ہے یہ تو ゲイ てきってりっる とりつこくせ りかく هنالسورعِليم⊕يرِبيان يحِرجمَّرِن رحِمهم ایک علم والا عادد حرب ته نهیں تبارے کل سے تعالا بعابتا ہے تو قبارا کیا مشورہ ہے ہوئے ابیں اور ان کے بھائی کو عبرا اور جروں نك لوك جي كرف والے بھي دے كر برطم والے جادو كركو ترسے إلى اے آيں ت

معروالوں کے نی تع خواہ وہ قبلی بول یا سبلی یا اسرائیل اس سے معلوم ہواک سب سے پیلے نی کی پیان فرض موتی ہے۔ چردو سری چیزوں کی۔ اس لئے مارے حضور نے سب ہے پہلی تبلیغ میں فرمایا کہ مجھے بھیانو میں کیما ہوں۔ سے معلوم ہواک نی جعوت سے معموم ين - معرت ابرابيم عليه السلام كافر مانا- مِلْ فَعَلَةٍ كَمَارُهُمُهُ لمُنا تَبِلَغُ تَكُى جِموت نه تعار اي طرح آب كا الى بيوي كو بمن فرمانا توریه تما جموت نه تمار نبوت اور جموت میں وی نبت ہے جو اند جرے اور اجالے میں۔ ان کا کذب محال ہے اور رب کا جموت محال بالذات سے یعن اسیں ابی فلای سے آزاد کردے ماکہ وہ میرے ساتھ ملک شام یطے جائیں ۵۔ یعنی موٹائی میں اوربا تھا تیز رفاری میں یکے سانب کی طرح تھا۔ زرد رنگ کا۔ ایک میل او نیا کرا مو کیا۔ فیلا جزا زین پرا اونھا فرمونی محل کی چونی پر تما۔ جب فرمون کی طرف رخ کیاتو فرمون تخت سے از کر کوز مار یا جماگا۔ اور ورباری ایسے جمائے کہ بہت ہے کیل کر مر کئے۔ فرعون چیخا کہ میں ایمان لا تا ہوں اور اے پکڑلو اور تمهارے ساتھ میں بنی اسرائیل کو بھیجتا ہوں۔ ۲۔ اس ے بد لگاکہ نی کو معزات اس قم کے ضرور دے جاتے میں جس کا اس وقت زور مو۔ چونکد اس زمانے عمل جادو كا زور تما فند؛ معرت موى عليه السلام كوبيه معجزات عطا ہوئے معرت مسے علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تما ارز انس اندهون اور كوزميون كوشفا بخشا مردت زندو کرنے کے معجزے عطا ہوئے اگر قادیانی نبی ہو آتو اے سائنس کی اعبادات کی مشم کے معزے کے کیونکہ تج کل ای کا زور ہے ہے۔ چوکھ آپ معرے مرم تك لاية رب تھ اس لئے فرمونی سمجے كه آب جادد سیجنے محنے بتیے اور کسی ماہراستاد جادو کر کی شاگر دی کر کے جادو میں ماہر ہو کئے ہیں۔ ای لئے اللہ تعالی نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھین میں مکہ والوں تی میں رکھا اور طید والی کے بال بت بی کمسی میں رے آ کر کسی بد بخت كويد كف كاموقعات الحدينانيد فراون في مارون

ا۔ اللہ تعالی نے فرقون کے منہ سے کی بات نگواوی کہ وہ جادو کر مومن ہو کر غالب آئے اور اللہ کے مقرب بن گئے۔ یہ جادو کر کل ستر ہزار سے بن جی بات نگواوی کہ وہ جادو کر مومن ہو کر غالب آئے اور اللہ کا مصابہ بن کر بسرہ دیتا ہے تو ان کے ول جس بینے کیا کہ یہ جادو نمیں کہ عادور ' عدو شعون ' جب انہیں پہ لگا کہ موی علیہ السلام کا مصابہ آپ کے سونے کے حال جس بھی کہ سانہ بن کر پسرہ دیتا ہے اس کی اجازت دیتا منا نہیں کو نکہ حضرت موی علیہ السلام نے انہیں جادو کرنے کی اجازت دیتا منا نہیں کہ نکہ حضرت موی علیہ السلام نے انہیں جادو کرنے کی اجازت دی گرباطل کرنے کے لئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرتے سے ایمان مل جاتا ہے۔

ای ادب کی وجہ سے ان جادو کروں کو ایمان اور شادت نعیب ہوئی کہ انہوں نے اجازت حاصل کر کے جادو کیا۔ سے معلوم مواک اکثر جادد کی حقیقت کچھ نمیں ہوتی مرف لوگوں کی نکاہ کھ کا بچھ دیکھ لیتی ہے۔ مر معجزے میں جو تظر آ آ ہے اولیا على واقعہ میں ہو آ ہے۔ یہ على كرامت كا عال إ- رب قرالاً ب سُنِيدُ عاسِيرَتُها الأولى الله يعنى تمن مو اونث بحركر لافعيال لائ تق جنیں سانوں کی شکلوں عل وکھا ویا میا- تمام میدان مانوں سے بعرمیا۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ جب کوئی چے حمی اور شکل میں ہو جاوے تو اس کی بعض خصوصیات بحى اس ميس آ جاتي جي- مسالا حي تحي- لا عي كمايا با نسي كرتى - محرجب سانب كي علل مين بوكي تو كماني يني كى- اس سے بحت سے سائل عل ہو جائي كے۔ حفرت جرمل کا انسانی شکل میں آنا تو لباس پیننا حفرت ملک الموت کی موی علیہ السلام کے طمانیے ہے آگھ کا لكل جانا۔ وغيره يه سب اي شكل ك احكام بي جو اس وقت ان کی تھی۔ حضور الله کا نور ہیں۔ محر جب انسانی عل من میں و کماتے ہے بھی میں۔ نکاح بھی كرتے میں۔ وصال کے روزے میں تکلیف نہ ہونا اورانیت کی جلوہ مرى ہے ٢- معلوم ہواك مجرد كے مقابل جادو نيس تمرآ- حضور يرجو جادو جوا وبال مجزے سے مقابل نہ تما خفیه کیا گیا۔ جیسے بعض انہاہ کرام کو شمید کر دیا گیا۔ جادو کا نی پر اثر کرنا ایا ہے بیسا کوار کا ان کے اجمام پر اثر كرا- عدين وه خور عدد عن ند كرك بك وني خداوندی نے و بھیری کی اور رب کی طرف سے کرائے مجة بشعر

مری طلب بھی تسارے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں افعائے جاتے ہیں ۸۔ معلوم ہواکہ انبیاہ کرام رب کی دلیل اور پچان ہیں۔ مینی رب العالمین وہ ہے سے یہ دونوں پغیر رب فرمادیں نہ کہ فرعون۔ اور رب تعالی کی درست و متبول معرفت وی ہے جونی کے ذریعہ حاصل ہو۔ ۹۔ یہاں قبل سے

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓ إِنَّ لَنَا لَاَّجُوَّ إِنْ كُنَّا اور جا دُوع فرون کے ہاس آئے ۔وے بکہ بیس اضام سے کا اور ہم ناب آجائیں بولا ہال اور انسس وقت قم مقرب ہر جاذ کے ل قَالُواْلِيْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُونَ تَحُنُّ برے اے وش یا تو آب ڈالیں یا ہم ڈالنے الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُواْ فَلَهَا الْقَوْاسَحُرُوا اعْيُنَ وں کہا جسیں ڈالو تے جب ابنوں نے ڈالا وگوں کی کا بوں بر مادد النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرِ عَظِيْمٍ ® وَ ارد محدیمود و سراود كر ديا عه اور ابنين ورايا اور يرا جادو لا ك ع اؤَحَيْنَآ إِلَى مُوْسَى أَنَ أَلِق عَصَاكٌ فَإِذَا هِي ثَ**نُقَعَنُهُ** ہم نے موسے کو دمی فرائی کر اپنا عمل ڈال توناگاہ ایک بناواؤں کو تکھنے تکا اثر تو تق تماہت ہوا اور ان کا کا کا باطل کا گا لبؤا هَنَالِك وانقلبُواصِغِرِينَ®وَالِعِي السّحرَة تو بهال وه مغوب برش اور ذلیل بر کر این اور جادد مر سبد بین سْجِدِيْنَ فَقَالُوْآ الْمُتَابِرَتِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ مَ تِ گرا فیے گئے ڈی ہوئے ہم ایمال لائے جان تے دب پر چو دب ہے مُوسى وَ لَمْرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُغُرِبِهِ قَبْلَ ومنی اور بارون کا شہ فر**ہ** ن ہوا ہم اس ہم ایمان نے آئے قبل اس سے <u>ٱڹؙٳ۬ۮؘڹۘڵؙػؙۿٝٳڹۧۿڹٲڵؠٙػ۠ڒڡۧڰۯؿؙؠؙٷٷ؈ڶؠۑٲؽڹ</u> سر مِن سَبِسِ اجازت دوں فی یہ تو بڑاجل ہے جو قم سہلے شہر میں بھیلایا ہے۔ اللہ

مراد بغیر ہے۔ تینی بغیر میری اجازت تم ایمان کیوں لے آئے ' سے غُلُنان تُنفذ کلینات ذین اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے ماں اپ اواثاہ کی اجازت کی خرورت نسیں بلکہ فرائض نماز و ج ماں اپ باوشاہ کی اجازت کے بغیر بھی اواکرنے لازم میں۔ اس بینی تم سب شاکر د ہو۔ موی علیہ السلام تمسارے استاد ہیں۔ تم فی سرورت نسیں بلکہ فرائض نماز کے بار تھے۔ یہ مقابلہ اسکندریہ کے علاقہ میں ہوا تھا۔

ا۔ دریا کے کنارے مجور کے درخوں میں آ کہ لوگوں کو حبرت ہو۔ صاحب روح البیان نے فرہایا کہ سولی کا موجد فرمون ہے۔ اب اسلام میں واکو کی سزاسول ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کے دل میں خوف فیرانلہ نہیں ہو آ۔ یہ بھی معلوم ہواکہ آدمی نبی کی حبت کی برکت سے آن کی آن میں دلی ہو جاتا ہے۔ دیکھو آج تل یہ جادو کر موزک علیہ السلام پر انحان لائے اور آج بی انہیں یہ قوت قلبی نصیب ہو گئے۔ کہ سولی کا بھی انہیں خوف نسیں۔ سوے معلوم ہوؤ کہ مومن کامل کی پھیان یہ ہے کہ کفار اس سے ماخوش ہوں۔ کفار کی ماخوشی قوت انحانی کی دلیل ہے جس سے کافر بھی خوش ہوں اور مسلمان بھی وہ متافق ہے۔ آج تک صحابہ کرام پر کفار تجرب

747 تآل الملاه لِتُخْرِجُوامِنُهَا اَهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ لأُقَطِعَنَ کرمبرواول کواس سے عال وو تواب جان جاؤ سے قسم ہے کہ یں تہارے ايُدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمُ مِّنْ خِلَاثٍ ثُمَّ لَاصِيلَبَ تُنْكُمُ ایک فردن سے یا قد اور دومری طرف سے یا وُں سما وُں عما ہمرتم سب کو سول ٱجُمَعِينَ ﴿ قَالُوْ ٓ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا دول کا نہ ہوئے ہم اپنے رب ک طرف ہمرنے والے بیں تہ اور تجھے تَنْقِمُ مِثَا إِلاَّ آنُ امْنَا بِالْتِرَ رَبِّنَا لَهَا جَاءَتُنَا \* ہما دی ایم ایک ایر ایک جم ہے رب کی نشآنیوں ہو پائن انسے جب وہ ہما سے ہاس رَيِّنَا آفُرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَتُوفِنَا مُسْلِينَ فَوَقَالًا مَيْنَ الْمُعْدِدَةِ فَيْنَا مِعْدِينِ مِعْدِدِينِ مِعْدِدِينِ مِعْدِدِهِ مِعْدِدِهِ مِعْدِدِهِ مِعْدِدِهِ مِن الملامِنُ قَوْمٍ فِرَعُونَ اتَّنِ رَمُوسَى و قَوْمَهُ فرمون کے مردار اور کے فیام تو مونی اور اس کی قوم کو اسس سے جوز تا ہے کہ وہ زشن یں فساد کھیلائی اور کوئی کھے اور تیرے فہرائے ہوئے مودو ل کو جو اسے سَنُقَتِّلُ اَبُنَاءُ هُمُ وَلَسُّتَنَى نِسَاءُ هُمُّ وَإِنَّا فَوُقَهُمُ شه براه اب بم ان سے پیٹول کو تنل کریں محاود کی بیٹیاں زندہ رکھیں مخے یہ اور بم بیٹک ٹ قَاهِرُونَ ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا بِاللَّهِ ان پر فالب ہیں کے موملی نے اپنی قوم سے سندایا اللہ کی مدد چا ہو اور مبر کرد نا بیشک ذین کا مالک انٹر ہے اپنے بندوں یں بعے ہاہے وارث بنائے اور ہو ترمیدان بر بیز کادول کے باقد ہے کا برے ہم مثلے گئے آپ منزلء

كردب بين مان معلوم مواكد محبت موى عليه السلام نے ان برانے کافرول کو ایک دن میں ایمان محابیت ا شادت کمام مدارج طیے کرا دیے محبت کا فیل سب ے زیارہ ہے۔ ۵۔ کو تک جادو گروں کے سحدہ میں گر جانے سے چھ لاکھ آدی ایمان لے آئے او یہ سروار محبرا كر كيف ملك موى عليه السلام كو فل كيون نبي كر ١٦٠ . فرجون کے دربار میں آئے والے مخود فرعون کی ہوجا كرتے تھے۔ اور دور رہے والوں كے لئے فرمون كے نام یر پھرا کنڑی وفیرہ کے بت ہوا دیئے مجئے تھے مجن کی وہ ہوجا کرتے تھے۔ الهنگ سے می مراد ب-ے لااء مل می جو ان الری پر بولا جا آ ہے محریماں چھوٹی لاکوں پر نماء بولا ميا- يونك وه آئده نساء بنه والي تمين عبارا" انس نماہ بولا گیا۔ جیے طالب طم کو عالم کر دیتے ہیں ہما ۸۔ یعنی حاری برتری اور بی اسرائیل سے بھتر ہونے میں میا مکھ فلک نمیں۔ یہ محض مند سے کتے تنے محران کے ول ومركة فقدا اس عيد لكاكد فرمون ير معرت موى علیہ السلام کا رحب مجامیا تھا۔ ای لئے آپ سے مجو ترض نہ کیا بکہ آپ کی قوم سے بجوں پر علم وحایا رہا۔ ۱۰ جب بی امرائل کو پد چلاکه اب بھی مارے اوے ذیج کے جائیں مے تووہ پریٹان ہوئے۔ خیال رہے کہ اب فرمون کی بہ حرکت مرف اپنا بحرم باتی رکھنے کے لئے متی ورنہ جن کی روک تمام کے لئے پہلے بجوں کو زع کرا یا تما دو توپیدا ہو بچکے تھے۔ تب آپ نے بی امرائل کو مبری معين فرائي- ١١- اس ين اشارة م فرمايا ما ربا عبد كم تم پر میر کار بن کر رہو۔ انشاء اللہ طک معرے تم بی مالک ہوؤ گے۔ خیال رہے کہ فرمون نے اپن چار سوبرس کی عمر عل تمن مويس سال ايس آرام سے مرارے كم بمي اس کا سر بھی نہ و کھا۔ بعد میں اس پر عذاب آئے۔ یعنی فرعونی دیمانیوں کی کمیتیاں اور شری لوگوں کے باغات یے برگ و بار کر ویئے۔ کھیتوں میں غلہ کم ا باغوں میں مچل بہت کم کر دیے تا کہ توبہ کریں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو منحوس جانا اور نیک اعمال کو نموست سجستا کفار کا کام ہے۔ امارے ممناہ منوس وہ حفرات مبارک میں۔ مینی علیہ الطام نے فرایا تھا۔ ا معملی میکوگا اینساکنت کک ان لوگوں کے تیرکات بھی سل مبارک اور برکت والے ہوتے میں اے بمال اکثر فرمایا ميا كو نكه بعض قبلي موى عليه السلام ير ايمان لا يك تھے۔ اگرچہ وہ تھوڑے تھے کے تب مویٰ علیہ السلام نے فرمونیوں کے لئے بدوعا فرمائی کہ مولا اب ان کی مرکشی مدے برد من انسی مخلف عذابوں میں جنا فرا۔ چنانچہ ان بر وہ پانچ جمد عذاب آئے جن کا ذکر اگل آیت می ہے۔ ۸۔ اتن کثرت سے بارش مولی کہ فرمونیوں کے کمروں میں یانی محلے محلے کمڑا ہو کمیا۔ جو میٹا وہ ڈوب میا۔ جو کمزا رہا اس کے ملے ملے بانی رہا۔ بی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ سنچرے سنچر تک سات دن یہ عذاب رہا۔ تب فرمون نے مویٰ علیہ السلام کی خدمت میں ماضر ہو کر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ ۹۔ طوفان تحتم ہوئے پر وہ ایمان نہ لائے تو صرف ایک لمو کے بعد تبلیوں یر ندی کا عذاب آیا جو تبلیوں کے کمیت محمول کی چیشی مملان کیلیں تک کھامئیں۔ ہریہ اوک موی عليه السلام كي خدمت من آئ اور ايان كا وعده كيا.. آپ کی دعاہے یہ عذاب دفع ہوا اس عذاب میں بھی ایک ہفتہ یعنی شنبہ سے شنبہ تک کر فمار رہے۔ ۱۰ ایک ممینہ آرام مع مخزارا۔ ایمان نہ لائے و ان پر ممن یا جوں کا عذاب آیا یہ کیڑے فرمونیوں کے جم تک جات محے۔ وس بوري چک بر جاتي تو بشکل تين سير آنا آ آ۔ پر موي طیہ السلام کے پاس ادم ہو کر آئے۔ یہ عذاب مجی ایک ہفت را شنبے سے شنبہ تک ااب جوں کے عذاب کے بعدیہ لوگ وعدہ سے پار کے۔ ایک ماہ آرام سے گزرا۔ پاران ير مينذك كاعذاب آياكه جمال فرهوني بيضة وبال مينذك

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ کے آنے سے بہلے اور آپ کے تشریف لانے کے اللہ ل میا عَلَى رَبُكُمُ إِنْ يُهْلِكَ عَلَى وَلَكُمُ وَيَسْتَخُولِفَكُمُ تریب ہے کر تبال رب تبالے فیس کیلاک کوے اور اس کی بھ زین کا ڒۻ۫ۜۏؘؽٮٛڟؙڒڲؽڡؘ تَعْمَلُوْن<sup>۞</sup>ۅؘڵڡۜٙڽٵڂؘۮ۬ؠؖٵٞ الک تبین بنائے له بعیرد بھے کھے کا کہتے ہوا در بیٹک بمنے فرفون والول ال فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقُصٍ هِنَ النَّهُمُ مِنِ کو برسول کے تھا کا ور پھلوں کے تھٹانے سے پیزا لَعَلَّهُمُ بِينَ لَرُوْنَ ۞ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا کر کمیں وہ نصیت مایں کہ ترجب اجیں مجلال ملق کتے ۔ یا ساسے ڵٮٚٵۿۨڹؚ؋ٵٙۅٳڹؾؙڝؚڹۿؙؙؙۿڔڛٙێٮۧٵؙ؞ؾڟؾۯۄؙٳؠؠؙ<u>ڎ</u>ۣ اے ہے اور جب برائی بہنتی تو مولے اور اس کے ساتھوں سے وَمَنْ مَعَهُ ٱلرّ إِنَّهَا ظُيْرُهُمُ عِنْدَاللّهِ وَلَكِنَّ بر فتو کی ہے جے من ہو ان کے نعیبہ کی شامت تو اشد کے میاں ہے لیکن ان ٱلْثَرَهُمُ مُلِايعُكُمُونَ ۞ وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَهَا أَخُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ؟ پاس آ ڈکر ہم ہر اس سے جا در کردو ہم کمی طرح تم ہرا یمان لا نے دا ہے ہیں تہ فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَوَادَ وَالْقُمِّلَ تر بيبا بم ف ان بر طوفان ث اور مثرى في اور كمن يا منى يا بويس ، " ته وَالضَّفَادِعُ وَالدَّهُ مَالِيتٍ مُّفَصَّلَتٍ ۖ فَاسْتَكُنْبُرُوا ادر مینڈک کے اور فون کے جدا جوا نشانیاں تو ابنول نے سجر کیا

ی مینڈک ہو جاتے۔ کھانوں میں 'پانی میں' چولوں میں' بھی میں مینڈک تا مینڈک تھے۔ یہ عذاب بھی ان پر ایک ہفتہ رہا۔ آفر تھ آکر پھرموئ علیہ السلام کی اور ہے۔ ان پر خون کا عذاب آیا کہ اور ہے۔ ہوئے آئے اور ایمان کا ویدہ کیا۔ تب عذاب دفع ہوا۔ اا۔ مینڈک کا عذاب ختم ہونے پر یہ لوگ عد سے پھر کئے۔ تب ان پر خون کا عذاب آیا کہ کو کئی میں ان ہوئیا۔ فرن ہو کیا۔ فرمون نے تھم ویا کہ قبلی امرائیل کے ساتھ ایک برتن میں کھائیں تو اسرائیل کی طرف شور ہااور اس کی طرف خون ہو جا آ۔ حق کہ قبلیوں نے اسرائیلیوں سے اپنے مند میں کلمیاں کرائیں تو اسرائیل کے مند میں پہنچ کر خون بن جا تا تھا۔ اسرائیلیوں سے اپنے مند میں پہنچ کر خون بن جا تا تھا۔ اسرائیلی کے مند میں پانی ہو تا تھا۔ اور قبلی کے مند میں پہنچ کر خون بن جا تا تھا۔

ا۔ کہ رب نے تم سے وعدہ فرایا ہے کہ تماری وعاقبول فرائے گامعلوم ہوتا ہے کہ فرعون دل سے موی علیہ السلام کی نبوت کا قائل تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تبول دعا کے لئے بزرگوں کے آستانہ پر جانا انسان کا فطری نقاضا ہے جو اس سے روکے وہ در حقیقت فطرت سے روکتا ہے بہمی کامیاب نہ ہوگا۔ ویکھو فرعون کافر تھا۔ گرمعیبت کے دقت حضرت موی علیہ السلام سے دعاکرا آتھا۔ یہ فطری نقاضا تھا ۲۔ معلوم ہواکہ خدائی کاموں کو بندہ کی طرف نبست کر سکتے ہیں کیونکہ عذاب اٹھانا رب کا کام ہے۔ گرموی علیہ السلام کی طرف نبت کیا گیا اور رب نے اس پر احتراض نہ کیا اور یہ نہ فرمایا کہ چونک نے موی علیہ السلام سے فریاد رسی کی

۱۳۳۳ الاحمال، وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور ده مجرم توم تنمي اور جب ان بر مذاب کتے نے وئی ماسے نے لیے رہے و ماکرواس جد کے سب جواس ا تباسے یاس ہے لہ يفك ألديم تم مع مذاب المفاد و كرت و بم مزورتم برا يان لايس عرار بن مرايل كرتها يد بَنِيَ إِسْرَاءِ يُلَ۞ فَلَتَاكَنَتُفَنَاعَنُهُمُ الِرِّجْوَ إِلَىٰٓ إِ ما تھ کر دیں گئے تے چھڑجہ ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ک ایک مرسسے لئے هُمُ لِلِغُوْمُ إِذَا هُمُ يَنْكُنُونَ ۞ فَانْتَقَمُّنَا مِنْهُمُ مریز انہیں بیٹینا ہے ف جمعی وہ مجمرواتے تو ہم نے ان سے بدل ایسا نے فَأَغُرَقَ الْهُمْ فِي الْبَيْمِ بِأَنَّهُ مُركَدٌّ بُوا بِالَّيْنَا وَكَانُوا تر اہنیں وریا میں ڈبر ویا ف آس لے کہ جاری آیمیں جھلاتے اور ان سے بے مبر تھے شہ اور م نے اس توا کم و و د یا لی گئی علی اس يُسْتَضِّعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الْآتِي زین سے پورب و بچم کی ملک کیا کی جس یں ہم نے بْرُكْنَا فِيْهَا مُوتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَ بی ا مرائیل بر بادل ہوا تھ برلہ ان سے مبرکا ادر بم نے بر باد کرہ یا جر کھے يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ 🕝

فرفون ادر اس کی قرم سال اور جر بنانیاں اٹھاتے تھے تا

درخواست کی الذا وہ مشرک ہو میاسب معلوم ہوا کہ نی ك توسل كا فرعون بمي كاكل تما يواس وسيله كامكر ب وہ فرمون سے زیاوہ ممراہ ہے۔ اس حضرت مویٰ علیہ السلام كى دعاكى بركت سے- معلوم بواكد بزركوں كى دعا كافرول كو بحى فائده وس جاتى ب توجم كنگار موسول كو كيول ند فاكده وس كى ٥٠ عد العنى ان كاب وفع عذاب عارمنی ہو یا تھا۔ ہم تو جائے تھے کہ یہ لوگ کافر رہیں کے اور ڈوب کر ہلاک ہوں گے۔ ۲ے موی علیہ السلام کا یا مظلوجن تی امرائیل کا اس ے معلوم ہواکہ نی کا بدلہ كفارے رب خود ليتا ب- اور مظلوم كابدل قدرت ليتي ب اگرچہ کھ در ہو۔ ک، دریائے قارم می۔ عنی میں م بحت مرے دریا کو کہتے ہیں جس کی تد آسانی سے ند معلوم موسكه- ٨- يعني ديده دانسته ان يمل خور ند كرية تے۔ يمال ب فرى سے عرفى ب فرى عراد سي ورند رب تعالی بے خبر کو عذاب شیں دیتا۔ نیز ارشاد ہوا۔ كتبوا اور جملانا اس كاكام موسكا بي جو خروار موسا یعن بی امرائل کو ہورے معروشام کا مالک بنا دا۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد۔ یمال زمن سے مراد ب معروشام کی زجن- اور بورب مجیم سے مراد اس کا ہے را طاقہ ہے۔ اور ورافت سے مراد فرمون کے بعد مالک مونا۔ الذا اس آیت بر وہ اعتراضات نمیں ہو سکتے جو ناوان لوگول نے بے سمجی ش کے ۱۰ وقی برکت بھی اور دنیاوی بر کت مجمی که شام کے علاقہ جس مجل فروٹ ا سرہ بہت کثرت سے ہے۔ اور وہ جگہ انبیاء کرام کی قیامگاہ اور ہمارے حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا زینہ ے کہ وہاں سے آسانی معراج شروع ہوئی۔ ۱۱۔ الله تعالی نے موی علید السلام کے تمام وہ وعدے ہورے فرمائے جو آپ نے بی امراکل سے کئے۔ معلوم ہواکہ نی کے وعدے رب ہورے فرما آ ہے۔ ١١٠ اس سے معلوم ہوا کہ بی امرائیل بت عرصہ کے بعد معرض آباد ہوئے۔ جب فرعونی عمار تمی باغات برباد مو میک تے ان کی عمار وں کو استعال نه کیا۔ خیال رہے کہ سے بربادی ویر انی کی وجہ ے ہوئی۔ درنہ شرمعرر عذاب افی نہ آیا تھا۔

ا۔ دریا ہے مراد بح قلزم ہے نہ کہ دریائے نیل' قلزم بکہ معظمہ اور معرکے ورمیان ایک شرہے۔ طور کے قریب' اس شرسے یہ دریا گزر آ ہے اس لئے اسے قلزم کتے ہیں یہ پار لگنا دسویں محرم جعد کے دن ہوا' اس لئے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اس یہ لوگ کتھان کی اولاد اور قبیلہ محالقہ سے تھے۔ انہی سے جنگ کرنے کاموی علیہ السلام کو تھم دیا ممیا تھا۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے یہاں سے نی اسرائیل کے دل میں چھڑا ہو جنے کاشوں پیدا ہوا جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرتی کی شکل کے میں نمودار ہوا سے یہ عرض سادے نی اسرائیل نے شرک میں معرت بارون علیہ السلام اور دیگر بزرگان دین اولیاء اللہ مجی تھے۔ بلکہ ان موام نے

کی تھی جو اہمی تک راغ الایمان نہ ہوئے تھے۔ اس سے معلوم بواکه کفرکا وہم و خیال گفرنسی اورادہ کفرا کفر ہے۔ کیونک معرت مویٰ علیہ السلام نے ان کہنے والوں کو مرتد قرار نه دیا ورنه ان کو سزا دی جاتی به یا کم از کم کفر ے توبہ کا حکم دیا جا آ۔ ۱۰ ساکہ تم اٹنے معزات وکھے کر ہمی نہ سمجھ سکے کہ میادت کے لائق اللہ کے سواکوئی نہیں معلوم ہوا کہ انسان بہت بھولتے والا ہے۔ ۵۔ یعنی منقریب سے بت برست اور ان کے بت امارے باتھوں بلاك كئ جائمي مر- تم بت يرست نيس بلك بت مكن ہو۔ اس میں غیب کی خبرہے اور بعد میں وی ہوا جو موی عليه السلام نے فرمایا تھا۔ ۲۔ بینی وہ خدا نمیں جو علاش کر کے بنالیا جائے بلکہ خدا وہ ہے جس نے تم کو اتنی بزرگی دے دی 'جو استے احمانات کرنے پر قادر ہے وی لائق عبادت ہے۔ عام اس سے در مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ که نمي کي اولاد مونا اور نمي کي قوم مونا فضيلت کا باعث ہے۔ نی اسرائیل کی تغیات کی دجہ یہ تھی کہ دو انہاہ کی ادلاد نتے۔ ای طرح اب سید حضرات افضل میں بشر طیک مومن ہوں۔ ایمان چھوڑنے کے بعد تو سید بی نہیں رہتا۔ خیال رہے کہ نی امرائیل اس وقت تمام جمانوں ے افضل تھے۔ وہ مرے میہ کہ خیال کفر کفرنسیں ورنہ ہیہ لوگ افتل نہ رہے ٨٠ يا تو حضور ملي الله عليه وسلم ك زمانہ شریف میں موجود یمود سے خطاب ہے ای اس وقت کے بیود سے معرت موی علیہ السلام کی معرفت یہ خطاب ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متبعین کو بھی آل كما جانا بكونك فرعوني بوليس بد عذاب دين على ندكد فرعون کی اولاد ۹۔ مین فرعون تماری لزیوں کو اس لئے زندہ چموڑ آ تھاکہ بری ہونے پر ان سے اپنی قدمت لے ا، اس مجات ديے من يا اس معيت من تم ير الله كا فعل یا اس کی آزمائش ہے۔ پھرموی علیہ السلام کو تھم مواكد طورير آكرايك او روزے ركموتب تم كو تورات دی جاوے گ- آپ نے زیقعدہ کا سارا ممینہ روزے رکے۔ پر مواک کرے بارگاہ الی می مامرہوے عم

وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيل الْبَحْرَفَاتَوُا عَلَىٰ قَوْمِ اور بم نے بن اس بل كوديا بار اتادا ك تو ان كا حزر ايك ايس قوم بر يَعُكُفُونَ عَلَى أَصْنَأُمِ لِلَّهُمْ قَالُوا لِيمُوسَى أَجْعَلُ ہوا کہ اپنے بول کے آعے آس مارے تھے کے بھرنے اسے موٹی ہمیں ایک لَنَّا اللَّهَا كَمَا لَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عُوْمُ تَجُهَلُونَ ٩ فدا بن فيه تر بساال كرك الت فدايس بولام فردر مابل لوك بوى إِنَّ هَؤُلَا مُتَكَّرُمَّا هُمُ فِيهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوْ یہ طال تو بریادی کا ہے جس میں یہ لوگ میں اور جو پکو سر سے بیں ال با عل ہے ش کری افد کے سواتھ الاادر کوئی خدا تا ش کروں نہ مالا کاس نے تبین رائے عَلَى الْعَلَمِينَ @وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْ فِرْعَهُ إِنَّ عَنْ الْمُ فِرْعَهُ إِنَّ عَنْ الْمُ بحر بر فغیلت دی شه ادر یا و کرو جب بم نے تمیں ک فرون والوں سے يُسُوْمُونَكُمْ سُوْء الْعَنَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْنَاء كُمْ وَ بخات بخنی کر تمیں یری ارویتے تہارے بیٹے ذی سرتے بُسْتَخِيُّوْنَ شِمَاءَكُفُرُوفِي ذَٰلِكُمْ بَلَآ ۚ فِي فَيْ فَالْكُمْ لِلَّآ ۚ فِي فَا فَا لَكُمْ اور تمیاری بیٹیال باتی دکھتے کی اوراس میں نے تھارے رہاکا بڑا ظِيُمُ ٥ وَ وَعَلَى كَامُولِى ثَلَاثِينَ لَيْكَةً وَأَتَهُمُنَاهَا نفثل ہوا اور ہم نے موٹی سے بیس دانت کا دعدہ فرایا ادران پی 👚 وس اور برصاكر بورى كيس لله تواس كرسيكاد عده بورى باليس داست كابوات اورموطى في لِإَخِيْهِ هُرُونَ اخْلُفْنَ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاكَتِبْعُ لیے بعانی اردن سے کباہری توم ہیمسے نا نب رہنا اورا ملاح کرنا تا اور ضاویوں کس

MAD

ہوا کہ تمہارے منہ سے روزے کی خوشیو نمیں آئی۔ انجاب وی روزے اور رکھو کا کہ چروی خوشیو تمہارے منہ میں پدا ہو۔ ایسای کیا اور وسویں ذی الحجہ کو تورات وی گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چالیس کا عدد فیضان التی کے لئے بہت موزوں ہے۔ خیال رہے کہ روزے میں مسواک بالکل ممنوع ہونا اور مسواک کر لینے پر وی روزے اور رکھنا موئی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس سے ہم مسواک کو منع نمیں کر کتے اور نہ مسواک روزہ ہوڑتی ہے۔ ااب اس سے صوفیات بی خوت ہوا۔ ہوا۔ ہمارے حضور نے بھی اولا سمجھ ماہ عار حراجی جنے کے چر حضور پر وی آئی شروع ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رات ون سے افضل ہے کہ موکی علیہ السملام دن رات وہاں رہے گرزکر رات می کا ہوا ۱۲۔ واقعہ یہ ہواکہ جب موکی علیہ السلام شمی روزے رکھ بھنے کے بعد قورات لینے کو جانے لگے تو آپ کو اپنے وہن

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقیر صفحہ ۲۱۵) مبارک میں پکو ہو محسوس ہوئی۔ تو آپ نے مسواک کرئی۔ جب بارگاہ النی میں پننے تو رب تعالی نے فرمایا۔ مویٰ حسیں فبر نئیس کہ ہم کو روزہ دار کے منہ کی بومشک سے زیادہ پند ہے۔ امجا اب دس روزے اور رکھیں۔ ۱۳۔ مویٰ علیہ السلام نے طور پر قورات لینے کے لئے جاتے وقت معزت ہارون علیہ السلام کو اپنا عارضی خلیفہ بنایا۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماد میں جاتے وقت علی مرتقیٰ کو مدید میں اپنا نائب فرمایا۔ اس میں بلا نصل خلافت کا جوت نہیں۔ کیونکہ معنرت ہارون علیہ السلام مویٰ علیہ السلام کے مستقل خلیفہ نہ تھے۔ بلکہ ان سے پہلے ہی وفات یا مجھے تھے۔

444 فألالهلاه سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَهَا جَاءَمُوسَى لِمِيقَالِنَا لاہ کودعل نے دینا اور جب موسل ہا سے وحدہ پیر حاصر ہوا وَكُلَّمَهُ دُبُّهُ فَال رَبِّ الرِّبْ أَنْ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَنَ اودای ساس کات نے کا افراد موق کو اے ت مرب مجعدا بنا دیدار دکھا تا کری مجھے دیکوں فرا یا ترجعے برگل نرویچہ سے کا تہ ہاں اس بہا ڈکی طرحت دیکھے بہ اکر ابنی مجر پر فہرار دا فَسُوفَ تَرْسِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَيَّا تومنغریب تر مجعه دیچه نے کا ہمرجب کے دیتے پہاڑی اپنا وروپھایا کہ اسے پاش پاش کر ویا اورموسی گراہے موض ہے چھرجب ہوش ہوا بولا یا کی ہے بکتے میں تبری طرت رجوع Page 2008.bml الما الله الموادي الما الله الموادي الما الله الموادي الله الموادي الما الله الموادي الما الموادي الما الموادي الوگوں سے چن ایا ابنی دمالوں اور اپنے کلاکا سے ش توسے ہو یس نے نِهِ مَنَا دِيا الرَّغِرِ الرِنِي مِر اَدِرَ بِم نِيَ اِسْ سَيْ لِيُعُولِيَّا الرَّغِيِّ الْعُلِيِّةِ الْمُعِلِ الْإِلْمُوارِجِ مِنْ كُلِنِ شَكَى إِمَّوْعِظَةً وَتَقْمِصِيْ لِللِّكِلِّ تخینول میں محدوی ہر پیزکی نعیمت اور ہر چیزکی تفعیل کہ اور شَى إَ فَخُذُهُ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُقَوْمَكِ يَأْخُنُ وَإِباَحُسِمُ فرایا لے موسی است مبوالی سے سے اوراپنی قوم کو کلم بسے کو اس کی اچی آ میں افتدار 1012 6 2 21 - 120 1311 25/2 ساويرابلم دارالقينقين ﴿سَاصَرِفَ عَنَ أَيْتِي كرين نا منعرب بس نهير دكما ذركا بدحكون كالكرث ادريس ابني آيول سطائين

ا عین بعض بی امراکل مرحش جی- ان کی رائے پر مل نه کرنال ان کی اصلاح کرنا خیال رہے کہ معرت بإرون كاخليفه موي عليه السلام بنتاايها تغاجيها وزير المتلم كا بادشاه کا خلیفہ بنتا۔ ورنہ بارون علیہ السلام مستقل نی تھے۔ مر موی طیہ السلام کے دزیر تھے۔ صوفیاوکرام فرماتے ہیں کہ موی علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ظیفه بنایا۔ قوم بت برستی میں مشغول ہو سی۔ امارے حضور نے فرایا۔ اللہ علید علی مُعْتِی اس کی برکت ہے که آج تک مسلمان اسلام بر قائم بین (روح) ۲- موی علیہ السلام کی بیہ دعاشوق دیدار میں تھی۔ اور بنی اسرائیل نے جو موی طیہ السلام سے عرض کیا تھاکہ ہم کو خداو کھاؤ یہ مرتمی اور موی علیہ السلام پر بے احتادی کی ما پر تھا۔ الذا آپ کی به آرزو کمال یائی اور ان کی به آرزو باحث مثاب بني ٣- كيونكه ويدار التي كا دردازه حضور ملي الله عليه وسلم ك باتد شريف س كل كار جب وه دكم لي کے چرود سرے و کھے محیل ہے۔ چنانچے قیامت جی ہر مومن کو دیدار ہوگا۔ اللہ نے موی طید السلام کو طور پر کلام سے اور ہمارے حضور کو اپنے دیدار سے نوازا ہم۔ لینی رب نے اپی مغات کی تجلیوں میں سے ایک بھی ی جكى طور پر والى- كيونك على دات مبازير نه والى مى متى اس جل کی حقیقت کو جاری منش نسی یا سکتی۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ نی پر ب ہوشی طاری ہو سکتی ہے 'عارضی طور پر' الذا محاب كا طلب قرطاس كے موقد ير عرض كرنا ، عُبَيِّنا اَسْتَعْنَهُمُوْءً أَى مسلار بن قا- محاب كالمتمودي قاكر آيا حضور باري كي هشي على يد كلام فرا رب جي اي واقع اس آیت سے مجدوب فقیروں کے جذب کا جوت بھی ہو یا ے۔ وہ حطرات ولاءت موسوی پر ہوتے ہیں۔ اور جذب کی مالت میں شرقی ادکام کے مکلف نیس رجے۔ موی علیہ السلام نویں ذی الحجہ جعرات سے بے ہوش ہوئے اور وسویں ذی الجبہ جمعہ کو ہوش ش آسٹے۔ اس مدت ش آپ نے کوئی شرمی ممل نہ فرمایا۔ جب معری عور تیں جمال يوسنی پر فريفته مو كرب خودي يس اين باته كان

بینیس اور یہ جرم قرار نہ ویا گیاتو ان متان جمال الی کا کیا ہے چمنا۔ فرضیکہ مجذوب فقیروں کے جذب کی اصل یہ آبت ہے۔ ٦۔ یعنی آکدہ الی آرزونہ کروں گا۔ یہ تو ہم کناہ یا خطا ہے نہ تھی بلکہ اس جرائت سے تھی۔ عارفوں کی توب عاشتوں کی توب کچھ اور ٤۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالی اپنے پیاروں کی ضد ہوری کرتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی الی چیز کی ضد کریں جو نہ ہو سکے موٹی طیہ السلام نے ان سیکھوں سے دیدار الی کی تمناکی جو مشکل ہے۔ رب فرما آب الائذ دِبُلة الله من تمناکی جو مشکل ہے۔ رب فرما آب الائذ دِبُلة الله علی تمناکی جو مشکل ہے۔ رب فرما آب الله کی تمناکی جو مشکل ہے۔ رب فرما آب الله کی تمناکی جو مشکل ہے۔ اس کی منتاز کر رب نے ان کی صد ہوری فرمائی اور ان سے خود اقرار کرالیا کہ آئدہ الی آرزونہ کر رب نے ان کی مانت جی ان کی مانتا ہے۔ اس کی تعنیہ دوروں مدیث ہے خوات مربت اور ہم کلائ رب صرف آپ کو مطابوئی معنرت

البتر سنی ۲۹۱) بارون علیہ السلام تشریعی ہی اور صاحب تماب نہ تے یا یہ معن ہیں کہ نبوت اور دنیا میں بلاواسطہ رب سے ہمکاری آپ بی کو وی گئی۔ جارے حضور فی دوسری ونیا میں جا کر رب کا دیدار اور اس سے کلام کیا۔ ۹ می تورات شریف زبر جد کی تختیوں میں تھی جس میں احکام شرعیہ اور علوم فیب سب درج تھے۔ محرجب موک علیہ السلام کے باتھ سے تختیاں کر کئی تو احکام باتی رہے اور علوم فیب اٹھا گئے گئے۔ رب فرا آ ہے قائد اُلا اُلاح مَق اَلْ اُلْمَ مَق اَلَا مُع اَلَى رہے اور علوم فیب اٹھا گئے گئے۔ رب فرا آ ہے قائد اُلا اُلاح مَق اُلْمَ اَلَا مَع اَلَى اَلَا مِل کَو تَلْمُ وَالله مَالله کَا اِلْمَ اِللّٰ مِل کَا اِللّٰ مِل کَو تَلْمُ وَاللّٰ وَاللّٰ مِل کَو تَلْمُ وَاللّٰ مِل کِو تَلْمُ وَاللّٰ مِل کِو تَلْمُ وَاللّٰ کِلِ اِللّٰ مِلْمُ اِللّٰ اِللّٰ مِلْمُ اِللّٰ مِلْمُ کِلُول کُریں کِو تَلْمُ وَاللّٰ مِلْمُ مِن اِللّٰ اِللّٰ ہِ مَالِم کِلُول کُریں کِو تَلْمُ وَاللّٰ مِن اِللّٰ ہُمْ کُلُول کُریں کِو تَلْمُ وَاللّٰ مِن اِللّٰ اِللّٰ ہُمْ اِللّٰ ہُمْ اِللّٰ اِللّٰ مِلْمُ اللّٰ ہُمْ کُلُول کُریں کو تَلْمُ وَاللّٰ مِن اِللّٰ اِللّٰ مِن کُلُول کُریں کو تَلْمُ وَاللّٰ مِن اِللّٰ ہِ اِللّٰ اِللّٰ ہُمَالِم کَ ہِمَالِی کُلُول کُریں کو تَلْمُ وَاللّٰ مِن اِللّٰ ہِ مِن اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ ہُمَالِ کُلُول کُریں کو تَلْمُ وَاللّٰ ہُمَالِی کُلُول کُلُول کُلُمْ کُلُول کُریں کو تَلْمُ وَلِمُ اللّٰ ہُمِن ہُمِن ہُمَالِم کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ اللّٰ ہُمَالِ کُلُم اللّٰ ہُمَالِمُ کُلُمْ کُلُمْ اللّٰ ہُمَالُولُول کُریں کو تُلْمُ وَلِمُ اللّٰ ہُمَالِ کُلُمُ اللّٰ ہُمِن اللّٰ ہُمَالِم کُلُمْ کُلُمْ اللّٰ مُلْمُ اللّٰ ہُمَالِم کُلُمُ مُلْمُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمِن کُلُمُ مِنْ اللّٰ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمُ مُلْمِلُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمُ مِنْ اللّٰ مِلْمُ مِنْ مُلْمِن کُلُمُ مِنْ مُلْمِن کُلُمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمِن کُلُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمِن مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مِنْمُ مِنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْم

الاعراف،

قَوْمَكَ الله يعنى اب تم معري جاكر فرعون كے مكانات اور منوليس و كيمو مح ايا سفوول بي عاد و شودكى اجرى موكى بستيوں كا تكاره كرد محد

ا - بدائی حل مجی موتی ہے اور ناحق میں۔ جماد میں کفار کے مقابل افی شان بنانا اور و کمانا حن والی بواکی ہے۔ جو مباوت ب- مسلمانوں كے مقابل في مارة عاص برائى ب جو حرام ہے۔ اولیاہ اللہ انجاء کرام کے مقابل برائی کفر ہے۔ اور شیطان کاطریقہ ایسان می تیری برائی مراد ہے۔ اب معلوم ہوا کہ غرور وہ اگ ہے جو دل کی تمام قا اليون كو جلاكر بموادكر ديل ب خصوصا" جب كد الله کے متبولوں کے مقابل محبر ہو۔ اللہ کی پناہ ' قرآن و مدے سے ہر کوئی بدایت نیں لے مکار رب فرمایا -- يَجْلُه مَكْنِيا أَوْتِه وَي مَكْنِيلُ الكَرِي فِي اللَّمِي مِن حمد کی اگ بعرکائی اور اس کی تمام عباوات برود کرے رکھ دیں سے پہل آیات سے مراد انبیاء کرام اور ان کے معرات بي- الذا آيت من دور لازم نيس آيد يعن چونک انموں نے مارے نی اور ان کے معزات کو جمالیا ع تداوه كتاب الله كي آيات سے فائده ماصل ند كر سكے اى لئے کافر کو کلے برحا کر مسلمان کرتے ہیں ا قرآن برحاکر مسلمان نیس کرتے۔ پہلے ول میں صاحب قرآن جلو، کر موتے میں کر اتھ میں قرآن آیا ہے۔ اس معلوم مواکد كفر عنكيال برياد موتى بي محناه قائم رج بي- ي ایان لالے سے مناه مت جاتے ہیں اور نیکیاں قائم رہتی ہیں۔ ۵۔ چو تک سامری نے ساری قوم کے معورہ اور ان کی مدد سے چیزا بنایا تھا۔ اندا ساری قوم کو بنانے والا قرار ریا کیا اور جو نک زبور نی اسرائیل کے قبضہ میں تھا۔ اس لے ان کا زبور کمامیا۔ ورنہ وہ زبور فرعون کا تھا۔ ٦ ۔ اس طرح کہ مامری نے اس مجڑے کے مند ہی حفرت جرئیل علیہ السلام کی محموری کی ثاب کی خاک والی جس ہے اس میں زندگی بدا ہو گئے۔ یا لین بی امرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق اعلیم انجیراور بادی ہو اور ہواسطہ نی محلوق سے کام فراسے۔ پر ہمی وہ

الَّذِيْنَ يَنَكُتُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تَيْرُوا بردو ل کا بو زین یم ناحق این بڑائی بعکیت بی له ادر افرسب كُلَّ أَيَاةٍ لِآيُؤُمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَكُرُوا سَبِينَ لَ الرَّشَ نشانیاں ویجیس ان بعرامان وائی اور اکر باایت کی راه ویجیس ای میں لَايَتَكُونُ وَهُ سَبِيئًا وَإِنْ يَرُواْسَبِيلًا الْغَيِّ يَتَوْفُوهُ جلنا بسند نه کروس ته اور اگر گراهی کا داسته نظر بشه تواس میں بطانے کو سِيئلًا ۚ ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ كُذَّ بُوا بِٱلَّٰتِنَا وَكَاثُوا عَنْهَا مر فرد ہر بھائیں یہ اسس سے کہ ابنوں نے ہماری آ بیں جشائیں اوران بُنَ@وَالَّذِينِينَ كَذَّ بُوُاْبِالَّيْتِنَا وَلِقَاءِ الْأَخِرَةِ سے بے فبریف کا اور جنہوں نے ہاری آئیں اور آفرت سے در ارکوجٹا ا حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُرْهَلُ يُجْزَوُنَ إِلَّا مِمَا كَإِنَّهُ ان كاسب كيا دهم الكارت كيا تك انبيل كيا بدلسط علا عرض بو يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَاتَّخَذُ قَوْمُمُولِي مِنْ بَعْدِ لا مِنْ تے تھے اور مولئے کے بعد اس کی قوم کھنے زیروں سے ایک (15.8(12 - 2016) - 3.6(1) - 3.6(1) - 3.6(2) مُ عِبَلاجسنَ الهُ حُوارَ \* المُريروَ النَّهُ لا بچھڑا بنا بیٹی فیر بے جان کادھڑ کائے کاظریا آ واز کرتا تا کیا ، دیکھاکروہ ان سے يُكِلُّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْرُمْ سَبِيْلًا إِتَّخَنَّ وْهُ وَكَانُوْا نهات کرتا ہے شہ اور نہ اہنیں چکے راہ بتائے شہ اسے ایا اور وہ کام تے ہے اور جب بھٹائے ٹا اور تکے کہ ج قِنُ ضَلُّوا قَالُوالَمِنَ لَمُ يَرْحَمُنَا رَثُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا بنکے بولے اگر ہمالا رہ ہم ہر مہر نہ کرے اور بیں : انتخف

چنزے کو رب مان بیٹے ۸۔ حضرت جرئیل کی محوزی کی ناپ کی مٹی اگر چہ طیب و طاہر تھی محر فرمونی مونا کندہ تھا۔ اندا چیزے کی آوازے لوگ محراہ ہوئے۔ اس طرح ضبیث انسان کے علم سے لوگ محراہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ مونا طیب و طاہر ہو آتو اس کی آوازے لوگوں کو ہدایت التی محمراہ نہ ہوتے۔ قرآن و صدیث رو طافی ریڈ ہو کے اگر خل کا خیان۔ اللہ ول کا مختن حضور سے ہے تو قرآن سے ہدایت سے گی اور اگر ول کا تعلق الجیس سے ہے قو عالم پر صابے گا قرآن محر سکھائے گا طفیان۔ اللہ ول کا تعلق الجیس سے ہے قو عالم پر صابے گا قرآن محر سکھائے گا طفیان۔ اللہ ول کا تعلق درست رکھ۔ جو ڈب انجن سے کٹ جائے اس کا بچھ کرایہ نہیں 'نہ بچھ قدر و قیست ہے۔ اس کو جد انہوں نے فیر فداک ہو جائے اس کا بچھ کرایہ نہیں 'نہ بچھ قدر و قیست ہے۔ اس کا وجد سے افتیار کی ہوتا ہے۔ جو افتیار سے یاریا کے لئے وجد کرے تھے۔ تفیر روح البیان نے فرمایا کہ ناچنا گانا بجانا 'ان پچیزے کے پجاریوں کی سنت ہے صوفیاء کرام کا وجد ہے افتیار کی و آسے۔ جو افتیار سے یاریا کے لئے وجد کرے

(بقید سغد ۲۹۷) ووای سنت اسرائل کا عال ہے۔ ۱۰ باتھوں کے بل کرناکنایہ ہے شرمندہ اور نادم ہونے ہے۔ یہ بی توب کی حقیقت ہے کہ گرشتہ پر ندامت اور آئر مندہ اور نادم ہونے ہے۔ یہ بی توب کی حقیقت ہے کہ گرشتہ پر ندامت اور آئر مندہ ہو۔ آئندہ کے لئے صد ہو۔

ا۔ آپ کو جبجد بث اور ضد سامری پر تھا نہ کہ حضرت بارون علیہ السلام پر اکیونک رب نے موی علیہ السلام کو پہلے سے بتاویا تھاکہ انسیں سامری نے کراہ کیا ہے۔ افغراس سے آپ کی بے علمی عابت نمیں ہوتی۔ ۲۔ یہ خطاب حضرت بارون علیہ السلام اور تمام مومنین سے ہے جو چھڑے کی عبادت سے محفوظ رہے۔ اس سے

فألألهلاه الإعرافء APAلَنَكُونَنَ مِنَ الْخِسِرِينَ ﴿ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إلى تریم براه پوشے اورجب موئی اپنی قا کی طرحت برانا عقری بمر بمنهدیا بواله بماتم نے کی بری میری مانسینی مِنْ بَعْدِيئُ أَعَجِلْتُمُ أَمْرَى بِكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ ک بیرے بعدن کیاتم نے لئے دسد کے کم سے جلدی کی اور فخیال ڈال دیں کا ادرا بني به الله عَرْكُ اللهُ بَرْكُرا بَيْ الرَّهِ مِنْ اللهُ ال مجھ كردرسى اور قريب تماك مجه مار دالين فى تر جو بر تمنول ز بنسا اور مجعے ظالوں یں نہ ملا عون کانے دہیرے محصا ورمیرے معاتی کو بخش سے تاور ہیں ابی رحمت سے اندر لے لے وَانْتِ الْحُمُ الرِّحِمِيْنَ فَإِنَّ الَّذِينَ الَّخَذُوا اور توسب مبروالوں سے بڑھ کر مبروالا کھ بیٹک وہ جو بجھڑا ہے الْعِجْلَسَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ تَرْبِمُ وَذِلَةً ينفض فنقريب البين ال سح رب كالغنب أور ذلت يُبنِها كسي ونیای زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدار فیقے بیں بہتان بایوں کو اٹھ وَالَّذِينَ عَمِنُوا السِّبِتَالِتِ نُتَّرَّنَا بُوْا مِن بَعْدِهَا اورجنبوں نے ہرائیاں سمیں اور ان کے بعد توب منزلير

معلوم ہواک صرف اینے کو درست کر لینا کانی نیں ا دو سرول کو می بداعت ویا ضروری ہے سے اس والے ے تختیوں کی بے حرمتی مقسود نہ تھی المکہ بوش فضب ش يه بوا- بي اسية بمائي حفرت بارون عليه السلام ك وازمی کار لینا اور انسی مارنات ورنه کماب الله کی ب حرمتی اور نی کی ابات کفرے۔ اور آپ کا یہ غضب رب کے لئے تھانہ کہ نش کے لئے 'اس سے معلوم ہوا ک الی فضب کی حالت میں انبان معدور ہو آ ہے۔ یے خود پر شرمی احکام جاری نمیں ہوتے۔ مصری مورتوں نے ب خودی می خود اینے کو زخی کر لیا اور کوئی کرفت ند ہوئی ما معلوم ہواکہ رب کے لئے غصر کرنا سنت انبیاء ب اور اس فسد مي بوت چموف كا فرق الم ما آب-موی علید السلام رتب على حعرت بارون علید السلام س بات تے اور معرت بارون علیہ السلام عمری آپ سے برے تے۔ اس کے باوجود آپ نے ان کی واز می کرل۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ انہوں نے تبلیغ میں کو آئی فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طیش میں جب انسان ب خود ہو جائے تو اس پر شرمی احکام جاری نہیں ہوتے اویمو مویٰ علیہ السلام کا اینے برے بھائی کی توجین کرنا جو تی تع اورات کی تختوں کو بنگ رینا۔ جو تکہ یہ سب کو ب خودی میں موا اندا اس پر کوئی گرفت نہ موئی۔ اس سے مجذوب فقراء كے متعلق بحت سے ادكام مستبط موسكتے یں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب طالات تازک ہوں' اور خطرہ جان کا ہو تو تبلیغ نہ کرنا ہمی جائز ہے۔ دیکمو حضرت بارون عليه السلام في جب حالات مجرسة ويجهر- تو موشد نشینی اختیار فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہواک رحب و وبدب رب کی طرف سے ہے جو کسی کسی کو ما ہے۔ ویمو حعرت موی علیه السلام سے قوم مرعوب ہوئی۔ حضرت بارون عليه السلام ے نہ ہوكى ١١ - يه وعا مغفرت است كى تعلیم کے لئے ہے، ورنہ انبیاء کرام منابوں سے پاک ہوتے ہیں' اس کے اپنے بھائی کو اس میں شامل فرمایا۔ حالاتك بظاہر ان سے مجھ كو آئى مرزد نہ ہوكى تھى۔ اس

ے پیتا نگاکہ اگر امتادیا ہیں' شاگر دیا مرید کو بلادج بھی مار وے تو اس پر قصاص شیں ہے۔ نینی ماں' باپ' بھائی' برادر سب سے بڑھ کر تو مریان ہے۔ یہ وعا آپ نے اس لئے ماگلی کہ دو سرے نوگ میے من کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں ہیں چل منی اور حصرت إرون طبیہ السلام کا فم غلط ہو جائے ۸۔ چنانچہ سامری بہت ذکیل و خوار ہو کر مرا' آخرت کاعذاب اس کے علادہ ہوگا۔ https://archive.org/details/@awais\_sultan

449

وألالملاه

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ آپ کو اتنا غصر آیا تھاکہ حالت جذب پیدا ہو گئی تھی اور جو کھے صادر ہوا' اس حالت جذب ہیں ہوا' اس حالت کے دور ہوتے ہی اوب و احرام سے معلوم ہواکہ آپ اس حالت کے دور ہوتے ہی اوب و احرام سے تختیاں اٹھالیس۔ معلوم ہواکہ آپ اس ڈالنے کے بعد جو آپ نے احرام سے تختیاں اٹھالیس۔ معلوم ہواکہ آپ اس ڈالنے کے بعد جو آپ نے تورات کو اٹھایا' قو اس میں تنسیل تو اس میں تنسیل تو اس میں تنسیل کی شکل اس میں تنسیل کی شکل شک ہی تھی تو اس میں تنسیل کی شکل شک ہی تھی اور رہت باتی تھا اور باتی ہی رہا' اور قورات اولا' تنسیل تھی تحرباتی نہ رہی۔ قدا

آیات می تعارض نمین ۳- موی علیه السلام بهلی بار رب سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے مجئے تھے۔ اور اس بار مجرم اور گائے کے پجاری قوم کے نمائدے بن کر معذرت فرانے کے لئے سر آومیوں کو فے کر تشریف نے محت کیونکہ نی امرائیل بارہ کروہ تے۔ ہر کروہ ش ے ٢ أولى يخ ' ٢ بوھ كے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے متر آدی لانے کا تھم ہوا ہے اتم بھتر ہو مئے۔ دو صاحب یہاں عی رہ جائیں محررہ جائے کے لئے کوئی رامنی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رہ جانے والے کو جنے والے کی طرح تی ثواب لے گا۔ یہ من کر کامب اور ہوشع ملیما السلام رہ مکتے اور کل ستر آدی آپ کے امراه معے - (روح) ۴- کوه طور ير پنج كر موى عليه السلام تو رب تعالی سے ممکلای میں مشغول ہوئے اور ان سر آومیوں پر ایا زائلہ آیا کہ سب فوت ہو گئے۔ روح البيان نے فرمايا كريد زارا اس كے آيا تماك انوں نے رب تعالی کے دیمینے کی آرزو کی تقی۔ فازن نے فرملیا کہ جو تک یہ مومنین کائے کے پہاریوں سے علیمرو نہ ہوئے تے ان کے ماتھ رہے تھ اس لئے یہ زاول میں کر قار ہوئے۔ یہ عی سیدنا ابن عباس کا تول ہے ۵۔ یعنی یمال آنے ہے پہلے بی امرائیل کے سامنے ' اگد اس وقت جمو ر ان کے قل کی تمت نہ ملق۔ اب جو میں اکیلا واپس جاؤل گاتو بی امرا کیل کمیں سے کہ موی علیہ السلام ان کو مردا آئے ہیں۔ اے مولا! میری عزت تیرے باتھ میں ہے ٢- اس ميں رب تعالى ير احتراض سيس الك اس كى بارگاہ میں دعا کرنا مقصود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ سر آدمی ب ہوش نہ ہوئے تھے۔ بلکہ فوت می ہو کئے تے۔ یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ جس قسور کی وجہ سے یہ الزل آیا وو ان سب سے صاور نہ ہوا تھا ، بعض سے صادر ہوا تھا۔ یعنی دیدار النی کی تمنا کرنا یا گائے کے بجاریوں کے ساتھ رہنا کے بینی ان لوگوں کو اپنا کلام سانا' یا ان کا پیاریوں کے پاس رہنا۔ یا ان کا سال فوت ہو جانا تيرا امخان ب- يعني تيرے امتحان مي سب ياس سي

وَأُمَنُوْ آاِنَ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ مَّ حِنْدٌ ﴿ اور ایمان لائے تو اس کے بعد تہارا رب کھنے والا مر مان سے ادر جب مرش کا لمنت تما حجیتان الما لیس وَ فِي نُسُخَتِنَهَا هُلَّى عَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَوْمِ اور ان ک تمریریں ہدایت اور دمت ہے ان کے لئے جو لینے دب سے يَرْهَبُونَ ﴿ وَانْحَتَارَمُولَكَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ڈرتے ہیں '، ادر مولی نے اپنی تو اسے ستر مرد بارسے ومدہ کے لے چھے تھ پھرجب ابیں زلزانے یا تے اومنی فرص کی اے آب شِئْتَ آهْلَكُتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا كُنَّ أَيُّهُ ميرے و بابت توبيط بى ابنين اور مصے بلاكر ويتا فكى توبين اس كاتم بر بلاک فرائے کا جو عارے بے مقلوں نے کیا ت وہ نیس عزیرا ترمانا ت نَصِٰلُ بِهَامَنُ تَشَاءُ وَتَهَدِينَ مَنَ تَشَاءُ انْتَ تو اس سے بہکائے ہتے ہا ہے اور راہ وکھائے جصے جا ہے شہ تو ہمارا يُّنَا فَاغْفِوْلَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ<sup>®</sup> مولاست تو بمیں بخش وسے اور بم بربرمرک اور نوستے بہتر بخفے والا سبت وَاكْتُبُلِّنَا فِي هَٰذِيهِ التُّنْيَاحَسَنَاةً وَفِي الْإِخِرَةِ اور ہاسے لئے اس دنیا یں بھلائی لکھ کھ اور آخسرت میں إِنَّا هُدُنَآ الَّذِكَ قَالَ عَذَا بِي أَصِيبُ بِهِ مَرْ ہے تک ہم تیری طرف رجوع لائے ٹا فرایا میرا مذاب میں جے

ہوتے۔ بھے تو چاہ وہ کامیاب ہو آ ہے۔ ٨ - اس آیت سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بعض کے قسور کی وجہ سے بھی بے قسوروں پر حماب یا بلا آ جاتی ہے۔ کہ بول کے ماتھ کھن اپن جاتا ہے۔ دو مرے یہ کہ شفاعت ہی برحق ہے جس سے دنیا و دین کی آ فیس ٹل جاتی ہیں۔ موئی علیہ السلام نے ان سب کی یہ شفاعت فرمائی۔ جو ان کے کام آئی ٩ - ہماری تقدیر ہیں وین و دنیا کی بھلائی لکھ وے یا فرشتوں کے صحیفوں ہی اور کتاب لازوال میں آپ نے تعضے کا ذکر اس لئے فرمایا کہ تحریر بخت مانی جاتی ہوئے ہوں ہے۔ دنیا کی بھلائی سے تو فیق خیر اور محلوق میں اچھا ذکر اور تمام قوموں سے اشرف بنانا مراد ہے اور آ فرت کی خیر سے قیامت میں منفرت اور اظہار شان مراد ہے۔ دا۔ موئ علیہ السلام نے اپنی اس سب جماعت یا ساری قوم کی طرف سے عرض کیا۔ معلوم ہوا کہ پیٹیبرا پی امت کے مخار مطلق ہوتے ہیں کہ ان کی توب

(بتيرمنو ٢٦١) باركاه الى يمن يثي فرائے بير-

ا ین اے موی آپ کی دھا بھے ترمیم کے ماتھ تیل ہوئی۔ آپ تمام قوم کے لئے دنیاد آ فرت کی بھلائی ماتک رہے ہیں محرآ فرت کی بھلائی مب کوند فے کی بھل کو لے گی ہا۔ ہی وتیا کی رصت ارزق وغیرہ تمام محلوق مومن و کافر کو مطاہوگ۔ اس میں موی علیہ السلام کی دعا کارد نسیں۔ ملکہ یکھ ترصم سے ساتھ قبول فرمانا ہے سے بیتی اے موئی علیہ السلام یہ شان تو امت محمدیہ کے پر میز کاروں اور متقبوں کی ہے کہ دنیاو آخرت میں وہ میری خاص رحمتوں اور مخصوص عملیوں میں ہوں کے

اَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتِي كُلَّ شَيْءٍ فَسَا لَتُ بَهَا چاہوں ووں کہ اور میری رحمت ہر چیز کو تھیرے ہے ت تو حنقریب یک نعتوں کو لِلَّذِيْنَ يَتَقَوُنَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ ان کے نے محددل کا ہو ڈستے اور زکرہ سے ایسا او وہ ہلری آرٹول پر الْيِتَنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ يَتَكِبِعُونَ الرَّسُولَ آبان لاتے ہیں تے۔ وہ ہو خلامی کریں مگے اس رمول ہے بات سے اللَّهِ قَالُوهِ قَالَانِي يَجِلُ وَنَهُ مَكْنُو اللَّهِ قَالُولِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل عِنْدَاهُمْ فِي التَّوْرُكِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُوهُمُ پنے ہاس قرات اور ابنیل یس فی وہ ابنیں بعلانی کا بِالْمُعُرُونِ وَيَنْهُ لَهُمُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُحِا م دے م اور بران سے من فرائے کا ادر سعری چیزیل الظِيبات ويُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيْتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيْتِ وَيَعْمُ ان کے لئے طال فرائے کا تہ اود گندی چیزیں ان پر مزام کرے گااوان پر سے وہ پوچھ اور کھے کے پھندے ہو ان ہر تھے اگارے کا ک فالنين امنوايه وعرف وفاونص ولا والتبغوا تی وه جواس بدایمان لایس ادراس کی تنظیم کریک فی ادر است مدد ی اوراس فوری النؤرالذي أنزل معة اوليك هم المفلحون کی بیردی کوس عواس کے ساتھ اٹا ٹ وہی بامراد ہوئے اف قُلُ يَايَّهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ تم فراؤ اے وگر ٹ یں تم سب کی فرت اس اللہ کا المرافية أرب

اکے لئے یہ تمام فعائل لکہ دیے جائمیں محد اس سے مطوم ہواکہ اللہ تعالی نے امت محریہ کے نیک اعمال ت محیل اسوں کو دائے محران کی بدعملیاں ظاہر ۔ فراکس کے تک یہ امت اگرچہ محتماد ہے محرمیوب کی امت ہے م اس سے معلوم ہوا کہ حنور کے اوصاف حیدہ قرات و انجل می ڈور تھے۔ جس کی وج سے عارے حنور ملی الله علیه وسلم کو سارے یی امرائیل جانے بہائے تھے۔ بکہ حضور کی است مضور کے محاب کے فیناکل ہی ان کتب جی تنسیل وار زکور تھے۔ اس جگہ رب نے حضور کے ملت فضائل موی علیہ السلام کو شاسئے۔ وہ نمی جیں میں یعنی ہاں کے عمم سے علم واکے یں اچھی باؤں کا بھم فرائے والے یری باؤں کو حرام فرملت والي مشكل كثا ماجت روا وافع البلام صاحب الجود و اصابی سے جیماکہ بیضع عنیم الح ہے مطوم ہوتا ہے ہے۔ چنانچہ الجیل عل ہزارہا تبدیلوں کے ياويود أب محى الى ائتي موجود جي جن عل حقور صلى الله عليه وسلم كي خو مخبوال بي- چناني برلش ايند قادن بلتيهل سوساكن لاجور اسعهوك يجيى جوكي يومتاكي الجيل بلب ۱۲ میں ہے ہے اور بلب سے درخواست كون كا أو وه حميل دو مرا مدكار يخش كا ك ابد تك تمارے ساتھ رے گا۔ دوگار پر ماشیہ میں ہے وکل یا شفع کا برے مینی علیہ السلام کے بعد شفع سوا امارے حضور کے اور کوئی نہیں آیا۔ جن کادین منسوخ نہیں۔ پھر ٢٠١١٩ ايت بن ب- اس كے بدر بن تم سے بت باتیں نہ کرون گا۔ کو تکہ دنیا کا سردار آیا ہے اور جمع میں اس کا کچے نسیں اس کانے ١٧ وي اب كى ٤ آيت ي ہے لیکن میں مج کتا ہوں کہ میرا جانا تسادے لئے قائدہ مند ہے کو تک اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدگار تسادے پاس نہ آوے گا لیکن آگر جاؤں گا تو اے تسارے ہام بھیج وول محد (فرائن العرفان) ٢- يعني جو طال و طيب ميزي ین امرائل ران ک نافرال کی دجے حرام مو میں تخيس وه ني آفر افزمان النبي حلال قرما دي هميم- اور

خبیث و کندی چنوں کو وہم فرائمیں مے خیال رہے کہ خدائے صرف چند چنوں کو حرام فرملا سور اور مردار وغیرہ۔ باقی تمام خبائث حضور نے حرام فرمائے۔ کما لی وفیرہ کے اپنی وہ رسول ان خبیث و محدی مخذرں کو حزام کریں مے جن ہی ہے بعض مجیل شریعتوں میں طال تھی۔ جیے شراب وفیرہ معلوم ہوا ' رب نے صنور کو حرام وطال قرائے كا التيار ديا۔ يمال حرام قرائے والا حضور كو قرار ديا۔ ٨ - يعنى قررات كے سخت احكام كو زم فراكيں كے - جيسے قربہ كے قتل مونا اور كند ، کڑے کو جلانا ممدے جم کو کلٹ ڈالناوے اس سے مطوم ہواکہ حضور کی تنظیم قولاء عملاء ہر طرح لازم ہے اگلہ رکن ایمان ہے اور ہو تنظیم حرام نہ ہو او وی جلے " جوت کی ضرورت نیں۔ عدہ نہ کرو یاتی ہر طرح کی تعظیم کرو۔ اے یعنی قرآن و صدیث ایک تک صدیث میں وی افٹی ہے اس کی اتاع میں ایک الازم ہے http://www.rehmani.net
(بقید مند ۲۵۰) جسی قرآن ک اس لئے مدیق اکبر رمنی اللہ عند نے حضور کی میراث تقییم ندکی کہ حدیث نے پی قرایا تعالی اس سے پاتے لگا کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ونیا و آخرت میں بھلائی لکے وسیع کی دعا اپنی امت کے لئے قرائی۔ قررب نے فرایا کہ بید شان امت محدی کی ہے۔ تساری امت کو نسیں ل سکتی۔ بہمان الله الله اور ساتھ ہی حضائل اور امت مرحومہ کے مناقب انسی سناویے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی امت پہلے بھی عالم میں مشہور تھی محراس امت کی سکیاں شائع کروی تی تھیں اور ان کے کمناہوں کا ذکر نہ کیا تھا بلکہ محابہ کرام بھی مشہور کر دیے گئے۔ رب فرماتی ہے۔ ذہات منظم فی انتوامة وَمَنْكُهُمْ فِي اَلْإِنْهِنِ

4 ۔ اگرچہ حضور تمام کلول کے نی ہیں گرچ کہ انسان سب سے اشرف ہے باتی اس کے آلا اس کے مرف انسانوں کا ذکر فرمایا۔ رب فرما آ ہے ، اینکوئن یکفائینین مُذِینا

ا۔ اس خفاب میں اس وقت کے موجودہ انسان اور قیامت تک ہونے والے سب داخل جی۔ سب یر آپ ك الحاحث واجب عهد بكد أكر كزشة تمام انسان بمي واظل ہوں او مضاکتہ نمیں کو تک حضور پر ایمان لاناسب پر لازم تھا۔ اس سے معلوم ہو اکد حضور کی نبوت زمان و مكان سے مقيد نسي - اس كے رب فے صور كى رسالت كاحد انبياء كرام عدليا تما- وَلِذَا خَذَا لَقُعُبِينَا ثَالَبْتِنَ الْحُ خال رے کہ یمال صرف انسانوں سے خطاب ہے۔ ووسرى مك فرلما كيا- بنتكن بلغالبين مَلا ينظ جس س مطوم ہو آ ہے کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے نی حضور بی الله کی بادشای زمن و آسان عل ہے ایسے ی میری نیوت زیمن و آسان یم ہے وزیر امعم ک وزارت ساری ملکت می موتی ہے ۲۔ یمال مال کے میت سے عالم بغیر حمی سے بڑھے ہوئے ' جمال کے مطم' ای کے معل میں مال والے ایعن مال کے عظم سے عالم بدا ہونے والے مسلی اللہ علیہ وسلم مال یعن حضور مسلی اللہ عليه وسلم بلاواسط رب ير ايمان لاست اور تم ان ك وسيله اور ان کے توسط سے ایمان لاؤ۔ معلوم ہواکہ ننس ایمان می ہم اور حضور میں فرق ہے۔ حضور کی اتباع کے معن ج ب ب سوچ مع ان کی اظامت کرنی این آب کو ان ك باتد من أيه دب رينا جيد مرده حمل دين وال ك باتد على - ٥- يعنى موى عليه السلام ك بعد ال ك بت ی امت مراه مومی - مرایک جماعت حق ر بھی قائم ری - سیدنا مبداللہ بن عباس فراتے ہیں کہ یہ حق رست قوم نغیہ طور یر ان نافرانوں سے علیمہ ہو کر چین کے ماوراء میں آباد ہو حمی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ان ہے طاقات کی اور انہوں نے حسور کو موی علیہ السلام کا سلام پنجایا حضور پر ایمان

جَمِيْعَا إِلَانِي لَهُ مُلْكُ السَّمِوْتِ وَالْاَرْضِ رسول بول لو کر اسانوادر زین کی بادشاہی ته اس کو ب اس سے سوائے لاَ اللهُ إِلاَّ هُوَيُهُ مِي وَيُوبِينُكُ فَالْمِنُوُ الْإِلْسَٰهِ قَ سم فی مجرد بنیں جلائے اور مارے تو ایان لاؤ اللہ اور اس کے رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُرْقِيِّ الَّذِينِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ رمول ہے ہڑھے تے فیب بتلنے والے پر کر انٹہ اور اس کی ہاتوں برایان استے ہیں تا كَلِمْتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ @وَمِنُ اور ان کی خلائی کرو کرتم راه باذ اور موسیٰ کی محد و در سر میسر کام رو و سر آدسین سر سرد و و قوم سے ایک محروہ ہے کہ تق کی راہ بتا کا ادرای سے انعاف سمرتا وقطعنهم الننتي عشرة أسباطا امكار أوجيبا ادر بم نے انیں بات دیا بارہ تبلے مروہ مروہ کہ اور ہم نے دی جبی وسی کو جب اس سے اس کی قوم نے بانی مانکا نہ کا اس بتمر بر يِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَاجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَثُمُ لَا مسا مارو تراس میں سے بارہ بھے بھوٹ عَبْنًا ۚ قَنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّا شِي مَّشَّرَبَهُمْ وَظَلَّكُ شکے ثر بر مردہ نے ابنا کھاٹ بہجان کیا ادر بم نے ان بر ا بر نا نان مي اور الا بر من و موري الا و الله و كالمؤونا كالمؤونا كالمؤونا كالمؤونا كالمؤونا کھا ڈ باری دی ہوئی پاک چیزعل اور انبول نے امال بکھ

741

فألالملاه

لائے (روح البیان) ٢- یہ دو مرا واقعہ ہے اور اس موئ علیہ السلام کی ماری جماعت مراو ہے۔ نہ وہ خاص موسین جو چین جی آباد تھے۔ چو تک یہ یعقوب علیہ البلام کے بارہ بینوں کی اولاد جس تھے اس لئے ہر قبیلہ کو اقبیاز کے لئے علیمرہ کیا اور میدان تیہ جی ان کے لئے علیمرہ علیمہ علیہ ہادیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی علیہ السلام سے مانکا اور رب نے اس پر اعتراض نہ کیا ہے۔ اس فعیس اس کے محبوبوں سے مانکا اور رب نے اس پر اعتراض نہ کیا ہے۔ اس فعیس اس کے محبوبوں سے مانکا ور ب نے اس پر اعتراض نہ کیا ہے۔ اس کی علیہ السلام کے بیاے مجرے کا ذکر ہے کہ لائمی مار کر پھڑے بارہ چیشے مقام تیہ جی نکال دیئے۔ مر ہمارے حضور نے الکیوں سے پانچ چشے جاری فرمادی میں مولی علیہ السلام کے بیاے مجتمل کی طرح ہم جاتا تھا۔ چو تکہ یہ نعت بلامنت ملتی تھی اس لئے میں مینی رب کا احمان و معلیہ کملاتی تھی۔ اور مسلومی قدر تی

(بقیمتند ۲۷) پرندول کے مکین کباب-

ربید سام بہاری سے مقادسلولی کی قدر نہ جانی ورسری نذائی ما تھی نیز کھ شکرید اوا نہ کیا جس سے سرو سلولی اترنا بند ہوگیا۔ اس سے معلوم ہواکہ گناہول کی نفست نوست سے اللہ کی نعتیں چھن جاتی ہیں ہے۔ اس شر سے مراوبیت المقدس ہے جو انہیاہ کرام کا شر ہے۔ معلوم ہواکہ مقدس شریمی رہنا ستا بھی اللہ کی ایک نعست ہے۔ مدینہ والے خوش نعیب ہیں کہ ویار مجوب میں رجح ہیں۔ ان کے شرمی مرتا بھی رحت ہے یہ شربیت المقدس یا مقام اربحا تھا۔ اربحاض قوم جارین رہتی

وَلِكِنَ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظِلِمُونَ ﴿ وَلِهُ فَيْلَكُمُ نعثعا ك ذكيا يكن ابئ بى جانول كا براكرتے تھے له اور باد کر وجب ال سے فرايا كيا اسُكُنُواْ هٰذِهِ الْقَنَّايَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنََّاتُمُ سس فَرَى بَرَى ارْآسِ مِن بَبانِ بابرَ كَانَ عِنْ وَقُوْلُوْاحِطُهُ قَادُخُلُوا الْبَابِ سُجَكًا لَعَنْفِرُ اور کوکن و اترے اور وروائے یں سجدہ کرتے وافل ہو ہم تہارے لَكُمْ خَطِيْتُ بِكُمْ سَنَزِيْهُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ فَبَكَّلَ گناہ بخش دیں گے کہ منتریب نیکوں کو زیادہ عطا فرایس مجے توان بس سے الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُ مُ قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيْلُ لَهُمُ المالول نے بات بدل دی ہے اس کے خلات جس کا ابھیں محم تھا تر بم نے ال پر آسال سے مذاب بھیجا تھ بدر اُن سے يُظْلِمُونَ ٥ وَسُعَلَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّذِي كَانَتُ اللم مما ادر ان سے مال بوجو اس بتی مما ن مر دریا حَاضِرَةَ الْبَحْرِ الْذِيعُدُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ كنارك هى جب وه بنفة كے بارے يى مدے بڑھتے أن حب تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانَهُمْ بَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ عفة کے دن ان کی جمعیال ہان ہر تیرتی ان کے سائے آیں اور جو بن سفتے کا نہ ہوتا نہ تیں اس مرح بم انہیں آزماتے کتھے۔ كَانُوا يَفِسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُ مَ ان کی ہے تکی کے سبب کہ اور جب ان ٹی سے ایک عمروہ لے کہا اللہ

تقى- ممالقه جن كا سردار عوج بن عن قفا (روح) يعني تم کو عام اجازت ہے کہ ان کافروں کے باغات اور کمیتیاں کماؤ ہیں۔ تم کو نہ شرعا" ممانعت ہو گی نہ کسی اور ک طرف سے می تک فازی مسلمان حربی کفار کی بلاکت کے بعد ان کے مل کما سکتے ہیں۔ یا بیت المقدس کی ہر چر خرید كر كماة الندا آيت يركوني احتراض نسين بهر معلوم مواكد برر کوں کے شرک تعلیم جاہے اور برر کوں کے قرب ے گناہ بخشے ماتے میں۔ کناہ بخشوانے کے لئے بررگوں ے شریم جانا چاہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ توب اور مادت بزرگوں کے شریل زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کیونک ان سے قرایا کیا کہ وہاں جا کریے کو عطدیہ نی اسراکل بجائے حطہ کے حنطہ کتے ہوئے شری مجے جس کے معنى مي كندم دب- مغفرت ما يكف كالحم تما- كندم ما يحت محد ٥- معلوم مواكد وقيف ك الفاظ ند بدل جائمي-ورنہ اثر نہ ہو گا۔ جس طرح مجع سے وعیفہ بینے۔ ای طرح پرما جائے۔ ٦ ۔ وہ عذاب طاعون كى وبا تحى جس ے ایک ماعت میں جوہیں بزار امرائلی فوت ہو گئے۔ اب یہ طاعون سلمانوں کے لئے رحمت ہے جو کوئی صابر موکراس سے مرے وہ شمید ہے 'جمال طافون ہو وہال نہ جاؤ۔ اور اگر تماری جگ ہر طاحون آ جائے تو نہ ہماکو جیسا ک مدیث شریف میں ہے۔ یب وہ بہتی شرایلہ تھی جو مدین اور طور کے ورمیان دریا کے کناے پر واقع تھی۔ یا 🤌 طريد شام يا خود مدين تقى- بسرحال بديوا شرقفا- عربي ين شر کو بھی قربیہ کمہ دیتے ہیں۔ ان کا گزارہ مچھلیوں پر تھا اور ہفتہ کے ون شکار کرنا ان پر حرام تھا۔ لدرت خدا ہفتہ کو مچھلیاں بہت نمودار ہوتیں۔ آگے بیجے بہت کم، ان ہے۔ سے مبرنہ ہو سکا اور بہت سے آدی ہفتہ کو شکار کر بیٹے ہے۔ جس سے ان ر عذاب ممیا۔ ۸۔ میے املام می جو بس ف ب ب معظم الله معظم الله معظم الله معظم الله معظم الله معظم الله الله معلم الله م دن تھا۔ اس دن ان بر شکار اور دنیاوی کاروبار حرام تھے۔ اسلام میں مرف جد کی اذان سے نماز تک فظ ان لوگوں ر کاروبار حرام ہے جن ر قماز جعد فرض ہے۔ مسلمانوں یہ

ی خاص رحمت ہے۔ ۹۔ ایلہ والے تمن کروہ ہو گئے۔ ایک وہ جنول نے ہفتہ کو شکار کرلیا۔ دو سرے وہ دو ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اور انہیں بہت منع کیا یمال کک کہ علیحدہ محلّہ جن چلے گئے اور درمیان جن دیوار بنائی۔ تیسرے وہ جنول نے خاصوفی انقیار کی۔ نہ شکار کیا نہ کرنے والوں کو منع کیا۔ ۱۰۔ یہ تیسرے کروہ کاذکر ہے جنوں نے خاصوفی افتیار کی تنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس پر پالکل راضی نہ تھے بلکہ ان سے مایوس تھے اس کئے غالب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا کے کو تک کفرے راضی ہونا کفرے۔

ا۔ معلوم ہواکہ جس کے ایمان کی امید ند رہے اسے تبلغ نہ کرنا اس سے کنارہ کھی کرلینا بھی جرم نسیں ہے لیکن تبلغ کرنا بھڑہ۔ ۲۔ تیمری جماعت یعنی کنارہ کھی کرنے والوں کا ذکر نہ ہوا۔ ظاہریہ ہے کہ وہ بھی نجات پا گئے کو تکہ پکڑ صرف ظالموں کی ہوئی اور وہ ظالموں سے نہ تھے اور نہ ظالموں سے راضی ۳۔ اس طرح کہ واؤد علیہ السلام نے انسیں بدوعاوی اور وہ رات کو اپنے گھروں جس کھے اور تمام بندر بن گئے۔ مبح کو جب نگلے تو مومنین تحقیقات کے لئے دیوار پر چرھے۔ دیکھا دہاں بندر بھرے جس۔ اس طرف کو وے وہ بندر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ہرایک کو پھانے اور روتے تھے گریات نہ کر سکتے تھے۔ تیمرے دن سب ہلاک ہو گئے۔ یہ

موجووہ بندر ان کی نسل سے نمیں کیونک منے شدہ قوم کی نسل نسیں چلتی ہا۔ اس طرح کہ ان کی شکلیں تو بندروں ک می موسمتی محرننس ناطقه اور روح انسانی بی ربی- اندا اس ے آریہ آواکون کے سلد پر دلیل نمیں کاز کتے كيونك آوأكون عن روح اور نلس عن تبديلي ماني يزتي ہے۔ روح کی تبدیلی نامکن ہے۔ مویٰ علیہ السلام کے مساكاسانب بن جانا بعض قومول كاسور بن جانا اس تبيل ے ہے ۵۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بمود پر بخت لفرا سنجاريب اور روى ميسائي بادشامون كومسلط فرايا مواي اینے زمانوں میں میود کو سخت ایزائمی پنجاتے رہے۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے۔ پھر انگریزوں کی غلامی م رے اور اب اگرچہ فلسطین میں مود کی سلطنت قائم ہو من ہے مر انشاء اللہ بیہ سلطنت عارمنی ہوگ اور ب سلطنت کسی بزی ذات کا پیشه خیمه بوهی- جیسے کسی کزور کو كى پىلوان كے مقابل اكھاڑے ميں كمزاكر ديا جائے اك ككست كا عزه أور ذلت كاللف المائد ٢٠ يعني والأم فولنا" بہود پر قیامت تک مختی کرنے والے بادشاہ اور حکام مقرر ہوتے رہیں کے جو انسی ایذائیں پنچاتے رہیں کے اس سے بعد لگ كم مجمى آباؤ اجداد كے مناوكا بتيجه اولاد كو ہی دیکنا بر آ ہے۔ خصوصاً جب سے اولاد ان کی ایک حرکات سے رامنی ہو۔ کیونکہ شکار تو خاص جماعت نے کیا تما اور آقیامت ان کی اولاد پر یه عذاب آ تا رے کا عد لینی بیود پر رب تعالی کا عذاب اس کے علاوہ ہو گا جو بوقت موت اور قبرو حشری ان پر مسلط ہو کا۔ ۸۔ یعنی انسیں دنیا میں کمجانہ رکھا بلکہ انسیں جمیردیا۔ یہ بھی خدا کا عذاب قعام کیونکہ قوم کا بھر جانا اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ نیز ان کی جماعتیں متفرق کر دیں کہ بیشہ ان کا آپس میں وعول جو آ ہو آ رہا۔ ۹۔ یعنی اے محبوب! موجودہ یوویوں میں کھ نیک بھی میں میے عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وفیرہ جو آپ ہر ایمان لائے۔ اور پچھ فراب ہیں۔ جو برابر دین بدلنے پر ڈنے ہوئے میسے موجودہ عام یمودی ۱۰ اس طرح که جمعی آن بر ارزانی تندر سی

لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمُعَنِّ اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْمُعَنِّ اللَّهُ مُ کیوں نعیمت کرتے ہو ان وکوں کوجئیں انڈ ماک کرنے والا ہے یا اہیں سخت عَنَّا الْبَاشَدِيْدًا ۚ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى مَ يَكُمْرُو مذاب دینے والا له بولے تہارے رب کے معنود معذرت کو اور شایر اہیں پھر جب بھل بیٹھ جو نعیمت ابنیں بول کئی ٱبْغَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَإَخَذُنَا الَّذِينَ بم ف بھالئے وہ جو برائ سے منع مرتے تھے ت اور کانوں کو برے طْلُمُوْ اِبِعَدُ إِنِ بَدِيْسِ بِهَا كَانُوْا ) مَانَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُوا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّالَّ فَلَمَّا عَنُوا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَالُهُمْ كُوْتُوا قَرْدُةً پھر جب انہول نے مما نعت کے متم سے مرکمٹی کی ہم نےان سے فرایا ہو جاؤ بندر سِيْنَ ﴿ وَإِذْ تَاكَذُّ نَ رَبُّكَ لَيْبُعَ ثُنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّى دیمارے بھٹے تکہ اورجب تہارے دب نے حکم سنا دیا کرمٹرور قیامت سمے آن کک يَوْمِ الْقِلْبَةِ مَنْ تَيْنُوْمُهُمْ سُوْءً الْعَذَابِ إِنَّ ان بر ایسے کو بعیمیّا رہوں گا ہے جو انہیں بری مار چکھائے ٹہ ریٹک تمسارا رب مرور الد مزاب والاسك ته اور بيك وه بخف والامران ب وَقَطَّعُنَّهُمُ فِي الْأَنْ ضِ أُمَّمًّا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ اور اہیں ہم نے زئن میں متفرق کر دیا گردہ حمدہ شدان یں بکہ نیک بیں وَمِنْهُمُ دُونَ ذُلِكَ وَبَكُونَهُمُ بِالْحَسَنْتِ وَالسِّبّالِةِ اور کھواور فرج کے فی اور ہم نے انہیں مبلا یُوں اور برایُوں سے آزماً یا ناہ

عزت ونیاوی کے دروازے کھول دیے اور مجمی ان پر تھا' بیاریاں' معیبتوں' ذلتوں کو مسلط کردیا۔ کیونک بعض تو معیبت میں رب کی طرف رہوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں میں۔

ا۔ یعنی حضور کے زمانے میں موجودہ میرودی (مدارک) جنوں نے تورات کا علم حاصل کرکے غلد استعال کیا۔ ۲۔ یعنی رشوت لے کر شریعت کا علم بدل دیتے تھے، مجمولے فتوئی دیتے تھے۔ المذائ قرآن چھاپ کر فروخت کرنا۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا اس سے علیمہ دہ ہے۔ معلوم ہواکہ رب پر امن کفرہ۔ اس سے امید المان ہے۔ یہ رب پر امن تھی امید میں انسان گناہوں سے قوبہ کرلیتا ہے۔ امن میں اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ خیال رہ کہ یہ سمجھ کرمناہ کرنا کہ کل توبہ کرلیں میں اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ خیال رہ کہ یہ ہمی کرمناہ کرنا کہ کل توبہ کرلیں میں ایسا کہ ہمیں مرجا آبادر یہ علمت کرتے تھے۔ محرجب وہ قاضی مرجا آبادر یہ علمت کرتے تھے۔ محرجب وہ قاضی مرجا آبادر یہ علمت کرتے تھے۔ محرجب وہ قاضی مرجا آبادر یہ علمت کرتے ہے۔

4614 مال الملاء لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ کردہ روع فایس ہمر ایک جکرکے بعد وہ نا تلف آئے کہ سر ويرانوا الولتب ياختاون عرض هنا الأذبي كتاب ك وارث يوئ اس دنياكا مال يلت بي لد اوركيت بي وَيَقُولُونَ سَيْغُفُرُلْنَا وإنْ يَالِهُمْ عَرَضٌ مِنْلَهُ کر اب ہماری بخشش موگل کے اور آگردیا ہی مال ان کے اس اور آئے ترے لیں کہ کیا ان پر کاب یں جد زیا سے أَنْ لِإِيقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقُّ وَدَرَسُواْ مَا ور انہوں نیت در کریں مگری ہے اور انہوں نے اسے فِيْهُ وَاللَّهَ الْالْخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقَوُنَ . برُما اور بے ٹیک بھو گھر بہتر ہے بدبیر کاروں کو ٳۜ ٳڣؙڵٲؾۼۊڵۏؘؽ۞ۅٳڵؽٚٳؽؘؽؘؽؽؠڝۜڴۅؙؽؠٳڷؚڮؾؗ توكيا تهيل علل نبيل لله اور وه جوكما بسكوم مغيوط تعاسقة بيل شه اور انبوں نے خاز تانم رکھی ہم بیکوں کا بیگ نہیں محنواتے وَإِذُنتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواَ اور جب بم نے بہاڑ ان بر اظایا ٹ کریا وہ سائبان ہے اور سمے اَنَّهُ وَاقِعُ بِرِهُمْ خُنُ وَامَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ک وہ ان بریکر بڑے گا کہ او جربے تیں دیا زورسے اور یاد کرو مَافِيْهُ لِعَلَّكُمُ تَتَقَوُّنَ فَوَاذِ أَخَذَرَبُكُمِنَ جواس میں ہے کہ کہیں تم پر بیز گار ہو الدائے مجوب یاد کروجب تبارے منزلء

والے خود قاضی مقرر ہوتے تو یہ بھی رشوت لینی شروع کر دستے ۵۔ یعنی تورات عل ان بدنمیبوں نے برحا ہے کہ مناه ي قائم رہے والے كون يخشا جائے كايہ جانے ہوئے ده رشوت خوری پر قائم ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مناہ بھی بنش را جائے گا- يه ديده دانت رب ير تمت ب- خيال رب کہ بر مغیرہ گناہ بیشہ کرنے سے کبیرہ بن جا آ ہے۔ رب قرماتا ب وكم يعبر الملى مانقلوًا اس ب معلوم موا ك عالم كاكناه بمقابله جال ك زياده خفرناك ب\_ كوكه اکار عالم مناه کرے اے جائز ابت کرنے کی کوشش کر آ ب- نیز عالم کے میرد کار اس کناد میں بھی عالم کی بیروی كرستة بين ٢- معلوم يواكد موت " قرا حشر بنراط اور تنام آئمرہ مالات نیک کاروں کے لئے اللہ کی رحت ہیں اور بدكاروں كے لئے رب كا عذاب عد شان نزول .. يه آيت سيدنا مهدالله بن سلام رضي الله عند اور ان يي علاء يمود كے حق ميں نازل مولى جنوں نے تورات كو ند بدلاند چمپایا- اس کی بدولت وه حضور پر ایمان لاے- اور جليل القدر محالي موسق رمتي الله عنم الجمعين ٨ - ١ جرال عليه السلام نے وہ بياز الحيركر ان ير سائيان كى طرح لا کھڑا کیا۔ مرجو تکہ رب تعالی کے محبوب بندوں کا کام رب کاکام ہے لندا فرمایا کیا کہ ہم نے اکھیزا و سے دیکے کر سب اسرائیل سجدے میں حمر محصے محمراس طرح کہ وایاں ا رضارہ زمین پر رکھا اور بائیں آگھ سے بہاڑ کو دیکے رہے تے کہ کمیں کرنہ مائے چانچہ یہود اب تک ایسے ی عجد و كرت بي - بيثاني زين ير نسي ركح (فزائن العرفان) ١٠ جب يوري تورات أيك دم موى عليه السلام ايي قوم کے پاس لائے تو وہ اس کی بابندیاں وکھ کر تھبرا مھے۔ اور تول سے انکار کرویا۔ تب ان پر طور یا فلسطین کاکوئی بہاڑ جس كا سايد ايك كوس عن تما جزے اكميز كر ان ير سائبان کی طرح کر دیا گیا اور کما گیا که قبول کرد ورنه تم پر میانج م حرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ۲۳ سال میں آست آست ارتاجی اللہ کی رحت ہے اس طرح عمل آسان ہوا۔ آزاد طبیعت ایک وم سارے احکام کی بابندی نىيى كرىكتى-

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 ا۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت ہے ان کی اولاد اس طرح قیامت تک ہونے والے لوگ چود نیول کی شکل میں پھیلائے اس طرح کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت ہے ان کی اولاد اور علیہ کھیلائے گئے۔ ۲۔ یعنی بعض کو بعض پر کواہ بتایا' اس طرح کہ اولا' ان کے دلوں میں قرحید کے ولائل قائم فرمائے جس سے انہوں نے توحید کا اقرار کیا۔ پھر ایک دو سرے کو اس پر کواہ بتالیا گیا سا۔ یہ معد و میثاق عام روحوں سے لیا گیا۔ جن میں انہاہ اولیاء' موشین ' کفار ' متافقین سب بی تھے۔ سب سے پہلے بلی موار سے من توحید اور الور نے کما۔ حضور سے سن کر تمام عمول کی روحوں نے بلی کما۔ انہاء سے سن کر دیگر محلوق نے محرکفار نے مجبورا سکما' موشین نے خوشی سے سے یعنی توحید اور

ولائل توحید کی رب نے یہاں اقرار نے لیا۔ پھر انبیاء کے ذریعے حمیں اس اقرار کی خبردی جادے گی۔ جیے ماں اینے بیچے کو اس کے او کمین کی جمولی ہوئی یا تیں ساتی ہے الو يد مان ليا ہے۔ ايسے على وغير لے بم كو بهارا بعولا موا مد ياد دلايا- مانا جايج الذاتم يدند كمد سكو ك كه بم كو اس کی فرند تھی۔ یہ اقرار مند بعد کرنے کو ہے ہے۔ یعن اس ممد و اقرار کے بعد تم اب یہ نمیں کمہ یکتے کہ ہم کفر و شرک میں اس لئے بے قسور ہیں کہ ہمارے باب واوا مشرک تھے 'ہم ان کی وجہ سے مشرک ہوئے۔ قسور اس می ان کا ب نہ کہ ہارا اس سے معلوم ہواکہ شرقی احکام یں بے علمی معتبر نسیں۔ یہ مجسی معلوم ہوا کہ محض تخلید ے دین احتیار نہ کرنا چاہیے۔ اب یعنی چو تک قرآن کریم تمام لوگوں کی ہراہت کے لئے آیا ہے۔ اور لوگوں میں ہے يعض ور ے ابعض لائ ے بعض ولائل سے ماتے یں۔ فغدا اس قرآن کریم میں ہر طرح کی آیات ندکور میں۔ کہ جو جس چزے مان سکے مان کے یا۔ یعنی معم ين باحورا جو بن امرا كيل كا بدا عالم د عابر تما معلوم بواكد ملم سے ایمان نس ملا۔ ایمان رب کے قاتل سے ملا ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ایمان کا لمنا اور ہے اور ایمان کا ستبعالنا م اور الله الحان ير قائم ركهـ آين! ٨٠ معلوم ہوا کہ جو تی کی فلامی سے لکل جاوے وہ اللہ کی كتاب الله كي رحت الله ك فعل الحان و موقان فرضيكه سب سے كال جا آ ہے۔ بلح نے يوشع عليه السلام یر بدوعا کرنی جای تو تمام چیزوں سے نکال دیا گیا۔ اب ملم بن باحورا في امراكل كابراعالم وعلد تما اسم احتم جان تما متبول الدعاء تما عبارين كي بهتي بي ربتا تما جب وشع عليه السلام نے اس بہتی پر مملد كياتو قوم جبارين ك ایک جماعت اس کے پاس آئی اور بولی کہ ہم تیرے بروی میں۔ افارے کئے وعا اور ہوشع علیہ السلام کے لئے بدوعا كر- اولا" تواس في الكاركيا مرقوم ك تحف اوريوى كى ضد کی وجہ ہے بہاڑیر جا کر بدوعا کرنے لگا۔ تو اس کے منہ ے بدوعا عل بجائے ہوشع علیہ السلام کے اپی قوم کا ام

فألبالملاء 460 بَنِي الدَم مِن ظُهُور مِهِمُ ذُير يَتَهُمُ وَالشُّهُ لَهُمْ رب نے اولاد آداکی پشت سے ان کی نسل عمالی اور انہیں فود ان بر عَلَى أَنْفُسِهِمُ السَّتُ بِرَيْكُمْ قَالُوْابِلِيْ فَهُولُونَا اللَّهِ الْمُعْلَانَاةُ مِنْ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِمِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِيلِيْنَ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعِلْمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِيْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلَمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْل کر کمیں تمامت کے دن کہوکہ بیں اس کی ثیر نہ تھی گاہ ٱۏۘؾؘڠؙۏڶۅٞٳڒؘؽؠٵٛٲۺؙڔڬٳؠٵٷٛڬٳڝؽۼڹڷٷۘڴٵۮؙڗؚؾ<del>ؖ</del> یا کوک شرک تر بہتے مارے باہد دادا نے کیا اور بم ان سے بد بلة بوئ أوكيا تو بيس اس بر بلك فرائع موالى باطل ليريان وَكُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَلِيتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ اور ہم اس طرح آیشیں ربک رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس مے کولیں وہ جرایی وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِئِ الَّذِئِ الَّذِئِ الَّذِئِ اللَّهِ الْمِنْ الَّذِئِ اللَّهِ اللَّهِ ته اوراے محرب ابیں امر کا حوال سنا و عصے بم نے ابنی آیش دیں ت تروہ ان سے مِنْهَا فَٱتْبَعَهُ الشَّيُطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَلَوْ مان على كياث توشيطان اس كي يجي نكا تو عمرا بول على بوقي في أور بم شِئْنَا لَرَفَعُنْهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ أَخُلَكَ إِلَى ٱلْاَسْ ضِ بابت ترايم سك سبب است الله الله الدين بكر عما وَاتَّبُعُ هُولَهُ فَهُمَّالُهُ لَهُمَّالِ الْكُلْبِ إِنْ تَعْمِلُ عَ اور ابنی نوابش کا ال بوال واس کا مال سے ک طرح ہے واس برواد کرے و يَلُهَثُ أَوْتَأْتُرُكُّهُ يَلُهَثُ ذَٰ لِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيرُ ر ال اللا مد اور چور مے تو زان تكا لے تك يال بان الا جنوں نے بارى

لکا تھا۔ پر اس کی زبان نکل بڑی اسینے تک آئی اور وہ کتے کی طرح باننے نگا۔ اس طالت میں بلاک ہو گیا ا، معلوم ہواکہ محص قرآن جانے اور وہ کتے کی طرح باننے نگا۔ اس طالت میں بلاک ہو گیا کہ اگر ہم چاہجے تو تورات شریف کی آبھوں کی وجہ بلندی نہیں گئی۔ یہ قواللہ کو نفسانی خواہش کا آباع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ربانی عالم بنائے الفسانی عالم نہ بنائے کہ حضور سے عداوت رکھ کر لوگوں کے اس کو بلندی بخشے۔ اا، علاء کو نفسانی خواہش کا آباع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ربانی عالم بنائے الفسانی عالم نہ بنائے کہ حضور سے عداوت رکھ کر لوگوں کو قرآن سنآ اپھرے۔ اا۔ اس سے معلوم ہواکہ نی کا گمتاخ عالم کتے کی حمل ہے رب کے زدیک کہ نہ دنیا میں عزیت نصیب ہوا نہ آخرت میں۔ کیو تکہ بلام بن المام اور یوشع علیہ السلام کا مخالف ہوگیا تھاجس کا نتیجہ سے ہواکہ تا بناکر بلاک کیا گیا۔ علم وہی نافع ہے جو ایمان کا ذریعہ ہو۔

ا۔ یعنی آقیامت نبی کے دشن آیات والیہ کے محروں کا طال ان کوں کا ساہو گا۔ یہ نہ سمجمو کہ ہلم بن بامورا ایک ہی تھا جو مرکبا تھا 'بلکہ باقیامت ایسے بھٹم ہوتے رہیں گے۔ تا۔ معلوم ہواکہ عقل اور علم جب بی درست کام کرتے ہیں جب اللہ کا فضل شامل طال ہو۔ شیطان کا علم و عقل اس کے لئے نقصان وہ ثابت ہوا کہ فضل شامل طال نہ تھا۔ رب کے محراہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اپنے اراوے کی وجہ ہے رب اس میں محرای پیدا کر دے۔ جیے قل کے وقت رب تعالی معنول میں موت پیدا فرا وقا ہے۔ فیدا اس محرای ہیں بندہ مجر ہے۔ لیکن ان کے جنت میں موت پیدا فرا وقا ہے۔ فیدا اس محرای ہیں بندہ مجرم ہے۔ جیے قل میں تات سراکا مستق ہے ہے۔ معلوم ہوا کہ کافر جن جنم میں جائمیں کے۔ لیکن ان کے جنت

YZY كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ آیتیں چھلائیں کو تم تعیمت سناؤ کر کبیں وہ دھیان سٹریں کہ سَأَءُمَثُلًا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَنَّا بُوْابِ أَيْتِنَا وَانْفُسُهُمُ كي برى كماوت ب ان كى جنول نے مارى تيس بيشاديس اور اپنى بى مان كَانُوْ ايَظِلِمُوْنَ ۞ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهُتَدِينَى ۗ کا براکرتے تھے بھے اللہ راہ دکھائے تو دبی راہ ہر ہے مَنْ يُضِلِلُ فَأُولِينَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَلَقَالُ ادر چے عمراہ کرے قر وہی تعقبان یں رہے تا اور بیٹک بم في جم سے لئے بيدا كے بهت عن ت اور آدى وہ ول ركھ بى المرام المرام وراد و و المراد و و م المرام لايقعهون بها ولهم اعين لايبص ون بها جن یس سمے بنیں اور وہ ایمیں جن سے دیکھے بنیں اور لَهُمْ إِذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا إِوْلَيْكَ كَالْأَنْعَامِ وہ کا ن جن سے ستے ہیں کہ وہ بوہاری کی طرح ایل بَلُهُمْ الصَّلُ أُولَلِكَ هُمُ الْغُفِلُوْنَ @َوَلِلْهِ الْأَهُمَّةِ بكدان سے ، ٹرم کر عمراہ ہے وی خفلت میں بڑسے بھی اور انٹد ہی سکے بیں بسنت الْحُسْنَى فَادْعُونُ بِهَا وَذَرُواالَّذِينَ يُلِعِنَّوْنَ اچھ نا کے تو اسے ان سے پھارو اور انیس جمور دو جر اس کے ناموں عل فِي اَسْمَا إِنهُ سَيُجُزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنَّنْ حق سے کیلئے ہیں تہ وہ جلد اپنا کیا بائیں کے شہ اور ہادے خَلَقُنَا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ بنائے ہوؤں میں ایک عردہ کا ہے کو عق بتائیں اور اس برانعات کرس کی

میں جانے کی کوئی صریح آیت نسیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ نیک جن جانوروں کی طرح مٹی بنا دیئے جاتمیں گے۔ ان کا تواب می ہے کہ عذاب سے فع جادی سے معلوم ہواک جو زبان حمر التي و نعت پنجبرنه بولے "وه مو تل ہے۔ جو كان الله كاكلام ند سني و برك بي بو الكه اس كي دليلين نه ديکھے وہ اندهی ہے كيونكمه اپنے مقعود پيدائش كو ادا نسیں کرتی ہیہ بھی معلوم ہوا کہ جن وائس میں ہدایت پر کم ہیں اور محراہ زیادہ۔ ای گئے قیامت میں آدم علیہ السلام كو محم مو كاك افي اولاد يس سے في بزار ايك جنت كا حصہ تکانو اور ۹۹۹ دوزخ کا حصہ ۵۔ مطوم ہوا کہ انسان اکر نمیک رہے تو فرشتوں سے بڑھ جادے۔ اور اگر النا ملے تو جانوروں سے بھی برتر ہو جادے کہ جانور تو این برے بھلے کو جان ہے۔ یہ نمیں جانا۔ کا سو کھ کرمنہ وال ے مرب انسان بغیر فحقیق ی حرام طال سب کما جا آ ہے ٦ شان نزول - ابوجل كمتا تعامير صلى الله عليه وسلم كمته. میں کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ اور رضان وہ کو بکارتے جی۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ حدیث شریف م ب ك الله ك ٩٩ مم من جس في اسى ياد كرايا جنتی مو کیا۔ خیال رے کہ رب کے ہم اور حضور کے نام ایک بزار میں۔ اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے مرف نانوے نام میں ہے۔ خیال رہے کہ خدا اللہ تعالی کا نام نسیں ہے بلکہ مالک کا ترجمہ ہے۔ کویا اس کا ایک دمف ہے۔ لنذا اے خدا تو کمد کتے ہی محررام یا ربھو نمیں کمہ سکتے۔ میسے سار کا ترجمہ بردہ بوش کر لیا جاوے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالی کو ایسے ناموں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہ ہوں کیا جن کے ایک معنی تو اجھے ہوں او مرے برے اناجاز ہے۔ اے میاں نہ کو' رام' کرشن' وقیرہ ناموں سے نہ یکارو' حن یہ ہے کہ رب تعالی کے نام تو قینی ہیں۔ یعن شریعت ے بی معلوم ہو سکتے ہیں اب اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انشاء اللہ بیشہ حق پر ستوں کی جماعت دنیا

میں رہے گی۔ دوسرے یہ کہ اہل حق جس متلہ پر اجماع کرلیں "وو حق اور یقیناً" درست ہے۔ تیسرے یہ کہ اہل حق کو اہل باطل انشاء اللہ نقصان نہ پانچا سکیں گے ' جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔ Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا - معلوم ہواکہ بدکار کو دنیا کی تعتیں ملتارب کی ڈھیل ہے جس ہے اس کی سرکٹی اور پڑھ جاتی ہے ا۔ معلوم ہو اکہ نبی مجنون اس کے بسرے نسیں ہو سکتے کیونکہ وہ علام کے نکہ وہ علام ہواکہ بی محنون اس کے بسرے نسیں ہو سکتے کیونکہ وہ علام کے است کو عشرات تبلیخ کرنے دنیا جس عارض عثی ایس طاری ہوئی تھی جسے رات کو اغیرات دنیا جس کے مراق ہوئی تھی جسے رات کو افید اور اپنی مرزانے خود تکل ہوتا ہے جس جس مراق ہوئ کی ایک قسم ہے شذا وہ اپنی تحریر سے خود ہی دعویٰ نبوت جس جس مراق ہوئ نظر سے مراویا تو بسارت سے و کھنا ہے اور محلوت اس بحوجی ملک کا مالک بسارت سے و کھنا ہے اور محلوت اس بحوجی ملک کا مالک

کمہ دیتے ہیں۔ ممر ملوت کا مالک نمیں کہتے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ علم ہیئت و سائنس پڑھنا تواب ہے۔ اگر اس کو معرفت النی کا ذریعہ بنایا جائے " یہ بھی پند لگا کہ جیسے نماز و روزه وغيره عبادات اداكرنے چاہيس ايسے ي عالم كي چزوں میں فور و فار بھی کرنا جاسے کہ اس سے معرفت الی نمیب ہوتی ہے ای لئے رب تعالی نے اس کا جکہ جگه قرآن كريم ميس عظم ديا- ساس أسان و زين كے علاوہ اور تا اعلوق م جال تك مارے علم كى رسائى ب بيے جائد کارے انالت میاز ورفت و فیرو بلکه خود هاری ہتی ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہرونت کو اینا آخری وقت منجھے' اور نمسی نیکی کو آئندہ کے لئے نہ چموڑے۔ لبی امیدی کفار کی ففلت ہے 1۔ معلوم ہوا ک قرآن آخری کاب ہے اور حضور آخری نی ا ہے حنورے یا قرآن ہے ایمان نہ ملا اے کمیں ہے نہیں ال سكا - جو حضور كے دروازے سے محروم ب وو رب ای کے گھرے محروم ہے ۔ اس طرح کہ اس کی مرای اللہ كے علم من آ چكى موايا اس كى بدكاريوں كے باعث رب نے تمرای کی ممراس کے دل پر کر دی ہو' وہ ہدایت یر نمیں آ سکتا' اور جس کی حمرائی عارمنی ہو' وہ معبت نیک و فیرہ سے ہوایت پر آ جا آہے۔ جیے کو کلہ سغید نہیں ہو سکنا محر مارمنی سبای وحل عتی ہے ٨ ، معلوم مواكد رب تعالی کاکس بندے کو چھوڑ کر اس سے بے پرداہ ہو جانا عذاب ہے کہ بندہ کفرہ شرک طفیانی کر تا رہے کوئی یزنه مو اور بندو کی معمولی بات پر گرفت مو جانا اس ک رحت ہے۔ آوم علیہ السلام کی ایک بے قصد خطا پر بي يو مرفت فرائي يه اس كاكرم خاص تمام ٥٠ شان زول۔ ایک باریںوو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت می وض کیا کہ فرمائیں قیامت کب آئے می ہم کو قیامت کی آریخ کا پت ہے۔ ان کی تروید عمل سے آیت آئی (روح مخزائن) بیود نے حضور کا احتمال لینے ک غرض سے یہ جموت بولا تھاکہ جمیں اس کی خبرہے ا اس آیت میں قیامت کا علم حضور کو دینے کا انگار نہیں۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّ بُوالِالِّينَاسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ جَبْثُ اور بنول نے باری آیتی جشائیں جلد بم ابنیں آ بست آ بست مذاب کی طرف نے جائیں مح لَا يَعْلَمُونَ فَي وَالْمُلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مُوتِينٌ 👳 بمال سحانبين فبرز بوگی اور پس ابتين دُحيل دون کا پيشک ميری نحفيه تدبير بهت بچه بس ٱۅۘڵؘڝ۫*ٮؾؘڣڰۯٞۏٳ؆ڡٵڿؚؠڔٟؠؗٙڡؚڹڿڹڐ۪ٳڹۿۅٳ*ڵؖ له كياسو ينت نبير كران كے صاحب كو بنون سے بك ملاقة بنيل وہ تومات ور نَذِيُرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَوَلَمُ يَنْظُرُ وَإِنْ مَلَكُونِ التَّمَونِ سنانے والے ہیں سی ابنوں نے تکاہ دی سماؤں اور زین کی وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى آنَ سلطنت میں تله اور جو چیز اللہ لے بنائی تک اور یا که شاید ال کا يَّكُونَ قَبِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيَا يِّ حَدِينِ يَغْدَال و مرہ نزدیک آگا ہو جی تو اس کے بعد کون سی بات پر کیس يُؤُمِنُونَ ۞مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِ يَ لَهُ \* وَ لائیں تھے تا بھے النہ حمراہ کرے تہ اسے کوئی راہ وکھانے وال ہیں اور يَنَ دُهُمُ فِي طُغْيَا نِهِمُ يَعْمَهُوْنَ ﴿ يَنْكُوْنَكُ عَنِ ا بنیں چھوڑ تاہے کہ اپنی سرمنی میں بھلکا کریں ٹ تم سے قیامت کو السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْهُ هَأَعِنْ مَرَيِّنَ بدينة بن كرومك ومبرى ب في فراد اسكام توبردرب باكب نا اسے وہی اس سے وقت پر فاہر سرے کا لا بھاری بڑ رہی ہے آ سانوں وَالْارْضِ لَا تَأْتِيَكُمُ إِلاَّ بِغَتَةٌ يُسَّنُلُوْنَكَ كَأَنَّكَ اور زمین میں کے تم برن آئے کی مکر اہائک کا تم سے ایسا پر بیتے ہیں گویا

466

الملاه الملاه

بک اس سے سکوت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رب نے حضور کو قیامت کا علم دیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ان دو ملی ہوتی انگیوں کی طرح ہیں اور فیامت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نسیں جائے ااں ہنزا فرمایا کہ قبائی انسان میں ہوئے ہوگا ہے۔ فرمایا کہ قبائی نسیں جائے ااں ہنزا قیامت ہوتا کہ خوا دینا میرے واسلے منع ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور کو قیامت کا علم تو ہے اظمار کی اجازت نمیں اوا بعنی قیامت آسانوں زمینوں وائوں پر بھاری ہے کہ قمام فرشحے اور ایماندار 'جن وائس اور تمام جانور اس کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ سار یعنی ارادہ النی یہ ہے کہ قیامت اچانک ترب ہوں ہوا کہ اور ایماندار کی جبی معلوم ہوا اچانک ترب کے معلوم ہوا

(بقیسٹی ۲۷۷)کہ قیامت تم پر اچاک آوے گے۔ نہ کہ بھے ہو جرب اور خطاب ہوئ شیان ہے ہے۔
اب یعنی حسیس قیامت کا علم محقق واستدلالی نمیں دیا کیا بھک علم لدنی رومانی بخش کیا۔ مذہر مند کی مطلقات اشامت کی جانکتی ہے لیکن علم لدنی کا انکسار ضروری نمیں۔
شریعت کو ظاہر کروا اسرار کو چھپاؤ۔ اس کے یہاں حص فرایا علیہ نہ فرایا۔ تغییر صادی جس اس جگہ ہے کہ انڈ نے اپنے رسول کو تمام علوم میں، مطافرائے لیکن ابھن کے چھپائے کا بھم دیا ہے کسی کو اٹکل اتیاں اندازے اور علوم متند سے معلوم نمیں ہو کتی ہے رب تائے اس کوی ماصل ہو سکا ہے۔ ہوں کے قیامت کا علم

خاللاه ۲۷۸ الامان،

عِفَى عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَ ٥ غَ آَصِ وَبِ مِنِوَرَتِمَهُ عِنْ ٥ (لَا أَيْرِ) مِ وَالْدِمَّ مِنْ الْمَهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا وک جلنے میں ت تے ﴿ مَاوُ بِي ابني جان کے بھے برے کا فود فتار وَلَاضَرَّا إِلَّامَا شَاءُ اللهُ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ إِلْغَيْبَ نبیں ک محری الشر چاہے ہی اور حمویں جب بان ہا کرتا ہے ۔ تو ہوں ہوتا ك يس في بست بعده في جمي كول ث اور في كوئى برا في تهيكي ف على توبيى ورادر وهي سانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے بھی کی وبی ہے جس نے قبیری ایک ۣڹۊٙٳڿۮڗۣۊۊۘڿۼڶڡؚڹ۬ۿٵڒؘۏ۫ڿۿٳڸێۘۺڬؙؽ عان عید ایس اس می سے اس موڑا بنایار اس سے بمین لِيُهَا فَلَمَّا تَغَشُّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمُرَّتْ بِهُ بکے ہر بسیرواس پر جھایا ہے ایک جکا ساہیٹ رومی تواسے نے بھراک فَلَمَّ أَاثُقَلَتُ دَّعُوا اللهُ رَبَّهُمَا لَيِنَ أَتَيْ تَنَاصَالِكًا ہر مب برجیل بڑی دونوں نے تا اپنے رب سے دماکی مردر اگر تر بھی میسا جا ہے ڵؽؙڬُۏ۬ٮؘ*ؘؾٙڡۣڹ*ٳڶۺٛڮڔؽڹ؈ٛڣؙڶؠۜٙٵٙٲؿؙؠؗؗۿٳڝٵڮٵۜڿۘۼڷؖٳ بحور ہے گا بیک ہم شوخوار ہوں مے لا ہم جب اس نے اہی بید بابیے بے مطا لَهُ شُرَكًا أَنِيماً اللهُمَا فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴿ فالما ابول نے اس کا معاص س سے ماجی فیرائے تن واط کوروی ہے ابھے وی ٱيْنْتُوكُونَ مَالَايَخُكُنُ شَيِّئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ سے تا کیا اسے شرکی کرنے ہی جو بکہ نہ بنائے ہور وہ خود بنائے ہوئے ہیں گئی منزلع

امرار ابيدي عباء عيمان بابيدال تم سے ہو چھتے ہیں۔ او شان زول فرود فی صفل سے والی کے وقت راست میں ہوا تیز ملی۔ جس سے عازیوں کے اونت محوزے ہماک گئے۔ حضور نے فرمایا کہ حدید متوره يش رفاعه كا انتقال موكيا- أور يحر فرماياك ريمو بهارا الله كمال سبه- عبدالله بن الي منافق بولا- كه حقور كا میب مال ب که هديند على مرت والول كي خروب رب یں اور اپنے باقد کی فررسی - حضور پر اس کی یہ کواس می چین نه ری- اور فرمای که بعض منافق مارے علم بر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا ماری او نفی اس محال میں ب- اس كى كيل ايك ورفت ين الحرمى ب- ريمايا و ايا ي قلد اس ريه آعد ازي- (تنير كيرو فرائن العرفان) ٥- يعني عن الله ك جائ عد نظم انتصان كا مالک بوں نہ کہ اس کے بغیر جاہے ' چنانچ عارے حضور تام فدائی کے رب کی مطا سے مالک یں۔ رب فرا آ -- إِنَّا الْمُعَلِّينَاتُ الْكُوفَرُ عَرْ فود فرائع بِي كد يك وين کے فرانوں کی تنجیاں باش دی ممئی۔ اور فرائے میں ک اکر میں جاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہاڑ چلیں۔ رب فرما آ ہے۔ آ مُنْهُمُ اعلَهُ وَدِسُولَهُ مِنْ نَعْبِ معرت ربيد نے حضور سے جنت ماتمی جو انسیں مطاہوئی۔ ۹۔ یعنی آگر میں وَاتِّي طُور ير خيب جان لها كريّا جس كے لئے قدرت لازم ہے۔ و ہرچز جع کر ایتا۔ اس آیت میں محرین فیب کی وليل نسي بن عتى- كو تك بعض علوم فيب مطالى طور ر وہ بھی مانتے ہیں۔ ے۔ یہاں خمرے مراد دنیا کی راحش' خوشیاں ا ظاہری طور بر وشنول بر مح مندی وغیرہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالی نے حضور کو خیر کیر مطا قربال۔ رب قربا آ ب ومن مؤت المكنة مفاد أوق مَنزاك يزا في عمت وي منی اے خبر کثیر ، ری کئ۔ اور حضور کو تحکست کا بانتخے والا ينايا - ٨ - ليكن مجهد ونياوي تكاليف و فيرو تو سينجي ربتي ين فنذا معلوم بواكد مجي ذاتى طور يرطم فيب ايك يزكا ہمی نسیں۔ اگر اس سے علم فیب کی مطاکا انکار کیا جاوے تولازم آوے گاکہ حضور کو ایک چیز کامجی علم نسی۔ اور

یہ قطی نسوس کے خلاف ہے۔ ۹ ۔ کو تک میرے ڈرانے اور بشارت سے صرف موس می فائدہ افعائے ہیں ۱۰ اے قریشیا تم سب کو ایک بان یعنی تھی ہے پیدا کیا اور تھنی کی بنس سے اس کی بیری بنائی آئا کہ تھتی کو سکون و راحت نعیب ہو ۱۱ ۔ یعنی تھنی اور اس کی بیری دونوں نے۔ ۱۲ ۔ ایجے بچے لخے پر تیری مباہت اور تھنی کی بنس سے ۱۲ ۔ بعض بغاد نے فرایا کہ بمال قریش سے خطاب ہے کہ حسیس اس نے تھی کی اولاد بنایا۔ اور تھنی نے اپنے جاروں بینوں کا نام میر مناف میر العزی میں میر تھنی کی اولاد بنایا۔ اور تھنی نے اپنے جاروں بینوں کا نام میر مناف میر العزی میر العزی میر کور کو جع فرمانے سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت آدم و حوا ملبی السلام کا نسم بلکہ بنام میر کرک نمیں کر سکتے۔ کہ تک کی اطاعت واجب اور مشرک کی مخاطب الازم۔ اگر کوئی تی ہمی ہو اور مشرک

## Download Link=>

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقید صلحہ ۲۷۸) بھی تو اجآع ضدین ہو گا۔ انقد نے انہاء کو تمناموں سے معصوم فرمایا۔ پھران سے شرک کیے سرزد ہو سکتا ہے۔ ۱۵۔ یمان طل ، تعنی گرنا اور ہنانا ہے ندک ، معنی پیدا کرنا۔ یعنی سے بت فود مشرکین کے ہاتھ سے گرزے ہوئے ہیں 'پھر ہو جاکے لائن کیسے ہو گئے چو تک مشرکین ان بتوں کو عاقل سیجھتے تھے۔ اس لئے عاقلین کا میف ارشاد ہوا۔ یعنی بعلفوں ورنہ وہ بے جان اور بے سمجھ ہیں۔ اس لئے انہیں ما فرمایا کیا جو فیرعا قلوں کے لئے آتا ہے۔ ورد آت سے پر کوکی احتراض نہیں۔

ال یعنی وہ تماری مدد توکیا کریں ہے ' خود اشیں اگر کوئی قوز دے ایا کتا افعالے جائے او اینے کو بھا نسیں سکتے۔ خیال رے کہ اولیاء اللہ کی تور کی تعظیم ایک ہے جیے کعبه مطلمه کی توقیراور حجراسود٬ یا مقام ابراہیم کی تعظیم و وقیرا یا قرآن شریف کا احرام۔ که تک به رب کی طرف نبت رکمتی ہیں۔ فندوان کا احرام کیا جانا ہے۔ اس آیت کو مسلمانوں سے کوئی تعلق شیں۔ انسی معبود کوئی نسیں جانا۔ و یعنی نہ ان میں ملنے پھرنے کی طالت ہے نہ ننے سمجھنے کی توت۔ پھر وہ مبادت کے لائق کیے ہو مكا ديال رے كه رب قوى و قاور ب- اس كى قدرت عالم ك ذريع بم كو محسوس ومعلوم مولى- أكرچ باواسط اسے دیکھا نیس میا۔ ۳۔ یعنی محض بندہ ہوتے میں تماری حل بی ورند بعض ان معودوں سے انسان الفنل بن جي واند آرے وفيره ايا لات منات پتر و فیرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم نی کو حش نسیں کر سکتے اکرچہ انسیں بشرنشکٹے فرمایا کیا چے کہ ہم انسانوں کو پتروں کی حش نیس کم عظت طالا تک انسی می مناکم فرمایا کیا۔ تجب ہے کہ بعض اوگ یہ و کتے ہیں کہ ہم نی ک طرح میں یہ نمیں کہتے کہ ہم ابوجل ابولب کی طرح میں۔ یہ دور فی کیسی جب تم ایمان کی وجہ سے ابوجمل کی حمل نہیں تو نمی بھی نبوت کی وجہ ہے تمہاری مممل نہیں ، سے اس میں کہ وہ تماری سنتے اور ماجت روائی کرتے یں افرا مباوت کے لائق میں اور ایا تو ب نیس ۵۔ اس آیت کا یہ مثانیں کہ جو جل پر سکے اس سکے ایکر مکے۔ وہ معبود بن مکنا ہے اورنہ بندر اور گائے میں ہے قوتی میں بلکہ خطاب ہے کہ ان پھروں ور نقول میں تووہ قوت و طاقت بھی سیس جو تم میں ہے۔ چرتم ان کی ہوجا کیے کرتے ہو۔ انذا یہ آیت بالکل صاف ہے۔ اس پر پکھ غبار سیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ بدبت حمیں نقعان سیں بنيا كية .. كيونكمه ان من كوكي طاقت سيس ٦ . معلوم موا ك يغيركورب تعالى ب مدجرات مطافراتا بك أكيد ہونے کے پاوجود اس طرح اینے مقابلے کیلئے سب کو

449 الإنفأل فأل الملاء وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ الْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ٠ اور ته وه ان کوکئ مدد بینها سکیل اور ته این ماول کی مدو کریل له وَإِنْ تَكُ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلَايِ لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَا وْعَلَيْكُمُ ادر الرقم النيل راه كي طرف بلاذ و تهارسه البيع نه أني تم برأيك ساس ٱدَّعَوْنُهُوْهُمُ اَمُ اَنْتُمُ صَامِتُونَ النَّالِيْنَ باب اتیں بکارہ یا بنب رہر کے بے تک وہ جن کو تم تَبِّ عُوْنَ مِنُ دُونِ اللهِ عِبَادٌا مُثَالَكُمُ فَادْعُوهُمْ الشرك موا بوجة بو نبارى طرح مدے بين ته تو انيس بحارو فَلْيَسْتَجِينَبُوالَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صِيْقِينَ ۗ ٱلْهُمُ یمر وہ تبیں جواب دعل اگر تم ہے ہو ک محمیا ان کے ٱرُجُلُ يَّهُشُونَ بِهَآ اَمْرَلَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ· باؤں ہیں جن سے بھیں یا ان کے الق میں جن سے اوال اللہ اللہ اللہ امُرِكُهُمُ أَعُيُنْ يُبُصِرُونَ بِهَا الْمُرْكُمُ اذَانَ يَسْمَعُونَ یا انکی آ مکیس بی بن سے دیکیس فی یا ان کے کان بی جن سے سیس ؠۿٲڠؙڸٳۮۘۼؙۅٞٳۺؙڒڴٲٵٛػؙۄ۫ڷؙڠڔڮؽڽؙۏڹ؋ڵڒؖؿؙڟؚۯۏڹ<sup>؈</sup> تُمْ مَرْا وُكُو ایف شریکول کو مکارو اور مجم بر داؤل بیکو اور مجم مبست ، دون إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي مُ نَزَّلُ الْكُتٰبُ وَهُويَتُو لَى بینک میراً ول الله ب شو جس ف سن ساری اور وه نیکون کو الصّلِحِيْن ﴿ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللللللَّ الل دوست رکمنا ہے۔ اور جنیں اس سے سوا باوجے ہو دہ نہاری يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمُ وَلا آنْفُسَهُ مُ يَنْصُرُونَ ٠ مدد بنیں سمر عکتے اور نہ فود اپنی مدد سمریں ڈہ

پکارتے ہیں۔ اگر مرزانی ہو آت اس میں بھی اہی جرآت ہوئی چاہیے تھی۔ مکروہ لوگوں کے خوف سے جج بھی نہ کر سکا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے حضور کو اپنے بتوں سے ڈرایا تھا۔ عب خیال رہے کہ حقیقی والی و نامرافلہ تعالی ہیں ہے۔ اس کے خاص بندے اس کے مظریں۔ وہ بھی مجازی طور پر والی و نامر ہیں رب فرما آئے۔ بائٹ اربینتہ انداز بیٹ انداز میں میں رب فرما آئے۔ بائٹ اربینتہ انداز میں میں میں اور ہاو شاہ کو واضح بخار اجمل کشائ شرک ہے۔ بیاے کا کنوئی پر جی اور ہاو شاہ کو طلب کا مالک اس کے مربار کا مالک کما جا آئے۔ بی تعارض ہے انداز کی طور کے دروازے پر جانا شرک ہے۔ بیاے کا کنوئی بانا شرک نے۔ اگر ان پر کھیاں بحک جانا شرک ہے۔ اور انداز کو میں میں کے اگر ان پر کھیاں بحک

(بقيدسني 129) ري مول تواليس ازا نس كي -

ر پین ان بوں کی آنکسیں کملی ہوتی ہیں۔ ایسامطوم ہوتا ہے کہ تم کو دکھ رہے ہیں۔ کرنٹرکی آنکسیں کیادیکسیں، دکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں محردیکھتے نہیں صوفیاہ کرام فرماتے ہیں کہ کفار نمی کو دکھتے ہیں محردیکھتے نہیں۔ کو تکہ دیکھنے والی لگاہ ان کے پاس نہیں۔ وہ صرف ان کی بشریت کو دیکھتے ہیں۔ انہیں نبوت نظر نہیں آتی۔ بھیرت سے حضور کو دیکھنے والا محالی ہو جاتا ہے۔ اور صرف بھرسے دیکھنے والا محالی نہیں۔ بعض حضرات نامینا تھے اور محالی جھے کہ وہ بھیرت رکھتے تھے ایک بزرگ

المراقب الامالة المراقب الامالة المراقب الامالة المراقب الامالة المراقبة ال ادر مُحرَّمُ ابْنِين راه کل ظُرِف بلاؤ تونیسی ادر تو ابْنِین ریکھے يَنْظُرُونَ إِلَيُكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُ وَنَ صَالَا لَكُونَ الْعَقْوَ كروه يرى طرت ويحد رب وي اور اليس يكريمي ليس موجمة ل المعجرب مات وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضَ عَنِ الْكِهِلِينِ @ وَإِمّا الْكِهِلِينِ @ وَإِمّا اللّهِ اللّهِ فَا اللّهِ اللّ يَنْ وَعَنْكُ مِنَ الشَّيْطِنِ مَوْعَ فَاسْتَعِلْ بِاللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ سْتَا مَانَاْتِ بِيكُ وه مَر ورول الله مِن مِب البين من الله في فيال مِّنَ الشَّيْطِنِ تَنَكَرُّوا فَإِذَا هُمُومُّ مُومُرُونَ ﴿ وَ ک شیس عی بعد بوشار بوجاتے بی اس دت ای اعظیر کس بال بی ک ادروہ مرشیطان کے معال ہیں طبطان انس گراہی ٹی کھٹے ہی ہمری بیس کرتے ادرائير مبرب جب تم الناسميم إس كوفي آيت ولاؤ تو بكته بي شي ثم سفول سي كول زباني ٱتَّبِعُ مَا يُوْتِي إِلَّيَ مِنْ مِنْ مِنْ الْصَابِرُمِنْ مَا الْصَابِرُمِنْ مَا يَكُمُ م زادی واسی کی بیروی کرا اول و بیری فرد میرے دب سے دی بول بے یہ وَهُنَّى وَرُحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرْعًى تمارسعدب كاطرن سے المحيس كو مناہے اور جانيت اور وهست مسلما فوں كيلف أوروب الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوالَعَكُمُ تُرْحُمُونَ و المان برما مائ تواسعان كاكرسنواور فالوش د بورك كرتم بررم بواق أبعد العربط المعاربية التوريد أشعر بالمعالمة بالمعارجة التوريدة التعاريدة التعاريدة التعاريدة التعاريدة

نے فریایا کہ جو مجھے رکھ کے وہ جنتی ہو جاوے۔ کی نے کماکہ ابرجل نے حضور کو دیکھا۔ وہ جنتی نہ ہوا تو تسارے و کھنے سے جنتی کیے ہو سکتے ہیں۔ فرانے سگے کہ اس نے جو بن میداللہ کو دیکھا تھا جو رسول اللہ کو نہ ویکھا اور یہ عل آیت بڑھی (روح) اب یعنی اسے زاتی وشمنوں کو معاف قرما وہ اور جو تمماری ذات سے جمالت کا بر آؤ کرے اس سے بے توجی اور در گزر فراؤند کہ اللہ رسول کے دھمنوں ہے۔ اندا ہد آیت منسوخ نسی بلکہ محکم ہے اور اس میں اعلی اخلاق کی تعلیم ہے۔ جس سے وهمن مجى دوست بن جاوي سايداس طرح كد حميس خسد دلاے اور اینے وعمن سے اڑتے ہے آبادہ کرے تو اموذ بافتد عد لياكرو- خيال رب كد احوذ بالله دفع خصر ك كے یوی اسمبرے۔ اس می خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ کرونکہ حضور کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے ' بلکہ آب كاشيطان مومن بو يكاب- جيماك صديث شريف عی ہے ہاں معلوم ہوا کہ جس محتاہ سے توبہ نصیب ہو جوے وہ اس نکی ہے افتل ہے۔ جس سے فردر ' تکبر عدا ہو۔ شیطان کی عبادات سے آدم علیہ السلام کا گندم خطاة كمانا افعل تعاسب بهى معلوم بواكه محناه ير فورة بادم مونا جا ہے۔ قب میں دیر ند کرنی جاہے کو تک رب اے يمال به صفت اين معبول بندول كي بيان فرمائي- هـ یماں آیت سے مراد قرآنی آیت ہے۔ جب مجی دی کھ روز کے لئے بند ہو جاتی تو کفار بغور خداق سے کتے تھے۔ نیز کنار مجمی زاتا " کیتے کہ ظلال حتم کی آیت قرآن پیل آئی علي جس من اي احكم مول- اور جب نه آتي أو ندال اڑائے۔ ۱۔ کیونکہ اس سے نکلع مرف مسلمان الفات يس- قرآن كى رحت عام مارے عالم كے كئے ہے۔ لینی ونیا علی برایت دینا اور دنیا علی عذاب سے امن لیمن رحمت خاصه" بدایت ایمان وخیره اور آ فرت کی رحمت مرف مسلمانوں کے لئے ہے۔ الذا آیات میں تعارض نمیں۔ یہ بی مال قرآن والے محبوب کا ہے' آب رحت للعالمين مجي جي اور مومنول ير بحي رحيم عرب

اس آیت سے ذکر پاہم کا جوت ہے کو کل سنا اور ظاموش رہنا جب ہو گا جب کہ طاوت قرآن بلند آواز سے ہو۔ خیال رہے کہ قرآت قرآن کا تھم اور ہے اسلیم قرآن کا تھم کی اور اس تھا ہے گئے اور ایس سے چھ آدیوں کال کر بلند آواز سے قرآن کا تھم کی اور ایس سے چھ آدیوں کال کر بلند آواز سے قرآن پر صنا منع ہے۔ بلکہ خاموش رہ کر سنا منروری ہے۔ بعض لوگ خم شریف میں فی کر زور سے طاوت کرتے ہیں یہ بھی منوع ہے ما اس آیت سے معلوم ہوا کہ لئام سے بیچھے سورة فاتحہ پر صنا منتدی کو منع ہے افواد الم جری قرات کرے یا آہت اگر منتدی پر سورة فاتحہ پر صنا منتدی کو منع ہے افواد الم جری قرات کرے یا آہت اگر منتدی کو سورة فاتحہ پر صنا خرف ہو گاتو رکوع میں فی جانے سے اس کو رکست نہ لئی۔ لام کی قرات منتدی کی قرات منتدی کی قرات میں ہے۔ کے تک نماز میں بات

(بقیصلی ۲۸۰) چیت کرناس آیت سے منسوخ موا زَمَوْمُوابِمَهِ فَابَنِيْنَ

ا۔ معلوم ہواکہ بعض صورتوں میں ذکر تنی ذکر جری سے افغل ہے کیونکہ اس میں ریا کا احکل نہیں ہو آ۔ نیز قرآن سنتے وقت اگر ذکرائی کرنا ہو تو آواز ہے نہ کروا بلکہ خاموثی سے کو۔ اس لئے یہ تھم کزشتہ آیت سے بعد دیا گیا۔ جب یہ عوارض نہ ہوں ' تو ذکر بالمر افضل ہے۔ رب فرما آئے ہے۔ کَذِکُرُکُمُ ابْآذِکُمُ اللہ بیونکہ فجراور عصر کے بعد نوافل منع میں ' لنذا ان و توں میں ذکر اللہ کی ترغیب دی گئی آ کہ مومن کا کوئی وقت ففلت میں نہ کزرے سا۔ یعنی مقرب فرشتے ' سال پاس سے مراو

مکانی قرب نمیں بک رب کا قرب ہے۔ مقعد یہ ہے کہ جب الله ك مقرب فرشة مباوت اور كديد كرت بن تو تم ہمی کو سے انعال الل کی جع ہے ، معنی زیاد آ۔ چونکہ نغیمت کا مال غازی کے ثواب پر زیادہ ہے اور یہ مال مرف سلمانوں کے لئے طال ہوا۔ کیلی امتوں ہر حرام تفا اس لئے اسے انقال کما کیا۔ قربانی کا کوشت اور مال ننيمت كى طلت اس امت كى خصوميت سے ب- مباده ین صامت فراتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب تنتیم ننیمت می غازیوں کا اختلاف موا اور بدمزی کی نوبت آئی۔ تب يه إنتهي آيت كريد ازي- جس عن تنتيم ننيمت كاحفوركو المنظم الما الله الما اور حضور في برابر تنتيم فرا ديا ۵- مال ننیمت کی نبت اللہ کی طرف عزت افزائی کے لئے ہے ' اور حضور کی طرف افتیارات کی بنا پر (روح البیان) یعنی یہ مال بہت طیب و طاہرے کیونک رب کا عطیہ ہے اور اس کے احکام میں حضور مخار میں ، جو چاہیں علم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا شرک نمیں بلکہ ایمان ہے اجمیے اللہ رسول نے ہمیں انفان ویا الله رسول نے جمیں منی کر دیا ۲ ۔ بعنی ننیمت کی تحتیم میں لڑائی جھڑا نہ کرد جیسے حضور تنتیم فرہا دیں رامنی ہو ماؤ ے۔ خیال رہے کہ اللہ کی اطاعت صرف اس کے احکام میں ہوگی اور حضور کی اطاعت تھم میں ہمی مو کی اور ان کے افعال طیب میں بھی جے اتباع کتے ہی۔ ای لئے اطاعت کے ساتھ اللہ رسول کا ذکر ہے اور اتباع یں صرف رسول کا ذکر فرمایا کیا ، مانیموں اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت نقاضائے ایمان ہے۔ ۸۔ ذات و مغات کی آیات ہے تو جیب الی پدا ہو اور آیات عذاب ہے خوف آیات رحمت ہے شوق و ذوق پیدا ہو' آمموں سے آنسو جاری ہوں' اس سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں عشق کی جلوہ مری نہ ہوا وہ کال مومن نسیں۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ قرآن محضوع و خشوع اور حضور قلبی سے برحمنا عامے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ مومن کا اس جمان میں رب سے وُرہ آئے ہے جان کا دربعہ ہے۔ رب فراناب لاخوف ملبع ولاعم وفرندن واس عددسك معلوم ہوئے ایک یہ کہ ایمان میں کیفیت کی زیادتی ہو سکت ہے۔ و مرے یہ کہ المل کمل ایمان کا ذریعہ ہے۔

واذگری به فرائی نفسان نظر عاقر خیفه ود وزی اور است اور به آواد المجهر من القول بالغائد والمحال ولا تکنی من المحفور من الفول بالغائد و المحال ولا تکنی من المعالی و لا تکنی من المعالی و لا تکنی من الفول بالغائد و المحالی و المحلی به المول بر الفول بی المعالی و المحلی به المحفول المحفول المحلی به المحل به المح

سرد ان سرفاجه الای دس در را باز انتخاب الروسان می الله الترخون الرحد بیرون الترجه بیرون الترجه بیرون الترب بیرون

الرسون المناف الله واصده والكاف الله و المناف المناف الله و الله و المناف الله و الله

الاثفال م

ا۔ وکل دو حم کاب اسباب والا اور ترک اسباب والا۔ یماں دونوں وکل مراد ہیں۔ موام کا وکل اسباب والا ب خواص کا ترک اسباب والا۔ اس ایست یہ سے است یہ سے است کے دونوں وکل مراد ہیں۔ مواجب و فرض آناز پڑھن جاہیے ۔ یہ تمام مساکل وُلِمِنْ الفَلْظَ الله الله کی جائے ۔ بانا بال الله کی داوی مساکل وُلِمِنْ کرے کرے بھن بال فیرات کرے۔ بعض بال بچوں کے لئے رکھے۔ برکار فیری فرج کرے۔ مول ذکر او بی کا دی مداخل بال میں ایست کردے۔ بھن بال بچوں الل قرابعد پر بھی فرج کرے بھٹ فرج کرتا دے ایک باد فرج کرک بس نہ کردے۔ یہ تمام مسائل مساور فید

عال الملاء

مَرَيْهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ أَفَّ الَّذِينَنَ يُقِيِّمُوْنَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رب ہی ہریمرومرکزیل ک وہ ہج ِ فاز کائم کیمیں اور ہمارستے رَنَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ أُولِيكَ هُمُ الْمُتَّوْمِنُونَ حَقَّ و بے سے بکہ ہاری دہ بی فرج کریں تا میں بھے مطان بیل ک ڵۿؘڡؙڔۮڔڿؾٚ؏ڹڶ٧ۥؠ٤؋ۅڡۼڣڗ؋ۊڔڒ؈ڸڔۑڃ٥ ان کے لئے دمیع بیں ان کے رب کے إس او بخشیش ہے اور فرنت کی دوزی مى طرى الع موب جين تهاعد رجة فهاعد كرست فى كرما فد برآد كيان اور يفك سلاف كالكسطروه الديدة فوقى قاف بى باست ترتم سه فيكوت تعريداى سُمُ مُواَلِمُ وَعَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُعْلِيلًا مُوتَ كُلُّ الْمِنْ ﴿ إِلَّهُ مُعْلِقًا مُعْلِقًا فَاللَّهِ مُعْلِقًا ہاتے ہیں تہ اور یا محروجہ انٹرنے تہیں وحرہ دیا تھاکہ ان دونوں حروبوں تی ٱنَّهَالَكُمُ وَتُوذُونَ أَنَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تِكُوْنُ ي ايك بال ي عادم و بابت في كبين دو ع بى ي كان عاكم كان ف اور الله يهابنا تفاكر الفي كل عي كافي سر وكمائ الداوول ك بوالات المناع الربي كو كا كراس الرجول كو الجوالا لُوْكِرِهَ الْمُجْرِمُونَ قَ إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَعَابَ بدے برا ایس مران جب منفرب سے اور کرتے تھے واس نے باری ک فی میں

YAY

ے ابط ہوے اس کی مزید تغییر ماری تغییر نعی می لماحك كروس، يه تمام مغات مارك محاب عن موجود یں۔ اللا وہ قرآن کی گوائ سے مومن برحل ہیں جو ان م سے کی کے ایمان می فلک کرے وہ اس آیت کا الكاركرد إب مداس عى حضور كالديد طيب س ميدان بدر کی طرف محاب کو اے کر تشریف نے جانا مراو ب جبکہ الاستیان شام سے تجارتی قائلہ لے کر مک معطمہ والی جا دے تھے۔ و حضور محاب کی جماعت لے کر ان کے مقابلہ ك ك ت روان موع اوحر كمدوالون كوجب فرحى كر مارا كاظم راست على روكا جائے والا ب تر ام جمل كفاركى يوى الماری جماعت اور بحت ساز و سلمان ساتھ نے کر روانہ ہوا۔ اور بدر کے میدان علی کفرو اسلام کا مقابلہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد ۱۳۱۳ تھی۔ کفار تریا آیک بزار تھے۔ مسلمان تستے ہے مرہ سلمان اور کفار بتھیار بند اور بست یے ملان کے ماتھ تے اوح ابومغیان بدر کے راست ے کا اگروو مرے رائدے تخریت کم معطب پنج کے اد حربیش مسلمانوں نے حضور سے عرض کیا کہ ہم و قاتلہ رد کئے کے لئے آئے تھے۔ اس مقلیم الثان جگ کے لئے تیار نہ تھے۔ حضور کو یہ عرض ناکوار خاخر ہوئی۔ معزت صدیق و فاروق رضی اللہ عنمائے کمڑے ہو کر عرض کیا کہ ہم کمی طرح ہی مرضی مبارک کے ظاف کرنے والے نیں حضور جمال عامی ہم کو لے چلیں مہم تاریں۔ اگر آپ فرائم و مندر میں کود جائم .. حضور نے فرمایا کہ افذ ہر توکل کرو اور چاو م فتح تساری ہوگ ۔ حضور نے جگ۔ ے ایک دن پہلے ذعن پر خط مھنج کر قربلاک بمال قلال كافر مارا جائ كا اور يمال فلاب چانجد ايا ي مواهد اس سے معلوم ہوا کہ یے کراہت اور جھڑا ایان کے ظاف نیس تماء ای لئے انسی رب نے مومن فرایا۔ یہ کراہت طبی ٹاپندی کے معنی میں ہے زکر مقابلہ کی کراہت۔ اندا قرطاس کے موقع پر جو ماضرین بار گاہ ش اخلاف ہو گا وہ مجی خلاف ایمان تیم رائے ویے کا انتلاف كفرنس - خالفت كاجتمزا كفري اي طرية حفرت

(بتیہ صغبہ ۲۸۲) بت سے کفار قیدی ہو کر تسارے ہاتھ لگیں اور آخر کار ایمان لادیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھی دنیاوی مصائب کا انجام ہوا شاند ار ہو یا ہے۔ اس بحرمین سے مراد مشرکین ہیں بعنی کفار کو مسلمانوں کی یہ فتح بت جماری پڑی اور فلیہ حق تا کو ار ہوا میں میں میں میں میں اور سی تقریب میں کی ہے۔ اردی فری کے ایک الی میں عالی اور عرض کیا کہ اگر تو نے اس فوٹی بھوٹی مسلمانوں کی جماعت کو

اے میدان بدر می حضور نے مسلمانوں کی تلت اور کفار کی کثرت لماحظہ فرما کر بارگاہ النی میں دعا کی اور عرض کیا کہ اگر تو نے اس ٹوئی پھوٹی مسلمانوں کی جماعت کو بلاک کر دیا تو ونیا میں کوئی تیرا نام لیوانہ رہے گا۔ رب نے حضور کی دعا تبول فرمائی۔ اس موقعہ پریہ است اتری۔ اس سے معلوم ہوا کہ بی کی دعا ساری است کی دعا

ے کہ وعا صرف حضور نے کی عمر رب نے قرمالیا تَسْتَعِينُونَ وَمُنْكُمُ فِي مُرُاعَمُ سِ مدما لِكِي تقد الله چنانچه جنگ بدر می اولا" ایک بزار فرشت آئ- بحرتمن بزار۔ پھریانج بزار۔ محابہ نے اپنی جمعوں سے دیکھاکہ ان کے آگے کافر بھاگا جا رہا ہے۔ اجا تک کوڑے کی آواز آئی اور کافرخود بخود قل ہو کمیا سب معلوم ہوا کہ یہ فرشتے كفاركى بلاكت كے لئے نہ آئے تھے ورنہ ايك ى فرشت كانى تقار مرف مسلمانوں كى مدد كے لئے آئے تھے۔ س اس سے رو مطلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ امحاب بدر ایے مظمت والے میں کہ ان کے دوش بدوش طانکہ کفار بع ے الاے۔ دو سرے بیاک تی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان والے میں کہ فرشتوں نے حضور کے ماتحت اسلام کی فدمت کی۔ کو تک اس جنگ میں حضور سید سالار المتلم تے اور یہ تمام فرشتے خدام یارگاہ ۵۔ جنگ بدر میں مسلمان قدرتی طور بر او کھ رہے تھے اور منافق بریثان تھے۔ معلوم ہوا کہ جماد میں ، مناظرہ میں او کھ اللہ کی رحت ہے کہ یہ اطمینان قلب اور کفار سے بے خوفی کی علامت ہے۔ نماز میں او کھ شیطانی اثر ہے۔ ۲ ۔ کہ تم اس یانی سے وضو اور عسل کر سکو کو تک مسلمان جس بانب بدر میں تے اس طرف یانی کی بست علی متی۔ بعض مغسرین نے فرمایا کہ طمارت سے مراد بے وضوئی ہے اور رج شیطان سے مراد بے عسلی یعنی احتلام ہے کیونک احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ (روح) ،۔ اس نایال سے وسوسہ مراو ہے نہ کہ بد عقید کی کیونکہ محاب بد مقیدہ نمیں ہو کتے۔ معلوم ہواکہ بنی اسرائیل کے لئے سكينه آبوت آيا تما اور ان مومنوں كے لئے فرشتے ٨-بدر کے ون مشرکین نے پانی والے میدان بر قبضہ کر لیا۔ ادر مسلمان ریکے حصہ میں اترے جس سے ان کے یاؤں دهننے تھے۔ بعض معزات کو وضو کی بعض کو مسل کی ماجت ہوئی اور تمام غازیوں کو سخت پیاس مقی۔ شیطان نے بعض کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوتے و تم يمال الى مشكلات عن كول مختة اور مشركين ايس

**YAY** فألالملاه وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ أَبْشُرْى وَلِتَظْمَيِنَّ بِهِ قُلُوْبُهُ اور یه تو انشدنی نیکا محرتبداری نوهی کوت اور اس منے کرتبدائے دل ہین پامیں وَمَا النَّصُورِ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّيْرٌ اور مدد بنیں عرائد کا فرت سے می سے تنگ اللہ اللہ حَكِيْمٌ ۚ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُكَرِّلُ تحمت والا ہے جب اس نے تہیں او بچھ سے تحیر دیا تو اس کی فرف سے بین بھی اور لمخرض الشهاءماء ليبطيهر تحريبه وببناهب آسان سے تم ہر پانی اٹارا کہ تبیں اس سے متھ کرسے نگہ اور ٹیطان کی ا پاک تم سے دور فرا مے شد اور تبارے ونوں سم و ماری بندها مے اور تَ بِهِ الْأَقْدُ امَنِ إِذْ يُؤْمِيْ مِ تُبُكَ إِلَى اس سے تباریے تدم جامے نہ جب اے بوب ہمالارب لرفتوں کودی مَلِيكُةِ أَنِي مَعَكُمُ فَتَتِيتُوا الَّذِينَ امَنُوا بميمتاً تفاقه سمه مين تهارے سأقد بون تم مسلانوں كو ثابت ركوته منتریب یک کمافروں کے دنوں میں بیبت والوں محاللہ تو کمافروں کی فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ٥ فروٹوں سے او پر مارو اور ان کی آیک ایک باور پر طرب کا ڈ اللہ ذلك بِانهُمُ شَأَقُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ یہ اس بے کر انبوں نے کشراوراس کے پیول سے مخالفت کی ۱۲ اور جرامشرادر اس کمیے

آرام کی جانب کیوں تمرتے۔ آکدہ تم کو فتح پانے کی کیا امیہ ہے۔ رب تعالی نے بارش بیجی جس سے یہ دینہ ہم کر زمین چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ حسل اور وضو ہو گئے۔ پانی بر توں میں بھر لئے اور بیاس بجالی کئے۔ مسلمانوں کے ول مطمئن ہوئے اور یہ بارش آکدہ نتیائی کی نیک فال ہوئی۔ شیطانی وسوسے دور ہوئے محاب کے ول بہت خوش ہوئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہے یہاں وی سے مراد الهام اور دل میں ڈالنا ہے اور فرشتوں سے دہ فرشتوں کی جو مسلمانوں کی مدد کے لئے بدر میں ماضر ہوئے تھے اور اس کلام کا متعمد یہ نیس کے فرشتوں کو ڈر تھا جو رب نے دور فرمالی کہ ہم تممارے ساتھ ہیں متعمد یہ ہے کہ اسے فرشتو! اس بہاد میں شرکت کی وجہ سے تمماری شان بہت باند ہو گئی کہ تم کو ہماری معیت نصیب ہو گئے۔ خیال رہے کہ جسے سحاب میں بدر کے محابہ تمام سے افتول ہیں ایسے ہی

(بقیہ صغہ ۲۸۳) فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر میں موجود تنے ۱۰ معلوم ہواکہ فرشتوں کے ذریعہ جماد میں مسلمانوں کو ثابت قدی کو کا اظمینان نعیب ہو آ

ہا ایسے بی حضور کے وسیلہ سے اللہ کی تمام نعتیں کمتی ہیں۔ ااے کہ وہ قدرتی طور پر مسلمانوں سے ذریں کے۔ معلوم ہواکہ اللہ کے فضل سے مومن کے دل میں کفار کا خوف ضیں آیا۔ بلکہ کفار کو مومن کی بیبت ہوتی ہے ایمان مومن کا ہوا ہتھیار ہے۔ ۱۳۔ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کفار کو جو زون پر مادو۔ اس تی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کفار کو جو زون پر مادو۔ اس تی مسلمانوں کو کافر پر اس لئے فعد جاسے کہ وہ تیت میں نبوت کے فن کا ثبوت ہے جس میں دشمن کے ہرجو ڈر پر چوٹ مارنا سکھایا جاتا ہے۔ ۱۳۔ معلوم ہواکہ جماد میں مسلمانوں کو کافر پر اس لئے فعد جاسے کہ وہ

الله تعالى اور اس ك رسول كاد حمن ب- اس وقت الى الله تعالى اور اس ك رسول كاد حمن به اس وقت الى التيات كو وشل ند ويا جائد فرضيكم جماد كلى جنك ند مو بلك وي جنك جماد -

YAM الله ورسُولَه فَاتَ الله شَدِيثُ الْعِقَابِ وَلِكُمُ دمول سے نما لفت کرے تو بیٹک اللہ کا عذاب سخت ہے ۔ تو چھوٹا فَنُوفُونُو التَّالِيلِ لِللَّالِمِ النَّالِ التَّالِيلُ فَي الْكَالِمِ النَّالِيلُ التَّالِيلُ فَ اور ای کے ماعدہ ہے سرکا زوں کو آگ کا مزاب يَاَّيُّهُا الَّذِينَ امُّنُوٓا إِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينَ كُفَّا وَالَّذِينَ كُفَّا وَا اے ایمان والو جب کافروں کے لاکا سے تہارا مقابلہ ہو ڒؘڂڡٞٵٛڣۜڵڒۘؾؙؙٷڵٷؙۿڡؙؙڔؙٳڵۮؖڹٵڒ<sup>ۣ</sup>ۅؘڡؘؽؙؿؙٷؚڵؚۄؠؙؽٷؚڡٙؠۣڹ۪ تو ابنیں بیٹھ ندو نہ اور جو اس دن ابنیں بیٹھ دے گا دُبُرَةَ اللَّامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَبِّزًا إِلَى فِكَةٍ عُرِ لَانَ الْمُرْكِرَدُ إِنَّ بَالِهِ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ اللهِ وَمَا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلَهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَّمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَمُ وَمُا وَلِهُ جَهَلَّمُ وَلَهُ وَمُلْكُولُولُهُ وَلَهُ مِنْ إِلَيْهُ وَمُلْكُولُولُهُ وَلَهُ مِنْ إِلَيْهِ وَمُلْكُولُولُهُ وَلِهُ وَلَهُ مِنْ إِلَيْهِ وَمُلْكُولُولُهُ وَلِهُ مِنْ إِلَيْهِ وَمُلْكُولُولُهُ وَلَهُ وَلَا لِللَّهُ وَمُلْكُولُولُهُ وَلَهُ مِنْ إِلَيْهِ وَمُلْكُولُولُهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَهُ مِنْ إِلَيْهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلَا لِلّٰ إِلَيْهُ وَلَا لِلَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لِمُؤْلِقُهُ وَلَا لِمُ إِلَيْكُولُولُهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلَا لِمُ إِلَيْكُولُولُهُ لِللَّهُ وَلَا لِلَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِلَّهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلَا لِمُ لِللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ وَلِهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللّهُ لِللَّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلَّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللْلِلْمُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللْلِلْمُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْلِلْلِلْمُ لِللللْلِلْمُ لِللّهُ لِلْلِلْل رْ رَوْ تَغُ أَنْهُ لِهِ مُنْفِ مِنْ بِنُ ادِيَّانِ مِنْ الْأَوْمُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فَتَكُومُمُّ وَبِمُنِّسَ الْهُرِصِيْرُ۞ فَلَهُ رَنَقُتُكُومُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فَتَكُومُمُ وَلِكُنَّ اللَّهُ فَتَكُومُمُّ اورَّيِ برى جِدِيَّا بِلِيْنَة كَلِيَّ وَمَ خِدَانِين قَتَل دَكِيا بِكَدَ انْسَفَانِين قَتَل كِيا جُ وَمَارَمُيْتُ إِذْرَمَيْتَ وَلِكُنَّ اللَّهُ رَهَيْ وَلِكُنَّ اللَّهُ رَهَى وَلِيُبُلِّي ادر لے موب قم ہ فاک جوتم نے میسیلی تم نے دہیسی علی بکرانٹر نے ہیسینی ٹ اوراس لئے ٹ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيْحُ کہ مسلانوں کو اس سے اچھا انعام علیا ضرائے کے بنے ٹنک انشہ سنتا عَلِيْمُ وَذَٰلِكُمْ وَاتَ اللَّهُ مُوْهِنَ كَيْبِ الْكِفْرِيْنَ وَ جا نما ہے یہ تولو ک اوراس کےساتھ یہ کرانٹری فول کا داؤں سست کر نوالاہے إِنْ تُسْتَفُيْتُحُوا فَقَلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا لے کا فرد آگرتم فیعلدمانگے ہو تو یہ فیعلہ تم پر آ پیکا ناہ (وراگر بڑ آڈ تو

ا۔ یعنی بدر کی فکست کا عذاب اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کافر کے دنیادی عذاب ، فرت کے عذاب کو ہلکا نہ کریں گے وہ اس کے علاوہ ہو گا دو مرے یہ کہ دنیا کی مزا آخرت کے عذاب کے مقابل بہت تموڑی ب اس لئے اے فرمایا کیا یہ چھو اب لام اردو زبان میں بری بھاری فوج کو کہتے ہیں کافروں میں مشرکین' یہود' میسائی سب وافل ہیں۔ یہ تھم کفار سے جنگ کا ہے مسلمانوں کی دنیاوی جنگ میں جو چینہ و کھائے اور مسلح كرے وہ ثواب كاستحق ب الك صلح كرانا بھى ثواب ب مو یعنی بھاکتا تو براکناہ ہے بھامنے کے اراوے سے ان کی طرف پیٹے بھی نہ پھیرہ اگرچہ کفار زیادہ ہوں اور مسلمان تموزے ' پر بھی یہ علم ہے آخری چیز 'قل ہے جو مومن کے لئے شاوت ب سے جداد میں پنے چیرنے کی یمال تمن نو میش بیان ہو کمی۔ جنگی جال کہ اولا" ہماکنا عرامایک لیت کر حملہ کرنا۔ مسلمان عازی اپی فوج سے کٹ کر کافروں میں کمر کیا تھا' بھاگ کر اپنی فوج میں جا ينيع و فرار بو كرميدان جنگ چمواز دينا۔ يمك دو محمود جن۔ تمیرا مردود۔ معلوم ہوا کہ جہاد سے بھاکنا کناہ کبیرہ ہے۔ اگریہ بھاگنا مخت معذوری کی وجد سے بو تو اس کا اور تھم ہے۔ جنگ امد اور جنگ حنین میں جن محابہ کے قدم اکمز مئے تھے ان کی عام معالی کا اعلان ہو چکارب نے فرمایا عملا اللهُ مُنْهُمُ اب جو كوكى ان يراس وجد سے زيان طعن دراز كرے وہ ب وين ب- آوم عليه السلام كى خطاكى معافى كا اطان موا' اب ان ير طمن كرنا ب ايماني ب- مناه كيرو قریاً سر میں۔ ان می سے جاد سے بھاگ جانا بھی ہے (روح البیان) ۵- شان نزول- جب جنگ برر سے مسلمان واپس ہوئے تو کوئی کتا تھا میں نے فلاں کافر کو مارا۔ کوئی کتا تھا کہ میں نے فلال کافر کو کل کیا۔ اس

موقد پر سے آیت کرید نازل ہوئی۔ جس میں فرایا گیا کہ تم اس فتح و نفرت کو اپنی قوت بازو کا بہتے نہ سمجھو رب کی طرف سے جانو اور اس کا شکر کرو' مومن کی ہے ی شان چاہیے ۲ - اس سے معلوم ہوا کہ مجوبوں کا فعل رب کا فعل ہوتا ہے اور مومن فدائی طاقت سے کام کرتا ہے کہ اس کے باتھ پاؤں میں رب کی طاقت ہوتی ہے سان جی ہم خاک بھیئے کی بالکل نفی نہ فرائی۔ بلکہ بذر نیئ فرائی کے ایکل نفی فرائی معلی مرضور کے معلی ہم خاک بھیئے کی بالکل نفی نہ فرائی ہائک انفاز کی محال جی ہم خاک بھیئے کی بالکل نفی نے فرائی ہے ہیں بیان ایت بھی رکھا۔ جنگ بدر میں حضور نے ایک معلی خاک شاخت او بھاری کے اندا میں برا بھاری ۔ کو تک معلی ہوا بھاری ۔ کو تک سلمانوں کو نفیست ' فتمندی کا انعام دیا جائے۔ یہاں بلاء ، معنی انعام ہے ۔ انعام بھی برا بھاری ۔ کو تک

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult (بندِ سند ۲۸۳) بیے معیبت آزائش ہا ایے ی انعام مجم سخت آزائش ہے۔ اب سجان اللہ اکیا پیارا قطاب ہے کہ اے محبوب کے ظاموا یہ مخمندی اور فنیمت تونی الحال لے اور ایمی دنیا اور آخرت میں اور بست یکھ کے مطابعی ہے اور عزت افزائی ہی ۱۰ کفار کمہ جب بنک کے لئے بدر کی طرف عطے تو انہوں نے غلاف کعبے کے لیٹ کر دعایا تھی کہ اے اللہ اہم میں سے جو حق پر ہو اس کی فتح ہو اور فتح مسلمانوں کو ہوئی۔ تب یہ آیت کریمہ انزی۔ یعنی تمہارا مانکا ہوا فیصلہ ہے جس سے اسلام کی تفانیت ظامر ہو منی۔

ہ بعنی اگر تم اینے تفراور مسلمانوں سے لڑنے سے باز<sup>ت</sup> جاد از تسارا می بھلا ہے۔ اس سے معلوم مواک ہماری نكل خود الارك ي لت فائده مند ب- الله و رسول يراس می احمان نمیں۔ اب یہ فیب کی فرم جو رب نے ہری قربا دی حضور کے زمانے اور محلبہ کرام کے حمد ظافت می تموزے مسلمان بت کافروں یر غالب آئے۔ جل يرموك من جو عمد فاردتي من بولي عيمالي مات ا لاکھ نے مسلمان جالیس بزار محرفع مسلمانوں کو ہوئی۔ اب ہی اگر مجلدین اظامی سے جماد کریں تو اللہ تمو دوں کو بہت بر مع رہا ہے۔ ۳۔ اللہ تعالی کا ساتھ مکانی سیر بك كرم ك ساته ب- علم الى كا ساته مونا- مومنول ے خاص نس۔ اللہ كاعلم و برج كے ساتھ ب-فرضیکہ اللہ کا فضب کافروں کے ساتھ ہے اور اس کاکرم مومنوں کے مائے اس کا علم سب کے مائے سا خیال رے کہ اطاعت تو اللہ تعالی کی ہمی واجب ہے۔ حضور ک بھی اور حضور کی نیابت میں علاء دین کی بھی مال اپ وفيره كى بحي- محر اتباع مرف حضور عى كا بو محد اطاعت مرف فرمان میں ہوتی ہے اجاع قول دفعل سب می لین جو حضور کو کرتے دیکھو وہ کرد ہر مدیث کی بھی اتباع نیں۔ حضور کی خصومیات ہم نبیں کر کتے۔ جے نو ہویاں رکھنا۔ امرکی اطاعت واجب ہے معورہ علی افتیار ہو آ ہے ۵۔ یعنی رسول اللہ ہے اضمیرائے قرعی مرجع کی طرف اوئت ب. اور وه رسول ب معلوم بواك رسول ے چرنا اللہ سے چرنا ہے اس لئے عند عمل واحد کی مغیر لال من طال كد اس سے يملے الله و رسول دونوں كا ذكر ب ٢ ١ بي منافقين كه مند س كمد دية حضور سن ال\_ مر عمل نس كرت . كافر ع متاز دع ع- شان زول۔ یہ آیت نی عبدالدار بن قستی کے متعلق اتری جو كتے تے كہ بو كچ حفور لائد ہم اس سے برب اندمے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نی سے فائدون افخائے وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ دیکھونوح علیہ السلام کو عم قا كه تشي من جانورون كو سوار كر لو مر كافر كونه

الإنتألء 200 فَهُوَخَبْرُاكُمْ وَإِنْ تَعُودُ وَانَعُنَ وَلَنْ تُغُرِينَ تبارا بعداب له ادراكرتم بسرشزرت كرو قرم بعرمنوا دس ك اورتباط احتما عَنَكُمُ فِئَ ثُلُكُمُ فِئَانُكُمُ فَيُبَا وَلَوْكُ ثُلُوتُ ثُلُثُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ممين كوري ديرك باب كنابى ببت بوت ادر اس كمانة مب ك الله الْمُؤْمِنِيْنَ هَيَايُهُا الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَطِيعُوا اللَّهُ ملاؤں کے ساتھے کہ اے ایان والول اللہ اور اس کے رمول کا وَرَسُولَهُ وَلَا تُولُؤُاعَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمُعُونَ فَوَلاً عم ماذع ارس سائر الله عن من المرابع الداله المائع الداله المائع الداله المائع میے نہ ہونا جُنبوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ بنیں سنتے تا إِنَّ شَرَّالدَّ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ عاد میں جا فردوں میں برتر اللہ کے نزدیک دہ میں جر برے کہ تھے۔ مرمد جو رہ میں میں میں اللہ کے نزدیک دہ میں جر برے کہ تھے۔ يَعْقِلُون ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعُهُمْ ہیں جن کر مقل بنیں شہ اور انگر اللہ ان بن مجمد عبلائی جانتا تو اپنیں ساویتا گ وَلُوْاسْمَعُهُمْ لَتُولُوا وَهُمْ مُعْفِرِضُونَ ﴿ يَالَيُهَا الَّذِينِي ادر اکرمنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیرسمر پلٹ جاتے کہ اے ایمان والو ٲڡٮؙؙۅٳٳۺڹؚۼؽڹؙۏؚٳۑڵڡؚۅڸڵڗۘۺۅ۫ڸٳۘۮؘٳۮۼٵٛػؠٝڸؚڡٳ<u>ڣڿؠڹ</u>ٲؙؠٝ یول کے بانے برما فر ہوٹ جب بیول تہیں لاہ اس پیز کیلئے بانیں ج وَاعْلَمُوا آنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْيهِ وَاتَّ نهيس زند كى سخف كى لا اورجان لوكرا شركامكم آدى الداسكاد فى دادون يس ما الى بوجا كاب تا لِيْهِ تَخُشُرُونَ ﴿ وَاتَّقَوُا فِتُنَكَّرُ لاَ نُصِيْبَنَ الَّذِينِ اور یک تبین اس کی طرف افغنا ہے اوراس نتنہے استے رہوج برگزتم میں خاص طاخوں

بنمانا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ جس زبان ' آنکھ' کان عمل ہے حضور کی معرضتہ نصیب نہ ہو وہ موجمی اندھی' بسری ہے اور وہ عمل ہے معملی ہے۔ سارے بن عبدالدار جنگ احد میں مارے محتے۔ ان میں صرف وو محتص ایمان لائے۔ مصعب بن عمیراور سویط بن حرملہ (نزائن العرفان) ۸۔ بینی اگر ان کے ولوں میں ایمان ہو آ تو انسیں حق سننے اور اس پر عمل کی توفیق ملتی۔ ایمان سب پر مقدم ہے۔ ۹ ۔ یعن اگرید کھار حضور کی عبت و عظمت کے بغیر پھر من بھی لیں ' تب بھی اس پر قائم ند رہیں گے ' بدنعیب ایمان لائے کے بعد ہمی مرتد ہو جاتا ہے وال اس سے چند سائل معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کا بلانا اللہ تعالی کا بلانا ہے۔ کو تک بلاواسط رب سمی کو نسیں بلا آ۔ وہ سرے بیا کہ مسلمان کی مال میں ہی ہو حضور کے بلانے پر فور آ حاضر ہو جاوے بلکہ اگر کوئی نمازی بحالت نماز حضور کے بلانے پر حاضر ہو اور جس کام کو سرکار (بقیسند ۴۸۵) بیجیں وہ کر بھی آئے بب بھی نمازی میں ہو کا جتنی رکھات رہ کی تھیں وہی پوری کرے گا۔ اگر نمازی کا وضو نوٹ جائے تو وضو کر آنے سے نماز نمیں نوئت۔ حضور کو سلام کرنا نماز فاسد نمیں کرنا۔ اا۔ خیال رہے کہ اللہ بھی حضور کے واسطے سے بلانا ہے۔ قرآن و حدیث ایک بی زبان سے اوا ہوتی جی بین حضور کی زبان سے جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے ہم نے اسے قرآن مان لیا اور جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ہے ہم نے اسے حدیث مان لیا۔ زبان ایک ہے محرکلام کی نو میس وہ جی۔ اندا بلائے والے تو حضور بی ہوں مے۔ کمیں اپنا بام لے کر کمیں رب کا نام لے کر کمیں رب کا تھم سنا کر۔

تألىاليلاه ١٨٩ الإتقال،

ظَلَمُوْامِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوۤ آنَ اللَّهُ شَدِيْدُ ہی کو نہ چینچے محا شہ اور جان ہو کر انڈ کھا مذاب لْعِقَابِ @ وَاذْكُرُوْ آ إِذْ أَنْتُمْ قِلِيْلٌ مُسْتَضَعَفُونَ محنت ہے اور یاد مرو جب تم تھوٹسے تھے کک عل ویے ہوئے فِي الْأَرْضِ تَعَنَا فَوْنَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَا أَوْمَكُمُ ور اس نے تہیں وال ایک سے جائیں کا تو اس نے تہیں بھ دی وَايَّلُكُمْ بِنِصْرِهِ وَرَنَ فَكُمُّرِّنَ الطِّبِبَتِ لَعَلَكُمْ ادر اپنی مدو سے زور ویا اور معمری پیزس تبیل روزی ویل تاکیکیس تم تُشْكُرُونَ ۞ لَيَاتُهَا ٱلَّذِينَ امْنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهُ وَ امسان مانو اے ایمان والو اللہ اور دسول سے ۔ دفا الرَّسُّولِ وَتَخُونُوْا أَمْنَيْتَكُمُّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ @وَاعْلَمُوْا اَنَّهُأَ اَمُوالُكُمُ وَاوَلَادُكُمُ فِينَنَا ۚ قَالَ اللَّهَ عِنْكَ فَا اللَّهُ عِنْكَ فَا اَجْرٌ كرتهارى مال اورتبارى اولادسب تتنب تداور الدس باس برا عَظِيْمٌ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوۤ إِنْ تَتَقُوُ اللَّهُ بَعُعَلُ تواب ہے کہ اے ایمان والو اگر انٹرے ڈروگے توتیس وہ دے گاجی سے لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سِيّا لِتِكْمُ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّهُ حق س باطل سے جد مروث اور تہاری برائیاں آٹار نے عالی اور تبین بخش و بیکااور اللہ برس لشل والاب اور اے مبوب یا دکر و جب کا فرنسارے مافہ کرکرتے تھے يُنْإِنُونُ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيُونُ وَكُونُ وَيَهْكُرُونَ وَ کرتہیں.مند کرئیں یا نہید کر دیں تاہ یا تھال دیں اور وہ اپنا سامکو کرتے تھے ہور

اس لے روی می وعاصیف واحد ارشاد ہوا۔ اس سے معلوم ہواک حدیث پر عمل کرنا اتنا ہی لازم ہے جنا قرآن پر اللہ اس سے مراد کلہ طیب یا حضور کا وحظ یا جادیا قرآن کریم ہے۔ آپ کا خشا یہ ہے کہ چو تک وہ حمیس بیشد المی چزے کے بلاتے ہی جو تساری زندگی کا باحث ہے للذا ان کے بلانے پر فررا حاضر ہوا کرد یہ قید احرازی نمیں کیکہ بیان واقعہ ہے۔ اس مجمی اس طرح کہ اچاک موت آ جاتی ہے ، بجی ارادہ فیردل میں پیدا ہو کر رہ جاتا ہے فرضیکہ بزار رکاد میں پیدا ہو جاتی ہی فلاا

ا بسب كناه زياده مو جادي اور چيوايان قوم الحيي باتول كا عم دینا بری اتوں سے روکنا جمو روس تو عذاب عام نازل مو جاتا ہے۔ الذا علاء كو يد خيال ند جاسيے كد لوك مراه موتے موں تو موں ہم کو کیا ہم تو تکل کر رہے ہیں اگر تحقی من ایک سوراخ کردے تو عام سواریاں ہلاک ہون گی۔ ال اس می خطاب مهاجرین موسین سے ہے ان کو وہ حل یاد دلایا جا رہا ہے جو بجرت سے پہلے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی گفتیں یاد کرنا اور اینا گزرا ہوا وفت کا ر کھنا اعلی عبادت ہے۔ کہ اس سے اللہ کے فکر کی توقیق لمتی ہے۔ لیعنی تم ڈرتے تھے کہ کفار ہم کو ہلاک کرویں یا م كو كل معلم سے لكال دي سے يعنى تم كو ميد مورو يا میں مبکہ مجشی اور انسار کے مل میں تمہارا حصہ کیا۔ پھر 📆 جهاد میں تنبیت مطا فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ یاک می رہنا اللہ کی نمت ہے اور تنیمت اعلی ورج کی طبیب روزی ہے ۳۔ امانت میں مال ' راز' مزت و آبروسب محم کی امانتیں واخل ہیں۔ یعنی حمی کامال نہ مارو۔ حمی کے خنیہ راز جو تم ہے کیے گئے فاش نہ کرو۔ ایک دو مرے کو ذلیل نه کرو ۵۔ شان خرول میہ آیت ابولبابہ محالی کے بارے میں آئی جنوں نے مید کے بیود بی قرید یر ہی كريم صلى الله عليه وسلم كا ايك راز فاش كرويا بني قريد اینے مکانات میں محصور ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سعد بن معاذ کے فیملہ پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض

کیا کہ ابولبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم ان سے مشورہ کرلیں۔ ابولبابہ کو بھیجا کیاتو انہوں نے پوچھاکہ سعد بن معاذکیا فیصلہ کریں گے تو انہوں نے اپنے حلق پر انگل پھیم کر اشارہ کر دیا کہ سب کو قتل کا تھم دیں گے۔ پھر ابولبابہ شرمندہ ہوئے اور فربایا کہ بیم نے رسول اللہ کی خیانت کی اور اپنے کو مبحد کے سنون سے بند حوا دیا۔ اور فربایا کہ ان کا تھم دیں ہوا تو فربایا کہ اگر لبابہ میرے پاس آ جاتے تو فربایا کہ ان ان کہ تاکہ لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لئے دعابہ عفرت کر دیا۔ کر جبکہ وہ مبحد میں پہنچ کے بیں تو اب میں اس وقت تک ان کو نہ کھولوں گا جب تک رب تعالی ان کی توبہ قبول نہ فربائے۔ سات میں ان کے لئے دعابہ عفوی دن توبہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے بشارت پہنچائی تو فربایا جمعے حضور می کھولیں تو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس سے میز مرحد کے بین توبہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے بشارت پہنچائی تو فربایا جمعے حضور می کھولیں تو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس سے بند معے دے بند میں دو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس سے بند معے دے اس سے بیند میں دون توبہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے بشارت پہنچائی تو فربایا مجھے حضور می کھولیں تو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس سے بند معے دے اس میں اس کے لئے دعابہ میں اس کے لئے دعابہ کی توبہ توبہ کی دیا ہوگی۔ لوگوں نے بشارت پہنچائی تو فربایا مجھے حضور می کھولیں تو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس سے بند معے دے اس میں موبید کے بیند میں دی کہ دیا ہوگیں تو کھلوں گا اس واقعہ کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس میں کہ کھول کا ان کو توبہ کو بیا ہوگی کے دوبہ کر بیا ہوگی کے دوبہ کھول کا اس واقعہ کا اس کی توبہ کو بی کی کھول کی کو بیا ہوگی کے دوبہ کی کو بین کو کھول کا کہ کی کہ کو بین کو بین کو بیار کے دوبہ کی کھول کو کو کی کے دوبہ کی کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بیا کو بیا کی کھول کی کو بیا کی کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کر کھول کی کو بین کو بیا کو بین کو بیا کی کو بین کو بین کو بین کو بین کو بیا کے بین کو بین کو بین کو بین کو بیا کو بین کو بیا کی کو بین کر بیا کی کو بی کو بیا کو بین کو بین کو بیا کو بیا کی کو بین کو بین کر بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا ک

ا۔ اس طرح کہ معزت جریل کے ذریعہ آپ کو ان کی ساز باز کی اطلاع دے دی اور کڑی کے جالا کے ذریعہ آپ کو پچالیا۔ ۲۔ شان نزول۔ نغوبین حارث کتا تھا کہ قرآن شریف انسانی کلام ہے 'اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام گھڑلیں۔ اس کے متعلق یہ آجت کریمہ اتری یہ اس کی محن بجواس تھی۔ قرآن کریم نے تو سارے کھار عرب کو اپنے متعابلہ کے لئے للکارا' سارے مسامتی اپنے ماحتوں میں عرب کو اپنے متعابلہ کے لئے للکارا' سارے مسامتی اپنے ماحتوں میں اپنی حانیت خابر طور پر انسی سنا کریہ دعا کرتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ ان لوگوں کو اپنی حقابت اور قرآن کے قالم ہونے کا بورایقین ہے۔ تب می

ایے جرم سے ایس دعا کر رہے میں ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضور ہروقت ہر مسلمان کے ساتھ ہیں اس کئے ہم یہ امارے گناہوں کی وج سے طراب میں آگا۔ کو تک عذاب نہ آنے کی وجہ حضور کی موجودگی ہے ارب فرما تا ہے این رَحَمَةُ اللَّهِ فَينَانِيَّا بِينَ الْعُنْسِينِينَ أور قُرَا ٱسهِ - مَمَا ٱدْسُلُكُ الْمُتَعْسَمَةُ الملكية حنور الله كى رحمت بين اور سب سے قريب یں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی تبروں میں عذاب نسیں کیونکہ حضور ان کے پاس میں اور وہ آخوش مصطفیٰ میں سو رہے ہیں۔ جو انسی عذاب میں مانے وہ اس آیت کا مکر ہے۔ ۵۔ مین ان کے محلوں میں مكانول مي فقراء معليين مجي جي- جو وعا منفرت كر رب میں اوان کفار کی چنوں میں مومن اولاد معی ہے جو آ عدو مدا ہو کر استغار برها کرے گی۔ اگر یہ لوگ باک کر رے جاوی تو وہ اولاد کیے پیدا ہوا یا ان میں سے بعض لوگ ایمان لا کر استغار پرما کریں ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ استغفار کی برکت سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ علی مرتعنی فراتے ہیں کہ دنیا میں دو المان ہیں۔ حضور کی ذات اور استغفار حضور نے تو پردہ فرمالیا استغفار قیاست تک دے گ اے یعن ان لوگوں یر عذاب ضرور آئے گا کو کد انہوں نے یہ گناہ قد کور کے جیں۔ اگرچہ عذاب کی لوحمت کچے اور ہو۔ چنانچہ رب تعالی نے کفار کو فکست دی۔ آ فرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ معلوم ہواکہ مملمان کو بلاعذر معجدے روکنا سخت برم بے۔ عدمعلوم ہواک کوئی کافراور فاس ولی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کے جار درجے جي اس كے ولايت كے مجى جار درجے ہوئے كفرے بِیناً مناموں سے بینا مفکوک چزوں اور شمات سے بینا ا فیراللہ سے بچا۔ فیراللہ وہ جو رب سے عافل کرے۔ اگر نماز و دیگر عبادات ریا کے لئے ہوں تو وہ فیراللہ ہیں اور اگر کھانا رب کے لئے ہو تو وہ فیرنسی۔ محربعض بوگ ہر سكل يرى كو ولى مجم ليت بين- يد ظلا ب- بعض نوم ب ديول كو ولي جانع بي بي بعي وحوك ب ٨٠ ثان

الإنتال. يَمُكُرُاللهُ وَاللهُ خَيْرُ إِلْمُكِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْر المدايئ خنية تدمير فراكا تعالى اورا وتأرك خفية كدبير سبيع بهنز اورجب آن برجاري التناقالوافك سمعنالونشاء لفلنامينل لهذآد آ پُس پڑمی مائیں کہ کہتے ایک ال بم نے سنا ہم بھا ہتے تر ایسی ہم ہمی کمر دیتے ہ تر بنیں میک انگوں کے تھے ادر جب کی لے کہ کمے اخر اِنْ كَانَ فِلْنَاهُوالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا الر بی دفرآن ا تیری طرت سے می ہے توہمیما سان سے بخسر برسات یا کوئ دردناک مذاب بم بر لا ادر اشد کا کا بین اللهُ لِيُعَيِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَيِّبُهُمْ کر ان بر مذاب کرے جب تک ہے فیوب تم ان میں تغربیت ترا ہوتا اورانڈ اپس وَهُمُ يَسِنَتُغُفِرُ وَنَ صَوْمًا لَهُمُ الْآيِعَنِيْ بَهُمُ اللهُ وَهُمُ مذاب يؤالانسي جنك ووبخضش الك رب على في الدانسي كياب كم الشرابسي مذاب شرسه ده تومهر وام سے روک رہے ہیں تا الدوه اس البنی اس کے ٳڹؘٲۅؙڸؽٵٷؙۼٙٳڵۜٵڶؠؙؾۜڡۛۊؙڹؘۘۅڮڮؾؘٲڬ۫ڗٛڰؙؠ۫ڒڲۼڶؠؙۏۛڽ ادیا، تو بدییزگار بی بی شد عر ان عل اکر تر عم 📩 وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْكَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَنَصْدِيَةً ادر مبر کے ہاں ان کی ناز ہیں مگر سیٹی اور تالی ث فَنُوْفَوُ الْعَنَابَ بِمَاكُنْتُمُ اللَّهُ وَكُفُووُنَ ١٠ إِنَّالْمُنِهِ مذاب بحو فی برا ابنے سخرا سے فک سافر

زول- قریش کمہ بیت اللہ میں آکر آلیاں اور سٹیاں بجاتے تھے اور اے عبادت جانے تھے۔ جب حضور نماز پڑھتے تو یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے اور خوش ہوتے کہ ہم جی نماز پڑھ دے ہیں۔ اس پریہ آیت اتری اس سے معلوم ہواکہ آلیاں 'سٹیاں بجانا کفار کا طریقہ ہے آج بھی میسائی اپنی مجلسوں میں خوشی سے آلیاں بجاتے ہیں۔ مسلمان ان کی نفل کرتے ہیں۔ یہ نہ چاہیے کفار کی نفل بھی بری ہے۔ ۹۔ یعنی جنگ بدر کی فلست 'قبل اور قید کا مذاب چکھو۔ معلوم ہواکہ بزیمت کفار کے لئے عذاب ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ بر عملی اور کفر کی سزا پچھ دنیا ہی بھی مل جاتی ہے۔ محراس سے آخرت کی سزا کم نہیں ہوتی۔

ا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقالمے میں کفار کے لفکر پر اشان نزول۔ یہ آیت ان بارہ قریشیوں کے متعلق نازل ہوئی جنوں نے بدر کے موقعہ پر تمام نظر کفار کا ' خرچہ اپنے زمد لیا تھا۔ چنانچہ روزانہ دس اونٹ ذرع ہوتے تھے رب نے ان کے اس خرچ کو اسلام کے مقابلہ میں خرچ کرنا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے دبی مجیلانے کے لئے رسالے 'بدرہے وغیرہ پر خرچ کرنا' سب اس میں واضل ہیں۔ ۲۔ اس لئے کہ مال خرچ ہو گا اور پکھ کام نہ بنے گا۔ گویا خود یہ مال ہی ان کے لئے حسرت ہو گا۔ یہ کلام مبافخہ '' فرملیا گیا۔ ۳۔ اس میں نبی خبرے کہ جنگ بدر میں کفار کو فلست ہوگی۔ یا آگر چہ بھی فلام بی فی کفار کو دے دی جادے محرانجام کار فتح

كَفَرُوا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ لِيصُدُّ وَاعِنْ سَبِيلِ اللهِ لینے مال حری کہتے ہیں لو کہ اللہ کی راہ سے روکی تواب انہیں فَسَيْنَفِقُونَهُا نُعْرِنَاكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ نُعْرِيغُلُونَ هُ حریج کرسل سے مصروہ ان بر بھٹا وا ہول سے لے بھرمنوب کرٹیٹے جا میں سے کہ وَالَّذِينَ كُفَّا وَإِلَى جَهَنَّمُ يُحْتَثُمُ وَنَ ﴿ لِيَوِيزَ اللَّهُ ادر کافردل کا مشربتم کی طرف ہو گا کے اس لئے کہ اس بِينُ مِنَ الطِّلِيبِ وَيَجْعَلَ الْحَبِيبُ بَعْضِ عندے کوستھرے سے بدا فرا سے ف اور مخامستوں کو تلے او برر کو کر الرام و مروقوم د مروس و مرام مروس و مرام و و مرم و مرم ب بب رقم بنا سر بنت من دان من ته المام المناهم المام المناهم و بی نعتمان با نے واسے بیں تم کافڑوں سے فراڈ اگر وہ باز بہے تو جو يُغْفُرُلُهُمْ مَّاقَلُ سَلَفٌ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَلُ مُضَتَّ بو عزداً وه انبین معان فرما دیا جائے گاشه ادر اگر بھر دبی تحری<sup>یں۔</sup> تو سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ۞وَقَاتِلُوُهُمْ حَتَّى لَابَّكُوْنَ فِتْنَةٌ · اورسارا وین انشر بی کا ہو جائے فی بھراکر وہ باز دہی تو انشرا لنکے يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ وَإِنْ تَوَلَّوْافَاعُلَمُوْا اللَّهُ کام ویکھ رہاہے اور اگر وہ مجسریں تو جان ہو کہ انتہ تمبارا 20 1000 1000 1000 مولكة يعمر المؤلى ويغمر النصير @ مولی ہے توکیا ہی اچھا مولی اور کیا ہی اچھا سدد محار

مسلمانوں کی ہومی۔ اور ایبا ہی ہوا ساب معلوم ہوا کہ مومن منظار اگر دوزخ میں مھے بھی تو ایک دو مرے ہے علیمرہ علیمرہ ہو جائمی گے۔ جمع ہو کرنہ جائمی گے۔ آ کہ رسوالی ند مو- جنم کی طرف حشراور اجتاع کفار کا عذاب ے بش سے اللہ تعالی سلمانوں کو بھائے گا۔ ۵۔ مسلمانوں کی کامیانی مخرو اسلام مومن و کافریس عمانت کا ذریعہ ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ اسلام کے مقالم میں کفار ایک بی میمائی یمودی ابندد اسلام کے منانے کے لئے ایک ہو جاتے ہیں۔ کفرنجاست ہے ایمان طمارت ب كفر آركى ب- اسلام اور ب- بركفر جموت ے اسلام ع ب- افدادہ سب تیں می ل كے يں-لیکن اسلام سے نسیل ال سکتے محراس کے باوجود انشاء اللہ غلب اسلام کو ہے۔ عد اس سے معلوم ہواکہ اسلام ک برکت سے کافر کا کفراور زمانہ کفرے تمام کناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حقوق العباد میں جو شرعی حق یا حق اللہ ب ہے۔ ان مان ہو ہا ؟ ب حقوق العباد معاف م نبیں ہوتے۔ اگر مشرک تمی کا قرض مار کر مسلمان ہو جادے تو قرض معاف نہ ہو گا ۸۔ معلوم ہوا کہ جماد کا ب مقعد منیں کہ کفار کو جرام مسلمان بنایا جائے بلک مقعود ب ب كه كفركا زور ب كوتك كفرمنان كے لئے جماد سي ہوتا بلکہ کفرکا زور توڑ دیا جائے آ کہ اسلام کا راستہ صاف ہو جائے ۹۔ خیال رے کہ یمان فتنہ سے مراو خود كفرنيس بكد كفركا زور تو ثائے كے لئے ہو آ ہے۔ ووسرى جُد رب قرمانا سم عَقُ يَعُطُوا الْجِذْيَةَ عَنْ يَدِدُهُمْ مَالِعُدُنَ اس میں سے می بنایا کیا ہے کو تک جب کفار نے جزیہ دیا منفور كر ليا تو ان كا زور نوث ميا- حنور فرات بي-أمِرِكُما تُن أَفَا قِلُ النَّاصَ مَعَى يُعَوْلُوا لِآلِ الذَّالِيُّ اللَّهُ يَمَالُ حَيْ كَ معنی ہیں آکہ ایعنی مجھے تھم دیا حمیا کہ کفار ہے جنگ کروں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یعنی جماد میں مال کی نیت سے نہ . جائے۔ نیت اشاعت اسلام کی ہوا فندا قرآن کی آیات اور آیت و حدیث یمل تعارض نه ربا متعمد به ب ک دین خوب چمک جاوے اور ممی کافر کو مسلمان پر جرکر کے

اعمال صالح سے ردینے کی جرات ند رہے۔ عوار قرآن کا راستہ صاف کرنے کے لئے اور قرآن عموار کو نلط چلانے سے روکنے کے لئے ۱۰ اس کی مدد کے ہوتے ہوئے حسیس کسی کی مدد کی ضرورت نسیں۔ اولیاء انبیاء کی مدد رب بی کی مدد ہے۔

ا۔ جماد میں جو مال کفارے جرائم لیا جادے وہ نتیت ہے۔ تمو ڑا ہو یا بت' مال ننیت کے کل پانچ صے سے جاتے ہیں۔ اس بی سے چار صے مجابدین کے ہیں۔ اور ایک صے کے پھرپانچ صے ہوتے ہیں۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ رسول کا حصہ اللہ ہی کا حصہ ہے۔ اگر اللہ کے صے سے مراد اور کوئی حصہ ہو آ جو علاوہ حضور کے صے کے ہے تو چہ صے بن جاتے ہیں پانچ نہ رہے۔ فرضیکہ اس صے کا اللہ کی طرف نسبت کرنا ہرکت کے لئے ہے۔ اور حضور کی طرف نسبت کرنا استحقاق کے لئے۔ اس سے حضور کا قرب اللی معلوم ہو تا ہے۔ سا۔ لیمن نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار حضور کی ذندگی ہیں تو قرابت کی وجہ سے اور حضور کی وقات کے بعد فقر اور

سكنت كى وجه سے ليس محد يعني اس فس بيس بى مطلب این باشم وفیریم مساکین کو دیا جادے گا اس طرح إ ك حضورك حيات شريف من اس فس ك جرافي ص کے جاتے تھے جن عمل سے ایک عصد لین کل تنبیت کا بھیواں حصہ حضور کو اور ایک حصہ حضور کے اہل قرابت ادر تمن صے فقراء د ساکین کے ہوتے تھے۔ حنور ک وقات کے بعد الل قرابت کا حصہ فقراء و مماکین پر مرف ہو گا۔ اب وہ شعبہ ساوات فتراء کو سلے گا۔ انام ابوطینہ علیہ الرحمت کا یکی فرمان ہے۔ سے خیال رہے کہ صنور ا محرابن ميداند اين حبزالمينب ابن بائم ابن مبدالمناف یں۔ مدالناف کے جار بیٹے تھے۔ ہائم مطلب مد حس انو فل محترت حين عبد العس كي اولاد عن تن اور جبسر این معم لوفل کی اولاد یں۔ حضور نے نیبری منیست عل ان دونول بزرگول کو قس عمل سے بکوند دیا ق ان ماجوں نے وج ہو میں تو سرکار نے فریا کہ ہائم و مطلب کی اولاد نے اسلام میں بڑا تونون کیا۔ معلوم ہوا ک محن قرابتداری استحقاق کا سبب نمیں نمرت سب ہے۔ جو حضور کی وفات سے ختم ہو چکی ۵۔ مسافر آگرچہ اپنے محرین فن ہو محرجب سفرین اے حاجت پر جادے ق است بحی ریا جائے وہ مسافر خواہ اولاد رسول ہو یا اور مسلمان- خیال رہے کہ حضور کے ذی قرال بنی ہاتم و بی مطلب ہیں۔ عبدالعس اور نوفل کی اولاد اگرچہ قریق ہیں محراس قمس کے مستحق نہیں ۲۔ یہاں اِنُ شک و ترود كے لئے نيس بكد اس سے كام كى ايبت كا اظمار مقمود ب- مي كوكى باب ائ فرمانبردار فرزند س كى كد أكر تو میرا بیا ب تو بید فرانیرداری کرنال کو تک محاب ع مومن متنی ملک مومنوں کے مردار ہیں۔ رب فرما آ ہے۔ إِنْ كَانَ مِنْ مِنْدِاللَّهِ مُتَّمَّكُفُرُيُّمُ بِهِ ٢- يمال بِهِم القرقان ي مراد جنگ بدر كاون ب اور دد جماعتول سے مراو مومن و کافر ہیں۔ بدر کا واقعہ سڑہ رمضان کا علی ہوا۔ ۸۔ چنانچہ اس قدرت والے نے تم تھو زوں اور کروروں کو بری جامت کنار پر فتح دے دی۔ یہ اس کی قدرت کی اعلیٰ

واعْلَمُوَا النَّهِ اغْنِهُ مُنْهُ فِينَ شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ اور مان او کر جو بکه نیست او له کراس کا بالمؤال حت خُهُمَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُ لَي وَالْمَالُكُ اللَّهُ الْمَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و خاص الله ت اور رمول أور قرابت والول ت أور يتيول واور المسلكين وابن السبيل إن كُنْتُمُ المَنْتُمُ والله متاج ل ك اور سافرول كا بعد في الرقم الكان لائ بوالله الله بر ادر اس برجر بمن این بندے برفیصد کے دن اتارا ن مس دن دونول فرمیں عَمْعُنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِ يُرُّ وَإِذْ أَنْ تَهُرُ فی تیں سے اور اللہ سیب کہ ترسکتا ہے ن جب تم نا ہے کے بِٱلْعُنْ وَقِ النَّانَيْ اَوَهُمْ بِٱلْعُنَّ وَقِ الْقِيُصِيدِ اس کنادے تھے اور کا فر بر نے کنا مے اور قافلہ م وَالزُّكْبُ السَّفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُواعَلْ آثُمُ لَاخْتَكَفْتُمْ فِي ے تران میں ف اور اگر تم آئیں میں کون و مدہ کرتے تر مردر الْمِيْعْلِ وَلِكِنْ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَا وَتَتْ بَرِ مَا بِرِ نَهِ بَيْنَةِ نَا بِئِنَ يَهِ اللهِ يَاللهِ بِورائِ عَرِيهِ بِهِ اللهِ اللهِ بورائر عَرِيهُ بولهِ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَدِينَاةٍ وَيَعْيِلُ مَنْ حَيَّاعَنْ عَنْ لله كرج بوك بو دليل سے بلك بر اور و بنے وسيل سے بَيِّنَاةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَوِيْعٌ عَلِيُمْ ﴿ إِذْ يُرِنِّكُمُ مُ اللَّهُ بقف تك اوربينك الشرفرودند ماناب ك جبرترك مجوب الشر جيس كافرول وتبارى نواب مي تعور ادكما تا قائ اور ايمها فالروم بين ببت كري كما

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult حضور نے بخ اسلام کی دعا ماعی۔ رب نے کیسی قبول فرمائی۔ ۱۲۔ حضور نے خواب میں ان کفار کو بہت تھوڑا دیکھا اور صحابہ کو وہ خواب سنائی تو ان کے دل مضبوط ہوئے خیال رے کہ حضور کو صرف وہ کافر د کھائے مجے جو کفریر مرفے والے تھے اندا حضور کاخواب بالکل درست تھا۔ نی کاخواب وی ہو آ ہے۔ 10 اس سے معلوم ہواکہ بدر کے دن مسلمانوں کی آگھ نے بھی کافردن کو تھو ژای محسوس کیا۔

> 49. واعلموآء الاتفال، وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي الْأَمْرِ وَالْكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ تومزورخ بزولى كرت ف أورمعاط ي حبرا والت ل مركزا فارت ل مركزا فدر المراعد بجاليا ك ريتك بليُّمْ بِنَاتِ الصُّدُ وُرِ وَاذْ يُرِيْكُمُوْ هُمْ مَر إِذ وہ دارا کی ات عانا ہے اور جب اور ت تبیں الْتَقَيْنُتُمْ فِي أَعْيُنِكُمُ وَلِيُلَّا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعْيُنِهِمُ کا فر تھوڑے کرکے دکھائے اور تہیں اسی نکا ہول میں تعوراکیا کہ تم صَى اللهُ أَمْرًا كَأَنَّ مَفَّعُوْلِا وَإِلَى اللهِ تَرْجَ الله بورائر مرائم بونا جوني المرافد كلمرف سب المول كا الامورة في آية الذين المنوا إذ القيام في المؤالة رجوع ہے فی اے ایمان والوجب کسی نوج سے تبارا مقابلہ ہو گ يُتُوْإِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَتْ يُرَّالْعَلَّكُمْ ثُفِّلِكُونَ ٥ تو تابت قداً دبو اور الله کی یاو ببت کردت کرتم مراد کو پینجو شہ وَأَطِيبُعُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ادر الله اور اس سے مول کا عممانی کا اور آبس میں مجلود ہیں کرہر خداً وَتَنْ هَبِيرِ، يُحُكُمُ وَاصْبِرُ وَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ کرد سکے اور تباری بندھی ہونی ہوا جاتی رہے کی ناہ اور مبر کرو بیٹک اشرم کر نوالوں الصِّيرِيْنَ ٥ وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ مے ماتھ ہے گے اور ان بیسے زہونا ہو اپنے گھرے محلے يَايِر هِمْ بَطَرًا وَيَرِكَأَءُ النَّاسِ وَيَضُتُّ وُنَ اتراتے اور ہوگول سے دکھانے سمو کا آور انٹرکی راہ عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ے روکے تا اور ان کے سب کام اطرکے تاہد یں ایک کا

ا۔ یعنی تم میں کوئی جگ کی رائے دیے کوئی اس کے خلاف معلوم ہوا کہ اختلاف اگرچہ پغیرے ہو کفرنسی ا نہ فدموم ہے۔ اطاعت عم کی ضروری ہے ا۔ تم کو برول ادر اخلاف رائے سے بھالیا۔ یہ تعو ژا رکھانے کی حکمت کا بیان ہے۔ سا۔ چنانچہ مسلمانوں کو ایسا معلوم ہوا کہ کافر سریا اس سے بھی کم ہیں اور ابوجس وفیرہ کفار کو یہ معلوم ہواک مسلمان وس بیں سے زیادہ نیں۔ اگر مسلمان کفار کی نگاہ میں زیارہ و کھائی رہیج تو وہ بغیر جنگ کے بھاگ جاتے اور اسلام کی شوکت فاہرنہ ہوتی۔ پھر جگ شروع ہو چکنے کے بعد کنار کو مسلمان بہت ی زیادہ نظر آنے میے۔ جس سے ان پر رحب مھاکیا۔ سمان اللہ عد اسلام كا غلبه كفرك مظويت ٥- فتح و نعرت اس كى مدد س کا غلبہ نفر لی معنوبیت ۵- س د سرب س س معنوبیت ۵- س د سرب نظرت کرد خالق فی مسلمانو محض اسباب پر نظرت کرد خالق فی مسلم مدا کہ استان مطام مدا کہ ا اسباب یر توکل کود ۱- اس سے اشارہ مطوم ہواک جنگ کی دعاند کرد اور جب آیزے تو بھاکو نمیں اور وعمن کو حقیرت جانو ہوری تیار کردے۔ معلوم ہواک جنگ میں ذكر الله زياده جاسي باته على كوار مو- منه على قرآن ہو۔ اس طرح اس دفت اللہ رسول کی قربانیرداری اشد ضروری ہے اور آپس کا انقاق لازم ہے ۸۔ معلوم ہواکہ جهاد میں مومن کی فقح تمن چزوں پر موقوف ہے۔ ابت قدی مرب کی یاد کی کثرت اور ول کا اخلاص کر ملک كيرى كى نيت سے جماد نہ ہو بلك محض الله رسول كى رضا كے لئے ہو۔ جماد ميں نماز توكيا جماعت نماز بھي حتى الامكان نہ چموڑے۔ ایسے موقعہ کے لئے نماز خوف کی قرآن نے تعلیم وی ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماد چو تکہ اعلیٰ ورجہ کی مبادت ہے۔ اس کئے اس میں نام و نمود کا دخل نہ ہو' صرف دین اسلام کی حفاظت کی نبیت ہو اور افرو تکبرنہ ہو۔ ہاں کفار کے سامنے بمادری کی باتمی کرنا فرنسی۔ بلک بمترے ١٠- اس سے چند منظے معلوم بوئے ایک ب ک آپن کے جمکزے کزوری کا سب بیں۔ وو سرے یہ ک نااتقاتی دور کرنے کے لئے اللہ رسول کی اطاعت کرنی عاہے۔ اس سے افغال نعیب ہوتا ہے۔ تمرے یہ ک

جک می اللہ تعالی فتح و نصرے کی ہوا بھیجا ہے۔ یعنی مبا- اگر ان براتوں پر عمل نہ ہوتو وہ ہوا نہ آئے گ- (روح البیان) یا ہوا جانے سے مراد ہے اپنی جیب کا اٹھ جاداے اس سے معلوم مواکد بوں تو ہرمال میں اللہ رسول کی فرائیرداری ضروری ہے لیکن جماد میں زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کی برکت سے فتح نصیب مو-اس لئے میں جنگ میں خفرے کے وقت بھی جماعت معاف نیس بلکہ وہاں نماز خوف بڑھی جاوے جس کا ذکر قرآن شریف میں گذر چکا۔ ان پر افسوس ہے جو بلاوجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں ۱۲۔ شان نزول۔ یہ آیت ان کفار قرایش کے متعلق آئی جومحمنڈو فرور کرتے ہوئے بدر میں آئے یمان تک کر ابوسفیان نے ابوجسل کو کملا بھیجاکہ تسارا قاظد بخیرے بیج کیا اب واپس آ جاؤ کروہ نہ مانا آخر کاریہ سب جنگ میں مارے گئے۔ اے مسلمانو! اس سے جرت پکڑو اور جماد میں فخرنہ کرو سااے یعنی کفار تو الله

(بتے سنو ، ۲۹) رسول سے روکنے کے لئے جگ کو آتے ہیں ہم اللہ رسول کا نام بلند کرتے ہوئے جماد بی شرکت کرد باکد تمہاری اور ان کی جگ کی نوعیت بی فرق ہو ۱۳۱۰ لذا کفار کو ان کے ہر عمل بدکی سزا دی جاوے گی۔ کسی کو دنیا بی اور سب کو آخرت بی۔ خیال رہے کہ کفار شرقی احکام کے دنیا بی سطانہ نسی۔ مگر آخرت میں مذاب کے متعلق مکلف ہیں۔

ا۔ اس طرح کہ کفار عرب نے حضور کی خالفت میں جو حرکتیں کیں شیطان نے شکل انسانی میں آکران سب کی بہت تعریف کی اور اس پر انہیں تائم رہنے کی رخبت

دی- اس سے معلوم ہواکہ جو امارے میوں کی تعریف كر يا بم كو منابول كى رخبت دے وہ شيطان بـ اگرچہ مثل انسانی عل ہو اے جک بدر کے ون الیس سراقد بن مالک مردار فی کناند کی شکل می شیاطین کی جاحت لئے ہوئے كفار عرب كے پاس آيا اور كماك تم ي كررمونى كناند سے حميس كوئى ضررند بنے كال بي اور میری یہ ساری جماعت تسارے ساتھ ہے۔ جنگ ہب شروع مولی تو اس کا باتھ مارث ابن بشام کے باتھ میں تلك اس مردود في جب قرشة الرقية ويكي تواينا بالقد مارث کے باتھ سے چنزا کر ہما کے لگا۔ مارث نے پارا کہ كمال جاتا ب وو بولا جو عن ريكتا مول تم نيس ريكيت اس آیت ش بدواقد بیان ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے دوست انسان کو معیبت عی پھناکر الگ بت جاتے بیں اس ملتے ان کی بیروی نہ چاہیے۔ یہ ہمی معلوم مواكد شيطان انسان وفيره كي فكل من نمودار مو سكا يب کی طاقت فرشتوں عمل بھی ہے محروہ نوری ہیں یہ اری ے ٣- يى أو تم كو يمال كك كانوان آيا تھا۔ اب تم جانو اور مسلمان۔ یہ میدان جگ ہے اور یہ تم اور وہ س معلوم مواک خداکا ہر فوف ایمان کے لئے کائی سی \_ بلک وه خوف جو الخاصت يداكر عدرت كاخوف توشيطان كو بمى هيه ٥- منافقين اور كو ضعيف الاحتفاد نو مسلم جب میدان بدر می بینے اور انسوں نے کفار کی کارت اور ان کے سامان جگ کی فراوانی دیمی تو ور کے اور مرت ہو كريد بوسل ١٦ يعن ان مسلمانون كو اسلام ير اتا از ب ک است تمورث اور ب سامان الی بوی عادت کے مقالم من آ مكة - عديد كلام دب كاب بوان مردين کی تروید عی ارشاد ہوا۔ ۸۔ پیش کو نری عی عام مسلمانوں سے خطاب ہے اور کفار سے وہ سارے کافر مراد یں جو بدر میں مارے گئے۔ طانک سے مراو حعرت مزرائل اور ان کے تمام فدام فرشتے ہیں۔ کو کل یہ سب جان نکالے ہیں۔ اب معلوم ہواکہ مرتے وقت طا كدكى ماركفار كے لئے بطور عداب ہے۔ مومن اس

491 وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّبُطِنُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ اور مبكة تبطان في ان كر كاه يس ان كر كام يمل كم يمل وكلائ اور بولا آج تم ير لَكُمُ الْيُؤُمُونَ النَّاسِ وَإِنِّي جَائَرٌ لَكُمُ ، فَلَمَّنَا كونى شفس فالب آنه والا نهيس نه اورق ميرى بناه بس بوتر جب ودول نشكر آمن سامنے بوئے التے باؤں عمام اور بولا میں نم سے بَرِئٌ ۚ قِنْكُمُ إِنَّى آرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّى آخَا دُ الك بول على عن وه ويحتا بول جو تبين تعربين آيا عن الله وريا الله وَاللهُ شَكِيدُ الْعِقَابِ فَإِذْ يَفُولُ الْمُنْفِقَوُنَ الْمُنْفِقَوُنَ اللهُ اللهُ فَقَوْنَ اللهُ ا ا ور وہ جن کیے دنوں میں آزار ہے ہے کہ پیمسلان کہنے دین پرمغور ہیں۔ اُور مِ اللهُ يَرَمُروسَهُ رَبِي تَرَبِيْكُ اللهِ عَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الدمجي تو ديکھے بسب فرنے کا فروں کی جان کالئے کیں۔ ٹ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمْ وَادْبَارَهُمْ وَدُوْوَةُ وَقُواعَنَابَ مار رہے میں ال کے مشرراور ای بیٹھ بر فی اور چکھو ایک می مذاب ناه يه بداي اس كاجو تبارك با تعول في الشيخ بعيما اور الله بُدول بعر كلم بُين مُرَا الله بِصِيح فَرَون وانول مِنْكُ

ے محفوظ ہم مومن کا اس دقت فرشتے احزام بھی کرتے ہیں اور زی بھی اس سے معلوم ہواکہ کافرکو مرتے وقت بھی اور قبر جی ہی ہاں کا مذاب ہوتا ہے۔
کردو ذخ جی داخلہ قیامت کے بعد ہوگا۔ افذا اس سے مذاب قبر کا ثبوت ہو مکتا ہے اور بھی کی آخوں سے اس کا ثبوت ہے۔ اا ۔ بینی مذاب قبر تسارے بد عملوں کا تتجہ ہے۔ مدیث شریف جی ہے کہ پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے والا چفل خور اس مذاب جی کر قار ہوگا۔ ایسے می مجد جی روشنی کرنے سے قبر جی نور ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبدین کو بھی آل کتے ہیں۔ فرمون لاولد تھا۔ اور اپنی پولیس اور فوج سے ظلم کراتی تھا۔ اس فوج کو آل فرمون کما کیا۔ افذا اس سی سے حضور کے سارے محاب بلکہ ساری امت آل رسول ہے۔ آل کے یہ معنی ایسے عام ہیں کہ اس جی اہل بیت اصحاب اور ساری امت شامل ہے۔

ا۔ دنیا میں عذاب بھیج کر ' قبر میں اور حشر میں سخت عذاب میں گر لگار کر ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی وی گئی ہے کہ کفار کے انگار سے ملول نہ موں۔ ایسا بھیٹ ہو یا رہتا ہے۔ کفار کہ کو اللہ نے امن ' کھر بیٹے روزی' مزت مطا قرمائی۔ آفر میں نبی آفرائران کو ان میں بھیجا۔ ہو تمام نعمتوں سے اعلی ہے۔ انسوں نے ان نعمتوں کی تعلق کی تو رہ نے ان سے امن ' روزی سب کھے چھین لیا۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ ناشکری سے عذاب آ ہے۔ سب یہ تعیت اس آیت کا بھی خشایہ ہے کہ رب تعالی کسی قوم سے اپنی وی سے عذاب آ ہے۔ سب یہ کہ رب تعالی کسی قوم سے اپنی وی

ہوئی لعتیں نمیں جھیٹا آاد فلیک وہ قوم اپنا طال خود نہ بدل کے کہ فرمانیرداری چموز کرنافرمانی کرنے گئے۔ یہ مطلب نمیں کہ کمی قوم کو بغیراس کے نیک اعمال کے لعت نمیں ریا۔ اس کا کرم ہماری قابلیت پر موقوف نمیں " بلکہ اس کا عذاب ہماری بدکاریوں کی بنا پر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عن ہوں بھروا کہ کہ بھری اللہ توت والا سنت مذاب والا ہے۔ دلاک بیات اللہ کئر بیک مُغَیّر الِعُما یُ اَنْعُمَهُمُ اَنْعُمَهُمُ اَنْعُمُهُمُ اَعْلَىٰ یہ اس نے کر افتر کسی قوم سے جو نست آبیں دی تھی برلتا ہیں ب نیک وه فود نه بدل جائین کوه اور بیکک اخد سسنگ ما تنا ہے تلہ مصلے قرمون والوں اور ان سے امحلول کا دمستور کے ، نے لینے رَب کی آیتیں جٹلائیں تو ہم نے ان کو ان سمے گنا ہوں کے سب بلک کیا اور بم نے فربون والول کو ڈبو دیا اور وہ سب ملام تھے کھی يَّ شَرَّالِدَّ وَأَنِ عِنْهَ اللهِ الْآنِينَ كَغَ بینک سب جازروں میں بدتر افتد کے نزدیک وہ بی جنبول نے گفر کیا اور ایمان بنیں لاتے تہ وہ جن کسے تم نے معاہرہ کیا ہما تترينفضون عرفه اهمرتي طي مرا ربر بار ابنا جد توڑ دیتے ہیں اور يثقؤن® فإماتثقفنهم في الحرب

ورتے ہیں ک تو اگر تم انیں کیں وال بن باؤ تر انیں ایا

۲۹۲: ۲۹۲ الانتال،

کن را تابلیت شرط نیست شرط تابلیت داد ادست کم معظمہ والوں کو صدیا تعتوں سے نوازا۔ پہلے سے وہ کونسی نیکیاں کرتے تھے۔ حضرت مریم کو پیدائش ولی ا حعرت آدم کو پیدائش نی و مجود لما که بنا دیا۔ اندا اس آیت پرکوئی امتراض نیں ہے۔ فرمون سے آگل قوص قوم عاد و فرو و فيره- ان سب كو الله ن يب بما نعتيل بخش تھیں مر نافتری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس سے معلوم ہواکہ مرددووں کے تاریخی طالت برحنا فبرت کے لئے شروری ہیں۔ اس طرح تقص اولیایکا مطالعہ کرنا یا که رب کی عبادت کا شوق بدا ہو بہت اچھا ہے۔ رب تعالی نے ای لئے ہر طرح کے تھے قرآن شریف میں میان كے ٥٠ أكرج فرموني لوك عنت ظالم تے اور اس ك اتحت اس ے کم محروزاب سب ير آيا ١١ اس سے معلوم ہواک کفار جانور جی بلک جانورے بھی بدتر ہیں۔ كو كله كوئى جانور كفر خيس كريات كوئى بت يرسى خيس كريا مالا تك وه ب مقل ب أورب عاقل موكر رب كامقابله كريّا ہے۔ اس ليّے كافر انسان كو عذاب ہو گا۔ جانوروں كو ميس مو كاعب شان نزول - يه آيات يمود ميندي قربط ك متعلق نازل موتميد جن سے في صلى الله عليه وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی تھی کہ نہ حضور سے جنگ کریں ند جگ کرنے والوں کی مدد کریں۔ محرانیوں نے مشرکین کم کی ایک بگ کے موقع پر حضور کے مقابلہ میں مدد ك- بعد على كف كله كم من الللي موكل- يمر مد کیا۔ نیکن بعد می چرکفار کی مدد کی آیت کا متعمدیہ ہے ک اول گفری بوا عیب بے لیکن جب اس کے ساتھ

بد صدى بحى بو تو اور بمى سخت ترين حيب ب، مومن پر بمى اينا حمد يوراكرنا لازم بدرب فرما تا ب، فرا بانعفياتَ العَهدُ كان منظَّولا

ا۔ اس طرح کہ انہیں آئدہ تم سے لڑنے کی ہت نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جگ جی ہروہ جائز طریقہ استعال کرنا درست ہے۔ ہو کفار کی ہمت قر ڑے۔ ان کے جانور ہلاک کرنا ان کے بافات و کھیتوں میں آگ لگانا ان کی جائداووں کو ہریاد کرنا وغیرہ۔ بچوں مورقوں کا کمل شریعت میں جائز نہیں۔ ہو۔ یعنی آگر تم نے کسی کافر قوم سے معلبرہ کیا تھا۔ محرطامات اور قریوں سے بہت لگاکہ یہ لوگ مید محلی کریں گے۔ قو اولا "انہیں اطلاح دے ووکہ فلاں تاریخ ہم تم پر حملہ کریں گے بھر حملہ کر دو۔ فرضیکہ سانپ کے کاشحے سے پہلے اس کا سرکیل دو۔ اس سے معلوم ہواکہ ایسی صورت میں بغیراطلاح دیۓ حملہ کرویا جائز نسیس کے تکہ یہ برحمدی ہے۔ س

یعن جو کفار جگ بررے ہماک جلنے میں کامیاب ہو محے وہ اپنے کو ہماری قدرت اور کاڑے باہرنہ سمجھیں۔ ہم ہر طرح بكرف ير قادر يس-جو يار اجما بو جائ جو معيت زدہ آفت سے لکل جائے۔ وہ اپنے کو اللہ کی پکڑے یاہر نہ جانے۔ اس آیت سے مبرت ہے۔ میں معلوم ہوا کہ تاری جماد محی عبادت ہے اور جماد کی طرح حسب موقع فرض ہے بیے نماز کے لئے وضور یہ بھی معلوم ہوا کہ يك مبادت ك اسباب مبادت بي اور مناه ك اسباب جع كرة مناو۔ ج فرض کے لئے سر کرنا فرض۔ جوری کے لئے سفر کرنا حرام ہے۔ تیاری جماد کرنے والا مجابد کی طرح حماب تبرے محفوظ ہو کا اور قیامت میں انشاء اللہ عابدین کے ساتھ اٹھے کا۔ بلکہ جماد کی مجع تمناہی مباوت -- ۵- اس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک یہ کد کفار کو ڈرانا وحمکانا اپن قوت و کھانا بداوری کی باتیں کرنا جائز ہیں۔ حتیٰ کہ عازی اپن سغید وازحی کو سیاہ کر سکتا ہے۔ كافرول ك ول من رحب والن ك لئ وي ساء خضاب منع ہے۔ وو مرے یہ کد اللہ کے بارے بھوں کا و عمن الله كا وعمن ہے كيونك وه كفار الله كو تو اينا رب مانتے تھے مسلمانوں کے وحمن تھے۔ رب نے انسی اینا وعمن قرار دیا۔ ٦- پھر محاب كرام بھى حضور كے ما دينے ے منافق کو پھان گئے تے حی کہ آج تک مبداللہ ابن ائی وغیرہ منافقت میں مشہور ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے ك اے مسلمانوا تهارے وو وحمن بي- أيك كط يعنى كفار اور ووسرے مي موت يعنى متافقين جنس تم اب تک شیں کھائے۔ ووٹول سے محلط ربو۔ کے یعنی تساری آستیوں کے سانب سائقین کہ کفار پر سختی کرنے ے ان پر دیب مما جاتی ہے۔ تغییر روح البیان می ہے ک اس سے مراد کافر جات بھی ہیں کو تک عادی کے محوزے کی آواز ہے ان جنات کو خوف آ آ ہے۔ اس می خطاب عام مسلمانوں سے ہے ۸۔ لینی جماد و غیرہ میں خرج كرنا برياد ند مو كاله بلك إصل مع نفع وايس موكى-چانجہ اللہ تعالی نے محاب کو جماووں کی برکت سے من کر

فنترزد برممن خلفهم لعلهم بين لرون ⊛ تتل كروجى سعدال كے ہماندوں كو بھاؤ كد اس اليمير بركرشايد ابنيں جرت ہو وَإِمَّا تَرَخَّا فَنَّ مِنْ قُوْمٍ خِيَانَهُ ۚ فَالْنِكِ أَلَّا لَيْهُ مِرَّ ادر اگرتم کمی قوا سے وفائل اندیش کرو تو ان کا جد ان کی طرف عَلَى سَوَآءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْحَآمِنِينَ ﴿ وَلا پیک دو برابری برت بیشک دفاوالے الله کولندنیں اور برعن يَعْسَبِنَ الْنَوْيُنَ كَفَرُ وَاسْبَقُوا الْمُعَمُّ لَا يُعْجِرُونَ @ کا فرای ممند یں نه ربی که وه القراع الل عفت بیک ده ما فرنین كرت واعتاوا لهمرما استطعتمرين فؤلا وترسن اور ان کے لئے تیار رکم جو ترت تہیں بن پڑے کہ اور عق سِّ بَاطِ الْخَبْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّاللّهِ وَعَلَّا وَكُلْمُ کھوڑے با ندھ سکوکران سے ان کے دبول ٹی وحاک بھاؤ ہوا نٹر کے فیمن اور تہارے وَاخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اللَّهُ رحمٰن ہیں جے اور ان کے سما **بکر** اوروں کے دلوں میں جنبیں ٹم ہنیں جانتے تھ اللہ يَعُكُمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شِيءِ فِي سَبِيلِ انبی بانا ہے ت اور اللہ کی لاہ یں جو بکھ فرن محرو سطح الله يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ تبیں ہودا دیا بلنے کا اور کسی طرح کھائے ش نہیں رمح گے ٹے اور اُگر جَنَحُوا لِلسَّلْحِرِفَاجُنَحُ لَهَا وَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وہ ملح کی طرف مجکیں ترتم ہی جنگو اور انٹر پر بھروس رکھو إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَإِنْ يُثُرِيْنُ وَآ اَنْ بے شک و بی ہے سنتا جاتا ہی اور اگر وہ تبیں زیب

دیا۔ آ ٹرت کا ٹواب طاوہ ہے۔ ۹۔ یعنی ان سے صلح قبول کر اور یہ عم تب ب بجد صلح میں سلمانوں کا فائدہ ہو بسیاک قرائن سے معلوم ہو رہا ہے۔ خیال رہے کہ سشرکین و کفار سے صلح اور جزید لینا جائز ہے۔ گر مرتدین سے صرف جگ یا اسلام نہ ان سے صلح جائز نہ جزید۔ رب فرما گاہے۔ تفا تلونهم اولیلیون

ا یعنی آگر کفار فریب دینے کے لئے صلح کی چیش کش کریں تو اللہ تعالی حمیں ان کے فریب سے بچاہے گاکہ حمیں کمی طریقہ سے فبردے دے گا ۲- بدر میں اللہ کی مدد تو وہ تھی جو مراج میں اللہ کی مدد تو وہ تھی جو مراج میں و افسار کے ذریعے کہنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں سے مدد لیمنا شرک تسیل ملکہ سنت انجیاء ہے اور یہ بیان فسنت نیمن کے طاف تسیل علیہ السلام نے معیبت کے دقت فرمایا تھا۔ میں ایضاد کالی اللہ سالہ مین میں علیہ السلام نے معیبت کے دقت فرمایا تھا۔ میں ایضاد کالی اللہ سالہ لینی افسار مدینہ کے دو گروہوں اوس و فررج کے درمیان صدیوں سے ایمی عداد تھی بڑی ہوئی تھیں کہ کسی تدویرے دور نہ ہو سکتی تھیں۔ تساری برکت سے اللہ نے ان کے بینے کینہ سے یاک و صاف قرما

دیے۔ یہ آپ کا خاص مجزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آپی کا افغال رب کی لات ہے۔ اللہ اے محبوب تمارے ذریعہ خیال رب کہ دریا کا رخ پھیر دیا۔ بہاز جگہ ہے ہٹا ریا آسان ہے۔ محر جُڑی قوم کو بنا۔ محبور ان کو طانا بت مشکل ہے۔ یہ کام حضور نے میند منورہ آتے تی کر دکھایا۔ اور صرف دس مال کی تموزی مدت میں عرب جھے جُڑوں کو بنا دیا۔ شعر

بر ملق يو تے وہ نيك بوك التي تے بيث وہ ايك بوك جگزے' تو نے آ کر میٹ دیئے تیری قیم و زکا کا کیا کمنا ۵۔ معلوم ہوا کہ محلوق پر احماد کرنا رب پر توکل کے خلاف نسیس کو تک فراغ که خمیس الله تعالی اور به مومنین کانی یں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا شرک نہیں۔ فنذا ہے كمنا جائز ب (كد الله رسول بعلاكري) كو كل قرآن ف فرال كد اے ني حميل الله اور يه اجاع كرتے والے مومن کانی ہیں۔ یہ آیت صغرت عمر رمنی اللہ عند کے بیگا ایان لائے پر نازل ہوئی۔ بیای مبداللہ این مباس کا فران ہے۔ الدایہ آعت کی ہے اور من أَبْعَثَ الله الله ر معطوف ہے (روح البیان) حضرت عمر کے ایمان ہے مسلمانوں کی تعداد جالیس ہوئی۔ حضور فے ان کی دعا برہ کو ماتلی اور آب جعرات کو ایمان لائے اس وقت آب کی عمر٢٦ سال بھی ٧- اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ايك يہ کہ جماد بہت اعلی عباوت ہے جس کی رفبت ولائے کا حضور کو محم دیا میا۔ جو جماد سے روکے وہ شیطان ہے جیے مردا تادیانی۔ دوسرے یہ کہ جماد کی ہر جائز طرفت سے ر فبت دینا جاز ہے۔ غازی کی محواہ مقرر کرنا اس کے بدی بھوں کی برورش کرنا مبلو رول کی قدر وانی کرنا سب اس عن واقل میں۔ عد اس عن باتارت می به اور فاص عم ہی۔ بثارت تو یہ ہے کہ غازی رب کے فنل ے اپنے ے دس منا كفار ير فتح حاصل كياكريں كے اور رب نے یہ وعدہ ہورا فرایا۔ دو مرے یہ کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایک وس کے مقالعے سے نہ بھائے بلکہ وٹ

497 يَّخُونَ عُولَ فَإِنَّ جَسْبَكَ اللهُ هُوالَّذِي أَيْلَكَ اللهُ ویا بهامی تر بیشک انتر تبین مان ب له وی ب من تبین زور ویا آبی مددا اور مسلان کا که اور آن کے دلول میں میل سمرویا بَيْنَ قُلُوْرِمُ وَلِكُنَّ اللَّهُ ٱلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَوْنَهُ ز ملا تیجة ع یکن افتد نے ان سے ول ملا وسف کے دیک وی جاناب فكت والا لي بيب كي فبريل بتأني والدابي) الشدميين كانى ب اوريه بقت مسلمان تسادے ہیرو ہونے ہے اسے مینب کی جریں تانے ولیے مسااؤل کوجاد عَلَى الْقِتَالِ أَنْ يَكُنُ مِنْكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ کی ترمیب دو ان اگرتم یں کے بیس مبر دائے ہوں تھے غُلِبُوا مِا نَتَيُنِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِا نَهُ يَغُلِبُوا دو سو پر فالب بول سے ئ اور اگر تم یں سے سو بول تو کا فرول اَلْفَاصِّنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَابِاَنَّهُمُ قَوْمُ لِآيفَقَهُونَ ٠ کے بڑار پر فاب 7 ہی گے اس کے کر دہ سمد ہیں رکھتے ٱكْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيُكُمُّ اب الله في مريد تخييف فرائي اور اس عم سے كه تم ضَعُفًا ۚ وَإِنۡ يَكُنۡ مِّنَكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُو مزور ہو کے تو اگر تم میں سومیر والے ہوں دو سویر فالب

جوب ۔ پھر یہ تھم آگل آیت اُن کُفَف الله سے منسوخ ہو گیا۔ الذاح فرنس ہوا بلک شخ تھم ہوا۔ ۸۔ کیونکہ وہ اللہ کے لئے نمیں بلکہ نغسانی فوا مشوں کے لئے اسے بانور آپس میں اڑتے بھڑتے تھے۔ الذاوہ ان کے مقائل نمیں فھر کتے ہو فاص اللہ کے لئے لایں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملک کے لئے یا قوم کے لئے الانا جمالت ہے۔ مومن صرف الله رسول کے لئے لاتا ہے ۔ کزوری ایمان نمیں بلکہ کزوری ایدان مراد ہے۔ یعنی پہلے تو سوکے مقابلہ میں وس مسلمانوں، کو دُٹ جانا فرض وہ کیا۔

490

http://www.rehmani.net

المعلوم جواکہ فنے و فعرت اللہ تعالی کی مدو ہے ہے نہ کہ محض ہماری بماوری سے جب وہ چاہے تو اباتیل سے ٹیل مروا وتا ہے۔ ۲- محابہ کی آرزو محی کہ بغیر جنگ
ابو سفیان کے قافلے سے مال چین لیا جائے محرجگ کی شکل بن گئے۔ اس پر رب نے جنگ کی شکست کا ذکر فرمایا کہ بغیر جنگ کی شان نمیں جنگ میں نبی
کی بماوری ہے ۳۔ شان نزول جنگ بدر میں ۵ کفار کر فار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علی دسلم نے ان کے متعلق صحابہ سے مشہود کیا ابو بحرصد یق نے فدید سے کرچھوڑ
ویے کا مشورہ دیا کہ شاید یہ لوگ آئندہ سلمان ہو جائمی۔ اور نی الحال سلمانوں کو فدید کے مال سے قوت حاصل ہو۔ عمرفاروق نے سب کے قبل کا مشورہ ویش کیاکہ

لوگ اصل کفرجی اور کفار کی جزیں ہیں۔ ان کے عمّل ے مفر مزور اور اسلام قوی ہو گا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو ترجع دیے ہوئے ان تمام قدیوں کو فدید لے کر چموز دیا۔ اس پر یہ آیت کرید ازل ہوئی۔ سے بہاں خطاب عام سلمانوں سے بے نہ کہ نی کریم ملی الله علیه وهم ساور مال سے مراد فدید کامال ہے۔ لینی تماری نظرفدیہ کے مال پر ہے اور ہم تم کو آخرت کا پوا واب دینا جاہے ہیں خیال رہے کہ یہ مال چاہنا بھی گناہ نہ تھا۔ کو تکہ جنوں نے فدید کی رائے وی وہ قوت جماد عاصل كرنے كے لئے وى اس فئے رب نے اس کو جرم قرار نہ ویا۔ ۵۔ کہ حمیس آخرے بی بوا واب مطا فرائے۔ بدر کے تدیوں کا فدیہ فی کس جالیں اوقیہ سونا تھا جس کے سولہ سو ورہم یا پانچ سو روپید مروجہ ہو ا ۔ کہ اجتمادی تلطی کرنے والوں پر عذاب نہ کرے گا یا امحاب بدر کو عذاب نه دے گلد اس سے معلوم ہواکہ امحاب بدر پر عذاب نسي بو سكان ونياجي نه آخرت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتمد کی خطامعان ہے اگرچہ کیسی بى خطاكرے۔ تى كريم صلى الله عليه وسلم كا اين محاب ے مثورہ فرمانا اور صدیق اکبرکی رائے ہر قیدیوں سے فدید قبول فرمالینا اجتماد کے جواز کا اطان کر رہا ہے آگر ع اجتماد بالكل منع مو يا تو حضور ملى الله عليه وسلم بيه مشوره برگزن کرتے کے احداثہ میں ان محاب ے خطاب ہے جو ندیہ گینے پر رامنی تھے۔ حضور میلی اللہ علیہ وسلم اس ے خارج ہی۔ حضور نے فرمایا کہ آگر عذاب آ آ ق مر فاروق کے جاتے کیونکہ ان کی رائے عالی فدیے کے خلاف تھی۔ یہ آیت ان آیات میں سے ب جو عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہو کس۔ خیال رہے کہ محابہ کرام کی یہ خطابت ی مطاکا زرید بن کہ جو لوگ اس قیدے چوٹ کر گئے ان می سے آخر کار بہت ایمان لے آئے۔ سارے عالم کا ظبور حطرت آدم کی ایک خطا کے صدقہ م بوا۔ ان بزرگوں کا ایمان لانا محالی بنا اسلام کی فدات کرنا ابر برصدیق کی ای خطا کا صدقہ ہے۔ یہ بھی

مِأَئْتَيْنِ وَإِنْ لَكُنْ مِّنْكُمْ الْفُ يَغْلِبُوْ آالْفَيْنِ آئیں سے اور اکو تم میں سے ہزار ہوں تو دو بڑار ہو خاب ہوں سے بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّرِرِينَ ٥ مَا كَانَ لِنَجِي الله ك عمر الداندمير والول ك ساق بيكى بي كو الألق بنيل ي اَنْ يَكُونَ لَهَ اَسْرِي حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَمْ ضِ كركا فرو لكو زنده قد كرس بعب كك زين عل النكا فون فوب دبيائے كا تُرِيْدُ وَنَ عَرَضَ اللَّهُ نَيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تَهُوكُهُ يَاكُمُ مَالَ مِعْلَمِتَ بُو كُنَّهُ اور اللهُ آفَرِت عَابِنًا بِ فَي وَاللهُ عَزِيْزُ عَلِيْمُ ﴿ لَوُلاَ لِمُثْبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ اور الشر فالب عمت وال ب الراشر بهلے ایک بات کید پیکا برا ت لَهُ الْمُ فَيْهُمُ أَخَذُ ثُمْ عَذَابٌ عَظِيْرٌ ﴿ فَكُ تر الم مساؤة في عرادول عرب مال في المرين مردوا الله إن الله عن مال الله إن الله تو کما و جونیست مبیں ملی ملال پائیرہ ک اور اللہ سے ور تے رہو ک بیک اللہ الْوَرُّسَ حِيْمُ ﴿ يَاكَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمِّنَ فِيَ بخف والا جر ان ہے کہ اے میب کا جرب تانے والے ہوتیدی تہا ہے اَيُدِينُكُمُ مِنَ الْأَسْزَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ اِتَدِينَ بِنِ أَنْ سَهُ فُرِما وُ أَكُرُ التَّرْفِ تِبَارِكَ وَلُولَ مِنْ بِلَاقٌ جَانِي لَيْ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا ٱلْحِنَامِنْكُمْ وَيَغْفِوْزَلَكُمْ توجو تم سے باکیا اس سے بہتر تبیں مطا فرائے گااور جیں بعش دیگا وَاللّٰهُ عَفْوُرٌ مَّ حِيْكُ © وَإِن يُرِيْدُو إِخِيَانَتَكَ اور الله بخف والا بربان ہے لا اور اے مبوب اگر وہ تمے وفا مایس عجے

خیال رہے کہ اس آیت میں نامکن کو عمکن پر معلق فرمایا گیا جی افکان بلز تھنین ذلا ان اور نہ محاب پر عذاب آنا نامکن تھا۔ کو تک رب کا دعدہ سچاہ اور دہ ان سے
ویدہ مغزت فرما چکا ہے۔ اندایہ آیت رحمت کی ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فدیہ کفار بدر سے لیا کیا تھا وہ طال طیب ہے۔ اندا فدیہ لیما جرم نہ تھا۔ بلکہ انتظار
دی نہ فرمانے پر حماب ہوا پھر قالون بھی وی بناجو حمل بیماں کیا گیا۔ رب فرما آ ہے فائل انتظار
کیو تک مند سے کمایا ہوا مال حرام ہو آ ہے۔ جسے چوری اور جوئے کا مال بار رکی آیت اتر نے کے بعد صحابہ کرام نے لئے ہوئے فدیہ سے ہاتھ روک لئے اور اسے
استعمال کرنانہ جاہا۔ تب یہ آیت کریمہ اتری ۔ اب شمان نزول۔ جنگ بدر میں کفار کے ماتھ حضرت عماس بھی آئے تھے اور ان کے ذمہ فشکر کفار کا ایک ون کا کھنا تھا

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

التيسفد ٢٩٥) جس كے لئے ہيں اوتيہ سونا ساتھ لائے تھے۔ گرانقاقا" جس دن ان كے كھانا دينے كى بارى تنى اى دن جك ہوكل اور تھائے قاموند ند ايا اور عمار الله اور تھائے قاموند ند ايا اور عمار الله اور تھائے قاموند ند ايا اور تھائے ہوئى ہو تعزی مہاں گائیا جادے۔ حضور نے فرمایا بد سي ہو سكا۔ فديہ عليمه دو۔ حضرت مہاں نے موض كيا۔ يا رسول اللہ كيا آپ جانے ہيں كہ آپ كا بالا مہاں كك كا كون ميں بحيك ماتك كر كرا داكرے۔ و حضور نے فرمایا كد وہ سونا كمال ہے جو آپ جلتے وقت ميرى بلى ام الفشل كو دے آئے تھے جے ام الفشل نے فلال جكہ وفن كيا ہے۔ حضرت مہاں نے موض كياكم آپ كو يہ كيے

واعلهوآ ،

معلوم ہوا۔ صنور نے فرایا کہ رب کے بتائے سے تو صفرت مہاں نے نفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ پر یہ آیت کریہ ازی (فزائن) فخ کم کے دن آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا اللہ رب تعالی نے یہ وعدہ پورا فرایا۔ چنانچہ جب حضور کے پاس بحرین سے اس بڑار رویبہ آیا تو حضور نے ظمر کا وضو فراکر نماز سے پہلے پہلے تمام تقیم فرایا اور حضرت مہاس کو اتنا حطا فرایا جو ان سے اٹھ نہ سکا۔ حضرت مہاس فرائے تے کہ جو بھی سے فدیہ لیا کیا تھا اس سے بمتر تو مل کیا۔ دو سرے وعدے یعنی منفرت کی امید رکھتا ہوں۔

العنى جوقيدى اب اسلام لاكر المحدواس سے پھروائس تو آب من ند كري كوك يد لوك مثل ك ون محد عديد كسك ونياض بني كر برك ايسول كالمرناكولي تعب كى بات لیں۔اس سے معلوم ہواکہ جو رب کا حدد ہورانہ کرے اسکے كى مدويان كالغبار ديس-ده بندول ك مد يرسكا عب السيعي بي رب العن كفار كوبدر كرن تمار عام ا میں دے بیا کہ دہ مارے بھی گئے اور قیدی بھی موے۔ اس طِمع ی اگر استجدہ یہ تیدی مرقہ ہونے واللہ تعالی پرا پر حبس قادردے گادہ قادرے سے اس سے اشارہ سمعلوم ہوا ك شريعت مي مماجر وه ب جو الله رسول الله ك لئ محریار چوڑے کی اور مقدے لئے محریار چوڑنے والا مماج تبی ب ی جماد کا علم ب که کفار سے محض الله و رسول کے لئے اڑنے والا مجابد ب اور حمی دج ہے الرف والا مجام مس- اور جمادمي جان سے مو آب وي ای ال سے ہو آ ہے سے یہ آیت میراث کی آیت ہے منوخ ہو میں۔ ماجر و انسار ایک دو مرے کے وارث ته- اگرچه ان عل قرابتداری بالک نه بود اور فيرمهاجر باپ مماجر بيني كا وارث نه تها- اب يه تحم نسي. اب وارث قرابت نسبی سے کی بشرطیکہ اختلاف دین نہ ہو ۵- اس سے معلوم ہوا ابتداء میراث لخنے کی دو شرمیں تميس- اتحاد في الدين اور جرت- اس كي ناع يه آيت ے واولواالارحام بعضهم اولی بجمن فیال ر*ے کروخ ف*خ مك سے ہوا بجك بجرت فرض ندرى (دوح) ١- اس يى

فَقَدُ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَالْمُكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ واس سد بلے اللہ کی نیات کر چھے ایل لے جس پر اس لے است تمارے عَلِيْهُ حَكِينُهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُ الْوَهَاجُرُوا وَ قابیش ہے نیئے ٹہ اورا نشر جاننے والاحکمت والاست دیکک جرایان لائے اورانٹر کیلئے جُهَكُ وَا بِأَمُوالِهُمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ گھرارچوٹسے تداورانٹرک دہ تک اسے الراب اور جانوں سے نشستہ اور الَّذِينَ اوَوْا وَنَصَرُوْا أُولِيكَ بَعْضُهُمْ اوْلِيكَ وہ بنیول نے بگئر دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کےوارث ہیں۔ بَعْضِ وَالَّذِينَ امْنُواْ وَلَهُ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمُ بی کے اور وہ بو ایان لانے اور بھرت نکی ہنیں ان کا مِنُ وَلا يَتِرِمُ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَا جَوُوْا وَإِن والم المراجع المربية المبري الداكر وه اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الاَّعَلَى وین میں تم سے مدو بھا ہیں تو تم بر مدو دینا واجب ہے عرالیں قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِّيْنَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ قوم پر کرتم یں ان یں ساہرہ ہے تا اور اللہ تبارے کام بَصِٰيُرُ۞ۘوَالَّذِينَ كُفَّ وَابِعُضُهُمْ اَوْلِيَّا ۚ بَعْضٍ ریحہ رہاہے اور کا فر آبس میں ایک دومرے سے وارف بی کی ٳڵؖٲؿڣؙۼۘڶؙۏؙؚؗۼؙۘؾؙڬؙؽؙۜڣۣؿڹڎۜڣۣٳڶڒؘۻۛۅؘڡؘٮٵڎ۠ڲؚڹؽ<sup>ڰ</sup> ایسا نه کرد هے تو زین میں نتنہ ادر بڑا ناد ہو گا کہ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهَدُ وَا فِي سَبِيْلِ اور وہ جر ایمان لائے اور بجرت کی اور انتہ کی اوہ س

تین مسئلے بیان ہوئے ایک یہ کے فیر صاحر مومن اگر کمی کافر قوم ہے دہی وجہ ہے جنگ کریں اور وہ تم ہے مدد ماتھیں قومد وو۔ افذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی دہی جنگ میں مدد کرے۔ دو مرے یہ کہ مدد وینا جہاد میں ضروری ہے نہ کھن دنیاوی جنگزوں میں۔ تیمرے یہ کہ اسممانوں کی جنگ کی ایک کافر قوم ہے ہن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے قوہم اب ان کے خلاف مدد نہیں وے سکتے کہ کھہ اس میں بدحمدی ہے بلکہ اب یہ کوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں صلح ہو جائے اکر صلح عاممان ہے۔ تو ہم فیرجانبدار رہیں۔ سبحان اللہ کسی نئیس تعلیم ہے۔ یہ۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن و کافر میں توارث نہیں۔ کافر کافر کاورٹ نہ ہوتا ہا ہے۔ کہ کھروی کا باعث کافر کاورٹ نہ ہوتا ہا ہے۔ کہ کھران کی ہوگیا۔ بلکہ کفار میں افتقاف وار بھی محروی کا باعث

DownRoad Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقید صلحہ ۲۹۳) ہے۔ بین ایک ملک کا کافر دوسرے ملک کے کافر کا دارث نمیں ۸۔ بینی اگر مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مددنہ کی ہلکہ آیک کو پہنا ہوا دیکھ کردوسرا خاموش رہاتو ہوا کھند نساد ہو گامسلمانوں کو جینا مشکل ہو گا۔

ا۔ یعنی وہ افسار جنوں نے مماجرین کو میند منورہ جی اس طرح فمرایا کہ اپنے گر 'ال و متاح جی برابر کا شرک کرلیا اور ان کی ہر طرح مدکی ہے سے کے مومن جی ۔ اس سے چد مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک ہے کہ اللہ کے بعدن کی مدد برحق ہے۔ دو مرے ہے کہ بزرگوں کی خدمت سے ایمان کی علامت ہے۔ جیرے ہے کہ

مادے انسار ہے مومن ہیں۔ چوتے یہ کہ مراجرین کی مد کرنے کا بدا ورجد ہے اور انسار کی جاحت بدی بی ثان والی ہے۔ پانچویں ہو کہ اللہ کے بندوں سے مدولینا شرک نس - كفرنس بك منت انباء ب- اى لخ اس جماحت کا نام انسار ہے اور عینی طیہ السلام کے مدوگاروں کا یام تصاری ہے۔ اب اس اعت سے تمام ماجرین و انصار کا سچا مومن ہونا اور ان کا صاحب درجات ہونا معلوم ہوا۔ ان می سے کی کے ایمان یا متل ہونے کا انکار کفرے - یہ بھی ہے فاکد تمام محاب عادل ہیں واس كولى سي - أكر كى سے كولى جرم مردد موكيا تر تي نعیب ہو جاتی ہے اس پر باتی سیس رہے ہے۔ مماجرین كے چد طبقے إلى أيك وہ جنول نے كيلى بارى ميند یاک کو جرت کی جنیس مهاجرین اولین کها جا آ ہے۔ دومرے وہ جنول نے جشہ کو پھر جشہ سے عبت کو جرت ک انس مانب اجرتمن کتے ہیں۔ تیرے دو جنوں نے ملح مدیب کے بعد اجرت کا۔ انیں اجرت فانيه والے كت إلى يمال مماجرين اولين مراوي س اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بجرت سے 🥞 ورافت منسوخ ہو چکی۔ دو سرے یہ کہ اب ورافت کا دارو مدار نسبی قرابتداری پر ہے جنس او اؤالارمام بنا رہا ہے کیونک دورہ کے رشتے سے کوئی وارث سیں سرالی رشتر می صرف ہوی عاوند ایک ووسرے کے وارث جين تيرے يد كه ذوى الارحام مامون خالد وغيره بمي ﴿ وارث ہیں۔ جیسا کہ ہمارا ندہب ہے ۵۔ جو تکہ اس سورۃ می حفرت کعب ابن مالک وغیره محابه کرام کی توبه کی الله توليت كاذكر ب- اس الله اس مورة اوبه كما كيا- موره توب می بسم الله ند لکسی من كونكه معرت جركل في اس مورة کے ساتھ ہم اللہ نہ برحی۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہم اللہ لکھنے کا علم ند دیا۔ سیدنا علی مرتشی فراتے ہیں کہ ہم اللہ امان ہے اور یہ سورۃ امان افعانے ك لئ آل الذا يال بم الله نه لكى على حضرت براء فراتے ہیں کہ سورتوں میں آخری سورة کی ہے (فرائن

ٳؾٙٳڛؖ*ۏؠڰؙڸ؆ۺؽۦ*ؚۘۼڵؽۿۨ

المان المناسبة المنورة القرارة المانية المناسبة المنافعة المناسبة المنافعة المناسبة المنافعة المناسبة المنافعة المنافعة

العرفان و روح البیان) ٢- مسلمانوں اور عرب مشرکین کے درمیان عد و مطاب تھے۔ لیکن ٹی عزہ اور ٹی کنانہ کے سوا سب کافروں نے دہ عمد تو اُدھیے۔ تب مسلمانوں کو تھی دیا گیا کہ تم کفار کو چار مینوں کا فراس وے دو کہ اس عرصہ میں وہ خوب سوچ بچار کرلیں یا اپنی احتیاط کرلیں۔ اس مدت کے بعد یا انسی اسلام قبول کرتا ہو گا یا گئی ۔ اس مور ہا کا اعلان فرمانے کے لئے کرتا ہو گا یا گئی ۔ اس مور ہا کا اعلان فرمانے کے لئے کہ معظمہ جمیعا اور تھی دیا کہ سال آئدہ کوئی مشرک جے نہ کرے۔ کوئی نگا طواف نہ کرے اور چار ماہ گزرنے کے بعد اس عد کی مدت فتم ہو جائے گی۔ پھریا اسلام کم معظمہ جمیعا اور تھی دو اگر جے جد کا ہوتو جے اکبر ب

(بنیس فی ۲۹۷) کو تک جمد کے ایک ج کا ثواب سرج کے برابر ہے۔ حضور کا جمتہ الوداع جمد ہی کو ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رسول کا کام اللہ کا گام ہے کہ نگہ ج اکبر کے دن اعلان قو حضور کی طرف سے ہوا تھر رب نے فرمایاکہ اللہ رسول کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر بغیرف و فیرہ قاصلہ کے سنت البیہ ہے۔ قدایہ کمنا جائز ہے کہ اللہ رسول دیتے ہیں ' رب فرما تا ہے۔ المنظم الله تحدید کا فیار ہو جادیں اس سے اللہ بھی بیزار ہے۔ قدا جس سے حضور رامنی ہی اس سے اللہ تعالی بھی رامنی ہے۔

491 وأعلموآء إلنوبة و الْمُشْرِ كِينَ هُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تَبِنَّهُ فَهُو حَيْرًاكُمُ مشرکوں سے اور اس کا رول و اگر تم تو بد کرو تو تبارا عبلا ہے کہ وَإِنْ تُولِيُنَهُمُ فَاعَلَمُواۤ اَنَّكُمُ عَبَرُمُعُجِزِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ۅؘۘڹۺۣڔٳڷؽؚؠؙڹۘػڡؘٛۯؙۅٳؠۼڹؘٳۑٵڸؽۄؚ۞ؚٳڵٵڷؽؚؠۣ*ؽ* ادر الم فرول كو توشخيري سيناؤ درد ناك مذاب كي تي تطر وه مشرك ۼۿۮڗؙٛۿؙڞؚٵڶؠؙۺ۬ڔؚڮؽڹڎؙڗۘڶۄؙؽڹٛڨ۠ڝؙۅؙڮؙۿۺؘؖڹٵ من سے تبارا معابدہ تھا بھر ابول نے تبادے عبد میں بکہ می ہیں ک وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاتِدُّوْ آلِيْهِمُ عَمْدَاهُمُ اور تبارسے مقابل می کو مدد نه دی می اور ان کا عبد عشری بونی مت الى مُنَّاثِرُمُ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُنَّقِينِ ﴿ وَلَا اللَّهِ الْمُنْتِقِينِ ﴿ وَإِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ انْسَلَحُ الْاَشْهُوالْحُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مرمت والے جینے تکل مائیں ہے تر خرکوں کو مارو کے حَيْثُ وَجَلَاتُهُو هُمْ وَحُنَّا وَهُمُواحُمُ وَهُمْ جآن باز من اور ابس برو ادر تد رو اور و و المرود ال اور بر مبكر ان كى تاك ش دينفو شد يعر آكر وه تو بكرس اور نماز الصَّلُونَ وَاتَوُا الرَّكُونَ فَخَلَوُا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ قام رکمیں اور ڈکڑہ دیں توان کی راہ چوڑ دو کہ سے ٹک انٹر غَفُوْرٌ "رَحِيْمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بخف والا مربان ب ته اور اے مبوب اگر کوئی مشرک

ال ند كد حضور صلى الله عليه وسلم كائم ان ك دين و ونيا می محاج ہو وہ تمارے حاجت مند نمیں سورج سے اگر ہم روشی لیں تو مارا ی بھلاند کہ سورج کا اے لین اے مثركين عرب اور اے حد توثف والے كافروا أكر تم اب کفرے توب کر کے ایمان نہ لائے تو تم اللہ و رسول کو عاج نہ كر سكو كے۔ قبل كروسية جاؤ كے۔ ويكر ممالك ك کفارے جزیہ بھی قول کر ایا جا آ ہے۔ محر مشرکین عرب ے صرف اسلام تیل ہے ٣۔ دنیا عن قل و غارت كا مذاب ا ترت می دوزخ کا مذاب اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام عذاب کفار کے لئے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ ونیا میں مسلمانوں کا کفار کے ہاتموں منل یا تیر ہو جانا رب کی طرف سے امتحان ہے۔ جو بلندی مراتب کا ذریعہ ہے اعذاب نیس مار میے یی بر قبلہ نے حضور کے ملیف ٹی فزامہ کے مقابل ان کے وشمنوب کی مدد کی- وہ مجی اس حمد توڑنے والوں میں واعل میں۔ ۵۔ روح البیان نے فرمایا کہ یماں حرمت والے مینوں سے مراد ان کفار کی المن کے مینے ہیں جو مسلسل جارت ففايد آعت منسوخ نيس اورجن مينون عل جنك اول اسلام على حرام على وه رجب ويعد وى الحجه عرم ين اب ان عل جماد جائز ب چو كد ان المن ك مينول عن ان كفار ب جنك حرام حتى اس لئ انس اشرحم فرمایا کیا۔ ٦- چنانچہ فی حمزہ کے معلدہ کے نو ماہ ہاتی تے ان کی یہ مت ہوری فرائی گئے۔ اس سے معلوم ہواک جار ماہ صرف ان کفار کے لئے تھے۔ جنوں نے خور مد تنخی کی حی- ۷- مل پس یا حرم پس نہ زبان انہیں ۔ امن دے گاند مکان (روح و خزائن العرفان) ۸۔ معلوم ہوا کہ جماد میں ہروہ شے استعال کرنا جائز ہے جو شرعا" منع نه ہو کیو تکہ یمال فربایا کمیاکہ جر طرح ان کی اک میں مغولین بر طرح ان کو ککست دو ۹۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ محرہ بعنی مجبور کا ایمان معتبر ب جيماك فَإِنْ تَابْوات معلوم بوا - يعنى أكر كفار جك كى مالت می کفرے توب کرلیں یہ توب قبول ہے۔ او فی ہے

ہویا ڈرکر۔ دو مرے یہ کہ نماز و زکوۃ مسلمان ہو جانے اور کفرے کی قوب کی علامت ہے۔ کو تک یہ دونوں تمام نیکوں کی بڑ ہیں۔ تیرے یہ ہو کافرقیدی ایمان تو لے آوے محرنماز ند پڑھے وہ رہائی کامستی نہیں کو تک صفاوا کو نماز قائم کرنے پر موقوف رکھا ۱۰ یعنی قوب اور نماز و زکوۃ کی برکت سے کفراور کفرے زمانے کے سادے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسئلہ اگر کسی کو جرام مسلمان کیا کیا ہو، کھروہ مرتد ہو جائے تو اسے قل نہ کیا جادے بگا بلکہ دوبارہ اسلام لانے پر مجبور کیا جادے گا۔ بھے مرتدہ مورت (روح)

ا۔ یعنی ان چار ماہ گزرنے کے بعد ان مشرکین میں سے جنس کل کا تھم دیا گیا ہے اگر کوئی مشرک اہان ہاتھے تو اے پچھ طرمے کے لئے امن دے دو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیر کہ کافر مسلس دس کی طرح دارالاسلام میں محفوظ ہے۔ کہ نہ اسے قتل کیا جادے نہ اس کا ہال چینا جادے۔ دو مرم یہ کہ مستامن کو بیشہ دار الاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ تیمرے یہ کہ مدت امن گزر جانے کے بعد اسے سلامتی سے دارالاسلام سے نکال دیا جائے آگر وہ مومن یا ذمی نہ ہنے۔ چوتھ یہ کہ مستامن کو اسلام کی تبلغ کی جائے شاید وہ ایمان اے تو سے مالے تنس ہو گا۔ کیونکہ وہ بار بار عمد قوڑ بچکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو حمد شکنی کرے اس

ے مدے ہم بی پایڈ نس سے یعنی ملح مدیدے موقع یرئی حزہ قبلے سے آپ نے معابدہ فرمایا اور انموں ے کوئی صد محلی نہ ی۔ ان کے معلمہ کی دت بوری کرو الدرجب مک دو این مدر كَاتُمُ رِينٍ \* ثم بحي كاتمُ رجو- أكر وه اس دوران عل حد ؟ وروس و تم مى ان سے جل كرده ـ اس سے معلوم بوا کہ جو مسلمان کافرے بد حمدی کرے وہ بھی متی نسی۔ اس یر افسوس ہے جو مومن کے ساتھ وحوکہ بازی بد مدی سته بازنه آئے مباوات و معامات کی ورش تعول کے دو پر ہیں جیسے پرندہ دو پروں کا ماجت مند ہے ایسے بی متنی کو یہ وونول چیزی ضروری ہیں۔ ١- كذار كا يد مال بيش را اور رب كاك ده مسلمان ك مقابل بي د قرابنداری کا لحاظ کریں ند کس حمد و پیان کا۔ اس لئے ان پر احماد کرنا موسن کی شان نسیم - عاقل ایک سوراخ ہے وویار شیس کانا جاتا۔ مسلمان پر بھی لازم ہے کہ اللہ رسول ك تم ك مقالج على كى ك دباؤكا المبارندكر لَا طَاعَةَ لِسَخُلُونَ فَي مُعْمِينَةِ أَفَالِنَ أَكُرِ مِلَ إِلِي عَمِ احتادِيا آفیر نمازے مع کریں و نہ مانو۔ اس می طرح کی قرابت کامجی لحاظ نیں۔ ے۔ اس سے معلوم ہواکہ بعض کفار اسین اصول کے پابتد اور وعدے کے کچے ہی ہوتے ہیں۔ اس کئے یمال فرمایا گیام کو حم یمال فق سے مراد بدممدی ہے۔ ۸۔ یعن ونیادی آمان کے لائج میں ایمان نہ لائے اور او مغیان کے تحوالے سے لائے کی وجہ سے تم لوگوں سے محمد ملکنی کر ہینے اللہ کی آبنوں سے مرادیا قرآن کی آیات میں یا حضور سے معلدہ۔ جس کے بورا كرف كا عم آيات قرآنيه من ب- ٩- يعني يه كفار تموزے چیوں پر آیات البد کوبدل دیتے ہیں۔ لوگوں کو ائع رائے سے روکے رہے ہیں۔ موموں کی قرابتد اربول وغيره كالحاظ نبيس كرتيب انسيس ستات بن ید لوگ مدے پرمے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہواک کسی کو محراه کرنا یا کسی کی محرای کا سبب بننا و می کسی کو نیک افال سے روکنا یا کمی کو گناہ کا معورہ دیا سب جرم

اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَالْمَ اللهِ ثُمَّ تم سے بناہ مانکے لے قواسے بناہ دو کہ وہ اللہ کا کا سے بھراسے بُلِغُهُ مَاْمَنَهُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِإَنَّهُمْ قُوْمٌ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ اس کی امن کی مجلک ببنها دو یه اس نفر می ده ادان نوگ بی كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنِ عَهْدٌ عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَ مشركوں سے لئے اللہ اور اس كے رسول سے إس كو ل جدكو بحر رَسُوْلِهُ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَ تُمْ عِنْدًا لَهُ الْمُسْجِي ہوگا ت سکر وہ بن سے تبارا سابرہ سمد وام کے الْحَرَامِ فَهَا اسْتَقَامُوالكُمْ فَاسْتِقِيْهُ وَالْهُمْ باس بوال توجب مك وه تبار عدائ مبديرة المري تم ايح ين قام ركوى یے تک پریزگار الترکوفوش آتے ہیں ہے جلا کر بحر ان کا مال تو یہ بے عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمُ إِلاَّ وَلَاذِهَا أَنْ يُرْضُونِكُمْ کرتم پرقابو پائیں تو زقرابت کا کا کا کویں ان زجد کا بہنے مذہبے ہیں داخی ٵڣٚۅٵۿؚڔؠؙؗۅۜؾؙٲڹؽڠڵۏؠؙۿؙڝٚۧۅٵٞڬؿؙۯۿؠؙڣڛڠۏٛڹؖ كرت يى اوران كے دوں على إعاد ب اوران عى بر را على الله اِشْتَرُوْابِاللَّتِ اللَّهِ ثُمَّنَّا قَلِيْلًا فَصَلَّهُ وَاعَنْ الله ک اغول کے بر مے تعوارے وام مول لئے ن تو اس کی را مع روا بدنك ومبت ي برع الارت يرسي سان بر في موفون المعتدة وأوليك هُمُ المعتدة في موفون الله والمعتدة في المعتدة في موفون الله والمعتدة في المعتدة في موفون الله والمعتدة في موفون الله والمعتدة في موفون الله والمعتدة في المعتدة في موفون الله والمعتدة في موفون المعتدة في موفون المعتدة في موفون المعتدة والمعتدة وا خ قرابت کا کاظ سمریل نے جدمی اور وی مرمش میں کے

ہاورای آیت کے ماتحت واخل ہے۔ اس سے وہ لوگ جرت مکڑی جو مطاو شریف ختم ہزرگان اور دو سرے ٹیک اعمال سے بلاوجہ مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ یہ بھی افتد کی راہ سے روکنا ہے۔ کو تک بیر سارے کام اللہ کے لئے کئے جاتے ہیں۔

استان و زکوہ کو فرش سیسیا اے پابٹری ہے اواکری۔ یعنی اعتقاد میں یا عمل میں نماز قائم کریں (روح البیان) ۲- اس سے چند مسئے معلوم ہوئے۔ ایک یہ
کہ اخوت اسلامی عالمکیراخوت ہے۔ کئی قومی اخو تیمی عارضی اور محدود ہیں۔ وہ مرے یہ کہ مسلمان کا بھائی ہے ندکہ نمی کا بھائی جیے اخودکم ہے معلوم ہوا
تیرے یہ کہ مسلمان کا خون حرام ہے کو تکہ وہ بھائی ہے۔ سا۔ اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم وہ جس کی نظر تفسیل آیات پر ہو۔ اس کے بغیرعالم
نیس اگرچہ وو مرے علوم عی ما ہر ہو۔ وہ مرے یہ کہ قرآن و حدیث عالم کے لئے ہیں عوام کے لئے علام کی اطاعت لازم ہے اگر جلاء قرآن و حدیث سے استنباط

وأعلموآرا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصِّلْوَةَ وَالْتُوا الرَّكُولَةَ مُرَّرِدِه وَ مُرَيْنُ أَدِ مَاذَ مَامُ رَمِي لَهُ أَدِ أَرِينَ أَرِينَ مِنْ اللَّهِ أَلِمَ اللَّهِ أَلِمُ اللّ فَاخْوَا مُنْكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفْضِ لَ اللَّهِ اللَّهِ لِقَوْمِ تو وہ تہارے دین معانی ایم تّع اور ہم آیتیں معمل بیان کرتے ہی يَّعْلُمُوْنَ ۞ وَإِنْ تَنْكَثُوْآ أَيْمَانَهُ مُوِّنَ بَعْبِ جاننے والوں کے لئے تا اور اگر عبد حمر کے ابنی تھیں توڑیں اور بہارے دین ہر منہ آئیں تلے تو کفرکے سرفول سے الْكُفِي إِنَّهُمُ لِآ إِيُّهَا أَنَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ٠ المعسطة المعلى تسيى بكه بين اس اليدبرك شايده باز آيس فه الأثقاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوْاً اَيْمَا نَهُمُ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ کا اس قرم سے ز دو مے جنوں نے کئی تمیں توڈیں اور دمول کے الرَّسُولِ وَهُمُ بَكَاءُ وَكُمُ اَقَلَ مَرَّةٌ الْمُخْشَوْمُ کا لنے کا اور دیا تہ مالا کو انہیں کی طرف سے بیل بوقب ٹریاان سے ورتے ہو فَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشُوْهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ @ تو ادللہ اس کا زیادہ متن ہے کراس سے ڈرد اگر ایمان رکھتے ہوں ان ۊۜٵؾؚڷٷ**ۿ**ؙؗڝ۫ۘڲۼڽؚٞڹۿؙۿٳۺؗڎؠۣٲؽۑؽڲۿۯۅؽڿٛ تو ان سے نرو الشراہیں مذاب سے کا تمارے القول اور اہیں سوا کرے کا وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمٍ مُّوَمِينَيْنَ اور جين ان بر مدد كيا في اور ايان داون كا في طنوا كه على المن المراجع الله وي المراجع الله وي الله على من المراجع الله على من اور ان کے دلول کی ممشن دور فرائے تکا اور الشرجی کی ہماہے ۔ تو بہ منزلء

شروع کر دیں تو دین ایک فداتی بن کر رہ جائے گا۔ تم کو موتی جو ہری کی وکان سے لمیں کے نہ کہ سمندر سے س معلوم ہواکہ اگر ذی کافرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک حمتافی کرے یا اسلام پر اعتراضات کامنہ کھولے تو اس کا مد اور زمد لوث جائے گا اے قل کیا جائے گا۔ کو تک ذی کفار پر ہمارے اسلام کا احرام ضروری ہے ۵۔ لین اسلام ير احتراضات كرف اور مسلمانوں كو ستانے والوں ے جماد کرو۔ معلوم ہوا کہ جماد کا مقصود کفار کا 0 کرتا یا السيس جراء مسلمان مانا ضي ملك ان كا زور توز ويا ب-ا العنی معد کے مود جنوں نے حضور کے معلدہ کو قرا اور مدينه متوره سنه تي صلى الله عليه وسلم كو لكل جانے بر مجور كرنے كى كوشش كى- احزاب ميں ياكد كے مشركين جنوں نے ملے مدیب کے عمد کو توڑا اور اس سے پہلے وہ حفود کو کم کرم سے جرت کرنے پر مجود کر چکے تھے (روح البيان) ٢- خيال رب كد جن كفار سے مارى ملح ہو چکی ہوا ان سے جگ میں ممل کرنی حرام ہے۔ کہ ب حد منی ہے۔ دو مرے کافروں پر مسلمان بوقی ابتدائی علد كر كے يور قدا اس آيت عن قاديانوں كى دليل نیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل بی فیر الله كا خوف نسي مو آر خيال رب كر ايك خوف وه ب جو اطاحت کا جذبہ پیدا کرے۔ دو مرا خوف وہ ہے جو نغرت پیدا کر دے جیسے بادشاہ کا خوف اسان کا خوف مومن کو کلون کا بہلا خوف نمیں ہو آکہ وہ ارکی وجد سے ایمان یا اطاحت الی چموڑ دے۔ دو سرا خوف ہو سکتا ہے۔ سویٰ مليد السلام كو سائب سے خوف ہوا تھا۔ ٩ - اللہ تعالی نے یہ سارے وعدے ہورے فرائے جس کی آریخ شاہ ہے۔ یہ آیات حضور کے معجزہ جی ۱۰۔ معلوم ہوا کہ کفار سے اینا بدلہ لیتا جس سے مسلمانوں کے دلول کی بعراس لطے جائز ہے محر علم و زیادتی نہ ہو۔ بلکہ بعض وقت بدا لیا منروري ہے۔

اللی و منافق کو سلمان پہائیں گے۔ ورند رب تو ملیم و نجرے سد یعنی اے لوگواکیاتم جائے ہوکہ تم پر جماد فرض ند ہو۔ یہ ند ہو گا۔ جماد فو مطل اور منافق علی چھانٹ کا ذراید ہے۔ مومن فوقی سے جانبازی کرتے ہیں منافق ایسے موقد پر کفار کی جاموی سے معلوم ہواکہ کفار کو نہ قومسلمانوں کی مجدول علی نمازی اجازت ہے

ند ان سے معرول میں چنرہ لیا جاوے کو کد معربانا اور دہاں اراز بدھتا ہے سب معدے کیاد کرنے میں داخل ے جس کا جن صرف مسلمانوں کو ہے۔ ای طرح معرک خدمت کے لئے مسلمان مقرر ہوں۔ حضور نے جو ہودی الزك كوميرين جمالوكي البازت دي حتى اس كي بدا ايمان کی امید یر تھی۔ نیز ٹیوان کے میسائیوں نے ہو مجد نیوی عی انی میادت کی وہ صنور کی اجازت سے نہ حی انہوں نے فود شروع کردی۔ بال شروع کردیے کے بعد ان کی آماز ووالل ند می- چے ایک بدوی نے مجد عل وشاب كرا شوع كروالواس كالحثاب ردكانه كيا بكه فراخت ع کے بعد معد وطوا دی کی ۵۔ یعنی بعد برتی اور معد ک آبادی جو تھے ہے سی سیسی ۔ یہ عم تمام کنار کا ہے فولودہ مسلمانون من المعادية عول ي مرزال وغيرويا ند جار ہوتے ہوں جے کودی وقیرہ اے اس سے معلوم ہواکہ کنار کی نیمیاں جے سابد کی فدمت مافر فلد "کوی وفيره بالامب بماد ع مى يركونى واب نس بال بعض کنار کو بعش نیکیول کی دجہ سے طراب میں مخفیف ہو باوے گی۔ جے ابوطالب وقیرہ ہو مجک مذاب بھی جی ے۔ اس عد مرادم معدن کی تخیروبان جمالد و منائی دبان ح اخل دوشن وخيوه - وبال الخل فرش بجينا مسب عل جي-اس ب دو منظ معلوم ہوے آیک ہے کہ معجدی بنائے انیں آباد کے وقیرہ کاحل صرف مسلمانوں کو ہے۔ کار ک مال ہو کی مجد محد لیس چے محد خراب دو مرے یہ کہ میر کی آبادی کا شوق ایمان کی طامت ہے۔ اس طرح مجدول سے قلرت بام جدیں مماد کے کا جذب کفر ک طامت ہے ہے ہی معلوم ہوا کہ تراوی میں محتم رمغمان کے وقت معیر میں ج افتال کرنا بہت کار اواب ہے کہ بہ ہی آبادی مور میں واقل ہے۔ معرت سلمان بیت المقدى على ایسے روشن قرائے تھ كد كوسول تك اس کی روشن میں مورتی چرف کلت لین تھیں۔ معرت ویہ کبی می بری بن چافل کے تے (روح دفیو) ٨ ميد دين عن سب سے يمل افق قرق حرت مر

التوية واعلواء المراجة المراجة التوية والمراجة المراجة يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيْمُ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بول فرائے له اور الله مركبت والاسكا اس كان ي بوكر او بى بور دسيط 1 ماد عاددابى الشرخيهان تركوني تدانى وتم على عد مادكري مح الداخر • ادبر اب محد رسول اورمسلانوب محرسوا حمی کو اینا هم راز : وَلَيْجُهُ مُواللَّهُ خَمِيْرٌ بِمَا تَعُمَلُوْنَ أَمَا كَانَ بنايس ع الد الله تمادے كاون سے جردادہات مركون كو شركين أن يَعْمُ وامسج مَالله شهدِير بين ببغنا سر الشركي سمرين آباد كريْن و أيخ تُمَرِّرُ عَلَى الْفُوسِمُ بِالْكُفِي أُولِيكَ حِيطَتُ اعْمَالُهُمْ عَلَى الْفُوسِمُ بِالْكُفِي أُولِيكَ حِيطَتُ اعْمَالُهُمْ ی حوالی دے سرف ان کا تو سب کیا دعو اکارت ہے ل وہ بہشر آگ یں رہی ہے اللہ کی سجدیں دی ہاُو اللهمن امن بالله واليؤم الاخر واقام ستے بیں مد ہو اخر اور قیامت بدایان لاتے اور نازقام كرتے ہو الصَّالُونَةُ وَانَّى الزَّكُونَةُ وَلَهُ يَخْشُ إِلَّا اللَّهُ فَعُ • اور ذکوٰۃ دیتے بی اور افتر کے سواملی سے بیس وات تو 1 لِمِكَ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْتَدِينِ ۞ أَجَعَ ترب ہے کر یہ وگ ہایت واوں علی موں ق قریا تر ف سِقَايَةُ الْحَابِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَسْرَامِ ما میون کی سیل اورمیر موم کی طدمت اس مے بوایر مغیراتی ہ with a wife with a wife of the parties of public of the wife of the wife of

رضی اللہ تعالی مد نے والے۔ اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالیشان عمارت سب سے پہلے حضرت مٹان فنی رضی اللہ عند نے بنائی۔ اس بھی سب سے پہلے مخرت مٹان فنی رضی اللہ عند نے بنائی۔ اس بھی سب سے پہلے مخرت میں داری نے روشن کیس۔ عمد فاروتی بھی رمضان کی تراویج کے موقد پر آپ نے چرافاں کیا اور حضرت علی نے عمر فاروتی کو نور قبر کی وعا دی۔ مشرب سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس بھی کریت احرکی روشن کی جس کی روشن یارہ عمل بھی ہوتی تھی اور اسے جائدی سونے سے آرات فرایا (ررح الہمان) بید سم مضرات اللہ تعالی کے بیارے تھے۔ اس شان نزول۔ مشرکین مکہ عماج مسلمانوں کو طمن دیج تھے کہ یہ لوگ خانہ کم بھو اگر چلے سے اور فرکرتے تھے کہ ہم خود اور میں۔ این کے بواب میں یہ ایت آئی۔ مسلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے معلی بندول کی ایس طرفد اری فرمانا ہے کہ جو کوئی این پر اعتراض کرے خود دواب دیتا

(بقیصنید ۳۰۱) ہے۔ سمان اللہ یہ قرب الی کی انتما ہے۔ ۱۔ مطوم ہواکہ حضور کی فرانیرداری تمام عبنوات ہے اعلیٰ ہے کہ مهاجرین کو ان کمہ دانوں ہے افضل قرار دیا گیا۔ بو کمہ میں رہ کر خانہ کعبہ کی خدمت میں رہے۔ کو تکہ کمہ والے کعبہ کے پاس رہے اور مدینہ والے مماجر کعبہ والے کی خدمت میں رہے کیے کو دیکھنے والا حاتی ہو تا ہے۔ اور کعبہ والے کو دیکھنے والا محالی بنآ ہے۔ لاکوں حاتی ایک محالی کے کر دقدم کو نہیں جنجے۔ ۲۔ معلوم ہواکہ ایمان کے بغیرکوئی عبادت کعبہ کی خدمت ماجیوں کو پائی چانا وغیرہ معتر نہیں۔ سب عبادتوں میں

٣.٢ ه الله ادر يمامت بر المان لا إلى ادر الذكى راه بس تجساد لِايَسْتَوْنَ عِنْدُاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ کیا کو احد سے نزویک برابر نہیں اور احد فالوں کو راہ نیں ظْلِمِيْنَ ﴿ الَّذِينَ الْمَنُوا وَهَاجُرُوا وَجُهَدُوا ته وه جو ايمان لائے اور بجرت كي اور اپنے مال و بعان ہے اللہ کی راہ میں لڑے نے اللہ سے بهاں ان کھ ورجہ بڑاہے کے اور دی مراد کی جہنے يُبَيِّنُو لَهُمُ مَرَابُهُمُ بِرَحْمَاةٍ مِّنَهُ وَرِضَوَانِ ان س رب اہیں نوش سنا تا ہے ہے ابی رمت اور اپی رضاکی اور ؚۘۼڗ۠ؾٟڵۿؙۄ۫ڔڣؽۿٵڹۼؽ۠ۯۨڡؙؙڡۣؽؙۄٛۨڂڸڔۺؘۏ*ؽ*ڰ ان باوِّن کی جن می اہنیں وائی است ہے بیشہ بیشہ ان میں اَبُكُا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْكَ لَا أَجُرٌ عَظِيُمٌ ﴿ يَاكِيُهُا الَّذِينَ رہیں سے کہا تنگ انڈ سے پاس بڑا ٹواب ہے کہ اے اعان والو اپنے باپ اور پنے بھانیوں کو دوست : مجمو اَرِ رَوْ اِبِانِ بِرِ مَرَمِ بِنَدِ مِن آرِ مَنْ مِنَ آرِ مِن اِنَّ اَنْ عَلَيْ الْمُونَ ﴿ وَالْمِنْ الْأَلْفَ قِمْنَكُمُ فَأُولِيِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ہیں نہ تم فراد ہمر تبارے وومستی سرے سکا کتر وہی ناام منزلء

ایان کی شرط ہے۔ بغیروضو نماز نسیں ہوتی اور بغیرایان کوئی عمادت نمیں ہوتی ٣- جماد کی تمن صورتی ہی-فتظ جان سے جماد جو مساکین کرتے تھے۔ فتل مال سے جو فتی محرمعذور مومن کاعمل تفاکه غازی کو جو ژامگو ژاو فیرو دے دیتے تھے۔ جان و مال دولوں سے کہ فن قادر مسلمان دو مرے مسکین خازیوں کو سامان بھی دیتے ' خود بحی میدان می جاتے۔ یہ آیت کریمہ ان تیوں مجابدوں کو شامل ہے۔ اس سے اشارة" معلوم ہو رہا ہے کہ ماجرین انسار سے افغل میں اگرچہ دونوں اللہ کے پارے ہیں اس وومرے مسلمانوں سے نہ کہ محیل کافروں سے "کافروں کا اللہ کے بال ورجہ بی کمال اللہ کتا کما جاوے کہ کافروں سے زیادہ مجابد کا درجہ ہے۔ کافر کتے في سے زيادہ ذليل ب- لوح عليه السلام كو محتى من جانوروں کو سوار کرنے کی اجازت تھی محر کافر کو سوار كرنے كى اجازت نہ تحى رب تعالى كفار كے لئے فرما آ إ الزائيك مسلط المرية ٥- اس عد معلوم مواك حنور كے كام رب كے كام يوں كيونك مسلمانوں كو خوشى سنانا حضور کاکام ہے ای لئے آپ کانام بھیرہ۔ محررب نے فرمایا کہ ہم خوشی ساتے ہیں۔ یہ بھی مطوم ہواکہ قیامت می بخش اور جنت کی لعتیں مرف این عمل کا تیجہ نیں بک اللہ تعالی کے فعل کا تیجہ ہیں۔ نیک اعمال تو اس کا فعنل حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ مجی معلوم ہوا ک اللہ کی رضا تمام نعتوں سے املی نعت ہے اللہ نعیب كرے- ٧- يہ آيت كريد بظاہر مماجرين محاب كے لئے ہے۔ ان بزر کوں کا جنتی ہونا يقني ہے۔ ان مي سے بعض كاتونام في كرجتي موني كالعلان فرما ديا كمياجي حطرات مشرہ مبشرہ وغیرہم۔ جو ان میں سے کمی کے ایمان یا تقوی کا انکار کرے وہ اس آیت کا مکرے۔ عب معلوم ہوا کہ تمام حقوق سے بدھ کر اللہ رسول کا بن ہے۔ اس کے مقائل ند مال مال ب ند باب باب ند بحال بحال ١٨٥٠ س ے معلوم ہواک آگر کوئی کافرے خبری سے کفریس کر آثار ب اس كايد عم نيس- اے مبت ك ساتھ سمجا بجاكر مسلمان بناؤ ۔ بو كفرر معربواس سے عليحده بو جاؤ -

واعلبوآء

http://www.rehmani.net

ا اس سے معلوم ہواکہ کافرہ یوی اور کافرہل بہ فیرہالل قرابت کے حقوق شرعیہ اواکر ناجائز ہے۔ محران سے دلی محبت کرنا حام ہے۔ دلی کام بیان اللہ در سول کے دھنوں کی طرف ند ہوتا جا ہے۔ یہ ہی معلوم ہواکہ کفارے دلی محبت دکھنا کفر ہے۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ جب خالق و محلوق کے حقق کامقابلہ ہوجائے۔ تو خالق کاحق مقدم ہے ہے۔ حشیرہ میں سارے سرال ا کسی قرابتد ار اور قوی بھائی وافل ہیں سوسل کے کم کمائی کا ملی میراشدہ فیرہ سے نیادہ یا دہو تک کمون کے معلوم ہواکہ دنیاوی کی محبت کرتی ہوں ہے۔ محبت کرتی حقوم ہواکہ دنیاوی کا مقابد کرن میں میں۔ ہیں اللہ درسول کے مقابد میں اون سے محبت کرتی حرام

التوبة

حرام ہے۔ ناماز محبیل می حرام میں۔ ۵۔ اس آے کی تغیروہ مدیث ہے کہ قربایا حضور نے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نمیں ہو سکتا جب تک کہ میں اے مال باب اولاد اور تمام لوگون ے زیادہ عارات ہو جاؤں اس ے معلوم ہوا کہ حضور سے طبی محبت جاسے نہ کہ محض منتل کو نک انسان کو اولاد وغیرہ سے طبعی محبت ہوتی ہے۔ یماں اس سے مقابلہ فرمایا کیا۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ رسول الله ے مبت اس حم ك عابي- جس حم كى مبت الله ے ہوتی ہے۔ لین معمت و اطاعت والی ب مجی مطوم ہواکہ اللہ کے ساتھ حضورے مجت کرنی شرک نہیں بلکہ امان کا رکن ہے۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ ول جس حضور کی مبت ند ہونا کرے۔ کو تک اس پر عذاب کی وحمید ہو راق ع ہے۔ اب مے جگ بدر انجبرا صربيا افتح كم اور فى فريظه و تغییر خرب ہے۔ حین طائف و کمہ معظمہ کے درمیان ایک جگل ہے جمال فلخ کم کے بعد مسلمانوں اور قبیلہ ہمازن و قبیلہ تنبف میں بھک مظیم ہوئی۔ اس بھک میں سلمان باره بزار عهد اور كفار جار بزار بعض مسلمانول نے کماکہ آج ہم ضرور خالب آئیں کے کیونکہ ہم کفار ے تین مناہر" اللہ کی شان کہ پہلے مسلمانوں کی فلخ ہو کی۔ مسلمان نغیمت میں معروف ہو مجے۔ کفار بھاکے ہوے لوٹ بڑے۔ تمراندازی بحث مخت کی جس سے مسلمانوں کے یاؤں اکر مے۔ یمال تک کہ صور کے مراہ سوائے معزت مہاس اور ابوسفیان کے کوئی نہ رہا اس۔ دن حضور کی شماعت کا خمور ہواکہ تمام کفار نے آپ کا فیر محمر ایا تھا۔ محر جب آپ کوار لے کر فیرے میچ ازے وّ سب کائی کی طرح ہمت مجے۔ ۸۔ یہ ذیمن تھ ہونے کا بیان ہے کہ وہ وسیع میدان بادجود اس قدر وسعت کے تم ر ایا تھ ہوا کہ تم وہاں محمرنہ سے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ جنگ حنین میں ہماک جانے والے مسلمان مومن عی رہے ان کی معالی ہو منی ان پر رب نے مكيد المارار اب جو ان ير احراض كرے وہ ان آيات كا مكر ہے۔ نيز يہ بھاگ جانے والے بى واليس بوت اور

ابَاؤُكُهُ وَابْنَاؤُكُهُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَاجُكُمُ وَعَشْبُرُنِكُمُ یاب اور تهارے یے اور تہارے بعائ اور تہاری موریس نا اور تہارا کنرائد اورتباری کمائی کے مال تے اور وہ سوداجس کے نقصان کا تبیں ڈر ہے وَمُلْكِنُ تُرْضُونَهُا اَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ اور تبارے بلند کے مکان ، پیریں تا اخد اور اس سے رسول عِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْرِقَ اللَّهُ ادراس کی راہ یں اونے سے زیادہ بیاری مول ک تو داست دمجو بهال محک کرافتہ ابنا مکم لاتے اور اللہ فاستوں سمو راہ ہیں دیتا مُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِن كَثِيْرَ وَالْوَكَ لَيُوكِرُ بے شک اللہ نے بہت میک تہاری حدد کی ہ اور منین مے دن مب م ابن كرت بدا زاد كئے تھ تروہ تبارے كھ مهما نه آنی اور زمین اتی وسیع بو کرتم بر ننگ بو گن نه بھر تم ڹؙؿؙؙۿؗڞؙؽؠؚڔؽؘؽؘ۞۫ڎ۬<del>ڴ</del>ٲڹٛڗؙڶٳٮڷؗڎؙڛٙڮڹۛٮؘ۫ػ پیشے دے کر پھر گئے گ ک پھر اللہ نے ایک کسین آباری رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا اپنے رمول بر اور مسلانوں ہر کی اور وہ نکر اکارے لَّهُ تَنَرُوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَنُواْ وَذَٰ لِكَجَوَّا أَ ہم تم نے نہ ویکھے ٹال اور کافروں کو مذاب دیا اور مشروں کی منزلء

انوں نے ی معرک ہے کیا اندا یہ ہے کزشتہ کا کفارہ ہو گئے۔ اس بعن فرشتے جو مسلمانوں کی شوکت بدھانے کے لئے جگ حین می آئے تھے اس جنگ میں فرشتوں نے جنگ نہ کی تھی۔ جنگ نہ کی تھی۔ جنگ نہ کی تھی۔

Download Link=> http://www.rehmani.net

ا۔ چنانچہ ہوا زن کے باتی لوگوں کو انڈ نے اسلام کی توثیق دی جو حضور کی فدمت بی آکر مسلمان ہوئے۔ حضور نے ان کے قیدی چھوڑ دیے کیو تک ہو لوگ جناب حلیمے ہم قوم تے اس لئے ان کی یہ رعایت کی گئی ہا۔ خیال رہے کہ یمال مشرکین سے مراد سارے فیرمسلم ہیں اور نجس جیم کے زیرسے ہے لیجنی شخت گندے اور گھنونے۔ گندگی سے مراد عقید دن کی گندگی ہے یا جسم کی۔ کیونکہ کفار جنابت سے قسل نہیں کرتے۔ نجاسات کو پاک جانے ہیں جیے مشرکین ہند کہ گائے کی چیٹاب کو پاک بھے ہیں سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین کو مسلمانوں کی مجدوں میں عمادت الی کرنے کا حق تعمیل کے تک یمان قریب نہ ہونے سے عمادت کے لئے

یمی مواہے بھر اس کے بعد انٹر جے ماہے کا توب مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَفُوْمٌ رَحِيْمٌ ® يَأَيُّهُ اللَّهِ دے تھا کہ اور انٹر بختے والا ہمریان ہے اے ایمان والو امنواً إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ بَحُسُ فَلَا يَقُرَّهُوا الْمُسْجِعِدَ مشرک زے ایک ایل ان تو اس برس سے بعد وہ سمبر موام کے باس دائے بایس کا اور اگر تبین محتاجی کا درہے تر منترب الله تهين دولت مندكر ميكاكا الهنه نعل سے الر جاب كى بينك ڸؽؙؠٞۜڂؚۘڬؽؗۄ۠ٛۊٵؾڷۅٳٳڵڹؽ۬ؽڵڒؽؙٷؚڡڹؙۅؙؽ الله على و محملت والاسب في كرو ال سے جو ايمان بنيں لاتے الله بر ادر قامت برت اور حام بنیں مانتے اس چیز کو م کو حرام کیا امثر اور اس کے ربول نے ش اور پیے دین کے تا سے نہیں ہو تے ٹ لین الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَى يُعُطُوا الْجِوزِيَ دہ برکن اپنے عمل مب یک اپنے اتھ سے عزیہ نہ ویں ٹا ڈیل ہو کر لا اور بہودی ہولے عُزَيْرُ إِنْ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيعُ ابْنُ عزير الله كا بيَّا بِ ثال اور نعران بعد يع الله

قریب ند مونا مراو ب- اور تمام مجدی احرام می معجد حرام کی طرح میں اب یعنی ہدند سمجمو کہ اگر جج میں کفار شریک نه موسط تو تساری تجارتی نه چلیس گ- الله سلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گاکہ سلمان عاجیوں سے اہل کھ کے تمام کاروبار چلیں گے۔ رب نے انا به وعده بورا فرمايا جو آج تك ديكما ما رماسيد أكر عاب اس کے فرمایا کہ سلمانوں کا توکل اللہ یر رہے نہ ك آف والے عاجوں ير ٥٠٠ اندا اس في يو كفار كو ج وفیرہ سے روکنے کا تھم دیا اس بی اس کی برارہا علمیں ہیں جو حہین بعد کو ظاہر ہو جائمیں گی ۱۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان نسیں وہ در حقیقت اللہ تعانی کو مامنا ہی نسیں اگرجہ وفوى كرده- كوتك رب كى معرفت كازريد مرف حفور ک معرفت ہے۔ میسائی میروی مشرک کوئی بھی رب کو مس مانے۔ ان سب سے جہاد کیا جادے گا۔ یہ بھی معلوم مواکہ جماد ' نماز ' زکو ہ کی طرح آتیامت ماری رہے گا۔ جو آے منسوخ مانے وہ مرتہ ہے۔ جسے قادیانی کو تک اس آیت میں جماد کا تھم مطلق ویا کیا کسی وقت سے مقید ند کیا میا۔ یہ جو چزیں قرآن می حرام کی مئی وہ اللہ ک حرام فرمائی بوئی یں۔ جسے سور مردار وفيرو اور جو چزيں مديث يك من حرام قرائي مكي وه رسول الله في حرام فرمائي جيے كنا و با و فيرو معلوم مواكد رسول الله صلى الله عليه وملم كو الله في حرام فرائ كا التنيار ديا ب ٨-یماں حق سے مرادیا سیاوی ہے یا غیرمنسوخ اور باتی دین یا حق تعانی کا نام ب تعنی سوا دین یا بیشه رہے والا۔ منسوخ نه مونے والا دین یا اللہ تعالی کا دین۔ پہلی صورتوں میں حق وین کی صفت ہے اور آخر صورت میں دین کا مضاف البہ (روح) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق سے مراد حضور کی ذات مبارک ہو بعنی محمد رسول اللہ کا دین اے بین عانيه اوريه ودفر في المنان عدين إلى الله كآب كفار سے الو ، جماد كرو- ١٠ اس أعت سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کفار حرب میں مرف اہل کتاب ے بریہ لیا جائے گا۔ مثر کین عرب کے لئے یا قتل ب

یا اسلام۔ دو سرے یہ کہ بڑیہ نقد وصول کیا جائے گا او حار نس ۔ تیرے یہ کہ کافر کو اپنا بڑیہ خود لے کر حاضر ہوتا ضروری ہو گا۔ نوکرو فیرہ کے ذریعے نسی بھیج سکا۔
کو تک عربد فرملا۔ چوتے یہ کہ کافر پا پیاوہ قاضی کے پاس آئے گا چیے کہ ویمن خانفرون نے معلوم ہوا۔ فیال رہے کہ حنیہ کے خوم کے مشرکین اہل کتاب کی طرح بڑیہ دیں گے۔ شوافع کے نزدیک نمیں۔ کوئی مشرک بڑیہ نہ دے گا۔ اسلام یا قتل کا مستق ہو گا۔ دونوں کی دلیل یہ بی آیت ہے اا ب یہ بڑیہ مجم کے تمام مشرکین پر بھی ہوگا۔ فیال رہے کہ جزیر حق خاص کے تاس کے موض ان مشرکین پر بھی ہوگا۔ فیال رہے کہ جزیر حق خاص ہے۔ چو تک سلطان اسلام کفار کی ضافات کرتا ہے 'کفار کے آرام و آسائش کا انتظام کرتا ہے 'اس کے موض ان سے پچو مال لیا جاتا ہے۔ بھے آن مکوشیں فیل لیتے جی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں سے جانوروں کی زکو ق و فیرہ بہت ی حتم کے مال لئے جاتے ہیں اا۔ شان

(بقير سنى ٣٠٣) شان نظيمودك ايك جماعت حضورك خدمت من حاضر بوكر عرض كرف كلى كد بم آب كوكيد مانين آب ف مادا قبله چور ويا- دو مرك يدكه كب عزير عليه السلام كوخدا كابينانس سيحت اس ريد آيت كريد نازل بوئي- (فزائن العرفان)

ا۔ لین ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نمیں۔ صرف ان کے منہ کی بکواس ہے۔ ۲۔ لین مشرکین عرب جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ ان اہل کتاب نے نہوں کو خدا کا بیٹا بتایا تھا۔ پھر فرق کیا رہا۔ لیکن چو تکہ اہل کتاب اس شرک کے باوجود ایک تیفیبر کو بھی مانتے ہیں اس لئے انہیں اہل کتاب کما کیا اور ان کے احکام مجک

ہوئے سی یہ کلام انکسار فضیب و فتاب کے گئے ہے نہ ك بدوعا ك لئے۔ رب تعالى بدوعات ياك ب س معنوم ہواکہ اللہ رسول کے مقابلے میں جس کی ویل اطاعت کی جائے گی گویا اے رب بنا لیا کیا اور اللہ کے فرمان کے ماتحت علاء اولیاء صافعین کی اطاعت میں رسول ك اطاعت ب- رب فراماً ب أطيعُواها فأواينواوا الزَّسُوْلُ وَأُولِي الْاَمْوِمِنْكُمْ عِيمالَى الرودي رب كے مقابل این یاور بون موکوں کی بات مائے تھے اور این کناوان ے معاف کراتے۔ اس لئے یہ فرمایا کیا۔ مسلمان کی ولی یرے متعلق بد معالمہ نہیں کرتے ۵۔ انہیں ہمی خدا بنالیا که انسین خدا کایٹا مان لیا۔ بیٹا باپ کی جس ہو آ ہے۔ ۲۔ يعني توريت و الجيل جي بھي انسين بيد تھم ديا كيا تھا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اہل کاب بھی مشرک ہیں اگرچہ ان کے انکام بداگانہ ہیں ٨- اس جگ نور سے مراد حضور بھی ہو يحتے ہيں۔ اس لئے كه اللي آيت ميں حضور كا ذكر ہے۔ وہ آیت اس آیت کی تغیرہے۔ لماعلی قاری نے موضوعات بيرك آثر من فراياك قرآن كريم على برجك نور ے مراد حضور ملی الله علیه وسلم جین- بیال نور بجانے سے مراد حضور كادين مثانا ب- يا قرآن كوشاكع ته موف دينايا حنور کاؤکر روکنا مضور کے فضائل سے نے جاتا کہ ان کی ان حرکوں سے حضور کی شان میں فرق نمیں آیا۔ ا۔ معلوم ہواک حضور اللہ کی شان کے مظریں۔ آگر رب کو پھانا ہو تو ہوں پھانو كد رب وہ ب جس في دسول الله کو رسول بناکر جیجا۔ لنذا حضور ذات و صفات کے مظرین اں معلوم ہواکہ سچارین اور ہدایت حضور کے ساتھ ایسے ﴿ وابدة بن مي آفاب ك ماته روشى-ك حنوركو ع چمو و کرند بدایت لمی ب نه سوادین کو کله بمال الساق ک ب ارشاد مولى - أكر مرف قرآن سے بدايت ل جاتى تو حضور کو ونیا علی کیوں بھی جا آ۔ دو سرے یہ کہ حضور مجی براعت اور سے دین سے الگ نہ ہوئے کو نک ہے دونوں حضور کے ساتھ بھیج محے ہیں جو انسیں ایک تان کے لئے بھی ہرایت سے الگ مانے وہ ب دین ب- الله اس طرح

ایٹا ہے یہ بایس وہ اپنے سے بکتے ایس کے اللے کافروں کی الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ قُتَلَهُ مُ اللَّهُ أَلَّا بات بناتے بی ٹے اللہ ابنیں اسے ع مہاں ادندھے جاتے بی ابنوں نے اپنے بادریوں اور بوگوں کو الشرکے سوا مُعا بَنَا يَا كُهُ اورمِيح بَن مريم سو في اور ابنيل عم ن تما بُكُ وَآ اِلْهَا وَاحِدًا لِآ اِلْهَ اِلاَّهُو سُبُحْنَ نگر یہ کہ ایڈ کو بوجیں ٹ اس کے مواکمی کی بندگی ہیں اسے ہاک سے عمايشركون ﴿ بَرِبُهُ وَنَ أَنْ يُطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ بجادي اور افترز مانے كا نگراہتے أوركا بادا كرنا بارے كَرِهَ الْكِفِرُ وْنَ ﴿ هُوَالَّذِي كَارْسَلَ مَسُولَهُ برا مایس کافر ش وی ہے جس تے لینا رمول ہے بُوایت اور پیمے دین کے ساتھ بھیجا ٹاہ کر اسے سب دیوں پر فالب کرنے ہے ِلُوْكِرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنَّ بڑے برا مایں مقرک وہ لیے ایمان دالہ ہے شک بت بادری اور بوتی تا وول کا

کہ آپ کے دین سے تمام آسانی دین منسوخ فرادے۔ آپ کے دین کو دو مرے دیوں پر دینی غلب دہے۔ آج بھی قرآن تمام دی کتابوں پر اسمجدیں تمام دی عبادت کا ہوں پر مضور کا چرچا تمام دی چیواؤں پر غالب ہے جو آج بھی و یکھا جارہا ہے اور حضرت مسیح علیہ انسلام کی تشریف آوری پر تمام دنیا علی صرف اسلام رہ گا۔ پائی تمام دین مف جائیں گے۔ ۱۴۔ معلوم ہواکہ جو حضور کی عظمت و حزت کو ناپند کرے وہ مشرک ہے ۱۳۔ احبار علائے یہود کا اور دہبان ان کے جو کیوں کا لقب تھا۔ اس آیت جس مسلمانوں کے مولوی چروافل نسی۔ جیساکہ آج کل بعض وہاپیوں نے سمجما۔ کیو تکہ سے آیت صحابہ کے زمانے جس اتری۔ وہ حضرات کس کا مال ناجائز طور پر نہ کھاتے تھے اور نہ کس کو اللہ کی راہ سے رو کتے تھے۔

ا معلوم ہواکہ حرام کام کی اجرت اور جو کام خود اپنے پر فرض ہے اس کی اجرت باطل ہے۔ گا بجاکر پیے لینا یا غلا و کالت کی کمائی۔ نماز فرض کی اجرت ' تبلغ دین جو اپنے پر فرض ہو اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ دو المصنار و فیرہ) جائز کام کی اجرت جائز ہے۔ جیسے تعلیم قرآن ' المت ' کس جاکر و عظا کنے کی اجرت جائز ہے۔ جب اور لوگ بھی یہ کام کرنے والے موجود ہوں۔ کو تک اس وقت یہ امور اس پر فرض نہیں تا۔ لینی ناجائز طور پر اس طرح کہ اس جس نے زکو ق و صد قات واجب اوا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہواکہ مال جمع کرنا جائوں ہو گا تو زکو ق تو سال بھر تک مال

واعلماآن

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُرِتُ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَنْ ثُمَّ مَا عَا مَا عَا اللهِ الدِرْ اللهِ مَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْذِي بُنَ يَكُنِزُ وْنَ النَّاهَبُ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهُ اور وہ کر بور کر رکھتے ہیں سونا کے اور جاندی اور اے اللہ کی راہ میں خرج ہیں کرتے ابنیں موفخری سناؤ دردناک مذاب کی جن دن وہ تہایا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَاجِبَاهُمُ وَجُنُوْبُهُمْ جائے ما جتم کی آک یس تہ چمراس سے وا نیس عے اسی بیٹا یاں اور کروشیں وَظُهُوْرُهُمْ مَ لَهُذَا مَا كَنَزْتُمْ لِانْفُسِكُمْ فَنُ وَقُوْامَا ادر تشک میک برسید وه برتم نے اپنے لئے بوڈ کر رکھا تھا ٹے اب بچو مزا ایسس تُمُرَّنُكُنِّزُوُنَ@إِنَّ عِيَّاتًا الشَّهُوْرِعِنْدَاللهِ اثْنَا جوڑنے کا بے ٹنگ بیٹوں کی گئی اللہ سے نزدیک بارہ بیے ایں ٹ اظر کی کاب یں تہ جب سے اس نے آمان اور الْأَرْضَ مِنْهَا آرُبَعَة حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ الْ زین بنائے ان بی سے بعار حرمت والے دیں ٹ یا میدھادین ہے فَلا تَظْلِمُوا فِبْهِنَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاٰتِلُوا الْمُشْرِكِينَ تو ان بینول یں اپنی جان بر علم ناسرو یہ اور مشرکول سے بروتت كَانَّةً كُمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ لاُو بیبا وہ تم سے ہر وقت لائے بی کے اور مال ہو کہ اللہ مَعَ الْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّهَا النَّينَ إِزِيادَةٌ فِي الْكُفر بريز كارون ك ماقد ب لله الله بيع جيه بنانا بين عرادر كغر منزلء

جمع رہے یر واجب ہوتی ہے۔ نیز معرت مٹین اور زہر ابن عوام وفيره محاب كرام فني كيو تحر موتي- اس لئے مال یں فنول خرجی حرام فرا دی گئے۔ آ کہ اس سے مال بریاد نہ ہو ۳۔ اتنا کرم کیا جادے کا کہ سفید یز جادے گا (خزائن) ۴- کیونک دنیا میں تنجوس مالدار فقیر کو دیکھ کر منہ بکاڑ آ تھا۔ پھراس کی طرف سے کروٹ پھیرلیتا تھا۔ پھر پینه دکھا کر چل دیتا تھا۔ لندا ان بی تین اصداء کو راعا بائے گا۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لئے جو ز كر ركما جائه وه برا نسي- الذا وقف مال مي زكوة نس - خواه لا كمون رويب مول- خيال رب كه اي الخ جو زنے میں اپنی ذات کے لئے ' اپنی اولاد کے لئے ' اپنے مزيز و اقارب كے لئے جو زناسب عى واقل ميں۔ جب اس سے اللہ کی رضا مقصور نہ ہو۔ ٦۔ معلوم ہوا کہ رب کے بال قری مینوں کا اختبار ہے کیونکہ محرم مینے قری ی تھے۔ اس کئے ہماری تمام عباد تیں زکوہ' روزے' جع' قری مینوں سے ہوتے ہیں عداس سے معلوم ہوا کہ مشركين كالبعض وفعه سال مي تيره ميني بنا دينا كمراى ب-سال کے بارہ مینے وائیس اور ممینہ کے دن ۲۹ یا ۳۰ موں۔ ان لوگوں نے موسم کی پابندی کے لئے یہ تمام حركات كيس ٨- تين تولي موئة ذي تعده ذي الحجه محرم اور ایک علیمه لین رجب سے اسلام سے پہلے ہی محرم انے جاتے تھے اسلام می ہی۔ مراب ان مینوں می جاد کرنا حرام نسیں رہا۔ ہاں ان کا احرام اب بھی باتی ہے ك ان من مباوات كى جاوي المناه سے بياجاد ، اس ے معلوم ہوا کہ تمام مینے " تمام دن" تمام ساعتیں درج میں برابر نمیں تو انسان آئیں میں برابر کیے ہو تھتے ہیں ا۔ یعنی خصوصیت سے ان مار مینوں می کناہ نہ کرد ک ان میں گناہ کرنا اپنے پر علم ہے۔ یا آپس میں ایک دو سرے پر علم نہ کرو ال یعن بروقت بر مگ براس کافرے ارو جو تم سے اڑے یعنی حربی۔ اس سے حرام مینوں میں جنگ کی ممانعت منسوخ ہو میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وی اور متامن کافر سے جنگ کرنی حرام ہے۔ ان کے خون

ہارے خون ہیں اال فلذا جماد کے وقت تقویٰ و طمارت اختیار کرد یہ تممارے لئے بھترین ہتھیار ہے۔

Doverboard Link => https://archive.org/details/@awais\_sultan

ا - كفاد عرب ميول ين رجب ذى تعده ذى الجد ، محرم كى حرمت كه برے معقد تے اور اس ذائے بي جگہ حرام ميول ين رجب ذى تعده أذى الجد ، محرم كى حرمت كه بيا الله بي حرم ميول يك بي الله ب

تقرر رب تعالی کی طرف ہے ہے اس لئے اس میں تبدیلی کرنی سخت جرم ہے اگر آج کوئی دو شنبہ کو جعہ بنا کر اس دن جعہ کی نماز پڑھے یا رہے الاول کو بقر مید بنا کر اس

من ترباني و مج كرے وه ايسے عى كافر مو كا جيسے الله تعالى يا حضور کا محر کافر ہے کہ اس میں احکام اسلامی کا اثار اور رب تعالی کے تقرر کا مثالا ہے۔ اس اس سے دو مطلے مطوم ہوے ایک یہ کہ مینوں اور و توں می تبدیلی کفار کا طريقه ب ووسرے يدكه كفري زيادتي كي موسكتى ب-بعض کافر بعض سے سخت زہیں۔ مرب زیادتی کیفیت کفر یں ہے نہ کہ مقدار کفریں ۱۳ اب بھی مشرکین بند کھ مل کے بعد اوند کا مین لگاتے ہیں۔ معرت آمنہ کا مالمہ ہونا ماہ رجب میں تھا محراس سال کفار نے اسے ذی الجد في مناكر ج كيا قلد اس لئ روايات عن آنا ب كم مل ی شریف کا استقرار منی میں ری جرد کے بعد موا۔ یہ عی اس کا مطلب ہے ورند حمل شریف کے 9 ماہ شیں بختے۔ س کیونکہ جس مال کفار محرم کو صفر پونا کر اس میں جنگ کریں و كويا اس سال انمول في حرام جنك كو طال بنا ليا ٥-یعنی وه کفار برسال چار میننے بی حرام بناتے ہیں اور ان چار کی بابندی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی مخصیص و تھین میں فرق کر لیتے ہیں ٧- يعني مينوں ميں تبديلي كناو ب مر شیطان نے انسی سمجمادیا کہ نیکی ہے۔ اب وہ یہ کام نیکی سمجد كركرت بس عد يعني الله تعالى كافول كو نيك اعال کی تونیق نمیں رہتا یا جب تک وہ کافر رہیں انہیں اپنے تک كيني كراونس وكما آيا قيامت من كفار كوجنت كي راه ند و کھائے گا۔ برطال آیت رید اعتراض نیس ہو سکا کہ بزار باکفار کو بدایت ال جاتی ب اور وہ مسلمان مو جاتے ہیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ محناہ سے مسلمان کافرنسیں ہو جا آ۔ کیونکہ اللہ تعالی نے جماد میں سستی کرنے والوں کو مومن فرمایا حالاتک جماد می مستی کرنامناه ہے۔ ۹۔ شان زول۔ یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک کے موقعہ پر مسلمانوں کو جماد کی رفبت وسینے کے لئے نازل ہوئی۔ یہ غزوہ ماہ رجب اس میں غزوہ طائف کے بعد واقع ہوا۔ توک مے منورہ سے ۱۲ منزل کے فاصلہ پر شام کی جانب واقع ہے۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ بوے اہتمام سے کیا۔ اس موقعہ ر قط مالی۔ مسلمانوں ر

يُضَلُّ بِهِ الْنِينَ كَفَّ وايُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحِرِّمُونَهُ یں بڑھنا لہ اس سے کا فرہ کا نے جائے ہیں تی ایک برس اسے تہ صلال فجراتے ہیں ا ود دومرے بری اسے حرام انتے ہیں تک کراس گنتی سے برا براہ جائیں جو النڈنے حرام اللهُ زُيِّنَ لَهُ مُسُوءً اعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي فرا ٹی ہے اورانشرکے مزام کئے ، موشتے ملال کرلیں ان کے برسے کا انکی آ کھوں تک بھٹ کھتے ہیں ہ الْقَوْمَ الْكِفِيئِنَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا مَا لَكُمُ اورالتدكا لرول كوراه بنيس ديّا شه اے ايان والول تمبيل سيا بوا اله إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِي وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَّهِ جب تم سے کہاجا دے خاک راہ ٹیں کوئی کرد تو ہوتھ کے المعے زین ہڑ ۔ پٹھ الُارِّمُ ضِ أَرْضِينَتُمْ بِإِلْجَيْوةِ البَّانْيَامِنَ إِلَاجِ جائے ہوا کہ کیا تم نے دنیا کی وہرگی آفت کے بدا ہے ہند کر کی ادر میتی دیا کی اباب آفرت کے سامنے بیں علا تمورا ٳڵؖٲؾؙڣۣۯؗۅؙٳؽؙۼڹؚٚڹػؙؠؙۼۮؘٲڹٵٛٳؽؠٵۿٚۊۜڛؘؿڹڽؚڶۊؘۅؙ**ڡ**ٵ اگر ند کوج محرو ملے تو تہیں سخت مزا فیصطا تھ اور تہاری بگر اور ٹوک الع الفي اور تم اس كا وكه فريكا و كوسك اور الترسيب وكرسك به قَبِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَلْلَهُ لَكُورُهُ اللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ اکر تم مجوب کی مدد ذکروت تو پینکسانشدنے انکی مدد فرمانی جب کا فرول كى شرادت سے كله اليس البر تشريف لے جا نا بوا عرف دو جان سے ك جب دونول فاري تھے ك

 https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sult (بید منی ۲۰۰۷) کعب این مالک اور بلال این امید اور مراره این رفع کا بایکات کیا کیا تناجس کا ذکر آگے آرہا ہے ۱۰ے اس طرح کہ یہ ب قال ہے اور آگری بال الندای تھوڑا ہے اور آخرت بہت ۱۱۔ اس طرح کہ تم کو قبط سالی وفیرہ ود سری آفتوں کے ذریعہ ہلاک کروے کا معلوم ہواک گناہ ونیاوی آفتوں کا سبب ہیں جیسے کہ نیک اعمال رحمت کا باعث ہیں اا، جو حضور کے مطبع دنیا پر آخرت کو ترجیج دینے والے بول کے جیسے اہل یمن اور اہل فارس (روح) معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا دین المرا محاج نسیل بلکہ ہم اس کے محاج ہیں۔ نیزا سلام کی اشاعت ہم یر موقوف نسی۔ ہم سے پہلے بھی اسلام تھا اور امارے بعد بھی رے کا سول تو اللہ تعالی فیب نے

> وأعلموآرا يَقُوْلُ لِصَاحِيهِ لَا تَحْزَنُ إِنَ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ جب این ارس فرات تعدل فرز کمان بیک الله با این سائق ب ته توالد فال اللهُ سَكِينُنَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيَّدُ وَإِيَّدُ وَإِجْنُوْدٍ لَكُمْ تَرُوهَا برابنامکیزا کاری ادران فوج ل سے اس کی مددک تجوتم نے نہ ویکیس کے ادر کوفروں کی بات یہے ڈالی شہ النفر بی کا هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْبٌ ﴿ وَالْفِلُ وَاخِفَافًا وَّ بول بالا بعث ادرالله فالب عمت الاب كوئ كرد كل بان سے جاہے بعارى دل سے ثه ثِقَالًا وَجَاهِدُ وَا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اور الشركى راه يى رود أيف مال ادر عال است كى الله ذلكُمْ خَيْرًاكُمُ إِنْ كُنْتُمْ اَعْلَمُونَ ۞لَوْكَانَ یا Page 309 ایسر ہے ہم یانو اگر کون عَرضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُونَ وَلِكِنَ قرب ال یا متوسط سغر بوب ک تو مزور تبارسے ساتھ با تے کہ منگر ان پر بَعُكَاتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَو تومشقت کا راستد دور برعیا تا ادر اب الله کی تم کمائی عے تاہ کہ ہم سے بن اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ أَنْفُسَهُمْ بڑا تر مرور تبارے ساتہ بطنہ ابنی ماؤں کو بلاک کرتے ہیں اللہ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ۞عَفَا اللهُ عَنْكَ<sup>\*</sup> اور الله جانا ہے مل وہ ہے شک فرور جوٹے جی اللہ جیس معان لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَمَاتُوا كها ثن تم نے النين كيول اول مے ديا جب كك ن كھلے تھے اللہ تم ہر يم

ان کی دو فرائے گا۔ جے جرت کے موقع یر کی تھی۔ اندا مفد کی ف جزائینیس بک بوشدہ جزا کی دلیل ہے اور آية كريمه يركوني اعتراض نيس ١١٠ سحان الله بهت یا کیزہ ترجمہ ہے۔ یعنی یمال تھل کی نبت سب کی طرف ے کو تک کفار حضور کی اجرت کا سبب تھے ورنہ اجرت رب تعالی کے عم سے ہوئی ۱۵۔ خیال رے کہ حضور کو كمه كرم ے باہر لے جانے والا رب ب نه كه شركين-ووتو شبيد كرنا جاج تے ليكن جونك اس ججرت كاسب بيد کفار تھے اس لئے اسی فاعل قرار دیا گیا۔ یہ ہمی خیال رے تَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِير عال إلى ومعنى بيا ہوئے کہ مشرکین نے اس مال بن تکالا کہ وہ وو بس کے ایک تھے بینی ابو بر صدیق کو ہمی نکالا۔ 17۔ نبی ملی اللہ طیہ وسلم اور معزت صدیق جو حضور کے یار غار ہیں۔ لفظ یار غار اس آیت سے ماصل ہوا۔ آج بھی ولی دوست اور بادفا يار كويار غار كما جاتاب

ال اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ابو بر صدیق کی محابیت تعلق ایمانی قرآنی ہے لندا اس کا انکار كفريم و مرب يه كه صديق أكبر كاورجه حضور كے بعد ب سے بوا ہے کہ انسی رب نے حضور کا ال فرمایا۔ اس کے حضور نے انہیں اینے مصلے یر امام بنایا۔ آپ جار پشت کے محالی ہیں۔ والدین ممی خود ممی ساری اولاد بمی اولاد کی اولاد بھی محانی میسے بوسف علیہ السلام جار یشت کے نی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حضور کے بعد خلافت صدیق اکبر کے لئے ہے۔ رب تعالی انسیں دو سرا بنا چکا پھر انسیں تیسرایا چوتھا کرنے والاكون ہے وہ تو قبر میں ہمی دو سرے ہیں 'حشر میں ہمی رے یں سرس ان کے دوسرے ہوں گے ۲۔ مجھ پر غم نہ کھاؤ کیونکہ صدیق اکبر ہے کہ است مسلف کو اس وقت اپناغم نہ تھا خور تو سانپ سے کٹوا چکے تھے حضور پر فدا ہو بچے تھے آگر اپنا فم ہو آتو حضور کو کندھے پر افها کر میاره میل مبازی بلندی پر نه چ محته اور اسکیه عار می اند میرے می داخل ند موتے سانب سے ند کواتے۔ ان کا یہ فم بھی عبادت تھا اور حضور کا تشکین دینا بھی

عبادت چنانچ رب تعالی نے ان دونوں بستیوں کو کڑی کے جالے اور کو تری کے اعذوں کے ذریعے بچایا ٣- موی علیہ السلام نے فرایا تھا بات بنی دَبی سَیَهْدِیْنِ میرے ساتھ میرا رب ہے بعنی تمبارے ساتھ رب نہیں میرے ساتھ ہے۔ محر حضور نے فرمایا کہ اللہ جارے ساتھ ہے بعنی میرے ساتھ بھی جس کے ساتھ رب ہو وہ بھی ممراہ نسیں ہو سکا۔ اللہ تعالی بیشہ ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا اور ساتھ سے معلوم ہواکہ سکینہ کانزول صدیق اکبر پر ہوا کیونک۔ اس وقت بے چنی انسی کو تھی۔ حضور کا قلب مبارک تو پہلے ہے ہی چین میں تھا۔ نیز اس سے قریب میں صدیق اکبر کابی ذکر ہوا۔ لصاحب اور مغمیر حتی الامكان قریب کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ معرت صدیق کاخیال تھاکہ کافر غارے منہ پر آئے۔ اگر حضور پر مطلع ہو گئے تو حضور کو دکھ دیں گے۔ ۵۔ فزوہ بدر و حنین و بالی مالیہ بعد

ا۔ فزوہ تبوک کے موقع پر متانقین بہاری آزاری کے بمانے بناکر حضور سے کمررہ جانے کی اجازت چاہئے گئے۔ حضور نے اجازت وے دی۔ اس کے متعلق یہ آیات جی۔ حضور کے اجازت اس کے متعلق یہ آیات جی۔ حضور کی یہ اجازت سے علمی کی بنا پر نہ تھی بلکہ دیگر مسلخوں پر ۱۰ اللہ پر ایمان رکھنے جی رسول اللہ پر ایمان رکھناہمی داخل ہے کو تک ایمان سے مراد ایمان سمج ہے وہ وہ ی ہے جو رسول کے ساتھ ہو ورنہ اللہ کو متافق ہمی مانتے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ جضور پر ایمان نہ لنا در حقیقت رب کا انکار ہے کو تک منافق اللہ کو جماد کے موقع پر ممانہ بناکر رہ جانے کی اجازت مانگنا منافقین کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور پر ایمان نہ لنا در حقیقت رب کا انکار ہے کو تک منافق اللہ کو

تو مانتے تھے حضور کے مکر نئے گرارشاد ہوا۔ کہ وہ اللہ پر ایمان نسی رکھتے ہے۔ اس طرح کد اسلام کی مقانیت اور کفر کے بطلان پر اسی بقین سیں۔ نہ اس کے عس کا يقين بـ - أكر مسلمانوں كو في بوكى تو يو لے كه شايد اسلام برحق ب اور اگر كفار كو فقح بو كنى قو بوك كه شايد به لوگ برحق بن ورند انسين في كون موتى - ياب مطلب بك انس الله رسول کے وعدول پر بھین نمیں حضور کی خرول یر اطمینان نہیں معلوم ہوا کہ جو حضور کے علم غیب یا آپ کی خبروں کی حقانیت میں ترود کرے وہ منافق ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مومن کو دلی اطمینان عطا قرما آ ہے۔ بعنا ایمان قوی امّا ہی اطمیمان قوی الدید نمرانتی تعلیٰ شرّ اَنْفُنُوی ۵۔ لینی منافقین ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غروہ تبوك عن جانے كو تيار تھے ليكن اچاكك بيارى لا چارى كى وجہ سے رک محے لیکن جموٹے جس کیونکہ انہوں نے سنر جماد کی کوئی تیاری پہلنے سے عی نہ ک۔ ان کی نیت اول ے نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تیاری جماد مجی عبادت ہے اے یعن اکے بال بھوں یا ساتھوں نے یا شیطان نے انسیں مصورہ دیا یا اللہ تعالی نے نیمی طور پر ان ك ول عن والله كملى صورت عن قول سے مراد كا برطور ير كمنا ب اور دو سرى صورت على ول على والنا مراوب نيونك الله تعالى في تو انس جاد من جاف كا عم ويا-آخری منی زیادہ قوی ہیں کہ روش کلام کے مطابق ہیں اس لئے ترجمہ می فرایا میا کما کے عوروں بوزموں بجال کادول کے ماتھ ٨٥ اس طرح ك حميس كافرول ے ڈراتے ' آپس میں لڑاتے ' تمارے سامنے کافروں کی تریش اور سلمانوں کی برائیاں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق نیل بھی بری نیت سے کرتا ہے۔ مجد میں جوتی چرانے جاتا ہے۔ ور تساری باتی اس لئے نتے ہیں ك كفار تك بنجائم وه منافق بير - معلوم بواكد كمي كليه مو كا كذار كا جاسوس بنا نفاق كى علامت بيد اس صورت یں لید کی ضمیر کفار کی طرف ہے یا یہ معن بیں کہ اے مسلمانو تم میں بعض نومسلم ایسے بھولے بھالے۔ ضعیف

وَتَعْلَمُ الْكُذِبِينَ ۞ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ ادر تایر دیوے تے جوئے له اور وه یو افت اور قامت پر ایمان رکھتے ہیں تہ تم سے جھٹی نہ مائیں سے اس سے کر اپنے مُوَالِمٍمُ وَ انْفُسِمِمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِلْمُتَّقِقِينَ ۞ مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ فوب جانا سے برمیزعارول مو ثم سے یہ چھٹی وہی مانگتے دی جو اللہ اور تیامت پر ایمان الْيَوْمِ الْاِخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُ مُ فَهُمْ مَرِيْ بیس رکتے کے اور ان کے دل فک یں بڑے بی کہ ووہ اپنے بی میں مَيْنِهِمْ يَتَرَدَّ دُونَ ﴿ وَلَوْ أَمَادُوا الْخُرُوجَ ڈاوال ڈول ہیں اہیں کلنا منظور لاَعَتُ وَالَهُ عُدَّةً وَالكِنْ كِيهَ اللهُ البِّعَاتُهُمْ تواس کا سامان کرتے فی مگرفدا ہی کو ان کا افعا نابند بوا تو ان فَتَبَّطَهُمُ وَقِيْلَ اقْعُدُوامَعَ الْقِعِدِيْنَ ۞لَوُ یں کا لی بھردی اور فرایا گیا ت کر بیٹھ رہو زیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ٹ آگر خَرَجُوا فِيْكُمُ مَّا زَادُوْكُمُ إِلَّاخَبَا لَّا وَلَا ٱوْضَعُوا وه تم بن سيطن تو ال سعموا نقعال كرتميس بكد زبرمتا الداوم بس اخت لْلَكُمْ يَبَغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ ڈالنے کو تہارے جی میں فرائل دوڑاتے اور تم میں ال کے ما سوسس لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيُمُ بِإِلظَّلِمِينَ ۞ لَقَدِا ابْتَعَوُّ ا موجودیں کی اور اللہ فرب مانا ہے فالوں کو بیک انہوں نے پیلے ہی انتخا

الاعتقاد لوگ موجود میں جو منافقوں کی بات من لیتے ہیں اور ان کے بحر کانے سے بحر ک جاتے ہیں

ttp://www.rehmani.net ا۔ فزدہ تبوک سے پہلے جنگ احد میں کہ عبداللہ بن الی منافق حمیں بزدل بنانے کے لئے اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر احد سے لوٹ کیا جبکہ مسلمانوں پر شدت کا وقت تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس سے پہلے وحوکا ہو چکا ہو' اس سے آکدہ احتیاط لازم ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار نمیں کاٹا جا آ۔ ہے لینی منافقین کی حمدی میں دب کے فضل سے آپ کے حق میں الٹی ہو تمیں کہ اندوں نے احد۔ تبوک وفیرہ میں سلمانوں کو منظوب کرنے کفار کو فاتح بنانے کی بہت کو ششیں کیں۔ عمر رب کے کرم سے اس کا اڑ الٹا ہواکہ احد میں کفار کا خشانے رائے ہوا اور تبوک میں کفار صلح وفیرہ پر تیار ہو گئے۔ آگر مسلمان پڑتے مومن بئیں تو انشاہ اللہ ان کے خلاف

واعلموآ.، ٣1٠ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْ الْكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ بها ا قعاله اور اسے مجوب تہادے لئے تدبیریں اللی بالیں کے بہال تک کر الْحَقُّ وَظَهَرَاهُوُاللّٰهِ وَهُمُ كَٰرِهُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمُ من آیا ادر انتُدام محم فا بربوا اور انین اگوار تمات اور ان بر کوئی قم سے يول افن كرتاب كم بي رفعت ويكف اورفتندي نه والفرك سن او وه فتزيي سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيْطَةٌ بِالْكِفِي يْنَ ﴿ یں پڑے فی اور ب تک جم گیرے ہونے ہے کا (ول کو إِنْ تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبِكَ مُصِيبًا آگر تہیں ہیں ٹی بہتے توانیس برا کے نہ ادرائر تہیں کوئ معیبت جہتے ہے يَّعُوُّ لُوَّا فَكُنُ اَخَذُنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلُّوا قَ تو میں آم نے ابنا کا بسے بی ٹیک کریا تھا ت اور نوسٹیال هُمْ فِرْحُونَ ۞ قُلُ لَنَ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كُنَّبَ مناتے بھر بمایں تم فراد ہیں ، بہتے کا عربو اللہ نے بارے اللهُ لَنَا مُوَمَوْلِلنَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلَ الْمُؤْمِنُونَ ٩ النے کھ ویا فی وہ جارا مولی ہے اور سلاوں کو اللہ بی بر مجروب بعا ہے قُلْ هَلْ تَرَبُّمُونَ بِنَا إِلاّ إَحْدَى الْحُسْنَيين تم فراد تم بم برس جيز كا اغلاركرت بوعردو فويول برسيدايك كا الله وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُ إَنْ يُصِينُبَكُمُ اللَّهُ بِعَنَابِ اور بم تم برای انفاری بی می انتر تم بر مذاب واسے اپنے کاسس صِّنْ عِنْدِ بَهَ أَوْبِأَيْدِ نِينَا أَفَاتَرَكُمُوْ آ إِنَّا مَعَكُمْ سے لئے یا ہمارے م تھوں تراب راہ دیکھر ہم بھی تبارے ساتھ

کفار کی تدیرس بیشد النی برس کی سال سے معلوم موا ک کفار و منافقین ماری خوشی بر بظاہر خوش ہو جاتے ہیں۔ مبار کباد دیے ہیں محران کے دل ملتے ہیں ا، شان نزول۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے جد ابن قیس منافق ے فرمایا کہ جنگ تموک میں ملنے کی تیاری کرو۔ وہ بولا کہ میری قوم جانتی ہے کہ مجھے موروں سے بہت ر فبت ہے اگر میں ان رومیوں کے مقابل کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ ان کی حسین مورتی و کم کر ان یر فریفته مو جاؤل اور فتند میں بر جاؤں۔ مجھے وہاں نہ لے جائے۔ فتنہ میں واقع نہ فرائے۔ تب یہ آیت اتری ۵۔ کوکد جماد ی نہ جانا۔ حضور کا تھم نہ ماننا غراق ازانا۔ بدا جماری فت ہے ہے اس سے اشارة " معلوم ہواکہ حضور کی معیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے۔ اس طرح مسلمالوں کی خوشی یر غم كرا منافقول كى علامت ب- مسلمان بيشد الى قوم ك ر ج و خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک مفو کے عار بونے پر سارے اصفاء بے قرار ہوتے ہیں شے قرار ہودہ بیار ہو آ ہے یعنی سوکھا ہوا ہے۔ معیبت سے مراد کل یا زخم یا بزیت ہے اور بھا ہر خطاب حضور سے ہے۔ لیکن ورحميعت تمام مسلمانول سے خطاب ہے۔ حضور مسلى الله عليه وسلم في حمل جمك من بشت نه دي- جويد محد توب كا علم ديا جائ كا حضور الحجم الاجمين جي- آب جيها بهاور کوئی نه موا- ۸- اس طرح که جنگ میں شریک نه ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ راہ خدا میں تکلیف ے فی جانا نقصان ہے اور تکلیف برداشت کرنی فائدہ ہے جو راہ حق می زیادہ فریج کرے وہ نفع میں ہے اور جو کم خرج کرے وہ نقسان می ہے۔ وہاں کا معالمہ یمال کے برعس ہے 9۔ آگر نیا میں لام نفع کا ہو تو مطلب ہے ہو گا كه جررتى وراحت مادے كے فائده مندب ١٠٠ نغيمت یا شمادت کا۔ معلوم ہوا کہ مومن کی مصیبت ہمی اللہ کی ا رهت ہے کہ وہ اس پر صابر رہ کر برا تواب ماصل کریا ہے۔ شماوت و فیرہ اس کی فتمیں ہیں۔ مومن کی مثل یہ ب كه مار آئ تو فازى مر محة تو شميد لت مح تو روزه

۔ اوٹ لائے قو مید۔ بسرطل نفع بی نفع ہے اا۔ اس طرح کہ تمیس کفرر موت آئے اور تم عذاب قبراور عذاب حشریں کر آثار ہو۔ بعض نے فرمایا کہ شود و عاد کی طرح تم پر فیمی عذاب آوے۔ اس لیے کہ خاص طور پر مسنخ و ضن اب بھی آ سکتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری سے عام فیمی عذاب بند ہوئے ہیں نہ کہ خاص عذاب چنانچہ قرب قیامت بھن لوگوں کی صور تمی مسنخ بھی ہوں کی اور بعض زمین ہیں دھنسائے جائمیں ہے۔

وأعليوك

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sub http://www.rehmani.net اے ثان زول ۔ جد این قیس منافی نے فزوہ توک علی جائے ہے معزرت کرتے ہوئے کما قاکہ علی خود تو نہ جاؤں گا ہل خرج جداد کے لئے مال دوں گا۔ اس پر ہے آیت آئی خیال دے کہ یماں دعنوا امروجوب کے لئے نہیں ہو سکا بلک یہ جملہ خرید کے معنی میں ہے اور قبول نہ ہونے کے معنی یہ بی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبول نہ فرائیں ہے۔ یا رب تعانی تبول نہ فرمائے گا۔ روح البیان نے فرمایا کہ مجرجد این قیس محلص مسلمان ہو کیا اور خلافت مٹانی میں نوت ہو کیا۔ واللہ اعلم۔ ۲۔ معلوم ہواکہ کافری عبادت تیول نیس- ای شاخ میں پھل گلا ہے جو جزے وابت ہو۔ اعمال کے قیول ہونے کی شرط حضور کی غلای ہے سال سے معلوم ہوا کہ

مستی ہے نماز برحنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ اس سے بحت ے ساکل فتیہ نکالے جا کتے ہیں۔ تک وقت میں نماز يرصنا بغير جماعت نماز يرصف كاعادي موجانا ينظ مرفراز يزهنا - كل بن يا آسين جزهائ موت نماز يزهنا كروه ہے کہ یہ کابل کی علامات میں۔ اس کیونک منافق اس فرات کے ثواب کے قائل سی مرف این خال کو ممیانے کے لئے خمرات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چندہ کمی کی رو رعایت یا طعن سے بینے یا تخرکے طور پر وا باے اس پر تواب سی ۵۔ اس می مطانوں کو خطاب ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری پر جرت نہ کرد که جب به مردود بل تو انسی اتا مال کون ما ورند حضور ک نگاہ میں ان کے بال کی مجمرے پر پرابر ہمی مزت نہ تحی ۱۔ اس طرح کہ محنت سے جمع کریں۔ مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت سے چموز کر مرس۔ 2۔ معلوم ہوا کہ جو مال اولاد رب سے عافل کرے وہ رب کا عذاب ہے اللہ اس سے بچائے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ الدار کی جان بری معیبت سے تکلی ہے اور اے وکی اللف ہوتی ہے۔ دنیا سے جانے اور مال چموڑنے کی مومن کی جان آسال سے تکتی ہے کہ وہ اسے حضور سے منے کا ذریعہ مجمعتا ہے۔ اس لئے اس کی موت کے دن کو مرس کما جاتا ہے لین شادی اور دولما سے ما قات کا ون۔ موت ایک ریل ہے جو بحرم کو مجانی کی جکہ اور وولها کو برات کی جگه بنجال ب- مومن کے لئے موت لئے کا دن . ب كافرك لئ چموش كادن ٨٠١ اى سے چند منظ معلوم ہوئے ایک یہ کہ تغید کرہ منافقوں کا کام ہے مومن کاکام میں اور مرے یہ کہ فتمیں کھاکر این ایمان كا جوت دينا منافق كى علامت بـ مومن كو اس كى ضرورت پیش نسی آتی۔ اے لوگ ویے ی مومن مجمع بي- يه طامات آج بحي ديمي جاري بي- تيرب یہ کہ جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اظہار نمیں منافق تنمیں کھاکراپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے مگر رب نے فرایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے سی ہیں۔

مُّ تَرَيِّصُونَ ۞ قُلُ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَنَ يُتَقَبَّلَ واه و کی رہے بی تم فراوک ول سے فرق کرد یا ناگواری سے تم سے بر کر مِنْكُمْ الْكُلُمُ كُنْتُهُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَا مُمْ أَنَ تبول نہ ہوتھ ، بیٹک تم سے می ہوٹ ہوئ اور دہ جو منسد می کرنے ہیں تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُ مُركَفَرُ وَإِياللَّهِ وَبِرَسُولِهِ اس کا تبول ہونا بند نہ ہوا سگراس لئے کہ وہ اللہ اور دمول سے حکر ہوئے ت وَلَا يَأْتُونَ الصَّاوَةُ إِلَّا وَهُمُرُكُمًا لِي وَلا يُنْفِقُونَ ادر ناد می بنیں آتے می جی ارب تے اور عمق بیں مرتے ٳڒۅؘۿۿڒڵڔۿٷؽ۞ڣڰڵؿۼ۫ڿؚڹڬٲڡٞۅٵڵۘۿؙۿۨۄۘۅؖڵٳۜ عر ناگواری سے مح تو جہیں ان کے مال ادر ان ک اولاد کا ٲۏۘڵٳۮؙۿٚڞ۫ٳڹ۫ؠٵؽڔؚؽڽٵڛؖ۬ؖ؋ڶؚؽۼڛؚٚؠٛٷؠۿٳڣۣٳڮ قبب نہ آئے ٹ اللہ مرسی بعابتا ہے کہ ونیا کی زندگی میں ان جیزوں سے آن بر التُّ نَيْا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمْ كِلْفِرُونَ ۞ وَيَعْلِفُونَ وبال والعديده اور مفرى بر ان مها دم عل ما سف م الشرى سين كمات بِاللهِ إِنَّهُ مُ لَمِنْكُمُ وَمَا هُمُ مِّنْكُمُ وَالْكِنَّهُمُ قَوْمٌ بنی کے وہ تم یں سے ہیں اور تم بی سے بیل بنیں ف بال وہ لوگ يَّفُرَ قُوْنَ@ لَوْيَجِنُ وْنَ مَلْجَاً اَوْمَغُرْتِ اَوْمُتَاكِمَاً ڈستے بی اگر پائیں کوئی ہناہ یا خاریا ما جائے کی جگ لَوَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ⊕وَمِنْهُمْ مَّن تَيْلِمِزُا تر ربیال قرزاتے ادمر پھر جانی سے فی اور ال یک کوئی وہ ہے کر فِي الصَّدَ فَتِ فَإِنَّ أَغُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنَّ لَهُ مدت بانت بل تم بولمن كرتاب ناء أكران بي سے يك سے تورائى بو جائيں

چوتتے ہیا کہ مسلمان دو طرح کے ہیں۔ وہی مسلمان اور قوی مسلمان۔ منافقین قوی مسلمان تھے دیلی نہ تھے۔ اس لئے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ انہیں کفار کی طرح قل نہ کیا گیا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مومن نہ تے سائنہ ننگہ کے یہ ی معن ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے تمتر فرقے قوی مسلمان ہیں۔ محر ہر فرقہ وی مسلمان نسی- بال ان کا شار مسلم قوم می ہے۔ ۹۔ یعنی تمارے یاس سے بھاک جاویں آ کہ تماری مثل تک بھی نہ ریکسیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مخص اپنی جس سے مطان رکھتا ہے۔ منافق مسلمانوں میں ایبا ہے جے طوطی کے ساتھ کو: ۱۰ شان نزول۔ ایک دفعہ نی کریم مسلی الله علیہ وسلم نغیمت کا بال جھیم فرما رہے تے کہ حرقوص ابن زہیر حمی نے جس کو ذوالخوبصرہ کما ما یا تھا۔ کما کہ یار سول اللہ آپ انصاف کریں۔ عمر فاروق نے اس کے قتل کی اجازت جابی تو منع فرما دیا ممیا اور

Download Link=> http://www.rehmani.net

(بقیہ صلی ۳۱۱) ارشاد ہواکہ اس کی پشت ہے ایسے نوگ پردا ہوں مے جوتم ہے بوھ کر نمازی اور قرآن خواں ہوں مے محروین ہے ایسے نکل جائیں مے جیسے تحرشکار ے (خوارج - وہانی) اس کے متعلق یہ آیت اثری۔ اس سے مطوم ہواکہ حضور کے کمی قبل شریف پر اعتراض کرنا کفرے-ا۔ معلوم ہواکہ دنیاوی نفع پر حضور سے رامنی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا متافق کی خاص طامت ہے ' ایسا آدی حضور پر ایمان نسیس لایا بلکہ اپنے نئس پر ایمان لایا ہے۔ یہ کتے ہے برتر ہے کہ کہ مالک کی مار کھا کر بھی اس کاوروا ڈہ نئیں چھوڑ آ ۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بیہ کمنا جائز ہے کہ افلہ رسول نے ہمیں ،

يُعْطَوْا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمُ يَسْخَطُوْنَ ۞ وَلَوْاَنَّهُمُ رَضُوْا اور مصلے توجمی دونارائ میں ل اور کیا اچھا برٹا اگر وہ اس پر رامنی مَا النَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواحَسَبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا بوتے جران ورمول نے ال کو ویا کے اور کہتے ہیں اللہ کا ف ہے تھا ہے ویتا ہے اللهُ مِنْ فَضِيلِهِ وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِنَّا إِلَى اللَّهِ لَا غِبُونَ ۞ میں اللہ ایفافل سے اور اللہ کا رسول کا میں اللہ بی کا طرف رفیت ہے إِنَّمَا الصَّدَاقَتُ لِلْفُقَى آءَ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعِيلِيْنِ ذكرة قرابيس لوكول كے لئے ہے جو متاع اور فرسے ناور بول اور جاسے تعيل كر عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغِرِمِينَ سے امیں اور ان کے داول کواسل سے الفت دی جائے ت اور کر ویں جو الے عل ت وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنْ السَّيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ مَنَ الرَّرُولِيُّ الْرُالِيْ وَلَهُ مِنْ السَّيْلِ فَرِيْطَةً مِنْ السَّالِيِّ وَلَيْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن الله والله عَليُهُ حَكِيْهُ وَوَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ افتراما ن اورائل الم و محت والا سے اور ال می مرق وہ بی كر ان فيب كى النَّبِيِّ وَيَقُوُلُونَ هُوَاٰذُنَّ قُلَ اٰذُنُ خَيْرِ لَكُمْ جري ميضوا في كوستات بي اور بكته دى وه توكان يس له تم فرماذ تهار بيل يكن يُؤُمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ إِللَّانِينَ کان بیل تا امت برا مال لاتے بی اورسلانوں کی بات بریقین کرتے بی س اور جرتم می امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمُ مسلمان بیں ان سے واسطے دحست بیں میں اورجورسول اخترکرا یڈا دیستے بیں ٹٹا ایجے لئے عَنَابٌ ٱلِيُمْ۞ يَحْلِفُوۡنَ بِاللّٰهِ لَكُمۡ لِيُرْضُوۡكُمُ ومدناک مذاب ہے نا تمار سے اللہ کا تم کمائے میں کر تمیں امنی کر لیں ک

الهان دیا ووزخ سے بھایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ مجی معلوم ہوا که الله رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں مے بلکہ جو الله ابنا ب حضور کے ذریعے سے دیتا ہے ۳ مال لحے یا نہ کے اللہ تعالی کا فضل ی ہم کو کافی ہے یہ مومن کی علامت ہے اس معلوم ہواک اللہ کی برنعت حضور ویتے میں کو تک یمال الله تعالی کی عطا اور حضور کی عطا بغیر می قيد كے ندكور موكى ٥- عال وو لوگ بن جو زكوة وصول كرنے كے لئے بادشاء اسلام كى طرف سے مقرر موں۔ ان عام كى مخواه زكوة عدوى جادب أكريد وه فني بول بشرطيك بيد باهي نه بون- بيد حفرات أكر عال بون و انس دو مرے مال سے مخواہ دو از کو ہے نہ دو۔ خیال رہے که ظاہر مال ' جانور یا پیدادار کی زکوۃ سلطان اسلام وصول كرتے تھے۔ بالحنى مال سونے جاندى كى زكوة خور مالدار ویتے تھے۔ لیکن اب دونوں زکوتمی خور مالدار دے کو تک سلاطین کے عدل کی امید نہیں ۲۔ یعنی وہ کفار جن کے اُیمان کی امید ہویا وہ تو مسلم جن کے دلوں میں اہمی المان جاگزین نیس ہوا ہویا وہ سخت کافرجس کے فتنے کا انديشه بو پل اور تيري قتمين خارج بو چين ووسري حم اب ہی معرف ذکوۃ ہے کہ اس طرح کہ مکاتب ظام کو زکوۃ سے مال وو کہ وہ بدل کتابت اوا کر کے آزار ہو جاوے۔ مکاتب وہ فلام ہے شے مولائے کہ ریا ہو ک اتا روپ وے وے قوق آزاد ہے۔ ۸۔ لین بے ملان عازى بو- اس سے معلوم بواكد زكوة مرف ان لوكوں كو دی جادے جو سال نہ کور ہوئے۔ انسی مالک کیا جاوے۔ للذاميجه' خانقاه' مردے کے گفن میں نہ دی جاوے کیونکہ یہ ان آ تھ کے علاوہ میں نیز ان کا کوئی مالک نسی ہو آاہ۔ اگرچه مسافرایینه وطن می غنی هو محرسفر می میکدست هو ميامو توات مجي ذكوة دے كتے بيں۔ ١٠ يعني يه احكام عے شدہ میں لندا ان کی پابندی کی جادے (سکار) زکوۃ دين والے كو القيار بك كم خود ان مى سے ايك ي كو زكوة دے يا سب مصارف عن خرچ كرے ١١ ، و كوكى كم كمه وب بغير تحتيق ك مان ليت بي (ثان زول)

منافقین ابنی مجلسوں میں حضور کی شان میں بکواس بکا کرتے تھے۔ بعض ہولے کہ اگر ہماری ہاتوں کی خبرحضور کو پہنچ مٹی تو خضب ہو جادے گاتو جلاس بن سوید بولا کہ کوئی حرج میں ہم حضور کے سامنے انکاری ہو جائیں مے اور حتم کھا جائیں مے وہ تو زے کان میں ہرایک بات مان لیتے ہیں ان کے متعلق یہ آیت کرر اتری ۱۳ یعنی اے منافقو! ان کا ہریات کی تحقیق نہ فرمانا تسارے لئے بھلا ہے۔ اگر وہ راز فاش فرمانے کے عادی ہوتے تو تساری فیرنہ ہوتی۔ ووتو پردہ پوش ہیں ساا یعنی وہ اگر چہ برایک کی بات بر خاموش ہو جاتے ہیں محریقین صرف مومن کی بات بر کرتے ہیں ان کی خاموشی بھی رست و خیرہے سماے حضور کی رحمت عامہ تو سادے عالم کے لئے ے اور رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لئے ہے تھا ایہ آیت رحمتہ للعالمین ہونے کے خلاف نیس ۱۵۔ اپنے قول یا نقل یا کمی حرکت ہے ۱۱۔ اس ہے وو مسئلے مسلمانوں کے پاس اگر جمونی فتمیں کھا جاتے تھ کہ ہم نے ایبا نہ کیا اب اس سے دو سطے معلوم ہوئے۔ نبرا عبادات میں اللہ کے ساتھ حضور کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نیس ایمان کا کمال ہے۔

ایم اے صور کے نام پر رب کی مبادت کرنا تواب ہے میں عَمَ عَنُور کے نام کی قربانی یا حج کرنا کہ یہ ان کی رضا کا ذربعہ ہے۔ حضور نے اپنی امت کے نام کی قربائی تھی اے اس طرح کہ ان کے احکام کو ناحق جان کر خلاف کرے۔ الذااس سے وہ محنگار مسلمان فارج من جو اللہ رسول کے ادكام كو حن جان كراية كو النكار جانة موك اس ك ظاف عمل کر بیلتے ہیں۔ کیونک اول چیز کفر ہے اور وو مرى چيز كفرنسين ٣٠ معلوم جواكد دوزخ چي بيشه ربنا اور رسوا ہونا کافروں کے لئے ہے مین اگر دوزخ میں جائے گاتو عارضی طور پر صاف ہونے کے گئے۔ جیسے کندا سونا بھٹی جیں رکھا جاتا ہے صاف ہونے کے لئے اور كوكل بمني مي جاتا ہے وہاں عى جلنے كے لئے۔ كفار دوزخ ے کو کے جی اور منگار مسلمان کندا سونا۔ یہ جی معلوم ہوا کہ حضور کی اول کافلت ہمی کفرے۔ یہ ہمی معلوم ہوا که حضور کی مخالفت کا وہ تل درجہ ہے جو اللہ کی مخالفت کا ہے۔ حضور کی مخالفت دنی یا دنیادی امور میں سے کی می مو كفرے ما خيال رے كد نيكيد، انجافة كى ضيري مسلمانوں کی طرف اور ٹھڈنیکھ کی حمیر منافقوں کی طرف اونی ہے۔ اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قرآن کا حضور پر از نامی است پر از نا بے کونک قرآن سے امت کی بدایت معمود ہے۔ دو مرے یہ کہ حضور تو منافقوں کو پہلے بی ہے جانتے ہیں منافقوں کی آیات اترنے سے مسلمان انسی پھان جائیں مے۔ اس لئے تسده می منمرجع لائی گئے۔ تیرے یہ که حضور برده يوش ے ہیں۔ متافقوں کو حتی الامکان رسوا نمیں فرماتے۔ قرآن کی ان بدنمیوں کے راز فاش فرماتے ہے۔ ۵۔ اسلام احکام بر یا اللہ رسول ہے اس سے مقعود منافقوں کو جعز کا ب نہ ك المي ينف كي اجازت وعا٦ ، دب في وعده مرا

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَقُّ أَنَ يُرْضُونُ إِنْ كَانِوُا ادر امنر ادر رسل کا فق زائر تما کہ اسے راملی کرتے کے اگر ایان دیکھتے مُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّمْ يَعْلَمُ وَالَّاكَ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهُ تھے کیا اہیں ہر ہیں کہ و تعان کرے انٹر وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَامَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذُلِكَ ادرائے دول کھا تا آواس کے لے جنم کی آگ ہے بیضراس میں تبے مھات بی بڑی بِزِّيُ الْعَظِيْمُ ⊕ يَحْنَّرُ الْمُنْفِقُوْنَ أَنْ تُنَازَّلَ رسوائی سب سنانق وُرتے ہیں کہ ال پر کوئی سویت الی اتری عَلَيْهِمْ سُوْمَ فَأَنْ تَنَبِّمُهُمْ بِمَا فَيُ قُلُوبِهِمْ وَ قُلُلُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ حَرِيحٌ مَنَا تَاجُلُورُ وَانَ إِنَّ اللهُ مُنْ حَرِيحٌ مَنَا تَجُلُورُ وَانَ إِنَّ اللهُ مُنْ حَرِيحٌ مَنَا تَاجُلُورُ وَانْ إِنْ اللهُ مُنْ حَرِيحٌ مَنَا تَاجُدُورُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ حَرِيحٌ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّالِ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ ال بنے ماؤ ف اللہ كو مرود المام كرنا ہے جس كو تهيں ور ہے ت وَلَيِنْ سَالَتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَحُوضٌ وَنُلْعَبُ ادر اے موب اگرتم ان سے ہو ہو ترکیس کے تہ کرم تو ہوہی سے کھیل عمد تھے قُلُ أَبِاللَّهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْنُورَ سُعُودٍ وُنَ ٠ تم فراذ کیا اشر اور اس کی آیتوں اور اس کے سول سے ہنتے ۔ ہو لاتَعُتَانِ رُوْا قَدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَا بِكُمْ إِنْ نَعْفُ بهانے : بناؤتم کافر ہو چکے مسلمان ہوکر کہ اگر ہم تم یں سے کسی عَنْ طَايِفُا إِفَا أَوْمُنْكُمُ نُعَنَّ بُ طَايِفَةً لِأَنَّ مُ كَانُوُا مُجْرِمِيْنَ ﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِنَ ہرم تھے۔ منافق مرد اور منافق ہورتیں ایک تھیلی کے

فرہ دیا کہ آخر کار منافق بالکل رسواکر دیے گئے ہے۔ شان نزول۔ فزدہ تبوک میں جاتے ہوئے تین منافقوں میں ہے دو آپس میں بولے کہ حضور کا خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آ جائیں گلے ہے۔ یہ بالکل تلف ہے۔ تیرا فاموش تھا محران کی باتوں پر بنتا تھا۔ حضور نے ان تین کو بلا کر پوچھاتو وہ بولے کہ ہم تو راستہ کا شیخے کے لئے ول میں کرتے جا رہے تھے۔ اس پر آیت اتری۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بید حضور کو اللہ تعالی نے غیب کا علم دیا کہ جو تحالی میں ہاتیں کی جادیں حضور کو اللہ تعالی نے غیب کا علم دیا کہ جو تحالی میں ہاتیں کی جادیں حضور کو اللہ تعالی کی خبرہ۔ دو مرسے بید کہ حضور کی تو بین اللہ تعالی کی خبرہ۔ دو مرسے بید کہ تعمرے بید کہ حضور کی تو بین اللہ تعالی کی خبرہ۔ کیونکہ ان منافقوں نے حضور کی تو بین کی تھی مگر فرایا بہانڈ بوزائیہ وَدَیْنُولِہ بینی حضور کا نداق اڑا تا اللہ تعالی اور اس کی تمام آجوں کا نداق اڑا تا ہے۔ الندا حضور

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقید صغی الله کی تنظیم الله کی تنظیم ہے ٨۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور فی ستاخی کفرے اگرچہ ستاخی کی نیت نہ کرے کو کلہ استراء کو افر قرار دیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور فی ستاخی کفرے اگرچہ ستاخی کی نیت نہ کرے کو کا در اس کی معلق ہو جائے گی اور باتی دو کو معلوم ہوا کہ حضور کا گرتاخ مرتد ہو گی اور باتی دو کو قب نفیب نہ ہوگی اور اس کی معلق ہو جائے گی اور باتی دو کو قب نفیب نہ ہوگی اور وہ کر قمار بغوں کے۔ چنانچہ اس تیمرے نے کہی قربہ کی۔ ان کا نام بھی این حمیر انجی تھا۔ یہ خلافت صدیقی میں جنگ مال میں شہید ہوئے اور ان کی نفش کا بات نہ نگا۔ انہوں نے قوبہ کر کے دعاکی تھی کہ مولا مجھے اپنی راہ میں اس کی شادت نفیب کرکہ نہ مجھے قسل و کفن دسینے والا کوکی ہونہ وفن کرنے

4114 داطبوآء بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ بع ید بی ل بران کا مکم دعی اور کسان سے منع محری ت اور وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ رَنَّسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُ ﴿ إِنَّ ا بنی مثمی بندر کمیں تہ وہ اختر کو چوڑ بھٹے توانشہ نے اہیں چوڑ رہا بینک ارمنانی ورتوں اور کا فرول کرجنم کی آگ کا و مدہ دیا ہے جس میں بیشر رہی سکتے حَسَبُهُمْ وَلَعَبُهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْدُ كَالَّذِينَ وه النيس بس مصاورات كان برامنت بالدائح لنا قام بين والا ماسيع في ميدوه نُ قَبُلِكُمُ كَا نُوْا اَشَكَ مِنْكُمْ قُوَّةً ۚ وَاكْتُرَا مُوالَّاوَّ وتم الله المادر الله من المراكم تعادد الح الدادلات مس اوُلادُ أَيَّا سُتَمْتَعُوا بِحَلِّا قِيمٌ فَاسْتَمْتَعُتُمْ مِخَلَا قِلْمُ زیادہ ان تر وہ بنا صر برت مے ترخ نے اپنا صر برتا بھے انگے اپنا حت برے گئے اور آ بے بردگی میں بڑے كَالَّذِي خَاصُواْ أُولَيِّكَ حَبِطَتْ أَعَالُهُمْ فِي الدُّنيَا . مع ده برا مع في ال ك من الارت مي في الله الله وَالْإِخِرَةِ وَأُولِيكَ هُمُ الْخِسُ وْنَ ﴿ اللَّهُ مَا أَكْمُ يَأْتِهِمُ اور آ فرنت یں شہ اور وہی نوگ تھائے یں ہیں سکیا ابنیں اپنے سے نَبَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِمْ قَوْمٍ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَعَمُّوُ دَ لَا انگوں کی خبر نہ آئی کی نوح کی قرم اور ماد اور اثود

بنش دے جمع بر کار کو توب کی توفق وے۔ ا يعني اصل نفاتي عمي سب يكسال بين اكرچه بعض سردار ہیں اور بعض ماتحت لیکن ان میں سے مومن کوئی نسیں ا۔ معلوم ہواکہ اچھی بانوں سے ردکنا کافروں کا طریقہ -- اس ع وإبياكو جرت جايي كه وه يحد كار خ ے على روكت يل- رب فرما آے يت ج بلغير مفتد ابنيم والى كميل تماشے روكے ير زور نسي ويت بين جب روکتے میں قواللہ رسول کے ذکرے یا اچھی مجلسوں ہے ا الله سجه وے سال اس طرح كدراه خدا مي مال خرج نس كرت اور دومرول كو بحى اس سے روكتے ہيں۔ اس ے دہ لوگ جرت پکڑی جو بزر گان دین کی فاتح و فيره ے بلاوجہ مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ یہ خریج بھی راہ خدا م خرج ہے۔ اس فاس سے مراد فاس احتادی ہے لین كافراندك فاس عملي كدوه مسلمان موتاب فت كي تين فتمیں ہیں جن می فق اعقادی برزین حم ہے ۵۔ معلوم ہواکہ اللہ کے نزدیک منافق و کافر کا تھم ایک ی ہے۔ شریعت میں منافقوں پر جماد نہیں کو تکہ شریعت کے احكام ظاهرير جي- ١- جيه قوم عاد و ثموه بهت زياده اور شہ زور تھے۔ محر تغیر کی مخالفت نے ان کا بیڑہ فرق کر دیا۔ تم مجی ابنا انجام سوی لو- اس سے معلوم مواک مادی طاقت رومانی طاقت کے مقابلہ میں فکست کھاتی ہے۔ سر برار جادو مر الملي موى طيه السلام ك مقاتل فكست كما مے تمام جمان کی طاقیس وغیر توکیا ایک ولی کی طاقت کے مقابل فیل میں۔ عد اس سے دو مسئلے معلوم ہوئ آیک یہ کہ کاللت تغیری وجہ سے نکیاں برباد ہو جاتی ہی۔ کناد قائم رہے ہیں کفر معبطی اعمال کا سب ہے دو مرے یہ کہ قیاس برحق ب اور شرفی قیاس کا اسلام میں المبار ، کو تک رب نے بہاں قیاس فرماکر اینے بندوں کو سمجمایا کہ اے موجودہ منافقین و کفار تمہارے باطل عقیدے ادر ب مودکیاں چھلے کفار کی طرح میں و تسارا انجام می اسی کی طرح ہو گالینی بلاکت۔ یہ ی قیاس ہے کہ

والا (خزائن العرفان) مولا اس کے طفیل جھ سمنار کو بھی

طلب مشترکہ کی وجہ سے تھم مشترک کرویا۔ رب قربا آ ب نافقبُدُد آیا اوبالا بھال کا دنیا جی بھی فائدہ ہو آ ہے۔ مصیبتوں سے نجات ارزق جی وسعت ہر طرح کی مزت۔ رب قربا آ ہے ، دفق بھی ہنا تھ نگھ نگھ نہ نگھ اور تھ نگھ ہنا تھ نگھ ہوا کہ کا فرکے وم دروو دعا تھی تھویڈ فائدہ مند نسی ہوتے ایراد ہیں۔ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمح تاریخ پڑھنا آ کہ جرت اور سبق عاصل ہو بہت اعلی عبادت ہے۔ قرآن پاک جی بزرگوں اور کفار کے مجمح طالت ای لئے بیان ہوئے۔ عرس بزرگان دین اور میلاد شریف کے جاری کرنے کا خشا ہی بھی قاکد مسلمانوں کو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور بزرگان دین کے مجمع حالات کا پہ گلا رہے۔ جس سے ان کے مقیدے اعمال

(بقید صفحه ۱۳۱۳) در ست بول-

بہیں نہود اور اس کے متبعین جو ہاوجود اتن قوت کے ایک مجھرے ہلاک کردیئے مجے وہ رب ابائیل سے ٹیل کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ۲۔ یعنی قوم لوط کی پانچ بستیاں سدوم اور اس کے گرد کے گاؤں جو ایسے النے مجے کہ اوپر کا طبقہ نیچے اور نیچے کا اوپر۔ رب فرما تا ہے ذہفائنا خالفظانا نے قوم عاد و شمود و لوط کی بستیاں اہل عرب کے سفروں میں راستہ بر برتی تھیں جن کے ابڑے ہوئے کھنڈر اس وقت تک موجود تھے جنس وہ دن رات دیکھتے تھے کر فور نہ کرتے تھے انہیں فور کرنے کا تھم دیا

میا۔ ۲۔ اس طرح کہ بغیرجم مزادے یا جرم سے زیادہ عذاب بيعج- خيال رب كه ظلم كے معنى ميں وو مرس كى چزاس کی اجازت اخیراستعال کرنی۔ یہ سن رب تعالی کے کے بنت می نیس کو تک ہر چزاس کی اپی ملک ہے۔ اندا رب کے متعلق ظلم کے یہ می معنی میں اور وہ اس سے یاک ہے سے ہر کافر ظالم کے تک وہ رب کی طک عل عابار تمرف کر آ ہے وہ خود اور ان کے مال و اولاد اللہ کی طک یں ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ مسلمان ایک وو مرے کے ولى بين أور وه يو قرمايا كياك سالكُمْ مِنْ دُوْبِ اللَّهِ مِنْ وَيَ وَلاَ بینی وہاں مراد ب اللہ کے مقابل تمارا کوئی دوست و مدكار نيس فرضيك وَلِيُّ مِن دُدُنِ الله اور ب اور ولي الله کھ ادر- یہ بھی خیال رے کہ مومنوں کی یہ واایت موت سے نوٹ نیس جاتی اکد باتی رہتی ہے اس لئے بعد موت زندہ مومن مردول کے لئے دعائیں اور ایسال الواب كرت بي رب فرما كا ب- كالدين ما توبي منديم الایه تعرب علی بید صور کی طرف سے قربال کرتے تھے واس سے روکے وہ ایمائی کام شیں کرتاوے اس طرح ک ونیاش انسی شیطان سے بھا آ ہے۔ مرتے وقت ایمان ک سلامتی بخط ب- قرمی نور اور آسان جو اب مطافران ب- قيامت عن نامد اعمال وابن باته عن عطا فرائع كا میزان می نیکیاں بھاری محمل بلکے قرما دے کا اور حساب قیامت آسان کرے گا۔ یہ بانچ مطامی بانچ نمازوں ک بركت سے بي جيماك روايات من ب (روح البيان) ع - كد رب جيه و ات كوكي جين سي مكا اور ال نه دے اس کو کوئی دے نہیں سکک انبیاء و اولیاء اس کی بار گاہ میں دعا کر کے اس سے ولواتے ہیں۔ اس کے مقاتل ع کول کچو نیس کر سکا ۸ میال مومن سے وہ مومن مراد ہیں جنیں ایمان پر فاتمہ نمیب ہو جادے اس آیت سے معلوم ہواک صرف ایمان جنتی ہونے کاذربید ہے۔ اگر چد مومن کے پاس نیک اعمال نہ موں۔ نیک اعمال تو اول بی ے جنتی ہونے اور جنت کے بلند ورجات پانے کا ذریعہ ين- كنگار مومن آفر كار جنتي يو كا ووزخ من بيشكي

410 التوية و وَقُوْهِم إِبْرُهِيْمَ وَأَصْحُبِ مَنْ يَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةِ اورابرابیم کی توان اور مدین والداده استیال کم الف دی کنیم ال السكے دمول مذمشن دليليں ال کے بام لائے تھے توانٹرکی شان دنتی کراٹ پرفلم کرتات وَلَكِنَ كَأَنُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَالْمُؤْمِنُونَ نگروه فود کی اینی جالوں پر کالم تھے کے اور مہان مرد وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ اور ملان فوریس ایک دوسرے کے رفیق جی ال مجلائی کا عم دیں اور ہر برائی سے متے کریں آور ناز کائم رکیس رود بادر النام بحرور المرسرود المارسرود المارا ويؤبون الزلوكا ويطيعون اللة ورشولة أولله ادر زکوة ديل اور الله و رسول كا عم مايل يد .يل جن بر سَيَرْحُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ خَكِيْمٌ ﴿ وَعَنَ اللَّهُ منعريب امتردم كرست كات جثكب الشرفالبطمت واللبدئ الشيضيان مردوں۔ اور مسلمان فورتوں کو باغوں کا دعدہ دیا ہے ڈی جن کے پنجے الْاَنْهُ وُخِلِيانِينَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طِيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُيْ نبرس رواں ان میں بیشہ رہی گے اور پاکٹرہ سکاؤں کا فی سے کے اور پاکٹرہ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ ٱكْبَرُ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ اور الله ک رفاسب سے بڑی نا تبہی ہے بڑی مراد پائی ال يَّالِيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَ الْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ کے عیب کی خبریں فینے والے دنی، لاہ جہا و فراؤ کا ذوں اورتا فق ں پر اور الناہر

کفار کے لئے فاص ہے۔ مومن کے جمیع بنچ ماں باپ کے آباع میں ہے جو موتی ' سرخ یا قوت ' زبرجد وغیرہ کے بوں گے ان کی میر گی ہماری معل و وہم ہے وراء ہے۔ حال یعنی جنت کی نفتوں میں سب سے بری نفت ہے ہو گ کہ اللہ جنتیوں سے راضی ہو گا۔ بھی ان پر خاراض نہ ہو گا۔ مجوب کی رضا عاش کے لئے بری نفت ہے۔ حال اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار کی عمل کا بدل نہ ہوگا یہ فاص صفیہ رب ہوگا و نیا میں اللہ تعالی کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفق سے رہ بر کس سے راضی ہوتا ہے گئے ہم اس سے راضی ہی اس کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفق میں اس کی مجت پر جاتی ہے بر گان دین کی طرف دنوں کا ماکن ہوتا ان کے محبوب الحق ہونے کی علامت ہو اللہ یعنی

عَكِيْهِ مْ وَمَأْوْلِهُ مْجَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞ سنق کرو کی اور ال کا ممکانا دوزخ ہے اور کیا بی بری بھر پائٹے کی انہ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَالُ قَالُوا كَلِمَةَ الله كی قم كلتے يس كرانوں نے ديمات اور بينے مردر انبول نے كفر كى الْكُفِيْ وَكَفَرُوا بَعْدَالِسُلَاهِ هِمْ وَهَمُّوا بِمَا ا شد کمی که اور اسلاکی به اکر کافر بو گئے اور وہ چاہا تھا ہے انہیں ز لَمْ يَنَا لَوا وَمَا نَقَهُوا إِلاَّ أَنْ اَغُنْهُمُ اللهُ وَ ملا ہے۔ اور اہنیں کیا برا لگا یہی دیر اللہ و دیول نے ہیں ایے نغیل سے فتی کر دیا ت تر اگر وہ تر یہ کریں تر ان کا بھلا ہے وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِّ بُهُمُ اللَّهُ عَنَاابًا الِيُ مَا رِفِي اور آگر منہ پھیریں کو انشر اہیں سخت مذاب کرسے کا ۔ دینا التُّ نَيْا وَالْاحْرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيّ اور آفرت یں اور زین یں کول د ان کا مایتی ہومی ۊۜڶڒڹؘڝؚؽڔۣ۞ۏڡؚڹ۬ۿؙڡ۠ۄؖڡۜؽؗۼۨۿػٲۺؖؗؽڵؽؚؽؗٳٚؾؽٳٚؾؽٵٚؿڶٵؙڡؚ*ٚ*ڔ ك الربس المن المن فعل سے وسے كا قويم فرور فيزات كري الكے اور افرور تجلے آدمى إ فَلَمَّا اللَّهُمُ مِّنَ فَضِيله بَخِلُوايه وَنُولُوا وَهُمُ ہائی مجے توجب افدے اہنیں اسے نعل سے دیا۔ اس بی بول کرنے تھے اور مزجمے مُعْرِضُونَ ۞ فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوْبِهِمْ مربنٹ مجنے ٹ تو اس کے ایچے اللہ نے ان کے وال یں اُلفاق رکھ دیا

اکر یہ ونیا میں ان کے احکام مختلف ہیں ساب شان نزول۔ فزوہ تبوک کے موقعہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے برے انجام کا ذکر فرمایا تو ایک فخص جلاس نے کماکہ اگر حضور سے ہیں تو ہم لوگ محموں سے بدتر ہوئے۔ عامراین قیس نے یہ خبر حضور کے محوش کزار کر وی- حضور نے جلاس سے ہو جماوہ مسم کمامیاک میں نے يد سيس كما عامر في جدير تمت باندهي بهرمامر ف تم کھاکر کماک جس نے یک کما ہے اور عامرنے دعا ک ک مولا عے کی تقدیق فرما دے۔ اس وقت یہ آیت کریر اتری- روایت می ہے کہ جلاس نے توب کر لی اور علم مومن بن میا (فزائن العرفان) مد که حضور کی خریس شك كيا اور اس اكر مرس بيان كيا ٥٠ يين ظابري طور یر مسلمان ہونے کے بعد ظاہری کافر بھی ہو گئے کے تکد منافقین در حقیقت تو پہلے بی کافریقے۔ جلاس نے مامر کے لل کی کوشش کی محرف کرسکا ۲۔ کا برسے کہ مصلہ کی خمیر رسول کی طرف اوئتی ہے۔ کو تک رسول قریب ہے اس سے دو مسلط معلوم ہوئے ایک بدک حضور ایے فن ایں کہ دو سروں کو بھی فنی فرمادیتے ہیں جو انسی فقیر کے ده ب ادب اور بدنعیب ب اگر توبین کی نیت سے کے ت كافرب- رب فرالاب تفقيدك مايلا فأمنى رب الي فن كر چكا- دو مرك يد كم كى كا الله رسول ير يكو حق سی - انوں نے سے جو دیا این فعل سے دیا رب کی محوق ان مے در کی بعکاری ہے۔ تمیرے یہ کہ ید کمنا جائز ب كر الله رمول لعتين دين ين- چيتے يدك ب المان الله رسول كي لعتيل باكر مرحق بو جات بي ١٠ معلوم ہواک بے یار و مدد کار ہونا کفار استانقین کے لئے ب- رب تعالى نے مومن كے لئے بت سے مدر كار مقرر فرا وي إلى فرالي المَّناعَ فِيلُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ امْنُوا اع ٨- شان نزول- يد آيت نعل ابن ماطب کے متعلق ازل بوئی جو پہلے فریب تھا۔ حضور سے عرض کیا کہ میری اميرى كے لئے وعا فرماكي - حضور في فرمايا تيرے لئے فری ی الیمی ب اس نے حم کماکر کماکد اگر می امیرہ

جاؤں قوبمت شمریہ اواکروں کا حضور نے وہا فرما دی۔ اللہ نے اس کی بھروں میں ایک برکت دی کہ میند میں ند رہ سکیں۔ ندلدہ انہیں لے کر جنگل میں چاا گیا۔ جماعت کی نماز سے محروم ہو آیا بھرز کو ق سے انکاری ہو گیا اور جب حضور کی طرف سے زکو ق وصول کرنے والے اس کی زکو ق لینے اس کے پاس کئے تو بولا زکو ق کیا بھاری فیکس ہے جاؤ میں سوج نوں تو دوں گا۔ اس کی بید شکاعت حضور کی بارگاہ میں چیش ہوئی بھروہ زکو ق سنے کر بارگاہ نبوی میں ماضر ہوا کم حضور نے قبول ند فرمائی۔ حمد صدیق و فاروتی میں ذکو ق لایا قبول ند ہوئی۔ خلافت حیاتی میں کافر ہو کر مرا۔ ا۔ یعیٰ وقت موت تک کیو تک موت کے بود عالم برزخ میں نہ کوئی کافر رہ گانہ منافق سب ایمان کے آئمی کے آگرچہ وہ ایمان قبول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا اگر اسک معلوم ہوا اگر اسک معلوم ہوا اگر اسک معلوم ہوا اگر اسک معلوم ہوا اگر اسکا تعلیہ وسلم اور خلفائے اسکا تعلیہ وسلم اور خلفائے مرام نے وہ مال قبول نہ فرمایا۔ آگر توب کے طور پر ہو آتو ضرور قبول ہو جا آگر توب کفرل ہو جاتی ہے اس معلوم ہوا کہ بھی بعض محناہ بد مقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بھی بعض محناہ بروی میں بھول جاتا یا اپنی نذر اور وعدے بورے نہ کرنے منافقت کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کا بدا

عذاب یہ ہے کہ ایمان و تعوی سے محروم ہو جاوے ونیادی کالیف تو مجمی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ یہ مجمی معلوم ہواک حضور سے دعدہ کرنا اللہ سے دعدہ کرنا ہے کو تک اس نے حضور سے وعدہ کیا تھا۔ ۳۔ معلوم ہواک حضور کے دروازے کا ثلال ہوا کس امن نمیں یا آ۔ ہے۔ ایک دفعہ حضور نے مسلمانوں کو صدقے کی رخبت وی بعض محاب بحت مال لاعد انسي منافقول في ريا كار کما۔ بعض تحوزا مال لائے انہیں کماخد اکو اٹنے مال کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے متعلق یہ آےت نازل ہو کی ۵۔ اس آیت سے موجودہ روافض کو عبرت کارنی جاہے جو محاب كرام كى برمباوت كو نفاق يا وكلاوت ير محول كرت بي محاب پر معن کرنا منافق کا کام ہے ۲۔ چنانیہ ابر مقبل انساری اس موقد ہر صرف ایک ساع مجوری لے کر ماضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات تمام شب میں ف بانی تھینج کر دو صاع تھوری ماصل کیں۔ ایک صاع کمر رکم آیا ہوں اور ایک صاح حضور کی بارگاہ یم لایا ہوں حنور نے نمایت خوشی سے تیول فرائمی معلوم ہوا کہ رب کی بار گاہ میں مال کی مقدار نمیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا ظوم دیکھا جاتا ہے ہے۔ مطوم ہواک صالح بندول کا ذاق ازانا انس اتهام لگان رب ے مقابلہ کرنا ہے اور الله تعالى اسے بنرول كا برلد أيما بهد ١٨ اس وقت تك منافقوں کے لئے رعا مغفرت کرنی ممنوع نہ تھی۔ چر منع فرا ويا كيا- ولانتفل على نعد تنهم من أيذا يال سرت عدد مراد نميل بك بهت زياده مراديه- ١٠ اس نه بخشه كي وجہ آگے بیان ہو ری ہے کہ وہ اللہ رسول کے مكر ہيں اور جو ان کا محر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے ابى رصت عامدكى بناير وعاجى كروي اتب بحى رب نس بنا کو تک وہ نمیں جابتا کہ رسول کے وحمن بنت می جائی۔ اس نہ بخشے میں حضور کی انتائی معمت کا المار ب- محبوب كاحس ب القياري ب مر محب كى مبت کا قناشا ب که محبوب کے وحمن ند بخشے جاوی نیزوعا كرائے مى اور ومالينے مى بوا فرق ب ١٠٠ اس ع دو

إلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِهَآ أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُولُا اس ون مك كراك سعيس كل بدواس كاكا بنول في الشي مدويوالي اله وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِ بُوْنَ ۞ اَلَّمْ يَعْلَمُواۤ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ اور بردائ كاكتموث بونت تھے كيا اہني فير بنين كافيان كے ول كى جي سِرَهُمُ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُونِ اللَّهِ الَّذِينَ اور ان کی مرح فی کو جانگا ہے تا اور یک الشرسب فیوں کا بہت جانے والاے وہ جومب تھاتے ہیں اس ملاؤں کو کر دل سے فیزے کرتے ہیں تھ 1 296 26 28 129 611 129 1512 والناين لايجداون إلاجهد هموفيشحرون اور ان کر ہر ہیں باتے و عگر اپنی منت سے توان سے بنے دی ک مِنْهُمْ سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَابُ إِلِيْمُ الشران کی بنسی کی سزا مے کا اور ال کے لئے ورد کاک مذاب سے کھ اِسْتَغْفِلُ لَهُمْ اَوُلَا شَتَغُفِلُ لَهُمْ إِنْ تَسُتَغُفِلُ ان کی سانی باہریا نہاہر آثر تم سر اِر لَهُمُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكَنَ يَغُفِرَ اللهُ لَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ ان کی سانی بعابو عے شہ تو اشر بر فز ابنیں جیس مخفظ کا فی یہ اس بِٱنَّهِ مُرَكَفَ وَابِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى کے کہ وہ اللہ اور اس کے ربول سے محر ہوشے ناہ اور انٹرفامتوں الْقَوْمَ الْفْسِقِينَ فَوْرَحَ الْمُخَلِّقُونَ بِمُقَعَيرِهُمْ كر راه نبين ويتا له جيجيم ره جانب واليه الم برخوش بوك لْفَرَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوۤ آِنَ يُجَاهِ لَهُ وَكُرِهُوۡ آِنَ يُجَاهِلُ ك وه رول كي بيميم بيندرب الأاورافين كواران بواكر الله البي مال

سنے معلوم ہوئے ایک بید کہ کافر کو کسی کی دعائے منفرت فاکدہ نمیں دہی۔ اس کی بخشق نامکن ہے۔ دو مرے یہ کہ حضور کے محلبہ کا انکار ان کا ندات اورانا حضور کا انکار رب تعالی کا انکار ہے کو کلہ ان منافقوں نے محلبہ کا نداق اورا یا تھا جس کو رب نے تنفذ فا بالله وَدَائُولِهِ قرار دیا۔ اا ، پھراس کے بعد منافقین نے دعنور سے معانی باتکی اور عرض کیا کہ حضور ہمارے گئے دعائے منفرت فرما ہیں تب یہ بوری آیت انزی۔ علاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے کہ متناز کی مناز کی تاری ہوئے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی مناز کی تو بعد کی اشار ہیں جادے اس معلی مناز کی تو بعد کی جسے کہ حضور کی مناقد ان کی راحت و تکلیف جی شریک نہ ہونا مومن کی شان سے بعید ہے جسے کہ حضور کی خوشی پر خوشی منان

(بقیر منی سام) ایمان کارکن ہے دئیذ یک نفیفز کو اسا اس سے معوم ہواکہ ایمان کی برکت سے ٹیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے اور کفرو نفاق کی وجہ سے ہم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فربایا کہ منافق پر عشاہ اور فجرکی نمازیں بہت ہماری ہیں۔ رب فرمانا ہے سنڈینٹرہ بلغشری جس کو کمناہ آسان معلوم ہوں ٹیک کام ہماری۔ سمجمواس کے دل جمل نفاق ہے رب تعالی محفوظ رکھے۔

ا۔ فزوہ تبوک کے موقعہ پر موسم بہت کرم تھا۔ اور وہ جگہ بھی بہت کرم تھی زمان و زمین کی کری جمع ہوگئ تب ان لوگوں نے یہ کما ۴۔ دوزخ کی آگ کی چیزے

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوُا أَسَّرِ مِنْ أَلَّى اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَوْمِينَ اللَّرِ مِنْ أَوْمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْم لاَتَنْفِرُوْ إِنِي الْحَرِّرُ قُلُ نَارِجُهَنَّهُ أَشَدَّ حَرَّاً اللَّهُ حَرَّاً اللَّهُ حَرَّاً ا اس محرمی میں شاکلوں تم فراڈ جنم کی آگ سب سے سخت کرم ہے کہ لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبُكُو ا سمی طرح انہیں سمیہ ہوتی تو انہیں بھاہیے کہ تعورًا بسنسیں اور بہست رویس ل بدد اس کا و کماتے تے ہراے موب اگر اللہ ایس اللهُ إِلَى طَا إِفَاةٍ مِّنْهُمُ فَاسْتَأَذَ نُؤْكَ لِلْخُرُوجِ ال یں سے کمی خمدہ کی طرف واہل سے جانے ادروہ تم سے جہاد کیلئے ' کلنے فَقُلُ لِنَ تَخْرُجُواْ مَعِيَ ابكًا وَلَنْ ثُقَاتِكُوا مَعِيَ کی ابازت انتظالی توتم نراناکرتم کمی میرسداتد ز جلو ادر برگزمیرے ماقد کمی عَدُولًا إِنَّكُورَ مَضِيْتُمُ بِالْقَعُودِ اَوْلَ مَسَرَةٍ وَمُنْ عِدْدُورُ فِي مَضْ بِينَ وَمَدَ بِينَ وَمَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَاقْعُدُ وَامْعَ الْخُلِفِينِ ﴿ وَلَا تَصُلِّ عَلَى الْحَدِيدِ تریشرر عد بھے رہ مانے واوں کے ماتھ ن مدان میں کے کس کہت بد م قِبْنَهُمُ مَمَّاتُ اَبِكَا وَلاِ تَقَفِّمُ عَلِي قَبْرِ مِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوْا تمجی تازنه پڑھنا کہ ادر نہ اس کی قبر بر کھٹرسے ہونا بیٹک ہوہ اکثر اور دمول سے محکو ہوئے تور فسق ہی میں مرحکتے شہ اور ان کے بال اَمْوَالُهُمْ وَاوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَنِّ بَهُمْ یا اولار بر فہب زمرا اللہ یمی چاہتا ہے کہ اسے دیا ہی ال ہم

MM

نعیں بچھ سکتی سوا ود چیزوں کے مومن کی آگھ کے آنسو ے جو خوف الی یا مثق مصلفوی میں بے مومن کے جم كاكرد و غيار جو راه اللي في كرف عن يدب جي جدادا يا طلب علم مع وفيرو ك سفريس- روح البيان فرماياك اس فزوہ ہوک کے موقد پر ابوعشمر نے سفرے وہ پر کے وقت والیں آ کے دیکھا کہ ان کے باغ میں اسندا بانی ا مرم رونی و نوبسورت بویان حاضر بس- فرمایا که انساف کے طاف ہے کہ حضور توک کے تیج ہوئے رہے میں مول أور من باغ من المنذا ياني أوركرم رونيال استعال کروں۔ گھریں نہ مجھے ای حالت یں تکوار لے کر پل باے اور حضور کے قدمول میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ وہ بیں جن کے مدتے می ہم میے لاکوں انگار بختے مائیں کے ٣٠ يه دونول امر معني خريل يعني منافقين دنيا من تموزا ہیں کے اور آفرت میں زیادہ روئی کے کیا؟، مسلمانوں کی تکلیف بر ہنا سخت مناد ہے اس کے لئے اس كيے آسكا ہے- دوزفى براروں مال أنوول سے پر خون سے روئم کے فکرروئی مے حی کہ آمکس خل موں کی مہم، یعنی اب جو آپ خزوہ تبوک سے واپس مدید منورہ پہنچیں مے تو منافقین دھوکہ وی کے لئے کیس مے ک حضور ہم کو اجازت ویں کہ آئدہ جماد ہی آپ کے مراہ چلیں۔ اس میں فیلی خرے کہ وہ ایا کمیں سے لین اگر محرے بیان فرمایا کیا ہے۔ بر معنی ممانعت ب یعن اب تم کو آئدہ جماد میں شریک ہونے کی اجازت نیں۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے۔ ایک بیر کر بے دیوں سے طبعده ربانا جاسي اكرچه وه اسن كو مسلمان ي كيس- بر کلہ مح مسلمان تھیں ' متافق کلہ محو تھے محرانیں جہادیں مرکت سے روک وا میا۔ دو مرے یہ کہ ب دیوں کو مسلمان ابی مساجد على تماز يرجنے سے روك كتے بن ميے ک منافقوں کو جماد سے روک ویا کیا مالاتک نماز کی طرح جماد مجی مباوت ہے۔ تیرے یہ کہ مجمی متانقین بر ظاہری کفار کے احکام ہی جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ان منافقوں کو زمانہ نہوی میں معجدوں سے نہ روکنا کا ہری

اسلام کا عم تھا اور انس جمادے روکنا ان کے پاطنی کفر کا عم ٦- یعنی چونکہ تم نے فزوہ جوک سے بیٹے رہتا پند کیاتو اب بیشہ بیٹے بی رہو۔ تہیں کسی جمادی جانے کی اجازت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدنعیب حضور صلی اللہ علیے وسلم کی محبت سے فاکدہ نہیں افعا سکتا چگاد ژسورج سے نور نہیں لے سکتا اور فیض افعانے والے بعذر رسعت عرف فیض لیتے ہیں بھی کی پاور کیساں بی آتی ہے محر فقیم افتا بی نور لیتے ہیں بھتا ان کا اپنا عرف ہو تا ہے حضور کی محبت کیساں بی آتی ہے محر فقیم افتان کا رہنا تا کا فیان میں افتان میں معلوم ہوا کہ موس کا جنازہ فاروں کا جنازہ پڑھنے سے رو کا کیا۔ معلوم ہوا کہ موس کا جنازہ پڑھنے ہو تا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ کو گرف فقیم ہوا کہ موس کا دو کا بھی ہوتا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ موس کا دیا ہوت دی گئے۔ گذا وہ موسد تھیں۔ بل ان کی مغفرت کی دعا ہے رو کا

واعلهوآء

(بنیے صفی ۱۳۱۸) کو تک وہ بے گناہ تھیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ہر کلے کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے ۸۔ شان نزول جرافتہ ابن اتی منافق جب مرکماتو اس کے بینے میدانلہ نے حضورے عرض کیا کہ حضور اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں اور اپنی قیمیں اور اپنی قیمیں اور اپنی قیمیں اور اپنی قیمیں کو مطافرا دیں کو تک وہ یہ وصیت کر کمیا تھا اور اس وقت تک منافقوں کی نماز جنازہ سے منافع میں کہ اس سے ایک ہزار کافرائیان لائیں گے۔ حضرت عمرائے اس کے خلاف رائے وی محر صنور لے اس کی میت کو اپنی قیمی بھی دے دی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک ہزار آدی یہ دکھے کر ایسا مردود بھی حضور کے لہاس سے کو اپنی قیمی بھی دے دی اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک ہزار آدی یہ دکھے کر ایسا مردود بھی حضور کے لہاس سے

برکت وابتا ہے ایان لے آئے۔ اس سے چو سطے معلوم ہوئے ایک ید کہ حضور کے تیرکات کیم العلب شریف وغیرہ قبر میں بھی مومن کے کام آتے ہیں۔ دو سرے یہ کہ کافر منافی کو کوئی تمرک آخرت میں فاکرہ الميس دے گا۔ تيرے يہ كه مردے كے كفن على إ قريل حبرک چنی رکمنا باک قبر کا مذاب وقع مو جائز بکد ست ے چے یہ کہ اس فوف سے کہ یہ حبرک جن مردے کی آلاکش سے تراب ہوں کی چین رکھنا نہ چوڑے۔ آب زمزم پنے ہیں اور معلوم ہے کہ پید میں جاکر میثاب بن جا آ ہے۔ فرضیکہ اس آیت و مدیث ہے مردے کو کفتی دیا اور فلاف کعبد عل دفن کرنا ابت ہے ال كد ان چيزون جي ايسے مشلول جو جائيں كه رب كى ياد نہ کر سکیں معلوم ہوا کہ جو مال و اولاد رب کی یاد ہے رو کے وہ باطل ہے۔ اب لین مرتے والت کک ان چروں ک مشغولیت انہیں رب کی طرف متوجہ ند ہولے دے" رب کی ہناہ سے بعض علماونے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ اعان کے بعد جماد کا ورجہ ہے اور جماد اعلیٰ درہے ک مادت ہے کہ رب نے اے ایمان کے بعد ذکر فرلیا۔ محر حق برے کہ فماز سب سے اعلیٰ درجے والی عمادت ہے کہ جاد اس کے قائم کرنے کے لئے ہے۔ یہ آیت اس نصومی موقعہ کے کانا ہے ہے جب جماد کی سخت ضرورت منی مر مطوم مواکد مجود لوگول کا اجازت لے كرره جانا منع نسين ٥٠ وه يني مورتين عار الهار لوك و جاد میں شریک نہ ہو کیں ان کے ساتھ ہمیں بینے رہنے کی اجازت دے دیں۔ ۲۔ کہ آکدہ مجی ایمان نہ لا ا عیس مے اور یہ مران کے کفرو نفاق کے باعث ہوئی۔ ا معلوم مواکد بعض بد عملیان دل پر کفری مرتک جانے کا بامث ہوتی ہیں عد عمل معیت سے زمانے اور کینیت ک معیت مراد نسی ہے کو تک صور کا ایمان تمام علق کے ایان سے ملے ہے اور سب کے ایمان سے اعلیٰ ہے۔ مرف موافلت ايمان مراد ہے۔ يين اس طرح اخلاص و مذبہ سے ایمان لائے میے مارے مبیب ایمان لائے

بِهَافِ النُّانِيَاوَتَزْهَقَ انْفُسُهُمْ وَهُمُ كِفِرُونَ © و ال مرس له اور سمز ای بر ان کادا کف جائے ته وَإِذْ ٓ أَنْ إِرَاتُ سُورَةُ إِنْ الْمِنْوَا بِاللَّهِ وَجَاهِمُ وَا اور جب کوئی سورت اقدے کہ الله بر زمان لاد اور اس کے رمول مَعَرَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا کے ہمراہ جہادکروٹ وانتحامتدوروائے تم سے خصت انتخے ہیں ک اور کتے ہیں ذَرُنَا نَكُنُ مَّعَ الْقُعِدِينَ ﴿ رَضُوْ إِيانَ تَكُوْنُوا مَعَ بيس جود وبي كريد والول كيساته بويس ايني بسندا اكر ويهدم حودتول کیساتھ ہو جائیں اور ال سکے دلول ہرم کر دی حق تہ تو وہ کچھ بنیس سجھتے نِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَهُ جَاهِبِ یکی دسول ادر جم الن کے ساتھ ایال لائے ٹے ابنوں کے اس است بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْخَيْرِتُ مالول اور مافوں سے جاد کیا اور انہیں کے لئے بعد یال بی ل لِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ أَعَدَّاللهُ لَهُمُ إِجَدُّ ادر میں مادکو چینے۔ انٹر نے ان کے بئے ٹیلا کر دکھی ہیں مُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا -بشتیں بن کے بنچ نہریں مدال بیشہ ان یں روں سے یہی بڑی مراد ملنی ہے تک اور بہانے بنانے والے محوّار آئے ہے مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ اللَّهِ يُن ک ابسی رضت دی جائے اور جٹھ رہے وہ جنوں نے

یں۔ بیس نے کما تھا۔ واندنت نے کینٹ معلوم ہواکہ حضور ایمان کی کموٹی ہیں جس کا ایمان ان کے موافق ہو مجے ہے جو ظاف ہو باطل ہے ٨۔ ونیا کی بھلائیاں اُ ترت کی بھلائیاں ' آخرت کی اس میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ سیدتا زیر ابن موام کے مال کی برکت کا بیہ حال تھاکہ ان کی شاوت کے بعد ان کے اور خرج کی شاوت کے بعد ان کے جارت کی ساوت کے بعد ان کے جنت کی مال سے جند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بید کہ جنت کی اور وہال کی تمام نعمیں بیدا ہو چک ہیں۔ وہ سرے یہ کہ وہ تھ مراح میں جنت کی سرفرمائی اور اپنے اور وہال کی تمام نعمیں بیدا ہو چک ہیں۔ وہ سرے کی سرفرمائی اور اپنے اور وہال کی تمام نعمیں بیدا ہو چک ہیں۔ وہ سرے کی سرفرمائی اور اپنے مال کی تمام نعمیں بیدا ہو چک ہیں۔ وہ سرے کہ وہ تمام اپنے مستحقین کے نام پر لگائی جا چکی ہیں۔ اس لئے حضور نے معراح میں جنت کی سرفرمائی اور اپنے

Dountoad Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(یقید صلحہ ۱۳۱۱) غلاموں کے مکانات ایک تا دیکھے۔ پیر بعض کو ان کی خردی۔ تیمرے ہے کہ جتی اپنی اپی جنت کے پورے پاک ہوں گے۔ دہاں صرف ممان

(بقیہ مسحہ ۳۱۹) غلاموں کے مکانات 'باغات دیکھے۔ پھر بعض کو ان کی خبردی۔ تیسرے یہ کہ بنتی اپنی اپنی جنت کے پورے پورے مالک ہوں گے۔ وہاں صرف مممان کی طرح فیرمالک نہ ہوں گے۔ ہاں ممانوں کی می خاطر ہوگی۔ ۱۰۔ یعنی عامراین طفیل اور اس کی جماعت کے لوگ جو غزوہ تبوک کے موقعہ پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے کہ حضور اگر ہم آپ کے ساتھ جماد میں گئے تو قبیلہ بی طے کے لوگ ہمارے گھریار نوٹ لیس گے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا اور مجھے میرے رب نے تممارے حال کی خبردے وی ہے۔ ان لوگوں نے یہ جموٹ بولا تھا۔

واعليهاً: ۱ ۱ م ۱۳۴۰ المتوبة ۹ المتوبة ۹

كَنَابُوا اللهَ وَرَسُولَهُ مسيصِيْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا التراود رمول سے جوٹ ولاتھا لہ جلد ال یں کے کافروں کو تہ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا وردناک فراب پہنچے گامنیفوں ہر مجکہ ہرج ہنیں تے اور نہ عَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِنُ وْنَ مَا ، عاردں پر اور نہ ان پر جنیں فرق کو متعد پُنِفِقُون حَرِجُ إِذَا نَصَحُوا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى ت ہوئے جب سر اللہ اور رمول کے فیرفواہ مای کی تیسکی الْهُحُسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ عَفْوُرٌ سَجِيْرٌ ﴿ والول بر کوئی رہ ہیں آور اللہ عضے والا مران ہے ار المَّا الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا سے یہ بواب بائی کیرے باک کئ پیزنیں می براہیں کارکروں ٹائی براول وال مِنَ الدَّمُعِ حَزَنَا اللَّا يَجِدُ وَامَا يُنْفِقُونَ ﴿ جائیں کو ایجی آ بھوں سے آلسو ابتے ہوں اس فم سے کہ فراح کا مقدور نہ پایا شہ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسُتَأْذِ نُؤْنَكَ وَهُمُ موافذہ تو ان سے ہے جو تم سے رفعت مانتیے ہیں ادر وہ اَغْنِيانُ وَضُوابِانَ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ وَطَبَعَ وولنند بی ال ابس بسند ، بار وروں کے ساتھ بیمے بیٹھ رہی نا اوراشیف اللهُ عَلَىٰ قُلُورِمُ فَهُمْ لِلاَ يَعْلَمُونَ ۞ ان کے دوں پرمِرکر دی تر دہ بکھ بنیں ہائتے

اب اس سے معلوم ہواکہ حضور سے مجموث بولنا اللہ ہے جموث بولنا ہے کو تک ان برنمیوں نے حضور سے جموت بولا۔ رب نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے جموت بولا۔ ٢- يعنى ان منافقول بيس سے جو كھلے كافرين جاوي انسيس دنیا میں قمل و عارت کا عذاب ہو گایا ان منافقوں میں ہے جو آخروم تک کفرر قائم رہیں انسی آخرت کاورد ناک عذاب ہو گا۔ اندا آیت پر کوئی احراض نیس کونک سارے متاقق یافنی طورر کافر نتے ۳۔ مجمولے عذر داروں کے بعد معج معقدروں کا ذکر قربایا جا رہا ہے۔ یہ تمن حم کے لوگ ہیں بذھے عار اور وہ محکدست جن کے پاس سلان جهاد نمیں۔ معلوم مواکد ان تیون پر وہ سفروالا جماد فرض ند تھا سے بعض تاوار محاب نے حضور سے درخواست کی تھی کہ ہم کو سواریاں متایت ہو جاویں آ کہ ہم بھی جماد میں شرکت کر عیں۔ سرکار کے ہاس فالتو سواریال ند تحمیل تر وہ روتے ہوئے واپس ہو گئے۔ ان ك حق مى يد آعت نازل مولى- اس سے چد سطے معلوم ہوئے ایک بد کہ دبی ضرورت ہوری کرنے کو مانگنا جائز ہے۔ قدا ناوار طالب علم بقدر ضرورت مایک سکتا ہے۔ جماد کی طرح علم دین سکھنا بھی عبادت ہے۔ دو سرے یہ كرائي ضرورت سے بچا موا بال فيرات كرنا چاہيے كو كد محاب کے باس خود اسے جماد می جانے کے لئے سواریاں تحمی جو ان فقراء کو ند دیں۔ تيسرے يدك جس جماد ميں سر کرنا یزے اس کے فرض ہونے کے لئے سواری شرط ب بھے ج کہ بر کم والے یہ فرض ہے مر باہر والے صرف مالداروں پر قرض ہے خریوں پر نیس ۵۔ معلوم ہواکہ حضور کی فیرخوائل رب تعالی کی فیرخوائل ہے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شکل نہ کر سکے محر ٹیکوں کا پال ے خرخواہ رہے تب ہمی انشاء اللہ کیوں عل شار مو گا۔ آیت کا خثابہ ہے کہ مجبور مسلمان جو جناد میں شریک نہ ہو سکیں وہ مینہ جس رہ کراللہ رسول کی خیرخواہی جس مجابدین کے بچوں کی فدمت کریں اب اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور سے بھیک مانگنا مومن کے لئے

ואא

ا۔ یعنی اے سلمانوں جب تم فزوہ ہوک سے واپس مید منورہ چنچ کے تو فزوہ سے رہ جانے والے منافقین جمونے بمانے بنا کر تم کو رامی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں فیمی فبرہ جو ہو بدو درست ہوئی۔ یہ یکچے رہ جائے کہ دروں سے پکھ ذیاوہ تے (روح) ۲۔ یماں یہ نہ فرمایا کہ جب تم مدید اوٹ کر جاؤ کے کیو کہ بعض منافقین مسلمانوں کے مدید منورہ میں تینچ سے پہلے بمانہ بنانہ بنانے کے لئے ان کے پاس پہنچ کے تنے (روح) ۳۔ ید لگاکہ بارگاہ رمالت میں اپنے متعلق کے عرض کرنے کی حاجت می نہیں ایش ویش دے کہ عرض کرنے کی حاجت می نہیں کہ اللہ تو تی دے کہ عرض کرنے کی حاجت می نورہ کرد اللہ تو تی دے کہ

مجى معلوم ہواكد اللہ كے بندول كے ياس جاكر قب كرنى 🛫 الحجی ہے۔ یمال اس پر مقاب نہ ہوا۔ ملکہ جمونے ہانے الن ير متلب فرمايا ميا- اس سے جار مسلے معلوم ہوئے ایک یدک مل کناوی قب ایتے عمل سے ہوگ ۔ مرف زبانی توبه کانی نمیں۔ کیونکہ یمان ارشاد ہوا کہ آئدو دیکھا جائے گاکہ فزوات میں شرکت کرتے ہو یا نہیں۔ جاوے رہ جانے کی توبہ آ کدہ جادوں میں شرکت کرنی ہے۔ وو سرے یہ کہ اللہ و رسول کو و کھانے کے لئے نیک ا الل كرف ديا نيس- حضوركي دضا رب كي رضا ب-تمرے بیاک حضور ہادے فاہرو باطن اعال و کم رہ الله كوكك يمال عمل عن كوئي قيد نيس فرايا مياك تمهارے سب جمعے تھلے کام اللہ رسول دیکھیں محمد جوتھے یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا جائزے یہ کر کتے جي كه الله رسول في جاياتوب موكات الله رسول في يم كو الهان دیا۔ دولت بخش ۵۔ قیامت میں فندا نکی ہمی کرو ادر نیت بھی نحیک رکھو کیونک وہ غیب و شادت سے بچھ ا جانتا ہے۔ ۲۔ چر جنانے کے بعد سزا دے کا کافروں کی بدیاں علانیہ ظاہر فرما دے گا اور مومن کی نکیاں میساکہ دوسری آیات میں ذکور ہے۔ عداس سے معلوم ہواک منافق و مراہ زیادہ فتمیں کما کر اینے مسلمان ہونے کا فہوت دیتے ہیں۔ الحمد اللہ مومنوں کو اس کی ضرورت نسي يزتي ٨- انسيل براجملانه كو- ان كانفاق الكاراند كروف يعني منافقول ك ساته كلام اسلام العنا بينمنا كمانا كيَّا ميل لانب سب جموز دو- چنانجه حضور صلى الله ملیہ وسلم نے مسلمانوں کو منافقین کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع فرما ویا تھام کیونکہ اب ان کی اصلاح کی امید نہ رى تھى- (فرائن العرفان) خيال رے كه يه احراض رضا مندی کا نسیل بلکہ نارانتگی اور تحقیر کا اعراض ب (روح) اس سے معلوم ہواک مرتد بے دیوں سے کال عليد كى العتيار كرنى جاب عدا كري بانى سے باك سي ہو سکتے جو لگاہ مصلفوی سے پاک نہ ہوا تو اب کس سے یاک ہوگا' عارضی ٹایا کی دور ہو جاتی ہے ' نجاست مین کیے

يَعْتَانِ رُوْنَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَّ تم سے بہانے بنائیں سے لے جب تم ان کی طرف وٹ کر جاؤ سے ٹ تم فرانا بہانے تَعْتَدُورُوالَن تُؤْمِن لَكُمْ فَكُن لَبَانَ اللهُ مِنْ نباد بر بروز جهال بين مرس يرت الله نبي جهاري بَارِكُمْ وسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ فری دے دی بیں اور آب اللہ وربول تبارے می دیجیں مے ی بع ان کی فرن بلٹ کر ہاؤی کی جو جھے اور فاہر سے کرمانتاہے وہ تجبین جا اَنْ هَكُنْهُ ثُمُّ الْهُومُ النَّحُرِضُواعَنُهُمْ فَأَحُرِضُواعَنُهُمْ نِهِ ان کامرت بست کرما ذیک کِی اسٹے کوم ایجے نیال میں: پُرُدُکُ وَ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن رِجْسُ وَمَأُولُهُمْ كَمُنَّكُمُ ۚ جَوْلًا ۚ بِهَا كَانُوْا جورو مل وه تو ترے بلید بن نا اور اکا تھانا جن ب بدار اس کا مركاتے تھے لا تبارے اعے تسيل كانے يل كرتم ان سے رائل برماؤل تُرْضُوا عَنْهُمْ فَانَ اللّٰهُ لَا يُرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفْسِقِينَ® الْإِعْرَابُ اَشَكُّكُفُّا وَيْفَاقًا وَ م الله الله الله المعتبر اور نفاق مي زياده سخت بي الااور أَجْدَازُالْا يَعْلَمُواْ حُدُ وَدَمَا أَنْزُلَ اللهُ عَلَى ای فال بی کر اندنے جرمکم اینے رسول بر آگاسے اس سے مابل

جائے ا۔ شان نزول یہ آیت جد بن قیس ' معتب بن حکیر اور ان کے ساحیوں کے متعلق نازل ہوئی جن کے بائی کاٹ کا تھم دیا کیا تھا' یا عبداللہ بن ابی سافق کے معلق جس نے حم کھا کر کما تھا کہ آئدہ جداوں جی جایا کوں گا سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق نیک کام بھی مخلوق کو راضی کرنے کے لئے کرتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں 'وہ رضا آئی کے لئے سب کام کرتا ہے ریا نفاق عملی ہے ۱۱۔ اس جس عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تمارا ان کی جمونی الموں پر اعتبار کرکے راضی ہو جانا انسی فائدہ مند نہیں 'ورز جس سے حضور راضی ہو جادیں اس سے اللہ تعالی یقینا "راضی ہے خاتیا گوڑی بجبینکہ اُنٹہ اس سے معلوم ہوا کہ آگر مسلمان وحوکہ سے کافروں پر احماد کرے شری زیادہ ہوتے ہیں اور جمالت و

ابتید سنی اور جمالت گاؤں میں زیادہ اہل عرب کتے ہیں المید کہ المقتصادی والمنتوی علم شروں میں ہے اور جمالت گاؤں میں کیونکہ وہاں اہل علم کی محبت میر سنس موقی۔

ا کی تک دیمات می علم کی روشن نیس پینی اور اعجی محبت میسرنیس ہوتی اس سے معلوم ہواک اعرابی کو امام بنانا نمیک نیس (روح) ۲- خیال رب کہ ملک عرب میں رہنے والے کو عربی کہتے ہیں جس کی جمع اعراب ہے کیمال سے دو سرے معنی مراد ہیں

رَسُولِمْ وَاللهُ عِليْمُ حَكِيْمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ كُنْ الله اور الله علم د مكست والاست اور بكد عنوار ته وه بي سر بو مرا مي الله وه الله مرا الله و الله مرا بو مرا م يمي له اورالله علم و مكست والاب وبالايفق مغرما ويتربص بلم التاواير الشرك راه يس فريج كرس واستادان ميس ته اورقم بر فرد فيس آف كانفاديس ي مَلِيْهِمُ دَ إِبِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ ﴿ وَأَرْبُرُ انسی برہے بری حروسش تا اور اللہ سنتا ماتا ہے اور کھ عنون ولي دُون من وقع الفرادر فأمت بر المان ركف مَن فارد و فريان ما ما ينفق فريات الرسول الله وصلوت الرسول الأ اسے اللہ کی نزد کیوں اور رسول سے دمانگ یلے کا ذرید جمیں کے بل اِن نَهَا قُرُنِهُ لَهُمْ سَيْلَ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمِينِهُ إِ مرور المرابع المنظم المرابع المام المرابي الم المرابع الله عَفْوُرُ مَ حِنْدُهُ وَالسِّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِرْ الله عَفْوُرُ مَ حِنْدُ مِرَانَ بِي أَرْبُ بِي اللهِ الله حَرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالْدُنْنَ الْبُعُوهُمُ بِإِحْسَارِ به برد أنها و ادر بو بهان تَعْ ما تراع برد أبر عَالَيْنَ اللهِ الْحَدِيرِةِ أَبْرِيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ س اوره ود سرود ارد ورباسه کود س رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدالهم جدية النتر الله سے رامنی اور وہ اللہ سے رامنی لله اور ایکے نئے تیل کو رکھے بھ باغ بن مے بنجے ہریں بہیں بیٹ بیٹر ان یں دہی ذُلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ وَمِهِنَ حَوْلَكُمُ مِن یس بڑی کا بالی ہے الله اور تمارے آس باس کے بکر

٢ ـ يين يه لوگ مدند و خيرات اور ج من خرج توكرت بیں محر نیکس کی طرح معج سمجھ بوجد کر معلوم ہوا کہ وہ مدقد قول کے لائق ہے جو خوشدلی سے کیا جائے سے یعنی وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا زور کم ہو اور ومغلوب مول- شان نزول - بير آيت قبيله اسد خففان و تم کے دیماتیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ اس میں تیمی خبر وی کئی ہے کہ تم پر نمیں بلکہ ان پر کروش آئے گی اور وہ پیش مغلوب رہیں گے۔ اس سے معلوم ہواک اللہ کے یاروں کا بدخواہ ذلیل و خوار رہتا ہے۔ جیساکہ بارہا کا تجربہ ے ۵۔ اس آیت میں یا تو قبیلہ مزنیہ والے مراد ہیں' یا الملم و غفار اور بهنه کے نوگ' اس سے معلوم ہوا کہ اگر الله كأكرم شامل عال مواتو ووروال فيض باليت بين ورند زدیک والے بھی محروم رہے ہیں۔ ابوجسل کھ میں رہ کر کافر رہا اور یہ نوگ حضور سے دور رہے ہوئے بھی مومن مقل بربیز کار ہوئے سحان اللہ وہاں قرب رومانی قول ب ٢- اس سے دو مسئلے معلوم ہوئ ايك يدك الله اور قیامت کامانے والا وی ہے جو حضور پر ایمان لائے كيونك وومرب كواربعي الله تعالى اور قيامت كو ماشة تے محرانیں محرین میں شال کیا گیا۔ وو مرے یہ کہ تمام المال ير ايان مقدم با ايان جر ب ادر نيك المال شانص - خیال رے کہ اللہ اور قیامت کے ایمان میں تمام الهانيات وافل بير- الندا قيامت اجنت ووزخ احشرا نشر سب بی یر ایمان ضروری ب جیے ہم کتے ہیں نماز میں الحمد پر حمنا ضروری ہے بین بوری سورة فاتح عداس سے معلوم ہواکہ نیک اعمال میں اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ حضور کی خوشنودی کی نیت کرنی شرک نمیں بلک تولیت کی وليل ب رب فرما آب اللهُ وَوَسُونَهُ أَحَقَّ أَن يُوسُوهُ محاب مد قات می حضور کی رضا کی نیت کرتے تھے۔ اس میں ایسال تواب اور فاتحد کا ثبوت ب بینی نیک ممل پر عرض کرنی که حضور ایجی متعلق دما فرمائیں که مولی قبول فرماکر ان لوگوں کو تواب وے۔ فاتح میں می کما جا آ ہے کہ اس صدقے وغیرہ کا ثواب فلاں کو دے۔ اب محی جاہیے کہ

صدقہ لینے والا دینے والے کو وما خیر دے۔ ۸۔ اس آیت میں ان کے صدقات کی قبولت کی خبرہ۔ معلوم ہوآکہ کوئی مسلمان صحابہ کے ورجہ کو نہیں پہنچ سکالہ ان کی نبیدس کی نبیدس کی رہید عرش اعظم سے آپکی ہماری کی نبیلت کی خبر نہیں۔ ۹۔ سابقین اولین یا وہ معزات صحابہ ہیں جنوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ یا بالی بدر ایا ببیت رضوان والے اس بے پہلے معزت خدیجہ ایمان لائمی۔ اور مردوں میں معزت ابو بکر صدیق اور بچوں میں معزت علی مرتشی اس سے معلوم ہواکہ پرانا مسلمان ہونا بھی المحت ہے اور آڑے وقت می معنور کی خدمت کرنی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ ۱۰۔ یعنی قیامت تک کے تمام وہ مسلمان جو مسلمان جو اسلام میں اور بچھلے مقتدی ۱۱۔ اس سے تمن مسلم معلوم مار کی افساد کی اطاعت و بیروی کرنے والے ہیں یا باقی صحابہ کرام ان سب سے انڈ رامنی ہے کمراکھے امام ہیں اور بچھلے مقتدی ۱۱۔ اس سے تمن مسلم معلوم

Download Ling=> https://archive.org/details/@awais\_suri ك برمتى سى سلمان كورمنى الله عند كمد يحت بير- يد لفظ مرف محاب ك لئ خاص سير- تيرك بدك بب رب تعالى محاب ك غلامول س رامنى ب توخود محاب سے کتنا راضی ہو گا ۱۲ اس سے چند مسائل ثابت ہوئے ایک سے کہ سارے محاب عادل ہیں ' جنتی ہیں ان میں کوئی منتظار فاسق نہیں ' دو سرے سے کہ کوئی موسن محانی کے درجہ کو نمیں پہنچ سکناکہ ان کے جنتی ہونے کا وعدہ الی ہو چکا۔ تیسرے سد کہ جو آریخی واقعہ یا روایت ان میں سے کمی کا فتق ثابت کرسے "وہ مردود ہے کہ

كه اس آيت كے ظاف ہے۔ محاب كى تعداد ايك لاكه چہیں بزار ہے جن میں سے بعض کے فعائل خصوصی حقول بی مرکل کے لئے یہ آیت ہے میے

ار أكرجه مدينه برشركو كيته بن محريمال مدينه منوره مراد ہے کہ جب بدائظ بولا جاتا ہے تو یہ شری مراد ہوتا ہے۔ اس مبارک فرے بت ے نام ہیں مند' طیب اطابہ بھنی اے پٹرب کمنامنع ہے اب یعنی مید منورہ کی آس اِس کی بستیوں میں منافق کہتے تھے' ہیسے قبلہ بہن مزید اسلم الجح عفار کے متابقین (روح) سال اس می حضور کے علم کی نفی سی بلکہ اظمار فنب ب بيے كوئى ماكم كى بحرم كے متعلق اے دوست سے کے کہ اس خبیث کو تم نیں جانے اسے تو میں ہی جانا ہوں یا یہ آیت منافقین کاعلم دیے ے پیلے کی ہے۔ اندا یہ آیت اس کے طاف سیں وَلَتَعْرِفَتُهُم مِنْ لَعْنِ المُقَوْلِ ٣٠ ونا من اور قبر من عذاب دیں گے' پھر آ فرت میں دو دونوں عذاب آ فرت کے عذاب کے اعتبار ہے بہت چھوٹے ہیں۔ فلذا آیت پر کوئی اعتراض میں ۔ ایک وقعہ جعد کے ون حضور نے بچھ منافقوں کو نام بنام یکار کر معجدے نکالا۔ یہ رسوالی بھی ان کا عذاب ہوئی ۵۔ یمال برے عمل سے مراد غزوہ توک ے رہ جانا ہے ٢ - شان نزول يہ آبت كرير ان كلم مسلمانوں کے حق میں نازل ہو کی جو غزوہ تبوک میں ماضر نہ ہوئے اس کے بعد توب کی اور نادم ہوئے یہاں تک کہ بعض حضرات نے اپنے کو معجد کے ستونوں سے بند حوادیا کہ جب تک حضور اینے وست اقدی سے نہ کھولیں گے۔ ہم نہ ممکیں مے۔ حضور نے جب سے ملاحظ فرمایا تو ارشاد فرمایا که الله کی هم میں ان کو اس وقت تک نه کمولوں کا جب تک رب تعالی نه محلوائے تب یہ آیت کرمہ نازل ہو کی اور حضور نے اسمی کھولا۔ انہوں نے کھلنے کے بعد عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ! عارے سے مال عاری اس لغزش کا سبب ہوئے۔ ہم ان مالوں کو صدقہ کرتے ہیں'

mrm سانی میں ادر بھے مدینہ والے کا ان کی تو الماري والوود المرو و مروموو والمروم النقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستعذبهم بو مئ سبص نفاق كام البيس نيس ما نية بم البيس جائة بي ع عدم البيس وارة مذاب كريك كے لكہ بھر بڑے مذاب كي طرف بھرسے جائيں سے اور بھر اور بي بو اپنے گنا ہوں کے مقر بوسنے اور ملایا ایک کا اچھا اور دومرا برا ہے۔ رم را دالوک و سرمور سرم کے وقع اس ایس کا میں جو ہوسر و (ان) مرم را دالوک و سرمور سرم کے وقع اس کا ایس کا جو ہوسر و (ان) زب بير الله الله و بول كري ترب المرالة على والمرالة المرالة المرالة المراكة والمرالة المراكة والمراكة والمراكة والمراكة المراكة المرا ہے اے مبوب ان کے مال سے بیوۃ تعییل کروٹ جس سے تم انہیں مستمرا اور پاکیزہ کر وو اور ان سے من میں و مائے فیر سروق فیک بہاری دما ان کے دلوں کاجیل ہے اللہ اورالله سنا عاناب كي ابنين فربنين كم الله بى الهي ندول كى توب بول كريا أور مستق فود ايف دست تديت يس يتاسه الدريك الله ای توبہ بول کرنے والا مران ہے تا ادرح فراؤ کام کرد اب ساسے کا يا وسرسام و سرو و و استوه و و سرس في و وسرااا الله عمدامة ورسوله والمؤمنون وسلادون إلى د مجیرگا اختراور اس کے رسول اور مسلمان ۱۰ اور جلد اس کی طرف باشو سے

اپ تیول فرمائی اور مارے لئے دعاکریں ہم کوپاک فرمائی ' تب الل آ است نازل موئی خُدُمِنَ اَسَّرَائِهُمْ مَدَدَّدُ اِنَ العرفان) ٧ - اور اپ وست مبارک سے فقراء کو دو آ کہ تسارے باتھ شریف کی برکت سے ان کے صد قات زیادہ تبول ہوں' محلبہ کرام اپنے صد قات حضور سے خرات کرائے تھے۔ اب بھی مسلمان ایسال ا واب کے وقت پہلے حضور کی بارگاہ میں واب کا بدیہ کرتے ہیں المروو سرول کے لئے اید ہمی اس آیت سے عابت ہے۔ بنجاب میں بکر پر مر کسی بررگ سے کتے ہیں کہ اس کا قواب آپ کی ملک کیا آپ فلال کو بخش دیں ہے جی اس آیت سے ابت ہے بسرمال برمسلمان حضور کا مخترج ہے اس سے معلوم بواکہ پاکیرگ حضور کی تگاہ کرم سے ملتی ہے۔ عبادات اس تگاہ کرم کو حاصل کرنے کا ذرید ہیں۔ کیونکہ فرمایا کہ اس صدقہ کے ذریعے تم انسیں پاک کر دویہ بھی معلوم ہواک رب

(بقیسنی سور) تعانی حضور کی دعا سے بندوں کو دیتا ہے۔ کونک فرمایا کیا کہ ان کے لئے دعا کرو ا بعض مغرین نے اس سے نماز جنازہ کا جوت دیا (روح) اللہ معلوم ہواکہ حضور کی ذات کریر اور حضور کی دعاموس کے دل کا چین ہاں النذاکس بندے کو رب تعالی سے نامید نہ ہوتا چاہیے۔ خیال رہے کہ مختلف جرموں کی قربہ بھی مختلف ہے۔ کفرے قرب سے کہ اواکرے یا صاحب حق سے معانی حاصل کرے۔ حقوق مختلف معلوم معلوم کے ہوں قو ان کی قربہ سے کہ اواکرے یا صاحب حق سے معانی حاصل کرے۔ حقوق معلوم کے ہوں قوقر سے مورد قبول ہوگی۔ یہ رب تعانی کا وعدہ ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم

444 على الغيب والشهادة فينتمكم بهالكنه تعملون المعبد المركمة المعملون المراب الماس من المراب المراب المراب المراب المراب المراب المربي المربوب الم عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿ وَالنَّهِ الْمُعَلِّمُ الْعَنْ الْعَنْ وَالْمُسْعِدُاً الْمُعْدِدُمُ و رَبْ أُدِيدُمْ وَعَتِ وَاللَّهِ عَالِهِ الْمُوهِ جَنُونَ فَيْ سَمِدِ بِنَا فَيْ نَعْمَانَ فِي عَلَيْهِ اللَّه بهنا في كوته اور كفر كے سبب ادر سلاوں من تفرقه و لئے كوت اور اسكے انتظار یں بوہ پہلے سے النداور اس کے دسول کا منا لعن ہے ہے اور وہ مرود تسہیل کھا ہی ؠؠوالله بينها مراجم للزبون ® لا نقم مین میرین مْ مي كمرائد بوان بيفك وم ميدكة بيق ال ون عيس ك بنياد بر بيركار ك بيريم ٳۘڂؿ۠ٙٲڹٛؾؘڨؙۏۿڔڣۣ؋ۣڣ۬ڮڔۣۘڿٵڷؾؙڃؚڹۘۏٛڹۘٲڹؾؘؽؘڟڰۧۯۏؖٳ منی ہے تدوہ اس قابل ہے کرتم اس یں مکشرے ہواس میں وہ نوا بی کی فوب مقال وَاللهُ يُعِبُ الْمُطَهِرِينَ ۞ أَفْمِنَ السَّسَ بْنَيَا نَا إِعَلَى ہراہاہے ای فعادر سمرے انٹر کر بیا سے بین انداز کی آب نے بنی بنیاد کمی نَقُولِي مِنَ اللهِ وَرِضُوا إِن خَبْرًا مُرْمَنَ أَسَسَ إُ الشرسے ور ادراس کی رمنا بر کا وہ میں یا دہ جس نے ابنی نوجن ایک كراو مخرشص كے كنا سے تل تو وہ اسے كى سرجنم كى اك براق برات اوراللہ

ہوئے ایک یہ کہ حضور کے آستانہ پر ماضری دے کر قبہ
کرنی زیادہ تجواب کا باحث ہے دو سرے یہ کہ جو صدقہ
حضور کے ہاتھ سے خیرات کرایا جاوے وہ بہت محبوب محابہ کا اس پر عمل تھا ۱۴۔ فقما زیاتے ہیں کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کے حسّاخ کی قبہ تجول نہیں۔ اس کے یہ
معنی ہیں کہ قاضی اسلام اے معانی نہیں دے سکا۔ وہ
مزا اور مد شرق کے اختبار سے قمل کیا جائے گا۔ لذا یہ
فقسی مسئلہ اس آبت کے خلاف نہیں کیونکہ یمال عندانہ
قب مسئلہ اس آبت کے خلاف نہیں کیونکہ یمال عندانہ
کی قبہ تعول ہونے کا ذکر ہے میں بار بار مرتہ ہو جانے دالے
بند کو فحزی میں عمل کرے اس تعانی اے فاش کر دینا
بند کو فحزی میں عمل کرے اس تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فحزی میں عمل کرے اس تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فحزی میں عمل کرے اس تعانی اے فاش کر دینا
ہند کو فحزی میں عمل کرے اس کے بعض اولیاء کے نیک اعمال
ہند کو فحری میں اور لوگ ان کی تعریفیں کر دے ہیں
ہرکاروں کا حال ہے۔

ال يعنى غزوه توك سے ره جانے والے چك لوك وه بين ' خیال رہے کہ فزوہ تبوک ہے رہ جانے والے تین گروہ تے۔ ایک بماند خور منافقین دو مرے وہ محلمین موسین جنول نے فورا توبہ کرلی۔ تمیرے وہ جنوں نے در ہے توب کی اس آیت می تیسری جماعت مراو ہے ۲ ۔ کد ان کی توبہ قول نہ فرادے اس طرح کہ انسی معبول توب ن توفق ند دے اس سے معلوم ہوا کہ دعاکی طرح بھی ترب بھی در سے قبول ہوتی ہے اور اس در میں صدیا علمتیں موتی ایس- معترت کعب بن مالک وغیره کی توب بست روز بعد تول ہوئی اس مید منورہ کے بعض منافقوں نے مجد قبا شریف کے قریب اس نیت سے ایک معجد منائی تھی کہ مبحد قباکی جماحت کھٹ جائے۔ نیزان کی نیت یہ تھی کہ ابر عامر رابب فاس جب مجى هدينه منوره يس خفيه طورير آیا کرے تو مسلمانوں کے خلاف یمان ساز شیں کی جایا ریں اور حضور سے عرض کیا کہ ہم نے بو زموں ہاروں ئے لئے یہ معجد بنوائی ہے اور ورخواست کی کہ آپ وہاں ایک نماز برکت کے لئے پڑھ لیں۔ حضور کو اس سے منع

فرا دیا کیا اور حضور نے وہ سمجہ ڈھانے کا تھم دیا۔ حسب الکم ڈھاکر جا دی گی۔ اس سے معلوم ہو اک ناجائز سمجدوں بی نماز نہ پڑھی چاہیے ہے۔ آ کہ سمجہ قبابی جع ہو کر نماز پڑھنے دانے نمازی متفرق ہو جائیں۔ کچھ اس سمجہ بی آ جایا کریں اور دہاں کی جماعت کھٹ جائے ہے۔ اس طرح کہ اس سمجہ بی ہو کر اسلام کے خلاف تدبیریں سوچاکریں۔ کویا دن کو یہ سمجہ ہو اور رات کو سمین گھر ہا۔ اس سے یہ سئلہ بھی مسلمہ سکتا ہے کہ ایک سمجہ کے قریب بلاوجہ شرق دو سمری سمجہ نہ نائی جائے کہ یہ بھی سمجہ دیران ہوگ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سازشیں کرنے کے ارادہ سے سمجہ نہ نائی جائے کہ یہ بھی سمجہ ضرار کے تھم بھی ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کاد مرتدین منافقین کی وقف کردہ سمجہ دل جس ناجر اس ہے سمجہ یں اسلامی سمجہ میں ہوا کہ ساتھ کے اس سے معلوم ہوا

الله سخد ۳۲۳) کا۔ اگر کوئی کافر سلمان کو روپ کا مالک کروے گھروہ مسلمان اٹی طرف سے اس روپ کی سجد بنا دے تو درست ہے کو تلد تھلیت بدل جائے ہے۔ ادکام بدل جائے ہیں۔ تغییر دارک میں فرمایا کہ جو مجھ بھر اور خرا کے سے سال مال سے بنائی جائے وہ بھی سمجہ ضرار کے تھم میں ہے۔ ادکام بدل جائے ہیں۔ تغییر دارک میں فرمایا کہ جو مجد افراع سے بنائی جائے وہ بھی سمجہ میں مال میں میں میں ہو مجد افراع سے اور طال کمائی سے بنائے ۸۔ اس سے مراوم کو تراث میں جو پرانے دیند میں واقع ہے " سنے دیند سے تین ممل دور۔ اس سمجد میں نماز پڑھتے دے۔ گھرنے دیند میں تشریف لے جانے شریف کی مناہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکی اور جب تک حضور وہاں قیام فرما رہ اس سمجد میں نماز پڑھتے دے۔ گھرنے دیند میں تشریف لے جانے

کے بعد ہر سنیر کو مجد قبامی تشریف لاتے تھے۔ مدیث شریف یں ہے کہ معجد تبایل نماز پڑھنے کا ثواب مرو کے برابر ہے۔ بعض نے فرایا کہ اس مجد سے مجد نیوی شریف مراد ہے محر قول اول قوی ہے۔ ۹۔ اس سے بعد لگا کہ صالحین کی معبد بھی دیگر مساجد سے افغنل ہوتی ہے کیونک مور قباکی برتری اس سے بیان کی می اس می مترے لوگ وں ١٠ شان زول ميد آيت كريد مور قبا والوں کے حل میں ازل ہوئی۔ اس کے نزول پر حضور نے ان مادیوں سے بوچھاکہ تم کیس طمارت کرتے ہوکہ رب تعالی نے تماری طمارت کی تعریف فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اولات و میلوں سے محریانی سے استخا كرتے يو - فرمايا تھيك ہے - فزائن العرفان نے فرمايا كه د میلوں سے استخاصفور کی سنت ہے اسرکار نے اس مجمی ند چھوڑا۔ اگر نجاست منسدے بدھ کر بندر درہم مجیل جائے تو یانی سے استخاکرنا واجب ہے ورنہ سلت مستحد ١١٠ اسیة ایمان ک کیا اسین احمال کی یا اس معجد شریف ک-اس سے مراد معجد تبا دائے انسار ہیں۔ اس سے معلوم مواک وہ حضرات قرآن کریم کی موای سے متنی بربیز گار یں اور ان بزرگوں نے مجد تمایت اظام سے بنائی۔ ان کی تعیر قبول مولی- اب جو ان انسار کے ایمان یا تعلی من فك كرك وه اس آيت كا مكر به ١٢٠ اين اقرار اعان کی یا اینے ظاہری فماز روزے کی یا اس معجد ضرار ك- اس سے مراد وہ منافقين بي جنول في مور ضرار عالی تھی۔ ۱۳۔ سمان اللہ کیس باری تعبیہ ہے۔ متعمد یہ ہے کہ مجد ضرار اور منافقین کے سارے اعمال اس الارت كى طرح ين جودرياك يع عدكانى موكى زين ب منا دی جاوے۔ وہ زعن مع اس ممارت کے دریا میں مر جائے۔ ایسے بی منافقین کی معجدیں جس کد ان کی معجد بھی دوزخ عل ب اور وه خود محى - حطرت جاير فريات بي کہ وہ معجد حضور کے محم سے محرا دی من اور میں نے اس ے دوزخ کا وحوال نگلتے ہوئے دیکما (روح البیان) ا اس سے معلوم ہوا کہ ہرایک کی میلمی ہاؤں اور ظاہری

440 لايهيى الْفَوْمُ الظّلِمِينَ الْدَيْرَالُ بُنْيَا نَهُمُ الَّذِي لَكُورُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا كمنكق رسے كى ت مع معر ياكم ان كے دل محرات محرات بوجا يس ت اورافد عَلِيُمْ حَكِيْمٌ فَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرْلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ علم و مكت والاب بدينك الشدني مسلانون س ال سع بال اور اَنْفُسُهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي عان توید لئے ایل تک اس بدنے برکر انجے نے بنت بے ف اللہ کی راہ بيْلِ اللهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُرَاعَلَيْهُ رَحَقًا یں اوعی تو ساری اور مروس اس کے دمہ کرم ہر سما وَهِ وَرِيتَ الدَّ الْمِيلَ أَوْ قُرَآنَ مِن لَيْ أَوْ اللهِ عَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْشُورُ إِلِينِيكُمُ الَّذِيثَى بَالِيعُتُمُ إِلَيْ وَوَلِكَ بُدرا كون رَّوْمِ مُنهال مَنادُنَّهُ الْمَصَودَ عَلَى وَمَ غَيْل الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ لسَّابِحُونَ الرِّكِعُونَ السِّجِينُ وَنَ الْأَفِرُونَ بِالْعُرُومِ روزے والے رکوع والے سجدہ والے بھلائی کے بڑا کے والے وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنكِرُوالْخِفْظُونَ لِحُدُودُواللَّهِ وَكِثْيْرِ اور برائ سے روکے والے اور اخری مدیس انگاہ سکھنے والے نا اور فوخی مناؤ مسلاف مر بی اور ایمان والوں کو الآق نبیں کہ مشرکول ک

نیکوں کو دکھے کر اس کے نیک ہونے کا بقین نہ کرلینا چا ہیے۔ ہر چکدار چز سونا نمیں ہوتی اس مین کو اس میر کے ذهائے جانے کا صدمہ موت تک رہے گا۔ خواہ اپنی موت مرس یا قتل ہو کر ہلاک ہوں اس اس اس مطلب ہیہ ہے کہ ان منافقوں کو اس وقت تک میر کر اے جانے کا صدمہ رہے گا جب تک کہ ان کے دل نفاق سے شرمندہ ہو کر گلڑے کلاے نہ ہو جائیں۔ اور یہ نوگ تکلی مسلمان نہ ہو جائیں۔ مطوم ہوا کہ کفرو نفاق کا علاج ایمان و اخلاص ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اصلی بہتی معلوم ہوا کہ بعد ہے ہی دور نمیں ہوتی۔ پہر اور کس چزے دور ہو سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ بناہ فساد کو منادیا چاہیے اگر چہ وہ انھی شکل میں ہو۔ منافقین کی یہ قسلہ میں آگر چہ میر کی شکل میں اس میں منافقین کی یہ قسلہ کی اور اس میں نماز کا اس حرک چز کو منادیا ہوتے وہاں سے فساد مناؤ اس حرک چز کو

Download Ling=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

ابتيه سنده ٣٢٥) نه كراؤ ٢٦ اس سے معلوم بواكه مونى و غلام كى نتج جائز ب كه رب نے اپنے بندوں سے سودا فرمایا۔ شان نزول بعض انسار سے بیعت اسلام كرتے وقت عرض كياكه بار سند كر ہوں ہے تو حضور نے فرمایا كه اللہ كے لئے تو يہ شرط ب كه تم اس كے كار بند رہيں گے تو حضور نے فرمایا كه اللہ كے لئے تو يہ شرط ب كه تم اس كے سواكسى كى مجاوت نه كروا اور ميرے لئے يہ شرط ب كه جو چزتم اپنے لئے بهند نه كروہ و ميرے لئے بهند نه كرو تو انہوں نے بوجاكه ان شرطوں كے بورا كر جم كو كيا ملے گان تو فرمایا جنت و تو من كو جداد بر آمادہ رہتا چاہيے كرے اور كاروح البيان) ٥ - كاندا برمومن كو جداد برآمادہ رہتا چاہيے

.. **, ,** لِلْهُ أَيْ كِينَ وَلَوْكَا نُوْآا وُلِي قُرْدِي مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الخضيش بعابي له الرم يه رشته دار اول شه جب كر البيس تمل بكا ک وہ دور فی رس کے اور ا براہیم کا اپنے باپ ک بخشش بھارنا <u>ۼؚٳڵٳۼۛ؈ٛٞڡؙۅؙۼۘۮڐۣۊۜۼۘڬۿٙٳٝؾٳۼۨٷڶؠۜٲۺؖؾۛڽۘڶؠٙ</u> وہ تو نہ تعافر ایک وعدہ کے مب نے جوال سے کر چکا تعاقد مجر جب ارابیم کو اَنَّهُ عَدُ قُ تِلْهِ تَكِرُّا مِنْهُ إِنَ إِبْرِهِيمُ لَاوَا وَ حَلِيْمُ محمل کیا کہ دوالمتر کا وجمن ہے تہ اس سے شکا تر رویات بیٹک ابرائیم مور آبیں کر نوالا متحل ہے وَمَا كُانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قُومًا بَعْدَ إِذْ هُلَا لُهُمْ مُحَتَّى ف ادرات کی شان نیس کمسی قوم کو جایت کر سے گراه فرائے کے جب یک انہیں يبيتى لَهُمْ قَالَيْتَقُونَ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَكْعً عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فِي الْفِي الْفِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنِي إِنِهَا لِهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّ لَكُ مُلُكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ يُعِي وَبُوِيْتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ای کیف بیاس اور الدرای کسلست جلاتا بعدادر مارتا بعدادر الدر کرموان تبارا دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيْرِ ۞ لَقَدُ ثَابَ اللهُ عَلَى كون والى ادر نه مدد كار ي يشك الله كي ميس متوجه بويس ان عیب کی خبر یں بتانے والے اور ان مِها جرین اور انعیار پر جنبوں نے مشکل کی سَاعَةِ الْعُنْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَا دَيْزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ گفری بر ان کاسانته و یا تره بعد اس سے که قریب تھاکدان بر ب**که لوگو**ن کے اُل تجر مِنْهُ مُنْدُثُمُ تَابَعَلِيْمُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ وَفُ سَ حِيْدٌ ﴿ جايس ي بعران بررمت معتوم بوال في ميلك وه إن برنبايت بران م والاعال

آ کے جنت کا مستحق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن علم آج مجی بنت کامالک ب قیامت کے بعد اس پر تبند كرے كا ٢٠ اس سے معلوم ہواكہ دين موسوى اور دين عيسوى من بعي جماد كالحكم قعا اور تمام مجابدين سے يدوره كياكيا تعايد اور أكر جماد كاموقع ل جائة وخوش خوش ایے جاؤ جے دولما ابنی برات میں جاآ ہے۔ معرت ضرار ین ازدر بغیرزرہ سنے شوق شادت می جماد کرتے تھے۔ اب ہمی بعض مسلمان حسل کرے کپڑے بدل کر معار ال كر ميدكى مى خشيال منات بوك جهاد بي جات بي-یہ اس بی آیت یر عمل ہے ٨٠ اس سے بور كركيا كاميالي ہو سکتی ہے مک رب امارا خریدار بن جائے اور ہم سے وہ جان فریدے جو اس کی تی دی ہوگی ہے ' خود تل مطافرہا رے ' خود بی خریدے ' معلوم ہوا کہ رب کی نعت پر خوشی منانا اجما ہے اب یعنی یہ نوگ بھی جنت کے حقد ار ہیں۔ اگر سمى مومن كو جماد لعيب ند بو تو يد مبادات كرب (روح) اس ترتیب سے معلوم ہواکہ قوبہ تمام عبادات پر مقدم ہے۔ ۱۰۔ ندکورہ بالا نیک انمال مومن مخلصین کی علامات جس- مومن کے لئے خود نیک ہونا کانی نسیں بلکہ دو سروں کو بھی نیک بتانے کے لئے کو شش کرنی ضروری ہے اور تبلغ صرف علاء بی پر لازم نیس بلک برمسلمان بر ضروری ہے جیما کہ والنّامُون ہے معلوم ہوا۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ مومن کو ہر متم کے نیک ممل کرنے جائیں اور ہر چھونے بوے مناہ سے بچنا ضروری ہے جیساکہ والخافظون است معلوم موا- مجى ايك تطره يانى جان بجاليتا ے اور مجی ایک چمونی چنگاری کمر جلا وی ہے۔ کوئی نیک چھونی سمجھ کرچھوڑ نہ وو اور کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ

ا۔ شان نزول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کی دفات کے دفت جب انسوں نے کلہ طیبہ زبان سے اوانہ کیا تو فرایا بھا میں تسارے لئے وعا مغنرت کروں گا جب تک کر دیا جائے تب یہ آیت اتری۔ ابوطالب کی دفات نبوت کے دسویں سال یعنی اجرت سے ابوطالب کی دفات نبوت کے دسویں سال یعنی اجرت سے

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 ا۔ یہ تمن حفرات حفرت کعب بن مالک مال بن امیہ مرارہ بن ربع رضی اللہ عنم المعین ہیں۔ فزوہ تبوک میں عاضرنہ ہوئے اور حضور کے واپس تشریف لانے پر ان حفرات نفرت کعب بن مالک مال بن امیہ مرارہ بن ربع رضی اللہ عنم اللہ عند اللہ کا تشم دے دیا کہ کوئی مسلمان ان سے کلام و سلام نہ کرت منافقوں کی طرح کوئی مسلمان ان سے کلام و سلام نہ محرات نے بعد ایسا معلوم ہو آتھا کہ انہیں کوئی بچانا می نہیں بچاس کرے ان کے سلام کا بواب نہ دے محرات اپنی بوہوں کے پاس مجی نہ جا سکتہ تھے۔ اس تھم کے بعد ایسامعلوم ہو آتھا کہ انہیں کوئی بچانا می نہیں بچاس دہ ایک سام کا دریں۔ بھران کی قب قبل ہوئی۔ اس آیت میں بدی ذکر ہے۔ اس اور انہیں مدینہ کی وسیع زمین میں ایسی جگہ نہ کی جمال دہ ایک

ماعت کے لئے آرام کریں ۳۔ کونک انس اے مجوب آب کے ناراض ہونے کا صدمہ ہے اور پھر کوئی بات بوجھنے والا نسیں مجھے اپنے غم کی کمانی سائیں۔ اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ خطار کاربندے کے لئے بانكات بمترى اصلاح ہے وب لے معرت آوم عليہ السلام ير ممكب فرمايا تو ان سے كلام بند كر ديا۔ امارے حضور نے ایک دفعہ ابی ازواج پاک سے چند روز کے لئے ب تقلقی رکمی ہم کو بھی تھم ہے کہ وَاعْجُرُوْهُنَّ فِي المتماجع الى يويول كى اصلاح كے لئے بكر روز ان سے ت ب تعلق مو جاؤ۔ دو مرے یہ کہ حضور کو اللہ تعالی نے م احکام شرمیہ کا مالک منایا ہے کہ جو جس کے لئے جاہیں حرام یا طال فرائمی - سلام کا جواب دیا فرض ب محر بائی کاٹ کے زمانہ میں معرت کعب کے سلام کا جواب دیا حرام ہو گیا' معرت کعب کی بیوی باوجود نکاح قائم رہنے کے ان بر حرام ہو می ۔ تمرے یہ کہ مدینہ منورہ میں رہنا عبادت ہے، مر بب کہ مدد والا محبوب راضی ہو۔ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے موقعہ پر مدینہ منورہ عمل رہاتا جرم اور میدان تبوک پیچ جانا فرض مو کیا۔ اگر دو رامنی موں تو ہمارے سینہ کو ہدینہ بنا ویں۔ ناراض موں تو مدینہ كى زين بعى مارے لئے مين نه رب- الْهُمُ مُلاَ عَلى. سَيْدِ نَامُعُمَّدِ وَأَلِهِ وَأَنْفِيهِ وَسَلِيمٌ عب معلوم مواكد جس فرقه می اولیاء اللہ بیں وہی برحل ہے کہ یہ صادقین کا فرقہ ہے۔ اس بی شاخ میں پھل پھول تھتے ہیں جس کا تعلق بزے قائم ہوا وہ فرقہ مرف المنت و انجماعت ب-ویمونی امرائل می بزار با ادلیاء پدا ہوے مربب سے ان كاوين منسوخ موكيا ولايت بند موكف- لنذا بيشه يكول کے ساتھ رہو اور اس فرقے میں رہوجس میں سے لوگ موں ۵۔ مدینہ والوں سے مراد وہ تمام معروت میں جو مديند منوره من رجح مول خواه مماجر مول يا انسار اس ے رو سطے معلوم ہوے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی ان مسلمانوں کو بھی مینہ والول بی میں شار فرما آ ہے۔ جو وہاں ایمان و اظلام کے ساتھ باہر سے پنج جادیں

446 يعتارون و وَّعَلَى الثَّلْثَافَةِ الَّذِينِ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ اوران بن بربوموتون رکھے محنے تھے ماہ بہال کک کہ جب زمین اتن وسیع ہو کر اِن بر کگ ہو تمی کہ اور وہ ابن جان سے نگل آئے گے اور ابنیں یقین ہواکہ اللہ سے بناہ بنیں عکر اس کے پاس بھران کی توب تبول كُرْ تائب ربي، بينك الله بى توبه تبول كرغوا لابريان بي اس ايمان والو الله سے ڈرد اور پھوں کے ساتھ ہو ایک مدینہ والوں ہے اور ان کے گرد دیات والوں کو لال نہ تھا گ دمول الشرسة بيجيد بيثي دبي شه آورند يدكر ال ي جاَّن سعابي جان بسياري سجيس أويد اس التي كرانبيل جوبياس ماتكليف يا بحوك الشرك راهين بہنجی ہے گ اور جہاں ایسی جنگ قدم رکھتے ہیں جس سے محافروں سو فیفا آئے ٹا اور جر کو کمی شمن کا بگاڑتے ہیں گاہ اس سب کے بدان کے لئے عمل صالِح أِن الله لا يضِيع إجرائم حِ يك عمل كها ما يا بعث بع تك الله يكون الله على من الراح الله

دو سرے ہدکہ فریب آدی ج اسلام کرے قوادا ہو جائے گا۔ کہ معظمہ پنج جانے والاسلمان وہاں کا باشدہ مانا جا آ ہے اور کھ والے پر ج قرض ہونے کے لئے ختا شرط نیس ۲ ۔ یعنی فزوہ تبوک جس مدینہ سنورہ کے تمام باشدوں مساجر انسار پر فرض تفاکہ فزوہ تبوک جس حضور کے ساتھ سنر کریں ے ۔ بغیر شرق مجبوری کے ۔ یہ مجبوری یا قر بربایا۔ بتاری کو کہن ہے یا خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم کہ تم مدینہ بی جس ہاری نیابت جس رہو جسے جنگ بدر سے حضرت عمان کی فیرطاخری اور فزوہ تبوک سے علی مرتضی کی فیرطاخری دفتی ہو ۔ اپنی جانس اور فزوہ تبوک سے علی مرتضی کی فیرطاخری دورہ ، ج سفور پر اپنی جانس قربان فرایا جا دہا ہے ۸۔ بلک ان پر فرض تھاکہ حضور پر اپنی جانس قربان کر دیں۔ جسے پروانہ موقد سے معلوم ہو دہا ہے ۱۰۔ یعنی قربان کر دیں۔ جسے پروانہ موقد سے معلوم ہو دہا ہے ۱۰۔ یعنی

http://www.rehmani.net

(بقید صفحہ ۳۲۷) کفار کی زمین میں فاتحانہ قدم رکھی جس ہے ان کے دل جلیں۔ اس ہے معلوم ہواکہ جیے افتہ کے دوستوں کو رامنی کرنا مماوت ہے ایسے تی افتہ اسے معلوم ہواکہ جیے افتہ کے دوستوں کو رامنی کرنا مماوت ہے ایسے تی افتہ اسے دشنوں کو جلانا بھی مباوت ہیں۔ اس معلوم ہواکہ علیم عبادت جس کھار کو قتل کرنا انسین قد کرنا۔ اسکے مال نمیست میں لینا سب شامل جی اور سے ساکہ مدیث شریف میں دارد ہے اور افتہ کی رحمت سے امید ہے کہ سفر مج اور سفر طلب علم کو بھی ہد درجات مطاکرے کے تکہ میں ہواکہ جہاں معلوم ہواکہ جماد مومن کے لئے بھی جملائی ہے اور مداد کرنے والا محن خیال رہے کہ جماد مومن کے لئے بھی جملائی ہے اور

FYYA وَلاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا ادر جو بھے خون کرتے ہیں چوٹا یا بڑا کہ اور ہو الاط مرت بي ت سبان مع لي كا جا كا ب تاكد الله أن كرس س ٱحۡسَنَ مَا كَانُوۡ اِيغْمَلُوۡنَ ®وَمَا كَانَ الْمُؤۡمِنُوۡنَ بہتر کا موں کا اہیں ملا ہے اور مسانوں سے یہ تو ہو ہیں مکٹا كسب كرسب كليس تاه توكول مر بوكر ال كر برگروه على سع إيك فَا يُتَفَقَّهُ وَا فِي الرِّينِ وَلِيُنْزِرُوا قَوْمُهُمُ جماعت شکے تک کر دین کی ہمے حاصل کریں ش<sup>ک</sup> اور واہس آ کر اپنی قوم کو ورسنایل ته ای اید بر که وه بیس والو جاد کرو ان کافرول سے جو تمارے قریب بی وَلْيَجِبُ وَافِيْكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُ وَآنَ اللَّهُ اور چاہیے کروہ تم یم عنی بائیں ٹ اور جان رکو کر اشہ برمیز کاروں سے الْمُتَّاقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مِنْ ما تھ ہے گی اور بہ کوئی سورت اترق ہے توان بی کوئ کنے ملک ہے کراس نے تم یکس کے مان کو ترق دی نے قودہ جوابل والے ہیں امنوا فزاد تهمرايهانا وهمريستبينرون 🏵 ا سکے ایمان کو اس نے ترقی دی الو اور وہ نوستیاں منا ہے بی اللہ

کافر کے لئے ہمی ار چموا فرج حفرت على كا قماكه آب في كو مجودين فزوه تبوك من خرات فراكي اور بوا خرج عفرت هكن کا تھاکہ آپ نے نوسواونٹ اس فزوہ میں فیرات دیا۔ ا عنواو این ملک میں یا وحمن کے ملک میں۔ یعنی عازی کا بورا سفر مبادت ہے لکہ اس کی ہر جنبش مبادت الی میں واغل ہے ٣٠ اس خرح كه تمام مسلمان جماديا طلب علم ك سريس على جاوي اور وطن خال چمور جاوي- اس ے معلوم ہوا کہ عمومات جماد اور تھمل علم دین سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اس اور ایک جماحت محری رہے معلوم ہوا كه أكر بستى مي أيك هخص بعي محمل عالم دين مو جائے تو سب کا فرض اوا ہوگیا ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ علوم دب من علم فقد سب سے افتال ہے۔ آج کل لوگوں نے اس سے لاروائ کر دی ہے اور قرآن کے ع جمونے ترجوں کے یکھے ہے گئے۔ رب فرماتا ہے نے تحمت دی منی اے خیر کثیر مطاک منی۔ اور بندر ضرورت سیج فقہ سکھنا فرض مین ہے انداروزے الماز ایک پلیدی کے امکام سکمنا ہر مسلمان مرد مورت پر فرض ہے کہ ب مباوات سب ر فرض میں اور آجر ر تجارت کے مساکلا لمازم پر اوکری کے مسائل شکھنا فرض افام شافی فرات ہیں کہ علم دین سکمنا لال ' نمازے افعل ہے (فرائن) ٧ - اس سنه تين مسئل مطوم موسة أيك بدك محل علم وین سکھنا مین فرض نسی ہے لک فرض کفایہ ہے۔ روس بدك فيرجمتد يا فيرعالم كو جمتد يا عالم ك تطيد كمل ج جاہے۔ تیرے یہ کہ وٹی چزوں میں ایک کی فرمعترب کے مکد ایک عالم کے بتائے ہوئے سائل مسلمانوں کو مائے چاہیں عد سب سے سلے اپ اس امارہ سے جماد کرنا جاہے کہ سب سے قریب ز کافریہ ہے چرود مرے کفار ے موفیاء کرام قربی کافرے یک مراد لیتے ہیں۔ علاء کے نزدیک سے ہے کہ جماد ترتیب دار کرو جیسا حضور نے کیا ۸۔ اس آیت ہے تمام نرمی کی آیات منسوخ ہیں' اس آیت میں برحم کی معبوطی و مختی واطل ہے۔ یعنی

اپنے ول مضبوط رکھ اور معیبت میں محبرانہ جاؤ۔ اپنے پاس مامان جماد اعلی درجہ کا بقدر طاقت رکھو۔ کفار سے مختکو نمایت بمادرانہ کرو۔ بدلے کا موقع آئے تو ایسا بدلہ نوجو انسیں یاد رہے۔ اگر مناظرہ کرتا پڑے تو بھی نمایت مضبوطی سے کو۔ صرف زیادہ تعداد کائی نہیں کس نے اسکندر سے کماکہ داراکی فوج دس لاکھ ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ قصائی بحموں کی زیادہ بھیڑے نہیں محبرا آ۔ اس بعن جماد میں تقوی افقیار کرد کہ یہ مومن کا بدا ہتھیار ہے اس بعنی منافقین میں سے بعض بعض سے بھور دل کی یہ سوال کرتے ہیں۔ ان کا مقسود اس آیت کا زات اڑانا ہے کرد اُلگ تعلیم اللہ ان ایا تو اس زیادتی سے دیادتی کیفیت مراد ہا یا مومن کی زیادتی جات ہیں۔ یہ فرق ایمان تعمیل میں ہے۔ ایمان اجمائی سب کا کیساں ہے۔ ااس بین آیات قرآنہ کے کہا تھیا۔

http://www.rehmani.net (بقیمند ۳۲۸) اتر نے پر خوشیاں مناتے ہیں کیو کلہ ان میں بشارت وغیرہ پالے ہیں امارے ہاں جب بچہ سورہ اقرا کر گراے تو خوب خیرات کرتے ہیں۔ یہ بمی آیات پر خوشی منانے کی ایک تم ہے

ا۔ معلوم ہواکہ جس دل میں حضور سے محبت نہ ہو' اس میں قرآن و مدیث سے کفری پیدا ہو گا۔ قرآن رصت کاپانی ہے۔ پانی سے اندرونی ج ی اگرا ہے۔ پانی ج کو بدل نسمی سکا۔ تیزیارش کاپانی پڑنے سے کندی نالی کی کندگی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس اس طرح کہ پہلے تو ان آیات کے متکر تھے ہو اس وقت تک نازل ہو چکل بدل نسمی سکتا۔ تیزیارش کاپانی پڑنے سے کندی نالی کی گندگی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کہ پہلے تو ان آیات کے متکر تھے ہو اس وقت تک نازل ہو چکل

حمیں اس آیت کے اتر نے یہ اس کے بھی محر موے روح البيان في فرمايا كه رجس اور نبس من فرق يه ب ک اکثر نجس طبی مجاست یر بولا جا آ ہے اور رجس مقلی خافت برا فذا بعض چن رجس بھی میں جس مجی اور بعض رجس ہیں تب نیس اور بعض اس کے برتکس س موفیاء کرام فراتے ہیں کہ جس کے ول جی ہی ہے عدادت ہو اے توب کی توفیق بہت کم ملتی ہے ' اکثر اس کا فاتمد كفرر مو آ ب- رب تعالى محفوظ ركع سى ياريول اور کی سالیوں اور معیبتوں ہے' اس سے معلوم ہواکہ مومن برمعيب كو مرت كى نكاه ب ديكتاب اور اب ا بن مناه کا بنیجہ یا آزائش سجمتا ہے اکافر کی نکاہ مرف موسم کی خرایوں اور ونیادی اسباب پر ہوتی ہے ۵۔ یعنی آ محمول اور تکابول سے اس مورت کا انکار کرتا ہے یا غراق ازا آ ہے کا اس مجلس سے لکل ہما گئے کے رائے اور موقعہ کی علاش کے لئے اشارے بازیاں کرتا ہے، دو سرے معنی زیادہ قوی ہیں اس سے معلوم ہواکہ مجلس ذكر سے بعامنے كى كوشش كرنى ان مجانس سے نفرت كرنى منافقول کا طریقہ ہے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ جو حضور کے آستائے سے لکلا وہ رب کے دروازے سے ٹکالا کیا۔ اس کے برنکس جو حضور کا ہوا وہ اللہ کا ہوا ہے۔ اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ بعض کی با کر دیتے ہیں بعض آکر جیے کوال اور بادل مضور آکردیے والے وانا ال جيساك جآء ے معلوم بوال ود مرك يدك حفور بر مومن کے ول و جان میں جلوہ کر ہیں جیسا کر م جمع ہے معلوم ہوا۔ تمیرے یہ کہ حضور سارے انسانوں کے بی بن جے کہ رسول کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ چوتھ یہ کہ حنور نمایت شاندار نی بی جیے که رسول کی توین سے معلوم موا۔ پانچ س سے ک حضور کو اپن است سے وہ تعلق ہے جو روح کو جم سے ہو تا ہے کہ اس کے ہر ملو ک الکیف ے فروار ہوتی ہے جیماکہ کنٹیکہ ے معلوم موا۔ ای لئے آگے ارشاد موا غزیز عکنبہ چمنے یہ کہ حضور الله تعافی کی مفات سے موصوف اور اس کے مظریس

mhd. يعتذرون وَإَمَّا الَّذِينَ فِي قُانُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجُنَّا الدَّبِنِ كِهِ وَلَانِ مِنْ آزارِ مِنْ لَهُ ابْنِينَ الدِّبِيدِي بِرَ بِيدِي إلى بِرَجِينِهِمُ وَمَا تُؤَا وِهُمْ كِفِرُونِ ۞ أَوَلَا بِرُونَ برُصانُ نُه اور وه مغربی بر مرکے تے کیا اہیں ہیں سرعت ٱنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِ عَامِ مَرَّةً ٱوْمَرَتِينِ ک ہر مال ایک یا دو پار آزمائے جاتے ہیں تک ؿؙؙؙٛػڔؖڵڲؾؙۊؙؠؙٷؘ<u>ڹ</u>ٷؘۅؘڵٳۿؙڂڔؽڐٛػٷٛۏؽ؈ۅٙٳۮٙٳڝؘٲ ہمر نہ تو توب کرتے ہیں نہ نعمت مانتے ہیں ادرجب کوئی ٱنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَظَرَبُعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَزِلَهُ مورت اترق ہے ال یں ایک دوسرے کو دیکھنے محق ہے و کا کو فائیں مِن احدِه تقرائص وفوا صرف الله قلا دِیکِتا تو ہیں ہمریٹ عاتے ہیں انڈ نے ایکے دل پلٹ دیسے بِانْتَهُمْ تَوْمُ لِآيفُقُهُونَ ﴿ لَقَلَ جَاءُكُمُ رَسُولٌ و ناہم لوگ بیل تہ بیٹک تماسے ہاس تغریف لائے تم یں سے دہ رسول کے جن پر جمادا مشعت یں پڑوا گراں ہے ث عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَاءُوْفُ مَ حَيْمُ ﴿ وَانْ تها ری مجلاق کے بنایت ماہے والے شمسلال پرکیال مہران محراکر تُوْلُواْ فَقُلْ حَسِبِي اللَّهُ ۚ لِآلِكُ ۚ إِلَّهُ الْإِلَّا هُو عَلَيْهِ وه منه بيريس وقم فرادوكم في الشدكاني ب نا اس يرواكي بدك بيس يس تُؤكُّلُت وهُوسَ بُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ نے اس بر بمرومری اور وہ بڑے عرش کا ماک ہے الله مينزلء

کونکہ اللہ ہمی روف رحیم ہے اور حضور کو ہمی روف رحیم فرملا کیا ہے ' ماتویں یہ کہ حضور کی رحت مارے جمان کے لئے ہے گر داخت صرف مسلمانوں کے لئے۔
خیال رہے کہ اگر مزیز پر وقف کیا جائے تو آیت کے معنی یہ ہوں سے کہ وہ مسلمانوں کو جانوں سے ذیاوہ عزیز اور پیارے ہیں ' ان کے ذمہ کرم پر تسارے تمام کناہ
ہیں ' یہ سخی روح البیان نے ارشاد فرمائے۔ بعض قرائد می گذشتگی ف پر زیر ہے جس کے معنی ہیں کہ حضور نقیس ترین جماحت میں تشریف ان کہ عربی ' قربی ' مطلی ' ایس کے اس باب تمام نہیں کے ماں باپ تمام نہیں کے ماں باپ تمام نہیں کے ماں باپ سے افتحل ' ان کا میت منورہ تمام نہیں کے حضور کی وادت مکہ جس ہے داستہ منورہ تمام نہیں کے حضور کی وادت مکہ جس ہے داستہ ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی وادت مکہ جس ہے

https://archive.org/details/@awais\_sultan Download Link=>

(بقیہ صفر ۲۲۹) رہائش مدینہ میں محر تشریف آوری ہر مسلمان کے سینہ میں میں مورج رہتا ہے جوشے آسان پر محرچکتا ہے سارے جمان پر چرچے سورج کا عام کیش ین روشن و ہر مکد ہے محرفاص فیوض قاص مکد چنانچہ وہ محیوں میں واند بکا آ ہے جن میں محول کھلا آ ہے باقوں میں مجل بکا آ ہے ' بدخشاں کے مہاڑوں میں نساد یا توت بنا آ ہے ایسے می حضور کا عام فیض بینی تبلغ برایک کو پہنچا محرایان صرف مومنوں کو طا۔ عرفان عام ادلیاء الله کو تعلیت اور فو ثیت کا جام خاص ادلیا کو محابیت مخصوص جماعت کو۔ حضور کی وفات سے حضور کی ولادت یعن ظمور ختم ہوا تشریف آوری فتم نہ ہوئی۔ آپ بیشہ کے لئے آگئے جیے سورج کے غروب سے اس کا

mm. النائمًا ١٠٩] . سُورة يُونسُ مَكِتَ اللهِ الْرُنوعاتها الله مرة روس كى باس يريل رورا ايك موفرا بات ادرا كم بزارا فرسوتيس معيدي الله ك ا) سے شروع جو بنایت مربان رم والا الْوِّنِلْكَ الْبُ أَلِمُنْ الْحَكِيْدِ وَ أَكُانَ لِلنَّاسِ بِهِ عِمْتِ وِالْ بِمَا سِي مَ يَنِينِ مِن لَهُ مِنْ وَيُونِ مِن الْمِنْ عَجَبًا أَنْ أَوْحَبُنَا إِلَى مَ جُلِ مِنْ مُولِ مِنْ الْمُولِ الْمُعَلِيمِ الْمُؤْمِلُ أَنْ الْمُعْرِمِ الْم نا دُان اور ایمان والول کو تو تخری دوکر ان کے لئے ال کے رہ سے پاس دونوه ما بنا ہے کہ کافر او نے دیکے یہ تو لِلْحِرْقُبِيْنُ ﴿ إِنَّ مَا تَكُمُ اللَّهُ الَّذِي كَا لَكُو كُلَّا کھلا بادو گر ہے ہے ۔ بی*نک تبا*ط رب اللہ ہے جس مَان يَهِ ادرَ زِين جِهِ دِن بِنَ مَنْكَ فَ بِعَرُونَ بِرَامِتَوَى زَوا فَ عَلَى الْعَوْنِ بِرَامِتُونَ زَوا ف عَلَى الْعَرْنِينِ بُيكَ بِرُالْإِمْرُ مَا مِنْ شَيْفِ بُيعِ إِلاَّ ر میساس ک شان کے دائی ہے ، کا ک تدبیر فراتا ہے ف کو فی مفارش نہیں عمر مِنْ بَعْدِ إِذْ نِهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ مَا تُكُمُّ فَاعْبُدُ وَلَا مُ اس کی اجازت کے بعد اللہ یہ ہے انٹر تبارا رب تو اس کی بندکی مرو رمنی الله عنمانے اس کی تنیر شفاحت سے فرائی ب

توكياتم دميان نبيركرتے لاء أسى كى طرف تم سب كو بھڑا ہے المتدكما

ظبور ختم ہو آ ہے۔ندک وجود ۸۔اس سے معلوم ہواک حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی امت کے دکھ ورد سے خبردار ہیں کیونک ماری تکلیف کی فرکے بغیر قلب مبارک ر کرانی سی آعق-مے حضور کی رسالت بروقت ہے ایسے تل آپ کی خرواری بر ساعت ہے بینی اور لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی خبر کے حریص ہوتے ہیں محرب رسول رحت افی احت کی جرر حریص ہیں ا نی یاک اللہ کی بے نیازی کے مظراتم ہیں ال ان ساری آیات م الله تعالى في المار عضور كاميلاد شريف ارشاد فرايا ان كي عجيًّا تشریف آوری اور ان کے فضائل۔معلوم ہواکہ حضور کامیلاد برصناست الهيد ب كرشته نبول في محى ان كاسيلاد شريف برحك لندامياد منت انبياء بمى ب-ا، عکست والی کتاب سے مراد قرآن شریف ب یا نوح محفوظ يعن جو آيات حضور محرمصطفي صلى الله عليه وسلم تم كو سنات بين وه نه جارو بين نه شعر نه كمانت بك لوح محفوظ میں کمعی مولی آیات میں یا یہ قرآن شریف کے ابراء می جس کے بر کلے می بزار با معمق بی- اس كاكوكى تمكم بيكار شيس- ٢- بنب حضور في باذن التي اعلان نبوت فرمایا قو مشرکین کمہ بولے یہ کیے ہو سکنا ہے کہ نبوت جیسا عده ایک انسان کو کے اس پریہ آیت کریر نازل ہوئی (ٹزائن و روح) ان ہے وقونوں نے نکزی' پھروں کو تو خدا مان لیا محر حضور کو نبی مانے میں آل کرتے تے اب اس ہے وو مسلے مطوم ہوئے ایک بیا کہ حضور کا ڈرانا عام انسانوں کو ہے محربشارت صرف مومنوں کو ہے ' دو مرے یہ کہ حضور تمام اولین و تخرین کے نبی ہیں ہم۔ قدم سے مراو قدم کی مکہ بے بین مقام مطلب یہ ہے کہ تیامت میں سب ہی رب کے حضور کھزے ہوں مے تمر کافرو مومن کے مقام میں فرق ہو گاقدم صدق سے مراؤیا اللہ کی رحت ہے یا مشور کی شفاعت میداللہ بن عباس

(روح) مومن کو یه دونول چزی نعیب ہوں گی ۵ - کفار

کے اس قول میں ان کے اینے مجز اور حضور کی عظمت کا

اقرار ب وو حضور صلى الله عليه وسلم س مافول العادت چزیں دیکھتے تھے بعنی معجزات او اے مبادر کہتے تھے ہے کیتی تجب ہے کہ تم بشرے ہی ہوئے کا تو انکار کرتے ہو انکر لکڑی اچھر کو خدامان کیتے ہوا طالا نکہ خدا وہ ہے جو سب کا خالق ہوا سب سے پہلے ہو اور یہ چزیں محلوق ہیں۔ تسارے بس میں بیٹ منسوت والازمنی سے مراد عالم اجسام بعنی خک بے عد بسال ہوم سے مراو وقت ہے میے عُلْ یَوْم مُوَدِ شَابِ عِن کو تک وال وات مع و شام تو سورٹ سے ماصل ہوتے میں عروقت اس پر موقوف سی انانہ اکرچہ مادت ہے احرسورج وغیرہ سے پہلے ہے۔ رب نے چہ وقتوں میں اس لئے آسان زمین بنائے آ کہ بندوں کو تعلیم موکد کاموں میں جلدی شد کیا کریں۔ توب اوائے قرض الزکی کا نکاح میت کاوفن الن میں جلدی چاہیے باتی کام اطمینان ہے کرنے چاہئیں۔ نیزیہاں وقت پیدائش کاؤ کر ہے اور فیکون میں طریقہ پیدائش کا۔ بینی رب نے چہ ون میں بنائے محمر کن فرما کر

http://www.rehmani.net (بقید صفحه ۳۳۰) اے ڈھالنے کو شخے پیننے کی ضرورت نہیں ۸۔ یعن عرش میں احکام تحویب نافذ فرمائے کہ وہاں سے عالم پر احکام جاری ہوتے ہیں جسے وارافخلاف سے قوانین میں کر ملک میں جاری ہوتے ہیں ۹۔ یمال قدیر امررب تعالی کی صفت ہے۔ اور وہ سری جگہ فرشتوں کے متعلق ارشاد ہوا۔ وَالْمَدَ بِرَّابَ لَمَرًّا لَیْکِن اَن آبھوں میں تعارض نہیں 'رب تعالی احکام نافذ کر آ ہے 'اور فرشتے ان احکام کو جاری کرتے ہیں۔ قدا حقیقتہ دیر امررب تعالی ہے اور اس کی مطامے فرشتے ۱۰۔ اس میں بتوں کی شفاعت کا انکار ہے ' اور انجیاء ' و اولیاء علاء ' صالحین کی شفاعت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالی ونیا می میں حضور کو شفاعت کا اذان دے چکا ہے ' فرما آ ہے وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ

مَنْ لَا تَكَنَّ لَكُمْ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ مَنْ حضور كا تجده فرمانا عرض معروض كرنے كى اجازت كے لئے ہو گا۔ نه كه شفاعت كا استحقاق حاصل كرنے كو الله يعنى رب تو وہ شان والا ہے جس كى بارگاہ شي اس كى اجازت سے انجياء و اولياء شفح بي - رب كى عمست شفاعت كرنے والوں كى مقست سے مطوم كرو۔

ا۔ جو نکہ تیامت کاامل مقعود نیکیوں کی جزا دیا ہے' اس لتے اس کو وعدے سے تعبیر کیا۔ خطرناک چیزے ڈرانے كا نام وهيد ب ٢- خيال رب كه عدل تو كافرو مومن مب کے ساتھ ہوگا۔ محرمومن کو عدل کے علاوہ فضل ہمی اللے گا۔ جنت کا وافلہ وہاں کی تعتیں عدل سے میں محر دیدار الی محض فعنل ہے۔ نیز مومن کے عدل میں ہی فنل شال ہے ٢- يعني نيوں نے ويا من انساف كياك رب كى الحاصت ك- اس كا بدلد الميس مل كا يا الله تعالى انسیں انساف سے بدلہ دے گا۔ نہ ان کے تواب میں کی كرے نہ عذاب من زيادتى۔ يه انسان رحمت كے خلاف نسي علم كے خلاف ب ساس سے معلوم ہو رہا ب که کمولاً بوایانی کج لوا وردناک مذاب صرف کفری سزا ہے۔ فاس مسلمان اس سے محفوظ رہیں مے ۵۔ اس ے اشارۃ فرمایا کیا کہ کافروں کے ناسمجھ سے جو فوت ہو محے ہوں' انسیں عذاب نہ ہو گا کیونک انسوں نے کفرنسیں کیا ۲۔ یمال نمیام سے مراد جلال والی مرم روشن ہے" اور نور ے مراد جمال والی استدی روشنی یا میاء سے مراد ذاتی روشن ہے اور نور سے مراد دو مرے سے مامل ک مولی روشن- جاند سورج سے نور لیتا ہے یاضیاسے مراد الي تيز روشن ب جو تمام چرافوں كو بجا دے نور ے مراد ہلی خوفکوار روشی ہے۔ جو چراخ نہ بجمائے کے سورج کے لئے بارہ برج منزلیں مقرر کیں۔ حمل اور ا جوزا ربع کے لئے مرطان اسد سنبلہ امری کے لئے میزان۔ مقرب کوس فریف کے لئے مدی دلو حوت ا مردی کے لئے۔ اور جاند کے لئے افعالیم منزلیں۔ ہر برج کی کیا ہے۔ مزلیں۔ سورج یہ بارہ برج ایک سال میں

کے اے پینے کو کو تا بان کے اور دروناک مذاب ان کے کفر کا تھ وہی ہے جس نے مورق کو بھٹھا گا بنایا اور بالد بعکتا تھ اور اس کے لئے منزلیں فہرائیں ٹ کتم برسول گنتی اور صاب مانوشه الله نے اسے نه بنایا عرفق نشا نیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والول کیلئے تل بیٹنک رات اورون کا بدایا آنا له ادر جو که الله نے آسانوں اور زمین میں بیدا کیا النابي تنايال إلى ور والول كين نه يلك وه ج مادر عني ايد بنیس رکھتے اور دنیاکی زندگل پسند کر چھٹے اور اس پرمعلنق ہونتے گئی اوردہ جو ہماری آیوں سے مفلت کرتے میں گلہ ان وگوں کا فیکانا

طے کرتا ہے اور چاند اسیس یا تمیں دن میں یہ افعائیس مزلیں طے کرتا ہے۔ ۸۔ موسم کھیت کی پیدا وار و فیرہ اور نمازون کا حساب مورج ہے اور حساب جی اور خیرہ چاند ہے معلوم کرو۔ ۹۔ اس ہے معلوم ہوا کہ چاند کے مینے اللہ کا اور سخی مینوں ہے افعنل ہیں ہی ان کی جنزی آسان پر ہے ہی گئے اکثر اسلامی کام چاند کے حساب ہے ہوتے ہیں جیے ذکوۃ مید 'روزے و فیرہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ضرورت پوری کرنے کے لئے سمتی مینوں سے کام لے لیا کریں محرابے حساب ہیں چاند کے مینوں کا حساب رکھا کریں ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی اور علم بیئت بڑے مفید علم ہیں۔ اس سے اللہ کی قدرت معلوم ہوآ کہ جا بھی خورے نور اس کے اللہ کی قدرت معلوم ہوآ ہے بشرطیکہ ان سے و بی علوم میں مدد کی جا ہے اس کے مقدم ہوآ ہے بشرطیکہ ان سے و بی علوم میں مدد کی جا بیا ہے مقدار اور کیفیات میں دن رات کا بدلار رہا 'مجمی فحداد کے محدم

Download Ling=> http://archive.org/details/@awais\_sul (pri) المني منى المناب عاشقال كاوت ميد و فراق كازمانه ہے۔ ہر رات میں ساعت اجابت ہوتی ہے۔ محرونوں میں صرف جمعہ میں۔ یعنی ہفتہ میں صرف ایک دن اجابت کی ساعت ہوتی ہے ۱۲ چونکہ ان چیزوں میں خور کر کے انھان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے اس لئے ابنی کاؤکر فرمایا۔ کافریہ چڑی و کچھ کر زیاوہ سرکش ہو جائے ہیں۔ آج اکثر سائنس وانوں نے سائنس میں ترقی کرے رب کا انکار کردیا۔ ۱۳ کے دنیا کو اپنادار القرار سجد بیٹے مالانک بددار انفرار یعنی بھامنے کی جگ ہے سال آیات سے مراد حضور کی ذات آپ

> باسس يونس، يمت رون»

النَّارُبِهَا كَانُوايكِيْسِبُونَ النَّارُبِهَا كَانُوايكِيْسِبُونَ النَّارُبِهَا كَانُوا وَعِلُوا دوزغ ہے ماہ بدار ان کی کمائی کا بے فک جو ایمان لائے اور اچھے کا کے تے ان کارب ان سما یان کے سبب انہیں داہ نے گاتہ ان سمے یہے نَحْتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ٥ عَوْيُهُمْ فِيهَا جسری<sup>ں</sup> بہتی ہوں گل کے انھست سے مانوں میں ان کی دما اس میں یہ ہوگی ہے مسر سُبُعِنَكَ اللَّهُمَّ وَنَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَمْ وَأَخْرُدُعُومُهُمْ الته بخف إكى باوراك مع وقت فوطى كابط بول سلاكب تداوران كي دماكا فاتر يسب كرسب نو بير مرا الله جرريع سامس جبال الداكرالله وكرار الدوكون بربواني لِلنَّاسِ الشَّرَاسُتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِلَقْضِي إلَيْر بلوط ہو پکا ہوتا کی تو ہم چھوڑتے البس جو ہم سے ملنے کا ابد نیس رکھتے کہ اپنی مرحتی میں بھٹکا کریں ناہ اور جب آدمی کو ناہ کیلیف بسبتی ہے دَعَانَالِجُنْبُهُ آوُقَاعِدًا أَوْقَالِهُا ۚ فَلَيَّا كُثُّا فُلُمَّا كُلُّكُ فَنَا بين بكارتا ب يلي اور زيق اور كمرت بحرجب بم اس ك تكيف عَنْهُ ضُرَّةُ مُرَّكًا نَ لِكُرِيدٌ عُنَا إِلَى ضُرِّرِمَّتَ دور كرفية بن الله عل ديّا بع ويكبي كمي كليف كربيني بربين بكاراي نامًا كَنْ الْكُنْ بِينَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْ الْيَعْمَلُوْنَ ﴿ ت يو بيس بيل مركمان ركمان وسع برص والول كوان كرمهم الله

کے معرات ا آپ کی صفات اور قرآن شریف کی آیات م ۔ فغلت سے مراد ان کا انکار کرنا سے کفرے۔ اس ک دو براہے جو آگے نہ کور ہے ا۔ جمال انسیں بیشہ رہنا ہے۔ معلوم ہواکہ حمنگار مسلمان اگرچہ بعض صورتوں میں دوزخ میں جائمیں سے محرود زخ ان کی منزل ہو گی نہ کہ ٹھکانہ ۲۔ یعنی بقدر موقعہ اور بقدر طاقت الذا جو كافر مومن ہوتے على مرجاوے ایسے على مسلمانوں کے نامجھ بیج جنتی ہی کہ اسیں کمی عمل کا وقت عی نه طار لندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں ایسے ہی جو محابد اس وتت وفات يا ميخ جب شرق احكام بالكل نه آئے تھے یا بہت کم آئے تھے جے معرت فدیجہ اور ورقہ بن نو فل وفيرو- بيه تمام جنتي بي ٣٠ معلوم ہوا كه جنتي اے کمریار کو خود پہان کے گا۔ کس ربیرک ضروت نہ ہو یا کی بیہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا داخلہ ایمان کی وجہ ہے ا اور وہاں کی نعتیں اور درجات افلل کی وجہ سے مول ے ۔ یا محض رحت الی سے محررب تعالی کا دیدار اور حضور کی معیت بی خاص فضل پروردگار ہو گا۔ سے لین جنتی لوگوں کے محلات کے بینچے رووجہ شمد مشراب طبور ا فالع پانی کے دریا نہ بیس مے بلکہ نسری بیس گ۔ نسر اور بحر می فرق ہم پہلے ما یکے میں ۵۔ یعنی جب رب تعالی ہے میچہ مرض و معروض کریں مے تو پہلے اس کی جمہ و تا كريس م جيساك شاي دربار كا تامده ب- آج مجي نمازی پہلے مُنهَائِدًا اللَّهُمَّ يرحما ہے۔ كويا وہ نماز كى مالت ش جنت می ہو آ ہے ٢ ۔ كد جب وہ آلي مي آلي وو مرے سے ملیں مے تو سلام کریں ہے۔ یا فرشتے جنتوں کو سلام کریں مے معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرہ اور ہو قت رخصت حمد الی کرنا جنتی لوگوں کا مشخلہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ رب تعافی کی طرف سے جنتوں کو تحیت ہوا کرے گی۔ ے۔ اس سے معلوم ہواکہ جنت میں تمام عبادات فتم مو جائيس ك- محرحمد الى وبال بعي موكى-حضور کی نعت ہمی بالواسط رب کی حمد بی ہے۔ ٨٠ كافر مجمی شرکو ایک جلدی جاہتا ہے بیسے فیر کو اکد کتا ہے ا

الله مجھے آج بی بلاک کروے میم پر فور آعذاب نازل فرماوے وغیرو۔ اس آعت سے معلوم ہواک ہماری قمام وعاکمیں قبول ند ہونا بھی رحت ہے کہ ہم مجھی برائی کو بملائی سمجھ لیتے ہیں میسے باوان بنار طبیب سے میٹی اور خوشما دوا مانگا ہے۔ مرطبیب سی رہا۔ اس سے معلوم ہواکہ مند میں اپنے کو یا اپنے بال بجوں کوکوساند چاہیے ہروقت رب تعافی سے خیری مائے۔ نه معلوم کون ساعت تبوایت کی ہو ۹۔ ثمان نزول۔ نفر بن حارث نے کما تعاکہ خدایا اگر اسلام سیاوین ہے اور ہم اسے قیول نمیں کرتے تو ہم پر پیٹر برساوے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا نمیا کہ بندہ جوش میں اپنے اور اپنے مال و میال کے لئے بدوعائیں کرلیتا ہے مکر رب کرم ے تبول نیس فرمائلہ ۱۰ء معلوم ہوا کہ سرکش اور عاقل کو لمی حمر لمنی رب کا عذاب ہے میصے صالحین کی لمبی عمریں رب کی رحمت بین کہ کافر لمبی عمریش کناو زیاوہ

444

- رب فرا ایم و ما دعو الکود بن الای مثلا ایدل ایدل ایدل می تقارض نسین ۱۳ بین معیبت دور بون پر پھر پہلے کی طرح کفرو گناوی میں جتلا ہو جاتا ہے اور اپنی تکلیف کا زمانہ بمول جاتا ہے۔ مومن اس معیبت کو یاو رکھتا ہے اور خدا تعالی کا بیشہ شکر کرتا رہتا ہے جمال معلوم ہوا کہ صرف معیبت میں رب کو یاد کرنا اور آرام میں اے

بھول جانا طریقہ کفار ہے اسمیبت میں مبراور راحت میں شکر موسن کی صفت ہے

ا۔ اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ ممنگار مومن اگر چہ کیما ی مناه کرے محرصد میں رہ کر کر آ ہے۔ کافر کتابی چھوٹا مناه كرے محرصد سے كل كركر آ ب- ايان لانا مديس ربتا ہے اور انمان سے لکنا ملا بندگی سے لکنا ہے ا۔ روش دلیوں سے مراد گزشت انبیاء کرام کے مخلف معجزات جی جو زمانوں کے لحاظ سے انسی عطا ہوئے مینی علید السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا۔ تو آپ کو اس کے مطابق معجزے کے۔ جیسے مردے زندہ کرنا' اندھے' کو زھی ایجھے کرنا وغیرو۔ موی طبیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شور تھا تو آپ کو اس زمانے کے معابق معجزے فے الفی کا سانب بنا اواقد کا سورج کی طرح چکنا س یاں زمن سے مراد مطلق زمن ہے ندک عرب شریف کی زین میونک عرب کی زین عل ان سے پہلے کوئی نی نہ آئے جن کو جمثلانے سے وہاں عذاب آیا ہو۔ س یعنی تم لوگ گزشتہ لوگوں کی زمین میں آباد ہو تسارے بعد دو مری قویس ای زین می آباد موں گے۔ جیسے یہ زین ان ے م کک میکی ایسے بی تم سے دو سروں تک سنے ی- فقرا ایمے اعمال کرو باکد اجر بھی یاد اور آئدہ تسلیس حمیں اچھائی سے یاد کریں ۵۔ شان نزول۔ کفار کم ک ایک جماعت نے حضور کی فدمت میں عرض کیا تھاکہ اگر آب وابع اس كريم الحان لے آكي و تب كوئى وو مرا قرآن لاكي جس بي مارك يتون كي برائي نه موا اور ان کی مبادت چموزنے کا تھم نہ ہو۔ اور اگر دو سرا قرآن اس طرح کا نازل نه موسطے تو آپ خود ی بنالیس یا اس قرآن می ماری مرضی کے معابق ترمیم کرویں۔ اس یہ

اور جنک مم اے تم سے بہل معیق بلاک فرادی جب وہ مدسے بڑھے اور ابھےرول ان ك إلى روش ويس مرآئ تمادروه اسع تهدى جيل كايان لا ترم يول ي یدار دیتے یں مروں کو پھر بم نے ان کے بعد تبیں زین یں مانفین ڡؚڹؙؠۼ۫ڔؖۿۭؠؙڶؚؽؙڹٛڟ۠ڒؘڲؽڡؘڗۼؠڵؙٷؘؽؖ؈ۅٳۮٙٳڷؙؿؙڶٳ کیا تک کو دیجیں تم کیسے کا کرتے ہوتک اور جب ان بر م انتظے موا اور قرآ ن ہے آئے۔ شہ یا اِس کو برل دیجے۔ تم فرا ڈیلے نبیں بینچنا کم یں اسے ابنی طرف سے ف بدل دول بی توای کا تا ہے ہوں جومیری طرف دمی ہوتی ہے ته بی اگر ایٹ رب ک الرائی کردن تو مجھے بھے دن سے عذب کا ڈر ہے تھ تم فراؤ اگرانٹہ جا بتا تویں اسے تم بر نہ بڑمتا نہ وہ تم کواس سے هُ فَقَدُ لِبَنْتُ فِيْكُمُ عُمَّا إِمِنْ قَبْلِهُ الْفَلَاتَغُقِلُونَ ٩ فروار كرناك توين اس سے بيدتم ين ابن ايد فرطوار چا بول توكيا جي مقل بي ال فَمِنُ أَظُلُمُ مِنْ إِنْ أَنْ تَرَكِي عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَوُكُذَّبَ تو اس سے بڑھ کر ظام کون جو اللہ برجوث باند صفال یا عل تیں

سے آیت کرید نازل ہوئی (قزائن العرفان) خیال رے کہ ان کفار کی ہے ہوائی یا مسفوے لئے تھی یا استخان کے طور پر " کی ہی ہوا وہ اپ ارادے میں فائب و خامر رے ۲- یعنی ایسا قرآن لائیں جس میں ہمارے بنوں کی برائی نہ ہو۔ یا اس قرآن میں ہے اس قیم کی آیات نکال دیں یا ان میں تبدیلی کر دیں ہے۔ اس ہے اشار ق معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے تو نہیں بدل سکا۔ باں رب تعاتی سے مرض کر کے بدلوا سکتا ہوں۔ بعیسا کہ تحویل قبلہ وغیرہ واقعات میں ہوا کہ حضور کی مرض کے مطابق معلوم ہوا کہ ایک طرف سے دلیل نہیں بکر سے۔ اور حضور کی مرف سے معلوم ہوا کہ قبلہ دھرت فاروق کی برکت سے رمضان شریف کی شب میں یوی سے معلوم ہوا کہ قرآن کی عبارت اعراب طریقہ تحریر سب رب کی طرف سے بائل فیر مخار خابت نمیں کر سکتے حضور کے افتیارات رب کی عطا ہے ہیں۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی عبارت اعراب طریقہ تحریر سب رب کی طرف سے بائل فیر مخار خابت نمیں کر سکتے حضور کے افتیارات رب کی عطا ہے ہیں۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی عبارت اعراب طریقہ تحریر سب رب کی طرف سے

http://www.rehmani.net (بقید سفی ۱۳۳۳) ہے۔ طاوت کا طریقہ ہمی ان جی سے کسی جی جائز نہیں ہے۔ اس آیت جی نامکن پر معلق کیا گیا ہے۔ یعی الریاطرس جی جی رب کا گناہ کروں اور قرآن کریم جی تبدیلی کروں تو جھے ہمی مذاب کا فطرہ ہوگا جے رب کا فرمان کہ اگر رب کے بیٹا ہو آتی پہلے جی اے پوجنا ورنہ نہ حضور کا گناہ ممکن ہے زید خوف نیال رہے کہ انہیاء کرام کو رب کا خوف بہت زیادہ ہو گا ہے محرمذاب کا خوف نہ ہے نہ ہوگاوہ تو لکو تخوف تکیا پہلے کے مصداق جی بلکہ انہیں جیب الی ہوتی ہے ۱۔ کو نکہ نہ جی نے کسی سے مجھ پڑھا نہ سکھا۔ رب تعالی نے جھے سکھایا اور حمیس تعلیم دینے کا تھم دیا۔ الندا میرا قرآن پڑھنا اس کے اسرار بیان کرنا '

mmm ؠٳٳؾ۬؋ٳٮۜٞڎؙڵٳؽڣٚڸڂؙٳڵؠؙۼڔۣڡؙۏڹۛ؈ۘؽۼؠؙؙۮؙ؈ؘٛؽؚٷڹ بمندائے ہے شک مرموں کا بھا نہ مرحوال اور اللہ کے موا ایس جیز کو ہوجتے جی اللهِ عَاٰلاَ يَضُرُّهُ مُ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلِيَّفُونُونَ هُوُلاً جو ان کا بکہ بھل نہ کرے اور نہ برا ت اور کیتے بی کریہ اللہ سے بہاں شُفَعًا وَأَنَاعِنْكِ اللَّهِ قُلِ ٱتُنَيِّئُونَ اللَّهَ بِمَالَا يَعْكُمُ براسے مغارحی نک تکے تم فراؤکیا انڈکو وہ بات بتاتے ہو جواسکے علم پس فِي السَّمْ لُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَاحِنَهُ وَتُعَلَّى عُنَّا خ آسانوں میں ہے نہ نہیں میں کا اسے باکی اور مرتری ہے ان کے فرک سے فی اور لوگ ایک ہی امت تھے تے ہمر فلعت ہوئے ادراگر مرے رب ک طرف سے ایک بات پہلے: ہو بک ہوتی کی توبسیں انکے انتلافول کو اَنْ بِرنِيعَدُ ، وِيُهَا بِوَيَا اور كِيتَ مِن النبران كِي دب كَي طرف سَي كُولُ نَشَالُ مِّنُ سَّ بِهَ ۚ فَقُلِ إِنَّهَا الْغَيْبُ بِللهِ فَانْتَظِّرُوا ۚ إِنِّي میوں بنیں اتری یہ تم فراؤ بنب تر الذکے کئے ہے اب راست دیجویں عمی مُعَكُمُ مِنَ الْمُنْتِظِرِينَ فَواذَ الْذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مُ مِّنُ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُرٌ فِي ايَاتِنَا فَإِ فیتے بر کسی تکلیف سے بعد بوانین بنجی فتی ناجیمی وہ جاری آیوں *کے ما* تدواؤں ملتے بھا اللهُ اَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله تمزماد والندى خيرتد برس جدري ماتى ب بينك ماس فرفت ماس يحركم ب ين

اس کے تھم ہے ہے۔ معلوم ہواکہ حضور کا ہرکام رب
کے تھم ہے ہا۔ اس ہے اشارۃ معلوم ہواکہ نی ملی
اللہ علیہ وسلم ظہور نیوت ہے پہلے احکام قرآئی ہے خردار
ہے۔ ظہور نیوت کے بعد تبلغ شروع فرائی اس لئے
صفور نے بھی کوئی گناہ نہ کیا رب کے عابد اور نمازی پہلے
ہے تی تھے۔ بلکہ جب پہلی وتی آئی تو حضور احکاف اور
عبادات میں مشغول تھے۔ آیت کا متصدیہ ہے کہ اگر مجھے
عبادات میں مشغول تھے۔ آیت کا متصدیہ ہے کہ اگر مجھے
عبوت ہوئے وقتی و فجور کی عادت ہوتی تو اس سے پہلے
تی کلام گمز کر رب کی طرف نبست کر دیا کر آ اللہ اس
طرح کہ جموئی آیتی لوگوں کو شائے اور رب کی طرف
ان کی نبست کرے یا غیرخدا کی ہوجا کرے 'بلکہ ہر کفراند
ہر جموت باند صنا ہے نیز جموئی حدیثیں گھڑیا ہمی اللہ پر
جموت باند صنا ہے نیز جموئی حدیثیں گھڑیا ہمی اللہ پ

ا، چنانچہ تجربہ ہے کہ نیوت کا جمونا وطوی کرنے والے بیشه ذلیل و خوار ہوئے اور خراب حال میں مرے جیسا کہ ميلر كذاب كامال اور مارے زمانه عن غلام احمد قاديانى کا انجام موای وے رہا ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ ان کی عبارت سے کچھ فاکدہ نہ ان کے نہ ہوننے سے مکھ نتسان۔ بلکہ معالمہ برتکس ہے افتدا اس آیت بر ب اعتراض شین مو سکتا که ده لوگ پترون ماند سورج کو بيد تے اور ان چروں سے برے فائمے سینے ہیں۔ سے بین اللہ تعالی ان کی سفارش سے مارے ونیاوی کاردبار چلا رہا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ تیامت اور جنت روزخ کے قائل نہ تھے نیزوہ بنوں کے متعلق دمونس کی کیج ، شفاعت کے قائل تھے کیونکہ وہ بنوں کو الد مان کر فنفع مانتے تھے اِذٰنُسَةِ نِلُهُ بِرَبُ الْعُلَيْسُ بَيْرُوهُ فِيرِ شَفِح كُو شَفِع مائے تھے۔ اسلامی شفاعت سے تین طرح فرق کرتے تھے۔ لنذا وہ مشرک تھے سب یعنی ان بنوں کی شفاعت نہ دنیا میں بے نہ آخرت میں۔ اگر ہوتی تو رب تعالی کے علم میں ہوتی۔ علم النی کی نفی ہے اصل نفی مراد ہے۔ ۵۔ خیال رہے کہ مشرکین کا ان بنوں کو شفیع مان کر بوجنا شرک تفا' یا دمونس و برابری کی شفاعت ماننا شرک تغااس

لئے یہاں یٹرکون فرمایا کی انبیاء و اولیاء کی شفاعت پر جن ہے۔ وہ شفاعت و جاہت کی محبت کی اذن کی ہوگ۔ اے شرک مجمنا مماقت ہے۔ فذا یہ آیت وہایوں کی دلیل نیس بن سکتی ہو ۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں قتل ہائتل تک سارے لوگ موس نے یا طوفان نوح کے بعد زمین پر سب سوس رہ گئے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہے سارے عرب موس نے پھر حمر بن لی بنت پر ستی کی ابتداء کی۔ اس صورت میں لوگوں ہے مراد خاص المل عرب ہیں یا اول المراہ میں سب لوگ موس نے کہ ہر بچہ ایمان پر بیدا ہو تا ہے۔ پھر یہاں آکر بچھ ایمان پر رہے ہیں بچھ کا فرہو جاتے ہیں (فزائن و روح) کے بین یہ فیصلہ کہ عذاب قیامت کے بعد ہو گا۔ یا ہرامت کی ہلاکت کے لئے ایک وقت مقرر ہے۔ میں جو چھ جیں ابھے صفا پیاڑ کو سونا بناوینا یا سائے علیہ السلام کی طرح پھرے

Download Ling=> https://archive.org/aetairs/ wawais\_surv (بیر سند ۱۳۳۳) اونٹ و فیرو نکال رینا محمور ان نوکوں نے صنور کے بے شار مجزات کا اختباری نہ کیا۔ ۹۔ آویانت سعب می فرمایا کہ اس آیت میں عیب سے مراد عالم مكوت ہے ، جو بم لوكوں سے يوشيدہ ب ، جمال سے آيات قرآن اور انبياء كرام كے معجزات ازتے ہيں۔ قومقعد يہ ہے كه تمهارے مطلوب معجزات ظامر كرنے ير می بذات خور قادر نسی اللہ کے ارادے سے خاہر فرما ما ہوں۔ اب جو انسین نہ مان کر دو سرے معجزات ماتھے وہ عذاب الی کا مستحق ہے النذا اب تم عذاب کا انتظار كرد ١٠١١س سے معلوم بواكد رب كى يار كا وب يہ ب كدر متول كو اس كى طرف نبت كرد اور آفات كوند كرد كو كلد رحت كے لئے ارشاد بوا المفائية من بامزا

چکادے ہیں۔ اور تکلف کے لئے فرایا تشنیم رب ک طرف نبت نہ فرمایا کیا۔ جے معرت ابراہیم علیہ السلام ے فرال وَاذَا مَعِمْتُ مَكُورَ يَشْفِينِ جب مِن عاد مو آمول و وہ مجھے شفا دیتا ہے اور کھار کھ پر سات سال کک قط سال مللا ری۔ تریب فاک بلاک ہو جائیں۔ ہرجب ان ر بارش ہوئی تو بجائے شکر کے اللہ کے دین کو برباد کرنے ک کوشش کرنے کھے۔ عاقوں کا یک حال ہے۔ وہ شکر نس کرتے ١١٦ اس سے معلوم ہوا کہ کانبیر اعمال کفار ير مجى مقرر بي جو ان كے برقول و عمل كو لكھتے بير- البت مناه لکھنے والا فرشتہ تو لکستا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشته اس بر مواه ربتا ہے۔ وہ کھ نمیں لکستا کیو تک ان کی نکی نکی سیں۔ میے اللہ کے خاص معبولوں کی نکیاں تکسی جاتی میں اور دو سرا فرشتہ کواہ ہو آ ہے۔ (تنسیر روح

ال معلوم مواكد رب كي نعت يه تحبر كرنا اترانا برا ب-شکری خوشی کرنا محبوب ہے۔ اگرید خوشی خدا کے شکر ک كرت و اس ك فرانبردار بن جات ٢- يعنى كفار آرام من الله كوچموز دية بين اور معيبت من بتون كو- خيال رے کہ بوقت معیبت اللہ کے مقبول بندوں کو مدد کے النے بارنا كفرنسى - قيامت كى آفت مى سب فنع كو بى ومورزیں مے۔ اس کی تحقیق حاری کتاب ماہ الحق اور عظم القران میں دیکھو۔ یہ آیت بت پرستوں کے متعلق ہے۔ اس لین مرف الله کو بارتے ہیں 'بنوں کو نسی بارتے ' اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ اللہ کو بکاریا اس من وعاما نکنا عبادت ب حمرجب ایمان کے ساتھ ہو۔ کافر کے یہ کام ہمی گفریس شار ہیں۔ ووسرے یہ کہ ایمان اضغراری معترضیں۔ ایمان القیاری کا القبار ہے۔ کو تک کنار معظر ہو کر ایمان اختیار کرتے تھے جب اضطرار فتم مو جا آتو ان کا ایمان محم فتم ہو جا آ۔ اس کے مرتے وقت کافر کا ایمان معتر نمیں۔ منگار مومن کی توبہ تول ہے فرعون کا ایمان بوقت فرقالی ای کئے قبول نہ ہوا۔ س لیمنی وه خود بھی اینے کو ناحق سمجھتے ہیں ورنہ نساد تجمی حق کا

وہی ہے کہ بسس محلی اور ٹری میں بعلاتاہے بہاں کے کہ جب تم کشتی جَاءَتْهَارِيْعُ عَاصِفٌ وَجَاءُهُمُ الْمُؤْجُمِنْ كُلِ کوش جسٹے کے ان بھر آ ندحی کا جھونکا آیا اُور ہر طرف سے ہرول نے ا الله المرسم كالمربط المرتبع الرائدة الله المربع المرتبع المرتبع المرتبع المرائدة المربع المرتبع المربع ا نسے ای کے بندے ہو کرتے کہ اگر تو ای سے بیس بھانے کا تو ہم مود شکر رِينَ® فَلَمَّأَ ٱلْجُكْهُمْ إِذَاهُمُ تُزار بول مجَدُ بِمِرجِبِ اللهُ ابنين بَهَا يُنّا ہِے جبی وہ زين يُن أَنَّ فَيَ زیادتی ترینے کتلتے میں تھ اسے تو کر بہاری زیادتی تہارے ہی جانوں کا وہال ہے ف دینا کے جیتے جی برت و بھر جیس ہاری طرن بھرنا ہے ن اس دقت م جیس ؽٵػؙڹؿؙۼڗۼؠڴۏؽۜ۞ٳێٞؠٵڡؘؿڶؙؙٳڷٚؖۼۘؽۅۊؚٳڵڗؙؙؙؖؽؽٳڰؠ بنادیں کے جوتہاں ہے کتک تھے دنیا کی زرگی کہاوت تواہی، یہے ق میسے دہ الله المرابع عمتی کا کم نکلیں جو بکے آدمی اور جو بائے کھا تے ہیں یہاں یک کر بہب دین نے آپٹا

440

ہو آئ شیں۔ اندایہ قید انفاقی نیس احرازی ہے۔ ۵۔ اس میں نیبی خیرہے کہ تسارے نسادات سے اسلام رک ند سکے کا بلکہ اس سے تم پری وبال پڑے کا ایسانی ہوا' سورج کو پھو تھی مارنے سے سورج نمیں بجھتا' پھو تھنے والای تھکتا ہے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ ونیا کا سامان کافرکے لئے بعد موت کام نمیں آتا' لیکن موسن کو اس کی ونیا بعد موت بلکہ قیامت میں بھی کام آسے گی وہ ونیا میں صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے بلکہ خود بھی دنیا کو اللہ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ جس پر تواب کا مستحق ہو آ ہے ، - خیال رہے "کہ کافری زندگی حیات ونیا ہے اور مومن کی زندگی وہی زندگی ہے "کیونک کافری زندگی خودی کے لئے ہے اور مومن کی زندگی خدا کے لئے وَمُعْبِنَا يَ وَمَمَاقَ يُشِهِ وَبِهُ الْعُمْنِينَ النَّهُ المِمال كفار كى زندكى كى يد مثال بيان مو رسى ب مومن كى زندكى دنياه و تحرت مي فائده مند ب الله نعيب فراو ب

و و نیاوی زندگی کو بارش کے پانی سے تشید چند وجہ سے وی گئی ہے اولا " میرکوئو کی اٹاب کا پانی بہند میں ہو آئے کمر بارش کا پانی بہند میں نسیں ہو آئا ہے ہی و نیا کے حالات ہمارے بہند سے باہر میں اور سرے یہ کہ بارش کمی ضرورت سے زیاوہ آ جاتی ہے 'کھی ہائکل نسی' ایسے می و نیا کا حال ہے۔ تمیرے یہ کہ بارش آنے کا وقت معلوم نسیں ہو آئا ہے ہی و نیا ہم جو بھر آئر ہارش نہ ہو تو معیبت' اگر زیادہ ہو' تو آفت ایسے می و نیا نہ ہو' تو تکلیف زیادہ ہو تو آفت ہے اس ایسے می و نیا نہ ہو' تو تکلیف زیادہ ہو تو آفت ہے اس ایسے می کافر بہت مدین ہو چی کافر بہت مدین ہو چی اس کر طرح اس پر تعرف کروں گاکہ اچا کی یا تو مرجا آ ہے یا و نیا اس سے

الْارْضُ زُخُوفُهَا وَازَّتِنَتْ وَظَنَّ اَهُلُهَاۤ اَنَّهُمُ سگارے یا کا اور توب آیاستہ ہو گن اور اس کے ایک سمے مر فیر رون علیہ کا ان کا اُکٹر کا کیا گا اُو کہا را ف جعلنا یہ مارے بس میں ایک مارا مکم اس برآیا رات میں یا دن میں نہ توہم نے اسے كر دياكانى بدن كو كاكل تى اى بنيس ت بم يوس اى آييس منعل بان كرتے بي مور كرنے والوں كيلتے في اور الله سلامتي كے محرى طرف اور جے بعاب میدھی راہ جلاتا ہے بعِلا ثي والول بن كيلئے بعلائي ہے اوراس سے بھی زائد ٹ اور ان کے منہ پر نہ جڑھے گی سیاہی اور نہ نوادی گھ وہی جنت والے ہیں هُمْ فِيْهَا خُلِدُ وْنَ®وَالَّذِينِي كَسَبُوا السَّيتاتِ جَزَّا وہ اس میں بیشریں کے ناہ اورجنوں نے برا ناں کمانیں کے توبران کا بدا روی میرا اور ان بر ذات برامع کی لا اجیس انتدسے بجانے والا کوئی ن ہوگا تھ گویا ان کے بہروں ہر اندھیری دات کے بخوے بڑھا ہے مُظلِمًا أُولِيكَ أَصُعِبُ النَّارِهُمُ فِيهَا خُولِدُونَ فَي بین کل وبی دوزغ والے بی وہ اس میں بیٹے رہیں مجھے کل

PPY

الى رفصت ہو جاتى ہے "كە كف افسوس لمارہ جاتا ہے" خیال رکھو کہ بارش کا یانی باغ میں یز کر پھول اگا آ ہے۔ اور خار میں پہنچ کر کانے اونیا کافر کے باس پہنچ کر کفر برهاتی ہے اور مومن کے یاس جاکر ایمان میں برکت و تی ے ابد جل نے مال سے دوزخ خرید لیا مثان منی رضی الله عد نے اس مال سے جنت کلک وہاں کا کو ثر ترید لیا یہ تشبیہ مرکب ہے اور نمایت اعلیٰ ۳۔ ایسے ی دنیا آکش ایسے وقت وحوکا رے جاتی ہے۔ جب اس کی بحت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب اس کے قبطہ میں آ جانے کی امید قوی ہو مچنی ہے۔ اس کاون رات مشاہرہ ہو رہا ہے الذا اس پرمیس ممند نه كرنا جاسي سال يعني ونياك ناپائیداری دربیباژ میبتوں کا اجانک تا جانا بھی محکند کو درس مبرت ریتا ہے۔ اس سے ان کا انحان اور قوی مو جا آ ہے۔ بلکہ بہت سے غافل دنیا کمو کر اپنی اسمعیں کھول کیتے میں رب کی طرف متوجہ مو جاتے میں ۵۔ دار السلام سے مراد جنت ہے جمال موت اور تمام امراض سے علامتی اور امن ہے۔ جنت کا اول عطا ورمیان رضا' آخر بھا إ وارالسلام حضور كااور معبول بندون كاول ب، جو سلام يعني رب تعافى كالمحرب اور نفساني ميوب حدد كين وفيرو سے ياك ب ١٠ اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے ایک یے کہ رسول کا بلانا اللہ کا عی بلانا ہے۔ کیونکہ انس حضور بلاتے تھے۔ محر رب نے فرمایا کہ اللہ بلایا ب- ووسرے سے کہ جنت سلامتی کا گھر ب کر وہاں نہ فنا ب ند کوئی آفت نه معیبت تبرے بیاک الله تعالی ک وموت توعام ہے محراس کی ہدایت خاص ہے۔ بلایا سب کو جا رہا ہے محربدایت ممی کسی کو لمتی ہے۔ میدھی راہ ہے مراد اسلام ہے جو جنت کا سیدھا رات ہے۔ عدم بھلائی و احسان سے مراد ایمان و تعویٰ ہے کہ ایمان دل کی جملائی ے اور تعوی جم کی بھلائی۔ یا احسان سے مراد اظام فی العباوت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ و نماز الى يزهے كه تورب كو دكھ رہا ہے ورند الى يزھ كه رب مجے و کی رہا ہے۔ سمان اللہ ١٨١ منى سے مراد جت ب

اور زیادہ کے مراد دیدار ائی کو تک یہ کسی عمل کی جزانیں۔ یا حنیٰ ہے مراد اعمال کی جزا اور زیادہ ہے مراد زیادتیاں۔ جیسے ایک کا دس کنایا اس ہے بھی زیادہ اب کہ مرس کے مند انشاہ افتد اجیائے ہوں ہے اولیاہ افتد کے مند فیکلے ' انجیاہ کرام اور خاص مجوبوں کے چرے سورج سے زیادہ منور ہول گے۔ فتدا چروں سے مرتبوں کی پہیان بھی ہو جائے گی۔ ۱۰ ند موت پاکر تعلی ند زندہ روکر معلوم ہواکہ جو فقص جزاد قواب کے لئے جنت میں داخل ہو جائے گادہ دہاں سے نکالا نہ جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور معراج میں ہمارے حضور صلی الله علیہ وسلم قواب و جزا کے لئے جنت میں تشریف ند لے سے خدا آیات میں تعارض نسیں۔ یہ آدے مومن صدیث معراج میں ہرائے ہے مراد معتبدے کی برائیاں ہیں ند کہ اعمال کی۔ کو تک جو سزا بیان ہو رہی ہو و کفار کی ہے۔ بدھملی سے مومن

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقید سفی ۱۳۳۹) کافر نمیں ہو جانا ۱۲ کیونکہ وہاں ول کی حالت چرے ہے طاہر ہو تی جیے ونیا جی لیض اندرونی بناریاں چرے سے ظاہر ہو جاتی جی ۱۳ معلوم ہوا کہ افلد کی طرف سے مسلمانوں کو بچانے والے ہوں گے۔ کیونکہ بچانے والوں کانہ ہونا محفار کا عذاب ہے۔ بیفیر اور نیک اولاد مشائخ و علاء محشر جی سب مسلمانوں کے کام آویں گے۔ ممار اس سے معلوم ہوا کہ قیامت جی مومن و کافرچروں ہی سے معلوم ہو جادیں گے۔ رب فرماتا ہے ٹیفزٹ انسٹجر بھوٹ بیٹ کھٹم اور فرماتا ہے تبنیف ڈبٹوڈ ڈیٹوڈ کا فرا سے ممتاز ہوں کے حضور کو مرتدین کی پھچان نہ ہوگی بلکہ مومنوں جی مجمی کشکار و نیک کارچروں سے ممتاز ہوں کے 18 اس سے معلوم

ہوا کہ قیامت میں کالا منہ صرف کافروں کا ہو گا جنہیں ووزخ عن بيشه رماع عنادول كے مند ير فبار مو كا اور دیکر آثار سیای کے علاوہ بیساکہ پیشہ ور بعکاری کے منہ یر کوشت ند ہو کا اور ہوہوں بی انساف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ نہ ہوگی۔ بخیل کے کندھوں یر اس کا مال کالے سانب کی شکل میں سوار ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ ا۔ اس سے پہ لگا کہ قیامت میں اولا" سارے کافرو مومن اسم کفرے ہوں گے۔ پھر مومن کفارے علیحدہ كر دسية جاكي ك- ارشاد بو كا- واستار والمؤم أيما المعفودة ومومول كو عابي كدونيايس بعي شكل وصورت و سرت میں کفار سے متازرہی ۲۔ بعنی لات و منات و عزنی و فیره بت اس میں وہ انہاء کرام وافل نسیں جن کو ان کی قوم نے ہوجا بسیاک بعض کا کمان فاسد ہے۔ س اس سے معلوم مواکد قیامت می اللہ تعالی بنوں کو قوت گویائی دے گا۔ وہ اینے پجاریوں کی تالفت کریں ے مراد فرشت اور انبیاء سیس کیونک بد حضرات و مشرکین کے کروت ے خروار تھے۔ پمروہ کیے انکار کر کے بیں۔ نیزیہ آیت کی ہے اس میں مشرکین کمہ سے خطاب ہے اور مشرکین كم انبياء كونه مائت تھ س كونكه بم ب جان ب شور کنزی پھرتے ایا ہم تم سے پہلے مرکز عذاب الی میں مر فآر ہو کیے تھے۔ تہاری خبر کیا رکھتے۔ یہ کلام یا تو ككرى كيترون كا بر كاجن كى يوجاك جاتى تحى يا ال كاجن کے نام پر بیابت تراشے محے بیے لات منات وفیرہ۔ فغا آیت بانکل ظاہر ہے۔ ۵۔ لین جنت و دوزخ می جانے ے کیلے میدان قیامت ی عن ہر ایک کو اپنا ممال کی حقیقت اور کیفیت معلوم موجائے می ١٠ - رب تعالی كى مزا و جزا کی طرف مینی دوزخ و جنت ٔ مبارک میں وہ لوگ جو ونا من اين المل كوخود جانية رج بي - حماب دين ے پہلے ا بنا حساب خود لے لوے۔ یعنی سے بت وغیرہ ان ك كام نه آئي ك باطل وب حقيقت ثابت بول ك-ورنہ مقبقتہ مم ند ہوں مے بلکہ انس ایزادیے کے لئے

446 وَيُوْمَ فِحُنَّهُ مُمْ جَمِينَعَانُكُمْ تَفَوُّلُ لِلَّذِينَ الْأَرْكُوا مَكَانَّكُمْ ادر جس دن ہم ان سب کوا مٹائیں سے نہ میرشرکوں سے فرا میں سگاہی مگر میو تم اور تھارے ٹرکٹ ٹہ تو ہم انہیں مسلماؤں سے جدا کر دیل محداد ابھے ٹرکٹ ان سے کیس کے م بیل مب پر بعة تھ تا تو اند گواہ کانی ہے ہم یں اور تم یس سم میں تما دے بوسطے کی خبر بھی نہ میں تک بمال برجان ما کی نے کی جو آ تھے ہمما فی اور اللہ ک طرف ہمیرے مایس سے ت جرا کا قوضل°عنهم مّا كانوايفترون©قل مَرْ. سما مونی ہے اور انکی ساری بناویس ان سے م ہو جائیں کی ش م فرا و ک نَبَيْنِ مُرْنَ رَدِي دِينَا جِهِ آمِانَ الدِنِينِ فِي الْمُرِنِ المَهِ مِنَ الْآبِصَارَ وَصَنِ يَغِيْرِجُ الْحَقَ مِنِ الْمِيتِّتِ وَيُغِرِّجُ رَرِ وَبَكُونِ كُوا لَهُ اور كُرُنَّ بِكَالَائِهِ أَنْدُهُ كُرِّرِكِ مِنْ الدِيمَالُائِهِ الْمُؤْمِنِينَ فَوْلُونَ اللَّهِ مرده مس زیرہ سے ال اور کون تما کا موں کی تدبیر کرتا ہے واب کیس کے کامٹر ل تم فراؤ تو كول بنيس ويت ول تويه الشراع تهارا جارب بمرق كے بعد بَعُكَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلْلُ فَاكَنَّ تَصُرَفُونَ ۞كَذَ لِكَ كاب عرائرين كالم يمركون بمرع جات مو يون اى خابت

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sub http://www.rehmani.nei ربتيه سند ٢٣١) يالك والرور بر امرانية بين بجراني تورك رب كل مانية بين كه رب كوان كا عاجت مندانية بين افذاده شرك بين رب فرانانج ك كفار بنون سے كس مع . إذ مُعَيْدُ مِرَبِ أَعْلَيْنَ اور بعض كفار تواہي بنون كو مستقل فائق وغيره مائة تھے۔ يہ بحى كما جاسكا ہے كہ وہ حضور كا انكار كر ك رب کی ان تمام مغات کے اقراری سے فقرامشرک بی رہے۔ سچامومدوو ہے جو حضور کے توسلا سے رب کو مانے خیال رہے کہ حقیق مدہر امررب تعالی ہے محراس كے بنائے اس كے بعض بندے بھى مدير اسرين - رب تعالى فرشتوں كے متعلق فرما آئے - وَاللَّكَةُ بِزُنَّ اللَّهِ عَلَى تَعْلِقُ عَلَى اللَّهِ عَلَى كَلَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

> م ذیاد تبارے شریوں می کوئی ایساہے کداؤل بانے پیرنا کے بعددو بنائے کہ تمفرا ذائد اول منا الب مجمر فنا کے بعدود بارہ بنائے کا لاہ تو کمال ادرج ٵؾٙ؞ۅ؆ڹٳۮۺۯؖڂ۫ڔٷڽ؆ۯڹ۫ٳؠڷڿۘڔػڹؽۄۥؽۜڵؽ؋ڰؙ؋۫ڔ۠ٷؽٳڟ ڽۿۑؚؠٛڸڵڿؾٞٳ**ڡٛڡڹؚۘؾۿ**ڽؚؽٙٳڶؽڶڮؾٙٳػڨؙٲؽؙؿۜڹۼ تی کرده د کھا گاہے تو کی جو تی کی راہ د کھائے تہ اس کے عم برجانا جا بینے يا اس كے جو فود بى را و نامائے بب يك راه نه و كها يا جائے ته تو تيس كيا بوا كيسائهم نكات بم اوران على اكثر تو بنيس بطعة مكر كمان برف بيك كمان حق كالبحد كا بيس ديا في بينك الند ال كي مهول كومانا ب ناه ادر اس قرآن کی یا شان بنیس کرکونی این طرف سے بنانے بے انٹر کے تاسے لا باں وہ انگل کتابران کی تعدیق ہے اللہ اور برح میں جو پاکھ مکھ ہے گا۔ سب كتفول بايس كونك فين كل برور والمرالم كالرفي يكيان بحق إلى لا نوفى

مامور میں جنیس فوث و تطب وغیرہ کما جاتا ہے سال یعنی کیوں منیں ڈرتے اللہ سے یا کیوں تعین بچنے ووزخ ہے ' اس طرح كد ميرا دامن فكر لو- ميرا دامن كونين مي امن کا ذرایعہ ہے ۱۴ مین اللہ کی عبادت حق اور بتوں کی ہوجا مرای ہے اس سے معلوم ہوا کہ بعض افعال کو بھی مرای کما جا سکا ہے۔ جبکہ وہ بدعقیدگ کی علامت ہوں' ورند مرای مقیدے کا نام ب بدایت کامقاتل ا عمال فاستول سے مراد وہ فاس اعتقادی کفار میں جن ك كفرير مرف كافيعله موچكا ب اور رب كى بات ب مراد الله كايد فرمان إلى ويَمْنَنْ بَعَيْمَة العِنْ بم الكورزخ مرس مے ٢- كوكد ان كانام رب تعالى كے بال كفارك فرست میں آ چکا ہے۔ وہ اپنے اختیار خوش سے بیشر بری باتیں بی افتیار کریں مے سے یعنی واقع میں نہ کہ ان کے عقیدے می کیونک مشرکین عرب قیامت کے قائل نہ تے اور سورة يونس كيد ہے اس ميں خطابات مشركين كمد ے ہو رہے ہیں جا۔ اس طرح کہ برایک کے اصلی اجزاء ير دوباره بدن كائم فرمائ كال أكريد اس وقت عكل و مورت میں فرق ہو گا۔ لیکن جو نکہ اصلی اجزا وی ہوں ك اس لخ اس بنان كانام اعاده بواجي أن بم ايك یوزھے آدمی کے متعلق کہتے ہیں کہ بید وی بجہ بے جو فلال کے محریدا ہوا تھا مالا تکہ اس وقت شکل اور تھی، اور اب اور فندا آیت یر کوئی اعتراض نسین ۵۔ اس طرح که دنیا میں رسول بمیع ان پر معوات اور تابی الارس اور وتیا والوں کے سامنے ولائل قدرت قائم فرمائ الد حواس و معمل بخشا ويغبر بيع ان يروى نازل فرائے۔ یہ سب تماری ہدائے کے لئے ہے جہیں اس کا شرب ادا کرنا چاہے عداس طرح کہ بوں کو بب تک تم خود افحا کرود مری جگ نه رکو این جگ ے بل سی سكتداس س محى معلوم بواكديمان شركاء س مرادان كے ب جان بت بي ندك انبياء كرام كونكد وو معرات و ماعت دین می کے لئے بیج گئے۔ رب فرمانا ب بالک لَهُدِي إِلَىٰ عِمَاطِ تُستَقِيم ٨٠ يعنى بت رستوں كے پاس

ائی بت پرتی کے درست ہونے کی کوئی دلیل نمیں صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادے کرتے بیلے آئے ہیں۔ مطوم ہوا کہ بے دین کو خود اسپ ند بہب پر یقین نمیں ہو آ۔ پہل اکثر اس لئے فرمایا کیا کہ معن برت وہ بھی تھے جن کو اپنے جمونے ہونے اور اسلام کے سچے ہونے کا بقین کال تعا۔ محض اپنی آمدنی اور عزت قائم رکھنے کے لئے ڈٹے ہوئے تھے۔ اندا آے پر کوئی احتراض نمیں۔ ۹۔ اس سے معلوم ہواکہ تیفیر کے فرمان کے مقابلہ میں اپنے قیاس و کمان محمرای کا سب ہیں اور شریعت کے مطابق قیاس و کمان مراعت کا موجب میں۔ رب قربا آ۔ ۔ او و اؤسند مورد کا افوائن دالو شریعت کے مطابق قیاس و کمان مراعت کا موجب میں۔ رب قربا آ۔ ۔ او و کاریند میں حالا تک مسائل عقیدہ مین کا جانئ جن کا ماخذ وی الی ہے نہ کہ ان کے انگل ہو قیاس و کمان ااے کفار کہتے تھے کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم خود قر آنی آیات بنا لیتے ہیں ر بقیہ سنجہ ۱۳۳۸) اور پھررب کی طرف منسوب فرما دیتے ہیں (نعوذ بانش) اس آیت میں ان کی بلیغ تردید ہے کہ قرآن کی ایک آیت تم سارے تصحاد بلغاء سے نہ بن سکی تو حضور تنا سارا قرآن کی ایک آیت تم سارے تصحاد بلغاء سے نہ بن سکی تو حضور تنا سارا قرآن کیے بنا لیتے ہیں۔ جس کی مثل پر انسان قادر نہ ہو' وہ فندائی چیز ہے جیسے سورج اچاند' آرے و فیرو۔ قواس ہی دلیل سے تم نے قرآن کا کلام اللہ ہونا جان لیا ہو آب اس سے معلوم ہواکہ قرآن کے بعد کوئی ٹی کوئی کتاب آنے والی نسیں کیونکہ قرآن صرف تصدیق کرتا ہے کسی کی بشارت نسیل دیا۔ چیلوں کی تصدیق ہو آب سارے علوم ہیں اور سارا اور سارا

قرآن حضور کے علم جن الذا حضور کو رب نے سارے علوم بخشے ۱۱ اب جو اس آیت جی شک کرے کہ قرآن میں سارے علوم جی وہ اس آیت کا مکر ہے۔ اور جو اس جی شک کرے کہ حضور کو قرآن کا چوا علم ہے وہ اس آیت کا مکر ہے آؤٹھائ عَلَمَ الْقُواْتُ فَرَآن کا حکر ہے آؤٹھائ عَلَمَ الْقُواْتُ فَرَآن کا مکر ہے گارت اس کی ترتیب اعراب سب یکو رب کی طرف عبارت اس کی ترتیب ہے انکار کرے وہ اس آیت کا مکر

ا۔ کفار کمد قرآن کریم کے متعلق بھی کہتے تھے کہ حضور نے خود بنالیا بھی کہتے کہ اسیں کوئی سکھا جاتا ہے۔ بھی کہتے تھے کہ متعلق آیات کہتے کہ شعر ہے۔ بھی کہتے جادہ ہے۔ مختلف آیات میں ان کی مختلف بکواس کی قردید کی گئی ہے۔ یمان ان کے پہلے اتمام کی قردید ہے۔ اے بعنی چھوٹی می سورت ہو مُثل محاوم ہو تا ہے ، فابت ہواکہ قرآن ہے مثل ہے معلوم ہو تا ہے ، فابت ہواکہ قرآن ہے مثل ہے

اليے عل قران والے محوب

ب مثل جي الكه ان كي ازواج مطرات بمي ب مثل مِن - رب فرمانا ب مَنْ مُن مُلَقدة قين النِسَاء أكر كفار في ایک آیت بھی اس کی حمل بنائی ہوتی تو آج تک اے شاکع کرتے معلوم ہوا کہ نہ بن عن سکتی ہے اس اس ے دو مسئلے معلوم ہوئے ' ایک بیاک خدائی معنوع اور انسانی معنوع میں فرق یہ ہے کہ جس کی مکل انسان سے ین سکے وہ انسانی چیز ہے ورنہ خدائی معنوع ہے۔ بکل و عمس انسانی چزی بین مکتو خدائی منوع ہے و و مرے یے کہ ماموا اللہ کو مدد کے لئے بلانا جائز ہے سے یا تو اس آنت کے یہ معنی میں کہ کفار نے قرآن کابے سوچے سمجھے الكاركرديا محل الدهى تعليد من ياب مطلب بكر الى کتاب امظم کا انکار کیا جس کے علوم و محکتوں کو معل انسانی نیس محمر عق- ۵- یعنی قرآن کریم فعادت و بالفت من مجره ب اور فيي خرس ديد من مي ان ید نصیبوں نے قرآنی خروں کے وقوع کا انظار تو کیاہو آ۔ ١- ايسے ي انكا انجام مى موكايا مونا جائے اور اس سے

افتراك فل فأنو السُوبِ يوقِيلِهِ وَادْعُوامِ اے بنالیا ہے کہ تم فراؤ تو اس میسی ایک مدة فے آؤند ادرا فدر فرز کر جو رکیں بر المراق المسائر م ہے اور المرات مراب بر يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَهَا يَأْتِرُمُ تَأُويُكُهُ "كَالْ وم برقابون بالكاه الدائمي المول تياس كالبخام بيس ويكما في ايس بی ان سے انگوں نے جٹلا کا تما تو دیکھو ظالموں کا سمیسا انجام ہوات اور ان یں کوئی اس بر ایان لاتاہے اور اب یں کو فاس بر ا يمان بنيس لا تاب ته او تهادارب معسدول و توب جانتاب شداد المروة بميس بقلامي تو فرا دو کم میرے لئے میری کرنی 🕽 اور تہارے لئے بہاری کرنی جی میرے کا سے ملاقہ جیں اور بی بھے ہمارے کا سے تعلق بیس ٹے اور ان عرکوئی وہ جی ہو كَ أَفَانَتُ نَشْمِعُ الصُّحّروكُوكَانُو الاَيغِقِلُون ٠ تهلری طرف کان لگاتے ہیں لا توکیاتم بسروں کوسادد کے اگرمیہ انہیں متل نہولا ادران على كوئى تهارى طرف كماب تايكاتم المرصول كوداه دكهادو كياكرج وه يُبْصِرُونَ@إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلَمُ النَّاسَ شَبِّئًا وَلِكُرَ مَ مُوجِينَ كُلُ بِكِ فِكُ الشُّرُوكُونِ بِعِيكُوكُلُم بَنِينِ كُرْتًا فَكُلُّ بِالْ لُوكَ بِي

معلوم ہوا کہ قیاس برخ ہے۔ یعن علمت مشترکہ کیوجہ سے تھم مشترک کرنا۔ جو قیاس کا انکار کرے اور وہ ان آیات کا مشر ہے ۔ اس بی فیمی فہر کہ موجودہ کھہ والے نہ قو سارے ایمان لائیں گئے نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بری سے بری مفید چز سے بھی تمام لوگ فائدہ نمیں افعاتے۔ سورج سے چھوڑ اور پارش سے شور زھین فائدہ نمیں افعاتی ۸۔ یعنی قرآن کے مشرین بعض غلا فنی میں جٹلا ہیں اور بعض حد و مناوی ، پہلوں کو میں افعات سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کی نیکیاں ہم گنگار مسلمانوں کا بیڑا پار کر ویں گی۔ دو مرول کو نمیں کو تکہ یہ مفدین ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کی نیکیاں ہم گنگار مسلمانوں کا بیڑا پار کر ویں گی۔ صفور کی نیکیاں کا مرف سے قربانی کی اور ہماری شفاعت فرائیں ہے ۔ اے معلوم ہوا کہ نئی مرف سے قربانی کی اور ہماری شفاعت فرائیں ہے ۔ اے معلوم ہوا کہ نی

ويعتذرونه

(بقید سفی ۱۳۳۹) کریم صلی الله علیه وسلم سلمان سے بری تنیس بلکه انشاء الله اس کی نیکیاں قبول کرانے گناہ بخشوانے کے ذمه دار ہیں رب فرما آ ہے۔ تاذیب ما تنظم سلمان سے بری تنیس بلکہ انشاء الله اس آ بہت کی ہے بھی ایک قراۃ بیان فرمائی اور یہ سعی کے دیکھوروح البیان ذری آ بہت کہ تذخیا تک دیکھوروٹ البیان ذری آ بہت کہ تنظم کے اللہ بھی تعلق اللہ مطلب ہے کہ اس کا فرد! میرے اعمال سے تم کو قائدہ نمیں اور تسادے اعمال سے جھے نشمان نسی۔ مسلمان حضور کے اعمال سے قائدہ افعائم کے ااس بین تسارا کلام خوب فور سے سفتے ہیں محر قبول کرنے کے لئے نہیں بلکہ عیب تکالنے کی نیت سے اور غمال ازانے کے لئے اس سے معلوم ہوا کہ وی سنما قائدہ مند ہو آ ہے جو مائے

النَّاسَ الْفُسُّهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمُ كَانَ لَمُ ابن مارْنَ بر سم ترینے بین که امدین دن اہیں اضافے کو مواریا ' پلکنٹو آلاکسا عام مِن النِّهارِ بیتعارفون بینکم فیک سب تعرف عراس دن كايك محرى شدة بس ير بهان كرول عرف كد خَسِرَ الَّذِيْنِ مَنَ كُذَّ بُوْ اللَّهُ اللَّهِ وَمَا كَا تُوَاهُمُهُمَّ مِنْ الْكُورَ اللَّهِ وَمَا كَا تُوَاهُمُهُمَّ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ادر الربم جيس د كمادي كورة اس من عرا جرا جيس دمره في سي بيا جي بيني آبي بيني آبي مَرْجِعُهُمُ ثُكُرَاللَّهُ شَرِقِينٌ عَلَيْ عَالَى مَا يَفْعَلُوْنَ ®وَلِكِلَّ باس بدائيس ته برمال ابيس مارى مرف بلث كرا ايد ل بعران كواه ب الحيمانون اُمَّةِ رَسُولٌ فَاذَ اجَاء رَسُولُهُمُ فَغُضَى بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ برورم الكرية على المراكب الله عب الله عب الله عبد إلى المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة الم وسم لأيطلهون فتويونون متى هذا الوغدان لنام بعد کرد ا با انداد ان برنایش برا ادر یکتے بیں یہ وحدہ کب آئے کا لا اگر تم ۻڔۊؽڹٛ<sup>۞</sup>ڠ۫ڶڰۘٳٚٲڡؙؚڸڬٛڶؚۼڡ۫ؠؽؘڞڗۧٳۊٙۘڵٳڬڡ۬**ڠٵ**ٳٳڰٵۣۺٲٙ بیمے برک ہے فراؤیں ابن جان سے برے بطائ (وَا ق) اَفْتِا رہنیں مکتا کھرجر اللهُ لِكُلّ أُمَّا يُواجَلُ إِذَاجَاءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ الشرجاب تنه برحرده كاابك ومدمست تله بب الناكا ومده تشفكا تواكي كمغرى

بَيَاتُنَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞

رات کو آسے یا ون کول تواس می دہ کوئنی چیزسے کھروں کوش کی جلوکلے

WIY.

کی نیت سے سنا جائے حضور کو دیکمنا محالی بنا دیتا ہے محر ہر و کھنا نمیں ' جو محبت و ایمان سے ہو ' مال باب اور عالم دین کا چرو ریکنا عبادت ہے محروہ ویکنا جو محبت سے ہو ١٢۔ اس آخری مبارت سے معلوم ہوا کہ یمال بسروں سے مراوول کے سرے ہیں یعنی کفار ورنہ کان کے سرے تربعی عاقل بھی ہوتے ہیں۔ ۱۳سے مینی صرف دمانے والی آ محموں سے ول کی المحمول سے نمیں جس سے محانی بن جائے۔ یو حضور کو محربن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے وکھے وہ محروم ازلی ہے اور جو محمد رسول اللہ ہونے کے لحاظ ہے دیکھیے وہ جنتی ہے اس کئے ان دیکھنے والوں کو اللہ نے اندھا فرمایا بعنی ول کے اندھے جنس برایت نہ نعیب ہو سکے۔ ۱۴ ۔ معلوم ہوا کہ جمال مصطفوی کو دیکھتے والی نگاہ اور ہوتی ہے جس سے سے اندھے جس وی نگاہ انسان کو محانی بناتی ہے اور نہ ابوجسل نے حضور کو دیکھا محر محلل نہ بنا کیونکہ اس نے اس نگاہ سے نہ دیکھا جو نی کو وکھنے کی ہے اہم مال کو اور نظرے دیکھتے ہیں اس کو اور نظرے ایوی کو اور نظرے ایے بی حضور کو اور نظر ے دیکمو ۱۵ء اس لئے اس نے برایت کے لئے انبیاء بیج اور ان یر وی اتاری تا که جسمانی یرورش کی طرح روحانی برورش بھی فرمادے

ال ك كفركر كے النے للس كو دورخ كا مستق كر ليتے بي اللہ ي بر ظلم كرنے والا و مرون پر ظلم كرنے والوں سے زيادہ طالم ہے كو نكد الني لكس كا حق ہم پر سب سے زيادہ على اس ترجمہ بي اس جانب اشارہ ہے كہ اس شعر نے ہو ديا مي فعروا مراد ہے نہ كہ قبر ميں رہنا۔ قدا معرز اس سے عذاب قبركى ننى پر وليل نسى پكز كئے ۔ معزز اس سے عذاب قبركى ننى پر وليل نسى پكز كئے ۔ دنيا آخرت كے مقابلہ بي ايك كھڑي ہے ہو۔ نہ كہ رات كى ايك كھڑي ہے ہو۔ نہ كہ رات كى ايك كھڑياں ہر فض كو محسوس كى ايك كھڑي ہيں ارات كى كھڑياں محسوس نسى ہو قبل الله الله على الله معلوم ہواكہ مومن الى ونيادى زندگى كا اندازہ سمج كرے معلوم ہواكہ مومن الى ونيادى زندگى كا اندازہ سمج كرے كے مومن ہوش مي ہو كا فر مشى و حواس كمو بيكے ہوں گا۔ مومن ہوش مي ہو كا فر مشى و حواس كمو بيكے ہوں گے۔ مومن ہوش ميں ہو گا كا فر مشى و حواس كمو بيكے ہوں گے۔ ايك وقت تو

 http://www.rehmani.net

ا۔ یعن عذاب دیکھ کر ایمان انا قبول نمیں ہو تا۔ یونس علیہ السلام کی قوم طلبات عذاب دیکھ کر ایمان نے آئی تھی اس لئے ان کی قبہ قبول ہو گئی اور فرمون کی نہ ہوئی ۔ ۲۔ کفار سے یہ فرمایا جاتا حشر میں ہو گانہ کہ قبر میں کیونکہ قبر کا عذاب وائی نمیں اس لئے یمان ثم فرمایا گیا۔ قذا اس آیت سے دکیل پکڑنی کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نمیں غلط ہے ۲۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفار کو قیامت ٹی نیکیاں نہ کرنے اور گناہ کرنے کا بھی عذاب ہو گا جیساکہ تنگیسٹون سے مطوم ہوا کے عذاب نہ ہوگا کو تکہ اور کنا کہ نکار عذاب کے لیاتا سے اعمال کے مکلف ہیں 'رب فرما تا ہے قائونگئر نکا کہ نگار غذاب کے کھوٹے بچوں کو عذاب نہ ہوگا کہ تکہ اوا

ے معلوم ہواکہ عذاب صرف بد مملی یا تخرے ہوگا ہے۔ یعنی عذاب ونیایا عذاب آ فرت جس کا آب ہم سے وعدہ فرماتے ہیں۔ یہ سوال زاق کے طور پر تعادے اس آیت ے چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کد بزرگوں سے ذاق کے طور پر ہاتیں ہوچمنا کفار کا خریقہ ہے کیونکہ ان کفار کا یہ سوال ہو مینے کے لئے نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ ایسے ب مودہ سوالات کے جوابات دیتا ہمی سنت نی ہے کیو تک یہ مجی تبلغ ی ہے۔ تمبرے یہ کہ جواب سوال ہے زیادہ دینا بھترہے جبکہ اس میں نطع ہو۔ ۲۔ رب کے عذاب سے بچنے کی تدہر مرف اس کی اطاعت ب الله ين دورو زركام نسي آنا زارى كام آلى بـ عـ ظالم سے مراد کافر و مشرک بے جیماکہ ایکے معمون ے طاہرے ۸۔ یہ ایک وقت ہوگا اور دو مرے وقت و لوگ اپلی چیمانی خاہر کر دیں کے اندا آیات میں تعارض سي - رب فراما ب برُمُر يَعِمنُ الظَّالِمُ عَلَى يَدُ بُدِيكُولُ بِلَيْتَنِي النِّحَدُثُ مَعَ الرَّسُولِيسَيِمُلِدٌ ٥ - خيال رب ك تانون کے معابق فیملہ فرمانا انساف ہے " مغرو شرک کی سزار ائی عذاب تانون ربانی کے مطابق بے اندا یہ مین انساف ہوا۔ اس لئے آیت یر اعتراض نیس کہ چد سال کے کفر کی سزاوائی عذاب ظلم ہے معاذ اللہ ۱۰ لنذا کافر کس چنے کا مالک نه مو کا ونیا میں مجی ان کی ملیت ظاہری ہے۔ رب کی جزوں کے مالک اس کے بیارے بررے میں فور ہوں گے۔ ااب معلوم ہوا کہ رب کے ویدوں میں جموت كا امكان مى بانا جالوں كا كام ہے۔ رب كے سارے وعدے يقيياً" مع بين جن كا خلاف مونا محال بالذات ب ال اے کافرد بعد موت جرا" رب بی کی طرف اونائے جاؤ کے۔ مومن قو دنیا میں ہمی رب کی طرف راغب تھا۔ نیز مومن جرا" کے جایا نسی جا آوہ تو خوشی خوشی یہ کتا مواجاتا ہے ع مار خوال رود عبانب یار ۱۲ مرزائے ك اور برزين ك لوكوا كونك قرآن كريم تنام ك ال آیا میصے سورج کی روشنی پلی کاچی چراغ تھی قرآن كريم سورج ب ١١٠ اس سے معلوم بواك قرآن ولى

اَنُّهُ إِذَ اَمَا وَفَعُ الْمُنْتُمُ مِنْ الْمُنْ وَقَلْ كُنْتُمْ بِهِ السَّتَعِيلُونَ رِيَا جِهِ بِرِيهِ اللهِ ا اللَّذِينِ فَلَكُمُوالْدُوفَةُ اعْدَابَ الْخُلُدِ هَلَ الْخُرُونَ برفا اول ب بما مائ كابيشه مذاب بكو ك تبين بكه اور بدار خاكا مگروای بو کملتے تھے کہ اور تم سے بعر قصے یں کیا وہ حقب مے تراد ٥ وَرَقَّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَكَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فَوَلُوْانَ ال میرے دب کی تم مے تک وہ مزور حق ہے اور تم یکو تھا مرح عے تا اور آگر برظالمها ن من زين بن جوبكه بصرب كى مانكسبو تى منودا بنى بان بچور اندى دىتى النَّدُامَةِ لَهَارَأُوا الْعَدَابَ وَقُضِي بَيْنُهُمْ بِإِلَّقِيْ أورول بمي بيكم بينك بشيان بوست ثرجب مذاب يكاا وران عم انعيات سي فيصليمر وَهُمْ لِا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ دیاگیا ہے اوران براللم نہ ہو گا سن اور شک التر بی کا جدو کر آ مانوں بی ہے ۅؘٵڵٲۯۻٵٞڵڒۧٳؾۘٛۅۼۛٮٲۺۨ<sub>ڷ</sub>ڂڨ۠ۊۘۛڶؚڮڹۜۘٲڬؿؗۯ<mark>ۿ</mark>ؙۿڒؖ اور زین یں نا من و بے شک امٹری وحدہ ہما سے سکوال بی اکر کو بر يَعْلَمُوْنَ ٥ هُوَيْجِي وَيُمِيْتُ وَالْيَهِ تِنْ جَعُوْنِ ٥ نبیں الله اور وہ بلاتا اور مارتا ہے اور اس کی طرف بھرو کے تا بَايَنُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ نُكُهُ مِّ وَعِظَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ وَشِفَاهُ اے وگوتا بساسے ہاس مبارے دب ک طرف سے نعیمت آئی اور دول لِمَافِى الصُّدُودِهُ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ کی صحت تا اور ہمایت اور رحمت ایمان واول کے لئے اللہ

باریوں کی شفا ہے رب فرما گاہے شِفَا آڈک دُنحمنهٔ آین و نوروں تعویذ کرنا جائز ہے۔ قرآن رہم جیسے رومانی بیاریوں کا ماہن ہے ایسے می جسمانی بیاریوں کا جسم ہے اور کے علم میں بھی دفع مرض کا اثر ضرور ہے ماں میں بھی دفع مرض کا اثر ضرور ہے ہاں قرآن کریم کی جار صفات نہ کور ہیں جو تک ان صفات سے فائدہ صرف سلمان ہی افحاتے ہیں اس کئے اپنی کا ذکر فرمایا کیا۔ ورنہ قرآن کریم تو سلمان ہی افحاتے ہیں اس کئے اپنی کا ذکر فرمایا کیا۔ ورنہ قرآن کریم تو سادے عالم کے لئے بدایت و شفا ہے

Down God nelige > Attps://archive.org/details/@awais\_sultan

المجان علاء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل حضور ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ رب فرما ہے۔ زکان فَضُلُ اللہ عَلَيْدَ عَيْلِيمُ اور بعض نے قرمایا کہ اللہ کا فضل حضور ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ رب فرما ہے۔ زکان فَضُلُ اللہ عَلَيْدَ عَيْلِيمُ اور بعض نے قرمایا کہ اللہ کا فضل حضور ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ رب فرما ہے۔ زکان فَضُلُ اللہ عَلَيْدَ عَيْلِيمُ اور بعض نے قرمایا کہ اللہ کا فضل حضور ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کریم۔ رب فرما ہے۔ و

ے اور رحت حضور بیں۔ رب فرما آ ہے۔ وَمَا أَدْسَلُنَكَ الْأَنْحُمَةَ لِلْعُلِيْنَ ٢٠ معلوم مواك قرآن مجيد كے نزول كے مينے يعنى رمضان على اور حضوركى ولادت ك مینے بعن ربع الاول میں خوشی منانا عبادات کرنا بهتر ہے اکیونکہ رب کی رصت ملنے پر خوشی کرنی جاہیے اور حضور تو رب کی بدی اعلیٰ نعمت جیں اسے خوشی دب کی نفتوں کا شکریہ ہے ساب یعنی یہ خوشی منانا دنیا کی تمام نعتوں سے برح ہے کو تک یہ خوشی عبادت ہے جمانواب بے حساب ہے۔ ساب اللہ تعالی کی طال چیزوں کو حرام سمجھنا بھی

يعتندون ا ٢٠٠٠ پونس، ا تم فرہا ڈ اٹٹر بی سے نفل اوراسی کی رصت کہ اسی پر چاہیئے کرنوشی کریں ہے وہ ان کی سب دھن دونت سے بہترہے کہ تم فراؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو التُر نے تهارے لئے رزق اٹالا اس میں تمنے اپنی طرف سے حرام اور طان فہرایات م فرا و اللهُ أَذِنَ لَكُمُ الْمُعَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَاظُرُ سیاات نے اس کی جیس امازت دی یا اللہ بر جوٹ با ند صف مرد اور ما اللہ ب ان کا برانند بر مبرث باند منة بي كرتباست بي ان کا كما مال برگانه الله كَنْ وُفَضِيلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ إِكْثَرُهُمُ بینک اسد توگوں بر نفل کرنا ہے ہے ہے گا کار اکثر اوگ فکر بنیں کرتے نه اور تم کس کا عل ہو ف اور اسی مرت سے مکہ مِنْ قُرْانِ وَلَا تَعْلَمُ لُوْنَ مِنْ عَمِلِ الْآكُنَّا عَلَيْكُ ڒڗڽ ڔٚڡڒٞ؞ڔڹڔ*؇؇*ۯڹ؇ٵ؇ڔڎؠؠؠۜٞؠڔ۫ٷۅؠڐ؞ڽ ڞؙۿۏؙڐٳۮ۬ؾؙڣؽؙۻ۠ۏؘؽ؋ؽٳٷڡؙٵؽۼڗؙؙٛٛٛ۠ٛ۠ڣڠڽؙڗۜؾؚڬ جب تم اس کو شروع کرتے ہو کہ اور تبارے رہے درہ محر کوئی مِيرٌ مَا مُب بَنِيلَ ﴿ وَمُن مِن أَوْ اللَّهِ مِن اور في اس سے ٱصَعَرَصِنَ ذَلِكَ وَلِآ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتْبِ مُبِينِينِ چوٹی الله اور نہ اس سے بڑی کونی جیز بنیں جر ایک روشن کتا ب می مرا موالم

بھی مرای ہے اور حرام چنوں کو طال سجھتا بھی امرای ب- اندا معلل میلاد شریف و بزرگون کی فاتحه وغیره کو بلا ولیل شری حرام سجھ لیتا ب دبی ہے۔ اس حم کے لوگوں کو اللہ نے قرمایا کہ یہ لوگ رب تعالی پر جموث باند من من كفارا كيروا مائيه وميد وغيرو بتول بر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سیجھتے تھے ان پر مخاب فرانے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور طال بی انسی حرام جانا اللہ پر بتان باند منا ہے۔ اس سے چند مستلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فیرخدا کے نام پر بالا ہوایا چوڑا ہوا جانور حرام نسیں اگر اللہ کے نام پر ڈریم کر دیا جادے اور ذائع مسلمان ہو تو حلال ہے۔ دو مرے ہدک محفل میلاد شریف بریار ہویں شریف اور ایسال تواب کے كمان حرام نسي- انسي حرام كمن وال الله ير افترا باندھتے ہیں۔ اللہ کے نام کی برکت سے طال چرز فرام سیں ہو جاتی۔ تیسرے یہ کہ بھوک بڑتال کرنی حرام ہے ک اس میں اللہ کے طلال رزق کو اپنے پر حرام کرلینا ہے اور آگر اس سے مربیاد مرب و ۔ ر۔ کمیل کود ا تناشہ اسود فونو و فیرو کو طال کرنے کی کو حش ع اور اگر اس سے مرکیاتو ترام موند مرے گا۔ چوتے یہ کہ كرف والے اللہ ير جموث باندھتے ہيں اے رب ف حرام کرویا۔ ہم طال کرتے والے کون ہیں۔ ۲۔ اس سے موجوده وبالي عبرت مکزس جو جوئے ' شراب' سنيما بر ناراض میں ہوتے۔ اگر ناراض ہوتے ہیں تو حضور کے ذکر خیریا ایسال ثواب بر عے کہ ان میں انبیاء کرام۔ اولیاء الله علاء بدا فراکر انس طال و حرام سے والف فرما دیا۔ ۸۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہو تیں۔ آیک یہ کہ تمام کلول سے زیادہ احسان اللہ نے انسانوں پر فرمایا ك السي مقل بخشى- ان بن اولياء انبياء بيع دو مرك یہ کہ تمام کلول سے زیادہ ناشکر انسان ہے کہ انسان کے سواكولي كلون كافرنس كسي كلون من بدهملي نس بجو جنات۔ میرے یہ کہ بیشہ شاکرین تھوڑے اور ناشکرے زیادہ ہوتے ہیں اے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ' ہر مال

میں اللہ تعالی کی تگاہ کرم میں ہیں" رب فرما آ ہے۔ کیا تُلف باغینیکا اور فرما آ ہے اِنَّه یَواللَّ جین تَقَوْم الله اس آیت سے معلوم ہوا کہ حلاوت قرآن بمتر عمل ہے کیونکہ اسے خصوصیت سے بیان فرمایا ورند عمل میں توبیہ بھی جمیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہواک اگر انسان خیال رکھے کہ جھے رب و کھ رہا ہے تو بھی گناہ کی جت نہ کرے اللہ تین آیات یاد رکھو۔ ایک سے کہ برچھوٹی بری چیزلوح محفوظ میں ہے وہ سرے سے کہ ساری لوح محفوظ تفصیل وار قرآن شریف میں ہے ارب فرما آ ہے تَنْبَيْلُ أَنْكِنْهِ الله مَيْنَ بِنِيْدٍ تَمِرت يه كد سادا قرآن اور قرآني علوم حضور كے علم ميں بي ارب فرما آے الرَّهٰ ان اللّه الله الله حضور كو حاصل بي ١٦٠ منام علوم لوح مخوظ میں اس لئے لکھ دیئے مجے کہ لوح محنوظ طاحظہ فرمانے والوں کو ان سب کی اطلاع ہو۔ درنہ رب کو اپنے بھولنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس لئے لوح کو مبین فرمایا گیا۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقيد صفحه ٣٨٣) يعني رب كے مقبول بندوب ير روشن يا ان پر علوم فيد ظاہر كرف والى

بہت اللہ کے مقبول بندے اولیاء اللہ کملاتے ہیں اور اس کے مردود اولیاء من دون اللہ اب فرانا ہے اولیا کھیات المؤت ان مقبول میں بعض تو تقوی طمارت وغیرہ سے مقبول ہو جاتے ہیں ہے۔ بعض ماوزار ولی ہوتے ہیں ہے والیت مطاق دیکھو لی بی مریم ماوزا ولیہ تھیں۔ آوم علید السلام پیدا ہوتے ہی مجود طلا کہ ہوئ اور بعض لوگ کسی کا قام مومن محال ہید ہوئے۔ یا ہوئ اور بعض لوگ کسی کا قام مومن محال ہید ہوئے۔ یا

صیب ہار جو معرت میسی علیہ السلام کے دواریوں میں آنا" فانا" ولى مو مح يه آيت جنول حم ك دليول كوشال ہے مین وی کی برائی ارشاد ہوئی وہ وی من دون اللہ جن ۲۔ ول دو مم کے ہیں ول نشریمی ولی تحویل ول نشربعی ہر تیک مسلمان ہے جے قرب الی مامل ہو۔ كوي ول وه ب ف مالم ين تعرف كا اختيار ديا كما موا ولى تشریعی تو ہر جالیس متق مسلمانوں میں ایک ہوتا ہے اور ولی کونی کی جماعت مخصوص ہے افوث قطب ابدال وفیرہ اس جماعت کے افراد میں۔ بدتمام قیامت کے ڈرو ہ رنج سے یا دنیا کے معفر خوف و غم سے محفوظ میں سے جتنا م انسیں موقعہ لیے علیاں رہے کہ بعض لوگ متلی ہو کرولی ا ہنتے ہیں اور بعض معنرات ولی ہو کر مثقی ہوتے ہیں۔ یہاں ملی قتم کا ذکر ہے فندا آیت پر اعتراض نس که حضرت مریم نے زکریا علیہ السلام کے پاس پینج کر سم سال کی عمریس تقوى الفتيار ند كيا تفا محرولي تحيي- اور آوم عليه السلام پدائش سے پہلے متلی نہ بے تھے مگر نلیفتہ اللہ تھے ما۔ اس طرح کہ مملق کے منہ ہے خود بخود نکلنا ہے کہ یہ ولی ب جیے حضور فوٹ یاک یا خواجہ اجمیری رضی اللہ علم ا یہ ولی کی بری علامت ہے مقبولیت فی الحلق تبول خالق کی علامت ہے ۵۔ اس طرح کہ وفات کے وقت اور قبرے انعتے وقت فرشتے ان کی ولایت کی کوائل وی کے اور ماحب قبر کی کامیالی پر بشارت ا قبروں سے افتے وقت جنت کا عروہ اور رضا الی کی خوشخبری سنائیں مے ٧ - لندا اولیاء اللہ کے جو مراتب مقرر فرمائے ملئے اور ان سے جو وعدے کے محت سب برحق میں اللہ کی شان ہے کہ اولیاء الله كا ذكر كيار موي پارے وسوي سورة كے كيار موي ركوع مي ب ارب تعالى كو كيار موسى بدى پند ب ١٠ اس سے چد مسلے معلوم ہوئ ایک بدک دین حق وہ ہے جس میں اولیاء ہول دو سرے سے کہ ولی کی پھوان سے ہے کہ کلول کے منہ سے اس کو ولی کملایا جائے اب د شرى كا أيك تغيريه مى ايم كد اوك اس ولى اور بنتى كيس- تيسرے كه نبوت تو حضور ير فتم بو من محرولايت

mmm. يعتارونه ؆ رَبِّ ثِكَ اللهِ مَ رَيُون بَرَ لِهِ مَ بَرَ الْوِيْبِ مِ الْمِيْمُ الْهِ لَيْنِينَ الْمُنُواوَكَانُوْ اِيَتَقُونَ۞ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي وہ بر ایمان لائے اور ہر بیز گاری کرتے ہیں تھ انہیں تو تنجری ہے ونیا کی زندگی یں کے اور ہ فرت یں ہے اللہ کی بایس بدل نہیں اللهِ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُ سیس ته مین بری کامیابی سے ته اورم ابی بازن کا من مد کرو ف زَّةَ بِتْهِ جَمِيْعًا هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيُّهُ ۗ الْآ ب فک مرت ساری ا مد کے لئے ہے وہی سنتا مانا ہے س او ب شک الشرى كه ملك إلى بقت آسانول من بين لد جنة زُينول مِن في الدمانية في الدمانية في الدمانية ؠؙؽؘؽٮؙڠؙۏؘؽڡؚڹۮۏ۫ڹٳڶڷۅۺؙڒڴٳ؞ٝٳڹٛؾؾؖؽ۪ جارہے ہیں نلہ وہ جو امتد کے سوائٹر کی بھار رہے ہیں وہ تربیم بین باتے عظر کمان کے لا اور وہ تو نہیں منگر انعلیں دوڑاتے تک وہی ہے جمدے تہاہے لئے دامت بنائی کے کراس میں چین یا وُ کے اور ون بنایا تباری آ پھیں کھوٹا ، جنگ ٹس کِل وَلَدُّ اسْبَحْنَهُ هُوَالْغِنَّ لَهُ مَا فِي السَّمْوتِ وَمَا ادلاد بنائی تا باک س کو دی بے نیاز ہے کا اس کا ب جریکوآسافول یں

قیامت تک رہے گ۔ اولیاء اللہ آتے رہیں گے کیو تک ان کا آنا اسلام کی حقانیت کی زندہ دلیل ہے جس شاخ پر پھل پھول تیس اس کی جز زندہ ہوتی ہے اور اس شاخ کا تعلق جز سے قائم ہوتا ہے۔ چوہے یہ کہ اولیاء اللہ کو شرق ادکام پر عمل کرنے میں کسی گلوق کا خوف مانع نسیں ہوتا ہے۔ چوہے سیکی اللہ علیہ وسلم ہوگر کہ جو کہ سیاہ کہ سیاہ کہنے والا سیاہ وجو ہوتا ہے۔ جو معلوم ہواکہ رہ کی سلانت فیر محدود ہے الذا حضور کی رسالت فیر محدود۔ وزیر اعظم کی حتل ہیں۔ خیال رہے کہ رب تعالی کسی کو وزیر بنانے سے پاک ہے وزیر اعظم کی وزارت سلطنت کی تمام حدود میں ہوتی ہے۔ حضور مملکت الید کے وزیر اعظم کی حتل ہیں۔ خیال رہے کہ رب تعالی کسی کو وزیر بنانے سے پاک ہے رب کا وزیر کوئی نمیں جیساکہ آگے بیان ہو رہا ہے اا۔ ان کے پنڈت و فیرہ

ابتیہ ۳۳۳) اپنے گان کی اور ان کے ماننے والے اپنے بود سے کمان کی بیروی کرتے ہیں۔ ۱۳ ۔ اس سے معلوم ہواکہ مقائد میں ظن و قیاس کان کی بیروں کے کمان کی بیروی کرتے ہیں۔ ۱۳ ۔ اس سے معلوم ہواکہ و آب کان کی کی مقابل قیاس کرنا کھار کا طریقہ ہے۔ اس سم کا قیاس کرنے والا سبے پہلے شیطان ہے کہ اس نے رب کے تھم کے مقابل قیاس کیا ۔ ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ رات دن کی پیدائش انسانوں کے لئے ہے وو مری تھوق انسان کی طفیل ان سے فائدہ انھا ری ہے بلکہ مارا عالم انسان کی فاطرینا۔ رب تھالی فرماتا ہے ۔ تھکن آدکہ میں کی اگر رات میں آرام اور دن میں تھالی فرماتا ہے ۔ تھکن آدکہ میں معلوم ہواکہ رات میں آرام اور دن میں اس

يعتدرون و ٢٨٨ الْارْضِ إِنْ عِنْدَاكُمْ مِنْ سُلْطِنٍ بِهِذَا الْقَوْلُونَ باد جرکه زین یم افترارے باس اس کا وق بی سند بین کا اختر بروه بات بتاتے بوجر کا تبیل علم نبیل که حم فراد وه جو الکربر فبوث بالد مقت عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغْلِحُونَ ۞ مَتَاعٌ فِي الدُّنيَا بِن أِن لَا بُهُو يَهُ بِرْ لُو يَنْ رَبَّهِ بِنِ جَرِ بِرَتِ أَيْنَا بِهِ عَلَى اللهِ السَّيِرِيْنَ فُمَّ الْلِيْنَا مَرْجِعُهُمْ تُحَرِّنُنِ يَقْهُمُ الْعَنَابِ الشَّيِرِيْنَ بعر آئیں ماری فردن ایک ناچرم انہیں سخت مذاب بحمایں سے بدل ان کے کفر کا سے اور اہنیں نوح کی فریٹرم کرمناؤہ جب اس ويقوم إن كان كبرعكيكم مقامى وتذكير مرا من المراجع الم بِاللهِ فَعَلَى اللهِ تَوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْآ أَمْرَكُمْ وَ نشایال یاد دلانان توین نے اللہ بی بربعردسریات تومل کر کا کرد اور ثُمُرِكِا أَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ امْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ الْصُوْلَ ا بن تبوت معرود ول سمت ابنا كا بكاكر و تبارك كالي تم يركي البنك بسي بعر ٳڮؘۜۅؘؚڸٳڗؙڹ۫ڟؚۯؙۅؙڹؚ<sup>®</sup>ڣٳؽؘۘڗؙۘڐڷؽ۬ؿؙڎٚۄ۬ٙڡؠۜٵڛٙٵٚؽؙڬؙڿؙ جو ہو سے براکو اور بھے مبلت ، دونا چر جو تم من بھیرو تو بس تم سے کواجرت ہیں سائلتا لاہ مرا جرتو ہیں سخواللہ بر اور تھے عم ہے کہ میں كُوۡنَمِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنِ ۞ فَكَنَّ بُوۡهُ فَنَجَيۡنَاهُ وَمَنَ مسلال سے بول ٹہ قرابنول نے اسے جٹلا یا تو بم نے اسے اور چر اس

ے اشارۃ معلوم ہوا کہ رات کو بلا ضرورت نہ جاگو۔
اول رات بیں مو جاؤ' آخر رات بیں تجد کے لئے جاگنا
سنت ہے۔ جم کا آرام سونے بی ہے۔ تجد بیں دوح کا
بین لینٹنگڈا دونوں کو شائی ہے ۱۵۔ معلوم ہوا کہ وہ کان
سننے والے ہیں جو رب کی آیات سنی۔ جو کان آیات
الیہ نہ سنیں اور چیزیں سنیں وہ در حقیقت برے ہیں
کہ اپنے مقسود کو پورا نسی کرتے ۱۲۔ اس طرح کہ
سرکین فرختوں کو رب کی بنیاں میمائی مین علیہ السلام
کو اور بیودی عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور
فلا برہ کہ اولادیاپ کی خل ہوتی ہے۔ فداکی خل اور
برابر کمی کو ماننا شرک ہے خیال رہے کہ بیود و نسازی اور
سرکین شرکیہ عقیدے بی قرباً کیماں ہیں۔ محرجہ تک
بیود و نساری کی بخبر کو بھی مانتے ہیں اس کی برکت

عورتوں سے نکاح جائز ہوا اور اہل کتاب کا ان کو لقب

ملا عاد ند اس فا سے ند كى كا خوف اور اولاد يا تو نسل قائم ركھنے كے لئے ہوتى ہے يا كالف كے مقابل ميں قوت

كام كرنا جاييه - رات كو بلاوجه جاكنا نحيك شين سها اس

یازو بنے کے لئے

ال اس آیت میں کفار کی اس یکواس کے تین رو فرمائے

میں سجانہ اس کے وہ ہر عیب سے پاک ہے اس کے
الئے اولاد میں عیب ہے کو تکہ وہ فاسے پاک ہے اس کے
اولاد کا مالک میں ہو سکا۔ تیسرے ان هندکمانا سے کو اس کے
اولاد کا مالک میں ہو سکا۔ تیسرے ان هندکمانا سے کہ

مارے پاس اس بکواس کی کوئی ولیل نیس اس اللہ تعالی

کی وہ صفات مانو جو تیفیر کے ذریعے مطوم ہوں کہ وہاں

مقل کی رسائی نیس اس معلوم ہوا کہ مجموع نی بھی

دجال تقویاتی کا حال ہوا۔ خیال رہے کہ اولا تو جمونے

رجال تقویاتی کا حال ہوا۔ خیال رہے کہ اولا تو جمونے

نی کے ہاتھ پر کوئی جیب شے صادر نیس ہوتی۔ اگر ہوتو

اس کے وقوئی کے ظاف ہوتی ہے جس سے اس کا جمونا

ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ بھی ہو

سکن ہے کہ تم جموئے ہو اور جمونا کامیاب نمیں ہو سکنا۔ یہ بھی ہو سکن ہے کہ اگر جس بھانی نہ ہو آتا جس کامیاب نہ ہو آگر میری کامیابی اور سچے مجوے تم رات ون وکھے رہے ہو۔ ہم۔ اس آیت جس اس اعتراض کا جواب ہے کہ بست ہے جموئے ونیا جس آرام ہے دیکھے جاتے ہیں فرمایا گیا کہ یہ عارضی آرام ہے اس کا اعتبار کوئی نمیں انجام خراب می ہے ہاں ہے وہ سکتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء کرام کے طالب سے واقف پہلے می سے تھے۔ قرآن کریم جس ان واقعات کا ذکر لوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ وو سرے یہ کر بردگوں کے بچ تھے پڑھنا شما مباوت ہے آریخ کا معاند بھتر ہے 'خیال رہے کہ نوح علیہ السلام وزیا جس کی تھے اس آپ کا علم بندگر اور لقب نوح ہے کہو تک جس بھن بھائی کا

http://www.rehmani.net

ربقہ سنی ۳۳۳) نکاح حرام ہوا ۲ ۔ جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے اس سے معلوم ہواکہ کفار کو اپی قوم کمنا جائز ہے اس لفظ سے ان کو اپی طرف ماکل کرنا ہے۔
خیال رہے کہ لفظ قوم 'ہم چیشہ ہم وطن ہم زبان اور اپی براوری سب پر ہولا جا آ ہے ہے۔ نوح علیہ انسلام کی قوم نے آپ کو قتل کی وحکی وی تھی۔ اس کے جو اب
جی آپ نے یہ فرمایا۔ ورنہ وہ قوم آپ کو سخت سے سخت ایڈا تو ویٹ می تھی۔ ۸۔ فلڈا میں تمہاری ایڈا رسانی کے سب حق کی تملی نے شہوڑوں گا۔ معلوم ہواکہ
ایک استفامت ہزار باکرامت سے افعال ہے۔ ۹۔ اس طرح کہ مجھے متانے کی قیام تدہیری کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلاں ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرت کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلال ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرت کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلال ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرت کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلال ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرت کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلال ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرت کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلال ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی فلال تدہیرت کرلو تا کہ بعد کونہ پھیتاؤ کہ فلال ایڈانہ بہنچائی 'یا قتل کی ا

ان یہ بی لا خوف علیم کے معنی کہ اکیلے بی مرکمی کا خوف دل میں نمیں۔ اگر قادیانی نبی تو کیا دلی بھی ہو آتر افغانستان تبلغ كرف ضرور جانا اور كلوق كے خوف ي مج ہے نہ رکتا۔ خیال رہے کہ خوف دو طرح کا ہے۔ ایک نغرت والا دد مرا اطاعت والا۔ جیسے سانب سے خوف اور باوشاہ سے خوف اللہ کے بیاروں کو پہلی مسم کا خوف تو محلوق سے مو آ ب میں مویٰ علیہ السلام کا سانے سے خوف و مری هم کاخوف نیس مو آلا، جس کے فوت مو ا جانے کا مجھے افسوس ہو۔ معلوم ہواک بے فرض وحظ بت اعلی ہے ١٦٠ يمال مسلمان نفوى سعق مي ب يعني الله ك مطح ورب فرانا ب خَلَتَا اَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَرِيْنِ اصطلاح مسلمان نی کے امتی کو کما جا آ ہے خصوصات سید الانبياء كي امت كوا اس معنى ے ني كو مسلمان نيس كمد سكتے كہ وو كمى كے امتى نسيس موتے جيسے اللہ تعالى لغوى معنی سے مؤمن ہے محراصطلاحی معنی سے اسے مومن کمنا ودست تمين

ا ۔ اس سے اشارة معلوم ہوا كه ان مومنوں كومشتى نے نہ بچایا بلکہ نوح علیہ السلام کی ہمرای نے بچایا۔ تحقی تو اس مرای کا عرف تھی۔ خیال رے کہ نی کی مرای مقار الممل من مونی ضروری ہے اب مین مشتی وانوں کو كفار ك الاكت كے بعد زين كا مالك على اور بلاك شركان كا وادث قرار وا یا نوح علیه السلام کو اینا ظیفه اور ان کے بعد مومنوں کو ان کا ظیفہ بنایا سے اس کے طاہری معنی ے معلوم ہوا کہ پیغبر کی نگاہ مزشتہ اور آئندہ چن الماهد كرنتي ب كد كرشد امول كاعذاب كزر يكا قا كر فرمايا كياك ويكمو ، كس فرماياك ألَمُ تَرَكِّيعًا نَعَلَ وَتُبَدِّ بِعَادِ جس سے پہ لگاکہ آپ نے قوم عاد کا عزاب دیکھا۔ اس المرح حضور نے معراج میں جنتی ووزخی لوگوں کو ملاحقہ فرمایا اطلائک ان کا وہاں واخلہ قیامت کے بعد ہو گا۔ غرضیک نبی کی نظر موجود اسعدوم المچین کائب مجزوں کو مثابرہ فرالتی ہے۔ حضور نے ایک بار آسان کی طرف رکچہ کر فرمایا کہ بیہ وہ وقت عی ہے جب علم وین ونیا ہے

کے ماقد کہ مشی علی تعران کو بخات می اور اہیں بھرنے نا نہ کیا ہے اور بہوں نے ہاری آیئیں جشل میں! ن کو ہم ہے ڈبوریا قرد کیموٹ ڈرائے ہو ڈن کا ابنے اس کیسا ہوا ہم اُس کے بعدادر دیول تک ہم نے ان کی قومول کی طرف جھیے تو وہ ان سے ماس روستن وليليل لائے تووہ ايلے نے تھے كر ايمان لاتے اس برست يبلے جسلا بنکے کتھے فی ہم یو بنی ہر لگا دیتے ہیں سرمنوں کے دلوں بر ف بھ ا ان کے بعد ہم نے کوئی اور ہارون کو فریون اور اس کے درباریول تُرِبُ الْ كَ بِاسَ مِلْ مُرِدِ عَيْ آيا بِدِكَ بَوْ تَوْمُور كُلِيا مِلْوِهِ صُّبِينٌ ۞قَالِ مُوسَى الْقُوْلُوْنَ لِلْحِقِ لَهَّا جَاءُكُمْ ب في موسى في كما كيا عن كى نبت ايدا كيت بوجب وه تمايد إس يا كي يه مادوسه اور جادو كر مراد كوجيس بينية نكه بوسه كياتم باليهاس اس سئے آئے ہوکہ میں اس مع میرووجس برم نے لینے باب دواکو پایا الدور میں

MMA

اند جائے گا۔ طلا تھ بدوقت قریب قیامت آئے گا۔ محرفرالیا بد، معلوم ہوا کہ ویکھ رہے ہیں ۱۲۔ نوح علید السلام کے زماند ہیں صرف مومن بچے تھے۔ کافر مب ہلاک ہو گئے تھے۔ محران باتی ماندگان کی اولاد میں شیطانی افوا سے کفرو شرک مجیل کیا۔ تو ان میں صالح و ہود و ابراہیم علیم السلام اپنے اپنے و تون میں بیسجے گئے۔ خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں نبی ہیں۔ اس طرح کہ اولا "معزت آدم" کھر شیٹ" کھراوریں "کھرفوح" کھرمانے" کھر ہود علیم السلام تشریف لائے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد سادے وقیر آپ می کی اولاد ہیں اور ابراہیم کملائے ہے۔ لین شریعت کے احکام اور وقیم بروں کے ارشادات لینی جب انسوں نے ایک وقیم کا انگار کم اور ابراہی کملائے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دل نبی کی محبت سے خالی ہو تو اس میں کوئی ہدایت اثر نسیس

يعتندون

Download Ling=> https://archive.org/aetaies/ سمروں کے نی تھے۔ خواہ وہ اسرائی ہوں یا جی تعدایہ اسلام سارے معروں کے نی تھے۔ خواہ وہ اسرائی ہوں یا جی تعدایہ ایک اس کے خلاف نیس کہ آپ ٹی اسراکیل کے نی ہیں' اس فرمون کا نام مععب بن گابوس بن ریان تھا اور اس زمانے میں ہر پادشاہ مصر کالنب فرمون ہو آ تھا جیسے ہوسف علیہ السلام کے زمانے میں اے مزیز کتے تھے اور اب خدیو معرکما جاتا ہے۔ خیال رہے کہ موی علیہ السلام سلطان اور مطرت بارون وزیر تھے ٨ ۔ لینی چھوٹا تھا مربوا بنام المنبكارك يدى معنى بين اور فرمون و فرمونى يسلے ي سے عادى جرم تھے۔ عقائد من كافر اعمال مين بوے خالم تھے۔ اسكوكل آپ كامعجوه اس زمان ك

> جادو ے ملا ملا نظر آیا۔ وہ جادو مر بھی بانس کو اور وا عاكر وكما دية تھے۔ ہر زمانے ميں نبي كو اس فتم كا معرو الله جس کا اس زمانے میں زور تھا ۱۰ کیونکہ مدمی نبوت کے بات پر جادو شیں کام کرا۔ اگر کوئی جادو سک کر وطوی نبوت کر دے اور پھر جارو کو بجائے مجزہ کے استعال کرنا جاب تو جادو یا تو کام کرے گا نیس یا الناکرے گا۔ یہ قانون قدرت ہے۔ تو اگر میں جادو کر ہوتا اور مجروعوی نبوت کر آل تو میرا مجره میری آئید نه کر آلال فرعون اور اس کے بنائے ہوئے بنوں کی ہوجا اور فرمون کی اطاعت و

ال اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک بیغبرر بد ممانی كفرب- فرمونوں في موى عليه السلام كے متعلق يہ برممانی ک کر آپ معری بادشاہت ہائے میں اور بادشاہت ماصل کرنے کے لئے نبوت کو بمانہ بنا رہے ہیں " میسے تادیانی نے اپنی جمونی نبوت کو اپنی و اولاد کی گذر اوقات كا زريعه بنايا ك فقير تما بعد من چنده بؤركر اور ع بیشتی مقبرہ کی قبرس فروفت کر کے نواب بن میا۔ اب مك اس كى اولاد اس جمولى نوت كى آ رايس شاباند زندگى بسر کر رہی ہے ' دو سرے میہ کم نمی پر احکونہ کرنا اور اپنی عهل و علم پر احکو کرنا کفرہے۔ کیونکہ بیہ سب لوگ ڈوہتے وقت امان لائم مر تول نه مواكوتك وه افي الكه ير ائن قان که ی کے فران بر ۲۔ موی علیہ السلام کے مقالمے کے لئے، مسئلہ مبادو کر سے مبادو کرانا اس باطل كرنے كے لئے جائز ہے۔ جيے موى عليہ السلام نے فرمایا۔ المفود اور نمی کے مقالبے کے لئے جادو کرانا کفرہے ا ویے بی کرانا حرام ہے خصوصاً جب کد اس سے کی کوایڈا پنجائی جائے۔ ٣- آپ کا يہ فرمان جادد باطل كرنے ك لئے تھا۔ اس می جادو کی اجازت سیں بک ملی تبلغ ب الذا اب اعتراض سي موسكا مي رب في كفار ي فرمایا کہ تم ہمی قرآن جیسی سورت بناؤ سب اس سے معلوم ہوا کہ نی پر جاوو اور مجزو مشعبہ نہیں ہو آ۔ وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ محض نظر بندی ہے۔ اس ک

الكبريا وفي الأرض ومانحن كما بمؤمنين و الكبريا وفي الأرض ومانحن كما بمؤمنين و المرام و المرا وى روسون الموى بول سيروبيو فلهاجاء ادر درون اولا بر مادد كر مردائ كر برء بائت در في بر بب السيحرية قال كهُمْرُهُوْسَى الْقُوْامَا اِنْتُمْرُهُ لْقُوْنَ جا دو گر آئے ان سے موسیٰ نے کما ڈالو جو تہیں ڈالنا ہے گ فَكَهَآ ٱلْقَوُاقَالِ مُوسَى مَاجِئَةُمُ بِإِوَّالسِّحُورُ إِر بعربب ابنول نے ڈالا موٹے نے کما یکچم لائے یہ جادہ ہے تے اب الشراس باطل سرف كا ف الشرمنسدون كا كا جين بناتا في اور الله ابنی باتوں سے می کو می کرد کا تا ہے کہ بڑے برا مایس مرم توموٹی پر آیمان نہ لائے متحرّائی کی قوم کی اولاد سے بچہ ہوگ ٹے فڑون اور اس سنے برجور دیروں سے و رتے ہوئے کرمیں انہیں سننے برجور دیرویں فی اور جیکے فرون زین پر مرافعانے والا تھا ناہ اور بیٹک وہ صرسے گندگیا لا اورموی نے مُوْسَى يَقِوْمِ إِنْ كُنْنُهُ إِمَنْنُمُ مِإِللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوْكَّلُوْآ سما کہ اےمیری قرم آگرح انٹہ پر ایمان لائے تو آس پر مجروسکر و إِنَّ كُنْتُمْ مُّسِلِمِيْنَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا اگرم اسلم رکھتے ہوتا ہوئے بم نے انٹر بی پر ہمردسر کیا تاہ

MAA

حمیقت کھ نسیں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ جادو معجزے کے مقابل میں بالکل برکار ہوتا ہے باس جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے جیے تکوار اور زہر کا اثر یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو جادوے خوف نہ ہوا "شریر جانے کا خوف ہوا تھا ہ میرے مجرے کے دربیدے معلوم ہواک رب نے موی علیہ السلام کو علم غیب بخشا تھا کہ آپ نے اسکا آنے والے واقعہ کی پہلے بی خروے دی۔ آپ نے جیسا فرمایا دیبابی ہوا۔ ۱۰ ،اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بیاک جادو کرنا نساد ہے اور جادو کر مند و مرس بیا کہ فساد کے لئے بتانس ۔ خیال رہے کہ جادو محل وحوکہ نہیں بلکہ اس کی مجھ حقیقت ہے۔ می المسنت کا ند ہب ہے۔ ے۔ یعنی اس وعدے کی بنا پر جو اس نے مجھ ے کیا ہے" یا فقا کن فرمانے سے بی حق قالب اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے ٨ - یعنی اولا" صرف تمو ژے اسرائیلی بی ایمان لائے" فرمون کی جیب کی وج سے ہزارہا

(بقیسنی ۱۳۴۱) جادو کروں اور باتی اسرائل لوکوں کا ایمان لاتا بعد میں ہوا۔ انذا آیت پر کوئی اعتراض نسے۔ یا یہ مطلب ہے کہ فرعون کی قوم کے کھوڑے آدی ایمان لائے 'یا یہ مطلب ہے کہ نی اسرائیل کے وہ بچے جو ان کی ماؤں نے قمل کے ڈرے فرعونی عوروں کے سرو کردیے تے 'جو تھوڑے تھے وی ایمان لائے۔ لیتی وہ تنے قو اسرائیلی محران کا شار فرعونیوں میں تھا۔ (فزائن العرفان) ۹۔ اس طرح کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانے پر مجبور کریں۔ اس سے معلوم ہواکہ ایمان کے لئے کلہ پڑھنا شرط ہے۔ صرف دل میں ایمان رکھنا' ذبان سے خاموش رہنا موسن ہونے کے لئے کانی نسی ' دیکھو جو لوگ فرعون کے خوف سے ایمان کا اطان نہ کر

سکے ان کے متعلق رب نے قربایا مائس بدلوگ ایمان نہ لاے ١٠٠ اس سے معلوم ہواک نفسانی خواہش کے لئے سربلند ہونا طریقتہ کفار ہے اور دی سربلندی کی کوشش کرنا سلت انبیاء ہے۔ معرت بوسف علیہ السلام نے فرملیا۔ إِيْعَتَهُنْ عَلْ خَذَائِقِ الْآنَةِ إِنَّى حَيْدُكُ عَلِيْدٌ كَهِلُ مَهِ مُعلَى مُراتِدى مرکش ہے اور دو مری مرباندی تبلغ دین۔ ااے کہ بندہ ہو كريدكى كى مديد محررت كى كوشش كرف كا اور الوبيت كا مرفى موحميات معلوم مواك حد من ربنا الله كي ہری لعت ہے' یانی صد سے بوھ کر طوفان بن جاتا ہے' آدی مدے برے کرشیطان ۱۴۔ آپ کا یہ فرانا ان لوكوں ہے ہے جو ايمان لا ميك تھے" اس مي اشارة الل چش آنے والی مصیبتوں کی خبرے کہ تم پر مصائب آئیں كـ مركرنا ١١٠ اس ب دوسط معلوم بوك ايك يد کہ ایمان و اطلام ایک عی ہے دو سرے یہ کہ کمال ایمان كا قامنا يه ب كه بنده دب ير يورا وكل ركه- خيال رے کہ یماں توکل سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سوائمی ے خوف نہ کیا جائے ١٧٠ اب ١١/ اقدم يھے نہ ہے كا-ان لوگوں نے ایابی کرو کھایا۔ معلوم ہوا کہ اسے اخلاص كا اطان كرنا خصوصاء في كي باركاه من فابركرنا ريا نيس

ا۔ یعنی انہیں ہم پر غلبہ نہ وے جس سے وہ سمجیں کہ وہ حق پالی ہوا اور ہم باطل پر اس دھوکہ سے وہ باطل پر اور زیادہ جم جائیں ۱۱۔ اس طرح کہ ہم ان کے ظلم سے ان ان کا منہ دیکھنے سے بھیں وہ بلاک ہو جائیں۔ ۱۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ رہنے سنے کے گھروں میں گھریا مجر بنانا ہے معجد بیت کما جاتا ہے است انہاہ ہے کہ مسلمان گرکا کوئی حصہ پاک و صاف رکھی ان ان کے کمروں ہوا کہ کھروں ہی بھی معلوم ہوا کہ گھروں ہی بھی کر کو تکہ کہ کوئی سے ان لوگوں کو علائیے نماز پر سے کی طاقت نہ تھی۔ اس وقت ان لوگوں کو علائیے نماز پر سے کی طاقت نہ تھی۔ اس وقت ان لوگوں کو علائیے السلام کا قبلہ کھیہ معطمہ ہی تعالیہ خیال رہے کہ موکی علیہ السلام کا قبلہ کھیہ معظمہ ہی تعالیہ خیال رہے کہ موکی علیہ السلام کا قبلہ کھیہ معظمہ ہی تعالیہ خیال رہے کہ موکی علیہ السلام کا قبلہ کھیہ معظمہ ہی تعالیہ

رَبِّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتُنَا أُلِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿ فَكِنَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ ادر ابی رصت فرما کر بمیں کا فروں سے بخانت سے ٹ ادر ہم نے موسیٰ مُوسَى وَإِخِياراً نَ تَبَوّا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَبُيُوتَا ا در اسس سکے بھان کو ومی بھبی کرمعریں ابنی قرم کیکنے مکا نامت بناؤ وَاجْعَلُوا بِيُوْنَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيبُمُوا الصَّالُولَا وَبَشِيرٍ ادر اچنے تھروں کو نمازی جگروٹ اورناز تاخ رکوٹ ادرمسلاؤں کو نو خری ساؤ گ اور موئی نے عرض کی اے دب ہارے تو لے فرمون اور فِرْعُوْنَ وَمَلَا لَهُ زِنْيَنَا قُوَّامُوالًا فِي الْحَيْوِقِ الدُّنِيَ اس کے مرداروں کو آلائش اور مال دنیا کی زندگی یں ویے ک اے دب ہا اسے اسلے کریٹر کا وسے بہگادیں ٹ اے دب ہا ہے ان کے مال پر باوکر فیے اور ان کے دل سخت کردے ثہ سکر ایمان نہ لائیں جب یک درد اک مذاب نه وتيكم ليس في فرماياتم دونول كي دما تبول بوني ناه تو البت فَاسْتَقِيْمَا وَلَاتَتَبِّغِنَّ سِبِيلَ الَّذِينِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ فَاسْتَقِيْمَا وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَاسْتِقِيمَا وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ والرائع الموادل المو وَجُوزُنَا بِبَنِي إَسْرَاءَ يُلَ الْبَحْرَفَ اَتْبُعُهُمْ فِرْكُونَ اور بم بنی اسرائیل کو دریا پارے محفے تل تو فرطون اور انتکے ننگر نے

اس کی ہوری بحث اماری تغییر نعبی میں طاحظہ کرد۔ ۵۔ اس سے چند مسلط معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کھربنانا بھی سنت انجیاہ اور عبادت ہے۔ بشر طیکہ فخر کے لئے نہ ہو' ضرورت ہوری کرنے کے لئے ہو دو سرے یہ کہ گھر میں نماز کی جگہ مقرر کرنی سنت ہے۔ تیسرے یہ کوفٹ کے وقت چسپ کر کھروں میں نماز پڑ حنا جائز ہے کو تکہ بنی اسرا کیل اس زمانہ میں ایسے تی نماز پڑھتے تھے۔ خیال رہے کہ موٹ علیہ السلام کا قبلہ کعبہ معظمہ ہی تھا۔ اس رخ پر انسیں کھر بنانے کا تھم دیا کیا تھا۔ چوتھے یہ کہ معیبت کے وقت خوشخبریاں دیتا سنت پیغیبرہے۔ پانچویں یہ کہ دین موسوی میں نماز قرض تھی۔ اس وقت زکوۃ کا تھم اس لئے نہ دیا کیا کہ نمی اسرا کیل خریب و مساکین تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا تو پھران پر مال کا چوتھائی حصہ ذکوۃ نکائنی قرض ہوئی ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ غافل کے لئے مال خفلت کا باحث ہے۔ خیال رہے کہ یہ http://www.rehmani.net المجام كا ب ورند رب نے بدال بد معاثی كے لئے ندویا تھا۔ شرك لئے ویا تھا كراس بدنعیب كے لئے فساد كا باعث بنا۔ الجام حراب ہوا ہے۔ اللہ المجام كرات بوا ہے۔ الجام حراب ہوا ہے۔ الجام حراب ہوا ہے۔ یعنی فرح نیوں کے مال كا البح ہدا ہے المجام كراہ كرى ہے۔ دو اس كے ذريعے لوگوں كو المحان ہے روكۃ تھے۔ معلم ہواكد بردگوں كے دلوں ميں بمى كمى كے مال كا البح پيدا نہيں ہو آ۔ ٨٠ اس طرح كہ ان كے دلوں ميں المحان تبول كرنے كى حجائش ند رہے ہے مركك جاناكما جاتا ہے معلوم ہواكد دل كى بختى بوا عذاب ہے اس سے اللہ بچاہئے اس كى علامت بد ہے كہ آ كھ سے آنسوند ہے درہم و معاد كھل اور

464 يمتنرون 11 وَجُنُونُهُ لا بَغَيًّا وَّعَدُوا حَتَّى إِذَا آدُرَكَهُ الْغَرَقُ ان کا پیچاک نا مرکشی اور الم سے ، بہاں تک کرجب اسے ڈو سے شرآ ایا تا بولايرا يان لاياكركوني بها معود بيس سوا اس سے جس ير بن بَنُوْآ اِسْرَآءِيْلُ وَاتَامِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ الْكُنُ وَاتَامِنَ الْمُسُلِمِيْنَ ﴿ الْكُنَّ وَ امرا میل ایمان لانے تاہ اور پس مسلمان ہوں تک کیا اب ادر بهد سه انران را ادر تو نادی تما ف آع م تری لاش کو اترا وی گے کہ تواہت بھلوں کے لئے نشانی ہوت اور چک لوگ باری آیتوں سے فاقل یں ف ادر ہے شک بَوَّانَا بَنِي إِسْرَاءِ يَلَ مُبَوَّاكِمِنْ إِنْ وَرَبَّ قَالْمُمْ نے بی امرایل کو تونت کی جگہ دی ہے آور انیں ستھری مِنَ الطِّيبَاتِ فَهُمَا اخْتَلَفُوْ احْتَى جَاءُهُمُ وَالْعِلْمُ روزی علیا کی کی توافقات میں مد بڑے عگر علم آنے کے بعد نا پیٹک تہارا رہ قیامت سے دن ان میں فیصل کرھے گاجی بات ہیں تجنزت تقل اورك سندوا بالريقي كدنه بواس عل جرام في تري لمرن <u> اِلْبُكَ فَسْئِلِ الَّذِينَ يَقْرُءُ وْنَ الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُ</u> أمارا لل توان سے بوچھ دیکھ جو بھے سے پہلے مماب بڑھے والے بی الله

کمانے کی چزیں چرہو گئی۔ انسی ایمان کی توفق نہ لی اور ڈو ہے وقت ایمان لائے محر تیول نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ تی کی زبان بکن کی گنجی ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سمی کے کافر رہنے کی دعا کرنا کفر شیں ۱۰ موی طبیہ السلام نے دعاکی متنی مارون علیہ السلام نے آجن کما تھا اس ہے معلوم ہوا کہ آجن دعا ہے اور دعا آبستہ کرنی بمتر ب رب فرما آب أدُعُوار تَبُكُمُ مُعَرِّعًا وَيُعْفِيهُ الله الله عَماد می آمن آست من وابے۔ اس دعا کے والیس برس بعد فرمون کے مال بریاد ہوئے اور وہ ہلاک ہوا اللہ یعنی تبلغ کے جاؤ مومنوں کو احکام کی اور فرموندں کو ایمان کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کافر کے ایمان کی امید نہ ہو' اے بھی تبلغ کی جائے۔ ۱۲۔ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرتے ہیں ور کی محمت میں جانے مجمی آخروعا ے دعا ما تلنے والے کے ورجات بلند ہوتے میں ساا، وریا ے مراد بحر قلزم ہے اور اس نکالنے میں عکمت یہ تھی کہ خاص معرشر ر عذاب نہ آئے کہ تیخبر کی بہتی ہے۔ ع اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والول کا کام رب کا کام ہو آ ہے ك بى امراكل كو موى عليه السلام في عق تقد مر رب نے فرمایا کہ ہم لے مجے اس کے ان ر احراض رب پر امتراض ہے

قبول نہ ہوا۔ کو تک عذاب ایا ملا کہ عذاب و کھے کر ایمان لانا معتبر نمیں ۵۔ اس طرح کہ نہ خود ایمان لایا نہ دو سروں کو لانے دیا۔ حصیت بی اس کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہے اور منسدین بی ایمان نہ لانے کہ تیرا کیا تھم ہے اس قلام فرعون کے پاس تحریری سوال لائے کہ تیرا کیا تھم ہے اس قلام کے بارے بی جو اپنے مولا کی نعتوں بی پرورش پائے ' بھر اس سے سرتانی کرکے خود مولا ہونے کا دعوٰی کر بیٹے۔ اس نے جو اب تکھا کہ میرا تھم ہے کہ اس کو بحر تھی دور ویا جائے۔ بہ نور وی بی خود کی اور فرمایا کہ شور نہ کیا تو خود می ہزا تجویز کرچکا ہے۔ ۱۔ روح البیان نے فرمایا کہ سے کام محرت جرس کا ہے جو فرعون کی ہلاکت کے بعد آپ نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مردے سختے ہیں اور ان سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے حضور نے ابوجمل وقیرہ

4

(بقیہ ۳۳۸) سے ان کی ہلاکت کے بعد خطاب فرمایا۔ معنرت صالح وشعیب ملیما السلام نے اپنی عذاب یافتہ قوم کی لاشوں سے خطاب فرمائے ہیں اس کی یوری تحقیق ہماری کتاب علم الفرآن میں ملاحظہ کرد۔ اور خلفک سے مرادیا تووہ نی اسرائیل ہیں جو پار لگ بچکے تنے یا آئندہ آنے والی تسلیں چنانچہ سناگیا کہ اب تک کسی جائب خانہ میں فرمون کی لاش رکمی ہے ، جے دکچے کر لوگ عبرت مکارتے ہیں ہے۔ اس طرح کہ ان واقعات کو من کربھی عبرت نسیں مکزتے۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ عذاب والی قوموں کے صالات بزھنے 'سننے' سنانے ان سے عبرت حاصل کرنی عبادت ہے۔ ۸۔ کہ انسیں مصراور فرمون کی چیزوں کا مالک منا دیا۔ انسیں شام الفقدی اردن 'ک

مرمزوشاواب زمینول یس آباد کیا ۹ سیے کے میدان یس من و سلوی اور شام کے علاقہ میں لذید اور حلال مجل-مران سے شکریہ اوا نہ ہوا۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہواکہ جس علم کے ساتھ معرفت نہ ہو وہ علم رب کا عذاب ہے اور تحاب کرب فرما باست و آخَلُهُ اللهُ عَلَى عِلْمِهِ اور بوعَمُ معرفت الی کاذربید ہو' وہ رحمت ہے' رب فرما آ ہے دَفُلُ رَبِيدُ فِي المِنْهُ الله يمال فيعلد سے مراد مملی فيعلد ب كو تك قولي فيعله قرآن كريم اور ديكر أساني كمايول من بو جكا ب وبال فيعلم اس طرح مو كاكم ليول كو جنت اور یدوں کو دوزخ عطا ہوگی ۱۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسلے ہے ایک کا متعدید ہے کہ اے سنے والوا اگر حميس ان مفسول بيل م محمد خرود مو تو علماء بيود سنه يوجيد لوا وہ ان کی تقدیق کریں گے۔ چر پھ لگا لو کہ حضور عے رسول میں کیونک آپ باری برھے بغیرالی تھی اور می خریں وے رہے ہیں ان آیات می حضور سے خطاب نسی ہو سکا۔ ۱۳ ان کتاب برھنے والوں سے مراد عبدالله بن سلام جيے علماء يهود بيں يو حضور پر ايمان لا ع تن رضی الله عنم ورن بیودی علاء توجمی حضور کی تعديق كرنے يرتياد ند تھے

سری رسے پیار سے

ال حق سے مراد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن

ریم یا دین اسلام ۲ سینی شک کرنا قربت دور بے شک

والی جماعت سے بھی نہ ہونا یعنی اپی شکل و صورت اور

طریقہ مختکو بھی کفار کی ہی نہ بناؤ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ

کفار کی شکل و صورت سے بھی انسان کو فرت چاہیے

سا نہ مقیدة نہ جماعت اسینی نہ قوافلہ کی آیتیں جمثلاً و اللہ نہ واللہ کی آیتیں جمثلاً و اللہ کی آیتیں جمالہ نہ جمنا نہ ان کی کماییں شوق سے دیکھوا فرش ان کے متعلق لوح محفوظ عمی تکھا جا چکا ہے۔

ہو مے سے جن کے متعلق لوح محفوظ عمی تکھا جا چکا ہے۔

ہو مے سے جن کے متعلق لوح محفوظ عمی تکھا جا چکا ہے۔

کہ بید کفریر مری کے یا اس وقت ایجان لائمی سے جب کر جب کر میں آنا کہ کہ جب کر میں جو بادیں کے بیان فاکدہ نہ دے گا۔ اس سے بید لازم نہیں آنا کہ کر میں مجبور ہو جادیں ہے یا نزع کا عذاب یا قبر کا یا حشر کی مجبور ہو جادیں ہے یا نزع کا عذاب یا قبر کا یا حشر کی مجبور ہو جادیں ہے یا نزع کا عذاب یا قبر کا یا جرکا یا حشر کی گھر کی جو رہو جادیں ہے یا نزع کا عذاب یا قبر کا یا گلہ کیا تھر کا یا تحت یا گلہ کیا تھر کا یا گھر کا یا قبر کا یا قبر کا یا گھر کیا گھر کیا گھر کی جو رہو جادیں ہے یا نزع کا عذاب یا قبر کا یا گل یا تحت کیا کیا کہ کا کو کر کا کھر کیا گھر کی جو رہو جادیں ہے یا نزع کا عذاب یا قبر کا کا کھر کیا گھر کا کھر کا کھر کیا گھر کی

بے شک تیرے ہاں تیرے دب کی طرف سے من آیا ل تو تو بر او شک والول میں نہ ہو تا ۔ اور ہر گزان میں نہ ہوتا تا جنبول نے اللہ کی بَّالِيْتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخِسِرِيْنَ ®اِتَ الَّذِيْنِ آ يتين جشائين كو توخياست والول من بو جائے كا بيشك وه جن بر قَتَ عَلَيْهِمْ كِلِمَتُ مَ يِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلَوْ ترے رب کی بات میک بڑ چی ہے تھ ایان نہ لامیں سے اگر چ سب جَاءَ تُهُمُّرُكُلُّ أَيَاةٍ حَتِى يَرَوُ الْعَذَابِ الْأَلِيْمُ نشا نیاں ان سے ہاس آئیں جب سک درد ناک عذاب مد و مجھ لیں ہے فَلُوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ الْمَنْتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَا يُمْ تر برئ برتی ندکوئی بتی ته که ایمان لاتی تر امریکا ایمان کا کا کال قَوْمَ يُونْسُ لَهَا المَنْوَاكَثَنَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزي یونس کی قوم شد جب ایمان لانے ہم نے ان سے دسوا اُن کا مذا ب دنیا کی زندگ فِي الْحَيْوِةِ اللُّهُ نَيْاوَمَتَعَنْهُمْ إلى حِيْنِ®وَلَوْ یں ہٹا دیا شہ اور ایک وقت یک ابنیں برتنے دیا <mark>کی</mark> اور اگر تبادادب مابتا زین یں بط بی سب سےسید اعان ہے آتے ناہ اَفَانَتُ ثُكِيرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوامُو ترکیا تم نوگوں کو زبردستی کرو تھے بہاں بک کرمیلان ہو جاہیں گاہ وَمَاكُانَ لِنَفْسِ آنُ نُؤْمِنَ اللَّا بِإِذْ بِإِنسُّاهِ \* اور کسی جان کی قدرت بنیں کہ ایان نے آئے مگر اللہ سے مکم سے کا

کا اس وقت یہ ایمان لائمی کے۔ محروہ ایمان قبول نہ ہو گاکیونکہ وقت کے بعد ہے۔ ۲۔ ان بستیوں جن سے جو ہلاک کی حمین اے۔ آپ ہونس بن متی ہیں متی آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ کی قوم مقام نیزا جن وجلہ کے کنارے موصل کے قریب آیاد متی۔ آپ نے بہت عرصہ پہلے انسیں آبلیغ کی وہ ایمان نہ لائے آپ نے ان کے درعا کی۔ تم افسی آیا انسی اطلاع دے دو کہ تمین ون بعد عذاب آئے گا۔ آپ انسیں یہ خبردے کرخود بہاڑوں جس جاچھے۔ جب عذاب کی علامت سیاہ بال نمودار ہوئے تو یہ سب نوگ آپ کی حملات میں نامج اللہ وہ مرے کے بادل نمودار ہوئے تو یہ سب نوگ آپ کی حملائی جن اور ایک دو مرے کے بادل نمودار ہوئے تو یہ سب نوگ آپ کی اور ایک دو مرے کے دبائے ہوئے ان کی دعوصیات جس سے عذاب دور ہونا یا تو ان کی خصوصیات جس سے مدال والی کے ان کی دعوصیات جس سے عذاب دور ہونا یا تو ان کی خصوصیات جس سے

http://www.rehmani.net

(بقید سفد ۳۳۹) ہے ' معلوم ہوا کہ قانون پُن اور ہے اور قدرت پُن اور یا اس کے تفاکہ دو لوگ عذاب کی علمات و کھے کر نزول عذاب ہے پہلے بی ایمان ہے آئے اس کے تفاکہ دو لوگ عذاب کی علمات و کھے کر نزول عذاب ہے پہلے بی ایمان ہے آئے اس آئے اس واقعہ سے پہلے لگاکہ عمریں گھنتی پڑھتی دہتی جی جی اور تقدیر عمی تبدیلی ہوتی ہے۔ ویکمواس قوم کی عافر بالی کی وجہ سے باک کرنے والا عذاب نمودار ہوگیا۔ قریب تفاکہ زندگی ختم ہو جائے اور پھرتوب کی وجہ سے عذاب دور ہوگیا اور عرصہ تک یہ لوگ زندہ رہے۔ اس مینی آب ہے خیال دے کہ سے جاتے اس کے خلاف ہے۔ کفار رب کی صفت اصلال کے مظرجی۔ دوزخ بھی بحرنا ضروری ہے۔ خیال دے کہ

الد عذاب ان ہر ڈانا ہے جنیں مقل جیں م مشراؤ انظرُ واماذًا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَانَغُنِي وسجيو آمانول اور زين يم كيا ب ك اور آيس اور الْإِيتُ وَالنَّانُ رُعَنْ قَوْمٍ لِكَ بُؤُمِنُونَ ﴿ فَهُ لَ رمول اہیں کے ہیں دیتے جن کے نعیب ش ایان ہیں تواہیں کا ہے کا انتظارے کے مگر اہیں وگوں کے سے دوں کا جوان سے پہلے ہو قِبُلِهِمْ قُلُ فَانْتَظِرُوْآ إِنَّ مَعَكُمْ هِنَ محزرے تا تم قراؤ تو اخلامرو بل مبی تبارے ساتھ الْمُنْتَظِرِيْنَ⊕تُمَّزُنُنَيِّجُيُ رُسُلَنَا وَالْذِيْنِ اِمَنَوَا ا معالد میں بول میر ہم است رسولوں اور ایان والوں کو بخات دیں ڮڹۨٳڮۜٛڂۜۛڠۜٵؘۘؗڡؘڶؽؘٵؙؽؙٮ۬۬ڿ*ٵڶۘؠ۠ٷٛڡؚۧڹؽ*ڹؽؘ<sup>ۿ</sup>ڠؙڶؽٙٳؽؙؖۿ عے بات ہی ہے مارے دمرم برق بے مساول کو بات ویا کہ تم فراؤ اے لوگو اگرتم میرے دین کی طرف سے حمی شبہ عل ہو تو چی تو اسے نہ اَغْبُكُ الَّذِينَ تَعْبُكُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِكِنَ بو بون كابع تم الله على موا الوبعة الد في بال اس الله كو اَعْبُدُاللّهُ الَّذِي يَتُوفُّ كُمْ وَأُهِرُتُ أَنْ بوبتا ہوں جو تہاری جان نکا لے کا اور چھے حکم ہے کہ ٱكُوۡنَ مِنَ الْمُؤۡمِنِيۡنَ ۖ وَٱنۡ اَقِمۡ وَجُهَاٰ ایان والول یم بول ک اور یا که اینا مند دین سے سے

مشیت یعنی اراده اور محبت می برا فرق ہے۔ اللہ تعالی
کفار کاکفر چاہتا ہے گر اسے پند نہیں کرتا۔ کفر سے
راضی ہونا برا ہے گر کافر کے کفر کا ارادہ کرنا مکت ہے۔
کافراور کفر صد ما مبادات کا ذریعہ ہیں۔ اگر کفر نہ ہو تو جاد
شاوت افنیت " تبلغ سب چکو بند ہو جادی اللہ معلم ہوا
کہ کمی کو جرا " مسلمان مانا درست نہیں رب فراتا ہے تا
زیمرا فی المذیری حضور نے چاتہ چر دیا۔ ذوبا سورج دائیں کر
ایم کر ابو جمل کا دل چر کر اس میں ایمان نہ جرا کے کہ
اضطراری ایمان تیول نہیں ہا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو بندہ
ان ازدہ نہ کرے تو بندہ اپنی رفیت سے کفریر رہتا ہے "اس
و فیت کا عذاب پاتا ہے۔ للذا اس آسے سے بابت
ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رفیت سے کفریر رہتا ہے "اس
و فیت کا عذاب پاتا ہے۔ للذا اس آسے سے بے بابت
سیس ہوتا کہ بندہ مجبور ہے کی تکہ بندہ کی رفیت ہی

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی و بیئت اعلیٰ طوم میں۔ اس سے رب کی قدرت کا پد چانا ہے۔ اے کویا یہ نوگ مرشتہ امتوں کی طرح عذاب الی کا انتظار کر رہے ہں۔ یہ کلام بلور فمثیل ہے ورنہ کفار کمہ نہ اپنے کو بیج مذاب كاستحق مائے تھے اور نہ عذاب كے انظار ميں تے۔ اس حم کے عادرے وب می بھی رائج تے اور ادے بال بھی ہیں سے ایام سے مراو عذاب کا زمان ہے اور بہلوں سے مراد قوم نوح ، قوم لوط و شمود وغیرہ ہیں۔ اس سے قیاس کا ثبوت ہوتا ہے کہ چوکھ ان ک بدمعاشیاں ان قوموں کی طرح ہیں کندا ان کی طرح بی مذاب کے متحق بی اس اس کئے کہ جب کمی قوم پر مذاب آیا ہے تو وہاں سے تغیر اور ان کے ساتھی تکال لئے جاتے ہیں جیسے لوط و صالح و ہود علیم السلام کے ساتھ معالمہ ہوا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی م مخود كراي كيا- قيامت تك الله تعالى مومنول كو شر کفار سے بیائے گایا انسیں فتح دے کریا موت مطافراکر۔ موت مومن کا تخذ ب اندا آیت پر کوئی اعتراض سی

۵۔ اس سے معلوم ہواکہ اپنا دین چھیان نس چاہیے۔ تقید کرنا متافقوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے تقید البیس نے کیا کہ آوم علیہ السلام کے پاس دوست بن کر پہنچا مال تکہ و شمن تعالد میں ہوا گا ہوری طرح اعلان کرودہ بلکہ مال تکہ و شمن تعالد کا بیاری طرح اعلان کرودہ بلکہ چاہیے یہ کہ مومن کا ایمان اس کے چرے الباس سے فاہر ہو کفار کی عمل بنانا بھی کویا عملی تقید ہے تین دکن ہیں۔ ایمان چھیانا کفر فاہر کرنا وحوکہ کے لئے کرنا مخت ضرورت کے وقت جان بچائے کے گئروں دینا ایسا ی ہے جسے ضرورت پر مرواد کھا لیسا۔ ۱۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے اپنے کو مومنوں کی باروں کے کام افذ کے کام ہوتے ہیں جان نکالنا ملک الموت کا کام ہے گر فرایا گیا کہ اللہ موت دیتا ہے و د مرسے یہ کہ جوض کو چاہیے کہ اسپنے کو مومنوں کی

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقيد منى المحامة على ركع عقائد واعمال على ان كے خلاف راہ اعتيار نه كرے اكيلى بعيز كو بعين إياز آب

الوبيت كا مدار ب وه كس كلوق من سي يعن الذات مشکلیں حل کرنا' فریاد سنتا و فیرو۔ اس کا ذکر اگلی آینتہ میں ے - ٣- اندا يارون كا طبيبول كے ياس جانا مظلوموں کا ماکوں کی کھری میں پنجا' اس خیال سے نس کر یہ الله كى بيجى مولى معيبتوں كو علل ويس مع ـ بلك اس خيال ے ہو آ ہے کہ ان کے سب و ذریعہ سے اللہ معیبت ال دے گا میںاک بیاے کا کویں پر جانا مجوے کا بالداروں كے ياس جانا اس طرح كنگار كانى ولى كے دروازوں ير ماضری دیا ہے کہ مغفرت کا ذریعہ ہے نہ شرک ہے انہ كفراس اس سے معلوم ہواك ارادہ الى كو كوكى بدل نسير سكك بال نيك اعمال اور بزركول كي دعا سے خود رب تعالی تبدیل فرا دیتا ہے۔ اس لئے اس کا ام تو اب ب معنی قوب کرنے والے سے اراوہ عذاب سے رجوع فرمانے والا- آدم عليه السلام كي دعا سے حضرت واؤد عليه السلام کی عربیاے ماٹھ برس کے سوبرس ہو منی ۵۔ ت سے مراد حضور بیں اود سری مید حضور کو بربان لین دلیل تيري مك حفور كونور فرمايا كيا- حفوري سب يحديس حضور کے حق ہونے کے یا یہ معنی میں کہ حق کے بیسے موئے ہیں یا بید معنی ہی کہ ان کے قول و فعل حق میں جیسے آم کے درفت سے جامن بیدا نمیں ہو سکتا ایسے ی حضورے باطل مرزد نہیں ہو سکتا۔ یا حق کے یہ معنی ہیں ک حضور ایمان بی ان کا مقابل شرک و کفرے کیا ہے معنی ہی کہ حضور کے مقابل کو فتاہے اور حضور کو حضور کے وہن کو بتا ہے کو تکہ حضور فال اللہ کے درجہ میں اس او حق سے مراد قرآن کرم ہے کہ اس کی ہر بریات حق ب یا اس سے مراد اسلام ہے کہ اس کے عقالہ اعمال حق جں۔ ۲۔ کہ ہدایت کا فائدہ اے ضرور پننے گا۔ اگر جہ اولاد کی بدایت ے مال پاپ کو بھی تراب مآ ہے لیکن خود ع وه محروم نيس مويا- فقدا آيت ير كوكي اعتراض نيس- يا یہ مطلب ہے کہ تماری بدایت نہ تول کرنے سے ہارے محبوب کا کوئی نقسان ضیں ابدایت تبول کرنے نہ كرنے كا نفع و نقصان خود تسارے لئے ہے كا كونك

MAI يديعا ركه سب سے الك بوكر اور بركر فرك واول ي - بوا له وَلَا تَكُومُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُ ادر الله کے سوا اس کی بندگی کن کو جو زیرا بھلا کو سکے برا ہمراگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے بواک سے اور اُکر یقے اللہ کو فی تکلیف جہنمائے تو اس کا کوفی اللے والا بیس اس سے موات اور اگر تیرا بھلا جاہے تواس کے نقل کارد کر نوالا کو اُنیں ک اسے بینیا اے اپنے بندول میں بھے جاسے اور دہی بختے والا لبر ان کے لْ يَايَنُهَا النَّاسُ قَدُجَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّ م فرماؤ اے وگر تمارے ہاس تمارے دب کی طرف سے ق آیا ہے توجو راه بر آیا وه اینے . تط کو راه بر آیا که اور جو وه این برے کو بلکا نه ادریکه یل کرورا بنیں شو اور اس بر چلو جوتم بر ومی بوتی سے کے اور مسر رویان کی يَخَكُمُ اللَّهُ وَهُوخَيْرُ الْحِكِمِينَ فَ سر الله محم فرائے ناہ اور وہ سبسے بہتر حم فراتے والا ہے

 http://www.rehmani.nel

(بقیہ سنی ۳۵۱) خیال رے کہ مشرکین عرب ہے کس امام کے نزدیک جزیہ نسیں مرف الل کتاب ہے جزید لیا جاوے گا۔ مشرکین جم بھی افسان ہے ہمارے امام

ابو صنیفہ رضی الله عند کے نزدیک ان سے جزید لیا جاوے گا امام شافعی رضی اللہ عند کے ہاں ان کے لئے صرف اسلام یا جنگ ہے۔

اسسورہ ہود کید ہے سوائے آیتم المقاذة الن اور فَلْفَلْک تَادِدُ النِّ اور اُدْلِنِكَ يُوْمُؤْنَ بِهِ اور اِنَّ الْمُعَنَّ تِبْدُ جَبُرُ النِّبَاتِ کے اس جمل دس رکوم الک سو تھی آیتی اور ایک اور میں ترب ہے۔

اور ایک بڑار چو سو کلے اور نو بڑار پانچ سو سرسلے حدف میں (فزائن العرفان) میں الله نمایت نیس ترجہ ہے۔ یعنی اسمان مضابط ہے مشتق نسی ا

الكاسم الله المؤرّة هُود مكت م الروعاتك الما المروعاتك الما المروعاتك الما المدارة الموعاتك الما المدارة الموعاتك الما المدارة المواجع المائدة المائد الذكر ١١ ي غروع يوبست مبر إن رم والا ب الرويت أُخِكِمَتُ البَّهُ تُعَرِّفُولِكَ مِن لَدُن حَكِمْمُ ير ايك كتاب ہے حمل كي تيني محمت بحبرى بي ٹ بعرنفيل كوئيں ٹا محمت والے ؠؙؠڔ<sup>۞</sup>ۘٳڷۜۘڷڰؘڹۘۮؙۏٙٳٳڐٳڛؙؙؙٙ۠۠۠۠۠۠ٳٮؾؙٚۏٳڹۜ*ؿؽؘڷڴۄۊڹ۫*؋ڹؘ نبروار کرون سے ان کر بندگی دکر وسخوان کری میلک میں تباسے نے اس کی ارت سے در ادر وشي سالف والا بول في ادريكر لهف رب سيماني الله بعراس كي طرت توبكروانه الله المحالية المحالية المحالية المحادث المحادر برفضات المحادر برفضات والے کو اس کا نفنل بہتھائے گا شہ اور آگر شہیرو تو یس تم ہر بڑے دن کے مذب مانون سُرَّتا بُرِنُ فُ بَيِنَّ اللَّهِ بِي مِرْفَ بِمِرَّا ہِے فَ اوروہ بَرِ فَے بِرَّرَّ اللَّهُ عَ قَالِ يُرُّ۞ اَلاَ إِنَّهُ مُ يَثَنُونَ صُكُ وَرَهُمُ لِيكُسَّكُ حُفُو اللَّهُ عَ قَالِ يُرُّ۞ اَلاَ إِنَّهُ مُ يَثَنُونَ صُكُ وَرَهُمُ لِيكُسَّكُ حَفُو تارب تاسنورو اپنے بنے دربر ترین سرائد کے بروسری مِنْ الرحین بسنغشوں نیابہ ایک مالبروں الكوسنومس وقت وه البين كثرول سصرادا بدن وهانيد يكت بس اس وتت يجى الشر وَهَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيُمَّ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ النام بنيا ادر فامرب كرواتات الديك وه دنول كات الفلاي

بلك حكت سے محتق بے كوكك قرآن كريم كى تمام آيات ارہ ونت محکم نہ تھیں بعض سنوخ ہونے والی تھیں تحر ساری آیتی تکست سے بھری تھیں۔جو مسوخ ہو س ان کے من عمل عملت ہے اور جو باقی رہیں ان کی بعاض حکست ۳۔ یہاں ثم روبہ کی نزتیب کے لئے ہے نہ کہ زمانے کے لیخی آیات قرآمیہ میں مقائد' اعمال کھم وفيره تتعيل واريذ كور مين ٧٠ يعني جب كلام والا مليم " تحکیم ' نبیر ہے آو کلام میں ہمی علم و تحکت نیبی خری ہیں کو تک کلام کا حال کلام والے کی صفات سے معلوم ہو آ ے ٥٠ اس ے معلوم ہواك حضور جنت كى فوشخرى وين والع بين ندكم كمي في كى الدكى اس لئ اسك نذر کے ساتھ بیان فرمایا ۲۔ گزشت سے معانی مانکنا استغفار ب اور آکدہ مناہ نہ کرنے کا حمد کرنا توب ہے۔ مجمی وولوں ایک بی معنی میں آتے ہیں۔ اس آیت سے مطوم ہوا کہ توبہ و استغفار سے دنیادی بلائمیں مکتی ہیں اور راحيس لمتي بي- رب فرماتا ب- ، ، مقلت استغفروا ريم اند كان خفادا يدر يعني جنت على بقدر محل برمومن کو درج منایت فرائے گا۔ یا نکی کی برکت سے آئدہ اور زیارہ نیکیاں کرنے کی توثی بخشے گا۔ ۸۔ اس ے معلوم ہواکہ حضور کو اینے اور اینے غلاموں کے متعلق عذاب كا خوف نيس مضور كوان ك مراتب بنادية مح اور معراج بن د کھا دیے گئے۔ ہاں حضور کو رب کا خوف لینی اس کی جیت کمال درج کی ہے۔ یہ خوف ایمان کا ر کن ہے۔ ۹۔ سب کو اللہ کی طرف نوٹنا ہے مرمومن کو خوقی ہے اور کافر کو مجورا" سال جری رجوع مراد ہے اس لئے صرف کفار ہے خلاب ہے ۱۰۔ وہ روزی دینے موت دیے ' بور موت افعانے یر قادر ہے۔ شے سے مراد ممكنات بن ندكه واجب اور نامكن المه شان نزول- يه آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو استخا اور عامعت کے وقت برہند ہوتے ہوئے رب سے شراتے تے ان منافقوں کے متعلق آئی جو حضور کے سامنے اینے مند چھیاتے تھے کہ حضور ہم کو دیکھ نہ لیں۔ محراول

پ پ پ کہ ہے۔ کی ہے کہ میں منافق نہ تنے ۱۱۔ افذارب سے چھنے کے لئے سرچمپانے کی کوشش نہ کرد۔ بلکہ حیاء و فیرت کے لئے سرپوش کو۔ خیال رہے کہ سمائی میں بھی بنگا ہونا مع ہے۔ اس لئے نسیں کہ رب سے چھپا جارے بلکہ اس لئے کہ اس میں شرم و حیا کا ظمار ہے، رب کا تھم ہے۔ معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنیا فرمائی ہیں کہ جب میرے جمرے میں نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور معرت ابو بکر صدیق و فن تنے ، میں ب تجاب اندر جل جاتی تھی۔ کہ ایک میرے شوجر صلی اللہ علیہ و سلم اور معرت ابو بکر صدیق و فن تنے ، میں بغیر تجاب اندر نہ گئی۔ کہ ایک میرے حیا کرتے ہوئے و نہ اور ہے جاب بھی اور ہے جاب بھی اور سے میں بغیر تجاب اندر نہ گئی۔ کہ معرت عمرے حیا کرتے ہوئے و فرمایا ، حیا در ایک میرے والد ، میں اور پہانے ہیں اور یہ کہ دورے اس صدیت سے معلوم ہوا کہ قبر میں دون بندے ذائرین کو دیکھتے جانے اور پہانے ہیں اور یہ کہ

http://www.rehmani.net

(بقيد منى ٢٥١) ان سے شرم و حيا محى كرنى جاسيے اور ان كا اوب محى-

ا۔ زمن پر چلنے والے کا اس کئے ذکر فرمایا کہ ہم کو انس کا مشاہرہ ہو تا ہے 'ورنہ جنات' طل کد وغیرہ سب کو رب روزی دیتا ہے۔ اس کی رزانیت صرف حیوانوں بن مخصر نمیں ' پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وی ملتی ہے بچہ کو مال کے بیٹ بی اور تھم کی روزی ملتی ہے 'اور پیدائش کے بعد وانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی' بڑے ہو کر اور طرح کی' غرضیکہ وابق بیں بھی عموم ہے اور رزق بیں بھی ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ بہت بیو قوف ہے' جو رزق کی گھر بی ابی منفرت کی گھر نے

كرے كونك رزق كارب نے وعدہ فرمايا مغفرت كاوعدہ تى سى فرمايا- بلك ارشاد فرمايا نَهْ فيز ملِهَ يُتَنَّدُهُ فَكُر ابْنِي نجات ملی کی جاہے اللہ نعیب کرے ۱۰ یعنی زندگی میں بمال ہے گا- اور بعد موت کمان دفن ہو گا- یا کس باپ کی پشت میں اور کس مال کے رحم میں مکس طرح اور کب تک رہے گا۔ یا عالم ارواح میں تمن صف میں تعا۔ اور آئندو قیامت عی کس مف عی ہو گا۔ خیال رے کہ میثال کے دن ارواح کی جار معیں تھیں' پہلی مف میں انبیاء' دو مرى يى اولياء الله تيري ين تمام مومنين جو تلى ين كفار منافقين كي ارواح تحيي (روح البيان وغيرو) سم خیال رہے کہ ہر چن کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لئے نمیں کہ اللہ تعالی کو اپنے بھول مبانے کا خطرہ تھا اس لئے لكه ليا- بلك اس لئے بك لوح محفوظ ديكھنے والے بدے اس پر اطلاع پاکس۔ اس سے معلوم ہواکہ جو لوح محفوظ پر نظرر کھتے ہیں انہیں بھی ہرایک کے متعراور متودع کی خبرہے۔ کیونکہ یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے اور اوح محفوظ ان کے علم میں ہے الوح محفوظ کو سمین اس لئے فرمایا کیا کہ وہ خاص بندوں پر علوم غسیہ بیان کر و چی ہے ۵۔ آسان بھی سات ہیں اور زهن بھی سات' نکین آسانوں کی حقیقیں مخلف ہیں۔ کوئی آنبہ کا کوئی جائدي كاكولى سونے كا- اور تمام زمينوں كى حقيقت مرف مٹی ہے اپر آسانوں میں فاصلہ ہے اور زمن کے طبقات میں فاصلہ سیں ایک دو مرے سے ایس چنی ہیں جے باز کے میلکے کہ رکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے' اس کئے آسان جمع فرمایا جاتا ہے اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔ یخ خیال رہے کہ آسالوں کی پیدائش دو دن عی- زعن کی بيدائش دو دن چې اور حيوانات ور نست د غيرو کې پيدائش وو ون من مولی ون سے مراد اتا وقت ہے ورنہ اس وقت دن ند تھاون تو سورج سے موتا ہے اور اس وقت سورج نه تعا ٢ - يعني يه تمام حكوقات تساري فاطربنائي-نا کہ اس سے فائدہ اضاؤ اور نیک اعمال کرو۔ رب نے سب کھی تمهارے لئے منایا۔ کھی تم بھی اس کے لئے کرو

ومامندانة اورزین بر چفنوا لاکوئی ایسانہیں سے جم کا مذق انٹرکے ذمرکرم پونہ ہو ت وَيَغِلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا كُلُّ فِي كِ ادر جا نتاہے کہ کماں فھرے کا اور کمال مہرد ہوگا ٹ سب کچہ ایک صاف بیان نے والی کتاب یں ہے کہ اور وس سے جس نے آ ماؤں اور زین کو جھ ون یں بنایافی ادر اس کا فرمش بانی بر تھا کہ نبیں آزائے ادر اگریم ال سے مدت ممک بٹا دیل ٹ تو فرور کیس سے ممل بیز نے درکاہے من او من دن ال بر المن على ال سے ہمرا نہ جائے كا اور أيس كيرے كادى مذاب سهراءون©ورين اذفنا الإنسان مِنارِحُمُهُ تَمْنُزُعُنْهَامِنَهُ إِنَّهُ لَيَّا سزہ دیں بھر اسے اس سے بھین کیس فرور وہ بڑا ناامید ناٹنگوا بسے

ے۔ لین چے جادد کی حقیقت کچھ نمیں ہوتی محراثر کرتا ہے' ایسے ی معنز اللہ آپ کا کلام باطل ہے محرد لنٹین اور دکش ہے کہ جس پر اثر کر جاتا ہے وہ آپ ہی کا ہو جاتا ہے ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ کافر سے عذاب دفع نمیں ہوتا' ہاں مؤخر ہوتا ہے کافر اس تاخیر سے دھوکا کھا جاتا ہے اور طفیان میں زیادتی کرتا ہے' چنانچہ ان کا حضور سے سے سوال کرنا خدات کے طور پر تھانہ کہ خوف کی بنا پر ۹۔ آدمی سے مرادیا کافر انسان ہے یا غافل' اس سے معلوم ہواکہ اللہ سے بامیدی کفار کاکام ہے' رحموں کا آنا شکر کے لئے ہوتا ہے۔ اور جانا مبر کے لئے۔ جندا ہے آتا جانا دونوں می احمد ہیں۔ ار دواب نہ آئیں گ۔ یہ سمجد کروہ معلمتن ہو کر بیند جاتا ہے بجائے شکر کے بدا المالیاں کرتا ہے ' بیسا آج دیکھا جارہ ہے کہ امیرلوگ شفایات پر تیم کیا ہے ہیں شادی المالیاں کرتا ہے ' بیسا آج دیکھا جارہ ہے کہ امیرلوگ شفایات پر تیم کیا ہے ہیں شادی بیاہ میں آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اس معلوم ہواکہ جی کی خوش منع ہے۔ شکریہ کی خوشی مبادت ہے ' رب فرا آ ہے ڈنل بقض المالی اللہ و قبی بیائے ایونس کی خوشی میں آب درب کی طرف ہوتی ہے جی فقلت اور شکریہ کی خوشی جذبہ اطاعت پر آکرتی ہے ' رب جی سے بیائے شکری خوشی جارے نعیب کرے اس طرح کہ راحت می نفس کو فخر کرنے ہے روکا اور معیبت میں کھراہت سے ایا جنوں نے اللہ کی اطاعت پر مبر کیا کہ اس پر

دمامن دآنه س **36** وَلَيِنَ اَذَفْنَهُ نَعْمَاءً بَعْنَ ضَرَّاءً مَسَّنْهُ لَيَقُوْلَا اور اگر بم اسے نمست کامزہ دیں اس معیست کے بعدِ جواسے پینی تومزدر کیے گا ڹۘٳڶۺؚؾٵ*ڎؙۼٙؿ*ۨٳۛؾٷڶڣؘ*ۯڂٛۼٛٷ۫*ڒ۠۞ٳڷؖٵۘڶؙؽؘؚؖؽڹٛ كه برايمان بحسب دور بويس ماه بينك وه نوش بويوالا برائي ارسف والاست و تم صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَيْكَ لَهُمْ مَعْفِوْرَةً وَّاكُوْكُوْكُوْكُوْكُوْكُوْكُوْكُوْكُوْكُولُوكُوكُوكُولُوكُوكُولُوكُوكُولُوكُوكُولُوكُوكُولُوكُوكُول اور بڑا واب ہے تری بروی نہاری مرت ہوتی سے اس برے ہم تم نَّ بِهِ صَدُرُك أَنْ يَقُوْلُوا لَوْلاً أَنْزِ جوز در کے ی اوراس بردل نگ ہو گئے گ اس بنابر رہ کتے ہیں انجے ماتھ نْزَّاوْجَاءَمَعَهُ مَلَكَّ إِنَّهَأَ ٱنْتَ نَذِيْرٌ Properties المرابي الله من الرابي الله من المرابي الله المرابي الله الله المرابي المرابي الله المرابي الله المرابي الله المرابي ۅؘٳٮؾ۠ۮؙؚۼڵؽڴؚڷۺؽ<sub>ٙ</sub>ۦٟڗۘڮۜڹڷؙؚ<sup>ڞ</sup>۪ٲۿؠڲڠؙۏۛڷۏٛڹؘٳڡ۬ٛڗؗڵ<sup>ڰ</sup>ٛ ادر الله بر بيز بر مانظ ب ث كيا يركية بماكر ابول في اين ي باليافي قُلْ فَأَنُّوا بِعَشْرِسُوسٍ مِّنْلِهُ مُفَكَّرَ لَبِي وَالْمُغُوا تم فراد كم تم يسى بنائى بون وس موريس كة و نله اور الشريك سوا بع بوتوا مد مسلاف الروه بهارى اس بأت ا جواب زوست يسي ق وم وكروه والشرك بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا آلِهُ إِلا هُؤَفَهِ لَ أَنْهُمُ مُسَلِمُونَ ﴿ علم بی سے تواہے تا اور پرکراس سے مواکونی مجامبود بنیں توکیا اب تم الو محے

قائم رے وضیکہ مبر ہر مال علی ہونا جاسے سے اس ے معلوم ہواکہ حضور نے ساری وحی کی تبلیغ فرما دی کوئی چمیائی نسیں الدا وفات کے وقت جو کاغذ و اللم طلب فرمایا اور کھ لکھنے کا ارادہ فرمایا ' وہ ان می تبلنج کئے ہوئے ادکام یمی ہے مکی تھا ہو یہ کے کہ آپ نے مکی ادکام نمیں پنجائے وہ اس آیت کا مکر ہے ۵۔ (شان نزول) مداللہ بن امیا نے حضور سے مرض کیا تھاک اگر آپ عے رسول میں اور آپ کا رب ہر چزیر قادر ب تواس نے آپ یر فزائے کول نہ الدے یا آپ کے ماتھ فرشته کون نه مقرر فرمایا ، جو آب کی رسالت کا کواه ہو آ اس پر سے آیت کریمہ اتری اب یعنی جو ہم دیکھتے،ورنہ حنور کے پاس فزائے ہیں اور حنور پر فرشتے ہی اڑتے إِن خُود فَرَاتِ مِن أَدُنِيُتُ مَغَانِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مُحْتَ زمن کے فزالوں کی جابال وسد وی ممس اگر ہو تمد وہ کفار کی تکاموں سے بوشیدہ تھیں" اس لئے انہوں نے ہے كما الميال رب كه حضور ير فرضح آتے بعض محاب ن می ویکھیے" بار یا حضرت جبریل کو دیکھا۔ بدر میں فرشتوں کا معائد کیا ٤ - يعني اے محبوب تم اس فداق اور مشخرى ے واو نہ کرو ' آپ کے ذمہ ان کی ہدایت شیں ' آپ تبلغ فرائي وه ماني يا نه ماني ٨٠ حضور كي حانيت كي روش ولیل ہے ہے کہ باوجود کید آپ کے یاس فاہری سلان کوئی نمیں' پھر بھی آپ کا دین اور آپ کا نام ونیا می کھیلا 9 ۔ یہ سوال اقراری ہے یعنی کفار کم کتے میں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ول سے محزلیا ے ١٠ كيونك ونياوى چزوں كى محيان كى ہے ك ونيا والے اس کی مثل بنا تحییں اور خدائی چیزوں کی علامت یہ ے کہ بندوں کی طاقت سے ان کا بنانا پاہر ہوا ہم اس تاعدے سے جو ننی اور جکنوں کو رب کی معنوع کتے جں' اور رال و میس کو کلول کی منعت' خیال رے کہ رب تعالی نے اولا " کفار سے فرمایا کہ قرآن کی مثل لاؤ " پھر فرمایا۔ امیما دس سورتیں ہی اس جیسی لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ اچھا ایک بی سورت ایک لے آؤ۔ بسرمال آیات

ھی تعادش نیں اے بیال من دون اللہ اے مراد اللہ کے دشن بت یا کہ ہیں نہ کہ اولیاء انہاء ' یہ مطلب نیں کہ اے میسائر اتم میسی د عزیر و موی ملیم السلام کو قرآن کے مقابلہ کے واسطے سے آؤ۔ یا عبداللہ بن سلام و کعب احبار ہے مدلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں سے مدیر ہوئز ہے 17۔ یہ فک اور قرد منتے وانوں کے لاقا سے ہونہ رب تعالی نے قرآن کی مثل ایک سورت بھی نہ بنا سمیں کے 17۔ یعنی اللہ تعالی نے قرآن یہ جان کر اللہ سے درنہ رب تعالی تو جانتا ہے کہ وہ سب مل کر بھی قیامت تک قرآن کی مثل ایک سورت بھی نہ بنا سمیں کے 18 سے اللہ تعالی نے قرآن کی مشتل ہے اللہ احضور کو اللہ نے اپنا علم ویا۔ کو تک انسی قرآن دیا اور قرآن میں اللہ کا علم ہے۔
قرآن میں اللہ کا علم ہے۔

400

ومأمن دانة م

ا۔ اس طرح کہ دنیا کی نعتوں کو ان کے افعال کا بدلہ بنادیں گے' یہ مطلب نمیں کہ جو ماتھیں دہ ان یا جائے' یعنی دنیا جی جو کہ رزق و گیرہ اللی سے گاوہ اللی اللہ اللہ اللہ ہو جائے گائے ہوں کا بدلہ ہو جائے گائے ہوں کا بدلہ ہو جائے گا۔ مومن خواہ کتنے می آرام سے رہے اس کی نیکیوں کا عوض آخرت جی ہے جا۔ ان آیات جی یا تو وہ مشرکین مراد ہیں جو صدقہ خیرات' صلہ رحمی و فیرہ کرتے ہیں رہب انہیں وسعت رزق وے کریماں می بدلہ کرونا ہے' یا وہ منافقین مراد ہیں جو صرف مال ننیمت کے لئے جماد جی جائے تھے' ان کی جاءوی مال ہو کیا (خزائن) اس سے معلوم ہوا کہ دنیا صفر ہے اور آخرت عدد' اگر صفر اکیلا ہو تو خالی ہے اور اگر عدد کے ساتھ فی جائے۔ تو اسے دس کنا بنا دیتا

ے اعلان منی اور ابوجل کی دنیا میں قرق کا برے س اس ے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک رب تعالی ك نزديك قول نين يهي نماز ك الخ وضو شرط جواز ے ایسے ی اعمال کے لئے ایمان شرط قبول ہے سے اس ے مراد وہ علاء بیود ہیں جو ایمان لا کر حضور کے محانی بے میداللہ این سلام اور ان کے ساتھی۔ روشن ولیل سے مراد حقانیت اسلام کے متلی دلائل ہیں اور کواہ ے مراد قرآن کریم ہے۔ محمد یہ ہے کہ کیا یہ اہل کتاب جن کو یہ نعتیں میسر ہوں' ان کی طرح ہو کھتے ہیں جو محض مد اور متادے اسلام سے دور ہیں برگز نس ۵۔ اس مواه سے مراد حبراللہ بن سلام اور وہ علماء بہود ہی جو قرآن کی حقانیت بر ایمان لائے <sup>و</sup> ۲۔ معلوم ہواکہ صرف انھان پر ہمروسہ نہ کرے ایک بیشہ رب پر وحمیان رکھے ا مناہ کر کے اس کی مغفرت ہر اور نیک کر کے اس کے قمل و كرم سے تيول فرمانے پر۔ نيكل حتم ب اور اس كى رحت بارش كاياني- فتم بارش كا محاج ب اور مار عاعمال اس کے کرم کے ماجت مند میں اے یعنی یہ قر آن کریم حق ہے یا آپ کے خالفوں کا جنمی ہونا برحق ہے کیا آپ کے فلاموں کا جنتی ہو الجنی چزے کہ قرآن پر مجمی باطل نسیں آ سکا فترا کافر جنتی اور مومن دائی دوزخی نیس بو سکا (روح) اس آیت سے صدیا ایمانی اور فتنی سائل مستنبطهو سكت بين محاب كاجنتي بونا الوجمل كادوزخي بونا مجنی ہے ٨- اس طرح كه اس كى طرف اولاد يا شرك كو نبت كرے اس كى كاب من طاوت كرے اس ے معلوم ہوا کہ افتد پر جموث باندھتا پڑا گناہ ہے ، حضور پر جموت باند هنائجي رب يرجموث باندهناب ٩ معلوم موا کہ حمی مقدمہ میں موای لینا حاکم کے بے علم ہونے کی ولیل سی ارب ہی کوائ لے کر قیامت می فیعلہ فرائے گا اندا حضور کا حفرت عائشہ صدیقہ کی تمت کے ونت موای وغیره طلب فرمانا۔ تحقیقات کرنا ب علی کی بنا ر ند تما الكد امت كو مقدمه كى تحقيقات كرنے كى تعليم وينا منتصور تھا۔ اس آیت بی کواو سے مراد انبیاء اور فرشتے

مَنَ كَانَ بُرِينُ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَةُ الْوُفِ إِلَيْهُمْ بع دنیا کی زندگی آور اس کی آرنش بعابتا ہوہم اس بی ان کا بوط بعصیل اَعْمَالُهُمْ فِيُهَا وَهُمْ فِيهُالاَيْبَخَسُو ے دیں کے لے اور اس یس کی نے دیں گے جن کے لئے ہوت یں بکہ ہیں مکر آئل ٹاور الارت عمل جو عُدُ إِنْ هَا وَلِطِلَ مَا كَانُوْ آيَعَكُونَ "أَفْهَن كَانَ بکہ وہال کمیتے تھے اور نابود بونے جوانکے علی تھے تا تو کیاہ جرایت رب كى طرف سىدوش دليل بمر بوك اوراس براوند كي طرف سے كوا و آسف اوراس پسلے موٹی کی سماب بمیٹوا اور رحمت وہ اس بر آبان لانے ایس کی سما ادر ہو ای کا حکر ہو سارے کرد ہول میں تو اگ اس کا دمدہ ہے والے ببت آدی اعال بنیں رکھتے اور اس سے بڑھ کرظام کون جو اسٹر بر جرت باندمے الد وہ اپنے رب کے صور بیش کے جانیں عے اور گواہ کیس کے لہ یہ ہیں جنول نے ایتے رب بد جوٹ اوا تھا کا منزل

ہیں۔ معلوم ہواکہ نی اور فرشتے ہارے اعمال سے خبروار ہیں ورنہ گوائی کیے ویتے اس سے معلوم ہواکہ کفار و منافقین کو قیاست میں رسواکیا جائے گااور ان کی بداریاں ہے ایمانیاں اعلامیہ بیان ہوں گی۔ بلکہ کفار کے چرے مرے ان کی ہے ایمانی کی نشاندی کریں گے۔ مسئلہ اللہ تعالی مومن کی پروہ پوشی فرماوے گا۔
کہ ان کے نیک اعمال کا اعلان ہو گا' برے اعمال میغ راز میں رکھے جائیں گے اور گھو گزشتہ امتوں کی بدکاریاں قرآن کرم میں فدکور ہوئیں' جس سے وہ رسوا ہوئیں'
قرآن کے بعد کوئی کتاب اقرے کی نمیں' ہماری بدنای ہی نہ ہوگی۔ گزشتہ کتابوں میں امت مجرب کی نیکیاں فدکور تھیں' بدیاں فدکور نہ تھیں۔ رب فرما تا ہے۔ ذبات
منظم فی الد نیکی فی الد نیکی ہی نہ ہوگی۔ گزشتہ کتابوں میں امت مجرب کی نیکیاں فدکور تھیں' بدیاں فدکور نہ تھی۔ رب فرما تا ہے۔ ذبات

ا۔ اس آیت میں وہ کفار و مشرکین بھی شامل ہیں جو ایمان کا سیدھا راستہ چمو زکر کفرو الاثیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ مرتدین بھی شامل ہیں جو قر ان کی معنوی تحریف کرکے محلبہ کبار اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ افتیار کرتے ہیں اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معانی کے خلاف ہیں اگر انہیں آفرت کا ڈر ہو آ تو یہ جراکت نہ کرتے ۲۔ یعنی وہ ونیا میں بھی ہمارے قابو میں ہیں ہم جب چاہیں' ان کو عذاب میں گرفتار کرویں۔ اور آفرت میں تو ہوں کے بی ۳۔ دون کا ترجمہ جدا نمایت نئیس ہے کی مکدو ون کے معنی قصر ہیں (مغروات راغب) قصر کے معنی علیمرگی اور جدائی نمایت موزوں ہے' رب فرما آ ہے' ان تقصر وابن الصاری اور فرما آ

۲۵۲ ومأمن داتية ٣ ا سے کالوں ہر فلاگی گینت کو انٹرک لاہ سے رو کتے وماكان لهمرمن دون الله جرا تاہ ان سے کوئی حایق کے انہیں مذاب بر ويطيخ وبي بين جنول في ابني جانين گهائے بي والين ادر ان سے کھوٹی کمیں جو ہائیں جو شتے تھے کہ خواہ نخواہ وی آخرت میں کاکا کے اور اپنے دب کی المرت رجرتا کائے وہ جنت والے ہیں تھ وہ اس میں ہمیشہ دہیں گے ووٹوں فریق کا حال ایساہے جیسے ایک ارحا اور بهراِ اور دومرا و بحياً اورسنان كماان دونول كالأمي ساب له تري موان ني كرة

ہے۔ دمقصون رب سے بدا ہو کر بنرہ محض بکار ہے۔ بب ے واصل مو كر برطانت كامالك ب مي كل كا آر تنکش کنے بر ب کار ہے۔ منکشن ہو جانے بر سحان الله- الله معلوم مواكد مومن كے لئے رب في بت مدوگار مقرر فرما دیے ہیں کیونک مددگار ند ہونا یمال کفار ے عذاب کے سلسلہ جس میان ہوا ہے۔ اگر مومن کے بھی مددگار نہ ہوتے تو پھریہ عذاب مومن کو بھی ہو جایا مومن کے مدد کار رسول اللہ اولیاء اللہ کیك اعمال خاند كعبه وفيره بي- رب فرمانا بي إنَّمَا وَلَكِكُمُ اللَّهُ وَيُسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امُّنُوا ١٠٠٠ معلوم مواكد ممراه مركا عذاب مراه ے زیادہ ہے۔ کیونک وہ خود بھی مراہ ہے اور دو مرول کو بھی مراہ کرنے والا ٦ ۔ لین انسوں نے اینے کو ایسا کرلیا کہ حق فنے او کھنے پر قادر ند رہے۔ جیے کوئی اپنی آ کھ چوڑ كر اندها بره بن جادے يه مطلب شي كه ان من تدرتی طور پر بید قدرت نمیں' درنہ وہ مجرم ند ہوتے ہے۔ ینی بتول کی معبودیت اور ان کی شفاعت مس کے وہ معتقر تھے۔ محروبال میں کھ بھی نہ ہوگا ۸۔ نین آ فرت میں گنگار لوگ ہمی نقسان میں رہیں مے لیکن کفار زیادہ نتسان میں ہوں ہے کیونکہ آخر کار عذاب الی ہے کنگار كا چنكارا بو جائے گا۔ كفار كا چينكار كبي نه بو كا هـ يين جنتی وه لوگ بی جن ش تین اوساف مول ایمان نیک اعمال اور ہر مال میں اللہ کی طرف رجوع کراحت میں شاکر ہو کر معیبت میں صابر ہو کر رب کی طرف رجوع کرتے رہیں اب یہ آیت اس آیت کی تغییرہ۔ مَاتَکَ لَاتُنْهِمُ الْمُولَى وَلَا تُنْهِمُ المُعْمَى الدُّمَّانَةُ عَاذَ اور أس كى تغيرب مَمَّا ٱلنَّهَ بِعِلْدِي ٱلْمُنْيَ معلوم بواك وبال موتى اور اندهـ بسرے سے وہ کفار مراد ہیں جو کفریر مرتے والے ہیں اا۔ اگرچه ظاہری شکل و شاہت میں کو نگا اور بولنے والا ، ایسے ی سره اور سنے والا کسال معلوم ہوتے ہیں۔ محر معنوی بیج فرق ب ایسے ی نی اور فیرنی یکسال سی اگرچه مكل و شاہت میں خاہری مشاہست ہے۔ ان نوح علیہ السلام کا نام شریف بنکر ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کے زیمن پر تشریف لانے کے ایک بڑار چھ سو بیالیس سال بعد ہوئے دمشق میں قیام تھا۔ کوفہ میں آپ وفی میں السلام کا نام شریف بنکر ہے۔ آپ تھا۔ کوفہ میں آپ وفی میں آپ وفی میں آپ میں السلام کی دیارت کی ہے الحمد نشد ابعض روایات میں ہے کہ آپ چالیس سال کی عربی نی ہوئے اور ساڑھے نوسو برس تبلیغ فرمائی۔ طوفان کے بعد سائے سال زندہ رہے اس حساب سے آپ کی عمرایک بڑار پچاس سال ہوئی۔ واللہ اعلم اسے جے تکہ اس وقت قوم کافر تھی افغارت کا ذکر نہ فرمایا سال ہوئی۔ واللہ اعلم اس جے تکہ اس وقت قوم کافر تھی افغارت کا ذکر نہ فرمایا سال ہوئی۔ ایمان لاکر صرف اللہ کی عموات کرو۔ اللہ اس معلوم ہوا

که نبی کو اینے جیسا بشر کمنا کفر کی جز اور ممرای کی سیز می ہے۔ شیطان کی مرائی کا سب می ہوا۔ کہ اس نے آدم عليه السلام كو صرف بشرجانا- خيال دے كه انبياء كرام كويا تورب نے بشرفرالیا یا خود انہوں نے کیا کفار نے مج تھے سمى نے بشرند الاوال اب جو حضور كو بشركد كر الارے سجھ سلے کہ وہ کون ہے ٥٠ معلوم ہواکہ ني كے محاب کو براکمنا نظر حقارت سے دیکنا کافروں کا کام ے ' تمام محلبہ رسول کا احرام نہ ہوگا اے ایمان نعیب ہے ممام محلبہ کی منتحدت ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ جس کے مل میں محلبہ رسول کا احرام نہ ہو گا اسے ایمان نعیب نہ ہو گا۔ بے ادب بے نعیب کا صحلبہ کی طرف ہر مفوب چن کا احرام جاہیے۔ ۲۔ یا و كم من خطب صرف نوح عليه السلام سے سهد على ذبان م مجمی دامد کو جمع سے تعبیر کردیے ہیں یا خطاب آپ سے اور آب کے مجھین سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اے نوخ علیہ السلام آپ علم و مل میں ہم سے زیادہ سیس محر آپ ہی کیے مو من الله الله والله والعلام عن كرا بناف والم جو آسنے والے لوگ تھے۔ جنہیں یہ تقارت کی نگاہ سے و کھتے تھے کے مطوم ہوا کہ نبوت افغال سے نمیں لمتی ا رب کی خاص رحمت ہے اس یہ رحمت مجی نی کی وعا ے مجی لی ہے جے حفرت ہارون و حفرت لوط کی نبوت ٨٠ اس ي دو مسطح معلوم بوع ايك يدك معجز رکھانے کا مقصور صرف اپن حقانیت ظاہر فرمانا ہوتی ہے نہ ک قوم سے جرام کلہ برحوانا۔ ورنہ جب حضور کنگریوں ے کلہ برحوا مکتے ہی۔ تو ابوجل سے کلمہ کوں نہ برحوا لیا۔ کو مکد جری ایمان پر ٹواب نسیں ملک اس طرح جماد کا مقسود کفر کا زور توزا ہے ند کہ جرام مسلمان مانا۔ دو مرے یہ کہ ایمان اس کو نعیب ہو مکتا ہے۔ جس کے ول من الحاني جيول اور انجياء ففرت نه مو كرامت اور الهان جمع نميں ہوتے ہے معلوم ہوا کہ تبلغ پر اجرت ليما حرام ہے 'ند یغیروں نے اجرت لی ند علام کو طال- تعلیم دین و فیرو کا اور تکم ہے وار قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ فریب مومنوں کو اینے پاس سے دور کر دیں۔ آ کہ ہم کو

وَلَقَنْ أَرْسَلْنَانُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ إِنِّي كُنَّمْ نَنِ يُرَّقِّبِينٌ ﴿ مے ہواکسی کوزہ و ہوت کے میشک میں تم ہر ایک معیدیت والے وان کے عزاب سے ڈرٹا ہوں۔ تواس کی قوم کے سردار و کافر پیٹے تھے اوے ہم تو ہمیں اپنے ای بیسا آدی دیکھتے ہیں <sup>ہ</sup>ے اور بم نہیں دیکھتے کہ تھاری پیردی کمی نے کا ہ مكر بارسىكينول في مرسرى طرسادرام تم س ايت او بركونى برانى ہمیں باتے بلکہ ہم ہمیں فبوٹا خال کرتے ہیں تہ بولا اے میری قوم بھلا بتار تو اگریس پانے دہ کی طرف سے روشن ولیان مہوں الداس نے مجھے اپنے پاس ہے جست بختی کے وتم اس سے اندھے دہے کیا ہم اسے تمارے مجلے جیٹ وی اور تم بزار ہوت اوراے قوم میں تمسیم کمواس پر ال بیس مانکتا کی میرا اجرتو الشری برسے اور میں مسلِيا نوں کو دور کرنے والا ہنیں ٹا ہے شک دہ اپنے <del>دہیں</del> سفے والے ہیں نیکن ہیں ٳڒؖڴؙػٛۊؙؙڗؙڡؙٵؘؾڿۘۿڵۏؽ۞ۅڶڠۏ۾ڡؘڽؘؾؽ۬ڞڔؙڹۣڡؽ تم کو نرے ما ال لوگ ہا تا ہول للہ اور اے تو کا بھے الشرہے کو ن بچاہے کا

آپ کے پاس آنے میں شرم نہ آئے۔ تب آپ نے بہ فرمایا ۱۱۔ یعنی تم میں اٹا غودر کہ فریب سلمانوں کے پاس بیٹسنا گوارا نمیں کرتے جمالت کی وجہ سے ہے۔ جمالت سے مجربیدا ہو آ ہے۔ علم سے ججزو نیاز۔

http://www.rehmani.net

ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومنین سے محبت سنت انہیاہ ہے اور ان سے نفرت طریقۂ کفار ہے۔ دو سرایہ کہ مومن فقراہ کا دور ہو جاناعذاب الی کا باصف ہے ۱۔ آ کہ تم میرے نقر کی دجہ سے میری نبوت کا اٹکار کرد۔ ہی نے نبوت کا دوئی کیا ہے نہ کہ امیری کا ۱۳ نظا ہری معنی ہی یہ آیت دہایوں کے بھی ظاف ہے۔ کو تکہ انہیاہ کے لئے بعض علم فیب وہ بھی مانے ہیں۔ فقا اوہ اس سے نفی علم فیب پر دلیل نیس بکڑ سے۔ خیال رہے کہ بغیر فیب سے جانے ایک عامل نیس ہرتا، دب فرائے ہے۔ گذا اس آیت می دموی علم فیب ہرتا، دب فرائے ہے گؤ سُنون بالفین

201 ونامن داته ۱۱ اللهِ إِنْ طَرَدْ تُنْهُمُ أَفَلاَتِكَ كُرُّوْنَ @وَلاَ اَفُولُكُ الريس اجيس دور كروس كان أوكيا تبيس وحيان بنيس ودي تم عي بين كمتا ے پاس انٹر کے خزانے ہیں ٹ اورز بیکر پس جنب مان لیتا ہوں تا اورز یہ کهتا بول که پس فرمنسته بول تک اور پس ابیس بسی کبتیا جن کوتهباری نکابیر حقیر يُؤْتِيكُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اعْلَمُ بِمَا فِي الْفُسِمِ اللهُ اعْلَمُ بِمَا فِي الْفُسِمِ ا بِينَ إِنْ كَيْمُ كُرُابِنِسِ النَّهُ كُونَ عِلانُ مُصْعِكًا فَ التَّهُ وَبِ جانبَ سِيمِ الحَدُولِ مِن ٳۮؙٳڵڡؚڹٳڵڟڸؚڡؚؽڹ۞ۊؘٵٮؙٷٳؽڹٛٷٛڂۊٮؙۻٵۮڶؾ ایوا کروانی توافوای فانوال می سول مند لاے اے فراح م سے جرف ادربت ای میکوے که تو ازمی کا بین دمده دے دہے اواکر م ہے ہو ہوہ وہ توانٹر کم ہر لائے کا مجر جلبے ث اور تم نہ شکو کے اور نہیں میری نعیمت کنع نہ میں گئی اگر اَنُ اَنْصَحَكُمُ إِنِ كَأَنِ اللهُ بِيرِيْدُ اَنْ يَغُوِيكُمْ هُوَ تبارا بعلا جابوں جب کر اللہ بناری عمرابی جاہے کہ وہ تبارا رہے اوراسی کی طرف بجرو کے ٹاہ کیا یہ کہتے بی*ں ک*ا ابنوں سفے پسنے جی ہے بنا یہا تم فَتُرْثِيثُهُ فَعَلَى إِجْرَافِي وَأَنَا بَرِئَ مِّ مِّهَا يَغُرِمُونَ فراڈ اگریں نے بنا ایا بوگا تومیراگناہ مجہ پرسے اور پس تہا سے گناہ سے الگ بول ل

ک ننی ہے انہ کہ علم فیب کی ایعنی میں تم سے یہ نہیں کتا ک می فیب جاما موں۔ خیال رہے کہ جنیں اللہ تعالی لعتیں دیتا ہے انہیں منبط کی طاقت بھی دیتا ہے ہے۔ آ کہ تم میری بشریت کی وجہ سے میری نبوت کا انکار کرو۔ یہ ان ك اس قول كارد ب ك ماطراك إلله يَفُوا يَفْنُوا الله اس ب معلوم ہوا کہ بوت انسانوں سے خاص ہے۔ فرشت نی مس مونا مب فراما ع الله مناه المن من الله من الله من اشارة خردي من ب ك ان فقراء مومنين كو الله تعالى دین و دنیا کی خیرو بهتری وے گا۔ چنانچہ ایسا ی بوا۔ کہ دنیا می تو کفار ہلاک ہوئے اور بد مومن ان کی جائد ادوں کے مالک ہے'' اور آخرت میں جنت وفیرہ کے حقدار ہوئے' افد کے بندول کے منہ سے جو لکا بے کر رہنا ہے اس اس ے معلوم مواکد مسلمان کو باد دلیل منافق یا کافر کہنے والا ظالم ہے۔ شریعت کا تھم خاہر ہے یہ لین ساڑھے لو سوبرس تک ہم سے جھڑتے رہے ہی کی تبلغ یا علاء کے وحظ کو جھڑا فساد کمنا کافروں کاکام ہے ۸۔ اس سے معلوم مواكد كفريا بدعملي يرعذاب أنا خردري نسيس لك به الله کے ارادے ہر موقوف ہے (روح) ۱۰۔ معلوم ہواکہ بغیر مرضی الی تغیری تعلیم اثر حیس کر عتی- تعلیم رسول بدایت کا محم ہے اور رب کی مرانی رحمت کی ارش کی طرح ہے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی مشرکوں اور ان کے گناہوں ہے ہزار جی۔ مومنون اور ان کے گناہوں ے مزار سی- بال منگارے اراض می- مريزار نسي' ان کي شفاعت فرائي محد حضور فراتے ہيں۔ شَفَاحَتِي لِأَهُلُ الكِبَايْرِ مِنْ أُمِّقِي أَكُر بَم سے حضور الك اور یزار مو جادی تو مارا برا فرق مو جادے۔ اس قل می خطاب یا لوح علیہ السلام سے ہے یا نمی صلی اللہ علیہ وسلم ے اب یعنی میں رب کا مقابلہ نمیں کر سکا کہ وہ حمیں مراو رکمنا جام اور على حميس مرايت وے دول- يه ع آعت اس آعت کی تغییرے۔ یواملک لِنَعْنِی صَوْادلانتَعَا ﷺ ان جیسی نئی کمک کی آیات میں رب کے مقابل کھیت کی نتي موتي ہے۔

http://www.rehmani.net

ا۔ آپ پر تقریباً انٹی آدمی ایمان لائے آٹھ اپنے کھرکے۔ بہتر (۷۲) قوم کے ۳۔ یعنی یہ کفار جو کفرو شرک یا سرکشی یا آپ کو ایذا رسانی کر رہے ہیں 'اس پر آپ ملول شہوں۔ کچھ دن انسیں رنگ رلیاں کر لینے دو۔ اب ہلاک ہوا چاہج ہیں 'جیسے مجانسی کا طزم حاکم پولیس کو گالیاں دیتا ہے تو کوئی اس کی پرواہ نسیس کر آ۔ یہ مطلب نسیس کہ آپ ان کے کفرے ہیزار یا ناداض نہ ہوں 'کفرے ہیزاری و نادامنی کمال ایمان ہے ۳۔ چنانچہ آپ نے ساگوان کی نکزی سے ہارہ سوگز لمبی سچھ سوگز چوڑی 'تھن سوگز اونجی کشتی بنائی۔ جس میں تمن طبقے رکھے ایک چرندے جانوروں کے لئے۔ دو سرا انسانوں کے لئے تبیرا پرندوں کے لئے ہم۔ یعنی یہ کفار جن کے کفر

یر مرنے اور بلاک ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے' ان کی سفارش و شفاحت نه کرنا که ان کی بلاکت قضا مبرم مو چکی جو نل نمیں عنی اور آپ کی بات خالی جائے یہ مناسب نیں اس ممانعت شفاعت میں ان معرات کی انتمالی عظمت شان ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کفار کے كفرير مرنے كافيمله مو يكا بان كے لئے دعاء نجات كرنا منع ہے اور جو کافر ہو کر مرتجے ان کے لئے وماء منفرت حرام أرب فرما مّا يه - مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينُ الْمُؤَّا الَّن يُسْتَغْفِدُ الِلْمُثَنِّيَكِينَ وَلَوْكَا فُوْا أُولِي فَرْبِي ٢- اور كُنْے تھے كہ اب تک و آپ ہی تے اب برحی ہو کے کردیوائے برحی مو کر بلا ضرورت خطکی میں کشتی بنا رہے ہو۔ نظکی کے لئے تو گاڑی بنائی موتی۔ خیال رے کہ نوح علیہ السلام کشی کے موجد جی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی ہا کت ر خوش ہوا۔ ان کے کفر کا غداق ازانا میادت ب " آیت کے معنی میہ ہیں کہ آئدہ ہم دنیا میں تسارے غرق بر' آخرت میں تمارے حق پر ہنیں مے اور خوش موں مے ٨ - ظاہريد ب كه تور سے روني يكانے كا تور مراد ب يہ تور کوف کی جامع مسجد کے دروازہ کی داہنی جانب واقع افعا- اب مجمی وہاں کی آثار موجود ہیں۔ طوفان آنے کی ید علامت فرما وی می تھی کہ جب اس تور سے تدرتی طور یریانی جوش مارے تو سمجھ لوکہ عذاب جھیا۔ فورا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تنور کے متعلق اور بھی کی قول ہیں سے تنور آدم عليد السلام كے زمانہ كا تھا اور پھركا تھا۔ ميں نے اس مجك كى زيارت كى ب اب وبال تور سي ب ياتى اب بھی رہتا ہے۔ ۹۔ معلوم ہواک کافر کتے لیے ہے ہمی ع اجازت متى - كفاركو سوار كرف كى اجازت نه متى ١٠٠ آتے اس سے معلوم ہوا کہ اولاد اور بیویاں سب الی میں داخل اللي جين- ان چنانچه جب آپ تشق جلانا جاج 🔻 تو بسم الله ی بیعتے جل برتی۔ اور جب اے تعمرانا جاہے۔ تو ہم اللہ يزهت المرجاتي متى- اب بهى جو محض دريائي سواري می موار ہوتے وقت یے دعا پر مالے تو انشاء اللہ ووب

209 ويأمن داية 🕶 وَأُوجِي إِلَّى نُوْجِ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامِنْ اور فرح کو وجی ہوئی کہ تساری قوم سے سملان نہ ہوں سے سکت قَنِّ الْمَنَ فَلَاِ تَبْيِّ سَ بِهَاكَانُوْ آيَفْعَلُوْنَ فَكُولَ فَأَوْ الْمُعَالِمُونَ فَكُولَ فَأَوْ الْمَنع بقتے دمان لا چک نے تو نم نہ کی اس ہر جو دہ کرتے ہیں ٹ ادر کشق بناؤ بمارے سامنے اور مارے مكم سے در فانوں سے باسے من محد سے بات ظَلَمُوا النَّهُمُ مُعْرَفُون ﴿ وَيَصِينُعُ الْفُلُكُ وَكُلَّمَا مُرَّ ن کونا وہ مرور ڈوبائے جائیں گئے ہے۔ اور فرح کفتی بنا تا ہے اوجب س کی بومَلاً مِن قَوْمِهِ سَخِرُ وَامِنْ فَوْمِ إِلَى الْ تَلْفَارُوا ق) سے مروار اس پر گزرتے اس پر ہنتے ت<sup>ہ</sup> اوں اگر تم ہم ہر ہنتے ہو مِنَّا فَا ثَا نَسْخُرُمِنْكُمْ كَمَا لَشَخَرُونَ فَسَوْفَ نَفْعُلُونًا تو ایک دفت ہم تم ہربشیں گے شہ جیساتم پینتے ہوتواب بمان جاڈیچکس پر ئُ يَانِيُهُ عَذَابٌ يُنْخِزنه ويَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ آتاہے وہ مذاب کہ اسے رموا کرے اور اترتا ہے وہ مذاب جو ہینے مُّفِيْدُ حَتَّى إِذَا جَاءًا مُرْنَا وَفَارَالْتَنَوُرُّ قُلْنَا اَجْلَ رہے بہاں یک کر جب ہمارا مم آیا اور تور ابلاث ہم نے فرایا کشی یں فِيُهَا مِنْ كُلِلْ زَوْجَيْنِ انْنْبَنِ وَاهْلَكَ إِلاَّمَنْ سَبَقَ سواد کرنے ہر جنس یں سے ایک جوڑا فرو مادہ اورجن بر بات پڑ چکی ہے گ هِ الْقَوْلُ وَمَنْ اَمَنْ وَمَا اَمْنَ مَعَةً اِلْاَقِلِيْلُ® الن سے سوالے نے محروالوں الله اور باتی مسلمانوں کو ادر اس سے ساتھ مسامان نہ تقع محر تھوٹیے۔ وَقَالَ ازُكِبُوْ افِيهُ إِسْمِ اللهِ مَنْجِرِيهَا وَهُرْسُهَا أَنَّ رَبِي اورلولااس میں مواد بوان شکے نام پراس کا بعن اور اس کا تقبرنا که بیشک برارپ

ے محفوظ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر کام پر ہم ان بوعنا بدی پر انی سنت ہے۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے ساتھ موقع کے مطابق الغاظ ملا دینا جاہیے ا چنانچہ دوا پینے وقت ہم الله الشائل ہم الله لکانی پڑھے اور ذریح کرتے وقت ہم اللہ اللہ اکر کے دم کرتے وقت ہم اللہ اذ ذریک کے۔ ا۔ کو نک کی دن تک مسلسل بارش موسلاد حار ہوتی رہی۔ زمن نے بجائے پائی جو سے کے پائی اگلنا شروع کردیا ۲۔ حضرت علی کی قرات میں ہے بنها یعنی آپ کی کافرہ یوی دا مد کا بیٹا۔ بعض علاء نے اس بناہ پر فرمایا کہ کتھاں آپ کا صویلا بیٹا تھا۔ محر حق یہ ہے کہ وہ آپ کا ساتا ہیٹا تھا اس سین ایمان لاکر کشتی پر سوار ہو جا۔ کیو تکہ کشتی میں سوار ہونے کی صرف موسوں کو اجازت تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ طفیانی ایک نوعیت سے عذاب تھی افراکتھان کا اس وقت ایمان لانا معتبر ہو جا آ۔ نیز اگر یہ پائی ہیں مرفرح عذاب ہو آتو پھر کسی مسلمان کو اس حصد زمین پر آباد ہونا درست نہ ہو آباب اس طفیانی آئی۔ کیونک عذاب کی بستی میں فحرا مع ہے سے محتشلو بہاڑوں کے

صرف بخف والابربان ب اور دہائیں اع جار ہی سے ایس ور اس میسے بہاڑ ك اور لوج نے اپنے بیٹے كو بكارات اور وہ اس سے كناسے تھا اسے ميرے بھے جانے ساقد موار ہو جا اور کا فرول کے ساتھ نہ ہوت ہولا اب می سمی بہاڑی بناہ ایتا بول وہ بھے پانے سے بچا ہے گات کہ آتے اللہ کے غذاب سے کو ٹی بچانے والا بیس جس بر وه رحم کرے اور انکے : بی میں موج آڑھے آئی تو وہ ڈو بوں میں ماگیا تھ مرد باليا ادراع مام بوا اورائي كوه جودي برهمري ت اور فرايا يك كردور بول ب انسان دک ادر نوح نے اپنے دب کو پکالاً طرمن کی اے میرے دب میرا پٹیا بھی آؤمیرا محروا لاب ن اورب شك تيرا ومده بهاس اور توسب سے بڑھ كو كم والاث فرمايا اے نوج وہ تیرے محرواوں میں نمیں ٹھ بٹک اس کے کا اُرے الافق بی زار تو کھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا بتنے علم ہیں لاہ یں بنے نعیست فرماتا بول کر الارات الفال**دمنزل+** راكان إلى ها الك

یانی میں فرق ہو جانے سے پہلے کی ہے' آفر میں تمام بہار ممی بانی میں قرق ہو گئے تھے ۵۔ کھان کا زوینا بھی نوح علیہ السلام کی دعا سے علی ہوا تھا کیو تک آب نے دعا ک تحي رَبِّ لَا مَّذُرُمُكُي الْأَرْضِ مِنَ الْمُغِيرِ مِنَ وَيَارًا الس وعا مِن كى كافرك اشتناء نسي فراياميا- نه كنعان كاند كى اور ائے مروالے کافر کا۔ اندا اس میں آپ کی وعا کارو سیں۔ بلکہ تھیلی وعاکی تولیت کی محیل ہوئی ۲۔ جودی بہاز موصل کے ملاقہ میں واقع ہے۔ نوح ملیہ السلام وسویں رجب تحقی بر سوار ہوئے اور دسویں محرم کو جعہ کے دن جودی مہاز پر اترے اور شکریہ کا روزہ رکھا۔ شام کو مختلف غلے جمع کر کے بیا کر لماحقہ فرمائے۔ (فزائن و غیرہ) وسویں محرم کو نجات موی علیہ السلام ملاقات يعقوب و يوسف مليما السلام- نجات يونس عليه السلام ہوئی عد اس کا مطلب یہ نیں ہے کہ نوح علیہ السلام رب کے کام کا مطلب نہ سمجھ سکے کہ اعلک سے مراو مومن المل بیت ہیں۔ بلکہ یہ متکلم کے کلام کو رحمت پر محول كرنا ب عي قائل كا قول- وَمُثَلَكَ الْأَمِيرُ يُعْمَلُ عَلَى الأَدْتِهِ مِن عَامِت رحمت كى وليل سبه احل من نفوى معنى مراوين اور لَيْسَ بِنُ اللَّيْكَ عِن متعودي معنى مراو میں ٨- اس عرض می كنعان كے جينے كى دعا نسيں "كيونكد وہ تو دوب چکا تھا اب بچنے کے کیا منی مقصد یہ ب اب 3 میری قوم کے گی کہ کتعان تو تمہارا محروالا تھا۔ وہ کیوں ڈوب کیا۔ میں اے کیا جواب دوں ۹۔ بعنی تسار ا کھروالا وہ ہے جو تسارے دین ہر ہو ۱۰۔ یمان عمل فیرصالح سے مراد بد مقیدگی ہمی ہے کہ بدول کا عمل ہے اور گفار کی معبت بھی۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ جو مخص شیعہ وبالي يا مرزال مو جادے وہ سيد نسين - آگر جد حضرت على كى اولاد سے ہو۔ كيونكمہ سيد ہونے كے لئے ايمان ضروری ہے۔ دیکھو کافر بیٹا مومن باپ کی میراث نسیں یا آ۔ قرابت نسبی اگرچہ دیل قرابت سے قوی ہے اسکین بغیر قرابت و بی کے نسبی قرابت بیار ہے۔ اا عین اتن ظاہریات ہم سے نہ ہوچھو۔ اس کاجواب تم خود عل قوم کو

دے دو۔ میسے کوئی بڑا شاکر و استاد سے معمولی سوال کرے تو استاد کے کہ ناوان ند بنو۔ یہ سوال تمماری شان کے خلاف ہے۔

ا۔ خیال رہے کہ اس آیت میں معرت نوح کے علم کی نئی مقسود نمیں کی کھ آپ یہ بھی جانتے ہے کہ کندان میرا بیٹا ہے اور واقعی وہ بیٹا تھا۔ یہ بھی جانتے ہے کہ کافر ہے۔ یہ بھی جانتے ہے کہ کافر ہے۔ یہ بھی جانتے ہے کہ کافر ہے۔ یہ بھی جانتے ہے کہ کافر کی بخش نمیں کہ یہ مقالے کا سکل ہے اس میں اظمار غضبے رب متافقین کے بارے میں فرما آہے۔ لائفلہ مُنین نفلہ کہ اس می اظمار غضبی رب معلق فرمایا گیا ہے۔ یہ نفلہ کا یہ فرمان بن کا شفاعت نہ کہ وہ ماں نامکن کو نامکن پر معلق فرمایا گیا ہے جے رب تعافی کا یہ فرمان بن کا تھات بیا کہ ان کے دو نقصان والوں سے ہوں۔ ان کے صدقہ سے بڑار ہا گنگار مومن بخشے جائمی می

س بركوں سے مراد زیادہ اولاد سے اور اولاد بل انہاء و اولياء بس كونكه بعد كى تمام دنيا نوح عليه السلام كى اولاد ے ہے اور سارے تیفیروں کے آپ جدامجد ہیں مار یا تر تحتی کے ساتھی مراد ہیں یا قیامت تک ایمان کے سامتی۔ بعنی موسنین ۵۔ اس سے آپ کی اولاد کے کفار مراد ہیں میونکہ وناوی سامان انسیں بھی ملے گا ۲- اس من سين فرايا كركت بلك قوم وال فردي ع بلك بالكل ند جائق تمي اور أي صلى الله عليه وسلم رب ك مانے سے پہلے ز جانتے تھے۔ محر متایا کب' اس کے لئے طوو سرکار فرماتے ہیں۔ کہ اس نے دست رحمت میرے سنے پر رکھا۔ تو تمام چیزیں مجھ پر طاہر ہو منکس د - یعنی ارچہ بعض وف متعول ر آزائش ، جاتی ے مرانجام كارظب انس كابو آب ياب مطلب يك وياتو ملى و فاس ب کو ال جاتی ہے احمر آخرت کی بھلائی صرف متعنوں کے لئے ہے و خیال رہے کہ متنی کی بت تشمیر ہں' ایسے ی آ ٹرت کی بھلائی کی بھی بہت صور تی ہیں' جس ورجه کا مثلی ہو گا ای ورجہ کی بھلائی طے گی۔ محابہ کے کرام کی بھلائی اور ورجہ کی ہے۔ اولیاء اللہ کی بھلائی کھ ا اور ملک برمومن بھی مومن اور متلی ہے وہ بھی وہاں کی مملائی کا مستحق ہے ، ٨- يمال جمائي كسبى المتبار سے فرايا ميا ك مود عليه السلام اس قوم ك بم نب تھے۔ يہ مطلب سیں کہ سفانوں کو اسیں بھائی کنے کی اجازت تھی 9 ، خیال رہے کہ ایمان لانا ہمی مبادت ہے تو آیت کا مطلب بد مواک کفرچمو زوا ایمان قبول کروا یا مطلب به ہے کہ ایمان لا کر رب کی عبادت کرو ، جے ب وضو ہے کما جائے کہ نماز بڑھ ایعنی وضو کر پھرنماز پڑھ انڈا آیت پر یه اعتراض نمیں ہو سکتا کہ مشرک عبادت کا مکنف نمیں ال مارے رمولوں نے افی قوموں سے یہ بی فرمایا۔ کو نکه خالص هیحت وه ی کر سکتا ہے۔ جو ب غرض ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ہی سیں۔ کہ اس نے نبوت کے ممانہ سے اپنا اور اٹی اولاد کا میت یالا۔ ب فرض تعیمت کرنے والا ملین سیا خبر خواہ ہو آ ہے اا۔ اس

مِنَ الْجِهِلِيْنِ ۞قَالَ رَبِالِيْ أَعُودُ بِكَ أَنْ السَّلَكَ العان ند بن لو عوض کی اے دب میرے عل تیری بناہ بعابتا ہوں کر بھرسے 13.247: 22.25(2) 2.25(1) 26 cd (2) (2)[ وه بعير ما يح من كافي ملم بنيل اور اكر وين نه بخف اور رم ذكرت ويمازيالكاد بحد جا وْل نْ فرايا كِيا المد فرح كثق سعا تر بمارى طرف سع ملام اور بركو ل كرما قد ع بهرجمهن معك وامعرستمنعهم لتربيسهم جو بھے بریں اور تیرے ساتھ کے کا بکوگرد ہوں برادہ کو گردہ وہ بی جنسی بم دنیا رہے وی گرف محرانیں ماری طرف سے دروناک عذاب سینے گا۔ بیعنیب کی فیری اسٹاری يُكُ مَا كُنُكَ تَعْلَمُهُما آنت ولا قَوْمُك مِن قَبْلِ هَنَا ظرف ومی کرتے ہیں ابنیں مذتم جانتے تھے مذہباری قوم اس سے بہلے ک تومبر كروب شك بعلا ابخام بعدير كارول كاث اورعاد ك طرف ال كريم توم هُوُدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُنُ واللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهِ عَيْرُهُ ہود کوٹ کھا اے میری قوم انٹر کو ہو جوٹ اس سے سوا تھارا کوئی مبود ہیں میری مزدوری تو اسی سے دمہ ہے جس نے جھے بیدا کما ناہ لاکیا تہیں عقل نہیں وَلِقَوْمِ السَّنَّغِفِي وَارَتَكُمْ نَحْ زُنُو بُؤَا إِلَيْهِ بُرْسِلِ السَّمَاءَ ادرك ميرى نوم مين دب سعماني الدائه بعراس كى طرف رجوع لاؤتم برزوركاباني

طرح کد ایمان لا کر کفرسے قوب کرد اور نیک اعمال کرے کرشت کناہوں سے قوب کرد مین زبانی قوبد اور عملی قوب کرد.

ا۔ جب بود علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی' و تمین مال تک ان پر بارش نہ آئی۔ ان کی مورش بانجھ ہو سکی ' خت تھ پڑ کی ہو وہ وال اللہ ہاں ہوا کہ استفار کی برکت سے مال بھی اولاد میں برکت ہوتی ہے' بارش آئی ہیں' یہ صدفرت کرتے ہوئے ماضر ہوئ ہے' بارشیں آئی ہیں' یہ مصرف معرف آئی ہیں کہ تم نے کوئی ہو آئی مل ہے اور استففار پڑھنے کا بمترین وقت بعد سنت فجرہ ۲۔ بیشہ ضدی اور جمونے لوگ یہ ہی کہتے ہیں' بڑارہا قوی دلاکل من کر بھی کہتے ہیں کہ تم نے کوئی ولیل دی۔ یہ متولد کفار مومن کے لئے بی کافرمان بڑار ولاکل سے بید کر

444 ومامن دآنة س المركوبية والألباء والموقي المعلمة المستعاد المستعاد للفرهب لأرا ويزد لفرفوه إلى فويتله ولاتتولوا : مبيع كا ورم يس جنى قرت ب أى ساور زياده في كان ادر جرم كرت بوئ ردگردا تی ند کرو. بوسے اے بود تم کوئی وقیل نے کوہا سے پائی ڈکٹے تے اور ہم مالى تباير كيف سه ليف فداؤل كو چور في كنيس زتبارى بات بريتين لايس ته إِنْ نَقُوْلُ إِلَّا عُتَرِّلِكَ بَعْضُ أَلِهُ نِنَا بِسُوِّ ۚ قَالَ بم تو بنی کتے ہیں سر مارے کسی فدا ک تبیں بڑی جیٹ جبنی می مہا ين الله كور الرا بول اور تمس كواه بوجاد في كمين بزار بول ال مت جنبي تم جندوبرج وبيداوي جربيعاتم لانتظرون ال ا فند کے الاسا شرکی فہرائے ہو تمسب مل کرمیار برا جا ہوئے ہمر مجے بسلت مذووی نے التد برعبروسركيات بوميرارب بصاورتبادا رب كو في جلنه دالانبين جس ك جو في اس کے نبغہ تدرت یں نہ ہو ہے شک میرارب مبدمے داستہ پر ملاہے شہ نَ تُوَلَّوْا فَقَدْ اللَّهُ عُنكُمْ مَّا أَرُسِلْتُ بِهَ إِلَّيْكُمْ وَ بِعَرِ الرَّمْ مند بعيرو تويس تهيس بينجا بكاجو تهارى فرن في كربعباكيا في اود برَ بِي قَوْمًا عَنْبِرُكُمْ وَلَا نَضُرُّ وَنَهُ شَيًّا . میرارب بساری ملک اوروں کولے آئے کا ناہ اور تم اس کا بکھ نہ بکا اڑ سکو سکے بے فک میرارب برشے پر بھیان ہے اور جب ہادا کم آیا منزلء

ولیل ہے۔ نمی کی نبوت کی ولیل ان کا معجزہ ہے جب معجزے ست ان کی نبوت مان کی تو مجروه خود توحید ایمان ا اعمال کی دلیل ہو مے۔ معرع۔ آفاب آید دلیل آلآب- اس سے اشارۃ معلوم ہو آ ہے کہ شیاطین نی کی مقتل پر غالب شیں آ کتے۔ اور نہ اشیں دیوانہ کر مکتے ہیں۔ نظرید اور جادو کا نبی پر اثر ہو جانا ایبا ہے ' میسا کوار اور زہر کا اثر ہو جانا۔ محرشیطان کا ان پر اثر نسیں ہو مكا- رب فرانا ب ق يندي أين الله مكيم منفن اس لئے رب نے اے مقولہ کفار فرمایا ۵۔ یمال بطور استہزاء اور انسیں ذلیل کرنے کے لئے یہ فرمایا کیا۔ شرق کوای اس سے مراد نمیں۔ کیونکہ مومن کا کواہ کافرنمیں ہوتا۔ نیز دهمن ومثمن کا اپنی مخالفت بر گواه نهیں موا کر آ ۹ به به ب لَا خَوُكَ عَيْهُمْ ك معنى كاللهور في سے معلوم موا کہ نی کے ول میں رب کے مقابل کسی کا خوف شیں ہو آ۔ اگر قاریانی نبی ہو آ تو چھانوں کے خوف سے حج نہ چموڑ آ 2۔ آپ نے توکل کی اعلیٰ متم پیش فرائی۔ یعنی اسباب چموژنا منالق اسهاب بر نظر ر کمنا ۸ - الله تعالی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راست پر ہونے ك معنى يد بي ك جو انسي جاب ووسيدها راسته انتيار كرے۔ وہ تب ليس كے۔ ورند راست پر تووہ ہو تا ہے جو منزل پر ند پنجا ہو۔ جیسے کہا جاوے کہ لاہور سیدھے رات ر ب ورب نے حضور سے فرالی انک آمن الکوشائن علی عِذِهِ أَسُنَيْقِيمُ ١٠ اس سے معلوم موال كه في آجي امت تک سارے شرق احکام ایل حیات شریف میں پہنجا دیتے مِن كوئى بات چميا نسين ركهت<sup>ه،</sup> لنذا بونت وفأت حضور كا فرمانا كه تلم دوات لاؤ مين پچه لكه دول من تنظم كي تحرير کے لئے نہ تھا۔ بلک انبی بتائی ہوئی باتوں میں سے بعض ہاتیں لکھنا مقدمود تھیں' ای لئے بعد میں حضور نے تحریر بھی نہ فرمایا۔ ضروری ہاتمی تو حیات شریف ہی میں پہنچا ری تھیں •ا۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے کو اللہ تعالی اے برباد کر کے دو سری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے' ابوجہل وفیرہ نے سرکشی

کی تو انسیں ہلاک فرما کر میند طبیبہ کے انسارے دین کی خدمت لے لی۔ ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔

وماص داته

http://www.rehmani.net

ا۔ معلوم ہوا کہ مومن نی کے ساتھ ہوتے ہیں لورنمی کی ہمرای عذاب ہے نجات کا ذریعہ ہو آپ پر کل چار بزار آدی ایمان لاتے ہو عذاب ہے محفوظ رہے اس آست ہے معلوم ہوا کہ ایمان و نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سب ہیں۔ در حقیقت نجات رب کی رحمت سے لمتی ہے۔ اس لئے پوٹھتہ بقیّا فرمایا کیا سے معلوم ہوا کہ بغیر نی کے انکار کے عذاب الی نہیں آیا۔ اگرچہ انسان وعوٰی فدائی کرے۔ رب فرمانی ہے۔ کہاگئا کھیڈ بِیْنِ مَتَّی فَبْعَتْ رَسُولَ ہے ہمی معلوم ہواکہ ایک پیفیر کا انکار سارے پیفیروں کا انکار ہے۔ کیونکہ قوم عاد کے پاس صرف ایک نی ہود علیہ السلام تشریف لائے تنے اور فرمایا کیا جمع کا صیف دسانہ یعنی انہوں نے سادے رسونوں

کا انکار کیا۔ اس لئے کہ سارے رسولوں کا و فوی ایک بی ب لین ایان بالتوحید اندا ایک کا انکار سب کا انکار موا الله ونيا من لعنت تواتوبه كي توفيق نه لمنا اور عذاب كا آنا' بدنام ہونا اللہ کے بندوں کا ناراض ہونا ہے ' قیامت کی لعنت منه كالا بونا بائم بائد من ناسه اعمال لمنا اور فرشتوں کے ہاتھ کر قار ہوتا ہے ۵۔ اس طرح کہ اس کے بغیبر کا انکار کیا اور تغیبر کا انکار رب کا انکار ہے ۱۔ قوم عاد ووجن عاد مود جنهیں عاد اول اور عاد قدیمہ بھی کتے ہیں۔ رو مرے عاد ارم جنسی عاد حد عید یا عاد جدیدہ مجی کما جاتا ہے۔ اس لئے عاد کے ساتھ فرمایا کمیا قوم ہودے۔ ان انبیاء کواافاهم فرما کریہ ہایا گیا کہ وہ حفرات ای قوم سے تھے' عدم ن حرف دو مرى ومول يا دو مرى او مرى او مرى او مرى او مرى على من من الله من الله من الله من الله من الله من ا الله من الله من الله من الله من من الله من ال ابراميم ولوط منيما السلام كي طرح ووسري قومول يا ووسري که قوم کو اجازت محی که وه ان تغیرون کو جمیا کمد کر لِكَارِكُ رِبِ فَرَانًا بِ لَا يَعْفُنُوا وُمُلَّا الرَّسُولَ الْمِلْكُمُ لُمُوا في بَعْضِكُهُ بَعْضًا ٨- اس طرح كه تهادك جدامجه آدم عليه انظ السلام کو زهن سے بنایا۔ ان کا زهن سے بنانا تم سب کا اس سے بنانا ہے اس کے اسی آوم اور حمیس آدی کما جا آ ب لعني مني والا ٩- نسندسر يا تو ممران سے بنا ب يا ممر ے مران معنی آبادی لینی زمن کو تم سے آباد کیا یا حميل لبي عرب بخشيم عنانجه قوم شود كا عرب تين سو برس سے ایک بزار سال تک ہوتی تھیں۔ لیکن انہوں نے اس لی مرے لیے مناہ کے ۱۰ یماں استغفار ہے مراد زبانی توب ہے اور توب سے مراد مملی توب زبانی توب ملی قب سے پہلے مونی جائے۔ اس کے سال م فرایا میا۔ یا استغفار کرشت منابوں سے معانی مانکنا ہے اور توب آئنده منابول سے كناره كش جو جانے كا معابده كرنايا استغفار بد مقید کول سے علیحد کی کا نام ہے اور توب بد مملوں سے دور رہے کا نام بسر مال آیت می تحرار میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ توب و استغفار بوی برانی سنت ہے آوم علیہ السلام نے سب سے پہلی عبادت توبہ ى كى اا - يعنى اس كى رحمت توب كرف والول سے قريب

نَجَيْنَا هُوُدًا وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ ہم نے بود اور اس کے ساتھ کے مسی فوں کو اپنی رصت فرا کر بچا ہا ۔ اور نَجَيْنَهُمْ مِّنَ عَنَ إِبِ غَلِيْظٍ ®َوَتِلْكَ عَاٰدٌ لَيْجَكُولُوا المیں سخت مذاب سے بخات دی ته اور یہ عاو بی که اپنے بِٱلْبُتِ رَبِّهِمُ وَعَصَوارُسُكَهُ وَاتَّبَعُوۤاۤ اَمُوكُلِّ جَبَّ رب کی آیوں سے منکو بوشے اور اس سے رمولوں کی نا فرانی کے اور بر بڑے سرکش ؙؙؠؚڡٷۘٳؙؿڹؚٷۛٳڣٛۿڹؚ؋ؚٳڵڗؖڹۘؽٵڵۼۘڹؘڎٞۊؘؽۏٙٙٙٙٙۄٳڶؚۊڶ۪ؽٙۊ۬ ہٹ دھرا کے کہنے ہو چلے اور ایجے نہیے می اس دنیا بی اعنت کے اور تیاست سے دن ِنَّ عَادُّاكُفُ وُارَبَّهُمُّ الْأَبْعُدُ الِّعَادِ قَوْمِ هُوْ دٍ فَ سى لو بيشك ماد لين رسيع منحر بوت في ارسے دور بول مار بودك فوم فق وَإِلِي تُمُودُ الْحَاهُمُ صِلِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُلُ وااللَّهُ اور تودک لمریت ان کے ہم تو) ماغ کو شہ کھا اے ہری وَمُ الدُّلُّ فِجُرُّ اللَّٰ اللَّهِ اللَّٰ اللَّٰ ٱلكُمْ مِّنَ اللهِ عَبْرُةُ هُوَ أَنْشَاكُمْ مِّنَ الْأَنْ عِلْ موا تہارا کوئی مبود ہیں اس نے بیں زین سے بیدا کیا شہ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُونُهُ نُحْرُنُونُواْ إِلَّيْهِ وَإِنَّ ادر اس میں تہیں بسایا ہا کہ تواس سے معانی جا ہو بھراس کی طرف رجوع ادوُٹ بیک ٧٤ قَرْيُبٌ مُّجِيْبٌ فَالْوُالِطِيلِمُ قَدُّكُنْتَ وَيُنَا مرارب قریب ہے دما سنے والال اولے اے مالح اس سے بیطے توتم ہم یں بونہار سوم مَرْجُوًّا فَنُلُ هِنَّ أَاتَنُهُنَا أَنْ نُعُبُدُ مَا يَعَبُدُا بَأَوْنَا الاستے تھے لا کیا تم میں اس سے من کرتے ہو کہ اپنے باب واوا کے معرود ل کو ۘۅؙۘٳۛ<u>ڒؙۜڹٛٵۘڸؘڣؘ</u>ؙڞؙڷؚؖڡؚۨڝؚٙۜؠٵۛؾؙٮؘۘۼٷٮؘٚٳٙٳڶؽٷڡؙڔؽؠٟ۞ۊٵؼ۪ باد جس تل اور بینک حس بات کی طرف میں بلاتے ہو ہماس سے ایک بڑے و مورا النا دانگ

ے اس کی تفییق آعت ہے اِنَّ دَجُمَةَ اللهِ قَدِ فَیْهُ مِنَ الْمُنْیِنَ الله یعن ہم کو تم ہے یا امید تمی کہ تم ہمارے مردار ہو مے اید اس لئے کماکہ آپ تلبور نبوت ہے پہلے ی پہلے اللہ اخلاق کے مالک تقے ممان نوازی فریوں کی مدد اطاب مندوں کی حاجت روائی آپ کا محبوب مشظلہ تھا۔ معلوم ہواکہ انبیاء کرام تلبور نبوت ہے پہلے ی اعلیٰ صفات کے مالک ہوتے ہیں لیکن مرزا تادیانی کا یہ حال نہیں اس کی ابتدائی زندگی بہت فراب ہے سال اس ہے معلوم ہواکہ صالح علیہ السلام نے بھی بت پرتی نہ کی ان ورنہ وہ یہ کتے کہ جن کی پوچاکل تک تم خود کرتے تھے آج انہیں اس سے روکتے ہیں بلکہ یہ بھی معلوم ہواکہ آپ کے باپ وادوں نے بھی بت پرتی نہ کی اورنہ وہ کہتے کہ جنیس تسارے باپ وادوں نے بھی روکتے ہو۔ اباؤٹا ہے ان کی کمال توجید معلوم ہوئی۔ خیال رہ کہ یہاں بَدَبُدُ مضارِع معنی ماضی

البتي صفى ٣٦٣) ب مياك روح البيان وغيره على ب ١٦٠ يمال شك ب مراد الكارب ندك تردد و و صالح عليه السلام كو بالكل سياند مات سع بيساك اليات المات عليه السلام كو بالكل سياند مات سع بيساك المات المات عليه المات المات

ا۔ یماں اگر فرمانا منگ کے لئے نسیں بلکہ اتمام جمت کے لئے ہے واجب پر تعلیق ہاکید کے لئے ہوتی ہے ہد بعض لوگ بعض اولیاء کے جنگل میں شکار نہیں کرتے ' وہاں کی کنزی نہیں جلاتے ان کی دلیل ہے آیت ہے ہمکہ صالح علیہ السلام کی او نٹنی کاکوشت شرعام ند تھا اونٹ علال ہے 'مکرنتسان وہ تھا' اس سے عذاب التی آ

نهادسا و وأمن داته ۱۰ لِقُوْمِ أَرَء يُنهُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بِينَةٍ مِنْ رَبِي وَاللَّهِ يس بي تك بولا احديري قوم بحلا بتداؤ تواكريس اليندب كالحرف سعدوش وكيل يربول العادر ف بعد لهنه إلى سدرمت بمش توجع الشركون بيائي عما الرَّي اس كَ الرّان فَهَا تَزِيْدُ وَنَنِي عَبْرَتَخِيسَيْرٍ وَلِقَوْمِ هٰنِهِ نَاقَ تسارسے لئے نشان تواسے چوڑ دو سے التدی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح نَهُ أَن وَهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُنَ كُمُ عَنَابٌ قَرِيْبٌ فَعَقَرُوْهَا باقد نا نگانا شاہ کر تم سکو نزدیک مذاب بینچے کا تو ابنول نے اس کی فَقَالَ تَدَمَّنَّعُوا فِي دَارِكُمْ رَبَالْنَهُ آيّاهِمْ ذَلِكَ وَعُدَّ غَيْرُ ٧ مِينَ لَا يَ رَمَا لَهُ نَهِ بِهِ اللَّهِ عَلَمُونِ مِن بِن دَنَ الْدِيرِ قَادِهِ يَهِ وَمِوجِهِمَ مَكُنُ وَبِ ٤ فَلَمَا جَاءً الْمُرْنَا فِحَيْنَا صَلِعًا وَالَّذِي بِنَ الْمُؤْوَا جوٹا نہ ہوگا بعرجب ہمارا محم آیا ہم نے مالح اور اس کے ساتھ کے سانا و کو اپنی دمست فرماکر بچا یسات اوراس دن کی دیوانی سے پیشک تہارا رہ هُوَالْقِوِيُّ الْعَزِيْزُوْوَ أَخَذَ النَّنِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور نا الول کو چنگھاڑ نے آیا ہے تر می این تفردں یں کھنٹوں کے بل پڑے رہ مخے کویا کہی بہال بسے ہی فِيُهَا الْأَإِنَّ نَهُوْدُا كُفُّ وَارْتَهُمْ الْابْعُدُ الَّبْعُودُونَ م تقسن ہو بیٹک تمود اپنے دب سے منکر ہو سے شد ارے است ہو تمود پر

ما ا قا۔ اس لئے اس سے نکتے کا عم دیا میا۔ ایے ی ان جنگلوں کے جانور یا لکزیاں حرام سیس محر نقصان وہ ہوتی مِن بس کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو آ ہے۔ لندا اس سے بیجے ہں ' جیسے کہ طبیب کمی کو گائے کے گوشت یا ارو کی دال ے منع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب والى مكم ك إنى ين عدمع فرمايا - بكد اس ع موندھے ہوئے آنے کو بھی پھیکوا دیا۔ حرمت کی وجہ ے نمیں لمک نقصان کی وجہ ے علمہ یعنی اسے زخی نہ كوواك ذبح ندكو- أكركمي كے كھيت سے كھائے تو اے نہ نکالو اس او نمنی کا یہ لوگ رودھ ہے تھے اسکا روده ساري قوم كو كافي موا قال مالانك وه ويزه بزار تے اس سے معلوم ہوا کہ نی کے معرب کا احرام عليے اس كى برمتى ير عذاب الى آئے كا خطرہ ہو آ ب أَيْسَان مِن أيك بعينس كے بجد مواجس كى ميثاني بر محر لکھا ہوا تھا۔ عجرات میں مرفی کے انڈے پر محمد اور احمہ لکھا ہوا ویکھا گیا۔ بعض پھروں پر حضور کے نام لکھے دیکھے مے ایدا کے پھرمیرے پاس بھی ہے ان ترکات کو منانانہ چاہیے۔ بکد ان کا احرام ضروری ہے۔ کہ یہ نی کے مجزے ہیں' ان کی بے حرمتی لافته تو عابشتی وافل ب اسول نے بدھ کی رات کو اس او نمنی کے یاؤں كاف اور بغت كى مح كوان ير مذاب آيا- آپ ف فرايا ك يمل ون تسارك چرك يبلي يز جاكي مي وو مرك روز مرخ تيرے دن كالے ايا بى بوا۔ معلوم بواك الله کے مقبول آئندہ کے مالات بہ تعلیم اللی جانتے ہیں ۵۔ معلوم مواک صالح علیہ السلام کو تعلیم افی ہے اس قوم کی موت کا وقت معلوم تھاکہ تین دن کے بعد مرے کی سے علوم خمسہ میں ہے۔ ۲۔ یمال معیت ہے الحانی مرای مراد بے ند کہ وقت کی مرای کو کلہ نی کا ایمان امت کے ایمان سے پہلے مو آ ہے اللہ تعالی نے ان سب بزرگوں کو سلے عی وہاں سے نکال ویا" ان کے چھے کفار پر عذاب آیا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کے یہ آواز معزت جبرل عليه السلام كي آواز حمي من جس كي بيب

ے ان کول بہت گئے آج ہی بکل کی کڑک اور ہم کی آوازے موت واقع ہو باتی ہے و مری جگہ قر آن کریم میں ہے فاصفتهم الوصفته انسی زار لے نے پکڑلیا ہو سکتاہے کہ اس آواز ے زمن میں زازلہ بھی پیدا ہو کیا ہو ' جیسا آج و محاکے سے زمین مل جاتی ہے ' اندا آیات میں تعارض نہیں ۸۔ کیونکہ وہ نبی کے انکاری ہوئے' اور نبی کا انکار رہ کا انگار ہے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ جربل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے حسین لڑکوں کی شکل جی یہ خوشخبری دینے آئے کہ حصرت سارہ کے شکم سے اسحاق علیہ السلام پردا ہوں گے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے 'ایک یہ کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری بہت شاندار ہوتی ہے کہ ان کی بشار تیں پہلے دی جاتی جیں۔ دو سرے یہ کہ فرشتوں کو رب نے علم فیب بخشا ہے جس سے دہ ترجی دیتے ہیں تیمرے یہ کہ قات کے وقت سلام کرنا سنت انبیاء ہے 'چوتھ یہ کہ سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے اس سے معلوم ہوا کہ گائے ماک کوشت کھانا سنت ابراہی ہے 'اور معمان کی قواضع کھانے سے کرنا' اگر چہ واقنیت نہ ہو سنت ہے ۔

کو کلہ اس زمانے میں فودارد کا میزمان کے گھرے پچونہ كمانا جلك كى طامت حمى ـ كرب الان آيا ب اس ب معلوم ہواکہ فیرخدا کا خوف توکل اور نبوت کے خلاف نس - یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر فرشتہ کی اور کام کے لئے آئے تو ہو سکا ہے کہ تغیراے نہ پھانے۔ محرجب شرق وی لے کر آئے گا تو تغیر کا پھانا لازم ہے اس خوشی کی وجہ سے معلوم ہوا کہ کفار کی بلاکت پر خوشی منانا امچا ہے ٥- يعنى اے مارو تم يعقوب عليه السلام كو بحل اپی موو میں کھلاؤگ۔ تمہاری عمراتی وراز ہوگی کہ ہوتے کی مارس دیموگ-معلوم مواکد الله والول کاکام رب کا کام ہے۔ خو مخبری فرھتوں نے دی رب نے فرمایا ہم نے دی اے یا تو یہ کلام تعجب کے طور پر ہے یا کیفیت ولادت کے بارے میں سوال ہے کہ آیا ہم دونوں دوبارہ جوان کے جادیں گے ، پھر پچہ طے گا یا ای طرح ہو ڑھے ہونے کی مالت میں' یہ کلام افسوس کا نمیں' خوشی کا ہے عدك ايك سويس يرس كي وره اور خانوے يرس كى یو رضی بانچھ لی بی کے اولاد ہو۔ معلوم ہواکہ بیٹا اللہ کی یری نعت ہے ، خصوصا ایسا صالح فرزند۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی الل بیت میں داخل ہے۔ یمال حضرت مارہ کو علیم ے اس لئے خطاب فرمایا۔ کہ انس الل بيت كما كيا به ذكر بده يد معلوم بوكرك يد لوگ فرشتے ہیں۔ اس لئے سی کھاتے آپ کا خطرہ دور موسمیا۔ ۱۰ معلوم مواک اللہ کے پیارے اللہ پر ناز قرائے ہوئے اس سے جھڑتے میں ہیں اور اس بر صد می كرتے یں ان کی یہ ضد رب کو پند ہے۔ یہ بھی مطوم ہوا کہ رب کے ماروں سے جھڑا رب سے جھڑا ہے کہ ابراہم علیہ السلام فرشتوں سے جھڑتے تھے رب نے فرمایا ہم سے جھڑے خیال رے کہ اہراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر قوم لوما کی شفاحت نہ کی بلکہ خمنا '' تأخیر عذاب کی کوئشش کی۔

240 ومامن دانة م وَلَقَالَ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِنِمَ بِالْبُشْرِي قَالُوا سَلَّمًا ادر بیشک جادے فرسفتے ابرائی کے باس سردہ نے کر آئے بولے سلام ک کا سانا ہم بکہ دیر نہ ک کہ آیک پہڑا بھنا نے ہے تا ارَآآيُدِيهُمُ لَا تُصِلُ إِلَيْهُ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ ہمرجب ویجاکہ ال کے اِتھ کھانے کی طرف ہیں پہنیتے انی او ہری مجھا اورجی مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُوالاَتَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ بی جی اس سے ڈرنے نگات والے دریتے ہیں بم قوم وط کی طرن میے من اور اس کی .نی فی مرکزی تھی وہ بننے نکی کے توہم 196 موجو اسماق کی خوشخری دی اور اسماق کے جیمے یعقوب کی 🙆 🏿 بولی بِيْءَ الِدُ وَأَنَاعَجُوزٌ وَّهٰذَا بَعِلَىٰ شَيْخًا ۖ المنفظ لى كياميرك بجد بوكات اورش بوثرهى بول ادريه بين ميري شوم ياو رص بيشك یہ تو اہمنے کی بات ہے ت فرفتے بولے کیا الند کے کھا کما امنیا کرتی ہو افترك دممت اوداس كى بركتيس تم براس كمردالوث بيشك يعصب فريول والا وتدالا و بحرجه ابرابيم كافوت زائل بوا كه فو خری لی بم سے قرم اوط کے بارے میں فیکرنے لگاٹ بیک اوا بیم منزلء

http://www.rehmani.net

ا یعن آپ بہت رقیق القلب سے کفار کی بلاکت نہ چاہتے ہے اور آب اور آبال اور فور کاموقد فل جائے شاید وہ ایمان کے آوی اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے لئے شفاعت نہیں مومنوں کے لئے شفاعت ہے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ نقدیر مبرم کی صورت میں نہیں فل سکق دو مرے یہ کہ نقدیر مبرم کی صورت میں نہیں فل سکتی دو مرے یہ کہ انہاہ کرام کی رب کی بازگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب ان کو نقدیر مبرم کے خلاف دعاکرنے سے روک رہا ہے آ کہ اکی زبان خالی نہ جادے ۳۔ آپ معمانوں کی آر سے جگ دل ہوئا تیفیر کی شان کے معمانوں کے تھے اسمانوں سے تھ دل ہوئا تیفیر کی شان کے

MAA ومأمن دآبة \* ڵۘڿؚڶؽؙۿٳؘۊٞٳٷڡؙؙؽ۬ؽؖڹڣ۞ؽٙٳڹڒۿؚڹۿٳٛۼۛڕۻٛٸٛۿڶؙ حمل وال ببت آبي كريوالا رجوع لا يوالا ہے له اسا براميم اس فيال على منه برا إِنَّهُ قُلْ جَاءً أَمُورًى بِكَ وَإِنَّهُمُ النِّيمِمُ عَلَا لَهُ بیشک تیرے رب کا محم آپکا اور بیشک ان بر مذاب آنے والا سے غَبْرُمَرْدُودٍ ﴿ وَلَهَا جَاءَتُ رُسُلْنَا لُؤَطَّا سِيءَ كه بعيرا ز باخره ع ادرجب وط كريان جارس فرهنة آئ اسعان كا بِرِمُ وَضَاقَ بِرِمُ ذَرُعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوُمُ عَصِيبٌ م بوا اور ان کے سبب ول نگ ہوا تاہ اور بولایہ بڑی منی کا ون سے وَجَاءَىٰ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَاثُوٰا ور انیں آگے ہی اس کی قوم دور آن آئ کا ادر انیں آگے ہی سے برے کاموں کی مادت بڑی تھی کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں تَّالُطْهُرُلُكُمْ فَأَتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْذُونِ فِي بیں تھے پہتبا سے مختصری بی تو افتد سے ڈرو اور مجے میرے بہانوں بی رسوا مروث کی تم یں آبک آدی میں بک چلن ہیں کے بولے تمیں بَ مَالَنَا فِي بِنْتِكَ مِن حِقٌّ وَإِنَّكَ لَتَعُلُّمُ معلوم به كرتهارى قوم كى بينول بي بماراكونى حق بنيل شه اور تم مزود جانت مَانُرِنِيُ۞قَالَ لَوْآنَ لِيُ بِكُمْ قُوَّةً أَوْالْوِي إِلَّى ہو جو ہماری نوابش ہے بولے اے کافی بھے تمارے مقابل ندر ہوتا یا کمی رُكِن شَدِيدٍ © قَالُوا لِلْوُطْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ معنبوط بائے کی بناہ بیتا فی فرفتہ ہوئے اے وط بم تسادے دہیے بھیے برئے ہی تاہ منزلم

ظاف ے ی فرشت اراہم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر بہتی سدوم میں پنچے ہو۔ کو تک الحمیں لوط طیہ السلام کی کافرہ بوی نے خبردے دی ممل کہ ہارے محر نمایت حسین اوک آئے ہیں ۵۔ تساری پویال ہو مرى قوى بنيال بي- اس كى تغيروه آنت ب وتَذْرُونَ مَا غَلَقَ تَكُمُ رُبُكُمْ مِنْ أَزْوَا حِكُمْ الى عديد لكاك آپ اس مردود قوم کی بویوں کو انی بیٹیاں فرارے ہیں مجمع يررك اين جمونون كوينايا بني كمد دياكت بي-اس ے یہ ہمی معلوم ہوا کہ معمالوں کی خدمت اور ان ک حفاظت منت انبياء ب- أكرچه ان كو پچانا بحل ند بو ١- اس سے معلوم ہواك اللہ كے مقبول اينے ممالوں كو حالے والوں پر عاراض اور ان کی خدمت کرنے والوں ے خوش ہوتے ہیں' ای لئے الل معند اب ہی زائرین کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ لوگ صاحب عرس کے ممان ہیں۔ ان کی خدمت سے صاحب عرس خوش ہوں مے' ان سب کی اصل ہے آیت ہے ے۔ بینی آگر تم ضد ے میری بات ضیں مانتے تو تم میں اگر کوئی محمند موجو حمیں ان حرکوں سے روے اس کی مان لو عبد کلام آب نے نمایت بریثانی کی مالت میں کیا ٨ ۔ یعنی بم كو ان كى طرف رفیت نیں' یا ہم مورت کے قابل نیں رہ' کیونک افلام کرنے والا مورت پر قادر نس ہوا کریا۔ ورند وه ان کی پیویاں خمیں ۹۔ معلوم ہوا کہ قوم کی یا ظاہری طاقت کی بناہ لینا شرک سیں۔ نی کا قتل ہے آپ نے اس پر افسوس کیا کہ جری قوم جس میرا مدگار کوئی نس ١٠٠ اس قوم ير عذاب لائے بي - نه كه آپ يروحي كونك وى لانه واسله فرشية كوني ضرور بهاين مين ورنہ وہ وحی تعین نہ رہے کو خیال رہے کہ فرشتوں کا خوبصورت اڑکوں کی شکل میں آنا سمویا مجرموں کو موقع واردات ير مكزنے كے لئے قلد جيے بوليس مجرم كے إس سادہ وردی عل می کر جرم کرتے ہوئے مجرم موقعہ پر کڑتی ہے۔ جس سے مقدمہ کا ثبوت قوی ہو جا آ ہے۔

ومأمن دآناة به

ا۔ نہ اپ گریار کو' نہ مال و متاع کو' نہ قوم کے لوگوں کو ' ۲۔ معلوم ہوا کہ کفار کی ہلاکت پر غم کرنا بھی گناہ اور ہلاکت کا سبب ہے کیو نکہ آپ کی یہ بیوی اسی وجہ ہے۔ ہلاک ہوئی۔ کہ اس نے آپ کے ساتھ جاتے ہوئے قوم کی ہلاکت محسوس کر کے کما جائے میری قوم' یہ کہتے ہی ایک پھراس کی کھوپڑی پر بھی پڑا۔ وہاں ہی ڈھیر ہو گئی' یہ پھرکی ہوئی مٹی کے تھے' ہر پھر ہم کا نام لکھا تھا۔ ان پھروں نے ہم کا کام ویا۔ ہر پھراپ نام والے پر پڑا سے معلوم ہواکہ ان فرشتوں کو باعلام افنی معلوم ہواکہ ان فرشتوں کو باعلام افنی معلوم تھاکہ کون کافر مرے گا اور کون مومن ہوکر' اور یہ لوگ کب اور کمال ہلاک ہوں گئے' یہ تیوں یا تھی علوم خمد عمل سے جی حضور کا علم تمام فرشتوں سے ذیا وہ ہ

> تُ مِنْكُمُ إَحَدُ إِلاَّ امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِينُهُا مَا پیٹ بیر کرن و کھے که موائے تماری ورت سے ته اسے بی دبی بنیا ہے جو أَصَابَهُ فَمْ إِنَّ مَوْعِكَ هُمُ الصُّبْحُ ٱلَّبْسَ الصُّبْعُ ا بنیں بینے کا ت با شک ان کا دمدہ مح کے دقت ہے ت کی کی مح قریب نیں ہے ہمرجب ہارا محم آیا ہم نے اس بنی کے ادبر کو اس کا بجا کر دیا ت ادر ای بر کتو کے بھر لگاتار جو نشأن كف بحث ترسيدب كے باس بي اور وہ بتعر كد ظاموں سے وورنس ند اور مدین کی طروت 🗗 ان کے ہم قرم شیب کو کھا اےمیری قوم احتر کو باوجد اس سے سوا کوئی مبود ہیں اور ناپ اور تول سیں کی نر کروٹ چنگ بی تہیں آ مودہ حال دیجھتا ہوں اور بھے نم پر کھیر پسے والے ول کے مذاب کا ذریعے لا اور اے میری توم نا ب اور تول انعات کے ماتھ بوری کرو اور اوگوں کو ان کی جیزیں گھٹا کر نہ دو کا

ان پر سے کیے محلی رہے ہو۔ معلوم ہواکہ میح صادق کا وقت مجولوں پر رحمت آنے کا وقت ہے اور مردودوں پر عذاب آنے کا وقت ہے اس لئے اس وقت استغفار پر حمالہ عبادات کرنا افضل ہے ہے۔ لوط علیہ السلام نے فربایا کہ میں ان کی بلاکت بہت جلد چاہتا ہوں' تب فرشتوں ہے میں ان کی بلاکت بہت جلد چاہتا ہوں' تب اے دور نہ مجمیں ہے۔ یعنی ان پانچ بہتیوں کا تخت الت دیا۔ دور نہ مجمی ہے۔ یعنی ان پانچ بہتیوں کا تخت الت دیا۔ جبریل علیہ السلام نے ان شرول کے نیچ باتھ ڈال کر اتنا او نچا افھایا۔ کہ دہاں کے مرفوں کی آوازیں آسان پر سینچ تبیل ۔ اور ایسا اچا کے افعایا کہ برتوں کا پانی تک نہ چھلا۔ تو الے جاگ نہ مجلال ہونے والے باگ نہ سے کے معلوم ہوا کہ بدکاری بہت سے بے معلوم ہوا کہ بدکاری بہت میں تحق اور خت محاور پر نہ آیا۔ ای لئے اسلام میں قتل کی مزا

ع ، قل امرزای سزارجم ب ۸ مینی جمال وه پترزے فل فی ایک مزارجم دور نس ان کے راست م برتی ہے او مذاب ان بر مجی آسکتا ہے۔ مرف آپ کی ذات انہیں اس مذاب سے بھائے ہوئے ب رب قرمالا ب مَا كَانَ الله الْمُعَدِدْ بَهُمْ وَانْتَ يَهُمْ الله قوم حرین یا شمردین کی طرف مرین معترت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام تھا۔ ان کی اولاد کو قبیلہ میں اور ان کی بہتی کو قرید مدین کما کیا وال اس قوم نے بیانے چھوٹے بوے اور ترازو کے بات کم زیادہ رکھے ہوئے تے کچوٹے پانوں اور ملکے بانوں سے دیتے تھے۔ اور برے پیانے اور بھاری بانوں سے کیتے تھے اا۔ ایسا عام عذاب جس سے کوئی نے نہ سکے وخیال رہے کہ جب مناو عام ہو جاوے تو عذاب آ آہے جس جس ہے گناہ جانور اور بے بھی کر آبار ہو جاتے ہیں' اس کو مذاب محط کما جاتا ے ۱۲۔ معلوم ہواکہ کفار بھی معاملات کے مکنف ہی۔ آگرچه مبادات شرعام ان پر واجب نسی، لندا کافر بر نماز فرض نسیں۔ حمر نمیک تولنا اس پر بھی لازم ہے ' جوری کرنا اس بر بھی حرام ہے اندا کافر کو مسلمان سے سود لینے سے

حکومت اسلامیہ روکے گی- معالمات کی ترالی سے کفار پر ونیاو آ ترت میں عذاب ہوا اور ہوگا۔ رب فرمانا ہے در الفوظ کا سیکنٹ باقی آئی ہیں ہے معلوم ہوا کہ زندہ وفن کی گل لڑکی کی وجہ سے اس کے کافرمال باپ پر عذاب ہوگا۔ http://www.rehmani.net

ا۔ ذیکتی وچوری کرتے ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ طال میں برکت ہے جرام میں ہے برکی۔ بحری سال میں ایک دو بچے دی ہے اور کتیا دس بارہ۔ اور بحریاب بزاروں ذرئے ہوتی میں کتا کوئی ذرئے نمیں ہو آ۔ محر رہے و بحریوں کے دیکھے جاتے ہیں نہ کہ کتوں کے طال کی تحو ڈی روزی حرام کی بہت روزی ہے بہتر ہے ہے۔ شعیب علیہ السلام کے دین میں جماد نہ تھا صرف زبانی تبلغ کا تکم تھا آپ تمام دن وعظ فرماتے اور تمام رات نماز پڑھتے تھے ہے۔ معلوم ہواکہ نبی کی تو بین کی نیت سے تعریف کے الفاظ ہواتا ہی کفرے۔ کو تک بیت درست کریں۔ کفار نے اپنے الفاظ ہواتا ہی کفرے۔ کو تک بیت درست کریں۔ کفار نے اپنے

دمامن داتية -وَلاَ تَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ بْنَ®بَفِ ارر زمین میں فساد مجاتے ز مصرو که الشر کا دیا جو بھے رہے وہ تبارے لئے ببترے آثر تہیں یقین ہو او اور یں بکہ تم بر نجبان آئیں تا قَالُوالِشُعِينِ أَصَالُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكُ مَا يَعْبُدُ برلے اے شعب کی تباری ناز تہیں یہ مکم دیتی ہے کہ ہم دینے باپ داوا سے فداؤل کو چوڑدیں یا اپنے مال میں جو جابیں شکریں ہاں جی مراه و المرابع بۇمۇنى تىنى درزقىنى مىنەرز قاحسنا ۇما پنے د ب کی طرف سے ایک روشن دلیل بر بول فن اوراس نے جھے اپنے ہاس سے تونیق امندی کی طرف سے ہے تک نے اس برجروسرکیا اور اس کی طرف جورا برتا ہو آن اور أَنْ يُصِيبُكُمُ مِنْكُ مَا أَصَابَ قُوْمُ نُوجٍ أَوْقُومُ كميرى قوا تبين ميرى منديه فيكواف كرتم بمرباث جوبالا تفا فوح كي قوم يا بودك هُوْدٍ اَوْقُوْمُ طِلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْ قرم یا ماغ کی قوم پر اور وطاک فرم تریکہ تم سے دور کہیں کہ

نی کو طلیم اور رشید کما۔ لفظ اجھے تنے محر نیت کندی تھی ۵- روش ولیل سے مراد نبوت اور وی ہے اگر فرمانا قوم کی حالت کی بنا پر ہے ورند آپ کی نبوت اور وحی ایس حق اليقين تقي كه جس مِن شك كي مخوائش نه تقي ١٠ - روماني -روزی بعنی مداہت م نبوت اور وحی جس سے وائی زندگی وابسة ہے یا جسانی طال روزی جس میں حرام کا ثائبہ بحى ند مو- معرت شعيب عليه السلام بحت برے مالدار ته- جائداد جانور وغيره بهت تنه اروح البيان) ٤-معلوم ہواکہ حضرات انہاء گناہ کا ارادہ بھی نسیں کرتے کیونگ مناه کرانا یا نفس اماره کاکام ب یا شیطان کا۔ انبیاء كرام كانكس اماره شيس مو يا رب فرما يا ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّالَةٌ بِالنَّوْدِ لِلْمَادَحِ ذَتِي - أور شيطان ان بر مسلط نيس \* رب فرما مَا إِنَّ مِبَّادِي لَيْنَ لَكَ مَلِنْهُمُ مُنْطِقٌ أَسَ آيت میں بنایا گیا۔ میں ممنوع کام کرنا تو کیا معنی اس کا ارادہ بھی۔ نسی کر آ۔ جب انجاء کرام اراوہ کناوے محفوظ میں تو کناو کیا معنی جو انہیں منظار مانے وہ شیطان سے برتر ہے۔ کو نک شیطان نے کما تھاک میں خاص بندوں پر غلب نہ پا سکوں کا اور یہ برنعیب اسی کنٹار یا مراہ مانا ہے ۸۔ آپ کے اس کلام شریف میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی مخص بغیررب تعانی کی د تھیری کینس انی مقل سے بدایت نس یا سکا۔ یعن میرا باتھ رب کے باتھ میں ہے۔ م كو جاہمے كد انا باتھ ميرے باتھ ميں دو آ ك راحت التی تساری دیکیری کرے معلوم ہوا کہ رب سے براہ راست تعلق صرف تغير كا مويا ہے ان كے ذريد سے ووسرے لوگ اللہ تک کڑے کے بی اے یعنی قوم لوط ک ہلاکت بمقابلہ قوم لوح و قوم ہود کے قریب ہے اورنہ قوم لوط كو بلاك موت محى بزارون سال كزر يك تع- كو مك لوط عليه السلام معرت ابراہيم عليه السلام کے بم زمانہ تھے۔ اور شعیب علیہ السلام موی علید السلام کے ہم زمانہ

~1 4 P49

http://www.rehmani.net

الم بحث سے بغیروں نے اپنی قوموں کو قرب استففاد کا تھم دیا جس سے معلوم ہو آ ہے کہ توب بڑی اہم چڑے اید بھی خیال رہے کہ برگناہ کی قوبہ علیمہ ہے کفر کی قوبہ المحان لاتا ہے حقوق العباد کی قوبہ المسرور المرب کے علائے کا کام المانی معش سے سمجہ میں آ یا ہے۔ طاہری معش اس کے المحان لاتا ہے حقوق العباد کی قوبہ علائے گائی مسلوم ہوا کہ نبی ولی کی طاقتوں کا انام کرور سمجھا کفار کا کام ہے ارب تعالی نے المسرور کی المحال کی معلق کو کی طاقت کام نہیں کرتی ہو۔ یعنی تسارے وہ موزر قرابتدار جو اعارے دین جی جی اگر ہم حمیس دکھ پہنچائی تو انسی

قرابت واری کایاس مو گا۔ تماری تمایت میں وہ ہم ہے الريزي مك اس لئے بم تم ہے كھ ميں كتے ا ميے كفار كم أبوطالب كے لحاظ سے حضوركى رعايت كرتے تے اور اندا رسانی سے ورتے تے ۵۔ معلوم مواک جو خور زلیل او دہ نی کی عزت کیا جائے سے عی موجودہ زمانے میں امامل کی ذرعت کے قول میں ان سب کا ماخذ قوم شعیب کی یہ کواس ہے ' ۲ - معلوم ہواکہ نی کے فرمان کو چے دینا ور حقیقت رب کے فرمان کو چنے دینا ہے اور ان کی فرانبرداری رب کی اطاحت ہے ، اس می ان کفار کو شرک و بت برسی کی اجازت دینا مقصود نسیں بلکه اظهار منب معمود ہے جے رب نے فرمایا منت شاء ملادین مَنْ شَادَ مُلْيَكُفُو اور موى عليه السلام في جادو كرول سے فرالا ها الْقُواسًا أَنْمُ مُنْفُونَ ٨٠ يعن تم و ميري باكت كا انتفار کرو کو تک وه کتے تھے کہ جارے بت شعب علیہ السلام اور مومنوں کو بناہ کر دیں ہے۔ آپ نے فرمایا ک آ تحده زماند خود بنادے گاک جاہ کون ہوا میں یا تم ایر کلام بھی اظمار فنسب کے لئے ہے۔ ۹۔ بیال ام سے مراد شرمی امر نسیں بلکہ بحوی امرہے بعنی ان کی بلاکت کا تھم ا جو فرشتوں کو سنا ویا کیا تھا اے کہ انسیں وہاں سے نکال ویا کو تک نی کی موجودگی میں عذاب نمیں آپارب فرمایا ہے رَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَدِّنَّهُمُ وَأَنْتَ نِيهُمُ الْحِرْ صَالَحُن كَي موجودكَ عذاب رو کی ہے اا۔ اس طرح کہ حضرت جبریل نے بیب عُك آواز سے كما مُؤْمِّ إِيمَانِيَا سب مرجادُ (خزائن العرفان) سورہ اعراف میں ہے کہ انسی زارات نے پکڑ لیا۔ حن یہ ہے کہ دونوں می مذاب آئے کی سے زارلہ يداءوا

وَاسْتَغُونُ وَارْتَكُمُ تُعْرِينُونُوا البُّهُ إِنَّ مَ إِنّ رَحِيمٌ اور اپنے رب سے معانی جا ہو مجراسکی فرن رجوح لاؤ بیٹک برارک مهر بان محبت وَّدُوْدٌ ﴿ قَالُوا لِشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كِنْيُرًا مِّمَا نَفُوْلُهُ والاست له بوا م الموب ماري سبع على نبيس آيس تهاري بستى إيس حاور إِتَّالَنَوْلِكَ فِينَا صَعِبْقًا وُلُوْلَارَهُ طُكَ لَرُجَهُ لٰكُ بیتک ہم تبیں اپنے می مزور دیجیے میں تا اور اگر تمالا کنے نر برتای توم زنبو يتمراؤكر ديا بوتا اوركك بمارى بنكاه ين بين فرست بين في كمالي مرى قوم كمام پرمیرے کینے کا دباؤالندے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی بیٹھ کے بیٹھے وال بھاتے - بو کے فم کرتے ہوسبہیرے دب سے بس می سے ادر اے قوم تم ابنی جگا ابنا كأكف عاد ك ين ابنا كالرابون اب عانا عليت بوكس برآياب و مذاب کر اسے دموا کرے گا۔ اور کو ن جوٹا ہے اور انتخار ممرو یں می تمادے ساتھ انظاریں ہول او اورجب ماد عم آیا ک بم نے شیب وَّالَّذِينَ الْمَنُوْامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَأَخَنَ تِ الَّذِ اوراك تسك ما تحرك ملانول كوابن رحمت فراكر بجاليان اورفالول كرج كارت ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْ إِنْ دِيَارِهِمْ لِحِيْمِينِ آ یا لا تر سی این محرول می مشوں کے بل بڑے رہ گئے منزل،

المال قوم غور اور قوم عاد دونوں ایک بی حم کے عذاب میں جملا ہو کی الیکن قوم صافح یعنی شود کو بنچ سے تیج نے گڑا اور قوم شعیب کو اور سے اولا سید لوگ بخت محری میں گرفتار ہوئے چرا کی سے زمین میں زلزلہ بردا ہوا اور تمام میں گرفتار ہوئے چرا کی سے زمین میں زلزلہ بردا ہوا اور تمام علاقہ آگ سے بخزک کیا ہے میں مینڈک خون امل کی برادی المام کو نو مجزے مطابو ہے مصال ید بینا المحوقان انڈی جوں مینڈک خون امال کی برادی المام کہ والے مولی علیہ السلام کو نو مجزے مطابو ہے المحرا کے عذاب سے مراق عذاب فرمونوں پر آئے سے چونکہ فرمون اور فرمونی لوگ نی امرائیل پر عالب سے اس لئے بمان انہی کا ذکر ہوا۔ ورند مولی علیہ جان کے عذاب سے مراق عذاب فرمونوں پر آئے سے چونکہ فرمون اور فرمونی لوگ نی امرائیل پر عالب سے اس لئے بمان انہی کا ذکر ہوا۔ ورند مولی علیہ سے مان کے عذاب سے اس کے مدان الم

نَ لَهُ بَغِنُوْ أَفِيهَا ۚ الْأَبْعُدُ الِّهَدُ بَيْنَكُمَا بَعِدَ ۖ كويا ميمى وبال يلع بى ندقع ارس دور بول مدين بيع دور برئ تُمُّوَدُ ۚ وَكُفَّا الرِّسَلَنَا مُوسَى بِالْنِنَا وَسُلْطِرِ اور بیٹک ہے نے توسیٰ کو اپنی آیوں ٹ اور صریح ظبہ کے ساتھ فرمون ادر اس کے دربار ہوں کی طرف بھیجا کے تو وہ فرمون سے نے پر چطے اور فرمون کا کاک داش کا نہ تھا گ ابنی قرا کے آگے ہوگا النام بو ابنیں ملایہ ستیوں کی فبرس بیں کہ ہم نہیں ساتے ہیں ان بی کو فی کھڑی ہے ادرکوئی گٹ گئی ٹ اورہم نے ان پرظلم ندکیا بلکہ ٹود انہوں نے ایچ چروہ و میرسم آم چیس ور سرچ فرو لی سرچ و واہر وسرو ہو ہ ادر ان سے اہنیں بلاک کے سوا کھے د بڑھا آورایس بی بکڑ ہے تہے رہ کی

السلام فی امرائیلیوں کے بھی نی تھے۔ نیز الکا معمون فَاتَّبُعُوا أَمُزُ مِزْمَوْنَ تَبِلِيول كِي مَعَلَق تِما- اس لِحَ انهي کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ بیٹی فرعون کی محرابی بالکل خاہر تھی۔ کہ بندہ ہو کر دعوٰی خدائی کر یَا تھا۔ پھر بھی وہ لوگ اس کے کہنے پر ملے ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں ہر کافرائے مروار کے ساتھ ہو گا۔ اور ان شاہ اللہ ہر مومن این مردار اور این امام کے ساتھ ہوگا، ہذا کی کی بیعت ضروری ہے اکیونکہ فرعونی صرف شیطان کے ساتھ نہ ہوں مے بلکہ فرمون کے ذریعے شیطان کے مراہ ہوں مے ایسے بی مومن براہ راست حضور کے ہمراہ نہ موں مے ایک این مثالخ کے زرید سے حضور تک سنجیں مے ای لئے موفیاء کرام فراتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد شین اس کا مرشد شیطان ہے۔ ۲۔ ونیا میں قیامت کک ہر آنے وال نسل انسی برائی سے یاد کرے کی' اور آخرت میں تمام اولین و آخرین ان پر لعنت كريں مے۔ اس سے معلوم مواكد دنياكى رسواكى اور نيك لوگوں کا بیشہ نمی پر لعنت کرنا خدا کا عذاب ہے اور ذکر خمر اور ایما چریا اللہ کی رحمت ہے اے یعن عذاب والی بہتیوں میں سے بعض کے کھنڈریائے جاتے ہیں۔ جسے قوم عاد و ثمود کی اجری بستیاں اور بعض کے نشان ہمی مث مئے جیے قوم نوح کی بستیال جن کے فقا قصے رہ مے ان کا نام و نشان شیس رہا ۸۔ لین جموٹے معبودوں کی عبادت اسس کام نہ آئی۔ یمال نینفؤہ ہے بنے کے معن میں ہے۔ خیال رہے کہ بتوں کی مباوت تو بسر مال جمونی ہے " کیونک خود معبود جموئے ہیں۔ رب کی عبادت اگر نی کی تعلیم ے کی جاوے تو مجی اجو نبی کی تالفت کے ماتھ کی جائے تو جمونی معبود سجا مرب عابد اور ان کی عبادت جمونی۔ یے دونوں عبادتی کار آمد ند ہوں گی۔ کفار مکہ كعب معطمه كا ج كرت تھے۔ كرشت كافر تويس رب ك عبادت بھی کرتی تھیں محرسب بے کار بلک نقسان وہ تھیں ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ بے ایمانوں کی محبت اور ان کی اطاعت ہلاکت کا باعث ب میں ایمانداروں کی محبت اور ان کی اطاعت رحمت الی کا ذریعہ ہے۔

Inter://www.rehmani.net

ا معلوم ہوا کہ انسانوں کے کناہ کی وجہ ہے دیگر حیوانات بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں ، جیے جانوروں کی برکت ہے کھی انسانوں پر رحمت کی بارش وغیرہ ہو جاتی

ا - آیت ہے مراد عبرت اور نصیحت ہے ، مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کو سنیں کے سب "محر عبرت صرف وہ لوگ حاصل کریں ہے ، جن کے دل میں خوف خدا ہو

ہد خوف کمی چیزے عبرت نمیں لیتا ۳۔ بعض علماء نے شاہد و مشہود میں شاہد ہے مراد حضور کی ذات پاک اور مشہود ہے مراد قیامت کا دن لیا ہے۔ ان کی دلیل یہ

آیت ہو سکتی ہے اور رب کا وہ فرمان بھی بنائیگا الذّی انگا اُرسکانی شاچھ کا فرض کہ قرآن کی بھتر تغیرہ ہے جو خود قرآن کرے ۳۔ لیمن نفع مند کلام "معذرت یا شفاعت"

یا سوال کا درست جواب ازن الی کے بغیرنہ ہو سکے گاان کے علاوہ اور کلام بھی ہوں گے " جیسے کفار کا جموت ہولنا" ك وَاللَّهِ وَيَنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكُ يُنَّ رب كي هم بم قو مرك د تے وغیرہ اندا آیات می کوئی تعارض سیں ۵۔ یعنی جج ونيا من بعض لوك خوش نعيف بين البعض يرنعيب ول کی فری اورو دونا و نیاست نفرت اشرم و حیا خوش نعیب مونے کی علامات میں اور ول کی سخت مستحموں کی منظل ونیا ک رفت مے حالی لمی امیری بریخی کی نشاناں ہیں۔ (خزائن العرفان) يا قيامت ميں بعض سعيد موں مے ' بعض حتى منه اجيالا بونا دائي باقد من اعمل نامه بونا باتد کھے ہونا وہاں سعید کی پھان ہوگی۔ اس کے برنکس بربخت کی پھیان۔ اس سے مطوم ہواکہ چھوٹے یج ديواند وغيره بمي السي دو جماعتول عي واظل بين اليونك رب نے ان کے لئے کوئی تیری قسم میان نہ فرمائی ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض محنگار مسلمان اگر چہ دوزخ میں عارمنی طور پر جائیں سے محران کی آوازیں کدھے وفیرو کی می نہ ہوں گی۔ یہ کفار کے لئے خاص ہے سے۔ مینی بیش کو تک رب کی مثیت کی مجمی مدی ند آوے گ- بین آسان و زشن کی بنا کے برابر دہ دوزخ میں رہیں ے اور اس کے علاوہ جب تک ہم اور رکھنا چاہیں اس اور رکھے کی مد کوئی شیس رب فرما آ ہے علیدین بنیا الذاند و آیات می تعارض ب اورند یه عابت موآب کہ جنت اور دوزخ کو فا ہے۔ اس آیت کے اخری ب عَمَاآنَ مُنْرَمَعُكُونِي يه علي مجى ختم نه بول ك ٨٠ فواه اینے آپ جیسے نیک کار مسلمان کیا دو سروں کے طفیل ا جیے سلمالوں کی چموٹی اولاد یا جمہ جیسے انتظار ہو حضور ک طفيل انشاء الله سعيد مول مح سير بسب منتي بين و. عَطَالْمُنْزَمُعُدُونِ ع مطوم ہوا کہ جنت اور وہاں ک نعتوں کو فاحمیں وائی ہیں۔ للذا اس آیت کے وہ ہی معنی کروجو ہم نے کئے۔

دمامن دابة س بتوں تو ہونا ہے ان کے ہم ہر کہ بے تک س کر ہو در ہمک یہ یک اِن فی دلاک لایک لایک کی خاف علیاد ہے بعضک اس میں نشانی ہے اس کے لئے بوآ فرت کے مذاہیے ارے تا یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ انگھے ہوں عمر اوروہ دن مامری ون آئے گاکوئی ہے حکم نعابات رکرے گائی توان میں کوئی پزخت سے انہا کہ فائم کا ی توده جو بریخت یں وہ تودورخ یس بیں وہ اس یں گدھے کی طرح رینگیں گئے نہ وہ اس یں دیں گے جب کک کسان و ز مین رئیں محر متنا تمارے رب نے مالی بیٹک تمالارب جب یں رہیں گئے جب تک آسان وزین رہیں مگر جننا تہائے ہے یا یا  ا۔ پینی اے قرآن پڑھنے والے مسلمان گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات من کرفٹک نہ کرنا کہ شاید بت پرتی جن ہو۔ لندا اے حضور سے انسال اس کی آئی کی اس کی مسلمانوں سے خطاب ہے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ اگر چہ سرداران کفر پر تمام پیروی کرنے والوں کا عذاب ہوگا گراس سے ان کے آبائع کافروں کا عذاب کم نہ ہوگا۔ چیے کہ ایمان والوں کے پیشواؤں کو سب کے برابر ثواب ملے گا گریکی کرنے والے کا ثواب کم نہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ ایسال ثواب کر دیتے ہے عال کا ثواب نہیں گھنتا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ ایسال ثواب کر دیتے ہے عال کا ثواب نہیں گھنتا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ قیاس شری برجن ہے "کیونکہ رب تعالی نے موجودہ کافروں کو گزشتہ کافروں پر قیاس فرمایا کفراور برعملی کے مشترک

المراس داله و المراس ال هَوُٰلَا إِمَا يَعُبُكُ وَنَ إِلَّا كَمَا يَعُبُكُ ابَّا وَٰهُمُرِّمِنَ يكافر الوجة بي ك يه ويسابى بوسفة الى ميسار بسط ان سر باب داوا باوجة تصے اور بینک ہم ان کاحضر انہیں بورا بھر دیں کے جس یں کمی نہ او گی کا اور بینک ہم نے موسے کو کیا ب دی تا تواس میں بھوٹ بڑھی اگر تمارے رب ی ایک بات بیلے زبونچی بو تی توجهی ایجا فیصله کرد یا جا تا می اور بیٹیک دہ اسکی طوب پوراجرف الله استان کے کامول کی فیرسے تو قام رہو جیسا تہیں هُرُتَ وَمَنْ تَنَابَ مَعَكَ وَلَا تَظْعَوْ النَّهُ بِمَاتَعُمُكُونَ عكم الماري تمارك ما تقد وحورا لا إسب من اور ال لوگو مركتي مذكر و بدائك وه تماري كا) دىجدرا باورالللول كى طرف ند جكو ك سى مبين ائ بقوت كى ومالكُمُ مِن دُون الله مِن أَوْلِياءَ نَهُ لَا نَكُومُونَ اورالله سے مواجه را تون علی الله علی الله عمر مدد نه باد سے له ادر نَازَاهُ مُرَمَو وَقَ مِع وَوَوَلَ مَنْ رَوْلُ أَوْرَبِكُو لَاتَ مَعْصُونَ مَنَ فَهُ يَجِيدٍ الْحَسَنْتِ بِينَ هِينِ السِّبِيّاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي نیکیاں برا یُول کو مٹا دیتی بیں ناہ یہ نفیمت سے تعیمت مانتے والول مولاله يعاقه يعاقبها والمحافظ والمحافظ والمنافظ والمحافظ والمحاف

ہونے کی وجہ سے سور موٹ علیہ السلام پہلے صاحب کتاب و بغیر ہیں اور تورات شریف پہلی آسانی کتاب ہے' آپ کی امت میں آپ کی وفات کے بعد اصل کتاب میں جھڑے بر مے اکسی کے یاس اصل تورات رہی اور کسی کے پاس تحریف شدہ۔ الحمد اللہ قرآن کریم کے متعلق مسلمانوں میں یہ اختلاف نہ ہوا' نہ ہوگا' تحریف سے یہ محفوظ رہے گا ہم، یعنی ہمارا فیصلہ ہو چکا کہ ان پر عذاب اور حباب قیامت میں ہو گا' اس لئے ابھی انس نسیں پکڑتے ۵۔ اس طرح کہ مومن کی نیکیوں میں کی اور کافر کے گناہوں میں زیادتی نہ فرمائے گا۔ مومن کی نیکیوں میں زیادتی "کنگار کے گناہوں کی معانی اس کے خلاف نمیں ' لنذا اس آیت ہے اللہ کی رحمت کا انکار نسیں کیا جا سکتا ٧- صوفياء كرام فرماتے بي كد أيك استقامت بزار · کامتوں سے بهتر ہے' استقامت میہ ہے' که بندہ رہیج و غم' مصیبت و راحت میں اللہ کی بندگی ہے منہ نہ موڑے ہر حال میں رامنی به رضا رہے ' استقامت بن ولایت کی جڑ ب، جس سے حضور کی ہمرائی ملتی ہے، کے یمال ظالم ے مراد کافر اور سارے مراہ و مرتدین میں ' اور ان کی طرف بھکنے سے مراد ان سے محبت یا میل جول ر کھنا ان ك اعمال سے راضى مونا۔ أن كے مقابلہ ميں بليا ين د کھانا ، ان کی خوشار کرنا سب بی ہے اس بے دین سے ید کوئی معاملہ نہ کیا جادے ۸۔ معلوم ہواکہ مومنوں کے لئے رب مددگار مقرر فرما ویتا ہے کیونک مددگار نہ مونا کفار کا عذاب ہے ہیہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کی طرف ولی میلان کفرے کہ رب نے اس کی بد سزا ارشاد فرمائی ایعنی عذاب آنا اور مددگار نہ ہونا ہے اس آیت ہے اشارۃً یانج وقت کی نماز فابت ہے اکیونکہ منج و شام کی نمازیں دن کے کناروں کی تمازیں ہیں۔ ایسے بی ظمرو عصر اور عشاء کی نماز زلفا" میں داخل ہے ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں سے برائیاں معاف ہو جاتی ہں' اور نیکوں کے طفیل بروں کو معافی ملتی ہے ' حسنات اور سیئات عام ہیں ' (شان نزول) اس آیت کاشان نزول میہ ہے کہ ایک مخص

نے ملطی سے اجنبی عورت کو نظرید سے و کچھ لیا ، اور کوئی خفیف می حرکت کی۔ پھرنادم ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پر بیہ آیت اتری' اس نے پو پھاکہ کیا بیہ میرے لئے خاص ہے فرمایا نہیں۔ میری ساری امت کے لئے ہے اس اہ صغیرہ نیکیوں کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اا لیعنی قرآن اگر چہ سب ہی کے لئے تھیجت ہے اس کی تھیجت سے فائدہ صرف مانے والے اٹھائمیں سے جیسے رب کا فرمان کھڑی تینڈ تینٹین، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں اور رحمت للمؤمنین بھی۔ شذانہ تو آیات میں تعارض ہے نہ اس سے بی خابت ہو آپ کہ قرآن سب کے لئے تھیجت نہیں

و مامند آلة ب

http://www.rehmani.net

تعاتی علم ہے پاک ہے، علم الوریت کے مثانی ہے، دو سرے یہ کہ جمال نیک لوگ جوں وہاں عذاب سی آ آ۔ ان کا وجود اس کا تعویز ہے ا۔ چنانچہ و کھ او کہ انسان این بولی کرا طریق زیر گلی اور دین و لمت می مختف جن کیسال نسی ارب کاب فرمان بالکل حل ہے۔ خدا کی شان تو دیکمو که جانوروں میں کوئی کافر مشرک نہیں' یہ باری مرف انسان یا جنات میں ہے کے لین اس انتلاف کے لئے جیما کہ رب نے فرال وُلکنا الْعِيمُلل بَعُفَكُ لِبَغْضِ عَدُقٌ إِرحمت فرائے كے لئے 'اى لئے اس كالم ارم الرامين ب خيال رب كه انسان كى يداكش ک مکت مباوت ہے یعن اس کو مباوت کے لئے پیدا فرالما - رب فرما ما الله يُعَبُّدُون محرانسان كى يدائش كا تیجہ اختلاف ہے میسا یہاں ارشاد ہوا۔ اندا آیات بیں تعارض نیں ۸۔ اس آیت سے مراقہ مطوم ہوا کہ بد کار جنات بد کار انسانوں کی طرح دوزخ عی جائی مے محر مورہ اختاف و سورہ جن کی آیات سے معلوم ہو آ ہے کہ مومن جن صرف دوزخ ے نبات یا جائی مے ایعنی ان كے لئے بنت نيں الذا مج يہ ي ہے كہ بنت مرف مومن انسانوں کے لئے ہے اخیال دے کہ جاندا سورج ا بت وفیرہ می دونرخ عل جائم مے عرمذاب انے کے لئے نس - الك عذاب دينے كے لئے - الذاب آيت اس ك خلاف شمل روَحُورُهُ النَّاسُ وَالْمِجَازَةُ ١ ٩٠ اس عند معلوم ہوا کہ رب تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وملم کو سارے رسولول کے قصے سنادیے اور بنا دیے بچھ قرآن کریم عی اور یک رازداری کے ساتھ حضور سب رسولول سے خردار میں " اب آ کہ کفار کا برا بر آؤ د کھ کر آپ کے تھب پاک کو ایزانہ ہوا اور برداشت کی قوت يدا ہو۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ايك يدك الله والول كے ذكر سے ول كو قتل مو يا ہے" وو مرے يہ كہ حنور الله تعالى كے ايسے يارے يس كه يروروگار ان كى ول جعي كا انظام قرما ؟ ي- أن كاول محبرات مي ويا-

مبرحروسم الثر بيول كانتك مناتع ان کے وک اچھ بول ہے اور اگر تھارا دب چاہتا تو مب ہوں کو ایک بی امت سر دینابورد بیشه اخلات می دبی می ندعوبی بر عدب فيرم كيا اور لوگ اسى الئ بنائے جي ث اور بسادے دب كى ر ک اور سب بگریم نہیں دموؤں کی جریل ساتے یں ٹ جس سے تبارا ول فہرایں نا اور اس مورت یں قبارے اس ج منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اعمال صالحہ کی نصیحت صرف مسلمانوں کے لئے ہے' عقائد و فیرہ کی ہدایت سارے انسانوں کے لئے '۲۔ یہ تھم انسانی مفسب کے اطہار کے لئے ہے' معلوم ہواکہ اعمال صالحہ کی نصیب کے اطہار کے لئے ہے' معلوم ہواکہ امر بھی وجوب کے سواد مگر معنی کے لئے بھی آتا ہے' اس آیت میں بدکاری کرنے کی اجازت نمیں دی گئی سا۔ وہ جس کو چاہ اس پر اطلاح دے' جسے رب فرما آ ہے کہ مکافی المشافرتِ وَمَا فِی اَلَا فِی اَسَان و زمین کی ہر چے افتہ کے اب وہ جے چاہے سلطنت بخشے۔ قدا اس آیت سے انہاء' اولیاء کے علوم طیب کی نفی نمیں ہو سکتی ورز یہ آیت محربین کے بھی خلاف ہوگی' کیونکہ انہاء کو بعض علم غیب تو وہ بھی مائے ہیں ہم۔ (شمان نزول) سورۃ ہوسٹ کا شمان نزول

ومامن دآنه 🗝 ا کھا کئے جاؤ کے بی ایا کھا كرتے بى الد راہ ديكو بم بى راہ ويكت بى الد الله بى يك اي آ مانول اور زین کے لمبیب تک اورامی کی افرت سب کامول کی دجر<del>ی ہے</del> تواس ک روسنن سناب کی آیتیں ہیں قد بیشک مولی قرآن اتار که که ابھا .بان مناتے ہیں ش اس لئے کہ ہم ۔ ترآن کی وہی بیٹی اگرجسے ٹیک اسسے پیلے تہیں نبر نہ تمی له

منزل

یہ ہے کہ ہود کے علماء نے عرب کے مرداروں کو سکھلایا ك تم حضور صلى الله عليه وسلم سے وريافت كوك اولاد حفرت يعقوب عليه السلام كمك شام سے معرض كي بہنی اور ان کے معرض آباد ہونے کاکیا سب ہوا' اور حطرت بوسف عليه السلام كاكيا واقعه ب اس برب سورة شریف اتری سے سورت کیے ہے اس کے بارہ رکوع اور ایک سومیاره کیات اور ایک بزار چه سو کلمات اور سات برار ایک سوچمیاشد حدف جی ۵- قرآن کو مبین یا تو اس لئے کتے ہیں کہ وہ تمام اولین و آخرین کی باتی ظاہر فرما آے کیا اس لئے کہ احکام شرعیہ طال و حرام کو واضح طور پر میان فرما آ ہے ہے اس سے مطوم ہواکہ قرآن کے لے یہ عل موارت ضروری ہے اس کے ترجے قرآن نیں' نہ انہیں آماز میں بڑھ کیں' نہ ان کی طاوت کا ثواب ك اے عرب والواور تهمارے ذريع دو سرے لوگ سمجیں۔ کویا حضور کا عرب میں اور قرآن کا عربی من آناتم او كول ير رب كابوا احسان ب اس عد تمام دنيا تساری ماجت مند ہو می۔ یا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا عمل زبان میں آنا تم لوگوں كو سجمانے كے اللے ہے اندك حضور کو سمجمانے کے لئے وہ تو ہر زبان سمجھتے ہیں وہ تو جانوروں پھروں کی بولیاں محی جانے میں کیوں نہ جانیں ك تمام ديا ك في يس اور في افي قوم كى زبان جاما ے اس عضور کے آستانہ ہر جرزبان میں عرض و معروض کی جاتی ہے۔ حضور سب کی شنتے سیمھتے ہیں 'کوئی فرشتہ رجد كر كے منافے ير مقرر نسي ١٨ يوسف عليه السلام ك تعد كويب س اعما تعد اس كم فرايامياء كه اس م مجيب معميس اور مبرتم بي- بادشامون اور رعايا ك احوال مورون كى عادات وشمنون كى ايداون يرمبرا وحمن ير قابوياكراست معاف كروينا جواني عي باك وامنى اور دنیای بے باتی انہاء کرام کاظم فیب مرکات کا واقع امراض ہوتا' نمی کے دور کے حالات سے خرور ہوتا۔ فرخیکہ یہ تصہ ایمانی و احمالی ہے " اور بے شار تھمتوں پر معمل ہے۔ اب یعنی زول قرآن سے پہلے اس سے

معلوم ہوا کہ حضور نزول قرآن کے بعد بے خراور عائل نسیں عالم کے ایکے پچیلے واقعات سے خبردار ہیں۔

460

والمرحاتة

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ براوران بوسف علیہ السلام مومن' صالح اور محابی ہیں' کیونکہ انہیں بوسف علیہ السلام نے آروں کی شکل ہیں ویکھا۔ حضور قرائے ہیں انتخابی گائے گئے اللہ من من مسلم السلام نے یہ خواب دیکھا تب آپ تقدیم ہوں ہوں تھا۔ اللہ من من اللہ اللہ من من خواب دیکھا تب آپ ایک اور خواب دیکھا اس سے پہلے آپ ایک اور خواب دیکھا ہوں من من اللہ من خواب دیکھا ہوں کے متعلق ہیں ہوئی لاخی ان سب پر کھوم دی ہے اللہ مورج کو انسانی مثل می متعلق ہی کہ دیا تھا ہم اور جائے اس مورج کو انسانی مثل می

الماحظة فرايا فن جس كى وشانى موتى ب يا يمال مجدو ي مراد تواضع اور عابزي و انكساري ہے ميلے معني زيادہ قوي جیں ۳۰ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ہر مخص کو نہ سالی جاوے۔ خصوصا" عدادت رکھنے والے اور نامجمہ آری کو' خواب کی اول تعبیر کا احتبار ہو آ ہے۔ سے یعنی جہیں بلاك كرنے كى خفيد تدوركري مح اس سے معلوم بوا۔ کہ آپ جانتے تھے کہ ہلاک نہ کر شکیں مے کیونک یہ فواب برحل ہے اس کی تعبیر ہو کر رہے گی۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ممشدگی کے زمانہ میں یعتوب علیہ السلام الوسف عليه السلام سے ب خبرند تھے اور ندان كى موت کابھن کر بھے تھے کو تکد خود انہوں نے یہ تعبیروی تھی کہ اے بوسف تہیں نبوت اور علم وغیرہ عطا ہو گا ۔ تو معرت بوسف علم و نوت ماصل ك افيركي وقات يا كية تھے۔ بعض علاء کرام نے اس آیت سے اس ی دلیل کڑی ہے کہ ہوسف علیہ السلام کے بھائی نی نہ تھے' كي ذكر نبوت من لئ بيناة مرف بوسف عليه السلام كا ہوا۔ واللہ اعلم ۲۔ بین میری ساری اولاد پر لنت ہوری ا فراوے کا اور سلفت سے ٹوازے گا۔ اس سے معلوم ا مواکد بردران بوسف علیه السلام نی یا ولی چی ' بعض علاء ا نے اس آیت سے دلیل کڑی ہے کہ بوسف علیہ السلام ك تمام بهالى في موعد الله ورسول اعلم عد الداس نے سے نبت کے لئے چنا بالکل حق چنا۔ اس بر کوئی اعتراض نسیں۔ یا رب علیم و تحکیم ہے ' اس بے مجھے علم و مكت بخش ين جو محمد خردت روا مون اس كي مطا ي دے رہا ہوں اس میں خطا تسیس ہو سکتی ۸۔ یمال ہو مینے والول سے وہ بیود مراد ہیں۔ جنوں نے حضور ملی اللہ عليه وسلم عن يوسف عليه السلام كاحال اور يعقوب عليه السلام کی اولاد کے کتعان سے معرکی طرف بانے کی وجہ ہو مچی متی۔ بب حضور نے تمل واقعہ بیان فرمایا۔ اور انوں نے تورات و انجیل کے مطابق پایا و انسی تجب ہوا کہ تی کریم صلی اللہ طب وسلم نے نہ کس سے پرحا ند اب ملاء کی محبت میں بیٹے تو ایسے مخلی واقد کو بالکل

اذِقَالَ يُوسُفُ لِابِيهِ يَابَتِ إِنَّ رَايْتُ أَحَدَ عَنْهُ یاد سرد جب دوست نے اپنے باب سے کمالے میرے باب یں نے گیارہ تارسوله اورمورج اور بهائد ويكف اجيل ابن كئ سجده كوت ويكما له قَالَ لِيُنْكَى لَا تَقْصُصَ رُءِ يَاكَ عَلَى الْحُوثِيْكَ فَيْكِيْنُ وَا كما الصرير سي يحابنا تواب لمينه بها يُول سے مكنا ل كر وہ تير ساتھ لَكَكَيْدًا إِنَّ الشَّيْطِي لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٠ کوئی بال جلیں عمر سے بیشک شیطان آدی کا کملا وشن سے الْكَيْجُتَيْبِيَكَ رَبُّكَ وَيُعِلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ ادر اس طرح بقے تیزارب جن الے اللہ ادر بھے باتوں کا ابنا إلا الا ا روس کے اور بھر ابنی نعبت بوری کرے کا اور بعقوب کھر والول برت جس طرح ترسے پہلے دونوں باب داوا ابراہیم اور اسحاق بر بادری ؾؖڒؾۜٙڮؘۼڵؽؙۄ۠ڂؚۘڲؽؙۄ۠ۏٛڵڣ*ۜۮڰٲؽ؋ؽ*ؙؽۏۺڡٛ كى بينك تيرارب علم ومحمت والاس كه يدهك يوسف اور اليك ، عا يُول وَإِخْوَتِهُ الْبِيْ لِلسَّا بِلِيْنَ وَإِذْ قَالُوالْيُوسُفُ یں بر چے واوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ جب بولے کر مرور موسف اوراسكابهان في بما يد باب كربم سازياده بيارس الداويم ايد بالمت أل الديك مِّبِينِ ٥ إِنْتَاكُوا يُوسُفَ أُواطُرَحُونُهُ بما سے یا سے موقد آن کی فہت بی وہید ہوئے ہیں ال یوسیٹ کر اروال اکیس زین بی منزل۲

فیک نمک کیے بیان فرا دیا (فزائن) اس سے آپ کی نہت کا جوت دیا گیا ہے ' ۹۔ خیال رہے کہ یعقوب علیہ انسلام کی دد یویاں تھیں' لایا اور داخیل' اور دد لویڈیاں تھیں' زلفہ اور بلد' ان چاروں کے بعن سے بارہ بیٹے اور پکو تیٹیاں تھیں چانچہ لایا کے شکم سے آیک بی دنیہ اور چے بیٹے تے' روئیل' معون' لادی' یہودا' بہت آیالوں' راخیل کے شکم سے دو فرزند ہوئے۔ یوسف علیہ انسلام اور بنیاجن' زلفہ نویڈی کے بعن سے دو بیٹے پیدا ہوئ اوادر آ شر بلد کے بعن سے دو الرک ہوسے' دان اور نتالی' راخیل پہلے بانچھ تھیں ان کی اولاد برحا ہے جی ہوئی' یہ بنیاجن کی ولادت کے سال جی دفات یا گئی۔ اس وقت یوسف علیہ انسلام کی عمردو برس تھی' ان مب جی بوسف علیہ انسلام والد کو برت بیارے تے اسلام کی خرورت کے وقت ہم زیادہ کام آ سکتے ہیں' کیو تکہ ہم ہوری جماعت

## Attps://archive.org/details/@awais\_sult (Archive.org/details) من فوت ہو چکی ہیں والدکو ان پر نیاوہ مموان ہونا چاہیے کہ گا۔ وہ (۳۷۵) ہیں اور بوان و تقررست ہیں' وہ یہ نہ کے کہ ہوسف علیہ السلام کی والدہ بجبن عمل فوت ہو چکی ہیں والدکو ان پر نیاوہ مموان ہونا چاہیے کہ گا۔ وہ https://archive.org/details/@awais\_sultan

ونأمي داية م

ب مل کے بچے ہیں' اس سے معلوم ہواکہ اپنی بعض اولاد سے زیادہ مجت ہوتا برائیں ، کرور اور چموتا بچہ عمومات زیادہ بیارا ہوتا ہے' ہاں اولاد عی انساف ند کرتا منع ہے ا۔ اس سے معلوم ہواکہ نی کی رائے کی خالفت کفرنسی۔ کیونکہ براوران ہوسف علیہ السلام نے بیتھوب علیہ السلام کوجو کہ نبی تھے ایزاوی اور ان کی رائے کو ملط قرار دیا۔ لیکن قرآن کریم نے اے کفر قرار ند دیا ند بعد ملاقات ہوسف علیہ السلام نے ان سے توب کراکرانسی ددیارہ مسلمان کیا۔ اندا امیرمعاویہ کو محف علی

الصَّالَيْخُلُ لَكُمْ وَجُهُ البِيكُمْ وَتَكُونُوْ اصِ بَعِدِهِ ہمرنیک ہوجا تا ہے۔ ان ہیں ایک کھنے والا اولا اوسعت کو بارو ہنیں تھ وَالْقُوْمُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّأْرَةِ اورا سے انسط کویں میں ڈال دو کہ کوئی جانتا اسے آگر ہے جائے ٳڹؙٛػؙڹ۫ؾؙؙٛۄ۫ڣۼؚۘڵؚؽڹؖ؈ؘڠۜٲڶٷٳێٙٳڹۜٳۜڹٵڡٵػۮؘڒؾٲڡٙڹٵ اگر تبیس کراہے ہوئے اے ہارے باب آپ کوکیا ہوا کہ ایست کےما عرمی عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِعُونَ ۞ رُسِلُهُ مَعَنَا بارا اجار بیں کرتے اور م تواسے فیرفوا ہیں کا کی اے بلے ساتھ وهيده والمحينة المركب المائي المركبيل وربيك بم اس مع بلبان بي بوالبيك بِحُزُنِينَ آنِ نَنْ هَبُوابِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُهُ الَّذِيَّابُ بل رئے دے گاک اسے لے جاذ اور ڈرتا ہوں کہ اس بھٹریا کھا اے ت ادرتماس سے بے جررہ والے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے وَنُحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذُالَّخِسِرُونَ عَلْمَا ذَهَبُوابِهِ اور ہم ایک عامت بی جب تو بم کسی معرف کے نہیں ٹہ مجرجب اسے اعظے کہ وَاجْهُمْ عُوْا أَنْ يَجْعَلُوْهُ فِي غَيْبِتِ الْجُرِبِ وَأَوْجَيْنَا ادرسب کردائے ہی مغیری کراسے انسطے کویں میں ڈال ویک فی آور بہنے اسے می بھی نا کومزور توانیس ان کا کا جنا دے کو ایسے وقت کردہ مذھائے ہوں سے لاہ

مرتضى كى كاللت كى وجد عد فاسق وفيرو مس كما جاسكا-یماں مظال سے مراد مراتی نیس کو تک نی کو مراہ جانا مخر ب بلك بوسف عليه السلام س زياده محبت كرنا مراد ب-ا ، ) کہ انسی بھیلوا کھا جائے یا کوئی آدی افعاکر لے جاوے۔ جن طاو نے ان تمام بھائوں کو ئي مانا ب وو كت ہں کہ تغیر کفرو شرک سے تو بیشہ معموم اوتے ہیں ا لين كناوے نيوت كے بعد معموم بوتے بين ندك پلے اور یہ حضرات اس وقت می نہ تھے بعد میں بنے کو کھ یہ ارادہ سخت کناہ ہے۔ اے اس سے معلوم ہواکہ ان لوگوں کی یہ ساری حرکات صرف یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف ماک کرنے کے لئے تھی انس کی خاطرنہ تھیں ا اس لئے ان کو می توب نصیب ہو منی اور قائل کی حرکات الس اماره کے کئے تھیں اے توب نعیب نہ ہول ایت لگ کہ پرنبر کی حبت میں مناد کر لینے کا بھی انجام اجما ہو آ ہے اور قرر لعیب ہو جاتی ہے ایمال نیک بن جانے سے مراد ہے باپ کی خدمت کر کے انہیں وامنی کر لیما ورنہ توب کے اراوے سے مناہ کرنا کفرے کہ یہ اللہ یر امن بے نیز سمی کو ستاکر کسی کا حق مار کر اوب کرنے سے انسان صالح نسی بن سکا من العد توب سے معاف نمیں ہوتے س کیو تک بے گناہ کو بار ہا مخت گناہ ہے۔ یہ یمودانے کما تھا جو ان سب میں رقبی القلب تھے میں لین آج تک آپ نے بمی بوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیرو تفریج کرنے جگل نے جمعا مالاک بھائی بھائی کا قبت بازہ ہو آ ہے اگرچہ سوتا ہو ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ بچل کو جائز كميل كمين جائزے ايے ي جنگل موے جن كاكوكي مالك نه ہو کھانا جائز ہیں کیو تک بیقوب طب السلام کی داغ کے مالک نہ تھ اے شاید بھیرے سے مراد خود بھال می موں۔ كع كك يعقوب عليه السلام كو معلوم تفاكر بوسف عليه السلام نی بن اور نی کا گوشت کوئی جانور تو کیا قبر کی منی بھی نس کما عن الذا بميري كے كمانے سے مراد فود جا كون كا انسى بلاك كرويات اور أَنْمُ عَنْدُ وَيُؤُونَ ع یہ مراد ہوکہ تم ان کے رجہ سے غافل ہوا ، - چنانچہ

آپ نے ہوسف ملیہ السلام کو ان کے ساتھ جگل کی طرف بھیج دیا اور چلتے وقت اہرائیم علیہ السلام کی وہ قیص جو نمرود کی آگ میں جاتے وقت آپ کے ملے میں تھی تعوید بنا کریوسف علید السلام کے ملے میں ڈال دی اس سے مطوم ہواکہ بررگوں کے حمرکات ملے میں ڈالنا حفاظت کے لئے جائز ہے ٨۔ آپ جب تک یعتوب علیہ السلام كى نظريمى رب اس وقت تك تو بعائى بست بيار و محبت سے آپئے كندموں ير افعائ رب اور جب ان كى نظرے او مجل ہوئ تو يوسف عليه السلام كو زهن ير بك ديا اور برايك نے مارة بيغة شروع كرديا۔ يوسف عليه السلام جس كے پاس جاتے وي مار يا جب بحت علم كر يكے و يودا نے كماكد تم بد مدى كررے بو تم ے مل كرنے كى ند فھرى مى " تب دواس سے باز آئے " و چنانچ ان لوكوں نے كعان سے تمن كوس دور بيت المقدس كے علاقه مي يوسف عليه السلام كوايك ايسے البتہ سفد 24) کنوئی جی ڈالا جو اوپر سے نگ تھا نیچ سے کشادہ۔ ڈالنے دفت آپ کی قیعی آباری اور آپ کے دونوں ہاتھ ہائدہ کر کنو میں جی انفادیا۔ آدھے کنوئی جی انفادیا۔ آدھے کنوئی جی انفادیا۔ آدھے کنوئی جی انفادیا۔ آدھے کنوئی جی بیٹے تھے کہ چھوڑ دیا۔ جبری ایمن فوراکنویں جی پنچ اور بوسف طیہ السلام کو اپنے پروں پر لے لیا اور ابراہیم طیہ السلام کی قیمی جو تحویذی علی جی گئے میں پڑی تھی آبار کر پہنا دی اجس سے اندھیرے کنویں جی روشنی ہوگئی ا۔ یہاں وقی سے مرادیا تو المام ہے یا حضرت جبریل کا کلام کیونکہ اس وقت ہوسف طیہ السلام نی نہ تھے اور وی نی پر آتی ہے اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے متبول کا کلام ہے کہ حضرت جبریل نے بات کی اور رب نے کماکہ ہم نے فریایاں۔

یین ایک وقت ایا آوے گاکہ تم تخت شای پر جلوہ کر ہو

گ اور یہ بھائی تسارے عاجت مند ہو کر تسارے پاس
آویں کے اور تم انسیں آج کے واقعات یاد ولاؤی اور

یہ شرمندہ ہوں گے ارب قربا آب آپ نے اس وقت
قربایا حَلَّ مَبِنْتُمُ مَافَعُلُمُ بِیُوسُتَ الله سے معلوم ہوا کہ
رب نے بوسف علیہ السلام کو آئدہ واقعات کا پر را علم
نیشا اور علم فیب عطا فربایا آپ اس کویں میں تمین ون
بیشا اور علم فیب عطا فربایا آپ اس کویں میں تمین ون
رے اس زمانے میں فرشتے اس کویں کی زیارت کرنے

آتے تے اور آپ کے ساتھ ذکر الی میں مشغول رہے
آتے سال کے بعد والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کویں
میں انٹہ کاذکر بحت فرباتے تھے۔
میں انٹہ کاذکر بحت فرباتے تھے۔

ا معلوم مواكد جرردف والاسيايا مظلوم نيس موتا جمي فالم اور ممونا بھی رویا کرتا ہے اس سے قاضی اور منتی صاحبان كوسيق ليرا جاسبيه ٧- يعني بم تو تيرا اندازي إ دوز كرتے ہوئے دور نكل محے انسى اينے كيروں وفيرو كے یاس چموز محط معلوم مواکه دو ژاور تیمراندازی برا برانا مشظم ہے اس سے پہلے ہمی رائج تھا' اس سے معلوم ہوا که ماکم کرم کو دلیل کی شکتین نه کرے ان نوگوں کو بميرے كا بمانہ بنانا يعقوب عليه السلام كے قول سے معلوم مواكد آپ نے فرمان تھا وَلَخَاتُ أَنْ يَا كُنُهُ الدِّنْفُ الدِّنْفُ ال طرح کہ ایک بمری ذیح کر کے اس کے خون میں قیم رتك لي يعنوب عليه السلام اس قيم كو منه ير ركه كر بہت روئے اور فرمایا کہ جمیب سمجھ دار بھیڑیا تھا جس نے بوسف کو کھا لیا اور کیمل نہ بھاڑی میہ لوگ کیمل بھاڑنا بحول محئے تھے" میہ معنی میں كذب كے" ليني ان كا جموث ع ملا برتما مهر اس مند صاف معلوم جواك معزت يعقوب عليه السلام نے ان كے جموئے مونے كا يقين فرايا كو نكد تغیرے جم کو تو قری می ہی نیں کماتی میزا کیے کا سكك ب ادر يوسف عليه السلام كى نبوت ان ك خواب ے آپ معلوم کر مجھے تھے اس کئے فرمایا کہ تم نے بنادث کی ہے اور آپ تلاش کے لئے جگل نہ محے 'اسرار

766. رمامن دایه ۳ وَجَاءُوۡٱبَاهُمُ عِشَاءُ يَبُكُوۡنَ۞ۛقَالُوۡا يَٱبَانَا إِنَّا اددرات بحدث این ایس کے باس دوتے ہوئے آئے کہ بوے اے بادسے باہد بم فبنا نستيق وتتركنا يؤسف عند متاعنا دوڑ کرتے کل محے اور ہوست کی اپنے ابیاب کے ہاں ہوڑا تواس بيريا كمايا له اورآب كى طرح بمارا يعين فركري عي الريم ۻؙڔڹڹڹۘۛ؈ۘۘۯڿٙٲٷؙۼڵؙۊؘؠؽڝ؋ؠؚڒۿۭڲڹڔۣ ہے ، بول اور اس کے کہتے ہر ایک جوال نون لگا لائے ت كما بكد تهارس ولول في ايك بات تهاديد واسط بنالي ب عن ومر الها والله المستعان على فالصفول اورانٹری سےمدد چا بتا ہول ان باتوں پر جرتم بتا سے مواور ایک فاقد والی آبول فَارْسَلُوْا وَالِي دَهُمُ فَأَدُلِّي دَلُولَةٌ قَالَ إِيثِيثُرِي هَنَّا نے اپناپائی لانے والا ہیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈا لاتہ بولا آپاکیں نوخی کی بات ہے عُلْمٌ وَاسْرُونُهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠ يه تو ايک لؤکا ہے اور لسے ايک پي بي بناكر پنھا ليا شہ اور ان رجا تا ہے جو دہ كرتے ہي ا وربعا ہُوں نے اسے کھوٹے وامول گنتی سے روپول ہر بچا ڈال اود انہیں اس ہے مِنَ الزَّاهِدِينَ فَوَقَالَ الَّذِي اشْتَرْارُمِنُ مِصْمَ بکہ رقبت نہ تھی کی اور معرکے جس خفس نے اسے فریانا دہ اپنی بورت سے لِامْرَائِهَ ٱكْرِمِي مَثُولَهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَقِّعَنَا ا يولاك ابنين وت سركون شايدان سيدين الغربيني بالتحريم ينا ياليس ك

الی جانے تے مرفاہر نہ فراتے تے ۵۔ یہ قافلہ دین ہے آرہا تھا معرجارہا تھا محررات بھول کراس بنگل میں پہنچااس کو کس سے پکھ فاصل پر ڈیرا ڈالا 'پہلے اس کوی کھاری تھا۔ یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو ممیا ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ہوا '۲۔ اس محض کا نام مالک این ذعر فراق تھا۔ یہ محض دین کا رہنے والا تھا' جب اس نے کئویں میں ڈول ڈالا' تو بوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور لنگ مجے 'اس کے کھینچنے سے باہر تشریف لائے ' وہ آپ کا حن خدا داد دیکھ کر جران رہ ممیا ہے۔ یعنی اس ڈول والے 'اور اس کے خاص ساتھیوں نے بوسف علیہ السلام کو چھپالیا' آ کہ قافلہ والے شرکت کا دعوٰی نہ کریں۔ بھائی روزانہ بمریاں چرانے اس کنویں کے پاس آیا کرتے تھے اور خبر لیتے رہنے تھے' آج بوسف علیہ السلام کو کوئی میں نہ دیکھ کر قافلہ میں پہنچ حلاش کے بعد آپ کو روامن دابة ١١ 444 وَلَدًا وَكُنَّ الِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّ ادراس طرع بم نے یوسٹ کو اس زین یں جاؤ دیا کہ اور اس لئے کر اسے ياتون كو انجام بخالنا كهايس ته اور الشديلية كام ير خالب سب وَلِكِنَّ ٱكْثُورُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَتَمَا بَلَغَ أَشُدَّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مگر اکثر آدمی نبیس جانتے تلہ اور جب آبنی پاوری قرت کو اتَيْنَاهُ كُلُمًا وَعِلْمًا وَكَنْ لِكَ الْجَزِى الْمُحْسِنِينَ<sup>®</sup> ببنجا محه بم نے اسے مکم اور عم حل فرمایا اور بم ایسا ہی صلا شیتے بیں یکول کرھ ورَاوَدَ ثُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ اور وہ مس مورت کے تھریس تھات اس نے لسے بھایا کہ ابنا کیا ندوسکے اور وورد المنظم المنافية المن المركد المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمزيز تومیزر بسلین پروش کرنے والا ہے ٹ اس نے بھے ایکی طرح رکھا ہے شک ظانوں کا کھلاہنیں ہوتا۔ اور بینک مورت نے اس کا اراوہ کیا اور وہ بھی مورث کا ارادہ کرتا اگر لینے دہ سی دیل ند یکدیتا که بمنے وینی کاکراس سے بران ادربے جانی کو چیروین بیل وہ المُخُكَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابِ وَقَدَّتُ قَوِيْبَهَهُ ہما ہے چنے ہوئے بعدول میں سے سبے اور دونوں دروانے کی فرف دوٹ ہے اور ووز نے مِنَ دُبُرِ وَالْفَيْاسِتِدِ هَالْدَاالْبَابِ قَالَتُ مَاجَزًا إِ اس كاكرة : يجي سے بير بادر دونوں كوفورت كابال دروازے كے إس مان بول كارت

تھا' اے مزیز معرکتے تھے' اس نے آب کو اس طرح خریداک آپ کے وزن کے برابر سوتا' اور اتی ہی **جاندی'** اتنا ہی ہا ماری ملک است ہی موتی اتنا ہی ریشی کیزا دیا ' اس وقت آب كاوزن جار سور طل يعني قريباً يُرجُع من تما" عر شرف ارو برس خیال رے کہ آپ کے خریدنے کی ہر مخص کو خواہش تھی اا۔ اس مورت کا نام رامیل بنت رعائيل تما كتب زلينا بروزن حينه كيا تقفيرين ١١٦ حن یوسنی کی جھک کتعان کے کنویں یر اور طرح کی متی اجتدا اس وقت قیت چد ورایم کے محربازار معرص اور طرح كى تمى كد ايك فقادے كے لئے براروں دينار كے ا زنان معرے سائے اور طرح کی کہ باتھ کٹ محے کا قط زووں کے مانے اور طرح کی تھی کہ پیٹ بحر گئے ' جے سورج کی میل میع کے وقت اور طرح ہو آباتود پر کو اور طرح ک شام کو اور طرح اول میں اور طرح کی بوشی حسن محمدی دنیا میں اور طرح تھا معراج میں اور طرح تبروں میں اور طرح مشری اور طرح ۱۳ الله تعالی نے بوسف علیہ السلام اور مویٰ علیہ السلام کو کافروں کے تمر رکھ کر رورش کرائی معلوم ہوا کہ کافر کے بدایا تیول کرنے جائز یں الے محرضرورة وحوت كمانا طال ب الله تعالى است نی کو حرام غذاہے بھا آہ۔

ال يعنى ممرى زين بي المي ريخ سخ ول إلى المرت مراق مراق مراق المال المرت كم ماق جمال جابي بحرى الموقد عنايت فرايا كه عزت كم ماق جمال جابي بحرى المعركا علاق من ميل لها من ميل بو (ا تعالم احاديث عمراد خوايي اور آويل سے مراد ان كى تعيرب " آپ علم تعيير بي اام اول بي اور بلاواسط معلم الله تعالى نے آپ كو يہ علم بخش معلم الله تعالى نے كا يجل " قوت المال سے علم لدنى لما ب (روح) سے كا يجل " قوت المال سے علم لدنى لما بوتى بي الاسف عليه المال كا معيت الحاكم معربين الله كى نعتوں كا دروازه المال كا معيت الحاكم معربيني الله كى نعتوں كا دروازه المال سے شروع بو المال سے شروع بو الله كم جاليس برى سے مائد كر جاليس مال بر قتم بوتى ہے " جاليس برى سے مائد برى تك اویر مر بحر مائد سے الك سو بيس برى تك

http://www.rehmani.net

ا۔ النا نے بوسف طیہ السلام کو ارادہ زنا کی تمت نکائی' زنا کی نہ لگائی' اگر آپ نے واقع ارادہ کرایا ہو آ تو زلا کی بوتی محر قرآن کریم نے ادر کواہ نے است جمونا کما معلوم ہوا کہ آپ سے ارازہ کناہ بھی صاور نہ ہوا۔ ان کی جناب اس سے پاک ہے۔ اس خود زلیخا نے سزا اس لئے تجویز کی آ کہ حریز معرفیش میں آ کر بع سف علیہ السلام کو قتل ند کرا دے اور وہ آپ ہے محروم ہو جادے اس اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ارازہ زنا صرف زلیا ہے صادر ہوا جیسا کہ جینی کذ مثین ا کے حصرے معلوم ہوا ہوسف علیہ السلام سے ارادہ ہمی صاور نہ ہوا۔ ورنہ حصراطل ہو جاتا اور آپ کابیہ فرمانا جموث ہو تک و دمرے ہی کہ محرم کی شکایت ماکم کے

مائے کا۔ اور اپنے رے تمت دور کرنا سلت انبیاء ب صدیث یاک یس ارشاد مواکد تحست کی جک سے بج اس اس سے معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں ایک ک موائل معترت ميونك قرآن كرم في بغير زريد به والد لقل فرایا اب محی فرواحد دیانات می قول ہے می مال امادیث اماد کا ہے اس سے معرت مانشہ مدیقہ رسی الله عنماكي ثمان معلوم بوئي مك يوسف عليه السلام كو تست کی و کہے نے کوای دی اور محویہ المحوب کو تست کی تو رب تعالی نے خود کوائ دی ۵۔ واقعہ یہ ہوا کہ من معرفے اوسف علیہ السلام سے بد کما کہ بی آپ کو کو حرمیا تنکیم کروں تو آپ نے زلغا کے ماموں کے شیر خوار عے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بع جہ اوا اس بجہ ک حرصرف جار مبینہ تھی جموارے میں جمول رہاتھا 'وہ ا بچہ فور م بول یا اور وہ کما جو قرآن شریف نے بہاں لاق فرایا۔ خیال رہے کہ چند شیر خوار بجن نے کلام کیا ہے " بوسف علیہ السلام کا یہ مواہ مارے ( ) حضور صلی اللہ طيه وسلم كد آب في يدا بوت ي حد الى كى (١٠) مینی علیہ السلام ' (4) نی لی مریم ' (۵) یکی علیہ السلام ' (٢) ايراجيم عليه السلام عليه اس مورت كاييه جس يرزنا ک تست لگائی ملی محمی ارومویکناه محمی- (۸) دارق وال يل معيبت زود عورت كايد يعن صاحب افدور ' (٩) معرت الله اسد كى تحقى كرف والى كايدا (١٠) مبارك عاد اجس نے بیدا ہوتے ہی حضور کی حضور کے تھم سے کوای دی۔ (۱۱) جریج رابب کاکواہ بچہ اس آیت سے مطوم ہواکہ علمات اور نشانوں سے مقدم کے فیملہ میں مدد لین ہاہے "کونک ہے سے کماک آگر ہسف علیہ السام کا یہ اراوہ ہو یا تو زلخا آپ کے بیچے نہ ہمائی اور نہ آپ کو کر آل اور ند کر آ چھے سے ہافتا اے بینی ساری مور توں کا كر مردول كے كرے بوا ہے كه ان كى تمت لكائى موكى جلد مان لی جاتی ہے ا یا ہے کہ عورت کا فریب شیطان کے فریب سے بوا ہے کہ شیطان چھے کر فریب دیتا ہے اور ب مانے آکا اس سے چند منے معلوم ہوئ ایک یاک

W29 -رمامن دانية ١٠٠ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوء الكَّاآنَ يُسِبُجَنَ أَوْعَنَ إِبّ اس کی جس نے تیری محروالی سے بدی بھابی که مظرید کہ تیدی بلنے یا دکھ لِيُحْ إِنَّالَ هِي رَا وَدَتُنِي عَنْ لَفْسِي وَشَهْ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ک مارٹ کہا میسنے ہُدکو ہما یاکہ ش اپنی حفاظت خکردل کے اورعورت کے کھروا وی نَ ٱهْلِهَا ۚ إِنَّ كَانَ قَلِينِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ یں سے ایک گواہ نے گوا ہی دی کہ اگر ان کا کرتہ آگے سے چراہے توہدت ہی ہے ج وَهُوَمِنَ الْكُنِرِبِيْنَ @وَإِنْ كَانَ قَيْبِيْصُهُ قُلْآمِنُ اور ابول نے خط کما اور آگر ان کو کرتہ جیکھ سے جاک ہوا دُبُرِ فَكُذَ بَتُ وَهُوَمِنِ الصِّدِ قِيْنَ فَلَمَّارَ الْعِيمَةُ تو ورت جو ن ہے اور یہ ہے بھر جب طریز نے اس کا کرتہ نہیے ۫ڝڹۘۮؠؙڕۣۊٵڮٳٮۜٛ؋ڝڹڰؽڽؚػؙؾۧٳ<u>ڹۜڲؠؙؠ</u>ؘڲؙؽ ے ہما دیکھا ہوتا ہے تک یہ مورتوں کا ہرتر ہے ہے ٹیک تبلا ہرتر فراہے کہ اے برست تم اس کا خال فرارد کے اور اورت تر ایت گناہ کی معانی مانگ شہدشک تر خلاداروں یں ہے کہ اور فہریں بکہ عوریس ڹٳڶؠڔؠڹؘڰؚٳڡؙۯٲػؙٲڵۼۜۯؠ۫ڒۣؿۯۘٳۅۮڡۜڷ؆ؙۼؖڗ۫ڰؘ ؙ پولیں ناہ کر مزیز ک بل بن اپنے نوجوان کو وکی بھاتی ہے بیٹک انکی مبت اس کے دل یں پیر من ہے ہم قر اے مربع فود رفتہ پاتے بی لاہ وجب زیمًا نے ان کا جرچاسا کہ تو ان فورتوں کو بد ہیما ادر ان کے نے

مورت مطلقات فرجی اور مکارے اگر بعض اللہ کی بندیاں مقبول بار گاہ افتی ہو کمیں تو وہ مردول کے نیش سے اپنی فطر اللہ استدا ہے ، کمر ہمل کے نیش سے کرم ہو جاتا ہے " کو تک یہ کام آگرچہ مزز معر کا ہے محررب نے بغیر تردید اے نقل فربایا کویا اس کی تائید کی" شیطان کا مرکزور ب اور مورت کے مرکے یادے عم فرایا ہے۔ مدعث شریف على ہے كہ مورت شيطان كا جال ہے جس كے ذريعہ وہ مردوں كو بعانستا ہے ، دو سرے يد كر مورت كافساد تمام فساووں ے زیادہ ب سب سے پہلا قمل ہا عورت کی وج سے ہوا۔ تیمرے یہ بمقابلہ البیس کے قورت کا فرعب مخت تر ہے۔ کیو تک رب نے شیطان کے بارے مرافرا! اِنَّ كَيْدُالسِّيْكُان كَانَ مَعْدِف مادا كريوا مه وقت يدك برورت كايد عال نهى ب- بعض موسد صالح حورتى فرهنول سد افعل بين رب في في مريم كربار يدي (بتیہ سف ۳۷۹) فرایا ، وَاصْطَطَائِدِ عَلَیٰ نِسَایَہ اُلَعَلِیْسُنَ ، اور حضور کی ازواج کے بارے یم فرایا پینٹا آء کی گئے کے قائم کو نہ کا میں کا ہم کو نہ کی ہے یہ واقعہ بیان کو میری مزت وال ج کو نہ کا ہم کو نہ کی ہے یہ واقعہ بیان کو میری مزت وال ج کو تم سبح ہو کہ دین جھ ہے معانی ہاتک کا با ہوسف علیہ السلام ہے یا اخذ تعالی ہے وہ کہ ہوت کا اور کا اور ب مسلم علیہ السلام کو تمت لگانا اس ہے معلوم ہوا کہ زلجا کہا ہے برکدار نہ تھی مرف اراوہ کناہ اس سے صادر ہوا ' وہ بھی عشق کی ہے خودی جس جے زبان معرف متوں میں جے زبان معرف میں جے نبان میں باتھ کاٹ لئے چربعد جس زلجا نے قرب کرلی۔ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے ' قذا یہ بھی درست ہے کہ بعد جس زلجا ہے۔ السلام کے نکاح

یں آئی اور یہ ہی گیے ہے کہ نمی کی بدول بدکاری ہے کھنوظ رہتی ہے اس لئے رب نے زایغا کے لئے ہا انظا ارشاد فرایا۔ فطاکار اللہ اگرچہ عزیز معرفے اس واقد کو چہانے کی بہت کوشش کی گر پھر بھی بعض خاص لوگوں میں کیل می بیٹی بیا نے جو تیں مراد میں کیل می کیا۔ بمال حورتوں ہے یا قو عام حورتی مراد بین یا یا چی حورتی اورچی اساتی۔ منتظم اسٹیل دارونے بیل اور دریان کی ہویاں (روح) جو تکہ عام طور پر اس لئے اس منتم کے چہ جو تھی نوادہ کرتی ہیں اس لئے انسی کے درمیان چہ میگوئیاں ہو کمی اا۔ کہ زانا کو اپنی اس لئے خود ایمی بیاس نیس اور اس کی تاریدہ حمیں اا۔ کر کے سنی خود ایمی تک بھل ہوسف کی تادیدہ حمیں اا۔ کر کے سنی خود ایمی تک بھل ہوسف کی تادیدہ حمیں اا۔ کر کے سنی بین فقید لما قات کے طور بی قائد اے کر فرانا گیا۔

ا۔ آ کہ اس چری سے گوشت یا میوے کاٹ کر کھائیں " اسلام می کلید لگا کریا چمری کاسنے سے کھانا منع ہے اس ونت اس کا رواج تھا ۲۔ اس وقت پردہ فرض نہ تھا اور زلفا کو آپ کی تشریف آوری بر اصرار تعل اگر آپ تريف ند لاع واس سے سخت انديشر قا اس عدر و مجوى كى وجد ے ايك جائز كام كيا أيز اميد تھى كر عمال ہوستی د کھ کرشایہ ان میں سے کوئی ایمان لے آوے اور آب كاحسن آب كا معرد الها- معرد وكمانا تبليغ مي واطل ے الدا آپ کو اس پر بھی اجر لے کا کو تک جلنے پر ثواب ما ہے سے اس سے معلوم ہو اکر بے خودی کی مالت عن انسان مكلف نيس ربتا الين كوز في كرنا خت جرم ہے " مران مورول کو اس پر ماست نہ ہوئی" فندا متان ديدار الى جو عدوب مول ان يركوني تهم شرع جاری نیس کوں تی اب زلخا کو براند کما جاوے ان ے جو ارادهٔ کناه صادر جوا وه بے خودی مشق میں بعد می ان کی توبہ بھی قرآن کرمے نے میان فرانی انداد د ته حد الناسدامة بد جكن ند مين أي كي زوجه بن والي حمين الله تعالى في کی بیوی کو بدکاری سے محفوظ رکھتا ہے اس ادادے کے سوا ان کی بدکاری ابت نس اس سے بھی رب نے بھا

٣٨. ومامن داتية س لَهُنَّ مُتَّنَّكًا وَّانْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَّ مندی تارکیں اور ان ی برایک کو ایک چری دی که اور اوست سے کہا کہا ان پر عل آ ڈٹ جب مور تول نے پوسٹ کو دیکھا اس کی بڑائ ہولئے کئیں اور اپنے اَيُدِينَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هَذَا ابَشُرَّ أَنِ هِ لَا أَيْدِ مِنَا لَهُ اللَّهُ وَأَلْنَ هُلَا ا تعالث سے تلے اور ہولیں اللہ کو پاک ہے یہ تو بنس الٹرسے ہیں یہ تو بنیں ٳڰٚڡؘڮڰڲڔڹڲ۠ۅۊٵڷۜؿؗۘڣؙڶڮڬؾؖٵڵڹۣؽڶؠٛؗۺؙؾؖؽؙ نگرکولُ معزز فرشّت تک زیخلے کہا تو یہ بیں وہ جن ہرتم چھے لمعنہ دیتی بِيُهِ وَلَقَدُ مَا وَدُتُّهُ عَنَ لَّفُسِهُ فَاسْتَعْصَمُ تھیں اور بے ٹنک میں نے اِن کا جی لبھا نا چا ہا تو انہوں نے لینے آ پ کو بچالیا ہے نِ لِيُهِ يَفْعَلُ مَا امْرُهُ لَيُسْجِئَنَ وَلَيَكُوْنًا! اورب الماروه يا كام يكوس كريس ان سعام بول تومزور قيديس بريس كا ورويضور ذلت افعاني سيحت يوسف في فوف كي اعريد ب بحص قيد فازز ياده ليندب يَنُ عُونَنِي إليه و و إلا تصرف عَنِي كيد هُنَ اس كاكست من كى قرف ير يحمد بلاق بي ك ادر افرة كديد الكاسكرز بيري كاترين ان کی فردن مائل ہوں گا ف اور نادان بول گا تواس کے رب نے اس ک لَهُ رَثُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَاهُ فَنَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ سن لی اور ای سے مورتوں کا محر بھر دیا فی بدشک وہی سنا الْعِلِيْمُ ﴿ ثُمَّ بِكَالَهُمُ مِّنْ بَعْدِ مَارَا وُاالْلِيا باتاب بعرسب كيدنشانيال ديجه دكه كربميلى ست ابنيل بهي آ في لله كرفرور

لیا ۱۳ فرشتے فربھورت اور پاکداش میں مصور ہیں' ان مورتوں نے اس قدر حسن کے ساتھ انتائی پاکدامٹی' دیاہ و فیرت دکھ کریہ کما' اس کا سطلب یہ نہیں کہ انہوں نے فرشتے فربھورت اور پاکدامٹی میں مصور ہیں۔ انسان کے رضاروں کا تکس ور و وہ ار پر ایبا پڑتا تھا جسے سورج کی دھوپ (روح) ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہوست علید السلام نے کناہ کا اراوہ بھی نہیں کیا تھا' اگر آپ سے اراوہ کانہ سرزد ہو آتو زلجا یہ اقرار بھی نہ کرتی' رب بغیر تردید اس کا یہ قول نقل نہ قرباتا۔ ۲۔ ایمی انسیں جیل میں چوروں' ڈاکوؤں کے ساتھ رہتا پڑے گاجس میں انکی ذات ہوگی دے معلوم ہوا کہ مقبول بندے مصیبت پر مصیبت کو ترج ویتے ہیں کر آپ نے جیل کی تک اس معلوم ہو آپ کہ دو اوجود معموم ہونے کے دو اوجود کی کے دو اوجود معموم ہونے کے دو اوجود کی کے دو کے دو اوجود کی کے دو کی کے دو اوجود کی کے دو

http://www.rehmani.net

(بقید صلحه ۱۳۸۰) ہروفت اپنے کو رب کا حابت مند جانے تھے ' لذا کوئی سلمان اپنے کو محفوظ نہ سمجے ابیشہ خطرناک جکہ سے پر بیز کرے ' رب کی پناہ ما کمنا رہ ہو۔
معلوم ہواکہ معصیت کے مقابلہ جی معیبت آسان ہے ' الله معصیت سے بچائے ' اللہ تعالی نے بوسف علیہ السلام کو ان کے بہندوں سے بچاکر جیل خانہ جی رکھا اور
اسے احسان و انعام شارکیا۔ گناہ سے بچالینا اس کا فضل ہے ' ال یعنی پہلے ان کی رائے تھی کہ اس واقعہ کا کوئی اثر نہ لیا جادے مگر پچھ عرصہ بعد اس جی مصلحت
دیکھی کہ بوسف علیہ السلام کو جیل جی بھیج دیا جادے آک لوگوں کو آپ کے قسور دار ہونے کا بقین ہو ' کین ان کے دل مانے تھے کہ آپ بے قسور ہیں 'اس وقت

مرف دو تمن روز کے لئے جیل خانہ جیما تھا' ٹاہ معری
ع خین جیلیں تھیں۔ جن قل 'جن عافیت' جن عذاب' جن
ع قل چالیس کر بینچ زین جی تھی کہ جرم کو اور ہے کرایا
جاتا تھا۔ وہ کرتے کرتے مرجاتا تھا۔ جن مذاب بھی زین
دوز تھی' اس جی ایر جرا اور سانپ چھو تھے۔ جن عافیت
ذین پر تھی جس جی جرم رکھ جاتے تھے' آپ کو جن
عافیت جی رکھا گیا۔

ا - أيك بادري خانه كا داروف دو مرا بادشاه كا سالل ان دونوں مر الزام بد تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا ہے ا اس الزام من يه مجى قيد من والے محد ٢٠ مال في كما کہ بی نے خواب بی ویکھا کہ بی انگور کے باخ بیں مول البل امحور كے كي موت فوشد كھ يرا مے ي نجوز رہا ہوں عادرتی کی خواب آگے آ ری ہے سے آب دن عن روزه وار رسيخ جي ارات كو تماز عن مشنول رجے میں تدوں کی معیب می کام آتے میں ایے بزرگ کی تعیر نمایت درست مولی ہے اس اس میں این علم فیب کاذکرے کہ مجھے رب نے فیب کاعلم دیا کہ حميس كمانے ك متعلق تمام باتيں يملے عي بنا سكا مول كه تم كب اوركيا كهاؤ مع اور اس كمان كااثر كيا بوكا اور كمانا كمال سے آئے كا يہ نظ مثل كے طور ير فرمايا تما ورند آپ علوم غیب سے بورے ہورے واقف تھے ۵۔ مین میرا به علم لدنی ہے۔ حمی اساد سے حاصل کیا ہوا . شي الماواسط رب نے بھے یہ علوم عبب عطا فرائے۔ معلوم ہوا کہ می کے برابر کوئی عالم نسی ہو سکا کو تک ب رب کے شاکر دہیں۔ ۲۔ لینی بلوجود کیے میں اپنے گھر میں بہت کم رہا' ان بزرگوں کی محبت کم میسر ہوئی' اب تك زندگى كا أكثر حصد معريس مررا عمل لوگ ب دين يس اس ك إوجود ش في ان كادين قول ندكيا اين باپ دادوں کے دین پر رہا۔ یمان ترک کے سنی چموڑنا نس بک قبل ذکرہ ہے میسا کہ حرم قدس سرہ نے فرایا۔ کو کک چموڑنے کے سن موتے ہیں قبول کر کے چمو زوینا مهارے حضور کفار مکہ جی رہے بمحر کفراہ کیا گناہ

ومامن دالته م لِيسُجُنْنَهُ حَتَّىٰ حِبْنِ ﴿ وَدَحَلَ مَعَهُ السِّجُنَ مدي التي التي تيد فازيس والس اوراس محصا تدقيد فاندي ووجوان وافل مرياط ال میں ایک بولا میں نے نواب دیجھا کر شراب بوڑا ہوں کے قَالَ الْاخْرُ إِنَّ ٱلْعِنْ ٱحْمِلُ فَوْقَ مَرَ أَسِي خُبْرًا دوسرا بولا یس نے نواب دیکھاکہ میرسے سر بر بھے روٹیاں ہیں جن میں تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنُهُ 'نَبِّئُنَا بِتَأْوِيْلِهُ إِنَّا نَزْرِكَ مِنَ ے برّبہ کاتے ہیں ہیں اُس تبیر بنائیے کے بیت ہم آپ کو اُلھ حسِسِنین ©قال لایا نیکھاطعام ترزون ہے الا نیک کاد دیکھتے ہیں تا ہوست نے کہا ہو کھا نا تبیں سلاکرتا ہے وہ تہاہے ہاٹ کرنے التكاكرين الكي جيراس كي في الناس بيط تهين بنا دون كالله يدان ملون ين بي ب نیں لائے اور وہ آفرت کے منکر ہیں کہ اور یس نے لہنے ہا ہ داوا ابرابيم اوراسماق اور يعقوب سي دين اختيار سياث بين نيس ببنجتا كرمسمى بَعِرْسُمُ اللهُ سُمَا شُرِيكُ فَهِرائِينَ يَ اللَّهُ اللَّهِ لَنْكُ لَعْلَ إِلَّهُ لَلْ ادر آوگوں ہر نا عگر آبٹر ونگ غیر بیس سرتے

کے ارادے ہے ہی محفوظ رہ 'یہ ہے انبیاء کرام کی مصمت و مفت ' ٤ - معلوم ہوا کہ تیفیر کمی مال میں ہمی مشرک و کافریا بدخد ہم نمیں ہوتے اس اپنے مال باپ حزیر کے مک میں اور یہ نوگ ماں باپ و فیرہم کو دین دیتے ہیں 'یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا دین چھپانا نہ چاہیے 'اس کا اطلان ضروری ہے 'آپ کافروں کے ملک میں سے حمل ایمان نہ چھپایا ۸ - اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن باپ دادوں کے دین کی پیروی کرتی چاہیے جمال باپ دادوں کی بیروی کی برائی آئی ہے ' دہاں کافر باپ دادے مراد ہیں 'دو سرے یہ کہ دین حق کی بچپان ہے ہے کہ وہ بردرگوں کا دین ہو جس دین میں انبیاء ادلیاء نہیں وہ کمرائی ہے 'تہرے یہ کہ نی زادہ ہونا جس دین میں انبیاء کی اس فحت کا شکریہ ہے و ابیاع کر دہ انبیاء پر اللہ کا زادہ ہونا شراخت کا بی کہ وسٹ علیہ السلام نے اس بیان میں اپنا نمی زادہ ہونا شراخت کا اس فحت کا شکریہ ہے و اپنی گردہ انبیاء پر اللہ کا ا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کد کافر کو آبنا ساتھ ، قوم و فیرہ کمنا ، جائز ہے ، اس طرح اگر باپ یا بھائی کافر ہوں تو ادیں اس رشتہ کے لحاظ سے ابایا

ومامن دآبه ١٠٠٠ يصاحبي السِّجْنِءَ أَرْبَابٌ مُّنفَرِقُونَ خَبْرُامِ اللهُ اے میرے قید فانے کے دونوں سافیو کیا جدا رب اچھے ما ایک اللہ الُوَاحِدُ الْقَقَارُ هُمَا تَعَبُدُ وْنَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسَاءً جو سب بر فاب له تم اس کے سوا نہیں بوضع عرر فرے ال جو تم ف سَمَّيْتُهُوْهَا اَنْتُحُرُوا بِالْأَكْمُ مِّنَّا انْزُلَ اللَّهُ بِهَامِنَ اور تبایسے باپ دادانے تراش سے یو ت افتدے ان کی سوق شدر اکاری تا می جیس عثر افترکا تاہ اس نے فرما یاک اس سے سواکسی کوز ہوجی ذلك البِّينُ الْقَبِيمُ وَالِكِنَّ ٱلْفُكُو النَّاسِ لَالْعَكُمُونَ يرسيدها دين ہے ته ليس المثر لوگ بنيں عانت ے تیدنا نے سے دونوں سا تھی تھیں تو اپنے رب زباد شاہ ) کوشراب بلائے گائ وَامَّا الْاحْرُفِيْصُلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنَ رَّأْسِهُ فَعُ ر با دوسرا وه عول ویا جائے کا تو برندے اس کا سر کھائیں عے نہ مکم ہو چکا اس بات کام کاتم سوال کرتے تھے فی اور پوسٹ نے ان دونوں بھرسے جھے بہت سمی اس سے مما اینے دب (بادشاہ) کے باس میرا کر سرنا ان توشینغان نے اسے مجاہ یا ٹھ کہ اپنے رب دیاہ شاہ ، کیے ساسنے یومین کا ڈکوکوے تو ہمن کمی سِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمِلِكُ إِنَّ ٱرْى سِبْعَ بَقَرْتٍ برس اور میل فاندین با تعادر بادشاہ نے کہا میں بنے فراب میں دیکھیں سات کا ہیں قریس

بھیا کد کر بکارنا ورست ہے" قوم کفار کو بھائی کمد کر بکارنا حرام ہے میں ہندد بھائی و فیرہ ' رب فرما آ ہے کا انہاؤ کو کا مدا ذو و مرے بیا کہ تبلیغ میں الفاظ نرم اور ولا کل قوی استعال کرنے جاہئیں۔ تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان کی تنقین کرناست ہے' آپ نے معلوم کرایا تھا کہ باورجی عقریب بھانی چ معے گاتوا ہے یہ تنقین فرائی اس معلوم ہوا کہ مشرکوں کے اکثر بت مرف خیالی گمزی ہوئی مورتی میں احقیقت کھ ضیں اسے ہندوؤل کے بنوان کشن "کنیش و فیرو سمجھ شیں۔ محض خیالی چیزیں ہیں کہ کسی كامند بندر كالمحمى كا إلتى كالسيد كوئى چيزس سيس بيل جو مسلمان انسیں نی ثابت کرنے کی کوشش کرے وہ بو قوف ب يملے ان كا وجود تو عابت كر لوسى يعنى ان بتول ك رب ہونے پر وی التی شیں آئی' نہ ممی تی نے فرمایا' سند سے مرادیہ بی دو چیزیں ہیں اس سے معلوم ہواکہ معالدٌ مِن مرف قیاس كافی نبین ' نبوت كی سند مروری ے اب ملم سے حقیق یا تحویل محم مرادے محم نشریس میں کلوق مجی مام مو عتی ہے' اس کا یہ مطلب سی ک رب کے سوائمی کوئمی طرح کا مائم ند مانوا رب فرما آ ہے نَا يَعَنُوا حَكَمَا مِنَ آعُلِهِ وَحَكَمًا مِنْ آخَلِهَا بِدِ حَعِر حَقِقَ حَكُم کے لحاظ ہے ہے تھم نشر بعی میں انبیاء کرام مخار ہوتے مِں' ویکر احکام مِیں بادشاہ اور حکام کو اختیارات ہوتے ہیں ۵۔ اس وقت اکثر معروالے ستارہ پرست تھ' اور پچھ نوگ چھروں' ور فتوں و فيرو كو بھى يو ختے تھے' موحد كوئي ند تما وال يل توحيد ك ملغ معرت يوسف عليه السلام ہں ۲۔ جس پر انبیاء کرام ہیں اور رب تک پنچاہہے ۔۔ یعنی ساتی تو پھرانے عمدے پر بحال ہو جادے کا تمن ون جیل میں رو کر آزاد ہو جاوے گا انگور کے تمن خوشوں ے یہ تمن دن مراد میں ٨- يعني باور ي كو تمن دن بعد سولی دی جاوے گی اس کی تعش سول پر سو تھے گی اور چیل کوے اس کا گوشت کھائیں مے روٹیوں کے تمن ٹوکروں سے تین دن مرادیس اس پر دہ دونوں ہونے کہ ہم ہنی کر رہے تھے واب کھے سی تھا۔ تو آب نے یہ

الملت الملت الملت المستروب ال

ہوچھ کر بتاؤ ٣۔ خواب چند طمرح کی ہوتی ہے ارب کی طرف سے 'شیطانی وسوسہ سے ' نفسانی خیالات جو دن بھر انسان کو رہے ہیں۔ پہلی خواب رؤیا صادقہ ہے اور باق اطام انسی اضغاث اس لئے کہتے ہیں کہ منغث کے معنی ہں۔ مخلف تکوں کا مجموعہ کینی مصارد سے مجمی مخلف خیالات فاسدو کا مجموعہ ہوتی ہے اس مجھے جیل خانے جميجوا وبال ايك بزك عالم بين جوعلم تعييري بزك مابر جن الكوتك وه يوسف عليه السلام كى ممارت تعبير المحمول ے وکم یکا تما ۵۔ مبادق وہ جو قول کا سیا ہے مرمیق وہ جو قول و نعل و عقیدے کا سیا ہو۔ سادق وہ جو جموت نہ بولے مدیق وہ جو جموت نہ بول سکے ' سادق وہ جس کا كلام واقع كے مطابق ہو۔ صدیق وہ كه واقعہ اس كے کام کے مطابق مو۔ جیسا وہ کے دیبائی مو جادے 'جیسا که به باور می آزمائش کر چکا تما ۲ ما یعنی بادشاه اور اس کے اراکین سلانت اس تعبیرے فردار ہوں یا آپ کے فنل و کمال اور علم ہے واقف ہو جائیں وہ اہمی تک آپ كو ميچان نه سكه كم آب كيد موتى بين لعل بين عد وروں نفی<sup>ہ خ</sup>براور معنی امرے۔ بعنی پہلے سات سال بارشیں دفت بر مول گیا ان میں خوب کمیتیاں کر او- لگا آر تھم کی بجا لُ کرو۔ کیونکہ ان برسوں کے بعد سات مال خک موں مے مین میں پیداوار بالکل نہ ہو کی تب تمام دنیا کوید جمع شدہ غلمہ کام آدے گا ۸ ۔ اس سے معلوم ہواکہ نی دنیاؤی اور دیل تمام رازوں سے خروار ہوتے جی- کونک بوسف علیہ السلام نے کاشت کاری کا ایسا تاعده میان فرمایا جو کال کاشت کار کو ہی معلوم ہو آ ہے۔ ک بال یا بھوے میں گندم کی حفاظت ہے اس سے پہ چلاک حضور ملی الله علیہ وسلم نے جو سمجور کی تلقی ہے منع فرماکر پراجازت وے دی میے بے خبری کی وج سے نہ تھا' بلک ان لوگوں کے جلدی کرنے پر تھا۔ اگر یہ لوگ جلدی نه کرتے و بغیر محلمی کامیاب موتے اور اظمار نادانسکی کے لئے فرمایا انتخا تفق بائٹور ڈٹیا کھ مربوسف علیہ السلام كابادشاه معرس فرماناك بجمع نزان سيردكرودا اور

344 ومامن دانة ٠ الميالية في سرون عرا وه ياسوس و دروا سِمانِ بَباطَهُنَّ سَنِعَ رَجَعًا فَ وَسَنِعَ سَنَبَلَثِ ا جیس سات دبل گائیس کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری اور ووسری سات سوکھی کہ اسے درباریو میری نواب کا بحاب دو اگر اور بم فواب کی تبیر نبیل ماخت که ادر بولا وه جو ان نجَامِنْهُمَا وَادَّكُرْبَعُكَ أُمَّةٍ إِنَّا أُنْبِئِنُكُمُ بِتَاوِ دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا میں تبین اسکی تعبیر بناؤں ﯩﻠﯘﻥ@ﻳﯘﺳﯩﯔ ﻳَﻨْۿﺎ ﺍﻟؚﺼِﺘِﺮﻧ<u>ِﻖ</u> ﺍﻓﻮﺗﯩﻜ كا محص بيبي كه ال يوسف ال مديق وربيل تبير و يحف سات فرید تکایوں کی جنیں سات میکی کلیاتی ہیں اور سات سنبكت خضرروا خريبست تعبى رجع ہری یا لیں۔ اور دوسری سامت سوتھی ٹیا ید میں ٹوگوں کی طرف نوشکم النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعْلَمُونَ۞قَالَ ِتَزْرَعُونَ سَبْعَ کہا تم کیتی کرد تھے سات مادُن شايد وه سمًّاه بول ته سِنِيْنَ دَابًا فَمَا حَصَلُ تَكْرُفَكُرُ وَهُ فِي سُنَبُلِهُ برمس نگا تارٹ تو بوکاٹو اسے اس کا بال یں رہنے دو ن لاَّ قَلِيلًا مِّهَا تَأْكُلُونَ ثُمُّ يَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عُرُ تَعُورُ ا بِمُنَاكِمًا لَو فَي الِسِراس مِن بِعَدْ سَات كرت برس آيس مِنْ

مجرتمام دنیا میں غلمہ کی تقتیم کا ایدا انتقام فرمانا اس سے پت چلاکہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے جانتے ہیں ان کاعلم صرف شرقی مسائل میں محدود نمیں ہوتا۔ ورنہ مجرمولوی میں اور نبی میں فرق کیا ہے۔ یعنی بقدر ضرورت کھانے بھر کا گندم بھوس سے نکال لوا کے تکہ گندم بھوس سے نکل کر ایک مال سے زیادہ نمیں فھر آ ، یال اور بھوسے میں عرصہ نکال جاتا ہے۔ اس میں اشارۃ ارشاد فرمایا کہ ابھی سے تم لوگ کم کھانے کی عادات ڈالو۔ سخت زمانہ آ رہا ہے۔

ncaduling=> https://archive.org/details/@awais\_sultan Download Link=>

ك ظاف ميس بك اس كا عم ب رب فرما ما ي وَلاَ بَعْدُ عَلَى البُنبط مُقَالًا البُنبط مُعَلَّد مَلُومًا مَعْدُ وال آئے ' یہ مجی مطوم ہوا کہ مخدم کا ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ جبکہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو ' ورنہ حرام ہے۔ جے عربی احتفار کہتے ہیں ' یعنی لوگ بھو کے مریں اور بید كندم جع كرك كرانى كے انتظار يس ٢- اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ايك سدكر مجى كفار كے خواب مجى سيح ہو جاتے ہيں كيونك بادشاء معركافر تھا دو مرسے سدك

ومأعن دأتة WARY . سَبْعُ شِكَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَكَ مَنْمُلَهُنَّ إِلَّا قِلِيلًا ك كل جايس كر بوتم نے ان كے لئے بہلے جم كر ركما تھا عكر تعورًا و له بعران کے بعد ایک بری آئے گا جی میں نوگوں كومينيد ديا جائے كا اور اس بن رس بنورس كے تمد اور بادشاہ بولا كد انبيل برے یا س نے آؤٹ توجب تھے باس بھی آ بالکہ کماا ہضدب ر ارشاہ اسے ہاس فَسُئَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّذِي قَطَّعُنَ أَيْدِيكُ ينك ميرود بالأرب باناب في باداء خيمال وروبها كالهام عا رَاوَدُتْنَ يُوسُفَعَنَ نَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ وَ جب تم نے دست کا بی لیانا جا اِن بولیں افد کو ہاک ہے بم نے عَلِمُنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوَةٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْحُ ان می کوئی بری نہ بائی شہ عزیز کی مورت ہولی ا املی بات کمل عمٰی شہ یں نے ان کاجی ہماتا چاہا تھا کہ اور وہ جینکہ بع بی ن یوست نے کہا یہ یں نے اس انے کیا کرویز کوملز کا جائے کہ یں نے بیٹھ بیمیے اس کی خانت نہ کی اور اللہ وفا بازول کا محربیں ملے دیا ال

حالات اور مصائب و فيره كي شكليس بي "جو خواب مي نظر آتی ہیں ایسے قیامت میں اعمال کی شکلیں ہوں گی سا۔ لین ساتی جب بادشاه کے پاس پینا اور اسے یہ تعبیر سائی تو بادشاه كو يوسف عليه السلام كي قوت على كايد جلا اوروه مجه مياك الى علم و محمت كا مالك قوت مملى من بمي نمایت اعلی ہو گا۔ فندا یہ سب انظام ان کے سرد کرد۔ می ید انجام ضی دے سکا۔ سد یا وی سال جیا تھا یا دوسرا فاص قاصد پا اختل زیادہ قوی ہے اور اس نے كر آپ كو بادشاه كاپينام ساكر جيل سے چلنے كى درخواست یش کی آیے اس سے فرایا ۵۔ معلوم ہواکہ اینے سے تمت دور کرنا' اور اینا معالمہ صاف کرنا سنت انہیاء ہے' كونك يوسف عليه السلام اس وقت كك جيل سے باہر تشريف نه لائ جب تك كد افي باكد امنى كا خور الرام لگانے والیوں سے اقرار نہ کرائیا اے کیاتم نے بوسف علیہ السلام ے کی حم کاوئی ضور محسوس کیا۔ اس سے معلوم مواک تفیش می ان لوگوں سے جھیق کی جاوے جنیں واقع سے تعلق ہو۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ خور ان عوروں نے ہمی ہوسف علیہ السلام کی خواہش کی متی یا آب سے زلفا کی سفارش کی تھی ای لئے فرمایا کیا رؤ دھی ا تم سب نے جی لبھایا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ مصر کے لوگ اللہ کو بھی مائے تھے اور ہو سکتا ہے کہ یہ حور تیں بوسف علیہ السلام کو دیکھ کر موحدہ، مومنہ بن چک ہوں' کیونک یہ کلام مسلمانوں کا ساہے ۸۔ بعنی سب لوگوں بر ' ورنہ خاص خاص پر تو اس دن ہی بوسف علیہ السلام کی یاکدامنی ظاہر ہو چکی تھی' اللہ کی شان ہے کہ پہلے تو بوسف علیہ السلام انی خلاصی کی کوشش فرمارہے تھے" ادر آج بادشاہ اور ساری سلطنت کے لوگ خوشارے آپ کو باہر تشریف لانے کی ورخواست کر رہے ہیں اب بہ حعرت زلیفاکی توبہ کا اعلان رب نے فرمایا کیونکہ اینے تسور کا اترار توب ہے قندا اب زلخا کو برے لفظوں سے یاد كرنا حرام ب كونك وه يوسف عليه السلام كي مربيه محابیہ اور ان کی زوجہ پاک تھیں اب نے بھی ان کے

تسوروں كاذكر فرماكران ير خضب ظاہرند فرمايا۔ كوتك وه توب كر چى تمين اوب كرنے والا حمدال بالك بے كناه كى طرح موتا ہے الياكا يوسف عليه السلام كى ذوجه موتا مسلم و بخاری وغیرہ کی حدیث ہے بھی عابت ہے حضور نے مرض وقات میں اٹی ازواج ہے قرمایا اِن کُن اُنٹن صواحب بوسف صواحب میں اٹن اوج ؟ رب فرما نا ہے وَدَمُ فَكُنْ كُمُ صَاحِبَةً يعنى ثم يوسف عليه السلام كى زوجه زليخا كى طرح ہو - معلوم ہوا معزت زليخا يو سف عليه السلام كى زوجہ بيس مواحب جمع فرمانا اى لئے ے کہ مثب جمع ہے میے محابہ کو کما جاتا ہے شموس الدی یا اقبار ایمان ' ۱۰ تب إدشاء نے يوسف عليه السلام كى خدمت ميں پيغام بيسواك ان تمام مورتوں نے آپ کی پاکد امنی کا اقرار کرایا ہے' اس سے مطوم ہوا کہ مبررب کی بزی افت ہے یہ خود تو کڑوا مطوم ہوتا ہے مگراس کا پیل بہت بیٹھا ہے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باتدمشكا وبر

ا۔ ہوسف علیہ السلام نے بغور اکسار بارکاہ الی میں عرض کیا۔ بادشاہ معرک قاصد سے فرمایا کہ میرا پاکدائن رہنا زیفا کی طرف النفات نہ کرنا اپنا کمال نہیں میرے رب کا فضل ہے' اس سے معلوم ہواکہ کوئی بندہ اس بالی نئیں ہوتے وہ رب کا فضل ہے' اس سے معلوم ہوتے ہیں اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بیر کہ نفس انسانی آبارہ ہے کوئی اپنے نفس پر مطمئن نہ ہو۔ دو مرے یہ کہ انبیاء کرام معلوم ہوتے ہیں کا اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بیر کہ نفس انسانی آبارہ ہے کوئی اپنے نفس پر مطمئن نہ ہو۔ دو مرے یہ کہ انبیاء کرام معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نفس ماتھ ہے آتی ہیں داخل جیں' آبارہ نمیں' نیزشیطان کی ان تک رسائی نمیں رب فرما آب بات بھادئی کیش مات ماتی میں میں انسانی آبارہ نمیں دب فرما آب بات بھادئی کیش مات میں میں انسانی ان تک رسائی نمیں دب فرما آب بات بھادئی کیش مات میں میں میں میں انسانی انسانی انسانی انسانی انسانی انسانی انسانی آبارہ نمیں دب فرما آب بات بھادئی کیش میں میں میں میں انسانی انسانی

ای لئے وسف علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ میرا نلس الماره ب سال شاه معرف يوسف عليه السلام كاحلم وعلم، المنتداري قيديون ع الماسلوك مرو شكر كامال ساق اس کے ول میں آپ کا بوا و قار پیدا ہو گیا اور آپ کی الماقات كے لئے ب جين موكيا (فرائن العرفان) مر بادشاہ نے معزز لوگوں کی جماعت شابانہ کباس اور سواریاں جیل خانے مجیمین ان لوگوں نے نلعت پیش کی اور بادشاہ کا پینام موض کیا ، وسف علید السلام نے تول فرمایا اور تمام قديول كے حق مي وعا فير فرائي اور ائي وداع كيا اور شالن شان و شوكت سے رواند ہوئے جب شاي محل كے وروازے پر پہنچ تو فرمایا عشیق الله مجھے اللہ کانی ہے ا ادشاہ سرزائی جانا تھا۔ اس نے ہرزبان عل آپ ے كلام كيا" آپ نے اى زبان من جواب روا اور عربي و عبرانی زبان مس بمی کلام فرمایا تو بادشاه ان زبانوں کو ته سمجه سكا- اس وقت آپ كى عمر شريف كل تىس مال متى اس جوال سالی میں آپ کے بید علوم دی کر بادشاہ حران روسی (خزائن العرقان و روح البيان) ۵- بادشاء في خود آپ ك زبان مبارک سے خواب کی تعبیر سی اور کماک محمد میں اس یار کے اٹھانے کی طاقت نیس' فود آپ یہ انظام فرائي ١- اس سے چد مئلہ مطوم بوے ايك يدك جب دو سرے لوگ نابل ہوں کو اہل کو عمل و انساف قائم كرنے كے لئے كومت جابنا مده معلى ماصل كرنا جاز ہے و مرے یہ کہ اس مدے کے لئے اپنا احتقاق ا ج قابلیت کا اظمار ورست ہے تیرے یہ کہ کافر ادشاہ ک الماذمت كرنا جائز ب وقع يدكه جن محكول كي آون حرام و طال سے محلوط ہو' ان میں طازمت کر کے محواد لینا درست بے یانج س بد کہ کفار کے بدیرے قبول کرنا جائز ہے مجھنے میہ کہ کافر طالم بادشاہ کی طرف ہے قامنی وغیرہ بن كر عدل و انساف كرنا جائز ب ساقيس بيرك اينا دين چمپانا حرام ہے، اس کا اعلمار ضروری ہے آنمویں یہ کہ انبیاء کرام قدرتی طور پر تمام علوم دبسیه و ونیاویه سے واقف ہوتے میں و محمو بوسف علیہ السلام نے اس سے

وبأأبرىء اولا انبیں میرے پاس سے آؤک یں انبیں فاص استے سے جن نول کے پھرجب نهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمُ لِكَ يُنَامُكِيْرِ الْمُدِّنَّ قَالًا اس سے بات کی تا کہا بیشک آج آپ عارسے بہال معزد معتمد بیں فروست فرکبا بھے نئن کے فرانوں پر کر دے ہے شک یں طاقت والا علم والا ہوں ت ادر یوں کی ہمنے پرسعت کو اس مکت ہر قدرت بخٹی وہ اس میں جہاں جاہے دہے ہم اپنی رحمت سعے بھاریں بہنمایں ادر ہم چول کا نیک منائع بنیں کرتے اور بے ٹنگ آخرت کا ٹواب ان کے لئے بہتر جو ایمان کائے اور ہرہیزگار سے شہ اور یومعت کے بھائی گئے گ اخلؤا عليته فعرفهم وهمرلة مندرون تو اس کے باس ماخرہوئے تو ہرمن نے انہیں پہمان یہا اور دہ اس سے انحان بہرے ورجیب جَهْزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِ بِآخِ لَكُمْ مِنَ آبِيْكُ ان کارامان ہیا گر دیا ناہ کہا اپنا موتیلا بھائی میرے بانسس کے آف

پلے نہ تو باد شاہت کی تھی نہ کاشکاری محر فرماتے ہیں ، فی تعفید کے ایک مالی بعد باد شاہ نے آپ کو باد شاہ بتا دیا اور عزیز کے اس کے بعد دلیجا سے معنوں کو دنیا ہیں جو کھے انعام میں جاتے ہیں وہ آخرت کے انعامات میں وضع نہ ہوں مرنے کے بعد دلیجا سے معنوں کا نکاح کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک کاروں کو دنیا ہیں جو کھے انعام میں جاتے ہیں وہ آخرت کے انعامات میں وضع نہ ہوں کے آخرت میں کسی اس سے زیادہ طے گا' بھر دنیا قائی ہے اور آخرت باتی ہے۔ بوسف علیہ السلام نے ان فراخی سے سات سال میں ظلم کی کاشت کرا کر بے شار انبار جع کر گئے زماند قبط کا آگیا بارش بند ہوگئ میلے سال لوگوں نے اپنے بچھلے ذخرے کھائے دو سرے سال بازار غلم سے خالی ہوگیا تو سب لوگ روپ بید وے کر ہوسف علیہ السلام سے غلم خرید اچو تیے سال اپنے قلام باندیاں دے کر غلم لے سکے السلام سے غلم خرید اچو تیے سال اپنے قلام باندیاں دے کر غلم لے سکے ا

http://www.rehmani.net

ابت منی (۳۸۵) پانچیں مال اپی تمام غیر متولہ جائد اویں بوسف علیہ السلام کو وے کر غلہ خریدا مجھے مال اپنے بچے فروشت کرکے غلہ خریدا ممال مور اپنے اسلام کی بورش میں مال خود اپنے اسلام کی لویڈیاں اور سارے مرد آپ کے غلام ہو کو بیٹ سف علیہ السلام کی لویڈیاں اور سارے مرد آپ کے غلام ہو گئے کو بسف علیہ السلام کی لویڈیاں اور سارے مرد آپ کے غلام ہو گئے کو بسف علیہ السلام نے ان سب کو آزاد فرایا اور ان کے تمام مال و متام جائداویں واپس فرما دیں۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے اپنے اس بیارے نمی کے دامن سے لئے عالم کو پریٹان کیا جا

وما ابريء کیا نہیں دیکھیے کہ میں پورا ماً بتا ہوں اور ہیں سہے بہتر مہان نواز ہوں یاہ بھر اگر است كيميري إس في و تكوتها مع لغ مرديها ب البنبيل اوميري إس وجلكنا بوے ہم اس کی نوائش کریں عمراس کے باب سے ور ہیں بے خرور کرنا اور بوست نے ین الامول سے کباان کی برنجی انکی فررجیول میں رکھ دو شاید وہ اسے ویاکیا ہے تھ تو ہمارسے بھانی کو ہارے ساتھ بھیج دیجئے کو طولا بس اور ہم طرور اسک مفاطع کرس کے نہ کہا کیا ہی کے بارسے میں تم بردیا ہی احتیار کروں جیسا پہنے اسے بھائی کے بارے میں کیا تعاث توان ترسب بہتر بجبان بادد وہ بربران سے بڑو كرم ران ا ولتافتخوامناعهم وجدا وابضاعتهم مردت ورجب انبوں سے بہنا اساب کولا ابنی باوی بائ کان کو ہیر دی مئی ہے بولے اے مارے الب اب م ادر کیا جا ہی سب ماری بو بنی کرمیں واپس منزل۲

سكن ہے و بناني اس سلط ميں آپ كے بھائى ہى قل لينے آئے و بناني اس سلط ميں آپ كے بھائى ہى قل لينے آئے و بنامين كو ساتھ نہ لائے وال كيونك يوسف عليه السلام كوكوكميں ميں والے ہوئے چاليس سال يا قربا اس سال كا عرصہ ہو چكا تھا وہ جھتے تھے كہ يوسف عليه السلام وفات پا بچھ موں كے انسوں نے عرض كياكہ اے پادشاہ مم ني زادے جي آب نے بي چھا ميار موال جمائى كمال كي زادے جي آب نے بي چھا ميار موال جمائى كمال كياس جو يولے وہ معارے فردہ باب كا سارا ہے اس باب

ف الغدا تسادے بعالی بنیاین کو سال کس متم کی تکلیف ند بنے گی' ہوسف علیہ السلام نے ان سب کی بہت خاطر واستع فرمائي متى الماس قيت كو پيان ليس اور سجو ليس کہ ہماری امداد کے لئے رقم واپس کی مئی یا نعت کا حق پچانیں اور مجھے اپنا محس جانیں' اور دوبارہ بنیامین کو لیے كر اليس الين يا قواس مراني كو وكيوكر دوباره يمر آویں اور سمجیں ک فلطی سے آئی ہے کونک نی زاوے مکلوک چے نیں رکھے مربطا احمال زیارہ توی ہے میساکہ آئندہ كلام سے معلوم ہو رہا ہے اس تو سامان كھولتے سے يمنے يعقوب عليه السلام سے بادشاہ كى بحت تعريف كى يمان تک کماکہ اگر حارا بعائی بھی ہوآ او اس سے زیادہ حاری فاطرتوامنع ندكر آ٥- يعني شاه معرفي بم س كه ديا ب كه أكر بم بنيامين كوند لے محك تو غلد ندياكس مح بنيامين جائیں کے تو ہم کو ہمی غلہ لے گا۔ ان کا حصہ علاوہ ہو گا۔ اس کے اب بمامن کا جانا ضروری ہے ١٠ انسي بخيريت والی لائمی مے ہم ذمہ دار میں ے۔ معلوم ہواکہ جس ے ایک بار وطوکہ ہو جاوے اس سے آئدہ احتیاط كرے مديث شريف ين بےك مومن ايك سوراخ ے دوبار نسیس کانا جاتا ٨ ، بوسف عليه السلام كو سميح وقت آب الله كاذكر بمول مح تنع اس لت بداكي بوكي اب رب یاد آمیا جس سے چھڑے ہوئے بھی ال محے اس ے مطوم ہوا کہ وغیر کو معمولی افزش پر فورا مطلع کر دیا جا ا ہے۔ یہ مجی معلوم ہواکہ اللہ کا ذکر معیبت وفع کرنے کے لئے انمیرے ا۔ یہ حفزات سجھ کے کہ ویدہ و دانتہ باوشاہ نے یہ رقم واپس رکھ دی ہے ' ابنی عنایت ہے ' اس کو استعال کرلینا جائز ہے معلوم ہو اکر جس چیز کے متعلق طال ہونے کا کمان غالب ہو تو اس کو استعال کر سکتے ہیں تا۔ آ کہ یہ حفاظت اعارے بچھلے کتابوں کا کفارہ ہو جائے ' ایک بار تو ہم چوک گئے۔ حضرت بوسف علیہ السلام کی حفاظت نا وعدہ ایک حفاظت کا وعدہ ایک حفاظت کا وعدہ ایک سے کررہے ہیں ' پہلے بوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ ایک سوچی اسلام کے تحت تھا۔ الله کر موازی اور دریا ولی آزما سوچی سمجی اسلام کے تحت تھا۔ النظام کی کرم نوازی اور دریا ولی آزما

میکے ہیں۔ اس کے نزویک اتنا غلہ وے رینا کچے مشکل نیں اہمیں زیادہ معلوم ہو آ ہے اس کے زریک معمولی چزب و حك بوسف عليه السلام اس غله بلك تمام چزون ك مالك تھے۔ اس كئے آپ كو اختيار تھاكد كى ہے قمت لیں کی سے نہ لیں بعد میں و آپ نے سب ک قیمیں واپس کردیں افذا آپ کے اس معل شریف پر کوئی اعتراض نمیں کہ آپ نے باد ٹماہ کا فلہ اپنے بھائیوں کو بغیر قیمت کیوں وے ویا۔ سب یعنی الله کی حتم کھاؤ اور یہ اس التے فرمایا کہ پہلی بار وحوکہ دیا جا چکا تھا اس سے معلوم ہوا ک ضرورت کے وقت تھم کھانا اور متم کھانا رونوں جائز یں ۵۔ معلوم ہواکہ آئدہ پین آنے والے واقعہ اور بنیامین کے روک کے جانے سے خروار میں معنی اگر بنيامن كالانا تسارك لبعد س بابر بو جائ و فرا- ين تساری منم کمانے کے بعد مجی میرا بعروسہ اللہ پر ب نے ك كى اور يراس سے معلوم بواكد توكل كے معنى يہ یں کہ اسباب پر عمل کرے اور مسب الاسباب پر نظر رکھے کے یعنی شر معر یں اس وقت معر کے جار دروازے تھے اس اس کے فرمایا آ کہ نظریدے محفوظ رمیں مکی وفعہ اس کئے نہ فرمایا تھا کہ اس وقت معر والول کو پت نه تماک ميد ايك عي باپ كي اولاد بين ايد لوگ خوبصورت جوان تھے اور پیلی بار بادشاہ کے متفور نظر دسے کی وج سے لوگوں عل مشور می ہو بھے تھے۔ اس ے معلوم ہواک تظرحت ہے اور اس میں اثر ہے سے بھی معلوم ہواک نظرید سے بچنے کی تدیر کرنا سنت پنجبر ب ٨- يعني به مشوره نظريد سے بينے كى تديير ب اور تديير تقدر کو نیں بدل عنی تنیر خازن نے فرایا کہ علیمدو وروازوں سے واقل ہونے کا تھم اس لئے دیا کہ بنیامین اس حیلے سے بوسف علیہ العام کے ساتھ رہی' اس طرح که وه لوگ دو و جو جائی اور بنیاین اکید ره جائمی تو انسی بوسف علیہ السلام رکھ لیویں اس سے معلوم ہواک بعقوب علیہ السائم ہوسف علیہ السائم کے ہر مال سے واقف تھے ' و۔ لین تھم محموی مرف اللہ کا ہے

رماً ابري .. 476 اِلْيَنَا وْنَمِيْرُا هَلَنَا وَنَحْفَظُ آخَا نَاوَنَزُدَا دُكِيلَ بَعِيْرٍ گردی کی مادر بم لیے گھر کے ہے تو انیں اور لینے بعانی کی مفاعت کریں کہ اور ایک وٹ کا بو ته اورز دٔ وه پائین به دینا بادشاه کے ماہنے کوئیں تھ کہا ہی برگز اسے تبیارے ماقع نَوْنُونَ مُونِفَا مِنَ اللهِ لَتَأْمَنِي مِهِ إِلاَّ آنَ يَجِي م بھیجوں گاجب یک تم بھے انٹرکا پر مہد زائے ودی کو فروراسے سے کر آذ کے گریہ بِكُمْ فَلَمَّا التَّوْهُ مَوْثِقَهُمْ فَالَ اللَّهُ عَلَى مَانْقُولُ گ<sup>ت</sup>م گھرھاؤ <del>ہ</del>ے ہعرجب ابنوں نے یعقوب کوٹبدھے دیا کرا نڈکا ذمرہے ان باتوں پر م بم كمدرسيدين نه اور كما اس مرس يو ايك دروازس سه زوافل بونا ادر جدا جدا دروازول سے مانا تن میں نہیں انتہ ہے جا اللہ انہیں مكنات عم توسب الله بى كاب كى يس نے اى بر بعروم كيا۔ اور بھردس کرنے والوں کو اس بعر بھروسر بھابیے اور جب وہ واقل بوسے جال عَبْثُ أَمَرُهُ مَ أَبُوهُمْ مَاكُانَ لَغُنِي عَنْهُمْ مَلَالًا اللهِ سے ان کے باہ نے مکم ویا تھا ناہ وہ مجھ انہیں امترسے بھا : مکتا لاہ إلى يعقوب كي بي كي إيك فواجش منى تا جواس في بورى كول اور بيشك دہ ماحب فہدے ت ادارے سحانے سے مگر اکثر وگ بیں مانے ک : مازل:

Download Link=>

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net (بقیه سلحه ۳۸۷) السلام سے ملا دیتا آپ کی خواہش تھی جے آپ نے اس تربیرے پوراکرلیا میتقوب علیہ السلام بڑے علم والے ہیں محالہ لیجنی یوسف علیہ السلام ك مخرشته اور آئده تمام طلات كاانسي علم ب اوركون نه مو معترت يعقوب خودى يوسف عليه السلام كي خواب كي تعبير على فرما ي مي وكذ ين يعبّينيك كريّلك الح ١١٠ يين الله ك يارول ك علوم كا أكثر لوك الكاركرت ين وه مي كمت بي كد يعقوب عليه السلام اور يوسف عليه السلام ب خبرت

ا۔ ان حضرات نے ہوسف علیہ السلام کو خردی کہ ہم بنیامین کو لے آئے "آپ نے فرمایا بست اچھاکیا" پھران سب بزرگوں کی شاندار ممانی فرمائی۔ علیمدہ وسترخوان

وما ابريء **""** وَلَهَا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ الْمِي إِلَيْهِ إِخَاءُ قَالَ إِنِّي ادر میب دو یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھاٹی کولینے پاس بگردی کا کہایتیں جان میں بى ترابعان بول تويه جو كه كرت بي آن كاخ ز كما نه بعرب ان كار سامان میاکردیا بیاد این بمائی کے کا دے یں رکھ دیات ہر ایک منادی نے مُؤَذِّنٌ أَيْنُهَا الْعِيْرُ إِنَّاكُمُ لَسَارِ فَوْنَ ۞ قَالْوُا وَأَقْبِكُوا مداک اے قائلہ والوسے شک تم چور ہو تا اوسے اور ان کی طرف متوج ہونے تم کیا بنیں باتے بدلے بادفاء کم بیانہ نیں من فی Page-368 brip الله المرامي الم بحد فلاک قعم جمیں فوب معلی سے کہ بم زین یں فنا و کرنے را تے اور نہ چور بین ف بولے چرکیا مزا ہے اس کی اگر تم جوتے ہو کی لجے اس کی منزایہ ہے کوم شمے اساب یں کے وہی اس کے بدنے یں خاک ہے با اسے یمال ظالموں کی میں مزاہے ناہ تواول ان کی فریموں سے تلاشی شروع کی استے بھائی کی طرجی سے پہلے پھراسے نیٹے ہائی کافرق سے تعالی پالے ہم نے پوسٹ کو بھی تدبیر بنا فاتلے

بچائے۔ ہروسترخوان پر دو صاحبوں کو بخمایا۔ بنیامن اکسے رہ مکے تو رو پڑے ول میں سوچاکہ اگر آن بوسف ملیہ السلام ہوتے تو میرے ہمراہ بیٹے ابوسف علیہ السلام نے بناین ے کماک تم اکیے رہ کے آؤ میرے ماتھ وسترخوان ير جيمو ٢- يوسف عليه السلام في كمانا ملاحظ فراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تسارے بعنائی کی جگہ ہو ماؤں و کیسا' بنیا بین نے مرض کیاکہ آپ جیسا بھائی کے ممر موسكا بمريقوب عليه السلام كالور نظر بونا اور راجل کالخت جگر ہونا آپ کو کیے ماصل ہو سکا ہے اس ر بوسف عليه السلام رو بزے اور چيكے سے فرمايا مي ہ سف ہوں احمر راز فلاہرنہ کرنا بنیاجین من کر بے خور ہو مے اور عرض کیا کہ اب می آپ سے جدا نس ہوں گا آپ نے فرمایا کہ حمیں رو کئے کی کوئی صورت نیں اس کے سوائے کہ کوئی البندیدہ بات تمہاری طرف منسوب کی جائے۔ بنیامن نے مرض کیا کوئی معمالقد سیں (خزائن العرفان) تب الكا واقعه پش آيا اس سے معلوم ہواك جو کے ہوا مے شدہ پروگرام کے مطابق ہوا اس میں بنیامن كو وليل كرنا مقصور نه تقامعاز الله سول فلد من بيان يا ت فود رکھ دیا' یا کس سے رکموادیا۔ پھر محافظ سامان سے بیانہ طلب فرمایا' اس نے ذعونڈ انگرنہ پایا تو دو زا ہوا اس قافلہ کی طرف میا اور به کما وه مجماک ایمی انس کو تاب کر للد ویا ہے ہے ہی لوگ نے کے جوں کے سے ہے گام ي سف عليه السلام كالشيل ورند جموت بولا للك بلاك دائے کا کلام ہے وہ اصل واقع سے بے خبرتھا کندا آیت ع كوكى اعتراض مين ٥- جو بادشاه كے ياتى پينے كا تھا؟ جوابرات سے جرا ہوا اس وقت اس سے غلہ تاب کرویا جانا تھا یہ پالد بنیاین کے سامان میں رکھ دیا کیا اور قافلہ كعان ك راستر بل يرا١- يعنى جوكوكى وه بالدادو اے ایک اونٹ مللہ انعام دیا جادے گا' آج کل تمشدہ چز كى اللاش ير انعام كا اللان كرت بين اس كالمغذب آيت ے عے معلوم ہواک مال کی طانت یا کفالت جائز ہے اور لفظ زمیم سے منانت ہو جاتی ہے۔ " بن بھی منامن بن

جانے کا رواج ہے۔ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے ۸ے کیو نکہ ہم دوبار معر آ چکے ہیں۔ تمن ہنارا تقوی وطہارت آزمالیا' ایسے متقی نوٹ چور نسیں ہوتے' ہم تو چوری کا چارو بھی اپنے اونوں کو نسیں دیتے۔ گھرے اپنے گئے کھانا' سواریوں کے لئے چارہ لے كر چلتے بيں ٩ مايين اكر تمارے پاس چزنكل آئے تو تم اپني مزاخود تجويز كرواس سے معلوم بواكد كمي جرم پر مزا آپس مي ملے كرليما بھي درست ہے بشرطيكه وہ مزا خلاف شرع نہ ہوا ما یعنی دین یعقولی میں چوری کی سزایہ ہے کہ مالک مال چور کو جب تک جاہے اپنا غلام بناکر رکھے محروہ اس کو فروخت کرنے کا حق نہ رکھتا تھا صرف اس سے خدمت لیا تھااا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرقی جینے ورست ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رو کئے کا ایک حیلہ ہی افتیار فرمایا اور یہ بالکل

(بتی سنی ۱۹۸۸) جائز حید تھا کمی پر ظلم نہ تھا ارب تعالی نے ابوب علیہ السلام کو ایک حید کی تعلیم فرمائی تھی کہ خذ بیندی فیفٹا الح اپنے ہاتھ میں جماڑہ کے کرمارہ ور اللہ اللہ کا اللہ ہے۔ اس میں نہ تو جموت بولا کیونکہ آپ کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو نہ کہ آپ نے اور خادم بے خبرتھا نہ آپ نے بعائی کوچوری کا بہتان نگایا 'بکہ جو کچو کیا گیا خود بنیامین کے مشورہ سے کیا گیا' ای لئے رب نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کن لیک کیک نایادو شک سے تعدید سف کو جم کے سکھائی کہ انہوں نے اس معاملہ میں پہلے بھائیوں سے تانون بوچھ لیا اور بنیامین کا روکنا آسان ہو کھا' راز بھی فاش نہ ہوا ورنہ مصر کا قانون چور کو مارنا اور اس

ے دو گنا مال وصول کرنا تھا۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ انہیاء کے کام در پردہ رب کے کام ہوتے ہیں 'ان پر اعتراض رب پر اعتراض ہونے ہیں ان پر اعتراض رب پر اعتراض ہے ویکھو بنیا مین کو روکنے کا یہ حیلہ بوسف علیہ السلام نے کیا 'گر رب نے فرمایا کہ یہ سب پچھ انسیں ہم نے عمایا

الدین آگر ہوسف علیہ الملام پہلے ہی بھائیوں سے یہ سزا ملے نہ

کرلیت قو معری قانون سے بنیاجین کونہ روک کے تھے۔ ان کا

قانون چور کو غلام بنا لینے کا نہ قعلہ ہو۔ اس سے ود مسئلے معلوم

ہوئے آیک یہ کہ ج سف علیہ الملام کے سارے بھائی عالم دین

تے گر ہوسف علیہ الملام ان سب سے زیان عالم تنے کو سرب

یہ کہ علم دین بلندی مرتبہ کا ذریعہ ہے عالم فیر عالم سے افغنل

ہے۔ ہے۔ ہی یعنی اولا '' قو بنیاجی نے دری نمیں کی تعلقی سے بیالہ

من کے سلمان جی پڑ کیا ہو گا۔ اور آگر واقعی چوی کی ہے تو ہم نے

مشورہ نمیں دیا ہم اور مل کے حکم سے ہیں 'یہ و و سری مل کے

مشورہ نمیں دیا ہم اور مل کے حکم سے ہیں 'یہ و د سری مل کے

حکم سے ' ان کے محکم بھائی ہوسف علیہ الملام نے بھی ایک دفعہ

خوی کی تھی ہیں۔ اس طرح کہ ہوسف علیہ الملام نے بھی نہیں

حریف میں اپنے ٹاٹا کا بت چر ایا تھا اور اسے قوز کر نجاست میں

والی دیا تھا۔ یہ ور دھیقت بت پر سی سے دوکرنا تھانہ کہ چوری

شریف میں اپ ناکابت چرا تھا اور اسے و زکر نجاست میں والی دوا تھا۔ یہ دو حقیقت بت پرتی سے دوکنا تھا نہ کہ چوری، انہوں نے بطور طعن یہ کماہ کہ یوسف علیہ الملام کے اس مبارک کام کوچوری کتے ہو اور جو بچو تم نے معسف علیہ الملام کے ماتھ کیابس پر شرمندہ نسیں ہوتے اخیال رہ کہ جو کوئی بت چرائے یا تو زوالے بت چرائے یا تو زوالے اس کے ہاتھ نہ کشی کے کوئلہ وہ کمہ سکتا ہے کہ میں نے کفریا اس کے ہاتھ نہ کشی کے یا چوری کرنا مقسود نہ تعلد اللہ یعنی اس کے ہاتھ کہ دو تھا۔ ہو کہ مسلم کے جو ایک یا تعدود نہ تعلد اللہ یعنی اللہ منے چوری کی تھی اور نہ نیا مین نے وہ بت عنی تھی اور بر نبیا مین نے دو بت عنی تھی اور بر نبیا مین نے وہ بت عنی تھی اور بر نبیا مین کو دو کئے کی تدیری ۔ جو یوسف علیہ الملام نے چوری کی تدیری ۔ جو یوسف علیہ الملام کے فوت ہو جانے کے بہت فران میں دے جی اور نبیا مین سے تسکین ماصل جانے ہے بہت فران میں رہے جی اور نبیا مین سے ترار ہو جانے کے دو بہت بے قرار ہو جانمیں کے کوئکہ کی ذکہ وی کار باساسار انجی جاتا ہے کام کے کوئکہ کوئک

قانون لور چزے اور مریانی پکھ لور مریانی قانون سے لور ہے' اس سے معلوم ہواکہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں جور کی سزا

2 وبأابري ادشای قانون میں اسے نہیں بہنچا تھا کہ اینے بھانی کو لے کے لہ مگر بیر خوا بھاہے ہم بھے جامیں درجوں تک باند کریں اور برطم والے سے و برایک علم والا لِيُهُ ۗ فَالْوُ ٓ إِنْ يَسْمِ فَ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ فَبُر ہے کہ بھانی اولے آگریہ جوری کرے ت تو بیشک اس سے پہلے اس کا بھائی جوری کرمیکا سُرَّهَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهُ وَلَهُ بَيْبِهِ هَالَهُمْ قَالَ ب ن تر بوست في يات المن ولي من ركم اور الدير ظاهر لكي ين كما تم بدتر بلك ہو في اور اللہ فوب ما نتاہے ہو باتیں بنائے ہوات کو لے -389.5mp اے اور الکے ایک باپ ہی ہوشہ بڑے تا تو ہم یں اس کی بلکہ سرور 8 سرور س کولے و بیٹک بم تمارے اصان دیجہ سے بیں شہ کیا فعاکی بناہ اَنُ تَانُحُنُ الاَمَنَ وَجَدُنَامَنَاعَنَاعِنْدَ لَا إِنَّا إِنَّا إِذًا کہ ہم میں نگر اسی کو جس کے ہاس ہمارا مال ملاجب تو ہم ناام ہوں سے کہ ہمرجب اس سے نا ابد ہونے نا الگ جاکوبر گوٹسی کرنے تھے۔ اکا بڑا كَيِبُرُهُمُ الْمُرْتَعُلَمُوٓ النَّاكِاكُمُوَا أَكُاكُمُ فَالْكُمُ الْحُدَا عَلَيْكُمْ مَّوْلِقًا بعانى بولاكما تبين فرنسين كرتبارك باب في تم سع التدك عديم يا قعاله مِّنَ اللهِ وَمِنْ فَبْلُ مَا فَرَّطْتُهُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنُ اوراس سے پنلے یوسف کے حق میں تم نے کیس تقعیر ک تا تو میں مبا ال

من العبر حق ندك من الله ورند وواس معن كى سفادش ندكرت ادارى به ابنت بيس بهى مقدم حاكم كهاس مختف يسط يورى من العبد بوقى به اور حاكم كهاس بخ كر من الله بن الله به كور به العبد بوقى به اور حاكم كهاس بخ كر من الله به كور به كا منه به الله به كور منه كور ب كى طرف ب بنيا من كورك كا تنم بواب النيزيم في فيامن ب عن دوك لين كا وجده كياب اب أكر بهم ان كوجلا جائز وي اور تم كورك كي تو وب كا المهم كا العبد من الله به بنيا به العبد من المراب به ووواقد ب جس كى فيريعتوب طيد السلام في من المراب المناور في من العراق وري من المراب المناور بنيا من العبد المناور المن من المراب المناور بنيات كي من المراب المناور بنيات كي من المراب المناور بنيات كي من المراب المناور بنيات المناور بنيات المناور بنيات كي المنام كي المراب المنام المنام كي المراب المراب المنام كي المراب المنام كي المراب المنام

وما ابريء اَبُرَحُ الْاَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنَّ اَوْ يَعْكُمُ اللَّهُ لِنَّ ے نامون کا رہال یک کرمیرے ماب امازت دیں یا اللہ مجے میم فرائے لو اوراس كاعم ستب بستراب اب ك باس وث كرجاؤ بمرع ص كروكرا عادية الْبَنْكُ سَرَقَ وَمَا شَيْهِ لَ كَا إِلاَّ بِمَا عَلَمُنَا وَمَا كُنَّا پیشک آ پھے بیٹے نے چوری کی ٹا اور ہم تواتی ہی بات سے کواہ بوے تھے متنی باہے هم يريتي اورېم غيب كينتگيان خيراوراك بتى سى پر چود يخفي جس يمي بېرتى تاراز الْعِيْرَالَتِيَّ أَفْبُكُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصْدِ قُوْنَ ﴿ قَالَ بَا س فاظسے بی بریم آئے اور م ہے شک سے بی ت کہا تہارے نفس نے تہیں بچو حیلہ بنا دیا ہے تو اٹھا مہر ہے قریب ہے کہ الشر ان سب کو مجہ سے لاملائے نہ ہے ٹنگ وی علم دیکست والا سبے وتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفُ وَابْيَضْتُ اور ان سے منہ بھیرا اور کہا اسے افوس پوسٹ کی جدا فی براوداس کی ابھیں الم سے سنید ہو تئیں تر وہ تھے کھاتا را کے بولے فداک قسم آپ ہیشہ ہوسٹ کی یا د کرتے رہیں گے رہال بمک کڑوکنا سے جا تھیں یا جان سے الْهَالِكِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَشُكُوا بَنِّي وَحُزْنَ إِلَى اللهِ كذر جائيں ف مها يس تو ابني بريشا فاور من كى فرياد الشربى سے كرنا بول كه

واقعہ میں وہ چور ہیں کہ نمیں اس سے معلوم ہوا کہ کمی ك إس مال برآمه مو جان ير بمي ديمين والا يقين ي اے در سی کد سکا۔ مام بی تحقیق کے بعد باتھ كانع كالحكم دے۔ محض مال برآمد ہو جانے بر باتھ ند كؤا وے على مطوم مواكد عمل زبان من قريد شركو بھى كت یں ویکھو انوں نے معرکو قریبہ کا۔ اندا جال جد کے الني قريد استعل موا وبال معنى شريبي اور جمد كاؤل مي نیں ہو سکا۔ سے جو تک ایک دفد پہلے یہ معرات ملا مانی سے کام لے مجے تے اس لئے اب اسی خیال قاکد ا بان کو مادے کے کا بھی اعتبار ند ہوگا اس لئے کماک معردالوں سے بوچ لیج انسان کو چاہیے کہ بیشہ سوج کر يوال ٥٠ اس تعسيمة عن يوسف عليه السلام عبى واعل يں- مقصديد ب كد يوسف عليه السلام كو جداكرتے مي مجی میرے بیوں ق نے حیلہ کیا تھا اور بنیامین کو بھی جدا كرنے عن ميرے بينے يعن يوسف عليه السلام نے حيله کیا۔ ورند بنیامن بھلا کیے چوری کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا كريفوب عليه السلام وسف علي السلام ك برحال ي خردار من اور الفنكم جع فراكريه متاياك ندتم بإدشاه كو عارا قانون متاتے 'ند بنیامن دہاں روکے جاتے اکیو کلہ ان ك قانون على جورى كى يد سزانس محى ١٠، اس سے يد لكاكر يقوب عليه السلام مائة تح كه بنيامن عفرت یوسف کے پاس معرض میں کیونک ،مم جع کے لئے آیا ہے۔ جو کم از کم تمن پر بولی جاتی ہے ' اور وہاں یمودای رو من تے اندا تیرے ہوسف علید السلام بی ہوئے آپ کو یہ بھی خبر حق کد منقریب وہ سب جھ سے میں کے باتیسی ك معنى يد نميس كه وه لوك جمع سے طفے كتعان مي أكبي م بلك معى يدين كد جمد عد الله الله الله ہوا کہ جب یعقوب علیہ اللام معر تشریف نے مجے تو بوسف ملسالسلام اور بنیاین آب کے استقبال کے لئے شر ے باہر تشریف لائے کے اس آیت سے چھ مظے معلوم ہوئے ایک ید کہ بیاروں کے فراق میں رونا جائز ب- دومرے یہ کہ نی نامنا ہو کتے ہیں اینقوب علیہ

اللام اى برى تك لكاتادروت رب حتى كريمانى جاتى رى اور بوسف عليه اللام كى قيص والني برائميس روش بوئمي ارب فرمات كاذ تذ تعييرا بيت شعيب عليه السلام خوف الى بن روح روح نايما بو كل تنظير وروح عليه السلام كايد كريد و زارى بطا بربوسف عليه السلام كے فراق بين عنى اور در پرده عشق الله عن مقال بي حب الله عليه السلام كم بر طال سے خروار تھے۔ خود فرما بيك تے كد اللہ جھے ان سے عشق الى بن حب روئے تے كد اللہ جھے ان سے ملائے كا بچ تے يد جس روئے بين نوحد ند ہوا وہ منع نيس ان كريم صلى الله عليه وسلم حضرت ابراہيم كى دفات پر آنسوؤل سے روئے تے ٨٠ يد عرض و معروض آپ كا وياد كرنامبر آپ كا مارد اور ويكر الل قرابت نے كى يہ طامت ند تھى بلك آپ كے طال پر ترس كھاكر مبرد بين كى تھى ١١٠ اللہ تعالى سے فراد كرنامبر

Download link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقید صغید ۳۹۰) کے خلاف نمیں ' بال بے مبری کے کلمات مند سے نکالنا' یا لوگوں سے شکوے کرنا' بے مبریے۔ بیغوب علیہ السلام ای برس نیک روئے ' محرا کیٹ باز ہمی کوئی ہے مبری کی بات منہ شریف سے نہ نگلی

و مجمع خرب كر يوسف عليد السلام زندوي الخريت بي اور جمع سه ملي على اكي بار آب في ملك الموت سه محمى يوجها تعاكد كياتم في ميرت يوسف كى روح قبض کرلی ہے' انہوں نے کما تھا نہیں' نیز جریل اھن ہے بھی دریافت فرمایا تھا۔ انہوں نے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بخیریت ہیں (روح و فزائن العرفان) نیز ہوسف علیہ

يوسفء

السلام كى خواب كى تجير بمى خود آب بى دے يك تھ۔ ٢- يعنى بنيامن جمال بين وبال يوسف عليه السلام بين معلوم ہواکہ آپ اصل حال سے خروار بیں سی معلوم ہوا کہ تلاش محبوب کے لئے سفر کرنا سنت انبیاء ہے یعقوب علیہ انسلام نے بچوں کو الماش ہوسف کے لیے سوکا تحم فرمایا النوا بزرمان دین سے ما قات کے لئے سر خواد ان کی زندگ می ہو یا بعد وفات عرس وفیرہ پر جائز ہے ا یمال کافرے مراد ناشرے اور بے مبر لوگ میں رب فرما آے وَالْمُكُرُدُ فِي وَلاَ نَكُورُونِ اس سے معلوم موا ك أكر تجمي قبول وعايا حصول معاجل وريك تو آوي ملکل نه جو ۲۰ یه تیری دار بعائیون کی مامری ہے جس كامتعد غله عاصل كرناجي تحااور تلاش يوسف عليه السلام مجى كو تك يعقوب عليه السلام في اس كا عم ويا تحاد، مجھ اون اور مجھ ردی کھوٹے درم جے آج قبل نہ كري ابعض روايات مي بك يغوب عليه السلام في ایک عد بھی تحریر فرماکر فرزندوں کے حوالد کیا۔ جس میں باد شأه مصر بعن بوسف عليه السلام كي طرف بمت درد ناك مضمون تحرير فرمايا بيه مضمون ردح البيان وفيره مي درج ب ' ٢- يمال مدقد س مراد كونى يو في ل كر فله وعا ے میں کہ مدیث شریف میں سلمان سے خدہ پیثانی ے کنے کو صدقہ فرمایا کیا۔ شرقی صدقہ زکوہ وغیرہ مراو نیں کو کد انبیاء کرام شرق مدد نسی کھاتے اور اگریہ مراد ہوتی تو این کموٹی یو فی کا ذکرنہ فراتے۔ مطوم ہواک صدقت محى مرانى يربولاجا بائب يكسيروه كام جسير تواب کے مدق ہے می مسلمان بعائی سے خدہ میثانی سے لطنے کو صدقہ کمائیا ہے ، بمائیوں کا یہ مال س کر یوسف علیه السلام پر مرب طاری مو میا اور آمکموں مبادک سے آنسو جاری ہو محے (فرائن العرفان) پر آپ في حسب ويل سوال فرمايا ٨- يوسف عليه السلام كو كوكم من والنااور بنيامن كو بعائى سے اكيلا كروينا ورند ان بزر كون نے بنيامن كو براه راست كوكى تكليف نه دى تم الله لین این اور میرے انجام سے بے خبرتے ایہ

وماابري. - M91 وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا الا تَعْلَمُونَ البَّنِيّ اذْهَبُوْا فَتَعْتَسُوا ا در بھے اللہ كي ده شائيل معلوم بيل جو تم بنيس جائے له اسے بيثو ماؤ يوسف ادراك ك ہمانی کا مراغ لگاؤ تہ اور اللہ کی رحمت سے نا آبید نہ ہو اِنَّهُ لِا يَا يُعِسُ مِنْ تَدْرِج اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكِفِرُونَ <sup>©</sup> بے ٹنک انٹرک دمت سے نا اید نہیں ہوتے مٹوکا لر اوگ تہ مچعرجب وہ اوسف کے پاس بہنے ہوئے اے ان بیں اور جائے گھروالوں کوعیت المنين كا اور بم ب تدريويل كرافيي قرآب اليس باورا ناب و يحف اور نَصَّدَّ قُعَلِّبُنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَلِّمِ بم بر فیرات رمیمهٔ مه به ننگ الله فیرایت والون سمو مد دیا شب می می بولے بکھ فرسے تم نے روست اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا ، جب ٱنْتُمُرِجِهِلُوۡنَ۞قَالُوۡاءَ إِنَّكَ لَاَّنْتُ يُوۡسُفُّ ۚ قَالَ ادان تھے کہ اور اس کی تح کی آب ہی دوست بی ال کما اَنَا يُوسُفُ وَهُنَّا اَخِي فَنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُمَنَ یں پوسٹ ہوں اور یہ میرا بھائی لا ہے شک اللہ نے ہم پراحسان کھاڑا جیک تَيْقِ وَيَصُدِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِينُهُ أَجْرَالُمُ خُسِنِيْنَ جو بربیر کاری ادر مبر کرے و اخریکوں ایک مائع ہیں کرتا ت قَالُواتَا للهِ لَقَدُ اثْرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنِّ كُنَّا لَخْطِينَ ٥ بوے مداک تم بینک اللہ نے آپ کو ہم پر نغیات دی اور بینک ہم خطا وار تھے تال

فرمان مرمانی کے طور پر ہے' نہ کہ حماب کے طور پرا یہ فرماکر آپ مسکرائ آپ کے وانوں کا نور دیکھ کر بھائیوں نے آپ کو پہانا اور بر لے ۱۰۰ یہ حضرات پہلے روبار میں دربار بوسنی میں پہنچ کر بھی بوسف علیہ السلام کے پاس نہ بنچ ' انسیں نہ پاسکے آج اپنی بے کسی دکھائی ، ججزد اکھسار اختیار کیا تو بوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ یا وہ بھائی جس پر اللہ نے احسان فرمایا ورنہ بھائی تو یہ بھی ستے ۱۲ ہم سے مراد خود اپنی ذات مبارک اور بنیامین ہیں۔ احسان سے مراد مجھزوں کا بخیریت مل جانا اور زماند معیبت میں مبرو شکر کرتا ہے اورند تمام بھائیوں کو اللہ نے امیان و تقویٰ طمارت بخشی فرضیکہ احسان خصوصی مراد ہے ۱۳- اس کا جوت ہمارا یہ واقعہ ہے کہ رہ نے

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sulta https://www.rehmani.neg (بقیہ منی ۱۳۹۱) مزت کے ساتھ مجزوں کو ملا دیا ۱۳۱۳ یہ الفاظ ان ہزرگوں کی قوبہ کے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ ان معزات نے ہو بچو کیا تھا ہو سف علیہ السلام کی و عمن میں نہ کیا تھا۔ بلک ان کی خالفت میں کیا۔ کیونکہ نبی کی دعمنی کفرو ارتداد ہے اور مرتد سے تجدید ایمان کرائی جاتی ہے صرف معمولی توب نمیں کرائی جاتی اس سے معلوم ہواکہ امیرمعادیہ معترت علی کے وعمن نہ تھے۔ خون مثانی کی وجہ سے مخالف تھے۔ وشمنی اور مخالفت میں زمین و آسان کا فرق ہے 'اختلاف رائے نبی کی بمی تفرنسی اگر ہی کرم ملی اللہ علیہ وسلم کسی کو بچھ رائے دیں تو اس پر عمل ضروری نہیں ان کا تھم مانا فرض ہے کونیل رہے کہ یمال خطاسے مراد عمر کا

> مقابل نمیں بلک خطا رائے مراد ہے۔ یعنی جو ہم نے 494 وبالبرئ رائے قائم کی تھی وہ ظلا تھی۔ قَالَ لَا تَنْزُرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ لِيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو ا بروران بوسف عليه السلام كے ذم حق العبد اور حق كما آق فرير بك المستنبيل التربيس معاف كرے له اور وہ سب

بر ڈالو ال کی آبھیں کمل مائیں گی تا اور اپنے سب کھرتھر کو میرے ہاس سے آؤ

جب قا فلرمس مدا ہوا بدال ان سے باپ نے کہا بیشک می پوسٹ کی توطبو پا کا ہول

اگر جھے پر نہوک مٹھ گیا ہے تا جیٹے بوے فداک تم آپ این اس برانی فود راننگے۔

یں بین کے مجروب نوش سنانے والا آیا گئ اس نے وہرا ا بعوب

ے منہ بر ڈالا اس دقت اس کی بھی بھر آئیں شہ کہا میں نیمینا تھا کہ مجھے انٹر کی دہ شائیں

معلوم بیں جو تم نیس جانتے تھ او ہے اے باسے اب ہما سے عنا ہوں کی معافی

ما تنگے ہے شک ہم خطا دار ہی کہ حمی جلد میں تباری بخشش لینے رب سے

چا ہوں گا بیشک وہی بختے والامبران ہے ناہ بھرجب وہ سب پوسٹ کے

يُؤسُفُ الْآمِي إِلَيْهِ أَبُونِيهِ وَقَالِ ادْخُلُوا مِصَى إِنْ

ہاں بہنے لا اس نے اپنے ال با ب کواکھتے ہاس مجھوی ٹا اور ممامعریں وافل ہو

سلمان عليه السلام نے کی ميل سے چونی کی آواز سن لی تيرے يہ كه انبياء كرام كى مفات كا اظمار بروقت نبيں ہو آ۔ يہ تو كيل كى چك كى طرح ب مجى فابر مجى ہوشدہ ۵۔ یعنی چو کل آپ کو ہروقت ہوسف علیہ السلام کا خیال رہتا ہے اس لئے یہ خیال بندھ کمیا ورنہ انتیں وقات یائے عرصہ کزر چکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ ضال کے معنی صرف مرابی نمیں اور بت ے معنی بھی ہیں ٦ ۔ یعنی بیودا ہوسف علیہ السلام کے بزے بھائی اید بی بوسف علیہ السلام کی خون آلود قیص لائے تھے ا اور انہوں نے بی کما تھا کہ انہیں بھیزیا کھا کیا ان کی مرضی تھی کہ آج ہوسف علیہ السلام کی زندگی کی خربھی میں پنچاؤں آ کہ بیہ اس مناد کا کفارو بن جائے "بیووا کی خوشی کا یہ حال تھا کہ سراور پاؤں سے نگے ای ۵۰وس تک بھامتے مید آئ مصرے جو کھانا راست کے لئے لائے تھے۔ وہ بھی راو میں بورانہ کھایا (نزائن العرقان)

الله دونون تنف يوسف عليه السلام في حن العيد كونو خود معاف فرماديا لَا مَّنُّورُيبَ عَدِيكُمُ الْبَوْمَ فرماك اور حق الله ك معانی کے لئے وعا فرماوی کہ اللہ حمیس معاف کرے و وغیر ک دعا آبول ہو آل ہے ' رب تعالی نے ان کی دعا کا بغیر تروید ذكر فرمايا- جس سے معلوم ہوا كه ان سب بعائيوں كى ع مغفرت ہو من الم فاہر ہے کہ اس قیص سے مراد ویل كرته ب جو آب اس وقت ين بوع ته اور اس امافت ے معلوم ہو آ ہے کہ کرتے میں اس کے شفا امراض کی تافیریدا ہوئی اک اے میرے جم سے می ہو ميا۔ مغربن فراتے بي كه به قيم ابراہم عليه السلام كى تمنی جو خطل ہوتی ہوئی آپ تک کپنی تھی ۳۔ اس سے دومسلے معلوم ہوئے ایک یہ ک یعقوب علیہ السلام دوتے 🚘 روتے نامینا ہو کیکے تھے ورنہ اب تشمیس کمل جانے اور کھ ان کے اکھیارا ہو جانے کی کیا وجہ دومرے سے کہ بزر کوں کے تمرکات ان کے جسم سے جمولی مولی چزیں ياربول كي شفا واضح بلا مشكل كشا بهوتي جيرا تو خود وه حعرات يقينا" وافع بلا و مشكل كشاجي وب تعالى في ايوب عليه السلام عن فرايا تما اركض برنبيك هذا مُعْتَسَكُ الدُدُونَةُ إِنَّ إِلَا يَاوَل زَعِن ير وكرو الله على كالمعشد پونے گا اے ہو اور حسل کرو، شفا ہوگی مید پاک ک مئی فاک شفا ہے کہ اے حضور کے قدم سے مس نعیب ہوا ہے۔ یہ کام آپ نے اپنے ہوتوں اور دیکر اہل قرابت ے فرمایا' ورنہ تمام فرزند تو اس وقت معرض تھے' اس ے چند مسلے معلوم ہوئ ایک یدک بوسف علیہ السلام کے جم شریف میں کوئی خاص سک اور خوشبو تھی وو مرے یہ کہ پنیبر فداکی طاقت سے ویکھتے استنے اور س مجمتے ہیں استکانوں میل دور سے آپ یہ خوشبو سو تھ رے تے جو آپ کی قیص میں بس کی تھی میے عارے حضور کے بیت شریف عل محاب کی خوشبو تھی معرت

Down Bond Jing > https://archive.org/details/@awais\_sultan
(بقیہ ۱۳۹۳) عدال ہے معلوم ہوا کہ بجادوں پر بزر کوں کے توکات ڈالٹا پھڑ کناست بیٹیر ہے مردے کے نفن میں کلہ شریف لکھ کر رکھنا یا بیری قیمی مبند رکھنا
اس آیت سے مسنسط ہو سکتا ہے کی تکہ یہ تیرکات بڑی مشکل عل کر دیتے ہیں ۸۔ یعنی می جانا تھا کہ وہ زندہ اور بخیرے ہیں بلکہ ان کی برحالت سے خروار تھا
اس آیت سے مسنسط ہو سکتا ہے کہ کہ اس موقد پر معرصون میودا نہ آئے تھے 'بلکہ دسوں بھائی آئے تھے کر پہلے خوشخری میودا نے سائی تھی 'چو تکہ تھلم کی
معانی کے نئے شرط یہ ہے کہ مظلوم معاف کرے 'اس لئے ان صاحبوں نے بیٹوب علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست بیش کی بیٹی ہم کو آپ می معاف فرماویں '

اور الله تعالى كى بارگاه من معانى كى درخواست فرما دي ا- اس وقت وعانه فرمانا اس لئے تھا کہ ابھی ول میں جوش نہ تعاجد تعولت کے لئے اسمير ب يا وقت محركا انتظار تھا۔ یا الماقات بوسف علیہ السلام کا اس سے معلوم ہواکہ منع کے وقت کی وعا زیارہ تول ہوتی ہے اا۔ بوسف علیہ السلام فے اپنے والد ماجد اور تمام اہل و اولاد کے لانے کے لے دو سو سواریاں اور بہت سامان بھیجا تھا۔ چنانچہ کل تمتر افراد کتان سے معر روانہ ہوئے بب معرے قریب بنے ویوسف علیہ السلام نے جار بزار فوج لے كر آب كا شائدار استقبال كيار معرك قام باشدك اس شاندار جشن کے نظارہ کے لئے نکل بڑے اس وقت یعقوب علیہ السلام يوداك باتد ير نيك لكائ تشريف لا رب تي الماحظ فرملیا که تمام جنگ زرق برق سوارون رمیشی پرووا سے بحرارا ہے او چھاکہ سے کون لوگ بیں میدوا نے عرض کیا کہ آپ کے ور نظروسف علیہ السلام اور ان كالكرب و آب ك اعتبل كے لئے مامرين جرل عليه السلام نے ماضر ہو کر عرض کيا کہ اوپر ديکھتے" تام وہ فرشتے اس تظارہ کے لئے ماضر ہیں جو آپ کے ساتھ غم میں رویا کرتے تھے۔ یہ وسویں محرم جعد کاون تما الله علي بين قريب موئ و يعقوب عليه السلام في فرمایا۔ تھے یر سلام ہو اے رنج و فم منانے والے عجر دونون ليث كر خوب روئ (خزائن العرفان) ١١٠ يمان مال سے مراد یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ ہیں جو اس وقت يعقوب عليه السلام كے نكاح ميں تحيس أبيد ملاقات شر ے باہر خیمہ میں ہوئی ،جو ہوسف علیہ السلام نے استقبال كے لئے تيار كرايا تما

ا پہلے کتعان والوں کو شابان معر سے خوف رہتا تھا اس لئے وہ معرف آتے تھے ای لئے آپ نے یہ فرمایا اور معر کا یہ وہ معرف آتے تھے ای لئے آپ نے یہ فرمایا اور معر کا یہ واخلہ پہلی طاقات کے چند روز بعد ہوا۔ اس یعنی الدین اور کیارہ بھائی ایماں مجدہ سے مراد وی عمل جدہ ہے کینی چیشائی زعمن پر رکھنا۔ بلا ولیل قرآن کی آیات کی آبات کے آبات کی آبات

"HAP" شَاء الله امِنِين ﴿ وَرَفَعَ أَبُونِيهِ عَلَى الْعَرْضِ وَخَرُّوا الله بلب تو اما ن كے ساتد ك اور اپنے ال باب كو مخت بر بھايا اورسب ن اس كے لے مہدہ پی گرے تہ اور یومعن نے کہا ہے میرے باپ پرمیرے بہلے فواب کی قبیرہے ته بیشک اسیمیرے دہنے مہاکی اور بدئنک اس نے مدیراتسان کا کہ بھے قید ے نکالا کے اورآ ب سب کوگا وُں سے سے آیا بعد اسکے کہ شیطان نے مجد میں ادر میرے ممانوں میں ناماتی کرادی متی نہ سے شک میرانب جس بات کو ما ہے آسان کرفے باے شک دی ملم ومکت والاب کی اے میر علا الب اللہ تھنے بھے ایک سلطنت دی اللہ اور جھے بکھ باتول کا ابخام کا نا سکھایا کھ فَاطِوالسَّمُوٰتِ وَالْارْضِ الْنَتُونِ الْأَنْتُ وَلِي فِي الْدُنْبِيَا وَالْاَخِرَةُ اے آسانوں اور زین کے بنانے والے تومیرا کا کبنائے والا ہے دنیا اور آخرت ہی مجھے مسلمان اٹھا اوران سے طاجو تیرے قرب خاص کے لائق بیں 'ف یہ کچہ مینب سی أَنْبَاء الْغَبْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدُيْهِمُ إِذَا جُمَعُوا خبرال ایر دح م تساری طرف وی کرتے بی اورتم ان کے پاس نے تھے جب انہوں نے اپنا ٱمْرَهُمْ وَهُمْ يَهْكُرُونَ فَقَ الْكَثُّرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ كاكا يكاكيا عَمَا اوروه وأوَّل جِل رب عن قع الله اور أكثر آدمي تم كنَّنا بي جابو إيان نه

منزلء

نہ کہ رب تعالی کو جیسا کہ لہ سے معلوم ہو آ ہے ' جو مشائخ زمانہ اس آبت سے بورہ خطبہ کا جواز ثابت کرتے ہیں ' انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مردول کو بجدہ کیا کریں ' مردول سے اپنے کو بجدہ نہ کرایا کریں ' کر کہ یہ اسلام نے بوسف علیہ السلام کو بجدہ کیا ہے ' یعنی باپ نے فرزند کو ' یا چیر نے مرد کو ہر حال یہ بجدہ تھے ہو ہوت نہ بجدہ مباوت نہ نمط ہیں ' ویکو معرت ابراہم علیہ السلام نے اپنے فرزند اور باجرہ کو بے آب و وانہ جنگل میں چھوڑا بھی افی ' ویہ تھی خصوصی تھا۔ ان کے دین کا شرقی سئلہ نہ تھا۔ بجدہ نمط ہیں ہے اس سے یہ تعلی طور پر جابت ان کے دین کا شرقی سئلہ نہ تھا۔ بجدہ نمط ہی کہ بحث ہم پہلے پارہ میں معرت آدم علیہ السلام کو بجدہ کی آبت میں کر بچے ہیں ہے۔ اس سے یہ تعلی طور پر جابت نمیں ہو آکہ بجدہ نمط ہی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم نمیں ہو آکہ بجدہ نمط ہی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بجدہ نمط ہی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بجدہ نما ہو تھی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بجدہ نمط ہی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بحدہ نمط ہی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بحدہ نمط ہی خواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بعدہ نمی نمواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بعدہ نمواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بعدہ نمواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بعدہ نمواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بعدہ نمواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرت ابراہیم ایک بعدہ نمواب پورا کرنے کو ' جسے کہ معرف ابراہ کی کھی بھورا کی کھی بھورا کی کھی بھورا کی کھی بھورا کو نمواب کی کھی بھورا کی کھی بھورا کی کھی بھورا کھی بھورا کی بھی بھورا کی بھورا کی کھی بھورا کی کھی بھورا کی بھورا کی کھی بھورا کی بھورا کی بھورا کی کھی بھورا کھی بھورا کی بھور کی بھورا کی بھورا کی بھورا کی بھورا کی بھورا کی بھور کی بھورا کی بھورا کی بھورا ک

http://www.rehmani.net اس کیونکہ انبیاء کرام نبوت اور تبلیغ پر کس سے پہر اجرت لینے ہے معصوم و محفوظ ہیں ۲۔ شان نزول " یہ آیت کفار مکہ کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ تعالی کو خالق رزاق مان کر بتوں کو پیمنے تنے اور اپنے تبلید ہیں کتے تنے "تیرا کوئی شریک نمیس "سوائے ایک شریک کے " یعنی لالہ بھی کتے تنے اور شرک بھی کرنے تنے "اور اللہ کو ایک مان کر اس کے بیٹے بیٹیاں مانے تنے " ۳۔ معلوم ہوا کہ امید اور امن ہیں بڑا فرق ہے " امید ہیں خوف رہتا ہے اور امن ہیں ہے خوفی ہوتی ہے " اللہ تعالی پر اس کفر ہے اور امید ایمان ہے " میں مذاب سے مراد وہ عذاب ہے جو اسباب کے ماتحت آوے " جیے جنگوں میں قتل وقیدیا جیے تحل و فیرو کیونکہ مافوق الاسباب کے متعلق

446 ومأأبر في-، بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَمَا تَسْئِلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُنَ لای عمر اورتم اس بران سے کہ اجرت بیس مانجے کہ یہ تو نہیں عمر لِآذِكُرُ الْعُلَمِيْنَ فَوَكَا لِينَ مِن أَيَةٍ فِي السَّمُوتِ سارے جان کو نعیت اور کتنی نشانیاں بیں آسانوں ای و سروج و سرسموسی سرو سروسی و و و و ر اور زین یک کر اکروگ ان پرگزرتے بی اور ال سےدخردہتے بی اور ان می ا کفروہ بی کم اللہ بریقین بنیں لا تے مگر شرک کرتے ہونے ٹ کیااس سے ندر ہو چھے کہ انتدکا مذاب انہیں اگر تھے ہے تہ یا تیامت آن ہر آجا ہم الْسَلْعَةُ بَعْنَاتُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هُنِهِ سِبِيْلِنَ ا مسات اور انبی فر نه ای تم فراؤ یه میری راه ب یں اللہ کی طرف بلاتا ہوں یں اور جومیرے فدموں پر جائیں ول کی بھیں رکھتے بیں ہے اور التذکو بکی ہے اور میں شرکی کرنے والا نہیں ت اور ہم نے تم سے ۔ بسے متے رسول ہیجے سب مرو بی تھے ن جنیں ہم وی کرتے اورسبٹہر کے ساکن تھے قريما يہ وگ ذين يم پطے بنيں تو ديجھة ان سے پبلوں كا كيا انجام لَّذِينِنَ مِنْ قَبْلِمِمْ وَلَكَ الْوَالْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ الْقُوْأُ ہوا ت اور ہے شک آخرت کا تھر ہر بیز کا روں سے سنے بہتر

رب سے وعدہ فرا ویا تھا کہ مّا کای اللّٰہ بُنِعَدِّ بَعُمُ وَأَنْتَ بِنَّامُ اور قیامت سے مراد موت بے موت بر مخص کی چمونی قیاست ب خیال رہے کہ اواعک موت فاقل کے لئے عذاب اور مومن عاقل کے لئے رب کی رحمت ہے کیو تکہ کافر عافل موت کی تاری پلے سے سی کر آ اور مومن بیشه تیار رہتا ہے۔ معرت ابراہیم' داؤد و سلیمان ملیم السلام كي وفات الهاكك مولى الهاكك موت وو شيس جس ے پہلے ناری نہ ہو بلک وہ ہے کہ اس سے پہلے تاری نہ ہوا سمد یعنی اسلام اس سے معلوم ہوا کہ دین حق ک پچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نی اور اولیاء اللہ کاوین ہو جو ان کے خلاف ہو وہ وین حق نمیں آج المنت کے سوا تمام دين اولياء الله كادين نيس منذا وه باطل اديان بين ۵۔ ان سے مراد محاب کرام اور اولیاء عظام بیں ، ہر فض کو لازم ہے کہ ان کی اتباع کرے رب فرما آ ہے و البیاہ عِينالَ مَنْ أَفَابَ إِنَّى ١٦ اس سے دو مستلے معلوم ہوسے ایک ید که نی کی دفت بعی مشرک نمین موتع اند ظهور نبوت ے پہلے نہ بعد على رب فرا آے مَامَلُ مَا عِبْمُ وَمَا غَوْى دو مرے يدك اينا ايان جميانا ورست شين ایان کو اس طرح ظاہر کرہ کہ تسارے قول و هل ا صورت سرت سے تمارا مومن ہونا ظاہر ہو کفار ک عل بنانا بھی اپنا ایمان جمیانا ہے ، شان زول کفار مکہ كماكرتے تنے كه الله في انسان كوني كيوں بنايا وشيخ ني بناكر كون ند بيميع ان كے جواب من يه آيت آلى۔ جس می فرمایا گیا کہ اس بر کیا تجب کرتے ہو' پہلے ی ہے انسان نی ہوئے اس سے معلوم ہواکہ فرشتہ 'جن 'عورت تجمى ني نه وع البته بعض انبياء كو نبوت بحين م ع مطاموني رب فرمانا ب وَانْهَنَّهُ الْعُكُمُ مَينيًّا يه مجمى مطوم ہوا کہ عورت سے مروافعل ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت تضاء 'امت مردول کے لئے خاص فرائی س بی معلوم ہواکہ نی شرول میں ہوتے ہیں کیفنوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد گاؤں کے نہ تھے بلکہ اپنے مال مولٹی کی وجہ ے وہاں عارضی قیام پذیر تے ٨۔ اس من سوال الكارى

ہے کہ کمہ والے اپنے کاروبار تجارت کے سلسلہ میں قوم عادو ٹمود کے ابڑے ہوئے دیار پر گزرتے ہیں اور انسیں یہ بھی خبرہے کہ وہ سب اپنے نبی کی مخالفت سے بلاک ہوئے گھر بھی جبرت حاصل نمیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مومن دنیا میں خواہ کتابی عیش و آرام سے ہو گر آخرت کا بیش یہاں ہے کہیں زیادہ پائے گا اور کافراگرچہ کتابی مصیبت میں ہو گر آخرت کا مذاب سخت تر پائے گا۔ لنذا مومن میش میں بھی دنیا سے ہزار رہتا ہے کافر مصیبت میں بھی دنیا پر فریضتہ ہوتا ہے ' اس کے فرما چمیا ہے کہ دنیامومن کی جیل ہے کافر کی جنت اس حدیث کا یہ مطلب نمیں کہ مومن دنیا میں بھیٹا میں تھینا ا۔ معلوم ہواکہ اسباب سے نامیدی بری نیں ' بلکہ بعض وقت تواب ہے' اللہ تعالی سے نامیدی بری ہے' اسباب سے نامیدی اعلی درجہ کا تو کل ہے ہے۔ یہی ان انجیاء کی قوم کے کفار لے گمان کیاکہ نبوں کی ارشاد فرمائی ہوئی عذاب کی فبری نلط تھیں' یہ گمان نہ قو بجوں نے کیا اور نہ ان پر ایمان لانے والوں نے لہذا آست پر کوئی احتراض نبیں' اس معلوم ہواکہ رحمت الی کے آلے بی اگر دیر لگے تو تھرانانہ جاہیے ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بردگان دین کے قصے ایمان و تقویل سکون قلب حاصل ہونے کا ذریعہ بیں' دومرے یہ کہ عقلنہ وہ ہی ہے جو ان قصوں سے عبرت حاصل کر کے مومن ہو جادے کافر خواہ کتا ہی چالک ہو' بے

و توف ہے اجو کائے بمیش مرف مور چیاب کے دودھ نہ دے وہ ذرع کے قابل ہے جو عمل مرف ونا منائے وین حاصل نہ کرے وہ بلاکت کے لائق ہے س معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے بعد کوئی اور نی و کاب نيس آنے وال كوكك قرآن من كى كى بثارت نيس تعديق إ "بثارت أكده كي موتى إلى ترآن كاليك نفع و مرشته میول کو موال که اس کی برکت سے تمام دنیا م ان کی تعدیق ہو گئی ایک نفع اے محوب آپ کو ہوا كريد آپ كے لئے آمام علوم عبيب كى تفعيل ب جو اوح محفوظ على ب اور أيك نفع سارے مومنوں كو بواك اسم قرآن کے ذریعہ سے بدایت اور رحمت مل منال رے کہ قرآن کی ایک ہدایت و رصت قرعام نوگوں کو لمی مین را بنمائی اور فیل عذابول سے نجات اور ایک برایت و م رحمت مرف مسلمانوں کو کی بینی مقمود تک پنجنا اور ال جنت كا انتحقال النوا آيت صاف هي هد مورو رودكي ﴾ ب يعني جرت سے پيلے نازل موكى موائے رو أيول ك ك وه من ين الك قو لايزال الدين كفيمنا الح وومر يَقُولَ الَّذِينَ كَفَوُدُ السَّتَ مُرْسَلًا اس مِن جِد ركوم اور ٢٥٠ آیات آثیر سو چکیس کلے تین ہزار پانچ سوچھ حراف ہیں بعض علاء ن اس مورت کو مدنی فرایا ' ۲- نلک میں مخرشتہ اور آئدہ ساری آیات کی طرف اشارہ ہے یا سورہ رعد کی آیات کی طرف مکاب سے مراد قرآن ہے ے۔ معلوم ہوا کہ قرآن و مدیث دولوں بی حق ہیں کو تک يمال وَالَّذِي أُنَّةِ لَ فرالي كيا مديث بحل رب كي طرف س اترى اولى ب ورق مرف يه ب كه قران من لقط بمي رب کے ہیں مدیث میں لفظ تو حضور کے ہیں اور معمون رب کا اس لئے مدیث شریف کی حددت نماز می نمیں ہوتی محراحکام شرعیہ کے لئے قرآن و مدیث یکساں رکھتے ال الله وَالَّذِي من مديث شريف مراد بو تو بمترب كو مكر كتاب كا ذكر تو يسلم مو چكا" اب دَالَّذِي مِن كولَي اور جن جاہے معطوف بیشہ معطوف علیہ سے فیرہو آے ۸۔ اس طرق کے کفار می سے کوئی اسے شعر کتا ہے کوئی جارو

490 اَفَلَا تَعْقِلُونَ<sup>©</sup>حَتَّى إِذَا اسْتَبْعُسَ الرُّسُلُ وَطَنَّوُا تو کیا جیس عثل بنیں یبال مک جب مولول کوفا بری اب اب کی بید زر ہی کے اور انگریم مُ فَنَاكُنِ بُواجَاءَهُمُ نَصُرُنَا فَنُوجِي مَنْ لَنَّا كررولول في ان سي علوكها تعالمه الوقت بارى مدداً في ترجي بم في ما إبرا إما اور ہارا مذاب فجرا کو گوں سے بھیرا نہیں باتا کے شک ان کی وہ میں مدیدے کی فقال کا ایک آس میں کا کا کا اس کا کیا کہ سے ایک سے انگر جروں سے مقلمندوں کی آ بھیں کھلتی بی تاہ یا کوئی بناوٹ کی بات الشرك نام سے شروع ہو بنایت بربان رم والا یه کتاب کی آبیس وس نه اور ده جو بهاری طرف تبارسدرب سے ہاس سے اتراف فق ہے ما اکثر آدی اعال بنیں الے د الله الذي ي رفع السموتِ إ شرب بس فے اماؤں کو بندیا ہے ۔ سوؤں کے کرم دیجو ع

کوئی کمانت'اس سے معلوم ہواکہ مؤثر کی تاجیم متاثر کی قابلیت پر موقوف ہے' ہارش شور زین جی سزہ نہیں اگا سکی' سورج چگاوڑ کو روشنی نہیں پہنچا سکا ہے۔ لینی ایسے ستون نہیں جو حمیس نظر آئیں' ورند آسانوں کے ستون ہیں' انڈ کی قدرت عدل و انسانی' اولیاہ ابنڈ انبیاء کرام یہ اس کے ستون ہیں' یا تم و کچہ رہے ہوکہ آسان کے ستون نہیں' یا نمیرما کا مرجع آسان ہیں' یعنی تم آسانوں کو دکچہ رہے ہوکہ بغیرستون قائم ہیں' خیال رہے کہ آسان بذات خود نظر نہیں آ آ۔ شفاف ہے' ہاں اس کے جاند سورج' آرے نظر آ رہے ہیں' یہ ہانواسطہ آسان کا نظر آتا ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش تمان کے علاوہ کوئی اور محلوق ہے علم ایٹ والوں کا قول فلط ہے کہ نویں آسان کانام عرش اور آنمویں کانام کری ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش کی بیدائش آسانوں سے ہوئی کہ اللہ تعافی عرش کے بیدائش کی اللہ تعالی استوی عرض کے برابر ہوگیانہ سے کہ عرش پر جند کیا۔ بلکہ متعد سے کہ عرش پر جند فرمایا یا عرش کو اپنے ادکام کا منبع بنایا اسے انواد کا بھی کا قرار دیا جسے کما جاتا ہے انسوی اللہ تعدل سے معلوم ہوا کہ نہ زمین محومتی ہے نہ آسان ، بلکہ آسان میں آرے ایسے محوم رہے ہیں جسے دریا کے پانی میں تعرفے والا ارب فرما آ

وما ابريء، ثقراسننولى على العريش وسحترالشمس والفكر بصروش براستوی فرایا جیااس کی شان سے دائی ہے، اورس ما اور ما در کو مسخریا برایک ایک مغبرات بوت و مده یک جلتاب ته الندکام کی تدریرفراکا تا ادامل نشانیاں بتلا اسے کہیں فم آپنے رہ کو مکنا یقین سمرو اور وسی بسے جس نے زعن کو پھیلایا تکہ اور اس میں ننگر ہے اور شری بنائیں اور زین میں مراسم کے بھل دو دو طرح کے بنائے ت رات سے دن کو جھیا۔ این میشک اس می نشانهال بی دمیان کرنے دالول کوش اور زین فِطَعُ مُنَجُوِرِكَ وَجَنَّتُ مِنْ إَعْنَادٍ کے مختلف قطعے بی اور بیں ہاس ہاس شہ اور باغ بیں انگوروں سے اور تکمینی اور تھجور کے بیٹر ایک تھانے سے ایکے اور الگ الگ سب کو ایک ہی کا دیا <u>ۊۜٳڝؚؖڗۜۉؘٮؙڡؘٛۻۣٙڵؠۼۻؘۿٵؘۘۘۼۘڵۑۼۻؚۣڣۣٳڵٳڂ</u> جاتاہے کہ اور پھنوں میں ہم ایک کودوممے سے بہتر کرتے ہیں بیشکہ مِی نشانیاں دیں معتمندوں کے لئے اور اگر تم تھم فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَاكْنَاتُوا بَاءَانَا لَفَيْ خَلْقِ جَ تو ان سے اس مجمعة كا بسے له كركيا بم منى بوكر بھرنے بنيں عے له

م مُلِّي فَلَنِ يَسِمَعُونَ ال مُردش سے لوگوں کے فائدے میں سے مقبقتہ مربر عالم رب تعالی ہے اور عازا" اس کے بندے مربر ہیں ارب تعالی فرشتوں کے بارے میں فرما ما ہے وَالْمُكَةِرِاتِ آمُزابِعِسُ اولياء اللہ تدمير عالم كرتے ميں جنيس محوثي اولياء الله كما جاتا ہے ساباني يراس طرح كه بإنى بين مكل نسين جاتى ورنه منى بإنى بي کمل جاتی ہے نیز جنش نیس کرتی ورند پانی پر ہر چیز تیرا كرتى ہے اور تيرنے كو جنبش مروري ہے ٥٠ اس سے مطوم ہوا کہ زمین حرکت نمیں کرتی کو نکد لظر ڈالنے ہے زمن کاروکنا اور جنبش سے محفوظ رکھنا مقصود ب سے بھی معلوم ہوا کہ سائنس سیکھٹا رب کی قدر تی معلوم کرنے کے لئے جائز ہے لیکن غلا مسائل مائنس جو کتاب و سنت کے خلاف مول ان پر احتاد کر لینا خرانی ایان کا باعث ب فرنسیکه سائنس کو قرآن و مدیث کاخلام بناؤ- مقابل نہ بناؤ ۲۔ کھٹے ہیٹھے 'کالے سفید' جھوٹے بڑے 'حمرم مرد' خل رواس ے معلوم ہوا کہ ان چروں عمل مجی رب نے جوڑے رکھے ہیں' علم جمل' بدایت کمرای 'ایمان کفر وفیرہ یہ سب جوڑے بی میں پھل کے درختوں کا زمین چیر كر اور لكنا اور درميان عن چركر بركى ركون كا چيلانا تدرتی بات ہے عداس سے دوسطے معلوم ہوئے ایک ید کد سارا عالم معرفت الی کا وفتر ب محر سجد وار کے لے و مرے یہ کہ کر اور فور و خض اعلیٰ ورج ک عبارت ہے ایک ماعت کی فکر بزار برس کے ذکر ہے افضل ہے ٨- اس طرح كد كوئى حصد شور ہے كوئى قابل زرامت کوئی پھریلا ہے کوئی ریٹلا موئی سفید ہے کوئی سیاہ پرایک دوسرے سے متازرجے ہیں محلوط نمیں ہوتے ۹۔ ایسے بی انسانوں کا طال ہے کہ سب شکل و صورت عل آدي ين ايك عل قرآن سب كى بدايت كے لئے آيا ب\_ محر پر کوئی مومن ہے کوئی کافر کوئی عافل ہے کوئی عاقل كونى في مي كول ملد غيره وغيره ١٠ يعني ات محبوب أكر آپ کو اس پر تعب ب کدید کفار است معجزات ریکھنے کے باوجود آپ کو جاود کر کتے ہیں نبی نسی مائے تو اس سے

بڑھ کر قابل تعب یہ کہ یہ لوگ میری قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود مجھے دوبارہ عالم بنانے پر قادر بنیں مانے 'فرض یہ ہے کہ آپ ان کے انکار پر تعب نہ کریں نہ افسوس 'ان کی تو عادت می یہ ہے 'اا۔ انبوں نے یہ نہ سوچاکہ ہر چیز کی ایجاد مشکل ہوتی ہے اور ایجاد کے بعد بنانا آسان ہے 'جب دب نے ہر چیز کی ایجاد فرمائی ' تو موت کے بعد انحانا کیا مشکل ہے ' فدا جب دین لیتا ہے تو مقل ہمی چین لیتا ہے۔ ا۔ رب کے انکار کی چند صور تمی ہیں' اس کی زات کا انکار' جے دہرہوں کا عقیدہ' اس کی توجید کا انکار' جے مشرکین کا عقیدہ' اس کی صفات کا انکار' جیمیہ کا عقیدہ'
اس کے جمول کا انکار' جیمے عام کفار کا عقیدہ یا اس کے نبی کی مقلت کا انکار' جیمے نبی کی توجین کرنے والوں کا عقیدہ یہ رب بی کے انکار کی صور تمیں ہیں رب فراتا
ہے۔ مَمّا قَدَدُوالللهُ عَتَّى قَدْدِ ہِ إِذْ فَا لَوْ اَمَا اَلْأَلُ اللّٰهِ عَلَى جَنِي معلوم جواکہ کے عمل طوق وغیرہ کا ہونا کفار کے لئے ہوگا محتری اس زات و رسوالی سے محفوظ رہیں گے۔ مَمّا کارکار کا عذاب ہے کفر کا جدار' ایسے می بیشہ دوزخ عمل رہنا یا رسوائی ہونا' یہ سب کفار کے لئے ہے' مومن کا انجام نجات ہے ہو۔ یماں سے سے

مراد عذاب ب اور حسد ے مراد امن و عافیت استجال ے مراد وقت سے پہلے ما نگنا الینی کفار مکہ امن و عافیت کا وقت گزرنے سے بہلے ی عذاب مانکتے ہیں 'رب نے پو وقت ان کے امن کا رکھا ہے میر مذاب کا بب امن کا وقت گزر جادے گا تب مذاب آدے گا۔ تحریہ اس سے پہلے بن عذاب مانکتے میں عذاق اور ول مل کے طور برا الذا آیت و کوئی احراض نیس کو تک حندے مراد جن یا مغفرت نیں اند کفار اس کے مستق میں مار کد مرقوم کو اس کے دقت پر عذاب آیا اور یہ عذاب تیفبر کے انکار ک وج سے آیا ان چزوں سے اسی عبرت کرنی جاہیے ۵ یمال ظلمه سے مراد کفر ہے اور مغفرت سے مراد عارض معنن يعني عذاب جلد نه بهيجنا الندابيه آيت اس آعت كے خلاف شي- راق الله لايفيو ان يَفَودَ به ك ولا مغفرت سے مراد بخش بال لئے بمال اس آیت میں عذاب كا ذكر ہے الين بير وهيل بھي كفار كے لئے هذاب ب ٧- يعني وه معزات صور نے كوں نه وكمائے جو ہم ما يكت بي جي احد بها وكوسف كابنا دينا كم معظد من ل سرس نکال دینا مصاموسوی د کھانا و فیرو خاہر ہے کہ انبیاء ع کرام عام معجزات و کھاتے ہیں جن سے عام لوگ ان کی نوت معلوم كريل بر فنص كا مطلوب مجره وكمات ربنات ایک قتم کا کمیل ہے' اس لئے گزشتہ رسولوں نے عموی معجزات آیک وو وکھائے ' مارے حضور نے چھ بزار سے زیادہ معجزات و کھائے کے اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ایکے وغیر فاص قوم کے فاص مکد کے فاص وقت تک رسول ہوتے تھے ہارے حضور کی نیوت ان تمام خصوصیتوں سے پاک ہے جس کا اللہ تعالی رب ہے اس کے حضور نمی ہیں ووسرے یہ کہ آپ کے معجزات مجی عام قوموں کے لئے آئے اپنانچہ قرآن کی ہر آیت معجرہ اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے معجرہ ہے ، تمام بغیروں کے مغزول کے قصے رہ مے حضور کے مغزات موجود اس ٨ - يعني رب جانا ب كد كس ك پيت من نر ب كس مح محكم على ماده اوركون يدكم مدت على بيدا موكا

496 وبأابري اُولِيْكَ الَّذِيْنِ كَفُولُوا بِرَيِّهُمْ وَاُولِيْكَ الْأَعْلَىٰ فِيَّ ووين برو النفي رسيم يو بون لا إدر وين بن ي برون ين فوق ہوں گئے اور وہ دوزخ والے دیں انہیں اسی میں رہنا تھ وكستنع جلونك بالسبينة فبلل الحسنة وقل خلف ک سزایں ہو چیس کے اور بیٹک تہاراً رب کو وگوں کے ظلم ہر بھی انبیں ایک طرح کی ممانی دینا ہے اور پیٹک تماسے رہے عذاب مختہے وَيَقُونُ الَّذِينَ كُفَّرُ وَالْوَلَّآأُنُولَ عَلَيْهِ إِيهُ مِّمِّ اور کا فرکتے ای ال پر ان کے رب کی طرف سے کول فال کیوں ہیں اتری کہ نم تو ڈرسانے والے اور ہر توم کے بادی ک انتہ ماتا ہے جو الايراد المروية المراجي والمراد المراد المرا بكركمى ماده كے بيث يى ب اوربيث بو بكر كلف اور برص بن ن اور ہر بیز اس کے باس ایک ادانے سے ب ف بر بی اور کھیے کا جانے دالال سب سے بڑا بندی وال برا بریس جوتم پس باست آ بہتہ کیے اور جو جَهَرَبِهُ وَمَنْ هُومُسَ تَغُونِ إِلَيْلِ مَسَارِبٌ بِالنَّهُ إِلَيْلِ مَسَارِبٌ بِالنَّهُ إِلَّ آوازسے لله اور جولات س بھیا ہے اور جودن س وا معلت سین

کون زیادہ جم انسان کے حمل کی کم مدت چھ ماہ اور زیادہ مدت دو سال ہے جو پچہ چھ ماہ سے کم جم پردا ہو جائے وہ جیا نہیں 'وہ در حقیقت سقا یعنی حمل کر جانا ہے ہر جانوں کے حمل کی مدت علیمہ ہے۔ اور یہ اندازہ لوح محفوظ ہی لکھا جا چکا ہے تا کہ اس اندازہ کا علم ان بندوں کو بھی ہو جادے جن کی نظر لوح محفوظ ہر ہے 'اس تحریر کا علم ان بندوں کو بھی ہو جادے جن کی نظر لوح محفوظ ہر ہے 'اس تحریر کا میں منت ہے جو چنریں تمہارے لئے فیب ہیں یا حاضروہ سب کو جانا ہے 'ورند اللہ کے لئے کوئی چیز فیب نمیں خیال رہے کہ عائب وہ جو کسی حس سے چمپا ہو 'جسے ربھ ناک سے خائب کا مقامل حاضر اور فیب کا چھپا ہو 'جسے ربھ ناک سے خائب کا مقامل حاضر اور فیب کا مقامل حاضر اور خوات کو عطام نہ ہوئی 'بعض غیب و شمادت کا علم وہ ہے جو محلوں کو معلاء نہ ہوئی 'بعض غیب و شمادت کا علم وہ ہے جو محلوں کو

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sul (بقیہ ۳۹۷) بمی دیا گیا۔ الذہ ایمال دونوں الف لام استفراق ہیں اور آیت پر کوئی امتراض نہیں ۱۱۔ ذکر با بھر رب کو شائے سکے لئے نہیں المد آپنے عامل دل اور https://archive.org/details/@awais\_sultan

وو مرے فاظوں کو جگانے عالم کی چنروں کو گواہ بنانے کے گئے ہے۔

ا ۔ كد برانسان كے ماتھ ماتھ ياكم و بيش فرشت حفاظت كے لئے رجے بي اور بريائع عاقل كے ساتھ دو فرشتے وائيں باكيں باس اممال كلينے كے لئے رب فرما آ ہے۔ عَن انْبَدَيْن وَعَن النِّمَال قَعِيدٌ جُرى مَاز ك بعد رات ك فرشة على جات ين اور معرك بعد دن ك فرشة روانه مو جات ين ايز جرو معرش رات ودن ك

494 رماً ايرى ال ادی مے سے بدل والے فرسنے ای اس کے اعجے انتھال کر مجم ملا اس کی مِنَ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ لَا يُغَيِّرُمُ الْبَقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّ مفاظت کرتے ہیں تا بیٹک الشرکس قوم سے اپنی لکمت نہیں بدلتا جب یک وہ فود ابنی مالت نہدل دیں تا اورجب الشركس قوم سے برائی جاہے قروہ بعرضین كتى كل اور اس کے سوا ان کا کو لی حایتی نہیں کا دبی ہے تبیں بجلی دکھاتا ہے الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَهَعًا وَبُنْشِئُ السَّحَابُ الِثَقَالَ اللَّهُ السَّحَابُ الِثَقَالَ اللَّهُ ڈرکو اور ایدکو تہ اور بھاری پرسیاں اٹھاتا ہے ويُسِيِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِ وَالْمَلْإِكَةُ مِنْ خِيْفِ اور کرج اے مرائی ہول اس کی ہاگی ہوئی ہے تھ اور فرشتے اس سے درے ف ادرکزک بیجتاب تو اے ڈالتا ہے بس بر باہے اور وہ النديل جُكُرْت بوت بي اوراس كي بكوسفت ب اس ما بكارنا سما بها نه اوراس سے سواجن کو بکارتے بیں الله وه ان کی بکه بھی نہیں سنتے لَهُمْ بِشَى وِالْآكِبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمِكَاءِ لِيَبْلُغُ فَأَ مكرا كاطرة وبان كاست ابن بتيديان بيدلائ بيناب كراس كمدين بن بأريغيه ومادعاءاللفرين إلارق ض جائے ٹے اوروہ برحمز ندہینے کا اور کا فروں کی ہرو ما جنگتی جعر تی ہے تلک

فرقع جع موت بي رب فرامًا ع- إِنَّ مُزَّانِ الْفَعِيكَانَ مَشْبُودُام، معلوم بواك كافظ فرفية برانسان ك ماته مروقت رہے ہیں'ای لئے اگر ایک آدی کو بھی ملام کرنا ہوا تو اے اللام ملیم جمع کی ضمیرے بولتے ہیں ا ک فرشتوں کو بھی یہ سلام ہو جائے یہ فرشتے جنات و دیگر آفات سے انسان کو بھاتے ہیں سور اس سے معلوم ہوا کہ مناه کی شامت سے عذاب آیا ہے اشیطان کا مال تباہ موا نافرمان کی وجہ سے بلتم بامور نافرمانی سے بریاد ہوا۔ قوم واؤد عليد السلام كناه كي وجد سے بندر سور بن حمى سب يعنى كى كافر قوم كو بلاك كرنا جاب تو اسے كوئى طاقت نيس بها سكن عارى كاطاع كرنا يا معيبت من دعاكس كرنا اس ے خلاف نیں ۵۔ مطوم ہوا کہ کافروں کا مدکار کوئی نيس مومن كے لئے اللہ تعالى نے بت سے والى وارث مدد کار مقرر فرمائ میں۔ جماتی نہ ہونا کفار پر مغراب ہے جس سے مومن محفوظ ہے اے جیکنے والی بیل کو برق اور مرف والى كو صاحقه كيت ين اول كى كرج كو رعد كما جايا ب بن د كي كربارش كي اميد مولى بطورماعة كافوف ایے بی برق سے مسافروں کو خوف ہو گاہے اور محروالوں كوبارش كى اميد سے خوشى عدد اس طرح كد لاكموں من پانی اولا اور برف مواجل از ما محراب ۸ ما ایک فرشته كانام ب عورب كى تنبع كرناب الول كى كرج من كر لوگ تشج و تحمید کرتے ہیں۔ یا خود گرج رب کی سیوحیت ك وليل ب عجو الفس إول ك مرج ك وقت به وعارده لے تو وہ انشاء اللہ بھل سے محفوظ رہے گا۔ بمبتمان الَّذِي يُسَبِّحُ الزَّعُدُ مِحَمُدٍ ﴿ وَالْمَنْهِكَةُ مَنْ خِهَدِتُهِ وَهُوَ مَلَىٰ كُلَّ شَنْئُ لَدِيْنَ أَلَ مَعْلُوم بواك فرنشوں كو يكى فداكا فوف ب حر یہ خوف معمت بارگاہ اور بیبت کا ہے " کی خوف انبیاء كرام كو بوياب مم كنگارول كو اس كے عذاب كا ذر ب الله نعيب كرك شيطان كو خدا كاخوف ب مربد معاشي كا اس نے فود کما تھا۔ اِنْ اَغَاثُ اللّٰهُ وَبُّ ٱللّٰ لَمِينَ مُ مُعْيِكُ وْر مختف هم کے بیں اور برهم كا حكم عليده ١٠ يعني الله كى مبادت يرق ب ادريون كى يوجا باطل يا اداد كے لئے

الله كو بكارنا برحن ب- محلوق كو يكارنا باطل ب خيال رب كه معيبت من ماكم عكيم ولى كو يكارنا در حقيقت رب كو يكارنا ب- يعنى يوجاكرت بوك يا معبود سجه كرانسين. بكارتيان إس أيت بن اسواء الله كويكارنا مراد سي اس كاتورب في عم وياب قرما آب- أدعوهم لا جاكولاً اور فرما والواء الله كويكارنا مراد سي اس كاتورب في عمر وياب قرما آب المنظوم المنظوم المنظم المنظرة المن النبي الديني مي بانى ب شور ب نظ يكار في اورج و كركس كى باس نيس جماسكا- أي بي بت بشور من وكس كى فراد نبس من سكت بك كافرك تو رب بھی نمیں سنتا کہ وہ بغیروسیلہ رب کو بکار آ ہے اور اس کی سنتا ہے جو اولیاء کے وسیلہ سے اس تک کینچنے کی کوشش کرے ارب فرما آ ہے۔ جاڈال والمنافع الله اؤسیدہ اس یا تو اس کا مطلب بید ہے کہ ونیا میں کافروں کی وعائمی تول نمیں ہوتھی۔شیطان کی بوری وعارب نے تحول نہ کی بلک رو کروی کیو تک اس نے

(بقید منی ۳۸۹) دو سرے نفخه مک زندگی مالی تنی یا یہ ستی میں کہ دو زخ می بھی کران کی دما تیول نہ ہوگی یا یہ ستی میں کہ دہ جو بھوں سے دمائی مالتے ہیں سب بہر مل آیت پر کوئی اعتراض میں کنار کی بعض دماؤں کا تیول ہو جاتا اس کے مطاف دمیں۔
میاد میں ایا یہ شرکین جو بھوں کی پوجا کرتے ہیں کہ بریاد ہے اس کا بچھ نظم نہیں ، ہمر مال آیت پر کوئی اعتراض میں ، کنار کی بعض دماؤں کا تیول ہو جاتا اس کے خلاف دمیں۔

ا۔ مومن فوقی سے منافق مجور اس سے معلوم ہواکہ اماز ستی سے برحنا منافق کی طاحت ہے اس طرح کہ ہرایک کی پرچھائی مع کو مغرب کی طرف برحق

ے اور شام کو مشرق کی طرف- برجمائی کی یہ حرکتی رب تعالی کی اطاعت رہے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہر فض کی رمیمائمی حقیقته رب تعالی کی تنبیج و تحمید کرتی ب تو افسوس ب که بنده ند کے وہ اس برجمائی ہے انچ مجید تر ہواسے ولی اللہ لورولی من دون اللہ عن بیا فرق ہے۔ ایک اللہ کے دوست ولی اللہ میں النس مانا ایمان کی نظاف ہے لورولی الله كے دوست ولى اللہ جي السي التا ايمان كى نشانى ب اور ولى من دون الله الله ي دور عن إلى جنيس كفار ابتاء د كربات ع الله يت كل تغيره أعتب والدين كفروا وليهم الطَّاهُونَ النَّمِي النَّاكْرِيج قرآن مِن جمالُ ولَّي من وون ألله لي برائي ميان مولى وبال يك مرادع كالن جيس التول ش ال كار ے خطاب ہے جنوں نے اولیاء اللہ کو بجائے اولیاء اللہ مانے ك الله مان ليا ويعيد يمودو فعماري كد انسواب في مول كورب يا رب کا فرزند لمل الذا آیت ہے کوئی احرّاض ميں مد كريمت ين الكان مرف ايك لذا ظلت جع نور نور واحد ارشاد بوال اس سے معلوم ہوا کہ سارے جمان کے کنار ایک مومن کے برابر نس ہو سکتے ٥- يه آيت ال آيت كي تخيرے إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُولَ لَيْكُ تَدِيْدُ جس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی برج اے علق پر ادر ب ند که کس ب او مررائی سے پاک ب اس سے معلوم مواكد مادي اعل اور الحيل برى ييزكا خال رب ب مل في كايدا كايدا كايد اليل الدين آمان كى طرف ے ' إ أساني سبب ع كو كل سورج كى كرى وفيرو س سندر کا پانی مرم ہو کر اور اڑتا ہے پھر اور کی استذک ے بادل بن كريرستا ب ورند بادش فود أسان سے تيس آل-ياي مطلب ع كم بارش مندر سه بولى ب- كر سمندر میں پانی اسان سے آیا ہے ایل کا فزائد سمندر ب محر تعسل آسان رب فرما آب د في الشناة وزعاة ای نے دعاش آسان کی طرف باتھ افحاتے ہیں کے مک آمان مارے رزق کا اصل فزانہ ب نہ اس لئے کہ آسان عل رب رہتا ہے اور قر جگہ سے پاک ہے عداس ے اثارة مطوم ہواك ربكى دين بحت ب كراس كا لیا این برتن کے مطابق ہے و جمولی می میری علم ہے ترے پہل کی نیں ایک چمناعک کے قائل برتن میں

The man of the second of the s اور الله کا کویمده کرتے بی بقت آسانول اور زین یس بی توش سے اور وا میوری سے ا الد الله يم يمانيال مرمي وشاع له تم فراؤ كون رب ب أسانون اور زین کا تم فود ی فراو افتد م فرماؤ قولیا اس کے سواتم فروه حایق بنالنی ۲. جراینا چاہ بڑا جس کریکے تا ہے تم فراؤ کیا برابر ہے جائیں سکے المعا اور الجيلا بأكيا برابربو جائيس في الدميريان اور اجالا ك نے ایسے شرک فجرانے میں مبور نے اللہ کافری کے بنایا تو ایس انکا اور ŕ, ď ے بان آلوا ت تونا لے اپنے اپنے وقتی بد تھے ی تر بال كى دو ķ, ۲. اس پراہرے ہوئے جمال اٹھا لائی اور جس پر 1 یں مہندا اور اساب بنائے کو کی اس سے بھی ویے بی كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ مْفَامّنا الزَّيْهُ جماك افت ين والشربالا يكري اور ياطل كى بي سال ين ماك تويك 'n, النار بعلا أنها بعد بعد النها بالعراق بالع<mark>ما والما</mark>ري بالأشماريك المعالمية بعد المحاد بعد المحاد بعد المحاد

ایک من کیے ساے ۸۔ جے سونا چاندی و فیرو دھاتی جن کا زیور یوانے کے لئے انہیں ہاک جی تہا جا ہے ۹۔ متاح سے مراد زیور کے طاوہ دیگر استعمال کی جڑیں ایں۔ جیسے برتن و فیرہ ۱۰ خلاصہ مثال یہ ہے کہ باطل اس جماک کافرے برتاہے جو سالاب پڑسونا چاندی و فیرہ دھاتوں پر بکھلاتے وقت ہو آ ہے اور حق اصل متاح یا سونے چاندی کی طرح ہے کہ جماگ اور اور یہ چڑیں نیچ کر جماگ کے لئے بعا نہیں ان چڑوں کے لئے بھاہے 'ایسے ی بھی باطل حق پر جھاجا آ ہے ، محرا تر کا باطل باک ہو آ ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے

ا۔اس سے بد الاکر باطل کا شور نیادہ اور حق کا زور زیادہ۔ ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیانہ ہو گاکہ حق والوں پر مجی معیبت آئے تی نسی ا آئے گی اور ضرور آئے ک ، لین جو کار دخ ان کی ہوگ لین مبر چاہیے ہے۔ اس طرح کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکام بیں اطاعت ک ورنہ براہ راست رب تعالی نمی کو عظم نس رعام، بملائ ے مراد جند ے کو کل وال مرحم کی بملائ ے خصوصات رب کا دیدار نصیب بو گاصوفیاء قراع میں اک جند اس لے محبوب ہے کہ وہ دیدار ی جد ہے اس سے معلوم ہواک جنتی نوگ جنت کے مالک ہوں کے کو تک لام ملیت کا ہے ۵۔ اس طرح کر ایمان قبول نہ کیا ممال کفار مراد ہیں جیساک آ کھ

فَيَنَ هَبُ جُفَا إِنَّ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ كرود يو باتاب ل اور ده يو الكول سكاكا الف زيى س ربتا ہے۔ انتہ یوں ہی شائیں ریان فراآ ہے تھ جی وگوں نے ماناف اگرزین بی جو یک بد ده سب اوراس ایسا اوران کی ملسی او اتی لَافْتَكُ وَابِهُ أُولِيكَ لَهُمُ سُوءُ الْحِسَابِ دُومًا وْهُمُ جان چزائے کودسے دیتے ت یہی جی جن کا براصاب ہوگا ت اور ان کا شکانا بِيَّ ارْبِهِ بِي رَابِهِ مِن َهُ رَبِي رَهِ جَوْ مِانَا بِيَ مِرِيمَ بَمَارِي مِرَفِ تُصِنُ مِن مِن مِيِّ إِنْهَ الْحَقِّ كُمِنْ هُوَاعُونِي إِنْهَا إِينَكُ لِوْ ب کے اس سے اتراق ہے وہ اس میدا ہو کا ہو اندھاہے کی تعیمت ہی التے ج مرجہ م لا رائل وسر وو چرسر سرو سرو اللہ مرب بي بنيل مقلب ك وه جو التركاعبد باوراكرتے بي ك اور تول ہاندہ کر پھرتے بنیں اور وہ کہ جوڑتے ایک اسے جن کے جوڈنے کا و پراو پئر از ارو کا د سری ورس فشون ربهم ويخافون سے اندیشر کھتے ہیں ال اور وہ جنوں نے مبرکیا ایف رب کی رضا جا ہے سر ملله

منزلء

مضمون سے خاہر ہو رہا ہے۔ کناہ گار مسلمان رب کے ادكام كو مان و ب محريد يلى على ديس كرما ند مانا ی اور ب اور عل ند کرنا یک اور ۱- مین مومن ونیا مى ى انا فديد وى يكا وكوة "كفارك" قرباني فديدى تو ب افذا يا بى كنار كيف ي مومن ك لئ نيس ٤٠٠ ہی ہے معلوم ہواک انتاء اللہ مسلمانوں کا حساب آسان يو كا بك بعض كى صرف ييش بوكر معالى بو جائ كى کے تک برا صاب کفار کے لئے ہے ۸۔ مطوم ہواک تمنيع رموس كالمعكانه ووزخ نبيل اكروه ووزخ بمل كيا و مارشي طور ير رمش كوكله كالمكانات موت كالمين " یہ اس کی ایک عارضی منزل ہے اے معلوم ہواکہ جو حضور كوند يجيان سكے وہ أكرجه آكموں والا ہو، عمر اندها ب آ تھوں کا خثااس نے ہورانہ کیا مومن اگرچہ بابیا ہو مگر وہ اکھیارا ہے کہ ول روشن رکھتا ہے اے خیال دے ک عمل دی ہے جو راہ مدی کی رہبری کرے اور هندور ب بواس بدايت كو تول كرع- اوجمل ب و قوف تفااور حطرت بلال حقمد " ۱۱ - الله کے ممد ہے إنو ميثاق ك ون كا حمد مراوب ليني توهيد و رسالت كا اقرار یا کلوق سے تمام وہ عمد جو اللہ کے ام کے ساتھ کے بادي اس صورت عي هي على الب و دوجين اور تمام الى حوق كے حوق اس من واقل موں مے ١١٠ رب نے بعض رہتے ہوڑنے كا تھم ديا ب اور بعض كے وڑنے ا نی افتح موسین سے رفت فلای یا رفت مجت بوزو كفار سے رشتہ مجت توزوا اى طمع صنور كے الل قرابت سے رشتہ مجت جوارد کافر ال اپ اور کافرالل قرابت کے نسبی حقق اوا کو۔ محران سے مجت نہ رکھو' ي آيت ب شار سائل كالمنذ ب سار يين نكيال كر کے بھی رب کی دیبت و خوف ان کے ول عمل ہو آ ہے" اے افال پر نازاں نیں ہوتے ہے مطلب نیس کر اس ک وسدہ طابق سے ورتے ہیں کہ بدخوف کفرے سا۔ اس طرح کہ قیامت اور قبرے صاب سے پہلے روزانہ ذور اینا صاب کرلیتے ہیں ' 10 - معلوم ہواک محض مجوری

ک ما پر مبرکول کال نیس اے مبرق کتار ہی کرتے ہیں ارضاالی کے لئے مبرکرنا کال با اور یک موسی ک خصوصیات سے باس براج فے کا کاور ہو کر سوالی رینارب کی رضا کے لئے محمود ہے۔

١١٠ طرح كر بيش نماز پر مى- مح وقت پر پر مى مح طريقة ، پر مى نماز پر مناكمل نيس نماز قائم كرناكمل بداس لئے حق تعالى نے ہر جكه نماز قائم كرنے كا تھم ديا ہے-ال اس سے چند منظے معلوم ہوئے ایک یہ کر بعض فریج کرے کل فریج کرنا فرض نیس جیساکہ من نسبعی سے معلوم ہوادد سرے یہ کر مرف مل می فیرات ند کرے ، ہر چزی ے کے بیاک ماے عوم سے معلوم بول تیرے یہ کہ صرف ایک بار خرج کرنے یہ قاعت نہ کے اللہ کرتا رہے و مری جگہ رب فرماتا ہے و مِتَارَدُنهُمْ ينفذن يوقع يدك نديش خيد خرات كرك نديش علائيه بلكه دولول طرح خرات كرسد علائية اس لئة خرات كرد كددد مرسه بعي كري لور خير اس لئة كرريانه بور

فرض مدقد طانیه دے اور نقل مدت نغید دے سے ایعیٰ اسية ذاتى معالمات من خطار عطاعلم ير مبر تختى ير زي كرت یں یا رب کی بار کا میں کناہ کو توب سے اکفر کو ایمان سے دفع جہلت کو علم ہے دفع کرتے ہیں ہیں اس ے اشارة "معلوم ہواكہ صالح اولاد كے مومن مل بل و قرابتدار اس صالح کے درجہ میں ہوں گے۔ آ کہ سب ساتھ رہیں۔ بنشاء اللہ حضور کے والدین کرمین لولاد و ازواج لور ان کے علے فلام ان کے مدد میں ان کے عی ماتھ رہی ك وومرك مقام ير رب فرا آب أفخ فأبهم ذريباه جس ے معلوم ہوا کہ صالح مل بلپ کی اوالو ان کے ورجہ میں ہو كى أكرچ ان كے برابر اللل ند كے بول هـ اس بے مطوم ہواکہ فرشتے جنت میں مبلا کریں گے لیکن جزا کے لئے نمیں بك منتى لوكوں كى فدمت كے الے ابعض فرشين ييشہ جنت میں رہیں گے' اور بعض فرشتے آتے جاتے رہا کریں گے بھر ید رہنا اور آنا جانا صرف خدمت کے لئے ہو گانہ کہ جزا کے لئے ' جزا کے لئے مرف انہان ہی جنت میں جائیں ہے' جنت یا فرشتوں کے لئے جنت نسی اس سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی کے مکانول کے چند وروازے ہول مے اور فرشتوں ے یردہ نہ ہو گاوہ سلام کیا کریں کے اے رب کی المامت ير مبراس كى معميت ے مبرالوكوں كى تكليف ير مبرا غرض تمام کھم کے مبراس میں شال میں کنڈا یہ آیت صرف شداء یا معیبت زدگان کے لئے خاص سی ٤- كرو شرک کرکے' لنذایہ آیت گنگار مومن کوشال نہیں' وہ کمی فرض کا محر نمیں ابعض کا آرک ہے اور ترک پر بھی باوم ے اس طرح کے پیغیراعلاء اولیاء کی اطاعت سی کرتے اور بنوں کی شیطان کی عباوت کرتے ہیں جو ڑنے والے رشتوں کو تو ڑتے ہیں لور تو ڑنے والے کو جو ڑتے ہیں 9۔ کفر اور مناو کر کے کیونکہ زعن پر عذاب وغیرہ آنا بندوں کے منابول کابامث ب مسامعلوم بواک وزیادی نعتول پر فخرید خوش ہونا طریقہ کفار ہے کور شکریہ کا خوش ہونا طریقہ مومنين رب فرما آ ج قُسَلُ بِغَضْلِ اللَّهِ وَمَرْعَتِيهِ نَهِذُ لِكَ ثَلْيَغُرُكُوا

1.1 ومأابري ال الرعدس بِرِمُ وَأَفَامُوا الصَّالُولَةَ وَأَنْفَقُوْ امِمَّا رَنَ قُنْهُمُ اور نماز کام رکمی که اور ہمارے دیئے سے ہماری رہ یس بھے تُّاوَّعُكُونِيَةً وَيَهُ رَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِبَعَ اور فا ہر یک فری کیا تہ اور برانی کے بدا بھوئ کر کے طلعے بیں ت كَ لَهُمُ عُفْنِي الدَّالِ الْجَنْتُ عَنْنِ إِنَّهُ خُلُوً انہیں کے لئے پیکا محرام انتا ہے بلنے کے باح جن یں وہ وافل ہوں گے اور بو لائن ہوں ال کے باپ واوا اور بیبوں اور اولاد ش ک اور فرستے ہر دروانے سے ان بر یہ کتے آیں Page 401 mp ىمعىيىكىرىماصبرتىرفىغىرعقبىالتارر® سلامتی ہوتم ہے بسادے مبرکا بدل کے توبیکھٹا گھر کیا ہی نویب سلا ادر وہ ہو اللہ کا جد اس کے بکے ہونے کے بعد توڑتے ک وَيَقِطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهَ أَنْ يُؤْصَلُ وَيُفْسِدُ وَنَ اودخسس کے چوٹسنے کو الٹرنے فرایا اَسے تیلے کرتے ہیں شہ اور زین یں ضاد بھیلاتے بی کی ان کا حصر الفت ہی ہے اور ان کا نفید برا مگر ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّرْمُ قَ لِمَنْ تَشَاءُ وَيَقُورُ وَفَرِحُوْا الترجى كے لئے بعاب رزق كثارة اور ملك كراہے اور كا ت المحيوة التُأنيا ومَا الْحَيوةُ التُأنيافي الْاخِرةِ ونیا کی زعر کی برا ترا گئے ال اور دنیا کی زند کی ۶ فرت سے مقابل نئیں سکتے کھ اللَّمَنَاعُ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَنُّ وَالْوَلَّ أَنْزِلَ دن برت لینا که اور کافر کیتے بان پرکونی نشانی ان کے رہ ک طرت سے سیوں زائری تا کم فراڈ بیٹک اللہ جسے جاہے محمراہ ہے اور ابن راہ اے دیاہے بواس کی طرف رجرع لائے تہ دہ جو نے تم کو اس آفت میں بھیما میں سے پہلے امتیں ہو گزریں شہ تم انیں بڑھ كرسناؤ ت جو بم ف بمارى طرف ومى كى اور وه رمن کے منکر ہو رہے تک کی تم فرماذ وہ میرارب ہے اک کے سوکھی کی ندالگ ایدا قرآن آناجی سے پیاڈ ٹل ماکٹرا زین ہیٹ ماتی یا بوسے ایمی کرتے

الما يعنى ايمان محض معرات ويمين سي ملا كله فعل ربان سے مناب ورنہ تم نے بہت معزے دیکھے اور ایمان نہ لاست آكر تمهارے مند التے معزے د كھائمي ديے محت تب مي حمیں ایمان نہ کے گا۔ اگر اس وقت تم ایمان نہ لا کر ملاك مو مباؤ م معجزه ما تكن والول كو ايمان تسي ما بكد رجوع الی الله کرنے والوں کو لما ہے سب یہ بھی ہو سکا ب ك ذكر الله سے مراد حضور موں رب قرما آ ب-وَانْزِلْنَا اللَّهُ وَكُوارِهُولًا اور فران إلى النَّاالَ الدُكُون و معى یہ ہوئے یک حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے ولول کا چین ب و چونک حضور محبوب عالم اور اصل محلوق بي م شي کو محبوب سے چین اور اصل یر پہنچ کر راحت ہو آل ہے ٥- يا تواس لنے ك ب يكى كنابول سے بوتى ب اور ذكر الله مناه منا آئے ارا میں حامل ہو آہے۔ یاس لئے کہ اللہ کا ذكر مدح ك ويس كاذكر ب اور يروكي ك ذكر ب جين مويا ب سرحل الله كاذكر مومن كرل كاجين ب مي دواب مرض کان سے ہای اوٹی سے بھوک سورج سے رات جل مالی ہے ایسے على اللہ كے ذكرت اور حضور كے ج ہے ہے مومن کے رنج و غم دور ہو کر راحت و چین حاصل ہوتے ایں ' حضور سے تو جانوروں کو مجی چین نصیب ہوئے ' اگرچہ اللہ کے عذاب کے ذکر سے مومن کے دل میں خوف پیدا ہو آ ہے مرب خوف بھی اطمینان قلب کا ذرید ب كراي ول من ونإوالون كاخوف نيس مولا لهذاب آیت اس کے طاف سیس وحیات تلویهم ۱ ، ونایس می مرتے وقت بھی آخرت میں بھی یا طوالی سے مراد جند ب یا درخت طول عد اس سے مطوم ہواکہ حضور آخری نی میں اور آپ کی امت آخری امت کی تک حضور کے بعد تمی اور امت کے آنے کا ذکر نس فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حضور سے تمام دین منسوخ ہو گئے ' جیساک منت ے مطوم ہوا۔ ٨- اس سے معلوم ہواک قرآن ک الاوت مجی مبادت ہے اور حضور کی نعت مجی اید مجی معلوم ہوا کہ جیسے احکام قرآنی حضورے لئے جائیں م ایے بی خلوت کا طرفقہ اس کے آداب می حضور سے لتے جادیں ۹۔ (شان نزول) ملح مدیبیہ کے موقع پر بب

ملاات تکماکیا واس می تکماکیا بم الله الرحن الرحم کفارے کماک ہم رحن کو نس جانے آپ پرانی بم اللہ تکمواسی بانساف الله اس پر یہ آیت الری۔

ا۔ ثان نزول 'کفار کھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرض کیا تھاکہ آپ قرآن پڑھ کر کھ کے پاڑوں کو ہٹاریں ' زمن کو کھیں کے لئے میدان بنادیں ' ذین کھ جی پانی کے چشے ' شریں جاری کردیں ' اور ہمارے باپ واووں کو زندہ کرکے لاویں ' آ کہ وہ آپ کی تھائیت کی گوائی دیں ' اس پر یہ آست کریمہ اتری ' فرایا گیا کہ اگر مجزات و کھا بھی دیے گئے تو بھی یہ ایمان نہ لائس مح چنانچہ حضور نے الکیوں سے پانے کے چشے جاری کئے اور پھڑجانوروں سے کلمہ پڑھوایا۔ چاند بھاڑا' سورج واپس کیا محرج نہ مانے والے تھ' نہ مانے اس میں فیمی خربھی ہے جو مجی ہوئی' اس سے معلوم ہواکہ ایمان مجزے دیکھنے سے شمیں ملاکیہ محض رب کے فعنل و کرم سے

ملاے ورند اوجل بھی کافرند رہتا ہے۔ اس سے دوستے معلوم ہوتے آیک ہے کہ مسلمانوں کو ان کتارے ایمان ک امیدند رکمنی عاہے 'جن کے کفرر مرنے کا فیعلہ الی ہو چا ہے۔ الذا ان مردودوں کے مطالب کے وقت اظمار مفرے کی خواہش نہ کرنا جاہے ووسرے بد کہ کافر کا کفر مکراہ کی مرای رب کے ارادہ سے ہے کین رب ک رضا سے نہیں وضا اور ارادہ اور احرض بڑا فرق ہے الله في زع اساميل كالحم وإعمرند اس كا اراده كيان اے جاہا نہ اس سے راضی قنا ایسے بی ان کفار کو ایمان کا تھم دیا اور ان کے ایمان سے رامنی ہمی ہے گرنہ اس کا ارادہ کیا ند اے جاہا یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہ جایا کہ ان کفار کو مجبور کر کے ان کے بغیر راضی ہوئے ع انس برایت دے دے کریہ برایت تواب کا باحث نمیں بدایت بندے کے اپنے افتیارے چاہے سے تل مید قط سالیاں' آپس کی جنگیں' ہو ہیں مکہ سعظت میں واقع موں۔ اس نینی کمہ معظمہ سے باہر بنگیں مول۔ جن کا اثر ان لوگوں تک پنج ۵۔ آپ کو فتح و نعرت کا یا تیامت کا ۲ ۔ مطوم ہوا کہ گناہوں بر وحمل لمنا سخت عذاب ہے ادرگناہوں پرز ادہ تیم مناقو ضاکی بناہ بت بی سخت عذاب ہے ك يد لدو عل زبرب الله محفوظ ركم عد يعن اي طیم و خبررب کی حش وہ بت کیے ہو سکتے ہیں جو اینے ے بھی میے خروں محران کی مبادت کیسی ۸۔ اور جس چز کاظم رب کونہ ہو وہ محض پاطل اور جموث ی ہوگ۔ كوكك وه بريخ كو جانا ب الذا رب ك شريك كاكولي وجود عی حمیں مال لازم کی نفی سے مروم کی نفی کی مح ے اس معنی سرواران کفری بواس کفار کو بھلی معلوم ہوتی ہ میں مغراوی بخار والے کو کڑوی چر میلمی محسوس ہوتی ہے۔

والبري س جب میں یہ کمافر زمانتے ل بلکسپ کا اللہ بی کے افتیار ہیں جی تو کیا مسلمان اس سے نا اید نہ ہوئے کہ انٹر چاہٹا توسب آدیول کو ہدایت ر دیتا ته ادر کا فردل کو بعیشه ان کے کئے ہر سخت يهال يحب كم الله كا وعده أيسية في بد نك الله وها الله كالم الله اور پیشک تم سے انگلے رموتوں پر ہیں بنٹی ک عمیٰ تو یں نے تو کیا وہ جو ہر جان ہر اس کے اعال کی جمیدافت رکھتا ہے وَجَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكًا ۚ قُلْ سَهُوهُ مُ الْمُ تُنَبِّئُوْ لَهُ ادر وہ اللہ کے شرکی شمراتے ہیں ک تم فراؤ ال کا نام تو ویا لیے وہ بتاتے ہو جو اس سے علم میں ساری زین میں بنیں ت یا یوں ہی ادہری بات ا و ه س ای درسی و داس و و و د بكه کا فرون ش نگاه ير ان کا فرعب ايما فهراست كه اور راه سے

ا۔ کہ نئس اہارہ شیطان اور برے ساتھیوں نے انہیں ایمان ہے روک ویا ۲۔ یعنی جس کا کفر پر مرنا علم اٹنی جس آ چکا' اے کوئی ہدایت نہیں وے سکتا یا جس کی بدعقیدگ ۔ اس کے افتیار سے اس کے ول جس مشبوط ہو چکی' اس کو ہدایت کی کوئی راہ نہیں گفذا اس آیت جس بندے کا مجبور ہونالازم نہیں' جے ہم قتل کریں' اے بحق موت اللہ علی سے دی محرک ہم ہم ہمی جس' ایسے ہی جو بت پر سی کرکے مشرک ہوا ۔ اے بھی اللہ نے کمراہ کیا محر مجرم ہو ہمی ہے ہو۔ قتل وغیرہ کہ کفار کے لئے دیا ہی معلوم ہواکہ محتیار کا اور مومن کے لئے ترتی ورجات کا باحث فیجی' عام عذاب آنا حضور کی برکت سے برد ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ محتیار

ومآابرئ س لسَّبِينِلْ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ® دد کے منے کہ اور جے الشرحمراہ کویے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تاہ انسیں دنیا کے بھتے عذاب ہوگا تھ اور بے ٹنگ ہوت کا مذاب سے مختب اورانیں احدے بھانے والکوئی نیس تھا وال اس جت کا کرو النِّي وُعِدَ الْمُتَّقَوُّنَ تَجْرِي مِنْ تَخِيتُ الْاَنْهُرُ والول سے منے میں کا دعدمدے ف اس کے بیج میرس مبتی ایں اس سےموے بیشہ تہ اور اس کا سایہ ی ڈر والوں کا تو یہ ابخام ہے اور کافروں کا ابھام آگ تہ اور جن کو ہم نے کن ب دی ال يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْاحْزَابِ مَنْ اس بدخوش ہوئے ۔ جو تہاری طرف اترا ناہ اور ان گرو ہوں میں کچہ وہ بیں يُنْكِرُبِعُضَهُ قُلُ إِنَّهَا أَفِي ثُكَانَ اعْبُكَ اللَّهُ وَلَاَّ لراس كے بعض مصطفحر میں الوقم فرا و فجھے تو بھی محم ہے تا محمالتٰر كى بند في كروں اوراس أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ اَدْعُوْا وَ إِلَيْهِ مَا بِ®وَكُنْ إِلَ کا شریک منظمراؤل می اسی کی فرف بالا تا ہول اور اسی کی فرف بھے مجرزا اور اسی طرح اَنْزِلْنَاهُ حُلِيبًا عُرْبِيًا ولين الْبُعْتُ أَهُواء هُمُ چے کا بعد اس سے کر یقے علم ہے کا تا تو انٹرسے آعے نہ تیراکوئی حایق

مومن کے لئے اللہ تعالی بچانے والا مقرر قرمائے گا۔ كوتك عذاب سے بچالے والانہ ہونا كفار كے لئے ب ۵۔ جو خدا کے خوف ہے شرک دمختاہ چھوڑ دیں کیا صرف شرك و كفرچهو ژوي ٢ - يعني ان ميدول كي نوع بهي بيشه اور ان کے افراد بھی بیشہ کہ ایک خوشہ کھا بھی لیا جادے گا اور پرويان رے گااس كے بت دلاكل يس آج سمندر کا پانی ہوا و موب علم استعال سے کم سیں ہوتے ایسے بی وہ بھی کم نہ ہوں کے کے وہ بھی پیشہ ب اس لئے کہ وہال سورج سی جو ملیہ دور کروے ٨ - يين دوزخ اكرچه وبال ك بعض طبقه فمنذب بمي ال على جنس قرات، الجيل كاعلم ديا- جس كى بركت سے وہ ايمان لے آئے اس سے تمام اہل كتاب مراد نيس علك عبدالله بن علام وفيره رمنى الله عنم جيم بايركت لوراني حعرات مرادين جو يود كے بڑے عالم شے اور حضور كے محاب ١٠ اس ے معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری یا قرآن کے زول ير غشيال منارب كو محوب ب النواشب قدر اور شب ولادت دونول عن خوشيال مناؤ عبادتمل كروكه شب قدر قرآن کے آلے کی رات ہے اور شب ولادت قرآن والدي تشريف لانے كى شب ب الى خوشى منانا مباوت ب اا العني جو الل كماب آب سے و شنى ركتے بيں وو قرآن كريم كى بعض چزي مانع بين اور بعض كے افارى ، جو احکام ان کے موافق موں انہیں بان لیتے ہیں اور جو ان ك خلاف بول ان ك الكارى بو جات يس اس عدد منظ معلوم ہوئے ایک یہ کہ قرآن کے ایک کلہ کا اثار می ایا ی کفرے میا سارے قرآن کا اثار و مرے یہ کہ قرآن کو اپنے نفس کے مطابق بنانا کفرے بلکہ اپنے نفس وعش کو قرآن کے مطابق اور اس کے آلی بناؤ ۱۲۔ اس سے اثارہ معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں صور ملی الله عليه وسلم مامور جي الرجد اعمال مي فرق ہے كه بعض وه چنن حضور ير واجب يا حرام بين بو امت ي نسی اس کی نئیس بحث هاری کتاب ماه الحق میں معالمہ

کو اللہ یعنی جیے گزشتہ رسولوں کے محیفے اور کآجی ان کی زبان جی وی گئی' ایسے تی آپ کو قرآن کریم عملی جی مطابوا۔ کہ آپ کی اصلی زبان عربی ہے' اس سے معلوم ہواکہ ترجمہ قرآن' قرآن نہیں' نہ اس کی حلوت نماز جی جائز ہے' نہ بے قسل کا اسے پڑھنا ممنوع' مہا۔ معلوم ہواکہ عالم گزگار کا عذاب جال گزگار سے زیادہ ہے۔ ا۔ (شان زول) بعض کفار نے افتراض کیا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی ہوتے تو آپ نکاح نہ کرتے ایوی نیچ نہ رکھتے مارک الدنیا ہوتے ان کے جواب میں یہ آیت اتری ہوئے اور کے ان کے جواب میں یہ آیت اتری ہوئے آل کے الدنیا ہوتے ان کے جواب میں یہ آیت اتری ہما انہا و کرام نے نکاح فرمایا کی ہوئے ہوئے ہما انہا و کرام نے نکاح فرمایا کینی نکاح سنت انہیاء ہے۔ جے فطرت کتے ہیں ایسے می زیادہ پیویاں رکھنا بھی نبوت کے خلاف نیس واؤد علیہ السلام کی 49 پیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوئیاں آئی ہزار تھی سے بینی تمام معجزے ایک ہزار بھی سے بینی تمام معجزے

رب کے عم سے ہوتے ہیں محر بعض معرب نی کی ذات کو لازم رہے ہیں جے بوسف علید السلام کے لئے حسن بع اور بعض مجزے نی کے اپنے افتیارے صاور ہوتے ہیں مراون الله عصاموسوى كاساني بن جانا كه جب آپ اے اپنے افتیار ے چموڑتے تے او بازن اللہ مانب بن جانا تھا۔ اور بعض میں نبی کے افتیار کو وغل نعیں ہوتا جیسے آیات قرآنی کا نزول ہوں سے کفار کے اس امتراض کا جواب ہے کہ کلام الی میں فنح کیوں ہے فرمایا میاکه جیسے تحویل احکام موت' زندگی دفیرہ کی مت مقرر ے ایسے بی شرق احکام کی بھی ایک مرت معین ہے فنخ اس مت کابیان ہے افغا اس پر مکد اعتراض نیں ۵۔ مطوم ہوا کہ بعض تقدیر ول عل رد و بدل ہو آ ہے اور بعض میں نمیں م پہلی کو محو و اثبات کہتے ہیں دو سری کو حتم متنی دعاؤں اور نیک اعمال سے پہلی نقدر میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ دو سری نقدر ش رد و بدل نامکن ہے ، بعض علاء نے قربایا کہ اس میں بندوں کے معاف شدہ اور باتی رے والے مناه مراد ہی۔ بعض نے فرمایا کہ اس میں منسوخ اور محکم آیات و احکام مراد بین اور بھی اس میں چند قول میں اے لینی کفار کے جن عذابوں کی آپ نے پشین کوئی فرمائی ہے ان می سے بعض تو آپ کی ظاہری حیات شریف میں آ جائیں مے جیسے بدر و حنین میں ان کی فكست اور بعض آپ كے يرده فرمانے كے بعد فاہر موں م اگرچہ حضور وفات کے بعد بھی عالم کو رکھتے سنتے ہیں محربه دیکمنا ادر نومیت کا ہے ' حیات شریف میں دیکمنا اور نومیت کا ب اس کے یمال وفات کامقابلہ معائدے کیا میا افغاس آیت سے حضور کے نہ دیکھنے پر دلیل نیس پکزی جائت و کیمو ہر نمازی تیامت تک نماز میں صنور کو ملام عرض كرتا ب- حالا تك ندين وافي كوسلام كرنا منع ے عداس طرح کہ مجادین کفار کے علاقے برابر فتح فریا دے ہیں جس سے دارا کفرے مددد محت رہے ہیں اور وار اللالام ك حدود يده رب ين ي آعت مل ب اكرچه سورة رعد كيد ب كونكه كي آيات عل جراد كازكر

M.A وماًابريء، وَلِيّ وَلا وَانِي ﴿ وَلَقَالُ الرُّسَلَنَا رُسُلًا مِن فَيْهُ ہو تکا نہ بھلنے والا الدبینک جہنے تم سے پہلے رسول میسے مل ادر ان کے نے بیبال اور بیے کئے ٹا اور کسی رمول کا کا جیس کر کوئی نٹانی ہے آئے مگر الٹرکے مجھے تک ہرومدہ ک ٹیک تکست ہے۔ انشر ہو جا ہے ساتا اور فابت كرنا ہے اور امل لكا بوا اس كے باس بي ادد الر مم تبین د کما دی کوئی ومده جوانیس دیاما تاہے یا پہلے بی پلنے پاس بایم تو ببرمال تم ہر تو مرت بہنجانا ہے اور صاب لینا ہمار ڈمر کیا اہتیم بنیں بوجستا کہ ہم ہر مرت سے ان کی آبادی عمثاتے آرہے ہیں تہ اور الله عم فرماتا باس ما عم يمي والنه والاكون أيس فه اورا ماسابيلة الْحِسَابِ®وَقَلْمَمَّكُوالَّذِينَ در بیں تکی کہ اور ال سے ایکے فریب کر بھے بی ت ترارى خند تدبيركا مالك توالشر بى سب الد مانتاب جو كدكونى مان كملك اور اب ماننا بعابت بن كافرك ملتاب بجلا محر عل اور كافر

نس ہو آ' اس کا مقعد یہ ہے کہ آہت آہت تہارے ، ، ے علاقے سلمان فتح کرلیں گے اور ایمائی ہوا ۸ ۔ یماں تھم سے مراو کو پی تھم ہیں' جن میں بندوں کا احتیار نسیں ہے' جسے موت و حیات ا ۔ چنانچہ قیامت میں ساری گلوقات کے کھل حسابت دنیا کے آوجے دن کی مدت میں ہو جائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں ہو جلالین ) قیامت کا باآل دن شفح کی طاش اور حضور کی نعت گوئی میں مرف ہو گا۔ رب فرما آ ہے۔ مدنی آن بُنِیَفَدُو رُبُونی مَقَافَا فَفَاوْرِی، اس میں حضور کی نعت گوئی میں مرف ہو گا۔ رب فرما آ ہے۔ مدنی آن بُنِیَفَدُور ہُی میں اس میں حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ جیسا سعالمہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر ری ہے آپ سے پہلے بوخبروں سے ہی جنوں نے آپ سے پہلے بوخبروں سے ہی ان کی قوم آپ کے ساتھ کر ری ہے آپ سے پہلے بوخبروں سے ہی ان کی قوم آپ کے ساتھ کر دی ہے آپ سے پہلے بوخبروں سے ہی ان کی قوم نے ایک بی کے نہ بھاڑ سکیں گے 10 یا قو دنیا میں جان لیس

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بنید سنی ۳۰۵) کے مسلمانوں کی فتوحات و کید کریا موت کے وقت یا قبر میں پنج کریا محشر میں 'چونکہ ہر آنے والی چن قریب ہے اس لئے فرمایا بعلم منقریب جان لیس کے 'آخری صور قول میں سارے کفار مراو ہیں 'اول صورت میں صرف کفار رکھ۔

ا۔ اس سے دوستے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کی نبوت کا اللہ تعالی کواہ ہے ' بیساکہ اس کی توحید کے حضور کواہ ' اس لے رب پر اعتراضات کو حضور دفع فرماتے ہیں اور حضور پر اعتراضات کو اللہ تعالی الفاتا ہے اللہ تعالی معانی ہوتا ہے ' دوسرے یہ کرمجنسور کو ہیں اور حضور پر اعتراضات کو اللہ تعالی الفاتا ہے اللہ تعالی کی کوائی مجرات و آئی آیات اور عالم کی چنروں کا حضور کے آلاح فرمان ہو با ہے ' دوسرے یہ کرمجنسور کو

ואלאיניש ואלאיניש وماً الرَّفْءِ الَّذِينِ كُفُّ وَالسَّتُ مُوسِلًا قُلْ كُفِّ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه سَلِّةِ بِن تَم رَبُولِ جِنِينَ تَم مُرَادُ اللهِ عُرَاهِ كَانِي سَبِّ الْمُ مندی روز کی اور وہ بھے کتاب کا ما ہے کا بھا ہے کا ب ایکا تکا ادا تا اس سُورَ قَالِبُرْهِیْمَ مَکْیَتُ اللّٰ الْکُوعَاتُوکَا اِلْکَا اِلْکَانَاکُا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ سورہ ا برایم علی ہے اس یں مه آیات اور عرور این الله مِ الله الرَّحُون الرَّحِبُون الشرك ١١ سے شروع جو بنايت مر بان رم والا الزيين أنزلنه إليك لينخرج الناسمن ایک گناب ہے کہ ہم نے بھاری طرف اتاری کہ تم نوگوں کو انھریوں الظُّلُمُ النَّالَى النَّوْرِ أَمْ بِأَذُن سَرَّهِمُ اللَّهُ مِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِينَ اللَّهِ الَّذِي كَالَةُ مَا فِي السَّمَا وْتِ انت والاسب وبول واللهدا الله كراس كاب جركه اسانول بي ب اور جو بکے زین یں تہ اور کا لروں کی خوالی ہے آیک سخت شَدِيْدِ فِي الَّذِينَ يَسُنَحِبُّونَ الْحَيْوِةُ الدُّنِّي مذاب سے جنیں آفرت سے دنیا ک زندگی عَلَى الْاخِوَةِ وَيَصُلُّ وْنَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ بيارى بے عنی آن اللہ کی اور اللہ کا اور کے عربے اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئے اور اللہ کا اور اللہ کا اور اللہ کا ا اللہ عنوانکا اور اللہ کا اللہ کا اللہ ادر این میں کی جاہتے ہیں تھ وہ دورک گراہی میں بی تھ اور ہم

رسول شد مائے آیا آخری نی ند مائے ایا حضور کے دین کو فیر منسوخ نہ مانے وہ کافر ہے اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی اللہ تعالی نے علاء کی کوائ این ساتھ بیان فرائی اور یمان علاء سے یمود و نصاری کے وہ تمام علام مراد ہیں ' جنوں نے حضور کی حقانیت کی کوامیاں وی سے مورہ ابرائیم کی ہے موام اَلْمُ تَوَالَى الَّذِينَ مَدُّ وُان دو آجول کے اس سورو می سات رکوع اون آیات آثھ سوائمٹھ کلمات مین ہزار جار سوچو نتیں حدف ہیں ٣- معلوم مواكه ني كريم صلى الله عليه وسلم بلان الله لو کول کو علمت کفرے نکال کر ایمان کی روشنی میں واخل كرتے يں كوئى مخص مرف قرآن سے بغير حنور كے واسطے بدایت نیں پاسکا ، ۵- اس آیت سے چند مظے معلوم ہوئے ایک ید کہ قرآن کریم لوگوں کو بار کی ہے نكالے كے لئے آيا ہے ندك حضور كو حضور تو اول ي ے نور بیں اور نزول قرآن سے پہلے آپ نمازی عابد و ذابد تھے وہ مرے مید کہ ہم لوگ نزول قرآن کے بعد مجی حضور کے مخاج ہیں۔ قرآن کر یم محم ہے حضور رحمت کی بارش مصے حم كو زهن مى بو ديئ جانے كے بعد بارش كى ماجت ہے۔ ایسے ی ہم قرآن من کر سکھ کر حضور کی نگاہ کرم کے محاج ہیں' بہت لوگوں کو بغیر قرآن مرف حضور ے مدانت مل ہے میسے معرت ورقد ابن نو فل محرو رابب على وه كفار جو مين حالت جنك من صرف كل يزه كر حنوركى زيارت كرك شهيد مو مكه، نه قرآن سانه کوئی عمل کیا۔ لیکن صرف قرآن سے بغیر حضور ک وساطت ممی کو ہدایت نہ لمی۔ دیممو موی علیہ السلام کے جادد کر بغیر قریت مرف موی علیه السلام کے قوسل سے مومن محالی شد و سابر سب کچه بن محے تیرے ہد کہ حضور تاقیامت تمام انسانوں کے رہر ہیں۔ جب جے ہایت و نور کے گا حضورے کے گا۔ کونکہ رب نے، الناس بغير كى مرايا جوتم يدكه حضور كى بعثت اصلا" تو انسانوں کے لئے ہے وو سری محلوق جنات وغیرہ انسانوں کے آلی ہے۔ اس لئے یہاں خصوصیت سے

انسانوں کا ذکر ہوا' اندا اس سے یہ لازم نمیں کہ حضور جنات وغیرہ کو آرکی سے نہ نکالیں ۲ سے سب اللہ کی مخلوق در حقیقت ای بی کی مملوک ہیں' اگرچہ ظاہری طور پر اس کے بعض بندے بھی مالک ہوتے ہیں ہے۔ کفار عرب اسلام سے اس لئے محروم رہے کہ انہیں اپی آمدنیاں بند ہو جائے ادر اپنی ریاست جائے رہنے کا اندیشہ تھا' الذا کفار پر یہ آبت بخوبی چہاں ہے ۸ سے یا اس طرح کہ لوگوں کو غلا راہتے پر لگاتے ہیں' یا اس طرح کہ اسلام میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں' اس سے ان علاء کو عبرت بکڑنی چاہیے' جو نئے نئے ذہب نکالتے ہیں اور اپنے کو عالم دین کتے ہیں ہے۔ یعنی چو تک ہے لوگ محراہ بھی ہیں اور محراہ کر بھی' لنذا ان کاعذاب بھی سخت ہے۔

ا۔ اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے تمام زبائی سکمائی ہیں کو تکہ ہرنی اپی قوم مبعوث کی زبان جانتے ہیں اور دنیا کی ساری قوشی حضور کی است اور حضور کی مبعوث الیہ قوم ہیں ' فقدا حضور سب کی زبائیں جانتے ہیں ' احادث سعلوم ہوتا ہے کہ اونٹ' برنی' چزیاں' کنٹریاں حضور سے کلام کرتی تھیں اور حضور سمجے لیتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ سرکار تمام انبیاء سے زیادہ عالم ہیں' آدم علیہ السلام کو ہرزبان بتائی می سلم سلم تمنی فرما رہے ہیں' یہ حضور می کی دراید سے 'چنانچہ آج تمام دنیا ہی علماء سمنی فرما رہے ہیں' یہ حضور می کی

تیننے ہے سے معلوم ہوا کہ نی کفرے نکال کر روشنی ایمان میں محلوق کو داخل کرتے ہیں اظلمات کو جمع فرمانے ے معلوم ہواک کفرا مثلالت بد عملی مر حرابی سے تكالنا بغيري كاكام ب ان كى دوك بغير كح نسي بوسكام، اس سے چد سطے معلوم ہوئے ایک بدک مطاد معراج و شب قدر على علام سے وحظ كرانا محود ب كدوه واعظين اللہ کے دن یاد ولاتے ہی و مرے میہ کہ جن دنوں کو اللہ كے ياروں سے كوئى خاص نبت ہو جادے وہ اللہ كے دن بن جائے میں کمال ایام اللہ سے مراد یا تو قوم عاد و مود پرمذاب آنے کی آرینی میں یا نبی اسرائیل پر من و سلوٰی اترنے کی اور فرمون کے فرق مونے کی الل آیت ے اس دو سری تغییر کو قوت حاصل ہوتی ہے ۵۔ لین كفارير عذاب آلے كى تاريخي اور ابرار كو انعابات لمنے کی آریش اللہ کی نشانیاں میں مرصابوں شاکوں کے لے ٢- يا اس طرح كه ان باتوں كاذكرو تذكره كياكرو" ما اس طرح که جب وه تاریخی آئی و مبادات کیا کرد\_ چنانچہ پودی عاشورہ کے دان روزہ رکھتے تھے " کیو کل اس ون فرعون دویا تھا اس یاد کار بی اسلام بی مجی بید روزه اولا" فرض تھا اب سنت ہے مطوم ہوا کہ بزر گان دین کی یاد گاری منانا میری تاریخوں میں مباوات کرنا سنت انجیاء ہے ۔ فرعون کے المول کوئنداب یا امعنی للوی فرمایا کیا سین سخت تکلیف یا معنی اصطلاحی لین بی امرائیل کے جرموں کی مزاجو رب نے دی اس سے بخ معلوم مواكه مسلمانوں پر كافرو فلالم حكام كا تسلط مونارب كا دنیادی عذاب ب اور مارے برے افعال کا نتیجہ ب اور اینچے حکام رب تعالی کی رصت اور نیک افعال کا بتجد ہیں ٨ يين اس تجات دي من الله كابوا فعل ب اس ي معلوم ہوا کہ کافرو ظالم کی ہلاکت اس کی موت اللہ کی رمت ہے جیسے علاء و صالحین کی وفات ہمارے لئے معیت ہے' ظالم کی موت پر خوشی کرنا اچھاہے ہے۔ اس ے معلوم ہواکہ ہر نعت کا شر کرنا چاہیے اور نعتیں و مخلف بیں فدا ان کے شربی محلف کفار معست سے

ابرهيوس نے ہر سول اس کی قرم بی کور ان میں بھما لے کروہ انسی مات بتائے ت چر التركزاه كرتا ہے بعے بعاب ورده راه دكما آ ہے بعے بعله اور وال مزت مکمت والا ہے۔ اور چٹک ہم نے موسیٰ کو ابنی نشانجاں ہے *ہم* دَن یا د ولاته پیشکب اس پس نشانیاں بی ہر پرشیےمبردائے شکوگزار کوفی اور بب موشی نے اپن قرم سے کھا یاد کرد اسے ادیر انٹرکا اصال کہ اس نے تہیں فرنون والول سے بخات دی جو تم کو بری ماریہتے تھے ہ اور تہارے بیٹوں کو ذیح کرتے اور تماری بیٹیال ورو مکتے اور اس تمارے رب کا بڑا نقل ہوا ن اور یاد کروجب تماسے رب سف ئَ شَكَرْتُمُ لِاَ زِبْدَ ثَكُمُ وَلَئِنَ كَفُرْتُمُ إِنَّ عَنَالِ فِي سنا دیا که اگر اصبان مانویکتے تو پم کئیس اور دوں کا ہے اور اگر نافشوی کر د تومیرا حذا ب سخت ہے اور موسی نے کہا اگرتم اور زعن میں بطنے بیں اللہ میب منزل۲

شر كرتے ہيں مومن عبادت سے وكم لو مولى و بوالى شركيا مو آب اور عيد بتر حيد الفطر شركيا ہو آئے ہے ہى معلوم ہواكد شكر سے نعت مي زيادتى موتى ہے ، اور التر اللہ تعالى ملا ہے الذا شكر سے مبرافعل ہے ١٠ جن و الس اس سے حعزت انبياء كرام عليمره بيں كو تك ان كاكفر محال ہے يا به يامكن كو فرض كيا كيا ہيے يَّن اَشْرَكْتَ لِينْحَبْطَانَ عَسَلَاتَ خلاصہ بہ ہے رب تعالى تسارى الهاعت سے بے نياز ہے اس ميں تساراى تقع ہے ، نافرمانى ميں تسارا ابناى نقصان ہے۔

ا۔ یعن آپکی ہیں یا قرات میں کیا وہ لوگ آریخ سے خردار تھے کیان قوموں کی اجزی ہوئی بستیوں پر گزرا کر تے تھے 'اس سے مطوم ہوا کہ آریج کا علم معتبرہے'' اگر نص کے خلاف نہ ہو 'ایسے بی کسی واقعہ کی شرت اس کا جوت ہے ہا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور قوم شعیب وقوم لوط وفیرہم ساس اس سے چند مستلے مطوم ہوئے' ایک بید کہ تمام انہیاء اور ان کی استوں کا تنصیل علم ہم کو نسیں ملا' قندا ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا جا ہے۔ کہ سارے نبی برحق ہیں' دو سرے بید کہ کوئی معنم اپنا نسب آدم علیہ السلام بھی نہ بیان کرے کہ کسی کو اس تنصیل کی خرنسی' تیسرے یہ کہ حضور کانسب شریف عدیان تک قو مطوم ہوا ہے' آگے ملین نسیس

وماابريء P\*\* فِي الْاَرْضِ جَمِينَعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِينًا ٥ ؆ڒڔۅٵڎ؆ڔؖ۫ڔڂؙؿؙڮ۩ۺؙڮۛؠڔٳ؈ڹۅڹڔڽؖڔٳڵٵۜٛؠۜ ٳڲۿڔۑٲ۬ڗڴۿڒڹٷٳٳڵڹۣ؈ؙ**ؽ؈ٛڡؘؽڵڴۿۊۅٛڡؚڔڵۅ۫ؾ**ٟ کیا تہیں ان کی فرس زائیں ہوتم سے : پہلے تنی کی فوج مرم سے وور ہرائی ور م ور مرد ان مارائی ادر ماد اور تود ادر وان کے بعد ہوئے ته اہیں انٹر بی جانے تا ٳڵؖٳڶٮٚڎؙڿٵؖۦٛڗ۫ۿؙؙڡؙۯڛؙڶۿؙڡ۫ڔٳڷؠؾڹؾٷڒڎؙۏٞٲٲؽۑؚؽ*ڰ*ٛ ان کے ہاں ان سے رسول روشن دیسلیں کے سر آئے تا تو وہ کھنے اتھ ابت مذكى طرت لے كئے اللہ اور بوئے ہم ملكر بيس اس سمے جوتھالت إنتوجيها كيا اوم راه ك طرن بيس اللف بواس بس بيس وه شك يك بات محكة بيس ويات رُسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكُّ فَأَطِرِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ ان کے درو دل نے کہا، کیا اللہ میں فک ہے کہ آسان اور زین کا بنانے والا يَنْ عُوْكُمْ لِيَغْفِرُكَكُمُ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَجِّرُكُمْ بنیں بانا ہے فہ کر جہارے بھ عناہ دعقے ک اورموت کے مقرد وقت مک تباری زندگی بے مذاب کاٹ سے اولے تم توبیس جیسے آدی مِّنْلُنَا تُرُيْكُ وْنَ أَنْ تَصُلُّونَا عَمَّا كُانَ يَغْبُدُ ہو تا تم پماہتے ہو کہ بیں اس سے باز رکھ جو ،مارے ہاہ واوا ابَا وُكَا فَأُنْوُنَا بِسُلْطِن مُبِينِ ۖ قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُمُ بع بصلے تا اب کوئی روکسن سند جارہے ہاس ہے وکٹ ان سے دمونوں نے ان سے ب

عد بان موی علیہ السلام کے زمانہ میں تھے انسیں سے مرب مدین کا سلسلہ چاتا ہے وجے سے کہ اللہ تعالی نے اینے مبیب منی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور ان کی امتوں کا تنسیلی علم دیا۔ معراج میں سارے میوں سے حضور کی طاقات ہوئی۔ اور سب نے آپ کے بچے فماز يرحى رب فرانا ب- فلايكلوكمل فيبد الله الله نے ہرنی کو معرب مطافرائ مرجب ہم کو ہر وغیری تنسیل وار فرنس و ان کے معروں کی تنسیل کیے گئے مطوم ہو سکتی ال بغير مجود كوئي تغير سي آئے اليه ي مریغیرر تبلغ ک وی آنی مروری ہے ۵۔ جرت یا فسد فا بركرتے كے لئے إ وغيروں كے مندير باتھ ركما ان كى تلخ رو کے کے لئے یعن اس بات نہ کو مہلی تغیر وی ے کہ حداللہ بن حباس و حبواللہ بن مسعود رمنی اللہ منم سے معتول ہے اب بین معاذ اللہ تمارے مموث ہونے کا ہم کو يقين ب اور توحيد و ايمان كے يرحق مولے موے والم او مین مے اور اوجد و ایمان سے بری موے ہے۔ عمل جمیل فک مے رکٹرو افکار اور چرکلے فک دو سری چر انج کا۔ فذا آیت رکوئی احراض نس کے اس سے معلوم اوا که نی ش فک کرنا در حققت رب می فک کرنا ب مي كر كالنارب كاناب كوكد يمل كنار خ نی می فل کیا قا سے اللہ کے بارے می فل کرا قرار ویا گیا کیونک می اللہ تعالی کی رہیت کے مظروی ارب تے جسمانی تربیت کے لئے ظاہری غذائم ودوائم پدا فرائیں و مالی پرورش کے لئے قرآن اور اسلام کے احکام بذرید نی بھے' اب نی کا انکار رب کی رہ بیت کا الكارك ٨- معلوم مواكدتي كابلانا خود رب كابلاناك كو كله أن قومول كو براه راست رب نے نه بلایا تھا للك ان کے رسولوں نے بلایا تھا۔ محر فرمایا کیا کہ حسیس رب یلانا ہے اس لئے دمول کی اطاعت رب کی اطاعت ب اب این کفرے زمانہ کے بعض کناہ اسلام النے ک بركت سے بخش دے " كر كناه اس لئے قربايا كه حوق العباد معاف نسيس موتع عب تك كر خود بنده معاف نه کے اس کفری ج وغیر کو اپی حش جانا ہے شیطان بھی

اس سے کافر ہوا' اور دیگر قوض ہی اس سے ہلاک ہوئی' جب تک کہ ول میں تیفیری صفت نہ ہو' اس وقت تک ان کے دین کاو قار برگز قائم نیس ہو سکالا۔ پاپ دادول کی سے عیدی حرام ہے الینی شریعت اور تھم رسول کے مقابلہ میں اور بزرگان دین کی پیروی ایمان کا رکن ہے' رب فرمانا ہے۔ ٹوٹون اُما اَسْتُ وَتَنْ بَلکہ راہ حق کی پیچان عی سے کہ وہ مقبولین بارگاہ کا راستہ ہو اا۔ لیتی جو مجزات تم نے دکھائے' وہ تو کچھ شار عی مینیس بماری تبلی ان سے نہ ہوئی جو مجزے ہم مانگ رہے ہیں' دود کھاؤ۔ ا۔ یہ بی انتظ کافروں کے مند سے لکے تو کفرے' ہی کے مند سے لکے تو ان کا کمال ہے' خیال رہے کہ ہی کو بھریا تو رب نے فرمایا یا خود ہی نے ایپ کو' یا کفار نے' ان سیخیوں کے مواکسی نے اضی بھرند کما' اب ہو انسیں بھر کمہ کر پکارے' وہ نہ رب ہے' نہ ہی' تو لا تھالہ ہے ایمان بی ہے' رب فرما آ ہے۔ نَقَا اُلْبَغَرُ بَهُدُ وَ آنَا نَکَمَرُ وَا اَسْ بِعُرِ کُم کُر پکارے' وہ نہ رب ہے' نہ ہی کو دیکھنے والی نگاہ اور بی ہوتی ہے جو انسان کو محالی بناوی ہے ہے۔ اس یا تو ہروفعہ محمل آنے ہے' کا بیک بار دے ویا جاتا ہے' بھروہ مجوات اپنے احتیار سے دکھاتے رہج ہیں' جسے ہم کو اجازت وے دی گئ ہے' بھرہم اپنے اصداء اپنے

القارے استعال كرتے رہے يو، او مارى برجنش اور برح کت رب کے عم ے بے محراس میں مارے افتیار کو بھی وقل ہے۔ الذا اس سے بد ثابت نیس مو آک انبياء كرام معزات مي والكل ب القيار موت ين ويكمو موی علیہ السلام جب ہمی لاخی ہمینتے تھے مسانب بن جاتی تھی مردفعہ آپ رب سے إقاعده اجازت نہ جاج تے کو سف علیہ السلام کا حسن معجود تھا جو ہروقت آپ ك ماتد قا اس آيت كامتعديه ب كريو مور تم ماتک رہے ہوا وہ ہم کو حظا نس ہوئے اور ہم بغیر حطاء رب معرات ظاہر نس كر كئے الذا أيت ير كوئى فبار قسي السايعن محي بمارى فالفت ك كوكى يرواه تعي اكونك جب ميرے فلام مومن رب ير متوكل يو - تو من ي ہوں ' جھے اس پر توکل کیوں نہ ہو ' اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قاریانی نی ند تھا وہ لوگوں کے خوف سے عج مک نہ كرسكا- بعانوں ك ور سے كال تبلغ كے لئے ندميا الي ع اتم وکل کے خلاف یں ۵۔ یماں وکل سے مراد محروس پر قائم رہا ہے تغیر فرائن العرفان میں ہے اک توكل كى حقيقت بدن كو موديت ين ذاننا ول كو روبيت ے متعلق کرنا مطاب شراور بلار مبر کرنا۔ جے یہ جار باتی مامل میں وہ متوکل ہے اس خیال رہے کہ یمان مود کے معنی لوٹنا اور واپس ہونا نسی " کیونکد انبیاء کرام مجمی ان مشرکین کے دین عی ند تھ ' پھرواپس کیس ' نیز ان کفار کا اس طک کو این زهن سجمنا اور پغیرے کمنا کہ ہم تم کو این دعن سے نکال دیں کے یہ بھی کفرے انفن اللہ کی ہے اور اس کے رسولوں کی اس سے معلوم ہوا کہ كى كو كفرى رفبت دينا كفرب ، جو كولى كى مورت كو نکاح قوڑنے کے لئے کفری رخبت دے وہ خود کافر ہو جائے گا اور اس کا اینا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارتداد کی دجہ ے عد مدیث شريف عل ب كد جوكولي اين ياوى كو ستا آ ب الله تعالى اى مظلوم يروى كو اس فالم ك مكان كا مالك منا رجا ك جي زين ير عذاب آوے 'وہال مسلمانوں کو رہنامنع ہے ' فیذا آیت کا مطلب

4.9 ابرهيوس ومآايزيء ٳڹؙؽۜڂڹٳڷؚۜٲۺؘۯڡؚؚڹٛڵؙڴؙۿڔۅڶڮڹۧٳۺٚڲؠۺؙؙۜۘۘۘۘۼڶڸ بم بی تر بمباری طرح البان له منگر امتار لینے .نعروں پس جس بر ہاہے اصان فراناہے تا اور ہارا کا بیں کہ ہم تمادے ہاس سُلْطِن إِلاَ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلْ بگرسندنے آئیں مگرانٹرنے حکہسے تاہ ادرمسلانوں کو انٹری ہرمبروس الْمُؤْمِنُونَ®وَمَالَنَا اللهَ اللهِ وَقَلْ عَلَى اللهِ وَقَلْ بعاہیے تک اور بیں میں ہوا کہ انٹر پر مجروسہ خرمویں اس نے قرہاری را بی بیں دکھادی اور قربو بیں ساسے ہو بم فردراس پرمبروس مے اور بھرومر کرنے دانوں کو انٹر بی ہمر بھروسہ چاہیئے ٹٹ اور کا فرول نے لہ رمولوں سے کہا ہم خرور بسیں اپنی زین سے محال دی گے اتم مارے روند ہو ما و لد تو انبيس الحيران وحي مي كربم مزور ان ظالمون كو الأكروس كراورم م الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمِنْ خَافَ مَقَافِيُ خَافَ کوان کے بعد ذین عل بسائی مع ٹ یہ اس کے نے ہے جومیرے حود کھڑے ہونے وَعِيٰۡدِ۞وَاسۡتَفۡتَحُوۡاوَخَابَكُڵُۥجَبَّارِعَنِيٰۡدِ؈ؗٚ ہے ڈریے کی اور میں نے جو حذاب کا محم سابلہے اس سے توت کرے اور ہوں فیلا تھا صِّنُ وَرُ الْإِلَٰهِ جَهَلَا مُ وَلَيْنَ فَي مِنْ مَلَا صِدِيدٍ ﴿ ادر برمركت بدع مرا المراد الاجنم اس كي جيد مكى شادرات بيب كما يا في بالا باجل كال

یہ نہیں کہ جس جگہ ان پر عذاب آوے گا ای جگہ تم کو بسایا جائے گا ۸۔ بینی کفار کو ہلاک کرے مومنوں کو ان کے ملک کا مالک بنانا مرف ان یغیروں کی امتوں سے خاص نہ تھا۔ قیامت تک یہ قانون جاری ہے کہ بدکاروں کو ہلاک قرباکر نیک کاروں کو ان کی جگہ کا مالک بنایا جائے گا۔ ۹۔ بینی یغیروں نے اپنے رب سے فتح و نصرت ما گی ۔ یا ان کی امتوں نے اپنے نبی کے وسیلہ سے نصرت ما گی۔ تو اللہ نے مومنوں کو فتح وی اور کفار کو ہلاک قربایا ۱۰۔ کہ مرتے ہی ووزخ کا عذاب اور بعد قیامت ووزخ کا وافظہ ہو گا۔ خیال رہ کہ کافروں کو جرمی دوزخ کا عذاب ہو گا کہ وہاں کی کھڑی کھل جلوے گی۔ جس سے دوزخ کی گری اور بدیو آدے کی محتری اسلمان کو جرکی دونرخ کا عذاب تو ہو گا۔ یہ مرواران کفرک دونرنے والے کی دومرے دوزنیوں کا فون و بیپ اس کا پانی ہو گا تھے یہ بے گا۔ یہ مرواران کفرکا

(بقيد سغه ٢٠٠٩) مال مو كا- جنول في دو مرول كو مراد كيا-

ا۔ یعنی دوز فی کے ہررو تکنے میں اسباب موت داخل ہوں ہے 'کرچر ہمی موت نہ آدے گی' اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ کو فانس اور دوز فی کافروں کو بھی عذاب سے نجات نہیں جو اس کامکر ہے' وہ اس آیت کا افکاری ہے' ۲۔ یہاں کفار کے افعال سے ان کے وہ کام مراد ہیں' جنسیں وہ نیک مجمد کرکرتے تھے' جیسے فریوں کی دمجیری' کنویں کھدوانا' سیل اور مسافر خالے بنوانا وغیرہ' نہ کہ نماز و روزہ کیونکہ وہ یہ نہ کرتے تھے سے اس لئے کہ نیک کام یانی ہے اور اچھا مقیدہ جز ہے' جزکت

ومَآابِرِيْ 🔐 کا سخت جو کا آیا آ مرح کے دن ش ساری کان بی سے بکھ اتھ ت بھی ہے دور کی مرابی کے کیا تو لے بڑائ والوں سے کمیں گے بم نمارے تابع تھے کیا تم سے ہو سکتا ہے ک انترے مذاب یں سے بکہ ہم برسے ال دو کہ کہیں گے هلالتا الله لهلاينكر سواة علينا اجزعنا المصبرنا التدامين بدايت كراتوم تين كرت فرم برايك البي جاب بقرارى كرمل إمرت راي

جانے پر پانی دینا کام نسیں آتا ہے۔ لینی ایس مرای جو تواب ے دور رکھ کہ خواہ کتنے ی نیک اعمال کرے 'محر ثواب نہ پائے مزور زمن پر ممارت مر جاتی ہے ممزور مقائد بر نیک اعمال بریاد مو جاتے ہیں ۵۔ یمال حضور سے خطاب ے اور حق محف كا مقابل بـ يعنى اے محبوب تم نے تو دیکھائی ہے کہ اللہ تعالی نے آسان و زمن میں ہزار یا سمعیں رکمی ہیں ان میں سے پچھ عبث و بے کار پداند فرایا اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نی صلی الله علیہ وسلم کا نور سارے عالم سے پہلے پیدا ہوا۔ اور حضور نے ہرچے کو عدا ہوتے دیکھا۔ دو مرے سے کہ نی صلی اخد ملیہ وسلم آسیان و زیمن کی حکمتوں اور ہرچے کو آ تيرے واقف جي مجن کا پيد آج تک سائنس والوں کو مجی ند طالا اس می کتار کمے خطاب ہے اور ایا ی ہوا کہ ابوجل وغیرہ بلاک کے مجے اور وہال مسلمان آباد ہوئے' ان مرداروں نے آکڑ وکھائی تو معید منورہ کے ساكين سے وين كى فدمت لے لى مى اس سے دو مسطے معلوم ہوتے ایک یہ کد کفار ایک دوسرے کو پھانیں مے اور وٹیا کے معالمات افسی یاد ہوں مے کہ ہم قلال کافر کی پیروی کرتے تھے وا مرے یہ که مومنین صالحین اینے پیرو کاروں کی بلائمیں باذن پروروگار ٹال ویں مے' شفاحت وغیرہ کے ذریعہ اپ و کھ کری کفار اپنے مرداروں ے کس مے کہ تم بھی ماری بلائمی ٹالو میسے منگار مسلمانوں کی آفات ان کے نیک کاروں کی شفاعت سے مل حمي ، تب ان ك سردار وه جواب دي م جو آم ند کور ہے اسر مال سال کفار کی مختلو کا ذکر ہے اس آیت مسلمانوں بر چیاں کرنا محرای اور جمالت ہے اللہ ان کا یہ کام می بے اولی کا ہے کہ مرای کو رب کی طرف نبت کیا ای آیت نے صاف صاف بنا دیا کہ یہ محفظو مرابوں اور کافروں کی ہے نہ کہ انبیاء کرام اور اولیاء الله كى افي معقدين ك مي كد آج جال وابيول في

ا۔ یعی ونیا میں آفتوں معینوں پر مبریوے اجر کا سب تھا کر اب ووزخ میں رو کر مبر کریں یا بے مبری اب یمی سے رہائی نہی ہو عق۔ کیو تکہ ونیا وارائیل تھی۔ آفرت وارالجزاء ہے۔ اب اور کفار ووزخ میں پنتے ہلویں گے اس طامت کریں گے اس کو جہان ایا۔ جیرے وہدے کیا تھے اور ہواکیا اس سے معلوم ہواکہ شیطان دوزخ میں مزا پائے گا۔ اور کفار اس سے طاقات کریں گے اس کو بھائی گئا ہر یہ ہے کہ یمان شیطان سے مراد المحص می ہے اسے البحث لینی مروادان کفار کے ذریعہ کر در وہ وہلی کا کلام ہے۔ المحص نے سے المحص المحص میں اسے المحص المحص المحص

ان مرداردل کے وحدہ کرنے کو اینا وعدہ قرار دیا۔ ورنہ خود الليس نے براہ راست سمي سے ومدہ ند کيا تھا جر اس طرح ك نه ميرك إلى اين وعد ير وكو ولا كل ته ند تم ير زور اور جرا يمان سلفان عيمرادوه سلفان مي جس ک کئی متولین بار کو سے کی می کے یاتَ بیبَادِی لَیسَی لَكَ مَلْمُعَدُ سُلُطُود ولِي بِمَا مَكَا مِرُوب ٥٠٠ كم مَ نے رب کی نہ بانی میری بان عاد تمارا تمور ہے اسم ١ ـ اس سے معلوم ہوا كر شيطان لوكوں سے شرك كرانا ے وور مجی بت برتی یا شرک نیس کرآا وہ بوا موصد ے ایا مومد کہ اس نے خدا کے عم سے مجی آدم ملے اللام كو مجده فقت ند كياد كو كد اس كو اس مجده ع شرك ي يا آلي هي ايد جي معلوم بواكد ني كالكاركرك ماری ایمانی چیزوں کا مانتا ایمان نسی "شیطان رب تعالی کی ذات مفات وجندا ودزخ حشرا نشرس كا قاكل تما محر كافر دبلد كيون موف اس لئے كد ني كامكر تما جس ير مدار المان ب وونبوت كا مقيده ب اس لئ تبريس توحید اور ومن کا سوال کرنے کے بعد حضور کی پھان کرائی جاتی ہے ۔ کہ ان کا وہاں مدد گار کوئی قیم اور جن سے انس تس تھی وہ ایسا کورا جواب دے جائیں ہے۔ لین افد تعاتی مسلمانوں کے بہت مدد کار مقرد فرمادے کا ۸۔ اس سلام كى ابتداء أدم عليه السلام ك وقت سے بولى-كر آب نے نور الحرى البين الكوفھے كے ماشن على دكھ کر اے ملام کیا۔ رب تعنل نے حضور کی طرف سے جواب ویا اے کف طیب سے مراد کلہ توحید اور ساری انھی باتي ين بي تي قرآن حيوا مرالي نعت رسول دين ك تبلغ و فيره تمام كلمات اس من داخل مين مكه جب دل من جاكزي مو جاوي أو تحرفظته شين ١٠ يي معبوط ورالت کی جری زمن می میل بول مین اور شانیس اور بل جاتی بی ایے ی کلم طیب دل بن اکم ب اور اس ک شانيس تام امعاض محلي بوتي بن محر آنڪو 'کان' تاک' وفيره كوبرائيول سے روكاب

بھی جمیں بناہ بنیں نہ اورشیطان کے تو الامزانانتهوعلافروعداله یں نے تم کو بلایا تم نے میری مان ل اتواب ہے پرانزا) نہ رکمو تودیلےاویر انزام رغمو هه نه میں تبیاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فراد کو 'پہنچ سکو الشرف كيسي مثال بيان فرمائي باكيزه بات كي في بيسم باكيزه ورفت جس كي بڑ قائم اند فائیں آمال یں ناہ ہر دقت اپنا ہمل دیتا ہے منزلء

ا۔ کل طیب ہی زندگی می نیک الدال موت کے وقت مین خاتر ، قبری وحشت کا وقع ، حشر می اسب می کامیابی کے قبل دیتا ہے۔ اللہ تعالی مین خاتر نعیب
کرے۔ اس جیسے میتیا مائی اسن بمحدنا وفیرہ براوار ورحت بن کی نہ تو بڑی زعن میں چیل ہوتی ہیں 'نہ شاقیس اور جاتی ہیں۔ زعن ہی کابیا ہوتا ہے اور جلد
اکھیڑویا جاتا ہے ' ہے وین ایک بات پر نمیں فسرآ' بات کا کھا اور ہر جانے والا ہوتا ہے ۔ رب کا انکار حضو کی تیم میں کو رہت می اینا دین ہمول جاتا
ہے ' حق کہ قبر می بھی قسمی کمد سکتا کہ میرا فلاں دیں جان کا ہارا ہے ۔ اس اس است میں عذاب قبر کا فیوت ہے بین موس ونیا می بسر مال ایمان پر

MIY وأأبريء نست نا شخی سے بدل دی اور این قوم کو تباہی کے تھرلا آبارا تہ ہے میہت ال بندول سے فرماؤ ہو ایمان لائے کم نماز قاخ رکھیں 🕭 ا در بهلست و پنے میں سے کیر براری راہ میں بھیے اور ظاہر فرن کریں ای کن سے آخیے

ابت قدم رہتا ہے۔ یماں کے رئیج و فوقی اے اسلام ے سی مثاتے اور مرتے وقت کلہ طیبہ برد کر گناہوں ے آیہ کر کے مراہے اصاب قبریر اس کا ول مطمئن ربتا ہے ، جس سے بہ آسانی جواب دے لیتا ہے محر کافرونیا ی و رنج و فم اراحت و معیت ی عابت قدم نیس ربتا۔ اور قبر عل اس کا دل اسکانے میں رہتا۔ الذا آ ترت سے مراد قبرے کہ یہ بھی دنیا کی بعد کی زندگی ہے '۵- کد ان کے علم کی وجہ سے ان جی مرای بدا فرا رما ے این کب بندہ کی طرف سے ہو ا ب اور علق رب کی طرف ے ایسے کرون کانے سے رب موت برا فرا ن ج- و لل كرا بدع كاكام ب اور موت ديا رب کا کام سب ۱- ۱ الله کی نفت ہی ملی اللہ طب وملم ين - رب فرام ب- نَقَدُ مَنَّ اللهِ عَلَى المُوْمِنِينَ الموار لحت بدلنے والے كتار كم ان كاكفراور مركفي يه فحت بدفا ب لین ہم نے کم معلم کے باشدوں ی اتا ہوا انعام کیا۔ کہ ان میں اپنا رسول ہیجا۔ محرانوں نے بجائے الماحت ك أن كى نافرانى كى - الذا الريد اس أعت عي ذكر فو كفار مكه كاب اعمر اس مي سادي مستدخ واعل بين عدال سے معلم ہواک بعض منعد مسلمان اگرچ دون على جاكي ك كردون أن كا فيكان بركا بك ایک منول کی طرح او گا۔ کہ وہاں یک رو کریاک و صاف ہو کرجند عل جائی گے ایک کر رب نے دوزخ کو کفار کا فیکانہ فرمایا ۸۔ اس سے معنوم ہواکہ شرک کا دار و برار الله تعالى كى يرايرى يرب أكر كمي كو الله كايده على مان كر ممى وصف عي اس كامقلل اور برابر مانا جاوب الومائة والا مشرك بوكا يناني كفار اين بنول سے قيامت مي مِن كُسِينِ كُ الْمُنْتَوْتِكُمْ مِنْ الْعَلَيْسُ أَكُر بِهِ مُعْيدِهِ مَه ہوا تو شرک نہیں کار کا بتوں کو علار مانا شرک اور مومن کا تغیروں کو رب کا بندہ مان کر رب کی مطاع عالم كاعكار مانا مين ايمان ب يهي ماكم يا بادشاء كو اي مكلت میں مخار مانا اس لے محاکا کی تعظیم شرک ہے اس زمزم کی مقلت ایمان میت کی طرف محده شرک سے کعیہ ک

طرف مجدہ ایمان ۹-اس سے معلوم ہواکہ کفار کو نماز و روزہ و زکوۃ کی تبلغ نہ کی جادے گ۔ انہی صرف ایمان کی تبلغ ہوگ۔ کیو تک رب نے تھم دیا کہ مومنوں کو نماز' زکوۃ' مدقہ و خیرات کی تبلغ فرمائی جاوے'

ہم کو ان کی شرورت نسیں تو انساف یہ ہے کہ تم ہی کھر کام مارے گئے کیا کروا ماری عبادت کیا کروا اور وہ ہی مقیقد " تمارے ی لئے ب س اور تم ان کیفیتوں سے فاكدت افعاؤ - ورنه ياني يوجد نسي افعالا ـ اس كا قوام بتلا ب مراس محتی کے ذریعہ تمام بعاری جزی سندر میں تمر جاتی میں ایسے على بم قرونیا میں فرق موجاتے لیكن انبیاء كرام اور اولياء الله ك على دونوں جمال على تر جات یں ۵۔ لین سمتیوں اور جاتد سورج کی تعریمی یہ فرق ہے کہ کلیوں می عادے ادادے کو دخل ہے محرجاته سورج عن اصلا" وظل نیمن' اس کے پاوجود وہ سب جاری عی خاطریں ارب کو ان سے کوئی نفع نسی ۹۔ کہ نہ کمی ڈنے ہونے ہیں' آکہ مرمت کے لئے ہیے جائی اور نہ مجی آرام کے لئے چمنی لیتے ہیں الکوں یرس سے مطل محوم رہے ہیں آ کہ تم کام اور آرام ك في وقت مقرر كود اور لاكون هم ك فاكد ا افادً عديس من جميني بين تسادي برحم ك مد اعى مرادول عن سے بعض مطافرائی ایا کل تحفیرے لئے عبه اور من بیانیه و بعن حمیل بست ی مند مانجی مرادیل بَشْمَ اللهِ رب زما آے۔ انتخا مَنْهِمُ إِلَا إِلَى اللهِ متعدید ے کہ کرو زول افتیل تمارے بغیرما کے تہیں بخشم 'جن کا ذکر ہو چکا۔ اور بت ی نعتیں حمیس منہ ما كى دي بم تسارى طب تم سے زيادہ جائے يو امارى مطارتمارے الملے موقف نیں ۸۔ کو تک تمارے بر رو تکنے پر کرو زوں فعتیں ہیں اور جب حمیں اپنے بالوں کا عیر نس وان نفتوں کا شار کیے ہو سکا ہے اساری مختی عكد ير ختم مو جاتى ب اور دبال عكد س ابتداه موتى ب اس سے معلوم ہواک کوئی فھی صفور کے فضائل نیمی من سكاكونك دنياك نعتين هيل بي ارب فرما آب-مُذَمِّناعُ الدُّنَّا لَهُ إِلَا أور صنور ك فعا كل معيم بين رب فرما آ ب- انْكُ لَعَالَى خُعْق مَعْلِيم أور قرما آ ب- وَمَانَ نَصْلُ اللهِ عَيْدُكُ عَيْنِينَا أور فها أسب بِمَا الْمُعَيِّنْكَ الْمُؤَمِّرُ جب بم عیل یعی تموزی کو نس من کتے و معیم مین

يَانَى يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُكُ اللّهُ الّذِي خَكُلَّ بَعْنَ مِي مِرِدُ مِن مِنْ عَلَيْهِ وَلَاخِلُكُ اللّهُ الذِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ السّمهوت والدُرْض وَانْزَلُ مِن السّمَاءِ مَا عَفَا خُرْجَ السّمهوت والدُرْض وَانْزَلُ مِن السّمَاءِ مَا عَفَا خُرْجَ اور زین بنائے اور امان سے باتی انا تھ تر اسے بک بمل بِهِ مِنَ الثُّمُ اتِ رِزْقًا لَكُوْرُوسَ حَرُلُكُمُ الْفُلْكَ نمارے کھانے کو بیدا کے تا اور نمارے لئے کئی کو موری جَرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخْرَلُكُمُ الْأَنْهُ وَأَوْمَعْرَ ك ال ك عم سه درا ير بط ع در بار عدد لُمُ الشَّهُ سُ وَالْقُمَرَدُ آلِبَيْنِ وَسَحَرَلُكُمُ الَّيْرِ ام يال مخركين اور قباشت لنه سورة اور جاند مخرك في جو برا برجل بهدين في اور وَالنَّهَارُ فَوالْمُكُومِنَ كُلِّ مَا لَمُ وَالْمُونَةُ وَإِنْ تَعْتُولِهِ فبالسنة منظمات اور ون مفرك اود بيس بست بكومز مانكا ديا ف اود الرائد كي نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُونَهَا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُّوْمٌ نعتیں عن تر فہار نہ کر سکو سکے قدیدے ممک آدی۔ بڑا كَفَّارُ ﴿ وَإِذْ قَالِ إِبْرِهِ نِيمُرَ، بِ إِجْعَلْ هَنَا الْبِكِدَ کا ا بڑا نا شواہے فی اور داد کرو جب ا براہم نے وف کیاے برے رب س خرک ٳڡؚڹؙٵۊٙٳۻؠؙڹؽؙۅۘؠڹؽٵڽؙڵۼۘڹؙؙۘۘۘڵٳٝٚڞؙڹۜٵۿ<sup>۞</sup>ڒؠ ا مان والا كردت ناه اور بعد اور مرس ميون كر بون كر بين عرباك أي ٳٮۜٞۿؙؾٙٲۻؚ۫ڵڶؽڲؿؙؚؽڗؙٳڡؚۜڹٵڵٵۛڛۜٛڣۜۯؙؾؘڹ۪ۼڹؽ میرے دب بیشک بول لے بہت لوگ بہکا دینے تا توجی نے برامانہ دیا د ، قومرا بعث ادرجی في ميزاكما د مانا قبع شك قر اغظ والا مريان بعدى

بین کو کیے شار کر سے ہیں اور یمال آوی سے مراویا ابوجس ابولب وفیرہ ہیں یا مطلقا کافرو مشرک میساکد الکے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہے اس بینی مکد شریف ہیں ہے شہر رہے بھی جو ان نہ ہو اور یمال کو زھ اجذام ابر من وجل کے واظر افل و قارت سے امن رہ ان ظاہر ہے کہ بی ہے سلی اولاد مراد ہے۔ بینی بیٹے اور وہ تمام معزات شرک سے محفوظ رہے اور اگر مطلقا اولاد مراد ہوتو سعتی ہوں گے کہ میری ساری اولاد شرک میں کر فارند ہوان میں موسن ضرور دہیں ارب نے ان کی دعا قبل فرمائی اولاد ابراہیم ہیں۔ قطب الاقطاب بیشد سدی ہو ان کی دعا قبل فرمائی " اور اگر مطلقا ولاد میں ہو کے" ان میں موسن ضرور رہیں گے تک کے کہ یہ معزات اولاد ابراہیم ہیں۔ قطب الاقطاب بیشد سدی ہو گے۔ امسان محری شفاعت سے اس کے گانہ معاف فرمائے وعا آپ نے اس اس محری شفاعت سے اس کے گانہ معاف فرمائے وعا آپ نے

(بقید سنی ۱۹۱۳) قیامت تک کے مومنوں کے لئے قربائی اس سے معلم ہواکہ مومن بیغیر کی ابان یمی رہے ہیں کی تک وہ نی کے قلام بن جاتے ہیں۔ قذا رب ان پر کرم فربا آ ہے جار تو چاہے تو انسی قربہ کی قوفتی وے اور بعد ایمان ان کے سارے کناہ بخش وے کھذا اس آیت یمی کافر کے لئے دعائے مغفرت نسیں۔
اب مین معرت باجرہ اور معفرت اسامیل اور ان کی اولاد کیونکہ اسامیل علیہ السلام کا وہاں فحمرانا در حقیقت ان کی اولاد کا وہاں فحمرانا ہے۔ معرت اسامیل علیہ السلام معرت اسامیل ور معنرت باجرہ کو کمد مسعند یمی چوڑ کے تھے اس وقت وہاں محرب کی امل جی ہم کہ دور کے تھے اس وقت وہاں

7 وما ابويء بَنَاۤ اِنۡۤ ٱسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِۃ یَیۡیۡ ہِوَادٍ غَیۡ اے بما سے رب یں نے اپنی کھ اوود ابک کا ہے یں بسائ کہ جس یں کھیتی وَوَوَلُونَ مِنْ مُكُورُونَ مِنْ كُلُ مُرْتُ مَا كُلُ كُو ادر البَين إلى به مَن دَروه في شايَد دواحان إِنَّكَ تَعْلَمُ مِمَا نُخْتِفِي وَمَا نَعْلِ ے ہو ہم چھاتے ہیں اور ہو الا ہر کرتے کہ اور انتر ہر بکھ بھھا بھے بڑماہے میں اسامیل ادر اسماق اسے بھا رہے دیب تھے بخش ہے او میرے مال باب کو نٹھ اورسبے مسلانوں کوجس دن مراتا قاغ ہوعی کے اور ہرحز انتہ کو پیے تبر نہ جانتا کالموں سے

آباری کوئی نہ تھی سے آب روانہ جگل تھا۔ آپ کی دعا ے دہاں یہ روفقیں گلیں اس کا مفعل واقعہ جاری تنہر ليمي باره علم عن معالد فراؤ ١٠ أكريد اس وفت مك آب نے فاند کعبہ تمیرنہ فرایا تھا۔ لین حمیراوی کے نشانات بالله تنفي اور وو مبكه مقرر حمي ابي لي يه فرمايا. محرم کے معنی مزت و حرمت والا ب ایا یہ معنی ہی کہ وہاں خارتی آدمی کو بغیر احزام داخلہ حزام ہے۔ یا وہاں شار حرام ب يا دبال دجال كا جانا حرام ب يا دو جك طوفان نومی سے محفوظ ری (روح البیان) ۱۳ س چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ معطب میں آیام کا متمود مرف مبادت ب ای لئے رب نے وہل کیت بازی ند رکی کاک وہاں کے لوگوں کو ویاوی الیمنیں ند بول دو مرے یہ کہ تمام مباوات میں نماز افعنل ہے کہ آپ نے خصوصت سے اس کا ذکر فریالی یہ محل معلوم ہوا ک کد کرمد عی نماز دو مری جگد کی نمازے بحرے م معلوم ہواکہ وغیرے مدے ہو کچے اللا ہے ہو کر رہتا ب آج تك مكر كرم شرب وبال كى زين كيق بازى ك لائن سی ایر بھی دہاں کے لوگ بھوے سی مرت والا كالى ب، وكمات إن عام طوري مسلمانون ك ول كم مرس کی طرف تھکتے ہیں' جو فرمایا وہ ہوا۔ ۵۔ چنانچ رب تعالی نے مکر معطب کے قریب طاکف اور وادی فاطر کے جكل پلوں سے بحروب من كى وج سے مك شريف ك بازار برحم کے مال سے بحرور دے بیں جو محل وہاں ل جاتے جن وہ اور جکہ مشکل سے ملتے جن اب یعنی بعض دعائمی مراحه موش کردی اور بعش تمنائمی دل میں یں می طرت مارہ کے بلن شریف سے بینا لمنا کے کہ یہ دما حضرت اسمال کی پیدائش سے پہلے تھی (روح البیان) محردب کو سب خرب عد الله تعالی نے ایراہم عليه السلام كى تائد فرائى كدوافى انون في فيك فريايا رب تعالی بر ظاہر میے کو بلت بدے معلوم ہواک بینا الله كى نعت ب خصوصام ببك مسالح إول ياني موسى اس سے ونیا و آخرت دونوں کال ہو جاتی ہی۔ ریکھو

اراہیم طید السلام نے اسامیل و اسحاق طیما السلام کی پیدائش کو افتہ کی بڑی نعتوں میں ہے شار کیا۔ لیکن لڑکوں سے محبرانا موسمن کی شان نمیں اور ابراہیم طید السلام فرزند کی وعا مانک کر مرض کرتے تھے اور نئے بازیں اے افتہ من لے لینی آجن جب اسامیل علیہ السلام پیدا ہوئ تو آپ نے اس وعا کی یادگار میں ان کا عام اسلام فرزند کی وعا مانک کر مرض کرتے تھے اور اس محل السلام کی پیدائش کے دقت آپ کی محرایک سوبارہ برس تھی احضرت اسامیل اسلام سے جرو برس بوے تھے اس سے معلوم ہواکہ بھی رب سے نامید نہ ہو او مامی یار بار زینا کتا جاوے والم سے جرو برس بوے تھے اس سے معلوم ہواکہ بھی رب سے نامید نہ ہو او مامی یار بار زینا کتا جاوے والد تاریخ کے سطے والد آرخ اور آپ کی والدہ حکی بنت نمر بیں یہ وونوں موس تھے ان کے لئے وعلی کی جد کرے کے دولوں موسمان تھے ان کے لئے دولوں میں دولوں موسمان تھے ان کے لئے دولوں موسمان تھے ان کے لئے دولوں موسمان تھے ان کے لئے دولوں موسمان تھے دولوں موسمان تھے ان کے لئے دولوں موسمان تھے دولوں موسمان تھے ان کے لئے دولوں موسمان تھے دولوں تھے دو

(بقیہ سنی ۱۹۱۳) آپ نے بیھاپ میں وعاب مفرت کی لینی دھڑت اسامیل و اسحاق کی وقاوت کے جدد آزر آپ کا دور کا پہنا تھا۔ جس سے آپ اپی جوانی عی میں بیزار ہو سچے تے اور وہ کفر پر مریکا تھا۔ قرآن مجید میں اب اور امّ بال باپ' واوا' واوی' پہنا وغیرہ سب کو کمہ دیا جاتا ہے محروالدین صرف سکے بال باپ کو عی کما جاتا ہے الا۔ اس سے چند سکتے معلوم ہوئے ایک بید کہ وعا اپی وات سے شروع کرے 'وہ مرے یہ کہ مال باپ کو دعا میں شامل دکھا کرے تیرے یہ کر مسلمان میں وعائے فیر کرے' جو تے یہ کہ آفرت کی وعا ضرور مائے صرف دنیا کی صاحبات پر قاحت نہ کرے۔

اليني ال متلوم مركر الله كالم عافل فين مردر بدلد کے مک اب کافروں مجرموں کو حقی مزا آفرت میں ہے گی۔ ونیاوی عذاب تو عارضی اور معمولی جھڑک ہیں' جس ہے دہاں کی سزا کم نہ موگ ، میے حوالات جیل کے عالمه من ١٠ الى تبول = امرايل مليه اللام ك طرف جال وہ صور پھو تک رے ہوں سے سے مین کیک نہ عمائم کے انھیں کل روجائم کی اس دن اپنے كى بائمى اور كوند وكي حكيل مح اور ى كو ديكيت اور تكت رہیں کے اول کی کی طرف متوجہ نہ ہوں کے سب نکھ اهي م حركولي من كوند ويحد كاهدين ماريد لوكون کو خواہ مومن ہوں یا کافران اس سے معلوم ہواک حضور صلی اللہ طب وسلم سارے انسانوں کے نبی میں ' تاتیامت آپ کی نبوت قائم ہے کو تک الناس میں کوئی قید نمیں اقیاست ملاه اولیاه حضوری نیابت یس لوگول کو ڈراتے رہی کے اس فالم سے مراد مرک بے رب قرباتا ہے اِن النَّيْوَا: لَكُلْمُ مَنْفِيمٌ كُو كُلد في فدا يَكُنْ و عَاو مَكِي بَي دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہ کرے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے ہے۔ یعنی عمل کی مسلت دے اس طرح کر ہم کو ونیا میں واپس جھیج دے کیو تک ونیا ی عمل ی مجد ہے نہ کہ آفرت 'وہ قرجزا کی مجد ہے' ۸۔ شعر' آج کے ان کی بناہ آج مرد مانک ان سے۔ کل نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا' آج وہ مناتے ہیں ہم نسیں مانے کل ہم متائیں کے وہ نہ مائیں کے ارب تعالی آج ان کی اظامت کی ۔ ٹوکش دے ۹۔ یمان سکننہ ہے مراد عارضی طور پر ستر میں قمرنا ہے الل عرب اپنے سنروں میں عاد و ثموہ کی زمینوں پر کز را کرتے تھے" وہاں حول مجی کیا کرتے تھے' ورنہ وہ بستیاں اجڑی ہوئی بڑی خمیں۔ وال آبادی نہ ہوئی میساکہ صدیث شریف میں ے کہ حنور مع محابہ قوم ٹمود کے جگل پر گزرے۔ ق فرالا يمال نه فمروا ان ك كوي كا يلى: بر جال مذاب الى ؟ جاوے وال چر آبادى كيى اور

(الترمني٣١)

وما ابترىء. . و د سر ایک افزیه و و د اسو ۱۳۶۶ کا کا يهون دانها بورخرهم بيوم نشا تعوری دیر بیں بلت دے گئے کہ ہم تیرا بلانا مائیں اور رسواں کی الرُّسُلُ ٱوَلَهُ تَكُوْنُوۡۤۤۤۤۤۤۤۤاقۡسَمۡتَمُوۡ یوی کریں توکیاتم پیلے تسمیکی ہے نے کہ بیس دنیا سے کیں بٹ کرجا نیس ٹ اور تم ان کے تھرول پی بسے جنوں نے اپنا اوا کیا تھا گ اور تم ہرخوب کمل کی جم نے ان کے ساتھ کیسا کیا گئے اور جم نے هُ الْأَمْثَالُ®وَقُلُ مَكُرُوا مَكُرُهُمْ وَعِنْدَاللهِ نہیں مٹائیس ہے ہے کر بتا مرا ک اور بیک وہ اپنا ساداؤں چھے اور 'نکا دلؤں مكرهم وإنكان مبره الباء تعاجس سيه ببلامل الشيك قالويل بيد واور ان كاواؤل وكم الجبال⊙فلاتحسبناسه مخلف وعربه ہائیں تا تو ہر فرز فیال نہ کرنا کہ انشر اینے ہوروں سے وحدہ خلات

(بقیہ سلی ۱۵ اس نے طوفان کے بعد زیمن پر رہنا بستا درست ہوا۔ اگر چہ طوفان ساری زیمن کے بعد زیمن پر رہنا بستا درست ہوا۔ اگر چہ طوفان ساری زیمن پر آیا تھا اللہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ اس نرمیوں کا قوم عادو محدول کی بستیاں ہونا شرت سے بی ٹابت تھا' دو سرے ہے کہ آریخی واقعات بلاوجہ رو نسی کئے جا سکتے' بال اگر نص کے ظاف ہوں تو رو کئے جا کی گے اا۔ معلوم ہوا کر قیاس شری حق ہے کہ کہ انتظام ہے کہ دو نوگ کفری وجہ سے بلاک ہوئے اور کفرق تم بھی کر رہے ہو' قذا تم بھی بناک ہونے کے لاکن ہو۔ طب کے

وماابريء رُسُلَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُدُوانِتِقَامِ ٥٠ بَوْمَرْبُكُ لُ كرسكان ويشك الله فالهب بدل يف والاجس وك بدل وى جائع كى زین اس زین کے موا اور آسان نہ اور لوگ سب اسل کفرے ہوں سکھے تھ ادرانے بمرے ائل ڈمان نے کی اس سے کواللہ ہر مال کو مَاكسَبَتْ إِنَّ اللَّهُ سَمِرِيعُ الْحِسَابِ هُذَا ای کا ۱۹۹۴ کے ہے تک افدی صاب کرتے بکہ دیرنبی نلی تہ یہ وكون كوعم بنها كب مد اوراس الت كروه اس فرائ ماني اوراس التكروه ورہ جرسکے ہے اس می جورکرج ننافعے آئیں اور جو سو جذن تھنے خرارمان موسا م احد کے ۱۱ سے ستروع ہوبہت مبر بان رقم والا ين کناب آور روشن کراك کی ناه

اشراک سے عم مشرک ہونا ہے ای کو نقد بی قیاس کتے ہیں ہو۔ حضرت حرجم قدس مرو کے زہر بی ان بانی ہونے ہیں ان بانی ہے۔ مطلب یہ بانی ہے اور جبل سے مراد آیات الیہ ہیں۔ مطلب یہ نہی ازاعتی الیہ ی کفار کی خید قدوری الحکام شرمیہ آیات میں کو میں بنا عکیں۔ اس آیت کے فور بھی مطانی کے کے ہیں۔ محریہ سن بہت اطل ہیں۔ بعض مشرین نے یہ معنی کے کہ اگرچہ ان کے کر ایسے شدید مشرین نے یہ معنی کے کہ اگرچہ ان کے کر ایسے شدید خت نے کہ بہاڑ بھی ئل جائمی محراب کا دین اور محلب کرام این مرکز سے نہ بخر آپ کا دین اور محلب کرام این مرکز سے نہ بخر آپ کا دین اور محلب کرام این مرکز سے نہ بخر آپ کا دین اور محلب مضام میں۔

العني اے مسلمان الاے محبوب آسمدہ مجی ایا ممان می نہ کرنا کہ اللہ این رسولوں سے سے ہوتے وہدے ہرے نہ کرے اوہ ضرور ان کے دین کو عالب مخار کو مغلوب کرے گا۔ کیو تک وعدہ خلائی یا تو مجیوری کی وجہ ہے ہوتی ہے اللہ مزیز و مالب ہے مجبور نسی یا بے فیرتی کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی در انتخام ہے اپنے مجورس كے بدلے وقتوں سے ضرور ليا ب اب قيامت میں پہلے تر آسیان و زمین کے مفات و مالات بدل جائمیں مے کہ زمین ایک میدان ہو جاوے کی جناب نہ عار ہو گا۔ نہ ٹیلہ ' آمان کے آرے محرجائی کے اور سن پڑے گئے اور مجمی تمل کی گاد کی طرح مو جاوے گا نے قرآن میں خُلُ اور دہان قربایا کیا۔ یہ دو مرے نعنہ سے پہلے ہو کا پھر حاب و کلب کے وقت زعن و آسان کی ذات عی بدل جاوے کی کے زعن جاندی کی اور آسان سولے کا ہو گا۔ النا روایات می تعارض نیس سد ای ای ترون سے نکل کر میدان محشر میں حاضر ہوں کے لاڈا آیت پر کوئی امتراض نیں۔ کو تک لوگ تو اب ہی اللہ کے ساننے ی یں'اں سے چھے ہوئے نیس ہے معلوم ہواک محرین کفار اور مومن ظاہری طابات سے بی پھین گئے جائیں ك كافرول ك من كال إلى يتي ينده بوت اوريال عروں عل مذھے ہوئے مومن اس کے بر عمل موں

ا۔ مرتے وقت عذاب کے فرشتے وکھ کر اور قبریں پھر محشریں گراس وقت یہ آرزو کرنا کام نہ وے گا کافرے ہر فتم کا کافر مراد بے خواہ مشرک ہویا یہود و نسازی کیا مرزائی قاویانی وغیرہ ہے بینی ان پر غم نہ کرویا ان کی پرواہ نہ کرو یا جب تک وہ کافر ہیں 'انہیں سور کھانے 'شراب پینے ہے نہ روکو 'یہ مطلب نہیں کہ انہیں دین کی تبلغ نہ کرو 'فہذا یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہی۔ اس سے اشارۃ ''یہ سئلہ نکل سکتا ہے کہ کفار ادکام شرعیہ کے سسکنف نہیں جو چاہیں حرام 'طال کھائمیں اور جو چاہیں حرام طال چزیں برتیں حاکم اسلام انہیں اس سے نہ روکے 'معاملات ویکر چزیں ہیں فیذا کافرکو چوری وغیرہ سے روکا جادے گا ۱۴ مرقے وقت 'اس سے

معلوم ہواکہ لذت طلی اور لی امیدیں مومن کی شان سی اکافر کا خفلت سے کھانا برتا جرم ب اور مومن متل ، کاسونا ہمی مبادت ہے ، ۵ ۔ این برقوم کے مذاب کاونت اوح محنوظ میں لکھا ہوا ہے کو جن بندوں کی تگاہ لوح مخنوظ پر ب انمیں یہ سب معلوم ہے کو تک یہ تحرر رب ك علم ك لئ نيس كك ان بندول كو بنائے ك لئ ب چنانچہ مذاب کے فرشتے اس تحریر کو دیکھ کری مذاب لاتے ہیں اور پغبروہ تحریر الماحظہ کرکے پہلے خروے دیے ين الديل اجل سے مراد تقدير مرم ب جس عي تبديلي قطعي نامكن إنون طيه السلام كي قوم يرعذاب آیا۔ محروہ ایمان کے آئی مذاب ٹل میا۔ یہ الما فقدر معلق کا تھا ابلیس نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو تیول ہو منى- حعرت آوم عليه السلام كى دعاس واؤر عليه السلام کی مربجائے ۲۰ سال کے سو سال ہو منی یہ تمام تبدیلیاں قفاء معلق بن بن لنذا آیات قرآنیه می تعاد م نیس رب فرما م ي ينعوا هنامًا مَنْ وُيْنِتُ الله الما الما كافتا یہ ب کہ کوئی قوم این افتیارے آگے چھے نس بث عن اگر رب تعالی بنانا جاب تروه قادر مطلق ہے ک ان کا یہ کمنا قرآن کی تصدیق کے لئے نہ تھا بلکہ زاق کے کے تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے خیال می اور وموے میں یہ قرآن اترا۔ ورن کفار تو قرآن اترنے کے عرقع ال لئ آم فرايا- ينفرون ٨- صوركو مجنون کہنے والا عبداللہ بن امیہ تھا کھرادروں نے اس کے اتباع یس کما (روح) اس سے معلوم ہواکہ پیغیرر مجمی جنون نمیں آنا وہ حضرات کو نکاین ' :مرہ ین ا دیوا کی ہے محفوظ ہوتے ہیں اسب سے اعلیٰ عقل کے مالک ہوتے میں '9- جو ظاہر ظهور تساری مدد کریں اور تسارے عے ہونے کی کوائل دیں اس سے وو منظے معلوم ہوتے ایک ید کہ مشرکین عرب فرشتوں کے قائل تے بلکہ انہیں خدا کی بنیاں مانے تھے دو سرے یہ کہ انسوں نے کفر ا پھروں کو کلمہ پڑھتے ساتھا' اس لئے اب فرشتوں کا مطالبہ کیا۔ ورنہ وہ دبی مطالبہ کرتے کہ چھروں سے کلے بر حوا رو ۱۰۔

پاہتے ہیں تا اور و بتی ہم نے الک کی اس کا ایک بانا ہوا نوستہ تعاث كون كرووايت وروس نه المكر برص نه بيجه ب ت اور بولے اے وہ جن بر قرآن اترا وہ ہے شک تم لَيَجْنُونٌ ۚ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمِلَالِكَةِ مِن ہو کہ ہارے باس فرقتے کیوں نیں لائے آگر م یہ قرآن گئے اور بے ٹیک بم نود اس کے نگہبان ہیں تٹ اور پیٹک ہم نے ق سے پہلے املی اموں میں رمول بھیے تا اور ان کے باس سول رمول ڸؚٳڵؖڵٵؘٛٷٛٳؠ؋ۘؽۺؘڎۿ۬ڔؚ۬ٷؘؽ۞ؘػڶڸؚڬؘۺؙڵڴ ہیں 17 مگرام سے بنس کرتے بی ایسے ہی ہم اس بننی کوال مجرموں سے منزل۳.

ینی فرشتے اپی اصل صورت میں یا کفار پر فرشتے عذاب ہی لے کر آتے ہیں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم پر وی نے کر اور بعض موسین پر رب کی رحت لے کر آتے ہیں' ہیں فریم اور موئی علیہ السلام کی والدہ پر فرشتوں کا فوشخری لے کر آتا' للذا اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں اا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے' ایک یہ کہ عربی میں نشکیم کے لئے جع کا مینیہ واحد پر بولئے ہیں وو سرے یہ کہ مقبول بندوں کے کام رب کے کام قرار پائے) قرآن کا کا مینہ واحد پر بولئے ہیں وو سرے یہ کہ مقبول بندوں کے کام رب کے کام قرار پائے ہیں (یعنی بندوں کے کام رب کے کام قرار پائے) قرآن کا اللہ اس کے معانی اس کے سال فرشتوں کا کام ہے' محررب نے فرمایا کہ ہم نے آبارا۔ تیسرے یہ کہ لوح محفوظ اوپر ہے بیچ نسیں کیونکہ نزول اوپر سے اتر نے کو کما جا "ما ہے صوفیاء کرام فرہاتے میں کہ موسیل کے دل میں اللہ تعانی می قرآن آبار آ ہے اور وہ می محفوظ رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے 10۔ یعنی قرآن کے الفاظ اس کے معانی' اس کے

(بقیہ سغیہ ۱۳۷۷) انکام سب رب نے محفوظ فرما دیے محر الفاظ تو اس طرح کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہے اور سعانی و انکام اس طرح کہ اگرچہ بعض لوگ تحریف کی کوشش کرتے ہیں محراصلی انکام مٹنے نہیں پاتے وہ بینے موجود رہیں گے' اس لئے رب نے حضور کی حدیثوں کو قیامت تک کے لئے باتی رکھا اور علماؤ مشاکخ کا سلسلہ قائم فرمایا' اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف تر آن کی معنوی حفاظت کا ذریعہ ہے ساب معلوم ہوا کہ ہرزمانداور ہرزماند والوں کے لئے علیمدہ علیمدہ رسول تشریف لائے' ہمارے حضور سارے عالم کے لئے ہیں' چراخ ہر گھر کا علیمہ ہے محرسورج سب کا ایک ہے۔

MIA الحجردا دلوں میں را و دیتے اس لو وہ اس براعان جیں لاتے اور اکلوں ک راه بٹر چک باوراگر ہم ان کے اے آسان یں کوئی وروزہ کول دیں کر دن کراس میں بر مصتے جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نکاہ اَبُصَارُنَا بِلُ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُونَ فَوَكَالَكُ باندھ دی گئی ہے ت بلکہ ہم بر جادو بواہے ت اور بے شک جَعَلْنَافِ السَّمَاءِ بُرُوجُاوَزَيَّتْهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ بم نے آ مان یں بمن بنائے کا اور اسے دیکھنے والول کیلئے آراستہا تھے Page 4186mp ادر اسے بم سے ہرشیدهان مردودسے مخوظ رکھا کہ مگر جو بوری ہیے سننے اوراک یم انگرولك ناه اور اسس یم بر چیز اندازے ۺؽۦۣڡۜۏۯؙۅؙڽؚ۞ۅؘۘجَعَلْنَالَكُمْ فِيْهَامَعَالِۺ اور بہارے سے اس یں دوزیاں کر دی اور وہ کر دینے جنیں تم رزق نبیس دینے لاہ اور کوئی چیز نبیس میں سے ہمارے عِنْدَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَارِ مَعْلُومٍ ٩ یای نواسف مربول تك اور بم اسے نہیں الدی معوديك معنى الدائے

ال اس سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک بد کہ جس ول پر ائمان کی مر لگ جادے۔ وہاں نبی کی توجین انداق مخر واعل حيى مونے باتا جال يه مرت بو وبال برج بنج ماتى ك ووسر يرك برف كاخالق رب ك اكرچ اسباب کے کسب کرنے والے ہم ہیں 'کفار کفر کا کسب كرت في أن ك ول يس اس ول حلى كا علق رب كى طرف سے ہوا میے کی کو قل ہم کریں او رب اس کی موت بدا فرا دے الذا آیت صاف ہے ال اس سے اشارة الممعلوم بواكم جس دل بن أي كى عدادت بواس ایمان کی توقیق شیس لمتی مجب ایمان طنے والا ہو آ ہے تو سلے نی کی مقلت ول میں بیدا ہوتی ہے سے اس سے معلوم ہوا کہ جب دل میں عناد ہوا تو کوئی معجزہ اے کار کر نسیں ہو آ ہے۔ ہارہ برج جو سات سیارہ ستاروں کی منزکیں یں' برج ہیے ہیں' حمل' ٹور' جوزا' سرطان' اسد' سنبلہ' میزان ' عقرب ' قوس ' مدی ' دلو' حوت ' ان کی تنسیل ہم پہلے بیان کر مچکے ہیں' ۵۔ اس طرح کہ برج آنمویں آسان کے جمع میں اور ستارے مخلف آسانوں پر میں محر یہ تمام پہلے آسان پر نظر آتے ہیں افغا و کھنے والوں کی نگاہ میں پہلے آسان کی زینت ہیں مربعت میں آسان سات میں مفلاسفہ کے نزدیک نو بعنی آشویں آسان کا نام کری ہے' نویں کا نام عرش' 1۔ پہلے شیاطین آسانوں پر جاکر فرشتوں کے کلام ساکرتے تھے۔ معرت عینی علیہ السلام کی ولادت شریف پر تمن آسانوں سے روک دیے مے اور ہارے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مُریف پر تمام آسانوں ے روک دیے گئے (فزائن العرفان) ٢٠ بعض وقت شياطين آسان كے سرو دار فرشتوں سے جمعب کر مجمد دہاں کی باتیں من کیتے ہیں کیونک رب سے چھپنا فیر ممکن ہے اب وہ شیطان شعلہ ے مارا جاتا ہے خیال رہے کہ شیطان کا فرشتے ہے چھپ کر دہاں پنچنا الیا ی ہے جیسا الجیس کا آدم علیہ السلام ك ياس جنت من سينج جانا موال بيرسب رب ك ارادے کے ماتحت ہے اور اس ارادے میں لاکھوں

ملمیں ہیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود آرا نمیں نون۔ بلکہ آگ کا شعلہ آرے ہے لگتا ہے جو شیطان کو گوئی کی طرح لگتا ہے۔ ۹۔ زمین پھیلانے سے مراد ہے اس کا دسیج کرنانہ کہ لمباچ و اکرنا کی تکہ زمین گول ہے ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ زمین حرکت نمیں کرتی ابلکہ فعمری ہوئی ہے۔ کو تک نظر کشتی رد کئے کے اللا واقا ہو کے اللہ فائدہ ہے اور کی اساں اس طرح کہ جاتا ہے اور اللہ جنبی میں کرتا اللہ اس طرح کہ جس چیز کی جس وقت اور جس ملک میں جس قدر ضرورت ہو وہاں اس قدر وہ چیز پیدا فرماتا ہے 'بنگل میں چاول زیادہ پیدا ہوتے ہیں ' بنجاب میں کندم ' ہر کسیں قط کسیں فراخی ' اس میں بھی بڑار ہا مسلمیں ہیں ' یہ سب چیزیں اندازے میں داخل ہیں تا۔ لویڈی باندیاں جانور 'جو رزق قو ہمارا کھاتے ہیں ' اور کام تسارا کرتے ہیں کسی فراخی ' اس میں بھی بڑار ہا مسلمیں ہیں ' یہ سب چیزیں اندازے میں داخل ہیں تا۔ لویڈی باندیاں جانور ' جو رزق قو ہمارا کھاتے ہیں ' اور کام تسارا کرتے ہیں

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقیہ صفحہ ۱۳۱۸) ۱۳ ساں فزانہ سے مراد تکویلی فزانے ہیں ایسی ہم ہرجز کے پیدا فرانے پر قادر میں نہ کہ کمی جگہ میں چزی جع کرکے رکھ لی ہیں اس معن کے لاظ سے ارشاد ہوا تُلُولاً أَمَّولُ اللّٰهِ مِنْدِی خَرِّا مَیْنَ مِن ہِی میں ایسی ہوں افالق رب می ہے اکبرخود فرماتے ہیں۔ اُؤٹیٹ مغایلیّہ َ خَوَائِنَ اُلاَدْ مِنِ جھے زمن کے فزانوں کی تنجیاں بھی کئیں۔ زمن کے فزانوں کی تنجیاں بھی کئیں۔

ا۔ قرآن شریف میں رحمت کی ہوا کو ریاح اور قری ہوا کو ریخ فربایا جا آ ہے ، جو ہوا بارش لانے والی ہے وہ بھی افغل ہے کہ رحمت کی بروی ہے اس لئے ان

مواؤں کے چلتے وقت دعا ما تکنا بھتر ہے اور فضب کی ہوا على وتت رب ك بناه ماكنا جايي - جيما ك مديث شريف عي ٢ - ١- بارش كا باني جو أسان كي طرف يا آسانی اسباب مری وفیرو سے آنا ب اندا آیت پر فلاسد امتراض نسی كر كے اس بارش كى يركت سے كودك چشوں میں پانی برحتا ہے اور بعض جکہ وی پانی پیا جا آ ب ساس طرح كرس فا بو باكس ك اور بم باقى رہیں مے یہ مطلب نیں اکہ آج ہم مالک نیں ہیں ا مثل هي جر طرح مساوات ضروري نيس عب شان نوول- جب حضور ملی الله علیه وسلم فے نماز کی مف اول کے فضائل بیان فرمائے تو محابہ کو وہاں کھڑے ہونے كا ازمد اشتياق بوا۔ حي كه بعض معرات نے جاباك ع اپنے مکانات فرو انت کر کے مجد کے قریب مکان لے لیں يَّا كَد نماز عن اول وقت ما خربوكر صف اول عي جكه الا كريرات حضور في فرمايا كم افي الى جكه ربوا رب تعالى نيول سے والف ب م كو اجردك كارتب يه آيت كريمد اترى معنى بيديس كدجو نمازي اللي مف بيس كري موتے میں ہم انسی بھی جانے میں اور ہو بجوری بچیلی مف ين جك يات بين وه بهي مارت علم بن بين (روح و نزائن) ۲- بعض منافقین جماحت کی صف 7 فر میں کھڑے ہوتے تھے آ کہ رکوع میں چینے والی فورتوں کو آکنے کا موقع کے 'اس پر یہ آیت کریمہ اتری (روح) ۵۔ اس ے معلوم ہواکہ نماز ، بخالنہ کے لئے جلدی مجد میں پنچنا اور مف اول می کوا مونے کی کوشش کرنا افتل ہے خیال دے کہ نماز جنازہ میں صف آخر افضل ہے اور بقیہ نمازول مي مف اول برتر- بيهاكه مديث شريف مي ارشاد ہوا ہے بعنی آدم علیہ السلام کو الی مٹی سے بنایا جو پہلے گارا تھی ' پھر سو کھ کر کھنکناتی ہوئی بن گئی ہے۔ اس ے وو منل معلوم ہوئ ایک بیاکہ جنات کی پیدائش انسان سے پہلے ہے دو مرے یہ کہ شیطان انسان کے ملات می نغوذ کر جاتا ہے کو تک اس کی پیدائش ایس آگ سے ہے جو نفوذ کر سے ۸۔ یہ خررب تعالی نے آدم

19 الحجرده وَأَرْسَلْنَا الرِّلْيَحِ لَوَافِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ادر بم في بوايس بسيس با دلول كو بارد دركرف وايدال له توبم في آمان سه يا في اكارات فَأَسْقَيْنَكُمُونًا وَمَا أَنْتُمُلَهُ بِخِزِنِينَ ﴿ وَإِنَّا ہم وہ جہیں پینے کو ریا اور تم مجکہ اس کے خزابی ہیں اور پیشک غَنُ نُهُ وَنِيْدِيْتُ وَنَحْنُ الْوِرِنُوْنَ ﴿ وَلَقَامَ عِلْمُنَا المين جلائين أوريمين مارس اور المين وارت بين لك أور بيشك اليس معلوم ابن الْمُسْتَقْيِ مِنْنَ مِنْكُمْ وَلَقَكُ عَلَمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ® جرتم ين آئے برف ك اور بيك بين سلوم بين جوتم ين بيمه رب في ٳڹۧڒۘؾڮۿۅۑڿۺؙڒٛۿؙؠٝٳؾۜٷڂڮۘؽۉ۠ۼڷؽۜ۫ٷٛۅڶڡؽ اور بیشک بهمارارب بی انبیس فیامت یس انعلے گابیشک و بی علم و مکت واللہ اور بینک بمے آدی کو بحق ہونی می سے بنایا جو اصل میں ایک ساہ بودار کار تھی ا اور جن کو اک سے پہلے بنایا ہے وصوبی کی آگ سے ث اور یاد کرد جب تهارے رب کے درشتوں سے فرمایکریں آدی کو بنانے والا ڝۘڶٛڝۘٵۧڸ؋ؖڹؙۘڝؘؠٳڡؖڛؗ۫ٷ۫ڹۣ۞ٛڣٳۮٳڛۜۊؠ۬ؾؙٷ بول بحق می سے جو بد ہر دارسیا ہ کارے سے سے ف توجب ی اسے شیک کر وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوْجِي فَقَعُوالَهُ الْمِحِدِينَ © کولول اوراک بیں ابنی طرت کی خاص معزز روج بھونکٹ وں کے تواس کے لئے مجدے میں گویڑنا فَسَجَدَ الْمَلْلِكَةُ كُلَّهُمُ الْجَمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسُ الہ توجنے فرنتے ہتے سب کے سب میرے می گرے کہ موائے ابیس سے

علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور الجیس کو دی تھی 'چ تکہ جماعت فرشتوں ہی تھی' الجیس مرف ایک تھا۔ اس لئے اس کا ذکر نہ فرہایا۔ مرف فرشتوں کا ذکر ہوا۔ یہاں آوم علیہ السلام کو بشر فرمانے میں آپ کی انتائی فعت ہے۔ بشرم باشرت سے بتا بین رب نے اسے خود اپنے دست قدرت سے بادا اللہ فرشتوں کے بتا نے فرمانے بینا نہ نہ تھی ہوئے ہیں۔ جسے ہمارے حضور آخر بتا نے انہا میں ہوئی بینیڈ تی مطلب بیر ہے کہ میرے درست قدرت کی خاص صنعت 'خیال رہے کہ آدم علیہ السلام اخری محلوق ہیں۔ جسے ہمارے حضور آخر انہاء ہو مسلوم ہواکہ ہورہ مرف جم آدم کو نہ تھا۔ بلکہ روح آدم کو تھا۔ چو تکہ جمم اس کا جمل کا وقعا فراندا سے بھی بجدہ ہوا ورنہ لاخ روح کی قید نہ ہوتی اس انہا جمل کا وقعا فراندا سے بھی بجدہ ہوا ورنہ لاخ روح کی قید نہ ہوتی اس میں میں نہ تھی ' نیز ادکام شرمیہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ' نہ کہ فرشتوں کا یہ عدہ آدم علیہ السلام کی شربیت آئی ہی نہ تھی' نیز ادکام شرمیہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ' نہ کہ میں اس کا جمل کی در تھی نیز ادکام شرمیہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ' نہ کہ میں اس کا جمل کی ہوتے ہیں ' نہ کہ اس کا جمل کی در تھی نیز ادکام شرمیہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ' نہ کہ کہ تو تھی نیز ادکام شرمیہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ' نہ کہ کہ میں کو خوال کا بین دور آدم علیہ السلام کی شربیت آئی ہی نہ تھی ' نیز ادکام شرمیہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں ' نہ کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کے بیا کہ کا کو تھا کی کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی کا کو تھا کہ کا کہ کو تھا کی کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ ک

(بتیسند ۴۱۹) فرشتوں کے لئے 'نیز مرف ایک باری فرشتوں نے یہ بجدہ کیا' ہروفعہ بجدہ ند ہوا اندا اس آیت سے بجدہ نعطیس کے جواز پر ولیل پکڑنا جائز نسیل اللہ کہ ایک ماتھ کیا۔ ظاہریہ ہے کہ سارے فرشتوں نے بجدہ کیا۔ اللہ ناکل نہ کیا۔ بلکہ ایک ساتھ کیا۔ ظاہریہ ہے کہ سارے فرشتوں نے بجدہ کوا ہوا کہ اللہ ایک ساتھ کیا۔ ظاہریہ ہے کہ سارے فرشتوں نے بعدہ خواہ وہ زینی ہوں یا آسانی 'بعض لوگوں نے بعض فرشتوں کو اس سے سٹٹی فرمایا ہے' روح البیان نے یماں فرمایا کہ یہ بجدہ ورحقیقت لور محدی کو تھا۔ اس سے بعد سنتے معلوم ہوئے ۔ یہ سوال عمل و محتی ہیں ہو۔ اس سے بعد سنتے معلوم ہوئے

اَیْ اَنْ تَکُونَ مَعَ السّجِدِینَ ﴿ فَالَ یَا بَلِیسُ اس نے سِدہ دارں کا ساتھ نہ مانا برسایا اُسے اَبْدِیں مَا لَكَ اللّا تَكُونَ مَعَ السّجِدِینَ ﴿ قَالَ لَمُواكِنُ مَا لَكَ اللّا تَكُونَ مَعَ السّجِدِینِ ﴿ قَالَ لَمُواكِنُهُ اللّٰهِ عِلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عِلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عِنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰهُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰلِلْ <u>ؖ</u>ٳؙؙٚۻؙڿؙۘۘۯٙڸؚڹۺؘؙڔۣڂۘڷؘڡٛ۬ؾ؋ؖڡؚؽڝٲڝٳڸڡؚٞؽۘٚۘۜۘۘ کر بشر کو سیدہ سروں جے تونے بحق مٹی سے بنایا جو بیاہ بوداد کارے ے تھی گئے فرمایا تو بنت سے تھل جا کر تو مردود ہے تاہ وَانَّ عَلَيْكُ اللَّغَنَافُ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ فَكَالَ رَبِّ الرَّبِيْكِ مِنْ مِنْ مِنْ مِرْ مِنْتَ جَاتِ مِنْ إِلَيْ مِرْجِ رَبِ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يُوهِم يُبُعَثُونَ ﴿ فَأَلَ فَأَنَّكُمِنَ وَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ إِلَى يُومِ الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ ﴿ فَالرَانِينَ الْمُعْلُومِ ﴿ فَالْ رَبِ جن كو اس معلوم وقت كے دن مك بعلت سے لئے اولا اے يمرے رب بِمَاۤ اَغُونِيَنِي لِاُزَيِّيَنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلاَُغُوبِيَّهُمُ قسم اسی کرتونے مجھے محراہ کیا یم آبنیں زین یس مجلاوسیدوں کا کہ اور مروری ان ب ٱڿٛؠۜۼؽڹ۞ٳٙڵؖٳۼڹٵۮڬڡؚڹ۫هؙٛمُ الْمُخْلَصِيْنَ كرب راه كردن كا عر جوال يى قيرے يخف بوف بندے يى نه فرمایا یداسترسدهامیری طرف ۱۲ ہے که به تک میرے بندول پر تیرا بکھ تا ہو نہیں کے سوا ان گرابوں کے جو تیرا ساتھ دیں

منزلء

ایک ید کہ کلوقات میں نی کو بشر کمنے والا سب سے بملا شیطان ہے اب جو کوئی نمی کی برابری کے لئے بشر کے وہ شیطان کی عروی کر آ ہے او مرے یہ کہ شیطان نے آوم علیہ انسلام کے جسم کو دیکھا' نور اور روح کو نہ دیکھا' تو جس کی نگاہ نبی کی بشریت یر عی ہو اس کا انجام شیطان کاسا ہو گا تیرے یہ کہ رب تعالی کے فرمان کے مقابل افی رائے قائم کرا ابلیس کام ہے اندا نص کے مقابل قیاس جائز نمیں سے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے" ایک بیاک جال کی کواس کا جواب نہ دینا سنت الہدے و کھو رب نے ابلیں کی کمواس کا جواب نہ دیا۔ ملکہ ٹکال دیا' دو مرے سے خلور فت سے پہلے فت کے احکام جاری نمیں ہو کتے۔ رب نے شیطان کو تب نکالا جب اس کی سراتی فابر بوئی اگرچ رب يملے بى جان تماك شيطان كا انجام يه بو كاس يعنى قيامت تك تحدير سب كي لعنت بوكى اور تیاست کے بعد واکی عذاب فندا قیاست کا دن اس لعنت کی انتبا ہے۔ ۵۔ شیطان نے قیامت کے انھنے کے وقت مک کی زندگی ای متی ان کر موت سے فی جائے۔ کیونکہ اٹھنے کے بعد موت کا وقت نکل چکا ہو گا۔ لیکن اس کی به عرض منظور نه ہوئی اور اسے پہلے بعدہ تک کی زندگی دی مخی- فندا پہلے نعمہ پر شیطان بھی سب کے ماتھ مرجائے کا جالیں سال تک مردہ رے گا۔ پر وو مرے نفحہ ہر سب کے ماتھ اٹنے کا (روح) ہر حال اس کی بعض دعا قبول ہوئی اور بعض رو ۲ے معلوم ہوا کہ کوئی دعا کافروں کی بھی تول موجاتی ہے اور دما سے مر برم ماتی ہے القدر میں تبدیلی ہو ماتی ہے اکو کد شیطان کی به درازی عمراس خبیث کی اس دعای سے ہوگی او نی کی وعا کا کیا ہوچمنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان وراصل صرف انسان کا وخمن ہے انسان کی وجہ ہے اوروں کا بھی وشمن ہے کیونک وہ آدم علیہ السلام کی وجہ ے فالا کیا۔ اس کا براء ان کی اولاد سے لے رہا ہے اینز یہ کہ تقبہ کرنا۔ محموت ہولنا اتنا ہوا گناہ ہے کہ الجیس نے می نہ کیا لندا تقیہ باز جمونا آدی شیطان سے بدتر ہے ۸۔

(بقيد سند ٣٢٠) فرمايا كيا- خيال رب كد تمام ابنياه و اولياه شيطان سه بناه ما تلته رب كونكد أكرچه ده شيطان كه تسلط معموم يا محفوظ بين الكروسوس كوكل امن مى نسب معفرت على فرمات بي كهان بيه به كد اس كونماز بين وسوسه ترجي الكونك الدر على المان كفار سه فارخ بو ديكا ب اس كونماز بين وسوسه ترجي الكونك الدر بول الكونك و والمانك كفار بول كافر بوكا و وزخ بين ربيل كونك اور جومومن بوكر بدعلى بين كرفقار بول كونو و عارضى طور بروبال قيام كري كرا ما ووزخ كرات المانك الدر بولي الكونك و المانك الدر بولي المراكم الله بين دوزخ كرات المانك المراكم الله بين دوزخ كرات المانك المراكم الله بين دوزخ كرات

طبقے ہیں' ایسے مل شیطان کے اجاع کرنے والے بھی سات تم کے لوگ بی<sup>ا</sup> طیس ہے ہرایک جماعت کے لئے علیمرہ درجه ب ميسا كافروي عي درجه كالمستى مو كاسم يااس طرح که برایک متنی کو مخلف مبتنی مطابول کی یا متنی ع لوگ مخلف هم كے بين برهم كا منتى عليمه و طبقه بين بو الله كا منتى دو جو بر مقيد كي اور فتق عمل سے محفوظ رہے ا ۵ - ید کلام فرشتول کا ہو گا جو جنتی لوگول سے جنت کے دروازے پر پہنچ جانے پر کریں ہے ایعنی اب حمیس نہ تو جنت سے نکالا جادے گا نہ بھاری آزاری کم پر آوے گی' نہ موت تھکنی ہو گی ۲۔ لیعنی جن جنتی لوگوں کے ولول میں جو کینہ وغیرہ تھے کوہ یمان دور کر دیے جادیں ميم مي حضرت على و امير معاديه رمني الله فتما وغيرو حعرات ٤٠ ممل أكريه آيت مي طوع وفيره شير في ير لکه کران لوگول کو کھلائی جاوے جن کا آپس میں بغض ہو تو انشاء اللہ ان میں محبت پیدا ہو جادے کی ۸۔ معلوم ہوا کہ جب جنتی جزاء کے لئے جنت میں جادیں گے' تب نه نکالے جائیں ہے۔ صرت آدم اور حضور علیہ العلوۃ و اللام كامعراج من جنت من داخلہ جزاء كے لئے ند تعا حفرت آدم کا وہاں رہنا تربیت کے لئے تھا تا کہ زمین ے میں اس طرح آبادی کریں اور حضور کا داخلہ سیرے لئے ۔ پیچ نگ تا کہ مشاہرہ کی مواق دیں اس لئے دہاں سے اہم تويف لے آئے رب فرا آئے۔ کفائل فیکٹوا فقا آیات میں تعارض نسیں و۔ ثنان نزول ایک بار می صلی الله علیه وسلم جماعت محابہ پر گزرے مجو آئیں میں ہس رہے تھے فرمایا که بین تم کو بنتا بوا کیون دیکماً بون' وه حضرات اس مماند کلام سے ور محے اس وقت یہ آیت کرید نازل ہوئی (روح البیان) اس سے معلوم ہوا کد ایمان کا دار خوف و امیدیر ہے اس کی رحمت ہے امید عذاب ہے خوف لازم ہے ١٠ حضرت جبرال عليه السلام اور ان كے ما قد کچه اور فرشته جوابراهیم طرانسانام کو اسحاق هایانسالماکی بشادست ویے ممانوں کی شکل میں آئے ، جنس آپ بھان نہ عے اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بیاک مسانی جان

بْ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُ مُ جُزَّةٌ مَّفَسُومٌ فَإِنَّ یں تہ برسوانے کے اف ان یں سے ایک حقہ بال ہوا ہے کا ایشک ڈرولیے با نوں اور خطموں میں بین ک ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں ہے ادر ہم نے ان کے سیوب میں جو یک کینے تھے مب کمینے سے کہ آہی یں بھاٹی ہیں تخوں ہر روبرو نیٹھے کٹا نہ انہیں اس پی بکھ سکیٹٹ ر بینک میں ہی ہوں بخشنے والا ہر ہان اور میرا ہی عذاب درو ناک عذا ب ڵؚؽؠٛ<sup>۞</sup>ۅؘڹؾؚۂٛۿؙۼؽۻؽڣؚٳڹڒۿؚؽۄۿٳۮ۬ۮڂ الد ادر ابیں احوال سافہ ابراہم کے مما فول کا لاجب وہ اس کے عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿ یاں آنے قریدے سام لا کہا ہیں تم سے ڈرمسن ہوتا ہے گاہ ا بنول نے کہا ڈریئے بنیں ہم آپ کو ایک مع دائے نٹر کے کی بیٹارت کیتے ہیں تا کہا كياس برجه بنارت فيق بوكر مه برمايا ببنغ ين بدكسه بربنارت فيق بو كله

پھان پر موقوف نیس اجنی ہی طفی آجادے قودہ ممن ہے دو سرے ہی کہ جائزے کہ نی کسی دقت فرشتے کونہ پھانیں ' جب کہ وہ وی الی لے کرند آئے ہوں۔
وی کی صورت میں نی کا پھانا ضروری ہے ' ورند وی مطلوک ہوگی اا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہی کہ جو ہم سے طفے کے لئے آئے ' وہ ہمارا سمان ہے '
خواہ اسے بلایا ہویا نہ ' دو سرے ہی کہ آئے والے کو سلام کرنا سنت ہے نہ کہ بیٹے ہوئے کو اا۔ کیونکہ وہ بے وقت آئے تھے اور کھانا ہمی قبول ند فرمایا۔ اس زمانہ میں
میر دشنی کی علامت تھی ' اس سے معلوم ہوا کہ بیروں سے ورنا' نبوت کی شان کے ظاف نیس موٹی علیہ السلام نے فرمون سے خوف فرمایا تھا۔ یہ فوف ایڈائے نہ کو خوف اطاحت' انسیں خوف اطاعت فیراللہ کانسیں ہو آ الا خوانگ تیائیہ میں سال سے معلوم ہواکہ فرشتوں کو علوم خسد رب نے وسیئے ہیں انسی با علام الب Download link=>
http://www.rehmani.net

(بقیہ سنی ۱۳۳) معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا ہوگا۔ اور وہ نبی اور علیم ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہواک نبیت کے لئے علم لازم ہے 'یہ بھی معلوم ہواک عالم بیٹا اللہ کی بری نعمت ہے ساے بیٹی کیا ہم خاوند ہوی دوہارہ جوان کئے جاویں گے 'یا اس طرح ہو ڑھے رہیں گے اور بیٹا ہو جادے گا۔ فرض کہ اس بھی رہ کی قدرت کا انکار نسیں۔ بلکہ فزند پیدا ہونے کی نومیت کا سوال ہے یا اس سوال کا خشا انکمار تھیں ہے۔

ا ۔ سنن آب دونوں ایسے ی بڑھے رہیں کے اور بیا مطاہو گا۔ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو آ کہ آپ اللہ کی رحمت سے ہامید ہو چکے تھے۔ حفرت القمان نے

ربهاس 747 قَالُوُ ابَشَرُنْكَ بِالْحِقِ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَيْطِينَ @ کیا بہنے آپ کو پھی ہفادت دی ہے آپ تا اید نہ ہوں کے قَالَ وَمَنْ يَنْفُنُطُ مِنْ رَحْمَهُ فِرَبِّهِ إِلاَّ الصَّالَّوُنَّ کیا اینے دیس کی رحمت سے کون ناامید ہو عثر ڈبی جو گراہ ہوئے کے ، فَهَا خَطْبُكُمُ إَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوۡ إِنَّا أَرْسِلْنَا ب بعرتبادا کیاکا کہ اے فرمشتوت ہوئے ہم ایک مجری قواکی طرف بیجے گئے بی ع مگر وط کے تحرولے ہے اِن سب کو ہم بھا ہیں سکے منگراس کی عورت ہم شہرا چکے بی کہ وہ بیچےرہ مانے والول میں ہے بب وواکے کر فرکھتے آنے ہ کام تو بکہ کیان مُنكرُون فَ فَالُوْ اللَّحِنْف بِمَا كَانُوْ الْمِيْدِ مِنْ اللَّهِ مِنْكَ بِمَا كَانُوْ الْمِيْدِ وَلَيْدُ مِ رئي بر قالم بريم و آب كيان و واليان مي وريد كرت في اور بمآب كي باس باعم لان بي اور بم ي الكريع بي توالي مروالون كوكه رات رب الحرام والي الدات الح يمي عط ال لَّتَفِثُ مِنْكُمُ إَحَٰنٌ وَامْضُواحَيْثُ ثُوْمُرُونَ ادر م بن كوئى يهي جركرة ويكى اورجال كوعكم بت يدهيد عايد ك وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ الْأَمْرِانَ دَابِرَهَ وُلَا مَقُطُوعٌ ادر ہم نے اسل عم کا بیعلہ سنا دیا کہ میں ہوئے ان کا فروں کی جر کٹ

ائے فرزندے فرمایا تھا۔ یَمُنِیْ لَا کَشَیٰكَ بِاللّٰهِ اے بیرے ع شرک نہ کرنا اس سے یہ لازم نیس آیا کہ نی الحال وه شرك كر ريا تما ٢- مطوم بواك بيه سوال الكاركي وجد ے نہ تما بکد نومیت ہو چنے کے سلتے تما نیز آپ بایوس نہ تے ارب سے الوی نی کی شان کے خلاف ہے سے لین اب تم اس ك بعد كياكو ك شايد آب في طامات ب بھان لیا کہ یہ فرشتے مرف بٹارت کے لئے نیں آئے، مکی اور بھی کریں کے اس لئے یہ سوال فرمایا سے عذاب ازل کرنے کے لئے 'محر تحقیقات کے بعد ' بیاک اگل آیات سے معلوم ہو را ب ۵۔ معلوم ہواکہ آل ہوی بوں سب کو کما جا آ ہے بلکہ معمین بھی آل میں وافل بي "كو كك لوط عليه السلام كي مومن اولاد اور سب متعين کو نجات دینا رب کا کام ہے ، حمر فرشتوں نے کما ہم نجات ہے دیں کے عالیں کے افذا مومن یہ کمد مکا ہے کہ رسول الله محكم برورد كار عذاب سے يجائي عے ايك يا رسول الله مجھے دوزرخ سے بھا او عب اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاکہ نیک بنتی بدیختی کاعلم رب نے فرشتوں کو دیا ہے ورشح جاسنت ہیں کہ کون مومن مرے کا اور کون کافرا و مرے یہ کہ رب کوبندے کے ساتھ ما كراك ميند جع كابولا ما مكاب فرشتول في لوط عليه السلام ے فرمایا کہ ہم فمرا کے جس یعنی ہم نے اور رب نے یہ فیملے کرلیا ہے۔ فلذا یہ کہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول بملا كرتے بين الله رسول دين و دنياكي تعتيس ديت بين ٨ - فويسورت الوكول كى شكل من لوط عليه السلام ك محر مقام سدوم میں 9۔ معلوم ہوا کہ بیہ ہو سکتا ہے کہ پیخبر فرشتہ کو نہ پھانیں 'تحراس وقت جب کہ وہ وی لے کرنہ ا آے ہوں وحی کے وقت پہان شروری ہے ورند کام الى مشتر بو جائے كا آپ كا مطلب يه تھاك ند تو تم يمال ك ريخ والي مو- ندتم ير علامت سفرے كوئى علامت ب أخر تم يكون مسافر إ متيم ١٠ يعني عذاب التي جس ہے آپ انس ڈرائے تے اور یہ انکار کرتے تے یا شک معنی انکار ہے۔ کیونکہ قوم لوط عذاب کی انکاری تھی"

چ کہ نی کی خبر میں شک بھی تخرب اس لئے اے شک ہے تعبیر فراویا ۱۱۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت لوط پر سواست ان کے بعض گروالوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا ورنہ یمان اس مومن کا بھی ذکر ہوتا ہے جس معلوم ہوا کہ جب تک صالین کی بہتی میں رہیں وہاں عذاب نمیں آیا۔ اس لئے عذاب سے پہلے یہ بندے وہاں سے علیمہ کر دیے ماتے ہیں ۱۱۔ آ کہ آپ خبروار رہیں اکہ ان میں سے کوئی رہ تو نمیں گیا اور ان سب کو رب کا تھم پہنچاتے رہیں اکہ کوئی چھے پھر کرنہ دیکھے اس سے معلوم ہوا کہ دفاظ بھی چھی جس اور کی رجل فیر رجل کی طرف بینے کرسے جنگ یا مناظرہ میں جائے انتاء اللہ فتح پائے اس پہت پنای کلماخذ یہ آ بت ہو سکتی ہوا کہ رجال فیب کی طرف جن ملک شام کی طرف جمال جائے کا ان بررگوں کو تھم تھا۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ اس طرح کہ کفار کا پی ہی نہ بچے گا۔ جس سے ان کی نسل چلے ' یہ تمام ہلاکت کے عذاب حضور کی تشریف آوری سے بند ہو محتے ہو۔ فاسد نیت اور پہ اراد ہے۔ نین دو یہ واقعہ اس محتکو سے پہلے ہوا' جو اوپر فدکور ہوئی' جیسا کہ دو سری آیات جس فدکور ہے ' کیونکہ لوط علیہ السلام اپی قوم کے آنے کے وقت تک ان فرشتوں کو پھیان نہ سکے تھے ' جیسا کہ آپ کے اس کلام شریف سے معلوم ہو رہاہے 'ورنہ ان فرشتوں کو معمان فرمانا جموت ہو آ اور جموے نبی کے لئے فیر ممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معمان کی عزت و احرام' خاطر تواضع سنت انہیاء ہے اگرچہ میزبان اس سے اوقف بھی نہ ہو ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ معمان کی ہے عزتی

میران کی رسوائی کا باعث ہے ' جے کہ ممان کے احرام میں میزیان کی مزت ہوتی ہے ۵۔ بینی مسافروں کو بناہ نہ دیا کروا سے بد بخت مسافر کو بریثان کرتے تھے اور آپ بقدر طاقت ان سافروں کی جمایت فرماتے تھے جس سے وہ ج تے ہے ' ۱ مینی تمهاری بویاں موری قوم کی بنیاں اُور کویا میری رشیال ہیں اس کی تغییروہ آیت ہے' وَتَذَرُونَ مَا خَنَقَ لَكُمْ رُفِيكُمْ مِنُ أَنْدَاجِكُمْ الى ع معلوم ہوا کہ قوم کا بزرگ اینے چھوٹوں کو اپنا بیٹا بی کمہ سکتا ہے اگرچہ دین میں اختلاف ہو' یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی قوم کے والد کے مثل موتے میں ند کد بھائی کی طرح عام اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی جان خدا تعافی کو بوی یاری ہے کہ رب نے حنور کے سواکس کی جان کی قم نہ فرال۔ یہ ہی معلوم ہو آ ہے کہ کافر اگرچہ بظاہر ہوش یں ہو گرے ہوش ہے جس مقل و ہوش سے اچھے برے کاموں کی تمیزنہ ہو سکے وہ بے معلی اور بے ہوشی ہے" اور ایا آوی بحک ی رہا ہے ایمان اس سے یا تو کفار کمد مراديس يا قوم لوط اول زياده ظاهر باس صورت ين یہ جملہ معرضہ ہے ۸۔ لین سورج نکلتے وقت ان کو حضرت جريل نے ايك مح مار كر بلاك فرما ديا ٩ ـ اس طرح کہ جرال علیہ السلام اس خلہ کی زمن کو اٹھاکر آسان کے تریب لے محے اور دہاں ے اوند حاکر کے پھیک دیا اس ے معلوم ہواکہ خاص بندوں کے کام رب کی طرف نبت ہو کتے ہیں۔ کو تک یہ اوندها کرنا معرب جرل کا کام تھا مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے ایساکیلہ او اس آیت سے اشارة" زانی کو رجم لین سنگسار کرنامعلوم موآ ے ایے بھی پد لگا ک نواطت یا زنا برترین جرم میں ک وم لوط پر تمام قوموں سے زیادہ خفرناک عذاب آیا' خیال رہے کہ لواطت پر فرمب دنفیہ علی مد مقرر نمیں ماكم جس طرح عاب اولى كوبلاك كرے- الل سے يا فرق سے یا جس طرح چاہ اے اس سے معلوم مواک اعان اور دین مقل و فراست الله تعالی کی بزی نعت ب کہ اس سے تغیری و طمارت نصیب ہوتی ہے' ہے مثل'

مُصْبِحِيْن @وجَاءَ أَهُلُ الْمَدِ أَيْنَةِ يَسْتَثْنِورُونَ لوط نے کہا یہ میرے ہمان ڈیل چھے تعیمت شکرو تھے۔ اور انشدے ڈادو ا ور مجے ربواز کرد تنہ ہی ہے کیا ہم نے قبیر من نرکیا تھاکا دروں کے مما دی دخل ندو تع كما يا توكى موريم أيرى بنيال بي نه الرنبيل كرنا ب المعبوب بسارى مان كالم بے ٹک وہ اپنے نفر بن بینک ایسے بی ت تو دن ایکتے انہیں بنگھاڑ نے یا ن و بم نے اس بی کا او بر کا صفر اس کے بیٹے کا حقہ کر دیا اوران بر کھر مے بتر برسائے ناہ سے ٹنک بسس بی نشایاں بی فراست الدينك جر دانول في رمولون كو جشمايا في ادر بم في ان كو

نافل اکافرایے واقعات کو انفاقی یا آسانی آثیرات ہے باتا سے محرعاقل مومن ان کو مخلق کی بد مملی کا نتیجہ جان کررب کا فوف ول میں پیدا کرتا ہے اسیاکہ آج بھی رکھا جا رہا ہے ان کے انسیں جمائی ہوئی والے فرمایا کی رکھا جا رہا ہے ہوئی شعیب علیہ السلام کی قوم 'چو نکہ ان کی بستیاں نمایت سرسزو شاداب ذہن کے مخبوا عام راستہ کو امام اس لئے کہتے ہیں کہ مسافر اس کی سام اس کے کہتے ہیں کہ مسافر اس کی سروں شعیب علیہ السلام کا بدلہ ان کہ انسیں آگ کے عذاب سے ہلاک کیا 'سمال امام کے معنی ہیں چیثوا' عام راستہ کو امام اس لئے کہتے ہیں کہ مسافر اس کی سروں کی طرح اور واقع ہیں جن پر بید چیوں کرتا ہے اس طرح اور محمد مالی کہ بھی قرآن کرتم میں امام فرمایا۔ بینی قوم لوط وقوم شعیب کی بستیاں مکدوالوں کے محلے راور واقع ہیں جن پر بید لوگ اپنے سنم وال میں گزرتے دستان ہو میں جن بر سے رسول ایک سام کے درمیان ایک مقام ہے' جمان قوم شور آباد تھی' جس کے رسول

(بقیسند ۳۲۳) معرت صالح علیه السلام تھے" اس سے معلوم ہوائکہ ایک نبی کی کالفت تمام رسولوں کی مخالفت ہے"کونکہ قوم ثمود نے صرف صالح علیہ السلام کو جمنالیا محر رب نے فرمایا کہ قوم ثمود نے تمام رسولوں کی محذیب کی ایس سے موجودہ زمانہ کے ممتاخوں کو مبتی حاصل کرنا جا ہے ۔
ممتاخوں کو مبتی حاصل کرنا جا ہے ۔

ا۔ چرے او اٹنی کاپیدا ہونا تمام او نوں ے زیادہ بوا ہونا۔ فورا کچد دیا۔ بہت دودھ دینا کو کی کا سارا پانی فی لینا فرضیکہ یہ ایک او نفی بہت ے مجوات کا مجوم

~~~~ النِينَا فَكَانُوا عَنْهَا مُغِرضِينَ ﴿وَكَانُوا يَنْحِنُونَ اپنی نشا نیاں میں لہ تو وہ ان سے مشہورے رہے تا اور وہ بہاڑوں یں ؠؙڔ؆ڂٞڂ ؙڮڎڹۯۛڬ مُصْرِيجِين ﴿ فَهِمَا اعْنِى عَنْهُمْ مَا كَا نُوْا يُكْسِبُونُ نے آیا کے توان کی کمانی بھر ان کے کام نڈ آئی ہے اور بم نے آ مان اور زین اور جوبکہ ان کے درمیان ہے جٹ نہ بنایا تھ ادر بَدِّ ثِدَ قِاتِ مِنْ وَأَنْهِ فِي قِنْ إِنَّهُ مِنْ لِجَمِيْلِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْحَكِّقُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَلَقَا ور الرائد المروث الله بالمارا رب بى بهتديداكر في دالا جا اور مينك اتبننك سبعام آن المثاني والفران العظ بم ف مم كوسات آيتين وين جو دمراني جاتي بين اور معلت والا قرآن في بی آ بی افغاکرای چیز کوند یکو جو بم ف ان کے کی جو دوں کو بر سے کودک ت ولات خرن عليهم والحفض جناحك للمؤونين الدون على المؤونين اور فرماً ذکر میں بی بول مان ورسائے والا اس مذاب سے ، بیما بم نے با نظ الْمُقْتَسِمِيْنَ أَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِيْرَ الْ والول بر أثاراً جنول في كلام ابني كو عظم بوق كر بيا على

تمي' اس لئے يهاں آيات جع فرايا كيا۔ لندا آيت يركوكي امتراض سی ہو سکتا۔ ۲۔ کہ بچائے ایمان لانے کے اوننی کو تل کر دیا۔ انہوں نے بدتو دیکھاکہ او ننی ایک ون كاسارا ياني لي ليى به مكريد ند ديكماك دوده اتادي ہے 'جو ساری قوم کو کانی ہو آ ہے۔ معلوم ہواکہ معجزہ رکھے کر اس کو امان ما ہے جس پر رب کرم فرائے ہے۔ کہ نہ اس كم مرجان كالديش ندچوروں كے نقب لكانے كا نظرہ کیا یہ معن میں کہ وہ رب تعالی سے بے خوف تے ملی صورت میں بد امن رب کی تعت ہے وو سری صورت میں رب کا عذاب ہے۔ اکثر عذاب الی صبح کو آیا' امی لئے نماز فجرو نماز تعجد رکمی من ہے کہ ان عابدوں کے مغیل عذاب لوث جائے ۵۔ یعن ان کے مضبوط تلع اور سارا مال و متاع عذاب اللي كو دفع نه كر سكامه ان كي بلاكت اتوار کی میچ کو ہوئی۔ تین دن پہلے علامات عذاب شروع ہو من تقع عن چنانچہ بہلے ون ان کے مند زرویز محتے دو سرے دن سم في بو كي تيرت دن سياه ويق روز بلاكت (روح البیان) صالح علیاسلام نے ابی مومن جماعت کے ماتھ وہاں سے قلعین " پھر فلسطین سے کمہ معطعہ میں جیں سال قیام فرما کر وہاں ہی انتقال فرمایا (روح) ٦-معلوم ہواک طیب اور فبیث چزکے پیدا فرانے میں محت ہے مخربرا ہے لین اس کا پیدا کرنا برا نسی۔ شیطان خبیث ہے محراس کا پیدا کرنا محمت سے خالی نمیں عد لین ونیادی عذاب ان کی مرکش کا بورا بدله ند موعد اصل بدله قيامت من ديا جادت كا ٨٠ يعني ان كى ايداؤں ير مبركو - كوئى بدله ند لوا يہ آيت جماد كى آیات سے مسوخ ہے اب کفار سے بقدر طاقت ضرور بدل لیا جاوے کا اور مین سورہ فاتح اور قرآن كريم اس ے چند ممائل معلوم ہوئے ایک یہ کہ سورہ فاتح سات آیات میں اس پر تمام کا اجماع ہے اور سرے یہ کہ سورہ فاتحه بسترین سورة ب کو کله رب تعالی نے مصومیت ے اس کا زکر فرمایا۔ تیرے یہ کہ سورة فاتح نماذ کی ہر رکعت میں برحی جاوے گی جسے کہ مثانی سے معلوم ہوا۔

ر سیس یا میں ہوتے ہے۔ پہلے ہی نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہی۔ کو نکہ مثانی کے ایک معنی یہ ہی گئے ہیں ایعنی بار بار اترنے وائی اپنچویں یہ کہ قرآن بوی عظمت والی کتاب ہو اس کے بعد ہی۔ کو نکہ مثانی کے ایک معنی یہ ہی گئے گئے ہیں ایم بار اترنے وائی اپنچویں یہ کہ قرآن کی طرف بشت 'پاؤں کرنا ممنوع ہے ' ب وضو ' ب قسل 'اس چھونا حرام اس سے وہ مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے بال و متاع کو بھی عزت کی نگاہ ہے نہ دیکھے ' وہ سے کی مثل ہیں ' وہ سرے یہ کہ موسم اگر چہ مسلمان کی عزت کرے اور اس کے لئے نرم رہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آفوش کرم ہرمومن کے لئے تعلی ہے اا۔ شان نزول مکہ معلم میں مواقع بہت اولی کی سرت اولی کہ اس ملمان اس وقت بت کے سات قافظ بہت بال مسلمان کو ہو آ۔ کہ نکہ مسلمان اس وقت بت

یہ ہمی ۴۴۲) تک دست تے اس پر یہ آعت نازل ہوئی۔ جن میں بظاہر حضورے خطاب ہے انیکن بہاطن ہر مسلمان سے اس سے معلوم ہواکہ مسلمان کو چاہیے یہ مسلمانوں کے لئے زم رہے ۱۲۔ مہاں پانے والوں سے مراد میمود و نصاری ہیں اور قرآن سے مرادیا قررات و انجیل ہیں کہ ان لوگوں نے ان کتب کی بعض آیات باقی رکھیں 'بعض بدل دیں 'یا قرآن سے قران شریف ہی مراد ہے کہ ان میں سے کسی نے اسے شعر کما تھی کے کمانت کمان کسی نے جادو بتایا اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اس طرح آناری 'جس طرح میرود و نصاری پر قررات و انجیل آباری تھیں۔

ال يه سوال عذاب و مماب ك لئه موكال اس س معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب اکبر ي جي اك رب نے ابني حم فرائي تو ان كے زريد سے اك تمارے رب کی حم ۲۔ اس سے دد مسلے معلوم ہوئے ایک بدک تقیہ حرام ہے این دین کا املان جاہے ' میرت و صورت سے اس کا اظمار کرے دو مرے ہے کہ حنور ملی الله طبه وسلم نیکونی تکم چمپایا نسی" سب میحم ظاہر فرا ویا رب فرا آ ہے۔ بَیْنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْنَ جو کے ك حنور کو بخم تماک علی رضی اللہ عنہ کو اینا جانھیں کریں ' مر محابہ کے خوف ہے نہ کیا وہ کافر ہے کہ ان آیات کا مكر ب ٢٠ يه آيت يا في مرداران قريش ك بارك على اتری ماص بن واکل اسود بن مطلب اسود بن عبد يعنوث مارث بن قيس وليد بن مغيره ابد لوگ حنور كو ایدا دیے اور خال اڑاتے تھے سے سب بری موت ہے بلاک کے گئے اس ہے معلوم ہواکہ اللہ تعالی اینے محبوب کی عزت و مقمت کا محافظ ہے اور حضور کے مرکوؤں سے برلہ لیتا ہے من چنانجہ سانجوں بدر سے پہلے بن برے طل می مرے (روح البیان) اسود بن مطلب انا مردر فت سے کرا کراکر مرا ادر کتا تھاک نہ معلوم کون میرا سر کرا رہا ہے وارث نے مجل کھالی شدت کی باس سے مرا وفیرہ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الى رنج و فم دور كرنے كے لئے كانى ب وب قرما آ ب-الآبذ كرافلا تُطفين التُنوب، يد بحي معلوم مواكد جو وشمنول میں پینسا ہو' اس کے لئے اللہ کا ذکر اور تعزی مضبوط قلعہ ے اکو تک حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذا ہے المال موتا تھا۔ اس ملال کو دفع فرمانے کے لئے ذکر الی کا عم دیا کیا۔ خیال رے کہ حضور اللہ تعالی کے ایسے محبوب میں۔ کہ بیشہ حق تعالی ان کی ولجوئی قرما آ ہے۔ رنج و غم دور فرما آے 1- اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خواہ کتابی بداولی مو جائے۔ عباوات سے بے نیاز نمیں مو مکا۔ جب حنور کو آخر وم تک مبادت کا تھم دیا کیا او ہم کیا چزیں عديمال يقين سے مراد موت بي كوتك اس كا تا يقيني

فوس بن كَلْمُعْدُنْ مُعْدُدُهُ مُعْدِنَ فَعَاكَانُوايَعْدُونَ فَالْمُعْدُدُهِ وَمِي مِعْدَدُهِ مِعْدَدُهِ وَمِع تالمَدَعْ بِهَا تُؤْمُرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُعْبِرِيْنَ فَعَالَمُنَى الْمُعْبِرِيْنَ فَعَرَدُهُ مِعْدِدُهِ وَمِعْ مِنَ الْمُعْبِرِيْنَ فَعَلَمُونَ وَمِي الْمُعْبِرِيْنَ فَعَلَمُونَ وَمِي الْمُعْبِرِيْنَ فَعَلَمُونَ وَمِي الْمُعْدُونَ فَعَلَمُونَ وَمِعْدُونَ فَعَلَمُونَ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُونَ وَمَعْدَوْنَ فَعَلَمُونَ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُونَ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُ وَعَلَمْ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُ وَمَعْمُونَ فَعَلَمُ وَمَعْدُونَ فَعَلَمُ وَمَعْمُونَ فَعَلَمُ وَمَعْمُونَ فَعَلَمُ وَمُونَ فَعَلَمُ وَمُونَ فَعَلَمُ وَمُونَ فَعَلَمُ وَمُعْمُونَ وَمِعْمُونَ وَمَعْمُونَ فَعَلَمُ وَمُونَ فَعَلَمُ وَمُونَ فَعَلَمُ وَمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ فَعَلَمُ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَعَلَمُ وَمُعْمُونَ وَمُعْمِعُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعْمُونَ وَعَلَمُ وَمُعْمُونَ وَمُعُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمْمُونَ وَمُعْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمْمُونَ وَمُعُمْمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُونَا مُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُونَا مُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُمُونَ وَمُعُ

افد کے نام سے شردع جو بہت ہر بان رقم والا اللہ فکا اللہ فی الل

ے اس سے معلوم ہواکہ شرقی تکلیفات کی انتماموت پر ہے کہ موت آتے ہی سارے شرقی ادکام ختم ہو جاتے ہیں۔ گرانند والے بعد موت بھی رب کی یاد کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ شرقی تکلیفات کی انتماموت پر ہے کہ موت آتے ہی سارے شرقی ادکام ختم ہو جاتے ہیں۔ گرانند والی تجروں میں سورہ ملک پزشتے ہے اگر ہے ہیں۔ اس سورت میں انداز کی سورہ ملک پزشتے ہیں اور دو ہزار آٹھ سوچالیس کے اور سات ہزار سات سوسات حموف ہیں ہے۔ شان نزول۔ کفار کہ لخرید اور ول میں سوسات مروف ہیں ہے۔ شان نزول۔ کفار کہ لخرید اور دل می کے طور پر کماکرتے ہیں آب اس میں اللہ کے تھم سے یا تو بدر کی کے دون کا عذاب میں ہید آبت اتری اس میں اللہ کے تھم سے یا تو بدر کے دن کا عذاب مواد ہے ہو کفار کہ پر اترایا قبر کا عذاب یا قیامت کا کہ یہ چیزیں ہماری نکاہ میں دور ہیں سمر دب تعالی کے نزویک یانکل قریب ہیں اس وی کو روح

Download link=>
http://www.rehmani.net

(بتیدسنی ۳۲۵) اس لئے کما کیا۔ کہ اس سے جان زندہ ہوتی ہے' جان جم کو زندہ کرتی ہے اور وجی جان کو' جو اس سے الگ رہا مردہ ہے' وجی لانے والے مرف جرل ہیں گرانس تقلیم کے لئے خاک کے جمع ارشاد ہوا۔ جرل ہیں گرانس تقلیم کے لئے خل کا جمع فرما گیایا بعض آیات کے نزول کے وقت معرت جربل کے ساتھ اور فرشتے ہمی ہوتے تھے' اس لئے جمع ارشاد ہوا۔ اے یہ میود و نسازی کے اس احتراض کا جواب ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے خاص ہے' یا قریش کے اس طعن کا جواب ہے کہ نبوت کسی ملدار آدی کو ملنی جاسیے تھی' اس سے قادیانی دلیل نسیں پکڑ سکتے کو کہ خود رب تعالی نے بی نبوت حضور پر ختم فرادی۔ یہ فتم نبوت اس کے مشیت و ارادہ سے ہوا ہا۔ اے نبی صلی اللہ

744 تو جھے شرو اس نے آسان اور زیبی بھا مناہتے ۔ وہ تَعْلَىٰ عَبَا الشِّرِكُونَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ ان مے شرک سے برتر ہے اس نے آدمی کو ایک نقری ایندے بنایا ڣَاذِا هُوَخَصِيُهُمِّ مِنْ مِنْ عَالَمُ الْإِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ت توجی کھلا فیکرانو ہے اور چو بانے بیدا کے ان ی تہارے لے عرم باس اور منعتیل بی اور ان بی سع کاتے ہوئ اور تھارا ان بی عجين لريعون وجين تسرحون 🕤 Page 426 bma بنیں شام کو وائیں لاتے ہو اور جب پر نے کو چوڑتے ہو ش ؘؖۥڔۘڔۄۥؠؙٵڔؗۼ؞ۅۛۥؽٵڒڵۼ؇ڐۺٲٞۼۺڔؙڮڟڕؙۛڗؙڗؙ؋۫؆ؽؙؖڴ؞ؙڽڟۣڰڗ ۑؚۺۣ۬قٚٵڵؚٳٮؙڣۺؙٳ۬ؾؘۯ؆ڮؙۄ۫ڶۯٷٛڡ۫ڗڿؚؽۿۨ اوومرے ہو کرتے ہے شک بہارا رب نبایت بریان رقم والاسے کے وَالْحِيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيْرُ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَا اللَّهُ اور گوڑے اور فیر اور گدھے کہ ان بر سوار ہو اور ڈیٹٹ کے گئے ک وَيَخْلُقُ مِالْانَعْلَمُونَ °وَعَلَى اللّهِ قَصْمُ السّبِيبَ اور وه بیدا کرے ماجس کی تبیں فرنہیں کے اور کا کی رہ تھیک انتدیک ہے تا وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءً لَهَا لَكُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ اور کوئی راہ نیٹر می سہتے گاہ اور چا بنا تو تم سب کو راہ پر لاتا گاہ

عليه وسلم على اب مسلمانوا يا اب علاء اسلام ميونك تبليخ بیشه رے گی۔ ہر مسلمان بقدر طافت تبلیغ کرے۔ س انسان سے مراو اولاد آدم ہے اور ان میں سے ہمی سیلی طب السلام متنى مي و غرضيك انسان كو نطف س يدا فرمانا قانون ب اور بغيرنطف بيدا فرانا قدرت ب رب تعالى فرها ما جه إن سَتُلَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلُ ادْمُ خَلَقَهُ مِنْ تُولِبِهِ اندا آیت کرید ر کوئی اعتراض نیس انطف سے مراد مال باپ دونوں کا نطف ہے اپ کے نطفہ سے بڑی ہے اور ال کے نطف سے موشت بال وغیرہ ای کئے نسب باب ے ہے (شان نزول) یہ آیت الی بن طلف کے متعلق نازل ہوئی' جو ایک بار ایک مردہ کی ملی ہوئی بڑی افعالایا' اور کنے لگا کہ کیا اللہ تعالی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ نسي هو سکک اس پر په آيت اتري جس ميں فرمايا کيا که جو رب پہلے ایک ہوند پائی ہے انسان کو بیدا فرما سکا ہے ا وہ کل ہوئی بڈی میں بھی جان ڈال سکتا ہے ساس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر جانور طال نیس معنی حرام مجن سے کھانے کے علاوہ ووسرے تفع حاصل ہوتے ہں' جیسے گدھا' خچر'محموڑا وفیرہ دو سرے بیہ کہ طال جانور كالجى برحصد كمايا نسي جاتا بيساك منها سے معلوم بوا چنانچه دیرا ذکرا خصیه "پیدا مثاندا خون دغیره حرام بین... جن کی تنعیل کتب نقه میں ندکور ہے، بعض مانور ایسے ہیں۔ جن سے کسی فتم کا نفع لینا طلال شیں ا جیسے سور' ۵۔ اہل عرب کی دولت جانور تھے' جنیں یہ لوگ منج کو كمرے جكل لے جاتے اور شام كو جكل سے كمرلاتے ادر اس کو بہت امیما محسوس کرتے تھے ۲۔ بعنی اے عرب والوا أكر اونت مجرو غيره سواريان بيدانه موتمل و تم لوك وور وراز کے شرول تک مشکل سے پینچے اور نمایت معیبتوں سے اینا تجارتی سلمان پنجاتے اب تم کو آسانی ہو من اس كاشكريه اداكرد، يد كموز، افجرا ادن وغيرو على روزی تو رب کی کھاتے ہیں۔ اور کام تسارا کرتے ہیں۔ یے اللہ کی رحمت ہے۔ کہ ان کے واوں میں تمارا رعب پیدا کردیا اور انسی تم سے الغت دے دی ورت وحثی

جانور تمارے بی جی نیں ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ محوڑا حرام ہے "کیوند رب تعافی نے اے گدھے اور فجر کے ساتھ ذکر کیا اور اس کی پیدائش کی دو سمتیں بیان فرہائیں سواری اور زینت معلوم ہواکہ ان شنوں کا عم ایک بی ہے اور گدھا فجرتو حرام ہے " فغذا یہ بھی حرام ہے ۹۔ اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی تمام سواریوں کا اجمالی ذکر ہے اموز ہوائی جماز ' ریل وغیرہ ' فرضیکہ قرآن کریم کی اس آست نے بہت سے علوم غیبہ فاہر فرما دیے ' جن کا تعلق سواریوں سے ہے یا ان کے علاوہ ہم والے بین وین موسوی جیسی ختی ہے ' نہ وین عیسی نری اور ذہب اہل سنت میں نہ وین موسوی جیسی ختی ہے ' نہ وین عیسی نری اور ذہب اہل سنت میں نہ رفض و خرد نے کی طرح زیادتی ہم شرح کی ' فذا در میانی رات کی ہے ' یہ بی رب تعانی تک پہنچا ہے اا ۔ اس سے تمام شم سے کو کر مراو ہیں ' جو ہمارے

(بقید سند ۳۲۱) ثارے باہریں 'یہ تمام نیزمے رائے ہیں 'جنیں افقیار کرکے رب تک نیس پنج کتے 'میے شرک 'یوویٹ 'فرانیٹ مرزائیٹ 'وہایٹ 'رفش و خودج وفیرہ ۱۲ سیس ترجمہ نمایت بعلی اور نئیس ہے 'ہرایٹ کے سنی راہ رکھانا ہی ہے اور راہ پر لگانا ہی کہل حم کی ہرایت سب کو کی گئی۔ محرود سری حم کی ہدایت مسلمانوں کو ہوئی 'کفار کو نہ ہوئی 'حمراس سے بندہ مجبور نہیں 'اپنے افقیار سے کفرافقیاد کرتا ہے 'اس لئے سزاجزا کا مستق ہے 'رب فرما آہے دَسَائشَلافُورَ آہِ اُنْ اَلَیْکُورَ اِن کے سند رب کی طرح مستقل باافقیار 'جرجی قدر اور قدر جس جرہے۔

ا۔ صوفیاء فرائے ہیں کہ آسان نبوت لین حضور کے وراید قرآن مدیث کایانی آناراجس سے حمیس ایان بی الماجو كويا تسارك يين من كام آيا- اور اعمال ك ورخت مجى اس سے امے۔ ان اعمال كے ورخوں سے تمارے نفس بھی قائدہ افعاتے ہیں جو شماری سواریاں ہیں۔ اور تمهارے جان و ول می اس کو تک کنوؤل کا پانی می بارش ك لين سے ب- أكر بارش نه مو تو كنويں و فيره فتك مو جائمی الذاب عم مارے جمان کے لئے ہے سے اگرچہ بارش سے تمام سزے بیدا ہوتے میں مرج کد انسانوں کا عام نظم ان عل ورفتوں سے ہے جس سے وہ فود کھائیں یا جاؤروں کو چرائیں اس لئے خصوصیت سے ان کائ ذکر فرمایا ۱۰ موفیاء کے زریک شریعت ایمانی محیق ہے۔جس ے ایمانی زندگی قائم ہے۔ شرق افمال اس کمیت کے فلے اور والے میں طریقت ایمانی باغ ب اور طریقت کے اقل بلے وقیرہ اس باغ کے لذیذ عدے سے سب کھ قرآن شریف سے ہیں جس کاماخذ قرآن اور مدعث ند ہو و ا كرائي ب ٥- اس سے چند مسئلہ معلوم ہوئے ايك ب کہ کیت باغ سے افعل ب ادر کیتی باڑی کرا باغبانی ے افضل کو کلہ محتی ے زندگی قائم با باغ لذت اور مزو کے لئے ہوتے ہیں اس لئے کمیت کا پہلے ذکر فربایا دومرے یہ کہ نقون مجور انگور دومرے میووں سے افعل میں اس لئے ان کو خصوصت سے ذکر فرایا تمرے یہ کہ ونیا میں رب نے مارے کیل پیدا نہ فرمائے مادے تو جنت میں علی موں مے وزیامی بر میل میں ہے بعض پردا فرائ ای لئے من کل فرایا گیا۔ چوتے یہ کہ فقا ذکرے محر افعل ب تحرے انسان ولى بن جاناب ٧- اس سے معلوم ہوا كر عالم كا سارا نظام ہارے كے ے ارب کو ان کی ماجت نہ تھی او ہم کو بھی جاہے کہ مجمد کام رب کے لئے کیا کریں آ کہ پکھ تو اس کا شکر اوا مو عد منعن جائد آدے مورج وغیرہ تساری خاطر ایل ڈیوٹیال اس طرح دے رے ہیں اک نہ مجی تھیں نہ چینی کین منیال رہے کہ ان رات و دن ماند تاروں

244 هُوَالَّذِي كَأَنْزُلُ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وی ہے جس نے آمان سے پائی الال اس سے تمار بینا ہے ت اور اس سے درفت بیں جن سے جرائے ہو تا اس یا فی سے تمارے کے کمیق اگاتا ہے اور زیتون اور کمبور اور انگور اور میں میں میں اور کمبور اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م برتم کے ہل کہ سے شک اس میں نفاق ہے وعیال سرنے والول كوف اوراس في تبارك لف مخركة رات اورون اورون اور مورج وَالْقَهُمَا وَالنَّجُومُ مُسَخَّرِتُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي اور چاند اور ستادے اس کے مم کے باندھے ہیں تا ہے ٹنگ اس ہی فٹایاں یں منکنیوں کو ف اور وہ ہو بنارے سے زمین میں بیدا میا مُنْحَتَلِقًا ٱلْوَانُكُوانَ فَإِنَ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُومِ مَيْنَاكُرُونَ عَلَيْ الْمُعَالِمُ وَلَيْ رنگ برنگ کی ہے تک اس میں نشانی ہے یا د کرنے والوں کو ناہ اور و بی ہے جس نے تہارے سئے در إسفركيا الله كداس ميں سے تازہ گوشت کھلتے ہوال اور اس میںسے گھنا ٹکائتے ہو جصے بھنتے ہوتہ اور تو اس بي كشيّال ديكھے كم بانى جيركرمبلق بي كله اوراس لين كم تم اس كما نعل كاش كرواور

و فیرہ سے بیسے جسمانی زندگیاں وابست بیں الینی زندگیاں بھی وابست ہیں کہ انہی سے روزے ' نماز' زکوۃ ' جج و فیرہ ارا ہوتے ہیں ' فرضکہ یہ ظاہری باطنی افعالت اپنے میں لئے ہوئے ہیں السے تین سئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جر ذرہ معرفت التی کا وفتر ہے ' لیک مشرورت ہے ' دو سرے یہ کہ اللہ کے افد کے زدیک وی ختل الیم ہوئے ' ایک سے کہ برقائے وہ بے مقلی ہے ' تیسرے یہ کہ طب ' ریاضی و فیرہ اعلیٰ علوم ہیں ' اگر ان سے رب کی تدریوں میں فور کیا جائے ۔ صوفیاء کے مشرب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ول کی زمین میں انھامی ' مطلق الی ' مجبت مصطفوی کے رمک برنے کی ایشے لگائے اس سے رب کی قدرت کا بید لگاؤ ، اے یہاں ۔ یادے مراد وہ یاد ہے ' جو فور و گھر

(بقیہ سنی ۲۳) کے ساتھ ہو' جیساکہ دل کے شد سے معلوم ہوا۔ ذکر اور ہے۔ تذکر کھ اور ۱۱۔ بس بی کشیاں بہازوں کے وریع پنج کر کھانے کے لئے مجھلیاں پینے کے لئے موتی موقع نکال لیتے ہیں' وریا بی جاکر بخیریت وہاں سے نکل آٹاس لئے کہ رب نے اسے تسارا آباج کر دیا کہ حسیس فرق نمیں کر آگا۔ عربی لغت میں گھنٹ کے گوشت کو بھی کھا سکتا ہے "کیو تکہ حم کا رار عرف پر ہے ۱۳۔ یعنی مسئدر سے موتی مرجان نکتے ہیں' جنیس تساری فور تیں تسارے لئے پہنتی ہیں اور تم بھی موتی کے بٹن وفیرہ استعمال کرتے ہو ۱۴۔ موفیا وکے زویک طریقت سمندر

لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ@وَالْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي تجیس اصان ساِنو ک ادر اس لے زین یں نظر اوا ہے ٱڹۣۛڹڝؽڔڮؙۿؙۅٲٮ۬ۿڒٳۊۜڛؙڷؙڒڵٙۼۘڷڰؙؠؙٛڗۿؾۘۜۯؙۏۛؽ<sup>۞</sup> مم مبیں تبین کے كرشكانے تا اور ندياں اور رستے كرتم راہ باؤ وَعَلَمْتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ مُنْكُونَ فَأَنَّ فَأَنْ فَأَنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُن اور علامیں تلہ اور سادے سے وہ راہ باتے ہیں گاہ تو کیا ہو بنا سفے كَمَنُ لِآيَخُكُنُّ أَفَلَاتَنَكَكُرُونَ ﴿ وَأَنَ لَكُونُونَ ﴿ وَإِنْ لَعُنْ أَوْا وه ایها بوجائے ما جو نہ ہنائے ہے توکیاتم نعیمت جیں سانتے ن اوراگرانشری نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَخْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفَوُرٌ رَجِيهُ نعتیں گنو تو انہیں نمار نہ کر سکو کے شہ ہے ٹیک اللہ بھنے والا ہر ان ہے کہ الوبروا وسابة ورسسا ووريور ورسالا والتهايغليم مانسرون ومانغلنون فوالزين Poge 122.bmp اورجو فامركرتے ہو كا در اللہ كے موا جن کوہو ہے ہیں۔ وہ چکہ نجی ہیں سناتے اور وہ خود هُمْرُيْخُلُفُونَ ١٠٥ مُواتُ عَيْرُ احْبَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ بنائے ہوئے یں مردے یں تاہ زندہ بنیں، اور ابنیں خبر بنیں اَيَّانَ يُبِعِثُونَ فَإِلَّهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدَّ فَالَّذِينَ ترك كب الخائد جائيس مك ك تبارا مبود ايك معبود ب ال تو ده جو ڒؠؙۊؙڡؚڹؙۅؙ۬ؽؠٵڶٳڿڒۊ۬ڨؙڶۏؠؙۿؙۄ۫ۛڡؙڹ۬ڮڒۘۊ۠ ۊۜۿؙؖۿؙ ۲ فرت بر ایمان تبین ماتے ان کے دل منکر بی اور وہ مُّسَنَكُبِرُ وُنَ®لَاجَرَمَ انتا الله يَعْلَمُ مَا يُبِرُّوْنَ مغروریں کا فی المتیقت اللہ جاتا ہے ہو جہاتے

ے شریعت کشتی کیا قرآن و مدیث سمندر ہے نقد اس کی تحشق کر فقہ کے بغیر قرآن و صدیث ہلاکت کا باعث ہے ا اس سمندر کو امام کی تحقی میں طے کرو۔ ا۔ یعن کتیوں کے ذریعہ تم دریاؤں میں سر کر کے تجارت عيكاتے مو- بعض لوگ اس راست سے ع كرتے یں مبض لوگ کشتیوں کے ذریعہ مچلی وغیرہ کا شکار كرية وريا سے موتى مونكا فكالتے بي سي سب فنل اللاش كرفي مين شاف ب اس كا فكريه لازم ب اب معلوم ہوا کہ زمین حرکت نیس کرتی کیونک لنگر جماز کو رد کئے کے لئے ڈائے جاتے جی اگر اب مجی زمین حركت كرتى مو و ميازول كالنكر والنابيكار موار آسان بمي حرکت نیں کر اً مرف آرے ایے گروش کر رہے ہیں' مي وديا عن ترف والا رب فرمانا عد مُولَى فَدَن فَدَن ينهُ وَن كل باد چه بزار چه سو تسريس موني باديان علاوه (روح) ۴- يعني دريا و خفكي من اليي علامتي مقرر فرائیں' جن کے ذریعہ منزل مقصود تک پنچنا آسان ہو آ ب ٢٦ معلوم بواكد نارك وقت اور ست معلوم كرن كى علامتين ين ان سے فين عال معلوم كرنا حرام ب اندا طم وتيت حق ب اور علم نجوم باطل-٥- كفار عرب اي بنول کو خالق نمیں مانے تھے اس کے باوجود انسین خدا کی طرن مائے تھا اس لئے الس برجے تھے۔ اس آیت مي اس كى ترويد فرائي- يعنى محلوق خالق كى طري سي بو عن واس كى طرح معود كيے ہوكى ١- خيال رب ك تعظیم الله تعانی کی بھی ہے اور اس کے بعض خاص بندوں ک بھی محر مبادت مرف رب کی ہونی جائے ، عبادت میں معبود کورب یارب کی حل مان کر تعظیم کی جاتی ہے ' نماز میں تعب کی تعظیم ہے' اور رب کی عبادت مر مشرک کا عیدہ بھی بت کی طرف ہے اور عباوت بھی بت کی اندا وو تعل شرک ہے مومن کا آب زمزم کی تعظیم کرنا مین ایمان ے موک کا گنگا جل کی تعقیم کرنا شرک ہے کا اللہ تعالی نے کچھ نعتیں واعلی ہم کو عطا فراکیں اور کچھ خارجی اور وونوں ہارے شارے باہر ہیں کچہ جائیک ان

کا شکریہ اوا ہو ۸۔ کہ باوجود بندوں کے کفرو مرکشی کے اپی تعتیں بند نمیں فرما آ۔ اور بڑے سے بڑا گناہ قربہ سے معاف فرما رہتا ہے۔ ۹۔ اللہ تعالی ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے 'یہ مشاہرہ فرمانا حادث ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا یعنفہ اننگ از ل سے جانتا ہے وہ علیم و قدیم ہے اور ہمارے کام کرنے کی حالت میں ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے 'یہ مشاہرہ فرمانا حادث ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہوا یعنفہ اننگ مانند جان کے اس سے مشرکین عرب کے بمت آگر ایش میں۔ ۱۰۔ اس سے مشرکین عرب کے بمت مراد میں اور کے فرات عالی کا دو سری آیات میں ذکر ہے ایک فرشتے ہمی مراد میں در قت ' پھڑ و فیرہ حضرت میں و عزیر ملیما السلام کو اس آیت سے کوئی تعلق نمیں ان کے مرات عالی کا دو سری آیات میں ذکر ہے ایک فرشتے ہمی اس آیت سے خارج میں ارب تعالی شدائے بارے میں فرمانا عالم ہے اس ایعنی

http://www.rehmani.net (بقید مغیر ۲۲۸) ان بے جان بتوں کو نہ تمہاری موجودہ عبادت کی خبرہ ' نہ انہیں تمہارے اسکلے طالت کا علم ہے چکہ تم قبروں سے کب انھو کے ' ایک بے شور چز کی عبادت کرنا بالکل حمافت ہے ۱۲ اللہ تعالی ذا آیا ہم ایک ہے اور صفا آ میمی ایک ' فیڈا جو کوئی رب کو ایک مان کر کسی اور میں اس کی می صفات مانے وہ بھی ایسا ہی شرک ہے ' جو رب کی ذات میں شریک کرے ساا۔ یعنی کفار میں وو عیب ہیں ' انکار اور تحیر' اس لئے یہ لوگ نبی کے قول اور ولا کل پر بھی ایمان نہیں لاتے ' اس سے معلوم ہوا کہ تحمیر مومن کی صفت نہیں۔

ا - الذا حميل عليد كدول كى نيت و مقالد مى فيك كرو جو چھے ہوئے ہیں اور اعمال بھی درست رکھو جو ظاہر ہیں " صورت مجی مسلمانوں کی ہی بناؤ اور سیرت مجی اور ملاہری منابوں سے بھی بچو الملنی سے بھی اللہ توفق وے اس يعنى خواه كافر محكير مويا مومن الله كو نايند بين خيال رب ك كجرح تبى مو آب اور باطل مى اى ك الله كانام ب متكبراً ليكن احكبار بيشه احق عرور كو كمت بي "جهاد مي كفار كے مقابل تحبر كرنا عبادت ب- مسلمان بعائير ے تھرو فرور حرام ہے اللہ و رسول کے سامنے تھر كفرو ارتداد ہے عمال بے تیسرا تحمر مراد ہے کفار عرب کو ای تحبر کی بیاری متی ' بارگاہ البی میں جحز و انکسار قبول ہے ٣- شان نزول س آيت نفر بن مارث ك متعلق مازل يم مولى- جس في جموف تص كمانيان يادكر ركى تحيى اور اوکول سے کتا تھا۔ کہ قرآن بھی جموٹے قسوں کا مجور ہے اور مجھے بھی کمانیاں بہت می یاد ہیں ہے۔ اساطیر اسطورہ کی جع ب اسطورہ چمونی کمانیوں کو بھی کتے ہیں اور لغو بیودہ قصوں کو بھی جن سے فائدہ کوئی نہ ہو۔ کفار عرب قرآن کریم کے قسوں کو انسی معلل سے اسلورہ کھتے تے۔ یعنی جموئی اور بے کار کمانیاں نعوز باللہ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کو تمناہوں کی کائل سزا نہ کے گیا ۔ بت کی معانی ہو جاوے گ۔ ۲۔ یعنی سردار کفار براین كنابول كالجي برجم بوكا اور ان متبعين كفار كالجي جو ان ك بمكان سے مراؤم وكار موئ ايسے ي علاء و مشاري كو است نیک اعمال کا بھی تواب لے کا اور ان متبعین کا بھی جو ان کی برایت سے نیک بنے ک ، اس سے معلوم ہوا۔ كم مراه كرف والا عادب آبيين كابوجه الحائ كا محروه خود بھی ہو جہ ہیں ہوں گے۔ گر بخوشی نہ اٹھائے گا مجبورا س افعانا بڑے گا ٨٠ اس سے مراد يا تو نمرود بن كنعان ب جس نے بت اونچا محل بوایا تا که آسان والول خصوصا" رب تعالی سے جنگ کرے اس کی بلندی پانچ بزار کزر تھی' رب کی قدرت سے ایک ہوا چلی۔ جس ے عمائت كر محى اور بهت لوگ اس سے دب كر مركتے الى

444 وَمَا يُغِلِنُونَ إِنَّهُ لِايُحِبُ الْمُسْتَكِلِبِرِيْنَ ⊕وَ اور بو ظاہر کرتے ہیں کے بیٹک وہ مغوددول کو بسند بنیں مزاما ف ادر بُ أَنْ عَهِ مِنْ مِلْ عَهِ مِنْ اللهِ عَهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكُلُوا اللهُ وَكُلُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَكُلُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال كما ينان ين كر يمامت كدن إيت الجه بورك الماين ال اورہ کی ہوجہ ان کے جنیں اپنی جالت سے گراہ کرتے ہیں نہ نن ٹوکیا ہی برا بوج الطلت بي ل 4 شك ان سے الكول فريب كيا تعا ن تو الخدف ابى وربڑی اور مذاب ان بروال سے آیا جان کی انسین نجر نے علی ا ہم قیامت کے دن اہنیں رموا کمے گاٹ اور فرانے کا کیاں بی میرے وہ بِينَ كُنْنُهُ مِنْكَ اقْوُنَ فِيهِمْ قَالَ الْدِينَ يُهِ مِن مِن مِ مِنْزِيرَ عِي لِهِ مُ وَلَيْهِ مِنْهِ عَيِيلٍ عَيْرِ مِنْ رسوانی اور برانی کا فرول کیر الَّذِينَ تَتَوَفُّهُمُ الْمُلْبِكُهُ ظَالِمِيٓ ٱنْفُسِمِهُ وہ سمہ فرشت ان کی جان کلائے ہیں گلہ اس مال پرکدوہ ابنا براکر ہیے تھے گلہ منزلم

اس سے مراد عام پیچل اسمی ہیں اللہ تعالی نے بطور مثال بیان قربایا کہ کفار کمد کے فریب اس ضم کے ہیں جبے پیچلی قوموں نے اپنے پیغیروں سے کئے اور ان میں وہ نام ہوئے جبے کوئی بڑی اوئی شارت بنائے اور وہ ممارت کر جاوے 'جس میں وہ فودی وب جانبے اللہ تعالی نے نمرود جسے سرکش باوشاہ کو مجھر جسی کرور چزے بلاک کیا۔ اور فیل والوں کا ابائیل سے فاکیا 'قوم عاو جسی بماور قوم کو ہو اس عارت کیا اللہ کی فوج برجگر وقت موجود ہے اس سے ورنا چاہیے اس سے ورنا ہی عذاب سے معلوم ہوئے اور مرسے یہ کہ اللہ تعالی مسلمان کنگار کو اگر چہ عذاب چند مسلم معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ ترب کا یہ کام کفار پر مقار کے لئے خاص ہے جائے ہی مومن کو عذاب ایسا چھپ کر ہوگاکہ کسی کو خبر تک نہ ہوگی 'اا۔ رب کا یہ کلام کفار پر مقاب (بقید منی ۱۹۳۹) کے لئے ہوگا۔ اور ان کے بتوں کو اپنا شریک فرمانا ان پر ضغب کے لئے بیٹی جن بتوں کو تم میرا شریک کتے تھے بتاؤ وہ کماں ہیں اس آیت ہی انہیاء اولیاء وافل نمیں کہ کوئی سلمان انہیں فداکا شریک نمیں مانا اور وہ اپنے فلاموں کی ایداد رب کے تھم سے ضرور کریں گے۔ ۱۲ سام والوں سے مراد امتوں کے ٹی ان کے علاء اولیاء اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاء اولیاء ہیں اس سے معلوم ہواکہ علاء کا درجہ دنیا ہی ہمی اعلیٰ ہے اور آخرت ہی ہمی اعلیٰ ہوگا۔
کہ رب تعالی نے ان می کا قول لیس فرمایا ہے۔ ۱۳۔ اس سے چند مسئلہ معلوم ہوئے ایک بید کہ اللہ کے خاص بھوں کی طرف نسبت سے جا سکتے ہیں

74. فَالْقُوا السَّلَمُ مِمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوَّ إِبَلِّي إِنَّ اب مع والي ع كريم توك براق مركسة تعرف ال كول بيس بيفك الله عَلِيْمُ بِمَا كُنْتُمُ نَعْمَلُونَ عَفَادُخُلُوٓ الْبُواب الله فوب مانتا ہے ہو تہارے كوكك تف اب جنم كے دروازول جَهَنَّهَ خِلِهِ بْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَنْوَى الْمُتَكِّيرِنْرُ یں ماذکہ بیشراس یں رہوت توکیا ہی برا تھانہ مفروروں کا تھ اور ڈر والوں سے کہا گیا تھارے دب نے کیا اٹارا بوے خوتی ہے يَنِينَ أَحْسَنُوا فِي هُنِهِ وِالْتُأْنِيَا حَسَنُهُ وَلَكَارُ جنوں نے اس دنیا میں بھلان کی ان کینے مھلانی ہے تا اور بینک بھلا ب سے بہتری اور مزود کیا ہی اٹھا گھر برینز گارول کا سنے کے باع تِبُ خُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُلَهُمْ فِيهَا جق میں جائیں هے ان سے مینے نہریں روال انہیں وہال کے عما مَايَشًا وُنَ كَنْ لِكَ يَجْزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿ بر بابی در اللہ اللہ ایک ملا دیت ہے پربیز کاروں کو يْنَ تَتَوَفَّىٰ هُمُ الْمَلْإِكَةُ طَبِيبِينَ يَقُولُونَ و مَ مَن كَ مِان بَهِ لِقَ بَن رَفِي شَرِّح بِن بَن أَهُ وَ مَهِ مِهِ مِن مِن أَهُ وَ مَهِ مِن مِن اللهِ مِن ا سَلَّمُ عَلَيْكُمُ الْدُخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَاكُنْ تُوْرَقَعُمِلُونَ ۞ كر سلامتي ہوتم بر ناہ جنت ميں هاؤ ناہ بدار اپنے كے كا اللہ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ آنَ تَأْتِيُّهُمُ الْمَلْلِكَةُ أَوْيَأْقِ کا ہے سے انتظار یں بیں تا عواس کے فرشتے ان پر آئیں یا بسارے

کو تک موت دیا رب کا کام ہے گر رب نے فرایا کہ انہیں فرشتے دفات دیتے ہیں افذا یہ کمنا جائز ہے کہ رسول الله عزت دیتے ہیں ادوا یہ کا جائز ہے کہ رسول جان نکانا حضرت مزدا نیل کا کام ہے گران کے ماتھ ان کے فدام فرشتے ہی ہوتے ہیں افذا اس آیت اور دو مرک آیت عراق فرای ہے۔ یہ نفذا اس آیت اور دو مرک فرای ہے۔ یہ نفذا اس آیت اور دو مرک فرای ہے فرای ہے۔ یہ نفذا السلائک ہا لوج ہو اسامہ دیکھو دی لانا خرای ہے۔ یہ نفذا السلائک ہا لوج ہو اسامہ دیکھو دی لانا ہے۔ یہ نفرا علیہ السلام کا کام ہے گر طا کے جمع فرایا گیا ہے ہو اس سے سطوم ہوا کہ ایمان د کفر می فاقد کا اخبار ہے جو مر بحر کافر رہے گر مرتے دفت مومن ہو جو سے دو مومن ہے اور جو مومن رہے اور مرتے دفت مومن ہو کافر ہو جاوے دو مومن ہے 'اور جو مومن رہے اور مرتے دفت مومن کی کافر ہو جاوے دو کافر ہے 'جن آیات میں کفار کی برائی نہ کور ہے ان سب میں کی مراد ہے

ا۔ فاہرے کہ کفار دیدہ دائشتہ الکار کریں گے کہ ہم کافر بد کار نہ تھے' یہ مجی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دین و اعمال کو مول جائیں اس لئے انار کریں میے کہ قبری کافر کے گا۔ ماندلا اور مجھے نمیں خرکہ میرا دین کیا ہے مرمومن کو اینے اعمال یاد بھی رہیں ہے۔ اور وہ اقرار بھی کرے گا ا علیم و نبیر ماکم کے سامنے لحرم کا انکار مغید نمیں اس کے باوجود خود کافر کے باتھ یاؤں وغیرہ سے کوائی دلوا دی جائے گی محربہ کوائی رب سے علم کے لئے نیس ا بلکہ محرم کی زبان بندی کرنے کے لئے ہوگی سے معلوم ہوا کہ مومن خواه كيماى بوا بحرم بوا دوزخ ين بيد ندرب كا آ فرکار وہاں سے نکلے کا سب معلوم ہوا کہ انسان کا تحبر جمونا ہے ای گئے جرم ہے یا جو خرور تی کے مقابلہ میں ہو وہ جرم ہے۔ اللہ تعالی کی کبریائی برحق ہے الدا اس کے لئے کرمغات کرید می سے ہے ۵۔ مرب کے دیماتی اشدے جے کے موقع پر کمد معظمہ آکر ہی کریم صلی اللہ طب وسلم کے متعلق مالات کی تحقیقات کرتے تھے ابب كافرول سے يومين تو ان من سے كوئى تو حضور كو جادوكر كتا تما كوكي ويوانه كوكي شاع معاذ الله اور جب محايد

ے لئے بقے قوصابہ کرام حضور کاوصاف حمیدہ اور قرآن کریم کے فضائل بتاتے تھے اس واقعہ کا اس بی ذکر ہے (فزائن العرفان) معلوم ہوا کہ بمال یار قوایک ہے۔ گردیکنے والوں کی تگاہیں مخلف ہیں۔ ۲۔ پہلی بھلائی ہے مراہ ایمان اور نیک اعمال ہیں اور دو مری بھلائی ہے مراہ بنت اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے بلکہ دنیا میں اچھی زندگ فق و کامیانی اور اللہ کی ہوی نعتیں مرہ رزق ہے۔ اس لئے کہ وہاں موت نمیں کوئی تکلیف نمیں اللہ کی تارانسکی نمیں ایس کی بالفائی نمیں اس فجر کو ماصل کرنے کے اممال میں فیر میاب کی بالفائی نمیں اور کے مامل کرنے کے اور وال ایس فیر بھائیں وہ تم کرو۔ جنت میں جو تم بھابو کے ہم کریں گے خیال رہے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ نفس امارہ نہ ہو گا۔ اللہ اللہ میں نمی بھر بنت میں تم بہت ہیں ہوات مانے نفس امارہ نہ ہو گا۔ اللہ ا

(بقد سنی ۴۳۰) وہاں جنتی ام چی خواہشیں بی کرے گا۔ اس لئے وہاں اماری بریات بانی جاوے گی اے معلوم ہواکہ اعتبار خاتمہ کا ہے' متی وہ جس کا خاتمہ تنوی پر ہو' 
یہ بھی معلوم ہواکہ جان نکالنے کے وقت بہت فرشتے حاضر ہوتے ہیں' ملک الموت اور ان کے خدام' یہ بھی معلوم ہواکہ یہ فرشتے سارے عالم بھی بیک وقت سوجود
ہوتے ہیں ۱۰۔ اس سے معلوم ہواکہ موت کے فرشتے مومن کو سلام کر کے آتے ہیں اور جنت کی خوشخریاں دے کر جان نکالتے ہیں' آ کہ نزع آسان ہوا۔ یا تو فی
الحال روحانی طور پر کہ تمہاری روضی پرندوں کی شکل میں جنت کی برکریں یا تمہاری قبرش جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی یا بعد قیامت میں جنت میں جاتا کے تکہ جسمانی

طور پر جنت کا داخلہ بعد قیامت ہو گا۔ ۱۲ خیال رہے کہ بند كاحسول تين طرح بو كااين عمل عد متقبول ك لئے 'کسی دو سرے کے عمل کی برکت ہے ' جیے مسلمانوں کے اہانغ فوت شدہ بیجے بینیر کمی عمل کے میںے وہ تکوق جو جنت بمرنے کے لئے پیدا کی جادے گی یمال خطاب کمل حم والول سے مو رہا ہے ارب قرما آ ہے ' عَمَنَا بِعِهُ وَرِ يَتَهُمُ کین جو تکہ عام طور پر جنت ۔ اعمال کے عوض کے گی ' اس لئے قرآن کرم میں اس کا ذکر بہت زیادہ ہو تا ہے'' ملاء قراتے یں کہ جنت کا داخلہ اللہ کے قفل سے ہوگا م اور وہاں ورجات اسینے اعمال سے (روح) سمار بعنی جو م این کو و کیو کر آپ کا کلام من کر بھی ایمان نہ لائے 'وویا تو موت کا انظار کر رہا ہے' یا دنیادی مذاب کا'جیے جگ بدر و حین کی فکست اس سے مطوم ہوا کر حضور صلی اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہوایت کا آ تری دریلہ ہیں ہے آپ سے بدایت نہ لی اے کس برایت نیں ال سکق ا عنی قوم عاد و شرو و فیرو بھی مخرر اڑے رہے عذاب وکچه کرنبی کی حیائی محسوس کی محراس وقت کا مانتا بیکار ہے مذاب دفع نس ہو آ ۲۔ علم کے معنی میں فیر کی چیز اسکی بغیر اجازت استعال کرنا ہم رب کے بین اس کی مرضی ك خلاف عمل كرنا علم ب كنگار مسلمان بمي خالم ب اور كافر مجى البته كافر براظالم ب رب فرما ما ب- إن يَتُون . الفَلْمُ عَفِين الله مِنات سے مراد كفرو كناه كى مزاكي بي رب فرما آ إ- بَوْلاَنْيِمَة بَيْتُهُ ورال كابدل برائی ہے ما یعنی مشرکین کم حضورے نداق کے طور پر ب كيتے تے ٥٠ خيال رب كد يمال مثيت ے مراد راضی مون بیافکا مطلب یہ تماکہ رب شرک سے راسی ب اس لئے ہم شرک کرتے ہیں سے مقیدہ کفرے اور اگر مثیت اراده کے معنی میں ہوا تو مئلہ نمایت درست ہے کیونکہ ونیا کا ہر کام رب کی شیست اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے' رب قراباً ہے۔ وَمِنْكُنْكُونَ اِلْأَانُ، تَنَادُ اللهُ أن ير نعيبول في اراده اور رضاهي فر ق نه كيا اس لئے ان کا یہ قول بے ادبی اور کفرہوا 1۔ اس سے

رب م رَبِّ آئِ آنَ ہے اللّٰ اللّٰهِ ا اورالتدني ان بر كوظلم ندكيا بال وه تود بى ابن جانوں براللم كرتے تھے يك تران کی بری کمانیاں ان بر پڑیں تھ اور انہیں گیر یا اس نے یاب دادا اور خاص معا ہو کر ہم کوئی بیز فرام تعمراتے ت ایسا بی ال سے انگوں ير كياب مكر مان ببنا ديا في أوريشك برامت ين م نے ایک دسول بیجا شمر الترکی ہوجو ک ادر شیعان اغونت فونهم من هدى الله ومِنهمَ ه سے بچو تو ان عل تمی کو انتر نے داہ دکھائی۔ اور کس پر عمرا ہی حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَّكَ فَسِيرُوا فِي الْآمُ ضِر تو زین پس پل

معلوم ہواکہ جن چیزوں کو اند و رسول نے حرام نہ کیا ہو انسیں حرام جانا اور اس حرمت کو تھم شرقی سمجھنا کفار کا طریقہ ہے کہ وہ بجیرہ سائبہ وغیرہ جانوروں کو حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے گر رب نے حرام فرمایا ہے اس ہے وہ لوگ ہرت پکڑیں جو بلا دلیل شرقی ہر چیز کو حرام کہ دیتے ہیں دلیر ہیں کہتے ہیں کہ کیارہ ویں شریف حرام میلاو شریف حرام وغیرہ ے۔ بینی پغیر کے وسد لوگوں کو ایمان پر مجور کرنا نسیں اس سے معلوم ہوا کہ بیفر کا قوت ہے نیاز ہوتے ہیں اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے تو ان کا بچھ نسی بھڑ آ۔ سمان اللہ کہ۔ بینی ایمان لاکڑیا کمو کہ ایمان لانا بھی عبادت ہو درنہ مشرک ایمان سے پہلے عبادات کے مکنعہ نمیں اسے بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے ب ویوں سے بہتا مباوری ہے اس اوری کے سب نور حاصل نسیں کرتے انچگاد اُر محروم کے ایمان کے لئے ب ویوں سے بہتا بہت ضروری ہے اے بین کمی نبی سے سب نور حاصل نسی کرتے انچگاد اُر محروم

(بقیہ منی ۳۳۱) رہتا ہے' بارش سے ہرزین سرسزنس ہوتی' نغرزین بے فیض رہتی ہے تواے مجوب اگر بعض بربخت آپ پر ایمان نسی لاتے تو آپ فمکین کیوں ہوتے ہیں۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ عذاب الی اور قرربانی کا مشاہرہ کرنا ہو تو کفار کی بہتی دیکھو انذا' اگر رحت الی کا نظارہ کرنا ہو' تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھو' وہاں کے نظارے کرد' نیز بزرگان دین سے ملاقات کے لئے سفر کرنا بھتر ہے جب کفار کی اجڑی بستیوں کی طرف سفر کرکے جانا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے ۳۳۔ اس سے معلوم ہوا

٦٣٢ فَانْظُرُوْ اللَّيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿إِنَّ کر دیجو لہ کیسا ابخام ہوا جسٹلالے والوں کاتے اگر تم ان ک ڔڞؙۼؖۜڸ۠ۿؙڶؠؙٛٛؠؙؗٷٚٳؾٙٳٮڶۮۜڵٳؽۿٮؚؽؙڰڹٛؿؙۻۣڷؙ بدایت کی حوص کرو بت تو ب شک احتر جایت بنیس دیتا جص گراه کرے ت وَمَالَهُمْ مِنْ نَصِيرِ بُنَ®وَافَنْهُوْ اِبِاللَّهِ كَفْسَا أَيْمَانِوْ ادا کاکونی ٹرگارہیں ہے اور ابنول نے اوٹرکی تم کھاٹی کیف ملعت میں مدکی وشش لاَينِعَثُ اللَّهُ مَنْ يَهُوْتُ بُلَّى وَعَلَّا عَلَيْهُ وَتُعَلَّا عَلَيْهُ وَتُقَّا ک اندمود عدا تعافے کا ال کول نبیں سجا ومدہ اس کے ذمر ہر ت وہ جوٹے تھے تک جو چیز ہم بھائیں اس سے بماراً فرمانا بہی ہوتا ہے كر بم بمي بوجا وہ فوزا بوجاتى ہے ند اور جنوں ف اللہ كى راہ يس ليف كر بار ك بعدِ ماطِهُ والنبوِينَهُم فِي اللَّهُ نِياحَسَهُ جورت مظلوم بوسر فی مرور بم ابنیں دنیا میں انجی جد دیل عے ان وَلَاجُرُالْاخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْكَانُوْ ايَعْكَمُوْنَ۞الَّذِينَ ادر بیٹکے آ فرت کا ٹوا ہے بہت بڑلہے ٹا کسی طرح لوگ جا نتے وہ جنول صَبَرُوْا وَعَلَى مَ يِهِمْ يَنُوكَّلُوْنَ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا خےمرکیا اور لیے دیب بی ہر بھرومہ کرتے ہیں ٹ اور بم نے تم سے

کہ ہاریخ و جغرافیہ سیکھنا ٹواب ہے کہ اس سے رب کا خوف ول میں پیدا ہو آ ہے الیکن یہ جب بی ہے کہ آریخ و جغرانیہ مح ہو اور مح نیت سے برھے سے (ثان نزول) معنور جانے تھے کہ سب کافرایمان ند لائیں ہے " بعض کے دوزقی ہونے کی خبر بھی دے دی تھی اس کے باوجود آپ کی کوشش یہ تھی کہ سارے بی ایمان لے آوی ' ان بعض کے ایمان نہ لانے پر حضور کو صدمہ ہو تا تھا' اس کے متعلق یہ آیت کریمہ بازل ہوئی' خیال رہے ک حنور کا یہ حرص فرانا مفور کا کمال تھا رحمت للعالمین ہونے کا ظہور تھا اس حرص پر بھی آپ کو تواب فے گاک یہ تبلیغ کی حم ب محبوب کا حس ب افتیاری ہے اس آیت کو حضور کی بے علمی یا کم علمی پر دلیل بنانا بری مماقت ہے سب یعنی مسے محمراہ رہے اور محمرای بر مرتے کے لئے پیدا فرما دے اس کے ایمان نہ الانے میں آپ پر کوئی باز پرس سیس خیال رے کہ ایسے نوگوں کو الله تعالى نے اس لئے پدا فرمایا كه به لوگ است اختيار ے کراہ دیں' ان کی بے کرائی اور ان کا بے برا اختیار دونوں اللہ کے علم میں آ کیے لہذا بندہ مجبور نسیں باذن افعی مخار ب ۵- اس سے معلوم ہوا کہ مدد گارنہ ہونا کافروں کے لئے ہے مومنوں کے لئے رب بہت سے مدد گار مقرر فرائے گا یہ آیت حضور کی انتائی نعت ہے بیے لائق شاكروسيق زياره ليما جاب اور استاد كم يزهائ اور كيرك تم کتنی مجی حرص کرو۔ حمیس سیق اعلی کے گا۔ یہ استاد کا کرم ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض چنن اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر واجب ہیں محرب وجوب خود اس کے اپ زمہ واجب فرما لینے سے ب نہ کہ رو مرے کے واجب كرف سے كال يعنى قيامت كاامل مقعود يغيرون أيج كى خانيت كااظمار ہے۔ حساب وكتاب توتيعًا ہو كاكيونك حساب و كتاب تو بهت جلد مو جاوے كامكر تيامت كا ون بھاس ہزار برس کا ہے باتی وقت میں کیا ہوگا' اظمار عزت رسول 'کفارکی رسوائی 'مومنین کی مزت افزائی ہوگی ۸۔ تعنی حاری قدرت یہ ہے کہ مکن سے ہر چیز بناویں محر

بعض محلوق کو منی سے بعض کو کمی اور چیز سے بری مدت میں بنایا وہ قدرت ہے یہ حکت کندا آیات میں تعارض نیں اقانون اور چیز ہے قدرت کی اور عالم اروا ت
اور حضرت مینی علیہ السلام ،کن سے تی پیدا ہوئے یہ رب کی قدرت ہو ۔ یہ آیت ان سب مهاجرین صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جو مشرکین کے مکہ کے املوں
سے نگ آکر مبشہ کار مدید منورہ کی طرف بجرت فرما محے اس سے معلوم ہوا کہ وہ بجرت مبادت ہے بوننس کی فاطرنہ ہو ارضاافی کے لئے ہو اس مرماوت کا بھی
حال ہے اللہ مناجر اس محاجر اس محلی نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ خیال رہے کہ یہ وعدہ مرف اولین مهاجرین محابہ سے تھاجو پورا ہو چکا ایمیشہ مرمماج
کے لئے یہ وعدہ نیں ابت مهاجر ام محل فیل نے اپنا یہ وعدہ پورا میں فوت ہو جاتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض کاظ سے مدید منورہ مکہ معلد

(بقیہ منی ۱۳۳۲) سے افتال ہوا۔ کو تک افغلیت و حضور کے قدم سے وابست ہا۔ لین مهاجرین کو مدید منورہ میں آرام ل جانا آ فرت کے اُواب کو کم نہ کرے گا' جسے سرکاری حکام کا مبتد یا سز فرج تخواہ کم نسی کر رج ۱۲۔ مبراور وکل سلوک کا انتقال مقام ہے اس سے معلوم ہواکہ سارے مماجرین اولین والاست کے انتقا در جے پر تنے جس کی گوائی رب وے رہا ہے' چو تک یہ آے تی ہے اس لئے اس میں مرف مماجرین اولین وافق ہیں' یہ بھی معلوم ہواکہ وطن چھوڑتے پر مبرکرتا بدی فغلیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوت جرت مکد معظم کو حرت کی تگاہ ہے دکھ کر فرایاک اگر میں تھے سے نکالات جاتا' او نہ فاک (روح)

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی بیشہ انسان مرد کی بلغ ہوئے کوئی محلوق انسان کے علاوہ نی نسی مورت نی نسی ا علالغ بيج ويواندني نسي موئه بل بعض انجام كويجين یں نبوت لی۔ مر پر بالغ ہو کر بھی نبی رے اے یہ آیت ان مشرکین کے رویس اتری جو کتے تھے کہ اللہ تعالی جرکو نی نیں بنا سکا۔ اس آعت سے معلوم ہوا کہ فیر جمتد پر تظید واجب ہے۔ کو تک نہ جانے والے پر ضروری ہے کہ وہ جانے والے سے نوشے اکتلید علی میں ہو آ ہے کہ فیر جمتد اجتمادی مسائل اینے الم سے بوجھتا ہے ہو۔ معلت ے مراد معجزات ہیں اور کتابوں سے مراد محیفے اور إلى الله تعالى كايس سب بي اس سے معلوم بواكد الله تعالى نے ہر نبی کو مجرے صلا فرائے کوئی نبی بغیر مجرہ نہ تشریف لائے' اس می طرح کوئی ویفبر کتاب النی یا محیفہ أسانى سے خالى نسيس تھ اخواد نئ كتاب مويا يرانى سرمال یہ آبت بہت سے مسائل کا مافذ ہے اس سے چند منله معلوم ہوئے ایک بیاکہ قرآن کریم کا نام ذکر ہمی ب كوتك يه مملانول كے لئے باعث عزت و فيحت ے ' کزشتہ اور آ تندہ واقعات کا تذکن ہے۔ حضور کی یادگار ہے او مرے یہ کہ قرآن تبلغ کے لئے ازانہ ک ممیانے کے لئے تیرے یہ کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم قرآن جمیایا نسی۔ سب شائع فرما دیئے' چوتے یہ کہ قرآن میں فکرو تدیر املی درجہ کی مبادت ہے لندا قاری سے عالم افغل ب اور علاوت قرآن سے مرب قرآن املی ہے کو تک زول قرآن کا اصل متعد ملكر ب ۵- يين ئي صلى الله عليه وسلم اور محاب كرام كوستاني ك تھید تدیری سے دیج بی ١- اس سے معلوم ہواک فاص لوگوں ير اب مجى فيى عزاب آسكا ب الله آيا ہى ہے اور آوے گاہمی' ہاں عام عذاب آنا حضور کی تشریف آوری سے بند ہو میا۔ یہ مختلو اس عذاب میں ہے جو ظاف عادت الليد ب بيد آسان سے چر براء مورتی من من مواا را ظاہری عذاب میے جگ میں لکست میہ تو آتے ہی رہیں کے کے بینی دریا اور تھکی کے

پہلے نہ بہتے منکرم و کا جن ک خرف ہم وی کوستے تو آے واکو عم والول سے کرنٹہ ادرائے نجو بہتم نے تھاری المرت یا اٹکادا کاری کو ٹوگوں سے بیان کردو جرائی فرف اترا اور کسی وہ دھیال کریں تی تو کیا جو اوک برے محرکمتے بیں گ اس سے بیس ڈرکتے کہ اللہ اہیں زین میں دمنسانے ت انہیں وال سے مذاب کئے جہاں سے انہیں خرشہ ہو ولہے اور بائیں جھی میں ال افتر کو سجدہ کرتی تا اور وہ اس کے معنور ذیل ہیں تا اور اللہ ہی کو مہدہ کرتے ہیں جر کھا امانوں میں ہیں اور جو

سنوں میں انہیں ہلاک کروے کہ محرلوث کرنے آ سکیں ۱۸ یمال چار حتم کے عذابوں کا ذکر ہوا۔ ذعن میں وعنی جاند قارون کی طرح ذعن پر رہے ہوئے عذاب آ جانا۔ سنرمی عذاب آتا ہے جو جو اللہ سنرمی عذاب آتا ہے ہو اللہ سنرمی عذاب آتا ہے جو ہوات عذاب تا ہے علامات عذاب تا ہی عذاب آتا مقدود یہ ہے کہ اے کافرو تم ہر طرح ہمارے بعند میں ہو۔ ہر ہماری فرمانی ور بغیر کی اطاعت کیوں نیس کرتے ہیں اس لئے عذاب جلدی نیس ہیجا اور اگرتم اب ہی قربہ کرلوقو رحمت ہی آفوش میں لینے کو تیار ہے اس کے عذاب ملدی نیس اس کے عذاب کے ساتھ ان اساہ طیبہ کاذکر ہوا ہذا آ ہے ہو کوئی اعتراض ہیں اس کے عذاب کے ساتھ ان اساہ طیبہ کاذکر ہوا ہذا آ ہے ہو کوئی اعتراض ہیں اس کے عذاب کے ساتھ ان اساہ طیبہ کاذکر ہوا ہذا آ ہے ہو کوئی اعتراض ہیں اس کے عذاب میں مربع میں و یہ شال میں ایہ اپنی مربع کا ساتھ کی جرب سورج ہوئی میں اس کے ساتھ ساتھ میں۔ جب سورج ہوئی میں ایہ اپنے ساتھ کی

http://www.rehmani.net
(ابتید صغید ۳۳۳) حرکت بدلنے پر بھی قادر نمیں او خود کیوں نمیں رب کی اطاعت کرتے االے بینی ان کے سایہ رب کے مطبع ہیں 'یمال مجدہ ہے مراد اطاعت ہے نہ کہ اصطلاحی مجدہ 'اور :د سکتا ہے کہ کی عرفی مجدہ مراد ہو 'تو وہ مجھ سے بالا ہے ' ہر چیز رب کی بارگاہ میں ساجد ہے ' اگرتی ہم کو نظرنہ آوے ۱۱ ۔ بینی مشرکین خودیا ان کے سایہ آباع فرمان ہیں 'کہ مجو بی احکام میں مجبور محس ہیں ' اس کے جلانے پر جلتے ہیں ' مارنے پر مرجاتے ہیں سلانے پر سوجاتے ہیں ' جگانے پر جاگ اٹھتے ہیں ' ق

النحله MAN فِي الْأَنْ ضِ مِنْ دَاتِةٍ وَالْمَلْإِكَةُ وَهُمُ لَا و کھ زین یں بطنے والا ہے اور فر سفتے اور وہ فرور ۺؙؾؙڵؖڔۯۛۅٚڽ۞ڲڬٵڣٷ۫ڶڒؠٞ*؋ؗ؋*ۻۨ*ۏٚۊڎؚۄ؋*ۅؘۘؽڣ۬ۘڠڵٷڒ ہیں کرتے کہ اپنے او پر اپنے رہ کا فوٹ کرتے ہیں اور وہی کرتے ہی جو بُؤْمَرُونَ أَوْقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ فَآ اِلْهُيْنِ انبیں عم ہو کہ اور انٹرنے فرادیا تا دو خلا نہ فہراؤ ادراس کا ہے جو کہ اسانوں اور زین یں ہے که ادر ای ک فرا برداری ازاہے ت ٳؘڡٛۼؽڒٳؗٮڵڹؙؙۊؘؾؘڠٞۊٛڹ۞ۅؘڡٵ۫ؠڴؙۄؙڡؚٚڹ۫ۛ<u>ڹۨۼؠڿ۪ٙڣٙۅؘ</u>ؘ تو کیا انترکے کوائمی دوسرے سے ڈرو تھے اور تہادے یا س بوہست جسب بلِّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالَّيْهِ نَجْعَرُونَ ٥ التدك فرن سے ہے تہ بھرجب بہیں تکلیعت بہنجی ہے تواس کی فرن بناہ بےجاتے نُمَّ إِذَاكَتُنَفَ الصُّرَّعُنكُمْ إِذَا فَرِيُقٌ مِّنكُمُ بِرَيِّمٍمُ ہو بجر جب دہ تم سے برن ال دیتاہے قرق بن ایک فروہ کہنے دب الزیک و و بدر مود سے لیک فرق البہ آلی ایک فیکونی والسوف بینٹر کون فیلیک فرق البہ آلی ایک فیکونی والسوف رائے متاہے مرہ کر باری دی تعنوں کی اشکری کریں فاکھ برست او کرمنزیب تَعُلَمُوْنَ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مان مادیگے، اور اعجانی چیزوں کے لئے کی ماری دی ہوئی روزی یس سے معتہ مِبَّارَنَ فَنْهُمْ تَاللهِ لَتُسْعَلُنَّ عَبَّاكُ نَتُمْ مقرر كريت بي ناه فداك لم تم سے مزود سوال ہو ناسب جو بكى جوت

چاہے کہ تعربسی احکام میں بھی اللہ کی فرمانبرداری کریں ا۔ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک بیا کہ جن و الس ك سواء كوكى كلوق مشرك يا كافريا نافران سي ووسر ید کہ انسان کے بعد تمام محلوق میں فرشتے افعال ہی ای لتے رب لے ان کا ذکر خصوصیت سے فرلما۔ اس اس ے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فرشتے مکلف ہیں مر ان کے احکام ان کے لائق ہیں و سرے یہ کہ وہ نافرانی ے معموم ہیں اروت و ماروت کا جرم اس وقت ہوا جب ان سے ملی قوت زائل کر کے بشری قوت انس بخش منی کندا وہ واقعہ مسمت ملا کد کے خلاف نہیں ا خال رے کہ اسلام میں صرف فرشتے اور وغیر معموم یں ان کے سواکوئی نیس بال بعض اولیاء اللہ محفوظ ہیں " ۳- ساري محکوق کو جن و انس موايا اور محکو قات او حيد کا تم ایا عام ہے کہ اس می کی بندے کی خصوصیت سی ، ہر کاون اس کی مکلف ہے ما الومیت کا فوف اللہ کے سواکس کا نمیں چاہیے ایداء کا فوف ادر دو سرے خوف محکوق سے بھی ہو سکتے ہیں موک علیہ السلام كا قرمون سے يا سان سے ورا عام اوا ماكم يا بادشاه ے خوف کرنا الوہیت نمیں سے ایزا کا خوف ہے یا ان کی عقمت کی بیب کندا آیت رکوکی امتراض سین ۵۔ کلوق اور حقیق مملوک اللہ تعالی بی کے بیں ' بال مملوک کا سمی اور کا مالک ہو جانا عطائی عارضی مجازی ہے بلکہ جو الله كا بارا مو جاآ ب تمام دنيا اس كى ملك بن جالى ب ٦ - يعني اس ك وين و اطاعت كو زوال سي - وه ونيا و آ خرت میں ثابت و لازم ہے اود سرے دین انسان مرتے بی بھول جا آ ہے ا ترت میں کمی کی اطاعت نہ ہوگی رب کے سوا کے بینی بلاواسطہ اور بعض واسطہ سے تم تک چیچی جی مجمع سورج کا نور اور جراغ کی روشن وفیرو مد مشرکین فرب معینتول عمل مرف رب سے دعائمیں مانکتے تھے 'اور راحت و سکون میں بت پرستی کرتے تے ان کا مال اس آیت می بیان ہوا۔ خیال رے کہ معیبت میں طبیب' یا حاکم' یا نبی' یا پیرے یاس دعا' یا دوا' یا فراد کے لئے جانا اس کے خلاف سیس کہ ید دو الی کے

مظریں اب بین جن بنوں کی ذات و خبات وہ نسیں جانے ' انسیں معبور سمجے بیٹے ہیں اب کفار اپنے کھیت ' جانوروں وفیرہ میں سے پچھ حصہ بنوں کے نام پر نامزد کر ویتے تھے ' کتے تھے خفایڈنی وَخفاایشُزگایِنا' یہ شرک ہے ' لیکن اگر مسلمان اپنی کمائی سے پچھ حصہ فقراء ' ساکین' بررگوں کی فاتحہ کے مقرر کروے تو مباح ہے' رب فرما آ ہے تو بی اُفٹوالِیم مَنْ مُنافِئہ بِالشَائِدِ وَالْمُنْعُونِمِ https://archive.org/details/@awais\_sultan

MMD

ا۔ اس سے دو منتلہ نکل سکتے ہیں ایک بید کرائی کمانی برے بنوں کا حصہ نکالنا کناہ ہے کہ ان کی الوہیت فیر معلوم ہے کر اولیاء اللہ کے نام کا پکو نکالنا طلال آکہ ان کی الوہیت فیر معلوم ہے کر اولیاء اللہ کے ناک طلال آکہ ان کی الایت قرآن و حدیث سے معلوم ہے۔ دو مرے یہ کئوں کے ہاتم کئے گئے گئے اگر مسلمان کے ہاتھ کئے 'یا فغیمت میں آ جائے۔ قو کام میں لائے کیجوں مائیہ جانور اگر مومن اللہ کے ہام پر ذرج کردے قو طال ہیں کیونکہ یماں رب نے کفار کے اس حصہ نکالئے کو حوام قرار ویا۔ محراس حصہ کو حوام نے میں استعمال کرتے تھے کہ اور میں کفار کے ہر حتم کے مال استعمال کرتے تھے کہ اور جام کے بوں اور بنی فراند کو تھے کہ

النحالء

فرشت الله كى ينيال بي- مالاتك ادلاد باب كى بنس ى ہوتی ہے ' نیز اولاد باب کے ملک نیس ہو سکتی او اگر فرشتے رب کی لڑکیاں ہوتے تو خود رب ہوتے ارب کے بندے نه موتے ٣- يعن مين مقعد يا ب كريد ايسے بدتيزي ك اين ك يش واج بن اور رب ك ك تيال ا بات كرتے بن سب اس سے معلوم ہوا كه لؤكى بيدا ہونے یر رنج کرہ کافروں کا طریقہ ہے ' بال اڑکے کی تمنا كرنى وين فدمت كے لئے سنت انبياء ہے۔ ۵۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب والے اس کا ذاق اڑاتے تھے جس کے اڑک پیدا ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ اڑی کو جانور سے برتر جانے تھے' او نمنی کے مادہ پیدا ہوتی تو پکی ملس ند كرتے ليكن مورت كے لڑكى ہوتى و رنج و غم طعن و تشنيع كرت ١١ ك اس الك ع وات ك كام إ عي ممركع جانوروں كى فدمت كرنا الى مطلب ب ك خود قوم عمل ذلیل مو کر بنی کو زنده رکھے کے جیسا کہ کفار معترا فزامه الحميم الركول كو زنده وفن كروية تع ٨٠ كه اڑی کو اتنا ذلیل جانے ہوئے خدا تعالی کے لئے عابت ، کرتے ہیں' اس سے معلوم ہواکہ رب تعافی کے لئے بکل ع جزي البت كرنا كفرب يسي جموت موت وغيره الدك دنیا میں ان کے مقیدے اور اعمال خراب اڑکیوں کو زندہ گاڑنا شراب خوری چوری بکل مرتے وقت موت خراب٬ تخرت عن انجام خراب ۱۰ ترجمه نمایت ی اعلیٰ ہے ایمال مثل معنی کماوت یا مثل نس ارب فرا آ ہے۔ این گِینیدہ مُنٹی بلکہ ،" تی ثان ہے، یتی رب کی شان اونجی ہے ، وہ اولاد سے پاک اس کا کوئی شرك نيس سارى خويون سے موصوف مام براكون ے منزہ ۱۱ ۔ یعنی اگر رب تعالی دنیا میں انسانوں کی ہر کناہ یہ پکڑ فرما آ اورند آ فرت على تو بر كناه كى كرفت بوكى اور دنيا مي بحى بعض كنابول ير يكر بوجاتى ب عذاب الى آ ماتا ہے ، قدایاں علم سے مراد برید علی اور برید عقیدی ب الد جيساك نوح عليه السلام ك زمانه عي مواكد زهن ر رہے والے سارے ہلاک کر وہیج مجتے وریائی جانور

تَفْتَرُونِ @وَيَجْعَلُونَ بِلِهِ الْبَذْتِ سُبْحْنَهُ وَلَهُمْ مَا بالمصفي له الدائد كيك بينيال ممرات بن في باي ب الموالد المضلا ہ ابنا ہی چاہتا ہے تا ادرجب ان پی کسی کو پیٹی ہونے کی نوتخری دی ما قہے تو مُسُودًا وَهُوكِظِيْمُ فَيَتَوَالِي مِنَ الْقَوْمِ مِنَ سُوَةٍ دن بجرائم كامز كالاربزاب كه اوروه فعد كها تاب، وكول سے تبیرتا بحراب مَا بُشِرَبِهُ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ اَمْرِيكُ شُكِون بنارت کی برائی تیم مب ه میااسے ذات کے ماتہ رکھے گات یا اسے مٹی جس التُّرَابِ ٱلاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ®لِلَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُوْنَ د با دسے گا کہ اسے بہت ہی براحم نگاتے دیں شہ ہو آ فرت برایاں نہیں قَتِ الْمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ عِلَا اللهُ النَّاسِ عِلَا اللَّهُ النَّاسِ مِطْلِمُ اللَّهُ النَّاسِ مِطْلِمُ اللَّهُ النَّاسِ مِطْلِمُ اللَّهُ النَّاسِ مِطْلِمُ وی وس و محمت والا ہے ، اور آگر اللہ لوگول کو النسکے ظلم پر گرفت کرتا گ توزين مركوني بطغ والابنين جورتا اله يكن ابيس ايك فمسرات ومدي كب بهات ويناب، بمر بعب ان كا ومده آئے كا تك نز ايك كلاي بيج بيس و المع يرس كا ورالله كالله وهرات يرويه له المواري اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لِكُورَ ت اورائی زبانیں جو اوں کبتی میں کر اُن کے لئے جدائی سے لا تو آب بی ہوا کر منزل۲

زمین پر نہ تھ 'پانی میں تھے' نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ بھی اس وقت ذمین پر نہ تھے 'ماں سے پد لگاکہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے جانوروں پر بھی عذاب آجا ہے 'کیو کہ انسانوں کے آباج ہیں 'گندم کے ساتھ کمن بھی ہیں جاتے ہیں' رب فرہا آج۔ ظافرانفنا اُر فی الْبَغِرِ بِمَاكَمْنِهُ آبَدِی پر بھی عذاب آباد ہیں جا۔ اس وعدے سے مرادیا تو مجرم کی عمر کا ختم ہوتا ہے' یا ان کے عذاب کا مقررہ وقت 'یا قیامت کے مختف عذابوں کے مختف وقت ہیں ماا۔ یہاں اجل سے مراد تقدیر میں جدی میں میں اور اس میں جدی ہیں ہوئی ہیں ہوگئے۔ اندائا میں میں جدی ہوگا ہے کہ میں ہوگئی ہوگا ہے۔ اندائل کے مورس ہوگئی۔ انسان کی عمر شریف بجائے ساتھ مال کے مورس ہوگئی۔ انسان کی دعا سے واؤد طیہ السلام کی عمر شریف بجائے ساتھ مال کے مورس ہوگئی۔ انسان کی دعا سے واؤد طیہ السلام کی عمر شریف بجائے ساتھ مال کے مورس ہوگئی۔

ی مردیدیں ہے ایک اربی ورنہ وہ مامت کے قامل نہ سے میں قام ہم کے کرتے جنت کے امیدوار ہیں جو یو کر کندم قامنے بن اس لائے ہوئے ہیں السینی پیشہ دوزخ میں رہنا کا قدا آیت کا حصر درست ہے اس بہاں اعمال ہے مراد کفرو شرک اور کناہ کفرو شرک بھی دل کا عمل ہے اس سے معلوم ہوا اس میں ایک میں اس سے میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں می

ٳؾۜڵؠؙؙؙؙؙؙؗ؋ٵڵٵٛڒۅؘٲڂؙٞٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛ؋ؙڠؙۏۘڟۏڹ۞ؾؘٳٛٮڷۼؚڵؘڤٙٮ۫ٲۯؙڛؚۘڵؽٙٲ ال تے ہے اللہ الدو و مسے فردے ہوئے میں مدائی تم رقم ہے بعد کتن الی اُم م م م ن فیراک فریس کم الشیطی اُن کا کہم امتول كالمرهنديول بيبح توشيطان نيران كركونك ابئ بحلول يمل بعلي كرد كمعلفظة فَهُووَلِيُهُمُ الْيُؤْمَرُ لَهُمْ عَنَابٌ الْيُعْوَوُمَ الْنُولْنَا توآخ دبی ان کا رینق ہے تہ اوران کیلئے ورد ناک مذاہے اور بم نے تم پر یا کتاب نه اناری عوال لئے کر تم لوگول بر روش کر دو کے جس بات میں و روش کر دو کا جس بات میں و روش کر دو کا جس بات میں و انتلات کریس می اور بدایت اور دهست ایمان والول کے لئے ت اور اللہ كَا الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ تُواسِ فِي زَيْنَ كُو زِيْدُهُ مُرَدِوْ اسَ مَوْتِهُمُ اللَّهُ مُؤكن فَو مَوْتِهُمُ اللَّهُ مُؤكن فَوْقِ مَوْتُ فَوْقِمُ لِينَهُ مُؤُونَ فَوَ کے مریے کے بیچے ، بے شک اس یس نشانی ہے ان کو بوکان رکھتے ہیں ث اور اس چیزیں سے جوان کے پیٹ میں ہے بیاٹی گو برا در تون کے بی میں سے خانص دورہ محصب مسل ارتابين والول كيلة زله ادر كمجودا درائلوركم فجلول في سركاس سنبيذ بناتے ہو اور ایکا رزق تا ہے شک اس یں سان ہے عمل

ك مناه كو يكل مجد كركره كفرب اور مناه مجد كركرها فس ا ہ پہلے جرم سے بلکا ہے کہ معلوم ہواکہ ہو مخص برائی کو امپیال فابت کرے وہ شیفان ہے ایسے ی جو امیمائی کو برا بنائے وہ بھی البیس ہے سے اس ولایت سے مراد دنیا کی جمونی دوستی ہے' اور جن آیات میں فرمایا نمیا ك كالين كاكوكي ولى نيس اس سے مراو كي دوستى آ ثرت کی ہے الدا آیات می تعارض دیں ہے اس اس ے دو مسلے معلوم ہوئ ایک ید کہ قرآن کریم صرف الات كے لئے نيس آيا۔ بلك يد شفائمي ب مدايت مي ے ' رب کا قانون بھی ہے ' اس کی رحت بھی ہے ' فرضيك مومن كو تخت ر بھى كام آيا ہے اور تخد ر بھى دو مرے یہ کہ قرآن کریم اس کے لئے بدایت ارحت وفيره ب جو قرآن كو حضور ملى الله عليه وسلم كى معرفت ے تول كرے اى لئے ارشاد مواكد تم لوكوں ير روش كد- حنور كا وسل جوز كر قرآن ممراه كرا ب رب فرانا ٢- يُضِلُّ بِهِ كَتُنْزِرُ وَيَهْدِي إِمْ يُثَلِّ ٥- رَيْ إِ ونیادی امور یں اس سے معلوم ہواکد اینے براخلاف می قرآن شریف کو تھم بنانا جاہیے ،محر حضور کے وسل ے علاء دین کے ذریعہ سے اس سے مطوم ہواکہ فی حنود کی فاص رحت مسلمانوں سے فاص ہے ارب فرما یا -- دَبِالْمُوْمِئِينَ رَكُونٌ رَهِيمُ اور عام رحمت تمام خلق ك لي ب رب فرا آ ب- ومانتظف إلا نعتم ينعليين عام رحمت ونيا من عذاب الى ند آنا درق اولاد وفیرو لمنا اک حضور کے مدتے سے سب کویہ لعتیں ل رى بي مناص رصف العان تتوي اور ولايت ترب الی کے یہ چن مرف مومنوں کو لمنی ہیں۔ حضور کی مطا ے کافران سے محروم ہیں الے مین آسان کی طرف سے یا آسانی فزانہ سے یا آسان کے اسہاب سے "کونکہ اگر پہ بارش سندرے آتی ہے ، محر کری آسان سے آتی ہے ، جو اس پانی کو جماب بنا کر اور اٹھاتی ہے ' پھر پانی بنا کر نیچے گراتی ہے ۸۔ مثل والے بارش وکھ کر دو نتیج نکالتے میں ایک یہ کہ ای طرح اللہ تعالی صور کی آواز ہے

مردے زندہ قرادے گا دو سرے یہ کہ بزرگوں کے وعظ انصبحت مردہ دلوں کو زندگی ابخش ہیں عائل دل خلک زعن ہے اکال کی نگاہ بارش کا پائی جس کا سمندر مدینہ منورہ ہے اس کہ دودھ کے جانوروں کو دکھے کر ایمان و ایمانیات کے بہت ساکل حل کر سکتے ہیں اس بھوسہ اور گھاس ان خلک چزوں سے دودھ نکالنا قدرت کی بڑی دلیل ہے اوس کہ خلکہ گھاس اچلوے سے گویر افوان وودھ سب چکھ بھآ ہے انگردووھ بی گویر و خون کا نہ ربک ہوتا ہے نہ ہوا کھار کتے تے کہ عرف کے بعد جسموں کے اجزاء بھر جانمیں گئر اور اقبیاز کیسے ہو سکتے گاس شبہ کا جواب اس آیت میں دیا کیا کہ ویکمو بھوس کا چراہ کی جہان میں موٹے پاٹا ایک مجے جہان یہ وہی ہوا کہ اور انسان فرانے پر قادر ہے اور انسان فرانے پر قادر ہے اور انسان فرانے پر قادر ہے ا

ایت سند ۱۳۳۱) موفیاء کرام فراتے ہیں کہ اے انسان جیے رب نے تھے فالص دووہ پایا 'جس جس کوبر' خون کی بانکل آمیزش نیس تو بھی رب کی بار کاو جس فالس مباوت چیش کر جس جس ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ (فزائن العرفان 'روح) ۱۳۔ جیے چھوبارے 'مشش 'منق ' رس ' رُب ' سرکہ وغیرہ ' خیال رہے کہ سکر شراب کو بھی کتے ہیں اور بنیذ یعن شریت زلال کو بھی ' اگر یہل سکرے شراب مراد ہے ' تو یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے کی ہے ای لئے شراب کا مقابلہ اچھے رزق سے کیا گیا۔ آ کہ معلوم ہواکہ شراب خبیث رزق ہے ' اور اگر سکر سے مراد نیز ہو تو اس میں ایام ابو مضیفہ اور ایام ابو بوسف دھ انتہ علیہ کا دلیل ہے کہ انگور یا مجور کا

فين طال ب اكر نشد ندوك اكريد دو تمالي جل جادك اور ایک تمالی باتی رے (فزان العرفان) ا عنی قدرتی طور یر اس کے دل میں ڈالا بغیر ماں ایک عمائ می محمل کے بید کے ول میں تیرنا ڈالا۔ فرضیکہ یمال وحی نفوی معنی میں ہے معلوم ہوا کہ شد کی محمی بری مقمت والی ہے علی رہے کہ شد طال ہے اور شد کی تمی کمانا حرام ادر اس کافل کرنامنع ہے اشد ک ممى كى بي الم الوطيف عليه الرحمة كے زريك جائز نسي مرشد کے آلع ہو کر (روح) الماسین جاں جا جو معادو باب كمائ " كل بحول" چانچ به كمى كيل اور يمول كى علاش میں بت دور لکل جاتی ہے۔ لیکن اپنا محر نمیں بمولق ' ب کلف اوت آتی ہے' سے رب کی راہوں ے مراد وہ رائے میں جو رب نے اے بتادیے ممجا دیے '۳۰ رنگ برنگے شد سنید ' پیلا' سرخ' سبز' سیاه شد کے رکوں کا اختاف چرہے ہوئے پیولوں کے رمک مخف ہونے کی وجہ ہے ہے انیز جو ان تمھی کا شمد سفید ' ادجر کا پایا ' بوزمی کا سرخ بو آب شد کی کمی علف پولوں معلول کے رس چوس کر لاتی ہے اور اینے ممر عم اکل دقی ہے۔ ۵۔ معموی تریف بیں فریایکہ شدک مکمی چن سے پیولوں کا رس چوس کر حضور پر درود شريف يامي اولى آتى ب اس كى يركت سے اس شد می میں شفائے کو تک ورود شریف شفائے کے ورود شریف قدرتی طور پر اس محمی کو سکھایا کیا ہے اس دروو شریف کی مضاس شدیں ب تو بھے درود شریف کی برکت ہے پولوں کے سیکے رس بیٹے بن جاتے ہیں انشاء اللہ ورود شریف کی برکت سے اماری پیکی عبادات می مقوارت کی شری آوے گی' ۱- میے رب تعالی مخلف میواوں کے رس شد کی تھی کے ذریعہ شدین جع فرما دیتا ہے اگر وہ تادر كريم قيامت يس بكوب بوع اجزاء جع فراكر مردول کو زندہ فرما دے تو کیا بعید ہے کے اس سے معلوم ہوا کہ رب کے خاص بندوں کے کام رب تعالی کی طرف منسوب موتے ہی کو تکہ جان قبض کرنا فرشتوں کا کام

واوں کو اور تہادے رہے نے شدی تکی کو الهام کیا کہ تمہ بہا ڈول ادر درفتوں ش اور چھتوں س كُلِي مِن كُلِ الثَّهُ راتِ فَاسْلُكِي سُبَّلَ مَن اللَّهُ مَا الثَّهُ راتِ فَاسْلُكِي سُبَّلَ مَ يَا مرتم کے جول یں سے کیا تہ اور این دب کی دائیں جل تے کہ تیرے لئے نرم وآسان بی اس کے بیٹ سے ایک پینے کی چیز دنگ بزنگ علق سے ا م یں وگوں کی تدریسی ہے ہے میں اس میں نظال ہے دعیان کرنے ڵڒٛۘۯؙۏؙؽ۞ۘۘۅؘٳۺؙ۠*ڎؙڂڵڰڴڎ۠ڗ۫ڠڗۘؠؿۊۊ* بينف وون هوالله حلفار لوييوف رويوها ومناهم والول كوك اور البندن بتيس بيعاكي بعرتهاري مان قبل كرير كاف اورم يم كون سبس التق عرك طرف بعيرا ماتاب كر ما سنف بعد كم يد ایک کو دومرے ہر رُزق میں بڑائی دی ناہ توجنیں بڑائی دی ہے وہ اینا رز ق رِنُ قِيمٌ عَلَى مَامَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ وَفَهُمْ فِيهِ نہت بائدی غلاموں کو نہ پھیردیں تھے کہ وہ سب اس میں برا پر ہو جائیں اللہ سَوَاغُ أَفِيرِنعُمَاةِ اللهِ يَجِنْحَدُ وَنَ@وَاللهُ جَعَلَ توکیا انٹرک نعبت سے محمدتے نک اللہ انٹرنے تباد<u>ے سے</u>

ہ مرک بعد آتی ہے فرمایا کہ ہم جان قبض کرتے ہیں ۸۔ انسان ، یہ حالت ۲۰ برس کی عمرک بعد آتی ہے 'جب کہ تمام قوتی بیار اور حواس ناکارہ ہو جاتے ہیں ' ب پرحا لکھا ' بعول جاتا ہے ' بیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ متلی مومن کی ہے حالت نہیں ہوتی ' وہ بدھائے جی زیادہ عشل والا ہوتا ہے ' بان خاص مومنوں کو بھی اللہ کی طرف توجہ کالی ہو جاتی ہے۔ جمان بعول جاتا ہے۔ (ٹرائن) ۹۔ خیال رہے کہ انسانی عمری ۵ منزلیں ہیں ' سات برس تک طفولت یعنی لا کہن ' چودہ برس سک عبد اللہ تعلیٰ جین او عزم کر بھر برحایا ' بی ان حالتوں کو دیکھ کرے لگاؤ کہ ہم کمی اور کے باتھ جی ہیں ' مرنے کے برس سک مبایعتی بھر نہیں ہوتی ' برے برے احتی اللہ تک جاہم کی اور جب جاہم کا زندہ فرما دے کا 10 سے معلوم ہوا کہ امیری اپنی عشل و علم سے میسر نہیں ہوتی ' برے برے احتی '

(بقیر منی ۱۳۳۷) جال ' بلدار ہیں ' بزے بوے عاقل و وانا خوار ' یہ بھی رب تعاقی کی جستی کی دلیل ہے اا۔ جب تم اپ فلاموں کو اپنی برابر نسی کرتے تو ہی اپ بندوں کو اپنے برابر نسی کرتے تو ہی اپ بندوں کو اپنے افغان سے خدائی کا مالک بندوں کو اپنے افغان سے خدائی کا مالک بنا دیا ہے کہ دے دیتے ہیں ' ایسے بی رب اپنے بعض مقبول بندوں کو اپنے فغن سے خدائی کا مالک بنا دیا ہے کہ اس کے بندے بی رہے ہیں ' فرضیکہ اس آیت میں دینے کی نفی نسیں ' بلکہ برابری کا انکار ہے ' بی مومن و کافر میں فرق ہے اور کو جو و کر اور کو ہوئے ہیں یا حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں ' یہ نسی مجھے کہ رب تعاتی مالک ہے ' جے جا ہے فعت سے مالا

ديهاس مُ مِن انفُسِكُمُ ازْواجًا وَجَعَلُكُمُ تساری منس سے توریس بنایس ساہ اور تسارے لئے بتیاری فورتوں میں سے بیٹے اور برتے نواسے بیدا کے تا اور جیس معری جیزوں سے دوزی دی ت وی جو ف بات پریتین ناتے کی ادرانٹرکے فعنل سے منتز ہوتے ہیں تھ ادرانٹر کے سوا اليول كوبالبيخة يل جو الهيل آسان اورزين سے مجھ بھى دوزى ویے کا اختیار ہیں رکھتے اور نے کی کر سکتے ہیں تو الله كاند د فراؤ له به شك الله ماناب اورتم نہیں جانتے اللہ نے ایک کہادت بیان فرمانی ٹا ایک بندہ ہے دوسرے ؚؖؽڡؙٚۑڔؙؚعڵۺؽ<sub>ٙ</sub>ۦٟۊۜڡؘڽ۫ڗؘۯؘڨ۬ڶ؋ؙڡؚؾۜٵڔڹؙڰٵ كى خك آب بكه مقد وربيس ركمتا اور ايك وه بص بم في ابنى فرن ساجى دورك مطا فرما فی تو دہ اس میں سے فرق کرتا ہے ہتھے۔ اور طاہر کیا۔ دہ برابر ہو جائیں محے ق سب تو بیاں انٹر کو بی بکد ان می اُکٹر کو فرنیں کہ اور الشرفے كما وت ريان فرائى دو مرد ايك فوت كا جو يك كام كنيس منزلء

مال کر دے ' جب سارے انسان مال میں کیسال نمیں ' تو احوال میں کمیاں کیے ہو کتے ہیں ا۔ اس سے معلوم ہواکہ ونیاجی مرد کا نکاح صرف انسان مورت سے بی ہو سکتا ہے اجن یا جالور سے نمیں ہو سکتا۔ جنت على حوري يويال مول كى محروه عالم دو سراب ي می معلوم ہوا کہ انسان کی اولاد انسان بی ہوگی۔ انڈا اگر مورت کے سانپ پیدا ہو' تو وہ خراب غذا ہے' لڑکا نہیں' ای لئے اس سے عدت نس بوری ہو عتی اور اس کے بعد جو خون آوے گا وہ نقاس نیس اس پر مرجانے کے بعد نماز جنازہ نیں مفیکہ بچ کے احکام اس پر جاری نمیں ہو کتے ہے جن سے تماری نسل منے اس سے معلوم ہواک اولاد اللہ کی یوی نحت ہے تصوصات مومن اولاد ٣- بسمانی روزی جیے مخلف غلے والے ا کیل موے اور روحانی رزق میے ایمان کوئ کی زندگی جو مخلف مشائح كرام ك ذريعه ماصل موتى ب اس ك باغ و کمیت ارش زالی ب الله نصیب کرے اس نه كتے بى كه يہ لعتين مارك بول في دى بن حقق رازن کا ذکر نیس کرتے مجوٹے معبودوں کی طرف دو رئے میں۔ ۵۔ یعن وہ بت ندنی الحال مالک میں ند آئدہ مالک ہو کتے جں کو مکہ خود دو مرول کے بنائے موے بے جان بے مش بین یہ آے ان تمام آیا ۔ ک تنسیرے جن میں ماسوا اللہ کو بکارنے سے متع فرمایا میا ب وبال بارنے سے مراد بوجنا ہے اسلی کو اللہ کی طرح نه مناؤا وه ب حل ب مثال ب لين كينيده فيايي عدائي نيس كوتك اس كى مثال كوكى نيس- بكه بت رستوں کے شرک و کفری مثال افدا کات می کوئی تعارض ضيم منه كوكي احتراض ٨٠ بيه سوال انكار كے لئے ب ين بركز فين و جب فلام اور آقا برابر فين مالائلہ دونوں اللہ کے بندے ہیں و پر اللہ تعالی کے ماتھ کوئی بندہ کیے برابر ہو مکا ہے ای بوائی کے ماتھ امتی کیے ہمسری کا وعوائی کر سکتا ہے ' بی و مولی کے مولی يں' ٩- لين بعض كو خرب اور جنس خرب وه ايمان قول كريية بين ايد مطلب بكر بعض جان كرضد سے كافرين

ا۔ دہ فلام نہ اپنی کمہ سے نہ دو مرے کی مجھ سے ' یہ کافر کی مثال ہے خیال رہے کہ ایم باور زاد کو تنظے کو کتے ہیں' عارمنی کو تنظے کو افر س کما جا آ ہے' ایم عاقبل اللہ ہوتا ہے ہے۔ اس کیونکہ وہ موٹی کی فدمت تو کیا کرے گا' اپنی ضروریات بھی ہوری نمیں کر سکا۔ موٹی ہی کو تعلیف دیتا ہے۔ سے بعنی وہ فلام عاقل بھی ہے' مسجح الاصفاء بھی' یہ مومن کی شان اور اس کی مثال ہے' اس مثال ہے تین مسئلے مطلم ہوئے' ایک یہ کہ جو زبان حق نہ ہو ۔ وہ کویا کو تلی ہے اگر چہ بہت بولتی ہو' دو مرد سے کہ اور مرد سے کہ اور مرد سے کہ ایک ہائے۔ کہ مومن وہ اچھا جو خود بھی نیک ہو' وہ مرد سے کہ ہائے' تیرے یہ کہ انت کے نزدیک مومن و کافر برابر نہیں' تو نبی اور فرنج کیسے برابر ہو سکتے

ہیں۔ سے یمال بلت کا لام ملکیت ہے کینی ہر چیز اللہ کی محلوق اور اس کی ملک ہے اس میں اللہ کے علم کا بیان ے کہ ہر چز کا علم اللہ تعالی بی کو ہے ' سرحال یہ آیت اس کے خلاف سیں۔ منتن تکف تسارے کئے پیدا فرائیں می کو کا وہال لام قلع کا ہے۔ یعنی تمارے نفع کے لے ' ہر چر کلوق تو اللہ کی ہے مر نفع ہم افات ہیں ۵۔ لین آسانول و زمن کی میسی مولی چنس الله کی ملک اور غ اس كے علم من ين كداس كے بغيرديے كوكى مالك سي اور اس کے بغیر بنائے کوئی عالم نمیں اس آیت میں رب ک مطااور بتانے کی نئی نیس ، میے رب فرما آے لذمان الشَّمَوْتِ وَمَا فِي الدَّوْضِ عَمَام آسان و زهن كي تمام جيزي الله كى ملك بين محراس كى عطا ودين سے باوشاه ملك ك اور ہم این گریار کے مالک ہیں مصید ملکیتی رب ک طکیت عام کے خلاف شیں ایسے بی انبیاء اولیاء کے نیس علوم رب کے علم کے خلاف شیں ۲۔ یا تو یہ مطلب ہے که تیامت می سب کی فنا پلک بھیکتے ہو جارے گی' یا وو مرے معمد کے وقت سب لیک جمیکتے زندہ ہو جادیں ك علامات قيامت على ور مك كى ندك قيام قيامت میں' یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کا دن باوجود اتنا برا ہونے کے بعض صالحین کو پلک جمیکنے کی مقدار میں گزر جائے گا۔ ٤- لنذا تيامت من ساري محلوق كو ايك أن من فاكر رینا' اور پھر آن واحد میں سب کو پیدا فرما دینا اس کے زدیک کچے مشکل نمیں 'برسات میں بارش کے چد قطرے مرنے یر کو زول مینزکیال اور رات کو بے شار پروانے پید ہو جاتے ہیں آنا فانا تھ یہ مام انسانوں کا حال ہے ، اس سے حفرت مینی ملیدالسلام اور حضور صلے الشر عيدوسلم اور ويكر انبياء ملحده بي سيوبحد يدحنزات سيكع كمائ وارف بالشربدا بوت ويلى عليالسلام پیدا ہوتے بی فرایا ایک غیداللہ فا فرضیکہ سے قانون ہے اور وہ قدرت کا قانون کا قدرت سے مقابلہ ند کرنا جاہے ا قانون کے ہم پابند ہیں وب پابند شمیں ال کہ تم ان کے ذریعہ اپی جمالت وور کروا خیال رہے کہ کان کا ذکر اس

عَلِىٰ شَيْءٍ وَهُوكَلُّ عَلَىٰ مَوْلَلُهُ ۗ ٱبۡنَهَا يُوجِهُ كرمكماً له اور ده اين آمًا بر ، يو يحد ب ال جدهر بيهيم مجم ؙؙؙؙ۫ڝڔۼؽ۫ڔۣ۫ۿڶؽۺڹۅؘؽۿۅۨٷڡۘؽؙؙؾؖٳٛڡؙٛۯ بعلانی نه لأنے كيا برابر ہو بمائے كا يه اور وہ جو العات كا بِٱلْعَدَٰلِ ۗوَهُوَعَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَنِقِيْرٍ ﴿ وَلِلَّهِ نم كرتا ہے ته ادر وہ مسيدمي راہ برہے ادر الله اي یکے بیں تھ آ سانوں اور زین کی جیس بیزیں ہے اور قیاست کامسا مزئیس مگڑ بطیعه یک بلک کا مادنا بلک اس سے بھی قریب ٹے بیٹنک انڈرسے کم کر سکت ہے ک ادرا در اللہ نے تہیں تماری ماؤں کے بیٹ سے بیدائی کر کھ ن تَعْلَمُونَ شَبِّئًا وَجَعَلَكُكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مائے تھے کہ ادر ہیں اور وک ہے گ کرتم امیان مانو ناہ کیہ انہوں نے پر ہرسے نہ ویکھے عم کے باندھے آسال کی نعنا میں انہیں کو کی نہیں روکتا موا المرک ل بے شک اس میں نشاندال میں ایسان والوں کو اور افتر نے لَكُهُ مِّنَ بُيُونِكُمُ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ جُلُودِ ہیں تھردیتے بلنے کو اور تہادے سے بوبایوں کی کا اوں سے کہ کمر

لئے پہلے فرمایا۔ کہ اس سے وہی سنی جاتی ہے اس لئے بعض انبیاء کرام بھی نابینا کر دیئے گئے مگر کوئی نبی کو نگا بسرہ نمیں ہوا (روح) ۱۰ اس طرح کہ ہر علمو کو اس کام میں استعال کرد' جس کے لئے وہ پیدا ہوا' ہر علمو کا شکریہ علیحہ ہ ہے اا۔ ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ پر ندے فضا میں فمسرنہ شکیں کر جائیں کیو تکہ بھاری چیز زمین کی طرف ماکل ہوتی ہے' ہوا میں نمیں فحسرتی حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ کہ بعض مخلوق وہ بھی ہے۔ جو بالکل ہوا بی میں رہتی ہے وہاں ہی ایڈے وہاں می بیدا ہر کررہتی ستی ہے۔ اور وہاں ہی مرجاتی ہے' جیسے پانی میں چھلی (روح) چنانچہ اصحاب لیل پر جو ابائیل آئی دھ انہیں میں سے تھی۔ ا۔ نیے اور راوٹی ہو عام طور پر سنری کام آئی ہیں بھی وطن ہیں بھی استعال ہوتی ہیں او رُصنے بچالے کی اطلی چڑی کمیل اندے اللے اس سے معلوم ہوا۔ کہ ان جائی ہوتی ہیں ان کا استعمال جائز ہے (فرائن العرفان) خیال دہ کہ سواستہ سور اور اضان کے ہائی تمام جانوروں کے ہال و کھال یا ذائع کر لینے سے ان کا استعمال جائز ہے کہ کمی بھیڑکے ہالوں کو صوف اور اونٹ کے ہالوں کو وہر کما جاتا ہے ' سا۔ ہیں سنر کے مکانات معمول اور کن در کما جاتے ہیں اکتب فند) خیال رہے کہ کمری بھیڑکے ہالوں کو صوف اور اونٹ کے ہالوں کو وہر کما جاتا ہے ' سا۔ ہیں سنر کے مکانات میں کر کئے '
کزور مطاب جاتے ہیں اور دہنے سے کا کھر بالنہ اور مضوط 'ای طرح ادارے سے دیاوی اجسام سنر کے کزور مکانات ہیں 'جو ایک کانے کی بھی برواشت نس کر کئے '

الانعام ببؤتا تستخفؤنها بؤمظفينكم وبؤم بنائے لہ یو بنیں بلک باڑھے ہی بنادے سفر کے دن اور منزوں إِقَامَتِكُمُ وَمِنَ اَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَإِنْفُعَارِهَا بر تشمینے کے دن اور ان کی اون اور بسری اور بالوں سے بھو کوستی كا سامان ته اور برسط كى چيزىل ايك وقت تك ته اود الشرف تهيما بنى بناف بول چیزوں سے *ماشے فیصے ت*ک ادرتہا ہے لئے پہاڑوں <u>میں چینے</u> کی جگہ بنا ٹی ٹی او نمباری لنے کے بہناوے بنا تے تا کرنسی گری سے بھائی اور بھے بہنا دے کرازان می نباری حفاظت کریں ٹ یونئی اپنی نفست تم بر پوری کرتا ہے ٹ کرتم فرمان تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّهُمَا عَلَيْكِ الْبَالْعُ مانول مراكر ووالديمرين تواسع بوب تم يربيس ك عكر مات بہنچا دینا للہ انڈ کی نعت بہنا نے بی ٹاہ محراس سے منحر ہوتے دی وَأَكْثَرُهُمُ وَالْكِفِرُونَ فَوَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِ اور ان یم ہمٹر کا فریش تٹ اورجس دن ہم اٹھائیں عجے برامستیں سے تیک اُمَّةٍ شَرِهِينَّا انْمُرَّلَا يُؤُذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْ اوَلَاهُ گواه که پمرکافردل کو نه امازت بو يُسْتَعْتَبُون ﴿ وَإِذَا رَا الَّذِينَ ظُلَمُوا الْعَدَابَ منانے بمائیں ت اور علم مرنے والے جب مذاب و یحین کے منزل -

اور بشت بھل ایسے معبوط جم کمیں سے کہ سمان ابتہ " کونک ده دائی مول کے الذا ان جسول کو دائی ند جانو الله الله ورفت إلول بال ك فارا مكالت كى مجتس وفيرو سي سب الله كى خلوق يس- سايد ديق يس اليه ى حظرات لولياء و الهياء كرام كلوق كو اين مايد من ركح الى ٥- يو كله الل عرب جكون اور مرمون من بما وون ك عارول من زياده يناه لياكرت تع"اى لئ ان كاذكر خصوصیت سے فرایا ٧- لين سوتي لباس و تک عام عرب یں گری زیادہ ہوتی ہے"اس لئے صرف گری کا یمال ذکر موا۔ ورنہ لباس مردی محرمی دونوں سے بیاتا ہے۔ خیال رب كر الله تعالى في ويكر مانورون كويريا بال بخشام جو مردیوں میں کرم اور کرمیوں میں استدے ہوتے ہیں' اتسان بشر تھا لینی ظاہری چڑے والا کہ اس یر ند زیادہ بال ند یرا فندا اس کے لئے لباس بنایا۔ یہ مجی اس کی قدرت ے۔ عدی یعنی اوے کی زرہ وغیرہ جو جگ میں جیز محوار كاوار روكن تمي عداے اضاف تم يكوك الله تعالى نے سب محلوق سے زیادہ انسان کو تعتیں بخشیں محرانسان الى نافرانيان كرآ ب جو كوئى نيس كرآ و اس سے اشارة "معلوم بواكه جب رب في اس فاني جم ك لئ ائے انظامت فرائے وہاتی رہے والی روح کے لئے بت زیارہ انتظامت قربائے ہوں کے اس کے لئے بھی کوئی امن کی جگه "مچھ غذائعی" مچھ دوائعی "مچھ روحانی طبیب مرور يدا فرائ بول ك الدين ال محبوب اكري اب بھی ایمان نہ لائیں تو آپ فم نہ کریں کو تک ا آب ير تبلغ تھي ندك انسي مسلمان مانا۔ اور آپ تبلغ پوری بوری کر کیے الب اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ید که حنور نے تمام شرق احکام کی عمل تبلیغ فریا دی- کھ چمایا نیس ومرے یہ کہ حضور ہم ہے ب نیاز بیں ۱۳۔ بعض علاء نے فرمایا۔ کہ یماں اللہ کی نعت ے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیں ایعنی یہ کفار آپ کو بچانے ہوئ مد ہے انکار کرتے ہیں (خزائن العرفان) اس آیت کی تغیروہ آیت ہے یغید فورز کمایغوروں

زَنَآذَفُهُ یا وہ تمام لعتیں مرادیں جو اوپر ذکر ہوئی ۱۳۔ یعنی اللہ تعالی کے زدیک کافریں کر کفریری مریں گے ' قذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں ' کو تک نی انحال وہ مب منکر تھے اور ہر منکر کافر ہو تا ہے خیال رہے کہ یہ اکثریت اضائی نہیں ۱۳۔ ان کے پیغبریا علاء و صالحین ' اول قول زیادہ قوی ہے ' یہ معرات ان کے کفرہ مناد پر کوائی دیں گے ۱۵۔ دنیا میں دائیں آنے کی یا عذر و معذرت کرنے کی 'مگر معذرت کرنے کی اجازت نہ ہونا دونرخ میں پہنچ کر ہوگا۔ کہ کفار سے فرمایا جادے گا۔ رفیقا ذکہ ٹنگیٹوں ۱۲۔ اس طرح کہ نہ وہ رب کو منا سکیں گے نہ رب تعالی انہیں منائے گا۔ بخلاف مومنوں کے '

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ عذاب بھی بلکانہ ہونا اور صلت نہ ملنا۔ کافروں کے لئے خاص ہے 'مومن گنگار ان دونوں سے محفوظ ہو گا افتاء اللہ تعالیٰ ہے۔ یماں شریکوں سے معلوم ہواکہ نات اللہ تعالیٰ ہے۔ یماں شریکوں سے معلوم ہواکہ تعلق نہیں ' یہ پہاری اور بھ مراد کفار کے وہ مردار ہیں جو انہیں بھکاتے تھے ' لور وہ بھ بین کی یہ لوگ دنیا میں ہواکہ کفار کو دنیا کے بعد سب دوزخ میں ہوں کے موقت ملاقات بارگاہ افی میں پہاری یہ حرص کر میں کے ' وہاں دنیا کی دوستیاں دعنی میں بدل جائیں گی سے معلوم ہواکہ کفار کو دنیا کے اعمال یاد ہوں گے ' اور ایک دو سرے کو پہانی مرادت کا تھم دیا تھا۔ اور نہ ہم

رب کے شریک ہیں ہم کو شریک کمد کر جموت بول رے ہو۔ ۵۔ آ کہ یہ کرنادنیا کے کفرو شرک کا کفارہ ہو جائے اور رب تعالی اسی معانی دے دے اس مرف ے مراد رب کو رامنی کرنے کی کوشش ہے ' وہ عدہ جو قیامت میں ساق دیکھ کر ہوگا' وہ سحدہ تو صرف مسلمانوں کو نصیب ہو گا۔ ۲۔ لین جن بتوں کو مشرکین اینا مدوگار سیمتے تھے وہ ان کی مدد نہ کریں گے الکد ان کے خلاف موای دیں کے اور پھر کاندا سورج وغیرہ انس زیادہ عذاب کے باعث ہوں کے اسم ہونے سے بی عراد ہے عداس سے معلوم ہوا کہ مراہ کر کا عذاب مراہ سے زیادہ ہے کو تک اس کا جرم بھی زیادہ ہے ' خور مراہ ہوتا اور دو مرے کو ممراه کرنام خیال رے کہ بیا جنوں کو ممراه كرے كا اتوں كا عذاب ويا جادے كا چنانچد اس كى آك زادہ تیز ہوگ اس کے سانب کھو زیادہ زہر لیے اور تمام ووز خیوں کا خون و بیب اس کی غذا ہوگی ۸۔ اس سے مراد یا تو ہر قوم کے نی ہیں ایا ہر کافر اعجرم کے باتھ یاؤں وغیرہ اول قول زیادہ قوی ہے میساکہ اس آیت کے آخر ہے معلوم ہو رہا ہے عیال رہے کہ انبیاء کرام کی بیا کوائی ائی کافر قوم کے خلاف ہوگی میساکہ علیٰ سے معلوم ہوا۔ ال اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ العلوة والسلام ہر امت کے ہر فرد بشرکے ہر مال کا مثلدہ فرا مچے ہیں ا كونك حضوركي سي كواي محض سي شاكي شموكي بيونك سي كواى يركواى ب جو ريمى موكى مونى جابي- اس ك حضور نے دو قبر والوں کے متعلق خبروی کہ آیک پنظور تھا' دو سرا پیشاب سے ب احتیاطی کرنے والا۔ ویکھو بخاری مخیال رہے کہ مقدمہ کا دار و مدار کواہ پر ہو ہے ا قیامت کے مقدم کا دار و مدار حضور کی کوائی بر ہو گا۔ اس کی نمایت لذیذ و نئیس تغییر هاری کتاب شان حبیب الرحن عن ديمو ١٠- يعني قرآن كريم دين د دنيا كي هرچيز كا ع روش بیان ہے ' رب قرما آ ہے سافرملنانی امکتاب مین شق ہم نے قران کریم میں کوئی چنے چھوڑی شیں ای لئے جب معرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنا نے معنور

فَلايْخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلاهُمُ يُنْظِرُون ﴿ وَإِذَا اک دقت سے زوہ ان برسے ہلکا ہو تر انہیں جلت سے لہ اورٹرک ٦) الذِينَ اَشُرَكُوٰ الشُّرَكُاءَ هُمْ فَالُوْارَتَبَنَا هَوُلَاءٍ کھنے واسے جب اپنے ٹریکول کو دیکھیں گئے تہ کمیں تھے اسے ہما دسے دب یہ نک بمارے شریک کہ ہم تیرے سوا ہوستے تھے تہ تو وہ ان پر بات بھینیں گھ تم بنے شک جموستے ہو کہ اور اس دن اللہ ک طرف عابری ع كريس كے ف ادران سے كم بوبايس كى جو بنا ديس كرتے تھے ك ٱلَّذِينَ كُفُّ وَا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ زِنْهُ فَهُمُّ جہول نے مخرکیا اور انٹرک راہ سے روکا ہم نے مذاب اورجی و ن بم برگروه یک ایک گواه انسی یسے اٹھایل سیک ان بر إَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِينًا اعَلَى هَوُلَاءً \* وَ عموا ،ی دے ش اور اے مجوب مبیس ان سب مرشا بد بنا کرنایش کے اور بمہنے تم ہر یہ قرآن ا ٹادا کہ ہر چیز کا دہشن بیان ہے ٹے الد جا یت وَّرَحْمَةً وَّبُشُرِي لِلْمُسْلِمِيْنَ أَلِيَّا اللَّهُ يَا مُنْ الدرحت الديشارت مسلان كو اله ب ثك التُدكم فهاتا. ب

ے ہوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسان کے آروں کے برابر بھی ہیں۔ تو فور آفریایا ہاں عمر کی نیکیاں آسان کے آروں کے برابر ہیں معلوم ہوا کہ حضور زھن پر قوسارے استوں کے نیک اعمال کی گفتی جانے ہیں اور آسانوں کے تمام چھونے بڑے آروں کے شارے واقف ہیں' برابری وی بٹا سکتا ہے جو وولوں کی تعداد جانے اال خیال رہے کہ قرآن کی دحمت عامہ ' برایت عامہ ' برنارت عامہ تو سارے عالم کے لئے ہے ' محرفاص رحمت اور خاص ہوایت مسلمانوں کے لئے بی ہے' میاں اس خاص رحمت و ہوایت و فیرو کا ذکر ہے

ا۔ فاہریہ ہے کہ یہ بھم سارے بندوں کو ہے مسلمان ہوں یا کافرا اس کئے یہاں بنسر کہ نہ فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے فرمایا کہ انساف توحید ہے اور کلوت کی جائے ہوئی ہے البحث میں اللہ عنہائے فرمایا کہ انساف توحید ہے اور کلوت کی خیرخواتی نکی ہے البحث میں سارے دور و فزدیک کے رشتہ وار واخل ہیں اور دستے میں ہراتم کا حق اوا کرنا شامل ہے اخوات ملی حق ہوا یا بدنی یا ایمانی ارشتہ واروں کی مال ہے ابدن سے خدمت کرد انسیں ایمان اور نیک اعمال کی رخبت ور اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ واروں کا حق فیروں سے نیادہ ہے ہر شرمناک کام بے حیاتی ہے جدری ازاد ہرناجائز کام محرب جسے کفرو شرک وفیرہ

444 بِالْعَدُ لِ وَالْحُسَانِ وَالْبِنَائِيَ ذِي الْقُرْبِي وَ الْمُعَالِقِ وَالْمُعَالِقِي وَ الْمُعَالِقِ وَالْمُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِيْ يَعِظُمُ لَعَلَّا منع فراتا ہے سے جانی اور بری بات اور سرکش سے تا جس نعیمت فراتا ہے كم تم دهيان كرد اور الشركا جد بوراكرو تك جب تول بالممو ادر تسيل تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْلَ تَوْلِينِ هَا وَقَلْ جَعَلْمُ اللَّهُ منبوط كركے نہ تورُّو ہے اور تم انتذكو اپنے ادہر منا من ڵؽؚڬؙؗمُ ڲؘڣؽؙڵٳ۫ٳؾؘٳڛٚڡٙؽۼڵۄؘؘؗۄؘٵؾڣۼڵۏؽۜ۞ۅڵ چے ہو تھے بے ٹک اللہ تمارے کام عانا ہے اور اس فورت کی قرح نہ ہوجی نے اپنا سوت منبوطی سے بعد دیزہ ریزہ کرسے توا دیا نے اپنی نسیں آپس بی ایک ہے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کمیں ایک گردہ دورے ؚۿؚؽٵۯۜ۫ڹڶۛڞؚڹۘٵؙڞؘۜ<u>ٷٳ</u>ٚٳٚٮۜٛؠٵۜؽڹڶٷٛػؙۄؙٳڛؙۜڡٛؠ؋ؖۅؙۘڶؽؠۜؾؚڹؘڒ مرده سے زیادہ نم ہوشہ المتر تواس سے جیس آزا کسبے فی اور مرورتم برماف ظاہر کردے گا فیامت کے دن نے جس ہائٹ میں جنگڑتے تھے ۔ ٹے وَلُوْنَشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكِنَ يُّ اور الشرچابتا تو تم كو ايك بى امت كرتا ننه يكن الله محراه كرتا ہے مَنْ يَشَاءُ وَيَهُ مِي مُنَ يَشَاءُ وَلَنْسُعَكُنَّ عَدَّ جے باب اور راہ ویا ہے جے جاب تا اور مرور م سے تمارے کام

ادر ظلم و تكبر مرحش ب عنال رب كه يهال تين چيزول كاتكم اور تمن يزول من ممانعت مي عدل كامقال فشاء ہے اُحسان کامقائل محراوراتائ دی الغدی کامقائل بعی ب اید آعت کرید قدام اجھی بری باتوں کی جامع ہے اس آیت کو من کر مٹمال بن مطعون ایمان لاسے " اور ولید بن مغیرہ اور ابوجل جیسے سخت کافروں نے بھی اقرار کیا کہ بیہ تعلیم نمایت اعلیٰ ہے' ای لئے ہر خلبہ کے آفر میں یہ آعت يرحى ماتى ب (فزائن العرفان) سمد خواد الله تعالى ے حد کیا ہو یا اس کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ے ایکن اور بندہ سے اللہ کا نام نے کر حمد کیا ہوا اس می سارے وعدے داخل ہیں' اندا اس میں وقت نکاح کی شرائلا مرشد کال سے بیت کے وعدے سب بی وافل میں' اس می کئے تکاح کے وقت کلے پڑھائے جاتے ہیں آ کہ معاہرہ معبوط ہو جاوے ۵۔ یمال قسموں سے مراد وہ چنیں ہیں جن پر حم کمائی جادے اور اللہ کا ذکر کرنا اس کی مغیولی ہے اندا آے جی مغمون کی تحرار نیں ۲۔ اس طرح کہ اس کے نام کی محم کھاکر دو سروں کو اطمینان ولا کیکے ہو" خیال رہے کہ ہروعدہ بورا کرنا ضروری ہے" نیکن هم والا دعده بورا کرنا بهت بی ضروری ٔ اس کئے اس کے خلاف کرنے پر کفارہ واجب ہو تا ہے اس بھی خیال دے کہ ناجاز دعدہ برگر ہورا شکرے اگرچہ اس پر تم کھالی ہو۔ 2 ۔ کمہ معظمہ عمل آیک فورت ربطہبنت معرین يتم متى 'جس كو وہم كى بارى تتى 'وہ روزاند دوپر تك سوت کاتی ابن لوغروں سے بھی کواتی تھی کیر خور ی وہم کی وجہ سے اسے قر کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی' اس آعت ش اس کا تذکرہ ہے ٨٠ الل عرب كايد وستور تما كد ايك قوم ے طف كرتے پرجب دو مرى قوم كو اس عه زياده بالدار اور قوت والايات ويسل ملت كو وزكر اس سے ملف کر لیتے کویا اٹی قسوں کو بد مدی کا ذریعہ مناتے تھا میں آج ممری کے ووٹ کے وقت رائے دہندگان كا حال مو يا ہے مك وتميس كماكر پر جاتے ہيں ا یعن ایک قوم کے طف کے بعد دو سری طاقتور قوم کا تمسین

(بقید سند ۴۳۲ )کد ایمان و بدایت کی توثق عطا فرمادے یا انسان کے ول میں برائی کی طرف میلان پیدا کردے کد انسان اپنے افتیار سے کفرو گناہ کرے ' بسر حال ب آیت انسان کے افتیار کے خلاف نمیں۔

ا۔ یہ سوال حماب و کتاب کے لئے ہوگانہ کر رب تعالی کے علم کے لئے اک وہ قو خود علیم و خیرے العینی جموت اور فریب کے لئے حم نہ کھاؤ کہ اب ایمان کیے لائی "ہم قو حم کھانچکے ہیں کہ کافررہیں گے اس صورت میں یہ خطاب کافروں سے ہے کیا یہ معنی ہیں کہ نیک اعمال سے رکنے یا گناہ کرنے کے لئے حم کو بماند نہ ہناؤ

کہ ہم و ملم کھا بچے ہیں۔ نکی کیے کریں ہے۔ یعنی اسلام لا کینے کے بعد نکیوں سے محروم ہو جاؤ۔ مسئله جو کوئی كى الحجى بات سے ركنے يا مناه كرنے بر حم كما كے وو حم وزوے اس معن پراس میں مسلمانوں سے خطاب ے ' یا اے کافروں اگر تسارے ول اسلام کی طرف ماکل ہو جائیں تو قسموں کو ایمان سے رکنے کے لئے آڑند بناؤ تو كفار سے خطاب ہے۔ اس صورت میں الكا كلام بالكل صاف ہے س لوگوں کو اے کافروا یا خود رکتے تھے انیک ا ممال ہے کسموں کا بہانہ بنا کرا اے مسلمانوا اس صورت عی اسده سے مراد دنیاوی مذاب بین ۵ ۔ آ فرت بی کفر كا يا كناه كرني كا يا نكل نه كرني كالا، اس طرح كه ونيا ك لا يح من مثال ك ون والے حمد كو توز ووا اك مسلمانوا تم نے جو بیت کے دفت حضور سے حمد کئے ہیں ' وو حمد کفار کم عے مجک دام لے کرنہ وڑ دو اور اسلام ے نہ مجروے و دنیا میں متح و نفرت منبحت آخرت میں تواب اور رب کی رضال ۸۔ صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ جو نکل ریا کے لئے کی جاوے وہ تسارے پاس رہے گ اور تساری طرح وه یمی فا مو جائے گ اور جو نکل رب كے لئے كو كے وہ رب كے إس رب كى اور باقى موكى ٩ - اس سے معلوم ہواک رب تعالی مومنوں کو اواب ابن شان کے لائل دے گانہ کہ مومن کے لائل الداوہ تواب ماری عمل و ممان سے باہر ب اس ام ند کی میں مخلف قول میں بعض کے زدیک قامت ارضا بالقمنا اجمی زندگی ہے ابعض کے زویک عبادات میں لذت آنا امھی زندگی ہے مومن فریب بھی ہو تو آرام سے ہے کافر الدار بھی تکلیف می ب کہ ہوس والا ب مومن قناعت والا اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ نیکیوں کا امیما بھی کبھی دنیا میں بھی ملاہے " آخرت کا بدلہ اس کے طاوہ ہے دو سرے بیا کہ طبیب زندگی اللہ کی اعلی تعمت ہے اا۔ اس سے پد لگا کہ نیک اعمال کے لئے ایمان شرط ے ١١٠ افوز يزهنا لو اس آيت سے معلوم بوا اور بم الله يزهنا معرت عليمان كے عط سے معلوم ہوا ہو آپ

ڴؙڹؙؿؗۄ۬ؾؘۼؠڵؙٷؽ۞ۅؘؚڵٳؾؾۜڿؚڹ۠ۏٙٳۘٲؽؠٵڡؙۜڴؠٛۮڂڷۜٳڹؽڶؠ بوہدے جائیں کے لو اور اپنی سیں آیس یں بے اصل بہانہ نہ بنا او ان فَيُزِلَ فَكُمُّ لِبُعُكُ نَبُونِهَا وَنَكُونُونُونُ وَفُوا السُّوْءِ بِهَا کر ممیں کوٹ ہا ڈل جھنے کے بعد نغزش نے کرسے تنہ اور مبیں برائ چھنی ہو بدلاس كاكرانتدى راه سے روكة في ته ادر بيس برا مذاب بو وَلا بَيْنَةُ رُوابِعَهْدِ اللهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّمَاعِنْمَ اللهِ اورا نشر کے جد بر متواسے دام مول نہ او تہ بیشک وہ بوانٹر کے ہاس هُوَخُهُ إِلَّاكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ﴿ مَاعِنْكَ كُمُ ب تبارے نے بہترے کہ اور مانتے ہو جو تبارے ہاس ہے ہو سے کا اور جو الترك ياس بيشر بين والليد ك اور مزور جم مركر ف صَبِرُواً اَجْرَهُمْ بِأَحْسِ مَا كَانْوا يَغْمَلُونَ ٠ والون كوان كا وہ ملہ ديل كيجو الحيسي المص كاكے قابل او ال عَيِمِلَ صَالِحًا مِنَ ذَكِراً وَأُنْثَىٰ وَهُوَمُومِنْ بر بها ۱۱ کرے مرد ہو یا بوت اور ہو سان تر فَلَنْجِيبِينَّهُ حَيْوِةً طِيْبَةً وَلَنْجُزِينَّهُمْ اَجُرَهُمْ مرور بم اسے اچی زندگ بلایس کے ناہ اور ضور انیس ان کا پلک دی بِٱحْسَنِ مَاكَا ثُوايَعْمَلُوْنَ ﴿ وَالْاَتَالَقُوْلَ اللَّهُ وَالْكَالُّوْنَ الْقُوٰلَ اللَّهُ وَال تے جو ان کے سب سے بہتر کا م کے لائن ہواللہ توجب فر قرآن برخو تو الله كل بناه ما يحو فيطان مردود سے الله عظم اس كا منزلع

نے بلقیس کو تکھا تھا ' وَاٹْنَایِنَہِاللَّهِ الْاَحْنِمِ ' حضور نے بھی صدیبیے جس صلح نامہ پر اولا ' بھم اللہ تحریر قربائی قرآن کی ہرسورے کے اول بھم اللہ تکسی کی لنذا اعود اور بھم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے اساس طرح کے شیطان اولیا واللہ کو گراہ نیس کر سکا اور نہ ان سے گناہ کرا سکا ہے اور جن عام مسلمانوں پر رب کافضل ہے انہیں کافر اپنی برور اور بعض مرقہ کمراہ نیس کر سکار ہاشیطان کا وسوسہ وہ بعض وقت انجیاء کو بھی ہوجا آہہ سب مراہ کہ نہ کہ انڈیٹ کے انہاں کا بھی میں کرتے شیطانی کاموں سے رفیت شیطانی انسانوں سے مجت شیطان کی وہ تی ہے ہمی تمام گناہوں کی جڑ ہے ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ کانڈ کے خاص بند کے جے انہیاہ ولولیاء گناہوں سے معلوم ہواکہ کانڈ کے خاص بند کے جے انہیاہ ولولیاء گناہوں سے معموم یا محفوظ ہوتے ہیں کیو تکہ گزاہ کرانے والا شیطان ہے اور اس کاعلم پر چھے جس کند ان سے گناہ سرند کرائے فلا انسی اور انس کانے اسلام سے انفرش ہوئی گناہ نہ ہواسم اس

معلوم ہواکہ آیات قرآنی بی شخ داتھ ہوا۔ شخ تلات بھی اور شخ احکام بھی شخ راحتراض کرنالوراس کی حکمت نہ سجمنا کفاد کا طریقہ ہے آگر کلام افتی میں شخ نہ ہو آ۔ تو آج تورات وانجیل کیوں منسوخ ہو تیں۔ شخرب کی بے علمی کی ولیل نہیں 'بلکہ

الرے مالات کی تبدیلی منخ کا سبب ہے ۵۔ مین اللہ تعالی ائی ممت اور اپنے بندوں کی مصلحت خوب جانا ہے۔ جس وقت جو عمم نازل فرمایا اس وقت وی موزون تقار اکر طبیب فنوں میں تبدیلی کرتا ہے او بار ک مالت کا اندازه کر کے۔ ۲۔ (شمان نزول) حیداللہ بن عباس رمنی الله عنمان فرماياك جب عنت احكام بازل بوت تعد تو مسلمان نمایت بمادری سے ان پر عمل کرتے تھے محران پر وشواری موتی متی میکد روز بعد زم احکام آ جاتے تھ و كفار كتے تھے كه حضور اين سحاب سے قدال كرتے بي سب کھ اٹی طرف سے کتے ہیں اگر یہ کلام رب کا ہوتا توجو زم عم آج آیا ہے وواس سے پہلے بی کیوں نہ ہمیا۔ کیا رب جانا نہ تھا کہ اس منسوخ عم سے کام ند مطلے گا۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری کے یعنی اکثر کافر تو لاطمی کی وجہ سے فنخ پر امتراض کرتے ہیں ا انہیں شنخ کی محکمیں معلوم نہیں' اور پچھ وہ بھی ہیں' جو فنح کی معمیں جانے ہوئے اس پر اعتراض کرتے ہیں محن بت وحرمی کی بنا پرا شخ کی بوری بحث مع سوال و جواب ادری تغیر تعبی کے تمبرے بارہ می الحظ کود ٨ حن ہے مراد موقع و ضرورت كے مطابق بغير كى بيشى ب معرت جريل كو روح القدس اس كے كہتے ہيں كه وه خود بھی روح میں اور روح بخشی بھی ہیں میسیٰ علیہ السلام كو روح الله وس لئے كتے بي كد وہ جرول بخش تھے قرآن فرما آے۔ اِلْعَبِ الذِ عُلْمُ ذَبِيًّا مُحروه مرحم ك عيوب سے پاك و حزو بين افذار دح القدس بي ٩ - اس طرح که مسلمان فخ کی مکمیں سوچیں وان کے ایمان اور زیادہ مائت ہو جائیں' اس آیت سے معلوم ہوا کہ معرت جرل مسلمانون كو عابت قدم ركمت مير. رب كا کام حفرت جرل کی طرف نبت فرمایا کیا۔ ۱۰ اور

444 لَهُ سُلُطِنُّ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعَلَى رَبِّحُ بَيْوَكُلُوْنَ " کوئی قابو ان بر نبیس جو ایمان لائے اور اسے رب بی بر مرور سر محتے بی یا اس کا قابو تو انبیں برہے جو اس سے درستی کرتے ہیں نے اور لسے فریک بِهِ مُشْرِكُونَ فَوَاذَ ابَدَالُنَا ابَهُ مَكَانَ ابَ تَشِرلِ قَدِ بِي ثَنَّ اورجب مِ ايك آيت كَ جُكُه دوسرى آيت بدليس كا اور اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤ إِلَّا أَنْتُ مُفْتِر بَلَ الذوب باناكم مِنَّارَا مَ الْمُونِ الْمُرْكِينَ مَ وَدل مِ بالاللَّهُ مُونَد بَدَ الْكُنْرُهُمُ لِلْ يَعْلَمُونِ فَكُلْ نَرِّلُهُ وُوحُ الْقُلْسِ ان یں اکثری عم بیں تہ تم فرماؤ سے پائیزگ کی روح کے الارا مارے رب ک طرف سے فیک ٹیک ٹیک اس سے ایمان داول کو ابت قدیمرے وَّيُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿ وَلَقَالَ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُوْنَ ف اور بدایت در بشارت مسلمان را نه ادر به شک بم جانت بر کرده کے بی إِنْهَا يُعَلِّمُهُ بِسُنَرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُ وَنَ إِلَيْهِ يَ وَكُونَ مَنْ عِنْ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ يَعْلِيدُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ عِنْ اعْجَرِی وَلَمْ الْسَانَ عَلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ وَلّهُ وَلِهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ وَلّهُ وَلِهُمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُمْ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُمْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِمُ لَا أَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَا أَلّهُ وَل آیتوں بر ایمان نہیں لائے انترائیں راہ نہیں دیتا تا اور ان سے عَذَابٌ الِيُمْ ﴿ إِنَّهَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا لئے دروناک مذاہبے ، جنوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو انتدکی آیو ل ہر

کافروں کے لئے گمرای اور ڈر ہے ' قرآن کریم ایک ہے۔ کر تاجیری مخلف ہیں اا۔ (شان نزول) عبید بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ بھارے وہ جمی غلام تے 'یہار اور بھیر بولو ہے پر صیفل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ و سلم بھی ان ہے مختلو فرمایا کرتے اور ان کی ہانیں سنا کرتے تھے ' مشرکین کھ نے الزام لگا دیا کہ حضور ان غلاموں سے سیکھ کر قرآن پڑھتے ہیں' ان کے رو میں یہ آب ہت اقری' یسال بشرے مراو وہ دونوں غلام ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو اپنی ہات پر بھی قرار نہیں ہو آ۔ یہ لوگ کمی قرآن کریم کو جادہ کہتے ' بھی شعر بھی کچھ اور ' انہیں اپنی بات پر خود اعماد نہ تھا اللہ جس قرآن کی مشل بنانے سے عرب کے نہیں و بلنے بھی عاجز ہیں۔ اسے مجمی خلام کیے بنا سکتے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ قرآن لفظ و معنی دونوں کا تام ہے' لفذا قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ساے کہ وہ ایمان قبول مرکیں' ورنہ قرآن کریم تمام عالم

(بتیہ سنجہ ۳۴۴) کو راہ د کھانے کے لئے بی آیا ہے۔

رہیں کے اس سے وہ منظے معلوم ہوئ ایک ہے کہ جوٹ کناہ کہرہ اور بدترین جرم ہے ' دوسرے ہے کہ نی جموت سے بانکل معموم و محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کی ذبان جموت کے لئے سی بی اس کی پوری بحث ہاری کتب عصمت انبیاء میں ملاحظہ کود۔ فند اقتیہ کرنا بدترین جرم ہے تا۔ اس طرح کہ اللہ کے رسول کا یا اس کے احکام کا انکار کرے کہ یہ سب اللہ عن کا انکار ہے سے (شان نزول) ہے ساری آیت معترت ممارین یا سررضی اللہ عنہ کے جن میں نازل ہوئی۔ کہ کفار نے انسی اور ان کے

والدياسراور والده سيه كو مكر لياء اور ان ك والدين كو نمایت ی بیدردی سے قل کردیا کو تک انسی مرتد ہونے کو کما۔ ان بزرگوں نے نہ مانا اسلام میں سب سے پہلے شميد به عي دو بزرگ جي عفرت ممار كرور تھے كار ك عذاب كى طانت ند ركمة تنه انون في اسية مند ے وی کمہ دیا۔ جو کفار نے کملوایا میر روتے ہوئے حضور کے پاس آئے حضور نے ان کے آنسو اسے باتھ ے ہو تھے؟ اس پر یہ آیت کریر اڑی مسئلہ جان کے خوف کے وقت کفریہ بات منہ سے نکال دینا جائز ہے بشرطیک ول می ایمان مو- لیکن تجروبال قمیرے نسی موقعہ یاکر فورا وہاں ہے نکل جاوے اور اگر تفرنہ کجے اور حمل ہو جاوے تو شبید ہے اور برے ثواب کا مستحق ہے مسئله مرتد کی تمام نیکیاں برواد ہو جاتی ہیں اور یہ اصلی کافرے زیادہ سخت ہے اللہ کے بیاروں کی خطاء دو مروں کے لئے مطاء اور ان کا تخراوروں کے لئے ایمان بن جا آ ہے۔ مولانا فراتے میں ۔ برجہ کیرد علتی علمت شود۔۔ کفر کیرد کمتی کمت شود سمہ اس سے روافض کا تنید ثابت نمیں ہو آئ کو تک یہ جان بھانے کے لئے کفر مرف مند سے بولنا ہے اور تقید میں دو سرے کو دھوکا دینے کے لئے جموت بولنا ہے اس لئے ایسے مجبور کو تھم ہے کہ فورا اس مکہ سے ہماگ جاوے اور مجوری دور موتے عل اسین ایمان کا اعلان کروے۔ ۵۔ خیال رے کہ ونیاوی ذندگی کو آخرت کے لئے یارا جانا موم کا کائے کہ وہ اس زندگی کو آ فرت کا توشہ جمع کرنے کا ذریعہ بنا آ ہے اور آفرت کے مقابلہ میں بیارا جانا کفار کا کام ہے حضرت عماد نے ای لالج می کفرمنہ سے بولاکہ حضور کی محبت اور زیاده نعیب مو جادے ۱ معنی کافرجب کک کافررے اے افال سائے کی ہدایت نیں لمتی ایجس کا کرر فاقد علم الی می آچکا ہے اے بدایت ایمان مي كمني كي بو كافر موكر مرا اس جوابات قبراور قيامت کے دن میج جواب کی ہدایت نہ ملے کی تنذا اس آیت پر كوكى احتراض نسيل لاكمول كافر بدايت ياكر مسلمان بو

و ادر وہی مجرفے ایک کے اہان قائر اللہ کا منکر ہو تہ سوا اس کے جو جور کیا مادے اور اسکا برل ایمان پر جا ہوا ہو تا ہاں وہ ہو ول کھول کر کافر ہو فعليرة غضب من الله ولهم عداب عطيد ال پر افترکا خنب ہے اور ان کو بڑا حذاب ہے گ س لے کہ انہوں نے دیاک زندگ آخرت سے بیاری ہانی فی اور اس لئے کہ الشراایسے) کافروں کو راہ نہیں دیتا تہ یہ بیں وہ جن کے طبع الله على فَلُورِمُ وَسَمْعِمْ وَ الْصَارِهِ مَ دل اور کان اور ہنکوں براندنے مرکر دی ہے گ و ہی فظت یں بڑے ہیں آپ ی ہوا کہ آفرت میں۔ دبی خواب ہیں کہ چھریٹ شک تہارا دب ان کے لئے جنوں نے اپنے تھر چھوڑے ف بعدا قافلتوالوجها وأوصابروا إن ربا بعد اس سے کم شائے گئے گئے محرا نبول نے جاد کیا ادرما بریسے بیٹک تہلارت اس کسے بعد خردد بخشنے والا ہے مبر ان نہ جس دن ہر جان ابنی بی طرف مجگزتی

ھے' یہ اس آیت کے ظاف نمیں کے کہ ان کے محتابوں کے زیادتی کی وجہ ہے اب ان کا بیطال ہو ممیاکہ قرآئی آیتی ان کے کان تک پینچی نمیں ول جل اترقی نمیں ہوگیا کہ جب اللہ نے ان کے ول کان زبان پر مرکردی' تو ان کاکیا قسور' ان کے قسوردل کی وجہ ہے قو مر ہوئی بھیے قتل کے بعد رب تعالی متحول جس موت پیدا فرما ویتا ہے ۸۔ معلوم ہواکہ سب ہے بڑی بدسببی دل کی فقلت ہے اور سب ہے بڑی خوش نصببی دل کی بیداری ہے' ہے۔ (شان نزول) یہ تیت مارین یا سر حضرت بلال معفرت سیب محضرت خباب جسے بزرگوں کے حق میں نازل ہوئی' بو مماجر ہمی ہیں' مجاہد بھی مسابہ بھی مناوم بھی ہا۔ کہ اور ان کے نیک اعمال کی برکت ہے گام محاف موا کہ ان کے نیک اعمال کی برکت ہے ان کے زبانہ کرے تمام کناہ اور افزشیں معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں کی برکت ہے گانہ محاف

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقید سند ۴۳۵) ہوتے ہیں ایہ ہمی معلوم ہواکہ مجابد عازی مراج کی تمام برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔
اب حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کافر کے جسم و روح میں جھڑا ہوگا۔ جسم کے گاکہ میں سند قسور ہوں۔ روح نے جمد میں آکر جمد سے گناہ کرائے اروح کے
گی کہ میں بے دست یا تھی۔ تیرے ہاتھ تے تو نے گناہ کے ارب تعالی مثل بیان فرمائے گاکہ اگر ایک اندھے کے کندھے پر نظرا سوار ہوکرچوری کرے تو دولوں
مجرم ہیں جسم اندھا ہے اورح نظری کھڈا دونوں دوزخ میں جاز اس آے میں اس کا ذکر ہے (فزائن العرفان) اس سے ایت کمدے کافروں کی کماوت بیان فرما رہی

عَنْ نَّفَيْسَهَا وَتُولَقَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُمُ علم نه بوکا که آدر اندنے کما دت بیان فرائی ایک بستی کی کرا مان وا لمینان مُطْبِينَا أَيُّالِينَهُا رِزْقُهُا رَغَلَا الْمِنْ كُلِ مَكَانِ فَكَفَرَ سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی مخرت سے آتی تو وہ الندک منسوں کی الحری بِٱنْعُمِّ اللهِ فَأَذَا قُلْاً اللهُ لِبَاسَ أَجُوْعٍ وَالْخُوْتِ كرف مكى تو الله خاري المائيكمان كرات بوك الدودكا بهنا واببناياته بدله ان کے کئے میں تا ادر بیٹک ان کے پاس انہیں پس سے ایک دمول تشریف لایا تو فَاحْنُ هُمْ الْعُنَّابُ وَهُمْ طَلْمُونَ الْعَنَّالِ وَلَا مُونَ الْعَكَاوُ الْعَمَّارُوْفَكُمُ الْعُلَا الْمُونَ الْمُكَادُونَ الْمُكَادُونَ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال الله حَللاطِبِبًا واشكرو انعِمت الله إن كُنْتُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع ہوئی روزی ملال پاگیزہ کھاؤٹ اور النَّدک ننست کا شَکَرِکرو اگر تم است نَعَبُّنُ وُنِ إِلَيْما حَرَّمِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمَ وَلَحْمَ باو بنة بوك تم ير قويمى حام كياب ف مردار اورفون ف اور سور كا الْجِنْزِيْرِومَا أَهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهَ فَيَنِ اضْطُرَعْيْر حم شت ن اوروه جم سے ذری کرتے وقت فیرضدا کا تام پھارا کیا گاہ ہمر ہولا ہار ہو نہ ٳۼؚ۫ۊۜڵٵۜٳۮؚڣٳڹۜٳۺڮۼڣؙٷڒ؆ۘڿؚؽ۪ڿٛۅۅؘڵڗۜڠۊؙٷڵۏٳ خوامش كرتا اورز مدست برمتا اله توب ثك الذيخفة والامبربان ب اورزم والت لِمَانَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَنِبَ هٰذَاحَلُ وَهٰذَا ہو تبار کا نوبائیں جوٹ بیان کرتی میں یہ طال سے اور یہ

ہے۔ کہ ان لوگوں کو امن بھی تھا۔ اور بغیر مشقت روزی بھی ملتی متنی انسوں نے بجائے فکرے حضور کا انکار کیا۔ اور رب تعالی کی محالفت و حضوری برما سے ان پر الی یخت تھ سالی آئی کہ مردار کھانے بنے اور پر مسلمانوں کو ان پر مسلا کرویا گیا۔ کر جروفت مسلمانوں کے حملہ کا ڈر رہنے لگا۔ نافکروں کی بے قدری کا انجام کی ہے۔ خیال رہے کہ مکہ والوں پر اللہ کا برا فعنل ہے " پیداوار کے حکوں میں بارہا تھا بڑے ' لوگ ہلاک ہوئے' محراس نجر زین میں آج تک کھ سال اور بھوک سے بلاکت ندسی من حضور کے زمانہ کا قبط تو ان کی اپنی بد عملی کا تتیجہ تھا۔ پر برطرف سے وہاں رزق اس کثرت سے پنچا ہے کہ عج ك زمانه عن لا كول بابرك عجاج وبال تنفية بي- ب كو نمایت فراخ روزی پیل اعزے بھی ملتے ہی اور قربانی کے جانور اارے ہال سے بھی سے سیسر ہو جاتے ہیں اگر جارے مکول جس اتنا مجمع مینوں رہے تو لوگول کو رونی نہ سطم- ۲۰ اس سے مطوم ہوا کہ بحض کناہ تصوما اشرى كاعذاب دنياي مى أجاآب محريه بوراعذاب نیں' ہورا عذاب و آخرت میں ہوگا' جیے حوالات محرم کی بوری سزا شیں وہ تو مقدمہ کے بعد ہوگی ساس اس طرح کہ ان مک والوں پر تھط سالی اور مسلمانوں کا خوف مسلط کر دیے محے ۵۔ ان کمہ والوں نے تی منی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انساف سے رائے قائم نہ کی کہ انسیں بجائے نی رسول کنے کے شاعراور جارد کر کما ۲۔ بظاہریہ خطاب مسلمانوں ہے ہے۔ طال وہ جو حرام نہ ہو کطیب وہ جو بدمزه نه مو الذيذ اور مزيدار مو- لعني تقوي بيه نميس كه انسان لذید کمانے چموڑ دے بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ محناہ چموڑ دے کیا طال وہ جو خود حرام نہ ہوا طبیب وہ جے انسان خود حرام نه کرے اندا سودرحرام ہے اور رشوت وفیرہ کی کمائی خبیث ہے طیب نسی الین اگر مال چزکو بت كے نام ير لكا ديا توند وہ حرام ہے۔ ند خبيث لك طال طيب ع أس كو حرام نه جانوا كونك يه آيت اس عقیدے کی تروید میں آئی ہے کہ بحیرہ سائب وفیرہ جانور

حرام ہیں 'جن کا ذکر آگے آ رہاہے ہے۔ رب کا هرافتاری بھی کو ' عملی بھی اور قوئی بھی کو تک آیت کریے جی مطلقا شکر کا تھم دیا ' حضور صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانا افتادی شکر ہے ' آپ کی اطاعت کرنا مملی شکر اور زبان ہے جمہ و نعت کمتا قول شکر ہے ہے۔ یہ حمراضائی ہے بینی بتوں کے نام پر چموڑا ہوا جانور حرام نسیں بلکہ مرف کی نہ کورہ جانور حرام ہیں ' اس سے یہ لازم نسیں آ آ کہ کتا وغیرہ حرام نہ ہوں ' نیز جب خود بت گائے اور گنگا کا پائی طال ہونے کا مرا کا جانور کیوں حرام ہو ممیا' اس سے معلوم ہواکہ صلت کے جوت کے لئے نص ضروری نہیں' حرمت کے لئے نص ضروری ہے ' یعنی جس چڑکے حرام و طال ہونے کا قرآن و صدیث میں بالکل دیم نبی دہ حرام نہ وگ طال ہوگ۔ رب فرا آ ہے ' کھل قد آجہ بنیا' آرہے انگل دیم نبید کر جن جانور کا ذیج ضروری ہے اگر وہ بغیر ذیج مرجاوے تو حرام ہے'

MML

(بتیہ سند ۴۳۷) چھنی اور ٹڑی کا ذرج واجب ہی نمیں قدایہ میت میں واخل نمیں ایسے ہی بتا ہوا نون حرام ہے کیجی کی ہی آگر چہ خون میں تکربتا ہوا نمیں اس لئے وہ طال ہیں اے سور کا صرف کوشت ہی کھایا جاتا تھا اس لئے اس کو حرام فرمایا کیا ورنہ سور کے ہر عضو کا استعال مطلقات حراہے 'حق کہ اس کے ہال کو بھی کسی کام میں نمیں لا بجتے پھوشت کا ذکر اخلاق ہے احرازی نمیں اا۔ اس طرح کہ فیرخدا کے نام پر ذرج کیا گیا خواہ خدا کا نام پاکیا ہو با اس اس طرح کہ فیرخدا کے نام پر ذرج کیا گیا خواہ خدا کا نام پاکیا ہو یا خدا کا نام بھی لیا گیا ہو اا۔ لاجاری کی وہ صور جس ہیں ایک بید کہ بھوک سے مرد ہا ہو 'حرام کے سواکوئی چیز نمیں کہ کھائے' دو مرے سے کہ خت بچارہ اور مسلمان متلی طافق طبیب کمہ وے کہ

تیری شفا اس حرام کے سوائے سمی میں نمیں ان دونوں صورتول می بقدر ضرورت حرام کمالین جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو چے ضرورة" طال ہوگی اس سے زیاوہ حرام رے کی اگر سور کی ایک بول سے جان چی ہے تودو كمالا وام بي اس عرب فقى ساكل كل كت بي ال يعنى حرام و طال اي طرف عدن مناؤ ارب كى بريخ طال ہے۔ سوا ان چزوں کے جے اللہ و رسول نے حرام فراديا - رب فرانا ب خَلَقَ مَكُمْ مَان الدّرين الما وال كے نام پر چھوڑے ہوئے جانور جب وہ رب كے نام ير ذیج ہوں تو طال ہی کہ رب نے انسی حرام ند کیا ۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیردلیل کمی چرکو حرام کمہ دینا الله ير جموت ب جو ميلاد شريف كي شيري فاتحد ك كماني بغير فوت حرام كتے بين وه جمونے بين يہ تمام چين طال بس کونک انسی اللہ و رسول نے فرام نہ فرایا " حضور فرماتے جس کہ طلال وہ جے اللہ طلال فرمائے۔ حرام وہ محے اللہ حرام قرما دے اور جس سے فاموش ہے وہ معاف ب رب قرما آ ہے۔ عَفَااللَّهُ مَنْهَا على لِعِنْ موره ھا۔ انعام شریف میں ، ارشاد ہوا۔ وَعَلَىٰ اَذِیْنَ عَادُوْا خَوْمَنَا اُن سُلَّ ذِی کُلُف سمے یعنی میودیوں کی بغاوت اور گناہوں کی ۲۱ سُکَلَ ذِی کُلُف سمے نعنی میودیوں کی بغاوت اور گناہوں کی وجے ان پر بت ی طیب چزیں حرام فرما دی محنیں' اے مسلمانوا وہ تم پر حرام نہیں ' رب فرمانا ہے' وَعَلَى، الَّذِينَ عَادُوا حَرِّينًا عَلَيْهِمَ طِيبًا إِن أُعِلَّتْ ، لين يهود ير اولا" تو ووطیبات طال تھیں چر حرام کروی مئیں ۵۔ بینی اے حرام جائے ہوئے کر بینیں ' بیسے عام محنگار مسلمان' کو تک حرام کو طال جانا کفرے ۲۔ یعن گزشتہ یہ شرمندہ ہوں اور آئدہ اس سے دور رہیں عد یعنی رہی چھوا۔ معلم فیز توحید والول کے رکیس تحقیق والول کے چیوا مشرکین کے دشمن ۸۔ اس ہے معلوم ہواکہ جے تھی' سونا دی جیتی ہے ، جو خالص ہو۔ غیری اس میں طاوت نہ ہو' ایسے بی مومن وہ کیتی ہے جس میں بے ایمانی کی ملاوث نہ ہو۔ بے ایمانوں سے محبت نہ ہو۔ اس سے وہ لوگ مبرت پکڑس جو کہتے ہیں کہ ہر دین والے کو اپنا بھائی

كر الله بر جوث باندمو بينك بر الله بر جوب ا مصة مي ان كا بعلا ز بوكا ته تمومًا برتنا ب الدان ك ك عَذَا بُ البِيْمُ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ مَا هُأَدُوْ أَحْرَمُنَا مَا وردناک مذاب اور فاص بهوداوں بر بم نے وای فرمایس وہ قَصَصْنَاعَكِيْكُ مِنْ قَبُلٌ وَمَاظَكُمُنَّهُمُ وَلِكُنَّ چیزیں جو پہیے تیں ہم نے منائیں شاور ہم نے ال بر ظلم ذکیا ہاں وہی ابی ما (ں برطام مرتے تھے تہ ہمربے ٹک تہارا دب ان کیلے جو عَلُوا السُّوْءِ بِعَهَالَةِ نَحْرَنَا بُوَاصِنَ بَعْنِ ذَلِكَ مایں کہ بے تک بمارارب اس کے بعد طرور بخفے والا ہران ہے ﴾ إِبْرْهِيْحَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيْفًا وُلَمْرَكُ َ يَعْدُ أَبِوبِمِ ابِدَ امام ثَمَا عُداللهُ مَا أَمِرَا لِمُؤْرِدُ الْدِرَاجِ بَهُا فِي الْدِمْرِثُ مِنَ الْمِنْسِمِرِكِيْنَ فَنَهَا كِرَّ الْإِلْعِيمِ إِلْهِ الْجَنْبِلِيهُ وَهَيْلًا لِمُ مُ تَمَا لَى اس كَ اصابول بر شكر كرية والا الشدف اس جن يها الله اور اسے سیدھی راہ و کھائی للہ اور ہم نے اسے دنیا یس معلائی دی اللہ اور بے شک دہ آفرت بیں شایان قرب ہے تک تھر ہم نے تبیں دی بھبی

سمجمو الساس سے معلوم ہواکہ حضرت اہراہیم علیہ السلام نے ایک آن کے لئے ہمی شرک نہ کیا آپ کا چاندا سورج کو ھذار بی فرمانا قردید کے لئے تفالیمی کیا ہے
میرے دب ہیں ای لئے اللہ تعالی نے اس کلام کی آئید فرماتے ہوئے فرمایا۔ کیجٹنا آئیڈ ھائیز ہیئہ منی فراجہ جو انسیں ایک آن کے لئے ہمی مشرک مانے وہ خود بے
دین ہے اس نیوت اور خفت اور نمیوں کے باپ ہونے کے لئے اخیال رہے کہ ان اعمال کی وجہ ہے آپ کا یہ چناؤ نسیں ہوگی محف مطائی ہوتی ہے اس لئے یمان ف نہ آئی اال یعنی بھین ہی ہے دب نے انسیں ہدایت دی کہ کسی وقت بھی آپ سے
اعمال ہوئے کیونکہ نیوت کسی نموذ ہاللہ پہلے آپ ہدایت پر نہ تھے پھر ہدایت دی کیونکہ پہلے ارشاد ہوا۔ مَنَمْ بِیْکُ مِنَ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ ہوئے اللّٰ اللّٰ

(بقیہ منی سے ۱۳ ) زیادہ مال ' ہردین میں ان کی تعظیم' دراز مر' نیک ادلاد عبادت کی توفق بخش اکمہ مسط میں ان کی بہت ی یادگاریں ہاتی رکھیں ' حضور کو ان کی اولاد میں پیدا فرایا ' درود ابراہی نمازوں میں لازم فرما دیا وغیرہ آپ کے ہاں پانچ ہزار کتے جانوروں کی حفاظت کے لئے تھے ' جن کے ملکے میں سونے کے طوق تھے۔ اور عبدائی میدودی مسلمان سب ان کی تعظیم کرتے ہیں امیس کرشن مان کر احزام کرتے ہیں ااے کہ ہمارے حضور کے بعد درجہ انسیں کا ہوگا سب سے پہلے آپ کولیاس پہنایا جادے کا کہ تمام جنتی آپ کا اوب کریں گے۔

لد وین ابراسیم کی بیروی کرو له جو بر باطل سے انگ تھا اور مشرک شُرِكِيْنَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ الْخَتَلَقُهُ تِمَا يَوْ مِنِدَ رَوْانِينِ بِرَرَمَاكِ مَا هِ إِسْ مِنْ مَنْ مَا عَالَمُونِ مِنْ مَنْ مَا عَالَمُ ادر بیشک تمارا رب قیامت کے دن ان می میعلد کردے گاجی بات میں رہ وہ اور کے میں اسے اس اس مروس کا مروس کا اس میں مروب کا میں ان ان کا میں مروب کی مروب کی میں مروب کی میں مرد اختلات کرنے تنے کی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤٹ بلک تدبیر اور ابھی نعیوت سے لا اور ان سے اس طریقہ پر بھٹ کر و بوسیے بہتر ہون ده بهادادب فوب مان به جواس کی داوسے بہا تھ اور ده خویب با آتا ہے واہ والوں کو اور اگر تم مزا دو تو دیسی بی مزا دو بیسی تبین ٵۼٛۏۊڹ۬ڗؙؠ۬؋ٞۅڵؠۣڹڝڔۯڹؙۄؙڒۿؙۅؙڂڹڔۨڵؚڞڔڔۣڹؽ<sup>®</sup> تعییت بنجانی تنی کی ادرائزتم مبرکرد توسے ٹنک مبروا وں کومبرسے بھا تاہ اور اے جوب تم مرکرو اور تبارا مرافتر بی کی توفیق سے سے اور ان کائم نہ وَلَاتَكُ فِي ضَيْقِ مِّهَا يَهُكُرُونَ @إِنَّ اللهَ مَعَ کھاؤ اور ان کے فریموں سے دل نگ نہ ہو لا بع تیک اللہ ان کیماتھ الَّذِيْنَاتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْمُمُّ صِنْوُنَ ٥٠٠ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو ایکیال کرتے ہیں الله

ا۔ یمال اتباع سے مراد موافقت ہے نہ کہ اصطلاحی آبعداری کو لک حضور حفرت ابراہم کے امتی سی إل حضور كى شريعت ان كے موافق ب ٢٠ اس سے معلوم مواک الله تعالى نے ابرائيم عليه السلام ير سب سے برا احسان يه فرمايا كه مارسه حضور كو ان كي اولاد على بيدا فرایا۔ اوراسلام کو ان کی شریعت کے موافق بنایا۔ جس ے تمام جمان میں ان کا ج جا ہو کمیا۔ جن پنجبروں کو حضور نے طاہر قرما دیا۔ وہ ظاہر ہو گئے۔ ورث ان کے نام بھی ممب مح اس آیت سے اشارہ معلوم ہواک حضور ملی الله عليه وسلم تمور نبوت سے پہلے بھی وین ابراہی پر تھے اور قدرتی طور پر رب تعالی کے عابد و ساجد اور تمام محملت سے نیخ والے تھ (روح) ۲۔ خیال رب ک سینچر کا دن بیود کے بال معظم تھا۔ اور اتوار کا دن میائیوں کے بال اور جد مارے بال محمت والے بی- محران کے دنوں اور ہمارے دن میں تین طرح فرق ب ایک یہ کہ ان کے دن فود ان کے اپنے انتخاب سے تے ' ماراب ون رب کے انتخاب ہے ہے ' دو مرے ہے کہ ان ير ان كے يورے دن مى مخت يابنديان تھيں ، ہم ير جعہ کے ون مرف نماز کے وقت نمایت بکی پابندیاں ہیں ' اس کے وہ نمانہ سکے اسمیرے یہ کہ ان سب یر ان ونوں ك بابتديان لازم تحين مسلمانون عن جعد كي بابتديان مرف ان پر ہیں جن پر نماز جعہ فرض ہے۔ سے موی عليه السلام نے يود سے فرمايا تفاكه تم الى مبادت كے لئے جعد چن لو اور فربایا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن خاص کر لوا عام بود نے سپر کی رائے دی محو رے سے اوگ جعد ر منتل موے فندا ان محو سنچر کاون خاص کرویا ممیا مک اس ون شکار نہ کریں جنوں نے موی علیہ السلام کی رائے کی موافقت کی وه تو ان پابندیوں پر قائم رہے ابل لوگ پایندی ند کر سکے اور اس دن میں شکار کر بیٹے 'جس کی پایگی وج سے وہ بندر سور بنا دیے گئے (روح افزائن العرفان) اس منغ کا واقعہ سورہ امراف میں مزر چکا یہ ان کا انتلاف تھا۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوے ایک یہ کہ

تغیر کا حم ماننا خروری ب ارائے ماننا خروری نمیں و مرے یہ کہ پغیری رائے بوی مبارک اور برکت والی ہوتی ہے۔ اس کی مخالفت سے بھی معیبت آ جاتی ہے ۔ اس کی مخالفت سے بھی معیبت آ جاتی ہے ۔ اس کی مخالفت سے بھی معیبت آ جاتی ہے ۔ اس کی حالفت سے بھی معیبت آ جاتی ہے۔ اس کے اسلام کی طرف بلاؤ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اند کا راست ہ اس کے مواباتی تمام دین شیطان کا راست ہیں معلوم ہوا کہ اسلام اند کا راست ہے اس کے مواباتی تمام دین شیطان کا راست ہیں اور قبات نوابات بات کے موابات میں معلوم ہوا کہ اسلام اند کا راست ہے اس کے موابات بھانے کا راست ہیں معلوم ہوا کہ اسلام اند کا راست ہو ان کی داتھات منانا ہے جس معنوں کے لئے بیسا مناظرہ میں اور نسلام کی ایک ہوئے ایک ہیں کہ دیوں سے دین کے لئے مناظرہ کرتا چھا ہے ا

ا۔ قادہ نے فرمایا کہ اس میں آٹھ آیات منی ہیں وان کاد بفتن ف سے نصیرا تک اس کا نام سورہ اسراء اور سورہ سجان مجی ہے ہے۔ ہر میب اور تفسان سے پاک جو کوئی اس اسم الی کا و کلیف کرے یعنی سمان یا یا سمان بر حاکرے اللہ تعالی اے گناموں ہے یاک فرمائے گا ہر اسم الی کی جمل عال بریزتی ہے جو یا غنی کا و کلیفہ یڑھے خود منی اور مالدار ہو جادے ۳۔ اس آیت میں ھنور کے جسمانی معراج کا ذکر ہے جو نبوت کے گیار ہویں سال تقریباً ۱۲۲ ہ میں ستائیسویں رجب پیر کی آخر رات بیداری کی حالت میں ہوئی خواب کی معراجیں اس سے پہلے اور بعد بت س ہوئیں اس جسمانی معراج میں نماز بچے گانہ فرض ہوئی کیونکہ عبد جسم اور روح

بد إعرابيل م

دونول کو کہتے ہیں میزفتا خواب کی معراج پر کفار اتا شور نه کاتے نیزواب کی معراج کو سمان الذی سے شروع نہ بي فرمايا جانا مد كله بت مجيب اور مقيم الثان چزر بولا جانا ے خیال رہے کہ حضور ونیا عل شان رسالت سے تشریف لائے اور رب کی بار کا میں شان میدیت سے ما ضربوع اس لئے يمال عبده فرمايا اور سوره الخ ي ارشادہو توسّل دُسُولَهُ ع ٢٠٠ يمال مجد حرام سے مواد حرم شريف اور مك معظمه ب كوكك بدمعراج معرت ام إلى بنت الى طالب كے كرے يوئى رب فرما يا ب- عديا بلغ الكبسة يمال كعب ے مراد مدود حرم بين اور فرمايا مندانسبدالحوامر اليے على يمال ب الدا اس آيت ي احتراض نسي عاما اور بي في ذباب كت بي كمانا اور (اناب) المانا مك اور- يمال ليانا فراكريد ماياك معراج على بم مجوب كے ماتھ تے ماتھ رب ماتھ لے كے ٥ - يعنى بيت المقدس جوكك يه مجر كمه معظمه سع بت دور ایک او کے رائے یر ب اس لئے اے مجر الھیٰ کتے ہیں اور اگر افعنی کے وہ دور والی مسجد مراد ہو جو زين سے دور ساتويں آسان برب يعني بيت المعور تواس لفظ سے آسانی معراج کا جوت ہو گا خیال رے کہ بیت المقدس تک معراج قلعی بھی ہے اس کا مکر کافر ہے اور آسانی معراج کا محر مراہ ہے اور اگر اس کئے انکار کر ا ہے کہ آسان کے کھلنے اور پیٹنے کو نامکن جارتا ہے تو کافر ب کونک فلاسفہ کے پعندے میں پھنما ہے ١٦ بيت المقدس كي ذهن ميں بت بركتي جيں' مرسز زهن بھي' پھنوں سے لدے ہوئے باغات مباری سرس اور شفاف چشتے بھی اور دبی بر کتیں بھی ہیں اکثر انبیاء کرام اس مرزمن على تشريف لائے وہ عى زين انبياء كرام كى آرام گاو نزول وی کی جک بے عد یعن ایخ حبیب کو آسان اور لامكان ميل بلاكروه آيتي دكمائي جو اور تمام ر سولوں نے سنی تھیں' جیسے رب کی ذات' عرش و کری' لوح و تلم ' جنت و دوزخ وغيره تمام آيات آ كه اور انهاء کرام کی گوای سی ہوئی ہو اور حضور کی گوای ویکمی مولى" رب فراتا ہے اِنّادَسَدُنا عِدُا ديكھنے والے كواو كے بعد كى كواو كى ضرورت نيس رہتى"اس لئے اب كوئى ني نيس بن سكا" رب فرما تا ہے۔ البوم السلت مكم

كَ الله إلى سُورَةُ بِنِيَ اسْرَاءِ يُلُوكِكُهُ وَ وَكُوعَاتُوكَ مورة بى امرايل مل بداس يى باره ركوع اور ايك موكياره آيات يى ك ے اسے تا ہو لیے بندہ کو تا واؤں دات ہے گیا تا مید حوام سے مسجد اتھیٰ یک بھے میں سے عمرواعرد ہم نے برکت رکی نہ كم بم است في عقيم نشايال وكهائيس ته بيشك وه سنتا ويكتاب كه اودام فيوى کو کماب مطافرانی کے اور اسے بنی امرائیل کے لئے بدایت کیا تھا تھا۔ ٳڵڗؾڿڔۅٳڡؚڹؘۮؘۏؚڹٚۉڮؽڵۣڵ۞ۮڗؚؾۜۼ<sup>ٛ</sup>ڡٛڹٛػڡڵؽٵ میرے سوائمس کو کارساز نافھراؤٹ اے انکی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تا بیشک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا تا اور ہم نے بنی امرائیل سو کما بب یں وہی بھیجی کاہ کر مرور تم آرین ہیں وه ار ضامها و مح شا درمرور برا او ركرو مح بعرجب ان بربيل باركا ومده آيا بم بَعَنْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَآ الْوَلِي بَأْسِ شَوِيدٍ فَحَاسُوا غة بدي خ يندي يجع سخت لرال والعالله تروه سنيرول سراندر

و مُنكُهٔ دين ممل مو كيا كو كله عني كواه تشريف لا يكاله ظيل كو ملوت وكمائ حبيب كو ابنا جمال اور آيات ١٨٠ اس آيت عن بوكنا خولد تك و فرشي معراج يعني بيت المقدس تك كاذكررب اور منديد من اساني معراج كااور إنَّهُ تقوالسِّينة البَّعِير . من المكاني معراج كالور فرشي معراج كوعرش معراج كي دليل يا تميد قرار دياكه أكرتم اس فرقی معراج کو مان کو قو اگلی آسانی اور لامکانی معراج کا افکار نه کرسکو معی اس جملہ کے معنی بدیں کہ بے شک دہ محبوب بندہ بی سننے دیکھنے والا ہے یعنی ان آیات ك وكيمنے اور بلاوسط رب كے ديدار و كلام كى تاب صرف اى يى ب كندا معراج صرف اے بى كرائى كى ٥٠ توريت شريف بكدم كووطور ير بلاكر عنيال رب ك

(بقید سنجہ ۳۳۹) قرعت شریف چمنی رمضان کو' اور انجیل شریف تیرحویں رمضان اور ابراہی محیفے کیم رمضان کو عطا ہوئے (تغییر نیمی و فیرہ) ۱۰۔ معلوم ہوا کہ موئی علیہ السلام مرف بنی اسرائیل کے نبی تھے اور قوریت صرف اس قوم کے لئے جدایت کتی قرآن کریم کے لئے ارشاد ہوا تھذی بندنیں ۱۱۔ یہاں وکیل نے مراو کچروں کے وکیل نئیں بلکہ یا قومراد معبود ہے یا حقیق مشکل کشاکار ساز ورنہ مجازی مشکل کشا اور کار ساز بندے بھی ہوتے ہیں' میسٹی علیہ السلام نے فرمایا قعاکہ جس اندھوں کو انکمیارا' کو ڈھیوں کو امچھاکر سکتا ہوں' بوسف علیہ السلام کی قیمس نے بیتھوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن کردیں۔ تمینی مشکل کشائی اور کار سازی کی 1۲۔

70. - سيخن(للاي بغي اسراويل خِلْ الدِّيَارِ مُ وَكَانَ وَعُدًّا مَّفْعُوُلُا فَتُوْرَدُ دُنَا تہاری کامشن کو تھیے کہ اور یہ ایک ومدہ تھاہتے ہوا ہونا تھا ہوتھنے ان بر لَّكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْنَ دُنْكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِيْنَ الث كرتبارا والمكروياته اورح كو الول اور يشول سع مدد وي وَجَعَلْنَاكُمُ إِكْثَرُ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنَتُمُ أَحْسَنَتُمُ إِلْ فَشِكُمْ ادر تبارا مِنا بِرْماريا أَرْح بَمَلانِ مُردِ عِي إِنَّا مِلْ مِردَ عِي وَإِنِّ اَسَانُهُ وَفَكُهَا فَإِذَا جَاءً وَعَلَى الْاِحْرِيْ لِيسُوءًا اور آگر برا کرد کے تو بنا تہ ہمرجب مدمری بار کا وحدہ آیا تک کہ دخمن نبیارا وُجُوْهَاكُمْ وَلِينَ خُلُوا الْمَسْجِكَ كَمَا دَخُلُوهُ اوَّلَ منہ بگاڑ دیل مح الدمستجدیں وافل ہوں کہ بھیے بہل بار وافل ہوئے يَةٍ وَلِينَةٍ رُوا مَا عَكُوا تَتْبِيرًا وَعَلَى رَبُكُمُ إِنَ Page 450 bma کے ایس تاہ کرے برادکر دیس کہ قریب سے کہ تہارارب تم پر يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدُتُمُ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَلْمُ رح کرے تھ اور بگرتم بھر شرارت کرو تو ہم بھر مذاب کرس سے تھ اور بم نے بہنم کو لِكُفِرِيْنَ حَصِيْرًا وَإِنَّ هَٰنَا الْقُرُانَ يَعْدِي لِلِّيْنَ كافرد كاقد فانه بناياب تا بينك ده قران ده داه دكما ناب جوست سيدهى ب هِيَ أَفُومُ وَيُبَيِّمُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِينَ لَكُونَ الصَّلَاتِ ك اورفوفى منا كا ب ايان والون سمو جر ايقے كما كا كريں كر ان كے لئے ٵۜڹؘۜڮؙؗؠؙٛٞؠؙٵٞڿؖٵڲؠؽڒۘٷؖٲؾۣٙٵڵڹؽؽڶٳؽؙۊ۫ڡؚڹٷؘؽؠٳٛڵڿۣۯ بر تواب ب عد ادر بره افرت بر ابان بيس لات الله ٱعۡتَدُنْ كَالَهُمُ عَذَا بَا الۡيُمَافُوكِنُ عُالِاسۡمِانُ بِالشَّرِ م نے ایکے مندروناک مذاب تبار کر رکھا ہے اور اوی برا فی کی د ماکر تاہے الله

یعنی یہ سب لوگ ان کی اولاد تھ 'جو طوفان کے وقت فور علیہ السلام کی کئی جی سوار تے خیال رہے کہ صرف اولاد فور کی نسل چلی ای لئے انسیں آدم جانی کہتے ہیں السان فور علیہ السلام کا نام کینگر تھا۔ آپ خوف التی جی کریے والا ہوا اللہ توریت جی موکی علیہ السلام کے کرے والا ہوا اللہ توریت جی موکی علیہ السلام کے ذریعہ ها۔ یعنی زجن شام جی تم وو دفعہ بوے فساد پھیلاؤ کر میا علیہ السلام کا قتل اور میلی کی وجہ سے باوشاہ خالم مقرر (روح) اللہ کی کی کہ خالم باوشاہ بھی بھی عذاب التی ہوت ہے۔ شیاہ علیہ السلام کے قتل کردینے پر یے خالم باوشاہ نی اسرائیل پر آئے۔

ا الله تعالى الله تعالى الله تعالى اسيند يارون كابدله خود ليتاب الدين جب تم في توب كى ورب نے حمیں اتی دولت و قوت بیش کر پرتم نے ہو ان طالوں سے بدل لینے کے لئے ان پر مملد کیا۔ معلوم میج ہوا کہ قوبہ و نیکل کی برکت ہے دولت و عزت ملتی ہے m۔ اس سے معلوم ہواک عربی میں کیمی لام عمعنی علی بھی آ؟ ب این نقصان کے لئے اس سے بہت سیم مستلے مستبطا ہو سکتے ہیں ایمال بھی لام عمعنی علیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ آگر تم برے کام کرو کے تو اس کا وال خود تم پر ہو گا سے نہ ہو كاكد كروتم اور بحرب كوكى وبان دوسرك كى برائى كاوبال اسے پر ہی برتا ہے اجب ہم نے اس سے کرایا ہو اس یعنی جب تم نے وہ سرا فساہ بھیلایا کہ یکی علیہ السلام کو شمید کیا تو تم ر روم و فارس کے بادشاہ مسلط کر دیئے ' چنانچه هردوس شاه روم جب بیت المقدس میں داخل موا تو دبال خون بتنا ديكسات يوجهاك كس كا خون ب يمودي بولے قربانی کا وہ بولائم جمونے ہو۔ یہ کمہ کر اس نے ستر بزار میووی مار دیئا تب میووی بولے کہ یہ کی طیہ

السلام كا خون ب كي عليه السلام كا قتل ميئي عليه السلام كه افعائ جانے كے بعد ہوا (روح) ٥ - يعني وہ بادشاہ حميس اتنا ستائي كه تسارے چروں پر پريشانى كه آثار موراد ہو جاديں ، جيساكہ جرووس اور و مرے بادشاہوں كے زبانوں على ہوا ٦ - يعني وہ ظالم بادشاہ بيت المقدى على داخل ہوں اور اس كى ب حرمتى كريں اس كے معلوم ہواكہ جارے گناہوں كى وجہ سے امارى مجدوں كى ب حرمتى كفار كے باتھوں سے ہوتى ہے ١ - اس طرح كه تسارے شروں تسارے مال و متاج كو برباد كرديں ، صوفياء كرام فرماتے بيس كه زكوة ته دينے سے قط سالى اور زنا سے قتل و غارت ، خوزيزى چيلتى ب ٨ - يعني تم سے دو مرے فساد كے وقت كماكيا تھاكه اگر قب كراہ و معانى بوكى بروروگار كا اميد دلانا يقين كے لئے ہوتا ہے ، ٩ - چنانچہ برود نے امارے حضور كو بمثلابا قوئى

https://archive.org/details/@awais\_sultan

الله معلوم مواکه فعے بی ایٹ یاسی مسلمان کے لئے بدوعا کرنی اچھی بات نالئی بدوعا کرنی اچھی بات نالئی چاہیے۔ نہ معلوم کونساونت تولیت کا ہو۔

ا عظرت ابن عباس نے فرمایا کہ نفر ابن مارث کافرنے كما تماك الله أكر اسلام عادين ب توجمه بريتم برسا- اس كى يدوعا قول مولى اور قل كياكيا- بعض علاء فراتے ہیں کہ بال انسان سے مراد کافر ہیں بھن نے فرایاں کہ یمال انسان سے مراو ہروہ آدی ہے جو فعے عل اہے یا اینے بچ ل کوستا ہے آگر اللہ تعالی ہروعا تبول کرلیا كرے تو يه لوگ باك مو جاوي - ٢- جو تك رات دن ے کیلی ہوتی ہے اس لئے اس کا ذکر پیلے اور دن کا ذکر بعد میں ہوا۔ بعنی رات ون کا آنا جانا محممتا بوستا محمدًا محرم ہونا بتا رہاہے اک زمانہ اثر نسیں کرتا جو اس زمانے کو برل رہاہے وہ مؤثر حقیق ہے 'سے لینی رات اندھیری اور دن روش بنایا کا که رات یم آرام اور دن یم کام کرو خیال دے کہ سونا جم کا آرام ہے اور تھر کی نماز روح کا آرام ہے اس اس سے دو منظے معلوم ہوئے ایک بدک بيكار ربا كماكي نه كرنا كناه ب الله في باتد ياول برعة كو دیے میں 'انسی بیار نہ کرد' برتو' دن کمائی کے لئے روشن كياميا ومرك يدكه رزق الله كافتل ب محق مارى کمائی کا بتیجہ نہیں' اندا اپنے ہنریر ناز نہ کرو اس کا فعنل ماکو ۵۔ دن رات کے آنے جانے سے منٹ 'کھنٹے ' پہر' آريخ مين اسال مديال بني بي جن عروفيره تمام چیزوں کے حساب ورست ہوتے ہیں۔ ۲۔ یعنی وہن و دنیا ك بريخ قرآن شريف من يا لوح محفوظ من تنسيل وار بیان فرادی وجن کی نظران یہ باسی برچ معلوم ب ۷- معرت مجابد نے فرمایا کہ ہر معنص کی نیک بختی اور بد بختی کی متحتی اللہ نے اس کے مللے میں وال وی ہے' اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ والے ہر مخص کی تسبت جانتے ہں۔ اور اگر قسمت س سے جمیانے کی چزہوتی تو اس کی تحرر ہر ایک کے ملے میں کیوں لٹکائی جاتی مدیث شریف میں ہے کہ کاتب تقدیر فرشتہ ماں کے بیت میں بچ

MOI به السرابيل" سيخيالذي دُعَاءَ لَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولُ وَجَعَلْنَا الْيُلَ بیے ہلائی مائٹاہے آور اوی بلا علد بازیے که اور بم لے لات اور و ان کورونشا یال بنایا ته تورات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور وان کی انشانی دکھانے والی تک کر اچنے رہ کا فضل کل سٹس کرو تھ اور بریوں کی گئتی اور الْسِّينِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلَانَهُ تَفْصِيلًا • ماب بالوق ادر ہم نے ہر چیز فوب بدا بدا کا ہر فرا دی ت اور ہر انبان کی متست بم سے اس سے نگے سے لگا دی تا اوراس کے لئے قیامت کے دن ایک نوخت کایں مجے منصے کچھا ہوا پانے کا فرایا جلے گاگر اپنا نامر پھوٹ آج تو فود بی اپنا صاب کرنے کوبہت ہے تی ہوداہ پر آیا وہ اپنے ہی چھے کو راہ برا یا نا اور در بر مکا تو اپنے ہی برے کو بہکا اور کو فی بوجد اشائے والی جان وِّزْرَ أُخْرِيُّ وَمَا كُنَا مُعَنِّ بِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا<sub>©</sub> دومرے كا دوجو زا فائے كى لا اور بم مذاب كرنے والے بنيں جب يك ريول د بيلي وَإِذَّا الدِّنَّا أَنُ تُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُنْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْ ته اورجب بهم می مبتی کو بلاک کرنا بها سنت بین اس سے خوشمانوں براحکا ا بیسیتے بی ت فِيُهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَمَّرُنْهَا تَكُوبِيرًا®وَكُمْ معروه اس محدد مكررة بي لا قاس برات بورى بوجالىت قد الساسة بالوكر باروية من الله

کی مرائیک بنتی بد بختی ارزق خرضیکد تمام طالات زندگی لکو دیتا ہے وہ مدیث اس آیت کی تغییرہ یہ ہمی معلوم ہواکہ وہ فرشتہ ہر ہخص کے ہرطال سے خروار ہے کیو تک اس نے فود می تو تکھا ہے بھرنی کے علم کاکیا ہو چھنا ۸۔ معلوم ہواکہ قیامت جس کوئی ہے پر معانہ رہے گا اور سب کی زبان عربی ہوگی کے کہ یہ پر جنے کا تھم سب کو دیا جائے گا عالم ہویا جائل خواہ کسی زبان کا ہو ہے۔ جو کوئی دنیا جساب خود کر آرہے گا اسے آخرت کا حساب آسان ہوگا انشاء اللہ اور اس کا خشایہ ہے کہ انسان کو اپنی جرائے تا ہو گا ہے کہ اس کی نگل سے کہ انسان کو اپنی جرائے گا ہو ہے۔ دیان آئو گھنا ضابیا نیز کوئی ہوئی ور مرے کو بھی فائدہ پہنے جادے کہ انسان قواب کے بھی خلاف نہیں اور احادیث کے خلاف بھی نہیں ارب فرما آ ہے۔ دیان آئو گھنا ضابیا نیز کوئی ہوئی

MAY ينحكاه كأحالها ٱۿڵڴؽٵؚڝؘٳڶٛڨؙۯۅؙ<u>ڹۣڡؚڹٛ</u>ؠؘۼۑڹۏٛؾۣڂۅڲۿ۬ۑڔڗؾٟڬ ادر بم في سن بى سنكتى فوع كے بعد الاك كوديل له الد بتدارب كانى سب ؠؚۮؙڹٛٷؘؠؚٵؚؚۘۮؚؠڂؘؚؖؠؽڗؙٲؠڝؚؽڗؖ۞ڽ۬ڲٵؽؙؠڔؚؽؽ لیسے بندوں کے گن ہول سے خروار دیکھنے والا کہ جو یہ جلدی والی جاہے ت العَاجِلَة عَكَلْنَالَهُ فِيهَامَانَشَآءُ لِمَنْ نُرِيْدُ الْحَجَعَلْنَا ہم اسے اس میں جلد دے ویں جو ہا ہیں جسے بعا بیں کہ چھر اس کے لئے لَهُ بَهُنَّهُ يَصِلُهُ امَنُ مُومًا مِّنُ مُومًا مِنْ مُورًا عَوْمَنَ ارَادَ الْإِخْرَةَ جنم كردى كراس مي مائے مذمت كيا بواد محك كمانا اور جو آفرت ما ہے مرا المرارد مرارور في المرار المرار المرار المرادود وسعىلها سعيها وهومؤص فاوليإت كان سعيهم اوراس کی می کوشش کرے اور بوایان والال توانیس کی کوشش تعکانے اورتبارے رب کی مطا پر روک نیس کی دیکھو بم نے ان یں ایک کو ایک پر بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْاخِرَةُ أَكْبُرُدُرَجْتِ وَأَلْبُرُ کیسی بڑانی دی اور بیٹک آخرت ورجوں میں سیسے بڑی اور نفنل میں سب سے نَفَضِيبُلَّا ۞ لَا نَجْعَلُ مُعَ اللَّهِ إِلَهًا الْحَرِفَتَقَعْدُ مَنَا هُوَا ا من سبت له است سننے واسے اللہ سے ساتھ دومرا خدا زمیمراک توبیٹی رہے گا ذرت مَّخُنُ وُلَّاقَ وَقَضَى رَبُّكَ الاَّ تَعَبُدُ وَأَ إِلَّا إِيَّا لَا وَ کیا جاتا بیس لله اور بھارے رب نے مکم فرایاک اس کے سوائمی کو: بوجواود بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْأُغُنَّ عِنْدَكَ الْكُبْرَاحَنُهُ ۗ اً إن يا ب ك ما قدا ينها سلوك كرون الريّر براسنة ان عي ايك ياد وزال برهايين كر

نسی ا بھیے زکوۃ مد قات ایا عموی ادکام بھیے نماز روزہ کر خصوصیت سے مالداروں کا اس لئے ذکر ہوا کہ فقراء اخراء ان کے آئے ہوتے ہیں اسا اطاعت کرلیں تو وہ بھی کرلیں ساا۔ اور ان کی وجہ سے ان کے ماتحت فریب لوگ بھی فاس و فاجر ہو جاتے ہیں۔ لفذا آیت پر کوئی اعتراض نسیں۔ 10۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرداران قوم کو زیادہ احتیاط کرنی جاہیے۔ ان کے ماتھ دومرے بھی ہیں

ا۔ جیسے قوم عاد تمود اور قوم لوط وغیرہ کیونکہ انہوں نے ایے نبوں کی کالفت کی مذاکمہ والوں کو عبرت مامل كرنى جايي الكا كرك بجياد موشيار ب بار اعل فرشتوں سے تکموانا کواہ شاید مقرر کرنا اورے اپنے علم کے لئے نیں مجرم کے لئے ہے اس طلب دنیا تب بری ب جب کہ بندہ رب سے غافل ہو کر طلب کرے ایا طال حرام کی یرواه نہ کرے' یا آخرت پر ایمان نہ رکھ' مرف دنیا ی کو اصل متاع سمجھے یا دین کو دنیا کمانے کا ذربعه بنائے جیسے کافرو فاس اور ریا کار ہے لیمی دنیا اتنی ی لے گی مجنی نعیب می بے خواہ اے فکرے ماصل كويا فرافت سے لغا بندے كو جاہيے كہ ونيا كے لئے آخرت برواد ند كرے مومن كا ول ونيا عن ربتا ہے اس ونیا نسیس رہتی۔ اس میں دین رہتا ہے اپنی می کشتی تمرتی ہے۔ سکتی میں بانی مو تو دویتی ہے ۵۔ اس تید ہے مطوم ہواک فقا زبان سے کمناک ہم آ فرت جاہے ہیں كافى نيس بك اس كے لئے تيارى اور كوشش بھى مرورى ب یعنی ایمے عقیدے اور الله رسول کی فرمانبرداری ۱۔ معلوم ہواکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی تبول نیس نیکیوں کے النان ايا مروري بي عيد نماز ك لئ وموا يابحرن غذا كے كئے زہر سے خالى موال ايمان بز ب اعمال شاخیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکی قبول ہونے کی تین شرمیں بر- ایمان "نیت خیرا یعنی آخرت کمانے کی نیت اور کوشش ان کے بغیر ہوس خام بے (خزائن العرفان) ۸۔ ین ونیا وار اور طالب آخرت سب کے لئے ہم نے ونیا

می اسباب جمع فرادیے میں 'روزی سب کو ل رئی ہے 'ونیا میں زہر بھی موجود ہے تریاق بھی 'شیطان بھی ہے راہ نمایندے بھی ہے ، ای لئے ونیا کی نعتیں فاسق و متق ' مومن و کافرسب کو بل رہی میں 'اس سے معلوم ہوا کہ ونیا وین کی نعتیں صرف ہماری کوشش کا ہتیجہ نمیں۔ اللہ کے فضل سے لمتی ہیں۔ ہذو چنی نہ مارے وا ، یعنی بھیے ونیا میں سب یکسال نمیں درجے مختلف ہول کے 'ہو آ فرت کے افتان مراتب کا انکار نرے بھیے ونیا میں سب یکسال نمیں درجے مختلف ہیں۔ ایسے می مراتب کا انکار نرے وہ ورحقیقت چٹم بھیرت سے ونیا میں فور نمیں کر آ ، یغیروں ہر نکی کا دو درجہ ہو گا جو ہماری بڑی سے بڑی نکیوں کا نمیں ہو سکا۔ محالی کا سوا سر ہو فیرات اربا ہمارے بہار و مددگار ہو تا کار و مشرکین کے لئے ہے' اللہ تعالی مومن کے لئے بہت بارومددگاد

(بقید سنی ۱۵۱۳) مقرر فرائے کا جیسے اولیاء علم اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہدکہ رب کی عبادت کلوق کی اطاعت پر مقدم ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی اطاعت رب کی عبادت میں وافل ہے اود مرے ہدکہ تمام رشتہ واروں میں ملی باپ کی فرمل ہرواری مقدم ہے کہ رب تعالی نے اسے اپنی عبادت کے ساتھ فرملیا۔ تبرے یہ مل باپ کافر بھی ہوں اجب ہی سان اللہ کی جسمانی خدمت بھی کرے اور ملی بھی جمے تکہ احسان الغیر کی قید کے ذکر ہوا اپنے ہیں یہ کہ عبادت رب کے سواکسی کی جائز نہیں۔ اطاعت اللہ کی بھی ہوگی ارسول کی بھی۔

ا۔ یوں تو بیشہ بی مال باپ کی خدمت ضروری ہے محر مرورت کے وقت بت مروری مثل یہ ب کہ با مرورت ان کی خدمت متحب ہے اور ضرورت کے وقت واجب ہے اندا عاری الاجاری می ان کی فدمت واجب ہے ۲۔ مسئلہ اولاد منہ سے الی بات نہ تکالے جس سے معلوم ہو کہ ان کی طرف سے طبیعت بر کر انی ب مسلد مال بأب كو ان كا نام لي كرند يكارب مال باب ے نوکوں کا ساہر آوا نہ کرے بیٹا مال باب کو اپنا حقیر نوكر ند ركھ سب كد الهي اجھ اور زم الفاظ ہے لكارك ابراميم عليه السلام في الني بي كو بابت كمدكر يكارا لين اے أيا جان وانت ويت كر ان سے كام نه مرے ان کی بوحاب کی بدخلتی برداشت کرے ای کا کا بیعماے میں طبیعت لے بڑی اور دل وہی موجاتا ہے ضر جلد آ آ ب سايني عملي طورير ان بايمار آواكراور ان ير فرج كرف على آبل ندكراكي تكد تيري مجوري ك وقت انمول نے محمد پرورش کیا اب ان کی مجوری کے وقت ان کی خدمت کر ۵۔ اس سے چد سئلہ معلوم ہوئے ایک بیا کہ کوئی عض مال باب کے حقوق ہورے اوا نس کر سکا۔ فندا ان کے حق میں دعا خر ہمی کرے ا دوسرے یہ کہ مال باب کے مرنے کے بعد ان کا تھا چالسوال قاتحہ و فیرہ کرنی جاہے کہ اس میں بھی ان کے کئے دعاء خیرے التی میرے یہ کر کافرماں باب کے لئے بدایت وعا کرے' ۲۔ لیعنی آگر تسارے دل میں ماں باب کی فدمت کا شوق ہے لیکن اس کا موقعہ نمیں ما تو رب تعالی اس بر بکرند فرائے گا۔ کو تک دو ارادوں اور نیوں کو جانا ہے دے مال باب کے ساتھ ان کی اولاد بھی یعنی بھائی بمن اور ان کے قرابت داروں یعنی اینے عزیزوں کی می خدمت کروا بعض علاء نے اس کی تغیر میں فرمایا کہ حضور کے رشتہ وار قرابت واروں کے حقوق اوا کرے کیونک مال باب سے جان کی اور حضور سے ایمان نصیب بوا ٨ - فقيرو مسافر مسلمان أكرچه اين رشته وار نه بول مرزكوة مدقات سے ان كى ہى دوكوك رب نے تم

بنتي المرآس ٳٷڮڵۿؠؙٵڣؘڒؿڡؙ*ؙڷڷۿؙٵٞڣۣۜۊٙڵڎؾٛڹٛۿۯۿؠٵۅۊؙڸڷ*ۿ۪ؠٵ ﴾ عَهَا مَنْ عَادِر أَن تَعَارِنَ رَبُنَا اور أَئِينَ وَمَوْنِ عَادَر أِن تَعَالِمُ فِي الْمُعَالِكُونَ وَمُون وَوَلَّا كِرِنَيُّنا ﴿ وَالْحِفِضِ لَهُمَا جَنَاحُ النَّالِ مِنَ الرَّحْمَةُ ات کن تع اوران کے لئے ماہری کا بازد بھا نے دل سے گ وَقُلْ زَبِ الْحُمُهُمُ الْمَارَتِيلِيْ صَغِيْرًا الْأَرْبُكُمُ إِعَامُ بِمَا اور والم كركات يسرس دب توال دونول بردم كرجيساكران ودنول في محي مثير من بالاث تمادارب فوب ما ناب يم مهارب دول على عد الرئم لائن بوئ ويلك ووركرك عَفْوُرًا ﴿ وَاتِ ذَا الْقُرُنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ والون كو بخفية والاب يت اوررست وارول كوان كاحق دس شه اورسكين اورسافر كوته اڑا کہ کے تک لفول اڑائے والے اورنغول ز ٳڂٛۅٳڹٙٳڶۺۜڸڟۣؠ۫ڹٷػٵؽٳڶۺۜؽڟۜؽؖڶؚۯؾۜؠ؋ڲڡؙٛۅؙڗؖٵۘۅٛٳڗۜٵ خُیطانوں کے بھائی بھی اورٹیطان اپنے دب کا بڑا ناشکراہے نے 💎 ادر اکگر تغرض عَنْهُمُ الْبِيغَاءَ رَخْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ ڒٵؙڽۨ؎ؖۻؠڔۓۛڷڿ۫ڔٮڮڔڡؾؙػؖٳڟٲڔؠڽ؈ڮڿٳؠڎؖ ڵڰؙٛؠؙڨٷؙڒؙؙؙؙڞؘڹۺٷڒٵۛٷڵٲڿۛڡؙڶۑڽڮڡٛڡ۫ڵٷػٵڸڵڠڹ۠ڟڰ ب تر ان سے آمان بات كرك اور ابنا باقد ابن عرون سے بندها بوا دركون ۅؘؗڵڗڹۜۺؖڟۿٵػؙڷٙٲڶؠۺڟؚڡ*ؘؿڨٚڠؙۮڡڵۏڡٞٵڠٚٚڲۺۊ*ڗؖٳ؈ٳؾ ادرنه بودا كول دست كرتو بيثه دست ته المامت كيا بواتفكا بواتك ساء تنك رَبَّكَ يَبُسُطُ الرِّزُقُ لِمِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِيَادِهُ بمارا رب سے جاہے رزق تا وہ ما اور كمنا ہے بيلك وہ اپنے بدوں كو فوب

کو تمباری ضرورت سے زیادہ بال اس لئے دیا ہے 'جینس کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھای لئے دیا گیا ہے کہ دو سرے لوگ بھی فاکدہ انھائیں ہے۔ جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ فرج کرنے کو امراف کتے ہیں اور ناجائز فرج کو تہذیر کما جاتا ہے' تہذیرا اسراف سے زیادہ بری ہے اس لئے تہذیر پر سخت وحید ہے اس سے معلوم ہوا کہ سنیما' ہوا' شراب خوری' اور ناجائز جگہ پر فرج کرنا فغنول فرجی ہے جس کی سزا سخت ملے گی جیسے ایکی جگہ فرج کرنا ٹواب ہے ایسے بی بری جگہ فرج کرنا ٹواب ہے ایک خرج کرنا ٹواب ہے ایک خرج کرنا گواب ہے ایک خرج کرنا گواب ہے ایک خوریا ہے۔ کہ ضروریات کے جگہ فرد ریات کے سوال کرتے تے اگر کبھی حضور کے پاس بچھ نے ہو آتو سرکار خاصوش رہے' اس کے متعلق یہ آتات کریہ اتری۔ جس جس فرمایا کی اگر تسارے عزیزوں یا کمی

(بقید سند ۳۵۳) سکین کو مالی ضرورت درچش ہو اور تم اس وقت اس کی مونہ کرسکو تو ان سے نرم بات کردو' نرم بات سے مراویا تو وعافیرہ یا آکدہ کے لئے انجا وعدہ' فرضیکہ مجبوری میں سائل کو جمٹرکو نمیں' رب فرما آ ہے گا تھا انتاؤک فَلا تُنفذ ۱۱۔ یعنی بخیل و تنجوس نہ بنوکہ ضروریات پر بھی خرج نہ کرو' یا حق والوں کے حق اوانہ کرو ۱۳ اس (شان نزول) ایک یمودی حورت اور مسلمان بی بی میں اس پر صحکو ہوئی ایک موئی علیہ اللہ زیادہ عنی تھے یا حضور صلی اللہ طیہ وسلمہ یہ مور سے کہا ہوا سارا مال فیرات فرما دیتے تھے۔ مسلمہ بی بی سلور آزمائش حفولی خدمت میں ای بی بی

المالية المالية المالية سبعيالن ي ده خَدِيْرًا بَصِيرًا ﴿ وَلاَ تَقْتُنُوْ آ أُولَا دُكُمْ خَشِيا الْمُلاِنِ

مَا تَا رَكِنَا ﴿ وَ إِنَّا الْمُعْلِقِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الل سم اہنیں ہمی روزی ویں سے اور حسیں ہمی بیٹک ان کا قتل بڑی خطا ہے تاہ ولاً تَقُلُ بُواالِزِّ فَآ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وُسَاءُ سَبِيلًا اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الديمري عام زمادة بيك رويدمان ماريمة مركزان ادرکوئی مان میس کی مرمت انٹر سف رکھی ہے ناحی نہ مادو ف اور جو ؙ ؙ ؙ ٤ ناحق مار جلنے تو بیٹک بم نے اس سے وارث کو قابود یا ہے تہ تروہ مثل بی مقدم نَتِل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ لَا تَقُرُّ أُوْلِمَالَ الْبَيْمِ ز برسے نے مزود اس کی مدد ہونی ہے تد اور تیم سے ال سے ہاس مجا ز ال من اس راه سے بوست بھل ہے نہ بہاں تک کہ وہ ابنی بوانی کہ بینے ٹاہ اور مہد ۑٵڵۼۿ۫ۑٵؚؾۜٛٲڵۼۿؙٮۘڰؙٵ<u>ؽؘ</u>ڡۺؖۼٛۏڷۜ۞ۘۅٵۏۛۛۏؙٛۅٚٲٲڵڲؙڹڶ بدرا کرو سے تک مبدسے سوال ہونا ہے تھ اور ماہد تو بورا مایو اور برابر ترازوسے قول تا یہ بہتر ہے ادران ١٠٠٩ بن ادران الت عربيد : بر من بقر مر بير ت منك التهم والبطر والفؤاد كال أوليك كان عنه مسؤولا کان اور آ تھ اور دل ش ان سب سے موال ہونا ہے تہ

تبیج اور عرض کیا مجھے الیف کی ضرورت ہے مطا ہوا الفاقام حضور کے پاس اس وقت مرف وی الیض مبارک تھی جو زیب تن فرائے ہوئے تھے وہ بی الارکے مطافرا ری اور خود دواست خالے میں تشریف قرما ہو محے کا یمال تک کد ازان ہوگی محلب کرام نمازے کے بع ہوے محر مركار تشريف نه لائے اس يربيہ آعت كريمه اترى اس ے معلوم ہوا کہ اپن اور اپنے بچوں کی ضرورت مدقر پر مقدم ہیں ان سے سنے تو خرات کرے یہ شریعت کا تھم ے ابو بر مدیل رضی اللہ عنہ کا اینا سب کھ حضور کی بارگاه می ماضر کردینایه سلطان مشق کا نوکی تها-الله الناس ي جه فريب كياوه محى ورست ب اور جه اميركيا اس مي بعي محمت ب ٢- (شان نزول) الل عرب ابنی چھوٹی بچیوں کو زندہ کاڑ دیتے تھے' امیر تو اس کئے کہ کوئی ہمارا واباد نہ ہے اور ہماری موقعہ نجی نہ ہو ا غریب و مقلس اس لئے کہ ہم انسیں شاوی میں جیز کمال ہے وس مے اور انسیں کمال سے کھلائمیں مے ان خریوں كواس حركت سے روك كے لئے يہ آعت كرام اترى یال نظاء ے مراد کناہ کیرہ ہے اخیال رے کہ اس محم کے احکام مومن و کافرسب پر جاری ہیں الندائمی کافرکو كل نس كى اجازت نه ہوكى ١٠ يعنى زنا كے اسباب سے بمی بی الدا برنظری فیرمورت سے ظوت مورت ک ب پردگ و فیرہ سب عی حرام ہیں بھار روکنے کے لئے زند ردكوا طاعون سے نيخ كے لئے جيموں كو بلاك كروا برو کی فرضیت کانے بجائے کی حرمت اٹکاہ نیمی رکھنے کا تھم یہ س زنا سے روکنے کے لئے ہے جب اس سے معلوم ہوا ك زنالل عبرتر جرم ب كوكد قل كى سرا قل ب مر زنا کی سزا تکسار کرنا ہے اکیونک زنا مناہ بھی ہے اور ب حیائی ہی اور نسل انسانی کا فراب کرنا ہی ۵۔ خیال رہے کہ حربی کی جان لیما حلال ہے۔ مومن یا ذمی یا معابد كي جان لينا حرام ' البيته تمن صور توں ميں مومن كا قتل جائز ہے" کمل کے برلے میں" یا زنایا ڈکیٹی کے عوض مندم الله ے پہلا فائدہ حاصل ہوا اور اوٹیافتی ہے یہ فوائد

الذاب آیت بت سے شرق ادکام کا مافذ ہے ٢- اس سے معلوم ہوا کہ قصاص حق العید ہے اگر ونی چاہ تو معاف کروے ایہ ہی معلوم ہوا کہ ولی معتول نہ تو شلہ
کرے نہ فیر قائل کو قتل کرے اید واجب نسیں کہ طریقہ قتل کیساں ہو۔ بلکہ قائل کو گوار سے آئل کیا جادے اگر چہ اس نے اور طرح قتل کیا ہوئے۔ قتل میں مدسے
بدھنے کی چھ صور تی ہیں ایک کے بدلے چھ قتل کرنا۔ معاف کر کے پھر قتل کرنا کا حق چسے ہاتھ پاؤں کان کر اقتل کے بعد ناک کان وفیرہ اصفا کا کان ایعی مثلہ کرنا
یہ سب حرام ہے ازمانہ جالمیت میں لوگ ایسا کیا کرتے ہے مد صوا می محرقہ میں ہے کہ عبداللہ این عباس نے علی رضی اللہ صد سے فرایا اکہ خون مثان کے مطالبہ
میں امیر معاویہ برحق ہیں کہ تک کہ وہ مثان فن کے صفح ولی ہیں اگر تم نے قصاص میں سستی کی قو امیر معاویہ قمام ملک پر چھا جا کیں گار آپ نے اس آیت سے

(بقيد صني ٣٥٣) استدلال كياه - اس سے معلوم بواكد أكر بعض وراغ علمالغ بول و ميت كے مال سے فاتحد و فيروند كى جاوے ند وه كھانا كى كو طنال ہے باكمہ بالغ ورث اس سے بہت عافل ہيں كہا ہالغ يتم سے بانى بحرواكر بھى ند ليا جاوے كدوه ورث اس سے بہت عافل ہيں كہا ہالغ يتم سے بانى بحرواكر بھى ند ليا جاوے كدوه بانى ميتم كا مال كھانا ووزخ كى آك كھانا ہے كوگ اس سے بہت عافل ہيں كہا بالغ يتم سے بانى بحرواكر بھى ند ليا جاوے كدوه بانى معلوم بواكد يتم كا ولى يتم كے مال سے تجارت و فيره كر سكتا ہے جس سے اس كا مال بوسے كديد احسن ميں وافن ہے ايسے يى اس كا موجد بھى وفيره ميں اس كے نام پر ركھنا جائز ہے كديد حافظت كى هم ہواكد برس بوسوكر

الماره برس ميكن اب فؤي قبل صاحبين يرجي يعني بدي كريدره سال اس سے معلوم ہواك بالغ كويتيم نسيل كما جانا الدخواوالله عدركيا بويا رسول عايا على واستاذے ایمی قرابت دار مزیزے یا اجنی ے اس میں ہرجائز مد داخل ہے ۱۳ دیتے وقت ناپ تول بورا كرنا فرض ہے كھے نيا تول دينا مستحب محضور نے ارشاد فرمايا بازي دَارْج قل دو اور جمه نيا قل دوا لينه وقت بورا قل یا باب کرلوا نیاند لوا اس کا انجام اجما ہے کہ برکت مجی ہے اور لوگوں میں نیک نامی مجی مجس سے تجارت ممکتی ہے ۱۱۲ معلوم مواکد بغیر علم فوی دی مسائل بیان كنا حرام ب كدوه بهى اس آيت عن وافل ب- 10-ین دل کے برے اراوے یا برے مقیدوں پر پکر ہوگی" ہاں دل کے وسوسے جو ب افتیار ول میں آ جادیں وہ معاف جي الندا آيات اور مديث من تعارض شي ١٦٠ لین ان خاہری بالمنی اصداہ کے متعلق قیامت میں سوال ع ہو گاکہ تم نے ان سے ناجائز کام تو نس کے اس لئے ان ے جائز کام بی کروا یہ سوالات رب کے علم کے لئے نس الك محرم سے اقرار جرم كرائے كو موں مے۔ ال معلوم مواكد افرو تكبرى جال اور متكبرين كى ي بينمك وفيره سب منوع بين الدب على بمرف بين المن ين تواضع و المسارى جاب المحتكو زم ملا أبطى سے وقار ك مات او اس ير بت عداكل معرع بن جن می فتمانے ہاتی کی مواری شیری کمل کی برسین پہنے ے منع قربایا ان کا مافذ سے آیت ہے اب لینی چی میں فاكده كوكى نسيس محناه لازم موجاتاب الذا يخي چمو زو مجرا اکساری قبول کرو مرباند ورخون پر پیل چمونا ہو تا ہے ا واضع كرف والى قل ير بوك كيل للت بي ييك كدوا روز وفيرو معكر على من باغ نسي لكت عاج خاك من ى كلتے بن ١٣- يمال محمت بود احكام مراوين جن کو معمل سلیم ہمی ورست مانے محضرت علی فراتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا کمی ابی شرمگاہ کو نہ ویکھا محرت مثان فراتے ہیں کہ جب سے می اسلام لایا

800 سبطن الذيء ین یں اتا تا نہل کی بیٹک تو برگز زین نہیر والے کا رب کو ناپسندسے یہ ان وجول بھی سے ہے جو تشارسے دب نے تشاری طرف بعبى كلست كى باتيمن ثنه اودلت سفنے ولسے الشركے ما تع دومراضات فھراكہ تومينم بريجيكا ٨ۓۗ ٥ لدوا ٥ معكماً ٢ يئ نهار المدرسي وربيع من دي وربيع المربيع المرب شوں سے بیٹیاں بنائیں ہے تم بڑا بول ہوئے بینک م سفاس قرآن می المرح طرح سے بیان فرایا کرد مجسرت ادرس سے ابنیں ٳڒؖڹؙڡ۫ٚۏؙڗٵؖڞٷڷڵۏؙػٳؽؘڡۜۼۼۜٵڶؚۿ؋ؙٛػؙؠٵۘؽڨؙۊ۠ڵۏؙؽٳٳۮؖٳ بنيس برمق مونفرت في تم فراد اكراك كرماته الدفعا بوت ميسايه بكت بي جب تو ده وش کے انگ کی طرف کو ف او در موز ڈ محالتے ہے ۔ اسے باک در برتری ان کی با توں سے بڑی برتری ہے اس کی پاکی ہوئے بیں ساتوں آمان اور زين اور چيکوني ان يم يمي ناه اورکوني چيز نبيس جواسه مرابتي بون

مجی جوٹ ند بولا۔ کو ڑے گیرے والے مکان بی بادش نہیں بیٹمتا محتوار دل و زبان بی لور ایمان کیے جلوہ کر ہو (روح) سے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی موسی موسی کو طعنوں و محکول سے دو نرخ بیں محلوظ رکھے گا۔ اس کی رسوائی ند فرمائے گا کیو تکہ یہ دو لوں کفار کے عذاب ہیں شعر۔ بی یماں میب کمی ہے نہیں کھلنے دیے

کب وہ چاہیں ہے مری حشر میں رسوائی ہو ۵۔ (ٹلکن نزدل) مشرکین مرب فرهتوں کو رب کی لوکیاں ہاتے تھے ان کی تردیہ چس سے تازل ہوئی جس بیں فربایا کمیاکہ بدنصیبو اپنے لئے لؤکیاں پند نسی (بقی سند ۳۵۵) کرتے اللہ کے لڑکیاں ثابت کرتے ہو 'کیا فدانے اچمی چڑینی ٹڑکے تہیں دیے بری چڑا پے لئے رکم 'اب ہمی شرکین ہند اکثر بڑاں کے ہام حورتوں کے سے رکھے ہیں۔ معلوم ہواکہ یہ بناری مشرکین کی پرانی ہے 'ہندو کورا' پارٹی 'گنگا' جمنا' کالی دفیرہ کو خورت می مانتے ہیں ہندوستان کو بھارت ما آکتے ہیں اور ایک ہی معنمون کو چند جگہ مختلف پرایوں میں سمجھایا۔ کو تکہ بعض لوگ ولائل سے مانتے ہیں بعض ڈرے بعض مثانوں سے تر آن کریم سب کے لئے آیا ہے' تو سب کی سمجھ کا لحاظ ہے کے۔ معلوم ہوا کہ جس دل میں حضور کی عظمت و محبت نہ ہوا ہے قرآن

کریم نفع نیں دے گا بلکہ نقسان پنچائے گا بعض در خوں کو بارش جلا دہتی ہے کرور معدہ دالوں کو انھی غذا بجار کردہتی ہے اس لئے کافر کو گلے پڑھا کرتے اور اس کے مار کو گلے پڑھا کرتے اور اس کے مارے ملک پر بقند کرنے کی کوشش کرتے کو بک کوشش کرتے کو بکا دست محر و محان ہونا عیب ہے اور ہر ایک اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہونا میب ہورین اپنے عمروین ہونا میب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہونا و میروین کم بھی خود مخار ہونے کے لئے یہ کرتے اور اگر اپنے جمزد کی کوشش کرتے کی اور اگر اپنے جمزد کی کوشش کرتے ہوئا ہونے کی دو مرون کو بہان قطعی ہے مرف قاحت کی نیس ہے یعنی رب کے بہان قطعی ہے مرف قاحت کی نیس ہے یعنی رب کے لئے شرک ماننا اے کرور و ضعیف ماننا ہے اور مرون کو کرتے اور کام نہ کر سکے۔ اللہ کرتے دو کود کام نہ کر سکے۔ اللہ کرتے دور کام نہ کر سکے۔ اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ اب یعنی فرشتے اور ویکر کئے والم کی محلوق میں کوئی مشرک و کافر نیس ۔

ا۔ اس ے معلوم ہوا کہ ہر چیز زبان قال سے رب کی تھیج خوان ہے مرف زبان مال سے سی کو تک مال تو ہر عاقل سجد جاتا ہے اس ان کا قال سجد سے وارہ ہے ا بعض سائھن وہ قال مجی جانے ہی اور ان کی حمیم سنتے ہیں چنانچہ محابہ کرام کھاتے وقت کھانے کی تنبیع ساکرتے تے استون کے رونے کی آواز بن اخیال رہے کہ اگرچہ مر چر تھی برحق ہے الین ان تسیم س کی تافیروں میں فرق ہے اس فل لئے برے کی تھج سے میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے اگرچہ خود کفن اور قبری ملی مجی شیع پڑھ ری ہے اس می لئے قبوں پر پھول و سزو والتي ين ايدى ازوموسى كالعلى المري زق ب كل خود مومنول عن ولى اور فيرولى كى عيادات مي فرق ٢ ١- (ثان نزول) بب آيت تَبَّتْ بَدَا مازل مولى تو ابولب کی بیوی جیلہ پھر لے کروباں آئی جاب حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم معنرت ابدیکر صدیق کے ساتھ تشریف فرا تھے۔ اس نے حضور کونہ دیکھا ابو برمدیق کو دیکھا اور آپ سے بولی که تمارے آگا کمال بی او میری

سبخنالذي ه

بنماءآديله *የ*ልሃ بِحَمِّدِ لِهِ وَلِكِنَ لِإِنَّفُ قَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِسْ مِنْ اللهُ ا الخفظ والاب اور اے مجوب تم نے قرآن بڑھا بم نے تم یں اور بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأِخْرَةِ جِمَا بَا مَّسْتُورًا فَ ا ن میں کر آ فرت ہر ایان ہنیں لاتے تھ ایک چہا ہوا ہردہ کر دیا ۔ تھ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُونِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ وُهُ وَفِي إِذَا يَر اح ہم نے ان کے دلوں پر خلاف ڈال دیے بیں ٹاکراسے رسمیس اور انتح کا نول میں فینٹ کہ ادرمب م قرآن عمد است ایک دب کی یاد کرتے ہو دہ پیٹم پھیر کر عَلَى اَدْيَا بِهِمُ نَفُورًا ﴿ نَحْنَ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ عَلَى الْمِنْكِمُونَ عَلَى الْمِنْكِمُونَ عَلَى الْمُنْكِمُونَ عَلَى الْمُنْكِمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ جب تهارى فرن كان لكلت يى ئ اورجب الى يرم فوره كرت بي جيد كالم الظّلِمُونَ إِنْ تَتَبِّعُونَ الآرَجُلَّامَسُحُورًا ﴿ الْطَلِمُونَ الْآَوَجُلَّامَسُحُورًا ﴿ الْفُلْرُ كيتة بي تم ويجيد بنيس بط مَعُ أيك اليدم وسك جي بر جادد بواث ويكو كَيْفُ ضَرِّرُوْ اللَّكَ الْكَمْثَالَ فَضَلَّوْا فَلَايَتُنَطِيْعُوْنَ ابنوں نے بتیں کیسی تشہیں دعل کی تو عمراہ ہوئے سم راہ بیں إ تفحة لل اور بوكيا جب بم بريال اور ريزه ريزه بو مايس عركيا لَمُنْعُوْثُونَ كُلُقًا جَدِيْبًا ١٥ قُلُ لُوْثُوا حِجَارٍ يُّ کے فی نے بن کر افعیں کے نے نے فراؤ کہ بھریا رہا

بھو کرتے ہیں مدیق اگر نے فرمایا کہ شعر کوئی نمیں کرتے وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سرکھنے کے لئے یہ پھرلائی تھی ابو بکر مدیق نے حضور سے دریافت کیا کہ اس نے حضور کونہ دیکھا کیا دجہ ہوئی سرکار نے فرمایا کہ رب تعالی نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حاکل فرمادیا اس واقعہ کے متعلق یہ آ بہت نازل ہوئی (فزائن العرفان) سا۔ ظامہ یہ ہے کہ کفار تک آپ کا نور و فیفل نمیں پہنچا اس لئے وہ ہدایت پر نمیں آتے 'اگریہ آڑا تھ جائے اور آپ ان بھی پہنچ جائیں تو انسیں ایمان و عرفان سب بچھ مل جائے شعر۔

كفرد اسلام كے جھڑے تيرے چينے سے برمے 🖈 و آگر پردا قامے و وى و بوجائے

کمال کے گی تمام جگ کے کناہ حضور کے دروازے پر معاف کراتے ہیں حضور کے دروازے مرجو گناہ کے کمان معاف کرائیں مے ے۔ یعنی کفار قرآن کرم سنتے ہی ہیں تونداق کے لئے برستا بھی مناه ہدات سے چد مظ معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالی این محبوب صلی اللہ عليه وسلم ك وحمن سے خود بدلد ليتا ب ك كفار ف حنور کو محور کما تو رب تعاتی نے ائیں ظالم فرایا۔ دومرے یہ کہ جمونے کو ایک بات پر قرار نسی ہو آ چنانچه کفار مجمی تو حضور کو ساحر یعنی دد سرول پر جادو کرنے والا کتے تھے اور تمجی خود ہی حضور کو محور نیعن جس بر دو مرے نے جادد کیا ہو۔ مجمی آپ کو مجنون کہتے جس میں بالكل معن نيس اور مجمى شام كيت جس من بت معن ہوتی ہے معلوم ہوا کہ وہ خود اپن یات پر احکاد نہ کرتے تے و ۔ اس آیت می رب تعالی نے کفار کا فکوہ اینے مبیب سے فرایا کلف یہ ہے کہ حضور نے رب سے ع مرض ند كيار مولى د كي تويد جه كي كد رب ين بكد رب نے حضور سے فکوہ کیا اس میں حضور کی انتائی مجوبیت کا اظمار ب میا که زوق والول سے بوشدہ تیں ادار اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کی شان می بلکے لفظ استعال کرنے کم بھی مثالیں دنیا کفر ہے " دو مرے ہیا کہ حضور کے ذاتی و متادی وحمٰن کو ایان کی تونی سیس می است شیطان کو بھی منادی کی عاری محمید الد کفار کمد کا به سوال تجب و انکار کے لئے تھا۔ یعنی مرنے اور بریاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پرجم کا بنا۔ اس میں روح پھو نکا جانا فیر ممکن ہے' وہ اپنی ابتداء کو بھول مجے امعرض آ تک بند کرے اعتراض کر آ ہے۔ ا۔ فولاد وغیرہ شے زندگی سے کوئی تعلق نہ مو 'جب بمی حميس زنده كيا جاسة كانيد جائيك بديال يا منى بن جاناكه ان مں تو مملے جان متی خیال رہے کہ کورواسر کا میذ ہے مكريد امرواجب كرنے كے لئے نميں الكه محرين كو الزام دے کر خاموش کرنے کے لئے ہے " ۲۔ چو تک یہ کفار این موجد کو بحول مج تع اس لئے اپ لوٹانے والے

بنتياسآ ويل» 706 م الذي در ٲۉؙڂۑؽۘڲڰ۬ٲۏؙڂڶڟٙٳڡٚؠٙٵؽڬڹ۠ۯ۬<u>؈</u>ٛڞؙۮۏڔػؗۿ بع ماؤياً الدكر فا طوق مر تهارے عمال مي برى مو ي تو اب کمیں سکے ہیں کون ہمر پیدا کرے گاٹہ تم فراڈ وای جرنے نہیں پہلی بار مُرَيْةٌ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ رُوُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَّى ہیدا کیا تو اب ہماری طرف سفر عل سے مع بلا کر مہیں سطح یہ کب ڶۘٛۼڵۺۘٵڹۛڲٷؙؖڹۜۊڔؽڹٵٛڡۘؽۘۏۿڔؽڹڠٷٛڬٛۄٝ ہے تع تم فراڈ ٹاید نزدیک ہی ہو تلہ جس دن وہ تبیں بنا نے گا کے فَكُسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِ لِاوَتُظُنُّونَ إِنَّ لَّبِنْنُتُمْ إِا ترتم ال كى مركزت بط آدم له ادر سموم كدر درب في عر فِلْيُلَّانُ وَقُلْ لِعِبَادِي بَقُولُوا الْبَيْ هِي اَحْسَنُ مَرِثَانُهُ إِدريهِ عِبْدُول بِعِنْرادُ وِهِ بات بَيْنِ بُوسِ عَيْنَا بِينَ بُولُ مِنْ كُنَّ إِنَّ الشَّيْطِي يَنْزُعُ بِينَ لَهُ مُرْاِنَّ الشَّيْطِي كَالْ بے تک شیطان ان کے آہی عل نساد ڈال دیتا ہے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا وشمن ہے تہا رارب تہیں خوب جانما ہے وہ چا ہے۔ تو يَرْحَمُكُمُ أُوانِ يَشَايُعَدِّ بَكُمْ وَمَاۤ اَرْسَلَنْكَ عَلَيْهِ تم بر رحم کرے نان چلہے تو جسیں عذاب کرے اور بم نے تم کوان پرکڑوڑا مناکر م بھیجا کے اور تبارا رب نوب جانا ہے جوکوئی سانوں اور زین یس بیل وَلَقَنَّهُ فَظُلْنَا بَعُضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَ انْدِيْدَ اور سے شک ہم نے ہیول میں ایک کو ایک پر بڑان دی اور واؤد کو

کو بھول گئے ۱۔ کفار نے دوہارہ زندہ ہونے کے متعلق تین ہاتیں ہم چیں .... کیے زندہ کرے گا کون زندہ کرے گا کہ زندہ کرے گا تین سوالوں کے جواہات علیحدہ خایت نفیس طریقہ سے دیئے گئے ۱۳ رب تعالی کا تسلی فرماٹا یقین پر دالات کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت بہت قریب ہے اکو تکہ حضور کی تشریف آوری قیامت کی بڑی علامت ہوا کہ رب نے حضور کو قیامت کا علم دیا ہے ہی ہی ہی سے اشارۃ معلوم ہوا کہ رب نے حضور کو قیامت کا علم دیا ہے ،۵۔ صور کی آواز کے ذریعے الی قبروں سے میدان محشر کی طرف اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے فاص بندوں کے کام دیس کے کام جیس اٹھا کا میں میدان محشر کی طرف بانا مور پھو کمن حصرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہو گا۔ محر رب نے فرمایا کہ رب تعالی حمیس بلائے سے اور ایسے می بہت دفعہ بندہ رب کے کاموں کے

Download link=>

(بقیر سند ۳۵۷) متعلق کمد دیتا ہے کہ یہ میراکام ہے معفرت جریل نے بی بی مریم ہے کما تھا کہ میں جینادوں کالاے مطوم ہوا کہ آخرے میں تمام عبادات ختم ہو جائیں کی محرمم التی دہاں بھی ہوگ کیکن یہ حمد سمینی نہ ہوگی ملکہ روحانی غذا ہوگ 'جیے دنیا میں سائس لیما کافروں کو اس وقت حمد التی کرنا فائدہ مند نہ ہوگا کے ۔ آخرت کی زندگ کے مقابلے میں کیونکہ اس کے مقابل دنیا اور برزخ کی زندگی تھوڑی ہے یا قیامت کی دہشت کی وجہ سے ان کو اپنی لمبی مریں چھوٹی مطوم ہوں گی ا بعد کو وہ اپنی عمراور عمر کے سادے واقعات یاد کریں گے (روح البیان) ۸۔ یہ مختمری آیت مقائد 'عمبادات ' معاملات کے لاکھوں مسائل کو شامل ہے' اس آیت کا

MOV ڮٳۏؙۮڒؘڹؙٷؚڒٵ<u>ٷؙڸٳۮٷٳٵڷڹۣڹؽؘۯؘۼؠٝڹڹؙۄٚڟۣڹ</u>ۮؙۏڹ زبورها فرماني له تم فرما ذبكارو ابنيل جن كو التنسي سوا كمان كرت بوكه فَلْأَيْبِلِكُونَ كُشُفَ الضِّرِعَنَكُمْ وَلَا نَحْوِيلًا ٥ و وہ انتہار بنیں رکھتے تم سے تکیف دور کرنے اور نہیر دسینے کا سے ومقول بندے جنیں یک فراوجے بی که وه آب بی الفدب ی طرف سے دسیلہ ڈمونڈتے بھٹ©کران بمرکون کون ذیا دہ مقرب جاسکی *تھ*ت کی <sup>ا</sup>میدرکھتے اور اسکے عذاب ے درتے بی تعبیشک بہا سے دب کا خاب درکی چیزہے اور کو لی بتی نہیں عرب الاَ نَحَنَّ مُهَا لَكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفَيْلِمَةُ اَوْمُعَلِّ بُوْهَا لِلْأَكْمِ الْفَيْلِمَةُ اَوْمُعَلِّ بُوْهَا لَاللَّهِ الْفَيْلِمَةُ الْوُمُعَلِّ بُوْهَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه مذاب دیں مجے ٹ یا سا کھا ہوا ہے اور ہم ایس نشایتال بیعیفے سے روں ہی باز شبے کر اہنیں انگول نے الْأُوَّلُونَ وَانَّيْنَا تُمُودُ النَّاقَة مُنْصِرَكُّ فَظُلُّمُوا بھٹل یا ٹھ اور ہم سنے تمود کو ٹاقہ دیا آ بھیں کھولنے کو تو ابنوں نے اس پر للم کیا نے اور ہم ایس نشاخیاں جیس چیجے عو ڈرانے کواٹہ ادرجیب ہم نے تم سے لك إن رَبِك أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَعَاجَعِلْنَا الرُّونِيَا الَّذِي الَّذِي فرا یا کرسب نوش بسارے رب سے قالوی بی تداورم نے دی او د کھا وا جو تبسیل

مثان نزول یہ ہے کہ مشرکین عرب مسلمانوں ہے بد کامیاں کرتے ہے مسلمانوں نے حضور کو بار کا میں شكايت كى اس وقت يه أيت كريد اترى جس من فرمايا مياكه ان كى جابلانه باتول كاجواب جابلانه طوري نه دي بعض ملاء فرماتے ہیں کریات اس ایت سے سنوغ ہے يَّا يَهُا النَّيِّ جَاهِدِ أَنكُفَّا وَكُنْ فَيْقِينَ وَالْمُنظَ عَلِيهِمْ مِوسَلَابٍ كراس أيت عن واعلظ سے مخت ديل مراوبو تو مطلب یہ ہو کا کہ دلیل قوی دو محربات بے ہودہ مند سے ند نکاو، خیال رہے کہ اس می کلمہ طیب، عادت قرآن سائل بان كرف اوكون سے زم اور ملى باتى كرنى ا جس سے دل پر اثر باے مب عل واقل ہیں اب اس طرح کہ حسیں فعد واوا اور بحرکا اے کہ ترک بدتری جواب ووا جس سے لڑائی فساد کی نوبت آ جائے ایسے موقع ير منبط سے كام لو اظاق محرى كا نموند بنو ال ا کافرو که الله حسیس ایمان اور افعال فیر کی توفیق دے کیا اے مسلمانوک تمارے نیک افعال تیول کرے اندائمی کافرے کفراور اپنے ایمان کے متعلق بقین ند کرو کہ بیشہ باتی رے گا کافرے ایمان کی امید ہے اور مومن کے گر جانے کا تحطرہ ارب کی پناہ مامحواات اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بیا کہ حضور کفار کے اعمال سے فروار کسی ا ود مرے بیاک حضور انشاء اللہ مومنوں کے زمد وار ہیں کہ ففاحت سے بخشوائی- عَذِيزٌ عَلَيْهِ مَامَيْةً . الله جس مين معنور ملى الله عليه وسلم كي أيد كي خو شخري

ا۔ جس میں صنور ملی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخری

ہے یا داؤد علیہ السلام نی بھی تے اور پادشاہ بھی محر
نبوت بدی تعت سمی یا میودی سمجھے تھے کہ مونی علیہ
السلام کے بعد کوئی نی تشریف نہ لاے گا کر حضرت داؤد
تشریف لے آئے ایسے بی امارے حبیب بھی نی ہو گئے تو
کیا حمن ہے آئے ایسے بی امارے حبیب بھی نی ہو گئے تو
کیا حمن ہے اُنے ایسے بی امارے حبیب بھی نمی کران می
دعا میں اور عملیات تے (روح خزائن) ہے (شان نزول)
کفار حرب ایک بار سخت تھا میں جا ہوئے بھال تک کہ
کفار حرب ایک بار سخت تھا می جا ہوئے بھال تک کہ
اور حموار کھا میے اُن اتنا کی اس پر بیا آبات کرے۔ اتری

709

سيخن الذي ١٥

(بقيد سنى ١٥٨) ادارے حضود كاوسيله پكڑيں مے ٢- پركافر انس كى طرح معبود مجھتے ہيں اس سے مطوم ہواكد انبياء كرام اور فرشتے سب ى رب سے خوف و اميد ركھتے ہيں كيوں نہ ہوكد ايمان خوف و اميدى پر قائم ہے ٤- صور كے پہلے نفند، كے وقت النذا قيامت سے مراد بهل المنے كا وقت ہے جس سے پہلے سب كى بلاكت ہو چكى ہوكى ٨- حضرت ابن مسحود فرماتے ہيںكہ جس جكہ زنا اور سودكى كثرت ہو جائے و بال بلاكت بميمى جاتى ہے بعض علاء نے فرماياكم بلاكت نيك بستيوں كے لئے ہے اور عذاب مجرم بستيوں كے لئے (روح) ٩- (شان نزول) كفار كھ نے حضور سے عرض كيا تھاكد أكر آپ سے بى بيس و صفا بھاڑكو سونے كا بنا ديں ا

بنىاعركويل

اور بہاڑوں کو کم معظم کی زعن سے بٹا دیں وحی الی آئی کہ اگر آپ چاہیں و ہم ان کے یہ موالے ہودے کر وي ملي ليكن أكر بكر بحى الحان ند لائے تو بلاك كر ديے جائمی کے اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایمی باتی رکھا جائے " اور ان کے یہ معالبے ہورے نہ کے جائمی (فزائن العرفان) اس موقد يرب آيت اتري الذا يمال نشاندن ے ان کے مند ماعلے مغوات مراد بی ورنہ حضور نے اس سے کمیں بود ج در کر معوات د کھائے و خیال رہے کہ جو قوم مند ما علم مجرے ماتلے اور پھر ایمان نہ لائے وہ بانک کروی جاتی ہے " اندا ان معروں کا نہ و کھانا مجی رب کی رحت تھی ۱۰ کہ اس او ننی کو ناحل کل کیا اور یہ معرد د كي كر بعي ايمان ند لائ المدا انون في او منى ير بھی علم کیا اور اینے یر بھی اال منقریب آنے والے عذاب سے الين منه ماتلے معرب الحدد عذاب الى آلے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں اال یعن رب تعالی کا علم اور تدرت سب كو كميرے موت به ندك فود رب تعالى کو کل اللہ تعالی کی ذات مجرف اور محرف سے یاک

ا اس می معراج آسانی کا جوت ہے " کیو کلہ اس سے معلوم ہوا کہ صفور نے معراج میں آیات اسے بیداری میں لامکان پر جاکر دیکھیں 'جس کا سرکین نے انکار کیا اور فقت افسایہ آگر صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا نہ فتنہ ' یہاں دکھاوے سے مراد معراج کی رات کی وہ سرہ جس کی خبر صفور نے کمہ والوں کو دی تو کفار نے نداق اوالی اور بعض فسیف الاحتماد لوگ مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بر سس کر صدیق بن محے ' اور حضرت ابو بر سس کر صدیق بنا اور کوئی انکار کر کے فرائی ہو گا اس کی شاخی دونرخ کی مدیق بنا اور کوئی اور وی دونرخ میں ہوں گی اور وی دونرخیوں کی خوراک ہوگی جب حضور نے سے خبر کفار کو دونرخ کی جو دونرخ کی جو بہ بر کفار کو دی تو دونرخ کی جس ہے دونرخ کی جو بہ بر کفار کو دونرخ کی جس سے دونرخ کی جس بے دونرخ کی جس ہے دونرخ کی جس بے دونرخ کی جس بے دونرخ کی جس بے دونر کی تور کا دونرخ کی جس بے دونر کی جس بے دونرخ کی دونرخ کی جس بے دونرخ کی دونر کی دونر کی دونرخ کی دونر کی دونرک کی دونر کی دونرک کی د

ارُيْنِكَ إِلاَ فِتُنَا أَيِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي د کمایا تناع وکول کی ازانش کول اور ده پیر مسی بر قرآن میں لعنت بصاله اوريم ابنيل والتين تو ابنيس بنيس برمق مكر برى مركش وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُنُ وَالْإِدَمَ فَسَجَنُ وَا إِلَّا اور إدكروجب بمرق فرمشتول كحكم و إكرابوم كومهده كروث وال معين بحده كي لِيْسُ قَالَءَ السُّجُنُ لِمِنْ خَلَقُتَ طِينًا ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه سوا الميس كے اولا كيا يى اسے مجدہ كروں بھے تولے مق سے بنايا ك أرَّونِيَكُ هٰذَا الَّذِي كُرَّمْتُ عَلَىٰ لَإِنْ الْجُرْتُونِ الْإِلَّا ہ لا دیکھ توجویہ تولئے ہی سے معرز رکھاٹ اگر توسنے مجھے تیامت کیک مسلت دی تو مردر ش اسک اولاد کوپیس ڈالوں کا نے مکر کھوڑ 19 میں والوں کا نے مکر کھوڑ 19 میں والوں کا دور ہوئ توان پر ج تیری بیروی کھے گا توبیفک تم سب کا بداجنم ہے جَزَاءً مَّوْفُؤرًا ©وَ اسْتَفْرِنُ مِن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ ہم بالدرمنزا کے اور اڑکا دے ان میں ہے جس پر قدرت پائے بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمُ ا بنی آدارے نداوران برادم باندھ لالیت سواروں اور آبتے بیاد و کر کھا اور ان کا ساتھی ہو فِي الْأُمُوالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْ هُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُ وَالنَّيْظُنُّ المون اور بحون ميس لله اور البيس ومده في اور فيهاك البيس ومده نبيس ويتا عرفیب سے کہ بے شک و میرے مدے وں ان برتراک قالا ہیں ت

ا۔ کہ اپنے فاص بندوں کو تیرے تمام فریوں سے محفوظ رکھے گا ہے۔ معلوم ہوا کہ دریا کا سفر مبارک ہے 'اگر دین یا دنیادی فوائد کے لئے ہو جیسے جم یا تجارت وغیرہ اور بلا ضرورت منع ہے' لفذا حدیث و قرآن میں تعارض نمیں ہے۔ شرکین عرب جب دریا میں کالف ہوا یا طوفان میں کپنس جاتے تو اس کو پکارتے تھے کمی ہت کو نہ بکارتے تھے' مجروہاں سے نجات پاکر جب خنگی پر آتے تو پھر شرک میں کر آباد ہو جاتے 'اس آیت میں ان کی اس حرکت کا ذکر ہے ہم۔ کہ لعت التی پاکر اسے راضی کرنے کی بجائے اس کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ یہ میب جرعافل میں ہے۔ اس لئے ایس فرایا' جوعافل مومن اور کافر کو

وَكَفَى بِرَتِكِ وَكِيدًا وَكُنَّاكُمُ الَّذِي يُنْزِجَى لَكُمُ الْفُلْكِ ادر ترارب کال بے کا) بنانے کو لہ تھارارب وہ سے کرتھارے نے درائک تن )ٱلْبَحُرِ لِتَبْتَغُو الْمِنْ فَضَيْلِمْ إِنَّهُ كَأَنَّ بِكُمْ رَحِيْبًا ﴿ روال كرتاست كرتم اس كافعنل كاش كروت سے شك وہ تم بر مبر إن سے واذامسكُمُ الصُّرِي في الْبَحْرِضَلَ مَن مُنْ عُونَ اللَّهُ الْبَحْرِضَ مَن مُنْ عُونَ اللَّهُ الدِّين اللَّهِ الدَّالِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل عم بو جات بى تەم چرجى دە قبىين خىلى كىلادنىنات دىتا بىد دىم يىرلىت بوادد كَفُوْرًا إِنَّا أَفَامِنْ تُعُرِّانَ يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبِ الْبَرِّا وَ آدى برا التوليد ي كيام اس سانڈر بورنے كرد انظى بى كاكون كنار و تباييسانة لَيُكُوُحَاصِبًا تُعَرِّلاً تَجِدُ وَالْكُمُّ وَكِيلًا Page 440 600 در بخراد بعيد ته چر ابنامرني ماي نه باد یا اس سے نڈر ہوئے کہ تہیں دو بارہ وریا علی سے جائے ک ہرتم پر جباز لُمُ قَاصِفًا مِنَ الرِّيْجِ فَيُغْرِقَكُمُ بِمَا كَفَرْتُكُمْ تُمُّ توشف دالى المرى بميع توتم كو تهارك كفر كاسبب ذكر و ساجر اين ك لاتجدُ والكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿ وَلَقَلُ كُرَمْنَا بِنِي الْحُهُمُ الْمُ مَا الْمِنَا الْمُ الْمُ الْم اورالمح بخطى ادرتري مي سوار تيانه اوران كوستقرى چيزين روزي ديل اله اور ان کو اپنی بہت مخبوق سے اگفتل کیا تا جبسس دن ہم منزلج

شاق ہے ۵۔ جیساکہ قارون کو زعن میں وحنسایا میا۔ مطلب یہ ہے کہ بیسے رب تعالی حمیس سندر میں وہونے یر قادر ہے ایسے بی نظی می مجی زمن پر دهنسانے بر قادر ے ا فظی و تری سب اس کے فرمان میں ہیں ا ہر مکه اور ہرونت تم لوگ اس کے تینے میں ہو اور اس کی رحت کے محاج۔ پھر خشکی پر آکر کفر کرنا کتنی ہوی ہے و تونی ہے ' اس آیت میں اگر چہ کافروں کو خطاب ہے مگر ہم عاظوں کو بھی جرت گزنی جاہے ارب کو رہائمی آیا ہے اور چھیننا ممى ١- يس قوم لوط ير بيج تے ان آيوں سے امكان كذب ير وليل نيس فكر كحت اس الح كر حضور صلى الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عام عداب نہ جیجے کا وعدد ب ك ارشاد مو ما كان الله المعذ بقر والتنافية خاص وقول من فاص عذاب أسكاب بكد تك كالذا آيات میں تعارض نمیں ہے۔ اس طرح کہ حبیب پھر سندر کا سفر ور پش آ جائے اور پر وہاں میس جاؤ تم کس بوتے یہ رب تعالی کی نافرانی کرتے ہو' جمال جس کی موت لکھی ے وہاں اے ضرور ہی جانا پر آ ہے اور وہاں پھنے کراہے موت آ جاتی ہے (خدا کرے میری موت مینه منورہ کی ہو ایان کے ماتھ (احمدیار) ۸۔ اس آیت می کفار کے عقیدہ شفاعت کی ننی ہے ان کا عقیدہ تھاکہ بوں کی شفاحت دحونس والی ہے' رب تعالی پر ان کا وہاؤ ہے مومن الى شفاحت كے قائل نہ تھے ' نہ ہيں ' نہ ہو كئے بیں ۹۔ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ انسان دیکر تمام محلوقات ہے افعنل و اشرف ہے ای گئے اے ا شرف الخلوقات كمت بين انسان ي مين ني ولي بين انسان ی کو امیمی صورت منام پیزول پر غلب ونیا و آ خرت کی تدبیری ، مقل و رائے مطا فرمائیں مقام چزیں اس کے لئے پیدا فرائمی' دوسرے سے کہ فاس و کافر کی انسانيت ديمر محلوق سے افغل ب اگرچه وه خود جانوروں ع ے بھی برتر ب حقیقت انسان اور چزب اس لئے كفار ووزخ میں شکل انسانی میں نہ جائیں کے ۱۰- فتھی میں جانورون پر ريل جن موٹر و جوالي جناز وغيره اور وريا جن

سنتیوں جمازوں وغیرہ میں یہ اس کی رحمت و قدرت ہے کہ تمام چیزیں انسان کے لئے مخراور آلع فرمائیں انسان کو چاہیے کہ اللہ و رسول کے آلع رہے معرع سب جارے واسطے ہیں ہم خدا کے واسطے ااے طال اور مزیدار جسمانی تعتیں اور روحانی غذا کمی ایک کھتی ہاڑی میں محنت زیادہ کرتا ہے محراہ کھاس و بحوسای مما ہے انسان محنت کم کرتا ہے محروانہ پھل دووہ تھی کھا آ ہے یہ رب کی مرانی ہے ۱۴۔ یساں اکثر ہے مراد کل جی ارب فرماتی ہے۔ انگر تعنیٰ بازی یعنی سارے کافر بھڑ بھی اور موسائی نے انسان مرف انسان فرشتوں ہے بھی افضل ہے کہ عکر فرشتوں میں معتل ہے شوت نسی افروان ہیں انسان میں (ماخوز از خرائن العرفان) جانوروں جی شوت ہے معتمل نسیں انسانوں میں دونوں جی اس لئے جنت مرف انسانوں کے لئے ہے انبوت والدے مرف انسان میں (ماخوز از خرائن العرفان)

(بقید سنی ۱۳۲۰) رب نے فرایا آئی فضائتکہ علی تعدیدیں اور فرمایا و ال عمل ف غلے انعلینیں . ار اس سے معلوم ہواکہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔ شریعت میں تھا یہ کرکے اور طریقت میں بیعت کرکے آ کہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو' اگر کوئی صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا اس آیت میں تھلید اور بیعت 'مریدی سب کا ثبوت ہے ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے آیک بید کہ قیامت میں کوئی ہے جمال سے دو مسئلے معلوم ہوئے آیک بید کہ قیامت میں کوئی ہے جمال کی تحریر ملی اس میں عربی ہوگا ہے تام اعمال کی تحریر ملی

زبان میں ہے۔ لیکن کسی کو ترجمہ کرانے کی مرورت نہ موكى \_ بلك حساب قبر بحى عراي مين مو كا ٣٠ يعني ونيا مين حس كاول اندها رما برايت تول نه كى وه آخرت مي نجات اور جنت کی راہ دیمنے سے اندھا ہوگا۔ بلکہ وہاں اس كا اندها بن زياده مو كاكه دنيا من بدايت كا امكان تما آ فرت می یه امکان یمی نه یو گا۔ اندا یہ آیت اس آیت کے خلاف سی ا جَمَعُولَةُ البُومَ عَدِيدٌ اللهِ الكميل اس ون سب کی تیز ہوں گی۔ سب (شان نزول) بی نفید کا ایک وفد حضور ملی الله طیه وسلم کی خدمت می ماضربو كركنے لكاكه أكر آب حاري تين باتي منكور فرمالين تو ہم آپ کی بیت کر لیں اولام ہم نماز میں جمکیں مے نسیں' بینی رکوم مجدہ نہ کریں گے' دوم ہم اپنے بتوں کو نہ ہوجیں گے محرسال میں ایک دفعہ ان کے چھاوے' نذرانے وصول کرلیا کریں گے ' سوم ہم اپنے بڑوں کو اپنے باتھوں سے نہ تو زیں کے یہ بھی کمنے تھے' آپ ہم کو ایک خاص مزت بخشی، جو دو سرول کو نه بخش مو- اور اگر کوئی عرب آپ ے اس کی وجہ یو جے تو فرماویں کہ اللہ کا تھم ایا ی ہے۔ حضور نے یہ ہاتیں نامظور فرائی اس موقع رية آيت اتري- جس مي حضور كي استقامت كي تریف فرائی می معلوم ہواک حضور کو رب نے قدرتی طور پر استقامت بخش ہے ۵۔ معلوم ہواک کفار نفزش دينے ك قريب تے "آب الزش يانے كے قريب ند تے " ای لئے میخہ جمع کا فرمایا ۱۔ یعنی آپ قریب جھکنے کے ہو جاتے کے یہ آیت ایس ہے میں رب تعالی کا فرمان الا كان يلزَّمُس وَلَدُ فَانَا ادَّلُ اللَّهِدُنَ أكر مب ك يما مو آت اے ملے میں بوجہا' نہ رب کی اولاد ممکن نہ اے حضور کا پوجنا مکن ایسے ی نہ حضور کا کفار کی طرف قریب المیلان ہونا ممکن نہ آپ پر دنیاوی و دیٹی عذاب الی آنا ممکن۔ اس آیت میں بھی لؤنے اور یمال بھی اس سے معلوم ہواکہ جاننے والے کا گناہ نہ جاننے والے سے سخت ترے ٨- (ثنان نزول) عرب كے مشركوں في جال ك ب ل كر حنور كو حرب سے باہر كر ديں۔ محراللہ كے

مرجا مست کوال کے امام کے ماتھ بائیں مے نہ توجواینا نام واست باتھ میں نِهُ فَالْوَلَيْكَ يَقُرَّءُونَ كِتِبُهُمْ وَلَا يُظْلُّمُونَ ویاکی یه نوگ اینا نامه بر مس سح شه ادر تا مح جر ان کاحق ند دبایا مائے گا اور جو اس زندگی عن اندھا ہو وہ آفرت عن اندھا ہے ؞ڔ؞ڔ؞ؖؠؠ؞ڹٳڔۥؖ۩ڔۥؙۜٷۛ؞؞ڔ؞ۄ۫ڗٙڔڹ؆ٳڔ؋ٛڽڹؙڔ؞ڛ۫ۯۻ عَنِ النِّنِيُّ اَوْجَيْنَا إِلَيْكَ لِيَّفْتُوكِي عَلَيْنَا عَيْرُكُا سیتے تک بھاری وقی سے ہو بھے نے تم کو بھیمی ٹھ کہ تم ہماری طرف بکھ اور نسبت کر دو ۱۰ در ۱۰ در ایسا بوتاتوه و تم کوا بنا گهراد دست بنایینتر ا دراگریم تبیین تا بت قدم ند کهند تو قريب شاكر ان كي طرف كي متحووا مها بيكت في اور ايسا بوا اتو بم تم كو ودني الد دو جد مرت ما رو دیتے ہمری مارے عَکَیْنَا نَصِیْرًا ﴿ وَإِنْ كَادُ وَالْیَسْتَفِقْرُ وَ نَكُمِنَ مقابل اینا کوئی مدد کارنه پاتے ی اور بیشک قریب تھا کہ وہ تہیں اس زین سے ڈی وی ٹھ کہ جہیں اسسے با ہر کردش اور ایسا ہوتا تو وہ تبا ہے ئِلِيُلُان سُنَّة مَنْ قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِنْ رُسُلِنَا بیمین تغیرتے عرفورال وسور ان ماجو ہمنے تم سے بیٹے رمول بیسے ان

فعنل و کرم سے وہ اس پر قاور نہ ہوئے' اس پر سے آیت کریمہ اتری ہے کو تک نبی کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب اللی آ جاتا ہے' ایسے ہی مومنوں سے بہتی کا خالی ہو جانا عذاب کا باعث ہے وا۔ یعنی جس قوم نے اپنی بستیوں سے اپنے رسول کو نکالا تو انسیں بھی وہاں رہنا نصیب نہ ہوا' عذاب میں کر فمآر ہوئے۔

ا۔ خیال رہے کہ رب کے قانون میں کوئی تبدیل نسیں کر سکتا آگر وہ خود اپی قدرت دکھانے کو تید کی فرمادے تو ہو سکتاہ 'الل مکدنے حضور کو مکدسے باہر کردیا' جمر چربھی ان پر عذاب نہ آیا بلکہ اکثر کو ایمان کی توفیق مل کئی ہے رب کا فضل ' حضور کی رحمت ہے ایراہیم علیہ السلام کو چھک نے نہ جلایا۔ حضرت اسامیل کو چھری نے ذرج نہ کیا ہے سب قانون کی تبدیلیاں اللہ کی قدرت سے جیں دو مراکوئی نمیں بدل سکتا ہے بینی بیشہ پڑھو درست پڑھو' دل لگاکر پڑھو' خیال رہے کہ نماز پڑھنا کمال نمیں بلکہ نماز قائم کرنا کمال ہے' اس کئے رب نے ہر جکہ نماز قائم کرنے کا تھم دیا سے اس جی چار نمازیں تحکیم۔ ظر معر مغرب مشاہ کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج

لِإِنْجِكُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ أَقِمِ الصَّلَّوٰ الدُّلُّولِ ادرتم بمارا قانون بدنتانها وشكرية خازتانم يحوي سورج فيطيخ ے دات کہ اندھری تک تا اور می کا قرآن تا سے شک می کے ترآن بى فرفت مامز بوستے ہيں في اور دات كے مجد على تبود كرون ير فاص لباري الفازاده ب كة قريب سي رتبس بتدار رب ايس مكر كوا كرس جبال مب بهارى حد كريس له ادري ل اوري كروك اس يميس دب محصي قرح واطل كراوي طرح بابر اعا ؙڡؙۏؘۛؿٵؘٛٛٷۛڹ۫ڹڒۣڵڡؚڹۘٵڷڨؙۯٳڹڡؘٵۿۅؘۺۣڡؙٳٷڗڔڂؠۿ تُ الدَّم رَأَن عَن أَهُ لِي مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْوَلِي عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله ب ادرانس سے المامران کو نعمان ہی بڑھتا ہے تا ادرجب العَمْنَاعَكَى الْالسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا م آدن برامان كرتے بن نه بيريتا ہے اورا بن فريد وور بث بالماد ا سے برانی بہنے تو نا امید ہو جا کا ب الله تم فرما زسب اپنے کیندھ پر کا اگرتے ہیں

وملئے سے رات محے تک پرمی جاتی ہیں س یعن فرک نماز اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن کی حلات فرض مے عمال ج فرا كركل مراد ليامي هـ كد فرك عج وقت رات کے محافظین اور کاتین فرشتے جانے نمیں پاتے ک دن کے کافقین و کاتین آ جاتے ہیں یہ دونوں جماعتيس نماز فجريس فركت كرتى بي عافظين فرشية ساغد یں۔ کاتین دو ہر ملم کے ساتھ بائے فرقتے رہتے ہیں ا اس سے معلوم ہوا کہ صافین کے ساتھ نماز اچھی ہے اور جی قدر یہ نیک بندے زیادہ ہوں ای قدر نماز کا ثراب زیادہ ب اب مینی نیند چھوڑو ا جودفیند ہے اور تھر نیند ترک کرنا اس سے معلوم ہواکہ نماز تبجہ رات میں بی ہو گ و دوبر کی نیز بمو از کر تجد نیس بڑھ کئے کہ من ابل فرایا گیا ہے بھی معلوم ہوا کہ تھرے لئے پہلے کہ سونا مرا ب، كه بغيرس تجر نس بعد من مى كو سوليا ست ب تجد رات کے آفری چے سے بی پرمنی بمتر ے ' جو بغیر نماز عشاہ برجے ہوئے سو کر افعا تھر نسیں برم مکا تھر کم از کم دو رکعت ہے زائد سے زائد بارہ ر تحتیں ہیں حضور اکثر آٹھ پڑھتے تنے کے سمج بیہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجہ فرض تھی۔ حضور کی امت ير سنت موكده على ا كلفايه بك أكربستى عن أيك بمی پڑھ لے سب کی طرف سے اوا ہو جائے گ اور آگر سمی نے نہ برحی تو سب سنت کے آرک ہوئے ۸۔ خالق بھی اور ساری کلوق بھی' یہ بی وہ مقام ہے جما ا تشریف فرما ہو کر حضور شفاحت کبڑی کا دروازہ کھولیں مے <sup>م</sup>یہ مقام حضور کے لئے خاص ہے جس پر سب رشک كريس ك اس سے معلوم بواكد بنے دينج والوں كو زيادہ عباوت كرني جابيه سي معلوم بواكد حضور كامحمد بونا مقام محود يري يورے طور ير فاجر مو كاك حضور اس دن خالق و محلوق کے مصعد ہوں کے ۹۔ یعنی جمال میرا مانا ہو مدت سے ہو اور جمال سے نکانا ہو سیائی سے ہو۔ کم ے اللنامين اكسي واقل مونا تري جانا قيامت ي قبرے المنا عوت کے ساتھ ہوا عبادت میں واخل ہونا

عبارت سے فارغ ہونا نشوع و خضوع کے ساتھ می ہو ( تغیر فزائن العرفان) مسلمان بب ہمی کس جائے یہ دعا پڑھ کر داخل ہو ۱۰۔ نظر افدام اولیل ایس مطافرہا جس سے دب راضی ہو اس کے لئے ایسے ددگار مقرر فرہا دیتا ہے اور تغیر تشریف جس سے دب راضی ہو اس کے لئے ایسے ددگار مقرر فرہا دیتا ہے اور تغریف جس سے دس راضی ہو اس کے لئے ایسے دوگار مقرر فرہا دیتا ہے اور جس کے دم کی یہ لائے نور آیا اندھرامی اسلام آیا کفر کیا آئی مقال کیا فیر مل اور جس کے دم کی میں ایس کو جس ایس محکم اس دولها کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ سادی بماری منازی میں دولہا کے دو کی ایس ایس کی میں ایس محکم میں میں ایس محکم ہوا کہ حضور کا میں دولہا کی میں جس کو حضور کا بیت اور بات کی طرف اثارہ فرمات دوگر جا آ۔ مالا تک سب بت لوے اور رائک سے جڑے ہوئے تنے اس سے معلوم ہواکہ حضور خور جس جس کو حضور

(بقیدسند ۱۳۱۲) حضورے نبست ہو جائے وہ حق ہے جو ان ہے ہے تعلق ہے وہ باطل ہے اگر نماز کو حضورے تعلق نہ ہو تو وہ نماز باطل ہے اور اگر وناوی کاروبار حضورے وابستہ ہوں تو حق ہیں ۱۳ روحانی شفاہ کیو تک روح عالم امری چڑہ اس کی غذائیں اور دوائیں اس بی عالم کی جائیں ' جے کہ جم المفلق کی چڑہ اس کی دوائیں غذائیں اس عالم کی ہیں 'چو تک قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان عالم امری کے ہیں الذاب بی روحانی غذائیں ہیں ' باپاک کرڑے پر مارا قرآن بڑھ کروم کو ' پاک نہ ہوگا' کو تکہ جب باپاکی اس دنیا کی ہے قربانی میں کا جاہیے 'اور کافر کو سات سمندروں میں طسل دو پاک نہ ہوگا مرف کار شریف سے ول سے بڑھ

لینے ہے پاک ہو گا کو کلہ کفر کی ٹاپاکی اس دنیا کی ہو تھے ہیں

اس کا پانی ہمی وہاں کا بی چاہیے ' یہ ستی بھی ہو سکتے ہیں

کہ قرآن ہر ظاہری پالحنی بجاری کے لئے شفا ہے اندا اس

کا دم اس کا تعویز گزا اسب جائز ہوا سمالہ دیکھ نو آج ہمی

بعض لوگ وہ کھنا نمیں کھاتے ' جس پر قرآن شریف پڑھ

دیا جادے ' ان کے لئے تو قرآن شریف نقصان بی کا باعث

ہوا ھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آرام میں رب کو بعول

جانا اور مرف مصبت میں لمبی دعائمی مانگنا اور اگر تجوایت

جانا اور مرف مصبت میں لمبی دعائمی مانگنا اور اگر تجوایت

مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تیزان عبوں سے پاک و صاف

اليني روح عالم امرك كلوق ب اورتم عالم جم ك وقت اس کی حقیقت نمیں معلوم کر یکتے (تغییرابن عربی) کفار قریش علاء یمود کے پاس جا کر ہولے کہ کوئی تدہیرہاؤ 'جس ے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جموٹا کمہ عکیں انہوں نے کہا کہ تم ان ہے تین سوال کرو' امیاب کمف کا واقعہ ذوالقرمن كاواتعه ' روح كي حقيقت ' أكر وه تينول سوالوں كا جواب دے دیں تو ہمی ہے نبی نمیں اگر تنوں کا جواب نہ دیں تب بھی عجے نبیں اگر پہلے دو کا جواب دیں اور تمرے کا نہ دیں او سے نی میں چانچہ انوں نے آکر حضورے یہ سوالات کے محضور نے پہلے دو کے جواب منعل ارشاد فرائ محرروح کی حقیقت میان ند فرائی ۲-لین اے بوجینے والوائم کو علم کم دیا گیا نہ کہ جھے' جھے تو رب نے بہت علم دیا کروح تو خود حضور کے نور سے ہی پدا ہوئی ہے' اس کی خبر آپ کو کیے نہ ہو' علم روح ک بحث ادرى كتب جاء الحق من معالد كوعد اس طرح کہ قرآن کریم کو ورق اور سینوں سے منا دیتے جیسا کہ قرب قیامت میں ہو گا س، کہ اس نے محض اینے فضل و كرم سے قيامت تك قرآن محفوظ فرياً عيامت كے قریب قرآن کریم اضالیا جائے گااس سے معلوم ہوا کہ قرآن كريم كاعلم و حفظ الله كي مرياني سے ماصل مو يا ہے

نُرُبُّكُةُ اَعْلَمُ بِمِنَ هُوَاهْلَى سَبِيبُلَافُ وَايْسَالُونَاكَ نُرْبُكُةُ اَعْلَمُ بِمِنْ هُوَاهْلَى سَبِيبُلَافُ وَايْسَالُونَاكَ تہارا رب خوب جانتا ہے کون زیارہ راہ ہرسے اور تم سے *دوع کو* بالاجعة بي تم فراؤ روع ميرے رب سے كلم سے ايك چيزب اور تبين الم نر ملا محر تقورًا ته الداكر بنم بالبنة تويددي جو بم في تباري وردك نے جائے تا ہرم کوئی دیائے کر تباسے نے جارے منور اس بردی بت کرنا سے دب کی دحمت تاہ ہے شک تم پر اس کا بڑا نعس سہے تم فرماذ اگر آدی ادر جن سب اس بانت پرمتفق بو مانیم سم<sup>6 اس قرآن گ</sup>ر مَا نَدُ فِي أَيْنِ تُو السَّنِ كَا مثل نَهُ لا سَكِينَ لَكُ مُ أَرُوهِ أَن يَنِ ی*ں ہر*قسم کی مشل طرح طرح بیان فر مائی شہ تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا عکر ناشكرى كونا ادر الوالے كم بم تم يربركزن إمان لائيس مح مبدال يك كرح مادے نے زین سے کونی چشمہ بہا دوش یا تھارے سے مجوروں درانوروں کا کون

۵- اس طرح کہ رب نے آپ کو نبول کا سردار بنایا' آپ پر قرآن ا آرا۔ شفاعت کبزی اور مقام محمود آپ کو بخشا' آپ کے وین میں آتیامت علاء' اولیاء پیدا فرمائے' کون ہے جو آپ کی مقلت کماحقہ جان سکے ۲۔ (شان نزول) مشرکین عرب نے کما تھاکہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کی مشل بنالیں اس کی قرویہ میں یہ آیت کریم اتری' جب انسان چاند سورج کی حشل نسیں بنا سکنا' تو قرآن کی حشل کیسے بنا سکے گا' چانچہ کفار عرب نے ایزی چوٹی کا زور لگایا۔ محرقرآن کریم کی ایک آیت کی مشل نہ سالی ہوئے ہیں دوح البیان) کے مہاں حشل سے مراد ہیں مجیب و فریب معانی ان کے دلائل اس می فرشتے بھی داخل ہیں کیونکہ وہ جسیسیں علقت ہیں اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے آیا' قدا اس میں سب چزیں ہوئی

(اقبیہ سفیہ ۳۹۳) چاہئیں امام جعفر ابن محمد صادق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی عبادت عوام کے لئے ہوا اور اس کے اشارے خواص کے لئے اس کے اطا نف اولیاء افلہ کے لئے اس کے حقائق انبیاء کرام کے لئے 'مولانا فرماتے ہیں ۔ ظاہر قرآن جو فخص آدمی ست ہی کرنقوششش ظاہر و جائش خفی ست ہی ہم دران زول) مرواران قریش جب قرآن کریم کے مقابلے سے عاجز رہے تو کعبہ معظمہ کے پاس جمع ہوئے اور وہاں حضور کو بلوایا اور ہولے کہ آج ہم نے آپ کو فیصلہ کن بات کے لئے بلایا ہے اگر آپ کو این جا ہم کی دولت ' اچھی زیومی' ہاوشاہت آپ کو دے دیں' اگر آپ کو کوئی دمافی بتاری ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیں' خرچہ ہم پر ہوگا۔

THE WAY TO SELECT THE MANY TO SE التَّمَا أُولَنَ تَغُوصَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَازِّلُ عَلَيْنَا كَا پڑھ ما دُ اور ہم ہما رہے پڑھ مانے برہم برئز ایان نہ لائی گے جہ ٢٥٠ نه ١٥٠ و هم برس ترم زياد بال مير مرب وي كرن بون وُلاَهِ وَمَا مَنْعُ النَّاسِ انْ يُؤْمِنُوْ الْذَجَاءَهُمُ ago 46 کی بات نے نوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہے جب ایجے کا جیجا بول اور کس بات نے نوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہے جب ایجے آسان سے فرستہ اتارتے ک ؠؽؙڔؖٳ؈ۘۅؘڡؘڹؾۿۑٳٮڷڎؙ؋ٚۄؙۅۘٳڶؠؙۿؾڵ۪۫ۅؘڡ<u>؈</u>ؙ عانتا و بحراے لاہ اور ہے اللہ راہ وے وال راہ برے اور ہے per la partir de la laction de laction de laction de la laction de laction de la laction de laction d

حضور نے فرمایا کہ ان میں ہے کچھ بھی نہیں صرف تم اللہ كو أيك اور مجهد اس كاسيا رسول مان لوا اس مي اي تمہاری خیر ہے' ورنہ میں تمہاری سختیوں پر صبر کروں گا' اور رب کے نصلے کا انتظار ' تب وہ بولے کہ اٹھا اگر آپ سے رسول ہیں او آپ مکہ معظمہ میں عار سری جاری قرما دیں ' مکہ کے جنگل بہاڑوں سے صاف کر دیں' ہمارے پاپ دادوں کو زندہ فرما دیں کہ وہ آگر تنساری گواتی دیں' یا اپنی گوای کے لئے کوئی فرشتہ انار دیں یا کم از کم آپ کے پاس اچھے بافات اور سونے جاندی کے فزانے ہونے عابئيں' اميه بولا كه ميں تو آپ ير جب ايمان لاؤل گاكه آب سیڑھی لگا کر آسان پر چڑھ جائیں اور وہاں ہے الیں کتاب لائمیں جو ہم بھی برحدیں ان کے جواب میں بیآیت كريمرائري (خزائن) معلوم ہوا كه مقابلہ كے لئے معجزہ ما نگمنا طریقتہ کفار ہے ' اور ایمان کے لئے مانگنا ورست ہے۔ ا۔ کہ قیامت میں آسان گر جائے گاتو آج ہی گرا دو ۲۔ جو ہمارے سامنے آکر تھہاری تھدیق کریں ۳۔ اس طرح کہ جارے سامنے فر مستدآئے اور لکھی ہوئی تکمل کتاب آب کو دے جائے 'ہم فرشتہ کو بھی دیکھیں' اس کے ہاتھ ے کتاب ملتی ہوئی بھی مادظہ کریں سید ساری بجواس محض ند ماننے کی نبیت سے دل لگی اور غداق کے طور پر تھی' اگریہ مطالبے بورے کر بھی دیئے جاتے تو بھی وہ ایمان نه لاتے اس جواب کا منشاء سے شیں که حضور ان میں سے کوئی مطالبہ بھی بورا نہ فرما سکتے تھے علمکہ خشا یہ ہے کہ تسارے یہ مطالبے منظور نہیں کو تک اگر ان میں سے کوئی معجزہ و کھایا گیا اور پھر بھی تم ایمان ملائے تو ملاکم دیئے ديئ جاؤ ك، جيماك عادت الهيد ب ايعني حضور كو ان سب پر قدرت ہے گروکھانے کی اجازت نہیں آگ نے جناب خلیل کو جاایا شیں م چمری نے جناب اسامیل کو ذبح نیں کیا کیونکہ اجازت نہ تھی' حضور کے افتیار قدرت کا یہ حال ہے کہ حضور نے تنگروں سے کلمہ برحوا دیا۔ الكيوں سے ياني كے چشم بهاكر دكھائے فرشتے بار باحضور كى ہارگاہ میں حاضر ہوئے ' جو سحابہ نے ویکھیے بسر حال نہ کرنا

اور ہے نہ کر سکنا کچھ اور 'خیال رہے کہ حضور خود اپنے کو بشر فرمائیں تو آپ کا بید کمال ہے اگر ہم برابری کے دعوٰی ہے بشر کیس تو کافر ہو جائیں ' بیغبروں نے اپنے کو خالم ' ضال فرمایا ہے ہم کو یہ حق نہیں کہ ان کے حق میں یہ لفظ استعمال کریں ہے۔ معلوم ہوا کہ اخیاء کی بشریت پر نظر رکھنا ایمان سے روک ویتا ہے ' جنہوں نے محمہ این عبد اللہ کو دیکھاوہ سحالی ہو گئے بیسے سول صدفی کہ استاہ بشر کو عبد اللہ بشر کو رسول بنا کر بیسے مور سول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کو ویکھاوہ سحالی ہو گئے بیسے سول صدفی ہوگئے ہو سکتا ہے کہ اللہ بشر کو رسول بنا کر بیسے ' رسالت کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے مگر کئڑی پھروں کو خدا مان کیے جو سکتا ہے کہ اللہ بال خدا کہ بنان کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے مگر کئڑی پھروں کو خدا مان کیے جو سکتا ہے کہ استان کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے مگر کئڑی پھروں کو خدا مان کیے جے کہ خیال رہے کہ ذہن پر بعض فرشتے رہے تو جی تحر سے نہیں ' ان کا اصل مقام عالم غیب ہے اس کئے ینڈو ت مُنظم شینی فرمایا گیا ہے' یہاں ذہن پر

MAD

جفن الذي مه

(بتيد مني ٣٦٣) فرشتے ايے رہے ہيں جيے كى جك حكام و يوليس انظام كے لئے مقيم موں ان كاوطن اور جك بوء قدا آے۔ بريد اعتراض نسي كد زين بر فرشتوں كا رمنا اطاویث سے عابت ہے ، ٨ ۔ لین آکر زمن میں بجائے انسانوں سے فرشتے ہت ہوتے تو نی بھی فرشتہ ی آیا ، کو تک نی تبلغ کے لئے تشریف لاتے ہیں اور قوم کو تبلغ وہ ی کرسکتا ہے۔ جو قوم کی زبان اس کے طور طریقوں سے واقف ہوان کے دکھ دردوں سے خردار ہو اور یہ جب بی ہوسکتا ہے کہ نی قوم کی جس سے ہو۔ تعب ہے کہ کفار فرشتوں کو انسان سے افعنل مجھتے تھے۔ اس لئے کہتے تھے کہ فرشتہ نمی کیوں نہ ہوا' مالا تکر انسان کو مجدو

کیانہ کہ انسان نے فرشتوں کو ۹۔ حضور کے معجزات سے ب جان چزول کا کله يزهنا حقاب و جاند كا حفورك الهاعت كرنا ، يد سب رب كي كوائي ب يمر ياقيامت الله ئے مقبول بندوں کا مومن ہونا بھی رب کی کوائ کی بنا پر ب ' ١٠ که کون بدايت ير ب کون مراي ير اور س كا انجام كس مال من مو كا آب سے يه موالي كرنے ان کے انجام خراب ہونے کی علامت ہے۔

ا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مومنوں کے لئے ونیا اور آخرت می دوگار مقرر فرما دیے ہیں کے کئد مددگارند ہونا كفار كا عذاب ب يد مجى معلوم ہواك قرتن و صدیث سے وہ بی نیش لیتا ہے جس کے دل میں ہدایت و محم قدرت نے ہویا ہو' قرآن و مدیث رحمت کی بارش ب ٢- معلوم بواكه آخرت من دل كاحال اعتبادير ظاهر ہو گا۔ جس کا ول اندھا تھا وہاں اس کی آگھ اندھی ہوگی اور جس کا دل بسرا تھا دہاں اس کے کان بسرے موں مے محربه اول قیامت میں ہو گا پھرسب کو نمایت تیز آتھیں اور کان دیے جائمی کے رب فرما آ ہے۔ انگففا عندة غِطَاءَتَ مُبَعَثُونَ الْيَوْمَ عَدِيدٌ مُولِ قَبرت محشرتك اندها سرا جائے گا اور وہل پنچ کر انگمیارا ہوگا۔ لنذا آیات میں تعارض سیس مخلف آجوں میں مخلف وقتوں کا ذکر ہے ٣ ـ آ ك كفاركو آس كے بعد ياس بحت تكليف كا باعث ہوا کو تک دوزخ کے محتدے ہونے سے انسی امید ہو ك كر بر مرك وان ك آس أوت وائ كى م معلوم ہواکہ یہ تمام عذاب کفار کے لئے ہیں امومنوں کے عذاب کی نوعیت کچھ اور ہوگی' اگر چہ مومن کتا ہی گنگار مو عنال رب كد ايك آيت كا الكار قمام آجول كا الكار ع باور حضور کی ایک صفت کا انکار سارے قرآن بلکہ تمام كتبول كا انكار ب ٥- يعنى ف طريق س بغير نفف کے مرف مٹی سے اور اس جم کی نوعیت اس جم ہے مدا ہوگی یے کیے ہو سکا ہے، خیال رہے کہ یہ سوال یوچنے کے لئے نیس بلکہ ذاق اڑانے اور انکار کرنے کے کئے تھا ای بینی بغیر مادہ اور بغیر کسی مثال کے و اگر وہ

بغتماسوآءيلءا لِلْ فَكُنَّ بِجِكَالَهُمُ أَوْلِيّاءُمِنْ دُونِهُ وَلَخَنَّرُهُمْ كراه كميت وان يكف اكدى مواكون ماعت واسل فريا فسطر له اور بم انيس يَوْمَ الْقِيْمَةِ عَلَى وُجُوْهِمُ مُنِيّا وَبُكِمّا وَصُمَّامًا وَهُمُ قِيامت كے دن ال كرمنرك بل الحاش عج العصادر و نظاور برے ل الن الحكانا جَهَنَّمُ كُلِّمَا خَبِتُ زِدُنْهُمُ سَعِيْرًا ﴿ ذَٰ لِكَ جَزَّاؤُهُ بن ہے جب کمی بھے پر آئے گا کا اور پھڑا دیں بھے گا۔ یہ ان کی مزاہدا س پر ز نَّهُ مُرَكَفَ وَابِالِينِنَا وَقَالُوْآءَ إِذَا أَنْنَاعِظَامًا وَرُفَانَا ا بنوں نے بادی آیوں سے اکارکیا کہ اور ہے کی جب ہم بڑیاں اور غور غوہ بیعائی ءَاتَالَمَبْعُونُونُ حَلْقًاجَدِينَيُّا ﴿ وَلَمْ يَرُوا اَنَّ اللَّهُ كَ وَكَا لَكَ فَي بَمِ سَنَةٍ مِنْ كُوا فَمَا يَسِ مِا يُسِ كَ فِي الدِيهِ وه نبس ويحق كروه الله الَّذِينُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ قَادِرٌ عَلَيْ مَنْ خَامَانُ اللهُ وَيَنْ بِنَا خِينَ انْ وَرُنْ كَا مِثْنَ بِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ الخُلُق مِثْنَاكُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ الْجَلَّا لِآمِ إِيْبَ فِيلَةٍ فَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ قَّ الدَّ لِكُ أَنْ مَ لَيْ بَكَ مِيدَ شَرِيمُ مِنْ مَ مَرَ مَدَ فِي بَيْنَ فِي رَوَّ اللَّهِ اللَّهِ فَي الْم الطّلِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا الثَّلِ لُو إِنْ تُعْرِيمُ لِكُونَ حَرَابِمِ کالم بیں مانتے ہے نافتری کئے تم فرا واگرتم توگ میرے دب کی دحت کے فزانوں رَحْمَةُ مِي إِنَّ إِذًا لَّامَ سُكُنَّهُ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ وَكَانَ کے ماکک بیستے تو ابنیں مجی دوک رکھتے اس ڈسسے کہ فریع نہ ہو جائیں ہے اور آدی الْإِنْسَانُ قَتُونُ الْأَوْلَقَدُ أَتَبُنَامُوْسَى تِسْعَ إِبْتِ بڑا خمخ مس سبے ناہ اور بے ٹنک ہم نے موٹی کو نو دومشق <sup>-</sup> نشا پال لْتِ فَسُئَلْ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ ویں لئا تو بنی امرائیل سے بارچھر جب وہ ان کے باس آیا تو اس سے

حمیں بھی بغیر نطف کے پیدا فرمادے اوکیا حمن ہے ہے۔ خیال رہے کہ محشر میں جسم انسان کے اصلی اجزاء وہ ہی جو سے جو ونیا میں تھے ای طرح روح بھی وہ ہی ہو كى الكين تركيمي اجزاء اور بول كے اس لئے كورے كافروبال كالے بول كے اور كالے مطمان كورے كافروں كے جم بت يدے اس لئے يمال حل فرمايا۔ روح اور اجراء املیے کے لاظ سے وی ہوں مے اور اجراء ترکیے کے لحاظ سے مثل ۸۔ ہرجز کا ایک وقت ہے ' بیاری' شفا' کامیابی' تبویت وعا' تمام اپنے وقت پر بول کی تولیت می جلدی نہ کرنی جاہے ارب سے دعا ما کو اس کو مشورہ نہ دو اس طرح کفار کا انبیاء سے مطالبہ کرنا کہ اہمی عذاب لے آؤ۔ یہ مطالبہ وقت سے يت قاور يعن اے كافرداكر تم لوگ رب كى نعتوں كے مالك موت توكى كو ايك شمه نه دية " صرف اپنے ير خرج كرتے اور يه خرج بحى برى احتياط سے كرتے كه

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(ایتیسف ۳۹۵) کس خم نہ ہو جائے اللہ تعافی نے ہارے حضور کو اپی تمام نعتوں کا مالک بنا دیا۔ فرما آ ہے مانا تفیلندہ انگذاؤ الد حقور فرماتے ہیں کہ جھے ذکی خزانوں کی تخیاں دی تخیی اور فرماتے ہیں اگر جی جاہوں تو سونے کے بہاڑ میرے ساتھ چلیں افڈ ایے آیت حضور کی فیر مخاری کی دلیل نمیں بن تحق اللہ علی انسان سے مراد کافر قافل تنجوس انسان ہے نہ کہ سارے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساوت کی حل تو دنیا بحری نامکن ہے اللہ ان جی سے بعض تو مجزے تھے اور بعض فرمون پر عذاب جو بالواسطہ مجزے تھے مصارید بینیا زبان شریف کی گئت جو جاتی رہی اور یا کا بھٹنا طوفان اکٹری مینڈک اجر می خون و فیرو۔ اور بعض فرمون پر عذاب جو بالواسطہ مجزے تھے مصارید بینیا زبان شریف کی گئت جو جاتی رہی اور یا کا بھٹنا طوفان اکٹری مینڈک اجر می خون و فیرو۔

بني اسرآ ويل ع فِرْعَوْنُ إِنِي لَاظُنُّكَ لِبُمُوسَى مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدُ زُونَ نِهُ آَئِے مِن مِيرے بِالَّى رَمْ بِرَباده مِا لَهُ مِهِ بَيْنَا رَ عِلَمْتُ مَا اَنْزِلَ هَوُلُا إِلاَرَبُ السَّمُونِ وَالْاَرْفِ فوب جانتا ہے ہے کم ابنیں نہ آبارا محرآ سابوں اور زین سے مالک لے ک بَصَابِرْ وَإِنِّ لَاظُنَّكَ بِفِرْعَوْنَ مَنْبُومً ا®فَأَراً دَ ول كي الكير كوين واليال اوريرا كما ن في تواسع فريون توخرور بلك بو في الاستانة تو اَنَ يَسْتَفِفَرُهُ مُرِّنَ الْأَرْضِ فَاغْرَقْنَاهُ وَمَن مَعَهُ اس نے چا چکر ان کو زنین سے نکال دے تھ توہم نے اسے اوراس سے مانتیوں کومپ کوڈ ہودیا کے اوداس کے بعد ہم نے بنی امرائیل سے فرمایا اسس نہین كَنْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيْفًا یں بیون مجرجب آفرت کا درہ آئے کا ہم تمسی کو ممال یں ہے آئیں سے ت بِٱلْحَقِي أَنْزُلْنَهُ وَبِالْحِقّ نَزَلَ وَمَآارُسَلْنَكَ إِلَّا مُنِيِّمُ ١٥٠ نَمْ نَفْرُ اللهُ وَ مَكِمَاةُ ١٥ لا لَا قَرَ مَكِ عَنَامَا وَ الرَّمِ غَنِينَ وَبَهُمَا مُو وَ وَالْكَافِسِ عَلِي وَ وَالْكَافِسِ عَلِي النَّاسِ عَلِي وَ وَوَا كَا فَرَقُنْ فَي لِتَقْلَ أَوْ عَلَى النَّاسِ عَلِي وَ وَوَا كَا فَرَقُنْ فَي لِتَقْلَ أَوْ عَلَى النَّاسِ عَلِي وَ وَوَا كَا فَرَقُنْ فَي لِتَقْلَ أَوْ عَلَى النَّاسِ عَلِي النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَيْ النَّاسِ عَلَى النَّلَاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّلُولِي النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وی اور ڈرسنا تا کہ اور قرآن بم نے مدا جدا کر کے اٹار کرتم اسے نوگوں پر فیمبر تقبر کر پڑھو إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ بے ننگ وہ جنہیں اس کے اتر نے سے پہلے عم ملا جب ان ہر بڑھا جا تا ہے معربی ہے اس ان کی اگر نے سے پہلے عم ملا جب ان ہر بڑھا جا تا ہے معربی ہے اس ان کی اس میں ان کی سے ان کا اس میں ان کا ان کا اس میں کا ان کی بجرون للادقان سبحت الصولقوكون سبحن زآ عوری کے بل سجدہ میں گر بڑتے ہیں ال اور کہتے ہیں بال ب نارے رب کو

اللين اے اسرائيليو اجب فرحون في موى عليه السلام كويد کمه دیا تو آئتم آج نمی صلی الله علیه وسلم کو جلاد گر کمو تو کیا بعید ے یہ کنار کی برانی علوت ہے اس سے معلوم ہوا کہ فرمون موی علیہ السلام کی نبوت ول سے جاتا تھا تمرزبان سے الكارى تما بي البيس آدم عليه السلام كي نبوت كور ابوجهل حضور کی رسالت کو جاما تھا فرمون نے موی علیہ السلام کے مغرے آپ کے بھین شریف میں ی دیکھے تھے سے پہل تمن معنی یقین ہے معلوم ہوا کہ پیغبر ہر محنص کے انجام ہے خردار موتے ہیں کہ آپ نے فرعون سے سلے عی فرماریا۔ کہ تو بلاك بو كا محجم ايمان كى توقيق ند للي كى لور ايما على بول خیال رہے کہ معاوت و شقوت پر فائر ہونا علوم خسد عل ے ب جس کا علم انبیاہ کرام کو رب رمتا ہے الدے حضور نے خروے دی کہ ابو بحر جنتی ہیں۔ حسین جنتی ہیں۔ فلال روزخی ہے وغیرہ سے بعنی موی علیہ السلام اور ان کی قوم کو قل و باک کر کے روے نین سے نکل دے ورنہ جب مویٰ علیہ السلام معرے ملے او انسیں کارنے کے گئے فرعون نے پیماکیا آگر مصرے نکانا جابتاتو وہ تووہاں سے بیلے مك تصديد وكفري فرعون ك سائل تصود دودب ورند بعض قبلي جو ايمان لا يح شے وہ فرق نه موے مجس كاؤكر قرآن كريم على ٢- كم جس زهن ير عذاب ند آيا موويل رما جازے خوص معرے نکل کرؤو واحمیا ورنہ جس آفا مرزین ریذاب آیا دہل فمرا بھی منع سے یہ جائیکہ دہل ج مرزمن پر عذاب آیا وہال تھمرنا ہمی منع ہے چہ جائیکہ وہال ربتا اس نشن سے مراوشام کی زشن ب یا معروشام دونوں كى ك يعنى نيك وبدمومن وكافراك ماته محشري جن موسين كي ميران كي ميماتث موكى وب قرائ كا وامناروا لبوم بھا فسعرموں ۸۔ لینی جیسا رب نے آبادا تھا ویسا ہی اڑا' راسته بمرافط ططرنه مواله نيزجيها اترا قاديهاي بم تك پنجله اس سے معلوم ہواکہ معرت جریل ہی ملی اللہ علیہ وسلم اور تمام محلب عي اجن بين به آيت وبالعق الراح وبالعق مرل بریاری کا طاح ہے یاری کی جگہ ہاتھ رکھ کریے بڑھ کر وم كرے انشاء فقد شفاء موكى عجرابن ساك كو معزت تعزر عليد السلام نے يد دعا بتائي تھي (روح البيان) ٩ - يعني ان كى

رایت تسارے ذمہ نیں اند تم سے قیامت میں ان کے متعلق یہ سول ہو کہ یہ ایمان کیوں نہ لائے رب فرا آ ہے۔ ولانسنل عی سیاس سیسے لنداس کا مطلب یہ نیس کہ ضمیں کچھ افقیار نہ وا کیا۔ حضور تو بان پرورو گار میں اب آیت سے چند سکے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قرآن کا آہت نزول لوگوں کی تعلیم کے لئے ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے قرآن کو تاب کے ساکھ علی صلی سے معلوم ہوا اس سے حضور نبوت کے ظہور سے پہلے بھی قرآن پر عال ہے اور سرے یہ کہ قرآن کی قرآت کی قرآن کی قرآن ہے معلوم ہوا اس سے حضور نبوت کے ظہور سے پہلے بھی قرآن پر عال ہے اور سے قرآن کی قرآت کی قرآن کی قرآت کی قرآت کی تعلیم معلوم ہوگا ہے ہوگا ہے۔ اس کی نفس محقیق ہاری تفیر نبی اور جاہ الحق کے مقدم میں دیکور اس اس آنے۔

بھی کفار کو کفر کرنے کا افتیار نیس ویا گیا' بلک رب نے اپ اور اپنے مجوب کی بے نیازی ظاہر فربائی اک تسمارے ایمان سے ہمار ابھلا نیس' نور تسمارے کفر سے ہمارا کو گھڑ آن سی ' تسادای بھل برا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ علاہ اٹل کٹب پہلے ہے ہی حضور کی آمد کے مشتقر اور قرآن کریم کے زول کے معترف نتے اور حضور کو دکھے کر آن من کرائے تا ہے۔ کر آن من کرائے تان کے میدافتہ این ملام دفیرہ رضی افلہ عنہ 'اے مسلمانو تم بھی ان کی بیروی میں مجدہ کروا ہے جو ہو تھی ہو اس سے موسلے معلوم ہوئے ایک بیدی جو دعدہ ہماری کتابیں گئی ہو تیں ہو۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بید

کہ علاوت قرآن ہر رونا سنت ہے و مرے بدک قرآن كريم ول يم نري اور خثوم و تحفوع بيداكرا بسس (شان نزول) ایک بار حنور صلی الله علیه وسلم نے بہت وراز مجده قرايا - جس من آب يار يار فرات تے بالله با انتج رحسن ابوجل بولاكه بم كوتو دو معبودوں كى يرسش سے منع فرماتے ہیں اور خود دو معبودوں کو بکارتے ہیں اس کی ترديد ميں به آيت كريمه اترى جس ميں فرمليا كياكه نام دو جی مرنام والا ایک بی ہے اس نانوے سے بھی زیاد نام جن کے معنی بست یا کیزہ ہیں۔ چو کمہ ما گلنے والوں کی ماجات مخلف قمیں تورب کے نام بھی مخلف ہوئے۔ آ کہ ہر بھکاری اچی ماجت کے مطابق نام نے کر دعا کرے" اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالی کو برے نامول سے یاد كرة منع ب اس رام مربعوا برماتمان كموا خيال ربك فدا رب کا نام نیس بلک مالک کا ترجمہ ہے جیے خالق کا ترجم پالساد عيد جائز ب ٥٠ فقدا لاؤد سيكرير نمازيز حاني منع ب کو کھ اس میں ضرورت سے زیادہ او فی آواز تکتی ہے جو کہ نماز می ممنوع ہے اس عی طرح جب یا مقندی تموزے ہوں تو زیادہ چی کر قرادت کرے (شان الله عنور ملی الله علیه وسلم جب نماز میں بلند آواز ے قرابت فرماتے نے او کفار رب کو محلیاں وسیتے تھ ات يه آيت كريمه نازل مولى اس في اب بعي ظرو صرين آبت قرات کی جاتی ہے۔ آ کہ مسلمان اس زمانے کی اپنی مجوری یاد رکیس ۱- میساکه مشرکین عرب اور بهود و نصاری کتے تھے۔ مشرکین فرشنوں کو رب کی بیٹیاں اور يهود عزير عليه السلام كوا أور عيسائي عيني عليه السلام كورب كاينا كت تع ا ٤ . جيساك مشركين عرب اور مشركين بند كا مقيده ب محرى كت بن كه ضيد كا فالق يردان ہے اور شرکا خالق اہر من معتزل کتے ہیں کہ بندہ خود اب امل كا خالق ب يرب شريك في اللك مناف ي صورت جی ۸۔ اس میں ان مشرکین کی تروید ہے جن کا عقیدہ یہ قاکہ رب نے بعض بندوں کو اس لئے اپناولی بنایا ہے کہ وہ اکیلا سارے عالم کا انظام نمیں کر سکا کو تک

إِنْ كَانَ وَعُدُى إِنَالَمَهُ عُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْاَذْفَا بے تک باسے رب کا دورہ بادرا ہونا تھائہ اور فوڈی کے بل کرتے ہیں روتے مرم و مرم مرم و و و و و و و کا انتخاب او و استارا ِكُوْنَ وَيَزِينِ مُ هُمْرُخُتُ فِي عَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا بوسنه اوريه قرة ك النسك ول كاشكن برها كاست ع مزاؤ التركد كريكارو یا رہی کہ کرتے ۔ وکھرکو بھارو سیب ای کے بیٹھ نام بیں گ اوراین ناز نهبت آدازے پڑموٹ نه بانکل آبت اور ان دوؤں کے بھ ڝۯٙؾٵؠڒٙٲۮڔ؞؈ؠڕۺ؈ۅ؞ٲ؈ٲۺۯۻۜڂ؋ڂؖٷۜٛۗڮ ۅڶڴٲۊۘڵۿڔؽڴڹڴٷڟۺؚڔؽڮ۠ڣۣٲڵؠؙڵڮۅڮۿڔؽڮ ا نتار نه فرمایا ته اور بادشایی می کونی اس کو خریک بنیس می اور محرددی ے کون اس کا عابق بنیں وہ الداس کی واق دیے کو بچر کو ال ب نوبيان الشِرُومِن نَّهُ النِهِ الْدَهِ بِرِّيَ بَارَيَ مَا اللَّهُ اللَّ

یں اصلَ کی نہ رکی تھ حرل والی کتا ہے انڈکے سخت عذاہ سے

(بقید منی ۳۱۷) کے عبد حقیق بیں' تمام عالم حضور کا مختاج ہے' حضور صرف رب کے حاجت مند بیں ااے نہ تو اس قرآن کی عبارت بیں خرابی ہے نہ حانی بیں اختلاف' نہ خبریں جموئی نہ مضابین بیں تناقض

ا۔ یا تو وہ کتاب یا جمد مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفاریا عاقوں کو دنیاوی یا اخروی مذابول سے ڈراکیں ۱۔ خیال رہے کہ قرآن کریم نیک مونوں کو خوشخری دینے والا ہے اور محنوں کی اصلاح میں نیک عمل وہ جی جو اللہ رسول کی اور محنوں کی اصلاح میں نیک عمل وہ جی جو اللہ رسول کی

مِّنُ لَّهُ نَهُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ ڈوا یے که اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت وسے سے الصِّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا عَاكِثِينَ فِيهِ أَبِدًا كران كے لئے ابقا أواب ہے جس ميں بيشر رايل مے تا اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بھر بنایا تھ اس بارسے میں نہ وہ مکوملم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ داوا یہ مکتا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے كلاب في فرا فكوث بمدرب ين توكيس تم ابن مان بر م سے ند بینک بم نے زین کا سٹار کیا ہو کھ اس برہے کہ مر انہیں آ ا ن بر کس کے کام بہتریں کہ اور پیٹک جر کھیا ک پرہے ایک و ن بم اے بٹ پر صَعِيْدًا جُونًا إِنْ الْمُحَسِبُتُ اللَّهُ الْمُحَلِّ اللَّهُ میدان کر تیوڑیں عے ناہ کیا تہیں معلوم ہواکہ بہاڑ کی کھو ہ اور جنگل سے کنا ہے والے ٨٠٥ يَ يَكْمُبُ عَانِ مِنْهِ بَهُ مِبُ أَنِ وَمِو رُوْلَ لِنَا مِنْ مِنْهِ بِنَاهِ إِلَى الْكُمُفِ فَقَالُوُ ارْكَبُنَا الِنَامِنُ لَكُونُكُ رُخُ

ل ك بعر بوك اك بمارك دب بين اين باست رئمت ك

رضا کے لئے کے جائیں فندا ریاک نماز بدعملی ہے اور اللہ ک رضا کے لئے کھانا بینا سونا جاگنا بھی نیک ہے۔ سو۔ اس ے معلوم ہواکہ کوئی فخص جزا کے لئے جنت جاکروہاں ے نہ نکلے کا ما۔ وہ عیمائی یمودی اور مشرکین عرب میں اس آیت می عام کے بعد خاص کا ذکر ہوا ۵۔ یہاں علم کے معنی جاننا نسیں میں بلکہ حق چز کا جاننا ہے۔ مللہ چز کا جاننا جمالت مركبه كملا ماب لنذا آيت بركوني اعتراض نميس ٦- كونك اس عدا تعالى كافانى بونا مجور بونا عماج ہوا اللہ اللہ علاق کے مشاہر ہونا شریک والا ہونا سب کھ لازم آنا ب القرااس كے لئے اولاد مانا صدم كفرات كا سبب ب عداس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یدک نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم تبلغ میں این فرض معمی سے زیادہ كوشش فرات بي اور الله كے بندوں ير ان كے بال باب ے زیادہ مران ہیں و مرے یہ که رب تعالی حضور بر ایا مران ہے کہ ال باپ جی ای افاد پرا سےمرانیں ہوتے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر حالت تلبی کی ہرونت خبر حمیری فرما آ ہے ۸۔ انسان' جانور' کھیق بازیاں' ہاخ باہنیے اس سے معلوم ہوا کہ حمی چیز کو رب نے بیکار بیدا نہ فرایا' بعش چزی بری چی محران کا پیدا کرنا برا نسی کفار برے محر کفار کا پیدا کرتا برا نسیں اگر کافرند ہوتے تو میدان جماد کی زینت مسلمانوں کو غزوہ اور ننیمت د شادت کیے نعیب ہوتے ' کفرے وجود سے مومن کی مت ی مباوات قائم میں اس کی محقیق کے لئے ماری تفییر نعیی کا معالعہ کرہ جال شیطان کے پیدا فرانے ک علمیں بیان کی حمتی ہیں 9۔ کون ہے جو حلال چیزوں کو افتیار کرتاہے اور حرام سے بچمآ ہے اور کون ہے جو اس می فرق نیں کر آ خیال رہے کہ رب کا احتمان لیما اپنے علم کے لئے نسیں بلکہ اپنے بندوں پر ظاہر فرمانے کے لئے ب أكد قيامت من كولى اعتراض نه كريك ١٠ يعنى قیامت ی روئے نین پر کھیت و باغ وفیرہ بچو نہ دہیں کے تو ایس فانی چزے ول کیا لگانا nد تیم یا کتے کو کتے میں روی زبان میں ایا اصحاب کف کے جنگل کا نام ہے یا

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقيد منحد ٣٦٨) باند ما جادب توقيدي آزاد مو جائة 'ب مقل ' مقلند مو جائے۔ (جمل و تزائن)

ا۔ اصحاب کمف کا مختصرہ القدیہ ہے کہ میسیٰ علیہ السلام کے آسیان پر تشریف لے جانے کے بعد عام لوگ بت پرست ہو گئے، شرافسوس میں یہ سات معزات ایمان پر قائم تھے ' دقیانوس بادشاہ کا زماند تھا' جو برمومن کو گئل کرا دیتا تھا۔ یہ معزات ایمان بچانے کے لئے بھاگے اور قریب کے ایک پہاڑ کے قار میں جا چھے ' وہاں سو کئے ' کچھ نقدی سکہ اور ایک کتا ان کے ساتھ تھا کتا وروازہ غار پر سوکیا' پہاڑ کا نام ، خواس اور قار کا نام جروم تھا۔ یہ حضرات رب کی قدرت سے تین سوسال تک سوتے

رب اومروقیانوس بلاک مواسی ملطنیس مزرین انو كالميك بادشاه بيد روس ناى بوال جو مومن صالح تمال ساغد سال اس نے سلانت کی اس کے زمانے میں لوگ قیامت ك مكر مو محي اس في دعا ما كلى كم مولا كولى اليي نشاني دكما جو تيامت من افحنے ير وليل بور امحاب كف اس دوران می بیدار ہوئے جن کے چرے بشاش بثاش تے انوں نے -ملیا ے کماکہ تم بازار جاو اور کھ کمانا لاؤ محرابنا یه سمی کونه بتانات ملیقا جو شرص آئے تو شرکا خشه بدلا ہوا پایا۔ یہ بہر مال ایک نانبائی کی رکان پر گئے" رونی فریدی جب اے پے دیے قو وہ بولا کہ یہ مکہ تو آج سے تمن سو سال پہلے وقیانوس کے زمانے کا ہے تسارے پاس کمال سے آیا۔ اس کو پکڑ کر مائم کے پاس لے محت مام بولا کہ شاید حمیں کوئی فزانہ اتھ لگا ہے " بناؤ وہ خزانہ کمال ہے؟ -ملیلائے اپنا واقعہ اے سایا۔ ت باوشاد اور دیمر حکام اور شروانے انسی دیمنے غار پر پنچ۔ ادشاہ بید روس نے ان لوگوں سے معافد کیا اور افی رعایا ے کماکہ جو رب ان بررگوں کو تمن سو سال تک سلا کر اف سكا ب ووقيات في مرد ع بحى زنده فرما مكاب يد حفرات عمرايي جد جاكرسو محد بادشاه في وبال عار ك وروازك يرمير بنان كالحكم ديا- وبال اوك برسال جمع ہوتے تھے اور مید کی طرح خوشی مناتے تھے (تنسیر خازن و فزائن وفیره) معلوم بواکه بزرگول کا عرس مناتا بن پرائی رسم ہے مجو مومنوں میں رائج ہے۔ ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یے کہ کرامت ادلیاء برحق ہے اصحاب کف بی اسرائیل کے اولیاء ایں- ان کا بے آب دواند اتی مت زندہ رہا کرامت ب دوسرے بید کد کرامت ولی سے سوتے علی بھی صاور ہو عتی ہے' ای طرح بعد موت بھی' ان کے جسوں کو مٹی کان کھانا یہ بھی کرامت اولیاء ہے ١٣ يعن لوگ اصحاب کف کے فار میں فمرنے کی دت میں اختلاف كريس كے ويكسيس كون ميح بنا آب س، اب المام سے إ عینی علیہ السلام کے بعض حواریوں کے فیض محبت سے

M48 جعن الذي ١١ وَهِيِّى لَنَامِنَ آمُرِيَارَشَكُ ا فَضَرَبُنَاعَلَى إِذَا نِهِمُ فِي ادر بارسه کاکی بر مادسے سے داویا ف کے سامان کرٹ تو ہم نے اس فاری ایجے کا وُل پر بسِنيْن عَدَدُ الْأَقْرَبِعَنْهُمُ لِنَعْكُمُ أَيَّ الْحِزْبِينِ ئَنْ كَنْ مُنْ مُنَانَّةُ مِرْمِ نَا اللهِ اللهُ الدَّرِيْمِيدِ دِيْرُدَّ بُونِ مِنْ مُونَّ مَنْ كَنْ مُنْ اَحْصِي لِمِنَا لِبِنْ وَالْمَدَّ الصَّالَ فَيْ فَكُنْ لَفَعُنِّ عَلَيْكُ فَهُمَّ عَلَيْكُ فَهِمَا الْمُعْمَر رنے کی مذت زیا وہ ٹھیک بٹا تا ہے تاہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال جہیں سائیں عادو وروا المود السوار والود والم ڵٳڹهم؋ۣنيه امنوابِرءِبهم وزدنهم هنگ©ة وه بکے جوان تھے کہ استے رہ برامان طلقے کہ اور بم نے ان کو بدایت بڑھائی اور م نے ان کی ڈھارس بندھائی کی جب کھٹرے ہو کم پولے کہ بارارب وہسے جوا سان وَالْاَرْضِ لَنَ نَبُ عُواْمِنَ دُوْنِهَ إِلَهَا لَقَالُ قُلْنَا إِذًا اور زین کارب ہے ہم اس کے سوائسی معبود کونہ باد میں کے ت ایسا ، و فرمرور ہم سے میں شَطَطًا ﴿ وَكُومُنَا اتَّكَنَّا وَأَمْنَا الْتُكَنَّا وَأُمِنَ دُونِهَ الْبِهَةُ لُولًا گزری ہوئی بات کہی ہے یہ جر ہاری تواسے اسے انڈرکے موا فوا بنار کھے ہیں کیوں ۑٵؙؾؙۊؙؽؘعؘڲؠ۫ڔٛؠٝڔڛؙؚڵڟؚۣؽڔؾۣڽ**۫ڡؙؽ**ؽٲڟؚٚڮؠؙڡؚڗؚڹٳڡ۬ٛؾۯؽ بھیں لاتے ان پر کو کی روشن مند تو اس سے بڑھ کر فام کون جو اللہ عَلَىٰ اللهِ كَاٰذِبًا ﴿ وَاعْتَرُ لَتُمُوٰوهُمُ وَمَا يَغَبُكُ وَنَ إِلَّا پر فجوث بالمسعے ثد اورجب تم إن ست اور جو بکد و و التّٰد کے سوا باو بستے ہیں ً الله فَأُوْا إِلَى الْكُهْفِ يَنْشُرُلَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ رَجْهُمْ مِنْ رَحْمَنِه سب سے الگ ہو ماؤل تو فاریس بنا ہ والہ جمارارب تماری سے ای رمت ۘۅؘڹؙۿؾۣؽٝۘٛػؙؠٛ۠ڡؚ<sub>ؖ</sub>ڹٲۿڔڴۄؙۛڡؚۛڒؙۏؘڡٞٵٛ۞ۘۅؾؘۯؽۘٳڶۺۜٛؠؙڛؘٳۮؘٳ و کھیلا دے گا اور تھارے کا کم یمی آ مانی کے سامان بنا نے کا الادراے نبوب تم سورے کو

۵۔ یعنی ہم نے انسیں بدایت پر قائم رکھا اور بادشاہ کے سامنے انسیں مقالے میں مختلو کرنے کی ہمت وی ۲ ۔ یساں وعا ، معنی پوجنا ہے نہ کہ ، معنی پکار ہا ہے مطلب نمیں کہ ہم خدا کے سواکسی کو پکاری کے نمیں اور بی و دنیاوی کاموں کے لئے دن رات پکارا جا ہے ابراہیم علیہ السلام نے مردہ جانور وں کو پکارا ہم ہر التجات میں حضور کو پکار کر سلام کرتے ہیں ہے۔ یعنی انہوں نے دقیانوس سے کماکہ تیرے بنائے ہوئے بتوں کو نہ پویس کے ۸ ۔ جب بادشاہ سے بہر کہ کمہ بچکے تو آپس میں بول مختلو کرنے گئے ہوئے کہ دند سے بی کر رب کی عبادت کیا کریں ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو شد تعالی ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو شد عالیہ سے معلوم ہوا کہ تقوں کے زمانہ میں خلقت سے علیمی این ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ کرکے کہ شد کا زریعہ ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ کرکے کہ سے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ کرکے کہ سے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ کرکے کہ سے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقیہ کرکے کہ

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net

(بقیسنی ۳۱۹) کفار می رہنا حرام ہے وہاں سے موقعہ سلتے می نکل جانا چاہیے۔ رب فرما آ ہے۔ انتی تکن اُدیکن الله واستحاب کف نے تقید ند کیا ال مینی تبارے دی بر قائم رہے کی وجہ سے دب تماری مشکلیں آسان فرادے گا

ا۔ مطوم ہوا کہ حضور نے اسحاب کف کو دیکھا ہے ان کے آرام فرمانے کے رخ کا ہمی مشاہرہ فرمایا۔ جیساک معراج کے واقعات میں ذکور ہے۔ اب لین ان کا قار جنوب رخ واتع ہوا ہے کہ سورج نکلتے وقت بائی اور غروب کے وقت داہنے ہو جاتا ہے اور ان پر کمی وقت دھوپ نمیں پینجتی یہ می تغییر زیادہ قوی ہے ہے کہ ہر

W6.

طَلَعَتْ تَرْوَرْعَنْ كَرِهْ فِهِمْ ذَاتَ الْبِيدِينِ وَإِذَاغُرِيتُ كو ويكوس كرب علام توان كى فاست دائن فرد كي ما تاب أورجب أو باب توانست بالرسطرف كترايا كبيت مالاك وه اس فارك كطف ميدان على يراك يدالندك الْبِتِ اللَّهِ مَنَّ يَهْ مِاللَّهُ فَهُوَ الْهُهَ تَلِأَوْمَنَ يَكُفِي لِيُضِّا نشا نوں سے ہے انڈراہ دے تو وہی راہ برہے ک اور جے گراہ کرے فَكُنْ نِجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِكًا أَوْتَكُسُهُمُ أَيْفَاظًا وَهُمْ توبركر بسس كوى حايق راه دكهك والانها وكيف اورتم ابنيي بالكاسجوادروه وسقے بیں ٹ اور بم اِن کی وابنی بائیں کروٹیں کیدیکتے ہیں منت اور وَكُلُهُ مُ مِنْ السَّطْ ذِرَاعَيْهُ بِالْوَصِيْدِ الْوَاطَّلَعْتُ عَلَيْهُمُ وَ الْمُنَا فِي الْمَانِينَ الْمُلِلِّ الْمُرْدِدَ اللهِ اللهُ ا ہما کک کردیکھے توان سے بیٹے بھیرکر بھا مے فی اور ان سے بسیت یں بھروائے نے اور اوبی ہم بعثنهم لينساء لوابينهم قال قابل مم كرلينتر نعنهم لينساء لوابينهم قال قابل مم كريد المنترة نديم على كرة برين ايك دوسرت ساوال دوس له الله مي ايك يحدوالا بولات م بال قَالُوُ الْبِنْنَا يُومًا اَوْلِعُضَ يَوْمٌ قَالُوُ ارْتَبِكُو اَعْلَمُ بِهِمَا كَنْ دِيرِيْنَهُ يَرِيدِ بِهِ مِنْ بِهِ إِنْ سَامًا وَمِنْ الْمُوارِبِيْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ بِثُنَّا مُ فَالْبِعِنْ وَ آحَدِكُمْ بِوَرِي فِكُمْ هِذِهِ إِلَى الْمَدِينَةُ مِنْنَاتَ الْجِبِرِي كُلُهُ تَوَابِسَتْ مِن ايك كويه جَانِدى ہے كرمشِر مِن جَمِيجِ عَلْهُ فَأَيْنُظُوْ النُّهَا أَزَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِنْ إِن قِينَهُ بمعرود توركر ي كورا كورا كوان كوان الكان الأواستحراب وفي كرتبات يستني الريم ي محلف كولا ميظا

وقت انسين آزه مواكي پنجي راتي بين يعن وه كط میدان می ہونے کے باوجود دحوب سے محفوظ میں" یا تو ان کی یہ کرامت ہے یا مجھ رخ بی الیا ہے اول بات زیادہ قوی ہے کو تک اسرب نے اپی آیات فرمایا عل مین برایت والا اولیاء الله کی کرامات کا قائل ہوتا ہے گراہ كرامات اولياء كامكر ربتائ وه يا بحث كريائ با شرك ك فتوك دينا ب ٥- اس سے معلوم ہوا كم مراه كاند کوئی مددگار ہے نہ کوئی مرشد رہبر اور مومن کے لئے دداوں ہیں ' آن بضنے بے ورے ب اورے ہیں ب مراہ ب دین ایس ۲- معلوم اواک وه اب می سو دے ایس زنده جِين فوت نبين هو محلے ان کي تر تصين کملي بين جس مي ے دیکھنے والا انسی بیدار سمجے اگر وہ حفرات فوت ہو ع بوت و انس رنود فرايا جا آكو كد ميت كوسو آبوا نيس كما جامًا ٤- منل عن دو وفعه يا صرف أيك وفعه عاشورہ کے دن سلا قول سدنا ابو برم و کا ب دو سرا قول سدنا عبدالله ابن عباس كا (روح و فزائن) اس عه دو منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے خاص بندوں کے کام رب کے کام کملاتے ہیں کوتک یہ کروٹی بدلوانا فرشتوں کا کام ب محررب نے فرایا کہ انسیں ہم کرونیں براواتے بیں و مرے یہ کہ امحاب کف زندہ بیں کو تک كرونيس سويا بوابداتا ب نه كه مرابوا ارب تعافى اس ير قادر تحاكد وه حفرات كرونين نه بدلين- پرجى منى ند کمائے ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ بزرگوں کی حجت کا کے یر انا اڑ ہواکہ اس کا ذکر موت سے قرآن میں آیا اور اس کے عام کے وقینے پڑھے جانے گھے اس کو واکی زندگی نعیب موئی -- منی اسے سی کھائی او جس انسان کو نمی کی محبت نعیب ہو اس کا کیا ہو پھٹا یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام عبادات سے برد کر اچھی معبت افتیار کرنا ہے کہ اس کا فائدہ انسانوں پر محدود نہیں اب اس سے معلوم ہوا که کرامت ولی یغری می مجی صادر موسکتی ب کونک امحاب کمف کی یہ نیند اور رعب ان کی کرامت ہے ١٥٠ یہ رعب وہیت امحاکیف کی حفاظت کے سبب ہیں معرت

امیرمعادید بھے روم کے موقعہ پر اس فار پر بہتے تو آپ نے اس فار میں وافل ہونا جا اے حفرت ابن عباس نے منع فرمایا اور یہ بی آیت پر حل امیرمعاوید نے ایک جماعت اس غار میں بنیجی تووہ سب وہاں جل مجے (فزائن) طاہریہ ہے کہ اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے نہ کہ نی کریم مسلی الله علیہ وسلم سے کیونکہ حضور نے تو رب كود يكما اورن محبرائ قواصحاب كف قويم بيدك بين رب قرما آب- تمازع أنبَعَوْدَمَا طَغُ مير، حبيب في ججه وكيه كريك بمي نه جهيكايا اورندوه بسك تیز بعض روایات میں ہے مک حضور نے معراج میں اصاب کو ماحظہ فرمایا واللہ ورشد لما اس میں اسحاب کف کے

(بقیہ سنحہ ۱۷۰۰) تین سوسال کے بعد جگانے کی عکمت کا ذکر ہے کہ دیکھنے والوں کو ایمان نصیب ہو اور خود اصحاب کف کا ایمان قوی سے قوی تر ہو جائے۔۔۔ ۱۳ سالیا ہوں کے سامینا جو ان تمام میں بدے اور ان سب کے سروار میں (خزائن) ۱۴ ہے تھے اولیاء اللہ کی کرامت لوگوں کو دکھائی منظور تھی' اس لئے رب نے انسیں سولے کی صالت میں اس جمان سے جرکر دیا اور اپنی طرف متوجہ کرلیا میسے عزیز علیہ السلام کو رب نے سو برس وفات یافت اور اوھرسے بے خبرر کھا۔ آ کہ ان کے مجوزے کا ظمور ہو' ورنہ اللہ کے متبول سوتے میں اوربعدوفات اس مالم سے خبروار ہوتے ہیں' رب فرما آ ہے۔ عَذِیْرْعَکَدِیْنَ مَالْمَدِیْمُوْ حَضُور فرماتے ہیں میری آ تکھیں سوتی

ول نیس سوآاس می لئے نیزے حضور کاوضونہ جا آتھا ك ب خرى نه بوتى حقى اسادے نى معراج مى حفود ك يكي نماز برد كا بحت بي ج وداع على شرك ہوے اس کے یماں قرآن قرا رہا ہے ولکفینة المكونا عَلَيْهِمُ اللهُ وابيول كاب قول فله هے كه الله ك متبول بنے بعد وفات اس دنیا سے بالکل بے خرہو جاتے ہیں اگر ایدا بور) تو قبرستان عل مردول کو سلام ند کیا جاآ۔ کو تک بے خرکو سلام نسی ۱۲ کو تک یہ حفرات سورج و الله وقت فار مي واقل موك تے اور آلاب ورج وقت المح تھا وہ سمجے کہ آج ی ہم سوئے تھا اس ے معلوم ہوا کہ اجتماد کرنا جائز ہے کیونکہ ان بزرگوں نے تخمینہ اور اجتمادے ہی رت بیان کی یہ بھی معلوم ہواکہ غلب عن يربو عم لكا جلة بس يريقين ندكرا جاسي ان برركول في الى عاميس برهي مولى كاخن كي ديم و ترود كرنے كيے كہ أيك دن من اتن قيامت كيے برو على وَبولے که الله جانے ہم کتا سوئے شاب وقیانوی سکہ جو ب معزات اسين ساتھ غار ميں لے محتے تھے اس سے معلوم مواك توشديا بيسر ساته ركمناتوكل كے خلاف شين ١١٠ اس سے چند ستا معلوم ہوئے ایک ہے کہ کافرے خرید و فردشت جائز ب ود مرے یہ کہ کافر کا نکایا ہوا کھانا مسلمان کے لئے حرام نسیں' كونكه شري سب وكاداد كافرتے موى عليه السام في فرعون کے تھر پرسوں کھانا کھایا ' جارے حضور نے تھور نبوت سے بہلے برسوں ابوطالب کے محرکھانا کھنایا ہی بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے ہام کاذبیر نہ کھنا اس میرے بیاک مزیدار ستمرا کھانا۔ تقویٰ کے خلاف نمیں عا انسیں تو زی بحوک مرف اس لئے لگائی کم اس کے ذريد ان كى كرامت فابرمو- نور لوك كرامت لولياء يرايمان لائمی ورند جو رب انسی اتنا عرصه بغیرغذا کے سلا سکتا ہے وہ اب بھی بھوک رو کئے ہر قادر تھا اس سے معلوم ہواکہ حضرت میٹی کا آسان پر بغیرغذا کے زعدہ رہنا تچھ مشکل نہیں یہ تو ع امحلب کف کے لئے بھی ابت ہے

ا - خیال رہے کہ وَفَیْتَفَظّفُ کا دو مرا لام قرآن کریم کے پہلے آدھ میں ہے اور ط دو مرے نصف میں۔ ۲۔ اس

121 مطن الذي ها وَلَيْنَكُطَفُ وَلَا بِينْعِرَنَ بِكُمْ اَحَدًا الْإِنْ يَظُمُّوْ ادر چلینے کر ٹری کرے نا اور ہرگز کمی کو تباری افلاح نر دے چک اگردہ تہیں مان ایں اري و مووووي و او و و وي و و وي اي و او اي و او تے تو ہسیں بھواڈ کریں ہے یا لیست دیس میں چیریں سے اور ایسا ہوا تو تھا راجھی بھا إِذَّا أَبِكُ الْأَوْكُ لِكَ أَعْتُرُنَّا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ وَالنَّ وَعُدَا رَ بوسکات اوراس طرح ہم نے ان کی اطلاع کردی کرنے کا ن ایس کہ انڈکا ومدہ اللهِ حَقَّ وَأَنَّ السِّاعَةَ لَارَيْبِ فِيهَا الْدَيْنَارَعُونَ عام اور تامت على كو شركبيس ته جب دولاك الحصالم ين بينهم المرهم فقالوا ابنواعكيرم بنيا كارجهم اعكرم یا ہم ہنگڑنے گئے تو ہوسے انکے غاد برکوئ ممارت بنا ڈٹل ان کارب اجیں فوب بانیا بنائیں کے قد اب بیس مے کہ وہ بین بی جوعا ان کا کتات اور کھ کیس مے خَمْسَةُ سَادِسُهُ مُ كَلَّبُهُ مُ رَجِّهَا بِالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ یا بی بر بمن ان کاکن ہے دیکھے الاؤسما بات کی اور بھی کبیں کے سَبُعَهُ وَتُامِنُهُمُ كُلِبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْ آيِنَ اَعْلَمْ بِعِلَّاتِهُمْ مَا سات بین اور آعوان ان ماس شد تم فراد میرارب ای محنق توب مان يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قِلْيُلْ هُ فَلَاتُمُا مِنْ إِلاَّمِرَاءً ظَاهِرًا ہے ابیں بنیں مائے عرفوڑے ٹہ تران کے اسے یں بھٹ زکرد عوّا تل ہی بھٹ جو وَلَا نَسُتَفُتُ فِيهِمْ مِينَهُمْ أَحِدًا أَحُولًا يَقُوْلُنَ لِشَافَيَّ ظاہر ہو بھی الله اور اینے بارے ش کس کا بی سے کھنے پر چوال اور برگز کسی اے کو نے بات

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقیہ صفر اے ۳) بنانا درست ہے کیونکہ دب نے ان کا یہ قول بغیر تردید نقل فرایا جو طامت جواز ہے ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ صالحین کے قرب می مسجد بنائی بمتر ہے کہ دہاں نماز زیادہ قبول ہوئی ہے "اس کے حضور کی مسجد میں ایک رکعت کا نواب بچاس بڑار ہے "کیوں قریب مجیب کی دجہ سے یمان نینجہ نے مراد ان کے قریب ہے نہ کہ خاص ان کی آرام گاہ بڑیہ معلوم ہواکہ بزرگوں کے مزادات اور ان کے متفات کی زیارت کی مسلمانوں کا بہت پرانا طریقہ ہے ان لوگوں نے مسجد یا تھے ہوئی اس خات کی تیارت کی مسلمانوں کا بہت پرانا طریقہ ہے ان لوگوں نے مسجد یا تھے ہوئی اس خات ہے کوئی ان کی تجریز اس کے کی کہ تاریخ کی کہ تو ہوئی کہ تو ہوئی کے تاریخ کی کہ تاریخ کی کہ تو ہوئی ان بھی آپس میں اختلاف ہے کوئی ان کی تجریز اس کے کا تصدیران کرتے ہیں ان بھی آپس میں اختلاف ہے کوئی ان کی

724 سبطى الذى مه نَي فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَنَّ يَشَاءُ اللَّهُ وَإِذَكُرُوتَكِ ر بن من ورول كا عرف مرك الله باب له ادر المف رب ك ادر كر جب تو جول ماسفت اور يون بركم قريب كرميزرب بي ال عزد يكر تركم مِنْ هٰ مَارَشَكُا ۞ وَلَبِنْ وَأَفِي كُهُ مِنْ الْكُومُ مُلِكُ مِاكُمُا رسن كرو دي نه على ارزو والجنز الريك الريك من مريك نِيْنَ وَازْدَادُوْ السِّعَاٰ قُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمِهَا إِ فبرساء فراو برت تم فرماف الله نوب مانا ب وه بعنا همرساه امی کے لئے ہیں آسانوں اور زینوں سے سیسینیب وہ کیا ہی دیجیتا اور کیابی مثنا سے مها له هن دونه چن قرق تولا بینوگ وی حکو اس میروا ان کاکول وال نبین شه اورده این علمین نسی کر طریب نبسین اس كى باتون كاكون بدك والإجيس اور برعز تم الحصوا بناه نه باؤسك له بی لهٔ اسکی رفنا چاہنتے تنہ اور تبهاری ہمنجیس انہیں چھو لم کر اور ہر نہ پڑیں گاہ كياتم دنياكى زيدكى كاشكار بابوك ك اوراس كالبادما وجكاول بم في تعداد کھے بتا آ ہے کوئی کھے اور عب بینی بید دونوں اندازے للدي وه ند تمن بي ندياني ٨- يعني مسلمان بوني كريم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے سمتے ہیں" اللہ تعالی نے ان کی تردید نہ قرائی۔ معلوم ہواکہ یہ قول سمج ہے اور امحاب کمف کی توراو سات ہے (روح و خزائن) ۹۔ معلوم ہوا کہ تھوڑے بندوں کو اصحاب کمن کی تعداد کا طم دیا کمیا ان می جارے حضور مجی بقیناً واعل جی حضرت عبدالله ابن عباس اور على مرتعنى قراستے بيں كد عي بحي ان تموزے علاء میں سے ہوں جنس اللہ تعالی نے امحاب كمف كي تعداد كاطمطافهايا (روح و فزائن) روح البیان نے اس مجد امحاب کف کے نام کو فرق سے مان فرائ والعن ان كى جمالت فابر فرائے كے لئے ان سے اس معالمہ میں زیارہ بحث نہ فرما وس کہ ایسے مناعرے پاکیزہ اخلاق والوں کی شان کے خلاف ہیں۔ مرف ای قدر مختلو کری بننی تنسیل قرآن کریم میں مراح فکورے اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے ابے محبوب کو امحاب کف کے واقعہ کا بہت تنعیل علم بخشاہ کین اس کے انکہارے منع فرمایا اخیار انکہار کے لائق سیں الم کیونک آپ کو تو رب نے بتا دیا ہے مجران ے یومنے کی کیا ضرورت.

ا (شان نزول) کم والوں نے حضور صلی اللہ علیہ سے اس اس نزول) کم والوں نے حضور نے قربایا پر بتا کی حضور نے قربایا پر بتا کی گر اور انشاہ اللہ قبائی نے حضور سے اصحاب کف سکے واقعہ کی تفسیل بیان نہ قربائی تنی۔ اس بین انشاہ اللہ کتا یاد نہ رہے تو جب یاد آے کمہ لیں 'روح البیان نے قربائی کی اس جل کے نزول کے وقت حضور نے انشاہ اللہ قربائی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز پر منی بجول جائے تو یاد آئے پر پڑھ لے سے بین بجھے ایسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز پر منی بجول جائے تو یاد آئے پر پڑھ لے سے بین بجھے ایسے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز پر منی میرا استحان کر رہ مرف امحاب کف کا واقعہ پوچہ کری میرا استحان کر رہ ہو ایک روز آدے گا کہ عی منبر شریف پر قیام قربا کر ہو ایک روز آدے گا کہ عی منبر شریف پر قیام قربا کر

قیامت تک پیش آنے والے واقعات میں ہے ایک ایک کاذکر کروں گا چنانچہ ایسای ہوا ہیسا کہ مدیث شریف میں ہے ہم یعنی سٹی مینوں میں ہے تین سو سال اور قبامت تک پیش آنے والے واقعات میں ہے ایک کاذکر کروں گا چنانچہ ایسای ہوا ہیسا کہ مدیث شریف میں ہے سال زیاوہ کے ۵۔ تجرب نو سال زیاوہ کے 10 سطرح ارشاد ہوا بینی اہل عرب نے اہل کتاب کی مدت پر 4 سال زیاوہ کے ۵۔ تجران والے اس آیت کرید اثری کہ تم قمری اور سٹی مینوں کا فرق نہیں جائے خوان والے اس آیت کرید اثری کہ تم قمری اور سٹی مینوں کا فرق نہیں جائے خیال دے کہ ماند کا فرق ہو گا۔ یہ تقربی خیال دے سر ایک سال کا فرق ہو گا۔ یہ تقربی فرق ہو گا۔ یہ تقربی فرق ہو گا۔ یہ تقربی میں تی سال کا فرق ہو گا۔ یہ تقربی کو اس سے تجب کے وزن ہیں دے

764

(بتیہ سفی ۱۵۳) یعنی ذین و آسان وانوں کا اللہ کے سواکوئی دوگار حقیق جمیں یا کافروں کاکوئی واقعہ میں دوگار جمیں جنیس وہ دوگار سمجے بیٹے ہیں وہوکے بیل ہیں الله تقدار است خلاف خیس بالله الله تعدال الله تعدال

اچھا ہے آگرچہ وہ فقراء ہوں اور بروں کے ساتھ رہنا برا ب اگرچه ده الدار بون به بحی معلوم بواکه می و شام ﷺ خصوصیت سے رب کا ذکر کرنا بہت المغٹل ہے' رب فرما یا ب وَدُنْكُوا مُعَرَبِنَ بَكُرَةً وَالْمِيْدُ يَدِي معلوم بواك حضور کو صالح مرب بدے ہارے اور مجوب ہل کو تک ان کے دل ٹونے ہوئے ہیں اور مجوب ٹونے داوں کی س میں ۱۱س (شان زول) سردران قریش نے عرض کیا تفا که بم اسلام تو تبول کر لیس لیکن ان فقراء و مساکین ملانوں کے ماتھ بینے اٹھے ہم کو شرم آتی ہے اگر آپ ان فریوں کو ای مجلس شریف سے علیمرہ کر دیں تو صرف ہم بی نبیں بلکہ بہت خلقت ایمان تبول کر لے گی اس پر یہ آیت کریمہ اتری- اس سے معلوم ہواکہ تھوڑے ملکس مسلمان بهت سے ریا کاروں سے بھتر ہیں عطر تحوزا امیما پیشاب بست سامجی امیما نسی الله تعالی اس مطرک ہمراہ رکھے سال معلوم ہوا کہ حضور کی ٹکاہ کرم بیشہ ابی امت کے صافحین پر ہے خواہ وہ کمیں اور کسی زمانے میں ہوں حضور کی نکاہ عمل جیں اس سے مسئلہ حاضرو ناظر بھی البت ہو آ ہے سال بعن نسیں جاہو مے ایو تک اے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تساری فطرت بنائی ہے اہم خوب جائے جیں کہ تسارے ول میں ان کی طرف میلان تعیں یہ سوال انکاری ہے۔

ال اس میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ عافوں مظہوں ' ریاکاروں' مالداروں کی نہ مانا کریں' کھی صالح فریاء و مساکین مسلمانوں کی اطاعت کیا کریں الداروں کی بات ماناونیا و دین برباد کر دیتا ہے' اور ان فریاء کے ساتھ رہتا دونوں جمان ورست کر دیتا ہے' ای لئے اکثر انبیاء اولیاء فریا می ہوئے۔ اب یعنی تماری وجہ نے آکثر انبیاء اولیاء فریا می ہوئے۔ اب یعنی تماری وجہ نے قراء محابہ کو مجنس شریف سے علیمدہ نہ کیا جائے گا' کے اظہار کے مالام لاؤیا نہ لاؤ' فندا یہ فریان فضب کے اظہار کے لئے ہے یہ مطلب نمیں کہ اسلام قبول کرنے نہ کرنے کی ریب نے اجازت دے دی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نزدیک فقراء محابہ کا برا ورجہ ہے ہی۔ چو کئہ تم تعالی کے نزدیک فقراء محابہ کا برا ورجہ ہے ہی۔ چو کئہ تم تعالی کے نزدیک فقراء محابہ کا برا ورجہ ہے۔ سے چو کئہ تم

قلبة عن ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَوْمَهُ وَكَانَ امْرُهُ فُرُطًا این یادے ما فل کر دیا اور دوابن فوائل کے تیجے ہلان ادرامکا کا مدے گزر کیا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُلِّهُ فَكُنَّ وَكُمِّنُ وَكُمِّنُ اور فرماد و کر حق تبدارہے رہے کی طرف سے سے تو جو ہاہے امان لائے اور جو باے کفر کرسے مل بیشک بم نے فائوں کے لئے وہ آگ تارکر کھیسے مسک ديواري انسي تحييل كي ته اوراكر باني كيف فرياد كرس تو الحي فرياد سي بوكي اس باني سي دجرة ، بوئے دھات کی طرح ہے تن کر انتھے مز بھون دے گا کیا ہی ، گرایناہے شاور دون خ مرای بری تغریف کی بیشک جوایال لائے اور نیک کا کئے ہم ان کے نیک ما نع رتے جن کے کام ایتھے ہوں تہ ان کے لئے بسٹے کے باغ ہیں ہ ال کے پنچ ندیاں بہیں وہ اس میں مونے کے کنٹن بہتائے جائیں مِنَ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ نِيّاً بِالْخُصْرَاقِ نَ مُنَدُسٍ عے ن اور سبز کٹرے ک کریب اور تناویز سے پہنیں گے و بان تخوّل ترميحه لكائه كما بني ارتعا ثواب ادر جنت كيا بني النُّوَّابُّ وَحَسُّنَتُ مُنَّاتُكُمُ لِللَّا الْنُوَّابُ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَتَلًا اچی آرام کی بنگ اور ان کے سامنے وہ مردول

کو فریاہ کے ماتھ اضح بیٹے شرم آتی ہے اور جنت فقراء کی جگہ ہے قذاتم کو دوزخ میں رکھا جائے گا' جماں مردار ہی مردار ہوں کے جا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کو فریاہ کے ماتھ اضح بیٹے شرم آتی ہے اور جنت فقراء کی جگہ کا دو کا بیٹا کا اور یہ غذاء صرف کفار کے لئے ہوگ جمار مومن کو اللہ اس سے بچائے گا۔ کیو کہ کفر کا غذاب مسلمان کو نمیں پہنچا کا۔ معرت ابن عباس نے فرمایا کہ دو کو ایا گا گا خوا ہو گا تیل کو تھیں کہ خوا ہو گا تیل کا تھیٹ کی طرح جب وہ منہ کے قریب ہوگا۔ تو منہ کی کھال جل حرکر پڑے گی' بعض کا قول ہے اکد وہ کچھٹ کی طرح جب وہ منہ کے قریب ہوگا۔ تو منہ کی کھال جل حرک پڑے گان میں اور خوا ہوگا ہوا ہو گا تیل کا بدل کم دیا جادے نہ بالکل برباد کر دیے جائیں بشرطیکہ وہ خود اپنی نیکیاں برباد نہ کرمیا ہو۔ رب کسی کی نیکی برباد نمیں کر آ۔ بندہ خوا برباد کرمیا تو اس کی خوا میں کہ تا کہ کہ نہ تو اس کی خوا میں کہ تا کہ کہ نہ تو اس کی خوا میں کہ تا کہ دو خود اپنی نیکیاں برباد نہ کرمیا ہو تین کئن بہتا کے جائیں گا ہوں خود اپنی نفیب کرے ۸۔ ہر جنتی کو تمین کئن بہتا کے جائیں گا۔ کہ نہ قواس کی خوال میا کہ کے ایک جائیں گئے کہ کہ جو کا کہ بند کا کہ کو موت آدے اللہ نفیب کرے ۸۔ ہر جنتی کو تمین کئن بہتا کے جائیں گا کہ کہ اس کے ایک کو موت آدے اللہ نفیب کرے ۸۔ ہر جنتی کو تمین کئن بہتا کے جائیں گا کے ایک کو موت آدے اللہ نفیب کرے ۸۔ ہر جنتی کو تمین کئن بہتا کے جائیں گا گیا۔

(بقید سنی ۱۷۲۳) سونے کا ایک جائدی کا ایک موتوں کا جمال تک وضو کا پانی پنچا ہے وہاں تک ونیا می مرددں کو زیور پسنا اس لئے حرام تھا کہ وہاں جماد ہوتے تھے وگر ان کے ہاتھوں میں کئن پر جاتے تو کوار کیے اٹھاتے ، جند میں جماد ہو کا نسی اس لئے وہاں زیور جائز ہو گاہ اس سے معلوم ہوا کہ رب کو مبز رنگ بست پند ہے اس لئے جند کی زمین مبز شمداہ کی روحوں کا رنگ مبز احضور کے روضہ کا رنگ مبز وفیرہ۔

ا۔ یعنی مومنوں اور کافروں کو یہ دو مثالیں ساؤ یا کہ ہر فریق مبرت مکڑے اور اپنا اپنا انجام سوچ نے اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتلد برحق ہے ' یہ مجمی معلوم ہوا

የረዮ سبغور ألذي دا لَيْنِ جَعَلْنَا لِإِحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ أَعْنَادٍ عال بیان کُرُون کر ان میں ایک کو ہم نے انگروں سکے دو باغ ادر ان کو تھردوں سے ڈھانب لیااور ایکے نیے سے علی تکویتی رکمی تا دونول باغ اپنے پیس لائے تہ اور اس یک کو کی نہ دی سع اور دونوں سے سے رود بدل کرتا تھا تہ یں بھے سے ال یں زوادہ بوادر درکھتا ت في إن يس كما اوراني جان برظام كرا بوالولا في محص كما إن بنيل كريد سمی فنا ہو ناہ اور می*ں گمان نہیں کر تاکہ قیامت قام ہو*ظہ اور **ک**ر میں ا ہے رب ک فرف ہرمی ہی ت تو مرود اس بان سے بہتر المنے کی مجر پاؤں گاتا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُعَاوِرُهَ ٱلَّفَرْتَ بِٱلَّذِي كَالَّهِ م نے بھوئی سے بنایات مجر تعرب ان کی وندسے مجر بھے تعیک مرک یا ال لیکن می تو هُوَاللَّهُ رَبِّنُ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّنَ آحَدًا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَا يى كتا بول كود الله بى يراري اديم كم كوليف كا شركيت بي كوا بوك اديمون بوكوب

ک علاء کو چاہے ک سلمانوں کو سمجانے کے لئے مثالین میال کیا کریں۔ ۲۔ خیال رہے کہ آس یاس سزاغ اور ﷺ مِن ہرا بحرا کھیت دیکھنے میں بہت ہی خوشما ہو آ باس عالك تمام فروريات يوري كرآب كيت ے غزا اور باغ سے کیل ماصل ہوتے ہیں "مجور" اور "انگور" بھرین غذا اور میوہ ہے ہے۔ بینی تھجور اور انگور کے دونوں یافوں میں خوب مبار آئی کیل خوب ملے سے مین نہ تو بیہ موا کم کیل کم آئے اور نہ بیا کہ چل لگ کر لل از وقت جمز محے اور مال کا آئے اور ہورے ی تنار ہوئے ۵۔ باغ کے چ میں شرخوبصور آل زمنت اور باغ کے ترو آزہ رہے کا باعث ہے اے لین مالک بالح کے یاس اس باغ کے علاوہ اور بھی بہت مال سونا جاندی دخیرہ تھا یا انگور محجور کے سوا اور بھی میوے کا مالک تھا ہے۔ لینی بید بینی خوره کافر اور اس کا یزوی مومن آپس میں آنے مانے مناظرانہ مختلو کرتے تھے تو یہ چنی کے طور پر مومن کو زلیل کرنے کے لئے بولا۔ اندا یہ کلام جرم ہوا ٨ - اس سے معلوم مواكد فيني مارنا كفار كاكام ب اور رب کی لفت پر جر الی کرنا مومن کا کام ارب قرما آ ہے۔ قامتا بيغشية زتبك فكؤث اى طرح مومن كو ذكيل جاننا كغار کاکام ہے ایکن وہ کافر میں تھا' ناشکرا ہی ' محکر ہی رب کی تعت پاکریہ عیب بر محے معلوم مواک دنیادی دولت عافل کے لئے زیادہ جرم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے ' روح البیان نے فرایا کہ اس کا اس قطروس تھا اور یہ قصہ صرف خمثیل کے لئے نسیں بلکہ واقع شدہ ہے ١٠ يعني ميري عمر بحراس سے ابرالا یاد مراد نسی کو تکہ ب رقوف کفار بمی مانے میں کہ ایک باغ بیشہ نمیں رو سکتا اس لئے یہ ی معنی ہونے مابئی ۱۲ لین جھے اس کا کمان بھی شیں ہواً کہ قیامت قائم ہوا بلکہ یقین ہے کہ قیامت نہ آدے کی اندا آیت رہے احتراض میں پر سکناکہ کفار تو قیامت نہ ہونے کا احتماد رکھتے ہیں ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ برے اثمال کر کے جنت کی آس نگانی کافروں کاشیوہ ب اجو ہو كر كندم كائے كى اميدند ركھو ١٣١ يعنى اولا " ق

قیامت ہوگی ہی نئیں اگر فرض کرد ہوئی ہمی تو بھے وہاں ہمی ہائے ہی طیس مے کو تکہ جیے دنیا جس آرام و مال طا اویے وہاں ہمی طے گا۔ یمال مال ماتا رب کی رضا کی علامت ہے ۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت و فیرہ اسلامی مقائد کا افکار ورحقیت رب تعالی کا افکار ہے کیو تکہ وہ کافر رب کا مکرنہ تھا اس نے کہا تھا کہ اگر جس معلوم ہواکہ ورب کی طرف پھیرا گیا ہے مٹی اور نطف سے انسان بنا سکتا ہے اسپنے رب کی طرف پھیرا گیا ہی جو کہ قیامت کو نہ ماتا تھا افدا مومن پڑوی نے اس سے یہ خطاب کیا ۱۵ ۔ قو رب تعالی تھی مٹی اور نطف سے انسان بنا سکتا ہے وہ بعد مرف کے قیامت جس دوبارہ پیدا کر سکتا ہے 11۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کو اپنے ایمان کا اطلان کرنا چاہیے 'اپنے نیک اعمال ظاہر کرنا ، آ کہ وہ مرب اس کی بیروی کریں ' ثواب ہے یہ ریا جس داخل نمیں۔

ا۔ اس ہے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نظرید حق ہے اور اس ہے بچنے کے لئے یہ پڑھنا چاہیے ماشاہ اللہ لاکٹ آلا باللہ رب قرباتا ہے قران کا دُولِيدُ لِلَّوْتَدَةَ بابنا ایج دو سرے یہ کہ سوس نور اللی ہے دیکتا ہے ' سوس نے جو بکھ خروی 'وہ کی ہوئی ' واقعی اس باغ پر عذاب آسی ہ زیادہ قوی ہیں 'کو تکہ اس کافرنے اس سوس کے دنیاوی باغ کو بی کمتراور حقیر تر جانا تھا۔ انگل معمون بھی دنیاوی عذاب کے متعلق ہے سے تیری زندگی ہی میں کہ تو اس باغ کو بریاد ہوتا ہوا دیکھے اور کف افسوس لے سے معلوم ہواکہ سوس نور اللی ہے دیکتا ہے اس کا اندازہ سمجے ہوتا ہے کہ اس سوس نے بسیا کما ویسا ہوا' ہے

كرامية مومن يا فراسيت مومن ب جب مومن ك الهام يا فراست كاب حال ب توولى إنى ك علم و فراست کاکیا درجہ ہو گا۔ وہ امارے اندازے سے باہرے ۵۔ لینی نمراور کنوئمی کایانی اس طرح منگ مو جائے که نظرنه آئے کو انتا نیا ہو جادے کہ حاصل نہ ہو سکے ۲۔ یعنی جیہا مومن نے کما تھا دیا تی ہواکہ اس پہلوں سے لدے ہوے باغ ر بل یا آفت آسانی آئی جس سے تمام باغ جل ممیا اس سے معلوم ہواکہ ناشکری کی وجہ سے باخ و کھیت بہاد ہوتے ہیں کے حسرت اور تدامت کی وجہ ے انان الح ما باالل كانا با اللي جا اب یمال اس کا فتشہ مینجا کیا ہے ۸۔ یعنی انگور کی وہ مجتس جن پر انگور کی قتل چیکی موتی ہے مری بڑی تھی اور مجور کی بڑی اکمڑی بڑی تھی ایا بہاد ہو چا قاک اب پائی و فيرو دينے سے آباد نيس موسكا تعاوم معلوم موا کہ یہ اس کی توبہ ہوگئ کو تک ونیا کی زعد کی میں جرم بر غرامت توب ہے کمال یے ذکرنہ ہواکہ آیا وہ توبہ تیول مولی یا نیس اور اے وہ باغ پر لمایا نیس کا برے کہ قوبه تو قبول موحني محرباخ نه طلا جيها كه أكل آيت بي آ رہا ہے اس بعنی نہ تو اس کے مناتی اس کا بہاد شدہ باغ درست کر سکے ند خود وہ کو کھ اب اس کے ہاس اتن طاقت نه رى حتى نه جانى نه مالى - بدله ليخ عد مراد دومرا باغ لگانا ہے ال این ایسے واقعات دیکھ کر انسان کو مین الیقین سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے علم دنیا کو اسانی یانی سے تشبید وی اند کد کو کمی کے بانی سے اس لئے کہ آسانی پانی اپ تعند می نمیں ہو آ۔ نیز اس کے آنے نہ آنے کی خبرتس مول 'نیزممی ضرورت سے زیادہ برس جاتا ہے اور مجمی ضرورت سے سم اور مجمی بالکل نسیں۔ یہ بی مال دنیا کا ہے اس آیت کی بہت نفیس تغییر الماري كتاب مواعظه نعيميه عن مؤالد كرني وإسهد الم خیال رہے کہ جس دنیا کے ساتھ دین شال مو مروه دنیا کنیں رہتی م اں کے لے فائس دو بلق رائ ب رب فرا آ ب وابات

MLD سبعض!لنى دا میدان پوگرده جلتے تک یا اس کاپائی زین بی دحش جاستے ہے۔ ہور تو اے برگز کامش نا کر سکے اور اس کے بسل کھرنے گئے اوسوال کے اور شاره گیا که اس داکمت برم واک باغ یس نمای کی متی اوروه این میشون برگرا بواقعا ا اور كرر بلے لے كائ ير نے ليے رب كائس كوشرك ديا بوتا الداداس كے إس ص دون الله وماكان منتصرا<sup>©</sup> كول جاحت ذهي كرانتر كے ملعن اس كى مدخرتى نه وه بدله بليغ كے قابل تعاش هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ رِللَّهِ الْحِقِّ هُو حَيْرِتُوا بَا وَحِير يسال كمسنا بي كرانتياد بي الشركاب له اس كا واب سب بستراد ولي واشتاا إنام أنزلنه من السّماء فاختكطيه نبات الأرج بم نے آمان سے الاللہ تو اس کے سبب زین کا سبرہ کھنا ہو کر ملا

السَّوافيَّ اور فرا آ ہے کا تَعْدَلُوا لِمَنْ يُفْتُلُ فِي سَبِيلِ اللهُ النواح اورجو ونيادي فالى مواوه فالى مى ہے حقر مى اللمان رايال اس ونياكى بين جو وين سے خالى مو

ا۔ مین جے کمیت کا حال ہے کہ اس کی موجودہ سبزی قاتل القبار نہیں۔ نہ معلوم کب کرم ہوا گل جائے ،جو اے براد کر دے ایسے بی ویؤ کے مال متاع ،جوائی ا حسن طاقت کا بحروسہ نہیں کہ ذراسی آفت میں سب فتا ہو جاتی ہیں ، ہری ہری کھیں گائن گائے اتب جانو جب منہ تک آئے ال ہوتی خدا تعالی ہر چزکو پرد اکرنے اور فاکرنے پر پوری طرح قادر ہے اور نیا کو مبزہ سے اس لئے تمثیل دی گئی کہ وہ سب کے سائے تر و گاڑہ و شاداب ہو کر پھر فتا ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں اس کی اس کی مبزی ، فلکتی توکیا ، نام و نشان بھ معلوم نمیں ہو آ کہ بھی ہوا بھی تھاکہ نمیں سے جب کہ انسی دنیا کے لئے بر آجادے اور اگر دونوں کو آخرت کا ذریعہ بنایا جادے

724 فَاصِّبَحَ هَشِيبًانَكُ رُونُ الرِّائِحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ كر سريم عَمَاس برَعَيَّا بعد بوائي الأبي له أور اخد بر بيز بر أَوَّ شَكَى عِمْقَتُكِ رَا ﴿ الْمِنْ وَ الْمِنْوِنَ زِينَهُ الْحِيوَةِ تا بر والا سے نه مال اور بیفے یہ بیتی رنیا کا الْتُأْنِيَا وَالْلِقِيكُ الصَّلِحِكُ خَيْرٌعِنْكُ رِّبِّكُ تُوابًا مسكارب كا اور الى رب والى الجل باقي كا ان كا واب بمارك ربك يها ل ۊۜڂۘؽ۬ڒٵڡؘڴۿۅۑٛۏؚڡۯۺؙؾ<u>ۜؿ</u>ۯؗٳڷ۠ڿؚڹٵۨڸۜۏؘؾ۬ۯؗؽٳڵٳؙؽؙڞؙ بستراوره واليديس مي تعلى اورس ون بم بسارون كو ملائص مح هاورتم زين كومن الميلاسي والاوكار فيها و وودار الله باررري وحسرهم فلمرتغاد روتهم احدا فوعضوا عُل مَن رَجَوكَ الرَّم اللَّي الْمَائِن عَرَّان بِن عَلَي وَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَالَقُولُ وَالْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّ مب بهارے دب کے عود برا با دھے بیش ہوں عے : میشک تم ہمارے پاس ویے ہانے بَلَ زَعَمُتُهُ إِلَّنَ نَجْعِلَ لِكُمُ مَّوْعِدًا ®وَوُضِعَ الْكِتْبُ بهرا جمنے شیں پہلی! دہنا یا تھا تہ جکرتہ الگمان تھاکہ ہم برگز تبارے نے کون ومدہ کا فَتُرَى الْمُجْرِمِ إِن مُشْفِقِينَ مِمّا فَيْهِ وَيَقُولُونَ وتست کیس عجاوزارا مال دکھا جائٹا ٹہ توج محرول کو دکھوسکے کواسکے تھے سے ڈرتے ہو بھجا در يُونِيكَتُنَامَالِ هَنَ الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُصَغِيْرَةً وَلاَكِيْرَةً كبيرك بائ فرانى بارى ال فرز كركيا بوائد اس في كونى جوا الماه جوالا مرارا إِلاَّ إِحْصِهَا وَوَجَدُ وَامَاعِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يُظْلِمُ رِبُّكُ بيص محير نديها بوئه اوراينا سب كماانبول فيصاعف بايأنه اورتمباداربيمي بمظلم اَحَدًا اللهُ ا ہیں کراٹ اور یاد کر وجب بم نے فرستوں کو فرایا کہ آدم کو محدہ کروٹ توسی مجدہ کی

تو یہ باتیات الصالحات ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ نیک بیا صدقہ جاریہ ہے کہ مرے بعد بھی اس کا لفع قبر م حشر من بنها رہتا ہے سب یعنی وہ نیکیاں ہو رنیا میں براد نه بو جاوی ملک آ قرت می جارے ساتھ جاوی ا اس ش مادات اجم معالمات صدقات جاريه وقيره سب شامل ہیں۔ بعض علاء نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ لؤكيال جي 'جن من كوكي فض جناكر ديا جادك كراس كي لڑکیاں بست ہوں ۵۔ اس طرح کہ زین سے اکر کر باول کی طرح بکرتے ہوں گے کر ریزہ ریزہ ہو کر کر جائیں مے افذا ایات بی تعارض نیس ۱- اس طرح کے زین ير ند بياز رب كا ند غارا ند ورفت اند كوكي ممارت سادی زین چیل میدان موگی عد بین قری کولی ند رب كا-سب افعالے جائيں كے انسان بحى اور وو مرى كلوق مى ٨- بهد بدن اور بهد باؤل اب فتد مي الى كى بيت سے يوا بوئے تے الحرم مواك كے مومن جزاء کے لئے انہاء اولیاء کوائی کے لئے پیش موں مے وب ہر فض کا نامہ افعال اس کے باتھ میں ا مومن كاداكي إلته عن اور كافركا باكي باقد عن ١٠١ اس ے تمن منظے معلوم ہوئے 'ایک یہ کہ کافر کے تمام برے چھوٹے گناہ کھیے جاتے ہیں مرف مقائد کفریہ کی ہی تحریر نیم ہوتی' دو مرے یہ کہ کافر کی نیکیاں نیس مکھی جاتم ۔ کو تک نکل کی در سی کی شرط ایمان ہے جو اس فے قبول نیس کیا۔ یا اس کی دنیا کی راحیمں ہی اس کی نیکیوں کا بدل مو چكى رب فرانا ب- دَتَدِمُنَا الى مَا مَسُوا مِنْ ال مَنْ عَلَيْهُ عَدَا يُمُنُفُودا ميرب بدك بركافر برنكي كرف اور مر گناوے نیخے کا اللہ تعالی کے نزدیک مکلف ہے۔ مین اس ير فرض سے كد ايمان لاكر نماز يزھے اور اس ير شراب حرام ہے ک ان دونوں حم کی نافراندوں پر اے عذاب ہو گا' اگرچہ شرعا" وہ احکام شرعیہ کا مکلف نسیں' خیال رے کہ یمال صغیرہ سے مراد چھوٹے کناہ ہیں۔ اور كيره ب مراد برك كناه عي فير مورت بوس و کنار صغیره گناه ب اور زنا کبیره گناه ۱۱، اس سے معلوم ہوا

کہ قیامت میں کوئی بے پڑھانہ ہوگا سب پڑھ کیس کے اور سب مربی ہے واقف ہوں کے کیونکہ کتاب کی تحریر مربی میں ہوگ کیکہ مرتے ہی سب کی زبان مربی ہو جائی ہو کہ جرمی سوالات عربی میں ہوگ نیال رہے کہ یمال حاضر ہے جائی ہو کہ جرمی سوالات عربی میں ہوتے ہیں اور سارے لوگ عربی میں جواب دیتے ہیں اور قیامت میں سب افغالناہے پڑھ لیس مے خیال رہے کہ یمال حاضر ہوا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگ مار کے مربی خار کے خوار کی خود بدکاریاں مختلف وہشت ناک شکوں میں حاضر ہوں ہوں ہوں کہ اور کے مربی کا مربی کا مربی کی مواف میں کا جدہ تو مربی کی مورد کے عدل اور مومن پر افتہ کا فضل ہوگا۔ خیال رہے کہ فضل عدل کے خلاف نمیں کہ مجدہ اللام کیونکہ ہے خلاف میں کہ کہ المام کیونکہ ہے اللام کیونکہ ہے اللام کیونکہ ہے اللام کیونکہ ہے دورد رہ تعالی ہو سمجود الیہ آدم علیہ السلام کیونکہ ہے

(بقيد منحد ٢٤٣) لادم كالم ك ظلف ي

ا۔ چو تکہ الجیس فرشتوں میں رہتا تھا' اس کے وہ بھی اس تھم میں واقل تھا۔ خیال رہے کہ الجیس جنات کامورٹ اعلیٰ ہے میسے انسان کے آوم علیہ السلام' اس کا پہلا نام مزازیل تھا۔ کراہ ہونے کے بعد الجیس نقب ہوا۔ بین وحوکہ باز ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے شیطان رب کا مطبع بندہ تھا' اب نافرمان ہوا سے معلوم ہوا کہ آؤیناء مِنْ وَوَفَعَتْهِ شِیطان اور اس کی ذریت ہے' اور صالحین اولیاء اللہ بیں' اولیاء من دون اللہ کا ذکر ہے' وہاں پر یہ ہی

مرادين مب فراة بد أوينفكم القَافَدي ي آيت كريمه أن تمام آيات كي تغيرب وبن من اولياء من دون الله القيار كرفى كى ممانعت بسم يعن جنت تمارا مكر قام من نے تسارے كرے تسارے وشن كو تماري فاطر نكالا و تهادا دل رب كا كرب الم مير محرے شیطان کو کوں نمیں نکالتے اسماری وجہ ہے شیطان میرا دشمن موا پرتم اس کو اینا دوست بنائے بیٹے ہو ۵۔ یعنی ہم نے شیطان اور اس کی ذریت کو آسان و زمن کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کے وقت نہ بایا تھا' چروہ میرے شریک کیے ہو مجع ہے اس سے رو مستلے معلوم ہوئے ایک مید کہ رب تعالی نے اپن کروری کی بناء ير كمى كو اينا قوت بازو ند ينايا وه اس سے باك بـ خور نُوا مَا ج- وَلَهُمْ يَكُنُ لَهُ وَلِنَّ مِنَ الدُّولَ ومرت يدك الله تعالی نے اظمار محوبیت کے لئے اپنے مقرب بندوں کے مرد دنیادی انظامت فرائ می فرشته مدرات امراور انبیاء کرام" اولیاء الله " لیکن مردود بندول کے زمد کوئی بحربی انتظام نہ فرمایا۔ ای لئے یہاں مصلین کا ذکر فرمایا ينى ابنى مدد كے لئے اسے جموتے معبودوں كو يكارو اب ان کی ہے کی وجوری فاہر فرانے کے لئے ہو گا۔ ٨ ۔ يعنى ان كى مدوند كريس م ورند ووقولى جواب توريس مركد تم ع خود مراه تع مم ي حميس مراه نه كيا. ميساك دو مرى م آیات می م اور موبن او دوزخ کاایک طقه م اس ے مراو مطلقا" ہلاکت کی جگہ ہے ۱۰ کیونکہ ان کے مائے اپنے دوزخی ہونے کی بہت می علامات موجور ہوں گ اا کو نک لوگوں کی طبیعیس مختف میں اکوئی ولیل ہے مانتا ہے کوئی ڈر سے " کوئی لائی سے اور قرآن مارے انسانوں کے لئے آیا۔ اندا اس میں سب بچو ہے ال يمال انسان سے مراد نفر ابن حادث ب جو آخر وم تك ائي ضدير قائم ريااور اعان ند لايار

سبين الذي ه (0/12/2) موا الجیس کے قوم بن سے تھا کہ تو لینے رہ سے تکم سے نکل عمیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد بر میرے سوا دوست بناتے ہوتہ اور ممارے وشمن میں فالوں کر کیا ہی برا بدل ملا تھ نے میں نے آسانوں اور اود ندمیری شان که گمراه کرنے وائوں کو بازو بناؤں محرثها درم المتحدد ميان ايك بلاكت كما ميدان كر دين محرث ادرمجر) دوزع كودهيس نے وگوں کے بنے اس قرآن یں بر تسم کی مثل طرح طرت بیسا ن فرمان لله اور آدی بر چزے اور کھڑالو ہے علا لس جیزنے اس سے روکا کوایمان لاتے جب بدایت ان سے پاس آتی اور لہے رہے منزلم

ا۔ یہاں بڑی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات' یا قرآن مجید ہے جو تکہ حضورآخری ہدایت اور بڑے ہادی ہیں' اس لئے آپ کو مُنطِفاً مذی تحرہ کرکے فرمایا کمیا' یعنی ایس ہدایت کا لمد آ جانے پر بھی ان سرکشوں کا ایمان نہ لانا' بڑے عذاب آ جانے کی تمبید ہے' جے حضور سے ہدایت نہ ملے وہ کمیں سے ہدایت نہیں پاسکا اس معلوم ہوا کہ جو ولائل اور سمجھانے سے نہ مانے وہ جوتے کھانا چاہتا ہے۔ ضد کا علاج صرف عذاب اللی ہے ساب اس آیت بھی اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کی ہے نیازی ظاہر فرمائی کہ ان کے ذمہ صرف خوشخری اور ڈر سانا ہے' ہدایت ان پر لازم نہیں' للذا آکر تمام جمان کمراہ رہے تو ان کا پکھ نہیں بکڑ آ۔ کمراہ خود جاہ ہوں گے'

MEN رَبُّهُ إِلاَّ آنُ تَأْنِيكُمْ سُنَّهُ الْرُولِينَ أَوْيَانِيكُمُ الْعَدَابُ ار جو افران وہ با السکے ماقد جگڑتے ہیں تھ کہ اس سے عن کو عَقَى وَأَتَّخُذُ وَ الْيَتِي وَمَا الْنُزِرُو اهُزُوا هُرُوا هُورُوا ﴿ وَمَنْ ہشاد ہے اور نبوں نے میری آیوں کی اورجو ڈراہیں منا نے گئے تھے ایک ہنسی بنائی اوراس ا والمرق المجالية المراكزين إدوال الم التي تودوان مي منه جير الداداي كي التي جوتر میج مکے اسے بھول مائے تہ ہم ہے ایکے دلوں پر خلاف کر دینے ہیں ت سم نهوَهُ وَفِي ادْ أَيْرِهُمُ وَقُرا وَانُ تِنْ عُهُمُ إِلَى الْهَلِّي نهجمیں اوران کے کانول ب*ی گر*انی شہ اورآگر تم انہیں ہدایت سی طرف بلاڈ توجب تبی مرکز مجی راه نهایس که شه اور تهارا رب بحفظ والا مروالاب آگر وہ انیں ان مرکنے بر پڑتا توجلد ان ہر مذاب بیجا تہ بکدان سے ڵۿؙمُ مَّوْعِثُ لَنَ يَجِنُ وَامِنُ دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿ وَتِلْا الله ایک و مده کا وقت ہے گاہ می سے مامنے کوئی بناہ نہ بائیں معے اور یہ الْقُرِي اَهْلَكُنْهُمُ لَمَّاظُلُمُوْ الْجَعَلْنَا لِمَهْلِكِمْ مَّوْعِدًا الْعُ بستيال بم في ثباه كروش جب البول في ظلم كما او يم في على براد كالم يم عده كرد كالقائدة . منزلم

یہ حضرات رب تعالی کی شان خناہ کے مظر ہوتے ہیں ا ۳- کو نکه ده انهاه کو اینے میسا بشر کتے ہیں' برابری کا وولی کرتے ان سے مناظرے کرتے ہیں ۵۔ لین ابی پو کول سے سورج کا نور بجانا جائے ہیں اے معلوم ہوا ك كرشت كنامون كو بحول جانا مردودون كاطريقد ب-كناو یاد رکھنا اور نیک بھول جانا صالحین کا طریقہ ہے اے مناو اور دو مرول کی نیکی ضرور یاد رکھوے۔ اس خلاف وغیرہ کی نبت رب کی طرف علق کی نبت ہے ایعنی ان کی ضد و مناد کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کانوں میں بوجه وال دي يسي كما جائ كم معول كو الله في موت وے وی یعنی موت پیدا کر دی۔ ۸۔ اس لئے کہ ان کے ولول می تماری عظمت سین قر"ن وبال بنجا ب جمال قرآن والے محبوب کی محبت پینج چکی ہو۔ اس لئے کافر کو كله يزهاكرمسلمان منات بي پر قرآن يزهات بي الذا اس آیت سے یہ لازم نیس آیا کہ وہ کفار بے قسور ہوں' اس سے معلوم ہواک بے دین کو قرآن کریم کی عی سجمہ نعیب نہیں ہوتی' میساکہ آج کل دیکھا جا رہاہے' ٩ - اس سے وہ كفار مراديں اجن كاكفرر مرناطم الى ي آچکاہے' ورنہ لاکھوں کافرایمان لائے ۱۰ یعنی اگر ہم ہر مناہ کی جلدی کار کر لیا کرتے تو اب تک ان پر مجمی کا مذاب آچکا ہو آئ مارے بال جلدی شیں کیونکہ جلدی وہ ماکم کرتا ہے ہے جوم کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہوا رب کا محرم کمال مجامے گا' وہ تو ہروقت گرفت میں ہے' سجان اللہ سیا وہ بادشاہ جس کے تبضہ سے کوئی باہر نمیں ااب وہ قیامت کا ون ہے یا مرنے کا یا قبر میں وفن ہونے کا ملمانوں کے مقابل جگوں میں فکست فاش یانے کا ۱۲۔ يتي چيلے كفار ير بحى جلد عذاب نه آيا تھا۔ بلك ان كى بلاكت كاونت مقرر تعالماس ونت وه بلاك بوئ-

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net

ا۔ ایک بار موی علیہ السلام نے بی امرا کیل کی جماعت میں بہت شاندار وحظ فرمایا وحظ کے بعد کس نے بوجھاکہ آپ سے بوا عالم بھی کوئی ہے فرمایا نمیں ارب نے فرایا اے موی تم سے بوے عالم فعر علیہ السلام ہیں "آپ نے رب سے ان کا پہ ہو جہا ا فرمایا مجمع بحرین میں رہے ہیں اوہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جمال بعن مھلی زندہ ہو کروریا میں چلی جادے اور پانی میں سرتک بن جائے وہاں وہ ہیں آپ چھلی لے کر اور ہوشت علیہ السلام کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے میاں وہ واقعہ میان ہو رہا ہے۔ ا۔ وہ خادم معترت ہوشع این نون این افراقیم این ہوسف علیہ السلام ہیں۔ موی علیہ السلام کے بھانجے اور آپ کے بعد آپ کے ظیفہ آپ کے لائل شاگرواس

ے معلوم ہواکہ شاکر دا استاد کا خادم ہو آ ہے سا۔ بح فارس و بحرروم جمال تحفرطيد السلام علاقات كى جك مترر مولی تحی اس لئے آپ نے دہاں جانے کا اراد، فربایا اس واقع سے بہت ہے سائل معلوم ہوئ طلب علم کے لئے سفر کرنا سنت پینبرے " استاد کے پاس جانا" " ات محرف باناست باعلم ك زيادتى جابنا بحرب اسز یں توشد ساتھ رکھنا اجما ہے' سفریں امیما ساتھی ہو پابتر ب استاد کا ادب کرنا ضروری ب استاد کی بات بر امتراض نه كرنا جايد المريقت والع بمي خلاف شرع كري قواس كى كوئى تخيه وجه ضرور عولى ب وراصل وہ کام خلاف شریعت نیس ہو آ اس لئے جلد ان سے بدعن ند ہونا چاہیے ، عرب ورکال کے احکام بین ، علم مرف کتاب سے تعیم آت امتاد کی معبت سے بھی آتا ب بزرگوں کی محبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے ' ایک معمولی اوا کار یکر کا باچھ کلنے سے چیتی اوزار بن جاتا ہے تو معول انسان کائل کی محبت سے شان والا بن جا آ ہے۔ ۵۔ وہاں ایک چرکی چنان تھی اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا ان دونوں بزرگوں نے وہاں آرام فرمایا معنی ہوئی چھلی ا عاشت ك لئ سات حى است جووه يان لكا قرزنده بوكريان مِي اتر مَيْ اور ياني مِي محراب بن محيْ- يوشع عليه السلام بيدار تھے اور به و كي رہے تھے محرجب موى طبه السلام جاکے تو وہ آپ سے بد واقعہ عرض کرنا بھول مخے۔ اور دونوں صاحب وہاں سے روانہ ہو محے ۹۔ یہ ان بزرگوں کا معجزہ تھایا اس یانی کی تاثیر تھی کیونک وہاں حضرت خصر عليه السلام تشريف رکھتے تھے " بزرگوں کے ملک کی ہوا میں زندگی بخشے کی ماثیر موتی ہے تندا مدیدیاک کی من بھی شفا بخش مكتى ہے ك موى عليه السلام كو مجمع بحرين ہے آمے بره كر تكليف محسوس بوكي معلوم بواك طلب علم بي تکلیف افحانا سنت ہے ، ۸۔ معلوم ہواکہ شیطان نی کو حمراه نیں کر مکا اور ان سے کناہ نیں کرا سکا۔ عمران ے بول چوک ماور کرا مکا ہے و کو تک اس بعنی موئی مچیلی کا جانا ی جارے سنول مقصود پر پہنج جانے ک

769 سبطن الذيء وَإِذْ قَالَ مُولِى لِفَتْ اللَّهُ لِآ اَبُرَحْ حَتَّى اَبُلُغَ عَمْمَعَ اوریادکروجب موی ل نے اپنے فادا سے کہا تہ یں باز زر می سے جب یک و بال زبینوں ن أَوْاَمْضِي حُقْبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَّغَا كِخَمْعُ بَيْنِهِمَا جبال ووسندر فعے بی ته یا ترنول چلاجا و ل ته مجرجب وه دونوب الندد یا و ل کے منے کی جگر ببنے ابن ہوں میں اوراس نے سندریں ابن راہ ل مرتک بناتی تہ جرجب جَاوَزَاقَالَ لِفَتْهُ اتِنَاعَكُ آءَنَا لَقَدُ لَقَدُ لَقَدُنَاهِ و إلى سي كرد يك موى في فاوا سي بها دا مي كا كمانا لاؤب تك يمي إسية ال سَفَرِنَاهُ أَن انصَبًا ﴿ قَالَ أَنَ الْبُ الْأَوْلِيَا إِلَى مغرش بری مشقت کا سامنا ہوا کہ اولا بھلا دیکھنے ترجب ہم نے اسس الصَّخُرُةِ فَإِنِّ نُسِينَتُ الْحُوْتُ وَمَا النَّالِينَةُ وَالْ بٹٹا ن کے باس بگلہ ٹی تنی تو بیٹنگ میں فیملی کو بھول عمیا اور جھے شیعا ک بی کے الشَّيْطِيُ أَنَّ أَذْكُرِهُ وَانْخَنَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ السَّيْطِي لَهُ فِي الْبَحْرِ الْمَ بملادیا شاسکے میں اس کا دکر کروں اور ای نے قرسمندریس ابنی راہ لی عُجَبًا ۗ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَالِ اچنا ہے وسی نے کما یہی تو ہم جاہتے تھے ف تو ہمے بلٹے سے قدموں سے نشان صًا فَوَجَلَ اعَبُكِ اقِن عِبَادِ نَا انْيَنَاهُ رَحْمَةً و کھتے تو ہاسے بندول میں سے ایک بندہ پایا ال سے ہم نے لینے پاس مِّنْ عِنْدِ نَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَكُ تَاعِلْيًا ﴿ قَالَ لَهُ سے دحمت دی اور اسے اپنا علم لدتی عطاکیا اللہ اس سے موئی نے مُوْسَى هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَيْ أَنْ تُعَلِّمِن وِمَهَا عُلِيْتَ مماكياش تباس سأتهد بول اس شرط بركدتم مح سكها دريك بل بات جونسين

علامت ہے۔ رب نے یہ بی فرمایا تھا اور مینی خصر علیہ السلام آپ کا نام شریف بلیا ابن حکان ابن فالخ ابن عامرابن شالخ ابن ار فحشہ ابن سام ابن نوح علیہ السلام ہے ا آپ کی کنیت ابوالعباس اور لقب شریف خطر فاک زبر اور مل کازیر "آپ ان چار پیغبرول میں سے میں جو قیامت تک زندہ رمیں کے اور نمین پر حضرت خطروالیاس دو آسمی پر حضرت اورنس دعیلی علیہ السلام (روح) آپ کو نعزاس لئے کتے ہیں کہ اگر آپ نشک ذین پر بینے جادیں قود آل سزااک آ ماہد آپ کے متعلق اور بھی مت سے قول ہیں المبعن بغیر اس يرصع بوت الدودات عالم اوراكثرانم امرام كاعلم لدنى بولك آدم عليه السلام كوم يى علم دياكيا Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا۔اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک شاکر دکا استو کے ساتھ رہتا او سرے اس کی خدمت کرف تیسرے اس کانوب کرنا۔ جن نبی کاعلم طریقت میں وہ سرے کی شاکر دی کرنا۔ ۲۔اس سے معلوم ہواکہ حضرت فصرطیہ السلام کو انڈ تعلق نے علم غیب عطافر با تھا۔ آپ نے اس علم مرباکہ تم مبرز کرسکو کے۔ اور ایسانی ہوا۔ آپ کنے فرمان اندازے اور محم باطن کا بام طریقت کو اس اس اس کے بام اس لئے بلکہ علم بھی میں میں اپنے نقس پر تاہور مکوں کا موئ علیہ السلام کا بد ارشاد اپنے علم خصوصی کی بنا پر تھا بلکہ خریف کا موئ علیہ السلام کا بد ارشاد اپنے علم خصوصی کی بنا پر تھا بلکہ

ۯۺ۫ڴ۩ڡؘٵڶٳؾٙڮڶڹۺڝڟؽۼ*ڡٛۼؽڝ*ڹڔؖٳٷڲؽۄ نيم بوني له مهاآب برب ساقه بركز من يركين مي كه اور اس بات بر كوكومبركرين يحرجه آب كالملم فيعا بنين ته كها فتقريب الثار باب وقع مجعدما برياً وسطرته اوريس تبرارك كسى مكم كفلات يمرول كا ٥ كها تواكر ا منظر من المعرف من المنظم من المنظم الم آب تبري ما القديمة عن أو الحديث كل بالت كونه بوجهنا في جب تك عن فرداس کا ذکر نیکرول نه اب دونول پط مبال محد کرجب کشی یم موار بوسف Page led bone میروالا وائ نے ایمان نے اساس نے جیراکدلتے اوروں کو وادو تہ بینک یہ تم ہے بُری ات کی ٹاکھا یں دہمتا تھاکہ ہے میرے ساتھ برگز دخم ر عے کما بحد سے میری بول بر گرفت ذکر دال اور جھ بر میرے لا كا الله اس بنده ف اسع لق كرويا ولى في كما كيا تهف ايك تعري جان بيمسي نَفْسِ لَقَنْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكُرًا ۞ بان سے برے قو کر دی تاہ ہے تک تم لے بہت بری بات کی تاہ

اندازے اور تخینے پر تما' اس ی لئے آپ نے انثاء اللہ فرمایا اور فعرعلید السلام نے انساء الله نه فرمایا۔ نیز موی عليه السام نے يہ فرمايا كر آب مجھے صابريا كس مح يد ز فرايا- كه ين مبركرون كا ٥- يعن آب مجمع جو تحم وي ے اس پر عمل کوں گا اس سے معلوم ہوا کہ استاد ماکم ہو آ ہے شاگرہ تھوم Y۔ اس سے معلوم ہواکہ موٹی علیہ السلام في اسرائيل كے في بي- معرطيد السلام ير ان كى شريعت كى اتباع لازم نيس اكرب معالمه حنورس يثي آ آ قو ان کو حضور کے دین کی اجاع کرنی برتی ہے۔ اس ے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ید کہ بو علم ماصل کرنے ك لي موى عليه السلام معرت فعرك إس مي ووعلم شريعت نه تما بك علم طريقت تما ورنه رب تعالى معرت جبرل کے ذریعہ اس کی وخی فرما دیتا۔ حضرت نصر کے پائیں لیگا می جمعیت نے حصرت خصر مشارات سے ایس کی کلید استان نہ ہمیجا نیز معرت معر اشارات سے اس کی تعلیم نہ فراتے بک مبارات سے فراتے جیساکہ علاء کا وستور ب و و مرے یہ کہ علم طریقت زبان سے نسی ' بلکہ محبت اور نظرے سکھایا جاتا ہے (شعر) طیب سے منالی جاتی ہے سینوں میں چمپائی جاتی ہے 🖈 توحیہ کی ہے بالول سے سی " محمول بائی جاتی ہے مد ۸۔ اور سمتی والوں نے خضر علیہ انسلام کو پھیان کر بغیر کرایہ سوار کرلیا ہ خيال رب كه خطر عليه السلام كاكتتي من سوار مونا احتيان اور ضرورت کے طور پر نہ تھا ایک اس مسلحت کی بنا پر تھا جس کا ذکر آھے آ رہاہے' ورنہ حضرت خضریانی میں ڈویئے ے محفوظ میں ا - کونکہ آپ نے کشتی کا وہ تخت تو (اقا جو پانی میں رہتا ہے لیکن پانی تحقی میں نہ بھرا اس سے معلوم ہوا کہ بزر گوں کے مغزوں اکرامتوں کی برکت ہے ذولی مولی تحقیال تر جاتی مین اگر خصر علیه السلام اور کا تختہ توزئے۔ تو مویٰ علیہ السلام یہ فرماتے کہ آپ سواريوں كو ديو ديں مك وال يعنى مجھے يقين ہے كر كھتى نوت جانے ہے آپ نہ ڈو بی کے کین تمثی کے وو سرے سوار ڈوب جائی کے اور دو سروں کو ڈبوتا ایجا كام شين اس لئے موى عليه السلام في بيد فرماياك آب

وب بائم سے ایک فرمایا کہ مشتی وانوں کو ڈبو ویں کے اور جھے آپ کا حمد لین اور اپنا یہ وعدہ پکھ بھی یاون رہا شریعت میں بھول چوک پر گناہ نمیں کنڈا آپ بھی ورگزر فرمائیں اس سے معلوم ہواکہ انبیاء کرام کو بھول چوک ہو جاتی ہے ایہ بھی معلوم ہواکہ ہیر کو چاہیے کہ لوگوں کو دھڑا دھڑ مرد بنانے پر حریص نہ ہو۔ بلکہ مرید صادق کا امتحان کرے (روح) ۱۲۔ دو خوبصورت کیلند قامت تھا اس کا نام جیسور تھا بچی میں کمیل رہا تھا۔ خصر علیہ السلام اسے دیوار کی آڑ میں لے محے اور اس کا سرار ون سے اور اس کا سرار ون سے اور کی سرار ون سے وہ ارپیہ کسی مسلمان کو سرار ون ہوت ہے دور مولی میں دیا ہے گئے اور اس کا عدید اسلام کر دیا تھا ہے تھا مراس فرمایا تھا ہے تھراس فرمایا کو تک فرنی کھتی جز سمتی

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net

(بقيد مند ٣٨٠) ب حرموا آدى زنده نس كياجا سكا- الذاب يهل ب زواده خت ب-

ا۔ یمال ای فرمایا کیا پہلے ایک نہ تھا آ کہ معلوم ہو کہ یمال حماب زیادہ ہے اس ہورے واقعہ سے معلوم ہوا کہ صاحب شریعت وغیردد سرے وغیر کے قعیم ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو کہ اس کے موٹ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں گر تحضر علیہ السلام کی اجام کے لئے ان کے پاس سکے۔ فذا اگر محضرت میسی علیہ السلام قریب قیامت زیمن پر آکر دربالحدی کی جددی کریں توکوئی مضائقہ نیس۔ قادیائی یہ نیس کمہ سکتے کہ ایک نی دو سرے نی کی جددی نسی کر سکتا۔ مالا تک ایس مضری مضری موج کا ہے اس وقت دین

موسوی منسوخ نبیل ہوا تھا۔ تھر بھی مویٰ طیہ السلام 🛱 حفرت محفر کے تمیع ہوئے۔ موی علیہ السلام نی تھے مگر ان کی ان کی بوت کا ظور نہ تھا۔ ہوئی قرب قیامت عیلی طیہ السلام کی نبوت کا ظہور نہ ہو گا۔ حضور کے امنی ہوں کے اس اس طرح کہ مجھے اٹی حمیت سے علیمہ کر دیں انہ کہ آپ علیمہ ہو جائیں اگ یہ اوب کے ظال ے سے الحق میری جانب سے تمن دفعہ فلطی ہو جانے ہے آپ مجھے علیمرہ فرمانے می معدور ہوں کے۔ آپ پر دعدہ ظال كا امراض نه موسك كاهدوه بستى معاكيد على بدا شر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منی میں شرکو بھی قربیہ کتے یں یہ مجی معلوم ہوا کہ ممانی جان پھان پر موقوف نسی جو بم سے لئے آئے وہ ممان ب اسکافی بار ایعی ممان كاحق ان وه سوال جوشان انجياه عد ود بـــاى لي أن يَمْيَغُنُّهُمَّ فرالي كيا-اس عملوم بواكد معان ابناحق مماني طلب كرسكا ب- عدروح البيان على بحوالد تغيير كيرب كداس أيت ك نازل موس ي انطاكيد وال حضور کی خدمت میں بہت سونالائے اور عرض کیا کہ حضور یہ سونا قبول فرمالیں اور ٔ ابوا کی ب کو ت بنا دیں آ کہ منی یہ ہوں جائمی کہ انطائیں والے ممانی لاے اور بدنای نه مو- تول نه موا- نرمایا کیا که به كلام الله كى تحريف ب- ٨ - وه ديوار سوباتد اونى متى \_ نعرطی السلام نے ہاتھ کے اثارہ سے بطور کرامت اے سدماکردیا۔ یہ دیوار جک می تھی۔ کرنے کے قریب تحمل۔ اس کئے رہ نے اقام اواحد کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ اگر دونوں ماجوں نے ایند کارے سے درست کیا ہو آ تو اقامًا تشنيه فريايا جالك وي كوكم بي مروق ك ماتي سلوک ند کرنا جاہیے۔ نیز ہم بھوکے ہیں مزدوری کے پیم ا ارے کام آئے۔ ۱۰ یعن یہ جدال کا وقت ہے۔ آپ کا ید اختراض جدائی کا سبب ہے۔ اس سے معلوم مواکد مح مرید کے استاد شاکردوں کے ایک دو قصوروں کی معانی دیا كر - بملے ى قسور ير محبت عير مليده نه كرديا كر --ااے لیے، ان کاموں کے راز اور محمیل بتاؤں کا آ کہ

الكهفء MAI تأل العرم قَالَ المُراقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنَّ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا " كايس في ب عد تكافعاله كراب براويرك ما فر فريكي على اله قَالَ إِنْ سَالْتُكُعَنْ شَيْءَ إِبَعْكَ هَا فَلَا تَصْحِبْنِيٌّ به آس کے بدیں ہے ہم بدوران نہ بر مرے بات نظامی و انتخاب کے انتخاب بیشک میری طرف سے تھارا مُذَر باورا ہو چھاتھ چھر دونوں پھلے یہاں تک کہب اَتِيَاۤ اَهُلَ قَرْيَةِ إِللَّهَ طَعَمَاۤ اَهُلَهَا فَابُوا اَنْ ایک گاؤں والے سمے پاس آئے تھ ان دہقانوں سے کھاناما تھا نہ انہوں نے انہیں يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَكَ افِيهَا جِكَارًا يُرِيرُكُ أَنَّ يَنْقَصَ ر الدين قبول من كاف مردد فوق أس كاول عن ايد ديدار بالكار المابق باس فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَحْنُ تَعَلَيْهِ أَجُرًا عَالَ بنده نے اسے مدماردیات مولی نے بماتم ہائے تواس بر کی مزددر کا اللے ایک ایک هٰۮؘٳڣؚۯٳڹۢؠؽڹؽؙۅۘۘڹؽؽڮٛۘۅۘٛٮؠؽؽڮٛۺٲ۫ڹؚۘؠۜٵؙڮؘ۫ؠؚؾؙٳٝۅؽڷۣڡٛٵڶؙڡ۫ میری اور آپ کی جوانی سے اللہ اب یں آپ کو ان باتوں کا پھیر بناذ ل گا باللہ جي پرائپ سے مبرز بوسکا لاء وه بوعشق تحي وه بکه من بول کي ته ساله يَعُلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُ أَنْ أَعِيْبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ كروريا ش كا كرة تع أوعى في با باكر سه يب دار كر دول ظاف اور الحديمي يك مَلِكُ يَأْخُذُكُكُ سَفِينَا وَغَصَبًا ٥ وَأَمَّا الْعُلَمُ وَكَالَ بادثاًه تعاكربرثابت كمثنى زبردسستى جمعين ليتاشئه اور وه جواؤكا تعااص كيمال. ٱبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمُا طُغْيَانًا باب ملان سفے تو بیس ڈر بواک وہ ان کو مرفشی اور مخر پر

آپ مطمئن ہو کرجائیں کا۔ خیال رہے کہ موئی علیہ السلام نے حضرت فضری شاکردی کرنے چئی کین کی نمیں۔ ند اس ظم پر بعد ص آپ نے فمل کیا۔ رب قبالی نے ان کو کھہ
دیارہ تا ہے نیادہ جانے دالے بدے ہی ہیں۔ کا۔ جس بی دہ مزددری کرتے تے نہ ان کی حکیت کو تکہ سکین وہ ہے جو کمی بیز کا انک نہ ہو کیا انہیں جی ہی کہا گیا از حر کر لئے۔
اس لئے آگے ارشادہ ہوا بعصلوں بالبعد خرش یہ کریے آب ام ابوطنیف کے طاف نسیں کا۔ معلوم ہواکہ عیب کو رب کی طرف نبت نہ کرنی چاہیے۔ اس لئے آپ نے اس کو
صرف اپنی طرف نبت کر کے اددت فرمایا یعنی میں نے چاہوں نہ سب کچھ رب کی مرض سے آپ نے کیا تھا تھا۔ اور عیب دار کشتی کو چموڑ ریتا۔ النوا آپ نے کمشتی عیب دار کردی
اگھ ان خوبوں کو جا رہے ہے جم اس کی مرمت کر لیں اس سے معلوم ہوا کہ اصلاح کے لئے دومرے

(بقید سند ، ۱۹۸۱) کی چیز میں بلااس کی اجازت تعرف کرنا جائز ہے اگر کس کے کمر میں جاک لگ جاوے تو اس سے بغیر ہو چھے پکھ حصہ کرا دینا جائز بلکہ ثواب ہے۔ اس · بادشاہ کا نام جلندی بن کر تھا جو اندنس کی بہتی ترطبہ کا بادشاہ تھا۔ کشتی کے مزدور اس سے بے خبر تھے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ کو رعایا کی چیز جرا سکینا نصسب میں داخل اور حرام ہے۔ مالی جرائے حرام اور ان کی نیلام خرید ناحرام ہے کہ یہ فیرمالک کی فروخت ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ بعض اولیاء کو لوگوں کے انجام اور سعادت و شقادت کا ہد ہو تا ہے کیونک حضرت فعفر کو اس بچے کی شقادت کی خبر تھی۔ معرت نوح طیہ

MAY يه ويوال ويور و و موسار ووسا بروم الدور وي مي الما ي وِّ نَقَى ا<sup>∞</sup>قاردنا ان تيبي لهمارة **بهماخيرامِنه** زلويًا وَ چر اعداد توجمن جا بان كوال دو فول كارب ال سع بسترستم الدواس سعاراده مراني اَقْرَبُرُحُمُّا ﴿ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَيْنَ يَتَهِمُ يُنَ یم قریب مطاکرے عد ری وہ دیوار وہ تمریکے ددیثیم او کول سی تھی اس فِي الْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنْزُ لَهُمُا وَكَانَ أَبُوهُمَا اور آل کے بنے ان کا خزانہ تھا۔ اور ان کا باب یک آدی صَالِعًا فَأَرَادَرَبُكَ أَنَ يَبُلُغَا الثُنَّ مُاوَيَسَتَخُرِجَا تھا ہے۔ تو م پ سےرب نے ما ہائ کروہ دونوں ابنی جوانی کوہبنیس ت اور كَنْزَهْمَا تَرْحُمَهُ قِنْ تَرَاتِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنِ الْفِرِي ابنا فزان كالين آب كرب كي رحمت سعاده در كوي في الين على الم ڮۣؾٳؖٚۅۣۘؽٚڵؙڡٵڶۄؙڗۘۺؘڟۼڠۘڶؽٷڝٛڹڔؖٳڟؗۘؽؽؘٵؙۏؾڬ والعدة المان الما کی دو ہے تیں گ نم فراؤیں تبسیں ہسس کا مذکور پڑھ کرسنا ؟ بوں ٹلہ ٳؾؘٵؠػؙؾؘٵڮٷ<u>ڣٵڰۯڞؚٷٳؾؽڹۿۻۘٷؙؚڷۺٚؽؙۧڛۘۘ</u>ڹٵٛ ب تک بم نے اسے زین بی قانودیا اور بر چیزکا ایک سامان مطا فرمایات فَٱنْبِعَ سَبَبًا هَحَنَّ إِذَا بِلَغِ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجُدَمُ تَو وہ ایک مامال کے ایجھے جھل تک مہاں *تگ کہ جب سورج ڈوسٹے کی میگر ب*نجا گئے تَغُرُّبُ فِي عَبِنِ خَمِنَاةٍ وَوَجَدَاعِنْدَا هَا قُوْمًا هُ قُلْنَا ا معالیک ماہ کی دیک جڑی دو تا بایات اور وہاں ایک قوم مل م نے فرمایا ڸؽؘٳٳڵڡۧۯؽؙڹۣٛڹٳڡۧٵۧٲؽؙؿۼ؞ؚؚٚۘۘۘۘۘڮۅٳڝۜٙٲ<u>ڷؿؾؙؖڂۮڣؽۨۄ</u>ٚ الع دوالقريمن ياتو توانيس فا وعله يا ان مر ماته بعلال افتيار

السلام فراح جن ولايدنوا للخاجز الكفاذا المسملوم مواك الله رسول کے لئے ایک عل مید جمع کا استعال موسکا ب كوكم فاددما بن جع س مراد تعرعليه السلام اور رب تعالی ہے ١٣ چنانچہ اللہ تعالی نے ان مال باب كو ایک نیک بی مطاک جو ایک پینبر کے نکاح می آئی اور اس بنی کی اولاد عل ستر تغیر موے (روح) اس جیسور مای نے کی مال کا نام صوى اور باب كا نام زير تما- خيال رہ ك خوف كفرير قل كروينا اب كسي ولي يا عالم كو جائز نسی - یہ عفرت نظر کی خصوصیات میں سے تمام بن کے نام احرم اور حریم تھے۔ ان کے تفویل باب کا نام کافح تما جو صالح اور سیاح قل سونا عاندی اس دیوار ک یجے وفن تھاجس کے وارث یہ بیج تھے۔ ۵۔ مطوم ہوا ك باب كى نكل اولاد ك كام آتى ب وسيله كا ثبوت بوا اور نی امت کے حل باپ کے بیں و انظام اللہ حضور ک نيال جم النارون ك كام أيمي كى رب فرايا ب-وَقِي الْوَائِعِمْ عُقِّ مَنْ عُدُمٌ بِلِسَّا يَلِ وَالْمَعَرُومِ قُو فِي كَلَ تَكِيول عِل مارا ہمی حصہ ہے خیال رہے کہ وہ ان بچوں کا آنموال بب تما ميا صوا من محرة على ب ورح البيان على ب کہ حرم شریف کے کور اس کوری کی اولاو میں جس نے جرت کی رات فار توریر اعرے دیے تھے۔ اللہ تعالی نے اس کوری کی برکت ہے اس کی اولاد کا اتا احرام فرما تو قیامت تک حضور صلی الله علیه وسلم کی اولاد کا کتا احزام ہو گا ۱ سطوم ہوا کہ اگر باخ فدک حضور کی میراث اور قاطمه زهرا كاحق مو آق الله تعالى ضرور في ل فاطمه كو دلوالد اے کوئی نے لے مکا جب اس تیک باب ک مراث کی حافت کے لئے صرت تعز کو بھیا وہ اربوا كراس كو محفوظ كرويا و حفرت فالحمد كي ميراث يوني ضائع كروا دي بيا نامكن ب معلوم بواك باغ فدك وغيرهمك کی میراث تھی ہی نئیں بلکہ وقف تھیں ہے۔ معلوم ہوا کہ يتم مرف علانغ كو كت بين الغ يتم نس كملا ما ٨ مر جو ان بچں ير رب نے فرائي ان كے باب كے وسيلہ سے كه ایک نی کو ان کی ٹوئی ہوئی دیوار ٹھیک کرنے کے لئے

بھیا۔ بھان اللہ! وسیلہ بڑی اعلیٰ چزہ ہو۔ بگد اللہ تعالی آلمام اور اس کی وجی ہے کیا۔ خیال رہ کہ نعز علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے گر حق ہیہ ہے کہ وہ نبی السلام کو ولی کا شاکر دیتانا بہت بعید سا ہے۔ بو لوگ اس آیت کی بنا پر ولی کو نبی ہے افضل جانے ہیں وہ کافر ہیں (مدارک) نعزو الیاس ملیما السلام زندہ جیں (ظازن) اب ہیہ کہ کر نخعر علیہ السلام نے حسب ذیل وصیتیں فرما کر موٹ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ تم مخلوق کے نافع بنو۔ معزنہ بنو 'بیشہ ہشاش باللہ جن منافع ہوں کہ واللہ کی تعرب کے بعد عار نہ داؤ۔ بیشہ اپنی خطا پر رویا کرو۔ بیشائی منافع کی جن منافق کے بعد عار نہ داؤ۔ بیشہ اپنی خطا پر رویا کرو۔ تم خرت کی فکر رکھو۔ (روح) اب بدور نے بطور احتمان حضور سے بوجھا تھا کہ وہ کون باوشاہ ہے جس نے شرق و مغرب کی برکی اس پر ب

MAM

قال العرا

(بنید منی ۱۳۸۲) آیت ازی ۱۱- ذوالقرنین کا نام اسکندر بن فیلتوس بو ناتی تھا۔ ساری دنیا کے آپ بادشاہ ہوئ مخسرطید السلام آپ کے خالہ زاد بھائی اور وزیر تھے۔ بعض علاء نے آپ کو نمی مانا ہے۔ کل چار بادشاہ تمام دنیا کے مالک ہوئے۔ دو موس حضرت سلیمان اور سکندر ذوالقرنین دو کافر ' بخت معراو نمرود۔ ذوالقرنین کی عمرسولہ سو برس ہوئی۔ بیت المقدس کے قریب قرید زور جس وفات پائی۔ آپ کو ذوالقرنین اس لئے کتے ہیں کہ آپ نے سورج کے دولوں قرنوں بینی مشرق و مفرب کی سیر فرمائی۔ ۱۱۲۔ بینی ضروریات سلطنت جس سے ہر ضروری چیز ہم نے انہیں بخش ۱۲۔ ایسی منا کے خاص متعمد لے کر آپ دوانہ ہوئے۔ ہمال سب سے مراد سب سفراور

الكهفسا

ملان سے مراد کوئی خاص مقعد سفر ہے یا سب سے مراد راستہ ہے 10۔ یعنی جانب مغرب عی آیادی خم ہونے کی جگہ جس کے آگے آبادی نہ تھی نہ آبادی ہو سکتی تھی کیو کئے بین دلدل تھی۔ الذا یہ آیت سائنس کے خلاف نیس ' زعن و آسان کول ہیں ' سورج کی وقت ورتفیقت وقتا نیس بلکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جا آگے ہا۔ یعنی محسوس یہ ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کی طرف مردی آتی ہوتی ہے کہ دہاں پائی برف کی دلدل بن کیا ہے ہیں دن رات ایک ملل کا ہوتا ہے۔ آقاب ورج وقت ایسا معلوم ہوآ ہے کہ وہ اس ولدل آقاب وج جسے سمندر کے مسافر کو سورج پائی عی آفیا معلوم ہوآ ہے کہ وہ اس دلدل کی طرف سے مخار ہوتے ہیں کہ رب تعائی نے دوافتر نین کی طرف سے مخار ہوتے ہیں کہ رب تعائی نے دوافتر نین کی طرف سے مخار ہوتے ہیں کہ رب تعائی نے دوافتر نین کی طرف سے مخار ہوتے ہیں کہ رب تعائی نے دوافتر نین خے کی طرف سے مخار ہوتے ہیں کہ رب تعائی نے دوافتر نین خے کی طرف سے مخار ہوتے ہیں کہ رب تعائی نے دوافتر نین خے کا ہیں سزا دیں خے کا ہیں سزا دیں خے کا ہیں بخشیں۔

ا۔ یعنی جو کفریہ قائم رہے گا اور ہماری تبلغ کے باوجود
الیان نہ لائے گا اسے ہسم قمل کریں گے ۲۔ اس
سے معلوم ہواکہ کافرو مرقہ کو جو دنیا میں سرائل جاتی ہے
سے آخرت کی سرا میں شار نہ ہوگی۔ وہاں کی مستقل سرا
مطیحہ ہے ۔ یعنی اس سے کام آسان لیس کے اور
اجرت اچھی دیں گے۔ معلوم ہواکہ مومن ہر آسانی کا
محق ہے ۳۔ یعنی وہاں سے وائیں ہوکر مشرق کی طرف
سخق ہے ۳۔ یعنی وہاں سے وائیں ہوکر مشرق کی طرف
طیا ممالک فتح کرنے کے لئے یا چشر آب حیات کی
حالت میسرنہ ہوا تعریف السام کو میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کو میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کو میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کو میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کو میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کو میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کی میسر ہوا۔ بعض نے کما
دیات میسرنہ ہوا تعریف السام کی میں میسر ہوا۔ بعض نے کہا
دیات میس ورنہ دین کول ہے ، ہر جگہ آناب کا مشرق ہے
دین نہ وہاں کوئی درخت یا محارت تھی نہ ان ان لوگوں

ك جم ير كبرا- زين وإلى كى اتى زم تمى كد اس يركونى

عارت بن ند سکی متی ایر اوگ دن چرمے عادوں میں چمپ دہے اور سورج وصلے نکل کر کام کاج کرتے۔ چھلی

حُسُنًا ﴿ قَالَ اَمَّا مَنَ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَلِّبُهُ ثُمَّرُ الْرُدُّ كرستان ككرده بم نے فلم كيا اسے تو بم منترب مزاديں مجے ماہ بھر اپنے رب کی هرف بھیاج اسف کا دہ اسے بری مار دیگا ته اور دہ جو ایمان لایا اور بیک صَالِحًا فَلَهُ عَرَاءُ والْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَفِرِنَا کا کیا تواسس کا بدا بعدائی ہے اور مفریب بم اسے اسان کام مجیں ۺؙڒؖٳ۞۫ڹڠؖٳڗڹ۫ؠۼۘڛڹؠٵؖڰڂؾٛٳۮؘؚٳۘڹؚڵۼؘڡڟڶۼٳڶۺٛٛٛٛٛٛؗؠۺۣ محے تاہ ہمرایک مامال کے بیچے چلاتے رہاں تک کہ جب موری بھلے کی ظاہری وَجَلَهُ إِنَّظُلُعُ عَلَى قَوْهِم لَّمُ نَجْعَلَ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا اً سے ابی قوم ہ پرنعلی پایا تھ جن کے ہے ہم نے مودی سے کوئی او بنیں دمی ت سِتْرًا ٥ كَنْ الِكُ وَقَنْ أَحَطُنَا بِهَا لَكَ يُهِ خُبُرًا ۞ ثُيَّةً بات بنی ہے اور جو بھو اس کے باس تعاسب کو ہال علم محیط ہے تھے اس کے اس اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكَعَ بَيْنَ السَّكَّايُنِ وَجَلَ سامان کے بیمے چلاشہ بہاں تک جب دو بہاڑوں کے بیج بہنجا گ ڡؚڹؙۮۅ۫ڹؚؠ۫ؠؠٵڠؘۏڡۧٵٚڵؖٳؾڲٵۮۏۛؽؽڣ۫ڠۿۏؗؽۊؙۅؙڵٙٙ ان سے ادحر بکہ ایسے نوک بائے کرکوئی بات سیمنے معلو) نہ ہوتے سقے ٹاہ قَالْوُالِينَا الْقَرْنِينِ إِنَّ بِأَجُوْجَ وَمَا جُوْجَ مُفْسِدُ فَيَ ا بنوں نے کہائے لیے ذوالغرنین بے شکے یا جوجا وما ہوج زین میں ضاد بھا تے یں لا تو کی ہم آپ کے لیے کھ مال مقرد کر دس ای برک آپ ہم یں بَيْنَنَا وَبَنِينَهُمُ سَتَّا ا®َقَالَ مَا مَكِنِي فِيهُ وِيَ وَيَ إِنِّ خَيْرٌ اور ان ش ایک دیوار بنا دس س مجما وہ جس پر بھے میرے دہت نے قابو دیاہے

(بقید سفید ۲۸۳) دشواری نہ تھی ۱۳ یہ یا نث بن نوح علیہ السلام کی اولاد جی سے تھے۔ بہت شہ زور اور بوے نسادی تھے۔ اس طرف آگر ان لوگوں کے کھیدہ و باقات اجاز جائے ' خلک چڑی کے جائے اور سانپ کھو تک کھا جائے تھے۔ انسانوں اور ورندوں تک کو کھا لیتے تھے۔ خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے۔ سام' حام' یا فٹ' عرب و روم' سام کی اولاد جی۔ حبثی اور قوم نوبہ حام کی اولاد' اور ترک و یا جوج و ماجوج یا نٹ کی اولاد۔ (روح) یا جوج ماجوج ایسے قد آور تھے کہ ان جی لیے آدمی کاقد ایک سوچیں مرز تھا (روح) تمام جسم ہالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سا۔ یعنی مال ہم سے لیس اور انتظام آپ کریں۔ ایسی دیوار بناوی جس سے

MAM قالالعا فَأَعِيْنُ فِي نِقُولُ إِنَّهُ وَاجْعَلْ بِيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَدُمًا اللَّهِ الْوَيْ بمشهد توميري مدوطا قت سے روٹ ي تم يك اودان ي ايك ميوط آ ثر نما دول تاميرے یاس اوب کے تھے او کی بیا ن کے کوٹ ویواردونوں بیاروں کے کن دون سے براور انفُخُواْ حَتَّى إِذَاجَعَكَ نَارًا قَالَ اتَّوْنِيَّ أُفْرِغُ عَلَيْهِ وى كما وحوكو رسال بمكرجب استعداك كرويا كمه الأويس اس برعل بوا تا بنا اندل فِطُرُّهُ فَهُمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهُرُونُ وَمَا اسْتَطَاعُوالَهُ وول ش تو باجری و ابری اس بر زبرام سکے ادر نرائسس بی موداخ نَقُبًا ١٠٤ فَا رَحْمَةٌ مِن إِنْ فَاذَاجَاءُ وَعُدُارِينَ كريخة به يرب رب ك رفت به برب برب رب و وورة على المرب ووروا ينا بعض المربية المرب والمربية المربية الم بوميدي يموجرتي بعص ونفحرتي الصور فجمعتهم چوڑ دیں سے کر اناایک گرد و درسرے برریلا آدے گا کہ اورمور بھو کا جائے تو ہم سب کواکٹیا کرلائش گےنٹے اورم اس وان جبنم کا فروں کیمے مباہنے لائیں سطے ملکھ ٳٵڵڹؘۣؽؙؽػٵڹؾٛٲۼٛڹؙؠؙٛٛ؋ٛم ڣؙۼڟٳۧ؞ؚٛعنٛۮؚڴڕؽۘٷػٲۏؙ وَهِ مِنْ كُنْ الْمُعَوْنِ بِرِيرِي إِدِ فَ بِرُرَدَهِ بِزَا تِهَا الِدِينَ الْتُكَافِيرَ الْكُنِ الْمُعَافِيل الايستنظيعة فَوْنَ سَمُعًا الْأَوْسِبِ الْأِنْ الْبِينِ كَفَرُواْانَ س د کے کے ل وی کار ت یہ کے ی کر میرے يَتَخُونُ واعِبَادِي مِن دُونِي آولِياء إِنَا آغِتَكُ نَا بندول کوتل میرے موا حابتی بنائیں معے لا بے ٹیک ہم نے کا فرول ک

یا جوج ماجوج ادهرند آسکیل اور ہم امن میں ہو جائمی ا يعن محصد رب تعالى في مرحم كاسلان اور دولت بيش ب من مے کھ لینے کی ماجت نمیں ا، اس سے معلوم مواک بندول سے مدد ما تحماج الزب ير آنان أَسْتَعِلَى ك طاف نیں۔ اللہ کے مقابل مدد کار ڈھویڈ یا شرک ہے۔ ووالقرنين نے اس كام عن رعايا سے عدد ماكل۔ حضرت عیل طیہ السلام نے قرایا۔ منتشفایی بی الله سال این مال و سلمان ہم خرچ کریں مے جسمانی کام تم کرو۔ یا اجرت نے کر یا ہوئی رضا کارانہ طور بردومرے معنی زیادہ ظاہر میں کہ وہ نوگ تو مال دینے پر بھی آمادہ تھے۔ ہے۔ چنانچہ یان تک نیاد کمدوائی۔ مجلے ہوئے آئے کے چر جمائے۔ اور لوم کے مخت اور نیچ چے جن کے ورمیان هِي لَكُوْي اور كو مُله بمروية "جن مِي آل فكا دي مي " جس سے لوہا بھل کر ایک جان ہو میا اس طرح وہ دیوار اوٹی کرے بہاڑے برابر کردی می ۵۔ آگہ یہ گا ہوا آنب اس دیوار کا بلاسترین جادے۔ جیسے آج کل دیوار پر سمنث ٢- يين ويوار او يى اور چكى مون كى وج سے وه پڑھ نہ سکے اور بخت مضبوط ہونے کی دجہ سے سوراخ نہ كريك ك معلوم مواكد زوالقرنين كورب تعالى في علم غيب مطا فرمايا تماك قريب قيامت جو واقعه بون والاتما حِن اس ديوار كا پاڻ پاڻ مو جانا' يا جوج باجوج كا لطنا' آب نے ای وقت ارشاد فرا دیا۔ چنانچہ قریب قیامت ایما ى مو كا ٨٠ صديث شريف عن ب كديا جوج ماجوج روزنہ اس دیوار کو کھودتے ہیں جب قریب نوٹے کے آتی ہے تو کتے ہیں چلو ہاتی کل پر کموریں کے جب دو مرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضوط مول ہے جم روروگار قریب قیامت یں وہ کس مے چلو كل تؤري كے انشاء اللہ انشاء اللہ كى وجد سے دو مرس ون ائس وبوار ویسے ی ٹونی کے گی۔ جیسی کل جمو ز مے تھے۔ چنانچہ وہ اے گرالیں کے اور اس طرف آ جائیں مے ' بزا نساد مجائیں کے ' سوا بیت المقدس ' مدینہ طیبہ ' مکہ حرمہ کے باق ہر مگہ پنجیں مے۔ پر مینی علیہ السلام کی

وعا ہے ہاک ہو کے (فزائن) ۹ ۔ زیادہ تعدادی وجہ ہے ۱۰ اس ہے معلوم ہوا کہ یا جوج ہاجوج قریب قیامت فکلیں کے اللہ اس طرح کہ دو زخ کافرول کو سامنے نظر آوے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض مومنوں کو روزخ کا پت بھی نہ گئے گا۔ ان سے جمھی رہے گی۔ ۱۲ ۔ کو تکہ ان کے دلوں میں حضور کا بغض تعاجم دل میں قرآن والے محبوب سے اللهت نہ ہو' وہاں قرآن کیے ہنچ' ۱۳ ۔ یہو و فصاری یا تمام کفار ۱۳ ۔ بین حضرت میسیٰ و عزیر علیما السلام کو یا بتوں کو کو کہ سب ہی اللہ کے بندے میں 10 ۔ خوال رہے کہ دون کو کو کہ سب ہی اللہ کے بندے میں 10 ۔ خوال رہے کہ دون کے نفوی معنی میں قرر مفروات را فب) یعنی علیمدی اور کٹ جانا۔ رب قرما آنا ہے۔ وَسَعَتِم فِن اللہ اَن وون اللہ وہ جو خدا سے علیمدہ ہو کتا ہوا ہو یعنی ہے تعلق پھر میں دون اللہ وہ حس میں دون اللہ قربت و غیرہ ہیں۔ دو سرے میں دون اللہ ا

(بقی سف ۱۹۸۳) وہ ہی ولی جن می کفار نے خدائی مان کر رب سے بے تعلق مان لیا۔ جے حضرت صبیٰ طیہ السلام جیسائیوں کے حقیدے میں۔ الذائیہ انہاء ان کے حقیدے میں اولیاء اللہ۔ اس سے حقیدے میں توسن دون اللہ جی کر واقع میں اولیاء اللہ۔ اس سے رب نے انہاء کے احتیار کا ذکر فرماتے ہوئے قربای باؤن اللہ ہی کو رب کا بھر اور اس سے متعلق مانو تو وہ سب بھر کر سکتا ہے اس سے کٹ کر بھی تسیس کر سکتے۔ کی کا از باور ہاؤس سے متعلق ہو کر سب بھر کر سکتا ہے اس سے کٹ کر بھی تسیس کر سکتے۔ کی کا از باور ہاؤس سے متعلق ہو کر سب بھر کر سکتا ہے اس سے کٹ کر بھی تسیس کر سے سکت کر بھی تعلق میں کر سب بھر کر سب بھر کر سکتا ہے اس سے کٹ کر بھی تسیس کر سکتا۔ رب فرما آئے ہوئے ڈون انٹو بینائی اور فرما آئے و دون ڈونون کا نوفون کے نوفون کا نوفون کے نوفون کا نوفون کی کٹر کا نوفون کان

مب کیات یم دون بعق طحماجدا اور دور بــ ا- قرآن كريم عل أكثر من دون الله مروود ان باركه الى ير بولا جا آسهد اولياء الله خداك بياري بين اولياء من دون الله وه بعد اور دشمنان خداجي جنيس مشركين في معبود بنا ركما قال رب قرمانا ع- وادكوا شُهَدا أَيْمُ فِنْ دُوْنِ الله نيز فرانا ب- إنكُمْ ومَا تَعْبُدُونَهُ يَكُونُوالله ال س العول على بعدى مرادين رب فرمايا ع- التنفيذيذ نَتِينَهُ أَتَهِا أَوْلَ مُوالًا هِ- الْوَالْحُهُمُ الطَّاخُونُ يمال دون سے مراد مقامل ب اولياء الله اور انبياء كرام كواس اعت سے كوئى لبت نس، يا ايت كامتعديد ب كد في ناراش كرك بيرك فيول كو دوست علف كا د مولی کرتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میرے میوں اولوں کو معبود بناتے ہیں۔ معلوم ہواکہ فدا کے سواکی ک مبادت كرنى كفرب مواه ني ول كريو جاك جادك يا بول ک سعود مرف رب تعالی بی ب کافروں کا امکانا ووزخ ے- ۲- اس سے مطوم ہواکہ بدکار سے زیادہ بدنمیب وہ نیک کارہے جو محنت مشتلت افحاکر نیکیاں کرے محراس ک کوئی مل اس کے کام نہ اوے وہ وحوے میں رہے کہ یں نیک کار ہوں۔ خدا کی بناہ ۳۔ اس سے مطوم ہواکہ كافرى نيكيال معادي، اور كفرنكى مياد كرويا عهد الذا حنور کی ادنیٰ س ب ارنی ہی کفرے کو کا حنور ک آوازے اپن آواز اولی کرنے یہ طبطی اعمال مو جاتی ہے رب فرانا ج- أَنْ فَهُمُ لَقَالُكُمْ وَالْمُعُلِلَا مُعْمَدُونَ الله معلوم بواک کافری نیکیاں بماد بی کو تک بوشاخ در شت ے کث جاوے وہ پال سے جری قسی ہو عق۔ جس نے وخبرے رشتہ فلای توزریا وہ کس ٹیل سے فائدہ نیس افعا سکا۔ مومن کی معول نیل می کار آمد ہے کو کل ب در احت سے وابست ہے ۵۔ یا اس طرح کہ ان کار کے نک اعمال و لے بی نہ جائی ہے ان کے لئے میوان ہو گ عل حسل اليو كه لواقع اليم عد مران بي كوتي وزن نس ہو گا۔ دیکھنے میں برے مطوم ہوں مرمیزان میں پکھ نیں۔ معنوم ہوا کہ تیک احمال میں وزن اعمان و اطلاص

MAD جَهَتَّمُ لِلْكِفِرِيْنَ نُزُلُّان قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمُ بِالْكِفِرِيْنَ مان کوجنم یاد کر رکمی ہے لائم فراؤی بم جنیں بنادی کوب سے بڑو کرافر بال ٳؘۼؠٵڒؙؙؙؖڞؘٲڵڔ۫ؖؽڹؽۻڷؘڛۼؽؙڔؙٛؠٚ<u>ڣ</u>ٳڵڂڸۅۊٳڸؚڎؙؽٵ كركن كے يى ان كے من كى مارى كوسٹس ونياكى زندگى يى مم مسلم وهم بخسبون أفهم بخسبون صنعا اللهابي كُفُو وَإِبِالْبِينَ رَبِهِمْ وَلِقَالِهِ فَصَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نِقْيُمُ لَهُ مُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا فَذَلِكَ جَزَّا وَهُمُ مَكَنَّمُ توبم الت كمسن قيامت كدن كوئي تول نه قام كري عجره يراعا بدله بيم بِمَا كُفُّ وَا وَاتَّخَانُ وَآ آلِيتِي وَرُسُلَي هُرُوا إِنَّ اس برکرا بنوں نے کفر کیااورمیری آیوں ادرمیرے دیونوں کی مبنی بنا کی آ۔ جنگ اور آبھ کا کے فردوس کے باغ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلِّكُ خِلِي بْنَ فِيهُ الْاينِغُونَ ان کی ممان ہے ہے ۔ وہ بمیٹران ہی یس رہی عے انسے ملک بدانا م عَنْهَا حِوَلًا فَالْ لَوْكَانَ الْبَحُرُمِدَ الْحَالَ الْحَلْتِ ہا ای عے ف تم فرا دو جم سمندر میرے رب ک باؤں کینے بیابی ن قَى كَنْفِدَ الْبُحُرُ فَبُلُ أَنْ تَنْفَدَ كُلِلْمُ ثُورِ قَنْ وَلَوْ ہو تو مزور ممندر فتم ہو جائے گا اور میرے رہ کی ہایس نتم نہوں کی گ بِمِثْلِهِ مَدَدُا ﴿ قُلُ إِنَّهَا أَنَّا بَشُرَّةٍ ثُلُكُمْ اگرم بم ویسا بی اواسک مدکوسے آیس نام تم فراؤ کا ہر صوبت بشری عص ناہ توش تم جسا ہوں

ے ہو گہ۔ ویکمو کوف کے فوارج بیت فاید و زاہر تھ اگر بھکم صدیف اسلام ہے فارج ہو گے ۱۔ اس ہے معلوم ہواکہ تمام کموں ہے بور کر کمر ہی کی توہیں اور ان کا نماتی ان کی توہیں در پروہ ہی کی توہیں ہے (روح) اور ان کا نماتی ان کی توہیں در پروہ ہی کی توہیں ہے (روح) اور ان کا نماتی اور ان کا نماتی ہیں۔ اس میں نمریں آتی ہیں۔ ممائی اس لئے قربا کہ وہاں جنتی ہے۔ فردوس بنتی ہے تمام طبقوں میں اعلیٰ طبقہ ہو اس کے اور وائی مالک کہ دیا ہے دنیا میں لوگ بری جگہ چمو (کر انجی جگہ لینے رہے ہیں۔ موموں کی فاطر قواضع ممانوں کی طرح ہوگی ورشد وہ لوگ اس کے مالک ہوں کے اور وائی مالک کہ ۔ جسے دنیا میں لوگ بری جگہ چمو (کر انجی جگہ لینے رہے ہیں۔ بنت میں موموں کی فاطر قواضع ممانوں کی طرح ہوگی اور شاک بار برود نے حضور کی فدمت میں موش کیا کہ آپ کے قرآن کی دو آئیس آلیں میں متعامل ہیں

Download Link=> http://www.rehmani.net

(بقیدسلی ۸۵۰) ایک جک ہے کہ جہس تو زاعلم ویا کیا۔ دو مری جک ہے کہ جے حکت دی کئی اے بت خردی گئے۔ ہم کو تو حکت دی کئی۔ ہم ہمیں تمو زاعلم کیے طا۔ اس پریہ آیت کریمہ ازی۔ جس عمل فرمایا کیا کہ محلوق کاعلم کتنائ زیادہ ہو لیکن رب کے علم کے مقابل بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہاں کلمات افہی ہے مراد اللہ کا علم' اس کی تعکت ہے' ۱۰- یمال دو سندروں کا ذکرہے۔ دو سری آےت میں سات سندر کا۔ معلوم ہواک رب کے علوم فیر شمای ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام انجاء کے علوم رب کے علم کے مقائل وہ نبت بھی نمیں رکھتے جو تغرب کو سندرے ہے کو تک وہ شابی کی شابی ہے نبیت ہے اور یہ شابی کی فیر شابی ہے۔

> بعض صوفيد فرات بس كه كلت الله ميني عليه السلام بي اور کلیم اللہ موٹی علیہ السلام اور کلمات اللہ ٹی صلی اللہ عليه وسلم حنور کے محامہ و اوصاف تحریر سے ڈہر ہیں۔ اا۔ حضور صلى الله عليه وسلم آئينه جمال كبرياي اور آئينه م تب ع بوراتم آاے جبکداس کی ایک جانب شفاف مو اور دو مری جانب مسالم مور حضور ایک طرف نور ہی او مری طرف آپ پر بشریت کا خلاف ہے آ کہ عمل آئید ہوں۔ یماں بشریت والی جانب کا ذکر ہے اور تَدُمَا أَوْكُمْ مِنْ شَيه فُونِي على ود مرى جانب كل قل فراكر اشارة بالا كياك الي كو واصفا بشر مرف تم ى كد كت ہو۔ دو مرے کو یہ کمہ کر نکارنے کی اجازت تھی۔ رب فرما آ ہے۔ الانتخافة الدُّعْدَة الرُّسُول الله بادشاه الى رعايا سے

کے کد میں تمارا فادم ہوں تو یہ اس کا کمال ہے۔ محر دو مرا کے تو مزایات کا۔

ال لین می بر صاحب و می مول میسے کما جادے کہ انسان حیوان ناطق ب عاطق نے انسان کو تمام جانوروں سے متاز كرديا- ايسے عى وحى فے حضور كو تمام انسانوں سے متازكر دیا۔ مثلیت صرف بشربت لین طاہری چرے سرے میں ے میے جرف جب عل بعری میں آتے تھے تو کیڑے ا سنید اور بال ساو رکعے تھے۔ اس کے باوجود وہ نور تھے۔ ایسے ی حضور کا بری چرے مرے ی بھر مقیقت ی لور میں۔ قَدُجَآدَكُمْ مِّنَ اللهُ فُرْزُ خيال رے كه انهاء نے اسينه كو ظالم- منال خطا وار وغيره فرمايا سهد أكر بم يه الفاظ ان کی شان میں بولیں تو کافر ہو جائمی۔ ایسے ہی حنورے فرایا کیاکہ اینے کو بھر کو۔ اگر ہم برابری کا وطوی کرتے ہوئے یہ کمیں و ب اعان ہیں۔ جسے قرآن می مل حدف بی مرب مثل بی الذا كتاب الله ب-یو نمی حضور میں بشری مفات میں پھر بے مثال میں اندا رسول الشيس مسب مثاليت كو كيزي إنى في بيان فراليا ٢-ليني جو رب كاويدار جاب-معلوم مواكد رب تعالى سب ے کلام فرائے گا محرویدار ائی صرف مسلمالوں کو ہو گا اس صدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سورہ کمف

MAY يُوْتِى إِلَى اَنَّهَا الْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدًا فَمَنْ كَانَ مجے وی آتی ہے نہ کر تھا رامبرد ایک ہی معبود ہے تو جے اپنے رب يرُجُو إِلْقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُنْرُكُ سے شنے کی اید ہو اسے باہیے کرنیک کا کرے تا ادر اپنے رب کی بندگی میں ؠؚڡؚؚڹٵۮٷۭ؆ؠٞ؋ٙٲؘۘۘۘػؖڰٲؘؘؖ 

بسُمِ الله الرَّحون الرَّحِيمِ

الله ك نام مصفرون عربهت مبربان بنايت رحم والاست. ڲڡڸۼڝؖ۫ٙڿٛڋڒۯڂؠۻؚڗڽؚڬۼڹۮ؋ڒؙڴڔؾٵڽ یہ مذکور ہے تیرے دب کی اس دحمت کاجواش نے اپنے بندہ ذکر یا پر کی گ جب اس نے اپنے رہ کو اسر بھارات ممن کی اے میرے دب میری بڑی الْعَظْمُ مِنِّىٰ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَوَ أَنْ بِدُعَا إِ مزود ہوگئی ادرمرے بڑھاہے کا بھوکا ہوٹاٹ اور اے میرے د ب می تھے پکادکر ُتِّ شَفِيْتًا ﴿ وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَمَاءَى وَ مجمى امراد نرا اله اور في ابت بعد اب قرابت والول كا ورب ف اور میری ورت با محب من تو مجد این باس سے کوئی ایسانے دال ومیراکا کا شاتے ملا ؞ٙؽڔؚڹٛۻؙؽؙۅۜؽڔؚڬٛڝؚڽؙٳڸۘؽۼۘڠۅؙڹؖ۫ۅٳڿۘۼڵۿۯؾؚڔۻؚؾؖ ووميراً جانفين بواوراً ولاديقوب كاوارت بوته ادرائ مرسدب اس بهند يدوكر سن

ک شروع کی دس آیتی یاد کرے وہ وجال کے فتنہ سے محفوظ رہے اور جو کوئی ہفتہ میں ایک بار بوری سورة کف پڑھے تو ایک ہفتہ تک برفتنہ سے محفوظ رہے (ترائن) ٢٠ زكريا عليه السلم رجعيم بن سليمان بن واؤد عليما السلام كي اولاد سے جي - يد حفرات حفرت بارون عليه السلام كي اولاد سے جي اور حفرت بارون لاوي بن لیقوب بن سحاق بن ابرامیم علیه السلام کی ادلاد ہے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نیک د صالح بینا اللہ کی بزی رحمت ہے کہ رب نے اس سورہ میں فرزند صالح کو رحمت فرمایا- خصوصا جب که برحابے می مطابو ۵ - معلوم بواک دعامی آبطی بمترب کرب فرما آب - اُدُعُوارَ بِیُمْ تَضَرُّما وَخُفَیةَ اسْ اَک وقت آپ کی عمر شریف ای یس تھے۔ اولاد کوئی نہ تھی ایمین اتا ہو زما ہو چکا ہوں کہ بڑی جسی مضوط چر بھی کرور ہو گئے۔ پھر کوشت و ہوست کاکیا ہم جمنا۔ ظامد یہ کر برهای کی کروری مد

MAL

(بقيدسند ٣٨١) كو پيني من عدر على من مرك تمام بال سفيد مو يك بين - كوئى سياه نسي - سب سے يسلے حضرت ابراييم عليه السلام كے بال شريف سفيد موت تے ٨٠ لین آج کے قان سے دعائیں قبول فرمائیں۔ اس سے معلوم ہواکہ انہاء کرام مقبول الدعا ہوتے ہیں' ای لئے ان سے دعائی کرائی جاتی ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ دعا کے وقت اپن مجزو معفوری کاذکر کرنا بھتر ہے۔ دو سرے یاکہ مولی تعالی کے مخرشتہ انعاموں کاذکر بھی سنت انہیاء اور قبولیت وعاء کا زرید ب كوياس صورت على بنده رب ك كرم كوكرم كاذريعه بناتا ب الم ميرك بيازاد بمائي ميرك بعد دين كويكاز دي كي كوتك وولوك في اسرائيل على بدترين

لوگ تھے۔ (روح فرائن) فرضیکہ بید مادین کے لئے ہے ١٠ آپ کي زوج کا نام ايثاغ بنت فاقوز ہے۔ آپ معرت مدى بن بي اور مند معرت مريم كي والدو بي-لندا آپ معرت مرم کی خالد اور زکریا علید السلام لی لی مریم کے خالو ہوئے۔ اس وقت معرت ایشاع کی فوجی سر یس سے زیادہ تھی۔ اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بینے کی دعا كرة سنت انبياء ب محراس لئے كدوه وش آخرت بو-ہاں بنی پیدا ہونے پر فم کرنا کفار کا طریقہ ہے ، اے علم اور نوت میں نہ کہ مال میں میونکہ انبیاء کامال میراث نہیں۔ ای لئے مِنْ لِ بَعْفُوْبِ فرالا ۔ اس سے معلوم ہواک این بينے كو اپنا و يعد يا نائب كرنے كى كوشش كرنا برانسي-لذا امرمعادیہ کو اس دجہ سے طمن نمیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اینا دیسعد کیا۔ کیونکہ بزید کافتی امیر معاویہ کے بعد فاہر ہوا۔ ۱۳ یعنی اے نبوت سے

اے رب تعالی نے بذریعہ فرشتوں کے معرت ذکریا سے یہ فرمايا - دو مرى جك ب فَنَا دَتْهُ الْمُنْكُمُ إِنَّو آيت اس آيت ک تغیرے ۲۔ یعنی جے ان کا ام بے مثل ہے ایسے ی ان کے بعض کام بھی بے مثل ہوں گے۔ چنانچہ عفرت مجيٰ ب مثال آرک الدنيا اور عابد و زابد تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ ہم لوگ اپنے بچوں کا نام خود رکھے ہیں محر نبوں کے نام رب تعالی رکھتا ہے اللہ تعالی ان کے نام و كام كاكفيل موآب- عيني عليه السلام في الى قوم س مارے حضور کے بارے میں فرایا تھا۔ اینے اخت ان کا اسم شریف احمر ب صلی الله علیه وسلم ساس آیا ہم دونوں جوان کے جاویں گے ای مالت میں ی بچہ دیا جائے گا۔ اس میں رب کی قدرت کا انکار نمیں۔ اس کا جواب ملاکہ تُذُيكُ يَعِين اس مالت بوهاي من آب كو فرزند مطابوكا ع الله بده عن آب اور آپ کی بوی صاحب بدھے می دہیں ہے) تبہایا کے اور بینا مطا ہو گا آپ کی جوانی والیں نہ ہو کی ۵۔ فذا جو نیت کو مت کر سکاے وہ برحایے میں اولاد ممی بنش سكا بكول تعب نس ١- جس سے جمع ابى زوج

قأل المرم يُرْكِرِتَا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُالِمِ إِسْمُهُ يَجْبِي لَمْ نَجْعِلْ لَهُ ئے دیگر یا ہم بقے نوشی سناتے ہیں نہ ایک لاسے می من کا نام پھی ہے اسکے پہنے ہمنے اس نا آکاکون دیات موش کا اے میرے دب میرے والا کمال سے ہوگا میری مورت تر با بخدسته ددیم بڑھا ہے سے کو کہ جانے کی حالت کو پہنچ گیا فرا پاہرای سے قَالَ رَبُّكَ هُوَعَكَى هَإِينٌ وَقَدُهُ خَلَّقَتُكَ مِنْ فَأَنَّكُ مِنْ فَبُلُّ تمرائ بسنے فرایا وہ قیمے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے بچیماس وتت بنايا بب و بحد بى ز تعاش ومن كى لے ميرے دب بھے كو ف ن إيدي ما ايرى ن ن یہ ہے کہ تو تین تا ہو کو سے کا ) کرے بھل بطکا بوکرت و ای قرآ بر سے مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلَى إِلَيْهِمُ أَنْ سِعْوُا لِكُرُةً وَعَشِيًّا ۞ بهرتاهٔ تو رئینًا نارو سے بهائر مَعَ إِرْ مَنَامِ سَبَيْرِ بَرْتُ رِبِهِ ۖ فَيْ ایکے بلی جُمنِ الکِلنب بِقُوتِةِ وَاتَدِینَا اُلْحُکْمُ صِبِیبًا ﴿ لِیکٹیلی جُمنِ الْکِلنب بِقُوتِةِ وَاتَدِینَا اُلْحُکْمُ صِبِیبًا ﴿ آے یمی کن سرمعبوط مقام ناہ اور تم سے اسے کہی ہی میں بوت دی ال ۊؘۜۘڂڹٵؽٵڞؚڹڷۯؙٵۏڒڬۅڰ*ڐ*ٷٵؽڗڣؾٵ<sup>ۻ</sup>ۅۜؠڗؖٳۑۅٳڸۮؽؠ اورلهی طرف سے مبریانی اور مغرائی اور کمال ڈر والا تعامیٰ اور بہنے اس کا استعابہا اِلْمُرِيكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا صَوْسَاهُ عَكَيْهِ يَوْمَرُولِهِ وَيُومَ ملوك كرف والانتقار بردست افران زقها ورسامتي ساس برجى دن بيدا بوا اوجى يَمُونَ وَيُومَ يُنِعَثُ حَيَّا الْوَاذِكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْكِمُ ون مرسع كا اورس ون زنده افعايا جائے كات اورك ب يس مريم كو ياد كرو الله منزلم

كما لم بونى كى خربو جائے اور يل اس وقت سے تيرے شكر يل مشغول بو جاؤل ، يعن آپ كى زبان صرف ذكر الله كرے كى - لوكول سے كلام نه كرے كى-معلوم ہواک آپ کو مک کی باری نہ ہوگی کو تک انبیاء کرام اس باری سے محفوظ بین اس لئے سوبا فرمایا۔ ۸۔ بینی آپ مجد بس اپ خاص مصلے سے نماز فجرادا كرنے كے لئے آئے جال نمازى آپ كى تشريف آورى كے معتمر تھے 'يه واقعه دعا اور بثارت سے بحت عرصه كے بعد بواد كيونك زكريا عليه السلام كى دعائي في مريم ك الركين مي بوئى منى - اور حصرت مينى عليه السلام كى بيدائش ك وقت معرت مريم كى عربين يا تيره سال منى اس ك باوجود مينى عليه السلام معرت بجي ك بم مریں مرف چہ ماہ بڑے ہیں (روح) ۹۔ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر پیغیراشاروں ہے بھی تبلیخ فرماتے ہیں 'ان کاکوئی وقت تبلیغ سے طالی نسیں ہو آ ۱۰۔ یعنی یمی طبیہ

hup://www.rehmani.net

(ایتیہ صفی ۴۸۵) السلام پیدا ہوئے۔ از کہن می میں ہم نے ان سے ' یہ فربایا۔ اس سے معلوم ہواکہ انہاء کرام رب تعالی کے شاکر دہوتے ہیں کمی انسان کے نسیں۔

کیوں کہ یماں کتاب سے مراد تورات شریف ہے اور تفاضے میرمراو ان پر پورا عمل کرتا ہے ' عمل بغیر علم نامکن ہے ااے معلوم ہوا کہ یکی علیہ السلام ان رسولوں می

سے ہیں جنسی بھی می ہوت کی۔ اس میں ذکریا علیہ السلام کی دعا کی قوایت کا ظہور ہے کہ انسوں نے عرض کیا تھاکہ اسے پندیرہ کریچی نبوت وے ' رب نے
ان کی جریات تیول فرائی ۱۲۔ بینی ہم نے یکی علیہ السلام کو بغیر کی واسطہ کے اپنی طرف سے علم' دل کی نری' پاکی وطسارت' تقوی و دیانت بھش اور اسے والدین کا

فدمت گزار بنایا۔ چنانچہ آپ سے بھی کوئی گناہ صاور نہ
ہوا۔ یہ تمام صفات آپ کو تمن سال کی عرص حاصل
ہوسمی ۱۱۰۔ معلوم ہوا کہ حفرت زکیا اپنی ولادت از دکی وفات ، قبر حشر فرضیکہ ہر جگ الله کی امان می
دھے ہیں کمئی علیہ السلام کو ہوتت ولادت شیطان نے نہ
چموا بیسا کہ عام بچوں کو چمو آ ہے (روح) ۱۱۰۔ لینی ہم
مریم کا واقعہ قرآن میں آئرتے ہیں آ آپ ان لوگوں کو
پڑھ کر شامی آ کہ لی لی مریم کی صحمت و پاکداشی کا
افتراض نہیں۔ قرآن کریم جھڑے جائے۔ قدا آ بے پر کوئی
افتراض نہیں۔ قرآن کریم جھڑے مریم کے سوا کمی
مورت کا نام نہ لیا۔ مریم کی خادمہ اور وہاں کی عابدہ
شریف سے بیت المقدی کی خادمہ اور وہاں کی عابدہ

ار اپنی خالد ایشاع کے مکان سے بیت المقدس کی شرقی ہائی خالد ایشاع کے مکان سے بیت المقدس کی شرقی ہائی ایسے المقدس کے المین کیا ہے المقدس کے شرق حصد میں علیمدہ عبادت کرنے کی شریف لے لئے یا عبادت کے لئے آ کہ افسیس کوئی ند دکھ سکے۔ اس دقت عفرت مربع کی عمر تیرہ یا میں سال حمی

اس یعنی حطرت جریل جن پر رومانیت کا ظلب

اید روح اللہ کے ماتھی جیں ایا جو روح یعنی وی

الدنے پر مقرر جیں ایا جو روح بیٹھے جیں کہ ان کے وم سے

اللہ بالمام ہوئ اور ان کی محو ڈی کی جاپ کی خاک

معلوم ہوا کہ بھر آدی کے بھرو اور ظاہری شکل کو کتے جیں

معلوم ہوا کہ بھر آدی کے بھرو اور ظاہری شکل کو کتے جیں

جب حضرت جریل بھری شکل جی تحوار طیا السلوة بھر جی

مور آ نور جیں۔ حقیقہ مورت اور حقیقت جی فرق ہو

مور آ نور جیں۔ حقیقہ مورت اور حقیقت جی فرق ہو

مار قال می تعاوی۔

مار کی ایمانی کی تھی۔

اس کام سے آپ کی انتائی پاکدامنی اور تقوی کا پد چا

إذِ انْتُونَ تُمِنُ آهُلِهَا مَكَانًا شَرُوتَيَّا فَكَا تُخَذَتُ جَبُ اینے تھروالوںسے پاورپ کی فرت ایک بچک انگ گئی کے توان سے اوحر مِنْ دُوْرُهُم جِمَا بُا مُنْ فَارُسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَكُمْثُلُ ایک برده کر بیات تواس کی طرف جمدت ایناردهانی بیجات وه اس کے لَهُابِشُرُ السِوِيَّا ٤٠ قَالَتُ إِنْ أَعُودُ بِإِلْرَحُمْنِ مِنْكَ ساست یک تندیست آدی کے روب دی کا بر بوائد او کی بر جوسے رحمٰ کی بنا و آئی نُ كُنْتَ تَنِفَيُّتَافَقَالَ إِنَّهَا أَنَارَسُوْلُ مَ بِإِنِّ لِإِنَّالِكُمْ لِكِ بول الريق فداكا دسب في بولاش تو تمري رب كا بعيما بوا بول كريس تو بلها بك لْمُازَكِيًّا ﴿ فَالْمُ الْكُانَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَمْ يَبْسُونِي ستمرابیٹادوں کہ بول میرے لڑکا کمال سے بوس افعے تو کس آدی نے باتھ ، المعارف المعاربون كما يون بى ب كه ترك رب ن فرايا ب كه المعارب المعاربون كما يون بى ب كه ترك رب المعاربون كما هَبِينَ وَلِنَجْعَلَهُ أَيَةً لِلنَّاسِ وَرَجِمَةً مِّنَّا وَكُانَ بقحة مهمان بے اور اسلے كرم اسے توكوں سے واسطے لٹانی كريں اور ابنی المرہ سے ایک دمست اور یرکما هم میکا بست اسیم یم نے اسے پیشیش کی ایک بھی ہے مِتُ أَبُلُ هَٰنَا وَكُنَّتُ نَسُيًا مَّنُسِيًّا ﴿ فَكَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ سے پہلے دھی ہوتی اور مجول بسری ہوجاتی ٹ تو اسے اس سے تلے سے بھارا يُخِنْهُا اللَّهِ تَحْزَرِ فِي قُدُجَعِلَ مَا تَكِيدِ تَخْتَكِ سَرِتًا تا كرم ذكا يرے رب نے يرے ني ايك بربها دى ہے تا

MAA

تعانی کی پناہ پکڑی آ کہ اس واقعہ کی کی فرنہ ہو ؟۔ معلوم ہواکہ جریل علیہ السلام ہان اٹی بیٹا دے سکتے ہیں۔ اس طرح حضور کی ہار گاہ ہے اولاد اور تمام رب کی لعتیں بلتی ہیں۔ اس مے بعد لگا کہ رب کی نعتوں کو بندے کی طرف نبست کر کتے ہیں ہندا کہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ انسازہ والدا ایمان مورت والسام اولاد ایمان مورت وسے بندے دیا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں سے پروہ نسیں کہ وہ انسان نسیں۔ ویکھو جین اس میں اپنے مود کے چھوتے بیٹا مطاہو " آ کہ رب تعانی کی قدرت کالمہ فاہر ہو جرابہ اس میں تہدیلی نسی ہو سکن (خیال رہے کہ نقتر میں اس معلوم ہواکہ معلوم ہواکہ معلی ہو جاتی ہو کئی۔ اس سے معلوم ہواکہ

PAM

قال المء

آفار ظاہر ہو کے تے اور آپ کی سے یہ راز شرم کی وجد سے کمد نہ عن تھیں۔ امارے حضور سے شب معراج جرال نے عرض کیا کہ اس مجد دو رکعت نماز یاد لیں یہ حدرت میلی کی جائے بدائش ہے (نمائی بہتن از روح البيان) من في اس مكدكي زيارت كي عهد ١٠٠ یہ درفت منک قا۔ ہے ' شاخیں ' کچے نہ تھیں ' مرف ویزره کمیا تعالی لئے قرآن کریم نے مذع الفات فرمایا محل ند فرایا۔ آپ اس ج ے نیک فاکر بید کئی اورو ک شدت تھی اا۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ عظرت مریم ے مالمہ ہونے اور وضع عمل میں دراز فاصلہ تھا۔ قررا وضع حمل ند ہوا تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ سوائے بوسف نجار کے نمی اور کو اس حل کی اطلاح نہ تھی حطرت مرم ع ایک ون حفرت کی کی والده فے کماک جب على تمارے مائے آئی موں و مرے مید كا يد تمارے میں کے یچ کو عجرو کریا ہے۔ ااب معرت جريل طيه السلام نے جنگل كے ليبى حمد سے حفرت مريم کو بکار کر فرمایا ۱۳ اب جو حطرت عینی علیه السلام کی ایزی یا حعرت جرل عليه السلام كري سے يدا مولى - الذا اس كا يالى فلا بي أج أب زمزم-

ا۔ جمال آپ وروزہ کے وقت بیٹیس حی۔ وہاں مجور کا
ایک گفتا ہوا ورخت فشک ڈیڈ تھا۔ فرایا گیا کہ اے ہاؤ

تمارے ہاتھ کی برکت ہے ابھی ہے ڈیڈ ہرا ہو گا ابھی پار

آور ہو گا ابھی اس کے گھل پک کر تم پر گریں گے تم کھا
لیا۔ آپ کا ہاتھ اس نے گوایا آ کہ معلوم ہو کہ دلی کے

ہاتھ کی برکت ہے ہو کھ ڈیڈ برے ہو جائیں گے تا۔ اس میں
فظرے فشک دل ہی برے ہو جائیں گے تا۔ اس میں
دلیہ کی کرامت کا قبوت ہے ایا ہی کا ارہامی ہے کیو کھ

ولیہ کی کرامت کا قبوت ہے ایا ہی کا ارہامی ہے کیو کھ

مواکہ دلادت کے دقت مورت کو مجوریں کھائی جائیں قو

ہواکہ دلادت کے دقت مورت کو مجوریں کھائی جائیں قو

ہموہارے دم کرکے عورت کو کھلائے جاتے ہیں اس کی
اصل یہ آیت کرے ہورت کو کھلائے جاتے ہیں اس کی

وَهُزِي إِلَيْكِ بِعِنْ عِالتَّخْلَةِ شَلْفِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا الانجود کی جڑیجو کواپٹی فرنت بالا اللہ بخد پر تازی پٹی مجبوریں محریث محکی ہے بِنِيًّا فَ فَكُلِلُ وَاللَّهُ مِنْ وَقَرِّى عَنْنًا فَإِمَّا تَرَيِنًا مِنَ رَنَمَا أُورِ بِنَ أَدْرَاعِ مُنْذَى رِكُمْ ثَنَّ بَمِرِ أَرُّ تَوْ مُنِينَ لِبُشِيرِ اَحِلًا الْفَقُولِي إِنِّي نَكَارُتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا آدمی کو دیکھے تر کد دینا کہ ایس نے آج رحن کما روزہ سانا ہے۔ فَكُنُ إِكِلَّمَ الْيَوْمَ الْسِيَّافَ فَالْتَكُ بِهُ قُوْمَهَا نَحْمِلُهُ تواج بر فركس ادى سے بات مرول كى ف توسے ورى سے ابن قوم كے باس ال قَالُوْ إِيلَمُ يَكُرُلُقَكُ جِئُتِ شَيِّئًا فَرِيُّا ﴿ إِيَّا الْخُتُ الْمُرُونَ الْمُؤْونَ ٹہ بیے بیٹک ایم کو نے بہت بری بات کی شہ سے باروں کی بہن کی مَاكَانَ أَبُولِ امْرَاسَوْءِ وَمَاكَانَكُ أُمُّكِ بَغِيًّا فَيْ تراب برا آرَى د تما ارْر د تيرى مان جَرِّلْ المُعَالَّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ مِنْ كَالْ فَي الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُع یں تجہ ہے نے بھسلے فرایایں ہوں اللہ کا بندہ اس نے جھے کتاب دی تا او جھے جب لِيُّا هُ وَجُعَلِنِي مُ لِرَكًا آيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطِينَ ک خبریں بٹلنے قالاد بی کیا تنہ اور اس نے جھے مبارک کیا یں کہیں ہوں تک اور جھے بِٱلصَّلُوةِ وَالرُّكُوةِ مَادُمُثُ حَبَّا أَثُوكُو إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا فَازُ وَزُكُوا قُلَ ثَاكِيدُ فُرِا لُنْ فُنْ مِنْ جِبِ بَكَ بِمِونِ الْرَابِينِ السِيرَ الْجَاسُورِي كُرِي وَلَمْ يَجْعَلِني جَبَّارًا شَوِقيًّا ﴿ وَالسَّلَّمُ عَلَىَّ يَوْمَ والاله اص فحے زبر دست بر بخت مرکباً کل اور وی سلامتی مجد برجی ون

اور اپنے خوبھورت فرزند سے اپنی آئیس فینڈی کرد فرزند کو قرۃ النین کتے ہیں اس کی اصل یہ آبت ہے ہیں اثارے ہے، کو کد اس زمانے میں چپ کے روزہ رکھ لیا ہے کہ روزے میں بولان جام تھا۔ یعنی اگر تم سے کوئی ہو جھے کہ یہ بچر کیے اور اس کہ دینا کہ میرا روزہ ہے میں نہ بولوں گی۔ ۵۔ یعنی آج روزہ رکھ لیا ہے فاموقی کا اور اس مریم ابھی سے دوزہ شروع کرود۔ خیال رہے کہ صفرت مریم نے صبح ہے پہلے مجوری کھائی اور پائی پا تعاص ہوں کہ دوزہ ہی ہو تا تھا محرہ اری کہ ماری کہ موٹ کی تعلیم نہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ جالوں کا جواب خاموقی ہے ۲۔ اس دین جس چپ کا روزہ ہی ہو تا تھا محرہ ای شریعت جس یہ منسوخ ہے اور قوان سے مراد اثنارہ میں اور کزوری سے محلوم ہواکہ جاتم اس سے معلوم ہواکہ لی لی مریم خاس اور کزوری سے محلوط کی میں میں موٹ کے اور قوان سے موٹ کی اور نہ دوزہ فوٹ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ لی لی مریم خاس اور کزوری سے محلوط کی میں میں موٹ کے اور قوان سے موٹ کی موٹ ک

Download link=>

(بقیہ صفیہ ۴۸۹) رہیں ورنہ مور تی بعد ولاوت چنے چرنے کے قابل نہیں ہوتی اور آپ فور آپی قوم کے پاس بچہ کو لے کر تشریف لے آئی کیو تک آن مجوروں اور سیلی اور اس نیبی پانی نے شفاو 'صحت' قوت' سب بچو بخش دی۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تیم کات سے شفا اور قوت لمتی ہے۔ ۸۔ یہ واقعہ ظمر کے وقت ہوا۔ اور میسیٰ طیہ السلام کی ولادت رات کے وقت ہوئی اس وقت آپ آوھے دن کے تھے' اس میں اور بھی چند قول میں (روح) ۹۔ بارون سے مراویا نی اسرائیل کا آیک نیک آدی ہو نکی اور بہیز گاری میں مضور تھا' نام اس کا بارون تھا، یعنی اے بارون جسی نیک ٹی اعظرت مربم کے علاقاتی بھائی کانام بارون تھا، و نمایت نیک تھا۔

79. فأل الماط وُلِنْ تُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ الْبِعَثُ حَبَّا ®ذَٰلِكَ یں بیدا ہوا اور جی ون مرول اور جمل ون زندہ ا**نتایا جا**ؤں کہ یہ سے مینی مریم کا بیٹا ن ہی بات سے جس میں ٹنک کرتے ہیں مَاْكَانَ لِلهِ اَنْ يَبْتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ اسْبَحْنَهُ إِذَا فَضَي افتد کو لال بنیں کو کمی کو ابنا بخ مغراف بای ہے اس کوجب کس کا اس کا ٲۿڒٵۼۣٵؾۜؠۜٵؽڡؙٚٷڵؙڷؘڬؙڴٛؽؙۼۘؽڮٛۏؙؽٛۿۅٳؾٙٲٮڷؗؗۮڔؚؾٞ؋ فرا اَ بِ تَوْہِ لِ بِي كِاس سے فرا اَ ہے ہوماوہ فور برجا اَ ہے وارمینی نے كما بيك فتر ۯؾؙڰؙؙۿڔڣؘٵۼؠؙڷؙٷڰ ٛۿڹٙٳڝڔٳڟڞؙۺۊؽ۪ڔ۫ۄؖٵڂ۬ڠڶڡؘ ب جمیرا ورنها را تواس کی بندگی کرویه راه سیدی ب ت مجر عافیس آبس عی ، PAGE PAGE brow نے تو ضرائی ہے کا فروں کے نے ایک بڑے دن کی ؞ۿڔۘؠؘۏؖۿٟ؏ڟۣؽ۫ۄۣ۞ٲۺؠۼڔۻٙۅٲڹڝؚڒؖؽۏڡٙؠٳ۫ڷۊؙڹ ما مریسے کہ کتا سیس سے اور کنا دیمیں سے مق جی دن مارے یاس ما مربول ى الظّلمُونَ الْبُوْمَ فِي صَلْل مَّبِينِ ﴿ وَأَنْ الْمُؤْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمُ الْحَدْمُ وَإِذْ فَضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فَي عَفْلَة وَهُمْ لَا مُورُ وَهُمْ فَي عَفْلَة وَهُمُ لَا يَعِيد يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّانَحُنُ نُرِثُ الْأَرْضَ وَمَنِّنَ عَلَيْهَا وَ نَّهُ بينك زين اور جوبكه ال يرب سب ك وارت مم بول كيت اوروه مارى اِلْبُنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرَهِيْمَ الْكَالَ الْمِيْمَ الْكَالَ بی طرف مجرس محلی از در کتاب یس ایرا بیم کو یاد کر و بیشک وه صدیق تعالثه

تمال يا اس سے بارون عليه السلام مراويس آپ جو كله ان کی اولاد میں تھیں او انسیل بارون کی بمن کر ویا کیا جیے عرب والے نبی حمیم کو افاحمیم کمد دیتے ہیں ورنہ حضرت بارون اور لی لی مریم عن ایک بزار آخد سو برس کا فاصلہ ب لنذا آیت رکوئی احتراض نسین الدینی اس کید ہے بع جمو- آب نے محبرا کریہ اشارہ کر دیا اور اصل بات فرلل بمول حميس ١١- يعني إلى مي جمولے ك لائق ب ہے ورنہ عینی علیہ السلام اس وقت اپنی والدو کی مور میں تے نہ کہ پالنے میں مطلب یہ ہے کہ اے مریم اکیا تم ہم ے ذاق کر ری ہو کہ ایک ہات کمتی ہو ۱ا۔ یعنی انجیل شریف معلوم ہوا کہ آپ زول انجیل سے پہلے انجیل ے خردار تے ایے کہ مارے حضور نزول قرآن سے بلے قرآنی احکام سے باخرتے ای لئے آپ وی آنے سے پہلے عابہ' ذاہہ' پاکباز نتے خیال رہے کہ میسنی علیہ السلام کو تیم مال کی عمرص دمالت فی۔ انڈا آپ کی نبرے رسالت سے پہلے ہے (روح) اال اس سے معلوم ہوا کہ ئى عارف بالله بيدا بوت بي قرآن كريم كا فرمانا ب مَأْكُنُتُ تَذْرِينُ مَالِكِيّابُ وَيَالِا إِيَّانَ السِّ مِنْ وَرَاعِتُ كَيْ نَتْحَ ب نه كه ملم كاليني آب مثل سه نه جائے تھے۔ ويكو مینی علیہ السلام نے پیدا ہوتے بی اللہ کی توحید ابی ر سالت من نیک افعال معاملات کی کیمی نغیس تقریر فراکی مها الميني جرجك لوكوں كو بركتيں بينجانے والا ان كے لئے نافع اور معلم فیربول- معلوم بواک نی کی ذات شریف ﴿ إِنَّا اور نام سے برکتی نصیب ہوتی ہیں ۱۵۔ یعنی بدن اور 🕏 ننس کی پاک کو تک انجیاء پر مالی زکوۃ فرض نسیں ہوتی اور ميني طبيه السلام نے تو مجى ال جع على ندكيا ان ير زكوة كيى - خيال دے كه يمال جينے سے مراد زين ير جينا ب ورند آسان می آپ پر نماز فرض نسین ۱۹ معلوم ہوا ک آپ بخیر پاپ کے پیدا ہوئے ورنہ آپ فرماتے کہ ماں بھی باب سے بھلائی کرنے والا اس لئے آپ کو قرآن میں مینی بن مریم فرمایا کیا ہے عال معلوم ہواک انبیاء کرام بدعقیدگ بد عملی بدخلق اخت دل سے معموم ہوتے ہیں كوكك برمقيده برعمل بربخت موتے بي-

ا۔ مطوم ہواکہ نی وادت اندگی وقات مشر ہر جگ اللہ کے امن میں رہتے ہیں۔ یہ معلوم ہواکہ وہ حفرات اپنے انجام سے فردار ہوتے ہیں ہو کے کہ حضور
کو اپنی بھی فرنسیں کی میرے ساتھ کیا ہو گاوہ ان آجوں کا مکر بے خیال رہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی عبدیت کاذکر فرمایا کیونکہ لوگ مفتریب آپ کو اللہ کا بیٹا
کے واسلے تنے اس کی تردید کی نیز آپ نے اپنی ماں کی پاکد اسنی کاذکر نہ فرمایا کیونکہ ہر مخص مجھ سکتا ہے کہ ایسا سخرا بیٹا طیب طاہرہ ماں کے شکم سے می ہو سکتا ہے
کیے تکہ ناجاز بچر بلکہ حرای کی نسل میں کوئی وئی نسی ہو سکتا۔ نبوت تو بہت اعلیٰ ہے ورنہ الزام نگا تھا ماں کو اور آپ نے تعریف کی اپنی بے بھی مطوم ہواکہ اپنی

ا۔ بہاں باپ سے مراد ہا آزرت ندکہ حقق والد یعن آرخ اور ہا کو عرف میں باپ کما جا آ ہے کو نکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیداللہ تک حضور کے آباہ و امبات میں کوئی مشرک نمیں ہوا۔ رب فرما آ ہے۔ زنتیجن فی الت بدین ہم آپ کے فور کی کروش کو پاک پشوں اور پاک محکوں می دیجے رہ اس کے دین و دنیا میں تیری مشکل کشائی ند کر سکے جو اللہ کی صفت ہے اور نہ پھڑ کو با دنیا میں بہت کام آتے ہیں ان سے بدھے قائدے کشجے ہیں وہ امارے خادم ہیں ندکہ امارے رب کہذا آیے پر کوئی اصراض نمیں سے فذاتو جھے سے علم حاصل کرتے میں شرم و عار نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائل باپ عالم جینے کی شاکر دی کرتے اور عالی

باب صوفی صافی فرزند کے مرید ہونے میں نہ شرائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پینمبروں کے علم لدنی ہوتے ہیں اور وہ ونیا کو سکھانے آتے ہیں سکھنے نمیں آتے ہم، معلوم ہوا كرني ك والد أكريد ابوة ك لحاظ س برع موت ين مرنی کے استی اور تابعد ار ہوتے میں ۵۔ یعن کفر کر کے شیطان کی ہو مبانہ کر۔ خیال رہے کہ کافرو مشرک اینے گفر و شرک میں شیطان کی مبادت کر کے اس کا بندہ یا مطبع ہو آ ہے۔ یمال بندہ معنی بندگی کرنے والا بے نہ ک معنی محلوق۔ کہ اس معنی سے خود شیطان اللہ تعانی کا بنره ب ١- ك آوم عليه السلام كو سجده ندكيا- اور نافرمان کی اطاعت نافرمان بنا وی ہے۔ نعمت سے محروم کر کے شعت و عذاب على جلاكر دي ب عد أكر قو مير وامن بن بناہ نہ نے اسطوم ہواکہ پینیرکا دامن عذاب الى سے بناہ كى جك ب ان آيات سے معلوم ہواك كافر إب يا كافر بيت كو ابا جان يا بينا كمد كريكارنا جائز ب ان کے شرقی حقق پدری ہمی ادا کرنے مفروری ہیں لیکن ول ے انس اپنا دوست نہ مجے اور انسی برایت کر؟ رے۔ ۸۔ میرے بنوں کو پرا کنے اور جھے توحید کی تبلیغ كرنے سے الى يعنى تحقى دور سے بى ملام ب مسئلہ كافر كوسلام كرنا منع ب كيونك سلام ين مغفرت يا جنتي مول ک دعا ہوتی ہے اور کافر کے لئے دعا مغرت حرام ہے" رب فرما مّا ج- مَا كَانَ المَنِي وَالْوَا يُنَ اعْتُوا اللَّهِ عَنْ اعْتُوا اللَّهِ عَفْدُوا الْمُشْعِكِينَ وَلُوكَاكُواْ لَهَا وَهُمُ مِن سَلَام تَعَيِّمَت مَد قَمَا بَكَ متارکت قا۔ اظمار بارانتی کے لئے وا۔ نماز تھر کے وقت یا کمی اور قبو لیت وعا کے موقد پر تیرے لئے وعا كول كا- معلوم مواك بين كاباب ك ماته بوا سلوك يد ب كد اس كوكوشش سى يا دعاس بدايت ير لائد الداس طرح كه ميرك مولى ميرك باب كو ايمان كى تونق دے تا کہ وہ مومن ہو کر مغفرت کا مستق ہو جائے ورند كافرك كئے يه دما منع ب الله اس سے دو مسلط معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اسلام میں تقید حرام ہے کہ معرت ارائيم نے اپنادين نه جميايا۔ دو سرے يد كه بدند بيوں ك

M91 قال المرور صِيِّ نِقَانِّ بِيَّا ﴿ ذَقَالَ لِأَبِيهِ يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا (بی، نیب کی فبریں بتا تا بب اپنے اب سے بولال اے میرے اب کیوں ایسے کو بوجا ب جو نے نہ دیکے اور نہ کی ترے کا آئے ته اے میرے اب بَيْنَ بِرِبِ إِسْرَةً مَمَ آيَا مِرْجِهِ دِ آيَا عُورَوْمَيْنِ بِهِمِ بِلَا آعَ بِنَ عَمِهِ صِرَاطًا سَوِيًا ۞يَا بِتِ لَا تَعْبُرِ السَّبُطِيُ إِنَّ السَّبُطُونَ إِنَّ السَّبُطُونَ ميدس راه دكماؤل لمصيرے باپ شيطان كا بنده نه بن فه بيتك فيطان رمن کا نافران ہے تہ اے میرے باپ یں ڈرتا ہوں کر بھے رمن کا عَنَابٌ مِّنَ الرَّحُمْنِ فَتُكُونَ لِلشَّيْطِنِ مَلَيَّا الْأَفَالَ كونى مذاب بہنے ك تر توشيعان كا رينق بو ماستے بولا كيا ارَاغِبُ أَنْتُ عَنُ الْهَتِي آبِالْمِيْمُ لَإِنُ لَمُ تَنْتُهِ تويرے فداؤں سے مذہبرنا ہے اے ابراہم بینک اگرتو باز دایان تویں بھے بچراؤ کروں گا اور فیرسے زمانہ دراز تک ہے علاقہ ہوجا کماہر بھے ساڈکہے ہ وَمَا تُنَّ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَادَعُوَا مِ بِي عَمْهِ - وَمَا تَنَّ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَادَعُوَا مِ بِي عَمْهِ يس ايك كنارس موجاؤ ل كاتم الدران الت عن كوانتدكي موا يوجعة موق الدر البين رب كوج وال ٱلاَّٱكُوُنَ بِبُعَاءِ مَ إِنِّى شَقِقِيًّا @فَلَهَا اعْتَزَلَهُ مُومَا ع قرب كري ايف رب كى بدى سے باغت زبول تا جمرجب ان سے اور الله سے

ساتھ نشست و برفاست سنع ہے کہ حضرت ابراہم کافر پچا ہے علیمہ ہو مے ۱۳ سین بنوں کے پہاری بد بخت ہوتے ہیں' اللہ کا عابد خوش نصیب اس سے معلوم ہوا کہ عبارت الی سے بدنصیبر دور ہوتی ہے خوش نصیبی عاصل ہوتی ہے۔ فیذا کوئی مسلمان اپنے کو بد بخت سیا بدنصیب نہ کے 'اگر ہم بدنصیب ہوتے تو ہم کو حضور کا کلمہ نصیب نہ ہوتا۔

سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نمیں ہوتی 😽 سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نمیں سوتی

ا اس طرح کہ شربائل سے شام کی طرف جرت فرما مے اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقیہ بری چزے کہ آپ تقیہ فرما کر بائل میں ند رہے ۲- اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ آپ تو فرما کر بائل میں ند رہے ۲- اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ نیک بیٹا اللہ تعافی کی بیزی فعمت ہے وہ مرے یہ کہ حضرت ابراہم علیہ السلام کو دیکھا تیرے یہ کہ اسامیل علیہ السلام معزت اسماق علیہ السلام کو دیکھا تیرے یہ کہ اسامیل علیہ السلام معزت اسماق علیہ السلام سے برے جس میں جو تک حضرت اسماق بہت کے والد جس اس کے اسمیں خصوصت سے بیاد الرام اور انہاء کرام کا والد ہونا فائد کوب کی

يَعْبُدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَنْنَا لَكَ إِسْلَاقَ وَ نوان کے مبر روں نے تور ہر می آن ہمئے سے اساق اور ایکھ فار میں کا ایکھ میں ایکھ فار يعقوب مطلكة في اوربر ايك كوفيب كي جرس بتاني والا دبي ميااورم في البير رِّحْمُ نِنَا وَجَعَلْنَا لُهُمْ لِسَانَ صِنْ فَعَلَيَّا فَوَاذَكُمْ ابن رَمْتُ مِعَالَى تَهِ الدِ ان تَعِيلَةً بِي لِنَدْ إِلَّهِ فِي رَمِّي فِي أَدْرِيْ بِي الكنن مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ هُغُكُمّا وَكَانَ رَسُولًا موی کریا د کروش بیشک وہ بعنا ہوا تھا اور رسول تھا طیب کی جرس بتا نے والالہ وراے بم سف فورک وامن عانب سے ما فرائ شہ اور اسے ابنا راز کھنے کو قرب کیا اث اورایتی دهت سے اسے اس کا جانی یا دون مطاکیا خبرک جرس بانے الاہمی اے الدكتاب يس العاميل كوياد كرونه بدنك ده ومداكا بها تعاسه الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبْيَا فَوَكَانَ يَأْمُو الْهَلَا الْمُولَلِ فَيَا فَوَكَانَ يَأْمُو الْهَلَا اور رمول تھا جنب کی جریں بتاتا اور ایسے تھر والوں کو نَّاز اور زَكُونَ ما مكم ويتاكُّ اور أيَّت رب كو بند منا ۅۘٵۮؘػؙۯؙڣٵ۫ڵؚڮڗؙڹٳۜڋڔڹۘؽؗٳڗۜۼؖػٲڹۜٛڝؖڔڹڤٵڹۜٛؠؾؙؖڮ۠ ؞ڔؾڔؽڔڔؽڔڔٲڔڔڎ؞ۼڔ؞ڛڗؾۺػۯۺػ ۊۘۯڣؘۼڹؙؙۿؙڡػٵؽؙٵۼؚڸؾٵ۪۞ٲۅڵؠۣڬٵڵؖؽؚ۬ڹؽؘٲؽ۫ۼۄؚٳٮڵۿ اور بم في الشريح الله براها في يدي من برالله في المال كالله

حمير كا شرف<sup>م</sup> حضور مىلى الله طبيه ومنكم كا آب كى اولاد مين ا ہونا' فرض کہ بے شار خصوصی رحمتیں ہے۔ کہ بیودی' عیمانی واوری مسلمان سارے دین والے آپ کی تعریف کرتے ہیں حی کہ بعض مشرکین ہمی آپ کوکرش کیہ آپ احرام كرت بن بي سے خود ايك فراي بندون كماك جنیں تم ابراہم کتے ہو انس ہم کرش عی کتے ہی اور معرت اسامیل کو ارجن ۵۔ موکی علیہ السلام یعقوب علیہ السلام كى اولاد على سے جي اى كے ان كا ذكر حفرت اسامیل ملیہ السلام سے پہلے قربایا آ کہ دادے اور کے کے ذکر میں فاصلہ نہ ہو۔ ورنہ حفرت اسامیل موی علیہ السلام سے بحت پہلے ہیں ۲۔ رسول قر مارے اور می معول کے اس کئے رسول کو نمی پر عقدم فرمایا۔ خیال رے کہ رمالت کا تعلق خالق سے آور نبوت کا علق سے ہے (از روح البیان وغیرہ) ٤- طور،معرو مدین کے راستہ میں ایک چموا ما باز ہے جان موی طب اسلام کو ایل زوجہ لی لی مقورا کو مدین سے معرلاتے ہوئے نبوت بخش من مناية حل يموني فأمانية اعن عدراد معرت موی طیہ السلام کی دائل جانب ہے، معر آتے ہوئے یا ا كن ك معنى بركت والى جانب ٨٠ باد اسار جرس كام فرالا۔ ای لئے آپ کا لئب کلیم اللہ ہوا۔ خیال رہے کہ حفرت موی طیہ السلام سے جو راز کی باتیں رب نے فرائمی وہ سب حضور کو ہا دی اور جو حضور سے معراج عل راز و نیاز فرائے وہ کمی کو نہ ہائے بلک ارشاد فرمایا۔ فأذفى إنى مبيدة مناأدهى معلوم بواكه مب إبرك ووست ، ہیں حضور درون مرا ہیں ہے معلوم ہوا کہ بارون علیہ السلام كو نيرت موى عليه السلام كى دعاسے عطا بوكى اس ے اللہ کے بیاروں کی مقلت کا بعد لگاکہ ان کی وعاسے وہ نعت ملتی ہے جو ہادشاہوں کے فرانوں میں نہ ہو۔ تو اکر ان کی دعا ہے اولاد یا دنیا کی دیگر تعتیں فل جائمی تو کیا مشکل ہے ۱۰۔ ہو اہراہیم علیہ السلام کے بوے قرزند اور آپ کے جدامور بین ااے آپ نے رب سے اور کلول ے جو وعدے کے تمام ہورے کے۔ مارے نی ہے

ودد والے ہوتے ہیں محرصرت اسامیل علیہ السلام اس وصف میں بہت مصور تے ایک محض نے آپ سے کماکہ میں آتا ہوں آپ بہاں محسری تو آپ اس کے انگلار میں تمین ون اس جگہ محسرے رہ از کے وقت مبر کا وہدہ ہو ا فرایا ۱۲ سب اولادو فدام کو اور ساری قوم جربم کو ۱۲ سملوم ہواکہ اپنے ہال بچر ان کو نماز کا انگلار میں تمین ون اس جگہ محسرے در خود قو نمازی ہو محرا ہی اولاد کو نمازی نہ بنائے اس کی پکڑکا اندیش ہا۔ اور یس علیہ السلام کا نام شریف افنوخ ہے آپ لوح علیہ السلام کے برداد جی اور شیف علیہ السلام کی اوادد میں جی سے السلام کے برداد جی اور شیف علیہ السلام کی اوادد میں جی سے السلام کے نسب علی سے نوح بن کمی بن متوشل بن افوق بن افنوخ (اور ایس) بن برد بن سلوم بن انوش بن تروم علیہ السلام اور تی علیہ السلام نے سب سے پہلے تھم سے تکھا سلے کچڑے بیٹ تر اور بیائے بتھیار ہائد ہے ا

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net

(بتير سنى ١٩٩٣) قائل كى اولاد سے جماد كيا۔ علم حساب ايجاد فرمايا (فزائن روح) ١٥٥ يين موت دے كر پر زنده فرماكراى جمم سے جنده على پيچاديا۔ خيال رہے كه چار نى زنده جي دو زهن پر معرت محضروالياس عليما السلام اور ايك آسان پر معرت هيئي عليه السلام اور ايك جند على معرت اورلي عليه السلام ١٦٠ لاؤان كے ساتھ رہو۔ رب فرما آ ہے۔ إخد مّا المؤوّا فَالسَنَبِيْمُ عِنْ إِذَا الَّذِيْنَ الْعَنْدُ مَا كَيْنِهِمْ .

ا العن ابراہیم علیہ السلام افوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے اس فرزند کی اولاد میں سے میں جو مشی میں سوار تھ ایعنی مام ال حطرت اساق و اسامیل سال

موی و بارون و زکریا و یکی و هیئی علیبرالسلام- ان آیات ے معلوم ہوا کہ نیک اولاد ہے ماں کیا کو شرف ماصل ہو تاہے ہے جو آیات کہ ان پینبروں کی کتب میں تھیں ا جب وہ يزمي جاتي تحيمي تو بدايت والے لوگ روت موے محدول عمل مر جاتے تھے۔ الذا اے مسلمانو تم ہمی مجدو کرد آکہ ان کی لنگ ہو اس کئے یہاں مسلمانوں ر مجدہ داجب ہے اسطوم ہوا کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ے ٥٠ اس سے تمن مسئے معلوم ہوئ ایک یہ کہ کلام الی کی مخادت کرنی اور ملاوت کرا کر منی گزشته پیغیروں و کی سنت ہے لین فطرت ہے اور مرے یہ کہ الاوت قرآن خثوم و محنوع سے كن محبوب ب تيرب يدك آیات برد کریاس کرا اللہ و رسول کے مشق یا مذاب کے خوف کیا ول کے زوق میں مربیہ رزاری کرنی خدا کو بنی بیاری ب اور آکو تھوں کی سنت ہے ٢ ۔ يمود عيمالي اور دیکر ان پزرگوں کے ہم لیوا ہو ان کے خلاف عمل كرت شے كا اس سے معلوم بواكد نمازوں ميس مستى تمام گناموں کی جز ہے۔ اس سستی کی کی صور تی ہیں" نماز نہ برحنا بے وقت برحنا کادجہ بغیر جماعت برحنا بیش نہ را منا را کاری سے رامنا وفیرہ کم فی دوز خ ك ايك بنكل كا ام ب جس كى كرى سے دونرخ ك دو سرے طبتے ہی بناہ ماسکتے ہیں۔ وہاں زانی سود خوار 'ماں باب کے نافرمان مجمونی کوامیاں دینے والے رکھ جائیں ك (فرائن) ٩- اس آيت سے معلوم بواكد بہلے كفر ے جذاری مجرائان لانا مجر نیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔ رتیب کی ہے ال اس طرح کد ان کی فیکوں کی جزا بلادجه كم كروى جائية أكر كمي مسلمان كي تيكيال صبة ياكم ک جائیں گی تو اس کے اپنے تصورے اللہ رحمٰن فرائے ے اثارہ مطوم ہوا کہ بنت جس کو لے کی رب کی رمت سے ملے کی نہ کہ محض اپی کوشش سے اا معنی اس مال من كر جنت موموں سے مائب متى اور وہ جنت ے دور کی وہ اس وعدے پر ایمان لاے ۱۳ اے لین جت من نامائز اور بيكار بات نه و خور كريس كه نه ان ع كوئي

MAH قال العرا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الدَمَ وَمِنْ عِنْب کی فھریں بتائے وافول میں سے اوم کی اولادسے اور ان بی جن کو م حَمَلْنَامَعُ ثُوْجٍ وَمِنَ ذُرِيَّةِ إِبْرُهِيمِ وَاسْرَاءِ يَلُ ف ور سعماتدمواركا تما له اورادرايم مد ادر يعزب ك اولادس مد وَمِهَنَّ هَدَايُنَا وَإِحْنَاكِينَا إِذَا نَتُنَّلَى عَلَيْهِمُ اللَّ احدان میں سے جنیں ہم نے راہ دکھائی ادبین بیاجب اِن بر رحمٰن کی آیس پڑمی جاہرته الرَّحُونِ خَرُّوْ الْبُعَّدُ الْوَبْكِيَّا الْأَخْلُفَ مِنْ بَعُ كر بنت ممده كمت اور دد ت في اوران مع بعد ان كى بي وه نا فلعد است م لْفُ أَضَاعُوا الصَّالُولَةُ وَاتَّبَعُوا الشُّهُولِ فَسَوْفَ جنوں سے فاریل گنوائیں شہ اور ابن تواہٹوں کے تیجے بیٹے تومنقریب وہ دوزخ ڠۅؙڹۼؾؙٳۿٳڵؖٳڡڽؘ*ٛ*ڡؘڹٛؾٵۻۘٳڵؖڰڡڹۘٵۻۘۏۘۼڮڶڝ یں حنی کاجنگ بائیں سکے شد مگر جو تا نب ہوستے اور ایمان لا سنے اور اچھے کا کستے لک فَأُولِياكَيَلَ خُلُونَ الْجَنَّةَ ۖ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ تر پروگ جنت یں جائیں گے اور ابنیں مکد نعمان ر دیا جائے گا تاہ جُنّْتِ عَنْ إِلَّانِي إِلَّانِي وَعَدَ الرَّحْمِنُ عِبَادَة بِالْغَيْبِ بعد کے باغ میں کا وحدہ رحمن نے سات بندوں سے میب میں سی اللہ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا نِيًّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا ب شکدائ کا و مدہ آنے وال ہے۔ وہ اس یس کو فی بیکار بات زمنیں عے تا اِلْأَسَلَمَا وَلَهُمْ رِزْفَهُمْ فِيهَا بُكُونًا وَعَشِيًّا ﴿ وَعَشِيًّا ﴿ وَلَا لَا مگرسدا کے اور اہیں اس یں ان کا رزق سے مجے وشام مل یہ وہ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِي ثُمِن عِبَادِ نَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ ا ع سے می کا دارف بم اسفے بندوں یں سے اسے کویں سکے جو بریز کار سبے ت

کرے گا۔ اس میں اشارۃ تھم ہے کہ دنیا میں نئو ہاؤں سے بچ ' بے فاکدہ کلام نہ کرد ۱۳۔ جنتی آپس میں ایک دو سرے کو سلام کریں گے یا فرشتے ' یا رہ کی طرف ہے۔
سلام سنیں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں سلام جنت کا کلام ہے ' وہاں بھی طاقات اور رخصت کے وقت سلام ہوا کرے گا 10۔ یعنی بیش کیے تک وہاں مبح وشام نہ ہوگ۔
بعض نے فرمایا کہ جنتیوں پر اپنے وقفہ سے طا تک کھانا حاضر کیا گریں گے ان کے احترام کے طور پر ' ورز خود جس وقت بھنا جامیں گے کھائیں کے کوئی پابندی نہ ہوگ

11۔ یعنی وراثت کی جنت من نے پر بینز گاروں کو لیے گی کہ جنتی اپنے حصہ کے ساتھ کفار کا حصہ بھی لے گا۔ کمر حطائی جنت بغیر عمل طے تی۔ جیسے مسلمانوں کے باپانے
کے اور وہ قوم جو جنت بھرے کے لئے پیدا کی جائے گی کا۔ روح البیان نے فرمایا کہ اس جیس معفرت جبریل کاوہ کلام رب نے نقل فرمایا جو انہوں نے حضور کی

(بقیہ منی ۲۹۳) خدمت میں عرض کیا کیے ہار کفار نے حضور سے اصحاب کف کے بارے میں دریافت کیا تو حضور نے فرمایا۔ کل ہتا کی گے محرچالیس دن یا پندرہ دن پالکل وحی نہ آئی۔ پھر جب جبرل امین وحی لے کر آئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ اتن دیر میں کیوں آئے۔ انسوں نے عرض کیا بندہ مامور ہوں۔ جب تھم ہو آ ہے حاضر ہوتا ہوں۔

ا۔ سانے سے مراد آ فرت میں درمیان سے مراد از ل سے ابد کم کی خری اور طالت میں اس سے مطوم ہواکہ خوشی وغم برطل میں میشر عبادت

Mak وال الم وَمَانَتَ نَرُّ لُ إِلاَّ بِأَفْرِيَ بِكَ لَهُ مَا بَيْنِ أَيْنِ يَنَا وَمَا ادد جردل نے عبوب سے وحق کی بم نفتے بنیں ا ترتے مح صفود کے دیکے حکے سے اکاکا ہ خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰ لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ شِيتًا ﴿ رَبُّكَ شِيتًا ﴿ رَبُّ ماعد آع سے درجو بارسے بی محد اورجو اس کے بہال کورخور کارب بھولنے والابنیں التهماوت والأرض ومابينه كمافاغبله لأواضطير کماؤل اورنین اور جرکہ ان کے بیچ یں ہے سیکا انک تواسے ہے جوادراسی بندگ پر ٳڡؚؠٵۜۮڗؚٳ؋ٞۿڶٛؾۘۼؙڵٞۿؗڔڵ؋ڛٙڡؚؾٵٷؽڠٷٛڶٳڵٟۺٵۜؽ فابت رہون کیاس کے نام کا دومرا بائے ، کوٹ اور آدی کتا ہے ک ءَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴿ أُولَا يَذُ كُرُ الْإِنْسَانُ مي جب يس مرجا در كا ومنقريب مبلاكون كالاجاد و كات اورسيا ٢ دى كو يأونبس ك اَتُا عَنَافَتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَهُ رِيكُ شَيًّا ﴿ قُورَتِكَ لَكُنْ مُرَّامُهُ الْعُشَرَّةُ مُ ہم نے اس سے بہلے اسے بنایا اور وہ بکونہ تقافی توتمائے دب کا تم ن م انہیں بطين تقرلنحيضار مهم حول جههم جير اور شیطانوں سب و تھے رائیں سے می اور انہیں دوزن سے اس باس مامز کرس سے تھٹو عَنَّ مِنَ كُلِّ شِيْعَا ۗ إِنَّهُ مُ أَشَّ ثُاعَلَى الْرَعْمِ الْمُعْمِ مے بل گرے ، مجر بم بر گروہ سے نکالیں سے ثر جوان میں ومن پوسے زیادہ بدیاک اورتم میں کو ل ایسا نبیں جمل کار دوزخ برنہ ہونا، تباسے رب سے دم بر پینودی فقری بول نُورُنْئِتِي الَّذِينَ الْقَوْراوَّنْذُرُ الظّلِمِيْنَ فِي أَجِنْيًا © بات بصيريم درواول كوبهاليس على ادرهالول كواس يى جودوي في كمنون والكويت

كرنى كمال ب اور كى محوب ب- مرف خوشى يا صرف فم می عباوت كرنى كمال نسي- الله تعالى توفيق وے ١٠٠ رب کی شان مک کار نے بھی ایے کی بت کا نام اللہ نہ رکما تھا فریا جا رہا ہے کہ جب ہم میں مجی کوئی رب کا شریک سی و کام میں کیے شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور سے پہلے کمی نبی یا دلی کا بام محمر نہ رکھا۔ حضور کا يه مبارك نام بحي المحو آرباس شان نزول ميه آيت وليد بن مغیرہ اور الی بن طلف کے متعلق نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندگی کے محر تھے ۵۔ یعنی اے ولید جب محم الله كملى بار نيست سے بست كرچكا۔ تو كى نہ تفاقحے سب کھ کر چکا تو تیرے مرنے کے بعد روبارہ زندگی بھٹا کیا عظم مشكل ب- ايجاد مشكل موتى ب، ودباره بنانا آسان اس اس سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ایے محبوب بی کہ اللہ تعالی اپی حم فرما آ ب حضور کی نبت سے لین تسارے رب کی شم۔ ٤٠ معلوم مواک جس کو جس ہے تعلق ہو گا ای کے ساتھ حشر ہو گا شیطان والوں کا حشر شیطانوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے تفاموں کا حشراولیاء اللہ کے ماتھ اس لئے انسان کو جاہیے کہ اچموں سے تعلق رکھے۔ قیاست میں ہر کافر اینے اس شیطان کے ساتھ بندھا ہو گاجو دنیا میں اس کا قرین تھا ۸۔ اسنی قیامت کے بعد ووزخ میں جاتے ہوئے عوام کفار اینے مرداروں کے ماتھ بندھے ہوں کے محربور میں انتیں علیجہ و کر دیا جائے گا تا کہ مرواران کفرکوٹلیجہ ورجہ یں رکھا جائے اور ماتحت لوگوں کو علیرہ ورجہ یں اب کفر أكرج يكسال ب ككر مِلَة وليدة عركفار مخلف هم ك ہیں۔ ہر حم کے کافر کو اس حم کا عذاب ہو گاجس کا وہ ستتى ب- ابوطاب ادر ابوجل عذاب من برابر نيس مو عکتے کہ وہ معنور کے خادم تھے اور ابوجمل معنور کا دعمن '' مرداران كفركو عام كفار ے اس لئے تكالا جائے كاك ائمیں عذاب بخت ہو گا ۱۰ یعنی ہم مانتے ہیں کہ کون کافر كس طبقة ك لا أن ب اس وبان بى جيما جائ كار اور کون پہلے پھینکا جائے گا اور کون بعد میں ۱۱۔ کیو تک دوزخ

جنت است میں ہے۔ دوزخ پر بل صراط ہے سب دہاں ہے گزریں ہے۔ کفار پارٹ لگ سکیں ہے۔ مومن پارلگ جائیں سے کوئی فور نظری طرح کوئی ہوا کی طرح ا کوئی تیز گھوڑے کی طرح گزریں ہے۔ ۱۴۔ بینی مسلمانوں کو بل صراط پر بھی دوزخ کی گری نہ چھوٹے گی بلکہ دوزخ کی آگ پکارے گی کہ اے مومن بعد گزر جا تیرے نور نے میری لیٹ بجعادی ۱۳۔ جو بل صراط ہے جسل کردوزخ میں گر جادیں سے کافروہاں بیٹ رہیں گے اور بعض محنص مومن جو کر جائیں ہے اپنی سزا بھت کرنکال دیئے جائیں ہے۔ یمان فالم سے مراد کافرہ اور چھوڑ دینے سے مراد بیٹ دہاں رکھنا ہے۔

ا۔ ثان نزول کادار کفار قریش خوب بناؤ سکھار کرک اپنے ہائوں میں قبل ڈال کر اچھے کرنے یہن کر افخرو تحبرے فریب مسلمانوں سے یہ کما کرتے تھے۔ ان کی تروید ہیں یہ آئی۔ (فزائن العرفان) ۲۔ یعنی چو خکہ و نیا ہی ہم تم سے مزے ہیں ہیں کہ تم فریب ہو 'ہم امیر' تو اگر بقول تہمارے قیامت ہوئی ہی تب ہم ہم دیا ہی تب ہم ہم اور اس کے۔ یا یہ مطلب ہے کہ دب تعالی مارے کفرے دامنی ہے تہمارے اسلام سے ناراض۔ تب ہی تو ہم کفار تم مسلمانوں سے میش میں ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی ثب ہی ہو ترح کی بھتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے یہ چزیں بھی آخرت کا دہال بھی بن جاتی ہیں ۳۔ جسے فرحون ہائن 'قارون اور ان کے معلوم ہوا کہ دنیاوی ثب ہی ہو کہ ترت کی بھتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے یہ چزیں بھی آخرت کا دہال بھی بن جاتی ہیں ۳۔ جسے فرحون ہائن 'قارون اور ان کے

ساتھی۔ قذا ونیا کی مالداری آخرت کی نجات کی ولیل نسیں ہے۔صوفیاہ کرام فرماتے ہیں کہ بندے کو محناہ ' کفر' سرکشی کے باوجود بال وراز عمر ونیاوی آرام ملنا عذاب الی کی علامت ہے۔ ایے انسان سے دور ہماگو۔ اور تعوی و طمارت کے پاوجود دنیاوی تکالف آنی رب کی رحت کی علامت ہے۔ ایبوں کے پاس بیٹو۔ ۵۔ ملانوں کے ہاتھوں کل یا مرفاری کے وقت ایا مرت وتت یا قبر می المخرمی ان سب می محشر کا مذاب خت ے کہ وہاں عذاب بھی ہے اور رسوائی بھی۔ ١- ظاہر عمور طور پر وکھ کر ورند بعض کفار ول سے آج ہی جانتے ہیں کہ وہ عذاب کے متحق ہیں محراس کا ظہور اس ول او کا عد یا ونیا عن اللطرح کد انس بدایت بر استقامت ادر ایمان پر خاتمہ نمیب فرمائے کا با روز قیامت که اس ون علم الیقین سے مین الیقین بخشے کا کہ جو مکر ونیا میں س کر جانا تھا آج آ محموں سے و کھ لیس کے ٨- بروه نكل جو دنيا عن بهاد نه مو جائ وه باتيا ت انسالحات میں واقل ہے۔ اخلاص سے ایمان لانا اخلاص کی مبادات معاملت یہ آیت سب کو شامل ہے الله تعالى نعيب كرت ٥- الذا كافركابال آخرت كاوبال -- مومن کی فرجی بھی آفرت کے بیش کا باعث ب و كافرك اميرى سے مومن كى فريى بحرب- ١٠ شان نزول ، حضرت خباب کا عاص بن وانل سبی پر میچه قرض تعا۔ آب اس کے پاس فاضے کو محد عاص بولا کہ اسلام چموڑ دو تو قرض اوا كردون كار حفرت خباب في فرايار تو مر بى جائے اور يمر مركر افع تب بى بى مى اسلام د چھو ڈول گا۔ عاص بولا۔ کیا میں مرکز پھر زندہ ہوں گا۔ آپ نے فرایا۔ بال تو وہ بولاک اچھا مرکز اٹھنے کے بور مجمع مال اولاد ملے كا ، تب عى آب كا قرض اوا كروں كار اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس سے معلوم ہواک شریعت ك احكام كانداق ازانا كفار كا طريق بي بي معلوم بوا کے گناہ کر کے رحمت کے امیدوار رہنا' نیک اعمال نہ کرنا' کفار کا فریقہ ہے ال یعنی نہ اس نے رب سے اس کا

490 يِّنِينَ امَنُوَآ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرُمَّقَامًا وَأَحْسُ ُنَكُةُ بِنَ لَهُ مُونِ مَعَ مُرْدِهِ وَمَانِ إِنَّا الرَّبِسُ بِهِ بِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ نَكِياتِيا ﴿ وَكُمُوا هُلَكُنَا فَبُلَكُمُ مُنِّ مِنْ فَرُنِ هُمُ الْحُنْ ئە اود بمسنے ان سے پہلے کتنی منگیس کھیا دیں کہ وہ اُن سے بھی ما ان اود نود عی بستر مقے تا م فراد جر مرای یں بوتو سے رمن نوب ، امیل مے تگه بهال کک کرجب وه دیکلیس وه پهیز جل که ابنیں وحدہ ویا جاتا ہے شہ یا تو مزاب یا قیامت توب جان کیں مے ن مرکس کا شَرُّمَّكَا نَا قَاصَعُفُ جُنُكًا هُويَزِيْكُ اللهُ النِّيانِينَ مرا درجرسے اور کس کی فوج مرور اور مبول نے بدایت بال اللہ انیں اهْتَنَا وَاهُدًى وَالْبِقِيكِ الصِّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَارِيّا اور بدایت برمانے کا شاور باق رہے وال یک بانوں ایرے رب کے بال ب نُوابًا وَّخَيْرُهُ رَدًّا ﴿ أَفَرَءَ بِنَ الَّذِي كَفَرَ بِالْتِنَا وَقَالَ ببتر وَّاب صاورسے مبلا ابغاً ف وَكِيا وَسِنا اسد كيما جو بهاري آيتوں سے متربوا اور بتا لاُوْتَيَنَّ مَالَا قَوَلَكَ اهْ اَطَّلَعَ الْغَبْبَ اَمِا تَّخَنَ عَنْدُ بص بھے مزور ال واو لاد میں سے نا کیا بیب کو بھائک، یاسب یا رملی کے پاس الرحمين عهدا كالاستنتب مايفؤل وتهت کوئی قرار رکھاہے بر گزنیس الداب م کھ رکھیں گے اللہ جو وہ ممتا ہے

ا قرار کرالیا ہے اند وہ غیب جمائک آیا ہے۔ یا اے جرگز مال و اولار نہ طے گا۔ انشاء اللہ مسفمانوں کو ان کی مومن اولاد بھی ہطے گی اور مال کا بدلہ بھی ۱۲ سینی ہمارے فرشتے کرآبا علمتین اس سے معلوم ہواکہ رب کے خاص بندوں کا کام رب کا کام ہے۔ ایسے می رب کا کام ان بندوں کا کام ہے۔

ا۔جس کی مجمی اعمانیس اکی ہوگا۔ ۲۔ ایعیٰ جن چزوں کاب نام لے رہے الل اولاد و فیرہ اس کی موت کے بعد ان کے ہم ی وارث ہوں گے۔ اس کے پچھ کام نہ آویں گے۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن کا بال و اولاد بعد موت بھی کام آتے ہیں سا۔ یعنی وہ بال د اولاد سے اکیلا آئے گا۔ اگرچہ شیطان کے ساتھ بندها ہوا ہو گا۔ الذابس آیت کان آبات سے تعارض جس جن میں فرمایا کیا ہے کہ ہر مخص اسے امام کے ساتھ ہو کا وغیرہ سے اس سے معلوم ہواکہ انہاء کرام و اولیاء مومنوں کی عبادات وطاعات کی کوائ دیں مے اتکار نہ کریں مے ۵۔ اس سے تین سے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بد عمل کی وجہ سے انسان پر شیطان مسلا ہو یا ہے۔ وو مرے یہ کہ

فألالعره

MAY كَهُمِنَ الْعَنَ ابِ مَلَّ الْفَوْنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدُ الْ ادرائے وب لہا مذاب دیل عے لااور جرجرش کوئے اسے ایس وارث ہوں عے ت اور بائے وَاتَّخُذُهُ وَامِنُ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعِرًّا أَنْ پاکاکیاآیگاتاودانشکوسوااور فدا بنالی کم ده ابنیں زور وین ﴿ سِيكُفُرُونَ بِعِبَادَ رَحْمُ وَيَكُونُونَ عَكَيْرَمُ ضِتَّافَ الُوُتُوَاتُّأَ ارْسَلْنَا الشَّبْطِينَ عَلَى الْكِفِرِينَ تَوُرُّهُمُ ازَّا كِيامَ نِدَدِيمَاكِمَ نِهِ كَانِونِ بِرَثِيهِ ان بِيمِ ثَهُ كُوهُ الْبَيْنِ وَبِ بِمِالَةِينَ وَ فَلَا تَعْجُلِ عَلِيْهِمُ إِنْهِمَانَعُ لِللَّهِمُ الْبِيمَانَعُ لَلْهُمْ عَلَّا اصْلِحُومَ نَحْشُرُ توقم اِن ہرجلدی ذکرد بم تو ان کوگنتی پوری کرتے ہیں ٹ جی دن بم ہر*ایز گارد ل کو* المنتجين إلى الرَّحْلِن وَفِيَّ الْمُونَسُونُ الْمُجْرِمِينَ د من ک طرف سے جا ہیں عمر بھان بنا کرشہ اور مجرموں کو جہنم کی طرف إِلْ كُفَّةُمُ وِرُدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ الْأَمَنِ اثَّخَارَ المحين هج بياً سے ته وک شفا فت کے الک بیں ناہ عظر وہی جنوں نے عِنْدَ الْرَحْمِنِ عَهْدًا ٥ وَقَالُوا الْعَنْدَ الرَّحْمِنُ وَكُلَّاهُ ر من کے پاس قرار کھا ہے لاہ اور کا فریوے رحمن نے اولاد اختیار کی بد شک تم مدکی معاری بات لانے قریب سم آسان اسے بھٹ پڑیں وبستق الأرض وتحِرّالجِبالهمّا®ان دعوًا اور زین شق ہو جائے اور بہاڑ مجر جائیں ڈھ کر اس بر کہ انہوں نے لِلرِّحْلِن وَلَدًا الْأَوْمَاكِنْبَغِي لِلرَّحْلِن أَنْ يَنْغَنْ وَلَدًا اللهِ رحمن سے سے اولاد بنا فی ثلہ اور رحمٰن سے لائق نہیں کر اولاد انتہار کرے تھے

بے ماھی افد کا عذاب میں تیرے یے کہ بری باتوں ک رفهت دينا شيطان اور شيطال لوكول كاكام عيد ١- يعني شیطان اور شیطانی لوگ کفار کو شرک اور کفراور گنابون ر خوب رخبت دیے ہیں اور کناموں پر طرح طرح کے سز ہاغ و کھاتے ہیں۔ جب اس مر معیبت آتی ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے نوگ سلمانوں کو زکوۃ سے ڈراتے اور مود ہر امیدی بندهاتے میں یا خرات سے روکتے اور بیاد شادی کی حرام رسموں میں خوب خرج کراتے ہیں ہے۔ ان بج کے برے افعال کی یا ان کی سانسوں کی یا ان کی میعاد مذاب ہوری ہونے کی مت ۸۔ که تیامت میں کافروں کی ماضری الی ہوگی جیے جرم کی ماضری ماکم کے سامنے اور مومنوں کی ماشری ایک ہوگی بیضروممانوں کی ماشری مران میزان کے سامنے۔ حاضری ایک ہے محر نوعیت میں فرق ال اس سے تمن مطع معلوم ہوئے۔ ایک یہ ک كافرول كا دوزخ من واطله نمايت ذات اور رسوال ع بو کا اور مومنول کاجند یں واخلہ نمایت عزت و احرام ہے دو مرے یہ کہ فرھتوں کے کام اورب ہے۔ کہ دوزنیوں کو ہانکنا فرھتوں کاکام ہے۔ گررب نے فرمایا کہ دوزنیوں کو ہانکنا فرھتوں کاکام میدان محشر میں بیاہے ﴿ ہوں مے مومنوں کے لئے حوض کوٹر کی ایک نرمیدان محرين آئے كى جس سے مرة ين روك ديئ جائيں كے إلاً ا اس اس میں یا تو جول کی شفاصت کا انکار ہے ایا کفار کے ایک کئے مطلق شفاحت کی ننی اا۔ یعنی جنہیں شفاحت کا اذن ل چاہے خیال رہے کہ جارے حضور کو دنیا میں رب نے شفاعت کی اجازت دے دی ہے وہل عجدہ فرماکر ازن حاصل کرنا کام کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لئے ہو گا- لغزا آیت و مدیث عن توارش نسی- بارگاه شای كاوب يه يو آ ہے ك اس سے اجازت لے كر يات كى جائے ١١٦ يعنى رب كے لئے اولاد البت كرنا اتا بواكناه ہے کہ اگر اللہ تعالی اس پر فضب قرمادے تو جمان بہت جائمیں۔ بہاڑ کلزے ہو جائمی۔ ۱۱۰ اس سے معلوم ہوا ك اولاد افي فلام نسي بن عكق كوكك اولاد كا والدين ير

حق ہو آ ہے اور غلام کا آگا پر کول حق نس ۔ فتما فرماتے ہیں کہ اگر باب اپنے بینے کو خریدے جو کمی کا قلام تھا تو بینا فور آ آزاد ہو جائے گا۔ اس لئے رب نے ان کفار کی تردید علی این محلوق کی مبدعت کا ذکر فرمایا۔ خیال رہ کہ سب علی اللہ کے بندے میں۔ محربندگی میں فرق ہے۔ بعض وہ بندے میں جو رب کو راضی کرنا جا ہے یں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے ہیں کہ رب انسیں رامنی کرنا جاہتا ہے۔

http://www.rehmani.net اے سین قیامت میں سب کی بندگی کا تلبور ہو گا۔ سارے چھوٹے بڑے بندے ظاموں کی طرح نیاز مندی کرتے رب کے حضور ماضر ہوں مے کوئی بیٹا یا اولاد بن کرنہ آئے گا۔ ال بین اس کے ساتھ مال اولاو اور کوئی مدکار نہ ہو گانہ شنج اس شیطان اور محراو کرنے والے چیٹوا ہوں کے اندا آیات میں کوئی تعارض نسی ۔ اس سے مطوم ہواک مومن کی ماضری اولاد مل اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگی۔ رب فرما تاہے۔ نَعْتُمُ الْتَتَعَيْنَ إِنَى الرَّعْنِ وَنَعْالَ الله الله على اولاد مل اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگی۔ رب فرما تاہے۔ نَعْتُمُ الْتَتَعَيْنَ إِنَى الرَّعْنِ وَنَعْالَ الله الله على الله علام عندول کی محبت قدر تی طور پر لوگوں کے دنوں میں وال دیے ہیں کہ لوگ بلاطا بری وجہ سے ان سے اللت كرستے ہيں اس سے معلوم ہوا كہ ولى كى علامت يہ ہے كہ خلقت اسے ولى كے

اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل مستیس- رب فرما تا نهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاخرق وكمير الو-آج اولياء الله قور بي موري بي اور لوگ ان كي طرف محنے مارے ہیں۔ مالا نکد انسی می نے دیکھامی نس - بد ب رب کی دی مولی محوبیت - امارے حضور کی محبت میں لکڑیاں تک روکی میں۔ ۵۔ اس آیت کے چند معنی مو کیتے ہیں۔ تمهاری زبان میں آسان کیا عنی قرآن عملی زبان میں الارا۔ تمهاری زبان ير آسان كيالين قرآن رب نے تمارے لئے اتا امان کیا کہ تمہیں کی ہے پڑھنے شیکنے کی خرورت نہ بڑی۔ قرآن کی قراۃ' تجوید' اس کے معانی اس کے احکام اس کے امرار سب رب نے حسیس سکھائے۔ تماری زبان سے آسان کیا۔ یعنی دنیا والوں کو قرآن لمنا فیر ممکن تھا کہ وہ لوگ فرشی ہیں ' قرآن کریم مرش ۔ لیکن تماری زبان پاک کی برکت ہے ونیا کو قرآن میسر موا- سحان الله قرآن کا ترجه تر ابوجهل اور ابولب می جائے تے مرحضورے ب تعلق تے کافر رے اس سے مطوم ہواکہ حقیقی بشیرونذیر حضور ملى الله عليه وسلم يس- قرآن شريف ور اور خوشخري کا ذریعہ ہے۔ جو حضور سے جدا ہو کر مرف قرآن افتیار کرے اس کے دل میں ڈرو امید جو ایمان کا و كن ب العامل نيس مو عق- ١- يين اب محوب تم ان ہلاک شدہ قوموں کو دنیا میں نمیں دیکھتے نہ ان کے زمن پر چلنے پھرنے کی آواز ہنتے ہوا سب نیست و پاپور ہو من اب اب جمال قيد بين وبال انس حنور ك المحيس ديكم رى جي حنور نے معراج ميں بر هم ك مجرمول کو دوزخ عل ماحقد فرمایا۔ الدو اس آیت سے و إلى وليل نسي كاز كت ٨ - ٨ - موروط كى ب اس مي شخه رکوع ایک سو پنیش آیش اور ایک بزار چه سو ألنايس كل اورياني برار دو سوياليس حرف بي (خزائن) ٩ ، حنور صلى الله عليه وسلم أس قدر عبادت فرمات تنے ك ياؤل مبادك يرورم آجاناً قلد تمام رات نماز يزجة ال يربية أيت كريمه الريد يا حضور صلى الله عليه وسلم

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَنِي التَّحْمِ آماؤں اور زین یں منتے ہیں سب اس کے مفود بندے ہو کرما فرہوں بھے لہ عَبْدًا إِنَّ لَقُدُ أَحْصِهُمْ وَعَدَّ هُمُ عَدًّا أَفُّوكُم لَهُ مُ بیٹک دہ ان کا تیار ہا تا ہے اور ان کو ایک ایک کرکے گی رکھ ہے اور ان یک ہر ایک دوزتیا مت سر کے مغوراکیلا حاخرہ دکا تصبے ٹیک دہ جوایان لاشے تن اوراجیتے کا) کے منغریب ان کے لئے رحمٰن فحیت کرفے جم کے یہ قرآن تهاری زان میں یوں ہی *آسان فر*ایا چے کرتم اس سے ڈرواوں کونوشمری دو اور تِعُشُ مِنْهُمُ مِنْ أَحَيِ أَوْتُنْهُمُ لِكُمْ رِكْزًا ﴿ ان پر سمس سمو دیکھتے ہو یا ان کی بھٹک سختے ہو ی الناتكاه المستورة طله مكت ما وركوعاتك مورہ لائے سکل سبے اس میں 10 کیات اور ہمٹھ رکوع ایک الله کے نام سے مشروع جو نبایت جربان دخم والا شہ اے بجو ب کہ ہم نے تم ہر یہ قرآن اس سے نہ اٹا راکر تم مثقت ہی ہُڑوت روبر س کا تریر میں کا ورا کا مرق والے اللہ میں مرم میں وہر ہ إن اسكونفيمت جو وُردكمتا بو ته اس كا آلدا بوا حبس في زين

کفار کے ایمان نہ لانے پر بہت زیادہ افسوس فرماتے تھے اس پر سے اتری جس میں فرمایا گیاکہ اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لئے ضیل الاراک اس کی وج سے آپ جسانی یا رومانی مشعت میں پر جادیں اللہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقائی نعت ہے کہ دو سروں کو اعمال زیادہ کرنے کا علم ہے محر حضور کو امل کم کرنے کی بدایت ہے کو تک حضور کملے تی سے مدسے زیادہ اعمال فراتے ہیں ااس کو تک قرآن کریم سے وی فائدہ اٹھائے گاؤرنہ قرآن کریم سادے انسانوں ئے لئے نفیحت ہے قدا آیت پر آریوں کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔

وَالسَّمُوٰتِ الْعُلَىُ الرَّحُمِٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ادر اویخے آسان بنائے لے دہ بڑی ہر والا اس نے ورس براستوا و فرمایا تا لَهُ مَا فِي السَّمُلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا مِنْ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَخِتَ جیساس کی شان سے لالی ہے ای کا ہے جو کہ آماؤں میں ہے درجو کے دیمن می ادرجو کی الثَّرَى®وَإِنُ يَنْجُهُرْ بِٱلْقُوْلِ فَإِنَّهُ بِعِلْمُ السِّرَّ وَ ا جے نی یں اور و کی اس میل می سے بیتے ہادر اگر تو بات بحار کر کے تو وہ توجید کو جاتا اَخْفَى اللهُ لِآلِكُ إِلهُ إِلاَّهُوْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿ ے اور اسے جواس سے بھی زیادہ جہا ہے تا انٹر کراس کے مواکمی کی بندگی نیس اس کے وَهَلَ اَتُلكِ حَدِينَثُ مُولِي فِأَذَرُأْ نَارًا فَقَالَ بيرسب اليص نام ته اور كوتبير موسى كا جرآن جب الرف ايك الوي يحق وابى إلى إ الكفيله المكنو آن أنست نارالعلى النكم منها المنها المنها المنه المنهورة ال ندا فرمانی گئی کمیٹ محصرے شک پین تیزارب ہوں اللہ تو قوق ہے جورتے انار ڈال بیٹنگ توہاک الْهُ قَلَّ سِ طُوِّى ﴿ وَأَنَا انْحَازُتُكَ فَالْسَرَّمَ عَلِمَ الْوَحَى جمل لؤی یں ہے قد اوریں نے بچے بیند کیان اب کان نگاکرین جو بھے وی ہو قب نِي آنًا اللهُ لا إِلهُ إِلا آناً فَاعْبُدُ فِي وَاقِيمِ الصَّلُولَةُ . مِشْک مِن بی بول الله که میرسه سواکونی مبود نهیں تومیری بندگی کراوزیری یاو کیلئے ناز ۫ڹؚڮٙڔؽۜٵۣؾٙٳڛٵۘۼڎٳؾؽڎؙٲػٲۮؙٲ۫ڂؚڣؽۿٳۜڶڹۼ۬ۯؽػؙڷ قَامُ دِکَ لَا بِینِک تِمَامِت آنے وا لیہے قربب *تعاکدیں اسے مب سے چھپاؤں ٹاک* 

نیس پنج سکا معمود یہ ہے کہ تم علانیہ بھی مناه ند كرو اور چیپ کر بھی اکو تکہ ہم کو ہر چزکی خبرے۔ یہ مطلب نسیں کہ طانبہ خدا کا ذکر نہ کرو اذان اچ کا تلبیہ " تحبیر تشریق سب بی بلند آواز سے مولی ہیں۔ بال بندہ ذکر بالمر يه مجو كرندك كدرب آست ذكر ستاى سين بكداينا ول بيدار كرنے موتوں كو جكانے اوروں كو رفبت ويے ك الله تعالى ك دام معلوم مواكد الله تعالى ك نام بت ہل کو تک اس کے مغات بحت عام مغات کے مظروب۔ نيز بندوں كى ماجات بهت بين للذا اسكے نام مجى بهت يا کہ ہر مابت مند افی مابت کے معابق نام سے نارے۔ ٥ - اس سے معلوم ہواك لي في كو الل كما جا يا ہے كيو كك مویٰ علیہ انسلام کے جمراہ اس وقت صرف آکی بیوی مغورا تھیں جنیں اہل فرمایا کیا اور اہل ندکرے اس کے آجا استلوا قدر فرمایا۔ فقوا آل محد میں حضور کی ازواج بیتیتا 🥳 واظل ہیں۔ ۷۔ معلوم ہوا کہ وہ آگ صرف موی علیہ السلام نے دیکھی تھی محضرت صفورانے نہ دیکھی۔ یہ مجی ید لاک آگ بخراجازت لی جا عتی ہے۔ شاید اس کے فرایا که آپ کو ایک لانیکایقین ند تفاید- پهال موی طیر السلام كاوه واقعه مان موراب كراب اب خرمطرت شعیب علیہ السلام کی اجازت ماصل کرے ابی زوجہ نی فی منورا کو لے کر مدین سے معر کیفرف اپل والدہ بابدہ ے کنے چلے۔ شام کے بادشاہوں کے خوف سے مرک چموژ دی مجلک کا راسته احتیار فرمایا به معزت مغوره حالمه تھیں ات کے دقت کوہ طور کے قریب پہنی کر آپ کو ورو زه شروع موا- رات اندهری تقی مخت مردی یز ربی تھی' آگی۔ موٹ وائی کی ضرورت چیش آئی۔ موٹی علیہ السلام دور سے روشنی ملاحظہ فرما کر سمجھے کہ وہاں عمل ب وال عناب إ بغشه كا مزود فت ديكما جو اور ع في مك روش تما مكرند تو الك ساس كى مرى من قرق آیا نہ درخت کے سزیانی سے اس بھی تھی۔ ۸۔ یہ اواز اس درخت ہے آ ری تھی' وہ درخت اللہ نہ تھا بكد اس كے كام كامظرتما ميے ريوبوكى جني سي بولتي

یک ہولئے والے کی آواز کامظرہوتی ہے ای طرح جن مجذوبوں نے ہوش میں آکر انائی استانی ما افظم شانی کمدیا وہ خود نہ بول رہے تے بلکہ اس درخت کی طرح کسی کے کلام کے مظر تھے۔ لذا معزت منصور مومن تھے اور فرمون آفاد کہنے کمہ کر کافر ہوا کہ وہ انا رہ کر رہ بنا۔ ۹۔ اس سے تمن مسئلے معلوم ہوئ ایک ہے کہ حجرک جنگوں کا بھی اوب کرنا جا ہے جے مدید منورہ مکہ کرمہ کے جنگل جو حرم کملاتے ہیں۔ وہ سرے یہ کہ اوب کے لئے جو آیا آر نا سنت نہوی ہے۔ لندام جو وی ملائے ہیں۔ وہ سرے یہ کہ اوب کے لئے جو آیا آر نا سنت نہوی ہے۔ لندام جو وی آبارہ اچھا ہے آگر چہ جو تا میں نجاست نہ ہو " تیسرے ہے کہ صفور دنی محتمل ہے شب معراج میں مشرف ہوئے کر کمیں ثبوت نمیں کہ حضور کو معلین شریف انتہ ہو اگر وہ معلوم ہواکہ حضور کی معلین شریف عرش اعظم سے افعنل ہیں جسے حضور کی قبرانوں۔ ۱۰۔ یہ کلام موتی علیہ السلام نے بغیر فرشتہ کے واسط

(بقر منی ۴۹۸) کے سنا اور ہر رو تھنے سے سنا۔ ای لئے آپ کلیم اللہ کما جاتا ہے۔ اا۔ اس سے چند مسئلے مطوم ہوئ ایک یہ کہ ایمان کے بعد نماز بہت اہم فریعنہ ہے۔ دو مرے یہ کہ نماز رب کی یاد خراتا ہوتی چا ہے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کیلئ تیسرے یہ کہ نمازی بندہ کو رب ہی یاد خراتا ہے کو تک اس آیت کے ایک معنی یہ جی ہیں کہ قر نماز قائم رکھ تا کہ جس تیری یاد کروں اا۔ گرز چھپایا بلکہ اسکی آر اور علامات اور حالات انہیاء کرام کے ذریعہ سب کو ہتادیے تا کہ لوگ اس دن کی تیاری کریں۔ قیامت کے وقوع کا دن آریخ جمید حضور کو ہتادیا۔ حضور نے فرایا کہ قیامت جمد کو آدگی یہ جس روایت ہے کہ محرم کے ممید عاشورہ کے دن

آوے گی۔ سند ند ارشاد فرمایا تا کہ بالکل راز فاش ند ہو جائے۔ انتا بتاویا کہ ہم اور قیامت دو لی ہوئی الکیوں کی طرح پروی ہیں جیسے پروی کو پروی کی خبر ہوتی ہے ایسے بی ہم کو قیامت کی خبرہ۔ . نعند اس مسام کان سام کان مصر میں تا قاد مہ کا

ی ہم کو قیامت کی خبرہے۔ ا۔ نعنی اے مسلمان بکا فروں کے شمنے میں نہ آ' قیامت کا انکار نہ کرورنہ بلاک ہو جائے ۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ بیشہ سوال ہو چینے والے کی بے علی کی بنا پر نسی مو آ باک اس میں پچھے اور بھی علمیں ہوتی ہیں۔ لنذا کمی موقعہ پر حضور کا کی سے بھی بوچمنا حضور کے بے خروے ک دلیل نیس رب کو مطوم تھاکہ موی علیہ السلام کے باتھ شريف عي لا في ب مروجهاك تسارت بالحدين كياب ۳- اس لاشی یس اوپر کی طرف دو شاخیس تھیں اور اس كانام بنعه قعله اس سوال فرمانيكا خثاء به تماكه اس لا تفي كو يمال عى ساتب ماكرموى عليه السلام كو دكما ويا جائ ما ک فرمون کے پاس بد معجوہ فاہر ہونے پر خود مویٰ علیہ السلام كوخوف نه ہو۔ اس اس سے معلوم ہواك عشق و ادب می جب مقابله مو تو عشق غالب آیا ہے کیونکہ ادب كا نقاضا ب كد بات جموني كى جاوے محر عشق كا تقاضا ب ک محیوب سے لی محتظو کو آگ ور تک بمکلای قائم دے۔ موی علیہ العلم سے سوال مرف یہ تھا کہ تمارے باتھ میں کیا ہے۔ جواب یہ ہونا جا ہے تھا کہ لائنی ہے مرسوال سے زیادہ جواب عشق کے باعث تعال ۵- یعن وه لاطی مونائی می اثروبا اور را آر می باریک س سان کی طرح تیز ہو گئے۔ رب فرما آئے بنایا بھی نُفان منين أور فرما ما يحامله ما يكان على تعارض ني الماس سے معلم ہواکہ مصاکات مجرہ رب کی طرف ے تما مراس کے لئے وہ خاص لاحی اور موی علیہ السلام كا إلته شرط تهاكد آب كر بالته من دو سرى لا للى اور دو مرے کے باتھ میں کی لاقعی سانپ نہ بن عن تقی- ای کے فرایا۔ خذ تم کارد معلوم ہواک اللہ کی ر میں قدر تی اس کے مجروں کے باتوں سے متی ہیں۔ ٤- يعني دائمي بنتيلي بائمي بنتل ميں وال كر

)بِمَانسُعٰي®فَلابَصْتَانَكَعَنهُامَنُ لَأَبُومِنُ بران آبی کوشش کا بدار بائے تو براز بھاسے انفسے دہ باز ذرکے جواس بر ایاں بنیں ہ اودایی نوابش کے بہے چلال میرتوباک ہوجائے اور یہ تیرے داہنے اِنْزی کی کہ ہے حامیٰ ن مون کی برمیرا مصابیعت ی اس بعر کیدنگانا بول ادر اس سے ابن برگول پر ہے ؽ۫ۅٙڸؽۏ۫ؠؙۿٵڡٵڔؙؚۘۘٵؙڂ۬ڔؿۜۊٵڶٵڵؚۊۿٳۑؠؙۅٛڛؖ جاڑا ہوں اور میسے اس میں اور کا ایس کو اسے وال سے اس مسل فَٱلْفَاهُا فَإَذَا هِي حَبَّتَةُ أَسَّعَى قَالَخُنْ هَا وَلَا تَخَفَّ تو موسی نے اسے ڈال دیا توجیمی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگیا ہے فرمایا اسے اٹھلے اورڈر ہنیں اب بم اسے بھرہ بسل طر*رہ کر دراں تھے* تھا اور اپنا باتھ اپنے ہاز و ے معانی نوب ہید بھے ما ہے سی مرتن سے بیت اور نطاب ا لِنْدِیک مِنَ الْیَتِنَا الْکُبُولِی ﴿ اِذْهِبُ اِلْی فِرْعَوْنَ کرم چھے ابنی بڑی بڑی نشا یّال حکمائیں فرمون کے باس جا ۔ ث ای نے مراقایا بوف ک اے میرے دہت میرے لئے میراسین کھول ہے کہ ادمیرے یے مراکا اس ان کر اورمیری زبان کی گرو کھول سے ناہ کہ وہ میری بات محمیل له وَاجْعَلَ لِنَّ وَرْنُيرًا مِّنْ أَهْلِي اللَّهِ مَنْ أَهْلِي اللَّهِ اللَّهِ وَكَ أَخِي ١٠ ادرمیرے سے میرے محروالوں یں سے ایک در مرکرفے دوکون میرا بھانی بارون

نالئے و سورج کی طرح چکے گی۔ کسی مرض سے نہیں ' بلکہ بطور مجزہ ' بب دوبارہ وہاں ی ڈالو کے تو اصلی طالت پر آجائے گ۔ ۸۔ یعنی پنیبرہوکر ' معلوم ہوا کہ آپ سارے معروالوں کے رسول تھے خواہ سبلی ہوں یا قبلی ۵۔ کہ جی نیوت کا بار افعا سکوں۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا کہ کو نگا یا ہرہ نبوت کے لا تن نہیں کیونکہ آبلغ بغیر کان اور زبان کے نہیں ہو سکتی۔ طلاقت زبان رب کی بوی نعمت ہے۔ ۱۱۔ موئی طیہ السلام نے بھی شریف جی انگادامند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان شریف میں انگادامند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان شریف میں انگادامند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان شریف میں انگادامند جی رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے قبل کا ارادہ میں انگاد مند ہو اور آپ کے قبل کا ارادہ کی اور دو سرے جس یا توت سرخ آ کی کی ایس کر سکا۔ چنانچہ فرحون نے ایک طشت جی آگ اور دو سرے جس یا توت سرخ آ کی کے ایس کی ایس کر سکا۔ چنانچہ فرحون نے ایک طشت جی آگ اور دو سرے جس یا توت سرخ آ کی ک

(بقيه مني ٢٩٩) سامنے رکھے۔ آپ نے تاک والے طشت میں اللہ وال کر انگارہ مند میں وال لیا۔

ہ۔ اس سے معلوم ہواکہ معرت ہارون کو دعاہے نیوت کی تھی۔ یہ نیوت وہی ہے بیض آنیاء کو دراثت میں نیوت کی جیے یکی دسلیمان طبیماالسلام۔ نیزاس سے در مسلے ادر بھی معلوم ہوئے۔ ایک بیکونٹرکے ماسوا سے قوت و مدد حاصل کرنی توکل کے بھی خلاف نیس اور توحید کے بھی متاتی نیس۔ ود سرے یہ کہ اپنے مزیز کو اپنا جا مسلے میں کہ تانا محمد کی مسلوم میں کہ تانا میں۔ علی مرتعنی کا اپنے فرزند امام حسن کو اپنا جام نسیں۔ صدیق اکبر کا معرت عمر کو خلیفہ بنانا کناہ نسی۔ علی مرتعنی کا اپنے فرزند امام حسن کو اپنا

اشْدُدْبِهَ أَزْمِیُ وَاشْرِکُهُ فَیَ آمُرِی اَکُونَ اُسِتِحَكَ ٢٠ عبر مرسور است بر عرب مربور و مربور تربور كِتْبِرًا هُوَنَنْ كُرَكِ كِثْبُرًا هُ إِنَّكُ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرا ﴿ باکی والی اور بجزت تیری باد کرس عد بے تک تو بیس ویکو رہا ہے تا )قَانُاوْتِيْتَ سُؤُلِكَ لِمُوْسِى ﴿ وَلَقَانُ مَنَتَا فرمایا لے موسیٰ تیری مانگ جھے عطا ہوئی ہے یر آیک ادادد اصان فرمایا ته جب بم نے تیری مال کوالها م کی جوالما اکرافقا کراس بید کو مندوق می رکدکروریا تی وال دے تو دریا اسے کنا سے بر لَيْمُ بِالْسَاحِلِ يَأْخُنُوكُ عَلَّا فَيْكَ وَعَلَّوْلَهُ وَالْفَيْتُ وَاللَّهُ فَا فَعَلَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّقِ لَلْ وَعَلَّوْلُكُ وَالْفَيْتُ وَاللَّهُ فَقَدْ وَالْمِعْ لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ فَي الرَّاسُ الرِّسُ الرِّسُ فَي الرَّاسُ الرِّسُ ف عَلَيْكَ هَجَّنَّةً مِّنِّي ذَولِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ پنی طرف کی مجتب ڈال ناہ اود اس منے کر تو میری نکاہ سے ما سف تیار ہوناہ تیری بهن بعلی لی جمر مها کیا شد مبیس ده نوش بتا دو ب جواس بحری برور مش کرمل شاه توہم تھے تیری ماں سے باس مجیرالا شے کراس کی آٹھ ٹھنڈی ہو اور فرز کرے تلا قَتُلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكُ مِنَ الْغَيْمَ وَفَتَنَّكَ فَتُونًا مَّ اور تونے ایک جان کو قتل کیا تو بم نے بھے فم سے بخات دی شاور تھے نوب جا تی یا نُتُ سِنِيْنَ فِي اَهْلِ مَدْيَنَ هُ نُتَّمَ حِنْتَ عَلَّىٰ توتو کئی برمی مدین والول میں رہا ہے ہے تو تو ایک تھبرائے و مدہ بار

جانشین کرنا جرم نسم-۲- نبوت اور تبلیخ می، آ که فرحون کے پاس میں اکیلا نہ جاؤں کوئی بائید کرنے والا ماتھ ہو اے سال حیج سے مراد اللہ کی مباوت اور ذکر الله مراد اسك وين كى تبلغ ب- يا تنجع سے مراد نماز مى الله كا ذكر اور ذكر الله سے مراد نماز سے خارج اسكى ياد ہے۔ معلوم ہواک اللہ کاؤکر جماعت سے کرنا اور بزرگوں ك إلى بين كركرا بعد افغل ب- ١٠ كر مجم مدوكار كى مرورت ب اور اس كے كئے حفرت بارون بمت موندل بیں۔ رب نے آ کی یہ تمام دعائی تول فرائی ۵۔ لین شماری تمام وعائی قبول ہو کی۔ اس ہے معلوم ہواک معرت بارون کو نبوت معرت موی علیہ السلام كي دعا سے لي- يہ مجي مطوم ہواك حضرت موي كي كتت ديان بالكل تو شيم محربت مد تك دور مومتى جس ے آپ تبلغ پر قادر ہو کے کر پر بھی کھ اڑ بال رہا۔ ای کئے فرمون نے کما تھا۔ کینو جب پیغیر کی دعا سے نبوت مل ب تو اولاد اسلانت اشفا بھی ضرور لے گ الذا ان سے وعا كراني محترب ١- يمال من ك مني احمان فرمانا ب ند كه احمان بمانا خيال رب كه الله رسول کا احمان جنایا شکر کی رخبت کا باعث ہے۔ دو سرون كا احمان جمّانا تكليف كاسبب ب- اى لئة مارك لئة اصان بنانا مع ہے۔ مقدریہ ہے کہ اے موی اب نیوت عطا فرمانا ہمی حارا احمان ہے۔ اس سے پہلے فرمون ے حمیں بھانا بھی مارا کرم تھا۔ بم قدیم الاحمان بی 2- خواب عن يا دل من والكريطور العام معلوم بواك موى عليه السلام كي والده وليه تحيل كه الهام ولاعت كا نتجه ہو تا ہے۔ ۸۔ یہ امر جمعنی خرب بینی دریا اے کنارے ير وال دے كا معلوم بواك معرت موى كى والدو معرت يومائد كويد فيى خروك دى مى تقى كد تسارا ي وريائ نل عن بلاك نه بوكا بك حبيل ميع و سالم فرمون کے محر سلے کا چنانچہ معزت ہومائڈ نے ساؤم يومي سے ايك آبوت بنواكر اس كى درازيں قيرے بند كرك اندر روكى بچاكر موى عليه السلام كواس مي لناكر

ودیائے ٹیل میں ہماویا۔ دریائے ٹیل سے ایک نمر فرعون کے محل کو جاتی تھی۔ یہ صندوق اس نمر میں پڑکر فرعون کے محل میں پنچا فرعون اس وقت اپی ہوی حضرت آسید کے ساتھ نمر کے کنارے پر جیفا تھا۔ صندوق نگاوایا۔ کھول کر آپ کو دیکھ کریے دونوں آپ پر ایسے عاشق ہوئے کہ سجان اللہ فرضیکہ جن کی خاطر ای ہزار امرائکی بچ کل کرائے تھے انسی خود اپنی کو میں پالاہ ۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے بندوں کا وشمن در حقیقت اللہ کا دشمن ہواکہ مجوبیت و مقولیت مال نہیں معلوم ہواکہ مجوبیت و مقولیت مال کی طبیہ السلام کا وشمن تھا رب نے اسے اپنا وشمن قرار دیا۔ ایسے می اللہ کے بیاروں کا بیار ا بے۔ ا، اس سے معلوم ہواکہ مجوبیت و مقولیت ملت بھی بعض انجیاء کا مجوب ہوں۔ یہ مجوبیت بھی حضور کا مجزہ ہواکہ دو مروں کو ایک بال باپ یا لتے ہیں محراب بعض انجیاء کا مجوب ہوں۔ یہ مجوبیت بھی حضور کا مجزہ ہواکہ دو مروں کو ایک بال باپ یا لتے ہیں محراب

(بقید سند ۵۰۰) محیوں کا خود رب تعالی خاص انتظام فرما آ ہے۔ حضور سے فرمایا۔ وَا نَدَاقَ بِا اَیْدَیْ آم ہماری الکاوں میں رہے ہو۔ ۱۲۔ موی علیہ السلام کی بمن کا نام مریم بنت عمران ہو مولی علیہ السلام کی بنت عمران اور ہیں ۱۳۔ فرعون نے شرکی دائیاں طلب کیں جو مولی علیہ السلام کی بردرش کریں گر آپ نے کسی علیہ السلام کی درش کریں گر آپ نے کسی کا دودہ تبول ند فرمایا۔ تب مریم نے فرمایا کہ معرض ایک دائی اور بھی ہے جس کا دودہ نمایت اعلیٰ ہے چتانچہ صفرت ہو جائے کہ موسی علیہ اسلام کی دائدہ ہیں۔ رب نے دعدہ ہورا فرمایا ۱۳ اس طرح کہ فرزند انسین مل جائے اور فرعون کے بات سے کھانا اور معقول شخواہ بھی مقرد ہو جائے 10 موسی علیہ اسلام کی دائدہ ہیں۔ رب نے دعدہ ہورا فرمایا ۱۳ اس طرح کہ فرزند انسین مل جائے اور فرعون کے بات سے کھانا اور معقول شخواہ بھی مقرد ہو جائے 10 م

موی علیہ السلام نے بارہ برس کی عمر شریف میں ایک قبلی
کو طمانچہ بارا تھا جس سے وہ مرکیا اور موی علیہ السلام
فرمون کے خوف سے مدین چلے سے یہاں وہ وقت آیکو یاو
دلایا کمیا ۱۲ مدین مصر سے آٹھ منزل فاصلہ پر سے جہاں
شعیب علیہ السلام رہجے تھے۔ موی علیہ السلام وہاں آٹھ
یا دس مال رہے اور شعیب علیہ السلام کی صافحزادی
حضرت صغورہ سے نکاح کیا۔
دین چالیس مال کی عمر شریف پر جس عمر شریف میں

ا التي جاليس سال کي عمر شريف يرمجس عمر شريف مي عام طور پر نبوت مطاء فرمائی منی اِس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی پیدائش کے متعمد محقف میں انبیاء کرام رب ك لئے بيدا موے اور ديكر لوگ دب كى مباوت ك ك- رب قرانا ب ومَا عَنفُتُ الْمِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِمُعْدُدُنِ اور فرق ے رب کی مباوت کے لئے ہونے می اور رب ك لئ مون من -١- كو كد الله كاذكر برمشكل آمان فرا دیتا ہے ۳۔ محر ہارے رسول کو تھم ہے۔ مَأْتُهُا النَّبِيُّ حَجَابِعِوالْكُفَّادَ وَالْسُنْ عِنِينَ وَاغْلُظْ عَلِيْهِمْ - كُوتَك حَسُور خود رحيم جين اور موي عليه السلام جلال والے تھے۔ يابيہ وجہ ہے کہ فرمون نے آپ کو پرورش کیا تھا اس لیے وہ نری کا متحق تما۔ اس یہ امید کلوق کے لحاظ سے ب نہ ک رب کے لئے۔ رب و جانا تاک فرمون کافری مریا ۵۔ اس سے معلوم مواکد اسباب اور موذی انسان اور موذی جانورول سے خوف کرنا خلاف شان نبوت اور خلاف توکل سي - لاخوف مكنهم سع يا قيامت كافوف مرادب يا وہ خوف جو نقصان وہ ہو کہ خالق سے ہٹا رے۔ خوف ایدا گلول سے ہوسکا ہے۔ اب یعنی میری مدو العرب تمادے ساتھ ہے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ اس سے معلوم ہواکہ پغیرے پاس رب ملا ہے۔ بغیررب کا پند ين- رب قرما آ ج جَارُون لو جَدَالله كما الله كما الله مطوم ہواکہ نی کی معرفت سب سے مقدم ہے۔ پہلے نی کو پھانو' پھر ایکے ذریعہ خدا کو پھانو۔ اس کئے پہلی تبلیغ می حضور نے کفار کو اپنی پچان کرائی کہ ہو چھا۔ سیف آنا اللكة تم في محمد كما إلا ٨- البي ظاى س آزاد

فَنَ رِتَّبُولِسِي ﴿ وَاصْطَانَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ إِذْهَبُ اَنْتَ مائنر برا اسمولمي له اوريس في تحيي فاص ليف يف بناياتو اورتير بحالى دونول میری نشانیاں ہے کرجاؤ اورمیری یادین سسستی پھڑاتھ دونوں فرمون کے پاس ہاؤ ب شك اس فرا فعليا تو اس سے نرم بات كهنات اس اليد برك وه دعيان كرك وُيَجْشَى ﴿ قَالَامَ بَّنَآ إِنَّنَا ثَغَافُ اَنَ يَفُرُطُ عَلَيْنَآ یا کھے ڈرے کے دونول نے فرض کیا اے بالسے دب بیٹک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیاد آ اوَانَ يَطِعَى عَالَ لاتَخَافَا إِنْكِنَ مَعَكُمُّ السَّهَعُورَ کرے <sup>ہ</sup> یا شارت سے بیش آئے فرمایا ڈروہنیں میں تبا<u>ئے م</u>اقد ہول سنتا ادر ٱڒۘؠؿۘٷٲ۫ڹؿڮ ڣڠؙٷڷٳٙٵؿٵۯڛؙۅ۬ڷٳ؉ؾؚڮؘٷٙٲۯڛڶۣڡؘۼؽٚ ر کھتا تہ اس کے اس ماؤاور اس سے کو کہ م تیرے رب کے جیم ہوتے ہیں۔ بَنِيَ إِسْرِآءِ بِلَ هُ وَلَا تُعَيِّ بُهُمُ أُوثُنَ جِنْنِكَ بِا تیے کے فرونڈ سے نشان لائے ہیں اور سلامتی آسے جو ہدا بیٹ کی ہیروی کرے ٹی جینگ قَدُ أُوْجِي إِلَيْنَا آنَ الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كُذَّا بَوَ بماری طرف وی بو گ ہے کہ عذاب اس بر سے جو جھلانے اور مند پھیرے ت بولار تم دووں کا خدا کون ہے اے موسلی آل کما بازارب وہ ہےجس ٱۼڟؠػؙڷۺؽۦٟ۫ڂڵڡؘۜ؋ؙؿؙٚ؞ٙۿؚڵؠؿؖٵٛڶۘڡؘ۬ؠۜٵۘٵؙڵ نے ہر چیزس اس سے لائق مورت دی ل مجرزاہ دکھائی ک بولا اعلی منتلق کا

کوے۔ یہ مطلب نیس کہ ہم سب کو معرے باہر بھیج دے۔ آ بچو معری رہنا تھا اندا توآند نبھہ اس آیت کی تغییرہ ا۔ آگر کفار کو سلام کرتا پڑ جائے تو انسیں الفاظ ہے کرے کیونکہ کافر کو سلامتی کی دعاویتا ہرا ہے اس فرح اسے مرح میا علیہ الرحمتہ کمنا ہرا ۱۰۔ ہماری اطاحت اور رب تعالی کی عبادت ہے موئی علیہ السلام فرعون ہے السلام کے فرعون ہے الیاں تبول کر لے تو تھے بھی برحایا نہ آئیگا۔ بھی تیری سلطنت نہ جائیگی۔ کھانے چیے ' نکاح کی لذتی مرتے وقت تک یا آ رب کا۔ مرف کی بعد بندگ تعالی کر آ ہے۔ اور معبود ہو کر عابد بنا جا آ ہے۔ کا۔ مرف کو مرف بدائی مرف موٹی علیہ السلام ہے اس کے خطاب کیا کہ وہ جانا تھاکہ آپ سلطان جی ' بارون علیہ السلام و ذریہ ۱۱۔ یعنی تب وہ ایجان سے باز رہا (فردائن) ۱۱۔ فرعون نے مرف موٹی علیہ السلام ہے اس کے خطاب کیا کہ وہ جانا تھاکہ آپ سلطان جی ' بارون علیہ السلام و ذریہ ۱۱۔ یعنی

(بقیسف اون) ہر جانور کو وہ صورت بھٹی ہو اس کے مناسب ہو۔ ہاتھی کو گردن چھوٹی دی تو سویڈ منایت کی۔ اونٹ کو سویڈ ند دی تو گردن لمی کردی۔ یا ہر معسو کو دہ صورت بھٹی ہو اس کے مناسب تھی۔ پاؤل کی شکل اور ہے' ہاتھ کی اور سا۔ دنیا کی راہ دکھائی مش کر آخرت کی راہ دکھائی انجیا ذہیج کر۔ اب یعنی قوم عاد و شود کا۔ فرمون نے چاہا کہ موکی علیہ السلام کو تبلیغ سے پھیر کر پرانے قصے شانے میں لگادے آپ کہ لوگ آپ کے کلام شریف سے اثر ندلیں۔ اس اسلام کے تبلیغ شروع کردی۔ سے بھی کوح محتوظ میں اس ند ہانے کی وجہ ندید تھی کہ آپ کو ان قوموں کے حالات معلوم

**D.Y** المَا الْهُ الْهُ الْهُ مِ مِرْدِرَبِ مِنْ الْمِرَانِ مِنْ الْهِ مِنْ الْمُرْفِقِ مِنْ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْفِقِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جَعَلَ لَكُورُ الْأَرْضَ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن برارب نه بنظ مر بور تر وه بن أنه الله المرابي اور تمارسے اس میں ملق رائی رکیس اور اسان سے بان آبارا ک ترب نے اس سے طرح طرح کے مبزے کے جوٹے نکانے ہے مما و ارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا بِينِ لِأُولِي النَّهٰلِ اور اپنے مویشیوں کو جراؤت ہے شک اس یں نشانیاں بی عقل والوں کو منها خلقنام وفيها بغيث كرومنها مخرجه أنام فا منها خلقنام وفيها بغيث كرومنها مخرجه أنام فا م المرادي المراي مرس بعرك الراي عنه ود باره عالیں محے ور بیک بم نے اسابی سب نشانیان کھائیں نہ تواس نے جسلایا اور زماع قَالَ آجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَامِنَ آرْضِينَا بِسِعُرِكَ لِمُوسَى الدواكياتم بماعد باس اس الترك موربيس بالفعاد وسعيب بارى دين ساعال دواء فَكُنَا أَتَيْنَكُ لِسِحْرِ مِنْ أَلَهُ فَاجْعَلُ بِينَنَا وَبِينَا وَبِينَكُ مِنْ لِللَّهِ فَاجْعَلُ بِينَنَا وَبِينَكُ وَلِينَاكُ مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م مُوْعِدًا لَا نَخُولُهُ لَهُ فَكُنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوَّى قَالَ ایک و مدہ عفہ را دوجی سے شرام برلیں نہ تم محوار بگر ہوٹ موی نے کہا مُوْعِدُكُمُ بِوُمُ الرِّبِيَ فَوْ وَأَنْ يَخْتَمُ النَّاسُ ضُعَى تباراً ومدہ میلے کا ون ہے تا اور یاکر لوگ دن چڑھے جن کئے جائیں کا

نہ تھے آپ تو فرمون سے خود فرائیے اِنی اُخانُ مُنِيَكُمُ مِثْنَ بَوْعِ الْأَخْزُابِ. فِلْد وجدوه في جو ابكي بم في مض ك ٣- اس سے مطوم ہوا کہ تمام احوال کا لوح محفوظ میں کھنا' اسلے میں کہ رب تعالی کے بھولنے بیکنے کا اندیشہ ب بلك يد تحرير اين ان محوب بندول كو اطلاع دين ك لئے ہے۔ جن کی نظرنوح محفوظ پر ہے' اس لئے معرت موی علیہ السلام نے یہ فرمادیا تا کہ فرمون اس مقاللہ میں نہ آے۔ اس ے اشارة يہ محل معلوم بواك آپ كو ان قوموں کی خبرتو ہے محر بتانا متور نسیں سب اس کے بعد رب تعالى بلور جمله معرضه موى طيه السلام ك كام ك آئد فرائے ہوئے کم والوں سے بوں خلاب فرایا ب٥- اس سے معلوم ہواك بركماس وفيره من زوماده اور يو ژائم ، رب فرا آئم ، وَمِنْ كُنَّ فَيْنُ خَلَقُنَا لَدُمَيْنِ عِيمَ نَعْنَكُمْ نَدُ مُثَوْدَتَ إِلَي كَ الكِ وومرت ك مقال يداكيا مرم اور مرد فتك اور ترا معراور مغيدا مي انسانون مي كافرا مومن ا عالم ا جال ١- يدودون عم اباحث ك لئ یں- متعدیہ ہے کہ یہ تمام چرب ہم نے تمارے لئے مناكس حسين عادة كرتم بحى يكوكام مادي لي كياكر ع- معلوم بواكه بعد موت سب زهن عي عي جانيط\_ إ ہاہ راست اس بی وقن ہو کے یا اس طرح کہ جل جاوی کا النیل شیر دغیرہ کمائے۔ پار ایک ابزاء اسل زين عن راين قدا آيت ير كوكي امتراض نس\_ يك جو سمندر ش دوب جائي اور ائيس محمليال كمالين وه مجي نشن عمل مل ملے کو تک سندر کا پانی بھی زمین پر ہے۔ اسلے انسان کو قدرتی طور پر زین سے مجت ہے۔ کہ ب زین اس کی معاش و معادب- جنع کا راست بهاں ہے ی لکا ہے۔ ۸۔ معلوم ہواکہ انبیاء کرام کے قتل رب ے قتل ہیں کہ مغوات و موی ملیہ السلام نے د کھائے مر رب نے فرایا کہ ہم نے و کھائے ہے۔ اس طرح موجون کو جادو بتایا اور موی علیہ السلام کو جادد کر بمعلوم ہوا کہ ہے نی کے ذریعہ جاہت نہ ملے اے کیس سے جاہت نیں ال سكن ال ال عد معلوم بواكد فرون كاول ماما تعاكد

موئ طیہ السلام ہے ہی ہیں کو تکہ جادد گر تھی ہاوشاہ کو استے طلب سے نمیں نکال سکتے درنہ فرمون کے طلب میں بہت جادد گر تھے۔ ان سے فرمون مجمی نہ ڈرا اور نہ کسی سے الی مختکو کی وہ سب اس کے ظام بکر رہنے تھے اا۔ یعنی لاخیوں رسیوں کو سانپ بنانا کو تکہ جادد گر ایسے کرتب دکھایا کرتے تھے اا۔ یمال مُوی سے مراد یا تو بھوار اور وسیع میدان ہے جمال لوگ کھڑت سے جع ہو کر بے تکلف بیٹہ سکیں کیا ورمیان کی جگہ جو فرمون سے محل اور موی علیہ السلام سے تھر کے بھی ہو۔ خیال رہے کہ فرمون نے لوگوں کو سمجھایا کہ موی علیہ السلام ہو معر سے استے روز فائب رہے اس جادو سکھے محتے ہو تکے طال تک آپ میں سے جادو سکھ کر آئے ہیں ا۔ اس مسلے سے مراد

(بتیہ سفہ ۵۰۲) فر حرنوں کا کوئی خاص میلہ ہے جہاں سب لوگ جمع ہوئ " آراستہ ہو کر خوشیاں مناتے تھاس ہے معلوم ہواکہ ضرورت شرق کے وقت مسلمان کو کفار کے میلہ جس محلا الراہ منابلہ کا کفار کے میلہ جس محلا الراہ منابلہ کا کفار کے میلہ جس محلا الراہ بت فکنی کے لئے بت خانہ جس محلا الراہ مقابلہ کا کمام علاقہ جس ما اللہ الراہ منا ہو گا وقت چاشت کا ہو آ کہ روشنی کانی ہو لوگوں کو اصل واقعہ دیکھنے جس اشجاد نہ ہو۔ خیال رہے کہ عمل زیان جس وان میں منابلہ کا حصوں کے حسب ذیل نام جس۔ فرا مباح کھوں ' برہ کا خمیرہ ' رواح اسام حصوں کے حسب ذیل نام جس۔ فرا مباح کا فراہ ' برہ کا خمیرہ ' رواح اسام حصر' اصیل ' مشاہ آ فرہ۔ (روح البیان وغیرہ)۔

اله بمتر بزار جادو کر اور ان کا سلمان ۲ مینی مجزول کو جادو نہ بتاؤ کہ یہ جموت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پغیر کو جوث کی طرف نبت کرنا رب تعافی بر جموث بایر مناہ اس سے معلوم ہواکہ نی کی نافرمانی مذاب الی کا سبب ہے ۔ دیکمو اب تک فرعونی اور فرعون کفرو شرک كرت مح مران ير عذاب ند آيا- موى عليه السلام فرا رے ہیں کہ اب عذاب اجائے کو تک تم جھے سے مرتالي كرتے ہو۔ اس اس طرح كد بعض جادوكر يولے كد موى عليه السلام ہماري طرح تي جادو كر بي اور بعض في كما حس وه سيج ني جي- جادو كرون كا كلام ايها دكفش اور سيا نس ہو آ۔ یا مقابلہ کی نوعیت میں آپس میں جھڑنے کھے کد کمس طرح ان کا شابلہ کریں کہ ہاری ہے گا ہرہو۔ ہے۔ اس طرح که حمیس فرمون کی ہوجا سے بٹاکہ رب تعالی کی مبادت می مشغول کردی و فرمون کی پرستش اس وقت ان كا نكاه يس الحجي حتى ٢٠٠٦ كد موئ مليد السلام ير تسارے برے اور مغیل و کھ کر صبت طاری ہو۔ چنانچہ دو بمتر مغیل بن كر سامنے آئے۔ بر صف مي ايك بزار جادو کر تھے (روح وفیرہ) عد کہ اگر ہم فالب آے لو قرمون کے مقرب بن جادیں مے اگر موی طیہ السلام فالب آئے تو فرمون کے ول میں ان کی معلمت گائم ہو جادے گی۔ ۸۔ اللہ تعالی کو ان جادو کروں کا یہ ادب بست پند آیا کہ انہوں نے موی طیہ السلام یر پیش قدی نہ کی مكد اوب سے اجازت جاى۔ اس اوب كى برونت المين ودلت الحان نعيب بوكي (روح- فزائن) ٩- اس عم میں جادو کرنے کی اجازت رہا مقصور نسیں ملکہ جادو کو باطل کرہ منسود ہے کہ لوگ پہلے باطل کا زور دکھ کر حق کا توز بھی دیکسیں۔ الذا آیت ر کوئی احتراض نمیں کہ مویٰ طیہ السلام سے حرام کام کی اجازت کیوں دی۔ ١٠٠ اس ے ود منلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جادو میں حقیقت حس بدلتی کلد و کھنے والے کے خیال ادر آگھ بر اثر ہو آ ے جیماکہ بغیل لمیہ ے گاہر ہوا دو مرے یدکہ جادد کا اثر می کے خیال اور ایکھ پر بھی ہوسکا ہے۔ مارے

فَتُوَلِّى فِرْعُونُ فَجَمِعَ كَيْكَ لا نُقْرَأَ في قَالَ لَهُمُ تو خراوں بھرا الد ایسنے واؤں اکھنے کئے ل مجعراکیا ال سے موشی نے ڞؙۅؙڛؗۅؙؽڲڰؙۿؚٳڒؾڡؙٛؾۯؙۅ۫ٳؖۼۘٙٙڲٳؗٮڷؙۅڲڹۣؠٵ**ۏؽۺۜڿۜڰؙ** کما مبین نرانی ہر اللہ ہر جنوٹ نہ باندھوٹ کہ وہ مبین ملاب سے بناک کرمے اور بیٹک ناماور إجس نے جوٹ باندھا کہ تو ا پینے معالمہ یں یا ہم ختلف بوعے ک اور چپ کر مٹورت کی اولے بے شک یہ دونوں فرور جادوگریں يُرِنْ إِن أَنْ لِيُخِرِجُكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ لِمِنْ **وَمِنَا أُولِهُمُ الْمِنْ وَمِنَا أُولِهُ الْمِنَا** عائمة مِن كَرِنْتِي تِهْدِي زَيْنِ سِيرَ اللهِ عاددِي وَرَدِي مِنْ اللهِ مِن اورتَها لِإِنِها ین ہے۔ بائیں ف تو ایناداؤں پکا کر ہر پھر ہرا باندھ کر آؤٹ اور آج مراد کو بہنچا ہو خالب رہائ ہونے اسے موٹی یا تو ام والو يا بم يهد واليس اله موئی نے تہیں ڈانولی جبی ان کی رسال اور ہ شیاں ان کے جادو کے زورسے ان کے نَهُالُ مِنَ لَهُ دُورُقَ سَلَم بِرَبِيلِ وَ بَهِ بَنَ مِنْ رَسِيْ نَهُ وَتَ مُوسِمُ قُلْبَالِا لَحَقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَى ﴿ وَالْوَ ہایا تا ہم نے فرایا ڈر نیس ہے ٹنک تُوہ خالب ہے تا اور ڈاک تو سے

حضور کے حافظ پر جاود کا اثر ہو ممیا تھا۔ یہ اثر ایسے ہے جیت کوار اور زہر کا اثر ایہ نیوت کے خلاف نسی۔ ۱۱۔ فاہر یہ ہے کی الیہ کہ خمیر موئی علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لینی آپ کو بھی ایسا محسوس ہواکہ لافعیاں اور رسیاں چل رہی جیں کیونکہ جاود کا اثر نبی کے خیال پر ہوسکتا ہے۔ ۱۲۔ حضرت موئی کو ان کے جاود کا خوف نہ ہوا بلکہ خوف اس کا ہواکہ اب میرا مجرہ اور جاود خلا طو ہو جادیں گے۔ حق ہاطل سے متازنہ ہوگا کیونکہ میری لاخلی ہی مانپ سبنے کی اور انسوں نے بھی مانپ بی بناکرد کھا دیئے۔ ۱۲ ساس سے معلوم ہواکہ موئی علیہ السلام کو مانیوں سے ڈرنہ ہوا تھا ایک ایپ فالب نہ ہونے کا اور مجرہ اور جاود کے خلاکا خوف تھا۔

ا۔ اس میں فیب کی فبرے کہ آکرہ ایدا ہو گا۔ چانچہ ایدای ہواکہ آپ کا عصامب کو نگل کیا۔ اس سے پہنا گاکہ جب الانمی سانپ کی شکل میں ہوگی تو کھائےگ' ہے گی۔ محرموگ لانمی۔ یہ کھانا چینا اس کی اس شکل کا اثر ہو گا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ دسلم اللہ کا نور جی جب بشری لباس میں آئے تو نوری بشریتے ' یہ کھانا' چنا' فکاح' وفات' اسی بشریت کے اطلام جیں' اور سعراج کی میڑوصال کے روزوں میں بھوک بیاس نہ گلناو فیرہ نورانیت کی جلوہ کری ہے۔ دیکھو ہاروت و ماروت فرے جب شکل انسانی میں دنیا میں جیسے کئے تو وہ کھاتے ہیتے بھی تھے بکہ ان میں مورت کی خواہش بھی تھی اس کے باوجود وہ نوری فرشتے تھے جر یعنی خود نہ کرے بلکہ توانق

مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوْ إِنَّمِاصَنَعُوْ الْكِيدُ جوتيرے دائنے إخرى ب وہ الى بناو قول كونكل جائے كان وہ جر بناكرال ي او قو جادوكر کافریب ب اور جادو کر کا بھلائیں ہوتا کیں آھے ۔ ترسب جادو کر محدات س سُجَّيِّا قَالُوْاَ امَنَابِرَبِّ هُرُوْنَ وَمُوْسَى قَالَ امَنَهُمُ مولائے مگے تا بوے بم اس برا بال لائے جو دارون اور موی کارب ہے تے فرون بولاكيا آ اس پرایان لائے قبل اس سے کہیں تہیں اجازت دوں کہ بیٹک وہ تہارا بڑنے جس السِّحْزُ فَلاُ فَطِّعْنَ أَيْدِ أَيْكُمُ وَارْجُلَكُمُ مِنْ خِلاَ ترب كرمادو عمايا فر بصحتم ب حروري تهامي ايك طرف ك اتدادر دورى طرف مر باؤ ن كافران كاف اور تبس تجور كوفت برسول جرها والا ما اور فرام مان ما في كريم یم مربی مذاب فت اور دیر پاہے نہ برے م برگر یکے ترجی دو یہ مح ال دوش دنیوں پر بو باسے ہاس آئے ہیں گ ہیں گئے ہیں کرنے والے کی متم نو تو کر چک بینک بم بنے رب پرایکان لائے کروہ باری خطاین بخش مے نا اور وہ جو تو نے بیں عَلَيْهُ وَمِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَالْفَى ﴿ إِنَّهُ مَنْ مِبورسَما بادو برله اورالله بمرب اورست زياده بانى يب والال به تك جوليف

ربانی تے گرایاک انہوں نے اس کے کلیم اللہ علیہ السلود والتسليم كا ارب كيا- معلوم بواك وفيرك ارب ي بدایت ایمان سب کھ ما ب اور مغیر کی بے اول سے ساری نیکیان برواد مو جاتی بین- ریمو شیطان کا واقعه ۳- معلوم مواکد انبیاء کرام رب کی پھیان کا ذرید اور اس کی ولیل میں کد انہوں نے عرض کیا کہ ہم حفرت موى و ارون ك رب ير ايمان لائ - يعن رب وه ب جے یہ معزات رب کمیں ند کہ فرمون ' اگر ید اے مادے فرمونی رب کیں۔ اس لئے انوں نے اللہ تعالی کو معرت مویٰ کارب کما حالا کلہ دوسب کارب ہے ما یعنی میری اجازت کے بغیر کیونکہ فرمون سے ایمان کی اجازت کی توقع ی نہ تھی۔ یہ ایے بے بیے کنیدائیتر تَبُلُ أَنْ تَفْذَ كَلِنتُ رَقِي ٥٠ يه ب حق كي يب الد فرمون ن موی علید السلام سے کھ ند کوا ، و کما جادو گروں سے كما عالا تك خود ي كما تفاك موى عليه السلام تماري استذیں ١- يا وق على كے معنى على ب ايا مراوي ب ك تم كو سولى دے كر بهت عرصه مك ورضت كى شاخوں ميں رکول گاک وہ ورفت کویا تہمارا کمرین جائے گا۔ یا۔ میرا عذاب یا موی طیہ السلام کے رب کا۔ اس کے جواب من جادو كرول نے كما ٨٠ جادو كرول نے يہ فوركيا ك أكر موى عليه السلام كى لا نفى كاسانب بن جانا بمى جادو ے تما و ماری اتی لافیاں اور رسیاں کمال میں ک وہ مساسب کو نکل کیا اور اس کا وزن ایک ماشد مجی ند بدها اس سے معلوم ہواکہ علم خواہ کوئی ہو اچھا ہے کہ اس سے مجی بدایت فل جاتی ہے۔ جادو کروں نے موی عليه السلام كي حقانيت اين جاود ك فن سے جاني اور الحان لے آئے اے حورت موی علیہ السلام کی ایک تگاہ نیش سے کافر جادو کر " مومن پھر سحانی پھر صابر پھر شہید ہوئے کہ یہ سب چک ایک دن کے اندر ہو گیا۔ اس درسہ و معلم کے قربان ایے مجی مطوم ہواکہ مومن کے ول جی جرات ہوتی ہے کہ جادوگرول نے مومن ہو کر فرمون ے کد دیا کہ جو ہو سکے و کر لے۔ مرزا تاریان لوگوں کے

خوف سے جج نہ کر سکانہ او یعنی اس ایمان کی برکت سے اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ معلوم ہوا کہ ایمان معانی سیات کا ذریعہ ہے۔ اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب جادو کر موٹی علیہ السلام کے مقابلہ پر راضی نہ ہے۔ فرمون کے مجود کرنے پر مقابلہ بی آ گئے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بی کا مقابلہ تمام کفروں سے بدتر کفر ہے۔ کہ ان بزرگوں نے خطایا کے بعد اس جرم کا علیمدہ اور خصوصیت سے ذکر کیا ورنہ یہ بھی خطایا بھی واضل تھا ۱۲۔ اللہ کا تواب و عذاب بھی زیادہ باتی رہے گا۔ یہ کام فرمون کے اس بکواس کا جواب تھا کہ تم وکھے لو کے کہ کس کا عذاب زیاوہ تھر آ ہے۔

1

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی نے جادہ کروں کو ایمان لاتے ہی سارے مقاید اسلامیہ کا لدنی علم عطا فرما دیا کہ انہوں نے مقائد کے ایسے اعلیٰ سماکل بغیر کی سے سکتھے ہوئے بیان گئے۔ ۲۔ کہ انشاء اللہ جنت بی واقلہ ایمان سے ہوگا اور بلندی درجات نیک اعمال سے اور یہ جنت کسی کے فیل ہی جنت کے سنت کا مستحق ہے اور کی اور درجات بلند ہوں گے ہیں مومنوں کے بچے فوت شدہ اور دیوائے ۳۔ ول برے مقیدوں سے اور بدن برے اعمال سے وہ اول سے ہی جنت کا مستحق ہے اور بس کا دل قویاک رہا کرا ممال برے کرآ رہا وہ معانی یا سزا پانے کے بعد جنت بیں پنچ گا۔ اس کے بعد فرمون نے ان تمام بزرگوں کو سولی دے دی فرمون نے سب

ے پہلے انسیں کو سولی دی سب موئ علیہ السلام نے فرمون کے لئے بدوعا فرمائی کرب نے تبول فرمائی۔ عالیس سال کے بعد اس کی تولیت کا تلبور ہوا' اور یہ عظم ہوا۔ معلوم ہوا کہ مجمی دعا کا اثر در سے بھی ہوتا ہے۔ ۵۔ اس ے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قانون قدرت یہ ہے کہ رب کی قدرت اس کے باروں کے باتھوں پر ظاہر ہو' آ کہ رب کی قدرت کے ساتھ ان کی عقمت کاہمی بقين مو" رب كو اس دريا كاختك كرنا مقسود تها المحرسوي علیہ السلام کے مصا سے اس فاہر کیا۔ دو مرے یہ کہ آب کے عصا سے متغاد مجرے فاہر ہوئے۔ ای عصا ے پھرے پانی تکالا اور ای سے دریا کایانی فتک کیا۔ ٢٠ دریا میں دوب جانے کا۔ چنانچہ موی علیہ السلام نویں محرم ع مرار كر عاشوره كي اول شب من جد لاك سر بزار ني و اسرائل کو نے کر دریائے قلام کی طرف روانہ ہوئے (روح) منع فرمون کو ہد فک وہ مویٰ علیہ السلام کے تعاقب میں بہت جماعت لے کر نکلا اور پر کوئی اسرائیل تك بيني كيا- ٤- جس كامقدمتد البيش جد لاكدكي نفري تمی- ۸- معلوم ہوا کہ فرعون اور سارے فرعونی لوگ كفرير مراع و فرعون كا واسبة وقت ايمان لانا معترند ہوا۔ بو فرعون کو مومن مانے وہ قرآن کريم كى بت ي آیات کامکر ہے۔ اب عدد اواحد و جمع دونوں کے لئے آیا ہے۔ اس سے مواد فرعون اور سارے فرحونی ہیں وار ليني جو معرب شام كو جانا ب اس كي دائي طرف كا مازی حسه ورنه باز کا دایان بایان نس مولد رب تعالی نے موی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دائیں حصہ بی ماضر ہو کر احتکاف فرمائیں اور تورات شریف کے جائیں۔ چونکہ نی سے وعدہ ساری امت سے وعده ہو آ ہے اس لئے وعده كوسب كى طرف نبت فرمايا الله جب تم ميدان تيه من مقيد كردية مح وبال تهادب كمانے پينے كا كوئى انتظام نہ تھا۔ من جنھا حلوہ تھا اور سلوي مكين كباب جو قدرتي طورير ان كوما تا-

فألالعه يَّأْتِ مَ بَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمٌ لَا يَمُونُ رب ك حنور برم بركر ات وحرور أى يى ن جنم ب جى ين : 12/1/1/2 اور جراس کے حفور ایمان کے ساتھ آئے کہ ایکھ کا کے کول تر ابیں کے دریے ادیجے کہ بعث سے وديك جزؤامن تزني ®ولقت أوجيًا اور یہ ملے اس کا جر پاک ہوا ت اور بے تمک بم نے مونی کو وق کی كراتون رات ميرك بعدو ل كولي جل كي اور ان كے لئے دريا مي سو كارات كال نے لئے تھے ڈرنہ ہوكاك فرمون آلے اور نہ خلوق وال كے بيميے فرمون بڑا آپنے تشکرے کرٹ تواہیں دریانے ڈھانے لیا جیسا ڈھانپ یہا اور فرمون نے ابنی توم کو گراہ کیا اور راہ نہ و کھائی اند اے بی اسرانیل سے شک بم فے آئر کر تبارے و سمن سے بھات وی کہ اور تہیں طور کی دابنی طرف کا ومرق ديا ظه أور ثم بعر من أور سلوني أثاراً لك كماؤ جر إك بيزيس منزلس

ا۔ اس طرح کہ کل کے لئے بچو بچاکرنہ رکھو۔ من و سلوئی کھاکر گناہ نہ کرد' ایک دو مرے سے جنگ نہ کرد۔ جد دوزخ بی عذاب کے لئے' یا دنیا می ذیل و خوار موا۔ یا قرب اللی کی بلندی سے دوری حق کے فار میں گرا۔ سا۔ لینی گناہ کے مطابق توبہ کی۔ کفرے توبہ ایمان لاکر جمناہ سے توبہ معانی چاہ کر' حقوق العہاد سے توبہ وہ حقوق ادا کر کے' ادر صاحب حق سے در کی معذرت کر کے ہے۔ معفرت ثابت بنائی فراتے ہیں کہ اب بدایت اہل بیت کی مجبت پر موقوف ہے۔ اس طرح امام جعفر صادق سے معقوم ہوا کہ وہ ایمان و توبہ معتبرے جس پر خاتمہ نصیب ہو کیتی وہ کامیاب ہے' جو خربت سے کئے۔ ۵۔ موئ

قأل العرد طِبِبٰتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَلَا نَظْعَوْا فِيهُ وَفَيَحِلَّ عَلَيْكُهُ بمُنے تبیں دوزی ویس اور اس میں زیاد تی زکرول کرتم پرمیرا مغب رہے اور جم ہر میرا طنب اوا ہے فیک وہ عمرا کی وَإِنِّى لَغَقَّارٌ لِّمَنَّ ثَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ اور بیشک میں بہت بخشنے والا بول اسے جس نے تو یہ کی تداور ایمان لایا اور اچھا کا ایک اهْتَنْدَايُ وَمَا آعِكُلُكُ عَنْ قَوْمِكَ لِيمُوْسَى قَالَهُمُ ہمرمایت برر اِک اور تونے اپنی قراسے کیوں جلدی کی اے موٹی بی عرض کی کہ وہ اُولَا عَلَى اَنْوَى وَعَجَلْتُ الْبُكُ رَبِ لِنَوْضَى فَعَلْتُ الْبُكُ رَبِ لِنَوْضَى فَالَ يه بِي بِرِبِ يَجِهِ الدِاءِ يرِعُرب تِرى مِن بِي بِيرِي الرَّبِي رِيَّ الْبُرِي مِنْ الْبِيرِي الْمِنْ الْبُ فراً يَا وَبِم نِيسِمة في مع بدتري فوم كوبلاس كالاعداد البير سامري في كوام كوديات فُرْجَعُ مُونِسَى إِلَى فَوْمِهُ عَصْبَانَ آسِفًا فَكَالَ لِقَوْمِ توم خابنی قوم کی طرحبه بالماطعت میں بھوا نسوس کرتاج 💎 مہا اے میری قوم المُرِيعِنِ كُمْرَ بُكُمْ وَعَدَّا حَسَّاهُ افْطَالَ عَلَيْكُمُ کیا تھے تبارے دب نے اچھا وہ ہ ذکیا تھا ٹاکیا تم ہر دت ہی مخزری لا یاخ نے چاپاکہ تم ہر تبادے دب کا طنب اترے توتم نے میراً فَاخُلَفْتُهُمِّوُعِينِيُ فَالْوُامَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَ كُ ومده فلات کیا ال برے ممنے آبکا وعدہ بنے افتارے فلات بُلِكِنَا وَلِكِنَّا حُرِّمُكُنَا أَوْزَارًا مِنْ زِنْيَةِ الْقَوْمِ فَقَدَا فَامْ نیمیارًا یکن م سے بچہ بوجہ الحوانے گئے تا اس قوم سے عجیفہ کیمیل توم کے نیس ڈال دیا

عليه السلام رب سے بمكلام مونے كے لئے جب طور ير تشریف نے محصد تو ستری اسرائیل اینے مراہ لے مح تے ورب طور بین کر شوق کلام الی کا ایساغلبہ ہوا کہ ان مب کو بیچے ہموڑ کر اکیے کوہ طور پر پنچے۔ تب رب نے یہ سوال فرایا۔ معلوم ہواکہ کی سے پکو یوچمنا سائل کے ب علم اونے کی دلیل شیں ارب سب کھ جاتا ہے مر مر سوال فرمانا ہے۔ اس سے تین مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اظمار شوق اور جذب محبت اچھی چز -- دو مرے یہ کہ اجتماد جائز ، تیرے یہ کہ مجمی نی بھی اجتماد کرتے ہیں۔ دیکھو موٹ علیہ السلام کا بیہ اجتناد تھاکہ جلدی چلوا اس سے رب راضی ہو گا۔ اور رب نے یہ عم نہ دیا تھا کے بین جو بی امراکل آپ معر چموز آئے تھے حضرت بارون کی مرکردگی میں وہ آزمائش میں پر مے۔ ۸۔ چوکد سامری ان لوگوں کی عمرای کا سب تھا اس لئے اس کی طرف عمرای کو نبت فرمایا۔ معلوم ہواکہ اولیاء اللہ ہدایت دے سکتے ہیں اب اس سے معلوم ہوا کہ انلہ کے لئے خصہ اور افسوس کرنا پنجبری سنت ہے" اور اس پر تواب ہے" بلکہ برائی دکھ کر فعد نہ کا جرم ہے ۱۰ یمان حنا سے مراد تورات شریف ہے۔ تورات شریف میں ایک بزار سور تیں تھیں' برسورت عل ایک بزار آیتی - اس عل نور تما - بدایت تھی بنی امرائل کے لئے مزت تھی۔ اا۔ یعن میں ابھی چد روز گزرے کہ تمارے اس سے کیا ہوں۔ مرف واليس ون طور ير قيام كيا ب- اتى تموزى مت يس م نے توجید کا سبق مملا دیا۔ شرک میں جلا ہو محے تو میری وفات کے بعد تسارا کیا حال ہو گا۔ یا تم نے دیدہ وانت ب جرم کیا اور خضب الی کے مستحق ہو محے ۱۲۔ اس طرح کہ تم نے جھ سے دین پر قائم رہے کا دعدہ کیا تھا۔ پھر قائم نہ رہے ۱۳ یک سامری کے برکانے پر ماری عل المكاف ند ري اور اس شرك من جلا بو محد الد اوزار جع وزر کی ہے۔ وزر کے معنی جی پوجم۔ وزر کو ای لئے وزیر کتے ہیں کہ سلطنت کا اس پر ہوجہ ہو تاہے۔

۵ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موذی' حملی' کافر کامال اگر عاریت مجمی اپنے پاس ہو تو اس پر تبغنہ کرلیا جائے ان کی ہلاکت کے بعد۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے جو طلاقی زم ر فرحونیوں سے عاریت مالگا واپس نہ کیا کہ واپس کرنے ہیں راز فاش ہو جا آ۔ اب وہ اس زمور کے قابض ہوئے گرچہ نکہ ان کی شریعت میں فنیرت کا مال خور کھانا جائز نہ تھا اس لئے اسے چھڑا ہنانے پر فرج کیا۔ اس خبیث سے خبیث سونے نے بھی بنی اسرائیل میں فسادی ڈالا۔ بردن کا مال بھی برا ہو تا ہے۔

ا۔ یعنی ہم نے اپنیاس کے زیور آگ میں ڈالے گانے کے لئے اور مامری نے اپنے بعند کا زیور ڈالا۔ مامری نی امرائیل کا ایک سنار اور قبیلہ مامرہ کا ایک عزت والا مرد تھا۔ ۲۔ اس پچرے کا بولنا حضرت جرمل کی محوزی کی ٹاپ کی خاک کے اثر ہے تھا' نگر کچھ سوراخوں کی دجہ سے جو اس کی خاک میں کئے گئے جس میں سے ہوا گزرتی اور سکن کی طرح آواز ثکتی کیو تکہ یہ قرآن کریم کی اگل آیت کے ظاف ہے ۳۔ اور رب کو ڈھویڑنے کوہ طور پر مجئے۔ رب تو بیس آمیا۔ مار رہے کہ میال رب تعالی نے نفع و نقصان کے مالک ہونے کی نفی فرمانی ہوئے دفتار ہونے کی کیو تکہ دنیا کی ہر چیز خصوصات سونا نفع ضرور و بتا ہے۔ محر

نقع دینا اور بے نقع کا بالک ہونا پکے اور " الوہیت کا مدار رومری چزے نہ کہ کیا۔ فذا آعت یہ کوئی امراض نیں ۵۔ رمن فرماکریہ جایا کہ آگر تم اب بھی توب کرو کے تو وہ قبول فرما لے کا کو تک رحمن ہے ١- مطوم موا کہ بدایت کے لئے تغیری اطاعت ضروری ہے۔ نی کی خالفت کر کے توحید وغیرہ کام نہیں آئی۔ اطبیفہ روائش كتے بى كه حفرت على حفور كے بعد ايے تھ جي حعرت بارون موی علیہ السلام کے بعد ظلفہ محر پھریہ می کتے ہیں کہ حضرت علی نے تقید کر کے طفاء الله ک بیعت کر لی۔ مالا تک معرت بارون نے تقید نہ فربایا اور يم بت يستول ك ما تد شال نه موك و بقول روافق معرت على معرت إرون كي مثل ند بوع معرت على نے اس وقت نہ فرمایا کہ انبعونی واطیعوالموی، عدم ب بمانہ ہازی کے طور پر کما تھا نہ کہ توب کے وعدے پر اگر تربه كااراده مو ياتو آج عى كريلية ـ يد من كر حضرت بارون ہارہ بزار مومن اسرائیلیوں کے ساتھ ان مرتدین سے ملیدہ ہو مجف حضرت مویٰ علیہ السلام واپس بر بت یری ماحظه فرما کر طیش میں آ مجے اور اس مالت میں معرت بادون کے مرکے بال وائے ہاتے می اور وازمی شرط اكس إلى عن مكركر فرائ مك ٨٠ يين تم فور؟ کوہ طور پر پیٹی کر جھے ان کی ٹرکات کی خردیے ہے۔ اس ے بد چاک دارمی ایک مشت ہونی جاسیے بین جار الك جو كرنے مى آسكے يدى سنت انباء بـ منور وضوي وارهى كاخلال فرات تنے اور وارضي عن خلال جب بل ہو سکتا ہے کہ یوی ہو۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہوا ك أكر يزرك فلفى سے سزادے دے إ قصاص سيى۔ استاذا باپ می پر قصاص تنین ہو آ کیو تک مویٰ طیہ السلام نے حفرت بارون پر بلا قسور سے سختی کر دی محر تعاص نہ لیا کیا نہ رب نے انسیں معانی ماتھے کا تھم دیا۔ يد محل معلوم ہو اكد يزركون كى آپس كى جك على جمولون کی وفعل دینے کا حق نہیں۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ حطرت موی و ارون علیما السلام کے اس واقعہ پر قیاس

قال العزه فَكُنَ لِكَ أَلْقَى السَّاهِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلَّاجَسَدًا بھرای طرح سامری نے ڈالا کہ تواس نے ان کے لئے ایک مجٹراتنالاہے جان کا دیمڑ لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هُنَّا إِلَّهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُولِينٌ فَيَنِّينٌ فَيَنِّينٌ کا نے ک طرح اول ا ت تو بولے یہ سے تمارامعوداور وسی کامعرد موسی تو بحول محفر ت ٳۘڣؙڵٳؠڒۏ۫ؖڹۘٲڵٳؠڒڿۼٳڵؽؚؗؗۺٷڒؙڐڒۘڮؽڸڬڷۿؙۻؙؖ توكيا بنيل ديجة كروه الهيركمي بأت كابواب بنيل ويتاا درا نحكمي بهب بحط كالهيار وَلا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَهُ مُوهُرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقَوْ بنیں رکھتا کہ اور بیٹک ال سے بارون نے اس سے پہلے کما تھاکہ اےمیری قرم یوں ہ رتها فوتلتمريه وإن ابتده الرحمن فانيلعوني مسكرتم اس كے سب معند على بڑے اور بينك تبالارب رحن سب ك توميرى بيروى كو وأطيئعوا افري قالوان مبرح اورمیراهم مانونه بوسے بم تواس براسن ماسے جمے رہیں مجے جب یک بمارے يرْجِعُ إِلَيْنَا مُوْسَى قَالَ لِهُرُونَ مَامَنَعَكَ إِذْرَايَتُمُ ماس و تن وال سكايس ته موش في كما اله ارون تهيل كس بات في وكاتماج صَّلُوُ الرَّ تَتَبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَفِرَى قَالَ يَبْنُومُ خ في البيل كمراه بوق وتكا تعاكر ميرس ويجعة قي ثر توكياتم في يرا فتم زمانا كمال ميريدان الم شمیری ڈاڑمی بخروق اور ندمیرے مرکے بال محے بدور براک م کبر عے تم نے بنی امرا ئیل میں تفرقہ ڈال دیانا اور تم نے میری بات موانتار در کیالا موئی لے فَهَا خَطِبُكِ لِسَاهِرِيُّ قَالَ بَصُرُتُ بِهَا لَمْ يَبْصُرُوا كما ال تيراكيا مال ب العسامرى بولا يس في وه ديكما جو لوكول في

آرائی کرے۔ ای طرح محابہ کرام کی جگوں کا طال ہے کہ مسلمان اس میں بحث ند کریں حضور کا اپنے کو قصاص کے لئے چیش فرمانا تعلیم عدل کے لئے تھا اللہ خیال رہے کہ موکیٰ علیہ السلام نے خضب کے جوش اور طالت بے خودی میں حضرت مارون کی داڑھی پکڑئی۔ پکھ تحقیقات نہ فرمائی تھی۔ ا۔ لین میں نے حضرت جربل کو دیکھایا ان کی کھوڑی کی خاک کی تاثیر ہمی اپنی آتھوں سے دیکھ لی تھی۔ اگر چہ اس دن حصرت جربل علیہ السلام فلاہر تھور آئے سے کہ ان کی کھوڑی فرمون کے کھوڑے نے ہمی دیکھ لی تھی۔ لیکن کھوڑی کی ٹاپ سے کھاس انتی لوگوں نے نہ دیکھی۔ صرف سامری نے دیکھی۔ اوھراور کسی کا دھیان نہ ممیا۔

٢- بس سے بچنزے میں جان پدا ہو تی۔ معلوم ہوا کہ حضرت جریل کے محوزے کی ٹاپ کی فاک زندگی بخش ہے محرچو تک سونا فرمونیوں کا تفااس لئے بمچنزے کی

يه فَقَبَضُتُ قَبْضَهُ وَمِنَ أَثِرِ الرَّسُولِ فَلَبَانُ نَهُا دیکھان تو ایک مشی بھر لی فرشتہ کے نشان سے بھر اسے وال دیا ت نَذَ لِكَ سِوَّلَتْ لِيُ نَفْشِي عَالَى فَاذُهِبَ فَإِلَّى لَكَ ادر میرے جی کو یہی بھلا لگات کہا تو جلت بن کہ دنیا ک زندگی میں فَى الْحَيْوَةِ أَنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ وَإِنْ لَكُ مُوعِدًا لَكُنْ مُوعِدًا لَكُنْ مِرْدِهِ لَا وَتِدِ العندة وانظر إلى المهاك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه المعالمة وانظر الى المهاك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ہے ہم مزور کے بلائں عے بچرر نے وریزہ کرکے مرایس بہائیں عے ت تبارا مبود تو و بی اللہ ہے من بایسا بی تبدی نبیر بر چیزگواس کا طامیط ب ث میرایسا بی تبدایسا سند انون نبیس بیان فرہائے ہیں ن اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکرمطافرایا ہے۔ جو اس سے مذہبیرے تر بیٹک دہ قیامت کے دن ایک بو تما تعانے کا نا وہ بیٹر فِيَاةٍ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْفِيْمَةِ حِمُلَافِيَةِ مَنْفَعُ فِي الصُّورِ ٵ؆ٛؠؽڔ۫ؠڽڟڽٳڔڔۥؿؖٲۺٮٷۛ؈ٛ؈ػٛۊۣؠڔؽؖٳ؞ؽڹٳؖؠۜڔۼؠۯٷۺڔ؈ۺؙؖ ۅڰ۬ؿ۬ؿؙؙؙؙؙؙٛؗؗٵڷؠ۠ڿؙڔۣڡؽڹڮڿؚڡڽؚڽڒ۠ۯؚۨڡ۠ڴؖڹڮٵؙڡؙٷٛڹۘڹؽڣۿٳڶ بھونا جائے گا دربم اس دن محرموں کواغیا بھرکئے نیل آنھیں لٹ آپس میں چیکے ہیں جون م كرتم ديا ي نه بي طرول التا م توب ما ت ي بود و كبيل كرجب كران ي سب بهتر ال

ک آدازے نوگ مراہ ہوئے بدایت پر نہ آئے۔ ای طرح قرآن و مدیث جب ب دیوں کی زبان سے نکے تو اس سے لوگ مراہ ہوں مے اہرایت برند آئم مے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے کی تاک منہ میں بوراخ نہ سے جس سے بانسری کی طرح آواز تھی بلکہ حطرت جرال کے محوزے کی تاب کی خاک کی آثیر تھی۔ جب معرت جرل کی کمو زی کی فاک بے جان سونے میں جان پدا کر سکتی ہے تو ہزرگوں کے قدموں کی خاک مرور ولول کو ضرور زندہ کر وہی ہے۔ اس لین جو کھے میں نے کیا الی نفسانی خواہش ہے کیانہ تو کمی نے مجھے کما نہ مجھے المام موا۔ چو کک مامری کے اس کام میں ندامت و شرمندگی کی جھک تھی۔ اس لئے آپ نے اے آتل نہ فرمایا۔ ورند مرد کی سزا قتل ہے مال اس سے معلوم ہوا کہ مالین کی زبان مکن کی تنجی ہوتی ہے۔ جو ان کے منہ ے نکل جائے وہ باذن اللہ مو کر رہنا ہے۔ چانچہ سامری ك جم من يه تأثير بدا مو كل ك جو كولي ال جمو جا يا اسے بھی بخار آ جاتا اور خود سامری کو بھی۔ اندا سامری لوكون سے كمتا تھاكہ مجھے نہ چمونا۔ مجھ سے عليمه ربنا۔ اور جانورول کی طرح سب سے علیمدہ رہتا تھا بیساکلیم اللہ ك مند سے فكلا ديما موكر رہا ٥٠ يعنى عذاب آخرت اس کے علاوہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہواک سامری نے توب نہ ک- ید بھی معلوم ہوا کہ موئ علیہ السلام مامری کے انجام سے خردار تھے ک کافر مرے گا۔ مذاب ہو گاو فیرہ ٢٠ معلوم ہوا كہ بت يا ليو كے آلات توڑ دينے پر منمان واجب نیں ہو آ۔ اگر کوئی کسی شرابی کی شراب پیینک دے یا ڈھول مچاڑ دے تو اس پر قیت واجب نمیں کو نکہ معرت موی علید السلام ہے اس چیزے کی قبت سیں لی كل- يد بحى معلوم مواكد ان جزول كافتاكرنا تبلغ بيم ال برباد کرنا نمیں کے خالب یہ ہے کہ یہ مکام موی علیہ السلام كا ب اور مكن بك رب تعالى كاكلام بو الل وب سے خطاب فرماتے ہوئے ۸۔ تسارے علم کے لئے نسي عبك لوكول كو سنانے كے لئے ورند تم كو قو علم لدنى

بخشا کیا جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے۔ ۹۔ مطوم ہوا کہ حضور کو علم لدنی عطا ہوا جس ہے آپ پہلے ہی ہے عالم کے طلات سے فہردار تھے 'یہ قرآن اس علم کا بیان ہے اور لوگوں کی تعلیم کے لئے وَعَلَمْ لَا مُنْ تُکُنُدُ مُلَا فَالِمَ ہِلَا اُلَّا ہُمْ کُنُدُ مُلَا اُلَّا ہُمْ کا بیان ہے اور لوگوں کی تعلیم کے لئے وَعَلَمْ مُلَا مُلَا ہُمُ کُنُدُ وَلَا ہُمْ ہُمُ کُنُدُ وَالَّا ہُمُ مُن کُنُدُ وَالَّهُ مِن مُلَا ہُمُ ہُمُ کُنُدُ مُلَا ہُمُ ہُمُ کُنُدُ مُلَا ہُمْ ہُمُ کُنُدُ وَالَّهُ ہُمُ مُلَا ہُمُ کُنُا ہُوں کا بوجد نہ اٹھا کی گراہی ہے۔ ان کے کل یا بعض گناہوں میں معانی بھی ہو بات کی انشاء اللہ اا ۔ مذاب کی جیکی صرف کفار کے لئے ہے۔ مسلمان اگر چہ کتنا ہی گنگار ہو' اے بیشہ عذاب نہ ہوگا۔ اور مومن کی چان ہر محض کو ہو گا۔ مندا قیامت میں کافرو مومن کی چان ہر محض کو ہو گا۔ مندا قیامت میں کافرو مومن کی چان ہر محض کو ہو

(بقیہ سنجہ ۵۰۸) گی جو کے کہ حضور کافرومومن کو نہ پہپان سکیں گے وہ اس آیت کے خلاف ہے ۱۳ قیامت میں کفار کا تخیف ہو گا۔ آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کفار دنیاوی میش و آرام کو بہت تھوڑا محسوس کریں گے۔

ہ۔ ثان نزول، معرت عبداللہ بن عباس فراتے ہیں کہ قبیلہ نی شعیف کے ایک عنص نے حضورے عرض کیا کہ قیاستہ میں مہاڑوں کا کیا عال ہوگا۔ اس پر یہ آیت کرمہ وتری۔ معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں حضور کا ایسادرجہ ہے کہ حضورے سوال ہو تو رب تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ ونیا میں کل بزے مہاڑ

چھ ہزار چھ سو تمیں ہیں اب اس طرح کہ صور کی پہلی آداز پر بہاڑ بہت جائیں ہے۔ پھر ہوا میں اون کی طرح الي ك مح مريه ريه بوكر درات كي طرح زين يركر ماكي مع- فذا آيات من تعارض سي- مخلف آيون میں بہاڑوں کے مختف مالات بیان ہوئے سے یعنی حعرت امراليل عليه السلام كي آواز جو بذريعيه صور خضخه انے کے وقت ہوگ۔ اور تمام مبکہ پنچ ک۔ سب زندہ ہو كردو زيس كمه مه يعن رب تعالى كى بيت كى وجر ي تمام محشر من خاموش اور سنانا مو گا۔ یہ محشر کا بدلا حال مو گا۔ عرض و معروض کرنا کا کہن جس ایک دو سرے سے بوچه همچه بعد میں ہوگ المذا آیات میں تعارض نمیں ۵۔ قدمول کی آبٹ مطنے کی سرسراہت یا تو قبروں سے ميدان محشر كي طرف يا خود ميدان محشر مي شفع كي اللاش میں یا اور کی وجہ سے ۱۱ یعنی کفار کے لئے شفاعت ہو گی بی نمیں۔ یہ مطلب نمیں کہ ان کے لئے شفاعت تو ہو گر نفع نہ ہو۔ کیونکہ سالیہ موضوع نہ ہونے ے بھی صادق آ جا آ ہے۔ خیال رے کہ یمال شفامت ے مراد عذاب سے نجات کمنے کی شفاعت ہے ورنہ بعض کفار کو تخفیف عذاب کی شفاحت ہوگی۔ ابوطالب بت ملکے عذاب یں موں مے عدد یعنی انسی پہلے ی سے شفاعت کی اجازت ل چکی ہے اور ان کا لقب شفیع المذنبين مو چكا ب أيامت من كام كي اجازت عاصل كرنے كے لئے بار كاو من محدو فرمائيں مكے اس سے بد بمی معلوم ہواکہ بخش کی شفاعت کے لئے وہ شرمیں ين- ايك شفي كامجوب بونا رومرك مشفوع كامومن ہونا۔ پہلے کا ذکر من اذن میں ہے دو سرے کا ذکرو رمنی میں ۸۔ یعنی اللہ تعالی تمام محلوق کے مرزشتہ و آئدہ حالات جان ہے محر محلوق خدا کی ذات و صفات اور اس ك علم كا اطل سي كر عقد يا شفع المذبين كلوق ك ا مكل بيل مالات جائة بي كر كلوق ان كا احاط نس كر سكتى- كونك بغير علم شفاعت نامكن ب\_ بي طبيب بغير مرض بچانے علاق نس کر سکا۔ (روح البیان۔ ایت

طَرِيْقَةً إِنْ لَبِنْتُمُ إِلاَّ يَوْمًا ﴿ وَيَنْتَكُونَكَ عَنِ الْجِبَا إِ ر کے والا کے گاکہ تم مرون ایک بی وال سے تھے۔ اور تم سے بما روں کو بوجھتے بی ن ڵؽڹۺؙۿؙڰٵڔؚؠٚؽٚۺڡؙٛٵٷۘؽؽۯۿٵٷٵٵۻۘڡؙٚڞۜڡؖٵۜؖ؞ تم فرما و ابنیں میرارب ریزه ریزه کرکے اڑا مسے گاتا وزین کوبٹ بربموار کو تھوڑے گا کر نو اس میں بہااو نجا کے رو یکھے اس دن باکارے والے کے بیچے دوڑ س محر قدال یں جی نہ ہوگ اورسب اوازیں رحن سے عضور بست ہو کر رہ جایں گی ک تو تو زسے کا متح بست آ بستر آ واز چے اس دن مسی ک شفا مست کا نہ شیر کی ٹ گھراسی مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحُلِينُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا هِ يَعْلُمُ مَا جے رَمَن نے ادن وے دیا ہے جی اوراس کی بات بند ران وہ مانا ہے جو بیکن ایک بیری موانا ہے ایک موانا ہے جو بیکن ایک بیری موانا ہے ایک موانا ہے جو بیکن ایک بیری موانا ہے جو بیری موانا ہے بکھان کے آگے ہے اور جو کی ان کے جیمے شاور ان کا عم اسے نہیں گھر سکتا وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْهَجِيّ الْفَيْتُوهِمْ وَقَدْ خَابُ مَنْ خَالً ا ورسب منه جعك جانيم سطح اس زنده قائم د كھنے والے يحضور واله اور بينك نام لو د باجس ظُلْمًا@وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلاَ زیادتی کا خوف ہوگا زنشیان کا لگ اور پوہٹیں ہم نے اسے حمق قرآن آبادات اور صَرَّفَنَافِيهُ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِيثُ اس می طرح طرح سے مذاب سے و مدے میت کر کمیں ایس ور ہو یا ان سے ال می گیری

المكوسى) ٩- يين بركافرو مومن عاجزى كا اظمار كرے كا-كى بى تجرن دے كا- كركفار كايد جحزكام ند آوے كاكيونكد وہ دنياجى مركش رہ والد الكوسى) ٩- يين بركافرو مومن عاجزى كا اظمار كرے كا- كى بحد كفرك زمانے كى نيكياں ہى قبول ہو جاتى ہيں ، جيساكد مديث شريف جى ب- خيال رب كه تبعل اور دو مرد كر تبعل اور دو مرد كر تبعل اور دو مرد كي تبعل اور دو مرد كي تبعل اور دو مرد كي خوات من كا فوف تو كافر كو ہى نہ ہو كا۔ البت نقسان كا خطرہ ہو كا۔ يا ظلم سے مراد بالكل جزان منا ب اور هفضا سے مراد ثواب كم منا ب- ١١- يعني جيسے اور انبياء كرام بركتابى ان كى زبانوں جى كئے ندكد رب كے ظلم كا خوف يا بىلى جن الله جن الله على الله عن الل

ا۔ شان نزول برس علیہ السلام جب قرآن لے کر حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پر صفے اور جلدی فرماتے تھے تا کہ قرآن کریم کے الفاظ بحول نہ جائیں۔ تب یہ آیت کریم نے ازل ہوئی جس میں وعدہ فرمایا گیاکہ آپ بھولیں کے نہیں ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ علم سے بھی سیرنہ ہونا چاہیے۔ علم کی حرص انہیں ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظم اللہ علیہ وسلم کا عظم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظم بیشہ ترقی میں جب دب فرماتا ہوئے گئے تھا ہوئے ہوئے آلہ وی اللہ علی ہر آخر کھڑی کھی کھڑی سے اجھی ہے ساے کہ یہ ممنوعہ ورخت کھانا قو در کنار اس کے قریب بھی نہ

لَهُمْ نِذِكْرًا ﴿ فَنَعَلَى اللَّهُ الْمِلِكُ الْحَقِّ وَلاَ تَعْفَلْ بِالْقُولِنِ ؙڽؚؠٳڒۘۦڗۘڛ؎ؠؠ؈؞ۺٵ۪ٵۘڔؿٵ؞ڔ؈ٚڗۜ؈ۜؽۨۨ۫ڡؠۮٷؙ ڡؚڹؚٛڮٲڹؙۣڸٲڹۣؖؿڣۻؽٳڮؠڰۅڿڽٷؙۊ۠ڶڒ**ڔؚۜڔۮؽ** مبتک اس کی دی تبین بدری : بُونے ادر ان کروکا اے بیے دیک بھے مازادہ عِلْما ﷺ وَلَقَالَ عَرِهِ لِ اَلْ الْا الْمُ الْمِنْ فَيْلِ فَلْسِي وَلَمْ الْجِلْدُ وسے تعادر بیٹک م نے آدم کواس سے بنیلے ایک اکیدی مکرد یا تھات تودہ محول گیااوہ نے تواس کا قعد: پایا کے اورجب مرنے فرضتوں سے فرایا کو آدم کو مجدہ کروتوس مجدہ میں ڰٙٳؠؙڸؚؽڝٵٙڣ<sup>؈</sup>ڡؘؘڡؙؙڶؽؘٵؽٙٳؖۮۄؙٳۜؾۜۿؽۘٵۼۘۯ۠ۊٛڷڰ مید مرابیس اس فد مانا عرب فرایا اے در میک بی اور تری ال ال وَلِرُونِ خِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْحَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿إِنَّ دش ہے ترایانہ ہوکہ دون رکز دنت نیاں نے ہو تو شقت ہی ہونے نکہ بیک لگ اللہ مجائے ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ نکہ بیک لگ ا لگ اللہ بجوئ فی بھا و لا تعزمی شواتک کر تنظیم اور بھا و ترے لئے بنت یں یہ ہے کا تر جو کا ہونا عظاور یاکہ بھے داس میں بیاس ملے وصوب ند تر فیطان نے اسے وسوس دیا شہ بولا اے آدم کیا یں اَدُلْكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلْكٍ لَا يَبُلِى ۚ فَأَكَا <u> هِنَهُ أَفَلَكُ مَنَهُ أَفَلَكُ تَ</u> تبین بناه و ن بیشه بینه کا بیٹری اور وہ بادشا می کر ہرا ن نہ بڑسے تا توان دونوں نے ڵۻۜٵۜڛۜۏٳؖؿؖؠؙٛٵۘۅٛۘڟۣڡ۬ڡٛٵؙڲڂؘڝڣۨؽٵؽڹؠٵڡڽۜۅۜۯۊٳڷؙؖڮؖؾؙڰ۬ ٳٮ؈ڝ؈ٳٳٳ؋ڔڔٳٷۺڔڮ؞؞ۭ۫ؽ؇ٳؠڔؠۏڝ؋؋ڔڝ؋ وعُطَى ادَمْرَتِهُ فَعَوْيُ فَعَوْيُ فَعَالَمُ عَلَيْهُ اوررجيجاني تحصرناه اورآوي سدايت بسيريم مل خوش واتع بوئي توجو طلب جا اجتماد سي إه نها لات

جانا اس سے چند مستے معلوم ہوئے ایک سے کہ آوم عليه السلام في موا" كدم نه كمالي بلكه وجه ممانعت مجمع على خطا مو حق- فنذا وه مج كار نسي الد مرك بيرك بم جیوں کے لئے بھوک چوک معاف ہے محر انبیاء کرام ر اس سے ہمی ماب مو جا آ ہے' ان کی مقمت شان کی وجہ ے تیرے یہ کہ کوئی مخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سجح. آدم عليه السلام معموم شخ ادر جنت مجل محفوظ تھی۔ پھر بھی البیس کا واؤ چل کمیا تو ہم نمس شار بیں ہیں۔ ۵۔ عقیدة " اور قولا" اور عملاً " اس فے رب کے تھم کو غلد سجمادے کہ وتیاش جاکرتم کو روزی کمائی بزے عاب تے اس سے معلوم ہوا کہ حطرت آدم علیہ السلام ای مصور ما جنت می رکھ محے تے جو بعد قیامت نیوں کو مطا ہوگ۔ كوكي ونيادي باغ نه تعام كيونكه اس باغ مي تو دحوب بمي ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی آئتی ہے۔ ٨٠ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم کاجنت میں یہ داخلہ جزاء و عمل کے لئے نہ تھا' بلکہ انہیں تربیت دینے کو تھا کہ جنت و کھے كر أكي اور وناكو اى طرح آباد كري اوريناكي الي اسكول من طلباكا رمناجب جزاك لئے واخلہ موكا ند ثكالا باع كاسفلوري يتها أبذا الذا الاست على تعارض سيس ال اس دفت تک شیطان کا جنت یمل جانا بالکل بند نہ ہوا تما۔ مجمی جمی چوروں کی طرح وہاں پینج جاتا تھا اس کئے آپ اس سے منع فرمایا تھاتب تمارامعدہ اسے بعثم کرنے کے لائن نہ تفالب تم يس كاني طاقت أيكي بات بهنم بحي كرسكو مي الذا وه مماتیت و آتی عمی جس کی معیاد خم ہو چک (از تغیر مزیزی) اس صورت یس آدم علیه السلام پر یہ اعتراض نمیں کہ انہیں رب کی ممانعت یاد تھی پر کیوں کھالیا۔ الب لبسا سے معلوم ہواکہ معترب آدم و حواک سترجنات یا شیطان پر نہ کھنے صرف ایک دو سرے پر کھلے کو تک جنتی لباس ان ہے ا آر لیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یوی فاوند ایک دو مرے کے سامنے برہند نہ دہا کریں کہ بے حیائی ہے ۱۲۔ انجیر کے ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا'

شرم اور ستر چمپانا انبیاء کرام کی سنت ہے ۱۳۔ یعنی جس متعمد کے لئے گندم کھائی تھی وہ حاصل نہ ہوا بینی حیات دائی خیال رہے کہ انبیاء کرام کے مصیان کے معنی محملاء نمیں بلکہ لفزش و خطا ہے جیسے اللہ تعالی کے لئے وجہ اور یہ کے معنی سے باتھ پاؤں نمیں کسی چنز کے معنی منسوب الیہ کے لحاظ سے ضروری ہیں۔ آگھ بیٹے متی الگ انگ ہیں۔ بیٹے محیا۔ وکان بیٹے گئے۔ ول بیٹے محیا۔ رمب بیٹے میا۔ ان میں بیٹنے کے معنی الگ انگ ہیں۔

ا۔ یعن تماری اولاد بعض بعض کی دشن ہوگ۔ مومن کافر کی سعید "شق کے دشن این دنیاوی امور میں بعض بعض کے دشن ہوں گے اے یہ آکر رب تعالی کے لئے شک تماری اولاد بعض کو مثن ہوں گے اے بھر آکر رب تعالی کے لئے شک کے واسطے نہیں بلکہ بندہ کے لئے ہے۔ کو تک بعض کو تغییر کی تعلیم پنچ کی اور بعض کو نمیں۔ دیوائے "فترت والے لوگ اس تعلیم سے محروم رہیں گے اس معلوم ہواکہ نبی کی اطاعت کرنے والاند دنیا میں بیکے "اور نہ آ فرت میں بدنھیب ہو" ان کا دامن رحمت دنیا و دین میں جائے امن کی دندگی یا قبر کی یا قبر کی اور تک میدان محشر تک اندھا آ فرت کی دنیا کی زندگی کی تنگل یہ ہے کہ نیک افغال کی توفیل اور قناعت نعیب نہ ہو۔ حرص کی دجہ سے آرام نہ کرسکے ۵۔ یعنی قبرے اٹھ کر میدان محشر تک اندھا

ہو گا اور ٹھوکریں کھا آ ہوا۔ یا سرے بل وہاں <u>ہنچے</u> گا۔ پھر اس کی آجموں میں روشن دے دی جائے گی دو سری جگہ فرانات مَكَنُهُا مَنْدُ بِطَاكَةُ نَهُمُ لِدَالِيُهُمُ مَدِيدٌ. فقوا ان دونول آجول من مخاطعت شين مليحده عليمده وقت اوطيمة مِين ايس يا رب تعالى كى و حداثیت کے ولا کل اور قوی مجتن او نے ان میں خور نہ كيا- ٤- اس سے معلوم مواكد جيے كناد كا عذاب ونيا و آ خرت میں بڑ آ ہے ہو تنی نکل کا فائدہ دونوں جمان میں ملکا ہے۔ جو مسلمان بلج گانہ نماز باجماعت کی بابندی کرے است رزق میں برکت م قری فراخی نصیب ہوگی۔ مراط ر آسانی سے گزرے گا۔ جو جماعت کا آرک ہو گا۔ اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی۔ جرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے۔ لوگوں کے واول ٹی اس سے نفرت ہوگی۔ ياس و بعوك من جان كي اور قبركي تنكي من جنا موكا-حلب سخت ہو گا ۸۔ اندا جو اس مذاب سے بیتا جاہتا ہے وہ دنیا میں مبادات و ریاضات کی مشقت برداشت کرے۔ ٩ - كفار كم تجارتي سنرول من ان برياد شده قومول كي بستيون من علت بحرت تے كونك خاص كمه معظمه من سمى قوم برعذاب نه آياء اصحاب لل ير مكه معظمه ك جگل پس عذاب آیا جمال المارت نه تحی ۱۱، معلوم موا کہ جس مقل کے ذریعہ مبرت ماصل نہ ہو وہ ب مقلی ے آگرچہ دنیاوی کاموں میں کتنی عی تیز ہواا۔ وہ بات ہے و که تماری امت دموت بر دنیادی عام عذاب نه آئے گا۔ الله ا ترت من بو كا يو بعي بو كا الد قيامت كي آرير- ١٣٠٠ يعني مبريه قائم رجو كيونك حضور صلى الله عليه وسلم يميله ي ے مرفراتے۔ یہ ایاب میں رب فراتا ہے یا کھاالَّدیٰ ا مَنُوا ابنوا يعني اے ايمان والوا ايمان ير قائم رمويا اس من مطانوں سے خطاب ہے۔ اگر آیت کا خشاہ یہ ہے کہ كفاركي اذيتي جميلت ربو- انسي كم ند كموا تور آيت جادی آیت سے منسوخ ہے۔

وَهُلَائُ قَالَ اهِبِطَامِنْهَا جَمِينَعًا بَعْضَا بعرائه اسكوب في يا آواك برابي ومست وجونا فهائي تأدونون وكرجنت سواترة عمد أيك دومسے کا جمن ہے۔ لہ بجراگر تا سب کومیر کا طرف سے ہلایت کئے کہ تومیری ہدایت کا بیرو ہوا وہ زبیکے نہ بربخت ہوتا۔ اورجس نے میری یادسے مند مجیرا تو پیٹک اس کے ئے نگرز بڑھانی ہے تھ اور بم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا میں مگے ہو ہے گا لکھ برے بعے تولے کیوں اندم اعمایا میں نواعیارا تھا فرائے کا رو ہی ہے کا ا لتى شكتيں بلاك كرد يركريه انتكے لينے كى فكر چلتے تھرتے ہیں تک بیشک اسٹن نشا خال جي مقتل دانوں کرنے اور *اگر قب*الے ہے ہیں ایک بات دیم ڈرطی ہوتی لئے قومرور مذاب انہیں لیٹ جا کا ور سنتي فأصابرعلى بالفؤلؤن وسيلح بحمل ربك فبأ أقرز برا كي موضر ابرال واكل ان برمرون ادبهة دب ومرابت بوع اكرول وو

ا۔ یماں تعج و تحمید سے مراد نماز ہے۔ جائول کوکل مراد لیا کیا ہے۔ فظ تعج و حمید ہی ان اوقات میں بہت افضل ہے آگرچہ جائز ہروقت ہے۔ ان دونوں جلوں میں نماز فجر و معر مراد ہے۔ اور رات کی کھڑوں میں نماز مشاہ اور ون کے کناروں سے فجرو مغرب مراد چو کے نماز فورا اہم ہے اس لئے اس کی طرف دو دفعہ اشارہ فربا ہو۔ اس میں نماز ہے گانہ کی طرف اشارہ ہے دفتر تی خور کی نمازوں کے مقاصد میں فرق ہے۔ ہاری نمازیں گناہ کی معلق میں نمازیں گناہ کی خور کی نمازی ترق ہو جادی سے ایسی کافروں کی محلوم ہوا کے اس کے درجات یماں تک بوصیں کہ آپ فوش ہو جادیں سال ایسی کافروں کی محلوم ہوا کہ معلق کے بیرے حضور کی نمازیں ترقی درجات کے لئے۔ کہ فرایا نمازیک ترفیض کے درجات یماں تک بوصیں کہ آپ نوش ہو جادیں سال میں محلوں کافروں کی

طُلُوعِ الثُّمُسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الْأَيْ الَّيْلِفُسِيِّحُ سودن چکے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے لا اور رات کی تھڑ بول می اس کی لی او او اور ون کے کناروں براس امید برکرتم رامنی ہوت اور اے سننے والے ابنی انکیس زیمیلا ، مَا مَتَّعَنَابِ آوَازُواجًا مِّنْهُمُ زَهْرَةَ الْحَيْوِةِ السُّأ اس کی طرحت جو ہم نے کا فرول کے جوڑوں کو رمنے کیلئے دی ہے تا جبتی دنیا کی تازگ ؆ڬؠ؋ۺۥڬؙۣۺؙؙڹڗۺٙ؞۠ٳڷڽۥۯؖؾڽۦڔڣ؆ڔۮ؈ۼؖڹؠٳ؈ڿ؞ڔٳۼ؆ ۑؚٵڞۜڶۅۊ۬ۅٲۻڟؚڔڗؙۘۘٛؗڡڲؠۿٲڵڒڛؙٛػؙڵػڕۯۊٵۼ۬ؽؙڹۯۊ۠ڰ اور پنے کھروالوں کو نماز کا حکم <u>نے اور خوداس برٹا ب</u>ت رہ شے کچہ مجھر سے وزی نہیں ، گھے ہم ب<u>ھے</u> روزی دیں محمض اور ابنا کا بھال بر بینرگاری کیلاٹ اور کافر وسے یہ گیے رہے یاس سے کون نشانی کون نہیں لاتے ڈ اور سیاانیں اس کا بیان نہ آیا جوام کے معینوں میں ہے کہ اور احمر ہم ابين سى مذاب ، الكُرْبِعَ رول الله الله عن بِهِ وَوْدِر بِعَ لَهُ بَالْ وَدَابِهِ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا إِلَيْنَا رَسِولًا فِنَالِبِعُ إِلِيْكَ مِنْ فَبْلِ إِنْ الْنَالُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ف بمارى هرت كون رمول كيون زجيما لل كرم يري آيون بريطة قبل الحكر ويدل دموا نَخْزِي ۗ قُلْ كُلُّ مُّنَارَبِّ فَأَنَّا لِيَّا فَالْكُمُ الْمُوْنَ الْمُوْنَ الْمُوْنَ الْمُوْنَ الْمُوْنَ ا بوق لله تم فر ماؤسب راه ويكه رسيم مي توتم بعي راه ديمير تواب جان جاد ع مَنْ أَصْعَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيّ وَمَن اهْتَلَى فَ سر سکون ہیں سیدھی راہ والے اور سمس نے بدایت ہائی اللہ

دولت و اولاد و فيره كولا لي و وقعت كي نظرے نه و كيمو- ي رحت کی شکل میں عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے مال و دولت ير خبط و رفك كرنا جائز ہے۔ أكر رب تعالی معرت میان کے دسترخوان کا ریرہ ہم کو ہمی دے و ہم می مد تات و خرات کریں۔ بیا کہ مدیث شريف مي ب سيدوناو آخرت مي مومن كو ١٦ ے۔ مطوم ہوا کہ مومن کا رزق واکی ہے۔ وہ صدقہ و خرات کر کے بیشہ نفع یا آ ہے۔ ۵۔ اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ محرض رہنے والے تام لوگ انسان کے اہل کملاتے ہیں۔ یویاں" اولاد" بھائی براور و فيره دو مرے بير كه لمازى كال وه نيس جو صرف خود نماز ياه لياكر، بلك وه ب جو خود بحى نمازي مو اور اين مارے محمروالوں کو نمازی مناوے۔ تیسرے یہ کہ علم نماز کی نو میش جداگاند ہیں۔ چھوٹے بچوں اور بیوی کو مار کر نماز یر هائے۔ بھائی براور کو زبانی عظم دے۔ ٦- مین مجھے تیری اور تیری اولاد کی روزی کا ذمه دار شیس منایا۔ اس کے کفیل ہم ہیں۔ اس آیت کاخشاب نمیں کہ انسان کمانا چموڑ دے۔ کمالی کرنے کا تھم قرآن و مدیث میں بت مك آيا ب- مظامير ب ك كمالى كى قري آخرت ب عافل نہ ہو کے اس سے اشارۃ مطوم ہو آ ہے کہ نیک اممال سے روزی فیب سے ملتی ہے۔ رب فرما آ ہے وَمَنْ : يَتَقِ اللَّهُ مَا يُعْفِلُ لَمُ مُنْزَجًا ذَ يُؤذُذُهُ كُونُ حَبْثُ لَا يَعْنَيْبُ ٨٠ لین جن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں میے سونے کا پہاڑ اور مکہ معظمه کی زین کا سپزه زار ہو جاتا۔ ۹۔ بین حنور کی تشریف آوری کی بشارت گذشته کتبول میں ہونا اور پھر آپ کے دست مبادک پر ایسے معجزات طاہر ہوئے جو اس ے پہلے کی کے باتھ پر فاہرنہ ہوئے تے ایمان لانے ك كف كان يس- ١٠ ينى اك مجوب اكر بم بغيري بيع كفارير عذاب بميج دية ويد لوك شكايت كرت كه مولى بم من كوكى رسول بميا موتد بحراكر بم اس كي اطاعت نه كرت وعذاب كے متق موت اب انس اس شكايت كا مجى موقعه نميل السدر واحزاب وغيره جل جو عذاب

مشرکین پر آئے وہ حضور کی تشریف آوری کے بعد آئے۔ قذا آیت پر کوئی اعتراض نیں۔ ۱۲۔ شان نزدل بشرکین عرب کماکرتے تھے کہ ہم زیانے کے انتقاب کے مستحرین کر مسلمانوں پر کب آئیں اور یہ ہلاک ہوں۔ اس پر یہ آیت کرے۔ نازل ہوئی۔

اقتربللناسء

http://www.rehmani.net

الدلوكوں سے مراد كفار ميں جيساك الكلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے اور حساب سے مراد حساب قبریا حساب حراد حساب على الدار اللہ قيامت ى

آدے كى ۔ يا كرشت زبانہ كے لحاظ سے اب قيامت قريب ہے۔ يہ آيت منكرين قيامت كے جواب ميں نازل ہوئی۔ اور يسال كى جرماحت كو فنيمت جائے كد دنيا كاشت
كى جكہ ہے اور آ فرت چىل كھانے كى جكہ ٢٠ اس سے معلوم ہواكہ ونيا ميں مشغول دہنا اور آ فرت كى تيارى نہ كرنا كفار كا طريقة ہے۔ مومن كو جاہيے كہ اس ذعرى كو اس ذعرى كا تو شدى كا قات محدث فرايا كيا۔ ٣ ـ يعنى وہ كفار قرآن كو معلى

الانتيار

اراوے سے میں ختے۔ زال اڑائے کا افار کرنے کی نيت سے كان لكاكر يخت يو- الذا استماع اور لعب يم تعارض نسين ۵- معلوم مواكه حلات قرآن كے وقت لهو ولعب كرنا كفاد كا طريقة ب- رب فرما ما ب وزادة و الْغُوْانُ خَاسْتِيعُوالْمُوالْفِينُوالْعَلَكُمْ وْعُمُونَ . . اس ع بَتَ ے فشی مساکل مستنبط ہو سکتے ہیں ا۔ اس سے معلوم ہواک کفار بھی حضور کو علائے طور پر اپنے جیسا بشر کتے ہوئے مجراتے اور شراتے تھے کوک بزارہا فرق وہ آ كول ي ديكة تع الله فيد طور يركة تعد آج جو طانب طور پر حضور کو اپنے جیسا بشر کے وہ ان کفار ے بدتر ہے۔ نیزنی کو اپنے جیسا بشر کمنا تمام کفرات کی ج ہے تمام کفراس کی شاخیں میں عدد عل وصورت کمانا چنا' زندگی موت د کھ کر پھیان او کہ وہ تم جے بھر ين- إلى وه جائة ين تم جاود دس جائة معاد الله ٨٠ لندان كنار كواد كاس خيه قولول كى مزادك كله اور مسلمانون کو ان کی نخید عبادات و ایمان کی جرامه ۹ ماس ے معلوم ہواکہ جموئے کو خود اٹی بات کا اخبار نہیں ہونا۔ ای لئے اس کو ایک بات پر قرار نمیں وہ کفار حضور کے کلام کو مجمی جادو مجمی پریشان خواب مجموع محزی ماتی ممی شعرو کمانت ای لئے کتے تھے۔ خیال رہے کہ یمال فعرس مراد كام منكوم نبي بك جو احر حين وباريك کلام مراد ہے۔ ۱۰ جیے پربینا مصاہ موسوی۔ باقہ مان عليه السلام- يا قو الل كلب كفار كايد قول ب يا مشرکین کا محر یادریوں وفیرہم سے من کر۔ ورنہ وہ مشركين ان يغيرول كے قائل نہ تھے۔

لدنظالوں نے آہیں یں نیندمٹورت ک کہ یہ کون ہیں ایک تہوں 13 میں Page ایس تربی ٹ کیا ہادو کے ہی جاتے ہر دیجہ بھال کو ک بلکہ یو ہے ہر میثان نوایس بس بلکہ ان ک كر مت به بك ، شام بن لله تو بارك باس كول نشان لايس بيد ﴾ الْأَوَّلُونَ۞ مَا اَمَنَتُ قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْيًا انکلے . پھیچے مگف تھے 'ال ان سے پہلے کوٹی بستی ایمان نہ لانی منزلح

ا۔ یعن یہ ان کار کے بالے ہیں ورند جن قوموں کے پاس ان کے رمول وی معجزات لائے جو یہ آپ سے مانک رہے ہیں وہ بھی ان پر ایمان نہ لائے۔ معجزات کو جادہ ی کتے رہے " مانے کے لئے ایک معجود کائی ہے " نہ مانے والوں کے لئے بڑارہا معجزات بھی کائی نسی ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ نمی بیشہ انسان اور مرد می ہوئے کو گی عورت یا جن یا فرشتہ وقیرہ تی میں۔ بغاری کی مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی بیشہ حسب نسب میں اولیے اور اعلی خاندان میں ہوئے۔ رہ کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیشہ ایرانیم نمی بھرے دیسے وجدن فی دون الله ان اور قرماتا ہے۔ ایک جا ملک ایک ایک باکہ فیک ایک ان ان ان ان جس سے معلوم ہواکہ

DIM ٱۿڵڴڹٚۿٵٵؖ**ۏۿؙؙؗۿڔؙٷٛڡؚڹؙۏڹ۞ۅۘڡٵۧٲڒۘڛڵڹٵڣڹڵ**ڰ ڝؠڂؠڮؠٳڒؼ؞ٳڽٳ؈ٳڽٳ؈ؠۣڂۣٳڔڔؠڿؠۼڿڿڮ عرر الد جنیں بم وی كرتے أوات وكوهم والوں سے بوجو اكر تَمُرِلاَ تَعُلَمُونَ©وَمَاجَعَلْناهُمْ جَسَلًا لَا مرا المستولون الرب المين اللي بدن نه بنايا كه مرد المين الم بَأَكُانُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلِينِينَ فَنُمَّصَدُفَنَّهُمُ كلَّان كائيل كا ورز وه ونيا على بيشريك في بمرم في ابنا ومده ابنيل الوعْدَ فَأَنْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ بحاكروكها بالدتوا أول محات دى اورجن كوجابى اورمدت برصفوالول كوجاك كرور ي الم التي المرات ايك ت ب اكارى بحل مي البارى المورى ب ت توكيا المين وَكَمْ فَصُمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةٌ وَٱنْشَانَا مقل بنیں اور کتی ہی بستیاں م فے تباہ کر دس کدو متم کار تقیس اداد ایج بَعْدَهَا قَوْمًا الْخِرِيْنَ فَلَهَّا آحَسُّوا بَأَسَّنَّا إِذَا بعد اور قوم بیدا ک فی ترجب انوں نے مالا مذاب بایا جمل هُمۡوِمۡنُهَا يَزُكُضُونَ۞ۚ لَا تَرۡكُضُوا وَارۡجِعُوۤاۤ إِلَى وہ انسس سے بھامنے کے لا نہ بھاکہ اور لوٹ کے باؤ ان آسانشوں کی لمرٹ جوم کردی کئی تعییں ٹا اور آپنے محانوں کی طرب شایدتم سے پر تھا ہو قَالُوْا يُونِيكُنَا إِنَّا كُنَّا ظِلِمِينَ۞فَهَا زَالَتْ تِلْكَ لا يرك إن فرال بمارى بينك بم ظالم تقائل تووه يهى بمائت تب

نیت معرت ایرایم کی ذریت میں ہے۔ فرنیکہ ان آیات و اطاری ہے بہت سے مقائد کے ساکل مطوم ہوئے۔ اس سے تھید کا وجوب ٹابت ہوا کو تک جو چزمعلوم نه جو وہ جائے والے سے برجمنا لازم ہے۔ الذا فير جمتد كو اجتلاى مساكل جمتدين سے يوجمنا اور ان ي عمل كرنا ضروري بهد اليس خود اجتلو كرنا حرام بد ا ایت کار کے اس کواس کا جواب ہے کہ اگر حنور ع ني ين و كمات يي كان بن اور اكر بم مي بشرفيس ميں و آپ وفات كول باكس كرد خيال رے ك مے قرآن کے الفاظ کا بر بی اور اسرار باطن۔ مرف الفاظ كافر مجى و كم ليتا ب محر امرار مرف مومن ي جانا ب ایسے ی کی کرمت فاہراور فصوصت باطن ب۔ كفار ف مرف فابركو ويكما محابف بالمن كامثابه وكيا كى كى جشرعت ويحض والاسحالي نسي بو ياورند ابر بهل بمي ممانی ہو گا۔ ۵۔ مینی ہر کلوق کے لئے 10 اور موت ضروري ب موت نبوت كے مثال نيس فواہ أ چكل موا آنے والی ہو۔ میٹی علیہ السلام کو بھی وفات ہونی ب اندا اس سے یہ ابت میں ہو آک آپ وقات یا بچے ہے ک ان کے الفول کو ہلاک قرما دیا۔ اور ان بزرگوں کو بعد وفات وائل زندگی بخش عد ذکر کے معنی تعیمت میان تذكر اور باموري بي- يمال برمعني درست بير يني اے مرب والوا قرآن می تمارے لئے نعیت ب یا تماری مرورات کا بیان ب یا اس م گزشته اور آ کده واقعات کا تذکرہ ہے یا تماری مرت و شرت ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے مرنی زبان اور ملک مرب اور تساری قُوم کی دنیا ہم میں پیشہ مزت ہوگ۔ ۸۔ یعنی کافر تھیں۔ كوكك كافرائ يراورائ الل قرابت يرعم كراب. رب قرالات الالرك الله مطيم الداياي تمارا مال ہو گا اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا۔ وکچھ لو سرواران قریش نے دین کی خدمت نہ کی تو رب نے افسار میسی مسکین قوم ہے وین کا کام نے لیا۔ ابوجهل و فیرو کو بدر و فیرو میں بلاک کر دیا۔ ۱۰ فزائن موفان میں ہے کہ کین میں ایک

بہتی ہے حصور۔ وہاں کے لوگوں نے ہی کو جمثانیا اور انسی قل کر ویا۔ اللہ تعالی نے ان پر بخت فعرظام یاد ثاہ کو مسلط فرما ویا جس نے ان کو قل و تید کیا ہو ہو لوگ بہتی چو و کر ہما گے۔ اس پر فرطتوں نے بطور طوریہ کما۔ گریے روایت اس صورت میں ہے کہ حضور سے پسلے عرب میں جذیب لائے ہوں۔ اا۔ دب فرما آ ہے مانوا بدؤرہ تا تغذیر کا فرائ ہے دونوں امر تصبیع کے جی۔ الا۔ کہ لوگ تم سے تماری مصبحین اور ان کی وج پوچیں اور تم رو رو کر ان کو اپنا تصد سناؤ اور اسے کورہ شرک کا اقرار کرو۔ الا۔ یہ افعاظ تو یہ کے میں محرط اب دکھ کر قوب قبل نہیں بالکل بیکار ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آجائے پر قبرائے جرم کا قرار بے فائدو ہے۔ وی درخت کیل دیتا ہے جو دفت پر ہوا جائے۔ ہے دفت کی ہوئی کیتی کیل نسیں دی ہے۔ بو دفت پر ہوا جائے۔ ہے دفت کی ہوئی کیتی کیل نسیں دی ہے۔ بو دفت کی قوب عذاب دفع کھائے ہے کہ کے پیدا ہوئے ہوئے۔ بوقت کی قوب عذاب دفع کھائے ہے کہ لئے پیدا ہوئے ہوئے قوب کام کے لئے پیدا فرایا۔ وہ کام معرفت الی اور اطاحت و فیج سے بینی اگر ہارے ہال بچ ہوئے ہیں اور اطاحت و فیج سے بینی اگر ہارے ہال بچ ہوئے ہیں دکتے ہیں تو ہمارے ہاں رہے ہیں کہ سے ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ہیں رہے ہیں کہ ہے ہوئے ہیں درخت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ہیں درج سے سے معلوم ہوا کہ بینی اگر ہارے ہوئے ہیں درخت ہیں تو ہمارے ہی درج سے معلوم ہوا کہ بینی کو اپنے پاس درکتا ہے دہ تم میں درج سے سے معلوم ہوا کہ بینی کو اپنے پاس درکتا ہے دہ تم میں درج سے سے معلوم ہوا کہ بینی کو اپنے پاس درکتا ہے دہ تم میں درج سے سے معلوم ہوا کہ ہوئے بیاں درکتا ہے دہ تم میں درج سے سے معلوم ہوا کہ بینی کو اپنے بیاں درکتا ہے دہ تم میں درج سے سے معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ در میں درج سے معلوم ہوا کہ میں درج سے معلوم ہوا کہ در ہوئے ہوئے گائے کہ در میں درج سے میں درج سے معلوم ہوا کہ میں درج سے ہوئے گائے ہوئے گائے کہ در میں درج سے میں درج ہوئے گائے کہ در میں درج سے میں درج ہوئے گائے کہ در میں درج سے درج سے میں درج سے میں درج سے میں درج ہوئے گائے کہ در میں درج سے درج سے درج سے درج سے درج سے درج ہوئے گائے کہ درج سے درج س

ہوا کہ باطل کا شور زیادہ ہوتا ہے اور حق کا زور زیادہ۔ ر کیمو قرآن کریم نمایت ب سرد سلانی کی مالت می حضور ع آیا گر تام کفرد شرک بر قالب جاکیاند مساموسوی تمام جادووں کو لکل کیا۔ آخر ظب حق کو ہو آے اور ہو گاہ۔ اس سے اشار أ معلوم ہوا كه بينا باب كى اور يوى خاوندكى مملوک نمیں ہو سکتے کو تک رب نے فرہ یاکہ آسمان و زیمن کی تمام کلوق میری مل ہے پران ش کوئی میرے زن و فرزند کے ہو کتے ہی۔ ٦- یعنی قرب منوری رکھے والے فرشتے جنبیں ملا کد اقربین کمتے ہیں۔ بن فرشتوں کے زمد ونیا کا انگام ہے انسی مدات امر کتے ہیں 4-الله تعلل بعض مقبول انسانوں کو بھی یہ طاقت و قوت ریتا ے۔ وہ بشرمورت ملک میرت رکھتے ہیں۔ حضور ملی الله طب وسلم صوم و سال کے موقعہ یر کی کی ون کمانا ہے! چموڑے رہے تھے محر کوئی شعف نہ ہو کا قبلہ عفرت بالنيد رسلاى دمت الله ف تن مل بانى نديا مركولى الر ت ہوا۔ حفرت صدر الافاضل نے قربایا ہے کہ ایک بار اعلى عفرت نے يندره روز تك يكه ند كمايا يا۔ سولوال ون پسلا رمضان کا قا اس اخطار کیا اور آخر وم تک بهت معمولی فذا کمائی ۸۔ ان فرشتوں کے لئے تھی و فلیل الى ب ي مارى ك مانى ي بم مانى ي مرئے باتی بھی کر لیتے ہیں ایسے می رو فرشتے کہیے و جلیل کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کے لئے دعائمی اور کنار ي لعنت كر ليت بن الذا أبت يركوني المراض نيس ال اس کے کہ اگر آیے چد خدا الے جائی ہے شرکین مانتے میں تو یہ مجبور محض میں اور مجبور وب خبر کی الوسیت ے عالم جاہ ہو جائے کا جے مافل إداثاد كى سلات ہے مك يربو مو بالا ب اور أكر حقيق قدرت وعلم والي جد الد بول يويا أكر ده وونول متنق بوكر مالم كاكام جااكم يو ایک معلول کے لئے دو مستقل ملیں لازم آدی گی۔ ب عمل بالذات ب اور أكر وه دونون الا تحقف بون و اجتاح ضدین الک اجماع مفیضین لازم آوے گا۔ یہ تمام چنیں كل بالذات ين- (فرائن العرفان) ١٠- يمال يو معن \_

دعونهم حتى جعلنهم حصيدا خورين ٠ بہال تک کہ ہم نے ابیں کر دیا کاٹ بوٹے بھے برنے نہ اوریم نے آسال از رین اور چربکہ انکے درمیاں ہے۔ لؤاردْنَآ اَنْ تَتَخِذَ لَهُوَّا الْأَتَّخَذُ نَهُ مِنْ لَكُمَّ اگر بم کوئی بہلادا افتیار کرنا بعلہت تو اپنے ہاس سے افتیار کرتے تا اگر ہیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر بھینک مارتے ہیں تووه اسكا بعيمانكال ديناب توجعي وهمث كرره جأآب كادرتهاري فران بصال ں سے جو بناتے ہو اور اس کے بین مقتفا آسانوں اور زین میں اندا اور اس ولے ہے اس کی جاوت سے تجربہیں کرتے نے اور نہ تعکیں ت ون اس کی چکی ہوئے ہیں اورسستی نہیں کرتے ٹ کیاا بنول نے زین سے کے ایسے خدا بنالئے بیں کہ وہ کے بیدا کوتے ہیں اگرا سمان وزین یں اللہ سے سوا اور خدا ہوتے توخوروہ تباہ ہو جاتے فہ تر ہاک ہے انڈ وٹل کے الک کر ان باقوں سے جویہ بنائے ہیں اس سے بنیں بلوٹھا بنا آجودہ کرنے دران مستبھے موال ہوگا ٹ متزلء

مراد سرزنش اور صاب کام چمتا ہے بین کی حقوق کی جرأت نس کر رب سے حملی کی ج پر چکو کرے لک رب تعالی ان سے باج پر چکو کرے تک رہا ہوال بین بھیک ما گنانہ اس جی معالمہ بر تکس ہے کہ سب اس کے سوالی جی۔ رب قرما تا ہے ، بَنْ أَنْ مَنْ بِالتَّسُونِ وَفَرْضِ ﴿ وَشَتُونِ مَا لَى ہِدِ اللَّمَ کَا بِدِ النَّسُ کَ مُكت بع جی تھی۔ وہ سوال ہی اور تھا

ا۔ ولیل متنی یا نتی۔ اس سے معلوم ہواکہ بھونے سے ولیل ما تکاؤلیل کرنے کے لئے جائز ہے اور شک کی بنار پر ولیل ما تکنا ور موس سے مراوحس کی ماری است ہے بینی قرآن کریم میں میری است کی نیکیوں اور گناہوں کی سزا اجزا کا ذکر ہے اور کیلی استوں کے طلات کا قرآن کریم نے بتایا کہ کمی است میں شرک جائز نہ ہوا۔ فلڈ اید قوحید کی دلیل نقل ہے جا ہے کنار کے موام کا مثل ہے کہ بے شعوری اور بے علی سے حق کا اٹٹار کرتے ہیں۔ اور ان کے طاہ جان یہ بھر کر معلوا استحر ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ وہی امور سے بے علمی جرم ہے ان کا مجمنا فرض ہے جمل اس سے معلوم ہواکہ برئی پر وہی آئی تھی 'نیوت کے لئے وہی

أغتربللناسه امِ اتَّخَذُوْ امِن دُوْنِهُ اللَّهَ قُلْ هَانُوا بُرْهَا مُكُذًّ كيا التدكي موا اور قدا ينا ركم ين م دباؤ اين ديل لاؤ ل هُنَا أَذِكُرُمَنُ مَّعِي وَذِكْرُمَنُ قَبْلِي بَلْ أَكْتُرُهُمْ يد قرآن ميرسدساته والول كاذكر يدار او المراس سدا محول كالذكره مكدان يس اكثر من يُعْلَمُونُ الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا الْسَا كونيل ملنظ تو وه دوموداك بي تراديم في ترسع يمل كوي رمول : بیجا منز یک بم اس کی طرف وی فرلمنے کی کرمیرے مواکون میرو اَنَا فَاعَبُكُ ون ﴿ وَقَالُوا النَّخَنَ الرَّحْمُنُ وَلَهُ ا ہیں تو ہی کو ہو جو تھے اور اوسے رحق نے بیٹا انہتار کیا ؽؘٲ ٛؠؚڵ؏ؠٵۮ۠ڡؙؙڬۯڡؙۏڹ۞ڶڒڛؖؽڠؙۏڬ؋ۜ اوروہ اسكے نون سے در د ہے يى اوران يى تا جوكوئى كھے كري الله كروا معمود ہوں تواسے بم بہنم کی جزادیں گے بر الیبی ،ی مزا دیتے ہی *مِ*ين®اولھيرالبرين نفرواانالسموتِ ستم گاردل کو کیا کافرول نے یہ فیال نرکیا کی آسان منزلء

لازم و ضروری ہے۔ یمال دسول سے مراد ہی ہیں۔ ہمی نی و رسول عی قرق ہو آ ہے اور مجی ایک دو سرے کے من من التي ين ٥٠ اس ے معلم ہوا كر مارے انباء معائد على منتق بين اعلى عن فرق بيد عمى بي ے دین یم فرک جائز نیم ہوا الذا بجدہ نسطیمی شرك تعيل كو تك بعض انبياء ك زمائ على بوا با-اس سے معلوم ہوا کہ کنار کی تروید کے لئے بزرگوں کی قین شرکو بک اس طرح تردید کدک پردگوں کی معمت بالله رب كنار ف فرشتول يا بعض وغيرون كو خداك مواد مان کر ان کی ہے جاکی قورب نے ان محیوی کو براند کما بکد ائس كرم فرالما- اس سے خوارج اور وہایوں كو مرت بكفل عابيدي أيدى فزامد ك معلق ازل مولى بو فرشتوں کو رکب تعالی کی تینیاں بان کر ہے ہے تھے عے اس ے معلوم ہواک فرشتے معموم ہیں۔ ان سے محله مردد سي بولد رب قرانا باينفون عنىمائنز عم ١٠١٠ ے معلوم ہوا کہ رب تعالی موس منا رے بمی رامی ے' ایمان کی بنا پر 'کیونک شفاحت منگاروں کی بھی ہو گ- يه بى يد فاكر رب تعالى كافرے بالك باراض ب اكر محنكار مومن سے بالكل ناراض مو ياق انسي مايفالين نو ع بارے خلاب سے نہ بار کد و مین فرقتے باوجود معموم مولے کے دیبت افی سے کانیتے ہیں۔ خیال رے کرختیت مقت کے وف کو کتے ہی اور اشاق رب کی بے نازی کے فوف کو۔ رب سے زرا رکن المان بي الماء اولياء فرشة ب كومامل ب بكه بتنا الحان قوى انكا على خوف زياده ١٠٠ يعني ان فرهتوس مي بقرض عل مي رب فراآب اكر خداك بينام ويل من اس مجول- بعض علاوت فرالاكريد كمنه ولا البيس ٢- وه دوندغ على جائ كالمرجو كله وه فرشتول على ربتا ق اس کے سبہ فرایا کیا۔

اقترب للناسء

http://www.rehmani.net

ا۔ اس طرح کہ بادش نہ ہوتی تھے۔ ہربادش ہوئی۔ یا اس طرح کہ پہنے سب آ سان چنے ہوئے تھے ہران میں فاصلہ فرمایا پہلی صورت میں رڈیت سے مراد ہے آگھ سے ویکنانہ دو سری صورت میں دل سے ویکنالینی فور کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر حیوان پائی سف نمھیے یا نفقہ سے پیدا ہوا۔ سب کی اصل پائی ہے۔ حق کہ زمن و آ سان مجی پائی سے بنے۔ آسان پائی کی ہماہ ہے اور ذمین پائی کی مجمال۔ سا۔ معلوم ہوا کہ زمن حرکت نمیں کرتی کے تک رب تعالی نے پاڑوں کو نظر فرمایا۔ نظر وال دسے پر جماذ جنبش نمیں کرتا۔ ایسے می زمین اب جنبش نمیں کرتی۔ س ہو نہ کرے نہ تھے اطلا تک نہ کسی ستون پر قائم ہے نہ کسی چنج میں فتا ہوا ہے صرف قدرت الی

ے چاتم ہے۔ ۵۔ یعنی کنار ان خانوں میں فور نمیں "كرتے معلوم ہوا كہ ملم ريامتى اور ملم الاقلاك امتى علوم ا ج جبك ان كو معرفت الى كا ذريعه بنايا جادب- صوفياء كرام فرائے ين كر ايك ماحت كى كلر بزار مالى ك اس ذكرے افتل ب دو بغير فكرك بودار آكر تم رات عمل آرام اور دن عل کام کرد۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے اور دن بعد عید ی اسلام قانون ہے ک فروب آلآب ے آری پرلتی ہے۔ می می می اائ ب كوكم أركى ور ع مل بديد اس ع معلوم ہوا کہ آسان و زیمن حرکت نیس کرتے بلکہ مدار عمل سب آرے ایے تمررے جل سے بانی علی ترف والا- فقرا قلمف لديم بهي جمونا اور نيا ظلف يعني سائنس مجى بكواس ہے۔ يہ بحى يند فكاكه آسان كا قوام يانى يا جواك طمی رفتی و پہلا ہے جس می آرے تیر رہے ہیں۔ نموس ادر بخت نسم۔ لنذا ردی راکٹ آج آسانوں میں واطل ہو کیا ہو تو اسلام کے خلاف نیس بلک اس سے اس آیت کا جُوت اور معراج کا انبات ہو گا۔ ۸۔ حضور کے د حمن حضور کی وفات کا انتظار کرتے تھے اور خوش ہو کر کتے تھے کہ ایک وقت وہ ہی آئے گاجب آپ کی وفات ہو جائے گی۔ اس بر بر آیت اتری جس میں قربال کیا کہ كولى موت سے دور نسي جے بالكل موت ند آئے۔ محفرو عینی طب السلام بلک مردود الیس کو بھی موت ضرور آئی ہے۔ اس سے مینی علیہ السلام کا وفات یا چکنا ابت نمیں مو آبساك كاديانون في ويم كيا- فرنيك وراز عمراور يخ ے خلود کھ اور۔ ونیا میں خلود حمی کے لئے نہیں ہے۔ عاشق کے لئے موت کا مزالذ بنے ہور فاقوں کے لئے یخت بدمزه- موت ول کی طرح ممل کو محبوب تک اور مكى كو جيل تك بينيالى ب- ١٠ كوكى فوقى ي اور كوكى ناخرش ـ ١١٠ شكن نزول ند الإجل حضور كو د كم كر شا کر آخاا فراق کے لئے آوازی کتا قبلہ اس پر یہ آیت نازل ہوگی۔

کشادہ۔ را بی رکھیں کہ عمیں وہ راہ پائیں۔ اور ہمنے آسان کو بھت بنا یا محاه رکمی محق مح اور وه اس کی نشاندن سے رو محرواں ہیں ہی برجان کو موت کامزہ چھناہیے ڈہ اور ہم تہاری آ زائش کہتے ہیں برائی اور بھنا نی سے جا پھنے کو اور جاری کی طرف متیں ہوے کو آتا ہے تا اور جب سی حر رُوْاَ إِنْ يَتَخِذُوْنَكَ إِلاَّهُزُواْ أَهُذَا الَّذِ جبیں دیکھتے ہیں تو تبیں بہیں تغیرائے متحرششا لا سمیایہ ہیں وہ کجو منزلء

ا۔ یعن نوز ہافتہ یہ ہی بہت معمولی میثیت کے ہیں اور ہمارے بت بہت شاندار یہ است معمولی ہو کراپے شانداروں کو برا کتے ہیں ہوا الذی یمنی توہین کے لئے ب اس سے معلوم ہوا کہ نی کو معمولی میثیت کا آدی کمنا کفرے وہ معفرات عبدیت کے امانی ورجہ پر ہوتے ہیں جس کے اور درجہ الوہیت ی ہے اس بعنی ہو تپ کو بنی نظرے دیکھے وہ افتہ کا ذکر مجمع طور پر نمیں کر سکتا کے تکہ تم افتہ کی معرفت کا وسیلہ مقلیٰ ہو بلکہ تم خود ذکر افتہ ہو۔ اس لئے یمنی انہیں ذکر کا منکر قرار دیا گیا۔ سے خیال رہے کہ چند چزوں میں جلدی امیم عبد بے دیکر سے کہ جندی محبوب ہے دیکر

آدى ملد باز بناياعيا ته اب ين تبين ابني نشايال دكماؤل كل ك بھے جلدی ند کرو گ اور کیتے ہیں کب ہوتا ہے وحدہ اگر ح کی طرح عانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک مکیں جمھے اپنے مونہوں سے آگ اور نہ اپنی چیٹھوں سے ٹ **910ء) 18 کیمنان**د ہو گ بکروہ ان بر ابعانک آبڑے کی تواہیم ہے مواس کر وے کی آنی چرن وہ اسے بھیر تکیں صحے اور نہ انہیں مبلت دی جانے گی اور بیکٹ م سے انگلے رمولوں کے سات فعظا کیا گھاٹ توسوری سریے واول س ا اَبْسِ مر بے کیشا لا تم فراؤ مشبانہ رَدُرُ رَنَ مَارُهُ عَلَيْهِ انْ رَبَائِ أَمِن عَ ثَنَّ بِكُورَ وَ الْحَدِبُ عَنْ ذِكْرِي بِهِمْ مُعْرِضُونَ الْمُرْكُمُ الْهِهُ الْمُنْعُمُمُ ک یاد سے مذہبیرے بی ال میاان سے کے خایل جوان کو بم سے

چنروں میں جلد اوری بری مے بینی اسلام کی حقانیت کفر ك بطلان ير كل ولاكل قائم ك جائي ه اور اس ك روشن نشانات و کھائے جائم کے جیے کزور مسلمانوں کا قوی کفار پر عالب آنا۔ دن بدن اسفام کا عروج تخر کا زوال - باد جرد کید مسلمان ب مرد سامان جس کقار ساز و سلان والے ۵۔ شان نزول :۔ نغرابن مارث کماکر یا تھا کہ جس مذاب سے آپ ہم کو ڈراتے میں وہ آ یا کیوں نس - کب آئے گا۔ اس بریہ آیت کرید نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہواک حضور سے جلدی کنی رب سے جلدی کمنی ہے کہ نفرنے حضور سے عی بید کما تھا اور رب فرا آ ے جم سے جلدی نہ کرو۔ اب یہ اس جلدی کا بیان ب الذاب آبت كيل آبت كي تغيرب عد يعن كفاركو ت<u>برا</u> حشریں ہر طرف ہے ہاک تھیرے کی تو دہ کمی تدہیر ے ایک وضع ند کر علی سکے " کنگار مومن کو ایک بینے گ ہی توہ بنند تعانی اس کے صدقات و خرات ک برکت سے یا خوف خدا میں رولے کے آنسوؤں سے انثاء الله بچه جلاے گ- نیز مومن کو آگ جر طرف سے زیتے کی بلک اس کا ول و داخ اور آثار سجود آگ سے محفوظ ریں گے۔ ۸۔ معلوم ہواک مددگار نہ ہوتا کافروں کے لئے ہے۔ رب نے موموں کے لئے بہت مدد کار بنائے مِن قرامًا عنه وأَمَّا وتُعِيِّمُ اللهُ وَرُسُولُمُ والَّذِينَ النَّوْاتِ إِلَا أَسِ ے یہ بھی معلوم ہواکہ دوزخ کی اگ کافروں کے جرول کو بھی جلا وے کی لیکن مختلار مومن کا چرو نہ جلائے گی۔ تان عده محفوظ رب مل سومن وإل شكل انساني عن بو گا۔ کنار دو سری فکل میں ہوں کے۔ اب سے معلوم ہواکہ قیامت میں سب کے حواس فراب نہ ہوں مے بعل کے واس لمکانے رہی کے جسے رب تعالی کے فاس بندے - رب فرما آے - يَهُ غِنْزَنُهُمْ الْفَرْخُ الْأَنْبُرُ اور فَرَانَا هِ- لَاخْتُكَ مُنْهُمُ وَلاَهُمْ يُفَرِّزُونَ . ١٠ لَمُواات مجوب صلی الله طبه وسلم آب ان مینول کی کمینکی برول تھ نہ ہوں۔ ال مین گزشتہ کفار انہیاء کرام کے عذاب کی فہروں پر نداق اڑاتے تھے۔ اجانک ان پر وہ عذاب آ

جاتے تھے۔ کی طال ان ذاق اڑانے والوں کا ہو گا ۱۳ اللہ کے سوائینی رات دن ہم ہی تساری حفاظت کرتے ہیں اور مذاب سے پہلے رکھے ہیں ۱۳ مرس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھے۔ جو کوئی رات کو سوتے وقت آید الکری پڑھ لیا کرے تو اس کا سارا کھرچوری ، آپ کلنے آفات ناکمانی سے محفوظ رہے۔ نیزاللہ کے ذکری تری دوزخ کی آپ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گی۔

ا۔ تو اپ پہاریوں کو کیا بھائیں ہے۔ الذا ان کی ہو جامنیہ نسی معزے۔ ۲۔ میے مسلمانوں کی دد اور یاری ہوتی ہے اور ہوگ۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ نمی عمراور زیادتی بال زیادہ آرام ہذاب الی ہے۔ آکر کناہوں میں صرف ہو۔ اور رحت الی ہے آکر نیکیوں میں صرف ہو شیطان کی لیی عمراس کے لئے زیادہ ہذاب کا باعث ہو اور نوح علیہ السلام کی دراز عمر شریف میں رحت پروروکار ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ کفار کے ملک پر مسلمان کابش ہوتے جارہے ہیں۔ مسلمانوں کی مرحدیں لجی اور کفار کی مرحدیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے عبرت بکڑیں ہے آیت مدنے ہے کو تک جبرت سے پہلے تو مسلمانوں نے فوصات کی می نمیں تھیں۔ ۵۔ جن میں تعلقی کا

احمل سی اے اندازے اور قیاس سے سی ورا آ۔ جس میں للطی کا امکان ہو ہے اس سے دو سطے مطوم موے ایک یہ کہ توفیرر احکام شادینا لاذم ہیں۔ ول عل الارنالازم نسي- يه رب كاكام ب- دومرك يدك جو ومقاعے نفع ماصل نہ کرے اوہ بسرا ہے اندها ہے مردہ ہے۔ اگر چہ بظاہر اس میں سب تو تی موجود ہوں۔ 2-معلوم ہواک کافر بت بے مبرا ہو آہے۔ اتی زادہ کرآ ے وقت پر ممبرا مجی جلدی جا یا ہے۔ ۸۔ یه ترازد ان کے لئے ہوگی جن کے گناہ اور نکیاں دولوں ہوں۔ کفار كے لئے وزن نس ك ان كے اس نكيال تي - رب فرامات فلففيخ نقترن فينته زؤنا اور فاص كيوكارون کے کئے بھی وزن نمیں کہ ان کے پاس مناہ نسی- رب فَهَانَا بِ يَنْفُنُونَ الْجَنَّةُ وَكُرُونَةُونَ فِينِهَا يِفَوْجِنابِ إِ ترازد توسب کے لئے ہو کا تحریک افغال کا وزن اخلاص ے ہو گ۔ اب لین قیامت کے ون ہم وزن اعمل کے لئے میزان قائم کرس کے جس میں جرنیک و پر اعمال ترہے مائس مے یا خور اعمال می محقف شکلوں می فمودار ہوں کے اور ان کاوزن ہو گا۔ یا نامہ اعمال تو لے جا کمی مے میوان قیامت حق ب اس کا اتار کرای ہے اب اکرید صاب و کاب قیامت می فرشتے فی سے محراداری مجوري كي وج سے نيس بلك قانون كے لحاظ سے- رب فرياً ها وَلَهُ مِنْ لَدُولُ فِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ موى عليه السلام كو فر باواسط وي عنى اور عفرت بارون طے السلام کو موی طی السلام کے واسط سے افتدا آیات می تعارض نسیں۔

ابنی بی جانوں کو بنیں بھا کتے کہ اور نہ بماری ئے تو حرور کمیں سے بائے خرابی جاری سے شک ی طام تھے کہ اللم نہ ہوتھا گ<sup>ی</sup> اور اگر کوئی ہینے رائی سے دانے جرا ہر ہوتو ہم اسے موشی اور بادون کم فیعنل ویک اور اجالا اور 💎 پیربینر محاروال منزلح

ا معلوم ہواک خوف خدا وہ مغیر ہے جو بغیرہ کیے ہو۔ وکھ کرتوشیطان ہی ڈرلیتا ہے۔ اس نے بدر میں مذاب کے فرشتوں کو دکھ کر کما تھا۔ باتی آخاف استذراب المطلبی فرقت اسے مغید نے ہوا اللہ معلوم ہواک قرآن شریف کا نام ذکر ہی ہے کیونک اس میں الگلے پچیلوں کا تذکرہ ہے نیز معاش و معاد کے احکام ہی قرآن شریف کے بیٹر میں اسلام کو قرریت مطافرانے سے پہلے (روح) یا معفرت ایرائیم کے بلوغ تک ویجے سے پہلے۔ بیٹی آپ مادر ادام مومن متلی تھے۔ نیت بہت مرصے کے بعد مطابول سے اس سے معلوم ہواکہ معفرت ایرائیم علیہ السلام کمی فیرراد در میلے اند معالد میں نہ افران میں۔ جو

یں سے بول کا آور کھے احدی سم ہے میں تبارے بور کا برایا ہول کار

اليس ممي وقت جي شرك إلانكار لمن وه اس آيت كا مكر ہے۔ كو تك رب نے يمال خروى كه بم نے اليس کھین بی عمل برایت وی تھی۔ ہم انسیں جانتے تھ کہ ب اس کے اہل ہیں۔ جس کی دھھیری رب فرمائے وہ ممراہ كيے ہو سكا ہے ٥٠ اس سے معلوم ہواك ابراہم عليہ السلام کی والدہ مومنہ تھیں ای لئے قرآن کریم عی ان کی والدو كاذكرايي موقعه برجمي نه آيا- حمي تي كي مال مرك نه يوس يدل إب عدرو كاي ب- آب الح کے والد ہارخ اور ﷺ آزر تھے۔ آزر اس ون باک ہوا جس دن آب کو نمرودی آگ جس ڈالا کیا۔ اس آگ ك ايك شط في اس فاكرويا- آب في اس كى بلاكت ك بعد مجى اس ك لخ وعائ مغفرت ندكى اور اين والدين كے لئے وفائے مغفرت جبكى جبك آپ صاحب اولاد مو يك تح زب أيون وفرادي ، أب باب واوا مجا سب كو كمت بي محروالد مرف باب (تغير تعيي) سورة انعام ا۔ خیال دے کہ ہائل کے لوگ یعنی ابراہم علیہ السلام كى قوم عائد مورج "ار ع" نمود اور نمود كى بم هل مورتین کی پهاري تحی- نمرود اینے کو بوا خدا اور ان چزوں کو چموٹے خدا کتا تھا۔ لندا آیات یس کوئی تعارض نیں عداس سے تمن سٹلے معلوم ہوئے ایک بد که و بی معامله میں کمی کی رعایت نمیں ممکن کا احترام نمیں ، اگرچہ وہ رشتے یا عمر عل ہوا ہو۔ دو سرے یہ کہ دین عل تقد جائز نسی۔ تیرسہ یہ کہ دین میں کارت رائے کا التبار شیں۔ اگر تمام ونیا کے کہ رب دو بیں وہ جموثے یں وفر سے بل ۸۔ قوم نے یہ اس لئے کماکہ انہیں اے حل پر ہو کے کا بقین کائل قا۔ توحید ان کے نزدیک بست جیب شے تھی اے کو کل عبارت کے لائن وہ ہے جو تدیم ازل ایدی مو خالق مود جاندا آرے مورتال اور نم ویں یہ دونوں صفیم موجود نیم پھروہ معبود کیے ہو معے۔ اطامت و مبارت میں زمن و آسان کا فرق ہے۔ اطاعت بربوے کی ہو سکتی ہے۔ مبادت سب سے بوے مین خالق کی ہو سکت ہے ۱۰۔ یماں کوائی سے شرقی کوائی

ا۔ معلوم ہواک ویٹیرکے دل میں کی کا خوف حس ہو آ۔ وہ وجنے کے لئے پیدا حس ہوتے۔ اگر مرزا تاریانی نی ہو آ تو چھائوں کے خوف سے ج چیے فرینز سے محروم نہ رہتا۔ یہ بھی معلوم ہواک لفظ کید بھی اجتمع معنی میں بھی استعمال ہو آ ہے۔ لیٹی خلیہ تھیں مطوم ہواکہ ویٹیر بھی تھیے۔ تیس کرتے۔ قلیہ کا کام ہے۔ رب فرما آ ہے ان شند کیا نامی ایک انتہ جینی ہے۔ اس توم کا مثالتہ میلہ گلیا قلہ اس دن وہ مارا دن جگل میں رجے۔ رمگ رایاں کرتے تھے۔ شام کو جب وائیں آتے تو پہلے مندر میں جاکر جون کو بعظ کی موں کو جاتے الفاقاس من طرح کے دو مرے دن میلہ قلہ وہ پر لے کہ ایجا آپ کل جل کر ہارا میلہ وکچہ لیس۔

پار کھ منظو کریں۔ ووسرے ون آپ قو معذرت فراکر شري ره مح اور وه سب لوگ إجر عل معد آپ ك ان کے بچے مندر کے مارے بت وڑ رہے اور بول بدے بت کے کدھے ہر رکھ دیا ہے۔ اس بدے بعدے یا اراہیم ہے۔ اس یہ خبر نمود اور اس کے درباریوں کو سنج تو وہ لوگ ہے کہ ان لوگوں نے بنوں کو تو زیتے دیکھا' یا بنوں کو برا کتے سنا۔ معلوم ہوا کہ تمرود جیسا کالم و جاہر ہوشاہ بھی گوای شلدی کے بعد مقدمہ کے تھیلے کر آ قدا۔ آج ہو مکام یک طرف بیان نے کر بغیر کوای ثلدی کے فیملد کردیتے ہی دو اس ہے سبق لیں۔ مرفی مواطبہ کے مان لئے بغیر فیملہ نہ ہونا جاسے - ٧ - كبير مم اے مراد رب تعالى ب كو تك وه رب تعالى كوبدا معبود اور يول كو ممونا معبود كيت تهدي كد ابراجم عليه السلام كاكام كويا رب کا کام تھا۔ اندا این اس قبل کو رب کی طرف نبت فرایا۔ یا وہ مطلب ہے ہو مترم قدس مرو نے فرایا كريد كلام استزاه فاكراس بديديت في كيابو كارجل كليه اور استزاوي كذب اور جموت نسي مولك به جمله انتائي مو آب- رب كافرون سے فرائ كادة فرائلا تف النزار القريم برحل آب في محوث تد بولا عدك الي ب جان اور مجور يزول كى بوجاكت تصد ابرايم طبہ السلام حق پر میں محراع سوج لینا ایان کے لئے کانی نس جب تک اقرار و امتراف مجی نه ہوا اس لئے وہ مشرک ہی رہے ۸۔ شیطان نے یا نئس امارہ نے انہیں تھر اوند مع كفركى طرف لو الإعرج كد ان كايسلا موجا ايان نه تعالى لئے اس لوغے كو ارتداونه قرار ديا كيا۔ ٩- يعني ان کی میاوت کلع نمیں دی۔ اور انسی توزنا ہوڑنا نتسان میں ریا۔ وکی لویس نے توز دیا۔ جمد سے یہ میکو تہ ہوئے۔ ورث چھرے تلع بھی ہے ، اور نتسان بھی۔ اس سے ممارات بنی میں۔ کمی کو مارو تو سر بہت جا آ

بعدانِ يَولُوْامَدَ بِرِينَ@فَجَعَلَهُمُجُنُ ذُالِلاً بداس كيكرم بمرياف يتد دے تول توان سب كو بود اكرد بان كو يك كوي اگر ادائے ہوں تو اپنے بی کی طرف بطے اور اولے ہے شک تبین سم محار ہو ت بعر اپنے سروں کے بل اور معاف عے ا کر بنیں نوب سلوم ہے : اوسے بنیں کماؤیا انڈرکے موا ایسے کر پاوینے ہر ہر : بنیں نقع دسے اور ز نقسان بینیائے ہ منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ یغیرے ول می علق کا فوف نہیں ہو آ۔ رَهَٰوَنَ مَنْهِمَ یہ ہی معلوم ہواکہ خالق کی رادیں علق کی رعایت نہیں کر سکتے۔ نہ ہادشاہ کی اند باب واواکی کہ معنزت ابراہیم ملیہ السلام اکیے تمام کفار سے اس ولیری اور جرات سے کلام قرارے ہیں۔ یہ ہی معلوم ہواکہ کفار کو بعض وقت ڈانٹ ڈہٹ کر انجی سے جارے گئری ہا۔ چہانچہ سنت ابراہی کو اپنا بھائی سمجو اور اس سے عمرت پکڑی ہا۔ چہانچہ شماد اور اس کی قوم نے آپ کو تید کر دیا اور بھی کوئی میں ایک ماہ تک کنزیاں جمع کرتے رہے چربرت بڑی ہاک جدائی جس کی جزی سے برعدے ہوا میں از نہ سکت

اقترب للنأسء، ٵڰڬؙڡ۫ڔۅٙڸؠٙٵؾؘۼؠ۬ٮؙٲۏ<u>ؘ</u>ڹؘڡٟڽؙۮۏڽٳۺ۠ڎؚؚٳؘۘڡؘڵٳ تعت ہے تم ہر اور ان بوں برجن کو انڈ کے سوا پدیجتہ کم تو کیا جنیں فقل بنیں کہ بولے ان کو جلا وہ اور ایٹے نماؤں کی سرد کرد کہ اور ہم نے اسے ور ہوا کو بنمایت کنفی شراس زمین ور وہ باری بندگی کرستے تھے اور ہوگ کو بم نے بحوست اور الم دیا ال مُصِى الْقَرْيَةِ الْكِيْ كَانَتْ تَعُمْ ادر سے اس بستی سے بخانت بخٹی بو گندے

تے۔ چر آپ کو گو چن بی رکھ کر آگ کی طرف پینکا۔ اس وقت آپ ہے آیت وہ رہے تے خلین الله أولفة الوكنية راوي جرل اعن للے۔ قرمائے تھے۔ كيا آپ كو مچھ طابت ہے۔ فرمایا تم سے کچھ نسیں۔ وض کیا کہ کیا رب سے ہے۔ فرمایا۔ وہ خود جان ب، آپ نے سمجمایہ تفاكد احمان كے وقت وعاكرني مجى مناسب نسي- شايد ب مبرى من شار نه مو جائد بد و افي جو في من ياني لاكر سبک بر ڈالنا قبلہ کرمن دور سے پھوتھیں مار یا قبا۔ نہ بد بد کے یانی ڈالنے ہے جگ جمع مٹی نہ مرمک کی پیونک ے ال روش ہو گئے۔ مرول کا بند لگ کید ای لئے كركت كومادن كاعم بسسين كرى س المنذى بو جا اور سردی ہے سلامتی میں رو۔ اگر سلامات نہ فرمایا جا آتو الله زياده المعذى موكر تكليف كالإحث بن جاتي عداس طرح کہ آپ کو جگ سے بھا لیا اور نمرود کو چھرے ہلاک کر دیا۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ اگر مومن دنیا میں اچھی۔ زند کی گزارنا جامتا ہے تو ایرا ہیم ملیہ السلام کی طرح اینا کمر الله على بنائے ' رب تعالی اسے گزار کرے گا۔ 1۔ یعنی زین شام جمل ویی و ونادی برکتس بی او و جکه انباه كرام كى آرام كاه ب اور وبال كرت سے كال اور سرى یں وہل کی آب و ہوا تمامت نفیں ہے۔ ے۔ معلوم ہوا ک نیک اولاد اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پکل ہے جو دارین میں کام آنا ہے۔ ۸۔ اس زمانے کے لوگوں كاركم ان سب ير آب كى اطاعت لازم تھى۔ يا تمام جمان کا بیشہ کے لئے النیس ٹی بنایا کہ بذرید انبیاء ان ر اجان لانا سب ہر قرض کیا ہے اس اشارۃ ' معلوم ہوا کہ انہاہ کرام اول عل سے صالح اور نکل کرنے والے ہوتے یں۔ المد کد لوگوں کو زکو ہ دینے کا تھم کریں۔ ورنہ وغیر ے زکوۃ فرض نسی ہوتی۔ یا زکوۃ سے مراد طمارت قلب ب عين طيه السلام في فرمايات وأو مسنن الفندة وَالْرَكَةِ مَاذَنَ لِينًا عَالاتُكَ مِينًى عليه السلام ف بمي زكوة ت وى - بال عى جع نه قرايا - اله اوط عليه السلام معترت بارون کے بینے اور اہراہم طب السلام کے بیٹے تھے۔ آب حضرت ابراہیم کی دعاہے نبی ہوئے۔

ا۔ یکی اڑکوں سے برقبل۔ یہ مدوم اور آس پاس کے دہنے والے لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کو عبادات کے مکند شیں محرور کی معاطات کے مکند ہیں ۳۔ یعنی ان کی ایک بیوی کو اور مومن بچوں کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل ہیں وافل ہے۔ سہ یعنی کافر قوم سے یا پائی کے طوفان سے معلوم ہوا کہ کافرول کی ہلاکت انڈ تعالی کی رحمت ہے جس پر فوش ہونا چاہیے۔ سے اولاد فوح علیہ السلام کو مجوب وے کر پھر اس قوم کو فرق کرک اس وہ مری فیرکاؤکر آگے ہے ہے۔ اس طرح کے روے زمین میں کوئی کافرند بچا۔ یہ آپ کی اس وعاکما اثر تھا۔ کہ ڈیڈر سکی انکیفرنے ڈیٹاڑ ۲۔ واؤد علیہ السلام اس وقت تخت سلطنت پر جلوہ محر

تے۔ نی تھے اور معرت سلمان مس تھے۔ مر شرطف مرف کیارہ سال تھی۔ ایک مقدمہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا کہ جروا ہے کے بغیر قوم کی بکراں رات کے وقت کی کے کمید میں پر حمیں۔ تمام کمید خراب ہو گیا۔ کے یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام نے اس طرح فے فرمایا کہ بھراں کھیت والے کو دے وی جاوی کو کل ان بروں کی قبت کھائے ہوئے کھیت کے برابر تھی۔ مرمی موا علیہ جب وہاں سے رفعت ہوئے تو معرت سلیمان ملیہ السلام نے قربایا کہ اس سے آمان صورت مجى بو سكتى ہے۔ داؤد عليه السام نے حضرت سليمان عليه السلام كو هم وسد كر فربايا كه جان كرو- آب ئے ارشاد قربایا کہ کمیت والے کو بھریاں ماریت واوا وی مادي اور برون والے اس كا كھيت پير كاشت كري جب کمیت اس مالت میں پنج جادے جس پر فراب ہوتے وقت تھا تو کھیت والا مالکوں کو بحمیاں واپس کر دے اور اینے اس کمیت پر قبند کر لیا۔ اس مدت میں کمیت والا بجريون كا دوده و فيره استعال كري- وأؤد عليه السلام ينه کی تھم ماری فرایا۔ ۸۔ اس سے چد سنلے معلوم ہوئے کہ اجتبار برحق ب اور اہل اجتبار کو اجتبار کریا جاہے دو مرے یہ کہ نی بھی اجتباد کر کے بس کو تک ان دونوں حفرات کے بیا عم اجتماد سے نے زکہ وی ہے۔ تیرے یہ کہ نمی کے اجتماد میں خطا ہی ہو عمق ب تو فیرنی میں بررجہ اولی ظلمی کا احمال ہے۔ جو تھے یہ کہ خطاع مجتد منگار نسی ہو گا و کھو دعرت واؤد علیہ السلام سے خطا اجتاري موئي محراس يركوني فتلب ند آيا- بانجي يدك أيك اجتماد ووسرك اجتماد سے نوٹ مكماً ہے۔ نص اجتماد ے نس نوٹ عن۔ معنے یہ کہ نی خطاء اجتادی بر قائم نیں رہے۔ رب تعالی اصلاح فرما دیتا ہے۔ ساتویں یہ کہ شریعت واؤدی میں کمیت کے نقصان کا یہ علم تعاد جاری شريعت ين أكر ح والإساتق نه بوالجريون والح يرحمان نس ٩- اس طرح كرياز اور برندے آپ كے ساتھ اکی تھیج کرتے تھے کہ بننے والے ان کی تھیج بننے تھے۔

الالا كُرِقَ حَلَى مُا بِلِهِ فَكُ وه برسه وكل يد عُر دراس کے محمد والوں کوٹ بڑی سفق سے بھات دی تا اور بم فال وگول برای کومد و دی جنوب نے براری آیتیں جسٹوڈیس ند بے تنک وہ بہت ہوگ تھے تر ایم نے ان سب کو اڈیو اویا کا اور واڈو اور 🐠 😘 📆 🖔 جب تعین کا ایک جنگزاین کاتے تنے بہ دات کو اس میں کے وگول کی بحریاں جريس أوربم ان كيے عم سے وقت ماحر تھے بم نے روسا ملہ ملمان كرسجعا وباش اوران دونول كونحومت اورطم عطاي ل اور واؤسكے سابق اور بم نے اسے تبارا ۔ ایک بناوا بنا نا مکایا ٹاک تبیں تباری آن خ

ور تجرو جراف کی تنج کرتے ی رہے ہیں الم یعن زو بنایا۔ اس طرح کہ لوبا آپ کے باتھ شریف میں زم ہو بنا قال آپ بدهر باہم موز لیتے۔ اس سے آپ ف زرو بنائی جو بنگوں میں کام آتی ہیں۔

ا۔ اے سلمانواللہ تعالی کا۔ کہ تسین اس نے معزت واؤد کے ذریعہ زرہ بخش۔ یا اے واؤد کی است کہ اس نے تسارے بینیزکویہ نمت بخش۔ خیال دے کہ واؤد علیہ السلام زرہ بناکر فروخت فراتے تھے۔ اس بر آپ کا گذارہ ففا۔ بیت المال ہے بھی پکھے نہ لیا (روح) آپ ہی ذرہ کے موجد ہیں۔ اس اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ معزت سلیمان کی سلفنت عام تھی۔ آپ بنات اور ہوا ہم بھی حاکم تھے۔ دو سرے یہ کہ یہ کمن شرک نمیں کہ فلاں کے تھم سے یہ کام ہو آ ہے۔ ویکھو رب نے فرالی کہ معزت سلیمان کے تھم سے ہوا چلتی تھی۔ فلا ایہ کما جا سکتا ہے کہ معنور کے تھم سے جارہ میں ہو کمی

ؠٲڛػؙ<sub>ڠ</sub>ٝۏؘۿڶٲڹ۫ؾؙۼۺؙڮۯؙۏؘؽؖۅٙڸڛؙڲڣڶ ے پھائے آد کیا تم شحر کرد ہے کہ اورسیان کیلئ تیز ہوا سخ کر دی کواٹ کے عظم سے جلی تھ اس زیئن کی طرف جم بیں ہم نے ،وکت ويعوصون له ويعملون عملادون ذلك دہ جو اس کے لئے خواد نگاتے کی ادر اس کے سوا اور کام کرتے ہی ادر ہم انہیں ردکے ہوئے تھے تا ادر ایوب کوریاد کردی جب اس نے اپنے رب کو مرکب پر مسرول چھر کا میں اور میں کا وصر عور اور اس میں میں انہاں کے میں کا اور چھرد کیا و مامن لی و بم نے دور کردی ہو تھیٹ اسے تھی اور بم نے اسے اس کے تھوالے اور ان كرماتدات بى اور معا ي ش است باس س رمت فراكم أوربندى وألول كيد الله تعيمت اوراما عيل اور اوريس تله اور ذوا كلفل كوا إدكرون وہ سب مبردانے تھے کہ اور ابنیں جم نے ابنی رفت میں داخل کی بيفك وه باعدة قريد فاص تم سزادادول يس في اود ذوالنون كو ريادكوه الدجيد بوا منزلء

وفرو- یہ علم مطابعدادندی سے سے ۲۰ کد آپ اسے مائد تخت ہے مجے دشام ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ایک ماہ کی مباللت ہے میرفرہا آتے تھے۔ یہاں ذین سے مراد زین شام ہے ہا۔ موتی و فیرہ ٹکاننے کے لئے ہے۔ عمار تمی مناما ا جیب و فریب معنومات تار کرنالا کر آپ کے تھم ہے مرکش نه کر کے تھے اور اینا کیا ہوا کام یکاڑتے نہ تھا۔ جيهاك ان كا دستور عباب يه عموم سلفت آب كا معجزه تھا۔ عب ابوب عليه السلام اسحاق عليه السلام كي اولاد ہے ہیں۔ آپ فرآن لین دمفق کی ایک بھتی کے نی سے آپ کی ملت لڑکیاں اورسات لا کے اور جنِّمار جا نور تقیاورا لی جنے خود بہت حسین و مجیل تھے' رب نے آپ کا احمان لیا کہ تمام اولاد فوت ہو گئی۔ مکانات کر مجنے۔ جانور ہلاک ہو سن محیتیاں براد ہو سمئی۔ خود بار ہو سنے۔ تمام جم شريف مي آفي ير مح اور ساراجهم شريف زخون ي بحر كيا- آپ كى يوى كے سواسب في آپ كو چمو رويا-مات برس تک یہ آزمائش ری۔ گھر آپ نے یہ وعا فرائی۔ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ اپنی ماجت پیش کرنی محی دعا ہے اور رب کی حمد و خامجی دعا ہے۔ یہ مجی معلوم ہواکہ دما کے وقت رب کی جمد ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہواک دعاش رب کی الک حرکملی جاہیے۔ جو دعا ك موافق موسيد ك كدات قبار عدير رقم قراسيا اے ارحم الرامين كاركو فارت كرا بك موابق وعا اے املی باموں سے یاد کرے۔ اس طرح کہ آپ کے یاؤں کی رکز سے نیمی چشہ عدا ہوا۔ اس کا پانی پینے اور نمائے سے اندرونی برونی جاریاں وقع مو کی اور آپ کی فوت شده اولاد زنده کی محل ہے بدی کو روبارہ جواتی بخش تني- ١٠- معرت اوريس كا نام شريف افنوق ابن برواابه منائل ب آپ نوح طيه السلام سے يملے موت بيں۔ آپ جنت می زندہ پھیائے گئے۔ رب فرمایا ہے۔ ورَفَعُنْهُ مُنْكُ لَا مُؤِينًا الله الله في عبادت وم في الكيف" قدرتی بلاؤں بر صابر تھے۔ ۱۲۔ آپ کا نام بوٹس ابن متی ب النب ذوالنون يعني محمل والے تي- كو كمه آب ايك

مت تک مچل کے پید میں رہے۔ آپ موصل کے طاقہ نیواے بہتی کے نبی تھے۔

ا۔ نیوائے والوں سے ناداش ہو کر کیو تک انہوں نے آپ کی تصحت پر عمل نہ کیا۔ ایمان نہ لائے ۲۔ یعنی قاب نہ فرمائی گے۔ یہ آپ سے فطاہ اجتمادی ہوئی۔ کہ آپ نے درائے ہوئی۔ کہ آپ نے درائے ہوئی۔ کہ انہوں نے کما آپ نے درائے ہوئی۔ کہ اس کمٹی میں کوئی بندہ اپنے موئی ہے اور خود سندر میں چھا بھی لگا۔ آپ نے فرایا واقعی میں می ہوں۔ اور خود سندر میں چھا بھی لگا۔ آپ کا نام نظا۔ آپ نے فرایا واقعی میں می ہوں۔ اور خود سندر میں چھا بھی لگا۔ ان کا اپنے متعلق سے وض کرنا در کا گا کہ ان کا اپنے متعلق سے وض کرنا در اور کوئی۔ کہ ان کا اپنے متعلق سے وض کرنا

كمال بيديال علم كے معنى خلاف اولى كاكام مرزو بو مانا ب- كوكد معرت ونس عليد السلام في محم الى کی ظاف ورزی ند کی تھی۔ اس آعت میں یہ آ ایر ہے کہ اس کے ورد سے اڑی شکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ كوكك يغيرك مند سے لكے يوے الفاظ اثر ركتے يى ۵ - ک عالیس دن کے بعد میل نے آپ کو دریا کے كنارے ير والا اس مجلى كا بيت عرش احكم سے افتل ب كونك وغبر كامكن ربال اس دعاكى بركت سے آب كو مچھلی کے پیت میں روشنی اور ہوا لی۔ ۲۔ اس سے اشارة "معلوم بواك جواس دعاكا وروكرے معيبت كے وقت قو اسے نجات نعیب ہو کی ہے۔ اس سے رو مسطے معلوم ہوئے۔ ایک بیر کہ وین کی خدمت کے لئے بینے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔ دو مرے یہ کہ جیس و ما ما کے اس حم کے اس سے رب کو یاد کرے۔ چونک ان کا فرزند ان کے کمال کاوارٹ ہونا تھا کنڈا رب کو وارث کی صفت ہے یاد فرملیا ۸ ، اس طرح کہ وہ بانجد تحمیل انسیل قابل اولاد منا دیا۔ نه اس طرح که بو زهی کو جوانی بخش- کو کر رب نے پہلے ی وی بھیجی متی۔ عدل كذبك تمارت يجد ايسه ي يدهاي كي مالت من موكا 4۔ اس سے بیتہ لگا کہ جو مقبول الدعاء ہونا جاہے وہ یہ تمین کام کرے نیکیوں میں ور نہ لگائے میرونت رہ ہے دعائمی مانتے اور رب کے حضور ماہری اور انکساری كريد السين لى لى مريم جو بيش كوارى ريس اور نمایت پاکدامن۔ معلوم ہواکہ حورت کے لئے پاکدامنی بمترن دمف ب ١١٠ اس ب ود مظ معلوم بوئ ـ ا کے یہ کہ فیش وینے کے لئے پھو تک مارنا سنت ما کہ ہے اور مرے میہ کہ صالح بندے کے کام رب کی طرف منوب ہو کتے ہیں۔ رب تعالی پوکک اور ساس سے پاک ہے۔ معرت جرال نے پوک ماری متی محررب نے قرمایا کہ بم نے پھو تک ماری۔ اس طرح فافی اللہ بندہ دب کے کاموں کو انی طرف نبست کر سکا ہے۔ معرت جرل نے فرمایا۔ الدخت تناه تعلق ریج ۱۳ میٹی ملیہ

ين بمراط وقل كي كوبر اس بدين شكر بل على في واندمير وال و كول مود بين مواير باي ب ، توكو ب ال ہے کا ہوا کہ قرم نے اس کی بکار می ہی اور اسے خرے ماہ میں رمیم را مار موجے ہے اوج و سے مرمیم بخات بخنی فی اور ایس بی بخاست دیل میکوسلان کوت اور لَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُمُ كَانُوايُسْرِعُونَ فِي گڑگڑاتے تھے کہ اور اس مورت کوہی نے ابنی ہار سائی نظاہ رکھی ٹارٹو بم نظام ہو ابی دوع بھوکی لل اور اسع اوراس کے پیٹنے کو سارے جہان کے سے يُنَ ﴿إِنَّ هٰنِ ﴿ أَمَّنَّكُمُ أُمَّكُ مُ أُمَّةً وَّاحِكَ لَا نشانی نایا الله باتک تباراً یا دین ایک می دین سے اله منزلم

السلام كابغيرياب بيدا ہونا اور ئوارى مريم سے يح مونانيه وونوں رب كى نشانياں بين- ١٣ - يعنى مارے نبول كارين اسلام ب- مقالم مى سب منتق بين-

ا۔ یعن ہو وین بذرید انبیاہ بھیا کیاوہ پاک ہے اور لائن قبل ہے اسے اختیار کرو۔ پر میری مبادت کرد۔ کیونک مقاند اخل پر مقدم ہیں۔ خیال رہے کہ است کردہ و جماعت کو بھی کتے ہیں اور کروہ کے حاکم بعن امام کو بھی اور کروہ کے مقیدے بین دین کو بھی۔ یمال تیمرے مٹن میں ہے۔ رب فرما آ ہے ان ابر هبیجان اند تا ان ان کے بھی اور کردہ کے اور ان کے اخل بھی وہاں است ، معنی ایام ہے اندا آ بیت صاف ہے۔ ۲۔ بینی لوگوں نے آسانی دین کو پھوڑ کر حمل سے مختف دین کھڑنے۔ خود بھی بھر کے اور ان دے اخلال بھی جداگانہ ہو گئے۔ یہ سب سزا کے مستق ہیں بنیال رہے کہ انبیاء کرام کے دبی اخل مختف دہے کر ان کا یہ اختیاف بھی انبی تھا جس میں بزار ہا سمجی تھیں وہ

اقترسطناس وَانَارَتُكُمْ فَاعْبُدُ وَنِ® وَتَفَطَّعُوْا اَفْرَهُمْ بَيْنُهُمْ اورعی تبادارب بول تویری جادت کرد له ادر اورول نے اید کا ایس م عزے علائے نے ب کو ہماری طرف بھرنا ہے تی قراد کوئی بکر بھٹے کا کرے موسووچہ کا میانی کرا مراس اس و اس کا کا کا مادی مراد اور ہو ایمان والاقرائی کوشش کی ہے قدری بین کداوری اسے کا ہے وی کا مرس اور سراا میروس پورام داستا کے جو کا مرا کا میروس و و و سر بنترانتمرلها و رردون®لوكان هؤلاء يَدَمَن بُوتُ تَبِينِ اسْ مِن جَانَا أَكُر يَدُ خَلَامِ تَتِ بَبَنْمَ مِن لِهة مَاوردوها وَكَلَ فِيها خَلِمَاون® لهم نه جاتے لا اور ان سب کو بہیشہ اس میں رہنا گئے۔ وہ اس منزلء

انتلاف يكركا باعث ليي. ان كا فور ساخة انتلاف مذاب البي كاسب ہے۔ لنذا آيت بالك واضح ہے ٣-٠ این جر ایمان لا کر نیک اعمال کرے اے جرام وی جات گ\_ معلوم ہواک بغیرانیان کوئی نیکی قبول نسی اور انشاہ الله مومن کی نیکیاں برباد نمیں بلکہ اُل کی محنت نمکانے ا مھے گے۔ ما اس سے معلوم ہوا کہ محبوبوں کے کام رب کے کام بل کی تک افعال لکستا فرشتوں کا کام ہے احررب نے فرمایا ہم لکے رہے ہیں ۵۔ یسال حرام معنی نامکن ہے۔ اور دینر مفون حرام کا میان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار بلاکت کے بعد دوبارہ دنیا میں نیک کام کرنے کے لئے نہ آ عیں مے ابھی اس زندگی میں جو نکل ہو سکے کریں ا ایان لائم ۔ اندا آیت پر کوئی اعتراض ضعی۔ یا معنی یہ بس کہ جو شق ازلی بس اور حل کی طرف رجوع کرنے سے مروم بن ٧- يعني كفار كابلاك مو ياريتانس وفت تك مو کا جب تک کہ یا جوج اور ماجوج تکلیں ہیں۔ خانگنا کی انتہا ے۔ اور مجی اس کے مطلب بیان کے مجت میں عام باجوج باجوج انسانوں کے دو قیلے ہیں۔ اس قدر زیادہ ہیں ك نوجه يه جي اور وسوال حصد باتى سارے انسان جب وو تعين ك تو تمام درياؤل كا باني في جاكي ك- ٨٠ بخت دہشت وحشت کی وجہ سے اس سے معلوم ہوا کہ انثاه الله مومن الى وبشت سے محفوظ رہيں گے۔ رب فرما آپ وهُ وَمِنْ فَرُوْمُ وَمُولِيدًا وَمُؤَنَّ ٥٠ يَا لُوكَ بِمِكْ وَالْبِيِّ كو ما فل كيس مع إلم كيس مع كد نيس بم ديده وانت مثرک ہوئے تھے۔ لین اس وقت کا اقرار ممناہ کام نہ آئے گا۔ ۱۰ یعنی وہ بے جان چنے ہو مشرکین کی معبود بن جنم میں جائمی کی جیسے جاندا سوری کارے ابعض درنت وچرجن کی بوجا ہوتی ہے۔ محریہ چنریں عذاب باف كون ماكس كى بلك الني مذاب دين كو كو كل تسور و مركول كا ب زكر ان ب جان يزول كا- فقوا جن انبياه كي يوجاك من به جيم ميني و مزرة عليم السلام انسي اس آیت سے کوئی تعلق شیں کو کد یا فیرزی مش کے لئے آ یا ہے۔ نیز ان نہوں کی عباوت نمیں کی من بلک ان

کے نظا فوٹوؤں اور صلیب و فیرہ کی ہوجا کی تئی۔ واقعی وہ بھی دوزخ میں جائیں گی۔ ۱۱۔ ان معبود چیزوں کو دوزخ میں جیجے کے دو مقصد ہوں ہے۔ ایک تو کفار کے مذاب میں زیاد تی کہ وہاں کی بھی کری ہو اور سورخ کی بھی تہیں۔ دو سرے ان کفار کو ان چیزوں کی بند بھی دکھا کر ان کی میدیت و بندگی ظاہر کرتا۔ یسال دو سرے مقصد کا ذکر ہے کہ اگر یہ چیزیں رہ ہوتیں تو خود دوزخ میں کیوں آتیں ۱۲۔ یعنی معبودوں کو بھی اور ان کے بباریوں کو بھی۔ بھاری مذاب پانے کے لئے اور جمو نے معبود سورج و فیرہ مذاب و بنے کو

ا۔ یعنی ایک دو سرے کی چے و پکار نہ سنیں گے ایا ووزخ کی یا اپنی فطرناک اواز کی وجہ سے یا ہرکافر ایک کی پٹی بی بند ہوگا۔ جس سے ایک دو سرے کی آواز نہ سن سکے گا۔ اب بیٹی صافحین بندے اگر کوئی ان کی ہو جابھی کرے ' تب ہمی انہیں جنم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ان سعبودوں کو دوزخ بی جانا ہو گا جو یا تو ہے جان ہیں یا خود کافر ہیں۔ بیٹی سروار ان کفر۔ فقد آ ایت پر کوئی احتراض نسیں سا۔ بیٹی ان ستونوں کا دوزخ بی جانا تو بستہ دور ہے وہ تو دوزخ کی آواز بھی نہ شنی گے۔ خیال رہے کہ دوزخ کا جوش اور شور چاہیں سال کی راہ سے سنا جا آ ہے۔ محربہ لوگ ہے بھی نہ سنی گے۔ سا۔ معلوم ہواکہ قیاست کی تھراہت سب کو ہوگی تحرصافحین اس سے

مخولا رہی مے کو تک وہ دنیا می رب کے خوف سے مجرا عَلِيد ٥٠ شان زول : - جب آيت مانفُدُون فافرون الله حصب بعينه الأل موكي أو اين ويعرى إولا- ك عمر أو عيني عليه السلام اور مزير و تمام فرشية عليم السلام دوزني بي کو تک ان کی مجی ہو جا کی جاتی ہے۔ تب یہ آیت آئی ہے۔ المد افال لكن والأفرشة النان كرمن يراس كالله المل لبيت ريا ہے۔ ٤- ١٤ اور ب مند يمن قيامت من بر الحص نکا اور بے نشنہ اٹھے کا۔ خیال رہے کہ اس سے الارے حضور ملی اللہ علیہ وسلم علیدہ بیں۔ جیساکہ فلاسیر م ب مرایت ک وج سے کوئی کمی کوند ویکھے گا۔ ۸۔ بعنی داؤد ملیہ السلام کی کتاب میں بیلے ان کی احول کو مسیحیں قربائی۔ پھر یہ چین موئی درج فرائی۔ یا ذکر سے مراد توریت شریف بے لینی توریت کے بعد زاور نازل فرمائی جس میں یہ درن فرمایا۔ ۹۔ یعنی جنت کی زمین۔ رب قرمانًا بهد وقالوا الحيدُ يتباتُوني مَدَفّنا وَعَدْهُ وَاوْرَفُنّا المذخصية شام كي زعن كدني آخر الزمان كي است مخ کرے گی۔ اور امیای ہوا۔ یہ مطلب نیس کہ جو زمین کا مالک ہو جاوے وہ سائح ہو۔ یہ عارمتی ملکیت تو نمرود اور فرمون کو ہمی ل کی تھی۔ خیال رہے کہ جنتی مومن جنت م ابنا حد ہی لیں سے اور کفار کا ہی کو کک رب تعالی نے ہر انسان کے گئے جنت و ووزخ وونوں میں جگہ رتھی ے۔ ۱۰ لینی قرآن کرم مومنوں عابدوں کو بدایت و ربری کے لئے کانی ہے جر کمیکہ اے صاحب قرآن ملی الله عليه وسلم كي تعليم و تشيم ك ماتحت سمجما ملوك-محن عن سے مجو کانی نسی ۱۱ عنال رے کہ رب نے اب لئے رب العالمين فرمايا اور منسور كے لئے ، منذ اللَّهُ اللَّهِ معلوم مواكد إس كافق تعالى رب ب اس ك لئے حضور رحت ہیں۔ چانچہ آپ کی رحمت مطلق ہےا آم ہے 'کال ہے' شال ہے ' عام ہے' عالم خیب و شمادت کو تھیرے ہوئے ووٹوں جمان عل واکی موجود ہے (روح) کیم عنورک رفت عامد رزق وفیره بر کافرو مومن کو چینچی ب اور رحمت خاصه ایمان و عرفان و خیرو

یں جیشے رہیں کئے کے انہیں تم میں ناڈائے کی وہ سے بڑی ، كا اورفشة ان كيمينوا في وائي سي كرك يدب نباما وه دن بس كاتب وصره تما في عمل مان بم آسان كو ينيس م يمي بي بعد المراقة العال كوالميّنات من بم ين يصعيب يبلدات بنا باتعاديم بي بيركزون محرت ومده ہے بات فرم م كوائ كا مرور كرنا اور بينك م في زاور بن ادر ہم نے تبیق نہ ہیما منگر جمت سارے جہان کیلئے ل تم زماؤ چھے تو

مرف مومنوں کو۔ رب فرما آ ہے۔ دَمِالْلُوْمِيْوَدُوُمُوكُ مِزَعِيْمِ اگر کوئی فض خودی اس رفت کو اپنے لئے خداب بنائے آتو یہ اس کا اپنا قسور ہے۔ بارش سے بعض سبزے جل جاتے ہیں۔ سورت سے چگاوڑ کی آگھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اس جس سورج و بارش کا قسور نہیں۔

ا۔ یمال دسان مراضانی ہے۔ یعن بھے مرف توحید کی وجی ہوگی اور کی نہ ہوئی۔ یہ مطلب نیس کہ توحید کے مواکمی تھم کی وی نیس ہوئی اے بینی پہلے ہے تمیس جگ کی اطلاع وے دی۔ اچاک تم پر حلد نہ کیا۔ آ کہ ہماری طرح تم بھی جگ کی تیاری کراو۔ یا تم سب کو کیساں تبلغ فرادی۔ تبلغ تھم کس سے چھپایا نیس۔ افذا اس بھی فرقہ باطنیہ کا روہے ہے۔ یعنی بغیروی افی سرف افکل و قیاس سے نیس جانتا کہ طااب افی دور ہے یا زدیک افذا یہ آیت اس کے طاف نیس۔ وَ فَتَوْبَ الْوَالَةُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى سرف افکل و قیاس سے نور فرائے ہیں کہ بھی اور قیاست پہلی اور دو سری افکیوں کی طرح کے ہوئے ہیں اس اپنی اللہ

244 يُوْلَى إِنَّ أَنَّهُمَّ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهٌ وَّاحِدٌ فَهَلُ أَنْتُمُ یبی ومی ہوتی ہے کہ قبارا خوا ہٹیں مگرایک انڈٹ کرکیا تم مسمان الشركے نام سے فردح ہونیا بت مبریان رم والا اخت ہے ہے کہ بس دان آیا ہے دیجو کے ہر دورم بال نے وال اپنے منزلح

تعالی تمیارے طائے کفر اور دلوں کے بخش و حمد مسلمانوں کے خلاف تخید ساز شوں کو جان ہے۔ سب کی سزا دے گا۔ ۵۔ یعنی حمیس معلت لمنا لور باوجود اس مرکئی کے تم پر مذاب نہ آنا محت نیں ایک رب کا بخت مذاب ہے۔ ٦۔ اللہ تعالی نے حضور کی وما خاص کا ذکر فرمایا اور اس دعا کے اثر کا تھور جنگ بدر و حنین میں ہوا۔ کہ کفار کو باوجود زیارہ تعداد و سلمان کے عسیس ہوئی۔ نیتے تموزے مسلمانوں کو لوطات۔ یہ رب کا فيمل حل تفاعب مورة الج كيب مواجد آيول ك هذان خَفَيْنِ الله يا مالي بها الله على وال " وكوما الممتر آیش' ایک بزار دو سو اکیانوے کلمات اور یانج بزار مجستر حروف جیں۔ ۸۔ اس طرح کہ کافر مومن بن جاوی۔ فاس نیک کار مو جادی اور نیک کار نیکی بر قائم رہیں۔ فرنسیکہ بر مخص کو رب کا خوف جاسے ۹۔اس زازلہ ہے فاص زاول مراد ب دو قیامت کے قریب آفال مغرب ے طلوع ہونے سے مصل واقع ہو گا۔ یہ تمام زارلوں ے سخت تر ہو گا۔ یا اس سے خاص قیامت کے دن کا زازل مراد ہے۔ وع

ا۔ یعنی قیامت کی دہشت کا یہ عالم ہے کہ اگر اس وقت ملل یا مرضد مور تھی ہو تیں قوان کے حمل کر جائے اور بچ ں کو بحول جاتیں ورند اس ون نہ کی کو حمل ہو کا نہ کوئی کچہ شیر خوار ہو گا۔ کیو کئہ قیامت سے چالیس سال پہلے والات بند ہو چکی ہوگ۔ اگر قیامت سے پہلے مغرب سے آلیاب نگلنے کے وقت کا زلزار مراہ ہے ق کی تھولی کی ضرورت نہیں۔ کیو نکہ اس وقت ممل وغیرہ سب ہوں گے ہے۔ بلکہ جیبت افسی ہے ہوٹ اڑ بچکے ہوں گے۔ اس سے بھی حضور اور حضور کے خاص المام علیمہ جیس سا۔ جیسے نغراین مارث ہو فرطنوں کو افٹہ کی لڑکیاں باتا تھا اور اس پر مسلمانوں سے جھڑتا تھا۔ اس سے معلم ہواکہ ساتھو جی باطل والا آری جھڑا اور

حق يرست يرحق مويا ب- وونوس كو مفكوانو نسي كما جا مكما يه آيت نغر اين مارث كے متعلق نازل ہوكى من اس سے معلوم ہواکہ رب تعالی کی زات و مغات میں بغے علم بحث کمنی بری ہے اسے بغیر جھڑے مانو۔ توفیر کے قول بر احکو کرو۔ نیکن علاء دین جھتیں کے لئے اس کی زات و منات میں بحث کر کتے ہیں۔ بھرطیکہ بھڑا معسود ز ہو۔ مرف اعتراضات كالفانا اورحل كي تحقيق كالصديور لذا طم کام برا نیں" ایما ہے ۵۔ اس طرح کہ برے حقیدے دکھ کیا ہے اقبل کے کیا ہے لوگوں ہے مبت کرے۔ فرشکد شیطانی چنوں شیطانی لوگوں سے مجت شیطان سے مجت ہے۔ بھے افتہ والوں سے مجت، الله ے مبت ہے۔ ٦- يعني اے كافرو! اور قيامت كے محرو کو کھ آ تھ مضامن اس کے مطابق ہل ہے۔ یعنی آدم عليه السلام كوكونك والدكا بيداكرنا بالواسط اولادكو پدا فرانا ہے یا اس طرح کہ برانسان کی پیدائش نغنہ ے اور نلف خون سے خون غذا سے اور غذا مٹی سے ہے۔ ۸۔ اس آیت میں انسان کی بدائش کا کون میان فرمایا میا- اور حفرت آدم و مین علیه السلام کی بدائش عل قدرت كالكمارب فذا آيات عي وكم تعارض نيي-اس آیت ے مین طب السلام کا باب سے بدا ہونا جابت نس ہو آ جے کہ قادیانی سمجے وب اس طرح کر پہلے اس كوشت كى يونى كاكونى فتشد نسي بولك بر فتشر بنا بـ اس میں معنف مرا ہوا مل مراد قیس کو تک اس سے ممی کی پدائش نیس ہو آ۔ اندا آیت ساف ہے ا۔ جن میں تم ہوش سنھالنے کے بعد فور کو کہ ہم میلے کیا تھے اور اب کیا بن محے۔ یہ افتایات کیے ہوئے ال اس ے مطوم مواکد عمل میں بجد فمرنے کی سعاد ایک مدیر مدود نيس نے رب بنتا باب مل يس ركھ۔ بعض يج جو باد اور بعض دو سال تک ماں کے بیت میں فمرتے ہں۔ اس میں اثارہ" فرمایا جا رہا ہے کہ ماں کا پید تمادے کئے جائے قرار نہ تھا مار منی مقام تھا ایسے ی دنیا جائے قرار نسی مجائے فرار ہے۔ بھاک جانے کی جکہ

انتزبالناس عَمَّا ٱلصَّعَتُ وَتَضَعُكُلُّ ذَاتِ حَمْرٍ وده مد پہنے کو بھول بائے کی الد اور بر کا مجن اینا کا بر وال اسے گ کے دن میصنے شک بکہ ٹنگ ہم تو یہ مزرکرد کہ ظاہر قرمانیں ٹاہ اور ہم مغیراتے ریکھتے ہیں ماؤں نیکے بیٹ میں مصر مائیں ایک مقررمیعاد تک ل بسرجین عالمتے میں بوٹ بھراس ہے کہ تم ابق

ہے۔ جہیں بی کے پیت میں بدن کال کرنے کو رکھا اور دنیا میں روح کال کرنے کو قسرایا۔ ۱۲۔ بنچے کوچہ سال کی فریحک طفل مجرمی کتے ہیں۔ (روح)

ا۔ جوانی بلوغ سے لے کر تمیں مال کی عربک ہے جس میں مص کائل ہوتی ہے۔ ۲۔ جوائی سے پہلے یا جوانی ختم ہونے سے پہلے۔ یعن بعض کین میں اور بعض جوائی ہے میں مرجاتے ہیں کہ جو مسلمان علاوت قرآن کا مادی ہو اس پر میں مرجاتے ہیں کہ جو مسلمان علاوت قرآن کا مادی ہو اس پر انشاء اللہ ہو مائت طاری نہ ہوگ۔ افذا انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ اس قانون سے طبحدہ ہیں۔ اگر انبیاء کرام بھی برحاب میں اس مثل کو پہنچ جایا کرتے تو ان پر تباخ فرض نہ رہتی اور نبیت سلب کرئی جائی ور تبلغ میں قلطی کا احمال ہو جاتا کین وہ حصولات آخر وم سک صاحب وی نبی رہے ہیں افذا وہ اس سے محصولا ہیں۔

يوالي كوائي لداورق يرك في ويط يرواكب ادر فامت كرون م اسع آلك مذاب بكما ير على بدائ م سب بريس منزلء

٥- ييني زمن جي أكرجه برطرح كاواندي إ جائ محر بغير یانی کے فتک رہتی ہے ایسے ی انسان لاکھ عمل کرے محر کیش نبوت کے بغیر بیار۔ زنین انی سے اور ول ہزر کوں ك ليل ع برا برا بواعد اجرد كالدفح كم ع یلے مسلمانوں کو عمد سعلت عل رہنا حرام تحا۔ جرت واجب تمید کو کد کعید اگرید الله کا کمر تما محر نوت کے نورے مور نہ قاا۔ تثیبہ کا ظامر یہ ے کہ بیے إرش ے فلک زمن سربزہ و جاتی ہے ایسے عی صور کی آواز ے بے اور اس می جان بر جائے گی در قبرے مراد عالم برزخ ب جو موت اور حشرك ، عن ب- نه محل ب غار ہو مردول کا برقن ہوا فقرا ہے جلنے والے اوریت والے وفیرہ سب می افعائے جائمیں گے۔ آیت پر احتراض نسي ٨٠ اس سے يع لكاك الله كى راد عن الله كے وين كى حايت كے لئے علم ہوتے ہوئے كفار سے جھڑا ايما ب- علم كلام مح خور ير يدمنا يدمانا درست ب ك وه اللہ كے اللے علم كے ماتھ عربين سے جمزا ب يہى معلوم مواک جھزالو وہ جو باطل پر ہو۔ حق والا جھزالو نسي الك ووحق كا حاجى ب- اكر ذاكو و يايس مين جك ہو تو داکو بحرم ہے ہیلس برس ال سے ایت ابو جمل وفیرو کنار کے متعلق اتری جو مسلمانوں سے منلد ترحید بر کج بی کیا کرتے تھ ایس علم سے مراد فطری علم ب اور بدایت ے مراد استدال علم ہے۔ کتب سے مراد وجی کا طم ہے۔ یعنی ان کی فطرت اور تھر قراب ہے وہی ہے دور ہیں۔ پار سمحہ بوجہ کمال سے آوے۔ اب لین تکبر كرة موا آپ كى محلس اكل جاتا ب كوشش كرتا ب ك مسلمانون كويمكوت اوركناد كوايان ند لاف وي اس سے معلوم ہواکہ جو بزرگوں کی مجلس سے ہما کے وہ ماعت پر نیم آسکا- ال جک بدر می قل اور قامت تک مسلمانوں کی لعنت ب

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کے نامجو بچے جو اس مل می مرجائی وہ دوزخ می نیس جائیں گے۔ کید کھ دوزخ کفریا پر مملی کا نتجہ ہے ان سے بچو ہی صاور نہ اوا نے نیز بغیر گناہ کے دوزخ میں بھیج کو رب نے یہاں علم فرایا اور اللہ تعلق علی علم سے پاک ہے۔ اس ہے آست ان پدوی نو مسلموں کے متعلق نازل ہوئی جو ایمان لاتے۔ اگر ایمان کے بعد اولاد دونت محدرتی پاتے تو کھتے کہ اسلام میا دین ہے۔ اور اگر اس کے فلاف ہو آتو کتے کہ اسلام برا دین ہے۔ (معلۃ اللہ ) جب سے ہم مسلمان ہوئے تیں تب سے معیبت میں پر کئے سے میاں فیرے مراد دنیاوی توقیت کی دلیل مجھے

بیفے بی ک درای تکلف کنف بر اسلام ے ول برداشتہ ہو جاتے ہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مجمی صافحین کو بھی الكليف بيني جاتي بي " أن أنش ك طور ير رب قرما أب-وَمُنْيَاقُونِكُمْ بِشِيلًا جُونَ الْمُؤْنِ الْآ أَكُرِجِ لَتَوَكَّلُ وَالْمَعَارَتِ باؤں کو تا ہے اور رحمت الی کے حسول کا ذریعہ ہے۔ رب فرما يا ب وَمَنْ يَتَن اللهِ يَجْعَلُ لَمُ المَرْجَا وُعِيرُ فُكُنْ عَلِثُ لَا يَعْشِبُ ٥٠ يعنَى النَّسِ فِارِهِ وَجِنَّا وَيَاوِي لَقُعُ وَ نتصان سے خالی ہے۔ وہ معبود نہ تو ہو بنے سے تقع دی اور ند نہ ہے ہے تھان اورنہ آخرت میں ان کی ہوبا مخت نقصان وے ک- اور خود یہ جاند سورج م چرو غیرو کلع بھی پنجاتے ہیں اور نشسان بھی' پھرے ہزاروں کام لئے جاتے ہیں۔ اگر مار ویا جائے تو زعمی کر ویتا ہے۔ ای طرح سورج سے بڑاروں فوائد ہیں۔ اور مبھی نتسان بھی يني جاآ ہے۔ فذا آبت كريد يركول امتراض نيس ١-اس آیت می نتصان سے مراد واقعی نتصان ہے۔ لینی ونیا میں کمل آ فرت میں دوزغ۔ اور نفع سے مرار ان کا مهوى نفع ہے۔ (بنول كى شفاعت وغيرو) يعنى يد كفار بنول ے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ نامکن ہے اور ان کا نصان منتریب و کم کس کے۔ انذا ہے آیت مجیلی آیت کے خلاف نمیں جس میں فرملا کما کہ یہ بت ند نفع دیں مے ند نتسان اس آعت سے یہ بھی لازم نسي آنا كه يون ك نفع كى وقع و ب مريك دور-فرضيكه ب فهاد ب- عد خيال دب كه ايمان بشت مي والخے كاسب بے اور افتال وہاں كى نعتوں كا اور ورجات کا باحث۔ یہ کمی جنت کا ذکر ہے۔ مطائی جنت مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو اور جھ جے انگار کو کمی نیک کار کے طفیل کے گی۔ ۸۔ معلوم ہواکہ اللہ تعالی حضور کی مد ونیا میں مجی فرمائے کا اور آخرت میں مجی۔ ونیا میں اس طرح کہ ان کے وین کو ظب دے گا اور ان کے قلاموں کو مزے۔ آ فرت می اس طرح کہ ان کی شفاحت قیل فرمائے کا۔ انہیں مقام محمود دے گا۔

ان کا برا بھلا بکہ شکرے فی میں ہے دور کی المجالا یسے کو بلو ہے آمیں میں کے لفع سے نقصان کی تو تلے زیادہ ہے تہ بیٹکا کیا بی برا موتی اور بے فک کیا تی برار لیل بیشکر لائے اور بھے کا) کے بافوں علی بور کے یا رواں کے بیان کرتا ہے جو جانبے جو یہ خیال کرتا ہو كر الدابط بى كى مدود (بائع كا ويا اور آخرت عن والاا على منزلم

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ کوئی بط مینے یا بجواس کے مضور کا پکھ شمیں بگاڑ سکت سورج کو برا کے جاؤ اوہ چکتا ہی رہے گا۔ حضور کے ہام لیوا وین و وہنا میں پھلے پھولیں گے۔ ۲- معلوم ہواک ارادہ جائے سب کے لئے ہے۔ بین رب پیند کرتا ہے کہ سب جائے پر آ جنویں محرارادہ یہ ہے کہ جائے ہے۔ بین رب پیند کرتا ہے کہ سب جائے پر آ جنویں محرارادہ یہ ہے کہ جائے ہے کہ جائے ہے کہ جائے ہے دی۔ بہت دفعہ عم ارادہ کے بات پر آوی کے جائے ہے۔ اس کے معلوم ہواکہ یہود و نصاری ندم من میں اور ند مامن میں اور ندم من میں اور ندم من میں اور ندم میں جو بیوں کی طرح ملاف

بن بر مذاب مقرر ہو بلکا ٹ اور جے انٹر ڈیل کرے فی اسے کوئی عزت وفي والا بنيس بي شك الشرو بما ي رو ديق بي

كافر- اس لئے رب تعالى نے ان سب كو عليمه ميان فرمايا اور ان سب کے شرق احکام مدالات رکھے۔ کہ الل کتاب کی موروں سے مسلمانوں کا فاح جائز ا بی کا ذیجہ طال فرایا۔ مشرکوں کا یہ سب کھ حرام اید بھی معلوم ہوا کہ حضور کو چموڑ کر سب مچھ مانتا ایمان شیں۔ ویکھو بہودا نسازی قیامت و شفته بنید دوزخ بلقی انبیاه کرام ا رب کی ذات اور بہت ہے مغات کو مانتے تھے۔ حمرانسیں مومن نه فرالم ميل مدار ايمان حضور بي - س- يعني چروں درخوں کے بجاری افغا آیت میں تحرار سی ک بی د صائ اگرچه مشرک بی محر پتر دست نسی ۵ -یعنی عملی فیملہ کہ مومنوں کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں بینے کا۔ درنہ قولی فیصلہ دنیا میں بھی فرما دیا ہے۔ لندا آیت پر کوئی افتراض نمیں ۱۔ مطوم ہواکہ زمین و آسان ک ساری محکوق صنور کی تظری ہے اور سب کی مباوات وافیل حنور د کم رہے ہیں۔ حنور خود فراتے ہیں کہ جمہ بر تمارے رکوم محووا تمارے خثوم و مخفوم مجے نسیں۔ لینی قیامت کک کے ہر مومن کی ہر ورکت ہے فروار ہیں۔ حضور نے وو قبروالوں کے متعلق فرایا کہ ایک ہعلور تھا' دو سراجے والم تھا جو پیٹاب کی چینٹوں ہے نہ پکا تھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن و انسان کے سوا کسی محلوق میں کوئی کافر شیں۔ سب رب کے سابد و عابد م كو تك رب نے انسانوں كے لئے كثير فريا۔ اوروں مى يد تيدند لكائى د اوريدان كثرت اخالى نيس يا كديس آیت کے خلاف ہوک ، تَلِنگُ بَنْ بِنِهِ يَالنَكُوْرُ ، بِكُل كُوت مقینے ہے۔ یعنی بت سے مومن بس ابت کافر۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ اس آیت میں مجدو سے مراد امور تکوینیہ کی بابندی نیس که وه او کافر بھی کر آ ہے بلکہ عجدہ عبادت مراد ب-٨- مايے كر اس آيت ير مجدو كرے يا كر منے کیر میں شاق تم ہورکہ رو مرے کیر میں اللہ کرم آ فرائے اے کر اے شق ازل مائے اس کی بد ملیوں کے ایک باعث عنال رب كه مومن أكريد فريب مو موت والا ب كافراكريد اميرو وليل ب- رب قرما ما بابرة بانمه ونوشؤله وملتوسيني

ا۔ یعنی یہ پنجی شم کے کافر اور مومن آپی میں و عمن ہیں۔ ان کی و عنی کا تعلق رب کی ذات ہے ہے۔ اس سے وو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کافر مومن میں انجی سے پنجی شم کے کافر اور حقیقت رب کے بارے میں جھڑا ہے اس کے بارے میں جھڑا ہے کہ کھو گئے اپنی کا فساری رب کا دعن سے معلوم ہواکہ آگ کے کہڑے انکو گئے اپنی کا حسل مواکہ آگ کے کہڑے انکو سے ماریز کا کفار کا مذاب ہے۔ رب تعالی مومنوں کو اس سے محفوظ رکھے گئے۔ بعض محنوی مومن ووزخ میں اپنے محالموں سے حسل مواکہ مومن ووزخ میں اپنے محالموں سے

یاک و صاف ہونے جائی گے۔ جسے آگ جس گندا اور میلاسونا ۳۔ بھی ایسا بھی ہو گاکہ دوزخ کارردازہ کھلے گا۔ دوز فی تکلنے کے لئے اس طرف بھاکیں کے بب معیب الفاتے ہوے وہل چنچیں کے تو دردازہ بند ہو ملوے کا۔ ایسا ہوا ہی کرے گا۔ س۔ جار نسرس پانی کی وووجہ کی میر کی اور شرایا طبورا کی۔ بسیباکہ دو سری آبات میں ان کا ذكر ہے۔ هد جمل كك وضو كا بالى بنے كا وہال كك باتھوں میں مکن بہتائے جائی ہے۔ بینی کمنی ں تک ۱۔ معلوم ہوا کہ بری باتی بندے خود کرتے ہیں اور اچی باتی رب کی توفق سے نعیب ہوتی ہیں۔ دنیا میں مھی اتبر على ہى ا ترت على ہى كيدكد الحيى باتوں كے لئے قربايا ميا- مدوالانسي اس كي بدايت وي ملي- اس ياكيزه بات يم كل طبيه حلات قرآن كريم وورد شريف اور نعت خوالی کی اور اچھی ساری باتی داخل ہیں۔ عے یہ وی راست ہے جو انجاء کرام اور اولیاء افلہ کا ہے۔ رب قرما آ يُّجُ - مِوَالْدَالَّذِينَ ٱلْمُنتَ مَنْفِعُ الور قَرَا آ - وَرُوْاهُمُ الفدنين اي واست م طلے سے رب الما اب رب تعالى نعیب کرے اور کائم رکھ ۸۔ کافروں کو اعلن لانے ے اور مسلمانوں کو اللہ کی عبادت ہے کا عمرہ کرنے والے مومنوں کو عمرہ کرنے ہے تیمری صورت میں یہ ایت ابرمغیان اور ان کے ماتھیوں کے حملی ہے جنول کے مطابوں کو مک معظم یں داخل ہوتے ہے رو کا قلام ملح صديب كے موقع ير اور آيت ملى بهداس ے مطوم ہوا کہ کوئی فض کئی کو معجد عرام سے تمجی نہ ردكـ اى كے حرم شريف كے دروازے رات كو ہى كلے رہے يں و ، مير حرام فاص كعب كو بحى كتے ين اور اس سمير کو يمل جمل بمل کعب مصطلعه واقع سب اور ہورے کم شرط کو ہی اور صدود حرم کو بھی حنیوں کے نزدیک بمال کم معطمه مراد ب اور شاخیوں کے نزدیک مرف سم مبارک ای لئے حقیوں کے زویک کم معط کے مکانات کی تا و کرانے منوع ہے شوافع کے نزديك جائزي

خوبوں سراہے کی داہ بٹائی كفر كيا اور رو كيت بين الله كي راه كل أور اس أوب والي مجد سے أيا منزله

ا۔ کہ دیکی پردیک ہرایک کو دہاں طواف و لماز کا ہروقت حق ہے (شواخ) یا دیکی پردیک ہرایک کو مک میں رہنے کا کیساں حق ہے (حنی) ہا۔ ثمان نزول ہی سلی اللہ طلب وسلم نے مبداللہ این ایس کو ضد آیا اور انساری کو الل طلب وسلم نے مبداللہ این ایس کو ضد آیا اور انساری کو الل طلب وسلم نے مبداللہ این ایس کو ضد آیا اور انساری کو اللہ کرے مرتبہ ہو کہ مد مدند میں گناہ کا اراوہ کرنے پر ہمی بکڑے مسلامکہ مسلم ملک میں گئے کا تواب ہوگی ایک لاکھ کا عذاب اور گناہ کا اراوہ کرنے پر ہمی بکڑے مدند منورہ میں ایک نیکی کا تواب بہاس مطلم میں ایک نیکی کا تواب ہوگی ایک لاکھ کا عذاب اور گناہ کا اراوہ کرنے پر ہمی بکڑے مدند منورہ میں ایک نیکی کا تواب ہوگی

دیلی او نین پر که بر دور ی راه سے آئی میں کا عام وه فاعمه بالیمن لا اور الفرکا نام ہیں جائے ہوئے ۔ دوؤں میں اس بركر اليس مدزى دى بدر بان برائد تران برسة وديما دارد اَطْعِمُوا الْبَالِسِ الْفَقْدِيرَ۞ نُمَّرَ لَيَقْصُوا لَفَتْكُومُ معيبت نعه متاع كو كلاؤ كل مجر ابنا ميل بكيل اتاريل كل وَلْيُوفُوانُنُّ وَرَهُمُ وَلِيُطُوفُوانِالْبِيَهُ اور ابنی منیس بوری سریس کل اور اس از او محرس طوات سریل هل

برار اور کناه کا مذاب ایک اور اراده کناه بر بکر شیس س ین خاند کعب کی تغیرے وقت اس طرح که الله تعالی نے ایک بادل کا کواکمی کی جگ کے مقابل قائم فرما دیا۔ اور موائے اتی جک صاف کردی جس سے آپ نے محان الم کہ یمال کعبہ منانا جاسے۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام نے اولا " کعب بنایا ہو طوفان نوح کے وقت مائٹ ہو گیا۔ جرحترت ابرابيم عليه السلام كو تغيركعبه كالختم بوا اور اس طرح وہ جگہ جائی گئی ہے۔ لین شرک نہ کرنے پر قائم رہو' ے ۔۔۔ میں مراب ند مرے پر کام رہو" ہے ورند انبیاہ کرام ایک آن کے لئے بھی شرک نیس کرتے ہ وہ گناہوں ۔۔ بھر مص وامتابول سے مجی مصوم یں۔ اس اس سے معلوم ہوا که میمددن چی جما ژو وینا انسی صاف متحرا ر کمنا ویاب کی زینت کرنا سند ایرامی اور اعلی درجه کی موادت ہے۔ رب قرمانا ع- إنَّا يَعْمُرْ مُسْعِدُ اللَّهِ مَنْ احْتَ بِاللَّهِ وَالْمِرْ الاخر به مجي معلوم بواك تمازا طواف احكاف، يوي یانی مادتی بی ادر مجد کامول نیك آدی جاسيے عد چنانچ ارام طیه السلام نابوجیس مازیر کرے موکر چاروں طرف ایک ایک آواز دی کد اللہ کے عدور اللہ ك محرك طرف أدً- قيامت مك بيدا بوف والول في آواز سی جس نے جھی إر البيك كماوه النظ على ج كرے كا اور ہو روح خاموش ری وہ نج نہ کر سکھ کی (روح. فزائن) اس سے معلوم ہوا کہ دور سے فائیانہ برا جائز ے افذاہم کم محتے ہیں ارسول اللہ حفرت عرفے مديد منورہ سے حطرت سارے کو بکارا۔ والا کے وہ نماوند على جماد كردي ہے۔ يا اس بن حنوركو تح ب آب نوكوں بن ع کی فرطیت کا اطان فرما دی ۸۔ معلوم ہواک کعب جانا كويا ابرايم عليه السلام كياس جانا ب- يد مي معلوم بوا كراب كى يكار كا اثر باقيامت رب كاريد مي معلوم بوا ك يى كا مجره يه مى سه كد ان كى آواز مشرق و مغرب عمل مکلی جاوے اور موہود و معدوم سب من کیں۔ یہ كرامت بعض اولياء سے مى فاير بولى ب- خيال رہ ک خاند کعب بائج إر بدا- آدم طب السلام نے بنایا۔ ابرائیم عليہ السلام نے۔ قريش نے حضور كي فيت سے يدره

یری پہلے۔ پھر حضور کے بعد عبداللہ این زیرنے پھر تجانی بن بوسف نے۔ آج تجاج کی تغیر موجود ہے (مدح) اس سے معلوم ہواکہ یادہ جج کرہا سواری کے جج
سے الفل ہے۔ تکلیف سے جج بسر ہونا آرام کے جج سے افغل ہے۔ دور سے وہل پنجا وہل کے ج سے افغل ہے (روح) اس جے جس وہی فلع ہمی ہیں اور دنیادی
ہمی تجارتی کا دوبار کرایہ سروفیرہ دفعری لفع ہے اور مغفرت کتابوں سے صفائی اور عہادت وہی فلع اللہ یعنی ذیج قربانی کے وقت دسویں سے ہار حویں کی شام تک تجمیر
یعنی ہم اللہ اللہ ایک برخ ص ۔ یمال اس ذکر سے مراد تنہید نہیں کیونکہ تمبید برہ مقبہ کی ری پر فتم ہو جاتا ہے۔ جا۔ اس سے چند مسلط معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ تران اور حمت کا ذیجہ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ کارہ کا ذیجہ خود نمیں کھا سکتے۔ دو مرے یہ کہ برتے ہے کہ قربانی کا کوشت سب نہ کھایا جائے۔ تیمرے یہ کہ یہ ہر

(بقی منی ۱۹۳۰) گوشت مارا خیرات ند کرے بلک یکی کھائے یکی خیرات کرے۔ ۱۳ یعن مجاست کری افاق تر شوائیں۔ زیر باف بال صاف کریں کہ افزام سے کھلے دفت ہوات فرض ہے بال تام ندکورہ چیزیں مستحب ۱۲ منت ہوا کرنا قرض ہے بشرطیک اللہ سکے ہواور بنس وابسب کی ہو۔ کیارہویں شرط و فیرہ کی مشت منت شرقی قبیں بلکہ مشت نتوی ہے۔ یعنی نذرانہ۔ اس کا ہر راکنا بہت اچھا ہے۔ بھا۔ یمان طواف سے طواف زیارت مراو ہے۔ جو افزام کھول وسیخ اور مجاست کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا وقت دسویں ذی المجرس نے بارہویں ذی المجرکی شام تک ہے۔

مدجن جروں کا احرام ہے ان کا ادب کرنا ضوری ہے ای چی خاند کعیه قرآن شمطت که دمضان مسجد فرام ' مند منورہ کے درو وال کا ادب مضور کی تمام سنتوں کی حرمت سب عل واطل ہیں۔ ان کی تنقیم دب کی تنقیم ہے۔ ہے۔ معلوم ہوا کہ آفتہ کی چےوں کی تشقیم حیادت ک برے۔ اگر دل عی تنظیم د محت ہے تو مبادت کال تعل ہے درتہ فیرسہ شیطان کی مہادات ای گئے بماد ہو کی كد اس ك مل بي آدم طيه السلام كي تشعيم ند حق ٢٠٠ اس سے سورہ ماکدہ کی اس آعد کی طرف اشارہ ہے۔ عَيْنَتُ مَنْكُمُ الْنَيْتُ فَي إلى الله الله والإول المائز ال الود جموت ہوئے ہے ہے۔ جے سونا اور دورہ و فیرہ خالص اچما ہو آ ہے ایسے ی ایان می خاص ی قبل ہو آ ہے جس عمی کمی کلمیا کافری آمیزش نه جواب به تنبیه مرکب ہے" المان باندی ہے اور کار مرا عارا جو کفر عل کرا اے شیاطین بھس امارہ تھ بونی کر لیتے جی- ہربری مگ لئے پرتے ہیں۔ اے کیس فیکنا نیس ملاے ہے۔ معلوم ہواکہ مادات ظامری او ظاهر جم کا تعزی بی دود دل س بزرگوں اور ان کے حمرکات کی تنظیم ہونا ولی تنوی ہے۔ الله تعيب كريدا يه بحي معلوم يواكد جس جالوريا يقركو حملت وائے ہے نبت ہو جائے" وہ شعائز اللہ بن جا آ ہے۔ قرآن نے بری کے جانور کو کعب کی نبت سے اور صفا موہ بھاڑ کو کعبہ والی ہاجرہ (رضی اللہ عشا) کی برکت ے شعار اللہ فرایا۔ تغیر روح البیان میں فرایا کہ بج يزركون كي قبرس بمي فعائز الله بين اور بين اوكون كو الله کے بیاروں سے نبت ہو جلتے وہ سب شعارُ اللہ ہیں ۸- يمال دي كا ذكر ب جو مرف وم شريف يم اي لمنك ہو سکتی ہے۔ ی احاف کا فرجب ہے۔ قربانی ہو الدارون ے واجب ہے وہ ہر جگہ کی جائے گی۔ رب فرما آ ہے۔ نَفِلَ يَدِينَكَ وَا نُحَدُ مَد المال ك الله كول جك معرد برجك بر حی مبادے کی نے قربانی کے لئے خاص جکہ کی بائدی م جد موگ - تح كى قرائي اور ب يرم تح كان اور اور برى اور بهد قرباني محد اورا حضور بيد مين باك مي

(100/195 1 199 3 4/2 3 //3/ ذلك ومن يعظم خرمتِ الله فهو حيرُ له عندا ات یہ ہے اور ہوائٹ کی فرقوں کی مقم کے سات ودوائ کے مان اس محدیث کے برُ می جاتی ہے تنہ و دور ہو بھوں کی گندگل سے اور نیکو مجمو فی ہات سے بعر بالوں میں فائسے میں ایک ترومیعاد بک جسرا کا پہنا ہے شواس محمر تیک کھٹ اور ہرامت کے اندیم نے کیستران مقرو فرانی ل ک انڈ کا نام یس اس کے دیئے ہوئے ہے رہانی جو ہا دوں بعرق قبار معود ايكسمبو دبيصا فاتوا يستعفوركم ون كوادرك فيوب وهي سناووان ثواثيع والل كوكوب

تہانی کرتے تے اسلین جو بری تم حرم شریف میں نئے کے لئے باؤ احسیں جائز ہے کہ ہوت ضرورت ان پر سوار ہو جاؤ یا دورہ و فیرہ ہے۔ بعد فرج میں ان کے کوشت کھاڑا ان کی کھال اون و فیرہ اسلیل کو اخیال رہے کہ فرخ سے پہلے باؤ ضرورت بدی پر سوار نہ ہو اور دورہ نہ ہے۔ اس اس سے معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے ہی دو سری استوں پر ترانیاں تھیں۔ یہ بوی پرانی میاوت ہے۔ ہاتل اور قاتل نے ہمی ترانی چی کر تھی ارب فرما آ ہے۔ و ذرائی خران اور کا جم میں اور کا جم میں لے روائی آو جانور حرام ہے۔ اگر رب کا جم بھول کیا آو طال ہے۔ اگر جان ہو مرک و دواق مواد دورہ ہے۔

244 19616 1223621 إذاذ لرائلة وجلت قاؤبهم والص افته ما ذكر بوتله له أن كر دل درن على بي أوربر افتار برم اسط ك نے اور ناز برہا سکنے والے اور ماسے و نشا يُول سے كنے كى تمادى ك إن يى بدائى ہے اور تران يرامنرى الم و نود کم او الرافق می منطق و لسال اور بویک انتخا والے کو کھلاؤٹ مہنے ہوں بی انوف ک بی می صد میا در تم اصان باز اندی برگزند ایج موشت سراج میراسلاس در سرکرام و بالای اید در میرود النسك فحان إل تبرادى بربيركادى اس يكرباريا ب بوق بت شيول ي اكوتها لي بس پر کرویاکرتم امثرکی بڑاتی بوبراس پرکرچ کو بدایت فراق اند نو مخبری سناؤ نیکی والوں کو بعد شک احد بلایس ماک بعد مسلاری بع فك الشدود ت أبس ركمتاة بالسع دمًا بأزن شوست كر بروا في منا برق أبس منزلس

شعار الله كى تنقيم ب- جو لوك كائ كى قريانى كا انكار كرت بي يا بو كت بي ك قرباني مرف كمد حسف عي ے وہ اس آیت سے قبرت مکریں۔ اس سے معلوم ہواکہ جس چے کو کمی معمت وال چے سے نبت کیا جادے وو شعار الله بن جاتی ہے۔ مقامروه معرت باجره کے قدم شرف کی برکت سے اور بدی کا جانور کعب معطب کی نبت ے شعار اللہ مو محد اور شعار اللہ کی تعظیم ایمان ک اصل عد ترانی ک تعیم یہ ب کد اے نوب زیہ كى- فى ع فى كىد باخرورت اس موارد او- ای کا دوره نه عد بعد وزع ای کا گرشت تمرکا كمائ ٥٠ ونيا عم مى وين بحي قرباني كاكوشت كعانا كمال بل ادن استعل كرنا وياوى لفع ب اور ثواب افروى اجر ے ٦- اون كى ذرح من سك يہ ب كر اس كا ايك إور ران ے ایم مر تن باؤں پر کمرا کرے کرون ابائی میں وے اے نو کتے ہیں۔ گائے کری عی یہ نمی ہے۔ ع - اگر چاہو کو تک قربانی کاوشت نہ خود کھانا واجب ہے نه دومرون كوكملانات دونون متحب بي- أكر كول نه کمائے تب بحی جائز ہے۔ ۸۔ کدید جانور پاوجود بحت قت رکھے کے تمارے کئے پر ملتے ہیں۔ تمارا متالمہ فیس کرتے۔ دیکھو تھی مجمر مارے بس بین نیس اور اونٹ محوزا ا على مارے بس عى بير، رب في طاقت و جرائت جع نسي فرايي - ورنه بم بلاك مو جات و م اس سے اشارة" معلوم ہواك أكر كمي كو كمانے كا واب بخشا جاوے و اس وقت اصل کھانا نسی پنچا ا بک اس کا الواب او تقوی کا تھے ہے وہ بھٹا ہے۔ ایسل اواب کا مناق ازائے والے اس آعت سے میرت مکریں۔ خرات ك واب كالجيئ ملا" فقا" برطرح ابت بداس ك محل بحث ادى كاب جاء الحق عن ديكوريد بمي معلوم ہوا کہ کوئی ٹیک عمل بغیرنیت تبول نسی ہو ؟ 嗀 ا۔ نیک افلل کی برکت سے یا محبوب بندوں کی طفيل اور محض اين كرم س الله تعالى دنيا على بعي بلاكي ولآ ب اور آ فرت من بحي الله كار بيهاك اماديث محمد اور قرآنی آیات سے جابت ہے۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ کم معظمعت کفار سحابہ کرام پہت کلم کرتے اور ستم وصاتے تھے۔ سحاب روزانہ حضور کی بارگاہ میں اس مال میں ماضر ہوتے تھے کہ کمی کا سر پیٹا ہے "کمی کا باتھ نوٹا ہے "کمی کا باتھ نوٹا ہے "کمی کا بازت نہیں لی۔ باتھ نوٹا ہے "کمی کے باقل پر پٹی کردے ابھی جھے جداد کی اجازت نہیں لی۔ حدث منورہ پٹنچ کریے آیت کرے اتری اور سحابہ کو جداد کی اجازت دی گئے۔ (فزائن العرفان) اس سے معلوم ہواکہ بغیرازن افتی جداد جائز نہیں۔ موئی ملیہ السلام نے مشرفہ کا بارا تو اس برائے ملاکمہ کا فرکو بارٹا ٹواب ہے۔ ۲۔ یعنی مسلمانوں نے حق بات کی اور کفار نے حق پر ناوی محلم کیا۔ انہیں وطن

ے تکاللہ اس یہ اس زمانے کے لحاظ سے بے جب وین میسوی یا دین موسوی منسوخ تسین موا تمله مربع اور کلیسے قاتل احرام تے اب نہ ان کا احرام ہے نہ ان کا گرا دینا ممنوع۔ اگر کمیں کے میسائی مسلمان ہو جائیں تو اینا کر جا کرا کے بیں اور وہاں مجد ما کے بیل ہاں سلمانوں کو حق نیں کہ دو مردں کے میادت خلنے مرائم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مخزشتہ زمانہ عمل جماونہ ہوئے ہوتے تو نہ بہودوں کے عبارت فائے محفوظ رجے اور نہ میسائیوں کے۔ ہم۔ یعنی گزشتہ زمانوں میں بھی جماد کی برکت سے کلیسے اگرے ا خاف بی وفیرہ کنار کے إتمون سے محفوظ رہیں۔ اب بھی خافتایں مجری جادی کے ذریعہ محفوظ رہ سکتی جی۔ انسان کی حفاظت کے لئے سائب کھو کو قل کرد۔ ایان کی حاعت کے لئے بدار كو- يارك بترك ياركاشش توزوده ولواه الله ك مدد كرنا في ك خدمت اللم وين يهيلانا سب الله ك وين کی مدد ہے۔ ۲۔ کہ کفار ہر مح وے کر انسی بادشاہت مكومت عطا فرا وس . . . . اس سے معلوم ہواك مومن كى سلطت نفساني خواہش كے لئے نسي ہوتى بك دين قَامُ كُرِنْ كَ لِحَدِ اللَّهِ اللَّهِ عِدِ - -جک ثلی کند و خارت کری است بک مومن سنت پنجبری است لذا جگوں کی نومیت مختف ہے ۸۔ فوت و طالت ہے۔ کرکھ ماکم قوت ہے اور عالم زبان سے برائی روکیں۔ موام ول سے برا جائی الذا آیت کامطلب یہ نیس که اگر مسلمانوں کے پاس بادشاہت نمیں و وہ تبلغ ی نہ کریں۔ اس آیت کی تغییردیمنی ہو تو خلفائ راشدین کی خلافتیں لماحظه كروم وه اس كي زنده جاويد تغيير بين ٩- آيت كا مطلب ہے کہ ابن مومن عازیوں کی عدد اللہ کے ذمہ ہے۔ بو سلطنت یا کر شموات می مشغول نمیں ہوتے۔ بلکہ ملات کے زرید اللہ کی زین کو اللہ کی مباوات سے بمر ریے ہی۔ لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ پاکستانی ملانوں کو اس سے مبرت کرنی جاہے۔ وہ سوئیس کہ انہوں نے پاکتان ماصل کر کے دین کی کیا فدیلت انجام ویں۔

بریا رکیس ت اند زکان و ب بران سے روکیں ف اور اللہ ای کے لئے سب میاس کا ابنام فی اور محریبہ تبارئ گذیب کرتے بی توب شک ال سے پیلے جھٹان چی ہے فیرح کی قرم اور ما و اور نود ادر ابرایم کی قوم اور وطکی قوم آور مدین منزلء

ا۔ دین معرت شعیب طیے السلام کی بھی کا ہم ہے ہے دین ابن ابراہیم نے بہلا اے کہ فرھ نیوں نے آپ کو جھٹایا نہ کہ نی امرا کیل نے اس نے یماں قوم نہ فرہایا کیا۔ بینی کنار کا یہ برانا وستور ہے قدا اس ہے آپ ول تحک نہ بول اس معلوم جوا کہ انسانوں کی بدکار ہوں سے دو مری تطوق بھی بلاک ہو جاتی ہے۔ کہ تکہ بن بہتیوں پر عذاب آئے دہی حوانات بھی جاہ ہوئے۔ رب فرما آہے۔ علی افضاؤ نی انبز وانبنز بنا کمنبنت انبدی باٹن کی تھی۔ حواق میں اصل مقسود انسان می ہیں۔ جب المیس می جاہ کر دینا ہے تو دیگر چےوں کو باتی رکھ کر کیا ہو گا ہم، اس حالت میں ابھی تحک موجود جیں جن کا یہ لوگ سفوں میں مشاہدہ کرتے رہے جیں۔ ہ

اغتربادات 49/10/19/ مدين ونبزب موسى فاملأ بھر تک نے انہیں بھڑاللہ اور میری ،ی طرف بلٹ کر آنا ہے تم فر ہا دو اے فرکو منزلج

استلمام الکاری ہے۔ بینی یہ لوگ ان ابڑی بستیوں پ ارتے موم موات سی کات اس سے معلوم ہواکہ اولیاء اللہ کے آستانوں یر ماضری دی جاسے۔ آ ک وہاں کی رونق و کھ کر نیک اعمال کا شوق بدا ہو۔ خوف یدا کرنے کے لئے کنار کے عزاب کی چک جاؤ۔ امید ماصل کرنے کے لئے مالھین کی قبروں پر جاؤ۔ جمال ر مجی از ری ال- یعیٰ کار کے اس بسارت و ب حربسیرت نیں۔ بسارت واقع کی مجھوں بیں اور بھیرت دل کی آگھ میں ہوتی ہے۔ بھیرت پر بدایت کا ۔ ار ہے۔ بسیوت کا مرمہ انٹہ کا ذکر' بزرگوں کی محبت' طاوت قرآن کمید کا خانی رکھنا۔ تبجہ کی نماز میج کا استغفار ہے۔ (روح) ٤٠٠ يہ آيت اس آيت کي تغيرب مَمَا أَنْتُ مِلْدى الْقُتَى كَ وَإِلَى الدَحِل ع مراد ول ك الدح بل- ایے فی اس آمت کی تغیرہ۔ بن بازی ن سَيْدِهِ آمَنَى فَقُدُ فِي الْاَحْرَةِ كُلِّي اللَّهُ الْكُوْكُرِيِّ الْكَيَارَا سِيبَ كرائدهاب مومن أكرجه نازما بو كرا كلياراب جي زيره کافر مردہ ہے اور مردہ فسید زندہ ہے۔ ۸۔ اس سے دد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کنار پر مذاب مسلمالوں پر رحت ہے۔ ای لئے اے وہوہ فرمانا کیا و میدنہ فرمایا۔ وومرے یہ کہ کفار کے لئے خلف وجید ممکن نمیں چیمہ مومن کے لئے خلف وہدہ ممکن نمیں۔ البتہ مومن کے لئے ملف وحید ممکن عی نعیل بلک واقع ہے۔ (روح) چانچہ کنارے عزاب کادعدہ بدر عل اورا ہوا۔ عذاب آ فرت طاوہ ہے اب خیال رہے کہ ونیا یس مردی کا ون میمونا اور کری کا ون بواہے۔ ایسے عی آ قرت کا دن آیک برار سال کا ہے اور قیامت کا دن بھاس برار برس کا۔ قدا آبات میں تعارض نسی محر تیاست کا دن بعض کو چند منت محسوس ہو گا۔ ۱۰۔ لعن ابن کے کہنے والے انسان سقم كاريني كافر في ع كد انسان اشرف العدق ب اور بال اس کے تابع ہزا ان بستیوں کو ظالم فرما دیا کمیا۔ اور عذاب آنے یر سب کو بلاک کر دیا گیا۔ الب القرائم اس دیر سے دموکا نہ کھاڈ۔ فنسب کی چک دم چی ڈیٹی ہے محرنمایت باريك فيتي سي-

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

لے مناظرہ سند وفير بدرب فرايا ، وغاد لكنها أين عَى الْحَسَى اور قراماً عِي عَاجَيْزَاهِنِمِ فِالْفِيدَانَ اللَّهُ الْمُ حَلَّ نی اور رسول می فرق ہے۔ بی عام ہے رسول خاص لین مررسول تی ہے عربرتی رسول میں۔ ای لئے کا جاتا ہے کہ نی ایک لاک چو ای بزاریں اور رسول تین سو تمو ۵- اس سے معلوم ہواکہ الجس وخیری مثل و نسی بن سكام أواز ان كى أواز سه مثابه كردية ب- حنور ل فرالا- مرمَن دَانِي نَعُوزَى الْمَنَّ فَإِنَّهُ التَّبَيُّونَ وَيَتَمَثُّلُ مِنْ . ين جب مى شفان آوازى مشامت يداكر كاللى عمل ڈال دے آو رب اس تقلی کو دور فرا دیتا ہے۔ شیہ يلل في ريتا- ٦ - شان نزدل بب سوره و الخم عازل بوكي و حنود نے مع حرام ش اس کی طاوت فراکی بہت قسر المركزا أكد لوك فوركر عيل بب وسلة المايئة المُنْفَرَى فراكر مُعرب وشيطان في مشركين ك كان من كمد ولي- تُلكَ الْفُرَائِينَ الْقُلْ مَانَ شُفًا مَثَّمَ وَالْرَيْعِ لِين ي مع اوفي ثان والے ين الى شاعت كى اميد عد كار ننلی ہے میک ک حور نے یہ فرایا ہے وہت وال موں حریم کر مے کہ حضور نے ہارے بوں کی تعریف كىدت يا ايك اتى يى روايد ورست ب اس کوئی احراض وارد نمی ہو آ۔ خیال رے کہ اس وقت شیطان کی اواز لوگ سا کرتے تھے نور کھی اس سے ملالی می کما جائے تھے۔ بدر کی جگ می کارے شیطان نے كما فالم المناب تكم المؤم اور يك الدعل شيطان في آواز دی هی که حنور همید بو محد عد چانچ مرکین و كفاداس واقد سے اور شریس يز محارك بب صور لے الل ك رود ك وول ك صور الى بات سے مرك معلة الله محرموموں كوكول تردد نه اوا كوكل مسلمالوں كو شيطان كى اس آواز سے كوئى وحوكان بوا تحلد خيال رس كرشيطان كى أواز واتح عن صوركى أواز سه مثاب ند اولی حی کوک حضور کی برج بے حل ب بک بادجود فرق کے کفار دھو کا کھا گے اپی اللغی ہے۔ اس لے قرآن ا فرالا- أفغاشتك فلااس أعدت صورى 4

یں ش ادراس لے کرمان لیں وہ جن کوام طاہے کہ وہ تباسے دیکے پاس سے حق ہے قواص برایان لائی قو چک جائیں اس سے انے ال سے ول و

مثانی ہا امتراض نسیں پڑسکا۔ ۸۔ یعنی وہ ایسے کچے و طن ہیں کہ بھی تمہارے دوست نمیں ہو سکتے۔ اندا انسی راضی کرنے گی کوشش ند کرو۔ ۹۔ یعنی شیطان کی بیہ حرکت مومنوں کے اندان کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کو تکہ انسیں معلوم ہے کہ شیطان نے پچھنے تؤمیوں کے ماتھ بھی می ہر کاواکیا تھا اور رب نے اس کے واڈکو بیکار کر دیا تھا۔ یہ تھانیت قرآن کی دلیل ہے۔

ا۔ یعن آخرے میں جنے کی طرف یا ونیا میں نکیوں کی طرف ورنہ عقائد کی ہدایت تو انہیں ال چک ہے۔ کہ وہ مومن ہو بھے اور تحصیل عاصل نامکن ہے اس اس اسے وہ سنتے معلوم ہوئے ایک ہدکے افرازلی کے لئے کوئی ولیل منیہ نہیں وہ بیشہ شک میں کر قار رہے گا۔ دو مرے یہ کہ موت کے وقت کیا قیامت میں یا عذاب الی وکھ کر کفار ایمان تبول کر لیے ہیں محروہ اللہ کے نزدیک معترضی سے اس طرح کہ اس دن کوئی محض سلفت کا دموای بھی نہ کرے گا اور کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا۔ موائے رہ تعلی بادشاہ کا اعتبار ہے۔ یہ بھی خیال موائے رہ توالی کے ورنہ حقیقی بادشاہت تو آج بھی اس کی ج سے اس طرح کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا کی تکہ شریعت میں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ یہ بھی خیال

إنور بالناسء جائے گاحصہ وہ ہندکریں بھے اور پیٹک اللہ بات یہ اور ج آبدار لے میس محلیت بیٹیائی کئی تھی ہم اس بر منزلج

رے کہ بنت کا داخلہ ایمان سے ب اور وہل کے ورجات افمال ہے۔ یہ جنت حمیم میں ہے ورز بعض نوک بغیر ممل جنت میں جائیں گے جیسے مسلمانوں کے نابالغ يج اور ده نومسلم جو ايمان لاتے ي فوت ہو كيا- ٥- اس ے معلوم ہواکہ افتہ تعالی بعض مسلمانوں کو دوزخ میں' آگرجہ عذاب دے گا محروبال المیں ذکیل نہ کرے گا۔ کونگ والت کفار کا عذاب ہے۔ انتاء اللہ محنیار مومن کے مذاب کی کمی کو خربجی نہ ہوگی ا۔ یہ خ کمہ ہے پہلے کے لخاظ سے ہے جب اہل کھ پر بھرت قرض تھی۔ یا اس وقت کے لحاظ سے موکی جب مسلمان وار الحرب میں ممر جنوس اور افی مباوت کی آزادی نہ پاویں۔ ورنہ جماو کے لے جرت شرط نس - آیت کامطلب یہ ب کہ جو مومن جرت كر ك دارالا اساام يس آ بادك عمر خواه جماه يس شبيد مويا افي موت مرے الله اسے اجردے كا معلوم ہوا کہ بجرت اس وقت ضروری تھی کہ بلادر بجرت نہ كرف والا محرم تفاء عد يمال رازق كم معني بي ارزق کا کفیل و ضامن۔ اس معنی سے بعض بندے بعض کے رزق تے کفیل میں۔ میں ماں باب اولاد کے لئے آ افاام كے لئے محررب كى هانت رزق سب سے الل ب كدوه ہے۔ حمایب ہغیر لمال بھیشہ ویتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ نمیں کہ رزال لین فائق رزل بحت ہی اللہ ان ہے ایما ے کہ یہ سعیٰ تو مین شرک بی ۸۔ شان نزول :- بعض صحابے نے عرض کیا تھاک یا رسول اللہ جو جمادوں میں عمرید مو کے وہ تو ہوے ورجہ والے جرب ہم لوگ جمادوں میں حضور کے ساتھ رہے ہیں اور انتاہ اللہ رہی مے لیکن اكر بمي بغيرشادت موت آئي و مارے لئے كيا تكم بيد اس برید آیت کرید نازل ہوئی جس جی فرمایا کیا کہ تم فکر ند كو تم فسيد مو يا ديد وفات ياد جند اور اجما رزق تمارے لئے امزد ہو چکارب تم ے راض ہو چکاب حمیں بھی وہ دے گاکہ تم خوش ہو جاؤ کے۔

• - -

ا۔ ثان زول: ایک وف او عرم کے آتر میں مشرکین نے مسلمانوں پر حلہ کیا۔ چو تک اس وقت عرم و فیرہ اشرح میں بنگ ممنوع حتی اس لئے مسلمانوں نے اوا ا چاؤ تحر مشرکین نہ مانے اور انہوں نے بنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے مجبورا "مقابلہ کیا اور رب تعافی نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس کے متعلق یہ آیت کرے۔ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ وہ اس مقابلہ کرنے میں مجر اس میں اشارہ" فرمایا کیا کہ جسے مجھی دن ہوئے جو اس مقابلہ کرنے میں مجر کام میں محکمت ہے ہے۔ یعنی مجمونے معبود باطل میں اس آیت کو انبیاء اورایا ہ

كوئى تعلق ميں اور ب حق بين كيو كم حق ك بي رب فرما أي ب- الله عَلَوْكُوا لَيْنَ مِن رَبِّكُ فِي حَمْور فرما مَا ہے۔ مَنْ رَای مُعَدِّری عَنَی ج کے ما فیر مثل جنوں کے التي آيا إلى القرا اكر ميني و من مليما السلام ي كناريوبا كرت إن محر اس سے يه دونوں بارگ بافل در في جائي ع ووحق ين ان كا برقل حق بـ يا آيت كا مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا فیرخداک ہے جا کرنی باطل ہے اس صورت ين ما معدريد مو كايا يون كوك ال كاب ورحقیقت نہوں کو نیس ہے لئے ان کے مجتموں تعويرون اور صليب كو يديد بي- واقل يد جن إطل یں امان کی طرف سے یا اسلیٰ سب سے بارش برسائی- ورنہ بارش خاص آسان سے نمیں آتی بک سورٹ کی گرمی سے سندروں کا اِنی جلب بن کا از آ ہے۔ اور جاکر استذک سے ہم کر بادل بن جا آ ہے مرب ب مکو اللہ کے عم سے ہو آ ہے در ایسے ی قیامت میں مردے زندہ ہوں کے اور انشاء اللہ مسلماتوں کو کروری ك بعد طاقت في كيد بهي فتك زعن كوبارش ك زريد مر سزی ملی ہے خیال رے کہ اگر چہ کوؤں کے بانی ہے بھی سزی مو جاتی ہے محر بارش کے پانی سے عام سزی اور مستقل ہوتی ہے۔ پہل بھی ای سے لکتا ہے۔ ایسے ی اکر چہ انی کوشش سے بھی مارمنی عرت و قوت ال جاتی ب مروائی و مقیق معمت رب کے کرم سے ماصل ہوتی ے اے حقق اور وائی مل اس کا ہے۔ اس کی مطا ہے مجمع عادمنی طور پر بعش بندون کو مطابو جا آ ہے۔ عد مانور الله على الله وهاتم وغيره كه وه حسيل نفع سياتي

ے ملی ہے اور وہ دد کے بحث ہے ؟ مان کوک زیل پر : منزله

ا۔ یہ آیت اس آیت کی تغییرہی ہو سکتی ہے۔ اِن امتد پُنسٹ اشٹوٹ زائدا طران تُرفنا کینی آسان وکت سنتید میں کرسکا کم قریب قیامت ہے وکت کرے گا اور زیمن پاگر پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آسان نہ کمی چڑے رکھا ہے نہ کمی بھل ہوا ہے۔ پارہی نیس کر آلد اسے کون روکے ہے سوا ہمارے۔ ہے کہ افسی نفتوں سے سرفراز قربا آہے اور آفوں سے بچا آہے اور ونیاوی راحق کے کئے وقی فعیش بھٹا ہے۔ انبیاہ کرام اولیاہ افٹر کے درجے ہے۔ ہاں ملی سے نفلنہ بناکر' پھرنطنے سے انسانی صورت بھٹ کر اہل کرنے کے لئے زندگی بھٹی پھر مرفتم ہونے پر موت دے گا۔ پھر ڈاپ یا مزاک لئے واکی زندگی دے گا۔ سمے بہل

ہے تلہ اور انڈ کے موا اليول كو باو بنتے ہيں بن كى كو فى مند اس نے ش آثاری اور ایسول کوبن کا فود انیس بکه ملم بیس لا ادرشم عمامدل که

انسان عنه مراد إكفار جي ' يا مَا قل مسلمان ' يا جنس انسان ' اس سے انہاء کرام اولیاء اللہ کو کوئی تعلق میں۔ رب فرايا هي الله في الله المنظولات عن الله عن الله الله الله ورقة بشراين سغيان وفيرجم نے كما تھا كەتم لوگ جيب ہو کہ جس جانور کو تم مارہ اے ملال کتے ہو اور ہے خدا تعالی مارے اے حرام۔ ان کے جواب میں یہ آیت آئی۔ (فزائن العرقان) مطلب یہ ہے کہ اس حم کے ماکل بر آمانی وین میں تھے تو تم مرف مسلمانوں بر یہ امتراض کیں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ برجانور کو رب ى موت دينا ہے محرجس جانور كاخون رب كے نام ير بمايا جادے دہ طال ہے اس کے سوا حرام اے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ تمام انہاء محوق کو رب کی صفات کی طرف بلتے ہی خورب ک ذات کی طرف بلتے ہیں۔ ای لئے رب نے آب کو واجا اِفَ اللهِ فرایخال سے کہ حضور تأقيامت يه وقوت وي رب بين تمام علاء موفياء كي تبلیلیں حنورکی دموت ہے۔ عد یعنی جس رائے یہ تم ہو وہ سیدھا ہے 'تم راست کے سیدھا ہونے کی ولیل ہو۔ رب فرا آ ہے۔ اِنَّ زِيَّا عَلَىٰ مِوَاطِ تُسَنَّمَتِنِيمِ مَعْلَمِ مِواكِدَ حفور کی مورت میرت سیدها رات ہے۔ یا اے محبوب! تم لوكوں كوسيدھے راستە يرفختے مو۔ جو تم سے لمنا باب وہ سید می راہ سطے ٨٠ يعني ان سے مناظرہ نه كوا مرف عذاب الى سے إراؤ- معلوم بواك بر إولى جھزالوے مناظرہ نہ كرنا جاہيے۔ رب تعالى نے شيطان ك ولاكل كاجواب تدريات بلك قريليات أخرة وبنها فالنكف ربین اس اب رنایس کول که مرت وقت اور محفری کوئی جھڑا نہ کرے گا۔ سب اسلام مان کیں گے۔ اس ے معلوم ہواکہ جھڑالو وہ ب جو حق کا انکار کے۔ حق رِ ريخ والا ، جمرُ الوشي - نوليس أور واكوون من جك ہو تو ڈاکو جھزالو ہیں نہ کہ بولیس ۱۰ کہ سادے تیمی واقعات ایک اوج محفوظ عل الله دسیند اور یه تحریر اس لئے ب كه جو بندے لوح محفوظ ير نظر ركھتے بين ائسي اب فيوب ير اطلاع دي جائے ورند دب تعالى كو اسين بحول

جانے کا خطرہ نہ تھا۔ اس سے معلوم ہواکہ جو علم واقعہ کے مطابق نہ ہوا وہ جمالت ہے جمل مرکب کتے ہیں۔ کو تکہ وہ اپنی وائست میں چند معبود جانے تھے محر ان کے اس جائے کو نہ جانا فرما کہا

ا معلوم ہواک مومنوں کے لئے رب نے مدد گار متائے ہیں۔ کی تک مدد گار نہ ہونا کافروں پر عذاب ہے۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواک چروول کا آئینہ ہے۔ ول کے آثار کی جرب پر نموار ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواک مومن کی بھیان یہ ہے کہ اس سکے چرے پر رب تعالی کی جرب محتار کی نفت شریف من کر خوشی کے آثار نمووار ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواک مومن کی بھیان یہ ہے کہ اس سکے چرے پر سرب تعالی کی جرب مورخ واجس ہے کہ ابھی میں سے کہ ابھی میں جہ مومن محتار کو اکر میں کر خوش ہو گئے گرد کے کر ذیاوہ خوش ہو گاہے۔ مومن محتار کو اگر چہ میں کر خوش ہو گاہے۔ مومن محتار کو اگر چہ

مذاب سے ارا اے محر مغفرت کی امید مجی وال سے کہ قَرَالِ إِنَّ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ أَنْ يُكَتِّرُكُ بِهِ وَيُغُفِرُمَا ٱ وَقَ ذَ يَذَيْنُ يَكُمُّ إِ النداية آيت مرف كنارير چيان ہے۔ ٥ - يين فور كرو -معلوم بواكد قرآن كريم كاستا كمال نسي الكداس يرخور كرتاكل ب- رب فرما أب مانستون ويعشر بعنك م ترخفزت ال یہ آیت مشرکین کے متعلق نازل ہوئی اور یمان دعا سے مراد ہوجا ہے نہ کہ پکارٹا کو تک اللہ کے ماسوا کو بکارنا ورست ب رب نے میازوں زعن کو بکارا ہے۔ ہم کو علم دیا۔ آر تنظیم بہابلہ اندااس آیت کریہ کو اولياه يا انبياه كرام ير چيال كرة ب ويي ب- ، يانيد بتوں يا كفار زمفران شد وفيرو فل ديے تھے اور ان ير كميال بحكق تحيل- والي مجوري وماكرني مانت بـ یوجا قوی و قادر کی کی جاوے۔ خیال رہے کہ قر<sup>م</sup>ان کریم<sup>ہ</sup> فات کعیہ اسک اسود بزرگوں کے مزارا ت کی کوئی بوجا نسي كرك تعلم كرت بين فقات ايت وبال چيال أبو گ- كو كله ان كى تعليم أس لئے كى جاتى بے كري فيزين شعارُ الله بي- رب قرمانا ب- وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَامُ مِنْهِ وَإِنَّهُ من تقوی نفوب وہل اس آیت کو بررگوں کے موارات ر چیال کرتے ہیں مر فود بھی فاند کعب و آن کرم بک مونوی اسامیل کے بوسیدہ جمندے کی تعظیم کرتے اسے جوعے جانبے ہیں۔ وہاں یہ آیت کیوں بھول جاتے ہی ۸ - یعنی بت برست اور بت یا تمی اور شد میا نمی اور بت اس لتے وہ مان بیٹے کہ اکیا رب اتنے ہوے جان کا انظام نیس کر مکا۔ اے دوگار شرکوں ک ضرورت ہے۔ معلق اللہ - ان كفار ف وتياكو تو ويكما حر رب کی شان میں فور نہ کیا۔ ان کی مثال اس ویمالی کی ی ہے جو مال گاڑی کے اید ڈیوں کو دیکھ کر کے کہ اسے ایک الجن نسیں تھنچ مکلہ اس نے ڈیے دیکھیے تحراجی کا زور نہ ویکھا۔ جنوں نے رب کو پھانا او کتے ہیں کہ اللہ تعالى ايسے ايسے لاكوں جمان بنا سكتا ہے اور جلا سكتا ہے۔ ا وی کے لئے کہ بعض فرشتے "انہاہ کرام پر وی لاتے اور انبیاء وی لیتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کریں اور

جن کتا ہے دہمفتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے اللہ

درجات عاصل کریں معلوم ہوا کہ جنات رسول نسی ہوتے۔ یعنی یہ چاتو اس کی علوت تدیر ہے۔ یہ مطلب نسیں کہ آئدہ بھی چتارہ کا آ کہ آئدہ نبی آنے کی توقع ہو پہنیس چنا تھا چن لیا اور جنسی چن لیاوہ وائی ٹی ہو گئے۔ کیونکہ نبی کی عظمت منسوخ نسیں ہوتی۔ شریعت منسوخ ہو سکتی ہو اور ہارے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی نہ معلمت منسوخ ہو نہ ۔ شریعت۔ جسے اب کسی فرشنے کا چناؤ نسیں ہو سکا۔ ویسے ہی اب کسی انسان کا نبوت کے لئے چناؤ نسیں ہو سکا۔ ویدا تقویانی اس آن سے اجراہ نبوت پر دلیل نس پکڑ کئے

ا۔ قذا جس کو ہو ورجہ مطافرایا ہے' اہل کو مطافرایا ہے تا اہل کو شیس ٹاہل کو مطافرے والا فود ناہل ہو آ ہے اور رب تعالی اس سے پاک ہے تیز تااہل کو مطاست نقسان عی ہو آ ہے اور مطاکی بربادی۔

سان میں ہو ہے ہور سے میں برور ہے۔ بیک اہل رامعبت بااہل زیا نما دارد بیک آب درکوزہ بلیک کل آنود شود بیک میں خیال رہے کہ جہاں قرآن کریم میں مجدد کا تھم رکون کے ساتھ ہے دہاں نماز کا مجدہ مراد ہے۔ لغدا یمان حنف کے نزدیک مجدہ حمادت داجب نمیں سے ایسے

12/1/2/2/202 /102 . بَهَا رَا مِنْ جِهَ وَكِيا بِي ابْعَا مِونْ اود كِيا بِي ابْعَا صِد كَار منزلم

اخلال اور درست معالمات الندا مبادت اور خيرا عليهرو عليده ذكر فرانے ميں تحرار نس مدائي نئس سا بے ساتھیوں بری اولاد سے جماد کرو کہ انسی راہ راست ہر لاؤ۔ اور کتار سے جماد کرو اخلاص اور درتی نیت کے ساتھ مجس میں ریا کاری اور محض ملک کیری کی نیت نہ ہو۔ ۵۔ جماد اور اپنی عبادات کے لئے کو تک تم محبوب کی امت ہو۔ ٦۔ جیسی مجیلی امتوں پر تھی۔ تمارے کے نمایت آسان ادکام بیجے۔ تمام ذین تسارے لئے سجد بنائی۔ منی سے تیم جائز کیا۔ سری امت مصلوی کا ایم پلی کتابوں بی بھی مسلمان ی تھا۔ دو سرے میہ کہ مسلم صرف است مصطفوای کو بی کما جا سکتا ب وو مرول کو منٹ بولا کیا ہے۔ رب فرما آ ہے من الدین المِنْدَاللَّمَالَاتُهُ أُورَ قُرَانًا هِ الْمُؤْرَثِكَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْ كَمُعَكِّمُوا لَدُونِهَا شُبَعِوْ بَيْنَهُمُ ﴿ اللَّهِ عَلَاوَ جَن يَزَرُكُولَ كُو سلم فرایا کمیا تھا وہ اخذ تھا ٨۔ اس میک علی فقصان کے لئے نیس ادر کوائی سے کالف کوائی مراد نیس بلکہ کوائ تو است کے موابق ہوگے۔ مرساتھ عی است کی توثیق می ہو کی کہ یہ امت ماول ہے افا مقد نمیں اس لئے علی فرمایا کیا۔ قیامت میں یہ امت تمام نمیوں کے حق میں کوائی دے کی کہ مولی انہوں نے اپنی استوں کو تبلغ کی تھی۔ یہ توهم جمونی میں جو کہتی ہیں کہ ہم تک تیرے رسول نہ ينيع بحر دخور اس امت كي مواي دي محدك يه مسلمان كى كواى دے دے يون الله ماكد تم تياست من كواى کے قابل ہو کیوں کہ فاحق کی گوائی تیول نسی ہوتی۔

- (

ا - اس طرح کی بنت اور وہاں کی نعتوں کے مستق ہوئے۔ ویدار افنی کے حقد اربینا یا ونیا میں حقیول المعناء ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئی۔ مطوم ہوا کہ المان اور تقویٰ دونوں جمان کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ اس سے دعائیں تبول آفات دور اسمادی عاصل ہوتی ہیں۔ رب فرما آہے۔ اور منتی تبدیل گرز منتری المان اللہ میں کرتے۔ اس میں کرتے مقام پر قائم ہوتی ہوئی ہوئی میٹ کام نسمی کرتے۔ اس طرح کہ نماز کی حالت میں ان کے دلوں میں رب کا خوف اصحابی سکون ہوتا ہے انظم ایسا کام نسمی کرتے جس میں دی یا دنیادی للح نہ ہوا خیال رہے کہ معر

کام باطل ہے اور بے فائدہ کام نفو \* تقویٰ کے لئے ان وولوں سے بچ مدین بید زکرة ویا کرتے میں ۵۔اس طرح کے زنالور لوازم زناہے بچتے میں حی کے فیر کاستر ہی وکھتے نسی۔ ٦۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن ابی شرق اویری سے محبت کر سکا ہے۔ محرمولاۃ مورت اینے فلام ے محبت نمیں کرا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد وام ب کوکک جس مورت سے حد کیا جاوے و نویزی تو ہے نسی اور پری بھی نسی اس لئے اس بر طلاق النام عمار الطاء نيس يو آه نه وه ميراث ي مستخفّ ہے۔ جب وہ کھ بھی نہ ہوئی تو اس کی طرف رخ کرنا أتنغية والذابك بعد بجرت كك روز حد طال قراليا جانا عارض قعل جیے شراب کی صلت عارضی تھی۔ نیز ید فکا كد اغلام مبلق وفيره مب حرام بين .. كو كله بد بحي إنها وزارو این میں وافل ہے۔ شوت موری کرنے کے لئے مرف پوی اور لوعلی ہے باتی تمام ذرائع حرام ہیں۔ مجوري كي مالت مي روزے ركھ كد اس سے شموت كا زور نوٹ جائے گا۔ مِلَق لگانے پر ایک امت پر عذاب افی آ چکا ہے۔ (از فزائن) ۸۔ اس طرح کہ محلوق کی اور خالق کی امانت میں خیانت نمیں کرتے انجال رہے کہ مارے اعضاء ارب کی امانش میں ان سے کناو کرنا" الانت من خانت ب- ایے ی اللہ ے اس کے رسول ے اور ویکر تلوق سے جو وعدے کئے سب بورے کرے 4 فماز کی مفاهد کی تین صورتی جی- بیش پرمنا می وت بر برمنا مج طرف ے واجبات من مما ے رامنا افار رامن کال نیں بک فار اام کن اور اس کی حفاظت کرنی کمال ہے۔ صوفیاء کے مشرب میں نماز 🔒 ک حفاظت یہ ہے کہ ایسے کناموں سے نیچ جن سے نکل رید ہو جاتی ہیں۔ بل کانا بھی اچھا اے کا کر پراے منبعالنا بهت اجمعا ب الذيوني دے كه مرتے وقت مك نماز روزو عج وفيره كو سبحاليس خيبت سے يہ متاخ منزل مقسود يريني ١٠- اين دادا آدم عليه السلام ي الندا جنت صرف انسانوں کے لئے ہے۔ یا مومن کافروں کاجنتی

ور وہ کو ذکواق دینے کا کام کرتے ،یں کہ اور وہ ہو ابنی شر ی طائلت کرتے ہیں ج وارث بیں کہ فردر کسس کی میراف بائیں

حد بمي ليس محد خيال رب كروارث مكيت كاامل وربعد ب جوز هخ بوسط نه باطل بوسط نه فوت عطمداى لئے يه كلمدارشاد بوا۔

ا۔ اس طرح کہ ند مرس ند وہاں ہے تکالے جاوی۔ ۱۔ اس طرح کہ ملی ہے نذا اور نذا ہے فون افون ہے نطف اور نطف ہے انسان بنایا ۳۔ یعن نطف کو ماں کے دہم میں محفوظ رکھا بہل ہی رکھ کر مختلف رنگ بدل ہوا انسان بنایا ہم۔ خیال رہے کہ ندکورہ تبدیلیاں چالیس چالیس دن کے بعد ہوتی ہیں۔ چلہ بوی برکت والی چز ہے کہ کہ اس میں روح چوکی اور سمج و بسیم بنایا۔ بحان اللہ ۲۔ یسال علق معنی صورت گرنا اور شکل بنانا ہے اور آئی معنی معارت مینی طب اللہ مقدود نسس میلی میں انسلیت بیان فرانے کے لئے یہ میند ای

264 بعر بم ے اس بال کی ہو ند کو فون کی بھٹل کیا جعر فون کی بشک کو ٹوشت کردا۔ چرکوشت کی ہوٹ کو پڈیاں بھر ان بڑیوں ہو گزشت بہنایا ہے بانه خلقا اخرفتبرك الله احسن الم ا ود بے شک ہم نے تماد سے او برسات را بی بنائیں ناہ در مم فنق عديد خربي اله اور بم نے آمان سے پان آکارا دیک محمد مصلح مرد میں میں میں ؙٵ؞ٵ؞ۄؙؠڔؾ؋ڽڔٵڝؗڗۘؿڽ؈؈ڡڔٳۼٵۄڔڝؽڡؠٳڗؙڮؖ ؙ ۼؙڮؚڔڔؙۅ۫ڶ۞ؘ۫ٛڡؘٲڶ۫ۺٲٮٛٲڰٛۮڽؚٳۥڿڹؾؚڝؚۨ<u>ۻٙؽٚۼؙڿڹ</u>ٟ جانے برقادر میں کا تو اس سے ہم نے بنارے کے باتے بیدا کے مجرزیا ا درا نگر دول کے قبا مصلے ان میں ہت سے بوسے ہیں تل اوران میں سے کھاتے ہوتنہ

طرح استعال كرت بير- رب فرمانا ب والمدعير الأوند اس آیت کے یہ معنی شیس کہ خالق بہت میں جن میں سے اللہ تعالی بمترے کہ یہ ق مین شرک ہے۔ محاورہ عرب کا لخاظ ضروری ہے کیو نکہ قرآن عربی زبان ہیں نازل ہوا۔ ع - اپن مرح ری کرے امینی علیہ السلام ک ج تک ابھی مربوری نیس ہوئی تھی کندا ان کی دفات نہ مولی۔ مراس ونیا میں رہ کر ہوری ہوتی ہے۔ ای لئے مال کے پہیٹ میں رہنے کا زمانہ عمر میں شار نسیں ہو آ ۸۔ اپنی قبروں سے میدان محشر کی طرف ثواب و مذاب کے گئے۔ لنداب آیت قبری افتے" اور ساب قبرے خلاف نمیں و يعنى سات آسان من جن جن من فرشتوں كے آنے جانے کے رائے میں اب معنوم ہوا کہ بندہ رب سے عاقل ہے۔ رب فاقل نمیں۔ بندہ اس سے دور ہے و دور نمیں بندہ اس تک نہ بنتے محروہ بندے کے پاس ہے اا۔ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ یانی کا اصل كارفاند آمان على ب رب فرالا ب- وي اشتأيد و ذُنْتُهُ إِنَّا مُا لَكُونَ مِنْدِر قِي إِنَّ كَافِرَانَ إِنَّا فِي فِرَالَةِ میں روپیے رہتا ہے بنما نمیں بنما تکسال میں ہے۔ دو سرے یہ کہ رب تعالی ہر کمک میں اس انداز سے بارش بھیجا ے۔ جتنی وہاں کی ضروریات کے لئے کانی ہو۔ ای لئے بكال عن مجاب سے زيادہ بارش موتى ہے۔ ايسے عى بر زمانے میں ضرورت اور وقت کے مطابق بارش آتی ہے۔ اور ضرورت کو رب تعالی ای خوب جان ہے۔ ۱۲ اس طرح که نه تو زیمن کا یانی فشک موحمیا نه مجزا بک جن راب جس سے تساری ضروریات موری ہوئیں۔ بت مک بارش كا يانى عى يها جا آ ب- بكد كنووس على يانى بارش ك وج سے عی آ ی ہے۔ ١٣ - اس طرح كد بالى فتك كروي یا بازدی کر بینے کے قابل نہ رہے۔ فنداس کا عرکو الله به من من من من من من من المام الوطنية رحمة الله في المام الوطنية رحمة الله في المام الوطنية ومن المام والمن ک اس میں غذائیت ہی جاندا ہو کوئی میدونہ کھانے کی مم کمائے وہ انگور بانگجور کمائے سے مانٹ نہ ہو گا۔

کو تک رب تعالی نے ان دونوں کو دیگر میروں سے علیر دمیان فرمایا ہے۔ 10 مینی میرہ جات کا پکٹر حصہ تم کھاتے ہو اور بعض تسمارے جانوروں کی نذا ہے۔ چھلکا' عمل چینک دیتے ہو۔ اشارة فرمایا کمیاکہ مال جس سے پکٹر زکر ہ بھی دیا کرد۔ سارا مال کھانے کی کوشش نہ کرد۔

ا بین در طت زنین کے بید دو مرے در عنوں نے زیادہ کار آھ ہے۔ یہ اگر چہ بہت جگہ پیدا ہو آگر اس کی اصل جگہ کوہ طور ہے اس لئے اس در طت اور اس جگہ کا ذکر خصوصیت سے فربایا۔ ۲۔ زبین کا تمل چراخ علی جانب واعمی کام آ آ ہے ' سائن کی طرح کھایا جا آ ہے ' یہ اس عمل جیب خوبیان ہیں ۳۔ اس طرح کہ خلک بھوسہ اور کھاس اس کے بید علی پیچ کر دودھ لکتا ہے۔ وی جارہ کوئی اور جانور کھائے تو دودھ نہیں بنآ۔ یہ اداری تدرت ہے۔ ۲۔ کہ ان کے بال ' کھال ' بنیاں سب عی تمارے کام آتی ہیں ہے۔ اس سے اشارة " مطوم ہو آ ہے کہ طال جانور کے بعض اصفاع رام ہیں۔ جیسے فون ' بید فرید فیسے و فیرہ۔ کیونک منسائی من آ

بعفیت کے لئے ہے۔ یعنی تم ان جانوروں کے بعض اصناء کو کماتے ہو۔ یہ سنی ہی ہو کیے ہی کہ فاری تلع ت ہر جانور سے ہے محران می سے طال بعض ع بیں ١٦ یعنی ہم حسیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کراجے ہں۔ تم خود سوار شی ہو عقے۔ خیال دے کہ ب جانورون ير سواري نسي مولي- صرف اونت نکل و فيره ير ہوئی ہے کے اس وقت تمام انسان آپ کی قوم تھے کی تک انسان بہت تموزے تھے۔ لنذا نوح و آدم علیما السلام اس وقت کے تمام انسانوں کے نبی تھ ٨ ميعنى المان لاؤ يا المان لاكر مباوت كرواكي كله كافرح اسلام ع ملے کوئی عبادت فرض نسی اب معلوم ہواکہ نی کو اپنے بیما آدی مجما اور ان کے فضاکل خصوصی پر نظرنہ کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اور پیشہ کافرای وجہ سے کفر کرتے ر ہے۔ ۱۰ اس سے معلوم ہواکہ کفرے معمل مجی ماری جاتی ہے کی تک مشرکین ورخوں وجموں وفیرہ کو خدا مان ليتے تھے محرانسان كوئي مائے ميں كال كرتے تھے۔ وہ مجھتے تھے کہ نبوت کا ہوجہ انسان جیسی کردر کلوق نہیں انعا عن۔ یہ نہ سمجے کہ تی تبلغ کے لئے آتے ہی اور انسان کو تبلغ انسان می کر سکتاہے جو ان سے ال جل سے عے۔ اے اس سے معلوم ہو آ ہے کہ اورایس طیہ السلام اور نوح عليه السلام على بحت ورازيدت كافاصله ب جس ي حفرت اوريس كي تعليم كم يوكروه مي في على ورندوه لوگ بے نہ کئے جد جس میں انہیں اس جنون سے آرام ہو جائے۔ اور یہ ایس بھی باتمی کرنا چھوڑ ویں۔ سالمہ اس طرح که انسی بلاک کردے۔ خیال دے کہ آپ نے ان کے ایمان کی دعا نہ کی مظامت کی دعا کی کیو کھ آپ جائے تے کہ یہ ایمان نہ لائمی کے خود فرایا قا لا وَيُعِدُونِهُ فَيُعِرِكُ فَن معلوم مواكد في لوكون ك انجام ب خبردار موتحي

200 200 200 200 C ادر دہ بیز بیدا کیاکہ فور سائے تکنے کے لیے آن ہے تیل کے جانے ہوتہ اور بیٹک ہم نے فرٹ کو اسکی قوم کی طرف کھیمان تو اس نے میں ات يرى قوم الله كو بالدي اس كروا بسادا كوني فعا بين المولي فد ہیں تو اس کی توم کے بن مرداروں نے کفر کیا ہونے یہ تو نہیں عرم تم بیسا آدی فی ہا بتا ہے کہ تبارا بڑا ہے اور الله بعابدًا توفر سطة الاراك بم ف فرَّ يا ايت باپ واواؤں میں نہ مرد توکوزها زبک امتکا شفار کیته ربوک فرت نفادش کی کے میرسے دب بیری مدد فرمات مغزله

ا۔ یعن اداری تعنیم سے اداری دفاظت و گرانی می کشتی ہاؤ۔ خیال رہ کہ نوح طیہ السلام کشتی کے موجد ہیں۔ آپ نے رب کی تعلیم سے کشتی ہائی تھی' نہ کہ کسی سے سکھ کر ۲۔ کوف کی جامع سمجر کے پاس والا تورجب اس می سے قدر آل طور پر پانی المنے سکھ تو فررا کشتی میں سوار ہو۔ جانا کہ یہ طوقان آنے کی علامت ہے ۳۔ میری " یجا" یا سارے موشنین" یہ تی زیادہ طاہرہ ہے ہے۔ تسار اجٹا کھان اور اس کی ہیں وا مذہبی انہیں بلاک ہونے والے کفار سے ہے کہ فوح طیہ السلام یا تو اس نمی کو بحول مجے یا من سے خواجت عرض کی تھی ہو سور ہود میں میں کو بحول مجے یا من سے خواجت عرض کی تھی ہو سور ہود میں

الشركى بندى كرواك اس ك سوا تهاداكم في ندا بين تركيا تبين ورانين منزلم

تنسیل سے ذکور ہوئی۔ ٢- لين اے نوح عليه السلام-اب كى كافر كے متعلق نجات كى مفارش نه كرنال كا كك اب ان سب کی فرقال کافیملہ ہو چکا ہے ے ۔ معلوم ہوا کہ کافر کتے کیجے ہے ہی بدتریں کہ کتوں الموں کو قریمتی میں موار کرنے کی اجازت ل حلی محر کافروں کو موار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ کفار م عذاب اور ان کی بلاکت مومنوں کے لئے افتہ تعالی کی رحمت ہے۔ جس ع شركرنا عاسے - اى لئے حضور نے ابوجل كے لكل ي عجدہ شکر اوا کیا آور عاشورہ کے وال روزہ رکھاکہ اس وال فرمون غرق بوا تعال ۹ جمال رزق جسماني و روماني نعیب ہو۔ چانچہ آپ کی دعا قول ہوئی۔ رب نے فرمایا۔ يَا يُزُحُ اهْنِهَا بِسَلَامِ بِشَاءُ بَرَاتِ اور آب كي نسل على الكي برکت ہو کی کہ تمام اضان آپ ی کی اولاد سے ہوئے۔ ہر ما فرکو جاہے کہ ممی حزل پر اترتے وقت یہ وعا بڑھ لیا کے ۱۰۔ مومنوں کے لئے ہمی اور کافروں کے لئے بی ۔ کافر مجے لیں کہ انہاہ کرام کی تالفت کا انجام یہ ہو آ ہے۔ مومنین بقین کریں کہ نبی کی فلاقی نجات کا باعث ب اور بری مک سے جرت ضروری ہے۔ ای لئے اکثر نی مماجر ہوئے اور کافر اولاد باب کی بزرگ سے فائدہ نیں المالی اور بہت ہے فوائد ہیں۔ اے لینی نوح طیہ السلام کے بعد چربست قوص دنیا میں ہوئمی جن عی ان ك رمول تشريف لائة بن كى كالفت كى وج سے وہ قريس بلاک بو كي ايس على موجوده كفار جو آب كي اللت كرربي باكت كم متن بن الدي بود و صالح مليما السلام أكثر يُغِير الى الى قوم عن سعوث ہوئے۔ ۱۲ اس سے معلوم ہواکہ قیام انہاء کرام مقاید مِن مثلق اور عملي عبادات مِن مخلف تنه بو كام كن ني کی شریعت میں ہو وہ شرک نیس ہو آ۔ کیونکہ کوئی تی شرك كى تعيم دين ك لئ تشريف ند لائد-

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

غ

ا ۔ اس سے بات لگائر بیشہ بالدار اسردار اونیاوی مزت والے لوگ بغیروں کے فالف ہوئے قرباہ و مساکین زیادہ موس ہوئے اب ہمی کی دیکھا جا رہا ہے کہ عوبا اس سے بات لگائر بیٹ کو دیکھنا اسرار کو ند دیکھنا بیشہ سے کار کا کام رہا ہے۔ لولا اس فرباہ کی اور کہنا بیشہ سے کار کا کام رہا ہے۔ لولا اس فرباہ کی کام بیشر کے اور جزان کو دیکھنا موس کا شیعہ ہے۔ اور جس معالی ند ہوا معرب معالی مدین محالی ہوئے اور جن کے دیکھنا کہ مرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے للاف می اور کو دیکھنا ہوئے کہ اور جس نے مرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے للاف میں اور کو دیکھنا ہوئے کہ اور جس نے مرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے للاف میں اور کو دیکھنا ہوئے اور کی اس مین آگر یہ تی ہوئے

و فرفتوں کی طرح کمانے بینے کے مابت مندن ہوتے۔ انموں نے کھانے یہنے کی ابتدا ریکھی اکتا کا فرق نہ و يکھا۔ بحزاور شد کي تھي ايک بي پيول جو تي ہيں۔ تحربيہ پول کا رس بحزکے پیٹ جس پہنچ کر زہر اور شمد کی تھی۔ کے بیٹ میں پینچ کر شد برآ ہے۔ ایسے ی ادا کھانا ففلت کا ہامث ہے۔ انہاہ کرام کی خوراک نورانیت کے ازدیاد كا ذريد ہے۔ اس ان يو تونول نے ني كى الماحت ميں اکای اور اور چرول کی میادت می کامیانی مجی معلوم مواکد کافر بوائے محل موتا ہے۔ ۵۔ اپی قبوں سے زندہ کر کے معلوم ہو آک وہ کافراینے مردے وقن کرتے شے ابندوزل کی طرح جلاتے نہ تھے۔ ۲۔ لیتی جس قیامت و فیرو کاب نی ویدو کرتے ہیں وہ ہماری محل سے بت دورے یا وقوع سے بحث دورے کے آنا تو ورکنار آ عتی می نس د - اس طرح که کوئی مرآ ب کوئی بدا ہو آ ب بيشه ايا ي بو يا ربتا بيد مطوم بواك وه كنار آداگون کے قائل نہ تھے ۸۔ نہ آ فرت میں نہ ونامیں پر کما بلاین کر آناہے۔ معلوم ہواکہ وہ لوگ روح کی ہی فالمنة في كروح مرنع ين كاكروى جاتى به مدك اسینے کو اللہ کا نی جایا اور مرنے کے بعد اٹھنے کی خبر کو اللہ ک طرف نبت کردیا۔ اس سے معلوم ہواک بر کار اللہ تعالی کو مانے تھے او ہریہ نہ تھے 10۔ معلوم ہوا کہ نی کا انکار کر کے سب بھو مانا ایمان نیں۔ ان کفار نے بیانہ کما ک بم رب کو نیس ماسنے بک کماک بم وقیر کو نیس مائے۔ مذاب المیار شیطان نی کے سوالور سب یک مان ے مرکافرے ال اس طرح کر انسی بلاک فرا کو تک آپ جائے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائمی کے ورنہ آپ انکی برایت کی وها فراتے ۱۴ مذاب و کھے کر اینے کفریر شرمنده بول مے محراس دقت کی شرمندگی فائدہ مندنہ ہو گ- توبہ کا بھی ایک وقت ہے جس کے بعد تول نیں ہوتی اللہ معرت جرش کی مجلے نے انسیں ملاک کر دیا۔ مطوم ہواک انسان فرشت کی ایک چی پرداشت نسی کر سکا۔ بب کل کی کڑک اور باول کی گرج سے انسان مر

البنين فسأروه توبنين مطرا يكسفروجن خيالشرعر بكتلت برئ كاثرانيما يابى بطارحة كاوتم خدانين كماس كزا

بانا ب و فرشتے کی ج و بری چز ب- اس سلوم مواک يمال صالح عليه السلام كى قوم شود مراوب ورز قوم عاد آندهى سے بناك مولى حى-

اں اس سے معلوم ہواکہ کار پر مذاب تب ی آنا تھاجب کہ وہ نبی کی بدوھا لیتے تھے۔ اس سے پہلے اگر چہ کتی بی سرکٹی کرتے گرمذاب نہ آنا۔ رب فرمانا ہے۔ وساگنائنعڈ بنین حتی بُنفٹ سُؤنا کا۔ جیسے قوم شعیب و قوم اوط ملیم السلام وفیرو۔ ان کے قصے اماری جرت کے لئے بیان ہو رہ جی۔ سے بھی ایک وہ سرے کو بلاکت جی طاویا ورنہ کفار نہ دوزخ جی سے ہوئے ہوں کے نہ برزخ جی۔ ہر حم کے کافروں کا طبحہ ، ٹھکا ہو گا۔ افذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں۔ سے اس طرح کہ ان قوموں کا ایک فرو جڑنہ بچا۔ صرف ان کے قصے رہ گئے ہو قرآن کرم نے بیان کئے۔ ۵۔ اللہ تعالی کی دھت سے کی تک دہ انہا وکی تظرکرم سے دور رہے ہی بھی

نے اور سنٹیں پیدا کیں ، کوئی امت ابنی میعاد سے تہ ایکے جلنے بجریم نے اپنے ہول زیمے ایک بیمچے دومرا جب تی استے ہاں اسکا رمول آیا انہوں نے اسے جسٹل یا تو بھرنے انگوں سے تھیلے ما وينه تا اور أنبين كمانيان كروالوث تو دوربون في دو توك كرايمان جس لاقة ریم سے توس آوراس کے ہمانی ہارون کو اپنی آیٹول اور روشن مند تحسانة جميها ف فرعون اوراس محدر باريون كاطرت شه توابنوب ف فروركيا ور وہ نوک فلہ بائے بوئے تھے ٹر تراوے کیا ہم ایران ہے آئیں گئے بیسے و واکا ہوں ہ ا ورائی قرم باری بندگی کردی بے الاقوانیول نے ان دونوں کر جسٹلایا تو ہاک کئے يوون عن يوسي لا الديد تشك بم اليوي كوكاب عطافهال كواكو بداعت بوجياده ابْنَ هُزِيْجُ وَأُمَّةَ أَيَّةً وَأُونِينُهُمَّ إِلَى زُبُوةٍ فِهَذَاتِ قَرَارٍ وَ وم فيهم اودا شكي يصط كوانشا في بيانًا احداثين تعلاله بالكريد زمين كل جبال يستر استاً اورعه

معجزات بعنی مصا اور یدبینا۔ خیال رب کہ یہ معجزے صرف موی طیہ انسلام کو عطا ہوئے محردونوں بزرگوں کی طرف منسوب ہوئے ہے۔ معلوم ہواک موی علیہ السلام سارے معروالوں کے نبی تھے۔ خواہ بنی اسرائیل ہوں یا قبلی یا مادوکر۔ اس کئے دو سری مبکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ آپ ٹی امراکل کے ٹی تھ ۸۔ اس سے معلوم ہواکہ اکر کناہوں کے باوجود ونیاوی تعتیل ملتی موں تو خدا کا مذاب ہے۔ جیسے نیکیوں کے پاوجود کمی ونیاوی تکالیف کا آجانا رب کی خاص رحمت ہے۔ انہاء کرام یا اولیاء اللہ بر ممائب آتے رہے ہیں۔ 9۔ کافر کی مثل ماری جاتی ہے ك انول في اين مي جر فرون كو تو خدا مان ليا مر موی علیہ انسلام کو باد جود معجزے و کھنے کے نبی نہ مانا۔ اس ے معلوم ہوا کہ تی ہے ہمسری کا دعویٰ ایمان سے روك ويتا ہے۔ ول ميں يملے نبي كى معمت أتى ہے۔ پر رب کی دبت بدا ہوتی ہے۔ ۱۰۔ اس سے معلم ہواک مسلمانوں کی ذات کفار کی زیادہ مرای کا سب ہے۔ کہ وہ اس سے اسلام کے باطل ہونے اور اپنے حق ہونے پر ولل يكرت بي- اس لك يه وعاكما جايي- ربالا مُعْمَلُوا مِنْهُ لِلْعُوْمِ الْعُلَالِمُينَ ١٥٠ يعني الن كي الأكت كاسب ان دونوں بزر کول کو جملانا ہے۔ معلوم ہوا کہ ونیاوی خاب نی ک افرانی یا آنا ہے۔ رب کے مکر جب تک نی کے اتاری نہ ہوئے مذاب نہ آیا۔ ۱۲ سین بی ا مراکل کو نیک افعال کی بدایت نعیب ہو کو تک تورایت شریف قرمون کے ہلاک ہوئے تے بعد مطاہ ہوگی اور اس وت سارے بنی اسرائیل ایمان لا مجے تھے سا۔ اس سے معلوم ہواک مینی علیہ السلام بغیر باب کے پیدا ہوئے۔ كو كله أكر ان ك والد موت تو آب كو ان ك والدكي طرف نبت کیا جاتا۔ رب فرماتا ہے اُدعن عُمَرُ اِبَا نِجِهُ اس لئے قرآن کرم نے معرت مریم کے سوائمی لی لی کا ام نعیں لیا علام جس کا نام نامرہ ہے ملاقہ اللیا میں ہے۔ یہ ومفق کی بہتیوں میں سے ایک مشور بہتی ہے۔ معرت مریم نے ہود سے تھ آگر بہاں بارہ برس قیام فرایا مع

مینی طبہ السلام- یہ جکہ سطح سندرے بت بلند ہے ای لئے اے ربوہ فرمایا کیا۔ یعنی بنند جکہ۔ (از روح وفیرہ) یہ سرسز جکہ تھی۔ یہاں کثرت سے پانی کی سرس تھیں۔۔

کے معنی یہ تمیں کہ اجھے لذیذ کھانے چھوڑ دیے جائیں' بك حرام كامول سے يكا تقوى به مه اس طرح ك ن مسائل اور بودي مختف فرقول من تعتبم مو محد ايك رو مرے کو کافر کنے گئے 1۔ مینی انہوں لیے رائے کو دین عالیا۔ اور اس یر خوش ہو گئے۔ بیساک لدیم سے معلوم ہوا ہے۔ ان کی موت آئے تک' اس سے معلوم ہواک كفار كو جيرا" مسلمان عاما جائز نسيس ٨ - يعني كفار وحوكا كما گئے۔ وہ سمجے کہ اگر کفر پرا ہونا اور ہم ہے رب ناراض ہو آباتہ ہم کو کفر کے باوجود ملل و اولاد کیوں دیتا اور عمویاً مسلمان فریب کوں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گفر امیا ہے۔ یہ دموکا اب بھی فائل و کافر کھا جاتے ہیں اب که وه ال مال و اولاد کی کثرت کو رب کی رحمت سجو بیشے مالا كله كى يزان كے لئے مذاب تى۔ ١٠ اس طرح كه انکیاں کرتے میں پر بھی ڈرتے ہیں۔ بلکہ مومن کا جنا ورجد بلند مو آب الكاني فوف زياده عدد اس طرح ك ان سب کو حق مان کر محمل کرتے ہیں (روح) الغذا اس میں عمل بھی واقل ہے ١٢- يعني شرك احتقادي (كفر) اور شرک مملی ( ریا کاری) سے دور رسیج بین ۱۲۰ مطوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ارنا کمل انصان کی علامت ہے۔ مثاہ كرك ورنا كمال نسي - شيطان في بعي كما تفاكه إنَّ خَانُ مِنْ رَفَ انْعَالِمُ مِنْ جُهِر كُنَّاه يرى قَائم ربا- بال كناه كر کے ڈرنا کر محناہ چموڑ دے اکمال ہے اور محناہ کر کے نہ ارنا بخت جرم ہے۔ مال نہ مطوم کہ ادار حملب کیا ہو اور یہ اعمال قبول موں یا نہ موں۔ اس خوف سے است تقوی بر ناز نسی کرتے ها۔ اس آیت می نیک لوگوں کے دو وصف بیان ہوئے۔ ایک تو نیکی میں جلدی کرنا" وو مرے ایک وو سرے پر سبقت کرنے کی کو منٹش کرنا 📍 نیکوں کی حرمل و ہو س بھی انھجی ہے۔

ی یہ وگ مجلا ٹیول میں جلوی کر تے ہیں اور یہی سے پہنے اپنی اپنیے گئ

ا۔ اس کتاب سے مرادیا ہوں محتوظ ہے ای ہر افض کا نامت اعمال بنیال رہے کہ اس کا حق ہواتا کرب کے علم کے لئے نیس بلکہ خود مال کی دیمن دوزی کے لئے او کا اس مرح کہ اس مارح کہ اس کا حق بیال رہے کہ کمی کی نیکیوں کا قبیل نہ ہونا فود اس مرح کہ انہیں ہفتے کہ انہیں کا قبیل نہ ہونا فود اس کی اپنی کمی کو آئی کی دج سے ہوگا۔ قبد اس آج ہے کو کی امتراض نمیں۔ اس آج سے معلوم ہوا کہ کا از کے خالان بیج کہ انہوں نے کوئی گاہ نہ کیا اور بغی کرا دی کے کام وال کے علاوہ جس و ال سے اس کی انہیں کہ کاروں کے کاموں کے علاوہ جس و الن سے اور ان سے کام نیک کاروں کے کاموں کے علاوہ جس و والن سے

ولائنگلف تفسالاوسعهاولديناكنت يخطئ

ادر بهن باد به مرد معرف را الكوسعهاولديناكنت يخطئ

المحق وهم لايظلمون عبل فلوبه في غمرة

قن هذا و له فراغمال قن دو به الحدال هم له المحتوى والمحتوى والمحتوى المحتوى المحتوى والمحتوى والمحتوى

بی یا کہتے ایں اے سودا ہے بکروہ تر

متازیں۔ ۵۔ فاہریہ ہے کہ اس مذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے۔ مینی رب تعالی اولا" کفار کے سرداروں کو روزخ میں ڈالے گا۔ ان کے ماتحت رکھتے ہوں کے اور خوشادی کرتے ہوں کے اے معلوم ہواکہ رب کی طرف ے مومنوں کی امداد ہو گی۔ صافحین اور چھوٹی اولاد کی شفاعت نیز نیال تول ہوتا ہے سب رب کی مدد سے ہوگا عداس آیت می کفار کھ کے تین جرم بیان ہوئے ایک ة قرآن كريم كو بنور نه سنا- ووسرے يه كمناكه بم وم شریف کے رہنے والے میں اہم کو مذاب الی نہ بینے گا۔ تمرے کی کے اردگرد جمع ہو کر بھائے عباوت کرنے کے تھے کمانیاں بکنا اور قرآن کا خال ازانا اس ہے معلوم ہوا ۔ کہ حبرک مقلات پر رہنا کفار کے لئے مغید نیں۔ شیطان فرشتوں عی رہتا تھا محرارا کید ۸۔ بین تم سے پہلے ہی ونیا میں تی آے لور ان کے وین لوگوں تک منے۔ چرتم کو حضور کے آئے یہ تجب کیاں ہے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کا وصف آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اور آپ نور کی خرج سب بر گناہر ہیں۔ اور یہ تور اور دکیل for-852 broke تامت تک رے گا۔ کو کمد بال استفام انکاری ہے۔ ١٠ يعني ان كفار كا آب كو ديواند يا محد اور كمنا اس وجه ے ہے کہ انبی حل پند شیں۔ اس لے حل اللہ والے بھی بند نسی۔ یہاں تن سے مرادیا اسلام ہے یا قرآن إ حضور كے مارے احكام إ حضور كے مادے اوصاف ای خرد حل جی۔ آپ کی براواحل بر کام

ال کے باس می وئے آوران میں اکثر کو می برا مما ہے شاور آفر می منزل م

بهجاناني توده استهيكان بجورس

ا۔ اس سے مطوم ہواکہ حق انسانی خواہش کے آباع نیں۔ ہاں بعض ایسے مقیونان ہارگاہ ہی ہیں کہ ان کی دائے حق کے مطابق ہوتی ہے جسے حضرت مردشی اللہ عند کہ قریباً پدرہ احکام شرقی ان کی رائے کے مطابق آئے جسے حورتوں کا پردہ شراب کی حرمت عقام ابراہم کا مطابع جانا وغیرہ یہ ہمی مطوم ہوا کہ جولی اور رائے جس بوائر اسلام میں ہوتا الحاق میں ہوتا ہا الحاق ہوتھ ہے ہے۔ حق احتواد کے مطابق ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے اسلام ہوتا کہ الحق ہوتھ ہے۔ اسلام کا ماہ کے کہ اور اوک ان پر عمل کرے کا المرک اللم المرک کا مشرک اللم مشرک کے تاہد کا میں ایسے احکام آ جاتے اور لوگ ان پر عمل کرے کا اللم المشرک کے تاہد کا میں ایسے اسلام کا ماہ کا دول ہوتا

٣ - يعني قرآن جيدا وناجي جي اور آفرت عي جي اس ے عمل کر کے جنت کے مستحق بن جاتے اور ونیا والوں کے بیٹوا ہو جاتے حب لین ان کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نیں کہ آپ ان سے ایمان پر کھ اجرت باتھے ہیں ہو ان بر ہماری ہے ایک مرتحی ہے ایمان نیس لاتے۔ معلوم ہوا کہ نمی تی نے تبلغ پر اجرت نہ بی دے اس کا مطلب یہ نیں کہ رازق بت بی ارب ان سے بحرب بکہ مہلی زبان میں معلق کمال بیان کرنے کے لئے اس طرح کام کرتے ہی جے کہ دب نے فرایا کتیادن مندا اختر المنافقين اس كاصطلب بحى مقابله عن كمال عالم نیں' بکد رب کے کمال کا اظمار ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ رزق کھنے کے اسباب و ذرائع میں سب سے اعلیٰ ذریعہ ع: رب کی مباوت ہے کاوشاہوں اور امیروں کے مازم ان کی خدمت کر کے رزق ماصل کرتے ہیں تو ان طازموں كے لئے يه اميروريد رزق بوغ- ٧- اس سے معلوم ہواکہ خوف قیامت انسان کو نیک بنا آ ہے۔ قیامت سے ب خوفی تمام کناموں کی ج ہے۔ اے حضور کی دعا سے كه معظم يرسات سال قط سالي مسلا جوفي يمان كسك افی کم نے ورفتوں کی جمالیں کمائمی- تب سرواران تریش نے ابوسفیان کو حضور کی خدمت میں وعا کے لئے بیجا۔ برسفیان نے آکر موض کیاکہ آپ رصت العالمین ہونے کا وجوئل قرباتے ہیں۔ اور کھ والے ہوک سے للك موع ما رب ين- وما فراكم كر رب تعالى ألم مالی دور فرائے۔ حضور نے وعا فرمائی جس سے قط سال وور ہو گئے۔ یہ واقد اس آیت علی ترکور ہے۔ قربایا کیا کہ يه اوك وقي طور بر جالج ي مرتب ي معيت فل جان ب آپ کی خدمت میں ماضرت ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار ہمی سیجھتے تھے کہ حضور کی دعا واقع بلا ہے۔ جو فنس اسلام کا و موالی کرے حضور کی بار کا ہے جماعے وہ ان کفار سے زیارہ برقرف ب ۸۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ معیبت کے موقد یر بھی رب تعالی کی اطاعت نہ کرنی ہوئی بدینتی کی ولیل ہے۔

اتَّبْعَ الْحَقِّ أَهْوَ إِنْهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمَاوْتُ وَالْرَضُ ان کی نوابشوں کی بیروی کرا ل تو مزور اسان اور زعن اور وکوئی إن بس بي ؙؚڡٞڹؙ؋ۣ۫ؽۜڣؚۜؾؘؙٛٛڹۘڵٲؾؽڹ۠ۿؙؠٙؠؚڹؚڬؚۣٙۿؚؠٛڡؙۿٙؠٛٛٛڠؽۮؚڲ۫ڕؚۿٟؠ ا و ہر جائے بھک بم توان کے ما س م جنرلائے جس بس ای ناموری علی تا مُّغُرِضُونَ ﴿ أَمُرْتَنَّ لَكُمْ خَرْجًا فَخَرِجُ رَبِّكَ خَيْرُ بی وت سے بی منہ ہیرے ہوئے تک کیا نمان سے کوا فرعہ انتی ہو قرارات ربكا جرب علام اوروه سب بسرروزي ديدوال الدبيك م البس مدى دالاك طرت بلائے ہو اور بیٹک جو آ فرت بدایمان بیس لاتے فرور میرمی داہ ہے کرانے ہوئے بی ق اوراکریم ان پر رخم کرت اور جمعیت ان پر بڑی ہے الل ویں تومزد دیمسٹ ہناکریں تکے ابئی مرکنی ہیں بنکتے ہوئے ٹدادر بیچکے جمہے انہیں بِالْعَنَابِ فَهَا اسْتَكَانُوْالِرَبِيمُ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ مذاب می بحوا تو نه وه این رب سے صور یس بھے اور یمومواتے ہیں ال بهال مك كرجب بم ف ال بركولاكس مخت طاب كا دروازه في تو وه ؽؗٶڡؙٛؠ۫ڵؚۺؙۅ۬ؽ۞۫ۘڗۿؙۘۅؘٳڷۮؚؽٙٲڶۺٚٲڷػؙؙڡؙٳڶؾؖڡٛۼ اب اس میں ناامیر بڑے ہیں اور وہی ہے جس نے بنائے تمارے لئے کان وَالْاَبْصَاْرَوَالْاَفِيَ لَاَ قَلِيْلَامَّاتَشَكُرُون<sup>©</sup>وهُو اور آنگیس اور ول کی تم بهت ای کم عن با نتے ہو گ

ود سرے یہ کہ حضور کی خدمت میں صرف و نیاوی فرض حاصل کرنے کے لئے جانا خود فرض ہے ' تقویٰ نیس' ویکھو ابو سفیان اس وقت حضور کی ہار کا ویس آئے گر رہ نے فرمایا وہ بھکے نیس اس اس سخت مذاب سے یا نزع کا مذاب مراد ہے یا قبر کا یا آئدہ اسلامی فقصات کا بو کفار کے لئے مذاب ہیں۔ بسر حال آئیدہ ہذاب مراد ہیں۔ انہیں ماضی سے تعییر فرمانا اس لئے ہے کہ وہ بھٹی آئے والے ہیں چاکھ یہ آئے ہے۔ اس لئے یہ نیس کما جا سکا کہ جگ بدر ہو جانے کے بعد یہ آیات اقریں اس آئے کہ تم حق سنو' حق حکو وہ حق سمجو جس نے اپنی آگھ کا کان اور ول سے یہ کام نہ لئے اس نے ان فعقوں کا شکریہ اوا اند کیا ہے۔ تمام مرکی دماری مواوات فعندے پانی کے ایک گھاس کا شکریہ نیس میں سکتیں۔ کفار تو بالکل شکر کرتے می نیس ' من کا

(بتيه منى ٥٥٣) غامري شكر بمي نسي-

ا۔ اس طرح کد دنیا میں انسانوں کو مخلف مکول میں آباد کیا اور برایک کو اس کی ضرورت کے معابق روزی بھٹی ایا اس طرح کد ایک آوی ہے اس کی نسل برحائی اور پھیا تی۔ اس سے معلوم ہواکد انسان کی اصلی جکہ زمین ہے اگر چہ بعض معزات عارضی طور پر آسان پر ہیں جسے میٹی طید السلام کا مراح ہوں میں اسلام کا مروب زندہ آدم علیہ السلام کا پہلے بشند میں رہنا کیا حضور کا معراج میں ترسان پر جانا تا۔ اس طرح کہ جلانے اور مارے میں کوئی اس کا طریک نمیں میسی طید السلام کا مروب زندہ

> فراا الرب کے ازن سے قدا آپ اس کے سب طاہری ھے اندا آیت یر کوئی اعتراض نیس سے سردی کری" زیادتی کی دو فنی آرکی یه تمام تبدیلیاں رب کی طرف ے بن ٢٠٠ يا استفهام انکاري ب- يعني اليا نسي بو مكا كونك كزشت نبول في عارب باب وادول س قیامت کا وعدو کیا قعا کر قیامت نه آئی۔ اس سے مطوم ہو آ ہے کہ انہاہ گزشتہ کی تعلیم کھ نہ کھے ان تک پہنی تھی۔ اور انسیں بعض ہاتیں یاد تھیں ۵۔ یہ ان کفار کا مقولہ ہے جو خدا کے قائل تھے۔ بعض ان میں وہر یہ بھی تے جو کتے تھے۔ دما تیں بگنا إلا الدّغز سے ان كاجواب نسي فقرا آیات میں تعارض نہیں ہے بین یے کفار اللہ کے لئے ملك مكوت ملق اروبيت سب بكر مانة بي اس كي بد وحزك اس كا اقرار كريع بين محررب كي اطاعت نين كرت عد اور رب ير ايمان كون نيس لات و قيامت كو کوں کمیں مانے۔ معلوم ہوا کہ صرف رب کی ذات و مفات كا ماننا ايمان نيس منوت كا قائل مونا ضروري يب ٨ - كمك اور مكوت على كل طرح فرق ب- جم ير بند کمک ہے روح پر تبند مکوت ہے۔ کا ہری تبند کمک' المنى تعند عكوت ب- بلك كاتبند كلك علل كاتبند عكوت ب- ای لئے ملک تو گلوق کے لئے بھی ثابت ہو ما آ ب محر مکوت مرف دب کے لئے ب بیل م جانی ہ قادر الدشاه مي ب- مرموت احيات اياري شفاير رب کے سوا کوئی قاور نیس ف لینی ان تمام ہاتوں کے ا قرار کرنے کے باوجود مشرک میں اس لئے کہ وہ رب کے بعض بندول کو رب کے برابر مانتے ہیں ای لئے وہ قیامت عل این بنول سے بول کلام کریں گے۔ اوالیّ نگار ت الفالمين فيزان كا مقيده يه بمي تماكه بعض بندول كي رب یر دهونس ہے۔ جو نک رب تعالی اکیا ونیا کا انتظام نسی کر مكناس ليے اس نے بعض بندوں كو عالم كے انتظام على شريك كرليا ب- اى مقيدوكى ترديداس أعد مى ب-وَكُمْ يَشْخِذُ وَلِيَكَايِّنَ لِذَّلِي أَسِ لِحَهُ وهِ مشرك بوع بعض كفار آ خدا کی اولاد یوی مانتے ہیں۔ نیز ہو نی کا اٹلار کر کے

عکنا اگر نہیں ملم ہو تہ اب نہیں تھے یہ اٹ ی کی ٹنا ہے تم فراذ میر کس جادیے ذریب ہی ڈریخا مينزلج

رب کے تمام مفات مانے وہ ایسای مشرک ہے۔ چیسے چند رب مانے والا۔ کفار حرب ان پاؤں کو مان کر اس لئے کافررہ کر انموں نے حضور کے بغیرہ سیاری جڑیں مائی تھیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دب کی ذات و صفات کو حضور کے ذریعے سے مانے۔ رب فرما تا ہے۔ کھؤ آلیانی زینز در بھی مومن ضیص ہنے۔ بت پر متی نمیں چموڑتے ' تمارا مال ایسا ہے کہ جیسے کمی نے تم پر جادہ کرویا ہے۔

ا۔ یئی ان کے مقیدے ' آب ' اعمال سب ہم نے کو کل وہ قیامت کے مگر شرک کے قائل ہیں ' وام کو طال جانتے ہیں ' یا یہ مطلب ہے کہ وہ بعض پانھی کی گئے۔ ہیں محر ہمونے ہیں ' چسے من فقین کتے تھے کہ آپ اس کے رسول ہیں محر ہموٹ ہوئے تھے ول سے ان کے معتقد نہ تھے۔ ایسے ی یہ کفار مند سے کمہ ویے تھے کہ خالق مالک ' رب اللہ ہے محر ہمونے ہیں کو تکہ ول سے ضمی مانتے ہے۔ جب اللہ اللہ اللہ کے لئے بیٹا مانٹے تھے اور مشرکین عرب فرشتوں کو رب کی اور کیوں کہتے تھے۔ ان آیات میں ان مب کی تردید ہے۔ جو۔ معلوم ہواکہ اللہ کے لئے خالق ہونا ضروری ہے مطلب سے ہے کہ جب چند باوشاہوں میں ملک تشیم ہو جا آب ہے آر چند خالق

ہوتے تو اینا اینا پہلا ہوا ملک تحتیم کر لیتے۔ سارے مالم کا ایک ع رب نہ ہو آ۔ کوئی رب کمی ے وب کرنہ رہتا ورنہ نیاز مند ہو یا فنی نہ ہو یک ہے اس عذاب سے مراد ونیاوی مذاب ب یعنی اگر میرے سامنے اور میری حیات ظامري عن ان كفارير ونيا عن عذاب آوے تو مجھے اس ہے مخوط رکمنا ۵۔ اس طرح کہ بچھے کفار کے مقاید ا افال اور ان کے عذاب سے پیانا۔ یہ وعاامت کو سکھانے ك ك بي ب ورد انبياه كرام خسوما منسور ملى الله عليه وسلم كناو سے معموم يں- ان كى موجودكى على كفارير دنيادي عام فيي عذاب تعين آسكك رب فرما ماسيه مَا فات اللهُ يُعَذِّنَهُ وَالْتُ بِنِهِ وَاللَّهِ بِهِ عَدَابٍ " تَا وَ اللَّهِ عَلَمُكُنَّ ے میں معبود وو بوناوں آیت کامقعدید ہے کہ ہم اس ر تاور بیں کہ آپ کی حیات شریف میں کفار پر املاق فومات کے غاب بیجیں کہ آپ انسی فکست خوردہ ويميس رب نے حضور كوب وكماليمي ديا مذاب استيمال مرار نسیں کو تک اس کے متعلق وعدہ ہو چکا کہ آپ کے موتے ہوئے ان پر ایبالذاب ند آئے گا۔ اندا اس آیت ے امکان کذب کا ثبوت نہیں ہو آ۔ نیبی چر برساء صورتين مسخ بونا وفيروب مذاب كفارير ندعها اور مطابق ومدهٔ اللی نه آسکا تما یا بین توجید سے شرک کو وقع کرو۔ تقوی طمارت سے کناہوں کو محلائی سے برائی کو ا نور ہے محلت کوا دلا کل ہے ان کے اعتراضات کوا رقم و كرم " ان كى مخى كو" اخلاق سے ان كى كى خلقى كو مطر ے جمالت کو رفع فراؤ۔ جماوے کفر کی مختی کو مناؤ۔ فرضيك اس آيت جل بري وسعت ب احسن على مرم زم تبلغ جدد مخت سزائمي سب دامل بي- لمبيب كا مریض کو اریش کرنای احس ب جس سے بار کو شفا ہو وائے یہ آیت منوع نیس بلکہ محکم ہے ٨٠ الله تعالی کے اور آپ کے متعلق کہ رب کے لئے شریک یا اولاد البت كرت بي اور آب كو ديوان يا شاعر كت بي بم ان کو ان کی مزادی کے اب اس میں صوفیانہ اشارہ ہے اس فرف کے وہاکی آھیرے کئے پاک زبان یا پاک زبان

رُاتِينْهُمْ بِالْحِقّ وَإِنَّهُمْ لِكُذِيبُونَ عَااتَّخَذَاللَّهُ ؠڔڔٳ؈ڬؠؙ؈ڗؙ۩ۜۓ۩ۯۄؠڡ؞ڣٙڔؙۼۺؖ؋ڛڿۯڮڿٷ؞ ؽۊۘڵڽٳۊۜڝٵڴٲؽڝۼ؋<u>ۻڶٳڵٷٳڋٳڷٚۮ۬ۿٮڴؙڷ</u> نه کیا شاور ته اس محیسا تمر کوئی دومرا فعانگون بوتا - تو- ہر ك باكا كا ورمنور أيك دومري يد ابني العلي يابنا باكى ب اشد كو سے برید بناتے بیں مانے والا بر بنال و میاں کا تو اسے بندی ے انکے فڑک سے فج وان کروگر اے میر۔ العاميد دب محمد ان طالول ك سالة دكرنا في اور وفك مون ( Page 195 ؞ۿؙڡ۫ۯؘڡؙؙڣؚۯؙۏؘۘڹۛۛٵؚۮ۬ڡؙۼؠؚٵڷؚؿؘؽ<u>۫ۿ</u>ؽۘٲڂٛٛ؊ تہیں دکھا دیں ہو انہیں وحدہ نے رہے تات ک میٹ انہی بملال سے ہرائی کو د نو تروت بم نوب بآنته بین بَرِ این و بنائته بین شادرتم و مزار دکرنه این برد راه رهه شریع که کرده میال فی کهاند به هی که نوشنی اور که ساز ش تیری بناه نیاطین کے دموموں سے اور اے میرے رہے تیری بناہ کہ رہ يحصرون حتى إذاجاء احده هوالمؤت قال میدے إس آئیں لا بیال تم كرجدان عدكس كو وت آئے ك و كتاب كه له مير سه دب مجعه والبن بيمير ديجة شاشا براب ين يكه مجلان كما زن اس من جر فيورا أيا جورة

والے کی اجازت ہاہیے کو کدار ہا افوذ بک وطاع افر کی معنور کی زبان شریف کی طرف اشارہ ہے۔ بینی اے مجوب دعا بھاری بھائی ہوئی ہو اور زبان تساری ہو۔ کار توس وا نقل سے ہوری مارکر تاہے اس سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے فضل و کرم سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہیں اور انفور کی بارگاہ تک شیطان کی دسمائی نسیں کو تھ اللہ تعالی نے حضور کو یہ دعا سکمائی اور حضور کی دعا مالی اور حضور کی دعا قبول ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہواکہ بوے برا توی بھی اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے۔ جب حضور نے شیطان سے بات اور بھی اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے۔ جب حضور نے شیطان سے بناہ مالی تو ہم کیا چزیں۔ اس سے کا اور حضور کی تھا ہوا کہ جداد کروں ان میں ہوئی سملے ہوئی معلوم ہواکہ موسمی دنیا ہیں دوبارہ آنے کی تمنائیس کر آسوائے شہید کے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھردنیا ہیں جا کر جماد کروں

(بقید ملی ۵۵۵) بیساکہ مدیث شریف میں ہے ۱۲ میل بھ کامید تنظیم کے لئے ہے جے آگرائٹ پالیٹیڈ انتذب یا ندارب کو ہے اور مرض فرشتوں ہے ہے اور ان کا بدار کروں۔ وٹیا ہے اسے پیل لائے تھے ۱۲ ماس سے مراویا دنیا ہے یا بل یا اولاد بیٹی وٹیاوی زندگی یا بل یا اولاد میں بوکو آبیل کر آیا ان کا بدار کروں۔ اے گراس کی سے آرزد ہوری نہ ہوگ۔ مرتے کے بعد دنیا میں کوئی ممل کے لئے واپس نہ ہوگا۔ جیٹی علیہ السلام کا مردہ کو زندہ کرنا کیا حضرت مزیر علیہ السلام کا وفات کے بعد زندہ بوتا ہے۔ کو تک وزندہ کرنا کیا تھرت مزیر علیہ السلام کا وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے۔

إِنَّهَا كِلِمَهُ هُوَقَايِلُهَا وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَزُزَحْ إلى يَوْمِ الشيه توايك اليجروه لهض من سع كما الهدائك اللها يما أيها من والله ، یں انھائے جامیں سکے و قرب مور پھڑتا جائے کا تو نہ ان پی رہے دہی ہے ت وَلَايَتِسَاءَ لُؤَن فَمَنَ ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَأَ اور ترایک دومرسدی بات دوقع توجن کی تولیس بهاری بولیل و بی مراد کو چینیزی اور مین کی آولتی بلی بڑیں فی و بی بی فخسروا انفسهم فيجهم خيلدون تلعح مِنبول نَنْ ابني مَانِين كُلاثِه مِن وَالعِنْ بَعِيشَرُ دُوزَتْ مِنْ رَبِي هِمِينَ الحِيرِ مِن ؠڔ؆ڡ؋ڡۻڡ۩؞ڔ؞؞ۥؙ؆ؿ۫؆ڋٳۼؖ؞ٙڔ؈ۼ؈ٛ؆؋ؠڔؽڕ؆ؠؽ ۼڮڹڴؙۿڔڣڰؙؙؽؙؿؙؙؙ؋ڔۣۿ۪ٲڰڮڹۨ؋ڹ۞ڰٵڷٷٲڒۺؙٵۼؙڮڹػؘۼڲؽؙؽٵ د بدعى ماتى مين وقر آجيل مناسق تعدن كيس عدائ بد ماد است بم بد ماری مراحی فالب آئ اور بم عمره وال قے اے دب بمارے بم ووز ع تكال معد بجر الويمويدي كرس في م ظام بي الى رب فهائد كا دعد عارت يؤرد م اس می ادر آهے سے بات زمر ون بد تک مرے بدوں کا ایک طروہ بمنا ممّا ل رَتَبَنَّا امَّنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُالرَّحِيْرُ اے مارے بری ایان لائے تو میں بخش مے اور بم بررم کر اور وسے بہترم مریوا اے لا منزلم

فرمایا جد موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کے وقت کا نام پرزخ ہے۔ لین ایک آ ٹر ہے ہو وناکی غرف نوشنے ز وے گی۔ ۲۔ اس سے حضور منی اللہ عليه وسلم كانسب طبيره ہے۔ حضور ملى الله عليه وسلم كا نب مومن ساوات كوكام آئ كا بيباك اطاويث مجو یمی وارد ہے (روالمحتار) بلکہ تیامت جس سکون ہونے پر مومن قرابت واربح شفاعت كري هم . يج يح مداغ مل بلي عظم استاذى عفامت بوك رب فرا آب-فْلَيْظُوْ مُنِوْمُسُوْلِ بَعُضُهُمْ لِمُنعَقِى حَدَّةً إِنَّوْ الْشُفِينِ اور قربالاً عهد اَعْنَابِهِمْ مَرْزَئِهُمْ ٣٠ يه وه تيك لوك ين جن كى تيليال كنامول سے زيادہ وزنى يس- ٥٠ يعنى كفار جن كے ياس نیک افول سے ی سی ا اس محر تول ند موے میے کار کے صد قات وغیرہ اے اس سے معلوم ہوا کہ بعض کنار کے لئے وزن ہو گا۔ اور دو سری جگ فرمایا کیا۔ مؤ بُنین لمَّةً يُؤْمُا أُفِينَةً وَلَانَ أَسُ مِن بِعِضْ وو مرك كفار مراويس إ اس آیت کے معنی یہ ہیں کر کفار کی نیکیوں مدق و فرات وفيره على يوجد نه يو كا- يبك بول ك- كو تك تكى كاوزن المان د اظام ے ہوتا ہے عد اس سے معلوم ہواک ووزخ کی جگ مومن کامندند بگازے گے۔ خصوصات محدو ک مک کونہ جلا سکے گی۔ جیساکہ مدیث شریف میں ہے ك يهال منه تعلمنا وغيره كافر كاعذاب فرمايا كبابه ٨ - يعني یہ منہ جملسایا جانا تسارے گفرد انکار کی سزا ہے ہے ووز فی نوك عاليس مال تك واروف جنم مالك كو يكاري ك-اس کے بعد وہ قرائے گا۔ دوزخ میں بڑے رہو کیرونیا کی عمرے وحلی مدت تک رب کو یکاریں گے۔ تب انہیں وہ جواب دیا جائے گا ہو اگل آیت عمل ہے۔ دنیا کی عمر تین لاک ساٹھ برس ہے۔ (فزائن العرفان کی مقام) ١٠٠ ب آیت اس آیت کی تغییر بھی ہو علی ہے۔ وَمَادُ مَا رُ أَنَّهُ بِذِينَ إِنَّا فِي مُسَلَّالِ لِعِنْ ٱ حُرت مِن كَفَار كِي وَعَاتِمِي بِرِيادِ ہیں۔ ان کا کوئی اختبار نسی۔ کیونکہ دنیا میں کفار کی بعض دعاكم تمول مو جاتي جي- شيطان لے اينے لئے وراز زندگی مالکی جو بکھ ترمیم کے ساتھ تیول ہوئی الب \_ وو متق

مسلمان ہیں جو نیک کار ہونے کے بادجود اپنے کو ممنکار محصے ہیں اور رب سے معالی مانکتے ہیں۔ ۱۲ سین میرے بعض بندے باوجود متی پر بیز کار ہونے کے اپنے کو ممنکار مجھ کر ماری بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہے۔ تو ان کا اور ان کی دعاؤں کا ڈائی ازائے ہے۔ اس دعا سطوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں اپنے ایمان کے دعائر فی جارہے ایمان کی برکت سے ہم کو بخش دے۔ ویسلے سے دعائر فی جارہے ایمان کی برکت سے ہم کو بخش دے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ بزرکوں کی بنی اڑانا کفر بلک اشد کفر ہے کہ اس سے ول فاقل ہو جاتا ہے۔ پھربرہ رب کی یاد نیس کرتا۔ یہ جرم معاف نیس ہو گا رب معلق ماں کا بہت ہوت ہوں گئا ہو جاتا ہے۔ پھر برہ دیاں دیاں اللہ منم فقراء کا نہاق اڑاتے تھے۔ ہے ہین تم ان کی مقالی اس کا بہت شخت بدلہ لیتا ہے۔ یہ آت ان کفار قریش کے بارے جس انزی بو باطنی کی دجہ سے تسارے لئے فلات کا سب بن محمد الذا آیت پر کوئی احتراض بنی ازائے جس اسٹ مسئول تھے کہ رب کو یاد نہ کر سکے۔ تو وہ لوگ تساری بد باطنی کی دجہ سے تسارے لئے بمان بدل کی تقسیل نہ فرائی گئی ہو۔ اللہ تعالی کفار سے سے دس وہ معرات تو اللہ کی تقسیل نہ فرائی گئی ہو۔ اللہ تعالی کفار سے سے

فرائ كا خيال رب كر كفار كو عذر ومعذرت كي محكوب رو کاکیا قل ید محکو مرزنش اور متاب ک ہے افذا کھل آیت کے خلاف نیں۔ ۵۔ کی کھ آرام کی مت بت تھو ڑی معلوم موتی ہے۔ ونیا کھار کے آرام کی جگ تھی۔ یا دوزخ کی زندگ کے مقاتل دنیا کی زندگی بحث تحوثی محسوس مو کی ؟ ۔ یعنی ان فرشتوں سے بوجھ لے جو ہاری عرس اور اعمال لكين ير مقرر تھے كا يعني أكر تم ونيا على یہ جانتے ہوئے کہ یمال کی عمر آ فرت کے مقابلے بحت توڑی ہے وہل سے نیک افال کرکے آتے ۸۔ اس ے معلوم ہواک رب کی مباوت نے کرنا اینے کو مبث سمحتا ہے کیونکہ ہماری زندگی کا اصلی متعمد رب کی ممادت ہے۔ وب یہ خطاب ان کفارے ہو گاجو قیامت کے مکر تصد می عام مشركين إان كفار ، بو قيامت كو اخ ہوئے اس کی تیاری نہ کرتے تھے۔ جیسے یمود و نساری وفیرہ اے اگرجہ عالم کے ہرذرہ کا اللہ تعالی رب ہے انکر ادب یہ ہے کہ اس کی ربوبیت اس کی کلوق کی طرف نبت کی جاوے اے کفار کا رب کم کرنہ بکارو۔ اے حضور فيرمعملني كا رب كمد كريكارد الله ب آيت ان تمام آیات کی تغییرے جن میں فیرخدا کو پکارنے سے منع فرمایا ميا۔ يعني فيرخدا كو خدا كم كرند يكارد اور ان كى مبادت نہ کروا ورنہ رب نے خود اینے بندوں کو بکارا ہے اور بكارف كا تحم ريا ب محل يكارنا شرك كيي او مكل ب ١٢- سند سے مراد ني كا فران ب يعني تعلى وكيل كمي وغير نے شرک کا تھے نہ ویا ورنہ کفار شرک بر مثلی بجواس تو بت كرتے ہيں جے وہ سند كے طور ير چش كرتے ہيں۔ ۱۳۔ یعنی مشرکوں کو شرک کی اصلی سزا تو بعد تیاست لمے گی۔ صاب و کتاب کے بعد وزاوی اور قبر کی ٹالف شرك كى اصلى مزا نسي . حوالات كى التي عسب مي نیں گئی۔ جل کی دت مقدم کے فیعلہ کے بعد شروع اولين بول يا آخرين اس على حضور كي شفاعت كا جوت ے کہ حضور سے کے فخع جی۔

ڡٛٵؾٚڿؘڹ۫ؿؙؠؙۏۿ<sub>ڞ</sub>ڛۼۣ۬ڔؾٳٛڂؾۧٵڵڛٷڰۿۮؚڵڔؽٷڲؙڹؾؙۿ ق تم نے دہنیں فسٹھا بنالیانٹھا ل بھٹ کو ابنیں متانے <u>سے ش</u>مٹل میں میری یاد بھول بھے ق و عُفِيَّ واول مع درياً فت زمات مُرايا مَ يَهُ اللَّهِ ب اس کے رب کے بہال سے کل بیشک کا فروں کو ہشکا ڈ بنیں اور آج مون کرو باغْفِرُوارُحَمْوَانْتَ خَيْرُالرَّحِبْرَ. ﴿ اے ہرے رب بخش مے تك الدرج فرا الد قومب سے بر ترزم كرنے والا-منزلء

ا۔ معرت عمر رضی الله منے الی کوف کو لکماک اپنی موروں کو سورة نور سکماؤ۔ معرت ماکشہ فرماتی جی۔ مضور نے فرمایا کہ اپنی موروں کو ہانا فانوں پر ب پروہ نہ بخوار انہیں لکمت نہ سکماؤ۔ انہیں لکمت نہ سکماؤ۔ انہیں کی تا اور سورة نورکی تعلیم دو (روح البیان وفیرہ) کیونکہ اس سورة جی پردہ شرم دمیاء اور مسست و صفت کے احکام ہیں۔ اس لئے خصوصیت سے اس کے سکمانے کا علم دیا گیا۔ ۲۔ آیات کا وہ مجمور جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو سورة کملا آ ہے کی سورة وہ بجرت سے پہلے اتری۔ مدنی وہ بو جن بجرت کے بعد آئی ۳۔ سلمانوں پر کیونکہ اس سورت کے اکثر احکام کھار پر نیس ۳۔ بینی اس صورت میں ضروری احکام کی روشن آیتیں نازل فرمائی کی ہیں۔ جن

النائناس أن سؤرة النور مكنية من الزنوعاتك من وزيسة عن مرز زيم من ويران ويرياني الشكام سے شروع جر بڑا مبران م والا ہے سُوْرَةُ أَنْزَلْنُهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا الْبِي و ایک مورة سے تاکیم نے ایک مورم نے سے اعلام ارف کے تا اور م نے اس می دوسشن آیش تا زل فرنایس کرتم دحیان کردی جو اورت برکار بو اور جومرد توان چی بر یک في دس الله ان كُنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْلهِ وَالْبَوْمِ الْلهِ وَالْبَوْمِ الْلهِ اور پا بیے کہ ان کی مزاکے و تت مسلانوں کا ایک گردہ حافر ہو تھ برکار مرد نکاح ذکرے تکو برکار فردشدا شرک وال سے در برکار فودیت کان ذکرے مگر نَ أَوْمُنْشُرِكٌ وُحُرِّمَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْبَ مرادم دیا مرک عدادریکام ایمان والول بر حرام بے الداور و بارسا يزُمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمُرِياْنُوا بِاَرْبَعَهِ شُهُكَااَءُ َمْرِ رَرَرَ مِبْ عَامِي مِرَ مِدَ عَرَاهِ مِنَاءُ شَرِّ عَلَيْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعَادِيَّةُ وَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ الْمُعَادَةً فَا كُورُ الْقَبِلُوا لَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ ا ہیں اس کوڑے نگاؤ ٹ ور ان کی کوئی محواہی سمجھی نہ

ے قریا عالم کا ظام قائم ہے۔ یعنی زنا کرنے اور حمی ب صور کو زنا کی تمت لگنے کی سزائی اور ان کے بتیہ احکام ۵۔ یہ تیت دنیوں کی ویل ہے کہ اس زناک مد مرف سو کوزے ہیں۔ ایک سال کے لئے جلا وطن کرنا صد مِي واطل نسير بن احاديث مِن آيك سال جلاو لمني كا عم مجی ہے۔ وہ تعوری سزا ہے کہ اگر قاضی مناسب مجے تور میں وے دے۔ فندا تبت و مدیث على تعارض نیں۔ آب میں مد شرقی کا ذکر ہے۔ مدیث میں توزیر کا ١٠١٠ مي دكام ي فقاب يكو تحد شرى الكام دكام ی جاری کر کے یں۔ یمل زائے زانی سے مرادوہ یں جو ممن نہ ہوں کو تک محسن ذانی کی سزا سکسار کرتا ہے یعنی چھر مار کر بلاک کرنا۔ محمن وہ ہے جو آزاد ہوا مسلمان ہوا بالغ بوا اور تاح صحح ہے اٹی یوی ے معبت کرچکا ہو۔ ے۔ بعن شرق مزائی جاری کرنے یس کی کی رمایت نہ كود نه كزور يرترس كماكرات معاف كوان برب آدی کی بدائی سے مرعوب بو کراسے چمو ژدو۔ معلوم بوا ك شرقى مزاؤل مى رمايت كرنى كفار كا طريقه ب- نيز اس رعایت کرنے سے ونیامی جرم بوصیں کے۔ اور کئی انظام میں فرق آئے گا۔ ۸۔ لین جرموں کو ملائیہ سزا رو نا كه ويكين والول كو فبرت بويه ف يد آيت وو طرح منوخ ہے۔ ایک اس طرح کد ابتدا اسلام می زائے ہے نکاح کرنا فرام تھا۔ پھر اس آیت سے مشوخ ہوا۔ فَانْكِكُمُولَايًا فَي مِنْكُمْ وَالصَّالِفِينَ (روح و تراكن) وو مرب اس طرح کہ اب مومن کا ثلاح مثرک سے نہیں ہو سکا۔ رب فرامًا ي وَلاَ تُنكِعُوالْمُنْدِيمَيْنَ خَنَّى يُؤْمِنُوا وال ثان زول- بعض فتراه مهاجرين في جاياك مديد موره کی بدکار مشرک الدار موروں سے نکاح کریں آ کہ ان کی دولت کام آوے اور وہ عورتی مارے تکاح کی یکت سے فق سے تو۔ کرلیں۔ اس پر یہ آیت نازل اولی جس می انسی اس ے منع فرما ویا کیا (روح و فزائن) الم يعنى جو مسلمان يارسا عورت ك متعلق كم ک اس نے زناکیا پراس کے ثبوت میں جار مین کواہ پیش

نہ کر پیکے تو خود اس تمت لگانے والے کو ای کوڑے لگائے جائیں گے۔ تمت خواہ صراحہ" لگائے جیے کے کہ فلاں فورت نے زناکرایا خواہ خمنا"۔ مثلاً کے کہ فلاں فورت کا بچہ حزامی ہے۔ خیال رہے کہ اگر تین آدی کمیں کہ ہم نے فلاں کو زناکرتے ویکھا تو بھی انسی یہ سزالگ جائے گی۔ کیونکہ چارگواہ نہیں۔ اور اگر دو ہزار آدی بھی کمیں کہ فلاں فورت نے زناکیا تمرچتم دیے کواہ نہ ہو تو بھی سب کو سزا۔

229

ittp://www.rehmani.net

ا۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ زناکا ثبوت چار کواہوں سے ہو کا ہو بینی کوائی دیں۔ دو مرے یہ کہ جو کسی پار ما کورت کو تعت نگائے زناکی اور ثابت نے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کا تعدید کا بیٹرے یہ کہ یہ مزاای کو ڈے ہیں۔ چوشے یہ کہ ایک تعت نگائے والے کی آئے ہو کہا گوائی تعلید کا کے مردوں گائے والے کی آئے ہوئی ہوگے۔ خیال رہے کہ یہ گوائی مرف دو مردوں کی گوائی تعول ہوگے۔ خیال رہے کہ یہ مارے ادعام محمن مورت کو تعمت نگائے کے ہیں۔ محصند وہ مورت ہے جو باتھ ہو "مسلمان ہو" آزاد ہوا ماقلہ ہوا زنا سے پاک ہو۔ جس مورت می است اوصاف نہ

ہوں اے زناکی تمت لگنے سے مد لڈف واجب شي - ٢ - يعني أكرتهمت فكان والامزايا كرقيه كرب ق وه فاس نه رب کا تراس کی کوانی اب بھی قبول نه مو ی- افائد فی ا تعلق فاستون سے ب اور کوای سے متعلق ارشاد مو يهاك ان كي كواي بمي قيل ند كرويعني ند توبہ سے پہلے نہ توبہ کے بعد ٣ - زنا کا یا تو اس طرح کے ک عل کے اٹی یوی کو زنا کرتے دیکھا ہے۔ یا کے ک اس کا بید حمل میرانس حرام کا ہے۔ ۲۰۰ یعنی جار بار اشد باللہ كے ايد كمتاكواى كے كائم مقام موكات، يمال عذاب ے مراد زنا کی سزا ہے۔ یعنی رہم اور شادت سے مراو شرق کوای شیم ایک این یاکدامنی اور مست پر جار فتمیں کھانا مراد ہے۔ آیت کرید کی طرز سے معلوم ہوا کہ فورت کی یہ فتمیں مرف فورت کو مراہے بھانے کا کام دیں گے۔ ان المون سے مرد یر کوئی اثر نہ ہو گا۔ ۲۔ اس تمت لگنے بیں ہے۔ خیال رہے کہ تمی مسلمان ہے نام مے کر لعنت کرنا' یا فضب کی بدوماکرنامنع ب سوائے العان کے اگرید مسلمان کیای قاس ہو محر اعنت کا مستحق نس - ٨ - اس كانام لعان ب- أكر خاوند الي يوي كوزنا كى تست كائ ادر وه دونوں كوائل كے الل بول اور حورت اس کا مطالبہ کرے تو مردیر لعان واجب ہو جا آ ہے اكر مرد اس سے الكاركرے أو تيركر ديا جائے كار يمان تك كديا و لعان كرے ايا اين جمونے بوسل كا اقرار اگر این جمونے ہونے کا اقرار کرے تو اس پر مدد ذف ای کوڑے واجب موں کے۔ ۹۔ تو تم معیبت میں بر جاتے اور تم کو لعان وقیرہ کے انکام نے معلوم ہوتے ۱۰۔ بغ یماں برے بہتان ہے مراد ام المؤمنین معرت عائشہ مدينت رض الله عنماع تمت نكانا ب- يحكد وو تام مسلمانوں کی ماں ہیں اور مال کو شمت لگانا ہنے کی انتمائی بنيسي ب اى لئے اے داستان فراياكيا۔ اس كا مختر بیان به ب که ۵ مه بجری می فرده یی مسطل واقد موا جس میں ام المؤمنین حضور نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی واپسی پر فازیوں کا قاظد ایک منزل پر فمبرا۔ میج

ٱبكَأْوَاُولِيِّكَ هُمُ الْفَسِفُونَ ﴿ إِلاَّ النَّذِينِ ثَاَبُوْامِنَ افر اور وبی قائق بی ک معجد اس سے بعد اور اس ایس اور سنور جائیں تو ہے ٹیک اشر بھٹے والا مہران ہے ت اور وہ ہو يرمون أرواجهم ولعريبن لهم شهدااء إلا الفسهم آبَىٰ مِرَرَ ۗ رَمِهِ عَامِلُ عَادِرِ ان كَمَامُ الشَّيَانِ لِيَ مَرَارُهُ عَبِرِهِ إِنَّهُ لِمِنَ ا فَشَهُا كَذَةٌ الْحَدِيهِمَ أَرْبَعُ شَهُانِ إِنَّا لِيَّالِيَّةِ إِنَّهُ لِمِنَ ا پھے سی کو کو ای یہ ہے کہ ہار ہار کو ای وے یک افذک نام ہے کہ وہ یکا ہے اور پاپٹویں یہ سم انٹرک بعثت ہو اس پر اگو جوانا ہر اور فررت سے بول سزائل مائے کی ایک رواند کا Pace 1894 ارگران دے کر رو جونا ہے ف اور ایکول فرل م مورت بر فننب الله كا كل جو مرد بها بر أن ا در الرا الذكا ففل اوراك دحست م بعدة بوقى في اوريكرا والتوب تيول حرات محست والاجانو تها إبروه كحول وينابينك وهركه برابتان لاش بين له نبيس بي إيم ڵؚڷ<del>ۼ</del>ؘڛڹٛۅ۫ڎؙۺؘڗؖٳڶۘػؙؙۮ۬ؠڶۿۅؘڂۛؽڒڷػ۠ڎٝڸؚڮ۠ڷٳۿؚ جا مت بالله عديد عد برائس مريك وه تباري في بهترت أن بن مفني

صادق سے پہلے ام النومنین رفع مانت کے لئے کمی کوشیص تشریف لے کئیں۔ وہل آپ کا بار نوٹ کیا۔ اس کی علاق میں آپ کی ویر گئی۔ اوھر قافلہ نے کوئ کر ویا۔ وہل آپ کا بار نوٹ کیا۔ اس کی علاق میں آپ کی ویر گئی۔ اوھر قافلہ نے کوئ کر ویا۔ قافلہ والوں کو پتا نہ لگا کہ ام النومنین موجود نمیں ہیں۔ آپ قافلہ کی جگہ واپس آکر بیٹھ کئیں۔ معرت صفوان تھا ہم المرمنین پر فودگی طاری قافلہ کا کر این افعال کمی جیساکہ اس زمانے میں ومتور تھا۔ جب معرت صفوان یہلی پہنچ اور آپ کودیکھا تو بائد آواز سے داللہ پر ماام المرمنین پر فودگی طاری تھی۔ اس آواز سے چو تک پریں معرت صفوان نے آیا اور بائل سوار ہو کئی اور معرت صفوان اونٹ کی ممار پکڑے ہوئے آگے یمان نمان کہ افتکر تھے۔ پہنچا دیا۔ سیاوول اید باطن منافقوں نے تست لگا دی اور بعض مادہ ول مسلمان بھی ان کے اس فریب میں آگئے۔ ام الموسنین کو اس تست کا بالکل

(بقیصنی 204) پدنہ چلائی بنار ہو ممکن ایک او تک بنار رہی۔ اس دوران بی ام مسلم کے ذریعے آپ کو پد چلاق آپ کا مرض اور بھی بڑھ کیا۔ آپ اپنے سیکے شریف لے ممکن آپ اپنے شریف لے ممکن اور اس نم بی اتا رو کس کہ کی رات بالکل تیزنہ آئی۔ اس موقد پریہ آیات اتریں جن بی ام المؤشن کی طمارت مقت و صست کی خود رب نے کوائی دی۔ ان آیات کے زول سے پہلے تمام مومنوں اور حضور انور صلی الله علیہ وسلم کے دل ام المؤشن کی پاکدامتی پر سلمئن تھے۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایاک الله تعالی نے حضور کے جم اطرکو تھی سے محفوظ ارشاد فرمایاک الله تعالی نے حضور کے جم اطرکو تھی سے محفوظ

رکھاکہ وہ نجاست پر بیلتی ہے۔ کیے ہو سکا ہے کہ رب تعالی آپ کو بری فورت سے محفوظ نے رکھنک حفرت حان رمنی اللہ عدے فرایاک رب نے آپ کا ملیہ نئن يرند يزف وياك كمي كاياؤن اس يرند يزع وكي ہو مکا ہے کہ وہ رب آپ کی المیہ کو محفوظ نہ فرائے۔ معرت على رض الله مد في فرايا كه ايك بول كا فون لگ جانے پر دب نے آپ کونعلین شریف اٹارنے کا عم ریا و کسے موسکا ہے کہ اب آپ کی الل بیت کی الوری منفور فرمائے۔ اس على طرح اور محص مومنوں اور مومنات نے آپ کی صمت کے میت گائے۔ (فزائن و روح) اا۔ لین کل کویں کی دو قوی لاظ سے مطان مانے جاتے جی جے منافقین یا فرہی لحاظ سے تماری عامت میں میں میے دو مسلمان جو منافقین کے جل میں ممن مح الله كونك تم كو اس واقد سے تمت ك مساكل معلوم ہو محك اور ام المومنين بحے مدقہ تمام مسلم مورون کی آبد کس کا کئی۔

العن برایک کو اس کے عمل کے بعدر سزالے کی ممی نے بتان نگایا کوئی خاموش رہا شک کی بنا یہ کوئی من کر بس ریا فرضیک جیها جرم کیا دیما بدله لطے کا ۲۔ وہ میداللہ بن الی بن سلول منافق ہے جس نے یہ طوقان مخرّها اور استه مشور کیا ۳۰ و نیاد ۲ فرت می و نیایس تو ای کو زے اور گوای کا رو ہونا۔ تاقیامت مسلمالوں کی لمامت اور آ قرت عن ووزخ کا عذاب۔ معلوم ہوا کہ بدول کی محتافی بر بوا عزاب آتا ہے۔ سے اس می ان لوگوں سے خطاب ہے جو اس واقعہ میں ترود کرتے ہوئے خاموش رہے اس سے معلوم ہواک حضور صلی اللہ طیہ وسلم اور محص مومنوں کو ترود نہ ہوا درنہ معلا اللہ وہ ہمی اس ملك شي واقل موتي مي بحي معلوم مواكد اس كا جمونا بستان ہونا فیب نمیں بلک ہانکل طاہر تھا ہے رب نے سین فرمایا۔ فندا حضور پر کیسے علی رہ سکا ہے۔ ۵۔ یعیٰ ظاہر دیاطن جموئے ہیں اور آکر موای لے آتے تو کابرا" بمونے نہ رہے اگرچہ ورحقیقت ہرہی وہ اور

مِّنْهُ مُومِّنَا النَّسَبِ مِنَ الْإِنْفِرُوالْذِي تَوَلَّى كِبْرَةُ ئِينُ رَبِينَ اَبِ عَرِائِدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ رَبِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَ لَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَنَا ابٌ عَظِيْرٌ ﴿ لَوُلَا إِذْ سَمِعْتُهُ وَيُ ظُنَّ اس کے نے بڑا مذاب ہے تا کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے مناتھا ک مسلان مردوں اورمسلان مود توں نے اپنوں پر نیک ممان کیا ہوتا۔ اور کمت یہ کھلا بہتان ہے کے اس پر ہارمواہ کیوں کے لائے کو جم ۪ٵڞؙۿڒٵ؞ؚڡؘٵۅڷؠۣڬۼڹ۫ۘٮٵۺ*ؙۅۿۄ۫*ٳڷڵؽؚڹؙٷۯ گُوآہِ نہ کائے تو وہی انٹہ کے نزدیک جوئے ۔ ایس کی اور الرائز الترام كيل ادر اس كي راحت تم بر دياً اور آخرت مي - برلي تَوْمِن چرہے مِن م بڑے اس بر بنیں بڑا مذاب بہنتا ت مب م اس الدائن دان برابد ورب عرض كرا في الدايد المدار ا وه كالتَ تعريم كابتي عربي تا الدا عبل جمية فعداوروه الترسي زديك عَظِيُمْ ۗ وَلَوُلآ إِذۡ سَمِعْتُمُوۡهُ قُلۡتُمۡوَّا يَكُوۡنُ لَنَّا بڑی باے ہے ت اور کیوں ز برا میب تم سے سنا تعالما برنا کر بیں بیس بین کہ ٲؽؙٮٞؾػڷٙػڔؠۿۮؘٳ؞ؖۺڹڂؽؘڬۿۮؘٳؠٛۿؾٵؽٞۼڟؚؽ۪ۄٛ ا یس اے نمیں آبی پاک ہے تھے ۔ بڑا بہتان کے کھ

ان کے مارے گواہ ہمونے ہوئے لذا آیت پر کوئی اعتراض نس - ٢- اس میں مرف ان لوگوں ے فطاب ہے جو تست میں شریک ہو گئے یا ترور کرتے ہوئے فاسوش رہے بینی تم کو قید کی صلت اور قید کرنے پر صفائی کا وعدہ ہم ای لئے تم عذاب سے فاسے سالم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو ترد بھی نہ کو در دہ حضرات بھی صلا اللہ اس حکب می وافل ہو جائے 'فوز باللہ اس طرح کہ نہ تم نے بھر برائی دیکھی' نہ ویکھنے والے سے سی مرف برگانی سے کہ معابد سے کانو اور معسیت صاور ہوئی کروہ اس پر قائم نہ جوسائے فقاید درست ہوگا۔ برارے مادل ہیں۔ رہ نہ کو وہ وہ اس کے بارے میں اس سے بارے مادل ہیں۔ رہ سے اس سے بو تھا کہ مقابد نہ اس سے بہت کا وجدہ ان کے بارے میں فرایا ہے وہ تا ہم نہ اس سے برائی آنے اس سے بہت کا وجدہ ان کے بارے میں فرایا ہے وہ تھا کہ دور اس سے بات کا وجدہ اس کے بارے میں فرایا ہے وہ تا ہو اس سے بات کا وجدہ اس کے بارے میں فرایا ہے وہ تا ہونے کہ دور ان کے بارے میں فرایا ہے وہ تا کی دور ان کی بات کے دور کا کہ دور کا کہ دور کی کو دور کی کو دور کی کی دور کی کر دور کا اس کے دور کی کو دور کی کو دور کی کے دور کی کو دور کی کر دور کی کو دور کا کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی کر کر کر کر کی کر دور کر کر دور کی کر دور کی کر دور کر کر کر دور کر دور کر کر دور کر دور کی کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور

(ہتے سن وغرہ ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ حعرت مائٹ کی پاکد اسمی خیب نمیں بلکہ شاوت ہے۔ ایک شاوت کہ اس بھی فلک کرنے والوں کو حماب ہوا۔ بھے حعرت حمان وغیرہ ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ تحمت مائٹہ صدیقہ کا بہتان ہونا پاکل ظاہر تھا۔ اس لئے اسے بہتان نہ کمنے والوں اور قاقت کرنے والوں پر حماب ہوا اورا صحبت مائٹہ حضور پر کیے مطل رہ سکتی ہے۔ لیکن اس تھ سے حضور ملی اللہ علیہ وسلم مستنی ہیں کہ تک سے معلور کے کھرکا مطلبہ تھا۔ یہ حماب وو مروں پر ہے۔ معلق نمی مطلبہ وسلم کو پائل قاقف نسی تھا۔ لیکن حضور وہی آئے تک خاصوش رہے کہ کھر آئر آپ اسٹے علم کی بناہ پر ام المؤمنین کی

المبيت كى طرندارى ك- اى كے معرت الإيكر صدق ہى ظاموش رہے بلکہ خود ام المؤسنين نے ہمى لوكوں سے نہ کماکہ یں بے قسور ہوں۔ ملائک آپ کو اپنی پاکدامتی لیمن ہے معلوم تھی۔ ا خیال رب که حفرت ماکثر مدیقه رش افد حنما ک اس معللہ میں مسلمانوں کی تین جماعتیں ہو ممکی۔ ایک وہ بھ تمست ٹی ٹریک ہو کے دو مرے وہ ہو کو گور تدبذب می رہے۔ تیرے وہ جنول نے مراحہ فرادیا کہ یہ کھلا محوث ہے جیے معرت ملی اور دیگر خلفاہ راشدین پلول بر عزاب آیا دو مرول بر مثلب موا-تیرول پر رحت الی- اگر نی کریم صلی افلہ طب وسلم کو جى معاذ الله تذبذب ربا مو آجياك وبالى كت بين ونعوذ بالله آب بھی تیسری جماعت بیں داخل ہو جاتے معلوم ہوا ا ے کہ آپ کو معرت مائٹ کی صمت کا برراچین تما مر ظاہر ع ن زبار کوک یہ آپ کے کر کا معلد قد میساک معرت ابو کر خاموش رے کو تک اپی لخت مگر کا واقد تحال اس آیت سے معلوم ہواکہ اب جو معرت عائشر بر تمت لگائے یا ان کی جناب عل ترود عل رہے وہ مومن نیں کافر ہے۔ ۲۔ انکام شرمیہ کی آیتی ایا صفرت أالرشنين كى حالى كى شائيال يا طلالت سى يص عبدالله بن الی ادر اس کے ساتھی منافق جن کا کام ہے می مند چالانا س و اے تمت لگنے والوائم پر الباب نظیرط اب آیا جو آج مک کس برند آیا کونکه تم نے بے نظیر نی ک بے نظر - طیبہ ا طاہرہ ا حنیفہ المحلوظہ ا زوجہ کو بستان لگیا ٥ - يعنى شيطان كے سے كام نه كرد كر ياكد امنول كى تحت لگاا اور ام الومنين جيس طيب ني في ك حفلق ترود كرا خالص شیطانی کام ہے۔ ا ۔ معلوم ہوا کہ معرت صدیقہ ك مقمت كامكر شيطان كاتبع باب دياب بدكارب اس سے بوا بے میاکون ہو گاکہ جو الی ماں کو تحت نگائے۔ کے اس خرح کہ تمت نگائے والوں اور ترود

كرف والول كو مجى توب كى قوفق ند التي الا ان عن س

معمت کی خردیت تو منافل کھتے کہ آپ نے اپنے

مع موه الموان تعود والمثلة أب ال منهم موهد و ومنين بعظكم الله ال تعود والمثلة أبنا الريان ربع برا اور احربارے لئے آیس مان بان فراع ہے گا اور اشرام والمت والي وولال وبابت یں کر سلاؤں یں برا ہم ہا ہستے کا ال کے مَا بُ الديم في التُ نِيَا وَالْاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ مذاب ہے وہا اور افزت یں آور اللہ مان ہے آلد تم لاَنَعْلَمُونَ®وَلَوُلافضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ بنیں ،ما ختے اور اگر انڈکا نفل اور اس کی رمت تم ہر نہوتی تھ اور یرکہ اشراع پر مبریان مبروالا ہے تو تم اس کا مزہ ایکنے کے ایمان والوشیطان کے ادر پر ٹیمان سے کدموں ہم بطوتودہ خرموں پر زمجوے ید چان اور بری ،ی با ت تا ےگات اوراگر انڈکا نعل اورامک رمست مّ ہر نہ ہرتی تو تم میں کوئی بھی کہی ستمرا نہ کمی کا ہ اسانہ مَنْ يَنِشَآةِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهٌ ® وَلاَيَأْتِلِ أُولُوا ستر ار يا ب عي باب ادر الدنتا بانا به ادرتم عكايي وه ج مِنْكُمْ وَالسَّعَافِ أَنْ يُؤْتُواۤ الْولِي الْقُرْءَ بَي تم مِی فعنیت والے ٹہ ادرحجمَالشُ والے ہیں کی قرابت والول

کی کی قید تیل نہ ہوتی ۸۔ اس سے بعد لگاکہ ابج برصدیق رب تعالی کی نظر میں بڑی عظمت والے ہیں ای لئے نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے الئیں امات کے لئے اپنے آخر وقت میں ختب فرمایا۔ امام افضل می کو بنایا جاتا ہے ہی معلوم ہواکہ ابو بکر صدیق بعد انجیاہ افضل الخال ہیں کیو تکہ رب تعالی نے انہیں اولو النعشل مطلقا فرمایا بغیر کمی تید افذا آپ مطلقا بزرگی والے ہیں۔ یہ بھی خیال رہ کا مشکم میں خطاب تمام الل بیت و محلب سے ہے آگر معلوم ہو کہ وہ تمام الل بیت اور محلب سے افضل ہیں۔ یہ بھی خیال رہ کہ و مسلم نے آبا کیو تکہ صدیق آکبر مب محلب سے الدار نہ تھے اس بینی الله تعالی نے جن کو دین و و تیا کی خوال کال طور پر بخشم۔ شان زول۔ یہ ہوری آب حد عضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے حق میں نازل ہوئی جب کہ آپ نے حم کھالی حق کہ مسلم کے ساتھ سلوک نہ

(بقيد ملو ٥١١) كري مي كو كله يه حفرت ام المؤمنين كے بهتان مي شريك بو محك تھے۔ حفرت مسلم فقيرا مهاج اور حفرت ابو بكر صديق كے مزيز تھے۔ اور حفرت، صديق رضى الله حد كے دكيفه پر كزاره كرتے تھے كرام الومنين كو تهت فكانے مي شريك بو محك اور افسي سزايين اى كوزے فكائے كے۔ كر حفرت صديق ہے فرايا كياكہ اے ابو بكراتم تم مي بور دودود مي بيں۔ تم مسلم كاد كيفه بند نہ كرد تم قرائيس اللہ كے لئے دينے ہو۔

ا۔ اس ے معلوم ہواکہ بداکانہ بھی مسلمان کو اسلام سے فارج نہیں کرتاہ بھی معلوم ہواکہ اپنے خطاکار بھائی سے بھی بھلائی کرتی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رب

فدأظام ما اورمنیول اود اشرکاداه یم جرت کرلے دانوں کو د پیٹے کی اور چا پیے کرمان کری اور در کزد کوری کیا تم اسے دوست جیس رکھتے کر اشر تبادی بخشق کرسے اور الله عظف والامرأن ب ع بد عك وه جوجب نظاتے بي اجان ہا رما ایمان واپوں کو ان پرنسنت ہے دنیا اور ۴ فرت پس اور آن سے ابْ عَظِيْمُ ﴿ يَوْمُ رَسُّهُ مُ كَالِيمُ الْسِنَةُ لُمْ وَ ۔ ہے تکے میں ون ان ہر حموا ہی وعل محل ان کی زیا ٹیس تا ، آ تھ آور ان کے با ڈس ہو کہ کرنے تھے اس دن انٹرائیں ان کہ ہی اللهُ دِينَهُ مُوالَحَقَّ وَيَعَلَّمُونَ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ مزا پوری فید سماش ادر بال ایس عیسک اند ای عندیاں عندوں سے نے اور كنديون مح ي ادر سغرال مغرول ك ي اور سعي متعربوں کے لئے توہ ہاکہ لک ان یا توں سے ج یہ کہد دہے ہیں ٹ ان کیسے مَّغِفِورَةٌ وَرِرزُقٌ كُرِئِيرُ إِنَّايُهُا الَّذِينَ الْمَنْوُ پخشش اور مزت کی روزی ہے کہ اے بیان وال

تعالی این بندوں کی سفارش فراتا ہے۔ یہ می معلوم ہوا کہ محول بر مرمانی کرنے سے رب مرمان ہو آ ہے اب جب یہ ایت حنور نے ای کرمدین کو سائل تو آپ نے عرض کیا کہ بال ضرور جاہتا ہوں کہ رب میری منفرت کے۔ یہ کمہ کر حطرت مسلح کا وظیفہ جاری کر دیا کیا اور ائی مم کا کتارہ اوا کیا۔ ٣- اس سے مراد یا تو حضور کی ازداج پاک بس یا تمام مسلمان یاکدامن مورتی اس ے مطوم ہوا کہ ہے گناہ مومنہ کو تحست نگانا گناہ کیرہ ہے۔ س مرلکے باتے سے پہلے ، مربعد میں مرکھ کی۔ اندا آیات میں تعارض دیں ہے۔ بس کے وہ کانولی طور بر مستنی ہوں کے معلوم ہواکہ علی جی دین سزاکو بھی کہتے میں۔ اس کے قیامت کو وم الدین کما جا آ ہے ا۔ یعنی خبيث مورتما منبيث مسلتين خبيث باتي تمت وفيرو خبیث لوگوں کے لئے ہیں۔ اجھے لوگ اس سے بچے ہیں عب آیت کا متعدید ہے کہ کوئی میان بلب ابی اولاد کا نکاح بری مورت سے نس کرآ خوب وکھ اہل کر تحقیقات کر کے نکاح کرنا ہے تو میں مہان رب اسین محبيب اطرصلي الله عليه وسلم كانكاح تمي بري مورت س كيے كرالك اچوں كے لئے اچھى اور بدوں كے لئے برى فورتمل موزوں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ خبیث لوگ' خبیث نصلتیں اور اچھے لوگ امچی تصلتیں احتبار کرتے ين و مسلمانول كى على اور سلطان انجاء كى زوجه مديق البرك نور چشم معرت مديد كى برے كام كا اراده بقى كيے كر على جي ٨- اس سے يد لكا كد حفرت ماكثر مدیقہ لی ل مریم سے افغل یں کہ لی لی مریم کی موای مین طیہ السلام نے دی اور جتب عاتشہ صدیقہ ک مسمت کی کوائل خود رب نے دی اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم معرت وسف عليه العلام س افعل بي كر وسف ملیہ السلام کی کوائ کچ نے وی اور حضور کی زوجہ کی عج گوای رب نے دی۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ حضرت مائشہ کا مِنتی ہونا ایما ہی میٹنی ہے جیسا اللہ کا ایک ہونا اور حضور کا رسول ہونا کو تک ان کے جنتی ہونے کی خبراس آیت نے

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ فیرگری بغیراجازت نہ جاوے خواہ صراحہ اجازت کے یا باند آواز سے ملام یا افحد شدیا سمان افتہ ہوئے ہے کہ سلام ہر کام کرے ۱۔ اس سے معلوم ہواکہ مسلمان کے گری بغیراجازت بھی جاتا کی کو جائز نہیں ' نہ مام لوگوں کو نہ چیس والوں کو ' نہ پارٹاد کو ' نہ ہی و فقیر کو ' ہے تھم عام ہے اور حضور کے وواحد خانہ جی بغیراجازت حاضرہونا فرھتوں کو بھی جائز نہیں۔ رہ فرمانا ہے۔ بانڈیڈڈاپیزٹ انٹیج اس تھم جی فرقتے بھی واطل ہیں۔ سے جو حمیس اندر جانے کی اجازت وے سے بینی کمی کے خالی مکان جی نہ جاؤ ہاں جب مکان والا حمیس اجازت دے کہ جاؤ جیرے مکان جی واطل ہو جاؤ تو جاؤ ہے۔

ن برا مناؤ اور ند اجازت لين ير اصرار كمه ودع البيان نے قربا کہ ان آبات کا شان نوال یہ ہے کہ آیک ل ل صائب حنورکی فدمت عی ماشرہوکر مرض کرنے گئیں کہ جن مجمی اسے گریں ایک حالت بیں ہوتی ہوں کہ حمی کا دیکتا بیند نسی کرتی بعض لوگ اس مثل بی اندر ا جلتے ہیں۔ تب یہ ایات کرعد اتریں ۲۔ ثبان زول۔ مکیلی آیت اڑنے کے بعد محلیہ کرام کے حضورے ان مبافر خالوں کے حملق م جماج کمد معظمہ اور مدینہ مورد ك درميان يا شام ك راست عي بي كد كيا ان عي مى بالمروجة ادر وافل ليس بو كي تب يه آيت كريد ازل ہو کی اور اس سے مراو مساقر خلنے اور حواس جی-٤٠ كونك وه وقف بين حسين وبال فمرية الحسل كرية " ارام كرف كاحل ب ٨٠ اس بن اشارة" قرلما كياك ان مقلات الل مجي بري نيت عدر جاؤجو جوري كرفيا فيرعم مورون كو تحف ك في جائ كامزا ياسة كا-٩-اس طرح که جن چنوں کا دیکتا جائز نس انس نہ ویکس - خال رے کہ امرد اڑے کو شوت سے دیکتا حرام ہے ای طرح ا بہنیہ کا بدن دیکنا حرام البت طبیب مرض کی جگہ کو اور جس فورت سے فکاح کرتا ہو اے چىپ كر ديكنا جائز ب (مدارك د احدى د فيرو) ۱۰ اس طرح کہ زنا اور زنا کے اساب سے بھی کہ سواء الی ندجہ اور مملوکہ نوعزی کے کمی بر سر ظاہرت ہونے دیں الدين ني لا ركنا البلب زائد يما تمت ك مقام ے ہاگنا ہت ہم ہے۔ جد اس ے مطوم ہواک ہے احکام مومنہ مورتوں کے لئے ہیں۔ کافرہ مورت مردوں ك عم عى ب- مومد كوكافرو بردوكرا واس بد ہی معلوم ہواکہ جے مرد اجنی فورت کونے دیکھے آئے ہی مورت اجنی مرد کو نہ دیکھے۔ ای لئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے پیروا مرد کو محری آنے کی اجازت نہ وی۔ حفرت عائشہ مدیلتہ وفیرہم نے مرض کیا کہ وہ تو ہمینا ہیں تو فراليا-اطعيات انتها كياتم وولول يمي تايوا مو ١٣٠ يعني اکر مرور آم ان مورتوں کو باہر جاتا بزے تو ان بابتدیوں

لاتن خُلُوابيُّوْتَاعَيْرَبُيُوْتِكُمْ حَتَّى نَشْتَأْنِسُوْاوَ ا ہے تھوں کے موا اور تھروں عل نہ جا کہ جب بھک اجازے نہ ہے ہوئہ اور ان کے ماکوں ہر سلام ذکر ہو ۔ ہمارے لئے بہترہے کہ تم وجان کووالہ تمس کو نہ یا ذرح ہب میں ہے ماکموں کی اجازت کے ان می : جادی اور اگرم سے بما بائے وائی جاد فروائی اور الله ية تبارى في بمت متراب ادرال فباد كامول وان عال يم في جُنَاحُ آنُ تَلُ خُلُوالِيُؤِتَّاعَيْرُمَ کوس ونسی که ان محرول شد جا ذیوخام کمی کیسکون سے دیس تہ اور کیے برسطے م لكَمْرُواللَّهُ لِيعُلَّمُ مِا تَبْدُ ون وَمِا تَكْتُمُونَ ۞ قَدْرُ بنسیں افینار ہے شاور انڈوہا تا ہے جرح ظاہر کرتے ہو اور جرح چھیاتے مرش سالاہ م دول کوکم دو ابنی کا بی بکه بک رخیس فی ادر شرسکا بول کی مفاقعت کول او ہ ان کے بے بہت ستع اہے لا بے ٹیک انڈی ان کے کا بول کی لمبرجہ ا دائسان مود ول کم عم دو ک ابی کا یس بکه نبی دمین ک ادر ابن بارسان ک فُرُوۡجَهُنَّ وَلَايُبِينِينَ زِينَتَهُنَّ اِلاَّمَاظَهَرَمِنْهَا حفاظت کریں کے اور اینا بنا کہ نہ دکھائیں منگر ہشنا خود ہی گاہر ہے گئ

(یقیدسلو ۵۱۳) رہے کہ یماں زینت سے مراد زینت کی جگ ہے مرجو جمومری جگ ہے اور باتھ کان کی اور پاؤں پازیب اور جمالجن ک۔ اک بالق ک کان بالل پیننے کی جگہ ہے۔

ا اس سے معلوم ہواکہ عورت کے لئے مرف کر آکائی نیس بلک دویت ہی ضروری ہے آگ جم کا اندازون ہو سکے۔ یہ ہی معلوم ہواکہ دویت صرف مرب ی ند ہو بلک اٹا بڑا ہوک مرد میت اور پیٹے سب (حک دے اید ہی معلوم ہواکہ دویت است پاریک کپڑے کاند ہو جو جم چمپاند سکے۔ ۲۔ پاپ سے مراد مارے اصول داوا

اہتے اتو ک مک ہوں ن یا ل اور زین بو پاؤل ڈورسے نہ رحمیں کی کرجا ناجائے ابھا چھیا منگارٹ اور اللہ کی کرف تو ہ مرو کے اور اینے ان بندول کا ادر کمیزول کا جمروه نیتر بول تو اشد آبتیں عَنْ كُرِيْسِي كَا فِيضَ فَعَنْ لِسَمْ مِسِبِ اللَّهِ الدُّروسَتِ وَالْطَهُ لَا جَدُودِ مِا جِيرُكَ بِح رَبِي "لَ

يزواوا وفيره بي اور بين عراد سارے فروع لي أ نواسا وفیرہ یں۔ ظامہ یہ کہ شوہر اور محرموں سے بروہ نس - مرم وہ جس سے رشت کی بناء پر کاح کرا بیش کے النے حرام ہو مخلوزی رحم بھی ہویانہ ہو اس مین سوتیلے ہے کہ اب وہ بھی محرم ہو گئے۔ اگرچہ ذی رحم نسی س يكا يمون وغيره بحي اس تحم عن جي كد ان سے بروہ نسي ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ مومنہ خورت کافرہ خورت سے پردہ کرے۔ حفرت عمرنے تھے دیا تھاکہ کافرہ مور تھی' مومد مورول کے ماتھ حام عل نہ جائی۔ ١- معلوم بواک مالک ایے قلام سے بروہ کے کو تک تاے مراد اوعذيان بي - عد بت بوزم مرد بشرطيك مالح نيك بوں اور الکل شوت کے قابل نہ ہوں خیال رہے کہ فعی اور نامرد اور برکار تیزے سے بردہ واجب ہے۔ مومنہ مورتی ان کے سامنے نہ ہوں۔ ۸۔ یعنی وہ چموٹے سے ہو ایمی لوغ کے قریب ہمی نہ ہوں۔ معلوم ہواکہ مرا بن لین قریب ابلوغ ازکے سے یردہ جاسے۔ اس سے مطوم کہ فورت کے زیر کی تواز بھی اجنی ند سنے او خود مورت کی اواز کاکیا برجمتا ای لئے مورت کو اذان دیا حرام ہے۔ ای طرح موروں کو گا اود التيكريا ريدي ير تقريرس كرناس منوع ہے۔ ١٠ معلوم ہوا کہ مورت بچنے والا زبرر اول تو پہنے ہی نسیں اور اگر آ پنے و اع آبست یاؤں سے بطے کہ اس کی آواز باعرم نہ ے۔ حضور نے قربایا کہ رب تعالی اس قوم کی وما تھال نیس فرا آجن کی مورتی جماجی پنتی ہوں۔ (فزائن) اا اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ کناو سے انسان ایان سے تیں کل جاتاکہ رب تعالی نے ان لوگوں کو جو ان احکام فدکورہ میں کو آئی کر چکے تھے۔ وَب کا عم ویا لیکن انسی مومن فرلما۔ دوسرے یہ که مسلمانوں کا ل جل کر توبہ کرنا زیادہ تیول ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مسلمان توب كرب وفراد كنكار بويانه بوالله مرديا مورت کوارے یا فیرکوارے یا امرایخال ب اور ضرورت کے وقت وجوب کے لئے ہے اگر زناکا خطرہ ہو۔

معلوم ہواکہ لویڈی وظام مولی کی ابازے کے بغیر فکال نسی کر سکتے ہوا۔ جو فکاح کے لائق ہوں۔ یا ٹیک و صالح ہوں ' بلا تقوں کا فکاح نہ کرو جو حسیں اور اپنی ہوہوں کو پریٹان کریں ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ عبد کی نسبت فیرخداکی طرف بھی کر سکتے ہیں ، معنی فادم ' الذا عبد النبی ' عبد الرسول کمہ سکتے ہیں۔ مدیث عمی اس کی محافت خز گل ہے جیسے انگور کو کرم کھنے سے منع فرلیا کیا۔ معلوت ابن عمر فرلیا۔ ٹیٹ انداز انداز میں معلوم ہواکہ کہی فکاح فوا کا سب ہو جا گاہے۔ کہ اس کے سب اند تعلق فقیم کو فنی کر دیتا ہے۔ عرب تو شیب ہوتی ہے۔ کہ اس کے سب اند تعلق فقیم کو فنی کر دیتا ہے۔ عرب مرب ہوتی ہے۔ کا تا نہ کہی فکاح انداز کا ملم ویا کیا ہے۔ کہ روزے سے نس کرور ہز جاتا

(بتيه محد ٥٦٢) ب- شموت نوني ب-

، اس سے اشارۃ معلوم ہواک حد حرام ہے کو تک بادار کو مبرکا تھم کیا گیا۔ حد کی اجازت ندوی گئے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حد کی مجوری ش ہی جائز نسی جے کر شراب و سور مخصد میں طال ہو جاتا ہے۔ کو تک وہل جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نی بی کے بغیرجان نسیں جائی۔ ایک عالت میں دوزے رکھے اس سے مودودی کا رو بخرتی ہوگیا۔ اس جال نے ایک مورت میں حدد کی اجازت وی ہے۔ نیز جلی و افلام کی حرمت بھی معلوم ہوئی جا۔ اس سے معلوم ہواکہ امر بھی استجباب کے

لے بھی آ یا ہے بھویا رب اسے بندوں کو مشورہ دے رہا ے کے تک مکاتب کرنا فرض نہیں متحب ہے۔ ۳۔ ثان نزول۔ منج فلام نے اپنے مولا حوبیلی بن مبدالفزی ے درخواست کی کہ مجھے مکاتب کردد۔ انہوں سنے انکار کیا۔ اس بر ہیہ آیت *کری*ے نازل ہو کی جس میں مسلمانوں کو حوره ويا كياك أكرتم مجوك قلام بال اواكدے كا ق اے مکاتب کردو۔ اس میں جن نیس سے یہ آیت اس ا س كى تغيير ب- فالدارناب ورند اين فلام كوزكوة نمي وے محتے بيني مكاتب كو زكوة وو آ كه وو اينا بدل كابت اواكر ك تزاوم مائده مان نزول ي تعد مدافتہ ہین ال بن سلول کے متعلق نازل ہوگی جو اپی کنیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور کرنا تھا ماک اس کی آمان ے الدار ہو ماوے۔ ان کنروں نے اس کی شاعت حضور کی خدمت میں گ۔ خیال رہے کہ یہ قید انتاق ہے احرازی نیں۔ یہ سطنب نیس که اگر دہ بدکاری سے پہا عايس تب تو انسي اس ير مجود ند كو اور أكر خود بدكاري كرة وإس و الني حرامكاري كي اجازت وي دو- ٦-لین جس کو زنا بر مجور کیا کیا تر مجور کے والا گنگار ہو گا ند كد خود زناكرنے والى۔ يہ تھم اس مورت كے لئے ب نے کل کی دھمکی دے کر زما کیا گیا۔ مرد کے لئے یہ عم ع نیں۔ ای لئے اکرامی فرایا میا۔ عد جس می حوام و ج علل احکام اور مزائي تعميل دارند کورين ٨-اس م مرزشت صالحین بھی مراد ہیں جن پر افتہ کی دمیش کی سے اور کافر قوص بھی مراو میں جن بر مذاب نازل ہوئے تاکہ رب سے امید اور خوف ہو۔ اب لین آسانوں اور زین کا موجد ہے وجود تور ہے اور عدم تاریکی یا ان کے بإشدول كوبدايت كرنے والا ہے يا ذيمن و آسان كو سورج و جاند و فيره سے متور فرائے والا ہے۔ يا ني سے نور سے ان میں روشنی بخشے والا ہے۔ ۱۰۔ اللہ کے نور سے مراد حضور ملی اخذ علیه وسلم جی ورشه رب کی مثل نسی ہو على - فود فرما آ ب- ينس كسند شنر اس سے معلوم موا ك حقور الله ك نورين إلى كوكر الله كاجمل نورب

اور بع من من أناريس مباري طرف دوسفن آيس ف ادر كه ال وكون كابيان جوم سے بیٹے ہو گزرے فی اور ڈروالوں کے مئے تقیمت اللہ فور ہے آ سائوں اور زین کو اسکے نور کی شا ل ایسی نالے جیسے ایک فاق کہ اس میں جرا خ ہے وہ جران ایک فاؤس میں ہے گ وہ فاؤس الدیا ایک مثارہ محوق ما ملکا رو مشن ہرتا ہے برکت واٹ ہیٹر زیتون سے جو نہ یورپ کا نہ مغزلم

اور حنور اس کی تہتی۔ اگر لیپ پر سبز ہمنی ہو تو کھر کے ہر کوشد ہیں جہاں لیپ کا نور پنچ کا دیاں گئی کا رنگ ہمی پنچ گا۔ اس طرح تمام جہان ہیں نور اللہ کا ہے اور رنگ رسول اللہ کا۔ اس سے مسئلہ عاضرہ ناظر بھی واضح ہواکہ جہاں اللہ کا نور ہے وہاں حضور کا رنگ ہے۔ ااے بیٹی جیے وہ محفوظ جمع جو طاق فانوس وفیرہ سے محفوظ ہو ' ہوا سے پنچر بچھ نمیں عمق' ایسے می نور ججری کمی طاقت سے بچھ نمیں سکا اور جیسے زندون کے تمل کا چراقے پائکل وحوال نمیں ایسے می وین اسلام ہمی کوئی وحوال اور فور نمیں۔

غُرْبِيَةٍ يَكَادُرُنَيْهَا يُضِي ءُولُولَ مِتَمْسَسُهُ نَادُنُورٌ : بمم كاك فريب سي كما من كايل بعثرك القيه الرج است اك م جويرة فوياد نور بعظ الشراب فررك ده بنائا بعد معديا بناج كادرالشرف يسبان ڶٳڶٮٚٵڛۘۘۏٳۺؙؙؙؖۏؠؚڴؚڸۺؽ؞ٟۼؚڶڹڋٛۅٛ<u>ؚ</u>۬ٚڣؙؠؙؽۅؙ فرانا ہے لوگوں کے لئے فی اور اللہ سب بکر جان ہے ان تھروں میں کی <u>ؘؽٳۺؙٵؙؽؙؿؙۯڡٛػٷؽ۫ۮڴۯڣؽۿٵۺؙ؋ٚؽڛۜؾ۪ڂؖڕڷٷڣؽۿٵ</u> بنسى بلندكر في كالشهف في الب تداوران عن اس كان با عالا بسالة أن ي يم ان يم مي أورشام ف وه مروميني فاقل بين مرا أو في مودا في اورد فريرو وومع الله في الأفرر ماز بريار كلف اور زكاة ويد يك وري ين أن ون سے ك بس يك اكث مام ب عدل اورا عكيس ك عاكد الله الله الله الله الله النكري بيركا كأتا الدابية تغنل سائيس منا)زياده فيدك ادراش دوزي ديا بع عاب بد كني ادر و اخر بوغال كالم ايد بي . مصد موب می جمکار بتا کمی بینل می شاکر بدا سااے بال مجمع و بها س تک بِلُهُ شَبًّا وَّوَجَكَ اللَّهُ عِنْكَ لَا فُوَفَّ لَهُ حِسَالِكُ مبالتكوياس بالواسع كبذبا إاورامتكو ليفقرب إيال قاب الاساس واجروياك لیش کیساں آ رہا ہے۔ محر لینے والوں کے عرف مخلف ہیں ہر فض این قرف کے موائق ماصل کر اے مید کل کا یادر یکسال آنا ہے محر مقعے جس یادر کے ہوں سے اس قدر چکیں گے۔ دو مرے یہ کہ بدایت یافتہ ہو کا ادارا اینا كل نيس رب كي مطاب فذاس ر فكرك الخرز كے دے۔ دے يعنى يہ شاليس او كوں كو سمجانے كے بل نہ کہ اے مجب حبیں سمجانے کو۔ آپ و سمجے ہوئے میج کے یں ۱- کروں سے مراد اللہ کے کر یں۔ یعی معريه- خاند كعبه بحى اس عى داخل ب- اس ي معلوم ہواک ذکر الله معجد على افعال بعد عداس طرح كد ان کی عمارت دو مری عمارتوں سے او فی مو۔ نیز ان کو پاک و صاف رکما جائے۔ ان مجدوں کی تعقیم و توقیر کی جاسف ان می وزاوی کاروبار نہ سے جائم فرضیکہ یہ آیت آواب معجد کی اصل ہے۔ ۸۔ معلوم ہواکہ معجو ثام الله ك ورك ك الله بعد اعلى وقت يس كديد زعرى کی وکان کھلنے اور بھ ہونے کے اوقات ہیں۔ یہ بھی مطوم ہواکہ ایتھ وقت اور اچھی جگہ حباوت کرٹی بہت اعلى ہے اس سے اشارة معلوم بواك مورتوں كو اين محرول می نماز برعنی جاسے اور مردوں کو معجدوں میں اس کے کہ یمال مجدوں میں ذکر کرتے وقت رجل قربایا گیا۔ رب تعالی فرمانا ہے۔ وترہ ن سو تکن اپنے محمروں میں قمری رہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ونیا کے مشافل میں پھنسا ہو' اس کی عباوت رب کو بڑی محبوب ب ١٠٠ اس سے چند مسئلے معلوم بوے ایک یہ کہ انسان کو بیار نیمی رہنا چاہیے کاردیار کرنا ضروری ہے دو سرے یہ کہ تمام دنیاوی کاروبار می تجارت افضل ہے کو تحد رب تعالی نے اس کا ذکر فصوصیت سے فرملا۔ تمرے ہے کہ دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر دین ہے عافل ند مونا چاہیے۔ ند آرک دنیا مو ند آرک دیں۔ چے ہے یہ کہ تماز زکوۃ سے افتال ہے کہ رب نے اس کا ذکر پہلے فرایا ۵۔ یعنی صافحین نیکیاں ہی کرتے ہیں اور رب تعالی سے خوف مجی کرتے ہیں کہ نہ معلوم تمول

ہوں یا نہ ہوں۔ نیزوہ کھے ہیں کہ رب کی مباوت کا حق اوا نہ ہو سکا ۱۲ ول اٹی جگہ ہے ہت کر گلے میں آ پہنسیں کے اور آبھیں بہت بائمیں کی اور بہل کی اور ہیں کے متعلق ہے بیٹی وہ اوگ ونیا کے و کھلوے کے لئے نمیں بلکہ رب ہے تواب ماصل کرنے کے لئے اس کا ذکر کرتے ہیں ۱۲ و خیال رب کہ جنے اور وہاں کی توثیں اعمال کا بدلہ ہیں اور رب تعالی کا دیدار اس کا انعام یا ایک کا بدلہ سات سو بحک موض ہے' اس سے زیادہ انعام' نے زیادتی ہنارے وہم و کمان سے باہر ہے ہاں اس اعمال کا بدلہ ہیں مردود ہیں جیسے بڑکی ہوئی شاخوں کو پائی دیا ہے سرد ہے حمر خیال رب کر کافر کی شکیاں برباد اور کنا، باتی ہوں کے میسے موسوں کے گنا، سے معاف اور نکیاں قائم انتاہ اللہ ۱۲ اے سراب کتے ہیں' دور سے پائی معلم ہو آ ہے۔ بیاسا سے پائی سمجھ کر وہاں با آ ہے کرا سے رہے تر کئی ہوگی دی سروں سے ای معلم ہو آ ہے۔ بیاسا سے پائی سمجھ کر وہاں با آ ہے کرا سے رہے تھا ہو تعلق اور نکیاں قائم انتاہ اللہ ۲ اسے سراب کتے ہیں' دور سے پائی معلم ہو آ ہے۔ بیاسا سے پائی سمجھ کر وہاں با آ ہے کرا سے رہے تھا۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

(بقیہ منی ۵۹۱) نام س او آ ہے۔ ایسے ہی نفاد کے صد قات و خیرات کا حال ہے کہ قیامت ہی بیکار ٹابت ہوں گے ہاں بینی اللہ کے فلسبہ کویا اس کی سزاو حقاب کو ۱۸ اس طرح کہ کافر کے لئے دنیاوی راحت و آرام اس کی نیکیوں کا پرلد اقرار دے کر اس کا حساب ہدیاک کر دیا مجیاب (اللہ کی پناہ) ۱۔ بیٹی جیسے اندجری اور یادل والی راحت میں سندر کی ہے ہی چھ اندجریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پائی سور من اور پاول کی اندجریاں ایسے می کافرے بہت می اندجریاں اس جمع ہو اللہ مینے میں کہ اسے بھے سورستانس میں اندجریوں کو کا مجمع واللہ مسیند

كاسياسورة ب- رمل الله عليه وسلم)ا ما يتى المع حضور ک اطاعت کی ترفق نہ لی اسے تیک اعمال کی ہی ترفق نہ کے گیا یا جوروزازل فور کے چھینے سے محروم رہا وہ ونیا یم ایمان نہ لاے گا۔ یا جس کے ایمان کا رب کے ارادہ نہ فرملا اے کوئی رہبر بدایت نمیں دے سکک س اس میں حضور سے خطاب ہے اور یہ استثمام الکاری ہے جس سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ طبہ وسلم تمام محلوق ک تھے ماعد فرارے ہیں۔ محابہ کرام فراتے ہیں کہ ہم كمانا كمات تے اور كمان كى تيج في تھے۔ يہ و زرول کے علم کا مل ب پھر آفاب نوت کا کیا کمنا ہم۔ یعنی 🕽 آمانوں کی ساری تلونکت اور زیمن کی تمام تلونکت' سوائے کفار کے رب کی ایمزمی بولنے جی دے بینی زعن و آسان کے درمیان ہوا میں اڑنے کی عافت میں ٦ ۔ معلوم مواک برجانور اختیاری فنجع برحتا ہے جو رب نے بلورافتا انس سکمائی- المطراری فتیج مراد نسی- یه بعی معلوم ہوا کہ برحیوان کی تھے بدا ہے اسے وہ قدر تی طور پر جانا ہے۔ بھے ہر جانور کی غذا الگ شے وہ تطری طور بر جانا ہے کہ کا گھاس نس کھا آ ، بحری گوشت نسی کھائی۔ عد اس بیں یہ ممل اور یہ حقیدہ انسان کو تنہیں ہے کہ جالور تو الله كي ياد كرس اور أو اشرف الخلوقات موكر بدكاري كرے - كتنى شرم كى بات ب بم توب كام جانے بي ٨ - فيال رب ك جمال كك سلطان كي سلطت موتى ب وہی تک وزیرامتم کی وزارت حضور ملی اللہ طیہ وسلم سفلت الليد ك كويا وزير المقم بي الوجس كا الله رب ے اس کے حضور نی ہیں۔ ای گئے رب کی صفت ہے رب العالمين احضوركي صفيت بت رحت اللعالمين ٩ - اور ولى بنوانا ك جمل إرش كالحم مو يكاب الم يس جملى ے اپنے۔ ای لئے ریکھا جاتا ہے کہ بہت بارش کے بعد مجى بادل ويهاى ربتا ہے۔ بيسا آيا تھا آكر خود بادل يائى بن كريرستا مو يا قو جاسي قاك بارش كے بعد باول فتم موجايا فذا آیت نمایت می ب- شد کے ذعو سے المبارے قال نیں ہیں اے یعی اونوں کے پاڑ کے پاڑ برمایا

اورانہ ملر میاب مرابت با بھے ارمرال می منزے کے درا می اس کے او بر سری مسیق کے اوبد اور موج اس کے اوبد اول اندمیرے بی مَ وسه اس کے ہے کہیں فرر نہیں تا کہا تم نے دو بھا تھ کہ اللہ کی تبدیمرتے بھی بوکوئی سانوں اور زیمن میں ہیں گا در ہدیرے برمہیا، کے ح مسطع مان کھی سيجية والله عليفريما يفعلون و بعدائ نماز اورائن قبيع ل اورائد الك كالول كر بانا بعد المستعاد كالم نے مصلطنت ساؤں اور زین ک ٹ اور انڈری کی فرن مجر جا نا میں ویے دمجی کر اف رم دم مان اب اول كوف مراسية برس ما اب إعراب وبديري ترود يحيك اس كيدي بن سيرو على جديد اور ايديم مان سواس مي جو برف کے ببال ایک بکراوے ال مجد وہ مثابت ابٹیں جس ہر با ہے تو رہے ہو تا ہے نہیں ڲٵۮؙڛؘٵڹۧڗۊؚ؋ؾۮ۬ۿڹ۠ؠٵڵڒٙڣڝٵڔ؊ؙؽۊؚڵ جم سے چاہے گ قریب کراسی ہی کی جکسیا تھیں ہے ہائے گٹا انٹر ہول کرتا ہے

ے۔ یا چسے ذین عمل پھرکے مہاڑیں ایسے علی آسانوں پر برف کے مہاڑیں جن سے اولے برتے ہیں ۱۳ مینی ان اولوں سے بعض کے کھیے کر مبانور یا جان کو بتاہ کر دیتا ہے اور بعض کو محتوظ رکھتا ہے۔ ۱۳ مینی بخل کی چک ایکی تیز ہوتی ہے جس سے آٹھیس خیرہ ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ آٹھوں کی بسارت جاتی رہے گ

ا۔ اس طرح کد رات جاتی ہے دن آ آ ہے اور ون جا آ ہے رات آئی ہے یا بھی رات وون اسدے ہوتے ہیں بھی کرم۔ یا اس طرح کد بھی رات ہوئی ہوئی ہو تی ہو دن ہو اس کی کرم۔ یا اس طرح کد بھی رات ہوئی ہوئی ہو تا ہم وہیٹی ملیما السلام فارج بھوٹ کی اس کے بر تنس ہے ہی قوموں کا طال ہے کہ بھی کمی کو فلیہ بھی کمی کو۔ اس سے حبرت پکڑو۔ ۱۔ اس قاعدے سے معزت اوم وہ بھی السلام کے لئے قربایا۔ بٹ تسنیل جین المان المان کے لئے درب فرا آ ہے۔ بہن منطق بی تنس منطق الم اللہ میں کہ فرمایا۔ بٹ تسنیل جی تنس منظل رہے کہ تافون اور سے میں کی پیدائش نطف سے نہ اول نہ مال کے نہ باپ کے اور اگر پائی سے مرادوہ پائی ہے جو عالم کی اصل ہے تا اسسمی کی ضرورت نسیں خیال رہے کہ تافون اور ہے

ز مِن بد بروطن والآبال عدما يا نه توان مي كون ا بد ميث بدبيثا بعد ر ان بیں کوئ دو ہاؤں ہر ہلٹ ہے گئے آور ان بی گوٹ چار ہا کہ کے مسرح جرج کی ہا ہوم کا کھا تھا ہے ، ماسکا اسٹماعہ عالم بلنا ہے فی اللہ بنا؟ ہے جمایا ہے کہ ہے تک اللہ سب بکھ ہے۔ ید نکب ہم نے اجمایی میات بیان کمرنے والی آیس اوراللہ بھے ماسده عدم الله وكما ف أو الرسية بي مم ايان لا ع الشراوريول پراور محہما نامچمر بجران میں سے بعد بھر جاتے ہیں کہ اور وہ بنيس في اورجيب بلائے مائيس افتد اور اسكے رسول كافرت للكر رسول ان ش فیعد فرلمنے توجیمی اُن کا ایک لریق مند ہمیرجا تا ہے ، اوراثوا کی دھوی ہوتو اس كى فروت آئيس ما شنة بوشف لا كيا اليج واول على جارى سن إلى الكرار كا یلی ورتے بیس سر افتد و رمول ان پراللم مریس عے ان بکدوہ فود بی ظافم بیس ل

قدرت کی اور کالون کے پائد ہم بن ندک حل تعالی ال كا جلادية كالون ب اور ابرايم مليه السلام كون جلانا رب ک قدرت ہے ایسے تل سب کا نطفہ بنتا قانون ہے اور بعض کا بغیر نلف پدا ہونا رب کی قدرت ہے۔ میے مانب گال اور بت سے کیڑے کو زے۔ سے بیے آدی اور کریاں وفیرو خیال رہے کہ جنات کے جار ہاتھ یاؤں ہیں محروہ انسانوں کی طرح دو یاؤں سے بطتے ہیں اور سے ویتے ہیں ۵۔ بھے گائے الجینس بھری اور اکثر چرندے ا جانور عنال رہے کہ جار ہاتھ یاؤن والی محول سے رہی ے اللہ اعداد دیتے ہیں موائے چیکل کے کہ اس کے جار باتھ باؤں میں مرائزے وہی ہے۔ ١٧ چنانج رب كى بت ی کلوق ادارے علم سے اہر ہے۔ کلب الائب الفوقات مي بت ي جيب هم كي كلوقات كا ذكر ب ع- لینی انسان تین هم کے ہیں۔ ظاہرہ باطن مومن ا فابرو باطن كافر كابرمومن باطن كافريعي منافق إلله ن ان میں سے مومنوں کو براہت دی باقی دو مروہ کافر رہے ٨ - يد آيت بشرمتان ك معلق نازل يولى جس كاايك مودی سے زین کے ارے میں جھڑا تھاجس میں میودی س الله اور منافق جموا۔ سب جائے تے کہ جناب معطنی ملی الله ملیه وسلم کی مدالت حلّ و صداقت کی مدالت ب اس لئے موری نے حضور سے فیملہ کرانا جائے۔ محر منافق نے کعب بن اشرف یہودی سے فیملد کرانے کی غوامش کے۔ اس موقد برب آیت نازل ہوئی۔ اب اس ے وو سطے معلوم ہوئے ایک ہد کہ حضور کو اینا ماکم نہ مانا کفرے۔ کو تھد رب نے بشرع کفر کا فوی ای لئے دیل که اس نے حضور کو اینا حاکم نه مانا۔ دو سرے یہ که منافق کله می اگرچه قوی سنمان تو بی تحریبی مسلمان نس میں آج کل سلمانوں کے بہت سے مرد فرقے ۱۰۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی بارگاہ رب کی بارگاہ ہے" ان کے ہل مامری رب کے حضور مامری ہے کو کھ ( ایکا انسی حضور کی طرف بلاامیا تھا ہے رب نے قرمایا الله رسول کی طرف بلایا میا۔ نیز حضور کا عظم اللہ کا عظم ہے۔

جس كى ائيل نامكن ہے صنور كے تقم سے مند مو ژنا رب تعالى كے تقم سے مند مو ژنا ہے اللہ بين منافقوں كاب طال ہے كہ جس مقدم بي وہ جمونے ہوتے ہيں اس يمي اللہ كے مبيب كو حاكم نميں مائے اور جس مقدم بي وہ ہے ہوتے ہيں اس مي وو ژتے ہوتے صنور كى بار كاہ جي فيصلہ كے لئے آ جاتے ہيں۔ وہ اپنے نئس كے بيڑكار بي - يك حال آج كل كے ان مسلمانوں كا ہے جو اسلام كو اپنى خواہش نئس كے لئے استعمل كرتے ہيں۔ اللہ مسلوم ہواكہ جو نبي كو ظالم كے وہ خداكو ظالم كتا ہے۔ يہ محموم ہواكہ جيسے رب تعالى كا ظلم كرنا كال متقل ہے ايسے عى صنور كا ظلم كرنا كال حتى ہے كہ كار ايك ظلم كو رب نے اپنے اور رسول كى طرف نبت قربا يا۔ وہ ہے ان كارب سجاد ملى اللہ عليہ وسلم بو حضور پر بد كمانى كرت وہ رب پر كرنا ہے۔ يہ بي معلوم ہواكہ رسول كاؤكر اللہ كر ذكر كے ساتھ سنت اليہ ہ

(بقی سند ۵۹۸) لذا یہ کہ کتے ہیں کہ اندار سول ہمنا کریں۔ اندار سول لعتیں دیتے ہیں ۱۳ یعنی ان منافقوں کو یہ خوف نیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلم کا فیصلہ خوائیں کے بلکہ انہیں اپنے متعلق بقین ہے کہ اس مقدمہ میں ہم فالم ہیں۔ حضور کا فیصلہ ہمارے خلاف ہو گااس کے حضور کی طرف نیس آئے۔ اے اس سے معلوم ہوا کہ بھم بیٹو برمی مثل کو دفل نہ دو کہ اگر حش نہ مانے تو تحول نہ کرو۔ بلکہ جیسے بیاد اپنے کو عکیم کے میرد کروہا ہے ہی تم اسپنے کو ان کے میرد کروہ ماری آئھیں مثل کا میں مصلی مل جو تھے ہیں محروہ ہوں کہ ماری آٹھیں مثل کی ہوئے ہو سکتے ہیں محروہ ہوں

کا بادشاہ یقیعاً سیا ہے (ملی اللہ علیہ وسلم)ا۔ جیسے قاتل طبیب کی روا فائدہ کرتی ہے جار کی مجھ میں آئے یا نہ آئے ایسے بی حضور کے احکام مغید ہیں خواہ ہماری سمجھ یں آویں یانہ آویں۔ الموس ہے کہ ولائی دوا پر تو ہم کو امقاد ہے کہ بغیر اجزا مطوم کے استعال کرتے ہی محر رسول الله صلى الله عليه وسلم ك قربان عن آبل بسي ا منافقین تشمیں کھا کھا کر کما کرتے تھے کہ اب جب ہمی جماد ہو گاہم ضرور شرکت کریں گے۔ محروقت بر جمونے ملئے بنا کررہ جاتے تھے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ معلوم يواكد بهت تتميل كماكرانا التبار بمانا منافقول كأكام ہے۔ مومن کو بنغلہ تعالی سموں کی ضرورت بی تیس یر تی۔ سب یعنی این قول کو این عمل سے سوا کر و کھاؤ تموں ہے سواکرنے کی کوشش نہ کرد۔ اس بارگاہ میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زبائی دھے۔ ۵۔ لین الله و رسول كي مطلقات الهاحت كرو- الكا بريخم بانو- خيال رب کہ حضور معلاح مطلق ہیں ان کا ہر بھم بسرمال مانا ضروری ہے آپ کے سوا اور بندے کی اطاعت مطلقاً" لازم نيل بك جائز عم قتل الماحت ير" باجائز القال اطاعت. يد مجى خيال رب كه اطاعت الله تعالى كى بعى بو کی دسول افلد کی بھی اور حاکم و عالم کی محر اجاع صرف حضور کی ہوگی۔ نہ اللہ تعالی کی ہو نہ دو مرے بندے کی۔ المامت كے من يں كم مانا اجاع كے من يں كى ك ے امال كرا۔ اس لئے قرآن جيد نے ايك جك فرايا۔ ماتبدوني. يم الله تعالى كى الباع تيس كر كت وه ون رات بزاروں کو موت رہا ہے اگر ہم ایک کو لل کردیں تو معيبت أجاو ١٠ - يمني مرف تبلغ او تساري مدايت ك ذهد وار نسيس أكرتم سب كافرر موتوان كالمحد نسيس مجزياً عنه اس سے معلوم ہوا كہ بدايت حشور كي اطاحت ر مخصر ہے۔ مرف ان کی وروی سے بدایت ل عق ہے۔ ٨- يعني ان كے ذم تسارى بدايت فيل - أكر تم سب کافر رہو تو بھی ان کا مکھ شیں مجزئے کو تک وہ این فرض ادا کر چکے 9۔ شان نزدل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اِنَّهَاكَانَ فَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَادُ عُوْآ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مسلمانوں کہ بات تو ہیں ہے جب استہ اور رمول کی لمرن بڑئے ہائیر ٤٤ مَرِينَهُمُ اَن يَقُولُو اسْمِعْنَا وَاطَعْنَا وَأُولِيكَ هُ کے رمول ان میں فیصلہ فرمائے کہ فرص کوئیں ہم نے سنا اور عممانا آور یہی ہوگ مراد کو بہنچ یا اور جد مکم مانے اشہ اور اس کے رمول کا اور اور مے ڈرے مریک میں اور عمر مکم ان از کا انجاز ہوں ہے ایک مرد در ارائی کے درم مریک میں مرد کا اور اور کا از کا انجاز ہوں ہے ایک مرد در ارائی کے درم وَيَتَّقُهُ وَاللَّهُ هُمُ الفَّابِرُونُ واقتموابِاللهِ عَمَى اور بر بر بر الزعارى محريب توسي الم كا مياب بين ال ادرابول المراه كم المرك متم كما ال زوم لين امززهم يبخرجن قل لا تقسِموا طاعة اب ملت من مد ک کوشش سے کماکرم البیں عمد و عے تو مرورہاد کو تعلی عج ک مَّغُرُوْفَهُ ۚ إِنَّ اللهُ خَبِيُرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ قُلُ ٱطِيْعُوا تم فرماد ونشیں زکما و موافق شرعٌ عم بردآ دی چاہیئے تک انڈیا ٹ**ے میں 1949 اور 19** الله وَإَطِيعُوا الرِّسُولَ فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُولَالًا خرا کو عما أوا مشركا ورمكها ورسول كاش بحر الرم من بحرو قورسول كوفردى بعد جواس تهما حملام وإن يطيعولا لهتداوا وماعا بدلازم ميانيا شاورم بدوه ب مس كابو جدح بدر كاليا والربول كي فرا بزدارى كود كداولا حے ثنہ اور دمول کے خرمیس متوصات بہنیا دینا ہی اند نے وحدہ دیا ان کوج م عل سے ایمان الفے اور ایک کا کے فی کر طور اکٹل ڈین یک خلالت مسالات جس اسْتَخْلُفِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمْ ال سے پہلوں کودی تعاور مزور ان کے مط بما دے گا ان کا وہ وین ہر ان

نے اواا" تیم سال کم کرم عی تبلغ فرائی اور محلب کرام نے کفار کی ایڈائی برداشت کیں پھر جب میند منورہ کی طرف بھرت فرائی فرکفار کہ نے یہاں ہی اسلانوں کو قات سے بیٹے نہ دیا۔ بیش اطان جگ دیے دے جس سے محلبہ کرام برداشت کیں بھر جسے تے۔ ایک محللی نے عرض کیاکہ کیا بھی ایدا وقت بھی آئے گا جب بم کو امن ہوگا۔ تب یہ آیت کرے اتری ۱۰ ظاہت سے مراد نیابت رسول اللہ ہے۔ رب فاہری نیابت کا ہمری خلفاء داشدین کو مرحمت فرائے گا۔ اور ظائت ہائی تمام اولیاء اللہ کو۔ اس سے معلم ہواکہ ظفاء داشدین صافحین مثل ہیں کو بحد ظلافت دین قوادت دی تو معلوم ہواکہ وہ اس سے معلم ہواکہ وہ اس کے بعد معروشام کی ظلافت مرحمت فرائی۔

ا۔ چنانچہ رب نے یہ وہدہ پر دا فرایا کہ حد صدیقی و قاروتی میں روم و قارس کے ملک فتح ہوے اور مشرق و مفرب میں اسلام کیل کیا۔ حد صدیقی دو برس نین او خلافت قاروتی دس سال چہ اور خلافت حالی ہارہ سال نوافت میں مل خلافت قاروتی دس سال چہ اور خلافت حالت و اس کے وجدے اس بناہ پر کس کہ یہ اور خلافت میں درست رہیں۔ چنانچہ ان بزرگوں نے استقامت فی الدین کی مثل قائم فرادی۔ اور رب تعالی نے اپنا وجدہ کما جہ ہرا فرایا سا۔
اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک اماز و زکوۃ کے ساتھ حضور کی فرانجواری بھی لازم ہے۔ صرف ان افعال پر بحروس کرکے حضور سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔

ى ازْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُ مُومِّنَ بَعْدِ خَوْفِهُ أَمْنَأَ کے بے بند فرانا ہے ور فرور ان کے ایکے فوت کو اس سے بدل ہے گان ی عباد سے کریں مبرا شر کیے محصّ کونہ تھبرا ٹیں اور جو اس کے بعد ٹا فنکری محیصے برا الله المسالي والرعا بين كرم سے اون لي قبل سے الله ك ال الله الله ادر وہ جرتم یں تہ ابھی جوانی کو نہ ، پنچے ٹ کین وقت اناز میج سے بہتے اور جب فر اپنے براے انار رکھے ہو دو برکوٹ اور خاز مشاہ کے بیدل ۔ "بین وقت نہا ہی شراسے جی تھا یہ بین کے بعد ا گناه نیس تم پر زان بر آمد دنت د کھتے ہیں تبیارے پہال بیرے مریے ہے ہاں لاہ امٹر یوں ہی بیان کرتا ہے تبیارے ہے آ بیس اور امٹر عمومکرت والا ہے ال

ود مرے یہ کہ حضور کی اطاحت مطلقات واجب ہے خواہ وہ هم محل و قرآن کے معالق ہویا نہ ہو۔ اس کئے معرت على كو قاطمه زيرا زمني الله منهاكي موجود كي عن دو مرا لكاح منوع رہا۔ ابر فراید کی محالی دو کے برابر ہوگی سے لین ان کنار پایار کا زین می امن سے رہتا اس وجہ سے نمیں کہ وہ رب کے آلا سے اہر میں بکہ یہ رب تعالی کی احمل ہے ۵۔ شان نزول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری المام معرت مریح بن حمود کو عرفارون کو بلاف كيما يدوات وديركا فما معرت فارول امعم اين دولت فاند می ب تکف تشریف قرباتھے۔ صرت دیج بغیراطلاع کریں ملے محد جس سے حعرت مرکو خیال ہوا کہ کاش فلاموں کو اجازت لینے کا تھم ہو جا آ۔ تب یہ آیت کرید نازل بولی (تزائن العرفان) اس آیت عی خطلب مومن مردوں سے مجی ہے اور مورتوں ہے ہمی ٢- يعنى تسارى لوعرى فلام اور قريب بلوغ يج ان تين وقوں میں تو تماری اجازت سے تمارے کموں میں آئم ان کے سوا اور و تنوں میں بغیرامازت لئے آ جا کتے ہیں کے۔ بلکہ اہمی قریب بلوغ نسی۔ خیال رہے کہ بلوغ ک زادہ ے زیادہ دت ذہب منل علی پدرہ برس ب اور كم از كم الركى كے لئے تو يرس اور الرك كے لئے بارہ یرس ہے ٨٠ اس سے مراد بالكل شاہونا نسي كد شاہونا عکل یں می با مرورت مع ب رب سے شرم ہاہے بلک مرادیہ ہے کہ ان او گات میں عموما" لوگ اسپے کھروں على زياده يردسته اور سركا لحاظ فيس ركما كرق عورتيل بغیردون کے مرد بغیرک کے رہے ہیں۔ اب کو کد اس وقت عموا" بيداري كالباس الآر ويا جالاً ب اور فيند كا معمولی لباس بنیان وہ بند پن لیا جا آ ہے۔ ۱۰۔ اس سے معلوم ہواکہ ان تمن و توں کے طاوہ دیگر او قات میں بیج اور این ظام بغیر امازت محری آ کے بیں۔ ان کے علاده دو سرے لوگ تھی وقت بھی بغیرا مبازت کمر بیں نہیں آ کے ال یعنی چو کل ان لوگوں کو کام کاج اور خدمت کے لئے گریس آنا جانا بر آے اور ان پر اذن و اجازت کی

پایٹری لگائی می تو بداحرج واقعہ ہو گا۔ اس لئے ان پر اجازت لازم نیس کی مخل۔ ۱۲۔ بعنی رب تعالیٰ کے تمام احکام علم و محکت پر بنی بیں خواہ تساری سجو بیس آئیں یا ند آئیں۔۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ بالغ بینا' ایمانی' اپنی بال یا بمن پر بغیر کھنگارے نہ جائے۔ حکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے ہے ہواکہ یا تھی ہو جہ سے تھم آزاد مردوں کے لئے ہے فلام آگرچہ بالغ ہو' اپنی سیدہ کے پاس ان تیزل و توں کے طاوہ ہے پروہ جا سکتا ہے۔ اس لئے اطفال کے ساتھ مشکم فربال بینی تم آزاد لوگوں میں ہے' اس لئے معلوم ہواکہ اپنے گھر میں جوان بنی مال و فیرہ ہوں تو فیرکر کے واطل ہو' بال اگر صرف ہیوں ہو تو با انون بھی واطل ہو سکتا ہے کہ بیوی سے کوئی تجاب نہیں۔ بنی بی وفیرہ سے شرم و حیاد جاب ہے' ان کے چرے باتھ' پاؤں کے طاوہ اور اصفار کھنا درست نہیں سے بین ہوڑھی جورتمی جنس چیش آٹا بریر ہو چکا ہو اور اصفار کھنا درست نہیں سے بین ہوڑھی جورتمی جنس جیش آٹا بریر ہو چکا ہو اور اصفار کھنا درست نہیں سے بین ہوڑھی جورتمی جنس مین آٹا بریر ہو کہا ہو اور اصفار کھنا درست نہیں سے بین ہوڑھی جورتمیں جین آٹا بریر ہو کہا ہو اور اصفار کھنا درست نہیں سے بین ہوڑھی جورتمیں جنس کے برے باتھ کوئیں کے طاوہ اور اصفار کھنا درست نہیں جو تھی ہوئیں کے بین ہوئیں کے طاوہ اور اصفار کھنا درست نہیں جانے کی جانب کے اس کے جرب ہاتھ کوئی ہوئیں کہ اور اصفار کھنا درست نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں کے بیا ہو اور اصفار کھنا درست نہیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں کا بریان کے بیان کے بیان کر جو بیان ہوئیں ہوئیں کے اس کی بیان کر بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کیا ہوئی ہوئیں کوئی کوئی ہوئی ہوئیں کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کر اس کی بیان کر بیان کی بی

ربیں یہ عمر اکثر چین سال ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مورتی عموا محوشہ کشنی اختیار کر لیل ہیں۔ اس کے انسی قواعد فرایا میا- خیال رے کہ یہ عم صرف ہوزمی حورتوں کے لئے ہے ہے اپنی ایک پو زھیوں کو اجازت ہے کہ سر پر دویت' جادر نہ رکھی کین بندلی وغیرہ كول ركنى الي بى ابازت لي دنت ي مراه زینت کی مکہ ہے۔ ۵۔ مینی ایک پر زمیوں کو بھی بھر می ہے کہ دوینہ وفیرہ او زھے رہیں۔ پہلا علم فتوی تھا ہے عم تعزی ہے۔ ۲۔ شان نزول۔ محابہ کرام حضور کے ساتھ جماد کو جاتے تو معذور محلبہ کو جو ہوجہ عذر جمادیں شرکت نہ کر کے تے این محروں کی جایاں وے جاتے تے کہ وہ ان کے محرول کی دیکھ جمل رحمی اور السین اجازت وے جاتے تھے کہ کھانے بینے کی چزیں تکل کر کھائیں فکیں' وہ عشرات اس فرج میں بہت قریع محسوس كرت تح ان ك متعلق به آيت كريد ازل بوكي عد خیال رہے کہ اولاد کا گھرایتا گھرہے" اور ان کی کمائی افی کمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باب کا ے۔ يمال كى مراد ب كوكمه كى افض كو خود اين محر اور ابی کمائی سے کمانے میں ترود ہو آئی نیس۔ اس کا بان فرانا زاده منيد نه اولد الذاالي كرس مراواي اولاد کا کمر ہوا چاہیے۔ ایسے ی بوی کے لئے فاوند کا محر اور اولاد کے لئے مولا کا کمر اینا کمر ب (روح البیان وفيرو) ٨- ١١ و مال يم اواواو ١٤٤ جي شال بي ٥- يين اگر بمن شادی کے بعد اسے محر آباد بو اور بھائی ضرورة وہل رے یا بلور ممان وہل جائے و اس کے کر کھانا چا نه شرعاً منوع ب نه معلًا بعض ادان بن يا بني م محر کیانا مار سجیتے ہیں۔ اشیں اس آیت بر نظر دیمنی ماہے۔ یہ بندوال کی رسم بے بینی بی یا بن سے محر كمانا تعيوب مجملك اكريني إبن اميراو إب إ بمالى فقیریا معذور ہوں تو ان امیربس و بٹی ہر ان معذوروں کا نفتہ واجب ہے محر مورتی یہ نفتہ اپنے بال سے دیں اُ طوند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیرنہ ویں ١٥- ک

اورجب ح على الرحي جوان كربين جائين تو ره يكي اذق مانيس ل بيسے یا اینے بھاؤں کے بہاں یا ابنی بھر ہیںوں کے گھر یا اپنے مامووں کے ملتكُمُ أَوْمَامَكُمُ تُتُمْمَعُا تِحَهُ أَوْصَدِ فِيَكُمُ يها ل يا اي فالاول كم عمر زيام ال كرينيا ل تهارت وبغري بي في يا بيعد وسعائد

عام طور پر ان محروں سے کھانے پینے میں عار و شرم محسوس نہیں ہوا کرتی۔ اا۔ اس میں دکیل ' مخار عام اور کھرے کار پرداز سب بی شال ہیں جن سے متعلق کھرے انتظامات ہوتے ہیں۔

و یعن ان گروں سے حسیس کھانے پینے کی اجازت ہے و فو گروانوں کے ساتھ کھاؤیا ان کی فیرموجود کی جی۔ جرطیکہ حسیس معفوم ہوکہ وہ حسارے اس کھانے پینے سے راضی جیں۔ اس زمانے جی بیہ حال تھاکہ دوست ورست کے گھرے اس کی فیرموجود کی جی جو جاہتا لے لیتا اور گھروالے کو جب جربوتی قو وہ بہت فوش ہو کہ اب چو تک یہ فیاضی نسیس دی۔ افزا اب ہے اجازت کھٹا ورست نسیس (تغییر تزائن العرفان و دارک و جائین) امام ام حفید نے فرالی کہ جو کوئی ذی رخم محرم کے گھرسے چوری کر لے اس کے باتھ نہ کشیں مے۔ ان کی دلیل یہ آیت ہو سکتی ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو ان گھروں جس آنے جانے ک

عَلَيْكُمْ جُنَاحُ إَنْ تَأْكُلُوا جَمِيْعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ بهال تمهرکولی والهیش کر مل حمل کا و یا انگ انگ جب می عمری باز تو ابنوں کو ماہ مروٹ سطنے د تست کی انجی وہا انشر رمول برا بمان لا تيام ثر مجرجب ووتم سے اجازت انگی شرای میمی کا کھنے وال مُّتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِوْزُلَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ یں جے ح جا ہو اجازے و سے دو گذاور انکے سے اللہ سے ممانی انتواسے تک غفۇس <u>ڗ</u>ڿۑڿۛۅڶٳڽڿڡڶٷٳۮۼٳٵڵڗۺۅڵؠۑڹ بطلے والا مر إلى ب نك رمول مے پكارنے سو البس يں ايسا الماغاء بغضام بغضا فاليغلم الله التراين عُمِرا ہ بیسا فم میں ایک دوسرے کو پکاری ہے ٹی بیٹک اللہ ہانا ہے

اجازت ہے تو جو مال کمرعی آزاد يزا ہے وہ اس كے حق میں محفوظ نہ رہا اور فیرمحفوظ مل کی چوری سے اتھ نسی كن . ١٠ يعن كري وافل موت وقت كروالول كو ملام كرد أكريد وو تسارك بال إب بمن محالي اولاد يوي ى بول- ببك وو بدقد ب ند بول- سئل أكر خال مكان ين واظل بول تو يول كمو السلام على النبي و رحمت الله و برکاہ، وطل قاری نے شرح شفایس فرمایا که مسلمانوں کے خانی کمروں میں حضور کی روح جلوہ کر ہوتی ہے اس لئے وہاں حضور کو سلام کیا جاتا ہے ہے۔ تنصیفہ کے معنی ہیں حیات یعنی زندگی و سلامتی کی دعا کرنی۔ بعنی رب تعالی نے حمیں یہ سلام اس لئے سکھایا کہ یہ دھا زندگی ہے جس ہے پیج ای درمیر مرس کر بالہ فیش میں تر جو سے پیچنز کا اور مہو ایک دو سرے کے دل فرش ہوتے ہیں ہے۔ یعنی کال مومن وه بي جن ش آ كده ذكر كے موت اوساف بي ک وو معاید کے کے اور افرال کے نیک موں۔ ۵۔ یعنی اگر حضور نے ان کو جمعہ و میدیس یا جماد و تدبیر بھک کے مشوروں کے لئے جمع فرمایا ہوتو بغیر حضور سے اجازت لئے ہوئے واپس نہ ہوں۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ حضور کی مجلس یاک کا اوب یہ ہے کہ وہاں سے بے اجازت نہ جائے۔ اس لنے اب مبی روف مطرو پر حاضری دیے والے پوفت وداع الوداميه سلام عرض كرت بوع اجازت طلب كرتي بير اس وقت قيامت كالموند مو م ب- ع-این مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ سے اجازت کے كر آپ كى كلس شريف سے جاتے بيں اور منافق يوشى بغیر ہے جو کے اٹھ جاتے ہی ا بازت جابتا ایان ک طامت ہے اور جماد میں رو جانے کی اجازت چاہا منافقت كى كِين بي مرب قراماً بي إِمَّا بِنَهُ الْفَالْمِينَ لَا پُنْمِیوَٰنَ ٨٠ اس سے وریار رسول کا اوب معلوم ہوا کہ أمي مجى اجازت لے كر اور جاكي بھى اذن عاصل كر کے جیاک غلاموں کا مولا کے دربار می طریقہ او آ ہ ہ۔ معلوم ہوا کہ سلطان کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کے وربار کے آواب خود رب تعالی سکھا اے بلک اسے اوب کے قوائمی مناے اور یہ آواب بیشہ کے لئے ہی وہال قو

فرضے ہی بغیر اجازت ماصل کے ماخر نمیں ہوتے اور مرکار مخار ہیں نواہ اجازت دیں یا نہ دیں ۱۰ اس سے چند سیلے معلوم ہوئے۔ آیک یہ کہ حضور کی شفاحت پر حق ہے کہ رب تعالی نے حضور کو شفاحت کا عظم دیا۔ وہ مرے یہ کہ حضور کی شفاحت مومنوں کے لئے ب کفار اس سے محروم ہیں تبیرے یہ کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر ہوا مریان ہے کہ اپنے مبیب کو ان کے لئے دمانے پر ہا عمر ان کے لئے حضور کر دیں اس کے حضور کر ہیں ہے جہ سے کہ ان کے حضور کے استفار کے بعد اپنی سفاحت کا حمان میں مندور کی شفاحت کا محمان کی ان کے متحلی شفاحت کا محمان کر اور اور اور اللہ کے مردار ہیں ان کے متحلی شفاحت کا عظم دیا مجمول آوروں کا کیا ہو ہو ہے۔ ان کی طلب کو ایک دو سرے کی طلب کی طرح نہ مجمول آبول کرویا نہ کہ دیا ان کی طلب پر فورا

(بتے سنی ۵۷۱) ، و جاؤ آگ پد نماز می ہو یا کی اور کام میں ' رب قربا آ ب النبجنبُونِ وَبِلاَتُولِ اِذَا دُمَاكُما یا حضور کو ایسے القلب و آواز سے نہ کارو چے ایک دو سرے کو پار لیے ہو انسی بھالہ بھابشر کہ کرنے پارو۔ انسی یا رسول اللہ ' یا صفح الفرنسین و فیرہ اوب کے القاب سے یاد کرد۔ ان سے مضور کا ومع شاوشوار ہو یا تھاوہ چکے سے محکتے تھیکتے مہد کے کنارہ تک پنج جاتے اور پھر کی چڑی آ و لے کر چکے سے مجلی پاک سے نگل اب شان نزول متافقین پر حضور کا ومع شاوشوار ہو یا تھاوہ چکے سے محکتے تھیکتے مہد کے کنارہ تک پنج جاتے اور پھر کی چڑی آ و لے کر چکے سے مجلس پاک سے نگل جاتے ہوئی کا مندر کی چانات سے مطوم ہواکہ حضور کی چانات سے

وناوی طاب می آجاتے ہیں۔ آفرت کے مذاب اس کے طادہ یں سے لین آ قرت کا مذاب یا ایمان پر خاتر نعيب نه مونا۔ يه لفظ أو مع خلو كے لئے سے اجماع دونوں مذابوں كا مكن ب مر يعن الله تعالى وسب يحد جاما ب كناركاب صلب وكلب المين روز محرر سواكرنے ك لے ہو گاف برکت کے معلٰ میں دنیاو دین کی زیاد آل اور کارے یعن اللہ تعالی کی زات و مفات سے تعلق تسارے کے دین و دنیاوی برکلت اور زیاد تین کا ذریعہ ہے۔ ٦۔ يين حنور في معلق ملى الله عليه وسلم يرجو ابى حبديت عل ایے مشور بی کہ اس فاص لفظ سے برایک کا خیال صنور کی طرف جا آ ہے۔ خیال رہے مید اور میدہ میں بوا فرق ہے امید تو رحمت الی کا محترب اور میدؤ کی رحمت الى محترب- مبرة وه ب جس كى مديت سے اللہ تعالى ها کی شان الوبیت ظاہر ہو۔ حضور بے نظیر بندے ہیں اصلی الله عليه وملم) . كلب لين كنا ذيل ب حركابهم امحاب كف كاكما ورت والدح ان كى يركت سے وائى زندگى اور امن بل می عب منگاروں کو ڈر بالنعل سنا کر اور لا كه صالح اندانون كو بالتقدير اور بالغرض كه أكر تم نے رب کی نافران کی و کرفت عی آ جاؤ کے چے کر رب ن مثل ك ون وفيهول سه قرالا وَمَنْ فَوَقَ نِعْدَةَ وَلِكَ فَلَائِينَا كُمُ مُفَاسِقُونَ فَقَوْا آيت ۽ به شهر نيس كه فرهن ؤر الله ك لائل ني مد ال من الثارة ولا الي كياك حضور کی نبوت ہمی آسانوں اور زمینوں کو تھیرے ہوئے ے کو کد حضور مملکت اللہ کے کویا وزیر اعظم میں۔ الذا جل ندا كي خدال ب دبل صور كي سلفال ب رملی الله علیه وسلم، لغاید آیت کیلی آیت کی دلیل ہے ک حضور سادی خلفت کے رسول بیں اے اس میں ان بت برستوں کا روع جو رب کے لئے شریک است تھے۔ یا اس کے لئے اولاد عابت کرتے تھے۔ کہ مثر کین مرب فرشتوں کو خداک رئیل کہتے تھے اور میسال مین ملیہ السلام كو اور يمودي مزير طب السلام كو خدا كا بينا مائة تے۔ نوو اللہ مند۔ ۱۰ ین رب نے ہر حول کو دی

ور سائے وال ہو اور وہ جس کے ملے ہے آ ماؤں اور زین ک بادشا بست نه ادر اس نے نہ انقار فربایا بچادراس کی معلنت می کو لم اجی فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقُدَّ رَلَا تَقْبِ نِيرًا ١ بنیں فہ اور ای نے ہر چیز پیدا کرے فیک افرازہ یر آرجی ال منزلم

بر المناص كا اعد مابت عي

ا۔ اور الدوی ہو سکتے ہے۔ ہو فائل ہو۔ قذا بت پرستوں کا بوں کو فائل نہ مان کر اللہ مانا ان کے نظریہ سے بھی فلط ہے۔ ہو۔ ہدی ہیں ہے جان پھر حسیں توکیا تفع نقسان پہنا کی ہے یہ تو اپنی جان سے معزیز رفع میں کر سکتے بعض ٹوگ یہ آ ہے۔ قور اولیاہ اللہ پر منطبق کرتے ہیں گریہ گلا ہے۔ بوں کی آ پیش اولیاہ اللہ یا انجاء کرام کر چہاں کرنا خوارج کا طریقہ ہے۔ کوئی مسلمان ولی کی قبر کو بہتا تمیں۔ احرام و پرستش میں بدا قرق ہے کمت اللہ قرآت کے کا اوب کیا ہا۔ یعنی کمی کی زندگی اور موت اور بعد موت افستان ان بنوں کے قبلہ میں اوا سکتے ان کا اوب کیا ہے۔ یعنی کمی کی زندگی اور موت اور بعد موت افستان ان بنوں کے قبلہ میں اور کیا اوب کیا ہے۔ یعنی کمی کی زندگی اور موت اور بعد موت افستان ان بنوں کے قبلہ میں اور اور کیا۔ ان

وَاتَّخَذُوامِنُ دُونِهَ البَّهَةُ الَّايَخُلُقُونَ شَيًّا وَهُمُ اللہ وگوں نے اس سے موا اور فرا ہرائے کہ وہ یکے ہیں ، ناتے ۔ اور يُخْلَقُونَ وَلاَيَمْلِكُونَ لِاَنْفِيْرِمْ ضَرًّا وَلاَنَفْعُا فرد بیداک محفظ بی له اور خد این ماون کے برے بعدے مک جیس ک يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَاحَيْوةً وَلَا لُشُورًا ۗوَقَالَ ادر نه مهاری افتیار زیعے کیانہ افتے کا کہ ادر کا فر لَذِيْنَ كَفَرُوْ آاِنْ هِٰذَا لِكَاۤ إِفْكُ افْتَرْبِهُ وَاعَاٰنَهُ پرے تک یہ تو بنی عو ایک بہنان ہو آبنوں نے بنا یا ہے اور اس پر وِقَوْمٌ اخْرُونَ فَقَلْ جَاءُوطُلْمًا وَرُوسًا فَ ا ور اوٹوں نے اچیں معودی ہے ہے ہے جائے کہ ور بولے اکوں کی ممایناں میں جر ایموں نے مکھ بی جی تو وہ ال بعر میم شا) برص باق بي كي ح فراد اس تراس نے الأرب بر امانوں اور زمين ك به فنک ده بخط والا جر بان ہے۔ ای و و ، ساترام داشام اسرم دی اور بوے اس رسول موسیا ہوا تھا ٹا تھا تا ہے کہ اور بازاروں یں ہلتا ہے ٹامیوں : ۱۲داعی ان کے ساتہ کوئی فرٹسٹر ان سے ساتھ نَذِيْرُكُ أَوْبُلُقَى إِلَيْهِ كَنْزُ اوْتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ بَّأَكُلُ وُرس تا تا يا ليب سعانين كويُ خزار ل جا كان كاكو في باح برام جل ين منزلء

مندن کے خود مشرکین می کاکل ہیں۔ پر می انسی الا مانة بي ١٠٠ يي فنرين مادث أمدالله بن ايمراد ال من خویلد اور ان کے اجاع کرنے والے نوگ بو کتے تھے که قرآن کریم حضور کا بدایا مواہدے۔ ۵۔ مین عداس اور یار وفیرہ یود کہ انوں نے حنور کو مزشتہ واقبات تررات وفيرو ع بنائ إن اور حنور ان واقتات كو على مبادت على ماكر ول كرت بي اور اس قرآن كمد وي ين- نعود إلله منها- ١- معلَّوم مواكر في كريم معلى الله علیہ وسملم پر جموت کا بستان نگانا ظلم بھی ہے اور ہوا جموت می - قمام گناموں سے برترین سے گناہ ہے ، یعنی سبی مثركين يہ بمي كتے إلى كر يہے رحم واستديار كے تھے " كمانيال عام كلول من كيم طنة بن اي ي قرآن كريم عمل كمانيال تھے على بين جنس فدي رنگ وے دیا کیا ہے۔ ۸۔ یعیٰ قرآن کریم میں فیل خری ہی یں جال تک عش انسانی ک رمائی دیں۔ اس بی مرف م رشتہ مارینی واقعات علی تمیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں نیمی خرول کا ہونا اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ایے ی حضور کا طوم خیب ر مطلع ہونا اور مطلع کرنا حضورکی نیوت کی ولیل ہے۔ جو حضور کے ملم فیب کا الکار کرے وہ در حقیقت حضور کی نبوت کا مکر ہے۔ 9۔ مین اگر یہ رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے ہے ہازار جانے وفیرہ ہے پاک ہوتے کو تک فرشتے رسول ہیں تو کھاتے ہیتے نسیں یہ بھی اپنے کو رسول کتے ہیں۔ تو کیوں کماتے بیتے ہیں۔ یو قونوں کو یہ فرنہ تھی کہ فرشتہ رسول المعنى قاصد جن جو مرف بيغام پانوات جن- وه محل ني مك ايد حفرات رسول معنى ملة بن بن ك زمد لوكون ی اصلاح ہے اور اصلاح ہم مس کر سکتا ہے ۱۰ کفار کی مماقت تو و مجمو که چتموں کنزیں کو اللہ مان کیتے ہیں محر نبوت مائے کے لئے ایے بمانے بناتے تھے اور نبی میں خدائي صفات و کچنا چاہے ہتے کہ تي نہ کھائے نہ سپے نہ بازار جائے۔ ال یعن حضور کے ماتھ ایا فرشت وابیے نے ہم دیکس اور وہ ہم سے کے کہ یہ رسول پر فن ہیں۔

ورند حنود پر فرشتے نازل می موتے تے اور سحابہ کرام بلکہ کفار نے بھی انسی کی بار انسانی شکل میں ویکما اور محسوس کیا۔

4

ا۔ ان کا خطاہ یہ تھاکہ اللہ تعالی نے اپنے محبرب کو کھانے پینے ہے ب نیاز کیاں نہ کردیا یا تو انسی کھانا کھانے کی عابدت بی نہ ہوتی اگر تھی تو نہی توزائے ان پر آ جاتے جس سے افسیں کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہے ہمی انہوں نے ظاہر کے لحاظ ہے کہ دیا ور دختور کے تبغنہ میں فیمی ٹوزائے ہمی تھے نور صغور جنتی ہائوں پر تاہش تھے مؤد فرماتے ہیں۔ ادتبت مفاتبہ خزائن اورض بھے زیل ٹرانوں کی تجیاں مطا قربادی ممکنی اور فرباتے ہیں کہ اگر میں جاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہاڑ جاکری اب فرباتا ہے با انتقافیات انگز فر ہم نے آپ کو کو ٹر بخش دیا۔ اور صغور قرباتے ہیں کہ میں نے اس دیدار میں بشد دیکھی۔ اگر جاہتا تو ایک فوال تو این کم

چے کہ ان چروں کا غور نہ قا اس لے کار یہ کما کر ع تھے اے معلوم ہواک کنار کو خود ایل بات بر قرار نہ تھا بھی حضور کو جادد کر کہتے تھے اور بھی کتے کہ ان پر جادد کیا گیا ب- مجمى شام كت مجمى كابن وو خود اين قول ي جوئے تھے۔ اب یمن آپ پر ایک باتمی چہاں کرنے والے مراہ بیں اور آکدہ راہ یانے کے میں انسی راہ ہ ایت نیں کئی ہے۔ ہی ہے چھرسکتے معلوم ہوئے ایک ي يوك وفيرك فابرى كملك يين كو ديكنا إلى كمالت ي نظرت رکمنا کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ سرے یہ کہ مجوات ما تمنا اور ان ير فور نه كرنا كفار كا طريقة ب- تيرب يدك رب تعالی این بندوں کی شکایت این صبب سے کرتا ہے۔ یہ محبوبیت کے اظمار کے لئے ہے چوتھ یہ کہ جس ک نظر انبیاء کے کملات کو نسی یا سکتی اے نہ خدا کے کملات معلوم ہو شکتے ہیں کہ اے کمی طرح ہوایت مل عَىٰ جِدرب لے فِعلہ فراوا لاہَسْنطِیْنُوْنَ سِنِلَا ہِے معجد عن وي ؟ سكما ب دوباك موا ايس ي رب كى بار كاو تك وہ پہنچ مكتا ہے جس كاول ياك موجم كى ياكى كے لئے كوئس وفيره كا بال ب أور ول كى باكى ك لئ مجت مسطل صلى الله عليه وسلم كاياني دركارب ٥ - يعنى بم اس ی تادر میں کہ آپ کو یہ چنی ظاہر تھور طور پر بخش دی کر یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے کو تک چر لوگوں کو ائان النب كو تمر مامل مو كا- ٦- يين يه لوك مرف آب کے منکر نمیں ملکہ میرے کلام میری قیامت اور میرے مجی مکر ہی عال اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزخ میں مفل و حواس ر کھنا سنا سب می ہے ، وہ مومن و کافر کو پیچانتی ہے اس لئے کفار کو دیکھ کر خصہ اور فنسب کرے گیا' اور مسلمانوں کو دیکھ کر ان بر سرد ہو جائے گا۔ ٨ - اس سے دو مسلطے معلوم ہوئے۔ ايك ياك کنار کو ہاتھ یاؤں ہاندہ کر دوزخ کے کنارے ہے نیچے وهکیلا جائے گا۔ وہ کر آبوات میں بنیج کا، وو مرے یہ کہ کفار وہاں موت کی تمناکریں کے تکر موت نہ آئے گی۔ یہ وونوں مذاب انشاء الله مومن حتگار كونه يوں كے الله

مِنْهَا وَقَالَ الظِّلِمُونَ اِن تَتَّبُّعُونَ إِلَّا مَاجُلًا سے کھاتے کے اور ظام ہوئے تو بیردی بنیں کرتے می ایک ایک مردک مَّسْحُورًا ۞ أَنْظُرُكَيْفَ ضَرَّبُو الكَ الْأَمْثَالَ فَصَلَوُا مِن بِرَجَاد ورَوَا اللهِ عِموب و مِجْمَرِيس كِما وَيَن نَها رسے لئے بناد ہے ہِن وَجُرُه بوئے؟ كراب كون داء بني بات ك برى بركت والا ب ووكر الرياب مادے ہے بہت بہتر اس سے کردسے جنیتی جی سے بنے ہریں الْاَنْهُارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًا ﴿ كُنَّ بُوْا بِالسَّا بمبس الد كرفيعه نبيادے بين او پنجه او پنج محل ته بكرية تو تيامت كرمبنلا تي بي تو اندیوتیامع کم جشن نے ہم نے اس کے بھ بّادکر دیمی ہے بھڑک پوڈاگر مِّنُ مَّكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوالَهَا تَعَيُّطًا وَزَفِيْرًا ﴿ وَإِذَا وه البین دور بخست می تی تر منیس عجه اس م برش ارنا اور جناش از انداور جب ٱلْقُنُوامِنْهَامَكَانَاضِيقَامُّقَرَنِيْنَ دَعَوَا هُنَالِكَ اس کے سمی تنگ جنگ میں ڈالے جائیں فی زغیروں میں جزئے ہوئے تو وہاں موت تُبُوْرًا ﴿ لَانَكُ عُوا الْيَوْمَ تَبُوْرًا وَاحِدًا وَادْعُواتَبُوْرًا ما پیم کے شاق ایا جائے گا آج ایک موت زیا نی اور بست سی سویس كِثُيُرُ أَعْقُلُ أَذَٰ لِكَ خَيْرًا مُجَنَّهُ الخَلْمِ الَّتِي وَعِدَ الو ل م فراد كا يه بلا يا ده بيشي ك باع جن ك دره الْمُتَّقَوُّنَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمُصِيْرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا ور والول کو ہے وہ اللا ملا اور ابنام ہے لگ ال کے ہے وہاں

ائس اوپ سے وطا دیا' نہ ان کا تمناموت کرنا بلکہ ان کی جان نگال دی جائے گی حدیث شریف میں ہے کہ کرنگار مومن دوزخ سے بطے ہوئے کو نگل میں انگلے جائیں گے۔ پھر جنت کے پائل سے وہ ایسے آئیں گے جسے میں سزہ خیال رہے کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیوں میں جگڑا ہوا ہو گاہ ۔ بین موت کی بعث مور پر ہے' یہ حکم و دوب کے لئے نہیں بلکہ فضل سے اعمار کے لئے ہے اور لینی قانونی طور پر جنت نیک لوگوں کو بدلے کے طور پر طے گی اور مسلمانوں کے چھوٹے بھی کا بہت میں جانا رہ تعانی کے محض فضل و کرم سے ہو گا۔ ایسے می بعض محت کا دور مطافی دے کہ جنت کا مخت کا دور مسلمانوں کے چھوٹے بھی کا جانے میں جانا رہ تعانی کے محض فضل و کرم سے ہو گا۔ ایسے می بعض محت کا دور مطافی دے کرم بنت کا مخت

ا۔ اس سے معلم ہواکہ بنتی لوگ اپنے کفار قرابتداروں کی مغزت ہاہیں گے ہی شمی نیز کی بری چڑی خواہش می ان کے ول بھی پیدا نہ ہو گا۔ کہ تک دہاں تکس امارہ ند رہے گا اس لئے ان کی جریات مانی جائے گی۔ ونیا بھی نفس امارہ کی وجہ سے بری خواہشیں ہمی کر لیتے ہیں۔ جنعہ کی قمام خواہشیں ہوری ہوں گی اس لیتی سے جنعہ اس اعلام بعدے ان کی جن ان کی جریا ہوں گی اس امارہ کی وجہ سے بری خواہشیں ہی کر ان ان مارے وہ سے بی ان کی قواس بھی ہے کہ ہم اس وعدے میں وائل ہی ان میں ہے کہ ہم اس وعدے میں ان ان ان میں ہے کہ ہم اس اس میں وائل ہیں انسی سے دوائل ہوئے کا لیکن حس سے اس

مَايَشًا وَوْنَ خِلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِكَ وَعُدَّامَنُ عُوْلًا من مانتی ادیدیون جن بر بیشر بی مح تهادسه رب کدم مده بسهانگا برای وَيُوْمَرِيْخَتْ رُهُمْ وَمَا يَعْبُكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقَوْلُ اورجی دن اکٹ کرسے کا اپنیں اور بن کوالٹ کے سوا پاوست ہیں کے چعراق موالل ءَانْنُوْ إَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلَا أَمُومُمْ صَلُوا السَّبِيلُ ے دوئے کوہر مرافر آبر وقیے ہوئے بدی وہ اور می رہ بڑتے تی فالو اسبطنا کی ماکان کینیٹی کنا آن کنتی مون و ، مِن كرين مح بهاك ب بخد كو بميل مزا دار نه تقاكم تيرے مواسمي اور كو المراكمة المالك والمنظمة المراكمة والمنافعة باءولان متعتهم وأباء همرحتي موالی بنائیں ہے بیکن ٹر نے انہیں اور ان کے ایک داواڈ ل کر بر تنعہ ڈیمان کم ۅٳٳڸڹٚڲؙڔۣۧٷۘػٲٮؙۏٳۊۘٷؙڡۧٵ۫ڹٷڔؖٳڡۏؘڡۧڡؙڶڰۮۜؠٷؙڬم۫ؠؠؠؘ كروه نيري با دمول عيمة الداور به لوكل عقيرين بياك بونے والے. تواب مجلال نے تباوی تَقُولُونَ فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرًا وَصَلْ بات بشودی تراب تم ند مذاب پیرستوندایی مدد کرستوث اور تم میں لِلمُ وِنْكُمُ رُئِنِ قُهُ عَذَا بِأَكِبِيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا و عام ہے براسے بڑا مذاب بھائیں عرف ادر ہے فراسے لكَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الِآلَ إِنَّهُمْ لَيَا كُلُوْنَ الطَّعَامَ ہے بنے رسول ہیں سب دیسے ہی تنے ف کھانا کا تے وَلَيْشُوْنَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَغْضَكُمُ لِهُ اور ہازادول پی بطنے تا اور ہم نے فم میں ایک کو دومرے کی ملائح فِتْنَاةً - اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿ س بيد اوراي وكي م مبركو عكر، اوراي تي بقرارار ويحما ب

ے مراو شرکین کے بت میں پھرا لکزی ا عام اسون وفيره إس من معزت منع و مزير طيما السلام واطل نبين كو كل يدى ما فرماياكيا جوب محل جيزوں كے لئے آتا ہے رب قرما أب ب التكمّ فقالفيُّدُون مِن دُون الله عَسُرَجِهُمْ تم اور تسارے معبود دوزخ کا ایندهن جی- سال محی س ى مراويس مى يه سوال مشركين كو ذليل كرف ك لئ ہو کا ورن رب تعالی جانا ہے کہ ان پھروں ا جاندا سورج لے مثر کین کو اپی مباوت کا تھم نہ دیا تھا۔ ۵۔ مین جب ہم نے خود تیرے سواکس کو معبود نہ مانا تو انسی یہ عم کیے وے کے تے ا۔ اس ے حن تعالی بر احتراض کرنا مقسود نمیں بکہ یہ عرض کرنا کہ ان بدنھیپوں نے تیری ومیل سے ملا فائدہ افعایا کہ بجائے فکر کے گفر کیا ہے۔ ينى اے كافرو! تم في اين معودوں كو الله كما اور انسوں نے حمیں جموناکر دیا اب یہ بت نہ تساری مدد کر عیں ك ند بم كري ك ند تم ايك دو مرك كي مدد كرسكو-اس ے معلوم ہوا کہ انشاہ اند انتہ کنگار سلمانوں کی مد ہوگی ٨ يمال خالم ب مراد كافرو كافركر ب ورند بركافر ظالم ہو آ ہے ہے۔ لیکن موجودہ کفار جو کتے ہیں کہ اگر آپ نی ين و كمات يي كون ين إزار عن كون جات ين ان کی یہ بھواس ٹائل توجہ نہیں۔ دنیا میں سارے انجاء كمات يج بى تے اور بازار بى باتے تے اس سے نوت برکیا اعتراض ہے۔ اے حربی کے بازار جانے اور جارے بازار جانے میں فرق مھیم ہے ہم محض تنس المارہ ك لت وبل جات بي وه رضائ الى ك في اور ان كا وہاں کاروبار کرنا بھی تبلغ ہے کہ لوگوں کو اس سے تجارت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ی تفاری میادات اور نی کی عبادات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ جماز کے ما فریار کلنے کے لئے جماز میں جیستے ہیں اور جماز کا کہتان یار لگانے کے لئے ای لئے مسافر کرایہ وے کر اور کپتان تخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔ اسلام کی تحقی میں نبی اور امتی سب سوار بس محر بم یار کلنے کو بی یار فکانے کو 11 - بید آیت ابوجل ولید بن مقب ماص بن داکل اور نظربن

مارث وغیرہ مرداران قریش کے متعلق نازل ہوئی جنوں نے معرت بال" ابردر فغاری" مار بن یا سروغیرہم رضی افلہ منم فقراء معابہ کو دیکے کر کما تھاکہ آگر ہم ایمان لائم تو یہ فقراہ ہم سے در ہے میں افغنل ہوں کے کیو تک یہ ہم سے پہلے ایمان لا بچے ہیں یا ان جسے ہو جائم سے گویا یہ معرات ان بدفعیروں کے لئے فقت من گئے۔ اس کے شان زدل میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں جو تغییر فزائن العرفان میں ذکور ہیں۔ ا۔ بین قیامت کے مکر خواہ رب کے بھی مکر ہوں یا نہ ہوں۔ وہ سری بات زیادہ توی ہے بیساکہ اسکلے مضون سے معلوم ہو رہا ہے۔ ۲۔ بینی انسان نی نہ ہوتا چاہیے تھا بلکہ نیوت فرشتوں کو ملنی چاہیے تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہ آئے ہو حضور کی کوائی دیتے ۳۔ اس طرح کہ نبی کے واسطے کی ضرور : بی نہ پرتی۔ بندے بلاداسلہ رب سے فیض پاتے۔ معلوم ہواکہ وسیلہ کا انکار کرنا کفار کا شیوہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ رب تعالی کے دیدار کی تمناکرتی اگر شوق و محبت میں ہو تو سنت کلیم اللہ ہے اور نبی کے انکار کی بنا پر ہو تو کفار کا طریقہ ہے۔ جمد بینی ان بے بودوں نے اپنے کو اتنا براسمی لیاکہ براہ راست فرشتوں یا اللہ

تعالى سے نیش لینے کے قابل اینے کو سجھ بیٹے۔ نی کے چ وسلے کے معربو کے ۵۔ ای موت کے وقت یا تیات کی کے دن۔ کو تک حضور کی برکت سے فرشتے عذاب لے کر دنیا میں نمیں آئے۔ ۲۔ معلوم ہواک مومنوں کے لئے ان کی موت خوشی کا وقت ہو آئے۔ اس کئے معالمین کے موت کے دن کو عرس لین شادی کادن کما جا آ ہے۔ ایسے عی قیامت کا دن ان کے لئے مرور و شاد ملل کا دن ہو گا۔ ے ۔ لین عذاب کے فرشتوں کو ہم سے چمیادے۔ کو تکہ ان کے بیت ناک چرے دیکھنے ہے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے.. معلوم ہوا کہ مومن رحمت کے فرشتے و کم کھ کر خوش موں کے اور ان کا قرب جاہیں گے ۸۔ نیک اعمال ا میے مدقہ خرات عزیزوں سے اجما سلوک تیموں کی یرورش کیونک کفار کے محناہ باقی رکھے جائیں مے صرف نكياں برباد ہوں گ۔ قوليت نكل كے لئے ايمان ايس شرط ب جیے نماز کے لئے وضو ٩ ۔ که اس کے عذاب کی میعاد ان نیموں سے نہ مھنے گ ۔ لیکن بعض کفار کی بعض نیکیوں ک وج سے عذاب بلکا ضرور ہو گا۔ جیسے ابوطالب حضور کی خدمت کی وجہ سے جنم سے باہر معذب ہوں مے یا ابولب کو حضور کی ولادت کی خوشی میں توبید کو آزاد کرنے ک وج سے دوزخ عی انگی سے پائی سا ہے۔ اندا مدیث اور قرآن می تعارض نمیں ۱۰ حباان باریک ریزوں کو کتے ہیں جو اندھری کو فوزی میں کسی روزن کی وحوب میں محسوس ہوتے ہیں۔ ذروں سے بھی باریک ہوتے ، پکر میں نس آتے مطلب یہ ہے کہ کفار کی تیکیاں ان محرے ہوئے ریزوں کی طرح برباد ہوں گی۔ اا۔ یا تو متعقر ہے مراد قبرے اور مقبل سے مراد بنت۔مومن کی قبر جنت کا ہاغ ہوتی ہے۔ اور اس کا دائی مقام خود جنت ہے یا ان دونوں سے مراد جنت کے دو حصہ بیں متعقروہ حصہ جمال جنتی اینے دوستوں سے ملاقات کرے کا اور مقبل وہ جکہ جمال این بوی بح ل کے ساتھ انعے بیٹے گا۔ یا متعقرونیا ہے اور منیل آخرت مومن معیر میں کافربت فانہ میں زندگی مزار آب اور معد کس بمترب استقرب مراد

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا اور وسه وه بو مارے من ک احد اس رکھتے ل بم مر فرفتے میوں : الْمِلَلِيكَةُ أُوْنَرِي رَبَّنَا لَقَدِ السَّنَكُبَرُ وَا فِي أَنْفُسِمِهُ الكيف لديام المنف دب كود يمية ل بدشك الهف ول على بهت بى اوي كمينى وَعَنُوْ عَنُوا لِبَيْرًا ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَلِيكَةُ لَابْشُرْي اور بڑی مرکش پر کسے کے جس ون فرمشتوں کو دیجیسے عے ہے وہ ون مجرموں کی ڹۣٳڵؠؙٛڿؙڔؚڡؚڹڹؘۅؘؽڠؙٷڵٷؘؽڿۻؖٳۜڡۜڂڿٷڒٳؖۅ كرن توشى لا يركات اور كييل عرابى م يس أن يس كونى آدارد د كربونى شادر قَلِ مُنَا إِلَى مَا عَلْوُا مِنْ عَلِي فَعَعَلْنَاهُ هَبَا إِعْ مَنْ أُولُونَ چو کھا انوں نے کا کئے تھے ت م نے تھرفراکر آئیں باریٹ باریٹ جسارے بھرے ہوئے فرے کردیا گی کرروزن کی وخوب میں نظر آتے ہیں ال جنت والوں کو اس وال ایا تمنط خاور*مسا بسسكا ديبركه بع*داجَى آرام كي بكرك ادرجى وان بحث م<u>اً مُرك</u>ما آسان إواقة الدادر فرفت الدر مائيس كر بورى فرع كاس دويجي بأرتاى رمن كى ب اور وه دن ڵۣڣڔؽڹ؏ؘڛؠؙڹۘڔؖٳ؈ۘۅؙۑۏؚ*ۄڔؠۼ*ۻ۠ٳڵڟٵٚٳۜۄؙۼڶؙ كافرول ير سخت ہے كل اور جس وي كام آ بنے ماقد بها بجائے كاش كم يَقُوؚۡلُ لِلۡيُنَيۡنِي اتَّحَٰنُ تُ مَعَ الرَّسُوۡلِ سِبِيۡلَّاۤهِ لِوَلَٰٓلَةِ انے سی رائے علی نے رمول کے ساتھ داہ کا ہو تی وائے فوالی میری ڵؽؙؿؚؽٚڵۮٳؾڿڔ۫۫ڡؙ۠ڵٲٵ۫ڂؚڸڹڵۜ۩ڡؘڡٚۮٳڞڵؽٚۼۘ ا نے کس فرح یں نے فلائے کودوست نہ بنایا ہوتا ت بے ٹیک اس نے مجے بیکا دیا ہے ہے

حساب سے بعد کی جگہ ہے اور مقیل حساب کے ووران کی جگہ ۱۲۔ یعنی آسمان بہت جائے گا اور وہ بادل نظر آنے گئے گا ہو آسانوں سے اوپر اور آسمانوں کی آڑیں ہے (روح البیان) ۱۳۰ ساس طرح کہ اولا میلے آسمان کے فرشتے اتریں کے جن کی تعداد تمام جن و انس سے زیاوہ ہے۔ پھردو سرے اتیس سے اسان بیش کے اور وہاں کے فرشتوں کے فرشتوں کی تعداد نیلے آسمان کے فرشتوں سے زیاوہ ہوگا۔ (فزائن العرفان روح) ۱۳۰ سے بینی اس دن خدات اللی کے سوا کی فرشتے اتری معلوم ہو گا جسے جار کی فاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جیساک دنیا جی تھا اور وہ دن کافروں پر بخت اور موسنوں پر نمایت ہی آسمان ہو گا۔ موسنوں کو اتنا دراز دن ایما معلوم ہو گا جسے جار رکعت نماز پڑھنے کا وقت۔ ۱۵۔ ثمان نرول۔ یہ آیت مقب بن معید کے متعلق بازل ہوئی جس نے اولا کلہ پڑھ لیا تھا پھرائی بن ظف کے کئے سے مرتد ہوگیا۔ حضور

Download link=>
http://www.rehmani.net

(بقیہ سند ۵۷۷) نے اس کے قبل کی خروی چنانچہ وہ بدر میں مارا کیا۔ ابی بن طف اس کا دوست تھا اسے قیامت میں اس کی دوستی پر ندامت ہوگ۔ آست کا نزول اگرچہ خاص ہے محر اس کا تکم عام ہے۔ ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے دو چنریں ضروری ہیں۔ اچھوں سے افقت ' بدن سے نفرت۔ اس لئے کفار ان دونوں پر کف افسوس ملیں مے۔ کفار سے دبی مجبت رکھنی کفرہے اور دنیادی محبت ضعف ایمان۔

ا معلوم بواک اللہ کے مقرب بندے قیامت میں اپنے متوسلین کو ب مدن چھو ڑیں ہے۔ ان کی مدد فراکی کے قندا دنیا میں اچھوں کو دوست بنانا ضروری ہے جن

ALA وقال الذين،١٩ النِّ كَمِيعُ مَا إِذْ جَاءِنْ وَكَانَ الشَّيْطُ لُلْإِنْ مَالِن باس آن ہون نصیت سے اور شیعان آدی کو سے سدر پھوڑ ویٹا خَنْ وَلَا وَقَالِ الرَّسُولُ لِيرَبِّ إِنَّ فَوْهِي الْخُنُاوُ الْمَذَا بصل اوربول نے وض کی ٹا کواسے میرسے دیس میری قوم نے اس قرآن کوچوشنے الْقُرُانَ مَهْجُوْرًا ﴿ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا ک قابل عفراییات اور امی طرح کم نے ہر بنی کے لئے و کھمن بنا و نیے تھے ڹٳڵؠؙڿڔؚۛڡؚؽڹٷۘڰڡ۬ؠڔڗڮٙۿٵۘڋؾٳۊۜڹڝؚؽڗؖٳ<sup>؈</sup>ۏڨٳڵ رَأَنْ أَنْ بِرَ أَيْكَ مَا مَ أَيْكِ مَا مَ أَيْكِ مِنْ فَدَ ابْارَ فَ ذِي الْمَ كَالَّ وَكُلُّ الْمُ الْمُ ا كَالِيْ لِلْكِنْ لِلْفِيْدِينَ مِنْ الْمُ فَوَا دَكَ وَرَثَلُنْهُ تُرْتِيْدُ الْأَصِولَا لَا اللَّهِ اللَّهِ وَكُلُّ مِنْ أَنْ يُولُ فِي بَيْدِرْ يَعِ لِمِ اللَّهِ عَلَى مِنْ الدِّلْ مِنْ وَادْرِمِ فِنا مِنْ الدَّالِ مِنْ الدّ عَبر عَبر كل ترصال ادر وه كو ل مهاوت تهاد باس مرا لا ير عرم كرم حق اوراس سے بستريان ٱلَّذِيْنِينَ يُحْتَثِرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَى جَهَنَّكُمْ أُو ہے ہوئیں عے فی وہ بوجنم کی طرف إ حظے جائیں عے اپنے منر سے بل انکا اُٹھ کا است مرا شَرُّمَ كَأَنَا وَاضَلَّ سِبِيلَا ﴿ وَلَقَدَ البَيْنَامُ وْسَى الْكِتْبَ اور وہ سیے عمراہ نایا وربے ٹک ہم نے موٹی کو کا ب معسا نرمان اور وَجَعَلْنَامُعَهُ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا فَقَلْنَا اذْهُبَاۤ إِ اسس سے بھائ ہارون کو وزیر کیا گ تو بم نے فرمایا کہ تم ودنوں ہاؤ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّا بُوْ إِيالِيْنِنَا فَنَ مَّوْنِهُمُ تَنَ مِنْيَرًا ﴿ اس تو) ک طرف جس نے ساری آیس بھٹلایں لا بھر ہم سے انسیں تباہ کرتے ہاک کرویا گا

ک دد قیمت می کام آئے۔ ۲۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ی میں رب سے یہ شکایت کی ا قیامت میں فرائس کے۔ ۲۔ کر کسی نے اے جادد کما۔ کسی نے کمانت کمی نے شعر جب لین بیشہ سے کفار وغیروں کے وشن رہے۔ ان کی و منن سے آپ تکدل نہ ہوں۔ بیشہ ای کا جرما زبادہ ہو آ ہے۔ جس کے وحمٰن بہت ہوں۔ مویٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون۔ عفرت ابراہیم کے مقابل نمرود حضور کے مقابل ابوجل دفیرہ ای لئے پیدا کئے مکئے کہ نمی کی طاقت کا پاد ملکے ۵۔ وی آپ کی مدد فرمائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ کے مقبولوں کی مدد ہمی اللہ کی مدد ہے۔ یہ معرات مون اللی کے مظریں۔ الذا اس آیت سے یہ لازم نیس آیا کہ کمی بندے کی مدد نه لي جائه رب قرما آ ہے۔ وَ تُدُونُوا عَلَى أَبْلَ وَالْتَغُوٰى ٦- لَيْنَ هِي قَرَاتُ وَ الْجَيْلُ أَيْكُ وَمُ نَازَلُ ہوئی ایسے ی قرآن کرم ایک دم کول نہ ارا۔ یہ اعتراض نمایت ماقت پر جی ب کیونک قرآن کریم کے آست از نے میں اس کے معزہ ہونے کی بری دلیل ہے کہ ہر آیت کے مقابلہ کرنے سے کفار کا مجز فاہر ہو رہا ہے ے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا طریقہ نزدل ' تورات و انجیل کے طریقہ نزول سے دو طرح سے اعلیٰ ہے۔ ایک یہ کہ وہ کناجی ایک وم آئی اور قرآن آہت آہستہ دو مرے یہ کہ وہ کاجی تھی ہوئیں آئی اور قرآن بولا ہوا۔ آہت آئے میں است کو عمل کرنا نماعت قرآن بولا ہوا۔ آہت اے من سے من اللہ کام بیشہ قائم ع آمان رہا۔ اور رب سے حضور کا سلسلہ کلام بیشہ قائم ع اسان رہا۔ اور رب سے حضور کا سلسلہ کلام بیشہ قائم ع ربال اور يزيد كرا آرف عن وه معالى عاصل مو كت ين جو لکھا ہوا دیے بی ماصل نیں۔ کو تک بت سے مغموم منتکو کے لب ولیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ معرت ابراہم نے جاند عورج کے متعلق فرایا۔ خداری بید میرارب ے۔ اگر یہ جلہ جربے موقو شرک ہے۔ اگر موال کے لب ولعد على بوتو عين ايمان ٨- اس طرح كه شيس سال کے عرصہ میں نازل فرمایا۔ معلوم مواک اللہ کے نیک بندول کا کام رب کا کام ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنا معرت

بہر کا کام تھا گر رب نے فرمایا کہ ہم نے پڑھا۔ اس میں اشار ہ بندوں کو ہدایت ہے کہ قرآن کریم فمسر فمسر کر پڑھا کریں۔ رب فرما ہے۔ ورقد الفقرائ تر بیلا الفا مارا قرآن ایک دن میں جدی جدی ہے۔ میں شارا قرآن ایک دن میں جدی جدی ہے۔ میاں مثل سے مراد اعتراض ہے اور حق سے مراد اس کا جواب یعنی کفار آپ پر جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا نمایت نئیں جواب دیں کے معلوم ہوا کہ حضور کو بارگاہ التی میں وہ قرب حاصل ہے کہ اعتراض حضور پر ہو تو جواب دیں کے معلوم ہوا کہ حض سوار بوں پر ہوں گے۔ مند کے حضور پر ہو تو جواب رب و سے مار بوں پر ہوں گے۔ مند کے طور پر بیان ہو تھی اللہ تعالی مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھ گاا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چزیں قرآن کریم میں کفار کے عذاب کے طور پر بیان ہو کمیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھ گاا ۔ اس سے

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

269

http://www.rehmani.net

(بقیر منی ۵۷۸) چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قررات مرف موئ علیہ السلام کو مطابوئی نہ کہ حضرت بارون کو قررات کی تبلیغ کا تھم ویا گیا۔ دو مرے یہ کہ تیفیر کیساں ورجہ والے نسی۔ بعض سلطان ہیں۔ بعض ان کے وزیر تیمرے یہ کہ کوئی نبی خدا تعالی کا وزیر نسیں ہو سکا۔ کو تکہ وزیر وہ جو بادشاہ کی ضرورت ہوری کرنے کے لئے اس کی مدوکرے اور سلطنت کا بوجد افحائے۔ رب تعالی ضرورتوں سے پاک اور ب نیاز ہے۔ اللہ العمد ۱۴۔ یماں قوم سے مراد فرعون اور فرعون اور فرعون کوگ ہیں۔ تجوں سے مراو تورات شریف کی آیات اور مولی علیہ السلام کے معجزات نسی ہیں۔ کوئکہ وہ تو ایمی فرعون کے پاس بہنچ بی نہ تھے۔ بلکہ آیات سے مراد قدرت کی

نشانیال میں مجو رب کی و مدانیت پر ولالت کرتی میں ۱۳ اس سے معلوم ہوا کہ قانون قدرت یہ ہے کہ نی کو جمثلائے بغیر کمی قوم پر عذاب نمیں آیا۔ ا بي كد ايك رسول كا جمثلانا منام رسولون كا جمثلانا ب اندا آیت یر کوئی اعتراض نیس ار اس طرح که آئده يدا ہونے والى نسلوں كو ان كے قصے سائے محتے يا مشتى والول فے ان كفار كو غرق موتے موے ويكما اور عبرت كرى ٢- يعنى كافرول ك لئ رب فرما آب القالية لك تَطُنْمُ عَفِلِيمٌ على عاد مود عليه السلام كي قوم ب اور تمود صالح عليه السلام كى قوم- كوكس والے شعيب عليه السلام کی قوم جن کے گر کو کی کے اس پاس تھے۔ اس كوكس كووزنى بقرع وحك دية تح اور وقت مقرره ر کمول کر پانی لیتے تے ۵۔ گزشتہ قوموں کی بلاکت کے واقعات ور اور امید کی آیات جن سے سنے والوں کو مبرت ہو۔ ۱- وہ قوم لوط کی بستیاں ہیں جن پر پ**تر**برے اور جو الت وي منتم- الل عرب تجارت ك لئ ملك شام جاتے تھے۔ رات میں یہ اجری ہوئی النی ہوئی بسمیال ویکھتے تھے اس سے معلوم ہواکہ باریخی واقعات ك فيوت ك لئ شرت عى كانى ب- كيونك ان مقالت كايد مال اور ان كا مكاند الل عرب كو شرت سے معلوم قا ند كر آيات قرآنيا سے - عدد معلوم مواكد تي كاغال ا زاتا یا ان کی کسی چزکو نظر حقارت سے دیکھنا کار کا طریق ہے ٨- جن كے پاس نہ ونياوى شان و شوكت ہے نہ مال و متاع معلوم مواكد نوت بسارت سے نظرنيس آتى۔اس کے لئے بھیرت ایمان کی ضرورت ہے۔ ابن ام کوم رمنی الله عند تابینا نے حضور کو پیچان لیا اور آمجموں والا ابرجل آپ کو نہ وکھ سکا اس سے معلوم ہوا کہ مجزات کے قوی اڑ کا کفار کو بھی اقرار تھا۔وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ہورے ضوی نہ ہوتے تو آپ کے معرات کی وجہ ے کفرے کمی کے بت علے ہوتے۔ معلوم ہواکہ ضد کا علاج نامكن ب ١٠- كفارياً مومنين - كفار في بت يرسى کو ہدایت اور ایمان کو کرای کما تھا۔ رب نے اس کا

وَقَوْمَ نُوْجِ لَيَّاكُنَّ بُواالرُّسُلَ أَغُرَقْنُهُمْ وَجَعَلْنُهُمْ إِلنَّاسِ اورفرح کی تو اکوجیانبول بے دمولوں کوجسلایا ل م لے انکوڈ بودیا اور ابنیں مرکز کردیا ت ا ايَةً وَاعْتَدُنَا لِلطِّلِينِ عَنَاابًا إِلَيْهًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَاللَّهِ الْمُؤْدَا وَالْ کرد یا ته اور <u>بمن</u> نیا مول <u>کعستهٔ ور</u>وناک مزاب تیارگرر کهاست تکه اور ماد اور فمود اوز اَصْعَبَ الرَّبِسَ وَقُرُوْنَا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْنَيْرًا ﴿ وَكُلَّ ضَرُّنِهَا کؤیں وا نوں کو تک ا ور ا بھے ججے میں بہت می سنٹیش بیں اور بم نے مسیکے شالیں بیان فرائل اورسبکو تباه سرسے مثاویا اور خرور ، بر آئے بی ای بستی پر الَّاتِيُّ أُمْطِرَتْ مَطَرَالْسَوْءِ أَفَكَمْ لِكُوْنُوالْكِوْ نَهَا بَلْ كَانُوا میں بربرا برماؤ برماخات قرکیا یہ اسے دیکھتے نہتے بکہ انیں بی افتے ک ڒۘؽڔ۫ڿؚٷؘؽؙۺؙٷۘڗٲٷٳۮٳڔٙٲٷڮٳڹٛؾؖۼؚٛڹؙٛۏٛڹڬ<u>ٙٳٳڰۿڒ۫ۅؖٳ</u>؞ امید سمی بی بنین اور جب تهین دیکھے بی وہیں بنین بخرائے سر منسما ک اَهُنَا الَّذِينَى بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَكُمُ عِنَّ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَكُمُ عِنْ اللهُ اللهُ وَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَكُمُ عِنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله کیا یہ ہیں جن کو الندٹ دمول بنام کر بھیما شہ قریب خامر یہ ہیں مائے خلاق الِهَ نِنَا لَوُلَا أَنْ صَابِرْنَا عَلَيْهَا وْسَوْفَ يَعْلَمُونَ جِيْنَ عَرِبُ وَنِ الرَّبِمِ آنَ بِرَمِهِ يَمِ عَنْ ادرابِ مِنَا بِعَامِيةَ بِي مِنْ وَنِ يَرُونَ الْعَنَ ابِ مَنْ اَصَلَّ سَبِيبَلِّ الْأَوَيْتَ مِنِ الْغَيْنَ مذاب و مجيس كركون كراه تمان كياتم نے اے ديكھا جس نے اپنے ي كي توا بھ الهَهُ هَوْلَهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ آَمْ تَحْسَبُ أَنَّ كواينا ندا بنا يدال تركيا تم اس كى عجبان كا ذمر و ككے لا يا يہ مجعة بوكران ي ٱكْتَرَهُ مُ لِيسُمَ عُوْنَ أَوْيَغِقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْاَنْعَامِر بہت بکہ سختے یا حمجتے ہیں ان رہ تو بنیں عرف بھے

جواب انسیں کے قول کے مطابق فرمایا کہ وہ آئندہ خود بی فیملہ کرلیں گے کہ محراہ کون ہے اور ہدایت پر کون۔ ۱۱۔ مشرکین عرب کا دستور تھا کہ ان جی ہے ہرایک کئی پھڑکو پوجنا رہتا تھا۔ پھر جب بھی اس سے اچھا پھر مل جا ہا قو پہلے کو پھینک کر دو سرے کو اٹھا لیتا اور اسے پوجنے لگا۔ نیز ہرایک اپنی خواہش میں آزاد تھا۔ جو جاہتا کر آ۔ اس آئت میں ای کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ آزادی اچھی چیز ہے مگر ہے قیدی اور لا قانونی بری چیز۔ یمان الدے معنی مطابع جی اور حلوی سے مراد وہ خواہش ہے جو نعل کے ناف ہو۔ رمضان میں ہے روزہ رہ کر کھانا چیا حوی ہے۔ زکو قائد دنیا ملوی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کے تکہان اور اس جو نوائش میں ہے دوزہ رہ کر کھانا چیا حوی ہے۔ زکو قائد دنیا میں گائے گائے گائے گئے گئے اس سے معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کے تکہان اور اس میں ۔ کہان کا نہ اس آئے گئی تھیں۔ کہان کا نہ کہانے کی تعلیم ہو گئی تھیں۔ کہانکہ کا نہ کہانا کی تعلیم کے بیان ہوا۔ رب فرما آئے۔ بین از کرنے کی تعلیم کے کہانے کی تعلیم کو کہانا ہے کہان ہوا۔ رب فرما آئے۔ بین از کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کو کہانا ہوائی کی کھیں کا اس کی کو کہانا ہوائی کو کہانا ہوائی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کا کہانا ہوائی کی کھی کے کہانا کی کا کہانا ہوائی کی کھیل کے کہانا کو کھیا گئی کا کہانا ہوائی کی کھیل کی کا کہانا ہوائی کی کا کہانا ہوائی کا کہانا کے کہانا کی کا کہانا کر کے کا کھی کا کہ کو کو کا کھی کی کھی کی کو کہانا کو کا کو کا کھی کو کہانا کی کھی کے کہانا کی کو کھی کی کھی کو کو کو کو کھی کو کھی کے کہانا کو کھیل کی کو کھی کو کھی کھیا کہانا کو کھی کر کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانا کہانا کے کہانا کو کھی کھی کھی کے کہانا کو کھی کے کہانا کو کھی کو کھی کی کو کھی کر کھی کی کو کھی کے کہانا کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کے کہانا کو کھی کے کہانا کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانا کے کہانا کے کہانا کے کہانا کی کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانا کے کہانا کے کہانا کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانا کی کھی کے کہانا کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہانا کے کہانا کو کھی کو کھی کو کھی کرنا کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہانا کو کھی کو کھی کو کھی ک

(بقید منی ۵۷۹) و لَا تُنسِمُ الدَّعَةَ وعلوم مواکد ان آجول بی بسرے اندھے مردے سے مراد کفار ہیں جن کے دل مردہ آجمیس کان اندھے اسرے ہیں کہ حق نسی دیکھتے انسی سنتے۔

ا۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ جس معش سے اللہ رسول کی پھان نہ ہو وہ بے معلق ہے۔ اصل معمود وہ ہیں یہ بھی معلوم ہواکہ ان کی پھان محش معش سے نہیں ہوتی ملا ہوت کہ جانور ہوتی کہ اور نہ مانا تو ابرجمل نے یہ لوگ جانور سے برتر اس لئے ہوئے کہ جانور

وفألالنرسء <u>ؠؘڷۿؙۿؙٳڞؘڷؙڛؚؠؽۘڐٛ؋ۧٲڬۄؘٮٛۯٳڶؙۮؾؚڮػۘؽڡؘٛڡۘػٵڵڟؚڷ</u> بكران سے بھی برتر قراه ک اسے ميرب كيا تم نے اپنے ربٹوز ديكھان كركيسا بجيلال مایدت ادرائر با بنا تواسع تعبرا با بواكرد بنات بحريم في مدن كواس بر دليل كيا ال ؿؙڗؙۊؘۻؙٮ۬ٷٳڶؽؘڹٵڣڹڞؘٵبٙڛؘؚؽڗؖٳ<sup>۞</sup>ۅؘۿۅٲڷۜۮؚؠؽڿۘۼڶ بھرم نے آ بند آ بنہ اسے ابنی المرت میٹا <sup>ہ</sup> اور و بی سے قبس نے دا**ت کوت**ہائے البُلُ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ١٠ لتے بروہ کیا ت اور بیندکو آرام ک اوو و ن بنایا انتخا کے لئے ال الله والمرام المالية المرام والمرام والم والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والمرام والم والمرام والم والم والمرام والمرام والمرا اور وہی ہے جس نے ہوائیں ہمیمیں اپنی دحت کے آ مجھ فردہ سناتی ہوا۔ ت وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً طَهُوَرًا ۞لِنْجُو والزنناص السماء ماء طهورا المنتح مه بالله قبناً المنتح من السماء ماء طهورا المنتح من المالة قبناً المربع في المال عند مردر من المالية المربع في ا بمركوا ورا سے بائيں اپنے بنائے ہوئے بست سے بھر اے اور ميوں كو ي اور بنك ڝؖڗۜڣ۬ڹؙۜ؋ؙؠؽؘ*ڹٛ؋*ؗؠٝڶؚؽۘۘۘڹػۯۏٲؖڣٲؽٙٲڬؿٚٵڵؾٵڛٳڵۘٳڴڡؙۏؙڗؖٳۛۨ يم فيان يربا ف كر بير مركع لل كروه دهيان كرين، توبت وكون في الماكرة عرف ۅۘڷۏۺؚؠؙڹٵڷؠؘعؘؿؘٵ<u>۫</u>ؽؙػؚڷٷۘػؙؚڷۊؘۯۑٙڎؚٟٮۜٚڹۜٳؙ؈ۜٛۜڣؘڵٲؿؙڟؚۼ كرنا اوداكريم جلبت قوبربتي عن ايك ودسناف داله بميسية شك تولا فرول كاكب : مان اور اس قرآن سے ال برجاد سمر بڑا جاد ال اور وی ہے می ق مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَاعَنْ بُ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ علے ہوئے رواں کے ووسدر و معشا ہے بنا مت خرس اور یکاری ہے بنایت فخ

رب کی تنبیج کرتے ہیں ' جارہ دینے والے مالک کی پھان و المامت كرت يسد نفع نقسان كى ييزس مان يجان یں اپنا کمر پھانتے ہیں محر کفاریہ کچھ بھی نسی جانتے۔ ا۔ معلوم ہواکہ حضور نے رب کو دیکھا اور تمام محلوقات بنتی ہوئی ماحظہ کی ہے۔ کو تکہ حضور اول الحاق ہیں۔ ہر چیز آپ کے مائے ٹی' ای لئے حضور نے کہل وی کے موقعہ بر معرت جرال کو پھان لیاکہ یہ فرشتہ ہے اور جو کھ بول رہا ہے وی افی ہے ورند اگر حضور کو جرل ک كيان نه بوتي تو آيت إنْوَا باليم دَيْكَ يَكِينُ نه ربتي ال خال رے کہ رات زعن کا ساب ہے۔ لین ہم نے رات ك وقت عالم من زين كاساب وسيع كرواجس س اندهرا ہو کیا۔ ہے۔ اس طرح کہ مورج لکا ی نیس یا مورج تو لكا محر اندميرے كو دور نه كريا۔ رات نه جاتى ون نه آ آ۔ ۵۔ اللہ تعالی کی قدرت برا یا رات کے آنے جاتے را اس طرح کہ سورج کی رفار سے بد لگ جاتا ہے کہ اب رات قریب امنی- ۱- که جس قدر مورج پر متاکیا اندهرا دور بو الميا- رات ميلتي من- اس آبطي على محك رب کی تحمت ہے۔ کا اس طرح کد دات برے بھلے آرى اور اجتم برے افعال كو چميالتى ہے۔ خيال رب ك يال پرده سے مراد شرى پرده نيس- اندا رات ش مى لہاں پہننا فرض ہے۔ رات کے اندمیرے بی جھے نماذ نیں برد کے۔ ۸۔ نید وام کے لئے جم کا آرام ب اور خواص کے لئے روح کا آرام کے وہ خواب عل اللہ رسول کی زیارت کر لیتے ہیں اے کہ دن عمل کام کائ کو رزق کی طاش کرو' ایسے عل مرکر قیامت می انھو مے المدةر آن شريف على رحمت كي جواكو رياح اور فنسب و ترى مواكورت سے تعير فرايا جاتا ہے- الذا يمال دياح ے مراد رحت کی ہوائیں ہیں جو بارش لاتی ہیں ' محلوق کو آرام پنھائی میں میے کہ اگل آیت سے معلوم ہو رہا ب۔ اا۔ آسان کی طرف سے یا آسان کے سب سے۔ اس طرح کہ سورج کی مری سے سمندر کا پانی بھاپ بتاا۔ اور پھراس بھاپ كو اور افعاكر جمايا۔ پھر نيكايا۔ سحان الله!

ال اس معلوم ہواکہ ہارش کے پانی سے وضواور حسل درست ہے۔ نیزاس پانی سے جو بارش کے پانی کی طرح مطلق ہو ۱۳ نیل رہے کہ بارش کی برکت سے کنوؤں 'آلابوں' دریاؤں میں پانی آئے ہے۔ اس لئے خلک سالی میں یہ تمام خلک ہو جاتے ہیں اور بعض جگہ بارش کا پانی بی بیا جاتا ہے 'افذا آیت صاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں سال کے کہ بارش کی کسے اور بھی کسی۔ اور باری باری سے آئی ہے۔ ایسے بی قرآن کریم رحمت کی بارش ہے ' ہرایک کو علیمدہ علیمدہ وصد رہتا ہے دار کے معلوم معلوم کا اور ہم کا بادی صرف آپ کو علیمہ مناتم النہیں دیا ہے دار کے معلوم کا کہ باری مور تم ہو۔ اس لئے وہ بہت سے اور تم خاتم النہیں ایک ہو دار میں ان سے نظرت رکھنا۔ ان سب سے علیمہ وہا۔ ان سے دل

(بقید منی ۵۸۰) مجت ند کرنا۔ کفاری کم کروین پر قائم رہنا۔ خیال رہے کہ یمان جمادے کموار کا جماد مراد نمیں کیونک سورہ فرقان کید ہے جماد مدیدیں فرض ہوا۔

ا۔ سندر کا بعض حصد کھاری کروا ہے اور بعض مینعا۔ لیکن کھاری جیٹے جی اور جینعا کھاری جی مخلوط نمیں ہوتا مالا تک پانی فطری طور پر رل مل جاتا ہے۔ اس جی رب نے اپنی قدرت کالمہ کا اظمار فرمایا ۲۔ یعنی مال باب کے نطف سے کہ باپ کے نطف سے بڑی اور مال کے نطف سے کوشت بڑا ہے۔ اس لیے نسب باپ سے بے نہ

کہ بال ہے اس قاعدے سے مطرت آوم موا و میلی علیم السلام علیحدہ میں قرآن ہی نے علیحدہ کیا ہے قانون اور بے قدرت کھے اور قانون کے ہم پایند ہیں رب سي \_ عيني عليه السلام ك لئ رب فرما آ ب-إنَّ مَثَل عِيْنِي مِنْدُ اللَّهُ كُنتُكُ الدَّمِّ خُلَقَتْهُ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُن مُنكُون قانون بہے کہ مالک جلاوے۔ قدرت یہ ہے کہ حضرت خلیل کونہ جلا مکے۔ رب کو قانون کا پابند نہ جانو۔ امارا فرض ہے کہ قانون پر مجی ایمان لائمی اور قدرت پر مجی سے آگ کہ تمہاری نسل مطلے اور تم مانوروں سے متاز ہو جاؤ سے لینی ان کی مبارت سے فائدہ سی اور ان ک عبادت ند کرنے سے نقصان نیں۔ بلکہ معالمہ بریکس ہے۔ کہ ان کی ہوجانہ کرنے سے قائدہ ہے اور کرنے سے تقصان ہے اورنہ پھراورخت محاند سورج وغیرہ سے بہت فائدے وضيح بير- فغا آيت بريد اعتراض سي بوسكا کہ رب نے ان فاکرہ مندچےوں کو بے فاکرہ کول فرالا۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ کفرو شرک کرنا مشیطان کو بدد ویٹا ہے اور رب کامقالمہ کرنا اے حضور جنت کی بثارت جنم ہے ور سائے ہیں۔ آپ کمی می کی بشارت سی ویت کو تک آب کے بعد کوئی نمی نمیں آئے والا۔ اندا اس آے ہے قاریانی ولیل نمیں کیڑ کیتے کیونکہ یمال بشارت کو ڈرانے ی کے ماتھ ذکر کیاہے نہ کہ تعدیق کے ماتھ۔ جمال حضور ک ) تنہ رہ بیائ کی تصدیق کا ذکر ہے وال بشارت کا ذکر شیں ہو آ۔ 2-يعنى تسارا بدايت قول كرايما اور رب كالمطيع بن جاناى میرا اج بے کہ رب تعالی مجھے اس یر اجر دے گا۔ یی مطلب أس آيت كاب- ما سَانتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمُ مِنْ جو اجر من تم سے جابتا ہوں وہ تسارے عی لئے مغید ہے۔ یعنی تسارا ایمان قبول کر لینا۔ ۸۔ یمال تو کل سے مراد شرمی توکل ہے۔ یعنی اسباب پر عمل اور خالق پر نظر ر كمنا ـ وكل طريقت كا ترك اسباب ع ، ٩ - يعني جه دن کے بقدر۔ ورند اس وقت سورج ند تھا۔ ون رات سورج ے بنتے ہیں اس ملت میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کی کام میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ اظمینان سے کام اچھا ہو تا

ۅؘجعَلَبْيْنَهُمَابُرْزَخَاوَّرِجُرُامَّحُجُورًا ﴿ وَهُوالَّذِينَ اور ان کے منگ میں بردہ رکھا اور روکی ہوئی آٹ لواور وہی ہے جس نے خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فِجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرَّا وَكَانَ رَتُكِ یا ن سے بنایا ہوی ط بھراس کے دشتے اورسسرال مقرر کی تا اور تبارا رب قَيِ نِيَّرا ﴿ وَيَغِبُلُ وَنَ مِنَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا قدت داله اور اللك موا اليول كو باديث بي جو ال كا يملا را بكم يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ ظَهِيرًا هُومَا الْسَلَنْكَ ز کریں گ اور کافر اینے رہ کے مقابل ٹیطان کو روزنا ہے ٹھ اوریم نے جین جمیما مَكُرُ هُوشَى ادَدُ دُّرِمَنا تَالِيهُ مَ فَرِلَا فِينَ اسْ بَرَمْ سِعِرَ كِدَاجِرت بَنِينَ مَا تَكُمَا تَنه مترج جانب کہ ایت رب کی طرت راہ کے ادر تجرو سر مرو اسس الْحِيَّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ وَسَبِّحُ بِحَنْدِهِ وَكُفَى بِهِ زندہ بدیو مجی : مرے کا ف اور اسے سرائے ہونے اس کی پاک بولو اور وہی کا فی م این بندوں کے ممن برں بر خبردار جس نے آ مان وَالْأَرْضَ وَمَا بِينَهُما فِي سِتَنةِ أَيّاهِم ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى ا در زنتن ۔ اور ہو بکہ ان کے درمیان ہے بچہ وں جی بنائے ٹی بھر اش بد الْعَرْشِ ٱلرِّحْمِنِ فَسُئَلْ بِهِ خَيِبْرِا ﴿ وَإِذَا فِيْلَ لَهُمْ امتوی فرا یا بسیدا اسکی ٹنان کے ان تھے وہ بڑی مبروا لا توسی جا نے والے سے اسک تعربیت التبحُرُ وَالِلرَّحْلِنِ قَالُوُاوَمَا الرَّحْمِنُ أَنْسُجُ مُ لِمَا پوچے ٹھا ورجب ان سے کہا جائے وحمٰن کومیڈ کو واٹ کھتے ہیں گئن کہاہے کیا ہم سہرہ کو ہیں ہتے

ہے۔ ۱۰ یعنی اے قرآن پڑھنے والے اللہ کی تعریف اور اس کی جد رسول اللہ ہے ہوچہ کہ رب محمود ہے اور حضور اُحمہ ہیں۔ اس طرح رسول اللہ کی نعت اللہ ہے ہو پھر کا خسر اور عنور اس کے محمد ہیں۔ اس اللہ کی نعت اللہ ہے ہو پھر کا خسر اور حضور اس کے محمد ہیں صلی اللہ علیه وسلم ہیں۔ اا اللہ کے لئے نماز پرحو۔ یہاں سجدہ ہے مراد ہوری نماز ہے جو تکہ سجدہ نماز کا اعلیٰ رکن ہے اس لئے اس کا ذکر ہوا۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار عبادات کے محلف ہیں عنداللہ ان پر فرض ہے کہ ایمان لاکر نماز پرحیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan

. زره پر روے خاک الآدہ ہو ہے۔

آفات آمد و روشن نمود خیال رہے کہ جاند سورج وغیرہ آسان کے تھیرے میں ہیں ند کہ آسان کے جرم میں۔ ان سے آسان بہت دور ہیں۔ ۲۔ اس طرح کہ رات ون کی اور ون رات کا خلیفہ ہے که رات میں اگر عمادت رہ جائے تو دن میں قضا کرلو اور ون کی رات میں (خزائن العرفان) ون رات کا آگے چیمیے آنا جانا قدرت کی ولیل ہے۔ اس یعنی عالم کی چیزوں سے بورا فائدو مومن عاقل افعالاً ہے۔ کہ ان کے وربعہ سے اے معرفت الی حاصل ہوتی ہے۔ خافل ان عل تدبر کرنے ہے بالکل کو را رہتا ہے۔ مومن کے لئے عالم کا ہر زرہ معرفت الی کی تتاب ہے ۵۔ بینی مومن کی رفتار تواضع اور انکساری کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ چلنے میں نگاہ نیجے رکھتے ہیں' ہم آہت قدم زی ہے ملتے ہیں' ہوٹا كَمُنْكُمُنَاكُ \* زور سے ياؤل ماركے \* اگرتے افرائے ہوئے نیں ملتے۔ ١- اس اسلام سے مراد متاركت كا سلام ب نہ کہ تحیت کا جیے کما جا آ ہے کہ مجمع دور بی سے ملام ب اور بر زم مختلو اپ نئس کے معالمہ میں ہے۔ اگر الله رسول کی عظمت کا معاملہ آرے تو پھر مختی کرنی لازم ے رب فرما آ ہے۔ آینڈ آئینی الگذر کے اس سے وو سند معلوم ہوئے ایک یہ کہ نماز تھ بہت اعلی عبادت ب دوسرے بدك نماز من عجده اور قيام بت اعلى ركن ہے۔ تمیرے یہ کہ تھ میں مجمد در عبادت کرنی تمام رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ ۸۔ تعنی مومن باوجود بست عرادت اور ریاضت کے دوزخ سے بناہ مانکتے ہیں۔ اپنی عبادت پر فخره ناز نمیس کرتے۔ بلکہ جس قدر ایمان قوی ' عبادات زياده اى تدر خوف الى زياده ٩- يعنى دوزخ اس کے لئے مذاب کی جگہ ہے جس کا وہ نمکانہ ہے روزخ میں رہے والے فرشتے یا جنی لوگ جو دوزخ سے منار مومنوں کو تکالنے جائیں کے۔ ان کیلئے عذاب ک بك نيس وال اسراف يا تو ناجائز مبكه مال فرج كرنا ب-

DAY وقاًل!لذين!! تَأَهُّرُنَا وَزَادَهُ مِنْفُورًا ﴿ نَابُرك الَّذِي جَعَل فِي التَّمَا تم بمواوراس علم نے انیس اور برکن بڑھا یا ند بڑی بوکت والا ہے وہ بس نے آسان میں ڹؙۯؙۅؙجَاۊؘۜجَعَلَ فِي ۗ إَسِرَجَا ۗ وَقَمَّ الْمُنِيرَا ۗ وَهُوَ الَّنِ مَى برج بنائے اور ان یں جراغ رکی اور جمکتا بعا عرف اور وہ ی ہےجس نے جُعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهُ إِرْخِلْفَةً لِّومَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَّ كُرَّا وْ رات اور دن کی برل رکھی ت اس کے سے جودمیان کرنا ہا ہے یا اَرَا دَشْكُوْرًا@وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَبْشُونَ عَلَى شکر کا ارادہ کرے کے اور رخن کے وہ بندے کر زین بم ابرتر بطنة الْأَرْضِ هَنُونَاوَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُوْنَ قَالُوْاسَلَمًا ۞ بیں ہے آدرجید جابل ال سے یا ت کوتے بیں توکیعے بیں ہس سلام ت وَالَّذِيْنِيَ بِبِينَوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَفِيْاَمًا هُوَالَّذِيْنَ اور وہ جو رات کیا تھے ہیں اپنے رب کے لئے مجدے اور تیا میں شاوروہ جو يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَثَّاعَنَ ابْجَهَنَّهُ إِنَّ عَنَا الْمُ الْمُ و من کرتے ہیں اے بعادے رب ہم سے چھیرو سے جہنم کا مذاب بیٹ ک س کا مذاب ػٲؽۜۼۘڒٳڡٵڿۧٳڹۜۿٳڛ<u>ٵؿؙؿۿۺۘؾؘڨڗٳۊؗ۠ڡؙٛڨٚٲڡؙؖ</u>ٷؖٳڵڹۣۛڹؽ تکے کا خل ہے کہ بٹ ٹیک وہ بہت ہی بری ممبرنے کی جگہ ہے کہ اور وہ کر إِذَا النَّفَقُوْ الْمُسُمِوفُوْ اوَلَهُ بَقَتْرُوْ اوَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ جب خرج كرتے بين مد سے بڑھے اور ناسكى كريس نادر ان ددنول كنج قُوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْ عُوْنَ مِعْ اللَّهِ إِلَّهَا أَخَـرَ اعتدال برریں اور وہ جو اللہ کے ساتھ مسی دومرے معود کو جین وَلَا يَفْتُكُونَ النَّفْسُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا أَلَّ أَلْكُولُكُوا اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلّا إِلَّا أَلِلْكُولِ پلو بھتے لئے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ٹاحق نہیں ۔ بارتے تھ

یا جائز جگہ ضرورت سے ذیادہ خرج کرنا۔ اللہ تعالی کے مقرر کئے ہوئے حقوق میں کی کرنی تنگی ہے ان دونوں سے پچنا چاہیے۔ خیال رہے کہ نیکی میں بتنا فرج کرہ' اسراف نہیں۔ کسی نے ایک بزرگ کو بست فیرات کرتے دیکھ کر کما۔ لا کھیٹر نی اشٹون بیٹی اسراف میں بھائی نہیں۔ فورا جواب دیا۔ لانٹرنی نی کھیٹر بھائی میں اسراف نہیں۔ اا بعنی کفرد شرک اور بد مقیدگی سے دور رہج ہیں۔ خیال رہے کہ شرک کاذکر فرمایا کیونکہ یہ بد ترین بد مقیدگی ہے۔ باتی بد مقید کیاں اس کے ماتحت اور اس کے آلیج ہیں 17 ، فیر محترم انسان کو قتل کرنا' اس طرن محترم جان کو جن پر قتل کرنا جائز ہے۔ لنذا کافروں کہ جنگ میں مارنا حال ہے۔ مسلمان ڈاکو' زائی کو ماریا درست نے

ا۔ اگر یہ کناہ طال جان کر کئے تو کافر ہوا۔ اور کافر دوزخ بی بیشہ رہ گا۔ اور اگر حرام جان کرکئے تو بہت بھتے بی دوزخ بی رہ گا۔ پہلے معی زیادہ فلاہر ہیں کی تو بہت کم حق اللہ بی دوزخ بی رہ گا۔ بہت معلی ماصل کرنی کی تو بہت کم حق اللہ بی بندے سے معانی عاصل کرنی ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ تو بہت کو کہ مقتول کے وارثوں کو خون مماویتا' ان سے معانی جاہا آل کی قوبہ ہے سہ اس سے معلوم ہواکہ تو بہت کے ضروری ہے کہ آئدہ عمل بدل جادیں۔ کزشتہ پر شرمندگ' آئدہ گناہوں سے بچا' تو بہ کے دو بازو ہیں اس بلرج کہ تو بہ کر برکت سے آئدہ نیکیوں کی توفیق وے گا۔ اور بندہ رب کے فضل

ے مناہوں کے بقدر بلکہ ان سے زیادہ نیکیاں کر کے کفارہ کناه گزار کر مرے گا۔ یا اس طرح که قیامت میں اس کو ہر مکناہ پر نیکی دے گا اپنی بندہ نوازی ہے۔ محربیہ ممناہ کا موض نہ ہو گا بلکہ مخناہ کی تید لمی ہوگی۔ جسے یارس سے آنبہ سونا بن جا آ ب المك سے شراب مرك موجاتى ب ٥ - يعنى تحی توبہ اس کی ہے جو توبہ کے بعد افغال بھی نیک کرے۔ کردار گفتار کے موافق ہو جائے ۲ ۔ اس طرح کہ جموثے بد کاروں کی مجلس سے دور رجے ہیں۔ انسی جمونوں کی موای دینے کی نوبت می نسیں آتی۔ اس کئے علاء فرماتے بس کہ بر ندبیوں کے وعظ سننے نہ جاؤ۔ کافروں کے میلے تميلے سے دور رہوك يہ تمام چزي زور يں - 2 - يعن وه ری مجلس میں شرکت نمیں کرتے۔ اگر راہ گزر میں برے ال ماكس تواية كوان سے بحاتے موئ كل جاتے ہيں۔ ند وباں کرے بول ند ان سے رامنی بول ۸۔ اس سے رو سط معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآنی آیات میں یا تو خود غور و فکر کرنی لازم ہے اگر اس کی المیت رکھتا ہو' ورنه غور و محكر كرف والول كي تعليد كرني ضروري ب-رب فرالا ب- فشنوا احل الذكر ال كُنتُم و مُعلق ق روسرے یہ کہ قرآنی ادکام سمجھنے میں مقل سے یا تھاید سے کام لو اور معادب قرآن صلی الله علیه وسلم کی غلامی میں عقل کو ترک کرو۔ ع عقل قربان کن یہ پیش مصلیٰ۔ رب فرما مّا عبد مَن كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنُهُ إِذَا تُعنَى لِعَيْدُ ور عُولِهَ اللهِ أَنْ يَكُولُ لَهُم المِيزَةُ ٥٠ يعني مم كو الي تيك و صالح اولاد اور بیوی عطا فرما جن کی نیکی دکھ کر جاری آتھیں معندی اور ول خوش ہوں۔ خیال رہے کہ اولاد کے تقوی اور یر بیز گاری ہے مومن ماں اباب کی قبر بھی مندی ہو جاتی ہے اور انسی تمریس جنت و راحت کمتی ے کہ ایک اولاد کی ہر نکل سے ورجے بلند ہوتے رہے میں ۱۰۔ اس سے معلوم ہواک وہی پیٹوائی مانکنا محبوب ہے۔ دنیادی سرداری بھی بوقت ضرورت مانکی جائزے جب كه ننس كے لئے نه ہوا فدمت علق كے لئے ہو۔ معرت يوسف ف باوشاه معرت قرمايا و يفلي على على علاين

الفرقأنءه **314** وقال الذين ال وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفِعُلُ ذُلِك يَلْقَ اتَامًا ﴿ يَضْعَفُ اور بدکاری بنیں کرتے اور ہو یہ کام کرے وہ منزا بائے گا بڑھایا ہائے گا له العدّاب بؤمرا لِقِبه محرو بجنل فِيهُ مهانا ﴿ إِلاَّ اس بر عذاب قامت کے دن اور بیٹر اس می ذاہے ہے کا نام جو تو یہ کرے نہ اور ایمان لائے اور اچھا کا کرسے کہ توالیوں کی برائیوں کو اللهُ سَبِيّاً نِهِمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ عَفْوَرًا رَّحِيًا ٥٠٠ وَمَنْ الند عملاً يُول سَع بدل فيه كالله والله بخف والاجر بان بصر اور جو تَابُ وَعِلْ صَالِحًا فَإِنَّا هُ بَنُونِ إِلَى اللهِ مَتَابًا وَالَّذِينِ توب كريد اود ابتعام) كرير تووه النرك المرن ربون لاياجيس جابيت تقى ه لَاَبْنِهُ هَاكُوْنَ الزُّوْمَ وَإِذَا مَرُّوْاً بِاللَّغُومَةُ وَالْإِللَّاعُومَةُ وَالْوَالَّا اورجو تبون كاي بنيس ويتقد اورجب بهوده بركزرت بيما بن موت بنيها ي كزرجات ابْنَ إِذَا ذُكِرُوا بِالنِّنِ رَبِّرْمُ لَمْ يَجْزِرُّوْ اعْكَبُهَا صُمَّا بیں رُ اوروہ کر جب انہیں ابھے رب کی آیتیں یاد دلانی جائیں تو ان ہر بہرہاندھے ہو وَّعُمْيَانًا اللهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ کر بنیں گرتے شہ اور وہ جو برض کرتے ہیں اے بات رب بسی سے ٳڒۉٳڿؚڬٵۅؘۮ۫؆ؾڹڹٵڠؙڗۼٵۼؽؙڹۣۘۊۜٳڿۼڵڹٵڵؚڵؠؙؾؘۘڣۣڹ<u>ڹ</u> بماری بیبیوں اور ہاری اولاد سے آئنکوں تک مختذک 🗗 اور ہیں ہر بیزگاروں اِمَامًا ﴿ أُولِيكَ بُغِزُونَ الْغُزْفَةَ بِمَاصَبُرُوا وَبْلَقُونَ کما پیشوا بنائه ان کوجنت کاسیے او نِما پاہ فا د انعام سطر کا لا پدوان کےمبرکا فِيهَا أَيْجَبَّةً وَتُسَلِّمًا فَخُلِي بِنَ فِيهَا حَسْنَتُ مُسْتَقَرًّا اور یا ن خرے اورسلا کے ساتھ اٹی بیٹوانی ہوگی کے سیشداس میں دجی سے کیا ہی جمی تعبرے

ا۔ یعنی بنت سے قائدہ وی افعائمی ہے جنس وہاں رہنے کی جکہ مل جائے۔ ورنہ کافر کو بنت قبری دکھاکر چمپا دی جائے گی جس سے اس کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ ۲۔ گئی جو رہ کی خبات کی جس سے اس کی حسرت اور بڑھ جائے گی۔ ۲۔ گئی جو رہ کی خبات نہ کرے اس کی پارگاہ افتی بی نہ قدر ہے ہے۔ اس سے بتیجہ یہ نکلا کہ متلی و عابد مومن کی وہاں قدر بھی ہے فزت ہمی۔ رب فرما تا ہے العزة بنئی وفرسولی و دلد تا میں تقوی و ممباوت الی می قدر و عزت ہے۔ انسان مٹی یا پانی کا ڈھرسے۔ اس می فور ایمان قاتل قدر جیزے۔ شعوفور الد اگر نہ ہو انسان میں جلوہ کر: کیا قدر اس خمیرہ ماہ و حدر کی ہے۔ گذر انسان کی قدر و عزت ایمان و مباوت سے ہے۔ ۲۔ ہے۔ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو جمیے یہ تمام

الشعراء DAM وقال الدين ١٩ وَّمُقَامًا ٥ قُلُمَا يَغَبُؤُا بِلُهُ مَ إِنْ لَوْلَا دُعَا قُلُمُ ادر سے ک بڑے م راو جاری بر قدر بیں تائیے رب سے جاں اوم اے فقک کی بنائم فسوف یکون لِزاماً اَ و بد بوت وقرف قرم الا الله تراب برم وه مذاب كهث يب كا ف الناتكا ٢٠٠ أَرُوعَ الشَّعَرَ [مَكَيَّتَ اللَّهُ ١٠] وَكُوعَاتُهُا اس مورة بن قداد ركوع ومه آتين ١٧٨٩ كلي اور بائع برار بائخ مو جالين مدف بر الزاق بسُ حِاللهِ الرَّحُونِ الرَّحِبُونِ الندكي نام سے شروع جو بنايت مريان رقم والا يَّ آيَٰنِ بَنِ رَبِضْ ثَابِ لَ ذَ بَنِيْ آبِنُ ۚ بَأَنِ بِرَ عَيِنَ لَكُنْ لَكُنْ الْآيِكُونُوْ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴿ إِنْ لِنَا أَنْ زِلْكُ عَلَيْهِمُ جا ذکے ان کے لم یس کہ وہ ایمان ہیں لائے شہ اگر ہم ہاہیں تو آسان سے صِّنَ السَّمَاءَ ايَةً فَظَلَّتُ أَغَنَافَهُمُ لَهَا خُصِعِيْنَ ® ان بركو لى نشانى الكريس كران كراويخ اويني اس كرصور بمنكره وايس في اورہیں آتی ان کے پاس دہن ک فرف سے کوٹی ٹی نعیعت ڈیگراس سے عَنْهُ مُغُرِضِيْنَ ۗ فَقَلْكُذَّ بُوافَسَيَأْتِيْمُ ٱثْبُوا منهير يلت أيس ال ويك ابنول فيجشلايا وابان برايا عابق بي مَا كَانُوْابِ يَسْتَهْزِءُونَ۞اوَلَمْ بَرُوْا إِلَى الْأَرْضِ خِرِیں ان کے تشخیر کس کل کیا ابنوں نے زین کونہ دیکھا ہم نے اس می کنے اس والے جر زے الائے ول بے شک اس می طرور نشان ہے گلہ

نیوں کے مردار ہیں ایے ی ان کے محر کنار تمام كافرون سے بدتر اور ان كى مطيع امت تمام امتون سے ع بره كرب ٥- يعن لازي اور واكى عذاب يا ونيا من جك له تا بدر وفیرو کے موقد پر یا قبریس یا میدان محشریس یا دوزخ مل کنے راب سورہ شعراء کی ہے آخری جار آجوں ك سوار والنَّعْرَاءُ يَبْعُهُمُ الْعُلَانُ ع آخر مك وه مانى عد روش کاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ چونک قرآن کا كتاب الله بونا بالكل فابر تماكد تمام عرب اس ك مقابل ے عالا آ مچے تھے اس لئے اے روش فرمایا حماد ٨٠ اس عن محبوب صلى الله عليه وسلم كى انتمالي محبوبيت كا اللماد ہے۔ ساتھ ی حضور کی تلوق پر انتال کرم نوازی کا ذكر ب- حنور امت ير كريم اور رب تعالى حنورير كرم- يعني اس محوب! كيا تم ان ك ايان تول نه كرنے كے فم عن الى جان دے دو كے بركز فم ند كرو-خیال رے کم حضور کو باقیامت مارے مناموں پر صدمہ ہو آ ہے۔ رب فرا آ ہے۔ مذیر علین مامنتم ہے جب کفار کمہ حضور پر ایمان نہ لاے تو حضور کو ان کا کافررہتا از مد شاق گزرا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ جن میں فرایا میاک ان کے کفرر فم نہ کریں۔ آپ اپنا کام یعنی تبلغ كر مجد مرايد وياهاداكم ب- خيال رب كه اس جك آيت سے مراد يا توكول أساني آفت ب يا عالم فيبكا فاہر فرما دیتا جس سے بیالوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن ایسے مجوری ایمان کا اعتبار سی ہو آ۔ (روح وغیرو) ۱۰ خیال رہے کہ هیحت کا ان کے پاس آنا نیا ہے ورند قرآن کریم کلام الله قدیم ہے۔ اا۔ یعنی کفار کے کافر رہنے کی وجہ سے سے کہ وہ قرآنی آیات کو بے توجی سے ختے ہیں۔ سرکے کان سے سنتے ہیں اول کے كان ے نسي في اس عد معلوم مواكد قرآن كريم كو توجہ سے سنتا چاہے۔ خلات قرآن کے وقت سب ر مُتی اے توجی کفار کا عمل ہے۔ جمال مسلمان این کاروبار میں لکے ہوں۔ قرآن کی طرف توجہ نہ کر کئے موں وہاں بلند آواز سے تلاوت قرآن منع ہے۔ ١٣ ۔ يعنی

بدر كا يا موت كا" يا قبريا حشر كاعذاب منقريب آيا جابتا ہے ١١١ انسان كے جو ڑے " نر" مادہ سعيد و شقى كالے كورے حيوانات كے جو ڑے مغير معز طلال حرام نبا آت كے جو ڑے " فاكدہ مند نقسان دہ " يا جرنبات على نرو مادہ ہے۔ ان تمام جو ژوں على اجھے ہمى جي " برے ہمى " ان سب كا خالق رب ہے كراچموں كا ذكر فرمايا " ان كى عزت افزائى كے لئے ١١٠ كى بانى " زهن " مورج " ہوا ايك محران سے بيد ا ہونے والى چزيں مختف اس سے رب كى قدرت كالم معلوم ہوتى ہے ا۔ کو نک اے مجبوب بوتم پر ایمان نہ لایا وہ کمی چڑکے ذریعہ رب کو منج طور پر نہیں پہپان سکا۔ ان میں بو آپ کی مان لیں سے وہ تو رب کو پہپان لیں سے۔ ای لئے اکثر فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ اس کئے ہوئے۔ اس کئے فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ یہ اکثر اضافی نمیں کو نکہ اہل مکہ میں ہے اکثر لوگ آخر کا دائیان نے آئے۔ تھو ڑے لوگ کفریر مرے۔ اکثر ، معنی بجیریے۔ ۲۔ کہ یدکادوں کو سزا دیتا رب کی مزت و عظمت کا ظہور ہے۔ نیک کاروں کو جزا دیتا رب کی رحت پر منی ہے۔ موری ایمن میں الدین سے معرکو جاتے ہوئے جب کہ انسی نبوت مطافرانی می سرب تبلی قوم۔ مولی علیہ السلام امرچہ نی اسرائیل کے بھی جی مامی پینام ہو یہاں فدکور ہے، تبلیوں کے لئے می تھا اس لئے انسیان نہوت مطافرانی میں الدین میں المیان کے لئے می تھا اس لئے

انس کا ذکر فرمایا ۵۔ یہ خوف معنی اندیشہ ہے۔ یعنی موزی کی ایزاء کا زر۔ یہ خوف نبوت کے خلاف نس اور لَا خِنْ عَلِيهِم ﴿ مِن جُو خُوفُ الحاحث مرادب كيد خوف ني " ولي كو بركز نسي موسكا لندا آيات جي تعارض نسي ٧-یا موی علیہ السلام نے دعرت بارون کی نبوت سکے لئے تین کی مدروط کو ایک ایک ایک کارون کی نبوت سکے لئے تین وجوہ مرض کے۔ فرعون کی ایذا کاؤر۔ فرعون کے جمالات کے موقعہ پر ول کی عظی بینی زیادہ جوش ادر بہت رہیج جس ے تبلغ میں رکاوٹ بدا ہو۔ زبان شریف کی لکت جس ے بات صاف نہ کی جما سکے۔ تنبیر تور المتیاس میں فرمایا که ول کی محل سے مراد جرآت کی کی ہے ، او میری مدد کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندول ے دولیما سنت انبیاء ہے۔ اے حرام یا شرک کمنا مخت جالت ہے۔ یہ مجی معلوم ہوا کہ نوت بعض انبیاء کو دعا ے لی جیے حضرت ہارون اور حضرت لوط علیما السلام۔ ۸۔ تبلی کا کل لہد ہے معلوم ہوا کہ اس تبلی کا کل شرمی جرم ند تنا بکد فرمون کا کانونی جرم تنا۔ ۹۔ خوف بت هم كا إ - فوف افت اور فوف مظمت يى ك ول م اللوق كا فوف ازيت بو سكا بيد فوف عمت سي ہو مکا۔ فوف انب نفرت کا باحث ہے ا فوف مقلت اطاعت کاموجب ہے۔ ہم مانب سے ور کر بھامتے ہیں۔ مویٰ علیہ السلام کو فرعون کی افعت کا فوف تھا نہ کہ عقمت کا ۱۰ یعنی اب سے نہ تساری زبان میں لکنت رے کی نہ ول میں علی اور نہ اے تم یر تاہو ہو گا۔ اس ے مطوم ہواکہ تغیر کو تھے' بسرے' ول تھ سی ہوا كرت يه بمي معلوم بواكد ان ير رب تعالى كى خاص تكاه كرم موتى بـ رب اين محوب صلى الله عليه وسلم ي قراماً عبد عامل بالبينا الديد معلوم بواكد رب أي ياروں كے مات اور ان كے إى موآ ب أكر رب كو وموعدنا ہو تو ان محبولوں کے دروازوں یر جاؤ۔ ۱۲ اس فرعون كا نام وليد بن مععب تفا- كنيت أبوالعباس اس كى عربار سوساتھ سال ہوئی (روح) اس کے نام و عرش اور بھی بہت ہے اقوال میں ۱۱۳ اگرچہ موی و بارون

الثعراء 212 وقال الدين 19 ومَاكَانَ ٱكْنَرْهُمْ مَٰ فَعُونِيْنَ © وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ ا ور ا ق سے اکثر ایما ن کانے والے نہیں ئہ اور ہے ٹمک بھیا را دب خرودی وہی فزشے الا مبر بان ہے تا اور ادکر وجب تہا سے دجة مرئ كو عدا فرمان تاك فام وكوں ٳڵڟ۠ڸڡؚؽڹؽؗ؋ۊۏؗ*ڡۘۘۛ*ۏؚۯ۬ٷؽٵڵٳؘؾؘۜڡ۠ٷؽؘ۞ڨؘٵڶۘ؆ؗڔ۪ۜ کے پاس جا مجو فرون کی قوم ہے لگ کیا دہ نہ ڈری گے وف کی اے میرے ربين درتابون كروه بحد جشائى عرف ادرميراسيدن فكراب ادر ميرى رُ بان بنیس بلتی لا تو تو ہارون کوبھی رسول کو شہ اور ان کا جھ ہر ایک ۮؘڹٛڹۜڣؘٳؘڂٵڡؙٲڹۣۘؾڣؾؙڷٷڹ<sup>۞</sup>ڡۜٵڶػڵڴٵۮ۬ۿۑٳ الزام ہے ف تریں ڈرتا ہوں کسیں جھے فتل کردیں کی فرمایا یوں بیس فلم دووں میں آئیس بے کر جاؤ ہم تمار سے ساتھ سنتے ہیں الد توفرون کے باس جاؤال بھرائ مرائ وونوں اسکے دمول ہیں جورہیے ساکے جہان کا ٹاک کو جائے ے مانتے بی امرائیل کو چھوڑ ہے گا لولا كيام في تتبيل اين يميل ب بحين ين ذيالا اورتم في بما سه يبال ابن مرك كني بي عُرِّارِيْنَ اورَ مَنْ مِنَا مِنَا وَمِنَا مِومَ فَرَبِيَّا لَا اورَ مَا سَعَرَ الْكُورِيْنَ الصَّالِيْنِي ﴿ الْكُورِيْنِ الصَّالِيْنِي ﴿ الْكُورِيْنِ الصَّالِيْنِي ﴿ الْكُورِيْنِ الصَّالِيْنِي ﴿ الْكُورِيْنِ الصَّالِيْنِي ﴿ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ لِللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ نق شك موسى في فرايا على في ده كا مياجب كر فيهداه ك فبرز على ال

منیما السلام دونوں بی رسول تھے لیکن چو تکہ معزت ہارون موئ علیہ السلام کے وزیر تھے اس لئے رسول و احد ارشاد ہوایہ من کر موئ علیہ السلام معرروانہ ہوئے۔
آپ پشینہ کا جب زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ دست مبارک میں مصافحا۔ مصاکے کنارے پر زنیل تھی۔ جس میں سنرکا توشہ تھا۔ اولا معرت ہارون کے پاس
تشریف لے گئے انہیں اپنی رسالت کی خردی اور خوشخبری وی کہ تم بھی نبی کر دیئے گئے۔ فرمون کے پاس چلنے کو فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجہ یہ من کر کمبرائی اور پرلیں
کہ فرمون تم کو قتل کرنے کے لئے تمماری طاش میں ہے مگرموئ علیہ السلام نہ رکے۔ صبح کے وقت فرمونی دربار میں پنچ اور رب کا پیغام ویا۔ مار اس سے معلوم
ہواکہ بعض احکام کے کفار بھی مکلف ہیں۔ فرمون پر بنی اسرائیل کو چھوڑنا واجب ہوگیا تھا۔ ۵۔ تمیں سال تک کہ اتنے عرصہ معزت موئ علیہ السلام فرمون کا

(بقید سند ۵۸۵) کھانا کڑا ' مکانات ' استعال فرماتے تھے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بدکہ جس کی کمائی کلوط ہو۔ طال و حزام دونوں سے ' اس کے کھر کا کھانا درست ہے۔ دو سرے یہ کہ کفار کا کھانا طال ہے۔ اگر یہ چنزیں حرام ہو تنی تو رب تعالی اپنے ہی موٹ علیہ السلام کو اس سے پہلے ی بچا آ۔ ہمارے حضور لے اول عمر شریف سے کوئی حرام چیزنہ کھائی ۲۱۔ یعنی قبلی کو قتل کیا۔ اے کہ ہماری فعت کا شکریہ تو ادا نہ کیا' ہمارے آدی کو مار دیا ۱۸۔ یعنی تجھے یہ خیال نہ تھا کہ وہ مرددد قبلی عمرے ایک کھونسہ سے مرجائے گا' خلاصہ یہ کہ عمراارادہ اے قتل کرنے کانہ تھا' بلکہ مار نادب سکھانے کے لئے تھا

وقال النين ١٩ MAG فَفَرَنْ تُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبِ لِي مَن كُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ فَوَهَبِ لِي مَن كُمُمَّا تویس تبارے یہاں سے محل گیا ل جہوم سے ڈوا تو برے دب نے جھے مح عطافها یا ۊۜۘجَعَلَنى مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ® وَتِلْكَ نِعْمَهُ الْمُنْتَكُمُ عَلَيَّ اور مجے بیلمبروں سے کیا کہ اور یہ کوئی تعمت ہے جس کا تو تھ پر احسان ٱنْ عَبَّدُا تَّ بَنِي إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ فَالَ فِرْعُونُ وَمَا رَبُّ جتاتا ہے کہ تونے ملام بناکر و کھے بنی اسرائیل کے فرمون بولا ادرماہے جان الْعَلَمِينَ فَقَالَ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنُهُمْ کا رب کیا ہے تک موسی نے فرما یارب شمانوں اور زعن کا ہے اور جو کچدان کے درمیان بیگ ٳڹؙؙؙؙۣڬؙڹٛڬؙۄ۫ڡٞٷؾڹۣؽٷؘڶڶڸڡڹٛڂۅۘڶۿٙٱڵٳۺۜۿؚٷۏ<sup>؈</sup> اگر مہیں یقین ہوٹ اینے آس ہاس والوں سے بولاکی تم فورسے سنتے ہیں گ موسى فرايا رب تسارا اور بتارك امط إب دا داؤ وكاث بولا بتارك يدرول جو بشاری طرف بھیے مگئے ہیں خرور مقل بنیں دکھتے ک موسی نے فرمایا دب پورپ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْنُهُ تَعْقِلُونَ قَالَلِين اور چھم کا اور جو کھ ان کے درمیان ہے اور تبیں عمل ہو نا بولا گرتم نے میر بے سواکسی اور کو خدا عَبِمرایا تو میں مزور مبیں بید کر دوں عیا گ فرا یاکی اگر چه یم سرے باس سول روس چیز دول ناکم او او اگر كُنْتَ مِنَ الصَّدِ فِينَ®فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ کھے ہو تو ہمنی نے ابنا معا ڈال ویا جبی وہ

ال اور معرچو و کردین چاکیا۔ الدین سے معر آتے وقت طور شریف کے پاس سالین تو جمد پر اپنی پرورش کا احمان جما آے اور مجھے ایک تبغی کے مار لے پر الوام دیا ہے اور خود تو نے میری ساری قوم بی اسراکل کو ناحق فلام بنا رکھا ہے اور بڑار ہا بے کناہ بچوں کے خون سے تحرے ہاتھ آلودہ جی اس اس موال سے معلوم ہو آ ہے که فرمون رب نعالی کا مکر قلد خود این آب کو رب العالمين كمتا تحار اس كا مقعدي تحاكد رب العالمين توجي مول اور می نے تم کو رسول عالیا تعیں۔ پھرتم رسول کیے ہو گئے۔ یا یہ مقصد ہے کہ رب العالمین کی صفات بناؤ ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مخص سے اس کے لائل مختلو كل عابي- كونك فرون مرف عالم اجمام كو جانا تحا-عالم انوار عالم امر عالم ارواح وخيروت ب ب خرتها اس نتے موی طید السلام نے صرف عالم اجسام کا ی ذکر کیا۔ اور وہ مجی آسان و زھن اور ان کے ورمیان کا جو اے محسوس تفا۔ ورنہ رب تعالی تمام عالموں کا رب ہے اخواہ عالم اجسام مون يا كوئي اور ١- يقين استدلالي علم ير بولا جايا ب ای نے اللہ کے علم کویقین سیں کما جا آ۔ مطلب ب ے کہ اے فرمونوا اگر تم میں آیات الیہ میں فور کرنے کی المیت ہو تو ان سے رب کو پھانو۔ عد اس وقت قرعون کے آس پاس پانچ سو خاص آدی زیروں سے آراسته جزاؤ كرسيول برجيلم تضدان لوكول كاحقيده به شه تماک آسان و زین کا خالق قرمون ہے کیا وہ آسان و زمن کو دائی مائے تھے۔ تدیم کو خالق کی ضرورت نسی۔ الذا ان کے لئے کوئی خالق نہ مائے تھے ۸۔ یعنی اگر تم آسان و زين كو تديم مانع مو توتم اور تسارك باب دارا تو قدیم نیں' یہ تو خالق کے حاجت مند ہی۔ اللہ تعالی وہ جس في حميل انسي بيدا فرايا اور بالا برورش كيا ٥٠ کو تک یہ میرے سوائے دو مرے نہ دیکھے ہوئے کو رب مان رہے ہیں۔ خیال رہے کہ فرعون کاموی طیہ السلام کو رسول کمنا غداق و ول می کے طور پر تھا اور رسو کم کنے ے اس کا مطلب یہ تھا آگر یہ رسول ہوں بھی تو تمارے

ہوں گے نہ کہ میرے میں تو رب ہوں۔ معاذ اللہ! ۱۰۔ یعنی سورج کا پورب سے نکل کر پچتم میں اوبتا اس سے موسموں ضلوں کا بدنا تا رہا ہے کہ یہ قدیم نیس کی قدرت والے کے زید میں اور خاہر ہے کہ تو ان کا رب نیس کیونکہ یہ تھو سے پہلے سے ہیں ' تیرا ان پر کوئی اثر نیس۔ قدا ان کے حرکت دینے والے کو رب مان لے بحان اللہ ان اس کلام سے فرمون کی ہے کمی اور بے بسی اور موئ علیہ السلام کی جیت ظاہر ہو ری ہے کیونکہ فرعون نے موئ علیہ السلام کے والا کل کا کوئی ہوا ہے ماتھ میں قبل کا تام میں نہ لیا بلکہ قید کرنے کو کھا اپنے ساتھ میں اپنا رعب قائم رکھنے کو ۱۴۔ یعنی اپنے معزب جو میری نبوت کی کھلی ولیل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تو مجھے بغند تعالی قید بھی نسیس کر سکا۔ رب نے میری خاتات فرمائی ہے اور جھے ایسے معزب بخشے ہیں جن کے سامنے تیری سادی قوتمی نہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ قوت کے سامنے تیری سادی قوتمی نہتے ہیں جن کے سامنے تیری سادی قوتمی نہتے ہیں جن

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ مجزات صرف نبوت کے جوت کے جوت ہے جاتے ہیں کفار کو ہاک کرنا مضود نہیں ہو آ۔ ورنہ مصاموسوی سانپ بن کر فرمون کو ہمی نگل سکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چانہ چردیا کر ابوجس کا جگر شق کر کے اسے ہاک نہ فرمایا۔ یہ ہمی خیال رہے کہ نبوت کا جبوت مجزات سے ہو آ ہے اور کتاب ہونے کی حیثیت کتاب الی کا جبوت نبی کے فرمان سے۔ ہمارا قرآن چو تکہ حضور کا مجزہ ہمی ہے اس لئے یہ اس حیثیت سے حضور کی نبوت کا جبوت ہو خود آپ کی طرف ہوتی سے حضور کی زبان مبارک سے تابت ہے ہو خود آپ کی طرف ہوتی سے حضور کی زبان مبارک سے تابت ہے ہو خود آپ کی طرف ہوتی

تھی ا بدستور رہتی تھی۔ ۱۳ مینی موی ملیہ السلام است روز تک جو فائب رہے کمیں جادو عظمنے مگئے تھے۔ خوب ع عدر آے ہیں۔ یہ اس لے کماکہ کسی اس کے دربادی این ند لے آئیں۔ سے فرمون نے آج میلی بار ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس سے پہلے برکام اپنی رائے سے كريا تما (روح) ٥٠ يا كه وه طك معرك جادوكرون كو جمع كرين - جاوو مر موى عليه السلام كامقابله كرين - متعمد بے تھاکہ اس طرح بہ ابت کردیا جائے۔ کہ ایے کرشے نوت کی دلیل نیس ہوتے ، یہ تو ہارے جادد کر ہمی کر لیتے بي محروه ني شين معاذ الله - ١- معلوم مواك اس زمانے میں جادد کا بہت زور تھا۔ اس کئے ایسام بجرہ آپ کو عطا ہوا۔ جیے مین علیہ السلام کے زمانہ شریف میں طب کا زور تما تو آب كو اى شم كا معروه ديا كيا- أكر كادياني في ہو آتر اس کے زمانے میں سائنس کا زور تھا۔ جاسے تھا کہ اس کو ای حم کا مجرو ماعد فرع نیوں کے میلے کے ون جاشت کے وقت ٨٠ يعني اكر جادوكر موى عليه السلام رِ عَالِ آ جائي تو بم جادو كرون كى يروى كرت بوك فرمون عی کو رب مانے جائی۔ وہ جاددگر فرمون کی ہوجا كرتے تھے۔ يہ عى بيروى يمال مراد ب ندك ان كو اينا بادشاه مان لينا ادر أكر موى عليه السلام عالب أجاكي توجم ان کی پیروی ند کریں اور ند فرعون کی عباوت چمو ریں-ای لئے موی علیہ السلام کے عالب آ جانے کا ذکر نہ کیا۔ تج جو اوگ اس نیت سے مناظرہ یکسیں کہ اگر ادارا جموا عالم غالب آم کیا تو ہم بخوشی قبول کر لیں ہے۔ اور اگر دوسرا عالم غالب آيا خواه وه سجا مو تواسے نه مانين- اكر مناظرہ مرف سے کو شرمندہ کرنے کو ہو تو وہ لوگ فرمونیوں کے اس طریقے پر ہیں ا۔ اس کا متصدیہ تماکہ مویٰ علیہ السلام کی انباع سے لوگوں کو روکیس نہ ہے کہ جادو گروں کا دین افتیار کریں۔ جادو کر تو خود فرعون کے دین پر تھے۔ اے رب مائے تھے۔ ۱۰۔ اس طرح کہ حہیں فرمونی وربار میں فاص عزت لے گ- تم سب سے يلے ورار من آيا كرو كے اور سب كے بعد جايا كرد ك-

الثعراء 216 وقال المنتنام ؙڣٵڹ۠ڞؚۨؠڹڹؙؙ۠ٛٷٞٮؘۯؘٶۘؠۘڹ؇ۏؘٳۮؘٳۿؠڹڝؘٳٷڸڵؾ۠ڟؚڔؽؽ<sup>ڟ</sup> مرتع ارد ما يو كيا له اور اينا يا تمد عال توجيعي وه و يحف والول كي مكا ه من جمال في فات ؙڸڶؠؘۘڵٳڂٷڮٷٙٳؾؘۿڹٵڵؖڂڔۨۨۼؖڶؽ۫ڴۨ<sup>۞</sup>ؿؙؠؚؚڹؽؙٵڽ بولا این برد کے مرداروں سے کرے شک یہ وا نا مادوگر ایس کل چاہتے ہیں کہ بيحر جده ومن ارضِهم بسِمجِرو فهاذا تامرون الم یس مسارے مک سے نکال دیں اپنے مادو کے زورسے تب ہمارا کیا منورہ ہے گ وہ اورے ابنیں اوران کے کھان کو تفرائے ہوا درخروں میں جمع کرنے والے بھیج وہ کووہ ؙڛۘڰٵ۫ڔۣۘۼؚڵؽۄؚ<sup>؈</sup>ڣۼؠڂۘڔٳڷڷؙۼڗۘۼٛٳؠؽؚۿٵٚؾؚۘڹۏۄؚؚؖۻڠڵٷڰٟ يرے باس نے آئيں ہر ، رُے جا دوگروا ناكوك ق جمع كئے تكتے جاد وحرا يك محرره دين كے قِيْلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنْتُمْ هِ مُحْتَمِعُونَ ۗ لَكَالَفَا فَأَنْتُمْ عَلَيْكُ الْعَلَىٰ اَلْفَا فَا الْعَلَ ومدہ پر شد اور اوگوں سے کمالیکا کم آج ہو کے شاید ہم ان ما دو گروں اس السَّكِرَةُ إِنْ كَانُواْهُ وَالْعَلِيثِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّكَرُةُ فَالْوَا ك بيردي ترين في أثرية غاب آئين في بعرجب باردعم آنے زمون سے اولے کیا ہیں یک مزدوری ملے علی اگر ہم قالب آئے ہولا نَعَمُواَتُكُمُ إِذَّالِمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۖ قَالَ لَهُمُ مُّوْسَى الْقُوْا ﴾ ۱۰ اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جا ڈیچے ٹے موٹی نے ان سے قرا ڈالو جد تہیں ڈانا ہے للہ تواہوں نے ابن رسیال ورد میا و ایں اوراد ا فِرْعَوْنَ إِنَّالَغَنُ الْغِلْبُونَ ۖ قَالُقُ مُوسَى عَصَّاهُ فَإِلَّا أَهِمُ فرون کاوت کات کوتم بیشک ماری بی جیت سے الا تومولی نے اپنا عدا ڈالاہم کے وائل

وزارت تماری جاگیرہوگی۔ یہ اس کے بال انتائی مزت تھی۔ کر آخر کار جادوکر رب کے مقرب بن مجے مویٰ علیہ السلام کے فیض ہے اللہ اس ہے معلوم ہوا کہ ذلیل کرنے کے لئے جادوگر کو جادو کی اجازت دیمی یا جموٹا کرنے کے لئے نبوی سے قال نکالنے کو کمنا جائز ہے کہ وہاں تبلیغ اسلام اور کفری کزوری دکھانا مقصود ہے ا ورنہ جادو کرانا یا نبوی سے فال کھلوانا حرام تھی۔ یماں کہلی صورت تھی کہ جادوگر کہل کی وجہ سے ہی مجبور ہوئے۔ ۱۲۔ کیونکہ ہم مارے ملک ہی چوٹی کے جادوگر ہیں۔ آج ہم نے اپنی پوری طافت فرج کردی ہے۔ ا۔ بینی ان کی تمام رسیاں العمیاں شہتیر ہو سانپ کی شکل میں نظر آ رہے تے اسب کو نگل ممیا اور جب موٹی علیہ السلام نے اسے پکڑا تو پھرویے ہی لائمی ہو گئے۔ نہ الم بیوعان نہ وزان زیادہ ہوا کہ جب اواکہ جب انتظام سانپ کی شکل القیار کرتی تھی۔ تو وہ بھی کھائی لتی تھی۔ یہ اس شکل کے اوکام ہے۔ حضور خدا کا نور ہیں۔ آپ کا کھاٹا بھنا سونا جائنا اس بشریت کے ظاہری احکام ہیں ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ کوئی علم برا نہیں۔ ان جادو کردے کو ایمان جادو کردے کو ساملوم ہواکہ کوئی علم برا نہیں۔ ان جادو کی عام کی بدولت ملاکم انہوں نے معجوے اور جادو ہی فرق کرلیا۔ باس جادو کردے کو ساملوم ہواکہ نی

تَلْقَفُ مَا بِأُفِكُونَ ﴿ قَالِقِي السَّعَرَةُ سُجِدِينِ ۞ قَالُوٓا بنادوں کو نظلنے لگا لے اب محدہ على كرسے مادو كر عے برے اَمَنَا بِرَبِالْعٰلِينَ فَرَبِ مُوْسَى وَهٰرُوْنَ قَالَ اَمْنَةُمْ يم إيان لايداس بروسله جان كاريك بوسوس اور بارون كارب عد فرون بولاكماح اس برایمان وی تبل س کے کری مہی اجازت دوں کی بے ترک و تہارا بڑا ہے جرب فلسوف تعلمون ولاقطعت ايبرايام وارجدم رس ۻڽڔڔڔڝٳڗڔ؇ٵؠڷۼ؞ڔڣڡۺۜؠ؞ؖۼؽؽؙؠؿۺ۠ٳٮٵؠڗٳۮۯۯۯ ڿڵٳ**ڣؚ**ۊۘڵٳؙۅڝڸۜڹۘۘڹڮؙؙؙۿٳڿؠۼؽڹ۞ڟڵۏؚٳڵٳۻؽڕؙٳؽۜٲ طرت کے پاؤں کا ٹون کا ادرخ سب کوسول ودر گا کی وہ بوئے کچہ نقعان ہیں ہم ا پنے رب کی فرن بطنوا ہے ہیں تہ بہیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش میں اس پرکہ ہم سہے بہیں ایمان کا شے شہ اور پم نے موسلی کو دمی پھیبی کراٹوں ہے ؽٲڛ۫ڔؠۼؚؠٵؚڋؽٙٳؘٛڹڰؙؠڟۜؾۜڹڠۏؽۜٛٛٵۯڛڶ؋ؚۯۼۏڽؙۏؽ میرے بندوں کوسے نکل ہے ٹنگ تھا دا بچھا ہونا ہے ت اب فرقون نے بٹرول یک جَعِ كُرِيزُونَ لِي بِيمِ لَهُ كُورِ وَكُلُ أَيْكِ مَعُورُي جَمَاعِت إِبْنَ اللَّهِ ۉٳڹؖٛٷؙڵڬٲڬۼؖٳۜؠڟؙۏ<u>ؘڽٷٳڽۜٵۨڮؠؽۼۨڂڹؚۯٷٛٛٛٛٷؘٲڂٛۯڿ</u>ڹ۠ؗٛٷؙ اور بے ٹیک و ہ م سیکا ول جل تے ہیں گ اور بے ٹیک م سب و کے ہیں تی قرم نے ڡؚۜڽؘؙۘجۜڹؖؾؚڐؙٷٛؠؙۏؘۑٟ<sup>۞</sup>ۊٞڰؙٷٛۯؚۊۜڡؘڤٵۿٟڲڔؽؠۣ۞ٙػڶٳڬ انهيل بابرنكالأظله بانؤل اورجينمول اودفزاً نول اودهمده منكا نول سي كل ج نيانيا بي

رب کی پھیان ہی۔ رب وہ ہے سے معرات انہاء کرام و صافحان نے رب مانا۔ کیونک مش تو مجی جاند سورج کو می رب مان لی ہے۔ جادو گروں نے کما کہ رب العالمين وہ ہے جے معرت مویٰ و مارون رب مانتے ہیں۔ فرمون یا کوئی اور چزرب نمیں اس یمال قبل سے مراد بغیرے-یعنی تم میری اجازت کے بغیر موی علید السلام یر ایمان کیں لے آئے۔ یہ مطلب لیس کہ فرمون ال جاوو كروں كو ايمان لانے كى اجازت دينے والا تھا۔ خيال رے کہ اس موقد پر فرعون نے موی علیہ السلام سے کچے نہ کما۔ یہ ای وعدہ الی کا ظبور تھا کہ فرمون تم سے کھے نہ کر سکے گا۔ ورنہ اس کے نزدیک جادد کروں سے زياده موى عليه السلام كالممور تماهد رب كاوعده فورا بوا ک فرمون نے جادو کروں کو تو سولی دی محرموی طب السلام كو يكي نه كد سكال ١٤ مطوم يواكد مومن كي موت عيد ے کہ اس کے ذریعہ دہ رب سے ما ہے۔ ای لئے یزر کوں کی وفات کو عرس لینی شادی کہتے ہیں کم وہ وہ محبوبوں کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ کافر کی موت الی ہے جیے بھاکے ہوئے طرم کی کرفاری۔ سمان اللہ ا ایمان لاتے ی جادو گروں کے ول میں خدا کے سواکس کا خوف ند رہا۔ الکاخواتُ عَلَيْهِمُ وَلَا لِحُمْ يَحَوَّلُون عے كَاوَکُ سب ے پہلے نکل کرنے کا آواب زیادہ ہے کہ چرجو لوگ دیکھا ویمی یہ نکل کریں مے ان سب کا ثواب اس موجد کو ہو کد ان کا اجر بھی کم نہ ہوگا۔ ان کا مطلب سے تھاکہ موی علیہ انسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اس ے مطوم ہواکہ مومن کو فیراللہ کا خوف شیں ہو آ۔ ان جادو كرون كو معرت موى عليه السلام كي محبت لمحة عي ایمان کا انتائی درجه س کید ایک عل دن عل مومن-صوفی محانی مایر شمید موسعے - -

دیں مجو اندر کتب اے بے خبر علم و سمت در کتب دیں از نظرا ۸۔ مین نی امرائیل کو لے کر روانہ ہو جاؤا تسارے پیچے فرمون آئے گا اور فرق ہوگا۔ ۹۔ جو فرمونی افتکر کو

جع كريں۔ يہ فتكر في امرائل كا يجهاكري اور كر فاركري اگر كر فارى بن جلك كرنا يز جاوے تو يہ فتكر جك كر سكيں۔ اس كى اسكيم تو يہ تتى محررب كاخشاہ يہ تعاكد سب فرق كر ديئے جاديں ١٠ ين امرائل اس وقت چه لاكھ ستر بزار تھے مگر فرح في فتكر بے شار تعا۔ فرحون نے اپ فتكر كے امتبار ہے في امرائيل كو تحو واكما۔ وہ سمجھاكہ آج اكثريت الكيت كو ديا ہے كى محرقدرت كو يكھ اور منظور تعا۔ ١١٠ اس طرح كه يهالى مصري رہ تو امارى فالفت كرتے رہ اور فارمارى بغيرا جازت مصر ہے فلا كے وقت امارا زيور بھى مائك كر لے محمد اس سے معلوم ہواكہ حربى كافر كو جلانا بھى عبادت ہے جسے مومن كو خوش كرنا تواب ہے اسے مى كافر كو امراض كرنا عبادت ہے اس جافل نسي۔ فائل نسي۔ فائل وہ سے خاكم كرنيں جائے۔ ١١٠ معلوم ہواكہ جس جگہ تغير كى تجربو وہالى عذاب

(بتید منی ۵۸۸) الی نیس آسکک معری بوسف علیه السلام اور آپ کے بھائیوں کی قبری تھیں۔ ای لئے فرمون پر وہاں رہ کرعذاب نہ آیا بلکہ باہر نکال کر۔ دو سرکی قوموں پر ان کی بہتیوں میں بی عذاب آگیا معر محفوظ رہا ان بزرگوں کی برکت ہے۔ اللہ ایسی بقا ہریہ فرمونی پکڑنے جارہ نئے لیکن ور حقیقت وہ پکڑیں حارہ تھے۔

ا۔ چنانچہ غرق فرعون کے بعد فورا یا حضرات واؤد علیہ السلام کے زمانے میں تن اسرائیل معرمی جاکر آباد ہوئے اور فرح ندن کی تمام جائید اووں پر بہند کرایا۔ اگر حمد

واؤدي من يه حفرات معريني مون تو معني يه بن كه بن امرائل فرعونی مالوں کے مالک و فررا مو کے تع حین تبعند بعد میں کیا۔ جو تکہ معرض عذاب ند آیا تھا اس لئے دہاں رہنا جاز تھا اے چنانچہ فرمون نے لککر اس طرح مرتب كياك جو لاك أكر على لاكه دائي عجد لاكه باكي چے لاکھ بیچے اور بے شار جماعت وسل میں نتی اور خود فرمون ان کے درمیان تھا۔ سب کہ آکے وریا ہے اور يتي فرموني فكرم، يعنى رب ميرك مات ب اور مى تمارے ماتھ ہوں۔ لذا رب تمارے ماتھ می ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوا اس پر کوئی غالب نیس آ سكك- اس سے معلوم مواكد تيفيررب كے لطنے كا وسيلہ مقلی میں کہ ایکے بغیررب نیس ملا۔ جو نی کے ساتھ ہے رب ان کے ساتھ ہے اور جو نی سے علیمرہ ہیں ارب ے دور ہیں۔ موی علیہ السلام کا یہ فرمانا اس منابر تھاکہ رب نے قربایا تھا۔ انف سعکما على تم دونوں کے ساتھ موں ۵۔ اس طرح کہ دریا کے بارہ تھے ہو گئے۔ جس ے بارہ خشک رائے بن گئے یہ دریا وقرم تماجو بحرفارس كالك حمد إيمان عمرتمن دن كي راه ب-١٠ یعن ان راستوں کے دونوں طرف بانی کے بہاڑ کھڑے ہو منظم سخان الله عد قرفون اور اس کے فظر کو اس طرح که نی اسرائیل جب داہر نکلے تو فرمونی ع دریا کے بنے ٨٠ اس سے معلوم ہواكد اصل بي تو موىٰ عليہ السلام كويار لكانا تعا- دو سرول كو اس لئے يار لكايا كه دو حفرت مویٰ کے ماتھ تھے۔ اس لئے وہر مد فرمایا کیا۔ الكزى كے طفيل لوہا ہى تر جاتا ہے۔ بزرگوں كى مراي دین و ونیا میں نجات کا ذریعہ ہے اب اس طرح کہ جب فرمونی بیر سمندر میں آھئے اور بی امرائیل نکل میے تو ان تمام یانی کے میازوں کو آپس میں مل جانے کا تھم دے دیا گیا اس اس زمانے کے مومنوں کو تو و کھ کر اور بعد کے لوگوں کو ان کے قصے من کر ابلکہ فرمون کی لاش و کھے کر ا كيونك اس كى لاش بعد من محفوظ ركمي منى وب فرمايا - - الْبَرْمُ تُنْجِينُكُ بِدَ مِكْ بِتُكُونَ لِمَنْ خَلْمُكَالِيَّةُ الدالل

وقال الذين 4، ۅؘٲٷۯؿ۬ڹۿٵڹڔٚؿٙٳڛؗڒٳۧ؞ؚؽڶ۞۫ڣؘٲؾ۫ڹڠۅۿؠ۠ڟۺ۬ڔڣؽڹ۞ڣؘڵؠۜٙٵ سیا اور ان اور ان کا دارے کرویا بن اس ایل کول توفر عویوں لے اس کا تما تب کیا دن ایکے له تُرَاءً الْحَمْعِينَ قَالَ أَصْعَبْ مُوْسَى إِنَّالَمُونَ زُكُونَ ٥٠٠ بھرچپ آ منا سامنا بوا دونوں گر و بوں ہو مومئی وابوں نے کہا ہم کو اپنول نے آ پرا کہ موسلی نے فرا یا اور انیں ہے تیک میرارب میرے ساتھ ہے تہ وہ مجھے اب داہ دیاہے توجم نے موئی کو دمی فرمان کردریا ہر اپنا عصا ماد توجھی دریا ہے۔ *یکا ک توہر* تعد معموعیا بیسے بڑا پہاڑٹ اور وہاں قریب لائے ہم دومروں کوٹ اور ہم نے بچا یا موشی اور اس سے سب ساقد وا ہوں کو پہ چھر وومروں کو ڔؽڹؖٵۣڹۜ؋ؽؙڐ۬ڸڰؘڶٳؽڐۜٷڡۜٵؘػٲؽٲؙػؙڗؙؙۿۿؗ چد دیا ته بے تک اس مرورنشان بے نا اوران مراکرمان ن ؽؙڹٛ<sup>®</sup>ۅؘٳؖؾٙۯؖڗۜۘڮؖڶۘڵؘۿؙۅٲڵۼڔ۬ؽۯ۠ٳڶڗۜڿؽؙؽؙۨ۫ۄ۫ۏٲؾڷ شہ تھے لگ آور ہے ٹیک تہارا رب ہی فرت والا ہر اِن ہے اور ان بد عَكِيْهِمْ نَبَا إِبْرِهِيْ مَوْ إِذْ قَالَ لِابِيْهِ وَقَوْمِهُ مَا نَعَبُكُ وَنَ ٥ برخونبر ابرابيم ك ال جب المدف اين إب اورابي قوم س فرايا ميرا بوجة قَالُوْانَعْبُدُ اصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا لِكِفِيْنَ ﴿ قَالَ هَلُ بوّل ہوئے ہم بتوں کو بعرجتے بی بھوان سے ساسنے آس مارے دیتے بیں فرا کا کیا وہ يئَمَعُوْنَكُمُ إِذْتَانَاعُوْنَ ﴿ أَوْلِيْفَعُوْنَكُمُ إَوْلِيضَرُّونَ ﴿ يَثُّمُ عُوْنَكُمُ إِوْلِيضَرُّونَ تماری سنت بین جب تم بعاره یا تهارا بکد بعلا برا کرتے بین عله

معری مرف تین معزات ایمان لائے۔ معزت آسیہ فرمون کی زوجہ معزت فریل آل فرمون کامومن اور بی بی مریم بنت ناموشا۔ جنوں نے معزت یوسف طیہ السلام کی قبر شریف کا پیت موٹ طیہ السلام کی قبر شریف کا پیت موٹ طیہ السلام کی دیا۔ ۱۲ معلوم ہواکہ معنور کو تو معزت ابراہیم کی فبر پہلے ہے ہے۔ قرآن کریم میں ان فبروں کا بیان فرمانا کوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ سالہ آپ کا بین ان بتوں میں یہ کچھ نہیں و پھراکی سنانے کے لئے ہے۔ سالہ توں میں یہ بچھ نہیں و پھراکی ہوا ہے۔ کیافائدہ ہے۔

ا۔ یعنی ہم بت پر تی پچھ سمجھ کر نمیں کرتے بلکہ باپ دادوں کی تھید میں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رب کے نافرمان اگر چہ اپنے رشتہ دار ہی ہوں اپنی ہم بت پر تی بخت ہم بھی کرتے ہیں ہوں اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم کے باپ داوے دشمن ہیں اور رب کے بیارے اگرچہ ہم سے اجنی ہوں محرجاری آئھوں کے بارے دل کے سارے ہیں۔ یہ منت انبیاء ہے کو نکہ اس قوم کے باپ داوے معلوت ایم ایم سے بار الله سے چد مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بت معرت ایم ایم ہوئے ایک بیر کہ بت پر ستوں کی جربی ایک بیر کہ اس دقت معرت کی جربی معلوم ہوئے ایک بیر کہ بت بار بت فانے آئیل نفرت ہیں دو سرے یہ کہ تقیہ کرنا انبیاء کے طریقہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس دقت معرت

29. الثعراب وقال الذين ١٩ قَالْوُابِلْ وَجَدُنْ أَابَاءُ نَاكُذَٰ لِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿ فَالَ الْفَرَٰنِيمُ بیدے بکہ ہم نے اپنے باپ داوا کو ایسائ کرتے پایا لفرایات کیا تم دیکھتے ہو مَّالُنْتُهٰ نَعْبُدُونَ ﴿ اَنْتُمْ وَابَا ۚ وَٰكُمُ الْاَقْدَامُونَ ۗ ۗ ۚ مَّالُنْتُهٰ نَعْبُدُ وَنَ یہ جنیں ہوج رہے ہو تم اور تمارے امھے باپ داوا فَإِنَّهُمْ عَدُوَّ لِنَّ إِلاَّرَبِّ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ الْعَلِينِ فَهُو یے ٹنگ دہ سب میرے دخمن ہیں تے منز ہروردگار مالم تک وہ جس نے بھے پیدائیا تو ڔڔؖڹڹۣۛٷۘٳڷڹؘؽۿۅؙؽڟؚۼؠؙڹؽۘۅؘؽۺڣؽڹ<sup>۞</sup>ۅٳۮٵۿؚۯۻٛؾؙ وہ مجے راہ نے کا ک اور وہ جو بھے کھاتا اور بلا تاہے کہ اورجب یں عاربول **۫؋**ؙۅؖڲۺؙٙڣڹؖڹ۞ۨؗۏٳڷڹؚؽؠؙؽؚؽؿؙؽ۬۬ڎ۬ڎؙڗڲۻؚؽڹ؈ٞۅ تو د بى محے شفا ويّاب شه اور وه يقے و فات دے كا يعرفي زندة كرے كا اور وہ بر کی کھے آس بی ہے کرمیری خطائی قیاست کے دن سیخت علی ک الع مير سدب بقي عظا كور ادر مجيد ان سعد لما في جو ترب قاص مح مزاواد مي لِّيُ لِسَانَ صِدُ إِن فِي الْلَاخِوِيْنَ ﴿ وَالْحَكُلُونُ مِنْ شله اورمیری یکی ناموری ریکمهٔ محصلوں پس لله 💎 ا در چھے الن 🚓 محر ہجو یمین کے بائوں کے دادت ہیں اللہ ادرمیرے آب کو بعث دے جیک لِين ﷺولانح*رر*ي يوم يبعثون ڇيوم ره يبعع گراه ہے کا اور جمعے رسوا نرسمرنا جس و ن سب اعلیے جائیں عمے ک جس دن ڡۘٵڷؙۊٙۘڵٳڹڹ۠ۏڹ<sup>۞</sup>ٳڰٳڡؘڶٲؿٙٳٮڷؗڡؘڹۣڤڵؠۣڛٳ نه مال كام آف كان بيث فل مكروه جوانشر كالعورما فربواسلامت ول يركونه

ابرائیم اکیے تھے۔ ساری قوم خالف تھی۔ مرآپ نے اپنا وین چمیایا نمیں متیرے یہ کہ انبیاء کرام کو قدرتی طور پر قوت قلبي عطا ہو آل ہے۔ اگر قادیانی می ہو آ تو انسانوں کے خوف سے تج نے مجموز آ۔ سے چونکہ یہ لوگ رب تعالی کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی' اس کئے آپ نے یہ استفار فرمایا کہ بت تو میرے و عمن ہیں۔ اور رب العالمين ميرا رب ب" يا متعمد يه ب كه تم لوگ بتوں کی مبادت جمو ر کر رب العالمین کی مبادت کروجس کی صفات سے جس ۵۔ معلوم ہوا کہ نبی کا بادی براہ راست رب تعالى ہے۔ فرشتے يا كتاب كا واسله ان كے لئے سي ہو آ۔ رب کے قرآن کرم کے متعلق فرایا۔ عذی لَنْتُنْفِعْنَ مَعْقِول ك لخ برايت ب- يعن ال مجوب! تسارے لئے نیں۔ تم و پہلے سے بدایت پر ہو۔ اب اس ے معلوم ہواکہ اہراہیم علیہ السلام نے ایک آن کے لئے بمی شرک ند کیا- انجیاه کرام بد عقیدگی اور برے مملون ے محنوظ رہے ہیں۔ اس کی تحقیق ماری کاب مست انبیاء میں مطالعہ کو۔ عداس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نبت ایی طرف کرنی جاری اور خل و بمتری کی نبت رب کی طرف کو تک باری کو اپنی طرف اور شفاه کو رب کی طرف منوب فرمایا۔ ورث معیبت و راحت رب کی طرف سے میں۔ یہ آپ کا ادب تھا۔ ۸۔ مطرت ابراہیم كايد كام دو مرول كى تعليم كے لئے ہے۔ آ كد لوگ آپ سے من کر استغفار کرنا سیکھیں ورند آپ منابول ے معموم ہیں۔ یا خطاء سے مراددہ ہے جو پنجبر کی شان ك لحاظ من خطا مو حسننات ألا مُزارِسَيًّا مُن الْمُعَرَّ مِينَ اس کلام میں معرت اراہیم نے اشارة " به فرمایا که کوئی فنص اگرچه کتنای بر بیز گار موانی مغفرت پریتین نه کرے ' بلکه رب سے امید و خوف رکھے۔ ای لئے آپ نے اطمع فرایا۔ و، تھم سے مراد علم و تعمت یا نبوت ہے۔ اس ے معلوم ہو آ ہے کہ آپ کا بدتمام کلام مطاء نبوت سے ملے ہے۔ ١٠ يہ وض جي تعليم كے لئے ب ورند حعرت ابراہم علیہ السلام کے خاص خدام بھی صالحین بعنی

قرب خاص کے سزاوار میں۔ پوسف و موکی علیہ السلام نے اس الحاق کی وعائمی ما تکی ہیں۔ یہ وعاما نگناست انبیاء ہا اس طرح کہ آئندہ آنے والی نسلوں ہی میرا
ذکر فیر کے ساتھ باتی رہ اور میری اولاو میں انبیاء و اولیاء ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں نیک نامی اور اچھاؤ کر رب کی رحت ہے کہ ایراہیم علیہ السلام نے اس
کی وعاکی اور آپ کی وعا ایکی قبول ہوئی کہ تمام قوموں میں آپ کی آج تک مزت ہے۔ سارے اہل کتاب اپنے کو ابراہیم کتے ہیں اور بند کے مشرک انہیں کرشن کا
نام دے کر تعریفی کرتے ہیں۔ مشرکین عرب بھی اپنے کو ابراہی کتے تھے۔ ۱۲۔ یعنی اپنے فضل و کرم سے بنت وے۔ اس میں اشار ہی فرمایا کمیا کہ جنت رب کے
فضل سے لمتی ہے انہ کہ محض اپنے عمل سے بھی وراث کا مال وارث کو ماتا ہے اس کے کسی عمل کا بتیجہ نسیں ہوتا۔ یکی بنت کا صال ہے سجان افذ ۔ یا یہ مطلب ہے

(بقيسن العرب المربى المربى كافرك دهد ربمى تعندكر على به تعند كويا وراثت بساب يعن مير بها آزركو ايمان وقوبه كي توفق مطافرهاجس به وه تيرى بخش كاستى موجائ ـ يدوعاس كم فرالى كر آزر في آپ سے ايمان كاوعره كيا تھا۔ رب فرما آئ ب، وَمَا تَانَ المَنْفَعَارُ اِبْرُ عِيمَ اِنْ مِنْ مَرْمِدَةٍ وَعَدَهَا إِلَّا اللهِ (فرائن العرفان) ورند مشرك كے لئے وعائے مغفرت جائز شيں۔ اى لئے اے مرحوم و مغفور كمنا حرام باء تب كى يد دعامى لوكوں كى تعليم كے لئے ہے ورند

انشاء الله ابرائيم عليه السلام ك فلام در فلام محى قيامت كى رسوائي سے محفوظ جي- ١٥٥ معلوم مواكد قيامت من مال اولاد كام ند آنا كفار كے لئے ہے۔ مومن كو 291

وونوں چنزیں کام آئمی کی انشاء اللہ 'جیساک آگے استثناء ے معلوم ہو رہا ہے۔ مومن کی اولاد شفاحت کرے گی۔ جيها كه حديث ياك عن ارشاد موا ١٦، يعني جو ملامت ول لے کر رب کے حضور ماضر ہوا اس کا مال مجی کام آئے گا اور اولاد بھی۔ملامتی دل سے مراد دل کا بر مقید کول سے یاک ہونا۔ صوفیاء کے زدیک قلب سلیم رہ بے جے محبت و عشق ائن کے مانب نے ڈس لیا مو عملی من سليم مان اے اوے کو کتے این۔

۱۔ مرتے وقت یا قبریں یا حشریم که مومن ان تیوں جگہ ے بنت کا مادهد کر آ ہے اب اس طرح کد کافر مرت وقت برزخ بی اور محشر بی دوزخ کو اینے قریب دیکھے ا كا على معلوم مواكد قيامت من جموف معبود ايخ رِستاروں سے غائب ہو جائیں گے۔ اور معزات انبیاء اولاءاے متعین ے قریب رہی مے ان کی شفاعت كري مع- ان كى أس بندهائي مع أور مدد فراكي الم مرح كم على ابنا اس طرح كم جاند سورج اور تمهارے بت دوزخ میں تم کو اور زیادہ تکلیف ویں مے جيساكه احاديث عن وارد عهد ٥٠ يعني تمام بت اوربت رست شیطان اور اس کی ذریت سب دوزخ ایل مرائے جائیں مگے۔ آ کہ ایک دوسرے سے لڑیں جمرس ١- اس سے معلوم ہوا كدورة من بيني كردوز في آیک وو سرے کو پھائی کے اور مامت کریں گے۔ نہ بيانا اول تامت من مو كا- قندا آيات من تعارض مين ے۔ معلوم ہوا کہ کفار خدا کو عالم کا خالق " مالک " مدیر مان كر اور بوں كو اس كے بندے مان كر اس لئے مشرك ہوئے کہ وہ بعض بندوں کو رب کے برابر مانے تھے۔ کی کو خدا کی اولاد ممی کو خدا کا شریک منز جو مکه وه پیخبرون كانكار كرك رب كومائة تع الذامترك عى رب ٨-مرداران کفر جنوں نے ہم کو شرک و کفر کی دعوت وی اور ہم نے ان کے کئے ہے بت یری کی اب میں مسلمانوں کے بہت شفیج میں انبیاء اولیاء مجمونی اولاد خانه کعه که دمغمان شخاصت کا بورا مسئله حاری تغییر

ۅؙٲۯ۬ڸڣؘؾؚٵڵڿؾؘڎؙڸڶؠؙؾۜڣڹؽ۞ۜۅؙڹڗؚۯؘؾؚٵڹٟٚڮڿؚؽ<u>ؙؠؙ</u> اور قریب لائ جائے کی جت ہر بیز کاروں کے لے اور فاہر کی جائے وزخ فُوِيْنَ ﴿ وَفِيْلَ لَهُمْ أَيْنَكُمْ أَنْ أَيْنَكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَكُمْ أَيْنَكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُوا أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَيْنَاكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَيْكُمْ أَنْكُمْ أَيْكُمْ أَنْكُمْ أَلْكُمْ أَنْكُمْ أَنْك مرابوں کے لئے کہ اور ان سے کما مائے کا کمان میں وہ جن کو تم ہو ہے تھے تے بنُ دُونِ اللهِ هَلَ يَنْصُرُ وَنَكُمُ إِوْ يَنْتَصِرُ وَنَ كُمُ إِوْ يَنْتَصِرُ وَنَ ® الشر کے س کی وہ تساری مدد کرس محے یا بدل لیں عے ی 212122222 تو اوندما دینے گئے جنم میں وہ اور سب گراہ اور آبلیں کے ٱڿؙڡؘۼؙۏؙڹ<sup>ۿ</sup>ؘۊؘٵڶؙۏٳۅؘۿؠٚۏؽۿٲؽڬؿؘڝؚؠؙۏڹ۞۫ؾؘٵٮڷؗٳٳڹؚٛڴؙؽٵ تشكرسارے كييں كے في اور وہ اس من باج جيكونتے بول مون فداك حم بے شک ہم کھی تمراءی میں سیتے جب کر بہیں ربابعا لمین سے برا بر تشراتے تھے د ۅؘڡؘۜٲٲۻۘڷؙڹۜٛٲٳڵؖٲڶؠؙڿڔۣڡؙۏڹ۞ۛڣؠٵڶڹٳڡؚڹۺؙٳڣؚۼؚؽڔ ادر میں نہ بہکا یا سکر مجرموں نے ل تواب مارا کوئ سفارش ایس آ وُلاصِدِ أَنْقَ حَمِينَةٍ إَفَ فَلُوانَ لَنَاكُولَةٌ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤُمِنِيْنِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَ الْنَافِهُمُ الْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَمَا كَانَ الْنَوْهُمُ والے نہ سے لا اور بے تک بہارارب وی فرت والا فران بے فرع کا قرم قَوْمُ نُوْجٍ الْمُرْسَانِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ مُ نُؤُمِّ الْأَ نے پینبروں کو جٹلا یا تا جب سر آن سے ان کے بم قرم فرح نے کماکیا ح منزله

تعیی میں طاحقہ کو اے معلوم ہوا کہ شفیع نہ ہونا ووستوں کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہے۔ مومنوں کی دوستیاں کام آئیں گی اور ان کے بت سے شفیع ہمی ہوں گے۔ ١١ - دنيا على اعمال صافح كرنے كے لئے " تو اب بم وہاں جاكرموس متى بن جاديں۔ ١٦ - يعنى ابرائيم عليه السلام كى قوم ميں بهت بى تعورت آپ پر ايمان لائے - اكثر ب ایمان دے۔ چنانچہ بابل والوں میں سے صرف معرت لوط اور نمرود کی بنی آپ پر ایمان لائے (روح) معرت سارہ بھی آپ پر ایمان لائمیں۔ ١١٣ نوح عليه السلام کانام شریف بنکرے اپ چوتے نی ہیں۔ تمام انسانوں کے نی تھے۔ سب سے زیادہ عمر آپ کی ہوئی۔ ایک بزار بری سے زیادہ آپ تا جم محر آدی باہر ك اور تفي أوى كمرك آب ير ايمان لائ - چونك ايك ني كاجمثلانا تمام رسولوں كاجمثلانا ب اس لئ مرسلين جع لاياكيا أ

ا۔ اللہ سے یا نمی سے ' یا کفرو شرک اور میری نافرانی سے ۲۔ آپ اطلان نبوت سے پہلے ہی اس قوم میں مانے ہوئے سے اور ایمن تھے۔ نیز آپ اللہ کی وحی اور رسالت پر ایمان تھے۔ خیال رہ کہ نمی کا صادق الوعد اور امانتر ار ہونا ضروری ہے ۳۔ خیال رہ کہ یمال تقویٰ سے مراد ایمان ہے اور اطاعت سے مراد پر بیزگاری ہے۔ قدا آبت میں محرار نمیں۔ بینی اولا " پھر امحال میں میری فرمانیرداری کرو۔ معلوم ہواکہ نبی مطلق مطابع ہوتے ہیں۔ ان کے ہر تھم کی اطاعت ضروری ہے کے کھد اطاعت کو مطلق رکھا کیا۔ اس میں کوئی قید نمیں تکائی میں جنول رہے کہ انبیاء کرام نے نبوت کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا۔ ہیشہ اطان فرمانیا کہ ہمیں جلنج پر

294 وفأل الذين الشعراءب ٮۜؾؘۛڠؘۏٛڹ؞ٝٳڹۣٞڷڴؠ۫ۯڛؙۏڷٳؘڣؚڹ<sup>ؿ</sup>ٛ؋ؘٲڷڠۊؙٳٳٮڵڡؘۅؘٳڟؚؽڠۏڹٝ عم ما نوٹ اور پی اس برتم سے بھواجوت نیں ما بھٹا مرا اجر تواسی برہے جوما سے الْعُلَمِينَ فَا نَقَوُ اللّهُ وَاطِيْعُونِ فَ قَالُوْ آانُؤُمِنُ جان کارب بے ع واللہ سے ڈرو اور براع بانو ہو ہے کیا جم تم ہر ایمان لك والتَّبَعَك الْأَرْدَ لَوْنَ فَ قَالَ وَمَاعِلِي بِمَا كَانْوُا ے آکیں الاقباد سے الذکھنے ہوئے ہیں کہ فرایا ہے کیا خبر ان سے کا كيا بين له ال كا صاب تومير ادب بي برجه الربتين حم بوشه اور میں مساما نوں کو دور کرنے والا بنیں شہ میں تر بنیں مگر صاف ڈرسنانے والا بولے اے نوح اگرتم باز نہ آئے فی تومزور سنگیار کے باز کے مرض کی اے میرے رہ میری قوم نے بچھے جشلایا خلہ تو نبہ میں اوران میں بوراجعلہ ڡؙؿ۬ٵۊۜڹؚٛؾؚۼؽۅڡؘڹڡ*ۧڡ*ؚۘۼؽڔؽٳڵؠؙٷ۫ڡۣڹؽڹ۞ڣٳؘڣڲؽ كردس اور في اورميرساما ترواسانون كر بنات ما لاقريم يزيايا اسے ادراس کے ساتھ والول سو ال مجری ہون تقتی عب ال مجراس كيدم نے ٱڶؠؚۊؚڹڹ۞ؚٳؾۜڣۣۛڎ۬ڸؚڡۜۘڶٲۑؿؘؖ؞ٛۅؘڡۛٵڴۜٲؽؗٲڬٛڎٛۯۿؙؙ۠ؖؖڝٙۛ یا قیون کو ڈبودیا کل سے تک اس بی عزور نٹ ن سبے اوران ی اعترامینان

اجرت نمیں جاہے۔ ہمارے حضور نے بھی بارہا اس کا اعلان فرمایا اکد لوگ بدند کس که نبوت ونیا کمانے کا بماند إلى بيد ايك بيد به بكد حضور في و باقيامت افي اولاد ك لئے زكوة ليما حرام فرايا۔ يعني ان كے اميروں ير زكوة دینا فرض ہے۔ حمران کے فہیوں پر لینا فرام ہاکہ کوئی ہے نہ کم سکے کہ زکوۃ اولاد کی برورش کے لئے بنائی کی ہے تحر مرزا قادیانی نے نبوت کے بہانے بیشہ کھایا کمایا اور مے کے بعد تادیان کی قبری فردفت کر کے بیشے کے کئے درمی اولاد کی روزی کا انتظام کیا۔ ۵۔ یعنی فرماء و ساكين بن كے ماتھ افتا بينمنا الارے لئے باعث شرم ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ید کد بیشہ فرہاء نے بی انبیاء کی اطاعت پہلے گی۔ دو سرے یہ کہ مومن کو كمين كمنا وذيل مجمنا كفار كاكام ب- كوكى مومن كمين نیں اسب شریف میں اور کوئی کافر شریف نمیں۔ ۲۔ یہ ب على ب تقلقى ك معن من ب- يعنى دنياوى بيد اور کاروبارے ہمیں کوئی تعلق نمیں۔ اس سے حضرت نوح عليه السلام كى ب على عابت شيس بوتى كيونك آب تو ان لوگوں کے پیشہ اور کاروبارے خبروار تھے۔ ان میں رہے تے۔ آپ تو مال کے پیٹ اب کی چینے کے بچوں کی معادت و شفادت ے مجی خردار تھے۔ خود فرماتے ہیں۔ وَمُناعَ إِنْ تَذَرُّهُمُ يُعِمُّوا بِيَادَكَ وَلاَ يَلِكُو الثَّرَفَا خِرَاكُفَّانَ اللَّهِ عَلَى ا يعنى رب تعالى جو انسي مزاجرا دي والا ب وه تو انسي مذیل و کمین کتا نیس تم انیس رؤیل کمنے والے کون ہو۔ ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فرہاء فقراء کے ساتھ مجلس سنت انبیاء ہے اور سرے یہ کہ رب کی اطاعت میں کسی کی ہات کی پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ ۹۔ ان ساکین و فراو کی طرفداری سے اور وعظ و تبلغ سے ٠١٠ يہ بددعا آپ نے بمت عرصہ کے بعد قوم کے ايمان ے مایوس موکر اور اس کی مرکش سے تھ آکر کی تھی۔ اا۔ ان کفار کی شامت افغال سے ۱۴۔ اس سے معلوم ہوا كه اصل مين تو معرت نوح عليه السلام كو نجات وي عني مر ساتھیوں کو اس لئے نجات دی مٹی کہ وہ پینبر کے ساتھ

تھے۔ ای لئے من معد فرمایا کیا۔ پیفبر کے ساتھ ہوناونیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہونا خواہ جسمائی ہو خواہ روحانی ۱۳۔ بو سومن انسانوں کا تمام حوانات اور ان کی ضروریات سے بھری ہوئی تھی فرضیکہ رب تعافی نے ساری ونیا اس کشتی میں بنع فرما دی تھی۔ ۱۳۔ کافر انسانوں کو اور تمام ان حیوانات کو بو کشتی میں ہناہ نہ کے سکے۔ خیال رہے کہ بھرم انسان کی وجہ سے بے تصور جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ارب فرما آئے۔ کفؤ الْفُسَادُ فی انجز کا کمیفیر بندا کھیئے ایڈوی انتابی ب

ا۔ یمن قرم نوح میں بہت تھوڑ۔ ایمان اے جو کئی میں سوار کئے گئے۔ باتی سب کافر رہے جو ڈیو دیئے گئے اس میں حضور افور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسل وی گئی ہے۔ ماد کہ بیٹ تھو ڈے لوگ بی ایمان و ہدایت تھول کرتے ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ و فیلی جن بیناؤی سے افراک میں بانگ سو جس کا نام شریف حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ عاد و شود کی بلاکتوں میں بانگ سو برس کا فاصلے ہے سال نبی کو بھائی ہمنے کی اجازت تھا۔ اس کا مطلب یہ نمیں کہ انہیں بھائی کہنے کی اجازت تھی۔ نبی کو اجتمع القاب سے بیارتا لازم ہے ہے۔ اس کا مطلب سے بیارتا لازم ہے ہو اللہ تعالی اور تمام دین

امور ک۔ ہارے حضور نے سب سے پہلی تبلغ میں سے می و جما کہ بتاؤ میں کیما ہوں کیونکہ تمی کی پچان پر ایمان يك موقف ب وومرى يدك يى ك لت اين اور عامونا ضروري ب كه وه الله كي المانت كو سمح طور ير پنجا عيس-تیرے یہ کہ اللہ کا فکر کرنے اور نوگوں کو اینے مراتب ے واقف كرنے كے لئے الى تريف و تا اپنے من ب كرنا جائز بككه واجب ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہوا كه تي کی اطاعت ی کا نام تقوی ہے اس عطف تغیری ہے ان کی اطاعت کے بغیر کیے ی اعلیٰ کام کئے جائمی تقوی ا حاصل نسين ہو آ ٦- يعني تبلغ دين پر كوئي اجرت نسين ما تکتا۔ اندا پنجبراگر تمی اور کام پر اجرت قبول فرمائیں تو اس کے خلاف نمیں اس سے معلوم ہواکہ جو کام بندے ر فرض ہواس کی اجرت لنی حرام ہے اس پر بہت ہے شرمی احکام مرتب ہیں۔ عالم کے لئے تعلیم دین 'امامت پ اجرت جائز ہے کو تک وہ پابندیاں فرض نیس جو وہ کرتے یں۔ مطلقاء منلہ بتانے پر اجرت نیں لے محتے ک كوك أل في مجيد اس كام ك الله بمياب وى مجمد اجروے گا۔ ٨- قوم عاد نے مرداہ بلند عمارتي عامي تھی یا کہ ان میں بیٹھ کر سافروں' راہ کیروں سے ہمی کریں اور انہیں پریٹان کریں۔ اس آیت میں ای کا ذکر ہے۔ بعض علاء نے اس آیت سے فرمایا کہ عبث اور بیار عارتی بانا منع ب، وہ معرات اس آیت کے یہ معنی كرتي بس كه تم لوك بلافائده عبث برجك عمارتي ينات ہو جن کی تم کو ماجت شیں (روح البیان) ۹- اس سے معلوم ہوا کہ معبوط ممارتی بناتا منع نسی بلک ان عارات کی وجہ سے غائل ہو کر رب کو بھول جانا منع ہے ین تم ان قلعوں کی تعمیریں ایسے مشغول ہو کر کویا تم ، مرنای سیس ۱۰ یعن اگر تم کمی کے خلاف ہو جاؤ تو س پر بہت ظلم کرتے ہو۔ لل اورے مارنا ب رحمی ے بلاک کرنا۔ ۱۱۔ یعنی ان حرکتوں کو چموڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک ایان لانے اور علم سے بیخے کے کفار بھی مکلف ہیں۔

مُؤْمِنِيْنِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَأَكَّابَتْ نہ تھے کے اور بے تمک تبادا رب بی عزت والا مربان بے عاد نے عَادُ إِلْهُ رُسِلِيْنِ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدٌ الْأَنْتَقَوْنَ ﴿ رمولوں کو عبٹلایا کہ جیسکر ان سے ان سے ہم توم ہود نے فرما یا کیا تم ڈرتے ہیں؟ ڹٛڵڬؙٛؠ۬ۯۺؙۏڷؙٲڡؚ۬ؽڹۨٛٛڡؙۜڣؘٲڷڰٞۊؙٳٳۺؖۮؘۅٲڟؚڹۼؙۏڹۣ؈ۧٛۅٙم بِمُتَكَ بِينَكِ لِنْ اللَّهُ كَا أَمَا نَدَار رَمُولَ بِمِن لِنَّهُ قَدًّا فَتُدْسِعُ ذُرُ وَلُورُمِيرَ عَلَم الرَّحْ اللَّهِ هُ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِرْ إِنْ ٱجْدِي إِلاَّ عَلَىٰ مَ بِ یں تم سے اس بر کھے اجرت ہیں مانکماٹ میرا اجرتو اسی برہے ہوسا سے جهان کا رب ک کما ہر بلندی ہر ایک نشان بناتے ہوراہ گروں سے بینے کو ق ا درمعنبوط عمل یفتے ہواس امید ہرکرتم بمیشر د ہو عجد فی ادرجب کس پر گرفت کرتے لَشْنَعُ جَبَّاسِ بَنِي فَ فَاتَقَوُّا اللهَ وَأَطِيبُعُونِ فَوَاتَقَوُّا بول تو بری موددی سے گرفت کرتے ہوتوانشسے ڈرد ا درمیرا مع مانول اومائ ڈرد الَّذِيْنَيَ اَمَّتَكُمْ بِهِاتَعْلَمُونَ الْمَثَكُمْ بِالْعَامِ وَبَنِيْنَ الْمُ جی نے تباری مدد کی ان بوزوں سے کہ تہیں ملوم یں اتباری مدی بعد اول اور بول وَجِنَّتِ وَعَيْوُنِ ﴿ إِنَّى اَخَافَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك ادر افراً ادر مِعْرِد مِنْ يَدِي مِنْ يَدِي مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعْرِدِ مِنْ مِنْ الْمُعْرِدِ مِنْ مِنْ الْم عَظِيْمِ ۗ قَالُوُاسُوا ۚ عَلَيْنَاۤ اَوَعَظْتَ اَمُ لَمُ تَكُنُ مذاب کا تل ہونے ہیں برابر ہے جاہے تم نفیحت سمرو یا مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ قُالِ هُنَآ الْآخُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ هُوَالْ نا صحول میں نہ ہو گلہ یہ تو نہیں مگر کو ہی جملوں کی ریٹ گلہ آور امیں منزلد

دو سرے یہ کہ بغیر نی کی اطاعت کے کتنی ہی نکل کی جاوے وہ تقویٰ نمیں ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کو دنیاوی نعتیں ال جانا بڑے عذاب کی تمید ہے۔ یہ نعتیں ان کے لئے رحمت نمیں بلکہ زحمت ہے۔ قوم عاد بڑی مالدار اور بڑی اولاد والی تھی۔ ۱۳۔ ونیا میں عذاب آنے کا دن ایا قیامت کا دن اس ون کو عقیم اس لئے فرمایا کیا کہ اس میں مقیم عذاب آنے والا تھا سمار ہم تماری بات کس طرح نہ مانیں محمد یہ اپنی کفر کا خود اقرار ہے۔ ۱۵۔ یعنی اعلیٰ عمار تیں بیتا ایسے کناہ کرتا ہم سے بہلے وہ کہ اس میں کہ میں محمد اس میں کرتے رہ بیں ایا تمهاری طرح وصل میں بہلے بھی کئے مجد میں محمراب تک قیامت نہ آئی۔

ا۔ یعنی ہم کچے ہمی کریں ہم پر کبھی عذاب نیس آسکا۔ نہ دنیا میں نہ آخرت میں آپہ قول اللہ تعالی پر امن ہے اور امن کفرہ امید وخوف ایمان کے رکن ہیں ۲۔ ہوا کے عذاب سے ۲۰ یعنی قوم عاد کے بحت تعورت لوگ ایمان لائے جو بچا گئے گئے بہت زیاد کا فری رہے جو ہلاک کر دیئے گئے۔ یہ مطلب نیمی کہ جو ہلاک ہوئے ان میں تھوڑے مسلمان تھے۔ کو تکہ سارے مومن عذاب سے بچا لئے گئے تھے۔ ۲۰ یہ یوگ خود بن عبید بن عوص بن عاد بن اوم بن سام بن فوح علیہ السائم اولاد سے تھے۔ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یعنی صالح علیہ السائم خود اس قوم اور اس ملک کے رہنے والے تھے باجرے نہ آئے تھے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ انہا و معشرات

296 • قال الذبين • ا ا و و د الله و د الله الله و و المراد الله و الله نحن بِمَعْدَ بِينَ®فَلَنْ بُوَهُ فَأَهُلُكُمْ مُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ عذاب ہونا ہیں ٹ توا ہوں نے اسے جٹالایا توہم نے اہنیں باک کیا ت بے ٹنک اس میں مزور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلان نہ تھے تہ اورے ٹنکہ تہادارہ ى عزت والا مريان ہے۔ مثود نے دمولوں كو تبشلايا كي ٳۮ۬ۜڡؘٵڶۿؙؙؙۿؙۄؘٳڂٛۅؙۿؙۄؙڟڸڂۘٳڵٳؖؽۜؾؘۜڡٛٷٛؽٙ۞۫ٳێؖؽؙڵڴ جب کر ان سے انکے ہم قوم صالح نے فرہا یا کیا ڈرتے نہیں ہے ہے ٹنگ ہم تہا <del>ک</del> رَسُوْلُ آمِيْنٌ ﴿ فَا تَقَوُّ اللَّهُ وَأَطِينُهُ وَأَطِينُهُ وَنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مُ المن المنافظة والمول المول عن قو الشراع ورو اور مراحكم ما فو اور من آسال یر کد اجرت بنیں مانکتا میرا اجر توامی پر ہے تد ہوسارے جا ن مارب ہے ت ک تم رہاں ک نعمتوں بیں پعین سے چوڈ ویٹے جاؤ ہے کی با فوں اوٹھچٹوں نے ۊۜۯؙؚؠؙۅ۫؏ۊؚۜٙڬ۬ٳۣڸڟؘڵۼۿٳۿۻؚؽڲ۠۞ٛۅؾۘڹؙڿؾؙۅٛ<u>۬</u>؈ٛ؈ ا ور کھیترں اور کھجور و ک میں جن کا فسٹو فر ٹرم ٹازک لٹ اعدیہا ڑوں ہیں ہے اور مدسے بڑھنے وا ہوں کے سمینے ہر نہ چلو گئے وہ ہو ذبین ہمں نسیاد کھیلاتے ہی )الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوْٓ النَّمْٓ اَنْتَ مِنَ کے اور بناؤ نہیں کرتے الحرائد تم بلا جادو

امراراللبه ادر لوگوں کی عزت' مال آبرد وغیرہ سب کے اهن موتے ہیں۔ خیانت اور نبوت جمع نمیں ہو سکتیں ادے حضور کو اہل کد بھین شریف سے محد این بارتے تے اور بھین شریف سے آپ کے پاس امانتی رکھتے۔ اور این فیلے حضور سے کرواتے تنے کے یعن اللہ تعالی کے ذم کرم پر ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ تعالی پر معیعوں کے اجر و تواب دیا لازم ہے واجب ہے۔ مرب اردم و جوب اس رب كريم ك وعده كرم كى منا ير ب جو اس نے اپنے فعل سے نیکوں سے کیا ہے نہ کہ دو مرے ك لازم كرنے سے - ٨ - اور جو تك وه رب العالين ب اس لئے اس کا اجر مینی اور کال ہے۔ یہ بھی مطوم ہوا ک تیفیر کو اجرت رب بی دے مکنا ہے۔ دو مروں کے یاس ہے می کیا جو ان حطرات کو اجر دیں۔ بروں کا اجر دینا بھی بدوں بی کا کام ہے۔ 9۔ اس طرح کہ تم ان نعتوں من بیشه رمو- یا به لعتین تسارے اس بیشه رہی .. ایبا نہ ہوگا ۱۰ چشوں سے مراد کو کی اور سری میں کو تک قم شود مردیوں میں کوؤل اور گرمیوں میں سرول سے یانی ماصل کرتے تے (روح البیان) ۱۱۔ یعنی مروحم ک مجوری میے بن مجوری- بن امل می برنیك ب جس کے معنی بیں اچھا کیل (روح) ۱۳ فر کرتے ہوئے، کو تک یہ لوگ شارتی کام میں برے استاد تھے۔ معلوم ہوا ک زیادہ معبوط عمارتی بنانا فقلت کے طور پر جرم ہے۔ ۱۳ مشرکین و کفار کی اطاعت نه کود اس سے معلوم ہوا ك مومن بونے كے لئے نى كى اطاحت كے ماتھ ب روں سے علیدگ اور ان سے نفرت لازم ب خالص چز ك قدر إلى مومن كى مزت دنيا من بعى ب ادر آخرت میں ہمی سما۔ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دو مرول کو بھی رغبت کناہ دیتے ہیں جس سے زمین پر عذاب الحی آنے کا اندیشہ با وہ چوری ذکیتی وفیرہ سے فساد پمیلاتے ہیں۔

ا۔ مرف ایک باد نمیں بلکہ بار بار جادو کیا کیا جس سے آپ کے ہوش و حواس بجانہ رہے۔ اس لئے انہوں نے مسحور نہ کما۔ بلکہ سر کما۔ خیال رہے کہ نمی کے مثل و حواس پر جادو اثر نمیں کر سکنا۔ انمیں جادو سے دیوا تکی نمیں آسکتی ۲۔ معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسابشر ساوات کے لئے کمن کفرے کہ رہ نے اس قوم کے کفریات علی اس کو بھی میان فرایا۔ خیال رہے کہ نمی کو بشریا رہ نے فرمایا یا خود چغیرنے یا کفار نے۔ اب جو انہیں بشر کے وہ رہ تو ہے نمیں 'نہ رسول' الذا کافری ہوگا ۳۔ بعنی ایسا معزود کھاؤ جس سے آپ کی سچائی فاہر ہو ساس مید او نمنی صالح علیہ السلام کی دعا سے بلور مجود ایک پترسے پیدا ہوئی۔ اس کا سید ساٹھ کر تھا۔ کو کمیں کے

یانی کی باری مقرر کر دی مئی تھی کہ ایک دن بد لوگ پانی مكس وومرك ون او تنى بيد او تنى الى يارى كاسارا یانی بی جاتی تھی۔ ۵۔ معلوم ہوا کہ جس جانور کو اللہ تعالی ے نبت ہو جاوے وہ قابل احرام ہو جاتا ہے۔ دیکمو آج مجی بدی اور قرانی کا احزام ہے۔ یہ مجی معلوم مواک جس مانور کا کوشت نقصان دعاس سے بچا عامیے " کو تک معزچزے بچالازم ب ١- خيال رے كد اس دين عل اونث مال قما اس كا زع جائز تعاد مر خاص اس او مثى كا ذع بھی حرام قرار دے دیا گیا اور گوشت بھی اس لئے کہ یہ نقصان کا باحث تھا۔ آج ہمی بعض بزرگوں کے جبھی کا شکار تجریہ سے نقصان وہ عابت ہوا ہے تو لوگ اس سے بيخ بن اس كى اصل مى ب ١٠ يعنى صالح عليه السلام کی انتمالی تبلیغ کے باوجود بست تھوڑے ایمان لائے کو اے محبوب اگر آپ ہر سارے عرب ایمان نہ لائمی تو آپ فم نه فرائي اس كى دجديد نيس كد آپ كى تبلغ من كو آئى ك بكريد فود بدنعيب بين ٨٠ يمال قوم ي مراد نسبی قوم نسیل ملک لوط علیه السلام کی است وجوت مراد ہے جن کی طرف آپ کو بھیما گیا کیونک لوط علیہ السلام كاوطن اور نب دوسرا تماس قوم سے مراد سدوم اور اس کے آس یاس کی بستیاں جس اے پہال افوت سے مراد شفقت و مریانی ب ورنه حفرت لوط کا براهیم علیه السلام کے بیٹیج تھے۔ یعنی باران کے بینے۔ آپ بھی ابراہم علیہ اللام کے ماتھ اجرت کر کے ملک شام میں تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبوت سے مرفراز ہوئے۔ اب اللہ سے اور اس کے عذاب سے یا کیوں نسی بیخ کفرو ب ایمانی اور میری مخالفت سے کیونک تقوی کے معنی ڈرنا ہی ہے اور پھا ہی۔ رب فرا آ - وَانْتُهُ اللَّهُ وَقُودُ كَاللَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اللَّهُ وَالْحِجَارَةُ اللَّهِ معلوم بواكد آپكى نوت و رسالت صرف مدوم والول کے کئے تھی ای گئے کم فرمایا میا۔ ہارے حضور کی نوت مارے جمان کے لئے ہے۔ جس کا خدا ا رب اس کے حضور رسول بی ۱۴۔ میرا اجر مرف بیے کہ تم

٠ قال الهنين <u>٩،</u> الثعرآرور 292 الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿ مَا اَنْتَ إِلَّا بِشَرْقِ نَلْنَا ۗ فَأَنْ إِبَا ہوا ہے ک تم تو ہیں جیسے ہوں ہو ک توکون نشاق ماؤ اس سے پیٹنے کہ بادی اورا یک میں ون قبادی بادی بی اودلسے برائے *کے ماقے نہوڈ* ڣٙؽٳ۠ڂڹؘڰؙۿ؏ؘڹۘٵڣۘؠۏۿۭ؏ٙڟؚڹۘۄۣ<sup>ڡ</sup>ڣؘڡؘڤڔ۠ۏۿٵٛڣٲڞڹٷؙ کر بہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا ہے۔ اس بر ابنوں نےاسی کوئیں کاشدیں ڽ۬ؠؚؠڹۜؽ<sup>ٚ</sup>ٷؘٲڂؘڹۘۿؙۄؙٳڷۼڹؘٵۻٝٳؾۧ**ؽ۬ۮ**ٚڵؚڰڵؖٳ پھرمبے کو بھتلتے رو گئے تو انہیں مذاب نے آبیا لہ بے ٹیک اس میں *فرو*لٹا نی الكاريان ومود في من المارين ال ب اور ان یس بهت ملان نه تعرشه اور به تنک تبدار رب بی موت والا الرَّحِيْمُ ﴿ كَنَّ بَتُ قَوْمُ لُوْطِةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ مِران سے اوط ک توم نے دمولوں کو بھٹلایا شہ جب کر ان سے ڵۘۯؙؙٛٛؠؙٳڂٛۅ۬ۿؙۄ۫ڵۏڟؗٳڮڗؾۜڠۊؙۣڹ<sup>ڟ</sup>ۣٳڹۣٚٵػؙؠؙڗۺؗۏڵٳڡؚؽڽٛ ان کے ہم قوم ہوط نے فرمایا ٹ کیا آڈرتے نیس ک ہے ٹیک ہیں تباہے لئے انڈکا ا ما تدار دمول بول ك توانشه سے ڈر واود کی اوا در ش اس پرم سے کج توت جنیں ہانگات موا اجر آواس پر ہے جوسا ہے جہاں کا رہیج کیا علوق بم دوںسے عَ الْعَلَمِينَ فَوَتَنَارُونَ مَا حَكَقَ لَكُهُ رَبُّكُهُ مِن برنغل كرت بوك اور جوزت بوده جربتار المائة تساد اربي بوردين منزله

ایمان لے آؤ جس سے جھے آفرت میں تواب لے۔ ۱۳ اس سے معلوم ہواکہ افلام قوم لوط کی ایجاد ہے اس سے پہلے کمی نے نمیں کیا تھا۔ اس لئے اس کام کو لواطت بھی کما' جاتا ہے' یہ بھی معلوم ہواکہ یہ خبیث کام کوئی جانور بھی نمیں کرتا جیسا کہ بنداند بنین سے معلوم ہوا۔ لوطی آدمی جانوروں سے بھی بر تر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس حم کے احکام کے کفار بھی مکلف ہیں۔ کیونکہ یہ معالمات ہیں' کفار صرف عبادات سے متعلیٰ ہیں' اور بعض معالمات سے .

ا۔ یہ آیت کرے۔ اس آیت کی تغییر ہے کہ فربایا۔ طو گذر بندی ان گذشہ الروبین معلوم ہواکہ بناتی ہے قوم کی بیٹیاں یعنی ان کی بیویاں مراد ہیں ۲۔ اس ہے معلوم ہوا کہ حد مورتوں سے اظلام الواطن وفیرہ تمام حرام ہیں کیو تکہ یہ خداکی صدود سے آگے بڑھنا ہے۔ رضانا ہے کنبن ابنی دَدائد و بن قاد الملک کھا اللا دُن ما اس سے اس معلوم ہوا کہ خوش نعیب لوگ بزرگوں کی موجودگی کو نغیمت محصے ہیں کو تکہ ان کا وجود رحمت اللی کا باحث ہے اور بدنعیب لوگ انسی اپنے کے مصیب وائے ہیں۔ گویا وہ خود المی موت این موت این موت این موت این موت این من مالک رہے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تغید کرتا سات انبیاء

الشعراوس 294 وقال الذين اَزُواجِكُمْ بَلِ اَنْتُمْ فَوَقَمْ عَلَى وَنَ عَالُوا لَمِنَ لَمْ بنائیں ک بھرتم ہوگ مدسے برصنے والے ہو تد ہے اے وط اکر ح باز نہ آئے تر مرور کال دیئے باد سے کے فرا یا ش تمارے ما سے برار ہوں کے اسے برے دب مجے اور مرے محروانوں کو يَعْمَلُونَ®فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهَ أَجْمِعِيْنَ ﴿ إِلاَّ عَجُوْرًا ان کے کا سے بچاہے تو ہم نے اسے دراس کے مسب کھروا ہوں کو بخاے بخٹی مٹواکیے۔ ڶٳڶۼؙؠڔؽڹؖڟؙۯؘؘ۫ٚڎؘۜۮڡۜۯٵٳڵٳڿٙڔؽڹؖٛٷٳؘڡٛڟڗؘٵؘۘۼؽؘؠ بُرِصِياكم : يجهره عنى أن يعر بم ف دومرون كو بالكرود اورم فان برايك مُطُوا فَنَعَاءُ مُطَرُ الْمُنْكَارِينَ ﴿ إِنَّى فَيُ دَلِكَ لَا يَعْمُ الْمُنْكَارِينَ ﴾ إِنَّى فَي دُلِكَ لَا يَعْمُ برمادُ برمادِ شروبِهِ بن بربر مادُعن دُراعَ يُونِهِ وَبِدِينَكِ بِن مِي مُرونِقِينَ ہے اور ال یں بہت معلان نہ تھے ک بے تک تمارا دب بی عزت والا ہریان ہے بن والوں نے رمولوں کو جٹلایا نا جب ڸؘٳۿؙڡٛۺ۬ۼڹبؚٵڒؾؾۜڡٛٷڹ؋ٳ<u>ڹۨ</u>ٛڷڬؙڡٛۯڛٛۏڵ ان مصطیعب نے فرایا کا ڈرتے ہیں ہے تک یں کتارے نے الدی انتظام ٳٙڡؚڹڹ۠؈ؘٛۏؘٲؾؘڠؙۅٳٳ۩ڮۅؘٳڟؚؽۼۏڹ<sup>ۿ</sup>ۅؠٵۧٳڛؘؙڴڰؠؙۼۘڵڹڋ رمول بول لك قو افتدي ورو اورميراهم ما توك اوري اس بعر م سے کے اجرت نیس ما عما کا میرا اجر تواس برے جوسادے جہان کا رب ہے کا

کے خلاف ہے۔ دو سرے یہ کہ نمی کو رب تعالی بری مت ر جرات بخشا ہے۔ کہ وہ تمام قوم کی مخالفت کی پروانسیں كرتے۔ تيرے يدك بدال سے يزاري سنت انباء ب-۵۔ لین ان ک شامت افمال سے جمعے بیا ہے۔ یہ رما وو مروں کی تعلیم کے لئے ہے ورنہ اللہ تعالی اینے نبوں کو کتا ادیکناہ کے شرے بھا آ ہے۔ کمروالوں سے مراد مومن محر والے ہیں۔ آپ کی کافرہ یوی اس دعاش داخل نیں وہ تواس مزاب يس كراقار موحى ١١ يوكد وه ايى قوم ك برکاری سے رامنی تمی بلک ان کی دوگار تھی اگرچہ آپ كى يوى متى اس سے يہ محى مطوم بواكد يوى الل بيت من وافل ب ورنديال اشتاء معل ند قرال ما آ- 2-اس سے مطوم ہواکہ لواطت بخت تر جرم ہے کہ اس پر بت بخت مذاب آیا۔ فنذا قاضی کو لازم ہے کہ لولمی کو یخت عذاب وے۔ اونچے مکان ہے کر اگر مار ڈالٹا یا تکوار ے قل وغیرہ ٨ - يعنى قوم لوط كاجنيس كد رب تعالى فيكى کے ذریعہ سے ڈرایا تملہ معلوم ہوا کہ رب تعالی بغیر ؤرائے کی کو عذاب نمیں دیا۔ اور بغیر رسول کے جمثلا ي عذاب سيس آل- ٥ - ين لوط عليه السلام كي وسيع تبلغ کے اورور بست تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ کم ان كے كركے اور كھ دو مرے لوگ - ١٠ أيك ور فتول كے ، اس جمنڈ کو کتے ہیں جو جنگل عمر واقع ہو۔ ان کے نی بنج شعيب عليه السلام تے اال اس كم علم معلوم مواك حطرت شعب عليه السلام صرف ايكه والول ك تي تهـ ای لئے موی طیہ السلام باوجود آپ کے پاس رہنے کے آپ کے امتی نہ ہوئے کو لک آپ نی امرا کیل سے اور الل معرصت عد وتُقرّابات عن المان اور المعون عن سارے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ لیمن پہنے ایمان لاؤ چر میری فرمانبرداری کرد- مطوم مواکد افعال سے ایمان مقدم ہے۔ ۱۳ خیال رہے کہ کمی نی نے نبوت پر اجرت نے کر گزارہ ند کیا۔ ہر پیفیرنے کوئی نہ کوئی ہنراور پید افتیار کیا جس سے گزر اوقات فرمائی- سوائے مرزا قادیانی کے کہ اس نے نبوت کا ڈھونک مرف ہیر اور

امحریزوں کی خوشاد کے لئے رچایا۔ س نی نے کیا پیٹر افتیار کیا' یہ ہماری تغیر نعبی جی دیکھو۔ ۱۸۷۰ خیال رہے کہ نی کا تقرر رہ کے انتخاب سے ہو آ ہے۔ ای لئے ان کی اجرت کلی خدمت ہے۔ خلفائے راشدین نے خلافت پر اجرت لی سات مخان می رضی اللہ عند کے۔ اگر یہ وہ معزات خلیفہ نبی تھے محراجرت کے حقد ارتقے۔

ا۔ معلوم ہواکہ معاملات کے کافر بھی مکلف ہیں اگر چہ ان پر عباد تیں شرعا" فرض نیس اندا ؤکیتی 'چوری' کم تواناان پر بھی حرام ہے۔ ماکم انہیں اس پر سزاوے سکتا ہے۔ ۲۔ یعنی نہ تو تاپ تول بھی ڈیڈی مارو اور نہ پاسٹک والی ترازو سے وزن کروکہ اونے پاڑے بھی بات نہ رکھو اور نیچ پاڑے بھی سلمان۔ اندا دونوں کے معنی ایک بی جاس اس مرح کہ تسمارے باٹ کم ہوں فرضیکہ آپ نے اس قوم کو تین تھم دیے۔ میج تولو کم نہ تولو ترازو درست ہو۔ پاسٹک والی نہ ہو۔ باٹ پورے ہوں 'کم نہ ہوں۔ اندا آندل بی تمام عیوب تھے۔ معلوم ہواکہ نی صرف ہوں۔ کم نہ ہوں۔ معلوم ہواکہ نی صرف

عبادات ی سکھانے نہیں آئے۔ بلکہ اعلیٰ اظال ' ساسات معللات كى درستى كى تعليم بحى دية بين الله ہم کو بھی توفق عمل دے۔ ۵۔ جب مال پاپ کا تم ير حق ے کہ تم ان کی کالفت شیس کرتے مالا تکہ مال باپ خالق نسی بلکه سبب علق میں تو خود خالق اور رب تعالی کی اطاحت کس درجہ لازم ہونی جاہیے جس نے تم کو پیدا بھی کیا اور یالاً مجی ہے۔ ۲۔ کو تک تم ہم کو اینے مال میں تعرف کرنے سے روکتے ہو۔ ایک باتی دیوانے اور کم عمل ی کیا کرتے ہیں۔ ال مارا ب عصر جابی تفرف كريں \_ \_ \_ معلوم بواكه تي كو اپني حش بشركمنا كافروں كا کام ہے۔ قرآن کریم یں بد مقولہ جمال بھی نقل ہوا کفار ی کا ہے۔ ٨ - يمال تحن بر كمانى كے معنى من ہے - انجاء ير بر مماني كفرب بعض عن مناه بعض كفر بعض تواب-بعض عن فرض ہی۔ قرآن کریم فرمانا ہے اوالا إذ سَبِعْتُهُ وَيُوْلُنَ الْتُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتِ مِأْنَفُيْهِمْ خَيْلُ ١٠ نوت ك وموے على يا اس خرص كه بم ير عذاب آنے والا - برنميب اي منه سه افي موت مانكاكرت مين ال یعیٰ میں عذاب لانے کے لئے نہیں آیا میں تو رصت لانے کو آیا ہوں۔ تماری براعمالیاں خود عذاب لے آویں گ- خیال رے کہ انبیاء کرام رب کی رحمت لاتے ہیں لوگ اے عذاب منالیں تو ان کی مرضی ۱۱۔ اس طرح کہ ان کو سات دن تک سخت گرمی ش گرفمار ر کما گیا۔ گری ے کیں امن نہ مل تھا۔ آغویں دن ایک ساہ بادل شامیانے کی شکل میں نمووار ہوا۔ جس کے نیچے العندی ہوا تھی سب نوگ وہاں جم ہو گئے۔ اس سے آگ بری اور تمام لوگ جل کر راکھ ہو گئے ۱۳ لینی اس قوم کے اکثر لوگ کافر رہے جو ہلاک کر دیئے گئے بہت تھوڑے ایمان لائے جو بچالئے کے ۱۳ جو تثیس سال می آہت ا بهت آیاای کئے تنزیل فرمایا۔

292 الشعرآ وور رتال الذين ١٠ اور ذیمن میں نماد بھیلاتے نہ پھرو کہ اور اس سے ڈرو جس نے بتیں ہیدا کیا اور اکل فلوق کو فے بوے تم ہر مادو آتو بم پر کاسمان کاکوئی منحڑا کیما دو مَّذَاب في آيا الله به شك وه برت دن كا عذاب عمَّا بيشك بس بي فرور نشاني ب اوران على بهت مسلمان زيمتے لا اور بے شک بتمالا رہ بی عوت والا ہر بان ہے اور بے تنک یہ قرآن رب انعالمین کا اتارا بواہ سل اسے منزلء

ا۔ حضرت جبرل کالقب روح الاین ہے کیونکہ وہ وہی پر امائقدار ہیں اور وہی روح ہے ۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ معانی قرآن کا زول دل پر الفاظ قرآن کا زول کان شریف پر ہوا۔ فلفا قرآن کی نمیں ہو کئی ہوں ہوں کہ معلوم ہوا کہ قرآن کے ترجے قرآن نمیں ' بلکہ خود اگر عربی زبان میں ہمی اس کا ترجہ کرویا جائے وہ بھی قرآن نمیں ہو گا۔ ان ترجوں سے نماز نہ ہوگا۔ ان کا پڑھتا بنبی کو حرام نہ ہو گا۔ ان کے پڑھنے پر حماوت قرآن کا ٹواب نہ سے گا۔ صرف وہی قرآن ہو گا۔ اردو کے جو معرت جبرل نے حضور کو آکر سایا۔ بلکہ عربی عبارت کو ہندی یا انگریزی خط میں لکھتا ممنوع ہے کہ اس میں عن و ' ع' ا' وغیرہ کا فرق نہ ہو سکے گا۔ اردو کے

ال**دُّوْحُ الْاَمِيْنُ شَعَلَى قَلْبِكَ لِنَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِيرُهُ** روع الاین عربر از که جهارت دن بر خدیر م<sub>ر</sub> و فر سُانِ عَنَ بِي مَنْبِينِ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْأَوْلِينَ ۗ ﴿ الْأَوْلِينَ ۗ ۞ ﴿ وَإِن زِيَاتُهُ مِن تِي الرَّبِهِ لِنَكَ الرَّبِهِ إِنَّهِ الْمِي رَبِينِ مِنْ إِنْ الْمِي رَبِينِ مِنْ إِنْ اور کیا یہ ان سے دے نفان زعی کر اس بی کو عاضے بیں بی امرا نیل سے مالم ط ا در اگر م اسے سی فیرع بی تفص بر اتارتے نے کروہ اپنی بڑھانا اجب بھی اس پر قمان نہ انے تہ ہمنے اوں ہی جٹنانا پرادیا ہے جروں ك ولول ين شه وه اس بعر إمان مد لاين سح بهال تك كرد يجيل دروناك الأليم@فياتيهم بغثة وهملا يتنعرون فيقؤلؤا مذاب له و وه امائك ال بدآ باشكا اور اينس جرد بوى وكيس كيا بیں کے مدت ہے تک شاہ تو کیا جارے مذاب ک جدی کرتے ہیں ال بعلاد پیموتو اگر یکھ برس بم اپنیل برے دس پیمائے ان پروہ جس کا وہ ڽؙۏٛۼۘٮؙۢۏؚۛڹ<sup>ٛ</sup>ڞٛٵۧٲۼٛۘۼ۠؏ۼؖڹڰٛؗٛٛ؋ٛۄؘؖٵ۠ڬٳڹٛۏٳؽؘؠؾۜۼۏڹؖ؈ۧۅڡٵۧ ومده دیے باتے ہیں توکیا کام کے گا ان کے دہ ج پرتے لیے ک ادر برنے ٱۿؙڶڬؽٵڡؚڹۣۊۯۑٳ؞ٟٳڒؖڵۿٵڡؙڹڹؚۯؙۏؽۜ<sup>۞</sup>ٙؖڋۣڬ۠ڔؾ<sup>ؿ</sup>ۅڡٵۛ كوئى بىتى بلاك ندكى چىد درسائے دائے نه بول ك نصيت كيك أور م

قرآن کی علاوت الی ب جے کعبہ کے فوٹو کا ج کرنا ہے۔ مميرة سے مراديا تو قرآن كريم بيا بى كريم صلى الله عليه وسلم حضور کی نعت شریف انگلی کتابوں میں تھی بلکہ حضور کے محابہ کا بھی ذکر تھا۔ جیسا کہ سورہ فتح میں ہے ۵۔ مکہ معطب کے کفار نے مرینہ منورہ کے علماء یمود کے پاس این نمائدے حملی کے لئے بینے کہ ان سے حضور ملی اللہ طیہ وسلم کے متعلق دریافت کریں۔ ان علاء نے کما کہ ب زلمنہ نی آخر الزبان کا ہے' ان کی مفات توریت میں موجود میں اس کے متعلق میہ آیت اتری۔ نیز عبداللہ بن سلام اور کعب احبار جیے علاء ہود حضور پر ایمان لائے۔ اس میں حضور کی حقانیت کی محلی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ علاء کا درجہ بہت بلند ہے کہ رب نے انسیں قرآن کی حقانیت کی کوائی کے لئے چنا ۲۔ خیال رہے کہ یائج موبوں کے مجور کا نام عرب ہے۔ باتی تمام روے زین مجمم ہے۔ تجاز' عواق' نجد' بحرین کین کے۔ آیت کا متعمد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ای ہیں كى ب علم سيكمانس إراب نسيح وبلغ كلام سات بي ك تمام مرب ك فعواو اس كى أيك آيت كے مقابلہ سے عاجز میں۔ یہ قرآن کے کلام الی مونے کی دلیل ہے۔ لین یہ کفار ایسے مندی ہیں کہ اگر ہم کی فیر عمل ہے قرآن الأرت جو عربي بالكل ند جانا مو آ اور وه النيس ايسا فسيح كام سالًا كريمي بياند النة اجاده ي كت ٨٠ يعني ان کی پرا مالیوں کی وج سے ہم نے ان کے ولول میں ضد اور منائیدا فرا دیا۔ خیال رہے کہ یہ ضد بیدا کرنا ایا ہے م کتل کے بعد معتول میں موت پیدا کی جاتی ہے ایسے ى يمال يه لوگ مجرم بي .. لغدا آيت ير امتراض شين ٥ ـ مراس وقت كا ايمان تيول نه مو كاكوتك ايمان بالغيب معترب ١٠٠ يا كه بم اب ايان قول كري اور نيك کام کریں محر پھر معلت نہ سلے گی۔ کیونکہ انوں نے وہنے فرمت کو غیمت نہ جانا۔ ۱۱ سام طرح کہ وقت سے پہلے عذاب كي دعاكم كرت بي- مَنْزِنْ مُنَيْنَا حِجَازَةُ مِنَالْتُمَامِ جوں لینی کفار کے لئے کہی عمرس اور زیادہ مال فائدہ مند

شیں۔ اس سے عذاب دخ یا بلکانہ ہو سے گا۔ خیال رہے کہ مومن صافح کی لبی عمرہ بال مغیرہ کہ وہ ان کے ذریعہ نکیاں زیادہ کر آ ہے۔ اور کافرو فاجر کے لئے یہ دولوں عذاب جیں کہ ان سے وہ برائیوں کا ذخیرہ زیادہ کر لیتے جیں ۱۳۔ کی بہتی عن ایک ڈرانے والا کی عن دویا زیادہ کیونکہ اس زمانہ عن ایک ایک بہتی عن چندنی بھی ہوتے تھے۔ ویکھو ایک مصرعیں موٹی علیہ السلام بھی نی تھے اور ہارون علیہ السلام بھی۔ ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بغیر نبوت کا نور آئے کی پر عذاب نہیں آنا۔ عذاب آنے کی صرف می صورت ہے کہ قوم نی کی مخالفت کرے۔ دو سرے یہ کہ کافروں کے چموٹے نبچے جو مرجاوی اور زمانہ فترت کے موصد لوگ عذاب الی سے محفوظ ہیں کیونکہ ان تک نبی کی تعلیم پہنچی ہی نہیں۔ قذا صفور کے والدین موجد مومن اور جنتی ہیں رضی اللہ تعالی مخما۔ رب نے انہیں اپنے نورکی امانت کے لئے چنا ۱۔ کفار کمد کھتے تھے کہ جسے کاہنوں پر شیاطین از تے ہیں۔ ان کے ردھی یہ آست کریمہ ازی ۳۔ کہ حضور کہارگاہ تک پنچیں یا قرآن لائیں۔ حضور

ک تو بدی شان ب حضور کے خادم حضرت عمر رضی اللہ مند سے شیطان بھاکا تھا۔ اس کو تک اللہ تعالی نے انہاء كرام كى وحى كو اس طرح محفوظ فرا ديا ہے كه جب تك فرشته بارگاه رسالت تک پنجانه دے شیاطین اس کو من مجى نيس كحة (فزائن) ٥- يه آيت كريمه ان آيات كي تنسیرے کہ جن میں فیرخدا کو بکارنے سے منع فرمایا ممیا لين من كو الله كمه كرنه يكارويان يوجو- الذا بزركون كو مدو کے لئے یا متوجہ کرنے کے لئے بکارنا حرام نمیں ا۔ اس آیت بن عام لوگوں سے خطاب ہے نہ کہ نی اکرم ملی الله علیہ وسلم سے عب معلوم ہوا کہ میلا کو چاہیے کہ پہلے این عزیزوں کو تبلغ کرے چرو مگر لوگوں کو ورنہ تبلغ اثر نہ کرے گی اس لئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے يهلي خاص اينه مزيزوں كو تبليغ فرمائي پھر عام لوگوں كو-ر تیب تبلغ یہ ی اعلیٰ ہے۔ ۸۔ اس طرح کہ ان کی خطاؤں سے در گزر فرماؤ ' ان کے عذر قبول کرو ' ان کے حن مين وعليني كرو- أكر آب كاجرم كرين لو بخش دو أكر میرا قسور کریں تو شفاعت کر کے معاف کرا دو۔ ان پر آفت آئے تو دور کروو' ان کی مشکلیں آسان کروو۔ ان کی فریادی سنو واد ری کرو فرضیک وه کروجو تساری شان کے لائل ہے ' وہ نہ کروجس کے وہ لائل ہیں اب اس رحت میں انشاء اللہ قیامت تک کے سلمان واعل ہیں۔ ے کرم سب یر ہے کوئی ہو کس ہو 🖈 تم ایے رحمت للعالمين مو ١٠٠ اس طرح كه ثم ير ايمان نه لاكي اس میں خطاکار مسلمان واخل نمیں کیونک ان کے مناہوں ے حضور بے علاقہ نمیں۔ ان کی شفاعت فرمائی مے رب فرالا بعد وَوَاللَّهُ إِذْ فَلْمُوااللَّهُ مَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ الله ال ے معلوم ہواکہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نمیں کوک حضور نے یہ آیت آنے کے بعد بھی جماو کے اسباب اور مجادین کو جمع فرایا۔ توکل کی حقیقت سے ہے کہ اسباب يرعمل موا خالق ير نظر مو- ١١٦ نماز تجد ك في یا ہر نماز و وعاکے لئے بمعلوم ہوا کہ بیشہ رب کی تظرایے مبيب ير ب جو مبيب كے قدم سے لبث جاوے وہ مجى

299 وقالالايناه ظلم بنیں موتے کہ اور اس قرآ ل کو سے مرشیطان نہ امرے کے اور وہ اِس قابل ڵهُمُ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ فَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَهُ عَزُولُونَ فَ بنیں تعاور وہ ایسا کو تکتے ہیں وہ توسفنے کی تجدسے ۔ دور کرفیفے کئے ہیں ت توالشرك موا دومرا فدا شهادع ف محر بقر بر مذاب بوع ف ا ور المنه عبوب اچنے قریب تردخت وادوں کو ڈدا وُٹ اور اپنی دعت کا بازو پھاؤ ه این بیرومسانوں کے سے کی قراکر وہ تباداع نہ ایس ل تو فرا وو ب لا جوتہیں دیکتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہوائے اور فازیوں میں تمایے دوسے کو عَدْ يَوْمُدُدُهُ مِنْ مَا مَا جَرَا مِنْ أَسِي بَادُونَ مُرَسَلْ مِرْ أَرْتَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّه الشَّيْطِيْنِ فَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ اللَّهِ الْأَيْدِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَالِيهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللّ میطان اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے عناہ کا دبرنگ شیطان اپن سی السَّمْعَ وَٱلْثَرُهُ مُ كِنْ بُوْنَ ﴿ وَالشُّعَ الْمُنْعَ الْمُنْعَ الْمُنْعَ الْمُنْعَ الْمُنْعَ ا ہوئی ان بر ڈائے ہیں اور ان میں اکٹر جوٹے ہیں تلے اور ضاموں کی بیروی مراہ الْغَاوْنَ ﴿ الْمُرْتَرَانَهُمْ فِي كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ﴿ سمرتے ہیں ٹائی تم نے نہ و کھا کہ وہ ہرایا ہے ہیں سرحرواں بھرتے ہیں ٹا

منفور نظرافی ہو جاوے ۱۳ یعنی جب تم آخر رات تجریز منے والے محابہ کے طالت کی تفیش کے لئے مدند پاک کی تخیوں میں کردش فرماتے ہو ہم مانظ فرماتے ہیں۔ یا جب بحالت نماز تم قیام ہیں۔ یا جب آپ کا نور حضرت آوم سے لے کر حضرت مواللہ تک پاک چشوں میں پاک محکموں میں کردش کر رہا تھا۔ ہم ویکھتے تھے۔ یا جب بحالت نماز تم قیام الرکام ہم ویکھتے ہیں یا بحالت نماز تماری آگھ شریف کی کردش مان مقد فرماتے ہیں کہ تماری آگھ آگے بیچھے بکدال مانظہ کرتی ہے محر در مرے معنی زیادہ قوی ہیں کہ تعلی کے بحر کا یہ دورہ مدید منورہ میں دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں کیونکہ یہ سورة کید ہے۔ اجرت سے قبل نماز تجد والوں کی تفیش حال کے لئے کردش فرمانا قابت نہیں۔ حضور کا یہ دورہ مدید منورہ میں تھا۔ ایسے می بمادہ سوری میں مورہ میں مورہ میں مورہ تھے کوئی کافرفائی نہ تھا۔ ایسے می بمادہ سوری میں مورہ مورہ میں مورہ میں مورہ میں مورہ میں میں مورہ مورہ میں مورہ مورہ میں مورہ مورہ میں مورہ

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بقيد سفى ٥٩٩) ١١٠ يعنى جن كابنول پر شياطين اترتے ہيں ان كے مالات نمايت فراب موتے ہيں۔ وولوگ كندے كيد مجموعے فري محمنامول كے عادى موتے یں جنیں دیکھ کرلوگوں کو نفرت ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مید الطاہرین ہیں۔ پاک نفس پاکباز ہیں ایبوں پر شیاطین شیس آ ہے۔ ۱۵۔ شیطان فرشتوں ے کھ من جائے ہیں اور آیک کے ساتھ سو جموٹ ملاکر کائن کو بتاتے ہیں۔ جیساک مدیث شریف میں ہے۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے ١٦ اس میں کفار کے اس بواس کی تردید ہے کہ تی صلی الله علیہ وسلم شامریں۔ فرمایا میاک شعراء کے جمع نے کلام کو رواج دینے والے ان جیسے آوارہ اور جمع نے لوگ ہوتے ہیں اور

• قال الذين • ا وَأَنَّهُمْ مَنِفُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوْ ا ور وہ یکتے ہیں جو نہیں کرتے که مگر دہ جو ایمان لائے وعَمِانُوا الصَّلِحْتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَنَّايًّا وَّانْتَصَرُوا اور ایتھے کام کئے کے اور بحثرت اللہ کی مادک اور بدار یا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْ أَوْسَيَعْكُمُ الَّذِيْنِي ظُلَمُوْ آ بعد اس سے حمر ان ہر کلم ہوا تک اور اب جانا ہماہتے ہیں کام کہ اکی منقلب ینقلبون سر سروٹ برگٹا کیائیں کے عد المُنْ الله المُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل هم يتيل بيل ترآن اور روسفن تشماب من هي هايت اور نوشخبری ایمان والوں کو تھ ۔ وہ جو خاز کبریا رکھتے ہیں ہے ۔ اور يُؤْتُونَ الزَّكُولَا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ ﴿ إِنَّ الْإِخْرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ ﴿ إِنَّ زكراة ديت بين ك اور وه أفرت بدريقين ركفة بين في وه بو آخرے برایان بنیں لاتے ہمنے ان مے کویک ان کی نگاہ یس بھا کو مکا کے بی لا تو يَعْمَهُونَ ۚ أُولَٰلِكَ الَّذِينِ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمُ وہ مشک رہے ہیں لا یہ وہ ہیں جی کے لئے برا مذاب ہے گا اور میل

حضور کی اجاع کرنے والے ابو بر صدیق مرفاروق جیے پاک ننس اور پاکباز لوگ جي ان پاک نوگوں کو ديکھو اور حضور کی تقانیت کا پد فکالو۔ اس سے معلوم ہواک محاب كرام كى ياكبازى حضوركى حقانيت كى دليل ب- عام بر طرح کی جمونی باتی مات اور برانو بیزر شعر کوئی کرت ہیں مجمی کمی کی تعریف کرتے ہیں اور پھراس کی پرائی کائی گوچ ' بینی طعن مجموٹے وعوے ' تکبرو فخر کی ہاتیں کرنا ان کاشیوہ ہے جیے شعراء عرب کے کلام میں ویکھا جا آ ہے۔ ا - كى شاعر نے عبداللك بن مردان كو اينا فحش كلام عایا۔ مبدالملک نے کماک تجے زا کی سزا کمنی جاسیے کونک تو خور این زاکا اقراری بے۔ وہ بولاک قرآن کتا ہے کہ جس سزا کے لائق نسیں اور بیا آیت بڑھی کہ شعراء كتے بت من كرتے وكو نيس ال اس سے يد لكاك نعت موئی اور حمر کے تعیدے علم کے سائل پر اشعار لکھنا عبارت ہے۔ جن شعراء کی برائی فرمائی منی وہ جمونے اشعار میں اور کفار کی جو کے اشعار پہلی حم میں شار میں یہ بھی معلوم ہواکہ جو کے بدلہ عن جو کرنا برانسیں کر ب می انقام کی ایک صورت ہے ۲۰ ان آیات می حسب زیل حم کے شعرا کو چھنے تھم سے ملیدہ کیا گیا۔ حمد الی ا نعت رسول لکھنے والے شرمی مسائل اشعار میں لکھنے والے۔ کھار کے بدلہ بی ان کی بجو اور برائی کرنے والے" عازبوں کو جوش دلانے والے و فیرو۔ حضرت حسان رضى الله عند جب نعتب اشعار لكوكر حضور كوساف لات و سرکار ان کے لئے معیر می منبر چھواتے جس پر کھڑے ہو کروہ نعت خوانی کرتے تھے اس اس میں نیمی خبرے کہ حضور کی جو کرنے والے منتریب اٹی سزاکو پنچیں مے اور ایا ی موا۔ ۵- کتاب مین قرآن کی تغیرے ا اس سے مراد لوح کوظ بے کیو کلہ قرآنی آیش پہلے اور محفوظ ی می تھی ا۔ یمال بدائت سے مراد نیک اعمال جنت کے راست کی جایت ہے جو صرف مسلمانوں کو نعیب ہوتی ہے۔ ایمان کی بدایت ب کے لئے ہے۔ اس طرح که نماز بیشه پرست ین درست پاست یس- مح

وقت پر ججزو اکساری سے اوا کرتے ہیں ٨- نمایت خوش ولى سے سے ہوئے كر رب تعالى نے ہم كوزكوة دينے كے قابل كيا لينے كے قابل نہ كيا۔ اس كاچكر بــ ٩ - آخرت يريقين ريكنے سے مراد تمام الحانيات كا مانا ہے - جز فرماكر كل مراد ليا ب ورند فقل آخرت كو تو عيمائى يمودى اور بهت سے كفار بھى ماتے ہيں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کی دری کے لئے ایمان شرف ہے جیے نماز کے لئے وضو۔ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ برائی کو بھلائی سمجمنایا اپنی نیکیوں پر فخرکرنا کافروں کا طریقہ ہے مسلمانوں کو اس سے پربیز چاہیے۔ الم چنانچ کفار کو خود اپنے ایمان و افعال پر احتقاد سیں ہو گا۔ اگر ونیادی آرام پاکس تو سجیس کہ ہمارا یہ دین سچاہے اور اگر کوئی تکلیف آئے تو کھنے تکیس کہ بیدوین غلامے اگر سچا ہو آتو ہم پر معیبت کیوں آتی رب فرما آئے جَی انتاج میٹ کیفیڈ اللّذ کی کوئی اس وزیاجی ان پر سخت عذاب وراہ حق ند

( بتر صنی ۱۰۰ ) منا ' ملمانوں کے ہاتموں قمل یا قید ہونا' ان نے ول کا مطمئن زہموناہے دیڑنے د تمت نائین کا تنت ہونا۔ چر قبر کی تنگی۔ وہاں کا اند چرا۔ کری وغیرہ پھر آ نرت میں میدان حشر کی وحوب سخت صاب پھرووزخ کے ہر طرح کے عذاب یہ لفظ سو ، اعذاب سب کو شال ہے۔ لیم سے معلوم ہوا کہ انشاہ اللہ کمنکار مسلمان اس برے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

ا۔ اس طرح کہ نہ تو ان کی نیکیاں قبول ہوں' اور نہ اُن کے منابوں کی معاتی ہو۔ عملان سلانوں کاب حال نیس۔ فرضیکہ کفار دنیاو آ خرت کے نقصان میں ہیں' رب

فرمانًا ٢٠- ان الدكتان لِعِن خُشرِالْا الَّذِينَ المُتُوَّا لِعِن يغير ایان کمانای گماناے ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ حضرت جربل حضور کے استاد نہیں۔ حضور رب کے بلاواسطہ عميذ اكبريس - معزت جريل خادم ادر قاصد يس- ي مى ی ید فاک حضور کی طرح قرآن کوئی نیس سجد سکار کونک لی ب اوك كلول ب قرآن سيمة بن اور حضور في خالق ے سکھا سے معلوم ہواکہ بوی الل بیت ہے۔ سب بیہ واقعہ موی علیہ السلام کے دین سے معرجانے کا ہے کہ رائے میں ایک رات بخت سردی اور اندھرا قال آپ راسته بعول محت تے ہوی صاحب معترت مغورہ کو دردزہ شروع ہو میا۔ اس مال میں موی علید السلام نے دور سے روشنی الاحقہ فرائی تو ہوی صاحبے سے فرمایا ۵۔ بعنی اکر ایک کے پاس کوئی آدمی ہوا تو رات بھی اس سے بوجھ الون كا اور الك يمي لاون كاادر أكر دبان كوتى آدى شاطا تو یک تو کم از کم ضرور لاؤل گا۔ معلوم ہوا کہ پیک کی ينكاري ، تموزا ياني معمولي چزب أكر مالك موجود نه موتو مجی ضرورت کے وقت لے سکتے ہی تصطلان کا جمع قرمانا ' یا اس وجہ سے ہے کہ بیری صاحب کے ساتھ خدام ہی تے کیا فقط مخلت کے لئے۔ جیسے ایک آدی کو السلام ملیکم کتے ہیں۔ حضرت مغورہ تو نی زادی تھیں ۲- وادی طور کے عناب یا کمی اور درخت سے سے آواز آئی جو آپ نے سن ے ۔ یعنی اے مویٰ! تم کو بھی مبارک کیا گیا اور تمارے اروگرد کے فرشتوں کو بھی۔ اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندے مبارک ہوتے میں اور دو سرے یہ کہ ایکے مقام کے رہنے والے مومن بھی مبارک ہیں۔ ہم سے مدید مورہ کے مسلمان مبارک بیں۔ ۸۔ جو تارو و نور شجر طور میں ظاہر ہو کر محل فرما آ ہے۔ وب مونی علیہ السلام یہ ندا ورقت سے س رب تنے وہ ور خت اللہ نہ تھا بلک اللہ کی ندا کا مظمر تھا ا پہنے ہی جن بزر کوں نے جوش میں اناالحق کمہ دیا وہ کمی اور کے کلام کا مظر تھے۔ اب یعنی وہ سانپ جسامت میں مونا اود با تفائم تيز رقاري من يقط سانب كي طرح ارس

ڣِ الْاِخِرَةِ هُمُّ الْاَخْسَرُ وَنَ عَوَاتِكَ لَتَنْكَفَّى اَفْرُانَ مِنْ ا خرت بی سے بڑو کر نقعان میں الله اور بے شک تم قرآن سکھانے جاتے ڡؚؚۘؽؠٛ<sub>ؙۼ</sub>؏ٙڸڹؙڿۣۅٛٳۮ۬ۛۊٵۘڶڡؙٷڛؗۑٳۜۿ۫ڸؙؚۘ؋ٙٳڹۣٞٳؙڶڛؙڹ ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے ٹی جب کرموملی نے اپی گھروا لی سے کہا تعرفیے ایک ؠٳ۬ڹؾؘڬٛۄٚڡؚڹؗؠٳۼۼؠؘڔٟٳؘۏٳڹڹػؙؠۺۣۿٳٮ۪ۘڣؠڛٙڵۘۼۘڴ الل نظرير في مصل عنظريب ين تبارع إس اس كى كو فى خبراة ابول اس ين سكونى چنكىتى چىنكارى دۇر كۇكۇم تاپرىش ئېرجىب آگ كىم باس آياندا كى تىنى ن كەبرىرت يائى دەجو ئَنْ حَوْلَهَا ُوَسُمُّحُنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلِّيْنِ<sup>©</sup> لِي**ْمُو**ْلِلْكَيْ اِزَّ اس الكرك مبودكاه عرب يعن يوى اورج اسكاس إس إس يم يعن فيضة تداور إلى بالشرك وريكميات جهان كال المدوني التدير بي كرم بي مرار الشون الاعماد الافوادد بالمعاد الرح جروش كَأَنَّهَاجَأَتْ وَلَّى مُنْ بِرَّا وَلَهُ بِعَقِبْ لِمُوسَى لَا يَخْفُ ف العربي الرا بواكول ما في سيال بنير بيركو بدا وروكرند ديجات بم في الاوي ويلي ويني ٳڹٚٞڵٳڲؚٵڡؙؙۘڶۮؿٵڶٛؠۯڛڵٛۏڹؖؖٳؖٳڰڡڹڟؘڴۄڗؙٛٛڎؙۜ بے تک میرے صنور داول کو فوت بنیں ہوتا ت وال جو کو اُن ذا د قد مرعظ ہر برال کے ؠۜ؆<u>ۘ</u>ڶۘۮؙڝؙٵ۫ؠۼؗۛؽۜڛٛۅٙ؞ٟڣٳٛڹٚۼٛۼٛڣٛٷڗۜ؆ڿؚڹڋ؞ٷٲۮڿؚٳ بعد بعلاق سے بد مے تو ریفک یں فض والا مر ان بول الداور بنا الم اب ئْرِ بِانَ ۚ مِنْ مُنَّادِ بِعِي مُ ثَنَيْدُ بِمِنَا ۚ بِهِ مُنَّا فُرِيَّةِ فَ ۗ زَا أَنَّا اللَّهِ اللَّهِ أ البِيالِي فِرْعَوْنَ وَقَوْدِهِ إِنَّا مُهْ كَانُوا قَوْمًا فَسِفِينَ ۞ نشا فرن بن لا فر فوق اور اس ک قوم ک طرف شاء بے نسک وہ ب عم بگ بر

کھانا تھا۔ یعنی وہ کویا پتا سانپ ہے۔ یہ مطلب نمیں کہ عصا سانپ نہ ہتا تھا فقد سان جیساد کھائی دیا تھا اللہ معلوم ہوا کہ موزی کی ایزا ہے خوف کرنا ثان نوت کے خلاف نمیں ہاں ان کے تقب میں کمی کی عظمت کی جیت نمیں آسکی۔ ایزا کی جیت ' نفرت اور عظمت کی جیت اطاعت کا باعث ہے۔ اللہ کیونکہ نمی میرے امن میں ہوتے جیں۔ نے میں امن ووں اسے کسی کاکیاؤر۔ اللہ یہ استفاع ہے۔ اس سے انبیاء کرام کے علاوہ وہ سرے بندے مراد جیں۔ کیونکہ حضرات انبیاء کناہوں سے معموم جیں۔ اس کے علاقہ وہ ہوتا ہے۔ منوکی امید تم رسول برحق ہو۔ کناہوں سے معموم جیں۔ اس بعنی ڈر تو ان کے لئے ہے جو نیک و بد کال کی انسی برے اقمال کی سزاکا خوف ہوتا ہے۔ منوکی امید تم رسول برحق ہو۔ کناہوں سے معموم۔ جسین نہ مذاب کا خوف ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ منہ کی دورے نہ ہو

(بقید سنی ۱۰۱) کی بلکہ یہ آپ کا دو مرا معجزہ ہے۔ ۱۶۔ کہ مویٰ طیہ السلام کو لو معجزے مطا ہوئے۔ عصا' پدیشا' دریا چرنا' من و سلوی اترا۔ فرحونیوں پر ہو کس مینڈک' فون' طوفان وغیرہ کے عذابات آنا وغیرہ۔ ہمارے حضور کے چھ بڑار معجزے تو روایت میں آئے۔ بلق کی خبر نہیں۔ ۱ے فصوصیت ہے 'کیونکہ موٹیٰ علیہ السلام بنی امرا کیل کے بھی رسول تھے۔

ا - پہلے دو معجزے 'بعد میں باتی اور ا - بینی عصا اور پر بینا کا جادو ہونا ایسا ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک وشیہ نسیں کر سکتا۔ سو۔ اس بقین کی وجہ سے وہ فرعونی ہر

4.4 فَلَمَّاجَاءُهُمُ النُّنَّامُبُصِرَةً قَالْوِاهِنَ اللَّهُ وَمُبِينٌ ﴿ بحرجب مارى نشا يال الحيس كمواق ال كي باس ايس الديدة قومرى جادد بي ال وَ يَحْكُ والبِهَا وَاسْتَيْقَانَتُهَا أَنْفُنُهُمْ ظُلْمًا وَعَلَوا مِ اور ال مے منکر ہوئے اور ال کے دلول میں انکا بقین تھا تلم اور محبرسے تا فَانُظُرِّكِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۗ وَلَقَدَ الْتَيْنَا ودیکوکیا ابخام ہوا ضادیوں کو کا اوریا شک ہے نے دَاوْدُوسُكِيْهِنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْثُ لِللهِ اللَّهِ وَلَا الْحَمْثُ لِللهِ اللَّهِ وَأَلَّا واؤد اورسیمان سی مما مطافرایا شه اور دونوں نے کما سب نو بیال انڈر کو جس نے بیں اپنے بہت سے ایمان والے بندول پرفضیدت بخش ل اورسلیان سُكِيْ إِنْ دَاوْدُ وَقَالَ لِيَاتُهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ دارد کا بانت بواشہ اور مما اے نوکر بیس بر ندوں کی بول الطَّبْرِ وَأُوْتِينَامِنُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰنَ الَهُوَ الْفَصْلُ سکھا نی مکی شہ اور ہر چیز اس سے مج محوسطا ہوا کے اے تک یہی فا ہونفل الْمُبِينَنُ®وَحُشِمُ لِسُكِبُهُنَ جُنُودُهُ مِنَ أَبِحِنَ الْإِنْسِ ہے تک اورجع کے گئے سیان کے لئے اس کے نشکر جوں اور آدموں وَالطَّيْرِفَهُمْ يُوزِعُونَ عُونَ عَتَى إِذَّا أَنْوَاعَلَى وَادِالنَّمْلِ لَّ اور بر مدول سے تر وہ رو کے جاتے تھے لا یہاں یک رجب بر تیوں کے الے قَالَتُ نَمُلَهُ إِنَّا يُهَا النَّمُلُ اذْخُلُوا مَسْكِنَكُمُ لا برآئي اي جوني ولاك لي بيونيد الهي تحرول من بل جار أي يُخْطِهُنَّكُمُ سُكِيْدُ وَكُونُونُ وَجُنُودُ وَ لَا هُمُ لَالسَّعْرُونَ ٠ کیل بکھ نہ ڈائیں میمان اور ان کے نشکر بے فبری میں ال

معيبت ير موى عليه السلام ے فراد كرتے تے اور آپ ے مدد مانکتے تھے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ بغیرزبانی اقرار کے ہوئے محض دل سے نی کو سیا جان لیما ایمان نسی۔ کیونک حضور کو سارے کفار کمہ سیا جائے تے اگر زبان سے انکار کرتے تھے۔ دو مرے یہ کہ جو نی کی بارگاہ میں تحمرو فرور کرے گا' اے مجمی بدایت نہ لے کی وہ جگہ جمز و اکسار کی ہے۔ ۱۴۔ کہ پہلے ان پر عارض عذاب آئے خون موسمی کھا وغیرہ کے۔ پھر سندر میں سیج زیو دیئے گئے ۵۔ کہ بغیر کی امتادے برجے ہوئے داؤد عليد السلام كو زره بنانا سياست مدنى علم قضا بارول اور برندول کی تشیع کا علم اور معرت سلیمان کو چواؤل يندول كي بوليال بتأتمي - داؤد عليه السلام حطرت موى عليه السلام سے ايك سو ستر برس بعد مي بيدا ہوئ (روح) خیال رہے کہ کمی کو علم بیان ملیا ہے کمی کو علم میان انبیاء کرام کو علم میان ملا ہے۔ (روح) ۲ - یمال عباد مومنین سے مراد حفرات انبیاء کرام ہیں۔ کیراس لتے فرمایا کہ بحض رسول ان دونوں بزرگوں سے افتال ہں۔ بیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمال عام مومنین مراو نسی کو تک تی سارے مومنوں سے افتال ہوتے ہیں نہ کہ اکثر ہے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ علمها الله قلدًا روافض كي بير آيت وليل نبيس بن سكتي ٤-اس سے معلوم ہواکہ انہاء کی میراث مختیم نمیں ہوتی كيونك معرت مليمان طيه السلام كع علاوه واؤد عليدلسلام کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے محر صرف معرت سلیمان عليه السلام كو درافت علم و نبوت عطا بولى - يمال درافت مل مراد نیس بک وراث نوت و علم مراد ہے لین دراث مال و کمال جیماک اعظے مغمون سے فاہر ہے۔ ۸۔ اس طرح که جم برعوں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں۔ اور ماری منتكو يرندے سجے جاتے ہيں۔ اللہ نے عارے حضور كو تمام جانور بلك ورخول- بتحرول كى بوليول كاعلم ديا- حضور ے چیوں اونوں کریوں نے فرادی کیں اور پھرول نے سلام موض کے۔ و۔ یہاں کل معنی آکا ہے۔ شی

ے مراد دین و دنیا کی تعتیں جی۔ یعنی ملک ' نبوت ' کتاب کا علم ' ہواؤں ' جنات کی تنجر' پر ندوں کی ہولیں کا علم ' بے شار فزانے مطا ہوئے ہوارے حضور کو فدانے کو ثر بخشا یعنی ماموی اللہ کا مالک بنا ۔ جس کا رب خالق ہے' اس کے حضور بعظاء اللی بالک ہیں۔ فرما آ ہے۔ با آن مطابط اُن انگر اُنگر اُنگر آئر اس سے معلوم ہواکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام فخرید نہ فرمایا۔ شکرید کے طور پر فرمایا۔ آپ تمام تمام روئے ذیمن کے سلطان رہے۔ انس وجن ' پر ندے ' چر ندے سب پر آپ کو محت میں مجیب و فریب صنعتیں آپ کے زمانہ جس ایجاد ہو کہی۔ روئ البیان نے فرمایاکہ آپ نے سات سو برس محمرانی کی۔ اللہ یعنی آپ کا لفکر اتنا زیادہ تھاکہ کی محتوم ہوا کی مات سو برس محمرانی کی۔ اللہ بعنی آپ کا لفکر اتنا زیادہ تھاکہ ان کے انتظام کے لئے انگلوں کو روکا جا آکہ و بھیلے فل جا کی منتشرنہ ہو جا کی 10 سے یہ وادی تمل طاکف شریف سے ہیں ممیل کے فاصلے پر واقعہ ہے۔ اے اب بھی

وفأل الذبن ١٩

(بقید صفر ۱۹۲) دادی نمل بی کما جا آ ہے۔ یں اس بنگل کے قریب تک قرب کی قرب اس کا عام منذرہ یا طاخیہ اس کا عام منذرہ یا طاخیہ تھا۔ اس سے تین مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بڑوئی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ پنجبر کے محلبہ کسی پر ظلم نمیں کرتے۔ اگر وہ چونئیوں کو کھیس کے و ب خری میں۔ اللہ اشیعہ چونی سے بھی زیادہ کم عمل ہیں۔ دد مرے یہ کہ نبی دور سے بھی چونی کی آواز من لیتے ہیں۔ اگر ہمارے حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر ہماری فریاد من لیس توکیا تجب ہے۔ اونوں کی فریاد رس کرتے تھے۔

رباور ی بول سے سے۔ او موں ی مریاد ری رہے ہے۔
در خوں کی شاخوں نے حضور سے کلام کیا۔ حضرت سلمان
نے چونی کی یہ آواز تمن میل کے فاصل سے می اور
این فکر کو محمر جانے کا حم دیا آ کہ وہ سور اخوں میں
ممس جائیں

ا۔ خیال رہے کہ آج کل خوروبین وفیرہ آلے ایجاد ہو

الے ہیں جن سے باریک چیزی و کھ لی جاتی ہیں۔ کر ایبا

آل ایجاد نہ ہو سکاجس سے چونی کی آوازی جاتے۔ یہ

آواز سنا معرت سلیمان کا مجود ہے اجمال عمل عابر ہو

ہو۔ نبوت و ملک بخشا اور جانوروں کے ولوں میں ڈال دیا

کہ ہم کی پر ظلم نہیں کرتے۔ خلقت میں اچھا چہ چاہی

اللہ کی نعت ہے۔ سا۔ یعن مجھے ایسے عمل کرنے پر قائم

اللہ کی نعت ہے۔ سا۔ یعن مجھے ایسے عمل کرنے پر قائم

رکھ یا زیادہ اعمال کی توفق وے کیو تکہ معرات انہیاء بیش

سے نیک و صالح ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب

توفی نجر یا تھی سنت انہیاء ہے سا۔ یہ وعا ہم ہیسے

منٹھروں کی تعلیم کے لئے ہے۔ اندا آیت سے ماصل چن

ورند الله والے تمام روے زین کو دیکھتے ہیں۔ آمف بن برخیائے شام سے یمن کے تخت بلقیں کو دیکے لیا اور افعا لائے۔ فائین سے یہ تی معنی ہں۔ یعنی پہال سے فائب بندك ميري فادع اساس دومظ معلوم اوك ایک یہ کہ برندے آپ کے دریاد سے بغیر آپ کی امازت لئے کہیں نہ جاتے دو مرے ہیا کہ آپ کو افتیار تھا که ای قسور بر برندون کو مزادین که ده بغیراجازت دربار ے ملے گئے۔ عذاب شدید سے مراد اس کے یر اکمیزہ اے قد کر دینا وقیرہ ہے کو تک قتل کا ذکر آگے آ رہا ہے ے۔ فیر طاضری کا کوئی معقول عذر چش کرے جس سے اس کی معذوری طاہر ہو ۸۔ یعنی ور تک فیر ماضرت رہا جلدي وربار شريف بين حاضر ہو كيا ٩- يعني يمن جاكر نه ريمي - آب وبال محة ضي - خيال رب كه عالم كشف من نی سے کوئی چز نس چیت سادے عالم کا مثابه كرت بن اس لئ اس ن بعقم تعط كما يعن آب نے اس کا اعاط ند فرایا۔ وہاں تشریف نے جاکر سرفراکر

فتبس كَمْ صَاحِكًا مِنْ فَوْلِهَا وَفَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَ أَنْ تر اس کی بات سے مسکوا کر ہنیا لہ اورعمش کی لیے میرے دب بھے تو بنتی ہے اَشُكُرُنِعْمَتُكَ النِّتَي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَاتَ فَ الْ ک علی شکر کروں ترسے احسان کا جو تونے مجہ براورمیرے مال باپ بر کئے تا اور ب اَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضُهُ وَأَدْخِلِنَ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَلِدِكَ كيس وه مجلاكا كرول جو يقي بسندائ الدينمايي رقمت سهانان بندول ي شامل كرج تيرك قرب خاص كے مزا وار ديل ك اور برندوں كا بما نزه يا قربولا فيح كيا الْهُلُّهُ هُلِّ الْمُكَانِ مِنَ الْغَالِبِينَ لَا عُلِّالِمَا الْمُكَالِّ الْمُكَالُّ عَلَى الْمُكَا بوارى مد بدكو بنين ديجمتا في يا وه واقع فانز بنين فرور من الصاعت مذاب ت کردن کا نے یا و تح کو دوں کا باکوئ روشن سندمیرے ہائی لائے کی ته بد بدیگه زیاده دیر نفهرات اور ۲ کرون کی کریس وه باشت دیخه ۲ یا بون بوطنی عُثُوكَ مِنْ سَبَاإِ بِنَبَا يَقِينِ ﴿ إِنِّي وَجَدُتُ الْمُرَاتَةُ كَيْرَ ويكي في لوريس بشرسياً كمير معنود كم بأش ايك يقين فبرلايا بول على خايك مودت تَمُلِكُمُ مُ وَأُوْتِيكُ مِنْ كُلِ شَيْعٌ وَلَهَا عَرْشٌ عَطِيمٌ د کیمی که آن پر بادشا،ی کرد بی سے لئ اور اسے ہر پیٹریش سے طاہے لئ اور اسکابڑا وَجَنَ تُهَاوَقُوْمَهَا يَسْجُلُ وَنَ لِلشَّهُ سِمِنْ دُ تخت ہے ٹٹ یں نے اسے اوراس کی قوم کی ایا کر امٹر کو جو ڈکر مورنے کو سجدہ کرتے ہیں

منزله

ادر شیطان نے ان سے امال انبی کاہ ش سنواد کولا ان کوسیمی واہ

الله وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَا لَهُمُ فَصَدَّ هُمْ عَرَ

کم ترند کما ۱۰ اس عورت کا نام بلتیس بنت شرجیل بن مالک بن ریان تھا۔ روح البیان نے فرمایا کہ بلتیس بنید مورت کے هم سے پیدا ہوئی جو شرجیل کی زوجہ تھی۔
وافقہ و رسولہ اعلم۔ ۱۱ ۔ یعنی سلطنت کی تمام چیزی اس کے پاس میں ۱۱ ۔ جس کی لمبائی اس کر اور چو ڈائی جالیس کر ہے۔ اگلا حصہ سونے کا 'پچھلا حصہ جاندی اور زیر
جد کا 'جو اہرات سے جزاوسے۔ برا لیتی ہے اس کے جاروں پائے سرخ یا قوت کے جی (روح) ۱۱ ۔ بینی ان کے مقاید بھی خراب جیں 'افیال بھی شیطانی ہیں۔ مطوم
بواکہ حضرت سلیمان کا جدم مقائد و افعال سے خردار تھا۔ پغیر کی محبت کی برکت سے جو حضور کے صحابہ کو ایمان پر ند مانے وہ حضور کا فیض حضرت سلیمان سے بھی کم
مان ہے کہ حضرت سلیمان کا محبت یافتہ جانور بھی مومن تھا اور حضور کے محبت یافتہ انسان بھی مومن نہ ہوں معاذ اللہ۔

ا۔ یعنی چونکہ ان لوگوں کو نبی کا فیض نہ پہنچاس لئے انہیں اپی بے ایمانیاں تو ایمان معلوم ہوتی ہیں اور گناہ نیکی معلوم ہواکہ معلل انسانی خرو شرنیک و بر میں فرق کرنے کے لئے کافی نمیں۔ اس کے لئے کمونی چاہیے۔ جیے ہماری نگاہ کھونے کھرے سونے کو پچان نمیں سکتے۔ اس کے لئے کمونی چاہیے۔ ۲۔ معلوم ہواکہ جینم کی محبت میں رہنے والے جانور بھی ایمان اور ایمانیات اور کفرو شرک ہے واقف ہوتے ہیں اور ان کے ذریعہ بدایت ملتی ہے۔ ویکمو بلقیس کو ایمان حصرت سلیمان علیہ انسلام کے بر بدکے ذریعہ ملاسے بارش اور کھیتیاں وغیرہ۔ خلام ہدید کام بدید کائی ہے۔ جس کی رب تعالی نے آئید فرماتے ہوئے نقل فرمایا

وقالالذىء ۣ نَهُمُّمُ لَا يَهُتَنُّ وَنَ ۖ اللَّا يَسْجُدُ وُالِتِّهِ النَّذِي ے روک ویا لوقوہ راہ ہیں ہاتے ت کیوں نیں جمہ کرتے ایٹر کر جر زِّرُجُ الْخَنْءُ فِي السَّمْ وَتِ وَالْأَرْضِ وَلَعِكُمُ مَالْخُفُوْنَ نكات ب آماؤل اور زين كى بين بيزيل تد اورما ناب بريكم م مجالة ادر الما بر كمية كد انترب كر اس ك معامر في سما معبود بنيل وه برع وش كا انك ہے ك سيان نے فرايا اب بم ديكسيں كے كرتونے وج كما يا وجرون ڬڹڔؠؙڹۘ۞ٳۮ۬ۿڹڗؚڮڬؠؽؗڂؽؙڶڡؘٵڷڡٚٷٳڵؽؘڔٟؠؙؗڗؙڰ سے انگ بٹ سر ویک و کر وہ کیا جواب فیتے ہیں تدوہ فورت بول اے مردارد ہے تیک میری فرف ایک حزت والاخطاڈ الاکیا ک ہے تیک وہ سیما ن کی فرف سے ہے اور بيك ده اندك نام سے به بونا يت مران رح والب لدي كم بر بندى نها يواوركردن یں سے معاملہ میں ہون قبلعی نبصہ نہیں کر آجب جمہ تم میرے یاش حاخر ہوئا دو ہوہے م ٲۅۘڷؙۅؙ۠ٲڨؙۊ۬ۊۣٚۊؖٲۅۛڷۅؙٲؠٲڛۺؘۘٮؚۛؠۑڔۣ<sup>؞</sup>ٚۊٲڵۘٳۿؗۯٳڷؽڮٛٵٛڹٛڟؚ۠ڔػؖ زوروا ہے اور بڑی سمنت وا ا فی واسے بی ٹا اورا میشار تراہے ترنظر کر سمیا منزله

مر بے بھی ہر پر کا کلام ہے یعنی رب وہ جس جس سے تمن منتی ہوں۔ پدا کرنا منام فیوب کا جانا عرش معلیم اور تمام کائک کا رب ہونا۔ خیال رہے کہ انجیاء و اولیاء کا علم رب کے علم کے سامنے سمندر میں قطرہ ہے۔ ۵۔ معلوم ہواک ماکا فیملہ تحقیقات پر ہو آ ہے نہ کہ اپنے كشف اور علم لدنى بر- رب تعالى معى قياست على مواتى وفیرہ کے ذریعہ تحقیقات فراکر فیصلہ کرے گا۔ الذا اس ے یہ لازم نیں آ آکہ حطرت سلیمان بلتیں سے ب خبر تے 1 ۔ یعنی خط ڈال کر فور آ واپس نہ آ جا۔ بلکہ علیجہ و بث كر ان كى مختكو من والات كا جائزه لے كر جمي فردے-سحان الله ني كي محبت ، جانورول من اتنا شعور بيدا بو الي جا آ ہے۔ معلوم ہو آ ہے کہ بدید انسانوں کی ہوئی سیھنے لگا تھا۔ کے چانچ بر بروہ نام عالیہ لے کر بھیس کے پاس پنچاس وقت وہ اینے وزراہ امراء کے مجمع میں تھی۔ اس کی مود میں بید عدا وال دیا۔ اس پر معرت سلمان کی مر تھی وہ آپ کی مراور جانوروں کا آلج ہونا و کچه کر کانپ سكي اور بلور متوره ٨٠ چونك اس خط كوبسم الله ٢ شروع کیا کیا تھا اور آخر میں حضرت سلیمان کی مرحمی اس لتے اے عزت والا كما ور معلوم مواكد براچما كام بم الله ے شروع كرنا چاہيے - يم الله كى مديث اس آيت ے قوت باتی ہے۔ حضور نے ہمی ملح مدید على ملح الم ك اول بم الله تحرير فرائى- بم الله سے كام شروع كرنے كا بتيج كاميانى ب كد حفرت سليمان كو اس ك برکت سے بلیس جیسی یوی مطا ہوئی اے اس طرح کہ سے میرے حضور مرنیاز جما کر میری تنظیم کرتے ہوئے حاضر ہو۔ یا رب تعالی کے حضور محدے کرتے ممومن موکر ماضر ہو۔ پہلے معنی زیادہ قوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وخبركا دروازه تحبرى مك نسي بكه مجزد نياز كامقام ب-اا۔ لین برکام تمارے ماوروے کرتی ہوں۔ معلوم ہوا ك مشوره المجي چزے كر رب تعالى في بغير ترديد اے نقل فرمایا ۱۲ مینی اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم جنگ كو مجى تيار بين كيونك بم بت طاقتور اور جنك جوين-يزول شيں۔

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

الدینی ہم متورے کے آلع نمیں تیرے علم کے آلع میں۔ تو ہم ہے متورہ نہ کر ہم کو علم دے بھیس نے محسوس کیا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف ما ال ہیں اور حضرت سلیمان سے جنگ کرنا مسلحت کے خلاف ہے۔ افذا ۲۔ جنگ کرتے ہوئے فاتحانہ حالت میں ۱۳۔ یعنی آباد بستیوں کو اجاز دیتے ہیں اور و زراہ امراء کو قمل کر دیتے میں۔ یا ذات کے ساتھ قیدی بنا لیتے ہیں افذا جنگ کمی طرح سناس منس ۱۳۔ پانچ سو خلام پانچ سو باندیاں ور میں لباس سے آراستہ پیراستہ پانچ سو انٹیس سونے کی جو اہرات سے بڑاؤ گئی است مشک عزر (روح) ۵۔ یعنی اگر سلیمان علیہ السلام صرف باوشاہ ہیں تو میرا بدیہ بخوشی منظور فرماکر زم بر جائمیں سے اور آگر نبی میں تو سے ابدیا

تول نہ فراکس کے ہم سے اسلام لانے کا معالد کریں ك اب ديمتي مول كه ميرك يد تفخ في جاني واك قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ ٦- یعنی میرے پاس تم ہے زیادہ مال ہے۔ چتانچہ آپ نے ان تھے لانے والے الامدول کے کئنے سے پہلے نونوکوں مراح زمین میں سونے کی اینوں کا فرش لکوا دیا۔ اس فرش کے ارد گرد سولے جائدی کی دیوار قائم کرا وی اور وریائی و منگل کے خوبصورت جانوروں کو دست بستہ کمڑا ہو جانے کا تھم دے دیا عب معلوم ہواکہ اللہ والون کے دل میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی قدر و مزات نمیں ہے۔ نہ وہ اس پر فخر كرتے ہيں۔ اس فاني چيز كے آنے يركيا خوشي اور جانے ير کیا غم۔ اللہ تعالی وائی خوثی نصیب قرمائے آجن ۸۔ اس ے مطوم ہواکہ جس سے صلح نہ کرنی ہو اس کا برب قول نہ کرنا چاہے۔ ورن بریہ قبول کرنا سنت انمیاء ہے آپ نے قاصدوں کو تھم ویا کہ جربہ واپس لے جاؤ ۹۔ اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے۔ ایک بیاک مومن کے دل میں رب کے فضل سے کفار کی جیب ضیس ہوتی۔ دو سرے بید کہ ایمانی اخلاق کی ہے کہ کافروں سے سخت منتکو کی جائے۔ کفار کی جابلوی ان کی خوشار سنت انہاء کے ظاف ہے۔ مومن کے لئے زم کافریر سخت ہونا اخلاق نوى إ وب قرالًا إ أينةً أَمُننَى الكُفَّادِ وَعَمَادُ اللَّهُمَّةِ مطلب یہ ہے کہ اگر بلتیس اور اس کے تمام مجمعین مسلمان ہو کر ماضرنہ ہوئے قو ان کا یہ انجام کیا جائے گا۔ تيرے يد كه مومن كى جنك مال كے لئے نسي بوتى ا رب کے لئے ہوتی ہے۔ چانچہ قاصدوں نے جاکر بھیں كواي چيم ويد حالات سائ اور آپ كا جلالت والا پيام ویا اور کماک ہم میں ان سے جنگ کی طاقت سیں۔ چنانچہ بھیں این تخت کو سات کلوں کے آخری محل میں محفوظ و مقتل کر کے ایک بھاری لککر لے کر آپ کی طرف روانہ ہوئی۔ بب بلقیں آپ کے تخت سے مرف ایک کوس فاصلے پر رومنی تو آپ نے دربادیوں سے فرمایا۔ ١٠٠ يا كه بلتيس كي عمل و دانائي كا احتمان ليا ما يحك كه

4.0 وقالالذين ١٠ النملءو مَاذَاتَأْمُرِيْنَ ۖ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْنَيُّهُ عم دیتی ہے له اول یا تنک بادشا وجب سی بیت می داخل ہوتے ہیں ال اَفْسَنُ وْهَاوَجْعَلُوْاۤ اَعِزَةُ اَهۡلِهَاۤ اَذِلَّهُ ۗ وَكَنْ الِكَ اسے باکر دیتے بی اور اس کے جست والوں کو فریل اور الیا ہی يَفْعَلُوْنَ وَإِنَّ فَرُسِكَةُ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَكُوْرَةٌ إِبِهَ کرتے ہیں تے اور عماان کی طرحت ایک تھڑ بھینے وال ہول کی پھیرا بچیول کی کہا چی ؽڒۛڿؚۼؖٵڵؠؙۯڛڵۏٛڹ<sup>؈</sup>ڡؘ۫ڵۑۧٵڿٵۼۺۘڶؚۼڵؽۜڰٵڶٲؿؙڡؚڗؙڎٚٙۺ کیا بوا ہے ہے کر پہنے شہ ہمرجب وہ سیمان سے پاس آیا نمایا کہا مالدسے بیری عدد الْ فَهَا أَنْسِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَنْكُمْ بِلَ أَنْتُمْ بِهِكِ بَيْكُمْ سرتے ہوجو جھے الشرف ویا ت وہ بہترہے اس سے جو بھیں دیا بھابھیں لیے تخذیر توش ہوتے ہوئ بلٹ جا ان ک فرت نے توفرور م ان پر وہ نظر لائیں ہے ان کی اس لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَآ أَذِلَّهُ وَهُمُ صِغْرُونَ ٥ الما قت بوگ اورخود بم ان کواس خرسی ذیل کر کے عال دیں کے ہیں کہ وہ پست ہوں ع فی میان نے فرایا ہے در باریوتم یم کون ہے کہ دہ اس کا تخت میرے ہاس ہے آئے قبل تِيَانُونَ فَمُسَلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْحِنَّ الْحِنَّ الْأَحِنَّ الْأَ التكرك وه ميرك معفور ميلع بوكر عامز بول للديك برا فييث بن بولا لاكريس وافت انِيْكَ بِهُ قَبْلَ أَنْ نَقُوْمُ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهُ حفود میں ما فرکرد و وہ کا قبل اس کے کچھور اجلاس برخاست کریں گا اور جس بے شک می ڵؘڡؙٙۅؚؾ۠ۜٲڡۣؽؙڹۜٛٷؘٲڶٳؖڷڹؚؽ؏ڹ۬ٮۘٲڋۼڵۿۺؚۜٲڵؚڮڶ؞ ہر توت دالا ، تداریوں کے اس نے من کی جس سے پاس تما ب کا ملم علا کا

وہ اپ تخت کو پچانی ہے یا نمیں نیز بلیس پر آپ کے مجزہ اور نبوت کی دلیل ظاہر ہو جادے جس سے اس کا ایمان اور بھی زیاوہ پٹنتہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہواکہ
کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر منگالینا جائز ہے 'جب اسے نقصان پہنچا مقسود نہ ہو بلکہ رہ کی شان دکھائی مطلوب ہو۔ ۱۱۔ اس جن کا نام ذکوان قبا۔ اس کا ایک
قدم مد نگاہ تک پڑتا تھا (روح) پہاڑ جیسا جم تھا ۱۱۔ بینی دوپسر سے پہلے۔ کیونکہ آپ کا اجاس دوپسر تک ہوتا تھا۔ بینی اس تخت کے جواہرات' معلل دیا قوت
چوری نہ کروں گا۔ ایمین ہوں چور نہیں ہوں۔ معلوم ہواکہ حضرت سلیمان کا مقصد اس تخت پر قبنہ کرنا نہ تھا سما۔ یہ آصف بن برخیا تھے۔ کتاب سے مراویا تو لوح
مونوظ ہے یا قورات شریف یا ابراہی معیفے۔ بینی حضرت آصف ان کتب کی تعلیم کی برکت سے دل ہو تھے۔ کیوں نہ ہوتے کہ حضرت سلیمان کے شاگر و رشید

(بقید سنو ۱۰۵) تھے۔ علم کتاب سے مراد علم باطن یعن علم تصوف ہے کو نکہ ظاہری علم ولایت اور یہ طاقت نیس پداکر آ۔ روح البیان نے فربایا کہ معتزلہ فرقہ کتا ہے۔ بہتر سنوت جریل تھے کیونکہ وہ فرقہ کرامت ولی کا متکر ہے۔ اس فرقہ کی بیروی میں پنجاب کے بعض ہو دین وہایوں اور دیوبندیوں نے بھی یہ بی کہا ہے۔ اس آیت سے وئی کی قوت ولی کی افرار ولی کا حاضرو نا تمرہونا معلوم ہوا کیونکہ آصف نے بلقیس کے مقام کا پنتہ کس سے نہ یو چھا اور آنا '' فانا '' اتنا وزئی تخت بغیر چھڑے یا گاڑی کے لئے آئے خیال رہے کہ لانے والے حضرت جریل طید السلام نمیں ہیں۔ بلکہ علم من الکتاب سے معلوم ہوا کہ قوت مکی سے وہ تخت نہ آیا' بلکہ

اَنَا انِبْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ بَيْنَتَ الِيُكَ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَاهُ كريس أسر حفوريل ما فركرون كالك بل مارف سے بيالے له جعرجب ميان في تخت کرا ہے ہاس رکھاد کی کہا یہ میرے دب کے نفسل سے ہے ٹ ٹاکر جھے آ ز ائے ءَٱشُكُرُاهُ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فِالنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ ک یں ختر کرتا ہوں یا نا ٹیکری ٹ اور جوٹنٹر کرے وہ اپنے جیسے کوٹنکو کرتاہے اور ا شکری کرے تومیرارب سے برواہ ہے سب فو بیوں والا سیبان نے عم دیا حورت کا عَوْشَهَا نَنْظُوْا تَهْتَدِينَا مُرَتَكُونُ مِنَ الَّذِينَ تحت اس كرساست وصع برل كريسكا ترودكم بريكيس كروه راه بال ب ياان يى بوق ؽۿؙؾؽؙؽۏ؈ٛٷؘڷؙؠۜٵڿٵؖۼۛؿ۬ۊؽڶۘٲۿڴؽؙٳۘڠڒۺ۠ڮ ہے جو اوا تعت ہے کہ بھرجب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا بڑا تخت ایسا ہی ہے قَالَتُ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمُرِنُ قَبْلِهَا وَكُنَّا بول گویا ، ری بے ف اور بم كورس واقد سے بيلے خرس بك اور بم فرا بردار ہوئے کہ ادر اے ردکا اس بیز نے جے وہ انٹر سے موا پوجی ڷؙۅؙٳۘڒؙۿۜٲػٲٮؘ*ٛؿ؈*ٛۊٛۄٟڬڣڔؽڹۜ۫ٷؚٚؽڶؚڮڰٵۮڂ۠ تمنی بے یک وہ کا فر اوگوں میں سے تھی شہ اس سے مما عیا ممن میں آ ث الصَّرْحُ فَلَتَهَارَ اَنْهُ حَسِبَتْهُ لَجَهُ وَكَنَفَفَ عَنَ بمرجب اس نے اسے ویکھا آسے عمرا بانی سمجی اور ابنی ساتیں سَأَفَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّهَ مَّ دِّمِنْ قَوَارِ بَرَهُ محویس کی ملبان نے ذیایا یہ توایک چکنامین ہے سٹیٹوں جڑا

قوت روحانی بشری سے آیا۔ نہ صرف حضرت سلیمان کی وعاے وہ تخت آیا جیساکہ افائیل ے معلوم ہو آ ہے جب ولی بی امرا کیل کی طاقت کاب مال ب تو ولی رسول الله كي قوت كيسي موكى- پيرني ' پيرني خاتم النيين كي طاقت کاکیا مال ب ۲۔ کہ اس نے میرے شاکر دوں میں ایے اولیاء بیدا فرائ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وااعت برحق ب اور اولياء الله كى كرامات محى برحق بي- س اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ رب تعالی مجم بندے سے لعت لے کر آزا آے مجی دے کر وہ سرے یہ کہ اللہ کے مقبول بندے نعمتوں کو بھی آزمائش ی سی جے ہیں۔ کبی افرنسی کرتے ہے۔ معلوم ہواکہ جس سے ناح كرنا مواس كى مقل اسجد داناتى كى تحقيق كرنى بمتر -- يه مجى معلوم مواكد امتحان لينا سنت انبياء --حضور نے بھی اینے سحاب کی مثل و وانائی کا امتحان لیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دو سرے کی چرمی اس کی اجازت کے بغیر تعرف کرنا جائز ہے جبکہ اس کا متعود نیک ہو۔ فساد کی نیت نہ ہو۔ یہ مجی کما جا سکتا ہے چو تکہ یہ تخت آپ کی ملک می آنے والا تھا اس لئے آپ نے سے تعرف فربایا۔ ۵۔ یعنی چیزوی سے ریک و روغن یمل کچھ فرق ہے ای لئے موا کما۔ یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ وی ہے۔ یہ بھی کہ وہ سیں۔ بت جامع منگلو کی۔ سحان اللہ ٢ يعني بم كو آپ كى نبوت كى فريملے سے ال چكى باور ہم آپ کا کل ول میں بڑھ کروہاں سے بلے ہیں۔ اب محر كيتے إلى كر بم آپ كے مطبع اور رب كے مومن بنوے ہیں۔ ٤ ۔ یعنی بھیس كے دل ميں ايمان تو يسلے عل آ چكا تعا مراس کا اظمار آج بہاں پنج کر کیا گیا کو تک اے ابی توم سے خطرہ تفاکدید میرا ایمان دیکہ کر جھ سے مجر جائے کی اور مراشد بت برستی کی وجدے اس کے دل میں سب كى كالغت كى بهت نه تمى - معرت سليمان عليه السلام كى یناه میں آکر جت و جراًت نعیب موئی اور ایمان کا اعلمار كيار سحان الله! ٨ ـ يه محن شيف كا قا- جس ك ينج شفاف و ساف یانی تمار شیشه اما ساف تماکه نظرند آنا

تھا۔ پانی بی پانی نظر آنا تھا۔ اس لئے ملکہ بلقیس نے پانی عبور کرنے کے ارادے سے اپنے پائینچ سیٹے جس سے اس کی پندل کھل می اس چو تک حضرت سلیمان کو بلقیس سے نکاح کرنا تھا اور منسوبہ کو دکھے لینا ممنوع نہیں، کس نے کما تھاکہ اس کی ساق پر بال ہیں۔ آپ نے تحقیق کے لئے چاپاکہ اس طرح ساق کا مشاہرہ ہو جادے اور اسے محسوس بھی نہ ہو اور مسئلہ بھی واضح ہو جادے اس سے اشارہ سے بھی معلوم ہوا کہ جس سے نکاح کرنا ہو' اسے حیار سے وکھے لینا کہ اس محسوس نہ ہو' سنت انھیاء ہے۔ ہمارے اسلام جس بھی اس کی اجازت ہے محر ضیال رہے کہ صرف بھانہ سے وکھنا چاہیے۔

ا۔ یمال نظم سے مراد شرک و کفرے۔ رب فرما آئے۔ ان الشراعظم عقیم مشرک شرک کی وجہ سے اپنے کو دوزخ کا مستحق منا لیتا ہے اس کئے وہ اپنی جان پر عظم کر آ ہے۔ ۲۔ این تھری اللہ اللہ دارے مدت سے مدت سے کہ مدت سے اس تعرب میں آئی۔ معرب ملیمان تیفیر کے ماتھ آ رہی ہوں 'اگر میں قابل تبولت نہ ہوں تو اس ماتھ والے کے مدت سے تیل فرما لے۔ بلیس ملیان ہو کر معرب ملیمان کے فکاح میں آئی۔ اس کے مشاف میں ملیان ہو کر معرب ملیمان کے فکاح میں آئی۔ اس کے مشکم سے داؤد میں ملیان پیدا ہوئے جو معرب ملیمان کی زندگی شریف میں وقت یا مجے معرب سلیمان میں تحت سلطنت پر جلوہ افروز

ہوتے اور ۵۳ برس کی عمر شریف میں وفات پال۔ بالیس مال سلطنت کی۔ آپ کی وفات معرت موی علیہ السلام ک دفات سے ۵۵۵ برس بعد مولی اور آپ ک دفات ك ايك ماه بعد بلقس في وقات يال (روح البيان) ٣-ول سے اور جم سے ول سے ایمان لاکر اور جم سے نمیں ہما۔ ایک محروہ مومنوں کا دو سمرا کافروں کا۔ ہر ایک اینے کو حق پر کمتا تھا ۵۔ بینی خود کوں عذاب مانکتے ہو توبہ ے پہلے خیال رہے کہ سنہ سے مراد تربہ ہے۔ وہ کما كرتے تھے كہ جب ہم ير عذاب آے كا و وبد كريس گے۔ ۲۔ اس فرح کہ کفرے توبہ کر کے ایمان لاؤ۔ برکاری سے آوب کر کے نیک کا رین جاؤ۔ ورنہ کافر کی استغار قبول نیس عد کیونک قوم صالح پر ان کی بد کاریوں کی وجہ سے بارش بند ہو می تھی انہوں نے اس کاالزام مومنوں پر لگایا ۸۔ معلوم ہوا کہ کفرمنوس چزہے جس سے دنیا میں عذاب آ جاتے ہیں۔ اب کو نکہ انبیاء و مومنین برکت والے ہوتے ہیں۔ جن کی برکت سے ر منس آتی ہیں۔ انس منوس کمنا رکے درجہ کا فتنہ و فساد ہے۔ یا مطلب سے ب کد بارش کا بقد ہو جانا تماری آزائش کے لئے ہے۔ رب بھی دے کر جانخا ہے بھی ك كرتب فتنه معنى آزائش ب- رب فرما آ ب إنا اموالکم واولادکم نشنة ١٠٠ يعني قوم فروك شر جريس لو آدی تھے۔ یمان رہاد ،معنی فنص ہے اپزیل بن عبدالرب عنم بن غنم إب بن مرج ممدع بن مرج " میر بن کردید عاصم بن مخرس سیط بن مدق سال بن مفی قدارین سالف قداران کا سردار تھا۔ اس نے ناقہ كو فكل كيا- يد بهتى فجاز وشام ك درميان متى - ١١ يعنى يد لوگ خالص فسادي تفيد كوني الجماكام نه كري تفيد اس کے فساد کے بعد اصلاح نہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ ١٣۔ یعنی رات بی صالح علیه السلام کو مع ان کے اہل و حیال و مجعین کے شخون مار کر ہلاک کردیں مے۔ مطوم ہو نا ے کہ یہ نوگ اللہ تعالی کے محرنہ تے مداکو مان کر

وتأل الذينء النملء قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظُلَمْتُ نَفْسِى وَاسْلَمْتُ مَعَسُلِمُنَ عودت نے ومن كما اے ميرے دب بى نے ابى جان برظم كيا له اوراب بيان كيساتھ يلهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ وَلَقَنَ أَرْسَلْنَا إِلَّى تَهُودُ أَخَاهُمُ الشدكے معزد حمردن دعمق ہوں تہ جورب ماہے جہان کا اوربے ٹنگ م نے فرد کی طرف انے ہم قرامانے کہ ہم اکر اللہ کو ہار ہوٹ قرجمی وہ دوگرن ہوسے کہ جنگوا کرتے قَالَ لِقُومِ لِمَنْ سَتَعْجِ لُوْنَ بِالسَّبِيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَاوُ ما کے نے فرا یا اے میری تو م کیوں براق کی جاری مرتے ہو پھلائی ہے ۔ پہلے ہے ڵٷؘڵۜۺۜؾؘۼؙڣۯؙۅؙڹٙٳۺؖڮڵؘڰڴڴڿڗ۠ڒڂؠۅؙڹ۞ڰٵڵۅٳٳڟٙؽڗؽٵ الله سے بخشش کیوں ہنیں ا بھتے تہ شایدتم ہر رم ہو ہو ہے ہم نے براشکون ہا ، وَبِهِنُ مَعَكُ قَالَ طَلَيْزُكُمْ عِنْدَا اللهِ بَالَ أَفَعُوا اللهِ بَالِيَ الْفَعْلَمْ تَّ سے اور تبارے ماغیوں سے نوفرایا تماری بدشتگ ف اللہ کے ہاس ہے نے بھرم وال ٷؙؙۣٞٞٛ۠۠۠۠ٛ۠ۯڹ۠ڡؙٚؾۘڹ۠ٷؘؽٙ۞ۘۅؘڲٳؽ؋ۣٳڶؠۑؚؽڹ؋ؚڗؚۺ۬ۼؖ؋ؖ۠ۯۿ۬ڟٟ نف عل پڑے ہے کہ ادر مفہر عل فر مفعل تھے ٹا سر زین بدرون في الارض ولا يصيله حون "قالوا تقاسموا عُلَى فَاوْكُونَ أَوْ مُسْوَارِدُ بِمَا يَتِ لِلْهِ لَهِي عُلِى اللَّهِ كَلَّ لَسِينَ باللهِ لَنُبِيِّتَنَّهُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لِنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِمُ كَا کماکر دیے بم فرودات کو ہایا ماری سے صائع اوراس کے تکروانوں بولا ہم اسکے دارش هَهِلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّاكَصٰدِ قُونَ ۞ وَمَكُرُوْا مَكُرًا وَمُكَرَّنَا سے کہیں کے تل اس گفرواوں کے من کے دقت ہم ماخرنہ تھے اور اے شک ہے ہیں گا مَكُرًا وَهُمُ لِا بَيْنَعُرُونَ ۞ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ اور ابنوں نے اپنا سامکر کیا اور ہم نے اپنی خیہ تدبیر فرائی اوروہ فافل سے اُر وَد کھیرکیدا بنا)

شرک کرتے تنے ورنہ اللہ کی حتم نہ کھاتے ۱۳ سینی صالح علیہ السلام ہے وارث ہے جس کو ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہو۔ معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں تصاص اور خون بماوغیرہ کا بھی دستور تھا ۱۳ سعلوم ہوا کہ ہر جرم کی جڑ جموث ہے۔ مجرم اولام جموث ہولئے کا ارادہ کرلیتا ہے، کچر جرم کرتا ہے جموث جیے جرموں کی جڑکو اللہ تعالی کے لئے ثابت کرنا بڑی بی ہے دہی ہے ۱۵۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصرہے، انہیں لوگوں کے خفیہ شرہے بچاتا ہے۔

ا۔ اس طرح کہ اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کے کمری مفاظت کے لئے فرشتے بھیج دیے۔ جب یہ لوگ بتسیار بند ہو کروہاں پنچ تو فرشتوں نے ہاک کردیا۔ خیال رہے کہ ان بد نعیوں کی یہ سازش او ننی کے قتل کے بعد ہوئی تنی جب صالح علیہ السلام نے فربلیاکہ تم لوگ تمین دن کے بعد ہلاک کردیے جاؤ گے۔ تب انہوں نے کہ ان بد نعیوں کی یہ سازش او ننی کے قتل کے بعد ہوئی تنی جب السلام نے برائی اعتراض نیں۔ ساری قوم صالح تو عذاب سے ہلاک ہوئی۔ یہ نو آدی اس طرح ۲۔ تمام قوم کو دہشت ناک آواز سے اور ان نو هضوں کو فرشتوں سے 'صالح علیہ السلام کے دروازے پر ان نو هضوں کے مرفے می اور

مُكُرِهِمُ أَنَّادُمَّ رَنَّهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكَ ہوا ان کے عواما بم نے بلاک کر دیا انہیں نداورا کی سادی قوم کوٹ تو ہیں انتے تھر بُيُونُهُ مُ خَارِيةً إِمَا ظَلَمُوْ أَنِ فِي ذَٰلِكَ لَا يَرَقَوْمُ وص بڑے بدل ان کے ظم کا تھ مع تک اس میں نشاق ہے مانے والوں يَعُلَمُون ﴿ وَالْجَيْنَا الَّذِينَ الْمَنْوُ اوْكَانُوْ اَيَتَقَوُنَ ﴿ کے لیے ادر ہم نے ان کو بچا یا جو آیال لائے ادر ڈرتے تھے تک وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ اور وط کوجب اس نے اپنی قوم سے کہا ہے کیا ہے جائی پرآتے ہو اور تم موجہ تُبْضِرُونَ ﴿ إِبُّكُمْ لَتَا نَوْنَ الرِّجَالَ شَهُولًا مِّنْ رہے ہو کیا تم مودوں کے باس مستی سے جاتے ہو موریس چوڑ کر نہ بھر تم جابل وگ ہو تو اس ک قوم کا بکھ جواب قَوْمِهَ إِلاَّ أَنْ قَالُوٓا أَخْرِجُوۤا اللَّوْطِمِنْ قَرْبَيْكُمْ إِنَّهُمُ نہ تھا مگریس بولے اود سے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دویہ لوگ تو ٱنَّاسَ يَبْطَهَرُونَ عَا أَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَةَ إِلاَّا اصْرَاتَهُ ذَ ستمرا بن باست یں د تو بم نے اسادراس کے گھرواوں کو بخات ی عراسی فَكَّرِنْهُامِنَ الْغِبِرِيْنَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مُّطَوِّا فَسَاءُ مرت كريم في المراد الما كرور و ما في والدين من داد الم في الايم برماد مطور المن الم في المنافرة المنا برساط قرکیا ہی برا برماؤ تنا ڈرائے ہوؤں کا تم کوسب فربیاں امٹر کو ف اوسلا کے چے النِّن ين اصطفى و الله حَيْرات المُنْرَكُون ٥ بھے بندوں بر نہ کیا اللہ بہتر یا ان کے مافتہ شریک

روایات بھی ہیں۔ کہ یہ لوگ ایک بدے پھر کے بیے برے ارادے سے چھے۔ دی پھران پر کر کیا سے معلوم ہوا کہ یادگاردل کا جُوت مرف شرت سے ہو جا آ ہے' اس کے لئے کوئی تص یا مینی گواہ ضروری نسی۔ کو تک ان اجرى بستيوں كا بلاك شده قوم كى بستياں مونا مرف مشور تما۔ رب نے اس شرت کا افتبار فرمایا۔ آیات میں ب نه يتايا كم كون قوم كمال آياد تحى الندا اب ياد كارول اور تمركات انب وغيره هن شرت كاني موكي عليمه نص ي مرورت نیس اس اشارة المعلوم بواكد ني ك سارے محلبہ مومن و متلی ہوتے ہیں کیونکہ رب نے ان سب مومنول کو بخش دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ سب مومن مثقی تے ان کی تعداد کل جار بڑار تھی ۵۔ جس قوم کے آپ ئی تھے۔ یعنی سدوم بستی کے باشدے۔ نبی قوم مراد تعیں۔ کو تک لوط علیہ السلام کوفد سے جرت کر کے یمال يني ال يين لواطت ے مرد مورت كے كام كوسى رہا . الذا است مورتي چورني ير جاتي ين ياك تم ان ك طرف رفیت نیں کرتے۔ اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ ائی دوی سے رفیت نہ کا۔ اے معلقہ رک چموڑنا حرام ہے۔ اس سے تعلق رکھنا چاہے۔ کم از کم چار او میں ایک بار ضرور محبت کرے اگر عذرت ہو۔ بلکہ خاوند نا مرد ہوکہ مورت کے قابل نہ ہو تو مورت قامنی کے بان ومولی کرکے نکاح فیج کرا سکتی ہے۔ کے۔ اس طرح کہ ہم کو اس گنے کام ے منع کرتے ہیں۔ ۸۔ کیونک وہ کافروں کی ووست تھی" ان سے محبت کرتی تھی۔ اس سے مطوم ہوا ك كفاركي دوئ سے مذاب آيا ہے۔ يہ مجي يد لگاك الل بيت نبوت كو ايمان كى تخت ضرورت ب- بغيرايمان مرف اللّ بيت مونا كانّ نسي ٥ ـ يعني ان عليلي امتون كي الله ملاكت ير غدا كا شكر كرير - معلوم جواك كفاركي بلاكت مومن کے لئے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اس یہ حفرات حضور ملی اللہ علیہ وسلم محضور کے محابہ و اہل بیت المماريس- يعني يه مجى كماكرو- الحمد لله اوريه مجى كما كرو- يا ني سلام طيك كونكه حضور الله كے بندہ مصطفل

جی- انسی سلام کرنے کا تھم ہے اس لئے نماز کے شروع میں کہتے ہیں افحد مللہ اور آخر میں کہتے ہیں السلام ملیک ایما الذی اور حضور کے طفیل اللہ کے سارے پیے ہوئے بندوں کو سلام کیا جا آ ہے۔

ا۔ زین و آسان افاہری کا تنات کی اصل اور بہت منافع کا مرکز ہیں اس لئے اکثر انہیں کاؤکر فربایا جاتا ہے ہے۔ یعنی یہ سارے اجھابات رب نے تسارے لئے کئے ہیں اپنے واسطے نہیں کئے ہیں ان کا نفع تم کو ہے۔ تم کو بھی چاہیے کہ رب کو راضی کرنے کے لئے بچھ کام کیا کرد سے کو کسرف کنوؤں کے پانی سے کمیت و باغ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ جب بحک کہ بارش نہ ہو ہو کئو کمی ہو جاتے مرمز نہیں رو سکتے اپنے کوؤں کا پانی بھی آسان تی سے آتا ہے اگر بارش نہ ہو ہو کئو کمی ہو جاتے ہو جاتے ہو ہو کہ دی گھروی ہے محل وی ہے۔ اس کے توجید الی سک این ورا بری می محروی ہے استوں وی ہے۔

جس سے رب تعالی کی قدرت کے نکارے کر کے رب کو 😤 پچانا جلوے۔ 🕰 اس طرح کہ تم سب کا قرار زھن پر ہے۔ على يا زمن كو قرار ب جنبش نبيس ورند تم اس مي محمرند عكة زارك عن تمام انتظام وربم بربم موجات بي ٢-ین زمن پانی پر ایس متی مید دریا پر سمتی اس الت اس میں جنبش و حرکت ہوتی' فنذا اس پر بہاڑ رکھے ناکہ بازوں کے وزن سے زین حرکت نہ کر سکے ان آیات ے معلوم ہوا کر زمین فرکت نمیں کرتی۔ ساکن ہے۔ جازیں تظروالنے ہے جاز فمرجاتا ہے۔ یہ اس طرح ك بعض سمندر ينص جي اور بعض كماري كيكن نديشا یانی کھاری سے محلوط ہو آ ہے نہ کھاری میٹھے سے ان میں تدرتی آ و رکی می ہے ٨٠ كه رب تعالى كى صنعتوں مي خور نیس کرتے معلوم ہوا کہ جو علم رب کی زات و صفات کی طرف رہبری نہ کرے وہ جمالت ہے اور اگر علم ریاضی و جغرافیہ سے ملح نتیج نکالیں جائیں و یہ علوم معرفت الی کا بوا ذریعہ بن جائیں اب اس سے معلوم ہوا که رب تعالی ب قرار کی دعا بهت تیول کر ا ب وعا کی تولیت کے شرائد می ہے بے قراری بھی ایک شرط ب ای لئے تھم ہے کہ ب قراروں سے اینے لئے وعا کراؤ۔ سافروں' عاروں' مظلوموں' مقروضوں کی دعا قریب تول ہوتی ہے ١٠٠ اس طرح كه اين اكوں كى زمينوں کے تم مالک ہوئے اور تمارے چھلے تماری زمینوں کے وارث ہوں گے ایک ہے وہ جس کی بلک کو زوال نہیں الله اس سے معلوم ہواکہ جب رب نے ونیادی سغروں كے لئے بدايت كے ملان آرے وفيرہ بيدا كئے تو آ فرت کے سفر کے لئے بادی انہاہ کرام' ادلیاہ' علاء کیوں نہ بیدا فرماتا۔ اس آیت میں آئندہ ایجادات کی خربھی ہے اکر ہایت کے لئے قطب لما دغیرہ بنیں مے میں ہے مسافر رات کی نار کیوں علی راہ پالیا کریں گے میساک آج ہو رہا ہے ١١١ يمال رحمت سے مراد وارش ہے۔ اور مواؤل ے مراد مون سون و فیرہ وہ مواکمی جو بارش لاتی ہیں۔ جن کے ملنے سے لوگ ہارش کے امیدوار ہو جاتے ہیں۔

اَمَّنْ خَكَنَ السَّمْوٰتِ وَالْارْضَ وَانْزَلَ لَكُمْمِنَ یاوہ جی نے آمال وزین بنائے نہ اور شارے سے آمال سے یان الارا ته تو بم نے اسے باغ الانے دوئق والے بماری كَانَكُمُ إِنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ءَ إِلَهُ مُعَالِمٌ إِلَّهُ مُعَالِمٌ إِلَّهُ مانت : هی کر ای کے بیٹر الاتے تا کیا انٹر کے ساتھ کونی اور خداب بکروہ قُوْمٌ تَعَدِّرِ لُوْنَ قَا مَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاسًا وَ وک رہ سے سراتے ہیں کا یا وہ جس نے زمین سے کو بنائی کھی خِللَهُ آنُهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل اور اس کے بچے ہیں۔ بٹریک تھائیں اور اس کے لئے فکر بنامی تھا معان میں اور اس کے لئے فکر بنامی تھا معان میں سندرون مِن آفِ رَبِّي دَي الله عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى مَا مُنَا اللهُ عَلَمُونَ مِن اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ ف لا يَعْلَمُونَ أَنَّا إِمَّنَ يَجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَا مُ جابل میں ک یا وہ جو لاہمار کی سنا ہے کہ جب اسے بکارے وَيُكْشِفُ الشُّوَّءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ الْأَنْ خِ اور دور کر دیا ہے برائی اور بھیں ذین کا وارث کرتا ہے ال كا إنترك ما قد اورفدا ببت كام دهيان كرت بويا وه جوبتي داه دكما كاب الدحيرون مي فضي اور ترى كى لله اور وه كر بمواليس بصمنا ب ابني المت بين يدَى رَحْمَةِ إِلَّهُ مَعْ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا مے ایچ نوٹنجری سنا تی لاکیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بر ترہے آ دلتہ ال سمے

قرآن كرم مين رياح رحمت كي جواكو اور رخ مذاب كي جوالو فرمايا جاتا ہے۔

ا۔ کفار قریش ابتداء علی کے تو کا کل تھے اور رب تعالی کو اپنا خالق و مالک مانے تھ " کمر آئدہ " اٹھنے کے کا کل نہ تھے۔ لیکن چو کلہ وال کل ہے اس اعادہ کا جوت ہو چکا۔ اس لیے یہ استفہام الکاری فرمانا درست ہے۔ قدا آیت کرے۔ پر کوئی اعتراض نسی سا۔ یعنی آسان سے بارش اور سورج " چاند" آروں کی روشنی رہتا ہے اور زشن سے تمام پیداوار پھن وانہ " فذائمی " دوائمی یا ان تمام پیداوار میں زمین و آسان کی ایداد شامل ہے کہ زمین کی مٹی آسانی بارش و نور سے یہ سب پھی بنی ہیں۔ یا زمین نئس سے جسمانی فذائمی " بیداری " فیمر" راحت و معیبت اور آسان نبوت سے روصانی غذائمیں ایمان و افعالی مطافرا آ ہے سے اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو

يُشْرِكُون ﴿ إِكْنَ يَبْكُ وُالْحَلْقَ نُمْرَيْعِيْدُهُ وَمَنَ شرک سے وہ جونوں ک ابتدا فرا کا جہ بھراسے ودیارہ بنائے کا ل اور وہ جو بَيْرُنُ فَكُنْهُمِنَ السَّمَاءُ وَالْرَنْ ضِ ءَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ قُلُ تهيس آسانوں اور زين سے روزى ديتا ہے تاري الشر مي سا فدكون اور فدا ہے تم فرا ز هَانُّوْا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صِيوِيْنَ ۖ قُلْ لَا يَعْلَ كرابى ديل لادُ اگرتم يلى بول تم فرا دُ فود فيب نيس جانت مِرْ مَرْدَةُ مَادِنَ الْرَرْزَيْنِ الْمُرْكِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ مِنْ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ وَمَا يَشْعُرُونَ التّانِ الْمُنْعِنُونِ ﴿ كِلْ الْمُرْدُونِ اللَّهِ الْمُرْدُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّه ادر اہنیں خربنیں کرکمپ اٹھائے جائیں کئے ٹٹ کیما ان کے کم کا سلسدا فرت کے جا نئے بك بين كي ندكو في بيس وه اس كالمرضي ننك يس بي بكد وه اس س عَمُوْنَ فَوْقَالَ الَّذِينِينَ كَفَرُ وَآءَ إِذَّا أَكُنَّا تُوابًّا وَّ اندمے بیں ف اور کافر بولے کی جب ہم اور ہارے باب داوا اباًؤُنا أَبِنا لَهُ خُرَجُون ﴿ لَقُلْ وُعِدُ نَا هُذَا می بوبایں گے تیمام جرکامے مائیں سے شہد تک اس کاومدہ و پاکیا ہم کو نَحْنُ وَابَا وْنَامِنْ قَبْلُ إِنْ هُنَّاۤ اِلْآاَسَاطِ ادر ہم سے: پہلے ہمارے ایک داداؤں کو یہ تو بنیں عظر اللوں ک سَ يَانَ وَ مِي مِنْ وَ رَبِّهُ الْمُجْرِمِيْنِ ﴿ وَلَا تَحْرُنُ عَلَيْهِمُ الْمَا مِنْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْمُجْرِمِيْنِ ﴿ وَلَا تَحْرُنُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلَّ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّكُمُ مِن اللّلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مُلِّلَّ مُلَّالِّ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِنْ ا بخام مجرموں کا ہے اور تم ان ہو الم الم کھاؤ ال

جموۃ کرنے کے لئے اس سے ولیل مانکمنا جائز ہے کہاں اس کی خانیت کے احال سے ولیل ماکنا، کہ شاید یہ برحل ہو کفرے اگر کس نے وجوئی نبوت کیا و مرے نے اس سے دلیل مالکی ہیہ سمجھ کرکہ شاید سیا ہو' تو ہے دلیل ما تلخے والا كافر ہو كيا۔ اندا فتوى فقهى اس آيت كے خلاف شیں ہم ۔ ظاہری معن سے یہ آیت وہایوں کے بھی خلاف ے کو تکہ حضور کے لئے بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہں الذا آیت کے معنی یہ بی جس کہ حقق طور پر فیب مرف رب تعالی می جاما ہے ، مجرجے وہ بنا دے اس کے مانے ے وو می جانا ہے میے کہ رب فرانا ہے۔ اِن المُكُمُرالًا بِنِّيهِ. لِعِن حَقِق ماكم مرف رب ب اس ك مطا ے دو مرے ہی ماکم ہیں" اس سے اللے رکوع میں ہے۔ وَ مَا مِنْ غَائِبُهِ فِي الشَمَا ءَوَالْاَرْضِ إِلَّا فِي كِمَّا بِ بَينِي تَمَامَ عَيب ا کے بتانے والی کتاب می جی اور وو کتاب مبین ہے لیتی محبولوں پر وہ سارے خیوب ظاہر کرنے والی ای سے انبیاء و اولیاء کا علم ثابت ہے۔ ۵۔ یہ ساری آیت مشرکین کے اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ بتائے بر - بسددن بان بعنزن مع قرما کرائ فج بانب اشارو ہے کہ یہ علم عوام کو دینے کا نسی ۲ ۔ یعن کیا ا قيامت كب بوكي دُمايَتُ عُرُدُنَا يَانَ يُعْفِرُنَ جَعِ قُراكر اس یہ لوگ قیامت کے قائل ہو گئے 'جو اس کی آمہ کی آریخ و وقت ہو چھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ موال محض نداق اور نسی کے لئے ہے مختیق متصود نمیں کے معلوم ہواکہ جو قیامت یا موت کی تیاری نہ کرے وہ قیامت ہے اندها ہے۔ اندها ہونے مردہ ہونے کی بہت صورتیں ہں ان چیزوں کے دلا کل بہت قائم ہیں جن میں فور کرنا عامے ۸۔ ابی قروں سے صاب و عذاب کے لئے خیال رے مکہ قبرے مراد عالم برزخ ہے نہ کہ قبروالے کو تکہ جو لوگ وفن نہ ہوں اوہ بھی اپی جک سے الحمیں کے اب لین کرشتہ نہوں نے عارے باب واروں سے قيامت كا وعده كيا تحاد محراب تك قيامت نه آكى يه ان کی انتمائی حماقت تھی' جیسے کوئی در فت کے متعلق کیے کہ آج ہوتے می اس میں پھل کوں نمیں مکتے۔ ہر کام وقت

ر ہو آ ہے۔ قیاست بھی وقت پر آوے گی۔ ۱۰ اس سے مطوم ہواکہ برپادشدہ قوموں کی اجری بستیوں کو دیکنا ہرت ماصل کرنے کے لئے انچاہے اس طرح اللہ والوں کے پر دوئق آستانوں کی زیارت کرنے کے لئے سفر کرنا آ کہ رب کی عباوت کا شوق پیدا ہو' اور امید برجے' بہترہ وہ جو مدیث میں وارد ہے کہ سواتین معجدوں کے اور جگہ کاسفرنہ کرد اس سے مرادیہ ہے کہ اور کسی معجد کو سفر کرئے نہ جاؤ۔ یہ سمجدوں کے اور جگہ کاسفرنہ کرد اس سے مرادیہ ہے کہ اور کسی معجد کو سفر کرئے نہ جاؤ۔ یہ سمجدوں کے ویشن میں' سانپ کو مار کر خوش ہونا انجا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کے عذاب پر غم نہ کھانا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے ویشن میں' سانپ کو مار کر خوش ہونا انجھا ہے۔

ا۔ یعنی کفار جو اسلام اور مسلمانوں کو بتاہ کرنے کے لئے تدہیری کرتے رہے ہیں آپ اس سے فم نہ کریں کو تکہ یہ لوگ ان تدہیروں میں کامیاب نہ ہوں گے 'سورج تسارا ہی چھا رہے گا اور ایسا ہی ہوا' اس سے معلوم ہوا کہ کفر کا شور زیارہ اور زور کم ہو تاہے ' ان کے متفاہلہ کی تیاری ضرور کرتی چاہیے ' ہمت نہ ہارتی چاہیے ا مومنوں کی فخ و نصرت کا' یا کافروں پر ونیادی یا افروی عذاب کا' کہلی صورت میں وعدہ اپنے معنی میں ہے دو مری صورت میں معنی وحید ہے' فیال رہے کہ کفار کا یہ سوال محض فداتی و دل کئی کے طور پر تھا' اس نیت سے ایسے سوال کرنا بھی کفرے سے بعض اس لئے فرمایا،کہ کفار پر دنیاوی عذاب تو جلد آنے والے فتے 'اور قبرہ

حشرے عذاب ان کے بعد چانجہ ان کفار پر مسلمانوں کے باتمون پلا عذاب ميدان بدر من آيا- ٣- يمال ناس ے مراد عام لوگ ہیں ، جن میں مومن و کافرسب داخل ہں افضل سے مراد دنیادی رحت ہے دنیاوی تعتیں عوام کو عطا فرمائی حمیم ' ایمان و تقویٰ خاص مسلمانوں کو دیا میا° اور عذاب کا فورا نه آنا خاص کافروں کو ۵۔ بلکه اس کے فعل کا النا اثر لیتے ہیں کہ خود عذاب جلد جاجے ہیں ٢ ـ بت ے كفار ول ب تو حضور كو سيا جائے تھے "مكر زبان سے انکار کرتے تھے رب نے فرمایا ہم ان کی دونوں کیفیتوں کو جانتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ان کے دل میں آب سے حمد ہے'منر پر آپ کی قوین' ہم دونوں چزیں جانع جي دونوں ير سزا دي كے ك، خيال رہے كه نوح محفوظ كوسين اس لے كتے بيل كه وہ تمام علوم غيبيه ان لوگوں پر ظاہر کرتی ہے' جن کی وہاں تظرب ' اگر لوح محفوظ تحمی ہر ظاہرنہ ہوتی تو اے مبین نہ فرمایا جاتا ' بلکہ بیہ تحریر ای لئے ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ وو لوگ سب علوم عاصل کریں مجن کی اس کتاب پر نظر ہے ورنہ رب تعالی کو اس تحریر کی ماجت نسیں وہ بعول وغیرہ سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ میں انبیاء و اولیاء کے علم فیب كا اعلى ثبوت ب بكه به مطاء التي فرشت بحي جائت مين کو مک ان کی نظراوح محفوظ پر ہے ۸۔ گزشتہ واقعات اور وني ادكام چناني معرت سليمان عليه السلام كي نبوت امحاب كمف كا واقد ' يوسف عليه السلام ك واقعات من الل كتاب كا اختلاف تعاد قرآن كريم في حق كا اظهار فرما كر جمكزے كو ختم كرديا ايسے ي معرت ميني عليه السلام کے متعلق بہود و نساری ازتے تھے ایبود ان کی طیبہ و طاہرہ ماں کو میب لگتے تھے میسال انسیں خدایا خدا کا بیٹا مانتے تھے قرآن كريم نے اصل حقيقت ظاہر فرمادى ٥-خیال رہے قرآن کی خاص بدایت و رحمت مومنوں ہے خاص ب اور بدایت عام ' برمومن و کافر کے گئے ہے ' جیے تی کریم ملی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بھی ہیں اور مومنوں کے کئے ہمی خاص رحمت کرب فرما گا ہے وتا

411 مري المريد و يون و ما يون الرواد و المريد اور ال کے عربے ول سل ن عی ہو بعن وہ بعیز بس کی تم جدی پھا رہے ہو تا فشل وال ہے مربیوں آدمی حق بنیں مانتے کہ اور بے شک تبیا را دب جانتا ہے جرا تیجے بینوں میں جی ہے اور بر وه کا بر سرتے این ال اور اللے فیب این اساؤل اور زین سے ر حوالیہ رہائی کا میں اس میں ان اس میں ان اس میں ان اور ان ان اس میں ان اس میں ان اس میں ان ان ان ان ان ان ان ا ایک بتانے وال کتاب میں ایس میں ان اسے شک یہ قرآن ذکر زماتا ہے ان سے آبس میں فیصل فرا گاہے است مکم سے اور و بی ہے از ت والا علم والا تو م الدُيرهِ وسرُوبِ شك مَ روش ق بر بون بينك تَمايے منائے بنيں سنة

ا زخلنگ اِن دختہ ینکینی اور فرا آے و بالکؤمینی دُون ڈوئ ڈھیم اسلیعی تسارا حق پر ہونا ایسا فاہرے جیے ووپر کاسورج اندھای آپ کا انکار کرے گا۔ حق مین کو مطلق فرانے سے معلوم ہوا کہ حضور کے مقائد اسارے اعمال سارے اقوال حق وہاں تک باطل کی پہنچ نسی احضور حقانیت کی کان ہیں۔ سونے کی کان سے لوہا نسی نکا۔ حضور سے باطل سرزد نسیں ہو گا۔ ا۔ یمال مردوں سے مراد ول کے مردے ہیں ' یعنی کفار' اور اندھوں سے مراد ول کے اندھے ہیں' ورند ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جانا' مردوں کا منا قرآئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے' اس کی تغییروہ آیت ہے خانجالا ثفنی اُلائیسکہ دُنکِن تغلی اُلکُلائٹ آئی بی الشدُدُدِہ اس کئے قبرستان میں جاکر مردوں کو سلام کرناست ہے حضور کو انتمیات میں سلام کرنا واجب ہے حالا تکہ جو سلام شتانہ ہو' یا شتاقہ ہو محرجواب نہ دے سکتا ہو' اسے سلام کرنامنع ہے۔ جد دل کے اندھے'یا وہ آنجموں کے اندھے جن کی آنجمیس بظا ہردیکھتی ہیں مگر تسارے معجزات نسیں دیکھتیں' ورند حضور نے بہت نامینا لوگوں کو نور ایمان بخشا سار بعنی جو علم النی میں مومن و مسلم ہیں

امنعلق. ان برآ بڑے گی ج زین سے ان کھنے ایک بولیہ کالیں سے ف بو وگوں سے كلاً كرست كاش اس منظ كو توكل بعارى آيتول برايعان خالف كالتصفيح وجهران فحاني میں کے ایک ایک فرج کے جو ہاری آ یتوں کو جملا آ ہے تو ان سے ا تلے دیے جانیں گے کر پچھلے ان سے 7 ملیں یہاں تک کہ جب سب حام ہو تیر تھے ٹھ والے كاكيام فرمرى أبيس بعثلاكيس ما لانكرتها لاطم ان كثر ببخنا تماك ياكيا كاكرت خفي وَوَقَعَ الْقُوْلُ عَلَيْهِمُ بِهَاظُلُمُوْافَهُمْ لَابِينْطِقُونَ ت الدائت في النظر الأي المريد عبد المراد ال كيمانيون في دويكلكو بم في واحد بناق كو اس بن آزم كوعل شاور ون كو بنايا مُبُصِرًا إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمٍ بُّؤْمِ موجعانے والا بعے ثنائب اس میں فرورنشا نیاں ہیں ان وکو رسے ہے کا کر ایمان رکھتے ہیں

اور جن کی تقدیر می ایمان لانا لکما ہے اقدا آیت پر کوئی اعتراض سی اس آیت سے معلوم ہواکہ اسلام و ایمان یں فرق ہے کو تک ف کے آگے اور چھے معمون یں فرق ہو آ ہے ہے اس طرح کہ لوگ وی تبلیخ کرتی اس لتے چھوڑ دیں مے کم انسی کفار کی اصلاح کی کوئی امید نه رب ک اس وقت قریب قیامت آے کا اس وقت مومن ہمی دنیا میں ہوں کے محرکفار کا غلبہ ہو گا ۵۔ اس جانور کا نام جکاسہ ہے یہ بیدا ہو چکا ہے۔ بعض محابہ نے اے دیکھاہمی تھا' وہاں جہاں وجال قید ہے' ای لئے یہاں اَخْرَجْنَا فرايا كيا مين الجي وه قيد عن هياس وقت اس آزاد کر دیا جائے گا اس جانور کا لکنا آقاب کے مغرب ے طلوع ہونے کے بعد ہو گا (روح البیان) اس کے پاس عصا موسوی اور حضرت سلیمان کی اگوسمی ہوگی مومن کی پیٹانی کو مصام سے مس کرے کا جس سے نوری خط تمودار ہو گا' اور یہ اس کے ایمان پر خاتمہ کی علامت ہو کی' ادر کافر کی چیشانی ر حضرت سلیمان کی انکوشی مس کرے گا۔ جس ہے ایک سیاہ واغ نمودار ہو گا۔ یہ اس کے کفرر مرنے کی پھان ہوگ ٢- اس سے معلوم ہوا کہ قرب قیامت دابتہ الارض کا زمین سے ٹکٹاحق ہے اس کا ذکر مدیث شریف میں ہے وہ بجیب حتم کا جانور ہوگا۔ کوہ مغاے تمودار ہو گا اس سے مراد کوئی انسانی عالم نسیں میساک فی زمانہ چکڑالوہوں نے سمجما ورنہ اس کا لوگوں ے کام کرنا مجیب نہ ہو آے۔ یمال است سے مراد برنی کی وہ جماعت ہے جن کی طرف وہ نہیج گئے ۸۔ وہاں جاں حساب و كتاب بونا ہے اس سے معلوم بواك محشر می کفار کی بدکاریوں کا حساب علانے ہو گا۔ رسوائی کے لنے انتاء اللہ مومنوں کے منابوں کا حساب تمالی میں اور نکیوں کا صاب علانیہ ہوگاہ، مطلب یہ ہے کہ تم نے بغیر مجے بوجے قیامت اور آیات الی کا انکار کردیا اگر تم ادنیٰ آبل بھی کرتے تو ایمان لے آتے النداب ب علی وہ نسین جس کی وجہ ہے انسان معذور سمجھا جا آ ہے بلکہ اس ے مراد خور و آل نہ کرتا ہے اے لین تم نے یہ بھی خور

نہ کیا کہ تم پیدا کس لئے کئے گئے اور کام کیا کر رہے ہوا ہر چنے کے بنانے کا کچھ مقصد ہو تا ہے تم نے اپنی پیدائش کے مقصد میں فور نہ کیا۔ اا، معلوم ہوا کہ کفار پر قیامت میں وقت آئے گا جب بول نہ سکیں کے اور دو مرے وقت بولیں کے افذا آیات میں تعارض نمیں اا، ای لئے رات کو تاریک رکھا کیونک تاریکی یا کم روشنی سونے میں مدود بی ہواکہ ہر حقد ارکا چاہیے ' عبادت و روشنی سونے میں مدود بی ہواکہ ہر حقد ارکا چاہیے ' عبادت و ریاضت روح کا حق ہوار کرتے ہواں جن اواکرنے کا حکم ہے ' کر جیسے ون میں کچھ آرام کیا جا آئے ایسے بی رات میں پہنے مبادت نرتی چاہیے۔ اگر میں جو ایسے بی رات میں بہنے رات کے بعد سامیا ایسے بی مرینے کہ دونوں جن اواکرنے کا حکم ہے ' کر جیسے ون میں کچھ آرام کیا جا آئے۔ ایسے بی رات میں بہنے رات کے بعد سامیا

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ربقید سف ۱۱۲) ہے ایسے بی موت کے بعد زندگی ہے اور جیسے رات آرام کے لئے ہے ایسے بی دن کام کے لئے گرکام رب کی رضا کے لئے اور جیسے دن رات عمث ند ہے الفتل ہے ان کا نہ سن محمص میں ایسے بی ہم اور ہمارے اعمال عبت ند ہے اس میں بھی پھھ سمکسیں ہونی جائیں ، خیال رہ کہ بعض کی بنید جاگئے سے افتال ہے ان کا مرنا جینے سے افتال ہے ان کا مرنا جینے سے افتال اور ان کا جینا مرنے ہے بھتر ہے۔

ا۔ پہلی بارسب کو فاکرنے کے لئے یا دوسری بارسب کو جلانے کے لئے ا۔ اگر پہلا معند مراوب تو محبرابت سے مراوموت کی محبرابت ہے ایعنی محبرا کر مرجا کمیں مے

اور اگر وو مرا پھو نکنا مراد ہے ، تو تھبراہٹ سے مراد قیاست ک وحشت ہے جو کہ خاص مقبولوں کے سوا سب کو ہوگ-خال رہے کہ پہلی ہو تک سے مب مرجائیں کے سوائے صور اور معرت اسرائل اور کھے اور فرھنوں کے مک ان كى موت اس كے بعد محم الى سے موكى ايسے عى ذنده بونا اولا معترت اسرالل اور صور ادر که فرشت تکم الی ہے احمی کے چریاتی لوگ صور کی آواز سے اس لت آم ارشاد موا الأمن شاء الله تندا والمد مرسولي كاب اعتراض غلاہے کہ اگر سب صورے فاہوں کے تو خود صور کس سے 15 ہو گا ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ صافحین کو قامت كى محبرابث ند بوكى لا يَعْزُ مُعُمُ الْفُرْعُ الْأَكْبَر شداء بھی انسی می واقل ہیں۔ نیز قراماً ہے۔ وَعَمْ بِنْ فَزَع یونیدا بازن س بعن سب رب کے حضور حاضر مول کے محر کوئی سزا یانے کو کوئی انعام کینے کو 'کوئی بخشے جانے کو' کول منگاروں کو بخشوانے کو ۵۔ جے آج جاند سورج ہم کو تھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں طالاتکہ وہ بہت تیز دو ارب بن برے جمول کی حرکت جلد محسوس میں ہوا کرتی ۲۔ یعنی جو مومن کوئی نیک عمل لائے یا جو کوئی ایان لے کر رب کی بارگاہ یس ماضر ہو الذا حندے مراد نیک اعمال میں إ اليم مقيدے "ايت كا مطلب به نسی کہ کافروں کو بھی ان کے نیک اعمال کا ثواب لے گا۔ جیاکہ بعض لوگوں نے سمجا ہے یہ مقیدہ قرآن کے بالكل خلاف ہے۔ ٤٠ يعنى بم نيك كاروں كو ان ك ا المال سے زیادہ موض وی کے اماری مطا اپنی شان کے لائق ہو گی نہ کے بندے کے عمل کے لائق ۸۔ یعنی عذاب كى مجرابت سے جو دوزخ كو ديك كر موكى ورن تیامت کی ایب اور وحشت تو نیک کار مسلمانوں کو ہمی ہو گ موا خاص الخاص بندوں کے افذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں خیال رہے کہ دوزخ و جنب میں واعلے کا وتت ہمی قیامت کے دن پس بی شار ہو گا الذا اس ممراہث کے معلق بوئب فرانا بالک درست ہے اب یعن اس کا خاتمہ کفرر ہو جیسا کہ اگل آیت سے معلوم ہو رہا

إمن عبلق٠٠٠ التملءه وَيُوْمَ بُنْفَخُرِ فِي الصُّوْرِ فِفَرْعَ مَنْ فِي السَّمْوٰتِ اورجى دن جو بما مائے كا مورك تو كرائے بائيں محے ل عف آ مانول بي بي اور بننے زین یں ایں مر بھے خدا جا ہے ت ادرسہ اس سے معور دُخِرِين ﴿ وَتُرَى الْجِبَالَ فَخُسَبُهَا جَامِلَ الْحَرِين ﴿ وَتُوكِي الْجِبَالَ فَخُسَبُهَا جَامِلًا وَ وَكَ ما مر بُوع ماجرى كرت عادرة در يُحِيًا بها زون كو فهال كرت ياده عم برغ بن تَهُرُّمُوَّا اللَّهَابِ صُنْعُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ عُلَيْنَ الْفُلِي كُلُّ مِنْكُمْ عِ اورد. بعد بور ع إدري بمال و يا كانه الله الله عند عمل عند الدر بيز بَّهُ حَبِيْرُنِمَا تَفْعَلُوْنَ صَمْنَ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ بے شک اسے فرہے تمادے کا موں کو نکی لائے تہ اس کے لئے بَالسَّبِّنَةُ فَكُبِّتُ وُجُوهُمُ مُرِفِي النَّارِ مَلُ مری لائے تو ان کے مر اوندھائے کے اگ یں فرہیں کیا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّهَا الْفِيْتُ اَنْ برا نے کا مگراس کا ہو کرتے کے نا بھے تو ہی عم ہواہے إَعْبُكَ رَبُّ هُنِهِ الْبِلْكَ قِ الَّذِي يُحَرُّمَهَا وَلَهُ كر بوجول اس سنبرك رب كواله جل في الع فرمت والاكياب ال ػؙڷؙۺؙؽؘۦؘٟۊۘٳؙڡؚؠ۫ؾؙٲڹٛٲػؙٷؘڹڝڹٳڶؠؙۺڸؠؽؽ<sup>۞</sup> اور سب بکد اس کا ہے اور کھے مک ہوا ہے کو فرا فرداروں میں بول ال وَأَنُ أَتُلُوا الْقُرُانَ فَهُنِ الْمُتَالِي فَالْمُ اللَّهُ اللّ اور یہ کر قرآن کی تلامت کروں کی توجی نے راہ یا قاس نے اپنے چاکہ

ہے کو تک اوندھے منہ ووزخ یم گرایا جانا صرف کافروں کے لئے ہوگا آگر کوئی جنگار مسلمان سزا کے لئے دوزخ یم جائے گا تو اور طریقہ ہے اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے دوزخ یم جائے گا تر اور طریقہ ہوں گی کو تکہ وتیا جی ان کے افعال خلف تھے بخت کافر بخت ہزاہ جی ' زم کافر نرم ہذاہ جی ' دو سرے معلوم ہوئے آیک ہے ہوگا گیا ہے گئے ہوگا گئے ہے ہوگا گہا ہے گئے ہوگا گئے ہیں لا ہے کہ کافروں کے بنج ہو گڑ کون یمن فوت ہو گئے تھے۔ وہ دوزخ یمی مذاب نہ وسیئے جائمیں گے۔ کو تکہ دوزخ کامذاب مرف اچی بدکار ہوں کی بنا پر گا' جیا کہ بیماں لا کے حصرے معلوم ہو رہا ہے خیال دہ کہ دو سرے کو گراہ کرنے کا عذاب ہمی اپنے ہی عمل کی سزا ہے لینی بمکاناا، چو تکہ کم معظمہ حضور کی جائے پیدائش اور جج کی جگہ ہے اس لئے اس کی ہو دوال کی گئی ورنہ اللہ تعالی ہرچڑ کا دب ہے اس اس طرح کہ کرمہ جی شکار کرنا 'کھاس کائنا حرام ہے ' یا وہ شر مزت و

البتيد سند ١١٣) حرمت والا ب اساب اس سے معلوم ہواكدكوئى كى درجه پر پنج كرنيك اعمال سے بديروا نسي ہو سكنا بب حضوركو اطاحت و عبارت كا تھم ہو تو ہم تم كس شارش ين اخيال رب كديمال مسلم ، معنى قرمانيروار ب نه كد ، معنى مومن كيونك حضور تو جين ايمان جي اجم لوگ مومن جي اور حضور مومن به ا حضور بى كے مائے كانام ايمان ب القدا اس آيت سے به طابت نسيل ہو تا كہ حضور ہمارے بعائى جي كونك برمسلمان بعائى ہے سمار تاكد ميرے قرآن ردھنے سے قهيس بدايت سلے۔

> ا عبر كا قواب اس مرور لے كا أكرج برايت وي والے کو محل بداعت دینے کا ثواب ہو گا۔ الذا یہ آعت ایسل واب ے مع نیس فرماتی ۲۔ قدا تماری مرای ے میرا کو تضان نیس معلوم ہواکہ حنور ہم ہے ب نیاز ہیں ہم سب حضور کے نیاز مند ہیں سب ان نشانوں ے مراد حضور کے وہ مجوات بیں ہو آکدہ ظاہر ہونے والے تھے۔ جیے شق القمر' سورج کا واپس لوٹا محکروں' بقرول كالحلم يزهنا وفيروسايا وه فيلى جيزي جن كاظور موسلے والا تما۔ بیسے بدر و حین میں کفار کی محکست مسلمانوں کی فتح یا کفار بر قحط وغیرہ آفتوں کا آنا سمہ خیال دے کہ اس سورت عل آیت اِتَ الَّذِي فَرَضَ الله بجرت كرتے ہوئے معين متورہ كے راست على الري اور الذين الله عمر الكثب عاد آيات ميد موره على الذاب عاد آیتی مدی میں ۵- لین قرآن کریم کی خیال رے کہ اوح محفوظ کو ہمی کتاب سین فرایا جایا ہے اور قرآن كريم كو بحى محر فرق يہ ہے كہ اورج محفوظ اللہ كے خاص متبول بندوں کے لئے مین با اور قرآن شریف ہر مومن کے لئے مین ہے۔ یعنی روش ہے ۲۔ چوکلہ مرب میں موی طلبہ السلام اور فرمون کے قصے بہت مشہور ھے حی کہ خاص و عام کے زبان زوجے اور ان قسوں بی نی امرائیل نے بہت خط طط کردیا تھا' اس لئے رب تعالی نے یہ تھے قرآن کریم عمل جکہ جکہ مختف طریقوں ے بان کے اس میں حضور کی نبوت کی دلیل ہمی تھی کہ آپ بغیر رصے اور بغیر باریخ وانوں کے اس جٹے ایے عے تھے مان کررہ ہیں، واقع عے نی ہی جو دی سے فرا رے ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور خود ان تھوں سے پہلے ہی خروار ہیں۔ ان کا قرآن عمل نازل فرمانا موموں کے خروار کرنے کے لئے ہے اس کے بعور ا فرایا۔ یہ ہمی معلوم ہواکہ ان قسول سے فائدہ مرف مسلمان المعائم ہے اند کہ کفار اید ہمی معلوم ہوا کہ ہے اریخی واقعات سنا۔ سنانا مبادت ہے کہ اس سے تقوی ماصل ہو آ ہے ٨٠ مُكُونًا فِي الْدُينِ ، قرآن على اس غلب كو

إمنعلقء لِنَفْسِهُ وَمَنْ صَلَّ فَقُلْ إِنَّهَا ٱنَامِنَ الْمُنْذِيدِينَ راء پاؤٹ اور جربیکے تو فرما وہ کم میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں ت اور فر ما ذکر رسب خوبیال النَّه کے بنے ہیں منترب وہ تہیں اپنی نشا خال وکھا نے گا تراہیں وماً مَا ثَبُكَ بِعَا فِلْ عَبَالَعُمُ الْعُمُلُونَ ﴿ دِيها ورُ الْمِدِ الْدِ الْمِدِبِ مِنَا أَزْرِبِ فَا فَلْ بَيْنِ الْمُورِ مِنَارِمِ الْمَالِ مِنْ النائي ٨٨ ٨٠ مُورَةُ القَصَصَ مَلْيَتُ مَا ١٠ وَرُوعَاتُكُ ورہ قصنص مکی ہے۔ اس میں ۹ رکوے ۹۸ کا پئیں اباء کلے ۵۸۰۰ ووٹ پیل گ انڈ کے نام سے سفردع ہو ہنا یت مہران رم وال Paga-\$14 bmg روشن سن ب سی کی ج م كُمِنْ تَبَامُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَا پڑھیں موسلے اور فرحوں کی بھی فہرٹ ان لوگوں ممے ہے جو اہمان ر کھتے ہیں شہ ہدائیک فرمون نے زین یں تبلہ بایا تھا الد اوراس کے وول کواہنا تا ہے . تایا ان یم ایک عموہ کو ہے سکرورد بکتنا ان کے .یٹوں سمر اَبْنَاءُهُمْ وَبِسُنَعُي نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ ذ کا مرتا نه اور ان کی مورتوں سو لندہ مکتا نے سے *تسک* وہ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَنُونِيناً أَنْ لَكُنَّ عَلَى الَّذِينَ نساوی تما اور بم پایت عفر کم آن کمزوروں پر

کا جاتا ہے ' جو نفس کے لئے ہو' اور اس کا نتیجہ قلم وستم ہو۔ کی اس آیت میں مراد ہے۔ ندیر بیکد دُون مگڑا نی اور نوب کے لئے فلبہ حاصل کرنا تو بدی عبادت ہے''
ہوست علیہ السلام نے بادشاہ سے قرمان تھے ٹوائن کا انتظام سونپ وے ' یہاں الارض سے مراد زمین معرب ا ۔ بینی معرک باشدوں میں سے ایک کروہ کو۔ کہ
وہ بنی امرائیل تھے۔ اے چانچہ قرمون نے ہی امرائیل کے اس ' بلکہ لوے بزار نے ہے قسور ذرح کروہے (روح) اا۔ آ کہ یہ لاکیاں بدی ہو کر اس کی خدمت
کریں۔ نیز اے لاکیوں سے محلوہ نہ تھا۔ کیو تکہ کابنوں نے اسے فہریہ وی تھی کہ بنی امرائیل کا ایک لاکاس کی سلطت کا خاترہ کرے گا۔ یماں نساہ سے مراد چھوٹی
بیاں ہیں۔ کو تکہ وہ آئیدہ نساہ بنے والی تھیں۔

ا معلوم ہوا کہ نبوت سلطنت اللہ تعالی کے اصافات میں ہے ہوے اصان ہیں ا۔ دبی بھی دنیاوی بھی اس طرح کہ بی امرائیل موی طیہ السلام ہے ہدایت عاصل کریں ' دو سرے لوگ بنی اسرائیل ہے ۳۔ یہاں وارث ہے مراد شرقی میراث نہیں کو قلہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو تلہ نیز قبطیوں اور اسرائیلیوں میں نہی رشتہ نہ تھا' بلکہ نئوی وراقت مراد ہے بینی بود موت اس کے ملک کاوارث ہوتا س، ارض ہے مراد زمین معرب تو یہ وراقت کی تغییر ب یا زمین ہے مراد شام و معر و فیروکی زمینیں ہیں۔ ۵۔ بی اسرائیل کے ایک فرزند کے باتھوں اس کی سلطنت کا زوال' اور اس کی اپی بلاکت' معلوم ہواکہ تدبیرے فقد پر نہیں گئی ۲۔ خواب یا

فرشتہ کے ذریعہ ' یا ان کے ول میں وال دیا۔ موی ملیہ السلام كى والعده ك عام من بهت اختلاف ب وقول قوى بيد ے کہ ان کا نام ہو مائذ ہے۔ آپ لادی بن ایعقوب طیہ السلام كى اولاد سے إلى (فرائن موح) - عدون مك خيد طور يوموى طيد السلام است روز تك روح مى دیں۔ اور سوا آپ کی بمن مریم کے آپ کی پیدائش کی كى كو خربى نه مولى حى كه يدوى مى ب خررب (فزائن) ۸۔ یعن چد روز کے بعد تسارے بروسوں کو خربو جائے گی اور وہ فرمون کو مخری کریں مے اتب تم ب تدير كرنا- اس سے معلوم مواكد موى عليد السلام كى والده اولیاء کالمین سے تھی۔ اور اولیاء اللہ کو رب تعالی ک طرف ے علم فیب لما ہے کہانچہ معرت ہو مانڈ نے موی علیہ السلام کو تین ماہ دورہ بلایا۔ پھر وہ واقعات وروش آے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب سے معلوم مواكد حفرت إو مائذ كو حسب ذيل باتس ما دي من تحمیں مویٰ علیہ السلام ابھی وفات نہ پائمیں مے مویٰ علیہ السلام كو تم خود يرورش كروكي وي طيد السلام رسول بنائے جائیں ہے کہ یہ سب باتھی علوم فیے عل سے جی ا معلوم ہواک اولیاء اللہ کو علوم تیوٹیوعطا ہوتے ہیں ١٠٠ اس سے معلوم ہواکہ ہوی کو آل کماجا آے کو تک موی عليہ السلام كو معرت آسيہ زوجہ فرمون نے افعاليا تحل جنیں آل فرمون کمانمیا و اقدا آل فریس حضور کی ازواج واقل ہیں خیال رہے کہ بومائذ نے شام کو صندوق وریا یں والا ادر میح کو قرمون کے ہاں پہنچا اا۔ ایکون کا لام انجام کا ہے اسے کما جاتا ہے اچور چوری کرتا ہے ، جیل جائے کے لئے اچور کی نیت یہ نس ہوتی مرانجام یہ ہو یا ے ایسے بی فرمون نے موی طب السلام کو فرزند مناف ك لئے الحلیا تھا ندك وعمن عائے كے لئے محرا مجام يہ موا- خال رب كديمال لمم يس معرت أسيد يعن فرعون کی ہوی داخل نہیں ' یکک فرحون اور اس کے متبعین مراد ين ١٦٠ موي عليه السلام كولادارث يد مصح عن ودول یا وارث والے تھویا وہ لوگ بوے عرم تھے ان کو مزا

إعن علق، و استضعفوا في الأرض والجعكم أبِمَة والجعكم رِيبِنِ⊙وربهِدِن *لهمر*في الأنرض وتري بَائِينَ تَدَاوِدُ الْحَكَمُ الْهُ الْمِينِ كُووَدَتْ بِنَائِسَ مِنْ أَوْدَا لِيْسَ زَيْنَ بِسَ قِعْدِوين كَد فِرْعُونَ وَهَامِنَ وَجَنُودَهُمُ الْمِثَامِنُهُمْ مَا كَالْوُا اورفرفون ادر یا باک اور انتخ بشکروں کو وہی دکھا دیں جس کما ۔ ایس يَحُنُ رُوْنَ ٥ وَأَوْ حَبِينَا إِلَى أُقِرِمُ وْسَى أَنْ أَرْضِهِ ان کی طرت سے خطرہ ہے ہے اور بم نے موٹی کی مال کوا ہمام قرایا شکر اسط ووھ بالا تھ فأذاخِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْفِيْهِ فِي الْيَحِرُ وَلَا تَحَافِي پمرہب، تھے اس سے اندیشہ ہو ت تو اسے دریا میں فحال ہے اور زفرر وَلَا تَحْزَىٰ إِنَّا رَآدُوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ إِ اور : فم كركى بد شك بم نست يرى فرن پير لائي كاورت رول سَلِينَ ٥ فَالْتَقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمُ بنائیں کے نک کو اسے اٹھا یا فرقون کے تگر والوں سفٹ کروہ ان کا عَدُ وَأَوْ وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ وَجُنُودُهُمَا د نمن ادر الا بدم بو تدینگ زون ادر ۱۱ به الد الا تعدید گانوُاخیطِین⊙و فَالَتِ امراک فِرْعُون فَرْتُ خلاکار نے کا اور فرون کی ل ل نے کمال یہ بک میری عَبْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُونُهُ عَلَى اَنْ يَنْفَعَنَّا اورتیری 7 نکوں کی فمنڈک ہے لا اسے قتل نرکرو ٹیا پر یہ میں لیے عمد ول ٲۅؙڹؙؾٛڿؚڹؙۘ؇ۘۅؘڶ؆ۘٲۊۜۿؙۄ۫ڵٳۺؿؙۼؗۯۅؙٛڹۛ۞ۘۅٲۜۻؠ<del>ؖ</del> یا کم اسے بیٹا بنائیں لا اور وہ بے تیر تھے اور مے کو مازله

دیے والا اب خود ان کے گریتی معرت موئی علیہ السلام ۱۳ معلوم ہوا خدمت تغیرے اوب ہوئے بیڑے تر جاتے ہیں معرت آمیہ کو یہ معمت اس لئے نعیب ہوئی اگر انہوں نے کلیم اللہ کی جان بچائی اور ان کی خدمت کی معرت آمیہ لاولد تھیں 'موئی علیہ السلام کو ہردیکھنے والا آپ پر ماشق ہو جانا تھا سالہ لینی اے دکھے کر جھے میت آ رہی ہے۔ اور تھے ہی 'فرمون کی ہوی کا نام شریف معرت آمیہ بنت مزاح بن جید بن ریان بن ولید ہ یہ ریان بن ولید وی ہو جو سف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ معرفا (روح) ۱۵ مروح البیان شریف میں ہے کہ معرت آمیہ کے آک لاک تھی برص والی، اس نے موئی طیہ السلام کا اعاب اپنے برص پر لگایا اے آرام ہو کیاتو آپ نے فرمایا کہ اس بچ ہے ہم کو بہت برکتی حاصل ہوں گی واللہ العلم محرمشور یہ ہو کہ آپ بالکل لاولد تھیں 'مکن ہے یہ لاک

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net
(بقید سفید ۱۹۵) کے پالک ہوا دو سرے کی ہے کہ کہاں کی ہو ۱۱ء کو تکہ ہارے بیٹا کوئی نیس اس کے ہارے تھرجی چراخ بطے گا۔
اب جب انہوں نے سنا کہ میرانور نظر فرمون کے ہاں پیٹے کیا ، تحریہ ہے مبری فظری تھی اب خری کی نہ تھی اکد انہیں پاء تھا کہ فرزند میرے پاس پھر بخریت تمام
پنچ کا جیسا کہ اور گزرا اے اس طرح کہ بوش مجت میں ہائے میرا پی ان کے منہ ہے لکل جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھی او لا کا بواب فور لولا ہے پہلے ہی آ
جاتا ہے لغذا سورت بوسف کی ہے آے وَفَعَدْ إِنَهَا لَذَلَا اَنْ ذَا اَلْ اَلْمُ مِنْ اَلَّهُ مِنْ اَلْ اَلْمُ مِنْ اِللّٰم رب کی

امن خلق.٧ 414 فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فِرِغَا إِنِ كَادَتِ لَنَبُدِي بِهِ موش کی بال کا دل ہے مبر ہوسمیا کہ خرود قریب تعامر وہ اس کا حال کھول د بن نائر آم نامار برمائة تأسير دل بركر العامار عارب در ما بدين ع و قالت لا مخونه فطيبه في مرت به عن جنيب ادر ان کو خر نہ متی ہے ادر ہم نے پہلے ہی سب وائیاں اس پروام مِنُ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ ٱذُلُكُمُ عَلَى اَهُلِ لَيْ سم دی میں نہ تو ہو ل میں میں نہیں بتا دوں ۱ ی*سے تھروائے کہ تبارے اس یک* ؾؙۘڬڡؙ۠ڶؙۏ۫ٮؙٛ؋ؙڵػؙؙۿ۫ڔؘۘۿؙۿڒؖڷ؋ٛڶڝۛۜڂٛۏؗؽۜ۞ۛڣٙۯۜۮۮڶ؋ٛ ور مداس کے فیر فراہ بیں قریم نے اسے اس ک اُمِّهُ كَي تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اں کی طرف بھیرات کم ا سکی سنگی تھنڈی ہو اور م نے کھا تے اور جان ہے ٳۜؾۜۅؘؚۼۘۮٳۺؗۅڂڨ۠ٷڮڹۜٳؙڬٛؿۯۿؙۿڒڒؽۼڶۘؠؙۏۛؽؖ كر الله كا وعده كيما بيت ك ليكن أكثر لأك بنيس جا خفة ك وَلَهَا بِلَغَ اشْتًا لَا وَاسْتَوَى اتَيْنَهُ خُلْمًا وَعِلْمًا ا ور جسب اپٹی جوانی کویبنچا اور پورسے زور ہو کا ہم ہے اسے عم اورحلم حالا فرایاے ٷڲڹؗٳڮؘٮؘٛڿ۫ڗؚؽٳڵٛۿؙ۪ڂؚڛڹؽ۫ڽٛ۞ۅؘڋڂٙڷٳڵؠڔؠؽؘۜڎؙ اوریم ایسای ملدد پیتے بی نیون سمو ک اور اس مشہر بیل وافل برامی عَلَىٰ حِبْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَ مَ فِيْهَا جم وقت شمرواہے دوبہرکے فواب تک ہے فہر تھے گل تو اس یں

بهان نه ديمية لو زليفا كا قصد كريلية ١٠ موى عليه السلام کی بمن کا نام مریم بنت مران ہے اور ان کے فاوند کا نام عالب بن يوشا ب (روح) معرت ميني طيه السلام كي والدہ کا نام بھی مریم بنت عمران ہے تحریہ عمران اور ہیں" وه حمران دو مرے ان وونوں عمرانوں عل قریباً دو ہزار برس کا فاصلہ ہے ۵۔ کہ یہ اس فرزند کی بمن ہے محقیق مال کے لئے آئی ہے ١- اس سے معلوم ہوا کہ پرفبرے معرے مجھی بھین شریف میں بھی فاہر ہوتے ہیں موی عليه السلام كا الى مال كے سواكس وال كا دوره ند ونا آپ كا معجزه موا الس ارباص كما جاتاب يسي عيلى عليه السلام كا مچین میں کلام فرمانا ہے۔ یعنی تم سے اجرت لے کر اس کی برورش كري- چيے وائيان كيا كرتي بي- معلوم بواكه موی علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون سے اجرت نے کریرورش کیا تا کہ راز فاش نہ ہو ۸۔ اس خرح کہ حفرت مریم ایل والدہ ہومائذ کو فرمون کے کئے پر بلا لا تمن موی علیہ السلام نے آپ کی محود میں آتے ہی دورم قبول قرما لیا' اور بین ے سو محے' اس سے پہلے فرمون آپ کو گود میں لئے ہوئے بہت بہلا یا تھا۔ تحر آپ دودھ کے لئے ردیے تے اور ب قرار تے جس سے فرمون کو ہمی ب قراری تھی و فرمون نے معرت لیا تم اس کی کون ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچد کے مزاج میں بہت نفاست معلوم ہوتی ہے۔ میں یاک رہا کرتی ہوں' چنانچہ فرمون نے حضرت ہو حائذ کی سخواہ مقرر کی' کمانے یے کا ای طرف سے اٹھام کیا اور آپ سے کما كه اس يج كواي كمرك جازا بت اجتمام س اس كى یرورش کرنا۔ سمان اللہ (فزائن) ۹۔ لیمی مشاہرہ کر کے مان کے ورنہ النمیں نیقین تو پہلے بھی تھا اب مین الیقین مو حمیا۔ ۱۰۔ اللہ کے وعدون عن فلک کرتے ہیں امکان كذب ك قائل بي موى عليه السلام دوده چوارت تک اٹی والدہ ہو مائڈ کے ہاس رہے ' اور فرمون روزانہ اک اشرنی (آج کل پاکستانی روپ سے زیرے سو روپ)

آپ کو رہا تھاا۔ معلوم ہواکہ موی طیہ السلام کو علم لدنی تھا۔ جو بلاواسط استاد آپ کو مطا ہوا جیساک ٹینند قرائے سے معلوم ہوا یہ علم مطاہ نبوت سے پہلے دیا گیا۔
یہ بھی خیال رہے کہ یمان تھم و علم سے مراد نبوت نمیں کیو تکہ موی علیہ السلام کو نبوت تو بدین سے معمر آتے ہوئے راستہ میں مطا ہوئی یہ وہ علم و تحست ہو
نبوت سے پہلے مطا ہوا ۱۲۔ یعنی موی علیہ السلام اول سے ہی صالح ایک مثل پر پر گار تھے اس کے صلہ میں ہم نے انہیں یہ علم و تحست بخش اس سے دو مسئلہ
معلوم ہوئے ایک یہ کہ انہیاء کرام ظمور نبوت اور کتاب الی ملئے سے پہلے ہی متنی مالے اور سے عام ہوتے ہیں اور سے حضور پر جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو
اس دفت آپ فار حراء میں احتاف اور رب کی عبادت میں مشغول تھے ، بتاؤ حضور کو یہ عبادت اور احتکاف میں نے سکھایا و دسرے یہ کہ نیک افعال کی برکت سے

(بقیہ سند ۱۱۲) اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کال ملاہ اور عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے ' علاہ کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کیا کریں ۱۲ آپ فرمون کے قلعہ سے شہر معرض واظل ہوئے کی تکہ فرمون کا قلعہ شہر کے کنارہ یا شہرے ہاہر تھا۔ یا آپ معرے شرمنعف یا شرعین مثم میں تشریف لائے منعف تو معرکی حد میں واقع تھا اس کا نام اس زبان میں صافہ تھا' اور عین مشمرے دو کوس کے فاصلہ پر تھا (روح و ٹڑائن) ۱۲۔ بینی دوپسر کے وقت جب عام طور پر راستے اور کوچہ و ہازار خالی ہو جاتے ہیں نوگ آرام کرتے ہوتے ہیں۔

الله بعني في امرائيل من سے تعالم روح البيان كے فرمايا كم یہ سامری تھا۔ بظاہر آپ کی قوم سے تھا محرانجام کار آپ کی بارگاه کا مردود موا چیزا بناکری امرائیل کی مرای کا سب ہوا۔ یعن تبغی قوم سے تھا یہ تبغی اس امرائلی پر علم كرربا تعااس قبلي كانام فاتون تعااور فرعون كابادري تا۔ اس امرائیل سے یہ کد رہا تاک بیار می کٹریاں ملیج تک پنجادے۔ امرائیلی منع کر آتھا۔ (روح) قرآن مجيد جن شيعه كافر كروه إ كافر قوم كو كما كيا ب- به لفظ كياره جكه قرآن عن آيا ہے۔ فرما ماہے تومن شيئيتير إبراهيم مؤمر ميدالسلام كاقر كروه من الله في ايرايم يهي في كو يسعا-آپ نے فرایا۔ اف آزان و تومك فی صفیل ہیں ای تكون یریمال آگرآرای انال نوی مین ۱۱ یملے موی طب السلام نے فاتون تبلی کو سمجمایا کد علم ند کر۔ جب وہ نہ ماناتواے ایک محونسہ رسید کیا۔ ۱۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعانی تغیروں کو رومانی طاقت کے ماتھ جسمانی طاقت می کال مطافرا آے کہ تبلی آپ کے ایک مونسہ کی آب ند لا سکاا باک ان کی قوت فرشتوں سے می زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت مویٰ کے تھیز کی آب حضرت عزرا كل شد لا سكه- خيال رب كد كافر فالم كومار والناكولي جرم نس ۔ نیز آپ کا ارادہ اے کل کرنانہ تھا ۴۔ یعنی تبلی کا امرائل پر علم کرہ شیطانی کام تھا' ند کہ اے قل كرنا كو كله كافر طالم كوسزا دينا اجهاب فيزني كناو ي معموم ہوتے ہیں۔ نوت سے پہلے بھی اور بعد نوت ہمی (خزائن العرفان) ٥- يعني شيطان تمبطيون كوهمراه كرروا ے ٢- آپ كا يہ كام اكسار اور تواضع كى بنائر ب-ہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براحا کرتے تھے۔ زبانی فلنتُ تَعَيِينَ لِللهِ عَلَى عَلَى وَمُرول كُو تَعَلِيم وَعَلَّا مَعْمُود مِولًا ہے۔ یہ مطلب نیں کہ تبلی کو قل کرنا قلم ہے۔ کو تک حل کافر کا حل مبادت ے ان لوگوں نے برارہا ی امرائل ع قل كردي ها عد يزاكر يدقل علم موات موی طیہ السلام پر تصاص یا دست یا اس متلول کے دل ے معافی جامنا لازم مو آ۔ بلکہ آپ خود استے کو فرعون

امن على. و 414 القصصيب رُجُكِيْنِ يَقْتُتِالِنَ فَهُنَا إِنْ هُنَا مِنْ شِيْعَتِهُ وَهُنَا ایک عملے کے گروہ سے تھا اوردمزاکے نُ عَدُ وَمَ فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مُ مِنْ شِيعَتِهُ عَلَى دفموں سے کے تو دہ ہواس کے عردہ سے تھا اس نے مولی سے الَّنِ*يْ يُ*مِنُ عَنُ وَلَمْ فَوَكَزَهٰ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ ا مدومانی، می پریماس کے فرنوق شا تو مولی نے ایکے گھرن اداے تو اس کا کا تا م کر ریا تا نْ هُنَا مِنْ عَمِلِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَبِدُ وَمُصِلُّ کما یہ کا شیطان کی فرت سے ہوا تھ کے فیک وہ وہن سے کھلا مراہ ڞؙۜڹؽؙ؈ٛۜڰٵٚڵڒڗؖؖڐٳڹؙۨٞؽؙڟڷؠؙؿؙٮٛڡٛۺؽۜڡٚٵۼۛڣۯڮ ڮڔؙۮ۫ۅٳۄؿڔۻڮڂڽڔڂؙڔڋڲڔڂ؇ڣڡ؈ڔڔ۫ٳۅڗؽۮڗۿڂٷؽ فَعَفَرَكَةُ إِنَّهُ هُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ مَ إِيهِمَ تورب نے اسے بخش د یا ہے ٹنگ ہی تحفۃ والا مبر ان سبعات ممن <u>۳۳۵ کراکھ 1</u>اوا جیسا اَنْعُمُتَ عَكِي فَكُنْ أَكُونَ ظِهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ وَ الْعُمُتُ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ ظِهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَ تونے تھر پراصان کیا تو اب ہر گز میں جرموں کا مدد کار نہ ہوں کا ل فَأَصِّبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَالِفًا يُنَاوَقُ وَالْمَالِكِينَ توجع کی اس خبر یں ڈرتے ہوئے اس انتفاد پر کیا ہوتا ہے ڈیجو ہے کہ کمہ جرج اسْتَنْصَرَةُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى کل ان سے مدد چا ہی متی فریاد سر رہا ہے ناہ موی نے س سے قرایا ٳؾؙٚڬؖڵۼؘۅؚؾؙۣ۠ڞؙؚؠؙڹۜؿؘۜٛٛٛٛٛٛڡؘڶؘؠۜٙٲۘٲؽ۬ٲۯٲۮٲؽۛؾۜڹڟؚۺؘ یے نکب تو کھیں گراہ ہے اللہ توجب موش نے ہا پائر اس پر فرفت کرے بِالَّذِي مُوعِدُ وَلَهُمَا قَالَ لِيمُولِمَى الْزُرِيدُ أَنَّ و ان دونوں کو وقمن ہے لك وہ بولا اے مولى كيام بھے ويدا بي فاكرنا

کے سامنے قصاص کے لئے پیش فرا دیتے۔ صرف قب کے الفاظ منہ سے اواکرنے پر معانی نہ ہوتی کو تک یہ جن العبر تھا ہے۔ اس آیت کے یہ معن ہیں کہ مولیٰ علیہ اللام کا یہ گانا چنی قبل قبطی معاف فرا ویا ہے۔ یہ قتل گناہ تھا بی نسی جیساکہ پہلے موش کہا گیا نیز جرم قتل بغیر قصاص یا دیت یا معانی التے نسی بخشا جا آ۔ بلکہ مطلب یہ کہ افسیں منظور و معصوم بنایا جیسے درب فرا آ ہے۔ یہ ندو دلات مائی مائی مائی مائی کے فرمون کے ان میں منظور و معصوم بنایا جیسے درب فرا آ ہے۔ یہ ندو میں کہ اس مائی کا موجت کے بال دیتے ہے قراف کے باس میشے قراف کی این جیسے کی اس مائی کا موجت کی بال دیتے ہے کہ ان کے بال میں مواکد موزی کی ایز اسے ڈریا نیوت کی شان کے فلاف نسی۔ جیساکہ آپ سانپ سے ڈرے جیبت کا فرف نمی کے ول

بھی ہے۔ اور اس کی کلوق کا نمیں ہو آ۔ اوکٹوٹ منٹیفہ دَلاکٹ بھن مُؤن اور اس طرح کہ آج پھروی اسرائنل دو سرے قبلی سے اور رہا ہے اور موکی طیہ السلام کو ۔ مدد کے لئے بلا رہا ہے اے اس اسم کمل میکوکٹ قرروز کسی نہ کسی سے او آ ہے ، اس یعنی آپ نے جاکہ قبلی کو بکڑ کر اسرائیلی سے علیمدہ کردیں قو اسرائیلی سمجھا کہ آج ۔ آپ جھے مار ڈالٹا جاجے ہیں قودہ چھا اور بولا۔ خیال رہے کہ اس قبلی کو دونوں کا دخمن فرمایا۔ لینی مولی علیہ السلام کا اور اس اور نے والا کا۔ کیونکہ کافر ہر مومن کا۔

414 تَقَتْنُكِنَى كَهَا فَتَلْتَ نَفْسًا بِإِلْاَمْسِ إِنْ تُرْبِيهُ إِلَّا پاہتے ہو بیسا م نے کل ایک فمنس کرنش کردیا تم توہی ہاہتے ہوشم زیمن میں سخت عمیر ہو ۔ اور اصلاح کرنا کہیں مِنَ الْمُصْلِحِبُنَ وَجَاءُرَجُلَ مِنَ اقْصَا الْمِدِينَةِ فَعَلَمُ الْمُدِينَةِ فَعَا الْمِدِينَةِ فَا بَيْعِيٰ قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمَلَايَأْتُورُونَ بِكَ لِيُقْتُلُّا آیات کما اے موئی ہے ٹیک دربار والے ایپ کے تحل کی مشورہ کرہے ہی تر نکل جائے کے میں آ ہے کا غیر نواہ کول قراس فہرسے نکلاڈرٹا ہوائی ؾۜڗۊۜٛڣۜۊٛٳڷڔؾٚ؋ؚؾڣػڡؖ؈ٵڶڡٛۏڡٳڶڟٚڸؠؽڹ ۺٵٷٳڎؿٷڔ؞ڔؠڔڗ۫ؠڂۯۻٷڝڔڝڔڝڣڡڞٷڔڛڝڮڮڡ وَلَهُا تُوجَّهُ تِلْقَاءَمَدُينَ قَالَ عَلَى مَرِيِّكُ آنَ اورجب مدبن کی طرف متوم ہوائد مگیا قریب ہے کہ میرا کرب يَهُ إِينِي سَوَاءُ السَّبِينِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءُ مَدُينَ مجے سیری او بتائے کہ اور جب مدین کے پان ہر آیا گ وَجُكَاعَلَيْهِ أُمَّةُ مِنَ النَّاسِ بَشِفُونَ وُوجَكُمْ إِنْ و إلى وكون كے ايك حروہ كو د يكما كر اپنے جا نوروں كو بان بلاد به يى اوراق اس دُونِهُمُ الْمُرَاتَبُنِ تَنُ وَدُنَّ قَالَ مَا خَطْبِكُمُا قَالَتَا لمرف و دور تیں دکھیں ہے کہ کیف جاؤر و س کورڈگ رہی جیں ٹائموٹی نے فرایا تم ووول کا کیا حال ج ٳڒڛؙڡٚؽڂڹؿؽۻڔۯٳڸڗۼۜٳٷۘٛٵٛڹٷڹٵۺڹڂٛڮڹؽۯؖ۞؞ وہ ہولیں بم با کی بیں بلاتے جیب بھٹ مب چروا ہے بلاکر جیرٹ سے ہا ٹوٹھ اور مانے اب ہت ہو

وحمن ہو تاہے۔ ا یعن اے موی اتم زبان سے ملح نس کراتے مارتے پر الماره مو جاتے مو تم نے ایک تبلی کو کل مار والا ا آج مجھے مل كرنا واحد مو- يد بات اس تبلي في من في اور جاكر فرمون کو مخبری کردی۔ فرمون نے موی طیہ السلام کے الل كا عم دے ويا اور فرموني بوليس آپ كى عاش مي آ می ۲- اس مخص کا نام ترتیل تھا۔ یہ ی تبدیوں میں ے موی طیہ السلام بے تخیہ طور پر ایمان لاچکا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بہت جگہ مزت کے ساتھ ہوا ہے۔ چونکہ فرمون کا قلعہ شرے کنارے پر تھا اور یہ مخص وال سے آیا تھا اس کے یمان اقعیٰ قربایا کیا یا یہ مطلب ہے کہ فرمونی ہولیس او سیدھی مؤک سے آنے کی اور ب الله كابده كل دركل آب ك ياس آيا آ ك بريس س پہلے آپ تک پینی جائے سے یعنی فرمون کے درباری آپ کی فراقاری اور قصاص کی تدییس موج رہے ہیں۔ آپ نورا معرفسریا فرمون کی سلطنت کی مدود سے نکل جادیں اس سے چھ مئلہ معلوم ہوئے ایک یہ کہ خفرناک مک سے نکل مانا اور مان بچانے کی مدیر کرنا ست انبیاء ہے دو مرے یہ کہ امباب یہ عمل اور تمیر ترکل کے طاف نیس تیرے یہ کہ موذی کی ایدا کا خوف ثان نبرت کے خلاف نسی۔ بال اطاعت والا خوف انہاہ اولیاء کو مجی کس سے نسی ہو آ بجور وردگار اللہ ا یہ آیت لا عَوْلُ عَلَيْهِ کے طاف ميں۔ چوتے یہ ک مویٰ طیہ اللام اس تبلی کے قل میں حق بجانب تھے ورنہ آپ خود این کو تصاص کے لئے پیش فرا دیے۔ خیال رے کہ انبیاء کرام نوت سے پہلے بھی منابوں سے معموم ہوتے ہیں اور قائل کا قصاص سے ہماکنا کناہ ہے۔ هداس سے معلوم ہواکہ قرمول لوگ اس ارادہ ممل میں فالم تے کو تک موی علیہ السلام پر شرعا" قصاص واجب ند تھا۔ یہ مجی معلوم ہواکہ تبھی معیبت بندے کو المچی خرف لے جاتی ہے۔ موی علیہ السلام بلا ہر فرحون ے ہماک رے تھ مرور هیفت رب کی طرف ہماگ رے تھے۔ کہ آپ کا یہ سنر بہت ظفرو دفع کا پیش خیمہ

ہوا۔ حضرت شعب کی حبت اور نیک نی نی اور نیوت کا مطاهب اس سنریں آپ کو مرصت ہوا۔ ٢- محض حق تعالی کی دہبری ہے ہی تک موک طیہ السلام نہ دین بن ہے فیروار تھے نہ اس کے داستے ہے۔فیل رہے کہ دین وی جگہ ہے جہاں حضرت شعب نی کا قیام تھا۔ یہ معرے آٹھ دن کے فاصلہ پر ہے چو کلہ اے دین بن ابراہیم طیہ السلام نے آباد کیا تھا اس کے دین کملا آتھا۔ یہ جگہ فرمون کی تھردے باہر تھی آپ ہے توشہ اور ہے دہبرہ یارد ددگاد ور فول کے چے کھاتے ہے جا ابراہ دی اسلام نے آباد کی اور در فول کے جا کھاتے ہے جا ابراہ دی اس مرد کے فیرے ابراہ اور دوت مسلم ہوا کہ آپ کا مند تو دین کی طرف تھا گردل خال دین کی طرف ۸۔ وہ کوان جو شرے باہر تھا۔ اور مون طیہ معربی فاصلے مون طیہ

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 القد سند ۱۹۸ اللام تے ۱۰ ان کی شریعت میں پردہ فرض نہ تھا۔ جیے شروع اسلام میں امارے بان مجی فرض نہ تھا۔ یا ضرورت کی وجہ سے وہ صابر اویاں باپردہ کو رہ کے اس سے بعد لگا کہ اگر حورت مرور اس منورہ کو رہ کے ایک کا نام صنورہ کو کہ بھیر میں داخل نہ ہو۔ ان میں ہے ایک کا نام صنورہ کو در کی ہے گئے گئے ہے اور کی کا نام صنورہ کو در کی کا نام صنورہ کو در کی کا نام صنورہ کا نام لگا تھا۔ حضرت شعیب کی لڑکیاں تھیں۔ ۱۱۔ کو تکہ یہ لوگ بہت شد زور ہیں۔ جب یہ چلے جائمیں کے تب اماری باری ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اجنی مرد اجنی حورتوں سے بھر رضرورت کلام کر سکتا ہے۔ نیز وقیم اور اور بدے مصوم و محفوظ ہوتے ہیں اور نی کی صابر اویاں ہی ۱۴۔ المذا وہ

وہ خود اندر باہر کاکام کاج اپنے وست مبارک سے نمیں کر عظے اور امارے کوئی بھائی بھی نیس ہو یہ کام انجام دے اس کئے خود ہمیں یہ کام انجام رینا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مورت مجوری کی مالت میں کمائی کرنے یا کام کاج کرتے كے لئے كمرے إبركل عنى ب- (كتب فته) ال اس طرح كه قريب من جو دو مراكوان تما جو وزني پار ے دما ہوا تھاجس سے قوم کل یانی بحرتی اب لے اکیا اس بقركو مركا كرياني بلا دياء ان كنوؤن بي وو دن مي ياني عمع مو آقاف فروالے بيتے باتے تھے. اب كوكد آب ا ایک ہفت سے کو نہ کھالا قا عم شریف ویدے لگ حمیا تھا۔ اور او حرب واقع ہواکہ شعیب علیہ السلام نے ساج ادبوں سے آج جلد والی آ جانے کا سب بوجما تو انبوں نے سارا ماجرا عرض کیا۔ انبوں نے ایک صابر اوی ے فرایا کہ جاؤا انہی بلا لاؤ۔ سب معلوم ہوا کہ مرورت کے وقت لڑکی اجنبی کو بلا سکتی ہے۔ محر شرم و حیاء کے ساتھ اشعیب علیہ السلام کے کوئی فرزند نہ تھا ہو اہر کے کام کرتا اس لئے صابراویوں کو ان کاموں کی تطیف دی جاتی تھی سب موی علیہ السلام اجرت لینے بر آمادہ نہ تھے اور نہ انہوں نے میکو فے کیا تھا۔ لیکن حفرت شعيب كاشول لما كات اور حمى مولس و فم خوار کے اس پہنے جانے کی خواہش آپ کو او حرجانے ر مجور کر ری کئی۔ آپ چل دے۔ معرت مفورا آگے تھی ا آب چھے۔ ہوا سے کیزا سال یر سے ہٹ جانے کا فطرہ تھا۔ اس کے فرمایا کہ تم میرے یکھے چاوا اور زبان سے راست جاؤ- اس طرح آپ شعیب علید السلام کی فدمت م بنے مکمانا تار تھا فرمایا کھالو۔ آپ ہمارے ممان ہیں اور ممان کی تواضع مارے خاندان کی سنت ہے۔ آپ نے کیل فربایا۔ ۵۔ تبلی کا کل اور فرمون کا ارادہ قسام اور آپ کا وہاں ہے آ جانا ۲۔ اس سے یہ میں معلوم ہواکہ فرحون اس اراوہ قصاص میں خالم تھا۔ آپ ر قصاص واجب نہ تھا۔ یہ جکہ فرمون کی حکومت سے فارج حى - اس سے معلوم مواكد فيروامد يعن ايك اوى

419 ت قوم لى نيدان دونور كي الأود و كو يا ف بلاديات بحرسايه كا طرت جرا م من كالم يريموب ٲڹٛۯڵؾٳ<u>ڵڰ</u>ڡؚڽؙڂؽڔٟڣؘڡٚؽڗٛ۞ڡؘؙۼٵٙۦؘٛٛٛؾؙؖٷۘٳؘڂۨڵٲٮۿۜؠٵ تَهُثِينَى عَلَى اسْتِحْيَا إِقَالَتُ إِنَّ إِنَّ إِنْ يَنْ عُوْكَ پاس آئ شراسے جلت ہوتی تہ ہولی تا ہول میرا باپ بنیں با تاہے کہ ہیں بردندی فسے اس کی جوم نے ماسے ما دروں کو بان بلایا ہے تا جب موش اس کے باس آیا اوراسے باتیں مسائیں فی اس نے کہا ڈریٹے ہیں 1 ہ ایج کے لظّلمين فَالتُ إِحُلْ مُكَالِّابِتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ لَطْلِمِينَ فَالْتُورُورُ لِلْأَلْفِ الْسَالِحِينَ الْ به صد آیتر وسر ره بر مانقور ایندار بروه تها برای اربیدان ان کوکک اِحبی ابنتی هیدن علی آن ما تا به این ان کوکک اِحبی ابنتی هیدن علی آن بابتا بور مركر ابی ان دونون بنيون برسيد يک تبيل باه دون ام برترك نَاجُرِنْ تَلَيْنِي جِهَج فِانَ انْمُمْتَ عَشْرًا فَوِنَ تم آشہ برس میری لما زمت کروٹ چر اگر ہوسے دس برس کربو تو تہاری طرف سے ہے طاوالدین آئیں مشقت میں وان آئیں ہما ہنا ل رّبہ شَكَّاءُ اللهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ عَالَ ذَ لِكَ بَيْنِي فَيُ الطاد اخرم ہے ہوں یں پاؤے تک مل موئی نے ممانہ میرے الداہب مے درمیان

ک خرمعترے کو کھ آیک می ماہزادی نے فرمایا تھا کہ حمیس ہمارے والد بلارے ہیں ہو آپ نے قبول فرمائی۔ دو سرے یہ کہ بوقت مرورت متلی آوی کو اجدیدہ کے ساتھ احتیاط اور تقویٰ کے ساتھ چانا جائزے ہے۔ بیزی ماہزادی حضرت صفورا ہو بعد میں حضرت موٹی علیہ السلام کی زوجیت سے مشرف ہو کی اے ماہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب کی صابزادیوں کا یہ استخاب اور حضرت آسہ کا موٹی علیہ السلام کو فرزند بنانے کا استخاب مدین آکم کا قاروق احتم کو خلافت کے لئے استخاب بدت کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بی فی مفورا سے بی چھا کہ حمیس ان کی قوت و امائت کیے معلوم ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وزنی چرجے دس مرارک جابت ہوئے ہی جانوں نے اسلام نے بی فی مفورا سے بی چھا کہ حمیس ان کی قوت و امائت کیے معلوم ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وزنی چرجے دس آدی بھی نہ افعالیا۔ یہ تو ان کی قوت ہے اور ہم کو دکھ کر سرنچا جمکالیا اور راہتے میں ہم کو جات چلنے کی اجازت نہ دی 'یہ ان کی امانت و

(بقيد من الله على ويانت ب- يدى كر معرت شعيب عليد السلام نه ١٠ اس سے چند مينا معلوم موسة ايك يدكد اكرچ سنت يد ب كد پيام نكاح الرك كى طرف س ہو لین یہ بھی جائز ہے کہ لڑی والوں کی طرف سے ہو۔ دو مرے یہ کہ مظنی مروجہ کی یہ آعت اصل ہے کو تک مظنی میں وعدہ تکاح ہو آئے نہ کہ تکاح۔ تمبرے یہ کہ ناح میں لاکے بوک کا تقرر ضروری ہے محر مکلنی میں تھین لازم نیس۔ چوتے ہے کہ لڑی کے لئے دیدار لاکے کی علاش کریں۔ مالدار کی زیادہ طلب نہ کریں۔ موک طید السلام مسافر نے اللہ اور نہ تھے۔ مردین ملاحقہ فرا کر معرت شعیب نے لڑی سے تکاح کردیا۔ یا تھیں یہ کہ نکاح بالشرة جائز ب کو تک یہ آٹھ سال کی ملازمت مر

نہ تھی بلکہ تکاح کی شرط تھی۔ اس کے فرایا۔ تا جُونا میری ملازمت کرد۔ مرحورت کا ہو آ ہے نہ کہ حورت ك والدكى مك مرصرف مال بوسكن به رب فرايا ہنٹا ہ خود موروں کو ان کا مردو۔ ال مین تساری مربانی ہو ج ہیں کہ بقاہر موی علیہ السلام سے بھراں چروانا تھا محر ورحقیقت ان کو ایل معبت یاک می رکد کر کلیم الله بند ی ملاحیت بدا کرنا تھا ذاکر اقبال نے کیا خوب کما۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر اللہ شانی سے کلیسی وو قدم ہے۔ اندا یہ آیت صوفیاء کرام کے چلوں اور سی کے محررہ کران کی خدمت کرنے کی بوی قوی ولیل ہے ۱۴۔ ماکہ تم پر دس سال واجب کرود**ں (علاء کا ق**ل) حمیس اینے **کمرر کھ** کرتم پر بوجھ ڈالنا مقصود نسبس بلکہ حمیس مچھ بنانا ہے۔ یہ مریوں کا بمانہ ہے (صوفیاء کا قول) ۱۳ المذاجوم سے مد كريا موں يوراكروں كا (علام) يا النزائم ميرے ياس ره كر صالح یعنی کلیم اللہ بن جانے کے لائق ہو جاؤ کے۔ صافح ک معبت مالح کردی ہے۔ سه جراع زنده می خوای درشب زنده دارال زن که بیداری بخت از بخت بیداران شود پیدا

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی افتت کے اظمار کے لئے اب فدائل مان كرنا جائز ب- نيزاب مقاصد على اي ر بحرومہ نہ کرے۔ رب پر تظرر کھے۔ ای گئے آپ نے انشاء الله فرمايات

ا۔ بعنی میں آٹھ سال کے گئے توصیب وعدہ یابند ہوں تکر

بقيه دو سال کا يابند نسين ده ميري خوشي ير بين ٢- فغذا جم مں سے کوئی مجی این عمد و پیان سے نہ ہے گا۔ کو تک ہم نے رب کی خانت دی ہے پار معرت شعیب علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ جمرے میں جاکر و کھوا وہاں مت ى لافعيال ركى يس- ايك لاحى تم في او- بموال ح انے کے لئے آپ کے پاتھ میں وہ عصا آیا جو آدم علیہ السلام جنت سے لا۔ ي تھے اور شعيب عليد السلام تك پنجا تھا (روح و خزائن) پھراس قریب دقت علی شعیب طیہ السلام نے آپ کا نکاح اپی بوی صابرادی مغورا سے کردیا اور موی علیہ السلام نے دس سال کی میعاد بوری فرمائی اور آپ کو این والدہ ' بھائی' بمن سے ملنے کا شوق ہوا خیال تھا کہ اب فرعم نی وہ کل قبلی کا دافتہ بھول بیکے ہوں مے ساب اس سے معلوم ہواکہ بیوی کو اہل کما جاتا ہے کونکہ مویٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دفت صرف ان کی یوی صفورا تھیں۔ قندا آل محد میں حضور کی ازواج داخل میں ہے۔ آپ راستہ میں تھے کہ ایک رات اندهیری ' بخت سردی تقی- آپ راسته بمول محے بیوی صاحبہ کو در دشکم تفاکہ اچانک آپ کو دور سے پاک دکھائی دی۔ یہ جنگل وادی طوی تفااور یہ باک طور مہازی طرف سے نظر ہری متی۔ ۵۔ آپ زوجہ پاک کو ہمراہ نہ لے محے کہ وہ اس دقت چلنے کے قابل نہ تھیں۔ سوان اللہ رب کاخشاء یہ تھاکہ کلیم اللہ کو اسکیے بلا کر تعالی

بَيْنَكَ أَبَّهُا الْأَجَلَبُنِ فَضَيْتُ فَلَاعُدُ وَإِنَ عَكُيٌّ ا قرار بوچکا چی ان دون<sub>ی</sub>ل چی چی میعا و ب*اوری کو دول توجھ بوکو*ل مطابر بیم<sup>ر</sup>ه وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ هَٰ فَلَيْنَا فَكُولُ مَا نَقُولُ وَكِيْلُ هَٰ فَلَيْنَا فَظَى مُوسَى اور ہاہے اس کے ہر انظام در ہے ت ہرجب موسی نے ابن الکور الکی میں کے ابن الکور الکی میں کے ابن الکور الکی میں کے ایک الکور الکی میں ہے ایک الکور الکی میں دوری میں اور ابنی الدی کو لے کر جد تعور کھے در ایک میں دوری کر در ابنی الدی کو لے کر جد تعور کھے در ایک میں دوری کر در ابنی اللہ میں اور ایک میں اللہ میں ال نَارًا قَالُ لِاهْلِهِ الْمُكُنُّةُ إِنِّي الْسُنْتُ كَارًا لَعَكِلْ الْعَكِلْ الْعَكِلْ الْعَكِلْ الْعَكِلْ الديمِن عابن عُروال عالمان غبرد بقط درى طرف بعد الدعو بذي عام لِنِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبِرِ أَوْجَنَّ وَقِوْمِنَ النَّارِ الْعَلَّكُمُ شاید میں و بات سے بھو فہر لاؤں ٹ یا تھارے سے کول اگ کی بھاری لاؤں تَصْطِئُونَ ﴿ فَلَهُ آنَهُ الْوُدِى مِنْ شَاطِعُ الْوَادِ کمتم ٹاپرٹ ہر جب ہوسے ہاس ما مز ہوا تھ نداک عی بیدان سے واہنے الْأَيْهُ مِنَ فِي الْبُقَعَةِ الْمُلَكِّكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ لَا مُؤْلِنَي إِنِّي الْلَهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَ الْمُلَكِينَ هُوَ اَنْ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَ اَنْ الْقَ موئی ہے تیک یں بن بوں اللہ نارب سامعے جان ہوت اور وکر بڑال اسے عَصَاكَ فَلَتَمَارًا هَا تَهَا تَزُكَانُهَا جَانٌ وَلَي مُدْبِرًا ا بنا عصا ہم جب مونی نے نسے دیکھا ہرا کا ہوا کویا سانپ سے کہ بیٹے ہیر کر چلا وَّلُمْ يُعَقِّبُ يَهُولُكُي أَقِبِلُ وَلَا تَحْفُ الْآكُو مِنَ اور المركز أن منكفا لك لمدے موئی سلطے آ ان ڈر ہنیں ہے تک کچھے الْأِمِنِيْنَ۞ٱسُلُكَيْدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضًاءُ امان ہے کے اپنا ﴿ قَدْ عُرِيان بِنَ وَال بَكِيرِيُ سَيْد بِكُلَّا

اولیاء نے انا اللہ کما وہ خود نہ کمہ رہے تھے۔ کہنے والا رب تھایہ اس کام کے مظرمے۔ مولانا قراتے ہیں ے چوں روا باشد اٹا اللہ از در قت بی کے روانہ ہو ک موید نیک بخت (مثنوی شریف) ۱۱، رب تعافی کاب کلام بلاواسله فرشتہ تفااس لئے آپ كالتب كليم الله ب- يعنى بغیرواسط رب سے بمکلام ہونے والے رسول- آکرچہ معراج میں رب نے مارے حضور سے کلام بھی فرمایا۔ فادی انی مبده ماادمی اور آپ کو اینا ویدار یمی کرایا۔ ماكذب المقادماراي محرجوتك بيكلام وديدار وومرك عالم من تعا اس لئے آپ كا لقب كليم الله نيس ١١- يعنى جسامت میں قو اور المراح موا الحروقار میں اور الرائے میں ہاریک سانب کی طرح ای کئے محویا سانب فرمایا محیا ورند مصا سانب عي بن حميا تما- نظر بندي ند سمى- فندا آےت پر کوئی افتراض میں۔ اس سان سے ور کرایہ ڈرنا ایزا کا تھا اور طبعی طور پر تھا **انڈا ی**ہ آیت لا خوف علیم ، ے خلاف سیں۔ اللہ يمال بحى اور فرعون كے بال بحى۔ وفات کے وقت بھی حشریں بھی۔ فرمنیک دین و ونیا میں ہر مک کونک بد جملہ اسمیہ دوامیہ ہے۔

مِنْ غَبْرِسُوٓ إِوَّاضُمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ یٹ ممہدی اور اپنا ہاتھ ا ہے مینز پر مکہ سے تون دور کرنے کو ٹا یہ دوجیش ہیں تیرے رہائ تہ وگون اور اس کے درباریوں کی طرف اِنَّهُمُ كَانُوْا قُوْمًا فَلِيقِيْنَ ﴿ قَالَ مَ بِ َ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَتَلُتُ مِنْهُمُ مِنْفُسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⊕وَ عمدف ان مِن أيك مان و والى ب توادّ المروس مع مح من كرد من في اور ٳؘڿؽؙۿۯۏڽؙۿۅؘٲڣ*ٚڝۘڿؙڡؚڹٚؽ*ڶڛٵٮٵؙٵؘڡؘٲۯڛڶڎؙڡ*ؘڡؚ*ؖۼ مرا عاق ارون اس کا زان محدسے زادہ صاف ہے ت تواسے میری معد کھنے شُنُّ عَضُكَ كِياجِيْكَ وَبَحْعَلُ لَكُمُا سُلُطْنًا قریب ہے کہ بھیترے بازد کو شرے بھانی سے قوت دیں کے ف اور ترونوں کو خبر مانوائی ع ننة وه و و ل كو يك نعصان ي كمسكس سكر بمارى نشايغ ل كيسبب لك تهود في اورج تهارى بیروی کویں مجھے فالب آ وکھے لا مجرجب مولی ان کے باس بماری روشن نشا نیال الله الاسف يد تو بنيل مكر بناوث كا المادو الله اور بم ف بيت الكي فِيَّ الْبَايِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى مَ إِنِّيَ اَعْلَمُ باپ وادوں میں ایسا نہ سٹا کل اور موٹے نے نہایا

مینذک و فیرہ کا عذاب آتا۔ انذا اس آیت میں اور نو معجزے والی آیت میں تعارض نہیں۔ سرے موئی طیہ السلام اگر چہ فرعونی اور نی اسرائیل ب کے بی تھے۔
کرنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں ہے کہ اس کے سنبھل جانے ہے وہ بھی سنبھل جاتے۔ اس کے خصوصیت ہے اس کاذکر ہوا۔ نیز انگا مضمون بھی فرعونیوں پر بی
چہاں ہے بعنی ظالم و فاس ہوتا۔ ۵۔ خیال رہے کہ نبی اور ولی کو ماسوا اللہ کا خوف اطاعت نہیں ہو آ۔ کر خوف ضرر جس سے نفرت پرد ہوئ وہ ہو سکتا ہے۔ موئی
علیہ السلام کو فرعون سے یہ خوف افتصان کا خوف فعانہ کہ اس کی اطاعت کا موجب انتظام آیات میں تعارض نہیں ۲۔ حضرت بارون موئی علیہ السلام کے بزے بھائی
تھے۔ موئی علیہ السلام کی ذبان شریف میں لکت تھی کیو تک آپ نے بچپن میں فرعون کے باں انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہیہ ک

(بقید سفد ۱۹۲۱) افلہ سے بندوں کی مدد لیما سنت انجیاء ہے ' شرک نمیں وہ مرے یہ کہ بزرگوں کی وعاسے وہ نعت فی سکن ہو کمی اور سے نمیں ل سکن۔ ویکمو حضرت بارون کی نیوت موٹ علیہ السلام کی وعاسے بوت کمی فیک عمل سے نمیں فل سکن۔ تمیرے یہ کہ خدا کے کاموں میں بندوں کی مدولیما جائز ہے رب فرما آ

جر زَمَادُوْا عَلَیٰ اِبْدِ دَافَتُوْا یَ چوشے یہ کہ بزرگوں کی وعاسے بعض کو نبوت مطا ہوئی۔ قدا اب بھی وعاسے ولایت بھم اولاد مطانت فل سکتی ہے۔ نیز اس سے ما تحرو کرما بزے گا تو اس کے بغیر ہیں محرنہ کوئی بھائی ہے نہ کمی اور قوت کی مدد کا آمرا ہے۔ اور جھے ان سے منا تحرو کرما بزے گا تو

444 امنخان.م بهن جَاءَبالهُلى مِن عِنْدِه وَمَن تَكُوْنُ مررب زب ه تأمير المراح المريد المراد المر کا تگریوگا ہے ٹنگ کام مراد سی بنیں بہنچے کی اور قَالَ فِرْعَوْنُ بَالِيُّهَا الْهَلَاُمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ زمون رَهُ آن در باریو ین نبارے کے اپنے سوائران الله عَدِرِی فَاوُقِلُ لَی یُهامِن عَلَی الطّبُنِ اللّٰ عَلَی الطّبُنِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال ایک عمل بنا تے سر نیا پر میں موئی سے مذاکو جھانک ہوں تک ٤٤ عُنِينُهُ مِنَ الْكُنِيدِينَ ﴿ وَالسِّتَكُبَرَهُ وَ اور بے تک میرے ممان میں تو وہ جوال ہے شاورای نے اور اس کے تکریوں نے زین علی بے ما بڑان جاب تدار سمے سرائیں ٳڮؽؙٵڒڔؙڔؙڿٷٛڹ۞ڣٲڂؽ۫ڶ؋ؙۘۘۯڿٛٷٛۮ؇ڣۜؽڹؖڹٛؖ؋ٛؖ ماری طرف ہرنا ہیں ہے تو ہم نے اسے اوراس کے نظر کم پکو کرورایں الْيَتِّرْ فَانْظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّلِمِيْنَ® بَلِينَك دِأَ ثُ تَو رَيْحِهِ كِسا ابْمَاءُ بِوا مَمْ كَارُون كُمَّا ۖ فَي وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِيَّاةً يَكُنْعُونَ إِلَى النَّاكْرِمَ وَيَوْمَ اور اہنیں ہمنے دوز نیوں کا بیٹوا بنا یا کہ آگ کی لحرف بلاتے ہیں ک اور تیامت الْقِيلِهَا وَلايُنْصَرُونَ ﴿ وَأَنْبَعَنْهُمْ فِي هَٰ فِي لِا مے دن ان ک مدد نہ ہوگ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے جیجے

میری زبان یاری شد کرے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاقت لسانی اللہ کی بوی نعت ہے۔ اگر تقویٰ کے ساتھ ہو۔ بغیر تقوی عذاب ہے اس کی مدعث شریف یں یرائی آتی ہے۔ ۹۔ معلوم ہوا کہ ای اولاد اور عزیدوں ك لئ نيوت و خلافت وغيروكي كوحش يا دعاكرني ممنوع نس ۔ اندا جو بزرگ ائی اولاد کو اپنا جائشین کرتے ہیں ، ووكنا رضي بي اميرمعاويه اورعام مشامخ وسلاطين شا كفار كے دل ميں ديبت مومنوں كے دل مي محبت يا نبوت کے ساتھ سلطنت و خلافت ۱۱۔ یعنی اس عصا اور پربیناء کی وجہ سے وہ حمیس نقصان نہ پنجا سکیں سے۔ معلوم ہوا ک امباب کو ساتھ رکھنا توکل کے خلاف نییں ۱۲۔ اس طرح که تم فرمون برا تساری قوم بی امرائل فرموندن ر غالب آئے گی۔ ۱۱۰ فرمون نے موی علیہ السلام پر الزام نگایا كه آب كسي جادو يكف محة تعدوس سال مي جادو سکے کر آئے ہیں اب ملک معرر مکومت چاہتے میں۔ اس کے لئے نبوت کو بمانہ بنایا ہے۔ سال کہ میرے سوا الدكوكي اور بھي ب يا نبوت بھي كوكي چز ب-العني ظالم كا انجام بيش قراب مو آب- و ظالم ب أكر و لے آج میری بات ند مانی و المینداند مجمع موالے گا۔ مبارک ہے وہ جو بزرگوں کے کئے سے درست مو جائے۔ منوس ہے ووجے زمانہ ورست کے ۲۔ یعنی رب مواہ ب كديس بدايت ير مول ادر تو ظام- تيرا الجام خراب ے اے صاف نہ قربایا اس معلوم ہوا کہ پانت این فرعون نے ایجاد ک۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کی ایجادے فائدہ افعالا جائز ہے۔ آج ونیا پھت اینوں اور ریل، ار وفیرہ سے فائدہ افھا رہی ہے۔ سمہ اس سے معلوم ہواکہ نی کا شکر خدا کو بھی نہیں پھیان سکا۔ چونکہ فرمون کے ول می موی علیہ السلام سے مناد تھا اس کے اللہ تعالی کو ائی طرح مکان بی سمجا۔ ۵۔ فرمون سمجا یہ کہ شاید موى عليد السلام اسيخ رب كو آسان على مائة بين تواويكي مارت باکر اس نے آسان مک ایسے ی پنجنا جا جیسے آج سائنس والے جاندیا سورج تک پنچنا چاہتے ہیں۔ محر

اس كے پاس ملكن كم تھا أج ان كے پاس ملكن زيادہ ١- معلوم ہواكہ علوے مراد كى ہے جو اس آيت على ذكر ہوا۔ يعنى ناحق بوائى چاہتا ہے اللہ بوائى وے وہ كى بوائى ہے۔ خود رب فرما آ ہے۔ كيلنوائوڈ أ زيز تروب خرائند بند اللہ باللہ ہے۔ خود رب فرما آ ہے۔ كيلنو اللہ اللہ باللہ باللہ باللہ ہے۔ كو كلہ وہ قيامت كوكيا مائے ٨- يعنى فرمونى اس قدرت كوت و شور ميں وال ديا كيا۔ معلوم ہواكہ انسان ميں القدرت كوت و شور و شور و اللہ باللہ معلوم ہواكہ انسان ميں اللہ باللہ باللہ

ابتے سندہ ۱۹۲۷) ہوا۔ معلوم ہوا کہ نی کی نگاہ گزشتہ آئندہ موجودہ معدوم سب کو دیکھ لیت ہے۔ حضور نے معراج کی رات ان لوگوں کو دوزخ میں عذاب پاتے دیکھا جو حضور کی وفات کے صدیا سال بعد پیدا ہوں گے اور بعد قیامت عذاب پائیں گے معنرت جبریل عرض کرتے تھے کہ بیہ آپ کی امت کے سود خوار ہیں۔ بید علاہ ہے۔ عمل ہیں و فیرو۔ اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں کفار و مومنین اپنے اپنے مریدوں کو جسم و جست میں سلے جائمیں گے رب فرما تا ہے زور مُذَدُی مُن اُنہیں بیار بیار بیار ہے معلوم ہوا کہ قیامت میں مومنوں کی مدد ہوگی شدکہ کفار کی ۱۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں کمی کا براج چاا اونڈ کی احت

ب اور اجهاج جا افتہ کی رحمت ہے۔ بیسا کہ انہاء اولیاء صافین کا بو رہا ہے اور شیطان کی بری شرت اس کے لئے العنت ہے جی کہ کفار بھی شیطان کی بدتای ہے واقف ہیں کیونکہ اگر انہیں کوئی شیطان کہ دے او اسے گائی بجھتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ قیامت میں برخیرے دور اور ہر شر سے قریب بول کے۔ الغامومن الفند ہر خیرے زدیک اور ہر شرے دور ہوں کے الغامومن الفند ہر خیرے زدیک اور بر شرے دور ہوں کے العام کا زمانہ ان قوموں کی ہاکت کے وفیرہم بینی مونی علیہ السلام کا زمانہ ان قوموں کی ہاکت کے بیجے وفیرہم بینی می اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام بی اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام بی اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام بی اسرائیل کیونکہ مونی علیہ السلام ہی اسرائیل کے قام فریا۔ فاص ہی جمیل مونی علیہ السلام ہے راز و نیاز فریانے خلاصہ ہیں تمیں دکھا دیں تیا فریانے میں دہ سب حمیس معلوم ہیں تمیں دکھا دیں تیا دری کیونہ دیں کرچو معران میں تم سے مدادی کا تیا دیں کیونہ دیں کرچو معران میں تم سے ضموصی کام فریا وہ کی کونہ دیں کرچو معران میں تم سے ضمیص کام فریا وہ کی کونہ دیں کرچو معران میں تم سے ضموصی کام فریا وہ کی کونہ دیں کرچو معران میں تم سے ضمیص کام فریا وہ کی کونہ دیں کرچو معران میں تم سے ضمیص کام فریا وہ کی کونہ دیں کونہ کی کونہ دیں کیونہ کی کونہ دیں کونہ کی کونہ دی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کی کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ کونہ کی کونہ

بتلیا۔ فاوحی ٹی عبدہ مالوحی ۱۔ لینی اس جم شریف ہے ' ورنه مارے الطلم مجھلے واقعات حضور کی نگاہ میں ہیں اور مثلوه من بن (تغيرماوي) رب فرايا ها له نركيف معل ربك فاصديدك اس حبيب صلى الله عليه وسلم إاب اس جم شريف سے وہل موجود ند تھے اند علاء سے ملاقات کی چراہیے درست واقعات بیان فرمارہے ہیں۔ معلوم ہواکہ آب سے بی بیں عب مطلب یہ ہے کہ موی علیہ السلام کے بعد بست می استی آئیں اور ان کی عمرس دراز ہوئی۔ ورازی مدت کے باعث لوگ موسی علیہ السلام کی تعلیم بھول محت خیال رے کہ مراشتہ انبیاء کے دین ان کے مجھ عرصہ ك بعد مث مات تصريه مارك حضوري كي شان بكر اتی دراز مت کزرنے کے باوجود حضور کاوین قائم ب قرآن ویسے عی موجود ہے۔ اللہ قائم و دائم رکھے ٨٠ اس لئے آپ کو بد علوم فید بخشد معلوم بواک رسول کوعلوم فید دیئے جلتے میں اور یہ علم ان کی نبوت کی ولیل موتے میں اے کہ اس نداکی خرسوا المارے اور موی علیہ السلام کے ممی کونہ تمی مرحمیں فردے دی کو تک وہ کلیم تھے تم مبیب ہو۔ ملی

التُّ نَيَا لَعْنَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ هُمْمِّنَ الْمَقْبُوجِيْنِ ر بنت بي نرس ريب ملاد الا بي المرس روان بير الرس روان بير المرس روان بير الفرون الأولى بير المرس وهد من المرس وهد المرس و راه برات می وگود کے لکی تحقیق کھونے وال پاتیں۔ اور ابرایت یا ور جست کر وہ گفیمت مائیں سے اور تم اور کی رہائب مغرب میں گڈ بتھے ۔ مب سر ہم نے موئی کو دسالت کا کلم بعیما ۔ ادراس وقت خ مَامِ الْمُعَمِّرُ وَمُوا مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ا الْعُمِّمُ وَمَا كُنْتُ ثَاوِياً فِي الْمُلِي مَدُينَ تَعْلَوْا گزرا شہ اور نہ تم اہل مدین ہیں مقیم تھے ان ہر ہمادی آیتیں پڑھتے مُورِيَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ اللَّهُ مُرِيِّ اللَّهُ مُرِيِّ اللَّهُ مُرِيِّ اللَّ سَ بِلِكُ لِنْنُذِنِ رَفَّوُمًا مَا اللَّهُ مُرْضِ ثَانِ يُرِمِّنِ ل كرتبين فيب كيم في كم اليي قوم كو دُر مسنا وُجس كم إلى م سے بيلے كوأ لو منانے والان آیان یا امید کرتے ہوئے کر ان کونعیمت ہو اور آگر نہ ہو تاکر کہی پہنچی انہیں

افند علیہ وسلم مل ہیں ہے معلوم ہوا کہ جانے عرب میں حضور سے پہلے کوئی ہی سوا حضرت اسامیل علیہ السلام کے نہ آیا۔ جس آسین پر سورج ہو آ ہے وہل کوئی آرائیس ہو آ۔
حضور سے پہلے وہل کے لوگوں کا دین ابراہی تھا۔ پھروہ تعلیم بھی مٹ کئی تب صرف حقیدہ توحید ان لوگوں کے لئے کل رہا۔ جیساکہ فترت والوں کا صل ہو آ ہے۔ اس توحید لور
پھر بقیہ تعلیم ابراہی پر ہمارے حضور کے والدین کریمین تھے۔ وہ حضرات مشرک نہ تھے 'موحد تھے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری تفیر نیمی پارہ پہلا دیکمو۔ آ بت کا مطلب یہ
ہو کہ اب محبوب ان دافعات کے رونما ہوت وقت تم وہل اس جہم شریف سے موجود نہ تھے۔ ان واقعات کی وتی آپ کو کی گئی آ کہ یہ علوم فیسے آپ کی نبوت کی دلیل
ہوں۔ جن سے لوگ آپ پر ایکن لائمیں لور نصیحت عاصل کریں۔ ان خبروں کی وجی آپ کی ہدایت کے لئے نبیس بلک آپ کی قوم کی ہدایت کے لئے ہے۔

مُّصِيْبَةٌ بِهَا قِنَّ مَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوُا رَتَبَالُوْكَا کی معیست اس کے سبب جرا ن سکہ القوں کے اسمے بنیجا ن تو کیتے اسے بارے دب تو نے کوں ج جیب ماری فرن شمرفی رمول سریم تیری آیتون کی بیردی مرتے تہ اور ایمان ڹؚؽؙڹؘ®ؘڡؘٛڶؠۜٙٲڂٵؘٛۼۘۿؙۄؙۛٳڵۘػۛ۬ؿؙۜڡؚۛ<u>ڹ</u>ؽ اتے کے پھر جب ان کے ہاس جن آیا کے باری طرف سے اوے ایس کوں ۔ دیا گیا ہے جو مولی کو دیا گیا تہ کی اس مے سکر ن بِهَٱاُوۡ تِيۡ مُوۡسٰى مِنۡ قَبُلُ قَالُوۡ اللَّهُ السِّحُرانِ تَظَاهَرُ ئے بھے جو بہلے موٹی کو ریاحیا شہ ہونے دو جادو کر بھی ایک امرے کہ گئے مر اور ہونے بم ان دونوں کے منکر بیں کے تم فراد تو اللہ کے اس سے کوئ الله والمنافي مِنهُمَّا أَنبَّعُهُ وَان كُنْتُمُ صِيفِينَ اللهُ وَان كُنْتُمُ صِيفِينَ اللهِ كنّا ب نعا وجوان كنابول سے زيادہ بدايت كى بوق يس، على بيروى كرون كاكر تهي جو نا محر اكروه يدتها دا فرا نا قبول فيكري ترجان وكربس وه ابئ فوابنو ل ي يربيجي اي الله ومن أضلٌ مِهْنِ أَتْبُعُ هُونَهُ بِغَيْرِهُ مِنْ مِنْ اوراس سے بڑھ کر مراہ کون ہو اپنی خواہش کی بیروی کرے اللہ ک بدایت سے جدا لله بع ننگ الله بدایت نیس فهاتا ظام نوکون کو اور بع ننگ وَصَّلْنَالَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ بَيْنَاكُرُوْنَ ﴿ الَّذِينَى ہم نے ان کے لئے بات مسلسل اٹاری کا کر وہ دھیان کریں جن کو

اللين أكريد ند مو فأكد جب كفار مكد كوعذاب أخرت ويا جائے ان کے شرک و کفری وجہ سے تو وہ کمہ دیتے کہ المارے پاس کوئی رسول آیا ہی ضیس تو ہم آپ کو ان میں رسول بنا کر نہ سیجے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی تشریف آوری کافروں کا مند بند کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اب اب آپ کی تشریف آوری کے بعد ان لوگوں کو یہ بمانا منانے کا موقع نہ سلے گا ہو۔ ہمال ف تر تیب ذرکتے کے ہے نہ کہ ترتیب زمانی کے لئے کیونکہ رسول کی تشریف آوری تو ہو چک اور عذاب آئندہ ہو گا سے اس ہے معلوم ہوا کہ حضور کا اسم شریف حق بھی ہے۔ کو تک آپ کی جرادا حق ہے گزشتہ اور آئدہ آیت یہ بی بتاری ب ك حق س مراد حنوري ٥- كفار كمد محض عند اور مرکش کی منا پر' ورنہ رب نے آپ کو ایسے مجزات مطا کے بیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کی حم کی شک کی مخوائش نه متى ١- مصا اور يديينا ايك دم قرآن كريم كا عظا مونا عيد موى عليد السلام كو تورات ايك دم عطا مولى - عداس من توجد كلام ان علاء يمودك طرف ب-جو قریش کو سکھاتے تھے کہ فلان اعتراض کرو ای سلسلہ می انہوں نے سکھایا کہ حضور سے یہ عرض کرو کہ قرآن شريف تورات كى طرح أيك دم كون ند آيا- تو فرمايا مي کہ ان سکمانے والوں کے بروں نے تورات کو بھی کب تول کیا تھا اندا آیت پریہ امتراض نسیں ہو سکتا کہ اہل مکہ نے موی طیہ السلام کو نسیں جمثالیا تھا۔ ۸۔ کفار قریش نے مید منورہ کے علاء یہود سے حضور کے متعلق دریافت کیا که ان کی خبرتورات می دی می ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بال اس پر کفار کمہ ہوئے کہ نہ ہم قرآن کو مانیں نہ تورات کو (خزائن العرفان) اس آیت میں اس جانب اثارہ ہے۔ یعنی اصلی فیر قرف تورات اور اس قرآن کے مقابلہ جی۔ خیال رے کہ اصلی قرات اب مجی بادی ہے جو حضور پر ایمان لانے کی بدایت دے رہی ب- اس كے باتى احكام شرميد منسوخ ہو سے اب وه احكام كى بدايت نميل ال معلوم بواكرنامكن كو نامكن ير

موقوف كر يحتے ہيں۔ كو تك قرآن سے بور كركتاب نامكن ہاور حضور كاس كى بيروى كرنا بھى نامكن وال رہے كہ بعض لوگ كفار سے اس شرف پر مناظرہ كرتے ہيں كہ اگر ہم بار جائيں گے تو كافر ہو جائيں گے و يہ جرام ہے كيونكہ ہمارا بار جانا فير ممكن نسي ہے ممكن ہے آپ كفركو ايک ممكن شے پر معلق كرنا ہوا۔ اس آيت كو ہم لوگ اپنے طرفقہ كے لئے سند نسي بنا يحت الله خيال رہے كہ يمال ، تو جان او فرمانا نہ تو فدا تعالى كى نسبت سے بوئ نسبت سے كيونكہ رب تعالى تو جانا تھا كہ يہ لوگ اپنی فوائش نغسانى كے يجھے پڑے ہيں بلك يہ سب بكو عوام لوگوں كے لئے ہے۔ يہ تو جانا تھا كہ يہ لوگ تو بال رہے كہ قرات كى عبارت مجرون تھى بلك اس كى بدايت مجرون تھى بلك اس كى بدايت مجرون تھى اى كئے يمال اُحدى بنگافرايا گيا اور قرآن كريم كى مبارت بھى مجرون ہوا ہے ہى۔ يہ بھى خيال رہے كہ قررات كى عبارت مجرون ہوا ہے ہوں تھى بلك يہ اس كى بدايت مجرون تھى الى لئے يمال اُحدى بنگافرايا گيا اور قرآن كريم كى مبارت بھى مجرون ہوا ہوا ہے اور بدایت بھى۔

(بتیہ سنی ۱۹۲۳) قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوا۔ نَاتُواْ بِسُوْرَةِ بِنَ بَنْظِید ۱۱ سے معلوم ہوا کہ نفسانی خواہش دو تئم کی ہے۔ حق کے موافق اور حق کے مخالف۔ دو سری قئم کی خواہش پر عمل کرنا بھی حزام بھی کفرہ۔ پہلی قئم کی خواہش کی پیروی کرنا قواب ہے۔ اس لئے یماں بغیرهدی کی تیدنگائی۔ بعض مقبول بنزے ایسے بھی ہیں جن کی خواہش حق کے موافق ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عند کی رائے کے معابق قرآن کریم کی بہت می آیات آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے رب کے عابد و ساجد تھے۔ وہ حضور کی خواہش متی جو حق کے معابق تھی۔ فرشیکہ لاس مخلف ہیں۔ ان کی خواہشیں اور خواہشیوں کے احکام بھی

جداگانہ ۱۳ معلوم ہوا کہ قرآنی آیات آپس میں ربط و تعلق خابر تعلق خرد رکھتی ہیں۔ اگر چہ بعض جگہ ان کا تعلق خابر فی نہ ہو۔ آبت کا مطب یہ ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کے لئے ایبا کلام الآوا ہو ایک دو سرے کے مقعل ہے خلاف نیں۔ یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ ہم نے مسلسل کلام الآوا۔

ا عفرت جعفرين الى طالب رمنى الله عند كے ساتھ والیس معزات جشہ سے مرینہ منورہ حضور کی خدمت میں ماضر ہوے اور حضور پر ایمان لاے۔ یہ دین مسجی کے علاء تصد جب ان حضرات نے مسلمانوں کی علی دیمی تو حنور کی خدمت میں عرض کیا کہ ادارے باس اینے وطن می بحت مال ہے اجازت ویں کہ ہم وہ سب مال لے آئم جس سے مسلمانوں کی فدمت کریں۔ حضور نے اجازت دی و لائے اور اس سے مسلمانوں کی بہت فدات کیں۔ ان کے حل میں آیات نازل ہو تیں۔ بعض علاء فرماتے ہیں۔ کہ یہ آیات سیدنا عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہو کی (نزائن العرفان) ٢- يعني اب سيد انبياء صلى الله عليه وسلم آب کی تشریف آوری سے پیلے می آپ پر ایمان لا مجے تھے۔ آب کے اوصاف حیدہ تورات و انجیل میں دیکھ کر ۲۔ كوتك ان كاعمل مى دكنا مهد ايك وايي كتاب ير ايان لانا ومرے قرآن شریف پر ایمان لانا سم این وین کو چھوڑنے اور مسلمان ہو جانے کے بعد مشرکین کی ایذا ہر مبرکیا۔ ۵۔ اطاعت سے مناہ کو دفع کرتے ہی' یا ایمان ے تفرکو یا حلم سے کفار کی افراکو' یا علم سے جہالت کو' یا وحيد ے شرك كوا يا نور سے اند جرب كو (ي آبات ماني بس) ٢- مشركين عرب اور الل كتاب مومنون كو كاليان ویا کرتے تھے یہ حفرات کالیاں من کر ایسے چٹم ہو فی كرتے تھے جيے انهول نے سائ نسي - يعنى سے كوان سا منا وسية تقه الح متعلق به آيات بين ك، اس كا مطلب یہ نبی کہ تمارے ممل تمارے کے مغید ہی۔ کیونک کفرد شرک قائده مند نیس بو آ - بیشه نتسان ده

اَینهٔ مُ الْکَتْبُ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَ مِنْ اِللَّهُ مُ الْكُونُ وَ وَمِنْ وَنَ وَ وَمِن مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ جب ان برید آیس پرمی ماق بی محت بی م اس برایان لائے بیشک میں تق ہے بمارے رب کے ہاس سے بجاس سے پہلے ، کارون رکم چکے تھے تا انکی انکا اجرهمة فرتين بهاصبروا ويبازءون بالحه ا جرود بالا وا عائد كات بدل ان ك مبركات اور وه جلائي سدرا فكوا الت بیں قع اور بارسوئے سے کھے باری راہ یں فرن کرتے ہیں اور جب بے بورہ بات اللَّغُواَعُرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالنَّا اَعْمَالُنِّا وَلَيْكُمْ سنتے ہیں اس سے تعافل کرتے ہیں تہ اور کہتے ہیں ہارے سے ہمارے عمل اور تہا ہے اَعْمَا لَكُهُ إِسَالَةُ عَلَيْكُهُ لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِين إِنَّكَ لے تمادے ممل نہ بس تم پرسلام بم جا بوں کے فرمی نہیں کہ جے ٹیک لَاتُهُدِئُ مِنَ أَخْبَبُتُ وَلِكُنَّ اللَّهَ يَهْدِئُ مُ ت بیس کرتم جص ابی طرف سے چا ہو ہایت سم دول ال الله بایت فراتلے تِشَاءُوْهُواَعْلَمُ بِالْهُهُتَكِينَ۞وَقَالُوَاإِن تَثَبِّ جعم با به نه اور وه فرب ما تلب بدایت والون توك اور بخترین اگریم تبهایت ماتد [ و ایم رو ] و این منتخبا و مهد می آشد و ایک ایک و ایک و ایک ؞ٳؽؾڮؽڔڎؽڔ؈ڎٷ؉ڡڝڰۺۯڰ؞ڝۧٵؽڽٷؽؽۿٷٚۺۼ ۜڂڔڡۘٵٳڡؚڹٵؿۜۻؠٙٳڶؽٷ**ؿؠ**ؙؿؙػؙؙڟۣۺڰؙڴڗۣۯ۫ڡٵڡؚڹ خ وی ا ما ن وال حرم یں جس کی طرف ہر چیز کے بھیل ہے جائے ہیں بعارے پاس کی

(بقیرسنی ۱۲۵) مُبرتنا بین میں بقین سے جانتا ہوں کہ دین محری سب دیوں سے ہمتر ہے۔ اگر طامت اور کالیوں کا اندیشہ نہ ہو آتو میں اس دین کو تبول کرلینا۔ یہ کمہ کر ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ اس پریہ آے کریمہ اتری (فزائن) اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ابوطالب دل سے حضور کی حقانیت جانتے مائے تھے۔ اس کے انہوں نے حضور کی بہت شاعدار تعیش فرمائم۔ محرج تکہ بوقت مطالب زبان سے اقرار نہ کیا اس کئے ان کا ایمان شرعا معترفہ ہوا۔ اور حضور معلی الله علیہ وسلم نے سنت سے مطابق ان کا ایمان الله محرایمان قبل نہ کرے کی سنت سے مطابق ان کا کھی فد منیں کی ہیں کہ سمان الله محرایمان قبل نہ کرنے ک

لَّدُ تَا وَلِكِنَّ اَكْثَرُهُمُ لِا يَعْلَمُونَ ۖ وَكُمُ إَهْلَكْنَامِنَ ردزى بين الدين مرزي م بين المسادية مري خ علی کورٹے ہو ایسے چش ہر ا ترجھے تھے نہ توبیری ایجے مکان تاکرا بھے بس مِّنُ بَعِن مِعْدِهِمُ إِلاَّ قِلْيُلاَ وَكُنَّانَحُنُ الْوَرِرَثِينَ © اَن مِينَ نَعُونَتُ مِنْ أَمُونَ عَلَيْهِم عَ اور بَينِ وَارْفَ أَيْنِ فَي فَي الْمُونِي مِنْ وَارْفَ أَيْنِ ف وَمَا كُانَ رَبُّكُ مُهُلِكَ الْقُولِي حَتَى بَيْبِعِثُ فِي أُمِّهَا اور تهارا رب سبروں مو باک بین کرتا جب سک ای امل مربع مِن رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْبِينَا وَمَاكُنَّا هُ فُلِّلِي الْقُرْسَى دمول نه بھیجے تہ ہو ان ہر ہاری آ بیس پڑھے ئہ اوریم نٹروں کو ہلاک ہیں گڑتے ٳٳڐۣۅؘٳۿۣؽؙۿٲڟڸؠؙۅؙڹ؈ۅڡۜٵٞٲؙۏؾؽؿؙۄٛڡؚڹؙۺؽٙ مگر جب سر ان کے سائن سم کار ہوں شہ اور ج بکے چیز نبیں دی مئ ہے فَهَنَاعُ الْحِيلِوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَاعِنْكِ اللهِ خَيْرٌ وہ دنیوی زندگ کا براوا اور اس کا شھار ف اور جو اللہ کے باس ہو وہ بھر ۊۜٳڹڟ۬ؿٳڡؘڰڒؾڠڣڵۏؽ<sup>۞</sup>ٳڡؘٛؠڹۊؖۼؽڶۿۅۼؽؖٳڂڛؽٵ اور زياً وه باتى دہنے والا توكيا نہيں مقل ہيں توكيا وہ جے بجرنے اچھا دعوہ ديا فَهُولَاقِيْهِ كُمَن مَّتَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيَاثُمَّ تو وہ اس سے ہے ہے اس میسا ہے ہے ہم نے دینوی ڈندگی کا برتاؤ پرتنے دیات هُوَيُوْمَ الْقِيلَمَةُ مِنَ الْمُخْضَرِيْنَ ۗ وَيُؤْمَ لِيَادِيْمِ بعروه قاست كون كرناركر كم مامراه باجائه كالدوس ون انيس داكريكا فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَا ءِي الْأِيْنَ كُنْتَمُ رَبَّعُمُوْنَ ® ک و فرائے گام ان بی میرے وہ فرکے ک جنبی قرممان کرتے تھے

دجہ سے وہ جنتی نہ ہوئے خیال رے کہ ابوطالب کے ایان میں اہل سنت میں اختلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ شرعا" مومن نه تع (روح البيان في فرمايا بيد الله تعالى كے نزديك مومن بي- حضور نے جحت الوداع من اين والدین کرمین کے ساتھ انس بھی زندہ فراکر ایمان بخثا۔ بعض نے فرایا کہ اللہ تعالی جن سموں کو اینے وست تدرت میں لے کر دوزخ سے فکل کر جند میں واخل کرے گا بغیر شفاحت' یہ وہ لوگ ہوں گے' جن کا ایان شرعی ند تما وند الله مومن تھے۔ بسرطال ابوطالب کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ وہ شرعام مومن نسیں محمران کی بد كوكى ند كى جائے۔ وہ جناب مصطفیٰ صلى اللہ عليه وسلم کے سے فادم میں ۱۰ خیال رہے کہ یہ آیت کریمد حضور کی تسکین خاطر کے لئے آئی۔ ابوطالب کے ایمان قبل کئے بغیروفات یاجانے پر حضور کو صدمہ تھا اس کئے آپ ے یہ فرمایا گیا۔ یمال محبت کے مقابل مثبت ارشاد ہوا۔ مین وہ برایت میں یا آجس ے آپ محبت كريں۔ كو مك آپ تو دهت عالم ين . سب سے دحم كى ينا ير محبت كرتے الك بدايت وه بائ كا جو آب سے كى محبت کرے جیے کہ ہروہ تخص مرایت نہیں یا تاجس سے رب مبت ك كو تك ده ربوبيت كى مجت بربند عد كرآب بكد بدايت وه پائ كاجس كى بدايت رب جاب اى في يد ند قراياك يفدى من يني اس عد معلوم مواكد مقول عبادت الدع بلك نسيل بلك رب تعالى كى چنس بيل الذا وه ند دنیا یمن بین اور ند فانی بین یکک وه ما مندانند بین واخل یں ۱۱۔ جن کی تقدر می برایت ہے۔ ۱۲۔ مارث بن حیان بن نوفل بن عبدمناف نے عرض کیا تھاکہ ہم جائے ہیں کہ آپ کا دین سچاہے لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم انان لے آویں و اہل عرب ہم کو نکال دیں گے۔ ان کے جواب میں یہ آیت اتری۔

اد یعنی انسی یہ فور کرنا چاہیے کہ عرب می ہر طرف اوٹ مارے مریہ کم والے امن میں ہیں اور پاوجود بکہ کمہ معظمہ میں بیداوار کچھ نسی مر ہر طرف سے رزق

سمینج کریماں پنچاہے۔ جب کعب کے وامن میں رہنے کی پرکت ہے انہیں امن اور رزق ال رہا ہے تو اگر یہ کعب والے محبوب ملی انفد علیہ وسلم کے وامن کرم ہے وابستہ ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر امن اور روزی پائیں گے کعب حرم اجہام ہے " حضور حرم ایمان ہیں " جہاں ذات و صفات کے پھل آتے ہیں ۲۔ تصوویہ ہے کہ نی کی اطاحت سے امن اور نجالفت سے امن ملے گا۔ آریخ اس کے کا طاحت سے بدامنی اور نجالفت سے امن ملے گا۔ آریخ اس کے برکس ہے۔ ان لوگوں نے النا مجھ لیا کہ حضور کی اطاحت سے بدامنی اور نجالفت سے امن ملے گا۔ آریخ اس کے برکس ہے۔ گزشتہ قوموں کا طال و کھے لو۔ ۳۔ جن کے بچھ آٹار باتی ہیں جنیف تم اپنے سنووں میں دن رات و کھتے ہو ۲۔ کہ مسافرہ راہ کیرووران سنرمی پکھ ویر ان ممانوں میں پکھ روز رہیں ۵۔ یعن ان کاکوئی وارث ہی نہ رہا۔ جو میں معمر جاتے ہیں وہ طالب نوس کہ باک شدہ قومی ان مکانوں میں پکھ روز رہیں ۵۔ یعن ان کاکوئی وارث ہی نہ رہا۔ جو

(بقیسند ۱۲۳) ان با باکت کے بعد ان کے مکانوں کو آباد کر آلاے اس ہے وو سئلہ معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بیفیری بدوعا کے بغیرطاب نہیں آبا۔ وو سرے یہ کہ بربتی میں بیفیرکا آبا ضروری نہیں ایک بڑی بہتی میں بیفیرکا آبا شرب کی تمام بستیوں کے لئے کانی ہو آئے۔ ے۔ یہ تبلیغ کے لئے ممال آباوں ہے مراوئی یا پر بہتی میں ایک بڑی بہتی میں بیفیرکا آباد کا آباد کی بول اور اس میں کفار سے قطاب ہے کہ پرانی کتاب کی آباد کی ایک میں کارے قطاب ہے کہ مماری تمام متاح فائی موسمن کی متاع متاح ونیا نہیں متاح آثرت ہے۔ موسمن کی حیات ویات اثروی ہے۔ وال نہیں کی متاع متاح ونیا نہیں متاح آثرت ہے۔ موسمن کی حیات ویات اثروی ہے۔ وال نہیں کی متاع انہوں کی متاع انہوں کی متاع انہوں کے بات انہوں ہے۔ اس میں کار اور وزیاد آثرت

م ب وہ فرق دنیا وار اور دیدار می ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن د کافر برابر شیں قوئی اور فیرنی کیے برابر ہو کتے بیں جن کے وم کی بید ساری برار بے HL عذاب كے لئے خيال رہے كه بار كا الى مى مب ي يش ہول کے۔ محرمومن خود خوشی سے حاضر ہوں مے اور کفار جرا" مامرے مائی کے جے چانی کے جرم مائم کے سائے چیل کے جاتے ہیں ١٣۔ اللہ تعالى يا تو بذريد فرفتوں کے یا خود باداسل فرائے گا۔ یہ کام ضنب کا ہو كان كدرمت كالقذابياس آيت كے ظاف نيس لا بكلمهم كيونك وجال دحمت ك كلام كي نفي ب- ١١٠١ ان بنوں کو اپنا شریک فرمانا بلور فنسب ہو گا۔ بیے حنور عوش پر آنے والے مرتدین کے بارے میں فرمائیں کے ك يه مير محاب بي - نه يمال ب خرى ب نه وبال ب خرى موگ- ييد بم فسدى دعن كوكت بي كد مرا بوا دوست ہے۔ خیال رہے کہ دیو بند کے فضاہ اس جیسی تمام آیات کو اولیاء الله مشائخ مظام برچسال کرتے ہیں۔ کتے ہیں کہ ان کے مردوں سے کما جلوے گاکہ اسين ميرون كو بالاو - ملاكسي آيت بنون اور مشركون ك متعلق ب- بغاری شريف مي ب كه كفار كي آيات مسلمانوں پر چسیال کرنا خوارج کا طریقہ ہے یہ لوگ ہی خوارج عل ہیں۔

ا۔ یعنی مرداران کنر' ان کا مقد یہ ہے کہ مولی ان امادے ماتھوں نے ہمیں گراہ کیا۔ نہ یہ ہماری ہر بات میں اطاعت و فرانبرادی کرتے ' نہ ہم کو یہ مردار مائے۔ نہ ہم میں یہ بحبرد فرور پیدا ہو آ ۲۔ یہ ان مرداروں کی دومری معذرت ہے۔ یعنی ہیے ہم اپ افتیار ہے گراہ ہوئے ' ایسے بی یہ لوگ اپی خوشی و افتیار ہے گراہ ہوئے۔ ہم نے انسی مجود کرے گراہ نمیں کیا۔ قذا ہم ہوئے۔ ہم نے انسی مجود کرے گراہ نمیں کیا۔ قذا ہم پر یہ الزام نمیں سے بلکہ اپ نفس کے پجاری شے اور پر یہ الزام نمیں سے بلکہ اپ نفس کے پجاری شے اور پر یہ الزام نمیں سے بلکہ اپ نفس کے پجاری شے اور پر یہ الزام نمیں سے بلکہ اپ نفس کے بجاری شے اور الی نفس کے بادی کو محض پر یہ الزام نہ دونہ در باتے ہو شرک نمیں ' ورنہ رب پاتا کر چہ دو کے لئے ہو اشرک نمیں ' ورنہ رب کا کام نہ دیتا۔ دب فرما آ ہے۔ داذ غرائیڈزگنہی دونہ رب کی کام نہ دیتا۔ دب فرما آ ہے۔ داذ غرائیڈزگنہی دونہ دب

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلَا الَّذِينِ كيس ميك وه حمن برياست أ بت بديكى له الديماديد دب يه بي وه جبيل تم خ اغُونِينًا اعْوَيْنِهُ مُركَمَاعُونِينًا تَبَرَّأُنَّا إِلَيْكُ مَا مراوي مرح ابيس عراه كيا . يسع فود عراه بوث تح قد بم ان س ڴٲٮؙٛٷٞٳٳؾٵٮٚٵؽۼڹؙٮؙٛٷڹۛ؈ۅؚۊؽڶٳۮٷؗٳۺٛؗڗڴٵٛٷڰۿ بيزار بوكر يترى المرت دجوع مات بي وه ، كون بو بعة مقد تداور ان عرا إما يتكلين 15-1118-1-1-27-12-2-1-28-16 فلأعوهم فاحريسترجيبوا لهمروراوا العلااب شریکوں کو پکاروی تو وہ بکاری حکے تو وہ ان کی نسیں سمے اور دیجیس سمے مذاب ادا مي وورا في استداء وسي مراور وي ويراد لوانه مُكانوا يهتن وَن ويوم بَيْادِيم فيقول کی اہما ہوتا اگر وہ راہ ہاتے اور جس دن ابنیں نماکرے کا قرفرائے گا مَاذًا أَجْبِتُمُ الْمُؤْسَلِينَ فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ إِلَّا م نے رسووں کو کیا جواب دیا ہے تو اس دن ان مر جرع اندمی ہوجائیں گی د ۪ڽؚؚٵ۫ڣؘۿؙڡؗٛڔڵؚۘؽؙؾڛٵۼؖڷٷؘؽؖ۞ڣٵؘڡۜٵڝؙۛؽڗٵ۠ۜٛؾ اؤدہ بکہ بلائد بکہ نے کرس کے تہ تو دہ جس نے تو یہ ک وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًافَعُلَى اَنْ يَكُونَ مِنَ اور ایان ایا اور اچا کام کیا فریب ہے کم وہ الْمُفْلِحِيْنِ @وَرَّبُكَ يَخْلُقُ مَايَشًاءُ وَيَخْتَارُ راه یاب ہو اور بمارارب بدائرا ہے جو بما ہے اور بند فراتا ہے ا مَاكَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبُحْنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا ا ن کا بکی افتیار ہیں گ باک اور برٹری ہے انڈ کو ان کے يُشْرِكُونَ ©وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُ وَرُهُمُ وَمَا خرک سے اور تمارا رب مانا بے و ان کے مینوں میں جبیا ہے اور ج

النبر معنی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے دوگادوں کو مدد کے لئے بلالو 'پکار لو۔ جو پکارٹا شرک ہے 'وہ عبادت کے طور پر پکارٹا ہے۔ خیال رہے کہ یماں شرکاہ سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے جسے چاند 'سورج' آرے 'ورخت' چھرا ممادیج وغیرہ جن کے نام کے بت بنائے گئے تھے۔ اس آبت کو انجیاء اولیاء سے کچھ تعلق نہیں جیساکہ وہا ہوں کا تعلق توحید سے تعامعلوم ہوا کہ کچھ تعلق نہیں جیساکہ وہا ہوں کے تعمل سوال کا تعلق توحید سے تعامعلوم ہوا کہ کا ذو مراسوال ہے جس کا تعلق نبی کی رسالت سے ہے۔ پہلے سوال کا تعلق توحید سے تعامعلوم ہوا کہ کا ذر مرک وقت اس کے خلاف ہو گا۔ بعنی کفار کو یاوند رہے گا کہ ہم سے رسولوں نے کیا فرمایا تعالور بم نے انسی کیا جواب دیا تھا۔ یہ ایک وقت ہو گا وہ سرے وقت اس کے خلاف ہو گا۔ لندا آیات میں تعارض نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کافر

(بقیر صلی ۱۳۷) مرکر اسپندوین کو بھی بھول جاتا ہے۔ ای لئے وہ قبر میں ہر سوال کے جواب میں لا اوری کتا ہے فرضیکہ ایمانی تعلقات قیامت میں بھی قائم رہیں گے۔ نفسانی تعلقات ٹوٹ جائمیں گے۔ اور مومن کو اپناوین قبر میں حشر میں ہر جگہ یاد رہے گا۔ وہ اسپندر سب کو اسپندنی کو بلکہ اپنے ہی جا اور استاد کو بھی پہپانے گا۔ ۸۔ ولید بمن مغیرہ کتا تھاکہ اللہ تعالی نے نبوت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی کیوں چنا۔ یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے مالدار آدی پر اترا ہوتا۔ یعنی جمے پر یا عودہ بمن مسعود ثقفی پر اس کی تردید میں یہ آبت کریمہ تازل ہوئی (فزائن العرفان) جس میں ارشاد ہواکہ پیدا فرمانے کر رسول ختنب کرنے میں ہم کو افتیار ہے ، کسی کو

امراض کاکیا حق ہے جیے کوئی یہ امراض نمیں کر سکا کہ جیے مردیا کالا کورا خریب یا امیر کیوں بنایا۔ یا جیے اتن لاکیاں استے لاکے کیوں دیئے۔ کم و بیش کیوں نہ دیئے اس طرح یہ بھی امراض نمیں۔ کہ فلان کو نی کیون بنایا اس طرح یہ بھی امراض نمیں کہ نے چاہیں دوٹ دے کر نمی بنا لیں۔ ہاں یہ تو ہوا ہے کہ نبوت کے لئے کی نمی کو فخب کر کے دعا کی اور دب نے ان لئے کی نمی کو فخب کر کے دعا کی اور دب نے ان کے احتمال کو بر قرار رکھا اور اپنے فعنل سے اسے نی بنا کے احتمال کو برقرار رکھا اور اپنے فعنل سے اسے نمی بنا دیا جیے موی علیہ السلام نے حضرت ہارون کو فخب کر کے دعا کی اور آپ کی دعا ہے وہ نمی بنائے گئے خیال دے کہ دیا تی دیا تیات البیہ سے جس کا احتمال مرف رب فرا آ

ے اور خلافت نیابت رسول ہے اس کا انتخاب رسول فرائس یا رسول کی امت کثرت رائے ہے۔ اگر خلیفہ بھی رب کے انتخاب سے ہوا کرے تو نی اور خلیفہ میں فرق نہ

ا۔ لین ان کفار کے ول می محبوب سے صد ہے نہان ي نبوت ير طعن ب- بم دولول كو جانت بي ورندول ان کے بھی مانتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالی نے نبوت کی الميت بخش ب جو خدا ك التخاب ير الكار كرك وه كافر ب- خال رب ک حضور کی کمی چزیر طعن کفرب-کو تک حضور کا برکام برومف رب تعالی کے انتخاب ہے ہے۔ اب ای پر اعتراض رب کے انتاب پر اعتراض ہے۔ ای لئے جب لوگوں نے حضور کے تکاح پر احتراض کیا تو رب نے جواب دیتے ہوے فرایا۔ زوخلگها حفرت زینب سے تمارا نکاح ہم نے کرایا ہے ، کو جمد پر کیا اعتراض ہے۔ ۲۔ کہ دنیا میں انبیاء ادلیاء علماء مومنین اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں ساری محلوق اس کی حمد كرے كى ٣- بحوبى محم يا فيكوں كے لئے مغفرت كا مجنگاروں کے لئے شفاعت صالحین سب نیک نوگ خوشی ے اور برکار جرا" لین جار و ناجار جانا اس کی بارگاہ ش ب مبارک ب وہ بندہ جو خوش خوش دنیا میں ہی اس کی طرف رجوع كرس ٥٠ اس طرح كد آ قاب كو فحمرا د

امن خال ۱ القصص در

يُعُلِنُونَ ٥٠ وَهُواللهُ لِآلِ الهُ إِلاَّهُو لَهُ الْحَمِٰلُ فِي على بركرتے بيں له اور وي ب احترك كوئى خدا بنيں اس معوا اس كى تعريف بعديا الْأُوْلِي وَالْإِخْرَةِ وَلِهُ الْحُكْمُ وَالْيَهِ ثَرُجٌ عُونَ اورآ فرت میں تا اور اس کم حاست اور اس کی فرت ہمر جاڈ سے تک قُلُ أَوَيْنُهُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ إِلَيْلَ سَرُمَا اللهُ عَلَيْكُمُ النَّيْلَ سَرُمَا ا تم فراؤ بعلا ديكم تر الر الله بيشر تم بر قياست ك رات رکمے کے تر اللہ کے سرائرن مذاہے کر آئیں بضیباء افلا نسٹہ عون قل ارزین اس جعل بضیباء افلانسٹہ عنو ہیں شام زاد میں رہم تر اگر روسٹن و مے قرن من خو ہیں شام زاد میں رہم تر اگر الله آیا مت کک بیشر دن رکھے کے آتو اللہ کے حوا کون الهُ عَبُرُ اللهِ بِأَنْنِكُمْ بِلَيْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تُبْضِرُ وُنَ®وَمِنْ رَّحْمَتِنه جَعَلَ لَكُمْ الْبُكُ وَالنَّهُ الْمُكُلِّ موجعتاً ہیں گئے اور اس نے ابنی میر سے تھادے گئے دانت اورون بنائے ٹ كرمات يس آرام كرو اور دن يس إس م فيش وهو ترو الد اور اس Ty, 3, - 2 79 132 ( 2 2 6 9 - 2 1 @ - 2 5 6 9 لے كرتم من ما أو اور جس ون ابني شاكرے كا قو فرائے كا كما ل بي ميرے وہ ٳڷؚ<u>ڹ</u>ڹؽڴڹ۬ؿؙؽڗؘۯؙۼؠؙۏۛؽ۞ۘۅٙڹۯؘۼڹٵؖڡؚڹڴؚڷؖٲڠؖ؋۬ خریک ہو آ کے تھے اللہ اور برحمودہ یں سے بم ایک طواہ

یا اے بے نور کردے جس کے طلوع سے دن تی نہ نظے 'یا آفآب کو کنارہ آسان کے پنچ بی حرکت دے 'یا آفآب کو یالک بی فتاکردے۔ کس کا ہاتھ وہاں پہنچا ہے جو دن نکال سکے ۱۴۔ لین اے مشرکو! تم بھی منتے ہو کہ تمہارے ان جموئے معبودوں میں یہ تعرف کرنے کی قدرت نمیں۔ پھر تم انہیں کیوں پو بہتے ہو۔ خیال رہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوہا ہوا سورج لوٹایا ہے لیمن ہارگاہ اللی میں دعاکر کے 'یہ واقعہ اس کے خلاف نمیں ہے ۔ دل کے کان جو ایمان کا ہاہ می ہوں ۸۔ اس خرج کہ نیج آسان پر سورج کو ردک دے 'یا کنارے آسان کے اوپر می سورج کو حرکت دے ہو۔ اس آبت سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سورج کا رک جان بونر ہو جانا' نہ ڈوبنا' مث جانا ہے مکن ہے فلاسفہ کا یہ قول کہ حرکت آسان کے لئے لازم ہے 'کفرو الحاد ہے۔ دو سرے یہ کہ ون رات اللہ کی راحت ہیں کمر

(بقیدسنی ۱۲۸) جب کہ آتے جاتے رہیں' اگر رک جادیں توعذاب ہیں۔ اس تقریب ذکری سے معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے دن بعد جی۔ اس لئے اسلام جل آفآب ذوجۂ سے آدی بدلتی ہے تاریکی پہلے روشنی بعد جی۔ جسل پہلے ہے علم بیچے " نیستی پہلے بستی بعد جی۔ اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان روزی کو اپنی کمائی کا نتجہ نہ سمجے' رب کا صلید جانے 'کوشش اس صلید کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کمائی کوئی بھی مجوب ہے۔ اصفاء کو بیکار نہ چموڑے یہ بھی معلوم ہوا کہ کمائی کے لئے دن اور آرام کے لئے رات مقرر کرنی بمترہے۔ رات کو بلاوجہ نہ جامعہ۔ دن جی بیکار نہ رہے۔ اگر معذوری کی وجہ سے دن جی سوے'

کے قربایا۔ ینادی آ کہ رسوائی ہو۔ مسلمانوں کے نیک ع اعمال کا حساب ملائیہ اسمناہوں کا حساب تخیہ ہوگا آ کہ اسمانی نہ ہو۔ دو سرے یہ کہ کفار کا نداق اڑانا جائز ہے۔ قدار کا فدائد میں شرک کی میں وقعد شرک ا

رب تعالی کا فرمانا میرے شریک کمال ہیں۔ افہی شرمندہ کرنے کے لئے ہوگا۔

ا۔ لین امت کے نیک و بداعمال پر ان کے رسول کوا، ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تغیر اپن امتوں کے طانیہ و نخیہ اعمال سے خبروار ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی موائل محترب- ١- مغالي ك كواوايين اي جموط معبودول عبارون كوبلاؤجو تسارى مغالى بيش كرس اس قارون معرت موی علیہ السلام کے پیل مسر کابیا تما ورات كابوا عالم تماله بهت حسين متواضع وخ ش ملق تھا۔ مال کنے یہ منافق ہو کیا۔ سامری کی طرح اس کا نب یہ ہے۔ قارون بن رسر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب عليه السلام- موى عليه السلام كانسب يه ب- موى بن مربن فاحش بن لادمن يعقوب عليه السلام (ردح) قارون كا لقب منور تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے اس لئے قارون كو موى عليه السلام كالهم قوم جايا كيا- ورنه كافر مومن كا ہم قوم نیں ہو آ۔ یہاں نبی قومیت مراد ہے سے اس طرح که مومنول یر ای مربلندی جای اور معرت بارون كا منعب الن لئ عالم يعن ناهم قراني موناك تمام في امرائل کی قربانیاں بارگا، افی میں پیش کیا کرے ہے۔ كوكك اس كى جابيال جاليس فجرون ير لادى جاتى تحي اور ہر چالی ایک بورے فزانہ کی تھی (روح) ۲۔ اس سے مطوم ہوا کہ مینی کی خوشی حرام ہے۔ یعنی ازانا۔ لیکن المكرى خوش مبادت ب رب قرما آ ب تك بغشل الله ف إِرْخَمْتِهِ مِبْدُ إِنَّ نَلْيَنْفُرُكُ السَّارُونَ كَا مُوثَّى فِي كَلَّ مُلَّى-ای طرح برم کرے فوش مونا حرام ہے۔ میاوت کرے خوش ہونا بمترب۔ ای طرح نامائز طریقے سے خوشی منانا

شَرِهِيْدًافَقُلْنَاهَاتُوابُرْهَانَكُمُوفَعَلِمُوۤااَنَّالْحَقَّ انکال کر فرائیں تھے کہ ابنی دیل ہاؤ تو جان ہیں تھے سم جق انشر کھا بِلهِ وَضَلَّ عَنْهُ مُ مَّاكًا ثُوا يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ قَارُونَ ہے اور ان سے کھول مائیں گ جو بناوٹیں کرتے تھے تہ ہے شکہ قادون كَانِ مِنْ فَوْمِمُوسَى فَبَعَلَ عَلَيْهِمْ وَالْبَيْنَاهُ مِنَ مرس ورائے ما عراس نے اللہ زیادہ فرید درم دار کرائے الکنور ما اِن مفانحه لننوء ایالعضی اولی خزانے ویے جن کی کمیاں ایک ذور آور جا حت بر بھاری تھیں گ جب اس سے اس کی تق سے کہا اترا ہیں ٹاپیٹنک انڈا ڈاسے والول كو دوست بني دكمنا أورجو مال بقي الترفيذ ديا ب اس سي فرت كالحر - سمر شه اور ونیا میں اپنا جسہ نہ بھول ک اوراصال کمر امتر نے بھے ہر اصان سما ہے اور زین یں ضار نہ الشرنے اس سے پہلے وہ سنگیق بلاک مزماً دیں گا جن ک تو تیل منزله

قرام ہے ایسے خوفی سے ناچنا۔ جائز طور سے خوفی منانا اچھ ہے جے خوفی جی صدقہ کرنا و فیرہ کے رب کا شکر کراور فقراہ پر صدقہ و فیرات کرنا کہ یہ مائی جائی ہے ہو ہے کہ بدھانے سے پہلے جوائی مائی جو ان تیرے ساتھ جادے ہے۔ جانے ہوائی عرب کا کردے ساتھ جادے ہے۔ جانے کہ بدھانے سے پہلے جوائی کو اصوت سے پہلے زندگی کو بیاری سے پہلے تکور تی کو اصفولت سے پہلے فراحت کو فنیت جانے ہے۔ اللہ کے بدوں پر کہ یہ اللہ تعالی کے اصان کا شکریہ ہے اس سے نا ان ان اور اپنی زندگی گناہوں جی خرج نہ کرکہ اس سے فساد پر ابو آ ہے معلوم ہوا کہ گناہ فساد کا باحث جی ۔ رب فرا آ ہے ، طفوا فلنا اور اپنی زندگی گناہوں جی خرج نہ کرکہ اس سے فساد پر ابو آ ہے معلوم ہوا کہ گناہ فساد کا باحث جی ۔ رب فرا آ ہے ، طفوا فلنا اور اپنی زندگی گناہوں جی خرج نہ کرکہ اس سے فساد پر اس میں موال کر تھا۔ را تک کو جاندی اور آ ہے کو سونا بنا لیا تھا۔ یا ملم تجارت کا فیدی نائیں ان اس علم سے مرادیا علم تورات یا علم کہیا ہے جو اس تے مولی علیہ السلام سے حاصل کیا تھا۔ را تک کو جاندی اور آ ہے کو سونا بنا لیا تھا۔ یا علم تجارت کا

(بقیصنی ۱۲۹) کاشکاری کاظم یا دو سرے پیٹوں کا علم مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے پر خدا تعالی کاکیا احسان ہے۔ یہ بال قویم نے اپنے علم کے زور سے ماصل کیا ہے۔ ۱۲۔ قادون کا خیال تفاکہ چو تکہ میرے پاس علم' زر' زور' جتما' جماعت بہت کائی ہے اس لئے مجھے کوئی نقصان نمیں پہنچا سکا اور نہ مجھ پر عذاب التی آسکا ہے۔ اس کے اس خیال کی تردید اس آبت میں فرمائی گی' کہ تھھ سے پہلے کے کفار تھھ سے زیادہ بنر مند' زور آور' جتنے والے تنے۔ کر مخالفت نمی کی دجہ سے جو عذاب آیا قوالے کوئی دفع نہ کرسکا۔

44. إمن تعلق. م اَشَتُ مِنْهُ قُولَةً وَآلُنَرُ جَمْعًا وُلايسُكُ عَن دُنورِم اس سے سخت عنیں ا در جمع اس سے زیادہ ا درجرموں سے ان سے عما ہوں سی الْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِبْيَتِهِ قَالَ ہوچے بنیں تہ تو ابی توم پر نکلا ابی آرائش پر ٹے ہوئے النَّذِيْنَ يُرِيُّهُ وَنَ الْحَبِّوةَ الدُّنْيَا لِلَّهُ كَنَامِثُلَ وه جو رنیاکی زندگی بها بنتے ہیں ک مس خرح بم سوجی ایسا منا بیسا مَا او نَيْ قَارُونُ إِنَّهُ لَنُ وُحَظِّ عَظِيْمٍ وَقَالَ النَّيْنِي نارون مُرِيَّا جِنْ الرَّهِ إِنَّا سَيْبُ هِ عَنْ أَرَّرِ بِرَيْ وَ. بِبَيْنَ اُوْتُواِ الْعِلْمُ وَيُلِكُمْ تُوَابِ اللهِ خَبْرٌ لِمِنَ الْمِنَ وَ علم دیانتمیا تد نوا بی بو تبراری شه انترکا تواب بهترسے اس <u>کریے</u> بوایان لائے در عَبِيلِ صَالِحًا وَلا بُلِقُهُ إِلاَّ الصِّيرُونَ فَخَسَفْنَا ٩ وَبِهَا الرَّارِطُ الْأَرْضُ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِكَةٍ ادراس کے مگر کو زند یں وصل دیا تو اس کے ہاس کوئی جا مت زخیں تَنْصُرُونَا فَهِ مَن دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِينِ فَ تَنْصُرُونَا فَانَ مِنَ الْمُنْتَصِينِ فَ کہ انٹرسے بھانے میں اس کی مدد کرتی کی اور نہ وہ بدر سے سکا وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَكُمُّنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْشِ يَقُولُونَ ادر کل جَس نے اس مسے مرتبرک آرزوک علی صبح کہنے کے ن عجب اِت ہے وَبُيكَانَ اللّهَ بَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ لَيَبَاءُ مِنْ عِبَادِم الله رزق وسيع كرتا ہے است شدول ين من كے لئے باہے وَيَهْنِورُ وَلَوْلَا آنُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا -ادر على فرا تلبع لله اكر الله م برا صال نه فرا تا تر بين بين وصنداً ديّا

ا بعد سے مراد جمع مال یا بدی جماعتیں جس اور قوت سے مراد جسمانی قوت و تندرسی بے - یعنی قوم عاد و شود بدی مِادِر حَمِينِ اور نمرود والے بزے مالدار تھے محرعذاب الی ے فی نہ سکے اے یہ ایک وقت یمی ہوگا۔ دو مرے وقت وج مر م مو گ یا یہ مطلب ب ک رب کو پرچنے ک ضرورت نیں اوچھا ان کو شرمندہ کرنے کے لئے ہوگا قیامت میں ہر کافر خور اینے چرے سے پھیانا جائے گا ہر فخص مومن و کافر کو چیرہ ہے پہیان لے گا ۳۔ قارون ابنی آ خری عمر میں ایک دفعہ سنیج کے دن بہت جاہ و جلال ہے اس طرح نکلاکہ خود سغید رنگ کے نچریر سوار تھا۔ سونے کی زین پر ارخوانی جوڑا ہے تھا۔ اس کے ساتھ اس کے نوے بزار لویڈی قلام عمرہ لباسوں سے آراستہ جلو میں تھے جو حرر کے لباس سے ہوئے تھے "محوزوں پر سوار تے۔ فرضیکہ بت شاندار جلوس کے ساتھ لکا تھا۔ بی امرائیل کے ضعیف مومنین' ان کی یہ تمنا بشری نقاضے ے تھی جو تخریا مناہ كبيرہ نسي - خيال رے كه دنياوى نستول میں فید کرنامی منع ہے اوٹی امور میں فیدرطال حسد مطلق حرام ہے خواہ ونیادی نعمتوں میں ہویا اخروی یں۔ غبط کے معنی ہیں کسی کی فعت دیکھ کراینے لئے بھی اس کی تمنا کرنی جے رفک کتے میں حمد یہ ہے کہ ووسرے سے تعت کا زوال اور اینے لئے اس کا حسول عاب ۵۔ مطوم ہوا کہ دنیا داروں کی دنیا کو لالح کی نظر ے دیکھنا اور ان کی دنیا کی تمناکرنی عاقوں کا کام ہے۔ دنیا می اپنے ہے بیچے کو دیکھے اوپن میں اپنے ہے اوپر پر نظر كرے ميساكه مديث شريف يس ب ١١ يعني علاء بي ا مرائیل جنبیں علم ہاممل نعیب کیا گیا ہے۔ تم یہ آرزو نہ كوكونك ٨٠١س س معلوم بواكه ثواب ك مستق مونے کے لئے تین چزیں ورکار ہی۔ ایمان کیک عمل اور مبرو شکر۔ ۹۔ قارون کے زمین میں دھننے کا واقعہ ہے ہے کہ جب بی امرائیل پر زکوۃ کا علم آیا تو قاردن مویٰ عليه السلام كي فدمت من حاضر بوكر بولاك من جو تعالى ال زكوة نيس وے مكك بل أكر آب فرا أو تو بزاروال

حد نکل سکا ہوں۔ موئی علیہ انسلام نے فرایا۔ اتا ی فا۔ جب کھر جا کر ہزارویں حصد کا حساب نگایا تو یہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ اس کی بھی بہت نہ ہوئی۔ آخر کار اپنے دوستوں کو جع کر کے بولا کہ اب موئی علیہ انسلام کا وقار بی اسرائیل کے دوستوں کو جع کرکے بولا کہ اب موئی علیہ انسلام کا وقار بی اسرائیل کے دوست جاتا رہے۔ آخر تدبیریہ سوچی کہ موئی علیہ انسلام کو بھرے جمع میں زنا کا افرام نگایا جائے۔ ایک حسینہ جیلہ عورت کو ہزار اشرفیاں نقد وے کے اور بہت سے دوست کو ہزار اشرفیاں نقد وے کے اور بہت سے دوست کرکے تمت نگانے پر آمادہ کر لیا۔ دوسمرے دن بی اسرائیل کو جع کرکے موئی علیہ انسلام کو دھنا کے جمانے سے بلایا۔ آپ نے مجمع کے سامنے و علا فرمایا 'جس جرموں کی سزاؤں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ زائی اگر کوار ا ہو گاتو اس موکو ڑے مارے جائیں گے۔ اگر شادی شدہ ہو گا تو شکسار کیا جائے گا۔ اس پر قارون

4

امن خلق. و

كر كادون كے سارے دوست اس سے عليمو ہو مك سوائے دد کے اس کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ع اے زمین انہیں پکڑ لے۔ وہ عشوں تک دھنس مجے۔ پھر فرایا۔ پکڑ لے۔ وہ کر تک وهنس محت پر فرایا۔ پکڑ الے وہ ملے ملے وحش سے بعض لوگوں نے کما کہ آپ قارون کے مال پر تبعد کرنا جاہے ہیں تو فرمایا کہ اے زمین تو قارون کے فرالے اسکانات کو بھی پکڑ لے چنانچہ وہ سب زين عن دهنس مح اور زين ان ير برابر بوحي ١٠٠ كل ے مراد کزشتہ قرمی زمانہ ہے۔ ۱۱۔ یعنی آج جاری المحسيس كمل من كه زياده مال مل جانارب تعافى كى رضا مندی کی دلیل نیس الله ایمان نعیب كرے ال معلوم ہواکہ قرض کا اٹار" تی کو الزام نگانا کفرے کہ قارون کو رب نے کافرین کے زمرے میں واقل فرمایا۔ ۲۔ بینی بنت ان مومنوں کو عطا ہوگی جو ونیا جس راضی برضا الی رہے اور اینے اس کے لئے برائی کے طلبگار نہ ہوئے نہ زعن عل فساد کھیلاتے رہے۔ سب معلوم ہوا ک نفسانی بوائی جابتا فساد کا ذراید ہے۔ دی برائی ک كوشش كرنا مبادت ب رب فرما آ ب- زايفانا المُسَبَّقِينَ إمَامًا عبد معلوم مواكد يمي دنيا عن أكريد ظالم و فاس کو عردج عارضی ہو جاتا ہے محر آخر کار رب کے معبولوں کا عروج وائل ہوتا ہے۔ باطل بادل ہے حق سورج اوالل ياني كاجماك ب حق د كاموتي ٥٠ يعنى جو قیامت می ایمان اور نیک افدال نے کر بار کا الی میں ماضر ہو گا اس کو الی بھلائی طے گی جو خیال و کمان سے بالاتر ، ایک جملائی کا بدلد کم از کم دس منا زیاده کی انتا نس - پروه دائي ہے جس كو فانس - اور ديدار الى اور لقاء جمال مصطفوٰی اس کے علاوہ ہے ، فرضیک اس کا كالقه على نامكن ب- ١٠ اس ب دو مسط موك ایک سے کہ مناہ کا بدلہ خود منگار کو لے گا۔ ایک کے مناہ ی دو مرا کر فار ند ہو گا۔ دو مرے یہ کہ محناوی رب تعالی زیادتی نه فرائے کا کہ بد خلاف عدل ہے۔ ایے ی كى كو بغير كناه نه يكزے كا- فهذا كفار كے جموفے سنے جو

اے بھی کافروں کا جو ہیں ت یہ آفرت کما محرف ہم ان سے لا نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِينُهُ وْنَ عُلْوًا فِي الْآرْضِ سرت بين مُرَّدَة مِن مَرَّدَة مِن مَرَّدَة مِن المِن المِن المُتَّةِ الرَّبِيَّ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِقِينَ ﴿ مَنْ جَاءَ ناد کے اور ماقبت یربیر گاردں ،ی ک ہے ک بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ثُومَنْ جَآءِ بِالسِّيدَ یک و نے اس کے بند اس سے بیزہے فی اور ہو بدی و نے ڡؙڵٳؽ۠ڿؙڒٙؠؗٳڵۧڹؚؖڹڹۘ؏ٙڡڶؙۅؗٳٳڵۺۜؾٵۜڹٵؚۘڒۜڡٚٵػٵٷٛٳ ڔ ؠۼؙؠڵٷڹ۞ٳڹؖٳڷڹؚؗؠؠٞڣٙۯۻؚۜۼۘڶؽڹڬۜٳڵڨؙۯؗٳڹ قا ل ب تک جم نے م بر زان ون اس اللہ روبَين إمر رَمَان عالم الله الله المردَّة من الأيمار المؤرِب المعالمة المردَّة من الأيمار المؤرِب المعالمة الم ومَن هُو فِي ضَالِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ الل کم سمتاب م ہر ہیمی عائے گی ٹار کاں تھائے رب نے دحت فرآ ف فَلَاتَكُونَنَ طَلْمَةُ بِرَالِكُلْفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُلُكُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل سع ندروكين بعد التك كروة تهارى طرف اكارى طين ك اود اينضرب ك طرف با وك

لا کہن میں فوت ہو مے دونرخ میں میں نہ جائیں مے عاب یہ آیت کریمہ مقام مجف میں نازل ہوئی جبکہ حضور ہجرت فرماکر کمہ معظمہ سے مینہ منورہ جا رہے تھے اور
آپ کو ایرائیں شرکہ چھوڑنے کا طال تھا اس آیت میں وعدہ فرمایا کیا کہ ہم آپ کو پھر کمہ معظمہ واپس فرمائیں کے نمایت شان وشوکت کے ماتھ چانچہ رہ نے اپنا
یہ وعدہ پورا فرمایا اور حضور نے کمہ معظمہ فتح کیا (ٹزائن) ۸۔ جو کوئی سفر کو جاتے وقت یہ وعارت مرکھرے لکلے گا انشاء اللہ بخیرہ خوبی کامیابی کے ماتھ لوئے گا۔ جیسا
کہ آتا تھ وجمان صلی اللہ علیہ وسلم پھر کم میں فاتحانہ شان ہے وافل ہوئے۔ ۹۔ کفار کمہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ انگذیفی ضالی جبیب آپ کمل میں فرمایا کی جاتا ہے۔
جی (نعوذ باللہ) ان کے جواب میں یہ آپ کر کمہ میں فرمایا کیا کہ تم اس کا پید نمیں لگا تھے کہ کمرای میں کون ہے اور بدایت پر کون ' رب تھائی می جاتا ہے۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan Download Link=>

http://www.rehmani.net (بتیاسند اسا) اس کامطلب بد نس که حضور کو بھی خرنس کہ جی ہدایت پر موں یا نسی اور کفار محراہ میں یا نسی۔ رب نے قشمیں کھاکر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم سد مع راستے پر او عمر رسول ہو۔ حضور کو تمام انسانوں کی خبرہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہو گاکس کا کفریر اس کی تنسیل حاری کتاب جاء الحق میں ملاحظ کرو مل ایکن ما ہری اسباب کے لحاظ سے آپ کو نبوت کی امید نہ تھی۔ صرف خداکی رحمت سے 'امید توکیا یقین تھاکیونکہ آپ کی نبوت نہ تو معزت ہارون کی طرح کمی کی دعا سے مامل ہوئی نہ معرت کی و سلیمان علیم السلام کی طرح بلور میراث لی بک مرف الله کی رحت سے فی۔ اندا اس ایت سے ب عابت نیس ہو آک آپ ابی نبوت

444 امنخلق.و وَلَا تِكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدُعُ مَعَ اللهِ ور برعز فرس واول ميل نه بوناك أور الشرم ساقة ودمي خواس ٳڵۿٵۜٲڂڗؙۘڒؖٳڵڡٙٳڵٲۿؙۊ۠ػؙڷؙۺؙؽۧۿٳڮٵؚٳۜڰۘۅؘڿۿٙۿ نہ بوج کہ اس سے مواکوئی خواہیں ہر پیزفان ہے موا اس کی ذات سے تھ لَهُ الْحُكُمُ وَ الْبُاءِ تُرْجُعُونَ فَ

اَيَاتُكُمَا ١٩ إ ١٠ سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتَ مَكِّتَةً هُمْ الْرُكُوعَاتُكُ الْعَنْكِيوْتَ مَكِّتَةً هُمْ الْرُكُوعَاتُكُ الْمُعَالَّةِ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْمُعَلِّمُ وَمُوالِيَّةً مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ

الشك نام حصفوع برنبايت مبريان رم والا

٩ ﴿ وَهُوْ لِكُنْ مُعْمَدُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وهُ وَلا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَلْ فَتَنَّا الَّهِ إِنَّ مِنْ فَيَنَّا الَّهِ إِنَّ مِنْ فَبَلِمُ تہ اوران کی آزالش نہ ہوگ کے اورسے شک ہم نے ان سے اموں کو بماینا ف لَيُعَلَمُنَ اللهُ الَّذِينِ صَمَاقُوْا وَلَيَعْلَمُنَ الْكَزِينِينَ تو مرور الله بح ل كو ويحفظ الله اور مرور فجو الول كو ويخفي كا الله ٱمۡحَٰسِبُ الَّذِينَ يَعۡمَلُوۡنَ السِّبِتَاٰتِ ٱنۡ يَسْبِفُوۡنَا را یہ بھے ہوئے وں وہ و روس کا کرتے وں لاکر ہم ہے کیں کل جائیں گے ت سَاءُ مَا يَحُكُمُونَ ۞ مَنْ كَانَ يَرْجُوُ الِقَاءُ اللهِ كيا بى براسم مكاتے بي مے اللہ سے علنے كى ايد ہو "ك فَإِنَّ أَجَلُ اللَّهِ لَأَتِ وَهُوالسَّمِينَعُ الْعَلِيْمُ

توجے ٹمک ا ٹٹرک میعاد فردر آنے والی ہے کك ادر دہی ختا جا تاہے

ے يغرقه- آب كو و كين ي ب تجرو جرملام كرتے تے اور رسول اللہ كمدكر يكارتے تے .. كيره رامب نے مین شریف میں می آپ کی نوت کی خردے دی تھی۔ خُورَ فَرَاكُ مِن - 'كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُ لَكُنْجُدَكُ فَيُ لِلنَّمْ السَّا کو ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ کفار کی مدد عموات اور ملمانوں کے مقابلہ میں نصوصات مخت جرم ہے اس اگر اس مدد سے ان کو اسلام کی طرف ماکل کرنا ہو تو سدد نسیں ۱۲۔ بینی کفار کی بکواس کی طرف ایبا النفات نہ کرو جس سے رب کے ذکر میں فرق آستے سال اس سے وو منے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور تمام ملن کے وائی رسول بس كو تك يمال به نه فراياك فلال وقت تك فلال قوم کو بلاؤ۔ بین بیشہ ساری محلوق کو بلاؤ۔ آج بھی حضور سب کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ علاء صوفیاء مشامخ انس کے دروازے کے جاکر ہیں۔ اللہ تعالی مجھ محتر اللہ تعالی کو بھی ان کا چاکر بنائے دو مرے یہ کہ اور انھیاء کرام رب ک مغات کی طرف محلوق کو وقوت دیتے تھے۔ حضور رب کی دات کی طرف بلاتے ہیں۔ رب نے فرمایا۔ ابنا

ا نه عقائد من نه اعمال من نه صورت من نه ميرت م - اب يه آيت تمام ان آيات كي تغير ب جن مي ماسوی اللہ کو نکارنے سے منع فرمایا میا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ کمی کو الد کمہ کر پکارنا مع ہے نہ کہ فتظ بکارنا س یعیٰ خدا کے سوا برجے فانی بالذات ہے اگرچہ بعض پر ت طاری نه بور جو فنانی الله بول انسی مجی رب تعالی بناه مطا فرما آ ہے۔ س محم محویی صرف دب کا ہے فرشتے ' اولیاہ انمیاء اس کے زیر قرمان ہیں۔ باق احکام حقیقتہ اللہ ے ہیں اگرچہ مجازا" بادشاہ عکام وقیرہ مجی ماگم ہیں ۵۔ لینی ایمی کدهری بهاگ دو ژلو محر آخر کار حمیس رب ی طرف اونا و رجوع كرنا بد مومن بفند تعالى ونياى عل دبوع الی اللہ کر لینے جل ۱- یہ آیت ان مسلمانوں ك حن يس نازل مولى عو كفار كمه كى مخى ير مجمى ول عك

ہو جاتے تھے۔ جس میں فرایا کیا کہ محبراؤ نمیں ' یہ تممارے ایمان کا اسخان ہے ' کیونک یہ تاہت کی ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا اللی ہے۔ عاری اداری فربت مصبت یہ سب رب کی آزمائش ہیں جن سے مطعی د منافق متناز ہو جاتے ہیں۔ مومن رامنی برضار بتنا ہے۔ ٨ - ك كولى الله كابنده آرے سے چراكيا- بعض لوب كى تحقيوں سے برزے بي كے سے بعض كو الله يا- بعض كو تحم راكياك اب اب الج الي باتھ ے ذیج کرد محروہ معرات استقامت کے بہاڑ ابت ہوئے ہے یہاں ملم کا رجمہ ویکھنا نمایت ہی مناسب ہے اے علم ظہور کہتے میں کیونکہ رب تعالی کا علم وقد یم ہے۔ محرد کھنا تھور کے بعد بی ہو آ ہے۔ بعض نے قربایا کہ اللہ کے جائے ہے اللہ کے مقبول بندوں کا جانا مراد ہے۔ آگ بیس جاکر سونے کامیل دور ہو جا آ ہے۔ ١٠ يعنى

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528 (بقیہ صفی ۱۳۳) یہ آ ذمانیش تمارے سچا بھوٹا ہونے کی طابات ہیں۔ خیال رہے کہ یہ طابات ہمارے علم کے لئے ہیں نہ کہ رب کے علم کے لئے۔ ان آزمانشوں کا متعمد یہ ہے کہ کل قیامت جی کس کی مزایا جزار دو مروں کو اعتراض نہ ہو۔ مثلا امام حمین کو جب اہل جنت کی مرداری دی جائے تو دو مرا یہ نہ کہ سکے کہ ہمیں مرداری کیوں نہ ملی کا استحال کا جمال میں توجہ کفار کی طرف ہے نہ کہ مومن محتی کی طرف ۱۲۔ اس طرح کے ہم ان سے بدلہ لینے پر قادر نہ ہوں کی اس طرح کہ وہ کسی اور کی مملکت یا کسی دو مرے اللہ کی بناہ گاہ ہیں پہنچ جادیں ۱۲ سید امید معنی بھین ہے کیا امید سے

رب تعالی کی رحمت کی امید مراو ہے۔ یعنی نے امید ہو
کہ میں حق تعالی کی بارگاہ میں چیں ہوں گا۔ اور وہ میرے
کناہ بخش وے گا تو اس کی یہ امید حق ہے واقعی وہ خنور
رجم ہے۔ سال اللہ کی میعاد سے مراد قیامت ہے ایا ہر
فضم کی موت کی نامان کو چاہیے کہ اس کی تیاری
کرے۔ مرف زبان سے قیامت کا اقرار کر لیما اور تیاری
نہ کرنا خت فلطی ہے۔

ا اس كوسش مي تمام بدني الى مباوات واظل بي ... یعنی تماری عبادات کا بدلہ تم بی کو لے گا۔ رب تعالی کا اس می کوئی فائدہ نسی۔ الذا اس آیت سے ایسال ا (اب کا انکار نمیں کیا جا سکا۔ ای لئے آگے رب کی ہے روائی کا ذکر ہوا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواک بعض نیکیاں بعض مناموں کا کفارہ ہو جاتی ہیں جیسے بعض ممناہ نیکیوں کو براد كردية بن- رب فرما آع- أن غَبْطَ المَمَا لَكُمُ رَا نَحْمُ لَا تَنْفُرُونَ أور فرامًا ٢٠ وأَنَا لَعَنَمَاتِ يُودُونُ التَمَاتِ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیاک ایمان و عمل سے دو فائدے ہوں کے ایک گناہوں کی معافی ود سرے اجر کا لمنا۔ وہ سرے یہ کہ سمی کو نواب بقدر عمل ند لطے کا بلکہ بہت زیادہ لطے گا۔ رب ہم کو دیکھ کر اجر ندوے کا بلکہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ سے یہ آیت حطرت سعد بن الى وقاص رمنى التدمنك حل من الذل مولى- يد الى والدوك بوك فراجروار تهد جب ايان لاے تو ان کی مال نے کما کہ اسلام چموڑ دو ورن جل نہ کھاؤل کی نہ بنیول کی نہ سایہ میں جینو تھی' سو کھ کر مر جاؤں گی اور میرے خون کا وہال تھے یر ہو گا۔ یہ کمہ کر اس نے کھانا بینا چھوڑ دیا۔ وحوب میں بیند کی کے جیس کھنے اس مال میں رہی اور بہت ضعیف ہو می۔ آپ نے فرمایا کہ ابل اگر تیری سوا جائیں ہی ہوں اور ایک ایک کر کے سب قربان مو جائمي تو بحي ش ايان نه چمو زون كا-جب ماں مایوس ہو من تو اس نے کھانا چینا شروع کر دیا' اس موقع پر یہ آیت کرید اتری (نزائن العرفان) ۵۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کا مادری پدری حق ضرور ادا کرے اگرچہ

yww العنكبوتء وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهِ اور ہو ، فندکی راہ میں کامشق کرسے تو مہتے ہی چکے کو کومشن کرتاہے نہ چکے اٹلر بے بروا کے سارے جات ہے اور جو اُبان سے اور اُلے میں اُنہ کے اور اُلے میں اُنہ کے اور اُلے میں اُنہ کے اُلے کہ ا كام كي مم فرور الى روا فيال الارس كل ف اور فرور النيس اس كوم ٱحۡسَن الَّذِيٰئُ كَا نُوْا يَعۡمَلُوْنَ ۗ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ یر برلد دی منگے جو ان کے سب کاموں میں اچھاتھا ٹٹا اور ہم نے اُدی کو تا کمید کی تک ایے ال با یہ محساتہ جل اُکی ہے اور اگروہ بقہ سے کوشش کر ہی کر تر مرا فرکی يْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مُرْجِعُ عُمِوا سے جس کا کھے ملم بنیں نہ وَوَان کا کِما نہ مان نے میری ہی فرف بمارا مرجم میرو ۔ مرحق ہ بعرنا کے تو یک بنا ووں کا تہیں ہوتم کہتے تھے ف اور جر ایمان الاست ار آئے آوا کے مرر کم اپنی بنوں یو ناکہ کریں کے آت وَمِنَ النّاسِ مَنْ بَيْغُولُ امْنَابِاللّهِ فَاذَا أُوْدِي اور بعق آ ومی بکت بیس بم الله برایان لائے پھرجب الله ک راوش ابنیں کول معلیف دی ما ق ب قو وگوں کے متذکر ا شرکے مذاب کے برا بر بھے بی الداور اگرتمارے رب کے باس سے مدد آسے لا تو مزور کیس کے بم قرتمارے ہی

دہ کافر ہوں۔ یہ بھی معلوم ہواکہ حق فرزندی ہر قوم میں مانا کیا ہے۔ اس لئے زفرنا اُولائان فرایا گیا یہ بھی معلوم ہواکہ افکام شرقی کے مقابلہ میں کسی قرابتدار کا کوئی حق نمیں بسیاکہ آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ افغا ماں باپ کے کئے پر شرقی افکام نماز وفیرہ نہ چھوڑے ہے شرک سے مراد مطاقا میں کنرے ۔ لینی ماں باپ کے کئے سے اندان نہ چھوڑے نہ فرض عبادت۔ لائل کئے سے کفرنہ کردے جب کفر میں ماں باپ کی بھی اطاحت نمیں اور کسی دو سرے کا ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کے کئے سے اندان نہ چھوڑے نہ فرض عبادت اللی عبادت مال کے متع پر چھوڑے تی لائل کے لئے سفر بغیرماں باپ کی اجازت کے نمیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندان میں تھید جائز نمیں۔ میں تیک کاروں کا آیت کی دلی ہے کہ چو تکہ حمیس رب کی طرف تی رجوع کرتا ہے افغا حمیس لازم ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے لئے اسے ناراض نہ کر لو۔ اس بین نیک کاروں کا

ابتیدسفد ۱۳۳ ) حشرانشاء الله انبیاء مدیقین مشدا کے ساتھ ہو گا۔ یہاں صالحین سے مراد انبیاء داولیاء ہیں۔ اور عملوا الصالحات سے مراد عام موسنین ہیں۔ الذا آت ہیں امتراض نہیں ہو سکا کہ جو خود صالح و نیک ہو اسے تیوں میں داخل کرنے کے کیا معی اس سے معلوم ہوا کہ جو صالحین کا ساتھ جاہے وہ نیک اعمال کی سے دو تیک اعمال کرے کے کیا معی اس سے معلوم ہوا کہ جو صالحین کا ساتھ جاہے وہ نیک اعمال کرے دو تیک ہو اور میا تھا ہے وہ قوف کرے دوال نبست سے معین میں ایک میں اس میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں آئدہ کی جو اور منافقین مین میں میں میں میں میں اس میں آئدہ کی جو اور منافقین مین میں میں اس میں آئدہ کی خرب سے اللہ میں اس میں آئدہ کی خرب سے اللہ میں اس میں آئدہ کی جو اور منافقین میں میں اس میں اس میں آئدہ کی جا در منافقین میں میں اس میں آئدہ کی ہو ہو گیا ہو

اُوكِيْسَ اللهُ بِاَعْلَمُ بِهَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ اللهُ بِهَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ ال مع في در الله و در الله علم الله و الله علم الله في ال اور مزود انشرظا برسمروے کا ایمان والوں کوتے اورمزورظا برسم وسے کا منافعرِن کا وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُواْ اللَّذِينَ امْنُواْ النَّبِعُوْ اسْبِيلًا اور کا فر مسکانوں سے ہوئے ہماری راہ پر پہلو ک م في مدينك وه جوف بي اور ب ننك مزور ابن بوجدا غائير عم اور اینے بوجوں کے ساتھ اور برجھ ٹ اور مزور قیامت کے دن برجھے عَمَّاكًا ثُوَّا يَفْتُرُونَ فَ وَلَقَدْ الرِّسَلْنَا نُوْحًا إِلَّا جائیں کئے جربکہ بہتا ن اٹھاتے تھے ٹ ادربے ٹنک ہم نے ذکا ہو اس کی توم قَوْمِهُ فَلَهِثَ فِيهُمُ ٱلْفَ سَنَاةُ إِلاَّحَمُسِيُنَ کی فرت بمیجاشه تو وه آن بی بیجاس سال نم بزار برس را ک عَامًا فَا خَنَاهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ طَلِمُونَ تر ابنی فونان نے ایا اوروہ المام تھے فَإِنْجَيْنَهُ وَإَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلَنْهَا إِ تو بم في العرمين والراكو بها يه نكه أوراس مشقى كوساليد جبان سيلية نشان سي الله أور أبرا بيم سوالك جب أن في أبي توم سے فرما يا كوالله

غنیمت یا دنیادی مال و فیرو-ا۔ اس طرح کہ ہم تماری طرح کلدیزھتے اجمال کرتے تے ور یعنی تم مسلمانوں کے ساتھ نیس کہ تسارے ول میں ایمان نمیں۔ معلوم ہوا کہ ساتھ رہنا دل کامعترے نہ ک فقا جم کابوجل حضور سے دور تھا اور اولیں قرنی حضورے تریب تے اگرچہ فاہرا" معالمہ برتکس تھا۔ ٣- يمال علم • معنى اطلاح اور فبردينا ہے۔ ورث اللہ تعالی تو بیشہ سے علیم و خبیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالى نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کا علم وے دیا تھا۔ جو کیے کہ حضور موسنین و منافقین سے خبردار نہ تھے وہ اس آیت سے بے خبرہ یا اس کا منکر ہے۔ کیونکہ طاہر کر دینے ہے مراد و نیاجی فلاہر فرا ویا ہے سے کفار مکہ نے عام مسلمانوں سے کما تھا کہ تم اینے باب داوا کے دین کی طرف لوث آؤ۔ اگر اس بر تساری کھ کا ہوئی تو ہم بھت لیں گے۔ تم کو سزانہ ہونے دیں گے۔ اس بربیہ آعت کرید نازل ہو کی جس میں ان کی اس بواس کی نمایت نئیس تروید فرائی سی - ۵-نعنی ابی خوش سے نہ اٹھائیں سکے۔ بال ان یر ان کے ما تحوّل كابوجه والاجائ كا- جس كا ذكر مُلْيَعْمِدُ وَاللَّا جَالِكُ اللَّهُ الْمُعْالِمُهُمّ الم من ہے۔ یا سے سطلب ہے کہ اس طرح وو مرول کا بوجد نه انعائي محه كد اصلى محرم بالكل ملك مو جائي ١- يعنى ان کے گناہوں کا بوجد بھی افعائمیں مے جنمیں انہوں نے مراه کیا۔ مدیث شریف می ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیاتہ موجد قیامت تک کے عاطین کے مناہ کا ذمہ وار ہو گا اور خود عالمین کے مناہ بیکے نہ ہوں مے۔ عد یعنی اس بواس کی بھی انسی سزا ملے گی جو انوں کما تفاکہ ہم تسارے ہوجد افعائی مے کو تک یہ اللہ ر جموت ہے جو كفرے على رب كد الله تعالى كالوكوں ے پوچمنا مماب کے لئے ہو گانہ کہ ابی بے علمی کی بنا پر ٨ - نوح عليه السلام كانام شريف عبد الغفاريا يشكويا شاكر ہے۔ خوف الی می زیادہ رونے اور نوحہ کریکی وجد ہے

نوح آپ کا لقب ہوا۔ آپ کی ولاوت آدم علیہ السلام کے ونیا میں تشریف لانے کے سولہ سو بیالیس برس کے بعد سواد عواق میں ہوئی۔ جالیس سال کی عمر شریف میں نبوت عطا ہوئی۔ ساڑھے نو سو سال تبلغ فرمائی۔ کفار کی ہلاکت کے بعد کئی سو سال حیات رہے۔ آپ کی قبر شریف مقام کرک علاقہ شام میں ہے فقیرنے زیارت کی ہے (روح) آپ اس وقت کے تمام زمین والے انسانوں کے نبی تھے۔ ۹۔ کہ ساڑھے نو سو برس آپ کی تبلغ کی مرت ہے نہ کہ آپ کی عمر شریف کی۔ آپ کی کل عمر چودہ سو برس ہے۔ ۱۰ جن کی تعداد اس می عمر فرودہ سو برس ہے۔ ۱۰ جن کی سرکشی پر طول نہ ہوں۔ ویکھو معرج دہ سو برس ہے۔ ۱۰ جن کی شخص مندر سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف معرج دہ سور علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف

(بقیرسنی ۱۳۳) تک جو دی پہاڑ پر ری طالا تک آپ میں اور ہمارے حضور میں تین ہزار نو سوچو ہمرسال کا فاصلہ ہے (روح) خیال رہے کہ ہاتی تمام مشی وانے ب اولاد وفات پا گئے۔ نسل صرف آپ می کی چلی۔ ای لئے آپ کا لقب آدم طانی ہے اور شخ الرسلین ہے کیو تک آپ کی عمر شریف بہت در از ہے 17- نوگوں کو یاد دلاؤہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے واقعات پڑھنے شننے یاد کرنے عبادت ہے جسے نماز روزہ کیو تک سے تقولی کے حصول کا سب ہے۔

ا۔ آپ کی قوم بائل کے لوگ تھے۔ جن میں غمرود بھی وافل ہے اور ہے بنے سے مراویا تو ایمان لاتا ہے ایم ان لاکر مباوت کرتا کے تک کافر پر مباوات فرض نمیں اے ب

قوم، نمردد کو اور اس کی تصویروں اس کے عام کے منائے بوں متاروں ماند و سورج کو بوجی منی۔ خیال رہے کہ منم وہ بعد ہے جو انسانی مثل میں کنزی چرا یا سونے چاندی اوے وغیرہ دھاؤں کا بنایا جاوے اور وثن اس سے عام ہے خواہ انسانی مثل کا ہو' یا اور کسی مثل کا' خواہ مرف فوٹو ہویا مجمد (دوح) ۳۔ کہ اسے عائے ہوئے بوں کو خداکا شریک کتے ہیں۔ اس آیت سے معلم ہوا کے فلل کے من گرفا اور بنانا بی وں۔ یمال تَفْتُونَ ومعنى ينانا كرنا عبد الذاعين عليه السلام كا قربان احلق نكر اور رب كا قرانا المنت المايين اي من على على -سب لینی تسارے احتقادیس بھی کیونکہ وہ لوگ ان بوں کو خالق و رازق نه مانج تھے۔ انہیں صرف اپنا سفارشی جان کر ان کی ہو جا کرتے تھے۔ ای لئے انوں نے آپ کے جواب میں یہ نہ کما کہ یہ تو مادے رزق کے مالک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کمی کو اللہ کا بعرہ مان کرا اس میں می طرح خداکی برابری مانی جادے، یہ می شرک ب شرك كى يورى بحث مارى كتب علم القرآن ي الماهد کرد- ۵- اس پر ایمان لا کر اس کی اطاحت و حیاوت کر ك- معلوم بواكد الان و عبادت رزق كى يركت كاسب ے اب خیال رہے کہ حقیق اکر رب تعافی کا ہے اور مجازی فکر دو مرے محسنوں کا۔ دب فرمانا ہے۔ یون المنزنا دوابدنات حرمادت خداے سواسی کی تس ہو عنی کیونک مباوت حقیق ی ہو علی ہے وہل مجاز بنا ی تسيم - الذا كونى ووسرا مجاذي الديا مجاذي معبود تسيم-عرب مي لوح عليه السلام عليه السلام ، جود عليه السلام کی قویس اور ان کا جو انجام ہوا اس کی بھی حہیں خرب معلوم ہو آ ہے کہ اس قوم کو آریخی مالات کی مجو نہ یکھ فیر تھی ۸۔ اور میں بیہ قرض انجام دے چکا۔ تماری بدایت میرے زمد نیس اندا میرے نام کے لئے تسيل بلك اسينة بحطے كو ايمان لاؤ ٥ س كد يسلے والے كو زيمن على كاكر بكارة عن إلى الماس على عديد الكانا بـ اي ی تم کو ذیمن بی با و کر آ فرت بی افعاے کا ایسے ی

العنكبوتوء ٳۺؗڡؘۅؘٳؾٚڡٷؙٷڂڔڮػڔ۫ڂؽڒۘڷڬؙٛٵڹؽؙڬڹؿؙؗۯؾۼڶؠؙۏؽ كو يوجوله اور اس سے ورو اس س بماراجوب اكر في بائے إِنَّمَا تَعَبُّرُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْنَانًا وَتَعَنَّلُقُونَ ت تر الله کے سوا بڑل کو بلویجے ہوئ اور زرا جوٹ عوصے و مراه الله ور مروع و ورس و و و إفكا إن البرين تعب ون فِن دُونِ اللهِ بع ت ہے شک وہ جنیں تم اللہ کے موا بوجے ہو تباری دوزی کے بک ایک بنیں کا تر اللہ کے باس رزق وموندو فی وَاعْبُكُ وَهُ وَاشْكُرُ وَالَهُ [الَيْهِ تُرْجَعُونَ صَوَالَنَ اور اس کی بندخی مرو اور اس کا صال ما فرق تبین اسی کارن چرنابیداور نُكُنِّ بُواْفَقُنُكُنَّ بَالْمُحْرِّنَ قَبُلِكُمْ مُعَلَّكُمْ الخرَّمَ بِمثْلَادُ تَوْتُ سے : بسے کتے ہی گروہ جشلا پکے بیں ٹ اور رہوں کے زمر بیں مگر مان بہنا دیا کہ سمیا ابنوں نے نہ رکھا يَبُرِي عُ اللهُ الْحَلْقَ نُحْ يَعِيدُ اللهُ الْحَلْقَ نُحْ يَعِيدُ اللهُ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَ كر الشريمونكر فلن كى ابتدا فراتا ہے ك پھر سے دوبارہ بنائے كا بيك یہ انڈکوآ مان ہے نے تم فراڈ ڈین کی سفرکوکے دیجولا انڈکونکر پہنے بَكَا الْحَلْقَ ثُكَّ اللَّهُ يُنْشِيُّ النَّشَاكَةُ الْإِخْرَةَ بناتا ہے عبر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے ال إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَكِرِ بُرَّةً يُعَزِّبُ مَنَ ہے ٹنک انڈ سب مجھ سمر کنک ہے

نظفہ کو جما ہوا خون پھر گوشت کالو تھڑا بناکراسے شکل و صورت بخشا ہے۔ اس یہ پہلے کام کا بتید ہے لینی اس سے بتید یہ نکالو۔ ورنہ آکدہ یہ ووہارہ پردا ہوتا ابھی کس نے نسی دیکھا کیا ہے۔ کہ دیکھنے کے کسی دیکھا کیا ہے۔ کہ اس کے نظارے دیکھنے کے کسی دیکھا کیا ہے۔ کہ اس کی خوات کے نظارے دیکھنے کے لئے دریاؤں 'پاڑوں اور زمین کے گائب مقامات کی سربھی عبادت ہے کہ یہ رب کی معرفت کا ذریعہ ہے ۱۲۔ لینی جب تم نے جان لیا کہ جرجے کا ایجاد فرمانے والا رب تو یہ بھین سے مان لوکہ دوبارہ زندگی دینے والا بھی وی ہے کو تک اعادہ ایجاد سے آمان ہے لندا آیت پر کوئی اعتراض نمیں۔

۔ ین جس گنگار مومن کو چاہے عذاب دے اور جے چاہے رحم سے بخش دے اس میں انبیاء کرام اور جن کی مغفرت کے وعدہ ہو چکا ہے وہ وافل نمیں۔ ایسے تا کفار بھی اس میں داخل نمیں۔ کیونکہ ان ہزرگوں کا عذاب اور کفار کی مغفرت نامکن تعلق ہے۔ تنذا اس آیت کو امکان کذب کی دلیل نمیں بتایا جا سکا کیونکہ یمال امکان کا ذکر نمیں 'وقوع کا ذکر ہے اس سے کذب باری تعالی کا وقوع لازم آ جادے گا۔ (نعوذ بانشہ) اگل آیت میں اس کی آئید فرمادی ہے۔ ہے۔ کوشن محال آسمان پر چنج جاؤ کیر بھی اس سے نمیں نکا سکتے 'یا میر مطلب ہے کہ آسان و زمین والے اس کے قبضہ سے باہر نمیں۔ سے ان جیسی آجوں میں خطاب کفار سے ہے کہ

444 امن حلق، ١ ؾۜۺٵٷۘؽۯڂۿۭڞڹؾۺٵٷۅٳڷؽٷؚؿؙڨڷؠٷؽ®ۅڝٵۧ يع بعا بعد اورم فرا ابع من برواب اور مين اككاطرن بمراب اورنر م زین یں تا یو سے عل محل آور نہ آ مان میں وَمَالُكُمُ مِنْ مُ فَعِنْ مُ اللّهِ مِنْ وَلَا نَصِيْرٍ فَاللّهِ مِنْ وَلَا نَصِيْرٍ فَا اللّهِ مِنْ وَلَا نَصِيْرٍ فَا اللهِ مِنْ وَلَا نَصِيْرُ فَا اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلِقَالِيَةَ الْوَلِيكَ وَاللّهِ وَلِقَالِيةَ الْوَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً الْوَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً الْوَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً الْوَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً اللّهِ وَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً الْوَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً اللّهِ وَلِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً اللّهِ وَلِيكَ اللّهِ وَلِيلًا لَكُولِيكَ اللّهِ وَلِقَالِيةً اللّهِ وَلِيكَ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِيكَ اللّهُ وَلِيكَ اللّهُ وَلِيكَ اللّهُ وَلِيكَ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلِيكُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلِيكُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه يِسُواْمِنْ رَحْمَرِينُ وَأُولِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ الْلِيْرُ جنیں میری رمت ک آس ہیں اور اِن کے لئے ورد ناک مذاب ہے فی فَهُنَاكُانَ جَوَابَ قُوْمِهَ إِلاَّ إِنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ تر اس کی توم کرکے بواب بن نہ کیا سکر یا کہ ہے انہیں تنا کردو یا يَرِّفُوْهُ فَأَنْجُمهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ جلا دو ہ تواللہ نے اسے آگ سے بچا یہا ت بے شک اس میں مزور ڵٳڸؾٟڵؚڡٚۏؘۿٟؿؙٷؘڡؚڹؙۏڹ۞ۏؘڠٵڶٳؾۜؠۧٵۨؾڿۜڹؙٛڗؘٛۿ<sub>ۯ</sub> نشا بال بي ايمان والول سم مع ها اور ابرايم في فرما يا تم في تو الشرك صِّنُ دُوْنِ اللهِ الْوَافَ ثَانًا لَمُودَ لَا يَنْكُمُ فِي الْحَلِوقِ موا یہ بت بناسلے ہیں جن سے تباری دوستی مہی دنیا کی زندگی التُّ نَبَا ۚ نَحْرُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُ مُ بِبَعْضٍ تک ہے کی ہمر تیامت کے دن آمین ایک دومرے کے ساقہ کو کر بگا ال وَيَلْعَنُ بَعُضَكُمُ بَعُظَا وَمَا وَلَكُمُ النَّارُومَا لَكُمُ ا ور ایکب د ومرے پردمنت ٹماسے کا لہ اورتم سب کا شکا : جبنم ہے الداورتمها لاکو ٹی

تسارے لئے مداکار کوئی نس اس کی تغیروہ آے ہے دَمَا عِظْرِلِينِينَ مِنْ أَنْصَادِ يا ي مراد بكد الله ك مقابل مو كر تمهارا مدد كاركوكي نبيل مومنوں كے لئے اللہ كى طرف ے بت مدو کار میں۔ رب فرما آ ہے۔ اِنْما وَبَعْلُمُ اللّٰهُ ورسوك ونيا على كوكى كام بغير دوكار شين بويا يدى آ فرت من ہو گا۔ دنیا آ فرت کا نمونہ ہے۔ اس طرح کہ قرآن شریف اور قیامت کے انکاری ہو محے ۵۔ لین کفار محرین قیامت الله کی رحمت سے مایوس میں دو اليخ ممى نيك عمل كى جزاء وثواب كے قائل نس كو تك جب وہ قیامت اور جنت کے بی محریں قور حمت الی اور 19 کے قائل کیے ہو سکتے ہیں۔ یہ آمت کرمد ان کفار کے متعلق ہے جو موت کے وقت جم و روح وولوں کو فنا مانتے میں اور ثواب وغیرہ کے بالکل قائل شیں مرکبین مند تواب کے قائل میں محراور نوگوں کے زرید ای دنیا عل معلوم ہواکہ رب سے نامیدی تخرب اور ناامید کافر ے- اس نامیدی پر سخت عذاب ہو گا۔ اس طرح کہ زندو المل مين وال وووخيال رب كم الملام عن محى جائدار کو زندہ جلاتا منع ہے۔ اس قوم کے سرداروں نے ما تتوں ہے یہ کما تعامعلوم ہوا کہ بارنے والا اڑا کی پر آمادہ مو جانا ہے ، جواب سی رہا۔ یہ مجز کی دلیل ہے کے۔ یماں تموزی ی مبارت ہوشیدہ ہے۔ بعنی انہوں نے اراجم طيد السلام كو بمركق الحك من وال ديا- بم ف اس یم کو گزار بنادیا اور انسیر بچالیا سمان الله! اس کی تغییر دو سرى آيات بين ٨- كو تك اتى زياده اور اتى تيز آك كالل بحري فعندا بونا أور وبال محشن وباغ لك جانا أور یہ سب کر ایک بلک ممیلے سے پہلے مو جانا اللہ تعالی ک قدرت كالمد فابركررا ب- محرموموں كے لئے ٩- يعنى تساري ان معودول سے دوستی عارضي ہے۔ بعد موت تم ان کے وعمن ہو جاؤ گے۔ معلوم ہواک مومن کو جو اللہ ے مبت ہے وہ بعد موت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ گھنٹی نس ۔ یا بت رستوں کی آپس کی دوستی عارضی ہے۔ بعد موت ایک وو مرے کے و عمن مو جائی گے۔ معلوم موا

کہ موسنین کی دوستیاں موت سے ختم نسیں ہوتھی بلکہ بوج جاتی ہیں۔ اور آخرت میں کام آتی ہیں۔ ۱۰ معلوم ہوا کہ عالبت می دنیاوی دوستیاں ختم ہو جاکیں گ۔ الحانی دوستی قائم رہے گ۔ رب فرما آئے الأخِذَهُ يُؤلَدُنِدُ بَغُمُهُمْ بِنَعْجَلَ عَلَدُوْ إِنَّهُ الْمُنْتَيْنَ الله ليحیٰ بت پیاری پراور پیاری بنوں پرایا بعض بت پرست بعض پراالان بنوں کا بھی پیاریوں کا بھی 'بت عذاب دینے کے لئے اور پیاری عذاب پانے کے لئے دوزخ میں جاکیں گے۔

444

ا - ندید بت و نه تمارے مردار کو تک وہ خود مرفقار ہوں ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس سے ملامت نکل آئے تو یہ معجزہ و کھے کر۔ اور بول علیہ السلام حضرت ابراہیم ملیدلسلام کے بیٹنے یا بھانچ تھے۔ (روح) ہاران کے فرزند تھے۔ مطرت ابراہیم پر سب سے پہلے لوط طید السلام ایمان لائے۔ یعنی ایمان شرعی ورث تبلغ سے پہلے اصل تعدیق و آپ کی دالدہ کو حاصل ہوئی۔ جیسے ہمارے صنور پر عطاہ نبوت کے بعد اصل تعدیق مطرت خدیجہ کو پہلے حاصل ہوئی اور تبلغ کے بعد ایمان شرمی پہلے ابد کر مدیق کو طاعب چنانچہ آپ نے معرت اوط اور بی بی سارہ کے ساتھ عواق سے شام کی طرف جرت کی۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جرت

سنت انبیاء ہے۔ وو مرے یہ کہ ایل مجد ملا جاتا جمال رب کی عبارت عی روک ٹوک نہ ہو ' در اصل رب کی ف المرف جانا ہے۔ اس کاب مطلب شیس کہ برال رب شیس ے جال جا رہا مول وہال رب ہے اس اندا اس اجرت ے تھم میں ہزارہ ملمیں ہیں ہ حفرت سارہ کے شکم ہے احاق عليه السلام اور احاق عليه السلام كي صلب ي يعقوب عليه السلام- جونكد ان دونول بزركول كي بيدائش آپ کی نمایت ضعیف العری من ایاس کے زمانہ میں مولی اس لئے ان کا فصومیت سے ذکر فرمایا۔ ورند آپ کے فرزند حضرت اسامیل مین و مدائن مجی ہیں۔ ۱۔ اس ے معلوم مواک معرت ابراہیم طیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد ہے خاص کر دی گئے۔ تنذا مرزانی نسیں کو تک اولاد ابراہم سے نمیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پزرگوں کی اولاد ہونا مجی رب کی نعت ہے جب کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ صوا من محرقہ میں ابن جرنے فرمایا کہ قیامت تک تطب الاظاب مید مو گاد به ورجد رب نے حضور کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا۔ حضور فوث پاک حنی حینی سید ہیں ہے اس طرح کہ النیں یاک اولاد بخش - نبوت ان کی اولاد سے خاص فرماوی - تیاست ک ہر دین میں ان کا ذکر خیر رکھا ان کی سنتیں تائم فرائیں۔ الدے حضور کے ساتھ ان کا نام بھی ورود ابراہی میں ر کھا۔ مب سے بوی بات یہ کہ حضرت محر مصلیٰ صلی اللہ عليه وسلم كو ان كي اولاد على يدا فرمايا - مراسم حج على ان کی یادگاری قائم رکھی ۸۔ اولوالعزم بیفبرول سے ہول م الما من المالي المالي المالي المالي المالي المالي ورنه لوظ عليه السلام ند اس قوم ك خاندان سے تے نہ وطن والول ، آپ مراق سے تشریف لائے تھے ، یہ لوگ شام کے علاقے کے تھے۔ قوم کے بہت معنی آتے ہیں۔ ع ١٠٠ معلوم مواكد لواطت قوم لوط سے سلے كى نے نہ كى اور کوئی جانور مجی یہ کام شیس کرتا۔ لوطی آدی جانوروں ے برتر ہے۔ اے فاحشہ اس لئے فرمایا کہ اس قعل کی برائی ہر محمود جان مان مید ۱۱د اس طرح که مسافروں

العنكبوت، مِّنِ نِصِينَ فَي الْمُنَامَنِ لَهُ لُوْظُ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ مدد المَّرِينَ فَي رَوْدِهِ مِي مِرَامِانِ الْمَاءِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبِينِ فَيْ الْمُعَالِمِينَ فَيْ إِلَىٰ مَا بِينَ أَنِّكُ هُوَ الْعَزِينُ إِلْهُ حَكِيدُمُ ﴿ وَهُبُنَا لَكَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَ الْمُؤْمِنَا لَكَ كرتارول كى بيے شك ورى عزت والا مكت والا ہے كى اور بم نے اسے سماق اور يعقوب مطافرائے شہ اور بم نے اس كي اولاد يوس بوت وَالْكِتُبُ وَاتَكُنْهُ أَجُرُهُ فِي النَّانِيَا وَ إِنَّهُ فِي الرَّهُ رَمِّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ الْحَلَّى اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَعَلَيْهُ وَالْ الْإِخْرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِيْنَ @وَلُوْطَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِا دہ مارے قرب نامی کے مزاواروں میں ہے فداور تو کا کا خات دی جب س نے بی قرم سے ایک 2 اس آئے گئے سرا آئے کے میں کے وزیر کا سرمی کو میں کا ہے ۔ رایا ت ترب الله عان ما کا کوت ہو کو تر ہے بہتے دیا ہم ؠڔۺؙؙٞ؞ؙڬ؞ؚ۫ڝٳؙۜڐڝٵ ٷؚٮٛڡؙڟؘٷؙؽؘۣاڵۺؚؠؽڵؗۿۅؘؿؙٲۊٛؽؘ؋ٛؽؙ؋ٛؽؙڮؙؙؙٛؽؙٳۮڹؚڲؙۄؙ أُورِ اللهُ ہو اللہ نو اس کی قوام کے جواب نے ہوا علا ہے ہو بر ع من ک کے بیرے رہ میری صدر کر ان نبادی وکوں پر کل

ك مال لوث ليتے ہوا يا مسافروں كے ساتھ بدفعلى كرتے ہوا اس وجد سے مسافروں نے اس طرف سے كزرنا چھوڑ ديا۔ يا اپني نسل عتم كرتے ہو كو تك لوطى آدى آخر کار عورت کے قابل نمیں رہتا (روح) اا گالیاں بکنا سینبل بھانا شراب چیا ایک دوسرے کانداق اڑانا۔ معلوم ہواکہ دوستی اظماق کے کافر بھی مکلف ہیں کہ اس ر ان کو ماکم اسلام سزاوے سکتا ہے سا۔ یعنی اماری سے باتی اچھی ہیں۔ اگر بری ہیں تو عذاب لاؤ۔ سے سب چھ خداق کے طور پر انہوں کما تھا سا۔ یعنی اس قوم پر عذاب بھیج دے انسیں بلاک کردے۔ کفار کی ہلاکت مومن کی مدد ہے۔ رب نے بذریعہ طلا کد انسیں بلاک کیا۔ بد لگاک اللہ کے بندوں کی مدد اللہ تعالی ہی کی مدد ے بیہ حضرات مظہرذات کبریا ہیں۔

ا۔ جراکل طیہ السلام اور ان کے ماتھ کچھ اور فرشتے ۱۔ حضرت اسحاق اور ان کے فرزند حضرت بیتوب طیہ السلام کی ولادت شریف کی اس سے معلوم ہوا کہ نمی کی ولادت کی خوشخبری وینا سنت ملا کہ ہے محفل میلاد شریف کا متصد بھی ہی ہے ہی معلوم ہوا کہ نیک فرزند اللہ تعالی کی بڑی تحت ہے جس کا شکریہ اوا کرنا ضروری ہے سے سے سے بین بستی سدوم والوں کو جمل لوط طیہ السلام تیفیر بنا کر بھیج مجھ تھے۔ ساے معلوم ہوا کہ انسانوں کی بدکاری کی وجہ سے اس بستی میں دو سری مخلوق جانور وفیرو پر بھی عذاب آجا ہے ہے۔ بیاں عذاب کو بحر آوے وفیرو پر بھی عذاب آجا ہے ہے۔ بیل وہاں عذاب کو بحر آوے

444 امن علق ١٠ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيُمَ بِإِلْبُشُرَى قَالُوْا ار بب ارے دفتہ ابریر کے ہار کردہ کے تر آنے تو ہے۔ اِتّامُهُلِكُوٓا اَهُلِ هُنِهِ الْقَرْبِ اِتْ اِتْ اَهُلَهُ بم مرور اس شرواوں کو بلک کورل کے تا ہے تک اس کے بعے والے كَانْوُ اطْلِيهِ يُنَ فَقَالَ إِنَّ فِيهَا لُوُطًا \* قَالُوْا سم گار بیں می شہر اس بی تو اوط ہے ہے اور فیضے ہوئے بیں فرب سوم ہے نہ جرکون اس بی ہے حرور ہم اسالدا مکے محرواول کوئیا شدیں سکے نے متکراس کی تورت کو وہ رہ جلنے دا اوں میں ہے ٹ اورجب بما سے فرفت لود کے باس آئے ہ ان کا تا لسے ناکوار ہوا اور ایجے سب ول ذُرُعًا وَقَاٰ لُوالَا تَخَفُ وَلَا تَكُونُ إِنَّا مُجَدُّول تنگ ہوانلہ اور انہوں نے کہانہ ڈرنیے اور فرنہ ٹیمجٹے ٹل ہے ٹنگ ہم آ وَأَهُلَكُ إِلاَّ الْمُواتِكُ كَانَتُ مِن الْغُبِرِينَ الْعُبِرِينَ الْعُبِرِينَ الْعُبِرِينَ الْعُبِرِينَ الْ اورة بديم والان و بنات وي عرف عزة بن مرت وه رو بانج والون من إ إِنَّا مُنْ زِلُونَ عَلَى الْمُلِي الْمُنْ وَالْقَرْبَ الْقَرْبَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللّهِ مَا عَلَى الْمُؤْرِدُ اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ واسے یں کلے بدلد ان کی نافراغوں کو اور بے شک م نے اس سے روش نشال کا یکی مقل مالوں کے سے محل

گا\_ جواب للا كه انسي يملے على وبال سے عليمده كرديا جائے کا فرمنیک آب نے کفار کی شفاحت میں کی اے بد بست امیا ترجہ ہے کو تک یماں اعلم کے معنی یہ نبیں کہ ہم آپ سے زیاوہ جانتے ہیں فرشتوں کا علم نی کے علم سے زیادہ نمیں ہو آ۔ فرضیکہ اعلم معزت ابراہم کے مقابلہ میں تفنیل نیں ہے۔ معلوم ہواکہ اللہ کے کام اس کے فاص بدوں کی طرف نبت کے جا کے میں۔ دیکھو مجات ریا اللہ کا کام ہے محر فرشتوں نے کما ہم نجات دیں گے۔ انذا ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ووزخ ے نجات دیے ہیں۔ حضور جنت دیے ہیں حضور مشکل كثال كرتے ہں۔ معرت ربيد نے حفور سے مرض كيا تفاكه بي آپ سے جنت مانكا موں- ٨- اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو نوگوں کے انجام کی خبر ہے اک کون مومن مرے کا کون کافر مکون کس طرح بلاک ہو گا۔ کمال بلاک ہوگا۔ پھر انبیاء کرام ' اولیاء اللہ کو ب علم مانا شرک نیں ہو سکا ۹۔ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں وہاں سنے آ کہ جرموں کو موقد جرم پر پکڑا جادے۔ ۱۰ ممانوں کی آرے میں بک انی قوم کی خاات کا خیال فراتے ہوئے کہ اب میں ان ممانوں کی مفاعت کیے كرول كالد معلوم بواك ممان كي حفاظت و توقير ميزيان ے زمد ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہواکد مجعی پینمبر فرشتہ کو نمیں بھی پھانے محر جب زول وجی کے وقت فرشتہ ما ضربو گاتو ہی کا پہانا لازم ہے ' ورند وحی قطعی ند رہے می۔ ال یعن قوم سے وری سیں، مارا غم کریں سیں كيونك بم انسان نمين بي، فرشت بين ١١٠ نجات ويي رب کا کام ہے محر فرشتوں نے عوض کیا۔ ہم تجات دیں مے ١١٠ يعني آب كى يوى اس بستى مى رو جائے كى اور کافر قوم کے ساتھ ہلاک ہوگ۔ کفریر مرے گی۔ اس سے چدر منظے معلوم ہوئے آیک بدک فرشتوں کو اللہ تعالی نے علم غيب ديا ہے۔ وہ جانتے جي كد كون كي كمال اور كب مرے كا۔ وو مرے يدكد كافركو ني كى محبت سے فیض سی پنچا۔ اور کافرہ کے لئے نی کی بوی اونا بیار

ہ۔ تیرے یہ کہ جس کو جس سے مجت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یوی کو کفار سے محبت تھی 'انسیں کے ساتھ ہلاک ہوئی ۱۳ سائند اب السلام کی یوی کو کفار سے محبت تھی 'انسیں کے ساتھ ہلاک ہوئی ۱۳ سائند اب کا کام ہے۔ گر فرشتوں کی طرف نسبت کیا گیا ۱۵۔ چنانچہ اس جگہ سیاہ پائی کے چشے بنے گئے جن کی سخت ہو دور سے محسوس ہوتی تھی ہو چھران پر برے تھے ان پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے وہ عرصہ تک باتی رہے۔ حضور کے محلب نے دیکھے (روح) ان کے دیران مکان باتی ند رہے کیونکہ اس زعن کا طبقہ لوث دیا کیا تھا۔ چو تھ ان مشل والے بی فائدہ انھا سکتے ہیں۔ اس لئے انہیں کا ذکر ہوا۔ عمل سے مراد دیلی عمل ہو جن کی طرف رہبری کرے' جو ایمان بنائے۔ ندوہ عمل جو تو پ قبل وہوائی جماز بنائے۔

ا۔ یعنی شعیب علیہ السلام دوسری جگہ سے آگریمال ہی نہ ہوئے بلکہ اس قوم اس نسب اس ملک سے تھے۔ یہ مطلب نمیں کہ قوم کو انہیں بھائی کمہ کر پکارنا جائز ہے۔ ۲۔ معلوم ہوا کہ قیامت کا دن مومن کے لئے امید کا کافر کے لئے خوف کا دن ہے ' مطلب آیت کا یہ ہے کہ ایمان لا کر اس کی تیاری کرد سول یعنی کفر کر کے اور کم قول کر ملک جیں فساد نہ پھیلاؤ کہ ان سے عذاب آ جاتے ہیں سمار معلوم ہوا کہ بغیر تی جمٹلائے ' اور ان کی نافرانی کے عذاب نہیں آ با خواہ رب تعالی کی کتنی می نافرانی کی جائے رب فرما آ ہے۔ ، دَمَا کُمَنَا مُعَدِّ بِنِنَ حَتَّى بُنفٹ دُسُولا فیال رہے کہ قوم شعیب پر چچ کا عذاب آیا تھا جسکی آواز سے زمین میں زلزلہ سمیار۔ اور قوم کے

يكيم بهث محك- الذاس أعت عن اور المَدَّ مُعَمَّ العَيْعَةُ میں تعارض نبیں ۵۔ اس طرح کد معرت جرل نے ان یر مج اری جس سے زارات آمیا اور وہ لوگ فا ہو گئے۔ النداية آيت اس كے خلاف سي جيال جي كا ذكر بدي كم تم ان بستيول كو اب سنرول من ويكيت مو ١٠ اس ے معلوم ہوا کہ گناہوں کو اجما مجھنا کقرب اور شیطانی کام- خیال رے کہ شیطان خود برے کاموں کو ایما نہیں جانا مگر لوگوں کو امھا کر کے دکھا آے وہ خود مشرک نسی ' لوگول كو مشرك بنا آب- ٨- يعني قوم شود و دعاو فتلند موشیار تھی محردین کے معالمہ میں انہوں نے مثل سے کام نه لیا' ساری منش دنیا بر خرج کر دی۔ معلوم ہوا کہ عشل کا معج معرف دین ہے ۹۔ مطوم ہواکہ دین کی ایک چیز کا انکار کرنے والا ویا ی کافرے جے ساری ہاتوں کا مكر- كونك رب نے قارون كو جو صرف زكوة كا افارى تھا فرمون وہلان کے ساتھ ذکر فرمایا جو سارے وہی اسور یعن ترحید و نوت وفیرہ کے انکاری تھے۔ اس لئے صدیق اكبرنے ذكوة كے مكرين يرجماد كا تھم دے ديا۔ توب كرنے یر معاف فرمایا اور مسلم کذاب کی قوم یر جماد فرمایا که وه مرد تے میل کو ئی مان کر ۱۰ یمال قارون کا ذکر اس لت يسل فرمايا كدوه فانداني شريف تعالد موى عليه السلام كا رشته دار تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسبی و خاندانی عزت عذاب سے نس بھا عتی اگر اعمال اجھے نہ ہوں۔ اس ے کفار قریش کو سمجمانا مقسودے کہ تم ایراہی ہوتے پر کخرنہ کرو' ایمان لاؤ۔ ااے قرمون وہان نے ایمان لائے ے اور قارون نے زکوۃ دیے سے۔ اندا آیت پر کوئی امتراض نس ۔ ١١ - يعن تمام كافر قوموں من سے برايك کو پکڑا۔ یمان مرف یہ تین ندکورین ی مراد نمیں جیسا ك اللي آيت سے معلوم يو رہا ہے ١١٣ يعني كسي كو دوس کے کفرے نہ پکڑا بلکہ خود اینے کفر کی وجہ ے۔ اس لئے ہر جک سے مسلمان نکال کر پھر کنار پر عذاب بھیجا۔ خیال رہے کہ کفار کے چھوٹے نیچے ان کے آلع ہو کر ہاک ہوئے اندا آیت پر یہ امتراض سی ہو

العنكبوت 4mg والى ملاين اخاهم شعيبيا فقال يقوم اور مدین کی طرف ان سے یم قراشیب کو بھیان قاس نے قرایا لے بیری اعُبُنُ وا الله وَارْجُوا الْبَوْمَ الْخِرَوَلَا تُعَنَّوُ قوم الشركى بندگى كرد اور: پھط دن كى امير ركو ٹ اور زين ي )الْأَرْضِ مُفْسِدِ أَيْنَ ﴿ فَكُنَّا بُوْكُا فَأَخَانَا ثُوْكُا فساد بھیلاتے نہ بھرو کا تو ابوں نے اسے جملا یا کا تواہیں دلانے الرَّجْفَةُ فَأَصِّبَحُوا فِي دَارِهِمُ جِنْمِيْنِ ٥ وَعَادً ہے آیا کہ میچ اپنے محمدوں میں کھٹوں سے بل بڑے رہ محفے ہے اور ماد <u>ٷٛڎؙٷؙۮٵ۠ۅٚٙۊٚؽؙٲؾؙڹؖؽۜٲڰؙۮؚٛڝؚۧؽٙڟڛڮڹۿؚڂڗ</u> اور مؤد کو بلاک فرایا \_اور نہیں ان کی بستیاں سوم ہو چکی ہیں ٹ وزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطِنُ اعْمَالَهُمُ فَصَحَّاهُمُ اورٹیطان نے ان کے کریک ان کی نگاہ میں بھٹے کر دکھائے ٹر اور ابنیں راہ سے ى السَّرِيئِلِ وَكَانْوُ امْسُ تَبْصِيرِيْنَ ﴿ وَقَارُونَ روکا اور ابنین سریمشا شما کی اور قارون کی من الماريم المارية المارية المارية والمارية المارية ال وفرغون وهامن ولقداجاء همرموسي ا ور فرون اور إمان مو نك ادرب تنك ان سمے إس موئى روش الْبَيْنَاتِ فَاسْنَكُلْبُرُوْا فِي الْكِرْضِ وَمَا كَانَوْا نشانیاں سے سر ۲ آ تو ابنوں نے زین میں مجر سیا لا اور وہ ہم سے لا کرمانے بَقِيْنَ أَفَكُلاً أَخَنُ نَا بِنَ نَبِهِ ۚ فَهِنْهُمْ مَّنَ والے نہ تھے لل توان میں برا کے کریم نے اس کیے عن ، بر پھوا لا فوان بی ج نے أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنَ اَحَدَاتُهُ ممی پر ہمراؤ بھیجا۔ ادر ان یں ممی کر' بنگھا ڑنے

سكاك كفارك من جرم مى بكرات كئے۔ بينے كفارك طاقوں كے جانور بھى ان كى دجہ سے بلاك موشد خيال رہے كد دنيا ميں تو بعض بے قسوروں پر بحرموں كى دجہ سے بداب آجا آہے۔ كندم كے ساتھ كمن ہى جاتے ہيں كر آخرت مى نيكوں كے طفيل ہم بيسے بحرم بخشے تو جائيں كے محربد كاروں كى دجہ سے بہر مكر مكر كاروں كى دجہ سے بہر مكر كاروں كى دجہ سے بہر مكر كر ساتھ كار سے كار سے كاروں كے طبیع كاروں كے طبیع كاروں كے دباكل كے۔ بر محض كو اپنے جرم كى سزا ملے كى۔

اب چانچہ قوم اولم پر پھراؤ ہوا۔ قوم ثمود آوازے بلاک کی گئے۔ قارون نیٹن میں دھنسلیا کیا گوم فرح فرق کی گئے۔ ان دافقات سے مبرت ماصل کرنی جا ہے ہے۔ ایسی بے غذاب ہم نے اون پر بھی جلکہ انہوں نے فود بدا تھا گیاں کے منگلے ہیں کورٹ منگلے خیال دے کہ کافرد بدکارود مروں پر بھی فلم کرتا ہے اور خود اپنے پر بھی۔ قطم کے معنی بیر ہیں کہ دو مرے کی ملک میں ناجا ترکر کا قطم کے معنی بیر ہیں اور ان کا ہم پر حق جرم ہرم کرکے اللہ کی ملک میں ناجا ترکر کا جب اور اسے نام کے دشتوں کو دوست منا جو سے اور اپنے نفس کا حق بار آ ہے اللہ اللہ تا ہم معن سے خاکم ہے سات خدا کے دشتوں کو دوست منا جو

١٩ العنكبوت امن خلق٠٠٠ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَّنْ خَسَفْنَا بِالرَّالُامُ صَّ وَ اور ان یم سمی سمو زین یم وصنیا ویا اور مِنْهُمُمِّنَ اَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِ ان میں کمی کرڈ ہر دایا ہے اور امٹر کی شان نے تھی کر ان پر المار وَلَكِنَ كَاْ نُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ °َمَثَلُ الَّذِير ہاں وہ فود ہی اپنی جازں پر *تاہ کرتے تھے* تا ان کی شال منوں نے اللہ سے سوا اور مائک بنائے میں محری کا فرا ہے تا اس نے جانے کا تھر بنا یا تہ اور بے ٹیک سب تھروں پی کمزور گا ٳڷڠڹؙڰڹۊؚٛؾؚٛڷۏؚۘڮٲڹٷؙٳؽۼڮؠٷؽ۞ٳڹۜٳۺؖڲۼ عوای کا مگر کے کی بھا ہوتا اگر جانتے تا اللہ جاتا ہے جی جیز کی اس کے موا ہو ہا کرتے ہیں کہ اور وای اجم و فی جسم و فی سروال الکو مکا افریکی وی علت والا ب ش اور یه شایس بم وگول کے کیا بیان فراتے ہیں کے اور اہلیں ہنیں جھتے عرک ملم والے اللہ اللهُ السَّلْمُ وَ إِن وَ الْأَرْبُ صَ بِالْحُقِّ إِنَّ فِي الْمُعَلِّقِ إِنَّ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله نشان ہے ساؤں کے سے

منزلء

اولیاء من دون اللہ ہیں۔ اس کے دوست اولیاء اللہ إس- دب فرما كم ب أوبيتُ هُمُ الفّاعُونَ يُغْرِعُومُهُمْ مِنَ التَّرِيانَ الظَّنُطَةِ والنيس وفي ماننا ايمان كا ركن بهديا يهال اولياء معنى حقیق مالك اور معبود ب ١٠ يعني جيسه لکزی کا جالا گری۔ مردی دور نسیں کر سکتا۔ گرو و خیار کو روس تن سی دیکھنے میں بہت پھیلا ہو آ ہے مر اس کی حقیقت کچ نیس ۵- کدنداس کی بنیاد ب ندویواری ند چست ' نه کوئی اور چزکی پھٹی ۱ے کفار عرب آرام میں تو بتوں کی برستش کرتے تھے محر تکلیف میں مرف خدا کو الات اور اس ے مدد مانکتے تھے۔ کویا ان کے زویک ان کے بت معیبتوں میں کام آنے والے نہ تھے۔ مر انوں نے مجی اس پر فور نہ کیا کہ جے معیبت میں پکارتے ہو اس کو آرام میں پکارو۔ یمان اس کی شکایت کی جاری ہے۔ ہارا معیبت می حکام یا بولیس سے اوادلیما يا أقات عن اولياء الله يا انبياء كرام كاسارا بكرناس عن وافل نیں کی ہم انیں رب کی مشکل کشائی ماجت روائي كامظر مجمعة بي بداستعانت شرك نيس. أكر بحرم حمنگار نی کے آستانہ ہر جا کر فریادی ہو تو شرک نسی۔ مولانا جای فرماتے ہیں سے

ارسول الله برگامت بناہ آور دہ ام ایک کا ہے آدم کو ہے گناہ آور دہ ام کے اس جیسی آیات میں بعض نظام و بند ید مون کے معنی پارٹا کرتے ہیں اور کتے ہیں یا رسول الله یا فوٹ و فیرہ کمنا شرک ہے گر خود ہر حاجت پر امیروں کی میس ساکوں کو پارتے ہیں۔ نماز میں سب پرستے ہیں۔ السلام ملک ایما النبی المذا یماں یدعون کے معنی پرجنا بہت موزوں ہیں ۸۔ یعنی ان کفار کم پر اس قدر کفرہ مواد کے بوجود جلد عذاب نہ آٹا ہماری ہے خبری کی وجہ سے نود اور بعض کی اولاد ایمان لانے والی ہے ہے۔ نہ کہ آپ خود اور بعض کی اولاد ایمان لانے والی ہے ہے۔ نہ کہ آپ شرک کی اولاد ایمان لانے والی ہے ہے۔ نہ کہ آپ کے دار بیمان حق سے جانے خود اور بعض کی اولاد ایمان لانے والی ہے ہے۔ نہ کہ آپ کی جانے پردا فرمانے کے دار بیمان حق سے مراد حکمت

ے الذاب آیت اس مدیث کے خلاف نیس ہے کہ اللہ کے سوا سب باطل ہے۔ وہاں باطل سے مراد فانی ہے ال چو کلہ آسان و زمین کی پرد اکش میں فور کر کے معرفت التی صرف مومن می ماصل کرتے ہیں اس لئے انسیں کا کر ہوا۔ ورنہ یہ سب کے لئے مبرت ہیں۔

ا۔ خود پڑھو تواب حاصل کرنے اس کے معانی میں خور کرنے اور اپنے درجے بلند کرنے کے لئے یا دو سروں کو پڑھ کر ساؤ ٹاکد لوگ تم سے سن کر قرآن شریف پڑھنا سکے لیں۔معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن عبادت ہے۔ اس کی تبلیغ اہم ضروری ہے۔ یعنی اے مجبوب آپ اپنی است کی نماز قائم اور درست فراؤ کہ افسیں پڑھ کرد کھا دو باکہ وہ تسماری نقل کریں۔ خیال رہے کہ جماز میں سواریاں اور کپتان سب بی سوار ہوتے ہیں ، محرمسافر قوپار نگلنے کے لئے اور کپتان پار نگانے کے لئے۔ اس لئے مسافر کراب دے کر اور کپتان شخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔ اسلام کے جماز میں مومن اور نبی سب سوار ہیں ، محرمومن پار نگلنے کے لئے صفور پار نگانے کے لئے۔ ہم

نماز برمتے میں اپی بھش کے لئے۔ حضور برمتے میں ہم کو عکمانے کے لئے۔ امت اور نبی سب پر نماز فرض ہے محر لوحیت فرمنیت میں فرق ہے ٣- جو چنے مقلاً بری ہو وہ فن ب جو مرف شرعام منوع مو مكرب مي زنا اور بت برئ ۔ مجمع نماز جو پابندی اور حضور ول سے اوا کی جائے وہ ضرور بری عادتی حیدا وی ہے۔ جو نمازی لوگ بری عادلوں ہے نہیں بنتے درامل وہ سمج طور پر نماز ی نسیں بڑھتے۔ منافقین ا آج کل کے مرزالی و فیرہ نماز کے بہت بابند ہیں افحش و منکر سے نسیں سیجتے کیونک نماز مح نیں رہے۔ مثال کتے ہیں کہ یمال اسلوہ میں اللب لام حمدی ہے اور اس سے وہ نماز مراو ہے جو حضور ک قائم کی ہوکی مو۔ لینی وہ نماز فیش اور محرے بچاتی ہے جو اے محبوب نمازی کے دل میں آپ لے قائم کی ہو۔ خود ابن قائم کدہ نمازے یہ فاکدے نیس ہوتے فرضيكه آيت يركوكي احتراض مسيس ٢٠- ذكر الله س مراديا نماز ہے مین تمام مباوات میں نماز افعال ہے یا عام ذکر الله - كو تك تمام عبادات كابدله جنت ب اور ذكر الى كا بدل ذكر ب رب فرما آ ب- كالمكرد في الديكوكم في یاد کرو میں حمیس یاد کروں گا۔ یا حضور مسلی اللہ علیہ وسلم" مں مین حضور تمام حلوق میں افعال میں "رب فرما آہے۔ أَنْذَكَ اللهُ مُعِلُّهُ وَكُوارُسُولُ ٥٠ الى زندگى مِن نَك وبداعل اور قبريس يا آخرت مي كرد كه الماء مضبوط ولا كل وي كر ک اور اجھے اخلاق دکھا کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناظرہ من سخت کلای گل گلوچ نسی فداق سے بر بیز جاہے۔ یہ مجی معلوم ہواکہ مناظرہ انھی عبادت ہے سے بھی معلوم ہواک علم مناظرہ سکھنا جاہے ہے۔جو مسلمانوں کو ستائیں یا حضور کی شان عل محتافی کریں یا جزیہ اوا کرنے عل کو آئل کریں ان پر ڈانٹ ڈیٹ بلکہ بوقت ضرورت جماد کو۔ اندایہ آیت منوخ نیں محکم ہے ۸۔ اس ترتیب ے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ادارا ایمان قرآن كريم ير يسل سب ويكر آساني كمايول ير بعد يص بك ان آسانی کتابوں پر ایمان صرف اس کئے ہے کہ قرآن کریم

41 امل مآاوى د ے قبرب بڑمولہ جرئت ہاری قرد دی کی تئ اور ناز تا م الصّلُونة إنّ الصّلُونة تَنْفَعَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرُ فراؤ ٹے بدئے ناز سے مرتی ہے جہ جان اور بری بات سے ت وَلَيْنِ كُرُاللَّهِ آكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥ وَلا اور بله تنك الشركا ذكرمت براهه اورا لله جانا بت برتم كريته بوق اورا عصلاله جُعَادِ لُوُٓا اَهُلَ الْكِتَبِ الْآبِالَّيْ هِي اَحْسَنُ الْآالَةِ لَهُ الْحَسَنُ الْآالَةِ لَهُ الْمَالِيَّةِ تَ يَرِنَ عِن عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ لِيَا لِمِنْ أَنْ لِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا ظُلَمُ وَاهِنْهُمْ وَفُوْلُوۡ الْمُنَّا بِالْآنِيَ الْمِنْ الْمِنْ لِلْآلِكِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّ ان یں سے کلم کیا کے اور موج ایمان وقے اس برج ماری طرف اتراث اور جہاری كُمْوَ الْمُنَا وَ الْمُكُمُّواحِثُ وَلَحَنُ لَهُ مُسِلِمُونَ ؟ ابیدروالها والهادرواجالونکن اله مسلمون طرف الرا اور بارا نهارا ایک معرد سے اور بم اس کے صور مردن رکھے بی ل ادداے مجرب یوں بی ہم نے تہاری طرف کن ب ایاری ٹ تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا بنب يُؤمِنُونَ بِإِ وَمِنْ هَوُلا مَنْ أَبُومِنُ فرائی اس برایان لاتے ہیں آل اور یک ان عمد سے بیں جواس برایان لاتے ہیں وَمَا بَجُحُدُ بِإِلْيَتِنَا إِلاَّ الْكِفِرُونَ وَمَاكُنْتُ تَتَلُّوُا ہاری آ توں سے متکر بیس برتے سکو کا فراک اوراس سے پہلے فرکونی كاب د برعة في ك اور د ابت القدي كو تعيد في يول لَارْتَابِ الْمُبْطِلُونَ@بِلُهُوإِلِبْتَابِيِّنْتُ فِي ہرتا توبالل والے مزور تنگ اتے الے بلک وہ روض آیس بی ان کے

ن اس کا تھم ویا وہ مرے ہے کہ قرآن پر ایمان ہی ہے اور عمل ہی ان کابوں پر مرف ایمان ہے عمل نہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل کاب تم پر قورے و فیرہ کا کوئی مضمون میان کریں تو نہ ان کی تعمدیق کرو نہ کلذیب بلکہ یوں کہ دو کہ ہم اللہ تعالی اور اس کی کابوں پر ایمان لاے ور ور حقیقت رب تعالی کو رب تعالی کی طرف سے ہے اس لئے اسے بھی مانے ہیں۔ اس می اشارة فرمایا کیا کہ جو توریت و انجیل کو تو مائے قرآن کریم کو نہ مائے وہ ور حقیقت رب تعالی کو نہا کی طرف سے ہے اس لئے اسے بھی مائے ہیں۔ اس میں اشارة فرمایا کی طرف سے ہو ان کریم کو نہ مائے وہ ور حقیقت رب تعالی کو نہائی خواہش نعمی کرتے تو اہل کاب نمیں مان ان ان ان مراف ان پر اعتراض نمیں کرتے تو اہل کاب نمیں مان ان کریں معترض ہیں اور کاب کا علم عافع مطافرانا

(بقیہ مغد ۱۹۳۱) ہے۔ اس سے مراد سیدنا عبداللہ ابن سلام اور ویگروہ علاء میود ہیں جو اسلام سے مشرف ہیں ۱۱۔ مشرکین کمہ بھی ہے لوگ فی الحال ایمان لے آئے ہیں اور آئندہ تو سب بی ایمان لے آئیں گے ہیں۔ اس کافر سے مراد وہ ضدی کافر ہیں جو جان ہوجو کر محض صد سے حضور کا انکار کرتے تھے۔ جسے علاء میودیا مشرکین کمہ سما۔ بین نبوت سے کہلے نہ تھے۔ بعد نبوت رب تعافی نے دونوں علم آپ کو مطا فرمائے پڑھنا ہمی اور لکھنا ہمی اللہ اس اور سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جن سے حضور کا لکھنا پڑھنا وار ملی اللہ علیہ وسلم

474 اتل ما أوى دو المنكوت وو صُدُ وْمِ الَّذِينَ الْوَتُوا الْعِلْمُ وْمَا لِكَبْحُدُ مِالِّينِنَّ [الَّا مینوں میں جن کو مکم دیاتھیا ہے اور ہادی آ یوں کا اتحاد ہیں سمریتے الظّلمُونُ ﴿ وَفَالُوالُولَا أَنْوِلُ الْمُؤْلِكُ أَنْوِلُ مَا يَالُهُ وَالْبُعْ مِنْ اللَّهِ الْبُعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّاللَّاللَّاللَّلْمُلْلِ حَ يَهِ فُلُ إِنَّهَا الْلِيْتُ عِنْدَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ عَنْدَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ عَنْدَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ عَنْدَا اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالنَّمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه لمرت سے کہ تم خواو نشاخاں تو انٹر ہی سے پاس بیں تداوریں توہبی صاف ڈر مُّيِدِينُ ﴿ أُولَمُ بِكُفِهِمُ أَكَا أَنُولُنَا عَلَيْكَ الْكَتَّبِ مَا خَدِيْنِ مِن رِدِي يَهِ أَنِينِ مِن نِينِ مِن مِن فِي رَبِينَ بِأَنْ أَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِن الْمِنْ ا جوان بر برُق ما آج د به فك الله برمت ادر سرت به ايمان واون التو منون في الله بريم و منه ادر سرت به ايمان واون التو منون في في ما لله بريم و منون الله برائد و مناو و المراف و جانتاہے ہو بھی اسافوں اور ترین یں ہے تا اور وہ جو باطل بر الْبَاطِلِ وَكَفَرُوْ إِبَاللَّهِ أُولَيِّكَ هُمُ الْخِسْرُونَ ٥ یعین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے دبی محافے میں ہیں ال وَيَسْتَغِفُ أُونِكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلِا آجَلُ مُسَلِّقُ لَجَافِهُمُ ا در م سے ملا ب کی مبلری کرتے ہیں تا اور اگر ایک علمواق مدت نہ ہوتی تو مزور ال ہر الْعَنَابُ وَلَيَاتِينَهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ مذاب آبا یا لله اورمزوران براجا کم آئے گاجب وہ ہے تیر ہوں محال بَيْنَتَعْجِلُوْنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَا ثُكُمُ لَمُحْجِبُطَةٌ تم سے خراب کی جلدی پھاتے جی اور ہے تمک جنم محجرے ہوئے ہے ما

اول سے عالم فاطل لکے پرھے تھ اب آپ لے اپ زور علم سے قرآن منا لیا اور علوالل کتاب ہے کہتے کہ ہاری کتب میں ہی آ فر افریان کی طلبات یہ لکھی ہیں کہ وہ پڑھے لکے نہ مول کے اور آپ و لکے پڑھے ہیں فلدا آپ ع رسول نسي (معاذ الله) اب جبك آپ لكے برھے نمیں و حمی کو حمی شبہ کی مخبائش نمیں خیال ہے کہ لکھا برھا ہونا کچھ اور ہے عالم ہونا کچھ اور۔ ا - یعنی وہ ئی صلی اللہ علیہ وسلم روشن آبھوں والے ہیں جو اہل کتاب کے سیوں میں محفوظ ہیں کیونکہ اہل کتاب اول عل سے حضور کو جانتے پھانتے ہی (ابن مباس رمنی الله عنه) يا وه قرآن روش آيات ب جو عالمون مافظول کے سینوں میں تاقیامت روشن رہے گاکہ سوائے قرآن كريم ك اور كوكى كاب اس شان كى نه بوكى (از فزائن العرفان) اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ علماء اور حاظ کا ہوائ ورجہ ہے کہ ان کے سینے قر آن کرم کے لنجين جن كاغذ ير قرآن لكعا جادك وه معمت والا ب توجس سينے ميں قرآن ہو وہ بھي معمت والا۔ قرآن کے کاغذ کو گندا آدی نئیں چھو سکتا تو قرآن والے بینے کو كندا شيطان انشامالله نه چموے كا- دو مرے ياك قرآن می مجمی تحریف نمیں ہو سکتی کیونک تبدیلی اور تحریف کاغذ یں ہو سکتی ہے سینوں میں شیں ہو سکتی اے کفار کھ جو کفر و مرتقی می مدے برم کے ہیں ٣- اس ے مرادوہ معرات میں جن کا وہ معالبہ کرتے تے ورنہ حضور کے معجزات تمام وغبروں سے زیادہ میں سب حضور کے معجزات تمن فتم کے ہیں۔ ایک وہ جو بغیرافتیار ہرونت آپ سے مادر ہوتے ہیں میے جم پاک کا مایہ نہ ہوتا یا پید مبارک سے مشک و منبر کی خوشبو۔ بعض وہ جن کے ظاہر كرفي من حضور كو المتيار نه ديا كيا مي قراني آيات-بعض وہ جو حضور کے افتیار سے صادر ہوئے جسے ککر پھروں سے کلم برحانا وائد محازنا سورج لونانا۔ یمان رو مرے ملم کے معجزات مراو بین ۵۔ یعنی عام معجزات میں بدا معجزہ تو قرآن ہے جب سے سی انسی کانی نہ مواتو جو

مجزات وہ ماتھے ہیں وہ دکھ کر بھی ایمان نہ لائمی کے اور ہلاکت کے مستق ہوں گے کو تک مند ماتھے مجزات پر ایمان نہ لانا عذاب کا سب ہو تا ہے اندا ان کے مند مائے مجزات نہ فاہر قرمانا بھی حضور کی رحمت ہے ا ۔ آج بھی اور آئندہ قیامت تک۔ مقد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے مجزات قصد بن کر رہ گئے ہیں محریہ قرآن ایسا میں مجزوب جو بھٹ دیکھا جاتا رہے گا۔ اس پر ایمان نہ لانا انتائی بدسسی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مرف مومنوں کے لئے رحمت ہے یعنی رحمت خاص اور عام رحمت قرمان میں مرحمت مرف مومنوں کے لئے رحب فرما تا ہے۔ وَهَادُ مَاذَكُ إِنَّهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

474

(بقید صغی ۱۳۲) آآتیامت علاء اور صالحین کی کوائل دیتا یہ سب کی کوائل ہے ای طرح معجوات کا حضور سے خاہر ہونا رب تعالی کی کوائل ہے جیے کسی کے یاس بی نورش کا مرتیکیٹ ہونا۔ اور محکموں کی دردی باٹی ' تمفے' علیے ان محکموں کی کوائی۔ الذا آیت پریہ احتراض نمیں کد رب نے ہارے سامنے آکر کوائی نہ دی ہ الذارب كي كواي بت كمل اور اعلى ہے۔ جس قدر علم كال اس قدر كوائ كمل- اس سے معلوم مواكد حضور كرير كوئى بنده عالم نسيس كو كد حضور توحيد الى ك سب سے بدے كواہ يں۔ صلى الله عليه وسلم ١٠٠ اس سے معلوم مواكد حضور كا مكر رب تعالى كا مكر ب كوتك الى عرب رب تعالى كے مكر نہ تھے حضور كى

نوت کے انکاری تھے لیکن انسی رب کا محر قرار دیا گیا۔ الما شان نزول نغسر این حارث وقیره کفار قراق کے طور پر کا کرتے ہے کہ ہم آپ ہر ایان نیس لائے ہم پر پھر کوں نہ برے ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ اثری (فرائن و روح) الماس مت ے مرادیا قیامت ہے یا ان کی موت یا آئنده وه جگ و جهاد چن پس کفار ذلت اور خواری سے مارے جادیں مے اس میں اشارہ" فرمایا کیا کہ اب وہ نیمی عذاب ند آئیں مے جو اور انہاء کے محرول ر اے کو کلہ آپ رجت عالم بن ١١١ صوفيائے كرام فراتے ہیں کہ فافل کی موت اجا تک ہے اگرچہ بت یاری کے بعد ہو کو تکہ وہ وہی کی تیاری نسی کر آ۔ عاقل مومن کی موت مفاجات اجانک نمیں اگرچہ سوتے ش بارث لیل ہو جائے کو تک وہ بیشہ موت کے لئے تار رہتا

ا - صوفیاے کرام فراتے ہیں کہ مخرد عناد اور بدکاریاں دنیا كا دوزخ ين جو ما قل اور كافركو يمان ممير ين (روح) جیے ایمان اور نیک اعمال موسن کے لئے ونیا کی جند ہے۔ دوزخ و جند على يہ اعمال سزا و جزاكى على على نمودار ہوں کے رب کا قریا فٹن علاوہ ہوگا ٢- اس سے رو سنلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مومن محتمار اگرچہ روزخ میں جاوے محراہے عذاب تھیرے کا نسیں۔ اس کی پیشانی ول مجده کے اصعاء محفوظ رہیں مے کو تک مذاب کا محیرنا کافر کاعذاب ہے ود سرے یہ کد کافروں کے فوت شدہ نامجے بے روزخ میں نہ جائمی مے کو تک انہوں نے بر عمل نه ی ۲- یعن اے کمے مسلمانوا اگر تم کم معلم میں رہے ہوئے کھلے بندوں میری مبادت نسی کر کتے ، کفار حمیں روکتے میں تو ماری زمن بہت فراخ ہے یاں سے بجرت کر جاؤ اور ایک جک رہو جال حمیس عبادات کی آسانی اور آزادی مو- بجرت کال وی ہے، جو مبادات کی آزادی کے لئے ہو نہ کہ محض بسمانی حفاظت یا آرام کے لئے۔ اس مطوم ہواکہ اس جگ ہے بجرت كرنى فرض ب جمال مبادات كى آسانى نه موا وبال

اتل مآاوى ١٢ رِيْنَ الْبُوْمَ لَغِشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ كافرون كو لمه جمل دق ابنيل وما يفي مذاب الحاد برادر الدكم باؤل ك اے میرے بندو جو ایان لائے بے شک میری ذین دسمے یہ تومیری ،ی فَاعِبُكُ وَنِ ٤٠٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِنْفَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اللَّيْنَا ندى سروع عنه بريان تر مرقية الأوبكن جده بشرعاً ردى مرتبة تاريج عون قوالزين الكنواوع لوالصلطن كنبونهم بمرد کے اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کے مزورہ البیں جنت سے بالا فانوں بر مجدوی مع جن کے بنچے بنریں بہتی برفی بیٹران میں دہی بمعروما مسكفة بين ثداورزين بركفت اى بطفاداك بين كابن روزى ما تعانين كلف ٱللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمُ ۗ وَهُوَ السَّمِينَعُ الْعَلِيمُ وَلَيْنَ ا الله معذى ويتلب البين اور تبيل نل اور وي خنا جانا ب ك اوراكر الشهس والقهر كبيقؤلت اللهُ فالي يؤفلون ⊙ ين لكافي ورع اور جا ند توم وركيس كر الندخ تركبال او ندف جات بي ال

بی تقید کرے رہنا حرام ہے اس سے تقید کی جر کٹ می۔ اگر خلافت صدیتی و فاروتی میں عرب شریف ایدا وارا کلفرین کمیا فغاکد معترت علی رضی اللہ عند ایمان خاہر فرائے اصلی قرآن دکھانے اور مجع عبادت کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتے تھے تو آپ پر وہاں سے بجرت کرنا فرض تھا تنزید کر کے وہاں رہنا حرام ۵۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے" ایک بید کمہ ہرزیمہ محکوق کو موت ہے خواہ انسان ہویا جن و فرشتہ اور ہرماسوا اللہ کو فٹاہے خواہ جاندار ہویا نہ ہو اس لئے یہاں نکس فرمایا اور فٹا کے ذکر پر للس نه فرمایا بلک ارشاد موا- تمل من علینها فاب، وو مرے یہ کہ موت سب کو ب محرموت کا بداس کو نسیں۔ انبیاء شداء کو موت آنی ب جرزند کی وائی ہے اس لئے ذا نقد فرالی ٢- اس سے معلوم ہوا كه جنت مى بلندى ہے جس قدر نيكيال زيادہ اس قدر اس كامقام او تھا اور بلند اے مين عالموں كے لئے اچھا تواب ہے اس مي Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

ربتیہ سندہ ۱۳۳۳) اشارۃ فرایا کیا کہ عالموں کو جنت عدل سے سطے کی اور بعض فیرعالموں کو رب کے فعنل سے ' جبے مسلمانوں کے شیر خوار بیچے اور دیوائے جو بغیر عمل فوت ہو جادیں اور وہ نومسلم جو اسلام لاتے ہی فوت ہو جادے اور وہ حضرات جو اس زمانے جس ایمان لائے تھے جب شرمی احکام بالکل نہ آئے اور اس زمانے میں فوت ہو گئے۔ ۸۔ شان نزول جب مسلمانوں کو مکمہ مطلمہ سے ہجرت کا تھم دیا گیا تو بعض نے کما کہ ہم کمانی جائیں 'کسے جائیں ' نہ کمیں ہمارا مکان نہ رہنے سنے کھائے چنے کا انتظام۔ ہمیں کون کھلائے بلائے گا۔ اس پر سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جس جس مسلمانوں کو توکل کی تعلیم دی تھی ہے ملاء فرماتے ہیں کہ صرف تمن حیوان رزق

HMM التلمأاوجيه المنكبوتء ٱللهُ يَبِسُطُ الرِّزْقَ لِمِن يَنْكَافِمِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ التُركنادوكرا بعدن الهي بندول بس مس كے لئے بعاب اور من فراتا عُ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَكْنَ عِلْلُهُ وَكُلِّ لَهُ مُ اللَّهُ مُمَّ مُّكُنَّ مُ اللَّهُ مُمْ مُّكُنّ بعص کے لئے جا ہے۔ ب شک انٹرسب کے جاتا ہے کا ادر جو تم ای سے او چوکی نَزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ مِنْ بِعُدِ نے اثارا آسان سے بان تراس سے سب زین زندہ کودی مرب بھے مزور مُوْتِهُا لَيْقُولُ اللّهُ فَلِ الْحَمْثُ لِلّهُ بِلَ الْمُعْرُفُهُمُ لَا جُفِلُونَ فَوَمَا هُنِ يِوالْحَيْوِةُ الدُّنْيَأُ الاَّكَهُوَّ وَلَعِبْ عقل بین می اور یه ونیا کی زندگی تو بنین کی متو تحمیل مود که الْيَدَارَ الْاخِرَةُ لَهِيَ الْحَيُوانُ لَوْكَانُوْ الْعُلَمُونَ اور سے نک آ فرت کا تھرمرور وہی بچی زندگ ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے بقرجب بمثنی میں سیاد ہوتے ہیں تد انڈکو بھاد تے بھی ایک اسی برعبتہ ہ ہاکوٹ فَلَهَا بَعَنَّهُمْ إِلَى الْبَرِّإِذَاهُمُ لِيُشْرِكُونَ ﴿لِيَكُفُرُوۤابِهَاۤ کھرجب وہ انہیں منفی کی طرف بچا آتا ہے جبی تمرک کرنے کیتے میں ایک ناشکوی کرس بارگا ايُدَاهُمْ وَلِيتُمْتَعُواْ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ الْوَلَمْ يَرُوْا دى بوڭ نعت كاند اور بريس تر اب جانا بعابت بين اوركيا ابنول فيانا وا أتَّاجَعَلْنَا حَرَمًا الْمِنْأَوَّبُجَّنَظَفُ النَّاسُ مِنْ حُولِم و يجاكر بم ف موست والى رين بدناه بناني ثله اور ان مح آس باس وا نه وگرا بك ليجا ي فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُهَا اللهِ يَكُفَرُونَ ﴿ یں توکیا باطل پریقین لاتے بی اور الشرک وی ہو ل نعبت سے الشکری کرتے ہیں آلئ

جمع كرتے يو - جونئ جوبا انسان- يه كمات كم بي قر زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی جانور روزی جمع شیں كرياً- عالاتك بعض جانور روزانه بهت كمات بي جي ہا تھی محینڈا وغیرہ اب یعنی جتنا رزق تسارے مقدر میں ے وہ ضرور بنے کا خواہ تم کی جگہ بھی ہو۔ رازق تم نیں ہم رازق ہیں ااے ہی ملی اللہ طیہ وسلم نے فرمایاک آگر تم رب تعالی بر بورا لوکل کرو تو تم کو برندوں کی طرح رزق کے کہ وہ می خال بیت افتے ہیں اور شام کو بیت بحرے واپس ہوتے ہیں۔ ١٢٠ اس سے معلوم ہواکہ جو کوئی حضور کا انکار کر کے رب تعالی کی توحید اور تمام مغات کا چ کل بو وه مومن نمیں مثرک و کافر ہے۔ ویکمو یہ مشرکین اللہ تعالی کو تمام مغات سے موصوف النے تنے مر مشرک سے کو تک حضور کے انکاری سے۔ شیطان اللہ اللہ کی توحید ' صفات اور تمام ایمانیات کو مان ہے۔ مر پر بھی کافرے مشرک ہے کول؟ نی کے انکار کی وجہ ہے۔ الله يعني في عاما ب الداركراب في عاما ب فقير كرنا ك ايد مطلب ك كد ايك ي بندك كو جب واب امير كرونا ب جب واب فقير منا ويتا ب- موفياء فراتے ہیں کہ ووستوں کو فقیر کرتا ہے ان پر نظر کرم فراتے ہوئے دھموں کو اجر کرتا ہے ان پر قر قراتے ہوے 'کافر کی امیری قرب مومن کی فقیری رحت ب ٢- وه جانا ہے كه كون كس وقت اميرى كے لاكن ہے کون مم وقت فقیری کے لائق الذا اس کے احقاب بر امتراض نه کرد اور اس فرجی اور امیری کو رب تعالی کی مجوبيت و مردوديت كى وليل نه بناؤ - محاب كرام فريب بي مر رب کے بیارے ابر جل وغیرہ امیریں مر مردود بیں ان تمام اقراروں کے باوجود وہ مشرک میں اس لئے ک وہ بیش بندوں کو رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں چانچہ وہ خود قیامت میں اقرار کریں گے۔ یائشونکٹز غریت المندنين مشركين فرشتون كو خداكى بنيال كت تحد ميسائي مودي معزت ميني وعزير مليها السلام كورب كابينا مات تے اس کہ اس اقرار کے باوجود رب کے بعض

بندول کو رب کے برابر معراتے تے رب فرا آ ہے۔ نُفِرَانُدِیْنَ مُفرُوّا بربِید نیندگؤن ۵۔ لین مومن کی زندگی حیات دنیا نیس بلکہ آخرت کا ذریعہ ہے الذا وہ اس میں داخل نسی۔ دنیا صفر ہوں آگر صفر علیمدہ رہ تو گئے بھی نسیں اور اگر عدد ہے ال جائے تو اے دس گناکر دیتا ہے مومن کی دنیا آخرت کے ماتھ ہے کا فرک دنیا آخرت سے علیمدہ المذا اس کی دنیا کھیل کود ہے اور مومن کی دنیا آخرت کا توشہ ۲۔ فافل کرنے والی چڑکو او کہتے ہیں اور بیکار و عبث کو احب جس کا ترجمہ کھیل کود ہے۔ حیوان سے مراودہ ذندگی ہے جس میں نہ فاہو کہ ترب میں میں میں نسان نہ معببت اور آخرت کی زندگی سے مراویا برزخ کی زندگی ہے یا قیامت کے بعد کی یا مومن کی دنیاوی نادہ ہو کر بطابات کے اور ہومن کر ہے مومن کی دندگی ہے بڑ اُنٹیاد وَرَیْنَ اللہ ہو کر بطابات کے اور جس میں مراوب فرما آ ہے بڑ اُنٹیاد وَرَیْنَ اللہ ہو کر بطابات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مومن مراوب فرما آ ہے بڑ اُنٹیاد وَرَیْنَ اللہ ہو کر بطابات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مومن مراوب فرما آ ہے بڑ اُنٹیاد وَرَیْنَ اللہ ہو کر بطابات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مومن مراوب فرما آ ہے بڑ اُنٹیاد وَرِیْنَ اللہ ہو کر بطابات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مومن مراوب فرما آ ہے بڑ اُنٹیاد وَرِیْن اُنٹیس کر بطابات کی درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ مومن میں مراوب فرما آ ہے بڑ اُنٹیس کی اُنٹیس کر آ درجہ کی اور کیا گیا تھا کہ کر بطابات کی درجہ کا درجہ ماصل کر لیتا ہے۔ مومن کی درجہ کی درجہ کی درجہ کو کی درجہ کی کو کا درجہ کی کیا کہ کو کہ درجہ کو میں کی درجہ کی کو کا درجہ کا مومن کی درکھ کی کو کا درجہ کی درجہ کی کر درجہ کا کو کی درجہ کی درجہ کو کو کو کیون کی کو کا دور کی کی کو کی درکھ کی کو کی درجہ کی درجہ کی کو کی درجہ کی کو کی درجہ کی کر درجہ کاروبات کی کو کی درجہ کی کی درجہ کی کو کی درجہ کی کی درجہ کی کر درجہ کی کا درجہ کی کر کی کر درجہ کر دی کر درجہ کی کر درجہ کر درجہ کی کر درجہ کی کر درجہ کی کر درجہ کر درکھ کر درجہ کر درجہ

(بقیدسنی ۱۳۳۳) کتے ہیں۔ محرالف کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور زندہ نہ ہوتے تو کما جا آک اللہ کے رسول تھے۔ جب کلے نہ ہاتا تو بقیقا " کلے والا بھی نہ بدلا فرشیکہ جسمانی زندگی کو موت ہے ایمانی زندگی موت سے پاک ہے ہے۔ اور ڈو بنے کا اندیشہ ہوتا ہے ہوا مخلف ہوتی ہے تو ۸۔ یمان اظامی اور دین اصطلاحی معنی میں فیصل کے بحد اور ڈو بند میں مرف اللہ سے دعاکر تے ہیں بتوں کو نسیں پکار تے اصطلاحی معنی میں فیصل میں میں کو تک وہ کار کلے پر مواجے ہیں۔ وہ مجی سمجھے معلوم ہوا کہ وہ این کار میں۔ وہ مجی سمجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک میں۔ ہم نے دیکھاکہ جب کی ہندوکی جانجی سخت ہوتی ہے تو اس کے قرابتد ار مسلمان کو بلاکر کلے پر مواجے ہیں۔ وہ مجی سمجھے

جی کہ اللہ رسول کا نام مشکل کشاہے اور اس وقت مارے بت کام نیس آ کے و ۔ مثرکین مکہ جب وریا کے سفر کو جائے قرایے بت ایے ساتھ کے جاتے اور جب طوفان میں میض جاتے تو سارے پھر پیسک دیے اور اللہ ے وعائمی کرتے تھے۔ پھر جب بخیریت کنارے پر اترتے تربت برئ شروع كردية تح اس أيت عن ال كى اس حاقت کازکرے ١٠ خيال رے كد لوگ تين هم كے يي ع يعنى معيبت يس رب كى ياوكرن وال- بعض ميش من اور بعض برمال می - تیری حم کے لوگ عاقل میں پہلے وونوں عاقل۔ کفار کہلی فتم کے عاقل تھے کہ معیب میں رب کی یاد کرتے تھے آرام می کفرااے کفار کھ نے یا حرم شريف كے رہنے والے مشركوں ف- ١٢ - يعنى ان ير الله تعالے کا بوا احمان ہے کہ انعیں حرم شریف کا باشدہ بنایا جس کا سب احرام مجی کرتے میں اور وہاں لوث مار كل و غارت سے امن مجی ہے۔ معلوم ہواك مقدس زمین میں رہنا ہمی افتد کی بوی نعت ہے ، خوش نصیب ہے وه مومن جے مدینہ طیبہ جل قبرنصیب ہو جاوے اللہ مجھ حنا رکو بھی نمیب کرے ۱۱۰ یمان نعت اللہ سے مراد حضور ملی الله علیه وسلم بین اور باطل ے مراوبت بین-تمام نعمتوں میں حضور مھیم الشان لعمت جیں کیونکہ ونیا کی تمام نعتیں فانی ہی حضور ' نعت باتی ہیں' ایمان' عرفان' قرآن سب حنور کی مخیل ہیں۔

ا۔ اللہ پر جموت باند صنے کی بہت صور تی ہیں۔ کافر کابت
پر تی کر کے یہ کمناکہ اللہ نے اس کا تھم دیا ہے۔ نبوت کا
جمونا وعویٰ کرنا اور کمناکہ جمعے فدانے نبی بنایا ہے۔ کاب
اللہ بی اپنی طرف سے خلط خط کر دینا اور کمہ دیناکہ یہ
اللہ کا کلام ہے۔ نبی کا انکار کرنا اور کمناکہ آپ کو اللہ نے
نبی نبیں کیا (معاذ اللہ) جمونا منلہ بیان کرے کمناکہ اللہ کا
تھم ہے۔ فیرہ وفیرہ سب اللہ پر جموث باند هنا ہے۔ اس
سے معلوم ہواکہ ہر جموث براہے لیکن اگر جموث کی
نبیت کی بری بہتی کی طرف کی جلاے تو برا کانہ ہے
بعونی حدیث کمر کریے کمہ دیناکہ حضور نے یہ فراکنہ ہے
جمونی حدیث کمر کریے کمہ دیناکہ حضور نے یہ فربایا

الرائد المراس المراس المائد المراس الدور المراس ال

الْمَ فَلِيَ الْرُومُ فَى الْدَى الْرَافِي وَهُمْ اللهِ اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَالْكُنّ النّالِ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

خت جرم ب ٢- حق سے مراو دختور صلی الله علیہ وسلم بین کیو تکہ آپ کا ہر قول د فعل حق ب آپ مرافی حق ہیں جو ان کے قدم سے دابستہ ہو جارے تو وہ حق ہے اس یا ظاہری جم شریف سے جیے کفار کھ کے اگر مجاوت کو ان سے ب نقلق ہو جائے تو یا طل ہے اگر امارے قصور کو ان کے قدم سے نمبت ہو جارے تو وہ حق ہے سے یا ظاہری جم شریف سے جیے کفار کھ کے اس حضور کا تشریف لانا یا نورانیت اور روحانیت سے جیے ہم مجوروں کے پاس حضور کا تشریف لانا۔ ہم۔ ہر کافر کا فیکاند دوز نے ہے کر جیسا کفرویا اس کا مقام ہے۔ یہ آباع سلت میں آب حقوم کی ہو طلب علم جس کوشال ہوں گے انہیں عمل کی ، جو انباع سلت میں آب کریمہ شریعت و طریقت کی جامع کی جو توب میں کوشش کریں گے انہیں افلاص کی جو طلب علم جس کوشال ہوں گے انہیں عمل کی ، جو انباع سلت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی لیون تک رہت 'مفرت کرم نیک کاروں القدی رحت 'مفرت کرم نیک کاروں القدید موسلا ہر

من ورن مردن سے برتا ہے اور ہوئے کے اور جو آج مغلوب ہے وہ بیشہ مغلوب نی رہے گا ہے۔ کہ ہم خود بھی بیار ہیں بھی میررست اسے لوگ سے بیٹھی ہیں کہ جو آج عالب ہی رہے گا اور جو آج مغلوب ہے وہ بیشہ مغلوب نی رہے گا ہے۔ کہ ہم خود بھی بیار ہیں بھی میررست اسے بیٹ و آرام میں بھی تکلیف میں بھی مالدار بھی فقیر۔ یہ بی قوموں کا حال ہے بیاء اللہ تعالی کے لئے ہے ہے۔ جب اللہ تعالی نے آسان و زمین اور تمام چزوں کو بغیر محست کے پیدا نہ فرملیا قو ہم جو الرف الخلوق ہیں مہت اور باطل پیدا نہ کئے تھاری پیدائش کا کھی مقصد ضرور ہے اگر ہم نے اپنا زندگی کا مقصد پورا کر دیا تو ہم زندہ ہیں ورنہ مردوں سے بدتر۔ سے بین بیش کے لئے نہ بنایا۔ آخر فنا ہو جائے گا اس لئے کرور پیدا کیا۔ جے مسافر راستہ پر عارضی جمونپڑے 'وال لیتے ہیں جو

4674 اتل ما اوى ١٠ مِّن الْجَبُونِ التَّانَيُّا وَهُمْ عَنِ الْإِخْرَةِ هُمْ عَفِلُونَ مِن الْجَبُونِ التَّانِيُّ وَمُنْ الْمُرْدِي الْمُرْدِي اللَّهُ السَّمُ وَاللَّهُ السَّمُ وَتِ اَوَلَمْ يَنِيُفُكُونُوا فِي النَّفْسِمِ مُ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُ وَتِ كيا ابنوں نے اپنے ہى ميں مام جا لوكر اللہ نے بيدا نر كے امان سَ وَمَا بَيْنِهُ كَا الآبِالْجَقِي وَاجَلِ فَمُسَمَّى وَ إِنَّ اور زیمی اور جریکہ ان کے درمیان ہے مگری تا اور ایک معررہ میعاوے کی اور بھی ڲؿڹؙڔۧٳڡؚۧڹٳڵٵڛؠؚڸؚڡ*ؘٵؿؽڗ؋*ڵڮڣۯؙۏۛؽۘ۩ؘۘۅۘڶۿۛ بَتَ ہے رَبِّر الْجَارِبُ کَے الْجَارِ آبَارُ اِبِهَ اِنْ الْآبِرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِي الللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل انہوں نے زین میں سفر ندکیا ٹ کہ دیجے کان سے امھوں کا انجام ينهمن قبلهم كانؤآ أشكم فؤقة وآفاروا کیا ہوا کہ وہ ان سے لیادہ ندر آور نقے ک اور زیمی الْأَرْضُ وَعَمَّ وَهَا الْتُرْمِمَ اعْمَا وَهَا وَجَاءَتُهُمْ جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیان کی اور ان کے ربول ان کے رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلِكِنَ كَانْوَا باس دوفن نشا یال لائے لا تو اللہ کی شان ندیمتی کہ ان برظم کڑا ہال وہ مود ہی اَنْفُنْكُهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ نُحْكَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اسَالُوا ابی مانوں پر الم كرتے تھے ل بھرجنوں نے صعبرى برائى ك ان كا إلام يہ بوا السُّوَاكَى أَنْ كُنَّ بُوابِالْيْتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا بَسِّتَهُ إِنْ وَلَ الم الله كا يين جلاف على اور ان ك باتم منز سمة ال الله يبنى وَالْخَاقَ نُحَرِيعِينُ فَانْحُرَالَيْهِ تَرُجَعُونَ @ الله بیلے بناتا ہے بچردد إره بنائے گا بچراس کی فرف بچرو کے اللہ

كمزور بوت ين- الات به اجسام عارضي جمونيوت بين مطوم ہوا کہ فا کے لئے بنے بین ۵۔ یعنی ان ولا کل کے بادجود لوگ قیامت اور حشرے محربی جو بالکل مقل کے مطابق ہے ٢- اس سے مطوم ہواك مردودول كى اجرى بستوں کو ماکر و کھنا باکہ خوف الی پیدا ہو اور مجووں کے آباد مقاموں کو جاکر دیکتا ماکہ اس سے امید بیدا ہو جائز ب اس کے لئے سر مباح بے سر مرس ابت ہوا۔ حدیث شریف میں جو ارشاد ہوا کہ تین معجدوں کے سوا كسي مغرنه كيا جاوے اس كامطلب بالكل ظاہرے كه ان تن مجدوں کے سوائمی معجد می سفرکر کے جانا لیہ سجد کر کہ وہاں ثواب زیادہ کے گا' ایک نماز کا ثواب پھاس ہزار ' یہ ملط اور ناجاز ہے کے کہ وہ تمام کفار اینے تیفیروں کی كالفت كى وجد سے بلاك كر ديئے محك أكر انوں في حضور کی خالفت کی تو ان کامجی وی انجام مو کا اس سے معلوم مواکہ تیاس حق بے یعنی طبعہ مشترک کی وجہ سے متیس علیه کا تھم متیس جی جاری کرنا ۸۔ چنانچہ قوم عاد و ثمود برے قد آور شہ زور تھے۔ عمرس بھی ان کی بہت دراز تھیں۔ ممارتیں بنانے میں بزے ماہر تھے۔ بہت شہر آباد کئے تھے ان مکہ والول سے کس بور چرے کرتے ہے۔ کیونک ان کی زمن عرب کی طرح مخرنه تھی۔ کمیت و باغات کے لائق تھی۔ اور وہ قوم بھی ناوان نہ تھی۔ ہوشیار تھی۔ ممین بازی میں بہت ماہر تھی۔ اس کئے انموں نے زمین خوب آباد کی تھی •ا۔ چنانچہ ہر زمانہ میں نی اپی قوم کے سامنے اس حم کا مغزہ لایا جس کا اس زمانہ من زور قا۔ طب کے زمانے میں میٹی علیہ السلام نے مردے زندہ اور کورشی اچھے کئے۔ جادو کے زور کے زمانے میں مویٰ علیہ السلام نے لائعی کو سانب بنا کر دکھا سیکم ویا آک اس فن کے استاد عاجز رہیں اور نبی کی تصدیق كرف ير مجور مول- أكر تادياني في مو آ قو آج سائنس ك زمان من كوكى الى جيزد كما ماجس عدم المنس وال مات کھا جاتے۔ اا۔ علم کے معنی میں کسی کی چیز میں بغیر مالک کی اجازت تصرف اور عملدر آر کرنا۔ کافر کا کمانا

وٹنا میں ہوتے ہو گا وہ ایک دن فرض کا آرک ہی ہو جائے گا اور جو فرض کا چھوڑنے کا علوی ہو گاوہ آ ٹر کار عقیدے ہی چھوڑ ہنے گا۔ جور پہلے پہل دیوار قوڑ آ جو سنت کا آرک ہو گا وہ ایک دن فرض کا آرک ہی ہو جائے گا اور جو فرض کا چھوڑنے کا علوی ہو گاوہ آ ٹر کار عقیدے ہی چھوڑ ہنے گا۔ چور پہلے پہل دیوار قوڑ آ ہے دہاں کامیاب ہو کر دوسری دیواروں میں نقب لگا آ ہے۔ الفادوین کی پہلی دیوار سنت ہے اس کی حفاظت کرد اورنہ باتی چزوں کی فیر نسیں۔ دیکھویہ کفار بر عملی سے بر حقیدگی میں پھنے سال کیونکہ ایجاد مشکل ہو تی ہے دوبارہ بنانا آسان ہے جب تم ائے ہو کہ طلق کا موجد اللہ تعالی ہے تو قیامت میں طلقت کو دوبارہ پیدا فرمانے سے کیوں انکاری ہوتے ہو ۱۲۔ مطبع تو فوشی خوش سے اور نافرمان جرا" النوا بھرتیے بھر کوشی رب کی طرف جاؤ مصرع کیا رفتدان رود بجانب یار Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا۔ معلوم ہواکہ قیامت میں کہی ہی شدت ہو محرمومن کی آس نہ نوٹے گیاہے ہی کی شفاعت رب کی رحمت سے امید ہوگی آس نوٹنی کافروں کے لئے خاص ہوگی کیونکہ ان کے جمو سے معبودین شفاعت نہ کریں گے ہا۔ معلوم ہوا کہ مفارش نہ کرتی جموئے معبودوں کے لئے ہے۔ اللہ کے ہی اولیاء ' مخلوق کی شفاعت کریں گے ہوئے ہوں کی الوہیت کا مرتے وقت می مکر ہو جاتا ہے ' اللہ رسول کو مان لیتا ہے محربہ مانا کام نہیں آ آ۔ اور قیامت میں اولیا اول تو کمیں گے کہ ہم مشرک تھے می نہیں۔ پھرامی کا اقرار کریں کے المذااس آید کا دو مری آبھوں سے تعارض نہیں ہے۔ مومن و کافر قیامت میں ایسے الگ

الك بول مے كر آئدہ پر بمى جع نه بول مے- اس كى تغيرية آيت ب- والمثادُوا المُؤمَّ أَيْمُ المُجْوِيُونَ- ٥-ممانوں کی طرح مروہ جنت کے مالک موں گے۔ یہ آعت عليره مونى تغيرب- ١- ييث ك لخ ك عذاب نه مجى دور ہوند بكا۔ لندا يہ آيت مرف كفار كے لئے ب مومن کتنا ی منگار مو اس کا عذاب بیشه کا نه مو گا عارضی ہو گا جیے بعث میں کو کلہ بھی جاتا ہے اور کندا سونا ہمی۔ مرسونا صاف ہونے کے لئے اور کو کلہ وہال رہے ك لي الله على ك لي نس في كافتا مواى يك صاف ہو کرے۔ یعنی اس کی تبیع برمواکیونک ان اوقات م تبیع برمنے کے برے فضائل وارد بیں کیا ان وقتوں مِن نمازين برمو كونك نماز من تنجع و تحميد سب عل مكو ب اور ان وقول عن زندگی عن افتلاب مو آ ب اندا عامے کہ ہر مالت اللہ کے ذکرے شروع ہو۔ نماز ج گانہ کے اوقات اور تعداد رکھات کے نکات ماری کاب امرار احكام في لما حقد كرد ٨٠ شام في مغرب و مشاء ك نمازیں آخشی اور نماز فجر ، تمن نمازیں میہ ہوئیں ۹۔ یہ جله معترضه ب بعن تمام آسان و زهن والے خصوصيت ے ان او قات میں اللہ کی تنبع و تحمید کرتے ہیں اے انسان! تم اشرف الحلق موتم ان اوقات من كول عافل رجے ہو۔ یا ب معنی میں کہ زمن و آسان وانوں پر رب کی حمدلازم ہے کہ وہ ان کا خالق و رازق ہے ۱۰ مینینا عمل نماز عصرادر تُنهِرُد ق مِن مازظرراوب كونك تمر عميرو ب منا، لین دوپر خیال رہے کہ عمل می میع سے دوپر تک غدا' وويسرے رات كے اول حصد محك عشاء اور نصف رات کے بعد کو محور کہتے ہیں۔ جو کوئی ان او قات میں نماز کی بابندی کرے وہ کویا ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ے۔ اا۔ اس میں نماز پلج گانہ کی فرضیت اشار ہ مذکور ے کو تک سیان اللہ سے مراد نماز ہے جزے کل مراد-باقی آیت میں اوقات کا ذکر ۱۲ اس طرح که جاندار ہے بے جان نطف یا اعدا پرا فرماتا ہے اور مومن سے کافرا متنی سے فاسق عاقل سے عافل کو پیدا کر آ ہے اور نطف یا

4646 التل مأادي وَبِوَمَ نَقْوُمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۗ وَلَهُ بِيكُنُ ا ورجی و ن قیامت قائم ہوئی عمرموں کی اس اوٹ جائے گی کے اوران کے لَّهُمْ مِنْ شُرَكًا بِمُ شُفَعُوا وَكَانُوا بِشُرَكًا بِهِمْ ٹریک ان کے مفارقی ہے ہوں گے کہ اور وہ اینے ٹریکوں *کے* آئٹ ہو جائیں تھے تے اور جس ون قیامت ہوگی اس دن انگ ہو جائیں تھے گ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فِي تو وہ بو ایمان لائے اور اچھ کام کئے باغ کی کیاری رَوُضَافِ يَّكُحُبُرُ وَنَ®وَامَّا النِّنِيْنَ لَفُرُوْا وَكُنَّ بُوْا یں۔ ان کی فاظر واری ہوگ تھے۔ اور وہ جو کافر ہوئے اور ہاری ا يتين اور آخرت كا المنا جشلايا وه مذاب بين لا وحرب مُخْضَرُ وْنَ ﴿ فَسَنِيلِهِ مَا لِلْهِ حِبْنَ تَفْسُوْنَ وَحِبْنَ جانیں کئے ٹ تو انٹذک ہاگی ہولو جب شام سرو کے اور جب نَصْبِحُونَ ٣ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَا فِي وَالْارْضِ فَعَشِيًّا مبح سمبوث اور اسی کی تعربیت ہے آسانوں اور زین یس فی اور کچے دن کہے لاہ اور جب تیں دو پر ہو ال وہ زاد و کر الال ہے مردے سے اور يُخْرِجُ الْهِيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَيُخِي الْأَرْضَ بَعْكَ مَوْتِهَا مردے کا قاب زندے سے لل اور زین کو ملا کا ہے اس کے مرے دیجے کل ۅؙڲڹٳڮؿؙڂۯڿؙۅٛ<u>ؽ؈ٛۅڡڹٳؾڹ</u>؋ٙٲؽڂۘػڟڰؙؠؙٚڡؚٚڹ اور یوجی م الکا لے با دی کے کا اور اس کی تناینوں سے ہے یہ جیس بیدا کیا

اعث سے جاندار حیوان۔ کافرے مومن کافل سے عاقل فاس سے متلی بندے پیدا فرما آ ہے کیسی شان والا ہے۔ بیمان اللہ ۱۳ کہ ختک زیمن پر بارش برساکر دہاں سبزہ اگا آ ہے اور سیاہ دل پر فیض نبوت کی بارش برساکر وہاں ایمان و تقوی کا سبزہ اگا آ ہے۔ سماے قیامت میں اپنی قبروں سے کنیل رہے کہ موت کے بعد بندہ جمال بھی رہے دی اس کی قبرہے۔ قبرعالم برزخ کو کہتے ہیں شذائس پر سے اعتراض نہیں ہو سکتاکہ جو لوگ دفن نہ ہوں وہ کیسے اور کماں سے اضمیں کے۔ http://www.rehmani.net

ا۔ یا تو اس طرح کہ تمہارے داوا حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اس طرح کہ تم نطف سے بنا اور نطف غذا سے اور نظامٹی سے ۲۔ خیال رہے کہ مٹی جماوات میں داخل ہے اور انسان حیوان ہیں جماد اور حیوان میں بہت قاصلہ ہے تندا یہ پیدائش بہت جیب ہے ۳۔ بین پیریاں 'چو تکہ عورت کی پیدائش مرد سے بینی حضرت داخل ہے اور انسان حیوان میں بہت قاصلہ ہوا۔ بینی تم مردوں سے عور تمی بنائیں۔ اس سے معلوم ہواکہ انسان کا نکاح جانور 'جن و فیرہ سے نمیں کو تھے۔ اس کے اس طرح خطاب ہوا۔ بینی تم مردوں سے عور تمی بنائیں۔ اس سے معلوم ہواکہ انسان کا نکاح جانور 'جن و فیرہ سے نمیں کر جنت دو سری دنیا ہے دہاں کے احکام جداگانہ ہیں اس بی لئے آدم طیہ

اتل ما آوىء YMA ثرابِ ثُمَّ إِذَا اَنْتُمْ بَشَرَّتَنْتَشِرُونَ عَوْمِنَ البَهَ مٹی سے کے پھرجبی تمانسان ہود نیا میں بھیٹے ہوئے تا اور اس کی 'شایٹرں فالكفرين القسلفرار واجاليستلتواإليا سے ہے کہ تبادے ہے تباری ہی منس سے جوڑے بائے ڈکران سے آرام پاؤی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً قَ وَرَحْمَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا الدتهادسة بس م مست اور دمت دكمی شرجه شک س من نث يال بي دميان كرسف والول كے لئے ت اور اس كى نشاينوں سے سے آ مانوں اور الْأَنْ ضِ وَانْحِتلافُ ٱلسِّنْتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي زین کی بیدائش فر اور تماری فر بالون اور رنگو سم اخلات بع شک اس می ذُولِهُ لَا يُعِيْرِ لِلْعَلِمِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْبَيْهِ مَنَا مُكُمُّ بِالنَّهِ لِ نتایاں بیں ماننے والوں کے لئے اور اس کی نشایوں میں سے بے دات وَالنَّهَارِوَابُتِغَآ أُوُّكُهُ مِّنَ فَضَلِهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا ا در ون ميس مسلوا موتا اور اس كا فعل الماض كرنا في بعاشك اس مي نفايان يك سے والوں کے ملے تا اور اس کی نشانوں میں سے ہے کہتیں کل دکھاتا ہے وال وَّطَهَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِمَاءُ فَيْحُي بِهِ الْإِمْنَ ضَ اور امید دلاتی لل اور آسان سے بائ الارا ہے تو اس سے زین کوزندہ کرا بَعْنَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْيَتِ لِفَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ ہے اس محرم ایجے بے شک اس میں نشایاں میں مقل والوں کے لئے ال وَمِنَ البِيَّةَ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهُ ثُمَّ اور اس کی نشاینوں سے مصکد اس مح حکم سے آسان اور زمین کا تم بیس کا بھر

السلام كى يوى اس وقت جنت من صرف حوا تحي سمى حورے اختاط نہ تھا اس معلوم ہواکہ مرد روزی کمانے كے لئے ہے ورت مردكو آرام دينے كے لئے عورتوں كا کمانا مردول کا کمر کی خدمت کرنا فطرت کے خلاف ب ای لئے موروں کو حض و ظام و فیرہ ایسے موارض دیے مے جن می انہیں کریں رہا برآ ہے۔ ۵۔ کہ قدر آ طور پر خاوند و بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے اگر جہ سلے اجنی موں یک نکاح سے دو خاندان اور مجی دو ملک ل جاتے میں اس لئے اے نکاح کتے میں یعنی لمانے والی چے- اس سے معلوم ہوا کہ مرد کو بوی کے عزیزوں سے اور مورت کو خاوند کے مزیزوں سے محبت ہونا اللہ کی رحت ہے تا امناقیاں اللہ کاعذاب ١ ـ كه جانوروں من تر و لماده جي محران جي وه اللت و محبت اور معاشرت نبيل جو انسانوں میں ہے مالا تک جماع اور اولاد جانوروں میں بھی ے عال اس طرح ک تماری عملی اب سک معلوم نہ کر عیں کہ مٹی اور آسان کس چنے سے جن می ۸۔ کہ انسان کے سواتمام جانور غذا' بولی' شکل میں بکسال ہیں۔ انسان ان چزوں میں مختف ب محرسب کو اسلام نے يكسال بنا دياك سب كاكلمه انماز ارسول اكعيه ايك بوحميا غرضيكه انسان كو رنك او اوى على و صورت في بحيرا اور حضور صلی الله علیه وسلم فے ایک کیا۔ ۹۔ اس طرح ك رات سونے كے لئے اور دن روزى كمانے كے لئے اور الله تعالى كافعنل طاش كرنے كے لئے بنايا آكد ون بمر تمك كررات كو آرام كرلو- جونكه جنت مي كمانا اور تمكنانه مو كالندانه وبال رات موكى نه نيند ١٠٠ كه اس سونے اور جاگنے سے مرنا اور مرجانے کے بعد قیامت میں افعنامطوم کرلیں اور اس پر ایمان لائیں۔ ۱۱۔ بیل چیئے پر ارش کی امید اور اس کے کرنے کا اندیشہ اور خوف ہو یا ے الذا یہ امید اور خوف دونوں کی جامع ہے۔ ١١٦ معلوم ہوا کہ علم و معتل اللہ تعالی کی بری نعشیں ہیں تحر جب كد ان سے ايان اور ايمانيات كا يد لكايا جاوے ورند یہ علم و معمل بلاک بھی کر دیتے ہیں رب قربا آ ہے وَامْلَهُ ا

المتدُّئى بينبه ديموالفر تعالى نے ان آيات مي فريليك ان چزوں ب علم والے عمل والے فائدہ انعائے ين- انسان علم و عمل كى وجد ب دو مرى محلوق ب افعنل ب سارة " يہ بعي معلوم بو آ ب كه زمين و آسان حركت نيس كرتے " دونوں فعرے بوئے بين مرف آدے مخرك ميں "رب فرما آ ب مُحَدِّي فَائدِد، بين مرف آدے مخرك ميں "رب فرما آ ب مُحَدِّي فَائدِد، بين مرف آدے مخرك ميں "رب فرما آ ب مُحَدِّي فَائدِد، بين محرك حركت تيم كے خلاف ب م

http://www.rehmani.net

ا ۔ یعنی تم کو تماری قبروں سے بلائے گائی طرح کہ بلاتے وقت تم قبروں یعنی عالم برزخ بیں ہو کے نہ کہ بلانے والا جے کہ بی لے نوید کو گھرے بلایا یعنی عالم برزخ بیں ہو کے نہ کہ بلانے والا جے کہ بی لے دیر کو گھرے بلایا یعنی میدان شام بی ۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام اللہ کے کام مانے جاتے ہیں اس وقت نکارنا اند افرانا معزت امرائیل کاکام ہو گا گر دب نے فرملیا کہ اللہ نکارے گا۔ دو مرے ہے کہ مب زمین سے افھی کے کوئی آمان سے نہ اترے گا۔ معزت مسئی علیہ السلام زمین پر تشریف لاکر یمال وفن ہوں کے سے بعن بحول می سب زیر تھم ہوں کے اگرچہ تشریعی محمول میں

بعض نافرمان۔ ویکمو مرنے جینے ' محت بیاری خوبصور آ وفيره عن بم كو يكو اختيار نبين كلع فرمان التي بين- نماز روزہ وغیرہ میں رب نے ہم کو افتیار دیا ہے تو کوئی ہامتا ے کوئی سی س معرت امرافل کے صور پھو تھنے براک یملے صور پر سب کچھ فا ہو جائے گا۔ اور دو سرے پر سب مچے پدا ہو گا۔ فرضیکہ محلول کی ابتدا آبطی سے مراعادہ اماک ہو گا۔ ۵۔ جان اللہ! کیا پاکیزہ ترجمہ ہے کو تک تهت كاخشابه نبس كه رب بر طلقت كى ابتدامشكل مم اعادہ آسان ہو گلہ اس پر کوئی شے مشکل نمیں بلکہ سے اس قانون کا بیان ہے جس کا محلوق کو تجربہ ہے کہ محلوق پر اعجاد مشكل بـ اعاده أسان - كرتم ات يوقوفوا يه والنع بو کہ اللہ نے سب کچھ ایجاد کیا محر اعادہ نامکن سیجھتے ہو۔ کیے بے حش ہوا۔ اس طرح کہ اس کی ہر مفت ہرشان محلوق کی مفات سے کس اعلی و بالا ہے۔ اندا یہ آیت اس کے خلاف شیم کر پُنزَبُنْلہ، سنى بحل اور تحل مى قرق ہے۔ كَمُنْكُ كُونِهِ كَلِمُعْكُمة إلى عی رب کے نور کی منٹل ہے تجید سیں عام اس میں مشركين سے خطاب ب جو اين جموالے معبودول كو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مانتے تھے بینی بند کی اور شرکت جمع نہیں ہو سکتی ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کاوار و مدار اس برے کہ کمی بندے کو رب کے برابر مانا جاوے۔ اس طرح کہ اس کی اولادیا رب کو اس کا حاجت مند مانا جاوے۔ بغیر برابری کے عقیدے کے شرک نامکن ہے اب چانچہ مرکبن مرب اے معودوں کی رب تعالی یر وحونس اور زور مانتے تھے کہ رب تعالی کو ان برول ے خوف ہے کہ آگر یہ بجڑ محے تو میری سلطنت نہ جل ع كى اس لئ يمال خوف كاذكر فرمايا اس وحونس كى شفاعت کی قرآن کریم نے تردید فرمائی ہے۔ عزت و محبت کی شفاعت بعض بندوں کے لئے تابت ہے۔ ۱۰ اس ے معلوم ہوا کہ مقائد میں تعلید " تھن ممان کا اعتبار سي عقاير يقين تحقيق عابيس- ١١- اس طرح كه اس كى شامت للس کی وجہ ہے اس میں ممرای پیدا فرما دی ا

التل مآاوي الا إِذَا دَعَا كُمُ دَعُونًا فَيْضَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمُ تَغُرُجُونَ فَيَ جُب بَين زين سے ايك الما فرائے كالے جبى م انكل بُراد عے ك الهُ مَنْ فِي السَّمْ وُتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ فَيِنْتُونَ اور اس کے بی می کوئی آ مانوں اور نین میں بین سب اس کے زیر عمون کے به و سور علاق آن بي يور و و ي سعم آدم و وهوالذبي يبدواالخلق تقريعيت لأوهواهون اور وبی ہے کر اول بناتا ہے بھراسے دوبارہ بنائے گات وریتباری کم سااس پر زیادہ آمای ہونا چلیے ہے اور ای کے لئے ہے متبیع بر ترفنان آ ما نوں اور زبین میں تھ وَهُوَالْعَزِيْزُالْكِكِيْمُ فَصَرَبَلَكُمْ مَنْلًا مِنَ انْفُسِكُمْ اور و ہی موت و مکست والا ہے تہا دے ہے تہ ایک کہا دت بیان فرما کا ہے خود قبائے لینے هَلُ لَكُوْمِنَ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُومِ مِنْ شُوكًا وَ وال سے ي تبارے نے تبارے الذك ال الامون من سے كوفريك مي فِي مَا رَزَقُنكُمُ فَانَتُمُ فِيهِ سَوَا الْأَفْخَافُونَهُ مُركَخِيَّ فَتِهُ اس مِن جو ہم نے بیس دوزی وی آو آسب اس میں برا بربوش تم ان سے وُرو بھے آ بس ی ٱنْفُسَكُمْ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنِ فَصَلِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنِ ایک دومرے سے ڈرتے ہوگ ہم ایم معمل نشانیاں بیان فراتے ہیں حقل والوں پھلے اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُ فَآا هُوَاءُهُمْ بِعَبْرِعِلْمٌ فَكُنَّ بک خام ابی فاہوں کے بہتے ہو لئے بے مانے ک کو اسے يَّهُ كِي مِّ مُنْ أَضُلُّ اللَّهُ وَمَالَهُمُ مِنْ تَصِرِينَ ® كون بدايت كرم بص خداف عمراه كيالك ادرون كاكوني مداكل انبي كك تواینا سنسیدها کروک افذی ا فاعت کیکے ایک آپیے ای کے پیکرٹ انشرک ڈال ہوئی بناجس پر

ورنہ اللہ تعالی کمی کو گراہ نمیں کرتا ہیں اے گراہ ہونے کا تکم نمیں دیتا ۱۳۔ دنیا و آخرے میں عذاب آنے کے وقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے بہت سے مددگار بنا دیتے ہیں ہے یارو مدگار ہونا کفار کاعذاب ہے ۱۳۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خسیں دیکے کرنوگ سیدھے ہو جانمی یا اے مسلمانو بیشہ سیدھے رہویا اے کافروسیدھے ہو جاؤ ۱۳۔ اس طرح کہ کمی ید ذہبی کی تم میں ملاوٹ نہ ہو اور بد غرب کی طرف میلان نہ ہو۔ خالص سونا قبتی 'خالص' ایمان قدر ہے۔ قابل قدر ہے۔ ا۔ چنانچہ ہر پچہ اس توحید اور دین پر پیدا ہوتا ہے جس کا اس نے مشاق کے دن حمد کیا تھا۔ ۱۔ اس طرح کہ کوئی پچہ کفرپر پیدا ہو جائے ہے نامکن ہے ہاں ہوش سنبھال کر کوئی مومن رہتا ہے کوئی کافر ہو جاتا ہے سا۔ جو رب تک کنٹنے کا سیدھا راستہ ہے۔ خیال رہے کہ سے آیت اس حدیث کے خلاف نمیں کہ جس نچے کو تصریفیہ السلام نے قتل کیاوہ کافر پیدا ہوا تھا کیونکہ وہاں کافرپیدا ہونے کے معنی سے ہیں کہ اس کی طبیعت پیدائش طور پر ماکل یہ کفر تھی ہے۔ یعنی فطری وین پر قاحت نہ کرد بلکہ اپنی زندگی کی ہر حالت میں رب کی طرف رجوع رکھو کیونکہ فطری ایمان کا اعتبار نمیں وہ ایمان بھش کا بدار نمیں اس لئے شرک کے فوت شدہ سیچے پر نہ نماز جنازہ

40. التلهأ أوجيء التَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْق اللَّهِ ذُلِكَ الرِّينُ وُکوں کو بیدا کیا کے افتہ کی بنائی چیز نہ مرنا کے بہی سیدھا ویک ڷؙۼۣۜ۫ؾۜ<sup>ؙ</sup>ۿ۠ؗۏڶؚڮؾؘٲڬؙؿڒۘٳڶؾٚٳڛۘڒؠۼؚڶؠؙۏۛؽڟؘ۠ڡؙڹؽؠؚؽٙڹ ہے کا عربت وگ ہیں جانتے اس کی طرن روح الکتے إِلَيْهِ وَاتَّقَوُّهُ وَاقِينَهُ وَالصَّاوَةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ہوئے کہ ادر اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو فی الدمٹرکول سے ۺ۬ڔؚڮؽڹٛ۞ڡؚڹٳڵڹؚؽڹؽؘڣڗٙڣٷٚٳڋڹؽؙۿؙٷػؘٲ۠ۏ۠ؖٳۺؚؽڠؙٲ ن بو ت ال من سے جنوں نے استعمال کو محت محرف کور ما فاور بولغ عُرَوهُ رَمِّرُهُ بِرَعِرُهُ بِواسِ عِهِ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ الْحَرَّالُونَ عِنْ اللهِ غُينَّةُ دِعِنْ إِرَبِّهُمْ هُنِينِينَ إِلَيْهِ الْمَالِقَةِ إِذَا أَذَا فَهُمْ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ ال تراب دب کو بکارتے ہیں اس کی طرحت رجو تا لاتے ہوئے ن چرجب وہ انہیں ا بنے ہاں ؟ ۯڂؘۿڐٳ۬ۮؘٲڣؘڔۣۛؽؾ۠ۜڡؚۧڹؙۘۿؙۮؠڔٙؾؚؠٛ۩ؙؽؿ۬ڔۘڒؙۏڹؖ<sup>ڣ</sup>ڶؚۑڲؙۿ۫ٵؙۉۘ رحمت او دیتا ہے ال جمی ان یں سے ایک گروہ اپنے رساما فرکے بھیرانے گھا ہے ڈاکرہار بِهِٱ انْيَنْهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَنَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ۗ الْمُؤْنَ ۗ الْمُؤْنَ ویف کی نافتری کریں رتو برت واب قریب ما ننا جاستے ہو لک یا بم نے الل بر لَيْهُمْ سُلَطَنَّا فَهُوَيَنَكَا كُرْبِمَا كَانُوْابِم يُشْيِرِكُونِ@ ئُرْنُ لَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ أَبِي الْمَارِ عِنْ لِمِنْ الْمَالُونُ الْمُعِنْ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَإِذَا الذَّفَا النَّاسَ رَحْمِهُ فَرِحُوا بِهَا قُولِنَ تَضِيبُهُمُ اورجب بم لوگوں کو دھمت کا مزہ ویتے ہیں اس پیرفوش ہوجا تے ہیں گئے اور اگرانیں کوئی سَبِبَّكَةٌ إِنهَاقَكَامَتَ أَيْرِيْهِمُ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ الْوَكُمُ برا ن بہنچ برادامکا جوا نکے باتھول نے زمیجا جعی وہ 'اا مید ہوجاتے ہی ان اورکیا انہوں ط

ہوتی ہے نہ وفن و کفن وغیرہ۔ صوفیاء فراتے ہیں کہ بندہ مناہ کر کے بھی رب کی طرف رجوع کرے اور نیکی کر کے اس سے اس رکھ اینے نئس پر احماد نہ کرے وہ تول فرا نے تو بیرا یار ہے ۵ ۔ اس طرح که بیشہ نماز برحو نمیک برحو- ول لگا كريرحوا خوشدلى سے يرحو- اسے بوجه ند سجمو۔ یہ تمام باتی قائم رکھنے میں داخل ہیں۔ اللہ تعالی نماز قائم کرنے کی توثیق دے ہے معلوم ہوا کہ نماز نہ رِ من عملی شرک ہے۔ بعض لوگ ترک نماز کو تفر فرماتے میں۔ ان کی دلیل ہے آیت اور وہ صدیت ب مَنْ فَرَادُ الصَّلوةَ مُنْعَيدُ الْفُدْكُفُور مُر حَلْ يد ب كم كناه كفر سي مولَّه رب قرمالًا عبد عاف طَالْفَتَانِ مِنْ الْتُصْلِينَ أَمْتَتُوُّا آپس میں لڑنا بھڑنا کناہ کبیرہ ہے ، محر انسیں مومنین فرمایا میا۔ اس مدیث اور اس آیت کا مطلب سے ک نماز چھوڑنا مشرکوں کا کام ہے تم ان میں سے نہ ہو کا اپنے دین سے مراوان کا شرک ہے اور کھڑے کھڑے کرنے ے مرادیہ ہے کہ وہ سب ایک عقیدہ پر قائم نیس - کوئی رو خدا مات ہے کوئی تین کوئی زیادہ۔ ایسے بی بر فرقہ نے وبى قوانين اللف كمز كيد خود أيك عقيد اور أيك قانون پر متنق شیں۔ ۸۔ یعنی وہ سب جموٹے ہیں تحران میں سے ہر فرقہ اے جموت کو ج اطل کو حق مجھ کر خوش ہو رہا ہے اس آیت کا تعلق اسلامی فقماء کے اختلاف سے مکھ نسی۔ شافعی ' ماکی ' حنی ہونا دین میں اخلاف نس ، فروم سائل من اخلاف ہے اور یہ اخلاف مجی تحقیل کی بنا پر بے نہ کہ نفسانیت کی وجہ ے۔ ای طرح اے محاب کے اختلاف سے مکم تعلق نس \_ خیال رہے کہ انبیاء کا اصلی دین ایک بی تھا اعمال می فرق تھا۔ لغدا یہ آیت انجاء پر بھی چہاں نمیں ہو عتى الى اس من وه اسلاى فرق وافل بين جو مد كفر تك سيج بك بين بيت قادياني جكر الوى وفيره ك انهول ف دین کے کازے کر دیے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت ك ٢ عرق بول ك- ايك ك سواب دوز في-٩-یال لوگوں سے مراد کفار و مشرکین بی اور تعلیف سے

مراد دنیادی مصیحیں ہیں جسے بتاری کی سال جیساک اگلے مضمون سے فاہر ہے ۱۰ بت وقد مصیبت کے وقت کفار کمہ حضور کی فدمت جی طاخر ہو کر رب تعالی عراد دنیادی مصیحیں ہیں جسے بتاری کی فدمت جی طاخر ہو کر رب تعالی سے دعا کراتے ہیں جب ان کا سے دعا کراتے ہیں جب ان کا سے دعا کراتے ہیں جب ان کا رب تعالی کی طرف ربوع کرتا ہے اس سے معلوم ہواکہ دنیا جی کافروں کو بھی اللہ کی بعض رحیس مل جاتی ہیں خواہ اس طرح کہ انکی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا رب تعلی کفار مصیبت میں توبہ کرنے کے بعد مومن ہو جاتے ہے اور بعض کفرو شرک رہے تھے ہوں ہو گئے ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ آرام میں رب کو بھول جانا اور حمل کرنے تھے۔ رب فرما آ ہے خذ کے بعد مومن ہو جاتے ہے اور بعض کفرو شرک کرنے تھے۔ رب فرما آ ہے خذ کے بعد مومن ہو جاتے ہے اور بعض کفرو شرک کرنے تھے۔ رب فرما آ ہے خذ کے بعد مومن ہو ہوں جانا اور حملے میں میں بو جاتے ہیں میں دیا کہ بھول جانا اور حملے میں میں میں دیا کہ بھول جانا اور حملے میں دیا کہ بھول جانا اور حملے میں دیا گئے ہوں میں دیا تھیں دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھے تھے۔ رب فرما آ ہے خذات کے دیا جان میں دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھول ہوں کے اور دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھول جانا اور حملے معلوم ہوا کہ آرام میں دیا کہ میں دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھول جانا اور حملے میں دیا تھول جانا ہو تھول جانا ہوتھ کے تھول جانا ہوتھ تھول جا

http://www.rehmani.net

(بقیر سنی ۱۵۰) اے یاد کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں رب کو یاد کرنا رہے ۱۹ ایسی اے مشرکوا اگر تممارے پاس اس کفرہ شرک کی دلیل ہے تو فیش کرد۔ اس سے معلوم ہوا کہ جموٹے اور کافرو فیرہ کو رسوا کرنے کے لئے اس سے دلیل ما تکنا جائز بلکہ ثواب ہے۔ ہاں سے معلوم ہوا کر سے بھا ہو "کفرہ کے اللہ انتخا کا فتون اس سمجھ کردلیل ما تکناکہ شاید یہ سچا ہو "کفرہ کے اللہ انتخا کا فتون اس سمجھ کردلیل ما تکناکہ شاہد کے خوش ہوتے کا تھم دیا ہے کہ فرما آبات میں تعارض میں ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہم قرما آبات میں تعارض میں ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی

رحت اس کے فعل سے آئی ہے اور معیت ہارے کا میں سے کناموں سے اسے بھی معلوم ہواکہ معیبت میں رب سے نامید ہو جانا کفار کا طریقہ ہے مسلمان بھی ماج س نہ ہو۔ رب قرباتا ہے۔ لائفنظواجی زُخشتہ تدید، یہ بھی معلوم ہوا کہ جسے نیک اعمال سے اللہ کی رحمیں آئی جی ایسے ی کراموں سے آئی جی آئی جی۔ گناموں سے آئی جی آئی جی۔

ا۔ کہ بعض لوگ بہت علم و ہنر کے پاوجود فریب ہوتے ين اور بعض بالكل ب علم وسيه بنرو دونشند- معلوم بوا کہ وزق رب کے اتھ ب اب یہ آیت کرید تمام قرابقد ارول کے حقوق اوا کرنے کا تھم وے ری ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ ہر رشتہ وار کا جن ہے اس کا کتاا اس کی تنسیل نقه عل ب اس على سرال اور نبى تمام قرابت دار شال میں ۳۔ اس میں ممان نوازی و فقراء پر مرانی سب بی شال ہے۔ اس معلوم ہواکہ قرابتداروں ے سلوک اور مدقد و خرات نام و نمود رسم کی پایندی ے نہ کرے چھن رب کی رضائے کے کرے تب ثواب كاستق ب٥- يىل راو شرى منى مى نسى يعن سود بلک لنوی معنی میں ہے۔ یہ آیت ان نوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو کمی کو ہریہ و تحذ اس نیت ہے دیتے تھے کہ ہم کو اس کے عوض زیادہ لے یہ اگرچہ جازے محربس نس - اس کے اس کو یمال منع نه فرمایا بکد فرمایا کمیا کد اس کا ٹواب نہ لے کا معلوم ہوا کہ شادی بیاہ کے نیوتے وفیرہ جائز جی بمتر نمیں یہ ہمارے واسلے تھم ہے حضور ملی الله علیہ و ملم کے لئے ایسے بدید دینا حرام تھا۔ رب قرما آ إ - وَلا مُنْفَ تَسْتَكُيرُ بِيهِ عُدران خالص الله تعالى ع کی رضا کے لئے چاہے۔ خیال رے کہ جس بید میں ع محن رب کی رضا مصور ہو وہ صدقہ ہے اور جس میں بندے کی رضا مقصود ہو اور بندے کو رامنی کرنا رب کی رضا کے لئے ہو دہ برب یا نذرانہ ہے ٦ ۔ خیرات دہ ہے جو فقیر کو فقیری کی بنا ہر محض رب کو رامنی کرنے کے لئے دی جاوے۔ نقیر کو بدیہ رہا مدقہ ہے جیسے کہ امیر کو مدقد دینا بهد ب- مدقد جارید امیرو غریب سب استعال

يَرُواانَ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَنْنَاءُ وَيَفْدِرُ ندو کھا کہ الندوز ق وسیع فرا تا ہے جس کے فعے جانے اور منگی فرا کہ عمر کے فع جانے إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ تُؤْمِنُونَ ۗ فَالْتِ ذَالْقُرْ فَلْ الْعُرْدَلْ بے تک اس میں نشایاں میں ایمان واول کے نے لے قرفت ورفت وار کو اس کا حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنِ السِّينِلِ ذٰلِكَ خَبْرٌ لِّلَّذِيْنِ حق دوٹ اور مسکین آود مسا ( کو ک یہ جمتر ہے ان کے لئے يُرِيبُونَ وَجِهُ اللهِ وَالْوَلِيكُ هُمُ الْمُفَاحُونَ ﴿ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَا لَيْكُ هُمُ الْمُفَاحُونَ ﴿ وَلَيْكَ هُمُ اللَّهِ مِنْ مَا يَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اتَيْنَ أُمِّنَ إِبَالِيرِبُواْ فِي المُوالِ النَّاسِ فَلاَيْرُنُوا عِنْدَ جد بعير زياره يلف كو دو كرد يف والديك مال برميس تووه الله تع بهان التووفا اتبهم من زنولا بربياون وجه الليوم ز بره مل في اور جوح فيرات وو اخترى دمنا ماست بوف تر و انس س دو نے بی ش آلت ہے جس نے مبس بیدا کیا بھر اتیں دوری وی د ؙ ؙؙؗۄۜؽؙڡؚؚؽؾؙػؙؙۮڗ۬ڎٙؽڿؚؠؽػۄٝۿڶڡؚؽۺؙ<sub>ۯڰ</sub>ٳٙٳڴٷؚؖؽ بھر بتیں ارے کا ہھر تہیں جلائے کا فی کیا متارے فریوں یں بھی کوایا ہے يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءً إِسْبَلَحْنَا ۚ وَتَعَلَّلُ عَيَّا جو ان کاوں یں سے بکہ کرے ناہ باکی اور برتری ہے اسے ان کے نْزُرُ آَے جَنَّ مَرَا فَا تَعَلَى اور تری بَنِ اَنَّ بِرَايُونَ آَعَ مُورِرَ نِي اَبْدِي النَّاسِ لِبُنِ يُقَامُمُ بَعْضِ الَّذِي ثِي عَلْوَالُعَلَّمُ مُ باعتون في كمايس ل تاكم ابنيل ان كے بعض كو يحوس كامرہ چكائے ل كيوم باز

کر سکتے ہیں۔ مدقہ وابب صرف فقیر کھائیں۔ صدقہ نفلی فقیری کے لئے موزوں و مناسب بے کے ددنے سے مرادیہ کہ تممارے دیئے سے زیادہ خواہ ایک گنا زیادہ اور کتا۔ اندا سے اس آیت ان آیات کے خلاف نمیں بن میں بہت زیادتی کا ذکر ہے ۸۔ تساری بقا کے لئے بسمانی بقا کے لئے فاہری رزق بخشا اور رو مائی بقا کے لئے ایمان و تقویٰ کا باطنی رزق عطا فرمایا۔ بسمائی روزی دنیا کے کمیتوں باغوں سے بخش ایمانی روزی دینہ منورہ کی سرزمین سے بہنچائی۔ ۹۔ دو سری بار صور پھو تکنے پر سے زندگی عمل کے لئے ہو گا۔ اس لئے اس زندگی جو دو زندگی رو مائی ہو گی۔ اس لئے اس زندگی کے بعد زندگی عمل کے لئے ہو گی۔ اس لئے اس زندگی عمل کے لئے ہو دو زندگی موت دینے والا صرف رب تعاتی کو مائے تھے ۱۱۔ موت کا ذکر نہ فرمایا ۱۰۔ تمارے عقیدہ میں بھی تسار اکوئی بت سے کام نمیں کرنا کوئک کفار کھ خالتی رازتی زندگی موت دینے والا صرف رب تعاتی کو مائے تھے ۱۱۔

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقیمنی ۱۵۱) چنانچہ کفراور گناہوں کی وجہ سے قحط ممالی' بیاری' و بائی امراض' سیلاب آگ گفتا و رزق میں ہے برکتی ہوتی ہے اور بارش نہ ہونے سے دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں۔ سیپ میں موتی نمیں بنتے۔ فرضیکہ گناہوں سے شکلی اور دریائی کلوق کو معیبت آ جاتی ہے۔ اور آج کل جنگوں میں شکلی اور سمندر سب جگہ می آفت ہوتی ہے بسرطال آیت بالکل میج ہے اس پر کوئی احتراض نمیں اللہ اس سے معلوم ہواکہ دنیائی اکا یف انسان کے بعض ممناہوں کی بعض سزا ہے اصل سزا تو آخرت میں لے کی یا یہ مطلب ہے کہ آکٹر گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ بعض بر گرفت کرتا ہے۔

464 اللماديء الرومء يرْجِعُوْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ آئیں لے کے فرماؤ رین میں بمل کر دیکھر کے سمیسا انجام ػٵؽۜٵٙۊڹٷؙٳڷڹؘڔؘؽؘڝٙؽۜۼٛڷڴٵؽٵػڗٛڟؙ؋ؙٛٛڡؙٚؽڔۣڵڹ ٵؙؿۼۯڔۼؖڲڮ۠ڸڵڐؚؠؿؚٵڷڣۧؾۄؚڞؘؙؚڰڹٛڸٳؽؖؽٳٛؽؖٳؽؖڮۿ ڣٵؙۊۼۯڔۼڲڮ۠ڸڵڐؚؠؿؚٵڷڣۧؾۄؚڞؙؚڰڹڸٳۯؽؖؿٳ۫ؽؚڲۄۿ تَدِ ابِنَامِزمِيدِهَاكُرِنَ عِلَوتَ كَحَرِيَّ قِبَلَ الرَكِيمُ وه ون آئے جع التَّدَى طرون ڒؖڡؘڒڐۜڶۂؙڝٛڶۺ*ڮۏڡٙؠ*ؚڹٟٳؾؖڝۜٙ؆ۘٷٛڹٛ<sup>ڝ</sup>ڡؘۛڹۘڴڡؘؙڒ سے مغناہنیں ہے اس دن الگ ہٹ جائیں کے ت جو ممفر ممر سے يُّرْسِلُ الرِّيَاجُ مُبْشِرُتٍ وَلِيْنِ يَقِكُمْ مِنْ يَخْمَنَهُ وَلِبَعْرِي سے ہے کہ ہوائیں ہیجنا ہے مزود مناتی اور اس فے کہتیں اپنی دمیت کا ذائد اسے الور اس لے كوكستى اس كوامر سے بطال اوراس لے كواسكالفل كافى كود كا اوراس ليكوم من وَلَقَنَّ الْسِلْنَامِنَ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْهِمْ فَحَاءُوهُ مانہ ادربے ٹک بم نے تم سے ہیے گئے دمول ان ک توم کی طرمت بھیجے کئے تون ابھے البيتنت فانتقمنام النبين أخرمنوا وكان حقا بأس كم لنايا لائه وله ممريم في جمول سع بداريا اور بايد ومركم

ا۔ معلوم ہواک انسانوں کی ید عملی سے مجمی جانوروں پر می معیب آ جاتی ہے۔ گدم کے ساتھ عمن می پی جاتے ہیں جے مجی جانوروں کی وجہ سے ہم پر ہارش ہو جاتی ہے۔ کارت زنا سے قتل و عارت ہوتی بے زكوة ند دے سے بارش رکتی ہے کم تولئے سے ماکم فالم مقرر ہوتے ہیں۔ مود خوری سے زائر لے دفیرہ آتے ہی (روح) ٢- زين سے مراد عذاب والي قوموں كي زينس ہل جو کمدوالوں کے سریس آتی تھیں اور و کھنے سے مراو نظر عبرت سے و کھنا ہے اند کہ فقلا آ کھوں سے اثارہ کر لینا ۲- يمال اكثرے مراد سادے يس اس ب معلوم بوا کہ کفار کے اجزے مکانوں کی طرف سر کر کے جانا باکہ خوف انی پیدا ہو مباوت ہے۔ ایسے می بردگوں کے آستانوں ر سر کرے ماضری وی آکہ رب سے امید اور عبادت کا زوق ہو یہ مجی عبادت ہے۔ اس سے زیارت تیور اور عرسول كاستر البت مو آب سب اب مسلمان! يعنى ايمان لا ملے کے بعد عباد تی کرد- کوئی مسلمان عبادت سے ب نیاز نمیں ہو سکتا۔ یا اے محبوب! تم اپنا چرہ دین کی طرف گائم رکھو آک تماری پولت سب کے مند اوحر ہو جائس کو کلہ جد حرتم دیکھتے ہو اوحر خدا بھی دیکھا ہے ، ماری خدائی بھی ۵۔ وہ موت کاوقت ہے یا تیامت کاون ٢- اس طرح كه موت كے بعد أميس مارے عزيز چمور ا ری کے یا قیامت مین مومن 'کافر نیک کار' پرکار چھنٹ جائیں مے ہے۔ کہ اس کے کفرے دو مرے نہ پکڑے جائم کے خود وی پکڑا جائے گا۔ اس سے کافروں کے نا مجمد بے دوزخ میں اینے مال باب کے کفری وجہ سے نہ جائم مے ٨- مطوم ہوا كه نيك كار مسلمان كو اس كى نکل کی جزا ضرور لیلے گی۔ اگر حمی کو اس کا ثواب بخش ہمی دیا تب ہمی خود محروم نہ ہو گا ہے معلوم ہوا کہ محل نیک کی جزا رب کے فعل و کرم پر موقوف ہے۔ عمل جزا کا سب بن ند که علت افغاکوئی بمی این نیکول بر محمندند کرے۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ افعال پر ایمان مقدم ہے" بے ایان کی کسی نیل کا ٹواب سی کیونکہ ایمان کا ذکر عمل

ے پہلے ہے۔ ۱۰ یک کافرے ناداش ہے جس کی بنا پر اے بخت سزادے گا۔ کو تک رب تعالی کی عدم محبت بغض کو لازم ہے (روح) یمال ضد نتین کو مستزم ہے اے چکہ دنیا کی نعتیں اور رحمیں آخرے کی نعتوں کے مقابل بہت تھوڑی ہیں اس لئے رب تعالی دنیا کی نعتوں کے متعلق چکھانا وا گفتہ دینا ارشاد فرما آ ہے 11۔ اس جو تکہ دنیا کی نعتوں کے متعلق چکھانا وا گفتہ دینا ارشاد فرما آ ہے 11۔ اس متعلق ہوا ہے جماز پہٹ جاتے ہیں۔ سمند روں میں طوفان آ جاتے ہیں۔ ان نیس موری کے سام ہوا ہوا ہت ضروری ہے 11۔ کہ دریا کا سفر کرکے تجارتی کرد جس سے تمہیں روزی لے۔ اس سے سعلوم ہواکہ روزی آگرچہ مارے کسب سے حاصل ہو محراللہ تعالی کے فضل ہے۔ جس کا شکریہ لازم ہے 11۔ یمال قوم سے نہی قوم کی قوم ویلی قوم میں آ

http://www.rehmani.net

(بقيد سفر ١٥٢) مراديس- يدسب كو عام ب اس كئے كه بعض رسول اس قوم و فاندان على سے تھے جن كے وہ رسول بند يسي حضرت صالح و مور عليهاالسلام-بعض وہ جو دو سری مکہ سے تشریف لا کراس قوم میں نی ہوئے جسے معزت ابراہم و لوط علیاالسلام پر جن لوگوں نے ان رسولوں کی اطاعت کر کی ان کے بھی رسول جنول نے خالفت کی ان کے بھی نی۔ اطاحت کرنے والے امت اجابت اور خالفین امت وجوت کملاتے ہیں۔ تمام جمان مارے حنور کی امت ہے داے بین معجزات جن سے ان کی نبوت ابت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی رسول بغیر معجزہ کے نہ آئے ہرنی کے لئے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہو آہے

> 454 اتل مآاوی در عَلَيْنَانَصُوُ الْمُؤْمِنِيْنَ۞اَللهُ الَّذِي يُرُسِا برب ملافول کی مدد فرانات الله به کر بیمتا سے بوائیں کر اجارتی بی بادل ته بعر اسے بھیلا درتا ہے امان یں بسیاجات اور اسے بارہ بارہ المُوَافِّدُ مِي الْهُوْفِي مِنْ الْمُوافِينِ مِنْ اللَّهِ وَالْمِيرُ الْمُوافِقُ الْمِيرُ كراب ل وو ديك رس ع : في يس سه من كل را بعد اله عرب ال بِهِ مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهَ إِذَاهُمْ يَسْتَنْشِرُونَ ٥ ببنیا تاہے ایف بندول یس جی فرن باہے جبی وہ تو ثیال مناتے ہیں ۔ نِ كَانُوْامِنَ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ مِّنْ قَبْلِهِ اَرُجُ اِنَّ عَلَيْ اِتَارِ فِي اللَّهِ اِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تے تہ تو اللہ کی راحت سے افر دیجو کو کر ڈین کو جلا آ ہے اس سے اس تی فی نے فراح مردوں کوزندہ کرے گال اوروہ حرست قدر برحولين ارسلنار بجافراؤه مصفرا سب کی سک ہے اور اگر بم کو ف ہوا جیمیں ک جس سے دو کیتی کوزرد دیکیس توخود اس کے بعد ناشکری کرتے تکیں ٹا، اس ننے کرتم دوں کوہیں ساتے اور نه بهردن کو پکارنا سناؤجب وه بینچه دے کو بیفریں اور زمت بِهٰبِ الْعُونِي عَنْ صَلْلَة إِنَّ النَّهُ مُ إِلَّا مَنْ أَوْمِنُ أَوْمِنُ اندموں کو ان کی موا بی سے راہ بر او گائم توامی کوٹ تے ہو جو بماری آیوں منزله

> > بدایت نمی دیے دوایے شتی ازلی ہونے کا اقراری ہے۔

ا۔ اگرچہ مجمی درے ہو محرانجام مسلمانوں کی نصرت ب أكر نيت من اخلاص مورب فراما يه- والفاجهةُ لِلمُثَيِّن ا خال رے کہ مومنوں کی مدو ہونے کی چند صورتی ہیں۔ جهاد میں ان کو کفار پر غلبہ لمنا۔ مناظموہ میں انسیں فتح لعیب ہوتا' جب مومن معیبت بیں حر **ل**نار ہوں تو رب کا انسیں ائے یاں بلا لینک وشنوں کے باتھ میںنہ جمو زنا۔ الذا الم حسين رمني الله عند منصور و مظفر بين - يزيد پليد خائب و خاسر تما اس کئے اس آیت پر کوئی اعتراض نسی۔ ۲۔ سمندروں سے افعا کرلاتی ہیں رب تعالی کے عم سے اس یعن اللہ تعالی اتا باول بھیجا ہے جو تمام میں جما جاتا ہے اور مجى كمى كور كور معلوم مو آب- موا أيك ب مر عمل مختف ما۔ اس طرح کہ بادل جملنی کی طرح پانی کرا تا ے ابت زیارہ بارش مو کینے کے بعد بادل دیائ رہا ہے اور واپس ہو جاتا ہے ۵۔ کو کلہ اس سے کرائی دور ہونے ارزانی آنے کی امید ہوتی ہے تو جاہیے کہ حضور کی تحریف آوری پر می خوشی منائی کو تک ونیا و دین ک تام باری حنور کے دم سے وابت ای آپ رحت ک عالكيريادش ين ١- كونك بت جد مجرا مانا ملد ااميد ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ فندا یہ آیت صرف کا فروں کے لنے نیں بکد عام ہے۔ عدد یمال زمن کی موت سے مراداس کی عظی ہے اور زندگی سے مراواس کی سرسزی و شاوائی۔ ہرصفت کے معنی موصوف کے فاظ سے ہوتے ين ٨٠ اس سے معلوم مواكد تياس بركل ب يہ محل مطوم ہوا کہ آفرت کو دنیا پر قیاس کر کے اپنا ایمان درست کرنا چاہیے۔ ۹۔ معلوم ہواکہ قرآن کامطلاح ص رحت کی مواکو ریاح اور عذاب کی مواکو ریح کماجاتا ہے۔ ویکمو پہلے ریاح فرایا تھا جال بارش کا ذکر تھا اور یماں عذاب کے موقع پر رج فرمایا ۱۰۔ یعن کفار نعت ملنے ر شاکر کلیف بر صابر نس کیک نعت کھے بر فرور اور تجركر عي الكيف رب مبرع والع ين اا جو زندگی کا متعد ہورا نہ کرے وہ مردہ ہے آگرجہ جان رکھا ہو' اور جو زندگی کا متعمد ہورا کرے وہ زندہ ہے آگرچہ بظاہر بے جان ہو قدا زیرہ کافر مردے اور وفات یافتہ شمید اندہ ہیں۔ یعنی جے مردہ کو کوئی دوا منید نہیں ایسے ی ان کافروں کو کوئی تھیجت کار کر نہیں۔ قدا اس

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

آیت سے بے طابت نسی ہو آگہ مردے سنتے نمیں کو تک یمال مردول سے مراد کافر ہیں اور نے سننے سے فائدہ ماصل ند کرنا مراد ہے اللہ یعنی جو بدلھیب ول کے اعدم بیں اور ان کے نعیب میں ایمان نمیں وہ آپ سے بدایت نمیں پاتے اس سے معلوم ہوا کہ جو شتی ازلی نہ ہو حضور اسے بدایت دیتے ہیں جو کے کہ حضور ا۔ اس آئری جزوے معلوم ہواکہ یماں مردے سے مراد کافریں نہ کہ میت ورنہ اس کا مقابلہ مومن سے نہ ہو آگرونکہ مومن کافر کا مقابل ہے مردہ کا تعیم مردول کا سنا قرآن شریف سے ہی قابت ہے رب فرما آئے ہے۔ وَاسْنَا مُنْ اَرْسَانَا تَبُلْكَ بَوْ اُرْسُانَا تَبُلْكَ بَوْ اُرْسُانَا تَبُلُكُ بَوْ اُرْسُانَا تَبُلُكُ بِوَ اَرْسُانَا تَبُلُكُ بِوَ اَرْسُانَا مُرْسُلُكُ بَلْكُ بِورِدُ اَرْسُوں كو ہمی ہدایت نہ وے سكيں۔ طالاتك لاكموں تابيعا مسلمان ہيں۔ تو جيسے اندھوں سے مراد كار ہیں۔ اس آبت كی تغییروہ آیات ہیں۔ اندگار تا الله بالدیک خارجی كارجی۔ اس آبت كی تغییروہ آیات ہیں۔ اندگار تا اُدُونَا اَنْدَانِ اَنْدُونَا اَنْدَانِ اَنْدَانَا اَلْدَانِ اَلْدَانِ اِلْدَانِ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

400 انلهآاوي إَالِينَا فَهُمُ مُسْلِمُ وَنَ أَللَّهُ الَّذِي كَلَقَكُمُ مِنْ بُر ایال لائے تو وہ مرد ن رکھے ہوئے ہیں ماہ الشرہے جریئے ہیں ابتدا صُغَفِ ثُمَّجَعَلِ مِن بَعْدِ صُغَفٍ فُوَّةً نُمَّجَعَلَ یں مزر گانا یا بحر میں اُوان کے مات بھن تا ہر زے کے مِنَ بَعْدِ فَوَرِيْ ضَعْفًا وَشَيْبَاتُهُ بِجُنْاقُ مَا بِينَا اِوْ بعد تمزوری کور برگرمایا دیا تک بناتا ہے جر بھا ہے اور قرار کے اور ایک دو سرور کا ور ایس کر وہور و هرار کے اور اور ایس کا دور اور دور ایس کر اور دور ایس کر اور دور ا هوالعِلِيهِ والقربِ برهو لِوَم لِقَوْم السَّاعَةُ لِقَسِمُ وای عم و قدرت والا سے اور جس دل قیامت قائم ہوگ مجرم منم ٳڶؠؙڿڔۣڡؙۏؘۛۛ<u>ۛ</u>ڹؖ؞ؙڡٵڷؠؚؿٷٵۼٛڹڔڛٵۜۼؿؚٳػڹٳڬػۜٵۨٷٳڣٛٷڰٷٛ کائی گاک دیے تقیمر ایک گلری وہ ایے ہی اوندے ماتے تھے وَقَالَ النَّوْيُنِ إِوْتُوا الْعِلْمُ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْ لَإِنَّامُ فِي اور بوسے وہ جن کو عم اور ایمان ملائے ہے شکے تم رہے اللہ سے كِتْبِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَانَ ايُومُ الْبَعْثِ وَلِكُنَّامُ لکے ہوئے ہی اٹھنے کے دن مک تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا میکن تم د جا بحے تھے کہ تو اس ون ظاہوں کو کفع نہ سے گی ال ک مَعْنِ رَبُّهُمْ وَلَاهُمْ بُنْنَعْتَنَوْنِ ٥٠ وَلَقَنْ خَرَبْنَالِلنَّاسِ مددرت ف اورندان سے کو ف رحمی کرنا ما نظرف اور بے شک ہم نے لوگوں کے لئے ایی قرآن میں برمس کی خال بیان فرائی لا در اگر تم ایجے پاس کوئی نشان او د الد تو فرور کافر بکیں عے ہے تو بنیں عر باطل بر

کو قرآن سمجو حضور نے بھ بدر کے مفتول کافروں ے بوجھا کہ جاؤ جو مکھ میں نے کما تھاوہ حق ہے یا نسیں؟ ب پہر سہ ہو ہو ہی سے اما عادد حق ہے اسی؟ فی اسی؟ آج بھی تھم ہے کہ قبرستان میں جاکر مرددل کو سلام کو۔ برنمازی حضور کو سلام عرض کر آ ہے۔ فرضیکہ ساع مولی ر شرى احكام مرتب يى - حضور فرات يى كد مرده دفن کے بعد او گوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ ۲۔ انسان کا بچہ تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ کرور اور نامجم پیدا ہو آ ہے۔ اور بحت عرصے کے بعد قوت پکڑ آ ہے اس اس طرح کہ بھین کے بعد جوانی بخش پر انسان کو قوت جسمال کے ساتھ قوت مقلی الی بخش کہ اس نے شریعیتے وفیرہ پر تبعد كرايا اور مواياني ر تعرف كرف لك سحان الله اسم کہ انسان برهابے می جسمانی طور پر کمزور مو جاتا ہے اور عقلی طور یمی که تمام احضاء کزور موجاتے ہیں اچھا خاصا برصا لکما آری بوقوف بو جا آے اس سے معلوم بو آہے ك بم سب مى اور ك قبض من مين ٥ - يا اس ك كد ونا آخرت کے مقابلہ میں ایک کمزی اور بل ہے یا اس لئے کہ برگزشت مت تموزی معلوم ہوتی ہے یا اس لئے ک ترام کا زماند کم معلوم ہوتا ہے اور تکلیف کا زماند زیادہ۔ فرضیکہ وہ لوگ اس دن الکل و قیاس سے یہ باتیں كري مك\_ آيت كاختاب بيك ونيادى راحول ير نازند كوية واي كزرتى بن جيه بواكا جمونك معلوم بواكد قیاست میں کافر ونیا کی زندگی کا اندازہ لگانے میں قلطی كرير كـ ١- انبياء كرام اور فرشت يا علاه و صافين ے۔ یمال جاننا مانے کے سعنی عمل ہے۔ لیتن تم ویا عمل قیاست کو نہ استے تھے اور انبیاء کرام و علاء کے فرانے پر افتقاد نه رکمتے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت میں مومنوں کو دنیاوی اور برزخی قیام اور ان جگسوں عمل رہے سے کا میج اندازہ ہو گا کیونک موش کفار کی سے غلط فئی دور كري كـ ٨ - خيال رب كه عذر قوب سے عام ب عرقوب عذر ب ا ہر عذر توب نمیں۔ بد کمناک میں نے جرم نہ کیا یا مجوراسكيا مجعے فلال مجوري تحي عدر ب توبد تسي اور يد كناك معانى دے دواب ند كروں كا توب مى ب عذر مى

(بقیدسفی ۱۵۳) درجہ سے سے کہ انسان اسپنے گناہ سے لا پرواہ ہو جاوے۔ گناہ کرے اور بھی ہے سوچ بھی نسیں کہ بین کر رہا ہوں۔ اس بیاری سے شفاء بھٹل ہوتی ہے اس کے اوپر سے کہ اسپنے گناہوں کو اچھا سمجے وہ مروں کی نیکیوں کو برا جانے گناہوں پر افرکرے اور نیکیوں پر طعنہ کرے سے دل کی مرکا ہامٹ ہے اس کا طاح تا مکن ہے یہاں تیمرا درجہ مراد ہے جام جوہ یا قرآن شریف کی آجہ۔

ا معلوم ہوا کہ نبی یا ان کے فلاموں کو جموع یا باطل مانتاول پر صرفک جانے کی علامت ہے۔ انقد تعالی محفوظ رکھے۔ ۲۔ کیونک انقد کے جموت کا امکان بھی نسیس مجو

رب کے لئے امکان کذب مانے وہ مومن نسی۔ س یعنی کفار کی تکالف اور ازیتی آپ کو خصہ اور طیش نہ ولاوس کہ آپ طیش اور جوش میں ان کے گئے بدوعا قرما رس اور سب کافر ہلاک ہو جادیں۔ اس معنی بر بیا آیت منوخ نیں بکد محکم ہے۔ اب بھی سلمانوں کو محل والصبيح المناري موره لقمان كي شيخ لؤن مّاني الأرض ے لے کردو آیات کی انتا تک اس سورة میں جار رکوع ج نتیں آیتی کی ہو از آلیس کلے۔ دوہزار ایک سو دس حدف بین (فزائن) ۵۔ قرآن شریف کا ام کتاب مجی ہے محیم بھی۔ اس سے معلوم ہواکہ فیرانڈ کو بھی الله ك مغاتى نام وك كت بل- ويكمو حكيم الله كا بام مجی ہے" اور قرآن شریف کا ہمی۔ ۲۔ لین قرآن مومنوں کے لئے اعمال کابادی ہے اور صالحین کے لئے راہ جنت کا رہبر۔ اس سے مطوم ہوا کہ کافروں بر مبارت فرض دیس۔ مباوات کی تمام آیات مسلمانوں کے لئے اتری ہیں 2۔ معلوم ہواکہ قرآن شریف سے ہورا فاکدہ وہ افعائے گا جو مومن بھی ہو پر بیز گار بھی ہے بھی معلوم ہوا ك قرآن شريف حنور كے لئے إدى نسي- حنور ويط ا ع بدایت رہیں۔ آپ محمور نبوت سے پہلے مومن متلی بر بیز کار تھے۔ جب قرآن کریم کی پہلی آیٹ حضور پر الى تواب نماز واحكاف من تحدك احكاف اور نمازيك ی ے جانے تھے ٨٠ اس سے چند مستفے معلوم ہوت ایک یہ کر نماز زکوۃ ے افعنل اور مقدم ب کوتک نماز کا ذکر پہلے ہوا۔ ود مرے ہدک فماز و زکوۃ کے ورمت ہوئے کی شرط ایمان ہے کو تک وجہ کا واز طالبہ ہے لینی نماز و زکوۃ اس طل عی اوا کریں کہ ایمان رکھے ہوں۔ تمرے یہ کہ رب تعافی نے زکوۃ کی فرضیت سے پہلے اس کی خبردے دی تھی اور تھم دیا تھاکہ زکوۃ فرض ہونے یر دیا کرنا۔ کو تکہ یہ آیت کیہ ہے اور زکوۃ میند طیب میں فرض ہوئی ا۔ اس ہے دو مستلے معلوم ہوئے ایک ہے ك كامياني ك لئ نيك اعمل ضروري بي- اعمل ع ب برواه مو كركامياني كالقين ركمنا الياب جي جو بوكو

بانتك مآاوى و كَذَٰ لِكَ يَظِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ فَاصْبِرْ يد بنن مرسر رئيا ہے الله مَا بُولِ كَلْ رَوْلَ بَرْلَ وَ مَبْ يُرِورَ وَ مِنْ عُرِدَ مِنْ عُرِدَ مُنْ اللهِ مَ نِي وَعُكَ اللهِ مِنْ وَلا بَيْسَةَ خِفْنَكُ النِّنِ بْنِ لَا بُوفِونُونَ ۞ بع نک الله الدي الله الدي الدر تبيس ميك كردر الده جويقين بيس ريمت ال النات الله المراك الله المراك الله المراك ال المنْدك نام سع مفروع جو بنايت مربان رم والا يه تعمت وألى محمّاب كي آيتين بين في بدايت اور رحمت اين يكول كے يا ت وہ جو فاز قام ركيس ف اور الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأِخِرَةِ هُمْ يُوَقِبُونَ ۞ أُولِلِكَ عَلِا زکوات ویل اور افزت بگر رئتین کائیل ک وی اینے رب ک لاگ کھیل کی بات خرید کے ایس ال کر اللہ کی راہ سے سببیں اسوسی رہے ہے ہیں بنائیں ان کے کئے دریا کہ بنا دیں کے سبجے کا لور آئے ہیں بنائیں ان کے کئے دریا کہ عنااب قرمین حواد انتیلی عکیہ وایتنا ولی مستنگر مذاب بے الل اور جب اس بر جاری آیس بڑھی مائیں تر مجرکت ابوا مجرے

مندم کاشنے کا بیٹن کرتا۔ وہ سرے یہ بدایت محض رب تعافی کے ففنل و کرم ہے لمق ہ اس کے لئے اپنا علم و عشل کانی نیس۔ بدے برے عاقل کافر ہو جاتے ہیں اور تا مجمد مومن بن جاتے ہیں اللہ اپنا ففنل ہی کرے۔ جنت کے لئے قلب و قالب دونوں کو درست کرد ۱۰۔ معلوم ہوا کہ باہے 'آش' شراب بلکہ تمام کھیل کود کے آلات بچتا ہی منع ہیں اور فرید تا بھی ناجائز 'کو نکہ یہ آیت ان فرید اروں کی برائی میں اتری۔ اس طرح ناجائز ناول اگذے رسالے سینما کے نکٹ 'تماشے و فیرہ کے است منع ہیں۔ شان فزول :۔ یہ آیت نصر ابن حادث ابن کلدہ کے متعلق نازل ہوئی جو تجارتی سفر میں باہر جاتا اور شام کی ناول اور قصے کمانیوں کی کرائیں فرید آ۔ مکہ والوں ہے کتا تھا کہ تم کو محمد مصطفیٰ عاد و شود کی کمانیاں سناتے ہیں میں تم کو رستم الم سفند یار اور شام ال

(بقیہ سمہ ۱۵۰۳) جم کی کمانیاں ساتا ہوں ۱۱۔ صوفیاہ قرماتے ہیں کہ جو چیزاللہ کے ذکر سے فافل کرے وہ ابوالحدیث میں وافل ہے حرام ہے دیکھو اذان جمعہ کے بعد تجارت اور وزیادی مشافل جو نماز کی تیاری سے روکیں وہ ابو ہے۔ حتی کہ اگر زن و فرزندیار کے ذکر میں آڑ ہے قوابو ہے اس آڑکو بھاڑ وہ۔ روح ابیان نے فرمایا کہ باجا حرام نفیرہ ہے۔ ابو ہو تو حرام ہے ورثہ نہیں۔ دیکھو فازی کے نقارے جائز ہیں کیونکہ ابو نسیں۔ اس طرح قوالی ابو کے طور پر ہو تو حرام ہے جسے آج کل کی عام قوالیاں ۱۲۔ معلوم ہواکہ گراہ کرنے والے کا عذاب بہت زیادہ ہے تمام گراہوں کا وہال اس پر پڑے گا۔ ویکھو نفسر ابن حارث ابن کلدہ پر کسقدر متاب فرمایا کیا۔

YAY اتل ما اوس كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِنَ أَذُنْيَهِ وَقُرًّا ۚ فَبَشِّرُهُ جیسے الیں سنا بی بنیں جیسے اس سے کا وَں بِس مِنٹ ہے لہ وَ ليدوناک مذاب کا مزن دو بے شک جو ایمان اے ادر اچھ کا کے لهُوْ جَنْتُ النَّعِبُونَ خِلْدِ أَنْ فِيهَا وَعُلَاللهِ حَقَالًا ان كرك بين كر اع بين له بيشر أن بن رين عراش ما وه و يسي وَهُوالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ عَكَنَ السَّمَا وَتِ بِعَيْرِعَ اور و بی عرت ومحت والا ہے اس نے آسان بنائے ایسے متوؤں کے جو ہیں لظر آئیں کے اور زمین بی ڈالے سٹر کر جیں ہے کر نہ کا ہے ک وين في في المن كل دان في وانزلنام المناع ماء ڹؙؿؙڹٵڣۣؠؙۿؘٳڝؖ<u>ڹٷڸ</u>ڗؘۅ۫ڿٟڲڔؽڿٟ<sup>۞</sup>ۿ۪ڹۜٳڂڶۊ۠ تر زعن على برنيس جوزًا الكياف يه تو الله كا بنايا بواب مِهِ وه مَدِّمَاهُ هِ اسْ مَهِ مَا أُدْرُونِ نَهِ بِنَا يَنْ أَنَّهُمَا مُعَامِ فِي صَلِل مَّبِينِ فَو لَقُلُ النَّيْنَالِقُومِ أَنْ يَكُمُهُ أَلَ کی حمرابی یس دیں کے اور بے فیک ، م نے نقان کو ٹاہ عمت علا فران ٹا کر الشرکا تنکوکرٹ اور جوٹنوکرے وہ اپنے بھلے کوشکرکڑا ہے تک اور جو التحرق کرے ڣؘٳؾؘٙٳۺؙڬۼؘؿ۠ٛٛڂؚؠؽڒ۠۞ۅٳۮؘ۬ػٵؘڶؙڶڤ۬ؠڶٛٳٚڹڹ؋ۅۜٛۿؙۅ توبيتك الشبه برواس مبخوبيال مرا إلك اورادكروجب القال في إي يط يرك اوروه

ا۔ سللہ قرآن کریم زوق و شوق سے سنا جاہے۔ اس کی الدت ك وقت ونياوى كاروبار من مشغول ربنا علوت کی برواہ نہ کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ الدوت قرآن كاستنا فرض كفايه ب جمال لوگ قرآن شريف سننے سے مجور موں كاروبار على مشتول مول وہاں بلند آواز سے علاوت نہ کرنی جاسے۔ خیال رب کہ اللوت قرآن کے احکام اور جی تعلیم قرآن کے احکام کچھ اور اے قانون یہ ہے کہ جنت مرف نیک کاروں کو کے۔ فعل یہ ہے کہ نیوں کی مخیل ممنگار بھی جنت وافل موں۔ یمال قانون کا ذکر ہے اندا ہے آیت دو سری آجوں کے خلاف نمیں سا۔ یعنی آسان کے ستون بی نمیں جو تم و کچه سکو۔ اس کا یہ مطلب شیں کہ ستون ہیں لیکن نظر نیں آتے ہے اس سے اثارة" معلوم ہوا کہ زین حرکت نیس کرتی فھری ہوئی ہے کو تک بہاڑوں کو ای لتے بنایا گیاکہ زمین حرکت نہ کرنے یائے۔ نظرے جماز کا فمرانا متسود مو آ ب كه جنبش ندكر ــ ۵ ـ بعض جانور ياني هي البعض زهن يرا بعض مواهي محرب سب زهن ير ی میں کو کل پانی زعن پر ب اور مواجی زعن سے تعلق ر کمتی ہے۔ پھیلانے سے مرادیہ ب ک بعض جانور کی مكد بعض كى مكريدا فرائد ١- آسان كى طرف عيا آسانی اسبب سے قذا آیت رید اعتراض نمیں یز سکتاک ہارش آسان سے دس آئی سندر کے پانی کی ہماپ ہے۔ کونک وہ ہماپ اور جاکر بارش بن کر بری ہے اور آلآب کی کری سے تی ہماپ بادل بنی ہے۔ مطوم ہوا ہے که محاس درخت و فیره سب می نر و ماده چی- نر درخت ے لگ کر جب ہوا مادہ ورخت کو چموٹی ہے۔ تو مادہ ورخت عالمه موكر كيل ديتا ب٨ يعني اب كافروا تمارا بمی یہ مقیدہ ہے کہ یہ تمام تھوق اللہ نے پیدا فرمائی اور تم بھی بانتے ہوکہ تمہارے بت کسی چیز کے خالق ضیں ' تو پر تم بنوں کی کوں ہو جا کرتے ہو ٥ ۔ كد جان ہوجد كر فير خالق کو خالق کے برابر مان کر اس کی بھی ہو جاکرتے ہو ۱۰۔ معرت لقمان کے متعلق مسرین کا اختلاف ہے۔ بعض

نے فرمایا کہ آپ لقمان این باحور این تارخ ہیں۔ یہ آرخ حصرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کی محرایک ہزار سال ہوئی اور واؤد علیہ السلام کی محبت پائی۔ بعض نے فرمایا کہ آپ بی اسرائیل کے صافحین می محبت پائی۔ بعض نے فرمایا کہ آپ بی اسرائیل کے صافحین می سے ان کے قاضی تھے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ بی اسرائیل کے صافحین می سے ان کے قاضی تھے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ حکمت علیہ السلام کے بھانچہ یا فالہ زاو بھائی تھے۔ حق یہ ہو کہ آپ حکیم تھے بی نہ تے حکمت علی معرفت یا ول کی روشنی کو کتے ہیں۔ معلی و لم کو بھی حکمت کہ ویا جا آ ہے۔ یمانی حکمت کے وونوں معنی ہو کتے ہیں اا۔ حضرت نقمان علیہ السلام کا علم لدنی اور مطائی تھا جو رب نے بلاواسطہ مطافر ایا اور اور کی حمیم بوئی اس کی محبت میں ہوئی سالہ کیا گا۔ اس کی ہر نعت کا نصوصاً حکمت مطافر ارائے کا کرمین میں ان میں ان کا شکریہ اوا کروکہ تھیں نبی کی محبت میں ہوئی سالہ کیا کہ کا

(بقید سف ۱۵۲) شکرے نعت بوحتی ہے۔ رب فرما آ ہے۔ بین اُنگر فیم اُؤ نِدُنگی القداشکر میں بندہ کا بی بھلا ہے۔ ۱۲سے بمال کفر کفران سے بنا ہے ، معنی ناشکری بینی بندوں کی فاشکری سے بندوں کی فاشکری ہے درب کا کوئی نقصان نمیں خود بندوں کا بی نقصان ہے

ا۔ حضرت الممان کے بینے کانام اللم یا احتم ہے اخرائن) اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک بدکد انسان پہلے اپنے محمروالوں کو وحظ و تھعت کرے چروو سروں کو و و مرائل کے اللہ میں ہوئی جا ہیں۔ آپ نے اور کر خطاب فرایا۔ تیسرے یہ کہ اعمال کی اصلاح سے پہلے مقامہ کی درستی کی جاوے کہ آپ نے و سرے یہ کہ اعمال کی اصلاح سے پہلے مقامہ کی درستی کی جاوے کہ آپ نے

﴾ اسے فرزند کو پہلے یہ نعیحت کی کہ شرک نہ کرنا۔ چی تھے یہ ک شرک معنی کفر آیاہے کو تکہ آپ فرزند کو کفرے روک رہے ہیں۔ یہ مطلب نیس که شرک و ند کرنا باق کورے رہا۔ یانجی یہ یک مومن سے بھی کمہ سکتے ہیں ک کفرند کرد۔ یعنی ایمان پر قائم رہو۔ چینے یہ کہ محزشتہ انتا برر موں کی تعلیم یاد دلانا ان کے اقوال مقل کرنا سنت الب ہے۔ ال یہ جمل معرف ہے جو معرت لقمان کی تعلیم کے ذکر کے درمیان ارشاد ہوا۔ معلوم ہوا کہ مال باب کی خدمت بدی سعاد تمندی ہے ہمی معلوم ہوا کہ اکر بال باب کافر مجی مول جب مجی ان کا حق پدری و ع مادری اولاد پر ہے۔ ۲۔ حمل کا ضعف مجر درو زہ کی كزدرى كرين كرسن كاستعت اس معلوم بواكمال كاحق باب سے زيادہ بك إب نے ال سے بچ كو بالا ماں نے اینے خون سے علاء فراتے میں کہ حق فدمت مال کا زیاده ب اور حق اطاعت و قرمانیرداری یا حق مالی باب کا زیارہ۔ اس لئے حضور نے فرمایاکہ جنت تماری ماؤں کے قدموں کے نیجے ہے اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال ترب باب كاب س كيدكو دوده بالن كى مت دو سال ب ابعد من نه باليا جائد جمال المُؤَّدُ شُهُوا ليني تمي اه فرایا میا وہاں مل کے جمد ماہ مجی اس میں شار میں ۵۔ کو کک اللہ تعالی حارا رب ہے اور مال باپ جارے مربی۔ حضرت سفیان ابن عبید نے فرایا کہ اللہ کے شکر کے نے بچ کانہ نماز پر مو۔ مال باب کے شکریہ کے لئے نمازوں میں ان کے لئے وعا مغفرت کرو رت عین فیالدی اند ٧ ـ يعني كسي كو الله كاشريك نه كر- كيونك كسي كي شركت كاعلم بندے كونسيں۔ وہ رب وحدہ لاشريك ہے۔ كام معلوم ہوا کہ رب کی فرمانی میں مال باب کی فرمانبرداری میں بعنی ان کے کمنے سے کفرنہ کرے فرائض عبادات ند چموڑے ۸۔ اس ایک جملہ میں مال باب کی خدمت و فرانبرداري كاذكر آمياان يريال خرج كريا اين باته بات باران ے ان کی خدمت کرنی' ان کی تختی برداشت کرنی' ان بر زم رہنا یعنی اے مشرک و کافریاں باب کے ساتھ بھی اچھا

406 الصلغيمية كرا اتحا لے ميرے بھٹے الله كاكن كوئرك ذكرنا بينك فرك بڑا اللم ہے له اور بم نے آوی کواس کے اس با ہے تھے بارے میں تاکید فرمان سّاسی ال نے اسے بیطیس وكلما كزورى بركزورى جبلتي بمونى تله اوراس كالاعدام فبوشاره برس من بسك يركزت ان ميرا ور اوراب مال باب كاف آفر محى كن آب اور الروه دون بخرا كريك میرا ترکیب خرائے ایس پیڑکو جس کا تجھے طم نیس ٹ توان کا کشا ز مان ہے اور نیا ہے، چی طرح الداكا ساته معدشه اوراس ك راه بعل جو ميرى طرف رفوع الاياك مُ إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأَنْتِكُامُ بِمَا كُنْتُوْرُنَعُكُمُ لُوْنَ رَبِيرِهِ بِمِرْدِ بِيرِيمِ أَنْ الْجُرَّرِينِ بِعَادِنِ الْمِرْمِرِدِ مِنْ بِنَى إِنْهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالِ حَبَّاثٍ مِنْ خُرُدِلٍ بِنَى إِنْهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالِ حَبَّاثٍ مِنْ فَحُرُدِلٍ میرے بیٹے برانی اگر رائی کے مانہ برابر ہو ال مستخترک ہٹائن یم کا آمانوں میں یا زین عُکمیں ہوانڈ کے فے اے کا لا بے تک افتہ راریک کا مانے والا فروارے لا اے الصَّالِوٰةُ وَأَمُرُ بِإِلْمُعُوُّوْفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكِرُ وَ میرے چے خاز پر پارکورلہ اوراچی اِ ت کا حتم معا ور بری اِ ت سے مناکر کل

بر آؤ کر جمر داستہ اچھوں کا افتیار کر ہاں سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فدمت و اطاعت ماں باپ کی ضرور کرے مگر داستہ اچھوں کا افتیار کرے اگر مال باپ مراہ یا فائق ہوں تا انہیں فری سے جدایت کرے وہ مرے یہ کہ وہ یہ جس جس اولیاء اللہ ہوں "کہ آج تک سوا اہل سنت و الجماعت کے وہائی او بیت مرزائی شیعہ ' چکڑالوی کسی نہ بہ جس اولیاء اللہ منیں اتند اس کی چروی چاہیے۔ تیمرے یہ کہ تقلید محضی اعلیٰ چڑے کہ مارے اولیاء اللہ مقلد گزرے کوئی فیرمقلد نہ ہوا ۱۰۔ اب چر معزت اقدان کی تعلیم کا ذکر شروع ہوا ۱۱۔ معزت اقدان کے فرزند نے پوچھاتھا کہ ابا جان! اگر تمائی جسپ کر گناہ کے جائیں۔ تو دب تعالی کے دارے کی بیاری کے مارے والے میں جسپ کر گناہ کے جائیں۔ تو دب تعالی کے دب کے بیاری کی معمولی ہوا اور کیسے می بوشدہ مقام پر کی جاوے " قیامت میں بندہ پر ب

(بقیہ صفی ۱۵۷) ظاہر کی جادے گی۔ اس کا حساب ہو گا۔ سزایا جزا نے یا نہ طع محساب ضرور ہو گاید قانون ہے اس کی تغییری آیت ہے۔ کمنی کھنڈ اُسٹفال فُرْآؤَ کَنُوائِنَ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ بعض کے گناہ تکیاں بن کر چش ہوں گے۔ رہ فرما آ ہے۔ افکاد نکیڈ اُسٹاڈ کا اللہ خشات تھا ان دونوں آ تیوں جس تعارض نمیں۔ قانون اور ہے فضل کچھ اور ۱۲۔ فیڈا وہ ہر جکہ تسارے ہر طال سے فہردار ہے اعمال تکھنے والے فرشتوں کا مقرد فرمانا تو بحرم کامند بند کرنے کے لئے ہے نہ کہ رب تعالی کی بے علمی کی وجہ ہے ۱۲۔ معلوم ہواکہ ان امتوں پر بھی نماز فرض تھی اگرچہ ان کا طریقہ اوا ہماری اسلامی نماز سے مختلف تھا۔ نماز بری پر انی مہادیت

اللكاويء MAN وَاصْبِرُعَلَى مَا آصَابِكُ إِنَّ ذَٰ لِكُونَ سرة الاربة بريد برير برير الماية بريد برير كالم المربي ال مه بن ته ادر من نے بات ترقیبی ابنار مارہ کے ا لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مُرَحًا الله كَرِيْ بِي اللهِ الله مك الله كو بنيل جناحا كوفي أثرات فخر كرتاك اور بياً : إجالًا بكَ وَاغْضُ صُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُوالْاَصُواتِ بل کے اور این آواز کھ بست سر بے شک سے اوروں میں بری آواز ؞ؚٳؽٟڮؠڋڔۣ۬ڞؙٛٳۘڵڿؙڗؘٮۯۏٳٳؘؾٳڶڷڮڛۜڿؖڗڷڴؙۄ۫ڡ*ۧ*ٵ Page 855 Sprie مو مور مور المراق الم تُن ي و بكر ا ماؤل اور زين يل سے اور تبيل مر بوروي اين ميں ' کما ہر ۔ اور بھپی ک اور بعن آدمی اللہ کے باسے ہیں جبگر تے ہیں الله بغير عِلْم وَلاَهُ لَى وَلاَكُنْبِ ثُمِنيُو وَلَا فَيْلاً يون تُرُّدُ مْ مَدْ عَلَى يَرِونَ رَمِن مِن بِ فَالرَّجِهِ إِن عَبِهِ مَا خَدْ اس کی بیروی کود بوانشدنے اکا دان ترکیتے بیں بکہ بم تواس کی بیروی کریں عَلَيْهُ إِلَا عَنَا الْوَلَوْكَانَ الشَّيْظِنُ يَدُعُوهُمْ إِلَى عِنَاتِ م عمر بر بم في ابت إب واداكو بايا لل كما جمر بي شيطان انكو مذاب دوز على طرت

ہے۔ ۱۱ ماس میں ترتیب ذکری ہے عالم و اعظ پہلے خود
نیک عمل کرے پھر دو سروں ہے گے۔ ب عمل داعظ کا
و مظ دنوں میں اثر نسیں کرتا۔ نیز ہر مسلمان دین کا سلغ ہونا
چاہیے جو منلہ معلوم جو وہ دو سروں تک پنچائے۔ مرف
علاء یری تبلیخ لازم شیں ہے۔

علاء يري تبلغ لازم سي بـ -ا - بر تکلیف دو چیز رنج و غمایاری تاداری سب بر مبركرد فسوماً تبليغ من جو جهاوے شهيل كليف ينتج اس بر لمول ہو کر تبلغ نہ چموڑ دو اب اور ان کے کرنے پر برا تواب ب معلوم مواک تبلغ بھی بری پرانی عبادت ب تمام انبیاہ اور ان کی امنوں کے علاء اور ہر جاننے والے معلوم سائل کی جبلغ کرتے رہے سے یعنی ہر فقیرہ امیرے محبت سے میشما کلام کرو فریوں سے مند نہ موزو۔ انسی حقیر مبان کر متکبرانه طریقه افتیار نه کرد ۳۰ معلوم بواک الجمول کی می شکل بنانا' ان کی می جال دُحال افتیار کرنا امیما ہے اور بروں کی شکل اختیار کرنی ان کے طریقے برتا برا ہے۔ اس سے موجورہ مسلمانوں کو عبرت کرنی جانبے که این جال دهال متکبر میمائیوں کی می بناتے ہیں۔ متكبرين كي نقل ہمي بري ہے۔ متوا منعين كي نقل المچي ہے آج كُل بالول مِن مانك فكال كر شك سرباته يا يرتممات ہوئے چانا خاص مغرور و متکبرین کی جال ہے ہر مسلمان کو اس سے بچا جامے۔ بادجہ تیز چانا بھی اس میں وافل ے کہ تکبرے ۵۔ اندرونی عظمت پر اکزا نخرے جیے علم' حسن' خوش آوازی' نسب' وعظ وغیره ادر بیرونی عظمت پر اکرنا افتال ب جسے مال عائداد افکرا نوکر عاكرا وفيره يعني نه ذاتي كمال پر افخركر نه بيروني فضاكل پر ازا۔ کو تک یہ چنوں تیری ابی شیں رب کی ہیں اب ماے لے لے ۱۷ ند بحت تیز رفآر چلونہ بحث ست کہ پہلی صفت چیچوراین ہے اور دوسری صفت تحمرو غرور ب ١ ـ يين اكر اونچابولنا كال بويات جائي واليد ماكد كدما برا کال ہو آ کیونکہ وہ بت او نجا ہواتا ہے مالانکہ وہ بت ی ذلیل ہے۔ اس میں اشارة مدید ارشاد ہوا کہ بلند آواز اگر اللہ کے ذکر کی ہو تو اچھی ہے اور معیبت کی ہو تو بت

بری کے تکہ گدماشوت میں چڑا ہے ای وقت لاحول پڑھی جاتی ہے اور مرخ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اچھاسطوم ہو تا ہے۔ اس وقت دعا با تلخے کا تھم ہے۔ ۸۔ فاہری اور باطنی نعتوں میں بہت مختکر ہے 'یا تو اچھی صورت فاہری نعت ہے اور اچھی سیرت باطنی نعت ہے 'یا فاہر اعضاء کی ورش فاہری نعت ہے 'عقائد کی درش باطنی نعت ہے 'یا اسلام و قرآن فاہری نعت ہیں اور عرفان باطنی نعت یا شریعت کے طریقت باطنی نعت یا حضور کی اجاع فاہری نعت ہے اور حضور کی مجت باطنی نعت و خرور (خزائن العرفان) اس سے معلوم ہواکہ شریعت کے ساتھ طریقت کی بھی بری اہمیت ہے شریعت فاہری نعت ہے طریقت باطنی نعت 'شریعت کے ساتھ اور طریقت حضور کے ایم ہوئیا تا اول واللہ واللہ پیدا فریا ہے۔ شریعت حضور کے جمم شریف کا طالت کا نام ہے طریقت حضور کے قلب مبارک کے

(بقید سفی ۱۵۸) او ال کالقب ہے ۹۔ ثان نزول ہے "بت مدر ابن حارث اور اسد ابن طق کے متعلق نازل ہوئی جو بڑے جاتل تے اور ہی صلی اللہ علیہ وہلم اللہ اللہ علیہ مسلم اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ کہ استعالی کی ذات و صفت کے متعلق کے بحق کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جاتل عالم سے سئلہ ہو چھے اس سے مناظرہ نہ کرے کہ یہ طریقہ کھار ہے ۱۰۔ قرآن اور مدیث کی مضاون رب نے حضور کے ذہن شریف جی آ ارسے ہیں مدیث کے مضاون رب نے حضور کے ذہن شریف جی آ ارسے ہیں تعدید کے مضاون رب نے حضور کے ذہن شریف جی آ ارسے ہیں تعدور نے اپنے الفاظ سے بیان فرمایا النوا اس آیت سے چکڑالوی دلیل نہیں چکڑ سے ۱۵ معلوم ہواکہ شریعت کے مقابلہ جی جاتل باپ وادوں کی رسوم افتریار کرتی

كرن اعظم بن رب قرمانا ب دُكُونُو مُعَالِمَةً ويَن النا اس آیت ہے تھلید شرقی کو پچھ تعلق نمیں. السين تسارك جابل باب داوول كو شيطان بكا آ تما جس سے وہ دوزخ کی طرف جا رب تھے۔ تمارے پاس نبوت کا نور آ چکا' اب تم شیطان کی وروی کول کرتے ہو معلوم ہوا کہ شیطانی لوگوں کا انباغ درامش شیطان کی یروی ے اب یمال املام سے مراد میادت ب اور احمان سے مراد ایمان اینی ایمان لا کر نیک اعمال کرے یا اسلام سے مراد عبادت اور احسان سے مراد حضور تنبی کیا اسلام سے مراو اللہ کو ماننا اور احسان سے مراو حضور کا ماننا يعني جو الله كومائے حضور صلى الله عليه وملم كومائے ہوئے کو کک حضور کا افار کر کے اللہ کو مانا بیگار ہے۔ ۳۔ صوفیاء فرماتے میں کہ ہم سب لوگ پستی میں بڑے ہیں۔ حضور الله تعالی کی مطبوط ری بی جس نے آپ کادامن تفام لیا وہ بلندی یا کیا جو آپ سے عکیحدہ رہائیتی میں رہا۔ مے کو کی میں مرے ہوئے ڈول یا آدی کو ری کے زریع نالے ہیں الم یعن آخر کار ہو آ وی ہے جو رب تعالی جاہتا ہے ایا سب کی انتارب تعالی کی بار گاہ میں ماضر ہوا اور صاب ویا ہے ۵ - کو تک اس کے کفرے معلق آپ سے بازیرس نہ ہوگی کہ وہ کافریوں رہا خود اس کا اینا نقصان ہے رہ قربانا ہے۔ وَلَا تُشْنَلُ مَنْ اَصَّابِ انجندیم نیزدو مری امتوں کی طرح آپ کے متعلق کوئی بد شکایت نیس کر سے کاک آپ نے تبلغ نہ فرمائی ۱-اس ے معلوم ہوا کہ ونیا کتنی بھی زیادہ ہو تھوڑی ہے ارب فرما لا ب مُن مَناع الدُّيَّا تَلِينُكُ مُرجب ونيا كا تعلق آخرت ے ہو جائے تو کثیر بن جاتی ہے ، معلوم ہوا کہ منا ر مومن كو عذاب تو اكر چه بو كا تحرعذاب غليظ نه بو كا-ب مرف کنار کے لئے ہے۔ مذاب علیا سے مرادیا تو بیشہ کا عذاب ہے یا رسوالی والاعذاب یا دوزخ کے سخت طبقوں كاعذاب انشاء الله أكر تمنكار مومن دوزخ مي كميا تو يكحه عرمد سب ے اور کے طبقہ میں رہے گا۔ جمال باکا عذاب

کفار کا طریقہ ہے اور صافح باب دادوں کے طریقے اختیار

السَّعِيْرِ®وَمَنْ تَبْسُلِمْوَجْهَةَ إِلَى اللهِ وَهُوَعُ باتا ہو گے۔ اور ہو اپنا منہ الٹری طرف بھکا دے اور ہو نیکو کارٹ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوُثْقَىٰ وَ إِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ وَبِعِنْمُكُ اِسْ فِي مَفِيو وَمُوهِ تَعَالَى ثَلَّ اور اللهُ ال كَلْمِون سِيد سيد كامول ک انہات آدر ہو کفرسرسے قرتم اس کے کفرسے نم نرکھا ؤٹ انہیں ہاری ہی فرف پیمزاً ہے ہم اہیں بتا دیں کے جو کرتے تھے بدئنک افتد دوں کی بات مان اب نُمُتِّعُهُمْ قِلْيُلَّاثُمُّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَنَابِ غِلْيَظٍ م ابنیں یک برنے ویں گے ہمراہیں سے لیک کھرے مخت خداب کی طرف ایعائی گے يِنُ سَالَتُهُمُ مِّنُ خَلَقَ السَّهُ وَتِ وَالْهُمُ مِنْ ادر المرتم ال سے ٹ باوچو کم نے بنائے ہمان اور زین هُوَلُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْلُ لِلهِ بِلَ الْكَوْمُمُ لَا يَعَلَمُونَ هُوَلُنَ اللهُ قُلِ الْعَلَمُونَ توخرور کمیں گے امٹریے کہ تم فرما ڈ سب فوبیا ں امٹر کمر انکدان میں کٹر جانتے ہیں "ک الله بي كا بد جو كم اسانول اورزين يرس ب ياشك الله ي د فازيدس وكُوان مَا فِي الْارْضِ مِنْ الْبِعِرَة اَقْلَامْ وَالْبِعَرِيمِ لَهُ الْمُوالِيمُ وَالْبِعَرِيمِ لَهُ اللهُ ى بعدِ باسبعة ابَحِرِمَا نَفِدَ تَكِلَّمْتُ اللَّهِ یا بی جو اس کے دیمے سامت ممندر اورال قرامٹرک بائیں ملم نہ ہوگی گ ٳڹ١نڰۼڒؠڒڂؚڵؽۄ<sup>؈</sup>ڡٵڂڵڨڵۿڔۅؘڵٳؠۼۜؿڵۿڔٳڰ بداند وال مكت والا بعة مب كابيا كرنا اورتيامت مي النانا ابابي

ہ ۱۰ ان کافروں سے جو خدا کے قائل میں کیونکہ بعض کفار کھ وہریہ بھی تھے جو اللہ کی ہتی کے بی قائل نہتے رب فرما آ ہے۔ کہ وہ کتے تھے۔ و ماہلائیاً اللہ اللہ کو خلاف اللہ میں اس کے ساتھ مان لیما المیان کے لئے کانی نہیں۔
الذَّا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو خلاف نہیں۔ ۹۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو خلاق و مالک مدیر عالم و فیرہ تمام صفات کے ساتھ مان لیما المیان کے لئے کانی نہیں۔
یہ سب باتھی شیطان بھی مان ہے۔ ایمان نمی کے مائے کا نام ہے شرکین عرب خدا کی ذات و صفات کو مائے تھے گر مشرک تھے کیں؟ اس لئے کہ نمی کے مشر تھے والے بین ان میں بہت سے لوگ یہ باتھی مان کر بھی شرک رتے تھے اور بعض ایمان کے آتے تھے یا آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی شرک نہ کرتے تھے۔ موجد تھے بینی ان میں بہت سے لوگ یہ باتھی مان کر بھی شرک نہ کرتے تھے۔ موجد تھے بیسے آپ کے آباد اور دو مرے موجد بین۔ اس لئے مہاں اکثر فرمایا کیا۔ ۱۱۔ آیت کے حصر سے معلوم ہوا کہ رب تعاتی کے سوانہ تو کوئی حقیق فی ہے نہ حقیق

کھ خم ہو جادے گا حراس کے علوم خم نہ ہوں گے۔
خیال رہے کہ بیہ سوال و جواب بجرت کے بعد کا ہے کیونکہ
بی آبت دنیہ ہے۔ ۱۱۔ اس میں اللہ کی جمد اور حضور کی
نعت دونوں شائل ہیں حضور کی نعت بھی اللہ کی ہاتیں ہیں
اگرچہ بندے کے منہ سے لکھیں۔ پکھ جو ہاتھی دب قبول
کرے دو اللہ کی ہاتھی جی۔

ا شان نزول ۔ یہ آیت کفار کے اس سوال کے جواب می نازل مولی کہ رب نے ہم کو دنیا میں بہت طریقوں ہے پیدا فرایا۔ مجمی نفلہ مجمی مضلہ۔ مجمی میجو مجمی میجو تو قیامت میں ہم سب کو ایک دم کیے پیدا فرمائے گا (روح) اس می فرایا کمیا کہ یمال بہت آبطی سے بیدا فرانا وہ سری محکتوں ہے ہے نہ کہ رب تعافی کی مجبوری کی بناء رِ اور وہاں ایک وم پیدا فرائے میں اپنی قدرت کالمہ کا المهاد مو گا لندا عائب كو حاضرير قياس نه كرد ١٠ معلوم موا کہ علم ریامنی ہیت وغیرہ سیکھنا ماکہ اس سے قدرت معلوم ہو سکے قدرت والے کی معرفت مامل کی جائے ا بت بحر ہے رات و ون کا ممنا برمنا اور اس کی وجہ ریامنی سے معلوم ہو تی ہے۔ اس علم سے نماز و روزے کے اوقات ہی معلوم ہوتے ہیں سا۔ اس طرح کہ مرديون من ون چموا اور رات بدي موتى إ اور كرميون می اس کے برنکس کو تک وقت کے بعض اجزا مجمی دن یں وافل ہوتے ہیں اور کمی دات میں سال اس سے مطوم ہوا کہ نہ زمین حرکت کرتی ہے نہ آسان۔ وونوں تھرے ہوئے ہیں۔ جاند آرے سورج کروش کر رہے ير- رب تعالى فراما ع- تُغُرِينُ مُنكِ يَسْجُونَ المَوَا يَا فلسفه یعنی سائنس اور برانا فلسفه دونوں جموثے ہیں۔ وہ لوگ زمین یا آسان کو صرف اس لئے متحرک مانے ہیں کہ ان کے نزویک آسان کا پھنا جے نام فیرمکن ہے اور ظف جدید والے آسان عل کے محر بن وہ کہتے ہیں کہ آسان کوئی شے بی نمیں۔ وہ سب جمونے میں رب اور اس كے ني عے بين ٥- يمال حل سے مراد باتى ہے اور باطل ے مراد فانی۔ یا حق سے مراد سیا ہے اور باطل سے مراد

كَنَفْس وَاحِدَ فِي إِنَّ اللهُ سَعِيْعُ بَصِيدٌ ﴿ الْمُؤْرُونَ اللهُ ا ن و یک کولترات ۱۱ سے وں کے صف یں ک لوروں کرتاہے دات کے قصے یس ت وَسَخُوالشُّهُسُ وَالْقَمَ كُلُّ يَجُونِي إِلَى آجِ ادراس فرمورج اور جاند ما عن تلاش برایک ایک مقرد میعاد می ڞۜۺ*ڰٞؽ*ۊۘٳؘؾٛٳٮؗڷڰڔؚؠؠٲؾڠؠۘڵۏڹڿؚؠ۬ؽڒ۠۞ۮ۬ڸڬؠؚٳؘ بعل ہے تے اور یہم اللہ تبلدے کا موں سے خروارہے یہ اس لے کر اللهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلْ الله بى حق سے اور اسس كے مواجن كو اوسفة بي سب اكل بيل الله ٳؾؘڣۣ۫ڎ۬ڸڬۘڵٳؠؾؚؖڵؚڮؙڵڝۜڹٳڔۺؙڴۏٛڕۣ<sup>ٛ</sup>ٷٳڎؘٳۼۧۺؽؗٛٛٛٛٛؠٛ ہے تنک اس میں نشا نیاں ہیں ہر ۔ ٹرے مہر کرنے والے ٹیکو گزار کوٹ اورجب ان ہر مَّوْجُ كَالْظُلِلِ دَعُوا اللهَ مُخْطِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ آ برق بع كون موت بها و و ل طرح تواند كو بالد ته بي نرع اس برطفيوا فَلِمَّا نَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّفَيْنَهُمْ مُّقَتِّصِدٌ وَمَا يَجْحُدُ مستحتے ہمسے لک بھرجب انیں مسکل کی طرف بھال ہے تواں می کوئی اعتمال پر دہتا ہ اور جاری کیوں کا انھار کرے کا گری ڈا بے دفا ، اٹھا اے وگر بینے رب سے ڈروٹ

جمونا۔ یعنی اللہ باتی ہے یہ معبود قانی۔ یا اللہ سپاہ اور یہ معبود جموئے۔ آگے اس کی دلیل آ رہی ہے کہ سپامعبود وہ ہے جو بلندی اور برائی والا ہو۔ بنوں یں نہ بلندی ہے نہ برائی۔ پھروہ معبود کیے ہوئے یہ بھی خیال رہے کہ اگرچہ بعض کفار انبیاء کرام کو پوجے ہیں گران بزرگوں کو باطل نمیں کما جا سکتا وہ بالکل حق ہیں اس کے نہ فرایا جو بہ متل چیزوں کے لئے آ تا ہے۔ یعنی تساد ایاسوا اللہ کو بوجا باطل اور کئے میں رہ نے افرایا جو بہ متل چیزوں کے لئے آ تا ہے۔ یعنی تسادے پھرور دہت وقیرہ بت جموے ہیں یا ، صدریہ ہے بینی تساد ایاسوا اللہ کو بوجا باطل اور جموت ہے۔ اس کے ورشد اس کے لئے وہاں بزارہا آ فیس موجود ہیں جو اسکی روانی جس میں ایک یہ کہ کہ تساد سے اس کے اسکا ورکھتیاں دریا جس مجات ہیں مالا کھ پانی چل چیزے ہوجہ افعا نمیں سکا۔ یا

http://www.rehmani.net ابتیا منف ۱۷۰ الله کے فتل سے شربیت کی مشی طربیت کے دریا علی تیرتی ہے اور خیریت سے پار گئی ہے۔ ، سمندر کے و لکش نظارے اور بو ی فتانی قدرت قر یہ بے کہ کھتی بخیرے کنارے لگ جاتی ہے اور سواریاں ملامتی سے نتکی پر از جاتی ہیں ٨ ۔ مین برمومن عاقل کے لئے کو تک مومن بی صابرو شاکر ہو تا ہے ۔ اور مومن ی انتہ کی قدرت کی نشانیوں پر فور کرتا ہے واس سے معلوم ہواکہ صرف معیبت جی خدا کو یاد کرنا۔ آرام جی اسے بمول جانا کافروں کا عمل ہے۔ مومن ہر حال میں رب کویاد کرتا ہے۔ ۱۰۔ بعض علاء نے فرمایا کہ یہ آیت معرّت مکرمہ این ابوجل کے متعلق ہے کہ بھے مکہ کے دن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار مکہ کو

امن وے دیا سوائے جار فضول کے۔ مکرم ابن ابوجل مدالله ابن خل قين ابن سباب ميدالله ابن سعد این الی مرح- ان کے بارے یم فرایا گیاکہ جمال ليس قتل كروية جائي - حفرت مكرمه به اعلان من كر جان بچا کر بھاگ محے کشتی میں سوار ہوئے کشتی کو باد ا خالف نے محمر الیا۔ سندر میں طوفان بیا ہو کیا تحقی والوں نے کماکہ اب جہیں خدا کے سواکوئی بت وغیرہ نیس بھا كية - اى الله عد وعاكر عرم بول كربب مندري خدا کے سواکوئی نہیں بھا سکا تو تھکی بی بھی وی بھانے والا ب- خدایا اگر میری اب جان بچادے تو می تیرے حبیب تک ممی طرح پہنچ کر ایمان کے آؤں گا۔ افد نے فنل و كرم كيا وبال سے بخيريت يار لگ محق معرت عرمد تو آکر اسلام فائے باقی سفتی والوں نے سے دعدہ بورا نہ کیا (روح و فزائن) اس صورت میں یہ آیت برنے ہو ك أكريد موره الملك كيب الساع مومو اور كافروا این رب سے ڈرو اس طرح کہ کافر تو ایمان کے آئی اور مومن ایمان بر قائم رہی نیک اعمال کی کوشش کریں ا۔ یہ کافروں کے لئے ہے مومنوں کی مومن اولاد انتاء الشكام آسكى رب فراتاب الانتلاء يزملان ففر لنفين عَدُوْإِلاَّ الْمُتَقِينَ أور قراناً ﴾ الْمُقَابِهِمْ دُونِيَّهُمُّ رَمَا الشُّهُمُ یٹ نقلمہ نیڈ شکی ای گئے مومنوں کی چھوٹی اولاد کو جشت اللے كى باب كے ايمان و اعمال كى وجد سے بلكہ مومن كا مال و الل قرابت بھی کام آوی کے کہ زکوۃ و خیرات وہاں بت للع دے گ۔ مسلمانوں کی نمی ولی علاء مشائخ شفاعت كري ك محموف ين مال باب كو بخشواكم ك فرضیک مومن کے احکام اور بین ۲۔ قیامت ضرور آئے گی بنال رہے کہ قیامت کاون مسلمانوں کے لئے وعدے کا دن ہے کافروں کے لئے وحمد کا دن۔ اندا آیت پاکل صاف ہے ٣٠ ونياكى زندگى كو ياتى مجد كر رب سے عاقل مو جاتا بری ی ففلت ہے یہ تو بانی کے بلیلے کی طرح خالی ظاف ہے جس کی کچے حقیقت نمیں خیال رے کہ اولیاء انمیاه ک ونیادی زندگی دنیاک زندگی نمیں بلک آخرت کی

ڒؾؙۘڮؙؙڡٝۄؘٲڂۺٛۅٝٳؽۏؚڝۧٲڷؚٳۜؽڿؚڒؚؽۘۅؘٳڸٮ۠<u>۠</u>ۼڹۣٛۊؘٳ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنُّكُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا وَلَالُّهُ فَيَا تُولِّا يَغُرَّنُّكُمُ بھا ہے ک و ہرگز بتیں دموکا نہ ہے دیناک زندگی ادبیرگز بتیں الڈکے حتم پر بِاللهِ الْغُرُورُ وَرُصِ إِنَّ اللهُ عِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ عِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ عِنْدَ اللهُ عِلْمُ السَّاعَةِ عِنْدَ مِنْ اللهُ عِنْدِ اللهُ عَنِيْدِ اللهُ عَنِيْدِ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ عَلَا عَنْدُ عَنْدُ عِنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَالْ اور اتارتا ہے میشری اور جانتاہے جو کھاؤں سے بیٹ یں ہے اور کو فی مان نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَانَكُ رِيُ نَفْسٌ نبیں جانتی ہے کل کیا سمائے کی اور کوئی جان بیس با نی سر مل آفاق یں مرے گی نے بعثک اللہ ماننے والا بتائے والا ب الْمَا تُولَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ اللہ کے ۲۱ سے فروع جو بنایت مربان رخ والا ٳڷؚڗۧۏۧؾؙؙڹۛڗۣؖٮؙؽؙؗٳڶڮؚۺؙؚۜڷؘٲ؍ۛؽڹۘڣۨڣؙ؋ؙؚڝؙۛڽڗؾؚ س با اتارنا بے فک کی بروردگار مام کی طرف سے الْعٰكَمِيْنَ ۞َامْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرْلَهُ ۚ بَلْ هُوالْحَقُّ جہ لا کیا بھتے ہیں انکی بائ ہونی ہے گ مجکر و ہی می ہے تبارے

زندگی ہے کہ وہ حضرات اس میں قوشہ آخرت جع کر لیتے ہیں انداب آیت ہم میسے عاقلوں کو بیدار کرنے کے لئے ہے ساب شان نزول :۔ حارث این مرد حضور صلی الله طب وسلم كي فدمت على مامر بوكر عرض كرف لكاكد أكر آب سے رسول بين و فرائي كه قيامت كب بوك- على في كيت بويا ب قرائي يادش كب بوك-میری مورت مالد بے فرائے بینا ہو کا یا بنی۔ اور قرائے کہ کل میں کیا کروں گا اور فرائے کہ میں کمال مرول گاس کے جواب میں یہ آعت کرے۔ ادل ہوئی ۵۔ ندى ندائى سے بنا درایت عمل و حساب آندازے سے جانے كو كہتے ہيں يعنى يہ دو پانچ فيب ہيں جو حمل كے حساب سے اندازے سے معلوم نہيں ہو يكتے صرف وقى الی ہے معلوم ہو سکتے ہیں اور جو تک اس مسم کی وہی کی اشاعت کرنے کی اجازت میں اس لئے موام کو یہ باتیں میں بنائی جا سکتیں اندا یہ آعت شان زول کے بائکل

(بقیدسنی ۱۹۱) مطابق ہے کوئی مخالفت نمیں ۱- یہ بھی معنل و قیاس سے معلوم نمیں ہو سکتا۔ طک الموت ہر مخض کی موت کی جگہ جائے ہیں مارہ و حضرت مریم کو معرت جریل کے فرزند کی فوشخبری دی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو بجئی علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہ سب رب کی تعلیم سے تھانہ کہ قیاس وانگل و کمان سے ۔ فرزند کی فوشخبری دی۔ حضور کا فرزند کی بیارے کو یہ علوم نہ وسیا۔ رب فرما تا ہے فقاید علی خبیبه احداللا من ارتبضی من دسول سے۔ حضور کا جنگ بدر میں ایک دن پہلے ہر کافر کے قبل کی جگہ تھایا جنت سے حور کا نکارناکہ اس سے نہ لڑو یہ ہمارے پاس آنے والا ہے یا کاتب نقدر فرشتے کا سب کھے لکے جاتا ہاں

مِنْ تَرِبِكُ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَهُمْ مِنْ تَذِبْرِهِرْ. رب کی فرت سے کا م فراد کا ایسے لولوں کو جن کے باس آم سے بھلے کو ل کر منانے فَيْلِكُ لَعَكْمُ لِيهُ لَكُونَ اللّهُ الذّي حَكَقَ السَّمُونِ اور زین اور جربکران سے نرح پس سے چددن پس بنائے تک بھرجش بر الْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّنُ دُوْنِهِ مِنْ وَإِلَّ وَلَا استوار فرایات اس سے جموٹ سر نمالا کون حایق اور نہ مفارشی کے توکیا تم دھیان بنیں کرتے کا کی تدبیر فراتا ہے ہسان سے الی الاس ص نخر بعرج البیاری بوه کان مقارا زنین نگ نه بنرای کا طرن روع کرے تکا اس دن برس کی مقدار ٱلْفَ سَنَافَةِ مِهَا تَعُدُّ وَنَ وَذَٰ لِكَ عَلِمُ ا برار برس ہے تناری عن میں یہ یہ ہے ہر بان اُردیان والشہادی العزیر الرحیم النی کا حسن مَ مان والا تَن وَ وَ وَرَمْت وَالا وَهُ مَن نِهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ نوب بنائی کے اور بدیدانش اضان کی ابتدا مٹی سے فران فنہ جر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر بال کے خلاصہ سے ک بھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں ابن طرف کی روح ہوئی ک

ك بيد من يالله تعالى ك تان ع بالذا آيت كريمه كے خلاف نيس- ٨- سوره مجده كيد ب سوأ الحسن كَانَ مُؤْمِنًا اللهِ تَعِن آيتون كهداس مورت عِمل تعن ركوع تمس آیش تمن سو ای کلمات ٔ ایک بزار یا کی سو افعاره حردف ہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جرف علیہ السلام حنور صلى الله عليه وسلم اور تمام محابه كرام ايمن ہں سے ہل کو تک ان تین مزاوں کو طے کر کے قرآن كريم بم كك بنجاب أكر ان على سے كوئى بھى اعن ند ہو و قرآن مکلوک ہو گا۔ قرآن کی مخلف آیات مخلف محاب سے لمی ہیں اندا ہر محالی این ہوئے امیر معادیہ کاتب وجی تھے ۱۰۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن كريم عالمين كے لئے آيا ب كونك رب العالمين كى طرف ہے ہے اس لئے رب تعالی نے پہلی اپنے کو رب العالمين فرمايا۔ ووسري جگه قرآن كريم فرماتا ہے هُذى بَلَغُلِمَیْنَ ایسے ی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے رسول بین فرملیا ہے نیکو ن انتقالمین نذیوا ااے کفار کو خود ا بي ايك بات ير قرار نه تها چنانچه وه قرآن مجيد كوتممي جادد أ تم شعر مجمی کمانت مجمی صنور کا کمزا ہوا کلام کتے تھے۔ یہ بی ان کے بطلان کی کملی ہوئی دلیل میں کرب فرما تا ہے

اصحاب فترت کتے ہیں۔ آگرچہ حضور سارے انسانوں کے نی ہیں محر آپ کا ڈراٹا اولا "اہل قرابت کو پھرائل عرب کو پھردو سردل کو قعا۔ فندا یہ آبت آپ کی نبوت کے معوم کے خلاف نسیں سو۔ یہ امید خاہری اعتبار سے ہے اور بندوں کے لحاظ سے ہے ورنہ رب تعالی جاتا ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون کا فر رہ گا ایسے می اللہ تعالی کی مطا سے حضور ہر مومن و کافر کو جانتے بھیائے ہیں۔ حضور نے قو مومنوں کے ورجات تک کی فہردے دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسنین جواجان جنت کے سردار۔ رب فرما ہے وزید ن الر شول مین میں اللہ علی میں اللہ بازی نہ کیا کریں چہ دن سے سراد اتناوقت ہے درنہ اس وقت نہ سورج تھانہ چاند دون نہ رات ہے۔ یعنی عرش اعظم پر بھی فرمائی۔ ورنہ انوی استواء یعنی برابر ہونا یا سید حا ہو کر بیٹسنا رب کی شان کے خلاف

رہتے۔ بھی ۱۹۲۲) ہے ۲۔ اس میں کفارے خطاب ہے کو تک بغیر ایمان تیامت میں کوئی مدد کار اور شفاعت کرنے والانہ ہو گا۔ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی مدد کار بھی مترر فرما وے گا۔ اور شفاعت کرنے والے بھی۔ وہ شفاعت بازن اللہ ہوگی ہے۔ اس طرح کہ زمین و آسان کا انتظام فرشتوں کے سرد فرما ویا اور ان کی علیمہ علیمہ و ویاں گا دیں۔ اور مجازی و ظاہری نشظم اس کے فرشتے القاب سے خلاف نسیں فائلٹ بڑے نفلا ایسے می ونیا کے خلاف اس کے خلاف نسی فائلٹ بڑے نفلا ایسے می ونیا کے خلاف خلاف نسی فائلٹ بڑے نفلا ایسے می ونیا کے خلاف اور ان کی او نیاں مجمع مختلف خلام کے سرد جی اور باطنی انتظامات کو بی اولیاء اللہ سے متعلق ہیں۔ ان میں کوئی فوٹ ہے کوئی قطب اور ان کی او نیاں مجمع مختلف

یں۔ یہ سب رب تعالی کے انظامات یں ۸۔ برانظام اور بر تدبیر یعنی قیامت می بھی حق تعالی می کا انتظام ہو الل فرشتے ہو کھ انظام کریں گے وہ رب بی کے عم سے کریں مے ور قیامت کا دن کسی کافر کو پیاس برار برس کا محسوس ہو گائمی کو ایک بڑار برس کا اور مومن کو ایک نماز فرض کے وقت ہے ہمی کم الذا آیات و احادیث عل تعارض نسين ١٠ يه خالق اور تمام تدبيرين فرمان والاوه ی رب ہے جو فیب و شمادت کا طیم و خبرہے۔ ١١ چنانچہ جس كوجو شكل و صورت بخشى بإلكل نميك بخشى اور جم كا بو عضو جبال لكايا متاسب لكايا- سيمان الله! ١٣- أكريد جانور ہی مٹی ہے ہیں محرانسان کے مٹی سے ہونے میں رب کی مجیب قدرت کا تلمور ہے اس کئے اے خصوصیت سے ذکر فرمایا امارے مٹی سے ہونے کے یا سے معنى ميس كد ادار عدامجد آدم عليه السلام مثى سے إي يا یے کہ ہم نطف سے میں اور نطف غذا سے اور غذا مٹی سے الله يعنى منى ك ايك تطريه سيمنى ب قدر بمى ب بخس ہمی کہ اس کے ذکل جانے پر انسان معجد على آنے اور قرآن چھونے کے قاتل نمیں رہنا ۱۸ حتیٰ مال کے پید میں اے عمل درست کر کے اس میں روح پھو تی۔ اس ے معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کے معبول بندول کے کام رب تعالی کے کام میں کیونکہ مان کے بیت میں کیہ بنانا روح پونکنا فرشتہ کا کام ہے محر رب نے فرالیا کہ یہ سب ہم

ا۔ آگرچہ آگھ کان ال جانوروں کو بھی مطابوے گرید انہان
کے اصفاء بہت اشرف ہیں کیونکہ انسان آگھ کان ہے آیات
الید سخنا دیکھا ہے اور اس کاول یار کا بھی گھ ہے جس ہو ہ
تمام گلوت ہے اشرف ہے اس لئے خصوصیت ہے انہان کے
ان اصفاء کاذکر فریلیا ہے۔ یعنی عن کفار کا آپ ہے یہ پوچھنا لمنے
کے لئے نمیں بلکہ ہٹ دھری کے ساتھ الکار کرنے کے لئے
ہے سے حضرت عزدا کیل علیہ السلام جن کے ذمہ سب کی جان
نکانا ہے ایہ تمام کی موت کے وقت اور موت کی جگہ ہے فہوار
ہیں اس لئے کی کووقت ہے پہلے اور فلاء مقام یر نمیں فرقیہ

444 اللمأادىء وَجَعَلَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفِيكَةُ وَلِيلًا ارَ بَيْنَ ثَوْلُا الِهِ ٱنْحِينَ أُورِ دَلَ مِنَا فَرِمِكُ لَوَّا بِهِ مِرْوَآ مَا تَنْفُكُرُونَ©وقاً لُوَآءً إِذَا صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ءَ إِنَّا ما نتے ہو اور ہو ہے کیا جب ہم مٹی یس مل بمائیں کے کی ہمر نے بنیں گے کہ وہ اپنے دب کے حمور مامزی سے منکویں ک <u>ڵۘؽؾۜۘۊۜڡٚٚڴٛمٞۄؘؖڡۘڶڬٛٳڶؠؘٷؾؚٵڷؽؚٙؽؙٷڲؚڶؠؚڴؘۄ۬ؿؙػ</u> م فرا و بنیں وفات دیا ہے موت کا فرسند تا جوم بومورہے کہ بھر ہے دی کا طرفت واہی جا ڈے ہے۔ اور کیس تم دیکو جب جمرع کا اہتے دیسے پاس رُءُ وُسِرِمُ عِنْكَ مَ يِرِمُ رُكِّبَنَا الْصُرَنَا وَسَمِعُنَا فَارْجِعْنَا مریجے ڈالے ہول سے ٹ سے ہادے دب اب بم نے دیکھا اور سا ک میں چر بھیج كاليك كالكريل بم كويتين الميا اور اكر بم بعابة بر مان كر اس کی ہرایت مطا فرماتے کہ منگر میری بات قراد یا بکل سمہ فرور بم كر بعر دول كا ان جول أور أدميول سب سے ل اب چھو براد اس کا کر آبانے اس ون کی ما حری ہوئے قصے لا ہم نے بھیں چھڑ دیا ۅؘۘۮؙۉڨؙٛؗۉٵۼۜڹۘٵڹؖٵڶؙڂؙڵ۫ڔؠؠۜٵڴؙڹ۫ؿؙۄٛۛؾڠؠۘڵۏۛؾۜٛٵؚؚۛڴؠٲ اب بیشر کا مذاب چھو اپنے کے کا برل

باتی علوم خسرے ہیں۔ جب حضرت عزدا کیل کے علوم کا یہ حل ہے قوہ ہنرے حضور کے علم کاکیا حل ہیں۔ معلوم ہواکہ حضرت عزدا کیل علیہ الملام بیک وقت زھن کے مختف حصوں میں حاضرہ و جاتے ہیں لور بیک وقت الکھوں جگہ تصرف کرتے ہیں لور تمام عالم پر نظرر کھتے ہیں کہ اس کے بغیروہ یہ کام نیس کر سکتے یہ بھی معلوم ہواکہ سب انسانوں کی جانمی صرف عزدا کیل علیہ الملام نکالتے ہیں باتی اون کے ساتھی فرھنے ان کا تعلون کرتے ہیں۔ انتال عائے الملام نکالتے ہیں باتی اون کے ساتھی فرھنے ان کا تعلون کرتے ہیں۔ انتال عائد کا خواف نیس کہ نوفندر سانالوروہ مری آیت فلہ بنو می طافر ہو گالور کوئی مجبورا "
میں مونیا کہ رب تعالی حقیق ممیت ہے۔ ہے۔ قیامت میں حمل کتاب کے لئے میدان محتر یعنی شام کی زھن میں حاضر کئے جاؤ کے لیکن کوئی خوشی خوشی حاضر ہو گالور کوئی مجبورا "
میں مونیا کہ مونیک حالت محتف ہوں گے 1۔ لیمن مشرکین و کفار آپر تک مطلق سے فرد کال مراوہ ہوتی ہے لور کال مجرم کفار ہیں جن کاول و درخ جرم کفروانکار کا

اہتے۔ سنید سہد) بھر ہے ۔ خیال رہے کہ قیامت میں بارگاہ النی میں سب می سر جھکتے ہوں کے بھر کافر شرم و ندامت کی وجہ سے نور مومن متی وربار کے لوہ سے۔ بہل شرمندگی کاسر گوں ہو ندامت کی وجہ سے نور مومن متی وربار کے لوہ سے۔ بہل شرمندگی کاسر گوں ہو نامراوے ہے۔ بینی قبر سے بینی ہوگیا کہ جمیوں نے جو بھوں کا کاس ایٹ کاٹوں سے من لیا۔ اب ہم کو بقین ہوگیا کہ جمیوں نے بور کو کہا تھا تھا ہے۔ بی بھر کو کہا تھا تھا ہے۔ بی بھر کو کہا تھا ہے۔ بی بھر کو کہا ہے۔ اس طرح کہ ہر محض کو توثی ہے اس طرح کی بھر من انہاں اور بھن جن اپنے افتیار کے مند ہوں۔ اندا آ بہت پر کوئی اعتراض نسیں۔ مد اس طرح کم بھن انسان اور بھن جن اپنے افتیار

المجانة المجانة امتل مآادی، يُؤْمِنُ بِالْيِتِنَا الْإِن بِنَ إِذَا ذُكِرُ وَابِهَا حَرُّوا اسْجَدًا آ یوں بدوری ایمان لاتے ہیں ل مرجب نہ انہیں یاودانا کی جاتی بھر جی جربے ہیں گر جاتے ہوتے وَسِبْحُوابِحَهُ بِيَارِيهِمُ وَهُمُ لَانِسُنَكُ بِرُونَ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالِيَّةِ الرابِغَرِبِي مُرْسِيرِ عِيرِي الْمُعَالِجِعِ بِيلُ عُونَ رَبِّهُمُ خُوفًا وَالْمُعَالِمِ عَلَى الْمُعَالِجِعِ بِيلُ عُونَ رَبِّهُمُ خُوفًا وَالْمُعَالِجِعِ بِيلُ عُونَ رَبِّهُمُ خُوفًا وَالْمُعَالِجِعِ بِيلُ عُونَ رَبِّهُمُ خُوفًا وَالْمُعَالِحِيمِ بِيلُ عُونَ رَبِّهُمُ مِنْ الْمُعَالِحِيمِ بِيلُ عُونَ رَبِيلًا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِحِيمِ بِيلُ عُونَ رَبِّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ ان ک سروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب کا ہوں سے ادر اپنے دب کو بھا ہے ہیں شاقد تے ڟؘؠؚؚۜۘٵ۠ۊۜڡؚؠۜٵۯڹۘٷ۬ڹ۠ڰؠؙؽڹ۬ڣۣڠٷڹ۞ۘڣؘڵٳؾؘڠ۬ڵۄؖڹۛڡٚٛڽ۠ اورا بدكرت اور بادع ديم بوي ي سيك فراح كرت دان وكري كاين معلوم ك ما الحِقْ لهم مِن قِرَةُ أَعْلِينِ جِزَاءً بِما كَالُوَّالِيعُلُونَ ج تھ کی فنڈک ان کے لئے ہماری ہے ملا ان کے کاموں کا اُٹ اَفْكُونَ كَانَ مُؤْمِنًا كُونَ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ فَا لَا يَسْتُونَ فَا لَا يَسْتُونَ فَ رَكِيْ وَأَيْ الْوَلِي عِنْ الرَّبِي لِيهِ الْمُلْكِمِيةِ مِنْ الْمُلِيدِ اللَّهِ الْمُلِيدِ اللَّهِ الْمُلْكِ اَمْنَا الْنَهِ يَنِي اَمْنُو الْوَجِيلُو الصَّلِحَةِ فَلَهُمْ جَذَتُ ہوارمان لائے اور اچھ کام کے ان کے لئے کے الْمَأُولَى نُزُلًّا بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ باغ ہیں ان کے کا موں کے صلہ پس ممان داری ہے ۔ وہ جو فَسَقُوْا فَهَا وَهُمُ النَّارُ كُلَّهَا آرَادُوْا آنَ يَخُرُجُوامِنُهُ ہے حکم بیں بلہ ان کما 'فکانا ہی ہے جب مجبی اس بیں سے بھانا چاہیں گے اُعِيْدُ وَافِيهَا وَفِينَا لَهُمْ ذُوْقُوْاعَذَابَ النَّارِ اللَّهُ مِنْ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِرَاتُ بِرَبِيرِ الْغِيامِ عَن ادرال عِن الله عالَى المِن الرَّبِيُ وَاللهِ كُنْتُومُ بِهِ ثُنَكُنِّ بُونَ ﴿ وَلَنْزِينِيقَا هُومُ مِنَ الْعَدَابِ جے تم بھلاتے تھے۔ اور ضرور ہم اہیں چھاٹیں جے بھے۔ ٹردیک

ے کفرو شرک کریں تورووزخ میں جادیں اس سے معلوم ہوا ک جنات کافر مجی دورخ می عذاب پانے جائیں گے۔ یہ مجی معلوم ہواک دوزخ مرف کفارے بحری جائے گی دینے مفو ۹۹۸ بر ا۔ یعنی اے کفار تم دنیا میں دوبارہ جاکر بھی مومن و متقی نہ ہودُ گے۔ مومن تو مرف وہ ہو سکتے ہیں جن عل ہے ہے۔ مغات ہوں ۲۔ ایمان نعیب ہوئے کے شکر کا بجدہ یا کیج معمت كبريائى كا تجدوب سرحال يمان تجدو سے مراو نماز نمیں اس لئے یمال مجدہ علاوت واجب مو آ ہے ورنہ جمال مجدوسے تماز کا مجدو مراو ہو آے وہاں مجدو علاوت واجب نس موتا ۳- تغیری اطاعت و فرمانبرداری كرنے سے اور علاء دين كى چروى كرنے سے سب اس طرح وات کے آخری حصہ میں جب سب لوگ سوتے جی تو یہ نماذ میں کھڑے ہو کرائے جی ۔ اس وقت ان کے بسر خالی ہوتے ہیں کیو کلہ وہ مصلے پر ہوتے ہیں اس میں اشارة ومنظے معلوم ہوئے ایک بدک تجرکی نماز سوکر اٹھ کر پڑھے وہ مرے بیاکہ نماز بستر پر ند پڑھے گھر کی مر یا سطر برجے واللہ اعلم ورسول ۵ - اس سے جار مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک تجد کی نماز بعث اعلی عبادت ہے۔ وو مرے مدک اس وقت دعا قبول ہوتی ہے ' دعا کرنی ہاہے انبرے یہ کہ رعاکے دفت تولیت کی امید اور رو 😤 كاخوف جاب مراميد عالب جاب اكر دعايس يراتي جمع ہو جائمی تو انشاہ اللہ ضرور قبول ہوگ۔ چوتنے یہ کہ مباوت عل ریانہ جاہے مرف رب کے لئے ک جائے اس سے تولیت کی امید اور رو ہوئے کا ور ہوتا ہاہے حضور کی رضا رب کی بی رضا ہے۔ رب فرما آ ہے وَاللَّهُ وَا وَمُوْدُنُ أَعَيْنُ أَنْ يُوْرُدُو } ٦٠ اس ع چند مسلط معلوم وائ ایک بیاک طال مل سے خیرات کرت دو مرے بیاک مارا بل خرات ندک کی ایٹ لئے دکھ۔ تیرے یہ کہ بید خرات کرنا رے ایک باد کی خرات پر کفایت نہ كرے اليه مسائل من اور ما اور المنفؤن كے مضارع ہونے اور رزق کے رب کی طرف نبت فرانے سے معلوم ہوئے موفاء فرماتے ہیں کہ مال مل کمال سب

میں سے فیرات کرے۔ ماسب کو عام ہے۔ یہ اس میں حضور شامل نمیں کیونکہ آپ نے معراج میں تمام بنت کی سر فرمائی۔ بلکہ اس میں ہم چیے لوگ مراہ ہیں اور علم سنسیلی مراد۔ ورند حضور کے ذریعہ ہم کو بنت کی نفتوں کا پکھ نہ پکھ اجمالی علم ضرور ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ فرضیکہ اس آیت سے نہ تو حضور کے علم کی نفی ہوتی ہے نہ ہمارے ایمان کا انکار مین کو کی مومن ہورے طور پر ان نفتوں کو نمیں جانا ۸ سیسی کا ذکر ہے جو افعال کے ذریعہ رب تعالی حطا فرمات کی اور مطالی کا ذکر دو مری آیات میں ہے لندا اس سے یہ لازم نمیں آگد مومن کے تاہم یکج یا جن کو نیک اعمال کاموقعہ نہ طے وہ جنت میں نہ جائیں یا حمت کی دونوں آیتیں معرب علی رضی اللہ مند کی تعدیق میں تازل ہوئیں۔

http://www.rehmani.net

(بقیر صفی ۱۹۱۳) جبکہ آپ سے ولید ابن مقب ابن الی معید نے لخرے کما تھا کہ جن جتما والا مبادر الدار زیادہ عمروالا ہوں تم بچے ہو سکین ہو تو آپ نے فرمایا کہ جن چنوں پر تھے تازے ان جن کوئی چنز تازے قاتل نمیں تو کافرے بدعمل ہے انسان کا کمال ایمان و تقولی سے ہے۔ نہ کہ مال و جھتے سے مومن کافر متنی قاستی برایر نمیں۔ اس پر آیات آئی (فزائن العرفان) اس سے معلوم ہوا کہ جو ہی کو عام انسانوں کے برایر مانے وہ کافرے کر سراتی العرفان) اس سے معلوم ہوا کہ جو ہی کو عام انسانوں کے برایر مانے وہ کافرے کر فرمایا گیا ہے۔ دوسری جگہ سے معلوم مواکد سے انتظار دونوں معنوں جس آتا

ب. ١٠ فق ك معن بي مد ال فكل جانا محملار مومن توی کی حدے کافرایان کی حدے ملک حضور کا مرتاخ انانیت کی مد سے فارج ب سال فق دو مرے معنی میں استعال ہوا یعنی تخراات اس طرح ک روزی بحرکتے ہوئے شعلوں میں اتنا اجملیں کے کہ ووزخ کے مندر آ جائیں گے۔ قریب ہو گاک ترب کر باہر نکل بریں کہ فرشتے ان کے جموں بر گرز ماد کر پھر ا بنچ مرا دیں مے۔ یہ مطلب سی کد وہ بھاگ کر نظاما جاہیں کے کو تک وہاں سے بعالنا کیا ۱۳ ۔ این بیش این کفر کا مزہ چکتے رہو۔اس سے معلوم ہواکہ یہ خاص سزاجو یمان ندکور ب محنگار مومن کونه بوگی انشاه الله نداس دوزخ میں بیکٹی ہوگ۔ کیونکہ وہ منکرنہ تھا ا۔ اس سے اشارة معذاب قبر مجمی ابت ہے کہ وہ اولیٰ ے اور عذاب قیامت سے پہلے بے خیال رہے کہ قبریں دوزخ کا عذاب ہو گا مگردوزخ سے دور رہ کراس طمع ک وہاں سے وحوال اور مری آدے کی اور قیامت کے بعد دوزخ میں پنج کر عذاب ہو گالنذا قبر کا عذاب دو زخ کے وافلی عذاب سے کمیں بلکا ہو گا۔ خیال رے کہ کافر کو عذاب تبربيشه بأتيامت مومكا مومن كاعذاب تبرعارشي ہو گاجو کمی کی دعاو فیرہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض نے فرایا ک یمال عذاب سے دنیاوی عذاب اور کفارے قریش کراوی، کہ ان ہر ونیا میں قمط محل وغیرہ آئے اس ماک کفار ان وونوں عذابوں کو من کر کفرے لوث جادیں کا کہ وہ کافر ونیا کے یہ عذاب و کچه کر ایمان کے آویں سا۔ اس طرح كه نه تو قرآني آيون من فوركيان ايان لايا ٣- يعن توریت شریف جو دنیاعی سب سے پہلے آئی اور موی طب السلام كو عطا مولى- آپ سے پہلے يغبرون كو سحيفے يعنى رمالے کے تھے پہلے ماحب کتاب نی موی طیہ السلام ين ٥٠ يعني آپ نے موئ عليه السلام ے الماقات كى تحى اور ان سے كلام فرمايا قعال اس بي آب شك وشبه ند كرس كو مكد وه طاقات خواب من ند تحى- اس سے معلوم ہواکہ صالحین بعد وفات زندہ صالحین سے ملتے ہیں کلام

440 اتل بآاري، الْادْ فَادُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبِرِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ® كا عذابت اس برست مذابست بسط بصه و يجف والا امد كري كر أبي باز آ بس اعج ل وَمَنْ أَظْلُهُ مِنْ أَذُكِّرُ بِأَلْتِ رَبِّهِ ثُمَّا عُرَضَ ادر اس سے پڑھ کوفاغ کون جسے اس کے دب کی توک سے نعیوت کی کئی پھراس نے ان سے مند عَنْهَا إِنَّامِنَ الْهُجْرِينِينَ مُنْتَقِبُونَ ﴿ وَلَقَلَ جیریا ت باشک م جمری سے بدار یفنے والے دیں اور بے نمک م نے موئی کو کتاب ملافرائی تکہ تو ہم اس کے گئے ہوٹنک نرکرو ہے اور بم نے اسے بی امرائیل کے مئے بدایت کیا ت اور بم نے ان یم مِنْهُمْ آبِبَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَيَّاصَبُرُ وَإِنَّوْكَانُو سے بچر امام بنائے ٹو کرمادے متمسے بتاتے چکے انبوں نے مجر کیا اور وہ ٳؙڹؾؚٵؽؙۏؚۊڹ۠ۏؽ؈ٳؾٙۯ؆ؘڮۿۅؘؽڣ<u>ٝڝڵؖؠؽؗۿؠؖ؋</u>ۿ بَهاری آیتوں بر یفین 3 تے تھے تی جے ٹنک تہادارب ان میں بندائرد یکا قبات الِقبْلَمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿ أُولَمْ يَهُدِ کے دن جس بات یں اختلان کرتے تھے کی اود کیا اہیں اس پر لَهُ مُ كَمُ الْهُلَكُنَامِنَ فَبَلِمِ مِنَ الْقُرُونِ بَهُ شُونَ برایت ز ہوڈ کرہمنے ان سے بھے کش مشکقی بلاک کر دیں کراً ج یہ انکے کھوٹ یں جل ہم رہے ہیں تل مے تنگ اس می مود شا بال بی تو کیا سے ہیں ٱوكَمْ يَرُوْا أَنَّا نَسُونُ الْمَاءَ إِلَى الْأَمْ ضِ الْجُرُزِ ادريما بنين ويتحترم م بانى يعبة بن خشك ذين كاطرت بحراس عكيتى

(بقیہ سنی ۱۹۵ ) اماموں کی تعداد مقرر نسیں کہ بارہ یا چہ یا تین ہوں بلکہ جو ایمان استرکی، مبر کا جامع ہو وہ دیلی چیوا ہے ۔ عملی فیصلہ قیامت بھی ہو گاکہ مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بیسجے جائمیں کے قولی فیصلہ دنیا بھی ہمی کر دیا کیا تحریمان عذاب و ثواب کا فیصلہ نہ ہوا۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مومن د کافر بھی رب تعالی فاصلہ کر دے گا اور ان کے فیکانے مخلف بنا دے گا ۱۰ کفار مکہ اپنے سفروں میں میجلی بریاد شدہ قوموں کی اجزی بستیوں سے گزرتے تھے اور ان کو آریخ اور پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت سے یہ معلوم تھا کہ یماں فلاں قوم آباد تھی یماں فلاں ، یہ بھی جانے تھے کہ ان لوگوں نے رب کی نافرمانیاں اور اپنے تیفیروں کی مخالفت کی جس پروہ

بالک ہوئے بہاں ای کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ 444 اتلوآوي فَنُخُرِجُ بِهِ زَرًا عَا تَاكُلُ مِنْهُ ٱنْعَاهُمُ وَٱنْفُسُهُمْ برادشدو لوگوں کی بستیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا بہت امیما ہے۔ ای طرح اللہ کے مقبول بندوں کی خانقابوں میں تعالمة بيركد اس يوسے ان كے جو بائے ادروہ فرد كلتے اول ته جانا' ان کے پاکیزہ طالات زندگی میں فور کرنا مبارت ہے۔ عرس کا کھی منتا ہے۔ رَبِي أَبْنِي مُرْمِتَا آبِنِي ادرَ بَيْمَا أِنِي مَا يَبِيدِبِ الْمُرَالُونَ مُنِيدِبِ الْمُرَالُونَ مُؤْمِلُ إِنْ كُنْنَا مُصْلِيا قِلْنَ © قُلُ يَوْمَ الْفَنْتُومِ لَا بَكُنْفَعُ اکر م ہے ہو ت ت تم فرما ذیفد کے دن کا فروں کو ان کا ایمان لانا نِيْنَ كُفُرُ وَآ إِيْمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ٠ لننع نه دے عمل میں اور نه انہیں ہدیت ہے ہم کاری دور سے وہ دسال کی اور انہاں کا دور کا دیکھا دی سے ع مال کی دور سے دھی ماریکھا دائے کو دیا جاتا ہے دی ہے قاغرض عنهم والتبطر إنهم متنظرون ⊕ توان سے مذہبیر ہوت اور انتظار محرو سے ٹنگ اینیں ہی انتظار کراہے النا الما الما المورة الدخواب منافة المورة الدورة المورة الدورة المورة الدورة المورة الدورة المورة ا

الفرك الم الله والمنط الموالية المران وم والا المنط الكوري الله والمنط المنط المنط المنط المنط المنط المنط المنط المنط الله والمنط الله والمنط الله والمنط الله والمنط الله والمنا الله والمنط المنط الله والمنط المنط ال

﴿ بِسُ جِراً للهِ الرَّحُونِ الرَّحِبُونِ

ا۔ اس طرح ہم ان کو بعد موت زندہ کریں سے ان چےوں می فور کر کے این ایمان آزہ کریں اے اس طرح کہ بعض کے کھل انسان کھاتے ہیں جزیں جانور فرضیکہ اس ک شان مجیب ہے اس مسلمان کماکرتے تھے کہ اللہ تعالی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فیصلہ قرما دے گاکہ مسلمانوں کو منتج کافروں کو فکست دے گا۔ کفار نداق اور ول مکی کے طور پر بہ سوال کرتے تھے اس آیت می اس كابيان بس اكر فتح سے مراد فتح كم و قواس سے يہ سئلہ معلوم ہو گاکہ آگر کافر فاص کمل کے وقت جان بھانے کے لئے ایمان ظاہر کرے توب ایمان قبول نہ ہو گا بلك ات قل كيا جاوے كا يهي كد عذاب الى وكي كرايان لانا معترنس \_ چنانچه فق کمه کے دن فی کنانہ قوم بھالی قو خالدین ولید نے انسی محیرا دو محبرا کر اسلام کا اظمار کرنے کے مر حطرت خالد نے ان کاب اسلام ند مانا اور انسیں ممل كرويا (جمل و فرائن) اور أكر فق كرن سے قيامت كا ون مراد ہو تو آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ قیامت میں سارے کافر ایمان لائمی کے محر قبول نہ ہو گا ۵۔ اس آیت ہے معلوم ہواکہ کافر آگر بحالت جنگ یا بحالت قید ملانوں کو دھوکا دینے کے لئے اسلام لائمی ' قرائن سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ اسلام زا فریب ہے تو وہ ایمان تول نس بكد ان كاقل جازے ميے ايك كافر بعا كنے كى انتائى کوشش کر رہا تھا محر جب بکڑا کیا تو کلمہ بڑھنے کے باوجود ولل قبل ہے مسلمانوں نے اکستان فتے وقت مشرکین کی کلہ مولی ہے بہت دموکا کھایا۔ نیزجو بار بار مسلمان و کافر ہو آ رے یا کل بڑھ کر بھاگ کر کافروں سے جا لیے تھر جب كر قار بو تو كل يرج اس كا قل جائز ب- ١- ان یر جماد نہ کرد- اندا یہ محم جماد کی آیت سے منسوخ سے یا

پ بردگات الفات نہ کو تو آیت محکم ہے۔ اب بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کی ہے ہودگیوں کا جواب ہے ہودگیوں سے نہ دیں ک اس ندائے تین مسئلے معلوم
ہوئے ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نام شریف سے پارٹا سنت البیہ کے خلاف ہے حضور کو اجھے القاب سے پکارہ - دو سرے یہ کہ حضور کے ذاتی نام
شریف محر و احمد ہیں آپ کے القاب اور صفاتی نام شریف بہت ہیں۔ نبی بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ تیسرے یہ کہ رب تعالی کی بارگاہ میں حضور کی عزت تمام
سولوں سے زیادہ ہے کہ اور انہیاء کرام کو ان کے نام شریف سے پکارا کر ہمارے حضور کو لقب شریف سے ۸ ۔ حضور کے دل میں خوف فدا تو پہلے تی سے کمال درجہ
کا تھا۔ اس آیت میں اس خوف بر قائم رہنے کا تھم ہے کہ ماصل جز کا ماصل کرنا فیر ممکن ہے ۔ خواہ طاہری و تی بو یعنی قرآن خواہ محلی و تی بعنی مدیث کیونگہ قرآن

اتل مآأومي او

http://www.rehmani.net

/ (بقید سنی ۱۹۱۳) موریث اور حضور کے سارے الهام وی التی ہیں حضور کا ہر کام وی کی اجاع ہے۔ شان نزول۔ ایک وفعہ ابو سفیان انظریہ ابوالاعور اسلمی و فیرہ ہنگ احد کے بعد خفیہ طور پر حدیثہ منورہ آئے مبداللہ ابن الی منافق کے کمر تھرے۔ حضور سے ابان حاصل کر کے یہ سب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محنگلو کی۔ دوران مختلو میں عرض کیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برانہ کمیں بلکہ فرادیں کہ یہ بت اپنے پہاریوں کی شفاعت کریں گے تو ہم بھی آپ کو اور آپ کے رب کو پکھر نہ کمیں گے۔ منافقین نے مشرکین کی آئید اور سفادش کی حضور کو یہ بات بمت تاکوار گزری بمرفاروق نے ان سب کے قتل کا ارادہ فرمایا۔ حضور نے منع فرما دیا کہ یہ

نوگ امان لے کر آئے ہیں عمرفاروق نے ان کفار کو مدید منورہ سے نکال ویا۔ اس موقعہ پر سے آیت کرمے۔ نازل ہوئی۔ (روح البیان و فزائن وغیرہ)

ا۔ شان نزول۔ ابو معر حمیری فری کی یادداشت بت امھی تھی اس لئے اہل عرب کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہں مرجک بدر میں شرکین کے ساتھ یہ اس طرح بھاگا كد ايك جوتى واتر من اور ايك ياؤن من ابو سفيان ف ہ چماکہ تر ایا بد داس کیل ہے قوبولاک بھے خرند ری که دو سرا جو یا بین لیتا۔ می سمجما که دونوں جوتے پنے ہوئے ہوں تب نوگ سمجے کہ مارا یہ خیال فلط تعاشیر منافقین کما کرتے تھے کہ حضور کے دو دل میں ایک مارے ساتھ ہے وو مرا محابہ كرام كے ساتھ ان سب كى تروید میں سے آیت اتری۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے ك انسان يا مومن ي موسكا يه يا كافرى كيونك اس كا ول ایک ب اندا منافقوں کو صلح کل اور دور می جال چموز وی جاہیے۔ اب شان زول اہل عرب مند بولے بینے کو حقیقی بیٹا اور مظاہر کی بوی کو اس کی ماں قرار ویے تھے کہ ان کو بینے یا مال کی می میراث دیتے اور سد بولے بینے کی یوی کو حرام میکھتے تھان کی تردید میں یہ آیت کرید نازل ہوئی یکمار کے معنی ہیں اپنی بوی کو ماں بس سے تثبيه دينا- ٣- جس كي حقيقت محمد نيس ممي كو باب بعائي یا بینا کمہ دینے سے واقع میں وہ باپ بینے نمیں بن جاتے نہ ان کی پیویاں حرام ہوں نہ ان کی مائیں طال ہوں اور نہ انسي ميراث لح سه شان نزول عطرت زيد اين ماده ام المومنين خديجة الكبرى كے زر فريد تھے۔ ام المومنين نے انسی حضور کو بید کر دیا حضور نے انسیں آزاد فرما دیا۔ عمریہ آزاد ہو کر بھی اپنے والدے پاس ند مے حضور ك ياس رب حنور انس محبت من بينا فرات تهد الوگ بھی انہیں زید ابن محمد کہتے تھے دعفرت زینب بخش زید کی یوی تھیں۔ زید نے اسی طلاق وی حضور نے زينب سے نكاح فرماليا۔ اس ير منافقين و كفار في طعنے وسے کہ حضور نے اپی ہو سے نکاح کر لیا۔ اس پر ب

ىنائْذْ دەلا الله نەخىمى ەدى ئے اُندَرَّ دۇ دول الله كُرْمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَمَا جَعَلَ اَزْ وَاجَكُمُ إِنَّ نَظْمِهُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ اللهُ اور تهادی ان مودترں کو جنیں تم سال سمے برا پر کمہ دو تھاری ال زینایا کی اور نہادے سے پاکوں سو تبادا بٹا بنایا یہ تبادے ایے منرسکا بِأَفُوا هِكُمُ وَاللَّهُ بِغُولُ الْحَقَّ وَهُو بَهُدَى السَّبِيلُ الْحَقَّ وَهُو بَهُدَى السَّبِيلُ السَّبِيلُ ٲۮؙۼٛۏۿؖؠٝٳڶؚڹ<u>ؖٵ</u>ٛ؞ٟٛؗٛؠؙٛۿۅۘٲڣٛڛڟۘۼؚڹ۫ٮۜٳۺؖۼۛٷٙڶ اہنیں ان کے باہب بی کا میر سمر پھاروٹ یہ انڈ سمے نزدیک زیادہ ٹینک تَعْلَمُوا آباء هُمُ فَأَخُوانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِهُ ب مجرا كريس الحك إلى معلوات بول ودين عن إنسان عبان في اور السرية بالمال المادود یسی بسلیرهٔ دست شهورم براس می چیمناه نیس جونادانسته تهصعه در بوات باس وه مَّانَعَهُ آنَ فُلُونُكُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفْوُرًا رَّحِيمًا ۞ حمّا ہ ہے جو دل سے تعد سے سمروشہ اور انڈ بخٹے مالا مہر ان ہے یر بی سل نوں سما ان کی جان سے زیادہ ماکس ہے کہ اور اسک بیبیاں أُهُّمُّهُ مُورُواً وَلُوا الْرَبْ حَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ ا ن كى اليم يى ناه اور راشتر والے الله كاكم تاب بى ايك مدس سے زياد وترب فِيُ كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُهٰجِرِينَ إِلاَّا پی ٹے یہ نبیت اور مسلماؤں اور بہا جروں کے تک مگر

آیات نازل ہو کیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ عینی علیہ السلام کے باپ نہ تھے ورنہ انسیں عینی ابن مریم نہ کما جاتا مریم ان کی ماں ہیں اور رب فرما آ ہے آؤ تو نہ ہوئی ہے۔ آئی تھنا ہوئی کہ کر اور اگر آزاد شدہ ہے قومولی کہ کر بکارہ ۔ اے ہار ہے وہ ان کی ماں کے باپ حسیں نہ معلوم ہوں تب بھی انسی مربی کا بیٹانہ کو ، اس بھائی کہ کر اور اگر آزاد شدہ ہے تا وہ اس بھی ہویا خطا دوست یا اے فلاں کے موثی ۔ چپا زاد کا ترجمہ موٹی دوست کو بھی کہتے ہیں آزاد شدہ کو بھی اور آقا کو بھی ہے۔ یعنی ممانعت سے پہلے ہوتم زیر ابن محر کہ چپے ہویا خطا تم مان کہ دو تو اس میں حرن نسیں تم پر کناہ نہ ہوگا ۸۔ یعنی ممانعت کے بعد اگر تم دیدہ وانستہ لے پالکوں کے ان کے موٹی ہیں زیادہ مالک 'زیادہ قریب' زیادہ حقد ار' یماں تیزیں معنی درست ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور ہر مومن کے دل

https://archive.org/details/@awais\_sultan

Dommhoad ling => https://archive.org/aetaius/ wawais\_sure (ایتیدمنی ۱۹۲۲) علی معلوم ہواکہ حضور کا عم ، ہرموشن پر بادشاہ کال باپ (ایتیدمنی ۱۹۲۷) عیل ما ضرو نا تکریں کہ جان ہے رباوہ قریب ہیں رب فرما تا ہے ۔ نفذہ تو کھ دشلات نہ ہے بھی معلوم ہواکہ حضور کا عم ، ہرموشن پر بادشاہ کال باپ تے زیادہ نافذ ہے کہ حضور ہارے سب سے زیادہ مالک ہیں۔ آیا یہ معنی ہیں کہ حضور تم کو تساری جانوں سے زیادہ راحت منوانے والے ہیں ونیاد آخرت میں ١٠٠ اس سے معلوم ہواکہ نی ہارے ہمائی نیس کیو تک ہمائی کی ہوی ہماوج ہوتی ہے مال نیس ہوتی ملک حضور والد ہیں اور مسلمان ایک وو مرے سے ہمائی اور وی ازواج مومنوں کی والدہ بیں جو قربت شریف سے فینیاب ہو ممئی خواہ ہوی ہوں یا اوعزی۔ جو صرف نکاح میں آکر علیحدہ ہو ممئی جیے امیر جوبیہ وہ مال شیل بنیال رہے کہ

447 انتا بأادحه

اَنْ تَفْعَكُوْ إِلَى أَوْلِيبِ كُمُومَ عُرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ يَّرِهِ مِن بِيغَ رُسِّةِ مِن بَرْ تُرْدِرُ وَامَانِ سِرُدِ لِهِ بِيْنَ مِنْ الْبِيرِينِ الْكِمَانِ مَسْطُورًا ©وَإِذْ إَحَنُ مَا مِنِ النِّبِينِ فِينَاقُهُ کھاہے ٹا ادر اے جوب یاد محروجب ہم نے بیوں سے جدیا وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْجِ وَ إِبْرُهِيْمُ وَمُوسَى وَعِيْسَى ابْنِ اور تم سے ک اور فرح اور ایراہم اور مرمل اور مینی بن ڡٚڒۘؽڲ۫ۜۏٳٙڂؘۮ۬ڹٵٛڡؚۛڹٛڰٛ؋ؖؾؚۛؽڹٵٛڰٵۼٛڸؽڟٵ<sup>ٛ</sup>ٚڒؚؽۺؘۣڶٳڶڞڔۣؿ<mark>ؚ</mark> مرم سے ادر بم نے ان سے گاڑھا جد کیا ک تاکر محول سے ان کے مجیج کا عن صل قرم واعد الكفرين عدا الكافرين عن الكافرين عن الكافرين عن الكورين عن الكورين عن الكورين عن الكورين الكوري الكورين الكوري يَاتَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذَّكُرُوانِعُهَ أَللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذَّ المسطيله المركم احمان ابت اوير يادمموول بب جَاءَ نِنَكُهُ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِنْعِنَا وَجُنُودًا الْمُرْرِوهَا مّ بربچہ نشرائے ٹ تربم نے ان بر آ ندمی ادر وہ نشویم جو تیم نظر ٷٵٛؽؘٳٮڷ*ڐؙؠؚؠ*ٵؾۘۼؠڵۏؘڹۘ؈ؚؽڗٳ؈ٝٳۮ۬ۻٵٛٷٛڴٛۄ۫ڝۨؽ آئے ادر انڈ تبارے کا) و کھٹا ہے جب کا فرخ پر آئے تمارے روبر سے اور ہارے نے کے اور بَبِیَنْ مُنکسر رَو بُنِی عُلا مِن اللهِ الطَّنُونَا ۞ وَبِلَغَيْ اللهِ الطَّنُونَا ۞ وَبِلَغَيْ اللهِ الطَّنُونَا ۞ اور ول محلول سے باس آ محے ف اور تم اللہ برطرع فرع مے حما ف كرتے سكے لا هُنَالِكَ ابْثِلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلَزِلْوَازِلْزَالَاشَيْبِيلًا" (امید ویاس سے) وہ منگر جنی کرمسلانوں کی جارخ ہونی ( وخوبستنی سے تبنجوڑے کئے گ

حضور کی ازواج کا مسلمانوں کی مائیں ہوتا دو مکموں یں ب- انتالی اوب و تعظیم اور ان سے نکاح حرام مونا۔ ميراث و پروه اولاد كي حرمت ان احكام عن ده مان نمين ـ لذاب آیت اس آیت کے طاف شیل ان منظم الله آفا زَدُنهُ ک وہاں حقیقت کا حمر بے اندا ان کی بیمیاں سفانوں کی بینی اور ان کے بعائی سفانوں کے ماموں نسیں اا۔ یعنی میراث نسبی قرابلگہ اروں کی ملے گی ۱۳۔ یعنی ایمان یا جرت کے دشت سے اب میراث نہ ملے گی اس ے پہلے عقد موافاة كے ذريد ميراث لمتى تقى- اس آیت ہے دو علم جا آرہا۔

۱۔ اس طرح که نمی غیروارث کو تمائی مال تک کی ومیت کر جادّ غرضیکد میت کا مال پیلے ذی فرض وارثوں کو پھر نبی معبات کے لئے اگر عصب نہ ہوں تو ڈی فرض کو روبارہ دے ریا جائے چردی رحم عزیز کو پھر موتی مولاق کو (تغییراحمدی و خزائن)

ا علی اوح محفوظ می میراث کا علم درج ہے اس حضور ے کس نی کی پردی کا حد سی لیا کمیا بلک ان سب سے حضور کی پیروی کا عمد لیا حمیا رب قرمانا ب واذ احدالله مِينًا قَ النِّسِينَ الله عَيْرَةِ وَكُوْر مُنولْ مَّعَدْقًا لِمَامَعُكُمْ سِك تھدیق دو کرے گاجوسے آخریں آئے وہ حضور تل بس \_ يال مد ے تبلغ كا صد مراد ب يعى تام انبياء ے عموما" اور اے سید انبیاء آپ سے خصوصاً ہے حمد لیا كياك مارك احكام كى تبليخ كرناكونى عمم نه جميانا- كلوق کو توحید کی وقوت رینا اس اس حمد سے مرادیا تو وی پسلا عد یعنی مد تبلغ ب آکید کے لئے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ لندا ہیں میں حنور بھی واخل میں یا اس مد سے مراد مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاحت کا حمد ہے جو وو مرے جوں سے لیا کیا۔ اندا نبین سے مراد دیگر نیا ہیں ن ك حضور ٥ - نميول عث إلن ير يمان لاف والول ع اس تبلیغ کے متعلق سوال فرمائ یا تبوں سے کفار کے متعلق سوال كرے ك انهوں نے حميس كيا جواب ويا ٢٠ جو اس نے جگ افزاب کے دن کیا تھے فزدہ خندل مجی

کتے ہیں جو جنگ احد سے ایک سال بعد واقع ہوا ہے۔ تمام مشرک واہل کتاب بینی قریق معنفان اور میودینی قرید اور بی نضیرہ غیرہم ۸۔ بینی بی خطفان اور کفار بخد و اسد۔ غلفان تو دادی مین کے اوپری جانب سے بعتی مشرقی طرف سے آئے جن کے سردار عیبینہ ابن حصین فرازی ادر ماسرابن طفیل تھے۔ ان سمے ساتھ یہود بھی تے اور کفار قریش مع بی کنانہ وادی مدید کی نیجی جانب یعن سمت مغرب سے آئے جن کے سروار ابوسفیان تے ہے فزوہ خندق کا واقعہ شوال سا بجری میں بیش آیا جب حضور صلی الله طیہ وسلم نے معد منورہ سے بی نعیر کوان کی ایک بری بد صدی کی وج سے جلا وطن کیا۔ یہ یمود مک پنچ اور قریش کو حضور سے جنگ ارنے پر اجمادا۔ پھریمی میود قبائل خلفان قیس، خیلان وغیرو کے پاس سے اور جابجادورے کئے۔ سارے کفار کو اس جنگ پر آمادہ کیا جب سب قبیلے مسلمانوں ہے جنگ کرنے پر آمادہ

(بتیسند ۱۹۱۸) ہو گئے قربی فراید کے بعض لوگوں نے صفور کو ان تمام تاریوں کی خردے دی۔ یہ اظلام پاتے ہی صفور نے معرت سلمان قاری کے معودہ سے مندرہ کے مندرہ کے آس پاس خدق کھود کر قارفے ہوئے ہی ہے کہ بارہ ہزار کا فکر مسلمانوں پر ٹوٹ پرا کھر خدق دکھے کر جران ہو گئے کہ اہل عرب نے اس سے پہلے بھی خدق نہ دیکسی تھی۔ فرضیکہ انہوں نے چو بیس دن بحک مدید منورہ کا محاصرہ رکھا۔ جس سے مسلمانوں کی مدد قربائی کہ ان پر سخت فرمندی اور تیز رکھا۔ جس سے مسلمانوں کی مدد قربائی کہ ان پر سخت فرمندی اور تیز

ہوا آریک رات میں بھیجی جس سے کفار کے نیے اکمر كن منايل لوث من - كون اكر كن ابالور بماك محة آدى زين يركر محف قدرتى فرشت اع جنول في كفار ك ولول ير رحب وال ويا اور تمام كفار بماك مح مرب ہوا مرف کفار کے افکریس تھی۔ افکرے باہر کھ نہ متی۔ کفار اس محکش میں اپنا سلمان ساتھ نہ لے جا تے۔ بت کی چوڑ کے بو سلمانوں کے باتھ آیا۔ (فزائن و جمل وفيره) ١٠٠ تم سمج كد اب ويا ي مسلمانوں کا نام و نشان مث جائے گا کو تک کفار نے موری طاقت سے یلغار کردی ہے یاس و امید فطری طور پر تھی نہ کہ رب تعالی کے وعدول میں جموث کے احمال ہے۔ ای گئے اس ممان پر رب تعالی نے مماب نہ فرمایا اور ان منا تمام بزرگوں کو مومن فرماتے ہوئے ان کے مبرو ومع استقامت کی تعریف فرائل۔ الذا اس سے روافض کوئی وليل نسيس بكر منطقه- اات يعني فرواه خندق مي مومنول ير مصیبتوں پر مصبحین فوٹ پڑی۔ باداری واعلی دشتوں یعنی بہود مدینہ کا خطرہ خارجی دشمنوں کی بلغار اس کے علاوہ انی ہے سروسالی۔ یہ الی چنوں تھیں جن سے برادرے برادر کے ول چموٹ جاتے ہیں محرفلامان مصلیٰ صلی الله علیه وسلم الی آفات على محل ابت قدم رہے۔ ا خیال رے کہ منافق تو ول میں کے کافر سے زیان سے مسلمان تیجے اور بید لوگ ول کے روگ ٹنگ میں رہے تھے مجى كتے كه اسلام فق ب مجى كتے بافل ب ٢- معتب ابن مشیر نے کفار کے جوم کو دیکھ کر کماکہ نی صلی اللہ عليه وملم تو بم كو روم و فارس كي فقي كي خو شخريال سات تے اور مارا بد مال کہ خوف کی وجہ ے اپنے ڈرے ہے باہر نیں کل کے۔ اس کے ساتھ اوروں نے میں بال میں ماں ملاکی تھی۔ ۳۔ معلوم ہواک مدینہ پاک کو اب یرب کمنا برا ب منافقوں کا طریقہ ب اور الله رسول کے وعدوں میں جلدی کرنی مومن کی شان سے بعید ہے ان ك وعد ع بن أكريد بعض من دريك اب مدند منورہ کو طبیبہ بھی مدینہ وفیرہ بیارے الفاظ سے یاد کیا

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِهُمَّ مُرَضَّ مَّا رَ بَبْ بِهِ عَنَانَ ارْ مِنْ مِ ذَرْنَ مِنْ رَوْدِ مِنَانَ اللهِ عَنَانَا اللهِ وَمَانَا اللهِ وَمَانَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّعُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَالِفَةٌ الله و رمول في ومده نه ويا مكر نريب كاطاديب ان يس سي ايك كرده ف بملاعدية واوت بها بسار سيام رين كرنيس ك محرون كووايس علوا وران يم فريق منهم النببي بفؤلؤن إن ببوتنا عور الأوما سے ایک گروہ بی سے اول ماجھا تھا ہے مرسکر ہارے گھر بے حفاقت ہیں اور م دراگزان پروپی مدید در در کار ۱۰۰۸ سرا منانلت نه تقروه توزیاست تقی عربهای ل مُلِيْرِمُ مِنَ اقطارِها أَنُعَرَّسُ لِلوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهِمَا كالحرث سأتيل بصران سے محفر به بتيں تو مزور ان كا مانكا وسے تَلَبَّنُوا بِهَاۤ اللهِ بَسِبُرًا ۗ وَلَقَلَ كَانُوا عَاْهَ لُوا اللهِ بعضة التأ ادراس مي دير أسرت كمن توفي ادر بفك اس عربيلده المر نَ قَبْلُ لَا يُولُونُ الْأَدِيارُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ ے مِدرِ کِی اِنْ اِنْ اِلْمَ اِلْمُ الله بلے محا ک تم فراؤ ہر کو جس بھائن گنع نہ دے کا اگر موت سے کا الْمُوْتِ أُوالْقَتُلُ وَإِذَّالاً تُمْتَعُونَ الاَقْلَيْلاَ قُلُلُا فَكُلُ مَنْ ذَا الَّذِي يُعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا وہ کو ن ہے جو اللہ کا عم م بدسے ال مے محروہ تھا دیرا چاہے

جادے کو تکہ یڑب کے معنی ہیں معیبت کی جگہ۔ یہاں قربایا کیا کہ منافقین اور ضعیف الاعقاد لوگ اہل مدید کو اہل یڑب کتے ہیں جن ہزر کول نے مدید پاک کو یڑب لکھا ہے اس میں آویل کرنی چاہیے یا قو ان ہزر کول کو ممافعت کی مدیث پنجی ضمی یا انہوں نے اطراف مدید کو یڑب قربایا ہے نہ کہ شرمہ یہ کو روح البیان نے قربایا کہ اس منافقہ میں قوم ممافقہ آئی تھی جن کا مروار بڑاہن مبیل ابن صلا یک ابن عموم ابن عملاق ابن لادو ابن ارم تھا اس لئے یڑب کتے تھے یا یہ رُب سے بنانہ منافق مصیبت۔ اس سے ہزیب سمے منافقوں نے اپنے دوستوں سے کماکہ کفار کا دباؤ زیادہ ہوگیا ہے ' اب یمال نہ ٹھمرو اپنے گروں کو واپس چاو۔ چنانچہ تمام منافق میدان خدق سے لوٹ کے دباں ٹھرا رہنا محلمی کی علامت ہوئی۔ بھاگ جانا منافق کی پھیان ہے۔ بی سلہ اور بی مارو قبیلوں نے بمانے بنا کر دائی کی اجازت حضور

http://www.rehmani.net

(بقیہ سخد ۲۷۹) سے ماتھی۔ پہلا کروہ تو بغیرا جازت ہی واپس چلا کیا ہے دو مرا اجازت لینے کی کوشش ہیں لگا ال رب تعالی نے ان دونوں کو ہوں کو بھائے والوں ہیں شار فرمایا اور بکساں مجرم قرار دیا ہے۔ یعنی اگر بالفرض ان کے کھر ایسے فیر محفوظ ہوتے کہ جو چاہے ان جس کمس جادے۔ پھردشن ان کے کھروں جس کمس کر ان سے مرتد ہونے کا معاب کرتے تو یہ لوگ فور آ مرتد ہو جاتے کیو تک ان کے دل جس ایمان نہیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور سے کی چیز کا حد کرنا کویا رب سے حمد کرنا ہے کیونکہ حضور صلی انڈ علیہ وسلم رب تعالی کے تائب اعظم اور مختار مطلق ہیں اِس طرح اپنے شخ سے حمد کویا حضور سے حمد ہے۔ اس آیت سے اشار آ بیعت کا ثبوت

اوَارَادَيِكُمْ رَحْمَةً وَلايَجِنُ وَنَ لَهُ مِّنْ دُونِ اللهِ یا تم پر ہُر زانا ہا ہے یہ اورد، آڈے ساترہ مائی نہ باین ہے ولِیّا وَلا نَصِیْرا ﴿ قَلَ بِعَكُمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِیْنَ مِنْكُمُ مد مدد کار ی بدنی الله جا تا بع بارسه ان کو بو اورون کو جا و مدین یم اور ایسنے بھا ہُوں سے بھتے دس بماری طرف چھے آؤگ اور مٹمان چی ہیں آتے ۊؘڸؽڵٳ۞ؗٳۺۣڂؖڰٵۘٛۘٛٛڡؘڵؽڬؙٛۄؙؖٷ۬ٳۮٳڿٳٵٵۼۏڡؙۯٳؿڰ*ۿ* ئَعْ مَدُّوْسِهُ مِهَارَى مِدْ مِ*ي مُؤْكِرِيْهِ بِهِ بِهِرِ دِرِيادِتِ اعْنِ*ائِين مِوْ رَبْطُرُونَ إِلَيْكَ تَكُاوُرُاغَيُهُمْ كَالَّذِي كُلُغِنْ مِي عَلَيْهِ بِبْطُرُونَ إِلَيْكَ تَكُاوُرُاغَيُهُمْ كَالَّذِي كُلُغِنْ مِي عَلَيْهِ عُ نِهُ رَى لَمْ فَ يُونَ طَرِ كَ لِهِ مَا الْمَاعِينِ مِنْ مِنْ مِنْ بِعِيمَ مِي وَالْمَا الْمُونِ مِنَ الْمِهُ وِنِ فَإِذَا ذَهَبِ الْحُوفُ سَاعُوُ كُمْ بِالْسِنْةِ بھال ہونے چرجب دار کما وقت نکل جائے ۔ بنیں طعنے نیٹے تیں تیز زان كَ اللَّهُ الْمَدِّرَ كَ لا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عمل الارت كرديث لا اوريدا تُدكوا مان ب لله وم كو رب ايل الْكُفْرَابِ لَمْ يَنْ هَبُواْ وَإِنْ يَأْتِ الْكَفْرَابِ بَوَدُّ وَا محرمها فرون کے لٹکر ایمبی نرمخے کل اور اگر لٹکرد و ادما کیس توا بکی فوابش بوگی کم لُوَانَهُمْ بِالدُّونَ فِي الْاَعْرَابِ بِسَالُوْنَ عَنِ الْبَالِدِ بِهِ مِن مِن مِن مِنْ مِر بِهِ رِي مِنْ الْمُعَالِبِ بِسِلْلُوْنَ عَنِ الْبَالِدِ وكؤكانؤا فينكفرها فتنكؤآ إلا فليبلا فكفنكان ادر اعروه م یں رہتے جب معی نہ لائے معر مخورے کل بیشک بیس

ب رب فرما ا ب- إنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ببت کی حقیقت یہ عی ہے کہ کسی مقبول افٹی کے ذریعے رب سے مد و بان کے اور ان صدول کو ہورا كے ۔ يا ايسے عى ضرورى بين جيے رب كے حمد كام وا كرالين في مارد اور في سلمد في جنك ك بعد آب ب مد کیا تماکہ ہم امدیش تو ہماگ مجے تھے گراب ہمی وشمن کے مقابل سے نہ بھامیں سے لیکن آج اس مد ہے پر مے ور بین میے قیامت میں اور چنوں کا صاب و كاب سوال و جواب موكا ايے عى ان سے اين ممد و يان كابحى حساب مو كا\_ ١٠ يعني اس بعاك جانے ميں تم یر جماد سے فرار کا گناہ تو ہو جادے گا حمر کوئی ونیادی فائدہ ماصل نه بو کا- اگر تساری تقدیر عی آج موت یا مل لکما ہے تو ضرور پنے گا۔ اور اگر آج تساری موت نمیں ے تو کچے دن بعد ضرور مرو مے تو تھوڑی کی موہومہ زندگی کے لئے است یوے کناه کا بوجد کول افعاتے ہو۔ ا عمال برائی سے مراد ان کی موت یا مل ہے جو اسی اکوار ہے اور رحت سے مراد زندگی اور اس بے جو انسی رحت معلوم ہوتی ہے ورنہ مومن تو شادت کی موت کو رحت اور جماوے ہمائے کے بعد کی زندگی کو عذاب مان ع ١٠ اس ع چد سائل معلوم بوئ ایک یہ کہ موت بھیا " آنى ب اس سے بھاگ نيس كتے-دوسرے یہ کہ اسباب اور جنگ سے بھاگنا موت کو الل نیں سکا۔ تیرے یہ کہ جو خدا کو چھوڑ کر خدائی کو ووست عائے وہ بڑا بوقوف ہے اور جو خداکی محبت عل خدائی کو چموڑے وہ کامیاب ب انجام کی بھلائی پائے گا۔ خیال رہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کی مرد اللہ کی مرد ے۔ آید کامطب ہے کو آگر دب تمارا برا جاہے ق تمارا كوئى دوكار نسي جواس ك عذاب سے يا لے-اس بور نے منافقوں کو خفیہ پیام مجماک ہم تسارے سے خرخواہ ہیں اگر تم حضور کے ساتھ رہے تو ابوسفیان بھا حبیں جاہ کر دیں مے اور اگر تم مارے پاس آ مے تو تسارا بال بكان بوكاينافتون في مسلمانون كو تفيد طور ير

ر خبت دی۔ جس قدر یہ منافق مسلمانوں کو ڈراتے تے ای قدر مومنوں کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔ اور ان کا اعتقال اور پڑھتا تھا۔ وہ کتے تھے کہ جب مرخای ہے تو بمتر ہے کہ جناب معطفیٰ کے قدموں جی دم نظیے ہے۔ اور اوہ بھی محض ریا کاری یا مسلمانوں کو بمکانے اور ان کو بردل بنانے کی کو شش کرنے کے لئے ' الذا ان کا جہاد جس آتا مباوت نہیں کفر ہے ہے ہوں کے دگا ان کا جہاد جس آتا مباوت نہیں کفر ہے ہے اور کا جس کے دگا ان کے دل کے نوف کا بعد دیتے ہیں اور مومن پر الحمینان کے آتا رہوتے ہیں کے اس طرح کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو اور تغیمت ہاتھ آتے کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو تغیمت کا حصد زیادہ دو ہم نے بہادری کی تھی۔ تم ادری وجہ سے خالب ہوئے۔ وہ معلوم ہواکہ وقت پر ساتھ نہ دیتا اور زبان سے دموای مجب کرنا منافقوں کا کام ہے۔ مو کن

(بقیہ سنی ۱۷۰) کی شان یہ ہے کہ کلام کم کرے کام زیادہ کرے۔ ای لئے رب نے بولنے کے لئے زبان ایک اور دیگر کام کرنے کے لئے اصفادہ وہ دیئے ہیں ۱۰۔ منافقوں کی نکیاں برباد کر دیں،مطوم ہوا کہ ابحان کے بغیر کوئی نئل قبول نئیں اور منافقوں کافروں کے تمام صد قات و خیرات ایتھے کام برباد ہیں۔ جیسے بغیر نبیاد مکان۔ خیال رہے کہ یمال برباد فرمانے سے مراد ہے بربادی کو فلاہر فرمانا۔ ورنہ ان کے اعمال تو اول سے می درست نہ تھے اا۔ چنانچہ رب تعالی آیک آن میں ممر بحر کی نکیاں رد فرما سکتا ہے اور ایک آن میں ممر بحرے گناہ بخش دینے پر بھی قادر ہے ۱۲۔ یعنی ان منافقوں کی بردئی کا بیہ صال ہے کہ اگر چہ اس تیز ہوا اور فرشتوں کی مدد سے تمام

کفار بھاگ بچے ہیں محر ان کے دلوں کو اب شک اختبار نہیں وہ سیھتے ہیں کہ ابھی وہ بھاکے شیں اب آیا ہی چاہتے ہیں ۱۱۔ یعنی ان منافقوں کی بے بھتی کا یہ عالم ہے کہ اگر بفرض محال کفار کے مفکر دوبارہ مدینہ منورہ پر چھائی کر دیں تو اب کی بار یہ لوگ مدینہ پاک کوئی چھوڑ کر دیمات میں بھاگ جا کی اور لوگوں سے تساری بار بہت کی جری چچے لیا کریں خود مدینہ منورہ آنے کی ہمت بہت کی جریں چچے لیا کریں خود مدینہ منورہ آنے کی ہمت در حضور معلی الله علیہ وسلم نے جنگ خدت کے بعد خبر دے دی تھی کہ اب آئیدہ انشاہ اللہ ہم ان پر حملہ آور نہ ہوں کے۔ بغلا تعالی بول کے۔ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ بغلا تعالی مول کے۔ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ بغلا تعالی جول کے۔ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ بغلا تعالی جول کے۔ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ بغلا تعالی جول کے۔ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ بغلا تعالی جاتے تو مرف ریاکاری کے لئے جنگ میں شرکت کرتے۔ باتے تو مرف ریاکاری کے لئے جنگ میں شرکت کرتے۔ یہ بھی کلام نقدیر اور فرض پر جی۔

ال معلوم ہواکہ حضور کی زندگی شریف سارے انسانوں كے لئے نموند ہے جس مي زندگى كاكوكى شعبد باتى نمين رہتا اور یہ ہمی مطلب ہو سکتا ہے کہ رب نے حضور ک زندگی شریف کو ایل قدرت کا نموند بنایا۔ کاریکر نموند بر اینا سارا زور منعت صرف کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ كامياب زندگي وي بي جو ان كے التش قدم پر مو أكر مارا مینا مرنا،سونا جاگنا حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو ب سارے کام عبادت بن جائیں۔ نمونے میں پائی چزیں ہوتی ہیں۔ نبرا است ہر طرح تحل علا جاتا ہے۔ نبرا اس کو ہےوٹی خمار ہے پاک رکھا جاتا ہے۔ نمبر ۳ اس کو چمیایا ضین جاتا۔ نبرہ اس کی تعریف کرنے والے سے مانع وش مو آ ہے۔ نبرہ اس میں میب نالنے پر عاراض مو آ ہے۔ ئی اکرم میں بدیائج باتمی موجود میں-٢ .. علاء فرات جي كه جس مومن على بد تمن وصف جح ہو جائیں وضور کی اواع اللہ سے امید اور رب کا ذکر کیر وہ ونیا و آ فرت می میش میں رہے کو تکہ اے معبت می مبراور راحت می شکرنعیب مو آب س- سیدنالبن ماس رضی الله مد نے فرمایا کہ حضور نے پہلے ی خروب

441 اتلياأادى الإحزابءه فِي رَسُولِ اللهِ أُسُونًا حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ رمول الذك بيروى بترب ل اس كے ك كوا فر الد ، كيل ون کی امید رکھتا ہواورانڈ کو بہت یاد کہے تا اورجب مسلمانوں نے کا فروں کے الْكَفْرَابُ قَالُوا هِنَا مَا وَعَدَا كَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ انشرو يجمع بولے ير سے وہ جو بميں وعدہ ديا تھا اللہ اوراس كھيمول فيك اور صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَا دَهُمُ إِلاَّ إِنْهَانًا وَ ہے فرایا انڈاوراس کے دمول نے اوراس سے انہیں نہ بھھامگر ایمان اورائڈی ونا تَسْلِبُهَا ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَفَوْامَاعَا هَذَا بر دا می ہوناک مسلانوں ہیں بکہ وہ مردیش جنہوں نے ہمامردیا جوجدان سے الله عَلَيْهُ فَمِنْهُمُ مِّنَ فَضَى فَعَبَهُ وَمِنْهُمُ مِّنَ میا تما شه توان یوسول ای منت بدری مر پکا نه اور کون ماه دید ر ﴿ ہے تُ اوروہ ڈوا ز ہے ت تاکہ اللہ ہوں کم ان کے کہتے بِصِدُ قِرِمُ وَيُعَنِّ بَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءً اوَيَتُوْبَ کا ملہ دے ہے۔ اور منافقوں کو مذاب کرے اگر باہے یا اہیں توب وِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا لَهُ حِيْبُمًا فَوَرَدُّ اللَّهُ رے کے شک انٹر بھٹے والا ہر بان ٹا ہے اور انٹر نے کا فردن حمر ای سمے دلوں کی مبن کے ساتھ بلٹایا کر بھر بھلانہ کا یا لکاور امتر الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْرًا ﴿ نے مسلانوں کو ان وک کا بت فرا دی تھ اور افترز بردست عزت واہ ہے

دی تقی کہ تم پر نویا دس راتوں میں کفار کے نظر تملہ آور ہونے والے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہ نظر دیکھے تو ان کے ایمان اور زیادہ توی ہو میے کہ حضور کی رسالت کو انہوں نے آگھوں دیکھ لیا۔ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے معیبت بھی اللہ کی رحمت ہے کہ دہ مبرکر کے صابروں کا درجہ حاصل کرتا ہے اور اللہ رسول کی تعمد ہیں ہے۔ اس کی ایمانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے ہے حضرت مثان فنی اور طوا سعید کا حزہ اور حضرت مسعب ابن عمرکر ان بزرگوں نے رہ سے عمد کیا تھاکہ اگر جماد کا موقع ہم کو لما تو عابت قدم رہیں گے۔ پھر انہوں نے ایمانی کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی تکیاں ایسی کامیاب ہیں کہ ان کی تجواب کا پروانہ مار میں گرد جماد عمل میں این عمر رضی اللہ منم کے۔ یعن وہ ابھی تک رب نے دیا۔ ۲۔ اس طرح کہ جماد عمل این عمر رضی اللہ منم کے۔ یعن وہ ابھی تک

(بقیدسنی ۱۵۱) شبید تو ند ہوئے محرجام شادت کے ایسے منظر ہیں جسے دولما اپنی شادی کی ٹاریخ کا ۸ ۔ معلوم ہوا کہ جو مردود کے کہ محابہ کرام دمنور کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان ہے اور انسوں نے اپنا دین تہدیل کر دیا وہ اس آبت کا محر ہے۔ ان کے متعلق رب تعاقی نے اعلان فرما دیا کہ سے معزات بالکل ند بدلے۔ معرت انس این نعنو نے جگ احد میں سنا کہ حضور شبید کر دیئے گئے تو ہوئے کہ اب جینے کا مزہ کیا جس راستہ پر حضور گئے ہیں میں ہمی اس راستہ پر جاؤں گا۔ یہ کما اور محم ان کی دعش مبارک فی۔ ان کے جسم شریف پر ۸۳ زقم نئے رضی اللہ عند ۹۔ چنانچہ دنیا میں جو صلد انسیں رب نے دیا وہ ہم آتھموں دیکھ رہ

النامأادى وَأَنْوَلَ الْمَانِينَ طَاهُرُوهُمُ مُصِّنَ اَهُلِ الْمَانِينِ مِنْ الْمَالِكُمْنِ مِنْ اللهُ الْمَانِينِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل ا تمارًا اور ان سبح داول بیل رحب ڈالا کا ان بیل ایک گروہ کو تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُ وَنَ فَرِنَقَا الْوَاوُرَثَكُمُ أَرْضَهُمُ تم قبل کرتے ہواورا کی گروہ کو تیدی اور ہم نے تبارے ہاتے لکا بے انکی ذین وَدِيَارَهُمُ وَامُوالَهُمْ وَارْضًا لَمُ نَطَوْهُما وَأَرْضًا لَمُ نَطَوُهُما وَكَانَ اللهُ اور انتظامًا ان مله اود ال كے مال اور وہ زيان جم بعدام سفائجى مدا بنيں رکھا ہے گا ودائش ہر چیز برقادرہے اے میب بتا فدا سے رہی ۔ ابنی بو یوں سے فرا مے ف وينين بردن الحيوة البانيا وزيلتها فتعالين اگر آم دیا کی زندگی اور اس کی آرائش جا بی بو ی فرآ فر یس ہمیں مال دوں کہ اور ایکی طرح چوڑ روں کہ اور اگر تم اللہ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالتَّارَ الْإِخْرَةَ فَإِنَّ اللهُ أَعَالًا اللهُ أَعَالًا اور اس سے دمول اور آخرے کا گھر جا بتی ہو تاہ تو ہے شک اللہ نے تھادی المُحُسِنْتِ مِنكُنَّ اَجُواعَظِمُ الْبِسَاءُ النَّبِيّ مَنْ یَ مابر رہے نے برام تاریر رہا ہے ند ہے بی کہ بید بر ن آبات مِنكُنَّ بِفَاحِشَهُ مُّبِيِّنَهُ اِنْضَعَفْ لَهَا الْعَدَابُ یہ مربع ما کے نسون کر ن مرات کرنے گئی سر دوروں سے دونا مذاب ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُا ۞ ہوگا کا آوریہ اللہ کو آسان ہے گا

بیں کہ مدہ اپری گزر جانے کے باد جود ونیا اسی فیرے

اد کرری ہے زمانہ ہر چیز کو منا دیتا ہے۔ گران کا ذکر فیرنہ

منا نقین کو قربہ کی قرفتی لجے گی اور بعض اپنے نفاق پر قائم

منا نقین کو قربہ کی قرفتی لجے گی اور بعض اپنے نفاق پر قائم

ما اس بعنی جگ اجزاب والے کفار جو تمنا کی دلوں میں

ال کر آئے تھے نہ پا سکے اور منہ کی کھاکر شرمندہ و ناکام

والی ہوئے اللہ کہ مسلمانوں کو جگ کرنی بی نہ پڑی۔

ہواکی ہمتی اور فرشنوں کی تحبیروں سے کفار تمام کے تمام

ہماک محے اس سے معلوم ہوا کہ آگر رب چاہ قر مسلمانوں کو ہوا کہ آگر رب چاہ قر مسلمانوں کو ہوا کہ آگر رب چاہ قر مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے سے اور اپنے محبوب کو کھڑی

ہمال کے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ہمانے نے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ہمانے نے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ہمانے نے فرمون کو مضوط تھد سے نکال کر فرق کر دے

ال اس آیت میں غزوہ نی قرید کا ذکر ہے جو زیقعدہ ۵ھ میں واقع ہوا۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بودین قرید کے ساتھ معابدہ کیا تھاکہ ہادے مقابل دشمن کی مرد نہ کرنا۔ فرزوہ خدق میں ان یہود نے انا یہ مد توڑ دیا۔ جب حضور فندق سے بخیریت واپس آئے تو دوپر کے وقت حفرت زینب رمنی اللہ عنا کے محرین مرمبارک وجو رہے تھے کہ جربل ایمن حاضر ہو کر كنے كك كه آپ نے بتعياد كول لئے اہمى تك فرشتوں نے ہتمیار نہ کو لے ہیں۔ رب کا تھم ہے کہ بی قرید پر جماد کیا جائے چنانچہ حضور نے مدینہ پاک میں اعلان فرما ویا ک سب مسلمان ٹی قرید پینچ کرنماذ معرز میں۔ چنانچہ سب لوگ تیار ہو گئے۔ بعض عمریزے کر سوار نہ ہوسة اور بعض حفرات مشاہ کے بعد وہاں منبے مر مصروبال جا كرى يوهى- كمي ير احتراض نه بوارمعلوم بواكه خطا اجتمادی پر مکر نمیں۔ حضور نے میداللہ ابن ام کتوم کو هدید منوره بر عامل بنایا معنرت علی کو جمند ا منایت قرمایا-اور بی قرید کے محلات کا محاصرہ فرما لیا مکیس دن ہے محاصرہ رہایہ خریمود نے تھے آکر معنزت سعد ابن معاذ کا

ا۔ یعنی تم اند رسول کی فرمانبرداری کرتی تو ہو تحراس پر قائم رہو۔ یہاں بھی منکن کارس بیان کا ہے بعضبت کا ضیں۔ کو تک حضور کی تمام بیجیاں افد رسول کی فرمانبردار ہیں معلوم ہواکہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ۲۔ اس طرح کہ جس نیکی کا ثواب دو مردان کو زمین عینہ منورہ جس بیچاس بزار طے گاتم کو اس کا ثواب ایک لاکھ یہ اس لئے ہے کہ ایک حصد اجر تو اطاعت و تقولی کا اور دو مراحمہ ثواب حضور کی خشتودی مزاج کاجو تم کو میسرہ دو مردان کو نمیں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی ازداج اس تھی جس حضور کی اولاد سے افغال جس کے تکہ ان کا اجر عملی اولاد سے بھی دگناہ سے بھی جند جس اس دو مجنے اجر کے سوا خاص

روزی تسارے لئے مخسوص ہے۔ اس سے بھی معلوم و ہواکہ اولادیاک سے ازواج سفرات افعل ہیں کو تھے ہے و معرات بنت می حضور کے ساتھ ہوں گی اور خاص روزي کي حقدار جس روزي کاکمي کو پند نميس که ده کيا موگ سه بلک تم تمام جمان کی اولین و آخرین عورون ے افغل۔ از حطرت آدم یا روز قیامت کوئی لی ل تماری ہمسرنہ ہوئی نہ ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطرات اولاد طيبه طابره سے افتل بي كوكك نساه ب كوشال ب- يه بمي معلوم مواكد جب حضوركي ازواج کی حش عالم میں کوئی عورت نسیں تو خود حضور ک حش بھی کول نمیں ہو سکا جو لوگ اینے کو حضور کی حش كتے يوں وہ اس آيت عن فور كرين هـ يمال أكو فرمانا مل کے لئے نیں بک مغمون کی ایمیت بیان کرنے کو ہے۔ میں باپ فرمانروار بینے سے کے کہ اگر قو میرا بینا ب تو فرمانبردار رو- ٦- اس سے تمن مطع معلوم ہوئے ایک بیاک بوتت مرورت ان ازواج مطرات کو مردول ے انظو کرنے کی اجازت تھی۔ دو سزے یہ ک اگرچہ دو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں لیکن پھر بھی انسیں علم ویاحمیا کہ يس پرده منتكو كرين ايت لومدار اور ليجه نزاكت والانه ہوے۔ اس سے معلوم ہواکہ عورت پریدہ قرض ب اور با عذر گرے لگنا حرام۔ یہ بھی معلوم ہواکہ معنود کی یویاں حضور کی اہل بیت ہیں کو تک حضور کے محرول کو ان کی طرف نبت فرمایا میا۔ خیال دے کہ سمال ہوت کی نبست ان معزات کی طرف مکیت کی نبست نمیں' رہے کی نبت ہے کو تک حضور کی الماک وفات کے بعد ہم وقف ہیں۔ میراث جاری نسی ہوتی۔ ۸۔ لیخی جیم ع اسلام سے پہلے کی مور تی آرات ہو کر اتراتی ہو کی ناتی تھیں کاش اس آیت سے موجودہ سلم عور تی مبرت چڑیں۔ یہ عورتم ان امات الوشین سے برد کر نس ۔ روح البیان نے فرایا کہ معرت آدم و طوفان نوح علیہ السلام کے ورمیان کا زمانہ جالجیت ادفی کملا آ ہے جو بارہ سو بمتر سال ب اور عینی علیہ السلام اور حضور کے

وَمَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا اوروم میں فرما نبوار رہے انٹر اور رسل کا اور بھا کام ممس نُوْتِهَا أَجُرَهَا مَرَثِينِ وَاعْتَدُ كَالَهَارِ زُقَاكِرِ يُمَّا ۞ م آنے اوروں سے دونا قراب دی عرب ہوریم نے ان کے اعظم و دی تاریر لینساء النہ سی کشتن کا کر من النساء ان القینان جن ہے تا اے بی کی بیپر م ادر موروں کی فرع بنیں ہوئی اگر اللہ سے ڈرو تر بات میں ایس زمی نے کرو ٹ کر دل کا روعی بھے کا بل کرے باں اچمی بات محو ال اور ایٹ کھوں یں جرک رجو تہ اور بے بروہ رہر بھے املی با فیت کی ہے ہردگی ش اور نماز کا کا رکھو وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولَةً إِنَّهَا يُرِيِّ اور دی و و اور افتہ اور اس کے رسول کا عم مانو ٹی افتہ تو یہی ہا بتا ہے اے نی کے محروا وں کو تم سے برنا ہاکی دور قراد سے تا اور جیس لا باک کر کے فوب تُطْهِيرًا ﴿ وَأَذَكُرُنَ مَا يُثُلِّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنِ إِيِّةٍ متحراتر وسيان اور ماد كرو بوتهادے محرون ميں برطى باق دي الله ك ٣ يس اور عمت ال بي مل الله بر باريكي مانا فرواد سے بي شك ڵڡؙۺؖڸڡؚؽڹۘۘٵڵۿڛڶڶؾٵۘٵڷٚؠؙۊٝڡۣڹڹڹۘۘٷٳڵؠٷڡؚڹ مسلان مرد اور مسلان فورتین اود ایمان ماسے اور ایمان ما یہاں

ورمیان زمانہ جالیت افریٰ ہے جو قربانچہ سو برس ہے وافقہ و رسولہ اعلم ۹ میں نماز زکوۃ سے عبادات مراد ہیں اور حکم مت مائے سے حضور کی خدمت مراد معلوم ہواکہ حضور کی خدمت گزاری نماز و فیرہ عبادات کی طرح ضروری ہے۔ ۱۰ چو تک لفظ اہل بیت ذکر ہے اس لئے یمال حمیر ذکر لائی گئے۔ اگرچہ اس جی خطاب ازواج سے جے جے موٹی علیہ اسلام نے اپنی ہوی سے فرمایا۔ نقان علیہ تھائی اور فرمایا نقلگ تشخط کوئ اور جیسے فرشتوں نے معلوم موٹا ہے کہا۔ زخانی اور فرمایا و قان خواب کا لحاظ میں ہو آبک لفظوں کا لحاظ ہو آ ہے افذا معرت فاطمہ اور ساری ازواج اس حمیر جی مقدود کا لحاظ میں ہو آبک لفظوں کا لحاظ ہو آ ہے افذا معرت فاطمہ اور ساری ازواج اس حمیر جی معلوم ہو آ ہے کہ فرمایا۔

ومن بقنت٢٢

(بقید سفیہ ۱۹۲۳) اللّٰہُ آغُولا ولفل بینتی اور ازواج پاک خصوصاً عائشہ رسی الله منن کا اہل بیت ہوتا اس آیت سے معلوم ہوا۔ وَاِوْ غَذَوْتَ مِنْ اَخْدِلاَ بُہُوَ فَيْ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِلْمُلْلِمُ الللّٰلّٰ الللّٰلِلْمُلْمُ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلِلْمُلْمُ

ازواج بقیناً حضور کے اہل بیت ہیں کو تک یہ تمام آیات ازواج مغرات سے بی مخاطب ہیں سال یعنی اسے بیدو! تسارا گر قرآن و مدیث کی کان ہے جمال سے نبوت کا آفآب چمک رہا ہے تم کو چا ہے کہ تسارے اعمال سب سے زیادہ ہوں۔

ا۔ (شان نزول) جب حضور کی ازواج کے فطائل نہ کورہ آیات میں نازل ہوئے تو حضرت اساء بنت عمیس اور دیگر مومنین کی بیویوں نے عرض کیا کہ اگر ہم میں کچھ خوفی موتی تو مارے حق میں بھی آیات از تی اور مارا ذکر بھی قرآن کریم میں ہو آ۔ اس پر یہ آعت نازل ہوئی (روح البیان) ۲- ان آیات می مردول کیاتھ مورتوں کے وس مرتب میان ہوئے۔ یمان اسلام سے مراد اللہ و رسول کی اطاعت ایمان ہے مراد ورست اعتقاد اور توت سے مراد ولی فرمانبرداری مبرے مراد اللہ ک فرانبرداریون ننس کی مخالفت پر قائم رہنا' اور معیبتوں می ممبرانہ جانا ہے۔ خشوع سے مراد مباوتوں میں ول کا اصداء کے ساتھ ہونا ہے۔ باتی اوساف ظاہر ہیں۔ س دل و زبان دونوں سے اللہ کی یاد۔ یا نماز کے علاوہ اور ہمی الله كى ياويا برحال من سوت جاهمت الله كى ياديا تماز تبجه كى إبندى العلم دين من مشغولت ذكر كثير ب- غرضيك وكركيرى بت مورتي بي- ١٠ (شان نزول) يه آيت حفرت زینب بنت محش اسدیہ اور ان کے ہمائی عمداللہ این عش ادر ان کی والدہ امیر بنت عیدالمطلب حضور کی پوپھی کے حق میں نازل ہوئی کہ حضور نے زید ابن مارہ جو حضور کے لے یالک تھے ان کے نکاح کے لئے زینب کو پیغام دیا ہے زینب اوراز عزات نے تبول نہ کیا۔ اس بر یه آیت نازل موکی اور حضرت زینب و فیرحکرامنی مو محظ اور معرت زید کا نکاح زینب کے ساتھ کردیا گیا۔ ۵۔ معلوم ہواکہ نی کے علم اور نی کے مشورہ میں فرق ہے۔ تھ پر سب کو سر جمکانا بڑے گا۔ مشورہ کے تیول کرنے یا ند كرف كاحل موكا- اى كے يمال مَنفى الله وَرُسُولُون قرالا حمیا- دو مری مجد ارشاد ہوا۔ وشاد دعم بی الاشر -

والفينين والفينت والضيوين والضيفت فم ا نروار اوز فرا بروادی اور پیم اور بیما س ک والصيبرين والصبرت والخينعين والخينا ادمِبر واسے اورمہر واہاں اور حابزی کمسنے واسے ا ود حابزی کمسنےواہاں۔ وَالْمُتَصِدِّةِ فِينَ وَالْمُتَصَدِّةِ فَتِ وَالصَّالِيمِينَ اور فیرات ممن والے اور فیرات کونے والیاں اور روزے والے والصيبات والخفظين فروجهم والكوفظت اور دوزی وایان احدایتی بارسان تکاه محفواید اور نکاه رکھنے والیال که وَالنَّاكِرِيْنَ اللَّهُ كَنِيْرًا قَالَتْ كِرْتِ أَعَلَّا للهُ لَهُمْ اور ا مشرکو بہت یاد کرنے والے اور پاوکرنے وایاں تا ان سب کیلئے امثر نے معدد المراجع المراجع المراجع المركع المريمي مسلمان مرو لله فر مسلمان مُؤْمِنَة إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمُواكَ أَمُواكَ يَكُونَ مورث كودينما كهد عب افتدورسول كحدمكم فرادي في تر ابس اسف مناسلا کا مکدا متیار ایس ف اور جو فکم نه مانے اللہ اور اس کے رسول کا فَقَدَّضَلَّ ضَالَا مَيْنَا الْمَوْنِيَنَا الْمَوْنِيَا الْمَانِينَ الْعَمَ وہ بے ٹنک مرتے گرای میں بہتا ہ اور اے ممبوب یاد کر وجب تم فراتے تھے الله عكيبة وأنعمت عكيبه أمسك عكيك زوجك اس سے جے اللہ فے نعمت دی الد اور تم فے اسے نعمت دی کی کوابئ فی ل اپنے ہلی بینے اس وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ن اور الشري ورف الدم إند ل من ركعة فعده جعد التذكون المرزام خور تها كل

441

الاحزاب

٧۔ مطوم ہواکہ حضور کے علم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات می ہی مومن کو حق ضیں ہو آ۔ اگر حضور کسی پر اس کی متکور ہوی حرام کردیں تو حرام ہو جائے گی ہے۔ حضرت کعب کے ہوئے۔ اگر حضور کسی ہوئے۔ ایک معامل معلوم ہوئے۔ ایک بید کہ امروجوب کے لئے ہو آئے۔ اس سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ ایک بید کہ امروجوب کے لئے ہو آئے۔ وو مرے بید کہ حضور ہرمومن کے جان و مال کے مالک جی ۔ تیمرے بید کہ حضور کا تھم ماں باپ کے علم سے زیادہ اہم ہے۔ چوتھ بید کہ حضور کا تھم خدا کا تھم ہے کہ اس میں ترود کرنا گمرای ہے۔ ویکھو عورت کو اپنے نفس کا اختیار ہو آئے کہ کسی سے اپنا نکاح کرے یا نہ کرے۔ محرحضور کے تھم پر اسے اپنے نفس کا بھی اختیار نمیں اس میں ترود کرنا گمرای ہے۔ ویکھو جو رہ کو ان کی تازیرداری اس میں دید این ماری جن پر انفد نے بھی انعام کیا کہ ان کی تازیرداری

ومن يقنت ١٠ الاحزاب ٢٠٠٠

کود ۱۱۔ کد اپنی ہوی کو الزام نہ لگاؤیا اے بدیام نہ کو ۱۱۔ حضور پر وحی آچکی تھی کہ زینب کا فیاہ حضرت زید ے نہوگا آخر طلاق واقع ہوگی اور حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئی می کی جالت کا بید قانون نونے کہ پالک کی ہوی حرام ہے محر آپ نے یہ امور عبب ان پر فاہرنہ فرائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو خرسب کی ہے بیض کا اظہار نہیں فرائے۔

و این آپ کو خطرہ تھاکہ اگر زینب سے نکاح کیا و لوگ طعة وي م ك ك افي بو س فكاح كرايا اس سے معلوم ہواکہ طعنہ سے بچا اور انی عزت کی حفاظت کی کوشش كرنا سنت رسول عدام معلوم بواكد دي مصلحت ير دنيادى مصلحتي قربان كردنى جابيس كونك أكرجه اس نكاح بي طعنه كا خلو الما محرايك وفي مسئله فابر قرانا تها۔ اس کے کسی خصہ وغیرہ کی پرواہ ند کی میں۔ سے اس ے وو منظے معلوم ہوئے ایک ہے کہ حضور کے کام رب ك كام ين- ويمو معرت زينب سے فكاح مفور في كيا مررب نے فرملیا کہ ہم نے کرایا۔ جب مال باپ اپی اولاد کا نکاح فراب مورت سے نیس کرتے ہو رب تعالی نے این حبیب کا ثلاح بری عورتوں سے کیے کیا ہوگا۔ ا بالين آپ ك اس فكاح س قيامت مك كيل مثل قائم ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو اپنے پالکوں کی بوبوں سے ناح كرنے من قال ند موكا كو كد ند قو بالك مارے بينے موتے ہیں اور نہ ان کی بریاں اماری بور چنانجہ معرت زینب کی عدت مزرنے کے بعد خود عطرت زید کو اس اللاح كا يام لير معرت زينب ك إلى بميما كياد زيد ف مرجما كر شرم و ادب سے يہ بام پنجايا - حطرت زينب نے قربایا کہ اس بارے میں میں چھے رائے تیس رکھتی جو میرے رب کو منفور ہو میں اس پر دامنی ہوں ۵۔ یعنی اے محبوب! تم لوگوں کے طعنہ کی برواہ نہ کروجس فی کو الله نے طال کیا اس رحمی کو طعنہ کرنے کا کیا حق ہے ا۔ اس آیت میں کفار اور یمود کے اس طعنہ کا جواب ہے کہ مسلمانوں کو تو مرف چار ہویاں کرنے کی اجازت ہے

وَتَخْشَى النَّاسِّ وَاللَّهُ آحَتُّ انْ تَخْشُهُ فَلَهَّا ادراتيس تكود مك لصفالا : ديشرتها له ادرالله زياده مزا دار سيدكراس كافوت وكوث إمرجب قَضَى زَبْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكُهَا لِكُي لَا يَكُوْنَ زیری فرمن اس سے محل مخی تو ہم نے وہ تھارسے مکا ے بیں وسے وی تاکمسلانوں بر كُومَهُ وَ رَجُوالُ كُولِ الْمُوكُ بِيرِن بَنْ جِبِ إِنَّ لَيْ مُوَاللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ فَضُواللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ فَضُواللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ فَضُواللّهِ مَفْعُولًا ﴿ ان کا کام تح ہو جائے اور اللہ کا عم ہد کو رہنا ہ مَاْكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ اللهُ بی برکوئی من بنیں اس بات یں جوا در خاس کے لئے مقرد فرائی ہ الله كا ومتوريط ٢ ريا ب أن على جريط كزريك ت ادر الله كا ٱمَرُاللَّهِ قَدُرًا مُّفَكُّرُورًا فَأَكُونِينَ يُبَلِّغُونَ کام مقرر تشد ہے کہ وہ ہو اللہ کے بیام بہنا تے رِسُلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدُّ اللَّا اُور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوائلمی کا فوت نہ لَّهُ ۚ وَكَفِي بِاللهِ حَسِيبًا ®مَا كَانَ مُحَمَّدُ ِ اَبَآ كرتے ثد اور اللہ لبن ہے صاب لينے والا فحرث تهادے مردوں بي كمى ۫ؠۣڡؚٞڹڗؚۘڿٵٚڸؚڴۿڔؘۅڮؚڬڗۘڛٛۅؙڶٲٮڷ<u>ؗۄؚ</u>ۅؘڿٵؾٛۿ سے باب بنیں اللہ إلى الله محد رسول بي الله اور سب بيول مي نِّبَةِنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيْهُا ۞َيَا يَبُهَا بكيل اور الشرب بكم مانا ب

حضور کی پرویاں زیادہ کیں؟ فرمایا گیا کہ انہیا کرام کے پکھ خصوصی احکام بھی ہوتے ہیں۔ حضور سے پہلے دو مرے بیفیروں کی بھی بہت پرویاں تھیں چنانچہ حضور داؤد علیہ السلام کی سو پرویاں تھیں اور حضرت سلیمان کی تین سو پرویاں (فزائن) اور ہاندیاں ان کے علاوہ بلکہ آریوں اور ہندوؤں کے دیم آئوں کے بھی پرویاں تھیں۔ یہ یعنی عبول کے ظام رب کے تھم سے ہوتے ہیں اوراس بزار مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ان کے نکاح تبلغ دین کا ذریعہ ہیں اس لئے آ کے تبلغ کا ذکر ہے ۸۔ کہ حقیدت واطاعت کا خوف انسیں کسی کا نسیں ہوتا ہی حضور کے ایک بزار عام ہیں جن میں سے محمد اور جوف اور بے نظلہ ہونے میں اللہ کے نام سے میں سے میں عدد تمن سو تیرہ ہیں۔ اسٹنے می رسول دنیا میں http://www.rehmani.net
(بقید سفید ۱۷۵۶) تشریف لائے (روح) برری سحابہ کرام بھی استف ہی ہیں۔ ۱۰ اس آیت میں کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ حضور لے آپنے بیٹے زید کی پیوی ہے نکاح کر لیا کیو تک عرب والے پالک کو بھی بڑنا کمہ دیتے تنے اور اسکی بیوی ہے نکاح حرام مائے تنے ۱۱۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نابالغ بیچ کو رجل نمیں کما جاسکا کیو تکہ حضور کے چند صاحبزاوے بھی ہوئے ہو بھین میں وقات پاگے۔ حضور ان کے والد ہیں مگروہ رجال نمیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول ماری امت کے والد ہوتے ہیں بھائی نمیں ہوتے اس لئے رسالت کا ذکر والد کیساتھ کیا۔ یعنی ماری امت کے روحانی والد ہیں کو تک کیل نفی کو تو ڑنے کے لئے آتا ہے اور ماجد کی چیز

النبين المنوا اذكرواالله ذكراكنيرا وسيخوه النبي المنوا الذكرواالله ذكراكنيرا وسيخوه النبي المنوا النبي المنطقة المنافرة والمنافرة والنبي المنطقة المنافرة والمنافرة والمنطقة المنافرة وكان بالمؤمنين المنافرة وكان بالمنافرة مِنْيِمًا ﴿ وَكُورَ مِنْ مُ يُؤْمَرُ يُلْقَوْنَهُ سَلَا ﴿ وَالْعَالَ لَهُمْ ہے ان کے لئے وقت ک دما سلام ہے کہ اور ان کے لئے فرات کا أواب تیاد کورکھا ہے لے خیب کی خبریں تا نے واسے (نی ) ہے ٹنگ مج نے تسمیلی کھیا ماہ ۊۜڡؙؽؘۺٚؖڔٳۊۜٮؘؙؽؚڹڔۘٳؗٛٷۘۊۘۮٳۼؾٵٳڶؽۘٳۺ<u>ؗۅۑٵ</u>ؚۮ۬ڹ افرت اور فو مجری دیتااور درسنا کات اور الله ی طرف اس کے عم سے بلا ا ف اور چرکاد ینے والا ؟ نماب ف اور ایمان والوں کو خوشخری ووکر ال سے الے صُن الله فَضُلًا كَيْ يُراْ وَلَا تُطِع الْكُفِي يَنَ إِنْهِ مَا بِنَا سَسَ مِ فَيْ ادر مِا رَدِي أَدر مَا مَرِي كِي بّس ہے کارساز کے ایمان والو جبتم مسلان فورتوں سے الْمُؤْمِنَاتِ نُعَرَّطَلَقَتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ 'كان كرو لله بعر ابنيل بـ إلته كلائے بيور أدو ال

البت كرنے كے لئے معنى يہ موت كه تم يس كمي مرد ك جسال باپ و نیں ہاں اللہ کے رسول یعیٰ تسارے رومانی والد بس اور ایسے والد کہ اب کوئی ان کے سوا ایما والدند بن سكے كاكيونك وه آخرى رسول بن- ١٢ لندا اس کے تمام لدکام علم و حکمت سے میں۔ پالے کی یوی کا حرام ہونا تماري بي رائي اوراس كاحلال مونارب كالحكم بتريقينارب كاعمدرست بويزاند تعالى كاحضوركوا خرى ي بالعلم وعكت ر بن ہے اس آیت سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد کوئی تی سیس ين سكل جواب كسي في كا آثايا اس كالمكان اف تووه مردب جيسة الدوالا المنعب معلوم بواكه خداك سواكوني معبود تسي بوسكالي علانی بعدی سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد کوئی نی نسین بن سكك جواب كسى في كا آغاياس كالمكان لمن توده مرتد ب- جيسالا الدالا الله عدمطوم بوأك فدانعالي كسواكوكي معبود نسيس بوسك ایسے علائی بعدی سے معلوم ہواکہ حضور کے بعد کوئی ہی شیرین سكايد دونول ايك درج كے محل بيں۔اى طرح حضور كے زمانے يس كولى ني ند تعلنه مو سكا تعلد كو تكد خاتم المنبعدة وه دوسب نيون ے کے ہو۔

العنى بيشه ي اس كى تبيع كرويا فصوميت سے مج وشام كونك اس وقت ون رات ك فرفية جع مو جات بي-٢- اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیاک تمام محاب كرام خصوصاً صديق اكبريدے درجہ دالے بين كد ان ير رب ورود بھیا ہے۔ دومرے یہ کہ حضور کے آل و امحاب بر حضور کے نام شریف کے ساتھ درود پر منا جائز ب س (شان نزول) جب آیت کرید بن استُدوم اللكته نازل ہوئی تو معرت صدیق اکبرنے عرض کیا کہ ہم ناز مندول کو حضور کے طفیل رب نے سس عزت سے نوازا۔ اس ير آيت كريمه نازل بوقي (فزائن العرفان)- اس عد معلوم ہوا کہ جو محابہ کرام کو گمراہ مانے وہ اس آیت کا محر ب س بعن انس ما كئى كوفت مك الموت يا قرب تكلتے وقت فرشتے يا جنت مي داخل ہوتے وقت رضوان سلام كريس مع اليارب تعالى بوقت لقا انسيل سلام فرائ گا۔ یعنی تم امن و سلامتی سے رہو مے ۵۔ شادہ مشامرہ ے ہے یا شمود سے یا شمادة سے بینی ہم نے تنہیں دونوں جهان كا مثلده كرغوالا بناكر بعيمايا تمام مكه مي عاضريناكر

بھیجاکہ ہر جگہ تسارا علم و تصرف جاری ہے۔ جسے سورج کہ ہر جگہ نور دیتا ہے یا سارے مومنوں و کافروں کاکواہ بناکر بھیجا کہ قیاست میں آپ سب کے بینی کواہ ہو تھے
یا دنیا میں لوگوں کے بنتی دوز فی ہونے کی فہریں دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ابو بحر بنتی ہیں پیمنچیسن بوانان بنت کے سردار ہیں وفیرہ و فیرہ و یا یہ سمن ہیں کہ تمام
کے دلوں میں حاضر بینی محبوب بنا کر بھیجا کہ تم تمام محکوت ہو اور دائی محبوب ہو' اس لئے آپ کے فراق میں اکثریاں' اونٹ روے اور آج بغیرد کھیے
کروڑوں عاشی سوجود ہیں اور رہیکے 1۔ خیال رے کہ سارے نبی اللہ کے گواہ بھی ہتے اور اس کی رحموں کے بشیر بھی اسکے عذابوں کے غریب میں کواہی اس کی محبوب بو بیادر کوائی دی اور مینی کوائی دی ہور میں کر بھی حضور کے یہ اوساف دی کھی کرکہ حضور نے بہت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھا اور کوائی دی اور بینی کوائی دی میں میں کواہیوں کی سخیل دو

http://www.rehmani.net

ایتے سفہ ۱۵۲) جاتی ہے کہ پھر کی گوائی کی ضرورت نیں رہتی اس لئے حضور خاتم اسبیس ہیں اور آپ کی گوائی ہوئی کوائی۔ رب نے فرمایا۔ آنیویم الکناٹ نکٹی دنینکٹی صورج کی موجودگی میں کسی چراغ کی ضرورت نمیں۔ حضور کے ہوتے مرزا قادیانی کی ضرورت نمیں ہے۔ اس سے ود مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مید کہ حضور رب کی ذات کیفرف خلق کو وجوت دیتے ہیں۔ صرف وامی الی السفات نمیں۔ دو مرے مید حضور سادی خلق کے دائی ہیں۔ کیونکہ یہاں بغیرقید آپ کی رسالت ندکور ہوئی۔ ۸۔ آسان کا سورج دل کی رات اور قبر کی رات کو دن نمیں بنا سکا۔ میند منورہ کا میہ سچا سورج وہاں بھی اجالا بخطاعے کہ اس کی جی سے قبر میں روشنی ہ

ول میں نور بردا ہو آ ہے اس اسطرح کہ تمام مومنین ہے حضور کے مومن بڑے درجہ والے میں کو تک ان کو فاتم الانبياء كي فلاي نعيب بوئي ان ك اعمال أسان تواب زياده مقرر موا- ١٠ جب كك جماد كي آيات نه آوي، اس کے بعد ظاہری کنار پر تکوار سے جماد قرمادیں اور منافقوں ير زباني جماد يعني ان كي رسوائي فرماوس ١١١ اس ے معلوم ہواک مومد عورت سے نکاح کرنا بمتر ب اکریہ کتاب ے بھی جاز ہے (فزائن العرفان) ۱۳۔ معلوم ہواک اگر خلوت سے پہلے خاوند فوت ہو جاوے تو مجی عدت ہے۔ محر ایک طلاق میں عدت سیں۔ یہ مجی معلوم ہواکہ عدت فاوند کے حن کی وجہ ہے ہے لنذا اگر عرصہ سے مورت خاوند کے یاس نہ منی ہو تب ہمی طلاق کے بعد عدت کرنی ہوگی آگرچہ حمل کا احمال نہ ہو۔ ا۔ اس طرح کہ اگر ان کا صرمقرر نہ کیا تھا اور خلوت ہے پہلے طلاق وے دی تو انہیں جوڑا دیتا واجب ہے ورند متعب (ترائن) الماس طرح كدان ك تمام حوق ادا كدو- حي ك عدت كا خرجه بهي تم دو اور أكر ان ير عدت نه مو تو ان کوند روکو- فور آ اور جگ نکاح کر لینے دو۔ ۳۔ اس سے معلوم ہواکہ افتل یہ ہےکہ نکاح کا مرمقرر کیا جادے اور جلدی اوا کیا جاوے لیکن اگر ان میں سے پچھ بحی نه کیا کیا جب بحی نکاح ورست بوگا اور مرحل واجب ہوگا ہے۔ خواہ تم انس آزاد کرے ان سے نکاح فراؤ بي معرت مغيه وجوريه يا بطور لوعاى ركمو جي معرت مارية تميد - يدسب آب كو طال بين - ٥ - خيال رے کہ حضور کے بھا بارہ میں اور پھو ، میاں جو ' بھا ہے بي - حارث ابوطال زبيرا عبدا كعه محزه مقوم جن كا نام مغيره ب مرار وبدالغرى جس كى كنيت ابولب ب- مباس- مم عذاق على ان من معرت مباس و حزه الحان لائے پھو ومیاں یہ ہیں۔ ام علیم جن کا نام بیناء ہے۔ عالکہ ابرہ اروٰی امیر، مغید جن میں سے حعرت مغید مومن ہو کی اعام کے اسلام میں اختلاف ب اور چا زاد بنيس آند جي ماعنه ام افكم ام إني

نَهُ سُوْهُنَّ فَهَالُكُمْ عَلِيْهِنَّ مِنْ عِنَّا يَوْنَعَنَّوْلُونَهُا قر تبارے لئے ان پر کھ مدت ہیں بھے گو **ڡ۫ؠؙ**ڹۜۼۘۅٛۿؖؾۧۅڛڗڂٛۅۿؾڛۯٳؖٵڿؠؽڵ۞ٙؽؘٳؿۿٲٳڶڹؚٛؿ تُرَّابِينَ بِكُونَا لِهُ وَدِلَاوِرَا بِي لَمِنَ عَ جِوْرُ وَدِلَّا الْمِنْ الْمَالِدِينَ الْمَالِينَ الْمُؤْدُورَ هُنَّ الْمِنْ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمِنْ الْمُؤْدُورُهُنَّ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدِرُهُنَّ الْمُؤْدُرُهُنَّ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمِنْ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهِ اللَّهُ الل بم نے تما سے اے طال فرائیں تماری دہ بیویاں جن کو مر دو لہ ومَامَلَكُتُ يَمِينُكُ مِمَّآ أَفَاءُ اللهُ عَلَيْكَ وَبَا ا درتبارے باقدی مال کیزیں جو احترفے تبیں میٹریٹ یں دیں تھ ادرتہا ہے جہا ک عَيِّكَ وَبَنْتِ عَتِّيْكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْ ويثيال اور مع ميدل كى ويثيال أفي اور مامول كى ويثيال اور فالاؤل كى خُلِتِكَ الْنِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُّؤْمِنَ بیٹیال سے جنوں نے تمارے ساتھ بھرت ک ک اور ایان وال مورت إِنْ وَهُبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ آنِ جُر وہ بنی جان بن کی ندر کرے ف اگر بن اسے سحاع یں وانا تَسُتَنِكُ حَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ہے یہ فاص تمارے سے ہے کہ است کے سے بنیں ال قَالَ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَذُواجِهِمْ وَمَا میں معلوم ہے جو ہم نے مسلال بو مقرد کیاہے الد ان ک مَلَكُتُ أَيْمًا نُهُمُ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبْمٌ وَ بیبیوں اور ان کے باتھ کے بال کیزوں یں کا یہ فعومیت كَانَ اللهُ عَفْوُرً الرَّحِيْمُانَ نُوْجِيْ مَنْ نَشَاءُ تباری اس سے کہ تم پرکوئی سی نہ ہو گا۔ اور انٹر بخٹے والا مبر ان کا مئزله

جمانہ' ام جیب' آمنہ' مغید' اردی۔ حضور نے ان جی ہے کی ہے نکاح نہ فرایا (روح) ۲۔ حضور کی حقیق خالہ اور ماموں کوئی نہ قواس لئے یہاں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنما کے کیئہ خاندان کی بیبیاں مراد جی لینی بی ذہرہ کی لڑکیاں جو عبد مناف کی اولاد ہے جیں۔ ے۔ اس طرح کہ مطفر ہے مدید منورہ بجرت کرکے آگئیں کیو نکہ حضور کیلئے وی بچا بچو بھی ذاو لڑکیاں طال تھیں کرکے آگئیں کیو تک صفور کیلئے وی بچا بچو بھی ذاو لڑکیاں طال تھیں جو بجرت کر آئیں۔ اس لئے ام بانی سے نکاح نہ فرمایا کہ انہوں نے بجرت نہ کی تھی۔ آپ کا انہیں پیام نکاح دیا اس آیت کے نزول سے پہلے تھا۔ یہ قید حضور کی جو بجرت کر آئیں۔ اس لئے ام بانی سے نکاح نہ فرمایاک اس طرح کہ بغیر مراور بغیر کی شرط آپ کے نکاح میں آنا جاہے اور آپ قبول کریں جے میونہ بنت مارٹ نموسیت ہے۔ واللہ و رسولہ املم۔ (روح البیان) ۸۔ اس طرح کہ بغیر مراور بغیر کی شرط آپ کے نکاح میں آنا جاہے اور آپ قبول کریں جے میونہ بنت مارٹ

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقیہ سند ۱۵۲) خولہ بنت مکیم ام شریک زینب بنت خزیہ (تغیراحمی) اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور پر ایک یوبوں کا مراور کوئی حق نکل ازم نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ حضور پر ایک یوبوں کا مراور کوئی حق نکل الازم نہ تھا۔ دو سرے یہ کہ حضور کے لئے کمی یمودیہ انعرائیہ اللہ کتاب کی حورت سے تکاح طال نہ تھا کیونکہ مومنہ کی قید نگادی گئی (روح) یہ حضور کی خصوصیات میں سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو جار سے زیادہ یویاں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ وو سرے یہ کہ آگر کمی یوی سے حضور بغیر مرنکاح کریں تو آپ پر اس کا مراوزم نسی۔ تمیرے یہ کہ احکام شرعیہ میں بھی حضور مطے اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں۔ کلمہ نماز اروزہ انکاح

464 بیچے بٹاؤ آن یں سے جے چا ہواور اپنے ہاس مجد دوجے چا ہوئے اور میے تم نے کناریح كرديا تما اسے تبارا بى بعاب تو اس بى مجى تم بر كر سمّاه بنيس كە يە تَقَرَّاعُيْنُهُنَّ وَلَايَحِزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِهَا اَيَّيْنَهُرَ امراس مے نزد کیا۔ تربی کرا تھ تھیں شنڈی ہوں اور ف برس اور فر انہیں جر کے مطافراڈ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ بَعِلَهُ مِمَا فِي قُلُوبِكُهُ وَكَأْنَ اللَّهُ اس بدوه سب کی سیایی بیرس اود انٹر ما نا ہے جرتم سبے وال جرب سے که اور الشرط ملم والا ہے ان کے بعد اور مورثیں جیں طلال بنیں ت اَدِرَدْ يَكُرُّ أَنْ يَرِوْنَ آَدَرِ بِيبَانَ جَرِدْ لَهُ الرَّهِ نَهِي الْعَامِنَ اللهُ عَلَيْ وَوَ اللهُ عَل وقد في الله على الله عُرِكِيْرِ بَمَارَے إِنْهُ كَا مَال تُهُ أَدُدُ اللَّهُ بِرَ يَحِيرُ بِمُ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيْبًا ﴿ يَاكُهُا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَنْ خُلُوا عَيِن ﴿ عَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ بَيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَّا الْطَعَامِرِ عَبْرَ ما مر ہو لا جب يم ادن : باؤٹ شن كمانے كے لا بلائے باؤ نہ یوں کو توراس کے پی کی راہ سکو ال باں جب بلا فے ماؤ تو ما فر ہوا وہ طَعِمْتُمُ فَأَنْتُشِرُوا وَلاَمُسْتَأْنِسِبْنَ لِحَدِيْبِةِ ۚ إِنَّ کھا چو تو متغرق ہر جاؤ نہ یہ بیٹے ہاتوں یں دل بھاڈی ہے ٹک

وفیرہ میں سب میں کھ آپ کے ایے مسائص میں جو دو مرول کے لئے نیس ال کہ اگر مومن کی فورت سے بغیر مرتکاح کرے تو اے مرحش دینا ہوگا ایسے ہی اس پر عدل واجب ہوگا ال علیہ علی معلوم ہوا کہ یہ احکام مسلمانوں کے لئے ہیں لین ہاری اور تمام بر آؤ می عدل واجب ہونا۔ مریقینالازم ہونا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا که مرکی کم از کم مقدار مقرر بے بین دس درہم ازیادہ ک مدنس ہے ہی حفول کا خرب ہے ١١١ که اگرچہ لویزی کے مالک پر حق نکاح لازم نسی محر حق پرورش ضروری ے الذایہ آءے حنی ذہب کے طاف سی ۔ ایے ی موفی بر لازم ہے کہ لویزی کو عذاب نہ دے اطاقت سے زیادہ کام نہ لے ۱۲ یعنی آپ کے نکاح کی بید خصوصیات که بغیرا مرو بغیر مدل اور بغیریابندی تعداد ازواج آیکو نکاح طال ہے یہ اس لئے ہواکہ آپ پر کوئی تھی نہ ہو ١٣٠ روح البيان نے فراليا كه تمي عورتمي وه بين جنول نے اپنے نئس حضور کو ہیہ کئے گر حضور نے تیول نہ فرائے اور تیرہ بوبوں سے اس ترتیب سے نکال فرائے۔ خدي بجرسون بجرعائش بجر مفد بجرام سلمه بجرام حبيب بجرد ويدبجر مغيه بحرزينب بنت عش زينب بنت خريمه بحرقبيله غيابلال كأيك لى في المرى كالب كاليك مورت رمنى الله منن -

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر باری اور عور و ۔ ش سے معلوم ہوا کہ حضور پر باری اور عور و ۔ ش سے معلوم نیس ہے کہ خصوصت ہے۔ گر سی اس کے بارچود حضور ازواج مطرات میں بہت ہی عدل و انسان فرباتے ہے اکہ لوگ سین حاصل کریں۔ ۲۔ یعنی جن بیویں کو آپ طلاق رجی دیریں یا ان کو حق نکاح سے علیمہ و فرادیں یا ان کی باری ساقط فرادیں پھر آپ کا ول ہو اس کی طرف الفات فرانے کو تو بھی آپ کو امازت ہے ۲۔ یعنی بب ان بیویں کو معلوم ہو جاوے گا امازت ہے ۲۔ یعنی بب ان بیویں کو معلوم ہو جاوے گا کہ آپ کے در مدروانہ ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جادیں گے وہ مطین ہو جادیں گے در مطین ہو جادیں گے اور کی بیوی صاحب کو کوئی شکایت نہ ہوگ۔ ۳۔ اے اور کی بیوی صاحب کو کوئی شکایت نہ ہوگ۔ ۳۔ اے مطان ہم کو خرے کہ تسادے دل بعش بیویں کی مطان ہم کو خرے کہ تسادے دل بعش بیویوں کی مسلمان ہم کو خرے کہ تسادے دل بعش بیویوں کی

طرف زیادہ ماکل میں لیکن عدل و انساف سے کام لو۔ کسی ہوی کا حق نہ مارو۔ ۵۔ یعنی ان نو ہویوں کے بعد جن کو آپ نے افتیار دیا تھا محرائوں نے اللہ رسول کو التیار کیا تلاء فرماتے ہیں کہ جیسے سلمانوں کے لئے ہویوں کا نساب چار ہے ایسے ہی حضور کے لئے نو تھا۔ ۲۔ یعنی آپ ان موجودہ ہویوں میں سے کسی کو طلاق نہ دیں کیو بکہ خویر کے موقع پر ان سب نے آپ کو افتیار کیا آپ بھی انسی افتیار فرمادیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں کہ یہ بابندی اس آیت سے سنوخ ہوگئے۔ بنا کہ بندی میں اور ان کے بابندی نکاح کے لئے ہے۔ اور میں رکھنے پر کوئی بابندی نماح کے لئے ہے۔ اور میں میں میں میں ہوا ہوئے ہو لا کہن میں وفات بابندی نمار ہے ہوا ہوئے ہولا کہن میں وفات بابندی نمار ہوئے ہولا کہن میں وفات بابندی نمار ہوئے ہولا کہن میں وفات

(بقیہ سنجہ ۱۷۸) پاگئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کمی میودیہ نعرانیہ عورت سے نکاح طال نمیں باکہ وہ ام الموسنین نہ بن جائے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی آپ کی اور ترج نمیں ہے۔ یاں اگر ان میں سے کوئی آپ کی اور ترج نمیں ۸۔ یہ وہ عظم ہے جس میں بعض فرشتے بھی داخل ہیں ان محرول جس جرل بھی اجازت کے بغیرنہ آتے تھے۔ حضرت ملک الموت بھی اجازت سے حاضر ہوئے۔ ان محرول کی حرصت عرش اعظم سے سواحتی اور اب قبرانور کا وہ حصہ جو جسم شریف سے طا ہوا ہے تعبہ مطلم عرش معلی سے افضل ہے ۔ مضور کے نو جرب سے کی حضور کی ملک تھے میوبوں کے نہ

تے باں انسی رہے کا حق تھا۔ اس لئے دو سری جگہ ان کمروں کو بیویوں کی طرف نبت فرمایا کمیا کہ ارشاد ہوا بنی يَيْوَتِكُنَّ أَن الد (ثان نزول) حضور صلح الله عليه وسلم في ل فی زینب سے فکاح کیا اور ولیمه شریف کی عام وجوت أراكي محاب كي جماعتين آتى خمين كماكر چلى جاتى خمين-آ تر من تمن معزات كمان عد فارغ موكر بيف رب اور اکل مختلو کا سلسلہ کچے وراز ہو کیا۔ مکان شریف تک تن اس سے کمروانوں کو خصوصاً سید الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ حضور دو سرے مجرول می تشریف لے محے وہاں سے وائی تشریف لائے جب بھی یہ لوگ وبال بيشے ہوئے تھے۔ پر اسمی خود خيال موا اور وبال ے ملے محے۔ تب صور دوات فاز می تشریف لے محے اور پرده وال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری- اا یعنی رموت ہو مینے کے بعد مجی جب تک بلایا نہ جادے ماضرنہ ہو۔ فرضیکہ کھانا کمنے کے بعد آؤ۔ یک جانے کے بعد بلانے بر آؤ۔ جن ملاقوں میں رواج ہے کہ کھانا یک جانے ر بلانے کے لئے آدمی سیج جی ان کی دلیل سے آعت ترير ب- ١٢ مين كمانا كماكر فورا بلي جاؤ-معلوم موا کہ حضور کا آستانہ وہ آستانہ ہے جس کے آواب فود رب تعانی سکما یا ہے اور اس استانہ شریف کے آواب فرشتے اجن 'انسان' جانور غرض ساری خدائی بجالاتی ہے۔ ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کمی جائز کام سے حضور کو تکلیف منع تووہ حرام ہو جاتا ہے بلک اگر مجمی حضور کو سمی كى نمازے ايزا يتع تو دو نماز حرام ب- اي كئے معرت علی کے لئے فاطمہ زہراک موجودگی میں ووسرا نکاح حرام ربار کیونک حضور کی ایڈا کا باعث رہا۔ دیکھو کھانا کھا تکئے کے بعد باتیں کرنا حرام نہ تھا مر حضور کی تکلیف کی بنا ہر حرام ہوگیا ال کو کل وہ سرکار سرایا اظلاق بیں۔ ایخ اظلاق کاند ک وجہ ہے این ذات شریف پر تظیف تبول فرماتے ہیں ممان کو جانے کو نمیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہواک ممان کو جا ہے کہ میزیان کے بال اتا نہ خمرے کہ اے بوجد بن جائے سے یعنی اس وقت تمارا

449 ذلكم كَانَ بُؤْذِي النَّبِيَ فَيَسَنَعَى مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعَى اللَّهُ كَانَ بُولَ مَنْ دَرَّوَهُ فَهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعَى مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعَى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَ إِسَالَتُهُ وَهُنِّ مَنَاعًا فَسُعَلُوهُ فَى ک مے اور جیس بنیں بیختا کر رسول التذکو ایذا دول اور نہ یہ کو ان سے بعد کھ کھی ان کی بیمیں سے نکاح کرو سے شک یہ انڈ کے ڈدیک پڑی گئٹ ت ہے ت اور کول بات فاہر کرد یا بھیاد تربے تک اللہ سب اور بھا بخوں نا اور اینے دین کی طور توں لا اور اپنی کینروں یں ال اور اللہ سے ورق رہ کے نک ہر پیزاد کے سامنے شَوِيْدًا اللهُ وَمَلَلِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ ہے بیٹک اطراوراس کے فرضے تن دروہ بھیتے بیں لا اس میب بتائے والے ابنی ارقاد

حضور کے مکان سے نکال دیتا ہی حق تھا اور حق سے شرم نمیں۔ قذا آیت کا مطلب یہ نمیں کہ حضور نے حق چھپایا۔ حضور کا ان حضرات کو نہ افعانا کمال تھا اور رب نفاق کا انہیں افعا دیتا حق تھا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی ازواج پاک اگر چہ مسلمانوں کی مائیں جی کرروہ واجب کشاری استاد کی بیوی مرید اور شاگرہ سے پردہ کرایا گیا تو اب مسلمانوں کو بری احتیاط کرتی چاہیے۔ ۵۔ کہ اس جی شیطان کو وسوسہ اور کسی انسان کو شب ان پاکٹرہ جمامی جس اوا سے حضور کو تکلیف پنچے وہ حرام ہے۔ ۷۔ یعنی حضور کی دفات کے بعد ۸۔ یعنی سے کمناہ کمیرہ تعلق حرام ہے۔ ۷۔ یعنی حضور کی دفات کے بعد ۸۔ یعنی سے کناہ کمیرہ تعلق حرام ہے کہ اس میں شک کرنے اور کسی نے ان ازواج پاک سے حضور کی دفات کے بعد کا کرنے اور می کیا وہ می تحت سزا پائے اس کہ عور تھی ان عزیز و

Download Link=>

http://www.rehmani.net
(بقید ۱۷۹) اقارب کے سامنے ہوں اور ان سے بات کریں۔ کو نکہ یہ لوگ ذی رخم بھی ہیں اور عرم بھی ہا۔ یعنی موسد عورت کا موسد عورت سے پروہ نسیل مطوم ہوا کہ کافرہ عورت سے پروہ نسیل مطوم ہوا کہ کافرہ عورت سے پروہ بنا کے سان نساہ عن فربایا ۱۲۔ بعض علاء نے فربایا کہ اپنے غلام سے مولاۃ پروہ نہ کرے۔ معزت عائشہ صدیقہ کا کی فربان تھا اس لئے آپ نے اپنے فلام ذکوان سے فربایا کہ تم جھے تبری آباد اور جب تم قبرے باہر نکلو تو تم آزاد ہو۔ محرجمور کا یہ قول ہے کہ اس سے بھی پروہ ہے۔ ایک یہ کہ ورود شریف تمام احکام سے افعنل

يَايَّهُا الَّذِبْنَ المَنُوْاصَانُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوالسَّلِيْمُا الْمَانُوالسِّلِيْمُا آئے اہمان دار آن ہر آرد کے ارد نوب سور جبر کا اِن النِ بُن بُودُون الله ورسوله لعنهم الله فِي بد شک بر ایدا و یت بی افتراورا سے دمول کوان برافتر کی احت بے کہ الْتُنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَاعَثَالُهُمْ عَنَ أَبَّا هُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالَّذِينَ وینا اور آفرت یں اور افتر نے ان کے لئے ذات کا مذاب تیار کر دکھا ہے کہ اور بُوْدُ وْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ بَعِيْرِمَا الْكَنْسَبُواْ دُايان والديرون اور ورزن كويد كانتات يَدِين في انون في عَلِيُهِنَّ مِنْ جَلَابِيُهِنَّ ذَٰلِكَ اَدُنَّ اَنْ يُغُرَفُنَ کا ایک مقدایت مزیر ڈانے دیش کی یہ اس سے نزدیک ترہے کا بچان ہو فَلاَ يُؤِذُنُنُ وَكَانَ اللهُ عَفْوُرًا رَحِيمًا ﴿ لَكِنَ لَهُ بَيْنَا الدرستاني زماعي قد اور الله عضف والا مران به الرفي إذ ما يم المُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُورِمُ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُوكَ منا فق اور جن کے دلول میں روگ ہے لگ اور مدینہ میں جوٹ اڑا نے فِي الْمَدِينَةِ لَنُغِي يَنَكَ بِمُ اثْمَرَلا يُجَاوِرُ وْنَكَ فِيهَ ٓ إِلاَّ والعالى تومزور كالتيسان بعضول محرك بعروه مدين عي تها عد باس دري كم ۊۜڸؽؗڰ*ڰؖٛ*۠ڞٙڵۼؙۏ۬ڹؽڹٵٛؽؘؠؘٵؿؙڨڡؙۏؙٳٙٱڿؚٮؙ۬ۏٳۅؘڣؙؾؚڵۏٳ مُكُوعِورت دن ك بيلكار بوع جهال كميل لمين بحرات جائين اور بن المراكر قبل كار

بے کو تک اللہ تعالی لے کمی تھم میں اپنا اور اپ فرشتوں كاذكرند قرماياك جم مجى يدكرت بين تم بحي كواسوا درود شريف ك ورس يدك قام فرفية بغير تضيع بيد حنور پر ورود معج جي- تيرے سد كه حنور پر رحت الى كا زول مارى وها ير موقوف فيس ابب بكه نه ما قماتب مجی رب تعالی حضور بر رختیں بھیج رہا تھا۔ ہارا ورود شرف برمنارب سے بمیک انتے کے لئے ہے فقر را آ کے جان و مال کی خیرانگ کر بھیک مانگا ہے ' ہم حضور کی خیر مانگ کر بھیک مانگتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حضور بیشہ حیات النبی بس اور سب کا درود و سلام سفتے ہیں ' جواب ریح ہی کیونکہ جو جواب نہ دے مکھ اے سلام کرنامنع ب میے نمازی سوندالا ، پانچیں یہ کہ تمام مسلمانوں کو بيشه بر مال بى دردد شريف يوهنا جايت كوكك رب تعالی اور فرشتے بیش می ورود سیج بین ۱۹۲ فرشتول کی منتف ویونیاں انسان کی پیدائش کے بعد کلیں۔ اس سے يملے كرو زوں مال مك ان كے دوى مشغط منے " جود اور ورود ۱۵ امادیث ی ہے کہ ورود عمل کرنے کے لئے آل پاک کا ذکر بھی جا ہے اندا اس آیت می حضور پر درود سے مراد خود حضور اور آل پاک ہر درود ہے۔

ا۔ درود شریف عرجی ایک بار پرمنا فرض ہے ہراس
مجل ذکر جی جہاں بار بار حضور کا نام آیا ہے ایک بار
پرمنا واجب۔ نماز جی انتجات کے بعد پر مناسلت ہے اور
بیشے پر منامستحب ہے ۱۔ اس ہے چند مسئلے معلوم ہوئے
ایک یہ کہ حضور کا مرجبہ معرت آدم سے زیادہ ہے کیو تک
آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے مرف ایک دفعہ مجدہ کیا محر
مارے حضور پر تو خود خدا تعالی اور ساری خدائی بیشہ
مارے حضور پر تو خود خدا تعالی اور ساری خدائی بیشہ
درود مجیج ہیں۔ دو مرے یہ کہ اللہ اور فرشتوں کے درود
میں سلام بھی آجا آ ہے اس لئے ان کیلئے صرف صلوۃ کا آئی بیشہ
کر موااور ہم کو صلوۃ و سلام دونوں کا تعم ہوا تیمرے یہ لیا
کہ درود شریف کھل وہ ہے جس جی صلوۃ و سلام دونوں
ہوں۔ نماز جی درود ابراہی جی سلام نسی ہے کیونکہ

سلام التمات میں ہو چکا اور نماز ساری ایک بی مجلس کے تھم میں ہے گر نماز سے باہروہ درود پڑھو جس میں یہ دونوں ہوں۔ حضور نے درود کی جو تعلیم درود ابراہی کے فریائی دہاں نماز کی حالت میں درود مراد ہے فرشیکہ درود ابراہی نماز میں کال ہے لیکن نماز سے بار فیرکال کہ اس میں سلام نمیں سا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کام سے حضور کو ایڈا پنچ تو وہ نماز حرام ہے اور اگر کسی کے نماز ترک کرنے کام سے حضور کو ایڈا پنچ وہ نماز چھو ڈٹی فرض ہے اس کے معلوت علی کا نیبر میں نماز مصرحضور کی فیڈر پر قربان کرنا اعلیٰ عبادت قرار پایا سم۔ انڈد کو ایڈا دیتا ہے کہ اس کی ایک صفات بیان کرے جس سے دہ منزہ ہے یا اسکے محبوب بردوں کو سائے۔ حضور کو ایڈا دیتا ہے کہ حضور کے کئی فعل شریف کو بکی نگاہ سے دیکھے یا کسی حم کا طمن

Download link=>

اہتے۔ سند ۱۹۸۰) کرے یا آئے ذکر خیر کو روئے۔ آ کی عیب لگئے۔ اس تیم کے لوگ دنیاد آخرت میں اعنت کے مستحق ہیں ۵۔ یہ آیت ان منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ایزادیے اور ستاتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جانوروں کو بھی ستانا حرام ہے۔ انسان خصوصاً مومن اور بالخصوص حضور کے اہل بیت تو بست شان والے ہیں (فزائن)۔ ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ مومن کو ایڈا دینا بھی حق ہوتا ہے بھی ماجق ہے تعرضی محر پیغیر کودیکھ مصور باخت ستانا فسق ہے کفرضی محر پیغیر کودیکھ مصور باحق سے کفرضی محر پیغیر کودیکھ

دینا تخت کفر ہے اسلنے یمال اسے بہتان فرمایا اور تجھلی آیت میں اے لعنت و عذاب کا سبب قرار دیا۔ عب اس ے معلوم ہواک حضور کی صاجزادیاں زیادہ بیں آگر فظ فاطمد زبرا رمنی الله عنهای صاجزادی بوتی و جع کامیغد نه فرمایا جاتا- به مجی معلوم مواک حضور کی ازواج و اولاد بر برده لازم تما- اگرچه وه نمایت برئیزگار بی کونک برده جنت کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ رب فرما آ ہے تحزید مَقْمُولُ فَ فِي الْمِيَّامِ جنت عن سارت على يريز كار او كل مریرہ وہاں بھی ہوگا ہے بردگی دوزخ کا عذاب ہے کہ وہاں مورتی مرد ایک دوسرے کے سامنے نکے ہو تلے ٨- حنور كى ماجزاديان كل أغد تحيى- جار حقيقى لى في خدى كے حكم سے انسب رقيد اكلوم اللمد زيرا زينب ابوالعاص کے نکاح میں تھیں ارقیہ اور کلوم معرت علین ك نكاح من آم يجهد قاطم زبراعلى الرتفى ك نكاح می - تمام ماجزاویان حضور کی زندگی شریف می وفات باِئنن سوائے مطرت فاطمہ زہرا کے۔ جار سوتلی صاجزادیان بروا سلمه عمره وره بین جو ام سلمه کی ماجزادیان میں رمنی اللہ عنم (روح) ۹۔ یعنی جب ضرورة ممرع با برنگنا برے تو دوینہ کے علاوہ جادر بھی او زه ليا كرين جس كا ايك حصد چره ير مو ١٠٠ كديد عورتم آزاد بن لوعريال سي كوكد لوعريال بي يروه چرو کمولے باہر تکتی تھیں اا۔ منائقین لوعذیوں کو چیزا كرت تھے۔ لذا تھم ديا كياك آزاد حور تي اينے كو متاز . ج کے تلاکری' اس سے مطوم ہواکہ مورت کو مرد ک طرح اور مرددن کو عورتول کی طرح وستع قطع رکھنا حرام ے کہ جب آزاد مورت کو لونڈی ے متاز ہونا واسے تو مرد سے بدرجہ اول متاز ہونا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ عند ف اس لوعدی کو سزاوی تھی جو آزاد مورتوں کی طرح برقعه او ژه کر نکل تمی- به بھی معلوم بواک نونڈی پر پروه لازم سيس ١٣ يعن فاس و فاجر برے خيال ركنے والے آوارہ لوگ۔ خیال رے کہ اس فتم کے لوگ کفارا منافق می تھے۔ محالی کوئی فاس نسیں ۱۴۔ جو مدید منورہ

بُلًا۞سُنَّهُ اللهِ فِي الَّذِي بَنَ خَلُوْا مِنْ فَبُلُ وَلَنْ عایس کے احد کا دستور بلا آ تا ہے ان ہاکوں یں ہو پہلے گزر گئے ٹ اور تم الله كاديم تربر عز برماد باؤكر ك وك م سے قامت كو بو بقت يى النَّهَاعِلْهُ هَاعِنْكَ اللَّهِ وَهَا يُنْ رِنِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تم فرماؤ اس کامل توافشر ہی سکے ہاس ہے تک اور تم کیا مائو شاید قیاست تَكُونُ فَوْرِيْبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفْرِيْنَ وَأَعَدَّا لَهُمْ ٨٧٠٠٥ هُوَ عَ هَ عَدَالَةُ خَوَادُولَ بِرِسْتَ وَمِالَ ادر ال يَعِيرُونَ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَك سَعِيرً إِلْحَمِلِي ثِنَ فِيهُا أَبِدًا لاَ يَجِدُ وَن وَلِيّاً وَلاَ اک تیاد کورکی ہے نے اس میں بیشہ رہی سے اس میں بیٹون مائی بالیس کے نہ نَصِيْرًا ﴿ يَوْمَ نَقَلُبُ وُجُوهُ مُمْ فِي النَّارِ مَقْوُلُونَ لِلَّيْنَا مدد کمار نه جس و ن ۱ ن کے من انٹ انٹ کر آگ ہے جائیں تھے گئے ہوں کھے اس میں انسان میں میں انسان میں میں انسان م أطَعْنَا اللهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَا ۗ وَقَا لُؤُلِا تَبَأَ إِنَّا ٱطَعْنَا م ناه و عمد ما مرتا در رون مم الا مواد در كيرك عرب العلا بين في المنظم الما مواد الركيد كل عرب المنظم المنظم ا سادتنا وكبراء كافاض فوكا السّبيب كل وركيباً النهم مٹراڈس درلینے بڑوں کے مجنے ہربطے ٹ توانیوں نے بیں راہت بہکادیا۔ اے بالیے دب ضِعْفَيْنِ مِن الْعَنْ ابِ وَالْعَنْهُمْ لَعُنَا كُولُو الْعَنْهُمْ لَعُنَا كُولُو الْعَلَا الْمِيَالَةُ الْمَ انين آئر ما دوا مذب وي ادر ان بد برى سنة كران الدويان الَّذِينَ امَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذُوا مُوسَى فَبَرَّاهُ والو کان چھے نہ ہوتا جینوں نے مولئ کوشایا ل تواہد نے اسے بری فرا دیا اس بات اللهُ مِتَمَا قَالُوْا وَكَانَ عِنْهَاللهِ وَجِيهًا ﴿ إِيَّا يُهُ ے جو انبول نے کئی لا اور مولی اللہ سے پہال آبرو والا ہے لا اے ایمان

یں لئکر اسلام کے متعلق مجمونی خرم اڑاتے ہیں کہ مسلمان بار مجے کفار جیت مجے یا مسلمان بہت مارے مجے وغیرہ دخیرہ اکد عازیوں کے بال بجوں اور مدینہ منورہ میں رہ جانبوائے مسلمانوں کو پریشانی و صدمہ ہو۔ ۱۳۔ انسیں قتل کرنے یا جاوطن کر دینے کی اجازت دے دیں مجے ۱۵۔ اور مدینہ منورہ ان سے خالی کرالیا جادیگا مجروہ اس قدر یہاں فعر سمیں کے جتنی در مدینہ خالی کرنے ہیں تکے۔

ا۔ یعنی پھران کا یہ مال ہو گاکہ ان کی موجودہ امن ختم کرد یجاد کی۔ خیال رہے کہ منافقوں کو قبل کرنے اجلاد طن کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگرچہ مسلمان جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ یہ بہ کہ کہ بھٹ مکت سے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوسکا کہ یہ منافق ہیں۔ یہ بہ کہ بھٹ مکت سے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوسکا کہ یہ منافق ہیں۔ یہ بہ کہ کہ بھٹ مکت سے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوسکا کہ یہ منافق ہیں۔ یہ نہیں منافق ہیں۔ یہ نہیں منافق ہیں۔ یہ نہیں منافق الی حالت ہو کہ اور اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق منافق ہے۔

http://www.rehmani.net

ا۔ معلوم ہوا کہ زبان نمیک رکھنا' جموث فیبت' چغلی' گائی گلوچ ہے اسے پچانا ہوا اہم ہے کیو تکہ رب تعالی نے تقویٰ کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہو دنہ سے بھی تقویٰ میں آچکا تھا۔ زبان کی حفاظت تمام بھلا کوں کی اصل ہے اس لئے تمام کاموں کے لئے دو عضو ہیں اور بولنے کے لئے ایک زبان وہ بھی ہو نؤں کے جاتک میں بڑد اور دیا وہ انتوں کے پعرے میں مقید آکہ چھ کے زبان کو بے قید نہ رکھو ۲۔ تم کو اور زبادہ تیکیوں کی توفق بخشے گا۔ فرائن کی بابندی سے سنتوں کی توفق ملتی ہوتی ہے تمذا بہاں شرط و جزا دولوں ایک نیس سے۔ اس سے معلوم ہوا

474 الَّذِينَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهَ وَقُوْلُوا فَوْلًا سَدِينِكًا ٥ والو الله سے ڈرو اور بیدھی بات می يْصِٰلِحُ لَكُمُ اَعْمَالُكُمُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُوْبِكُمْ وَمَنْ لَطِحِ تها دسرا حال تهادس سے سوار درگات اور تهارے گن و بخش مے گا اور جوالت الله ورسُوله فقر فازفؤزًا عَظِيبُهَا صِاتَا عَرضَنَا اور اس سے رسوں کی فرما برواری سوسے اس نے بڑی کا میال بال تاریخ کے بہتے ات اللاف سے العاريما ف اوراس سے ور كے فد اور آدى ف اتفال ف بے شك وہ ٵ<del>ؖؾؙڰڶٷؙڴٵۜڿۿؙۅۛ</del>ڒؖۅؚؗڷؽۼڔؚٚڹٳۺؙؙؙؙؖڶؠؙڹڣؚڨؚؽڹؘ٥ ابى بان كمشقت بن وا ينهوالا بوان بي في يهرا بند مذب معمناً في مردون اور منافق خورتوب اورمشرك مردول ادرمشرك خور توككوكي اورا شرتو برقبول فراشت ساك الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوُرًا رَحِيمًا ﴿ مردوں اور مسلان مورتوں سی کے اور اللہ بخفنے والا مجر ہان ہے اَيَا تُكَاهُدُ اللَّهِ سُورَةُ سَيَامِلِيَّكُ مُ الْوَكُوعَاتُكَا الله عد نام سے شروع جو بنایت بر بان رم والا الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي مب تو بيال التوكول كرا كل مال ب بركوا ماول يرجادر في كوزين يل ال

کہ حقیق کامیاب زندگی وہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے سے امانت سے مرادیا تمام ادكام شرميدي مباوات و معالمات وفيره كاس س مراد عشق الهی کی آگ۔ یہ اس آگ کی بھڑک ہے کہ اطاحت ساری محلوق کرتی ہے محر مشق الی صرف انسان کے سید می ودبیت کیا کیا۔ خیال رے کہ اگر چہ ساری کلوق فدا كى مطبع اور خداكى ذاكر ب مكريه اطاعت ان كے لئے شرقی تھم نییں جس کے کرنے پر ٹواب نہ کرنے پر عذاب مو۔ اندا ان کی مباوتی شرعی نیس ' نه امانت میں واعل یں۔ ۵۔ یہ انکار مرکشی کانہ تھا بلکہ معذرت کا تھا کو تکہ رب تعانی کی طرف ہے ان پر امانت کا افحانا لازم نہ کیا گیا تما القياد ديا كما تمالا، كه أكر اداند كرينك توغزاب يا كيقي اور عرض کرنے گھے کہ ہم تکویل طور پر تیرے مطبع ہیں تشريى احكام نه افعائيظ بم ثواب و عذاب نيس جايج عد اس طرح كد أوم عليه السلام عد قرمايا كياكد أسان و زمین بیاز دغیرہ نے تو یہ امانت نہ افعائی تم تبول کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ باس ۸۔ یہ وونوں لفظ نار ونسکی کے نیس بلکہ محبت و بار کے ہیں جے عربی میں عفری حلني وغيره كونكه الحاحت ير رحمت ہوتی ہے خضب نس ہو آ۔ گویا رب تعالی ان یر خوش ہو کر فرما رہا ہے کہ بڑا ظالم ہے بیوقوف ہے کہ جو بوجھ آسان و ذھن نہ الماسكے يه ضعيف التقت المانے كو تيار بوكيا۔ ظاہريه ب کہ اہانت سے مراد ظافت نیں کہ وہ تو مطرت آدم کے لئے سلے سے ی نامزو تھی بعض علاء نے فرمایا کہ قلوم د بهول ان انسانوں کو فرمایا گیا جو خیانت کر بیشے۔ میسے کافرو منافق۔ ای لئے اس سے الل آیت میں انکا ذکر آ رہا ے۔ اس مورت یں یہ کلام مثاب کا ہے۔ اب پیُعیْن می لام انجام کا ہے نہ کہ عایت کا۔ یعنی اس امانت کو برداشت کرنیکا انجام به مواکه خیانت کرنے دالے کفار و منافقین عذاب کے مستحق ہو محے اور مومن ثواب کے 10 جنوں نے اس امانت میں خیانت نہ کی اللہ اور اس ك رسول ك فرانبردار رب- طامه يه ب كدوه المانت

التی مومن و کافر کے چھانٹ کا ذریعہ بن گی اال یعنی ساری حمد و خول رب کی ہے بلا واسطہ ہویا واسطہ ہے کیونکد انھیا والیا کی تعریف ہی در حقیقت رب بی کی تعریف ہے۔ جس نے اکو یہ خوبیاں بخشیں اال اس طرح کہ تمام چیزیں اس کی کلوق ہیں اور حقیقت "اسکی مملوک کہ دو سروں کی طبیت عارضی و مجازی ہے۔ حقیقی و داگی اس کی طبیت ہے المجانس تبدیر یہ اعتراض نمیں کہ بہت چیزوں کے ہم ہمی مالک ہیں .

ا۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ قیامت میں دنیا دارکی تعریف کوئی نہ کریکا صرف رب کی جر ہوگ۔ دو سرے یہ کہ اللہ کے محبولاں کی تعریف اللہ کی ہی ۔ تعریف ہے کیو تک قیامت میں حضور کی بمت جمہ ہوگی۔ رب فرما تاہے ختی اُن بُنِهُ فَوَاؤَ اِنْجَاءُ مَقَّمَا مُعْمَوٰ کا ۔ محروہ جمہ بخد اللہ اس آیت کا حصر درست ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ کفار کی تعریف کرنا یا کفرہ یائس بجیور کو معاف اور اللہ کے مقبولوں کی جمہ یا بھیان ہے یا عبادت۔ کلمہ طیب میں حضور کی بھی جمہ ہے ہو عبادت کے مقبول کی جمہ یا بھیاں ہے ہو عبادت ہے۔ اس اللہ اس اللہ اللہ کرنا دائیکال نہ جائے گا۔ تم کو اس کا ثواب حظیم سلے گا اس جسے عروے 'دخیسے '

کانیں یا جیسے بارش کے قطرے وانہ اور محم وغیرہ۔ فرضيك برچموني بدي جميى موتي چزكا جائے والا ب س میے سبزہ اور فت ایل وفیرہ کے مشفے اعظف کانیں اور قیامت میں مروے عرضیک زمن سے برجزاس کے علم و تدرت سے تکتی ہے ۵۔ میسے یانی اولے برف ک بارشیں اور فرشتے 'وی الی اکتابی 'نقدریں' رزق وغیرو سب اس کے علم و اراوے سے اترتی میں اب میں بخارات وحوكم وفيره يا جيے فرشتے اور متبولول كى دعائمیں یا ان کی روحیں اور نیک افعال سب اس کے علم من بن- یعنی الی مقمت والا رب حقیرے حقیر اعلیٰ ے املی سب کی خرر کمتا ہے عد اندا وہ مر مطاق کے لائق ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیت کی دلیل ہے ۸۔ یعنی ہم سب مخلوق بريا بم سب مسلمانون برا ان كامطلب بيه تما كه بم لوكون ير قيامت نه آيل- بم قيامت سے پہلے فوت ہو جائمظے کیونکہ وہ تو اصل قیامت کے ی محر تھے الذا ام كل مضمون يركوكي شبه نسي- ٥- عالم الغيب ربي كا بل ب ين حم عالم الغيب رب كي قيامت اليكي الذا آیت واقعے ہے وا۔ قیامت کے متعلق محروں کو یہ امتراض تفاکد انسانوں کے اجزا بھرے کے بعد اس طرح کیے جمع مو عیس مے کہ کمی کاکوئی جزوبدن دو مرے کے بدن من نه مینی بائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا نقیس طریقہ سے جواب دیا کیا کہ تم نے کلول کی راکندگی کو دیکھا۔ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ ند کیا کہ ہربدن ك بر ذره كو وه جانا ب اا اس س وو مسط معلوم موئے۔ ایک سے کہ عالم کا ہرواقعہ اور ہرچزلوح محفوظ میں درج ہے، دو مرے یہ کہ لوح محفوظ اللہ والول سے بوشیدہ نمیں بلکہ ظاہر ہے۔ ۱۳ مید قیامت کی دوسری ولیل ہے کہ جب تم اینے نوکر کو پکھ مل دیکر حماب لیتے ہو' مطبع کو انعام' مجرم کو سزا دیتے ہو تو ہم اینے مقبولوں کو انعام اور واب كون نه دير- اس انعام كى تحتيم ك ون كانام قيامت هيد سجان الله ١١٠ يعني جنت يس رزق ك وہ بغیر محنت کے نمایت عزت و احرام سے مطا فرمایا جاوے

الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ اور آخرے یں اس کی تعربیت ہے کہ اور ویک ہے محکست والا فہردار کے جاتا ہے ہو کی زمین میں باتا ہے تا اور جوزمین سے نکھتا ہے کہ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَ اور جر آمان سے ارتا ہے گ اور جو اس بی پڑھتا ہے کہ اور هُوَالْرِّحِيْمُ الْعَفْوُرُ ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَنَّ وَا رِيَّةِ بَالَّا اللَّهَاعِلَةُ قُلْ بِلَى وَبِي إِلَّهِ الْمَا لِيَّا لِمُنْ إِلَيْكُا اللَّهَاعِلَةُ قُلْ بِلَكِي وَبِي إِنِّ لِكُنْ أَلِيَا لِلْكُا أُمْ عِلِمِ لِلْكُورِ إِنِّ لِكُنْ أَلْكُا لِلْكُا أَلِيلًا لُكُمْ عِلِمِ لِلْكُورِ إِنِّ لَكُنَّا لِلَيْكُمُ عِلِمِ لِلْكُورِ إِنِّ لَكُنَّا لِللَّهُ أَعِلِمِ لَا لَيْكُولُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تا مت نہ آئےگٹ تمفرا ڈیموں ہیں ہمرے دب کی تم بے شک مرود تہر آئے گی جب لَعْيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فَى السَّمَا وَيَعْمُ الْمُعْرِبُ فَيْ السَّمَا وَتَ مَا خَدُرُهُ لَا اسْ عِنَافِ بَيْنَ دَرَد بَرَ مِنْ بِيرٌ أَمَا وَنَ بِينَ الْمُعْلِقِينَ وَلَافِ الْأَرْضِ وَلَا آصْغُرُمِنْ ذَٰلِكَ وَلَا آكْبُرُ إِلاَّ ادر نہ زیمن میں اور نہ اس سے چوٹی اور نہ بڑی مگر ایک فَ كِتْبِ مُبِينَ ﴿ لِيَجْزِي الْأَبِينَ الْمَنُوا وَعَلُوا لِحْتِ اُولِيكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَكِيرَ زُقٌ كُرِيكُمْ کام کے لا یہ بی میں کے بے بخشش ہے اور وات کی دوری اللہ ا در جنوں نے ہا ری آ تیوں پس ہرانے کی کوشش کی گا۔ ان سے ہے سخت عنابُ مِنْ تِهجِزُ الْبِيمُ⊙ويرى النِّابِينَ أَوْتُوا عذب دردنک میں سے مذاب ہے تھے۔ اور چنیں ملم ملا کٹ وہ بانتے

گا۔ خیال رہے کہ قانون یہ ہے کہ نیک افعال ہے جنت طے۔ محراس کا فعنل یہ ہے کہ محتی دوں کو نیک کاروں کے طفیل جنت دیدے ۱۹۳ کہ انہیں جارو اشعر کہد کر لوگوں کو ان سے روکا ۱۵ اللہ کی آبیوں میں کوشش دو هم کی ہے۔ ایک انھی دو مری بری۔ انہیں سیجھنے یا سمجھانے کی کوشش ان سے مسائل و امرار نکالنے کی کوشش مبادت ہے محرانسیں غلط عابت کرنے ان میں تعارض دکھانے 'انہیں جمٹلانے کی کوشش کفر ہے۔ یہاں یہ دو مری کوشش مراد ہے یا ضدی لوگوں کا ایک دو مرے کو برانے عابز کرنے کے لئے قرآن کی آبیتی استعمال کرنا حرام ہے بعیباکہ آبیل عام مناظروں میں ہو آ ہے ایس آب کے یہ معنی ہی ہو تھے ہیں ۱۲۔ محابہ کرام یا وہ علائے قریت جو حضور پر ایمان لائے یا قیامت تک کے علائے اسلام۔ اس ہے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ علاء کرام کا در جہ بہت براہے 'دو مرے

(بتيد مني ١٨٣) يه كه علم دى منيد ب جورب كى راو دكمائ .

ر الله في يزى كامغول بي يعنى علاء قرآن كو حق جانتے ہيں۔ معلوم ہواكہ جو عالم حضور كواور قرآن كو حق نہ جانے وہ عالم على نبيں 'برا جال ب- حضور كو جانئے كا تام على علم ب عد نبوت و قرآن و مديث و العام اور محى خواجي (از روح) لنذا آيت پر بيد اعتراض نبيں ہوسكاكد قرآن تو آست آست آيا اے نُزِلَ كون فرمايا كيا عد كافروں كو ايمان كي مومنوں كو تقوى كي عاشقوں كو لقاء ياركى عارفوں كو ديداركى راہ بتا آ ب عداس سے معلوم ہواكہ نبى كو جريا رجل وغيرہ عام الفاظ سے ياوكرنا

> كافروں كا طريقة ب مسلمانوں ير لازم ب كد انسي ايس باكيزه القاب ع ياد كري جن ع كمي بادشاه كو بعي يادند تركيل وانيس رسول الله مي الله م فلغ الذنبين كيل . رب قرما آ ہے۔ لا تَجْمَلُوا دُمَا وَالْمُسْلِ الْمِنْكُمْ كَسَدُ عَلِهِ نِعْینکہ بَنفنا ۵۔ معلوم ہوا کہ بیوٹی باطل ہے اور اجرائ لا يري حق مي - كوكك بالكل ديره مو جائ ك معنی یہ بیں کہ پھران ریزوں کے کازے نہ ہوسکیں۔ اور دی جزید یتجزی ب اور آگر اس کا گزا بوسکا تو کل مرق ند رباد مد بيدائش موكى وانس اصل اجزار محر عل و صورت یمن مخلف که کاسلے مومن وہاں گورے ہو جاکھتے اور گورے کافر کالے ہے۔ معلوم ہوا کہ ٹی کو جنون مجمی نسی ہوسکا۔ تفہر کو تھے اور بسرے ہونے سے محفوظ ہیں کو تک ان موارضات سے تبلغ کا فرض اوا نیس ہوسکا۔ بال عارضي طور ير فشي آ على ب ارب قراما ك ف خذ مرسى ضايفًا ٨- يعنى جو آب كو معمولي آوى كے يا مجنوں یا جمون بولنے والاتو وہ ایسا کمراہ ہے جو ہدایت ہے مت دور ب تمام مرابوں می بدتر مرای نی کی ابات ے و یعنی وہ ہر طرف سے اللہ کے تھنے میں ہیں اور اللہ ك أمان و زين ك محيرك بن ين- ميرك مك عن رو کرمیرے نی کامقابلہ کرتے ہیں ۱۰۔ جیسے قامدن کو مع اس کے فرانوں کے دهندادیا کیا تعالد اس سے معلوم ہواکہ آسیان کا کرنا پینامکن ب بلک قیامت میں دافع موگا خیل رے کہ اس تب ے دہیوں کا امکان کذب کے سیلے پردلیل کر الفظ ہے کو مَد یہ آیت ظاہر سعنے ان کے ہی خلاف ہے۔ کذب باری میں اقتاع بالغیر کے وہ بھی قائل ہی طاہریہ ہے کہ سے دھید ان لوگوں کے که نبوت و سلطنت دونول انسی بخشیم اور وه نصومیات انسیں مطافراً ی جو آھے فہ کور جیں سا۔ اس طرح کہ جب واؤد عليه السلام تبيع و فليل كري و تمام بها واور يرند می ان کے ساتھ اس طرح تنبع کریں جو سنے میں آوے

ورنہ تمام چزیں دیے بھی اللہ کی تنبیج کرتی ہیں ۱۳ کہ آپ کے اتھ شریف میں آکر موم یا کوندھے ہوئے آنے

YAP يرا دي ك يد شك اس ين نفاني بدير رون لا خ بدے کے بیت آور ہے تک ہم سے واؤد کو اپنا ہوا فننل وہا لا اے پہاڑو وِّ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَهُ الْحَدِيْدَ فَإِلَّا اللهُ الْحَدِيْدَ فَإِلَا الْحَالَ اس کے ساتھا نڈی طرف دجوٹا کر و اور اسے برندوال اور ہم نے اس کے مطاورا نرم کیاٹی ہم

کی طرح زم ہو جاتا ہے۔ آپ جو جاہد بغیر گرم کے اور بغیر نمو کے پیٹے بنا لیتے اس لئے ہواکد ایک فرشتہ نے آپ سے عرض کیا تھاکہ آپ بہت ہی اجتمع ہیں کاش آپ بیت المال سے اپنی روزی نہ لیتے۔ آپ نے دعاکی اے مولی مجھے روزی کا سلمان فیب سے مطافرا۔ آ کہ میں ہیں بیت المال سے پچھے نہ لیا کروں۔ تب آپ کو یہ مجود طاہر آپ زدہ بناکر گزارد کیا کرتے تھے۔ م ے بعض تے اس لئے يال عفيت كاس فرايا كيا-الذا آیت رید امتراض میں ہو سکاک ان کے تبنے میں بعض جن تھے' بعض نہ تھے۔ ۵۔ کہ وہ جنات معرت سنيمان ك مائ تورب رج شے اور كام كاج ك جاتے تے مرفائب ہوتے ی مرکش کرتے تے اس لئے رب تعالی نے معرت کی فعش مبارک کو چھ مینے تک کھڑا رکھا نا كه جنات كام كے جادي ٢٠ معلوم مواكد آپ كى ملطنت جن وانس و موابر تمی- محر مارے حضور کی نبوت سارے عالم بر ب- سلطنت اور نبوت على بزا فرق ب-ہر کلوق صنور کی استی ہے ہم بادشاہوں کے رعایا میں ان کے امتی نسیں ے۔ اس فرح کہ معرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے اس کو دو زخ میں اس نافرمائی کی مجی مزا دی جائے گی۔ مطرت سعدی فراتے ہیں کہ حعرت سلیمان کے ساتھ ایک فرشتہ آتھیں گزر کئے رہتا تما جو سرکشی کرنے والے جن کو مار آ تھا۔ یہ دوزخ کا عذاب تما (روح) بسر حال آیت پر کوئی اعتراض سیں۔ ٨ - رينے كى محارتي اور عاليشان معجديں جن ميل بيت المقدس شريف بمي واخل ب چنانيد شياطين في معرت کے لئے شام مین میں شر تدبیر اور قلعہ حواج مرواج استحین استدر اور فلوم مدان وفیره بنائے جو اب فا مو يك يس يا وران وي ين (دوح) ٩- مرول ي بدوں کی تعاویرا ایے ی فرشتوں انبیاء کرام ک تعاور " کیونکه اس شریعت میں تصویر سازی اور تصویر ر کمنی حرام نه تھی ۱۰۔ کہ ایک تکن میں ہزار آوی کما كي خيال رب ك جفان مفيد كى جمع بست بوے ياك كو بنذ كتے بيں۔ اس سے چموا تعد كر محد مر ميكا (روح) اا ،جو اپنی برائی و بوجه کی دجه سے بٹائی نہ جائیں یره میاں لگا کر آن پر چرها جادے' یہ دیکیں نیمن عمل تمين ١١٠ آل واؤد ے مراد حضرت عليمان عليه السلام اور آپ کی تمام اولاد و برادران بین اور شکرے مراد ملی و قولی بر طرح کا شکرے اس سے وو سکتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ شکر بری مبارت ہے جو مراشتہ انبیاء کے دین

بِغْتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا ۚ إِنَّ بِهَا وسع زدیں بنا اور بنانے یں اندائے کا کا کارکھ نہ اورم سب تک کرو ہے شک یں تَعْمَانُوْنَ بَصِبْرُ®ولِسْلَبُهٰنَ الرِّنْجَعُنُ اُوُهَاشَهُرٌ قبارسه کام دیکور با بول اورسیان کے بس میں بواکردی اس کی میچ کی مترال یک مبینے کی لاہ وَّرَوَاحُهَا شَهُوْ وَأَسَلَنَا لَهُ عَبْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ ا ورفاع كانترل ايك بين كاره شاور بم ف اس كے لئ بكيد برتے "ابت سا 2///2/8//2/ 2/ 000 جنر بها یا گا اور جنرل میں ہے تا وہ جو اس سے آگے کا اس کے ٹیا اس کیا ہے تھے۔ پر قور فرور کے اور اس مرکز کر ان کا ایک دی ے کے اور جوان یں بارے تکم سے بھرے ت ہم اسے تعری بٹر کا مذاب چکھا ہیں سکے اس كه ك بنات يو وه بعابتا ادبي ادبي على له الدتمويوس في الد ٹکو سرو ک اور میرے بندوں یں کم دی ٹنکرواے تل کھر حب قَضَيْنَا عَلَيْهِ إِلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إ بم نے اس پر موت کا بھم بھیما تک جوں کم اس کی موت نہ بتا ہ مگر ز چن ک دبیک ہے کہ " مُس معسا کھا تی صل ہھرجب سلیان زین ہے۔ آیا جؤں ک متیقت الْجِنُّ اَنْ لَوْكَانُوْا بَعْلَمُونَ الْغَبْبُ مَا لَبِثُوْ اوْ کل کئ آگر فیب بائٹ ہوئٹ کٹ تو اس فراری سے منزله

میں جاری تھی۔ دو سرے یہ کہ جس قدر رب تعالی کی نعتیں بندے پر زیادہ ہوں ای قدر شکر زیادہ چاہیے دیکھو غنی پر ذکوۃ بھی فرض ہے ۱۹۔ تم بھی انہیں شاکرین میں سے ہوؤ۔ اس سے معلوم ہواکہ ٹیک اور تھوڑے بندسے بروں سے افضل ہیں خواہ وہ کتنے بی زیادہ ہوں۔ مولانا علی قاری نے شرح فقد اکبر میں فرایا کہ ایک موسی جو محابہ کرام کے نقش قدم پر ہو وہ بھی سواد اعظم ہے اس کی اتباح چاہیے۔ ۱۳۔ بعض نفامیر میں ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات بیت المقدس کی تقیرے نو سال بعد بوکی ابعض نے فرمایا کہ تقیر کے دوران میں ہوئی ' فالب یہ ہے کہ تقیر تو تمل ہو چک محل موسی رنگ و روغی باتی تھا کہ آپ کی وفات قریب آئی تو آپ نے وطاکی کر مجیل ہاتھ میں ہوئی میں روح شریف Downerad Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

ربتیر صغید ۱۸۵۶) قبض کرلی می اور آپ لائمی کے سارے ایک سال تک کوئے رہے جنات کو اس کئے شبہ نہ ہوا کہ آپ پہلے بھی کی کی دن تک نماز پڑھتے رہے تے اس لئے وہ برابر کام میں گئے رہے۔ ایک سال کے بعد دیمک نے لائمی کھالی جس سے لائمی کر گئی اور آپ کا جسم اقد س بھی ذعین پر آگیا۔ تب جنات بھاگ کے اس وقت تعمیر کا کام ممل ہو چکا تھا 10۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد گلنے اور شننے سے محفوظ ہیں۔ دیمو دیمک نے آپ کی لائمی کھائی مگر جسم شریف میں قرآن نہ آیا۔ اندا ہے سف علیہ السلام کو بھیڑیا کیے کھا سکا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد وفات بینیمرو پی ضرورت کی وجہ سے ان کے کفن وفن میں وہر ہو

جانی جائز ہے کہ آپ کا جسم شریف جمیل مبحد کے لئے
ایک سال تک بغیر کفن و فین رہا۔ لندا اگر حضور کے کفن
رفن جس باخیر طلائت کی وجہ سے کروی گئی تو جائز تھی 11۔
جنات کو رفوی تفاکہ ہم علم غیب جانتے ہیں آن انسیں پہنے
لگا کہ یہ غلط ہے۔
اے مبحد کی تھیرو سحیل جو ان شیاطین کے لئے عذاب جان

تھی۔ آپ کی مرتزین سال ہوئی۔ ۱۳ سال کی عمریں تخت نشين بوع اور جاليس سال سلطنت فرمائي- اس آخری آیت ے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بد کد کفار ے مور تھیر کروا کے بیں کہ کافر راج مزدور سے کام لیں۔ رکھوبیت المقدس شیاطین سے بنوائی سی۔ دو سرب یہ کہ تھیر مجد کا فائدہ مومن کو ہو آ ہے کافر کو نسیں ' دیکھو بیت المقدس کی هیرشیاطین کے لئے عذاب فرایا میا-رب فرما آے۔ وشا يَعْتُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ اِمْنَ يَا لَيْهِ ٢٠ حبا عرب کا ایک قبل ہے جو سا ابن مجب ابن عرب ابن تحطان ابن عامر ابن شالخ ابن سام ابن نوح عليه السلام كي اولاد من تماس، جو شرمارب من محي- مارب صعاء سے تین مزل بر واقع تعار اس ساک بلتیس ملک يمن متى جو حفرت سلمان عليه السلام ك نكاح بي آئي (روح) مهد اس طرح که ان کے شرے دور تک دو رویہ بافات مطے کئے تے ان باقوں عمل پھلوں کی الک كثرب تقى \_ كر أكر كوئى فنص مرر فوكرا ركه كرباغ س مزر آ تو میووں سے ٹوکرا بحرجا آ تھا (فزائن العرفان) ۵۔ جس کی آب و ہواہمی احمی اور مجمر کمٹل سانب بچو وفیرو ے پاک و صاف اس شرکی پاکیزگ کا یہ مال تھا کہ جو منص اس طرف سے گزر جا آ تو اس کے کیروں بالول ک بوكس مرجاتي (فزائن العرفان) ١- برے سے برا كناه می توب سے معاف فرما دیا ہے ، اس طرح ک ان میں تیرہ نی بیج کے جنوں نے ان نوگوں کو رب تعالیٰ ک نعتیں یاد ولائمی۔ وہ ایمان نہ لاے اور بولے کہ ہم کو الله في كوكي تعمت نه وي ٨٠ بوا بعاري سالب بعيما جس ے ان کے باغات تاہ ہو گئے۔ مکانات ریت عمل وفن ہو

الْعَنَابِ الْهُوبِينِ ﴿ لَقَدُكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ اَيُّ جَنَّانِ عَنْ يَهِ بِينَ مَا عَلَمْ عَنْ اَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال ور من اعر والمرو المرو المرام الله المنظر والأرب المالة ا ڑ اہوں نے مذہبیرات توہم نے ان پر زورکا اہل بھیما ہے اور ان سے با فوں سے مومل در باغ ابنیں برل دیے کی تجن عماممثا ہوہ اورجھاً ڈ اور ؠ؆ؙۺڗ۫ؾ؆ٛ؞ڽڔٳؘڽٷؙۻڴٷٳڮ ڲڡؙؙؙؙؙٛۉٳٷۿڶڽؙڂؚڒۣؽٙٳڵٳٵڶڰڡؙٷۯ؈ۘۅؘڿۼڵڬٵڹؽڹؙ؋ انعرى مرا آدر بم سَرِّ وَيَهِ بِي الْمَرَدِ الْعُوالِدِ الدَم فِي الْمُعَالِقِينَ الدَم فِي الْمُعَالِقِينَ ال وَبِيْنَ الْقُورَى الَّذِي لِبُرِكْنَا فِيهَا قُرْمًى ظَاهِرَةً وَ یں اور ان شروں عرجن میں ہم نے برکت رکھی مرداہ کتنے کشبرک اور لتَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرُ سِيْرُ وَافِيْهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ؈ؙڡٚڡٚٵڵۅؘٳڔؾڹٵؠۼؚٮؠ<u>ڹ</u>ڹٳۺڡٙٳڕٮٵۅڟڵۄۅؙؖٳ رمان ہے تی و برے سے باسے رب مارے سنزیں دوری وال اور انہوں معرف مرم و مرکز اور و مرکز انگری و مرفقهم کل مرزق انفسہم فجعلم ماکاد بیت و مرفقهم کل مرزق سفافود بنابى عسان كيالة وجه خائين كبانيان كرد بالداوراني بودى برينانى سيرته وكر

سے اور وہ علاقہ ایبابریاد ہواکہ عرب میں اس کی مثال دی جاتی ہو ، معلوم ہواکہ ناشکری زوال نعت کا سبب ہے قوم میا کتنی میش میں تھی رب کی ناشکری کے سبب بہر کو مینے والے انسان ناشکری ہے نور معیبت منگالیتا میں جو مینے عام طور پر جنگوں میں خود رو ہیریاں اگ جاتی ہیں جن کے پہل مزیدار نمیں ہوت ان معلوم ہواکہ انسان ناشکری ہے خود معیبت منگالیتا ہے ۱۱۔ یعنی ہم نے شرسیا اور علاقہ شام کے درمیان برابر شربیا ویے تھے کہ راہ میں وراز جنگل نہ تھے اکہ ساوالوں کو سنرو فیرہ میں آسانی ہو۔ ان قرای ہے شام کی بستیاں مراو ہیں جمال پھول بہت ہوتے ہیں اا۔ یعنی بین کے شہر سیا ہے شام شاہد اور انداز ۔ ہے شہر کے گئے کہ مسافر کو قرائہ ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ بڑے ۔ ناشتہ ایک شرمی کرے تو دو پہر کے گھانے تھے ، وسرے شرمیں بینی جادے اور شام تنہ تیہ ۔ شرمیں انال او جادے۔ این ہے شام

https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net

(بقیر سنی 1917) تک کا سنر آسانی سے کٹ جاوے ۱۲ کہ راتوں میں چوری اور ندوں کی ایڈ اکا اندیشہ نسی۔ دن میں بھوک کا کھٹکا نسی۔ دن و رات میں اس و امان

۱۹۵ سبا کے الداروں کو حسد ہوا کہ ہم میں اور فقرا می شرمی فرق نہ رہا اگر آبادیاں دور دور ہو تیں تو ہم قوشے ' غلام 'کنٹری ساتھ لے جایا کرتے سز کا لغنہ

انماتے۔ ہارے اور فریوں کے سنووں میں فرق ہو آ۔ اس لئے یہ دعا کی ۱۲۔ اس سے معلوم ہواکہ انسان کے جب دن برے آتے ہیں تو مقل مجی ماری جاتی ہو اور نقسان دہ چیزوں کی دعا کر لیتا ہے ای لئے بمتر ہے کہ معقول دعا ماتے۔ الله رسول ہم سے زیادہ ہمارے فیر فواہ ہیں عارب اس طرح کہ سباد الوں کو ایسی عبر تاک سزائمیں

ویں کہ آئدہ تسلیں مبرت کے لئے ان کی کمانیاں قصے کما ساكرين ١٨ ـ كد ان كے شمودل كى جادكر كے شروور دور كروية كروية كروان ك فيل دور دور ما بيد چاني قوم خسان تو شام عن آباد ہوئی اور قوم ازد عمان عی خزامہ تمامید میں آل فزیمہ عراق میں اوس و فزرج کے مورث اعلیٰ عمرد بن عامر بدینه منوره بیس (فزائن العرفان) ا۔ اگرچہ ان واقعات میں مبرت سب بی کے گئے ہے محر صابر وشاکر بندے اس سے زیادہ فائدہ افعائی سے عد ابلیں نے بارگاہ اٹی عی عرض کیا تھا کہ عی اضاؤں کو شوت مد حد حرص وفیرہ کے زرید بمکاؤں گا۔ وہ اس قوم سپا بلک تمام کفار پر ظاہر کر دکھایا۔ معلوم ہواک کفار ك بعض مكان محى درست موت بين ١٠٠ يمال من ميان بغ کا ب مفیت کانیں۔ فذا آیت کے یہ معنی نیس کہ مادے مسلمان مداہت پر نمین بعض ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ مارے انسان بدایت بر میں بعض میں یعنی مومن \_ یا من بعفیت کا اور معنی یہ بین که مومن بعض محلص و متق بیں بعض اس کے خلاف۔ اول فریق شیطان کے فريب من نه آيا دو سرا فريق جميا (روح) ٣- سحان الله بت نئیں ترجمہ ہے۔ مَنْ فِيمْ كا مرجع كفار جي اور علم ہے مراد علم عموری ہے۔ یعنی شیطان کا پیدا فرمانا خلاف حكت سي - نيزشيطان كو كفار ير خدائي التيار سي جي جن لوگوں میں خود مراہ ہونے کا مادہ ہے اشیں مراہ کرا ہے۔ اللہ اس چز کو جلاتی ہے جس میں جلنے کا مارہ ہے۔ اس لئے پھرمنی ہاک سے نہیں ملتے ۵۔ محرین قیامت کو بھی اینے وین کی حقانیت کا یقین نمیں وہ ٹیک میں ہی میں ١- اندا يہ تمام چزين لوگوں كے علم كے لئے يور-رب تعالی تو بیشہ سے حفیظ ب طلبم ب جبرے۔ یہ کلمہ لنعلم كابيان ب ٢٠ يعني اعديت يرستو! الي معيبتون میں اینے جمونے معبودوں کو یکار کردیکھو۔ یہ تمہاری قریاد ری نس کر کتے۔ اس میں مغری اجازت نسیں بلکہ ان ک عقیدے کی برائی کا بیان ہے۔ ۸۔ مطوم ہواکہ کمی چزر مالک ند ہوتا بھول کے لئے ہے۔ انبیاء و اولیاء "رب

و یا تنابعہ شک اس علی مزود نشا نیاں ہی ہر پڑسے مبروائے ہر بڑے نیکو والے کے سے ناور صَدَّ قَعَلَيْهِمُ إِيْلِيْسُ طَنَّهُ فَالنَّبُعُوْهُ إِلاَّ فَرَيْقًا بلیس نے انیں اپنائی ن ای کردی یا تا قود اس سے بیچے بی سے می کرایک ڹَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۗ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمُ مِّينَ سُلَطْ گروه کرمسلان کتا ک آدر ٹیعان کوان بربکہ قابونہ فتا عگر ای لئے لِنَعْلَمُ مِنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِتَّنِ هُوَمِنْهَا ک بم دکھا دیں تک کرکون آ فرت بر آیان لاتا ہے اور کون اس سے شک شَاكِّ وَرَبُّكِ عَلَى كُلِّ شَكَّى ءِ حَفْيْظٌ ﴿ قُلْ الْدُعْ یں ہے کے اور تمارا رب ہر بین بر عبان ہے تہ تم فراد بحارو الَّذِينِ نَعَمِنَ مُعْمِنَ مُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ فِي بچه حمته ف اور نه امدُهم ان بن سيمري مدد كار كنه اوراس كے باس شفا مت عِنْكَ لَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُورِمُ ٧) أَنِينَ دِيَّةُ عُرِّ مِن مِي الْأَوْهِ وَهِ اذَنْ فَهَا عَلَيْهَا أَيْمَرُ رَجِهِ اذَنْ فِيكُرُانًا فَالْوَا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ فَالْوَا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ ك دون ك تجود ف دوزرادى ماق است ايد دوس سه كت بي الد براس ب الكِبيُرُ؈ڠؙڶڡؘنَؾۯڗؙۏؙڠؙۮؙۄؚؚٚڹؘٳڶڰڡ۬ۅٰؾۅٳڵڒۻۣ كياى بانت ذبائى وه كينت بيس جوفرايا مق فوا ياك الدوي كيند ترائى والاك تهزا وكرن جمسين وزي يتا

کی عطائے رب کی ہر چیز کے الک ہیں ارب فرما آ ہے ما انظینات انگوش اور صفرت میٹی علیہ السلام نے فرمایا۔ وَاخْلَتُ اَکُمْ مِنَ الْجَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اَللّٰهُ اِللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(بقیہ سنجہ ۱۹۸۷) دور ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ اس تھراہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صالحین محفوظ رہیں گے۔ رب فرما آ ہے لا بحر ناہد لعزع الاكبر ۱۳۱۰ یعنی اجازت شفاعت ملنے کے بعد شفاعت کرنے والے مومن خوشی میں ایک دوسرے سے بوچیس سے کہ تم سے رب نے کیا فرمایا۔ وہ جواب دیں گے کہ شفاعت کی اجازت دی اور یہ شفاعت اور اجازت برحق ہے ۱۲۰ کہ تمام بلندوں کی بلندی اضائی ہے ' رب کی عقمت حقیق جو کسی کے وہم و قیاس و کمان میں نہ آسکے محلوق میں سب سے بلند عقمت حضور کی ہے۔ حضور سے بری عظمت والا ان کا رب ہے جس نے انسیں عظمت دی۔ (روح)

و من يقنت وو اللهُ وَإِنَّا آوُ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى آوُ فِي صَلْلِ ہے تا سانوں ورزین سے ل ترخود ی فراؤا شرك اور ب شك م يا تم يا تو مزور بايت بر بي ياكن كراى يس تة م فراو بمر في تباريكمان يس بركوق برم كيا & واس ك عَمَّا أَتُعْمَلُوْنَ ۞ قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ٱرْتُبَا ثُمَّا ثُمَّا يُفْتَاحُ م سے بوجہ بیں : تبارے کو تکول کو ہم سے وال فی م فراؤ باد رب بمسب کوجع کرے کاہر بِيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوالْفَتَّامُ الْعَلَيْمُ ﴿ لَعُلِيمُ ۞ قُلْ اَرُوْ فَيْ بِي مِهِ اللّهِ وَلِالدَّهُ وَاردى بِهِ زُلْيَارُ مِنْ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ و کھاؤٹ تورہ شرک جو تم نے اس سے الا شے بی ہفت ک بکہ وری ہے اللہ الات وال مکرت وان اورئے تم ہوہ ہم نے تم کو ندجیجا اِٹل مکرائیی رسالت سے ہوتمام کا دیموں کوٹھیرنے وال ہے لہ نوشنمری ویتا آور ورمسنا ہم کین بہت وگ ہیں بائتے تا وَيَقُولُونَ مَنى لَمَنَ الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ صِينِينَ ۞ یختے بی یہ وہ کہ آنے کا اگر آ ہے ۔ ہر ک ڷؙڷؖڴؙؙؙۿؘ۫ڡۣؖڹۘۼٵۘۮؽۅ۬ۿۭڰٳڛؙٛؾؙٳڿۯؙۏؙؽؘۼڹۿؙڛٳٛۼڰ تم فراؤ تبارے لئے ایک ہے ون کا وحدوس سے تم : ایک محرمی بجے بش کو وَّلاَ تَسْتَفْدِ مُوْنَ فَوَقَالَ الَّذِينِي كَفَرُوْ النَّ يُؤْمِنِ نَهُ مَا عِلَى بِرْمَ سَكُو مِنَ اور مَا فَرِيو يَهِ بِرِمِنْ فَ بِيانَ مَا يُن عَلَى اللهِ اللهِ مَا يَن عَلَ إِنْ الْفِي قُولِ مِن الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال بِهِدِاالقَرانِ وِلابِالدِّى بِين بِين وَلَوْتَرَى إِذِ اُس فرَّان بھر اور زُ ان کتا ہوگ ہر جُہ اس سے ہ سے غیس عمل اور سمی عرب تو

اے کہ آسان سے بارش برساکر انین سے سبرہ نکال کر جسانی روزی وجا ہے اور آسان نبوت زخن ولایت ے روحانی روزی کش به است اولا" تو کفار خود تی به جواب ریں کے کہ وہ بھی اس کے قائل میں اور اگر وہ یہ جواب نہ ویں تو آپ خود جواب دے دیں سے لین ہم تم وونوں ند برایت بر بین کو تک نقبضین جع نمین موسکتن اور ند وولوں عمرانی پر کیونک وولوں نشیضین اٹھ میمی شیں ستيں۔ يهاں و فرانا لک كے لئے نميں جو مومن اينے ایمان میں فک کرے وہ کافرے بلکہ کفارے اقرار کرائے كے لئے بكر جو اللہ كو ايك مانے" اے فائق مالك جانے وہ بھیتا" بدایت یر ہے اور جو اس کے خلاف کے وہ مراه ب س ندك واقع ش، يونك ني كناه عد مصوم ہں ہے۔ کیونکہ ہم نے تم کو تبلغ فرادی۔ اب تیول نہ کرنا تسارا اینا تصور ب اندا آیت بر کوئی اعترض نیس-۲-قیامت میں اولاً سب بندے ایک جگه جمع مول مے چر مومن اور کافر کی جمانت کر دی جاوے گی کہ رب فراوے گا۔ وَا مُنَا فُوا الْمُنْعَرَ اللَّهِ الْمُثْبِرِهُونَ مِن مُحارَّث وسِ تعالى كاعملى فيعلد موكار قولى فيعلد ونيايس بحى فرا ويأكيار ے۔ ابذا اس کا فیصلہ بالکل برحق ہو گا کیونکہ حاکم اپنی ہے على كى وجد سے قلا فيعلد كريا ہے ٨- يمان وكھانے سے ظاہری دکھانا مراد شیس کو تکہ تی صلی اللہ علیہ وسلم ان جوں کو ماحظہ تو فرائے ی تے بلکہ کفار کو ذلیل کرنے کے لتے، شرک کے ولائل میان کرنے کا تھم فرمایا جا رہا ہے کہ ان بوں کی الوہیت کے والا کل دکھاؤ بتاؤ اب ہر کر ان کی الوبيت ثابت تيس كريكت، ١٠ معلوم بواكه اور لوگ دنایں آئے ہی احضور بھیج مجے ہیں الذاہم اپنے فوو ذمه وارجى اور حضور كارب ذمه دار ب- جي کی جگه خود جانا اور حکومت کا سفیرین کر جانا-برطال ونا میں آئے سب محر آنے کی نوعیت میں فرق ہے ایسے می نی اور جارے کھانے پینے سونے جا گئے ی نو میوں میں فرق ب بغیر کا بر کام مبادت ہے۔ اا۔ وطرم ہواک حضور کزشتہ نیوں کے بھی تی ہیں ای لئے

معراج میں مارے نمیوں نے حضور کے پیچے نماز پر عی۔ یمال انسانوں کی قید بشارت اور ڈرانے کے لئے ہے۔ لینی جنت کی فو شخبری اور جنم کا عذاب ان دونوں کا مجموعہ صرف انسانوں کے لئے ہے۔ جنات کے لئے عذاب دوزخ تو ہے محرجت کا ثواب نمیں اور دیکر مخلوق کے لئے نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ ڈراٹا عالمین کے لئے اور جنت کی فوشخبری صرف انسانوں کے لئے اللہ آیت میں اور دو مری آتیوں میں تعارض نمیں۔ خیال رہے کہ جب حضور تمام لوگوں کے لئے کافی میں تو اب کی اور نمی خرورت نمیں ااے بلکہ دوائی جمالت سے یا تو آپ کی نبوت کے سکر میں میسے عام کھاریا آپ کی ختم نبوت اور کی خرورت نمیں اور کافت الناس کے الکاری میسے اس وقت کے مسیلر کذاب کے مانے والے اور آج تادیاتی اس ان کا یہ سوال نبی دل کئی کے لئے تماکہ قیارت کب آ

(بقر سنی ۱۹۸۸) گی اس لئے بواب نہ دیا کیا۔ حضور نے مسلمانوں کو قیامت کا دن اقیامت کامینے ارائ طامات سب کھ بتادیں کہ محرم کا ممینے اعتورہ کا دن اپر دو اللہ ہوگی اور علامات قیامت کا دن ہے یا ان کی موت کا دن۔ خیال رہے کہ موت کا دن بزرگوں کی دعا ہے کس جا آ جمد واقعہ ہوگی اور علامات قیامت یہ ہوں گی ہوا۔ اس دن سے مراویا قیامت کا دن ہے یا ان کی موت کا دن۔ خیال رہے کہ موت کا دن بزرگوں کی دعا ہے کہ موت کی دعا ہے ہواں کی محربجائے جالیس سال کے سے بلکہ شیطان کی دعا ہے داؤد علیہ السلام کی محربجائے جالیس سال کے سوسلل فرما دی گئے۔ آیت کا خشا ہے ہے کہ تم اپنی خشا ہے اپنی موت ہے آگے جی نسی ہٹ بیٹے۔ ہم برجادی تو برجادیں 10 سے مشرکین کمہ کا قول ہے درنہ الل

كتاب تورات و انجيل كو مائة تهداس سے معلوم موا ک ہم کو تمام آسانی کماوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ا۔ قامت میں اینا فیملہ سننے کے لئے جرا سکرے کے مائس مے۔ مومن بوشی کرے ہوں مے۔ الد ہم کو اعان لانے سے نہ روکتے (فزائن العرفان) ۳- کو تک ہم نے اسلام کی عمانیت کے ولائل وکھ لئے تھے۔ فظ تسارے بمانے کی وجدے ایمان ند لائے۔ معلوم ہواک ایے مدر بارگاء الی میں قبول نمیں سے ہرگز نمیں کم جموثے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی دوستیاں آخرت میں و شمنیوں سے تبریل ہو جائیں گی دی دوستی قائم رہے می جو الله کے لئے ہو جیساکہ بست مکد قرآن نے اطلان فرمایا۔ ۵۔ یعن مراہ ہونے میں تم ہاری طرح بحرم ہو۔ الذا بمي حميس كمال عذاب مونا واست - يه أيت ان آجوں کی تغیرے کہ قیامت میں کوئی ففاعت نہ کرے کا اینی کفار کی بلکہ انہیں جن سے امید تھی وہ و حمن موں مے بعض جلاء یہ آیت مسلمانوں اور اولیاء اللہ و انهاه پر چیال کرتے ہیں کہ یہ صحکو قیامت میں مدر نی امتی من ہوگ مراللف یہ ہے کہ خود میں اپنے بیروں ك مريد بوت ين- فرهيك يغريس بلك تحريف ب-بخاری میں ہے کے خوان کا بدترین کفریہ ہے کہ وہ کفار ک آيتي مسلمانون ير لكات جي- خيال ركموك به آيت كفار اور ان کے چیواؤں کے متعلق ہے۔ ۲۔ اور وو مرول کی ريكما ريكمي كافر مو محك تھے۔ اس ميں وه فقرام كفار ممي واقل بن جو اميروں كى وجد سے كافر ہوے اور وہ جال کفار بھی جوعم والے کفار کی وجہ سے بمک محے عد يعنى تم ون رات بكانے كى تدييري كرتے رہے اور مادے مجمع برے رہے تھے۔ فرضیکہ کفار ایک دو مرے کے عیب کمولیں مے ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ رسول اللہ کا انکار اللہ کا انکار ہے کیونکہ وہ کافراللہ کے شکرنہ نتے ' حضور کے مشکر تھے محراسے اللہ کا انکار قرار ویا کیا۔ وو مرے یہ کہ کفار اینے بتوں کو رب کے برابریا اس کی حل محصة تے اس لئے مشرک ہوئے۔

4**49** · الى ود بر برو وهم في سر وسر الله وتأرو وسرو فوود بھے مُدرہ م آپے رہ ہے ، رہم ہے کے باین کے در اُن بُن ہُن رہے ہُذَ اِلْی بَعْضِ اِلْفُوْلَ بِفُوْلَ اِلّذِینَ اسْتَضْعِفُوْالِلّذِینَ اَتُ اُدِيرُ الْمُ الْمُ وَمِرِ مِهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اگرتم نہ برتے ن تربم مزور ایان سے آتے تک وہ جرادیخ کھینے ہے ان سے کیں گے ہو ہے ہوئے تھے کیا ہم نے تبیں روک ویا نِ الْهُدَّامَ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلَكُنْتُمْ مُّجُرِّمِينَ @ مایت سے عد اس کے س بناسے ہاس ای بکرتم خومرم سے ہے وَقَالَ النَّابِينَ اسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينِ الْمُنْكِيدُولِ در ہیں ہے دو ہو ہے ہوئے نے اس سے بڑار پیج مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَايِ إِذْ تَامُرُونَنَا آنَ ثَكُفُرُ إِللَّهِ إت دن كا ماؤن تمات حبسر فم بي فكم و بت هي كم الله كا ركوي وَنَجْعَلَ لَهُ آنْ الدَّا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَتَارَاوُا اور اس کے برابر والے مغبراً یں شہ اور ول ہی ول بی پہتا ہے تگے مب الْعَذَابُ وَجَعَلُنَا الْأَغْلِلِ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ مذاب مرکھا کی اور بم نے لوق ڈاسے ان کی گرد نوں تک جو منکر تھے گئے لفروا تفل بجزون إلاما كانوا يعملون شوما وہ کا برد ہائیں کے نگر دہی جو بکہ کرتے تھے لاہ اور م ارُسلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّنْ نَيْرِ إِلاَّقَالَ مُتُرَفُوْهَا ا نے جب مجی سی شریں کوئی ڈرشائے والا بھی وہاں کے آ مودوں نے ہی کہا ال

رب فرما آ ہے کہ وہ بتوں سے کمیں مے ان نُنز نکنا برت انطبین اے اس سے معلوم ہوا کہ کفار اپنے بچھتانے کو چھپائیں مے گررب نے ظاہر فرمادیا اللہ معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ گفار اپنے بچھتانے کو چھپائیں مقرر ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قیاست گزیار مسلمانوں کے گلے بیل طوق نہ ہوں کے اگرچہ وہ دوزخ بی معلوم ہوا کہ گلا خلل ہونا مومن کی بھپان۔ رب فرما آ ہے یفی ف المنبؤ بنوئ بسیالم ہم فرمن کہ گھناں۔ رب فرما آ ہے یفی ف المنبؤ بنوئ بسیالم ہم فرص کہ گلا خلل ہونا مومن کی بھپان۔ رب فرما آ ہے یفی ف المنبؤ بنوئ بسیالم ہم فرص کہ گلا ملا ہونا مومن کو دوزخ کی مزا حاب کے طور پر ہوگی اور کافر کو عقاب و عذاب کے طریقہ پر اا۔ معلوم ہوا کہ کھار کے چھوٹے بچے دوزخ بی نہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کفریا بد عملی نہ دوزخ بنت کی طرح بغیر عمل نہ سے کہ بنت بعض کو بغیر عمل بھی لئے گی اللہ اس سے معلوم ہوا اکٹر مالدار بی انبیاہ کی مخاطب کرتے ہیں اور

(بقیہ مغیر ۱۸۹) فقراء ان کی اجاع۔ یہ قانون قیامت تک رہے گاکہ سردار مالدار ممناہوں میں چیں۔ فقراء نیکیوں میں آک الا ماشاء اللہ۔ آج بھی اس کی مثال دیمھی جارہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثان فنی کے فزانہ کی دوالت بخشے۔

ا۔ شان نزول۔ صنور کے زمانے میں دو فیص سے تجارت میں شریک ایک تو تجارت کے لئے شام کو کیا دو مرا کمد مطلمہ میں رہا بب حضور نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور یہ خبرشام میں پیچی تو شام والے نے اپنے کمہ والے شریک کو خط لکھا کہ تو مجھے صنور کے طالات کی خبردے۔ کمہ والے نے لکھا کہ انہوں نے نبوت کا دعوای کیا ہے

ٳٮۜٵۑؠؠۜٙٲٲۯڛڵؾؙؙۿڔؚٳ؞ڬڣؗٷڽؘ۞ۅؘڟڵٷٵٮٛڂڽٲڵؿۯ ئَمْ ثُمْ بِرِيرِ بِصِرِينِ بِمِ مَرِيحِ عَوْ بِنِ لَهِ وَرِيرِ بِمِ مِنَ الْهِ وَهِ وَ الْمُوالِّا وَ الْمُوا الْمُوالِّا وَّا وُلَادًا وَهُمَا نَحْنُ بِيمُعَنَّ إِبِينِ ۖ قُلْ ؙؠڔ؞ؙۯؙڔؙؗۺؙڡ؞ڔؠ؞ڔۺڮڔۺڮڔ ؠٳؚؾٚؽڹۺڟٳڷؚڗۯ۬ؿڶؚڡڹۺٵۼٛۏؽڣ۬ڮڔؙۅڮڮؾ مور مب رزق وسی کرتا ہے جس کے لئے بعاب اور مثل فراہ ہ یکن بہت مرگ بنی جانتے ت اور تہارے مال اور تبادی اورا تہ بِالَّذِي نَقْرِ لِكُمْ عِنْكَ نَا ذُلْقَى الْآمَنِ اَمَنَ وَعَلَّا الْآمَنِ الْمَنَ وَعَلَّا الْمَنْ وَعَلَّا مَا يَعَا فَا وَلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا عَيَا لِيَّا فَا وَلَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا اور یکی کی ان سے سے وونا دوں مدت ان سے عمل کا بدل وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ الْمِنُونَ فَوَ الْكِذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيَ تم فراؤب شك يرارب رزق ويع فراتاب ايف بندون ين جس ك الف بعاب ره و او مرا الماري في و دور و مورود ويقبياركة وماأ تفقنه فجرن سئء فهوينجيكفا ا ورستی فرما تا ہے میں کے سنے جاہے نکہ اور ج چیزم انڈک رہ یں حنسدت کوہ ۅۘۿؙۅٚڂؙؽڗؙٳڶڗ۬ڗؚ؋ؽڹۘ۞ۅؘؽٷؚڡ*ڔؽڿۘۺ*۠ۯ۠ۿؙۿڔ*ؘۼ*ٟؽۣ۬ؖ۫ؖٵڹڠڗ وہ اس سے برے اورمے کا ت اوروہ مست بستردز ق بیٹ والات اورجس دن ان سب کوا تھائے

محر صرف خواء ی نے ان کی بات مانی ہے جب یہ شامی مك مطفر آيا تو حضوركي فدمت الذس جي ماضر جوكر آپ کا وعظ من کر ایمان لایا اور عرض کیا که می گواه مون ک آب سے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے سے کیے جانا۔ عرض کیا کہ میں مجھلی تنابوں کا عالم ہوں۔ بیشہ رسولوں کی اطاعت پہلے غریوت کی ہے۔ اس کی آئد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (فزائن العرفان) ۲- تو میے ہم ونیا میں سلمانوں سے زیادہ میش میں میں۔ ایسے ی آ فرت میں ہو گا۔ یہ الزاما" کتے تھے ورنہ وہ آ فرت کی سزا و جزا کے قائل نہ تھے ۳۔ کہ ونیا کی تنگی و فرافی اممل یا ایمان کا نتیجه نسی- آخرت کا بیش اور تکلیف اعل كا نتيد مون ك- كميت من وانا بموسد ايك ساتد رہے ہیں مرکائے کے بعد بھوے کی جگہ اور ہے وانہ کا مقام اور۔ ونیا کمیت ہے۔ ۴۔ اے کافرو! معلوم ہوا کہ کافر باب کی مومن یا ولی ادلاد اے عذاب سے نسی بیا عتى ٥ ـ اس كامال و اولاد قرب الني كا زريد ب كه نيك ادلاد کے زریعہ مومن بال باب کے درج بلند ہوتے ہیں ادر مال کے صدقات و فیرات بلکہ مومن کے تمام ا فراجات قرب الى كا ذريعه بين - ١- اين اعمال كالجمي بدله اور این نیک اولاد کامی بدله جنس نیک مناکرید رب كى بار كاو من ميا- لنذاتهام است كى نيكيان حضور ملى الله علیہ وسلم کے بلندی درجات کا ذریعہ میں کہ یہ سارا باغ ائى كالكايا موا ب ى بانواسط يا بلاوسط خود اي عمل بلاواسط اینے ہی اور نیک اولاد کے عمل بالواسط این عمل بن- لنذا آیت پر کوئی اعتراض نمیں ۸۔ اس طرح كراني جب زبانى سے قرآنى آيات جمالنا والح بن اب معلوم ہواکہ بار جیت کے لئے مناظمرہ کرنا اور آیات بزھنا کفار کا شیوہ اور جنمی ہونے کا ذریعہ ہے۔ آیات الی صرف اطاء کلت اللہ کے لئے پرحی جادیں۔ اور سب سے بدتر وہ ب جو قرآنی آیات اس نیت سے برھے کہ اس ے حضور کی تنقیص شان ثابت کی جائے۔ قرآن کو قرآن والے محبوب کی المانت کا ذریعہ ند بناؤ ۱۰ اس

طرح کہ ایک بین سے پر بھی فرانی فرما آہے بھی تکی اا۔ یا تقد آخرت میں یا دنیاو آخرت دونوں میں کہ بھی دنیادی مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اندا آیت پر کوئی اعتراض نیں۔ حضور نے فرمایا کہ خرج کرد تم پر خرج کیا جادے کا کہ صدقہ ہے مال کم نمیں ہوتا اا۔ یعنی جن کے ذریعہ خسیں رزق پہنچا ہے جیے خادند کے ذریعہ بیوں کو سلطان کے ذریعہ رعایا کو موٹی کے ذریعہ ظاموں کو الداروں کے ذریعہ فقراء کو ان سب میں رب تعاقی اعلیٰ رازق ہے انذا آیت پر یہ اعتراض نمیں پر سکتا کہ اس سے معلوم ہواکہ حضور کو شافع نافع و فیرہ سفات کہ اس سے معلوم ہواکہ حضور کو شافع نافع و فیرہ سفات سے موصوف کر سکتے ہیں۔

ا۔ قیامت میں اولا "سارے کافر یجا جمع سے جائیں ہے۔ ہران ہیں ہے ہر تتم کے کفار کو منیوہ کیا جائے گا۔ سب کفار کو جمع فرما کر فرشتوں ہے یہ سوال ان کفار کو منیوہ کیا جائے گا۔ سب کفار کو جمع فرما کر فرشتوں ہے جائیں ہوئے نہ کہ شرمندہ کرنے سے۔ لفذا ورپروہ وہ شیاطین کے بجاری ہوئے نہ کہ جمارے سے۔ بیاں اکثر معنی کل ہے کیونکہ سارے کفار شیاطین کے مانے والے تھے یا حم کا مرجع انسان ہیں۔ یعنی اکثر انسان شیاطین کو مانے تھے۔ اور تموزے لوگ مومن تھے (روح) لافدا یہ افتراض نمیں ہو سکناکہ سارے کفار شیاطین کو مانے تھے ہر اکثر کیوں فرمایا۔ سمے یساں ایمان نفوی معنی میں ہے ، نہ کہ شرمی معنی میں ہے۔

اے کافرو اور شیطانو ' بیخی نہ کافرکو شیطان نفع دیں نہ شیاطین کو کافر فائدہ پہنچائیں انیز ایک دو مرے کو نقصان بھی پہنائی مے۔ سب رب سے مذاب میں جا موں کے۔ سب کو فرشتے سزا و نتصان دیں گے۔ لندا آیت ماف ے ١٦ اس سے يد لكاكه مومن قيامت بس باذن الی بعض بعض کو نفع سنجائمی کے۔ کیونکہ یمال یہ کفار ك لخ فراياكيا- رب فراماك م ينتر فيننفؤ من ولا يُنْوَفَ إِذَا مَنْ أَقَ اللَّهُ بِعَلْمِ سِيمِ اللَّ يُحْقِق ماري كتاب علم القرآن مِن ويمو- لبعض صالحين منهار مسلمانول كي شفاعت کریں مے عد یعنی کافروں سے رب فرما آ ہے ، اِنَّ البِتَرْدُ لَفُلْدُ مُفَارُ معلوم بواك دورْقي مسلمانون ع طعن کے خطابات نہ ہوں گے۔ ۸۔ معلوم ہوا کہ برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے حضور کو مرد م آدی ابشرا بھائی وغیرہ کنا کافروں کاکام ہے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ این باب دادوں کے رسم کو شرقی احکام کے مقابل ترجع وينا كفار كاكام ب- وو مرك يدك جس ول یں حضور کا ادب و و قار نہ ہو اس دل میں قرآن کریم کا و قار تمجی نمیں قائم ہو سکتا ۱۰۔ بیہ لوگ اگر حضور کا درجہ جان جاتے تو قرآن كريم كو بنتان بمى نه كتے اس كے حضور نے مملی تبلغ میں یہ ہی فرمایا کہ بناؤ میں تم میں کیسا ہوں اا۔ معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی کمی بات پر قرار نہ تعا كه مجمى قرآن شريف كو بهتان كمت تن مجمى جادو مجمى شعر ممنی کمانت۔ یہ بی حال آج بوین فرقوں کا ہے کہ اسي ائي ايك بات ر قرار سي بواً- مرزا قادياني بمي نی بنائمی کرٹن مجمی خدائمی مسیح مجمی حسین مجمی حیض والی عورت ۱۲ اس سے معلوم ہواکہ تجاز بلکہ عرب میں حضور سے پہلے کوئی آسانی تناب اور کوئی بیفبر تشریف نہ لائے لوگ اولا" دین ابراہی پر تھے پھر اکثر مشرک ہو گئے جس آسان ہر سوری ہے وہاں کوئی اور تارہ نمیں ۱۳۔ اساعیل علیه السلام کے بعد اندا اسحاب فترة کو صرف توحید کا عقیدہ کافی تھا اور اس میں بھی حضور کی شان کا اظهار ب زیادہ مجزی مبلہ بزے مسلح کو بھیجاجا آ ہے۔

ہو چنتے تھے نے ان بمن آکٹرٹ ابنیں ہر اینین کا لانے حضے کی آواج تم میں ث ایک دو سرے کے بھلے بڑے کا کھا فیارنہ رکھے گات اور بم فرایس سے سے کے اور بھتے ہیں یہ تو ہنیں منکر بہتان جرڑا ہوا ناے اور کا فردں نے کر کہا جب ان کے پاس آیا یہ تو ہیں عگر کھلا جادو ک ا ورم سے اپنیں بکرکا ہیں ۔ وی جنیں پڑھتے ہوں کہ اور دتم سے بیے ان سے پام کوک ڈر سانے وا وہ آیا کا اور ان سے انگوں نے جٹیل یا 'ور یہ آس منزله

ا۔ بینی کفار قریش کو قوم عاد و قمود و فرمون و فیرو کے مقابلہ میں قوت مال اولاد ممرکا دسواں حصہ بھی نہ طا ہے۔ جب نبی کی مخالفت ہے وہ قومی جاہ ہو حمیمی قو ان کفار کی کیا حقیقت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ روحانی طانت کے مقابل جسمانی قوت بیکار ہوتی ہے کو تک ان کا مشکشن رہ تعالی ہے ہوتا ہی جو ایک ہات ایمان و موفان خدا رس سب کے لئے کانی ہوگی سا۔ محض حق طلبی کے لئے ضد سے خالی ہو کڑ معلوم ہواکہ نئی کے لئے کھڑا ہوتا ہیں مواک ہوتے ہوتا ہی موجد سے۔ دیلی هدرے ا وہی جلے اس یاحث ثواب ہیں۔ اس متعمد کے لئے خلوت جلوت سب ہی مجادت ہے۔ اس سے اشارة سیب محص معلوم ہواکہ سوچنے اور فور کرتے کے لئے بھیز ہے

494 ومن بقنت ءء بكغوام عشارما انبنهم فكالأبؤار سلي فكنفكان دىوى كوقبى نەپىنىغ جويم ئے اپنى دوا قائ جھرا بنوں نے يمدے ديووں كوھنا وا وكيسا بوا يرُ الْمَدَّرُنَامُ الْوَيْنَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُرْدِدِ فَيْ مِرْدَامُ اللهِ مِنْ اللهِ م مُنْ فَى وَفُوا دِي نَجْرَبُ تُفَكِّرُ وَإِنْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ كثرے د بوك دودوادر ايميلے اكيلے بھرس چونك كرتبا دسے ان صاحب ميں جو ں ك الموا و فرانكا و وي وروس و سرو س سُمُ فَي بات بنيس في وه تو بنيس مُكُر جنيس لدرسنا حفروا بي ايك مخت عداب کے آگے کہ قرالی میں نے م سے اس بدجو کھ اجر مانا ہروہ جنیں کو گ ؠڒؖٵٞڔۜڒڒٛٵؙؽ۠؞ؠڔڂۮۥڔۜ؞ۄؠڔؠؙڔڔڔۄٵ؋ؙڂؙ ؿڵٳڹۜؠؘڔؘ**ڹؽؽڣ۫ڔڡٛؠٳٛڮؿٵڴڡٛٳڵۼڹۅٛ** ؿڵٳڹۜؠؘڔ**ؽؽڣڔڡٛؠٳٛڮؿٵ**ڰ تم فرا ؤ بینک میزارب می کا انقایرا کا ہے ٹ بہت جا نے دلاس نیبوں کا تم فراؤ جَاءً الْحَقُّ وَمَا يُبُرِ عَيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ۖ فَكُلُّ اگر یں بہتا تو اچنے بی برے کو بہتا کا اور اگریس نے راہ یاتی واس سے مہب ہومیرارب بری طرف وق خرہا تا ہے تک سے ٹیکسدی سنے والا فروکیے ہے اور ممی إذ فَرِعُوا فَلا قُونَ وأَخِدُ وأَمِنَ مَكَانِ فَرِيهُ طر*ن وَدِیکے بید دہ مجرابٹ ب*ی ڈاسے ہائیں *کے بعرانے کو ن*ھوکیس کے بھی اور بک قریب انگر

تمالی بمترے۔ سب معلوم ہواک حضور کے احوال طیب طاہرہ کو سوچنا ہی عبادت اور امراقی ہے۔ اس سے ایمان می آزگ ہوتی ہے ملک یہ میادات کی اصل ہے کہ تمام عبادات حضور کی معمت سے تعیب ہوتی ہیں۔ صوفیاء فراتے میں کہ ایک ماعت کی اگر بڑار برس کے ذکر ہے افعنل ہے جو بغیر ککر کے ہو ۵۔ یعنی انہوں نے دموی نیوت جنون سے نمیں کیا۔ ان کے مغرات سے ان کا مج ہونا معلوم ہو آ ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ سے نی جس اور نی مجمی دیوانہ نمیں ہو سکتے اب اس عذاب سے مراویا تو ونیا کے وہ عذاب بیں جو اسلامی جگوں کی شکل میں آئے یا وہ عذاب جو موت کے وقت اور موت کے بعد ہوں گے یا قامت کے عذاب کے مبارک ہوا اینے اس سبمال رکو۔ یعن میں نے تملغ پر مجی اجرت طلب نہ کی۔ یا ب مطلب سے کہ جو کچھ مطالبہ عن نے تملغ نبوت کے شکریہ میں کیا ہے وہ تمہارے ہی گئے مغید ہے بعنی حضور کے قرابت وارول سے محبت كرنا۔ رب فرما يا ب فَكُو لَدَائنكُمُ عَيْنَ اجْزَالُهُ الْمُنوَدُّةُ فِي لُعُرُّ فِي كُوكِ حَمْور كَ قرابت واروں سے مبت مارے لئے تی منید ہے (روح) مراکلا مضمون سلے معنی کی آئید کر رہا ہے۔ ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا معادف تبلیخ کرنا سنت تیفیر ہے اب یمان کواہ ے مراد شرق کواہ نہیں جو ماکم کے سامنے مدق کی گوائی دے۔ رب تعالی اسم الحاکین ہے وہ کوائی مس کے دریار من وے گا کک مراد مشابرہ فرمانے والا ہے۔ لین رب تعالی میرے اور تمارا اعمال کا ایما مشامرہ فرما رہا ہے جے کواہ واردات کا یا یہ مطلب ہے کہ جے میں رب کی ترحید اس کی زات و صفات کا میٹی کواہ ہوں ایسے بی رب تعالی میری نبوت و میرے مفات کا کواہ ہے جس نے کوائل دے کر میری آئید فرائی۔ حضور کو معجزات دیا قرآن كريم على آپ كى نوت و كمالات كا اعلان فرمانا رب كى گوای ہے۔ تذاکل شن سے مراد حضور کی تمام مفات کالیہ بیں ازا آیت رید اعتراض نیں کہ جب رب کواہ ہوا تو مام کون ہے جو اس کی گوای پر فیملہ کرے۔ یہ

گوائ مرنی ہے جو آئید و تقربت کے لئے ہو، شری نمیں جو فیصلہ کے لئے ہو ال میر دل جن اب ہی اور زول قرآن کریم ہے پہلے ہی۔ حضور کو خود رب تعالی نے حق کی تعلیم دی۔ حضور کسی کے شاگر د نمیں اال حق سے مراد قرآن ہے یا اسلام یا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور کسی کے شاگر د نمیں اال حق سے مراد قرآن ہے یا اسلام یا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور کے کا ہر شعبہ حق ہے جضور سرایا حق جیسے سونے کی کان سے سوتای نکاتا ہے۔ ایسے ہی حضور سے حق ہی صادر ہو آ ہے ۱۲۔ رب نے یہ وعدہ پر را فرما یا کہ حرمن الشریفین میں شرک و بت پر سی انشاء اللہ قیامت تک نمیں ہوگی اور خانہ کعب میں اب مجمی بت نہ آئیں گے ۱۲۔ اس میں حضور نے اپنا ذکر فرما یا کمر مراد دو سرے ہیں یعنی جوہما دہ اپنی شامت نکس سے بمکا اور جس نے ہدائے بی وہ میری و حی کے ذریعہ سے سنے کم سے کا وہال دو سرے پر نہ ہوگا فود بسکے والے پر ہوگا 18 ، یعنی ججے اور سار ب

ابتیہ صفی ۱۹۹۲) عالم کو ہدایت میری دمی کے ذریعہ کمتی ہے۔ ۱۵۔ کفار مرتبے وقت یا قبرے اٹھتے دقت یا بدر کے دن (فزائن) اے جمال بھی ہوں نمایت آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ کیونکہ رب کی پکڑ بہت قریب ہے ۲۔ یعنی اس وقت عذاب دکھے کرائیان لائس سے محرج نکہ وہ جگہ عمل کی نمیں اس لئے ان کا اس دقت کا ایمان قبول نہ ہوگاسے یعنی ایسے ہی الاؤ تکا حضور کی شمان میں بکواس بک دیتے ہیں جو حق سے بہت دور ۲۔ یعنی قوبہ و ایمان لاتا جاہیں سے محرز لا سکیں گے۔ ان میں اور قوبہ میں فاصلہ کر دیا جائے گا ۵۔ چنانچہ فرمون ڈوستے وقت ایمان لایا محر قبول نہ ہوا۔ دو مری ہلاک شدہ قوموں نے ہلاکت کے

وقت ہی کی تقدیق کی محرشہ بانی محل ۱- یعنی ایمان و المانيات يريقين ند كرت تهد اورجويقين مومن كودين ر مامل ہو آ ہے وہ کافر کو نسی ہو آ۔ اکثر کنار مرت وت کلہ برها کرتے ہیں۔ ٤٠ اس کو مورو ملا كم بھي کتے ہی ٨- باواسط إ بالواسط برحم رب كى ب اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مخلوق خالق کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ کہ محلوق کو دیمیو خالق کا ید لگاؤ اب معلوم ہوا کہ فرشتوں میں اعلی ورجہ والے وہ جی جو انبیاء کی خدمت میں پیغام الی لاتے ہیں کیونکہ وہ نہوں کے خدام ہیں۔ یمال خصوصیت ہے ان کا ذکر فرمایا کیا۔ ۱۰۔ اس طرح کہ بعض فرشتوں کے دو پر ہیں۔ بعض کے تین معض کے چارا روح البيان نے فرمايا كه يه يرون كى زيادتى ان كے مراتب کی زیادتی کی بنایر ب- ورنه فرشته آن واحد میں آسان و زمین کی مسافت مے کر لیتا ہے۔ یہ بھی خیال رب کہ عدد کا بیان حصریا زیادتی کی نفی کے لئے نمیں ہے۔ بعض فرشتوں کے بحت زیادہ پر ہیں۔ حضور نے حفرت جرل کے ج سور الماحق فرائے۔ فرشتوں کے بر برندوں کے برول کی طرح سیں۔ ان کی حقیقت اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ ویکمو چکاوڑ کے بر کوشت و خون یں وہ دو سرے پر ندول سے متازے اال مین ان فرشتول مں بروں کے علاوہ اور بھی تفاوت ہے۔ نیز رب تعالی نے ويكر كلوقات من بمت قرق ركما ب- حسين موعين مستغیر اور افخاص ایک دو سرے سے تعملوں عرضول اور مفتوں میں فرق رکھتے میں ۱۲۔ اندا اس کی قدرت ان موجودات میں مخصر نسیں بلکہ ہمارے خیال و وہم سے وراہ ہے۔ یمال شی - معنی ممکن ہے نہ ، معنی موجود -

492 وعن يقنت م , بگھرلنے جا ہیں گئے ٹ اورکیں گئے ہما س ہرا بیاں لنسنے اور اب وہ اسے *کونکر*یا تھا ہے ہے نشک وہ دحوکا ڈالنے واسے شک الشركے نام سے شروع جو ہما يت مربان رم والا جہ کے انتہ جر رحمت موٹوں سے لئے کھوٹے اس کا کوئی روکئے ۔ والا منزله

اں وہی رحمت یا دنیاوی ایمان عرفان ارزق ایارش وولت صورت و میرت سب بی اس می داخل ہیں۔ قذا رب پر توکل کرو ۲۔ اس آیت کی تعمیروہ حدیث ہے اُلھند لاکھانے بیا اُسکینٹ سے اس قذا اس نے جے جو دیا حکمت ہے دیا۔ اس کی مطابر اعتراض کرنے والا جائل ہے ۳۔ معلوم ہواکہ اللہ کی نعمت یاد کرنا عباوت ہے اور حضور تمام نعمتوں سے اعلیٰ میں تو آپ کی یاد بھی عبادت ہوئی خواو اکمیلے کی جائے یا جماعت میں جسے میلاد شریف وغیرہ ۵۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے جو بندے کو اپنے اقلال کا خالق بانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال بھی رب کی محلوق ہیں آگر جد ان کے کامب ہم ہیں ۲۔ کوئی نمیں قذاروزی کی طلب میں ول رب سے نگاؤ۔ دیکر

490 وعن يقت ١٠ لَهَا وْمَايُهُسِكْ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَغْدِمْ وَهُوَ بنیں ٹ اور جو یکھ روک سے تو اس کی روک سے بعداس کا کوئی چھوٹر سنے والا بنیں ٹے اور وہی لْعَزِيزُ الْحَكِيدُ وَآلَةُ مَا النَّاسُ اذْكُرُوانِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرُزُ فِكُمْ مِنَ یاد سرو نے کیا انٹہ کے سماکوئی آور نجی فائق ہت ہے سمہ آمال ا ورزین ستبس دوری فیص نه اس سم مواک فی معبود نمیل قولم به ب او در صع بات بوند مر دوس سودار میداد سرو و و او سر د مدارد وإن تبكن بوك فقد كذب بت رسل فحن قبه ادراکریہ جیں عبلایں ٹ تو ہے ٹنک تم سے بہلے کتے ،ی دمول جیں نے کئے وَ إِلَّى اللَّهُ فَرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ إَيَّا يُكُالنَّا سُ إِنَّ وَعُدَ اور مب کام اللہ بی کی طرف چھرتے ہیں ق اے لوگو ہے تیک ۔ اللہ محا وسه ئى جىڭ زېرىزىنىن دىموسوندۇ -دىناى زىدى كاندېرىزىنىن اللىكى دىيا. باللە الْغَرُورُ⊙اِنَ الشَّبُطن لَكُمْرِعَكُ وَّا الْمَعْنُ وَوْ فریب دے وہ بڑا فری لا ب شک تبیطان شارا وقمن ہے کا قدم ہی اسے وتمن مجولا و آو ایت مروم کر اس سے ملا اے مشکر دوز بیوں کیں ہوں ٱلَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهُمُّ عَنَابٌ شَدِينٌ \$ وَالَّذِينَ کافروں کے بے خت مذاب ہے تک ادر جو اْمَنُوا وَعَلُوا الصِّلِحٰتِ لَهُمْ مَّغُفِورَةٌ وَٱجْرُكَبِيرٌنَّ رمان لائے اور اچے کام کے ان سے لئے بخشش اور بڑا ٹواب ہے تا

چزیں رزق کاسب ہیں رازق نسی ے۔ فندا رزق یا سب رزق کی بوجا نہ کرو۔ مشر کین غلہ ' زمین سورج ہاول کو یو منت ہیں۔ اس طرح موسموں کی پرسٹش کرتے ہیں۔ کہ یہ سب رزق کے اسباب ہیں ایہ عل مشرکین عرب کا تھا۔ ۸ ۔ تو آپ غم نہ کریں ایونکہ فقد کی ف جزائیہ نہیں بلک بوشدہ جزاک علم بیان کرنے کے لئے ہے۔ یعنی آب ان کے بعثلانے یر غم نہ کریں۔ کیونکہ بیشہ سے کفار نہوں کو جمثلاتے رہے ہیں اور انبیاء صبر کرتے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کو خوش کرنا آپ کے غم دور كرناسنت الهياب- و- فنذاوه آپ كو تبليغ كالجزا كفار كو انکار کی مزا ضرور وے کا اب اس می اشارة " سئلہ امكان كذب كارو ب- يه بعي اشارة "معلوم موتابك و عيد كا خلاف مو سكنا ہے۔ وو كذب نسيں بلكه معانى ہے۔ نیز و مید مثبت ر موتوف ہے رب فرما نا ہے۔ وَلَغِيرم مَادُوْنَ فَ لِكَ لِنَ لِنَا يَنَاءُ أَكر كمي جمرم كو رب مزا شدو ق اس کی وجہ یہ تمیں کہ رب نے معاذ اللہ جموث بولا۔ سرا رب کے ارادے پر موقوف ہے۔ چونک مزا کا ارادہ نہ ہوا اس لئے اس کو مزانہ لمی ااے کہ ونیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر آ خرت کو بھول جاؤ۔ ایہا ہر کزنہ کرنا ' رب کی و میل سے وحوکانہ کھاؤ۔ ١٦ فرور شيطان كا ام ب-اس کے معتی میں فریبی وحوکا بازا موفیاء فرماتے ہیں۔ جو مال اولاد حکومت عزت رب سے بافی بناوے وہ غرور ہے الساكيونك تماري وجه سے وہ مردود ہوكر جنت سے نكالا میا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب نے ہماری وجہ سے ہمارے وسمن شیطان کو ہمارے محریعنی جنت سے نکالا تو ہم کو بھی جاہے کہ شیطان کو فدا کے محریعی این ول سے نکالیں۔ ۱۴ اور مجمی اس سے بے خطرتہ رہو اس نے برے بوے عابدوں کو بھا ویا ہے۔ عقائد و اعمال میں اس کے منلاف رہو 10 معلوم ہوا کہ دنیا جس دو دھڑے ہیں۔ ایک روحانی دو سرا شیطانی۔ قیامت میں ہر کروہ اپنے سردار کے ساتھ ہو گا۔ شیطانی فرقہ شیطان کے ساتھ' رحمانی فرقہ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ١٦۔ بیٹ کی

رسوائی اور فرشتوں وفیرہ کا مذاب جس سے انشاء اللہ گنگار مومن محفوظ رہیں گے۔ اے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ ایمان عمل پر مقدم ہے کہ بغیر ایمان عمل معترضیں۔ دو سرے یہ کہ نیک اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ اِٹ الْفَسَاتِ يُدُجِبْنَ النَّيِّاتِ

ا۔ یہ آیت ابر جمل وغیرہ ان مشرکین مک کے متعلق نازل ہوئی۔ جو کفرو گناہ کرتے اور ان حرکات پر فخر کرتے تھے۔ اپی بدکرداریوں کو اچھا اور مسلمانوں کی نیک کاریوں کو برا سجھتے تھے۔ اس میں آج کل سے وہ روافغل وہائی مکزالوی مرزائی وغیرہ بھی داخل ہیں جو اپی ب وغیر آن کو دین اور بد مملیوں کو نیک سجھ کر ان پر فخر کرتے ہیں۔ یہ بر ترین جرم ب عالی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آب ان مردودوں کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ فرما دیں۔ ان کے ایمان نہ لانے ہو ایم ہوگئے۔ ہوا کا بھی ایک مقام ہے جمال سے آئی ہے۔ جو ہوا ہروقت ہمارے ہی رہتی ہے لیمن فمری ہوئی ہو وہ ہو

دو سرى نوعيت كى موا بـ روح البيان نے قرمايا كه ارسال کے معن بھینا اور کھولنا اور چھوڑنا ہیں اس مردہ شرے مراد خلک زمن ہے۔ اس میں بھی رب تعالی کی قدرت کالمہ کا ذکر ہے کہ بادل آنا کمیں سے ہے اور برستا سمس معلوم ہوا کہ قوی و قادر کے فرمان کے ماتحت ہے ۵۔ اس طرح که اگر زعن عل حم بویا ہو قو دو اگ ما آ ہے اور اگر کھے نہ ہویا ہو تو قدرتی کھاس اور خودرو میل ہوئے اگ آتے ہیں۔ جس سے زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے۔ ۲۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ قیاس رحق ے کہ رب نے اس عالم کے طلات یر اس عالم کے مالات کو قیاس کرنے کا تھم فرمایا۔ دو سرے بیاک قطعی قیاس ایمان میں معتبر ہے وہ جو کما جاتا ہے کہ قیاس کلنی ہے اور عقائد میں معتبر نہیں وہ قیاس ہے جس کی علمت تلنی ہوے۔ اس آیت میں کمی کو عزت دینے کی نفی شیں۔ رب کی عطاے پغیروں اور ان کے فلاموں کی ہمی عزت ع- رب قرا آ ع- العزة بله وليكولد وللتوسيل مقعد یہ ہے کہ مزت مامل کرنے کے لئے رب کے وروازے یر آؤ ۸۔ یعنی اللہ تعالی نیک اعمال کو بلند فرما آ ہے کہ وہ آسان ك اور باركاه خاص من بنج بي- ياكل طيب نيك ا مال کو او نجا کر آ ہے کہ بغیر کلمہ نیکی قبول سیں۔ یمان پاکیز کلام سے یا تو کلمہ توحید مراد ب یا شیع و تعلیل ۹۔ میسے وار الندوه (کمین کم) یس مشرکین مک کا جع مو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا قید کی تدبیری سوچنا ا اس كى تقيروه آيت ب وَإِذْ يَسْكُرُ بِكُ الَّذِيْنَ كُفَرُوا اعْ ان کفار کو وتیا میں قبل یا قیدہ قبط وغیرہ کی سزا ہو گی اور مرنے کے بعد قبر کا اور قیامت کے بعد آخرت کا عذاب ہو گا ۱۰ اس میں نجی خبرے کہ ان کے تمام کر و فریب براد جائم سے اور آپ کا سورج جرحارے کا۔ انشاء اللہ رب کا یہ کرم بیشہ بی رے گااے یا تو اس طرح کہ آوم طب السلام كو ملى سے بنایا پر ان كى اولاد كو نطف سے يا اس طرح اولات مٹی ہے غذا بنائی پھر غذا ہے خون پھر خون سے نلف چرنلف سے انسان افرضیکہ آیت کرید

اَفْمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ تووه کیا جس ک نگاه پس اس کا برا کام آل منذ کیا گیا کراس این است مداری بدایت و سری طرح بوجائد کا ل اس سنے انڈ محراہ کوتا ہے جے جلہے اور راہد یتلہے جسے ہاہے تو مباری جان ال بر نَفْسُكَ عَلِيْرُمُ حَسَارِتِ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ حرتوں میں نہ اوائے کے النہ توب جاننا ہے جو یک کو مرتے ایں وَاللَّهُ الَّذِي كَي اَرْسَلَ الرِّلْيَحُ فَتُنِيُّهُ سَعَابًا فَسُفَّانَهُ ا ورانگرے جس نے بھیمیں ہوایس تائر بادل بعاد تی بی بسریم اسے کی مردہ جُر کی طرف ٳڵۘؠڵڔڞۜؾؾٷۘٲڂؽڹؙٵٛؠ؋ؖٳڷؙڒۻؙؙؠۼۘ؆ؙڡؙۅ۬ڗۿٵ ڔ؞ٳڹڒڂٞؽڗؙڐڗۺؾڛؠۯؿ؆ؙۅڒۮ؞ڒڿؿڔٳڽڮڔڂ؞ڮڿؿ ڲۘڹ۠ٳڬۘٳڵۜؿؙۺؙٷؗ۞ڡٙؽػٲؽؘۑڔؽؙؽٵڶؚٙۼڗۜۊؘ<u>ٷؾڷٷؚٳڵۼؚٵ</u>ٙ یوبنی مفریں انحنا ہے ت بھے ان اسے کا تاہ ہو ۔ تو عز ت جَمْنِيعًا إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلْمُ الطِّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مباً نشر بالرب على اى كافرت بين متلب بايروكام اور برنيك كا) ب ود ال بشركرتا ب شاور وہ جو برے داؤں سمتے ہيں كدان كے سے سخت ۫ڽٳڹ؆ٛٶٛڡؙڴۯٳٛۅڷڸٟڬۿۅٙؽڹۘٷۯ۫۞ۅٳۺڮڿۘڵڠڴؠٛؖ۫ڡؚٚڹ مذاب ہے اور ابنیں سما مکر برباد ہو سمائ نا اور اللہ نے مبیں بنایا می و المراب سے اللہ بھر بان کی بوندے بصرفیں کیا جوڑے جوڑے تا اور کس مادو کو بیث ہیں رہنااور نہ دہ بہتی ہے عگوا س سے ملم سے تک ادرمیں بڑی م واسے کو سم

صاف ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس آبت میں دو سری طرح قیامت کے دن اشنے کو ثابت فرمایا کیا۔ ۱۲۔ سرد عورت کانے محورے معید اشتی مومن کافر ، فاسق متنی اللہ تعالی نے ارواح کے بھی جو ڑے پیدا فرمائے ۱۳۔ اس میں رب تعالی کی وسعت علم کاؤکر ہے کہ وہ ہر پچے کے حمل پیدائش ، عمراور تمام علات سے فہردار ہے بلکہ جنبی زب تعالی اپنا علم دے وہ بھی ان چیزدں کی فہرر کھتے ہیں ۔ Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا۔ یا تو اول ع سے مرزیادہ اور یا کم رکی جائے یا کی کی دعا یا نیک عمل سے مربود جادے۔ یا کی کی بد دعایا بد عمل سے مرکعت جادے سب اوح محفوظ میں ہے۔ شیطان کی دعاسے اس کی مربوحائی کی کہ فرمایا۔ فَاِنْتُ مِنَ الْمُنْظِيْنَ مِنَا اللهُ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُنْكُومُ فَ سے معلوم ہوا کہ کہ عمر کی بید زیادتی اس کی دعاسے ہوئی ہمہ اس سے معلوم ہوا کہ جن بزرگوں کی نظراوح محفوظ پر ہے وہ سب کی عمری دفیرہ سب بھر جانتے ہیں بلکہ یہ چزیں کتاب اوح محفوظ میں انسیں بتانے علی کو تکھی مجی ہیں۔ رب تعالی کو استے بھولنے کا خطرہ نہ تھا سا۔ یعن عمرد فیرہ تمام فیوب کا اوح محفوظ میں لکھ دیتا یا کس کی عمر کھٹا بوھا دیتا اللہ پر نمایت آسان ہے سات نہ مزے میں کیساں ہیں نہ

وَلا بُنِقَصُ مِنَ عُمُرِهَ إِلاَّ فَكِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا بُنَقَصُ مِنَ عُمُرِهَ إِلاَّ فَكِنْ اللَّهِ وَمَا يَعْمُرُهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَعْرُانِ وَهُو اللَّهُ وَمَا يَسْتُومِي الْبَحْرُانِ وَهُو المَاعَلُ اللَّهُ فَرَاتُ فَرَاتُ فَرَاتُ فَرَاتُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بع الله اور دونون مندرایک سے بنین کی کید سیتھا ہے توب سیٹھا إِعْ شَرَابُهُ وَهٰ ذَامِلْمٌ أَجَاجٌ وَمِنَ كُلِ ثَاكُلُونَ جر کا بانی فوشکوار اور پر کھادی ہے کی ہے اور برایک بی سے تم کھاتے ہو لَحُمَّاطِرِتًا وَتُسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى "ان حرشت ن اور نعاست بو بينين اير جمنات اور و كثير ن موس ويحف سم بان چیرتی پس ک پهرتم اسها نشل ساخ کروگ اور کمی عسوت تَشَكُرُ وَنَ الْمُولِحُ الْبُلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَيَهُ النَّهَارِ وَيَهُ النَّهَارِ وَيَهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْفَارِدُ وَيَهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُل یه سینه الله تهارا دب ای کی بادنیا بی بیت اور اس سے مواجبیں تر بروست بو دانه خرما مَاْيِمُلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرِ ﴿ إِنْ تَكُنْ عُوْفُمُ لَا يَهُمَعُوْا عَ مِنْكَ يَدُ يَعَ بَهُ إِنْ يَنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهُ الْم دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوامًا اسْتَجَابُوالكُمْ وَبَوْمَ الْقِبْمَةِ زمسين فشا اور بالغرض بجويس توشارى ماجت عا يسميتني "لْدَاور تَهَا مستسَّد ن وه شارسے فری سے متو ہولد کے شا اور ہے کا ف بنائے کا اس تا سے والے کی طرق ک

فواكديس كه كمارى سے موتى لكتے بين ١٠١١س سے معلوم ا مواکہ جیسے یانی دیکھنے میں کسان ہے محر مزے می فرق ایسے ہی دیکھنے میں سارے انسان کیسال معلوم ہوتے ہیں مرکوئی مومن ہے کوئی کافر۔ جب جیٹھے و کھاری سمندر کمیاں نمیں تو مومن و کافرانسان کیے بکیاں ہو تکتے ہیں۔ اور نی اور فیرنی کیے برابر ہو سکتے ہیں ۲۔ خیال رہے کہ مچل نخد '' کوشت ہے جو نکہ آزہ آزہ کمال جاتی ہے'' رکنے سے فراب ہوجاتی ہے اس کے اسے کما طرا بعنی آزه کوشت فرمایا۔ تمر عرف میں مچھلی کو کوشت نہیں کما جاتا۔ ای لئے اگر کوئی مخبس کوشت ند کھانے کی حم کھا لے تو مچل کمانے نے مانٹ نہ ہو گا۔ میسے دعا کو قرآن نے ملوۃ فرایا محر عرف میں ملوۃ صرف نماز کو کما جاتا ہے فغاید فقی سلد اس آیت کے خلاف نیں۔ 2۔ میے مونکا مرجان اور موتی جو که کھاری سندرے نکلتے ہیں ا مر تغلیا دونوں کی طرف نبت کیا گیا اور زبور اگرجہ مور تمن وہنتی ہیں لیکن چو نکد مردوں کے کئے مہنتی ہیں اس کے بیننے کو مرووں کی طرف نبت کیا گیا۔ خیال مے کرمرد کورو آواد مینا جائز ہے۔ سونا جاندی پنا حرام ہے۔ اس کی تنسیل مارے فاوئ سبب می دیکمو ۸۔ که پائی بلا رقیق ہے سمتی بھاری مرسی دویق۔ یہ رب کی شان ہے۔ ۹۔ ونیاوی فنل جیسے تجارتی کاروبار اور اخروی فعل جیے ہارے گئے جج و زیارت کے سنر' معلوم ہواک الع بولا عدا ب رب ك فعل عدا عدا ب اس المرح که مردی چی رات بدی دن چیوناله کرمیوں چی رات چھوٹی اور ون برا ہو آ ہے۔ اس کی وجد سک ے ک ون ک اجرارات میں اور رات کے اجزا ون میں واقل ہوتے رجے ہیں۔ ۱۱۔ جو نہ مجمی جھٹی لیتے ہیں نہ بجز کر مرمت ہونے جاتے ہیں۔ یہ تنغیرتم لوگوں کے فاکدے کے لئے ہے۔ ۱۲ مطوم ہواک جاند سورج آدے مطح بیں نہ کہ 📆 آسان يا زمين' وه تو نمسرے بيں۔ لنذا فلسفہ قديم بھي جمو نا گرين ج ب ہو آسان کی حرکت کا قائل ہے اور فلند مدید یعنی سائنس مجی للد ہو زمن کی حرکت مائتی ہے۔ مقرر معاد

ے مراہ قیامت ہے ۱۳ ۔ فکر میں اشارہ میت نیں۔ رب کی ذات حواس میں آنے سے دراء ہے بین وہ شانوں والا رب ہے جو حقیقی اوشاہ ہے ۱۳ ۔ والی اس آیت کے معن یوں کرتے ہیں کہ جن نمیوں ولیوں کو تم پارتے ہو وہ تساری نمیں غنے اور کوئی نمی وئی کی چنے کا مالک نمیں نہ حاجت روا۔ اور قیامت میں یہ نمی وئی تساری اس پکار کے منکر ہو جا کم سے بینی کفار کی آیت سلمانوں پر اور بتوں کی آیت انبیاء اولیاء پر چیاں کرتے ہیں۔ کران یو قونوں سے پوچمو کہ اس آیت کے زول کے وقت حضور کا زمانہ تھا۔ بتاؤ کون سحالی نمیوں ولیوں کو مصیب میں پکارتے تھے اور مشرک تھے کیونکہ آر تون حال ہے تساری تنمیر پر تمام سحا۔ مشرک ہوئے۔ نیز تسارا یہ ترجمہ تر آئی آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ رب فرما آ ہے۔ اِنامة ملائنات انگویش ہم نے تمہیں ہت تی فیر بخش۔ حضور فرماتے ہیں کہ جھے ذمین ک

http://www.rehmani.nei
(اقید منی افزانوں کی تجیاں دی تحکی - رب فرا آ ہے انعم اللہ ماید دا فعد تنکین حضور فرائے ہیں می گزار ادالی کی شاعت کوں گا۔ نب ہاؤکیا حضور چلا ہے اللہ سی اور کا تھیں ہور قرار ہے ہیں میں گزار ادالی کی تک وہ ہے جان محاوات ہیں علمہ یہ بھوں کے متعلق فریؤ کیا۔ انبیاء اولیاء بعد وفات سنتے ہیں۔ جواب بھی دیے ہیں۔ اس کے حضور کو سلام کیا جا آ ہے مال یعنی دونوں جمان کے حالت اور مومن و مشرک کا انبیام ہیے ہم جائے ہیں لیے کوئی نہ جائے گا۔ خیال دے کہ میال بتائے گا۔ فیال ہے کہ میال بتائے کا خیال میں مورے ہے کہ خوال کی حل دونو مثل و تشید ہے گا ہے۔ فیار کی تنیم ہیں گا تھیں۔ کی خوال کی حل۔ دونو مثل و تشید ہے گا ہے۔ فیار کی تنیم ہیں گا ہے۔

ال يعنى بر فض بردنت بر طرح الله تعانى كا ماجت مند ہے۔ اگر کوئی وو مرے بندوں کا ماجت روا ہو تو وہ اللہ تعالی کی مطاعے ہے۔ رب کا وہ می عاجت مندے۔ الذا یہ ایت اس کے طاف میں۔ آ اُنگتاباللہ فنسُولی ا اس طرح که تم نافرمان کافروں کی بجائے دو مری فرمانبردار قوم پیدا فرمادے۔ یا اس عالم کو فنا فرما کردو مرا عالم بیدا کر وے۔ ١٠ يعن قيامت مي كوئي فض دو مرے سے مناوير نہ پڑا جاوے گاکہ جرم چھوٹ جائے۔ کفرکے مروار جو تنام ما تحقوں كا بھى يوجد افعاكس كے يد محراه كرنے كى سرا مو کی۔ مے بعنی بوشی کوئی کسی کا بوجد افعافے پر تیار نہ ہو کا۔ باں رب کی طرف سے مراہ کرنے والوں پر مراہوں کا بوجد والا جائے ملد ٥٠ سمان الله بست نفيس ترجمه ب-نيني حضور عالمين كو دُر سنانے واسلے جي محراس كا فائدہ مرف ملمان الهاتے بیں جن کی مفات آکدہ ندکور یں۔ لندا آیات میں کوئی تعارض نسیں ٧- معلوم بواک الان و عباوت وی قابل تبول ہے جو فیب پر اور فیب میں ہو۔ مرنے کے بعد سب کافرائیان لے آئیں مے محر بكار يمر وه ايمان بالشادة موكا- بديمي مطوم مواكد ايمان بالنيب كمال ب- حضور كا ايمان بالشادت كمال بك حضور نے تمام عالم غیب کا مثلبوہ فرایا فصوصا معراج میں کے اس طرح کہ بیشہ اماز برھتے ہیں۔ ول لگا کر یز مے ہیں معلوم ہوا کہ خوف الی نماز کی پابندی سے پیدا ہوتا ہے ٨٠١س كاول بوعقيد كون كى نجاست سے اور جم بد مملوں کی گذاروں سے اس اے محبوب تم ان سے بے نیاز ہو اگر تمام جمان کافر ہو جائے تو تسارا می مسی مجزياً ١٠ ول ك اندم اور سومط ليني كافرو مومن يا عالم و جالل یا حضور کے بدکو اور نعت کو ۱۱ سیعن کفرو اسلام - چونکد کفربت تے اور ایمان و اسلام صرف ایک اس کے آرکی جمع اور نور واحد فرمایا کیا ۱۴ مین حق و باطل يا جنت و ووزخ يا ثواب و عذاب يا آرام و تكليف يا حضور کے مایہ میں رہنا اور حضور سے علیمہ رہنا خیال رے کہ جب یہ چنی اور یہ لوگ برابر نمیں تو ہی اور فیر

494 بَايَتُهَا النَّاسُ اَنْنُحُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْنُ اے والم ، تم سب اللہ کے منان که اور اللہ ،ی ہے نیاز ہے فربیوں سرا وہ ہا ہے تو تہیں ہے بائے اور کی منوق سے آئے ۅۜڡؙٲۮ۬ڸڬؘعؘڮٙٳۺ۠ۅؠۼڔۯڹڗٟٛٷٳڵڗۯٷٳڔؘڗ؋۠ۊؚۯ۫ڒٲڂ۠ڗؾ ية الله بركم دخوار نبي أوركوني يوجد الخاف وال مان ووسر عا بوجه زاهك ی تے اور احر مرق برجدوالی بنا و جدبنائے کو کس کوبلائے واس کے بوجہ یں سے کو لکہ د ػٵٛؽؘۘڎؘٳڠؙۯ۫ڶؙٞٳؽٞؠٵۺؙؙڹۯٳڷؖۮؚؠ۫ؽڲۼؘۺۏۧۯؖڗۘؠؙؙؙٞؗؗؗؗڡؠٳڶۼۘؽڔ الله نا كال برم وراي فتعار موال أبوب في الدارت الدانين كوما ويتاب في وبالكواني ري ورقيم وَأَقَامُوا اِلصَّالُونَةُ وَمَنْ تَنزَكَّ فَإِنَّهَا يَتَزَكُّ لِنَفْهِ ت اورخاز قا مُ رکحتے جي ٿا اور جوستمبر بواك تو ايث بي بيس كوستو الله الله عمل الله وَإِلَى اللهِ اللهِ عِلْمُ هِنَاكُونَ وَمَا لِبَسْنَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ فَ اور الله ای کی طرف پیمرنا بیت اور برا بر نیس اندها اور آنکیبارا الله اور نه اندهريان اور اجالا الد اور نه سايه ادين تيز وموب ال وَهَا يَسْنَوِى الْكَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ ادر برا ہر بنیں زندے اور مردے کا کے شک انٹرینا تا ہے۔ بھے تشاء وما أن بمسمع من في القبور إن أنت باجك ورن بس ساينواك العر بر ترون بن رئا ين م تري ورنا خواد ٳڷؙؙۜٛٮؘڹؚؽڒٛٵؚؖٵؘۜٲٲۯؘڛڵڹڬۘڹ۪ٲڵۘڿۜۛۊۜؠۺؚؽڔؖٳۊؙۘڬڹؚؽڔٳ ہوال اے مبرب بے مسک م نے تہیں من کے ساتھ بھیجا فوش خری بالورڈرسا ال

نی کیے برابر ہو سکتے ہیں سال زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کافر ہیں سال اگر رب جانب تو اپ مجونوں کو دور سے باریک آواز مناوے۔ جسے حفرت سلیمان علیہ السلام کو تمن ممل سے چونی کی آواز سناوی اور اگر جائے تو قریب سے توپ کی آواز سنائے کہ کسی کو بالکل بسراکر دے جائے تو مردوں کو سننے والا بنا دے اور جانب توب کی آواز سنا میں باکر سلام کرنا سنت ہے ہر تماز میں درنہ والم جائے ہوئی کی المشاہد ہوں درنہ مردے سننے ہیں۔ اس لئے قبرستان میں جاکر سلام کرنا سنت ہے ہر تماز میں حضور کو سلام کی جند حضور زندہ اور دور و نزدیک کے طالت کا مشاہدہ قربا رہے ہیں۔ حضرت صالح و شعیب علیہ السلام نے بناک شدہ قوم سے خطاب کیا۔ اس کے بعد قربا کیا۔ ان تشہیع الحقاق میں اس کے بعد قربا کی ہے ایمان کیوں نہ لائے۔ اس

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_such http://www.rehmani.net http://www.rehmani.net https://archive.org/details/@awais\_such http://www.rehmani.net بيتيه من من تروه آيت ہے وفل تُسُلُ عَن اَمْعَى الْمَعْنِي اِللَّهُ عَلَى مِن اَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اور رحمتہ للعالمین بھی اور لا کھوں صفات کے جامع ہیں۔ یہ حصر انسانی ہے۔ عاب ٹیوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والا بدون کو عذاب سے ڈرانے والا- یمال بشارت ے مراد کمی نبی کی بشارت نبیں وہ تو تقدیق کے ساتھ ہوتی ہے۔

ا۔ بغاری شریف می ہے کہ نی بیش اریخے خاندان میں آتے ہیں۔ دو سرے خاندان ان کے آلا ﷺ ہیں۔ قندا آیت کے یہ معنی سی کہ ہراو کی نیمی قوم میں اس

497 وعن بقنت وو ۅؘٳڹٛ<u>؆ڹؙ</u>ٲڡۧ؋ٳڵؖٵؘٛڂڵۏؠؙٵ۫ڹۯؙ۪ؠ۠۞ۅؘٳڹؙؿڲڹؚۨؠؙۅ۫ڬ اور جو كرفي كرده تعاسب عد ايك فرسنان والا كرد يكاله الداكر يهين حبل من فَقُنُاكُنَّا بَالَّذِينَ مِنَ قَبْلِمٍ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ توان سے انگلے تی جٹن چکے ڈیل ٹی ان سے رمول کے بِٱلْبَيِّنْتِ وَبِالرَّبِرُوبِالْكَتْبِ الْمُنْتُرِونَ مُرَّاكُنْتُ الْمُنْتُرِونَ مُرَّاكُنْتُ الْمُنْتُرِونَ مُرَّاكًا الْمُنْتُرِونَ مُنْ الْمُنْتُرِونَ مُنْ الْمُنْتُرِونَ مُنْ الْمُنْتُرِونَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلَّالِمُ اللَّا لِل محافردن کو بکرا تو کیسا ہوا میرا اعاد کے کمیا تو نے یہ دیکا ت سر اشرے آ مان سے پان اتارا تریم نے اس سے پیل بچاہے رنگ بریمہ کے الوائم الم من الجبال جُلَايِينِ وَحُوْمَ وَ كُوْمَ وَ كُورُو الْحُتَافِعُ الْعُلِيدِ اللَّهِ الْحُدِيدِ اللَّهِ وَيَعِيدُ الْوَلِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه الديانون بن مانة بن سند اور سن بيد ايد الكاس والكوات الوائها وغرابيب سود الموس الناس والكوات اورج الدي كام مختلف الوائه كذلك إنها المختمى الله اورج الدن كريد و في من مرع كه بن والفي المكافحة في والته والمنافقة والمحافة والمحكمة في الله عزية خفور والته والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمن وه جو الشرك ممّاب برسطة بي الداور خاراً كانم ركهة بي الداور بارس فيف سه كم بارى مِمَّارَزَقَنَّهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً بَرَجُونَ فِي أَرَةً لَنَ تَبُوْلُ راه ی خزن کرتے بیں کے بوشیدہ اور کا میں وہ ایسی نجارت سے امید وار بی جس بی برگز ہو گا بنیں

قوم سے نی آئے یمال نذر عام ہے جس میں نی عالم واعظ سب داخل میں۔ ۲۔ اندا آب ان کفار کے جمثلانے ے مملین نہ ہوں۔ معلوم ہواکہ حضور رب تعالی کے ا سے محبوب ہیں کہ حضور کے دل کو رب تعالی خوش رکھتا اور تسکین ویتا ہے ۱۳ وہ مغزات بن سے ال کی نبوت ثابت ہو ہم۔ بیسے معرت شعیب و اوریس و ابراہیم ملیمم السلام محيف لاسة اور موى واؤد مليمما السلام كتب لاسة-اس سے اشارہ "معلوم ہوا کہ گزشتہ انبیاء کرام کے محیفے اور کتابی معجزہ ہو کرنہ آئی تھیں جیے امارا قرآن امارے حضور کا معجزہ ہے ۵۔ یعنی میرا عذاب جو مختلف صورتوں میں ان ہر آیا۔ ۲۔ یمال ویکھنے سے مراد فور کرنا ہے۔ اور اس میں خطاب یا حضور سے یا ہر سجمد ار انسان سے عام میے بغیرارش در ات نہیں چھلتے ایسے بی بغیر حضور کی نگاہ كرم كے افرال صالحہ قبول شيس موتے۔ شيطان كى مبادت کو نبوت کی بارش ند مینی ختک مومئی-۸-اس طرح که ماازوں می کس منید بھرے رائے میں کس ساہ کے كيس مرخ كے۔ يہ بى الله تعالى كى قدرت كے نمون ہیں۔ ایسے ی دنیا عمل شریعت و طریقت کے دنگ برتے رائے ہیں۔ مننی شافعی ماکل صنبی اور قاوری چشی نتشندی مروروی یه خداری کے مخلف راستے ہیں اب لینی انسان و جانور رنگ بر سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ خیال رہے کہ جے انسان کے چروں کے رمگ مخلف بن ایسے ی دلول کے رمگ مجی کوئی دل سفید ہے کوئی کالا۔ قیامت میں دل کے رنگ چروں پر فلاہر ہوں مے۔ کہ مومن کے مند اجائے کافر کے مند کالے ' اء بندول سے مراو ساری محلوق ہے یا انسان اا۔ اس ے معلوم ہوا کہ علاء دین بہت مرتب والے ہیں کہ رب نے اپی فضیت و خوف کو ان می محصر فرایا۔ اے بھی خوف ائنی نعیب ہو گاوہ سے عالموں کے ذریعہ سے۔ رب فراماً ٢٠ كُلْ عَلْ يُسْتَوى الْدِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالْدِيْنَ لَانِعُلْمُونَ ٥ مر مراو علم وانول سے وہ بیں جو دین کاعلم رکھتے ہول۔ جن کے مقائد و اعمال ورست ہوں۔ انعاماء میں لام

عمدی ہے ۱۲۔ معلوم ہواک حفاوت قرآن مجید ہمی عباوت ہے بلکہ بسترین عباوت کہ رب نے اس کاذکر پہلے فرمایا۔ حفاوت قرآن بسرحال عباوت ہے۔ معنی کی خبرہویا ند ہو۔ کونکہ خلوت کو مطلق رکھا کیا۔ خیال رہے کہ قرآن کریم برکت کے لئے پر حنا یا و فیف کے طور پر پر حنا ہر طرح تواب ہے۔ بچوں کو قرآن پر حانا اگر چہ عبادت و تواب ہے۔ محراس پر علاوے کے احکام جاری سیس (روح) بنڈون مضارع فرما کر متایا کیا کہ علاوت بیشہ کرنی جاہیے۔ ١٣ ۔ يعني بيشر برجتے بيں اور درست طريقہ ے ادا کرتے رہے ہیں ما۔ الله تعالى كى راه يمي اس مي زكوة مد قات عجو فيره سب شائل بير۔ مماسے معلوم بوآك سارا مال خيرات نه كروے كي اي اور بال بچوں کے لئے ہمی رکھے 10 اس سے معلوم ہواکہ بچھ صدقے طائب کرنے جاہیں اور بچھ خنیہ افرض صدقہ طائب انفلی خنیہ برتر ہے۔ جیسے نماز جد و عیدین طائب

499

(بقیہ صفحہ ۱۹۸) اور نماز تہد خفیہ ہوتی ہے ۱۶۔ اس ہے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ عبادات دنیاوی نام و نمود کے لئے نہ کی جادیں۔ محض رضاء النی اور آخرت کے نفع کے لئے۔ دو مرے یہ کہ اپنے اعمال کی تولیت کالقین نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ مردودیت کا اندیشہ اور تبول کی امید چاہیے۔ اس لئے یماں مربون ارشاد ہوا۔ ۱۔ ایک کے دس یا سات سویا اس سے بھی زیادہ دے۔ یا جزا کے سوا اپنا دیدار نعیب کرے جو محض اس کی عطا ہوگی ہمارے کمی عمل کا بدلہ نمیں تا۔ بٹ نیٹ بہت کہ محصر نمیں۔ حضور کے فرمان بھی دمی اٹنی ہیں سور اس سے معلوم ہواکہ قرآن آخری کتاب

ے کو تک یہ کتاب صرف تعدیق کرتی ہے۔ کس کتاب یا نی کی بشارت نبیں وہی۔ بیشہ پھیلا اگلوں کی تعدیق کر آ ہے۔ اگر کوئی نی یا کوئی آسانی کتاب قرآن کریم کے بعد آنے والی ہوتی تو قرآن کریم میں اس کی بشارت شرور ہوتی اندا قادیانی جمونا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تمیں وجال ہوں گے جو وعوٰی نبوت کریں کے طال تک ہم خاتم فيبير بي- مارے بعد كوئى ني سير- سى يعنى قرآن کریم کا عالم اطافظ اعافظ استمر حضور کی احت کے عالمون حافظون ولياء وفيره كو بناياً اس مين اس امت ک عزت افزائی ہے کہ اے قرآن کی خدمت نعیب کی اور اے تمام امتوں سے افتنل قرار دیا۔ اس سے معلوم مواكد علماء وارث مي اور نائب رسول اور وارث قرآن بی ۵۔ معلوم ہوا کہ حضور کی امت تمام امتوں سے افنل ہے اور اس امت میں قرآن کریم کی خدمت کرنے والے باتی ہے افضل جنسور نے فرمایا کہ تم میں بمتروہ ہے جو قرآن كريم يكي اور سكمائ- قرآن كي خدمت بوي نعت ے' اللہ نعیب فرائے ۲۔ یہ تیوں جماعتیں مسلانوں بی کی ہیں۔ علم باعمل مومن سابقین میں واخل ہے۔ اور ریاکار مسلمان مققدین میں اور شکر نہ كرنے والا ظالمين من حنور نے فرمايا كه جارا مابق تو مابق ہے ی۔ معندی نجات ہے۔ فالم کی معفرت۔ نیز فرمایا کہ سابق بے حماب جنت میں جاویں مے اور مقتمد ے آسان حساب لیا جاوے کا اور خالم کچھ بریشانی کے بعد بنت من جادے کا۔ سوفیاء فراتے ہیں کہ حق الیقین والے سابق۔ عین الیقین والے مقتصداور علم الیقین وألے خلالم میں فرمنیکہ اس میں الا تغییریں میں کے بیا تنوں کروہ اگرچہ ان میں سے بعض پہلے بی واخل ہو جادس اور بعض کچھ سزایا کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مومن نابی ہے خواہ کتنا ہی محنگار ہو۔ دوزخ میں بیکلی مرف کفار کے لئے ہے ۸۔ ہاں ان جماعتوں کے مکانات لباس وغيره يس بقدر ورجات اختلاف موكا- اس ك ال جنت کے طبقے مخلف ہیں۔ خیال رہے کہ دنیا می مسلمان

لبُوفِيهُمُ أَجُورُهُمْ وَبَرِبِيهُ هُمْ مِن فَصْلِهُ إِنَّا عُفُورٌ برس نبر بر مرسد عاد الجنس عرض ملار على فَضَلِهُ النَّا عَفُورٌ شَكُورٌ وَالْمَانِي كَاوُ حَيْنَا إِلَيْكَ مِن الْلِكَتْفِ هُو شَكُورٌ وَالْمَانِي كَاوُ حَيْنَا إِلَيْكَ مِن الْلِكَتْفِ هُو قدرفها بنے والا ہے اور وہ ممثاب جو ممسئے تھاری عمرت ہی ہیجی کا ہوہی ن ب این سائل کمایوں کی تعدیق نواتی ہوئ کے بے ٹیک انڈ اپنے بعدوں سے نَبِأَيْرُ نُصِيْرُ ﴿ ثُمَّ الْوَرُنْنَا الْكِتْبِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا خبر دار دیکھنے والا ہے مجمر ہم نے سما ہے دارے کیا گا اپنے پہنے ہوئے میں 2 سرا کی 20 وور کا اور ان کا 20 ہے ۔ میں 2 سرا کی 20 وور کا اور ان کا کا ان کا کا ان ک بندوں کوش توان میں کو کہ اپنی جان برظام کرتا ہے اور ان بیل کوئی بیداڈ جال ہرہے سر جے و صرح رہی جی کا کہ بروا ہے ۔ اور ان بیل کوئی بیدا وَصِيْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَدْرِيْ بِأَذِي اللّهِ فَلِلْكِ فَلِلْكَ هُوَ اللّهِ وَلَا لَكُو هُو اللّهِ وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَهُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل بڑا نسل ہے بسے کے باطرب میں وافل ہوں تھے وہ آے ان میں سرنے کے محلن اور مرل بہنائے جائیں کے آور وہاں ان کی بوٹاک ریشی ہے کہ اور کمیں سے سب خوبیال احداث جس نے ہمار من ور سمیا ک بعث بالادب بخت والا قدر فر في فوالا بعد له وه بس في بيس المام ك مجر آل اليف صِنَ فَصِٰلِهُ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يُمَسُنَا فِيهَا ففل سے للہ میں اس میں ایس کی تعلید جسیعے اللہ نہ میں اس میں کو ہ کا ن

مرد پر سونا ویٹم پہننا حرام ہے وہاں انشاء اللہ یہ سب طال ہو گا ، ونیا کے رنج و غم دور فرما دیئے۔ کہ اب نہ تو نکیاں رو ہونے کا اندیشہ رہا نہ گرناہوں پر پکڑکا کھنگا۔
نہ قیاست کا ہول باتی رہا نہ کوئی رنج و غم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنت میں کوئی عبادت نہ ہوگی اگر حمد الی اور نعت مصطفوٰی وہاں ہی ہوگی اس است ہمارا بنت میں پنچنا اپنے کمال سے نہیں بلکہ عطائے ذوالجلال سے ہے۔ ہمارے انجال تول فرمانا اگتاہ بخش دینا محض اس کا فضل و کرم ہے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت مانا رب کے فضل سے ہند کہ محض اپنے عمل سے۔ اس لئے کوئی پر بیز کار اپنے پر بیز کار ہونے پر ناز نہ کرے۔ نیز جنت کی فوراک پوشاک و فیرہ تو اندال کا بدلہ میں کر دیدار افتی خاص اس کے فضل سے ہے۔ دو کمی عمل کا بدلہ میں کردار افتی خاص اس کے فضل سے ہے۔ دو کمی عمل کا بدلہ میں عارب بھٹرے ناد انداز انداز انداز انداز کی شام اس کے فضل سے ہے۔ دو کمی عمل کا بدلہ میں عارب انداز کی شاد انداز انداز کی خاص اس کے فضل سے ہے۔ دو کمی عمل کا بدلہ میں عارب کا دیار کا موت انجازی کا دوران کا بدلہ میں عمل کا بدلہ میں عارب کا دوران کی شرار تی سب بھٹر کے فتح ہو

(بتيەمنى ١٩٩)مختىر-

بہت ۔ اے کہ مرتے دفت تک کافررے اور ان کا خاتر کفرر ہوا۔ کیونکہ اهبار خاترہ کا ہے۔ یا یہ سٹن ہیں کہ جوعظم الی ش کافرہوے اور جن کے ہم کفار کی فرست ہیں آ گئے۔ قدا آیت پر کوئی اعتراض نمیں ہے۔ اور مرکز عذاب سے چھوٹ جاویں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مختصار مسلمان دوزخ میں پنچ کر مرجاویں کے اور جم کو سکے بن جائمی گے۔ ہرمزاکی مدت ہوری ہونے کے بعد انہیں جند کے پاس رکھ کروہاں کا پانی ویا جائے گا جن سے وہ ایسے آکیس کے جسے دانے یانی سے سے بعنی جس عذاب

میں ان کا داخلہ ہو گا اس میں بیشہ رہیں کے اس میں کی نہ ہوگے۔ ہاں بعض کفار اول سے تی بلکے عذاب میں ہون ك- ي ابو طالب ماتم طائي الوثيروال وفيروس على يعنى دونرخ من بيني كرنه مرتاعذاب بكانه بونا عيشه دوزخ من رمنا ہوے ناشکروں لین کافروں کی سزا ہے۔ بعض علاء نے اس تعت سے اس مسلد پر دلیل کاری ہے کہ ووزخ عل نه مرنا كفار كے لئے ہو كا محتكار مومن وہاں جاكر مر جادی گے۔ اس کی تائید اس مدیث سے بھی ہو سکتی ہے ک حضور نے فرمایا کہ جنتی نوگ دوز فی مسلمانوں کو جب نکال کر لائمی مے تو وہ کو تلہ ہو بچے ہوں مے جنہیں جنت كا يانى ريا جائ كا تو وه الي يرحيس ك جيد داند يانى ك مقام پر آگا ہے ہے۔ یعنی دوزخ میں چینے چلاتے ہوں گے۔ مجمی واروف ووزخ سے قریاد کرتے ہوں مے مجمی رب تعالی سے رعائیں۔ مجی آپس میں ایک دو سرے کو من لمن بمبعي أه و فغال ' فرفيك ان كي جي يكار بت التم كي بو ے کی ہوشش کرسید ہی جائے ہیں ہیں۔ گی ۲۔ اور دنیا ہم واپس بھیج۔ کیونکہ دنیا کے سوا اور ﷺ كوكى مك وارالعل نيس- خيال رب كد منتى توجنت ب نکل کر مختگار دوزنی مسلمانوں کو نکافئے دوزخ میں آئیں ا مے۔ محرووزخی کفار ایک آن کے لئے بھی دوزخ سے نہ نکانے جائیں مے۔ ے۔ یہاں عمل سے مراد دلی عمل یعنی مقالد مجی جس اور بدنی عمل مجی- یعنی اب ایمان مجی لے آئم کے اور نیک اعمال ہمی کریں سے ۸۔ بعض علاء نے اس آیت سے اس متلد پر ولیل بکری ہے کہ کفار کے چھوٹے فوت شدہ بیجے دوزخ میں نہ جائیں مے الکہ جنتوں کے خدام ہوں گے۔ کو تک اسی سوچے مجھنے کا وقت ہمی نہ کا ۹۔ مطوم ہوا کہ فترت والے لوگ جن ك ياس ني ند كانوا دوزخ من ند جاكس ك- ان كى نجات کے لئے سرف عقید و توحید کانی ہے ۱۰۔ فلائم سے مراد کافر ہں۔ معلوم ہواک قیامت اور اس کے بعد کفار کا مدوگار کوئی نہ ہو گا۔ اللہ تعالی مومن کے بہت مددگار مقرر فرما وے گاہا۔ لنذا وہ جانا ہے کہ اگر تم اب بھی دنیا بی جاؤ و كفرى كرد محمد فيم ك ورخت مي آم نيس لك سكتم-

لُغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كُفَّ وَالَّهُمُ نَادُجُهَنَّكُمْ لَا يُقضى لا بخ ہو اور جنوں نے کقریما ئہ ان سمے ہے جنم کی اوک سے نہ اہی تھا۔ عَلَيْهُمْ فَيَهُونُوا وَلَا أَيْعَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَا بِهَا. آئے سک مر مائیں تا اور ز ان ہر اس مزاب کھ بنا کہا جائے تا م اِبَى الله مرا رَبَة بِي مِرْ فِي اَنْكُ يَرِي الدَّوْ الرَبِي اللهِ اللهِ اللهُ اے بارے دب میں نکال کہ سم ہما چھا کا کریں اس سے فلاٹ ج بہنے کرے تھے ت ٲۅؙڵۿؚڹ۫ۼؠۭٞۯؙڰؙۿؚڡٵؽؾؽؙڴۯ۠ۏؽڋؚڡن تڬڴۯۅڿٵءؖڴۿ اوركيا بم في تيس وه مرندوي تقي مب عرامه ين جي سمين بوالداور ورما في والا ؿۜ<u>ڹۜۯڗؖۅ</u>ؘ۫ڹؖڎۏٷٛٳڡؙۘؠٵڸڶڟ۠ڸؠؽؘؽڡؚڹ؈ٚڝٛؽڕڟؚٳؾؘٳۺ من مربع المربع المر المستجمع المربع الم علىم غَبْبِ السَّمُون وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْهُم بِنَانَ الصُّدُ وُرِ<sup>®</sup>هُوالَّنِ بِي جَعَلَكُمُ خَلِيٍّفَ فِي الْأَرْضِ با تا ہے لا وہ ہے بس نے تہیں زین عل اگلوں کا مانٹین کیا ال تر جو كفركوست تواس كالخفراسى بعر برسي كل اوري فرول كو ان كا كفران سميرب مے بہاں سے بیس برملے کا متر براری بی اور کا در کسوان کا کفرنہ برمائے کا نگر ڂڛٵڔٞٳڡٷڵؙٳٷؿۼؙٞؠؙۺ۠ڗڰٳۧٷؙۿٳڷێڹڹؽؘؿؽؖٷؙؽڡؚؽ كتعان هن تم دائ بينا بتأثر توا بيضوه الريب بنيس الشركے موا يو بيخة

۱۱۔ اس طرح کہ تمہارے باپ واوے سب کچے چموڑ کر فوت ہو گئے۔ اور تم ان کی تمام الماک کے دارٹ بن گئے۔ ۱۲۔ یعنی آخرت می کفر کی سزا صرف اس کافر کو طے گی۔ اگر چہ ونیا میں جب عذاب آبا ہے تو اس بستی کے جانور تک ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لندا آبت پر کوئی اعتراض نہیں ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر نیک اعتراض نہیں جد منذا بھی بناری برحاتی ہے معالے کے نکہ بیزاری کا سب یعنی کفر موجود ہے جسے بناری کے ہوتے ہوئے عمرہ نذا بھی بناری برحاتی ہے دا۔ جسے بناری کی غذا بناری برحاتی معزات و آئی آبات استفر میں زیادتی کا باحث ہیں۔

ا۔ بت الذاس آیت کو انہاء کرام اور اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نیس اسٹرکین حرب نیوں کویائے ہی نہ نے ۱۔ یہ موال کفار سے اس لئے کیا گیا کہ وہ ہمی اپنے بتوں کو خالق نیس مانے نے وہ خالق بیٹ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ۱۳۔ اپنے بتوں کو خالق نیس مانے نے وہ خالق بعث کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ۱۳۔ اس خرج کہ انہوں نے دب یہ کو بھی نیس تو یہ بعد خدا کے شریک کیسے ہو مجے اس خرج کہ انہوں نے دب سے بچو بھی نیس تو یہ بعد خدا کے شریک کیسے ہو مجے اور تم ان کی عمادت کیوں کر آسان بنائے ہوں یا رب تعالی کو آسان بنائے میں بدو دی ہو۔ جب سے بچو بھی نیس تو یہ بعد خوال دے کہ اطام اسلام سب کی اور تم ان کی عمادت کیوں کرتے ہو۔ خیال دے کہ اطامت ، اتباع معبادت میں بہت فرق ہے۔ اطامت این عمادت کیوں کرتے ہو۔ خیال دے کہ اطام اسان اسلام سب کی

ہوگی۔ محر اتباغ صرف حضور کی اور مباوت صرف اللہ تعالی کی ہو سکتی ہے۔ ہے جس میں لکھا ہو کہ یہ معبودین اطلہ سے جس یعنی ان کے یاس شرک کی نہ مقلی ولیل ہے نہ لول ۵۔ یعنی ان کے بدول نے المیں سمجما وا ہے۔ کہ ب بت رب تعالى كى بار كاه يس تهارى شفاعت كرس مك ای جروس پر ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ند زین محومتی ہے نہ آسان۔ صرف آدے جاند سورج چکر لگارے ہیں۔ رب فرماتا ہے۔ محلّ في مُلكن يَسْبِين في زاكل مولے سے مراد جنش كرنا ب فواد وه حركت مستفيد، بوا يا حركت متدرید- قلاا قلف قدیم ہی جمونا ہے ہو آسان کی مروش مامنا ہے اور فلسفہ جدید ہمی جو زمین کو محرک مامنا ب- عداس طرح كد انس الى جكد سے سننے ندوس إ پران کی جگہ ہر لگا دے۔ ایا کوئی تیس ۸۔ کہ تساری شرک و بت برستی کے باوجود رب تعافی اسان و زمین کو روکے ہوئے ہے ورنہ "چاہے کہ ان بدموافیوں ک وجہ سے بیر سب بہت جاویں اور عالم کا مکام کر ہو ہو جادے۔ روح البيان في فرماياك اللہ تعالى كفار كے لئے ملیم ہے مومنوں کے لئے خور محیم وہ ہے ہو سزا جلد نہ وے- خور وہ جو سزا بالکل ندوے معانی دے دے و حضور کی تشریف آوری سے پہلے قرایش عرب نے سنا تھا کہ یمود و نساری نے این رسولوں کو جمثلایا اور ان کی افرانی کی تو بوالے کہ خدا تعالی ان قوموں پر اعنت کرے ک انبول نے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ اگر مارے اس کوئی رسول تشریف لایا تو ہم ان کی طرح نہ ہوں مے ہم رسول کی اطاعت کریں گے۔ اس تحت میں وہ واقعہ میان ہو رہا ہے۔ یمان کو عش کی تم سے مرادیہ ہے کہ انموں نے اللہ کی ممرے بعد شام کے قریب فانہ کو میں جا كر كمائي ١٠- يعنى ان سب سے زيارہ برايت ير مول كے۔ سان احدی معنی جع ہے کو تک احد جب شائع ہو جادے و حوم کے لئے ہو آ ب (روح البیان) اس لئے يمال من الامدند فرایا کیااا اس سے معلوم ہوا کہ کیرو فرور الی بری باری ہے کہ اس کی دجہ سے انسان نی کی بیروی سے

دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُوْ امِنَ الْأَرْضِ آمْرَكُمْ ہُوٹ جھے دکھا وُ ابنول کے ترین میں سے کونسا معدب یاٹ یا ۴ ماؤں میں شِرُكُ فِي السَّمُونِ أَمُ إِنَّهُ لَهُمْ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ بکد ان کا ساجا ہے کہ یائم نے اجیں کون کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن مِنْهُ بِلُ إِنْ يَعِدُ الظُّلِمُونَ يَعْضُهُمْ يَعْضًا اللَّا وليول بار الك مي بك إلا إلمام إلى بن الك ووفرات كو وها النيل ويت مكر غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ بُهُسِكُ السَّمْونِ وَالْأَرْضَ أَنْ فریب کا ف بدائش ان دوکے بوٹ ہے آ مانوں اور زین کو کرجنی ن تَزُولُاهُ وَلِيِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ کریں ت اور اگر وہ بٹ جائیں تر اہیں سموی دوسے ت آنٹہ سے س بے شک دہ ملم والا بھنے والا ہے ک اور اہوں نے ٵؚڛؗۅڿۿٮٵؽؠٵۯٟۯؗ؋ڵڛٟڹڿٵٛٷۿؙۄؙڬۯؗؽڒٛڰؽڴٷٛٮؙٛؾ ا مَرْک قَمَ کَانَ ابْ قَسُول بِی مَدَّک کِرَحْشَ حَدِّ کِراکِران کِے بایس کو کی ایران خوال ٳۿڵؠۣڡؚڹٛٳڂۘٮػٵڶٳؙڡٚؠۧ؋ٛڶڵؠۜٵڿٵ؞ٛ؋ؠؙٞڹۜڹ<sup>ؽ</sup>ڒڡۜٵ آ با توه ه مزدر کمی شکس گرمه سے زاده داه بر بول مکے ن جرب اعکاس ورمنا نے والا تزین وا ڒؘٳۮۿؙؠؖٳٳؖڵۜٲ**۫ٛ۫ڡؙٛ**ٷٙ؆ؖٳ۞ٳڛٛؾڬؖڹٵڔٞٳڣٳڷۯۻۣۅؘڡؙڰۯ تواس خارش ز برُجا يا گرنفرت كرنا بي مان كوزين يم او كا كونينا له الله براداؤ و گ الا باداؤل ينظرون إلاسنت الاولين فلن بجد بسنت أخفار براس مكواس كم واكلون كادستور بواكل توتم بركز الذكر وستوركو

(بقي سنحد ٢٠١) من ديمية رجع بير.

اللهِ تَبْدِيلًا مْ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحُويلًا يرت دياد ع اور برعز الشرسى قافون كو الله د ياؤ ع ل اورکیا ا نوں نے زیمن یں مغرز کیا کہ ویکھتے ان سے انگوں کا کیسا ا بخام يْنَ مِنْ فَبُلِهِمْ وَكَانُوْآ أَشَكَّ مِنْهُمْ وَقُوَّةٌ وَمَا ؞ٳٵ؞ؗٳڔڔۅۥؖٳڽۦؙٵۮڔ؞ڽڔڝؾ؈ڝ ػٵڹؙٳڰؙڸؠؙۼ۫ڿؚڗؘۄؙڡؚڹٛۺؠٛؠٛۼۣڣۣٳڶؾػڵۅؾؚۅؘڵٳڣ نٹر وہ بنیں جس کے قاہر سے نعل سکے کوئی کھے تے آ مانوں اورڈ ڈچن یں ہے شک وہ علم وقدرت والا ہے گا اور انگر اللّٰہ ہوگوں کو ان سمے کئے ہمہ تو زین کی بیشر برکوئی بعظ والا نه جواژا ک لکن ایک مفرر میبادیک اہیں وُحیل دیّا ہے ت بچر بب ان کا وہو آنےگا توب نک اللہ کے سب بندے اس کی الحاف میں ہیں ال مربق لیین می ہے اسیں ۲۰۱۰ یا ت اور ۵ رکزے ۸۳۹ کھے اورتین بڑار مروث نیم يسين له عت والي ترآن ك قر نه ب فك م لل سدهى

مشور تھا کہ یہ بہتی فلال کافر قوم کی ہے۔ یہ بی جوت قرآن كريم نے كافي مانا۔ لنذا تمركات كے فيوت كے كئے آیت ضروری شیس ۲۰ رب تعالی کاکمی مجرم کو جلد نه گڑا رب تعالی کی کردری کی وج سے نسی بلک اس ملت دين من بزارا ملمين مي مرب يه جمله پيلے جمله ک دلیل ہے۔ یعنی مجرم کا ماکم کے قابدے نکل جانا یا ماکم کی خفلت و بے خبری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی مزوی کی بنا بر رب تعالی ان دونوں میبوں سے پاک ہے ۵ - تمام لوگوں کے ہر گناہ پر بکڑ فرما آ۔ معانی یا و ممل کا قانون نہ ہو آا۔ معلوم ہواکہ آفریش میں اصل مقصود انسان ہے باتى كلوق الح وقد اجب انسان فاجو آنوس فاجوت ي یمی معلوم ہواکہ انسانوں کے ممناہ کی نحوست و وہال دوسری کلون پر مجی پر آ ہے۔ دریا و ہوا کے جانور مجی مصبت میں جلا ہو جاتے ہیں۔ رب قرما آ ب عَلْهُ رَا نَفْسُنا مُ فِي الْبَرَّدُ الْمِيزُ مِسَاكَتِيَتُ أَيْدِي النَّاسِ طُوفَانَ تُوحِي صُ حِوانَ بَحِي لَكَا ہوئے کے مقرر معادے ان کی موت یا قیامت یا دنیاوی عذاب آنے کا مقرر وقت مراد ہے ٨٠ الذا بندوں كو ہمى ملم و بردباری جاہے۔ ۹۔ سورہ نیبین کے بہت فضائل بي يه قرآن كاول بيد ايك بار سوره ينيين يزهناوس بار قرآن كريم يزهن كا واب بي حضور في فرماياك اموات ر سین بر مو کہ اس سے جاکئی آسان ہو تی ہے ١٥- خيال ر میمن برحو کہ اس سے جاتنی آسان ہولی ہے ۱۰ خیال ہے رہے کہ رب نے قرآن کریم کی مفانیت آسان و زمین کی میا تم فراكر بيان كى- وَالشَيّاءِ مَا رِسَالتُرْخِيرِهُ الْمُرْفِي ذَاتِ المَعْدُة إِنَّهُ لَقُولُ فَعُلْ اور صاحب قرآن صلى ألله عليه وسلم کی حفانیت قرآن کی حتم ہے معلوم ہوا کہ حبیب اللہ كاب الله عد الم يس- اس التي قرآن كاو يمن يرع والا قارى مو آ ب اور حضور كاچره و كمين والا محالى بشر لميك صدیقی نگاوے وکمے ۱۱ء اس سے دو مسللے معلوم ہوئے ایک یدک حضور کی نوت ایک اہم ہے کہ رب نے قرآن کی حم فراکر اس کا اعلان فرا دیا۔ قرآن کی حم تم سے رسول ہو۔ دو سرے یہ ک اللہ رسول ایک ساتھ بی طح ي- رب رسول سے اور رسول رب سے عليحره نيس

ہوے۔ اس کے کہ رب نے اپنے کے قرمایا۔ یا فَارِقْ عَلْ عِرَاطِ مُسَنِّقِتِي اور حضور کے لئے قرمایا علیٰ عِرَاطِ مُسَنَعِينِيم

ا خیال رہے کہ سید می راہ پر شیطان بیفا ہے رہزنی کرنے کے لئے لافقدت بعد مواطنة السنتیم اور نی پاک اور آپ کے خدام ای راہ پر رہبری اور شیطان کو وی است کرنے کے لئے دائوں کو وی است کے طور کر ہیں۔ بولیس کی طاقت ڈاکو سے زیادہ چاہیے۔ اندا اصور اور اولیاء اللہ کا علم و طاقت شیطان سے بہت زیادہ چاہیے۔ رب سیدھے رائے پر ہے۔ یعنی وہاں ملا ہے۔ اس معلوم ہواکہ قرآن رب کی طرف سے آیا اور آبت آبت شیس مال میں آیا اور اوپ یعنی بیت العزت سے آیا کہ کہ اتر تا اوپ سے آب کو کما جاتا ہے۔ اس سے اوپ سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے۔ کو کما جاتا ہے اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے

کہ حضور نے ترتیب دار تبلیغ فرمائی کیلے اپنے مزیز و اقارب کو پھر اینے ملک والوں کو پھر عام محکوق کو پہل رو مری درجہ کی تبلغ کا ذکر ہے۔ دو مرے سے کہ عرب میں حضور سے پہلے تی تشریف ند لائے۔ عفرت اسامیل کے بعد حشور ی جلوه مر ہوئے۔ تیمرے یہ کہ حضور بوی شان کے مالک ہی کہ صدیوں کی مجزی قوم کو تھیک فرمایا۔ خت بحرم قوم کے لئے ہوے عاقل ماکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سے اگر حم ی منبر مک والوں کی طرف ب قو اکثر ے کثرت اضافی مراو نمیں کیو تک حضور کی برکت سے آگثر الل مكه ايمان لاع محوزت كفرير مرت أور أكر سارت انانوں کی طرف ہو تو کارت اضافی ہے کہ انسانوں میں مومن تموزے اور کافر زیادہ ہیں۔ رب فرما ما ہے۔ و وَمِلِيْلُ مِنْ عِبَابِكَ النَّكُورُ و شروع الم يس بو يكل- ؟ ٥-شان نزول یہ آیت کریمہ ابوجل اور اس کے دو مخزوی دوستوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ابوجس نے حتم کھائی تھی ك أكر من محير مصطفل صلى الله عليه وسلم كو نماز بزهت دیموں کا تو ان کا سر کیل دول کا جب اس نے حضور کو نماز برصتے ویکھا تو ہوا چھرلے کر حضور کی طرف چا۔ جب حضور کے قریب پہنیاتو اس کے ہاتھ گردن سے چیک محے اور چرایته یس لیت کیا۔ اس کاب طال دیکه کر ولید ابن مغیرہ بولا کہ بید کام عمل کروں گا۔ جب وہ پھر لے کر جلا تو اندها ہو گیا۔ حضور کو نہ وکھ سکا تیمرا بولا کہ پھر جھے وو۔ وہ نے کر چا تو اچا تک بدحواس مو کر النا بھاگا اور بولا ایک بواساء عل ميرے آكے فار أكر عن آكے بوحا محصار ع الله اس آیت می اس کامیان ب (ترائن د جمل)۱-ینی حمیں کسال سی حمیں سرمال تبلغ کا واب طے کا ياني وه فائده افعائي ياند افعائي عد اس طرح كه قرآني آیات اور آپ کے وعظ میں آبل و غور کرے مموش ع ہوش سے سے اس سے عمل صالح مراد نسیں کیونکہ انسان اولا " حضور کی ذات و صفات میں آ مل کر آ ہے پھر آپ کے وحظ و قرآن پر الحان لا آ ہے۔ پھر نکیاں کر آ ہے۔ حضور کا ڈرانا مارے عمل پر مقدم ہے لندا آیت پر

لَقَلُ حَقَّ الْقُولُ عَلَى آَكُتُوهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ بے ٹیک ان یں ہمٹر ہر بات نا بت ہو بچی ہت ٹو وہ ایان نہ لایس سے لا إِنَّا جَعَلْنَا فِيَّ أَعْنَا قِرْمُ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى الْإِذْقَانِ َىٰہ نَے اللہ عَرْدُون مِن رُوَّ لِرُ دینے مِن سَرِ دُوُرِیْون مِنْ ہِنَ ۖ **فَهُدُهُ مُّ فَلِهُ حُوُن وَجَعَلْنَا مِنَ بَابِنِ اَبْدِا بِهِمُ سَ**مَّا ترية أدبر من الفائر رويخ في ادر بها والاستراك ويوار بنا دى وَصِنْ خَلِفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُنْضِيمُ وَلَهُمْ لَا يُنْضِيمُ وَلَا يُنْفِيمُ وَلَا يُ اور ان کے تھے لیک دیار اور ائیں اوبر سے ڈسائک ماتو ائیں بھ ٹیل موجتا وسواةعكيهم اننادتهم امركم تثنيرهم اور ابنیں ایک سا ہے تم ابنی ڈراڈ یا نہ ڈراڈ ٹ وہ ایان لانے ؽؙٷ۫ۛڡ۪ئُۏۛؽۜٙڡؚٳٮۜٞؠؙٵؿؙؙڹۛۯۘۯڡؘؚڹٵتٛڹۘعَالێؚڬٛڒۅؘڿڞؚؽ کے بیس تم قرای کو ڈرساتے ہو جر تشیقت پر پطے تداور رمان الرَّحْمِنِ بِالْعَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغِفِرَةٍ وَاجْرِكُرِيْدٍ ٥ سے بے دیکھے ڈرے ل و اسے منٹش اور س کے ٹواب کی بشارت ور ک إِنَّانَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكُنُّ مَافَتًا مُوْاوَانَّارَهُمْ بے ٹنک بم مردوں کو مبائیں کے اور بم مکورہے ہیں جو اپنوں نے آ کھے جیمیا نشا اور جزشا یا ل این می وارک الدا ورمر چیز بهنے کی کی بدایک بتا نے والی مناب میں آل اور ال سے منزله

کوئی اعتراض نیس ۸۔ اس طرح کہ عذاب آنے سے پہلے عذاب سے ؤرے۔ خداکوند دیکھا ہے گراس سے ؤرے یا تعالی بیں جب لوگ اے ند دیکھتے ہوں رب سے ڈرے۔ خیال رہے کہ رحمان کا فضب بھی سخت خطرناک ہو تا ہے۔ حلم کے فضب سے رب کی پناہ اس لئے یہاں رحمان فرمایا گیا۔ (روح) ۹۔ اجر کرم سے مراد دنیا کی اور وہاں کی نعتیں ہیں۔ معلوم ہواکہ جنت ملئے کا ہزا سب خوف الی اور حضور کی حجت کے ماتھ آپ کا اتباع ہے ' رب تعالی نعیب فرما دے اس اس سے معلوم ہواکہ متبولین کے کام رب کے کام ہیں۔ کیونکہ اعمال لکھنا فرشتوں کا کام ہے۔ حمر رب نے فرمایا کہ ہم لکھتے ہیں اار صد قات جارہ یا ایجے برے طریقے ایجاد کر سے جن پر بعد والے نوگ عمل کر رہے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ اچھی بدعت ایجاد کرنا اچھا ہے اور بری بدعت ایجاد کرنا برا ہے۔ اس Download link=>

(بقید صفی ۱۵۰۱) کے ان کی بھی تحریر ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک ان رسوم پر عمل ہوتا رہتا ہے موجد کو ثواب یا عذاب ملا رہتا ہے جیسا کہ حدیث پاک علی ارشارہ ہوا اس آئے۔ انہوں نے چاپا کہ اپنا محلہ خالی کرے معجد شریف ارشارہ ہوا اس کے انہوں نے چاپا کہ اپنا محلہ خالی کرے معجد شریف کے ترب آن بھی گاکہ بھا جاتے ہیں۔ اس صورت بھی ہے آئے۔ کر زیب آن بھی گاکہ بھا جاتے ہیں۔ اس صورت بھی ہے آئے۔ مدید ہے افزائن) ۱۲۔ یعنی لوح محفوظ ہیں۔ اے کاب مین اس لئے کتے ہیں کہ معبولان یار کاہ کے سامنے ہے ۔

ڵهُمْ مَّنَيْلًا اَصِّحْبِ الْقَرِيَةِ إِذْجَاءُ هَا الْمُرْسَلُونَ ۗ ن ایل بان کرداس ہواوں کی اجب ان کے باس فرستادے کے ک ٳۮ۫ۘٲۯؙڛڵڹۜٵٙٳؽؘؠٛۯؙٵڷؙڹڹٛڹٷڡٚڰۮ۫ٛؠؙۏۿؙٵڡٚۼڗٞۯ۬ؽٳڹڟڸڎٟ جب ہم نے ان کی طرف وہ بھیے تا ہمرا ہوں نے ان کو جٹنا یا ٹی ٹوہم نے کیمسرے فَقَالُوْآ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرُسَلُوْنَ ۖ قَالُوْامَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ سے زور دیا قیاب ن سے بہائر ہوئنگ بہتم ادی طرف میں عملے میں مدام و انہا ممر منگ نکا در ما انزک الرکھ من میں منگی و ان ان منظم الآ ہم میں آدی کہ اور این نے مجمد انیں اللہ میں نہد جو تے ہوٹ وہ یوسے ہارارب ما نباہے کہ بے تشکہ عزود ہم تھاری عرف ہیے مگے ایک ٹ ٳڲڸؽ۪ؽؘٳٙٳؖؖ؆ٳڶڹڵۼؙٳڶؠؙؚڹؽٛ®ڤٵڵۏٙٳۜٳٵٛڟۜڟؚۜۜؿۯڬ ور ہارے زمر بنی عرمان بہنا دیا ت ہوے ہم تیں موس کے یں بِكُمْ لَيِن لَكُونَ نُتَهُوا لَكُرْجُهُ مُنْكُمْ وَلَيْمَ شَكُمُ مِنْكُمْ وَلَيْمَ شَكُمْ مِنْكَا ت ہے ٹرکے آخرتم باز نہ تسے لکہ توخرور ہم بتیں متکساد کو س عجے اور ہے ٹرک بارے عَنَابٌ الِيُمْ وَقَالُوا طَآبِ رُكُمْ مَّعَكُمُ آبِنَ ذُكِرْتُمْ ؛ توں تم یرد کھرکیار پڑے تک کے انہوں نے فزایا تھاری نوسند ٹونہا کسے ساتھ ہے ہیں ہ بَلُ إِنْ تُمْ وَوَمْ مُسْرِفُونَ ۞ وَجَاءَ مِنَ اَفْصَ ہر بدکتے کہ تم سجھائے تکئے بکوتم مدسے بڑھنے والے وک بولا اور شہر کے ہدئے کنان سے ایک مدوور ای این بردند است مدی توم بھیجے ہو ف س بیروی سرو اسوں کی بیروی مرو اتَّبِعُوْامَنَ لِآيَنُعُلُكُمُ الْجُرَّا وَهُمُ هُمُ مَّهُ فَتَنُ وَنَ ﴿ جوتم سے بکہ بیک نیس مانتے اور وہ کراہ ہم بیل

ا يمال فر ع مراد الطاكيه بي إ رومي الطاكيد باره ميل مراح عن آباد قد اس عن بت عشف اور باز مع - ي نمایت مضبوط شریناہ سے محفوظ تھا (فزائن) وہال کے نوگ بت پرست تھے۔ رومیہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت شراقا جس میں ایک بزار عام اور ایک بزار ہوم سے۔ ب فسرروم کے علاقہ میں واقع ہیں۔ (روح) ۲- مرسلین ے مراو معرت میلی علیہ السلام کے قاصد صادق و مدول اور شعون میں ہو انطاکیہ یا رومیہ میں تبلغ کے لئے بینے مج سادق صدوق تو پہلے مج اور شمون بعد میں۔ بعض نے قربایا کہ ان دولوں کا نام میکی و یونس تھا۔ صادق و صدوق للب هما (نزائن و روح) ۳۰ مینی علیه السلام کے دو حواری ہو حتایا بھی اور ہوئس جنیس صادق و مددق كما جايا تما عب يد دونون شرافلاكيد عن ينج لو کنارہ شریر ایک بوڑھے آدی کو بحرال چرا یا دیکھا۔ یہ حبیب نجار تھا۔ یہ بت ترافی کاکام کرتا تھا۔ اس لئے اے نجار کتے تھے۔ اس کالقب اب صاحب بلیمن ہے کو تک سورہ بنین میں اس کا ذکر ہوں کیا ہے۔ دُجہ دَمِن اَفْعَا الْهُوائِنَةِ نَصُلَ يُسَلَى الن وولول في حبيب عاد كو تبلغ ك-اس نے ہوچھاکہ تساری خانیت کی دلیل کیا ہے یہ ہوئے كريم انرم كو ره كو شفاوت دية بي ياون يرورد كار صبب نے اپنا تار لڑکا پیش کیا۔ جو ان کے وم سے شفا یاب ہوا۔ اور صبیب ایمان لے آئے۔ یہ خبر شری میمل منے۔ ان دونوں بزرگوں کے پاس خلقت کا بجوم ہونے لگا اور بست لوگ ان کی طرف ماکل ہو محے اور ایمان لائے۔ س۔ پاوشاہ نے جس کا نام ۔مناطیس اور لتب شناحن تما اور اس کے تمام وریاریوں نے یک یادشاہ نے ان دونوں وادیوں کو قید کر دیا ہے۔ اس طرح کہ جب جیئی علیہ اللام کو يو حدا اور يونس کى كرفارى كى خرى في تو تب ف تيرے حواري شعون كو وہاں بھيا۔ شعون نے نمايت تربرے بادشاہ تک رسائی بائی اور اس کے خاص حواریوں میں سے ہو محے اور انبی حسن تدبیر سے پہلے دونوں حواریوں کو قیدے آزاد کراکر بادشاہ کے درباد میں ماضر

کرایا ، پوشاہ نے ان دونوں سے کرامت طلب کی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ایک مردہ زندہ کیا۔ پھران تیوں نے اسے تبلغ کی جس سے بادشاہ اور بہت سے لوگ ایمان نے آئے گر اکثر لوگ کافر رہے جو عذاب التی سے بلاک کے گئے ہے۔ انہیاء کرام کو اپنے جیسا بھر کہنا ہیں سے کفار کا طریقہ رہا۔ خود ان حضرات کا اپنے کو بھر فرمانا ان کا کمال ہے ہے۔ یہ ان لوگوں کی محقو ہے جو ایمان نہ لائے تھے۔ روح البیان نے فرمایا کہ بادشاہ بھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کر رکا قوم کے خوف سے اس سے معلوم ہواکہ نی کے محابہ کا انکار کیا اور بلاک ہوئے۔ ۸۔ میٹی علیہ السلام کی طرف سے تبلغ کے لئے کچ تکہ قوم کا انکار سخت ہوا اس لئے ان ہزرگوں نے حمل کھا کر اپنی سچائی ظاہر کی ہے۔ اور یہ ہم کہ بچے کہ دلاکل سے بلکہ کرامت دکھا بھرف سے تبلغ کے لئے کچ تکہ قوم کا انکار سخت ہوا اس لئے ان ہزرگوں نے حمل کھا کر اپنی سچائی ظاہر کی ہے۔ اور یہ ہم کہ بچے کہ دلاکل سے بلکہ کرامت دکھا بھر سے بھرک ہے۔ اور یہ ہم کہ بچے کہ دلاکل سے بلکہ کرامت دکھا

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ قوم نے حبیب نجاری جلینی مختلو من کر ان سے کماکہ کیا ق بھی ان لوگوں پر ایمان لے آیا ق انہوں نے یہ جواب دیا۔ مطربی کے معنی ہیں جھے نیست سے ہست کیا یا جھے اپنے فضل اور ان بزرگوں کے نیش سے دین فطرت بینی ایمان نعیب ہوا جمہ اس دب کی طرف تم کو جرا" پلٹلے اور بیں خوش خوش اس کی طرف جاؤں گا۔ اس کے مسئل اور ان بزرگوں کے نیش سے دین ایمان نعیب ہوا کہ انتخاب دوالے فدا کے مکر بین دہریہ نہ تھے ' بکد مشرک تھے درت ان سے اس کے بہل میٹ بھول اور جع تھاب ارشاد ہوا۔ جس بی اپناؤ کر نمیں سال مطاوم ہوا کہ مطاب برا کہ محرف معرود بعد و فیرو کمی کی شفاعت نہ کر کس کے۔ جس سے بعد نگاکہ رب کے محبوب بڑے جن کو شفاعت کا اذن مل

پکا ہے وہ خرور شفاعت کریں گے۔ شفاعت کے سنی ب میں کہ دب ہے مذاب رہا جاہے اسے فنع بھائے۔ یہ ي ورب اعلد عدد مل علامل رب فقامت ي اجازت دے اس کی شفاحت ہوگی اس کا نام شفاحت بالاذن م كفار اسية بول كى معلق وحولس كى شفاحت کے قائل تھے۔ ایک شفاحت مانا مریح کفرے ۵۔ جریا وحونس سے خیال رہے کہ بھوں کے لئے شفاحت و جر دونوں کی نئی ہے اور متبولان بار کا کے لئے صرف جرک نني و فناحت كا جُوت، لذا آيت بالكل ماف ب ١-. الذائم زى كراى على مو - يدينة ى اس مركل قم ي مبيب كو كيرليا اور الني چراؤ كرف الات كوف ارف ملك - جب آب كويقن موكياكه ميرى شاوت اب يقيل ے و میں طیہ السلام کے دواریوں سے بونے کا۔ اے رسولوا على اس رب ير الحان لايا جس كى طرف تم بلات ہو- سن او اور میرے ایمان کے کواہ رہو۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے مقبول بندے اللہ کی دلیل ہیں۔ رب وہ ہو رسول الله كارب ب اى لئ انون في ولله فرايا-مرجيب شيد كردية مح ٨٠ يني روماني طورير شداه ك طرن كو تك جسال واظر بعد قيامت بو كد جراك لئے بند می ماا قامت سے ملے نس ہو سکا۔ آرم طب السلام ادر حضور صلى الله عليه وسلم كاواخلا جنت معراج ہوتے ی فرفتوں نے یا رب تعالی نے فرمایا کہ جنع میں والحل ہو جاؤ ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ بعد دفات مومن كو ايلى قوم ياد ربتى ب- وه اس دنيا سے بالك ب تعلق نیں ہو جایا۔ کو تک صبیب تجار نے بند یں بیٹی کر تمنا کی کہ میری قوم مجھے اس مالت میں جان نی پاکہ رہ ہی میری مرت ایمان کے آتی ۱۰ کہ ایمان کی پرکت ے کفرادر کفرکے زمانہ کے سارے کناہ معاف کردیے نو کل حبیب نے الحان لا کر کوئی کنو نہ کیا الد یعنی معرت مبيب كي شاوت كے بعد الى انطاكي كو باك الن كے لئے جنك يدري طرب فرشتوں كا للكرن آيا مك

وَمَالِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذِي فَطَرِينَ وَالَيْءِ ثُوْجَعُونَ ٣ اور بھے کہ ہے کواس کے ندگی ذکروں جن نے کے دور کیل اور می کرون جس بلدا ہے لا کیا اشک سوا در خلافمرا دارتی کر جمر رفن میرایکد بنا علب تو ان سی مندخ کارور کی بازد میران کارور ک میرے اک کا اور اور اور اور ایک کا عیس فی بے ایک اس سے فرایا عمام حجت عل وافل ہو ت میں ممی فرع مری وم مائ می میرے دب بے میری منفرت کی اور بھے فرنت وا وں یں کیا کہ Bab اللہ Partic Black عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِ وَمِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءَ وَمَاكُنَّا اللَّهُمَاءَ وَمَاكُنَّا نظرا نارنا ها و و تر بس ایک بی بینج شخصی جبی وه برو شمر ره مَكِ لَكُ اور مَها مُي كو باف النوس ال بندول بول بب ال كم إس كون يول ائْزِابِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ۞ڶَكُمْ يَرُواكُمْ اَهُلَكُنَا قَبْلُهُمْ آ کا ہے تواش سے فششا ، فکرتے ہیں ک کیما انہوں نے ندد کچھا ہم نےان سے بہلے ڡؚۧڹؗٲڶؘڨ۠ۯؙۏۛڹؚٱؘؾؙؙؙؙؙۜٛٛٛٛؠٝٳڸؽؘڔؠؙٳۮڔڂؚۼۏؽ<sup>۞</sup>ۅٳڹٛڰڷڷؠۜٵ كتنى سنتيش بلاك مربالين كروه أب أن كي المرف بطنة والعانيس لشا ورجيته بي

ائس جرل کی چ نے بلاک کر دیا کیے کہ جدر میں فرشنے کقار کو بلاک کرنے نہ آئے تھے۔ عازبوں کی ہمت و عزت افزائی کے لئے آئے تھے اس کہ ان کا کوئی وقن کرنے والا بھی نہ دباور معزت حبیب کی قرشرت افلاکہ میں بنی جو زیارت کاہ خواص و عوام ہے ۱۳ افغاکہ والاں پر یا مکہ والاں پر یا مام بندوں پر " تیرے معنی زیادی قوی میں ۱۳ معلوم ہواکہ یغیبر کی کمی چڑکا ان ازاعایا تکاہ مقارت سے دیکنا کفر ہے ان کی فطین کی بھی عزت جاہیے گا ۔ کفار کھ لے اپٹے سنروں میں ضرور دیکھا ہے مر مبرت نہ کاڑی ۱۱ میں ان کی فیس قرار میں مرد میں مرد کے اس میں مرد میں اور کی فیس قرار میں مرد میں مرد میں اور میں میں مرد میں مرد میں اور میں اس آئے میں تردید ہے۔ ان میں مرد میں میں مرد میں میں کہ ترب قیامت معزت مل مجروزیا میں آئے میں آواکہ دیا گئی مسلوم ہواکہ رجمت مانے والے شید مردین اس آئے کے محرورے دو کتے ہیں کہ قریب قیامت معزت مل مجروزیا میں آئے میں کہ میں اور میں اس آئے کے محرورے دو کتے ہیں کہ قریب قیامت معزت مل مجروزیا میں آئے۔

ا۔ چیے پارش سے نظک زین زندہ ہوتی ہے ایسے می نبوت کی پارش سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور صور سے مردہ جم زندہ ہوں کے ۲- یعنی پارش سے فذائمی، میرے ایش نیٹے بنتے ہیں ایسے می نبوت کی فرائل سے فرائم کے جشے بنتے ہیں ۲- یعنی یہ دانے اور کیل انسوں نے پیدا نہ سکتا اگرچہ ان در فموں کے در بال سے میں کہ مال انسوں نے میں کہ مال یہ اور معنی یہ ہیں کہ ماک یہ لوگ کیل اور فروں کے در فرایا کہ منا نبیقت میں ماسوصول ہے اور معنی یہ ہیں کہ ماک یہ لوگ کیل اور فروں کا در معنی میں کہ مال اور معنی ہیں کہ ماک میں اور معنی میں کہ مال میں۔ معلوم ہوا کہ مشرک

ٞ*ۘۻػؗڮؠڐڝۏۄڡڒٷؠۘڹڕڝۣۄڔڗؖڎػڮؠڮ*ڬٷڽڔۄڗؖؽؾۛۜۛۜۛۜۼ ڂؽؽؙڶۿٲۊٲڂڒڿٮؙٵڡ۪ؠ۫ۿٲڂڹۜٵڣۄڹ۫ۿؽٲڰڵٷڽ۞ۅڿڠڶؽٚ تَ نِهُ بِهِ لَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مُؤَرِّنَ مِن عَمَا عَرَارِ مِنَ اجَنَّتِ مِنْ فِينِيلِ وَأَعْمَالِ وَفَجُرُنَا فِيهُا مِنَ اس ال باغ بنائے محمولاں اور الولاں محد آلا ہم نے اس میں باکمہ باتھے بائے ٹاکراں کے ہوں یں سے کائی اور یا ان کے اِق کے بنائے ہیں ٹاوی د مایس کے علی ہاکہ ہے سے جس نے سب جوائے بنائے اللہ اس جوادل معدد 200 نواود الله بي بدو فود ال سال اوران جيزول سيمن كرانس فيرنس شاوران سف یک شان دات ہے ج اس پوسے دن بھنی ہتے ہیں ڈیمیں وہ معیول اور ارس اور سرمن ،مقاہے کہ بی جر ایک فیراؤسے سے لئے یہ عم ہے زیروست ملم واستران اور ہا دے من ہم نے نزیل مقریک کا بہاں بھے کو بھر ہو گیا جسے مجرکی وَمِنْ فَا لَا مُنْ مُونِعُ مِنْ أَنِينَ وَجِهَا حَرْ بِعَالَهُ مَرْ بِكُوْ كَ مُنْ الله مَا رات وك برسبقت في جائف او مرزك اليس تحيرت من بيرر الم بين اور ال كري كي

آکرچہ بڑار طری ظاہری فقر کرے مکر ناشکرا ہے افدا کا ھریا ہے کہ اس کے صیب کی اطاحت کرے ۵۔ اس بیغ ے معلوم ہوا کہ رب العالمین نے اپن محکوق جم ہوڑے ۔ رکھ ہیں۔ عضا کزوا اصفرا مرم اجما برا وفیرہ سب جوزے میں بے جوڑ رب کی زات ہے۔ فرما آ ہے زمن تُعَلَّ فَتَيْ خَلَقُنَا مُعُبِّسِتِينَ ﴿ كُلَّ بِعَضْ وَرَفَّتَ عِمْ ثُرُو مَاوَهُ ہوتے میں جو پھیانے بھی جاتے ہیں اے اس طرح کہ کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے کسی کو صرف لڑکیاں اور کسی کو وولون معلوم ہوا کہ سب اس کی عظامے محکج ہیں ہے۔ بت محلوق وہ ہے جو بداشدہ بھی ہے محرانسان کو ان کی خبر نسیں اور بہت وہ جو ابھی پیدا نہ ہوگی آئندہ ہو گی A -اس طرح كه فضا بذات خود سياه و آديك سب- رب تعالى اے تفاب کے ذریعہ نورانی سفید لہیں پہنا ویتا ہے۔ جب آفآب فروب ہوجا آے تو یہ لباس از جا آھے اور عالم اینے اصلی رنگ میں نظر آنے لگتا ہے معلوم ہوا کہ ہم سب اصل میں ساہ آریک میں۔ نور مصلفوی کے ذربید ایمان کی روشنی لمی ہے ہے معلوم ہواکہ آسان و زمن ممرے ہوئے ہی ا آرے ان میں تمررے ہی۔ حركت زين و آسان يركوني وليل قائم نسي- سوري وفيره کی حرکت بھی ایک وقت مقررہ (یعنی قیامت) تک ہے الداس ممراؤے مراو یا تیامت ہے یا سورج کی حزاول کی ابتداء اور انتماه ال رب کے ان اندازوں میں بزار م ملميس بي- موسم الصليم سب ان اندازون سے قائم مِن ١٦ ماند كي افعاليم حرايل مِن جنين وه افعاليس راتوں میں مے کر لیتا ہے۔ اگر تمیں دن کا معید ہو تو ودراتیں اگر انتیں دن کا ہو تو ایک رات چمیا رہتا ہے۔ اس کی بحث سورہ یونس میں ہو چکی ۱۳۰۰ مین کی آخری راتوں میں جاند پالا نیزها ماکل به زر دی ہو جاتا ہے جیسا اول آر يون من قواكل اتسان كا مال ب كد بوهاي من بھین کی طرح اسمجھ " کزور " ہو توف ہو جا آ ہے۔ یاک ہے وہ جو تغیرو تبدل سے پاک ہے ۱۴۔ اس طرح کہ رات میں طلوع مو کر جاند کو ب نور کر دے اور جاند کی بادشای

تھیں لے یا جاتد کی طرح تیز حرکت کرے بلکہ جاند جن منزنوں کو افعائیں دن جی سطے کرتا ہے مورج انسی ایک مثل می طے کرتا ہے۔ اگر سورج بھی جاتد کی طرح تیز دفتار ہو تا تھی اسلیس نمیک طرح تیار نہ ہو منطوب کہ دن کو آئے ہی نہ تیز دفتار ہو تا تھی درات انٹی دراز ہو جانوں کہ دن کو آئے ہی نہ دعت ہو مانا تیارت ہو مناج ہو جاتا تیامت میں ہو گا۔ رب فرماتا ہے دہنے المشتنگ دافشت اس طرح رات کا بحث دراز ہو جاتا ہی طابات تیامت میں ہوگا۔ حرب قربات میں ہے اور وہ آرا اس میں ایسا تیر رہا ہے جے دریا میں مجالے۔ حرب تیامت میں ہے ایک طابات ہو سیاکہ مدیث شریف میں ہے 11۔ معلوم ہواکہ ہرسیارہ کا دار جدا ہو اور وہ آرا اس میں ایسا تیر رہا ہے جے دریا میں مجالے۔ حرب فرساکن ہے۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ اس کشی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشی ہے جو سلمان اور انسانوں سے ہمری ہوئی تھی اور ان انسانوں کی پشت میں یہ لوگ تھے کیو تک اولاد اپنے پہپ دادوں کی پشت میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ان سب کی اصل کشی نوح ہے۔ خیال رہ کر کشی کے موجد نوح علیہ السلام میں اس کی حقیق یار ہو جا کہ میں ہو بھی ہو۔ ان کشیوں کا دریا سے پار ہو جانا ہمارے کرم سے ہے اگر ہم جاہیں تو فرق کردی جیسا کہ دن رات ویکھا جارہا ہے۔ اندا تم ان منعت پرند اتراؤ بھٹ دب سے کرم مامجو۔ دریا میں دوست کوئی مدد ہمی نسی میٹیق میں دوست سے مراد لوگوں کی مرس ہیں مین مندر د

فنکی کے سارے اسہاب مرف زندگ عل کار آمد بی۔ بعد موت تمیارے لئے سب بکار۔ فیذا ان بی پیش کر رب سے فائل نہ ہو جاؤ ۵۔ یا تو سائے والے مذاب ے مراد گزشتہ امتوں کے مذاب میں اور چیے آئے والے مذاب سے فود ان ير آنے والے عذاب جن ك آنے کا اندیشہ ہے۔ یا پلے مذاب سے مراد دنیادی مذاب ے۔ اور پچلے عزاب سے آفرت یا قبر کا عذاب۔ ۲۔ قرآن كريم كي آعت يا حضور كالمجزه يا ونيادي وه جزس جو رب تعالی کی قدرت پر والات کرتی میں میے ارزانی" مرانی وقیرہ ۷۔ اس طرح کہ ان بی فور نیس کرتے معلوم ہواکہ آیات الب میں فور کرنا عبادت ہے اور فور نہ کرنا نافریائی ہے ۸۔ زاق ازائے ہوئے مسلمانوں کو یہ جواب وسے بیں 4- معلوم ہواکہ وسیلہ کا انکار کفراور کنار کاکام ہے۔ وہ کنار کی کتے تھے کہ فریوں کو امیروں کے وسلہ کی ضرورت نعیں۔ خدا اسیں خود با وسلہ روزي دے سکتا ہے مالانک تدرت اور ہے تانون بھی اور ا قانون یہ ہے کہ وسیلہ سے رب کی رحمت سطے ۱۰ء سلمان کنار کم سے کتے تھے کہ تم ہو ابی کمائی میں سے کچے حصد اینے کمان می اللہ کے نام کا نگالتے ہو وہ حصہ مکینوں نقیروں کو دو کہ اس کامعرف فقرا میں تو وہ جواب یہ دیے تھے جو آیت کرام میں فرکور ہوا۔ کہ فقرار کو مال اعارب تعالی کی مثیت و اراوے کے خلاف ہے۔ رب انس ملاح رکنا ہاہا ہے ہم انسی فی کری۔ ان کی ب بجواس فاق فعلما ك طور يرقى إ كل وتجوى ك وج ے یہ بلنہ بات تھے۔ اس تغیرے معلوم ہواک یاں افاق ے مراد زوۃ یا شرق مدف سی کو ک بجرت سے پہلے زکوۃ کا عم نہ آیا تھا۔ نیز کافر نہ زکوۃ کا ائل ہے نہ صدقہ کا۔ مسلمانوں نے کفار کا جموت کا ہر م كرنے كے لئے كما تماك تم خدا كے عام كا ثلاث بوا خور كما ا جاتے ہو۔ اا۔ قیامت اور صلب وج اجن کا تم ہم ہے ومده كرت بواب سوال محقيق ك لئ نه تعا بك غراق ك طور پر تھا 11۔ صور کا پہلا معہ جس میں سب فاہو جا کیر،

ٱتَّاحَمَلْنَادُرِّيَّيَّهُمُ فِي الْفُلْكِ الْمِشْحُوْنِ ۗ وَخَلَقَنَا فنانی ہے کہ بیں ان کے ذرحوں کی بھٹریں ہم نے جری شق عد موارکیا کہ در ان کے سے وسی پی کشیاں بناوی جن بربور برے ہیں ق اور بم پایی تواہیں ڈیون کا دوران کا فواد من سام رووس و و سر بھر پیسے مراکع سیکام مرسم کھا ہا ہے ﴿ ب ع اس اليرويرم في مرم جو فومن بيريت بي أو رب مجل ان كرب كي نشأ بنول مي لُ نشأ ل شال کے ہاں آئیے قواص سے مزی پیریتے ہیں ٹیا دیمیدان سے نہایا م<del>لیکا فٹاکھ کھی</del> ، کما کردہ عی فت کرد تو کا فرمساؤں کے بیٹ فرکو کیا ہم ، سے کھا یں جھے اللہ ہما بتا تو کھلارہا ک تا تو ہیں عربی عمل عمل بی میں کیا ؙڔڔٛڮۼٙ ٵۘۑڹڟڔۏڹٳٳڒڝؽۼؙڰۊٳڿٮۜڰڗٲڂۮؙۿؠؙۅۿؠ۬ڲڿڝؚۄؙۏڹ ره بنی و یکفت منتو آیک جمیح کی لدی بنی آج کی جب ده دیا کے جنزے بن جننے بوراج کا ترز ومیت شر مکیل کے کلف اور زاہت کی بعث سر بالیل

ے۔ ۱۳ - اس طرح کہ صور پھو تکتے وقت دنیا والے تربید و فروخت مکانے ہینے ہیں مشنول ہوں سے میں لیعنی قیامت آنے پر لوگ اپنے سارے کام نا تمام چھوڑ دیں گے۔ نہ تو خود ہو داکر سکیں گے نہ ہی دو مروں کو ہو راکرنے کی وصیت کر سکیل گے۔ نہ بازارے کھر آسکیں گے بلکہ تمام لوگ جمیں ہے وہاں ہی فاہو جائمیں گے۔

ا۔ دو سری بارسب کو زندہ کرنے کے لئے پہلے نف سے پالیس سال بعد بینی اس قدر قاصلے پر سال بین جمل وہ دفن بوت تھے اور اگر دفن نہ ہوئے تہ جمال کیس ان کے ابڑاء اسلیہ اس وقت موجود تھے اس کی صورت سیب ہوگی کہ رب تعالی افعانے سے پہلے جرمیت کے ابڑا اسلیہ دہاں ہی جمع فرمادے گا جمال وہ دفن ہوایا جلایا گیایا جمال اسے شیرو فیرہ یا چھلیوں نے کھانے سے طاقہ کی طرف جمال قیامت قائم ہوگی گوئی آہت کوئی پیدل کوئی سواری پر جائے گا میں اس سے معلم ہواکہ قیامت میں افعنا کفار کو فم کا باحث ہو گا صافحین کو فوجی کا جسے موت عافل کے لئے چھوشے کا دن ہے ' حافقوں کے لئے طاون 'اس نے ان کی موت کے دن

ونُفِخ فِي الصُّورِ فَاذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَّى رَبِّمْ الديموكا بائے كا عورل مجل وہ قرول سے تا اچنے رب ك عرف وورث ییں مے تاکیں مے بلتے ہاری فرالی تحکم نے ہیں مہتے سے بالا دیا ہ هٰتَامَاوَعَدَالرَّحُمْنُ وَصَدَ قَالْمُسُلُونَ إِنَ كَانَتْ يه به ده محماكات دوروون في زايا دو تر : بوي الأُصَيْحَةُ وَاحِدَاكُ فَاذَاهُمْ مَعَيْعُ لَدُيْنَا فَخَضَرُونَ عُو کمہ پنگیا وُ زمجی وہ سرتھے ہا جاسے معود ما فر ہو ہا ہی جے توآج کی بان بردکھ کلم نہ ہوج 'اور بتیں بدلہ زیجے گا جے اپنے عَمْلُونَ الله المُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعُونُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَل عَمْلُونَ عَلَيْ مِنْ وَلَهِ اللَّهِ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ وَلَهُ وَلَيْ اللَّ ؞ۥٳڔؙ؞ڮ؞ڽٳڽ ڵٲۄۜڹ؆ۺڽ؞ۻڗۣ؞ۜؠڔٝۼٟڲ؈ۼ؞ؙڮ **ڣۿٵڬٵڮۿڐؙۊؙڵؙؙؙٛڰؙؙؙؙۼٵؽڰٷٛؽڟڛڵۿۊؙڒڰؚڴؚ؈ٚ** تُرَّى يَرْهُ فِ الرَّالَ لَمْ يَا مِنْ مَكِيرٍ الْمِنْ الْمَ يَرِيلُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَجِيْدٍ وَالْمَتَازُ وِاللَّيْوُمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الْمُأْمُونَ الْمُخْرِمُونَ الْمُأْمُونَ فہد زیا۔ منافلہ موٹیلان کوز ہوجنا ہے فمک وہ تمیار محلا وشن ب لا ادر بیری بدی کرد ، بهری ده ب

کو مرم لینی شاوی کا ون کما جا آے ' فرشتے ان سے کہتے یں سو جاؤٹھا کی خرح اس کئے آگے جنتیں کا ذکر علیمہ، آ رہا ہے ۵۔ یہ کفار کا کلام ہوگا۔ اس جالیس مثل کے مرمد میں رب تعالی عذاب قبراضاوے مک جس سے يكار آرام عود ري كيدب بالمي مے تو یہ کمیں کے (تغیر فازن و فزائن) ورنہ کفار ا بی قبوں میں موتے کہاں تھے بخت مذاب میں تھے۔ یا بہ مطلب ہے کہ کفار قیامت کی مختی دیکھ کر قبرے عذاب کو بلاكس م (فزائن) برمال اس آيت ے مذاب قبر كي ننی بر وقیل شیم چڑی جا سکتی ۲۔ یہ کلام رب کا ہو گایا فرهتوں كا يا مومن جن د انس كا عدد معلوم بواكر تيامت می سب سے پہلے ویفیروں کی نعت خوانی ہو کی جو قبروں ے افتح ی سب نوگ سیں کے۔ پر شنع کی عاش و جبوً اس سے وہ لوگ مبرت پکڑیں جو آج نعت خوانی یا وسلِد یا بزرگول کی اراد کے محریس ۸۔ صور کا دو مرا عده يد دُنين في الشور كي تغيرب محرار سي- إي حقيار ے مراد حضرت امرالل کی وہ آواز ہے جو بھاڑ پر کھڑے ہو کر دیں گے کہ اے گل ڈیوا بھرے باوا اکرے ہوئے جو زوا حماب کے لئے جمع ہو جاؤ۔ بسرمال آیت کرر نسیں ا یہ خطاب کفار سے ہو گا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک ہے کہ کفار کے نامجے ۔ فرت شرو نیچ عذاب نه وية جاكم ك- كه ان كى كوئى بد ممل سي ود مرے یہ کہ مومن کو عمل کی جزامجی لیے گی اور رب کا فنل مجى رب قرالا عبد دلايندرنا الد مداهم ك نعتیں وب کی دعوتی بھی درخوں کی فطائیں اسینان جنت كا قرب وب كا ديدار اور حنور كا سات (فزائن) رب نصیب کرے اللہ ان ازواج میں وتیا کی مومند مکلوحہ يديان بحى داخل بي اور حورس بحيد اس سے معلوم بوا کہ حوریں او عزایوں کی حیثیت سے نہ موں کی بلکہ بوی کی مينيت ے۔ ربِ فرا آ ہے۔ وَرُوْ اِبْنَاعُمْ بِهُوْرِمَيْنِ ١٣٠ ﴿ إِلَّهُ چو تک بنت می منس امارہ فا کر دیا جائے گا اس لئے کوئی بنتی بری نزی خوابش نه کرے کا ۱۳۰۰ رب تعالی جنتیوں

ا۔ یعنی ہر کھنے کافر کو فور کرنا چاہیے قاکد شیطان کی ویری کی دجہ سے پہلی اسٹیں جاہ ہو چکیں۔ ان سے جرت کا آ۔ الذا آے بالکل صاف ہے۔ خیال دے کہ یہ خطاب ہی کانر سے ہو گاکہ شیطان نے انسیں مختف طریقے سے سمجایا ۱۔ اب دوزخ کو دیکہ کر اس کی تصدیق کراہ مگریہ تصدیق منید نمیں ۱۔ معلوم ہواکہ نمی پر اس بی کانار سے کار آخرت کو دیکہ کر ماری چزیں بان جائیں گے۔ گروہ انٹاکار آند نہ ہو گاکہ کو انہوں سے اپنی آنکھ پر احماد کیا نہ کہ کی ہو ۔ یہ ان کے لئے ہو گا بو کا بو کا برا موں کا انٹاکار کریں گے۔ معلوم ہواکہ رب تعالی مرف اپنے طلم پر مزاجزانہ دے گا بلکہ گوائی د فیرہ سے جھیلات کرے ۵۔ خیال دے کہ

كاتب اعلل فرفية وخود علمه اعلل اور زين وآسان كافر کے خلاف کوائی دیں گے۔ لین جب وہ اٹھار عی کئے جائے گا تب خود اس کے اصفاعے کوای دلوائی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ کافر کی زبان وہال ہمی جموت سے باز نہ آئے ک- بائی اصعاع کے عرض کر دیں گے۔ اس کی زبان بدی مرم ہے لیوں پر مروائی د ہوگ۔ اصفای گوای نے کر قوز دی جادے گی۔ اس لئے وہ دوزخ میں بھی کر شور عائم على الريم عاين والمرام كالرام طرح ہیجیس بھی اندھی کردیں محرضیں کرتے۔ اس قدر کفرو عناد کے باوجود السی انی نفستوں سے نوازا ہے۔ ان بر بھی شکرلازم ہے۔ ہے۔ اس طرح کہ انسی پھریا بندر ' سور منا دیتے وغیرہ جے مجیلی احوں کے مرکشوں کے کیا ميد خيال رب ك من يم مرف مورت تريل موتى ب- روح وى ربق ب- لغاام آواكون يا عاع ي کوئی تعلق نسی می کو تک تروں کے زدیک تواکون میں روح بھی بدل جاتی ہے کہ عمل انسانی عمل حماری بن جاتی ے۔ یہ امکن ہے ۸۔ کہ بذمے کو بچے کی طرح اسمحہ م اور کزور کردیتے ہیں تو اس پر بھی عدد ہیں کہ تسارا طل ؟ بل دي ه عنان زول : كفار كمد قر أن شريك كو شعراور حضوركو شام كت تصر بدائلوه بأريخ خدف اس آيت میں ان کی تروید ہے۔ عربی محاورو میں جموٹے محرو تقریب كام و ميالات كوشم كما جا آ سه - يعنى اول اور اول موكو شام کتے ہیں بس کی حقیقت و کو نہ ہو محر مبارت بت ولغريب مور يهال علم معني طكه وعادت ب- يعني قرآن شريف دول سي اور حضور دول موسي - اس كاسطلب یے نیں کہ ہم نے محبوب کو عول کی حققت سے ب فبر ركمار مي باب كتاب كري في اب بي اي كالال ند سکمائم۔ بین گالی کھنے کا مادی نہ بنایا۔ نہ بید کہ اے گالی کی بھیان نہیں۔ لنذا اس آیت سے حضور کے علم کی کی نس ابت ہوتی۔ بلک آپ کا یاک وستمرا ہونا ابت ہے (نزائن ورت مدارك جمل وفيره) الم يعني ناول كولي آپ كى شان سے بعيد ب نه يدك شعر كا جاناك علم شعرف

وَلَقُنَّ اَصْلَ مِنْكُمْ جِبِلَا لِيَثْيِراً الْمُلْمُ تَكُوُنُوا تَعِقِا سما کے آتے ہم ان کے توہوں پر چرکر مٹل جے کی اور ان کے ؽؙۯؙۅٛؾؿؙؙۿۮؙٲۯؙڿؙڵؙؙؙٛٛؗؗڡؙؠؠٙٵڴٲڹؙۏٳڲڵڛڹؙۏۛڹؖۛۅۘڶۏٙؽۺۜٲۼ ماوران کے باور ان کے کئے گاگو ی دین کے بار اگر سَنَاعَلَى اَعْدُنِهِمُ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاذَّ يعمت اور دوش وي ل كونت درائ الداري الدا الداك الديما وي باع ثابت ہوجائے تل کمیا، نورانے نہ ومجھا کہ ہمئے ایشے باقد کے بنائے ہوئے گٹ چو یائے اس کرہنے بیدا کے قوم انکے مکت جے گل ورائیں ان کے بینے

نی کی شان کے طاف ہے ' نہ رب تعالی کی شان سے بعد ' اگر شعر کا جانا ہا او آت دخور جانے نہ رہ۔ الدینی ہے کنار کہ بلول یا شعر کتے ہیں وہ قرآن اور نصحت ہے۔ معلوم ہواکہ شعرے کنار کی مراد تعلیدہ یا تکم نہ تھ۔ قرآن جیویس کوئی شعرہ تعلیدہ نہیں۔ وہ اسے شعر کیے کہ سکتے تھے۔ بلکہ ان کی مراد داخریب جموئی کمانیاں تھی۔ خیال رہے کہ قرآن کریم بی آگر چہ بعض آجوں میں وزن شعری بن کیا ہے محروہ افغاقا " ہے ارادة " نہیں بیسے موقائ کریم بی آگر چہ بعض آجوں میں وزن شعری بن کیا ہے محروہ افغاقا " ہے ارادہ اردہ اردہ کا بن بن خدامین وفیرہ۔ انتقال کا خواجہ بھی ان فیا ہے۔ بی خیال رہے کہ حضور اشعار و تھے ہے بیٹ مین پر تلور نہ تھے۔ محرا بیسے برے اشعار کی نوب بھیان فرات

(بقيستى ١٠٥) ہے۔ قذاعم كى نتى سي بك طك كى نتى ہے۔ ١٣ - ١٩ اس طرح كد اس كاول المانى زندگى سے ذرو بود ١٣ - اسلام ك ولاكل پور سے واضح بو جاويں يا وعدہ عذاب بورا بو جاوے ١٣ - باتھ سے مراد قدرت كالم ہے۔ ليتى تمام جانور بم نے صرف اپنى قدرت سے بنائے المحے بنانے بيس كى شريك سے مدد ندنى۔ فرطنوں كاماں كے جين ميں بجد بنا ارب ي سے تم ہے ہے قداب رب بى كا بنانا ہے۔ آدم عليه السلام كورب تعالى نے بنير فرقتے كے ذريعہ كے بناياك قربايا بند سننت بنيكتى، اى لئے انسى بشركماكيا ہے۔ يعنى اللہ كى بنائى بوئى ذات مباشرت بايد سے مشتق ہے۔ ١٥ مدين جانور بنائے بم ساور برتے تم بو اس كا شكريد اواكرو

ڹؠٙڔ؞ڽڐڗ؈ٙۑڔڔڵؠڗٷڔڽؙڔؾٷڔڡۜڂؿڎ؞ڵڰٛڬ۫؋ۿؾڰۄؙؽٷ ٳڡؙڵٳؽۺڴۯؙۏڹٛٷٳڷۼؙڹؙؙۉٳڡؚڹۮٷڹٳٮڵڸۄٳڶۿڰ۬ڶۼٲ الايئة تطيعون تضرهم وهمر لهم جنان عد ہر ی وہ ان کی سلا بنیں کر سکتے اور وہ ان کے سٹھر سب طرفاد يس ك فرة ال كي باي الم جدارون الك يم بالقدير به اور و بى جيرا بديا كرف والاسب كوبانا الاس كا كا

ا۔ کہ زور والے ہاتھی اونٹ وغیرہ کو انسان کے نیچے لئے مرت بر ب رب کی قدرت ب ۲ م مي باتمي مرف سواری کے کام آتا ہے اور مرقع وفیرہ صرف کھانے کے ا اونٹ میل و فیرو کھائے بھی جاتے ہیں اور سواری بھی دیتے ہیں ٣- كم ان كے دور ح كوشت بوست اون نافون بڑی بچے کام آتے ہیں اس خدا کے مقابلہ میں کر رب تعالى مذاب رينا جاب كريه بت عذاب نه وينوس يه ماننا شرک ہے اس آیت کو نیوں ولیوں سے کوئی تعلق نیں هے مین کفار اپ بوں سربی هے میں جائیں ہے، ماشر بول کے اور مع ان بنول کے دوزخ میں جائیں ہے، کدی تھر کے بت عالمہ بھی سي ٥٠ يني كفار اين بنول كالككر بن كر تيامت من سورج مذاب دسینے کے لئے 1۔ کفار کے کفریا آپ کے انكاريا ايدار ممكين ند بول يعلوم بواك حضور الله تعالى کے بوے محبوب میں کہ رب آپ کو تملی و تفنی ویا ہے۔ ٤ - شان نزول يه تابت عاص بن وائل يا ابوجل يا الى بن ظف عمر متعلق نازل بوكى جو ايك كل مزى برى الے کر حضور کی خدمت میں مناظرہ کے لئے آیا تھا اور اس ذی کو توڑ یا جاتا تھا اور کھنا جاتا تھا کہ کیا خدا اے ووبارہ زندہ کرے گا۔ حضور نے قربایا۔ بال منرور زندہ المائ كالداور في ووزخ من بنجائ كالداس أيت من رب تعالی نے حضور کی آئید فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور لوگوں کے انجام سے خبردار میں کہ فرمایا تو ووزخ میں جائے گا۔ ۸۔ کہ محل ہوئی بڈی وکھا وکھا کر منری قدرت کا انکار کرتا ہے وی کہ ہم نے اسے ایس بھمری ہوئی مٹی ہے بنایا تو کیا اب بنانا بھول کئے ایجاد ہے اعادہ آسان ہے جب ہم کمل بار بنا مجے تا اب مرجد اولی منا يحتے ہیں۔ ١٠ يعني رب تعالى بيدا فرمانا جانا ہے۔ يا مردوں کے بھرے اوے الا کو جاتا ہے فقدا ساری گلوق کو اس طرح دوباره پیدا کرینه گاکه نمی کا جزویدن دو مرے میں نہ پینچ سکے گا۔ :ب اس کا علم بھی کال ہے۔ قدرت بھی کاف پھر حسیں قیامت کے ماننے میں کیوں آل بال بون تو بر ميزورخت موكد كر بل جا آب-

لیکن حرب می دو درفت پائے جاتے ہیں۔ مرخ اور مفارا مرخ نرب مفار مادہ جب ان کی بری شاخیں ایک دو سرے سے رکزی جائیں تو ان سے آگ نکتی ہے۔ ملاکھ ان میں آئی تری ہوتی ہے کہ ان سے پانی نیکتا ہے۔ ویکھو رب کی شان کہ پانی اور آگ ایک می جگہ جمع فرا دینے (فزائن و روٹ) کیکر کا درفت گیا ہمی جاتا ہے۔ ریل کا کو خد بھیک کر فوب جاتا ہے۔ ایسے می رب نے بھریت کے سزورخت میں محبت و حش کی آگ و وابعت رکمی ہے اور کرم میں جمال المسرب

ا ، کی فرانے سے مراو ہے اواوہ فلق کا تعنق کد کاف و نون فرانا اور نہ کس سے خطاب فرانا اندا اس پر آریوں کے یہ اعتراض ضیں پر کئے کہ آگر سب چڑی کن سے بنیں تو کن کس سے بنایا ۔ اس بی بدائش اور مرز سلف اور سر سلف است سے بنیں تو کن کس سے بنایا ۔ اس بی بدائش اور مرز سلف اور ایک باطن سے بنایا بھی اس کے اور ایک باطن ۔ فلا برکا بام ہے ملک اور باطن کا بام مکوت ۲ سم مرز کے بندہ بار کا بام مکوت ۲ سم مرز کے بعد بار کا بام مکوت کے مومن خوشی سے مائم کے کافر مجوورا سے جائم کے دان سے مراویا وہ فرشتے ہیں جو بار کا واقع الحق میں مقب بادھ

كر مبادت كرتے ميں يا اس ك عم كا انتقار ـ يا وہ نمازي وک بو صف بانده کر جماعت نماز می کورے ہوتے ہیں یا وه فازیان اسلام ہو ہوقت جاد مغیر باندھے ہیں۔ معلوم ہواک جماعت کی نماز اور جماد رب تعالی کو بہت بہند ہے ع که ان کی حتم فرمالی (روح و فرائن) ۲ - مینی وه فرشتے جو پاولوں یا ہواؤں کو جمزک کر چااکس یا وہ طاہ دین جو لوگوں کو مختی اور ڈانٹ ڈیٹ سے برائیوں سے موکیس کیا وہ غازی جو میدان جمادیش کھوڑے وو ڈائیس ڈانٹ ڈیٹ کرے بیازیں یا ومقائے وقت یا جہاد کرتے وقت معلوم ہوا کہ خلاوت قرآن بری اعلی میادت ہے جو سفرو معتریس نه چموری بائ بلکه جماه می تو زیاده عمادات جائیس که وبل موت سائے ہے۔ محابہ کرام مین جماد میں قتل و ﴾ خون بوتے بوئے جماعت بھی نہ چھوڑتے تھے۔ بلکہ نماز ، فوف اداكرت تصد افهوس ان يرجو بلاوج عمامت بك غاز چوز ويے بس ٨٠ رب نے الى وحدانيت اور اپ مفات ان چنوں کی شم سے میان فرائے مر عنور ک نبوت قرآن کی حم بلک اپی حم سے میان کی۔ وانقران العكية المتشفين المترسيين أور قرابل تعادريك ويؤمنون عتی بعکو لمنہ ہے۔ ہر روز سورٹ نی مک سے طلوح ہو آ ب اس کئے مشارق جمع فرمایا کیا ۱۰ کیونکہ و کھنے والے کو سارے نارے پہلے آسان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے نیلی جادر پر رنگ ہرنگ موتی بکھر ہےوئے ہی آگر چیہ آرے مخلف آسانوں پر ہیں تمر زینت پہلے آسان کی یں۔ فندا آیت پر کوئی اعتراض نس کونک سارے آمان ساف آئیدگی طرف شغاف بس ۱۱۱۰ اس طرح ک جب کوئی شیطان آسان پر جائے کا ارادہ کریا ہے قر آرے میں سے آگ کا شعلہ نکل کر اے کولی کی طرح لکتا ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ آرون سے نیمی خرس معلوم کرنا مِأْزُ نَسِي كُوتِكُ أَرِبُ أُروثُنِي الْحَالِمِةِ أَرَاسَةِ اور وقت کی ملامتوں کے لئے بنائے کئے نہ کہ نیمی خرس معلوم كرف اور فال كولئے كے لئے ١١٠ مالم بالا سے مراو فرشحة میں جو آئندہ ہوئے والے واتعات کے متعلق آپس

کا قیمہ سے ٹے ۔ اور اس کی ہ بت ہیںسے جاڈ کھے ج اليَاتُهَا ١٠٠ أَ \* سُورَةُ الصَّفْتِ مَلِيْتُمُ \* • أَرُنُوعَاتُهُ الْ کی خرف کان بنیس لگا شکھ کے اور ان بار بر فرف دحورا ولهم عداب واجب ا بنین بعد نے تو اور ان می نئے بیٹ کو نڈاب کل مثر بوایک آوم بار ایک \* آون میں میں نے کو اور کا ان میں ایک میں کا میں کا ان ک فاتبعه ينهات تأوب فاستقيرهم اهم إنسان توروشن واعاراس محد ومجد الاحل توات عصو مجول كالالكي بيدائش زيا وومعنوا

یم منتکو کرتے ہیں شیطان چہپ کرینے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں پہنیا جاہتے ہیں تو مار کر ہٹا دیئے جاتے ہیں۔ ۱۳ مشابوسا کی جوانئی طرح ہوتے ہیں۔ ۱۳ میں شیطان چہپ کر ہنا ہے۔ یعنی شیاطین کو یہ دنیا میں مارشی مذاب ہے قیامت کے بعد وہ وائی مذاب میں کر قار ہوں کے جو وہ زخ میں ویا جائے گا 18 مصور کی تشریف آوری ہے پہلے شیاطین آسانوں پر جاتے ہے حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کا جانا ہند ہو کیا چیسے کہ سورة جن میں ذکور ہوا۔ اس ہے معنوم ہواکہ حضور کی تشریف آوری زمین و زمان میں تغیر کا سب بن 19 مشرکین مک سے جو قیامت اور سزاو بڑا کے انکاری ہیں ۔

ا۔ کفار کمہ فرشتوں کے گاکل تھے انہیں خداکی کلوق اور اس کی لڑکیاں مانے تھے۔ ان میں قوت و طاخت بھی مانے تھے۔ یہ سوال ان کی سرزنش کے لئے ہاور آجت کہ کوئی اعتراض نہیں ۲۔ اس طرح کہ آدم طیہ المطام کو اس مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو آدم طیہ السلام سے۔ ددخ البیان نے فرمایا کہ انسان کی اصل چکی مٹی ہے جس میں چشتا لیشتا پایا جاتا ہے قدا انسان کی فطرت میں ٹیٹ ہے فواہ دنیا سے لیے یا دین سے خواہ شیطان سے یا صبیب رحمٰن کے قدم اور دامن سے سے بھی میں۔ آپ کا تجب عمادت ہے ان کا بشتا کفرس، اور جو آپ کے سمجائے ہی نہ سمجھے بین اے محبب حسیس ان کے الکاری تجب ہے اور کھار آپ کے سمجائے ہی نہ سمجھے

ومالىءو الفكأت امُرِّنُ خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقَنْهُ مُرِّنِ طِبِنِ الْأَرْبِ ثَبِلُ بِهِ يَا بِارِي ارِسُونَ مَاوَن رِيرِ مُؤْنِ رِيْدِي لِيهِ نِيرَ يُرِينِ فِي يَالِي لل كم تين ابنياتها اوروه بني ترت بي الداريما تيني سيحت ك اور بب كولُ نظالَ ديكيف بين متشاكرت بين شا ادريجة بكي يد تو بين مكل كلا مُّبِينُ فَء إِذَا فِنْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَالْمَبْعُوثُونَ جا دو ت کیا ہب ہم سرمٹی اور پڑیاں ہو جا ایس سخے میں ہم مزود ، فٹلٹے جائی سخے ت ٲۘۅٵؖؠۜٵٷؙؙٵٳڵڒۊٙڵٷؽ<sup>ۿ</sup>ۊؙڵڹؘۼۿڔۅٲڹ۫ؾۿؙۮٳڿؚۯۏؽؖ اور کیا بارے اللے اپ دادا بھی شاخ طراق ان مدن سروز بیل ہو سے ان فَإِنَّهُمْ إِلَهُ } أَجُرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمُ بِنَظُرُونَ وَقَالُوا روه تر ایک بی بست<sup>ا</sup>ک بت بسبی وه د نکینے عمیں *عیان* اور سمیں ع يُونِيَكُنَا هُنَ ايَوْمُ الدِّيْنِ ﴿ هُنَ ايَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي إے بماری خرابی الناسے بما جائے تھا یہ انعا مذکا ون ہے یہ جود فیعل کا و رہے كُنْتُمْ بِهِ ثُلَكِيْ بُونَ ﴿ أُخْشُرُوا الَّذِينِي ظَلَمُوْ اوَأَرْوَا مُمْ ا یانکو انکا موں اور ای کے چوٹروں سمو ائل وَمَا كَانُوْا يَغَبُلُ وَنَ يَصِنَ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُ وَهُمْ اور ہو بکر وہ بلاینے ہے تن اٹ کے موا ان سے کو الى صراط الْحَجِيْرِ ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ الله صراط الْحَجِيْرِ ﴿ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ مَالَكُمْ لِاتَّنَا صَرُونَ ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَمُ سَنَسْلِمُونَ } میس کیا بوا بک دوسرے کی مدر سیوں بنی آرے اللہ بلد وہ آن اگرون ڈاسے ہیں

والمجى نيم مجه سكاكيونك حنور بدايت اور نهاكش كي آ خرى حزل بين ٥- يعن وه آب كم مقيم الشان معرب جاند باشنا سورج لوننا محكرا بقرول كاكله يزهنا وكي كر عجائے ایمان لانے کے زال کرتے میں ۲۔ مالاتک جاور آسان پر نسی چلنا اور جارہ سے شے کی حقیقت نسیں بدئتی- معجزے میں ب دونوں باتی نمیں ہوتی۔ دیکمو موی طیہ السلام کا هسا سانب بن کر سارے جادو مرول کے مانب نکل حمیا حمروہ سانب اے نہ کھا بھے کیو تک ہے مساواتم بي مانب بن كما الذا كمان يين لكا وه مانب واقع میں رسیال خمیں جو سانب نظر آ ری حمیں ہے۔ یعنی بر کز تھی۔ یہ موال اثار کے لئے ہے۔ اس نیت ہے سوال مجمى كفريه - ٨ - الحطي باب واداؤل كا افعنا انسين بت مشکل مطوم ہو آ تھا کو تک وہ بت پرانے مرے ہوئے تے اس سے اشارة معلوم ہو آ ب ك قياست کی ذات کفار کے ساتھ فاص ہے مومن النگار آگرچہ مزا پاوے مردب تعالی اے وہاں ذلیل نہ کرے کا ١٥٠ يعنى سارے عالم كا دوبارہ بيدا ہو جانا اور تمام مردوں كا في افعنا صور کی آوازے لی بحرض ہو جادے گا اا۔ اس سے معلوم ہواکہ قیامت کے بت ہام ہیں۔ اور یہ نام اس دان کے کامول کے کانا ہے ہیں۔ چونک اس ون بدلہ ویا مِلُوك كا أَنْسَاف كِيا مِلُوكَ كَالْ لَقَالُوهُ يَدْمِ الْفَيْنَ إِلَا إِلَا لَمَا چو کله نوگون کا فیمله یا آن می فاصله و جدائی مو جائے گی القال يغم العنال ب- ١١٠ قالم ب مراد كافريس اور ہو زے سے مراد وہ شیطان جس نے انسی برکالے۔ ہر کافر اینے شیطان کے ساتھ زنجر می جکز کر دوزخ می جائے کا۔ یا خالم سے مراد کافر اور جو زے سے مراد اسکی بنس کا رومرا كافرا شرك مرك كالحاف ويريد ويريد كامراه ۱۴۰ ای میں معترت مینی و مزیر علیا السلام واقل نسیں۔ كيونك ما سے مراد فير معل والى چزيں ہو تى ميں اس سے معلوم ہواک کفار کے ہوجا کے چھڑ ورضت سورج جاند ہی دوزخ میں جائمیں کے۔ حمر عذاب پانے کے لئے نہیں بلکہ مذاب دینے کے کے اللے ، فقدا آیت پرید احتراض نیس کد

یوں سے کیا قسور کیا ہو وہ وہ زخ میں جائمیں سے سما۔ و سلی نے ہجاہر سعید فدری سے روایت کی کہ لوگوں سے حضرت علی اور اہل بیت اطمار کی مجت کے بارے میں سوال ہو گا کی تک حضور سے فرمایا تھا الا استفکام سلینہ انجرالا المؤوّائ الفرّ بی افرا ہے آیت اہل بیت کی عشت کے بارے میں ہے (صواحق محرق) یا ان مشرکین سے سے سوال ہو گا ہا۔ میں ویا میں بعض کافر بعض کی دو کرتے تھے یا دو کا وجدہ کرتے تھے۔ رب ان کفار کا قول نقل فرمانہ ہے۔ جو دیا میں کھے تھے مخت جینم المنتجوز بمر ملل ہے آنت اولیاء الله اور انہیاء کی دو قیامت میں مزور ہوگی کرمومنوں کی ارب فرمانہ ہو الفیند المفری مذکر الا الله منتقد بعض مذکر الا الله منتقد مناور کی شفاعت برح ہے۔

ا۔ یہ محکو اتحت کافروں کی اپنے سرداروں سے ہوگ شکد مسلمانوں کی انہاء کرام اور اولیاء اللہ سے محتوات انہاء و اولیاء کنارہ جنم پر کمڑے ہی نہ کے جادیں کے۔ یہ حفرات تو کیل کی طرح وہاں سے گزریں کے اپنے قلاموں کو ہمراہ لے کر۔ انڈا موجودہ وہاب کی تغییری نظا ہیں ۲۔ بینی تم لوگ اپنی ہائی و جائی تو ت ہم کو کر کرکرنے پر مجود کرتے تھے۔ بہال جمال و بالی ہر طرح کی طاقت داخل ہے (فزائن و روح) اس سے معلوم ہواکہ مجود اسکافر ہمیں کافر ہے۔ مجود کی حالت میں فقط کو فیان ہو دول ہے اور قرت ہے نہ کہ وال سے کافر ہو جائے گی حالت میں فقط کو فیان نے کی اجازت ہے نہ کہ ول سے کافر ہو جائے گی۔ ۲۔ مین ول کافرتم فود ھے اور اور تعمادے دول ہے

قد اس سے جرکا سط مل ہو کیا ہے۔ ہم و مرف تسارے دد گار اور معاون تے جس سے تم کری فوب بات ہو گئے۔ اصل کرے تم خور ہو افذا تم ہی عذاب کے حقد ار ہو۔ ۵۔ کراہوں کو مجی اور محراو کرتے والول كو مجى عذاب وكمنا بياب يمل وكمنا فرماناكي عذاب ك لئے نيس بك من ك لئے ہے جوم ے مام كا ے اب اینے کے کا مزہ چکھو۔ اب تو ہارے یاس مرای ی مل سی فی م مارے یس آئے ی کون بول سے تم نمیں کنے اے مردار اور ماتحت بھی عذاب میں ب شريك مول محمد أكرجد عذاب كى كيفيت من فرق ہو کا کیو تک یہ لوگ ونیا میں کفر میں شریک تے اللہ اپنی ہم کفار کو اور ان کے ساتھیوں کو بوں می سزا ویتے ہیں' اليس معاف ميس كرت معانى و رحم وكرم مومنول ك لئے ہے۔ يمل محرم سے مراد كافر سب ور اين توديد و رسالت كوند مائع تھے۔ اس آيت سے معلوم بوايد تمام واقعه كفار كاميان مواكدت كه مومنين بور بزرگان وين كار ولميون كويد أعت و كم كر تغيير كمني عاسم - ١٠ اس ے معلوم ہواکہ ان کے کلام میں شعرے مراد نقم نہ تنی کیو تک حضور نے کمی نظم ندیزهی بلک مراد بمونا کام ب- ابل ارب بر اول مي وليب كام كوشعر كد وية تصديد آيت موروينين كي اس آيت كي تغيرب وما اَلْمُنْكُ الْجُنْزِ وْمَا يُنْفَلِّ ﴿ لَوْا مُورُو يَنْيِن كَيْ الْمِ آيتُ ے حضور کی لاملی ایت کرنا فلد ہے۔ اب یعنی حضور شعرتیں کتے اس فراتے ہی اسطوم ہواک شعرے مراد حن كا مقابل ليني باطل اور جموت ب ندك لكم اورتصیدہ ۱۲ مین حضور نے تمام نہوں کو سجا کر دیا" کو تک ان سب نے حضور کی تحریف آوری کی خروی تھ۔ حضور کے تشریف لانے سے سب کی سیائی ظاہر مو كل- يا أب ك من بين كو سواكما لور كلول ي مملولاً ویکمو! انسی رسولوں کاج جاہے جنس حضور نے چکا دیا سا۔ یعنی جنت تو رب کے فعل سے لے کی محر دوزخ مرف عدل ے۔ فذا ملماؤں کے چونے نیج

وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ تَبْسَاءَ لُوْنَ ۖ قَالُوْآ إِنَّ وابئ طرف سے بہکائے آتے تھے کی جواب دیں بھے تم نود ہی ایمان نے رمحتے 5 3 10 pl 7 pk 20 0 2 ہے تھ آونا بن ہوتی جہر مارے دبسک بات بیں فرد میکھناہے ہے بند سايل شك الدست الدري بيد جرمان علم بين بين عرب الداوران ك

جنت میں جائیں گے ، مرکفار کے چموٹے بیچ دوزخ میں نہ ہوں مے کو تک انہوں نے کوئی جرم نمیں کیا سا۔ بینی موشین و صافین۔ اس سے صرف انہان مراد ہیں کے تک فرشتے اور نیک جن جن جن منتی نمیں ہا۔ بینی تم نوگ جنت کے رزق کو کماحقہ نمیں جان سکتے۔ وہ تمام اور نمیک جن خیال رہے کہ رب قبائی نے وہ تمام نعیس حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو معراج میں و کھا دیں۔ فلڈا رب کی مطاب حضور کے علم میں بھی ہیں ۱۲۔ معلوم ہواکہ جنت میں نذا نہ وی جانے گی میرے مطابع میں کے معرف کا میں میں میں ہی ہیں 17۔ معلوم ہواکہ جنت میں نذا نہ وی جانے گی میرے مطابع ہوں گے۔ ہوں گ

ا۔ جنت کی نعتوں میں بڑی فعت فزت و اکرام ہو گا کیو کد بے فزتی کا رزق جانور کا سارزق ہے۔ کمی جنتی کو یہ محسوس نہ ہو گاکہ میراور بہ کم ہے ہا۔ معلوم ہواکہ جنتی لوگ علتے بنا کر بیٹنا کریں گے ' ونیا میں ذکر کے علتے گویا جنتیوں کے علتے ہیں 'محر امازیں صفی بنا کر پڑھو' اکد فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہو جاؤ ہے۔ ونیا کی شراب بدیووار بدمزہ ہوتی ہے۔ سمے ونیا کی شراب سے بیعنہ میں ورو' بیشاب میں جلن' سرمیں چکر ہوتے ہیں۔ طبیعت مائش کرتی ہے۔ تے ہوتی ہے۔ حمل جاتی رہ کا رہ ابنی مورکو نہ بس سے شرائی آپس میں لات محوضے کرتے ہیں محر جنعہ کی شراب طبور میں یہ کوئی بات نسی ہے۔ سعلوم ہوا کہ بدنت میں پروہ ہو گا۔ کوئی مورث ابنی مورکو نہ

کا خداک متر آب قائد آبا به باک کردے ک اور میر ڈوٹردریں بھی تجواکر مادر میں آبات گل قریما ہیں آبا کہیں۔ مگل مَوْتَتَنَاالْاُوْلَىٰ وَمَا نَحُنْ بِمُعَذَّ بِيْنَ۞ِإِنَّ هٰذَالَهُوَ پیم سک پیلی مونت اور نم پیر مذاب نه برعی کل پیشک ، بی برگی

رکھے۔ مل بریز گارے ہی بردہ ہے کہ جند می مارے متلی ہوں مے احمر بنتی مور تی احوری ان سے ہمی پر دو کریں گی۔ جن کھروں میں آج پر دو ہے وہ جنتی کھر ين اور جال بي رك ب حيال ب وو دوزني كراب كر رمحت ساف وكل ومول ب بالكل يك (فزائن) ے۔ لینی جب جتی آپس میں بار و حبت کی ماتمی کریں کے تو ہاکک انسی دنیا کے بعض کراہ ساتھیوں کا خیال آئے گا اور کس کے کر کیا جل کر دوزخ میں جمالک کر انیں دیمیں۔ کیں کے بال چاو۔ تب اٹھ کے وہال پنجیں کے جال سے دوزخ صاف نظر آ ری ہو گ۔ ۸۔ خوى يا سائق المن يفن والاجو قيامت كاسكر تماجي ب مناظرہ کیا کرتا تھا ہے۔ تیامت اور وہاں کے حماب و کتاب ' سزاوج اکو حق مانے ہو۔ اس کا یہ سوال زجر و توجع کے لئے تھا ال مین وین سے ہلا۔ یعنی برار و جزا مینی تم جیب بات کتے ہوک سومی بدیوں کو سزاجرا سلے گ۔ ہم نے ق یہ ویکھا ہے کہ سزاج ازندگی جس ملتی ہے نہ کہ سرنے کے بعد بعد موت خدا تعالى بمي كيے مزاج اوے كا۔ ال دوزخ میں کد اس میرے ساتھی کاکیا حال ہے اس کمد کریہ سب اوک اخیں کے اور دوزخ بیں جمائکی کے۔ معلوم ہوا کہ روزخ بہت نجی ہوگی اور جنت بہت اوٹجی۔ کیونکہ اورے نیچے کو جمانکا جاتا ہے 44 مطوم ہواکہ جنتی لوگوں کی تکا بہت تیز ہوگی کہ اتنی او فی جنت ہے اتنے نیچے حسب کو وکھ لیس کے اور ان سے کلام میں كري مي اور ك الله دور و زويك ب يكسال بي ١١٠ اس طرح كه ونياش محص مراه كردے جس سے جس مذاب كالمستحق بوجاؤها معلوم بواكه بدايت اين كمال یا علم سے نمیں کمتی محل مطاہ رب ہے جو نمی کے ذریعہ ے نمیب ہوتی ہے 10 مین تیرے ساتھ دوزخ عل جل بحی ہوتا۔ معلوم ہواکہ اچھوں کا سنگ نصیب ہو جاتا اور بروں سے نے جاتا اللہ کا خاص کرم ہے سے تعیب ہو ١٦٠ جنتی لوگ فرشتوں سے یہ سوال اس وقت کریں گے جب موت کو فنا ہوتے برے کی اکل میں ذیج ہوتے و کم لیں

معد جب اطان ہو جائے گاک اب وائی زندگ ہے ممی کو موت نہ آدے گی۔ یہ سوال مجی پوچنے کے لئے نہ ہو گا بلک انتقالی فوشی میں ہو گا و ثی بیسانے کے لئے۔

ا۔ یہ کام بی ان جنتوں ی کا ب این ونیاوی مل و اولاد حقق کامیالی نیں۔ حقق کامیابی یہ ب جو ہم کو نصیب ہوئی ا۔ یہ کلام رب تعالی کا ب ہو آج فربایا جارہا ب یعنی اے بندوا اس کامیابی کے لئے کوشش کرو جس کا صل حمیس سالیا گیا ہو۔ خیال رہ کہ جنت میں خاطر قواضع معمانوں کی ہوگ لیکن جنتی لوگ اچی چےوں کے مالک ہوں گے۔ انہیں معمان فرمانا خاطر قواضع کے لحاظ ہے ہے ' نہ کہ مالک ہونے کے اختبار ہے ' آیت پر کوئی اعتراض نمیں ہو۔ جو دوزنیوں کی غذا ہے ' جدیو دار' بدعزہ' سخت کانے دار جو زبان' آبو' بیٹ تک کو زخی کروے گا۔ ہے کافر کتے ہیں کہ دوزخ کی جگ میں مرمز درخت کیے ہو سکا ہے۔ اس لئے اس تمام کا

الكار كروية من وز قوم كاذكر بندول كى جامع به-٦-اور اس کی شاخیں دوزخ کے ہر طبقیم سنجی ہیں ہو ووزنیوں کو کھلاکی جاتی ہیں ہے۔ بینی سانیوں کے کیمن' جے آج توبری شل ہے۔ جو کد کنار کا کنرول میں تا اور بدا ماليال ظاهري جم جي اور ده خود انساني هل جي شیطان تھے۔ اس لئے انہیں مزاہمی ای حتم کی دی گئے۔ ۸۔ دوزنیوں کو بھوک بھی اس فنسب کی نظے گی کہ خدا کی بناہ وہ میہ نہ ویکسیں کے کہ کیا کھارے ہیں ایسے کانٹوں والى غذا كمانے ير مجبور بوں كے الوز قوم كے صرف كيل ى كمائي مي الا لل شاني س ١- جو كد يه كانون والا كمانا كلے من ممنے كا نيز اس كے كماتے سے سخت یاس کھے کی محالا الدت یاس بھانے کے لئے یاتی ما تکس کے تو انہیں ایسا کمو ل ہوا یانی دیا جادے کا کہ خدا ک یناه ۱۰ معلوم مواکه دوزنیوں کو تمو بر کھلانے مکون یانی یانے کے لئے ان کے رہنے کی مک سے علیمہ لے جایا جاونگا کروائی لایا جلوے گا ۱۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرابوں کی تھلید باکت کا سب ہے جیے ٹیوں کی تھلید براءت كافرايدا رب قرالات وكُونُوامَة لشينين جاب ليكن انسول في اين جلل باب واواؤل كي تحليد ند ميمونى اور وفيرون كاكمنانه مالك بيدى موجوده كافرون كاحال ب ١٦٠ ك النبي عذاب من مرفاد كياميد عن مال ان لوگول كا بحى موندالا ب- مطوم مواكد قياس برحل ب الله على الني قوم كى بلاكت كى دعاك المن أنوح طب السلام بہلے معاجب شربیت نی میں اور سب سے بہلے آپ ک قوم ير مذاب آيا۔ ١٥٠ اس طرح كه ان كى دما تيل فرائے ہوئے تمام کار کو زودیا۔ جع تعقیم کے لئے ہے الله اس عدو بانی معلوم موسی ایک بدک ماز مع جدد سو برس کی تبلغ میں آپ کے بعض محر والداعان لاے جنیں تجات لی۔ دو سرے بیاک اولاد بھی الل میں واعل ہے اللہ مل بویاں مجی این الل میں عام فرق سے یا قوم کی ایذا سے معلوم ہواک کفار کی ہاد کت مومن کے لئے رحت ہے۔

اچھے بھول فرائے والے فٹ اور بم نے اسے احد اس کے قدیداوں کوٹ بڑی تکیف سے بجان دی تا منزلء

ا۔ اس سے معلوم ہواکر سمتی میں جو اور مسلمان تھے ان کی نسل میں چل' صرف آپ کی نسل چل۔ اس لئے نوح طیہ السلام کالقب آدم وائی ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے تمن الوکوں کی اولاد اور ترک یا جوج یا جوج یا فٹ کی اولاد آپ کے تمن الوکوں کی اولاد اور ترک یا جوج یا جوج یا فٹ کی اولاد آپ کے تمن الوکوں کی اولاد آپ کو ترین جو اس کے بھی سات فرزند تھے۔ سندھ ہو از مجل جو اس میں اولوں میں اور جا ہو اور ترک کے جو اس میں اس کے بھی سات فرزند تھے۔ سندھ کو اور میں اس کے بھی ان کا ذکر فر جاری سام کے بائی ترد کے اس کی جو دی کرتے رہے۔ اب بھی ان کا ذکر فر جاری

وجعلنا ذريته فم البقين وترثناعكيه فالدوين ادر بمرنیای کادود یا قدمی شاود برنے کچھوں بی اس کی تعریف کیا قرمی ت سَلَّمْ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كُنْ الْكَ نَجُزِي فری برسند؟ بو بهان دانول بین تک یده شک بی برای مدویت بین نیکول کو تک بے شک وہ ہمارے اطل ورج کے کامل اقدمان بندوں میں ہے ہے ہمر ٳۼٛۯڡٚڹٵٳٝڒڂؘؚڔؽؙڹ۞ۅٳڹؖڡؚڹۺؽۼؾ؋ڸٳڹڒۿؚؽۄ بم نے دومروں کوڈ او ویا ت اور باہ شک ای کے گردہ سے ایرا بم ہے ت ٳۮٝۻۜٵ۫ۯۘۘ؆ؘ؋ؙؠؚڟٙڶۑۥڛڸؽۅؚٵؚۮؙۊٵڶٳڒؠؽ؋ۅؘۊۏ میں کر اپنے دب کے ہاس مام ہوا غریب ملامت دل ہے کرا، جب اس نے اپنے اپنا کا عَادَا يَعَيُّدُونَ ﴿ إِنْفُكَا اللَّهِ أَدُونَ اللَّهِ تُرْبِيدُ وَنَ ۗ المان المراد المانية المركم المان عن المدك موادر مدا بالبيت بوالد فَهَاظُنَّهُمُ بِرِبِ الْعَلِيْنِ فَفَظُونُظُرَةً فَى النَّجُومِ فَ رَبْدَايِهُ مَانَ مِعَدَبُ الْعِلْمِينِ لَا يَمِرُ الْمَعْدِيدَ لَا النَّحُومِ فَالْ ؙڛڣؽٚؿ۠۞ڡؘؾۘٷڷۊؙٵۼڹ۫ۿؙؙڡؙۮؙڔؚڔؠڹ۞ڡٚۄٵۼؖٳڮٙ المركب عرد ياد بوف والايون ك و وه اس سے بيشود كر مر الن كا بعران كي فداؤن ٳۿڗؚۯؗؗؗؠؙؙڡؙڡۜٵڶٲڒؾؙٲڴڶۏڹ۞۫ٙٵڷڬؙؠؙڒۺڟؚڡؙۏؽؖ؋ ؆ڟ۫؆ؙ؋ڂڔڛڎؠؖ؆؋ؙڛ؆ۼؖ؈ۻڽؠ؋ۺڵۺؽڎۼڎڔؖۯ؈؆ؙ ۼڲؿۯٟۻڞڒؠٵؠٳڷؠۅؽڹۣ۞ڣٲڨؙؠڵۏؚٳٳڵؽ؋ڽڗؚڣۏٛڹ۞ڣٲڵ لظر بها کوانیں داہنے یا ہے سے اسے مکاٹل موکا فراس کی افری جو ی کرتے ہے ک فرایا ٲٮۜۼڹؙٮؙۯؙۏؽڡؘٲؾڹٛڿؚؾؙۏؙؽ۞ٛۅٙٳۺؙؙؖڂڂۘڷؘڤۘڰؙؠؗٞۅۜڡٵؾۼڷۏؙؽۜ<sup>ٚۿ</sup> كيااب بالفرك فالمركوبوجة بوف ادراتشت مبس بداكيااورنباسا مالكوت منزلء

عهد معلوم مواكد بعد وقات ذكر فيرونيا على ربها الله كى رحمت ہے۔ لوگ اینا ذکر فیر باتی رکھے کے لئے بری كوششى كرق يى- سابد كوكي إلى سافر فاند وفیرہ ای کے لوگ بعائے ہیں۔ کابیں تکمی جاتی ہیں ای لئے رب تعالی فقیری ہے دبی تعنیفات تیول کرے اور اس کو توشد آ فرت پناسقه ۱۳ فرشیخ جنات و جانور و انسان یا قیامت النیل ملام عرض کرتے رہی ہے۔ بو مخص یہ آيت ملام الح ميح وشام يزه لياكرك زبري بافرول ے امن عل رہے اور اگر محتی عل سوار ہوتے وقت یاہ کے و دوہے سے محفوظ رے اس الذا نیک کاروں کا ذكر فير بحى بلل ربتا ب فرشة السي علام بمي كريد رہے ہیں ۵- إو مومن تقوى معنى على بيدي مسلمانوں کو امن دینے والے یا اصطلاحی معنوں میں تو یہ کلی مشکک ہے۔ انبیاء املی ورجہ کے مومن ' موام ان سے لوٹی اب لعنی موسوں کے سوا دو سرے لوگوں کفار کو ڈیودیا میہ تم رتب ذكرى كے لئے بدے قرآن مجدي لقة شبعة حمياره جكه آيا ہے مرجك معنى كافر قوم ہے۔ يمال مجى ای معی میں کیونکہ معرت اراہیم کافر قوم میں می پیدا موعد فور فراح من بأناريك وتؤكف في ٨- يعنى ابراہیم طیہ السلام نوح ملیہ السلام کی اولاد عیں انسی کے وین و لمت انسی کے طریقہ عباوت یر جی، خیال رہے کہ عفرت ابراہیم لوح علیہ السلام ے ود برار چہ سو چالیس یرس بور ہوے اور استے دراز زمانے میں صرف دو رسول تشریف لائے معرت مود و صالح ملیم السلام ال باب ے مراد کیا آزرے اب کے والد مارخ موحد تھے۔ اس کی مختیج حاری تنمیر تعبی می دیمو اور آپ کا یه فرمان ماب کے طور پر ہے۔ معلوم ہواکہ دین بی کی گ رعایت نمیں۔ یہ ہمی معلوم ہوا کہ موسمن و کافروطن \* لب مين يا كالا ع ايك قوم كم جاسكة بين ندكر لمت کے لحاظ ہے۔ اماری وہی قوم صرف مسلمان ہیں و خواد سمی ملک و شرکے ہوں ۱۰ جائد ارک اور نمود کے مجتے جنیں تم ہے علے ہو۔ اا۔ کیا حسیں وہ محمور دے گ

ادر کفرد شرک پر عذاب ند دیا۔ یہ خیال ظلا ہے۔ معلوم ہواکہ کافر کو ٹی سے قرابتداری عذاب سے ضیں بچاسکت۔ ۱۳ قوم نے ابراہم علیہ السلام سے موش کیا کہ کل شریائل سے باہرادارا سلد ہے۔ دہل ہمارے ماتھ چئے اور روفق تماث طاحظہ بچئے۔ فکن ہے کہ آپ یہ برکرنے کے بعد ہم کو بت پرتی پر طامت نہ کیا کریں۔ تب آپ نے آسمان کیطرف دیکھا جس سے قوم مجی کہ آپ سادوں سے آکدہ کی فرمعلوم کر رہ ہیں۔ وہ لوگ سادوں کی آثیر کے قائل جے اس میں سے آکٹر لوگ نجوں ہے۔ آپ کا یہ قل شریف کو یا قوریہ ہما ۔ دلسقیم میں دو احتمال ہیں ایک بید کر میں نیاد ہوں میرا دل تم سے دفیدہ ہم اور بناری مجم کر اس سے بہت میں آئیدہ مجھے شعری بنادی گئے والی ہے۔ وہ لوگ شعری بناری سے بہت محبراتے تے جسے آبکل بعض جملا بچکے بیشہ کو از کر کھنے والی بناری سمجھ کر اس سے بہت میں

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

(بقیہ منی ۱۱۲) ہیں۔ کام شریف می قوریہ بموث نمیں۔ یوقت ضرورت قوریہ جازے۔ لین دو معنی والا کام بول کربید معنی مراد لین سما۔ اور آپ کو ماجھ نہ کے گار آپی عادی اور آسی نہ لگ جائے۔ منل یعلی جو ہے ہا۔ کے گار آپی عادی اور انسی نہ لگ جائے۔ منل یعلی بور ہے ہاں سے نماز روزے کے اوقات کی جنزیاں ہناہ حق ہے گرفیمی فیری لین حرام ہے ہا۔ ان کے سیلے میں چھے جانے کے طور پر مشرکین رکھ کر میلے میں ان کے سیلے میں جو چھوے کے طور پر مشرکین رکھ کر میلے میں جھے۔ والی ہو کر حبرک بچو کر کھائے او آپ نے جو ل سے فیلیا 18۔ انتمائی فیڈ و فضب میں آپ نے یہ کلام فرایا درنہ آپ تو یہ جانچ جے کہ یہ تھرکیا ہولی

کے عاد اور مار مار کر سارے بعد قرق وسیقا فیشہ بوے
بعد کے کندھے پر رکھ ویا سے خبر کفار کو کیلی تو ۱۹۱ اور
بولے کہ جنیں ہم پہلے جی انہیں تم نے کیں تو زا ۱۹۱
ہو میری مارے نسی فی کیلے وہ فداکی مارے حسیس کیا
بیا سکیں گے ۲۰ فیڈا مہارت کا مستق وہ ہے یا یہ مجور
بعد اس سے معلوم ہواکہ اسٹے اقبال کے کایب ہم
بین فائل رب تعالی ہے۔

ا۔ چانچہ تھی گزلمی میں گڑجے ڈی تھی گزاوئی چگری عمارت بناؤ۔ جس على ب شار كنزى جلاكر ووزخ بناكر" ایرایم طب السلام کو اس عل زنده والدو- معلوم ہوا کہ زنده کو جلانا کفار کا طرحت سب مدیث شریف عل اس ے تخت مع فرمالم كيا۔ ال كه الله كو ابرايم عليه السلام مِ گُرُار بنادیا۔ سمان اللہ - اللہ جاب و نار ابراہم کو نور مادے اور چاہے تو قرفون کے لئے بھر تھڑم کو جگ لکارے سے نیمنی آگ ہے تجات پاکر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے بجرت کا بھم ہو ٹمیا۔ ایک مبکد جاؤں کا جمال میادت کی آزادی ہو سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو راستی كرنے كے لئے كيں جانا رب كيوف جانا ہے كو تك معرت ارابع طب السلام شام كيول تشطف في مح تے مماہر ہو کراور فرمایا کہ میں رب سیفرف مار باہوں۔ یمال بدایت سے مراد بجرت کا کہ کیدنے دہری ہے ہ آب نے یہ دعا شام بھی کر بہت مل و زر منے کے بعد مائی۔ جب آپ کی مرسو پرس سے زیادہ تھی۔ معلوم ہوا ک نیک بنا اللہ کی بری لحت ہے ١- معرت استعبل کی جو معرت باجره کے ملکم سے بیدا ہو تھے اوادت فرزی ے پہنے اس کی فروے دینا علم فیب بلک علوم فسد میں ے ب معلوم ہواکہ اللہ کے مقبول بندے علوم فسد کی خردے جاتے ہیں ہے۔ اور معرت استعبل کی مر شریف تیرہ برس ہوگئی (روح) ۸۔ اس طرح کہ تسارے ذلح کا انتظام كرربابون إرب في يحي تسارت وزع كالحم وإ-آپ نے یہ نواب کم معندہ یں بقر میرکی انھویں شب دیمی کا بروی شب کاروسویں شب تب خاص بقر مید

إر الدس يكف الكر معادت جؤت إمراسه جوائ الديس وال دو. وابنول في ا راہ دے گا تے اپنی جھے کاتی لعيرسه إسريكت بمن إسلاة بالرحم يرتاب لأ فلا في الموجي مار بایس می از توب ان دوؤرے عارب عم پرحرون ریمی اور کی ہے نے بیٹ کو اقتے ک ى قداق كر وقد ما ورود و مدير في والمراقع أوربيد أو فرد كريم و المراقع المؤون ڔ؆ڐۼڔؙؠۜڐ؈ڡۮؾڐؠۼڔڔٷڣڹٙؽڐ؞ۅ؈؋ۼؙ؈ٛ؆ڔؠۮؠڔڗ ؠؚڔڹڹڿۭۼڟؽؠۣۄؚ؈ۅۘڗڒڰؽٵۘۼڵؽٷڣٳڵڋڿڔؽڹ۞ؖڛڵۄ ة بحث ال ك فديري وسع كراست بها يا اور بم في بكلول ين اس كتربين با أن ركى ال معلى ابراج بريم اليا بى علد ويف بي يكول كو ك بدينك وه بالي

کے دن ہوقت میج فرزند سے یہ فرمایا 9۔ خیال رہے کہ اوائے فرض رائے پر موقوف نیس ہوتی۔ استیل طیہ السلام اگر معاذ الله اس وقت انگار بھی کرتے تب بھی حضرت ابرائیم استے ذرج میں آئل نہ فرمات اس کا ہوا ہی اس کے قماکہ معنوت ابرائیم کا ذرج میں میاوت ہو اور معنوت استیل کا ذرج ہوا ہی ان کی مبادت ہو اور معنوت استیل کا ذرج ہوا ہی ان کی مبادت ہو ہو کہ کہ امت کے بعض صالحین کے نواب پر شری احکام جاری ہوتے ہیں۔ دیکھو اذائن سماہ کرام نے فواب میں دیکھی تھی۔ این تیم نے کتاب الدرج میں تکھاکہ مومنوں کی فواہوں کا ابراغ مثل ایماع امت کے برجی مثل مدیدے مقدور کے ان ایماع امت کے برجی مثل مدیدے مقدور کے اس ایماع ہواکہ انشاہ اللہ کہ لیا سنت انجیاء ہے۔ روایات سے تابت ہے کہ معزت حسین رمنی اللہ مدد ہوت ذرج ہالکل نہ

( القياستى كاك) تزب اب بد اميرك قول كو بر اكرديا ١٣ معلوم بواك بى كى خواب دى ب انور ان كه خواب سه تهم شريعت منوخ بو سكاب كو كد بلا جرم بچ كو قل كرنا شرعاً حرام قعام اس خواب سه زرع استيل آب بر فرض بوكيد خيال رب كه به زرع فرزندان كى شريعت كا عم نه تعابلك خواب كو بر اكرنا قعا چيد معرت بوسف كو مجده خواب بر داكرت كو قعام ۱۳ به يه واقد وسوس ذى الحج كو منى شريف بى بوار آب نے امتيل كه مجري بجري محر چمري خ كام نه كياله معرت استعمل كايال بمى نه كنا ۱۳ س سه معلوم بواكه فيكى كا فرم يالجزم فكل به كو كله معرت ابرائيم كى اس آباد كى زم كو زرع قرار دياكيا ور فرماياكيا

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَتَنْكُونَا وُبِالْمُعْقَ بِبِيّا مِن ا من ورجسكا الله الله عال بندول يرسي اور يم في السين والم عاق كر خيد كافيكا ئِنْ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِيْنٌ فُولَقَدُ مَنَنَا عَلِمُ برت اور انٹی اور دیس کرٹی ایک کام کرنے والما کے اور کوئی اپنیجان برمرت کی فلم کرنے اوج کور بينك يم يرمنى اور بارون براحمان فرما يا اور انسي اور ان كى قوم كو برى عن سے بنات ادر پنجسوں بیں ان کی تعربیت یا تی رحمی سال ہم سوئی اور إرون برق بعائك بم اينا بى مد دية ال يكوركو تعب الكاروون پارسے کا درجسکا الیا ان بندوں میں بیٹ لا اورجنڈنگ آیا ہی بیٹم ہول سے چے إِذْقَالَ لِقَوْمِهُ الْاَتَتَقَوُّنَ ﴿ اَتَنْعُوْنَ الْعَلْا وَ جب الرسف ابى قرم سے فرا كميا تم وسق بني كيا الل كو يو بعة بوك اور تَنَارُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبّ عجو نق بوسب سے المعابلید کرنے والے انترکہ جو رہ ہت قبارا ک اور مبارے

مُّذُهَدُنْتُ الزُّومُ ١٥١ - اس معلوم بواكد تحم "اراوه" رضا عليمه عليمه ويرس على الك وو مرك كو لازم نس بهال ذرع كاعم قا محرز اس كاراوه تعاز رب كي رضا معرت آدم کو ورفت ے روکا کیا محراعے کھلے کا رب نے ارادہ ضرور فرمایا اور آدم علیہ السلام سے خطا رب کے ارادہ سے مولی- اس نسیان میں بزار یا علمتی حمیں۔ ٢١- ذيال رب كه ابرائيم عليه السلام ف جانى الل وطني ترانیاں پسلے پیش فرادی قسی۔ یہ اولاد کی قربانی پیش کی بیج کہ جس فرزند کو ایل ہ خری عرض بعث دماؤں کے بعد يلا بو كمركا اجالا مود كايالا محمول كافور تما اس اي ات ن ن فرایا۔ الذا ب س منت احمان می موا عال مین منتی دنیا اے بااسلے فرایا کیا کہ یہ برے عتبول کا فدید بنا۔ جو برول سے تعلق رکھے وہ مجی برا ہو آ ب ١٨ معلوم بواك بدي ابهم واقعات كي إوكارين قائم كرنا تكم شرق ب- بقر ميدك فازا قرباني الحبيرب معرت ابراهیم کی یاد گاری میں ١٩- خيال رب ع مي منا مروه کے درمیان دو زنا عفرت إجره کی یادگار ہے ' قربانی معرت ارابيم و امنيل مليما اللام كي إدا تجبير تشرق مجی ائنی دونوں بزرگوں کی یاد گار ہیں کہ حضرت جبریل نے ونبہ لاتے وقت بکارا اللہ اکبر۔ حفرت ابراہیم نے ونیہ و کھے کر قرمایا الا بار الآ الله و فلة ألفي و معرت السعيل في باتھ کملنے اور احمان کی کامیال پر فرمایا وللہ الحدد ان کا مجور تن تمير تشريق ہے۔

ال معلوم ہوا کہ ذبح حضرت استعیل بی ہیں نہ کہ حضرت استحق کیونکہ ان کی بشارت ذریح کے جد ہے۔ ال کہ الرائم علیہ السلام کو دبی و دنیاوی برکتیں نصیب کیں المارے حضور کا جد امیر بینیا اور حضرت اعلی علیہ السلام کی نسل شریف ہے بہت ہی بنائے۔ چنانچہ حضرت مینی علیہ السلام کی اللہ السلام کی حضرت استحق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ اور صرف ہمارے حضور حضرت اسامیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ اور صرف ہمارے حضور حضرت اسامیل علیہ السلام کی اولاد میں ان اولاد میں ان اولاد میں ان اولاد میں ان کی اولاد میں ان کی کو قانون کے دراؤ تم ویا ہے وہ کی ان اللہ میں ان کی کو قانون کے دراؤ تم ویا ہے وہ کی ان اللہ میں ان کی کو قانون کے دراؤ تم ویا ہے وہ کی انہ میں کی ان کی اولاد میں کی کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں کی کو تا ہوں کی کو تا ہوں کو

فورا اس پر ممل کر لیتے ہیں۔ پھروہ بھی قانون سے وراہ وعائمی مانک لیتے ہیں' رب ان کی مان لیتا ہے۔ بچے کے ذاع کا تھم قانون سے ورا مو اس میں مانک لیا پھر خلیل کے بید وعاکہ مواد بھے کو مرد سے زندہ کرکے و کھلانے یا موئی علیہ السلام کی وعاکہ بھی کو اپنا ویدار و کھلاسہ یہ سب قانون سے وراہ وعائمی ہو رب نے مان لیس ساب خیل رہے کہ جو تھی ہے کہ جمکو رمضان کی عباوات کی توفق علی ۔ اس لئے وہ چھوٹی مید کمائی ہے کہ جم چھوٹے اماری عباوت چھوٹی۔ محریقر مید میں اس کی خوش ہے کہ جنا ہے گئی کی اداد میں بعض مومن ہوئے بعض میں اس کی خوش ہے کہ جناب مان کی یادگار ہوں۔ ساس طرح کہ تمام کی اداد میں بعض مومن ہوئے بعض کا خرج سے افتد کی شان ہے کہ ذری ہے مردہ پید افران ہے ۵۔ اس طرح کہ تمام کی امراکیل کو خرمون میں خالم سے نجات وی اے فرمون اور تمام جمھیوں ہے ۔ بین

(بقید سنی ۱۸۱۷) قررات شریف جو موی طید السلام کو بلاواسط عطا ہوئی ارون طید السلام کو موی طید السلام کے واسطے سے ۸۔ کد اول ی سے اقسیل شرک و کفر محناہ سے محفوظ رکھا اپوجود یکہ موی طید السلام کی پرورش بوے فاس و کافر کے گھر میں ہوئی ۹۔ یہ جملہ انشاہ معنی فیر ہے ایسی محلوق ان دونوں بزرگوں کو سلام جمیحتی رہے کی اور ان کاذکر خیرکرتی رہے گی کیا خالق کی طرف سے وہ دونوں بھٹ امن و سلامتی میں رہیں گے ۱۰۔ معلوم بواکد نیک کاروں کو دیگر ٹواہوں کے طاوہ ونیا میں ذکر فیراور اس و سلامتی بھی مطابع تی ہے اا۔ خیال رہے کہ ایمان کی سمتی میں استی اور نی دونوں می سوار ہوتے ہیں۔ کمراستی قرار کلنے کے لئے اور نہی پار لگانے

ك لخيروار و ن ك فوعيت عي فرق ب يم مومن بي انبیاه کرام ایمان والے ۱۳۰ آب کا نام حطرت الیاس بن بيمن بن شير بن فاص بن فيرار بن إرون عليه السلام ہے۔ آپ سندی اور اس کے افراف کے تی تھے۔ معرت بارون عليه السلام كي اولاد جي الآب موكي عليه السلام كے بهت مومد كے بعد بوسة بي- مي سمج تر ہے۔ خیال رہے کہ جار وغیر زندہ ہیں۔ وو آسان میں حطرت ادريس ولميني للميحمة السلام اور دو زهن ير حطرت خطرو الياس عليمها السلام (روح البيان) علام عل اس شرك مشوربت كانام ب-اسبت كى وج ساس شر کو حلیک کتے میں جو شام کے طاقہ میں ہے۔ یہ بت سونے کا تھا۔ ہیں گز المیا۔ اس کی استحمول میں یا توت بڑے ہوئے تھے۔ اس مندر میں سو پھاری رہے تھے اس بت کے پید می سے شیطان ہو آنا تھا نے یہ بجاری یاد كرك لوكون كو سنات اور سمجمات في (روح) ١٣- يات فالقين سے مراد صورت اور نقشہ بنائے والے جن إلى ان ك مقام ك لاظ سے خالق كو كله ان ك مقيده من بعض چموٹے رب ہے اور اللہ تعالی بدا اور ان سب کا

ا معلوم ہواک موس باپ داواؤں کے رب کی میادت
کود دو اوک رب کی بھیان کا قریعہ بیرہ یعقوب علیہ
السلام کی اولاد نے کما تھا۔ نفینڈ بھنڈ زائدا با بنگ یہ بھی
معلوم ہواک ان کے باپ دادے موس اور رب کے عابد
ہے۔ تو قرمایا کہ جس رب کو دو پہنے تھے تم بھی اس کو
معلوم ہواکہ موس فرت سے ماضر ہوگا ہے۔ چہا جی اس کو
معلوم ہواکہ موس فرت سے ماضر ہوگا ہے۔ چہا جہا
الیاس علیہ السلام کا ذکر فیر دنیا بی بالی ہے ہے۔
الیاس علیہ السلام کا ذکر فیر دنیا بی بالی ہے ہے۔
الیاس علیہ السلام کا ذکر فیر دنیا بی بالی ہے ہے۔
الیاس نا بی الیاس کی ایک نفت ہے۔ بیت سینا اور
سب طور سینا ی کے عام بیں فرضکہ الیاس الیاس
کی جمع نس ہی اس کے آگے آرہا ہے۔ الله بی بہنان الیاس
ضیر واحد۔ کے روح البیان نے قرمایا کہ حضرت تعر

ؙٛڹ۞ڣؘڰڵڹؖٳؙڔٛڎؙٷٳڹٙۿؙ؋ڔؘڶؠؙڂڝٙۯۏڹ اقع أب رُور يَّ بِيَرِ الرَّبِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الاَّعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي عر الله کے ہفتے ہوئے بندے اور بم نے بچیوں یں اس کی تنا ہاتی بھی ٹ معام پر ایاس پر کے سے نشب بم ایسا ہی ملا فیفی پی ایکون کوش بیانشک وه جارت ۱ طل در جر کے مهمل ۱۱ یان بغدوں بی ج اور بده تمک لوطات بینبرون میں ب ، جبح بم نے اسے اور اس سے مب حمروانوں کو مرده مريد برند و بريد برزد و بريد برزد و بريد برود مرده المرده و بريد برزد و بريد برود و بريد بريد و بريد نجات بختی از منزک ایک برمیاکرده چانے والوں میں ہوٹی گئے ہے۔ وہ Paige 4(19) معالی Paige بِالْبُلِ افْلَانْغُقِلْوْنْ فُوانْ بُولْسُ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنُ الْبُلِ افْلَانْغُقِلْوْنْ فَي الْمَدْعُ بَيْنِ الْمُرْسِلِيْنِ الْمُرْسِلِيْنَ الْمُدَارِينَ مِنْ الْمُولِدِينَ الْمُرْسِدِهِ الْمُدْعِدِينَ الْمُرْسِلِينِ الْمُرْسِلِينِ الْمُرْسِلِينِ الْمُ بَبِ مَرَى مِنْ مَ مَرِدَ عِرَبِ مَنْ وَرَدِوْدَ وَلَهِ وَالْكُونَ وَوَدِوْدَ وَلَا عِلْمِوْدَلُ وَلَمُ الْمُؤْدِ یس ہوا ت بھیرا سے مجمل نے اعل بال دوروہ اپنے آپ کو مادت کرنا ھالن آرائر وہ نسیج کرنے والانہ ہوتا کا طرور اس کے ایٹ میں مہنا

قیامت وفات پائیتے بیش بزرگوں سے اکی طاقات بھی ہوئی ہ۔ آپ کا نام اوط این باران ہے ابراہیم طیہ السلام کے بیٹیج بیں۔ آپ طک شام میں سقدم اور آئی پائی میں ستین کے بیٹے بین ۔ آپ طک شام میں سقدم اور آئی بیٹی بیٹی میں میں میں میں ہوئی ہے۔ ان کی صابخزاوج ل اور ان پر ایمان لانے والوں کو ۸ ۔ اوط طیہ السلام کی ہوئی کا نام والحہ تھا۔ یہ کافرو شن اور فائنہ بھی اور ان پر فیکی پھر پر سائر اور ان کی بستیوں کا تحد الٹ کر اور اے کہ والوائم اپنے کاروباری سنوں بی دن رات ان بستیوں سے گزرتے ہو' ان کو اجزا ہوا' اور النا ہوا دیکھتے ہو جرت کی جو سائل ہو اور کا بین میں ہے۔ آپ بھی فیج السلام کی اولوں سے بین آپ کا لقب ذوائن اور صاحب الحوت ہے ' آپ بھی فیج الی سائل قوم کو تبلغ کی گروہ شرک سے یاز نہ آپ نے انہیں بھیم پروروگار تین دن کے موصل کے علاقہ میں و بھی تھی۔ آپ نے چالیس سائل قوم کو تبلغ کی گروہ شرک سے یاز نہ آپ نے انہیں بھیم پروروگار تین دن ک

(بقید سف ۱۹۱) بعد عذاب آجان کی خردی اور خود اس بھی ہے دور تشریف لے سے ۱۳ رات میں دریا سائٹ آیا۔ آپ اے فے کرنے کے کئی میں سوار بوگئے۔ فا دریا میں بیٹی کرکشی فمرکن۔ طاح ہوئے کہ اس کشی میں کوئی فلام آپ مولا ہے ہما گا ہوا ہو بھی سوار آلا کیا ہو آپ کا بام شریف فلا۔ آپ نے فرایا کہ میں می آپ مولا ہے ہما گا ہوا ہوں کہ بغیرانگار دی آیا ہوں۔ ہے کہ کرخود دریا میں چلا میں کا دی (روح) ۱۳ ۔ آپ کو قرر لے و مکیلا اند کہ کسی آدی ہے اور کے دیا ہے املام جاری میں کر سکتے۔ یہ ان کی شریعت تھی یا تھم خاص تھا سما۔ امانت کے طور پر ندک غذا کے طریقہ بر می کا جم

ٳڵؽۏؚڡۭؽڹۼؿؙۏڹ؋۫ڡؙٚڹڹڶ؋ؠؚٳڵۼڒٳٙ؞ؚۅۿۅڛڣؽۿ جِنُ لَعَكُ وَكُ الْقُلْمَةِ بِأَيْرِكُ لَهُ يَعِرِهِم فَيْ السَّالَ بِدِوْالَ وَإِلَا وَالدَّوْهِ وَإِلَّ مَا اور ج نے اس پر کووس پڑے اٹھا کا اور ج کے اسے لک آولیوں مِأْتُكُو الْفِ أُوْيِرِنِيْكُونَ فَكَالْمَنُوا فَمَنْعُمْ لَهُمُ وَلِي كردن بها بحريده فرزور المال عرب غرزي في البن يدون بحرب خر حيين فكانستفترهم الربيك البنات وكمهم البنون في والمؤرس عرب بربري مربية والمرب في المناث وكمهم البنون في عَلَقْنَا الْمَلْيِكَةُ إِنَا ثَافَا وَهُمْ شِهِدُ وَنَ الْمَالِيكَةُ إِنَا ثَافَا وَهُمْ شِهِدُ وَنَ ما بى نے دائى مدى بيدى اور وہ ماخر تھے ف سنة بو بى فك صِّنُ افْكِرِمُ لَيَقُوْلُوْنَ فُولَكَا اللهُ وَالْهُمُ لَكُنِهُوْنَ فَالْمُ اللهُ وَالْهُمُ لَكُنِهُوْنَ فَال وَ اللهِ اصِّطُّفُى الْبِنَاتِ عَلِى الْبَنِيْنِ فَمَا لَكُنُو لَيْنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنِ فَمَا لَكُنُو لَيْنَاتِ بى بىرى ئى بنيار برسير بى بۇرۇسر بىرى بەرىيى ئىرىتىم ئىچىگەنى افلاتكى كۇنى افراكى سالطى قىيىن نظائے ہوٹ توسیما دھیاں ہیں سم نے اُٹ یا جا رسے ہے کو ل کھی شدہے فَأَنُوا بِكِتْ بِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِي قِيْنَ " وَجَعَلْوْ تو اپنی سماب لاؤ ک اگرام یک ہو ۔ آور اس میں اور جنوں میں رمفت البرایا الدائد الدید مک بنوں کو معلم کے اردو فاور مامرہ نے جائیں تکے فل باک ہے اندار آن باتوں سے کر یہ تما تے ہو گر

4Y.

کیڑے برک منی نسیں کھا علی تو چکی کیے کھال۔ ریکمو ويمك نے معرت سليمان كى لائلى كھائى باؤل نہ كھايا۔ ایں گئے یمال دینت فرایا اکلا نہ فرایا 10 کری کیوں کے بغیرومی جلا آیا' یہ علامت تیول توبہ ہے ۱۲۔ آپ نے كلى كى بيعد عن يه وكيف يرحا الأبان الأناث تشفالا إيَّا كُنْدُ مِن اللَّالِمِينَ . اس ع يند مسلط معلوم بوع - ايك یہ کہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے م تھی تنتی ہی مشکلیں آسان ہوتی ہیں" وو سرے یہ کہ جو وعائمیں ہزرگوں ہے معقول موں ان يم آ قيامت آهم موتى عند چنانجه يد أعت أن تك مل مشكات كي لئة أتسيرب. ا۔ اس طرح کہ نہ آپ کو موت آئی نہ چھل کو۔ کیونکہ قیامت میں افتے کے بعد موت کسی کونہ جسکے گی۔ معلوم ہوا کہ کسی کو بالکل موت نہ آنا ممکن ہے اس لئے یہاں اس موت نه تف كوايك مكن جزير موقوف فرمايا تماا. جالیس دن کے بعد چھلی کے بیت سے نکالد۔ اس طرح ک مچھلی دریا کے کنارے ہر آئی اور اپنے مندے تب کو اگل كنى۔ آب وسوي محرم جد ك دن محيل ك بيت سے باہر تشریف لائے۔ س مجل کے پید یس رہنے کی وج سے آپ بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ جمال آپ کو چھٹی نے انگا ربی کوئی سایہ نہ تھا ہے کدو کی تیل کا سایہ تھتا ہو آ ہے اور اس يركندي و بال تمسي مجي تم جيشتي ہے۔ زم مجي ہوتی ہے۔ بعض مثاق کتے ہیں کہ کدو بری مبارک ترکاری ہوتی ہے۔ معرت بونس نے اس کے نیچ ترام فہایا۔ ہمارے حضور کو کدو بہت مرفوب تھا۔ محابہ کرام مجی اسے پیند فرماتے تھے۔ خیال رہے کہ ہو کدو آپ بر اکایا کیا اس کی قتل زعن بر نہ چکٹی تھی بلک سے ورفت و کر ہودوں کی طرح او تھا تھا جس کی سامیہ عیں آپ آرام فراتے اور بھم خدا روزانہ ایک کمی آتی اور آپ کو رودہ یا جاتی۔ یمال کل کر جسم شریف پر بال جم مح ادر مات ایمی پر آپ ای توم کی طرف تشریف کے سکتے ۵۔ پہلے کی طرح پر اس قوم کیوف نیوی عل نماعت مزت واحرام سے بھیمالا ۔ اس طرن کد آثار عذاب و کھے

کر قبہ کی ۔ پھر آپ کے تشریف لانے پر ہاقامدہ آپ کی بیعت کی عداس طرح کدوہ لوگ اپنی عمری پوری کرکے فوت :و ک ۸ ۔ یہ بنی جمیداور بی سلمہ سے خطاب ہے ،و فرشتوں کو فدا کی لاکیاں کتے تھے۔ خیال رہے کہ اہل عرب لاکوں سے عبت کرتے اور لاکیوں سے بعت تجراب تھے۔ حتی کہ بنس نوگ انسی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ یہ فرشتوں کو پیدا ہوتے ہوئے ویکھا ایک تم کو این کالاکیاں ہونا معلوم ہو آ۔ اور ند کی ٹی نے فرایا کہ وہ لاکیاں ہی چرتم کیے گئتہ ہو۔ اس سے معلوم ہواک خدا تعالی کا اوالد و شریک سے پاک ہونا عشل سے بھی معلوم ہو مکا ہے۔ نے ٹی کی تعلیم ند میں اس پر ایمان لائے اور خدا تعالی ہو ایمان لائے اور خدا تعالی عمل اس پر ایمان لائے اور خدا تعالی خواج میں ہو میں اپنی نسل چلنے برمانے جس کام آنے کے لئے لائے چاہتا ہے نہ کہ لائریاں۔ اگر

(بقیہ صلی ۵۲۰) نوذ باللہ خداکو اولاد کی حابت ہو تی قو وہ لڑک چھو اگر لڑکیاں کیوں اعتیار کرتا جن سے نہ نسل چلے اور نہ آخت میں کام آویں۔ آیت کا یہ مطلب نمیں کہ لڑکے ایک ہوتی ہے اور نسل کی ضرورت اسے ہے جے موت آئے دیکی وہ لڑکے اور نسل کی ضرورت اسے ہے جے موت آئے دیکی وہ لڑک اولاد نمیں کو کھر وہ لوگ اول کا کہا ضرورت ہے ۱۳۔ یہاں کتاب سے مراد آسانی کتاب نمیں کو کھر وہ لوگ اول کتاب سے نہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دعویٰ کہ کوئی مند و دلیل لاؤ میں بعض مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعانی ہے جنت میں شادی کی جس سے فرشتے پیدا ہوئے (فرائن) اس آیت می

اس کی تروید ہے۔ اور نسب سے مراو نسبی یا سرالی رشت ے اطلاکہ یہ دونوں رہتے ہم منس سے ہو سکتے ہیں فیر جس سے نیس اور مدید کیت مجوبیت کے رشتے جو جنسیت سی عاجے وو رب کے بندول سے جی۔ کہ ہم ب اس کے عملوک اور ئی اس کے محبوب ہیں اسب فلق اس کی عابہ ۱۵۔ دوزخ میں دائل عذاب کے لئے۔ اکرید رب کے رشتہ وار ہوتے تو عذاب کوں پاتے۔ ا۔ لین مومن متنی بندے دوزخ سے محفوظ رہی کے۔ ا معنی تماری اور بول کی کو شوں سے وہ سی مکتے ہیں جن میں کفر کا مارہ ہو یا ہے جن میں یہ مارہ موجود نہ ہو رہ نیں بک عجے۔ مبت ایک حم کا بھی کالڈ ہے۔ نے ے دی چرائے جا ہے جس می تل بی پہلے سے موجود ہو۔ محبت نیک کا ہمی کی مثل ہے۔ ابوجمل میں ہدایت کی تمل و بن موجود نہ تھی محتور سے ایمان نہ لے سکا اس سے معلوم ہواکہ جس پر رب تعالی کا کرم ہوا وہ مرای سے محفوظ رہتا ہے ای لئے انبیاء کرام کو معموم اور بعض اولیاء کو محفوظ کما جاتا ہے ہے بعنی جن فرشتوں كوتم الله كى رينيال كت بوالن كالقراريد بكر بم رب ك مبادت كرت بي اور بم سب ك مقللت طيهره بي جال ره كر اس كى عالى موكى مبادت كرت يين إي مطلب ہے کہ ہر فرشتہ کا مقام و مبادت بدا ہے۔ کوئی بيث د كون على ب كولى بيث عدد عل- كولى تعدد على إ ب کہ ہر فرشتہ کا ورجہ طبحہ ہے ' کا کہ مقربین کا مقام اور ب ميرات امركامقام اورد، يا مغيل بانده كراس كي مباوت على مشغول ين- اس سے معلوم بواك لماز وجداد می مقل مانا ما سے کہ اس می فرشتوں کی مثابت ہے 1 - کفار مک حضور کی تشریف آوری سے پہلے ع مینی اگر المارے پاس آسانی کتاب آتی قو ہم یود و نسازی کی طرح عمراہ اور مرکش نہ ہوتے ملک رب تعالی کے عابد اور فرائیردار ہوتے مرجب ان کے پاس بے رسول اور قرآن مجد تشریف لاے ۸۔ اس طرح کہ آسان و زین ک يدائش سے بيلے لوح محفوظ عن لكو ديا ميا ٥- يعن جماد

القتاء عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَوَاتَكُمْ وَمَاتَعَبُدُ وَنَ هُمَا اللَّهُ كي يف بوق رند ل أو قم اور بو يك فم الله ك موا يا بع بعة بو. م اك ك فلان كى كديلان والدائل تريخ الد جويش ال ير باغ دالاب ع ادر سُّأَ الدَّلَهُ مُقَامً مُّعَلَّوُمُ وَ وَإِنَّا لَنَحْنَ الصَّافَوْنَ فرشّتہ بکے ڈیں بم نگ برایک کا ایک مقالم ملوم ہے کہ اور بے ٹنگ بم ہر جیلائے مکم وَإِنَّالَكُونُ الْمُسَيِّحُونِ وَإِنْ كَانُوالْبَقُولُونَ ﴿ لَوَ محضفويس شاوسيشك أواس تبيع كهفوال دي اوربي تك وه بكته تق تاكر ہارہ ہاس انکوں کی کو ٹی تغییرت برق تو مزور ہم انڈ کے بیض ہوئے ؙڞؗڲڝۣؽ۫ڹ<sup>©</sup>ڡؙڰڡؙۯؙۏٳؠ؋ڣؘڛۘۏ۬ڡؘؽۼڶؠؙۏڹ۞ۅؘؚڵڤؽڕ ہ ہوتے ت تو اس سے سح بھتے تو منٹریب جاں ہیں تکے اور پیگ بادا کا گزر چکاہے ت بادے ایکے ہوئے بدوں کے بنا کر ہے لیا۔ انہی ک مدد مری در آور به نکس مادای هر ماله آف از تراید وند عندهم محتی جنب فی انجاز مرفق فی منازی می این می منازی می تو بها بارے مذاب کی جدی کوئے ہیں ک تھر جب ا ترسے تھا ان سکے انگن جل صَبَاحُ الْمُنْذَارِيْنَ ﴿ وَتَوَلَّكُ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ الْوَأْلُمِيْر تودلنديكون كي كياى برى مي موكى الديك وتت يك ان عصر بيرو أور انفاد كرد منزله

میں ہ خرفتے انبیاء اور ان کے ظاموں کی ہوگ۔ ای لئے کوئی ہی جمادی کفار کے ہاتھوں شید نہ ہوئے۔ یا دلیل و جبت میں فق صافین کی ہوتی ہے ۱۰۔ حزب اخذ اور بند افذ وہ جماعت ہے جو اخذ کا میں انجام کار فلبہ انسی کا ہے۔ میدان کریلا میں بند افذ وہ جماعت ہے جو اخذ کے کام کا اراوہ و تبیہ کرے۔ طاہ ہوں یا عازی یا عام مو بنین جو خدمت دین اپنے ذر لیں انجام کار فلبہ انسی کا ہے۔ میدان کریلا میں بہ فلام وقتے ہیں ہوئے محرور حقیقت غلب وقتے حسین کی ہوئی بزید فلست کھا کیا۔ کو تک اس کی امارت خلافت کے کوے از کے۔ وہم حسین کا ختاج را ہو کیا لین اسلام کی حفاظت اللہ یعنی جماد کا عظم آنے تک کفارے بے قرمی کرد۔ ان سے جماد نہ کرد۔ لذا یہ آب جماد کی آجت سے مشوخ ہے گا۔ مذاب اور خواب ورزخ جمیا ہوا نسی۔ حضور کے فجے نے ہذاب اللی دنیا میں اور مرتے وقت پھر آخرت میں۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور کی لگاہ سے ہذاب آبرہ عذاب دوزخ جمیا ہوا نسی۔ حضور کے فجے نے عذاب آبر

(بقیمٹی اون) دیکھا اجس سے وہ برکا۔ بسیاک بخاری شریف میں ہے اسے تابت ان کفار کے جواب میں ہے جو بطور خال کتے تھے کہ عذاب افنی کماں ہے 'ہم پر آٹاکیوں نمیں مہا۔ چانچہ کفار کدیر تحف اور بنگوں میں کلست کے عذاب آئے جن سے وہ ہماگ نہ سکے۔

ا۔ یعن کفار کے ذاق و طمن کا ایمی جواب نہ دو۔ آکدہ عمل جواب دینا جبکہ تسارے باتھوں سے با فیب سے ان پر طزاب آوے۔ یہ آے گزشتہ آجت سے محرر انہیں کہ دہاں گورد انہیں کہ دہاں قربایا کیا کہ ان کے ذاق کی پرواہ نہ کرد۔ تحریہ آجت بھی جماد کی آجت سے مفوخ ہے ہے جو سمان یا تہیں کا درد

ڡؙٮۜۏ۬ڡؘؙۑؙؽؚڝؚڒۏڽۥۺ۬ۼؗ؈ؘڗڽؚڬڗؾؚ۪ٵڵؚۼڗۊؚؗػٵۜؠڝؚڡ۬۠ۏ<sup>ڽ</sup> کروہ منعریب دیجھیں حجے ٹ پاک ہے نہاںسے دیسکوٹزے والے دیسکوائی باتوں ہے ت النائكامم إلى مستورة صمكت مع الركوعاتك وران عی سے مردار بطے ان کو اس کے باس سے بیل دواور سابیت خدا ہیں ہو الِهَنِكُمْ أَنَ هَا الشَّى أَيْرَادُ أَمَّاكُمُ عَنَا بِهِنَا مابرد ہوگا ہے ٹنگ اس پی ( س کا کوٹ مطب ہند کن و ٹوج نے سے مجیلے

كرے انتاء اللہ اس كے ميوب فاہر جاكم كے اور نيك اخلاق تعیب ہو تھے کو تھ رب کے نام کا اثر ورو کرنے والے یر ہوتا ہے جیسے شانی کے ورد سے شفا اور فلور کے ورد نے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ سمان کے معنی ہیں میوب سے پاک ہوتا اس اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یاک انبیاء کرام کو علیہ السلام کمنا جا ہے جے موی علیہ السلام کمی اور ہزرگ کے یام پر علیہ السلام نہ کما جادے میے الم حمین علیہ السلام۔ کو کک علیہ السلام نہوں کے لئے ہے۔ وو مرے یہ کہ حضور پر ملام محیجا با الدسلام ميد بالسرام ميد بها السبى جائز كالسكا افذیہ آعد ہے ہے۔ بربندے کو برمال ش ابر طرح خدا کی حمر کرنی چاہیئے۔ اور ایناوعظ و کلام خدا کی حمر پر ختم كرة يا يد ٥٠ يدل وكر العلى جريا و فرت و المورى ب- قرآن كريم كى يعنى شرت يوكى التى كى ك مريدكى ١- اس سے معلوم ہواک جو عزت اللہ رسول كے مقابلہ می استول ک جارے وہ عذاب ب اور جو عزت ان ک فلای و اظامت سے کے وہ داگ ہے اور رحمت ہے۔ رب فرمانات المُعِنَّةُ عَمْدِ وَبِوَسُولِهِ وَالْمَعْيَيْنِ عَالِمَ الْمُ آب کی فرمانبرداری نبی کرتے اور قرآن بر ایمان نسی لاتے ٨ ـ يعنى بت ى كافر قويس نى ك مقابل كيركيوج ے باک ہوئیں اے کو کھ مذاب و کھ کر وب کرنا کام نس آلہ ہیے بوقت ج بونا کیل نسی پیدا کرتا اور کو تک وہ کہتے تھے کہ انسان ٹی نمیں ہو مکا۔ نبوت فرشتے کو کمنی جا ہے۔ اگر چہ پھروں کو خدا مان کیتے تھے ہے۔ ثان زول بب معرت عررض الله عد اعان لائ تو کفار مکه بهت تمبرائے۔ ولید بن مغیرہ مخص مرداروں کو لیکر ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولاک آپ حاری اور اپنے جیجیے کور معلی اللہ علیہ وسلم کی معلّی كراديد ابرطاب في حضوركو بلاكر فرماياك آب الح یتوں کو برا کمنا چھوڑ دیں "ب لوگ آپ کی مخالفت ہے باز مُجاوِس کے۔ حضور نے فربلا یہ نوک کلیہ بڑھ لیس قر مرب و مجم کے مالک ہو جائیں گے۔ یہ عظر سب کفاریہ

یہ کمتے ہوئے پندیے کہ حضورت بہت خداؤں کو ایک اروپا۔ اتن کلوق کے لئے ایک خداکانی نمیں۔ اس موقد پریہ آیت اڑی (فزائن و روٹ) ۱۳ و بالب کی ایک خداکانی نمیں۔ اس موقد پریہ آیت اٹری (فزائن و روٹ) ۱۳ و بالب کی جس مجلس سے یہ کہتے ہوئے ہوئے ہے۔ ۱۳ سین آئر پر تم ولائل میں حضور سے ماہز آگئے اور تم سے ان کی بات کا کوئی دوائی دیا کر ب ایک انہازہ سوالی۔ یعن حضور او تعید معزت مترہم رحمتہ اللہ طیبہ نے افراز ہے اس جمل حضور کی کوئی وزاوی فرض اور اللی ہے۔
اسلام میں اتنی محت فراتے ہیں دھلم دو تک ہے کہ اس میں حضور کی کوئی وزاوی فرض اور اللی ہے۔

ا۔ کو تک غمرانی اہل کتب ہوئے ہے باوجود تین خدا مانتے ہیں باپ ایٹا روح القدی۔ اگر قوحید انھی چر تھی قو اہل کتب اسکے قائل کیوں نہ ہوئے ہا۔ جس کا ثبوت بھی ہے اس کے نار کہ کا حضور پر حسد ہے کہ ہم اسٹے مل والے بھے والے تھے۔ ہم کو کیوں بھی شمار میں بھی نسی۔ معلوم ہوا کہ شیطان بہت طرح بھا آت ہوں سے کفار کھ کا حضور پر حسد ہے کہ ہم اسٹے مل والے بھے والے تھے۔ ہم کو کیوں نبوت نہ طرح نبوت کا حضور کو ملنا حضور کی حقائیت کی اعلی ورجہ کی دلیل ہے۔ اگر کسی الدار کو نبوت دی جاتی قرائل قرائو کی کمد سکتا تھا کہ اسلام کا انتاج لا بالا مالی طاقت سے ہوا۔ اب اسلام کی یہ اشامت محض حقائیت کے زور سے ہوئی ندکر دیادی سب سے جارکہ کمی قرائن کرم کو شعر کہتے ہیں انہی جدور انہی جموت انہی

حضور کا کمزا ہوا کلام فرض انسی اپنی بکواس پر خود بیٹین نيس ۵- اگر مذاب ديم لينة تونه حيد ربيّانه كوكي لنك" قرحون کی طرح ارمان لاتے پر مجبود ہوتے پیمنوم ہوا کہ ا زیادہ ترام و راحت بھی بندہ کو سرکش کروچی ہے ا۔ اک وہ نے جاہل اے نبوت فے۔ نبوت ہو فاص میرا عليه ب اس عد معلوم بواكد نوت كبي في نيس محل والى ب- ولايت بحى محض وابى موتى ب بحى كبى حضرت مريم كي ولايت وجي حمى وو مرول كي ولايت مي-رب فرمانًا ج- الله في المنظاة عُلاَيْنَا بَنْقَا ف العال و تقويل زريد ولايت ب عب مقديد ب كديمي ونياكي لوتين فلاف اسبب مطا ہوتی ہے۔ جال مالدار ہوتے ہے۔ عاقل خوار تو نبوت كس طرح اسباب ير عنى بوسكق بدير. یعنی یہ آئے وحمٰن بٹا ہوا لفکر ہیں۔ آپ سے پہلے ہوں کے مقابل ایسے ی کروہ آئے۔ اب جنیں نوح طید اللام ن ما شع نو مو يرس تبلغ فرائل- مرقوم إزن آئی ١٠- جنيس مود عليه السلام في مرصد تک تيليخ قرمائي الله كد فرعون جب كى ير ناراض مو يا قواس كے جاروں الت یاؤں مخوں سے بند مواکر کو ڑے لکوا یا تھا۔ یا اس طریع دهوب بین چموز دینا قفاک ده سوکد کربلاک بو جا آب معرت آب کو اس مردود نے چوشای کیا (روح) س شعیب ملیہ السلام کی قوم جو مجازیوں میں یا ایک بہتی میں رہتی تھی سا۔ جو تغیروں کے مقاتل آئے اور ملاک ہوئے۔ معلوم ہواکہ بادہ روح کے مقابل نمیں فحریا ہیے ع اندهرا اجالے کے مقابل مار معلوم ہواک بغیری کے جمثلاے مذاب بھی نس آسکا۔ رب فرما آ ہے۔ فاکنا مُعَذِّ بِينَ حَتَّى بُلُعُتُ رُسُولًا ١٥ - صور كا يملا بعد جب كه سب بلاک ہو جائمی کے ۱۲ شان نزول۔ مصر بن مارٹ بلور مشخر کما کر آ قاک مذاب جلد لاسئة اس کے متعلق یہ آبتہ ہے۔

ایک ویل مشکر بت ایش الشرول میں سے جو ویس محکار دایا ہے گا اور تحود اور فط ک تحک اور بن را سے گئے ہا ہی وہ ''گروہ ''گ ان عب كوڤ ايعابيس جمل خدمون مكوز تبشل يا بوتوميرا خاب لازم. بوا كل اور یہ راہ ایس ریکھتے مثل ایک چھنے کی گل جے کرتی چیر ایس میکن اور پوسلے الب مارے دب بارا حق میں جار دست وسے صاب کے وق سے بسے ت مغزله

ا۔ تھم جاد آنے تک ان کی بواس کا کوئی جواب نہ دو۔ کفار کے متفائل میرکی تمام آیات جاد کے تھم سے مشوخ میں ۲۔ بنیس رب تعافی نے املی درج کی مجاوت کی توقیق بخش تھی آپ ایک دصہ میں آرام فراتے تھے۔ (فزائن کی توقیق بخش تھی آپ ایک دصہ میں آرام فراتے تھے۔ (فزائن ایک دصہ میں آرام فراتے تھے۔ (فزائن ایک دصہ میں آرام فراتے تھے۔ (فزائن ) ممال دب تعافی نے داؤد طیہ السلام کی مجاوت ہوان کی فطا ہجراس سے قبہ کا ذکر قربایا ۳۔ برطل میں اپنے دب کی طرف میں اس طرح کو آپ سے تھے۔ اس طرح کو آپ می اسے دستان علیہ السلام کے لئے ہوا (دوح) ۵۔ آپ کے ماتھ بھاڑ اس طرح کو تھے کر آپ بھی شنتے تھے۔ یہ آپ کا دو مرا مجود ہے۔

اِصْبِرْعَلَى مَا يَقُوْلُونَ وَاذْكُرُ عَبْ مَا نَا دَا ذُكُرُ مُ ان کی با توں پرمبرحروث اور ہارسے ہندسے داؤو نشوں والے کی باو وہ بڑا رجوع کو نے والاہے تکہ بیٹک ہم نے من محصافہ بہاڑ ل فیلس دیانته اور کیا تہیں اس و فوسے وابوں کی ہمی ۔ خبر آئی ۔ نام دومرے برز إد فی کہے گئا توہم بی بھا فیعد قراد بجن اورٹن ف حق نہ کیمنے ک بنا نے بدنک ۽ ميرا بمان جاڻ او کے يشع ويسعون نغجة ولي نغجة واحدة بأس نافرے دبیاں بیں اصریرے ہاس ایک فَقَاْلَ ٱكُفِلْنِيهُا وَعَزَّنْ فِي الْخِطَابِ ۞قَالَ اب يرم بنا ب وه مى بى جى واكرى كالدوبات بى بى بدندر دارات وا وفرايا

معلوم مواکه اگرچه جرونت رب کی شیع و محمید کن وا يه لين ميع وشام بالخموص ضرور كرني وا يه- اي لتے تماز جرو معری ابتدی ضروری ہے ، کہ آپ ک تنجع کے وقت برندے بھی آپ کے مرد جمع مو کر اللہ ک تھے و تحمید کرتے اور آپ کی خوش الحانی پر وجد کرتے تے۔ خوش اوازی می آپ کا مجرد تھا۔ معلوم ہواک اللہ والوں کے ماتھ مبادت کرنا بہت بہتر ہے اور تی کی موست ب مقل و ب جان چزوں ير محى مولى ب ٨٠ باز اور برندے سب آب کے مطبع تے خیال رے کہ معرت واؤو کی سلطنت بازوں اور یر عدول پر ھی۔ عمر الاست حضور کی نوت و رسالت ساری مخلوق پر ب- ب شان ی اور ہے ہے اس طرح کہ جیسی آپ کی سلطنت سیوط ہونی دی کی ک نہ ہول۔ چالیس بزار زرہ بند ان کے سیوط ہونی دی کی نہ ہول۔ چالیس بزار زرہ بند ان کی سیادی آپ کے سیادی آپ کی سیادی آپ کی سیادی آپ کی سیادی کا پیرہ دیتے تھے (روح) ۱۰۔ مکست ے مراد فقد اور قبل فیمل سے مراد حکومت و قضا کا علم ہے ہے۔ وہ فرشتے جو انسانی شکل میں مدمی و مدمیٰ ملیہ بن کر آب کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ انسی عصم فرانا ظاہری صورت کے لحاظ ہے ہے ۱۳۔ جمال واؤد علیہ السلام مباوت کرتے تے اور ویں بیٹو کر اوگوں کے نیلے فرمات تے معلوم ہواک قاضی مجد میں بیٹر کر قطاکا کام کرسکتا ے۔ ۱۲۰۰ کیونک وروازہ بند تھا اور یہ دونوں اندر پینچ مئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا خوف رب سے تھا۔ فرشتوں کی وجہ ہے آپ مجھ کئے تھے کہ ان کی آمر ے جھے متاب فرمانا معمود ب (روح) ١١٠ كو تك آب تر وَهُونَىٰ مَلَيْهِمْ وَالول مِن سے بین۔ آپ کی برکت سے دو مرول کے اور دور ہوتے ہیں۔ آپ خود کیال اوری-١٥ اس سے وو مسللے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ فتوئی مامش کرنے کے لئے فرضی شکل بنانا مجموب نسیں جیسے کما جاتا ہے کہ زید نے اچی بولی کو طلاق دی دو سرے ہے کہ نی کی مقلت رب تعالی اور ملا کہ بھی کرتے ہیں کہ معترت واؤد کو اس طرح متوجه کیا گیا۔ جو ان کے کسی تھل شریف پر اعترامی یازان طعن دراز کرے اے اوب ہے

11 - اینی بغیر کی رو رعایت قرمائے او حق ہو و قرمان بجئے۔ اس ہے معلوم ہواکہ سٹلے پوچنے والا مفتی ہے اور مقدمہ والا عائم ہے ایسے الفاظ کر مکل ہے۔ اس عمل عائم کی قوین نمیں عام یعن وفی بھائی ہے ایا فرض بھائی۔ قرض بجئے کہ یہ بیرا بھائی ہے ایسے کما جاتا ہے اکہ زید نے اپنی یوی کو طلاق وی۔ اے منطق والے تخیل کتے ہیں۔ یہ تصور کی حم ہے۔ تعدیق نہیں۔ نہ یہ بملہ فہیں ہے۔ لنذا اس میں مدق و کذب فاحل نمیں 18 ۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت واؤو طید السلام کی نانوں جویاں حمیں اور آپ نے ایک مورت کو اور بھی نان کا پینام ویا جس کو ایک اور مختمی پینام وے چکا تھا۔ اس مورت نے آپ سے نان کر ایا ۔ بعض نے قرمایا کہ وہ مورت دو سرے کے نان میں تھی۔ آپ نے اس سے طلاق عاصل کرکے اس مورت سے نان کر لیا بیساکہ اس زمانہ میں مام روان تھا ج تھ جمان نوت

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

(بقيد سلح ٢٣٠) بهت بلند ب اس كئ رب تعلق في آپ كو اس طرف متوجد قربايا- سجان الله (فزائن العرفان) اس مورت كا نام خطوع بنت شاكع قداس ك خاوير كا نام اوريا ابن خبانا تما (روح)

ا۔ اے زیادتی فرمایا ' علم نہ فرمایا۔ کیونک کسی کوکسی چڑی فروشت کی رفہت دی علم نیس ازیادتی سے مراو ظاف ستحب ہے اس چونک بر فق فیصلہ نہ تھا اس اے اس خوات کی دو سرے فض کا بیان نہ لیا ہے حضور سے ہندہ زوجہ او سنیان نے اپنے فلوند کی شکاعت کی کہ وہ جھکو فرچہ نیس ویتے تو فرمایا کہ ان کی جیب سے نکال

لیا کو ملاکک اوسفیان فائب تھے۔ صرف ایک کے بیان ر فتونی دینا جائز ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے مچھ للوش ہو جائے تو ان بر ذبان طعن دراز نه کرے ایک سائل کمیفرح سوال کرے ان کا بورا احرام كرے (فزائن) من آپ كايد محدد توب كا تعالم اس جكه شركا عده كري ك آب كي توبه قول مولى ٥٠ منفرت لفوش ہے تھی نہ کہ کمناہ ہے۔ انبیاہ کرام کناہ ہے محفوظ ہوتے ہیں ۱۔ ونیا و آخرت میں معلوم ہوا کہ مقبولوں ہے اگر کوئی لفوش ہو جائے او اس سے ان کے مراتب و درجات على كي نعي بوآل- آدم طيه السلام كندم كمان ر می عید اللہ تے ایک یہ الوش ان کا ظافت اید ے ظور کا زرمد نی 2- اینا نائب بنایا که نوت کے ساتھ سلفنت ملد ہمی بخش ۸۔ فریقین کے بیانات عمر فیصلہ کیا 🗗 کرنا۔ محل اپنے طم پر نہ کرنا۔ کی تک قاضی کانصلہ موات وحم وفيرور مونايدى فيعلد بالحق ب- رب تعالى قيامت م محن این طم ر فیعلد صاور نه فرائ کا بلکه موای ا شادت التحرر وغیرہ پر اسکے حضور انور نے معزت عائشہ مدیقہ کی تمت یر زول آیات کے بعد فیملہ قربایا ورن حنور کو معرت مائشہ کی یاکدامنی بر بھین کال قا 9۔ حویٰ سے مراد نوگوں کی خواہشات نغمانہ ہیں نہ کہ ابی تسى خوابش كونك ان بزركول كى نفسى خوابش رب كى رضاً عن فابويكل - رب قراماً ب-رر ينطق عن الهوى إل عُمَا يَوْدَيْ يُرْخِي أور قرما مَّا ج- والحَالِمَ فَي يُواللَّهُ بِالنَّهِ إِلَّا المارجم د في ١٠ كو تك تفسائي خوابش كي عروى ولاكل فریقین میں نظر نمیں کرنے وہی۔ لنذا مائم کو جاہے کہ یں فیصلہ کے وقت محلوق کی الفت ہے ول خانی کرے۔ محل ا رب کو رامنی کرنے کے لئے فیلد کرے۔ ۱۱ مقاد میں ا افال میں یا مقدمات کے فیملر میں جا۔ اگر وہ قیامت کو ياد ركح و ند مقيد يا ند اعل افتيار ترسمايا لوگوں سے ر شوت کے کر ناجاز نیلے نہ کرتے ۱۳ مک ان مي مديا معميل بي - كنار اور كفرا شيطان و طغيان بری چنزی ہیں۔ تحران کا پیدا فرمانا برانسی اس پیدائش

ے یہ بھے بر ریاون کرتا ہے کرتے کا دنی دہوں میں اپنے کو اٹھا ہے ارپیک عُرْ بِو ایمان وقے اور ایھے کا) کے اور وہ بہت قویے ہیں ت اب داؤر محمائر بم ف يه اس كرجائ كي في له وا بيط رب عامان الدور مهديم فر براى الدره تا او دم مناه بيكان ورب تداري في الم ادكاه بر مزود ترب اور الماقعا ذب قد العداؤد بعث يمرف بكف فالمتعاجب کیاٹ ٹولول میں بھا عام کرٹ اور ٹوابٹن کے جیسے موں سال کر اور میں اور میں ایک میں میں بگے اللہ کی لاہ سے بہکا دیے گئ نے ہے تک وہ ج اللہ کی راہ سے بين ي أن ك ي الناس مناب ب الله يوكروه صاب ك دن كرجول بمغت الديم في آماك اورزى اورج كران محدديان سع بدلار نہ بنائے کا یہ کا فردن کا محمان ہے کا کانوں کی فزیل ہے

على بزار إلى محميل بين ومابيسهما عن سب جيري داخل بين ١٣ - جن جيز كاحساب وكتاب ي نه بواده عبث ي بوتى بالذا آيت يركوني اعتراض نيس.

ا شان نزول - کفار قریش سلمانوں سے کتے تھے کہ اگر قیاست ہوئی تو ہو نعتیں حسیں لمیں گا وہ ہمیں ہی لمیں گا - ان کی قرویر علی ہے ہمت کرے۔ اقری ۱ مالی ہرگزند ہوگا۔ یہ تو کوئی حقود ہدشاہ ہی نمیں کر آک مجرم اور فرانبروار کو یکسال کروے ۔ انھم الحاکمین کی تو ہوی شان ہے ساس سے معلوم ہوا کہ مثل و فاسل برا پر میں تو ہی اور فیرنی کیے برابر ہو سکتے ہیں۔ فرق مراتب ضروری ہے۔ تمام عالم کے مالا اولیا ہ محالی کے قدم کے برابر نمیں سے خیال رہے کہ فیمی فیرکو برکت کتے ہیں اور جس میں یہ فیمی فیرک سے مارک میلی علیہ السلام نے فرایا تھا و حسلس ساز کا

مِنَ النَّارِ ١٥ أَمُرْ بَعْعَلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْوا الصِّلِطَّةِ ال سے کیا ہم ایس بر زمان دیے ک اور ایھ کا سے ان بهداکردیں ج زین جی نساو ہیں۔ تیں ٹرایم پریچھادیں کوشریر بدعوں کی پڑھ فجروہ عانزلنه اليك مبرك ليكتبروا ابير وليتدرا ية يايدكاب بي برخ بمرف بلى طرن اكدى باكت وال كالكار مى القواكوم يوالد متلندنيست ماسف وربم نے داؤ كوسيمان علا فرا انتها بدہ بعث كما جبت رجرے لانے والان جب کر اس پر پیش کے تیجے تیمرے پیرکوٹ کر دو کئے تو فیت باؤں پر کر معامل 190 کا کار این پر کائے ہوئے ورجا ہے توہوا ہو با اُس توہوا اور کا اُس توہوا اور کا اُس ال تحورُد و كابت بندة في ب و فيضرب يادك يونا جراني بالا في الحرور الله كزعه سه بروس يس جب كل ت جرم عرب باكر ابنس يرسد باس دابس اوال والي بذاري اود کو و زن پر باقد چیرنے نکاک اور چیکس بمرزم آبان کوما چاک اوراس کے گئے۔ براہر بعان پلا َّاَيَنْبُغِيُ لِاَحَدِهِ مِّنُ بَغْدِئُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ⊕ والدويا بمؤعدت ديامن كي المدير عدب بلي بن عداله ادبها المحاسطنة عظا كرا ويرع بد خَّرْنَاكَهُ الرِّبْجَ تَجْرِي بِاهِم وُخَاءً حَيْثُ اصَالِحُ کی کولائق نہوٹ جیک توی ہے برسے دیں والاک توج مے براہ مرکز نہر می کردی کر اس

عبولین الی عل دین و ونیاکی فیمی فیر او لی ہے ۵۔ اس ے مطرم ہواکہ قرآن کرم کی آجر او کو سوچا اور سوج کر تعیمت ماصل کرنا اس میں تدیر کرے وہی احکام تکالنا ہر ایک کا کام نسیں۔ صرف ان کا کام ہے جو دیل مقل ر کے بیں بینی علاء فصوصا" محتدین- موم کو چاہے کہ طاء سے ساکل سیکھیں۔ ٢۔ معلوم مواکد صالح بینا رب کی خاص رحمت ہے کو تک داؤد طیہ السلام کے اور ہمی بینے تھے گر مرف سلیمان کے مطافرانے کا ذکر فرایا کہ تک آب نبی تھے اور حضرت واؤد کے علم کے وارث : یمی معلوم ہواکہ نیک اولاد خاص مطاررب ہے کمی عمل کا وم مير اس لئ ووَعَبْنَا قربال رب قرالا ي يَقِيُّ ين يُنْ يَنْ وَمَانُ اللهِ (روح) عديني برطل عن خداكوياد كرف والله واؤد عليه السلام كي حمر شريف سوبرس مولى-آب کی رفات امانک ہوئی۔ بوقت و صل آپ مجدے می تھے۔ ایسے مبارک ورفت کے کیل بھی مبارک ہونے جائیں۔ معلوم ہواک اجابک موت مقبولین کے کئے رحمت ہے جو ہرونت تیار رہے ہیں فاظوں کے لئے زمت که وه آفرت کی تاری نیس کے ۸۔ یعنی حطرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت یمی بعد نماز بھراکی برار محوور عیش کے مجے ہو جدو کے لئے تھے بہت ہی امل حم ك اور جين في الد كوكد يد محوات جاد كا ذربیہ ہی اور جاد عبادت ہے تو اس کے اسهاب می محبوب ۱۰۔ یعنی ان کمو زوں سے ممبت دنیاوی وجہ سے نس محل اللہ کے لئے ہے۔ اس کا یہ مطلب نسی کہ آپ محوزوں کی و کچہ بھال میں نماز ہے مانل ہو گئے مبیا ک بیش مفرن نے فرایا۔ یہ شان نوت کے خلاف ہے ال چمپ جانے والے محوزے تھے نے کہ سورج کیونکہ يمال مورج كا ذكر بالكل نيس موا يني آب في محو دول كى دوز و كمين ك لئ انسى انادوزان كاعم دياكه الله ے او ممل ہو محے ١٧٠ ليني بس د كيد ليا۔ والي لے أو الله بار و مبت سے محو زوں پر اتھ مجیرا کا محو زوں کے میب و خوبیان معلوم کرنے کو اند که انسی ذیج فرملا جیسا

کہ بعض مغری نے فربایا۔ کو تک محو ڑے بے قسور تھے۔ نیز اس میں بال برباد کیا اور آلات جداد کو ختم کرتا ہے یہ بھی نیت کی شان کے خلاف ہے۔ (روح و فتو منس برباکہ کو فرا ۔ اشرف جانور ہے اور جداد کے اس ہے جت کرنی سنت افیاہ ہے اس طرح کہ انسی ایک اہم موقد پر انشاء اللہ کمنایاد نہ رہا۔ مطوم ہوا کہ انبیاہ کرام کی خطائمی بھی رب کی طرف سے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتی ہیں ہا۔ حضرت سلیمان کی تمن سو پیویاں درمات سوونشیاں انتخار تھیں (روح رفیرہ) آپ نے ایک دون فربایک کر ہے میں اور کے پیری مالم موقد کر انتخار اللہ کا بھی مالم کہ اس کہ کر دو کے بیری مالم اور کہ اس موقد کے بیدا ہوا۔ حضور فراتے ہیں کہ اگر انشاء اللہ کہ لیے تو سب

(بقیمتی ۱۶۱۵) ہوج سے لاکے بی پیدا ہوتے۔ ہو راہ فدا میں بعاد کرتے ہماں جدے مراد ناقس اور بے جان پیدی ہے۔ اس سے چھ مسلے ہوئے۔ ایک یہ ک نی کو رب تعالیٰ بہت زیادہ قوت مردی بخشا ہے۔ دو مرے یہ کہ وہ حضرات ہوت ہول و افساف پر قاور ہوتے ہیں۔ ۱۱۔ اور افشاہ اللہ نہ کے مطال وے وے۔ معلوم ہواکہ انہاہ کرام مستحب کام کے بحول جانے پر ہمی معانی کے فواشگار ہوتے ہیں عا۔ یعنی سلطت عامد کی معیمت موامیرے کسی نمی کو نہ دیا۔ اس لئے لا بہنس فرطا۔ یا یہ مطلب ہے کہ یہ ممکنت میرے لئے مجوہ ہو اور مجوہ فاص ہوتا ہے۔ ۱۸۔ معلوم ہواکہ دعاکے ماتھ جرافی ضرور کرنی جانے اور جیسی وعاکرے

ولی ی فر الی کرے۔ ویاب سے مراد سلفت اور مكومت كى ليانت علم وكمل بخشف والاب-ا۔ یعن آپ کا تھم ہوا ، بھی جاری قلد معلوم ہوا کہ ہے کنا جائز ہے کہ ادارے عضور کے تھم سے بارش بری ۲۔ معلوم ہواک اخذ کے محبوب بندوں کا عالم پر راج ہے ك وه رحلاه التي جو جاج بن وه بو آ ب ب يزي محکوق رب کی ہیں<sup>، مملوک</sup> ان ک- حضور نوث یاک فراتے بن کہ اللہ کے شرمیرا ملک بن عب اس سے چھ مئے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنات میں کار یکر اور اعلی ورج کے وشکاریں۔ وو مرے یہ کہ جنات کی ایک مندر التح كى يد كك سب ميرك يدك نارى طاقت سے لورى طاقت زیادہ ہے۔ کہ حضرت سلیمان کے بس می مرکش جنات کر دیئے محصے سے بینی فسادی و سرمش جنات کو حطرت سلیمان نے براول میں جکر کر قید کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ جنات اٹک یا ہوا کی طرح ماری کرفت می نبی آ کے گریزر کان کی کرفت ہے چموت نیں عظمہ حضور کے ممال ابو بریرہ رمنی افتہ من نے شیطان کو مکر لیا۔ ۵۔ معلوم ہواک انبیاء کرام کو رب رہا ب اور وہ معرات رب کے عم سے کاول میں تعیم فراتے ہیں۔ یہ مجی معلوم ہواکہ وہ اس تعلیم میں مخار اور لمؤون مطلق موتے ہیں مضور قرائے ہیں کہ اللہ دیتا ب ادر عل تعليم فرا آيون رب فرا آب المنه فيا الدي وَسُولُهُ مِنْ فَضَلِه ٢٠ معلوم بواك آب ال مقبول بقرول من سے تے بن يركمي حم كاحلب نيس بو واي بس طرت عاين فري كري- بس كو بتنا عاين جب عاين دي يا نه دي- يه مي معلوم يواكد آپ ير ذكوة فرض نه حمى محمى وخبريه زكوة فرض نسيل بولى معرت ميني عليه الملام كا قربانا وأوضين والشوة والذكرة على زكوة عد مراو طمارت عس ب ٤ - يعن معرت سليمان كي إركاء الى عى ورت اور ان كے لئے آخرت كى نعتيں اس ريادى مل سے کیں زیادہ یں اس سے مطوم ہوا کہ انہاء كرام باركاد التي يمل بزے فزت و وجابت والے ہوتے

ڸڹڹڮؙڵڷؘڹۘٵ۫؞۪ۊؘۼۊٙٳڝؚٷٳڂؚڔڹڹؙڡؙڨڗؽڹ ي يحكه يعدُن فرم جلى له جهال وه جهابتات اورو يوبس بين كر لييني 7 سعا را ورخواد خ رك ا ور عاور المرادان الد بمات موست المرا علايت بدا و جاب تو الما يا و إراك رُح الله بَكُم بِرَكُومُ ابِيْنِ نَا اور بِيْكُ كَلِيكِ مِنْ بالرى بايكاه تد افروقرب اور ابِّها فيها زب أن وکر ہمادے بلدہ ای میکوٹ جیسہ اس نے ایسٹ دیسکر بکا دائش کر چھے ٹیمیعان نے تعیست نیا تکاوی کا می کے فرایا زین براہنا باؤں مار ک من بے شندا بشمہ نبایدا در پینے کولٹ اور ہم نے اسے اس کے نگر واسے ایر ان کے براجی **کا ان ک**ے إنى دمست كرير كل أورفثلت ول كل نفيعت كو أورفها يا كر ابن إلَّه بين يك. المارو عام اس سے اروسال اورقم ، تورف بع تک بھے لے ما بر إلى اور يعتوب قللت اور علم داول كو الله الكريم عند اليس ايك محرى ڡ۪ۼٵڝؿ<u>ڐ</u>ؚۮؚڵۯؽٳڵڰٳڕڟٛٷٳؠؙؙؙٞٞٛٛٛٛٛٞڡٝٳۼ۫ۮؽؙٵٛڶۅڽڶڵؠؙڞڟۼؽ۬ بات ساتیاد بختا کرده اس محرک باو ب از بینک ده مارسه ویک بعث موث

یں ۱۰ آپ کانام شریف ایوب این آصوص بن رازح بن روم بن میص بن اسیاق بن ابراہیم علیہ السلام ب آپ کی والدہ حضرت اوط علیہ السلام کی اوادو سے ہیں۔
آپ کی ذوجہ حضرت رحمت بنت افراقیم بن بوسف علیہ السلام ہیں۔ افراقیم بوسف علیہ السلام کے فرزند حضرت زلنے کے بعلن شریف سے ہیں (روح وفیرہ) آپ کی حمر شریف ترانوں مثال ہوئی آپ بی مرف تیمن آومی المیان لائے (روح) ۹۔ یعنی شخت بناری کے سات سال بعد بناری کی تفسیل سورت انہیاہ می گزر بنگی ۱۰۔ معلم ہوا کہ شیطان میں بنار کروینے کی تاجرب الذا الله کے متبول بندوں میں بعظاہ اللی شفاوے وینے کی ہمی طاقت معلی بورک بی مواقع ہوا کہ بزرگوں کے مسئی علیہ السلام نے فرایا کہ میں اندھے کو ڈھیوں کو شفاویتا ہوں اور ب کے تھم ہے 'ان کی طاقت ناری گلوق کی طاقت ویادہ ہوا کہ بزرگوں

(بقيسل ٢٢٤) كے پاؤں كا وجون ہى شفا ہو آ ہے۔ اى لئے اسے وسل شفا بنايا كيا۔ ١٢ اطباء كتے ہيں كہ اب ہى فارش مى ليندسه پائى سے حسل كرنا منيہ ہو اس آيت سے ثابت ہے سيد اس طرح كد ان كى زوج رحت كو دوبارہ جوائى بخش نور آپ كى فوت شدہ اولاد كو دوبارہ زندہ فرمايا اور اتنى عى اولاد اور ہى دى۔ يہ انفلہ اُدِنْالاً سے معلوم ہوا ١٣ سے بنارى كے زمانہ مى معرت رحت آپ كى زوج ايك بار درج مى حاضر فدمت ہو كمي، قرآپ نے تمم كھائى كر مي محد موري كو ان ماروں كا كو كار ان زمانہ مى كى كانارہ نے تھا۔ حسيس موكو ئے ماروں كا كار كے كار ان زمانہ مى تھم كاكفارہ نے تھا۔

کفارہ هم جارے اسلام میں ہی ہے۔ رب فرما آہے۔ فند مُفَفَ فَتَدُنَكُمْ تَسِنَة آبنا بَكُمْ ها۔ كيوك اس وقت هم كا كفاره يُحايا بي وار آنا وقت هم كا كفاره يُحايا بي وار آنا وار ان الله بيواك رب تعالى ف ستونوں كو ابي قدرت اور انا علم بخت ہے۔ جس ہے وہ عالم كی خبر ركھتے ہيں اور مالم میں تصرف كرتے ہيں۔ اس كي بحث حاري كاب باء الحق ميں مفرف كرتے ہيں۔ اس كي بحث حاري كاب باء الحق ميں ناز ہيں اور آفرت كي ياد اور الله ك ذكر ونيا ہے ب نياز ہيں اور آفرت كي ذكر الله اور آفرت كي قر سے معود ہيں۔ معلوم ہواك ذكر الله اور آفرت كي قر بي فوت ہيں۔ معلوم ہواك ذكر الله اور آفرت كي قر بي فوت ہيں۔ معلوم ہواك دو قالعي جارے ہيں اور جم ان كے جو اب اس طرح كد وہ وہ ان كي معرفت ہے۔ معلوم ہواك

بم سے منا بات وہ ان کی معرفت فے۔ معلوم ہواکہ بردگوں کے کل قول و قتل رب کے پندیرہ یں اس لئے وقیرے کی کام بر طعد کرنا کفرے اب آپ کا بام يم ابن الحلوب ب آب الياس عليه السلام ك ظيف تے۔ پر نی بنائے کے (روح) ۳۔ ذاہکفل معرت س ك ي الد بعالى بي . مي ي ب ك آب بي بي اثام یں آپ کا قیام تھا (روح) سے بینی اللہ کے بندوں کا ذکر الله كاذكر بجبك معمت كم ماته بوادر اس ذكر ب بزارون مسحسر مامل ہوتی ہیں' یہ ہمی معلوم ہواک ان مقبولول کے ذکر ہے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے دب فرما يًا ہے۔ آلامذ كرانته تُطَنُّنُ الْفَلُوبُ اللَّهُ حضور سے يَقُرا محکروں کو بھی چین ہو آ ہے ۵۔ دنیا میں ایمان و تقویل کے وروازے ان کے لئے کملے ہیں۔ دمال کے وقت اور قبوں میں بنت کی کورکیاں ہوا کے لئے کملی میں اور آ فرت می جند کے دروازے داخلے کے لئے کطے ہوئے میں اور ہوں گے۔ انسی محلوانے کا انتظار نہ کرنا ہے گا ٦- اے جزاؤ زر نگار تختوں پر ایس اسی کھ کام نہ ہو گا۔ مرف آرام ہو گا۔ کام قو دنیا یمی کر بچے عا این خدام نفانوں ہے بعنی النمیں خود اٹھ کر کوئی چیز لائی نہ برے گی۔ خدام ماضر کریں گے۔ شراب سے مرادیا تو ہے کی چنری میں میے دورہ ایل شد یا شرایا معورا "ند

الْأَخْيَارِ®ُواْذَكْرُالِمُعْعِيلَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ پشندیه پی نه دریاوکروانمامیل دوریس*ع ش*. دور زد*اهش کو*ک دورسپ نَهُ مِن يَنْ نَبِّتِ ہِهِ مَا إِنَّ مِنْكُ مَا يَرِ عَلَيْكَ مِنْ الْعَالَ مِنْ الْمُعَالِّيِ مِنْ الْمُعَالِ جُنْتِ عَنْ إِن مُفَتَحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ هُمَنِّكٍ فِينَ فِي الْعَالِمُ مُنْتِكِينِ فِي منے کے بات ان کے لیے سب وروازے کھلے ہوئے کہ الدین کی ۔ نکائے ک ال على بہت سے بوے الد فراب الحق میں ک اور ان کے ہاس وہ ٷٚڝؚڒؖؿؙٳڷڟۯڣؚٲؾۯٳبٛ<sup>؈</sup>ۿڹٙٲڡٵؿؙۊۼۮؙۏڹڸؽۏڡؚ بيبيال بي الديم البح في بركم والدك فرن الجدين المايس في ايك مركم لا يب وه محاکلاتین ۱۹۹۰ با تا بسعراب که ن بدنش به بادارز و بشکومیزمزز برگازان كوفيه بعث الدب تنك مركش كابرا فعكانة لل جنم كراس مي جاني محروكما ي برا بھونا ان کو یہ ہے تواسے بھیں کو ت بان اور بیب ٹی اور اس شیس سے اور نَشَكِلهَ أَزْوَاجُ فَهُنَا فَوْجٌ مُفْقَنَحِهُ مَّعَالُمْ لَاهْرَحَبًا وراع ك انسكم الملفالة أيسا ورفي تهاري ما فداني في في بع وتباري في الدو ٳڹٛؠؙڝٵٮؙۅٳٳؾٵؚ۞ڠٙٲڵۏٳؠڶٲڹ۫ڎؙۿۜڒڰڡۯڂؠٵٛؠڴ۠ۿ۫ ليس ي ال محق بلا: براحل عي تراك و با نا بي جعد إل بي تك بلديس من تايع ٳٮٚٛؿؙؙۊؾؘۜڡٛؿؙٷؙڎؙڶٮٵڣؚؠؙڞٳڶڡۧۯٳ۞ۊؘٵڵۏٳۯؾڹٵڡڽۛۼؾؖؖڡؖ بولا مجانبس كمل مجرّد ينيو " الله يمعيت تم جارسه " تقرورْ لا نوي ي بوا فعاناه ا وعدر بال

ک ونیا کی شراب ۸۔ خود اپنی ونیا کی وہ ہویاں ہو ان کے نکاح میں فوت ہو کی اور حور ہی اور کفار دسٹرکین کی موشین جنتی ہویاں ۵۔ معلوم ہوا کہ پروہ اور شرم و حیاجت میں ہمی ہو گا اور شق سے پروہ کرنا ہمی لازم ہے کہ تکہ جنت میں مب شقی ہوں کے گر پروہ ان سے ہمی ہو گا ہے ہمی معلوم ہوا کہ حورت ہمی اجبن کوند و کھے لینی مرو حورت کو اور حورت مرد کوند و کھے۔ جنت کے مکانات پروہ کے لئے ہوں کے نہ کہ حفاظت کے لئے ۱۰۔ لینی تمام ہویاں حسن میں اور حرمی کمیاں ہیں۔ بلکہ دنیا کی چوں حوروں سے زیاوہ حسینہ ہوں گی۔ اور سب تمیں مال کی۔ بھشر می اور سب کی حرب موسم کے پابندند ہوں گے۔ ہر میں وہ بروقت بھڑے موجود رہے گا۔ نہ وہاں کے باخوں میں بھی تران آوے اند ہت جمز ہو۔ اور مین کی ہو اکر ہوا موسمن متقبوں کے لئے ہے۔ اب اس کے مقابل

(بقیسنی ۱۹۸) سنو ۱۹۰ معلم ہواکہ جنگار مومن کے لئے دوزخ انعکانا نسی اس کی منزل ہے۔ انعکانا مرف کافروں قام ۱۹۰ یہ سب دوزفیوں کے جسموں ان کی منزل ہے۔ انعکانا مرف کافروں قام ۱۹۰ یہ سب دوزفیوں کے جسموں ان کی منزے ہوئے۔ انف کی پناہ ۱۹۰ یعنی ہر طرح کا عذاب ہو ڈے ہو ڈے ہو گے۔ انف کی پناہ ۱۹۰ یعنی ہر طرح کا عذاب ہو ڈے ہو ڈے ہو اس کے ایس کا افروں کے ہوگا۔ کھانے کا عذاب ہیں اور تھو ہر پینے کا عذاب کو آیائی اور فون۔ ایسے می کانے کے لئے سانپ اور تھو افرین ہو زے ہوں گے۔ ۱۲۔ کافروں کے سمام ہوا کہ سروار آ گے آگے مصمون کو کوسی کے بینی طمن کریں گے معلم ہوا کہ

آپس کی محبت و افغات بنت کی رحمت ب انا افغاتی دوزخ کا عذاب ۱۹ مدت و افغاتی به کو به کاکر کافرینایا اور تم بهم کو به کاکر کافرینایا اور تم بهم کو به کاکر کافرینایا اور تم بهم کو به کاک کافرینایا اور تم بهم کو

ا۔ یعنی مجمعین کفار این مرداروں کے متعلق بار کاہ الی میں عرش کریں گے کہ موانا! یہ کافر بھی میں اور کافر کر یمی۔ ہم صرف کافر۔ فندا الیس ہم سے دو کنا مذاب دے۔ اب کتار اپن میں کمیں سے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں دونہ نے میں مسلمان نظرنسیں آتے جن کو ہم ونیا من حتیر محصے تھے۔ اس سے معلم ہوا کہ کتار ایک ع دوسرے کو پھائیں کے اور ونیا کی باتمی بھی یاد کریں گے۔ میں سے بین ہم نے ونیا میں غلا طور پر ان کی بنی ازائی تھی۔ ووقو آج دوزخ ين نه آئے التح مقام ير بني الله يعنى وو ي ويل دوزخ على محربي نظرتين آت-إدنام ہاری انجمس انسی معج طور پر دیکھ نہ عیں۔ ہم ان کے مراتب پھان نہ سکے۔ ٥ - يعني كفار كى يه منتكو اور ان کے جگزے ضرور ہوں ہے۔ رب کی خبر میں فلطی کا اختال نس 1۔ کافروں کو صرف نذیر ہوں مومنوں کو بھیر موں۔ ٤٠ جو كوئي إقمار روزاند ايك بزار باريو ليا کرے اس کے ول سے خلقت کا خوف دور ہو جائے گا ٨ - يو كل الارب مائ مرف كى عالم ب اس ف اى کاذکر فرمایا کمیا ورز وه جرماسلی الله کا رب ہے۔ ۹۔ الله كالك بونايا ميراني بونا'يا قيامت' جنت و دوزخ كابر فن ہونا مقیم الثان خبر ہے ۱۰۔ یعنی اگر میں ساحب وہی رسول نہ ہو یا تو مجھے مالم بالا کے ان واقعات کی خرکیے ہوتی جو انسانوں کی بیدائش سے پہلے ہو میکے ہیں۔ کو تک ان واقعات کا بعد باریخ اخبار و فیره ممی زریعہ سے نسی لگ مکنا۔ محر ان واقعات کو جاننا ہوں۔ اور حسیس بناتا ہوں ' ٹابت ہوا کہ سچا تی اور صاحب وقی ہوں اا۔ عالم بال ے مراد فرشتے ہیں اور ان کے جھڑنے سے مراورب تعالى سے يه مرض كرنا ب أنْجُعَلُ وَهُمَا مَن يُعْبُدُ وَهُمَا معلوم ہواکہ محبوب بندے کا رب سے جھڑنا پراکس بلکہ اس کا ناز ہے (روح) بعض مغسرین نے قرمایا کہ اس آیت

ڵٮؙٚٵۿ۬ڒڎؠؙؙۘٵڮٵۻۼڡؙٞٳڣٳڶؾۜٳ۞ۏؘڤٵڷٷٳڡٵڵٮٵڵ رب م يمبعَ أَسَامِ المَّارِينَ المَّارِينَ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ یم ان مرددں کو آئیں دمجھتے ابنیں پرا بھے تھے ٹے کیا بڑنے اٹیس بنی بنا یہا ج یا آنکیس ان کی فرم سے ہمر حمیں ک بے ٹیک یہ مرد می ہے دورنیوں کم ا بم فجروا ع م فراؤ میں ڈرشانے والا ہی بول تد اور مبود سمول نیس محقو ایک اللہ سب برفاب ش ما مدة ما ول اورزين كا اورج مكر ان كوريان بعد ش ما مداوت الغفار فالهوببؤا عطيه فانهم عنه معرضون الرائف والا م د او وه برى فرب ك ح اس ب فننت بPage-729,hong ہے مام بالا کی تمہا تمر تملی ن جب وہ جنانے نے ل بَّلِي تُوَيِّي وَي بُولَ حِيرُ مِن بَينِ عَكِرُومِشَن ذُرَسَاحِوْدَه كَاجِب مُهَاحِدِتُ فرمفتوں سے فرا یا کہ میں سے اضاف بناہ س کا می ہے جب ہوا سے شیک بنا ول ا دراس میں اپن طرف کی دوخ ہیو بحول تک توقم اس کے بیز بھرسے میں گڑنا گئا توسیل فرشول الْمَلَيْكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسَ إِسْتَكْبَرَ نے مجدہ میں ایک ایک نے کو کوئی اتی ندریا لا منگرا بیس نے اس نے فرور سمیا اللہ

میں فرشتوں کے جھڑے سے مراو ان کا آپس میں جھڑنا ہے انسانوں کے بعض نیک اہل نے جانے کے متعلق اسے کہ مدیث پاک میں ہے کہ میں نے اپنے رب جارک و تعالی کو اپنی اچھی صورت میں دیکھا۔ رب نے جھ سے پوچھاک اے محرا فرشتے کس چڑیں جھڑنے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ موتی او علیم و خبیر ہے۔ رب تعالی نے اپنا دست کرم میرے مینے پر رکھا جس کا اڑ میں نے اپنے ول میں پیا۔ اور آسان و زمین کی تمام چڑیں میرے علم میں آسمی ۔ ہمرہ چھاک اب بناؤ فرشتے کس چڑ میں جھڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کفارات میں۔ اور کفارات یہ ہیں مجدوں میں نماز کے بعد بچو فسرتا۔ جماعت کی نماز کے لیے پیدل چانا مردی میں امھی طرح وضور کا دراری میں نماز کے بعد بچو فسرتا۔ وارک اور وہ کناوں سے پاک و صاف دو جادے کا (داری کرنے کا کا فرائن العرفان) اا۔ جھے یہ تمام و تی

(بنیسٹی ۲۹ ) اس لئے ہوتی ہے کہ میں ہی تذریح جیرہوں۔ بغیر علم فیب ٹیوت کے کام انجام نمیں پاتے۔ یا بچھے مرف یہ وق کو جی ہی ہوں۔ مرزا تادیانی کی طرح یہ وق نہ آئی کہ خدا کا بیٹا یا خدا کی بیوں جا ۔ خود اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا جم شریف بناؤں گا۔ ای لئے انسی جشر قربایا۔ بینی اپنے المحق صنعت (مباشرة بالید) جا۔ اس سے دو مسلط معلوم ہوئے ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کے جم کی تیاری کچھ مدت کے بعد ہوئی۔ چالیس سال بی جمیل ہوئی۔ فیرجم شریف میں دوج کچو کی ہے کہ دو مرب یہ کہ دو دو درو بزرگوں کی پھو تک کی ہے آدے اصل ہے کہ قیم دوس کے بعد کار معلوم ہوا کہ یہ حدود

وَكَانَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ ۖ قَالَ إِبْلِيْسُ مَامَنَعَكَ آنَ ا ورود شابی مافرول ٹک ٹافرایائے میس بقے کمی پیزنے دوکا کرتر اس کے سے م و محسب جھے بی نے اپنے ؛ قول سے بنایا ٹ می جے فور ہی یا تو تھا ہی مغوروں سے کہ بولا یں اس سے بہتر ہوں کہ تونے مجھ آگ سے بنایا اور لسے ٹی سے عروان عمال ترے ہے ہوئے بدے بی کا فرایا قامے وہے کا اددیں تھے ہی خرہ کا بول کٹے ہائے مکسے میں عزود جستم ہمرووں کا بھی سے لگ اور ان میں سے جھنے ترکی برجری محرين تقرميض فم فرادُ عِن اس قم و بدقهت بكا به نسب المنا نداده على بنادث اول الربي لله وه ونبي مخلفيت ما بعدجان كرية ك ويه ورايك فت كريوم اس كي خربا وعجر ال

مرف آپ کے بدن کو نہ تھا بلک روح شریف کو تعل محر جه تک بدن کو روح کی محلی کله بطیاحیا تلد اس لئے وہ مجی روح کے ساتھ مجودلہ ہوا اور یہ مجدہ آپ کی شریعت کا تَكُم ز تَمَا كِونَكُ الْبِي آبِ كَي شَرِيعِت آبَى عِ نَهُ مَلِي - نِيز فرشتوں پر شرقی احکام جاری نہیں ہوتے' نیز اگر تھم۔ شرمي بو يا تو بيشه جوا كريا صرف ايك بارنه جو يا ١٦- اس ے ود سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کر سجعہ آدم علیہ السلام ی کو خان مجدہ تعظیمی اگر مجدہ رب کو ہونا اور آوم طيد السلام قبلد موسة قولاند فرمايا جالك نيز كرشيطان مجده ے انکار نہ کرتا۔ وو سرے یہ کہ سب فرشتوں نے مجدہ کیا۔ مقربین ہوں یا مربرات امرنے ہوں یا تسالی عام اس سے در منظے معلوم ہوئے ایک ید کد تی سے اپنے کو ہوا یا برابر سمحمنا شیطان کا کام ہے۔ ود سرے یہ کہ نی کا محسّاخ خواه عالم مو يا صوفي يا علد شيطان كي طرح إيا جاما ہے۔ شیطان سب کچھ تھا کمر کمتا فی سے پچھ نہ رہا۔ الدافد ك علم من بحر مردود تب كياميا جب اس ا مرتشی کا تلور ہو کیا۔ لذا حنور کا متافقوں کو این دربار ے نہ نکانا آپ کی ب علی کی ولیل نیم- رب نے ہی پہلے سے شیفان کو نہ نکالا اے معلوم ہوا کہ آدم علیہ اللام ك جم شريف كى يناوث فرشتوں في ندكى أكد خود رب نے فرال۔ ای لئے آپ کو بشر کما جا آ ہے۔ کہ آپ کی بدائش مباشرت بالدے ہوئی افذا جریت آپ کے لتے ہمث فرے سے یعن تھے آج فردر ہوا یا پہلے ت ے تعامعلوم ہوا کہ مجمی طلیم و تبیر بھی بندوں سے ہوجہ لیتا ہے۔ یہ بوچمتا ہے علی کی دلیل نیس سے کو تک عمل رانا صوفى عليه عالم فاهل مول اور آدم عليه السلام ف اہمی نہ کر سکھانہ مہاوت کی ۵۔ لین مجل خاک سے افنل ہے اور جو افغل سے بنے وہ مجی افغنل۔ یہ دونوں قامرے فلو بیں۔ فاک آل سے افغل ہے۔ باغ فاک م کلے یں آگ می دیں ۱۔ اس سے تمن سطے سلوم ہوئے ایک ید کہ افتد کے رسول کے فرمان کے مقابلہ عمل تیاس کرنا شیطانی ب اور امنت کا باحث ب- دو سرت ب

کہ ہر مردووکی دلیل کا بواب نہ ویتا بلکہ اے دور کر ویتا سنت المیہ بے تیرے یہ کہ بعض وعائیں کا فرول کی بھی تحول ہو جاتی ہیں کہ المیس کی درازی عمراس کی بعض وعاؤں کا بھیہ ہے لور رب کا یہ فرمانا زمناڈ نؤا آنگا ور نیز بلا فیا شغیل آ قرت کے بارے میں ہے قدا ہزرگوں کی وعا ہے بھی عمریں ہو سے بھی بیل بھد موت زرگی مل سکتی ہے۔ میٹی علیہ السفام نے مورے جلائے ہے۔ باک میں اولاد آوم کو بسکاؤں اور موت سے کی جلوں ۸۔ اس سے مولو قیامت کا پسلا معدہ بہ بب سب بانک ہوں گے والے میں میں ہوگا ہے۔ اس کی وجہ سے میں جنت سے شکال کیا۔ آ ان کی کرو دوں اولاد کو بست میں درجائے دوں گا۔ افوائی مراد محالم میں اور موت سے معلوم ہواکہ یمان شیطان نے تیز درکیا ہمان دروکتا ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ یمان شیطان نے تیز درکیا ہمان دروکتا ہا۔ اس سے معلوم ہواکہ یمان شیطان نے تیز درکیا ہمان دروکتا ہا۔

(بقیسفہ ۳۰۰) بلکہ جو کرنا تھا وہ صاف کمہ دیا۔ البتہ شیطان نے تقیہ آدم طیہ السلام ہے کیا کہ خیرخواہ بن کریاتھی بنائیں اے بین انسانوں می اس ہے وہ سطے معلوم ہوئے۔ ایک سرف انسانوں کو کراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سرے یہ کہ انہاہ کرام صرف انسانوں می ہوئے۔ اکثر اولیاء ایشہ مجی انسان ی بعث مومن جن بھی انہاں کو کراہ ہے یہ کا کہ انہاہ اور بعض صافحین پر شیطان کا داؤ نہیں چٹاکہ ان ہے کانہ یا کفر کراہ ہے ہیں ارشاہ فراتے ہیں اس کا بیان آھے آ رہا ہے سا دب کا شیل کے کام میں جموث کا اختال قطام نہیں۔ رب کا جموث ایسانی کا مکن ہے جیسا رب کا شرکے۔ اس کی

ذات میوں سے پاک ہے ها اور تمري زريت سے مي کافر بنات اس سے معلوم ہوا کہ شیطان اور کافر بن دونرخ عن جائمي کے اور وہاں کی جگ سے ایسے می سزا اور تکلف باکس مے جے ہم من چرے تکیف بات یں۔ اندا آیت کردر ہے افتراض میں کہ شیطان ناری ے اے آگ سے کیا تکلیف ہوگی ۱۱۔ کافر اثبانوں سے کیونک مومن منگار سے دوزخ بحری نه جائے کی عاب لکرتم ر املام و بدایت کا بوجو بزے معلوم ہواکہ انہیاہ كرام نے تبلغ بيشہ بلام ش كى اب بمى تبلغ ير اجرت ليا منع ہے۔ ۱۸۔ یعنی میری تمام خوبیاں رب کی مطائے یں۔ کلف و ہناوت سے پاک ہوں۔ جاند خود ی مین ب اے زور ہے حن مامل کرنے کی مرورت تھیں۔ اس ہے اشارہ معلوم ہواکہ عالم کو اگر کوئی مئلہ معلوم نه او و خاموتی اختیار کرے خود کمز کرنہ جائے کہ ید بھی الکف میں وافل ہے ١١٦ معلوم بواکہ تر آن كريم اور حضور کی نبوت زبان و مکان سے خاص نبی محضور ساری خدائی کے وائی نی میں ۲۰۔ موت کے بعد یا تامت میں یا ونیایس می جگ بدر وفیرہ کے موقع پر قربن کی نیمی خبریں اپنی آگھ ہے دکھے او کے ۔

ا سوا وو آخوں کے اکن بنجہ الحالاً عِن آسر مُن ا اور
آت الله المنظر المفرق المنظر المن

الناتُقَام، إن سُوْرَةُ الرَّمِيومِ كَلَيْتُ وم الْأَرْكُ عَاتَفُكُ الشك ام ع شروع جوبنا يت مير بان رم وال كاب أكارنا ب ألله لأت و محت وأك كل طرف على يد فك یاں خانص انٹر ہی کی بندمی ہے تھ اور وہ میٹوں نے اس سمے میا اور وال بنا المن تربحة بي مم أو البس مرت أن بات كرين بي المح المن المن الم مصیمی انشکے باس زدیک کرویں ٹ انٹران پی فیصد کر شعرکا اس بات کا جم يم انعثون كرد بي بي الدسة تنك الشراء بيس ديًّا الناج جرمارًا التحاجرًا آگر اللہ ایٹ سے بی بک بناتا تر ایف اللوق میں سے بھے بیا ہتا میں بیتا ہے باک ہے سے وی ہے ایک اللہ ب بر ماب ہی اس نے آ ماك اور زين من بنائے كال رات كو ون ير ين ہے

بت معانی بین میں معنی عبادت ہے یعنی افت کے سواکوئی لائق عبادت نمیں یا یہ مطلب ہے کہ مقبول عبادت وہ ہے جو اس مو اور کا ہے مراد معبود بین مرکبین عرب بین مرکبین عرب بین مرکبین عرب بین مرکبین عرب ہے کہ آکے سد سے مطوم ہوا اور اس میں شرکبین کی ترویہ ہے جو بت پر تی میں کر قمار تھے۔ اس سے اولیاہ افتہ کو کوئی تعلق نمیں۔ یہ یہنی شرکبین عرب کسے بین کہ اپنے میں ان بقوں کو اپنا عالتی یا تھے باکہ کر بیسے ہیں ۔ عالتی و مالک تو مرف افتہ تعلق کی کو اپنے میں گرانسی عالتی تک بینچ کا ذریعہ سمجھ کر رب کا قرب ماصل کرنے کے لئے ہیں۔ یہ ان کا شرک ہے۔ خیال رہے کہ کسی کو دب کے قرب کا وسیلہ سمجھتا شرک نمیں اس کا تو تھم ہے ' رب فرما آ ہے۔ وابنگوا، ایک نمین کو دب کے قرب کا وسیلہ سمجھتا شرک نمیں اس کا تو تھم ہے ' رب فرما کی و باکرنا شرک میں کو جو کرنا میں ایمان ہے۔ آب زمزم کو وسیلہ ایکن ایک اور دسیلہ کو معبود جانا اس کی چواکرنا شرک میں کھیے کہ کی طرف بجدہ کرنا میں ایمان ہے۔ آپ زمزم کو وسیلہ

(بق منی الی مجد کرونا قواب ہے محرب کی طرف ہوہ کرنا گنا کا پائی احرالا جونا شرک ہے ہے آیت کفار کے لئے ہے۔ اسے مسلمانوں انہاء اونیاء پر نہ پہاؤ ۸۔ اس سے دو مسئلے معلم ہوئے۔ ایک بیر کہ فدا کی فار سینہ مانا کر ہے۔ دو مرے یہ کہ وسیلہ کی بر باکرنی شرک ہے " بر با مرف انڈ کی ہوئی جا ہے۔ کفار اسپنا معلوں کو چونا اللہ کہ کر ان جمونوں کو جربے شفاعت کا ذریعہ مجد کر ان کی بر باکرتے تھے۔ یہ سب شرک ہے اس موج کہ موضوں کو جند میں کافروں کو دوزخ میں واطل فرمائے گا۔ ورز قولی فیصلہ دنیا میں جو چکا ہے اس مین کافر جب تک کافر رہے اسے مدایت اعمال با

س ایک بات سے بنایا کا ہمرائ سے اس اور اور ایک کیا گ مرائد اور ایک اور کیا کی اور کیا کی اور اور اور اور کی ایک کی اور کیا گری کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور ک بیٹ یں بنا تا ہے ایک فرع سے بعد بور فرماٹ تین اندھ ریوں سیں ال معدد معدد من المركب الرف ي سي ل الل سير والمي مندكي المركب ل المركب ل با تے ہو۔ اگر آ نا فکری کرو آ ہے ٹنکہ انڈے نیاز ہے آ سے لئا انداہتے یند وں کی نائنری اے بیندنیں ٹا اوراکوشٹوکرو تو اسے تہا رے لئے بسند فرا اسٹا اورکول تَزِيرُ وَازِرَاةً وِّزِرَا خُوى ثُمَّا إِلَى مَ بِكُمْ مَرْجِعْكُمْ يوجما الملف والرجان ومسيحا إوجرنبي الملت كالاجرنس أفدب ي لافرت إيراب تروقين عاسد كا و أكف في بانك وه دون كا أت الصُّدُ وُرِ ٩ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّدُ عَارَتَهُ وْنِيبًا جا ننا ب اورب آدتی کوکو فاتعید مینی بیش بنات باشد می کارتا ب اس ک طرف

ا۔ اس طرح کہ کرمیوں میں ون کو دراز فراکر ارات کا ایک حصد دن میں وافل قرما رہتا ہے اور سروبوں میں رات کو دراز فراکر دن کا ایک حدرت می شامل فرا دیا ب- به ب لیما ال معلوم جواکه جاند کارے ملتے ہیں نہ کر آسان یا زین۔ یہ سب فمرے ہوئے ہیں۔ فذا فلغہ تديم بي ياطل اور فلف جديد بي- پرون سب كي كروش مقرر ظام رے۔ مورج ایک مدر کی کرلوٹ پڑ آ ہے۔ یا ان کی کروفیں پیشد ند رہیں گی۔ قیامت آنے پر تلام علم ورہم برہم ہو جائیں گے۔ بھ مرف رب کے لئے ب س اس سے ووسطے معلوم ہوئے ایک بیاک رب کی رمت و مغرت اس کے ضب اور پکڑی عالب باس لتے سزا جلدی شیں متا۔ وو مرے یہ کد رب کا بخشا وت کے ماتھ ہے۔ اگر کرو ڈول جرموں کو بخش دے ق د اس کا پکر برنا ب نہ اس سے کوئی بکھ ہوج سکا ب ام، عالم اجهام على سب انسانوں كو آدم عليه السلام سے" اور مفتحہ سارے عالم کو نور محدی سے بنایا۔ بسیاک مدیث شریف میں ہے۔ محریداں پیلے سی کا بر تر ہے۔ جے کر آئیرہ مغمون سے معلوم ہو دیا ہے۔ 0 - آدم طب السلام كى زوج فى فى حواكو بنايا- اس سے معلوم مواك مرد مورت کی اصل ہے ای لئے اس سے افغل و اشرف ہے اس کی اور بھی چد تغیریں کی منی جی- طاف انسان کو

عال آيات آيس ين متعارض نين نه اطويث محيد اس کے خلاف یں۔ ۱۵۔ یمان انسان سے مرادیا ابوجل ہے یا عام کنار ' جیماک انگلے مغمون سے خاہرے اور ضرب مراد ونيادي تكاليف جي- تحكد سي عاري و فيره -ا۔ معلق ہواکہ راحت بی گزشتہ ٹکالیف کو یاد رکھ کر رب سے فوف کرنا مومنوں کی صفت ہے ۲۔ جمونے معبورا اس كالولياء الله سے كوئى تعلق لسي .. ترب آيت مسلمانوں کے حق میں ہے۔ کنار کی آیات مومنوں بر چیاں کرنا خوارن و طریقہ ہے اب یعنی کافرایے کفرے باوجود وتيا يس بك نفع ماصل كريالية تر كاروه ووزخي ے اس سے نماز تھرکی الفلیت معلوم ہوگی ہے ہمی معلوم ہوا کہ نماز عل قیام اور بجدہ اعلی ورجہ کے رحن یں یہ می معلوم مواکد نمازی اور برینز گار کو رب سے خوف ضرور الماسيد افي عبادت ير نازان نه يوا وريا رب (شان زول) یه آیت کرید ابو بکر مدیق و عمر فاروق رمنی اللہ عنما کے جن میں ازل مولی۔ بعض نے فرمایا کہ حکمان فمنی کے حق میں نازل ہوئی جو نماز تھر کے بت ایند تھے اور اس وقت اینے کی ظام کو بیدار نہ والمرت مل الم الني وست مرادك س مرانوام دیے تھے ۵۔ معلوم ہواک علد سے عالم دین افعنل ہے ا الل كد عابد تحد اور آوم عليه السلام عالم.. عابدول كو عالم ك سائ جمكاياكيا يمال مطنعة ارشاد مواك عالم فيرعالم ے افعل ہے فیرمالم فواہ عابد ہویا فیرمابد سرمال اس ے مالم افغل ہے۔ خیال رے کہ عالم سے مراد عالم وین یں۔ انہیں کے فضائل قرآن و صدیث میں وارد ہوئے۔ ای کے معرت عائش صدیقہ تمام ازواج سفرات بک تام جان کی بیبو ے افتل میں کہ بری عالمہ ہیں ؟۔ اس میں اشارہ فرما کیا کہ عاقل وی ہے جو انھاء کی تعلیم ے فائدہ افعائے جو علم و حمل حضور کے قدم شریف بر نہ جمكائے وہ جمالت اور يو تونى ب عام اس سے معلوم بوا ک تقوی اور نیک افتال انهان کے بعد یں۔ کافر کی نكيال بيار بي جيے جر كل شافوں كو يانى ديا مهت ہے۔

اِلَيْهِ ثُمَّا ذَاخَوَلَهُ نِعْمَهُ ثِمِّنَهُ نَبِي مَاكَانَ يَنْهُ فَإِ چکا ہوا چربب امشے اسے اپنے ہاس سے کوئی خت دی توجول جا تاہے جمدے بيع بالأقال اورافترك ك برابر وال فيراف كاب كا بار اسى ال ے بیکا آے مرزو مزرائے رہ اُنے مرتب می بقد روزیر النّارِ©امّن هُو قَانِتُ النّارِ النّالِ سَاجِدًا وَقَالِمُا یں ہے کیا وہ جصفرہا بڑا دی چی داست کی گھڑیاں گزریں تک سجود اور قیام پی 62/2/ 2/67 / 12/2 / 2/2/ 2/2/ 12/ 8/3 لمازالاخرة ويزجوارحمة ريهوز ے جل ثاناً فَمَا وَ لَكَ مُكِبِ بَدُو ﴿ وَإِيَالَ لِلَّ عَالِي الْحَدِبِ عِنْ يْنَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِيوِ الثَّانْيَا حَسَنَهُ وَارْضُ نے جلال کی ان کے سے اس دیا ہی جلال ہے ف اور اشرک زعد الدِّيْنَ فَوَاْهِرْتُ لِاَنَ ٱكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۖ قُلُ ہوکر لئے۔ اور بھے محم ہے سم یں سب سے ، بلے گردن مکوں تک تم زاؤ

(بقيد ملحہ ٤٣٣) سكے كلہ حضرت على مرتنني فرناتے ہيں كہ برنكي كااجروزن ہے ليے كا مبرے سواكر اس كااجر بغيروزن ہے۔ مبركاوزن عي نہ او كا صابرين ك لتے میزان نس (نزائن انعرقان) ۱۱ - اور میرے صدقہ و مختل میں تم کو بھی تھم ہے۔ معلوم ہوا کہ وی مباوت مباوت ہے اور دی نکی نکل ہے جو حضور کی معرفت اور حضور کے وسلے سے لے۔ کفار کے صدقات و خیرات اس لئے باطل میں کہ حضور کی تھیل ہے نہیں تھے مجھے 11- رب کا نرا بند و ہونا اخلاص کا انتہائی درجہ ہے۔ یہ حضور کو ماصل ہے۔ اس معلوم ہواک حضور اپنی امت على سب سے پہلے رب کے عابد و عارف بین میں فیاہ قرماتے بین کہ مارے عالم بی سب سے پہلے حضور

ؙٵٛڿٵڡؙٳڹؙعؘڝؖؽؾؙڔٙؾؙٙۼڒؘٲۻڲۏۿۭ؏ڟؽۅ<sup>۪</sup> الزن الريد ازان بوبك في الازات كروعون كالمؤرج کے قرنوا ویں اشری کو پویت ہوں زا اور کا بندہ بوکو وقرق اس کے موا ہے۔ بیٹر و فوج و بڑھا ہے ایک اور اس اور جسسے موجود ایک پی ہو ہو گ تم قباؤ ہوری ہار انہیں جرایتی عان اور ۔ ایستے تمروا کے تمامت کے دن اوریشے ال ان یہی تمل اور ہے ت ان کے اور ہی کے بہاڑی ادران کے کے بہا ل نوشخری ہے ت*ی توفوش مسناؤ ۔ میہے ان ہندوں کوچوکا*ن **کام**کر پانت سنیں بمراس سے بنریکاب یہ ہیں جن سی الحدیثے ہدایت فراق کا اور یہ تک جی کو حولہے کا توکیا دہ جس ہوخذاب کی بات نابت ہو چکی الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِنُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿ لِكِنِ الَّذِينَ بخانت واو *س کے برا بر بو جلے تا شیمیا تہ جا بیٹ شے کر ہاک کے ستی کو بھا انگے لیا تگری ہی* 

عابہ تھے۔ ونیا میں آگر بھین شریف سے آفر تک علبہ رے ملی افتد طبیہ وسلم-ا مثان زول : - كنار كم حنور اله وض كرية ته كم کیا آپ ایل قوم کے مرداروں کو نیس دیکھتے کہ وہ بھی ان بوں کو ہم جا کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ دوز فی ہو کئے یں اس کے بواب می یہ آجت کرمد اتری ۱- اس می شرک کی امازت نہیں بلکہ انتمائی فضب کا اعلمارے ہیے۔ مران باب نافرمان بینے سے تک آکر کے کہ جا فوب برمعاشیال کر. ۳۔ معلوم ہواکہ کافروں میں برتر کافروہ ے جو خود ہی کافر ہو اور اس کے محروالے بھی کافر ہوں ہے وہ مومن خوش نعیب ہے جو خود بھی مثلی ہوا اس کے محروالے بھی متل۔ ابو بمر صدیق کی شان یہ ہے کہ خود محلل بيس مال باب يمي محالي ماري اولاد محالي وت محال، مار پشت کی محابیت آب کی خصوصیت ہے۔ جی بوسف علیہ السلام جار پشت کے نی ہیں۔ اس یعن برجار طرف سے آگ عل کھرے ہوں کے بھے وہ ونیا على بر طرف سے کفریں کمرے تھے۔ اس کی تغییروہ آیت ب- يَوْمَ يَعُثُمُمُ الْعَفَالِ مِنْ فَرْتَهِمْ الله ٥٠ تَعْوَى اور عشيت وہ خوف ہے جو اطاحت کا زرمید بن جاوے۔ اس خوف ع ائان كاوار و بدار ب ورشه مطلقات خوف خدا توشيطان كو می ہے۔ اس نے کما قماکہ باق تفاق اطفارت الفائسيان ہے اس طرح کہ مقیوۃ مجی اس سے دور رہے اور مملاً مجی۔ خیال رے کہ طافوت ہروہ نیز ہے جو کمرائل و مرحمی بدا کرے لذا شیطان مرداران گفر بت مب بی طافوت ہیں۔ ان سب سے طیعرکی ضروری ہے۔ یہ عنی ے بنا المعنی مرتحق۔ مباللہ کا میند ہے۔ جو نی کو طافوت مانے وہ ازلی مردود ہے۔ وہ معرات جراعت کا سرچشمہ ہیں ے۔ معلوم مواکد رجوع الی اللہ اس کا معتبرے جو برے مقدول سے دور ہو مگلت و نور ایک مکہ جمع تنمیں ہو كتـ يد ني يو سكاك رب سے بى تعلق بو اور ب الانوں سے ہی ٨ - مومنوں كو دنيا على حضور كى خوشخرى ہے مرتے وقت فرشتوں کی قبر میں ملا کہ کی حشر میں فرشتوں اور رضوان کی۔ یہ تمام خوشخریاں حضور کی خوشخری پر موقوف ہیں ۹ - قول سے مراد حضور کے فرمان

عابر مضور ولادت شرطب سے پہلے ہمی عالم ارواح میں

ہیں وہ تمام عی احسن ہیں۔ یہ تید بیان واقعہ کی ہے نہ کہ حضیت کے۔ یا یہ مطلب ہے کہ حضور کے اس کلام پر قمل کرتے ہیں جو اس کے لئے احسن اور تعلل قمل یں۔ چے زکوہ کے علم بر امیراوک عل کرتے ہیں مادے علم پر تدرست اوگ۔ اندا آعت بر کوئی اعتراض نسی ۱۰ (شان نزدل) یہ ددنوں آیتی او کرصدیق تے حق میں بازل ہو کمی جب آپ ایمان لائے تو آپ نے معرت میان مبدالر من بن موف موٹ ور " دیر" استد بن انی و قامی معید بن ذید کو اپنے ایمان ک خردی اور انسی می وعوت ایمان وی ۔ ب حضرات می آپ کی جلیج ے ایمان لاے۔ سمان الله مبارک ہے وہ درخت جس کے چل ایسے مون (خزائن فروح)

(یقید سفر ۲۳۳) آیات کا مطلب یہ ب کد ابر بکر صدیق حضورے من کر اور یہ حضرات ابر بکر صدیق ہے سکر انہی باتوں کا ابناع کرتے ہیں ۱۱۔ معلوم ہواکہ کال حمل وہ ب جس سے دین فے۔ دنیا بتائے والی مقل کال نمیں۔ ۱۲۰ اس سے معلوم ہواکہ کافرے لئے بھٹن کی شفاعت نہ ہوگ ہاں بعض کافروں پر شفاعت سے مذاب ہلا ہو جائے گا جیے ابرطالب کوکہ انہوں نے اگر چہ ایمان اختیار نہ کیا محر حضور کی بہت خدمت کی۔ وہ نمایت بھکے مذاب میں دوزخ سے طبعہ و رکھے جائیں کے۔ جیساکہ حدیث شریف میں ہے۔ اس لئے بہل نے در فرایا۔

ا ملا مي منيدة " بحد الذاس تتوى عي ايان د عل مب وافل میں عد معلوم ہوا کہ جن بندوں سے رب فے جند کا دعدہ فرمالیا ہے جے انہاہ کرام اور ان کے بعض معمین ان کا دوزئی ہونا ایابی نامکن ب سے رب کا شریک، رب کیا اس کے وہرے سے۔ یہی معلوم ہواک جنت کے درجات ادر شیخ جی ا بتنا تقوی املی اتای درجہ امل سے آسان کی طرف سے بین بلندی ے یا آسانی سب سے لین سورج کی گرمی سے موے چنانجہ جب بارش نه مو او كو كي خلك مو جات يس يانى ك الشف سوكه جات بي ٥٠ ين كي رجمتي الذعم الرعظف یں۔ ایسے ی نوت کی بارش نے شریعت و طریقت کے عثے بائے جن سے الاکوں حم کے رومانی کیل ہدا موے اے کہ محتی سر ہونے کے بعد یک کر پلی برق ہے۔ عركك كربموسه والد عليمه عليمه كرويا جاتاب عداي ی ونیا کی مباری اور انسان کی زندگی ہے اولا سخوشما کھر یغ سب قا۔ فذا اس کی سزی پر احکوت کود۔ ۸۔ معلوم ہوا ا کہ نور ہرایت ان سب نوروں کے علاوہ ہے۔ یہ تل نور کل اور قرآن منے کازرہے ہے۔ اس نور کا ام توثق ندا وندی ہے۔ ۹۔ یہ کلی نور کمی کا قریراغ کی طرح ہے جس سے وہ خود فائدہ اٹھا آ ہے اور سمی کا عیس کی طرح ا حمى كا تارول كى طرح م جيد اولياء الله و محابه كرام اور سمى كاسورج كى طرح جس سے زائد ليش يا آ ہے۔ يہ حضور کا نور بلکہ حضور تو نور بنا دھینے والے ہیں۔ ان کی مقت ہے۔ بندا خواتمنینز ۱۰ جن کے ول اللہ کے ذکر ہے زم نس ہوتے۔ بزرگوں کی قیعت ان پر اڑ نس کرتی مك اس سے ان كے ول اور زيادہ خت موتے بيں۔ يہے آلآب ے موم زم ہو آ ہے اور نمک زیادہ مخت۔ اللہ بھائے (فرائن) اے کہ خود اللہ کا ذکر کرتے نسی کن رو مرول کو کرنے ویے ایں۔ صوفیائے ذکر کو حرام ابعد نماز دردد شریف و کلہ شریف کو بدحت' یہ ذکر خیر ک محفلوں میلاد شریف و ختم بزر کان کو شرک کہتے ہیں ہے خاص بختی ول کی پیوان ہے صوفیاء قراتے ہیں کہ زیادہ

الْقُوَارَيِّهُمُ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبُنِيَةٌ تَجْرِي ا بغارب عدد عدد العكرا الافاغير ال يد بالا فاغ بني ال مح يتي مِنْ تَخِنْهَا الْأَنْهُرُهُ وَعُدَاسُةً لَا يُخُلِفُ اللهُ اللهُ الْمِينَعَادُ بْرِي بِينِ اللَّهِ مِنْ وَهِمْ اللَّهِ وَهُمْ أَمَّا لَا يَثِيلُ مُوثًا لَ الْعُرَّرُانَ اللهُ النَّرُ الْمِن السَّمَاءِ مَا أَفْسَلَكَ فَيَنَا بِيْعَرِفِ تونے نہ ویکاکرانٹر نے آ مال سے ہاں اناراٹ ہراس سے ذین یں جلے الْارْضِ ثُمَّ يُخْذِبِهُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَوْيَهُ بنائے تک ہراس سے ممیش نعا تنا ہے سی ربھت کے فی ہر سوکھ جا تی ہے ٢٤٠٠ وَمَنْ عَرْدَهُ مِهُ فَا رَبِيا بَرِ مَا عَالَمُ وَمَعَ رَجَانَ وَرَبَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل ولا ارتفاقُ لرن مُصلَّمَ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُعَلَّمِ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِين بِ كِتْبَا مِينَ الْمِينَ الْمِهَا مِثَانِي لَا تَفْتُو عِرُمِنْ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ ستبطح الجح ثماب کواول شنآ فرنکمہ ایک بمدہے وہ دبہت بیان والی کے امہرے بال کھڑے دي ۾ سرس ڪور پريڪي ويو يو او ويو وو سرڪ ۾ ووو البرين بخشون ربهم تمريكين جلؤدهم وقاؤبهم برت بي اع بدنا بر بر الضرب ورت بي بران كا كان ادرول والدرق ير ياد الى ذِلْرِاللَّهُ ذَلِكَ هَنَّى اللَّهِ بَهُدِي كَيْهُ خداک مرت رضت میں می ۔ اطری جارت بعداء مکانے اس سے بعد باب ان

کھانے از اوہ سے از اورہ یو لئے سے بخی دل پر ا بوتی ہے۔ کم کھاؤ کم بتار پرو کے۔ کم بولو کتاہ کم کرد کے اورود شریف زیادہ پر ہو ا ہے ایمان بو کرنے مو کے (شاہ مید الکور سالی) اس ہے وہ بنان ہیں۔ لین وہدے کے ساتھ ومید کا رحت کے ساتھ میں اور مست کے ساتھ وہد کا اور سے کے اس کے دو برے بیان ہیں۔ لین وہدے کے ساتھ ومید کا رحت کے ساتھ مذاب کا علمت کے ساتھ نور کا ذکر ہے۔ یا شاتی کے یہ معنی ہیں کہ بار بار پڑھی جاوے اور ول نہ بحرے یا بربار نیا لفف دے یا زمانہ گزر لے سے فتح نہ ہو یا تا کہ سے ساتھ میں اس کی حر شت نہ ہو سے موجے موجے میں میں کہ بیش ان کی حمد و شاہو حمد کرنے والے شتم ہو جادی ان کی حمد اللہ کا یہ صال ہے کہ ان کے دو تھے کہ ان کر در تھے کھڑے ہو جاتے ہیں جم کانپ جاتے ہیں محمد وال چین یا تے ہیں۔ ان پر ایک وہت افی طاری ہوتی ہے کہ ان کے دو تھے کھڑے ہو جاتے ہیں جم کانپ جاتے ہیں محمد کان جاتے ہیں جم کانپ جاتے ہیں محمد والے جین ہے ہیں۔

(بقیسند ۳۵۵) داوں میں زی پیدا ہوتی ہے۔ ۱۳ ۔ بین قرآن کا بدایت دیتا مام ہے کراس سے بدایت پانامام نیس ا۔ اس طرح کد ان کی بد مملیوں کی وجہ سے ان میں کمرای پیدا فرادے جیے جانور میں ذیج کے بعد موت پیدا ہوتی ہے۔ قدا آیت پر کوئی اعتراض نیس ۲۔ یہ کفار کا مار اس کا بدور کا منز کے بعد موت پیدا ہوتی ہے۔ قدا آیت پر کوئی اعتراض نیس ۲۔ یہ کفار کا مار مار کا اس اور حاکم دون کے باتھ کرون سے برز مے جوں کے کرون میں گند حک کا جن ہوگا ہوئے اس کے دونر کا منز کی منز کے دونرخ میں نہ جائی گئر دونرخ میں نہ جائی گے وہ مرے یہ کہ کار کو دیا کی

وَمَنْ بِيُضِلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ فَرَنَ بَيْتِوْ ورجعا الشافرة واعلى عدم فارده وكلان والانهيل وكيادة قامت كدن برسه مذاب ك وصال نہ یا ہے تا اسے چہرے کے موات بخات واسے کا فرت ہر جائے تا اوراہا اور سے فوا ٳؙؙؙۘڬؙؿؙۼؙؠؙٛؾؙػؙڛؚؠؙۏٛڹ۞ػڹۜؠؘٳڷێٙڔؽڹؘڡؚڹٛڰؠ۬ؖڵؠۣؠؗۧٵؘؖؾ۠ڰؙؙؙٛٛ عائے کا اینے کمایا چھوٹ ان سے جموں نے جشلال کو انیں مَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ قَاذَاقَهُ اللهُ الْخِزى ب اجال سے اپنیں مبرز متی ہی اور اللہ نے اپنیں و نیا کی زندگی میں میوانی الْحَيْوِةِ النُّانِيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَنْنَا لِلنَّاسِ فِي هُنَا الْقُرْانِ مِنْ وہ کا اپنے اور بے دیک ہم نے اوٹو ل کے مے اس قرآن جی ہر فنم کی مجاوت مَنْيِلِ لَعَلَّهُمْ بَيَّنَاكُ لَأُونَ فَقُوٰ إِنَّا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي یں وہ ڈریں انڈ ایک شال بیا ن فرانا ہے بیک ملام میں کن ٱڬٛۼؠ۬ٮؙڛڷٙ۠؋ٛؠڵٲٛڬڗٛۿؙؠ۫ڵٳؽۼڶؠؙۏڹ۞ٳٮؘۜڬڡؘؚؾؾۨۊٙٳؠؙٙٚ ۻڒؠٵ۫ۯٵؽڔڴٳۼؠؖۏۺؗؠؖٵۼ؞ۼڒۺؙ ڡۜڽۣؾٷٛڹٛ٥ؙڎؙؙؙؙ؋ٵڴؙؙؙؙؙؙؙؙؠٷٙۿٳڵؚڡڹڮۼؽ۬ڰڒؚڮڋٛ؋ڠ۬ؿڝڡٷۣڽ کو بھی مرنا ہے لئے پھرتم تیامت کے دن اپنے رب سے پاس جگڑو محیط

بد مملوں کی مزا ملے گی۔ وہ اگرچہ شرعا" احکام کے مکلف تھیں محراس پر مزا شرور یائیں مے ہوں معلوم ہوا کہ فظت بھی کنار کے ویوب می سے ایک میب ہے۔ لین مرکشی کرنا اور انجام سے بے خرربنا ۵۔ کد کمی قوم کی صور تیں منخ کیں ممکن کو زین میں دھنسایا ممکی پریانی ّ کا طوقان بھیا۔ کمی رچر برسائے ١٠ اس سے معلوم ہوا کہ جمعی برمملی کی سزا دنیا میں بھی ل جاتی ہے۔ تھریہ سزا آ قرت کی مزای اثر اندازنه موگی، وه مزایوری بوری طیرہ ہے میے مزم کے لئے حوالات میں رہنے کا زمانہ بیل کی مت میں کی میں کر آے۔ خیال رہے کہ قرآن كريم من ولا كل مثالين ' بثارت' (رانا' مثق الحي ' نعت ا معطوی سب بی فرکور ہیں۔ کیونکہ قرآن ساری ونیا کے ضرورتوں کا لحاظ رکھائیا ہے ۸۔ اس سے معلوم ہواک قرآن كا ترجمه قرآن ميس كو تكه قرآن منى زبان مي ب بك قرآن كا الحريزي وفيره نتوش عن لكسنا بحي منع بيها مے قرآن کی زبان مل ب دیے ی اس کی تحریبی مل ہونی علیہے۔ نیز انجریزی نقوش میں جا میں اص اے کا فرق نہ ہو سکے کا مالا کمہ ان حروف کے بدل جانے ہے معنى قاسد مو جاتے بي ٩٠ نه اس كى كوكى آيت فصاحت ے ظال ہے ت اس می اختاف۔ نہ اس کی فیمی خرب ظلانداس كاللاوال ميب ماكول ميب عدا ای طرح مومن ایک الله کامانے والا بدو ب- مرک بزارول كافلام وو كمركامسان بموكا اور چند آقاؤل كافلام پیٹان ہو آ ہے کہ کس کس کو رامنی کرے اور اچی ماجت كس سے كے۔ ايك كا قلام مزے على رہا ہے۔ ایسے عل مومن راحت می ہے۔ کافرونیا میں بھی بریثان ب آفرت می بی ۵ مقد "ایک آن کے لئے د کہ بیشہ کے لئے ورنہ قرآن کریم شمداء کے بارے میں فرما آ إِنْ أَخْيَا الْوَالْمِنْ لَا مَنْعُرُونَ ١٤٠ قيال ري كه موت ک دو مور تی این اروح کا جم سے الگ ہونا اور روح کا

جم میں تعرف چھوڑ ویٹا۔ پرورش فتح کر دیا۔ انبیاہ کی موت پہلے معنی میں ہے۔ یعنی فرون روح فن الجم اور عوام کی موت پہلے وو سرے دونوں معنی ہے ہے۔ الذائبی کی روح جم سے ملیحہ ہو جاتی ہے۔ جس بنا پر ان کا دفن کفن و فیرہ سب پکھ ہو تا ہے محران کی روح ان کے جم کی پرورش و تعرف کرتی رہتی ہے۔ اس کئے ان کے جم کلنے نسیں اور زائرین کو پھیائے ان کا سلام نے ان کی فریاد رہی اور مشکل کشائی کرتے ہیں سانہ اس طرح کر انبیاء کرام تبلیغ کے مدفی ہوں کے ان کی سرکش قوم مرفی علیہ احضور کی امت نبیوں کی کوار۔ حضور ابی است کے کواہ۔ حضور کی کوائی پر انبیاء کرام کی ذکری کھار کو عذاب۔

ا۔ اس طرح کہ اللہ کے لئے اولادیا شریک ٹابت کرے پھر کے کہ ہم کو رب نے ہی تھم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جموت قولی ہی ہو آ ہے ، عملی ہی 'احقادی ہی۔ مر سب سے بدا جموت احتقادی ہے ۲۔ صول وحق سے مرادیا قرآن شریف ہے کو تکہ اس کی ہر آبت حق ہے یا حضور صلی انلہ علیہ وسلم کیو تکہ حضور کی ہراوا حق' ہر کام حق' ہر کلام حق۔ باطل وہاں تک پہنچ سکتا ہی نمیں ۳۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے آیک یہ کہ اوروں کو جمٹلانا گنا ہے۔ حضور کو جمٹلانا کفرہے۔ دو سرے یہ کہ دو زخ میں لوکانا صرف کفار تا ہے۔ موس ان اور کو جمٹلانا کمرے درجہ والے ہیں۔

صواحق محرقد من بروايت ابن عساكر فرمايا كد حفرت على ج کی قراء ت ہوں ہے۔ یؤنینی منتق بد اور حفرت علی اس ج کی تراء ت بول ہے۔ یؤنینی منتق بد اور حفرت علی اس کی کی تور ملی کی تعلیم مناسب کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم الله عليه وسلم بين اور تعديق كرف وال ابوبكر صديق ہیں ۵۔ سحان اللہ! اپنے مبیب کے لئے فرمایا کہ آپ کو رب اتا دے گاکہ آپ رامنی ہو جائیں کے اور ابو بر صدیق کے لئے فرملا۔ لکم مائٹارون وو سری جکہ فرمایا۔ وكشوك يؤمني معلوم بواكه الويكر صديق مظر مجويت معطنى بين صلى الله عليه وملم ٢ ريلكَفِّرَ كا تعلق محسنين ے ہے۔ معنی یہ جیں کہ یہ برل ان لوگوں کو لے گاہو اس کے نیکیاں کرتے ہیں کہ ان کی خطائی معاف ہو جائی ند كر رياك لئے (روح) كا اللام لائے سے يملے ب خرى كى مالت مى يا اسلام لانے كے بعد جو لغزشي اور خطائي ان ے مرزد موكي لندا آيت يرب اعتراض سی کہ صدیق اکبرے کون سے برے کام سرزو ہوئے ٨ - يعنى حفرت صديق كى اسلام سے يملے والى سارى خطائي معاف اور ساري نيكيان قبول- بلكه معمولي نيكيان مجی قبولیت کے اعلیٰ ورجہ میں میں (روح) اب بیا سوال انکاری ہے اور بندے سے مراد حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہں۔ اس میں حضور کو تسلی وی حمٰی کہ کفار آپ کا **پک**ھ نہ بكا ز سكيس محد بهم آب كو كاني بين ١٠ شان نزول : - كفار حضور کو اینے بتول سے ذرائے ہوئے کتے تھے کہ آپ ان کی برائی میان نہ کیا کریں درنہ وہ آپ کو نتصان پنیادیں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ روح البیان نے فرمایا کہ یہ آیت دوبار نازل ہوئی۔ ایک بار حضور کے لئے دو سری بار خالد این ولید رضی اللہ عند کے حق میں کہ حضور نے انہیں وہ درخت کانچے مجھاجس کی ہوجا کی جاتی سمی۔ جب اس ور دت کے پاس منبعے تو کفار ہولے کہ اس میں ایک دیو رہتا ہے اوہ آپ کو وبوانہ كردك كا- آب في بغير برواكة ورفت كان ويا- اس کی جڑ میں ایک بدهنل آوی تھا جو فکل کر بھاگ میا ۱۹۔ اس طرح کے اس کی ید مملوں کے سبب اس میں مرابی

- LYL 2 1 فَهُنُ أَظْلُمُ مِن مَن كَن بَعَلَى اللهِ وَكُنَّابَ تو اكسيه روم كر الله كون ع اطر بر جوث بانده له الد فق كو بعشلائے تا بہ اس کے ہاس آئے تھیا جنم میں محافوں کھ تمکانا کبیں کے ادروہ ہو یہ تاح نے کرتشریت لائے ادروہ جبوں نے ان کی ر آین کی میمی ور والے دیس کی ان کے لئے ہے جروہ جابیں اینے رہے ہاس فی نیکوں کو یہی ملاہے اکد اللہ اللہ اللہ سے الار دے تے برسے سے ى عَلْوَا وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ لِلَّذِي بَي برا کا جرا ہوں نے کیا تہ اور اہلیں ان کے ٹواب کا صد دست ا چھے سے اچھے کا بر جو ره مرت محانه كيا الله آب بده كر كاني بين في اور مہیں ڈراتے ہیں اس کے محا اوروں سے الد اورجے انڈ محراہ سمرے ال اس كى كون جايت كرف والابنس اور مصالت جايت محد اسركون بها في والانتراك كِ اخْرَفْ دَاوُ بَرْدَ بِينَ وَالَّا بَسِ الْوَرِ الْرَامُ اللَّهُ عَلَيْ بَعِرَ مَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عُلَيْ أَوْرُانِي اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي الللَّهُ عُلِي اللللْهُ عُلِي اللللْهُ عُلِي اللللْهُ عُلِي اللللْهُ عُلِي الللللِّهُ عُلِي اللللْهُ عُلِي الللِّهُ عُلِي الللْهُ عَلَيْكُوالِي الللللِّهُ عَلَيْ اللللِي اللللِّهُ عَلَيْكُواللِّهُ عَلَيْكُولِ اللللْهُ عَلَيْكُوا الللْهُ عَلَيْكُواللِّهُ عَلَيْكُوالِ الللللِّهُ عَلَيْكُوا الللِّهُ عَلَيْكُوا عُلِي اللللْهُ عَلَيْكُوا عُلِي الللللِّهُ عَلَيْكُولُولُ اللِّهُ عَلَيْكُوا عُلِي الللِّهُ عَلَيْكُوا عُلِي اللللْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عُلِي اللِّهُ عَلَيْكُولِ الللْهُ عَلَيْكُوا عُلِي الللْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عُلِي اللْمُعِلِمُ اللِّهُ عَلَيْكُوا عُلِي الللْمُ عَلَيْكُوا عُلِي اللللْمُ عَلَيْكُوا عُلِي الللِّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللْمُولِ عِلْمُ الللِّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع ٢ مان اور زين كمس ف بناسط و حرور كيس ع الله ف تله تهزا و بعلا بناؤ ترده

پیدا فراوے۔ جیے ذنے کے سب رب تعالی جانور جی موت پیدا فراوتا ہے 11۔ ہدایت سے مراد نور ایمانی ہے جو رب کی طرف سے مومن کے ول جی پیدا ہو اُ ہے۔ جس کی وجہ سے وہ تیفیر کی اطاعت پر آبادہ ہو آ ہے اور بروں سے دور بھاگتا ہے۔ یہ نور فاص کرم التی ہے جے یہ نور نعیب ہو جائے وہ بھی بمک نہیں سکا۔ سا۔ اس آیت جی وہ کفار مراد ہیں جو رب تعالی کی ہتی کے قائل تنے اور اسے خالق و مالک مانے تھے۔ پھرانے بتوں کو بعض چیزوں جی رب کے برابر مان کر ان کی بھی یہ جاکرتے تھے۔ لنداسٹرک تھے۔ رب فرما آ ہے تُنہ آلیڈ بِنَ گَفَرْ بِرَقِولِمُنْفِیْكُ اور وہ خود قیامت جی بتوں سے کس کے۔ اِدُکْتَوَائِمْ بِعَیْ اَفْدَ لِمِیْنَ

ا۔ ان مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت کو اہارے بت ٹال نیس کے تمرساتھ ہی گئے تے کہ وہ خدا پر دھونس دے کراس سے ٹلوا سکتے ہیں کہ تک رہ اس آیت میں ہے۔ وَامْ یَکُونْ مِنَ اللّٰہِ آِلَ اللّٰ اس آیت کا انبیاء ہیں کہ دو کی ایکی ضرورت ہے جیسے بادشاہ کو وزراء کی ان کے اس عقیدے کا رد اس آیت میں ہے۔ وَامْ یَکُونْ مِنَ اللّٰہِ آِلَ اللّٰہِ آَاسِ آیت میں اور اس کے موام ہوا کہ محلوق کی مدد ہے کہ اس کے ارادے سے بہ لذا اس آیت میں اور اس کے رام ور اس کے ارادے سے بہ لذا اس آیت میں اور اس آیت میں تعارض ضمل ۔ یَا یَّهُوا اَنْبُیْ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن کانی ہیں سے دو مسئلے معلوم ا

444 نس اظامم مِّانَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِي اللهُ بِخُرِ جين آنط محرا بَريع بوارُاطِهُ تَعَبِّد بِنِهِ آبَا بَ وَرِينَ وَهُ اللَّ يَ هَلْ هُنَّ كُنِينُهُ فَ خُرِيّ إِلَّهُ أَوْ الرَادُ فِي بِرَحْمَا إِهَلَ إِ بھیمی تکلیمت ال متر سے یا وہ کہ بر مرفرانا بعامے ترکیا وہ اس ک جر کوروک رکھیں سکے نہ تم فواڈ النہ کھے اس سے تا جردے والے اس بر بعروسا کورں تم فراؤ سے میری قوم ابنی جلا کا کے جاؤ ک ٳڹٚؽؙٵٛڡؚڵؙؙؙٛ۫۫ڡؘٚڛؘۏ۬ڡؘؾۼڶؖؠؙۏٛؽ؞ۣٚڡؘڹؾٳ۫ؾڹۄؚؖۼؘۮٳڮ یں اپنا کا کڑا ہوں تو آعے مان ماؤ عے کہ کس بدا کا ہے وہ مذاب کر اسے نِنْ الْمُولِيَّ عَلَيْهِ عِنَابٌ مُنِفَّدُ مُ إِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ رمواكر المك ادركى بواترًا ب مذاب تدكره بالساكات بيشك بم في م يرياناب الكتب للتَّاسِ بِالْحَقِّ فَهِن اهْنَداْ ي فَلَنَّاسِ بِالْحَقِّ فَهِن اهْنَداْ ي فَلِنَفْسِهُ مَّ ورُن كا بدائة ويون في مارك في ترجن عاد وإذ را بي بطير اور جوبهکا وہ اینے ہی برے کو ، ہمکا نگ اور ج بکہ ان کے فرم طار ع الله يتوفي الأنفس جين موتِها والري بنیس کا اشد ماؤں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت کا اور جو ن لَمُ تُنْمُنُ فِي مَنَا هِ هَأَفُهُمُ شِيكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ مەن نىن انجىمۇتى عائدىمىزىن كىرىوت كالىمىم زاد با تصدير رى ناجالا ويۇسىل الدىخىرى إلى اجىل خىسىتى اِن فى دلاك ادر دوسری ایک میما دمغردیک جور او یا ہے اللہ بدنسک س بی فرور نشایاں

ہوئے ایک یہ کہ کفار کو اپنی قوم کمنا جائز ہے محراس سے مراد مکی یا کسبی قوم ہوگی ند کد دی قوم۔ دو سرے بدک تبلغ زی سے باہے کہ ان خونواروں کو قوم فراکر تبلغ فرائی منی۔ تیمرے یہ کہ ہر امر و جوب کے لئے نمیں ہو آ۔ و کھو یمال عملوا امرے محرف وجوب کے لئے ہے نہ اباحث کے لئے بلک مماب اور فضب کے اظمار کے لتے بینی جو ہو سے میرا کراو سا۔ کد سیا کون ہے اور جموا كون- يه جانا يا تو ونيا يس مو كا جمادون ك موقع يا مرتے وقت یا قبرین یا حشرین عذاب النی و کھے کر ۵۔ رسوائی کے عذاب سے یا بدھ کے ون کاعذاب مراد ہے یا حشر کا عذاب۔ دو سری صورت میں اس سے یہ مسلد معلوم ہو گاک اللہ تعالی گئے رسلمان کو رسوا نہ فرمائے گا۔ وہاں کی رسوائی کفار کے لئے خاص ہے۔ ۲ ۔ رب تعالی کی طرف سے 2 - یعنی عذاب دوزخ جو کفار پر بیشہ بیشه رب کا۸، نه که تماری بدایت کو کیونکه تم تو نزول قرآن سے پہلے ی بدایت یافتہ تنے اس سے دو مسئلے معلوم بوے ایک یہ کہ حضور کی بدایت نزول قرآن بر موقوف نسیں۔ آپ قرآن کریم کے عارف پیدا ہوے او مرے یہ کہ حضور نے قرآن کی کوئی آیت لوگوں سے چمیائی نیں اب یمال اُنز اُنافز کا کے معنی می ہے کو تک انزال کے معنی ہیں ایک وم سب آبارنا اور حضور پر قرآن کریم ٣٣ مال من اتراب يا اس الأرئے ہے وہ الارنا مراد ہے جو حطرت جربل بررمضان میں ایک بار حضور کو سارا قرآن سنایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ حضور پر قرآن کی بار نازل موال أنولنا اور نؤننا آيات من تعارض شين ١٠٠ اس ست معلوم ہواکہ ہماری بدایت یا تمرابی کا نفع نقصان خود ہم کو ہے احضور اس سے غنی میں اگر چہ ہماری بدایت سے تواب حضور کو الما ہے لیکن وہ اس کے عاجت مند نمیں ااے کیونکہ آپ نے تبلغ میں کو آئی نہ ک۔ مجرم اولاو کے گناہوں کی ہوج مال باپ سے جب ہوتی ہے جب وہ اس کی تعلیم میں کو تای کریں فہذا آیت پر کوئی احتراض نیں ۱۲۔ جان سے مراد روح ہے اور وفات سے مراد

قبض روح یعنی موت کے وقت اللہ تعالی جم سے روح کو قبض فرمالیتا ہے کہ وہ جم کی بٹر رش نہیں کرتی اسا سے معلوم ہواک سونے کی حالت میں ایک روح نکل جاتی ہے جس سے ہوش و حواس قائم ہیں۔ یاد رہے کہ انسان میں وہ روضی ہیں۔ ایک مقامی یا سلطانی ' وہ سری سیانی۔ پہلی روٹ سے زندگی قائم ہے ' وہ سری سے ہوش و حواس پہلی روح موت کے وقت نکلتی ہے ' وہ سری نیند میں سان کہ اسے واپس نہیں بھیجا بلکہ نیند میں موت دے وہا ۔ اس طرح کہ نوگ مرتے وقت تنگ برابر سوتے جامتے رہیں کے۔ اور بوقت موت واکی نیند سو جائیں گے۔

فمن إظلوب

http://www.rehmani.net

ا۔ اور سوچیں کہ جو سونے کے بعد جگا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے بیعلوم ہوا کہ تیاس شرقی برخ ہے ہاس سے معلوم ہوا کہ بت وغیرہ شغیع من دون اللہ علام ہوا کہ بت نہ شفاعت دون اللہ جیں اور انہیاء صالحین شغیع من اللہ ، شفیع من دون اللہ کو مانا کفرہ اور شفیع من اللہ جیں اور انہیاء صالحین شغیع من اللہ ، شفیع من اللہ کو مانا کفرہ ہوا کہ جے جاہے شفاعت کی اجازت دے۔ جب اس نے بتوں کو اس کی اجازت نہ وی۔ تو وہ شفاعت کے اللہ جی نہ کس کے فور کو مجبورا سے اس کے بین مومن کی موت محبوب کا وصال کیے کر سکتے ہیں۔ ۵۔ مومنوں کو خوش سے کافروں کو مجبور اسے اس کے بزرگوں کی دفات کے دن کو عرس یعنی شادی کا دن کما جاتا ہے مومن کی موت محبوب کا وصال

ے ' کافر کی موت فرال ' ۲ م یعنی توحید کے ذکر ہے ان کے دل جڑتے ہیں جس کا اثر چروں پر طاہر ہو آہے ہے۔ رب کے سواے مراد کفار کے بت جی نہ کہ انہاہ و اولیاء ٨١ اس قل سے معلوم ہوا كد دعا كے لئے زبان یاک جاہے۔ وعاکے الفاظ مجی اعلیٰ مون اور زبان مجی کال بین اے محبوب بدوعاتم این زبان سے اوا کرو۔ اور تجر تمهارے بتائے وہ مرے اوا کریں۔ اس سے اشارہ " یہ ہمی معلوم ہواکہ دعاؤں وتلیفوں کے اڑ کے لئے کمی صاحب اثر کی اجازت عاہے۔ رب فرما آے۔ عَلْ آغذ کم ر مرت الفَلْق أَفْلَ أَمُودُ برت النَّاس ، ال ب عد فاكده طامش موت ين يدجى معلوم مواكد دعاه مالوره فير باثورہ سے افغنل ہے۔ ۹۔ حفرت سعید ابن مسبب سے معقول ہے کہ یہ آیت پڑے کرجو دعاما کی جائے اتبول ہوگ انشاء الله معلوم مواكه دعاس يملے تمر الى سنت انبياء ب ١٠- خالمول سے مراد كفار ميں۔ لينى كفار كا دوزخ كا عذاب اليا بخت ہو كاكہ أكر ان كے پاس اس دن تمام دنيا کے خزانے موں اور ان کے فدیہ سے وہ عذاب کم موسکے تو یہ لوگ وہ مجی وے ویں۔ ااے ناک سے مال وے کر رب ك عذاب سے في جاويں۔ يعني كفار كا بكل صرف ونيا بي ے وال عذاب و کھ کر بل بحول جائی ہے۔ یاں ذكوة بعارى ب وبال سب دين يرتيار مول ك -

بیں کموچھ والوں کے لیے ٹ کیا انہوں نے اطریے متابل کی کمنادخی هَعَاءَ قُلْ اَولَوْكَانُوْ الاَيمْلِكُوْنَ شَيَّا وَلَوْكَانُوْ الاَيمْلِكُوْنَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُوْنَ بنا رتھے ہیں نہ تم فراو کیا اگر ہر وہ کمی جیز کے مائک نہ ہوں اور زعتل دکھیں ت يْتِلِهِ الشَّفَاعَةُ جَمِينِكًا لَهُ مُلَكُ السَّلُوتِ وَ مٌ نما دُ تُعَامِت توسب الشرك باتمدي ب تداي كيل بي آمانول أور الْأِرْضِ ثُمَّ الَيْهِ تُرْجَعُونَ صوادَ الْأَكْرَ اللهُ وَحُدَاهُ زمین کی بادشا بی چمر جمیس اس کی طرف باشنا ہے شہ اور بب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ؠٵؙڒؖؾؙڠ۠ڷٷۛڹؖٳڷڒؚؽؘڽؘڵٳؽٷؙڡؚڹٛۏؽؘڽٳٳڷٳڿۯۊ<sup>ۣ؞</sup> ہے دل مشعاقے میں ال کے جو آخرت بر ایمان بنیں مساوی ال الح @<22.63626266666666666666 وإدا ذيراكي بن حمِن دونية إداهم بينتنبترون اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر بوتا ہے شبھی دہ توشیال مناتے بیں بالكهنقرفاطِرالشهوتِ والأرضِ عِلْمالغِيْبِ تم توحق کروشداے املہ کا مانوں اور زین کے بیدا کرنے والے نبال اور حیال کے وَالشُّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا جانف دائد تو اینے بندول یس دیلہ فرائے کا تب یس وہ ا فعلات د کھتے ہے گ اور اگر فالمول کے لئے ہوتا جربکہ زین یس بے ل جَمِيْبِعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لافْتُكَ وَابِهِ مِنْ سُوءِ الْعَدَابِ سب اور اس کے ساتداس میسا تو یہ سب چھڑانی میں بہتے روز قیامت کے يَوْمَ الْقِيلِمَةُ وَبَكَ الْهُمْرِقِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْ ا برسے مذاب ك اور انبيس الله كي لمرت سے وہ بات تاكبر برئ جوا كے خيال منزله

ا سین ایسے عذاب دیکھے جو ان کے خیال و کمان سے وراہ تھے یا جن نیکیوں پر انہیں بھروسہ تھا وہ کام نہ آئیں کیونکہ تبول اعمال کی شرط ایمان ہے یا جن بنوں کا بھروسہ تھا وہ سب مند پھیر گئے۔ فرنسکہ اس آیت کی بہت تغیری جی اس معلوم ہوا کہ کفار کے گناہ وہاں موجود ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی کونکہ کفر سکے نیکیاں برباد کر دیتا ہے ہوں گا دیکر حضور سے من کروہ ذاتی اڑاتے تھے وہ تمام عذاب سائے آ جائیں گے بکہ مرتے وقت ہی بہت پکھ کھل جائیں گ اس آدی سے مراد یا کافر ہے۔ یا فافل ہے۔ حافل ہیشہ رب کے آستانہ بر مررکھتا ہے ہے۔ یعنی دولت کی فراوانی میری ہنرمندی کی وجہ سے ہے۔ حالا تکہ یہ غلا ہے ا

يَعْتَسِبُونَ ®وَبَكَ الْهُمْ سِبِّاتُ مَا كَسَبُوْا وَحَانَ مِن ﴿ فَي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْبَالِ كَلُوكُ مِنْ أَوْرَ اللَّهِ مِن بِرِمُ مَّاكُانُوْا بِهِ يَسْتُهْزِءُوْنَ ﴿ وَنَ عَلَا أَنُوا بِهِ يَسْتُهُ فِرَءُوْنَ ﴿ وَأَنْ عَلَا أَمْسُ الْإِنْسَانَ آ بڑا موجی کہنی بناتے تھے تا ہمرجب آدی کوکو اُ تھیت بینی کے کہ ضُرُّدُ عَانَا نُثُمَّ إِذَا خَوَلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا كَالَ إِنَّكِمَا تو ہیں بلاتا ہے ہرجب اسے ہم اپنے ہاس سے کوئی نعست مطافرانیں کہتا ہے ُوتِينُنُهُ عَلَى عِلْمِرْ بَلْ هِي فِتْنَهُ ۚ وَالِكِنَّ ٱلْثَرَهُ ی تو مجھے ایک الم کی بدات لی ہے ہے بکروہ تو آزمائش ہے مکر ان بی بہتوں کو الم بنیں ہے ان سے انگلے ہیں ایسے ہی سمہ چکے شہ تو اَعْمَىٰ عَنْهُمْ مَاكَانُوا بَكْسِبُوْنَ وَفَاصَا بِهُمْ ان کو سکایا ان نے بکو کوا نہ آیا ہے تو ان بر بڑ گئیں بِيَاكُ مَا كُسَبُوا ﴿ وَالَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلَا إِ ان کی سما ہوں کی برائیاں کے اور وہ جو ان میں ظائم بیں اللہ سَيُصِيبُهُمْ مِسِبَاكِ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِهُ عَجَوِزِينَ منعزیب ان ہر پڑیں گی ان کی کما ہُوں کی ہوا نیال اور وہ قابر سے ہیں تکل سکتے ٳۘٷۿڔؠۼڵؠٷٙٳٲؾٵٮۨڷؗ؋ؽڹۺڟٳڶڗؚۯ۬<u>؈ٛڵؚڡۘ</u>ڹۘۺؙٵۼؖ کیا اہنیں معلوم بنیں الاس اللہ روزی سٹادہ سرتا ہے جس سے سے جانے اور نگ فرا کا ہے لئے بعد ملک اس بی فرور فٹ یاں بی ایمان واول سے سے فيعبأ دي الزين اسرفواعلى القبيرهم لانفتطؤا تم فرا مُلے میرے وہ بندول جنوں نے لا ابنی جائوں بر زیادتی کی اللہ اللہ کی دست سے

کونک بہت ہنر مند فقیر اور ب ہنر امیر ہوتے ہیں ۲۔ دولت دنیا کافر کے لئے رب کی ڈھیل بلکہ عذاب ہے اور مومن کے لئے اس کے شکر کا احتمان ' رب تعالی مجمی معیبت سے آزما آے مجمی راحت سے عدد چنانچہ قارون كابية تول خود قرآن كريم من معقول بيد فرعون وشداد و فیرہ بھی اسی بھول میں تھے۔ ۸۔ بلکہ مال ان کے لئے وبل من ميا۔ جو چز رب سے غافل كرے و و وال ب-الله تعالى معرت عان في ك فزاند كا مال وس نـ كد كارون كے فزانہ كا اس المرح كه اس مال كے ذريعہ ے ان پر گناہوں کے دروازے کمل مگئے اور آ خر کار مال انسیں لے ڈویا۔ معلوم ہوا کہ مومن کا مال عمادتوں کے دروازے کو آ ہے اور کافروں کا مال منابوں کے دروازے ۱۰ میر کفار مکہ میں ہے جو حضور کے زمانہ میں موجود بي ان كابحي بيدى حال مو كانك ليني ضرور معلوم ب- كو تك مجمى ب بسرالدار اور بسرمند نقير بوت بي-نیز ایک بی آدی مجھی فنی ہو تا ہے مجھی نقیر۔ معلوم ہوا کہ ڈور می اور کے ہاتھ میں ہے ۱۳ دنیا کی دولت ہارش کے بانی کی طرح ہے۔ کس زیادہ کس کم- اور ایک جگہ مجی زیادہ مجمی کم۔ جیسے بارش مارے عی قبضہ میں ہے ایسے عل تساری دولتندی و نقیری جارے تی نبنہ میں ہے اس ے وحوکا نہ کھاؤ۔ ۱۳۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیک تمام مسلمان حضور کے بندے اور فلام ہیں۔ وومرے یہ کہ مبد کو فیراللہ کی طرف نبت کر سکتے ہیں۔ مراس وقت مبر کے معنی غلام ہوں گے۔ رب فرمانا ہے۔ ون بِبَادِكُهُ وَامّا يَكُمُ صاحب ور مخار كے فيح كا عام مبدالنبي قيا- ميدنا عبدالله ابن عرفهاتے بيں- مكنت تفيذه وَهُادِيمَهُ مِن حضور كالمبديعين خادم قعاله إس كى بحث جارى كاب جاء الحق مي ويكمو ١١٠ يهال بدى ترجمه بمترب کہ اے میرے بندو لینی نی کے بندے کیونکہ آگر اللہ کے بندے مراد ہوں تو بقول اللہ ہوشیدہ ماتا پر آ ہے کہ اس سے پہلے قل آ چکا۔ نیز بحراس می کفار بھی شال ہو جاوس مے۔ کو تک وہ بھی اللہ کے بندے میں اور اسول

نے زیادتی بھی کی ہے مالا تک کفار خارج بیں ۱۵۔ اس سے مراد مومن گزشگار ہے نہ کہ کافر اگرچہ اللہ کا بندہ تو ہے محررسول اللہ کا بندہ اور غلام نسیں اور یماں رسول اللہ کے بندوں فلاموں سے خطاب ہو رہا ہے۔

ا۔ اس بے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کد اسلام کی برکت ہے کفرے تمام چھوٹے بزے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' دو سرے یہ کہ اسلام سے کفرکے زمانہ کے حقوق معاف نسیں ہوتے۔ النذا کافر اسلام لاکر بھی کفرکے زمانہ کا قرض اواکرے گا۔ ذنوب اور ہیں' حقوق کچھ اور ۲۔ (شان نزول) نبرا بعض مشرکین نے حضور سے سوال کیاکہ آپ کا دین قو برحق ہے لیکن اگر ہم مسلمان ہو جاویں قوکیا ہمارے زمانہ کفرکے گناہ معاف ہو جاویں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (فزائن)۔ نبر۲ حضرت وحشی جو امیر حزہ رضی اللہ عند کے قاتل ہیں' انہوں نے حضرت نبی پاک کی خدمت میں کملا بھیجاکہ اگر میں ایمان تبول کرلوں توکیا میرے گناہ معاف ہو جا کیں گے تب

يد آيت آئي (روح) ٣- توب كرو كافر اسلام لاكر النظار م نشته بر نادم مو کرا نیک کار به سمجه کر که میری عبادت اس دربار کے لائق نیں۔ فرضیکہ سب رجوع کریں ہے۔ کہ اخلاص کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کرو ۵۔ اس ہے دنیا کی سزائیں مراد ہیں یا قبر کی یا آخرت کی ۲۔ ماشاء اللہ بت نفیس ترجمہ ہے۔ یہاں اضافت مائیہ ہے کو تک سارا قرآن كريم عى اجها واجب العل ب- 2- اس عذاب ے مراد جنگوں میں فکست فط وہاء وغیرہ ظاہری مذاب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موت مراد ہو کہ کافر کی موت بھی عذاب الى ہے۔ نيمي عذاب مراد نسيں .. ٨ . معلوم ہوا . کہ چغبر کے حق میں کو تاہی کرنا رب تعالی کے حق میں کو آئی ہے۔ کیونک سے کفار زیادہ تر حضور کے حق میں کو آئ کرتے تھے۔ جے رب کے حق می کو آئ قرار دیا میا۔ ای طرح حقوق مصلفوی ہورے کرنے ورحقیقت حقوق البيد يورك كرنابي- رب فرمامات من يُعلو الزُوْرُ لَ نَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ ١٥ رب ك دين اس ك في اس ک کتاب کی مطوم ہواکہ سال کفار کا ذکر ہے ۱۰ حق قبول کرنے کی توفق دیتا' فہذا آیت پر کوئی امتراض نہیں۔ اا اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آ فرت کو کد کفار اعل کے لئے دنیا میں آنے کی تمنا كري مے۔ يه نہ كميں مے كه مولى بم يمال ي نيكيال كئے ليتے بر- ١١٠ قرآن كريم كى آيات يا حضور كے معرات یا دونوں میسرے معنی زیادہ قوی ہیں۔

671 فن تحمه الله إن الله يغفر الن نؤب یے شک افترمب عناہ بخش دیتا ہے اور اس کے حنور گردن دکوئی قبل اس کے کہ تم بیر مدونہ ہوی اوراسی بیروی کرو ہو اچی سے اچی تمبارے دب سے تباری طرت آثاری کمی لہ قبل آس کے کہ عذاب تم ہمرا چانک آجا۔ ہو کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کیے کر تمسی طرح جمیے واپسی ہے لے کہ یں نیکیاں کروں ٹاہ ال کیوں نہیں جاءتك أيري فللأبث بهاواستكبرت وكنت بع فك تيريد إلى ممرى آيتي آيم الد توتوف انيس جشدا اوريج ميا اور تو منزل

ا۔ اپنی قدرت و افتیارے کفر کرے کافر رہا۔ اندا تو تصور وار ہے ۲۔ کہ اس کے لئے شریک یا اولاد ثابت کی۔ یا اس کے رسولوں کو جمونا کہا۔ رسول کو جمونا کہتا رہ کو جمونا کہتا ہوگا۔ رسول کو جمونا کہتا ہوگا۔ رسول کو جمونا کہتا ہوگا۔ رسب کو جمونا کہتا ہے کہ رسب کی در انہیں سچا کہ رہا ہونا کافروں کے لئے ہوگا۔ میں اگرچہ بچھ دن کے لئے دو زخ بیں رکھا جائے گا محرفدا اس کامنہ کالانہ کرے گا کہ اس بی امت جب کی رسوائی ہے۔ وو سرے یہ کہ قیامت میں کافرو مومن اکر چہ بچھ دن کے لئے ہوئی اللہ بخر می اللہ کہ میں ایکل فاہر فرق ہوگا۔ بغیر ہوجھ ہے لگ جائے گا۔ اندا یہ کمتاکہ قیامت میں حضور کافرو مومن کونہ بچانیں کے نعط ہے۔ رب فرما تا ہے۔ بغری الشجر مُنون

LMY فمن إظلمه ڡؚڹؘٲڵؚڣڔؽڹ۞ۅؘؽۏؚڡۯٳڶؚۊڸؠ؋ؾڗؘؽٳڷؽؚڹڹڰۮؙڮؙٳ کافرتھا کہ اور تیامت کے دن تم دیکو کے اہیں جنوں نے انٹر بر اللهِ وُجُوْهُ هُوْمُ مُّسُودًة "النِسَ فِي جَهَا جوٹ باندھاٹ کران کے مٹاکا ہے ہیں تہ کیا مغرور کا ٹھکا تا جنے ہیں جیس اور الله ہجائے گا ہربیر کاروں کو ان کی بخات وم لايبسهم السّوءُ ولاهم بيحزنون ⊙ ك بنك شه نه انبيل مذاب جموع ادر زانيل مم بو ه الله بر جیزا بیا كرنے والا ب ك اوروه بر جیزا حماد ب ك اس کے لئے سے آسانوں اور ذین کی مجیال ث اور جنوں نے اللہ کی آیتوں البُّتِ اللهِ أُولِلِكَ هُمُ الْخُسِرُ وَنَ فَكُلُ اَفَعَيْرَ تما انکار کیا دبی تعمال میں ہیں کے تم فراؤ کر کیا ادار الله تَأْمُرُونِ فَي اعْبِلُ الْجِهِلُون ﴿ وَلَقَدُا أُوحِي الْجِهِلُون ﴿ وَلَقَدُا أُوحِي كَاللَّهِ اللَّهِ ال تہاری فرن اور م سے املوں کی طرف کراہے سننے والے اگر تو نے اولند کا شريكيا قد مزور تياسب كيا وهرا الارت بالي كالور مرورتو إري رب كالله ولك الله فَاعُبُدُ وَكُنْ مِن الشَّكِرِين ﴿ وَمَا فَدُرُوا الشرى كى بندگ كر اورشكر والول سے ہوكك آور البول نے الشرك قدر

بنینهم سمد برویز کارول سے مراد مومن متل یں-نجات کی مک سے مراو جنت ہے۔ جمال ہر معیبت سے بچاؤ ہے ہے۔ اس ہے اشارہ "معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو تحمی جنمی کافرے محبت نہ ہو کی آگر چہ وہ اس کا بیٹا ہو۔ ورنہ جنتی کو اس کے دوزخ میں رہنے کا غم و طال ہو آاور جنت لمال کی مبکه نمیس ۱- کفرد ایمان م تقوی و عصیان م رحت وشیطان اس بی نے پیدا فرائے۔ معلوم ہوا کہ بری چیزدں کا پیدا کرنا برا نہیں۔ اس میں ہزار یا حکمتیں ہیں ٤ - اے يه مجى اختيار ب كه اينے بعض بندوں كو مخارينا وے اگر مخار نہ کر بچکے تو مجبور ہوا اس بی لئے اس نے ہم کو اینے گھر بار کا بادشاہ کو ملک کا' حضور کو ساری خدائی کا مخار ہنایا ہے۔ ویکمو ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ ۸۔ یعنی رحمت ' رزق بارش وغيرو كا مالك ده ب، جب جاب جتنا جاہے دے اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے انہ اس پر کسی کو اعتراض کا حق ہے۔ صوفیاء فراتے میں کہ مغانیع و مقالید کے معتی ہیں۔ چاہیاں۔ عندہ مغاتبے الغیب اور مغاتبے کا اول و آخر حرف م، ح ب اور مقاليد كا اول و آخر ميم وال ہے جس سے محر بنآ ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ حضور کی ذات اقدس تمام آسانی زخی فزائن کی الید کی جانی ہے۔ ۹۔ دنیا میں ہمی اور آخرت میں ہمی۔ دنیا میں ان کی كوكى نيكى قبول نسير- أخرت من ان كى بخشش نسير-اس سے پید کر اور کیا خسارہ ہو گا ۱۰ کفار کمد کہتے تھے کہ آب جارے معبودوں کو مان لیں ' ہم آب کے الل کو مان لیتے بن اس طرح ہاری آپ کی ملح ہو جائے گی۔ اس آیت یس ان کی تردید ہے اا۔ ان کفار کو جابل اس لئے فرمایا کمیاکہ انسی نی کے درجہ کی خرشیں کہ نی کا شرک و بت يرسى كرنا اليابى نامكن ب جيسے ووالد مونا۔ كيونكمه ان کا رب مافق ہے۔ لاس ان کے امارہ نیں۔ شیطان ان سے مایوس مو چکا۔ وہ کر چکا ہے۔ اِلاَعمَادَاءُ مِنْهُمُ السُغْنَمِينِةَ جب ان ك حق من كفرك مادك اسباب نامکن ہی تو ان کا کفر بھی نامکن ۱۲۔ اس میں حضور ہے خطاب ہے' اور مراد غنے والے بیں' اور اگر مراو نی بی

ہوں قویہ نامکن کو نامکن پر موقوف کرنا ہے جیسے قرآن کریم جی ہے کہ اگر رب کے فرزند ہو تو پہلے اس کی پوجاجی کروں۔ ۱۳ اے مسلمانو شکر کرد' اور شاکرین کی جماعت جی رہو۔ ان کا ساتھ نہ چمو ڈو۔ یا اے محبوب! اس می طرح رب کی عبادت اور شکر پر قائم رہو۔ ا۔ اس سے مطوم ہواکہ تیفیری تدرنہ پہانے والارب کی قدر نیس جانا کو تکہ کفار حضوری کی مزت وقدر کے مکر تھے کرب قرباتا ہے د مائڈر داندہ نی فذرہ اندہ کا اُن اُن اُن کے اُن کا اُن اُن اُن کی فرت وقدر کے مکر تھے کرب قرباتے کا جو مواد اور اُن اُن کی فرائے کا اور فربائے کا جن ہوں بادشاہ کمان ہیں ما اُن کُل اُن ہوں بادشاہ کہ اُن کے اور جو اس کی شان کے لائق ہے سا اس بادشاہ سے مراد صور کا پہلا معدے جو اس کی شان کے لائق ہے سے اس کے مراد صور کا پہلا معدے جو باک کرنے اور بوشیار کرنے کئے ہوگا۔ وہ مرانفی جائیس مال کے بعد ہوگا زندہ کرنے اور ہوشیار کرنے کئے ہوگا۔ وہ مرانفی جائیس مال کے بعد ہوگا زندہ کرنے اور ہوشیار کرنے کئے ہوگا۔ وہ مرانفی جائیس مال کے بعد ہوگا زندہ کرنے اور ہوشیار کرنے کئے ہوگا۔ وہ مرانفی جائیس مال کے بعد ہوگا زندہ کرنے اور ہوشیار کرنے کئے ہوگا۔

یں یائج معدوں (پوک) کا ذکر ہے۔ رب کا حضرت آوم میں روح ہو نکنا۔ حضرت جربل کالی فی مریم کے مریبان میں بھو نکمنا عطاء فرزند کے لئے۔ معنرت میٹی علیہ السلام کا منی کے یر ندوں میں پھو تکنا انسیں زندگی بخشے کے لئے۔ ووالقرنين كا آك من چو تكنالوما كان كے لئے امراليل علیہ السلام کا صور پھونگنا (روح) ۳۔ معترت جبرل' ميكائيل امرافيل عررائيل عليم السلام كه ان كي فنا معدے نہ ہوگی۔ ہلک معدے بعد محم التی ہے۔ یا شداء کیا موی علیہ السلام کہ وہ کوہ طور پر بے ہوش ہو عِلَى مِن اللهِ بنت كى حورين وضوان اور ووزخ كے فرشتے اور وہاں کے سانی۔ کچھ (خزائن العرفان روح البیان وفیرہ) ۵۔ دومرا معد جالیس مال کے بعد ' جالیس مال ے مراد اتا وقت ہے ورنہ اس وقت سوری فا ہو چا ہو ا ان معنی ان قبروں سے انھ کر کھڑے ہوں مے۔ جران یا تجمیں الحاکر دیمیں مے کہ اب کیا ہوتا ہے کا پھر میدان محشر کی طرف چلیں ہے۔ مسلمانوں کی قبروں بر سواریاں حاضر ہوں کی جن پر سوار ہو کر روانہ ہوں ہے۔ رب فرماناً ٢- يَوْمَ نُحْتُدُ لُلْتَغِيْنَ إِنَّ الرَّحْسَ وَفُذَا (خزائن) سب سے پہلے حضور بیدار ہوں مے اور سب ے پہلے عفرت ابراہیم کو طلہ لے گا(روح) اور حضور قبر ع ہے ی سروش المحس کے (مزات) ، ، محری دین جو آ اس زمن کے علاوہ ہو گی۔ رب قربانا ہے۔ نیم مُنذَلُ الدَّرْضُ غَيْرُ لَدُرْضِ اللهِ تَعَالَىٰ كَ نُورِ سے منور ہوگ - جاند سورج تارے ب نور مول مے۔ اس نور کی کیفیت میان سيس بوسكتي- انشاء الله وكم كرمعلوم بوكا ٨ بالوح محفوظ سب کے سامنے رکھی جاوے گی یا ہرایک کے نامہ اعمال اس کے باتھ میں دیئے جادیں گے۔ مومنوں کو دائیں باتھ یں کافروں کو بائیں ہاتھ یں ۹۔ قیامت میں انہاء کرام مرمی کی حیثیت سے اور امت مصطفوی کواہوں کی حیثیت ے اور حضور شای کواو کی شان سے کہ سارے عالم کا فیملہ حضور کے جنبش لب پر ہوگا۔ سجان اللہ کیا عجیب نظارہ ہوگا۔ اللہ خیرے و کھائے۔ ۱۰ کہ بے قسور کو پکڑ

الله حَقَّ قَدُارِه فَ وَالْارَضُ جَمِيْعًا فَبْضَتُه فِي وَمَالِقِ لِبُهُ نرک بیسا اس کامی تقال اور وہ قاست سے دی سب زینوں کوسیٹ اے گا ک والسَّمِ فِي مُطوِيِّن إِيمِينِهِ سُبِحْنَه وَيَعْلَى عَمَّا اوراس کی قدرت سےسب اسان ہیٹ و نے جائیں عے اور ان کے فرک سے پاک ؽؙڹٛؽؙڔڴۏؘؽؗ؈ۘۅؘڹؙٛڣڂڔڣٳڶڞؙؙۣۅۛڔڣؘڝؘۼۊؘڡؘؽ؋ۣٳڶؾۜڡؙۅ۠<u>ڗ</u> اور برترے اور مور ہونا مائے گات و بے بوش ہر مانیں مے بعض آساؤل وَمَنْ فِى الْأَرْضِ الِآمِنْ شَكَاءَ اللّٰهِ ثُنُّمَ نُفِغَ رَفِيْهُ<sup></sup> یں بی اور منت زین یں عرضے اللہ باہے کہ پھروہ ووبارہ بھو کا ٲڂٛڒؽڣؘٳۮؘٳۿؙ۪ؠٝۏؽٳؘؙؗ۫ؗؗ؆ؾڹڟ۠ۯؙۅؙڹۛ؈ۘۅؘٲۺ۬ڗۊؘؾؚٳڵڒۻٛ حاش کات جبی وہ ویجے ہوئے کوٹے ہو جائیں گے ت اورزین جگریا انٹے گہانے بِنُوْرِيَ يِهَا وَ وُضِعَ الْكُتُّ وَجَائِي بِالنَّيِيِّ وَ وَالْكُتِّ وَالْكُتِّ وَ الْمُلْكِينِ وَ الْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ اللَّهِ الْمُلْكِينِ وَالْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ اللَّهِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ اللَّهِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ اللَّهِ اللْمُلْمِي الْمُعِلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلِي اللْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُعِلِي اللْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُعِلِّ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي اللْمُلْمِي الْمُلْمِي اللْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْ الشُّهَدَا إِوقَفِي بَيْنَهُمْ بِإِلْكِقِ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ © يد نبى اوراس كى است كان بركوا مركوا مركول عيد في اوروكول يرسيما فيصدراد يا جائيكا اوران وَوُقِينَ كُلُّ نَعْشِ مَّاعَلَتَ وَهُوَا عُلَمُ بِمَا يَفُعَلُونَ ان برنقم نه بوگانه ادرم جان کواس کامی ایر بادرد با جائے گال ادراسے فوب موم بی و مرتبطے وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآلِلِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتِي الَّذِا ت اور کا فرجنم کی طرف یا مح جائیں کے تاہ گردہ گردہ کل بہال محک کہ جب جَاءُوْهَا فُيْحَتْ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَّنَتُهَا أَلَمُ دیا لیا بنجیں کے اس کے دروازے کوے جائیں گے لا اورا سے دارو فران سے کمیں محراث کیا ؠؙؙٳؾڰؙۿؘۯؚڛ۠ڵڟؚؚٞؽؙڰؙؠؙؿ۬ڰۏڹؘۘ؏ڲڹڰؙؠٛٳڸؾؚؠٙڗۣڲ۠ۿۅۣ تسادے باس تیں میں سے دہ دسول دائے تھے تا جوام بدتهادے دب كا دنيل بر عقے تعادد

لیا جادے یا نیک کار کو عذاب دیا جادے اا۔ کسی کی نیک کا بدلہ کم نہ دیا جادے گا۔ اور بدی کا بدلہ زیادہ نہ ہوگا۔ اندا ہے آبت نہ تو گنابوں کی معافی کے خلاف ہے اور نہ کا گواب برصنے کے خلاف اپنے اپنے اپنے ہیں اور نہ کی کا تواب برصنے کے خلاف ۱۲۔ لینی یہ گوائی رب کے علم کے لئے نہیں۔ وہ تو علیم و خبیر ہے ۱۳۔ قیدیوں کی طرح نمایت بختی ہے اپنے اپنے ہیں اور ن کے ساتھ ہر کا فرانے ہے دورخ کی ہر کا فرانے کے میں ایسے بی دہاں محتف طریقے ہے دورخ کی ملے کوئی بدل کوئی منہ کے بل فدا بچائے ۱۲ سے کوئی بدل کوئی بدل کوئی مات طبقوں کے علیمدہ وروازے جی جو بردروازہ اس بی وقت کھولا جائے گا جب دہاں مرافظہ کے لئے کوئی جماعت بہتے کی جیسے آج جیل کے دروازے بل ضرورت کھولے نہیں جائے۔ ضرورت پر کھولے جاتے ہیں کا۔ کفار کو کھڑا کر کے اولا " یہ سختاد

Download link=>
http://www.rehmani.net

(بقیصنی ۱۹۳۳) کریں گے۔ انہیں ذلیل کرنے کے لئے پھر سوال و جواب کے بعد دردازے کھولے جائیں گے ۱۸۔ اس سے تمن مسکلے معلوم ہوئے ایک ہید کہ رسول پھیشہ انسانوں میں آئے۔ دو سرے یہ کما علوم کا پنچا کویا رسول بی کا پنچا ہے کہ تمام کفار نے رسول کوند دیکھا البنتہ ان کو رسول کی تبلیغ پنچ گئی۔ تیبرے یہ کہ جن لوگوں کو نبی کی تبلیغ نہ پنچی اگر دہ موجد ہوں تو انہیں دو زخ نسیں کلئوا حضور کے والدین کرمین جنتی جس کہ انہیں نبی کی تبلیغ نہ پنچی۔ اور دہ موجد تھے۔ اے ایمان قبول نہ کرنے کی صورت میں معلوم ہوا کہ نبی کا ڈرانا عام ہے بشارت خاص ۲۔ یہ اقرار قیامت کے حساب سے فارغ ہونے کے بعد ہوگا۔ ورنہ قیامت میں

LMM يُنْنِ رُوْنَكُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هِذَا قَالُوا بَالِي وَلِكِنْ حَقَّتْ تہیں اس دن کے طنے سے ڈراتے تھے لہ کیس عے کول بنیں کہ محر مزاب کا كِلْمَهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكِفِرِيْنَ فِيلِّالُهُ الْدُخُلُوۤ الْإِلْوَابَ قُول الزول بد فیک ازات فرایا بائے گا جا د جنم کے جَهَنَّهُ خِلْلِ بِنَ فِيها فَبِئُسَ مَنْنُوكَى الْمُنَكَبِّرِينَ درواد در ين اس من بينز رہنے تا تو ما بن برا شكانا عبرول م اور بو اینے رب سے ورتے تھے ایک سواریاں ف گروہ گروہ جنت کی فرن جلائ جایس گی ۔ جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا بها ل يمك كرجب و إل كينجي عجر اوراس محرور وانت كھيم برتے كي شد يورا سكے درو خال ا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خِلْدِينَ فَا وَقَالُوا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خِلْدِينَ فَعَلَالُوا سَائِينَ عَلَيْهُمْ بِرَمْ زَبِينَ فَ رَجْتِينِ مِادُ بِينَدُرْ بِعَدْ اورده بين ع الْحَهُدُ لِللهِ النَّذِي صَدَ قَنَا وَعُدَالا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ سب نو بیاں افتد کو جس نے ابناد مدہ ہم سے کا کیا لود ہیں اس زین کا وارث کیا ٹا كه بم بنت ين ريس جهال با ين له توكيابي اجعا أواب كما يمول كا ا در تر و مشنو ل کو دیچو کے ال ع مش کے آس باس ملقہ کئے اپنے دب ک تربیت سے ساتھ اس کی ہاک ہوئے اور لوگوں بی سھا نیعد فرادیا جا مے گا گا وَقِيْلِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اور كما جائة كالمرسب نوييان، تتدكو جوسالا جبان كارب الله

کفار تبلیخ انبیاء کا انکار کرس کے اس لئے پھر کوائی و فیرو قائم کی جائے گی اندا آبات میں کوئی اختلاف نیس ۳۔ این ہم المیس کے ماتھ رہے اور اس کے متعلق رب نے فرايات المَلْفُنَ بَعِلَمُ مِنْكَ وَجِعُنْ تَبَعَلَكَ لَمُوا آيت يركوكي اعتراض نسیں ہے معلوم ہوا کہ مومن کو دوزخ میں بیکٹی نسیں خواہ کتنا ی برا انتہار ہو ۵۔ اس طرح کہ اپنی قبروں ے سواریوں پر جائیں گے۔ خیال دے کہ اس می سارے مومن وافل ہیں مومن کے نیک اعمال اس کی سواری ہوں گے۔ نمی کی سواری تیزنمی کی ست میسا عمل کا اخلاص کوئی سواری پر اکیلا کوئی دو کوئی تین ا جکہ ایک عمل چند نے ل کر کیا ہو۔ ۲۔ صالحین کا ہر گروہ ابے پیٹوا کے ہمراہ جیسے شافعی اکلی حنی منبل یا چشق قادري وغيرو- رب قرما ما ب- يزم نَدُعُواكُلُ أَنَاسِ بإنامِهِمُ جس كاكوكي الم نه بوكااس كاالم شيطان بوكالندا مومن کو جاہے کہ اکیلانہ رہے جماعت کے ساتھ رہے ارب فرما آے۔ وکو فُوامَة الله يتبي ك، جنت ك وروازى و حنور کے لئے کمل جائیں مے مومن حنور کے پیچے چنچی کے دروازے کھلے یائی کے اس لئے یمال واؤ ارشاد ہوا۔ وُمُتِعَتْ على مرتشى فرماتے بيں ك جت ك دروازے کے تریب ایک ورخت کے نیجے ہے رو چھے نکلتے میں۔ جنتی ایک چشمہ سے فسل کریں گے۔ دو سرے ے تک مے۔ حسل سے فاہر بنے سے باطن صاف و یاک ہو جائیں مے فرشتے وروازہ جنت پر استقبل کریں ہے۔ (فزائن) ٨- كه ونيا عن رسول كه وامن سے وابسة رے۔ ونیا میں وی خوب رہا جو ان کے وامن میں رہاہ۔ جو جنت میں جزا کے لئے ممیادہ مجمی وہاں ہے نہ نکلے گا وا۔ اس سے معلوم ہواکہ مومن جنت میں اپنی جکہ بھی لے گ اور کافری جگد ہی۔ جیسے کافرووزخ میں ایل جگد ہی اے کا اور مومن کی ہی۔ ہر فض کے لئے بنت و دوزخ : ﴿ فِيْ دونوں میں جگ رکمی می ہے ایت اس کی تغیرہ۔ إِنَّ أَلْأَرْضَ يُومُّهُما عِبالِهِ يَ الشِّيمُونَ فَعِن سے مراو جنت كى زمین ب اا۔ اولی مومن کی جنت تمام روے زمین سے

وس گنا زیادہ ہوگ اعلیٰ مومن کا کیا ہو چھتا ۱۱۔ اے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جبکہ فرشتے دوبارہ زندہ کئے جادیں کے (روح) طلقے باندھ کر عرش اعظم کا ایسا طواف کریں کے جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ۱۳۔ بنیٹینیٹ ضیرانسانوں کی طرف ادت رہی ہے نہ کہ فرشتوں کی طرف کے دہاں فیصلہ انسانوں ہی کا ہو کا نہ کہ فرشتوں کا فرشتے نہ مکند تھے نہ ان جس کوئی شرکار۔ جتاہ کے لئے جنت کا فیصلہ نہ ہوگا۔ ایکے مجرم دوزخ جس جائیں گے۔ ان کے نیک دوزخ سے بچک جائیں کے۔ لندا یہ تہت بالکل واضح ہے ۱۲۔ معلوم ہواکہ جنت میں جمرالتی ہوگی محرافات کے لئے ہوگی نہ کہ تعییق طور ہ

ہ۔ سورہ موس کا نام سورة عافر بھی ہے ہے۔ اس قرآن میں عزت بھی ہے ، علم بھی ، قرآن جانے والا بھڑین علم والا ہے۔ قرآن کی فدمت کرنے والا دنیا و آخرت میں عزت والا ہے۔ چو نکہ قرآن کریم آبطی ہے اترا قدا تنزیل فرہایا گیا۔ ۳۔ بیشہ ہر فض کے ہر شم کے گناہ بخشے والا کیونکہ نہ فافر میں کوئی قید ہے نہ ذنب میں۔ جیسے الحد دفد میں ہے سر کافروں کی قوبہ کو اس سے سے کافروں کی قوبہ کو کرم جانا میں۔ قدا آیت بالکل واضح ہے۔ خیال رہے کہ مجمم کا گناہ سے انکار کرنا ہے حیال ہے۔ گناہ کا قرار کرکے اپنے کو مجمم جانا کا مرم واقوبہ وی بھال مراد ہے (روح) ۵۔ کافروں

یر کغر کی وجہ ہے ' خیال رہے کہ بندہ مطبح پر مماب ہو آ ے۔ بندہ نافران پر عذاب ، حومت کے بافی پر مقاب كفار حكومت الليد كے بافي بيں۔ ٢- عارفوں ير دين و دنيا من انعام کی بارشین فرانے والا۔ عد مومول کو خوشی ے کافروں کو جرام موت مومن کے لئے محبوب کا بلاوا ے کافر کے لئے وارث ۸۔ یمال جھڑے سے مراد ترآن کا انکار کرنا یا اس پر ملمن کرنا یا اے جادو شعر ا کمانت کمنا ہے بعلاء دین کا آیات قرآنیہ سے مسائل نکالنا اس من على بحثيل كرنا مشكل آيات كو عل كرنا جمكزا نسیں بلکہ قرآن میں تدبر ہے جو اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے آئمہ مجتدین کے اختلافات ای تدبر کا متبعہ میں۔ قرآن كريم فرما أب نائين والأولية وبي الأنباب النواب آيت واستح ہے۔ ۹۔ کیونک ان کا بوری آزادی سے سفروں عل بجرنا تجارت سے نفع افعانا عارمنی ہے ا تر کار مرفتار ہوں کے جیسے دارنٹ والا مجرم ' ۱۰ اس کے باد جود انسی لمبی عمری بهت مال۔ دنیاوی ٹیپ ٹاب بخشی منی۔ قوم نوح<sup>و</sup> قرم عادا قرم ثمود وغيره كي تاريخ ويكمو الساور تبلغ ب روک ویں ، قید یا حق کر کے معلوم ہوا کہ ہر پھول کے سأته كائا بيد برني ك مقابل بمثلاث والع موك اس ی سے نی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ۱۲۔ جیسے فرمون نے مادو سے عصام موسوی کا مقابلہ کیا۔ اس می طرح بر زمانہ کے کفار ۱۳ اور انبیاء کا نام مٹا دیں معجزہ کو جاود ے مشتبہ کر دیں اللہ فور کر او ان میں سے کوئی بچا شیں۔ یمی مثل ان کافروں کا ہونے والا ہے۔ کہ یا تو مسلمان ہو جائیں مے یا برباد۔ انیا ہی ہوا۔ ۱۵۔ یمال ر كافرول سے وہ مراويس جو علم الى يس كافر ہو سيكے يس ان کی موت کفریر ہونے وال ہے۔ ورنہ بہت ہے و کافرمومن ہو کر جنتوں کے سردار بن مجے۔

LMA یے کمیّاب انتارتا ہے اللہ کی طرن سے جو جزیت والا علم والا بڑے انواع والمات اس کے مواکوٹی معبود ہنیں اس کی طرف بھرنا ہے ٹ انشر[] ہوا بھرکیسا ہوا میرا مذاب کل اور یوں ہی تمیاسے دب کی بات کافرول ہو نابت بریک ہے ک مہ دوزنی یں اللہ دہ منزله

## Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا ، آج جار فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں قیامت میں آٹھ اٹھائیں گے۔ رب فرمانا ہے ۔ تغیب ٹائونٹ فَرْفَهُمْ بَوْمَنْ بْ شَائیسَهُ اُلَ ہو عرش الحلم كا طواف كرتے رہج ہيں انہيں كوجين كہتے ہيں۔ ان كى تعداد رب عى جانتا ہے۔ سے بعنی اول تسبح ہر تحميد كرتے ہيں۔ يول كہتے ہيں مُبْطِعَلَق اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمُ عَلَىٰ اللّٰهُ كَلَ زَبَان ہے تم اللّٰ عَلَى زَبَان ہے تم اللّٰ عَلَى مَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ كَلَ مَا اللّٰهُ كَلَ زَبَان ہے تم اللّٰهِ ان كاؤكر بھی ہو رہا ہے۔ اور ان كے لئے وعائيں بھی ہو رہی مومن بیری عزت والے ہیں كہ رب تعالی كے قرب حضوري میں لما كى كى زبان ہے تم اللّٰ عَلَىٰ ساتھ ان كاؤكر بھی ہو رہا ہے۔ اور ان كے لئے وعائيں بھی ہو رہی

يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسِيِّحُوْنَ بِحَمْدِ عرمش اٹھاتے ہیں کہ اور جو اس کے عمود ہیں تہ اپنے دَب کی تعربین تیمے ساتھ رَيِّرِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَشْنَغُوفُونَ لِلَّذِبْنَ الْمَنُوْأ اس کی پاک بولنے تے اور اس برایمان لاتے اورمسلانوں کی مغفرت یا نظیے ہیں گ رَتَبُا وَسِعْتَ كُلَّ شَكْي إِرَّحْمَهُ وَيُعِلْمُا فَاغْفِفْنُ اے دب بادے تر سے رحمت والم على مر جيزك مان سے ك تو ايس بخش دے ينبرين تأبوا وانبعوا سببيلك وقيهم عذاب جنوں نے تو یکی تا اور تیری راہ ہو چھے کہ اور اہنیں دوزخ سے مزاب عِبْمِ ٥ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّْتِ عَلَّانٍ إِلَّاتِي سے بچا ہے اے مارے رب اور اہلی سے سے افول میں وافل تم جن کا تونے وَعَنْ أَيُّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْإِيهِمْ وَازْ وَاجِهِمْ ان سے و مدہ فریا یا ہے اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باب واوا اور میمول وَذُرِ الْيَرِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَوَقِيمُ اور اولار میں کے بے شک تو ہی موت وحکمت والا ہے گ اور اپنی کن بول السّبّان ومن نَق السّبّان بومين فقل رَجْهُناهُ السّبّان بومين فقل رَجْهُناهُ السّبّان بومين فقل رَجْهُناهُ السّ ير رم فرايا اوريهى برى كاميابل ب الله به شك جنول في كفر كا ا ن سونداک مائے گی اکر کوفرورم سے اللہ کی بزادی اس سے بہت دیادہ ب مسےم ہے ٳۮ۬ؾؙؙٮٛٷؘؽٳڮٳڵٳؽؠٵڽڣؾؙۘڴڡ۫۠ۯؙۏؘؽ۞ؚڟؙڵٛۏٳۘۯؾۜڹۧٳۧ ا بنی جان سے بٹراد ہوتال عب و تم ایمال کی فرون بلا نے جاتے وقم کفرکرنے تک کھیں گئے اے جاتیہ ہ منزلء

ہیں۔ تیرے یہ کہ مسلمانوں کو بھی جانے کہ ان فرشتوں كا ذكر خير ہے كيا كريں اور ان كے لئے وعا خير كيا كريں کیونک بدلہ نکل کا نکل ہے ارب فرمانا ہے۔ خذات اُلاِعْمَافِ إِلَّا الْمِعْمَانُ جِوتِ بِي كَ مَسْلَمَانُونَ كَ لَتُ عَامَلِنَد وعا کرتی اور بے غرض وعا کرنی ' سنت ملا کہ ہے اور رہ کی رضا کا ذریعہ۔ یانجویں ہے کہ مقدس مقامات پر جاکر حمد افی کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے لئے دعا ماتھی زیادہ تبول ے قریب ہے مائی کو چاہیے کہ کعب مظلم اور سمری بالى ير تمام مسلمان بعائوں كے لئے دعاكرے ٥ - معلوم ہوا کہ دعا ہے پہلے حمد التی کرنی سنت ملا کہ ہے ۲ ۔ کفر ے یا کناہوں سے سمان اللہ! توبہ کیسی باری عبادت ب که اس کی توایت کی فرشتے دعائمی کر رہے میں کا۔ معلوم ہوا کہ مرف زبانی توبہ کانی نسی ۸۔ اس سے معلوم بواكه جنتى جنت من افي مومن اولاد اور مومن یوی کے ساتھ رہے 18۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ رب جب کی کو پھر دینا چاہتا ہے و اپنے مقبول بندوں کو اس کے حق میں دعاء خیر کا تھم دیتا ہے' اینے محبوب سے قرما آ ہے۔ وضل فائنهم وو مرے سے کہ رب کی رقمتیں اس کے مقبولوں کے دسلہ سے ملتی ہیں۔ اكر بغيروسيله وياكر آقو جارك لئے اپنے فرشتوں سے وعا ن كرانًا رب قرامًا جه وَوَ الْهُمُ إِذْ ظَلْمُ الْفُسُهُ جَأَدُدُكَ حضور تمام جمان کے لئے وسیلہ منظلی ہیں۔ مسلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے یہ کہ مرکاروں کو خوش کرنے کے لئے ان کے غلاموں کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ فرشتے ہم مسلمانوں 🥰 کو اس لئے وعائیں دے رہے ہیں کہ سبر مختبد والا استری مالی والا ان ہے خوش ہو مادے۔ ہم کو محی جانے کہ حضور کو خوش کرنے کے لئے ان کے آل و اسحاب ان كے مديد والوں كو وعائي ويا كري ان كے چرميع كيا كرس ان ك ذكر فير ب كياكري - عرس برر كان كايك متعدب اب اس طرح که منگاروں کو توب کی تولیق اے اور ان کی توب تبول فرمائے۔معلوم ہوا کہ ممنگاروں پر نظر كرم بـ سالله برمومن كو نعيب فرائع سبك

طنیل جو تنگار خطاکار کو بھی۔ آجن ۱۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفار کے جرم و گناہ قیامت جس اطانیہ بکارے جادیں گے ماکہ ان کی رسوائی ہو۔ اور ان کی نیکیوں کا ذکر نہ ہو گادو مرے یہ کہ مومن کی نیکیاں اطاعیہ و کھائی جائیں گی۔ اور ان کے گناہوں کا نفیہ حساب ہو گا ۱۲۔ قیامت جس کفار اپی جان سے بیزار ہوں گے۔ موت جاہیں کے محرنہ آئے گی۔ رب قرما آئے۔ وَبُقُونُ اُنگِنْدِ بُنْبَیْنَ مُنْ بِنَا اِسَاء ونیا جس یعنی تم نے نبی کو اپنے سے بیزار کیا اس آج رب تم سے بیزار

-4

ا۔ اس کی تغییروہ آیت ہے کینڈ انٹوانا کا کینا کھ تُنڈ مینیٹ کہ کہ کہ کہ اس کے جان نفلہ تھے۔ پھر زندہ ہوئے پھر مرے۔ پھر قیامت بی اٹھے۔ ۱۔ اس کا جواب یہ ہوگاکہ اب تہ تماری قب قبول ہے نہ تمارے سکے دوزخ ہے نظنے کی کوئی صورت اس ہے معلوم ہواکہ مومن گفتاد اگر دوزخ بی گیا قائم وہاں ہے نکال دیا جو سے کہ مومنوں کی شفاعت ہے سے بعن تمارے دوزخ بی بیشہ رہنے کی دجہ تمارا کفرے اور پیقیروں کی بات نہ سنتا۔ اپنے سرداران کفری بات من کر مان لیا جو تم دنیا میں کہ مارے ارکان داخل ہیں۔ اللہ کی عمادت نبی کی اطاعت مے یہاں دعاکو شرک کامقائل تھرایا گیا جس سے معلوم ا

ہوا کہ وعا اسعنی عبارت ہے۔ اور فیر خدا کی عبارت شرک۔ وعا معنی بکارٹا کسی بردے کو بکارا جائے شرک نہیں۔ نمازی انتمات میں حضور کو یکار کر سلام عرض کرتا ب- انشلام عينان أينااليني ٥- يعن كوي عم مرف الله كا ب يا قيامت ك ون مرف الله كا عم بو كا تمام ونیاوی باوشاہوں کی باوشاہت فتم ہو چکی ہوگی۔ دنیا میں حفرات انبياء كرام باذن رب شرى عاكم بين- بعض اولیاء اللہ رب کے علم کوئی کے مظرمو جاتے ہیں کہ جو كمد دية بين وه بوكر ربتا ب- ٢- الك تم ان كو معرفت الى كا ذريع عاد - ونياكى بريز معرفت ربك كاب ب 2- يا يه مطلب ب كه بارش نازل فرايا ہے۔ جو روزی کا سبب ہے یا سے کہ ہر مخص کی روزی آسان میں ہے اچے رب بزرید فرشتوں کے اتار آ ہے۔ و في الشَّنْهِ وَلُدُ مُنكُمَّمُ ٨٠ مطوم جواك روزي توسب ك لئے ہے محربدایت سب کے لئے نسیں۔ افسوس کہ ہم کو روزی کی تکر ہے ' ہدایت کی نمیں۔ یہ نبمی معلوم ہوا کہ مدایت اس کو ملتی ہے جس کا رجوع رسول کی طرف ہو۔ كوئي سے يانى مورج سے نور ما ب بدايت كے آفآب سے برایت کمتی ہے اب لین رب کو رامنی کرنے کی سعی کرو۔ سب کی رضا کی گلرنہ کرد۔ رب رامنی ہو جائے تو سب کی برداہ نمیں ۱۰ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالی اینے فنل سے نیہوں کے درج او نچے قرما یا ے اور بلادج او نوں کو نیا سیس کر آ۔ بلندی نی کو ملق ب ان کے مدتے ہے ان کے ظاموں کو ارب فرما آ ب- الْمِزْةُ بِلْهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِلْمُؤْمِنِينَ الديمال روح ب مراد وجی افتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم کو روح فرمایا کیا۔ اوْعَيْمَا إِلَيْكَ رُدُعًا مِنْ أَمُدِ مَا لِعِنْ جَس كُو عِلْمِنَا بِ فِي مِنالًا ہے۔ اس پر ومی بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبوت تمہی چنے شیں۔ وہ صرف مطاریانی ہے۔ ہاں بعض نبوں کو دعا ہے نبوت ملى مي حضرت بارون و لوط عليه السلام- ١١٠ قبروں سے نکل کر اور کمیں چینے کی جکد نہ پائیں مے ۱۳۔ خود ان کے خیال میں بھی۔ ورنہ رب سے آج بھی کھو

4N4 المؤمنيج فمناظلوم تو نے بیل دوبارم دو کیا اور دو باد وندہ کیا ل اب ہم اپنے سن ہوں ؙؙڹؚؠؘۜٵٛڡؘۘۿڶٳڮڂٛۯۅ۫ڿٟڡؚٚؽڛؚؽڸٟ برمقر برئے توائل سے تھنے ک بھی کوئ داہ ہے گ یہ اس بر براکرجب إِذَا دُعَى اللَّهُ وَحُكَانَا كَفُرْتُمْ وَإِنْ يُشْرُكُ بِهِ نُؤْمِنُوٓاْ · الشر بكادا جا كاتو تم كفر كمستف ك اود الكائم نُر يك تمرا يا جا "ا تومّ ماك يسترك توع الله كالي المروب المروب المروب الموادي الما الموادي الموا وَيُؤَرِّ لُكُمُّ مِنَ السَّهَا إِرِنَ قَا وَمَا يَتَنَّ كُرُ اللَّ وکھا تا ہے تی اورتہاںسے ہے آمان سے دوزی آبارتا ہے ٹر ہونیبوت نہیں ، نما مگر مَن يَّنِيبُ عَفَادُعُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينِي جو رجوع کائے ٹ تو اللہ کی بندگی کرو فرے اس کے بندے ہو کو يرس برا مانى كافر ف باند درج دين والا لاول كا ماك ا ہمان کی عان ومی ڈا تا ہے اپنے مکم سے ا پنے بندول پی جس پر پیاہے ۣڒڽؙۏؚۛڡۘۯٳڶؾؙۜڵڒؿ۞ٛؽۏۛڡؘۿؙؠ۬ؠٵؚڔۺؙۏٛڹٛ ڵٳڝۼڡؠڡ ؙؙؙڡڔؽۏۛڡۯٳڶؾؙۜڵڒؿ۞ؽۏۛڡۿؠؙؠٵڔۺؙۏؿ؇ۺڛڛڛ وہ طفے کے دی سے ڈوائے جس و ن وہ بالكل ظاہر ہو جائيں كے كل الشريد الكابك الله مِنْهُمْ شَيْ الْمِنْ الْمُلْكُ الْبَوْمُ لِلهِ الْوَاحِبُ الْفَهُ الْهِ الْمُلْكُ الْبَوْمُ لِلهِ الْوَاحِبُ الْفَهُ الْهِ اللهِ اللهُ وَالْبَوْمُ اللّهُ وَالْبَوْمُ اللّهُ وَالْبَوْمُ اللّهُ وَالْبَوْمُ اللّهُ وَالْبَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْ آج برمان ایٹ کے کا بدلہ بائے کی قل آج کی بر زیادتی ہیں مثل

چمپانس ۔ نیکن کافرچمپا ہوا بھے ہیں۔ ۱۳۔ جب سب بندے فتا ہو چکس کے تو رب ندا فرمائے کا کہ آج ملک کس کا ہے اب کون ہے جو جواب وے چمرخودی جواب دے گا کہ اللہ واحد تھار کا ۱۵ سیاں اعمال سے مراد وہ کناہ ہیں جو معاف نہ ہو گئے اور وہ نکیاں جو برباد نہ ہوگئی ہوں کیونک اُن نہ کے گا۔ اندا ما اپنے عموم پر ہے اور یہ آیت معافی کناہ والی اور ضبطی اعمال والی آنیوں کے ظاف نہیں ' رب فرما آ ہے۔ باق اللہ اُنڈ اُنڈ بنجینیا اور فرما آ ہے اُن تُنجینا اُنٹ انگار ۱۱ سیاں علم سے مرادیہ ہے کہ گناہ کی مزا زیادہ یا نیک کی جزا کم دی جادے۔ گناہ معاف فرما دیتا اس کا رحم و کرم ہے۔

ا کہ تمام کلون کا سارا صاب ہار محند کی دت میں لے لے گا۔ قیامت کا باتی دن حضور کی اظہار عظمت میں صرف ہو گا۔ صدبا سال شغیج کی خلاش میں کئیں گے۔
پر حضور کے مقام محود پر جلوہ کر رہنے اور نعت خوانوں کی نعت خوانی میں ترج ہوں گے۔ رب فرما آب ۔ تسلی آن پنجنڈن ریجا قیاما اٹھنٹوڈ اس یا تو اس کے فلاہری
معنی مراد ہیں کہ دل اپنی جگہ سے ہٹ کر طلقوم میں آ پہنیں گے کہ نہ باہر آویں نہ اپنی جگہ واپس جادیں محرموت واقع نہ ہوگی۔ یا سخت صدم و رج مراد ہے۔ سا۔
ہمارے حضور سے کما جادے گا۔ قبل تشمیم فرائے فقر تشفید میں کہ موادے گا، شفاعت کرد تمماری شفاعت تحول ہوگی۔ خیال رکھو کہ رب جس کی ہمی

48M إنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ عَوَانْنِ رُهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ بے تنک الله ملد حساب ليلنے والا بي ك اور ابنيں دُراؤ اس فرد كس تعوال آفت کے دن سے جب ول حموں کے ہاس ہمائیں گئے ٹارخم پیں ہمرے لورظا اول کا ڈکوٹی ووست رکون سفارشی میں کا کہا ا ناجائے ت اللہ جاتا ہے جوری جھے ۔ تو سمیا انہوں نے ڈین پس سغر شمیما سنت دیکتا ہے ک ومأكا تؤاهم إنشت ومهم فوفا وأتاراني الارج اعموں کو کہ ان کی توت اور زین میں جو نشایناں بھوڑ محکے شاہ فَاحَنَ هُمُ اللَّهُ بِنُ نُورِمِ مُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ بِنَ ا ن سے زائد توانشہنے آہنیں ان شخص کمن ہوں پر پھڑا اور اللہ سے ایمکر کی بھائے الان ؙؙڡؙؙڰؙٷۛۛۏٳڣؘٲڂؖڹۘۿؗۄٛؗٳۺڡٝٳڹۜ؋ۊؚۅؾ۠ۺڔڹڽٵڶؚعڤٳ<sup>ڡۣ</sup> بجروه كغركرتے توافثہ نے انہیں كچوا ظل ہے ٹىک اللہ ز بردست سخت مذاب الاہے منزله

سنتا ہے یا سے کا حضور کے واسط سے محضور برزخ کرری ہی خالق و محلوق کے ورمیان ' ویکمو ہاری کاب شان حبیب الرحمٰن انشاء اللہ مومنوں کے دوست بھی کام آئم ں کے اور سفارش بھی اور مومنوں کے سفارشیوں کی بات مانی مائے گی۔ کیونکہ دوستوں اور سفارشیوں کا کام نہ آنا کفار کے عذاب میں شار کیا گیا ہے سے تکھیوں سے نامحرم عورتوں کو دیکمنا مراد ہے۔ اس بر بھی پکڑ ہے کیونک بری نکاہ ول میں شموت کا محم ہوتی ہے۔ مدیث شریف میں ہے ك جو نكاه بغير قصد ير جاوے و معاف ب محر عدا" وَكِمِنَ بِرَكُرُ بِ- فَرَاحَ مِن - الْأَدُىٰ مَدَى وَالتَّانِيَةُ عَلِيلَةِ ۵ - معلوم مواکد بعض دل کی پوشیده چیزوں پر بھی حساب و عذاب ہوگا۔ جیسے برے عقیدے اور برے ارادے' وہاں فیر افتیاری برے خیالات یر پکڑ سی رب فرایا ب- لاَ بَعْدِفُ اللَّهُ نُفْلًا لَا دُسْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى تعارض نمیں ۲۔ اندا سارے شرقی احکام برحق ہیں۔ خواہ ماری برحق موں مے کے کو تک وہ ب جان پھریں نہ بولیں نہ سیں ٨ ـ كه اس كا سنا مارے بولنے ير موقوف دسيں -بب ہم کو بولنا نہ آیا تھا تب ہمی وہ ہماری سنتا تھا۔ معرع ۔ لفف تو کالفت مای شنور۔ ۹۔ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک یاک آبات البید دیکھنے کے لئے سفر کرا بمتر يه رب قرما ما يه كل بدر وافي الأرب فانظروا ي ووسرے رو کہ جب کفار کی بستیوں میں جانا آنا عذاب و كمين ك الخ مبادت ب قو محبولول كى بستيول من جانا آنا رحت رکھنے کے لئے بھی مبادت ہے اے بری مضوط عمار تعمی تسرس الل وغیرہ جن سے ان کی قوت مالداری اور کار یکری ظاہر ہوتی ہے۔ اا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مومنوں کے لئے عذاب سے بچانے والے بحت بندے مقرر فرما دے گا۔ ١١٦ مطوم مواکد ني کي افرماني سے مذاب آیے اس کے بغیرسیں۔ فرمون نے جار سوسال وموی خدائی کیا مر بار تک نه بوا- موی طب السلام ک مخالفت سے فرق ہوا۔

ا۔ چونکہ موی علیہ السلام مثل سلطان کے تھے۔ اور حضرت ہارون مثل وزیر کے اس لئے یمال حضرت ہارون کا ذکرنہ فرہایا۔ نیز خصوصی مجزات صرف موی علیہ السلام کو مطا ہوئے تھے ۱۔ اس سے مطوم ہوا کہ قارون بھی اولا زکوۃ کے سئلہ میں آپ کے ظاف ہوا پھراصل نبوت کا مکر ہوگیا۔ پت لگاکہ بھی ایک سئلہ شرقی کی خالف کو مطا ہوئے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے ایک رکن کا انکار بھی ایسائی کفرے جیسے سارے ارکان کا انکار کو تکہ قارون اولا مرف زکوۃ کی فالفت کفر سک میں اور فرعون اور فرعون اور فرعون اور فرعون لوگ ہیں اورون اس سے فارج ہے کیونکہ وہ اس مشورہ میں بھی فرمیت کا انگاری تھا محراس کا ذکر فرعون کے ساتھ ہوا۔ ۳۔ اس سے مراد فرعون اور فرعون لوگ ہیں اقارون اس سے فارج ہے کیونکہ وہ اس مشورہ میں بھی

شامل نہ ہوا سے خیال رہے کہ موی علیہ السلام سے ملے فرمون نے مویٰ طیہ السلام کی خاطری امراکل کے بچے ذیج کرائے باکہ آپ دنیا ہیں نہ آنے یائیں۔ حراس ہیں اے سخت ٹاکامی موئی کو تک اس سی فے آپ کو یالا۔ اب لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے ذرج کرانا شروع کیا۔ کام ایک بی ہے محر مقدی فرق ہے ۵۔ اس طرح کہ فر فوغوں کا بدواؤ بھی بیار ہوا۔ موی طب السلام کے دین کا رواج ہو گیا ا۔ اپی جماعت سے محض اپی مزت و آبرو قَائم رکھنے کو ورنہ وہ حطرت موی سے ڈر یا تھا۔ مقابلہ کے دن جوتے چموڑ کر ہماک چکا تھا کے فرعون کا یہ کمنا اس کئے تھاکہ لوگ مجمیس کہ فرعون موی علیہ السلام کو عَلَى وَكُر مَكَابِ مُحراوكوں كے سجانے بجائے ہے عَلَ نسي كرباء ورنه حقيقت عن وه خود مجبور تعالم جو ظالم برار ہا ب مناہ بجوں کو آل کر چکا ہو اے ایک جان لنی کیا مشكل تقى ٨- يعنى حميس ميرى يوجا ، روك دے الله واحد قمار کا عابد بنادے ۹۔ اس طرح کہ اپنی جماعت تیار کر کے میرے مقامل آ جائے معلوم ہوا کہ بے ایمان لوگ اصلاح کو فساد کتے ہی۔ ۱۰۔ فرعون کی دھمکیاں س کر لوگوں کے اطمینان کے لئے فرمایا اللہ اس سے جد سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بے ایمانوں کی خیوں کے جواب می ای برائی میان ند کرنی جائے۔ دو مرے یہ که مومن کو اللہ ير توكل جاہے۔ رب سب كے شرے كيائے گا۔ تيرب يدكه اي موقعه رالله تعالى كوسفت ربوبيت ي ادرا واسے۔ رب اے مروب کی حافت فرا آ ہے۔ ج تھے یہ کہ دشنوں کے شرے محفوظ رہنے کے گئے یہ وعابست مغید ہے۔ کو نکد ایک پیغمرے مند سے نکلی مولی ے ١١٠ فرمون كا چا زار بعائى جس كا نام شمعان تھا موى عليه السلام ير الحال لا چكا تھا۔ كر فرعونوں سے چميا آ تھا۔ الله معلوم ہوا کہ بعض قبلی لوگ ہمی ایمان لا یکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خطرہ کے دفت کفار سے اپنا ایمان چمیانا جائز ہے جان بھانے کے گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا مجور مومن كفريات من شركت ند كرے كيونك اس

وَلَقَيْنَ الرَّسَلْنَا مُوسَى بِإِلَّاتِينَا وَسُلْطِن اور بان سند سے مات میں کو اپنی نشا یُوں اور دوشن سند سے مات میں ك إلى فِرْعَوْنَ وَهَامِٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُاللَّهِرِ اللَّحِرِ " فرخون ادر بامان اور قارون کی طرت تو وہ پولے جاوہ گر ہے بڑا جوٹا کے بھر جب وہ ال ہر بارے باس سے حق لایا بولے جواس پر اقْتُكُوْاَ ابْنَاءُ الَّذِينَ امَنُوْامَعَهُ وَاسْتَحْيُوُ السَّاءُ هُمَّ ایمان لائے تک ان کے پیٹے قتل کرو اور فوریس زندہ رکھو ک ادر مونزون مودون بین عربیقت بهر تا ه الد نرمون بولا د دو و ن افتال موسی ولید مرکبات این استاهی مع بحرروي موسى كوتك كرول اور ده ابنے رب كر بكارے ي ورا بول بمیں وہ تہارا دین برل وے شہ یا زئین یں ضاد چملائے کہ ه موسى إلى عدات بربى و مربه مرس ا در موئی نے کہا ناہ میں تبادسے اور اچنے رہ کی پناہ بینا ہوں ہر شکرسے مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِينوهِ الْحِسَابِ فَوَقَالَ رَجُلُ حساب سے دین ہر یقین کیس ساتا لا اور ہولا فرون والوں میں سے تل ایک مردمسلمان کرا ہے ایما ن کو چھیاتا تعالیٰ کیا ایک مرد کو اس ہر للاً أَنْ يَقُولَ مَ إِنَّ اللهُ وَقَدُ جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مارس واست بوك ووكسائي ميزرب الشهاور بدنك ووروش نشانان تبديه

مومن نے معترت مویٰ کے قتل کامشورہ نہ دیا انداس آیت کو روافض کے تقیہ ہے کوئی تعلق نہیں ' روافض کا تقیہ یہ ہے کہ ونیاوی نفسانی خواہش کے لئے کھار میں رہنا' ان کی تمایت کرنا' انہیں دھوکا دینا اور دنیا حاصل کرنا جیساکہ وہ اہل بیت کے لئے ٹابت کرتے ہیں معاذ اللہ یہ بھی خیاں ہے کہ جان کے خطرہ کے وقت منہ ہے کفر بک دینا بشرطیکہ ول میں ایمان رہ' جائز ہے مہا۔ یہ سوال انکار اور مرزئش کے لئے ہے بینی ایسانہ کرو' یا ایسانہ کر سکو مے معلوم ہواکہ نبی کی جماعت مومنوں کی صفحت ہے۔

ا۔جس سے تسارے دلوں نے بھی ان کی حقانیت مان لی۔ اگرچہ تم اس کا اقرار نہ کرو۔ یہ کلام ورحقیقت تبلیغ بھی ہے جس میں صاف بتایا کیا کہ تمہارا رب فرعون ضي بك ده ب جس في موى عليه السلام كو معزات وي كر بعيها ٢- يه نامكن كو نامكن ير معلق كرناب الذكر ضي بي إن كان الرخي د لذ وساس اس من واجب کو واجب پر معلق کرتا ہے جس سے آکید مقصود ہے۔ یعنی وہ ضرور سے ہیں۔ اور تم پر ضرور آفت آے گی۔ بعض اس لئے کماکہ پھو عذاب دنیا میں آئے گااور پھو آخرت میں سے کہ خدار محوث باندھے تی نہ ہو اور نی بنے یا جمونا خدا بنے میں آے فرعون تو ۵۔ لین تم مصرے بادشاہ بھی ہو اور نی اسراکل بر غالب ہی۔

فمن إظلمهم

40. مِنْ تَرَبُّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ تها معتدب كي لمرت سے لائے لدور اكر بالغرض وہ فلط بحقے ہیں تو اكی خلط كر لی کا وبال ان بر ت ادر اگرده بعدی تر بنین بین جلے گا کچروه جس کا بسی و مده دیتے بی ته بے تنگ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِتْ كُنَّابٌ ﴿ يَقُومِ الشرراه بنیں ویتا اسے جو مدسے برصنے والابڑا تھوٹا ہو کے اے میری قوم آن بادشای تهادی سے اس زین میں بدر تھے ہو گ تر آند سے ماأره نيلم إلاما أرى وما أهب يتم إلا سبيل یں تو بتیں و بی مجما تا ہوں جومیری سو جرہے اور یس تبیں و ای بتا تا ہوں جو عبل فی الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الْنِي َ الْمَن لِقُومِ الْنَّ آخَافُ كرره ب نه اور ده ابال والا يولاني بري توم لا يُحد م بر الله مَا يُكُنُم مِنْ اللهُ ها أَكْنَ لَا صَالَ الْمَا لَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مروہوں کے ون کا سانوت ہے کہ بیسا کستور کزرا کوے ک نُوْرِج وَعَادِوَنَهُوْدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا قوم نك اور ماد اور فود اور ان سمے بعد اوروں كا ك اور اللہ بندوں بر اللم بنیں جا بتا تا اور اے میری قوم بی تم براس ون سے ڈر تا ہوں ؽۘۏۛڡؖٳڷؾؙؙۜٮؙٵۜڋ۞ۘؽۏؘڡٙڗٷڵۏؙڹؘڡٛؠٝڔۣؽڹؽۧڡٵڵػ<sub>ٛ</sub>ؙؙڡؚٚڔ جى ون چكار محدي الدجى ون بايدد سے كر بماكر كے " سال اللہ سے الس كونى

تہیں رب کا زیادہ شکر جاہے ماکہ تماری حکومت وغلبہ قائم دے ١- اس عظم فارج ب مي انائيد ماليادم ومظ کا طریقت بے بی مغید ہے کہ واحظ اینے کو بھی مجرموں عى داخل كرك محتكوكر \_ مي كه بم آج ب نماز بو مے مالا کل خود نمازی ہے باکہ واحظ کی خیرخوای واضح ہو جائے۔ عد يعنى ميرا خيال و يدى تفاكد موىٰ عليه السلام کو قتل کردیا جائے اگر تساری رائے سیں تونہ قتل کرد۔ اس سے فرمون کی بے بی طاہر موتی ہے۔ ورنہ وہ کمی ک رائے استے والا کب تما ٨٠ أكر تم في موى عليه السام کو قتل کیا یا ستایا تو یا اگر تم موی علیہ السلام پر الحان نہ لاے تو اے مروبوں سے مراد کیل اسی بی جو اپ انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو محکیں۔ بیے قوم عاد و المود و فيرو- جن كاذكر آمك آرباب- مديث شريف مي ب كد ظالم إوشاه ك مائ حق بات كمد وفي بواجماد ہے۔ یہ مخض تجلد اعظم تھا۔ ۱۰ معلوم ہوا کہ فرعون اور فرعونی آریخ سے واقف تے اور مراشتہ قوموں کی ہاکت کی اسیں خر تھی' بے خرنہ تھے۔ ایک تبلی یہ آریخی واقعات میان کر رہا ہے۔ اور نوگ خاموش ہیں۔ اال مي توم لوط و شعيب وفيروك الساكه بغير في سيج اسيس بلاك كردے يه مجى اس بى مومن كا كلام ب اس یں یہ بھی فرمایا کیا کہ فرمون رب نمیں۔ رب قاور و تیوم الله تعالى عى بسار يعن قيامت كون جب فرشة بر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں مے یا لوگ ایک دو سرے کو بکاریں مے یا اعراف میں کمزا ہو کر فرشتہ یکارے گاکہ آج موت بھی ذرئ کر دی گئے۔ اب جنتی بیشہ جنت میں اور دوزخی بیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ بھی اس مومن کی تبلغ ہے کہ لوگوں کو قیامت ہے ڈرا رہا ہے ١١٠ قرول سے ميدان محرك طرف يا حساب كے بعد محشرسته دوزخ کی طرف محلوم ہوا کہ وہ مومن تمام مقائد ے واقف ہے۔

ا۔ اس ب معلوم ہوا کہ قیامت میں بچانے والانہ ہونا کفار کے لئے ہو گا۔ موسنوں کے لئے اللہ تعالیٰ بت سے بچانے والے قائم فرما دے گا۔ کو تکہ یہ کفار کے مغذاب میں اللہ بھائی ہوں ہے۔ کہ اس کی مرائی پیدا فرما دے جیسے ذرع کی دجہ سے موحد۔ قدا رب کو گراہ کرنے والا نہیں کہ سے۔ مغذاب میں اللہ بھائی کہ جے۔ کمراہ کر شرند ن ب جو گرائی کی دفیت دیتا ہے۔ جیسے رب کو قاتل نہیں کہ سکتے وہ خالق موت ہے قاتل نہیں قاتل تو وہ جو سب موت کا کب کرے سور موکی علیہ السلام سلنے کے لئے تشریف لائے۔ خیال رہے کہ فرمون کی عمر جار مو برس سے زیادہ

ب اور موی علیہ السلام بوسف علیہ السلام سے تو سو برس بعد ہوئے (روح) سب اس سے معلوم ہواکہ فرمون کے زمانه مي حضرت يوسف عليه السلام كي تعليم و تبليغ كالكحوية کچھ اثر معرض باتی تھا۔ اس کئے یہ مرد مومن اس کا حوالہ دے رہا ہے۔ بیعات سے مراد موسف علیہ السلام کے معرات میں میے شرخوار عے کی بات کرناخوابوں کی تعبیر بغیر پڑھے ملک رانی کا اعلی طریقہ وفیرہ ۵۔ کہ تم نے انسیں جادو کر اشام و فیرہ کما۔ تو ان کے متعلق خود تو کوئی نيمله نه كريمكي- فنذا آيت بريد امترض نيس كه كفاركو ان کے متعلق شک نیس تھا۔ وہ تو ان کے نی نہ ہوتے ہر يقين كرتے تھے ٦- كر جب بم فے يوسف طيہ السلام كى اطاعت نه کی تو اب کوئی مخص رسول ہونے کا دموای نہ كرے كا اور اگر يہ سے رسول فتے تو اللہ تعالى اور كى رسول کو ند مجیعے کا کو تک ہم رسولوں کی بات مانا ہی نمیں كرت معلوم بواك مومن كي شان يه تمي ك موجوره جموں پر مجی ایمان لائے اور کزشتہ اور آئدہ پر مجی- اب مومن وه ب جو حضور ير اور سارت كزشته نبول ير ايمان ا لائے عب معلوم مواکد تی کو جمثلانے والا کوئی تی بات یا نمیں سکانہ اے اچے مقائد کی دایت لے ۸۔ اس طرح کہ انبیاء کے معجزات جمثلاتے ہیں۔ جنگزنے سے جمثلانا مراد ہے و۔ یہ بیان واقعہ کی صفت ہے۔ یعنی نمی کا کالف بیش بے سد بے دلیل بی بانکا کر آ ہے۔ ١٠ معلوم ہوا کہ کفار اور کفرے بیزاری سنت انسید اور سنت موسنین ہے کفار سے راضی ہونا کفار کا طریقہ ہے ۱۱۔ کفرکی 'جس سے اس کے دل میں بدایت قبول کرنے کی ملاحیت بی نیس رہتی۔ جیے إنی می رہے سے لوب میں کے لگ جاتا ہے۔ الذاب مروالا کافر بھی مجرم ہے کہ اس نے مروالے کناہ کیوں کئے آیت بالکل واقتح ہے ۱۴۔ حماقت کے طور پر بلان سے ۱۳ اس اس طرح کہ پہلے پڑتے ' انتس بنا۔ مجر اینوں سے محل تیار کر جو بہت او نیا ہو۔ رب نے اس کا قول دو سری جگ یہ قتل فرمایا۔ فاؤتذنی يْعَامْنُ مَلْ مِنْ السِّلِيقِ على الله العِنْي الله الديني محل كويس آسان بر

اللهِ مِنْ عَاصِرِمْ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ بجانے والا بیس مل اور جے افتر مراہ کوے اس کا کوئ راہ مکانے والا د ٩ وَلَقُنْ جَاءَكُمْ يُونُونُ فَ مِنْ قَبْلُ بِالْبِيِّنْتِ بنیں تا اور بے شک اس سے بہلے تہ آسا دسماس یوست دومشن نشا نیاں ہے والے ت فَهَازِلْنُهُمْ فِي شَكِّ مِّهَاجَاءُكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَاهَ قرم ان مے لائے ہوئے سے شک بی میں دہے ہے رہباں بھے کہ جب ابنوں نے انتہال فوایا فُلْنُهُ لَنْ يَبْعِكُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا لَكَ اللَّهُ تم بوسے برگز اید الترکوئی دمول نہیجے گا ہے اللہ ہوں ہی ڷؙۣٵۺؙ*ؙڡؙٛ؈ؘۿۅؘڡؙؽڔ*ؿؙڞؙۯؾٵؠؙڟۣٙڷؽڔؽڹ كراه كرا ب اسع و مدس رعي والا شك لا في والا ب في وه جو الدرك أيول مِن جَعُواكُونِ بِي ل بي سي مندكر انبيل عل بول كس قدر سخت بنرادى كىدات سے الله كے نزد يك اور ايمان والول كے نزديك ن الله يول بى جركرديا اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبُ مُنَكَّ يَرْجُبَارِ ﴿ وَقَالَ فَرُعَوْنَ كُلُّ بِهِ لَهُ عَلَى كُلِّ مَا يَكُ مِنْ عَلَى الْمُعَالِينَ إِنَّا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِيهَا مُنْ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّيَ أَبِنُكُا أَنْكُ الْمُنْبَائِ ۖ أَسُبَابِ أَنْ أَسُبَابِ أَنْ أَسُبَاب اے امان میرے ملے او بنا على مناكل شايد على بنج ماؤل داستوں كركا ہے كيا ہے آ سانوں کے لا تو موسیٰ سے خدا کو جھا کہ کے دیکھول لا اور بے شکہ میرے کمان پی كَاذِبًا وْكُنْ لِكَ زُبِّنَ لِفِرْعُونَ سُوِّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ تروه جوالها بالداوريون بى فرعون ك نفاه بى اس كابراكا كابلاكر د كما ياكيان وده واستدي

چ منے کا زینہ بناکر آسان پر چ مع جاؤں ۱۵۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو کی جگہ میں ماننا کفار کا طریقہ ہے اوب تعالی نہ کمی خاص جگہ پر ہے انہ ہر جگہ اوہ جگہ ہے پاک ہے۔ آسان ہناری روزی کی جگہ ہو اللہ علی ہے۔ آسان ہناری روزی کی جگہ ہوا کی۔ ۱۲۔ فرمون کی ہی بھواس بھی صرف اپنا بحرم رکھنے کو تھی ورنہ اس کا ول مان چکا تھا کہ موٹی علیہ السلام سچے رسول ہیں اور ان کا بھینے والا سچا رب ہوا کے ایمی نرم سختگو کر رہا ہے۔ ورنہ صاف کھتا کہ میرے سواکوئی رب ہو سکتا ہی نمیس۔ آسان و زمین کا ملک خود میں بوں اور اگر دہریہ تھا تو کہتا کہ آسان و زمین خود بھود بین میں۔ ہمرصال اس کی مجبوری و مقموری اس عبارت سے خاہر ہے کا۔ رسول کو جمثلانا اور اگر دہریہ تھا تو کہتا ہوں کی اس میات کے سب ہے

ا۔ اے شیطان اور نئس امارہ نے راہ حق سے روکا۔ ان بر مملوں کی وجہ ہے ۱۰ یعنی فرعون نے موٹ علیہ السلام کے مقابلہ میں جتنے واؤ چلائے سب میں ناکام رہا۔ آخر کار فتح موٹ علیہ السلام کی ہوئی۔ یہ سنت السیہ قیامت تک جاری رہے گی ۱۳ یعنی میں موٹ علیہ السلام کی اتباع کر آہوں تم میری اتباع کرہ جرایت میرے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے نمی کی اطاحت رب کی اطاحت ہے۔ ایسے ہی علاء دین و مشاکع کی اتباع نمی کی اطاحت ہے۔ یہ محلوم ہواکہ نمی کے زمانہ حیات میں اجماع امت کا اعتبار نمیں محر میں میں جماع امت کا اعتبار نمیں محر

LDY ۺٙۑؽڸٞۅؘڡؘٵػؽؙؚۮؙڣۯٷۏڶٳڵؚڒؖؽ۬ۺٵڔۣ ؞ؙڒۯڒ دو کا گیا ل اور فرفوق کا واؤل بلک جولے بناؤ تد اے مری قوم یہ ریا کا جینا تو بکہ برنا ہی ہے اور بے شک وہ بکلا بیٹہ رہے کا محرب ف ج برا کا کرے تو اے برا زعے جا تگر آنا ہی لا اور جر اچھا کام محرے مرد نواه خورت اور ہو مسلان کہ تو وہ جنت میں داخل کینے جائیں عجے ثمہ و بال بع منى رزق بانيس كے فراور اعميرى قوم بھے كيا بوا بى تنبيس بلاتا بول بنما ت کی طرف نا اور تم مجھے والے نے پودوزخ کی خرف مجھے اس طرف بلاتے ہو كه انتدكا انكاد كردن ادر إيسكوا سكافر كيسرون جومبرے علم بي اليه اور میں تہیں اس اور والے بہت الخفے والے كلمان باتا بول الآ ب ى ثابت بواكر مى تَنْعُوْنَكِيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوقٌ فِي التَّانْيَا وَلا کی فرون جھے بلاتے ہو اسے بلانا جمیں کام کا بنیں دنیا میں کہ نہ

قیاس فقهام کا اختیار ہے معترت معاذین جبل کو حضور نے ماکم یمن بناکر بھیجاتو ہوجماکس سے فیصلہ کرد ہے۔ عرض كياكتب الله ع فرمايا أكر اس من نه ياؤ تو مرض كيااس ك رسول كى سنت سے والما أكر اس على بعى ند ياؤ عرض کیا خُنْهُ اُخِتُهدُ بِرَائِيُ خود قیاس کروں گا اس پر حضور بت خوش ہوئے (ترندی وفیرہ) ۲۔ اس مرد مومن نے بلی برایت یه کی که دنیا کی برائی اس کی فاان کے ذبن نشین کرائی کو تک مبت دنیا تمام برائیوں کی جز ہے۔ ای ممیت ونیا یش فرمون خدا بنا اور مرزا کادیانی نی بن بینا۔ نعوذ باللہ مند ۵۔ لین آ فرت میں اگر آرام ہے تو دائی اور اگر معیبت ہے تو بیشہ کی اس لئے آگے نیک و بدا الل كا ذكر فرمايا كديد آخرت كے آرام و تكليف كا زربید ہیں۔ ۲- یعن گناہوں کی سزامی زیاوتی نہ ہو گ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے ناسمجھ بچے دوزنی نسیں عداس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ نیک افہال ك كئے ايمان الى شرط ب جيے نماز كے كئے وضور روسرے یہ کہ ایمان لا کر بندہ نیک اعمال سے بے نیاز نسیں ہو آ۔ عمل ضروری ہے ۸۔ خیال رہے کہ جنت اللہ ك فعل سے ملے كى - وہال كا واخلد ايمان ك ذريع ب وبال کے ورجات اعمال کے ذریعہ۔ مومنوں کے بچے اینے ماں باپ کے ایمان و عمل کی وجہ سے جنت اور وہاں کے ماں باپ کے ایمان و عمل کی وجہ سے جنت اور وہاں کے ہے۔ ورجات پائیں کے ور بعنی انتا کے کا کہ حساب میمانہ آئے یا ہے۔ وہاں کے کھانے بینے کا کوئی صاب نہ ہو گا۔ جے ونیا کے بركام كاحباب ہے۔ إحباب معنى كمان يعنى انسى ب مكان روزي في المام كالمام كا اتباع ك فرف جو جنت لخ كا زريد ب- يال الى فرانا ايا ب میے مرب والے کما کرتے ہیں۔ مانی دالت مُنزِینا مجھے کیا ہواکہ تھے ممکین ریکما ہوں۔ یعنی تھے کیا ہوا۔ (روح) اا۔ یہ قید بیان واقعہ کے لئے ہے کو تک خدا کے شریک پر نہ کوئی دلیل چائم ہے اند سمی کو اس کاعلم واقعی ہے لوگ محض اینے وہم سے شرک کرتے ہیں ۱۲ مطوم ہوا کہ نی کی طرف بانا در هیقت رب کی طرف بانا ب کیونک

اس مومن نے لوگوں کو موٹی ملیہ السلام کی طرف بلایا تھاکہ ان کی پردی کرو۔ ۱۳۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان چموئے معبودوں کی طرف سے کوئی دائی اور مسلخ نسیں آئے۔ رب کی طرف سچے بغیراور مبلغ وعوت دینے کے لئے بیسے گئے۔ اس سے یہ مسلد معلوم ہواکہ انبیاء کرام اور علاء و صوفیا رب تعالی کی دلیس ہیں۔ رب فرما آہے۔ محفولاً فی اُرسَل ذرائد اُن یالکا کی فرد نیز الحق سے ارب وہ ہے جس کی طرف سے رسول بلا رہے ہیں۔

۱۔ بعد موت سزاد جزائے لئے قندا اے راضی کرد سے بینی نزول عذاب کے وقت میری تھیمت یاد کرد مے اور پچپتاؤ گے۔ محراس وقت پچپتانا کام نہ آئے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ ونی اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ قوم ایجان نہ لائے گی ہیر بھی جانتا تھا کہ ان پر عذاب اللہ آئے گا۔ اللہ تعالی اپنے متبونوں کو علم فیب ویتا ہے۔ سرے فرمونیوں کے بجائے تھیمت قبول کرنے کے اس مرد مومن کو دھمکانا شروع کیا کہ ہم حمیس قتل کر ڈالیس کے۔ اس لئے اس نے یہ کمایہ وعا ہر معیبت اور وحمٰن کے مقابلہ کے وقت پڑھنی چاہیے۔ بہت منید ہے سرے مولی علیہ السلام کے ماتھ اس قبلی مومن نے بھی نجات پائی آگرچہ وہ فرمون کی قوم سے قعا۔ نیز اس قبلی نے بھی نجات پائی جو

برويا تما اور موى طيه السلام كالميمكل ربائد كا تعال مرف موی طیہ السلام کی می مثل بنانے کی وجہ سے جیسا کہ مُنْ تُنْبُهُ بِغُومٍ صحف كي مرقاة شرح مكلوة م شرح میں ہے ۵۔ چنانجہ وہ مومن شمان یا حرمل قرمونوں سے لکل کر بہاڑ می واعل ہو کیا۔ نماز کی نیت باندھ دی۔ اللہ تعالی نے اس کے اس باس درندوں جانوروں کا سرو مقرر فرما دیا۔ فرمون نے ایک ہزار سابی اس کی الماش میں بھیج جو اس فار تک پنے۔ ان میں ہے بعض کو در ندول نے جاڑ ڈالا بعض ہماک کر فرمون کے یاس پنیج اور یہ واقعہ اس سے میان کیا۔ فرمون نے ان سامیوں کو سولی دے دی ماکہ بیہ راز ظاہر نہ ہو جائے (خزائن العرفان و روح البيان) ٢- كد دنيا من تو فرمون ك ماتد دايو دية كاند قرو آثرت مي تحت عذاب می جلا ہوں گے۔ اے اسلرح کہ ان کی قبروں میں دوزخ کی کری تو ہروقت بی رہتی ہے مراک کی چیشی میع وشام ہوتی رہے گی قیامت کھ۔ قبرے مراد عالم برزخ ہے اس سے تمن مستلے مطوم ہوئے ایک یہ کر عذاب قبر برحق ہے و دسرے یہ کہ عذاب قبر جنم میں داخل ہو کر نہ ہو گا بلکہ دور ہے دوزخ کی گرمی پہنچا کر۔ تیبرے ہے کہ حساب تر مرف ایان کا ب اور حساب قیامت می ایان واعمال دونوں کی جانج ہے اس لئے کہ اس آیت میں آل فرمون کے لئے وہ عذابوں کا ذکر ہوا جنم کی آگ بر چیں مونا قیامت سے پہلے محرقیامت می دوزخ میں واظلہ ہونا ٨ - اس دن عذاب ك فرشتول كو علانيه ٩ - اس ي معلوم ہوا کہ کفار کے عذاب مختلف ہوں گے سخت کافروں کا عذاب بھی بخت ہے بلکے کافروں کا عذاب بھی ملکا جیسا ك اشد عد معلوم بوا .. ١٠ فرعون اور فرعوني لوك يا سارے کفار۔ معلوم ہوا کہ دوزخ میں یہ لڑائی جھڑے کفار کے ساتھ خاص ہیں۔ مومن انتکار اگر چہ دو زخ بیں جادیں کین یہ آپس کے من طمن نہ ہوں گے۔ انشاء اللہ اا ۔ کہ تماری بدولت کافر بنے آج پچھ کام آؤ۔ ان کی ب بواس ہر طرف سے مایوی کے بعد ہوگ۔ ۱۲۔ یعنی ہم

40m فِي الْلَخِوَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَّ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ آ عربت ش اور یه بمادا بمرنا الله کی طرف سے له اور یه که حد سے فرنے والے هُمُ اَصْعَابُ النَّارِ ﴿ فَسَتَنْ كُرُونَ مَا اَقُولَ لَكُمْ بی دونی وں ۔ توجد وہ وقت 77 ہے کہ ہو میں تم سے مرر ہوں وَأُفِوضَ مَرِئَ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ فَ اسعه ياد كمد يحرز اوريس إين كا الشركونية بول رّ بدنك الله بندول كوديمية فَوَقْ أُللَّهُ سَبِيّاتِ مَامَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ تر الله نے اسے بھالیا کی ان سے مکرکی برایوں سے ہے اور فرمون داہد، کو سُوْءُ الْعَذَابِ أَلَا الْكَارُ لُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُ وَا بمے مذاب نے آگھرا ٹ انگ جس ہر مبع وٹنا ) بیش کے وعشيتًا وَيُومُ تِقُومُ السَّاعَةُ ﴿ الْأَوْلُوا اللَّا هاتے میں شہ اورجس دن تمامت قائم ہو کی مع ہو گاٹ فرمون والوں کو مخت تر مذاب میں اوا فل محر و فی اور جب وہ ہئک میں باہم جنگر آس محرال فَيَقُولُ الصُّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُ وَ إِلَّاكُنَّا لَكُمْ تو كزوران سے كيس كے جو بڑے فتے تھے بم تمارے ابع تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِن التَّارِ قه ك لوكيام بم سے باكر كا كولى حد مكن و اور سيكر والے بولے ہم سب سك ين ين كا بدول حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ @وَقَالَ الَّذِينَ فِي التَّارِلِخَزَنَةِ یں فیصل فرا بھا کا اور جو ایک بی بی اس سے دارونوں

بھی چو طرفہ سے آگ میں میں تمهاری آگ میں سے اپنے پر کس طرح لیں ۱۳۔ دوزخی ووزخ میں اور جنتی جنت میں جا پیج۔ اب عذاب ملکا کرنے کا سوال ہی پیدا نمیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو جو تکلیف اول وافلہ کے وقت ہوگی وہ ہیشہ رہے گی دنیا کی طرح عادت پڑنے کے بعد کم محسوس نہ ہوگی۔ Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا۔ مطوم ہوا کہ جنمی کفار دو زخ میں پینچ کر ہزرگوں کے وسیلہ کے قائل ہو جائیں گے اگرچہ دنیا میں اس کے مطر تھے۔ ای لئے وہ دو زخ کے فرشتوں سے دعا کے عرض کریں گے۔ ۲۔ ہم کافروں کے لئے دعا مففرت کرنی منع ہے ۳۔ یعنی آ فرت میں کفار کی دعا قبول نہ ہوگے۔ دنیا میں ان کی دعا کی قری کریں گے۔ ان کا دین ہوگے۔ دنیا میں ان کی دعا کی قبول ہو جاتی ہیں ۳۔ اس طرح کہ ان کے دلائل قوی کریں گے۔ ان کا دین سب دیوں پر غالب کریں گے ان کے دشنوں سے بدلہ لیں گے۔ خیال رہے کہ مجمی مسلمانوں کا مفلوب ہو جانا عارضی طور پر امتحان کے لئے ہو تا ہے۔ پھر انجام کار

: فعن اظلم 🛪 : جَهَنَّمُ إِذْعُوْارَتُكُمُ يُجَوِقْفُ عَنَّا يُؤُمِّامِنِ الْعَذَاكِ سے بوسے این رب سے رماکرو ک بم بر مذاب کو ایک دن بلا کرف قَالُوْ اَ اَوَلَمُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيْنِينِ قَالُوُا ابنوں نے بہای تبارے رسوں دوش کن بال دونے فیے بد کوں بنیں اومے ترمین رماکروٹ اور کافروں کی دما بنیں منز بھٹکت پھرتے کوت سے ٹیک ہم حرور اپنے دمولوں کی معدکویں سے اودایمان والوں کی ت دنیا کی اِ ذندگی میں اور آبس دن گواہ کھڑے ہوں جمے ہے جس ون يُفَعُ الطُّلِمِينَ مَعُنِ رَبُّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ ظا اوں کو انکے بہانے بکر کا نہ دیں تھے ٹ اور انکے کے لفات ہے کہ اور ان کے لئے برا گھر اور ہے ٹنکب ہم نے موشی کررہنائی معکا فراٹی ٹی اود نِی إِسْرَآءِيْلَ الْكِتْبَ<sup>ص</sup>ُّهُ اللَّهُ الْكِتْبَ الْكِمْبُ الْكِتْبُ الْمُهُلَّى وَذِكُونِي الْأُولِي بنی اس نیس کو کماب کا دارش کیا کی مقلندوں کی ہدایت ادر الْاَلْبَابِ ﷺ فَاصْدِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَّالْسَنَغُفِرُ سِمنة كُرُّ لَا تُرك بُوبُ مُركرد بِهِ ثِنَا لَيْهِ كِادِيرُ مِهَا بِهِ لِادْ الْبِيرِيرِيرَ حمّن ہو س کی معانی چا ہوال اور ا بسف رب کی تھریت کرتے ہوئے مجم اورشا کا اسکی ہاکی بولو لك وہ بو النَّدَى تَرَقِل بِمُ فِيَوْلَكُمْ تَے بِنُ لَكُ بِهِ كَارِيْكَ بِوائِسٍ بَى ابو

غلیہ مومنوں ی کو عاصل ہو آ ہے۔ رب فرما آ ہے۔ وَانْتُمْ الْا مُؤْدَةِ إِن كُنْمُ مُؤْمِنينَ ٥٠ قيامت ك ون جَبَد فرشة اور امت محر ملی الله طبه وملم گزشته رسولوں کی تبلیغ اور کفار کی مرحش کی موای دیں ہے۔ ایے ی اللہ تعالی مومن کی مدد مرتے وقت اور قبر میں بھی فرما آ ہے کہ ایان یر قائم رکھا ہے۔ اس می کی مدد سے ایمان یر خاتمہ قرکی کامیانی نعیب ہوتی ہے فرہاتا ہے بنیت انقد الدین اسوا بالقول انابت ٢- اس سے معلوم ہوا كد كه مسلمانوں كى توب و معذرت وبال مجى قبول موكى كافر كا ايمان مرت وتت کی تربہ قبول نمیں مسلمان کی مرتبد تھ تو بہ تعدل ہو کی۔ مومن کے لئے رحت اور اجما کمر ہو گا ہے۔ اس طرح که کافر دوزخی ایک دو سرے پر اعنت کریں مے اور فرشتوں مجتی مسلمانوں بلکہ خود رب تعالی کی طرف ہے ان پر پینکار بوے گ۔ یہ نعنت بھی مرف کفار کے لئے ہے۔ کنگار مومن اس سے محفوظ ۸۔ مدی سے مرادیا تورات ب یا معجزات یا رہنمائی۔ تیرے معنی نمایت موزوں ہیں۔ یعن ہم نے موی طید السلام کو راہمایا بادی بنایا۔ اس سے مطوم ہواکہ تمام لوگوں کو بدایت نی سے كمن بـ اور ني كو براه راست حن تعالى سے جي تمام جمان کو روشنی مورج سے اور مورج کو روشنی رب تعالی نے بلاواسط بخشی۔ تغیر المور نبوت اور کاب کے نزول ے پیلے بی بدایت پر ہوتے ہیں۔ موی علیہ السلام فرمون کے گھر پرورش پانے کے زمانہ میں بھی ہدایت پر تے کہ فرمون کو چیت لگاتے رہے تے اے کتاب سے مراد نورات یا تمام دو کتب و محیفے ہیں جو بی اسرائیل کو بواسلہ رسل لمے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ علاء وارث رسول ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی وراثت مالی تکتیم نیں ہوتی۔ ان کی دراثت مالی نیس کمالی ہے۔ ان ہے كمال لوابي ميراث بيشه لمتي رب كي ١٠ معلوم مواكد تغیروں کی تعلیم سے محکمند لوگ بی فائدہ افعاتے ہیں۔ یمال عشل سے مراد وی مشل ہے جو وین کی طرف ر ہنمائی کرے۔ اا۔ وہ تمہارا دین ضرور غالب فرما دے گا

رب نے یہ وعدہ پر افرا ویا۔ ۱۲۔ یمال کمناہ کی نبت حضور کی طرف کسب کی نمیں بلکہ تعدید کی ہے بعن جن چیزوں کو آپ نے کمناہ بنا ویا جیے کما جا آ ہے کہ چوری اسلام کا گناہ ہے بعن بنے نے اسلام کا گناہ ہے بعن نے اسلام نے گناہ قرار ویا۔ یا یہ نبیت وسہ واری کی ہے۔ جیے وکیل کمتا ہے میرا مقدم ۱۳۔ میج شام سے مراہ بھی ہے اس وقت ون رات کے فرشتے جمع ارفیانی میٹر افراد کی فرش و شام رزق ملے کا میمن بھی اس سے مراہ پانچوں نمازیں جی یا میج و شام رزق ملے کا میمن بھی اس سے مراہ پانچوں نمازیں جی یا میج و شام کے ذکر کیونکہ اس وقت ون رات کے فرشتے جمع بوسے جس سال میں کا میمن کو تاریخ جس سے میاہ کرام کی قرآنی میج آویلیں اور علی فدمات فارج ہیں۔ کہ وہ جھڑا اس سے علاء کرام کی قرآنی میج آویلیں اور علی فدمات فارج ہیں۔ کہ وہ جھڑا

600

http://www.rehmani.net

ا۔ جس نے انسی حضور کی اطاعت سے محروم رکھاکہ ہم قوم کے مردار ہیں۔ کسی کی اطاعت کیوں کریں۔ خیال رہے کہ کافر کے مقابل جماد میں مومن کا محبر کرنا عبادت ہے۔ سفان بھائی کے مقابل سحبرحام ہے اور نی کے مقابل سحبر کنرشیطان نے تیرا کجبرکیا مارامیا۔ ۲۔ بلکہ ذلیل موں مے ایساتی مواسے معلوم مواکد ماسدول کے کرے اللہ کی بناہ ماگئی چاہیے" رب فرما آ ہے۔ وین تریفارید إذا مقتد سے تساری وانست می ورند رب کی تدرت سب چموٹی بری چزیر کیسال ماوی 

معلوم ہوا کہ وجی قیاس نہ کرنا جرم ہے۔ کفار نے اپنی دواره بدائش کو آسان و زهن کی پیدائش پر قیاس نه کیا اس لئے یہ ماب فرایا کیا۔ اس یا ادھے اور اکھیارے کا مان ہے۔ یعنی یمال اندھے سے مراد کافر اور اکمیارے ے مراد مومن ہے دے قیامت کا یام ماعت بھی ہے کو تکه وه مومن کو ایک کمزی محام موگ یا اس لئے ک قیامت کا قیام الهاتک بل بحرین مو جاوے گا۔ ۸۔ مالاكد قيامت ير بزار إدلاكل قائم ين- مارا روزاند سو كر جاكنا قيامت كي وليل ب- فتك كميتول كا إرش ي برا بحرا ہو جانا تیامت کی بربان ہے۔ یمال بحت لوگوں سے مراد تیامت کے محر کافر میں اور کاوت سے کارت اضافی مراد ہے کونک کافر زیادہ جس مومن تموزے اب لین میری مباوت کرو میں تبول کروں گا۔ جیسا کہ آگل آیت ے معلوم مو رہا ہے ایا جمع سے وعاکد على قبول كون كاريا جمع يكاروهن جواب دول كالم الجمع س بميك ماكوش عطاكرون كابسرمال دعاكرني عدرب سے بر محولي بدى چ ما تھی ہی عبادت ہے کہ اس کا تھم دیا میا۔ خیال رہے کہ اس مبادت یا دعا کے تبول کرنے کا وعدہ ہے جو قاتل تبول مود رب قرما ما بدر إليه تصفد أنفيه الطبيب ١٠٠ اس طرح که رب کی مباوت میں اپنی وین میصن یں - مجد میں آئے افتراء کے ماتھ کمزے ہونے میں ابی ذات تمور كرتے بي جيے عام مرداران قريش كا مال تعال الذا آیت پر کوئی اعتراض میں۔ ااب معلوم ہوا کہ رسوائی اور ذلت صرف كفار كے لئے ہو كى۔ اور حمدار مومن أكرجه جنم میں جائے گراس کی رسوائی اور ذلت نہ ہوگی اس کا حال حمی کو معلوم نه ہو گا ۱۳۔ اول رات میں سو کر رات یم رب کی بارگاه یم رو کر جسمانی اور روحانی آرام یاؤ۔ معلوم ہوا کہ رات تھیل تماشوں میں مخزار نامناہ ہے۔ ملکہ بلاوجہ جامحے رہنا مناسب نہیں جیسا کہ مدیث شریف عل ہے ١٣٠ کاک اس على كمائي كرو اور برکام اطمینان سے انجام دو۔

فهر التلوم ٱتُنهُمُ إِنْ فِي صُلُ وَي هِمْ إِلاَّكِبُرُمَّا هُمْ بِبَالِغِيا ك داول يس بين مكر أيك برائ كى بوس ل جے مربي ي كى ك ترتم الله كى بناه مانو به فك دى سنا ديكتاب ت بدى اور زین کی بیدائش آدموں کی پیدائش سے بہت بڑی کی لیکن اور اندها اور انکیها را برا بر جس اور ناوه جم ایمان لائے اور ایمے Pagg 755 ایمان م مِن بِكُونُوكُ بَنِينَ لِيكِن بَهِت لُوكُ أَيمان بَنِينَ اور تسادے رب نے فرایا مجم سے دما کرو یس تبول کروں گا ک ہے تک وہ جو میری مباوت سے او پنے کیسٹیتے ہیں ک منترب جنم میں ہائیں گلے ذیل ہوس لا اللہ ہے جس نے تبارے سے دات بنافی کو اس میں آرام ڹؽ۬ٷۘۅؘاڶتَّهَارَمُبُصِرًّا إِنَّاللَّهَ لَذُهُ وَفَصَٰ لِ عَـٰ لَمُ ہاؤ ل اور وہ بنایا آ بھیں کو آبائل بے شک اللہ لوگوں بر فعنل

ا۔ معلوم ہواکہ جس کو جو ملا اللہ تعالی کے فعل و کرم سے ملائد کہ اسپنے ذاتی استحقاق ہے۔ خیال دے کہ جر نفت کا شکر جداگانہ ہے۔ وقت کا شکر ہے کہ جر وقت ہوا کہ جر وقت اللہ کے ذکر اور دیلی خدمت عمل خرج کرے۔ صوفیاہ فرماتے ہیں کہ جرچز کی ذکرہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جر چوئی میں مرخز کی دکرہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جر چوئی بدی ہونے ہیں۔ یہ چھوٹی بدی محل جز کا اللہ تعالی خود بندے کو مانے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ بری چیزوں کا پیدا فرمانا برا نمیں۔ شیطان برائے محرشیطان کا پیدا کرنا برائیس۔ اس عمل بزار با محمین ہیں ہے کہ رب کو چھوڑ کر بنوں کی ہو اکر سے

التَّاسِ وَلِكنَّ ٱلْثَوَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ © ذَلِكُمُ وال ب ل يكي بهت اوفي شكر بنيس كرت ك ده به اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَ ا فشرتها را رب برچپری بنلندوان ته اس سیمواکس کی بندگ بنیں توکھال اوندھے تُؤْفَكُونَ۞كَنْ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَأَنْوَابِالْيْتِ اللهِ مات ہو گ ہوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ ہو اللہ کی آیٹوں کا يَجُحِدُ وْنَ®اللهُ الَّذِي يُجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا اکار کہتے میں ف اللہ جس نے تبارے کے زمن فواؤ بنان له وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصُوَّرُكُمُ فَأَحْسَ صُورًا كُمُو ا ور آ سمان چست ش در تبسادی تعویرکی توتهادی مورثیں ایجی بنائیں ثو نَ فَيُلْمُصِّنَ الطِّبِبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَثُكُمُ ۖ فَتَابِرَكَ ر مراجه و مراجه المعامل المعامل المراجه و معارب و مراجه و معارب و مراجه و المراجه و المراجه و المراجه و المراجي و المراجه و المراجي المراجع و الم اللهُ رَبُ الْعُلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَّا هُوَ ہے اللہ دب سارے جبان کا ل وہی ذیرہ ہے لا اس کے موامی کی بندگی نیں فَأَدُعُوْلُا مُخْلِصِينَ لَهُ التِالِينَ الْحُلَمُ لِللَّهِ وَتَ تواسے پوچوفرے سی کے بندے ہوکرائی سب ٹویاں انڈ کو جرمائے جهان کا دب تم فرا و میں منع کیا گیا ہوں ٹل کر اہنیں ہوجوں جنیں تُنْ عُونَ مِنَ دُونِ اللهِ لَمَّا جَاءِنَ الْبَيِنَ الْبَيِنِ أَنْ مِنْ م الشرك موا بوجة بوال بب كرميرى باس دوش دييس ميرى ؆ٙ<sub>ۥؖ</sub>ؾٚ٤ؗڹۅؙٲۿؚؠ۫ڎؙٲڹٲۺؙڶؚڡٙڶؚۣۯؾؚ۪ٵڵۼڷؘڡؚؽؖڹۜ۞ۿۅ رب کی طرف سے آئیں گئے اور مجھ حم ہواہے کوب العائین کے حنور گرون دکھول ل

ہو۔ مطوم ہواکہ تغیر کا راستہ سیدھا ہے جو خدا تک پنیا آ ہے۔ بال رائے اوندھے ۵۔ اللہ کی آجول سے مراد یا تو قرآنی آیات یا حضور کے مجوات ہی ان کے انکار کرنے سے مراد ان کا تبول نہ کرنا اور نہ مانا ہے یا ا بنول سے مراد ولائل قدرت ہیں جو عالم میں تھیلے ہوئے ؟ یں۔ و ان کے الکارے مراد ان عی فور نہ کرنا ہے یا ؟ ان چروں کو می اور کی محلوق مانا۔ آیت کا متعدیہ ہے کہ جو اسلام سے محروم رہا وہ بیشہ او ندھے تی کام کرے كا قلب فيك بو و قال درست بوياً بهد مقيد ورست ہوں تو افتال خربوتے ہیں ہے جس میں کہ تم زندگی اور موت کے بعد قصرو کئے خیال رہے کہ عینی علیہ السلام كا آسان ير قيام عارضى ب يعيد بم يكو ويرك ك موائی جماز کے ذریع مواجی ازیں۔ میٹی علیہ السلام مجی ذھن ير عى ريس كے اور زهن على عى وقن مول كے \_ يا یہ مطلب ہے کہ تہاری فاطرزین کو تمرا دیا کہ بالکل جنبش نه کرے۔ اندا موجودہ سائنس کا زمین کو متحرک مانتا بافل ہے ، و قبے کی طرح بیشہ تم پر ساید سے موت ے ٨- كد تميس سيدهى قامت بخشى وانورول كى طرح ند بنایا۔ حسیس کھانے کے لئے باتھ بخٹ اکد تسارا سر رزق کے آگے نہ بھے رازق کے آگے جھکے سمان اللہ ور طال و مزدار چزیں کہ بھوسہ جانور کھائیں۔ولنہ کی بزار طرح کی غزائیں ینا کر تم کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ طابل مزیدار رزق چمو ژوینا فقیری تسیل بلکه مناه ب مناه جیورد بنانیتری اور کمال ب حضور نے مرفع ہی کھائے ہیں ۱۰۔ کہ بوے چھونے اس کے ماجت مند ہیں وہ سب سے بے نیاز غنی خیال رے کہ افلہ رب العلمین ہے حضور رحمت للعالمین ہیں۔ ین جس کا اللہ رب ہے اس کے لئے حضور رحت ہیں H . حقیق زنده میشه سے زندہ بیشہ تک زندہ صرف وہ ہے باتی میازی عارضی زندہ ہیں۔ ایسے می حقیقی کارساز صرف وہ ہے۔ مجازی کارساز اس کے محبوب بندے ۱۲ فاہری بالمنى شرك سے يحية موت ١١٠٥ ونيا من تشريف لان ے پہلے بی کو تک حضور نے نبوت کے ظمور اور قرآن

کے نزول سے پہلے بھی فیرخدا کی عمادت نہ کی۔ ۱۳ میں دعا کے معنی صرف پکارنا نمیں بلکہ پوجنا ہیں کیو تکہ اس کے مقابلہ میں اسلام کا ذکر ہے۔ نیزاس سے پہلے بھی پوچنا ہیں کو تکہ اس کے مقابلہ میں اسلام کا ذکر ہے۔ نیزاس سے پہلے بھی پوچنا کا ذکر ہو چکا ہے۔ مہدن العب میں فیرخدا کی پوجا شرک ہے نہ کہ محض پکارنا۔ اس کی محقیق اماری سرجاء الحق میں فلاحظہ کریں۔ ۱۵ میں الدوشن ولیوں سے مراد وہ ولا کل توحید میں جو رب تعالی نے حضور کو پہلے سے سمجھادیے تھے 'نہ کہ صرف آیات قرآنے (روح) کیو تک حضور اول می سے وین فطرت پر قائم ' رب کے عابد و ساجد سے فدا آیت کے معنی بر نمیں کہ جب قرآن الزاقو میں نے بتوں کی عمادت چھو ڈی۔ ویکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھین شریف میں بی چاند سورج آروں کو ذوجے ویکھ کر فرایا کہ بید رب کیے ہو سکتے ہیں (قرآن کرم) ۱۱۔ یعنی اس کی اطاحت و فرانبرواری کروں' اس میں ساری عبادات واضل ہیں۔ اس

(بقیمنع ۲۵۷) سے معلوم ہواکہ حضور اول سے بی مبادات سے واقف ہیں۔

ا۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھران کی نسل کو نطقے سے یا اس طرح کہ مٹی سے غذا بنائی غذا سے نطف اور نطف سے انسان۔ بسرطل آیت کریمہ پر کوئی افتراض نہیں۔ خیال رہے کہ انسان کے خیری اگرچہ پانی ہوا آگ بھی ہے۔ حمریہ چزیں مٹی کے آباج ہیں۔ جسے روٹی پالے کے لئے پانی سے آجا گوندھا جاتا ہے۔ ۲۔ کہ نطفہ مال کے دحم جی چالیس دن کے بعد قطرہ خون بن جاتا ہے۔ پھرچالیس دن کے بعد پارہ کوشت پھر پچہ ۱۔ تا ہجے ، کنرور ورح البیان نے

فرمایا کہ جد سال کی عمر تک انسان طفل کملا آ ہے۔ پھر میں انسان کی عمری اور ان کے نام ہم پہلے تنسیل وار ذكركر يك يس مدجواني ١٨ مال عدتمي مال تك كي مرکانام ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ عمر شاب کی ہے اکیس سال کی عمراشعہ کی (روح) ۵۔ پیاس سال ہے آخر عمر تک کا نام برحلیا ہے۔ بعض نے فرایا کہ ای برس تک بیعایا پر ہرم لینی سلمایا جبکہ انسانی ممثل کٹ ماتی ہے۔ اسے اردو میں سف جانا۔ بنجانی میں سترو بمترو مو جانا کتے جیں۔ واللہ و رمولہ اعلم ٢- برهائے سے پہلے یا جوانی سے مجی پہلے موت آ جاتی ہے۔ یہ مجی رب کی قدرت ہے کہ بعض قوی لوگ جلد مرجاتے ہیں اور گمزور ور تک جیتے رجے ہیں کے مقرر وعدے سے مرادیا موت ب تب تو یہ پچھلے معمون بی کا بیان ب یا قیامت ہے تو مطلب ب ہواکہ میے دنیا میں ایک خاص وقت تک رہے ہو ایے ی عالم برزخ میں ہمی خاص وقت تک عی رہو کے وہاں ہمی بينكى سي ٨- كه خالق ده ب جو ان سب كو حركت دك رہا ہے جس کی قوت و اراوے سے سارے عالم میں انتلاب ہو رہے ہیں ہے اس میں قدرت کا ذکر ہے اور بہلی آیت میں قانون کا بین قانون ہے مٹی نطفہ وغیرہ ے بنا۔ قدرت ہے نظ ارادہ سے بیدا فرمانا یا دہاں اجهام کی بیدائش کا ذکر ہے یماں عالم امر کی بیدائش کا ذکر ال اس طرح كر آيت قرآني كو جمونا ابت كرنے كى کوشش کرتے ہیں لین کفار "اس آیت کو مجتندین علاء کے اخلاف ے کوئی تعلق میں کہ ان کے اختلافات آیات ك فحقيق كے لئے من اى لئے آم ارشاد ب كنبوا بلکنب ال انسی لاس الماره اور شیطان حق سے باطل کی طرف ہیر آ ہے۔ بھیزا ای بھری کو کھا آ ہے جو ربو ڑ ہے عليده مو جائ ١٠٠ اس ي انبياء كرام كى كمايس يا ان ك معرات يا ان ك مقائد مراديس - اس س معلوم موا کہ مسلمان کو تمام انہاء ان کی کتب ان کے معرات ان کے درجات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ۱۳۔ معلوم ہواکہ یہ تیوں عذاب کفار سے خاص میں جنگار مومن ان سے

بخلفك بخرف سراب تعرض تطفه إلقرمن دی ہے جس نے تبین مٹی سے بنایا بھر ہان کی بوند سے کہ بھر نون مرکز دورہ میں وجہ و سرورہا ہے گا بھی ان مواد و آرا کا جس و دورہ مرکز دورہ میں جب کردہا ہے گا بھی ان مواد و آرا کا جس و دورہ ک بعثک سے ت بعربتیں کا ل بے بحد ت بعربیں باتی رکھتا ہے کہ ابن جوال کربینج کی مجر لِنَّكُوْنُوا شَبُونِكُمْ أَوْمِنْكُمْ مَنْكُومَ نُكُونُوا شَبُونِكُمِ مِن قَبُلُ اس لے کر اوٹھ ہو ف اور م یں کو ف بید ہی افحا یا عاتا ہے ا ۅۘڵؚؾۜڹۘڵؙۼؙۏٙٳٵؘجؘڵٳڞؙڛۺؖؽۊۜڶۼڷۜڴۿڒۼڣڵۏؽ®ۿ اور اس لے کرتم ایک مقرد ومرہ کے بیٹوٹ اوراس لے کرمیم و دی ہے كر جلاما ادر مارتاب بمر بدر أن مع ديانات تراس سري المات ي المات في المواقي الموات المات الموات المو ہر جا جیسی وہ ہر جا تا ہے فر کیا تم نے اکٹیں ند دیکھا جر اللہ ک آ يتو سيل چنگرہتے دیں ل کھاں بھیرے جاتے ہیں لاہ وہ جنوں نے بھٹاہی کم کا ب اور بوہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بمیما کا دہ منقریب جان ہائیں سمے جیب ان کی مرونوں میں طوق موں مے اور زیفری کھیے مالیں عے اللہ کولتے یا بی ٹک ہمراک ٹی وبکائے جائیں گے گا۔ ہمران سے آیا جائے گا ٱؽڹؙۜڡۜڡٵڴڹٛؾؙؙۼڗؙۺٛڔڴۏؘڹ<sup>۞</sup>ڡؚڹۮۏڹٳۺڐؚڠٵڵٷٳ كِال كُنْ وه جومٌ شريك بتأت عقد الله ك مقابل في حبي عي مبنزلء

محقوظ رہے گا بینی محلے میں طوق پاؤل میں زنجیر محسیت کردوزخ میں پھینکا جانا ۔ مرے بوئے کتے کی طرح ۱۳۔ معلوم ہواک کفار کو پہلے کھولتے پانی میں فوط دیا جائے گا چردوزخ میں پنچایا جادے گا۔ یہ تمام کام فرشتے کریں مے شا۔ بت یا چاند سورج و فیرہ یا ان کے مرداران کفر۔ فرضیکہ اس کو انہیاء سے کوئی تعلق نسی۔

ا۔ کہ یہ سب چزیں دوزخ بی م موجود ہوں گی مران کفار کی ایرانہ کر عیمی گی بلکہ سورج و پھرو فیرو قو اور عذاب دیں ہے ۲۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کمی بت کی پوجا کرتے ہی نہ تھے۔ تب قویہ اپنے شرک کا انکار ہے یا جن کی ہم پوجا کرتے تھے دو پکھ بھی نہ تھے۔ ہم قو ان کی مدد کی آس لگائے تھے۔ آج معلوم ہواکہ دو پکھ نسیں کر سکتے۔ ۲۔ کہ آج دو اپنے شرک کو بھی بھول گئے۔ یا دنیا بھی باطل کو حق سمجھ بیٹے ۲۰ اس طرح کہ بت پرتی پر فخر کرتے اور خوش ہوتے تھے ۵۔ معلوم ہوا کہ ناحق خوفی کفرہے اور حق خوشی مماوت ہے۔ رب فرما آ ہے۔ گانی بفضل الله و خوش کی نفرے الله ابولی دیوالی کی خوشی کفرے ا

ڟڵؙۏٳؘؘۘؗۼڹۜٵؠڶڷؘؙۄؗڒٮؙڰؙڹٛؾٞؽؙڠؙۏٳڡؚڹٛۊڹؙڶۺؘؽٵ<sup>ؙ</sup> ره زَبِرَ عَمْ عُنْدَ بِمِ بَهِ بِيدَ بَمِ بِرِبِهِ بِي زَوْقِ مَا لَهُ كَنْ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِفِرِ بِينَ ۞ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْ الله يول بى مماه كرا ب كافرول كوت يه الى كا بدا ب جو خ زين بن باطل پر توش ہوتے تھے گے اور اس کا برا ہے جر ج ا ترات من في ماؤجم ك دروادون ين ل اس ين يميغ ديد توكيدا بى براتحتكا نامغرودون كما يث توتم مبركرو الموقعك التزكا اللهِ عَقُّ فَإِمَّا ثُرِيَيَّكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِدُ هُمُ و مده بما ہے تر اگر م مہیں دکما دیں بکہ وہ چیز جس کا انیس و عدہ رہ ماتا ہے یا تمیس پیلے ہی وفات و میں فی برحال دنیس ہماری ہی فرف تھرنا اور بے تمک ہم نے لَامِّنُ قَبْلِكَ مِنْهُمُ مُّنُ قَصَصْنَاعَلَيْكَ م سے بیلے کتے رول می ترجن بر کس اوال م سے ، باك فرمایا ال وَمِنْهُ وُمِّنَ لَهُ لَوْ لَقُوْفُ صُعِلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُوْا اورسميم احال و بيان فرايا ك أورسمى رمول كو بنيس ببيتنا مركون فال له الم بد عم مداك ل بمرجب الله كاعم اللهِ فَضِي بِالْحَقِّ وَخَسِمَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ فَ آئے كا بيا فيعد فراً ديا جائے كا اور بافل والوںكا وبال خوارہ "له

میر کی خوشی مبادت و بع آؤن کے جنم دن منانا کفرے اور حضور کا عید میلاد منانا عبادت ۲- کفار کا بر کرده اس دروازے سے جائے جس کا وہ اہل ہے۔ جنم کے مختف طبتے ہی ہر طبتے کے علیمہ وروازے جنت کا بھی بی مال ب عد جو انبياء و اولياء علاء امت كه مقامل فرور اور كبركرة تع" ان ك إس بيض ان كى اطاحت كو اين ترین سجعتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی کی بار گاہ میں تحبر كفر ب- وو نيچ بونے كى جك ب ٨- ان كفاركى ایدا پر اور ان پر جاو ند کرویا ان کے عذاب عل جلدی ند كرو يد ايخ وقت ير خرور آئے كال بهل صورت يمل بيد آیت منوخ ہے وو سری میں ملکم اب یہ اگر محررب کے علم کے لحاظ سے سیں وہ تو طیم و تجیرے متعمدیہ ہے کہ کفار پر بھن عذاب آپ کی حیات شریف میں آئیں مے جیے بدر و حنین کے عذاب اور بعض آپ کی وفات کے بعد ہیے زمانہ محابہ خصوصًا ممر فاروق کے زمانے ک فوّمات کے مذاب ہو جنگ قادمیہ ور موک و فیرہ میں آئے۔ فاہری آکھوں سے حیات شریف می وکھانا ہے ورنہ حضور اب بھی سارے عالم کو دکھ رہے ہیں ۱۰-قرآن شريف عي مراحد ، خيال رب كد قرآن كريم عي بعض رسولوں کے نام مراحہ آئے مران کا واقعہ بالکل فدكورنه بواجي معرت ليس طيد الطام بعض ك واقعات و ذکور ہوے کر ام نہ آئے میے حفرت و قبل و خفر طیہ السلام بعض تغیروں کے نام بھی ذکور میں اور قصے بمى بيے حضرت عيلى و موى مليما السلام- بعض كا بالكل ذكر نس مي صرت دانيال وفيره محراجالى ذكرسب كاب-خیال رے کہ کل انیس پنیبروں کا قرآن میں صریحی ذکر ہے اا۔ یہاں حضور کے علم کی نئی نمیں بلکہ قرآن عی بیان کرنے کی نفی ہے ورنہ حضور ہر پیمبرے حال کو جانتے ين رب قرامًا ب مُلَّا نَقُعُن عَلِيكَ مِنْ الْبَادِ الْرُسُلِ حضور عِمْ نے معراج میں تمام پیغیروں سے لما قات فرمائی۔ حضور ان سا انبیاء سے مختکو می فرائے تے۔ رب فرا آ ہے۔ وائنل مَنْ أَرْسَلُنَا وَقَ تَبْبِيفُ وَسُينًا إلى ١٣ مثان ترول كفار كمدون

رات نے نے معزات حضور سے مانگلتے تھے۔ دیکھے ہوئے معزوں پر ہی نہ کرتے تھا کہتے تھے کہ سونے کے بہاڈ دو وغیرہ ان کی تردید ہی ہے آیت نازل ہوئی۔ خیال رہے کہ سب معزات رب کے اذان سے ہوتے ہیں کی ہی بغیر کو اعتبار دیا جاتا ہے عصا کا سانپ کہ جب ڈالا سانپ بنا 'کی ہی نسیں دیا جاتا ہیے نزول آیات قرآنیے۔ سار یعنی اب یہ لوگ مذاب یا موت دکھری ایمان لاکمیں کے جب کہ ایمان لنا معتبرنہ ہوگا۔ ورنہ قبول ایمان کے لئے ایک معزہ می کانی ہو تا ہے۔ انہوں نے تر برام معزے دیکھ لئے

ا پنی تمارے استعال کے بعض جانور وہ ہیں جن پر تم صرف سوار ہوتے ہو' کھاتے نسی جیے کھوڈا' ٹیر این کو صرف کھاتے ہو سوار نمیں ہوتے جیے بکری' مرفی' بعض کو کھاتے بھی ہو سواری بیں بھی استعال کرتے ہو۔ جیے اونٹ' تیل' یہ حصر شع جمع کے لئے نسی ۱۔ ان کے دورہ 'اون اعرے استعال ہوتے ہیں ۱۔ کہ ان پر لاد کر سامان تجارت لے جاؤ اور نفع کماؤ ۲۰۔ خیکئی جی جانوروں پر سمندر جی کشتیوں پر سفر کرتے ہو' پانی محتی کو خرق نسیں کرتا ہے۔ ان سواریوں سے پہ لگاؤ کہ جیے سمندر کاسفر کشتی کے بغیرنامکن ہے ایسے می دریا معرفت کاسفر شریعت کی کشی کے بغیر نسیں ہو سکتا ۲۔ بینی یہ نشانیاں ایسی ظاہر ہیں یا ظاہر ہوں گی کہ ان کے انکار کی

کوئی صورت ند ہوگی۔ اٹھا اٹھار نہ کرے گا محر عش کا اندها قدارب كوايك اوراس كے رسولوں كتب كو يرحق مانوے۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک سے کہ زیمن می سنر کر کے کنار کی اجزی بہتیوں میں جانا عذاب الی ركمنے كے لئے جائز بكك بهترب و مرب يدك صافين کے مزارات پر سفر کر کے جانا وہاں اللہ کی رحمتی دیکھنے كے لئے بھى بهتر ب- مديث شريف ميں جو فرمايا كياك سوا تین معجدوں کے اور کس کا سفرنہ کرد- اس سے مرادیہ ہے کہ کسی اور معجد میں سنر کر کے نہ جاؤیہ سمجھ کر ک وہاں تواب زیارہ ہو آ ہے ٨٠ اس سے معلوم ہوا ك اریخی واقعات اور یادگاروں کے جوت کے لئے قرآنی آیت یا مدیث ضروری نمیں صرف شرت کانی ہے۔ ویمو رب نے ان قوس کے جغرافیائی ہے نہ مائے لکہ فرایا كد ان بستيون كو د كيد كر مبرت كارو- عرب والون كو ان قوموں کے ہاریخی واقعات ان کے مقامات صرف شرت ے مطوم تے اس ے مداماک مستبط ہو کتے ہیں۔ نب و تف التمركات كا أبوت مرف شرت سے موسكا ہے اس کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت نیس ا، بینی ان کفار کی تعداد ہمی تم سے بست زیادہ سمی اور مال و دوات بھی تم سے کمیں بدھ کر۔ ان کی چموڑی ہوئی شانیاں عمارات وغیرہ تم ہے کس زیادہ۔ محرانبیاء کی مخالفت ہے جب ان پر مذاب آیا تو ان کی یہ تمام چزیں انسی بھانہ عيس و تم س بل وت يرسد الانبياء كامقابله كرت مو ١٠٠ ايے ي ان كفار كو ان ك بال جماعتيں رب ك مذاب سے نہ بچا عمیں گ۔ معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے اور قطعی قیاس مقائد می می کام آیا ہے۔ یعنی مشترک علت کیوجہ سے تھم مشترک کرناال معلوم ہواکہ زفیر کے مقابلہ میں خوشی متاتا بھی کفرے۔ جسے پیفبری مبت میں خوقی منانا عبادت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چیعمبرے اینے کو بڑا عالم ماٹنا کفرہے وہاں نہ علم دیکھا جاتا ہے نہ عقل وإل الهاعت ويمى جاتى بساء يال علم سے مراد یا تو ان کے مشرکانہ عقیدے ہیں جو اخذ علم ہیں اصطلاحات

اليؤمن بم :409. اَللهُ النَّنِي جَعَلَ لَكُمُّ الْأَنْعَامَ لِتَرَّكُبُوْا مِنْهَا وَ الله سے جس نے بتارے سے جو بائے بنانے کرمی برسوار ہو اور كم بها كوشت كلاؤيل اور تباري في ال يس كنيّ ، ي فائد امي لا ادوال في كم لِبُهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ ئمّ ان کی بینٹھ بھر اپنے ول کی مرادوں کو پہنچو تا اور ان بیر اور کشتیول ہیر موار بحدثے ہوئ اور وہ جسیں اپنی نشانیاں دکھا کا ہے ف توان کا کوئی نشانی الا الاركون ٹ کیا انہوں نے زبین علی سعر نہ میا کے کر دیجھتے ال سے المحول كا كيسا ابخام بوا ال وه ال سع بست تق في وَٱشَٰتَ قُوَّةً وَّانَارًا فِي الْأَرْضِ فَهَا إِغْنِي اور ال ک قوت اور زین می نشانیال ان سے زیادہ توا کے کیا کا ان کے رمول دوشن دیلیں قائے تر وہ اس بر خوش رہست جوال کے باس ویا ی علم تعال اور انیں بر الث بڑا جس کی بشی بناتے تھے ال فَلَتَهَارَأُوا بَأْسَنَا قَالُوآ الْمَثَابِ اللهِ وَحُدَهُ وَكُفَرُنَا بھرجیں اہنوں نے بماط مذاب ویجھا ہوئے ہم لیک انٹر پر ایمان لائے گئ

جمالت 'یا ان کے مقلی علوم جو نبی کی تعلیم کے خلاف تے۔ جیسے آج سائنس والے کتے ہیں کہ آسیان کچھ نمیں یا زعین محومتی ہے یا معراج ہامکن ہے کہ ان می قرآن و حدیث کی مخالفت ہے موالہ ونیا میں رب کاعذاب جس کو وہ مقل کے خلاف جانتے تھے۔ موالہ یعنی اب عذاب دکھے کر ایمان لائے یہ ایمان بالغیب نہ ہوا جو ضروری ہے۔

ا۔ اس سے مطوم ہوا کہ عذاب الی وکھ کرائےان لانا معترضیں۔ ہونس علی السلام کی قوم علامات عذاب وکھ کر اٹھان لائی تھی اس لئے قبول ہو گیانہ کہ عذاب وکھ کر اٹھان لائے قر مقبول ہے ہے۔ ہوت یا جے کہ موت یا جے اگر کافر علامات موت و کھ کر اٹھان لائے قر مقبول ہے ہے۔ ہین قبول اٹھان کا قانون سے ہے کہ موت یا عذاب آنے پر معترضیں۔ اگر کمی کا اٹھان بعد موت بھی معترہ و جاوے تو وہ خاص رحت ہے قانون نسی جیے ہمارے حضور نے اپنی والدہ ماجدہ کو زندہ فرماکر انمیں اٹھان ویا اور وہ مقبول ہوا۔ اب وہ محاب مومنہ جی سے دو مسئلے مطوم ہوئے اٹھان ویا اور وہ مقبول ہوا۔ اب وہ محاب مومنہ جی سے اس سورت کا نام سورت نصلت بھی ہے سورہ مصابح بھی سورہ سے دو مسئلے مطوم ہوئے

اُورچ ا تدکے فریک کرتے ہے ان سے منکر ہوئے۔ تر ان سے ایما ل نے اہیں کا کہ ویا جب انبول نے ہادا عذاب وتکھ ایا ک انڈ کا دستوری اس کے بندول میں گزر میکا ن اور د کال کافر کھائے میں رہے ورة عم المبدة مكى ب ك الدس وكوعام ه آيات ١٠ كالمات ١٠٩٥ مروف إل وخراق التيكي نام سے شروع جو بنايت مربان رم دالا الا ہے بڑے رم والے مران م ك ايك كاب ب فُصِّلَتُ النَّهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ تَعِمُ لَمُونَ ﴿ جس کی ایس معل فران میں ہے گرانی قرم ن مقل واوں سے لئے و من منات ادر در ساتا توان می آنشها منه بیمرا تو ده سنت عُوْنَ©َوَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِي آكِنَّةٍ مِت بی نہیں ہے۔ اور پرلے مارے ول غلاف یں بی اس بات تَكُ عُوْنَا إلَيْهِ وَفِي إِذَا نِنَاوَ قُرُ وَعِنَ بَيْهِ سعم کی طرف تم میں بلاتے ہو ثد اور ہماسے کا لول میں میٹ ہے اور ہمائے۔ اورتبارے ددیان دک ہے لگ توتم اپنا کا کرم م اپنا کا کرتے ہیں ناہ تم فرمار کا

ایک ید کہ قرآن کریم آہستی سے تیس مال میں نازل ہوا۔ دو مرے یہ کہ قرآن صفت جمال افی کامظراتم ہے اس کئے رحمت و کرم کا ذکر قربایا۔ ۵۔ مثالیں' وعدے' وعيد' ذات و صفات كي آيات تنعيل وار ندكور جي- ١-معلوم ہواک قرآن صرف مرئی على ب اندا اس كا ترجد قرآن نہ ہو گا۔ نہ اے نماز میں بوء سکیں نہ اس کی الاوت پر علاوت قرآن کے احکام جاری ہوں۔ نہ ترجمہ ے عجدہ تلاوت واجسبات یہ بھی معلوم مواکہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا نہ کہ حضور کی ہدایت کے كئ - حنور قويل سے ى بدايت بافتہ تھے ، يال خ ے مراد توجہ اور قبول کا سنا ہے۔ اس سے اشارة" معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے وقت فاموثی جائے۔ ۸۔ کفاریہ بکواس نداق یا گفرے طور پر کتے تھے کہ ہم کفر می ایسے پنتہ میں کہ آپ کی تعلیم عارے ولوں پر اڑ منیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ جب دن برے آتے ہیں تو انسان عیب کو ہنر مجھنے لگتا ہے۔ جیسے آج بعض عافل ملمان نمازیوں کا زاق اڑاتے ہیں اپنے سیتمایازی اور انو ر فركرت بي - الله محفوظ ركع ٥- ان كي يه باتي ہالک مجی تھیں جس کا قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ ذکر فرایا \_ مرب یج بوان کفر تها معلوم مواکد مجمی یج محم کفر مو آ ہے۔ شیطان نے کما ، غذ کینن خدا یا و نے مجھے گراہ کر ویا۔ میج تھا مگریہ بولنا کفر ہوا۔ معنرت آدم علیہ السلام نے عرض كيا وتباخلتنا المنت يه ظاف واقع تعالم كالم نسی ہوتے محرب بولنا توب و ایمان قرار بایا۔ صوفیاء نے اس سے بہت سے عشقی سائل ستنبط فرمائ الساین تم ایمانی کام کے جاؤ ہم کفر کے جائیں۔ یا جو تم سے ہو عے مارا بگاڑ لو جو بم سے ہو سے گا حمیں نفسان پنیائی مے ۱۱۔ یمال قل صرف حضور کے فرمانے کے كُدُ فَأَدِ بِلْعَنِيْكُمْ بِعُصْلًا فِي كَ لِعَلْ يَغْمِرُون فِي النِّي كُو طالم إضال كدكر فرمايا - أكر بم انسي ان الفاظ سے ياد كريل تؤكافر بوحائم

ہم میں اور رسول میں فرق عی کیا ہے صرف وی کا فرق ے دو مرے یہ کہ ہارے مقیدہ توحید اور رسول کے عقیدہ توحید میں زمین و جسان کا فرق ہے۔ انہوں نے وحی ے وورد وانی مال - ہم نے ان کے مالے سے ان کا استاذ رب تعالی ہے ہارے استاد وہ معرات ہیں۔ ۲۔ لینی وہ مقیدے و ا**عمال کر**و جو رب تک پہنیا دیں <sup>و</sup> اس کا نام مراط متنتم ب يدوى ب جوني في كرونا من تشریف لاے سے کفار کفرے معانی ماتھیں جنگار کناہ ے۔ نیک کار نیکی کرے بھی معانی مانکس کہ مولا تیرے دربار کے لائق نیکی نہ ہوسکی ۵۔ ایسے مقام پر شرک سے مراد کفرے اندا آیت کا یہ مطلب نیں کہ مشرکین کے لئے و خرابی ب دیمر کفار کے لئے نیس ۲۔ اس طرح کہ ع ایمان افتیار نیس کرتے ایمان جانی زکوۃ ہے کو تکہ یہ اللہ ایمان افتیار نیس کرتے ایمان جانی دکوۃ ہے۔ اور زکوۃ مدنیہ طیب میں فرض موئی۔ یا زكوة كو واجب نيس مجمعة يا آكده جو زكوة كالحم آف والا ب اے یہ فرض نہ سمجھیں کے ورنہ کافریر ذکوۃ دیل فرض نیں ۷۔ جو مجمی فتم نہ ہو یعنی جنت کی دائی نعتیں ، يا جو مسلمان نيك افمال كريا مو پحربو زهايا اياج و مجبور مو جادے تو اس کو الیا ی ثواب ملا رہتا ہے (خزائن) یا مدق جاریہ اور نیک اولاد کے باعث مومن کو قبری می اواب ما رہتا ہے ٨۔ اس طرح كد اس كے رسول كو نیں انے کو کل مرکین عرب خدا کے مکرنے تے اب يعنى دو دن كى مت من يكو تك اسوقت سورج نه تفاد ايك ون زعن بنائی ووسرے ون پھیلائی۔ رب فرما آ ہے وَأَلْاَصَ بَعُدُدُ لِكَ وَهُمَا - ١٠ حال كله اليا قدرت والارب کی کی مدد کا حاجت مند نمیں۔ تم اینے بتوں کو رب کا مدگار مائے ہوئے رب کو مخاج مائے ہو۔ ۱۱۔ جب سارے جمان والے اسکے پالے میں تو اس کے بمسر کیے موسكة مين ١١٦ بمازيدا فرمائ اكد زهن جنش ندكرك معلوم ہوا کہ زمین حرکت سیس کرتی تمسری ہوئی ہے کوتک جماز نظر سے ممر جاتا ہے ۱۱س زمین میں ظاہری برکت رکمی کہ حم حم کے جوانات اور ان کی غذائیں

441 إِنَّكُمَّا أَنَا بِشَرِّةِ ثِنْلُكُمْ بِيُوْخَى إِلَىٓ أَنَّكُمَّ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ آدی ہونے بیں تویں ہمیں ہیسا ہوں ئے جھے دی ہوتی ہے کہ تمہادامبود ایک ہی وَّاحِدُ فَاسْتَقِيْهُ وَاللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَبْلٌ مبود بت ش تو اس محطور ميدس رجوش اور اس معماني مانوع اور لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴿ لِنَانِينَ لَا يُؤْتُونَ ۚ الزَّكُوٰ لَا وَهُمَّ خرا بی ہے شرک والوں کو ف دہ جو زکاۃ ہیں ویتے ت اور وہ بِٱلْاحِرَةِ هُمْ كِلِفَرُوْنَ صِإِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلِمُوا آ فرت کے منکر ہیں ہے شک ہر ایمان لائے اور اچھے لِلِيْ لَهُمُ أَجُرٌ عَيْرُمَ مَنْوُنِ قُلْ إِنَّنَاكُمُ لَتَكُفُونَ كاكف ال ك في والبا أواب بعد ف م فراؤي الم وك اس م الكار ركمة بوف ڵؙڹؚؽڿؘڬؘۊؘٳڵٳۯۻ؈*ٚؽؙؽۏۛڡڹڹڹۘۅۊڿۘۼڵۏڹ*ڮ جس نے دو دن میں زمین سان کے اور اس کے اسر محمراتے ٱنْكَادُّادُ لِكَرَبُّ الْعَلَمِيْنَ فَوَجَعَلَ فِيْهَارُواسِي ہو ال وہ ہے مارے جان کا رب الدور اس میں اس کے اوبرے مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَتَّارَ فِيهَا آقُوا تَهَا فِي تنظر ڈافے ٹنے اور اس میں برکت رحمی گلے اور اس میں اس کے بسنے داوں کی روز پان تور إِذْ بَعَةِ أَيِّاهِمْ سَوَا إِلِسَّالِلِيْنِ ۞ ثُمَّ اسْتَوْتَى إِلَى کیم یہ سب طاکرچارد ن پس کا ٹھیک جاب ہو، چھنے وائوں کوٹٹ مجرآ سمان کی فرن تعد السَّمَاء وهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضِ انَّ نِبَا فرايا اور وه وحوال تحالل تو اس معاور زين سے فرا ياكه دونوں ما فر ہوال طَوْعًا أَوْكَرُهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَا بِعِيْنَ فَقَضْهُنّ خوش سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے مومل کی ہم رضت کرسانة مام ہوئے اُل توانیں آپ

زمن میں پیدا فراکیں۔ باطنی برکت رکی کہ اس می زعن میں انبیاء اولیاء پیدا فرائے۔ معلوم ہوا کہ زعن آسان سے افغنل ہے کہ نبیوں کی جانے کونت ہے ہا۔ دو دن زعن کی پیدائش کے کل جار دن ہوئے۔ اتوار۔ بیر۔ مثل۔ بدھ (روح) اس سے معلوم ہوا کہ رزق کی پیدائش مرزوق سے پہلے دن ذعن کی پیدائش مرزوق سے پہلے ہیدا ہوا (روح۔ ابن عباس) ہو چک ہے پیرانسان رزق کی زیادہ فکر کیوں کرے۔ روح جسم سے جار بزار مال پہلے پیدا ہوئی اور رزق روح سے چار بزار برس پہلے پیدا ہوا (روح۔ ابن عباس) مار بینی لوگ اگر بوجیس تو سے جو بائی کے جماک کی شکل میں دہاں معلق میں دہاں آج کی سے معلم سے جو بائی کے جماک کی شکل میں دہاں آج کیا۔ ان سے معلم سے آسان بائی کا بخار ہے جو دھو کی کی شکل میں تھا ہا۔ یعنی فرمانبرداری کرد۔ ظاہر یہ ہی ہے۔ زمین و آسان کو ہی سے تھم دیا گیا۔ ان

(بقید صلی ۱۲۱) دونوں بیں سمجھ و شعور ہے رب کو بلکہ نیک و ہر بھوں کو پھپانتے ہیں۔ مومن کے مرحانے پر روتے ہیں۔ رب فرمانا ہے فضا بنگ مَذَبُهِ هُ اسْسَاءُ ابن ۱۸۔ بین تیرے حضور خوش سے حاضر ہیں اور حاضر ہیں کے بیشہ تیری اطاعت خوش سے کریں گے ۔ ۱۔ بین جعرات و جعد بیں یہ کل جو دن ہوئے۔ ہفتہ خالی رہا۔

الديني برأسان كرية والے فرشتوں كو ان كے متاسب ادكام جارى فرائے چانچہ بعض فرشتے بيش سے قيام بي بي - بعض ركوع بي بعض مجدے بي بعض

444 فمن اظليره سَبْعَ سِلْوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَاوْلِي فِي كُلِّ سَمَاءً مات اسان کرد یادودن یں ف اور بر آمان یں اس کے کا اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَابِمَصَابِيْحُ وَحِفْظًا ا حكام بير تد اور بمر في بي كما مان كوجرائون مع أراسترياتي اور تجبان كريفاته ذلك نَقْدِ إِبْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلَيْدِ ﴿ فَإِنَ اَعْرَضُوا فَقُلْ لَا إِن اَعْرَضُوا فَقُلْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال ٱنْنَارُتُكُمُ طِعِقَةً مِّنْلَ طِعِقَةً عَادٍ وَنَهُودَ فَ تَوَحَ فِهَا وَكُو مِن بَشِيل قَرَا؟ بُولَ ابْكَ كُوْكَ حَصِيم كُوكَ مَا وَاوْفِودِ بِدَا فَاضَاحُ بہ رمول ان کے ایک بھے گئے کے ان فِينَ إِلاَّ تَعُبُّ مُ وَآ إِلاَّ اللَّهَ قَالُوا لَوْشًا ءَرَبُّنَا الله کے موامی کو: بدھ فی در نے ہادا رہ جاہتا لاَنْزَلَ مَلْلِمَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُهُمْ بِهُ كِفِرُونَ ۞ وَ فَرَفَتَ آثَارِتَا رُنَّ وَ جِهِ إِنَّكُ لَمْ لِي كُونِهِي حَيْثُ بِمُ السِّهِ بَسِي مَا نَتْ فَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْنَكُ بَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَوْ اور ہونے ہم سے زیادہ کس کو زور کل اور کیا انہوں نے شہ جا نا کر اللهَ النَّانِي عَنَفَهُ مَهُ وَاشَتُّ مِنْهُ مُ فُوَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ مُ فُوَّ لَا -الشَّ جَلَ فَي ابْنِيلَ بِنَايَا اللَّهِ عَلَى جِلَهُ اللَّهِ عَلَى جِلَهُ اللَّهِ عَلَى جِلَّهُ اللَّهِ وَكَانُوْا بِالْلِتِنَا يَجْحُدُ وْنَ@فَارْسَلْنَا عَلِيْهُمْ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو بم نے ان ہو ایک آندمی

تعده ش- ان مباوتوں کا مجوم اسلام نماز ہے (از روح) نیز کی آسان سے روشن آری ہے اکی سے رزق اکی ے موت عنال رہے کہ یمال عم سے مراد تحویل عم ب تشرعی یا نکلینی نسی - ای لئے فرشتوں کو میادات ر ثواب سس ٢٠ يمال فيل آمان ے مراد يمال آمان ب اور چرافوں سے مراد آرے ہیں سال اس سے معلوم ہواکہ آروں سے نقرر اور فیب کے طالات معلوم کرنے درست نمیں کو تک آروں کی خلقت اس متعمد کے لئے نس - دفظ کے معنی حفاظت بر۔ آرے آسانوں کی حفاظت كا ذريد بي كد ان سے آسان قائم ب اور ان ي کی وجہ سے شیاطین آسان تک نیس پنج کے۔ جب آرے مث جائیں گے۔ آسان فا ہو جائے گا۔ خیال رے کہ حضور کے سحابہ و علاء زمن کے تارے میں جن ے زعن کی روئی اور با ہے۔ ان کے فا ہونے پر زعن فنا مو جائے گی ۵۔ کہ جس آ سال پر جو فرشتہ یا تھم مقرر فرالا اس من رب كى لاكون معمض بن ١- كر إيا بلغ بیان شکر ایمان نہ لاکمی عام چونکہ عاد و فمود کی اجری بعنیاں کمہ والوں نے رکھی تھی این عاد و شود این چغبروں کے ہم قوم تھے اس کے باوجود کفرکے سب ملاک مو محد انس بفير كارشت كام ند آيا اس لئ خصوصت عه ان دو قومول کا ذکر فرایا۔ خیال دے کہ حضور کی تشریف آوری سے عام آسانی عذاب آنا بند موکیا لیکن فاص لوگوں ير أسكا ب بلك أخر زماند بي آئ كا- انذا یہ ڈرانا بالکل درست ہے اور اس آیت سے سئلہ امکان كذب ابت نيس بو آ٨ ، يعنى ان قوموں كے رسول بر طرح سے انس تبلغ كرتے تے اور بر تربير سے انس برات دیتے تے اس اس سے معلوم ہواکہ مشرک و کافر مرف ایمان کے مکلف ہی ایمان لائے کے بعد احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں کیونکہ رسولوں نے اشیں مرف انان كالحم ويا ١٠ يعني أكر رب تعالى كمي كوني ينا آنو فرشت كوينا آ- نه كه بم جيم انسان كو- كو تكه نوت انسانی قابلیت سے اعلی ورجہ ہے یہ لوگ لکڑی پھر کو خدا

مان لیتے تے گرانمان کو نمی مانے می آبل کرتے تے اب اس سے معلوم ہوا کہ کفار رسولوں اور ان کی کتابوں کا انکار کرتے تے گریہ انکار رب کا انکار قرار دیا کیا ۱۲ ۔ جو یمن کے طاقہ میں شراحقاف میں آباد تھے۔ ان کے رسول ہود علیہ السلام تے ۱۲ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر حق بھی ہو آب اور تاحق بھی۔ حق تکبراچھا ب اور تاحق برا بھا ہے اور تاحق بھی سخبر کرتا انسیں ذلیل سمجھا 'اپنے کو ایمان کی وجہ سے مزت والا جانا مباوت ہے۔ لیکن ولیوں 'جیوں اور اللہ کے متبول بندوں کے مقابلہ میں ایک مقابلہ میں ایک مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتا یا حرام ہے یا کفر سال قوم عاد میں معمولی آدمی افھارہ کر تھا۔ بری بڑی چٹانی اکیلا آدمی افھالیتا تھا۔ وہ بھتے تھے کہ اگر عذاب آبھی کیا قو ہم اپنی قوت سے دخ کر دیں کے ہا۔ جب دین نمیں ہو آتو انسان کو ایک ہاتیں نمیں سوجستیں۔

ا۔ جس میں صرف تیز ہوا اور کرج تھی ہارش نہ تھی ہوا اتن فینڈی تھی کہ خدا کی پناہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب تعافی بڑے شہ زوروں کو معمولی چیزہے ہائک کرتا ہے۔ نمرود کو مچھرے 'فیل کو اہائیل سے فتا فرما ویتا ہے ۲۔ معلوم ہوا کہ بعض دن مجی منحوس ہوتے ہیں۔ جن ایام میں ہذاب آئے وہ منحوس ہیں جن دنوں میں نیک اعمال کی تونیق نہ لمے وہ بھی منحوس ہیں ' حقیقت میں منحوس تو بندوں کے اعمال ہیں۔ قوم عاد پر ہذاب ۲۲ شوال بدھ کے دن شروع ہوا اور آٹھ دن سات رات رہا بینی ۲۹ شوال بدھ تک رہا (ردح) ۲۔ بینی کفار کو آخرت کا مذاب ہر را ہو را ہوگا' دنیاوی مذاب دہاں کے مذاب کو کم نہ کردگا مومن کی دنیاوی تکالیف آخرت کی

راحت کا سب جی س، معلوم جواک کافر کا درگار کوئی نس - مدوكار ند موناكفار كے لئے عذاب ب ٥٠ مطوم ہو آ ہے کہ می کا کام رب تعالی کا کام ہے قوم شود کو ان ك وفيرمالح عليه السلام في راه وكمالي حي- مررب في فرمایا کہ ہم لے راہ دکھائی۔ اندا آیت پر اعتراض نس کہ جب برایت کا فاعل رب تعالی ہو تو اس کے معنی ہوتے یں مقصود پر چنجا دیا اور اس برایت کے بعد محرای نامکن ے ٢- اس طرح ك حفرت جرال عليد السلام في ان ير مج اری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ چو تک وہ مج ملک آواز تھی اندا اے کڑک فرمایا میا۔ کو تک کڑک بھی انسان کو ہلاک کروتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ اولا ان بر حرت برل کی ج آئی ہو پر آسان سے کل کری الذا اس آیت میں اور اس آیت میں تعارض نمیں انعذتهم لصبحة بالحق ایک آیت یم ایک عزاب کا ذکر ہے ' وومری آیت جی وو مرے عزاب کا ذکر کے کفار پر تو عزاب اکل بد مملوں بر مقید کول کی وجہ سے آیا مران یدں در جوروں وہاں کی زخن کو ان ع بدنمیبوں کی وجہ ہے آیا ہے۔ یہ معرات معرت صافح طیہ ا السلام رایمان الماران ال کے نامجے بچوں اور جانوروں وہاں کی زیمن کو ان ایک سو دی نقی (روح) نجات کا طریقہ بیہ تماکہ عذاب آنے ہے پہلے نی اپنے موشین کو لیکر اس بہتی ہے نکل جاتے تھے۔ ان کے نکلنے کے بعد وہاں عذاب آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ صافحین کا کسی بہتی جس ہونا عذاب سے امن كاذرايد ب- رب فرما آب وُتَوْزِيُوْ المَدَدُبُنَا- أَكُر كُم ب فقرا مومنین نکل جائے تو ہم کمہ والوں پر عذاب جمیج رہے۔ اب کر انہی فرقتے نمایت زات سے دوزخ کیفرف ایے لے جائیتے ہیے قصاب ندیج کیفرف جانورون کو لے جاتے ہیں ۱۰۔ معلوم ہوا کہ کفار دوزخ کے کنارہ پر آگے چھیے مپنچیں کے محردوزخ میں داخلہ ایک ساتھ ہوگا اور دوزخ کے کنارہ پر جمع ہو کروہ ہوگا جو يمال ذكور ب السالين برعضوب كي كاكه جو س اس في مناه كيا تعا- سب سے يملے داياں واقع بوليگا (روح) ١١٠

644 ڔؽڲٵڞۯڞٵ؈ٛٚٲؾٵڡۭڒ۫ڮڛٵؾٟڵڹؙڹؽڣۿؙ؞ نعیم اختراع کی لد ان کی شامت کے دؤں یں کے کر ہم انسی رسوال کو مذاب بھھائیں ویاک زندگ یں اور بد ٹک افرت کے ڵٳڿۯڐ۪ٳڂٛڒؽۅؘۿؙۿڒڵؽؙۻٛٷٛڹٛ۞ۘۅٙٲۿٵؿڮٛڎ مذاب یں سب سے بڑی دیوائی ہے تے اور ان کی مدد نہ ہوگی تا اوربے فود فَهُكُ أَيْنَا لَهُ مُ فَأَسَنَكُ حَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُ لِا مِ اہنیں بم نے داہ دکھا ٹی ٹی آبانوں کو جھنے ہر اندھے ہونے کر پسند کیا فَاَخَذَنْ نُهُمْ صِعِقَاةُ الْعَثَابِ الْهُوْنِ بِمَأْكَانُوْا تو ابنیں ذات کے عذاب کی کڑی نے آیا کہ منزا ان کے کئے کا ش اور جم نے اجیس بچا یا جر ایمان لائے اور ارتے تھے يَتَقُونَ فَو يَوْمَرُيُحْتُ رُأَعُكَ آءُ اللهِ إِلَى التَّارِ، ہ اور جس ون اللہ کے دخمن آگ کی طرف یا تھے جائیں گے ال فَهُمُ يُوْزِعُونَ ®حَتَى إِذَا مَاجَاءُوْ هَا شَهِدَ توان کے انگوں کو ردگیں تھے بہال بکر کربچیلے ہم لیں ٹ بہاں بک کرجب و إل پینج پرحج عَلِيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَابْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِهَا ای کے کان اور انکی ہ بھی اور ان کے پھرے سب ان بران کے کئے کی گواہی دیں مے للہ اور وہ ابنی کھا اول سے کمیں کے تمسفہ بر کول کواہی عَلَيْنَا ۚ قَا لُوۡۤ ٱلۡطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي ٓ ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْ وی لا دہ کیں گی ہیں اللہ نے بوایا بس نے ہر چیز سو اگریا ک بخش کا

معلوم ہوا کہ قیامت میں کافری زبان مجموت ہولگی۔ باتی مارے اصفاء کج بولیگے۔ ہروہ زبان می ان اصفاء سے یہ شکایت کر کی جو یہاں نہ کور ہے لیکن اس کے باوجود پارے اصفاء دو زخ میں جائیگے کی کئے دو زبان کے ساتھی اور جرم میں شریک تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمہ قائم کرنا کوائی وغیرہ لینا عائم کی بے علمی کی دلیل نمیں۔ بھی کام بحرم کی زبان بندی کے لئے بھی ہوتے ہیں ہذا حضور صلے اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کے تمت کے معالمہ میں گواہ وغیرہ سے تحقیق کرنا حضور کی بھی کی دہا ہے میں ہوتے ہیں جنہیں خاص بندے بے علمی کی دلیل نمیں۔ سات یہ آب اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ باتھ پاؤں بزبان نصبح ظاہر عمور کلام کریں گے۔ دنیا میں بھی درخت ہولئے ہیں جنہیں خاص بندے سے علمی کی دلیل نمیں۔ سات ہولئے ہیں جنہیں خاص بندے ہیں۔

ا۔ لین اب دوزخ میں داخل ہونا ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے 'اب دیکھ کر معلوم کراہ ہے۔ کا ہر یہ ہے کہ یہ کلام بھی ان کے اصفاء کا ہے۔ لین اے کافرد تم گناہ کے وقت سب لوگوں سے چھپتے تھے مگر رب سے نہیں چھپ ہے 'اس کے گواہ لین ہم تہمارے اصفاء موجود تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کلام رب کا ہو۔ سا۔ اپ مقیدوں میں یا اپنے محل سے اگر رب کو نا ظرجانے تو گناہ کی جراً سے نہ کرتے ہے۔ بعض کفار عرب کا یہ خیال تھاکہ اللہ تعالى مارے فاہری اعمال کو تو جانتا ہے نقید اعمال نمیں جان جیسے کہ بعض فلاسنر کا حقیدہ ہے کہ رب کلیات کو تو جانتا ہے جزئیات کو نمیں جانا۔ ۵۔ تم اس خیال سے گناہ پر دلیرہو گئے اور آج دوزخ میں جا

وَّهُوَخَلَقَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّالِيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿وَمَا ادر اس فے جس بس بار بنایا اور اس ک قرت جس مجرنا بع اه اور تم اس كُنْتُمْ تَسْتُنْ تَرْوُنَ أَنْ آَنُ أَنْ أَنْ كُنْ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ سے کماں ہیں کر جاتے ہے کہ تم پرگرای دیں تبارے کال وَلَآ ٱبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُوْ ذُكُمْ وَلِكِنْ ظَنَتْ تُمْ اور تہاری آ بھیں اور تہاری کھائیں لیکن تم تر یہ بھے نہے تھے گ ؾٛٲٮڷؗڎڶٳؘؽؖۼڷڂڔػؚڣ۬ؽۧٵؚڡؚٞؠۜٵؾۼؠڵۏڹۛ؈ۅۮ۬ڸؚػ۠ س انٹر تمارے بست سے کوم بیں جانا ک اور یہ ہے ما را وہ حمان جو تم نے اپنےرب کے ساتھ کی اور اس فرنسیں ایک کردیاف واب رہ مکتے بارے برون میں بھر بھر وہ مبرسر میں تر آگ ان کا تعکا ناہے تھ ار الرور ما ما ما من تركر في الناس من الله و الما ي الله و الما ي الله و الله اور ہم نے ان ہر کھرانتی تینات کئے فہ انہوںنے انہیں بھلا کردکھا یا جوا بھے آگے ہے۔ اور جو ان کے بیمے زل اور ان بر بات بوری بونی ت ان کرو ہوں کے ماتھ ہو ان سے بہلے گزر بھے جن اور الإنس إنهاء كانواخسوين آدیوں کے للے بے شک وہ زبان کار نے اور کافر منزل

رے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو بدکاریوں پر بھی مذاب ہوگا ہے اس طرح کہ مذاب پر شور بکار نہ کریں۔ ونیا عل مبراجر کا باعث تعلد آج بدال اسی مبروب مرى سب برايري - ٤ - ين أكر كفار دوزخ من من كر مرکیں قو بھی دوزخ یں عی رہیں کے اور اگر ب مبری ے شور کا کمی تو بھی دونرخ ش عی رہیں کے اللہ کی بناه۔ ٨ - آج رب منا ربا ہے وہ نمیں مانے مکل کفار رب کو منائیں مے ورب نہ مانے کا اب دنیا میں ان کے ساتھی شیطان اور برے انسان مقرر فرائے مجے۔ معلوم ہواکہ برا سائمی رب کا عذاب ہے اچھا سائمی رب کی رحت ۱۰ که دنیا کے گناہوں کو اجما کر دکھایا اور آخرت کا انگار كرايا ١١ - اس بات ے مراد رب تعالى كاب فرمان ہـ لاملتن جهنم ال ۱۲ اس سے دو مسئلے مطوم ہوگ۔ ایک بدک کفار جنات دوزخ می جائی کے اور وہل بیشہ سزای دہیں گے۔ دو مرے یہ کہ کافر انسان اس حم کے کفار کے ساتھ ہو تھے جس قسم کا کفر کریں مے کہ مشرک مشرکوں کے ساتھ میسائی بیودی میسائیوں بیودیوں کے ساتھ۔ اگرچہ ونیا بی ب لوگ مخلف زمان و زشن میں ہوئے ہول۔

3

ا۔ سرداران کفرنے اپنے ماتحت کفار کو بھم یا مشورہ دیا کہ قرآن نہ سنوانہ دو سرول کو سننے دو کہ مسلمانوں یا ہی صلی اللہ علیہ دسلم کی طاوت قرآن کے وقت گالیاں کو اشور کروا باہے بجاؤجس طرح ہوسکے ان کی آواز دیاؤ باکہ قرآن تسارے دلوں میں اقر نہ جائے اور تم اپنے دین سے نہ گھرجاؤ۔ معلوم ہوا کہ آفیر قرآن کے کفار بھی کا کل تھے۔ ساس سے معلوم ہوا کہ طاوت قرآن کریم کے وقت شور بچاہ جس سے طاوت کرنے والے کو دشواری ہو مشرکین کا وستور ہے۔ الدا نماز باجماعت کے وقت سمجدوں کے پاس ڈھول باہے بجانا وحظ قرآن پر شور مچاہا حرام ہے۔ اس سے بہت سے مسائل مستبط ہوسکتے ہیں۔ اس طرح چد محصوں کا مل کر بلند آواز

ے علاوت قرآن منع ہے فرشیکہ علاوت قرآن کے وقت ہروہ کام منع ہے جو شنے عمل مارج ہو۔ اس اس طرح کہ حضور تمارے شور کی وجد سے طاوت موقوف قرادیں میں اس طرح کہ ان محورہ دینے والے کفار کو بخت مزادیں مے اقسی کفار فرما کر ہٹایا گیا کہ بیہ حرکت کفر ے۔ ۵۔ معرت مداشد ابن ماس نے فرمایا کہ عذاب شدید تو بدر کے میدان جی واحید اور حقیق سزا آخرت میں دی جائے گی۔ اندا آیت میں تحرار نمیں۔ ۱۔ اس ے مطوم ہوا کہ ئی کا وحمن " قرآن کا وحمن" اللہ کا و حمن ہے کہ ان کافروسے قرآن کی آواز رو کی جای تو الممي الله كاوخمن قرار ديا كيا- عدياس طرح كدود خ ك جس عص من اولا" ركم والحط اس ي من بيد رہں کے یا دوزخ میں بیشہ رہی کے اگر چہ مقامات بر لتے رمیں گے۔ ۸۔ دوزخ میں جا کر کمیں محد کین چونک ہے واقد چین ہے اس کے اے ماض سے تعبر کیا گیا ہے بعض نے فرمایا کہ ان وونوں سے مراد قائل اور البیس ے کیو تک قائل نے مکل ناحق انجاد کیا اور الجیس نے . شرک و کفر۔ معلوم ہو آ ہے کہ یہ دونوں مردود ملحدہ اک کے مندوقوں علی بند ہو کے دوز نیوں کی کا سے بوشيده الدخوب روندس اور ان سے بدل ليس الد اور مارے روندنے سے خوب ذلیل موں ممال کیج سے مراد زلت وخواری ہے اللہ کو رب مانے کے معنی یہ این کہ اس کے قمام نمیں کو بھی برحق مانا جائے چھے اپنے والدكوباب الن كم معنى يدين كراس ك تمام يادون کااوب و احرام کیاجادے اور اس کے مزیزوں کو اپنا مزیز انا ماوے کہ اس کی ماں اپنی دادی اس کا بھائی اپنا چا گئز رب کی بھیجی مولی معینوں پر مبرکیا جادے۔ اسک راحوں پر شکر جو بارے کی طرف سے آئے وہ بارا ہے۔ ١٣٠ مرتے دم تك اس طرح كه اس كے احكام بجا لاے" اظام سے من کے رکے و خوشی راحت و تکلیف می اس کے دروازے سے نہ ہے سا۔ دنیا میں ہر معیبت کے وقت جو ان کے دلوں کو تسکین دیے ہیں

كَفَنُ وَالْالْسُمُعُوالِهِ فَاالْقُرُانِ وَالْغَوْافِيَهِ لَعَلَّمُ بی ہے لے یہ قرآن زمنو اور اس میں ہے ہودہ فل کرو کہ شاید یو ہی تم تَغْلِبُونَ®َفَلَنْنِ يَقَى الَّذِينِيَ كَفَرُوْ اعَنَااَبَا شَيْرِيُكَا الْأَثْنِيلَا فالب آن کی توبیدتک طرور ہم کا فردل کو مخت خزاب چھائیں سے ک وَلَنَجْزِينَهُمُ مُ السُواَ الَّذِي كَا ثُوْايَعْمَلُوْنَ ﴿ ذِلِكَ ادر بے تک کم ان کے برے سے برے کاکا ایس برادی گے ہے ہے الدك وسمول كا برار له المح اس من ابن الميت دبنا ہے ته مزا اس ك کر باری آیتوں کی انگار کمقے تھے اور کھنر ہے گ اے مارے رب میں وکھا مد دونوں من اور آدمی جنول نے میں مگراہ میا فی کرم انہیں اپنے باؤ ل تعے ڈالیں ٹاہ کہ وہ ہر نیچے سے پنچے دہیں تا ہے تیک وہ جنول نے قَالُوارَتُبَا اللَّهُ نُحَّالُهُ تَفَعَّامُوا تَتَكُنَّزُلُ عَلَيْهِمُ كيا بمارا رب الدب لل بمراس بر قام ب ك ال بعر كف الْمُلَيْكَةُ الْآتَخَافُوا وَلَاتَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْحَنَّةِ الرتے ہیں کئے کرنے ڈرو اور نے م کرو کئے اور ٹوش ہو اس جنت بر الَّتِي كُنْنَتُمْ رَنُوْعَكُ وَنَ۞َنَحْنُ أَوْلِيَّوْكُمْ فِي الْجَيْوِةِ می کما بہیں ورد دیا جاتا تھا ہے ہم تبارے دوست بی دیناک زندگ التُّ نَبَاوَ فِي الْاخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُ من اور آفرت من شاہ اور تهاد سے ایئے اس من جو تباداجی جائے ال منزلء

جنیں سکید کما جاتا ہے ارب فرماتا ہے۔ ٹنڈ انزل الله بنگائة كل در الله موت كے وقت جس سے جان كى كى تخق محسوس نيس اوتى اور قبر ميں حشر ميں بشارت ويتے ہيں۔ ١٥ ۔ نه آندو سے وُرو نه كرشت پر فم كروا تمارى ونيا بحى المجمى آخرت بحى المجمى حمیس جنت عطا ہوكى۔ ١٦ ۔ به بشارت موس كو مرت وقت بى وے دى جاتى ہے جس سے اسے بہت زیادہ خوشى ہوتى ہے اس بى لئے اولیاءكى وفات كو عرس یعنی شاوى كما جاتا ہے۔ الله تعالى نصیب كرے بعض كو ونیا ميں بى بہتارت لى عام بى فرشتوں كا ہے (روح و فرائن) يعنى ہم تسارے ونيا ميں ہى دوگار ہيں اور عرت وقت ہمى "قبرش بحى" آفرت ميں ہى۔ معلوم ہواكہ فرشتے موس كى دو سے جي رب رب فرماتا ہے۔ والمنظمة بغد في ياف خلفين صنور بحى مشكل كشا عابت روا بيں۔ الله كے مقبولوں كى دو برحق ہے ١٨ الى يعنى جنت ميں جروہ نعت

(بقيسفد ٢٦٥) مليل جس كي تم خوابش كرد - يهال نفس منه مراد نفس الماره نيس كو كله وه تو فاكرديا جائ كا- اس لئة جنتي كوكى برى ويز جائيكا فل نسيس حمّا كه مومن باب كافرين كي نجات ند جائه كا-

، بہلے جلد میں خواہش و تمنا کا ذکر تھا۔ یہاں مند سے ماتلے کا۔ فیڈا آیت میں تحرار نمیں مطلب دی ہے جو اوپر ذکر ہوا۔ ۲۔ جنتی لوگ خاطر تواضع کے لحاظ سے رب کے دائی ممان ہو تھے۔ ۲۔ اس میں اول نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں' ان سے صدقہ سے اولیاء و ملاء جو تبلیغ کریں۔ بلکہ متوزن تحبیر کنے والے' اور

mavelle **444** فمن إظلم بعو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَتَاعُونَ فَنُزُلًا مِّنْ غَفُوي الد تهارے لئے اس میں ہو ما بھ ک ممال بخف والے مریان ک ڗۜڿؚڹؙڝۭۉ۠ۅؘڡؘڽٛٲڂڛڽؙۊٷڒڴڝؚٙۺؽۮۘٵٛٳڶؽٳڛ<del>ؖ</del> مرت عَنْ سراس مِهِ زاده مُس مِ اللهِ مِن الْمُسْلِمِينَ رد جو ترء غير الديم بر السالي المراسطة المراسطة المؤلمة المراسطة المؤلمة المرابطة ا ادر نیکی ادر بری مرابر نه بو جائیں کی تد سے نفتے دانے بران کی *ؽٲڂٛۺۜ*ؙٛٷ۠ۮؘۘٳٳڷؙؽؚؗ؈ؙٛڹۜؽڹڬٛۅۘڹؽڹؖ؋ؗۘؗٛڠۘؽؗٳۅۛڰ۠ عبلائی سے ال شہ جبی وہ سم بخریں اور اس پی رشنی کئی ﴾ وَلِنَّ حَمِينَةٌ صورَمَا يُلَقَّهُ إِلاَّ الْكَنِيرِ يها بهر جائے مح بيد كر حمرا دوست شه ادر يه دولت بنيں كمتى منگر ما بردن سم فی اور اسے بنیں باتا عمر بڑتے نعیب والا ن اور مم تھے فیدان سواکر فی کو پا بہنے لاہ تو اللہ کی بناہ مالک بدائک وہ بی سنتا جانا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ای وات اور دن ادر سورج ادر چاند اله سجده نرکرد سورج کو اور نه چاند کو مل ۅؘٳؗڛؙڿۜٛۮۏۛٳۑؚؗڷ<u>؋</u>ٳڷؖڹؚؽۘڿؘػؘؘڡؘڰٛڹۜۜٳڹؗڴؙڹ۬ڎٛٛٛٛۿ۫ٳؾؚۜٙٳڰ اور الله كو عده مروحي في البيل بيدا كيا كل أكم أكر م ال ك

ہروہ مومن جو اللہ کی محلوق کو تمی نیکی سیطرف بلائے۔ معلوم ہوا کہ رب کو اس کی بولی بڑی باری معلوم ہوتی ب جو دعوت فيردب أكرچه اس كى آواز موفى اور ياتي معمونی ہوں۔ اللہ نعیب کرے۔ سب نیک سے مراو ول کی نکل بھی ہے یعن معرفت الحق اور بدن کی نیل بھی یعن تمام عظم مادات۔ ایک جلد عن تمام ربعت و طریقت واظل ہے اللہ مبادات- ایک جلد می تماشریت و طریقت داخل ب ۵- اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بیا کہ کوئی مسلمان ابنا دین ند چمیاے قول ممل صورت سرت ے اپنا مسلمان ہونا فاہر کرے۔ تقیہ کرنا شیطان کا کام ہے۔ دو مرے بیاک بیا نہ کے کہ انشاء اللہ می مومن ہوں ملکہ یقین ہے اینے کو موسن جانے ۲۔ یعنی اچھے بے مقیدے اچھے برے اعمال برابر نیس اچھے برے اتوال برابر نس المحم برے بر آوے برابر نس - اچمی چنوں کا انجام اجما ہے بری کا انجام برا۔ چرنی اور فیرنی كي برابر موسكت مي- عالين ان واتى معالمات م برائی کو ہملائی سے وفع کروا ضعد کو مبرسے جمالت کو علم ے اس کی برسلوک کو معانی ے اس خلتی کا خوش خلتی ے جواب دو ایا یہ مطلب ہے کہ کفر کو کوارے دفع کو ٨ ـ شان زول - يه آيت ابرسفيان ك متعلق نازل موكى کہ وہ حضور سے عداوت رکھنے اور ایڈا پنجاتے تھے محر حسور نے ایج ساتھ بیشہ اجھے سلوک سے۔ حی کہ ان کی صاحزادی ام حبیبه کو اپنی زوجیت کا شرف بخشاجس کا بتجدید ہواکہ ابوسفیان حضور کے جان فار محالی بن مے۔ رمنی الله منه ۹ م جو غصه بی این نکس کو رو کئے پر قادر ہوں و خیال رے کہ مجور امبر کرنا اور ب اقدرت پاکر مبر و مخل سے کام لین کچھ اور ا دوسرا مبربت اعلیٰ ہے۔ بوسف عليه السلام كے بھائي جب معرض دربار يوسني مي ماضر ہوئے تو اکی بے مد تواضع فرمائی اور سب کے قسور معاف فرمادی۔ اللہ ایسے اطلق نصیب کرے۔ ۱۰ معلوم ہوا کہ اچھے اظاقِ اللہ کی ہوی نعت ہیں۔ ملل لمنا آسان ہے ' افعال اور کمال لمنا بست وشوار اا۔ اس عم خطاب عام مسلمانوں سے ہے۔ بین اگر ایسے موقعہ پر

شیطان برائی پر ابھارے قواعوز بافتہ پڑھو خصد کے وقت اعوز پر هنا بہت منید ہے۔ معلوم ہواکہ ایسے موقوں پر شیطان بہت بمکا آ ہے ۱۳ کہ ان چیزوں کو دیکھ کر دب
کی قدرت اپنے جمزو نیاز کا پت لگاؤ۔ جب رات وون چاند سورج کو ایک طال پر قرار نمیں تو تھیں ایک طال پر کسے رکھا جاوے گا۔ مصیبت جی گھرانہ جاؤ آ رام جی
انزانہ جاؤ ۱۳ ۔ یمان سجدے سے مراد سجدہ عبادت ہے نہ کہ سجدہ نمطیسی۔ ورنہ یمان تعبدون نہ فرایا جا آ۔ سجدہ نمطیسی کی حرمت بہت کی اطاوے سے ایمان محدون نے فرایا جا آ۔ سجدہ نمطیسی کی حرمت بہت کی اطاوے سے ایکن کمی آ یت سے مراح " اور قطعاً ثابت نمیں۔ ای لئے اس حرمت کے مکر کو کافر نمیں کما جاسکا البتہ نمطیسی سجدہ کرنے والا بھی کافر ہے کو تک سے ممل مشرک کی طامت :ووہ کفر مستحق عذاب نار و قتر قدار ہے۔ یہ محل مشرک کی طامت :ووہ کفر

(بقید منی ۲۱۱) ہے جے بت کو بجدہ ۱۱۴ میان سورج 'آسان و زین 'ون رات کو ' عبادت کا مستحق خالق ہے ندکہ مخلوق۔
۱۱ معلوم ہوا کہ تمام عبادات میں نماز اور نماز میں بجدہ بحدہ افغل عبادت ہے۔ یہ بجدہ بجود بندگی کی خاص علامت ہے۔ خیال رہے کہ یہ آگر مگر آگید کے لئے ہے نہ کہ علامت ہے۔ خیال رہے کہ یہ آگر مگر آگید کے لئے ہے نہ کہ شکر کھار بھی دوخل میں کہ شکر کھار بھی دوخل میں اور شکر کین بھی سے مگر کھار بھی دوخل میں اور مشرکین بھی سے بین مقربین ملا کے۔ یمال پاس سے مراد مکانی قرب نسی۔ اللہ تعالی جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ سماس مقرب فرشتوں میں بعض رکوع میں جی

جو کرو ڈوں یری ے رکوع کردے ہیں۔ بعض ای طرف عده ين بعض قيام ين بعض تشدين بي كر يط مزد چا۔ هد يى انسانوں كا مال ہے كہ جس كو نوت ك بارش نه کے اس کے احمال فیرمغول اور وہ خود بے قدرا ب- ١٠ ك قرآن كريم كي فلف تاويليس و تحريفيس كري میں و سے فی زمانہ مرزائی اللہ کا خوف سیس کرتے۔ عب ظاہریہ ہے کہ اس سے مراد سارے کفار ہی خواہ رب ے محر ہوں یا شرک یا می کے محر ہوں یا منافق یا مرة ين - سب جنم عن دائل طور ير دين ك لئ ذاك جائیں ع۔ ٨- اس سے معلوم ہواك مومن كو قيامت یں امان ہوگ۔ رہا اطمینان تنبی وہ بعض مومنوں کو اول ے بی ماصل ہوگا اور بعض کو آخر میں۔ بسر مال آخر کار مارے مومنوں کو اخمینان نصیب ہوگا۔ اس سے معلوم ہواکہ امریمی فنسب کے لئے ہمی ہو آ ہے۔ رب فرالا ہے۔ دس شاد ندیکفر - کو تک اس آیت کے منی ر نی کہ جو تمارے فی میں آئے اس کی رب نے اجازیت وے وی ۱۰ یعنی جو جاہو کرو مگریہ سجھ کر کرو ک ہم ممیں اور تمارے کاموں کو دیکے رہے ہیں۔ آگر یہ سمجه ليا اور اس كاخيال ركمانو انشاء الشرمجي كناه كردهم ی نیں' ہنی اگر ملمان یہ خیال رکھے کہ مجھے میرے نی و کچے رہے میں تو مجھی جرم ند کرے اا، ذکر سے مراد ذكر الله بي يعني ني صلى الله عليه وسلم يا قرآن كريم- أن کے اٹکار کی بہت صور تمی ہیں۔ حضور کی اصل نوت کا انکارا یا آپ کی کمی صفت کا انکار یا آپ کی اطاعت سے مر آبی ۱۴ اس سے اشار ہ "معلوم ہواکہ جس تک نبوت یا قرآن کی خرند میخی- اس کاید تھم نیں۔ میسے زمانہ فزت کے لوگ کوں کہ بغیر جانے انکار سیں ہو سکا۔ الله عزيز سے مراد يا بيد مثل ب يا مقمت والى يا برى نفع و بركت والى - قرآن كى عقمت كاب عالم ب كد قرآن کے اوراق' اس کی جلد' اس کاجز'دان سب عزت والے میں۔ کہ ان کی بے اولی حرام ہے۔ جس سید میں قرآن كريم ہو وہ سينہ اور سينہ والانجي معمت والا ہے۔ ١٦٠٠

646 فون الملامرة، تَغَيْدُ وَنَ ﴿ وَإِن اسْتَكْبُرُ وَا فَالَّذِي بَن عِنْدَ رَبِّك ندے ہر لہ تو اور یہ تجر سری تو دو ہو جہ اللہ کا رب کے ۔ یکی پیکٹ کون لک بالیول والکھای و کھٹر لا بیٹ کمون ہاس میں شا رات وہ اس کی ہاک بولتے میں اور اکا تے بنیس کے ا ور اس کی نشاینوں سے ہے کہ تو ذین کودیکھے بے تدر پڑی ہے بجریم نے جہاس ہے بان اللا تر تازہ ہون اور برم بل بے فک جی نے اسے جلایا ۏؙؾ۬ٳڹۜۜۜۜٛ؋ۘٛۘعڶؽڴؚڷۺؘؠ۫<sub>۫ۼ</sub>ؚۊٙؽؚڹؽ<sup>ڰ</sup>ٳؾؘٳڷؽٳؽ ڕؙۏؙؽۜ؋ٛٵؽؾؚڹٵڵڒۑڿٛڡٛۏۛؽؘؘؘٚۘۘٛػڵؽڹٵٵٛڡ*ؘٚڡۘؽ؞ؾ۠ٳٝڣ* ہماری آرتیوں میں نیز مے بطقہ ہیں گہ ہم سے چھپے ہنیں تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا شہ وہ بھلایا جو تیاست میں ممان سے آئے گا ڈ جوجی میں ٵٛۺٮؙٞؾ۠ۿڒٳڬۜٷؘؠؠٵؾۼؠڶۏؘؽؘڹڝؚڹڔۨٛٵۣؾۜٳڷۜٳ آئے کرو کے بانگ وہ تبارے کا دیکور اے نابانک جو وكر مصعنى بوئ لديب ده ال كے باس آيا كا اى تواق كا بكر مل نريد تداور بدائك واوت ڹؙٵؚڶڹٵٛڟؚ<u>ٙ</u>۠ڰۄؽؘڹؽڹڽؽڔؽٷۅڵٳڡٟ<u>؈</u> والی تما ب ب الله باطل کواس کی طرف دا و بس کال فراس کے اعظے سے فراس کے جی مجھ سے فل آبار ہوا ہے مکت والے سب فریوں مراہے کو تم سے نا فرایا

اس سے معلوم ہوا کہ سحابہ برحق ہیں' ایمن ہیں' پر بیزگار ہیں۔ اگر وہ مومن نہ ہوتے تو انہیں قرآن جع کرنے اور اشاعت کرنے کا کام سپرونہ کیا جا آ۔ ہو کے کہ سحاب نے اس میں کی بیشی کردی' وہ کافر ہے۔ رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے لئے مافظ' قرآن کی حفاظت کیا عام اور اسرار قرآن کی حفاظت کیا عام اور اسرار قرآن کی حفاظت کے لئے مالی میں کو باطل کو قرآن تک نیس کینینے دیتے۔ 10 یعنی قرآن کریم ہر طرف سے محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ اسرار احکام سب پر مضبوط ہرہ ہے۔ الفاظ قربدل سکتے می شیس۔ معانی و فیرہ بدل والے کی کوشش کرتے ہیں۔ محربدل نیس سکتے۔

، الم يعنى رب تعافى نے آپ كو بحى توحيد و ايمان كى تبلغ كاديسے بى عكم ديا جي اور سارے تغيروں كو ديا تھا۔ ورند احكام بن برا فرق ہے۔ نيز حضور كے القاب وضور كے مفات تمام انبياء سے بحت كما كيا تقااور آپ سے بحى كما جا آہے كے صفات تمام انبياء سے بحت اعلى بيں۔ الذا آيت پر كوئى احتراض نبين اس سے بركڑشتہ قول كى تغيير ہے بعنى اور رسولوں سے بحى كما كيا تقااور آپ سے بحى كما جا آہے كہ درب ففار بحى ہے تمار بحى۔ مومنوں پر رحيم كافروں پر تمار سے كفار كماكرتے ہے كہ قرآن عربي بي كوں آيا مى كون ند آيا۔ اس آيت بي ان كے اس سوال كا بمترین جواب ہے۔ سمد يعنى ابحى تو كفار كہتے ہيں كہ قرآن شريف عربي بي كون آيا تجى ذبان بي آكم تو كافر كيتے ہيں كہ قرآن شريف عربي بي كون آيا تجى ذبان بي اكر جي ذبان بي آيا تو كہتے كہ

ب شے می عودی ہو تم سے انجے دمولوں کو فرا یا کی ندک بیٹک تھال رہ ڵؽؙؙۯ۬ڡۼ۬ڣ؆ڐۣۊۜڎؙۏٛعؚڟٙٳڽٵڸؽۄۣ۞ۅؘڵۏۻۘعڵڬهؙ بخشش والا اور درد ناک مذاب والا ہے اور اگر بم اسے عجی دَ باق کا قرآن کرتے تک تو هزور کہتے عظم اس کی آیٹیں کیوں نہ کھو کی عمیں ہے عِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُولِلَّنِ يَنَ اَمَنُوْا هُلَّى ي سمت ب عجى اور نى مَرْق ن مَ مُراؤ وه ايمان والول كه ك بايت یر اندما بن ہے لہ عویا وہ دور بھ سے باکارے پِ۞ۘوَلَقَانُ اتَّابُنَا مُوْسَى الِكَتٰبَ فَاخْتُلِفَ علقے بیں ناہ اور جے ثنک بم سفے موٹی کو کن بعلی فرائی تواس میں انتہات كباكيا ك اود إكر ايك بات تهادسدرب كى طرف سے گزر زيكى بوق توجعى ان كا فیعلد ہو جا ٹاٹل اور بے ٹیک وہ طرور اس کی لحرت سے ایک وحوکا ڈالنے والے ٹیکسٹ یں جو نیک کرے اوراہے وہ معط کول اور جو بران کرے تو این بوے کو اورتهادا رب بندول برالملم بنيل سمرتا كك

تعب ہے نی علی اور کاب عجی۔ یہ نس ہوسکا۔ برمل نہ اب قرآن کو است میں نہ مکرائے۔ خیال دے كر بيد ني ابي قوم كى زبان عن ييبع ك ادركاب أي کی زبان یس آثاری می ۔ یہ ند ہوا کہ ٹی کی زبان اور كتاب كي زبان اور البته مرزا قادياني ني بنجالي تع محران مر الهام مجى امحريزى مجى اردو مي اور مجى اليى زبان ين جو مرزا ماحب خود بھی ند مجھ سكيں۔ يعني ديك عي اور ولا في الهام- ٥- كه عن يس كون نه أحمي جنسي بم مجمعے۔ ہارے لئے اس كاب ے كيا فائدو۔ ١- مطوم ہواکہ قرآن اس لئے عربی میں آیاکہ قرآن والا محبوب ملی ہے اور ان کی زبان عملی عد خیال رہے کہ قرآن كريم بدايت اور روحاني شفاء تو مرف مومنوں كے كئے ب مروای الی الله اور خابری جسانی باریون سے شفام سارے عالم کے لئے ہے۔ اس سے دم دروو اس کا تعوید مومن و کافر دونوں کو شفا بلش ب میساک تجرب ب ٨٠٠ ك دل ك كفرى وج س قرآن كريم كو قول كاسنانسي ہے وہ بس کی وجہ سے وہ قرآن کریم میں شک وشب می كرتے بير معلوم بواكد قرآن سے نفع وہ مامل كرسكا ے جس کے دل میں قرآن والے سے تعلق ہو۔ اس لئے ہے۔ بیان کا كافركو كل بإهاكر مسلمان مناتے بيں ہر قرآن مكماتے ہیں۔ ١٠ يعني ميے دور والا بكارنے والے كى آواز سنتا ہے مربات سی سما ایے ی یہ لوگ قرآن کی صرف آواز فتے ہیں مجعے کو نیں ارب کی شان ہے کہ مکہ م رہے والا ابوجمل دور تما اور یمن میں رہے والے اویس قرنی قریب تھے۔ اے کہ بعض نے مانا بعض نے نہ مانا\_ ١١ يعن مارا فيعلديه موجكاك كفاركودوزخ كاعذاب بعد تيامت ويا جائ كافغا ان يراجى يه عذاب سيس آناً یا مارا قانون یہ ہے کہ اے محبوب تساری تشریف آوری کے بعد ان پر نیمی عذاب عام طور پر نہ آئے گا۔ ۱۳۔ اے بڑاء ضرور نے گ' اگرچہ دومروں کو بھی اس کا فائدو پہنچ جادے۔ لندایہ آیت ایسال ثواب کے خلاف سمير ١٥٠ بك رب تعالى كفار سے عدل فرمانے والا اور مسلمانوں پر فعنل فرمانے والا ہے۔

ا۔ بین تمام انبیاء و اولیاء قیامت کے ملم کو رب کے حوالہ کرتے ہیں جو ان ہے اس کا وقت ہوچھے تو کمہ دیتے ہیں اللہ جائے یا یہ مطلب ہے کہ قیامت کاعلم رب کے بغیر بنائے کئی ذرجہ سے ماصل نہیں ہوسکا مصاوی شریف نے قربایا کہ اللہ تعالی نے حضور کو قیامت کاعلم دیا تکر اسکے چھپانے کی تاکید فرمائی "کہ یہ اسرار الہہ میں سے ب تغیر دوح البیان میں ہے کہ مشائخ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مجبوب کو علم قیامت بخش الخے حضور نے قیامت کا علم نہ دیا گیا ہو گاتو علمات قیامت اور دن و آدی بنائے کے کیا معن 'البت یہ نہ بنایا کہ کہتے عرصہ کے بعد ہوگی اس

یہ اسرار البیریں ہے ہے جا یعنی اللہ تعالی پھل کے ج خلاف سے ظاہر ہونے سے پہلے اسکے مالات جاتا ہے کہ ي اقص ہو گا يا كال اور مادو كے عمل كى ساعتوں اور عالات ے فررار ب کہ بچہ کب پیدا ہوگا کیما ہوگا کتا ہے گا کیا کھائے گا کیا کروگا اگر شبہ کرد کہ یہ باتیں نجوی ہی بتاديج بن اور بحت دفعه ادلياء الله اور كثف وال بررگ بنادية بن اور بالكل منح نكتي بن تو جواب يه ے اک پندوں تجومیوں کی خریں محض انکل سے موآ ہیں اکثر غلط جمعی امتنا قاصیح اولیاء کی خبریں بالکل عجی ہوتی ہیں 'تمریہ علم ان کا ذاتی نہیں' رب کے بتانے ہے ہے (خازن و نزائن) ۲۰ ب ندا فرشته کے ذریعہ رب تعالی کی ہوگ مشرکین کو اور شریک سے مراد ان کے ممرب ہوئے بت ہیں ہے۔ یعنی آج ہم میں کوئی یہ گوای دینے کو تیار نمیں کہ تیرا کوئی شریک ہے اہم مواہ میں کہ تو وحدہ الاشريك ہے ٥ - اس ما سے مراد الحجے بت ميں كنزي پقر ے ورنہ ان کے نبی تو ان کے خلاف وجوی فرمائیں گے " ٦- يسال نفن امعنى يقين ب معلوم مواكه بر مبك خلن کے معنی ممان کے نس ہوتے ' یہ بات بہت مکہ کام آدے گی کے یمان آدی سے مراد کافر ہے اور فیرے مراد وناوی اسباب و سلان ب جیسے تدری و مالداری اولاد وغيره يعني كافرونيا كابدا حريص ب اس كاول ونيا ہے بھر آنیں ابوس مجھی ختم نمیں ہوتی اسباب دنیا کو خیر فرانا فاہر اعتبارے ہے ورن یہ چزیں کافر کے لئے زی شریں ۸۔ شر سے مراد دنیادی تکالیف میں یعنی کافر تکلیف میں بت جلد رب سے آس تو زلیتا ہے اس لئے ائٹر فود کھی کر لیتا ہے مومن بیشہ رب سے امید ر کھتا ہے اس كى تغيروه آيت ب ذلايايشى مِنْ دَوْج الله إلا المَوْمُ المعادد فن اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ونیا یں راحت تھوزی ہے تکلیف زیادہ کہ رحمت کو چکھنا مزہ ونا فرمایا وو مرے یہ کہ معیبت بندو پر اپنی بد کرواری ے آتی ہے وحت رب کے فنل سے ال میراحق ہے۔ میرے منرو کمال کی وجہ سے لی ہے۔ یعنی محلائی کو

هِ يْرَدُّ عِلْمُ السَّاعَاةِ وَمَا تَغُرُّجُ مِنْ تَهُمَاتٍ لْمِهِ ۗ وَبَوْمَ نَيْنَادِيْهِمُ اَبْنَ شُرَكًا إِنَّ قَالُوۤ الْذَنَّ منگراس کے علم سے ڈاورجی و ل اپنیں ندا فرہائے گا کمیال ہی میرے شرکے ت کمیس سے م بخ سے کر چکے بر کرم بی کرف کو وہیں کا اور کم قیال سے مصر سے بدیعت سے تھے تھ اور مجد لیے ل کر اجیل کہیں مجا کنے کی مجد بنیں ، وی بھلان مانگ سے نہیں اکتاتا کہ اور تحرفی برائی بہنچے تو ناامید ہس کونا ادر اگریم اسے اپنی دیمت کا نزہ دیں اس تعیف کے جد ہو اسے پہنی بھتی 🖰 قُوْلَنَّ هٰذَالِي وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَلَيِنَ لو بکه کا يا توميرى ب ن اورمير علمان ين تياست فائم : بي اور اكريس رب کی طرف و ٹایا بھی کیا تو خرور میرے لئے اس کے بام بھی فوب بی ہے لگ تو خرور النَّنِيْنَ كَفَ وُا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْنِ بَقَنَّهُ وُمِّنَ عَنَالِبِ بم يتاديل ميح كا فرون كوجوا نبول نے كيا لا اود خردر انس محارضا مذاب بحایں محے ثل اورجب م آدی ہر اصال کرتے ہیں قرمت بعیر بہتا ہے مال منزله

اپنے کمال کا بتیجہ سجھتے ہیں' اور برائی کو رب کی طرف نبت کرتے ہیں۔ یا ہے کہ اب یہ لاحت میری ہوچکی' جھ ہے بھی نے چھنے گی۔ مومن کا خیال ان دونوں کے بر تھی ہوا کا بینی اولا قیامت آئے گی می نمیں۔ اور اگر بغرض محل آئے بھی جیسے کہ مسلمان کتے ہیں' تو بچھے وہاں بھی آرام بی فے کا کیونکہ ونیا میں جھے رب نے آرام دیا ہے اور اگر بغرض محل کی بڑا ہوگ ' ہندا وہاں ان کے بدا قابل دکھا کر اقرار کرا کے جنم میں پھینکا جادے گا ہا اس سخت سے مراد بھٹ کا عذاب اور زیادہ کتا ہاں جس مراد بھٹ کا عذاب اور دیادہ کتا ہا کہ ان کہ ان کہ میں بھٹ کی انسان سے مراد کا مرانہ ہے مراد رب کو بھول جنگ نوت پر اترا جاتا اور زیادہ کتا تھا کہ ان کہ انسان سے مراد کا مرانہ کی میں خوف خدانہ رہا۔ ان کے میں بارہ کہ میں یاد خدانہ رہا۔ انسان کے میش میں خوف خدانہ رہا۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راحت میں رب کو بھول جانا اور صرف مصبت میں دعا کرنا کفار کا طریقہ ہے ' جو رب کو پاپند ہے ' یمیل دعا باتھنے پر حمک نمیں' بلکہ راحت میں دعا نہ بلتنے پر حمک ہے ہو۔ خیال رہے کہ واجب پر معلق کرنا ٹاکید کے لئے ہو تا ہے نہ کہ شک کے لئے جسے ناممکن پر معلق کرنا استحلہ کے لئے ہو تا ہے' آیت کا مطلب سے ہے اکہ بھینا قرآن رب کی طرف سے ہے' اور تم اس کے محکر ہو یقینا بوے ضدی اور سخت عذاب کے مستحق ہو' رب فرما تا ہے۔ بانساہ السن کا عد من انساہ ان احد نمی بستان کی ہے۔ اے نبی کی بودج اتم بھینا متلی ہو اور یقینا تمام جمان کی مورتوں سے افتیال ہو سے ان آنڈوں سے مرادیا وزیاکی چیزیں جس' یا گزشتہ عذاب وائی قوموں کی اجری بستیاں سے ان

<u>ڢ</u>ؘٳڹؠ؋ۧۅؘٳۮؘٳڡؘۺؖ؋ٛٳڶۺٛڗ۠ڣؘڎؙۏۮؙۼٙٳ۫ۼڔؠ۬ۻۣ؈ڨ۠ٳ ا در اپنی فرن دورم دل جانا ہے اور جب اسے علیف بہلجی ہے تر چوڑی وہا والے ناتا بھلا بتا ڈ اگریٹرآن انشکے ہاں سے ہے تا ہمرتم اس سےمنٹو ہوئے تواس سے بڑھ کم کر مان کے صورت میں ہے۔ انہی ہم انہیں دکھا میں گئے ابنی آرمیں دنیا۔ بعر گراہ کون جو دور کی مندیں ہے انہی ہم انہیں دکھا میں گئے ابنی آرمیں دنیا۔ بعر يں تر اور نور ان کے آ ہے میں تاہ بہال مک وان پر کمل جائے کہ بینک دو ت ب فی نے یں ٹک ہے شامنوں ہر پیز کو نمیط ہے ۔ ' الْيَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مسورة في سي سي ال في لا ركوع م ٥ آيات ١٨٠ كلي اور ١٥ ٥٥ مون بر الفرا یوں بی دمی قراما ہے تجہاری طرت اور تم سے اجموں سی فرت نئه اخْد از دکھنت والا ای کا ہے جرکچہ آساؤں میں ہے اور جرکچر ذمین میں ہے اللہ اور وی بندی وعظمت والا ہے گل ترب ہوتا ہے کو آسال منزله

ہستیوں میں لاکھوں صفیتی یا بدر میں فکست وفیرہ صوفیاء فرات میں کہ سارا عالم انسان میں موجود ہے، فور و فکر کی ضرورت ہے هـ قرآن كريم يا اسلام يا حضور صلى الله عليه وسلم کہ جو پکھ حضور نے خبری دیں تھیں وہ بالکل درست ہوئیں ١- جيب للف كى آيت ب سيلن الله عالم كى تمام چنی رب تعالی کی توحیه علم و تدرت و محمت پر مواد میں ا اور رب تعالى اس يرمولوك ان سب چيزون كاخالق و مالك يس موں خیال رے کہ انبیاء اولیاء کی کوائی رب کی کوائی ہے اتمام عیوں ولیوں نے مونت وی کہ خالق و مالک رب ہے حضور اُ صلى الله عليه وسلم رب ك مواه بن الله تعالى حضور كأكواب فرانا ے وکفی بالله شهدا عدد مين ان كافرون مي فك ايس بكه يه فك من بن كه برطرف عد فك في انسي محيرا ہوا ہے۔ جس سے تکلنے کی انسیں کوئی راہ نسیں ملتی۔ اگر تمشی دريا مي مو تو يار كل جاتي ہے ليكن أكر دريا كشتى مي آ جائے تو ورب جاتی ہے اس ان کا مل ہے ٨٠ رب كا علم و تدرت مب کو محیرے ہوئے ہے خود رب تعالی محیرے محرفے سے پاک ہے اب سورہ شوری علم مغرین کے نزدیک ساری كيد بهد سيدنا عبدالله ابن مباس فرات بي ك اس ك عار آيش دير من فل لانسلاك عليه احراد .... بالى كيد مل معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نسیں بن سکن ورند اس کاؤکر ہوتا مینی علیہ السلام پہلے کے ہی ہیں اندا ان کا تشریف لانا اس آیت کے خلاف نسی یسل تشبیہ نفس وی میں ہے نہ کہ کیفیت وقی میں۔ لینی ہم نے جیسے تم سے پہلے تمام جیوں کی طرف وی کی تھی وی ع تم یر مجی وی کرتے یں' پھر کفار خصوصاً الل کتاب کو تمہاری وحی بر حیرت کیوں ا ے اسے نے فرمایا کہ بور بی آئندہ نبوں کی طرف بھی وحی کریں مے مکو تک آئدہ کوئی نی آئے گائی نیس۔ ال یعنی تمام عالم اجهام رب بی کا حکوق ہے اور مقیقتہ " اس بی کا مملوک ۔ مجازی مکیت عارمنی طور پر بعض بندوں کو مل مباتا اس کے ظاف نيس عد يعني رب كي شان بهي بلند اور اس كي قدرت و حکمت بھی بلند لنذا ہے وونوں علیحہ علیحہ صفین ہیں کہ اللہ تعالی نے این مجوب بندوں کو بھی عظمت وی بے۔ حضور

تمام مخلوق ے عظیم ہیں۔ فی مردین سے عظیم اور باوشاء رعلیا سے عظیم بردوح)

ا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیت و عقمت کا یہ عالم ہے کہ آسان جیسی مقیم الشان کلوق اس کی کبریائی کی جیت سے پیٹنے کے قریب ہو جاتی ہے ۲۔ یعنی سارے فرشخے خواہ سقرجن ہوں یا عدین امررب کی تسجے و مرکز تے ہیں۔ معلوم ہواکہ نمازی مومن فرشتوں کی طرح مقمت دالے ہیں۔ ۳۔ یعنی مسلمانوں کے لئے اس سے چند مستلے معلوم ہوئے ایک بید کہ شفاعت کر رہے ہیں ' مجر حضور کی معلوم ہوئے ایک بید کہ شفاعت کر رہے ہیں ' مجر حضور کی شفاعت میں کیوں آبل ہے ' تیمرے یہ کہ جب رہ کسی کو بچھ ویتا جاہتا ہے تو متبول بندوں کی دعاہے دیتا ہے ' دیکھو رب سلمانوں کو بخشا جاہتا ہے تو متبول بندوں کی دعاہے دیتا ہے ' دیکھو رب سلمانوں کو بخشا جاہتا ہے تو متبول بندوں کی دعاہے دیتا ہے ' دیکھو رب سلمانوں کو بخشا جاہتا ہے تو فرشتوں سے کمد

وا ہے کہ ان کے لئے بخش ماٹا کردا حضور کو رامنی کرنا ہو' تو اس کے غلاموں کو دعائیں دو۔ فرشتے حضور کو رامنی كرنے كے لئے ان كى امت كو دعائيں دينے بين مم كو ما ہے کہ حضور کے محابہ حضور کے بال بجوں کے لئے وماكورين اكد بميك لط عداس في رب فرشتون کو تمهارا دعامو بنایا سجان الله ۵ - دنی سے مراد معبود ہیں الندا آیات میں تعارض نمیں کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دشنوں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اولیاء اللہ اور ہیں اولیاء من وون الله مچھ أور ١٦ يعنى ان كاسوال تم عد نه موكا وو تسارے محاج بی تم ان سے منی مو کو تک فن کے مجوب ہوے۔ کیونک تم مل ہو مک میں آئے افتدا قرآن بمی علی ب ادر کمدین آیا ب معلوم بواک قرآن وبال على رب كا جمال قرآن والا رب كا ٨- يعن في الحال مك والول كو أراؤ اور آكده تمام جمان كورب فراماً ب بكدت للعالميين مذيرا اولا تحم بواك اين الى قرابت كو ذراؤا بحراس آیت میں اہل مکہ کو ڈرانے کا تھم دیا پھر تمام جانوں کو فرضیکہ اس سے یہ نیس کیا جاسکا مکہ حضور کی نیوت مرف تجاز کے لئے مخصوص تھی ہے معلوم ہوا کہ قیامت میں پہلے سب جمع ہون سے ابعد کو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں کے اس لئے اے ہم حربی کتے ہی اور ہم نصل ہی ۱۰۔ معلوم ہواکہ رزق سب کو لیے گا بحرید ایت سب كون طي كا بدايت كى فكركرواا عال طالول س مراد کفار ہیں۔ یعنی کافروں کان دنیا میں کوئی مدد گار ہے جو انس عذاب التي سے بھائے نہ آ فرت من ہوگا جو ان ک بات یو چھے یہ بے کسی اور ب بی بھی کفار کے گئے مذاب البي ہے اجس میں وہ كرفآر جي۔ اس سے معلوم ہواک مومنوں کے لئے رب نے ولی اور مددگار مقرر فراك بن رب فرايا ب- إشَّادُ يُتِكُمُ اللَّهُ وَدُولُكُمْ اللَّ ال سے معلوم ہوا کہ خدا کے وشمنوں کو ولی بنانا مشرک و کافر کاکام ہے ' جیسے اللہ کے دوستوں کو ولی بنانا مومن کا عمل محد کو قبلہ بنانا مین ایمان ہے مکی بت کو قبله بنانا كفرب- ولى الله اور ولى من دون الله من فرق

الشوريء اليهبردده آبنا و پرسے ش ہو ما ہیں ل اور فرشتے اسے دب کی فرید شے ساتھ اسکی باک بحسلتات اورزین واول کے اعظ ممانی مانظے بیں تاکن و بیٹک استر ہی بخف والا ممران ہے تا اور جول فالشرك مواور والى بنا مكے اۇلىكاءاللەكچىفىظ كىلىرىم كۇماً انت كىلىرىم بوكىلى دەرىيىلىنى دەرىدى كىلىرىم بوكىلىك وُكَذَٰ لِكَ أَوْحَبُنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْاً نَاعَ بِيًّا لِّنْنُنِّ رَأُمَّ ادر يوں بى م نے تبارى طرف عول قرآن وى بعيما ك كرم دوا وسيطرول كامل القراى ومن حولها ويننور يؤمرا أجبيع لاس يبع محدوالول كواور مقتراس كركروبيل ثد اورتم فداؤ المنظ بوسف كردن سعم يس يك ثنا بني ايك كروه جنت مي ب اور أيك كروه دون عي في اور اكر الله عا بنا الله لجعلهماقه واحبالا وتزن يباحن تو ان سب کو ایک دیس ہو کر دیٹا لیکن انٹر ابنی دحمت ٹل ایٹا ہے جسے رقى رخميته والطلمون مالهم ممن قريي ولا تصبيرٍ⊙ ب**ما** جنت الله اور کالول کما نیمشمونی دوست ندگ مددگار ک اَمِانَيُّخَنُ وَامِنَ دُونِهَ اَوْلِيَاءً فَاللهُ هُوَالُورِلُّ وَهُوَ كيا الشرك مواادر دان عهر كه بي الوتواشرى والى بصالاً وده يُجِي الْمَوْقُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرُ وَمَا م دے ملائے کا کل اور وہ سب بگر سر کٹٹا ہے گل تے جی

ے۔ ۱۳۰۰ ولی سے مراد معبود کالق اور حقیق مدد گار ہے انتراب آیت ان آیتوں کے خلاف نیس جن میں اللہ کے محبوبوں کو والی یا ولی فرمایا کیا ان کی ولایت اللہ کی ہی ولایت ہے ۱۳ سے قیامت میں دو سرے نغنے کے وقت یا رب مردے جلاتا ہے بذریعہ انبیاء کے پیسٹی علیہ السلام سے مردے زندہ ہوئے ایمارے حضور نے اپنے والدین اور بست سے مرددں کو زندہ فرمایا ۱۵۔ سب کچھ سے مراد سارے ممکنات ہیں امال و واجب اس میں داخل نیس کیونکہ وہ شی نیس ۔

ا بین کافرو مومن کے درمیان اللہ علی فیعلہ قیامت میں فرمائے گا۔ کہ مومن کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں بیجے گا۔ فغدا اس تحت میں چکزالویوں کی کوئی دلیل نمیں دو بھی بچری میں مقدمات لے جاکر حاکم سے فیعلہ کراتے ہیں رختنفہ میں فطاب کفار سے بیعلوم ہوا کہ مومن حق پر ہیں۔ کافر کاللت کرتے ہیں اس علاء کا وکل ہے اسباب جع کرکے سبب اسباب پر نظر کرنی صوفیاء کا توکل ہے اسباب سے مند موڑ کر سبب اسباب پر نظر کرنی حضور نے دونوں توکل کر کے دکھائے ہیں اور کی طرف بیشہ رجوع کرتا ہوں کہ جو کس سے مطے رب کی طرف سے

ات یں انتلان مرو تواس کا بعد اللہ کے ہوہے ل یہ ہے اللہ مرارب مي زاس برميوسين اورين اس كاطرف رجوع الا بول ت آسافون وَٱلْرَضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَمِنَ الْانْعُلْمِ اَزُواجًا بَيْنَرَوْ كُنْمِ فِيهِ لِلْبُسَ كَمِثْلِهِ شَكَيٍّ وَهُوَ السَّوْمِيْعُ اس باری سل محلاتا بسالی اس میاکی بنیس اور و بی سنتا البَصِيْرُ وَلَهُ مَقَالِيْكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ دیکتا ہے۔ اس کے ہے ہیں آسانوں اور زین کی کمنیاں ٹے دوزی وسین ڵڗؚۯؿ؇ڣؚؽؾۺٵٷۘؽڣ۫ڽۯڗٳؾۜٷؠڮؙڷۣۺؽ؞ٟۼڶؽڞ كرتا ہے مى كے من جا ہے اور نگ فرمانا ہے كلد بافتك دوسب كو ماناہے ك تهارے گئے دین کی وہ راہ ڈا لی شرکا عکم اس نے فوج سکو ویا نئہ اور جو ہم نے تہاری طرت وقی کی للہ اورجس کا علم ہم نے ابراہیم اور موسی لنى أنَ أَوْبِهُ وَالْدِينَ وَلا تَنْقُرُونُوا فِيهُ كُبُرُ عِنْ کو دیا ٹٹ کر دین ٹھیک دکھو تک اور اس میں ہھوٹ نہ ڈالوٹ مشرکوں ہمہ عَلَى الْمُثْمِرِكِبْنَ مَاتَنَاعُوْهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِيَّ بست من حوال ہے وہ میں کی طرف تم اپنی بلاتے ہوف اود اوٹر لینے قریب کیلئے جن لمنا ہے جے جا ہے اورا بی لمرت وا و تیا ہے اسے مررج تا لا فیل اور ا ہول

مجمتا ہوں اگر چہ تیر کمان سے نکا ہے مر کمان والے کا مجیجا ہوا ہو آ ہے سا اس طرح کہ تساری جس سے تساری بویاں بنائم اس سے معلوم ہواک دنیا میں مرد کا نکاح جن یا جانور سے نمیں ہو سکتا۔ جنت دو مرامقام ب جال حوریں ہمی انسانوں کی ہویاں ہوں کی اگر جہ حوریں ند انسان بین ند حضرت آدم کی اولاد ۵۔ وو مری جگ قرآن كريم نے فرمايا كه بر چيز كے جو زے بي كرى پھروں کے بھی ورفتوں کے بھی رب فرما یا ہے۔ دمین اُکِنَ مَنْ لَمُ الْمُنْ الدُوجَيْنِ ٢٠ فاح ك وربعه البغير فاح بو اولاد ہو وہ باپ کی نسل سے نہ ہوگ نہ باپ کی میراث یائے 2 ۔ لین آسانی و زمنی فزانوں کی تنجیوں کا رب ی مالك ب الذا يمال لَهُ فرما إلي فأذ أنه فرما يا كيونك رب مالك ب فزائي نيس- حضور فرات بي اوتيت مفاتيع خزائن الارض رب نے زمین کے فرانوں کی تمغیاں مجھے میرو فرائم لنذا اس آیت و مدیث میں تفارض نمیں ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ ونا میں رزق کی وسعت یا بھی محض مارے اعمال کا بھید شیں ہد رب کا کرم ہے ہے کہ کون امیری کے لائق ہے کون فقیری کے سزادار الندا اس پر افتراض نه کرد ۱۰ خیال رے که نوح علیه السلام پہلے معاحب شریعت ہی ہیں اور آپ نے می پہلے کفار کو تبلیغ ک اب ع کی افران امت پر پہلے عذاب آیا ای لئے آب کا نام شریف خصوصیت سے لیا کیا اس سے معلوم ہوا کہ مقاید تمام آسانی دیوں میں بکسال ہیں' اعمال میں فرق ہے' مقایہ کو دین اور افعال کو ندہب کما جاتا ہے' اس کے یماں دین فرمایا ۱۳۔ ان یا کچ رسولوں کا خصوصیت ے اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ بہت یاب اور مرتبہ کے رسول ہیں ورنہ تمام پیٹیبروں کو یہ ہی عظم تھا ۱۱۳ کیفٹی اپنی اپنی امتوں کا دین تھیک کرو" اور تھیک رکھو ۱۴سے کیونک جماعت اللہ کی رحت ہے جماعت مسلمین سے علیمہ ہونا عذاب ا یعنی اصولی عقاید میں اختلاف نه پیدا ہونے دو۔ اگرچہ انبیاء کے الل شرمیہ و عبادات می فرق اے رب فرما آ - بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمُنْهَابُ 10 - معلوم واك

مشركين كو آپ كى ذات بحارى سي اپ كو اين مادق الوعد كتے بيں۔ آپ كى تبليغ اسلام اور بتوں كى برائى بعارى ہے۔ ١٦٠ اس سے معلوم ہواكہ بدايت تو اپنے اعمال سے بھى مل جاتى ہے تحررب تعالى كا چناؤ صرف اى كے فضل سے نعيب ہو آئے ہے چناؤ سے مراد نبوت يا نصوصى ولايت ہے اس بي عمل كو وخل سي اس لئے چناؤ كے لئے مَن يَشَاءُ فرايا اور بدايت كے لئے بنيب. ا۔ یعنی اہل کتاب کا یہ دینی اختلاف کہ ان میں کوئی شرک میں جٹلا ہے کوئی کفر میں 'یہ ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے ان کے رسولوں کی یہ تعلیم نمیں ۲۔ ہرا یک ند ہب اپنی ریاست جاہتا ہے اس کے اختلاف ڈالنا ہے ۳۔ یعنی ان جھڑالو لوگوں پر اس لئے عذاب نمیں آٹا کہ ان کے عذاب کے لئے وقت مقرد ہو چکا ہے 'جس سے پہلے عذاب نہ آٹ گا۔ وہ عذاب یا تو صحابہ کرام کے فتوحات کے موقع پر یا ان کی موت کے وقت یا قیامت میں آٹ گاہے۔ یمال کتاب سے مرادیا تو قرآن شریف ہے تو بھڑ تھے۔ کہ معرود و نسازی کے بعد جس قوم میں قرآن بھیجا کیا وہ شک میں جس یا کتاب سے مراد

ترات و انجل ب ين جو بعد على يمودى و عيمالي آئے اور انوں نے آپ کا زمانہ اللے وہ قرآن میں شک کرتے یں یا آپ کی نبوت میں (روح و فزائن) ۵- چونکه ان من اخلاف ہے اندا آپ اسی وقوت اسلام وی الم تبلیغ پر ان کی ضد و حسد سے ول تھ ند ہوں معلوم ہوا ، که استقامت سنت انبیاء ب موفیاء فراتے ہیں که ایک استقامت بزار کر امتوں سے افغن ہے۔ یہ ہمی معلوم ہوا ک حضور آقیامت سادی محلوق کے نی بی کونک حضور ک و موت میں زمین و زمان کی قید شیس نگائی گئی ہے بھی خیال رے کہ حضور کافروں کو ایمان کی مومنوں کو تعویٰ ک موفوں کو عرفان کی هشد وعوت دیتے ہیں کوئی حضور ک واوت سے باہر نس اے کو کھ ہر چزے کے آفت ہے ومن کی آفت ہوئی ہے (نفسانی خواہش) ۸۔ بیخی میں ظمور نبوت سے مملے می قرآن اور تمام آسائی کتب پر ایمان لا چکا ہوں حضور کی ہدایت نزول قرآن پر موقوف نسیں و۔ بین تسارے مقدمات انساف سے مطے کروں معلوم بواک حضور ماکم مطلق بین اور ماکم کو فیصله عی انساف چاہے خواد کفاری کا فیملہ ہویا یہ مطلب ہے کہ تم نے جو علم کے قوانین کمڑ گئے ہیں انسی دور کروں " چانچه صور نے لاکوں کو زندہ در گور کرا کو قوی شرافت و رذالت مریب پر علم و تعدی سب مجمد منا دیا ۱۰ تو ہاہے کہ ہم سب اس علی عبادت کریں اس می نمایت للف و کرم سے اپنی طرف ماکل فرمایا کمیا ۱۱ میان لکہ عمل الم علیٰ کے معنی عم ب می تک کافر کمی نیک کی جزان یائے گا ان کی نکیوں کو رب نے برباد فرما دیا ۱۳۔ کو تک حق اتا ظاہر ہو جا ہے کہ مناتموہ کی ضرورت نیں ' جت سے مراد منا تمرہ ہے مطوم ہوا کہ ہٹ دھرم ے مناظرہ نہ کرنا بمتر ب اور اگر جبت سے مراد تعلق یا سرد کار ہو تو یہ آیت علم جمادے منسوخ ب (فزائن و روح) ۱۳ روز قیامت سی اولاسب مومن و کافر ایک مدان میں جمع ہوں گے ایج مومن جنت میں اور کافر ووزخ میں جائیں مے سال اس آیت میں ان میود و

464 تَفَرَّقُوْ اللَّمِنَ بَعْدِ مَاجَاءُهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ نے ہموٹ نڈال مکر بعد اس کے کرائیں علم بھا تھائہ آیں کے حمد سے بٹ وَلُولاً كِلْهُا فَكُلِّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ مِنْ رَبِّكُ إِلَى اَجِلَ الْمُسَمِّعَ لَفَعْمِي در الراب صرب كياب التائز منهي وفي أير مقرميا وتك وترك ال من فيعد بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِي بَنِ أَوْرِنُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعَدِهُمُ لَفِي شَدٍّ كرديا برتات ارجنك وه بوال كے بعد كناب سكروارث بو نفرد اس سے ايک وحوك مِّنْهُ مُرِنْبٍ فَلِنْ لِكَ فَأَدْعُ وَاسْتَفْفَرْكُمَا أَمِرْتَ وَلَا وُ الله واله فريك مِن مِن كَدَواك ليهُ بلاؤت اوزنابت قدار بور ميسا جبير عكم بواج تَنْبِعُ الْهُوَاءَهُمْ وَقُلْ امَنْتُ بِهَا ٱنْزَلِ اللَّهُ مِنْ كِنَّةٍ ادرائی خوابهٹون پرخطوش اورمجوکہ پیں ایمان لایا اس پر جرکوبی کما ب الشرخیا کارکی ١ - و يره و ها له و هي ار روي و ارس ا و سرا و وَافِرُتُ لِأَعْدِلُ بِيَنِكُمُ اللهُ رَبِّنَا وَرَبَّامُ لَنَا اعْمَالُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ لَا جُحَة بَيْنَنَا وَبَيْنُكُمْ أَلِلهُ يَجْمَعُ بَيْنَنِأ بالأعلى ورنهادسه له تها دا كياله كوفي تبت بنيس بم ين اورغ بين عالم انتريم سب كو بمع كريد كان اوراى كى طرف بعرناب اوروه بوالفرك بارسه ين فيكوت بي مواكل بغُيرِ مَا اسْنِجُينَبُ لَهُ يُجِيَّتُهُمْ دَاحِضَهُ يُعِنْدَ رَايِّهُمْ وَ کرمسان اس کی وحوت تبول کر بھے بی ان کی ولیل معن ہے تبات ہے ہے ان کے دب سے عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ شَيِيبٌ اللهُ الَّذِي كَ پاس اوران پرمخفی ہے اوران کے لئے سخت مذاب ہے تا اللہ ہے مہدلے اَنْزَلِ الْكِتْبِ بِالْحُقِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَايُنْ رِيْكَ لَعَلَّ حق سے ساتھ مخاب ارکی اور آنفان کی ترازو علی اور تم کیا جاؤشا پر تیا ست

نساریٰ کی تردید ہے جو مسلمانوں کو بھانے کے لئے قرآن کے متعلق جھڑے کرتے تھے اکتے تھے کہ اعاراوین پرانا ہے 'اماری کتاب تم سے پہلے آئی۔ اندا ہم تم سے بہتریں 'اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جھڑا کرنا اللہ میں جھڑا کرنا ہے کہ فرمایا کیائی اللہ ۱۵۔ جس کا سرنہ باؤں کہ اگر صرف پرانا ہونا جھانیت کی دلیل ہوتی تو چاہیے تھا کہ آرم علیہ السلام کا دین ہی حق ہوتا ہوتی تمام دین ناحق اور بس سے نکاح کرنا درست ہوتا ۱۱۔ ان کیج بحش کرنے والے یہود و نصاریٰ پرافضب تو دنیا میں بھی ہے اور خت مذاب آثرت میں ہوگا۔ اے بہاں میزان سے مرادیا حضور ہیں' آپ کو ترازو اس لئے فرمایا کہ حضور کی ذات اندازہ ایمان معلوم ہونے کا ذریعہ ہے ' جراکیک کو بقدر ایمان حضور سے مجت ہوگی

ا۔ (شان نزول) مشرکین عرب ذاق کے طور پر پو چھا کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگ ان کے بواب بیں یہ آیت اتری۔ یمال اسل شک کے لئے نمیں بلکہ محقق و اکید کے لئے ہے بینی قیامت بہت قریب ہے کو تکہ آخری نبی آخری کتاب آخری وین آچکا حضور فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ان دو الکیوں کی طرح ہیں رب فرما آ ہے :۔ رافنز بنبہ انتاف یہ یہ می خیال رہے کہ میمال ورایت کی نفی ہے نہ کہ علم کی ۲۔ ان کا یہ جلدی مجاہمی دل کئی کے لئے ہے ۳۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے متل ہمی ڈرتے ہیں محندی میں قیامت کا فوف علامت ایمان ہے بلکہ جننا تقوی زیادہ ان کا یہ جلدی میاب کرے ۳۔ کیو تکہ قیامت کی اس نے خردی ہے

الشوريء السّاعة فَرَنْكُ كَيْسَجِ لَ بِهَاللَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِهَا أَنْ يَنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِهَا أَ ترب ، بر له اس برد ، بر مراس بر ايال بس ركة ع والنِّنِ بْنَ امْنُوْامُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وُيَعْلَمُوْنَ النَّهَا الْحَقِّي اور جنیں اس بدایان ہے وہ اس سے درہ اس مادرجائے وں کر بے شک دوجی ٱڰٙٳؾۜٳڵؽؘڔؽؽؙؽؙؠٛٵۯۏؽ؈ؚ۬ٳڶۺۜٲڠٷڵڣۣۻٛٳڶڽؘۼؽؠ<sup>ٟ</sup> ہے کا سنتے ہو بدشک ہو تھا مت یں شک کرنے میں خرود دور کی گرا ہی ہی جی جی الله این بدول بر للف (ما) ب ادمصهاب روزی دیا ب اور وی توت الْعَزِيْزُوْمَنَ كَانَ يُرِيْكُ حَرْثَ الْاِحْرَةِ نَزِدُ لِهُ إ والاے والا ہے ہوآ فرت کی کھینی جائے ش م اس کے لئے اس کی کھیتی ڮؙۅؘڡؙؽڰٳڹؽؙڔڹؽؙڂۯڬٳڵۺ۠ڹٛؽٳڣٛڗؠ؋ڡڹ؆ٛۅڡؙٲ مراهبر برورد مروزای کیتی چا ب نام م است اس می سے بچے دیں مگے ته اور لَهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ لْصِينِ ﴿ أَمْلَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوالَهُمْ آ خرت میں اس کا بکی عصبہ بسی نالدیا ان تھے لئے کھٹر کیس جبول نے ان سمے لئے صِّنَ الرِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كِلِمَةُ الْفَصْ وه دین کال دیا ہے کرانڈ نے اس کی اجازت ند دی کا اوراگرایک نیملوکا وہدہ نہ لَقُضِّى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظِّلِمِينَ لَهُمْ عَنَابٌ اليُّدُونَ ہوًا توہیں ان میں فیصل کرد یا جا تات اور بے شک فالول کے لئے ورد ناک مذاہبے طلم تركى الظِّلِينُ مُشْفِقِينَ مِمَّا كُسُبُوْا وَهُوَوَا فِعُورُمْ وَ تم ظالموں کو دیچونچے کہ ابن کما نیو ل سے مہیے ہوئے ہوں گئے ٹا لیں وہ ال پر پڑ کودی عى اور جوايمان لا في اور الجميمام كفيل ده جنت كى بجلوار يول ين بي الله

جس کی زبان سے بیشہ حق عی لکا ہے" اس سے معلوم ہوا که مومن موت بھی جلدی نئیں مانگا وہ عمر کو ننیست جان كر اعل كرآ ب ٥- كه ان كى بدايت كى اميد نسي کونک خوف قیامت ی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرتا ے۔ جب قیامت ی کا انکار ہے او خوف کس چیز کا اور ايمان كون المتماركيا جائة ٦- الله تعالى كاللغ عام يعني دنادی رزق بربدے پر ہے ان اطاف کا عار نا کان ہے امارے ہر رو تکنے پر کو ژول الطاف شابانہ ہیں مم کناه کرتے ہیں وہ روزی بند شیں کرتا ہم میب کرتے ہیں وہ رسوا سيس كريا يعني ايمان عرفان " تعوى والابت انبوت و فیرہ خاص خاص بندوں پر کرتا ہے کے۔ اگر روزی ہے مراد جسانی روزی ب قر معنی بد بین که نے بھتی جابتا مرود على درول ، على المراد كو فريب ب بنركو الدار كروعا ب على معلوم ہواک روزی اینے کمال سے نسیں مطاء زوالجال ہے اور اگر روحانی روزی ایمان و تقوی مراد ہے تو مطلب بالكل طاہر ہے كه ايمان و تعوى معمل سے نسيس بكه اس کے فعل سے ملا ہے۔ابرجل جو عاقل تعاکافر رہا سیدھے سادے بال کو مومنوں کا مردار بنا دیا ۸۔ اس طرح ک اینے نیک افحال سے نفع آخرت مینی اللہ کی رضا اور جناب مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی جاہے' ریا كے لئے افتال ندكرے ور اس طرح كد اے زيادہ نیکیوں کی توفق دیں گے انیک کام آسان کر دیں گے ا اممال کا ٹواب بے حساب بخشیں کے ١٠٠ کم مکن ونیا كمانے كے لئے نيكياں كرے وزت و جاہ كے لئے عالم ا ماتی ہے ' تغیمت کے لئے غازی الم انتا عی بقنا اس ک تقرر من ب لندا آیت بالکل ماف ب ۱۳ کو کد اس نے آ فرت کے لئے افعال کے بی نمیں امعلوم ہوا کہ ریاکار تواب سے محروم رہتا ہے محر شرعا" اس کا عمل ورست باریا کی نمازے فرض اوا ہو جائے گا اواب الله كالد اس الله في الأخرة كى تيد لكانى ١١٠ أكرام ك معنى بلك مول و مطلب يه موكاك اے محبوب ال كفار كے لئے أن كے معبودين باطليم الجيس وفيرہ نے اللہ كے

دین کے طلاف ناجائز و غلط دین بناویے ہیں ' جن کی سے بیروی کر رہ ہیں ' اور اگر آئم کے معنی یا بوں ' قو مطلب سے ہوگا کہ دیکھنا ہے کہ آیا ہے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ' یا گھڑے ہوئے دینوں ہی بھنے دہ جی ہو ان کے معبودوں نے بنائے ۱۲ سے بعن چو تک ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کفار کو حقیقی سزا قیامت ہیں دی جادے گی۔ اس کے ابھی ان پر دوزخ کا عذاب نیس جیجے ۱۵۔ ظالمین سے مراد کفار ہیں ' اور درو ناک عذاب سے مراد دائی عذاب ' رسوائی کا عذاب ' نمایت سخت عذاب کافروں کے لئے فاص ہے ' مومن اگر چہ کتنائی محتی اور ہو گر ان عذابوں سے محفوظ رہے گا۔ ۱۹۔ قیامت میں اول ہی سے محراس دن سمنا کام نے آئے گا اے بینی جس قدر نیکیوں کا نائیس وقت اور موقد طا۔ ای قدر نیکیاں کیں۔ آگر کسی کو بالکل موقد نہ طاقو وہ صرف ایمان کی بددات جنت میں جادے گا۔ جا ایمان لاتے ہی فوت

http://www.rehmani.net

(انتیامتی ۱۵۲۰) ہوگیا۱۱۔ اس طرح کہ بعد موت کیا مت سے پہلے جنت کی پھلواریاں ان کی قبروں میں ہوں گی اور بعد قیامت وہ خود جنت کی پھلواریوں میں ہوں

' کے ' اللہ نعیب کرے اپنے حبیب کے طفیل سے گلدستہ میں پھول کے ساتھ کھاس مجی شای تخت پر پہنچ جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ ہم ممنگار مجی وہاں پہنچ جائیں تو کیا

مجب ہے۔

ا۔ فرشیکہ دنیا میں جو رب جاہے تم کرد آ فرت میں جو تم چاہو مے رب کرے گا ا، معلوم ہوا کہ جنت محض اپنے عمل سے نمیں رب کے فعل سے نمیس ہوگی س

اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کا کام رب کا کام ہے دیکھو بثارت حضور دیتے ہیں محررب نے فرمایا کہ ہم وسیتے ہیں دو سرے یہ کہ ایمان عمل سے مقدم ب بھے وضو نمازے کیلے ہے ، تیرے یہ کد ایمان کے سات نیک اعمال بھی ضروری میں وحقے یہ کد ایک ی نكل ير أكتفا ند كرے عص قدر مكن موكر كررے والد سينظ جاؤنه معلوم كونسامك جادك ١٠٠ (شان زول) جب انسار نے حضور کے بہت ہے مصارف اور مال کی کی محسوس کی تو آپس میں بہت سا مال جمع کیا اور خدمت الدس بي ما ضربوكر عرض كرف ملك مك حضور کی بروات بمیں ایمان لما ا قرآن لما رحمٰن لما احضور کے مصارف زیادہ ہیں' ہم یہ حقیرنذرانہ بار کاد بی ماضرائے یں شرف تولیت بخشا مادے تب یہ آیت کریر نازل موئی اور حضور لے وہ مال والی فرمادیے یہ آیت مدنیہ ے ۵۔ یعنی تم لوگ آیس میں ایک دو مرے سے محب کرو۔ اسلامی قرابت کا لخاظ رکھوا رب فرمایا ہے۔ وَالْمُورُ مِنْوَلَ وَالْمُومِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِهَا مُعْفِي يا محمد ع قرابت روحانی کی بنا پر محبت کروسک تم سب کی اصل ہوں ۲۔ نیک کام سے مراد محبت آل رسول ب وقعن جو ان سے مبت كرے كا بم اے اور نيك المال كى وقتى ديں كے ا اور ایسے کاموں کی تونی بخشیں مے جو طاقت انسانی سے ہاہر معلوم ہوتے ہوں (فزائن و روح البیان) ۷- دعویٰ نوت کر کے یا قرآن شریف کو کتاب اللہ کد کر ۸۔ جس ے آپ کے قلب المركوان كى يدكو تون سے بالكل ايذا ند ہوا بمال ختم کے بد معنی نمایت موزوں ہیں اسطاب بد ے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے محرابیانہ ہوگا تقب مبارک کو حاری راہ میں مجھ ملال بینچ کا یہ رہنج بھی عبادت ہے 9۔ اب کوئی دم جاتا ہے کہ تسارا سورج چکے گا اور کفر کی اركى دور ہو جائے كى اللہ نے اپنا وعدہ يورا فراويا ويكمو آج تک حرمن لیمین شرک و بت بری سے محفوظ میں " الله محفوظ رکھ۔ اب بر کناہ سے توب کرنی جاسے توب سے بر کناه معاف ہو جا آ ہے اوب میں چند چنریں مروری ہیں

التنوريءم 660 لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَارَةِمِ ذَٰلِكَ هُوَالْفَصْلُ الْكِينَةِ ان کے لئے ان کےرب کے پاس ب جر جابی ل یم بڑا ففل ہے ال ذَلِكَ الَّذِي يُنَبِّرُ اللَّهُ عِبَادَةُ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَلُوا ہے وہ جس کی نوشخری و بتا ہے اللہ اپنے بندول کو جوایان لا مے لورا چھے کا کا الصَّالِحَتِ قُلْ لا آلَمَا لُكُمْ عَلَيْهِ آجُو اللَّا الْمُودِّة فِي کے کے اور او میں اس ہوتم سے کھ اجربت بنیں انتحال مخرفرابت سی نَقُرُ بِلَّ وَمَنَ يَنْفَتُرِفُ حَسَنَةً تَزِدُلَهُ فِيهَا خُسَنَا ۚ إِنَّ ممبت کھی ا درجو نیک مھاکم ہے ت ہم اس کے نیزاس میں اور خوبل بڑھا نیس بیٹک الله عَفْوُرْشَكُوُرُ الْمُ يَقُولُونَ افْتَرَكَى عَلَى اللهِ كَذِبَّ الله بخفوالا قدر فران والاب ياي بحقيل كانول في الله يرهوت بادم يا ك ڣٳڹؖؾؘۺؙٳٳڵڷؙؙۮؙڲۼ۬ؾؚڡٛ؏ڵؙڠڷؙؠؚڬٛۅۜؠؠۣ۬ڿؗٳڵڷۮؙٳڷۑٵڟڔؘ اور الله جا ہے تر بہارے ول بر ابنی دحمت وصفا طلت کی مبر فرا دے ف فراشا ہے یا طل سو اور حق کو فابت فرا تا ہے اپنی باقوں سے ک بیشے وروں کی باتین اتا وَهُوَالَّذِيْنَي يَفُيلُ التَّوْبَا الْتُوبَا التَّوْبَا التَّوْبَا التَّوْبَا الْتُوبَا التَّوْبَا الْتُوبَا التَّوْبَا الْتُوبَالْ التَّوْبَا الْتُوبَالِي التَّوْبَا الْتُوبَالْفِي الْتُوبَالِي الْتُوبَالْفِي الْتُوبِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّل ہے۔ اور و ہی ہے جو اپنے بندول کی تو مقول فرا تات ورس می در مرر السِّيتَاتِ وَيَغِلَمُ مَا تَفَعُكُونَ هُو كَيْسِتِجَيْبُ الَّذِيثِيَ أَمَنُوا فرانا ہے لا اور ماناہے جرکے مرف ہوال اور دما تبول فرا اے عی جرایان وعَلُوا الصَّالِحٰتِ وَيَزِيدُاهُمْ مِّن فَضَلِهُ وَالْكِفِرُونَ أَمْمُ لائے اور اچھے کام مے الد اور ابنیں کے نفل سے اور انعا کریٹا ہے تك اور كا درا كر كے عَنَابٌ شَيِّبُ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ مِ لَبَعُوا لے سنت مذاب ہے فل اور الکمارائد اپنے سب بندوں کا زُق وسیع کردیا نومزورز میں ہی

مرشت پر شرمندگی استارہ ہے کا ارادہ ہے اس میں ہوئے ہوئے فرائض کی قضا حقوق عماد کی اوائیگل ایک قب انشاء اللہ ضرور قبول ہوتی ہے کیفر کی قب ایمان ہا اس اس آب سے اشارہ سعلوم ہواکہ کناہ کیرہ قب سے معاف ہوئے ہیں اور گناہ صغیرہ قب کے علاوہ اور طرح بھی معاف ہوئے ہیں اکو تک یمان قبول قب کے بعد سبنت کی معاف ہوئے ہیں اور گناہ سندی کی معاف کو تھے ہیں اور قبل آب اور فرما آب اور فرمان کریں ہوئے ایک ہیں کر مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں آکر دعا قبول کرانی ہو تو صافح ہوئے آب کی مانو و قباری مانوں سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک ہید کہ مقبول بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں آکر دعا قبول کرانی ہو تو صافح ہوئے آب کی مانو و تماری مانوں سے دعا

(بقید سند ۷۷۵) کرائی جن کی دعائی قولیت کا یمان دعدہ ہے اللہ اس طرح کہ بعکاریوں کو طلب سے زیادہ دیتا ہے معلوم ہوا کہ دعا ہے برکتیں کمتی ہیں ۱۵۔ کہ ان کی دعائیں بھی اکثر قبل نمیں فرما آئ دنیا بھی نیک اعمال کی توثیق نمیں دیتا آخرے بھی سخت عذاب دے گا۔

ا۔ كونك دنيا على نلس المارہ ساتھ ہے أكر اے معاش كى فكرند ہوتو پر مزت و جاہ كى طلب كرنا ہے اور جب سب مزت جائے لكيس تو فساد خو زيزى لازم ہے معلوم ہواكد دنياوى افكار بحى اللہ كى رحمت بيس ٢- فلغا جو جس كے لائق ہے وہ عى اے دينا ہے مكيم كے پاس شد بہت ہے كر جس مريض كوكرى ہو اے نيس دينا كر

المياديود د٠ ٢٥٠ الشواري وم

فِ الْاَرْضِ وَالِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِتِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ نَّادِيهِ تَدَدُنِيْ وَهُ الْمَانِ عَنَّ الْمَعْمِنَا بِأَنَّهِ مِنْ مِنْ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمُعْمِنِ جِبْدُرُ بُصِيدٌ ﴿ وَهُوالَّذِي مُنْ أَرِّكُ إِلَا لَهُ مِنْ الْمُعَلِينَ مِنْ بَعْدِي فَا فردار بعث ابنیں دیجتا ہے اور وی بے کرمیندا کارا ب الک اامیر ہونے عَنَظُوْا وَيَنْشُرُرَ حَمَّنَاهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَيِيْنُ وَمِنْ الْبِي يرت اورايني دمست بميلاتا بصاور و بي كام بناشف والا بصب نو بيال مرا بانواسك قالشموتِ والأرضِ وقابثِ فِيهِما هِن ذَاتِهُ وَوَ نشا فدل سے ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں چیدا ہے اور ووانے اکھا کرنے بری جب ہاہ قادرے شاور منس جمعیبت بینی د وواس کے ڣٙؠٳڲڛۜؠؿٙٳؽٮؚؽؠٛؗؗؠٞۅؘؽۼڡ۠ۏٳۘ؏ڹڲؿڔؖٛٷڡۧٳٙٲٮ۬ڠؙؠڣۼؚڔڹۣ ے سے جو تبادے بائٹوں نے کما یا شہ اور بہت کی ترسات کرا دیتا ہے اور تم زین مِقَالِر فِي الْأَرْضِ مَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَرْلِي ۗ وَلَا نَصِيْرٍ ے بنیں عل سے شادر زائش کے مقابل بتدا کوئ دوست کن مدکار فی اوراسی فشایوں سے یں درای مطفوالیاں جے بہاڑ بال الدوه جا ہے تو بواتما فیے الرِّنْجُ فَيُظْلَلُنَ رَوَاكِنَ عَلَى ظُفُورُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا إِنَّ رَبِي فِيهِ بِرَشِرِي مِهِ مِنْ مِنْ لِي يَعْدَاسُ مِنْ مِرْدِرُ شَا بِأَنِّ مِنْ ہر بڑے مدا بر فناکوسی کے یا انہیں نیا مسر مے واؤں سے گاہوں سے ہداد كِنْبُرِ اللَّهُ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيْجَادِ لُوْنَ فِي الْبَيْنَا مَالَهُمْ صِّن بهت جمومه مان فبرا صفاله اورجان جانس ده جو جاري آيتول مي مجترات بيركرا نبي كبير جاكف زیادہ بخار نہ ہو جائے ۳۔ فیث مغید بارش کو کہتے ہی ا نقسان وہ بارش فیث سی کالآتی سب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں' ایک یہ کہ رب نے دنیا میں محلوق کو بھیرا ہوا ب كوئى كىس ب كوئى كىس اور كوئى مجى بوا اور كوئى مجمی محرقیامت بی سب بھرے ایک جکد ایک وقت میں جمع کر دیئے جائیں مے مہم بھیرنا بھی جانتے ہی اور میٹنا بھی' وہ مرے یہ کہ بعد موت انسان کے پرزے ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جاتے میں محران اڑتے ہوئے ریزوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں کہ قیامت میں کمی کا کوئی رہزہ وو مرے کے جم میں نسی پنج سکا۔ ۵۔ کیونک جو پہلے بغیر مثل کے ایجاد کر چکا اب دوبارہ بنانا اے کیا د شوار ہے ١- اس آيت ير آريه كت بيس كه برمعيت كي كناه ے چینی ہے تو دورہ یے بجوں کی عاریاں اور تکالیف ان کی ممل جون کے ممناہ سے سینچتی جس کیونکہ اس وقت تو وہ مخاہ کر شیں کتے اس ترجمہ سے ان کا افتراض اند میا- که بهان کمی خاص معیبت کی طرف اثارہ ہے ورنہ معیبت مجمی بلندی درجات کے لئے ہمی آ جاتی ہے 2۔ یعنی یہ معیبت جو تم پر آئی وہ تساری كو تاى كى وج سے آئى اس كے معنى يد نس ك بر مصیبت گناہوں کی وجہ ہے آتی ہے ورنہ وغیروں اور بج ل اور جانورول پر معيت بھي ند آيا كرتى ك يد ب مناہ بیں۔ اندا اس میں خطاب عام مسلمانوں سے ب انبیاء کرام' نامجھ نیجے وغیرہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں'' خیال رہے کہ مجموئے بچے اور وہوانہ لوگ آیات قرآنیہ ك كاطب ميس مواكرت الذااس من ان سے خطاب نیں اند اس سے آریوں کا سنلہ تنایخ اابت ہو سکتا ہے ٨ ـ جو مصبتیں تمهارے لئے مقدر ہو چکی ہیں وہ چنجیں کی اینا جاجے بوتونیک بوا ۹- جو حمیس رب کی مرضی کے خلاف تکلیف سے تجات دے کندا اس میں بزرگوں کی وعائمی وفیرہ واخل نسی۔ ان کی وعاؤں سے بلائمیں لل جاتی میں ١٠- بدي بري كشتيال جن ش بادبان بند م موتے میں 'جو اس وقت عرب میں رائج تھیں۔ اس قدر

وزنی ہونے کے باوجود پانی میں نبیس فوہتیں ' یہ ہمی اس کی قدرت کے گیت گاری ہیں۔ اا۔ اس زمانے میں کشتیر س کی روانی موافق ہو اے ہوتی نئی ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ہم ہوا موافق نہ چلا کیں ہو ہم ہوا موافق نہ چلا کیں ہوا ہوا گالے میں مبر کہ استعواد تک ہنچو ' یا اگر ہم مخالف ہوا چلادیں قوتم کیے پار لگو قنذا اس کا شکر کرد 17۔ وہ محلص مومن ہو مصیبتوں میں مبر اور راحتوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں وہ ان کشتیو س سے ہت لگاتے ہیں کہ زندگی کی کشتی دنیا کے دریا ہے جب می بخیریت پار لگ سمتی ہے جب فضل و کرم کی ہوا چلتی رہ بصوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نسف ایمان مبر ہے اور نسف شکر 18۔ ہوا مخالف بھیج کر کشتیوں کو ڈیو دے اور ان میں جو مخلص و نیک بندے ہوں انہیں فرق ہے بچائے

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ وکم لیں کہ جیسے کشتی اوستے وقت کوئی فرق سے بچانیں سکا سارے اسباب فتم ہو جاتے ہیں ایسے ہی آخرت کے عذاب سے کوئی بچانہ سکے گا۔ دنیا کے عذابوں کو وکم کر آخرت کا پنتہ لگاؤ باکہ ایمان نصیب ہو دنیا آخرت کا نمونہ ہے ۔ دنیاوی ساز و سامان کونبنہ سے معلوم ہوا کہ یمال کی نعتیں اپی کمائی سے نمیں ملتیں مطائے ذوالجانال سے ہیں ۳۔ جو تمسارے جیتے ہی یا بعد موت تمسارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ایسے ہے وفاسے دل نہ لگاؤ 'جو تمسارا نمیں تم اس کے کیوں ہے جاتے ہو ۳۔ آخرت کا ثواب صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص والے مقبول اعمال ہی اس میں واضل ہیں 'یہ اعمال تمھی فتا نمیں ہوتے ۵۔ ثواب آخرت کی دو خوبیاں یمان ذکر

ہوئیں وہ خبر ہیں کیونکہ ان میں شرکی ملاوث نمیں انہاک خر بزاریا شرکے ساتھ ہوتی ہے اور سرے یہ کہ ووارالاد سك باتى برسمي تسارا ساته نه چموزي كى ١ ارشان زول دعرت علی مرتمنی فرماتے میں کہ یہ آیت معرت ابو کر صدیق کے حق میں نازل ہوگی جب آپ نے اینا سارا مال الله كى راه من خيرات كر ديا۔ اور عرب ك لوگوں نے اس بر آپ کو ملامت کیاس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ آخرت کی بھلائی مرف متل مومن کے لئے ہے دنیا کی طرح ہرایک کو نہ لمے گیا ا ووسرے یہ ک حضرت ابو برصدیق بشیاوت قرآن موسن و متوکل بین نیز آپ بعد انہاء سب سے افعال اور متی س- رب قرالا ب- ولايانل أوكوالففل اور قرالا ب-وَسَيْخَتُهُا الْالْقُ الَّذِي إِنْ مومن كُو يَهِ الله كَل تَوْجِيهُ حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے بی ابر بکر صدیق کی انفظیت و تقوی اعلم الموسنین مونے پر ایمان لانا مروری کہ یہ سب چنیں قرآن کریم سے عابت میں اے مناہ بدے وہ ی جن بر ونیادی یا اخروی سزا مقرر کی منی ہو (روح) ۸۔ فاحشہ وہ کناو ہے جے مقل انسانی مجی برا جائی ہے اور ہر لمت والے اے سعوب مجمع بیں میے زما محدی وفیرہ اب این مجرم سے در گزر کرتے میں نہ کہ شریعت کے مجرم سے کہ مملی صورت اخلاق میں وافل ہے اور وو مری صورت بے ولی ہے اے (شان زول) یہ آیت کریہ انسار کے حق عل نازل ہوئی' جنول نے حضور کی دعوت تبول کی ایمان و اطاحت اختیار کی معلوم ہوا کہ حضور کی دعوت تبول کرنی رب کی وحوت قبول كرني ب- ١١- يعن وه جلد بازي يا خود رال ے کام نیں لیے' خیال رے کہ ادکام شرمیہ علی کی مشوره کی ضرورت نمیں ان بر بسرمال عمل کیا جائے گاباتی د بی تومی معنصی کاموں میں مشورہ بہت مغید ہے ' امامت ' خلافت اجهاد المياه شادي وغيره من مشوره مونا جاسي ديمو ہاری کہاب نی تقریب ۱۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ كى راه ميں سارا مال خرج كرنا لازم نسيس موام كے لئے

٩٤ فَهَآ الْوَتِيۡتُوۡمِنۡ شَىۡءِ فَهَنَاءُ الْحَبُووِ الدُّنَيْأ ک مجلہنیں م تہیں جو کہ ملاہے تہ وہ جیتی دینا میں بر سنے کا ہے ت وَمَا عِنْكِ اللَّهِ خَيْرٌ وَاللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم اور وہ جو اللہ سے باس ہے تی بہتر ہے اور زیارہ باقی دہنے والا بھا تکے لئے جرایان لا مطاعد ؠؾۜۅڴڵۅٛۛڹؖٛٷٙٳڷۜۮؚؽؽؗؽۼڹڹؠ۠ۅٛؽۜڴڵؠٟٳڵٳڎۼ۫ڔۅٲڶڡٛؗۅۘٲڿڗۛ المندب برمجروس كوت إلى أوروه جو يرع بركالا بول أورب عيايول مع بحقه بي وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمُ بَغِفِرُ وْنَ فَوَالْنِينَ اسْتَجَا بُوْا اورجب فنشرائ معاد كر ديت بي ك اوروه جنول نے ايت رب كامكم لِرَيِّرِمُ وَاَقَامُواالصَّلُونَا وَاَمْرُهُمْ نَشُوْرِي بَيْنَهُمْ وَمِهَا ما نان اور منازقام رکمی اور انکاکا ایم کیمٹررے سے بے ل اور مارے ۯڒؚؿ۬ڹٛؠؙؙؠؙؽڣڠۏٛڹ۞ٛۅاڵێؚڹڹۜٳڐؘٳؘٲڝٵؠٛؗٛٛؗٛؠؙٳڷڹۼٛؖۿۿ دیے سے کی ماری وا میں فرج کرتے ایل الدور و کر: ب ایس بناوت کی يُذْ خَوْرُونَ ﴿ وَجَوْرُوا سَبِيَّا فَيَ سَبِينَا فَا مِنْ الْمُعَلَّىٰ عَفَا الْمُعَلِّىٰ عَفَا الْمُعَلِّىٰ عَفَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل وَاصْلَحَ فَأَجُوكُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينِ ۞ كاور الماسورات الماجرات براج في بعث ويست بسركان الرباء ن انْتُصُرُنغُى فَلْلِمِهُ فَأُولِلِكَ مَا عَلَيْهُمْ مِنْ سِيلِ ان اوری*ے نیک میں نے*ا پیمطلومی ہر بدل ہیا ان پر مجہ موامنزہ کی داہ نہیں گ ٳؾۜؠٵۘ۫ٳڛؚۜؠؽڷٛؖۼڵؽؖٳڷۜؽؚ۬ڹۣۘؽؘؽؖۼٝڸؚؠؙؙۏٛؽؗٳڵؾٛٳڛۜۏۘؽڹؙۼ۠ۏٛؽ ا افذہ تو اہیں ہر ہے جو اوگوں بر اللم كر تے لا اور زول ير ان فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِقْ أُولَلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ النِيمُ ﴿ وَلَلْكَ لَهُمْ عَذَابٌ النِيمُ ﴿ وَلَكُمَنْ مرکشی بھیلاتے نیں لی ان کے لئے مدد ناک خلاب ہے اور سے تک

می مناسب ہے کہ پچھ مال خیرات کریں مپچھ رکھیں۔ ہاں جو صدیق اکبر جیسائنس مٹند رکھتے ہوں وہ سارا مال بھی خیرات کر دیں تو سیحان اللہ اس کے بیتاز دُنْفَةُ بی من فرایا گیا سا۔ پیچلی آجوں جی سعانی کا ذکر تھا اس میں بدلہ لینے کا معلم ہواکہ معانی اعلیٰ ہے اور بدلہ لینا بھی اچھا۔ کافر حمل ہے نظام ہے بدلہ لینا اس کے قیام کا ذریعہ ہو اس مل مرح کہ اگر اپنا سعالمہ ہو تو معاف کر وے انگر دو سرے کا معالمہ ہو تو معاف کر وے انگر دو سرے کا معالمہ ہو تو معاف کر وے انگر دو سرے کا معالمہ ہو تو معاف کر وے انگر دو سرے کا معالمہ ہو تو معاف کر وے انگر دو سرے کا معالمہ ہو تو معاف کر دے ہو تھا کی ابتدا کریں یا لوگوں کو لڑا کیں ہے اے معلم معافرہ کا ملائم سے بدلہ لینا تھلم تھیں اور نہ اس پر سزا ہے معلم کر دو سرا مرا سرا میں دے سکتا ہو اے دو سرا سرا نہیں دے سکتا۔ جیسے قاتل سے قصاص ۱۸۔ یماں سیمل سے مراد دنیاوی یا افروی کی اور سزا ہے تھا

444 صَبَرُوعَفَرَانَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وُمَنَ يُضِلِلِ بس نے مبر کیا اور بخش نسط لی تو یہ خرور ہنت سے سکو ہیں کے اور نصے اشر عمراہ الله فَمَالَهُ مِنْ وَكَالِي مِنْ بَعْدِهِ وَكَالِكِمِ الظّلِلْمِيرِ مرے اس کا کورنی بیں اللہ عالات ادر تم عالوں کو دیکر سے ك جب عذاب ديكيس مح كيس مح كيا والي جائ كاكو في دامسة ب ك ور افروه و و و المالة المنطق المالة المنظرون ورج اليس ديم عرف الدير بيش ك مات بن زات مدر بدل م مِنَ طَرْفِ حَفِي وَقَالَ الَّذِينِ الْمَنْوَ إِنَّ الْخِسِرِينَ نگا ہول دیکھتے بیں تہ اور ایمان والے کہیں تھے ہے ٹنک باریس وہ بیس کی يَايْنَ خِسرُ فَا إِنْفُسُهُمْ وَالْفِلْيْمِمْ يَوْمَ الْقِلِيمَ الْوَالْمَ الْوَالْمَ الْوَالْمَ الْوَالْمَ الْمُ جرابی جائیں اور اپنے گروائے بار بھے قیاست سے دن ا سنتے ہو ظْلِيئِنَ فِي عَنَابِ مُعْقِيبٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اوَلِيّاءُ بالشك ظالم بميشرك عذاب على بين في الور الحي كوني دوست و بوت ال بَنْصُرُونَهُمُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَن يَّغِيلِ اللهُ فَهَالَهُ کو اخد کے مقابل انتی مدوکو کے اور بقے انڈ گراہ کرے لا اس سے لا کہیں ڡؚڹۘڛؘؚؠؽڸ<sup>۞</sup>ٳڛؗؾؘڿؚؽڹؙۏؚٳڸڒؾؚٳٛؠؙٛڡؚۜڹٛڰڹڸٵۘڹؖؾؖٳٝڗ لاست بنیں مل ل ا بنے رب ماع ماؤ تك اس ون سے تف برب ك يَوُمُّ لِاَ مَرَدُّلَةُ مِنَ اللَّهِ مَالَكُمْ مِنْ مَّلْ جَالِوَمَا جوافشر کی فرت سے مطلے والا بنیں مل اس دن بنیں کوئی بنا ، نے ہو عی کن وَّمَالُكُمُ مِنْ تَكِيرُ ﴿ فَأَنْ أَعْرَضُوا فَهُ آلُوسَلْنَاكَ درد دہیں اعار کرتے بنے لا و اگر دوست میروں دوم نے جس ان برعیان

دے دینا حسن اخلاق ہے ' دو سرے کو معانی دینا سخت علم ے و مرول کے کے فرایا لکتم عَذَا بِدُالِيمَ "۔ ا۔ اپنے مجرم کو اپنے زاتی معاطات میں مثلات قرض تھا سیکے معاف کر دیا مکی نے گل دی اس سے در گزر کرلی مکی نے مارا اے بیش دیا لیکن جس نے اسلام یا مسلم قوم سے غداری کی اے ضرور فلنے عی کمواور جرناک سزا دو کہ آئده کوئی ایان کرے ۲- کو کد اس می نس کا مقابلہ ب اب محرم ے بدل لینے کا فس نقاضا کر آ ہے اے مغلوب کرنا بمادری ہے ، بڑار کافروں کو مارنا آسان ہے ننس امارہ کا مارنا مشکل ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ محراہ کا کوئی مددگار نمیں مومنوں کے مددگار رب کی طرف ہے بهت میں اگر تم اینے ولی و مدد گار دنیا د آخرت میں جا جے مو تو ایمان و تقوی اختیار کرد مجو کیه که میرا مدد گار آج یا قیامت می کوئی نیس وه این کفره مرای کا اقرار کرریا ہے سے ظالموں سے مراوا مشرکین یا کفار ہی افیال رہ ک کافر دنیا میں ووہارہ آنا جاہے گا۔ کفارہ کفر کرنے کے الے ۵۔ اے مطان تیاست سے فارخ ہو کرا یا دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے وقت معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ مي د الا جانا علائيه طورير مو كا جس كا تماشا موسيين دیمیں کے یہ مجی خیال دے کہ حضور تو وہ واقعات آج بھی دیکھ رہے ہیں معراج بی مرکار نے ووزخ میں کفار کو مزا پائے دیکھا مالاکک اٹکا واخلہ بعد قیامت ہوگا ہے کہ کفار ڈر کے مارے آگ و دو زخ کو ایس جیس نگاموں سے دیمیں مے بیے تل کا طزم جلاد کی تکوار کو دیکتا ہے کہ بیا اب جمع يرطين والى ب- خدايا تمرى بناه عد يورى بار مى جس نے اپی ساری کمائی کھودی جنوں نے دین کی خاطر ائی دیا با ان تو وہ ایکے سودے کر گئے میے امام حسین اور ان کے رفتاء ۸۔ جان تو اس طرح باری کہ کفر کر کے وو زخ کے مستحق ہو بینے اور محروالوں کی بارید کہ کفرے باعث بنت ك كرياد ورول س محروم بو كي بوان كے لئے تھى اگر ايمان لاتے تو ياتے ان كا حصر سلمان منسالیں مے علی رہے کہ ہرانیان کا ایک کمرجت میں

ایک دونن شمی بنایا کیا ہے۔ و یعنی جن کا خاتر کفر ہوا ان کے لئے دوزخ کا دائی عذاب ہے 'خیال رہے کہ عذاب بنس ہے جس میں لاکھوں ہم کے عذاب شال میں اگر دونتی شمی بنایا کیا جن کا عذاب ہم کے عذاب شال میں 'آگ کا عذاب 'موک کا بیاس کا زلت و خواری کا خونکر 'خونڈابوں کا مجموعہ ہے 'رب محفوظ رکھے۔ و یعنی کفار کو جن دوستوں پر دنیا میں بحروسہ تھایا جن قرابت داروں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ تیاست میں اماری مدر کریں گے دو کوئی مدونہ کریں گراہ اس طرح کہ اس کی بدکاریوں' ب ادبوں کی دجہ سے رب تعالی اس میں مراق پیدا فرمادے' بھیے ذرج کی دجہ سے خدیوج میں رب موت پیدا فرما دیتا ہے۔ 11۔ کہ نہ دنیا میں اجتمعہ کام کی توفق پائیں' نہ آخرت میں بنت کی راو' نام و اس میں بیو تھی انہیں موت آئے 11۔ اس کے صبیب کی اطاعت کر کے حضور کی مانتا رب کی مانت ہوں۔

ابتیہ منی ۷۷۸) اس دن سے مراد موت یا قیامت کا دن ہے اور دن معنی وقت ہے نہ کہ رات کا مقابل ۱۵ اس وقت نیکیوں کی تمنا کو مے محر نصیب نہ ہوگی، ایک وقت ہے کہ وقت ہے کہ دفت ہوگی، ایک وقت ہے کہ دفت ہوا تو رب کا کرم اس کے حبیب کا دامن کی بناہ میں رکھے کا اے کہ نکہ ناشہ اعمال کی تحریا فرشتوں کیکہ تسارے ہاتھ پاؤں کی کوائی تمہارے خلاف ہو گیا۔ اس طرح کہ یہ مب چکے من کر مجی ایمان نہ لائمی متماری اطاعت نہ کریں۔

ا اک ان کی مرای کی آپ سے بازیرس موجیے اسکول کا رزلت RESULT تراب آنے پر احادوں سے ایا مکے کی بری ضائع ہو جانے پر گلہ بان سے سوال ہوتا ہے تم ان سے منی ہو ا۔ یمال حصر اضافی ب یعنی آب بر صرف تبلغ لازم ب منوانالازم نس الذااس سے يد لازم نہیں آ آاک حضور کو تبلیغ کے سوا اور کوئی افتیار نہیں۔ حضور مسلمانوں کے ونیا جس واد رس ' آخرت میں فریاد رس اور شفاعت كرنے والے بين رصلي الله عليه وسلم إ الدا سارا بي ٢٠ آوي سے مراد كافريا عافل باس ے معلوم ہواکہ دنیا میں راحت تھوڑی ہے کہ اسے چکمتا فرمایا کیا ام خوش سے مراد ب اترانا اکزنا فر کرنا سے خوشی کناه ہے شکر کی خوشی ٹواب ہے ۵۔ معلوم ہواکہ آکثر آفیں ہارے مناہوں کے سب آتی ہیں۔ اگر یہ بعض معيبت بلندي ورجات كاسبب بحي بوتى ب- ٢- كه ان معیبتوں کو دکھ کر بچیلی راحیں بھی بحول جاتا ہے۔ اور کتا ہے کہ مجھے فدائے مجمی آرام دیا ی نیں ا۔ تعتی شنشاه دو ب دو اے جانے مومت بخش میں بادشابول کو فاہری اور اولیاء اللہ کو باطنی سلطنت عطا فرائی ٨- معلوم ہواكد اولاد محض مطا رياتي ہے ، بوے قوی لوگ اولاد سے محروم دیکھے محت مکروروں کا کمر بیوں ے بمرا ہوا نے چاہے بینے بنیاں دونوں دے 'جے جاہے مجم نه وك في جاب مرف بيغ وك في جاب صرف ویلیاں ۹۔ خیال رے کہ بزرگوں کی وعاسے اولاو لمن مجی رب کی معطاے ہے جیے جمیوں کی ووا ہے تجمى اولاد مو جاتى بي سي سباب جي، حضور كى دعا ے معرت على كاولادے محر بحركيا۔ رب فرما آب. أَغَنَا تُعْمَا لِثَكَّ وَرُسُولُهُ عِنْ فَظَيدِ \* إنه بير سب صور تمن الجياء كرام شر ممى باكل جاتى مين چنانچه لوط و شعيب مليما السلام کے مرف اوکیاں تھیں۔ معزت ابراہیم کے مرف الا كے تھے اللہ على حضور كو الاك الاكيال دونوں عطا بوك حضرت مجیٰ و بھیلی علیما السلام کے کوئی اولاد نمیں (خزائن) ۱۱م بشركي تيد فرشتول اور دو سرى محلوق كو نكالخ

عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا الدَّفْنَا بناكر بنيل بعيمال مم بر تو بنيل على ببنهادينا عد أورجب بم ادى كو الْإِنْسَانَ مِتَّارَحْمَةً فَرْحَ بِهَا وَإِنْ نَصِبُهُمْ سِبْنَا فَإِمَا ابنی طرف سے من جمت ما مزہ دیتے ہیں کا آس برووش ہوجا کہے کا در اگر ابنیں کو رُ رال ۊؘ*ڒۜٵ*ڡؘؾؚٳؠ۬ؠؗؠؙٷٳؾٙٳڵٟڹڛٵؽؖڴڣؙٷۛڒؙٛ۞ؚڔڷۨڮؚڡؙۘڵڬٛ بهينج مداس كاج انتح الخول في ترجيجات توانسان يزا ناش كه ب أن بي كين ب السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ بَغُنُّ فَي مَا بِشَاءَ يَهُ بُلِمَنَ يَشَاءُ مرد ورزين كسنت و بياري جوماء عيم المناف المرد المناف الم فرادے اور شے ہاہے بیٹے دے ل یا دوؤں کا ہے بیتے <u>ۊٳؘڹٳڟؙٷڲۼڰڷڡؘڽۺۜٲٷۼڣڹؠؖٵۨٳڹۘ؋ۘۼڸؠٚٷڹ۫ؠۨ</u>ۏ ا ور بنسیاں کے اور سے جاہے با بخد سر وے ال سے تک وہ مم و قدرت والاہ وَمَاكَانَ لِبَشَرِانَ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحَيَّا أَوْمِنَ الاكورة وي وينينا لاكر احد است كان فرائد على والمن مكروى كوريت ديون وو ۊۜڒٳ*ٚؿ؏ۼٵ*ۑٵۏؽۯڛؚڶۯڛؙۏڷڒڣڹٛۅٛڿؽؠٳ۫ۮ۬ڹ؋ڡٵ بشر مرده علست سے ادسر ہو تا یا کو تی فرشتہ بیٹے کہ وہ اس کے مع سے جی کہے ج ؠؘۺؙٵڠٝٳؾۜ؋ٛ؏ڵؿ۠ڂؚڮؽ۠ۄٚٷػؽ۬ڔڶؚڡۘٛٲۏؙڂڹڹٵۧٳڹڹڬۯۏ<del>ؖ</del>ٵ وه چلهے فل بے شک وہ بندی دعمت دالا ہے تك در يو بنی م فرخ بنير و جي مِّنَ اَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَكُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِنْمَانِ الله ایکنطال المجاد لل بهنده محملے اس سے پہلے دخ کی ب جانتے تھے دا متا ہم ارخ کی تفییل ک وَلِكِنْ جَعَلْنَهُ نُؤْرًا تُهْدِينَ بِهِ مَن نَشَ إلى بم ف اس فركي جل سے بم راه وكمات بي اب

کے لئے ہے۔ ۱۱ - یعنی کوئی مختص اس ونیا میں بے تجاب رب سے کلام نمیں کر سکا یموی علیہ السلام نے رب سے کلام کیا کر تجاب سے اہمارے حضور نے بے ججاب رب سے کلام کیا کر دو سری دنیا میں بلکہ عزش سے دراء پہنے کر افذا آیت بالکل واضح ہے ۱۳ - بلاواسط فرشتہ خواب میں یا بیداری میں بطریقہ الدام معزت ابراہیم کو خواب میں ذرع کر تند کا تھم ویا اور حضرت واؤد کو بیداری میں زبور کا الدام فرمایا ۱۳ - جیسے موئی علیہ السلام سے طور پر کلام فرمایا کہ آپ تجاب میں رہے ۱۵ - جو رب چاہ فرات کی معرفت وی جیسے بیسے انہیاء کرام کو عام وی ہوتی ہوتی ہے ۱۲ - رشان نزول بیرو نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سے جو رسول ہیں تو وی کے وقت کام دیکھا کرتے تھے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ جے حضور کی آئید میں یہ تھا کہ کا کہ میں بھیے دارے موکی علیہ السلام ہوت کلام دیکھا کرتے تھے حضور کی آئید میں یہ

(بقید منی 20) آیت ازی (روح) کا۔ بیے اور بہوں کو وی جیجے تھ اس بی اشارة "معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نی نیس کو نکہ یہاں یہ نہ فرایا گیا کہ آئندہ بھی وی بھیجا کریں گے ۱۸ قرآن کریم کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور یہ ایمان کی جان ہے اے بہاں درایت کی نفی ہے لین آپ ایمان اور کتاب کو افکل و قیاس سے نہ جانتے تھ مطلقا علم کی فنی نیس کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی آنے سے پہلے عابد ازابد "متلی پر بیزگار تھ ایکان وی احتکاف و مبادت کی حالت میں آئی انیز بی کمی وقت ایمان سے بے فرنسیں ہوتے ایمین علیہ السلام نے پیدا ہوتے می فرایا وحسنس بنایہ بھی خیال رہے کہ معزت برال جب

بہلی وئی لائے تو حضور نے یقی طور پر یہ بھی جان لیا کہ یہ جبریل ہیں اور یہ بھی کہ جو بھی کہ رہے ہیں وہ قرآن ہے ا یہ بھی کہ یہ رہ کے بھیج ہوئے ہیں ای لئے نہ تو حضور نے ان سے پو بھاکہ تم کون ہونہ یہ کہ تم اپنی طرف سے
یہ باتمیں کر رہ ہو یا قرآن سا رہے ہو اگر آپ کو ان تمام باتوں کا علم نہ ہو یا قویہ آیت حضور کے لئے مشکوک رہتی اطلا نکہ قرآن میں شک کفرے دب فرما آ ہے ته رئید ذیکہ ورقہ بن نو فل کے پاس جانا انسیں ایمان بخشے کے بھی الے تھانہ کہ اس

ا ۔ اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک سے کہ قرآن اور و روشن ہے دو سرے ہے کہ اس سے سب بدایت نمیں پاتے بلکہ وہ خے رب ہوایت دے "تیبرے یہ کہ حضور کی بدایت قرآن پر موقوف نیس حضور نزول قرآن سے پہلے برایت پر تھے میںاکہ متن نفارے معلوم ہوا ماں ت معلوم :واكد باذن بروردگار حضور بدايت دية بي اَنْكُ لَا مُنْدِى لَنَا مُنْبَتَ عَلَى مِلَامِيد عِ كُ جَس كَ جِلامت ولل رب نہ جاہے اے تم برایت نیس دے کے تندا آیات میں تعارش شیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ طیہ وسلم سے بدایت بی لمتی ہے مرای دور ہوتی ہے 'محر قرآن سے بدایت بھی ملتی ہے اور عمرای مجی میفی سب تَبْنِيْرُ اذْ يُبَادِنْ بِهِ مُنْتِزًا قُرآن أس كوبي بدايت ويتاب جس کے دل میں صاحب قرآن کا لور ہو سا۔ روش کماب ہے مراد قرآن شریف ہے جس نے مسلمانوں کے لئے بالخفوص اور ويمر لوكول كيليغ بالعوم راد بدايت ظاهر كروى اور حضور کے لئے تمام فیوب فلاہر فرا دیے رب فرا آ ج- نَذَ لَدَعْدَ عَلِكَ أَنكِنَّا بِينِ لَا تَكُلْ مَّنِّي ٣ - فيل رب ك قرآن ك سواكول آسال كاب عربي من نه آلى كوكد حضور کے سوا عرب عل اسامیل علیہ السلام کے بعد کوئی نی نه ایا ساری کتب عبرانی زبان می جمید اب وه زبان بھی مث منی محر قرآن کی وجہ سے عربی عام ہے اس مجی معلوم ہواکہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے ا ك اس زبان من قرآن آيا عد مرف ك سبكي زبان

مدول سے بعی باہتے ہیں ، اور بدائل مرود میدمی راہ بتاتے ہو گ صراط الله النبي كذماف السهوت ومافى الْاَرْضِ اللَّالِي اللهِ تَصِيرُ الْأُمُونُ مَ زین می سطح برسبانا) الله بی کی فرت چرتے ہیں الْيَاتُونَ الْمُ اللَّهِ مِنْ وَوَلَا الزُّخْرُفِ مُكِيِّتُمُ \* الْوُرُونَ الزُّخْرُفِ مُكِيِّتُمُ \* الْوُرُونَ النَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الللَّا الللللَّالِ مورة الزفرت مى بيصاسى برسات دكرت ٩٩ آدات اور يمن براد چاد سوموون بي زفز انن ا الله ك ناك عروع جو نهاعت مريان رح والا ڂڝڐؙٛۅٳڷڮڹڹٵڶۺؙؚؽڹ۞ۛٳؗٮۜٵٚۻۼڵڹۿؙڨڗ۠ٵٵؙٛٛٚٵۘۼڔ؞ ڔڗڐڕؙ؆ٛڣڴ ڵۼڵۜڴؙؙؙؿۼڨؚڵۏڹؖٷٳڹۜڮؙ؈ؙٚٵٚڝٚٳڮۺڶڰؽڹٵڵۼڔ م معمر في اور بك تك وه اصل كتاب مي بمارى باس مزور بلندى و ڲؽؙڟؚؖٵؘڣؘؿؘۻ<u>ٚڔ</u>ۧڹۘۼٮ۬ٛڬؙۿٳڶڐؚؚػٚۯڝٙڣ۬ۘڂٵٲڹٛػ۠ڹ۬ؿ۠ؠٚۊؘٷؘڡ*ٵ* عست دائے و ويائم أ عدد كوكا بلو بعيرد رون اس بركم أ وك مدے بر عد والع بوف امر بم في كتن بي فيب بتا في والدار بي العول بي بميع في اوران ؽؙٳ۬ڹؽؗۯؠؙؙڡؚۜڹؙڹؚؖؠٙٳڵۘڒػٵڹٛۏٳڔ؋ڛؘڎ؋ڔ۬ٷؽ<sup>ٛ</sup>ڡؘٲۿڷڵؙڹۧٲ کے پام جومنیب بتا نے وال (نی) آیا س کی مبنی ہی بنایا کئے ٹاہ توم نے وہ بلاک کردیئے ٱشَكَّەمِنْهُمْ بَطْشًا وَمَض*َى مَ*نَكُ الْاوَلِيْنَ⊙وَلَيِنَ جراك سے بھی بجڑ میں سخت تھے لا اور آتھوں کا حال گزر چكا ہے كا اور الر

عملی ہو جاتی ہے عملی میں صاب قبرہ حساب قیاست ہوگا' اہل بنت کی زبان عملی ہوگ۔ ہارے حضور کی زبان عملی عملی خون زبان روحانی ہے باقی زبانی جملی ہوئی۔ ہارے حضور کی زبان عملی عملی عملی عملی عملی معلوم ہوئے ایک ہے کہ قرآن جسمانی ۵۔ اے عرب والو اور تسارے ذریعہ اور لوگ سمجیس' تم سب کے استاد ہو' سب تسارے شاکرہ۔ ۲۔ اس سے تین سطع معلوم ہوئے ایک ہے کہ قرآن تمام شریف پہلے سے لوح محفوظ پر ہے وہ قرآن سے واقف ہیں دو سر سے کہ قرآن تمام مسل میں حضور پر اقراق جن کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے وہ قرآن سے واقف ہیں دو سر سے کہ قرآن تمام کتب بعض ماموا الله کو موصوف کر مکتے ہیں ۔ کہ قسیس شرقی احکام ند دیں افزول قرآن بند قرادیں جو آچکا ہے وہ افغالیں الیانہ کریں کے ورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دوا افغالیں الیانہ کریں کے ورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دوا افغالیں الیانہ کریں کے ورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دوا افغالیں الیانہ کریں کے ورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دوا افغالیں الیانہ کریں کے درثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دوا افغالیں الیانہ کریں کے دورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دوا افغالیں الیانہ کریں کے دورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دور افغالیں الیانہ کریں کے دور افغالیں الیانہ کریں کے دورثہ تم ہلاک ہو جاؤ کے اقرآن کا رہنا تسارے اس کا باعث ہے دور افغالیں الیانہ کریں کے در اس کا باعث کے دور افغالیں النہ کریں کے دور افغالیں الیانہ کریں کے دور افغالیں الیانہ کا دور افغالیں الیانہ کریں کے دور افغالیں کی دور افغالیں الیانہ کریں کے دور افغالی کو دور کیانے کے دور افغالیں کی دور کیانے دیں کا دور افغالی کو دور افغالیان کریں کے دور افغالیان کریں کے دور کی کا دور کی کار میا تسان کا دور کیانے کی دور کی کے دور کیانے کی دور کیانے کی دور کی کار کیانے کی دور کے دور کیانے کیانے کی دور کیانے کی دور کیانے کی دور کیانے کی دور کی دور کیانے کی دور کی دور کیانے کیا

(بقیسفید ۵۸۰) ہوا کہ بندہ رب کو بھول جاتا ہے' رب نہیں بھو آ' مدیث شریف جس ہے کہ قرب قیامت قرآن شریف افعالیا جائے گا' علاء کی وفات بھی مسلمانوں کے لئے مصیبت ہے ۹۔ معلوم ہوا کہ طلق کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام کا بھیجا علوت البیہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے بعد نبی نہیں آنے والا' کیونکہ یماں یہ نہ فرمایا کیا کہ آئندہ بھی جبیجیں کے اب طلق کی ہدایت علاء و لولیاء کے ذریعہ ہوگی ۱۰۔ اس جس ان نہیں کا ذکر ہے جو کفار کی طرف بھیجے کئے لاڑا اس سے حضرت آدم و شیث ملیما السلام طبحہ میں کفار کو پہلے تبلغ فرمانے والے نوح طیہ السلام ہیں ۱۱۔ جیسے قوم عاد و شمود و غیرہ جو اہل عرب سے بڑھ کر قوت و دولت رکھتے تھے تھر

بلاک ہوئے ۱۲ و انسی جاہے کہ مبرت مکری مطوم ہواکہ قیاس برحق ہے اواس کارب نے عم دیا۔ ا۔ معلوم ہواکہ خداکو تمام مغلت کے ساتھ مانا ایمان نمیں جب تک کہ نی کونہ مانا جائے گفار مکر سب مجھ مانے کے باد جود اس لئے کافر رہے کہ حضور کے محر تھے خیال رے کہ یمال وہ کفار مرادی جو دہریہ نہ تھے مداکی ستی کے قائل سے شرک میں جلائے ورنہ عرب میں وہریے بھی تھے 'زمانے کو مؤثر مانے تھے خدا کے قائل نہ تے جن کا ذکر اس آیت علی ہے وَمَا يُعَلِّمُنَا إِلَّا اللَّهُ فِي اللَّهِ جو بھیلادے اور تھسرے ہوئے مونے میں بستر کی طرح ہے' نہ تو لوہے کی طرح سخت اور نہ یانی کی طرح نرم' مجوا فرائے می یہ تمام چڑی شال بین ۳۔ ایے ی رب نے سنر آ فرت کے لئے راہتے مقرد فرائے جن میں ے بعض کیلے ہوئے ہیں انسی شریعت کہتے ہیں ابعض کلی کوسے 'انس طریقت کما جاتا ہے سے اس طرح کہ جر عك وبال كى ضرورت كے معابق الدا- بنكل على بارش زیادہ ، بجاب میں کم ، برسات میں زیادہ دو سرے موسمول من كم ايسے ي أسان نبوت عد مرايت و مرفان كى بارش ک جس سے ایمان کی کمیتیل سرسزر بتی جی ۵۔ قبرون ے محری طرف انظر افادی رصوری آواز بارش کی طرح ہوگی اور تمام مردے دانہ کی طرح آگیں مے ٦-جسمانی و رومانی جسمانی جوڑے جیے نر و مادو کالا و مورار كمنا ينما وفيره روطاني جوزك ميس نيك بخت به بخت مومن و کافرا فاس و متل ننس و قلب وفیرو ۷-جن پر سوار ہو کرتم دریا و محکی کے سفر ملے کرتے ہو ایسے ی سفر آ فرت کے لئے سواریاں بنائمی اشریعت و طریقت ك ساكل مارك نيك الحال سب اس سفرك مواريان ہیں علاء اولیاء ان کے رہبرو کیتان ہیں میے مسافر جہاز کے کیتان سے نے نیاز نسیں ایسے بی مسلمان علاء و اولیاء ے بے بروانیں ٨- دريا كے سنري كثنى كى بات يا تنظی کے سفر میں سواریوں کی پشت پر ۹۔ ول و زبان وونوں سے معلوم ہوا کہ برنعت پر رب کی یاد جاہیے ہے

سَالْتَهُمْ مَّنْ حَلَقَ السَّمَا وَ وَالْارْضَ لَيَفُولْتَ حَلَقَانَ تم ال سے باو چھو کرآسان اور زین ممسے بنائے تومزد کیں عرابیں بنایاس الْعَزِيْزُ الْعَلِيْهُ إِنَّا لَيْنِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْلًا وَّ عزت والع ملم والع في ل وه بس نے بشاوسے لئے ز ثان کو بھونا کیا ت اور ۪ٱڬؙؙؙؠؙۏؽۿٵڛؙؠؙڰٳڵۘۼۘڷڴؠؙڗؘۿؾڽؙۏڹ<sup>۞</sup>ۅٙٳڷڹؠؽڹڗۜٳ تماد سے لئے اس میں راستے کئے کر تم راہ باور ت اور وہم کے آسان مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ أَفَانُشُونَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ، سے پائی اٹادا ایک انوازے سے کہ توج نے اس سے دیک بردہ فہرزندہ فرا دیا كَنْ الِكَ تَخْرُجُونَ ﴿ وَالْنَهِى حَكَقَ الْأَزُو الْجَ كُلُّهَا وَ يَدِ بَنَ لَمَ يَهِ لِهِ عَلَى إِنْ الرَّبِي غَيْبِ مِرْبِ بِمَارِعِ بِنَا يَعِيْبُ لَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَانَزُكَبُونَ ﴿ إِنْ الْمُنْهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْكُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِي اللَّلْحَالِمُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ الل ا ورقها دے نے تمشیّق ں اور چر پا یوں سے مواد یاں بنائیں شاکتم انکی چھیوں على ظُهُورِ ٢ نَعْرَتُ كُرُوانِعُهُ أَرَاكُمُ إِذَا اسْتُونِيَكُمُ إِذَا اسْتُونِيَكُمُ إِذَا اسْتُونِيَكُمُ م برنيك بينر في بعرايط دب كانت ادرو كا جب س بريثيك يُهُ وَنَقُونُ لُواسُبُحْنَ الَّذِي مَعَ زُلْنَا هُذَا وَمَا كُنَّالُهُ بیمدنوا در او ایس بھر باک ہے لسے جس نے اس بواری مارے اس بی کرویا تا دوریا ہادے ہوتے کی دھی ٹالو بیٹ میں لیے دب کی فرت بٹنا ہے لا ادراس کے ان ای اس عِبَادِهِ جَزِّءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَلْفُؤْرُمُ بِينِ @امِراتَحَد بندوں یں سے محروا چہرا یاک بے ٹنک ادمی کھیا نا لٹھا ہے گل کیا اس نے اپنے مِمَّا يَغْنُنُ بَنْتٍ وَّاصِفْكُمْ بِالْبَنِيْنَ ©وَإِذَا بُشِّرَ یے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں میں اور تہیں بیٹیو رشکے ساتھ خاص میں اٹنے اور جب اُن میں

بمی شرکی ایک حم ہے ۱۰ جس سے ہم ان سے نفع اضا لیتے ہیں اگر وہ ہمارے ہم جی نہ کر آتو کی طرح ہم ان سے کام نہ نکالت ویکمو ہمان نیل گائے اثیر اپنیت اللہ چونی کی تھر ہمارے ہم جان سے نفع اضا لیتے ہیں اگر وہ ہمارے ہم جی نے جانوروں میں طاقت اور جڑات جع نہیں فرمائی اثیرو سانپ میں طاقت ہے۔ مگر جراً ت نہیں افذا ہم محفوظ ہیں کھی مجمر میں جڑات ہے مگر طاقت نہیں فقصان نہیں پہنچاتے اون کا تمل میں خدمت کی طاقت ہے مگر ہم سے مقابلہ کی ہمت و جڑات نہیں اس لئے ہماری خدمت کرتے ہیں ججب قدرتی انظام ہے ۱۲۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظی کی سواری پر سوار ہوتے وقت اور مشتی میں سوار ہوتے وقت سے محفوظ رہے گا ۱۳ سالے میں مشرکین

(بقید سفد ۱۸۱) نے فدائے تعالی کو خالق عالم بانتے ہوئے اس کے لئے اواد ابیت کی کہ فرشتوں کو رب کی لڑکیاں کما۔ یبود حضرت مزر کو اسیائی حضرت میٹی کو رب کا بیٹا کہتے ہیں معظوم ہواکہ اولاد باپ کی جز ہوتی ہے امان انسان پر ہے اور یہ یہ کا بیٹا کہتے ہیں معظوم ہواکہ اولاد میں مائتی رب کا زیادہ احسان انسان پر ہے اور یہ میں بہت ناشکرا ہے تھا۔ مشرکین عرب لڑکیوں کو بہت پرا کہتے تھے اس کے انہوں کے باوجود رب کے لئے بیٹیاں مائے تھے۔ اس معلوم ہواکہ بڑکیوں کی پیدائش سے محبرانا کافروں کا طریقہ ہے ابل وی خدمت کے لئے بیٹے کی دعاکرنا سنت انبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام و کریا علیہ السلام نے

SAF ألزخرتءم اَحِدُهُمْ بِهَاضَرَبِ لِلرَّحْلِي مَثَلًاظُلُ وَجُهُ مُسُودًا كمى كوز خرى دى جائے اس جيزى مى كا وصعد رحن كيليے بتا جاتا ہے تو دن بعرا كام الايت ا ورم کھا یا کرے لے اور کہاوہ جو کھنے ہیں بھال چڑھے تی اور بھٹ ہیں صاف غَيْرُمُبِينَ ﴿ وَجَعَلُوا الْمُلْبِكَةُ الَّذِينَ هُمُعِبْكُ ات نا سوع عدد اور انبول نے کرمشتوں کو کر دمن سے بندے الرَّحْمِنِ إِنَا ثَا الْشَهِدُ وَاخْلَقَهُمْ سُتُكُتُ شَهَادَتُهُمْ ہیں عورتیں تغیراً یا تک کیا ان کے بناتے وقت یہ حاخر کھے ہے اب تکول جائے گی ان وَيُبُعَلُوْنَ®وَقَالُوُالُوشَاءَالرَّحُمٰنُ مَاعَبَدُنْهُمُ كى كوا ي لداوران سے جواب فليب بوها اور إوال الروائن بابتا م ابنين نر باد التي م مَالَهُ مُ إِنْ اللَّهُ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ الدَّيْخُوصُونَ ٥ ابنیں اسکی مثبتت کھ معلوم بنیں ہوں ہی المعلیں دوڑتے ہیں ال اَمُ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْرِبِهُ مُسْتَمُسِكُونَ<sup>®</sup> یا اس سے قبل بم نے اہیں کوئ کا ب دی ہے جمعے وہ تعامے ہوئے ہیں آ بِلُ قَالُوۡۤ إِنَّا وَجُدُ كَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى مك يولي بم في ايت اي داواكو أي دعن يريايا الديم ال ك اَثَارِهِمْ مُهُمَّتُكُ وَنَ ﴿ وَكَنَالِكَمَّا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ كير بر بل رب ين الد اور ايك بى برخ م سے بي جب مى بشریم کرٹی ڈرمنا نے والا بسیجا و ہاں کے آ مودوں نے یہی کھا لئے کہ برخ اپنے اپنواک عَلَى أُمَّة وِوَاتَاعَلَىٰ أَنْزِهِم مُّفَتَكُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَلَا أُولُو ایک دین بر بایا اور بم انکی میرسے بھیے بی تل بی نے فہایا اور سمیا

بیوں کی دعائمی مانکمی معفرت ابراہیم دعا مانک کر کھتے تے۔،سمع یانیل اے اللہ س لے جب فرز تدیدا ہوئ تو اس کا ہم اس مناسبت سے اسامیل رکھا اس دعا ک یادگار ۲ اس سے معلوم ہوا کہ مرددن اور اڑکوں کو زاع ر منامع ہے کو کلہ زور مورتوں کے لئے ہے مردوں کا زیور علم و ہنر' تقویٰ و طمارت ہے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ منا تمرہ میں کلام پر قادر ہونا اللہ تعالی کی بدی نعت ہے۔ الماء مورت بحث من جب وليل دجي ب تو أكثر اين ظاف دلیل دے جاتی ہے (فزائن) مديعيٰ كفارت اس بکواس میں تین کفر کئے۔ ایک تو اللہ کے گئے اولاد مانتا' وو مرے اسینے گئے بینے اور رب کے گئے رغیال مانا تیرے فرشتوں کو مورتی مانا کہ اس می فرشتوں ک توہین ہے اسلوم ہوا کہ فرشتوں کی قوہین کفرہے۔ یہ مجی مطوم مواكد افي اولاد ابنا فلام و بنده نسيس بن على ٥-کیوتک فرشتوں کے مفات ممثل سے تو معلوم ہو نہیں كتے اب دوى صورتى ين اوائس ديكما بويانى ك ذرید خرالی مو کمی نی نے ان کی الاکیاں مونے کی خرشیں وی م نے انس دیکھاہی میں پھریہ کواس کیے کرتے ہو ا۔ معلوم ہوا کہ کفار کے کفرو مناہ کی تحریر ہوتی ہے نيكول كى تحرير شيس موتى وخد كفار كتے تے كه مارے باب دادے فرشتوں کو رب کی اوکیاں کتے تھے ہم کوائی ریتے ہیں کہ وہ میچ تھے' اس لئے اسے شادت فرمایا ے۔ کفار ارادہُ الی اور رضائے الی میں قرق نہ کرتے تھے ارادہ عم وضا ان سب می فرق برب لے ذرح اساميل كالحكم ديا- محروبان ند رضاحتى ند اراده- كفاد كيت یں کہ چو تکہ ہم رب کے ارادے سے کفر کر رہے ہیں لندا رب ہارے کفرے رامنی ہے اگر رامنی نہ ہو تا تو اراده ند كريك ٨- مالاتك مقائد من الكل مخيف بول ى سى سالى باتى كانى نسي - ١ ايدا بمى نسي كونك عرب شریف عی قرآن کریم کے سواکوئی کنب الی نہ آئی اور کمی تاب الی می کفری اجازت مو علی می نیں ا۔ اس سے معلوم ہواکہ شریعت کے مقابلہ عی

جال پاپ داداؤں کی رسم و رواج کی پابندی کرنا برترین جرم ہے جیے آج بعض جائل سلمان شادی بیاہ کے حرام رسومات صرف اپ پرانے جائل پاپ دادوں کی ویڑی میں مضبوط کچڑے ہوئے ہیں ہا۔ معلوم ہواکہ انبیاء کرام کی غلامی اکثر فقراء نے کی' مالدار بہت کم مطبع ہوئے اب بھی دین غرباء ہے قائم ہے' عالم' طافظ' مشامخ مساکین میں می عام طور پر پائے جاتے ہیں 17۔ کہ ہماری سمجھ میں آئے' یا نہ آئے' تم منع کردیا نہ کردہ بم وہ می کریں کے جو باپ دادے کرتے تھے سے کفرہے۔ المن المدی اسم نغفین نمیں کو کا۔ ان مشرکین کے مقاید ہدایت تھے ہی نمیں ناکہ ید دین زیادہ ہدایت کمطاوے بلکہ وہ کمرائی محی اید ہدایت ہے۔

اس سے معلوم ہواکہ نمی کے فرمان کے مقابل دنیا کا اجماع و انقاق بے کار ہے۔ ۲۔ اگرچہ تم حق پر ہی سی۔ کرہم تو اپنے باپ دادوں کو مانیں گے ۳۔ اس سے دد

مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بغیرانکار نمی عذاب نمیں آ آ۔ خواہ انسان کتنے ہی کفرکرے و دسرے یہ کہ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ رب لیتا ہے۔ اس طرح محبوبوں
کے خدام کو خدمت کا بدلہ رب دے گا۔ نمی کی اطاعت کرد رب سے بدلہ او ۳۔ اس میں کفار سے خطاب ہے جو اپنے سفروں میں ان قوموں کی اجری بستیاں دیکھتے

تھے معلوم ہوا کہ عبرت کے لئے عذاب والی توموں کی بستیاں دیکنا چاہیں۔ اندا رب کی رحت دیکھنے کے لئے اس کے محدول کے رونق والے شرد کھنے جانبیں جمال ان بزرگوں کی وحوم کے ربی ہے ۵۔ اس سے معلوم ہوا ک تیر کرنا سنت ابراہی کے خلاف ہے ارب لے اس اطان دین کو بیشہ کے لئے باق رکھا۔ اور وحوکہ وسینے کے لئے وین کو چھیانا جرم قرار دیا۔ بیہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام بدے جری دلیرہوتے ہیں' انسیں فیرانشہ کا خوف نمیں ہو آئ یہ مجی معلوم ہواکد کفارے پیزاری اتی ہی ضروری ہے مجتنی اللہ کے پاروں سے محبت و اللت اكريد ووكفار رشته واريى مون ١- ميري جرت كاو ک ماں جا کر میں رب کی عبادت کروں موح البیان نے فرمایا کہ سین آکیکاہ اور مضارع دوام استراری کے الے ہے لین بید مجھے مدانت رہا ہے۔ اندا آعت کے يد معنى نيس كر يملے ابرائيم عليه السلام بدايت ير ند يت بعد میں بدایت لی۔ انبیاء کرام ایک ماعت کے لئے ہی مراه نيس مو كے - جب آپ آج يى فرا رہے ہيں ك میں تمارے معبودوں سے اور تم سے بیزار ہوں اس کا مبادت مزار مون عمر آب کی برایت می کیا شبه ره کیا؟ ے۔ لین آپ کے بعد سارے وغیروں نے اولیاء نے مسلمانوں نے کفار سے بدی کماکہ ہم تم سے تممارے معبودوں سے بیزار میں۔ معلوم ہواک کفار سے بیزاری ست ابراہیں ہے او اے کفار کمہ تم می ابراہی کملاتے ہو تو ان کے فرمان پر عمل کیوں نسی کرتے اس آیت ے جمال یہ معلوم ہوا کہ مراہ باپ دادد س کی پیروی نہ ک باے وال بی بد مجی معلوم ہوا کہ صالح باب وادوں کی پروی شروری کی جائے ۸ ۔ یعن ان بد بختوں کے تفرو مناد کی وجہ یہ ہے کہ انسین دنیا میں آرام و میش طے مجس می وہ مشغول ہو کر غافل ہو معے۔ ۹۔ اللہ تعالی نے نوح محفوظ کو بھی مبین فرایا افرآن شریف کو بھی اور حسور کو بھی مین فرایا کو تک حضور عیوب کو ظاہر فرانے والے میں اور آپ کی نبوت بالکل ظاہر ہے' آپ کے معجزات

جِئْتُكُمْ بِاهْنَاى مِمَّا وَجَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ ابَاءُكُمْ ۖ فَالْوُآ جب مجي كريس تبدارے باس وہ لاؤں توسيدهي راہ ہواس سے جي برم تبدارس باب واوا تھے له تَّابِمِاً الْسِلْمُ بِهِ كَفِرُونَ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُ . لوراد جو کا فرون کر جیجے گئے ہم اسے آئیں مانے ٹو جمسان سے بردیا ت كُيْفُكُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّبِينَ فَوَاذْقَالَ إِبْرَهِيمُ دیجو بشدائے دالوں کا کیے ابنام ہوا تکہ اورجب ابرایم نے اپنے لِرَبِيهُ وَقَوْمِهُ إِنَّكِي بَرَآءُ مِهَا تَعَبُّدُ وَنَ ﴿ إِلَّا الَّذِي یا ب اور ابنی قوم سے فرا یا س بزاد بول بسادے معودوں سے شامواس کے می نے فَطُرَيْ فِإِنَّهُ سَيَهُ بِنِ وَجَعَلَهَا كِلْهَةً بَاقِيةً بھے بیدائی کر مرور وہ بہت مبلد بھے ماہ دے کا ان اور استحابی سنل بی ا فی کام فْ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَ مَتَّعَتْ هَوُ لَا وَ الْمَا رَبِينَ اللهِ الْأَوْلَاءِ وَ الْمَا رَبُيلُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ ا اباء هُمْ حَتَّى جَاء هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ وَلَمَّا الها واواكودنياك فأندب وفي أندبال يم كوانط باس فق اورمان باف والاومول جَاءَهُمُ الْحَقَّ قَالُوا هٰنَ اسِعُرُوّا لِنَابِهِ كِفِرُوْنَ ۖ وَقَالُوْا تنریت لایل اورجیدای کے پاس حق آیا ہوئے یہ جادو ہے اور مم اسے متحری نا اور ہے لُوۡلَا نُزِّلَ هِٰنَاالۡقُرُّانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقُرِّيَتَيْنِ عَظِيمٍ کیوں نے اناما مجیا یہ قرآق ان دومشبروں شیم کمی پڑے آدی گیر کی ٳۿؠؙؽڣ۫ڛٷۛڽۯڂۘؠؾۜڔؾؚڬ<sup>۠</sup>ڹڂؖؽؙٚ ؙؙڡٛؠؙؽڣ۫ڛٷۛڽۯڂؠؾڔؾؚڬ<sup>۠</sup>ڹڂۛؽؙ کیا بتارے رب کی رحمت وہ با نفتے رس ال جم نے ان میں انکی زلیت کا مَّعِيْشَةُ أَمْ فِي الْجِياوِةِ الدُّّانِيَا وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ سامان دنیاک زندگی بی بانتاکه اورون بی ایک دوسرے برورمی س

آپ کی حقانیت کی کھلی دلیل ہیں "ا۔ معلوم ہواکہ ہی کا انکار تمام کفروں کی بڑے اکفار نے پہلے حضور کا قرآن کا انکار کیا۔ پھرسب کے منکر ہو گئے ایسے ہی حضور کو مائٹات کی اصل ہے "اس کے کافر کو کلہ پڑھاکر مسلمان بناتے ہیں "باق چزیں پھریناتے ہیں۔ ا۔ معلوم ہواکہ ہی کو عظیم نہ سمجھنا اہل دنیا کو عظیم جانتا کفار کا کام ہے سب سے زیادہ عظمت والے ہی "پھران کے غلام ہیں" رب فرما آ ہے انٹیڈ قینڈ پر کٹور ہے د انڈر بنائی سے بھی معلوم ہواکہ عربی ہیں بڑے شرکو قریبہ کما جا آ ہے "کو کار کفار نے کمہ اور طائف کو قریبہ کما۔ الذا جمد صرف شریس ہوگا۔ جوائی قریبہ لیا شرائن زول) کافر کمتے تھے کہ اگر قرآن انسان پر افزیابی تھا تو ولید بن مغیرہ پر آئی جو کل بھی ہوا کہ دھی ہے آئیل ہوئی اور یکی نبوت و رسالت کی تنجیاں ان کے باتھ

## https://archive.org/details/@awais\_sultan

http://www.rehmani.net (بقید صلی ۱۹۵۲) میں نمیں نے ہم جاہیں نبوت دیں ' یہ تو ہمارے کرم ہے لمتی ہے اب جے جابادے دیا۔ جے جابا امیرکیا جے جابا فقیر بنایا ' جب وہاں کوئی موال نمیں کر سکتا کہ فلاں امیرکیوں ہوا' فلاں فریب کیوں تو نبوت کی عطاء پر یہ سوال کیوں ہے ' سجان اللہ۔

ا۔ دولت و قوت و ویکر دنیاوی نعتوں میں بعض کو بہت اونچاکیا' ایسے ہی دبی نعتوں کا طال ہے ۲۔ کہ کفار مالدار اغریوں کی بنسی اڑاتے ہیں قدایہ لام انجام کا ہے' میسے کما جاتا ہے چور نے چوری کی ناکم سے جیل جائے یا یہ سعن ہیں کہ امیر غریب کو مسخر سے ابعدار کر کے ان سے ابنا کام لیس' ان کے کام نکلیں غریب کی پرورش ہو

6 MM يُضِ دَرَجْتِ لِبَنَّخِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخُورًا أُورَحْمَتْ بھندی دی له کمان میں ایک معمرے کی مبنی بنائے تے اور تبادے رب کی ۯؾؚڮڂڹڔۨڡؚؚؠۜٵؽۼؠۼؙۏۛڹؖٷۘۅؙٚڵٙٵٛؽڲؙۏؽؖٲڵٵۺ۠ٲڡۜؾٞ ر بمت علی کی جمع جمعا سے بہترت اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر وَّاحِدَهُ يَّكِعُلْنَالِمِنَ تَكِفُرُ بِالرَّحُونِ لِبِبُوْتِهِمْ مُشْقَفًا ہو جائیں ہے تربم مزود دحمان سے ستودل کے لئے بنا ندی کی مجھتیں اور قِنَ فِطَّةٍ وَّمُعَارِحٌ عَلَيْهَا يُظْهَرُونَ \* وَلِبْيُونِهِمَ أَبُواً إِ يرميال بناتے جن برجر محتال اور ان كر كروں كے يد ماندى كے وروائے وسرراعلبها يتعربون سورخرفا وإن كل ذلك لها اور چاندی سے تخت جن بریحہ نظائے ک اور فرع طرع کی آرائش ٹ اور یہ جو کیے ہے مَتَاعُ إِنْجِيدِةِ الدُّنْبَا وَالْإِخْرَةُ عِنْدَرَتِكِ لِلَمُتَعِنْبُنَ بیتی دینا ی کا امباب ہے کہ اور آخرت جمادے رب کے باش بر بیز کاروں کینے سے ل وَمَنَ يَغِنُ عَنِ ذِكِرِ الرَّحْمِنِ نُقِبِضَ لَهُ شَبْطُنَا اور مصر توند ؟ ئے رمن سے ذکر سے لل ہم اس بر آبک فیطان تبنات کو میں فَهُوَلَهُ فَوَرِيْنُ®وَ إِنَّهُمُ لَيَصْتُ وَنَهُمْ عَنِ السِّبِيلِ وَ كوق اس كاسائتى رہے ك اور بے انك وہ فيا لمين ان كوراہ سے روكتے بي يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهُنَّكُ وْنَ كَتَّى لِذَاجَاءَنَاقَالَ لِلَيْتَ اورسمين بين كرودراه برين لا بمان كك وب كافرمار يراس أعكالا اين تبعان سے مئے کا بائے کی طرح جروں ورجھ میں پررب بجیم کا فاصلہ برناظ و میابی براساتنی يَّنْفَعَكُمُ الْبَوْمَ إِذْظَلَمْتُمُ أَنَكُمْ فِي الْعِنَ ابِ مُشْتَرِكُونَ " ب ن در بر ماداس معدد مواد مراحات جدم في المريان كرم ب مداب مراري بون

اس ونیا می بدایت ایمان عرفان نبی کی غلامی آخرت می جنت اور وہاں کی نعتیں سے کیونکہ دنیا کا مال و اولاد وغيره سب فاني جي وه رحمت بيشه باتي ۵- يعني أكر اس كا لحاظ نه ہو آک کفار کا مال و میش دیکھ کر سب لوگ کا فر ہو جائي مح أو بم كفار كو بحت مال ويت ١٦ يعني انس سونا عاندي اتنادے دينے كدوه بجائے يمنے كے كروں كى چمت و ذید می استعال کرتے عد خیال رہے کہ اسلام می مرد عورت سب کے لئے جاندی سونے پر کلے لگانا اس کے بستریر بیٹھنا سب مجد حرام ہے مورتوں کو ماندی مونے کے صرف زیور پنتا طال ہے۔ ٨ - كونك ونياوى نیپ ناپ کی بار گاہ النی میں مچمر کے برکے برابر مزت نسیں اور کافر کی کتے کے برایمہ قعت میں ' قندا زلیل چیز ذلیل قوم کو دی جاتی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ نافرانی اور کفر کے بادجود دولت ملتارب كاعذاب ب، جس سے انسان زيارو عَا قُلِ ہو کر زیادہ گناہ کر تا ہے۔ ۹۔ جس کی بنیاد ہوا پر ہے ا یعن تساری سانس پر۔ جس عل کو ہوا پر چنا جلوے ، سمجھ عظیم لو کتا مضبوط ہو گا ۱۰۔ معلوم ہوا کہ آخرت ونیا 💎 ے کہیں برمہ جزمہ کر ہے اور آخرت صرف مثقی کو لیے گی" خواہ بذات خود متنی ہو یا کسی متنی کے آباع 'جیسے مومن کے المجمد يج جو بفير عمل مرف مال باب ك تابع موكر جنت میں جائیں مے' یا ہم جیے حملار جو انشاء اللہ حضور کے مدتے بخشے جائیں کے۔ ااے اس طرح کہ قرآن کی بداتوں سے اندھا بن جائے کہ نہ انہیں دیکھے نہ ان سے فا کدو افعاے ۱۲ میر شیطان اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر انسان کے ماتھ رہتا ہے ' بیماک مدیث شریف میں ہے اس سے معلوم ہواکہ برا ساتھی اللہ کا عداب ہے اچھا ساتھی نعیب ہوتا اللہ کی رحمت ۱۱س یہ ممرای کا آخری ورجہ ہے جو تب وق کے آخری ورجہ کی طرح لا علاج کہ ممراه این کو بدایت پر اور بدایت والون کو ممرای پر جائے مجب مریض اپنے کو محت مند اور طبیب کو دیواند سجمنے لکے تو پر اس کا علان کیے ہوا رب محفوظ رکھے الله قیامت کے ون خیال دے کہ قرین شیطان مرنے

کے بعد ساتھ چھوڑ ویتا ہے' چرقیامت میں کافر کے ساتھ ہو جائے گا۔ اے ساتھ لے کر دوزخ میں جائے گا اگر اللہ کے مجبوبوں کی ہمرای نعیب ہو جائے تو انشاہ اللہ حشر بھی انسیں کے ساتھ ہو کا رب فرمانا ہے مجبوبوں کی ہمرای نعیب ہو جائے تو انشاہ اللہ حشر بھی انسیں کے ساتھ ہو کا رب فرمانا ہے مجبوبوں کی شخص ہو تا محراب یہ تمنا ہوگی اس کے ساتھ کی اسلی شکل میں دیکھے گا'جو نمایت خوفتاک ہوگی تب یہ کے کا راب کافر اس سے کار ہوگی' اب اس کے ساتھ ربتا بی پڑے گا۔ معلوم ہواکہ مومن کو قیامت میں اس کے اشھے ساتھی فائدہ پنچائیں کے ۱۸۔ تم اور تسارے شیطان اور سرداران کفر ب عذاب میں شریک ہو۔

640

http://www.rehmani.net

ا۔ یمال بسرے اندھے سے مرادول کے بسرے اندھے ہیں اینی کھار آگرچہ کا بری طور پر وہ انکمیارے ہوں ۲۔ اس طرح کہ مرای اس بس مسل بلک وہ مرای بس ہے جس سے وہ نکل شیں سکا اگر تھٹی دریا میں ہو تو پار لک علی ہے۔ لین اگر دریا تھٹی میں آ جائے تو پھرکیے پار کھے سا۔ یعنی وفات دیں 'معلوم ہواکہ حضور بعد وقات ہی زندہ یں مراماری لگاہ ے چھے ہوے یں وے مورج فروب ہونے کے بعد بھی روش ب اگرچہ ہم سے چھیا ہے کو تک رب نے اے لے جانا فربایا جس میں جانے والا لوگوں کی تکاہ سے چھپ جاتا ہے محرموہود رہتا ہے اس ونیاوج فرت میں رب نے وعدہ ہورا فرمایا طفاء راشدین کے زمانہ میں بری لتوحات ہو کی ۵۔

آپ کی حیات شریفه بین سورنه حضور بعد وفات مجی سارے عالم کو ہاتھ کی ہشل کی طرح دیمے رہے ہیں ویمو الدى كتاب جاء الحق معراج ادرج وداع من كزشته انمیاء حضور کے پاس ماضر ہوئے ٦۔ طابر وی جے قرآن اور یافتی وجی نین مدیث شریف ان یر منبوطی سے عمل كرو درامل يد عم بم كو ب- ٤- يعني تم يده رستد ير مل مكت موجو حميس وهو مزع وه اسلام كاسيدها رات التياركي رب فراما بدرة دبي على معلط مُستَقِيم ٨٠ معلوم واكد حفوركي ساري است حفوركي قوم ہے اور سارا عالم حضور کی امت ہے تو سارا عالم حضور ک قوم ہے اور ہر ہی اپن قوم کی زبان جائے ہیں الدا حنور ساری زبانی جائے ہیں کو تک یہ سب ان کی قوم ك زباني من رب قرما آئ من مقادّ تكنّا بث تعطيالًا بلتان فزيد آيت كامتعديه ع ك قرآن كريم آپ ك أور آپ كے قلاموں كي فرت كا ذريع ب جو فرت وا و قرآن کی فدمت کے اے مسلمانو کہ تم نے قرآن کریم کا حق ادا کیاہے سوال روز تیامت ہو گا ١٠٠ اے مجوب ان انماہ کرام سے بلاواسط دریافت کرو۔ چنانچ عفرت جرل نے شب معراج نماز مجد العلی کے بعد حنور سے عرض کیا کہ انبیاء کرام سے حنور ہوتھ لیں۔ حضور نے فرمایا، اس کی ضرورت نسی ۱۱۔ اس ے معلوم ہوا کہ بعد وفات صافحن سنتے ہیں کمکہ جواب بمی دیے میں کو تک حضورے فرمایا کیا کہ آپ این پہلے انجاءے وچیس اور ہوجا ای سے جاتا ہے۔ جو سے اور جواب دے س بھی معلوم ہوا کہ حفرات انہاء بعد وفات عالم کی سر کرفے ایک دو مرے سے طاقاتی کرتے ين أنه وه مرده نه افي قبرول عن تظريف ١١٠ بيه سوال انکاری ب یعن سارے انھاء آپ سے یہ ی مرض کریں مے کہ برگز نیں مطوم ہوا کہ تمام نی اصل وجد میں مشترک ہیں فروع میں اختلاف ہے کو بیال رہے کہ یمال خود گزشتہ نبوں سے بوچمنا مراد ہے " کیونک پیود و نساری تو یک کتے تھ کہ مارے ہی اس پرسٹش کا تھم دے مح

الزغوفءه اَفَانَتَ تُشْمِعُ الصَّمَّا وَتَهْدِى الْعُمَّى وَمَنْ كَانَ فِي تركياتم بهرون كوسناة مح يا اندحول كو لاه - دكماؤ مح ساور إنبيل جوهلي ؠڸۣ؈ڟؙؠؽؠۣٷٳٛڡۜٚٳؽڹؙۿۺۜڽٳڬٷؚٳٮۜٛٵڡؚڹؙؠؙؗٛٛ؋ؙۛ<del>ڡؙٚۛڰؘۊؖؠؙ۠</del>ۏٛ۞ٛ كروبى ميں أبس ل تو الحربم تبين في هائيں ته تو ان سے بم خرور برار ليس محلے ت اَوُنُرِينَكُ الْكَنِي وَعَدُنْهُمْ فَاتَاعَلَيْهِمْ مُعْقَتَكِ رُونَ® یا بنیں دکھا میں ہے جم کا ابنیں ہم خادمدہ دیا جھ ترجمان ہر ڈی قدیت واسے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي إِنَّ فُرِي إِلِيِّكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ تومعبوط نشامے دی اسے ہو تبادی فرت وی کی حمی کے سے شکہ تم بہرحی مُّسَتِقِيْمِ وَإِنَّهُ لَنِ كُوْلَكُ وَلِقَوْمِكُ وَسُوفَ شُعَالُونَ لاہ بر ہوٹ امد بعال مرف ہے جمارے لئے اور تہادی قوم کے سائٹ اور تھا وَسُكُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِيَا أَلَكَ عَلَيْنَا تم سے برجها بلے شکا کی اوران سے بارچوال ہے جم نے تم سے بہلے دمول بھیجال مِنَ دُوْنِ الرَّحُونِ الرِهَا أَيْعُبَالُ وْنَ هُوَلُقَالُ الْسُلْنَا کی ہم نے دخن کے مخانکہ اور خدا خبرائے جن کو باد عا ہوگ اور پیشک ہمنے محک کو مُوسى بِالنِينَآ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَايِهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ ا بنی نشا پُول کے با تعالیٰ فرحون اور اس کے سوادوں کی طرف جیجا تو اِس نے فرا یا بیٹک الْعٰلِيْنَ۞فَلَتَاجَاءُهُمْ بِالْيَتِنَا إِذَاهُمُ مِقِنْكَ یں امری درل برل کو بورمادے جبال کا انگ ہے مجرجب وہ انتھاس باری ؠؘۻؙڿڴۏؙڹٙ®ۅؘڡٚٲڹٛڔؽ۫ڔؠؙڡؚٙڹڶٳؽڐؚٳڵڰٙۿؚؽٵڬٛڹۯ۠ڡؚ نشا بْال لا ياجْسى ده ان بمرسَّف كَكُولُ الوَيْم ابْسِ جَوْنشا بْال وكما يَرْك وه بيلے سے اُخْتِهَا ُوَاحَنَ نَهُمْ بِالْعَنَ ابِلَعَلَهُمْ بِيرَجِعُونَ @ بڑی ہوتی کے اور ہم نے ابنی معیبت میں غمرندار کیا کہ وہ باز آئیں گاہ

میں اور انہوں نے توریت و انجیل میں لکے بھی دیا تھا یہ بھی خیال رے کہ حضور سے بید نہ فرمایا کیا کہ ان انجیاء کی تیور پر جاکر پوچھو۔ پد لگا کہ وہ حضرات خود حضور سے لخ آتے ہیں سار نشانیوں سے مراد موی علیہ السلام کے و معزے ہیں جن کاؤکر سورہ همی دغیرہ میں گزر کیا سار معلوم ہواکہ انبیاء کرام سب سے پہلے نبوت کی تبلغ فرماتے رہے کو تک نبوت تمام مقائد اسلامیہ کی اصل ہے نبی کو مان لیا سب چھ مان لیا 'نبی کا انکار کیا' ہر مقیدے کا انکار کردیا' ای لئے ہارے حضور نے سب ے پہلی تبلیغ جو کوہ صفایر کی تھی وہ یہ کہ بناؤیس کیا ہوں مسلی اللہ علیہ وسلم ۱۵۔ وہ سمجے کہ آپ جادد سکھ کر آئے ہیں اور نبوت کا وعویٰ کرتے ہیں ہارے ملک م بزاربا مادوكري على مركمي في نوت كاوموى نه كياوج بيه تقى كه يهل مصااور يربيناوكماياكيا- به مجزع اس زمان حك جادد ك بم هكل محسوس بوع اس عدد

(بقید صلی ۸۵۵) بس بڑے ۱۱ء معلوم ہواکہ محبوب بندے کاکام رب کاکام ہے کو تکہ فرمون کو مجزات موٹی علیہ السلام نے دکھائے۔ محررب نے فرمایاکہ ہم نے دکھائے۔ محروب نے فرمایاک ہم نے دکھائے کا سال طوقان ''ڈی ' خون ' جوں دکھائے کا۔ اس طرح کہ ہر نشانی اپنی خصوصیت ہیں وہ سری ہے بڑھ کر تھی ایک ہے ایک اعلیٰ (فزائن) ۱۸۔ یہ بغراب تھے۔ وغیرہ کے چھوٹے بغراب تھے۔

ا۔ اس وقت انسول نے بید لفظ تنظیم کے لئے کما کو تک ان کے ولول پی جادو کی بڑی عظمت تھی وہ جادد کروں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ورند جب دعا کرا

وَقَالُوْالِيَاتَيْهُ السِّحِرُادُعُ لَنَارَتَكِ بِهَاعِهِ بَعِنْمَ لِكَّ ار بدير آئ مادور بارت يو ايندب عد مراس مدير براير مدير براير المراير مدير بردار المراير المراير المراير المراير المرايد المراير المرايد المرا ترے باک ہے ٹ ہے شک بم ہامیت برآ ہی حج نجرحب بم نےان سے وہ معبت ؠؙڹؙڴؙؿؙۏؘڹ۞ۅؘڬاڋؽ؋ؚۯۼۘۅ۫ڹؙ؋ٚٛۊؘۘۅؙڡؚ؋ۊؘٲڶڸ<u>ڰ</u>ۅٞ مَّالُ دی ترجی ده عبد توزُ <u>حص</u>رت اور فرنون این قوم میں پی داسم اسے میری توم بالى ملك مِصروه نِهِ إلا بهر تنجر ي مِن كامير عن معرك ملطنت بنيل ف اور يه بنريل مرس بي ببتي يل ؿٛڂؚؾؽٞٲڡؙڵٳؾؙؙڣؚٷڒۘۏۛنۜ۞ٲۿٳؙؽٵٛڂۘؽڔ۠ڞؚۘؽؖۿڹؖٳٳڷؖۮ۪ زم ن ترکیام و تھے ہیں۔ یا میں بہتر ہوں اس سے سمہ زیل محادراً تأسان كرتامنوم بنيل بُركاڤ تواس بريكول ذوّا بيه عَمَعَ مُو زُمِي كنكل في بالكسيما تدخ فيقة آيك الكرياس ربنت ك بعر الكفياني فهم قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُ إِنَّهُمْ كَأَنُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ کم مختل کریا تودہ انکے کہنے ہم چلے بے ٹیک دہ بے مع وک کتے لا فَلَمَّا اسَفُونَا انْتَقَمُّنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَفَنْهُمُ اجْمَعِينَ ﴿ پھرجب ابنول کیاوہ جس بعرہا واطغیب این پر آرا کا نے ان سے پراریا تر ہم نے ان سبک فَجَعَلْنَهُمْ سَلَقًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ڈ ہو دیا تے ابنیں ہم نے کردیا احلی داستان اود کہا دستا چھلوں سے سے النا ورجب ابن ٹم یم ک ابُنُ مَرْبَعُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ بَصِدُّ وْنَ وَقَالُوْ منال بیان کی جائے جمعی تباری قرم اس سے بنسے تھے ایس محد اور کہتے ایس

رب میں تو ذات کا لفظ کیے بول سکتے ہیں ا، مدے مراد یا موی علیه انسلام کا مقبول الدعا ہونا ہے یا آپ کی نوت (فزائن) اس سے چار مظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اسينے لئے محبوب بندول سے دعا كرانى بدى يرانى سنت ب دو مرے یہ کہ کفار حتی کہ فرعونی بھی مائے تھے کہ می ماجت روا مشکل کشا فراد رس بس که بوقت معیبت ائی مشکل کشائی کے لئے نی کے پاس آتے تے جو ان چنوں کا انکار کرے وہ فرمون سے زیاوہ جال ہے۔ کیونکہ رب نے فرمون کے اس عمل کو کفرو شرک نہ قرار دہا' تیرے یہ کہ بزرگوں کے پاس مامری سے خت کفار کی مشکلیں بھی عل ہو جاتی ہیں تو سلمانوں کی بدرجہ اولی چوتے یہ کہ اضغراری و مجوری حالت میں اللہ اور نی کو مان لیما ایمان شیس ۳ ۔ موی علیہ السلام کی وعاے معلوم ہوا کہ مومن کی وعا کفار کی مجی مشکلات عل کر وجی ہے ما اس طرح كد ايمان لانة كا وعده يورا ندكيا ٥٠ جو عالیس فرح لبی عالیس فرع یو دی ب (روح) استدرید ے شام تک طول نیل سے اسوان تک عرض جو تک اسے معرابن مام ابن نوح عليه السلام نے بسايا اس لئے اس كا نام معر ہوا ۲۔ دریائے نیل سے تین سوسائھ نسرس نکالی تُمَنَّى تَقْيِل جِن مِن بَرِي عَلَيان الطولون وماط "ينس چار سری تھیں' ہو تعرشای کے بیچ بہتی تھیں' وہ ان پر بچول کر خدا بن گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو ذات کے الفاظ ے یاد کرنا یا اینے کو نی ہے اعلیٰ کمنا فرمونی کفرے ایے ممتاخوں کا حشر فرمون کے ساتھ ہو گا۔ اس سے اسامیل اور اما میلی فرقے کو جرت بکڑنا جاہیے۔ حضرات انبیاء تمام جمان سے اعلیٰ و افضل میں ۸۔ کیونکد ان کی زبان مام جمان سے اعلی و احمل ہیں ٨۔ كيونكد ان كى زبان من مريف من انگاره مند من الله مند من الله رکھ کینے کی وجہ ہے ہے۔ وہ پرانے خیال میں تھا۔ رب نے آپ کو شقا بخش وی تھی' آپ کی طور والی وعا سے والمُعُلِّ كَفَعُدةُ مِنْ بَسَافِكُ ٥٠ لِعِنْ أَكُر رب ف موى عليه السلام کو رسول بنایا ہے تو اسی سونے کے تنگن کیوں نہ پانائے میں این مرداروں کو بہنایا ہوں۔ اب

جنیں ہم دیکھتے ہیں ورنے موی علیہ السلام کے ساتھ فرشتے رہتے تھے ال جو ونیا کی ٹیپ ٹاپ ویکھ کرموی علیہ السلام کی شان نہ پہچان سکے۔ ال اس معلوم ہوا کہ نبی کی رضا افتہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنوری کا ذریعہ بے نبی راضی تو رہ بی کی رضا افتہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنوری کا ذریعہ بے نبی راضی تو رہ رہ نبی کی رضا افتہ کا مذاب ہے اور ذکر خیر اللہ راضی سا۔ آتیامت لوگوں کے لئے چنانچہ اب سک سرکس کو لوگ فر تون کہتے ہیں برائی سے اسے یاد کرتے ہیں معلوم ہوا کہ براشرہ اللہ کا مذاب ہے اور ذکر خیر اللہ کی رسمت سما۔ جب یہ آب کرید اس کی معبودوں کے لئے ہی اس معبودوں نے فرایا تمام جو نے معبودوں کے لئے اور مری قوموں کے معبودوں کے لئے ہی معنور نے فرایا تمام جونے معبودوں کے لئے اور ہر لے کہ میسی و مریم ملیہ السلام

(یقید منی ۸۵۷) کی بوجا میسانی کرتے ہیں ' حغرت عزیر کی بوجا یمود کرتے ہیں ، فرشتوں کی بوجا مشرکین کرتے ہیں قو جا ہیے کہ یہ آےت ان پر بھی صادق آئے 'اگر یہ حضرات دوزخ میں ہوں اور ہارے معبود بھی توکیا حرج ہے یہ کمہ کرخوب ہسا۔ اس آیت میں ان کی اس کج بحثی کاذکر ہے۔

ا۔ جب ہماری پوجاک وجہ سے ہمارے بت ووزخ میں جائمی کے تو یہ حفرات مجی نسازی و یہود کی بوجاکی وجہ سے وہاں جانے جائیں معاز اللہ اس کو تک ابن زبعری اور تمام کفار عرب جانتے ہیں کہ آست کرید میں لفظ ماہ جو بے جان بے معل جزوں پر بولا جا آ ہے اور یہ انجیاء کرام و فرشتے معمل والے ہیں وہ اس آست میں کیے

وافل ہو مح محر محن جگزے کے لئے یہ بکواس کرتے ہں ہے۔ بینی نہ وہ فدا ہی نہ خدا کے فرزند خالص بندے۔ یہ حمر الوہیت کے لخات ہے ہے ورنہ ان جس اور بہت ی مغات جمع بن وه روح الله بين كلية الله بين رسول بين نی مرسل ماحب کتب ہی وضور کے میشراعظم ہیں " اس جيت هي عيمائيون كالجي ردب عجو عيلي عليه السلام کو خدایا خدا کا بینا بائے ہیں۔ اور یبود کا بھی رد ہے جو آپ کی نبوت کے مکر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مغبول بندول کی طرف داری اور تعریف کرنا سنت اللید ہے اس بھی معلوم ہوا کہ اگر تھی محبوب بندے کو لوگ خدا بھی مان لیں تو تم ان کی تردید میں اس بندے کی توجین نہ کرد اس کی مقلت باتی رکھو سے اپنی قدرت کالمد کا کہ انہیں ، بغيريب پيداكيا اور ائس نوت و رمالت ے مرفراز فرایا ۵۔ بو ماری مبادت کرتے اور زعن می آسانوں ک طرح نور خانہ بن جاتی کہ یہاں کوئی محناہ نہ ہو آام محرب حکت کلفہ کے خلاف تما اب معلوم ہواکہ عینی علیہ السلام كا قريب قيامت اترنا برحل به كيونك ووعلامت تامت ہے الیمن آپ کاوہ آنا مارے نی کے اسمی مونے کی حیثیت سے ہو گا' یعنی نبوت پر بھی فائز ہوں کے اور امتی بھی ہوں گے عالق کے زویک درجہ نوت پر اور اللوق ك لاظ ع جمتد اسلام يعيد كولى ماكم دوسر ماكم كى كچىرى ميس كواه بن كرچش موجو حفرت عيلى عليه السلام کو آسان ہر زندہ نہ مانے وہ اس آیت کا محر ہے اور سدھے رات بر نس ارب نے اس کو بی سدها رات فرایا عد اس طرح که میرے رسولوں کی چردی کرو ان کی پیردی اللہ کی بیروی ہے اورت براہ راست کوئی مخص الله تعالى كى يروى سيس كرسكا فرمان مانا المامت ب-سمی کی حش کام کرنا اتباع اور پیروی بر ۸۔ تیاست پر امتقاد رکھنے سے یا زول مین علیہ السلام کے مقیدے ے اپنی کی اتاع و اطاعت ے اب کہ وہ تسارے والد آوم عليه السلام كي وج سے جنت سے تكالا كيا ہے چروہ تمارا ووست کیے ہو مکا ہے۔ ال انجل شریف کی

ءَ الِهُ ثَنَا خَبُرُا مُرْهُو مَا ضَرَبُونُ لَكَ الْآجُكُ الَّهُ بَلْ هُمُ کیکک بلا سے میروبہتر ہیں یادہ ک انبول نے تم سے یہ شکی عگر تا بی سے بھڑے کو بکولہ قُوُمُّ خَصِمُونَ طِنَ هُو إِلاَّعَبْنُا اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ یں عکوم وٹک نے وہ تو بنیں مکر لیک بعرہ تک جس پر ہم نے احسان فرایا اورلسے میٹ بی اسرائیل کے لئے جمیب نوز بنایا کا اور احرم جاستے تو زین عل فجہار سے برلے فرفت بَائِے اللہ ادر بیٹک میٹی تیامت کی فجرہے ت تو تمارق بهاواتبعون هذاومراط فسنتقيمٌ ۞ مرافز قیامت یں شک در مرنا اور مرسے بیرد بونا ف یہ میدی راہ ہے ۅۘڵڒۘڹۻؖ؆ؾڬؙؙؙؙؖٛۿٳڶۺؽڟڹٛٳڹۧ؋ؙڮڬٛۄٚۘۼۮؚۊۜؠٞؽؠؽڹٛ۞ۅؘڸؾۜٳ اور برخمز شیطان بمیس نه روک وسعان بینک وه تمادا که و دمن ب فی اوجب جَاءِ عِيلُى بِالْبِيَّنْتِ قَالَ قَلْ جِلْنَكُمْ بِالْحِكْمَةِ مِنْ رَضْ ظَا بَالِ وَإِنْ اسْ نِيْ فَإِلَا مِنْ فَارِكَ بِاسْ مِنْ يَرِيرُ آيات اوراس لف من تم سعيان كروول معفروه باتين ك جن مين تم اختلات ركفت بوتو٠ الله وَاطِيعُونِ الله الله هُورَ بِي وَرُتُكُمْ فَاعْبُدُونُ ا فقد سے ڈرو اور میزاعم مان سے شک افتر میزارب اور متبادا دب الله تواسے بوجر هٰذَاصِرَاطُمُّ سَقِيدُ ﴿فَأَخُتَكُفُ الْأَخْزَابُ مِنْ ہ سمیدمی راہ ہے کا چیم وہ عمروہ آپس پی مختلف ؠؽ۬ڹؚڔؙؖؗؗٛ؞ٝ فَوَيْلٌ لِلَّذِبْنَ ظَلَمُ وَامِنْ عَذَابِ بَوْمِ اَلِيْمٍ<sup>©</sup> ہر گئے تا تو افالوں ک فرائی ہے ایک درد ناک دن سے مذاب سے اللہ

آیتی یا آپ معزات موے ذندہ کرنا اندھی کو ذھی ایھے کرنا فیب کی خرس ہانا کہ تم کھریں یہ کھا کرید بچاکر آئے ہو اا۔ انجیل شریف اور اپنے مکیانہ وطا و البحت بھٹی علیہ السلام بے مثل مکیانہ کلام فرماتے تے ۱۲۔ یمال یا تو بعض معنی کل ہے میں بعض بھی بولا جاتا ہے ' رب فرما تا ہے۔ ڈیٹا فینل کھائی اللہ سے بھٹی السلام ہے مثل مکیانہ کلام فرمات میں فرکور تنے ۱۳۔ یمال یا تو بعض معنی کل ہے۔ میرا بھی رب ہے ' میرا اب بعنی باپ نیس فیال رہے کہ میسی کھی تھاں ہے۔ میرا بھی رب ہے ' میرا اب بعنی باپ نیس فیال رہے کہ میسی طیب السلام نے دیوبیت البید کو پہلے آئی طرف نبیت فرمایا ' میروس کی طرف ' کیونکہ انبیاء کرام تمام محلوق کے لئے وسیلہ مطلق ہوتے ہیں ۱۴۔ یعنی اللہ کی مباوت کرنی مباوت کرنا نیز ما راستہ جو دوزخ میں پہنچائے گا 18۔ اس طرح کہ بعض نے میسی علیہ السلام کو غذا بعض نے خدا کا بیٹا بعض نے خدا کا

Download Link=>

http://www.rehmani.net (بقیمنی ۷۸۷) طول ۱۹۴۱ یعنی ان اختلاف کرنے وانوں میں جو ظالم د کافر ہیں وہ عذاب کے مستحق ہیں 'جو حق پر ہیں اگر سامنے ہیں وہ تواب کے مستق

ا خیال رہے کہ قیامت کا ون پہلی بزار سال کا ہے اور قیامت کی نٹائیاں بہت پہلے سے ظاہر ہو ری ہیں۔ کر قیامت کا آنا اچانک اور آنا "فانا" ہوگا اوگ بالکل بے خربو کرانے کام کاج میں مشتول ہوں کے کہ قیامت آ جائے گی میں اس آنے کا ذکر ہے رب فرما آنا ہے۔ وحانموانساختالا کاسم بالبصوا وعواقر یا ہے۔ یہی ونیا کی

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً وَّهُمْ کا ہے کے انظاریں بیں مکر قامع کم ان بد اہا تک اجائے اور ایس خبر د ہو ل عجرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دفسن ہوں تھے ت ِلاَ الْمُثَقِيْنَ هَٰلِعِبَادِ لَاخَوْتُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ مع بدين كارى السب مزايا باشتكا لي ميرس بندو آج- م بوفون ٱنْتُوُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ لَكِنِينَ الْمَنْوَا بِإِلَيْتِنَا وَكَانُوا نه تم کم عم بر شک وه جو بماری آیتوں بد ایمان الاشت اور مُسْلِمِيْنَ فَأَدْخُلُوا الْحَنَّةُ أَنْتُمْ وَأَزُوا جُكُمُ تَخْبُرُونَ مهان تقیق واض بوجنت یس تم اورتها ری بیبال له اورتهادی فا طرس یم تی شد يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصِمَافِ مِن ذَهَبِ وَاكُوابٍ وَ وَ اللهِ اللهِ مَا مِن اللهِ اللهُ ا اس میں جو جی ہا ہے ل اور جس سے ایکو لات بہلے ل اور تم فِيهُا خُلِدُ وَنَ فَوَتِلُكَ الْجُنَّةُ الَّذِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا اس مين بميش ربو ع لايويب وه منتجس كة موادث ك عمد الخاالات كُنْتُمْ تِعْمَلُوْنَ ۗ كُمُ فِيهَا فَاكِهَ ۗ كَثِيرَ لَا مِنْهُا تارے ہے اس عل بہت موے ایل کو ان عل ے تَأْكُلُونَ ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَنَابِ جَمَعٌ مَهُمَ خُلِلُ وَنَّ کا و الل بدانک مرم جم مے مذاب می میزد بدارے میں ل لَإِيْفَتَرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ فَوَمَاظَلَمُهُمْ اور میں ان چرسے بنا : پرسے کافل اور وہ اس بن بنا س ای سے ل اور جم نے ان بر

ووستيال وابتي قيامت عن وهني عن تهديل مو جائين کی مومن پاپ کافریٹے کا دخمن ہو جائے گا' بلکہ کافر کے اصفاء بھی کافر کے دخمن ہو جائمی گے اور اس کے ظاف کوائل ویں کے ویا قانی ہے او دنیا کی دوستی مجی قانی س۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی قرابھ اریاں اور دوستیان قیامت می کام آئی گی محرمومنون کوا اندا می اور ولی کی قرابت شرور کام آے گی سے اللہ تعالی مومن کو اس کے دوستوں اور موسی مزیروں کے ساتھ جع کر ع ك فرائ كاكد اب تم ييشه ساته وموند فهيس مجو فم ند مدائی و فیرو کا کمکا انشاہ اللہ حضور کے عاشق حضور کے ساتھ ہوں کے دے یہ خطاب مرف مومن ممل سے ہو گا-یمال ایمان سے مراد در تی مقاید ہے اور اسلام سے مراد امتے افال بی یا ایمان سے مراد ایتے مقیدے ہیں اور اسلام ے مراد ان کا اعلان و اظمار ۲۔ یعنی دنیا کی وہ مومن ہویاں جو تسارے نکاح میں فوت ہو تمی کو کھ حریں ویلے سے ی جند می میں ائیں داخل كرنے ك كيامعى اور كافره يوى دوزقى ب،جس مورت مومد ك چند تکاح ہوئے وہ اپنے آخری فاوند کے ساتھ ہوگی اس کے حضور کی ہویاں دو مرول پر حرام ہیں کہ وہ حضور ك مات جنت عل بول كى عدد الى خا فرد واضع جس كا ار تسادے چروں بر نمودار ہو گا فرضیکہ رب تعالی ای شان کے لاکل وے کا ۸۔ اس طرح کہ غلان سونے کے بالون میں شرابا" لمورا محرکر پیش کریں گے ، جو تک جنتی توك طقے بناكر بيشاكري مك اس كے على ان ملتول می گروش کریں گے۔ اب کو تک جنتی بری چیز جاہے گا ی نئیں کہ وہاں نئس آبارہ نہ ہو گا •اے خوبصورت ہائے و نرس اور حیمن پویال بلکه دیدار جناب مصطفیٰ صلی اللہ عليه وملم اور ديدار جال برورد كار ، جو تمام نعتول ع اعلی افت ہے ارب نعیب کرے کو تک یہ لوگ دنیا میں حنور کے لئے ترس محے تھ احتی الی کی آگ می جلتے بمنتے تے اب اس طرح کدنہ حمیس فاند ان معتوں کو فا ونیا کے مجل موسم عل می ہوتے میں محروبال بیشہ دیں

کے رب فرما آ ہے۔ اکلها دنہ ۱۳۔ اس بے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنت محض رب کے کرم سے طے گ' اس لئے اسے وراثت فرمایا جو اپی کمائی کی نمیں ہوتی و دو ترب اس کے در دنت سرا ہمار ہیں ان ہوتی و دو ترب سرا ہمار ہیں ان ہوتی و دو ترب سرا ہمار ہیں ان کے پہلوں ہیں کی نمیں آتی ایک پی کم ور دت سرا ہمار ہیں ان کے پہلوں ہیں کی نمین آتی ایک پیل تو ڈاکہ دو سرا اس کی جگہ اس وقت نمودار ہو گیا۔ دو سرے یہ کہ وہاں کوئی چز معزنہ ہوگی کس سے پر بیزنہ ہوگا تیمرے یہ کہ اوجود خوب کھانے کے وہاں کوئی چز معزنہ ہوگی کس سے بر بیزنہ ہوگا تیمرے یہ کہ اور جود خوب کھانے کے وہاں کوئی چز معزنہ موکن دو زخ میں ان کان کان اس کے بہاں برنیا قربایا گیا ۱۳ ہم ہم سے مراد کافر ہے کہ دو زخ میں بیشکی مرف کاار کو ہے 10 نہ دو اُقع میں نہ اس میں جس قدر شدت اول وقت ہوگی اس قدر بھٹ محسوس ہوتی رہے گا 10 اللہ کی رصت سے ماج می کاار کانڈاب ہے اگر گنگار موکن دو زخ میں گیا تو اس

(بقيمن ٨٨٤) ي آس ندنوني الصاميدر على

ا۔ کہ وہ خود سرکٹی اور بافرمانی کر کے اس حال کو بہنے ' اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچہ جو نا مجھی میں فوت ہو گئے وہ دوز فی نہیں واللہ ورسولہ اعلم ہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں وسیلے کے متکر وہاں وسیلے کے قائل ہو جائیں گے سا۔ لینی حمیس موت نہ آئے گی بیشہ ایسے ہی رہو کے مالک کی طرف سے بدیرہ اپ ایک بڑار برس سے بعد ہوگا۔ اس مدت میں دوز فی چینچے ہی رہیں گے (از روح) ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے کام رب کے کام ہیں 'ونیا میں حق لانے والے نبی ہیں محررب نے

قربال ك بم حل لائد ٥٠ أكثر اس لئة قربالا كد ان يس ے بحض ایمان لانے والے بھی تھے معلوم ہوا کہ دین چزوں سے کراہت کرنا کفار کا کام ہے اب حضور کو ایزا پلیانے کاجس کی وہ وان رات تروی سوچے ہیں الذاب اعظمام اقراری ہے دے کہ آپ کو ان کے کرو فریب ے محفوظ رحمیں مے ارب نے یہ دعدہ ہورا فرمادیا ویکمو اجرت کی رات کیا مواجو دشمنوں میں محرا مو وہ اس آیت كا وعيف كرب الثاء الله محفوظ رب كار جرب ب ٨٠ معلوم ہوا کہ تحریم یا موائ انسان کی دہن دوزی کے لئے ے رب کے علم کے لئے نیم اپ ہمی معلوم ہوا کہ ہر بالغ مكلف كا برقول و هل لكما جا يا ب عواه مومن جويا کافر ا بعض علاء نے فرمایا کہ کافری صرف بدیاں لکسی جاتی جیں اور دو مرا فرشت اس بر مواہ ہو یا ہے ان کے زویک اس آیت کے معنی ہے ہیں کہ جو فقیہ ساز تھیں ہے کر رہے یں ہم الیس کلے رہے ہیں اے (شان تزول) نضر ابن مارث نے حضور سے مرض کیا کہ فرشتے خدا کی اڑکیاں یں۔ اس کی تردید عل یہ آیت اتری نفر وش ہواک قرآن میں میری تعدیق امنی حضور نے فرالاک اس میں تمری تردید ہے اس سے تمن مسطے معلوم ہوئے ایک ب ك بينا باب كى جنس مو آ ب الذا خدا كا بينا خدا مو آ دوسرے یہ کہ نامکن کو نامکن پر معلق کر کے جی ادیمو ند رب کے لئے اولاد مکن ہے نہ حضور کا اس کی مبادت كرنا مكن ميرك يدك سارى كلوق مي سب ي يمل رب کی عبادت نور فوری نے کی فرمایا کیا اگر رب کے بیا ہو آ او سب سے پہلے میں اس کا عابد ہو آ۔ اب یعن جو تک رب تعالی تمام چزوں کا رب ہے۔ الذا اس کی حیج برمو ادر اے میوب سے پاک مانو اوادد می اس کے لئے میب ب اس سے معلوم ہواکہ آگرچہ ساری محلوق کا رب اللہ تعاتی ی ہے محراوب یہ ہے کہ اسے اچھی چنوں کی طرف نبت دو اا۔ یعنی ان کی برواند کرد ان کے کفرر رنج و فم نہ کرو الذا آیت منوع نیں اس سے معلوم مواکد حضور مومنوں اور این فلاموں کو چموڑتے نہیں این

ۅؚڵڮڹٞػٵڹؙٛۏٳۿؙؙۿٳڵڟٝڸؠؘڹ۞ۘۅؘڹٵۮۊٳڹؠڸؚڮؙڶؚۑڣۛۻ بکے ظلم دیمیا باں وہ نور ہی افاغ نقے انہ اور وہ پھاریں عمر اے مانک تیرارپ ٮؙڵڹڹٵۯڗؙڮ ٛٵڶٳؾۘۜڵؙؙؗؗؗۿڔؖڡؖڮڹٷٛڹ۞ڶڡۜ*ڎڿڟٙڶڰؗؠ۠ٳڰٷٚ* مين منا كريكي و و درائي كالبي تو فمراب تد بيشك م ماس واس في النا مگرم بن کامٹرکرمی :اگرادہے کی کیا انہوں نے اپنے خال شاکوٹی کام فَاتَا مُنْرِمُونَ ١٥ مُركِعُسَبُونَ أَثَالَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ سمر یا ہے ت تو ہم اپنا کا پکا کرنے والے ہیں ٹاکیا اس کھنڈ ہی ہیں کہ وَنَجُولُهُمْ مِلِكُ وَرُسُلُنَالَكُ يُومُ بِكُنْتُكُونُ عَلَّلُ بم ا بی آ بست بات ادر انکی مٹورت کوئیں بینتے با ن کیوں بنیں اور باسے مز مطبق اع ال کاب یں وقر دا دینون مال رف کا کول بک برنا وسے بعد بر برما ؟ لحن رَبِّ السَّلْوتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ پاک سے آماوں اور زعن کے رب کو عرف کے دب کو ان باتوں عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَنَارَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى مرووه موه و و مرامود سے جو یہ بناتے ہیں ل تو فم اینیں جو وکر بہودہ ایم کویں اور کھیلی الدیمان ک كم این اس د وسكر پائيس مسكا ال سے وحدہ ہے"ك اور وہى امان التَّمَّاءِ إِلَّهُ قَ فِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ الْكِلْيُمُ الْعِلْيُمُ والوركما خُمَّا الله زيمن والول كما خُدَا كُلُّ ﴿ اور وَبِي كَلِمَتُ وَحَلَّمُ وَالَا بِصِكِّلُ وَتَابِرُكَ الَّذِينَ لَهُ مُلِكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَنْ ضِ وَمَ اور بڑی برکت والا ہے وہ کرائی کیلئے ہے سلانت آ سانوں اور از بین کاور ج کہ انھے دریات

وامن كرم مى ركع ين رب فراناه و والمنف بخلف في المؤمنية الداس من قيامت كادن مراوب ينى قيامت تك ان سه به دوا راو معلوم اواكه مومن كى قيامت تك حضور رواكرة بن الدموت سب عزيز وا كارب جمو و جات محروه رحت والے نس جمو وقع ١١٠ بت اعلى ترجمه به اس ترجم به محمده كى محرار كا متراض نس الله الداس كى بر كلوق مى محكت ب ايرى وين فود يرى بي محران كابيداكرنا برانس .

## Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا۔ بین دائی اور حقیق طکیت رب تعالی کی ہے اس کے بعض بندے مجازی عارضی مالک ہیں ' جیے ہم اپنے گھریار کے بادشاہ تمام ملک کا جنسور ساری خدائی کے مالک رب فرما آ ہے۔ ان عطینات امکو بند اس کی مختبر سمجنیق سورہ القمان بکے اللہ ان میں میں ہو چکی ہے ۔ اس طرح کہ ان کے بت تو بالکل شفاصت کے مخار نہیں اور حضرت عیلی علیہ السلام مورخ شفاصت کا اذن تو ہے گروہ ان کی شفاصت کا اذن تو ہے گروہ ان کی شفاصت کا مومنین ہمی ' یہ سب شفاصت کریں سے نسی کیونکہ یہ لوگ کا فریں ' فرز آ تا ہے بالکل صاف ہے اس پر پکھ شبہ نسیں سمب بھیے انبیاء کرام داولیاء اللہ 'علاء دین بلک عام مومنین ہمی ' یہ سب

الباغان مم 49. أ المهيروور بَيْنَهُمَا وُعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّيْهِ تَرْجَعُونَ وَوَ بے ل اور اس کے باس سے قیامت کا علم ک اور تبیں اس کی طرف بھرنا ۔ اور جن کو یاانڈکے موا کو جفتہ ہیں شفاعت کا اختیار بنیں دکھتے تا وَّمَنْ شَهِمَ بِالْحَقِّ وَهُمْ اَيْعَلَمُونَ ﴿ وَلَبِنْ سَالْتَهُمْ بال شفاحت کا اختیار ابنیں ہے جوحق کی گوا ہی ویں اود علم رکھیں جی اوراکوم ان سے مِّنَّ خَلَقُهُمُ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَنِّى يُوْفَكُونَ ۖ وَقِيْ رُوجِوكَ ابنين كمس منے پيداكيا تومزود كيس محرا لشرف في توكمان او نرجه جاتے ہيں تہ ہے ڸڒۣؾ۪ٳۜؾۿٷٛڒڋۊٷۿڒؖڰؠٷ۫ڡڹۏڹٛٷٵٛڞؙڡٛڂؙۼٛڰٛؗۿ رسول کیے اس بھنے کی فتم شہ کہ اسے میر سے دب یہ لوگ ایمان منبس لاتے تو ان سے درگزر کوو معد معدو فكال سلام فسوف بعلمون ف ق اور فرماء بن سلام ہے فرکر آھے جان جائیں عمے وَ إِيَا رُونَا ٥٩ أَوْا ٢٠ سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِيَّتُمُّ ٢٠ [وَارْتُوعَاتُهُ ۖ مورة الدفا ن می بیشناس پی ۵۹ آیتیس ۲ رکویط ۲۰ ۳ کیلے اوراس)ا خمدت پی دنوا تن ) اکشرے نام متضروع ہو بنا یت میر بال رخم والا ہے قعمامی دوشن کتاب کی ہے ٹیگ ہم نے اسے برکت والی دانت میں اٹاؤالی بے شک بم ورسنانے والے بی اس بس بائٹ ویا جاتا ہے برمکت والا كِيْوِكُ أَمُرًا مِّنَ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيُنَ ۚ قَ کام لل ہارے ہاں کے عم سے بے ٹنگ ہم ہیج والے ہیں ک

شفاصت کریں مے اشفاعت کی نئیس تحقیق اور شفاعت کی تمیں ادی تغیر لعبی می الحد کرو ۵۔ یہ جواب دیے والے مشرکین عرب میں نہ کہ دبریے کہ وہ تو رب کو مانتے تل نہ ہے 'اس کے باد جود وہ کافر ہیں کیونکہ وہ حضور کو نیس مانے اس سے معلوم ہواکہ حضور کا انکار کر کے خدا تعالی کی ذات و مفات مان لینے سے ایمان نمیں ال جیے شیطان کافر ہے اگر چہ نبوت کے سوا تمام چیزوں کا اقراری ہے۔ ۲۔ کہ اس اقرار کے بادجود رب کی توحید اور تماری نوت کے انکاری ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا ك رب تعالى كونى كى برادا محبوب ب اى لئ ان ك شر' ان کے زمانہ' ان کی عمر' ان کے کلام کی حتم فرمائی' خیال مے کہ رب کی فتمیں بھی ولانے کے لئے سی ہوتمی ' بلکہ جن کی حم فرائی جائے ان کی محوبیت یا اہمیت د کمانے کے لئے ہوتی ہے ٨ ان كے كفرير طول ند ہو يہ مطلب نس ک انس تبلغ نه کرد- تبلغ و برکافر کو آخر تک کی جائے گی ۹۔ یہ سلام بیزاری اور متارکت و ترک سیج تعلق کا ہے نہ کہ محبت کا کی تک کفار کو سلام کرہ ممنوع ب يه اياى ب مي كما جالا ب تح دورى ي سام خیال رہے کہ التیات میں حضور کو سلام اظمار نیاز مندی ك لئے ب ايك دو سرك كو سلام تحية كاب رب تعالى كالي فاص بندول كوسلام فرمانا عزت و أكرام كارب فرمانا ہے۔ وَسَلَا مُ عَلَى الْمُرْسَلِين كافروں كو ملام فرت و ب زاری ب و فرشتوں کا ملام امزاز و تحریم کا ب فرمنیک سلام کی بہت نو میس ہیں ال اس دات سے مراد میں ياشب قدر ب ستائيسوي رمضان ياشب معراج ياشب برات میندر حویں شعبان اس رات میں بورا قرآن لوح محفوظ سے دنیاوی آسان کی طرف اتارا کیا پھر وہاں سے تیش سال کے عرصہ میں تموزا تموز احضور پر اترا۔ اس آیت ے مطوم ہوا کہ جس رات عی قرآن اڑا وہ مبارک ہے و جس رات میں صاحب قرآن دنیا میں تشريف لائے وہ مجی مبارک ہے۔ ۱۱۔ اس رات میں مال بحر کے رزق موت زندگی ورت و ذات وض قام

ا تظای اسور لوح محنوظ سے فرشتوں کے محینوں میں نقل کر کے ہر محینہ اس محکہ کے فرشتوں کو دے ویا جاتا ہے۔ جیے ملک الموت کو تمام مرنے والوں کو فرست و غیرہ اس سے معلوم ہوا کہ علوم فسد پر فرشتوں کو مال ہمرپہلے مطلع کر ویا جاتا ہے تو آگر حضور کو اطلاع تام دے دی محی تو احتراض کیا ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علق کی طرف نبی بناکر 'شفع بناکر' جیساکہ آگل آیت سے فاہر ہے۔

ا۔ یعنی اگر حمیس بقین ہوکہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کابی رب ہے تو یہ بھی بقین کر لوکہ حضور تمام عالموں کے رسول ہیں کیو نکہ وزیر اعظم کی وزارت ساری مملکت میں ہوتی جسانی زندگی و موت اس کے قبضے میں ہوتی ہوتی کا سبب ہے اور ایمان یعنی حضور کی غلامی روحانی و ول کی زندگی کا سبب ہے سالہ ہوتی جسمانی باپ دادے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے' روحانی باپ دادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے سحاب ہیں سمال اس کے کفاریہ می فیصلہ نہ محال ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی نعوذ باللہ الذاان کا شک

یں ہونا بالکل ظاہرہ اور آے پر کوئی احتراض نمیں ۵۔ جو قریب قیامت ملاہر ہو گا مشرق و مغرب بمردے گا اس دمو كم عد مسلمان كو زكام سامحسوس بوكا۔ اور كافرون کو مدہوشی ہوگی کیا وہ دھوان جو عرب میں نمودار ہو چکا حنور کے زمانے میں کہ وہاں بخت قط برا۔ جس کے سبب نظی لوگ مردار کما محے اور بھوک کی وجہ سے نظرین ضعیف ہو مکش جب آسان کو دیکھتے تو دھوال سا مطوم ہو یا (فرائن وفيرو) ٦- چانيه اس قط سالي سے ملك آكر ابوسفیان حضورکی خدمت میں ماضر ہوئے کہ وما فرمائیں اگر تھ دور ہو کیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں کے (روح) ٤٠ يعني جموث بول رب بي ايمان نه لا كم م جیساکہ بعد میں فلاہر ہوا۔ یا قیامت کے قریب رحواں رکھے کر ایمان معتبر نمیں ۸ ۔ معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا اس لئے تول نس ہو آکہ اس میں تغیر کی زبان پر الماد نسي بو يا بلك افي آكم يا عمل ير المنادية أور ايمان الم ب بیغیرر احماد کاب می ایمان بالنیب ہے اور اگر تھا کا وحوال مراد ہو تو مطلب ہے ہے کہ جب ہے لوگ حضور کے بدے بدے معزات و کچه کراہان نہ لائے تو وحوال و کچه کر كيا ايان لاكي ك (روح) و- اس يس كفار كي حافت كا ذكر ب كدود حضور كوديوانه بهي كتے تھ كا برمعلم يعني محمال يرحال موالمي مائع في مالاتك ديوان سكمات برحائ نمیں جاتے ١٠ خيال رے كه جو عذاب بلاك كرنے آيا ہے اے دكھ كرايان لانا معترضيں ہوتا اور الج جوعذاب تنبيه ك لئة آنا بات وكي كرايان لانا تبول ہے' دیکھو فرمون پر خون' جوں' مینڈک وفیرہ کے بحت سے عذاب آتے رہے پھر بھی اسے ایمان لانے کی و موت دی جاتی ری کیکن غرق ہونے کے وقت ایمان لایا تول نہ ہوا۔ کونک چھلے عزاب تنبہہ کے لئے تھے اور یہ عذاب بلاکت کے لئے اندا آیت پر کوئی اعتراض نسیں۔ اس آیت کامطلب یہ ہے کہ ہم قبل دور کئے دیتے میں احضور کی وعالی برکت سے اسعلوم ہواکد کفار کمد ہمی حضور کو مشکل کشا مجھتے تھے اس کا مشکران سے بھی بدتر

رَحْمَةً فِنَ رَبِكَ إِنَّهُ هُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ رَبِّ تبارے رب کی طرف سے دمت یے شک وہی ختا جانا ہے وہ جو رب التَملوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُمَّا إِنْ كُنْنُومٌ وَقِينِينَ ہے آسانول اور زین کا اور جو بکر ان کےدرمیان ہے اگر بتیں بعین ہوا۔ لَّا إِلٰهُ الاَّهُويُجِي وَبُيِبَتُ رَبُّكُمْ وَرَبُ ابَا إِنْكُمُ الْأَوْلِينَ اس سے سوائس کی بندگی بنیں وہ جلائے اور مار سے ت تبادارب اور تھارے اعلیے باپ راوا ڵۿٚؠ۬ڣۣ۬ۺؙڮؚؖؾڸ۫ۼڹ۠ۅٛڹ۞ڣؘٵۯؾؘڡٚڹؙؠۏؘؚؗڡڗۘٵ۫۬ؖؾٚٳڶۺؖؠٵۼ کادب کے بکروٹنک بی پڑے کھیل رہے ایں تہ توج اس دن کے شغر ہو جب آ مان ایک الماہروسوال اے کا فق کر وگوں کر دھانیہ اے کا یہ ہے دردناک مذاب ڒؾڹٵٳؙؽٚۺڣؘٛعَتَّاالْعَكَ ٱبَالْكَامُؤُمِنُونَ۞ٳؽٝڸۿ اس دن کیس کے اے ہارے دب ہم ہرے مذاب کول عدم ما یمان و فے ایل الم کا النِّ لَرْي وَقَلْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ فَبِينَ فَ وَقَلْ جَاءَهُمُ رَسُولٌ فَبِينَ فَا نُوْلُوا عَنْهُ سے ہر ا بنیں نعیمت ما ننا ٹرمالانک اسکے ہاس صاف بیان فرلمہ نیوالادمول تغریب نا چکاف وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجُنُونٌ ٥ُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَنَابِ فَإ بعراس سے دو کرداں ہو شاور ہو اے کھا یا ہواد ہوانہ ہے ال م کر دوں کو مذاب کو دیتے ٳٮۜٞڴؙؽؗۄؘڲٙٳؠؠ۠ۏڹؚۘٛٛٛڡۘؽۏؘڡۯؘڹٛڟؚۺ۠ٲڷؚۘۻٛۺؘۜ؋ٙٳۛڶڴۘڹۘڔؗٸ بی نا توجوم و بی محرو تکے لاہ جس دن ہم سب سے فری بجز بجزی سے ال ٳٮۜٚٵڡؙؙۘڹٛؾؘۘۊؠؙٛۏۘڹۛۘ؈ۘۅڶڨۮۨڣؙؾؾٚٲۊڹڶۿؙۄۊۜۅ۬ۛؗٛٛۄؗ؋ۯۘڠۏؖؽ بع ثک بم براد ہے دالے میں اور بے شک م نے ای سے بہیے فرحون کی قوم کو جانچا گاہ وجاءً همر سول يربيم@ان ادوا إلى عِباد اللهِ اور ایچ پاس ایک معزز رسمل تیزید اواک کرا شریک بندول کو می میردس و دول

ہ اا چنانچہ الیای ہوا کہ قط دور ہو جانے پر وہ لوگ ایمان نہ لائے ۱۲ قیامت کے دن یا کفار کی موت کے وقت کیو تک کافر کی موت کی کرنے ہوئی ہوت یا رہے۔ مومن کی موت یا رہے گئے گئے ہوئی ہوا کہ دنیادی تعتیبی رب کی آزمائش ہیں اضیں پاکر قافل نہ ہو جانا چاہیے کے گھر کا بلاوا۔ ۱۳ انسیں نعتیبی سلطنت دے کر اور موکی علیہ السلام کو بھیج کر معلوم ہوا کہ دنیاوی کرتے ہوئی ہوئی ہوئے ہیں اور خالق و گلوق کے نزدیک بڑی تعقیم و ترقیر کے مسلحق اس آیت ہے بہت سائل ملل سکتے ہیں جو انسی دلیل کے وہ خود خوار و زیل ہے ۱۵۔ اپنی فلائ و قیدے آزاد کرکے میرے سرد کرد۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رفتیس نبی کے ذریعے ہیں جو انسی دلیل کے وہ خود خوار و زیل ہے ۱۵۔ اپنی فلائ و قیدے آزاد کرکے میرے سرد کرد۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رفتیس نبی کے ذریعے ہیں خیال دے کہ مان یا مسافری دیشیت سے تھی آپ نے فرمایا

Download Link=>
http://www.rehmani.net

(بقیست اماء) کہ انہیں میرے سروکرو' اکد بھی انہیں ان کے وطن شام لے جاؤں اب بلک میری اطاعت کرو' جمد پر ایمان لاؤ کو تک آپ فرح نیوں کے بھی ہی ہے ۲۔ اپنے مجزات حسا' پر بینا و فیرو۔ مطوم ہوا کہ مجزات جوت نیوت کے لئے ہوتے بیں ۳۔ فرح نیوں نے آپ کو کمل کی دمکی وی تھی' اس پر آپ نے یہ فرمایا ۳۔ اور میرے کمل کے ارادے سے باز آ جاؤ جمدے و تھنی نہ کرد کہ اس بھی تسماری ہی بھائی ہے' محروہ بازنہ آئے ہے۔ یعنی بی امرائیل کو لے کر راتوں رات معرے لکل جاؤ' یہ دسویں محرم جمد کی رات تھی' رات بھی اس لئے نگالا اگد مج کو فرح نی

ٳڹٚؽؙڵڴؠ۬ۯڛؙۏڵٳڡؚڹڹٛ۞ۊۘٲؽٳڗؾۼڶۏٳۘۘػڮٳۺڐؚٳڮٛٞ بي تنك ين نباد سے در امان والا دمول بوں اور الشريم مقابل مرحق يمول بو ڗؽڮڴڛؖڵڟؽڟ۫ؠؽڹؽ۞ؖۅٳڮؙؙؙؙۜٛٛٛٛڡؙڹٛٷڔڮۜٷۘڒڰ ڹٵڔ؎ٳۺڮ؞ڒۺڹڒۊٵؠ؈۫ێؚٳڛؽؠؙؙؙ؞ڽٵؠۯٳڝۻڔ؋ۮڹٳڮڡڮ ٲڽٛڗڔٛۼؠؙۏڹ۞ۅٳڹؖڷۼڗٷؙڡؚڹؙۅٳؽٵڠڗڒڵۏڹ اسے رقم ہے منگ اکروٹ اور اگرتم ہؤیٹین نہ او تو جو سے کا دے ہوجاؤ کے تواس نے اچندب دماک کر مرم اوگ ای م نے محفراً اکر میرے بندل كودون ومعد يد عل مردر تها دا جها كما جا يدا في اود در ياكو يو بني ي بي سي سي مع جرد مُعْرِفُونَ الله مَعْرَفُونَ الله مِنْ جَنْتِ وَعُبُونَ فَوَرُدُوعَ مَعْرَفُونَ فَوَرُدُوعَ مَعْرَفُونَ فَوَرُدُوعَ م مُعْرِفْهُونَ مَعْرَدُهِ الله عَالَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ۊۜٙڡؘڟؘٳ*ڡۭ*ڲڔؽۣۄؚ۞ۊۜڹڠؘؠڿٙٵٷٛٳڣۣؠۿٵڣڮڡ۪ؽڹ۞ڰۮٳڮ اورحدہ مکا نات کہ اورنستیں جن میں وہ فارخ ابال تھے ہم نے روہی کما وَٱوۡرَثُنْهُا قُومُ الْحَرِينِ ﴿ وَمَا الْحَرِينِ ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّمَاءُ اور ان کا دارف دوسری قوم کوکردیا فی آوان بد آسان اور کشت ۵ رو کے ال اور ابنیں ملت نہ وی حی الدود ہے شک ہم نے بی ا مرائل کو ذائعہ سے طاب سے بخات بھٹی گل فرجوں سے ہے ٹک إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُتُونِينَ ﴿ وَلَقَدِ الْحَتَرُنَهُمُ دوستكرمرس فرص والول عاس فقا اورب فك جمي في البيل على والسنة

لوگ جمع مو کر ان کے بیلے تکس اور سارے ، مر قان میں وريس اكرون عن تلك ويد ما حاصل نه مو ١١٠ يعي تمهارے لئے ہو بح قلزم میں فتک راہتے پیدا فرائے سے ہیں م ان راستوں کو مسا مار کروریا کا یاتی جاری فرما کر بد ند كرد" ايسه ي ريخ دو آكد فرح في فساري طمع ان مي واهل مو جاوي تو محرياتي ان ير منطبق مو جائ جس ے وہ ووب جاکمی عدد مطوم ہواکہ اللہ تعالی نے موی عليه السلام كو فرمونوں كے وقت موت مك كيت سے مطلع فرا ویا تھا۔ یہ سب ٹھٹی طوم فسدے ہیں چو کا۔ فرمون کو پانی کی سول پر ناز تھا اس کے اے پانی عما ی مرری رہاں موں ہاری اور اس میں اس اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں ون کی مافت میں یہ إفات بت كمنے بت جلدار تھے (ردح) اس کے محلات بحت مزین و آراستہ تھے اجنیس بدیں تی امراکش نے استعال کیاہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی بہتیوں اور ان کے مکانات میں رہنا منع نسیں ' بال جمال عذاب الى آيا مو دبال رمنا منع بي قوم فرحون ر معرض عذاب ند آل بك وإن سے ثكل كر دريا بى فرق كياميا الذا معرض ربها جائز بوا مديك اور قرآن ش تعارض ديس اس ايند سے يد مي معلوم بواك معرف خور بنی امرائیل آباد ہوئے یہ تواریخ کے خلاف ہے تواریخ جمونی میں قران سوا موی طب السلام نے قرمایا تھا عَسَلَ وَلِكُمْ انْ تَبْعِلِكَ عَدُوكُمُ وَكِسْتَعْلِعَكُمْ فِي ٱلأربِ سوره الاعراف على إ والدلينا الفرة الدلية ما فالسنط عفراة مَشَادِقَ مُنَامِّينِ مَعْقَدِيهَا ان آيات سے مطوم ہو آ ہے کہ اللہ وہ ی بی امرائل جو پہلے فرمون کی تیدیس تھے معری فرمون کی الماک کے مالک ہوئے۔معلوم ہواکہ کفار کا چموڑا ہو! ملل مسلمانوں کی ملک ہے جے پاکستان عی ہندووں کی چموڑی ہوئی جائداری ۱۰- اس سے معلوم ہواکہ مومن کے مرنے یہ آسمان و زیمن ۔ روتے ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ چالیس دن تک روتے رہے یں (تریی - فزائن) مومن کی نماز کی جگ ذکر افی کی مکہ اسان کے وہ وروازے جس سے اس کی میاد تھی

بال تھیں سب روستے ہیں (روح) بلکہ مومن کی موت پر زمین کی کلو کات آسان کے فرشتے روستے ہیں کہ اس کی مہاؤتی فتم ہو کئی اہم حسین کی شاوت پر آسان سے فون برسالاے باکہ کفرے لوب کو مون ہو جائیں۔ ۱۱۔ ذات کا عذاب یہ تھا کہ فرعون نے تی اسرائیل کے مردوں کو مؤک جھاڑتے اور فواری کے کاموں پر مقرر کیا تھا ان کی حورتوں کو اپنے کھروں میں خدمت کے لئے رکھا تھا۔ آج ان سب کو ان ذاتوں سے نجلت فی معلوم ہوا کہ دعمن سے نجات رب کی رحت ہے اس زمانے میں تی امرائیل کو تمام جمان سے افعنل کیا تھا کو تک دو اولاد انہاء تھی تھی اگرچہ موئ طیہ السلام پر ایمان لائے جن کا درجہ بعد باند ہوا۔ فرح کی جادی ان سے افعنل تھے

طرح کافر آ فرت اور وہاں کی جزا د سزا کے الکاری ہیں۔ المذاب لوگ اس کی طرح مرکش اور اس بی کی طرح مزا ك ستن ين خيال رب كه اس كلام سے كنار كا خا قیامت کا الکار تھا۔ ورنہ اسلام مجی ایک بی موت مان ے۔ ۵۔ یہ پہلے جملہ کی تغیرے مذا آیت ہے یہ احراض نس کہ ایک موت مانا کفرنس ال بین اگر مرا کے بعد افعنا حل ہے تو امارے مرے باب دادوں کو زندہ کروو یہ مختلو ایک ی احقاد ہے میں کوئی سے بودے کے متعلق کے کہ اگر اس کا چل دینا برحق ہے تر اہی اس ے کیل کال اوا ہر کام این وقت بر مو آ ہے دے کین ك إدشاه كالقب تع مو أفاً به تع مارث ابن عمل حميري تھ 'جو خود مومن تھ محران کی قوم سخت مرکش 'شہ زور کفار مھی ' جو کفر کے سب بلاک مولی' اس جع نے معد منورہ بسایا اس تنا نے حضور کو فاتبانہ علا لک کر لوگوں کو يردكيا تمامك جب حضور جلوه كر مول و بيرايد خلا بيش كر دیا جائے 'چانچہ ایوب افساری کے مکان میں جب حضور فروس موسة قرائط في وه هلا وش كيا ٨- يعن أكر حشرو نش مزا و بزایکه نه او تو عالم کا پیدا فراه عبث موا محیل کود و مهد کای حماب د کتاب تمیں ہواکر تا ۹۔ اس کے بنایا کر لوگ ایمان لا کر ہماری اطاعت کریں اور ہم مطبع کو لواب جرم کو عذاب دیں ۱۰ فسل کے معنی فیصلہ میں ير - فاصله من ج كله قيامت عن حن وياطل كاعمل فيعله بوگا<sup>،</sup> یا مومن و کافر کو طیحده طیحده کر دیا جائے گا۔ اس لئے اے بوم فسل کما جاتا ہے۔ اال یعن تمام وعدے اور ومیدوں کے بورا ہونے کا دن روز قیامت ہے۔ جبکہ مومنوں کو دعدے کے مطابق جرا و ٹواب دیا جادے گا اور كاركووميد كے معابق سزا موكى ويا رب كى مزاوجراء كى جك كسي - ١١٦ يه دولول جنرس كافرول ك التي إلى ك ند السي قراب واريان ووستيان كام أكمي كي- ندان کی کوئی مرد کرے مج مومن کو رب تعالی بد دولول رفتیں نصیب کرے گا۔ مومن کے بیچ ہمی کام آوی سے انہاء اولیاء ان کی مدد محی کریں گے۔ الذا ایات میں تعارض

29m بِهِ إِنَّانُ وَمَادُ وَالوَلَ مِنْ لَا أُورِ بِمِنْ البِينِ وَهِ فَا مَانِ مَا دِمَانِينَ مِنْ مِنْ بِلَوَّا صِبْنِينَ ۞ إِنَّ هَوِّلَاءِ لَبِيقُوْلُونَ ۞ إِنَّ هِي اللَّا مريح انعام تفاع ب فك و بحت ابي وه تر بيس عكر مَوْتَثِنَا الْأُوْلِي وَمَا نَعَنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿ فَأَنُوْ إِبِالْبَالِينَا مَا لَكُنَّ الْمُؤْلِ بارا أيك دخو كا مرنا لك أور بم أنكائ يه بايس هم ك توعارك إلياظ نُ كُنْتُمُ صِنِ فِينَ الْمُهُ خَبُرًا مُوْوَمُرْتُكُمْ وَالنِّينَ كريادُ الرم بع بوك ميا وه بهتر يل ما بم كي قوم شاور جوان سے بھلے تے ہم نے اہیں بلاکر دیا ہے ہے۔ وہ جرم لوک تھے الدی ہے : السّماوت والْأرض وَمَا بَيْنَهُمَّا لِعِينَ صَمَا عَيْمَهُمُ بنائے امالی اور زین اور جرکی ان کے درمیان ہے کہل کے لود عشر م نے اپنیں ِٳڒؖؠٵڷڂؚڦٷڮػٵػؿؗۯڰؙؠؙٳڒۘؽۼڵۻؙۏۨؾ۞ۛٳۛؾۧؽۏؚڡ*ۯ*ؖ د بنا یا عرف سے ماقد ل کی مراد اور بات بیں۔ بدائک بنعد کا ون کل ان سب کی میماد ہے گا جس دن کوئی دوست سمی دوست كريك كام ز آئے كا اور ز ال كى مدد ہو كى كل مكر بس الله دم کرے کمک ہے لک وہی خزت والا مجر ہان ہے گل ہے ٹیکہ تحویر کمھ ہیڑ طعامُ الانْيُونِ كَالْمُهُلِ يَغِلِي فِي الْبُطُونِ ٥ كُغَلِمُ ممتاد دل ک فوراک ہے تی ملے ہوئے تا بنے طرح بیٹوں یں جوش ارتاب جید کونا بال

دس ' بساک آھے استان سے معلوم ہو دہا ہے ساب اس سے معلوم ہوا کہ جس پر اللہ رحم کرے گا۔ اس کی اللہ کے بردے مدد کریں ہے کو گلہ الا نے گزشتہ نلی کو قرار وا مرحوم بردے مومنین جی ساب خیال رہے کہ دنیا جی رب تعالی کی رحمانیت کا ظہور ہے ' اس لئے دخمن دوست سب کو روزی دے رہا ہے۔ آ فرت جی اس کی رحمیت کی جنوہ کری ہوگ 'کہ صرف مومنوں پر رحم قربائے گا' دھمنوں پر عذاب کرے گاہاں دوزخ کی تھو ہرکی ہے کیفیت ہے کہ اگر اس کے حق کا ایک تطرم زجن پر نکا دیا جادے تو دنیا والوں کی زندگی سطح ہو جادے ' جیسا کہ مدیدی شریف جی ہے ' یہ تھو ہردوزخیوں کی غذا ہوگ۔ یمان محتمار سے مراد دلی میں اور اس کے مرت کا قریب 49M المهرددم چوش ارسے کہ اسے بچڑو تہ ٹھیک بھڑکی آگ کی کھرف بزدر تھسیٹنے سے جاؤٹ بِمراس عرب المرعدة بِهِ اللهُ الله ہاں تو بی بڑائو سہ وا ہ کے بے بے شک یہ وہ ہے جس بر ٹم شبر کرتے تھے ہے بع مك ذرواي امان مي مجل من أن أنون أور جلول من من م بمنجیں محے سمریب اور تناویز ش آنے ساسے كُنْ لِكُ وَرُوجَ لَهُمْ رِجُورٍ عِبْنِ شَيِّلُ عُونَ فِيهَا كُنْ لِكُ وَرُوجَ لَهُمْ رِجُورٍ عِبْنِ شَيْلًا عُونَ فِيها رِجْنَ بِعَادِرَمُ غَانِينِ بِا . رَأَبِناتُ بِاهُ الرَّرُوثِ رَفِي الْمُوجِيْنَ اس میں ہر کشم کا میرہ ما تکیں عمے ت امن وا مان سے اللہ اس میں بہلی موت کے الْمُوْتَاةُ الْأُوْلَىٰ وَوَقَالُهُمْ عَذَابُ الْجَحِيْر ر چھس محے لٹ اور افتہ نے اہیں آگ سمے مذاہبے بچا کیا فَضَلَامِينَ مَ يَكُ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ تہارے رب کے نشل سے کل کہیں بڑی کا یمانی ہے تُوْم نے اس قرآن کو بہاری زیان یں سمان کیا گئے کہ وہ مجمیل ک فَارْتَقِبُ إِنَّهُمُ مُّرُتَقِبُونَ فَ تو تم انطار محدد وه میممی انتقاریس بی کل

ين اليونك الوجل كماكرة قاك عرب من بن بواعوت والا ہوں اس فرشتے طعنہ کے طور پریہ کمیں می ۵۔ يمال شبه المعنى الكارب يا المعنى جمرًا اليني تم قيامت كا انار كرت تے يا اس ك متعلق سلمانوں سے جھزت تے ' لندا آیت پر کوئی اعتراض شیں ۱۔ دنیا میں بمی مرتے وقت ہی ا قیامت می ہی اور قیامت کے بعد ہی كوتك ودني كے وامن سے وابت بي (از روح) بلك آ خرت کی امان دنیا کے امن کا بھیے ہے ے۔ یانی وودھ شراب طبور "شد کے جاری چشے جو ان کے محرول عل ہوں مے " کیونک وہ ونیا میں شریعت و طریقت کے چشوں ے براب ہوتے رہے ٨٠ يين ريشم كے مخلف لباس باریک و دور میس مے الریک رفتم کو سندس کتے ہیں مونے رہتم کو استبرق اب یعنی طلقے بنا کر بیٹا کریں ہے کہ سمى كى طرف سمى كى پشت نہ ہو جيے دنيا على الله كے ذكر كے علقے ہوتے إلى ١٠٠ اس سے معلوم ہواك جنتي لوكوں کا تکاح حورول سے ہو چکا ہے اس بھی معلوم ہواکہ ونیا می نکاح کے لئے منسیت ضروری ہے محرجنت میں نمیں کو تک حورس انسان سی ہی مگر انسانوں کے نکاح میں ہں جو تک حوروں کی آ کھ نمایت بی حمین ہوگی۔ اس لئے انسی حور مین فرمایا کیا ۱۱۔ اینے خدام کو حاضر کرنے كالحكم ويس م اس لئ بُدعُونَ فرمايا ندك يُسْتَكُونَ ١١٠ ند سے علم ہونے کا اندیشہ نہ ابی زندگی ختم ہونے کا کھٹا سب کو خلود ہے سال لینی ونیا میں جو موت آ چکی اب انس موت ند آوے گی اگرچہ دوز فی کفار کو بھی موت نہ آوے کی محران کی زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ اس لئے یماں خصوصیت ہے اس کا ذکر فرمایا ' رب فرما آ ہے التُمَوِّلُ يُسَوِّدُ وَيَهُا وَلَا يَعْلَى الله معلوم جواك ووزح عيا محض فعنل البی سے ہے نہ کہ اپی مبادری سے ایمان و تقویٰ بھی اس کی مریانی سے نعیب ہوتا ہے۔ ۱۵۔ یعنی عظم علی میں قرآن اس کئے آیا کہ تساری زبان عربی ہے۔ یا ج تقویٰ بھی اس کی مہانی ہے نعیب ہو تا ہے۔ ۱۵۔ یعنی تساری زبان شریف کے ذریعہ لوگوں کو قرآن میسر ہوا۔ اگر تمهارا واسطه نه ہو ہا تو یہ عرثی نعت ان فرشیوں کو کہیے

نعیب ہوتی" اب ہمی تساری برکت سے لوگوں کو قرآن کی قم نصیب ہوتی ہے ۱۲۔ بلیانٹ کے تین معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تساری زبان عملی ہیں قرآن کریم کو عرب والوں کے لئے آسان کے لئے آسان کے لئے مشکل" یہ افل عرب پر ہمارا احسان ہے یا تساری زبان پر قرآن کو آسان کیا گئے ہوئے ہیں گر قسیس یہ سب کچو بغیر محت و مشعت قرآن کو آسان کیا کہ و مرب لوگ قرآن حفظ کرنے اس کی تجوید سیکتے اس کے علوم حاصل کرنے جس بوی محت کرتے ہیں محر قسیس یہ سب کچو بغیر محت و مشعت حاصل ہے یا تساری ذبان کے قرآن آسان سے اور تسارے بغیریہ قرآن کی تساری تعظیم سے سمجھے اس کے لئے قرآن آسان سے اور تسارے بغیریہ قرآن کی تعلیم جس کے اس کے لئے قرآن آسان سے اور تسارے بغیریہ قرآن کو تساری تعظیم سے سمجھے اس کے لئے قرآن آسان سے اور تسارے بغیریہ قرآن کی تعلیم جس سے دشوار ہے بھی کار قرآن کو تساری تعظیم جس سے مسل کے اس کے لئے قرآن تسان کیا کہ واس انتظار جس جس

https://archive.org/details/@awais\_sultan

(بنیسف ۱۹۳۳) کہ اے محبوب تم پر اور مسلمانوں پر آفت آسانی آ جاوے ۔ یا تہماری وفات کے بعد دین اسلام ختم ہو جاوے ۔ ان کابید انتظار نفسانی وشیطانی انتظار ہے ہو کا اور کفار مغلوب ہوں گے تہمارا وفا ہر جگہ بجے گا تہمارا بیا ہو گا۔ اور کفار مغلوب ہوں گے تہمارا وفا ہر جگہ بجے گا تہمارا بیا انتظار رب کی طرف سے بین رحمانی ہے وہ مرور پورا ہو گا انجمد اللہ حضور کا انتظار بورا ہوا۔ ہو آج تک نظر آ رہا ہے ۔

ا۔ تم پر اے مجوب ٢٣ سال كى مت يس آست أست بقدر ضرورت جيساك تنزل سے معلوم بوا ٢٠ لندا قرآن يس تحست بمي ب مزت بمي اس كا فادم دونوں

جمان میں مزت یائے گا سوے آسان و زمین کی نشانیاں اگرچہ تمام لوگوں کے لئے ہیں لیکن چونکہ ان سے نفع مرف مومن الماتے ہیں۔ اس نے انسی کا فصوصیت ے ذکر فرمایا الفوا آیات میں تعارض نمیں سے بھین و اعان والے سوچے ہیں کہ ہم کیا سے کیا ہو گے اور کتنے چكر كماكراس مالت كويشي ٥٠ دن رات كا آنا جانا ان كا محنتا يوهنا' ان كالعند او مرّم موناجا رباب كه ند قوموں كو ایک مالت می قرار ب نہ ہم کو قذا آگے آنے والے سنر کی تیاریاں کروا یہ جمان اس جمان کی دلیل ہے ۲۔ کا ہر آسان سے فاہری دمن پر فاہری من برسا کر فک ز بن کو سرسبز فرما دیا اور آسان نبوت محیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبان سے قرآن کا منہ مردہ دلوں پر برسا كرانس اعان وعرفان سے مرمزكرديا انداوه مردول كو زندہ کر سکتا ہے ہے۔ کہ ہوائیں جمعی گرم چلتی ہیں جمعی مروم ممی بورب کی مجمی چیتم کی یا دل کی زمن پر مجمی عشق و محبت کی بوا چلتی ہے۔ کبھی فظت و معصیت کی ا پر ہواؤں کی تاجیرس مخلف ہیں کسی ہواک تاجیرے ایان کی کمین جل جاتی ہے کس سے لسلنا جاتی ہے ۸۔ اس ے معلوم ہواکہ سائنس کلنفہ علم ریامنی حاصل کرتا ہ مبادت ہے محراس کو اسلام کا خادم بنایا جاوے اور اس ے ولائل قدرت معلوم کے جادیں اس لینی اے محبوب ہم تو آپ پر قرآن رجے ہیں' آپ مارے بدول بر ترآن رامیں۔ ۱۰ معلوم ہواکہ جے قرآن اور حضور ے برایت نہ کے اے پر کمی ہے برایت تعیم ل عتی ا کیونک نہ قرآن کے بعد کوئی آسانی کتاب ہے نہ حضور کے بعد کوئی نبی مضور ہدایت کا آخری وسیلہ جی ب استغمام انکاری ہے۔ اس آیت میں مدیث سے مراوان کفار کی افنی باتی میں نہ کہ مدیث رسول اللہ اور آجول ے مراو رب تعالی کی قدرت کی نشانیاں جن می صنور صلی اللہ طیہ وسلم قرآن شریف حضورکی امادیث کرعد ب کو شال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیات قرآنیہ امادیث نیو یہ چمو و کر کون می بکواس پر ایمان لاکمی کے"

- 490 الجائية دم اليَاتُهَا ٢٠ أَنَّ سُورَةُ الْجَانِيْتِ مِكْلِيَّتُمُّ مِ أَرْكُوعَاتُهُ الْمَالِيِّةِ مِلْكِيَّةً م ورة المايْرك بعداس مِن جار ركوع ٢٠ كرا عد ٢٠١٨ كليه ودن مِن موايك آيت ال دوي فالك الشركے نام سے نثروح جونبایت م ربان رحم وال ك بسرا آثارنا سعدل الشرعزت وعمت والدكى ظرت سے كه ﴾ في التعملات والأرضِ لألب لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ بے نک سافر اور زمین میں نشا خال میں ایان والوں کے لیے الد اور تہادی ب*هیدائ*ش چی ا در جو جر <sub>ب</sub>ما نور وه **پهیوت**ه بسه ان پی نشا بیاں ہیں پقیرہ اور کیلے گ نلأف الببل والتهار وماانزل المتهمين الت مررات اور دَن يَ بَدَيْرِن مِن فَ أَدران مِن مُراشَدِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوْمُ مِنْ رِنْ إِنْ فَأَحْبَا بِالْحِ الْأَسْ صَلِعَ مَا هُوْرِنَهُا وَ مین الال قواس سے زین کو اس کے سرے تیکے زندہ کیا اور ؚ ٵڶؚڗڸڿٳؖڶؾٷۜڡٚٷؘۄٟؠؾۼڣڵٷؘ۞ڗؚڵڮٳڸٮػ ہوا وُں ک گروش میں ک نشایاں بی عقل صدول کے لائے اللہ کا تیں ای كريم تم بري كم سافة برصة بي في إمر الثر ادراس كي آبول كو جو والوكوني بات برایمان ایس سے الد نوالی ہے ہر برے بتان والے محتار کے لئے الد يَّسُمَعُ البِتِ اللهِ نُتُلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسُتَ الله كا يوس منا ب كاس بر يرمى جال بي بعربث برجنا بال

(بقیہ سنور ہوں کہ محبرہ ہٹ دھری ایمان سے رو کنے والی آ فہیں۔ ا۔ دنیا جس ہمی مرتے وقت ہمی ' آفزت جس ہمی' چنانچہ نفتر ابن حارث پائدہ کر قل کیا گیا (روح) ۲۔ اس طرح کہ لوگوں سے کتا ہے کہ جمد مصطفیٰ تم کو قرفون وہا مان کے قصبے ساتے ہیں' جس حمیس رستم و اسفند یارکی کمانیاں سنا تا ہوں' میرا قرآن ان کے قرآن سے ہمترہے' نموذ باللہ سسکہ قبر میں عذاب ہمی پائیس اور ذکیل ہمی ہوں 'کہ قرشتے انسی جمزکیں طاحتیں کریں۔ اس میں اشارہ'' عذاب قبر کا فہوت ہے' ووزخ کے عذاب کا آگے ذکر آ رہا ہے ہے۔ یعنی کفار کو پہلے قبر کا عذاب ہو گا

694 طرعد مرتامى إيابس منا بى ليس واسع وفخرى مناؤددد اك مذاب كي له الدوب بهارى ل ک ان کے جمعے جنم ہے ک اور اپنی بکر کا نہ د سے کا ان کا كما يا بوا ف الدندوه جر الله ك سوا ما ين فيمر و كم فق ل مُعَنَابٌ عَظِيُمٌ ۚ هٰ فَاهُدُّى ۚ وَالَّذِ الروالي الله الله الله على الله على الرجول في ا ہے رہے آ بول کو دمانان کے مطور داک طاب بر سے فت تروزاہے ث الذہبے جس نے متادیے ہی میں دریا کودیا کہ اس شاس کے علم سے کشیاں اور اس لنے کہ اس کا لغل کا مش مود فیا در اس نے کہ مق ما تو عم مع بديك اس عن نشايال بي سو بعن والول ك يظ ال ايمان والول نِينَ أَمَنُواْ يَغُولُوُوْ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّا مَر سے فراد درعزری ان سے ہو انڈ کے دنوں کی امید ہیں منزل

اع على كردوزخ كا هد يعنى كفار كو ان كا بال و اعمال و اولاد فرض کوئی کمائی کام ند آوے گی- اس سے معلوم ہوا ك انشاء الله مومن كو بريخ كام آوك ك- ك اولاد شفامت كرے كى اور فيرات كيا بوا بال فائدہ بنجائے كا-٢ ـ وه بت جن كي يوجاكر ع في مردادان كفر مومن كو انشاء الله يزر كان دين كي شفاعت يني كي مساك دو مرى ایت میں دارو ب اس ایت کا مومنوں سے کوئی تعلق نسی ے لین مارا قران خواہ اس کے قصے موں یا احکام ب کھ تمام نوگوں کے لئے ایمان و مرفان کے رہر ہیں ٨ يعني كفاركو مخت ع حخت عذاب ع جو تسارك وہم وحمان سے وراہ ہے۔ معلوم ہواکہ مومن محنگار کو اگر عذاب ہوا تو ہذاب الیم نہ ہو گا ہے۔ اس خرح ک وریائی سزے تھارت کو۔ فوطے لگاکر مولی فخر لکاو۔ ویکر ممالک کے لوگ دریا کاسٹر کر کے عج کریں اخدا کا حکر او اکریں اس جائد آرے وفیرہ اسانی بخری ورفت جانور فسرى وفيره زين كى يين محلوق مارى بير-مركام اللي تماراكي بي وقم كو يابيك كه كام اداكد- ١١- معلوم ہواک وی گر رب کی اعلی تعت ہے والدی گرجو رب ے مافل کے عذاب ب ایک ماحت کی تحر بزار مال ے محض زبان ذکرے افغل ہے۔ خیال رے کہ خالق م الركزب الوق من الرايان بب ويكر الوات کے او ال سوچنا مرادت ہے تو صور کے اوصاف عل خور و آل كرناقر أن كريم عن قرو تدركرنا بدرجه اوفي مهادت ے فدا یہ گری طا فرائے وہ دنیا کی آگروں سے آزار ہو جاتا ہے۔

ا۔ یعنی مسلمانوں کو تھم دو کہ کفار و منافقین کی تکلیف پر در گزر کریں ان سے تعرض نہ کریں (شان نزول) فزوہ بنی مسلق بھی مرکیسے کو کس پر قازیان اسلام انز سے عبداللہ ابن ابی منافق بھی مرکیسے کو کس کے دیر کی دجہ ہو تھی وہ بولا کہ حضرت مرکزیس پر موجود تھا مبداللہ ابن ابی منافق بھی مانچ ہوگئی دہ بھی وہ بولا کہ حضرت مرکزیس پر موجود تھا حضور کی حضور کی افتد علیہ وسلم اور ابو بکر کی مشخص بحروا رہے تھا جب تک مشکیس نہ بحراکی تب تک انسوں نے دو سروں کو پائی نہ لینے دیا۔ اس پر اس منافق نے حضور کی اور مدیق آکبر کی شان اقدس میں بھواس کی مرفاروق کو جب خربوئی تو آپ نے این ابی منافق کو گل کا ارادہ فرمایا اس پر یہ آجے کرمہ نازل ہوئی (روح و فزائن)

اس کے شان نزول کے متعلق اور مھی اقوال جی خیال رے کہ یہ آعد مربی ہے ٢- یعن تمارا یہ مربحل كار منانقین کے اجھے احمال کا بدلہ بن جادے اور آ فرت میں انس نيكون كاكوكي موض ندف إرب عابتا عدم م انیں ہی کواس کی مزاند دو پوری مزا بدوز قیامت ہم ویں مے سے این این من سے ابنائ فرص ادا ہو گا کوئی کمی دو مرے کی طرف سے فرض اناز لیس یادہ سکا يا مطلب يه ب كد افي فكى كالواب اين كو ضرور مط كا-آريد دو مرے كو واب بنل دا بوا اندا يہ آيت ايسال اواب کے خلاف نیس میں علی محددم کے لئے ہے کوئی فض مناه كرك اس كاعذاب مي كونسي بنش سكاخودى سرا بھتے گا اگرچہ بمکانے والے اور گناہ کرانے والے کو یمی عذاب ہو چائم بسکانے اور کناہ کرانے کا جو خود اس کا این عمل ہے الذا آیت بالکل صاف ہے اس پر کوئی امراض نیں ۵۔ مومن خوفی سے بیے ممان مزید میران کے محر جاتا ہے کافر جرا" جے محرم ماکم کے دورو پٹ کیا جاتا ہے بزرید ہولیں محرب کہ خوشی خوشی جاة ١- يمال كلب عم نوت ع بض مراد ب يين بم نے بنی اسرائیل کو توریت و زور انجیل اسانی کتابی اور ملقتیں بخشی اور نی بیعے خیال رے کہ احاق ملیہ اللام کے بعد مارے تغیری امراکل می آئے عد مقام جید میں من و سلوی اتارا اس کے علاوہ طال رزق مطا فرائد ٨٠ اس يد ومظے مطوم بوت ايك يدك مومن کے لئے نی کی اولاد ہونا فضیلت کا سب ہے رومرے یہ کہ کافر کے لئے خاندان نبوت سے ہونا بیار ب، ويكمو وه ي اسرائل جو ادلاد انبياه بي اب مردودو خائب و خاسر میں حضور کا اٹکار کر کے اب لین آپ کی بعثت آب کی خانیت کی روش ولیلیں بی امرائیل کو بختیں کہ ان کی کتب جس آپ کی صفات حمیدہ کا تعمیل ے ذکر فرمایا ۱۰ اس طرح کہ آپ کی تشریف آوری ے پہلے وہ سب آپ کے معظرتے تخریف لانے پر بہت ے منگر ہو گئے۔ الب اس ہے معلوم ہوا کہ علم جنگزے کو

الله لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ نَا مِكُنْ عَلَ ر کھتے کہ تاہم اختر تعالیٰ ایک تواس کو اس کی کمانی کا بدار جے تھ جو بسال کام سمیت صَالِحًا فَلْنَفْسِهُ وَمَنَّ اسَاءً فَعَلَيْهَا نُمَّ إِلَّى رَبَّكُمْ تو اس کے اپنے لیے تا اور برا کرے تواہنے برے کو کہ مجرایت رب کی طرف ؿۯؙۼۼؙۅؙڹٙ۞ۅؘڶڡٞۯٳؾؽڹٵڹۻٞٳڛؙۯٳ؞ؽڶٳڵڮڐڹ ہمرے ما دھے ہے اور بیک ہم نے بن اسرائیل سی سماب اور وَالْكُلُمُ وَالنَّبُوعَ وَرَزَقَنَّهُمُ مِنَ الطَّبِيَّاتِ وَفَضَّلُهُ مُ كومت اور برّت معلا فرائى تداورم في البي مقرى الدنيان دي كداورا بين ان عَلَى الْعُلَمِينَ ٥٥ وَاتَيْنَهُمُ بَيِّنَتٍ مِّنِ الْأَمْرِ سے زباز وابوں پر لغیلت بختی ہے اور بم نے انہیں اس کا کی دکھن وہلیں دیں ہے آ اخْتَلَفُوۡۤ الْآمِنَ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ يَغِيًّا لِيُرْبُهُمُ ا بنول في الما و يكافي وبداس كرم الهان كي إس بالما بي المحمد على الم إِنَّ رَبِّكَ يَقْضَى بَيْنُهُمْ يُؤْمَ الْقِيلِمَةُ فِينَمَا كَانُوا ي نمك تها دارب تباست كردن ان بن يعدكر معاس من ات من وِيَخْتَلِافُونَ۞ تُحْرَجَعَلُنكَ عَلَىٰ شَرِبُعَا وَمِنَ ا ختان کرتے بیں کا ہم بم نے اس کا کے ادہ مات برہیں کیا گ الُامْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ اَهُوَ أَءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ <sup>@</sup> تو ای داه " پر چلو اور نادانون سی توامِنون کا ساتھ نہ دو کل إِنَّهُمْ لَنَ يَغَنُّوا عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيًّا وَإِنَّ الظَّلِينَ كي من الله كم مقابل بنين بكم على يدوي مر المرف ادر ب الك بَعُضُهُمُ اَوْلِيَا ءُبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُثَنِقِينَ ۖ فَإِلَّا الْمُثَنِقِينَ ۗ فَإِلَّا ظام ایک دومرے کے دوست آبی الله اور ور والوں کا دوست الله مل

منانے والا ب محرجب عالم میں حد ہو تو جھڑے بوھا ویتا ہے۔ شیطان کا علم اے لے ڈو یا حضرت آدم پر حمد کی وجہ ہے ۱۴۔ رب کا قولی فیصلہ تو دنیا ہی بھی ہو چکا ہے کر عملی فیصلہ کر جموئے کو دوزخ میں جمونکا جادے سچ کو جنت پہنچایا جادے بیا ترت میں ہی ہو گا اس لئے قیامت کو بوم فیصل کما جانا ہے۔ ۱۱۔ این نی اسراکیل کے بعد حمیس دین دوشن مطا فرمایا " شریعت کے مئی ہوں کھلا ہوا صاف راستہ جس پر جل کربے تکلف حزل مقسود پر پہنچا جا ہیں۔ اس راستہ پر ہم چل رہے ہیں۔ حضور چلا رہے ہیں اس لئے بمال ارشاد ہواکہ اس راستہ پر حمیس ایسے مقرر کیا جسے جماز کے گیتان ۱۴ اس کفار قریش اور تمام کفار کی کوئی دبی رائے نہ مانو صور ہے در حقیقت مواد وہی واسے ہے کوئی شہر نمیں ہو سکما " خیال رہے کہ ہر کافر دین حق سے جال ہے 10۔ اس سے بقاہر خطاب حضور سے بر دھیقت

Download Link=> https://archive.org/details/@awais\_sultan

البترسنی ۱۹۷۷) ہم لوگوں ہے۔ کفار کی کثرت دولت سے مسلمان مرحوب نہ ہو جاویں یہ سب بیکار ہے ویکمو قارون کو نہ اس کے مال سے بچایا۔ نہ دوستوں سے المبلائی ہوگئے۔ ۱۹۷ ہم لوگوں ہے۔ کفار کی کثرت دولت سے مسلمان مرحوب نہ ہو جاویں یہ دوستی نوت جاوے کی رب فرما آئے الاحلاء بومنذ بعصب المعص عدو اس سے معلوم ہو اکہ کافر مومن کا بھی دوست نمیں ہو سکمان مسلمانوں کے مقابلہ میں سب ایک ہو جاتے ہیں اس پر اختیار نہ کرد عا۔ دنیا میں بھی مرتے وقت بھی اس میں مورک اورست ہو گئے۔

بَصَآبِرُ لِلِنَّاسِ وَهُمَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ تُوفِنُونَ یہ لوگوں کی انتھیں کھوناہے اور ایمان والوں کے سے بدایت ورحمت ال بالنِّي بْنَ اجْنَرُحُوا السِّبِيّاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ ک جنوں نے برایوں کا ادکاب کیا یہ مجھتے ہیں کہ بم ابنیں ان جیسا کردیں گئے ج ایمان دائے اور اہتھے کما کئے ٹے کر ان کی اُن کی زندگی اور موت برابر وَمَهَا نُهُمُ مِسَاءَمَا بَعَكُمُ وَنَ وَخَلَقَ اللَّهُ التَّمَا وَتَ بَرِ مِلْ عُنْ بِي بِرَا مِ اللَّهِ عَلَى بَيْنِ الرَّاسَةِ فَيْ مَارِنِ الدَّرَّ وَالْاَرْضَ بِإِلْحِقَ وَلِنُّجُزِى كُلُّ نَفْشِ بِهَا كُسَبَتُ ز مِن مر مِن مَع ما مد بنايا ك اور اس الا مر جان البي كابدار وَهُ وَلِأَيْظُكُمُونَ ®أَفَرَءَ بْتُعَنِ الْحُكَالُولِهِ بات اور ال بر الم نه بوكا له معد ديم تو وه قب نے ابني خوامث هَوْلَهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِعِم کو ابنا خدا عُبرا یا گ اورا مشدنے باوصعت الم سے عمراہ کیا ہے اور اس سے کان اور دل پرمبر لگا دی اور اس کی آ کول بع پرده والان تواند کے بعد اسے <u>مِنْ بَغْرِاللّٰهِ ۚ اَفَلَا تَنَاكَّزُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا مَا هِى إِلَّا</u> سون داہ دکھائے وسمیام دسیان نیں سمرتے کہ اور ہوہے ک وہ تو نہیں مگ حَيَانَنَاالتُّ نَيَانَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا اِلاَّ الدَّهُوْ بهی ماری و نیاکی زندگی مرتے بی اور بیستے ہیں ، اور بیس بلاکٹیں کرامگرزان نك اورابيس أمنكما همبني وم أو فرسطمان ﴿ وَأُواتَ ﴿ بَيْنَ

ا معلوم مواک قرآن كريم كے تيوں فاكدے يعنى دنيا ميں المحميل كمولنات فرت مي جنت كي راه وكمانا اور ووتون جان میں رحمت ہونا صرف مسلمانوں کے گئے ہیں ہے۔ یماں برائوں سے مراد کفرہ جو تمام کناہوں کی جز ہے یا کفرو ممناه دونون معلوم مو آکه مومن و کافریکسال نمیں س (شان نزول) كفار مكه كتے تھے كه اگر قيامت مولى ق ہم تم سے اچھے ہوں کے بھے یمال بی ورنہ تمارے برابر ضرور رہیں گے کو تک ہم ایک قوم ہیں ان کے رو میں یہ آیت نازل ہوئی (فرائن و روح و فیریا) اس سے معلوم ہوا کہ مومن و کافرزندگی اور موت میں مختلف ہیں ا سوم ہوا سہ سوسن و الزندل اور موت میں مخلف ہیں ع جو مومن الی صورت میرت زندگی کافروں کی طرح بنائے اللہ وہ یو قوف ہے مومن کو مشرک سے متاز ہونا چاہے۔ خیال رہے کہ مومن کی زندگی رب کی اطاعت میں کافر کی زندگ نافرانی می گزرتی ہے۔ مومن کی موت بٹارت و كرامت يز كافركي موت ندامت يربوتي بيمومن كاحشر انشاء الله حضور کے ساتھ ہوگا۔ کافر کا حشر شیاطین کے ساتھ ہے کہ آسان و زمن برابر نسیں بلکہ آسان کے مارے مصے ہیں بی برابر نسی ذین کے مارے طبتے برابر شیں۔ سمستہ اللہ شریف کی زمین مجھے اور شان رمحتی ب عام زهن كي اور حالت ب-معيركي زهن عظمت والي. باخانه کی زین گندی مب زین میں یر ابر سی تو مومن و کافر کیے برابر ہو کتے ہیں' اس سے وولوگ عبرت مکریں جو نی کو عام انسانوں کے برابر جانے میں ۵۔ معلوم ہواکہ اس عالم کا پیدا فرمانا اللہ تعالی کے عدل کے لئے ہے رحمت كاظهور قيامت عن بوكا أكر قيامت نه بوتوعالم بيدا فرانے کا مقصدی فوت ہو جائے گالاے اس طرح کہ مجرم ك مزايش زيادتي كردى جائ يا مطيع كاثواب بلاوجه كم مو جائے' بان مجرم کی معافی مطبع کو زیارہ عطا فرما دینا اس کا رحم و كرم ہے ايسے ي بعض نوكوں كى متبلى اعمال ان كے این قسور سے ہوگی نہ کہ رب کے علم سے نعوذ باللہ ٤٠ شركين مكوروز عك ايك پتر يدي رج تے جب اس ہے امیمارد سرا پھرٹ جا آتو پہلے کو پھینک دیتے

دو سرا پوجنے گئتے اس آیت میں ان کی اس حرکت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ در مقیقت اپنے نئس کی پوجا کرتے ہیں اپنے نئس کے محکوم ہیں ۸۔ علم ہے سراہ یا تو رب کا علم ہے لینی انہیں اللہ نے اپنے علم کی بنا پر کمراہ کیا وہ جائ تھا کہ یہ اس می کے لائق ہیں یا ان لوگوں کا علم ہے بینی یہ لوگ علم کے بادجود کمراہ ہو سے اسملوم ہوا کہ بغیر رب کے فعنل کے علم و ہنر بیکار ہے ، ہمایوں انداوت رسول بغیر رب کے فعنل کے علم و ہنر بیکار ہے ، ہمایت رب کے فعنل سے لئی ہے نہ کہ محض اپنے علم ہے ہے اس طرح کہ آدمی کی یہ عقید کیوں ' بد عملیوں ' عداوت رسول کی دہتے ہوگا ہے ، کہ محلوم ہوا کہ جو اوھر سے محروم ہے اسے ساں پچھ نسیں مل سکا اور و فعال کے محکم ہیں لینی دہر سے اس کی دہر سے کہ مشر کیس میں ہے کہ مشر کیس بھی رب کو خالتی و مالک دہر ہے ' آج بھی بعض دہر سے ہی کہ مشر کیس بھی رب کو خالتی و مالک

(بتير مني ١٩٥٨) جائت جي- اس آيت جي و جريول كے طاوه دو مرے مشركول كا ذكر ب افذا آبات جي تعارض نبي - سلا يعني و جريول كي يہ كواس تعليم ني كي بناه پر نسي نه ان كهاس كوئي دليل ب محض اپنا الكل يكو تياس سے كتے بيس خيال دب كه معيبت كه وقت زمانہ كو براكمتا سخت ممنوع ب اساس سے مراد قرآن كريم كي وه آيتي بيں جن جي تيامت كے جوت كے قوى دلاكل بيان ہوئے بيل سار يعني الجي بعارے باپ دادول كو زنده كرود يه معالب ب جا جا قا۔ جركام وقت پر ہو آ ب ساس طرح كر ب جان خلف كو جائدار بنا آب كارجب تك جائے زنده وكمتاب اجب موت دے ديا ہوا سيم

کا پر مالے وید کار کی جمانت فراوے گا۔ کہ صالح علیمه كرے يوں م بركار طيرو- فقا آيات ين تعارض نس ۵ ۔ اس لئے اس پر ایمان نسی لاتے۔ معلوم ہواکہ شرق امور على جالت عدر نيس ب علم كو يحى سرا الح ك ک توب علم کیں رہادے کتار بارے ہوئے تو آج میں محر قيامت مي ان كي إر كا تلور بو كا عدد خواد مومن بويا كافرسبك نشست يدى يوكى باركاه الى كاوب ك طور بر سب ير قيامت كابول طاري بو كا اس ون حنور عدو قرا کر شفاعت کریں مے نری سے معلوم ہو آے کہ یہ مال امارے حضور کا نہ ہو گا کیو کا۔ حضور سب کی اس عالت كامعائد قرمائے والے يول مے ٨٠ سب كو عم يو کاک اینا پلٹ اعمال پرحو۔ معلوم ہوا کہ اس دن ان پڑھ کوئی نہ ہو گا۔ اور سب کی زبان عمل ہوگ۔ کو تک ہاٹ افل ملی میں ہے ا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ رب کے مقبول بندوں کے کام رب کی طرف اور رب کے کام بندول کی طرف منوب ہو کتے ہیں ویمو اعل مکمنا فرفتوں کا کام ہے محررب نے فرلماک ہم لکے رہے تھے۔ حرت جرل نے ل فی مربم سے کما می تم کو عمرا بنا بخشون حفرت منع عليه السلام فرات هي عن مردون كو زنده اكو زحول كو الهماكريا بول وفيروا طالاتك يدكام رب ے یں فذاہم یہ کر کے یں کہ حضور نے ہم کو ایمان ریا' مزت بخش۔ حضور روزخ سے بھاتے میں جنعہ ولواتے بیں اب بھاہر معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مومن ب کے تمام نیک و بدکام لکھے جاتے ہیں اسمن کا قول ے کہ کنار کے صرف گناہ لکھے جاتے میں کیو تک افسی نیکی یر کوئی ثواب نمیں ملا۔ دو سرا فرشتہ اس کریر کا کواہ ہو نا ہے اس صورت میں عمل سے مراد کفار کے گناہ میں اس ہمی خیال رہے کہ کفار کا کفر بھی لکھا جاتا ہے ہکہ کفرول کا عمل ہے الذا اس آیت یر کوئی احتراض کسی موفاہ فرماتے ہیں کہ مومن کا معنق و محبت نمیں لکھا جا آگ ہے مل نيس بك ولى كيفيت ب الهم اعمال كابدله جنت مو كه مشق كابدله محوب همتى كاوسال ١١٠ مقتفا نيك كام

وَإِذَا تُتَلَىٰعَكِيْمُ الْبُنْنَابَيِّنْتٍ قَاكَانَ حُجَّتُهُمُ إِلَّآنَ ا دربب ان پر بما دی دفن ؟ پٹیل پڑھی ہائیں ئے توبس ایک جست ہی ہر گہے کہ تک بنیں یکن بست آدمی ہیں جانتے ہے۔ اور اللہ ہی کھے لئے ہے الشهروت والأرض ويؤمر تفؤم الشاعة عددرزم بربرو كود بمرع عن وك بورك برات برع و الما المراد الما كالمناف المراد المورد الما المراد الما المراد الما المراد الما المراد الما المراد المرا مالا = فرشند م بر ف برا ب بر عدر ب في دب في ل و و محد ایمان لائے اور ایکے کام کا بیابی ہے گل اور جرکافر ہوئے ال سے فرایا جائے کا کیا د تھا کمیری

کے ہوں یا عملا ' بھے مومن کی نامجو ادلاد ہو ماں باپ کی نیکوں کی وج سے بخش ہوے گی اخیال رہے کہ نیک عمل بقدر طاقت کرنے ضروری ہیں اس لئے ان کی تعداد یا متدار بیان نہ فرمائی ' یہ بھی خیال رہے کہ اعمال سے انھان مقدم ہے ' اس لئے انھان کا ذکر پہلے فرمایا اعمال کا بعد ہیں ' انڈ نصیب کرے۔ آجن اور اس سے معلوم ہوا کہ انھی تعریف معلوم ہوا کہ انھان کے ساتھ تقوی معلوم ہوا کہ انھان کے ساتھ تقوی معلوم ہوا کہ انھان کے ساتھ تقوی بھی معلوم بواکہ انھال سے مستنی ضیں ہو سکا۔ جا ، فقدا ہر فض کو اس کامیانی کا مشری کی جانبی کامیانی خال بائیدار ہے۔

ا۔ اس آیت میں ان کفار کاؤکر ہے جن تک نی کی تعلیم پہلی اور انہوں نے قبول نہ کی کین وہ لوگ جو فترت کے زمانہ میں گزر مے اگر موحد ہے و نجات پائی گے اگر مشرک تھے تو گزے جائیں کے محران سے ہی یہ سوال نہ ہو گا کو تک ان تک آیات الیہ پہلی می نمیں۔ کفار کے بچی اور پاگلوں سے بھی یہ سوال نمیں اس کہ اس کے وحدول میں نہ جموث کا احتال ہے نہ امکان کذب یہ الوہیت کے ایسے می خلاف ہے جیے موت سا۔ یعنی مقبل سے جانے ہیں نہ تمہاری مانے ہیں 'ان کا یہ قول کے وحدول میں نہ مسلم میں کی مسلم میں کا فرمان بھنلانے کے جانے ہی کو چھوڑ کر اور ولا کل سے مناح

اليتى تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُبُرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا الْحُرْمِينَ @ ايش م يدرو كالنفي وم عبرارة في الد في عرا الله في اور جب کما عاماً بدخک افترا وحده سها ب له اور قامت من شکریس فُلْتُهُمِّ مَانَنَارِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظْنُ اللَّاطَنَّا وَ م بحتے م بنی مائے قیامت کیا جزے ت میں وہوں کا مکان ما ہوتا مَا فَخُنْ بِمُسَتَبْقِنِينَ®وَبَدِ الرُّمْ سَتِاتُ مَا عَلَا ب اور میں یعین بنیں کے اور ان بر کمل میں ان کے اور کی باناتے اور انیس گیرگیااس مذاب نے می گیائی بناتے تھے تداود فرا یا مانیکا آج بم تہیں چوڑ دیں۔ كُمَّ أَنْسِيْتُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰنَ اوَمَا وَلَكُمُ النَّارُومَا لَكُمْ مِنْ معے نے جیے آبے کن سے معے کو ہو ہے ہوئے بھٹٹ اور نہا لاٹھ کا دہوں ہے اور تہا لا تْصِرِيْنَ ﴿ ذِلِكُمْ بِأَتَكُمُ النَّحَنَ تُمُ البِي اللهِ هُزُوا وَ كونى مدد كادبنين في يراص كي كوم في الشركي يُول كالمنها بنايا نا اورونياك زندكي غَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ التَّانِيَا ۖ فَالْيَوْمَ لِلاَيْخُرَجُونَ مِنْهَا نے تہیں فریب دیا کہ تو اع نہ وہ آگ سے بھالے جائیں وَلاَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلِللَّهِ الْكَهُدُرَبِ السَّمَوْتِ ادرز ان سے کوڈ منا نا چاہے تک توانڈ ہی کے بے سب فرحاں ایس آماؤں وَى بِالْأَرْضِ مَ بِالْعَلَمِينَ ®وَلَهُ الْكِنْرِأَ كا رب اور زين كا رب اورسادے جي نكارب اور اى كے لا بڑا ل بك التَّمَا وْتِ وَالْاَرْضِ وَهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُ آمانوں اور زمین میں اور وی ازت د محبت اواہ ہے۔ منزل

الان كے الله تعلق الان يدى بك ك الله تعالى اور تام ایمانی چزوں کو اس لئے مانے کہ نی نے ان کی خروی ای کے مقاتل شہ معل کی مانے شر سمی مال کی اماری معل فلطي كرسكتي سيه محران كاكلام فلد نسي يوسكا ٥٠ اس فرح کہ ان کے برامل نمایت بری مطلوں میں ان کے مائے تمودار ہو محے جن سے وہ آج بھامحے اور فرت كستي بي بياك مديث شيف ين بيا بايون مراد کناه و کفری مزائی بی جو دنیا بی چیمی بوتی تھیں " آج ظاہر ہو رہ بی اللہ سیاے ٢- روح البيان نے فرمايا ك مال عذاب ك في استعال بو يا ب رحت ك محمرے کو حول یا حق نسی کما جاتا ہے۔ اس طرح کہ بیشہ عذاب دوزخ ش رتمیں مے معلوم ہواکہ اللہ تعالی محتاد مومن كو أكرجه عارضي طورير دوزخ عي داخل فرما وے محراے وہاں چموڑے کا نسی عنال رے کہ خدا تعالی بھول سے پاک ہے الذا یماں بھول کا بتیم یعنی چھوڑنا مراد ہے ٨- يمال بھي بھولئے سے مراد نہ ماننا اور تياري نه كرنا ب نه وه بحول جوك جس كي معاني كا اطان ہو چکا ہے کو تکہ کافر دیدہ وائت تیامت کا اٹکار کر آ ہے ٩- معلوم مواكد تيامت عن مددكار ند مونا كفار كاعذاب ب المناكر مومول كو نيك كار جنتي دوزخ سے فكل الاكس م بیاک مدیث شریف می ب ۱۰ آخوں سے مراد ئي ك معرات كام افي كي آيات سب عي جي معلوم بوا ك كى دى چزالدال الاناكفرب ال تم اس مي اي منے کہ آفرت کو چموڑ بیٹے 'خیال رہے کہ ول دنیا میں ہو تو کوئی مضا کننہ نمیں "محرونیا دل میں ہو تو ہلاکت ہے" مستى مى دريا آ جائے تو دوب جاتى به ١١٠ يعنى كفار كوند تو معافی وے کر دوزخ سے نکالا جادے گا۔ اور نہ ان سے یہ کما جادے گاکہ اب نیکیاں کرے اور کفرے قب کر کے رب کومنا او اے رامنی کر او۔ آج ونیا میں رب اغ النيس منا رؤ ہے۔ وہ نيس مانخ عل قيامت ميں وہ كفار رب کو منانا جاہیں مے وہ نہ مانے گا۔ شعر:۔ آج لے ان کی پٹاہ آج مد آگ ان ہے مر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مین کیا

الذامومن كو چاہيے كه دنيا بي الله رسول كو رامنى كرے سے حقيق برائل رب كى ہے كارجے وہ برا كردے وہ برائى والا ہے ' جيے انبياء' اولياء و خاص مومنين۔

ا سواچند آجوں کے بیے تُذارَاتُیْم اور خَاصِیْر کَسَاصِیْر اور وَوَمَنْیْنَالْهِ نُسَانَ وَفِیه کے جو بعض کے زویک دیے جی ا یا بین قرآن شرط چرک قرآن شرط زبانی اور آست آبت آبا اس لئے انارہ اوشاء ہوا سے اس می اشارہ و فربا کیا کہ قرآن کرم میں مزت ہی ہے محت ہی آبت آبا اس کے انارہ اوشاء ہوا سے اس می اشارہ و فربا کیا کہ قرآن کرم میں مزت ہی ہے محت ہی آبان میں کہ کے کہ اس کا انارے والا مزیز ہی ہے میں می کی سازہ اللہ کی آئید وار ہوتی ہے قرآن کرم تمام اور کی فعالی کو قلت فرمیک مارا والے میں میں شان والے ہیں ایک کتاب ہوے معلم راحملیا کرتے ہیں میں جے کر اک ہوانور بدل ایارشن اور ویکر فعالی کو قلت فرمیک مارا

عالم اجمام اس میں واقل ہے مجو تھ تھ م کو بید ی عالم ے ہے۔ ان سب پوشد ہم کو یہ ہی عالم ج محموس ہو تا ہے اس کئے اس کا ذکر ہوا' درنہ عالم انواز' کئے عالم امر وقد ر عالم امروقیرہ سب رب کے بیدا قرائے ہوئے ہی ہ يمال حل سيو مراو عكمت اور نشاني قدرت ب اليعني ان یں ماری عمیں اور قدرت کے نشانت موجود بیں یہ حل معنی عبت نیس کو کل سب کو فاع الذاب آیت اس مدیث کے خلاف نیس کہ اللہ حق ہے بالی باطل ہے کہ وہاں جل معنی واجب عابت ہے اے معاد مقرر سے مراد الركفاكا وقت ہے جو اللہ تعالى كے علم جل ہے ال اس سے مراد روز قیامت ہے۔ جس دن مب فاجو جائمی مے ٤ - معلوم مواكد عذاب قبريا قيامت ياكس اور قلبي وجي چن كا انكار كفرى ٨٠ معلوم بواكه سيود وه جو خالق ہوا مشرکین فرب ان بنوں کو خالق نسی مانے تھے محر پھر مجی السی خدا کی حل مان کر ان کی بوجا کرتے تھے اس کئے ان سے یہ سوال فرمانا ورست ہوا ہے لین قرآن شريف اور مجيلي تمام آساني كمايون من توحيد كا ثبوت اور شرك كى ترديد ب- أكر تم سيع مو توكول الي تمانى مملب و کماز اجس می شرک کا فہوت اور توحید کی تروید ہو اے کرشتہ انہاہ کرام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مشرکو شرک بر تساوے یاں نہ تو مقلی ولیل ہے نہ نقی۔ مین کتاب آسانی کا فیصلہ یا انہاء کرام کے ارشادات اندا تم جموتے ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ انبیاء کرام کے قربان كتب الله كي طرح واجب المعل بين- أكر مرف كلب اللہ قابل ابتاع ہوتی تو اس کے بعد ود سرے علم کا ان ہے معالد نه ہو آ ال معلوم ہواکہ شرک اکبر ا کبائر یعنی تمام کناموں سے بوا کنا ہے ١٦ يعني مشركوں سے بيد كر نامجه كون ب كه يه تو يقرول ورخول عائد اسورج وفيره کو ہوج رہے ہیں۔ محربہ چیزی نہ ان کی بکار سیں ' نہ ان کی فریاد کو چنچیں میل نے سے مراد ان کی فریاد سنا اور ان کی اداد کرنا ہے۔ اس کی یمال تنی ہے ورند یہ تہام عن کنارے مخرو شرک سے خردار اور بیزار ہی۔ تیامت میں ان کے شرک کی گوائی وس کی ساے اس

الأَنْ تُوكُ وَ الْمُ الْمُورَةُ الْرَحُقَافِ بُلِيَّةً \* وَالْمُورُونُ الْرَحُقَافِ بُلِيَّةً \* وَالْمُورُونُ الْمُحَافِّيُ الْمُ و کاب کے آثار ناہے آ اللہ وجہ و محت والے کی طرف سے کا ایک مقردمیعاد برق اور کافراس جیزے کردائے محیمز ہمیے یں ا تر زباد میلا بتا فر تر ده جوتم انشر کے موابد ہے۔ ہو کے **کا اڈ اجون کے** زین کا کونسا ذرہ بنایا 'ٹھ یا آسان میں انکا کوئی معتہ ہے میرے باس لاڈ اس سے بہلی کوئی کتاب کے یا کھ بھا مجھا مل ک انگر ا اور اس سے پڑھ سمر معمراہ سمون جو الشر سمے سوا ایوں کو ہوسے لا ہو تماست مک اس کا زمیں لا احد ایس ائل پرماک نبریک بنیں "ل اورجب وگوں کا مشربوگا وہ ایجے وغمن منزلء

آعت می سعبودوں سے مراد بت ہیں۔ کو تک جن انہا و کی ہو جاہوتی ہے۔ وہ معفرات قوان کی ہوجائے خردار بھی ہیں آور بیزار بھی۔ اللہ والوں کو واقعات عالم کی خر رہتی ہے۔ اس لئے وہ انہا و کرام اپنی استوں کے خلاف قیامت میں کوائی دیں کے اور حضور تمام بمیوں کے حق بھی گواہ بوں کے۔ کوائی بے خرنس دیا کرتا خروار علی دیتا ہے۔

ا۔ معلوم ہوا کہ قیامت میں پھیں اکروں میں اصاس و شور ہوگا جس ہے وہ کفار کے طاف کوائل دیں کے دوزخ میں انسیں مذاب ویں مے بیے کہ مؤزن کے الیان کی کوائل دیا تک کے لیا لوگ ہماری ہوجا نہ کرتے تھے ورنہ پھر ان کے الیان کی کوائل دیاں تک کے لیا لوگ ہماری ہوجا نہ کرتے تھے ورنہ پھر ان کے دفتان کی کوائل دیا جا کا جا کہ ان کے اس بیت ہے کہ شاید وطن کیوں ہوا کہ کفار کو قرآن ساتا پر مانا جائز ہے اس نیت ہے کہ شاید والی کے آئی مسلمانوں کو قرقمل کیلئے سالا جا جا کا ایکن کے لئے جا کہ دلوں ہر اثر قرمت کرتا ہے محراس کی حقیقت کچھ نمیں اسملوم ہوا کہ

باری روستی آیس تا تو کافر این باس اے بوے من کو بھتا اللہ ؠڹڮٳؠٷڗؘؖڗ؋ٳۘؿڐڝٵٞۼؽڔڰٳڹۼٳۯؙۺۯۼڿڐۮٷڔ؇ٲؾڮؽ ڔؙؽؙڎڲڡ۬ؽ؈۪ۺؘڮڣڹڰٳؽؽ۫ؽ۬ٷڔؽؽڹڰؙؠٞٚۅۿۅٲڵۼڡٛٷۯٳڶڗڿ مَ مَعْول بون وكا في بي ميا ورتما عصد ميان كواه ثر اورد بي بحظ والاجر بان بيران اور تباعد ما الماي رواى الماج بعد وى بوق ب ك اورى بين كوما ورسان والاك تمفاؤ بها وكيو تواكروه قرآن الشرك إس مع بوك أورتم في مكا إيار حميا اور بن اسرائل ما ابك مواه اس برعواً بي صف بعاص توده إيمان الايا اورم نے بجرمیا بیفیک الله راه نیس دیتا الفالوں مو الله وَقَالَ الَّذِينَ كُفُّ واللَّذِينَ امْتُوالُوكَانَ خَيْرًامًا اور كافرول فيصلان كوم الواس يريك جعائى بوقى قريه بم سعاعيه الأسك

قرآن کی تاثیر کے کفار بھی قائل تھے ہے۔ یعنی حضور نے قر آنی آیات خود بنالی بین اور کتے بین کر بید رب کا کلام ب یہ ایک ب بورہ براس تھی ہے وہ خود بھی نظ مائے تے کو تک قرآن کرم نے بارہا بیاعلان فرادیا تھاک آگر ہے۔ انسانی کام ب توتم سب ف کرایک آیت بی مالاد ۲-نینی میں جاتا ہوں کہ افتہ پر جموٹ باندھنا مذاب الی آنے کا سب ہے یہ بھی جانا موں کہ اس کے عذاب ہے كوكى بيا تسيس سكا ابيا جائة والأتبعي وفتراء جي جرم كا ار اللب نيس كر مكا عدد ين جب عل مها يول اور تم مجے جمونا کتے ہوا تو تم سزا کے مستحق ہوئے تم ابنی کر كرد- كيونكمه رب حميس محى وكم ربا ب- ٨- خيال رہے کہ حضور رب کی وحدانیت کے محواہ میں اور رب تعالی حضور کی نبوت اور رسالت کا کواو' ای گئے رب نے حضور مکوست مبارک بر معجزات ظاہر فرمائے ۹۔ اس میں نمایت نرمی ہے کنار کو الحان کی طرف ماکل فرمایا کیا ہے" یعیٰ تم نے حربحر شرک و کفرکیا۔ لیکن اگر اب بھی الحان الع او تو رب تمارے سارے مناو بلش وے کا اس کی رحمت تمادے منابوں سے زیادہ ہے اب معلوم ہواک بدمت وہ ہے ہو ہے امل ہو نہ وہ کہ ہو ہے مثل ہو کو تک تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جی بدمت سی بین اگرچہ بے حل ہوں مرب اصل سی۔ جھ سے پہلے بہت ہی تعریف لاچکے ہیں اا۔ خیال رے کہ ہر علم کو درایت نسیں کما جات۔ درایت وہ علم ہے جو الکل<sup>ا</sup> قیاس ممان وقیرو سے عاصل ہوا اس نے رب تعالی کے طم کو درایت نمیں کما جاتا منور کی وقی مجی درایت سے وراه ہے۔ الماس آیت کا خشاہ یہ ہے کہ آکھو کی جو باتی مجھے معلوم میں وہ وئی سے معلوم میں نہ کہ درایت اور قیاس سے کو تک ورایت کا علم تنی ہو یا ہے مین نسی ہوا۔ عل انسان فیب سے ماج ب مطلب میں ک مجھے خبری سیں اکرتم سے اور جھ سے کیا معالمہ ہو گ۔ رب فرانا ہے۔ ایکفیرنف دیکانیڈی اور محالے کے کے فرما ما ہے۔ موثلاً و تعذابات الفشائي حضور كو سارے

انسانوں کے انجام کی خرے اس لئے حضور قیامت میں سب کے مواہ میں ارب فرما تا ہے۔ انجون کا فیڈنٹٹ شیعینیڈ اسار پینی میں تسارے کفرہ ایمان کاؤسرہ ار نہیں ہوں تا کہ تسارے کفرکا قیامت کے دن جو سے سوال ہو افتدا اس آیت میں حضور کی معدوری و مجوری کاؤٹر نہیں بلکہ حضور کے مستنی ہوئے کاؤٹر ہے اگر حکوق کے کفرے حضور کا بچو نہیں مجزتا ہما ، خیال رہے کہ واجب پر معلق کرنا چکید کافا کہ دریتا ہے جسے موجود کو موجود پر معلق کرنا نجرزا 100 کو اور سے مواد سیدنا حبدہ فقہ این ملام رمنی اللہ عنہ میں جو توریت کے جائے عالم تھے احضرت بارون کی اولاد سے تھے اپہلے میںودی تے بعد میں حضور کے محالی ہوئے " آپ کا نام ابن حارے تما حضور نے آپ کا نام حبداللہ رکھا جب حضور مینہ مغورہ تعریف ایک تو یہ دیدار کے لئے حاضر ہوئے "چرہ انور دیکھتے می لوٹ کے شعور نے تھوں تا تھیں۔

خنقروه

http://www.rehmani.net

(بقيد صلى ٨٠١) عي اشارے يو ك يك بي تم مارے بم تسارے يو كي تر بن كريم نے ان كى الى عزت افزاكى فرمائى كر انسي حضور كا قرآن كا عاتيت اسلام كا يمواد اعظم قرار دیا۔ ۱۶۱۔ کوئی ظالم خالم رہے ہوئے برایت پر نہیں آسکا یا قیامت میں کافر کو جنت کی راہ ند کے گ'یا جس کے ول میں حضور کا حسد و حتاد ہو۔ است ایمان کی ترکش نہ ہے گی۔

ا۔ (شان نزول) کفار کمہ فقراء مسلین کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر اسلام برحل ہو آتو ہم سے پہلے ان فریوں کونہ ملا بلکہ پہلے ہم کو نصیب ہو آ م کیو کلہ اللہ تعالی ہم سے

راضی ہے اس لئے اس نے ہم کو ونیادی دولت وی ہے ان کی تروید علی ہے آیت آئی اے صوفیاہ فراتے میں کہ ا تران سے بدایت الل ہے وہ قرآن کا باطن دیکتا ہے جے بدایت نمیں کمتی وہ قرآن کا محض ظاہر دیکھ کر اے جادد وفيره كمتا ب مولانا فرات بي شعر ظاهر قرآن يه فض آدی است۔ کہ نفوعش ظاہرہ مائش تفی است ي ي قرآن وال مجوب كا مل ب كر كوكي فلاف كو و کم کر انسی محض بحر کتا ہے کول اندرون فلاف یر نظر ر کد کر انس محیب خدا بات اے سے صدتی کے معنی ہیں ہوا کہنے والی یا سوا کر د کھانے والی قرآن کریم نے تمام آسانی کابوں کو ساری دنیا سے سامملوالا۔ یا قرآن کے تشریف لا کر ان کتابوں کو سوا کر دیا۔ کیونک انسول نے ترآن کی تشریف آدری کی خبردی محی اس سے معلوم ہواکہ قرآن کے بعد نہ کوئی آسانی کتاب آدے گی نہ ہی كوكد قرآن مرف تعديق فرا را ب- كى كى ك بثارت نمیں متاہم، خیال رہے کہ یمال بٹارت ڈرانے کے ماتھ ہے گذا اس کے معنی جیں اللہ کے ڈاپ کی بثارت نه که انده می نی یا کنب کی بثارت ها الله کو رب مانے کی حیقت یہ ہے کہ اس کے سادسہ رسولوں ا تحایوں وفیرہ کو مانے اگر حمی کو اپنا والد ختلیم کیا گیا تو اس کے سارے موسوں کو اینا بررگ یا مزیز مان لیا کہ والد کا بلب اینا واوا ہے اس کا بھائی اینا جاجا اس کی بیری اتی ماں تو جو کوئی رب کو مائے کا وجوئی کرے محراس کے رسول کا انکار کرے وہ وحویٰ میں جموع ہے وہ رب کو مات ی نسیں ٦- اس طرح که ایمان پری ان کا خاتمہ ہوا۔ الله تعالى برمومن كو نعيب كرے عال خوش نعيبول کو مرتے وقت ونیا چھوٹنے کا فم نسی اور قیامت میں مذاب کا خوف نسی۔ اس تنسیرے آیت پر کوئی اعتراض نس اس کی تغیر سورہ یونس میں بھی کزر تھی ۸۔ بساک ب مید ہے لین نیک افال کے مبب بنت میں جائمی ك ورز جند ورهيقت رب ك فنل سے لحى مل تو فضل ماصل كرف كا ايك ذريعه وسبب عدا ، بعلائي

1.P سَبَقُونَا الِّيهِ وَاذْلَمْ يَهُتَكُ وابِهِ فَسَيَقُولُونَ هُنَّا إِفْكُ نابط بات له اورجب ابس اس كهارت زمون تواسكيس مح كره برانابتان ہے تا الداس سے سے مولی کرایا ہے ، بیٹوا ادر مرانی اور ۔ . ہے تعدیق فراق تک حرق زیان میں کہ ڈر سائے کا اوں کو اور نیکوں کو گفتارت کا بروشک وہ جنوں نے بمیا ہمادارب الشریع ہم ج استقاموا فلاخوف عليرم ولاهم يخزنون اوا تابت قدم رہے ل ن ان بر فوت ندان کو کم کہ وہ بنت والے بیں میشاس یں ریں عجے ان کے آجال Charechings ووضينا الإنسان بوالرريه إحسنا حملته المه لافا اور بر نے آدی کو عم کیا کہ اپنے ال باب سے بھلائی کرے کہ اس ال نے اسے بیٹ یں رکھا تعلیت سے اور علی اس کو تعلی<del>ف ال</del> اور <del>اسا عملے نے ب</del>ار اور اسکار و وروز ایس میش یں ہے لا بہاں کے کروب ہے فہ در کو بیٹھا کے ادر قالیس در کا ہوا برق کے ہے دب مبرے ول میں ڈال کریس تیری نعت کا شکو کروں جو تو نے مجد براودمیرے آب ایپ پرک ال وَأَنْ أَغِمَلُ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُيِّ يَتَيْنَ ار یں وہ کا کروں ہو بھے بندائے کا اور سے اندیر کا وادیں ملاع رکو گل

یں جان و مال پر خرح کی خدمات واطل ہیں' مال باپ آگرید کافربوں کر ان کی خدمت اولاد پر لازم ہے کے تک رب نے والدین مطلق فرمایا ۱۰- معلوم ہواکہ می الخدمت ماں کا زیادہ ہے کو تک مال نے بچہ کو خون بلا کر بالا اور باب نے زر بلاک ہے بھی مطوم ہوا کہ مال بچہ کی برورش نہ بھی کر سکے جب بھی من ماوری اس کا مرور ہے کہ تک یمل بید میں رکھنے اور جنے کو وجہ بتایا کیا ایز اگر مال فاوندے اجرت لے کر بچہ کو پالے جب بھی اس کا بن ہے ' جسے موی ملیہ السلام کی والدونے تب كو فرح في اجرت ير برورش كيالا ـ اس سے معلوم بواك عمل كى مدت انسان كے لئے كم أذكم جداد ب اور دودھ كى مدت دو سال كل ازهائي سال يعني تيم مینے اپ ی سامین کا قول ہے ان کی ولیل یہ بی آیت ہے اہم اعظم کے نزدیک دودھ کی دت ذائل سال ہے ادائل کتب فقد می دیمو او اشان نزدل) یہ ساری

(بقید مغیہ ۱۹۰۳) آیت حضرت ایو بحر مدین رضی افلہ حدے حق جی نازل ہوئی۔ آپ دو برس کو ماہ حضورے عرجی چھوٹ تھے افدارہ برس کی عمریں حضور کے ہمراہ تھا۔ ہمراہ تھارت کے لئے شام کی طرف ہوئے اوہاں قریب ہی ایک ہمراہ تھارت کے لئے شام کی طرف کے راہ جی ایک حضور صلی افلہ علیہ و آلہ وسلم ایک بیری کے درخت کے بنچ فرد محل ہوئے اوہاں قریب ہی ایک راہب رہا تھا۔ مدین اکبر اس کے پاس مجے ہی جی کے تک اس جی راہب رہا تھا۔ مدین اکبر اس کے باس محل کے اس جی مصور م ایک ا

بَنْتِ وَالْوَلَ مِنْ تُلَوْ كُمَّا وَمِدُهُ بَوْ الْبَيْسِ وَبَا مَا يَا الْمُمَّا فَيْ اوروہ جس نے اپنے ہاں باہ سے مماات م سے ول پک کمیاتی کیا۔ د ينه بوكر برزيده كيلها دُن كاما الحرقيد سعر بيند شكين موزجين له اورده دولول التُوسط المرازي في يرى فرال بوايان لا يلك الدكاوم بابعادة و منتور ما مرود مرود المورد من مرود المنتورية المنتورية المورد المرود الم ان گرد بول بل ل ،و ال سے بعد عور سے جی اور آدی ب شک دہ ر يال كار تحفظ اورم راكي كيدة الف الفي عمل سرويد بي الداور تكان الداع ٱغْمَالُهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ نُغِرَضُ الَّذِينَ كا) ابس بورسے بعرف اوران برظم نہ ہوتا اندجی دن کا فرہائی پر پیٹر کی جاميم عجان حفرا المليكام لهن حسركها كربيزاك بن دياى كرندكي يرن كوتي

اے آئے اور سالی کی طرح حضور کے ساتھ رہے حضور ك ظور بوت ك وقت مديق كى عمر شريف يكو باركم ازمى مل في بب بايس مل كريم و ال دو رما ما كى جو اس تيت من زكور ب اخرائن) مديق اكر ٢ اله هم باور على رب اور ٢ مال ددوه يا- ١١٠ ك الی ممثل علا۔ اس سے معلم ہواکہ او کرمدین ک یل باپ دونوں سلمان اور ممانی بیں ہے آپ کی خمومیت یم سے جا۔ آپ کی یہ دماکال طور پر تول ہوئی۔ آپ نے وہ تیک اعمال کے جو امت رسول عل سے کی کو ممرت ہوئے۔ آپ حضور کے فار کے ماحی اور جامع قرآن اور آپ اسلام کے پہلے آبدار سلماوں کے ممکسار میں آپ کی مار وال نکی تمام مسلماوں کے مادے افل مالح سے افعل ب آلامت كولى مسلمان اليك شكل ندكر يح كا اس مادك خدمت ع معرت مرائ سب اعمل قربان كرف كو يور في ارض الله مخماهات معلوم بواكه معرت الديكر صديق كي ساري اولاد مسلمان اور محالي تھ بلك بعض م تے بحى محالي بي مي معرت وسف ملي السلام جاريشت ك في بوع. ایے ی او کرمدین مار پشت کے ممانی ہوئے کہ ماں اپ محالی و محالی ساری اولاد محالی کی نواسے اور ع تے معالی- عبداللہ این زیر صدیق اگر کے نواسہ اور معلل میں۔ معرت اسام بنت الی برے صاحب زارہ میں ا او بكر مديق ك يزي فرده بنت قاسم ابن مو اين الى بكر العديق الم بعفر ماوق ك فاح من تمي مجن ع تمم مادات کرام کی نمل چلی افذا تام سید حفرات علی مرتشی کے بہتے مدین اکبرے نواے بیں سے اولاد ک اصلاح اور سے ب آپ کی اس دعا کی قولت و کھو الدى كنب امير معاديه يراك نظر الم لین ول و زبان سے مومن بوں اور بید وہ کام کوں

گاجن ش جري رضا ہو۔ آپ نے يہ وعدہ يو راكر كے وكمة ويا اب جو كل اسلام ان سے صادر جوكى جون منيال رب

ك الله تعالى ف الوكر مديق كو اسلام ع يمل بعى بت

زنا شراب وغیرو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اس سے معلوم ہواک او بکر صدیق قطبی جنتی ہیں کہ رب کا ان سے وعدہ ہو چکا رضی انتہ من ہو ان کے ایمان وتقری متحول یادگاہ ہوئے میں نشار کے میں ہوئے گائے ہوئی متحول یادگاہ ہوئے میں فلک کرے وہ اس آیت کا سکر ہے او کھو اسحاب کف کے فار پر ہو گنا ہو رہا ہے اس پر اللہ کی رفتین ہیں اور وہ بہت میں جانب کا آئے ہوئی مائے میں دختور نے اور کو بہت میں اپ ساتھ مائے میں ہوئے ہوئے گا ہوں وہ بہت میں مرہ میں اپ کا فرمان بالدی ہو کو ہوئے کا ویوں اور اس کے بالدی ہیں مردوں کو زندہ فرمانے گا اس سے معلم ہواک اس سے معلم ہواک

(بقید سند ۱۹۰۳) ماں پاپ پر فرض ہے کہ اولاد کو راہ راست پر لگائی ورنہ ان کی بھی کڑے ہوگی ۱۸۰۸ سن کی ایمل کچھ بھی تمیں۔ فرضیکہ بادلیل ماں پاپ کی بات روکر آ ربا۹۔ بیٹی ایسے کافروں کا حشر پچھلے کافروں کے ساتھ ہو گا۔ معلوم ہوا کہ آفرت میں ہر هنمی اپنے ہم جنس کے ساتھ افحے گا۔ انڈ تعالی اچھوں کے ساتھ حشر نصیب کرے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ کافرادولاد اپنے مومن ماں پاپ کے ساتھ قیامت میں نہ ہوگی۔ بلکہ کفار کے ساتھ ہوگی۔ کے تک یمان فرماؤ کیا کہ یہ اولاد پچھلے جن وانس کفار میں شال ہوگی آیامت میں ایمائی رشتہ سنتم ہو گا نہ کہ تھی خوتی رشتہ اکھان معرب خوج علیہ السلام کالیسی بیٹا تھا محرر ہاکفار کے ساتھ النہیں کے ساتھ

ہانک ہوا۔ انسی کے ساتھ دوزخ میں کیا۔ ۱۰۔ معلوم ہوا ک قیامت عل بروں کے ساتھ حشر ہونا جی نشدان کا باحث ے اے میدان قیامت میں ہر مخص اینے اعمال کے ملابق مبكه ير كمزا ہو كا ياجنت دو زخ عمل كه مبتى كے جتنے افال املی انکا ی ورجہ اونیا اور دوزنی کے بنتے اعمال فراب امًا ي اس كا طبق نيا ١١٠ اس كا ايك مطلب يه ہے کہ جو یکھ ونا میں تم نے تیکیاں کی تھیں ان کے موض غ تمریای ارام ے رو لے اب یمل کیا ہاج ہو ع مومن ہے کما جائے گا کہ جو دنیا میں تونے کناو کئے تھے ان کے موض ونیا میں تکلیف الماجا تو وہاں سے پاک و صاف ہو کر آیا اس صورت می طیبات سے مراد کارے نيك العل ين جو بقاير طيب ين دومرا مطلب يه ب کہ دنیا کی تعتیں سب اپنے نکس کے لئے فرق کر چکے ا ان میں سے آ قرت کے لئے کھون جع کیال اس صورت می طیبات سے مراد دنیاوی ال و متاع ہے تیمرا مطلب یہ ہے کہ نم نے اپی جسال طاقیں دنیا جع کرنے میں ی مرف کیں آ ترت کی تکرنہ کی اس مورت یں طیبات

ے مراد بسلنی قریمی ہیں..

ال اب سمارا حد یملی کھ نیں مومن اٹی تخ محل

ویا کے لئے نیمی برقا برشے ہے آخرت کا حد نالا

ہے۔ قدا وہ وہلی جین عی ہو گا۔ موفیاء فراتے ہیں کہ

موس وقت ال اواد برجے عی زکوۃ نالا ہ ہا۔ اس

موس وقت ال موس تنال کو آگرچہ مذاب ہو گا گر

رسوائی اور زات ہے اخد اس محفوظ رکھے گا ہے۔ تن کر اپنا ہے وہ کا گر می ان کھر اپنا ہے کو اور

عبر اچھا ہے دور ناجی تجر برا کار کے تقربانا حق تجرب یہ

مبادت ہے اول کے مقالم علی تجر محوی اور نی کے مقالم ہی ہی بر مبادل اور نی کے مقالم علی اور نی کے مقالم علی تعرب میں بر مبادل ان کی ولیل ہے آجہ کری تی تن قسیس ہی بر مبادل ان کی ولیل ہے آجہ کری ہے دخرے مراد ق

وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَإِلْيُوْمِ نَجُزُوْنَ عَنَ ابَالْهُوْنِ بِمَا اور ابنیں برت چک له او آج بھیں والت کا طاب جارو یا جائے علا ت مزا اس کار تر زین میں ناجی بجر کرتے تھے تد اور سزا اس کی کر محم مدولی كرتے تھے ك اور باركر و مادسكرم فر) كوش كرجسا كرسندا كل مرزئ احقا ف ير ڈولا أن ادبعه شک اس سے بہلے وار منانے والے توزیکے اور اس سے بعد آئے ٹاک الشرك مواكمي وزيوج باشك عجام بوايك وأحون كالأكاد والشبطة ار نے کہا تھے کہ میں ما اسے معرد ول سے بھیرد وقر م بدلاؤی کا بھی و دیتے ہو ف اگرم ہے ہوائ نے فرایا اس خرقر اللہ ای کے باس ہے ال بلت دسسك بعام بمبخا تا بول له بان مرى والست يس م مر عال وك يرال بعرب ابور في مذاب كوديكا إول طرح آمان كالمناع الديسة بوالنكواديا مَّهُ طِرُنًا بُلُ هُومًا اسْتَعْجَلْتُمُ بِهُ رِبِيحُ فِيهَا عَلَىٰ ابْ ک طرف کا او اے یادل ہے کہ بہر برے گان بکر تو دہے می م جلری کا تے تھے ٵۜٛؠڹۨۄۜٛؖٛٛؿؙؾؙؙۘٛٛۯۼؖۯؙڴڷۺؠٛۦؚؠ۪ٲڡ۬ڔڒؾؚۿٵڣٲڝ۫ؠڿؙۏٳڵٳؽؙڒۣٙؠ ایک دای بنتین و ناک فاب نا بر چرکو نیاز کر ای ب این دیا عمال وابع مدین کواند

السلام ابو توم عادے ی تے اپی ی توم کے نبی بناکر بیبے گئے تھ اور مرے ملک سے نہ آئے تھے۔ نہ ود مری قوم سے تھ اید مطلب نسیں کہ قوم کو انسی بھائی کہ کر نیار نے کی اجازت تھی افذا آبت بالکل صاف ہے ؟۔ بو ملک یمن کے طاقہ میں معرصت کے نزدیک ایک ریتے میدان میں واقع ہے ، سے معرت اور میں و نوح علیہ السلام بو معرت بود سے بعد کررے اور معرت ایرائیم اور اسحاق و اسامیل علیما السلام ابو معرف بود کے در کا اس کا بھی ذکر کردا اس کا ذکر سنا ساتا مہارت اور تبلغ کا ذریعہ ہے ابزدگوں کے حرص منانے کا بھی یہ می متعمد ہے کہ اس ذریعہ سے ان کے تذکرے لوگوں کو سائے جائمی ہے ، میں متعمد ہے کہ اس ذریعہ سے ان کے تذکرے لوگوں کو سائے جائمی ہے ، میں متعمد ہے کہ اس ذریعہ سے ان کے تذکرے لوگوں کو سائے جائمی ہے ، میں متعمد ہے کہ اس ذریعہ ہے ان کے تذکرے لوگوں کو سائے جائمی ہے ، میں متعمد ہے کہ اس ذریعہ ہے ان کے تذکرے لوگوں کو سائے جائمی ہے ، میں متعمد ہے کہ ان ان کے تذکرے متعلق قیامت کے فوف سے محفوظ ہیں۔ دب فرمانا ہے۔ انگذافذ کا تعلیما کی متعمد و

(بقيد ملحد ٥٠٥) باال كا خوف وغيروں كو على وج الكمال حاصل ہے كہ يہ قوت المان كى وليل ہے الفائد قرآيات بى تعارض ہا ورند كوئى احتراض يمال بوے دن سے مراد قيامت كاون ہے دو كفار كے لئے بنے عذاب كاون ہے اور مومنوں كے لئے بدى رحمت كاون اللہ يتى قيامت كاعذاب آج مى لاؤ يا جم عذاب كى دنيا بى آنے كاؤكر كرتے ہو وہ آج مى نے آؤ ال لفائم حميں نيس بنا سكتا كيو كھ يہ چنج اسمار البيد سے بيں جن كا الحمار مع ہے اس حمر سے لازم نيس آتا كم قيامت يا عذاب كے وقت كى فرنى كون بو بيسے رب فرما آئے وكلى باللهِ وكيلا الله كائى وكيل ہے اس كے باوجود ہم بعض بندوں كو حاكم و وكيل النج بي الى يعنى

الاَّمَسٰكِنْهُمْ كَنَالِكَ بَغَيْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِينِينَ وَلَقَلُ نَتَةِ فِي عُرَانَ عَلَى عَانَ إِيدِي كَانَ إِيدِي عَانَ إِيدِي عَانَ إِيدِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى م نے ابنیں وہ معرور دینے تھے جرفم کو د دیئے کاورائے لئے کان اور اَبْصَارًا وَافِي أَوْ فَهُمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ ﴿ بِهِ ادر دلَّ مِنْ عُنْ تُو ان شَجِي لَمُونَ ادرُ الْمُعِينَ الْهِ وَلَا أَفِي مَنْ مُهُمْ مِنْ شَكَى ءِالْدِكَانُو الْمُجْتَدُ وَنَ بِإِلَاتِ اللّهِ اور ول بکر مام نه آئے کی جب کم وہ اللہ کی آیتوں کا انگار کم تے تتے ۅؘۘۘڂٲؾٙؠؚؿؙٟ؆ۘٵػٲٮؙٛۏٳڽ؋ۘؽۺؘؿۿڔؚ<sub>ٛٷ</sub>ۏؽ۞ٝۅؘڵڡٙۮٲۿڶڴڬٵ اور ابنی مجریمااس خاب نے بم کابن ناتے تھے قد دربیک بم نے باک کوی مَا حَوْلَكُمْ مِن الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْالْيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعْوُنَ جماليد بس بال كى رسيال ك اور طرح طرح كى تطا يال الم الحروه كرايل ك فِلُوْلَا نَصَرُهُمُ إِلَّانِ بَنِي اتَّخَذُهُ وَامِن دُونِ اللَّهِ فَرَبَّانًا تو کوں نہ مددک ان کی جن کو ابنوں نے املہ کے سواقرب ما مل کرنے کو خا الِهَةُ بَلُ صَلَّوْاعَنُهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُمْ وَمَاكَانُوا بَفْتَرُونَ فمراركما تما شكك ده الن سيم عمين اوريه الكابتان و افتراب في وَالْذَصَرُفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنّ سِنْمَعُونِ الْقُرْانِ ارَبَبِيرَ مَ فَ بَنْدَى مِرْتَ كَتَ مِنْ بَيْرِكَ لَا مَا مُوالِدَ عَامِرَ وَإِن عَدَّ فَكُمِّ الْمُوالِيِّ فَوْمِ مچسر جب و إل حافر بوئے ہی بوروسے خاموش د بوٹ مجرجب پڑسٹا بوجالی قرآ منْنِدِينَ قَالُوالِقَوْمَنَا إِنَّاسَمِعْنَاكِتُبًا أُنْزِلَمِنَ ك طرف وُدِنا تقبيط لا يوك شبهاري قوم بم إليك تأب في تكرموني مح بعدا ثاري

میری دسالت کا متعد شرقی ادکام تم تک پنیانا ہے زکر امرار فی آشادا کرا ساسداب عدار عدار کا عات النا عذاب جلدي ما كلت مو- معلوم بواكه ني كا كالف زا مال ب اگرد بت لکما راحا ہو سال احقاف عل مرمد ے بارش نہ ہوئی تھی جب مذاب کالے باول کی شل عل تمودار ہوا تو یہ لوگ فوش ہوئے کہ اب خوب بارش ہو کی تو مود علیہ السلام نے قربایا۔ 18 مید کام مود ملي السلام كا ب يعنى ب وقوفي بارش كا ياول ديس بك مذاب کا بادل ہے اس پر خوشیاں نہ مناؤ بلکہ تو یہ کرو مجھ ر ایمان لاؤا پر آپ نے آنے والے عداب کی تعمیل قرال معلوم ہوا انہاہ کرام چزوں کی طیعوں سے بمی خروار میں اور آکدہ واقعات پر بھی مطلع ۱۵۔ آپ نے آنے والے عذاب اور نوعیت عذاب کا تنسیل ذکر فرایا تاکہ اب ہی یہ لوگ ایمان قبل کرلیں کے تک طامات ہے۔ شاہد کے ایمان تاکہ ایمان تاکہ کی کے طامات ہے۔ مذاب د کمے کر ایمان لانا معتبرے محران کے نعیب میں ایمان نه تما و واب می خال ی کرتے رہے۔ ا - چانجہ اس آندھی نے ان سب کفار کو بلاک کردیا ان ك مال جواجى روكى ك كالون كى طرح الرح بحرت تھ مود عليه السلام في مومنون كم كرد ايك خط تحييج ويا تماسي ہوا اس کے اندر آکر نمایت زم اور خوفشوار ہو ماتی تنی (روح - فزائن) - يه بود طب السلام كا مقيم الشان معجره تھا ہود طب السلام وس مذاب کے بعد ڈیڑھ سو سال زندہ رہے ان لیمنی اے مکہ والوجھٹا مال ' قوت ' حمر' قوم علو کو دی کی حسین نہ کی محرتم سمس چزیر اکزتے ہوائی کے مقال زور کام نیس آیا وال زاری کام آتی ہے سے "نکہ ان قوش کو اف تعالی کی اطاحت میں فرچ کریں" انوں نے اللہ و رسول کے مقابلہ میں یہ طاقیس صرف کیں ہیں عذاب دخ کرنے میں کیا یہ اصناہ انہیں فائدہ نہ ہوئے "کیونکہ ان لوگوں نے ان قوتوں کو معرفت الى يى صرف ندكيا تعا (ردح) معلوم بواك مومن ك اعضاء اور مدنی قوتی سب کام آئیں گی ان کی برکت ہے عذاب دفع ہوں ہے' رب کی رفتیں لمیں کی ۵۔ لغا

اے مکدوالو۔ تم مذاب کا فداق نہ اڑاؤا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو تمام قوموں سے پیچے پیدا فریا کہ ہم اس سے جبرت پڑی اور مرس لوگ ہم سے جبرت نہ لیں الحمد للہ اللہ ہے جبروالے اور قوم شود و فیرہ جن کی بستیاں عرب کے علاقوں میں تھیں الکہ والوں کے سنروں کے راہ میں پڑتی تھیں الن سے جبرت عاصل کرنی جائے۔ ایات سے عرادیا گزشتہ قوموں کے قصے جبرے ایا ان پر معمولی تکایف بینی ہم نے ان قوموں کو پہلے گزشتہ قوموں کے قصے سائے انہوں کے میجوں کے میں ان کہ ایمان الدی ان محرجب ان تمام چنوں سے بھی نہ اور سے قداب جبھا ۸۔ بت پرست کما کرتے تھے کہ بت چھوٹے خدا جس اللہ تعالی برا خدا ان بقوں کی ہوت ہمیں قرب اللی نعیب ہو گا۔ اور اگر کمی وقت برا خدا ہم سے ناراض ہو کہا تو ہے ہمیں اس کے خذا ہ

(بقيسة ١٩٠٦) سے پهاليس كـ ارشاد بواكر اگر يہ سے تھ و ان كے بتوں نے انسى عذاب سے كوں نہ پهايا۔ اس آيت كو اولياه الله انبياه كرام سے كوئى تعلق نيس اس الله ارشاد بوا فدا كے مواكمى كو الله يا معبود مانا شرك ب اور خدا كے محبوب بندوں كو دلى يا وسيل قرب الى مانا ايمان سب رب فرما كا ہے۔ كَانْتُهْ اللّٰهِ الْوَسِيْلَةُ مَتُول بندے مسيتوں كے دفت بنكم الى يقيع الداء كرتے بين آيامت ميں پہلے شفاعت كرنے دائے كى مخاش بوكى۔ بعد مي دمرا كام - ٥٠ خيال دب كه خداك دشنوں كو اين شفح يا دو كار يا قرب الى كاذريد محمد مين ايمان ويموكم كو الله خيال دب كه خداك دشنوں كو اين شفح يا دو كار يا قرب الى كاذريد محمد كي الى كا ذريد الى كاذريد محمد كي الى كا فرا

عده کرنا،آب زمزم کی شعیم ایمان ب بت کی طرف عده كرامناك كرياني كي تعظيم كفرب رب فراتاب من بجود الْرُسُولَ فَقَدْا لَمَاعَ اللهُ اللهُ اللهِ أيت في الله يهيال أراة بوری جمالت ہے ۱۰ء حضور سے پہلے جنات آسان بر بات تھاوباں فرشتوں کا کلام منتے تھے احضور کے زمانہ میں ان کا وہاں جانا بند کیا گیا ان پر شماب مارے جانے کھے تب انہیں گر ہوئی کہ ونیا میں کون آیا جس کی وجہ ے اداری باوشاہت می اس علاش میں ان کی مخلف بمامتیں مخلف جانب لکی طاقہ نفیبی کی جماعت جن میں سات یا توجن شے ملک حرب کی طرف آئے مین کے نام يه بيل مليوا شامر امر حامر مسا عا عليم ار آما اواس کے لوگ موق مکاتا ہے منبے جو مک معظم اور طائف کے درمیان ہے۔ یہ وقت فجرکا تما حضور ملی اللہ عليه وسلم مكاظ كے ياس باغ من شے بطن الخله كما جايا تھا۔ محابہ کو نماز فجریزھا رہے تھے ان جنات کے کاٹوں می جب حنور کی قراق شریف کی آواز پیچی، تو یه سب تمسر کر خاموثی ہے ہتنے تھے تکریہ نماز فجروہ تھی ہو سرکار بلور الهام بإهاكرت تح كوتك بنات كاب واقعه معراج ے پہلے کا ب اب اس ے مطوم ہواکہ قرآن برجے وقت فاموش ربتا اور سنا جاسي اي بعى معلوم بواك بعض مالحن قدرتی طور پر سائل عقد بر عال ہوتے یں۔ ریکمو بہات نے خود بخود قران شخے پر خاموثی احتمار کی الا کلہ یہ خاموثی علم الی ہے اجس کی انسیں خرنہ تھی ۱۳۔ یعنی یہ لوگ قرآن کریم من کر خود ایمان لے آئے اور حضور نے انسی ای طرف سے اس جن قوم کا نتیب مقرر فرال تھے کے معابق ابی قوم کے پاس سنے اور ائی قوم کو دعوت ایمانی دیے کھے سا۔ لیمی قرآن شریف مطوم مواک قرآن کریم کی بر آیت قرآن ب کو کمہ ان جات نے مارا قرآن نہ ساتھا چھ آیات ی

ا۔ جس میں ومقاوضیعت کے ساتھ شرقی احکام بھی ہیں۔ جیسے توریت شریف میں تھے' انجیل و زور میں مرف

جانے والا ہیں اور انشر کے سامنے اس کا کوئی مدد گار ہیں کے وہ کو حرابی ولنم بيرؤا أنّ الله الّذِي عَكَنَ السَّا ا بُرِل نے نہ با کا کہ رہ اکثر میں نے اسال ئے اور آئے بنائے میں نہ تھکا قادر ہے کہ مرقبے ت ل كور بنيل مع فك ووسب كد كو مكناب في اورجل ون کا فرآگ ہدہیش کئے ہا ہم تھے ان سے فرایا جائے کا کہا ہے تی ہمیں ن کہیں تھے كيول بنيل بما يسادب كافس فها ياجائرنا تومذاب فجهو بدارائ كفراكا ال توح مبرمرو بيدا بست والے يولوں نے مبريمان اورائی نئے جلدی

نعیمتانہ ومقاضے انکام شرمیہ کرت سے نہ تھ اس لئے انہوں نے انجیل و زور کا ذکر نہ کیا ۲۔ قرمت و انجیل و زور کی اس کئے یملی مرف قرمت کا ذکر نہ کیا۔ بلک عام لفظ برلا معلوم ہواکہ قرآن کریم میں کئی یا کی آسانی کیا۔ بلک عام لفظ برلا معلوم ہواکہ قرآن کریم میں کئی یا کی آسانی کیا بارت نمیں کی تک یہ آخری کتاب ہے اور حضور آخری نی اس لئے مصدق کے ساتھ میٹرنہ قربایا ۳۔ ظاہری مجی اور بالمن بھی ایفی فرخوت کی جام کتاب ہے۔ (روح) سم یین حضور صلی الله علیہ وسلم کی جو ذات اللی کی طرف سارے عالم کو وجوت وجے میں بھیلے انجیاء والی ان السفات تے ۵۔ اسلام سے پہلے کے گناہ حقوق العباد کے سوااس لئے بھی گناہ ارشاد قربایا ۲۔ اس سے پہ لگاکہ جات کے گئا در دب نے تردید نہ سالین کی جزا مرف نجات بتائی۔ اور دب نے تردید نہ

(بقی مند ۸۰۰) فرمانی ایک کوئی آیت نمیں جس میں جات صافین کا بنتی ہونا مراحہ ند کور ہوا لیکن کفار و بدکار جنات دوزخ میں ضرور جائیں کے رب فرما آہے۔ وَلَقَدُ وَزَوْنَا لِهُمَةُ فَرَقِيْلِ آبِنَ اَفِي كُونَ نه ہوكہ جنع تو آوم عليہ السلام كی میراث ہے ان كی اولاد کو بی لمن چاہیے اور النی صرف مومن انسانوں کے لئے ہند جات کے لئے نہ فرشتوں کے لئے اخیال رہے کہ مومن متلی جنات کے متعلق چھ قول جی ایک یہ وہ مومن انسانوں كی طرح جتی ہوں گے دو مرے یہ کہ جنت میں قونہ جائیں گے جل وہ اوغیرہ پائیں ہوا وغیرہ پائیں گے اعراف پر رہ کرا تیرے یہ کہ وہ جانوروں كی طرح فاكر دیئے جائيں گے اور نیادہ قوی ہے اور كھو ہمارا

لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرُونَ مَا يُؤْعَدُ وْنَ لَمُ يَلْبَنُوٓ السَّاعَةُ سراد برا النَّبُ وَلَدِيمِ عَنْ مِنْ الْمِينَ مِنْ مِنْ الْمَانِينَ وَلَهُ وَاللَّهِ الْمَانِينَ وَلَمَا الْمُ موُ دن کی ایک تخری بھرت ہے بہنہا تا ہے۔ توکون ہاک کئے ہائیں حجے منزکہ بعظم نوک الْيَاتُونَ ٢٨ إِنْ سُورَةُ مُحَتَمَيْمَنِيَتُمُ \* أَرُونُواتُونَا يرمورة مدنى به اس ين مركوع ١٦٠ كات ١٥٥ مع اور ١٥٥ م وود وران افرافى المذكح نام سے خروخ ہو نہا يت مبريان رخ والا جبول نے سخر کیا اور احتر کی راہ سے درکائی انٹر نے انکے عمل برباد سمنے ہے اور جر ایمان لا شاور ایک اور ای اورای بر ایمان لا فے جوالم برت هَدَّ وَهُوالحَقَ مِنْ زَيْرِهُمْ كَفَرْعَهُمْ سَيَّا أَيْهُمْ وَأَصَلَحُ الله الله فَالدوي الحديث كماس عن عندان في را بال الدوي لواد انکی مائتیں سٹوار دیں . یہ اس سے کو کافر یا طل کے بیرد ہوئے تا الذيين امنوا اتبغوا الحق مِن رَبُرهم كذالك يضرِبُ اور ایمان واوں نے من کی بیروی کی جوان کے دب کی طرف سے معداند وگوں ے انکا وال یود ی بیان فرا کہائ ترجب کا خوال سے تبادا سامنا ہوتوگودی رِقَابِّ حَتَّى إِذَا ٱفَّخَنَتْمُوْهُمُ فَشُثُّهُ وَالْوَثَاقَ<sup>ي</sup>ُّ فِاهَا لمرتأ ہے گئ بہاں مکے رجب اہیں نوب کل کولا تومنبول باندمو ہر اس کے منزله

للوئی عد لین مرکش و کافرجن اللہ کے مذاب سے فکا نیں سکا ضرور پکڑا جاوے گا معلوم ہوا کہ کفار جن کو ووزخ ين عذاب ويا جاوے كا أكر يد جنات شركى اوكام کے مکلف نیس محرافال کی جامی فرق ہے ۸۔ کے مکلفت کی حراص ہا، سی رہ پہل دیکھنے سے مراد فور گر کرنا ہے نہ کہ آگھ سے آگج پہل دیکھنے سے مراد فور گر کرنا ہے نہ کہ آگھ سے آگج و کھنا۔ مطلب یہ ہے کہ کہ عادیات ایجاد مشکل ہوتی ب الجادك بعد دوباره بنانا آسان جب كنار كمديد الخ میں کہ آسان و زمن اللہ تعالی نے بنائے میں تو یہ کوں تسي النے كد وه مردے بھى جلا سكا بايد و معولى ي بات به د شن سے مراد ممكنات بن د واجب نہ كال-١٠٠ اس طمع كد دوزخ عل جات وقت يسل انس كنارة جنم یر کمزاکر کے بذرید فرھتوں کے ہی جا جادے کا کہ بولودوزغ برحل ع ياشي اب سوال النيس ذليل كرت كو ہو گا جو دوزخ میں جانے سے پہلے ہو گا اس کئے بسرمی فرمایا میاہ، معلوم ہوا کہ کتار کے عذاب کی بدی وجہ ان کا كفرب اس كے بعد ان كى بد عملياں بھى ا بيشد دوزخ على رہے كى وجد كفرى اى كے محتار مومن كو اكر وونرخ میں پھیلا بھی جائے گاتو عارمنی طورے الدا آیات مِي تعارض فسين عله أولو العزم توفير يا في بين أوح" ایرایم' موی' مینی طیعرالسلام اور حضور ملی اللہ طیہ وآلد ومكمريه معزات جاحت انبياه بن خمومي ثان والے بی ویے مارے ی رسول مبروالے اور شان والے بیں اجن کے مبردنیا میں مشہور بیں۔ ا - عذاب طلب فرائے میں کو تک عذاب تو لاکال ان بر آئے گائل میں قیامت کے عذاب یا قبر کے عذاب یا نزع ك عذاب كوا يهل معلى زياده قوى بين ١٣ معلوم بواكد بسمال راحتی رومانی عزاب کے مقابل ایک ساعت یا اس سے ہی کم میں قو عاقل کو جاہیے کہ جسمانی راحت آ فرت کے مقابل اختیار نہ کرے سات بینی وہ کافر بھی ہیں اور کافر کر بھی ان کا عذاب وہ سرے کافروں سے سخت تر ے ۵۔ جے بوکوں کو کمانا کملانا عیدی چیزانا فریوں کی عد فات کعب کی خدمت وغیرہ بین بر کفار مکہ ناز کرتے

جی۔ معلوم ہواکہ ایمان کے بغیرکوئی کی تول نیں میں چے وضو کے بغیر نماز '۱- افٹہ تعالی نے قرآن مجید میں جار جگہ صفور کا ہم محد لیا۔ باتی ہر جگہ آپ کو اوساف سے یاد فربایا ہے۔ ان چار میں ہے ایک جگہ یہ ہے کہ ایمان لاتے وقت مومن کو حضور کا ہم لیما ضروری ہے ' صرف وصف ہے یاد کر لیما کائی نیس ای لئے کلہ طیب میں محد رسول افٹہ کمنا لازم ہے ' غیز شاید کوئی کمد ویتا کہ قرآن صفور محد مطفیٰ پر نیس آیا۔ کی اور نی پر آیا ہے ' ان وجوہ سے دب نے ہم لے کر فربایا ' نیز آرکیٰ ان محد مرک جگہ ایمان کے لئے قام میں معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے قام ان چوں کا منا ضروری ہے جو حضور دب کی طرف ہے لائے کا بھی انکار کیا کافر ہوا میے کہ ماکے موم سے معلوم ہوا ' خواہ بذر اید قرآن ہم کم کہ بیٹی ہو ' یا

ون کرتے ہوں مے وال شیطان کے یا تکس امارہ کے یا برے مرداروں کے اقدان کے سارے کام پاطل ہوئے۔ ١١۔ " كتَّاب الله أور سنت رسول الله معلى الله عليه وآل، وملم" خال رے اک اعماع امت اور قاس محتدین سنت ے ملت ب احق سے مراو حضور الور صلی اللہ علیہ وسلم میں ا کے تک حضور کا ہر قول و قبل شرطب برحق ہے۔ جن حضور ے انیا دابت ہے جے لور سورج سے کیا خوشبو پھول ے 🖚 کفار سے کافروں کی خالی اور مومنوں سے مومنوں کی مثالیں۔ بیان فرما آ ہے۔ اگد لوگ کفار کی خصلتوں سے بھی اور موسین کے طریعے اختیار کریں ۱۹۰ یعنی جماوی جنگی کتار کی رعایت نه کرو کلک لولا او انسي خوب کل کو پر جو پچي رجي که بتعيار وال دي انس قد کراوا پر حمیس التیار ہے کہ اصان کر کے چموڑ رو- یا مالی فدید کے کر آزاد کرور الدخيل رب كه احمال وفديه كالحكم اس آيت بي منوع بيد فأفتكوا اكتفر كبن خف وجذ فكزعم بكارتدي اوالل ملوے كالفلام بنايا ملوے كام حضور في كمد كرن اين خال كون فدیہ ہے کرچموزا نہ احمان فراکر ایک اسے قبل کرادیا المریکر مديق سے بى ايك تدى فاصل يافديد كاور خواست كا آب في منظورت فراني (دوخ) يدى للم او صفد كاذبب مرك جك نتم ووا عداس طرح كركنداسام قيل كري إلااحت وَ عَرِن اللِّي قُلْ كون فيد ٣- كو ان رِنجي مذاب بيج رماجي مزشة احول بيج محراس مورت عن تم كوجل كالواب ند لما اس لے رب نے حسی جنو کا عمرواس یعن عمرجدواس اے دیا کیا آک کافروں کے زرید مومنوں کی جانج کی جائے ہے کہ کون کتابہاور ے الم فرالے فازی بنی ا

ہوں مے الوسلم کو کفرے زمانہ کے بندوں کے حقوق اوا

مَنَّا المَعْدُ وَامَّا فِدَاءُ حَتَّى تَصَعَرالْ حَرْبُ أَوْزَارَهَا لَّهَ بعد با ب اصان كرك بحررو باب فديد فراديها وككران ابتا برجم رکھ مے ٹ بات ، ہے اورائٹر ہا ہتا توآ ہسک ان سے بدلہ لیٹاٹ عواس لئے کہ جس كودومرك مصرا بيخت اور بوالندكي داوي لمراس تنجي في الله بر عمر ال سے عمل مناخ زفرائے گات جلداہنیں داہ میے گا ادرا بھا کا کہنا ہے گات اور ابنیں جنت میں نے جائے گا ابنیں اس کی بہان کرادی ہے ٹہ اے ایمال والواکر قردین نواکی مدد کر و سکے ایٹر تہاری مدکرے گا کی اور تبا اسے قدم بھلے گا کا ورتبوں گَفُرُواْ فَتَعْسًالَهُمُ وَاصَلَّاعَمَالَهُمْ ۞ذٰلِكَ بِٱنَّهُمُ نے كفركيا توان بعر تباي بنسے اور اشرا تھے احمال بر الوكوے لك واس لئے كرائيں كرهواما انزل الله فأخبط اعهالهم افلم يبيذروا الزر بوا بر الد نے اٹاما تی توافذ نے انکا کا دھ اللہ سے کا ترکیا انوں نے زین یں مغرز میاسم دیجتے ان سے انگوں کا کیسا ابنام ہوا تك الشف ان عد تهای والی ل اور ان کافروں کے کنے ہی ولیسی سمتی ہی بی اس سے ملان کا مول الله به اور کا دول کا مولی مول

مرن والے شید اسلوم ہواک بہت می مباد تی کفار پر موقوف ہیں اکفرو کفار ہرے ہیں گران کا پیدا فرہانی ہا اسلامی جداد میں اللہ کا نام بلیز کرنے کے لئے ا معلوم ہواکہ ملک کیری کے لئے بنگ جداد میں خاص خدمت دین کی ثبت جاہیے۔ ۹۔ (شان نزول) یہ آیت بنگ امد میں نازل ہوگی جب مسلمان بہت شعید و زخمی ہوئے افرایا کیا کہ ان شداہ کی شاوت رائیگاں نہ جاوے گی ۔ کہ اس شاوت کی برکت سے انسی جانکی کی تکلیف بالک نہ ہوگی مساب قبرنہ ہوگا۔ شعید اپنے الی قرابت کی شفاحت کرے گا۔ اور بلند درجوں اور جنت کی طرف راود کھائے گا، شید حمل ہوتے می رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ کچر تمناکر اسی لئے اے شعید کتے ہیں ایمنی رب کے حضور حاضر ۸۔ شهید جنت می ایسا جاوے گا جیسے بیشہ کا رہنے والا تھا۔ اپنے کھریار بوی کا خاصور کو جانا ہوگا یہ تریکا پہنچا ہوگا یہ تریکا دیا ہے۔

(یقیس مقد ۸۰۹) بیان ہے اس سے بعد لگاکہ اللہ کے بندوں کی مدالینا شرک نیس اجب کہ رب فنی ہو کر اپنے بندوں سے مدد مانک رہا ہے تو بندہ استہراو سے کیے بدوا ہو سکتا ہے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے رسول اور اس کے دین کی مدد ہے ' رب کا مدد فرمانا مسلمانوں کو کامیابی وینا' انسیں ورجات بخت ہے معلوم ہوا کہ جماد مرف ویٹی فدمت کے لئے جاہیے مال جماد کفار کی ورشیکہ جماد میں ویٹی اور دنیاوی ہے شار منافع بیں ہا۔ یمان کفرکے دو نیتے بیان ہوئے' وزیا میں فاری و رسوائی۔ آفوت میں نیک افران فرمان ہے اور دنیا میں اگر خابری عزت مل جائے تو دہ عارض ہے اور

لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ بُدُخِلُ الَّذِينَ المَنْوَاوَعِلُوا الصَّاطِيخَةِ الميس له بالشك اخددا عل وما اليس يو ومان لا خداد الم المخ التي المناف ہا مؤں میں محق کے ہے بنہ میں رواں کے اور کھالم برتے ی اور کماتے ہیں بہتے ہویائے کمایس فی اور آگ میں ان کا تعلانا بے للہ اور کتنے ہی شرک اس شہر سے قت مک زیادہ مقے جس نے جہیں التِي ٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنُهُمْ فَلَانَاصِرَكُمْ ﴿ اَفَكُنْ كَانَ نسار عظر سے ابر کا ہم زائیں بلک فرایا قداماکو فیدوار ہیں ن تری اوان رب کا این این این براو اس میسا پراوی کے برے مل سے بھا دکھائے ميك ورد هاي موابش كر بيمير بط فرا وال اس جنت كاجس كاو مرا يرميز كاروك ي اس برا یی بانی کی بری برال جو تھی د جڑے اور ایسے دوروں تہریں ایل جس كا عره ند بدال ك اورائي غرب كي بندس بي بس سح بيد على التدايا اورایس شد ک نبریل بی بوصاحه کیالی از ایکے لاای بی برحم مرجل بی ا ۅؘ*ڡۘ*ٙۼ۬ڣؚۘۯة۠ڝؚٞڹ<sub>؆ٙ</sub>؞ؚٙ؞ؚۣ؋ٝػڡؘؽۿۅؘڂٵؚۑڔ۠ڣۣٳڶڹۜٳڔۅؘۺڠ۬ۅٳ ادر لخف مسک منعبت ہیں ہیا ایسے جی طرف آئی برابر ہومائیں گے بہیں جیشہ آئی ہی رہنا

مسلمانوں پر تکلیف آ جائے تو وہ بھی افٹاتیہ ہے ، مند تعالی الله که انبول في حضور کے تي بوتے کو بالبند کيا مرق بایریاں برواشت نہ کر تھے' اس کے اقیمی برا جانا' عس 🕌 کو آزاد رکھنا جاہا آزاد بھری کو بھیل کھایا ہے۔ ۱۴ ک توم ٹمود عاد وفیرہ بر ونیا میں عذاب آئے مجن کی ویران بستیاں کن کے علاقہ می اب تک موجود ہی اجنس ب نوگ اینے سفروں جی ون رات دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کفار کی بتاہ شدہ بستیوں کو دیکھنے کے لئے وہاں سفر کر کے جانا جائزے ہے گا کہ خوف خدا نصیب ہو' لنڈا متوبول کی 🕝 بسيوں مس مركر كے جانا دہاں ان كى محديث كے مكارب كرنا مجى جائز ي ١١٠ انس ان كى اولاد ان ك اموال سب بچھ بر إو كے 10 يعني ان موجوده كفار كا بھي يدى انجام موسكا باكرية تبير ايان ندائ. ا۔ پیلی مولی معنی دوست یا مددگار ہے لینی کفار کا ووست یا مردگار کوئی نیس نه الله تعالی نه ان ک جموشة مددكارز ووست و آشامذاب آسة يرسب بماك باتے ہیں ا مومن کے مداکار اللہ تعالی میں ہے اور اس ك عبول بقد محى مب قراما بهد بالمناوكيم اللائد وَسُوْلُنَ مُلْفَائِنَ الْمُنُولِ ١٣- يا فو فود الشحص كام كرے يا اجمول ك آلى يوجي مطانول كرنا بحديد سريندي سر ب برا دریا نسی چدود ے ایک یاک نربند می ہوتی ہے ، او ابت میں نیم ہو آ۔ دو سرے یہ ک سریل حسن ہو آ ہے بحر نیز می حسن سے خلل میرے یہ کہ سر مرف مغید ہو آل ب محر بحر سالب سے نقسان مجی پنجاد ہی ب اچوتھ ہے کہ سر کمروں میں لائی جا عتی ہے ، بحر سی آتی مل انمار تع اس لئے فرمایا میاک جند می مار نسري بول كل ووده كي شروب لمورك شد خالص كي اور یانی کی جن کا حس مارے خیال سے باہرے میں کار ونیا کی نعتیں کھ روز برت کر پھوڑ جاتے ہیں مومن دنادی تعتول کو آفرت کا وسیلہ بنا کر بیشہ ان سے فائدو افاآے کہ اس کے مدقے و خرات قریم می اے فائدہ پنجاتے ہیں کھائی کر جو رب کی مبادت کی وہ محشریں

می کام آتی ہے۔ اللہ تعالی نعیب کرے ۵۔ معلوم ہواکہ ہو فین طال حرام ہی فرق نہ کرے ہو سائے آ جائے کھانے وہ جانوری طرح بلکہ جانورے ہی ہو جہ کہ وہ ہے کہ است وہ ہے کہ است مثل داست کے لئے کھائے وہ جانوری ہے اسوس رہ کی مبارت وہ ہے حتل ہیں ہو اللہ بھر بھی وہ سو کھ کرمند والے ہیں اور یہ ویسے ی انیز ہو صرف جسانی راحت کے لئے کھائے وہ جانوری ہے اس اس وہ اللہ ہوئی ہے اس اس کی اللہ کہ ان کی اس نے اور کی کھائے کہ دوری کھائر کر کراے۔ (شان زول) یہ آب ہے کے لئے کھائے ہو اللہ ہوئی است میں اللہ ہوئی است میں بازل ہوئی است میں اللہ طیہ و آلد وسلم ہجرت کے دن کھ معظم ہے دواند ہوئے تو کم معظمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تا جھ بست بارات اللہ ہوئی اس موقد ہر یہ آب تا کی فارا یہ تاری مدت میں فرکور ہے یا کما بناوے کہ است میں دارت میں اس موقد ہر یہ آب تا کہ فارا یہ تا ہے کہ مشرکین نہ نکالے تو میں تھے ہے بھی مشرکین نہ نکالے تو میں تھے ہے بھی دارت میں دیا کہ ایناوے کہ ایک راست میں است میں فرکور ہے یا کما بناوے کہ ایک راست میں

(بقیدسنی ۱۹۱۰) بجرت کی حالت میں اتری وہ بھی مدنیہ ب مخیال رہے کہ بجرت ہے پہلے حضور کو مکہ معظم سے بہت مخبت تھی۔ بجر مدینہ منورہ سے زیاوہ محبت ہوگئ حیم الریاض میں ہے کہ بجرت سے پہنے مکہ معظمہ افضل تھا بعد بجرت مدینہ منورہ افضل ہے یہ بی نہ بب الل ہے ۱۸۔ اس سے سارے مسلمان مراہ ہیں جن کے مقال مقالیہ وافعال کتاب وسلت اجماع و قیاس مجتمدین سے جابت ہیں مومن کو اپنے دین کی تھانیت پر کال بھین ہوتا ہے 'کافر کو اپنے دین پر بھین نہیں ہوتا ہمانہ کی مسلمانوں سے دم ورود کراتے ہیں مزارات اولیاء سے فیل لیتے ہیں 'ویکو بدائوں ' کھوچہ مقدسہ اور ابھیر شریف جاکر جمال ہوے بیٹ کار مزارات اولیاء سے

ماضری وے کر فیض اتے ہیں ہے۔ معلوم ہواک کار کے مقايد و اعمل نعماني خوايشات سے كمزے بوع بن خواد خود انموں نے محرے ہوں یا ان کے پیٹواؤل نے" ان ك ياس وحى كى وليل نسي اس لئ كافر قبر على اينا دين محول جاتا ہے مومن کتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ١٠٠ مر کریں یانی کی ایک سرسادی جنت میں ب اور سرس یں افذا آیت بر کوئی افتراض نمیں ہو سکا کہ یانی کی چند نمرس نہ ہوں گی۔ ہے ، مظاف ونیا کے کہ یماں کے پانی اور دودھ مکھ ور رہے سے مرجاتے میں مزایل جاتا ہے ہو يدا مو جاتى ب- وبل كرو دول يرس سے يه سرس يس اور ایدالا باو کک ریس کی محرند مجزین ند بدلس میت سورن و جاند کہ لاکول برس سے کام کررہے ہیں محر مجى مرمت كے لئے كارفائے ند كے ند نور يس بكو فرق آیا ۳۲ ۔ یعنی وہل کی شراب مرف لذت کے لئے ہوگی نہ بدمزه عوشه بداورارات نشروت شري ورويداكر جیے کہ دنیاوی شراب میں یہ ساری فرابیاں ہیں علا ونیا کی شعد کی طرح اس بی سوم کی آمیزش نه ہوگی نہ بھی ك بيد ي نظر سية ك سن ين يدائش ماف ي منی نیس که پہلے محوط تما چرصاف کیا کیا ہو۔ یعنی بنت على برحم ك مزوار كل بي جودبل بيد بول كاند موسم کی بایندی اند کھانے یر کوئی روک ٹوک ونیا میں ایک مک مارے کیل میں ہوتے ا برناد میں میں ہوتے ' پھرسب كو موافق نسي ہوتے مين سے معلوم ہوا کہ جنت کے میوے اوجود بحث کارت کے فران قدرت ی ے بعض یں۔ اندا سر تبیضید اور کل یں کول تعارض نیم ورست ہے اگل بھی ورست ما۔ مرشد خطاول كنابول كى معالى اور أكده برج كمان كى عام البازت كوكى شرى بابندى سم.

ا۔ خیال رہے کہ دوزخ بنی بیلی اور کول پانی بانا کار کے لئے ہوگا مومن النگار ان جزوں سے انتاہ اللہ محقوظ ہوگا۔ یہ کول پانی اور جملیف دو غذائی اس کی سرا میں کہ کفار وغاض ہر حرام جنے جائز سمجھ کر کھا جاتے ہیں

مَا يَحِمِيمًا فَقَطَعَ امْعَا مُعَا مُهُونَ وَمِنْهُمْ قُنْ يَسْتَهُمُ إِلَيْكَ ادر البي كموت بال بالما عائدكة تولك مختط يحت كرفي اوران بي سطين ٨٦٤ رَفَادِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ رَبِي مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ وَالْمَ مَاذَا قَالِ الْفِقَالِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِمْ محتے بیس تا ایکی اجوں نے کیا فرایا تا ہیں دہ جن کے دلوں پر اللہ نے مرکزدی اللہ وَاتَّبَعُوْا اَهُوَاءَهُمْ وَالَّذِينِ اهْتَى وَازَادَهُمْ هُلَى ادرابى نوا برون كمان بوئ اورجنون فياه بال الشفان كي مايت اوزياد وَّأَتْهُمْ نَقُولُهُمْ ﴿ فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةُ أَنْ تَانِيْهُمْ فراتى درائى برميزگارى ابنين مطافراق توكا بسيسكانظارين بين عرفيامت بغُتَكُ فَقُلُ جَاءً أَشْرَاطُهَا قَالَىٰ لَهُمُ إِذَا جَاءً أَيْهِ كرك إن براجا كم أبل كراس كر طامنين وآبي بك يس و بعرب دوآبائ ذِكْرُهُ ﴿ فَاعْلَمْ إِنَّهُ لِآ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغُفِوْرُ إِنَّ نَبِّكَ کی قرکها ب ده اورکهای ایمامحشان نوعان ول*اکانشدی میاکمی پنگ بنی*س ن اورک عبوب ابن عاصول اور مام تعمسان مردول اورمورق اسكامن بول كى مانى التوك ايد مَنْوْلَكُمْ فَوَيَقُوْلُ الَّذِينِينَ امَنُوْالُوْلَانُوْلَكُ الْوَلَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْوَلَا الْمِنْوَلَة النُهِ جَا نَا البِصُونَ وَمَنَا وَبِهِمِ نَا الدِرَاتُ كُومِنَا وَآدَم بِمَانُ الدَّسِلان بِكِتَرِيس كُونَ مِيوْكِيل وَ فَاذَّا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ وَّذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكري في الديم بب كول الخد موست الدي في اوراس ين جاركا حكم فرايا كي رَايْتَ الَّنِ ِيْنَ فِي قُلُوْ<sub>كِر</sub>َمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ اللَّيْكَ نَظُر توخ دیکو کے ابنیں بمن کے دلوں میں بماری ہے ٹن کو فہاری المرن اسکاد پکھنا ہوگئے ہیں

مومن اگر حرام چیز کھا آ چیا بھی ہے او اے حرام سمجو کر اپنے کو مجرم جانے ہوئ اگر طال جان کر کھائے تو کافر ہے ہو بینی بعض منافق تمبارے وعظ میں شرکت کرتے ہیں اور تسارا کلام بظاہر فور سے بنتے ہیں " آ کہ لوگ انسی مخلص مسلمان سمجیس ہے۔ علاء صحابہ جیسے عبداند این عباس اور این مسود و فیر ہم رضوان افتہ صلیم پوچنے ہوئے کتے ہیں آگر نوشکہ ان کا آپ کی مجلس میں آنا کلام سنتا یہ پیمناسب پکو تقیہ ہے ہا ۔ سال پوچنے کو تی میں آنا کام سنتا یہ پیمناسب پکو تقیہ ہے ہی سوال پوچنے کے لئے میں اور این مسود و فیر کے کام کاندوں سوال پوچنے کے لئے میں اس سے معلم ہوا کہ تیفیر کے کلام کانداق ازانا کفرو فلق ہے " یا یہ سوال تردیم کے لئے ہے " اس سے معلم ہوا کہ تیفیر کے کلام کانداق ازانا کفرو فلق ہے " یا یہ سوال تردیم کے گئے ہے " بینی انہوں نے ایک کیا کہا گئے ہی نہ کا اس کے محلم ہوا کہ تینی ان کے کفرد نفاق کی دجہ سے اب ان کے دل کا مال یہ ہو کیا کہ جن تھول کرنے کے ایکن کی کانداق کی دوجہ سے اب ان کے دل کا مال یہ ہو کیا کہ جن تھول کرنے کے ایکن کی کو دنفاق کی دجہ سے اب ان کے دل کا مال یہ ہو کیا کہ جن تھول کرنے کے ایکن کی کھول کیا گئی کے ان کے دل کا مال یہ ہو کیا کہ جن تھول کرنے کے ایکن کانداق کانداق کانداق کو کانداق کی کانداق کرنے کے کام کی تو بین کفر ہے گئی کی کانداق کانداق کو کے اب ان کے دل کا مال یہ ہو کیا کہ کیا کہ کانداق کانداق کیا گئی کے دل کا مال یہ ہو کیا کہ کیا کہ کو کی کانداق کانداق کیا کیا گئی کے کانداق کیا کہ کو کی کانداق کی کو کیا کی کانداق کانداق کی کو کی کی کو کی کیا کہ کو کی کانداق کی کو کی کانداق کی کو کی کانداق کی کو کی کیا کہ کو کی کانداق کی کو کی کانداق کی کو کی کانداق کی کو کی کانداق کی کو کی کاندائی کی کو کی کو کی کو کی کر کاندائی کاندائی کاندائی کو کاندائی کی کو کر کاندائی کی کو کر کاندائی کو کر کاندائی کو کر کاندائی کاندائی کاندائی کو کر کو کی کو کر کاندائی کی کو کر کاندائی کو کر کو کر کاندائی کی کو کر کو کر کاندائی کی کو کر کی کو کر کر کو کر

ا۔ یعن عم جہاد من کر منطقوں کی آتھیں ڈکھائی اور تیرتی ہیں جے موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر مرنے والے کی آتھیں تیرتی ہیں۔ معلوم ہواکہ متافق کم ہمت اور مومن بہادر ہوتا ہے۔ اب یعن برعم کی فراہرواری کرتے ہیں خواد مصل ہیں آئے یائے آئے۔ دل جائے یائہ جائے مطنور کی بارگاہ میں مشل قربان کر دیتے اس بینی جداد کا تعلق فیصلہ ہوکیا اب منسوخ بھی نہ ہوگا خواد متافق راضی ہوں یا تاروش اس بر طرح کہ مار آئے قو قازی اس جائے قو شدید کست جائے قوروزہ الوٹ لائے قو حید ہے۔ اے متافق اگر ہم تم کو سلطنت وے وہی قو تم رشو تیں لے کر ایک دو مرے پر ظلم کر کے آئیں جی از بحز کر ذبین جی فساد پھیلا دو کے ایک بکہ کہ تم ونیا کے

میں بر مرد فی جمائی بول کو ان کے حق میں بسترے حماک فرا بروادی کرتے اور اچی بات کھٹے ٹ ہقر جب یم نافق ہو چکات کو افرانڈے بعلا تما ک و نم اجمادے یہ ہمن نظراتے یک مرافز جنیں محرمت مے تو زمین بی ان وگوں سے بنیس انڈی اٹارا ہوا ناگوارہے ایک کا ایس مجماری ماہی تھے کا در الشرائي آبى بوئ ما نتاب ل توكيسا بوي جب فرشة إن كروع لبغ كورك في ابح وُجُوْهُمُ وَادْبَارَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُوامًا اللَّهُ عُوامًا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مندادرا بحل مِثميس مارتے بوسے میں بداس لئے کروہ الیسی باعد سکے تا بع ہو مے مجس میں اشر حريس وين على ست موال يد تام جوب مافتول ك یں ہو جماد سے جان چاتے تھے اور فیست مختیم ہوتے وقت سب سے آگے ہوتے تھے کے لین جن کے واوں می نعاق کے الل مگے میں وہ نہ و قرآن کریم میں تربر کر كے يں نہ قرآن كى مايت ان كے دل ين اتر تى ہے لل کطے تو مدایت واقل ہو۔ ۸۔ اس سے مراو یا کنار الل كتاب بي جو يل حضور كو مائ تح الي كت ك ذربید پار حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ کے محربو محے' یا وہ منافقین ہیں جو حضور کاومنڈ من کر بھی ہدات پر نہ آئے اس سے معلوم ہواکہ الجیس انسانوں کو دو طرح وحوكا رية ب ايك يدكم برے افعال كو ان كى نكاد میں اچھاکر کے دکھا آہے و مرے یہ کہ اے سمجھا آ ہے کہ ایمی تیری مرزیادہ ہے میش کرا مرنے کے قریب وید کر لیما۔ مومن عاقل ہرسائس کو آخری سائس سمجھ کر نیک کام عمل جلدی کر آ ہے۔ پہلا فریب وہ سرے فریب ہے الحت رب ١٠- فقوا كافاعل لي منافقين من يا الل كاب کنار چن کا ذکر ہو رہا ہے اور کرھوا کافاس کے کنار و شركين بن ايك كام سے مراد عضور كى كالفت ب يعنى منافق و الل كتاب مشركين سے كتے بير كد أكر يد تسارا وین اور ب ہمارا وین کھ اور مکین اسلام کے منانے اور حضور ملی الله علیه وسلم کی مخاطعت میں ہم تسارے ساتھ بن آؤ سب ل كر املام كو منالين - معلوم بواكه املام کے مقابلہ میں قرام کفار ایک بی انہوں نے فروہ خوق میں یہ کر کے وکھا بھی ویا تحراث تعالی نے مدو قرائی اس آیت کی تغیروہ آیت ہے جان فوتلم اسفونک ال اندا ان سب کو سزا دے کا دنیا میں ہمی اور آخرت میں ہمی معنوم ہواکہ اگر مسلمان ایمان بر گائم رہیں تو تمام و نیا کے کنار ان کا بچے بگاڑ کس سکتے 17۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کافر کو مرتے وقت کر زوں سے مارتے ہیں ' کافریت کر مرتاب پھر بعد مرنے کے بھی چاہے۔

منزله

ا۔ یئی ان سب نے رب کو ناراض کرنے والے کام سے حضور کی اقاطت اور اسلام منانے کی کوشش کے۔ سے بین جو کھ کفار نے رب کو راضی کرنے والے کام نہ کے اس کی نارائش کے کام کے افغان کے مصر قات و خیرات و غیرا سب بہاد ہو گئے معلوم ہواکہ اننہ و رسول جن نوگوں سے راضی نہ ہوں ان ان کے کاموں سے ہمی راضی نمیں ہوتے کام کی قبولت کام والے کی قبولت کا تیجہ ہے سا۔ یئی اہمی قرمنافق کی جائے گئے۔ حضرت المس فراتے ہیں کہ اس آیت کے زول کے بعد حضور سے کوئی منافق چھیاند رہا حضور ہر منافق کو چرس سے کھیان لیتے تھے (گزائن) سے اس طرح کہ قباست کے ون کی طرح آج بی این کے منہ کا الے ا

ہونٹ نے ہو جاوی اور جرجگہ رسوا ہو جائی میں حنور کے ملم کی تنی نیس بکہ ان کے علائے رسواکر نے ک ننی ہے یہ می حنور کی رحمت ہے اخیال رہے کہ حنور ملی الله طبه وسلم برمنانی کو جانے پہانے تے اب کے بتائے سے محلب می جانے تے ۵۔ معلوم ہواک حضور کو متختول کی پیچان تھی۔ فلڈ ا آپ علانعلیم نعن نعلم یا تر منون م إس مى تغليظ ب جي كر برمواش ك معلق کما جائے کہ اے تم نیس جلنے۔ یہ بوا برمواش ے اے و عل ی جاتا ہوں احضور کے صدقہ سے اج مجى بعض مومن كافر اور مومن كو يجان لين بي ٦- يين اکرچہ متافق اینا فعال میانے کے لئے محتی ی فوشار کی ہاتی کے کراے محبوب تم اس کے لب و لجد سے ی بھان او کے کہ یہ اورے دل سے کد رہا ہے کانچ اند تعلق فے حضور کو جنال اور علوم بھٹے وہاں یہ ہی علم ویا کہ منور بر ملم و مناقل کی صورت دی کر اب کی جنبل الله فراكر يميان لية في (فرائن) مدح الميان في فرايا ك اولياه الله ع جمول مرد كو جلية بي عد يعن تمارا اے مدے کماک ہم علم موس بن جری یں ان قبول کی تعدیق یا محذیب حمادے عل کریں مے ا خیال دے کہ رب کا بندوں کو جانی این علم کے لئے نسی بک محلوق پر ظاہر کرنے کے لئے ب معلوم ہوا ک حضور کمرے کھوٹے کی کموٹی ہیں ٨٠ يعي خود جي كافر رے دو مروں کو ہی کافر رکھا اسلام سے روکل معلوم ہواکہ کافرگر کا ہذاب ہمت مخت ہے۔ اب معلوم ہواک الرال سے كافررہے والے كى مزائرم بريده وائت كفر كن وال ع إل الل كلب كذار مراديس إمانتين یا عام کنار فرب کے تک ان سب بے حضور کی نیوت کا برہو يكل حتى بزاد إعوات وكي يك قصد لذا أيت يركول احتراض خیں ملہ بین رسول اللہ کو نقسان نہ پنجائی کے جیے فرا آ ہے افتہ تعالی یفاد مون افتہ اللہ علی رسول الله كو دعوك دية بي ال اس ندا سد دو منظ معلوم اوسة أيك يدك كناري هيادات اسلاميه قرض نيس ميط

وَكِرِهُوارِضُوانَهُ فِأَخْبِطُ أَعْالُهُمْ أَامُرْحَسِبَ الَّذِينَ ك نارامى بسك الداس كاوش البيل كوال و في واس ف على مال الارت كريدة و كما منك ولول على وارى ب مى محدة عن بين كواط التي يصير بنام و فرايع أُلْرَيْنَكُمُ فَلَعَرَفْتُهُمْ إِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَهُمْ فِي لَكِمْ ت اوراگر م عایل او بسیس ایج د کهادی کوم ان کامورت سے بیمان وی اور دراح ا بنیں ف بات کاسلوب میں بھاں لوگے قدادد النار نہادے مل جا تا ہے اور فرور مجتبی جا پخیر بھے یہاں کک درکھ ہیں تہاںہ جبلوکہ نے دانوں اور مبابروں کواو تہا دی جب ٳؾؙۜٱڵۧڹؚۘؽؙڹٛڰؘڰؙۯؙۉٳۅٙڝؖڎؙۏٳۘٛۼڽڛڽؽڸٳۺ<u>ۄۅۺؙ</u> آزائیں ٹ بے فک دو بنول نے کفریا اور الٹری دام سے دو کاف اور رکول کی الرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدِّي لَنَ يَضِرُ وَاللّهُ مالدت كر بداع كربائد ال برقام بوالى عنى وه بركزالي كم مناه م ببنيايس عك ل اوربست بعلد الشراك كايك وهرا أكارت كرفيد كالدايدان والوق الطاكا الله وأطِبعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوۤ الْعُالِكُوْ إِنَّ الَّذِ کم الو اور دبول کا عم مالوث اور این مل افل د کردی بینک جنوں نے كَفُرُوْ إِدَصَتُ وَاعْنُ سَبِينِ إِلَا لِللهِ ثُمُّمَا تُوْا وَهُمُمْ لُفَالَمُّ مخرکهٔ اورانشرک داه سے گوگا کا پیرکافر ہی م سکے فَكُنَّ يَغِفِرَاللَّهُ لَهُ إِلَّا لَهُ فَالْاَئِهِ فُواوَتَكُ عُوَا إِلَى السَّلْخِ وَانْتُمْ توانش تركز النين و تلفظ في قوت مستى ذكرو اوداً بسط كالمرت د بادة تعاودتم بى

(بقیہ سلیہ ۱۹۲۸) دلیل یہ آست ہے اور حضور کاوہ عمل کہ اپنے نظی عمرہ کا احرام بائد ها محراوا نہ کرسکے اور حدید یمی کفارے مسلم ہوگی تو سال آکدہ فضا کی سمال یا اسلام کے اوکوں کو ایمان سے روکا یا احمال ہے روکا۔ معلوم ہوا کہ نگی سے روکنا بواجر مب موجودہ وہابیوں کو جمرت جاہیے جو بیٹ بھلائی سے اوکوں کو روکتے ہیں گناہ سے دوکتے ہیں گناہ سے اور اگر کوئی مختص زیر کی بحرکافر دہا۔ مرتے ہے بھے پہلے ایمان لے آیا وہ مظور ہے اور اگر حربر مومن رہا مرتے وقت کافر ہو مماآ ووز فی ہے اللہ محقوظ رکھ 18۔ بینی اے مسلمانو کفار کے مقابلہ جس مستی نہ دکھاتا اور بالا ضرورت کفار سے

الاعكون والله معالم وكن يتركم اعمالكم والما المعادد المدال المعادد المدالة المعادد ال

*ؿؙۄ*ۜٙڒؠڲٷڹؙۊٙٱڡؙؿؘٲؚڰؙۿ۞

النائل المستورة الفتح مكانية الزلوعاتها المستورة الفتح مكانية المنتج مكانية المنتج الزلوعاتها المستورة المستور

منزله

منع کی درخواست ند کردجی سے تساری کروری ظاہرہو قذانہ تو آیت مشوخ ہے اور ندوه آیت زباق بینخوالمتنبہ اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ اگر کفار خود منع کی پیشکش کریں اور منع جی تساری معلمت ہویا حسین منع کی ضرورت ہوتو ان سے منع کرلو۔ ال اگر تم مومن ہو دو مری جگہ رب کا ارشاد ہے۔ دائم الاحلاد دان گفته دوندہ وہ آیت اس آیت کی تغییرہے۔

الاسلون ان كمنم مونين وه آيت اس آيت كي تغير --ور بروقت تصوصا جادی دب تمارے ماتھ ب تم اس بر لڑکل کرد اپنی کی سے نہ ڈرد اگر تم عمید ہوست ت می چ ار ح یا او ای ج سربیال زندگ دد ب یو فغلت یس کررے یے زندگی بست جد کررنے وال ہے اس جي مشغوليت تتعان ده هه جو زندگي الله کي إد اور اس کی اطاعت میں گزرے وہ ویلی زندگی ہے سے لینی أكرتم مومن مثلي مو" تو تسارا بر عمل سونا مباكنا ميننا للرنا" تسارے لئے باحث واب ہو گا سب مبادت عل شار ہو کا ۵۔ مارے مل خیرات کرنے کا علم نہ دے کا بلکہ بعل كا ي جاليوال منذ يكفة - عام مومنول كو سارا بال فرات كر ديامع ب الذابض بل فوقى ، فيرات كيا كروا ـ يعني أكر الله تعالى تم يرتمام مل كي فيرات فرض فراجا و تم من ے اکو اوگ در کے جس سے تسارے داوں میں کندگی پیدا ہوتی اور تم بدنام مجی ہوتے عظم اس لئے رب نے مکھ حمد قرات کرنے کا عم وا عد اس مك جل ترج كرا فرض ب يص زكوة اور جلدك بعن موروں میں ضرور فریج کرد۔ اگر مال فری کرنا بے ۔ تو وہ ترج کو اور اگر جان ترج کرنا بڑے تو وہ کو۔ ۸ میلی جو بخیل فرائض صد قات ادا نسی کر آ' وه خدا کا کے نیں باز آ اپی ی باز آ ہے کو تک کل کا دہال اس ری برے گاک دنیاعی کل سے مال برادیا ب برکت ہو کا آفرت میں بید بال ویال بن جائے گا کد بخیل کا بال منح مان کی فکل می این مالک کو اے کا بسیاک مدیث شریف عی وارد ب ف خیال رہے که سادے بنے شاہ و کدان کے محان میں محر بعض بندے بعض

بلاسے مل والد میں ان کے محاج الیہ ہے فقیرالدار کا عابت مند ہے اور سارا جمان حضور کا حمان الندائی آندا ہے آئیت اس آنت کے خلاف نیمی انڈا کھی انڈ درُسُوکہ انداز کو جماع اور بعض ان کے محاج الیہ ہیں انڈا کھی انڈ درُسُوکہ حضور فنی ہیں بلکہ جس کو چاہیں فنی کر دیتے ہیں واب علاء فرماتے ہیں کہ تو آنا ہے کفار مکہ اور خوانا خلائے کی اسار حدید مراوییں دیکے لوکہ سروا ران قریش نے اسلام کی خدمت نہ کی تو رہ نے دین کی خدمت کے لئے حدید منورہ کے افسار کو کھڑا کر دیا اوی جان میں۔ ہم وین کے حمان ہیں اور ان ہم سے پہلے ہمی تعا اور حارب بعد بھی رہے گا اگر رہ ہمی خدمت وین کی تو تی وہ سے وہ اس کی ہندہ نوازی ہے اان ہو وہ حدید مناف کے باس اس میں کے زول مسلم حدید سے واپس ہوتے وقت ہوا۔ حدید سے کی کو کمی کا نام ہے اس سورے کے زول پ

(بقیسٹی ۱۹۸۷) محاب نے حضور کو مبار کہاویاں بیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فواب دیکھا تھا کہ ہم عمامت محاب کے ساتھ کہ معظر مجے اوہاں عمراہ اواکیا، مرمنذائے 'محاب کرام کو اس فواب کی خبردی جس سے وہ سب حضرات بہت فوش ہوئے اور حضور چے دہ مومحاب کے ساتھ کیج ذیفتہ 7 ہے کو روانہ ہوئے 'راہ میں بہت سے مجوات محاب نے دیکھے 'مقام مسفان پہنچ کر معلوم ہو اکہ کار کہ بگ کے لئے تیار ہیں۔ حضور نے مسفان سے تین ممیل کے قاصلہ پر نزول اجوال فربالی۔ او حر کنار کی طرف سے کی آدی جھین حال کے لئے مسلمانوں کے ہاس آئے 'سب نے جاکر کفار سے بین کماکہ حضور بھی کرنے نہیں آئے

حنود نے اپی طرف سے حغرت مٹان فی کو کمہ سط مجيا- جس كاواقع أفرى مؤت بن أديد كار أفر كار بحت ردو تدح کے بعد حسب ذیل شرطوں بر ملے بولی (۱) اس سال حضور واليل جائمي اسل الحده حمو ك الخ تشريف لادمی اور تمن دن مکرمعظر عیل قیام فرا کرلوث جوی ۴ شخطے ہتھیار نہ لاویں (۲) ہو کافرمسلمان ہو کر ہےشہ منورہ جادے اے ہارے حوالے کر دیا جادے ملکین جو مسلمان مرتد ہو کر ہم عی آ جاوے ہم اے وائی نے کری کے اور اکر مارے طیف آئیں میں ازی و کوئی اسے طیف ک مدد نہ کے۔ حضور نے یہ شرائلا محور فرمائی اس ملح كانتيد بت اجماموا اوريه منى ي مح كم كاسب ين اس صلح کو دب نے حتح فرمایا اللہ مینی ختے کھ کے سبب سارے كدواك اسلام تول كرك تسارك امتى بن جاوي اور اسلام کی برکت سے تمارے وسل سے الحے کاو معالب ہوں کا اللہ ملح ان کے اسلام کا ڈرید ہے اور اسلام مغفرت كاذربعد

ا۔ ۱۱ مده الد على جم وفق كر يك يدى حنور ك مناوے امت کے وہ کناہ مراوجی اجن کی شفاعت حنور ك ذر ب عيد وكل مقدر كتاب كديد ميرا مقدر ب ين جس كى ورى عى كرد بابون اى لئے يال لك فرایا مین تسارے منیل تسارے وسلے ہے اس طرح كراس فح كى يركت سے تساراوين تمام دنيا بي ميلاوے اور حمیں نوت کے ماتھ سلات و إد ثابت مي مطافرا دے لذا آیت ہے کوئی احراش نیں ہے۔ اس طرح کہ حسين افي طرف سے دعالم يورئ ملك رائى باد شاہت ك طریقے مکما ہے۔ مکل انظام بحد مشکل جزے رب تعالی نے جن پغیروں کو سلفت بیش الیس اس کی تعلیم ائی طرف سے وی ۲۔ چانچہ رب نے فتح کمہ اور فروہ حین یم ایک دو فرائی که جمان افته و حضور نے کتارے فت مك نه جيح بك ان ك ول مى جيت لخ ك ماري كفار كحد اور مادے قبيلہ ہو ازن والے كفار ايمان لائے ٥- كداس ملح كے سب كدوالوں كے بوش كر فسندے

مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُونِيتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ بتبارسه الكولسكه اورتها دس تكلول كرن الدابئ تعتين تم برقام كرفيس الأبتين صِرَاطًا مُسْتَفِينَهُ أَوْيَنْصُرَكُ اللهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ۞ سیمی داه دکھا ہے تا۔ اور اللہ تبادی زعدمت مدد فرائے ک هُوَالَّذِي كَانُزَلَ السَّكِينَاةُ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِينَ وبی ہے جس نے ایمان واول کے دلول میں اکمینان اکارا ف لِيَزُدُادُ وَآلِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمْوتِ تاكد ابنی يتين بريتين برهات اورامه بي ملك ش ملك الكر آ مانون وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيهُمّا حَكِينُمّا صَلَّا اللهُ عَلِيهُما حَكِينُمّا صَلَّا اللهُ عَلِيهُما حَكِينُم الله اورزین کے ف اور افتر عمد والا سعد ف تاک ایمان والے المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ آيَجَتِهَا مردول اور ایمان والی مورکول کو با فول یس به بائے لو مین کے لیے الْأَنْهُ وَخِلِدِينَ فِيهَا وَلِيَقِرَعَنْهُ مُسِيّاً تِهِمُ وَكَانَ نبرس دوال بميشراك بس ديس ادراكى برانيال ال سعد تارف نااوري ذُلِكَ عِنْدَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيْمًا نُوَّيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِينَ اش کے بہاں بڑی کا میالی ہے تا اور خاب عدمنانی مردول وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَتِ الظَّالِّيْنَ ا در منافق فورقون ادرمشرك مردول اورمشرك مودكون مول جوادله برممان يمج الم الله و على المحالية الماسية الماسية والماسية باللوطن الشؤء عليرهم دابيرة الشؤؤ وغضب الله بی لا انیس برسیم بری گردسش ک اور اللہ نے ان پر دنسب فرطا 65 19 Transie 18 16 1103 11/102 عليرم ولعنهم واعتالهمجهنم وساءت مصيران ادر ابنیں مفت کی اور ایکے لئے جہم تمار فرایا اور وہ کیا ہی روا ایمام ہے

ہوئے ؟ ۔ یہاں پہلے ایمان سے مراہ ولی اظمیرتان ہے اور دو سرے اظمیرتان سے مراہ یقین تلبی کے بینی آسانی فرشتے "زین کے جانور ' ہوا" پائی و فیرہ سب اللہ کے نظر ہیں۔ جس سے چاہ اپنے سبب کی مدد کرے ' چنانچہ بدر علی فرشتوں اور فردہ خدت میں ہوا کے ذریعہ حضور کی مدد کی ۸۔ اس لئے رب نے پہلے اپنے سبب کو خواب و کھائی پھرفتے وی اس ترتیب علی اس کی بڑارہا سمتیں ہیں ؟۔ اکد سملمان اس فتح پر خدا کا فکر اور شکر کی برکت سے جند میں جادیں فتح کم شکر کا سبب اور محرب ابیت رضوان ' پھرفتے کہ یہ تمام سملمانوں کے لئے سمانی کا ذریعہ بن جائیں اور عدد دنیا میں سنید آخرت میں بافع ہے ۔ وکید لوان محاب کرام کا دنیا می منظف ہے اور آخرت انتمائی مزت و احرام ۱۳۔ یعنی ہے معلم صدیب یا فتح کم مدینہ منورہ کے منافقین اور کمد معنظم کے سرسمل بدن وحرم

(بتی سلی ۸۱۵) مٹرکین کے لئے دنا و آفرت کے عذاب کا ذریعہ ب ' خیال رہ کہ ملح مدیبیہ کے موقد پر کوئی منافق وہل موجود نہ تھا یہ لوگ جنگ کے ڈر سے حدید منورہ سے بی نہ آئے تھے ' ۱۲۳ مدیبیہ کے مثل جب مسلمانوں حدید منورہ سے بغرض عمو چلے تو منافقوں نے سوچاک یہ بغیر بتھیار جا رہ جی۔ جنگ خرور ہو کی یہ سب شمید ہو جائمیں کے ' اس لئے وہ لوگ بمانہ بنا کر حدیثہ پاک رہ گئے۔ بیعت الرضوان جی حرف خالص مسلمان شریک ہوئے ' اس آجت جی اس کا ذکر ہے ۲۲۔ اور ایسانی ہواکہ منافل بیعت الرضوان سے محوم رہے۔ مسلمان پر ان کا نفاق اور بھی کمل حمیا' آفرت جی سخت مذاب کے مستمق ہوئے۔

وَيِتْهِ جُنُودُ السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزْنُرًّا امدا فندی کی مک بی ممانوں اور زین کے مب تفکر اوران تر تمالی موت و محت والاب لاب شكرم في اليس معيها ما طرونا عرت احدوقي الدورسنا الله مِنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ وَتَعَرِّرُ وَهُ وَتُوقِرُ وَهُ وَتُوقِرُ وَهُ . الكرائد وكوتم الشرادر اس كرمول برايمان لادك اور رمول كمنظم وقوقيركودهم ؖؖٷۺؙڽؚؠۜٷؗۏؙڰؙڹؙڬۯۊٞۊٙٳڝؽڸڵ۞ٳڹۧٳڷڹؚؽڹٛؽؙؽٳڸؚۼؙۏڹڬ ادِر مِیجَ وشام انشرک ہاک ہولات وہ ہوتماری بیمت کرتے ہیں مَّايْبَايِعُوْنَ اللَّهُ يَثُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهُمْ فَمَنَ وہ تو اللہ بی سے پیت کرتے ہیں ان کے اچوں ہرانڈکا ہاتے ہے تہ توہرتے فيد قرا اس م الهن فرسطيدكو توان اورس فيداكما وه صداح اسف عْهَى عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْؤُتِيْهِ أَجْرًا عِظِيمًا صَيَقَوْلُ الله سيري تعاتر ببت بعد الله اسه را فواب سے كا فواب تم سے کیے بھرمنور بیمے وہ محنے تھے جگر ہیں ہارے ال اور ہادے کھروانوں نے بانیسے مشؤل دکمه لا اب معنود بادی منفرت چا بی ال این زیا دّی سے وہ بات کہتے ہی جو ان کے دوں بیں جیس کا تم فرماؤ ترا شدکے سامنے کے قبارا بکا افتارے آگردہ إِنْ آرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ آرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بُلُ كَانَ اللهُ تبادا برا چلہے یا تبیاری میں ہی کا ادادہ فرکسے کل سمجوانٹرکو تبیارے

ا۔ میداللہ بن الی منافق نے کما تھاکہ اگر حضور کم معظمہ ه کر بھی لیں تو فارس و روم پر کیے خانب آئیں مے "اکی آ زیرست طاقت ہے ارب نے اس آیت علی ہواب دیا کہ اللہ تعالی نیمی محکموں کا مالک ہے اب شاہد کے معن ہی محبوب ماضر اور مشاہدہ کرنے والا کواہ مواہ کو شاہد اس الح كمة بن كدوه موقد واردات بر ماخر قدا مجوب كو شايد اس لئے كہتے ہيں كه وہ عاشق كے ول مي حاضر رہتا ہے مضور ان تنوں معن سے شاد کال بی حضور کی محوبیت انسانوں اور زانوں سے محدود نیس مدا کے محبیب ہیں اور خدائی کے محبوب کنزیاں کھڑ مانور ہمی حنور کے فراق میں روتے تھا نیز آج بھی بغیر دیکھے لا کوں کرو زوں حضور کے عاشق ہیں نیز حضور خالق کے وربار میں محلوق کے گواہ میں کہ سب کے لیلے حضور کی کوائ یر ہوں کے اور کلوق کے سامنے خالق کے مینی کواہ۔ حضور نے جس کے جتی یا دوزخی ہونے کی موالی دی برحق وی سب حضور کی بشارت اور ڈرانے کو شماوت کے سات ور فرایا ای سطوم بوک گزشت نی من کر بشرو يذر تعا اور وكم كرا حنور في جنت دوزخ لما كم بك خود رب کو پیشم مر معراج عمل دیکھا ہے۔ اس عمل تمام عج جمان سے الی پرمانقیاسة خطاب ہے۔ اس سے وو سطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ تمام کلوق پر حضور کی اطاعت وابب ہے دومرے ہے کہ عارا ایمان حضور کی بٹارت و شاوت بر موقوف ب ندك حضور كا ايان ۵- اس سے معلوم بواک بروه تعلیم بو خلاف شمخ نه یو حضور کی کی باع مي يين اليس الله إ الله كاحل له كو إلى جو احرام ے الفاظ لیس وہ مرض کرد انسیں سجدہ سرے کرد اللّ بر حم ک تنظیم کرد کی تکہ بہاں وقیریں کوئی قید نیم " الم مالک مید منوره کی زمین میں ممجی محمو ژے وغیرہ پر سوار نہ ہوے ١٦ يين بيوى نمازى باينرى كرد- مي كى كني عمر نماز فجراور شام كي تنبع عن بائي جار نمازي شاف ين ٤٠٠ اس بیت ہے مراد بیت رضوان ہے جو مدیبے عمل حفور نے تنام مراجرین و انسار سے کی تھی اور یہ دیست

(بقیسٹی ۱۹۱۹) نہ تو انبیاہ کرام کے پیرجائے کا خطرہ تن نہ ان محابہ کے پیرجائے کا اندیشہ الحد ملکہ بیست رضوان والے تمام محابہ نے وفاداری وحق گزاری کا نمونہ کا تم فرما دیا۔ وہ سب بی اجر فقیم کے مستختی ہوئے ' جیساکہ آنکدہ بیست کے بیان میں آوے گا۔ ۱۰- (شمان نزول) جب حضور مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیب کے سمال عمرہ کی نمیت سے مکہ کرمہ روانہ ہوئے تو اطراف مدید میں رہنے والے قبیلے ففادا مزید جہینہ الجیخ اسلم کے لوگ قریش کھر کے خوف سے حضور کے جمراہ نہ کے سمال میں میں میں اور کوئی سلمان زندہ نہ بیا کا ایکے متعلق یہ آیت کرمہ نازل ہوئی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے متافقین

اور شعیف الاحتفاد لوگوں کو زیست رضوان بھی تریک نی نہ ہونے دیا' اس بیست میں جل نار سحاب می شرکے۔ ہوتے اے یعن اداری مور تم بے اکیے تھے" ان کا کوئی محرانی کرنے والان تھا اس لئے ہم آپ کے ماتھ نہ مح تے ہوں اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرانا اور ہے وعالیا کھ اور ' وہالیا یہ ہے کہ کوئی ایک خدمت کی جائے کہ فود بنور دل سے دما تھے میں بیقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے والد کو فوش کرے مرض کیا یابت استفیزات اس سے یہ ہی معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رِ منافقوں كا علل بنولى دوشن تھاكد دب تعالى السيم وقت سے پہلے یہ خروے رہا ہے علی رے کر اس آعت می ان منافقین إ ضعفاء كرها كرائے كاذكر ب ندك وعا لين ١٠ وما كراما كوئي كمال نيس" قرآن كريم على حضورك جن رعاؤں کی قبولیت کی نفی ہے یہ وہ دعائمیں جو کرائی مئي ١١٠ يين يه لوك ظاهر يك كرست بي ول يس يكو ركتے بي ان كا آكي ماتھ نہ جاتا اپ بال كول ك فوف سے ز تھا یک کفار کم کے فوف سے تھا' انسی آپ کے خواب پر احدوث قامطوم ہواک حضور کی خبوال خوابوں پر احاد نہ کرنا منافقوں کا کام ہے سال مطلب ہے ب كر أكر تسار على و اولاوير آفت آن والى بوتى تو تم يمل روكروه آفت وفع ندكروسية اور أكر ند آف والى ہوتی تو تسارے جانے سے وہ بانک نہ ہو جاتے کمر تم کیوں ایس لحت مقیٰ بین ربعت الرضوان سے محروم

ا۔ بلک تمام کفار کے باتھوں شہید ہو جائیں گے۔ اس
آیت سے معلوم ہواکد اس مغرض حضور کے ساتھ جائے
والے چودہ سو حفرات سب کال موشن جس کد رب نے
انسی موسنون فرمایا اب جو بد بخت ان جس سے کی کے
ایمان جی شک کرے وہ اس آیت کا حکر ہے ا۔ کہ کفر
قالب آئے گا اور نموذ باللہ اسلام مغلوب ہو جائے گا اور
حضور کا خواب سچا نمیں سے کہ تم عذاب الی کے مستق
ہوئ معلوم ہواکہ نیعت الرضوان دالے سحابے جس سے

کاموں کی فبرہے بکدتم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کر دمول اور مسلمان برمخز ر کو واہی نہ ۲ میں مجے ل اورای کو اچنے ولول میں مجعل سیجھے بِكُمُ وَظَنَنْتُهُ وَظَنَنْتُهُ وَظَنَّ السَّوَءُ وَكُنْتُمُ قَوْمًا أَبُورًا ۞ بوئے تھے اور تم نے برا کمان کیا ہے اور تم ہلک ہونے والے لوگ تھے ت جو ایمان نہ لائے امٹر او اس سے دمول پھر تی توایشک بم نے کافرد ل کے من بالركمة أل يَاد كردتمي ب اور الله بي كمن به أمانون الدزي كالمنت في جعم عاب مخ اور مع عاب مزاب كرك ل اور الد مح وال ۼۘڡؙٛۏ؆ؖٳڗۜڿؽؠؖٵ۞ڛؘۘؽڨ۠ۏڷٳڶؠؙڿڷڡؙۏ<u>ڹٳ</u>ۮؘٳڹڟػڤؾؙؗؖؗؗؗؗڡ مِرِیان ہے۔ اب کمیں محے بیمچے بیٹھ رہنے والے جب تم نینیتیں ڸؚؾٙٲڂؙؙۏؙۅ۫ۿٳۮڒۏڬٲڬۺۣٚۼڴڿۧؽؙڔۣٮؽؙۏؽ چلوٹ تو ہیں ہمی ایٹ ٹیکھ آنے در آوہ پھایتے ہیں اَنُ بِيَبِي لَوْا كَالْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَكْبِعُونَا كُذَٰ لِكُمْ قَالَ اشركا كالدلوي فت فراد بركزم مارسه ساته و او ف الشرف بط سيون اللهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُ وَنَكَا بَلْ ‹‹‹؛ َ وَرُابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَانُوُالاَ يَفْقَهُوْنَ إِلاَّ قِلْبُلَّاكُ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ وہ بات نے سمینے تمعے مگر متوڑی ک ان بہے دہ سکتے ہوئے گواروں سے

کوئی مذاب کا مستق نمیں ورنہ یہ تخصیص فلا ہوئی۔ ۱۳ اس ہے وو مستفے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کا مکر ایسائی کافر ب بھیے فدا کا مکر اونوں کیماں مذاب کے مستق ہیں اور سرے یہ کہ حضور کے علم فیب اور آپ کی خبر احلونہ کرنا ورحقیقت حضور کا انکار ہے 'کید کھ اس آیت بی ان پر حماب ہے جنوں نے حضور کے اس خواب پر احلانہ نہ کیاں۔ قبلی مافظ ہو اس کا کون کچو بگاڑ سکا ہے 'کچر تم نے یہ کیے کچو لیا تھا کہ مسلمان کفار سے وب جائمی کے ان کے حافظ و ناصرتی ہم تے 1 ۔ یعنی رب نعافی جس کنگار کو جاہے کا بہتے گا اور جس کو جاہے کا سزا دے گا اس کا مطلب یہ نمیں کہ جس نیک کار مومن کو جاہے گا سزا دے کا جیسا کہ ربائد سرموتی نے سمجھ کر رب تعافی پر علم کا بستان لگایا نیز اس سے امکان کذب بھی جاہت نسی ہو سکتا جیسا کہ وبایوں کا حقیدہ ہے ۔ خیال دے کہ صلح صد جب 18

(بقیصلی ۱۸۱۷) میں بوئی اور فع نیبرے بھری میں نیبر نمایت آسانی ہے فع ہو کیا اور وہاں سلمانوں کو بہت فینسیں لیس محربیک نیبر میں مرف انسی کو جانے کی اجازت وی گئی ہو صلح مدیب میں شرک ہے اس آیت میں فیما فہرے کہ اب منتریب تم نیبر فع کرنے جاؤے تو سدیب ہے وہ جانے والے لوگ فیمت کے لائح میں تمارے ساتھ جانا چاہیں گے قتم انسی ہے واب وے وینا۔ یہ می خیال رہے کہ حضرت جعفر مع اپنے مرابیوں کے بھک نیبرے موقد پر جشرے مینے مضور نے انسی بھی فنیمت سے حصد ویا محرب معلیہ سلمانی تھا الدا آپ یر کوئی احتراض نسی۔ ۸۔ یماں کلام اللہ سے مراد رب قبائی کا یہ سم ہے کہ نیبر می مرف صدیب

الْإَعْرَابِ سَبُّدُ عَوْنَ إلى قَوْدِرا ولِي بَأْسِ شَيِيْدٍ فراؤ له حدّ بر تم ایک سنت مزان وال قوم کی طریت بلاتے ماد سمے که م تفاتِنُونُهُ هُ أُولِيهِ لِمُونَ فِأَنَ يُطِيعُوا يُؤتِكُمُ اللَّهُ ک ای سے دو یا دہ شیلان ہر جائیں ہے ہمراکرتم فرمان ما لی کھے انٹر نہیں اچھا ٱجُرًّاحَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوَا كُمَا تُولَيُّنُهُ مِنْ قَبْ ۔ آواب دے ملا تکہ اور آگر ہمر ماؤ عے جھے: بط ہمر عے تو ہیں يُعَنِّ بَكُمْ عَنَابًا أَلِيْهًا ﴿ لَيْسَعَلَى الْأَعْلَ الْمَعْلَ الْأَعْلَ الْمَ رَّرِ مِنْ الْمَالِمُ عَلَى الْمُعَرِّجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيُضِ حَرِجٌ وَلَا عَلَى الْمُعَرِّجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْمُرْيُضِ ہیں کہ اور نے منگؤاہے بر ممتاندت اور زیار بر وَمَنْ تَطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُنْ خِلْهُ جَلْتٍ والم الله الله الله أوراس كروس مع مات الله الله الواتي ؠؙڡۣڹۛڹڿؾۿٵڷٚٳڹۿڗ۫ۅۘڡڽؙؾؽۅڷؽؙۼڹؚۨڹؖ؋ ہے جائے گا جی کے بہتے ہسرس دواں ٹ اور جو ہسر جائے کا اسے ورو ناک عَذَابًا ٱلِيُهِمَّا ۚ لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنَ ٱلْمُؤْمِنِ خداب د ملے محال بلے شک اللہ دامن بوائ المان واوں سعدت مبدوال يوك في تبارى يوكرة فلال والذي والهواع دول يرب فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ وَتَتَكَافِرِيبًا ٥ تران پر المینان اتاراک احرابنی بلد <u>7 ن</u>وایی فخ کا «نشام آویا کل وَّمَغَانِمَ لَنِيْ يَرَةً يَا خُنُ وُنَهَا ۗ وَكَانَ اللهُ عَزِيْرًا اور بهت ی شیش جن سم لیس فل ادر الله ۱۰ ت و حکست والے جائی اور وہال کی فئیست المیں کا حصر ہے فذا آیت یر کول اعتراض سی ۹ ید ننی معنینی ب یعن حسیں بھک نیبر میں جانے کی اجازت نیمی اتم نیس جا سكتے رب نے مع فرا دیا ہے۔ ال اس سے دو مسلے معلوم ہوئے آیک ہے کہ ان محابہ کرام کے کام رب کی طرف سے شے ان بر امتراض رب پر امتراض ہے' دو مرے یہ کہ محابہ تعموصا" بیعت الرخوان والوں کو ماسد إ فائن كمنا منافقول كاكام ب وه عظرات ومن كي كسونى بن الما يعنى يد منافقين صرف ونياك باتي سيحق میں دین کی باتیں میں مصحد دین کے کام بھی ونیا کے النے كرتے بيں ابيت الرخوان بي شريك زيوئے نيبر على مائ كى تارى على إلى محل مال ك لئے. ا - خیال دے کہ قرآن کریم انس بار بار محلفین فرما رہا ے ناکہ معلم ہوکہ بچھے رہ جانا سخت جرم تھا' ان بدوول میں سے بعض لوگ آئندہ مجع قربہ کرنے والے تے مبعض اینے نفاق پر قائم رو جانے والے ان میں فرق كن ك لئ يه عم مورباب- ١٠ يد عامد والع قيد نی منید کے لوگ بیں ہو سیلر کذاب پر ایمان لا کر مرتد ہوئ ' ظالمت صدائق میں ان سے سخت نر جک ہوئی۔ جس می بت محاب فسید ہوئ سیل جنم رسید ہوا' اٹنے حفاظ محاب شمید ہوئے کہ قرآن کریم کی حفاعت خدرے میں برمنی اتب قرآن کرم مع كياميا اک کتابی علی میں ہم آ جاوے سے کیونکہ وہ لوگ مرتدین ہوں مے مرت سے جزیہ نسیں لیا جا آ ان کے لئے ال ب يا اسلام اس سے معلوم براكد حضور كے زمان ميل يا حضور کے بعد کمی کو نی مانا کفرو ارتداد ہے کہ اللہ والے میل کونی ماننے کی بنا پر مرد مانے کئے نیز معلوم ہواکہ مرقد کی سزاقل ہے ج۔ خیال رہے کہ اس آیت كے نزول كے بعد حضور كے زماند ميں تمي جماد كے لئے انسيل وموت نسيل وي كي كيونكمه فرما ويا كيا تما المؤرِّن نَیْفُوناً اور معزت مل کے زمانہ میں کسی کافر یا مرتہ کے جماد نہ ہوا مسرف باغیوں یا خارجیوں سے جنگیں ہو مس

ا۔ خیال دب کہ دب نے ان خیموں کو کیر فرایا اور دنیا کو متاح قلیل اکو تک وہ فیمت افعام تھا انعام تھو ڑا ہی بہت ہے جیے شائی تمند یا یہ فیمیسی محق وُ نیانہ تھی بکت دیں ہے۔ بہ سلمان فیبر کے جدادی کے قو فیبر والوں کے طیف تھی بلکہ دین ہے بہت سلمان فیبر کے جدادی کے قو فیبر والوں کے طیف بلک امند و خلفان نے چاکہ سلمانوں کے بیچے حدید پر تملہ کرکے ان کے کھراد لوٹ لیس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا دھب والاک افسی اس کی ہمت نہ ہوگی اس کے اس کے تعالیٰ میں ہمت کے جا کہ وہ باوجود سم بڑار ہونے کے بھاک بر تطبوں میں جمیب سے سے بین یہ خیمیں اس کے جس مین یہ خیمیں

اقرامت معايد كے سے ماول مونے كى دليس مول كر سے ب ننمت سارے مدیب والوں کو لمی ایسے بی جنع ان ب كو في مرف جارياني كو تين جيها كد روافض نے سمجما روافش کہتے ہیں کہ بیعت الرضوان والوں عی مرف بائم وار محاب مومن تھے بالی منافق تھے تو جاسمے ق ک نیری مرف یار یا کی عات ۵۔ اس ے مطوم ہواکہ مسلح مدیب عل ماشرہونے والے موشین ہاہت ی تے اور ہاہت یر رے ان عل سے کوئی ہاہت ے نہ بناجر اس کا اٹلار کرے وہ اس آیت کا محر ہے ۔ فتح مکه یا فارس و روم کی فتومات جو ممد قاروتی ش مسلمانوں کو نعیب ہوئی جو اس وقت مسلمانوں ک ظاہری مالت کے لحاظ سے وہم وخیال سے بالاتر تھی ہے آبت خلافت فاروتی کی حقاتیت کی کملی دلیل ہے اس سے معلوم ہواکہ مید فاروتی کی شاندار فوطات رب کے فعل و كرم سے موكي ورت مسلمانوں كے على يوتے سے باہر تحمیل۔ کے لین مکہ والے نیبروائے اور بی اسد و منفن نے آپ سے اونے کی مت نہ کی اگر یہ مت كرت مى اور تمارك مقابله من آت و مارك جات اور افتح تمهاری بی ہوتی بجیر میں حضرت علی مرتعنی حیدر مشکل کشائے جو مباوری کا مظاہرہ کیا۔ وہ اس کی روشن ولیل ہے اس من کا بورا واقعہ تغیرروح البیان میں دیکھو ۸۔ بحض علاء قرباتے ہی کہ اگر اب بھی مسلمان معجع مسلمان ہو کر رب کی رشائے لئے جگ کریں تو پر روحتین ے تعارب نظر؟ عج ين ٥ ـ ك الله تعالى كنار ك مقابل می مومنوں کی مدو فرماتا ہے جیسا کہ مخزشتہ احوں کے مالات سے فاہرے ۱۰ یعنی یہ مجی نہ ہو گاک رب تعالی کفار کے مقابلہ میں مومنوں کی مدد باوجہ نہ فرمائے اگر تمجى مسلمان ككست كما جائم تويان كاني ملكي موكى يا اس میں رب کی خاص محمت اور یہ فکست عارضی ہوگی لذا آیت بر به افتراض نیس بو مکآک بهت وفعه مسلمان مغلوب مو جاتے ہیں اے لین فق کم کے دن اللہ تعالی نے کنار مکہ کے ونوں میں تمارا ایبا رعب ڈال ویاکہ وہ

حَكِيْمًا ﴿ وَعَدَاكُ وَاللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيْرَةً تَاخُذُ وُنَهَا والأستصلور الننسف تمسعه وعده كياسه بهت ك منيمتول كالأكرم لو مح تو تهيس ملد ملا فرا دی قدادر وگل کے الله تست دی دیت ت اور اس مے مس ایمان وانوں کے لئے نشانی ہوتے اور انہیں میرحی ماہ و کمائے کے اور ایک اور ہو بھارے بل کی ندعی ٹ وہ انشر کے قبضہ اللهُ بِهَا ْ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ا ﴿ وَلَوْ ى جَهُ إِنِّهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُؤْدِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَ م فرم سے دوس و فرور تبادی مقال سے بھر ایر دیں محر پیسر افوق ال اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ایک ایک عے : مدد ار انتہادسترے کر اسلے علا آیاہے ک اور برعز قرا فدراومتور برق ز إلا سع له احد مدى ب حمد في السع إقدم س دوک ہیں۔ اور نبادسے باتھ ان سے دوک دے عدادی منے میں ٹ بعداس *کے کہن*یں ان برقابومے دیا شاہر اسٹر تما عے کام دیکھنا ہے لک دو وہ یں جنوں نے كَفَنُ واوَصَتُ وَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْي کفرسیا اور نبین مجد مرای سے ردکا اور تربالی کے جاؤد

مقابلہ کی ہت نہ کر سکتے اور مکہ معظمہ باآسانی ہے ہوگیاتم کو بھی گشت وخون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی اس سے معلوم ہواکہ مکہ معظمہ قوت سے ہتے ہوانہ کہ فقا صلح سے ایا مطلب سے سے کہ صدیبہ میں اللہ تعافی نے کفار کو تم سے اور تم کو کفار سے روک ویا مطلب سے انسی کہ صدیبہ میں اللہ تعالی کہ جسپار بند تعلیم مہاڑے اڑے مسلمانوں پر حملہ کرنے کو 'مسلمانوں نے امنیں کر فار کر کے حضور کی بارکاہ میں بیش کیا حضور نے امنیں معانی و سے کر چھوڑ ویا 'اس آیت میں اس کاذکر ہے جا۔ چنی ہم تسارے حدیبہ والے اور بھے کھ والے کاموں سے رامنی ہیں۔ تم نے بہت ٹمیک کیا۔

ا۔ یعن ان کفار کم کے جرم قواس بی کابل تھے کہ تم ان پر سخت مملہ کر کے انسی تر تظ کرتے 'یا ان پر رب کا مذاب آ جا آ کیو کہ انسوں نے اللہ کے گھرے اللہ کے مجیب کو روکا' قربانی کے جانور قربان گاہ تک نے جانے دیے 'جس کی وجہ سے حدیب میں بی ذراع کے لیے لیکن کمد معظمہ میں فقراء موسئین کی موجودگی ان رونوں چڑوں سے بانچ ہے کہ ان ہے کس مسلمانوں کی وجہ سے نہ تم کو سخت مملم کی اجازے دی گئی نہ عذاب الحق آیا جسہ کمد معظمہ میں موجود جی جو مجوری کی وجہ سے جرے نہ کر سکت سے جرے نہ کر سکتے ہے دیکھو دوح البیان ان میں معظرے میں برمز مسلمان وہ تھے جو مجبورا اس این اسلام ظاہر نہ کر سکتے تھے دیکھو دوح البیان ان میں معزے مہاس اور امیر معلوب ہمی شے

مَعُكُونًا أَنْ يَبْلُغُ مَحِلَة وَلَوْلا بِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ رى بن ابن بَرْ اَبْنِي عَلَى الله الرواد وَ مِنَا عَبِمُ سَمَانِ مِرْ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ نِسَاءً هُوُمِنْ اللهِ المُوتَعَلَّمُوهُ هُوَ إِنْ تَطَوُّهُمْ فَرْضِيبَكُمْ اور بكوسدان موديس له جنى جهيس بغربنيس نة بمين تمانيس وندو الوقوجيس الح طرود سے انوانی میں تمون مکروہ بہنچری تا ہم جیس انتحقال کی مادت میتے انھا پر باو اس لفت كرا والرابي دمت مي واخل كرے بقے جائے الروہ جوابر جائے لاتوم مزور ان یں کے مازوں کووروناک مزاب میت شاجب کا فروں نے پنے دلول میں رُون و من الله المينان الله والله المينان الي وسول وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُ مُكِلِّمَةٌ التَّقُولِي وَكَانُوٓا اور ایمان داول بر آزار ف اور بر بزعاری ماهدان بروزم فرایاته اور ق بِهَا واهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكِلُّ شَيْءِ عِلَيْمًا ۞ وہ اس کے زیادہ مزاوار اور اس سے ایل تھے لا ادر الله سب م مان ہے لقَدُ صَدَى اللهُ رَسُولَهُ الزُّنِيَا بِالْحَقَّ لَتَدُخُ بے تک اللہ نے ہی سمر دیا اپنے دمول کا محاج اب تک کیے تک تم ود مجدورم میں ما فل ہو عے ال اگر اللہ جا ہے اس وا مان سے اہنے مول رُوُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَكَافُونَ فَعَلِمَ مَالُمْ کے بال منڈاتے یا تر خواتے فل بے فوٹ تو اس نے مانا جر بہیں منزله

دیمیو ہماری کتاب امیرمعلوب پر ایک نظر ہے۔ یا اس طرح ک تم انسیں فیرمسلم سمجھ کر گل کر ڈالو یا اس طرح کہ تسارے تیروں ہے وہ بھی مارے جاویں بلیر تسارے تصد ك ه . ين م كو كم معظر ير خت علد س اس ك رو کا آ کہ اللہ تعالی ان کفار کو ایمان کی توفیق دے کر اچی رحت میں الے چانچہ سادے ی کمہ والے مسلمان ہو محے پر انسی سے اسلام کو بری قوت کی اے بین اگر موجورہ مومن کفار کم سے ملیحہ ہو جاتے۔ یا جن کو اسلام کی تونی فنے وال بود ان کفار سے علیمرہ موجاتے جو كقرير مرف والي جي توكفارير مذاب التي آجا آع-معلوم ہواکہ نیکوں کی مخیل بدوں سے عذاب نل جاتا ہے وسلہ کا تبوت ہوا لینی کفار مکہ پر اس لئے عذاب نمیں آ ما كه ان عن مومنين صافحين موجود جي أكريد نه رجي تو مذاب آ جاوے خاتون ولاء كِيمَا إِنَّهُمْ وَأَنْتُ وَلَهُمْ عُلُ أَسْ كَلَّ آئید ب آتیامت ہم جے حملار اللہ کے مقبول بندوں کی تعمل امن میں رہیں مے بلکہ صافین کی قبروں کی برکت ے اس ما ب معرت ہوسف علیہ السلام کے مزار شرف کی وج سے شرمعرش مذاب نہ آیا' اس سے بد بحی معلوم ہوا کہ معزت ابوبکر و فمر قطعی جئتی ہیں کہ آفوش مصطوی میں مورہے ہیں جب مومنوں کی برکت ے کنار یر عذاب نبیں آ آ ہے۔ تو حضور مصطفیٰ کی برکت ہے آفوش میں سونے والے مومنوں پر کیا یکی نعتیں نہ ازیں گی امحاب کف کے دروازے پر جو کتا سو رہا ہے اس بر الله كالخلل موميا كوكك اولياء كم قريب ب ٨-کنار کم نے اس بر ضد کی کہ ہم اس سال آپ کو مرونہ کرنے ویں مے مثل آئدہ کرنا یہ نری جمالت کی ضد تھی ہے ی اس میکہ مراد ہے ہے کہ انسوں نے سال آئندہ مرو کرنے یہ ملح فرمائی اس سال ی کرنے یہ اسرار نہ فرمایا اگر مسلمان بھی شد کرتے تو جگ ہو جاتی جس میں اگر چہ متح مسلمانوں کو ہوتی محران محمتوں کے طاف ہو آجو اہمی ذکر ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ وہ تمام معرات مخلص مومن تھ کونک یہ عکیز سب ہر اڑا ہو کے کہ اس

جماعت على مرف حضرت على مومن سے وہ ان تمام آیات کا مشرب آگر وہ حضرات مومن نے تھے تو پھرد نیا ہی کوئی مومن نہیں ہم سب ان کے صدق سے مومن ہیں اسک سے کھٹ تقویٰ یعن ایمان و اظامی ان سے بدا ہو سکتای نہیں اس سے حسن فاتنہ کی بیٹی فبرب کہ ان سحابہ کرام سے دیا ہی وفات کے وقت ا قبری مشرجی تقویٰ بدانہ ہوسکے گااے اسن ہم تفضیل ہے ہو مغنل طیہ جاہتا ہے۔ مغنل طیہ یا تو تمام نہیں کے سحابہ بیں با قیامت تک کے ہم جسے مومنین یا فرشتہ و فیرد بین سے سحابہ تمام نہوں کے سحاب سے یا تمام مسلمانوں سے یا تمام فرشتوں سے برد کر کھٹ تقویٰ کے حقد ار ہیں معلوم ہواکہ حضور کے سحابہ تمام فلق سے افضل ہیں اجمد انہاہ ادر کوئی فیر سحانی سومن سحانی کے درجہ کو نسیں پہنچ سکتا کہوا سے مراد تھے یا ہیں اور کوئی فیر سحانی سے ان بررکوں کو اپنا مجرب کی صب

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Jslami Books Quran & Madni Jttar House Faisalabad +923067919528

(بیسلیہ ۱۹۳۰) قرآن کریم کی خدمت وین کی حفاظت کے لئے چتا ہے اگر ان یم یکو ہی فقسان ہو آ قرآن پاکوں کے مردار محبوب کی ہملی کے لئے ان کا چناؤ نہ ہو آ موتی ہرؤید یمی نمیں رکھا جا آ اس کے لئے خاص قبق ؤ ہو آ ہے اخیال رہے کہ یمال کلٹ تقویٰ سے مراد یا کلہ طیب ہے یا دفاواری یا ہر حم کی ظاہری د یافنی پر پیز گاری اوجو لظاہر اس سے معلوم ہوا کہ کوئی محالی قاسق نمیں تمام متنی و عادل ہیں جو انسی فاسق کے دہ اس آیت کا متکر ہے رہ تعالی جس کے ماتھ تقویٰ پر پیز گاری لازم کر دے اسے جد اکرنے والا کون معالمہ حضور کی اس خواب سے مراد دی خواب ہے جس کا ذکر سورہ کا کے شہرے میں ہو چکا۔ اس خواب کی

پہلی بہت ہد مسلمانوں نے اپی جموں سے دکھ لی کہ عظر شک اور المحد شک کمہ معظر شک فاتحان سے وافق ہوئے اللہ اللے مال فاصر سے کہ فوام ہوئے اللہ فوام ہوئے کہ فواب کی تجائی کے فواب کی تجائی کے فواب کی تجائی کے فواب ہوا دان اس سے دو مسلم معلوم ہوئے ایک یہ کہ ایسا ہو ہوئے ہیں ایسال میں منزائے کو مرے وام شریف میں منڈی پال منذانا ایسا میں منذائے اور مرے یہ کر ج وفیرہ شکل بال منذانا کروائے سے افغل ہے کہ رب نے پہلے منذائے کا ذکر

العني اس خواب ك وري ع ظاهر مولي محمت الى یہ ہے کہ یہ خواب اور یہ ویر فتح کمد کا ذریعہ نی ٢- يعنى وم شريف على واطل سے يمل التي تير تسام القيب عل مکسی چانچ سلمانوں نے ملح مدیب کے بعدی نیبر فع کیا پر آئدہ مال عمرہ قضا کیا ۳۔ مطوم ہوا کہ حضور ملی الله طب وملم الله تعالى كى شائدار كلوق بي جن سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پر وست قدرت کو بھی ناز ے اس کتے قربایا کہ اگر ہماری شان و کیمنی ہے تو اس شاندار بندے کو دیکموجس رب نے ایسے شاندار کو ہنایا تو الله مان لوده خود كيما شاندار ب ٢٠ چناني رب في يدويده ۔ بورا فرہا دیا کہ حضور نے تمام گزشتہ دیوں کو منسوخ فرما ويا- محابه كرام كو بهت شاندار فتوحات بخشي مديا سال تک دنیا بحرین مسلمانوں کا راخ رکھا اب بھی اگر جہ ہم کزور ہیں محروین جارای خالب ہے معجدیں جاری آباؤج قرانیاں اسلام کی می شائع ولایت آقیامت اسلام میں می ے ۵۔ حضور توحید الی کے کواہ اور رب تعالی نبوت مصلفوی کا کوار حضور کے معجزات رب کی کوای میں یا قرآن میں انسی رسول الله فرمانا رب کی کوای ہے یا تحکروں چروں سے کل پر حوادیارب کی کوای معلوم ہوا ک توحید کی کوائی سنت رسول اللہ ہے اور نبوت محرب کی کوای سنت البید ہے 'کلہ طیبہ میں دونوں سنتی جمع ہیں ا

تعلموا فجعل مِن دُونِ ذلك فتحًا قرِيبًا ۞ معلوم بنیس یا تو اس سے وسط ایک نزدیک تن والی فتح رکھی ت هُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ الشِ ا لند کے رسول بیں ت اور ان کے ساتھ والے ٹاکا فرول بوخت بل ا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَتَرْهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَنْبَعُونَ فَضَلًّا اور ایس عدر در ال تو انیس و محد محد کرا کرد میساسد می مرتز تا الذر الفنل د رمنا بعابت انکی طاعت انکے جبروں اس سے محمدول کے نشان سے لا یہ ابکی سنت توریت بی ہے الدابک منت إِلَ \* كَزَرْجِ آخُرَجَ شَطْاً وْ فَأَزْسَ وْ آ بنیل یں ال میص ایک کمین تاہ اس نے اپنا بھا عالا ہم اسمانت دى پعرد يز بول پعر ابن ساق بديدهى كمرى بول كسانول كى بيل يى شاتُ مُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَاوَ - اگر ان سے کا فردل کے ل جلیں ہے انشہ نے وصاح کیا ان سے جوات بیل ایمال اور الصِّيلِ عِنْهُمُ مَّغُفِرُ قَادُرًا عَظِيمًا ﴿ ا ہے کا موں والے ہیں اللہ منفض اور پڑے اوا کا اللہ

۱۔ ساری محقق کی طرف کے تک رسات بغیرقید ذکر ہوئی جس کا انف رب ہے اس کے حضور رسول ہیں آدم علیہ السلام کی ابوت سارے انسانوں کے لئے ہے محر حضور کی نبوت ساری محقق کے لئے بنیال دے کہ قرآن کریم ہیں چار جگہ لفظ محد آیا۔ انف کے حدف محموث کے حدوث فرطنوں کے سردار آسانی کا ہیں، تماب والے رسول چاری ہیں 'انسان کا خمیر بھی چار چیزوں ہے ہے مضور کا نام دب نے محد رکھا کہ تکہ دنیا اور آخرت میں حضور کی جد ہوتی رہے گی بقام محمود حضور می کے لئے ہے قیامت میں اوا والحمد حضور کے باتنہ ہو کھاس کی تئیس تغییر ہمار نے خصوصا سم حضور کے محابہ خصوصا سم ہو کہ مار تھی ہو گئار ہے خصوصا سم حضرت مرفادوتی کہ ان سے شیطان ہما کہ ہو کہ ان کے دل میں ا

(بقید سلی ۱۹۲۱) کفار و منافقین سے بھی الفت ہو عتی ہی نیس ۹ سارے محاب ایک دو سرے پر ایسے مہان ہیں جیے باب بینے پر یا مربان ہمائی اپنے بال جائے پر فصوصاء معرت مثان فنی فضائی نہ تھیں افتقاف رائے کی بنا پر تھیں اس کی فصوصاء معرت مثان نہ تھیں فضائی نہ تھیں ان جار کہ کہ بنا پر تھیں اس کی فضات میں جار کہ معرف معرف اور میں جار کہ معرف میں جار کہ معرف میں جار کہ معرف معرف میں جار کہ معرف کا فررہ سے اور ان کی برگوئی طریقہ الحص ہے اے مددل کے نشان سے وہ چروں کا فررہ مراو ہے جو فرانی منات بیان ہو کی معلوم ہواکہ معاب کرام کی مرح سنت الهیہ ہے اور ان کی برگوئی طریقہ الحص ہے اے مجدوں کے نشان سے وہ چروں کا فررہ مراو ہے جو فرانی

إيانها ٨١ إ ٥٠ سُورةُ الحُجُرْتِ مَنَنِتَةً ١٠٠ وَرُوْعَاتُهُ ٢٠ المان من المان ال الله ك الم عد شروع جو نها يت ممر بان رم والا يَايُّهُا النِّينَ امَنُوْ الاَثُقَيِّ مُوْابَيْنَ بَدِي اللهِ وَرَسُولِهِ اے ایال وال اللہ الا اس کے رمول سے اعے نہ بڑمو ل وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُ كَالَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ اور الشرسے ڈرو ہے تیک انڈرشتا جاتا ہے ت اسے ایسان واب لَاتَرْفَعُوۡۤا اَصُوِاتَكُمُ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِيّ وَلَا يَجْهُرُوۡالَهُ ا بنیآ وازیں اوپکی شسمرد اس فیب بتانے وابے دبی کی آواز سے حالا ا بھے لَقَوْلِ كَحِوْدِ بَغْضِ مُمْ لِبَغْضِ أَنْ تَعْبَطَ اعْمَالُكُمْ و مروز المن ما المروز المن المروز ال وَانْنُكُولَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اصَّواتَهُمْ تها اسعامل الادت نهم جا نص اورجيس فبرنه به بينكده و بوايئ آواز بر بست برت یں دمول اخد سے ہاس و وہ بی بن مادل اخذ نے بربیرطاری سے سے لِلتَّقُولِي لَهُمُ مَعْفِفِرَةُ وَآجَرْعَظِيْمُ ﴿ إِنَّ الَّنِينَ بُنَادُوْنَكَ مِن وَرَآءِ أَحُجُراتِ أَنْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُوْنَ • آئیں ہروں کے ہمرے بعانے یک اویں مر باز بے مثل بی کہ وکو انہم صبر واحقی فغرج الدہم لکان خبر اللہ اوراكروه مركزت ببال كك كرم أب عي باي تطريب لات الدور الع الدين ما

خصوصات تبجد یا ہے والے کے چرے پر دنیا و آخرت میں نووار ہے اور ہو گا سجدہ گاہ چودہویں شب کے جاند کی طرت میکے کی ای لئے چرو قرایا چیٹائی نہ قرایا ہے۔ یعنی حنور کے محابہ کی مدح و مناقب قوراۃ والجیل میں ہمی ذکر کی مختم اور خصوصیت سے ان کی بیہ مثل ان وونوں کابوں میں ذکر ہوئی تھی جو یمال میان ہو ری ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیسے حضور کی نعت شریف توریت و انجیل م من ایسے ی صور کے محاب کے مناقب بھی تھے سا۔ معابہ کرام کو تھیں ہے اس لئے تئید دی کہ جے تھتی ر زندگی کا وار و مدار ہے ایسے می ان پر مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا مدار ہے اور جیے کمین کی بیٹ محرانی کی جاتی ہے ایسے ی اللہ تعالی بیشہ محابہ کرام کی محرانی فرما آ رہے گا۔ نز بھے کھی اولا سکرور موتی ہے پر طاقت مکرتی ہے ایے ی محاب کرام اولا" بحت کزور معلوم ہوتے تھے بھر طاقتور ہوئے مها۔ ایسے عی محاب کی جماعت رب کی بدی باری بعلی معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہواکہ محابے سے محبت سنت البيہ ہے۔ 40 معلوم ہواکہ محاب سے جلنے والے س کافر ہیں \* قرآن کریم نے کسی اسلامی فرقے پر سراحہ " کفر کا فتویٰ نہ دیا۔ سوا دعمن محلیہ کے اللہ تعالی ہم سب کو ان کی اللت و محبت نعیب فرائے آئن ۱۲ خیال رہ ک سب چی مِن مان بان ہے من جعیف نیں کو تک سارے محابہ مومن و صالح میں ارب فرما آ ہے۔ وسال وعدالله العُنيني رب في سب سے بنت كا وعده قراليا اء معلوم ہواک محاب کا ثواب تمام مسلمانوں کے ثواب ے زیادہ ہے حضور نے فرایا کہ محالی کا مار سرجو فیرات کرنا تمارے میاز بھر سونا خیرات کرنے ہے افغل ہے معلم ہوا کہ حضور ازل سے عی مایت اور وین سے متعف بين اس سے مجمی عليمه نه بوت يا اس طرح كه وه تمارے لئے بایت اور وین لے کر آئے اس سے معلوم ہواکہ حضور ی ہے یا بیت ل عتی ہے اور حضور ہے ہر حم کی وایت ی لتی ہے۔ خیال دے کہ قرآن سے باعت بى لتى ب- كراى بى كيدر به كينيرا منهديد كنيرا كر منور ب مرف مايت لتي بالك شغالتي ب-

ا۔ (شین تزول) بعض محابہ نے بتر مید کے ون حضور سے پہلے بین نماز مید سے قبل قربانی کرلی اور بعض محابہ رمضان سے ایک ون پہلے بی روزے شروع کردیتے سے ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور کی ب اولی جن تعالیٰ کی ب اولی ہے کہ ان حضوات نے حضور پر بیش قدی کی قرفرایا کیا کہ اللہ و رسول پر بیش قدی نہ کرو اور مرب یہ کہ راستہ چلے ایات رہے کی جنج بھی بھی محمد مناح ہے کہ تک یہاں افائد ہو اس میں مساوی بر نقل و حرکت ہے ان کا ملائد یہ ایک بور کوں یا قرآن شریف کی طرف بینے نسی کرتے ان کا ملائد یہ آیت ہے جدینی ورباد رسول بیس تساری بر نقل و حرکت

(بقیہ ملحہ ۸۳۲) نشست و برفاست کی ہم محرانی فرمارہ میں فروار محبوب کی ب اولی نہ ہونے پائے ' ۳۰ - (شان نزول) یہ آیت معنرت ابت بن قیم ابن شاس رضی اللہ عند کے متعلق بازل ہوئی ہو کچھ اونچا شنے تھے اور خود بلند آواز تھے ' انہیں تھم ہوا کہ اس بار کاوی تر آواز پست رکھو ' معنرت ابن آبس آبت کرے کے نزول کے بعد خانہ نشین ہو کئے برگاونچی مواخر نہ ہوئے ' معنور نے ان کی فیر ماضری کا سب معنوت سعد سے پوچھا ہو معنرت ابن قیم کے پڑوی تھے ' انہوں نے ابت بن قیم سے بوچھا' وہ ہولے میں تو دوز فی ہو بھا ہوں میری آواز اوقی ہوگئی تھی حضور نے فرایا ان سے کد دو کہ وہ جنتی ہیں سے معلوم ہوا کہ حضور کی

اونی بے اول کفرے کو تک کفری سے نیکیاں براہ ہوتی س' جب ان کی بار کو ش او فی آوازے بولنے یر نیکیاں بہاو ہی او دو سری بے اول کا ذکر ی کیا ہے ایت کا مطلب یہ ہے کہ ز ان کے حضور چااکر ہواو نہ انسیل مام القاب سے بارو جن سے ایک دو سرے کو بارتے ہو کیا ابا مِلِكَي بشرنه كورسول الله شفع المذنبين كو ٥- (شان نزول) به آیت معرت او بکرصدی و عمرفاروق رمنی الله حما کے حن میں نازل ہوئی کہ یہ عفرات کھیل آیت اترنے کے بعد نمایت ی وحیی آداز سے محکو کرتے تهدار مطوم مواكد تمام عبادات بدن كا تقوى بي اور حضور كا اوب ول كا تقوى وَمَنْ يُعَيِّدُ فَعَا يُرَاللهِ فَأَنْهَا مِنْ تُفَوِّى الْفَكُوبِ اللهُ تعيب كرے يہ جى معلوم ہواك محاب كرام كے دل رب نے تقویٰ كے لئے يركھ لئے جي جو انسیں فاس مانے وہ اس آیت کا مشر ہے کے۔ اس سے معلوم بواک حضرت ابر برمدین اور مرفاروق کی بخشس الى يى يتينى ب اليك الله كاليك بونا يتينى كدرب فان کی بخشش کا اطان فرما دیا ' یہ بھی معلوم ہو انکہ ان دونوں برركول كا تواب و اجر عارك خيال و وجم سے بالا ب ك رب نے اے مقیم فرایا منام دنیا گلیل ہے مران کا الواب مقيم ٨٠ (شان نزول) يه آيت قبيله يلي حيم ك وفد کے متعلق نازل ہوئی جو دوپیر کے وقت حضور کی خدمت یم پنج ا بب که مجوب دولت خانه یم آرام قرما تھے انہوں نے مجروں کے باہرے می بکارنا شروع کر ویا۔ مرکار تشیف کے آئے تب یہ آیت کرمد اتری ٥ ليني الني وإي قاك مبرك إبر بفية اب أب خودی تشریف لاتے تو مرض معروض کرتے معلوم ہوا کہ ونیاوی بادشاہوں کے ورباری آواب انسانی ساخت ہیں \* محر حنور کے دروازے شریف کے آداب رب نے بنائے رب نے عمائے منیزیہ آداب مرف انسانوں یری ماری نمیں بلکہ جن و انس و فرشتے سب پر ماری میں' فرشتے ہمی ابازت کے کر وولت فاند میں ماضری دیتے تے ا بحریہ آواب بیش کے لئے میں خیال رہے کہ یمال

وَاللهُ عَفْوُرٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَيَايُّهَا الَّذِيْنَ ا**َمَنُ**وَۤ النَّجَاءُكُمُ اور اختر بخفت والاجر بال بست له العدايمان والواث الركوفي ا تهادے باس کول فرلائے تو تحقیق کراد ایک کمیں می قام کو ب جانے ایدا زائے بیٹو بھر ۊؙؽڟؚؽۼؙڵؙڞ**۬**ؽڲؿؽڔڞؚٙٵڶۘۘۘڒۿؚڔڵۼڹڗؙٚٛڞۄؘۅڵڮؾٵؖ عم مرول اور نافرال تبین ناگوار کردی کی ایک بی وک راه برایر ن الله و يعمه والله عليم حكيم المشركافنش أور اصاك اور الله طرو محت والاب اور اكر يُنَ اقْتُتُلُوا فَاصْلِحُوابِثِينَهُا مسيان کے دو محروہ آپس بیں الأعل اللہ آء ان بیں ملح سماؤ کے وبها ل محدك وه الله ك عم ك المرف باشة عند إمراك باشة عدوانعان کے ساتھ ان میں اصلاع کردوگ اور مدل کو وید شک مدل والے انسٹو پانسے بی اللہ منزلء

اکثر معنی کل ہے۔

ا۔ لین ان ہے جو یہ بدوئی ہوئی اس ہے توب کریں تو ہم بخش دیں کے اس ہے معلم ہواکاس قانون کے نازل ہونے ہے پہلے ہمی ان پریہ اوب و احرام لازم تفا اس لئے ان ہے توبہ کرائی کی حضور کا اوب فطری چڑ ہے قانون بننے ہے پہلے ہمی ضروری ہے ۲۔ یہ آے ولید این مقب کے متعلق نازل ہوئی جن کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بی مسطن کے صد قامت وصول کرنے ہمیا زمانہ جالمیت ہیں ولید اور اس میں پرانی عدوات تھی "کرجب ان لوگوں کو بہ چاہ کہ ولید حضور کی طرف سے مائل مقرر ہو کر آ رہے ہیں تو وہ نوگ احقیال کے لئے آئے "ولید سمجھ کہ جمھے کہ جمھے کرتے آ رہے ہیں "ولید فورا واپس لوٹ سے "اور حضور کی خدمت ہی ہے ماجرا مائل مقرر ہو کر آ رہے ہیں تو وہ نوگ احتیال کے لئے آئے "ولید سمجھے کہ جمھے کہ کھے تھی کرنے آ رہے ہیں "ولید فورا واپس لوٹ سے "اور حضور کی خدمت ہی ہے ماجرا

ا۔ یعی اور ہوئے والے ہی مومن ہیں اور ہرموس مومن کا ہمال ہے اقدا ان ہی ہر طرح ملح کی کوشش کو خیال دہے کہ یمال موموں کو مومن کا ہمائی فرمایا شاکہ حضور ملی اللہ طیہ وسلم کو حضور تو میں ایمان ہیں ان کی نطیعن پاک پر ہزاروں ہیں پاپ قربان اقدا حضور کو ہمائی کمنا ہر کز جائز نسی رب فرما ہے۔ لانجسلوا کا آن الدینوں کا سال نزول) ہے آرے ہی جمیع کے حصلی بازل ہوئی ہو فقراء مسلمین حضرت بال اسیب و محاد رضوان اللہ علیم کو نظر تھارت سے دیجھتے اور ان کی نہی اڑا ہے تھے ایا حضرت بابت ہیں تھی کے حصلی بازل ہوئی جنوں نے ایک فریب محالی سے فرما دیا تھا کا دیا ہوئی جن تو جن کا تھا سے اس

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوْابَيْنَ أَخُونِيكُمُو مسلان مسلان بعاني بي دو است دو بمانون يي مع مدد ادر ظائم بی شہ ہے۔ ایان وال بہت بحر فى من تك كون كمان كناه بوجاتا بت فادوب د دموندوق ادر ايك موه بَغُضُكُمُ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُ كُمُ إِنْ يَاكُلُ لَحُ ک نیست بیمدن میان می کول بسندر کھے کا سر ا بنے برے بھائی کا گفت رهتمولا وأنقوا التقارت الله نواب كمات وي النيس وراد الدكات اور الله عداد من الله بعد الدائد بعد الله بعد الراحة كفواله بران ہے اے وكل آم نے نہيں ایک مرد

ے تمن منع معلوم ہوئے ایک یہ کہ سلمانوں کی کوئی قوم ذکیل نہیں مجرمومن حزت والارب قرما آے۔آئیڈ آ بِلَيْهِ وَلِيرُسُولِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُرِبِّ بِي كُدُ مُعَمِّت كَا وَارُ وَ ﴿ دار محن نسب ہے نیس تولی بریز کاری ہے۔ رب فرا ا ب- ين أكن مُن مُن وند الله المنكمة تيريدي ك مسلمان بمنائی کو کسبی طعت دینا حزام اور سترکوں کا طریقہ ہے آج کل یہ خاری مسلمانوں جس عام پھیلی ہو کی ب ١٠٠ يه آيت حفرت ام الموميمن مغيد بنت عي ك حل میں نازل ہوئی کہ انہیں ایک بار معرت مند نے ہودی کی لڑک کمہ دیا تھا۔ جس بر وہ روشمی اور حضور ے شاعت کرنے گیس حضور نے فرمایا تم نی کی اوادو میں ہو اور خاتم البین کی زوجہ ہو (آپ معرب بارون ملیہ السلام كي اولاد مي حمي) اور عفرت مند ے فرمال ك مند خدا سے ورو محی طعنے کی عاری موروں می زیادہ ب انس اس آیت سے سبل لینا واسے - ن معلوم بارگاہ افی میں کون می سے بھر ہو۔ شیطان نے معرت آدم طید السلام رید ی احتراض کیا تھا۔ کد میں اگ سے ہوں یہ فاک سے ۵۔ یعنی کوئی مسلمان کمی کو عیب نہ لگے کے یہ در هیقت این عی کو میب لگا ہے۔ صوفیاء فراح بس کہ فرفتوں نے معرت آدم علیہ السام کے معلق کھ شاہد کی تم جس کی توبہ اس طرح کی کہ بھم روردگار انسی مجده کیا (روح) فندا اگر نمی مسلمان کو میب نگایا ہو یا نیبت کی ہو تو اس کی عاجزی سے معانی ماتے۔ ١٠ اس سے چد مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمان کو کنا محدها مور و فیرہ نہ کوا دو مرے ہیا کہ جس محنگار نے اینے گناوے توبہ کرلی ہو پھراہے اس گناہ کا طعنہ نہ وو۔ تبرے یہ کہ مسلمان کو ایسے لقب سے نہ یکارو جو اسے تأكوار بو أكرجه وه ميب اس بي موجود بوا لوكائے او تني ا اولكرت الدهم كم كرن يكارو- أكرجه يه عاديان اس میں ہوں میو تھے یہ کہ جو لقب ہم کی طرح بن مجعے ہوں کہ اب اس سے اسے تکلیف نہ ہوتی ہو ان القاب سے يكارة منع نسي- جيے الحمش الحرح وفيرہ (فزائن

العرقان) عدیدی ایک حرکتی فت بی تم مسلمان ہو کرفاس کیوں بنتے ہو ان سب حرکتوں سے طیحدہ رہو ۸۔ اس سے وہ فرقہ عرب کڑے ہو محلبہ کرام کو کالیاں
دیا ہمترین مباوت مجت ہو جس کا مقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی افقہ عند کو ایک گائی دیا ای '' برس کی فالعی مباوت سے افضل ہے ' بیا لوگ اس آ بہت کے تقم
سے فالم بیں ۹۔ یعنی مسلمان ہمائی پر بر کمانیاں نہ کیا کر اگر اس کے کام یا کھام میں اچھا پہلو نکل سک ہو تو اسے خواہ کو او پر محمول نہ کرو 'اس لئے علاء فرمات
میں کہ اگر کسی مسلمان کے کھام میں 44 منی کفر کے ہوں ایک سعنی ایمان کے قواس اس بنا پر کافر نہ کہواں کہ عرب کو گرتی چاہیے ہو مسلمانوں کو
بات بات پر مشرک کمہ دیتے ہیں ۱۔ خیال رہے کہ بعض کمان فرض ہیں جیے اللہ تعانی کے ساتھ انہا کہان رکھناکہ وہ اپنے فضل سے مجمد محمد کار کو جوزے کا بعض

ابت ملی ۱۹۳۸) کمان متحب میسے مسلمان بھائی ہے اچھا کمان رکھنا بعض کمان حرام ہیں ہیسے رب پر بد کمائی کہ وہ بھی برگزند بخشے کایا نیک مسلمان پر باوجہ بر کمائی اور ایسی مسلمان کے بھی عیب نہیں ہم دو مروں کا پر دہ رکھو آ کہ تہارا ایک مسلمان کے بھی عیب نہیں ہم دو مروں کا پر دہ رکھو آ کہ تہارا کو در رب کمترے کہ خوا اور قبہ کو ۔ ۱۳ منیال رہ کہ کمی کے واقعی عیب اس کی بیٹے بیان کرنا فیبت ب فیبت بائز ہمی ہے بابائز ہمی کا جائز ہوئے کہ جس کی فیبت کی دہ مسلمان ہو دو مرب یہ کہ خاص فض ہو تیرے یہ کہ دہ عیب اس موجود ہو اگر نہ ہو تو بستان ہو

ع تے یہ کہ وہ عیب ملائے نہ ہو یا تھی ہو کہ اس عیب کے میان کرنے کی کوئی شری ضرورت وریش نہ ہو فلدا کافری نیبت جائز فیرمعین مخص کی لیبت جائزا کامری ملاديه شرالي إفاس كي فيبت جائز جس كوسب جاشة مول ک وہ اس ے محدثین کاراویان مدیث کے میوب بان كرا ياكمي شاكروك احتواسه فكاعت كرا ياكمي شريك شرے می کو بھانے کے لئے اس کے میب یہ مطلع کرویا حائزے کہ ان میں ضرورت شرقی موجود ہے ماا۔ فیبت کو مرے بھائی سے تعید وی چھ وج سے ایک یہ ک فیبت کناد ب محرب لذت ب فائدہ چے مرے جمل کا موشت کمانا و نالور سود کناه بین محر زناهی لذت اور سود میں پکو مالی قائمہ تو ہے وہ سرے یہ کہ غیبت نمایت ممناؤنا اور کنداکام ہے جس سے نفس انسانی نفرت کر آہے۔ ال يعنى سب انسانوں كى اصل حفرت آدم و حواجي اور ان کی اصل منی ہے تو تم سب کی اصل ملی ہوتی پھرنسب مر اکڑتے اور اٹرائے کوں ہو حالہ لینی انسان کو مخلف نب و قبلے بنانا ایک دو مرے کی پھیان کے لئے ب نہ کہ مجیٰ مارنے اور اڑانے کے لئے ۲۔ حضور ملی اللہ طیہ وسلم بازار ميد عن تشريف في محد- وبال الدهد فرايا كر أيك فلام يه كمد رباب كرجو في فريوب وو مجه حنور کے چیے بچ کانہ نمازے نہ روکے اے ایک فخص نے تربید لیا مجروہ فلام عار ہو گیاتو سرکار اس کی تحارواری کو تشریف لے گئے ٹھراس کی دفات ہو مکی تو حضور اس کے دفن میں شریک ہوئے اس پر بعض نوگوں نے جرانی کا اظمار کیاک غلام اور اس پر انکا انعام اس بر یہ آیت كريد نازل مولى عد (شان نزول) يه آيت في اسدكي اس جماعت کے متعلق نازل ہوئی جو قط کے زمان میں هيند مورو على آئے اور صرف زبان سے مسلمان ہو محظ ول میں کافر رہے ان کے آئے سے معد موروش اور گرانی ہو گئی میزوں کے جماؤ چرھ کئے کیونکہ یہ بہت تھے اور جب حضور کی بارگاہ میں ماضر ہوتے تو اینے اسلام لانے کا اصان بھاتے تب یہ آیت کرمیہ نازل ہوئی

اُنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوْ إِنَّ إِلَّهُمَّامُ اوراك ومتسب بدائها ورشيل فالحراب لوتبيا كالأكر البس شهامان وكور اجلك الثر کے بہان آم میں زیلہ مزعد والا وہ جر تم میں زیادہ بدینے گار ہست بیٹک رڈ والنے والافیدات بِ الْإِيْبِأَنُ قِي قَانُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُ اور ایسی ایمان تهارے داول عرکبال واقل بوات اور اگر تم اطراور اس سے دمول کی فرا بزداری کرد عجے تک تو تجہارے کمی الماکا بشیس نقعان زیرے اٹھ چکٹ اللهِ عَفْوُرْسَ حِيْدُ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنِ الْمُثُوَّا اللہ کننے فاقا میربان ہے۔ ہمان والے تروہی ہیں ہو اللہ اوراس کے دہول ہر بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّلَهُ بِيْنَا ابُوا وَجَهَدُ وَابِا مُوالِمِهُ أيمان كائے في يقر فك نركيا الله اور ابني بان اور مال سے اخترکی راه نثما بهاد کیا وی پید فل تعلمون الله بدريناء والله يعلم ما ثم فراؤكيام الشركامة وعن بما كت برك اور الشرجان ب جريك آماذں بی اور ہے بگہ ذعن بی بے ورائد ب بکہ عِليُمٌ ۞يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ ٱسْلَمُوْ ٱقُلُ لَا تَمُنُّوْا جاننا بيتال العموب ووتم يزاصان بتلق بي كرميلان بوهي ترفرازيف املام كا

(فزائن و روح وفیرو) ۵- بعض علاء فراتے ہیں کہ ول سے مائے کا نام ایمان ہے اور زبان سے اقرار کا نام اسلام ان کے نزویک ایمان و اسلام میں فرق ہے ان کی ولی ہے ۔ جن کے نزویک ایمان و اسلام ایک ہے وہ فراتے ہیں کہ یمان اسلام منوی معنی میں ہے لینی اطلامت کرلینا ہیں رب فرانا ہے۔ فرانا ہے مطلان ہو جاؤ قول قوی ہے قدامتانی نہ مومن ہے نہ مسلم ۲۔ معلوم ہواک بغیر احتاد ورست ہوئے کلے پڑھ لیما اللہ کے نزویک بیکار ہے ، اس طرح کہ ول سے مسلمان ہو جاؤ یا ہے معنی ہیں کہ ایمان الاکر اطاعت طاہری کردا ورنہ متافق کی عبادت ضائع ہیں جن کا کوئی ثواب نسی ۸۔ بلکہ حسیس ای شان کے لائق جزارے کا بحث میں ایمان لانا ضروری ہے ممان سے باہرے اور شاہ اپنے تیاذ مندوں کے حقیرہ ہوں یہ ہم انعام وے وہتے ہیں ۹۔ واز کے عطف سے معلوم ہواکہ حضور پر ویسے می ایمان لانا ضروری ہے

(یقید سنی مہر) ہیے رہ تعالی پر الذا صنور ہارے ایمان ہیں ہاری طرح مومن نہیں' اس لئے رب العالمین حضور کو عام مومنوں ہیں وافل نہیں قرآ آ ان کا علیمہ ا وکر فرا آ ہے ہمیں تو شول بنا آفر آر افزار ہوئے تا آفر آر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہاں ہیں ہا۔ اپنے ایمان میں الذا یہ کمنا منع ہے کہ میں انشاہ اللہ مومن ہوں اپنے ایمان پر بقین چاہیے الد معلوم ہواکر آرام محابہ سے مومن ہیں کہ ان میں یہ آمام مغات کال طور پر موجود ہیں' رب نے ان کے صدق کی کوائی دی اللہ مور پر موجود ہیں' رب نے ان کے صدق کی کوائی دی اللہ مور پر موجود ہیں اس نوگوں نے تعمیر کھا کہ ہم معلم مومن ہیں تب یہ آیت کرمہ انزی۔ معلوم ہواکہ حضور سے مرض و معروض کرنا رب سے موض

۲۲۸ عَلَى إِسْلِامَكُمْ بِإِلِاللَّهُ بَيْمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَالَكُمْ اصان ہی پردرکوں بکرانڈ تم پر امراق مکٹا ہے کو اس نے بیس اسلام ک ہر ہے تک انٹرجاتا ہے ہابت کی ٹی اگر تم ہے اور زین کے سب چنب اور اللہ تبیارے کا کا دیکہ رہا ہے ہے اليَاتُهَاهُۥ أَن سُونَةُ قُلُّ مُكِّيَّتُمُّ ۥ ﴿ ر معدة متى بت الل يمن ١٠ كرح هام آيات ، ٢٥ كلے ١٩٢ كا اوون بك افزا قرما الله ك نام عد فروع بو بايت مريان رم والا وت والد وأن كي نتم ى بكر ابيس اس كالممنيا بواكرا بح إس ابيس يماك ﴾ الأرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَ وَالْأَرْتُ حِفْظُ<sup>۞</sup> ع كمثالة ب الدمان إى كم يو ركف والى كاب ب كَنْبُوا بِالْحِقِ لِمُاجَاءُهُمِ فَهِم بِيَّاهِرِهِ بِي<sub>َّ</sub> بكدا بنوں نے من كو جشان مان جب والحكے باس الا تو وہ ايك منطرب بعث مات بات يس ي ٱۘفَكَهُ يَيْظُرُوۤ ٳڸؘٳڶ؊ۿٙٳٝٷۊؘۿۿ۬ ڲؽڡؘڹؘ لل آدکیا بولدنے اینے او پر آ مال کو نرویکیا ہم نے آ سے کیسا بنایا۔ اور

كرنا ب أن لوكون في حضور كو ابنا اخلاص بنايا تما محر ار ثار ہوا کہ کیا خدا کو ہاتے ہو۔ سحان اللہ اگر رہ کو ر کھنا ہے قر حضور کو دیکھو اگر رب سے مکھ کمنا ہے قر حضور ے کو اگر رب کے ماتھ بیٹناے تو صور کی ارمحدیں مِنْمو مولانا فرماتے ہیں۔ ۔ نشين المعنى تمائي ايمان يكفذ رسول براسان شده هو بلك أكر تهيس سط ايان نعيب موجل يوقم رافد درسول كاحسان سي كم حميس اس ج منت مز کہ خدمت الحطان ہی گی ثیر اند که بخدمت گاشت ۲- اس سے معلوم ہواکہ کمی کلوق کا مشور پر اصان میں مک سبر حضور کا اصان ہے کہ ہمیں جو نعتیں لمیں وہ حنور کے لخیل ی لمیں' اگر تمام جمان کافر مو مائے تو حسور کا بھی نمیں مجزیا اور اگر تمام ونیا مومن و متی ہو جادے و حضور پر کھی احسان میں اگر ہم سور ج سے نور نے لیں و جارا احسان سورج پر نیس بلک اس کا ہم پر احسان ہے اس سے معلوم ہوا کہ مجمی اسلام و ایمان میں فرق کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایمان کا اختبار ہے ند کہ محض اسلام یعنی ظاہری اطاعت کا خیال رے ک یماں اللہ تعافی نے ایمان کا احسان جنایا ووسری جک حضور کے مبعوث قرائے کا کہ فرایا لفکہ میں اندی معلوم ہوا ک حضور اور ایمان لازم و طزوم بی ا یمال ایمان سے مراد حضور بین ۳- یعنی جو علیم و نبیرتمام آسانوں کے فیوب جان ہے اس پر تمارے ول کے مالات کیے جمع عجة م اس کی ارکا میں اینا ایمان ظاہر کرنا میث ہے اخیال رے کہ ہم کنگاروں کا ب عرض کرنا کہ مواد ہم گنگار ہیں یا اے مولی بم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بر ایمان لاے ارب یر ظاہر کرنے کے لئے نسی بکداس سے بمیک مانکے کے لئے ہے اندا یہ آیت ان آبیں کے خلاف نیں جن بی اس کے اعمار کا تھ ہے بیے وَبَاإِنَّا سَيعُنَا مُنَادِيًا ﴿ مِنْ قُرْآن كُرِيم ونيا مِن بَعِي مُزت والأب كمه

(بقیسنی ۱۹۲۸) انسان میں بت دور کا قاصلے ہے میں بماوات میں ہے ہائی پر نہا آت اس پر حوانات اس پر انسان کیریلاواسط ہم مٹی سے انسان کیے بیس کے ۸۔
یکن مردوں کے گوشت ہوست بڈی و فیرہ جو یکو زمین کھا جاتی ہے اور اسے مٹی کروہتی ہے وہ سب ہمارے علم میں رہتی ہے ' گھراس مٹی کو گوشت ہوست بناویا ہمیں
کیا مشکل ہے ' جیسے تم آدی سے مٹی بن جاتے ہو ایسے ہی مٹی سے آدی بن جاؤے ہے ۔ جس کتاب میں ان سب کے بام مرنے کا وقت اور کس مٹی نے کوئی مطبو
کھایا ہے سب بچھ کھما ہے جن فرشتوں کے ہائی یا جن مجوں ولیوں کے علم میں وہ کتاب ہے انسی ان سب ہاتوں کی قبرے کو تک میں خدا کے علم سے لئے نسی بلکہ

فاص بندوں کو علم دینے کے لئے ہے وال حق سے مراد با حنور بي إحنور كم معرات إ قران كرم إ قامت يعي یہ لوگ ولاکل میں فور نہیں کرتے انہیں تو مرف جملانا آیا ہے ال کہ مجمی صنور کو شامر کتے ہیں مجمی ساحر کبھی کابن اوو خود ایک پلت پر قائم نسی۔ ا ۔ کہ آسان بغیر ستون قائم ہیں اس پر جاند سورج آروں ك بلب روش بين ند ان عن تمل ب ند عي أكر حمين می بغیرظامری اسباب زنده کردی و کیابعید ہے اے فردع ے مراو خرالی کی پیشن ہے ورنہ آسان میں وروازے ي - رب قرانا ب مُعَتَعَنَا الْعَابَ السَّمَاءِ ع - يعن إلى ي اس طرح بميلايا كه ياتي جس تمل كرفا نسيس بوتي ورنه مني بانی میں ممل جاتی ہے سے اس بر بیاز قائم کے آ کہ جنش ندكرے اور تم آرام ے ربوا بسو معلوم بواك ذهمن حركت نسيس كرتي ٥ - مبزون پيمنون پيونون كامعلوم ہواک ورفتوں میں بھی نرو ماوہ ہے آج مائنس بھی ہے مانق ب ٦ - معلوم مواكد سارا عالم معرفت الى كى كتاب ہے حضور اس کتاب کے بڑھائے والے ہیں مومن يرصن والع الكاب كافائده استوسه بويات عاليين ادش جس على برار الفع بين اس سے برجاندار كى زندكى قائم ب اور اس كاليش ايك مال تك ربتا بينيال رے کہ برکت کے معنی میں بند می ہوئی لوت جو جنش نہ كب ٨- دو برسال يوئ اور كاف باع بي ي محدم مو عن وفيروا خيال رب كد باعات ك محل لذت كے لئے اور كھيت كے والے بناہ زندكى كے لئے كھائے جاتے یں محرب دونوں بارش سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ی ساکل شریعت کی نذا طریقت کے میوے " جمانی نبوت رسلی اللہ ملیہ وسلم کی وارش فیق سے ہے جس سے ایمان ک با ے اب چو کلہ مجور تمام موہ بات سے افغل ہے اس لئے اس کا علیمہ ذکر فرمایا درنہ باغ میں یہ ہی وافل دی میں ہے۔ اوش بندوں کی جانی و ایمانی روزی کا در رہے ہے۔ کے بادش میں فور کر کے اللہ کی قدرت اور حضور کی ر مت کا پند لگائی کہ میں بغیربارش فتم نس اگا ایسے ی

هٔ وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوْجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُ فَهِا سنوارا ل ادر اس میں کمیں رفنہ بنیں کے اور ذعن کو بم نے بھیلا یا ال اس می سائر ڈانے کے اور اس میں ایر باردنق ؠؘۅؠ۫ؠۣؖ۞ٚؾؘڹڝؚڗؘۊؙۊٙۮؚڬڒؽڶؚڰؙ برنا الآیا فی سوف اور کی بر روع والے بندے کے لین رواز الایا فی سوف اور کی بر روع والے بندے کے لین اور بم ف أمان سے بركت والا باف أمار تو تواس سے اغ اللا ور اناع مر موالما تا ب ف اور مجود کے بعد درفت بن مو با گا بھا گئ مندول کی روزی کے ہے کہ اور بم نے اس سے مردہ میٹر جو یا ک كَذَٰ لِكَ الْخُرُوْجُ۞كَنَّ بَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُرنْوْجٍ وَٱصْحَابُ الرَّيِسِّ وَثَمُّوَدُ ۞وَعَادُّ وَقِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ اور بی واوں فل اور جمع کی قوم نے لا ان میں بر ایک لے دروں کو مشایا ترمیرے مذاب او مد نابت ہوگیان ترکمانی بیل بار بناکر فلک عین بکرور نفیظ عَنْ خَلْقَ جَلِيلِهُ وَلَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْكَانَ مص منبدیں بی ال اور بدائک بم ف آدی کو بیدا کمی

بغیر فیض نبوت عبادت تول نس ہوتی ا۔ آسانی بادش سے خلک شرکو ہرا بحراکر دیا اور انجانی و روحانی بادش سے مردہ دل زندہ کر دیے ا۔ اس سے معلوم ہواکہ قیاس جائز ہوا اور کبی مقائد بھی مقائد بھی قیاس سے بات کے جاتے ہیں اس ہے مان ہیں رہی تھا یہ ان کہ بھی مقائد بھی تھا اس ہے جانت کے جاتے ہیں اس ہے مان میں ایک کواں تقابس کے ہاں ایک ہتی تھی اس بھی کا بام بھی رہی تھا ہاں تھا ہوں ہے ہوئے ہوئے اس کے جم بھی داخل ہو کر ہولئے نگا یہ لوگ اس کی ہو جا کرنے تھے محدت سند این مقوان کو نی بنا کر ان میں بھیا گیا تھا میں تھا ایس سے برائی میں دھن کیا ہوئے اور ان کے جانور باس سے برت یہ بیان ہوئے آخر کار ذھن میں دھنسادی کے اردی و فرائن) ہا۔ لوط طیہ السلام کی امت بعنی طاقہ سدوم والے لوگ امت کو بھی قوم کما جاتا ہے ورز وہ طیہ السلام

(بقیر سل ۱۵۰ شدوم کے رہنے ہینے والے نہ تھ' آپ وہاں مماجر تھے قذا آیات بی تعارض نیں ۱۵۰ شیب علیہ السلام کی قوم چ کھ ان کی بھتی دیری کی جماڑیں بی واقع تھی اس لئے انسی بین والا کما کہان کا واقعہ سورہ جج بی گزر کمیا ۱۱۔ تج جمیری شاہ بین جس کا مفسل واقعہ سورہ وخان ہیں گزرا کا۔ بین یہ تمام قری ایچ ایچ رسولوں کو جھلانے کی وجہ سے بلاک ہوئمی۔ معلوم ہوا کہ نمی کے جھلائے بغیرہذاب نمیں آ تک خواہ انسان کتنے ہی جرم کرے ویکھو فرعون نے دعی اسلام کا انگار ہوا تب عذاب الی ہی کم فرار ہوا ۱۸۔ اس میں ان لوگوں

کی تردید ہے جو اللہ تعالی کو عالم کا خالق و مالک مان کر توامت کا الثار کرتے تھے۔ متصدید ہے کہ جب ہم ان خیزوں کو ایجاد کر چکے تو اب دوبارہ منانا کیا مشکل ہے اللہ دوبارہ منانا کیا مشکل ہے اللہ وہ مانا سے اللہ الثار وہم و شہر کی طرح کرور ہے الذا اس کی ہے احتراض حس کر سے لوگ تو بہت زور ہے تھامت کے مشکر تھے گار اے شہر کی کرائے شہر کی کہا ہے۔

ا۔ نفسانی وسوسہ میں بد مقیدگی یوفقی وسوسے میں خالات سب وافل من انسي رب تعالى بيل ى ع جانا ے خال رے کہ مومن کے فیرافتیاری وموسوں کی نہ كر موكى نه حاب برمتيدى وفيور كر مى بادر حلب بھی اس ایت کا مثاب ہے کر ای مقیدے و خیال ورست رکمو بم سب یکی جانے بین فقا آیت و مدیث میں تعارض نسی العلی عادا علم و قدرت اس رک سے زیاوہ قریب ہے جس عی فون جاری ہو کر بدن کے ہر حد می پنجا ب مربم انبان سے کیے عاقل ہو سکتے ہیں۔ خال رے کہ رب تعلق مکلن قرب سے یاک ہے کو تک وو مکان و جک سے پاک بے بمال علم و تدرت مراد ب مونیاہ فراتے ہیں کہ رب کا قرب می مارے گے علب کا امث ب جے جان زیاوہ قرب کی وجہ سے نظر نمیں آل فال رے کہ رب نے ایج حملت یہ فرمایا اور ایخ محوب کے متعلق فرال النَّيْقُ أَوَى بِالْتَفُّومِيْنُ مِنَ الْفَيْسِيمَ معلوم ہواکہ رب ہم سے شدرگ سے زیادہ قریب ہے اور حضور جان سے زیاوہ قریب سمان اللہ یہ ہمی خیال رے کر بعض لوگ کہتے میں کر دور سے شنا دور سے ر کمنا اللہ کی صفت ہے یہ محض غلط ہے دور سے وہ سے یا رکھے جو دور ہو دہ توشہ رگ سے زیادہ تریب ہے اس ين برماقل بالغ انسان ك ساته وو فرشة رج بي ايك واكس ايك باكس والال نيليال لكمتا ب المال كناه يد وونوں فرشتے مانظین فرشتول کے ملادہ بیں " یہ فرشتے ان ي لوكون پر مقرر بين جو شرها" متلعت بين ييني عاقل و بالغ من جو اس كى بريات لكي اليلى بات واكس طرف والا

وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ اقْرَبُ اورم مانتے ہی جدورور اس اس فال بادان دل کی رگ سے محا اس سے زیارہ خرریک بی ت جبال سے لیے یں دو ایک دایت بیشا اور ایک بایس که کوئی ات مه زبان سے بیں یا فار اس کے پاس ایک مانظ تار نرشا ہو کہ اور آئی موت ک سختی حق کے ساقد کی ہے جب میں سے تو ہماگلا یون کراس کے ماتد ایک والا اود ایک گواہ ک بدشک تر اس سے فننت یں تما ك تو بم نے بھے برسے بددہ اٹھایا لو آج تری كاه تر ب ل أور اس كام منفين فرشة بولاء ب برمير باس مامرت ت فِي جَهَا ۚ مَ كُلُّ كُفًّا مِ عَنِيْدٍ إِنَّ مَّنَّا عِ لِلْهُ عم وكام ودول جم مي ولا وو بريف اغلي من مركم وعلان ميرب مَعَندِي هِي بِينِ الدِينَ جعلَ مَعَالِدُوا لَهُا أَخَرَ رو كنا والله مدينة وتعضالا فك كرنية الاثاني في الترك ما تذكر في ورجود فعها ال

فرشتہ لکھتا ہے ہی ہات بائس والیشاب بافانہ کی ملات کے اس وقت یہ دونوں فرشتے طیحہ ہو جاتے ہیں اس لئے اس وقت بات کنی منع ہے آ کہ اس کے لکھتے والے فرشتہ کو قریب آنے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ فرشتے بجار کا کرامیا ہی لکھتے ہیں شکل والا فرشتہ ایک کی دس لکھتا ہے برائی والا ایک کی ایک ہی لکھتا ہے اگر بندہ استندار و قرب کرے تو محو کرتا ہے موفیاء فراتے ہیں کہ موش و محبت فرشتوں کی تحریص نہیں آتے کیونکہ یماں ہولئے کا ذکر ہند ابندہ مومن سکے مرت کے بعد وہ دونوں فرشتے تاقیاں اس مرت وقت برائی موسل کی تجار ہے جس میں مرت وقت بھل معلقی کا تکارہ کرتا ہے جس سے اسے یہ بھی موس نہیں ہوتی جسیاک روایات میں ہے موس کی مختی سب کو بہ مراس مختی کا احساس سب کو نہیں ہی ۔ یہ میں مسلوی کا تکارہ کرتا ہے جس سے اسے یہ محسوس نہیں ہوتی جسیاک روایات میں ہے موس کی مختی سب کو بہ مراس مختی کا احساس سب کو نہیں ہی ۔ یہ

(بقیسلی ۱۹۲۸) کلام کافریا فاقل سے ہوگا فرشتے فرائیں کے ہماکتے سے مراد موت سے مجرانا ویاش پینما رہنا ہے مومن قوموت کو یار کے ملنے کا بل یا زید سمجتا ہے مرستے می جمال مصطلوی کا فکارہ نصیب ہو آ ہے اس کے اس کی موت کو عرس یعنی شادی کما جا آ ہے ۔ دو مری یار آ کہ عرب اضمی چ کل یہ واقعہ میٹنی ہے اس کے اسے مامنی سے تعییر فرایا ورنہ ہے آئیدہ ہونے والا ہے ۸۔ کافروں کے لئے کور رحمت کا دن ہے فرانیرواروں کے گئے کا ون ہے ماشوں کے لئے بیمان کارے بیا کا کوروں کے بیان کا فرشتہ تو ایسے باتھ کا جسے جانوروں کوچ والم دو مرا فرشتہ یا اس کے بدن کے

اصعاء اس کے ملاف کوامد دولوں فرشتے نمایت والت ے اے میدان محفری لے جائی کے مومن ابی قربانی کی مواری پر اس طرح جاوے کا جیے کہ دواما " رب قَرُمَا مَّا هِ . يُؤِمَّ لُحُشُّراُ لُسُنْقِينُوا فَى الْرَحْسُنِ وَفَعًا لَوْا آيات میں تعارض نمیں ملہ بینی تو تیامت کا محر تعااس کئے تو فاس دن کی تاری ند کی يمال فقلت معنى ب فيرى نس كوكد انهاء في ونا من تشطف لاكر تيامت كى خر وے دی ہے اللہ اس طرح کر قیام چین چروں کو تیرے ساہے کر دیا اب تو سب چزوں کا اقراری ہے اگر نمیا کے ئے۔ قربان ہے ہان لیکا تو آج اہان پانا ہیں۔ معلوم ہوا کہ الم قيامت عن كوكي فض اندما كان منعيف البعرز يوما سب اللميارے موں مے ساب اس كافر كا بات الل جس میں اس کے گزاہ کھے مجھ جس کیو تک کفار کی تیکیاں تو دنیا یں ی براد ہو چکیں۔ سا۔ اس سے دو مستلے معلوم ہوئے اک یہ کہ جو فرشتے کنار کے بار اعمال تھنے کے لئے مقرد ہیں وہی انسیں روزخ عیں ڈالیس کے دو سرے یہ کہ کفار کو ووزخ میں چھیا نہ جاوے کا بلک اور سے پھینا جاوے گا الله كى يناه النكار مومن أكر دوزغ عن كما چرجي اے پينا نہ مائ گا اس کے یماں کارنمیند فرمایا کیا 10 ہے اس زمانہ کے وہابیا کہ امور فیر کو بڑار جلوں سے روکتے ہیں ،شرکے روکنے کی برواہ کمیں کرتے ان کے فوے بیشہ مدکات و خرات اور ذکر رسول ردیئے کے لئے ہوتے ہں' شراب خوری' جوا' سنیما بازوں کی طرف توجہ نسیں' رب تعالی مثل دے ۲۱۔ کافر اپی مدے نکل کر رسول کی ہمسری کا وحوی کرتا ہے کہ مخرے اور اللہ کی توحید و رسول کی رسالت کا انار کر آ ہے مگر اینے وی بر بھی اے ہورائیمن نیس ہو آا معمولی آفت میں مسلمانوں سے رما کرا آ ہے۔ حضور کو مجھی شاعر مجھی جادد کر کتا ہے اقبر م فرشتوں کو اہادین مح نہ ماسک کاس تغیرے آیت یر کوئی احتراض نسیر۔

ا۔ جو عذاب سخت ہی ہے اور وائی ہی اید دونوں چزیں ا کفار کے لئے ہوں گی۔ مسلمان کو سزاہمی زم ہوگی اور

مرفتدى ان سے خت فيس و شروں عام وشير كى لا جاكيں باكنے كى بك ال

ترخ دونوں اے تخت مذاب میں ڈائوٹ ا*ی کے ما*عی خیطان نے مجابع کے ماہے ہ

نے اسے مرکش کیا اِں یہ آپ ہی دور کی گرامی ہی تعاق فرانے کا میرے

تَخْتَصِمُوْ الدَّى تَى وَقَدُ قَدَّ مُثَّ اِلدِّكُهُ بِالْوَعِيْ

باس نه بھڑوگ یں جیں بہتے ہی خاب کا ڈر سنا برکا

مَأَ اَطْغَيْتُهُ وَلِكِنْ كَانَ فِيْضَا

يَدِينُ أَن عَدِ سَيَتَ بَعِ أَن مِن مِن عَدِيمِ وَلَهُ وَلَا مِنْ مِنْ الْمِن عَلَيْ وَكُونُ وَمِنْ السَّمُ وَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا وَهُونُ وَمِنْ السَّمُ وَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مؤہ ہوئے اور یے ٹنگ ہم نے ؟ مانوں اور ڈنک کو اور ہو بيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيّاهِم وَمَا مَسَنَاصِ لَغُوْبٍ عَاصَم بكر ال كرديان بع بعدل عن يا عاورتان با يعام زائ تراعي إلى پر مبر کردی ادر ایت دیس کی تریت کرتے ہوئے اس باک یولومدی مُمْسِ وَقَدْلَ الْغُرُوبِ شِوَمِنَ الْيُلِ مِسَيِّحَهُ ولك يربيد اور وي عديد عاص كورت الا الكي نيح كود اور دِّيَا رَالِشَّحُودِ ®وَاسِّتَمْعُ يَوْمَرُنيَّادِ الْمُنَادِمِنَ مَكَانِ مان میں دن اجھاڑ سیں کے من کے ساتھ کی یہ ون بعد قرول سے ہاہر آئے کو ال ید شک بم علایں اور بم مارس اور بعادی طرف ہمزا ہے اله مِی دن زین آن سے پھٹ کی تو جلری *گرتے ہوئے علیں نگے ک* پ<del>انسمارے جمک</del>ے بِسِيْرٌ۞نَحْنُ اَعْكُمْ بِهَا يَقْوُلُوْنَ وَكَا اَنْتَ عَلَّ آمان ہم توب مان رہے بی جو دو تم بہے ای ان احد کو آن بدجر كرنے والے بِجَبَّامِ فَنَ كِرْبِالْقُرْانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ فَ بَين لا زَرَان ع سَيتُ سرد الع وبرى مِن عدر على

کے افرائے کا وحدہ قرایا ہے تمام ود زخیوں کو دونرخ میں وال كردوزخ سے يو ي كاكيا تو بحركى تودويد جواب دے کی اب مین اہمی حس بمری محد میں اور بھی مخبائش ہے۔ ال یعنی قیامت میں متلی لوگ مرش کے وائی طرف كمزے بوں مے وہاں ہے ان كو بنت نظر آتى ہوگى -خیال رہے کہ واقد عل تو یہ لوگ جنع کے قریب لاست مے مر یہ عاورہ ایا ہے میے سافر کتے ہیں کہ الاور قريب آميالين بم لامور ك قريب آسك لذا آيت ي کوئی اعتراض نیس را یہ مطلب ہے کہ بعض اوگوں سے جند ایس قریب ہو کی کہ بغیر حساب وہاں وافل ہو جا کمی م صونیاه فرائے ہیں کہ متل مومن سے دنیا میں می جند قریب ہے کہ مرت بی جنت میں داخل ہو جائے پہلے معنی زیاده قوی بیل واخت و رسوله امکم ۵۰ ونیا یمل رسونول کی معرفت اکو نک رسول کا وہرہ رب کا ی دعرہ ہے ١٢٠ ريوح لانے والا وہ ہے جو گناو پر گائم نہ رہے توب کرے۔ حنيظ وه جو اين بركام عن شرى مدودكى حفاظت كرب مهر جس ورجي ديت اور تعليم مواست خشيت كما جايا ب عثیت اللہ تعالی کی بدی نعت ہے ب دیکھے ورئے كے معنى يہ بي انبياء كرام سے من كررب كى ويت ركھ الله يعنى ايها ول ما تو لا إجو معيبت من صاير آرام من شاکر ہر مال میں رب کا زاکر تھا بھوفیاہ فرماتے ہیں کہ تلب نیب اللہ کی بری نعت ہے جو خوش نصیب کو المق ے دا۔ کر نہ و جند میں فہیں کوئی تکلیف ہونہ موت آئے نہ جنت سے تالے جاؤ اس سے معلوم ہواکہ جنتی لوگوں كا واظله بحت عزت و معمت كے ساتھ ہو كا يا خود رب تعلل به فرائ كا يا فرشت يا رضوان و داروفه بنت ١٦ اس طرح كه مي دن بيشه دے كان دات آسة كى ند کوئی مال پر لے کا اندا آیت پر کوئی اعتراض نیس کر دن بید نیس رہارات سے فاہو جاتا ہدے اے دیدار افی ع نعتوں سے اعلی ہو کی رب نعیب کرے۔ ١٨ - يعني سيل امتی ان عرب والے کفارے زیارہ مبادر تھی جنوں

نے قسوں میں ہوے بڑے مضوط تھے بنائے محرط اب کے وقت کام نہ آئے 19 میٹی جب ان پر عذاب آبا تو بچنے کی جگہ اور پناہ کے تعکانے ڈھونڈتے کام کے محربتاہ بر ملی

ر سال معلوم ہوا کہ وعد و هیعت و جرت سے فاکدہ وہ می افعا سکتا ہے جس کے پاس جرت پکڑنے والا ول ہو اور قبول کرنے والے کان ماضرول سے جو نیک کام کیا ، معلوم ہوا کہ وہ تی بیک افوار سے ہفتہ تک افوار کو پیدائش کی ابتداء ہوئی جمعہ کو سکیل ' زیمن دو دن جس بی افرائی کردن جس آسان دو دن جس انہا نہ دو دن جس بی افرائی کردری یا جسمن کی بنا پر نہ خیال دہ کہ بیاں وقت علق کا ذکر ہے اور شی نیکون می قدرت کلا کا تذکرہ سے اس سے معلوم ہوا کہ آسانوں کو چہ دن جس پیدا فرانی کروری یا جسمن کی بنا پر نہ بیال دہ کہ بیاں وقت علق کا ذکر ہے اور شی نیکون میں قدرت کلا کا تذکرہ سے اس سے معلوم ہوا کہ آسانوں کو چہ دن جس پیدا فرانی کروری یا جسمن کی بنا پر نہ بیاں دہ بی بیدا فرانی کروری یا جسمن کی بنا پر نہ بیاں دہ بیاں کروری کی جسمن کی بیار کروری کی بیار کروری کی بیار کی بیار کروری کروری کی بیار کروری کروری کی بیار کروری کروری کروری کروری کروری کروری کروری کروری کی بیار کروری کیار کروری کرور

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ یعن ان ہواؤں کی حم ہو خاک اور کردو فہار اڑاتی ہیں اس میں جاروں ہوائی شال ہیں پروا مجموا ، جنوبی شین ہو مین ہو ہوائی گھائی یا بدلیاں افعائی ا جن میں لاکھوں ٹن پائی ہے چو تک یہ رحمت کی ہوائی ہیں اس لئے فسومیت ہے ان کا ذکر فربلا سمہ ان کٹیوں کی حم ہو دریا میں مموات سے تعرفی ہیں مواری ا اور سلان کو پار نگاتی ہیں سمہ یعنی فرشتوں کی وہ جمامتیں ہو بارش ارزق اموت اولاد و فیرہ کتیم کرتی ہیں جنس مدات امر کھتے ہیں مطوم ہواکہ اللہ کی رحمیں فرشتے تعلیم کرتے ہیں اگر حضور کو قاسم رزق اللہ کما جاوے قرنہ حوام ہے نہ شرک انیال رہے کہ حصرت جرئیل طبیہ السلام مواسمی تعلیم کرتے ہیں ایک

بارشيما وراكل موت امرافل امكام (مليم السلام) (روح) هـ يمال وعدے ش وحيد مي واقل بي يعني حشر نشرسزا جزال الكه تمام وه آنحده كي خبري جن كانبي كي معرفت تم ے واوہ یا و مید کیا گیا سب سے بی ان کے جموت كا امكان بحي ضي ١- كد قيامت مي مليون كو جنت توبہ والوں کو محبت لولیاہ کو قرابت عارفوں کو دمل الی ٔ طالبوں کو وجدائن اور فاظول کو عذاب پیزان خرور لمنا ہے عدد مین اس آسان کی فتم جو رکف برقے آروں ے مزن ہے کیا اس آسان نبوت ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محم جو رجک برنے محلیہ کی زینت سے آرات ہے۔ ٨- كوكى مشرك وو معبود مامنا ہے كوكى پياس اكول تین سو ساخود کوئی حضور کو ساحر کاتا ہے دکوئی شاعر حمیس خود اینے قول پر قرار نہیں ہے کفار مکہ جب کمی کو اسلام کی طرف ماکل دیکھتے یا جو حضور کی خدمت جی حاضر ہونا جاہناتو اس کو بھاتے کہ ان کے پاس کیاد حراب وہ تو ساحر میں شامریں وفیرہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جس كے نعيب على المان ب وہ تو ان باتوں سے نظے كا نسي اور جو تقدیر کائی مارا ہوا ہے وہ بمک جاوے کے معلوم ہواکہ مے حضورے کھے نہ لے دو ثلق ازل ب ان کے پاس سب مجمد ہے تم لینے والے مز ۱۰ کوئی جمالت کے نشر میں محلور ہے " کوئی علم کے " کوئی دولت کے نشر میں کوئی انتزار اور مزت و جاء کے اللہ ان سب نشوں ہے لنے اس کے مطابق اکٹی جواب دیا کیا۔ کہ جس ون تم وو زُرَحْ مِس بِسَنِعِ مَعِ بِس وى دن عِين انصاف كابو كا\_ يعنى اكر تم الى بحول على يزت رب و انجام يه ب ١١٠ يه كلام بلاداسط رب تعالى فرائك كالإعذاب ك فرشت إ مالك ووزخ جبال ارشاد جواك بم ان سے كام د كري ك وبال رحت و مجت كاكلام مراوب النوا آيات يل تغارض مي ١١٠ آن ونيا مي بعي قري مجي اور أحده محشریں بھی اور محشر کے بعد مجی 'ونیا میں مومن شریعت ك بانات طريقت ك بشول مى ربتا ب الله كى مبادت

مورة الذرايت مل بيداس شرس ركوع و قداه و به محد وره ۱۹۴ مقال بازوني الشرك نام معشرون عربنا بدي بريان رم البيع رب كى علايس يلقة بوت ك يطاردواس يبط يكو كار قيم فل وه بات عن

سی حضور کی مجت میں وہ لذت پا آ ہے کہ سمان اللہ اس کی قبر بنت کی کیاری بن جلوے کی میدان محتریں عوض کو ٹر کی ایک نسر موجود ہوگی جہل یہ مزے سے پیتے ہوں کے اس ضریر مرتدین آویں کے بہنیں فرشتے نالیس کے اس مدیث کا مطلب ہے کہ صب سنی اس نکیوں کا بدلہ بھی اور رب تعالی کی خاص رحت میں مطالب کو شام اس کے شام اس کے اس کے مطالب کو شام اس کے مطالب کو شام اس کے مطالب کو شام اس سے 18 سینی رات تجد اور شب بیداری میں محرکزارت تھے بہت تموزی دیر سوتے تھے اور اس سوئے کو بھی اپنا تھور سمجھ کر میج کو استفار پزشتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ تمام رات سونا بھی اپھا نسی اور میں سنت ہے۔ بعض علام نے فرایا کہ اس آیت میں انسار کی تعریف ہے تمام رات موجا کا تعریف کے اس کے بعض علام نے فرایا کہ اس آیت میں انسار کی تعریف ہے

(بقیہ صفہ ۸۳۱) ہو عشاہ کی نماز مجر نہیں جی پڑھ کر اپنے محرجاتے ہو مجر قبا کے پاس مید منورہ سے تین ممل دور ہے پھر پھر سوکر تبدیز سے 'پھر بحرکی نماز مجد نہیں جس آکر باجاحت پڑھتے تھے' اس صورت ہیں ہے آیت مدنے ہو (روح) ان کا ہے آنا جانا بھی عبادت تھا جسے عالم کا سونا اے معلوم ہواکہ وقت سحر استغفار اور دھا کے لئے بہت سوزوں ہے کہ صبح کے وقت کتے کے سواکوئی نہیں سوتا بھرکی منتوں کے بعد ستریار استغفار اول آخر وروہ شریف ہر معیبت کا وقعیہ ہے رزق کی برکت کا زریعہ ہے ہاں جس جس چند صفات بیان ہوئے آیک ہے کہ ان مومنوں کے ہرمال میں فریا کا حصد ہوتا ہے۔ کھانا کیڑا ہیہ

ادر پھی دانت اشتقار کرتے ہے اور ان کے اوں می بی تھا شکا او ہموات اور زکین میں نشا نیاں ہیں یقین والوں سموت احد محود ٹوک تبیں مربعتا ہیں ک اورا سان عمانہا ڈرنق ہے <del>گ</del> ٛؠ؆ڗؙڮؚٳٮۜٞ؋ۿۅٲٚػؚڮؽؗۄؙٳڵٙڡؘڸؽؙۄ یو بنی فرا را ہے قل اور وی عجم وال

رفیرہ ' دو سرے یہ کہ ہر شم کے نقیر کو دیج ہیں خواوا ہے۔ جامی بھائی انسی مبرے یہ کہ ان کی مطاما ک کے ما تلخے پر موقوف میں مماریوں کو بھی دیے ہیں اور خاش كرك ان ساكين كو بحي يو شرم سيد الك تد كيل اور اس شرم کی وجہ سے وہ اکثر صدقات سے محروم مع ہوں اچے تھے یہ کہ وہ تقراء پر اصان شیں وهرتے بلک ان كاني كالي عي فن محصة بي ان كاامان الت بي ك انہوں نے قبول کرایا خیال رے کہ بال والوں کے بال عل فقروں کا حق ہو آ ہے اور کمال والوں کے کمال می ب جنها كا حصر مويا ب انشاء الله تعالى حضور ك مبادات می ہم میں ممثلاروں کا حصہ ب ان کے ایک ایک عدے کی برکت سے ہم جے کو زول کا برالار ہو گا۔ خیال رے کہ یمنی مدق کال مرادے کو تک زاؤة بعد بجرت فرض ہوئی۔ اس کئے بہال تمام مصارف زکوۃ کا 🛣 ذكرند بوا ٣ ـ يين مومنوں كے فئے زين سمرفت الى كا رفتر ہے وہ اس زعن کے مالات کو ویچھ کر رب کی قدرت اكد مشرو تشربت و دوزخ كومان لية ين ' زيمن سے شریعت اور طریقت کے بزار إسائل عل مو جاتے ہیں زعن فلک ہو کر پر سر سز ہو جال ہے معلوم ہواکہ جس بى مركر بينا ب "زين يى بوبودك دى كافرك معلوم ہواکہ وہی صاب و کاب ہے زیمن میں مجرو اکسار ہے ای لئے اس میں بافات و کمیت میں مطوم ہواکہ فقیر کا کام مرو رضا ہے وغیرہ حاک تماری پیدائش اصفاء ک مجب رتب وناجى تسارك مالات كأبدلنا سب يمواد كر مكر ند دينا ما ديا يا ديا ك م كى ادر ك بند عى يوا مونیاه فهاتے ہیں کہ موش و فرش جود پر کوو جل' شیطان دهت و دمن سب یک تحد عی ب اگر آ فود كرے جس نے اپنے كو پہچان ليا رب كو جان ليا ٥-ونیادی رزق سورت و ارش و فیره یا مطلب ید ہے کہ تمام رز توں کے اصل فزائے آساؤں میں میں اولی سے خطل ہو کر زین پر آتے ہیں صوفیاء فراتے میں کد رزق جسمانی اور رزق رومانی سب محمد آسان می ب وی بھی اسان

ا۔ یعن اے فرشتو بٹارت کے مواء اور کس کام کے لئے آئے ہو' مطوم ہو آ ہے کہ اہراہیم علیہ انسلام نے قرید سے جان لیا تھا کہ یہ حضرات کمی قوم پر عذاب ہمی لائے ہیں ' شاید ان بھی وہ قوم ہو سدوم اور اس کے آس پاس کی بہتیوں لائے ہیں' شاید ان بھی اولا'' ان کو جرم کرتے فود مشاہدہ فرائیں ہے' ہرانسی ہلاک کریں گے سے گارے سے بنانے کا اس لئے ذکر فرایا' آ کہ مطوم ہوکہ ان پر اولے شدیرسی گے' بکر کووہ گئے والا ہے اس لئے سے مدد فرایا۔ سے اس فٹان سے ندیرسی گے' بکد کی مٹی کے ہو کہ دو گئے والا ہے اس لئے سے مدد فرایا۔ سے اس فٹان سے

معلوم ہو آ ہے کہ قدر آلی چھری تھے ' ہر چھرر اس کا ام قا ج جس كو لكنا ها ٥- لين جب سدوم ير عذاب آيا تو وبان 🖫 ے پہلے حغرت لوط علیہ السلام اور آپ پر انحان لانے وافے باہر بھیج ویے محے مجب اس شری مرف کار رہ محے تو عذاب الی آیا۔ جمال اللہ کے متبول بندول کی قبرس موں وہاں ہمی عذاب نہیں آنا فرعون پر معرض رجے ہوئے عذاب نہ آیاکہ وہاں ہوسف علیہ السلام اور ان کے ہمائیوں کی قبریں تھیں' افسوس ہے ان لوگوں پر جو معزت مديق و فاروق كوعذاب من مانتے بين مالاتك یے دونوں معرات حضور کے پہلو یس سو رہے ہیں اب معلوم ہوا کہ صالحین کی موجودگی میں فاستوں پر عذاب نس آیا جب عذاب آنا ہو آہے تو صافین کو نکل دیا جایا ے رب فرما آ ہے۔ وَمُعَرَّ تُنْكُوا لَعَدْ يَا الَّذِيْنَ كَفُرُوا يعنى مرف لوط عليه السلام كالكرجس مين آب اور آب كى رو صابر اویاں مومنہ تھیں ابعض نے فرمایا کہ کل مومن تروقے۔ آپ نے میں مال تبلغ فرائی ٨٠ يعن قوم لوط ک بلاکت کے بعد مجی نشانی باتی رکمی جس سے پاء مھے کہ يهال عذاب آيكا بي وونشاني خود به بقمر تنه ابو مرمد مك وإن ويك كئ اور بربودار باني جواس زهن س بهتا تها ۹ که وه اس نشان کو دیکه کر مبرت پکزی اور مخرو مناه نه كري ١٠ يعني موى عليه السلام ك واقعه على مجى مقل والول كے لئے مبرت ب أي كى كالفت سے بوى طاقتور قوش مجى بلاك موحمكي خيال رب كر سلطان مبین سے معرت موی طیہ السلام کے مجزات مراوس جیے عصا اور پربیناء وغیرہ ال اس سے معلوم ہواک موىٰ عليه السلام كى بعثت تمام الل معركى طرف تمى وفواه بني امرائل موريا قبلي ان سبير آپ كي اطاعت لازم متى ١٦ ـ كه خود ايمان لايا ند كمي كو لان ويا مال الككر ے مراد اس کے سارے پرو کار بین سااے دیوانہ اس لئے کتا تھا کہ موی علیہ السلام الکیلے ہو کر مجھ جی جابر إوثاء كامتلك كرن آئ بن أكر ان من عمل موتى تو اليانه كرتے (روح) ١٣٠ چنانچه دوست وقت ايان لايا جو

قَالَ فَمَاخَطْئِكُمْ إَيُّهَا الْمُرْسِلُونَ ۖ قَالُوَّا إِثَّا أَرُسِلْنَأَ ٳڸۊۜۅٛۄؘؚۄؙٞڿڔؚڡڹڹؖ۞ڶؚڹٛۯؙڛڶۘۘڡؘڵؽؙڔٛؠؗٝڿؚٵۯۜۊؙۘڝۛڔ طرفت بھیے ہمگئے ہیں گا کہ ان پر گائستہ کے بنائے ہوئے بقو المُحَمَّسَةُ مَهُ عِنْدَارَتِكِ لِلْمُسْرِفِي چھوڑیں ٹا جو تھادے بسکے ہاس مدسے بڑھے والوں کے لئے نشان کے رکھ اس کا ترج نے اس خریں ج ایمان واہے تھے ہے 'کال لئے ٹ توہم نے وہاںایک يَتِ مِنَ الْمُسْلِينَ ٥ وَتَرَكُنَا فِيْهَا أَيَةً لِلَّذِيهُ بی گھرمیلان یا یاٹ اور ہم نے اس پس نشانی باتی رکھی شہ ان سے سلنہ جو دروناک مذاب سے ورتے بی کہ اور موسی میں ط جب م نے اسے ردائن سدے رفرون کے ہاس بیما لا تو آب اللہ سیت جرعیا الداور الاا مادور اُوْجِنُونَ عَالَحَنُ نَهُ وَجُنُودَ لا فَسَنَ الْمُ فِي الْبَيْرِوهُو اَوْجِنُونَ عَالَحَنُ نَهُ وَجُنُودَ لا فَسَنَ لَهُمْ فِي الْبَيْرِوهُو ہے یا وہوا نہ ال تو ہم نے اسعاد واسکے فکار کو پکڑ کر دریا میں ڈال ویا اس مال میں کروہ اپنے مُلِيُمُ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّبْحَ الْعِقْبُونَ آ ب كو طامت كر ر با تعالل اور ما ديس بب بم في ان بر فنك آ نرسي بيبي هل مَاتَنَ رُمِنَ شَيْءَ اتَتَ عَلَيْهِ إِلاَّجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْدِهِ جی پیزیر از ق ل اے علی ہوئی پیز ک طرح کر پھوڑتی۔ وَفَيْ تُمُوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تُمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنِ ۞ فَعَ تَوْا اور خود میں کل جب ان سے فرایا عما ایک دقت تھک برت و ال تو انبول نے منزلء

تیول نہ ہوا۔ ۱۵۔ قرآن شریف میں ریح فضب کی ہوا کے لئے اور ریاح رحت کی ہوا کے لئے استعال ہو تا ہے۔ ۱۱۔ وہ ہوا آدی ا جائور ایل متاع اجہولگ جاتی ا بلاک کر ڈالتی معلوم ہوا کہ انسان کے گناہوں کے سب جانور بھی عذاب میں کر فار ہو جاتے ہیں اگندم کے ساتھ کمن بھی ہی جاتے ہیں۔ ۱۵۔ صافح علیہ السلام کی قوم جو نمایت سرکش تھی معلوم ہواکہ بدکار لوگوں کے تصول ہے ایمان ملتا ہے تو تیک کاروں کے قصے بھی ترقی ایمان کا ذریعہ ہیں ۱۸۔ او نمنی کے ذری کے بعد صافح علیہ السلام نے انسیں خردی کہ اب تم تین دن جو مح ا بدھ اجعرات اجمد اہفتہ کو ہلاک ہو جاؤ کے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعدوں کو لوگوں کے موت کے وقت اور جگہہ اور موت کی نوعیت سب کا پید ہو تا ہے ا۔ جو حطرت جریل کی آواز تھی 'جس سے ان کے سینے بہت میں 'جے کہ وہ آواز بت ہولناک تھی 'اس لئے اے کڑک فرمایا گیا ہ۔ حطرت جرئیل سے یا صالح علیہ السلام سے سے فائل گندی مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں 'کافر کو بھی ' یعن فش اعتقادی بھی ہو تا ہے اور حملی بھی ' یمان فش اعتقادی مراو ہے لین کفر سے بغیروسیلہ فرشتوں کے آسان بناسے مجھے وست قدرت سے 'ورندسب چیز کا فائل رب تعالی ہے ہے۔ کہ ذعن اس قدر وسیع ہے کہ باوجود کول ہونے کے فرش کی طرح بچی مولی معلوم ہوتی ہے ' نیزند تولوہ کی طرح بخت ہے 'جس پر چانا چرا وشوارنہ پانی کی طرح بھی کہ محلوت اس میں دوب جادے ' یہ رب تعالی کی قدرت کی بری دلیل

AMM عَنَ الْمُرِرَةِمُ فَأَخَرَنَتُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُوون ٠ اسف دب کے عم سے مرکثی کی تو انجا تھوں کے سامند انیں کوک نے آیا ل فَهُ السِّنَطَاعُوا مِنْ فِيَامِرُومَا كَا تُوَامُنُتُ مِرِينَ فَوَقُومَ تو وہ ذکارے ہوسکے اور : وہ بدلسانے سکتے تھے ٹ اور ان سے برسلے نُوْجِ مِّنَ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ فَوَالْتُمَا بَنَيْنَهُ قوم فرج كو بناك فريايا بينك وه فاسق لوك تقع تك اور آسان كوم في بالقول سے بنا یاک ادرید شک م وسست دینے والدین اور زین کو م نے فرش کیا ، قوم کیا بی ٱڵؠؚ۠ڡۭۮؙۏؘڽۛؖۅؘڡؚڹؙڴؚڷۺؽ؞ۣڂؘڷڨٙؽٚٵڒۘۏؘڿؖؽٚڹۣٱڡۘڰۘڷۘڬٛمٛ ومیان کردٹ آوانڈ کی طرف بھاگوٹ بے ٹنگ یں اسکی فروں سے تبا اے لئے مرسے ڈو وَلاَ يَخْعُلُوا مَعُ اللهِ إِلْهَا أَحَرِ إِنَّ لَكُمْ مِّنُهُ نَزِيرٌ مُّبِينٌ فَ سانے والا ہوں فی اورانٹر کے ماتھ اور معرور العجاؤ جشک می اسی طرف سے تھا کے لئے كَنْ لِكَ مَا ٓ أَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا قَالُهُ صری ڈرمنانے والا ہول نا ہوبنی جب ان سے گلوں کے ہاس کوئی دیول تشریع ن<sup>8</sup> یا تو ہبی للسف كر جاد وكرب ك يا ديون كي آيس على ايك دومر يكويد بات كرمرس عي بكروم مركن ڣۘڗٷڷؘۼڹٛؗۿؗؠ۫ڣؠؙؖٚٲٲڹٛؾۜؠؚؠۘڵؙۏۄؚ<sup>۞</sup>ۛۊۘۮ۫ۘڲٚڒۏٵؘؾؘٳڵۜڽؚؚۨڰڒ وُك بْنِي لْنَا قِولِي بَهِرْب فان سع مز بِيرُولْ لُومْ بِدَرْجُوالنا ) جيس كالماور مجما وَفَقَ كرمجما وَا تَتَفَعُ المُؤْمِنِينَ@وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا مسلما فول کوفا نره دیتاہے لا اور یس نے جن اور آدمی است بی نے بنائے کھیری

ے ' مجراتی بوی زمن آسان کی وسعت کے مقابل الی ے چے میدان یم کوڑی بڑی مواب چے زیمن آسان ون رات' نر و ماده ' جائد سورج ' گری مردی' بحرء پر' میدان د میاز مجن و انس ٔ ایمان و کفر ٔ سعادت و شخاوت ٔ حق د باطل موت و زندگ دایان بایان فقیری خن فرنسکد برچزی ضد رکمی ایک بود جو بن و ضد سے باک ب عد بلك اب سائنس كى فخيل سے بد لا كدور فت اور بھرال عل فرو بلوہ يں فرورفت سے ہوا لگ كر بادہ ورفت سے جب چموتی ہے تو پیل زیادہ آیا ہے آگرچہ ز ورخت دور ہو' ان چیزوں کی ہمی نسل ہے محر نسل کا طریقه بداگاند ب ۸- اس طرح سوال الله سے فراد کر کے اللہ سے قرار کرہ کفر سے بھاکو ایمان کی طرف خفلت سے بیداری کی طرف ممناہ سے توبہ کی طرف نارانتی ہے رضا کی طرف فیر می مشغولت ہے معزدلیت کی طرف مخرضیکہ اس کی بہت تغییریں ہیں 9۔ لین تم سب لوگ میری طرف آؤاکیونک صنور کے پاس ماضری رب کی طرف بھاکنا ہے اس فرما آ ہے۔ زالا اللہ اذْ طَلِيْهُ أَنْفُهُمْ مُاذُّنَّهُ لِللهِ عَلَى رَبِّ كَم لاَ مُحْمَلُوا عِن توحيد كاسيق ب اور إن زكمة عن رسالت كادرى لفذا اس آيت ين توحيد و رسالت دونون ندكور بي كاد ريكو كد الله درسول كو لمانے كا نام ايمان ہے ان يم جدائى مجھنے کانام کفر ای لئے قرآن کریم اکثر جگہ اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر فرا آے معرت حمان فرائے ہیں مُتَم أَلِا لُمَا إِسْمَ النِّيقِ بِاسْبِهِ دِبِ تَعَالَى فَرِمَا مَا جِ- وَكُيرِ مُدُّونَ اَنْ يُغَرِّفُوا بَيْنَ اللَّهِ وَدُمْلِيهِ ١١ - يعنى يعي آب كى قوم آب كو ماحر شام كمتى ب أيسے ى كيل قوموں نے اپ رسولوں كے متعلق كما تفا" توجو إن كا انجام موا تعا- وه على ان كا انجام مو گا۔ بعن آخرت می عذاب ہی ونیاوی ظاہری آسانی مذاب ان يراس لي نه آئ كه بم في تم عدود فرا لي -- ماكان الله بعد بهم وانت فيهم ١١- يعني كقار آبي میں ایک دو مرے کو کفر کی وصیت تو نمیں کر مرے ہیں كونك ان كا زمانه و مجك اور تحى ان كا وقت و مكان

علیمدہ کفریں شرکت کی وجہ سے کہ ان سب کو بمکانے والا ایک ہی ہے ایمنی البس اس سے معلوم ہوا کہ اگر چہ کفری نو میس بست ہیں مگر مرکئی و بغاوت میں سارے کفار ایک ہیں ۱۳ ان کی بُواس کی پرواہ نہ کرہ افغا ہے آیت محکم ہے اسٹوخ نمیں اسے مطلب نمیں کہ انہیں تبلغ نہ کرد۔ تبلغ قو آخر دم تک کی جائے گلا اس کفار ایک بیان ہیں الحق ان کی نیاز مند ہم اللہ یعنی اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے او آپ پر پکھ احتراض نہ ہو گا کیونکہ آپ نے تبلغ فرمادی اصلام ہوا کہ حضور محلوق سے بر نیاز ہیں کا ترب کا ایک میں اس کا معلوم ہوا کہ بلکہ مذاب اللی کفار پر بازل ہو گا کیونکہ رب نے اس اس معلوم ہونے ایک میں اس میں نہ جمور نی اسٹے محبوب کو کفار سے بے قوجی اور اعراض کا حکم دیا تب ہے آپ سے آپ کرے اس میں نہ جمور نی

ربقیہ سلحہ ۸۳۳) چاہیے ' دو سرے یہ کہ وطا و تھیجت صرف مومنوں کو منید ہے یا انسیں جن کے نعیب میں ایمان ہو' ہرزین میں جم نیس آگا اے اس سے معلوم ہواکہ عبادت افقیاری جس پر سزا' جزاء مرتب ہو صرف جن و انسان کے لئے ہے' عبادت اضطراری ساری کلوق کرتی ہے' رب فرما تاہے، وَانْ بِنُ خُنْ اِلَّا اِنْہَ اُسْ بِعَدُدِة کُر ان عبادات پر جزائیں' جنات کی سزا دوزخ ہے اور جزاء دوزخ سے نجات (حنی) ۲۔ کہ جمعے روزی دیں' یا میری کلوق کو' یا خود اسے کو' کیونک سب کا دازق میں ہوں' خلاصہ ہے ہے کہ جن و انس کی پیدائش کا اصل مقدر روزی کمانا نسیں بلکہ عبادت ہے روزی مبادت کے تابع ہے' جسے بادشانہ توکروں

کو این خدمت کے لئے رکھتا ہے جمخواہ خدمت کی مختیل التي ب أكر وه خدمت چور دي و تخواه ك ستي نہیں ' رب کی رحمت ہے کہ محموں کو بھی رزق دیتا ہے' س جمعے دنیا کے بادشاہ رعایا سے لیکس جاجے ہیں افی روزی اور ملک کے انظام کے لئے الدا وہ رحمت کے ماجت مند ہوتے ہیں۔ سلطنت البیہ فی ہے سا کہ مب کو روزی وتا ہے و خیال رہے کہ روزی عام تو عام گلول کو ویتا ہے میں سورج کی ردشی ا ہوا ا زین کا فرش میان کا ساید اور روزی خاصه مخصوص بندول کو رية اب بيميم ايمان مرفان ولايت بدايت نبوت وفيرو ' ا اگر روزی بندے کے کب یر موقف ہوتی او لی او لی کے ہیت میں بچہ کو نہ ملتی ۵۔ فذا قوی کے مقابلہ میں رب کی بناہ لو اشیطان ہمارا و حمن قوی ہے مب کی بناہ بی اس ے بھا سکتی ہے ا۔ ونوب کوئی کے ڈول کو سکتے ہیں ا جو بھی اس طرف بانی ڈا<sup>0</sup> ہے ، بھی اس جانب مین ہر کافر قوم کے عذاب کی باری اور وقت ہے جب وقت آ ماآے عذاب آ ماآے کے کروت عذاب سے پہلے عذاب نہ ما تھی ٨۔ وہ دن يا برر كے عذاب كا بي ان کی موت کا یا قیامت کا ۹۔ طور بیاز معرو دین کے ورمیان وادی سینا می واقع ہے اس بھاڑ کا نام زیرہے لتب طور سال ی موی علیہ السلام رب تعالی سے بمكلام موئے تھ 'اس عظمت كى وجد سے اس كى تم ارشاد ہوئی معلوم ہواکہ جس پارد بہاڑ کو تی سے نبت ہو جائے وہ بھی مخلت والا ہے ۱۰۔ مطوم ہوا کہ خاص بندوں کی تحریب رب کو باری میں کہ رب نے ان کی هم قرمائي رب قرما آ ب- والقلم وما يَسُطَاعُتُ علاء ك فوی اور نعت کوول کی نعت کی تحریری ا قرآن و مدیث کی کتابت و تغییری سب اس می داخل ہیں ایاس ہے مراد فرشتوں کی تحریری ہیں ایعنی لوگوں کے نامد اعمال یا الل كاتب تقدير فرشة كي تحريه إلاح محفوظ كي تحريه إقريت و انجيل و قرآن کي تحرير " تحرير كے جو معنى كے جاديں 'اس مناسبت سے کھلے وفتر کے معنی کرنے جاہئیں۔ المه بیت

ڸؠۼؙڔؙۮؙۏڹ۞ؙڡؘۜٳڔؽڋڡڹۿؗڡۭٞ؈ڗڔ۬ؾٷۜڡۧٵٳڔؽڔٵڹٛؿؙۼۄٷڹ بُعدگی *کویل* نوشمی ال سے کھ درزق جیس مانگرائے اور زُ یہ چاہٹا ہو*ل ک*روہ مجھے کھا تادیں گ . مَيْثُك الله بى برارزق يف والاك قوت والاقدت والاب هى توب تك ان ظامول كم نے مذاب کی ایک باری ہے . چھے ان مے ساتھ والوں کھٹ ایک باری تھی ف توجیسے مباری ن ؙٷؽڸ۠ٛٳڸڷؚڒؚؽڹؽؘڰڡٛۯۏٳڝؽؾۏ<u>ڣڔ</u>ؙٟٟٟؗ؋ٳڷؽؘؽؠؙۼؙ۪ٛۼؠؙۏؘؽ کریں اُن تو کافرد ل کی ڈالی ہے ان کے اس دن سے جسس کا وعدہ دیے جاتے ہیں ت الْمَانُوكَ ١٩ اللهُ مَنْ أَوْلَا الطَّلْ مَكِلَتَ مَنَّ ٢٠ وَالْوُعَالَا لَكُلُّ الْعُلَا الْمُلْكِ و مرت كل معالى يم و روع ١٩ كا وت ٢١٦ مح ايم بزار ما وع مون يم الزائن ، الدسے ام ے شروع جربنا یت مربان رمسم والا ۅؘٳڵڟؙۏڔۣڽٛۅؙڮڹڹۣڞڞڟۅ۫ڕٷۘڔٛؾ۪ۜڡۜڹٛۺٛۅٛٚٷۜۘۅؙٵٚڹؽ فررک تم اور فرشتر ک نا جو کھا دفریں تھا ہے اور بہت الْمَعْمُوْ وَكُوالسَّقُفِ الْمَرْفُوْعِ فَوَالْبَحْوِ الْمَسْجُودِ معود که آور بلند بھت که اور معطانے ہوئے مندرک کا ٳڽؘۜۼۘڹؘٳڹۘۯؾڸؚػڵۅؘٳۊڴ<sup>ڞ</sup>ڡٵڶ؋ؙڡؚڹۮٳڣڿۣڴؾؙۏؘۄۛ*ۊٛ*ٷؙۯؙ ي فك ترسدب كا عاب مرور مو المب كل اسد و في هلا والا بنيس ال جس دان أسال بلنا ما بليل عي ال اوربها وبيها أما بليل عمين تراس دن بعثلا خوالول كي لِلْمُكَنِّبِينَ أَلَيْنِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ تَلْعَبُونَ ۞ خرانی ہے سے دو جر مشغلہ میں کمیل رہے ہیں ال منزلء

معود کے معنی ہیں آباد کمر' یہاں اس آیت میں اس سے مرادیا تو کب معظمہ ب' جو حاجوں نمازیوں سے آباد رہتا ہے یا بیت المعود جو ماتویں آسان پر ب' فرشتوں کا قبلہ بر حضور نے معراج میں طاحقہ فرطیا یا مقبولوں کے دل ہیں جو رب کی یاد سے معود و آباد ہیں' یا مسلمانوں کے دہ گھر جو اللہ کے ذکروں سے آباد ہوں (روح) اس سے مراد یا تو آسان ہے جو دنیا کی جست ہے' یا حرش جو جنت کی مجست ہے گھرکے ماتھ جست کا ذکر بست می موزوں ہے (فزائن و روح) ساا۔ اس سے مراد سے مراد میں جن بانی ہے۔ آب میں اس پانی میں آب بانی میں ہے۔ اس سے مطوم ہوآکہ تقدیم میرم کو میں ہیں اس سے مطوم ہوآکہ تقدیم میرم کو

نه اس کی رسوائی ہوئند

(بقید سند ۸۳۵) کوئی شے نہ عل سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے اور ب فرما آ ہے۔ ماہید کہ الفول آؤی ایسے ی کفار پر عذاب آنا تقذیر مبرم ہے وہ اس سکتا ۲۰۱۸ کہ پہلے چک کی طرح محوص مے پھر پہٹ جائیں مے معلوم ہواکہ آج آسان نمیں محویح ' بلکہ چاند آرے کروش میں ہیں ہا۔ کہ پہلے تو بادل کی طرح پھرد منی ہوئی روئی کے ریزوں کی طرح ' پھر فراد کی طرح اثریں مے ' یہ قیامت کا دن ہے ۱۸۔ رسولوں کو جھٹانے والے کفار کی اس سے تمین مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جن لوگوں نے کسی نمی کی دسالت نہ پائی ' چیے حضور کے والدین ان کی نجات کے لئے صرف توجید کا حقیدہ کانی ہے ' دو برے یہ کہ کفار و مشرکین کے نامجد بیچ دوز فی نمیں '

قال نما خطكم،

تیرے یہ کہ جنگار مسلمان کو اگر چہ مزا لے محر آس کے لئے فرانی نیم "

بَوْمَ يْبَاعُوْنَ إِلَى نَارِجَهِ لَمَ دَعًا عَلَيْوِ النَّاسُ الَّذِي جی دل مبنم کی فرف دحکادے کر دھکیے جائیں کے ل پرسے وہ آگ ہے كُنْتُمْ بِهَانْكُذِ بُونَ ۖ أَفِيغُو هُذَا أَمْ أَنْتُمْ لِالْتَبْصِرُونَ ۗ تم جنا أَ تَى تَو كِما يه عادد ب يا جميل موجمنا جيل ال اصْلُوْهَا فَاصْبِرُوْا اولا تَصْبِرُوْا سَوَا فَعَلَيْكُمْ إِنَّمَا الْجُوْرُونَ اس میں جا وا ب چاہے مبرکرویا شکرون سبح پرایک سا ہے فہیں ای کا بدل ماكنتفرنعماؤن<sup>©</sup>اِنالمتنفين في جنت وبعيور جوتم كرسة بق ك بدين بريز عدر بانوں أو بين في بي في ور سرال و دروو وس او دروو دريار الدو بقين ببها الهماريهم ووقعهماريهم عثراب الجحجي پھے رب کی دین ہرشاد ٹاو ک اور اہیں ان کے رب نے اس سے بھا ایا کہ ڴڸؙؿٳۄٳۺ۬ڔؠؙۏٳۿؚڹؽؖٵٳؠٵڴؙؙؙٛٛڎؾؙؙؙڡڗۼؠڵۏؽۨ<sup>ڰ</sup>ڡؙؾؘڮؚؽ کماڑ اور بنی نوش عواری سے ف ملہ اپنے احال کا ک تخوں پر کیہ عَلْ سُرُرِمَّ صَفْوُفَا وَرُوَّ وَجُالُهُمْ مِعُوْرِعِينِ وَالَّذِينَ لكت جوقطار مكاكرة تحصيص للاديم في ابنيل بياه ديا بري الخول وال حودول سدال امنوا وانبعتهم دريتهم بايمان الحقنابم دريتهم اور بوايان لاغدران كادلاد في المان كما تعالى بردى كى بم في كورودان سالدى وما النفه من عمله من شي المركا المركا المركا إلى المركا إلى المركا إلى المركا إلى المركا إلى المركا المركا الم المركا ال حرفاریل مل اور ہم نے ان کی مدد فرائی میوے اور وشت سے جر جا ہیں ف

ؠؾۜڹٵۯؘٷؘؽ؋ؙؽۿٵػٲڛٵۘڐڵۼۘۅٛڣؽۿٵۅڵٳؾٲٛؿؽٛۄؖۅۘٮڟؖۏڡٛ

ایک دوسرے سے لیتے میں رہ مام بس میں نہے ہودگی اورز کہناری ال اور الحے فد متکار

منزلء

٣٣٢

دائی عذاب ۱۹ کفرو شرک کے سنلہ میں یا دنیاوی کاروبار و ففلت میں معلوم ہوا کہ جو چیز رب سے عافل کر دے وہ کمیل کود اور برا معظم ہے۔ ا۔ اس طرح کہ عذاب کے فرشتے ان کے باتھ مرونوں ے اور یاؤں پیٹانی سے ماکر باندمیں کے اور انس کیند كى طرح دوزخ مي بينك دي عيا اور كيس عيا معلوم ہوا کہ حمنگار مسلمان اگر دوزخ میں ممیانو اس کا واخلہ اس طرح نہ ہو گا اے یہ کلام ان کفار سے ہو گا جو حضور کو جادو کر کہتے تھے اسجوات و کھے کر پولتے تھے اک حاری نظر بقرى كردى منى ب اس يعنى مومنوں كو دنيا يس مبر كابدا تواب تما محر تهارے لئے اب مبر كرا بمي فائدو مند منیں 'چیز چلاؤیا فاموش رہو' برابر ہے ہے۔ دل ہے میے كفرو شرك إ احشاء سے جيے كناه ابنا عكياں كرنے والا کافر ہمی دوزخی ہے کہ وہ دل کے کفر کا مجرم ہے ۵۔ معلمان اگرچہ گنگار ہے محرایک معنی ہے متی ہے کیونکہ يب معليد سے بچا موا ب الذا ده مجى يا شفاعت كے بانى ے وحل کریا کچھ سزا جھت کریشیا" جنت میں جاوے گا' نہ تو آیات جی تعارض ہے نہ آیت و مدیث جل ۲۔ جنب میں رب کی دین دو طرح کی ہوگی انیکیوں کابدلہ اور ضروانہ انعام اعمال کا بدلہ مجی اس کے کرم سے ملے گا اس کے تھے فرمایا عدم یا تو اول عل سے جے پر بیز گار مومن یا بخشا ہوا گنگار' یا روزخ سے نکال کر چیے وہ گنگار مومن جو دوزخ سے یاک و صاف ہو کر نکالے گئے ۸۔ بیشہ کماؤ اور برطرح کماؤ کوئی چزنتسان نہ دے گ مکی نعت سے روک نوک نہ ہوگی کونک تم نے ونیا میں شریعت کی روک و نوک کی بابندی کی' دنیا کی شرق تیدیں آ خرت کی آزادی کا ذریعه مین ۹ باداسط یا بالواسط میت سلمانوں کے نامجھ بچے ماں باپ کے آلع ہو کر مثقی مومن جي- ١٠- معلوم بواكه جنت بي كوكي كام نه بوكا

کو تک تھی لگانا آرام میں ہوتا ہے کریکاری نہ ہوگ میٹ و معرت دیداریار کے مشافل ہوں گئ بیکاری بری ہے آرام اچھااا۔ خیال رہے کہ ونیا میں انسان کا نکاح میں انسان ہیں نہ اولاو آرم کر انسان کے نکاح میں فیر انسان سے نظر انسان ہیں نہ اولاو آرم کر انسان کے نکاح میں فیر انسان سے نظر انسان کے نکاح میں ہوئی آگر مومنوں کی اولاد مومن ہو تو ہم اولاد کو جنت میں اس کے مان باپ کے ساتھ رکھیں کے اطبیدہ نہ کریں گئ ایمان کی قید اس لئے لگائی کہ مومن کی کافر اولاد اس کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں۔ حضور کی اولاد نبی نمیں اگر حضور کے ساتھ بنت کی کافر اولاد اس کے ساتھ بند ہوگی اس مان ہوئی میں اس کے بنتی ہیں 'یہ میں معلوم ہوا کہ جنتی ہیں 'یہ میں معلوم ہوا کہ جنتی ہیں گئاں بھرت کا اس طرح اس کے ساتھ بنت میں رہے گا اس طرح اس کے ساتھ بنت میں رہے گا اس طرح کی وسیلہ سے اس کے ساتھ ہوا کہ جنتی ہیں 'یہ میں معلوم ہوا کہ جنتی آدی اپنے بال بجوں کے ساتھ بنت میں رہے گا اس طرح کی وسیلہ سے ساتھ ہوا کہ جنتی ہوں 'یہ بھی معلوم ہوا کہ جنتی آدی اپنے بال بجوں کے ساتھ بنت میں رہے گا اس طرح کی وسیلہ سے ساتھ بنت میں رہے گا اس طرح کی وسیلہ سے ساتھ بنت ہوا 'یہ بھی شار ہوا کہ بنتی آدی اپنے بال بجوں کے ساتھ بنت میں رہے گا اس طرح کی اس کی اس کے ساتھ بنت میں اس کے ساتھ بند میں اس کے ساتھ بند میں اس کے ساتھ بند میں اس کی اس کر ان کی اس کی ساتھ بند ہو گا ہوا کہ بند میں اس کی ساتھ بند ہو گا ہوں کی اس کی اس کی کو ساتھ بند ہو گا ہوں کی اس کی ساتھ بند ہو گا ہوں کی کو ساتھ ہوں کی کو ساتھ ہوں کو کو ساتھ ہوں کی کو ساتھ ہوں کو ساتھ ہوں کی کو ساتھ ہوں کو ساتھ ہوں کی کو ساتھ ہوں کی کو ساتھ ہوں کو ساتھ ہوں

Download link=> (بقيد منى ٨٣٧)كد أكر باب كا درجه ادنى ب اور اولاد كا اعلى تو باب كو ترقى دے كر اولاد ك پاس پنچايا جائے كا، لندا انشاء الله بى بى آمند خاتون معرت ميدالله اور حضور کی اولاد حضور کے ساتھ ہوں سے ۱۳ یعن اعلی و اولی جنتوں کو طانے کے لئے اعلیٰ کو اولیٰ نہ کیا جادے کا بلکہ اولیٰ کو اعلیٰ کیا جادے کا اللہ است مرکوئی احتراض نیں سا۔ لین ہرکافرائی بدکاریوں میں کر فار ہوگا۔ يمل آدى ہے مراد كافر آدى ہے 'اگر باسجد بيلے كال باب ميں سے كوئى مومن ہو او كا اس مومن كے ساتھ ہوگا اللہ مین جنتیال کی نعتیں وم برم بوحتی جائمی کی ممنیں کی نسیں ١٦۔ مطوم ہواکہ جنت میں مومنین میں گناہ کرنے کی قدرت بی نہ رہے کی کیو تکہ گناہ اللہ

کرا آ ہے اور وہ جنت یں فا ہو چکا ہو گا۔ نیزوہاں شراب وفيره يس مجي به فسادنه مو كا-كه يين والا كناه كرس يا اس ہے محل زائل ہو۔

ا۔ یہ اڑکے جنتیوں کے نہ اینے بیٹے موں مے نہ وانا کے فد مار الك حورول كى طرح جنت كى ايك كاول بجو الل جند کی فدمت کے لئے پیداکی می افرشتے ان کے علاوہ ہیں۔ بعض علماء قرماتے ہیں کہ کفار کے نامجھ بجے جو لز کمین میں فوت ہو گئے وہ بھی جنتی لوگوں کے خدمتگار ہوں کے اس ہے یہ بھی معلوم ہواکہ ہر جنتی کو خد مثلار لمیں کے واو اولیٰ جنتی ہو خواہ اعلیٰ ۲۔ لیتی صاف اللے معرب موتی کی طرح بو سمی کے چھوٹے سے مطانہ موا ہو' ہر جنتی کو کم از کم ایک بزار ظان حطا ہوں گے' جو ان کی مختلف خدمتیں کریں مے 'اعلیٰ جنتی کے خدام اور زیادہ اس کے وناوی اعمال سے اس کے وناوی اعمال و چیس سے کہ تم نے کیا نکیاں کیں اید بوجہ عجم اعمار المت كے لئے ہوكاندك الى شخى كے لئے اجساك اك معلوم ہو رہا ہے ہما اس سے تین ہاتی معلوم ہو کیں " ایک یہ کہ جنتوں کو ایک اسے دنیادی مشاغل یاد موں کے جن كاوہ تذكرہ كري كے ود مرے يدك خوف الى تقوى ا ک ج ب ک نکل کرے ہی ڈرے اسمے میں درے ا فف آ فرت کی بے فول کا درمید ہے ۵۔ یعنی ہم کو دنیا میں نیک اعمال کی وقیق ہی رب کی رحمت ہے پھران ا الله ير كائم ركمنا يمي اس كا فعل كرانسي تيول فراكر جند دیا ہی اس کی مرانی ۲۔ یعن اس ی نے اپنی مرانی ے ابی مبادت کی توفق بخشی یہ اس کے کما آ کہ معلوم ہو کہ اپی مباوت پر ہم کو افر سیں بلکہ رب ک رحمت کا شکر ہے ہے۔ ساری محلوق کو کافروں کو ایمان کی مومنوں کو اٹمال تیرکی سلیموں کو فرقان کی فرمنیکہ تساری قیعت سے کوئی بے نیاز سیں ۸۔ یعن تساری فیمی خبرس کمانت سے نہیں بلکہ ومی ہے جں' ویوالے کو الى بھى خرنسيں موتى محميس دونوں جمان كى خرب ج ک کوئی خرنہ لے اس کی خراب رکھتے ہیں یا مجنون کے

AW6 فألفها تسلكوه عَلَيْرُمُ غِلْمَانُ لَامُ كَانَهُمُ لُؤُلُؤُمَّكُنُونُ ۖ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ الله الل كراد برس محل الراوه وفي يل جهاكر ركع كلف ور ال يس ايك ي د ومرے کا طرف مزکیا باد چھتے ہوئے تک بولے دیک ہم اس سے مبطر إسفارول بی بہیے مُشْفِفِنِينَ®فَهُنَاللهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ موت فف الراحدة م براصان كا اور مين وكروناب سيجاب ف ٳؾٚٲؽؙؾٵڡڹڣؙڶؙڹۮؙٷٷٳؾۜ؋ۿۅٳڷڹڗؙٳڵڗۜڿؽۄؙؖۜۿ بے ٹمکے ہم نے ابنی پہلی ڈیدگی میں اس کی مبدادیت کی تھی ہے ٹمکٹ ہی اصران فریلنے والا مران ہے ن تواے مرب م ملیمت فراز گارم ہے دہسکے منسل سے زمان ہون امُ يَقْوُلُونَ شَاعِرٌ نِّتُرْتِصُ بِهِ رَبِّبِ الْمِنُونَ فَالَ منون در با بكتے بيں يا نا ورس ف بيس ان بر وادف زمان م انتقاد ب انتخار ب انتخار ب تُرَبِّصُوا فَا نِي مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَرَبِّعِيدُنَ أَمُرَتَا مُرْهُمُ اتكلاك ماد كي بعي تهاسك انتاد يس بول لاي ابي علي ٱحُلَامُهُمْ بِهِنَا اَمْرُهُمْ وَوُوْمُطَاعُونَ أَمْرَيَقُولُوْنَ ا بھیں بھی بتاتی میں یا وہ مرکمتی لوگ میں ال یا بھتے ہیں ابنوں لے یہ تَقَوَّلُهُ بِلُ لِالْمُؤْمِنُونَ فَعَلْبِالْوُ الْحَدِيثِ مِنْ الْمَا الْوَالْحَدِيثِ مِنْ الْمَا الْمَا الْم زَن بنا بِنا الله وه أَبِنَان النِي رَكِمَةِ وَ إِي مِنْ الْمِدِياتِ وَلَهُ أَيْنَ نِ كَانُواطِي قِيْنَ أَوْمُخُولِقُوْامِنَ غَيْرِشَي المُ هُمُ الْخُلِقُونَ ١٥ مُرْحَكَفُوا السَّمَا وَتَ وَالْارْضَ بَلْ بنانے والے ہیں کل یا آسان اور زین انہوں نے پیدا کنے ہے کھ

من بیں مستور مین چمیایا ہوا نہ حضور تلوق ہے جمی جب نہ تلوق حضورے جمیں بھوق کیا چھتی آپ سے تو خالق بھی نہ چمیا ہ میاں شاعرے مراد آج کل کے وفی شاعرنس بعنی اشعار اور منظوم کلام بنانے والا کیونکہ مبھی عنور نے شعرنہ فرمایا الکہ شاعرے مردود اول کو ب جو بات اس طرح بنا کرمیان کرے کہ مجی معلوم ہوا رب فراتا ، وَمَا عَلَنْنَا مُ الشِّعُومُ مَا يَنْهِ فَاللَّهُ والله يعيم كرشت شاعرول ك نام دنيات مث مح حضور ك بعد ان كانام بحي جعب جائع كانوز بالله ووقواي يسيح سورج بیں کہ جس پر ان کی جل پر جائے وہ زندہ جادید بن جاوے و مکھ او حضور فوٹ پاک امام حسین رمنی الله عنما ااے تم پر عذاب آئے گا ویا تھے ہیا جن کار حضور کی حیات شریف میں بی بزی ذات و خواری ہے مارے مجے ۱۲ یعنی اے محبوب آپ ان کی بجواس پر ربح نه فرمادیں بید مرتمش و بید معش میں امر سمجھ معش (بینے سند یہ ۸۳) رکھے اور اپنی ایک بات پر قائم رہے انہیں خود اپنی بات پر بھی قرار نہیں ایکی آپ کو شاعر کتے ہیں بھی بحون' طالا کلد شاعر بڑا عاقل ہو آ ہے اور بھی سند سند سند میں سکے ایسے چاندو سورج یا چونی و مجنو' فلذا بھوں کے بھوں کو بھوں میں اور اگر انہیں کی نے بدا کیا ہے کہ ایک ایک و خالق کو بوجس سجان اللہ کس

فأل فهأ عطبكم 11 AMA. لاَيُوْقِنُوْنَ صَّامَ عِنْ لَا هُوْمَ خَرَا إِنْ رَبِكَ امْرَهُمُ اہیں بعیں بنیں ل یا ان سمے ہاس تبارے رہ سے نزائے ہیں یا وہ الْمُصَّيْطِرُونَ المُ المُركِمُ سُلَّةُ لِيَنْ مَعُونَ فِيَةً فَلَيْأْتِ كووراك بى كى يا ان كے باس كوئى ذينہ جى جى جى جراحكوس ليتے ايك تا مُسْتَوِعُهُمُ سِلُطِي صَّبِينِ الْمُلَهُ الْبَلْتُ وَلَكُمُّ وَإِنْ لَا سَنَ وَالْا كُونَ رُوسِنِ سَنِدَ لاَئِ يَكِيا الرَّرِ بَيْنِالَ إِدِ إِلَيْ الْبِنُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْمُرُ الْجُرَّا فَهُمْ مِنْ مَعْزَمِرٍ مُنْقَالُونَ یے کا یاتم ان سے کھ اجرت ایکتے ہو تووہ جھی کے بوجھ میں دہے میں اس اَمْ عِنْدَاهُ مُوالْعَبْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ اللَّهِ الْمُرْيِرِيْدُونَ یا ان سے باس خیب بیں جس سے وہ م نگاتے ہیں الد یا مسی داؤں سے الادہ بی كَيْنِيَّ إِفَالَيْنِيْنَ كَفَرُواهُمُ الْمَكِيْدُ وْنَ۞ مُرْكُمُمُ إِلَّهُ ان کا اللہ کے موال میں بر داؤں بڑا ہے ت یا اللہ کے موا ان کا کوئی ادر خدا ہے اللہ کو باک ان کے فرک سے فر اور افر آسان سے کو فاعرا صِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَفُولُوا سَعَابٌ مَّرُكُومٌ فَنَادُهُمْ عریا ریمیں تر نمیں حمے تہ ، تہ بادل ہے اللہ تو تم انیں چھوڑ وو حَتَّى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقَّوُنَ فِي وَيُم یہاں تھے کو وہ اپنے اس ون سے ٹیل جی یں ہے ہوئل ہو ل مھے ل جی ون ارود و روو دروو و و برديا سال و و و در ار خ ربعِيىعهم بيدهم شباولاهم يبصرون © ان کا داؤں بکہ کام نے فیصفی اور نہ ان کی مدد ہو گا وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواعَنَا اللَّهُوْنَ ذَٰلِكَ وَلِكِنَّ اور بے مک کا موں سے لئے اس سے پہلے ایک خداب ہے تك عمران میں

نفی طریقہ سے سمجھایا گیا ہے ۱۵۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالی مارت سے بے پرواہ کیے ہو گئے آیا یہ لوگ خود بخود بین گئے جیں' ان کا خالق کوئی دیں' یا یہ لوگ آسانوں اور زمین کے فود خالق جیں' اگر خود خالق ہوں تو رب کے برابر ہو گئے پھر انسی عبادت کی ضرورت نسیں' اور ان میں ہے کوئی بات نسیں یعنی یہ خالق بھی نسیں اور فیر میں سے کوئی بات نسیں یعنی یہ خالق بھی نسیں اور فیر محلوق بھی تو انسیں ایخ خالق کی عبادت کی

ال رب كي فالقيت كاأكرجه اس كازباني اقرار كرت يس معلوم ہوا کہ جس کا عمل قول کے مطابق نہ ہو وہ عمل جموا ہے وہ رب کو خالق مان کر مباوت بٹول کی کرتے تے'اس لئے ان سے یہ خطاب ہوا ہے اس یہ کلام ان کی اس بواس کی تردید ہے کہ حضور نی کول ہوئے ہم کول نہ ہوۓ ، فرایا کیا کہ رب کے فرائے تسارے پاس سی كرتم الم الم الم على مناؤ الرب مالك و مخارب جو لعت الم جاہے دے تم احتراض کرتے والے کون سا۔ اور سن کر كيتے بي ك معاذ الله حضور كے بعد ان كا دين فنا مو جائے کا سے عرب کے مشرک فرھنوں کو خداک بیٹیاں ہاتے تے اور خود اینے لئے لڑی ٹاپند کرتے تھ حی کہ اگر اللي بيدا مولى تواس زنده وفن كردية تع اس أيت م اس کا ذکر ہے ہے۔ یہ آیت کفار کے اس کلام کی تروید ب که نی منی الله طیه وسلم سرداری و بالداری حاصل كرنے كے لئے نوت كاو موئى فرما رب بيں اجواب دياك اگر ان کی بی غرض ہوتی تو وہ تبلغ بر کوئی نیس لگا دیتے اور تم ے اجرت ظلب فرماتے 'جب بد نیس ہے دہ قودیتے ہر کی ہے لیتے نیس تو تماری یہ بواس بھی فلد ہے اے یہ کفار کے اس بکواس کی تردید ہے کہ نہ تیامت ہوگی نہ مزاجرا، یعی محبوب فے ان چنول کی خراوح محفوظ و کھے کر اور وجی افی کے ذریعہ دی ، تم اس کی تردید کوئی دمی ادر کونیا غیب جان کرکرتے ہوے۔ لینی اے محبوب سے لوگ مرف زبانی طور پر آپ کی مخالفت نبیں کرتے بکہ وارالندوہ سمیٹی کروں میں جمع ہو کر آپ کے قتل وابذاء

ر یہ رہی سوچ ہیں ۸۔ رب نے اپنا وعدہ سپاکر دکھایا کہ برا چاہتے والے خود ہی ہلاک ہوئے حضور کا بال بیا بھی نہ کر سکے ایسی اے محبوب آپ کا حافظ و نامر تو رب تعالی ہے جو ان کے فریب ہے آپ کو بچائے گا۔ ان کا مدد گار کون ہے جس کی مدد ہے وہ اللہ کا مقابلہ کرکے آپ کو قتل کریں۔ معلوم ہوا کہ حضور کا مقابلہ رب تعالی کا مقابلہ ہے۔ ۹۔ اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک اس کے حبیب ان کے شرے محفوظ۔ بلکہ جو ان حبیب کی پناہ جس آ جاوے وہ محفوظ ہو جاوے 'پند والے کے کو کوئی نسیں مار آ ۱۰۔ معلوم ہوا کہ جب نصیب جس ایمان نہ ہو تو برے مجرو سے بھی اسے ہدایت نسی مل سکتی وہ جو کہتے ہے کہ آپ ہم پر آسمان کا اکرا کر اویں ہو اس کا جو اب ہے ہدایت نسی مل سکتی وہ جو کہتے ہے کہ آپ ہم پر آسمان کا اکرا کر اویں ہے اس کا جو اب ہے دارے میں اس محبوب کا در اب اب آیے کی دو تفریری ہو سکتی ہیں 'ایک ہے کہ اے مجبوب کارے اس وقت تک جماد نہ کہ جب تک آپ کو جماد کا تھم نہ مل جائے' جس (بقید منی ۸۳۸) تھم سے ان کے ہوش اڑ جادی 'چمو ڑنے سے مراد جناد نہ کرنا' بے ہوشی کے دن سے مراد جناد ہے یا بدر وغیرہ کے دن اس صورت کی ہے آئے۔ منبوخ ہے' تھم جناد کی آیات اس کی ناتخ' دو مرب ہے کہ آپ قیامت تک انہیں چمو ڑے رہے 'ان سے بے تعلق رہیے ' تب یہ آیت محکم ہے معلوم ہوا کہ حضور اپنے فلاموں کو ان کی زندگی جس مرب بعد تاقیامت بھی نہیں چمو ڑھ کے تکہ چھو ڈٹا کفار کے لئے ہے ۱۲۔ یعنی جنادوں جس مسلمانوں کی مدد ہوگی فرطتوں وغیرہ سے 'کفار کی مدد نہ ہوگی' یا قیامت قبر' نزع کے وقت ان کی مدد نہ ہوگی' مسلمانوں کی مدد انبیاء اولیاء کریں گے' جو کے کہ میرا مدد گار کوئی نہیں وہ اسے کفر کا

اقرار کردہا ہے ۱۳۔ قیامت سے پہلے موت و قبر کا عذاب اس آیت سے عذاب تبر ثابت ہے یا تھم جمادے پہلے ما مال کی قط سانی کا عذاب جو مکہ کے کا فروں پر آیا۔ ا۔ ان ير عذاب آنے والا ب ميے ذي سے پہلے محدل كو خرصی ہوتی کہ ہم زع ہونے والے ہیں اے عم جمادے پہلے جماد نہ کوا اس صورت میں یہ آیت جماد کی آیات ے منوخ ہے یا کفار کو صلت دینے پر دیج ند فراؤ ۳۔ اع آب کو کفار کچه تضمان نه پنجا سیس مے کیا آب ماری حائلت على مين اب سه كولى كناه مرزونه موسك كا شیطان کی آپ تک چنج دسی یا اے محبوب آپ ہاری لكاول من إن اور آپ كى ير محبوبات اداكو بم محبت ، الماحظة فرها رہے جن اس كي تغييروه آيت ہے۔ إنكف تراك چین نفوم موفاء فراتے میں کہ جو رب تعالی کی نظر کرم میں آنا جائے وہ محبوب کے قدم سے وابت ہو جائے محوب کے کروں وتعلین فرضیکہ اس کی ہر چز کو محب مبت سے ویکٹا ہے" ان کے لوکوں جاکوں کو بھی سا۔ اس سے اشارۃ معلوم ہواکہ نماز کے اول سُٹھائٹ اللّٰہمَّ يرمنى جايي ادرجب موكر افواد تنبع يرموادر برملس ے اضحے دتت تھج و جر بجالاؤ۔ کو تکہ کھڑا ہونا ان سب کو شامل ہے۔ ۵۔ یعنی تبھر کی نماز اور فجر کی سنتیں ہزھو' صوفیاء فرماتے ہیں کہ تھر کی نماز معراج کی یاد ہے کہ معراج بھی آ فرشب میں چیکے سے ہوئی کد کمی انسان کو اطلاع نه دي من أو جاسي كه تجد يدهن والا نمايت خاموقی ہے بغیر کسی کو جگائے اوا کرے اور فجر کی سنتیں م کم اند جرے میں برجے کم کھ استغفار اور زکر الی كرے اجالا وون ير فحرك فرض يرسط جيساك إذبار ا مُغَرِّمُ ہے مطوم ہوا اب سے پہلی وہ صورت ہے جس کا حضور نے اطان فرالیا اور مشرکوں کے سامنے طاوت قرائی (فزائن العرفان) یہ سورت ماہ رمضان نوت کے بانچویں سال نازل ہو کی اس سورت کو سن کر جن و الس مومن و کفار نے محدہ کیا جس کا واقعہ مشور ہے (روح) اعد مجم سے مرادیا تارا ہے اور حویٰ سے مراد غروب کی

النف المناسكور المحكم من المند المناسكور المحكم من المناسك فأنك المتركم من المناسك فأنك المناطق المناسك في المناسك في المناسك المناسك في المناسك والمناسك و

ا کشے ہوگ اور کو رات میں اس کی اس بالو اور الدوں کے بیٹے ویتے ی اس کی اس بالدوں کے بیٹے ویتے ی اس کا اس بالدوں کے بیٹے ویتے ی اس کا ایک کا اس بالدوں کا اللہ کے دون میں اس کی ایک براد یا جورت میں مرکوں ۲۲ آیا ت ۲۰۰ کیے ایک براد یا جورت می حرورت می

طرف ماکل ہوتا یا جم سے مراہ زمین پر پھیلے ہوئے تل ہوئے ہیں اور موئی سے مراہ ان کا جنبش کرتا ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہوئی ہے مراہ ان کا معراج سے مراہ ان کا معراج سے والی تا ہے ' تیمرے معنی زیادہ قوی اور لذیذ ہیں کہ تکہ آگے حضور ہی کاذکر آ رہا ہے۔ (خزائن و خازن و فیرہ) ۸۔ صاحب کے معنی ہیں منافعی محتور کو سب کا ساتھی فرمایا ' کیونکہ حضور جان کے ' ایمان کے ساتھی ہیں ' جمان سب ساتھ چھو ڈ دیں قبرہ حشور فیرہ میں حضور وہاں ساتھ ہیں ' رب نے حضور سے دو چیزوں کی نئی فرمائی ' صلال اور نوئی لیمنی حضور کا قلب برے خیالات اور حضور کا قالب تابند یدہ افعال سے بیش ہی محفوظ رہا' رب فرمانی ہے سے نیاز فقد کی لیمن کے دسیلہ سے سب کو جائے دی ہی ۔ آ ہے گھی آ ہے کی دلیل ہے بینی وہ بمک کیے سے جس وہ نائی اے محبوب ایم نے آپ کو مقیم الثان نشان ہوا ہے پیا ہو آ ہے کے دسیلہ سے سب کو جائے دی ہی ۔ آ ہے گھی آ ہے کی دلیل ہے بینی وہ بمک کیے سے ایمنی سے ایمنی نسان ہوا ہے۔ ایمنی میں ایمنی نسان ہوا ہے گھی ایمنی دی دلیل ہے بینی وہ بمک کیے سے ایمنی سے ایمنی نسان ہوا ہے۔ ایمنی میں ایمنی نسان ہوا ہو گھی میں ایمنی نسان ہوا ہے کے دسیلہ سے سب کو جائے دی ہو ہے۔ آ ہے گھی آ ہے کی دلیل ہے بینی وہ بمک کیے سے ایمنی میں ایمنی نسان ہوا ہوں گھی میں ایمنی نسان ہوا ہو گھی ایمنی دی ایمنی نسان ہوا ہوں ہوں گیا گیا ہوں کی دیا ہے ہیں ہو کی ایمنی میں ایمنی نسان ہوا ہوں گھی ایمنی دی ایمنی کی دیا ہوں کی سے ایمنی میں ایمنی کی دیا ہوں کی دیا ہور کی کی دیا ہو

http://www.rehmani.net ا - المال وو بار سے مراد بار و کھنا ہے ۔ حضور محضرت موئی علیہ السلام کی عرض کرنے پر نمازیں کم کرنے کے لئے بار بار گاہ التی علی حاضر ہوئے اور ہربار رب کا جمال و یکھا۔ بلکہ آج رات موئی علیہ السلام کی تمنا ہوئی طور والی آرزو تصویر ار آنج براگی کہ آئینہ رضار مسلقی عی یار کے نظارے انہیں ہمی میسر ہوئے اس کئے انہوں نے امت پر نمازیں کم کرانے کی آڑ افتیار کی امت کا بہانہ تفاکام اپنا بنانا تھا اس حضور سدرة المنتی کے پاس یعنی اس سے بہت آ کے بیتے ایک بیری کا ور خت ہے جس کی جڑ چھٹے آسان پر ہے اور اس کی شاخص ہر آسان پر موجود جی بلندی عی سماؤیں آسان سے مجی دور ہے چو تک فرشتے اور شداء کی روجی اس

۸۴. فأل فهأ خطيكم يه وَلَقَدُّرُ الْعُنْزُلَةُ أُخِرِى ﴿عِنْدَسِدُو وَالْمُنْتَا الدانول نے تودہ طوہ دوبار دیکھا کہ میدرہ الشنظ سے کا کسس ائسس کے پاس جنت المادی ہے تلے جب سدو مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَعَى القَدُرَالي مِنَ البِورَةِ بھا دیا تھا تا آ تک ڈیمسی لروپھری زمدسے بڑمی ٹ بیٹکے بلنے دب کربیت فری نشایان دیسی ت تو کہا تم نے دیکا لات اور بوی اور اس تیمری منات کرک کیا تم کو بیٹا۔ اور اسکو بیٹی ٹ جب تو یہ سخت مجوندی بنوي ال إلا الماء مكيته وها أن تمرو یم ب وہ تو ہیں عگر کے نام کرتم نے اور تمادے باب واوا نے وُكُمُ مَا اَنْزُلُ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِنِ إِنْ يَبْيِعُونَ رکھ سے بیں ک اطرفے ان کی حولی سند ہیں انگری نا وہ تو ترے ممان الطَّنَّ وَهَا تَهُوكِي الْأَنْفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مِّنَ اور لنس کی فواموں سے بیک ایس ال مالیک سے فیک ایک یاس ان سے دستمی فردن سے بڑیت کی کئی آدمی کو مل جلے کا جریکہ وہ خیال با حصص قرآ فریت اور ۅؘڷڒؙۅۛڶ<sup>۞</sup>ۅؙۘڲؘۏڝؚۧڹۘڟڮؚڣۣٳڛڟۅڗڒۘؿۼٛؽۺؘڡؘٚٵۼۘؿؙؙٛ دنیا سدیما ماک انڈ بی ہے ک اور کھتے ہی فرنستے ہی آ ما لوں میں کہ اتھی مفارش کچر کا ک شَيُّ الآمِنُ بَعْدِ أَنْ يَا ذَنَ اللهُ لِمِنْ بَشَاءُ وَيُرْضَى نیں آتی مگرمب کم الله اجازت دے دے می سے من جاہے اور بند فرائے ول

ے آھے نہیں بو میں اس لئے اے مدرة النتي كما جاتا ے یہ جرکل علیہ السلام کا مقام ہے سا۔ جو جنت کا ایک درجہ ہے جمال آوم علیہ السلام کا قیام تھا (روح) مل بین اس مدره کو فرشتوں اور انوار نے محیرا ہوا تھا مر محبوب کی طرف متوجہ نہ ہوئے ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاقت مصفیٰ طاقت معرت مویٰ سے زیارہ ہے کہ مویٰ عليه السلام على صفات ديكه كرب بوش بو مح اور حضور نے رب کی ذات کو دیکھانہ آکھ جمیکی ند ول محرایا مین مجوب رب کے ویدار کے طالب رہے نہ مدرہ دیکھانہ دہاں کے الوار کے ظارے علی مشخول ہوئ رب کے جویاں رہے اور جب رب کو دیکھا تو جھ<u>کے</u> نمیں ۲۔ حضور نے معراج کی شب صرف جمال النی تی نہ دیکھے بلکہ تمام فرشت ديكم اجنت دوزخ ديكم عديدين اب موركوتم لات و مزی وفیره بول کودن رات دیکھتے ہو کیے ہے بان ب شور یں ارب کو چوڑ کر اس کے مبیب سے مند موژ کر ان کی ہوجا کیوں کرتے ہو ۸۔ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی زمیاں کتے تھے۔ اور خود لاکوں ہے محبراتے تھے بلکہ بعض لوگ انسیں زندہ وفن کر ویتے تے افرال كيا جواسية لئے بند نيس كرتے وہ خدا كے لئے تجویز کرتے ہو تساری مقل ماری می ہے و۔ یعنی جن بول کی تم ہو جا کرتے ہو۔ یہ فقا واس چر ہیں' آج کل مثدوؤل کے دیا آ اور بت بھی محض وہمیات کی بوت بیں كرى بت كا جم انسان كا مد ير موعد كى ك چ و يدم الى كلول مجى نه بولى محض وہم كى مراحت ب افوس ان مسلمانوں ہر جو انسی تی تابت کرنے کی امول ان سارل پر ایس کون کی سی نی نے خرنہ ہا وی ایسے ی کرش سنیشن م ہومان و فیرہ کا مال ہے کہ نہ ممی پیجبرنے ان کی خروی نہ ممی آسانی کتاب نے محس وجى و خيالى صورتنى بيل جو بندودُل كاخدا بن ممني - ١١-لين يه بت واسى چزي جي ان كي يوجاللس اماره كي بيردي ب ١٢٠ بدايت س مراد حضور جي يا قرآن شريف ١٢٠ یمال انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا ہے مراد

بنوں کی شفاعت ہے لین ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ بت ان کی شفاعت نہ کریں گے ۱۴۔ جے چاہے شفاعت کی اجازت دے اس نے شفاعت کی اجازت اپنے محبیب بندوں کو دی ہے نہ کہ بنوں کو ۱۵۔ معلوم ہوا کہ مومن کی شفاعت فرشتے ہمی کریں گے 'خیال دہے کہ سارے فرشتے اللہ کے پندیدہ بندے ہیں محرسارے انسان پندیدہ منس ' یمان پندیدہ کی قید انسانوں کے لئے ہے ۔

ا۔ اب ہی ہندووں کے اکثر بتوں کے نام زنانہ ہیں ؟ جن سے پہ لگا کہ یہ بناری پیشہ سے مشرکین بی چلی آئی ہے لین دن پر می اہندو تو اپنے ملک کو بھی مورت سمجھ ہوئے ہیں اسے بھارت مانا کہتے ہیں۔ مشرکین موب نے فرشتوں کے نام مورتوں کے سے رکھے ہوئے تھے اس آیت میں اس کا بیان ہے ہا۔ لین اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابل عمن و حمین حق نہیں بلکہ باطل ہے جسے شیطان کا عن علم الی کے مقابلہ میں اس کی بلاکت کا باحث ہوااور اگر عن قیاس نص کے موافق ہو بالکل حق ہے رب فرما آ ہے۔ پَنْانَدُونَ مَنْهُمُ مُلاَ فَوَارْ بَرَانَ اور فرما آ ہے۔ وَلاَلاَ سَبِعُنْهُمُونُ مُؤْمِنُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِن مَن عَق قیاس کے

الکار کے لئے ۲۔ یعنی اے محبوب مشرکوں سے ب توجہ اور بے تعلق ہو جاؤ معلوم ہوا کہ حضور مومن سے مجمی بے توجہ اور ب تعلق نس ہوتے اگرچہ وہ کیمای حملار موسه يعني مشركين نه آخرت كو مافت بين نه وبال كي تاری کرتے ہی' ان کی ہر کوشش دنیا کے لئے ہے ان کی عاری لا طاح ہے ان کے علاج کی کوشش نہ کرد ۵۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی عمل کی جزائمیں مخلف ہو تکس جیسی عال كى نيت ولى جراوع - يمال برائي عام بول كى برائي اور ہے بدنی برائی کھے اور بعنی ہم بد مقیدہ کو بھی سزا دیں کے اور ید ممل کو بھی کافل کو بھی ایسے بی نیک مقیدہ نیک کار کو اعلیٰ ورجہ کی جزا دیں مے ہے۔ حسیٰ سے مراد جنت ہے یا وہل کی تعتیں یا رب کی رضا اور اس کا دیدار یا حضور کا قرب اس حنی میں بحث مخوائش ہے۔ ۸۔ بدے گناہ وہ ہیں جن کی سزا شریعت نے مقرر کی خواہ دنیا میں یا آخرت میں' نیز کناہ صغیرہ ہیشہ کرنا گناہ کبیرہ ہے' تے اس آیت ے معلوم ہوا کہ اگر بندہ کناہ کیرہ سے پاتا رے تو اللہ تعالی کناہ صغیرہ معاف قرا دیا ہے اے خیال رے کہ ہر فحش مناہ ہے محر ہر مناہ فحش نسیں فحش مناہ وہ جے مص انسانی برا مجھے اور اس سے فیرت کے مجھے چرى زناو فيرو بعض نے فرماياك قاحشد وه كناه ب جس ير شریعت نے مدمقرر فرمائی اس بدرک جانا فدا کے خوف ے ہوا اس رک جانے کا بوا ورجہ ہے اب قرما آ ہے وَيْمَنُ خَاتَ مَقَامُ وَمِّهِ اللهِ الله انل مولى جو افي نيكون ير فوكرة تع اور فريد كمت تع کہ ماری نمازیں ایک میں مارے روزے ایے ہم ایے ١٤٠ ييني ابعي حميس كيا خركه تهارا انجام كيا مو كا اورتم سمس فرست میں ہو دوز نیوں کی یا جنتیوں کی اندا چنی کیوں بازستے ہو

فألفا عطيكوءه البابن لايؤمنون بالاخرة لبسة وأماليك ہے شک وہ تا خرت ہر ایمان بنیں رکھتے ہیں ملائح کا ناکم مورتوں سکا ال اور سے منگ ممان یقین کی بھ بھر سوا جنیں ویٹا ک ترم اس سے منہ بھیر او جو ہادی یاد سے بھرا کہ ادر اس نے نہائی مگر دنیا ک زنر کی گ یمیاں تک ان کے علم کی بہنچ ہے کے ٹیک نمیاراری نوب مان **ناہوں ہوا کا اوا کو اور** راہ سے بہکا اور وہ قوب جانتا ہے جس نے راہ بال ف اور انڈ ہی کا ہے ہو بكرآ ماؤل ين بعادر جو ، في زعن ين عاكم براني كمن واو سكو الحك ما بدا وے تراددیک محدفواوں کو نبایت اچھا ملا مطا فرائے ی بھی میں اور بے جانوں سے بھتے میں ڈمٹوا تنا کو گناہ کے بیفک تبای دب کی منفرت و کمن ہے وہ مہیں خوب جانکے لاہ تبیری می سے بیدا کیا 20,22,000 00 00 00 00 1020 102012 وإذا نلمراجته في بطون اههرهم فلاسر بوا الفسه اورجب تم ابني اول سے بيث يس عمل عقر آ آب بني جا وں كوستمرا نربتا وال وه وب منزلء

ا اس بن کا جاننا کانی ہے تم اپنے تقوی طمارت کالوگوں میں کیوں اعلان کرتے ہو الغف قربب ہے کہ بندہ کے کہ میں شنگار ہوں ارب کے یہ پر بیزگار ہے جیے ابو بکر صدیت ہے۔ (شان نزول) یہ آبت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی جو پہلے اسلام کی طرف ماکل تھا۔ یا مسلمان ہو گیا تھا مشرکوں نے اس عارد لائی کہ قوباب واووں کے دین سے پھر کیا۔ مغیرہ بولاک عذاب التی کے خوف سے پہلے میں نے حضور کا ابتاع کیا وہ بولے کہ قواسلام سے پھرجا اور اتنامال ہم کو دے قوتے اعذاب ہم اسپنے ذمہ لے لیس کے اس سے ولید مرتد ہوگا۔ اور بچھ تھو ڈا مال ویا باتی سے انکار کرویا (خزائن و روح) خیال رہے کہ اس وقت قتل مرتد کے احکام نسیس آئے تھے ہے۔ بعض

APP هُوَاعُكُمْ بِوَنَ اللَّفِي أَفَقَى أَفَرَءُيْتَ الَّذِي تَوَلَّى أَوَاعُطَى با نا ہے جو بدر بیز مار میں لہ توسیا م نے دیکھا جو بھر عی تا اور کہ متوزا سا دیا وَلِيُلَّا وَاللَّاكُ اللَّهِ الْعِنْدَاهُ عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُوْ يَرْبِي @ ارُدُرُدِرِي عَلَى اس مِهِ اسْ مِنْ الْمَهُ وَهُ وَعِد الْهُولِيُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولِيُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ولِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ولِمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَال كالعاس ك فردا ق ومعول يس عدى كا احابرايم كے يو الكام فِي ۗ الاَّيْزِرُوانِيَ أَوْرُرَانُخُرِي ۗ وَأَرَانُخُرِي ۗ وَانَ لَيْسَ لِلْإِنْسَالِ پوسے سمالا یا ال کوکوئ بوجدا فل فان واسرى كا يوجدنين الحمائى الديكر كوك فيك إلاماسعي فواق سعيبه سؤف يترمى فانتزيجزت في عرابي كوسفش شد اوريك اس ى كوسشتى صفريب دييس جاينى في مجعراس كابجر بوار بداد ویا با ای از ادر یم به تک تبا مدرب می کارد انتا بے او اور یک وی اَضْعَكَ وَابْكِي فَوَاتَّهُ هُوامَاتَ وَاحْيَا فَوَانَّهُ خَلَقَ ہے جم نے مبنیا یا اور رولایات اور یکرو ہی ہے جس نے مارا ور مبلایات اور بیکرا می نے دو الزَّوْجَبُنِ النَّاكَرَوَالُائْنَىٰ فَعِنْ الْطَفَةِ إِذَا تُمُنَىٰ بوائے بنائے نر اور مادہ کل نظفے سے بب والا بائے مل وَٱنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الْأَكْفَرِي ﴿ وَاللَّهُ هُوَاغَنَى وَاتَّعَنَى وَاتَّعَنَى وَاتَّعَنَى ۗ اور یک اس کے ذمہ ہے بھلا اٹھانا لا اور یک اس نے منی دی اور تنا مست وَاتَّهُ هُورَبُّ النِّغُرِيُ وَالْكَالَةُ الْمُلْكَعَادِ إِلْاُولِي فَ دى ك اور يك وي متاره شرى كارب ب او يكراس في بهل مادكم وكال فرايال وَنَهُوْدَاْ فَهَا أَبُقَى فَوَقَوْمَ نُوْجٍ مِنْ فَبِلِ إِنَهُمْ كَانُوا اور شود كو توكونى باتى : جوزاك اوران سے بسط فرع كى قوم كون بدينك وال سے

علاء نے فرمایا کہ بيآيات الوجل يا عاص ابن واكل ك متعلق نازل ہوئم جو اسلام کی بعض باتوں کو کس وقت امچا کتے تھے پراس ہے برگشتہ ہو جائے تھا تب آیات ع ك معنى يه بول مح كه اس بدنعيب في تموزا اقرار كيا پھراس سے پھر کیا ہے۔ اور عالم آخرت کے احوال و کچہ کر كمدرباب كه آخرت مي ميرابوبد فلان انمال كا-٥-اس سے مرادیا توریت شریف کی تختیاں میں یا موک طید السلام ك محيف جو رسالوں كى طرح ان ير نازل موے ٢-یعنی ابراہیم علیہ السلام رب کے وفادار دوست ہیں کہ رب نے جو علم دیا وہ بجالائے میسے فرزند کا ذرع اور اپنے آب كو الله تمرود من بيش كروينا كيني ابراميم عليه السلام کے معنوں میں ہمی وہ مضمون ہے جو آھے آ رہا ہے ۔۔ نہ دنیا میں نہ آفرت میں اس طرح کہ مجرم کے جرم کا بدله دو مرے كو ديديا جائے مجرم جموث جائے ابراہيم عليه السلام سے ملے لوگ سی کو دو مرے کے مناہ یر مجی مکر لیتے تھے کہ قاتل کی بجائے اس کے بیٹے یا بھالی کو ممل کر دية تح ابراہم عليه السلام نے اس كى ممانعت فرمائى (ريكمو تغير فزائن العرفان) ٨- يعني فرائض بدني دو مرون کی طرف سے اوا نیس ہو کتے اسی سے اس بی طرف اثارہ کیا گیا ورنہ اٹی نکیوں کا ۋاب رو مرے کو بخش دیا جازے بت ی احادیث می دارد ب برمطلب بى بوسكا بك ابى مك اين اعمال ى بي اس طرح ك للانسان من لام مكيت كابوا الذا ود مرول ك تواب مجینے کی امید پر نکی چموڑو بعض نے فرمایا انسان سے مراد کافر بے مطلب یہ ہے کہ کافر کے لئے ایسال ثواب درست نسی ۹- یعنی نیک اعمال کی محتیق فرمائی جائے گ کہ اخلاص سے کے یا ریا ہے اور کون عمل کس ورجہ کا ب اور اس كى جزاكيا مونى جاسي ايد تحقيقات فرشتون ك در ب يا منى يد بين كدكمائي جائي كى اس طرح كد بندہ اپنے کام قبری محشری بنت میں رکھے گا۔ نامہ ا منال میں ان کی تحریر ویکھے گا۔ اور خود افعال کو احجی بری نتطوں میں ملاحقہ کرے گا ۱۰۔ اس طرح کہ گناہ کے بدلہ

می زیادتی ندگی جائے گ۔ نیک کے بدلہ میں کی نہ ہوگی شذایہ آیت گناہوں کی معانی اور ثواب میں زیادتی کے خلاف نیس اا۔ اس طرح کہ آخرت میں سب کو رب
کی طرف جاتا ہے کسی کو خوشی خوشی کسی کو مجبورا " ۱۲۔ بین اللہ تعالی می جے چاہے خوش کرے جے چاہے خمکین کرے 'صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب عافل کو دنیا میں
ہنا آ ہے آخرت میں رلائے گا۔ یا قیامت میں جنتی کو ہنائیگا ووزخی کو رلائیگا یا باول کو رلاآ ہے چین کو ہنا آ ہے یا مخلص کو بشارت سے ہنا آ ہے ڈراکر رلاآ ہے یا
عاد فین کے ول ہنا آ ہے آگھ کو رلا آ ہے اور بھی اس کی بہت تغییری میں سا۔ یعنی دنیا میں موت ویتا ہے آخرے میں زندگی بخشے گایا تسارے باپ واووں کو موت
دی اور حمیس زندگی بخشی جس سے تم ان کی جائیداو کے مالک ہنے یا کفار کو کفرکی موت دی امومن کو ایمان کی زندگی بخشی بیا مار فوں کے ول اپنے مشاہدے سے زندہ

Download link=>

المجتبد سفی ۱۹۳۲) کے عافوں کے ول مروہ فرادیے 'یا بیض محوبوں کے دل زندہ کئے نئس امارہ مار دیے 'اور بھی بہت تغیری ہیں ۱۳ انسان اور دیگر حوانات کے ۱۳ مین اس کی قدرت ہے کہ مانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں کہ ایک رحم ایک بی نطفہ محر بھی اس سے لڑکا بنآ ہے بھی لڑک ۔ (سمحان اللہ)
۱۹۔ چو نکد رب تعافی نے تیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرمالیا ہے تو یہ اس کے ذمہ کرم پر ضروری اور لازم ہو کیا یہ وجوب خود اس کا اپنا ہے عال یعنی امیروں کو ختا '
افقیروں کو مبرد قنامت بخش یا اپنے محبوبوں کا ول فن بنایا اور فلاہری قنامت مطافرمائی 'بعض امیروں کو فتا کے ساتھ قنامت بھی دی 'ہوس سے پھیایا ۱۸۔ توم عادرو ہیں

پہلی عاد جن کے نبی معرت ہود علیہ السائم سے نوح علیہ السائم کے بعد سب سے پہلے یہ ہلاک ہوۓ سخ آندهی سے بید علیہ السائم کے بعد سب می اولاد سے او سری ماد موکی علیہ السائم کے زمانہ میں بحق جن سے آپ نے مقام اربحا میں جگ کی (روح) ان کے واقعات پہلے ذکر ہو چکے ۱۹۔ یہ صالح علیہ السائم کی قوم ہے جو معرت جبرل کی چیز ہے ہاک ہو باک ہو گئے اس میں کوئی باتی نہ بچا ان کے صرف تھے رہ گئے دی مول قوم عادو شود سے پہلے ہاک ہو پھی مقی حیال رہ کے میاد و شود سے پہلے ہاک ہو پھی مقی حیال رہ کے سب سے پہلے قوم نوح ہاک ہوگئی خون ہوگر۔

ال كوتك انبول في مازه لوسويرس لوح عليه السلام كو ستایا اور اشی انتالی د که دینائی بار آپ کو مرده سجه م الله كر محموز ا (روح) الدين لوط عليه السلام كى قوم جن كى المام كى قوم جن كى المام كى المام كى قوم جن كى المام في السلام في السلام المام لئے ان بشیوں کو موتلگہ کتے جی ۳۔ کہ ان پر اپنے پھر برمائے کہ زمن وحک می۔ اس کے مثا فرمایا سے اس می مسلمانوں کے لئے خطاب ہے لین ان قوموں کو ہلاک کیا محمیں اینے محبوب کی المامی نصیب کر کے دین و دنیا ک نفتوں سے نوازا ۵۔ یہ قرآن شریف الل کابوں ک المرح ورائے والا ب يابير رسول صلى الله عليه وسلم الطله رسولوں کی طرح نذیر جی- معلوم ہوا کہ اصل دین جی تمام دسول برابر ہیں مسائل فرعید بیں آپس میں مختلف بن ١٠ يعني قيامت قريب أعني كيونك أخرى رسول اور آ خری کتاب آپکی اب تیامت ی کا انتظار کردے۔ لین قیامت کی معیبت اللہ تعالیٰ عی رور کر سکتا ہے ٨ - يمال تعجب سے انکار کا تعجب مراد ہے جو کفرے لین اے کافرد تم قرآن سے تعجب كرتے ہوئے مكر كوں ہوتے ہوكہ الله نے انسان کو نما کیسے بنادیا ۹۔ معلوم ہوا کہ قرآن من كررونا محوول كا طريقه ب اس ير بستا كفارك علامت ۱۰ یندگ سے مراد نماز ہے اس سے معلوم ہواکہ یمال عدے مراد نماز کا محدہ نس اسی کے اس آیت پر سجد و اجب ب ال اس طرح ك قيامت كى بوى

MAN

فألخاخطكء

إِسْمِ اللهِ الْرَّحُونِ الرَّحِبِيرِ

افتربت الساعة والنفق القير وان تروا المائية في القير وان تروا المائية في القير وان تروا المائية في المائية والنفق القير وان تروا المائية في المائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمائية والمواقع والمنعور المواقع والمنعور المواقع والمنعور المواقع والمنعور المواقع والمنعور المائية والمائية وال

منزلء

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بتید منی ۱۹۲۳) میب نے کماک میں دو مغزے چاہتا ہوں ایک یہ کہ آپ چاند چردیں او سرامطاب ہر عرض کروں گا حضور نے فرمایا کہ اچھامفا پاڑ پر چل میب معرب مرداران قریش کے حضور کے ساتھ مفار مجے۔ حضور نے چاند کی طرف انگل سے اشارہ کیا گیائد کے دو گلزے ہو مجے 'اور ان کلاں میں انا فاصلہ ہو گیاکہ ایک کلاا پہاڑے اس طرف دو سرا اس طرف 'بہت دیر کے بعد خوب دیکھا کر پھر ہو اشارہ کیاتو دونوں کلاے کل محتور نے پر چھا مبیب دو سرامطابہ کدوہ بولا کہ حضور خود معلوم کرلیں کہ عبرے دل میں کیا ہے ہو جاہتا ہے کہ یا تو اسے کہ دوات ہو بھی ہے ' تو جاہتا ہے کہ یا تو اسے

فأل فيأخطيكوه يؤمرية عُالدًاع إلى شَيْء تُكُرُّ خُشَعًا أَبْصَارُهُمُ بَنَ دن بَوْ نَوْلُولِيَ عَتَّ بَدِ بَهِانَ الْتَ فَا مُرَدِّ بِلَا عَمَالُ بِيَ الْعَيْلِ عَهِمَ الْمُ قروں سے تعلیں عج عوا وہ مندی بی بعیل ہوتی ع مُّهُطِعِبْنَ إِلَى التَّاعِ يَفُونُ الْكُفِرُونَ هَٰذَا يَوْمُ عَسِدٌ بلانے والے کی طرف بلکے ہوئے تا کافریس عے یہ ون محت ہے گ كَنَّ بِثُ قَبْلُهُمُ قَوْمُ نَوْجٍ فَكُنَّ بُواْعَبْكَ نَا وَقَالُوا الْحَنُونَ ان سے بھے فرح کی فری نے ہشلایا تر ہادے بدہ کو مجونا بتایا احد ہدنے وہ ممولی ۊٙٳۯ۬ۮؙڿؚ؈ڡٚڒٵۯؾۜٷٞڒؖؽٚڡۼؙڶٷڣ۠ڡٚٲڹۻؖٷڣؘڡؙؾڂڹؖ اور اسے جیڑے ہے تواس نے اپنے رب سے دمائی ٹاکریش منفوب بول تو مرابداند لے 1800 - 20115 CON CONT TO THE ابواب الشماء بماء منهوير فتوجرنا الارض غيبونا توج من المراق في ورود عكول فيئ نود كم بيت بال عدف الرزي بن من كرك بها فَالْتَقَى الْمَاءَعَلَ أَفِرِقَدُ قُدِرَ فَدِرَ وَكُو كَالْتُعَى الْمَاءَعَلَ أَفِر وَكُو قُدِرَ وَ دى ال تودون بال مل عين ناس مقدار برج مقدر على الدام ف وع كومواد كما تخون ٱڵۅؙٳڿۘۊۮۺۘڔۣڰ۫ۼۜۯؽؠٲۼؽڹۘڹٵۼؖٷۜٳؖٵؚٚڷڡڹػٵؽڰؙڣڮ ادر كيلوں وال برن كر مارى تكاہ كے دو بروبتى ك اسكے صله يى جى كے ساتھ كلر كماليا تكا وَلَقَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهِلْ مِنْ مُثَّاكِرٍ فَلَيْفَكَانَ ك امرى نے اے نشال جوڑا و بے كوئى دھيان كرنے داوق و كيا بوا مرا مذاب عَنَاإِنُ وَنُنْ إِصَّوْلَقَنُ يَسَرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّ كُرِفَهَلُ ادرمیری وحکیاں احد بینک م نے قرآن یا دکرنے سے لئے آمان فرا دیا تا قراب مِنِ مُّ تَكْرِوكَنَّ بَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَنَالِ فَوَنُنْدِ كوني آوكوف والكن ماد في جلايات توكيده بوا مرا مذاب اومير عدد والف كع فران

شفا ہو جائے یا مرجائے عااسے شفا ہو مملی اور تو یہاں کلمہ رہ نے مبیب اور بہت ہے لوگ ایمان لے آئے " ابوجل نے کما یہ سب جارو ہے۔ سال لین مجھلے نبول نے مجی جادو عی کئے تھے اور حضور مجی جادو عی کرتے میں مالا تكد جادو تمجى آسان يرنسين چانا اور جادو يس نظريندى ہوتی ہے حقیقت کھے نسیں ہوتی سا۔ یعنی ان ضدی کفار نے جاند ج تے د کھ کر بھی حضور پر ایجان تبول نہ کیا جادو ہلا مالا تک باہر کے آنے والے لوگوں نے مجی خبروی کہ ہم نے فلاں شب جاند جرا و کھا مرب جادو ی کتے رہے محن خواہش نفسانی سے ۱۵۔ یعن جس کے کفرر مرفے کا ارادہ ہو چکا وہ حمی مجزے سے ایمان نمیں لا سکتا یا دین اسلام کا فلب ضرور ہو گا۔ اس کا وقت مقرر ہے گفار کھ بھی تمیں اس سی سکا ۱۱۔ اس سے دو سطے مطوم ہوے ایک یہ کہ شریعت میں مشور خرکا اختبار ہے کو تک عرب می مزشتہ قوموں کی ہلاکت مشہور تھی ان کے مقامات بھی مشہور نے دو مرے یہ کہ مخزشتہ لوگوں کے مالات معلوم كرنا ان سے فيرت ماصل كرنا امحا ب لندا تاریخ اجما فن ہے ہا۔ یعنی کفار کمہ کو مجیلی امتوں کی تای کے مالات معلوم تھے اگر ان پر فور کر کیتے تو نی کا الكار نه كرت محر فور شيس كرتے ١٨- يعني قرآن كرم انتال ليع بلغ كيان تعليم برمعمل بي حين جس نمیب می ایمان نہ ہواے کیے لے ۱۹۔ یعن ان کے کفر پر رنج نہ کرواس صورت میں ہے آیت محکم ہے یا ان پر بادند كرداس صورت مي سير حكم جهاد سے منسوخ ب-ال اس طرح كد امراليل عليه السلام بيت المقدس ك مزو یر کوے ہو کر مردوں کو ایکاریں کے جس سے سب فی افی کے اے بے عار کلوق بر طرف سے ایک دو اے می جیے اُڈی ول آیا ہے سے اس آواز کی طرف بھاکتے ہوں مے سے لین میدان محشرکی طرف چلتے ہوئے اپنے ول میں کفارید کمیں مے کو تک اس وقت منہ سے کوئی نہ یولے گا' اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کادن کافروں پر بھاری ہو گا مومنوں پر بٹکا کفار حجوائیں ہے مومن صالح

خوش ہوں کے رب فرما آب ۔ وقتم بی فزیم ہونئذ اینون ۵۔ نوح علیہ السلام کو ڈرایا وحمکایا کہ اگر تم نے تبلیخ بندند کی قوجم تم کو آل کرویں کے وفیرہ ۱ ۔ مت عرصہ مرکز نے بعد قدا یماں ف صرف بعدیت کے لئے ب فورا کے لئے نسیں یا وحمکانے ہوئی وحمکانا مراد ہے' بسرطال آیت پر احتراض نسیں عداس مرکز نے بعد قدا یماں ف صرف بعدیت کے لئے ب فورا کے لئے نسیں یا وحمکانے ہوئی بغیر کسی متبول ہار گاہ کے ستا ہے ونیا جس مقداب نسیں بھیجا فرما آ ہے۔ وصافی ایک میڈ بین میٹی نہنے ویشوں اس مسلسل جالیس ون سک برستا رہا' ایک سن کے لئے بھی نہ رکا ہے بعنی زیمن بجائے پانی تھئے کے انگنے کی اور ماری زیمن بانی کا بیشر میں گئی کہ بر جا۔ یہ بانی ابلی تھا اے آسان و زیمن کے بانی اس طرح ل کے کہ زیمن کا پانی بہاڑوں سے اور چرے کر ہول کے قریب بھی کیا اے پانی (بقیسند، ۱۹۳۳) چرصنے کی جو حداراوہ الی میں مقرر تھی دہاں تک پہنچ کیا ۱۴۔ معلوم ہواکہ نجات میں نوح علیہ السلام اصل تھے اور ہاتی مومن ان کے طفیل 'آپ
کشتی کے موجد ہیں آپ نے یہ کشتی ماگوان کلڑی کی بنائی تھی ۱۳۔ نین وہ کشتی ہماری حفاظت کی وجہ سے محفوظ ربی ورنہ پائی کی طفیانی بست تھی 'اس سے معلوم ہوا
کہ اگر وہ کفار بھی کلڑیوں وفیرہ سے کشتی کاکام لیما چاہج تو بھی ہرگزنہ نکے سکتے کیونکہ وہ رب کی حفاظت میں نہ تھے ۱۳۔ ان سے مراو نوح علیہ السلام ہیں کیونکہ انسیں
کا کفار نے انکار کیا تھا۔ بسی یہ نجات اصل میں تو نوح علیہ السلام کو دی میں ان کے طفیل ان کے انباع کرنے والے مومنوں کو یہ معلوم ہوا کہ وسیلہ بدی چیز ہے 10۔

یعنی اے سکتی کو بلور نشانی ہم نے مرمہ تک باتی رکھا" جانجہ حضور کے بعض محابہ نے اس محتی کو دیکھا (روح و فرائن وفيرو) يا قيامت كك كفتيال اس عداب كى ياد كار بس كو تكه كشتى كے موجد نوح عليه السلام جي اس واقعه كو قر آن میں نشانی کے لئے ذکر فرمایا محمر پہلے معنی زیادہ قوی بر ۔ ١٨ اس سے يد لكاك قرآن صرف ياو كرنے ك لئے آسان ہے مسائل فالنے کے لئے آسان نیس ورنہ اس کی تعلیم کے لئے حضور تشریف نہ لاتے اور رب حضور كو قرآن ند يرحالك رب فرانا ب- الرَّخلين ملكمة إِ الْغَرِّآتُ أور فراما ب- رَيْعَلِّمُهُمُ الْكِنَّاتُ وَأَلِيكُمُ أَ أَكِنَّاتُ وَأَلِيكُمُ أَاسَى اللہ اللہ قرآن کے سوامی تآب کے مافق نہ ہوئے کا۔ اس ے چند سطے معلوم ہوئے" ایک یہ کہ قرآن کی الادت مبادت ب ورآن کی تعلیم اس کا سیکسنا عبادت قرآن می فور کرنا عبادت اے حفظ کرنا عبادت و مرے ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی تین مدد ہوتی ہے اس الداد کی برکت سے یاد ہو جاتا ہے علاء کی بھی رب تعالی بی مدد فرما آ ب ووه تغيري لكو ليت بي ١٥٨ بود عليه السلام کواس باحث ان پر مذاب آیا

ا۔ اس سے معلوم ہوا کر بعض نوس ہوتے ہیں منوس دن وہ ی ہے جس جی اللہ کی یاد نہ ہو یا عذاب الی اتھے۔ بعض انسان سنوس ہیں۔ بعض جاسیس سنوس ہو چیز اللہ سے عافل کرے وہ ہی سنوس ہے بعض لوگ مینے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں گرید فلا ہے اس بدھ کی نوست ان کے لئے تھی اس بختی بنائی فی الیا ہے اس بدھ کی نوست ان کے لئے تھی اس بختی بنائی فی الیا ہے دہ الی مادر تھی رب فرا آئے تھ بنائی بنائی فی الیا ہے دہ تو سال الی آیا ہے تو نہ طاقت کام آئی ہے نہ قوت اس اس آیت میں رب تعالی حفظ کی محت کرو ہم آسان فرا ریں کے خیال رہے کہ ہر زمانہ میں اسے لوگوں کا قرآن حفظ کرنا فرش ہے کہ ہر زمانہ میں اسے لوگوں کا قرآن حفظ کرنا فرش ہے کہ ہر زمانہ میں اس کے علی السلام کا انگار کیا گریج تکہ ایک نی کا انگار مارے نہیں کا انگار ہے انگار کیا گری تھی کا انگار مارے نہیں کا انگار ہے السلام کا انگار کیا گری تھی کہ انگار مارے نہیں کا انگار ہے السلام کا

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِنْعِيَّا صَمْصَرًا فِي يَوْمِ فَحُيْر م بى ك وكون كو على فيصار ق على كولويا وواكثرى بوفى كمجورول سے وُند بى ف توكسا بوايرا مذاب او در کے فران اور چک بمرنے آسان کیا فرآن یاد کرنے نے قربے کو فی یا دکرنے ڞٞۜ*ڐڮڕڟٛڰ*ڒۜؠؾؙۛؿؙٷۘۮؠؚٳڵؾؙ۠ۮؙۅؚٷؘڟٵڵٷٙٲؠۺؘڗٳۛڡؚڐۘ ایک آدی کی تابعداری کریل فی جب تریم مردد فراه ادر دیوانے بی تابیام ب ٢٩٥٠ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَنَّا بُ اشْرُوسَيَةً لَكُونَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُولِي یم سے اس پر ذکر آنا داشیا شہ بکہ یہ سخت جوٹا اتر ناہے تہ بہت ملزکل جان عُمَّاصِّ الْكُنَّابُ الْكِيْرُ الْكَانَّا فُرْسِلُوا النَّافِةِ فِتْنَةً جائیں سے کون تھا بڑا بھوا اترونا ک ہم ناقہ بھیمنے واسے بیں انکی جایئے کوٹ لَّهُمْ فَارْتَقِيْهُمْ وَاصْطِبِرْ ﴿ وَتَبَيَّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ تو اسه صالح قرده دیجه اورمبرکرٹ اور اہنیں خبرف دسے کہ پان ان میں معول سے كُلُّ شِرْبٍ قَعْتَصَرُّ فَنَادُ وَاصَاحِبُهُمْ فَتَعَاظَى فَعَقَرُ ا ہے ل برحد بروہ مافر ہوجی کی باری ہے توا بنول نے آپشساتھ کو پکارا ل تواس فَكَيْفَ كَانَ عَنَا إِن وَنُذُ وَإِنَّا آرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً نے مے کراسی کو چیس کا ٹ ہی ، ہر کیسا ہوام را خاربی رڈد کے فرمان ک پیٹک م نے ان جا کی۔ وَاحِدَالُّهُ فَكَانُوْ إِلَّهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَمِّرُنَا الْفُرُانِ چنگها دیمبی ت جیسی وه بو گئے بیسے تھیزا بنا نے دائے کہی ہوئی تھا م برکسی دوندی بوٹی اور بیک

اس لئے نذر جمع فرمایا کیا ۵۔ قرآن شریف میں نمی کو بشریا تو رب نے کمایا خود نمیوں نے اپنے کو یا کفار نے اب جو نمی کو بشر کے دونہ خدا ب نہ تیغیر تیمرے کروہ می میں داخل ہے بعنی کافر ٦۔ صافح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو تم کراہ اور بے مشل ہو ان یہ نمیبوں نے ان کے جواب میں کما کہ اگر ہم ان کی میروی کریں تو ہے مشل میں ے سینی ہم زور میں زر میں زیادہ میں اگر انسان کو نبوت کمی کم کی جائے ہے تھی ۸۔ یہ ان کفار می کا قول ہے ایعنی انسیں رب تعالی نے نمی میں بھونے میں اور نبوت کے ہمانے سے مالداری و سیال نمی میں میں میں میں ہوا کہ نمی بر بر ممانی کفار کا طریقہ ہے اپنی مذاب الی دیکھ کر خود فیصلہ کرایں گے کہ جموٹا کون ہے مگراس وقت کا فیصلہ فائدہ مند نہ ہوگا۔

(بقید صفد ۸۳۵) ۱۰ قوم شود نے صالح طیہ السلام سے یہ مجرہ مالگا تو رب نے اطلاع دی کہ مجزہ تو آ جائے گا لیکن پھرجو ایمان نہ لائے وہ بلاک ہو گاا۔ کو تکہ نہ یہ رہیں گے نہ ان کی این ایمان نہ لائے وہ بلاک ہو گاا۔ کو تکہ نہ یہ رہیں گے نہ ان کی این ایمان نہ لائے ہی کواں تھا جس کا پائی شرح نہ ان کی بہتی جس ایک ہی کواں تھا جس کا پائی شام تک ختم ہو جاتا تھا ' رات جس پھر بھر جاتا تھا' او ختی این باری کا سب پائی ٹی لیتی تھی اور انکا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم کو کائی ہو آ سوا۔ جس کا نام قیدار بن سالف تھا۔ سام سے معلوم ہواکہ گناہ کرنا کرانا اس سے راضی ہونا سب ایک درجہ کے گناہ جس او نئی کو ایک آدی نے قتل کیا' محروز اب سب پر آگیا۔ کو تکہ سب نے

ለ<sub>የ</sub>ሃዛ فأل فهاخطبكمه لِلنِّ كُرِفَهِلُ مِن مُّلَكِ كُنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّنُ رِ اللَّهِ كُرِفَ النَّنُ رِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَال إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ نَجَيْبُهُمْ سِعَيْكُ ينك م فان برجم لوجيما مواف وط كر مراول كريم في اليس بجيد ببريها إلا ت نِعْمَةً مِنْ عِنْدِكَا كَانَ لِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَلَ ئینے پاس کی نعت فرمکو بم ہوں ہی صلاحیتے ہیں اسے ہوٹنو کریسے ٹ ادر ہے ٹیک اَنْنَ رَهُمْ بَطِشَتَنَا فَتَهَارَوْا بِالنَّذُنُ و وَلَقَنْ مَا اَوَدُوْلًا اس فابنیں بادی مرات سے ڈرایا می وا بول نے ڈرکے فرانوں میں فک کیا ہا ابول لے @ 2 2 - 2 . 14 - 18 22 - 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 عن صبيقه قطمسنا اعينهم فناوقؤاعنا إلى وندار لے اسے مہانوں سے میسلانایا ہا ۔ وَمِ سِن بِی آبھیں میٹ میں شہ فرمایا مجھوٹیوا مذاب اور وَلِقِدُ إِنْ إِنْ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُ مُنْ الْمُ فَالَّ فَيْ الْمُنْ وَقُوْا عَنَالِي وُدكے فران لہ اور ہے ٹیک مبح تڑسے ان پر تھرنے والا عذاب آیا کی تو چھوم کا عذاب آور ۅؘؽؙڽؙڔؚۛٛۛٷۘۘڶڠڔ۫ۘؽؾۜٮؙۯۘٵڶڡؙ۠ۯٳؽۘڵؚڵؚڐؚڮٝڔ؋۫ۿڵڡۣڹٛ۫ڠؖڰڮ ڈرکے فران نا اوربے ٹکے ہے نے اسان کیا قرآن یا دکرنے کیلئے ٹ تر ہے کوئی یا دکرنے والا وَلَقِدُ جَاءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّنُورَةَ كُذَّا بُوْ ا بِالْيَتِنَا كُلِّهَا اور چنک فرون دائوں سے پاس دمول آئے لا اہم ن سے جاری سب نشا نیا اس میٹلائی گ ڣٵڂۘڹ۫؆ؙٛؠٛٳڂؘڹڮۯۼڒؽڔۣڞڠؾڔڔ۞ٵڰؙڡٵۯڮؙڿڿؽڒڡؚڽ قوم سفان پر گوفت کی جوایک فزت واسف اور عقم قدرت واسف کی شان متنی آل کیا تمالیت ٱوڵٙڸۣػؙۿٳؘڡؙڒڰؠؙٚڔڒٳۼڐ۫ڣۣٳڵڒ۫ؠؙڔۣ۞ٙٲڡ۫ڮڣٷڮڹڿڽ كافران سے بستر ير الله ياكتا بول يى تبادى بيش على بو نى بے إلى يا يا بحة يور كر بمب جَمِيْعٌ مُّنْتُورٌ صَيْهُزَمُ الْجَهْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ بُرْ ﴿ ل كر بدل سه اي محمد ثل اب بعكال ما تى جصية جما عَت الديبي بير وي محرث

رائے دی تھی۔ اور مل کرایا تھا 10۔ معرت جریل طیہ السلام کی ایک جمزک'جس سے ان کے کیے بہٹ محے' آج مجی کیل کی کوک یادل کی کرج سے نوگ مرجاتے ہیں ٢٦ كه اقسي كوكي وفن بهي نه كرسكا ان كي لاشي ذلت ے خراب ہوئی خیال رہے کہ مومن کی زندگی بی جی اور موت کے بعد ہمی مزت ہے کافر کو تمجی مزت نہیں ' مومن کو فرشح قرمی کتے ہیں تم کنوم العروس ا یہ نمیں كتے كه منهالسكون ليني عزت والا آرام كر-ا۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا انکار کیا ایک بی نی کا انکار سارے تخبروں کا انکار ب موا انوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا ۲۔ اکثر عذاب الی رات کے آخری صے میں آئے کہ بے خری میں تمام اس طرح باک ہوں که کوئی بھاگ نہ سکے اید عل وقت موموں پر رحمین ازنے کا ہے اس لئے اس دفت تجدید من عاہیے۔ ۳۔ ئی پر ایمان لانے والے رب کے حر گزار بھے ہیں' اور رب کی نعتوں کے مستق اس آیت سے معلوم ہوا کہ عذاب سے تجات ملتا رب کی رحت ہے اماری افی بادری سی سے یعن لوط علیہ السلام نے اسی پہلے ی اس عذاب کی خردے دی تھی۔ محرانوں نے ان کی بات مے ند مانی ۵ مد يمال فك معنى انكار ب كو تك كفار لوط عليد السلام کے قطعا" محریتے ایسے بھی تل معنی بیٹن بھی آ جاتا ہے ١٦٠ كر كفار نے لوط عليه السلام سے كماكر اين ممان مارے حوالہ کرووا ممان سے مرادوہ فرشتے ہیں جو فربسورت لڑکوں کی شکل میں آپ کے بال آسے تھے" ے۔ کہ حضرت جرال نے اپنا ہازو ان کے مند پر ال دیا جس ے ان کی آ کھول کی جگہ بھی مث میں۔ وہ جران ہو کر بھاکے واستہ نہ یا سکے تو لوط علیہ السلام نے انہیں وروازے سے نکالا (روح) معلوم ہواکہ فرشتے مومنوں كے لئے رحمت اور كفار كے لئے عذاب لاتے بي ' رب کی رحت کا وہ حق دار ہے جو اس کے نبی کا غلام ہو ۸۔ فرمان سے مراد لوط عليه السلام ك ورائے والے وعظ ميں یعن ان کے ومناول کی تصدیق ابی آجھوں سے د کم او

ا اس طرح کہ دنیاوی عذاب برزقی عذاب سے اور برزقی عذاب اخروی عذاب سے طا ہوا ہے انذا نفس عذاب دائم قائم ہے اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے اگر عذاب قبر حق ند ہوتو ان کا عذاب ستنظر نہیں رہتا ال ہے رہ نے درب نے فرایا بواسطہ فرشتوں کے اا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف یاو کرنے کے لئے آمان ہوئے قواس کی تعلیم کے لئے حضور نہ تشریف الدتے۔ مشکل کلب بوا عالم سکھاتا کے آمان ہوئے قواس کی تعلیم کے لئے حضور نہ تشریف الدتے۔ مشکل کلب بوا عالم سکھاتا ہے اورب فراتا ہے۔ یعقور نہ تشریف الدتے۔ مشکل کلب بوا عالم سکھاتا ہے۔ اورب کا حضور نہ اورب کے آمان فرمانے سے ہوا ورنہ یا ممکن قوان اللہ ہوئے جمع ارشاد ہوئی کہ خوات ہیں انہ کہ قوریت ارشاد ہوئی کی علیہ السلام کے مجزات ہیں انہ کہ قوریت

(بقید صنی ۸۳۱) شریف کی آیتی کونک توریت شریف فرق فرعون کے بعد مطابوئی موئی علیہ السلام نے انہیں نو مجزے دکھائے جس کاؤکر پہلے ہو چکا ہے ۱۹۳ کہ تدرت والے کی گڑے کوئی چیڑا نہیں سکا ۱۵ سین اے مکہ والو ۔ کیا تم ان قوموں سے زور 'زرجی زیادہ ہویا تم ان سے کفرجی کم ہو۔ خیال رہے کہ یمال خیرے مراد بھلائی نہیں 'کو کھ کوئی کافر چھا نہیں 'یہ نہیں کہ سکتے کہ عیسائی ہندوؤں سے ایتھے ہیں۔ بلکہ یہ کوکہ مشرک میسائیوں سے برترین ہیں۔ ۱۹ سردا، پروانہ راہ داری یا پیتورٹ یا ویزا کو کتے ہیں۔ بلک میں کہ تم کمرکے جاؤ تماری کمڑنہ ہوگی کا اسلامی مارے کفار

املام کے مقابلہ میں اینے اختلاف چموڑ کر ایک ہو سکے میں ہم مسلمانوں اور نی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بوں کا بدا لیں مے بید ابوجل نے بدر کے دن کما تعا ۱۸ مدر کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ بہن کر به آیت خلاوت کی اور ایای مواکد کفار کی تمام جماعتیں الله الله على الماكر محاكم منس الله المات الماء كالمراجع المرايك منى ب بعض نے فرمایا کہ كى ب اول قول قوى ب-ال بدر کی به فکست کفار کا بورا عذاب نیس کورا عذاب تو قیامت میں لے کا ۲۔ خیال رے کہ قیامت کفار کے لئے سخت مومن کے لئے تو دیدار جمال یا رکا دن ہے۔ اس کے یہاں کفار کے عذاب کے ساتھ یہ فرمایا کمیا ادنا بي بي البري بي المري بي التوت بي بي كد وناش انسیں راہ حق سی ملی ا قبر میں کیرین کے سوالات کے جواب ند بن عيس مح آخرت بي جنت كي راه نه باعين ع سر معلوم ہواک مومن محتقار اگرچہ یک روز کے لئے دوزخ میں رکھ جائیں مے محراس ذات سے محفوظ ہوں مے کوکلہ یہ کفار کا عذاب بیان ہوا ۵۔ اس میں وہریوں کا رو ہے جو عالم کی چیزوں اور یمال کے واقعات کو زاند کے اثر سے النے تھا۔ یمال قدرت کا ذکر بے ذکہ قانون کا بینی ہم ایے قادر مطلق میں کہ تمام جال کو بل ہر چزیدا فرمائی جادے۔ تم جیسے کافر معلوم ہواکہ ہر کافر نفس کفرجی دو مرے کفار کے مشابہ ہے اگر چہ نوعیت کفر میں بت فرق ہوا مرف نماز کا محر خدا کے محر کی طرح کافر ہے۔ ۸۔ یماں کتابوں سے مراد نامہ اعمال ہیں یعنی کفار و فیرہ جو کھے کرتے ہیں ملا کد ان کے نامہ اجمال میں لک لیے ہیں اس سے مطوم ہواکد کفار کی ہی برنگل بدی کمی جاتی ہے محریکی پر انس اواب آ فرت نہ لے کا ۱ نین نوح محفوظ میں باکہ جن کی تکامیں نوح محفوظ پر ہیں وہ ان میوب سے مطلع رہیں میے خاص فرشتے اور انبیاء اور بعض اولیاء ورند اس تحریر کی ضرورت نه متی غلامد به ہے کہ لوح محفوظ کی تحریر قو سب سے پہلے ہو چکی تھی نامہ

فأل فهأخطيكم يع السَّاعَةُ مُوْعِدُ هُمُوالسَّاعَةُ أَدُهُى وَامَرُّهِ بكه أن كا وهده فيامت بدب ل اور تيامت بنايت كوي اور منت كودي ك ؽٳڵؠؙڿڔؚڡڹڹ؋ڽؙڞٙڶڸۣۊۜڛؙۼڔۣ۞ۘؽۏؘڡڵؚؽڬؠۏٛڹۜٷۻؙ<u>ڹ</u>ڰؠۏڹؖ ہے شک پُوا گواہ اور وہانے ہیں تگ جی دن آگ بیں اپنے مونیوں ہو ؞ۅؙڿٛۅ۫*ۿؚڔ*ؗؗ؋ٞۮؙۏؙۊؙؙٳؗڡۜڛۜڛؘڡۜۯؗۅٳؾۜٵٛڲؙڷ ممسيع ما يس سحے كد اور فرلما جائے كا چمودور فركى ؟ وغ اب فتك بم نے بر بیز ایک الفازه سے بیدا فرائی فی اور بهاداکام تر ایک بات کی بات ب بیسے بک اُدنا له اور بعد بم خانهاری دمنع کے بار کرنے تو بھر فادمیان وگل شکی وقع کو فی فی الزّبو وگل صغیر و کین نے والا اور اہنوں نے جر کید کیا سب س ایوں میں سے ف او برجو ف بڑی جیز مِلس مِن مُثَلِم تَدَدَّت والے بادفاء کے صنور ك النازي ٨٠ أ ( ٥٠ سُورة الرَّحْنِي مَدَنِيتُ ١٠ أَرْكُوعَاتُوتَ يد مورت دن ب اس عدم وركوع ، يرآيات ١٠٠ م كليم ١٠٠ مرون ير (فزائن) امٹر سے ۱۲ سے خروع ہو بنا بت ہر بان رم وال د من نے ہے ہوہ کو قرآن تھایا گ ان نیٹ کی جان ممکو پیدا کیا ، اکان کا یکون کھا

ا جمال کی تحریر ہرایک کے عمل سے بعد ہوتی ہے ۱۰ اس طرح کہ دودہ و شد و فیرہ کی نمری ان کے ہافوں ان کے گھروں بی ہوں گی ہے مطلب نہیں کہ وہ نموں بی فوط ذن ہوں کے جدا آیت بالکل و اس بی حاصل ہوگا ہے قرب فوط ذن ہوں کے جدا آیت بالکل و اس بی حاصل ہوگا ہے قرب حضوری ہادے حضوری ہارے ہیں عاصل ہوگا ہے ترب حضوری ہارے حضوری ہارے جس ہے ماصل ہوگا ہے ترب کے باس شب گزار آ ہوں وہ جھے کھا آ بالآ ہے ۱۲۔ (شان نزول) جب آیت کریر مشود خارجی و کھا رہی ہو گئار ہوئے کہ ہم رحمٰن کو نہیں جائے کون ہے ان کے جواب می ہے آیت اثری کہ دمنی وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اس سے چود مسلد معلوم ہوئے ایک ہے کہ ایک مریان امتاد سعادت مند شاکرد کو سب کھ پڑھا

(بقیہ صفیہ کا ہے اور مرے یہ کہ حضور تمام انبیاء سے بدے عالم ہیں کیو کد حضرت آدم کو رب نے چیزوں کے نام سکھائے حضرت سلیمان کو پر ندوں کی بولی محضرت داؤر کو زرہ بنانا محضرت خضر کو ملم یافنی سکھایا حضرت نوح کو کشتی بنانا (علیم السلام) محرہ ادر کو قرآن سکھایا جس میں نوح محفوظ کے علوم کی تفسیل ہے۔ تیمرے یہ کہ حضور تمام علق سے زیادہ عالم ہیں کہ اور لوگ تلوق کے شاگرد ہوتے ہیں حضور رب تعاتی کے بدب پڑھائے والما رب پڑھے والے محبوب رب بو

الْبَيّانَ۞َ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ عِجُسُبَانِ ۖ وَالْجَعْمُ وَالسَّجَرُ بیان اجیں سکا یال مورج اور جاند حسات یں کے اُور مزے اور بڑ سمدہ يَنَجُلُ نِ°وَالسَّمَاءَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ°ِالاَّ كرتے بيں كا اور آسان كو انتشائے بندسيا كا اور زادد دكى ي ك تراذوش بدامتدالی شکروله اور انعان سحماته تول تا م کرد اور وزن ش محمّاز الد زین رکمی علوق کے گئے ف اسس ش موے اور غافت وال مجرویل فی اور میں کے ساتھ اناج ٹ اور وَالْوَ يُعِيَانُ عَلَيْ مِنْ الْمُعَلِّيِّ الْأَوْسِ بِيكُمَا لَكُنِّ بِنِ عَلَيْ عَلَى الْمُعَلِّينَ عَلَيْ وَالْمُولِ لِي مِنْ لَا يَعْلِيدُ مِنْ وَاسْ مَرْدُولُ بِعَرْبُ مِنْ مِنْ مَنْ عَبْلُولِ مِنْ الْمُعَلِّينَ مَ آدئ كى بنايا بى مل سے بيسے مميكرى كا اور بن كو بيدا فرايا ؞ڔڗؙڹؖ؆ڔڔڔ؆ؙڔ۫ڹڰٳڔ؞ڔڗڹؠڔ؇ڔؠۜٷڗۺؠڔ؞ڔڗ۫ڹ؊ۻڮ ٮڔؾؚڴؠٵڰڲڹۜٳڹ؈ٛڡڔڿٳڵؠڂۅؽڹۣؽڶؽڠڹڶۣ؈ؙڹؽڹڰڡٵ كونتي لعت بشلاذ ع أى نے دوسند بائے لا كرد يكن يس سوم بر ل اے عال اور بدان میں روک و ایک دومرے پر بڑھ بنیں سکاٹ تو اپندب کی کونسی فعت انسال وک

احکام قرآن امرار قرآن رموز قرآن فوب سکمادی ا کب سکماے " تن یہ ہے کہ سکماکر دنیا جی بھیا معرت مینی علیہ السلام کو کتاب پڑھاکر بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا علم بلاواسلہ محلوق رب کا صلیہ ہے قدا اس کی بیائش یا اندازہ نسیں ہو سکتا ، جیسے سندر کا پائی یا ہوا یا آئاب کا لور کہ ان کی بیائش کے لئے کوئی میز نہیں بنا ا ہاں بکی اور واڑ ورکس کا پائی اس سے باپا جا سکتا ہے کہ اس جی انسان کی صنعت کو دخل ہے اس کی باتی تقریر ہوا کہ حضور کو قشامیات قرآنے کا علم دیا کیا کیو تکہ جب سارا قرآن رب نے سکمایا قواس جی خشامیات بھی آ

ا۔ تغیر فازن و فیروش بے کہ انسان سے مراد حضور ملی الله عليه وسلم بي اور بيان عد مراد تمام مَا كَا نَ وَمَا يَكُونَ كاعلم بيعن بم في السيل سارك فيي علم بخش ٢- يعن چاند و سورج کی دفاری ارب نے مقرد فرما دیں جس اندازے سے وہ اپنے بدج مزلیل طے کرتے ہیں لوگ ان کی رفارے قری و علمی مینوں و سالوں کا حساب لگاتے ہیں سے ہرونت اس کے مطبع و فرانبردار ہیں یا واقعی مجدے کر رہے ہیں آگرچہ ان کے مجدے ماری عمل و سجه من نه آوی سال که آسان ویکھنے میں ہمی زین سے اونچاہ اور مرتبے می مجی کہ وہاں سے نیش آتے ہیں وہاں تی فرشتوں کا قیام ہے وہاں تی ماری روزی وال کفرو شرک اور مخناہ شیں ہوتے وہاں سے احکام الی جاری ہوئے ہیں و خیال رہے کہ جزوی طور پر آسان زین ے افتل ہے مرکلی طور پر زین آسان ہے افنل کہ وہ انبیاء کرام فصوصات سید الانام کامقام ہے ۵۔ مینی دنیایش ترازد پیدا کی آکه لین دین میں عدل و انساف ہویا آخرت میں وزن اعمال کے لئے ترازہ پیدا فرمائی کہ اس میں بندوں کے نیک و براعمال تولے جادی فیال رہے ك ترازد اولا" نوح عليه السلام ير اترى بحرسب ف استعال كى رب قراماً إ- مَنْزَلْنَامَعُهُمُ أَنكِتَابَ وَالْبِينَزِكَ

۲۔ یعنی تولے دقت آخرت کی ترازہ کا خیال رکھو اور حق والوں کو پر را ٹاپ قل کروو خیال رہے کہ کچھ زیادہ قول کرویتا اور کچھ کم قول کرلیمار ہم ہے ہے۔ اس طرح کہ پاسک والی ترازوے وزن نہ کرو فیذا ہے آیت بھیل سے کرر نہیں ۸۔ کلوق سے مراو زشن یا دریائی ساری کلوق ہے جیے جن وائس و دریائی جانور 'فرشتے آسائی کلوق ہے بعنی زمین کو یہاں والی کلوق کے نفع کے لئے فرش کی طرح بھیایا ۵۔ اگر چہ مجور بھی میوہ ہے کرا شرفیت کی دجہ سے اسے علیحدہ بیان فرمایا کیونکہ ہو انجیاہ کرام خصوصا میں مندا ہے ہا۔ پیدا فرمایا آکہ بھوسے جی اتاج محفوظ کرام خصوصا میں بلکہ غذا ہے ہا۔ پیدا فرمایا آکہ بھوسے جی اتاج محفوظ رہے اور اناج تم کھاؤ بھی تمارے جانور 'صوفیاء فرماتے ہیں روحانی عذاکیں اناج ہیں جسمانی عذاکیں بھی جو نفس کی خوراک ہے ا۔ جو روحانی لوگوں کی روحانی غذا

(بقیرسفید ۸۴۸) یا روحانی پھل ہے ۱۲ چونکہ آسان و زشن دانہ بھوسے و میزان دفیرہ کا تعلق جن و انس دونوں سے ہاس لئے ان نعتوں کا ذکر فرما کر دونوں سے خطاب بھی نمیں ہوا ۱۲۔ خطاب بھی نمیں ہوا ۱۲۔ خطاب کیا کہ تم کوئی فعتیں جمٹلاؤ کے ہمارا احسان مانو ' هکریہ اوا کرو ' فرشتے اور دیگر کلوق میں کوئی ناشکرا ہے ہی نمیں افزا اس میں ان سے خطاب بھی نمیں ہوا ۱۲۔ میاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کہ رب نے ہر حتم کی مٹی جمع فرما کر اسے ہر حتم کے پانی سے گوندھا۔ پھر سکھایا ' جب خگل ہو کر محکمان نے گئی تب روح پھو کی ۱۲ سے مراد البیس ہے کہ اس کی پیدائش دوزخ کی آگ سے جس میں وحوال دفیرہ نمیں پھر تمام جنات کو اس کے ذریعہ وہ ابوالجن ہے ۱۵۔ دونوں

پورب پہنم ہے مراد گری و مردی کے مشرق و مغرب

ہیں بینی شمق و فہی جانب کے کنارے جمال ہے موری

اوٹ پر آئے ان ہے آئے نہیں پڑھتا ۱۱۔ ہینے و کھاری

الیے بنائے کہ بیج میں بظاہر کوئی آؤ نہیں ہے 'بلانے ہے

مراد جاری کرنا نہیں کیونکہ سندر ہے نہیں 'اس ہے

مراد چھو رنا ہے کا۔ رب کی قدرت تو دیکھو کہ پائی آپل

مراد چھو رنا ہے کا۔ رب کی قدرت تو دیکھو کہ پائی آپل

مین فلط طو ہو جا آئے گر سمندر میں جینے و کھاری پائی کے

مین فلط طو ہو جا آئے گر سمندر میں جینے و کھاری پائی کے

ایک کی زین کا ہری آز نہیں اس کے پاوجود کھاری جنے

ایک مال کے پیٹ ہے اوکا یا لوکی پردا خوا ایک ایک باپ کی

ہینے ہے موس و کافر سعید و شتی پردا فرا ویے' آیک باپ کی

دوسرے ہے متاز۔

دوسرے ہے متاز۔

ا لین بحیرہ روم و بحیرہ فارس سے موتی موتلے نکلتے ہیں' اس مورت میں تاویل کی ضرورت نمیں یا جٹھے و کھاری ے نگتے ہیں تو سن ہیں ان کے بعض یعنی صرف کھاری ے کیے کما جاتا ہے نرو ماوہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ روح و قلب سے موتی مو تلے تکلتے میں معرت علی و فاطمہ زبرا سے حسن و حسین رضی اللہ فنهم المعين مول موتل كى طرح پدا ہوئے۔ الله آیت اس سورت میں اکتیں بار ارشاد ہوئی ' ماک ہر دفعہ انسان ابی ناشکری کا اقرار کرے ۳۔ یعنی جن چیزوں ہے تم تحتی و جهاز بناتے ہو وہ بھی رب نے پیدا فرمائم پھر کشتی منانے کی مقل بھی رب نے دی۔ پھر کشتیوں کو تیرنے کی طاقت مجی رب نے بخشی سے موفیاء فراتے ہیں که طریقت دریا بلیدا کنار با شریعت اس دریا می ملنے والي جماز و كشيل بم لوك لور بمارا متاع ايمان وعرفان ان سنتیوں کی سواریاں ہیں مختل خدا دندی موافق ہوا ہے۔ حضور سید عالم ملی الله علیه وسلم اس مشتی کے باغدا ہیں اولیاء علاء ان کے خدام ہیں اجو ان جمازوں میں مخلف کام كرت بي بم نوك فن بردكون كى مدد سيد درواد سندريار كردب ين أس جمازي بم اورني ول سب عي سواريس

ላዮዓ فألفهأ خصكمه ب**جرج مِنهمااللؤلؤ والهرجان صفيامی الاغرابال** ان میں سے موتی اور مونکا علما ہے تو ایٹے رب کی کرنٹی نست تشل ڈیکے تا احدای کی بی وہ بطنے والیاں کہ دریا میں بھی ہوتی بین بیسے پہاڑھ کونٹی ننست بھٹلاؤ کی کے اس کے مٹکتا ہیں بفتنے آ سانوں اور زین میں ہیں ت اسع بر دَان ابک کام بے ک تو کیے دب ک کوشی نعت فیٹلاؤ سکے جلدسب کام بنٹا کر ہم تمارے صاب کا قعد فرملت بیں اے وووں بھادی گروہ کے تواپنے رب کی کوئنی نمت بھلاڈ محے ن اے من دانس کے محروہ اگر ہم سے ہو سے سکر آساؤں اور زیمن کے کناروں سے کل باڈ تو کل باؤ جبال عل کر جا ذم مح اس کی سلطنت ہے۔ تو اہنے دب کی کو نسی نعمت بخشاؤ کے تم بر تیوڑی بائے گ بے وحوش کی آگ کی بیٹ اور بے بیٹ کا کالا

خربم پار مکنے کو۔ حضور پار لگنے کو ۵۔ اس آیت میں نین پر اسے والوں کی فاکا ذکر ہے و سری آیت میں ہے کل مفس دانفا اسوت جس سے معلوم ہواکہ ہر جاتدار کو موت ہے۔ آیات میں تعارض نمیں ۱۔ اپنی رب کی ذات و صفات باقی ہے سب محلوق اور ان کی صفات کو فتا ہے 'معلوم ہواکہ صفات اللیہ واجب ہیں اس سے چند واجب انازم نمیں آئے کہ صفات باری رب کے قیر نمیں عے ہر محلوق رب و باتی صف بر س (بقیہ صفہ ۸۳۹) سے مانکی ہے کوئی رب سے رب کو مانکہ ہے۔ کوئی رب سے مصطفیٰ کو مانکے اکوئی دین کی دولت مانکے کوئی دنیا کی کوئی کو نیمن کی خرشیکہ سب اس کے بعکاری بین بھیک ویک بھی اسٹی ہے کہ مانگنا ہے بھی درحقیقت رب سے مانگنا ہے بھی درحقی مانگنا ہے بھی درحقیقت رب سے مانگنا ہے بھی درحقی ہے ہوئی اسٹی کو مرت دیتا ہے کس کو ذات و فیرو۔ یہوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سنچ کاون آرام اور چھٹی کرتا ہے اس سے ان کی بھی تردید ہوئی اسے بین اس جن وانس وہ دانت صفریب آرہا ہے کہ رب تعالی تمام کام

بند فرہا وے گا۔ محلوق کے حساب لے گا۔ یعنی قیامت، جس ون ونیاوی کاروبار سارے بند ہوں مے سب کتے ہوئے کاموں کا حساب ویں کے ۱۰۔ اس آیت میں ان نوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جنات کے لئے بھی جنت ے۔ کیونکہ جنت کی نعتیں بیان فرما کر جن و انس سے خطاب فرمایا که تم کن کن تعمتوں کو جمثلاؤ مے محربه وليل كزورى ب اس لئے يه خطاب تو دريا اور كشيال بيدا فرانے اور وہاں سے مونکا موتی نکالنے پر بھی ہو رہا ہے مالانک ان چزوں سے جات فائدہ سی افعاتے مرف انسان فائدہ افعاتے ہیں اور نکل جائے کا تھم عاجز كرنے كا ہے جو نکہ جن و انس ہی میں کفار و ممناہ گار ہوتے ہیں اس نے ان سے بی خطاب ہے اور چو تک جنات انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے شذا جن کا ذکر پہلے ہوا یعنی اے مجرم جن و انس آگر تم مجھتے ہوکہ ہم رب سے فئی جائیں کے او آج الحارك طلك سے نكل كر و كھا وو۔ نه تم آج كيس جماك يكتے ہونہ كل تيامت ميں۔

ا بعنی الی الک جس کے سارے اجزا جلانے والے ہیں اور ایبا دھوال جس میں نام کو روشنی نہیں ایعنی سک وحوتمی سے خالص ہوگ اور وحوال سک سے تخرا ہوا ا فداکی پناہ (فزائن) آج فبروے دی ماکم اس سے بچنے والے اعمال کر نو اب ظالم سے مظلوم اپنا بدلہ لینے پر دوزخ می قاور نہ مو گا یا ایک دوسرے کی موند کر سکے گا۔ ۲۔ اس طرح کد آسان کا ریک سرخ ہو گا۔ اور جگ مک سے چرا ہوا ہو گا۔ خیال رہے کہ قیامت میں اسان و زین مول کے مرموجودہ آسان و زین سے بدلے موسے رب فرما آ ہے۔ فیام تدل لارض علم کیونکہ ان کے مناہ جروں کی علامتوں سے ہی نمایاں ہوں مے ' بان حساب و كتاب كے لئے سوال ہو گا۔ لنذا ، بنوں ميں تعارض شيں اب جو کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن مومن اور منافق کی پھان نہ ہوگی وہ اس آیت کا مکر ہے خیال رے کہ یماں دن سے مراد قیامت ہے جو قبرے اشخے اور فیعلہ ہونے کے درمیان ہے ۵۔ خیال رے ک

قال قماخطيكم ١٠ وَ فَيَاسٌ فَلَا تَنْفِصِرُ نَ فَهِلَا كُنْفِي الْأَرْمِ اللَّهُ الْكُرِّرِينَ الْمُعَالِّكُرِّرِينَ دمران در بمر مد مراح يوتي إن تُركيف رس كرين أب الله وعد فَإِذَا انْنَفَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَ لَا كَالبِّهَانِ فَا بمرجب سان بعث باندم وكاب كم جول سابو بلنظ بيسرة نوى ح ٲۘؾۜٳڶٳؖڐ۬؆ؾؚۘڴؠٵؿؙڲڔۨٙڹڹ۞ڣؘؽۏؘڡؠۣؠؚ۬؆ڰؽۺؙٷڵ تو اپنے رہا ک کونبی تعبت بشاہ و سے گئا ہ کے گنا ہ ک عَنْ ذَنْبُهُ إِنْ صَوَلَاجَانٌ ﴿ فَيَاكِمَ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَ يَكُمُ اللَّهُ مَ يَكُمُ اللَّهُ مَ بديد : بريَّ مَن ادى اور بن سه يه ترابَّه و مَن كُوسَ بني مِنادِ ن ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمِهُمْ فَيُؤْخَذُ مرم این بہرے سے بہانے ماکس محدث المادر بافل بُوْكر بنم من والد مائيل كرائه تراب كرس كوس كنت جلاؤكر هٰڹۣ؋ڿۿۜڹٞۿٳڷڹؽؙۥؙڲڹؚۜٞڹؙؠۿٵڶؠ۫ڿٛڔۣۿؙۅٛڹؖڰۘڲڂۏۊ۬ڗ یہ ہے وہ جنم سے بحری فٹلاتے ایس ف انسرے مریل کے اس میں ادر انباکے بطنے کو لئے بان میں نا تو اپنے دہاک کونسی توسی عثلا وَتَحَرَّلُهُ ولِمَنْ حَافَ مَقَامَرَ بِهِ جَنَّانِ فَفَاكِي الْوَرَيْكُمَا روم بالارسي معرد مخرع بريات والمائيلي ودَّبِينُ بن يُراتِ وبالم نُكُنِّ بِنَ فَكُوْ اِنَّا اَفْنَانَ فَعَهَا كَيَّ الْأَمْ اَلِكُمْ اَنْكُوْ لِنَّ كَرُسُ مُتَ بِنِهِ وَعُرِيتِ وَأَرْنِ وَاِيانَ ثَوْ اِخْدِ بِنَا وَالْمَا مُنْكُونِ مِنْ عَجُودُ عِمْ فِيْمُ الْمَا عَبُونِ بِجُورِينِ فَفِيا مِي الْمُؤْمِنَ الْمُعَانِّكُونِ إِنْ ان یں دو بھتے ہتے ہیں گل تو اپنے رب کی کونسی نمست فیشلاؤ کے

قیامت کے طلات کی ونیا میں خروب وینا اللہ کی رحت ہے ایک لوگ یمال اطاعت التی کرلیں۔ اس لئے اس ذکر کو لعت فرمایا کیا للذ آیت پر اعتراض نہیں کہ عذاب کی آیات کے بعد یہ جمل کیوں ارشاہ بوا 1 س کہ کفار کے منہ کالے بوٹ شیلے بوں کے اور مومن صافحین کے منہ اجائے چیشانی چکلی ہوگی جیسے ونیا جل اندرونی بیاری چرے سے معلوم ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہواکہ قیامت جی نیک و بدچروں سے بی ظاہر ہو جادیں گے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ فرشتوں کا کفار سے پوچھنا ماسلککہ فی سعر انسی شرمندہ کرنے کے لئے ہوگا ہے۔ اس طرح کہ پاؤں بیجھے سے لاکر چیشائی سے طاکر باندھ دیتے جائیں گے اور گیندکی طرح دوزخ جائیں گے خروے دیتا بھی رب تعالی کی اعلیٰ میں اوسائی کی اعلیٰ میں اوسائی کی اعلیٰ میں اس سے محفوظ رہے گا انشاء اللہ ۸ب ان عذابوں کی خبروے دیتا بھی رب تعالی کی اعلیٰ

(بقیدسنی ۸۵۰) نعت ب' اس کاشکریہ اوا کرد ۹۔ بینی دوزخ کو دنیا بھی گفار جمٹلاتے ہیں محلی ہواکداس سے بہلی آیت بی جمڑین سے کفاری مراویتے ۱۰ دوزخیوں پر بھوک کا عذاب مسلط ہوگا۔ کھانے کے گئر انہیں دہاں لے جالے بھوک کا عذاب مسلط ہوگا۔ کھانے کی جمانے کی جو محلی جو محلی ہوا کے جائے ہوں کے جمانے ہواں لے جالے جائے ہوں کو کھانا پانی ان کے رہنے کی جگہ ند دیا جاوے گا۔ بلکہ چھٹے پر جاکر تیس مح جھڑا بطونوں موالے دوز نیوں کو کھانا پانی ان کے رہنے کی جگہ ند دیا جاوے گا۔ بلکہ چھٹے پر جاکر تیس مح جھڑا بطونوں فرمانا درست ہوا۔ کہ تنسیس فیب کے عذاب اپنے حبیب کی معرفت یمان بی بنادیئے 11۔ بینی جو مومن انسان قیامت کے حساب سے خوال کر کے گمانا چھوڑ دے۔

کو تحد جنات اور جانوروں کے لئے جند قیمی آگرچہ ان کا حساب ہوگا، فرشتوں کے لئے نہ حساب ہے نہ جنت سال معلوم ہوا کہ فوف الحی اعلیٰ فحت ہے کہ اس کی وو جنتیں ہیں ایک جنت اعمال کی جزاہ وو سمری رب کا انعام یا ایک جنت رب کے فوف کی دو سمری اس کی اطاعت کی یا ایک جنت رب کے فوف کی دو سمری روحانی آرام کی' ان ایک جنت جسمانی راحتوں کی دو سمری روحانی آرام کی' ان کی وصف رب می جات ہے کی وصف رب می جات کے کہ جنتی گیل چول 'چو کمی بت کا شاخ میں بت کھل پھول 'چو کمک ورفت کا حسن شاخ میں بت کھل پھول اس میں می جوتے ہیں اس لئے شاخ کا ذکر فرایا ۱۵۔ پانی کی دو نسری ہوتے ہیں اس لئے شاخ کا ذکر فرایا ۱۵۔ پانی کی دو نسری ایک تعنیم دو سمری سلمبیل جو ایک مکل کے بہازے تعلق ہوروں کے آنو کے روواں کی دونوں آئی کی دونوں کے تعلق سے فروں کی دونوں آئی کی دونوں کی دونوں آئی کی دونوں کے تعلق سے فروں کی ایک کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں کی دونوں آئی کی دونوں کی کی دونوں کی دونوں آئی کی کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں آئی کی دونوں کی کی

ال بعض وه ميوب جو دنياجي ديجه محك البعض وه مجيب و غريب جو اس سے پہلے مجمى نه ويكھے محت- يا بعض خلك بعض تريابعض خالص شيرس بعض ماكل برترش مايت لذيز جو تك انول في ونيا من برنكل ك دورت اوا ك تھے' فرض و نقل وغیرہ' اندا انہیں پہلوں کے بھی جو ژے ی ویے گئے 'جوڑے اعمال کے بدلہ جوڑے پھل۔ ۲۔ کونکہ جنت میں کوئی کام کاج نمیں مرف آرام ہے" وبل ایسے طلقے مناکر بینسیں کے جیسے ونیا میں اللہ کا ذکر كرنے كے ملتے ہوتے بن ٣٠ ويز ريش كاجب اسركاب طل ہے تو ابرا کیسی شان کا ہو گا۔ ابرا استرے اعلیٰ ہو آ ب اس اس طرح که کوئے بیٹے لینے وز کر کھاوا خود بخود جنیس کے الحص کے (روح) ۵۔ حوری اور چوتک مورت کا سب سے بدا کمل تعوی وشرم وحیاب اس لئے خصوصیت ہے اسکا ذکر فرلما کما اب جنتی حوری این شو ہروں سے کمیں گی کہ ہمیں تھے سے زیادہ کوئی چز عزیز نسیں انٹر ہے خدا کا جس نے کچھے میرا شوہر کیا ادر مجھے تیری بیوی بنایا اس سے دو مستلے معلوم ہوئے ایک بیاک جیے مرد اجنبی حورت کو نہ دیکھے ایسے بی عورت اجنبی مرد کونه دیکھے۔ شرم و حیاحور کی صفت ہے۔ دو مرے یہ کہ

فال فماخطيكوم ڣؽؙۄٵڝڹڴڷ؋ؙڮۿڐڒٷڂڹ؋۫ڣٲػٵڵڋ۬؆ؾڴۀ ٳڐۣؽڔڔڽۄۮۣ؞ جنلاذ کے اور ایسے بھونوں بریجہ لکلنے تا جن کا اسر تنا دین کا قد دوؤں کے میوے استے بھکے ہوئے کہ پنجائے جن لوگ وا پہنے دب کی کوشی افعات جسلافيك الد بيموف بدده عوريس بي في كرشوبرك سواكس كوانحه الحاكريس وعيس المان سے پسلے انیں مذہبوا بمی آدی اور ندجن نے ٹ تو اپنے دب کی گونسی ہمت جشل وُع عريا ده العل اور مونكا اين ل أو اليف رب مي كونسي الفت بھلاڈ گئے۔ نیک کا بدل کیا ہے عج تر ا ہنے رہ کی کوئسی نوست بشاؤ عجے اور ان کے سوا ووجنتیں اور بی کہ ا ہے دب ک کونسی نوست جھٹا ڈیخے بنا بت ہزی سے میا ہی کہ جنگ قسعہ بی بھی اُں تو ينفرب كاكونس نعست جمثلاؤ تكروان ميس دو ينظير دَس بعظة بوث كل تولیف رب ک کومنی نمست جشاد و سے ان عل میوے اور کمبورین

اجنی عورت کا متنی پر بیز گار مرد سے بھی پردو ہے کیو تک جنت میں سب متنی اول کے اگر ان سے بھی پردہ ہوگا پردہ اللہ کی دہ نست ہے جو جنت میں بھی ہوگی اللہ بنت کے مکانات در و دیوار مرف پرد سے کئے ہوں کے نہ کہ چو رول سے تفاظت و مردی کری و بارش وفیرہ سے ایجے کے لئے کہ وہاں بیہ نمیں ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ حوریں پیدا ہو بھی ہیں جنت کی تمام نفتوں کی طرق دہ بھی موجود ہیں اور مرب یہ کہ آگر چہ آدم علیہ السلام جنت میں رہ وہاں کی لفتیں کھائیں اگر حوروں کی طرف النفات نہ فربایا کہ تکہ حوریں مرف جزائے طور پر ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ حوریں جنات کو بھی عطا ہوں کی اگر یہ قبل ضیف ہے اور دلیل کرور ۸ ۔ یعنی جنتی حوریں حسن و صفائی میں یا قوت و موجے کی طرح ہیں احدے شریف میں ہے کہ حوری پذلی کا مغزاوی سے نظر آئے گا جے شیشے کی صراحی

(بقیسٹی ۱۵۸) کے باہرے اندر کی شراب مرخ ۹۔ پہلے احدان سے مراد کلہ طیب اور نیک افغال ہیں۔ دو سرے احدان سے مراد جنت اور وہاں کی نعتیں ہیں لینی جس نے دنیا جس نیکی کی اس کا بدائرت میں اس کا چھا بدلہ ویکھو اس میں بال جس نے دنیا جس نیکی کی اس کا بدلہ تفرت میں اس کا پھا بدلہ ویکھو اس میں بال جس نے دنیا جس نے دنیا جس کی جس نے دنیا جس جس نے دنیا جس میں بیاب الل قرابت کے ساتھ ہر بھائی شال ہے ۱۔ لینی جن دو جنتوں کا ذکر اور گزرا ان کے علاوہ دو جنتی اور بھی ہیں مگرید دونوں ان پہلی جنتوں سے ادنی کہ انسیں دونوں سے یہ افضل لینی ان دونوں سے زیادہ قریب الی العرش ودن معنی قریب ان کا سامان یا قوت و زیرجد کا وہ دونوں جنتیں مقربین کی

قال نما خطبكم ١٠ 10Y الواتعةءه ٷۯڟٵؿ۠ڞٙ<u>ٛڣ</u>ؘؠٵٙؾٳڷٳ۫ؠڗڹؚڴؠٵؿڲڗۨؠڹ؈ٛۏؽؙڔ اور اناد میں لہ تو ایٹ دب ک کوشی نفت جٹلا 3 عے ، ان میں موریش میں حيرات حسان في ألم الأركام الكان في المانكن إلى في المانكن إلى في المانكن إلى في المانكن ألم الكان المانكن الم مُورِهُ فَيْ فَصُولِ عِنْ فَى الْحِيبَامِ فَعِبَاكِمِ الْكُوْسَ الْكُورِ مِنْ الْكُورِ مِنْ الْكُورِ مِنْ الْم مدين بن جيون بن بيرون بن برده تشير يتر تر المخارب ي توثي نست مناه نِّ بِن ۚ لَمُرَيْظِمِنَهُ هُنَّ إِنْ فَبُلَكُمُ وَلَاجَانَّ ۗ عے ان سے بہتے ابیں باتد نہ نگایا نمی آدی اور نہ جن نے کہ ا آیٹ رب ک کونسی آهت جشاا و عمد بچر نگائے ہوئے منے بجمولوں اور منعثل مُعَنِّى وَعَيْقُومِى حِسَانَ فَعِياَى الْأَوْمَ بِكُمَالُكُنَّ إِلَّا مُرْبِيرِيَّةً بِالْمُنْوَلُّ بِرَ فَي أَوْ الْجَدِّبُ رِسُوسٍ بِمَةَ مِثْلُودُ عِمْدُ بری برکت والا ہے تمارے دے والا ت جمالت اور بردگ والا ت اَیا اَدُی اَ ۱۹۱ مِنْ اَوْ اَلْوَا قِعَلَةَ مَکِّیَ اَنْ اَوْ اَلْوَا قِعَلَةَ مَکِّیْتَ اَنَّهُ ۲۰ وَرُکُوعَا تُوَالَّا مررت واقع محداس بن مرکز ۱۹۹۲ بات ۲۰۰ می ایک بزر ساے موبن مون بن واز ان انٹر سے نام سے شروع جو بنایت مجربان دخم والا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ أَلَيْسَ لِوَتَعَتِهَا كَاذِبَةً ٥ میب ہونے کی وہ ہونے والی اللہ اس وقت اس سے ہوتے میں کسی کوا کاری حمام الن نہوگ خِكَافِضَةٌ ثَمَّا فِعَةٌ صَٰإِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ مَ أَجَّكَا ۗ فی کمی کو بہت کرنے والی ٹاکمی کو بلندی دینے والی ٹل مب زیں کا پند کی جھر تعرا کر ٹ

ي يه ابرار كي ١١٠ يعني ان ور نتول ك يح مبر ماكل به سای جوانها أرخ شما رمک ب اور نظر کے کے بت منید ب ١١١ ياني ك جن عل مكك مرا مكك و كافرى فوشبو ا - اگرچہ مجور و انار بھی موے ہیں مران کے اشرف ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر خصوصیت سے فرایا المام ابومنیف رضی الله عند کے نزویک مجور و انار میوے میں وافل نيس- ان كي وليل يه آيت ب جو موه شكمان كي متم كماكر مجوريا انار كماسة ومانث ند بوكا ٢ يين ايي حوریں جن کی سیرت بھی اچھی مورت بھی یا کیزہ اس ے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل - ك رب ن يل اس كاذكر فرايا - بيد نيك فسلت بیوی کو ترجیح ربی چاہیے اگرچہ مومن کو ابی رنیا ک موستہ میوی ہمی مطاہو کی جو اس کے نکاح میں فوت ہوئی محروه عورت جنت کی چیز نیم " بلکه وه بھی وہاں ثواب طامل کرنے می ہے۔ اس لئے دیمن مرف حوروں کے لئے فرمایا کیا۔ عورتمی صیون عل واحل نس ان کے لئے المن فرمایا جا سکتا ہے۔ ۳۔ نیموں سے مراد جنتی محریں ' يو ايك موتى كے فيم كى طرح يس- يعنى برموسى كى یویاں دوریں صرف اینے نیموں میں رہتی ہیں 'کمیں باہر سمج نمیں جاتیں اس سے تین سکلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنت میں بروہ ہو گا بروہ جنتی نعت ہے۔ بے بروگ دو زخ کا عذاب کہ وہاں مورت و مرد محلوط اور شکھے ہوں گے' وو سرے بدک متنی برئیز گارے بھی پروہ لازم ہے۔ ۲۰ مینی جیے ان وو منتول کی حوریں جن و انس کے چھونے ے محفوظ تھیں ایسے على ان دونوں منتوں كى حوري مجى محفوظ بن قندا آیت میں تحرار نمیں ۵۔ بعض علاء نے فرمایا کہ مبترا ایک منص قناجو ہت ایتھے' اعلیٰ کپڑے بنا آ ۔ آئیا تاریخہ میں میں میں تاتیاں میں کا دروق کی ا تهاجس گاؤں میں وہ رہتا تھا۔ اس گاؤں کا نام مبتر ہو حمیا تها۔ الل عرب برخوبصورت اور ناور الوجود چنز کو عبقری کہ دیتے تھے ان کی اصطلاح کے مطابق جنت کے بستروں کو میری فرمایا۔ ۲۔ اس سے معلوم ہواکہ جنت اور وہاں کی تمام نعتیں اعمال کا بدلہ ہیں۔ محروبدار افھی کسی

عمل کا عوض سیں اور محن فضل رب ہے ہے کو نکہ یماں اعمال کی جزاجی دیدار کا ذکر سیں ہوا بلکہ یماں ارشاد ہوا کہ ہم بڑی بزرگی والے ہیں پچھ اور ہمی دیں گئے جو تصادے خیال و گمان ہے وراء ہے بعنی اپنا دیدار کے سوارو آنتوں کے آبنہ بناالکتہ کینیا ور نگٹہ ٹینی اُؤڈیٹ تغییر خازن نے فرمایا کہ جو کوئی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اے بھی فاقد نہ ہو ۸۔ بعنی جب قیامت آ جادے گی 'چو نکہ قیامت کا آٹا بھی ہے' اس لئے اے واقعہ فرمایا کیا' خیال رہے کہ قیامت کے بہت نام ہیں۔ ایک نام واقعہ بھی ہے ہو گا ہا۔ بعنی کھار کو دوزخ انسیس کر اگر ذلیل ایک نام ورزخ انسیس کر اگر ذلیل ایک نام میں موسوں 'اولیاء اللہ علاء کرام کو اس کے اس کے محرجو دنیا جس کے محرجو دنیا جس کے دسول کے ااے عام موسوں کو عام بلندی۔ خاص موسوں 'اولیاء اللہ علاء کرام کو

104

http://www.rehmani.net

(بقيد صفحه ٨٥٢) خاص بلندي اور حضور صلى الله عليه وسلم كي انتمالي عظمت كاظهور بمي اس ون على مو كا يعترت ابن عباس رمني الله عنها في فرمايا . كالوزياجي او في بتے تے اسی ذیل کرے گی اور جو دنیا میں تواضع و اکسار کرتے تے اسی او نجاکرے کی ااے جس سے تمام عمار تی محر جائیں گی اور تمام اندرونی جزیں باہر آ جائیں

ا۔ میے خلک ستو' اول رولی کے گالے کی طرح ہوں کے پھرستو کی طرح۔ اندا آ تھوں میں تعادش نیس الدیا تو آپس میں تکراکر ایسے ہو جاکس مے' یا صور کی آواز

كے صدے ہے۔ آج مجى بارود كے وحاكے سے مياز بہت جاتے ہیں ۱۰ اے مارے انسانوں ان تمن ش ے وو جماعتیں جنتی ہیں۔ امحاب ممین اور سابقین ایک جماعت دوزخی لین اصحاب شمل جن کا ذکر آگے آ رہا ہے س لینی جو موش امتلم کی دائمیں جانب ہوں مے یا جن کے نامہ اعمال وائمیں ہاتھ میں دیئے جائمیں کے وہ مومن ہیں۔ یا جو آدم علیہ السلام کے واکمی جانب تھے میثال کے دن ۵۔ یہ جملہ اظہار شان کے لئے ہے و کھو تو کیے خوال ہں کیے مزے میں ہی الذا آیت پر کوئی اعتراض نیں ١- يعنى جو موش المعم ك باكي طرف بي اياجن ك الد اعمال بائمی ہاتے میں یں یا جو مثاق کے دن آدم علیہ السلام كى بأكي جانب تن عد ويمو تو وه كي برع حال میں میں ۸۔ یعنی جو دنیا میں نیکیوں میں آگے رہے وہ آج ورجوں میں آگے ہیں اس میں اجرت پہلے کرنے والے صحابہ' پیلے اسمام لانے والے محابہ' اور دونوں قبول کی طرف نماز یر منے والے اور نیک امال میں پیش قدی كرنے والے مسلمان وافل جي- بعض فرمايا كه وه علاء باعمل ہی۔ بعض نے فرمایا کہ وہ جوانی میں مباوت كرف والي محتامون سے ايخ والے عن اس ب اشارة " معلوم بوا كر سابقين كو نامه اعمال دية عي نه عائم من من نه وابنے باتھ میں نہ بائمیں میں نہ ان کا حساب ہو گا کو تکہ رب نے ان کا ذکر میمن و شال والوں کے علاوہ فرمایا۔ خیال رہے کہ تھین میں فوت ہو جانے والون كو بعي نامه افحال نه دي جائمي كي كونكه التي ایس افال ی سیں۔ ۹۔ مرش اعظم سے قریب یا جنت جن جناب مصلفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نزدیک یا بارگاد الی میں قرب حضوری والے میں ۱۰ یعنی امت محربه من ے ام ملے نوگوں لین محابہ کرام میں مقربین زیادہ بن مجیلے مسلمانوں میں مقربین تھوڑے اس کے برعس کتے ہیں کہ عمد نبوی میں مرف دی ہیں ی مومن ہوئے۔ پھر بعد میں بہت شیعہ بیدا ہو گئے ' وہ اس آیت کے مکر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی امت

فالفماعطبكم وَّبُسَّتِ إِلْجَبَالُ بَسَّانُ فَكَانَكَ هَبَاۤ أُمُّنُكِثُنَّا ۗ وَكُنْنَمُ اور بصاراً ويره ريده به جايس مح جواري كرانة توبو جائيس مح يصد روزان كي وهوب يل بنارك الرُواجَا ثَلَثُ لَتُ الْمَا يُمَا ثُلُثُ الْمَا يُمَنَّا فِي الْمَا يُمَنَّا فِي الْمَا يُمَنَّا فِي باریک ذرست پیلے ہوئے ہ اور تم کن حم سے بوجاؤ عے ٹ او دائی طرف والے ک وَاصَعِبُ الْمِشْعَمَةِ فَمَا اصَعِبُ الْمِشْعَةِ فَا السِيقُونَ هميسے دائن فرف والے ہے اور بائیں فرف واسے تہ ميسے بائیں فرف واسے ہ اور جرسیت ڵۺؚڣٷؙؽٵٛٳڷڸٟڮٲڶؠؙؙڡؘڗۜؠٷؽ۞ؚٝؽ۫ۘڿؾٚؾؚٵڵؾؘٚۼؽ۫ۄؚ<sup>ڰ</sup> سے مگنے وہ ترمیست ہی کے مگئے ل وہی مقرب بادگاہ میں فی بھی سے با فول میں ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوْلِيْنَ فَوَقِلِيْلٌ مِّنَ الْاِخِرِيْنَ عَلَى مُالِي اعلوں میں سے ایک کردہ اور کھلوں میں سے تھوڑے دل جواؤ معنوں ہر مُوْضُونَا فِي الْمُنْكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِبِينَ عَلِيهُمُ الْمُعَلِّمِينَ مِن كُلِّهِ إِنْ بِرَعِزُ ثَانَ بِرِيْدِ الْحَارِدِينَا عَالِمَ الْحَارِدِينَا فِي رَبِينَا فِي رَبِيلًا فِي ر وِلْدَانَ قَعْنَكُمُ وَنَ فَي إِلْمُوابِ وَالْبَارِ، نِيَ هُ وَكَانِسِ بیشه رینے والے تؤکے آل کوزے اور آنا ہے اور جام اور آھوں کے ڡؚٚڽؙڡۜٚۼڹؙڹ۞ٚڷٵؠؙٛڝؗڗۜۼٛۏڹؘۼٛۿٵۅؘڵٳؽؙڹ۬ڒؚڣٷ؈ؙ مائے بہتی خراب کا کراس سے نہ اہیں در دمرہ وادر نہوش میں فرق آئے تا ٷٵۘڮؠؙؖۼۣڝؚ۫ؠۜٳؽػۼؘؾڒٷؽ<sup>ٷ</sup>ۅڶڂڡؚڡڟڹڔٟڡؚؠۜٵؽۺؘڰٷؽ اور میوسد ہو بلند کرس اور بوندوں کا عرضت ہو جابی ال ۅۘڂٛۏۘڒؖۼؽڹٛ<sup>۞</sup>ۘػٲڡٞؿٵڶؚٳڵڷ۠ٷٛڵۊٳڶڡػڹٷڹۣ۞ۧڿڗٙٳۼؠؠٵ اور بڑی آ کے وایاں موری ، میسے بچھے رکھے ہوئے مرق ٹ ملہ ان سے ػٵڹ۠ۊٳؽۼؠڵۏؘؽ۞ۘڵڒؽڛٛؠۼؙۏۛؽؖ؋ۣؽۿؖٵۼ۫ۜٵۜۊۜٙڒڗۘٵۛڗ۬ۼٵؖ اعال کا ول اس میں نہ سیں مجے و سوق بیکاریات نہ مجنے ہی کا

ساری مراہ نہ ہوگ۔ قیامت محد ان میں اللہ کے مقر لین میں رمیں سے جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ انگوں سے مراد اکلی اسمی ہیں۔ از آدم آ ھیٹی علیم السلام اور پچیلوں سے مراد امت محدیہ ہے۔ عربہ قول مدیث کے خااف ہے کو تکہ جنتی لوگوں کی ایک سو ہیں (۱۲۰) منفی ہوں گی۔ اس (۸۰) منفی است محدر کی عالی منظم باتی استوں کی و زیادہ جنی اس امت على بيل الد جن بيل تعلى باقت جزے موسة موت جاندي كے ماروں سے بنے موسة الد بين جنى لوگ ملتہ بنا کر بیٹا کریں ہے۔ اس لئے آج بھی درس اور ذکر الی کے طلتے بنائے جاتے ہیں کہ جنتی ملتوں کے مشابہ ہو جلویں ۱۲۔ کہ نہ انسیں موت آوے اور نہ ان کالڑ کین بدلے علمان جنت میں بی بدا کئے گئے۔ حورول کی طرح اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہو آ ہے کہ مشرکین کے فوت شدہ بیج بھی

(یقید منی ۸۵۳) اس زمرہ میں داخل ہو کر جنتی لوگوں کی خدمت کریں کے اہام ابو منیذ رحمت اللہ علیہ کا یہ بی قول ہے (ردح) ۱۳ ۔ بینی جنتی لوگوں کو کسی کام کے جنبش کرنے کی ضرورت ند ہوگا۔ ورنہ وہ اندر باہر کی خدمت نمیں کر کتے جیے ونیا میں بہتر کرنے کی ضرورت ند ہوگا۔ ورنہ وہ اندر باہر کی خدمت نمیں کر کتے جیے ونیا میں بہتر کی ضرور ہے۔ نشر نمیں اللہ میں الذت و مرور ہے۔ نشر نمیں ۱۹۔ میں بہور کے سال میں لذت و مرور ہے۔ نشر نمیں ۱۹۔ محریہ کوشت اس سے نہ بالمام کے نمیں دستر خوان کا کھانا کا۔ جے ور میم

قالهاخطبكر.  $\lambda \Delta M$ وفيلاً سَلَمًا سَلْمًا ﴿ وَأَصْعُبُ الْيَوِيْنِ \* مَا أَصْعُبُ إل يركن جوكل سالة مللاً له اور دابني طرت والي تيميد دابن طرت والے مد کا فوں کی بیردوں بی نہ اور کھے سے جموں علی ت <u>ٷۜڟ</u>ڸۣڷؖڡۜٙؠؙؙۮؙۅ۫ۮٟۨ۞ؗۊؘۜڡؙؖٳ؞ؚڡۜۺڴٷۑ۪۩ٷٙڡٚٲڮؘۿ؋ٟٛڰؿؚڹٛۯٷؖ ارر مِنْدُ کے سانے بن کی ارز بینہ ماری ہانہ می ارد ہت سے برور ن بن ا لا مقطوع فی و لا ممنوع اوسی فرنس مرفوع اوسی ا جو ند محم مول في اور ندرو كه جائيس كه اور بلند بجمر في سيمان بعثل ميران مورون كوا بحى الثان العايات وانيس بناياكواريال في بلف تومرير بياريان انبس بيار و والطاق المساحة و الدارات وأبى طرف والول كيلية لل اللول مي سعد ا كم اكروه اور بجيلوں ميں سے ايک گروه الله بائيں قرف والے الله يميد بائيں طرف والے ال في سَمُوهِ وَحَدِيبُم صَوْطِكُ مِن يَجْمُوهِ لا بارد ولا مَنَى بِوا ادر تَمُولِة بأنْ يَنِ ادر مَعَ بُون ومُزِيلَ فِمازُلُ مِن مِن مَدَ فَنْفِي الناك ك يك تك وه اس سابط الموس ي تقريد أدر اس ک بٹ رکھے کیے کل اور کھنے ٳٙؠڹٳڹؙڹٵٷؙؽڹٵٷؙڴڹٵؿؙۯٳؠٵۊۜ؏ڟٵڡٵ٤ٳؾٵڮؠڹۼٛۏؿۏٛؽؖ۞ٛۅ كي جي بمرهاي ادر في يال في بو جائي توكيا هدر م الله الم جائي عمر الله الدركيا جس کوئمی نے نہ چھوا ہو۔ وہ نمایت صاف و چھدار ہو آ ے الیے عل وہ حوری میں ١٨٠ خود اين اعمال كابدله يا جن کی مقبل وہ جنت میں مجنے۔ ان کے اعمال کا عوض جیے مومنوں کے ناسمجد بیجا یا وہوانے مسلمان ۱۹۔ یعنی وہاں کوئی کسی کی عیب جوئی م فیبت و فیرہ نہ کرے گا۔ بال کفار کو مبنتی براکمیں مے۔ محربہ براکمنا محبوب ہے۔ ا که جنتی ایک دو مرے کوا فرشت جنتیوں کو ملام کریں ك رب تعالى ال ير ملام تيج كا- سَلَامُ قُولُمِنُ دَبِ الذويم ٢- معلوم مواكد جنت ك يملون من اعلى ورجد کے پیر بھی ہیں' جن میں معلملی نمیں اور ان کا مودا خوشبودار ممن کی طرح ونیا عی بعض برای لذیذ موت ج که سحان الله عنال رے که بیری کا در خت بوا برکت والا ہے۔ معرت جرل کا مقام سدرہ النبتی می ہے ا جال شاندار بیری ہے۔ بیری کے فضائل ماری کاب امرار الاحكام من ديكموس، جوجرت جوني ك مجل س بحرب ہوئے۔ پھٹول کا مودا مشعبے محسن کی طرح لذیذ نمایت خوشبودار س، جنت می بیشه منع صادق کا سانا وتت رے گا۔ نہ وحوب نہ کری کو تکہ وہاں سورج نیں الذا یمال مال کے عرفی معنی مراو نمیں۔ جو مدیث شریف میں آیا ہے کہ ورفت طوال کے سابہ میں سوسال سوار وو ژسکیا ہے ، وہاں اس درخت کا پھیلاؤ مراد ہے۔ كه أكر سورج موتاً- قواس درخت كاسابيه اع دسيع موتاً-۵۔ کہ ایک کھل توڑتے عی فورا اس مجکہ دو مرا کھل پیدا مو جائے گا۔ نہ وہاں موسم کی شرط ہے نہ کمی مفاهت کی ضرورت ' برحم کا مجل بیشہ کثرت سے ہو **ک**ارب نعیب كرے ٢ - يعنى كالوں كے استعال سے كمى كو روك نوك نه موگی نه شرق رکاوت نه لمبی ایندی نه سمی بندے کی طرف سے ممانعت مراکب کے یاس بہت کارت سے میے موں مے معلوم ہواکہ جنت میں مرض نہ ہو گا۔ کونک ہے بھی نعتوں سے روکا ہے۔ کے مجمونوں سے مراد آرام کے بستر میں ند کہ سونے کے ایو تک جنت میں نیند نمیں یعنی ان کے بستر عالی شان او نیچ جزاؤ تخوں یر

ہوں کے 'یا انسی رفع الشان' بیریاں عطا ہوں گی' فرش ہے مراد بیری۔ اس لئے آگے بیو ہوں کا ذکر ہو رہا ہے ۸۔ اس ہے معلوم ہواکہ حوریں بیدا ہو چکی ہیں۔ اور باوجود لاکھوں مال کے اسپے حسن و شاب میں اس بی حال پر ہیں' ہیسے آفاب و چانہ بزار ہا سال ہے ہے گر اس کے نور میں کوئی فرق نہیں آیا خیال رہے کہ دنیادی بیوی بھی جنت میں جوان ہاکرہ و خیسورت ہوں گی اور ان بیوی بھی جنت میں بوان ہاکرہ و خیسورت ہوں گی اور ان کا کوار ان کی جوانی و حسن لازوال ہو گاہ اگر چہ دنیا میں بوڑھی یا بدشکل تھیں مگر دہاں کواری و خوبصورت ہوں گی اور ان کا کوار ان کا کوار ان کی جوانی ہوگ و مان انسان کے اجزاء املیہ تو دو بی ہوں کے جو دنیا میں تے گر بیٹیت مزکر ہے بدل ہوگی واس مل کی دائیں طرف رہ ' یا مرسانے باتھ لیو ڈائی سال کی دائیں طرف رہ ' یا م

100

فأل فهاخطهكمه

الواقعة وو

تیش کینے ہیں کمول پانی نمیں ۱۱۔ معلوم ہوا کہ اگر ونیا
ہیں رب کی نعتوں کا شکر اوا نہ کیا جائے او وہ زختی
ہیں۔ کہ ان کے سب عذاب زیادہ ہوگا کا۔ بین کفر پر
ضد ہے قائم تصاس ہے وہ مسلے معلوم ہوئے ایک یہ
فد ہے قائم تصاس ہے وہ مسلے معلوم ہوئے ایک یہ
فرایا دو سرے یہ کہ مشرکین کے تا مجھ نیچ دوز فی نمیں
کرنگہ وہ ضد ہے کفر پر قائم نہیں انجیرے یہ کہ بعض
کرنگہ وہ ضد ہے کفر پر قائم نہیں انجیرے یہ کہ بعض
دوز فی ہونے کی یہ وجہ بیان فرائی محر بنتی کے لئے کوئی وجہ
مل کی ذکر نہ فرائی۔ اکہ معلوم ہو کہ بنت میں واغلہ
کے لئے عمل نیک شرط نمیں ارب فضل کرے تو مجنی واغلہ
موس کو جبی بخش دے ۱۸۔ یہ سوال انگار کے لئے کرتے
موس کو جبی بخش دے ۱۸۔ یہ سوال انگار کے لئے کرتے
تھے ایعنی ایما نمیں ہو سکا۔

ال اوم عليد السلام سے حضور كے زماند كك كے لوگ ا مکلے میں اور حضور کے زمانہ ہے قیامت تک کے لوگ پچیلے معلوم ہواکہ محشری العناسب کوب اگرچہ دنیا میں ایک ماعت کے لئے آیا ہو اب قیامت میں پہلے ب اکھنے ہوں کے چرکافرو مومن علیمدہ چمانت دیے جائی مے۔ پہلے معنی ہے قیامت کو روز حشر کہتے ہیں دو سرے معنى ے اے يوم الفسل كتے بي رب فرادے كا وَامْتَازُوا إِنْ مُ أَيُّهُ أَلْهُ وَمُونَ لَنْوَا آيات مِن تَعَارِضَ مَينُ ميقات يا وقت مقرر كو كتے جي يا جكه مقرره كوا اس كئے احرام باندھے کی جکہ کو میقات کما جاتا ہے۔ سال اس میں ان کنار کم ہے خطاب ہے جن کا کفریر مرنا علم الی میں ے ورنہ ان میں بعض وہ لوگ بھی تھے ' جو آئدہ ایمان لا كرمحاني بنے والے تے۔ يہ مجى معلوم ہواكد زقوم مرف كافرون كو كلايا جائ كا- ٣- يين زوم تسارى داكى غذا مو کی جس سے تم بھوک کاعذاب دفع کرنے کی کوشش کرد ے۔ وہ دوایا موے کے طور پر نہ کماؤ کے ۵۔ ہے ونس کے مارے اون کہ پانی ہے سیری و تشکین سیں ہوتی' ہے ہی جاتا ہے' ایسے می حمیس اس سے سیری نہ ہو کی یے عی جاؤ کے اب یعنی قیامت کے دن جس کی انتاء

اُبِاوْنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿ قُلْ اِنَّ الْاَوْلِيْنِ وَالْاِجْدِينَ بعدے اللہ اور می ہمزاد کے تک سب آمیے اور بجیلے کیا خرور اکٹھے کئے جانیں محے ایک جانے ہوئے دن کی معاد برے بھر بنگ تم اَيُّهَا الصَّالَوُّنَ الْمُكَنِّ بُونَ فَكَالِكُوْنَ مِنْ شَجَوِرِ<sup>مِ</sup>رِ مراہ جشانے والو ت مردد تقوہر کے بیڑیں سے ؚڞۼؘؠٵڮٷؘؽڡؚڹ۫ۿٵٲؠڟۏؽڟٞڣڹڔؙؠۘٷڹۘٛۘۘۘڠڲؽۄ*ڡ*ڹ کماڈ عے ہمراس سے بیٹ ہمرد عے کا ہمراس پر کمون یان ؠڹٛڔۣڞؙٞڟؿؙڔؠؙۅؘؽۺٛۯڹٲڶؚۄؽڔڞۿؽٵڹ۠ۯؙڷۿؙؠؙۏؚڡ وبوع ع بمرابسا بيوع ويقد عن بياسة أدن ويس في ياعي مهاني المانية مے وال کی ام نے ہیں بدا کیا ہ تم کول ہیں سے انتقات کو بھلا دیکھو کو مَّاتُمُنُونَ ﴿ إِنْتُمْ تَعَنَّلُقُونَهَ أَمُرِيحُ الْخِلِقُونَ ۖ أَمْ لِخُنُ الْخِلِقُونَ ﴿ وہ منی ہو گواتے ہو ٹ کیا تم اس کو آول بناتے ہو گ یا بم بنانے والے ہیں ل كُنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمِسْبُوقِينَ فَ م م میسه ادر برل وی الداور بهاری موسیس ده کردیل جی بنیس فر بنیس ا وَلَقَانُ عَلِمُنْهُ والنَّشُأَةُ الْأُولِي فَلَوَلَا تَنَاكُ وَأَنَّ® اور بے شکتم مان بنے ہو بہل اٹھان ہم کوں بنیں سوچتے ہی ٱفرَءِينَةُمُمَّا تَكُرُ ثُونَ فَيَ اَنْتُمُ تِنْرَكُونَ الْمَاتَكُرُ تُونَ فَيَ الْمُرْتَحُنُ تر ببلا بتاؤ تو ہو ہوتے ہو کیا تم اس کی کمیتی بناتے ہویا ہم بنا نے

جنت ودوزخ کے داخلہ پر بے الذا آیت پر امتراض نبیں ہے۔ قیامت کے بعد اضحے کو یا حضور کی تمام نبی خبروں کی فقانیت کو پہلے معنی قوی ہیں کہ آئم اس کاؤکر ہو چکا ۸۔ مورقوں کے رقم میں محبت کے دفت جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں ۹۔ خیال رہے کہ خلق کے معنی ہیں بنانا پیداکرنا 'مین کو ہتی کھشانہ کدویا۔ آئر می معنی سے بندے کی طرف بھی علی است ہو جاتی ہے۔ و نفائد کھائی آئم جموٹ کھڑتے ہو اور عیلی علید السلام نے فرمایا تھا کہ آئی تھائی الفائد کھائی کہ الفائد کھائی کہ الفائد کہ الفائد کھائی کہ تاہد کہ الفائد ہم ہی ہیں 'اگر پیدائش تسادے قبضہ میں الفائد میں الفائد ہم ہی ہیں 'اگر پیدائش تسادے قبضہ مو سے اور آئی مرض کے مطابق بچے پیدا کرلیا کرتے ا۔ (روح البیان نے فرمایا) کہ قرآن میں رب نے بعض جگد اپنے کو جع کے صیفہ سے ارشاد فرمایا۔ تعظیم اور Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقیدسند ۸۵۵) ذات و مفات کی طرف اشارہ فرمانے کے لئے بہرہ بیشر رب کے لئے دامد کا میند ہوئے بھی جمع ند ہوئے کر اس میں شرک کا دھوکہ ہے یہ نہ کے کہ است اللہ آپ یہ کر دیجئے " یہ کہ تو ہے کہ دو ہے ہیں کی کو بڑھا پہ کہ است اللہ آپ یہ کر دیجئے " یہ کہ تو ہے کہ تو ہیں کی کو بڑھا پہ کہ است کا اللہ ان اور موت بھی کہ کہ بھی دے ہیں کی کو بڑھا پہ میں است کی موت و زندگی کا اندازہ نوح محفوظ میں ہے ۱۲۔ لینی ہم دن رات کلون کو پیدا بھی کر رہے ہیں اربھی رہے ہیں ' ہر آن قدرت کے کرو روں کرشے دکھا رہے ہیں گر نہ ہمیں اس سے محمون ہوتی ہے نہ آرام کی ضرورت نہ کی حم کی بار۔ ہم نے لوگوں کی عمر میں مخلف رکھیں ' ہزار ہا مصلحوں کی بنا بر نہ کہ اپنی

کزوری سے ۱۳ کہ تم کو فاکر کے تہاری جگہ دو سری
قوم آباد کردیں ۱۳ کہ تہیں من کر کے بندراکد حاد فیرو
بنادیں میے تم سے پہلے ہوا معلوم ہواکہ اب ہی من و
ضف کے بذاب آ کے بین بلکہ قریب قیامت آئیں گے ا
حضور کی تشریف آوری کے بعد عام من و ضف بند فرا
دیے گئے افذا آیت و حدیث میں تعارض نبیں ۱۵ یون
ابی تھیلی زندگی میں فور کر کے اگلی زندگی پر ایمان لاؤ 'جو
تہیں منی سے انسان بنا سکتا ہے 'وہ آئندہ ہمی تہیں منی
بناکردو بارہ انسان بنا سکتا ہے 'وہ آئندہ ہمی تہیں منی
بناکردو بارہ انسان بنا سکتا ہے۔

قدرت سے ہے اسمان اللہ ہم بگاڑنے والے وہ بنانے والا- اس سے باء لگا كر رب كو مارث نس كم يكتا ذارع كد كے بن مي اے طبيب نيں كر كے۔ تھیم و شانی کمہ سکتے ہیں۔ کیونکہ حرث ، معنی محنت ہے ذرع المعنی قدرت ارب تعالی محت سے یاک ہے ایسے ى طبيب وه جو طبابت كاپيشر كرك مرب اس سے باك ہے ہو بعنی کھیت کو خٹک گھاس بنادیں۔ جو ریزہ ہو کر ہوا من اڑتی چرے سے حرت و رئے سے کو کہ ادا محم بھی والی نہ ہو" اور محنت را نکال حی" کی مال اعمال کا ہے اگر اس بر قبولیت کی ہوا نہ چلے تو سب بریاد ہے۔ س ں ۔۔۔ یں بارس وی پان یا جاتا ہے ؟ ہے۔ سال بحر تک اس پر گزارہ کرتے میں ان کے لئے تو الحقا سر آیت خام سے در سند خیال رہے کہ بعض ممالک میں بارش کا ی یانی بیا جاتا یہ آیت ظاہر ہے جہال کوؤل کا یائی یا جاتا ہے ان کے لنے بھی یہ آیت درست ہے کہ کنو کمی میں پانی بارش بی ہے ہوتا ہے۔ جس سال بارش نہ ہو کو تمیں خلک ہو جاتے ہیں۔ فلذ آیت بالکل واضح ہے ۵۔ بارش اتارنا فرشتوں کا کام ہے محرجہ تک رب کے عظم ہے ہے الذا فرمایا کیا کہ ہم اتارتے ہیں ۲۔ اجاج اس کھاری پائی کو کما جاتا ہے جو مینے کے قاتل نہ ہو۔ یعنی کروا میسے شور سمندر کایانی عدم عرب می دو درخت موتے میں نرو مادہ مرخ شے زندہ ہمی کتے ہیں منار شے زندہ کتے ہیں ان کی رکڑے آگ کا شعلہ پیدا ہو آئے اس میں اس طرف

MAY الرِّرِعُونَ ۗ كُونَشَاءُ كِعَلْنَهُ حُطَامًا فَظُنَّتُمْ تَفَكَّهُونَ ۗ ولك ين ل بم بعابي تو اسے روندن كردين تربعرح بايم بناتے رہ جاؤ ٳؾۜٛٵڶؠؙؙۼ۫ۯڡؙۅ۫ڹؖ۞ۘڹڶؚڹڿڽؙڡڂڽؙڡڂۯۏڡٛۏڹ۞ۏؘؽڹڠ کہ ہم پر بخی بڑی ٹے کجہ ہم بے نعیب رہے تو بھلا ،تاؤ تو الْهَا ٓ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اَنْتُمْ اَنْتُمُ الْذَكْمُ وَالْمُو لَهُ مِنَ رہ ہاں کر پینے ہر کیا تم نے اے باول سے اتارا کی یا بم بیں اتارنے والے کی ہم جادی تو اسے کھاری کر دی ت اُجَاجًا فَكُولِا تَشْكُرُونَ۞اَ فَرَءَنَيْمُ النَّاسَ الَّكِتَى بمريمول بنين فكر كرت تو بملا بناؤ تو ده آگ بو تم روشن نَوْرُونُ فَا اَنْكُمُ اَنْتُمُ اَنْتُمُ اَنْكُمُ الْمُحْرِثُهَا اَمُ نَحْنُ وَ اللَّهُ اللّ الْمُنْشِءُونَ ۞نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَكُورَثُو وَمَتَاعًا كرسف والمصبم سف اسع جنم كما بالاكلار بنايات اور بقل مي مسافون ڷؚڵؠۢڣٞۅؽڹ؈ؘٛڣڛۜؾ*ۣڂۘ*ؠۣٳۺۄڒؾڸؚڬۘٳڵۼڟؚؽۄؚ۞ڣڵۘٲ كا فائده في توك موب م ماكي رووليف معلت والدرب ك ناكي وبع اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُوْمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ متم ہے اُن بيموں كي جمال ارك دويت بين الداور أم سمر تريد برى حم عَظِيْمُ ﴿ إِنَّهُ لَقُرُانٌ كُرِيمٌ ﴿ فَكُنِّ اللَّهُ كُنُونَ ﴿ كَالَّهُ مُكُنُّونَ ﴿ كَالَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ؙ ڒؖؽۻۜٷٙٳڵٵڷؠڟۿۯۏٛؽ۞۫ٮؘؽ۬ڗؚؽڵڞڹٛڗڿٳڷۼڮؽڹ اے نہ چوئیں ل مگر ہا دخو آل اٹاما ہوائے سارے بہان کے رب مال ف

اشارہ ہے کہ دنیا کی آگ دیکھ کردوزخ کی آگ یاد کرلو۔ دوزخ کی آگ ونیا کی آگ ہے سر گناہ زیادہ تیز ہے اور اب تو سز آگ ہے ہو رہا ہے انجن و فیرہ آگ ہے جل دہ چیں امکن ہے اس میں فبر فیب کی ہوا دب سواریوں کے بارے میں فرا آئے۔ ان نیک ملائفندو سافر کو سنر میں آگ ہے بہت فائدے ہوتے ہیں اس کے مربی بھی سوق ہوتی ہوتی ہے اور آگ ہے ہی مسافر منزل پر کھانا تیار کر لیتے ہیں۔ آگ ہے ہی مردی دفع کرتے ہیں ا، بینی محلب کرام کی قبور کہ اس میں دہ محلب سورہ ہیں ہو امت کی ہوات کے آرے ہیں۔ حضور نے فرایا آفت یا کا افتاع کی محلت والے ہیں تو ان کی قبری بھی معلمت والے ہیں۔ چو تک ہے تھی بدی اعلیٰ چیزی ہے فندا ضم بھی معلم ہے (روح) اار کونک ہے مجوبوں کی آفری خواب گاہوں یا مقربین کی عبادت کے اوقات کی حم ہے۔ یہ ونوں

(بقیسٹ ۸۵۱) رب کی بوی بیاری بیں کہ بیاروں سے تعلق رکھتی ہیں ۱۲۔ قرآن شریف فود بھی مزت والا ہے وہ سروں کو بھی مزت دینے والا کہ جس کانفر سیای کو اس سے نبیت کریں گے ، فور قرآن پاک ول ، پاک سیند اس سے نبیت ہو جاتی ہے ۱۳ اس لین گندے جم والانہ چھوئے یا گندے دل والے اسے مس بھی نہ کریں گے ، فور قرآن پاک ول ، پاک سیند بی رہتا ہے ، کہل صورت بی ہو سکتے ، سے نبیل میں مورت بی سوک میں میں سکتے ، سے وضو آدمی اسنے کیڑے کے بارے بھو سکتا ہے۔ محرفہ کورہ بالا

نوگوں کو پر منا بھی حرام ہے۔ ہیں وہ لوگ طاوت قرآن کے سوا اور ہر طرح کا ذکر اللی کر سکتے ہیں ۱۵۔ بیٹی قرآن شریف اللہ تعالی کی طرف سے آہت آہت است ۲۳ سال کی مدت جم المارا گیا اس طرح کہ معرت جمرل آئے اور کی سنا کئے دیگر کتب کی طرح لکھنا ہوا نہ اترا۔ رب العالمین فرماکر اشارہ کیا کہ یہ قرآن عالمین کے لئے آیا ہے العالمین فرماکر اشارہ کیا کہ یہ قرآن عالمین کے لئے آیا ہے جمیشہ کے لئے آیا۔

ا۔ بہال مدیث سے مراد قرآن شریف ہے کیونکہ اس میں ہر تم کی ہاتم ہیں' ادکام' مثالیں' قصے' شریعت طریقت ك احكام استى كرفى سے مراديان مانا بيا مان مى در لگاا یا اے حقر جاتا اے بمال دنق معنی حصہ ہے یعنی اس قرآن ہے بعض لوگ بدایت لیں مے بعض زیادہ مراہ ہو جائیں کے اتم نے اس کے جمثلانے کو اپنا حصہ بنا كر مراى اور برهالي وحرت حسن فرات بين كه برا برنمیب وہ ہے جس کا حصہ قرآن شریف کو جمثلانا ہو س مین اے لوگو اگر تم میں چھ بل ہو آ ہے و کسی کو مرت ہوئے دیکھ کر اس کی جان واپس کیوں نمیں کر لیتے ' جب تم اے کرور ب بس مو تو قادر مطلق رب تعالی ير ايمان لاؤ اس طرح کہ اس کے رسولوں کو مالو سب یعنی ماراعلم و قدرت اس سے قرب ہے یا یہ کہ مارے فرشتے مک الموت اور ان کے خدام اس سے قریب اس ورنہ رب تعالی قرب مکانی سے پاک ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کا قرب رب کا قرب ہے۔ جو رب کے بندوں کے یاس ہے وہ رب کے یاس ہے ۵۔ اداری شانوں میں فور نیس کرتے یا مارے فرشتوں کو نیس رکھتے کی میرت ے مایا بھیرت ے۔ ۱۔ اس قول میں کہ رب تعالی دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا بعض کفار کا عقیدہ تھا اور ہے کہ روح انسانی جم انسانی سے نکل کر ووسرے جانوروں کی شکلوں میں دنیا میں آوے کی جے آواگون کہتے ہی اس آیت ہے ان لوگوں کی بھی تردید ہو عن ب ك أكر روح فراوت كراً عنى ب وقم على موكى ردح کو نکلنے نہ دو واپس لوٹا لوا جب تم واپس نمیں کر کتے

104 قال نماخطكم، اَفَهِ إِنَّا الْحَرِيثِ أَنْتُمْ مُّدِرِهِ فُوْنَ فَوَ تَجْعَلُوْنَ ' محت ہو کہ بھٹلاتے ہو ٹ ہ*ھر کیو*ں نہ ہوجب بان مجے بکہ جینے وَانْتُمْجِينَدِينِ اللَّهُ وَنَ فَكُونَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَالْكُونُ اللَّهِ مِنْكُمْ اور تم ای وقت دیک رہے ہو کہ اور ہم اس کے زیارہ ہاس یں اور ع جين کاه بنين ف توكيول نه بدا اگر تبين بدله ملنا ہیں کہ اسے را لاتے اگر آم ہے ہو ج ۼٛٲڡۜٞٵٙٳڹؙڬٵ<u>ؘؽڡؚڹۘ</u>ٲڵؠؙڨؘڗۜۑؽڹ۞ڣؘۯٷڂۊۧڕؽۼ بھر وہ مرنے والا اگر مقربول سے ہے تھ تو ماصت ہے اور بھول گ اور بین کے اغ کہ اور اگر دائی طرت سے ہو و اے محبوب تم ہم سلم ہے وا بنی فرد واوں سے ان اور الر بعثلانے والے کرا ہوں یں سے ہو "ہ تو ایک بمان محولًا بان أور بمرحم آك يل وصف ناك يه بدينك اعلى دربك المين ات بال واع موسم إلى عظت والدب سكام ك إلى مولو ال

روں و سے دروو ہیں وہ ب قوی قلار ہے۔ یہ معلوم ہواکہ مقربین کو نامہ اعمال دیئے ہی نہ جائیں گئی نہ دائیں ہاتھ جی نہ ہائیں جی ان کا حساب کوئی نہیں ایسے ہی ہے جہ بس ہو رہ ہے ہیں اولاں کے مقابلہ جی ہو رہا ہے ہیں ہو رہا ہے ہیں افسال کوئی نہیں اولوں کے مقابلہ جی ہو رہا ہے ہیں ہو رہا ہے ہیں اولوں کے مقابلہ جی ہو رہا ہے مرکاری دریار جی حوام تو پاس نے کر جاتے ہیں محروزراء کو اس کی ضررورت نہیں ۸۔ کہ موت کے فرشتے اس کی وفات کے وقت جنت کے چول سو تھاتے ہیں ان کی خوشبو اس کی خوشبو اس کی خوشبو اس کی دوجی مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہو گئی ہی ہو گئی ہو گ

(بقیر سنی ۸۵۷) فرمایاک جنتی آری کے مرتے وقت اس کے اہل قرابت کی روحی استقبال کے لئے آتی ہیں است سلام کرتی ہیں تو سنی ہے ہوئے کہ اے بیمین والے گئے مرتے وقت بیمین والے ہیں والوں کی طرف سے بے فکر رہیں اوہ بڑے آرام سے ہیں استقبال کے لئے اس بیمین والوں کی طرف سے بے فکر رہیں اوہ بڑے آرام سے ہیں آپ کو سلام ہیج ہیں قبول فرماؤ اللہ ہو وہ ہیں جنسی شال والا فرمایا تھا ایمین کفار جن کے نامہ اعمال بائیں باتھ میں بول سے ۱۳ سینی دوز فی کفار کو ان کے مرتے وقت نہ استقبال کے لئے ان کے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آئی نا استقبالی کوئی سلام کرے ایس می بعد موت قبر میں اور کل قیامت میں ان کا حمالی یا استقبالی کوئی

قال نعا عديد المراد المحديد ا

التدك نام ع فروع جربايت بران دم والا سَبَحَ لِللهِ مَا فِي السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الفرك باك يون ب جريك إسافول اور زين يرب ل اورواي موت و الْكِكِيْدُونَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضَ يُحَى وَيُونِيتُ حكت والاب اس ك يخ ب آ ماؤل اورزين كسعنت وبالا اب اور مارات وَهُوعَلَى كُلِ شَيْ قَنِ يُنْ هُوَ الْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَ اور وہ سب یک سرکتا ہے۔ دی اول وہی آفر ک الطَّاهِ وَالْبَاطِنَ وَهُولِكُلِّ أَنْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ هُوالَّنِي مَى الطَّاهِ وَالْبَاعِنَ وَهُولِكُلِّ أَنْ عَلَيْمُ الْفَاعِينَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ بس نے ۲ سان اور ڈین چے ون میں بیدا کئے ٹے چروٹل ہو استویٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعَلَّمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ فرایابیدا اس شان کے لائق بے ف جا تا ہے جوزین کے اندوجاتا ہے ف اور جواس مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ با ہر بھنا ہے نے اور جو آسان سے اتر تاہے اور جو اس میں جڑستاہے ناہ اور وہ تمایے ماتھ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ لَهُ مُلْكُ ے ترجیں یو ال اور التر بتارے کا) دیجد رہا ہے لا اس ک ہے اسانوں التَّمْوِٰتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوُوٰ فِي وَالِيَ اور زین کی سللنت ک اورانڈ ہی کی طرف سب کا موں کی دجوع ہے دات کو دان

نس ان کی خاطر واضع دوزخ بی قیام دہاں کے کو لئے
پائی اور کاننے والی غذاؤں سے ہو دنیا بی بی و کھ لو
محبوبوں کے مزارات پر سلام کرتے والوں کا میلد لگا رہتا
ہو تمام قبرستان میں لوگ عموا فاتحہ پڑھتے رہج ہیں ا مردودوں کی قبروں کی طرف کوئی توجہ نسیں کر آ اللہ یعنی
ان تیوں کروبوں کے جو طالات بیان ہوئے وہ سب برحق ہیں جن می ترود کی مخبائش نسی

ت بب یہ آیت نازل ہو کی و حضور نے فرایا کہ اسے رکوع می برحا کو اے تنبع کے معنی میں اللہ تعافی کو بے میب جاننا یا بے عیب کمنا یا اس کی بے میسی بر دلالت کرنا کہل حیع اعتدای ب دو سری قول میسری قری مال حیع قول مراد ب عین آسان و زهن کی تمام جاندار و ب جان چنرس رب تعافی کی یاکی بولتی جی ا بعض اولیاء نے ان کی تعلیم سی بھی ہے حضور کے لین سے ابوجل نے بھی ملمی ک تکریوں کی حیج بن لی ا۔ اس طرح که حقیق بادشاہ وی ہے جے چاہ عارض طور پر بادشاہت مطافرہا دے س يعنى جب تك واب تمين زنده ركمنا ب جب ما ب گامار وے کا یا قیامت می مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ م يعني الله تعالى سب سے يملے ب كد كركم نه تحا اور وہ تما اور سب ہے آ تر ہے کہ چکھ نہ رہے گا گروہ رہے گا ازلی ابری ہے۔خیال رہے کہ یہ اولیت و مخرعت زمانی نیں کد رب تعالی زمانہ سے پاک ہے کا اسباب کی ابتدا رب سے ہے اور مبیات کی انتارب رہے یا عارفین کی سرردمانی کی ابتداء اس ہے ہے ادر انتااس می پر ہے' انتا کا کمال یہ ہے کہ ابتداء رہنے جادے جیے دائرہ کار کار اس کی اور بھی تنمیرس ہیں ۵۔ یعنی رب تعالی ولاکل ے ایما فاہرے کہ بچہ بچہ ذرہ ذرہ اے جانا مانا ہے احمر اس کی ذات ایس بوشیدہ ہے کہ عمل کی اس تک رسائی نیں' خیال رہے کہ جنت میں رب کا دیدار ہو گا۔ تمر ادراک نہ ہوگا۔ کیونک وہ بالمن ہے غرضیک اس کا جلوہ ظاہر ہے ذات باطن ٦٠٠ بيشہ سے بيشہ تک برايک كو بر طرح جانا ہے اچھ عبدالحق رحمہ اللہ نے مدارج کے فطبے

میں فرمایا کہ یہ پانچوں مفات حضور کے بھی ہیں کہ حضور اول گلوق ہیں اور آخر میں فاہر ہوئ نور محری سب پر فاہر - حقیقت محریہ تک کسی مثل کی رسائی شیں حضور ہر مومن و کافر کو جانتے بھیانتے ہیں اس کی لذیذ تغییر اعاری کتاب شان حبیب الرحن میں دیکھوے۔ اس آیت میں پیدا کرنے کی مت کا ذکر ہے اور ود مری آعظم کو اپنا آیت میں قدرت کا تذکرہ فلذا آیات میں تعارض نہیں اس پیدائش کا پہنا دن اتوار تھا آخری دن جد جیساکہ تمام فلاسر میں ہے ۔ بینی عرش اعظم پیدائش میں زمین و آسان سے پہلے ہے لیکن اس پر جی فرمانا ان کی پیدائش کے بعد 'وہ می بیال قد کور ہے فقد اس آیت اور امادیث میں تعارض نہیں اے بارش کے تعرب وائے خزائے مرح و فیرہ دار وار مادیث میں تعارض نہیں اے بارش کے تعرب وائے خزائے مرح و فیرہ دا۔ دانہ اور بارش سے بنا آت یسندر سے موتی' کان سے سونا

449

قالخما عطبكه

http://www.rehmani.net

(بقیسلی ۸۵۸) چاندی و فیرہ قیاست علی مردے وہ سب رب کے علم علی جی ااے یعنی آسان سے جو رحمتیں بارشیں فرشتے آسانی کتب اترتی جی ان کی ہمی رب کو خر ب اور جو دعائمی بندوں کے اعمال نیک بخوں کی روحمی وہاں جاتی جی انہیں ہمی جانا ہے ااے عوام کے ساتھ رب کا علم و قدرت ہے خواص کے ساتھ اس کی رحمت و شنوں کے ساتھ اس کا فضب ورنہ رب تعالی کی ذات سکانی امراق سے پاک ہے وہ جگہ علی ہونے سے پاک ہے اس کی تغییروہ آجت ہے۔ بان زخت الله رقبہ نین الفتہ بنین سال ان پر تم کو سزا و جزادے گا۔ اگر بندویہ خیال رکھے کہ رب جھے دیکے رہا ہے قریمی کناد پر ویرنہ ہو سمار خیال رہ کے جسے رب کی سلطنت

ہر جکہ ہے ایسے ی حضور کی نیوت ہر جگہ کہ وزیرِ اعظم کی وزارت ساری سلطنت میں ہوتی ہے اس لئے رہ لئے دب نے اپنی صفت میان کی وقت نیان کی دختہ فائن کی دختہ فائن کی دختہ فائن کی دختہ فائن کی طرح کہ تم اور تسارے سارے احمال رہ کی بارگاہ میں چیش ہوں کے اس چیش کی تاری کراو۔

ا۔ اس طرح کہ گرمیوں بیں دن کو ہوا' وات کو چھوٹا کر وعا ب مردیوں میں اس کے برنکس یا مجی عمل کی محلت ول میں اور مجمی دلی نور علی میں واعل فرما آ ہے اس مین جب رب تعالی تمارے واول کے ارادے اور نیوں یر مطلع ہے تو تسارے دن رات کے طاہرو بوشیدہ اعمال مجی جان ہے ہے۔ اے لوگواس عصد كا خطاب خود حضور الور ے نیں کو تک عفور مرف مومن نیں بلک مارے مومن ہے بین عارا ایمان ہیں مونیاء کے زریک منور رب کے مومن ہیں بندوں کے ایمان اس کئے ان کا ام كلے اوان و لمازي مواهل ب اس كى محتيق كے لئے ماری تنیرنیمی توروره بقری دیموس بین رب نے ہیے تسارے چھیلوں کو موت دے کران کا مال حسیں دیا<sup>ہ</sup> ا ہے ی حسیں مار کر تسارا مال دد سرے لوگوں کو دے گاتو بمتریہ ہے کہ تم خود راہ اٹسی میں قریق کر کے یہ مل اسپنے ماتھ او ۵۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک بیا کہ تمام ا المال پر ایمان مقدم ہے رہ نے ایمان کا ذکر پہنے قرایا' وومرے یہ کہ محابہ کا ثواب ہارے ثواب سے زیادہ کہ رب نے فرایا سنک تم نوگوں جل کتیرے ہے کہ محلہ کا اج ہمارے وہم ہے وراہ ہے کہ رب نے کمیر فرمایا۔ ۲۔ یعن اے محابہ کرام کی مبارک جماعت کیے ہو سکا ہے کہ تم مخلص مومن نہ ہو تم نے تو رسول کو دیکھا ان کی تبلغ من "معوات ديميه" قرآن اترته ديكماس لئه آم حنور کے مجزات کا ذکر آ رہا ہے اگر محاب مومن نیس (معاز الله) تو پيرونيا پي كوئي بھي مومن نسي " كونكمه ہم كو ایان ان کی معرفت ال حضور خالق و محلوق کے درمیان وسیلہ اور محابہ نبی و امت کے درمیان واسط مجیسے بکلی کا

) فِي النَّهَارِ وَيُوْلِحُ النِّهَارَ فِي الَّذِلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ کے تھے یک فاکہت اور ون کو رات کے تھے لگ ناکا بے ف اور وہ ولوں ک بِنَاتِ الصُّرُونِ أَمِنُوا بِأَنْكُ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا بِأَنْكُ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا بِأَنْكُ وَرَسُولُهِ وَأَنْفِقُوا بِأَنْكُ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا بِأَنْكُ وَرَسُولُهِ وَأَنْفِقُوا بِأَنْكُ وَرَسُولُهِ وَأَنْفِقُوا فَا أَمِنُوا لِمِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ يم ، كه ده فرون مرور جي يم قبيل اورول ما نفيل كيان تو برامي إيمان الغ ادراس داه ي اون كا الله ي يا فراب مع ادريس كي مكران ورايان واد عالا يح و رمول قبيس با د ب تن كر ا بيضدب برا يمان و و لا اور بيفك وه م سه يد چکا ہے ن اگر تیس بقین ہو ل وی ہے کر اپنے بندہ برا الم الم الم الم ؙؙ؆۫ڗؙٵٛڿؙۮ؆ٙڒۺؗ۫؞ؙۯڡڔ؞؈ٵ؞ڮۅڔڗڂؠٳڂڎۥؗۄؽڬ ڵڵڡۜڽؚڴۿؙڔڵٷڡٛڗڿ**ؽؿ۞ۅڡٵڵڴؙٵڵٲۺڣڤۊٛٳڣٛڛؚؽڸ** انشرتم ومرمزور بربان رحم والاكل اور تهيل كيا بي كرافتري راه يل فروم نه كرد كما فا يكو كم ما ول اور زيبي على مبكا وارث الشربي بعد لا تمين بلا ہیں وہ جبوں نے نتے سحرے تبل فرائ اور جاد کیا ک وہ مرتبہ میں کے فروح اور جبا دکیا فٹل ان سے بڑے ہیں تک جنوں نے بعد نخ

آر پاور ہاؤس و قعموں کے ورمیان ہے۔ میشاق کے دن رب تعالی کی بیعت کے وقت حضور صلی الفد علیہ وآل وسلم اود سرے معنی ظاہر ہیں کہ پہلے حضور کی وحوت کا ذکر ہوا ۸۔ یہ بین قل کے لئے نسی بلکہ وجوب کے لئے ہے ایسے رب فرما آ ہے، بان کان بن باذبھنائی کو تک سارے سحابہ بیشیا سومن ہیں ۹۔ حضور پر قرآئی آیات کا اسلام ہوا کہ حضور رب کے مظمراتم ہیں کہ رب نے اپی پہلیان حضور کی معرفت کرائی اس نکالئے کا فائل حضور ہیں اور اندھروں سے مراو ہر تم کا کنریا سمنان ہے ہوا کہ حضور ہیں اور اندھروں سے مراو ہر تم کا کنریا سمنان ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہو تھا ہو کہ کا مناز ہوتھ کی ہوگا تھا ہوں ہوا ہوتھ کی ہوگا تھا ہو کہ کہ اور اندو ہوتھ کے دو ارشاد ہو تا ہوتھ کا اندے آگد و محبوب تم سب کو کفرے ایمان کی طرف سمنان کی ہوگا تو آ گے دد ارشاد ہو تا

مابقین سحاب وافل ہیں ' ہو فخ کم سے پہلے ایمان لائے ماہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان محالی سکے ہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان محال سحاب کی طرح نہیں ' اس سکا کو تک سحاب کو حضور کی فدمت کا موقد ما ' اور ان کے اقبال کی توایت کی مند رب کی طرف سے ' جمئی 10 معلوم ہوا کہ زمانہ اور وقت کے احتبار سے اعمال کا تواب زیادہ یا کم ہو آ ہے ' رمضان جی نماز و صدقہ ' اور روزہ کا درج زیادہ ہے۔

ا۔ لیمنی اے مسلمانوا اس اختاف کی وج سے تم بعض محابہ کی شنقیم نہ کرنا ابن کے ورج اگر چہ مخلف ہیں ا محران سب کا جنتی ہونا بالکل بھینی ہے کیونک رب وہدو قرا دیا ہے اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک یے کہ تمام محاب عاول و منتی ہیں کو تک سب سے رب نے بنت کا وعدد فرالیا جنت کا وعدد قاش سے نسین ہو آ ہو آریکی واقع ان میں سے ممل کا فش اابت کرے وہ جموا ہے ا قرآن الا ب وامرے يدكه جو محابد بوقت مشكل خاوم رے ان کا ہوا ورجہ ب اندائی لی خدیجہ صدیق اکبر ہوے ورجہ والے ہیں کیونکہ آڑے وقت کے ماتھی ہی رب فرا آ ب تَا إِنْ اللَّيْنِ إِذْ تُعَمّا فِي الْفَاسِر ٢٠ يَعِي فوش ولى ك ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اچو تک اس مدق ہر بنت كاوهره ب اس لئ اے قرض فرمايا ورض دسن وه ب بو خوش دلی کے ساتھ دیا جادے مقروض سے تقع نہ ا اثارة معلوم بواك الله اثارة معلوم بواكد بندہ اور مولیٰ میں نفع سور نسیں' رب نے قرض پر زیاوہ عطا کا وہرہ فرمایا۔ خیال رہے کہ دونے سے مراد و کنا نسی<sup>4</sup> بك بت زياده مراد ب جس كي مقدار رب تعالى عي جانيا ب مطلب یہ ہے کہ صدقد کی برکت سے ونیا میں زیادتی آ فرت میں تواب و عزت ہے البعض ہوگ کہتے ہیں کہ فقیر کا درجہ منی سے زیادہ ہے کہ رب نے فقیرے لئے طلب قرمایا اور من سے طلب فرمایا س، بور یکھے نہ ہو کا یابس لئے کہ چھیے نور کی ضرورت نیس کیا اس لئے کہ بل مراط پر بیچے کفار گزر رہے ہوں کے اگر یہ نور بیچے بی

عال ضاخط کم ۲۰ ミタラ く ノットラグトール トレルタテル (アーム集)タ ۆكلاۋغداللە¦نخىنى واللەيبانغۇلۇن خېير© ورادام مب سالة جت كا ومده فراجكاك اور أيشركو فباد ع كامون كي فبرب مَنْ ذَالْكَزِى يُفْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ کون ہے جوانشر کو قرض دے اٹھا قرض کھ تو وہ اس کے لیے دو نے سمرے سے وله أجزير نيزك بومرزي المؤمينين والمؤولت اور اس كوجوت كا أواب بع جى دن تم إمان ولسه مردول اور ايمان والى ورول كودي 12/10 13/2 1/2/ 12/2 2/12/3/3/3 Lar ليمعى تورهم بين أيبريرهم وبايمارهم بتتربهم اليؤمر محركر الحافدت المحرة محرك اور الحح وعنه ووثرناب هلان سفرا إجار إب كراتع جَنَّتُ تَخْرِي مِن تَغِيَّهَا الْاَنْهُرُ لِحِلدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ تهادی سبط زیاده نوش کی بات وه بغنبی تک بن سکے نیج نبری بسی ت تمان می بمیشد م هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ ۞يَوُمَ بَقُوْلُ **الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ** - <u>کندرش که کارمان پ</u>ے شدجی وق منافق م و اور منافق مورتی معانوں سے *کیس گے* شدکر نِيْنَ أَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ تُؤْرِكُمْ وَيُل رمیں ایک اکناہ دمیمو ٹ کر ہم تہاسے فد سے کھ مقدیس کیا جائے عما پنے ارْجِعُواوراء كُمُ فَالْتَوْسُوا نُؤرًا فَصَرِبَ بَيْهُمْ بِسُورٍ و يحدو ون وبل ورد موندون وم ومي ع جمع ان كدرسان ايك د واركفري مودي لَهُ بَاكِ بَاطِئُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ہائے گی ال جس میں ایک ور وا نہ ہے اس سے اندر کی طریت د ممت اور اس سے اہر کی طرت الْعَنَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمُ اللَّمُ لِكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوا بِلَّي مذاب له منافق مسلان کو بھادی سے کیا ہم تمہاست ساتھ نہ تھے کا دو کمیں تھے کیوں والكِنَّاكُمْ فَتَنْتُنُمُ الْفُسَكُمْ وَتَرْتَضِتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعُرَّنْكُمْ بيس عون بنه توابي جاني منزي فواليس لثراوسها ذرك والمايحة اورثك و محينة وميدة

(بت سف ۸۱۰) میمانت میں طیحدونہ ہوں کے 'یہ مسلمانوں کے ساتھ محشرے روانہ ہوں کے بلطوط سے کزرنے قلیس سے مکر مسلمانوں کی بیشانیاں بجدوں والمان کی وجہ من در بوں کی ممانق محرم ہوں کے 'تب یہ مسلمانوں کے ساتھ حشر نصیب کرے 'اللہ عند منور بوں کی ممانق محرف ہوں کے بہاں منافقوں کی عند میں میں ہوں کہ اللہ عند منافق محرف میں اور یہ منافقوں کے ہوں اعتراض نسیں کہ بل مراط پر مومن و منافق ساتھ ساتھ کیوں گزر رہے ہیں اور یہ منافقوں کے ہوں کے منافقین جھے مزکر معلوم ہواکہ بل مراط پر مخدمین آگے ہوں کے منافقین جھے ' مخدمین کی چیشانیاں سجدوں کے اثر سے میزی کی طرح چیکس کی اے بین میدان محشرکی طرف جاؤ' جمال سے ہم نور لائے ہیں وہاں سے بی تم لے

آؤ اس من کروہ واپس مول مے ااے روح البیان نے قربایا کہ محشرے ملتے وقت منافقوں کو نور دیا جادے گا ان کے ظاہری نیک اعمال کا اس نور میں وہ چلیں سے محرجب بل مراط پر سپنیں کے تو مومنوں کا نور باتی رہے گام ممر منافقوں کا نور بچھ جادے گا۔ تب وہ مومنوں کو بکاریں مے مک حارا نور تو بچھ کیا اب تم ابناچرہ حاری طرف کروا اکہ تساری چکتی چیشانیوں سے ہم بھی فائدہ ماصل کریں تب مومن انس يه جواب دي ک ۱۱۱ جس كا نام اعراف ہے اس میں اور بھی قول ہیں (روح و خزائن) ساا۔ لین اس دیوار کے دو رخ ہوں گے۔ ایک رخ جنت کی طرف بیہ بالمنی ہے اور ایک رخ دوزخ کی طرف، ادھر ر حمت ادهر عذاب ١١٣ يعني ديوار كي ييني عنافق سلمانوں کو بیکاریں مے کہ ہمیں ساتھ لے او ۱۵ء اس طرح که تمارے ظاہر ہارے ساتھ رے اور تمارے ول کفار کے ساتھ 11۔ حضور کی نبوت اسلام کی حقانیت میں یا آج کے اس ون میں خیال رے که منافق مجی اسلام كو سياكمه دية من مجم كفركو على فق مو جاتى اس كوحق مان ليت الندات مت بالكل واضح ب-العني تم سمجے ك كافرو مومن سب سے لمنا فاكده مند ے وونوں کو رامنی رکھنا سیای جال ہے یا تم نے آخر تک سمجاک اسلام ایک عارضی دین ب چربم کو کفار بی ے کام بڑا ہے اندا ان سے نہ بکا رو یا تم محض ونیادی لالج من سلمانوں سے مخت رے۔ فرضک اللی می بت احمال میں منال رے کہ جموثی طمع کو امید کما جا آ ہے اور مي طع كو طع الديري ب طع وفي اليمي ب ارب موره أعراف من فرما آب لَمْ بَدُخُلُوْهَا رَهُمْ يَنْفَعُونَ ٢ - يَعِنْ مرتے وقت تک تم منافق رب معلوم ہواک مرنے سے يملے كفرو نفاق سے توب تول مو جاتى ہے علامات موت اور فرشتے عذاب و کھ کرایمان لانا تبول نس سا جو دے كرتم مذاب سے ف جاؤا اس سے معلوم ہواكہ محلس و مومن کا فدید کفارینیں کے کیونکہ فدید نہ ہونا کفار و منافق ے کے بہ مد خیال رے کہ لوگ چار حم بیں معلم

MI الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءً أَمُرُاللهِ وَغَرَّكُمْ بِإللهِ الْغَرُورُ ٠ طع نے بنیں فریب ویا له بہاں یک کرانٹرکا محم الگیا الداور بنیں الشریح مجاس بڑے فری نے مغرور دکھا تو آج زم سے کوئی فدیہ بیاجائے تا اور ترکینے کا فرول سے تک مَأُوْكُمُ النَّارُهِي مَوْلِكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿ اللَّهِ الْمُ نبال نعا نا آگ ہے وہ تماری رین ہے اور کیا بی برا ابخا کی ایمان بِلِلَّذِينَ المَنْوَانَ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِ كُرِاللَّهِ وَمَا والوُّل كو الجنَّى وهُ وقت ته آياكم إن كير ولي جمك ما ثين اللَّهِ كَي ياد اور ال تی کے لئے جو اترا کے اور ان رہنے نہ ہوں جن کو جیلے کتاب دی گئی گ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ الْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلْوُيُهُمْ بعمر ان ہر مدت وطاز ہوئی ٹ تو ان کے دل سخت ہو گئے وَكَنِيُرُهِمُ فُسِفُوْنَ ﴿ إِعْلَمُ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمِي الْأَرْضَ اور ان یں بہت فاسق میں ال عان ہو کو اللہ تمالے زیون کو زندہ کوتا ہے بَعْكِ مَوْتِهَا فَتُ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ال محمرے " بچے فی مینک بم نے تھامے سے نشا بناں بیان فراوی کوہیں سمے ہوتا إِنَّ الْمُصَّدِّ فِينَ وَالْمُصَّدِّ فَتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا بع تك صدقد ويف والعمرد اورمدت ميفوال موديس ال اور وه جنول غاطركو مرياييا مرم اودراود اوي دي الماد مرايدد مرارود حسنا يضعف لهم ولهم اجزلر بجر فوالتربن الموا ا بھا قرمن دیا ل اسے دو سے بی الد اسے سے موت کا ڈا سیسے الدوہ جوا شداوراس بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولِياكُ هُمُ الصِّدِّ يُقَوْنَ وَالسُّهُ مَا أَعْ سيرسب دمواول ير ايمان لايس واي يس كا سل جع سك اور اورول بر كواه

مومن عجابر کافرا منافق جس کے ول جس کفرزبان پر ایمان ہو' ساتر جس کے ول جس ایمان زبان پر کفر ہو' منافق و کفار کا حشرایک ساتھ ہوگا' ساتر کے متعلق ہماری تغییر نعیں کا مطالعہ فرا دیں۔ ۵۔ (شان نزول) ایک بار حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم دو نقائہ سے باہر تشریف لائے' طاحظہ فرمایا کہ مسلمان آپس جس بنس رہے ہیں فرمایا کہ تم جتے ہو' بہتی تک تمسارے پاس امان نہ آئی' تب یہ آیت کریہ خازل ہوئی' محابہ نے عرض کیا کہ حضور اس بنسی کا کفارہ کیا ہے' فرمایا اتجابی رونا (خزائن و رون) زیادہ بنتادل کو مردہ کرتا ہے خوف اللی عشق مسطنوی جس دوناول بیدار کرتا ہے اس مسلمان ن آئی کی طرح نہ ہوؤ اپنے کو ان سے متاز رکھو کے اللے کتاب کا حال ہے ہوا کہ جب زمانہ نبوی ان سے دور ہوگیاؤوہ ففلت جس جتا ہو گئے' الحمد نشد مسلمان اب بھی ہدا کہ جس زمانہ میں ان جس

(بتید صفی ۸۱۱) علاء اولیاء الله موجود ہیں۔ طالا کلہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے قرباً جودہ سوبرس کزر کے 'جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے کہ میری امت بھی کمرای پر جمع نہ ہوگی ہے۔ بینی اہل کماپ میں آئ کافر ذیادہ ہیں۔ مومن تھو ڈے جیے عبداللہ بن سلام و کعب احبار وغیر بم ۹۔ جیے خلک ذین ہارش سے ہری بحری ہوتی ہے ایسے علی دل دل ایشہ کے ذکر سے بیدار و نرم ہوتے ہیں ' لندا اللہ کا ذکر کرتے رہا کرہ ماکہ دل بیدار رہیں اس سے مثالین حمیس سمجھانے کے لئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اسے کو سنجھالو ' خلک ذین کو سرسز ہوتے دیکھ کر قیامت میں افت پر ایمان لاؤا۔ خیال رہ کر یہاں رب تعالی نے صدقے کے بعد قرض کا ذکر فرمایا ' یا تو اس لئے کہ

مدقد ے عام مدقد مراوے جس می مدقات جارہ بمی شال میں میے کو کم اسجدی اسافر فانے وغیرہ اور ترض سے وہ صدقہ مراد جس کا نقیر کو مانگ کردیا جائے یا مدت سے مدتات واجب مراد میں اور قرض سے مد قات نفلیہ یا صدقہ سے خرات رہا مرادے قرض سے نیت فیرکرنا ہے۔ بسر مال میں محرار نمیں ۱اے اس سے دو منے مطوم ہوے ایک یہ کہ صدقہ و خرات کا بدل بینیا لے گا جیے قرض ضرور اوا کیا جاتا ہے۔ ووسرے یہ کہ مومن فقراء الله ك محبوب ين كه رب في ان ك لت ترض طلب فرمایا اور ان سے سلوک کرنے کو اپنے پر قرض قرار دیا۔ ۱۳۰ صادق وہ جس کی زبان کمی ہوا مدیق وہ جس کے خیال ، اسان ارکان سب سے ہوں۔ صاوق وه جو جموت نه بولے مدیق وه جو جموت نه بول سکے مساوق وہ جو کلوق سے مج ہو کے معدیق وہ جو الشد رسول سے کی بولے صادق وہ جو نفسانیت سے پاک ہوا مدیق وہ جو انانیت ہے صاف ہوا صارق وہ جو داقع کے مھابق کے صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کے کے مطابق ہوا يعنى جو وه كمد وى رب كروب -الدونيا و آخرت على ونيا على جمع بيد جنتي كيس وه جنتي مو

عِنْ رَبِّهِ أَلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ وَالْذِينَ كُفُّ وَا ا پینے دب سے مبال ل ان بھٹے ان کا تواب اور ان کا ورب سے ساور جہنوں نے مفرکیا ای ہماری آیتیں جھٹالاُیں۔ وہ دوزنی ہیں تے جان ہو کہ وٹیا سی الْحَيْوِةُ الْدُّانِيَالِعِبُّ وَلَهُوْ وَزِنِيَةٌ وَتَفَا خُوْبِينَكُمْ وَ زمر تو بنین عر تحییل کود می اور آدانش اور تبارا آبی میں بڑاتی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک ووسرے برزیاد کی جابنا ہے اس میندی قرع من کا الایا وي مرسمي وي سرووسي اوود اللفارنباته تقريبيج فتربه مصفرا تقريكون بڑہ کماؤں کو بھایا تہ ہمر سوکھا کہ تو اسے ڈود و کچھ مجھر روندن چُطامًا وفِ الْاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُغَفِّرٌ ہر کیا ہے۔ اور آفزت یں سنت مذاب ہے گھا ور اللہ کی طرف سے مِّنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَبُوةُ الدُّ نَبَا إلاَّ مَتَاعُ بخشش اور اس کی رمنا کی اور دنیاسی بینا تو بیس مگر دموسے كا مال ك برُه كم جلو البينة دب ك المنفش اور اس بنت ك خرت ك مِس كى جِرْوالُ الصِيعةَ سَأْن اور زين كا إلى الأوث تمار بوئى بالكلا بُول اَمَنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰ لِكَ فَصُلُّ اللَّهِ يُؤْتِنَهُ مِ التراوداش مے سب دمولوں برایمان لائے ہے الترکا فعل ہے " وہے جاہے تَشَاء والله ذُوالفَضلِ الْعَظِيْمِ عَمَا اَصَابَمِن وے اور اللہ بڑے فضل والا بھے کے اللہ بنیں بہنجی

آدم علیہ السلام کی خطا بھی دنیا نمیں اور متبول توب اور بلندی درجات کا ذریعہ بنی النیال رب کہ لہو و نعب دوب جس بل مشغولیت زیادہ ہو انحر نتیجہ کچھ نہ ہو ۵۔
خیال رب کہ قومی اور بائی چنی و فخرونیا ہے۔ وہی فخروین ہے ایسے می آرام نئس کے لئے مال برحانا ونیا ہے دنی خدمت کے لئے مال بہتا کرنا وین ہے جسے جمادیا ج کے لئے۔ ۲۔ بینی ونیا کی مثال اس برے بحرے کھیت کی طرح ہے جو پہلے خوشما اور بھلا معلوم ہو۔ پھر تھوزی ماموافق ہوایا دھوپ یا بارش سے بریاد ہو جائے۔ بیسے
کی دیا ہے میں ایسے می دنیا کے لئے ان نیال رہے کہ کسانوں کو کفار اس لئے فرمایا کہ کفرے معنی بیں چمپانا۔ یہ بھی واند زعمن میں چمپات بیں۔ یہ
مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فلا بری روفق پر کافر اتر آنا ہے امومن رہ پر توکل کرتا ہے۔ یہی دنیا دار بہت مشقت سے کی درجہ پر پہنچا ہے اور موت کی ایک (بقیہ صفی ۸۱۲) بھی آتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ جل دیتا ہے۔ اس ب وفاچز پر کیا اڑا ۱۸ ماس عافل کے لئے جو طالب ونیا ہو کر جیا۔ اور مرا ۱۹ ماس کے لئے جو دنیا جس نے دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ بنایا۔ کس میں رہ سے عافل نہ رہا۔ اللہ توقیق دے۔ ۱۰م جیسے کا کچھ کا برتن جو تغییر گلتے ہی فوٹ جادے ' یہ اس کے لئے جو دنیا پر احتاد کرے اا میں اوروں سے آکے لکل جاؤ معلوم ہوا کہ وجی راحتاد کرے اا میں اوروں سے آکے لکل جاؤ معلوم ہوا کہ وجی امور میں فیط رشک ہوں کے جو مبادت کے قدم سے ملے ہو آ ہے اور جنت کا جیمید و گل

قریب تر راستہ طریقت ہے جو مثن کے پرول سے طے ہو

سکتا ہے۔ محر طریقت والے شریعت سے بے نیاز شیں ہو

سکتا ہا۔ یعنی اگر ساتوں آسان ساتوں زمین پھیلا کر ایک

وو سرے سے ملا دیئے جائمی تو جنت کی چو ژائی کے برابر

ہوں پھر اس کی اسبائی کا کیا ہوچمنا وہ تو ہمارے وہم و گمان

سے باہر ہے ساا۔ معلوم ہوا کہ جنت محض عمل سے نہ

ملے گی' جب شک رب فعل نہ کرے' ہاں بعض مومن

محض فعنل الی سے جنت پالیس کے اور بعض اعمال کے

زرید اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے جنت نہیں سماے

ورکید رب تعالی خور فعمیم ہے قدا اس کا فعنل و کرم بھی

ا، زمنی معیبت سے مراو قط سال مالی نقصانات میں وال معیبت سے مراد بیاری اولاد کی موت و فیرہ اس سے معلوم ہواکہ ونیا میں ہر طرح کی مصیبتیں آئیں کی کیونکہ یہ مکہ بنت سیں ہے جمال ہر طرح کا امن ہو مجریہ معيبت صابروں كے لئے ترق ورجات كاسب يخى كى ب مبروں کے لئے بربادی اعمال کا ذریعہ ۲۔ بینی تم پر دنیاوی معييس الم محض القاقاء نيس الحد (BY CHANCE) مائی جانس کمہ کر ٹال دو بلکہ یہ سب مجھ پہلے تی طے ہو چکا ے اور اوح محفوظ می لکھا جا چکا ہے ' بال بعض معینیں بعض وبیوں سے آتی بیں مرب وجیس می اوح محفوظ می ورج میں کہ فلاں بندہ فلاں کام کرے گا۔ جس کے إف اس بر آفت آئے گی۔ فذا بندہ نہ مجور محض ب نہ قادر مطلق اید آیت سکل تقدیر کے خلاف شیس ۳-قداجن بزركول كى نظرلوح محفوظ يرب وه آئده آف بر والے واقعات كو جانتے جي "كيونك بير سب لوح محفوظ على ع بیں اور لوح محفوظ ان کے علم میں میسے انبیاء کرام مبعض اولاء الله اور مدبر امر فرشته ساب لوح محفوظ عمل سب چھوٹے بڑے واقعات لکھ ویتا رب پر آمان ہے یا معيجيس معيجيا معيجيس النارب يراسان ي ٥٠ يال غمے مراد ناشری کا فم ہے اور خوشی سے مراد فین و تکبر کی خوشی سے دونوں چیزیں بری ہیں۔ مبرکے ساتھ غم اور

مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي اَنْفُسِكُمُ إِلاَّ فِي كِيتْم كون معيبت زين ين اور خرتهاري بأنول ين ل معرد وايك ت بي بي ف فَيْلِ أَنْ نَابُوا هَا أَنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ الْكَالَكُ لَكُمُ لَكُ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ الْكَالْك بن اس عرر م الع بيدار عن مع عند والفرو مان بعد تا ير عرفه د تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا النَّكُمْ وَاللَّهُ كمادُ اس بر بر باقد سے مائے اور نوش نہ بوٹ اس برو تم كو ديا اور الله كو بنیں بھاتا کوئی اقرونا بڑائی کارہے والا کہ وہ جو آ ہے بھل سکریں وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْمُغْلِ وَمَنْ تَيْنُولَ وَالنَّاسَ اللَّهُ بے نیاد ہے سب نو ہوں سرا ہا ٹ بے شک ہم نے اپنے در موں کا لیلوں سے ساتہ جیما اور ان کے ما تھ کتا ہٹ کہ اور حدل کی تواؤد اتا دی ٹک کر وگ انعیاف پر آنام ہول ہ وَٱنْزَلْنَا الْحَدِيْبِ وَبُهُ وَبَالسَّ شَدِيْدٌ وَمَنَا فِعُ لِلتَّاسِ اور بم نے وہا اکارا لل اس میں سخت آپنے اور لوگوں کے فائدے سل وَلِيغِلَمُ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَبْبِ إِنَّ اللَّهُ اوراس لف کران دیکھاس کو جریدد یکھاسکادراس کے بولوں کی مدر آاے " ۊؘؚۅؾۜ۠ۼؚڔ۬ؽؙڗ۠۫ٷؘڷڡؙ*ۮ*ٲۯؙڛڵڹٵٷؙڿٵٝۊۜٳڹڒۿؚؽؚۄۜۅ۫ڿۘۼڶؽ بينك اشرقوت والاخالب بعثله اورب مكسم في فوح أور ابراديم كييما لا اورا بكي فِي ذُرِيّ يَنِهِ النُّهُ وَالكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهُ مَنَّ إِنَّ وَكُنْ إِنَّ اللَّهُ وَكُنْ أَيْرٌ اولادي بنوت أدوسماب ركمي ل توان يسكوني داه برايا اور ان يس منزلء

شکر کی خوشی عبادت ہے۔ قدایہ آیت فلبظر میں کے ظاف نمیں اس لئے آگے مختلل و فخود فرمایا۔ ۲۔ یمال عدم محبت سے مراد نار انسکی ہے یعنی رب ان سے ناراض ہے۔ عب خود بھی تنجوس ہیں راہ افتی ہیں خرچ نمیں کرتے اور دو سروں کو بھی خرچ نی سمیل اللہ سے روکتے ہیں جیسے اس وقت کے یمود یا آج کل کے دالی جو بھارے مدقہ و خیرات می کو روکتے پھرتے ہیں۔ مردہ مسلمانوں کے دخمن ہیں ۸۔ یعنی اللہ تعالی اور اس کا دین تماری سخاوت کا محاج نمیں سخاوت کا نفع خود تم کو بی ملے گاہ۔ کتاب یا صحیفہ تن یا پرانی اقد اس سے یہ لازم نمیں آتا کہ ہر نبی کو نئی کتاب می لی ہو ورنہ تی ایک لاکھ چو ہیں ہزار ہیں کتابیں کل چار سحیفے کل سودی اے رادونوح علیہ السلام پر اتری۔ پھر مب ہغیروں نے استعال فرمائی۔ یا اس کے استعال کا تھم دیا۔ معلوم ہو اک ایک ہنچم کو نعت دیتا مب کو دیتا

(بقیہ ملی ۱۹۱۳) ہے کو کل زازہ حفرت نوح کو بذریعہ حفرت جریل وی محر فرمایا۔ سب کو وی ۱۱۔ کہ مطلات میں کمی کا حق نہ ماری۔ صوفیاء کرام کے نزدیک شریعت اعمال کی ترازہ ہے جس سے اجتمع برے کی بھاری اعمال تو لے جاتے ہیں ۱۲۔ اس طرح کہ آدم علیہ السلام جنت سے نوہ کے پانچ اوزار لائے ابرن ا بتھوڑا سوئی بھاوڑا کین (روح) فزائن العرفان نے فرمایا کہ نوہا،آگ پانی، تک آسان سے آئے ہیں ۱۳۔ آنچ سے مراد جنگی بتھیار ہیں منافع سے مراد صنعت و حرفت کے اوزار نوہ سے تیم کموار نیزے بھالے بندوق توب مولے بنتے ہیں انیزاس سے برکار محرکے اوزار تیار ہوتے ہیں کیکہ مردہ کا کفن سوئی سے ساتا ہے۔ بو

> لوے کی ہے ۱۲ اس کہ اسے راضی کرنے کو جماد میں لوہے کا اسلح استعال كرياب خيال ربك الله كى مدد عمراد اس کے بندول کی مدد ہے 10 اے اس کے رسونوں اس کے دین کو تمہاری مدد کی حاجت شیں محمیس عازی یا شميد بنانے كے لئے مكم جداد ديا ١٦ چو نك نوح عليه السلام ب ے پہلے کفار کے میلغ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نیوں کے والد مابد اس لئے ان کا خصوصت سے ذکر فرمایا۔ ورنہ رسواوں میں یہ بزرگ بھی واخل تے عا۔ لینی وه یی نبی بوا جو حضرت نوح اور ابراہیم علیهم السلام دونوں کی اولاد میں ہو۔ لندا مرزانی سیس کے وہ معرت نوح کی اولاد تو ہے ، مر معرت ابراہیم علیہ السفام کی اولاد نمیں و حرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول ابراجيم عليه السلام كي اولاد عن تشريف لاسع معرت آوم شف اوريس وح صالح بود مليم السلام ان سے الك نی ہیں۔ لوط علیہ السلام آپ کے زمانہ کے نی۔ پھر سارے چفیر آپ کی اولاد میں ہیں ۔

ا۔ یعنی ان بزرگول کی ذریت عل مجھ تو مومن متقی بوع اور زياده فاس عدين نوح وايرابيم عيما السلام کے بعد حفرت مینی علیہ السلام تک بہت رسول آئے' الرهب بين هم شميران وونول كى طرف لولتى ب- كيونك یہ انبیاء کرام ؤریت یمل تھے نہ کہ ذریت کے بعد ۳۔ ینی ان سب رسونوں کے بعد مینی علیہ السلام بیمج مے۔ جوئی اسرائیل کے آخری نی بین میے عارے حضور تمام نیوں سے آخری رسول یمنی طید السلام کو یک دم یوری الجيل كالي شكل من عطا مولي اس آيت سے معلوم موا ك عيني عليه السلام بغيروالد صرف والده س بيدا موسة" ورند انیس مال کی طرف نبست ند دی جاتی اور عینی این مریم نه فرمایا جا آ۔ لڑے کی نبت باپ کی المرف ہوتی ے۔ رب قربا آ ب افغوضها بابغه سے معلوم ہوا کہ بیج میٹی علیہ السلام کے حواری آئیں میں ایک دو سرے پر ۲۰ ایے رحیم و کریم تھ اجیے حضور کے محابہ جن کے بارے من وعَمَدارُ بَيْنَهُمْ فرمايا كمياه العِنى ونيا ترك كرنا عبادات

قال فها خطبكم ٢٠ AHM مِّنُهُمْ فْسِقُوْنَ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ بتیرست فائق بیل کے ہمریم شے انتھے ہیجے اسی واہ ہر اپنے اور دسول ہیں ہے تا۔ اور نَفَيْنَا بِعِيْسَى أَبْنِ مُرْيَحُ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجَيْلُ أُوجَعَلْنَا ان کے بیجے مینی بن مریم کو بھیجا تہ اور اسے ابھیل مطافر ان اور اس سے ، قَاوُبِ الَّذِينِ الْبَعُوهُ وَ رَأَنَهُ وَرَحْمُ الْبِيرِ وَرَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ہیروں سے دل یس نرمی اور رحمت کمی ج اور داہب بننا تر : بات انہوں نے دین میں اپنی ارون سے کا لی ہے ہے ان پرمقردندکی تمثی **ا**ل پرمیسے نول نےانٹرک دمنا چاہنے کو پیداک ٹی پھراسے ز نیا یا جیسااسے بنا ہنے کا میں تھاں توان مے ایما ن والوں کریم نے اکا اواب عطائیات اور ال یک سے بہترے فاس بی لی اے ا بِمَا نَ وَالِولْ الشِّرِهِ وَوَادِرَاسُ سِحُرْمُولَ بِرَا بِمَانَ لَاوُلِكَ وَهَا بِخَارِمُ مُسْتَسِمِ وَمُ ڰڴۿڹ۫ٷڗؖٳؾؘؠٛۺؙٷؘؽؠ٩ۅؘؽۼ۬ڣۯػڴؠٝؖۅٳڵڷڰۼٞڣٷڗڿؽڲ<sup>ڞ</sup> تمين مطافرات كال اور تهارت سن وركوت كابى عمال اوربس بن في الدائث . تخفية والامبر إن ب كل يه اس يق كرمن ب واسام فرمان ما يس كراند كوفيل بر ان کا بکہ تا ہو بنیں گل اور یا کہ نفل اللہ کے باتھ ہے دیتا ہے مَنْ تَنَنَّآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ مے چاہے ال اور اللہ بڑے فعل والا ہے ال منزلء

معروض کر سکتے ہیں ٣۔ اس طرح کد اینے دکھ ورو آپ ے عرض کرری ہے۔ آپ سے فریاد کرنا رب سے فریاد كرنا ب كو مك خول في جو كمحه عرض كيا حضور سے عرض کیا مررب نے فرمایا کہ اللہ سے شکایت کی۔ معلوم ہواکہ رب سے ہر شکایت کنی بری نیں ہے۔ بے مبری کی شکایت بری ب عب معلوم ہواکہ اللہ تعالی ساع تول سے اس بات کو سنتا ہے جو حضور سے عرض کی جلوے یا حضور ك واسلے سے رب سے - كو كله يهال قبول كا سنا مراد ب اور تخادید فی ذریها می حضورے عرض کرنا اور تنظیلی الی دیش می حقور کے واسلے سے رب سے وض كرنا مراد- حضور كا وسيله چموز كرجو عرض كى جاوے وه قول سي أرب فرا آج- وَمَادُ عَادُ أَمَا يُورُنُ إِلَّا فِي هَلَال ۵- یوں قورب تعالی سب کی شنتا مب کو دیکتا ہے محرجو حضور کے آستانہ یر آ جائے اس کو رحمت سے دیکما ہے' اور اس کی رحمت سے سنتا ہے ۲۔ یعنی ان سے ظمار کر لیتے ہیں۔ عمار یہ ہے کہ خاوند انی بیوی یا اس کے جزو شائع کو یا اس عضو کو جس ہے کل مراد ہو تاہے اپی نسبی ا یا رضای محرم مورت کے حمی ایے مفو سے تعبید وے جس ا دیکنا فرام ہے اسے کے کہ تو یا تیرا نسف یا تیری مرون میری مال کی ران کی طرح ہے۔ اس آیت سے معلوم جواکہ ظمار صرف بیوی سے جو گا۔ لویڈی سے نہ ہو گا۔ کو تک نساہ فرمایا حمیا۔ ہے۔ یعنی مظاہر کی بیوی اس کنے سے نہ تو دافعی مال بن حی۔ نہ مال کی طرح حرام ہو سن مین طلاق واقع نه موکی ۸۰۰ مینی تسبی مال جے مال کی جت سے میراث کے وہ مرف وہ ی ہے جس کے پیٹ ے یہ پیدا ہوا ہو۔خیال رے که رضائل یعنی دودھ کی مال حرمت و احزام میں ماں کے عظم میں ہے۔ حضور کی ازواج مطمرات حرمت و تعقیم عل مائم بلکه ان سے بور کر ہیں الذاب آیت اس کے طاف نیس فانونی مان کے مال حقیقت کا ذکر ب وہاں تھم کا اس سے وو سستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ بوی کو مال کمنا گناہ ہے اور سرے یہ کہ اس لفظ سے طلاق نسی ہوتی۔ کیونک خوار بنت تعلیہ

اَیٰا اُوْکَا اُورِ الْمُحَادِلَةِ مَدَاتِیْنَ الْمُحَادِلَةِ مَدَاتِیْنَ وَالْمُحَادِلَةِ مَدَاتِیْنَ وَالْمُحَادِلَةِ مَدَاتِیْنَ وَالْمُحَادِلَةِ مَدَاتِیْنَ وَالْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِبِينَ وَالْمُحَادِلُونِ وَالْمُحَالِينَا وَالْمُحَادِلُونِ وَالْمُحَادِلُونُ وَالْمُعِلَّالِينَالِينَا وَالْمُعَالِقُونِ وَالْمُعِلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلَّونِ وَالْمُعِلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِقِيلُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلَّونِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلَّونِ وَلَّالْمُعِلَّوالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلَّالِهُ وَالْمُعِلَّالِهُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَالْمُعِلِقُونِ وَا اخرك نام سے خود ع بر بناعت بر بان رخ وال فَنُ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَّذِي تَجَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَتَشْكِلَ بد شک الله ف سف من اس بات له وقع سے بائٹ و برے معامل میں بحث كرتى ب اوراندس اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَكَاوُرُكُمَا إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيدٌ شكايت كرتى بصاته اورافشرتم وولول كي كفكوس رباب كابي تمك الندمنة وكيمتا عيث وروا وور ويوس و المالية ده جو ترین ابنی بیبول کو ابنی مال کی جگ بهد بینفته بین تنه ده ای ایس جیس که و و این اوج در این اسام ساز می و طریق در استاد و در می در استاد و این استاد می این این این استاد می این این استاد می این اس إن القهم إلا الئ ولدنهم وإنهم ليفؤلون مة انتی ایس تو و بی ایس جن سے وہ بیملا بین ان اور وہ بے تیک بری اور کری جو میں نَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ عَفُولًا وَالَّذِينَ ﴾ ت بحية بين في اور بينك الشه فزور معا ف كرف والا اور تحضّدالا ب الدوه جو يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمُ نُمَّرَبَعُبُودُونَ لِمَا قَالُوْا فَتَعْرِيْرُ اپنی ببیوں سمو اپنی ماں کی جو تھیں نا جھرو ہی کرنا چاہیں جس براتنی ٹریات کبیہ رَقِبَةٍ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَتَهَا لَمَّا ذَٰلِكُمُ تَوْعَظُونَ بِهُ بطك ل وان بر وزم بعد ايك برده ازاد كرنا قبل الحفرايك ومبعد واقتفاش لا وَاللَّهُ بِمَا نَعُمُلُوْنَ خَبِيْرٌ فَمُنْ لَكُمْ يَجِنُ فَصِيبَامُ ية بعيرنصيحت تمييل عالب اورالتد تماسيكامون ع فروارت تمم بعد وروزط ال شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْنَهَ التَّافْمُنْ تونگا اردد بینے محروزے قبل اس شمار ایٹ درے کو اقد عائیں کل بھیر جس سے

اپنے فاوند اوس ابن صامت پر اس لفظ سے مطلقہ نہ ہو گئیں آگر بیوی کو مال کے قر عمار بھی نیں۔ ظمار میں تشیبہ شرط ہے۔ ۱۰۔ فواہ ایک بیوی یا چند کو جیسا کہ نماء جمع فرمانے سے معلوم ہوا۔ النذا اگر کوئی فخص اپنی چار بیویوں سے کے کہ تم میری مال کی پشت کی طرح ہو۔ تو سب سے ظمار ہو گیا اا۔ بینی ظمار تو ڑا اور اس کی حرمت افعادینا چاہیں تو ظمار کا کفارہ ویں جس کا ذکر ہے ہا ۔ معلوم ہواکہ کفارہ دینے سے پہلے وطی اور وطی کے اسباب بوس دکنار وفیرہ حرام ہے ' خیال رہے کہ چو تک یمان غلام جس انجان کی قید نمیں اندا کفارہ ظمار جس مومن و کافر فلام آزاد کر سکتے ہیں (منفی) ۱۳ ایا اس طرح کہ اس کے پاس غلام کی قیت نہ ہو کیا فلام نے جو ایک ہیں۔ کہ کفارہ ظمار کے روزے لگا آر رکھے۔ چا جس کوئی روزہ نہ چھونے نہ (بقید صفی ۸۲۵) درمیان میں رمضان شریف ہوا نہ وہ ممنوعہ پانچ تاریخیں اند کی اور وجہ سے روزہ چھوڑے اگر ان میں سے کوئی وجہ ہوئی اور تسلسل ٹوٹ کیا تو سنے مرے سے روزے رمکان میں محبت اور محبت کے اسباب ہوس و کنار وغیرہ حرام ہیں اگر درمیان میں مجھ کر لیا تو پھر دوبارہ روزے رکھے۔ دوبارہ روزے رکھے۔

ا۔ برحانے یا بناری کی وجہ سے یا تو روزہ بی ند رکھ سے یا روزوں کا تسلسل نہ کر سے قو کھانا دے ، خواہ برمسکین کو سوا دو سیر گندم دے دسے یا دو و می بیت بحرکر

747 كَمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِيْنًا ذَ لِكَ لِنُوْمِنُوا دوزے می زبیسی ل توساف مسینوں ما بیٹ جرنا تد یاس اے کم اللہ اور اس سے بِاللهِ وَرَسُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكِفِينَ مول پر ایمان دکھولک اور ، انٹرک مدس بی اور کافرول کے لئے عَنَّابُ اللهُ وَالنَّالُونَ الْنَابُونَ مِحَادُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ عَنَّابُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَبُ وَلَهُ مِنْ اللهِ وَرَاحِ وَمِولِ كِي فَ وَرَبُ وَلَا كِي فَ وَرَبُ وَلَا كِي فَ وَرَبُ وَلِي كِي فَ وَرَبُ وَلَا كِي فَ وَلِي كُنْ فَ وَلِي كُنْ فَ لَا لَهُ وَلِي كُنْ فَ وَلِي كُنْ فَ لَهُ وَلِي كُنْ فَ وَلِي كُنْ فَ وَلِي كُنْ فَ وَلِي كُنْ فَي فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَي فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَي فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَي فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَاللّهُ ولِي كُنْ فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَاللّهُ وَلِي كُنْ فَلّهُ وَلِي كُلّهُ وَلِي كُنْ فَاللّهُ وَلِي كُلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلِي كُلّهُ وَلِي لَلْمُولِلّهُ وَلِي لَلْ لَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ لَلّهُ وَلِي كُلّهُ وَلِي لَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لِلللّهُ وَلِي لَلْمُ لَلّهُ وَلِي لَلّهُ وَلِي لَلْمُ لَلّهُ ولِلّهُ وَلّمُ لِلللّهُ وَلِي لَلْمُ لَلّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ وَلّهُ لِللّهُ لَلّهُ لِلللّهُ وَلِي لَلّهُ لَلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ ڲؠؚؾؙٷؚٳڲؠؘٵڲؠؚ۫ؾؘٳڷٙۮؚؠؙڹؘۣڡؚؽؘۼؽڸڔؖڡؙۄؘۊ**ؘ**ؽڵٲڹٛۯڶؽؖٵؖڸؾ ذبل كذع ع بيسان عاملون والتدريمي قد ادريشك م فاوش أيما ؠؾۣڹٛؾٟ<sup></sup>۫ۅۘڷؚؖڵؙڴؚڣڔؽؽؘؘؘؘۘٛٛػؘۮٳ*ڣ؋۠*۠؋ؽۨؿٞ۞ٛڋؚۿؠؽۼؿؙؖۿؙؙٳۺ ا کاریں تے۔ اور کا فرو ں سیلئے فوادی کھا۔ مذاب سبے بس ون اللہ ان سب کو جبيعًا فَيْنَا أَمْ بِمَا عِلْوا أَحْصِهُ اللَّهُ وَسُوعُ وَاللَّهُ ا شائے کا فی مجرانیں ان کے کو بکے جنا سے کا فی اللہ نے اہنیں کن رکھا ہے وروہ مجول عَلَى كُلِّ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ الْمُرْتَرَانَ اللَّهُ يَعْلُمُ مَا إِ محق نا اور ہر پیزا مذکے راستہ سے ٹا اے سننہ والے کیاتی نے دد کھاکا مٹر جا تا ہے جرکیر التَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنَ نَجُوٰى ثَلْثَةِ آسانوں بن ہے اور بر بکونین کا جال کیں بن جنوں کی تروی ہو گا۔ الکھورا بعام ولاحکسی الکھوسادسہ و کا اُدی ترجرتها وو موجود ہے کا اور بائغ کی آبیشاوہ اور بند ای سے مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ ٱكْنُرُ إِلاَّهُومَعُهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوۤاْ تُمْ يَنِيِّهُمُ كماورزاس ففرياده كاعويدكه ووان كيسا توب جبال كبيل بول ك محرانيس أباستكان بِمَاعِلْوُايُومَ الْفِيهُ والسَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعَ عَلِيدُ الْمُرَرَ بنًا مع كابو كم ابول في كافل بيك الله مب كي مانا ب الديام ف

علادے روزانہ ایک فقیرواگر ایک دن ساٹھ سکینوں کو كلا ديا تو أيك دن عي كا ادا موار اب انسفد دن اور دسه. (كتب فقه) ٢- معلوم جواكه روزون كي طرح كمانا ديخ میں منس ہے پہلے ہونا ضروری نہیں آگر دوران روزہ میں معبت کر لی تو دوبارہ روزے رکھ اور اگر کمانا دیے کے دوران می جماع کر لیا تو بقید بی بورے کرے کو تک یال من سے پہلے ہونے کی قید نیس سے اور زمانہ جالميت ك خيالات چمو ژوو اب ظمار كو ظال نه مانوس اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کی صدود تو ڈنا کفار کاکام ہے اور سرے یہ کد درد ناک عذاب مرف کافروں کے لئے ہے۔ ممنگار مومن کو اگر عذاب ہواہمی تو انشاء الله اليم نه مو كا ٥٠ اس من مجى دو مسط معلوم ہوئ ایک یہ کہ حضور کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے کو تک براہ راست رب کی مخالفت کوئی نمیں کرہا ا دو مرے یہ کہ اللہ کے باروں کے دعمن کو اعلان جنگ مجی ہے اور اطلان مغلوبیت میں۔ جیساک مدیث شریف اور اس آیت سے مطوم ہوا ۲۔ گزشتہ قومی و میل عذاب بھیج کر ذلیل کی منس اید کفار دو مری طرح رسوا كے جائيں كے ير كزشت رمولوں ير ان كے معجزات يا اے محبوب آپ پر قرآن کی آیات اور بزار امعجزے جن ے آپ کی نبوت روز روشن کی طرح فاہر ہو گئی اس کتے انسیں مبینات فرمایا ۸۔ ایک وقت یمل اتحاث گا اور ایک جك جع فرائ كاف اس سے دو مسئلے معلوم موت أيك یہ کہ اولا" قیامت میں سب کافر مومن جمع ہوں گے' میمانث بعد میں ہوگی و مرے یہ کہ خاص بندول کے کام رب کی طرف منسوب ہوتے ہی کونکہ قیامت میں اثمال جلانا فرشتوں کا کام ہے محررب نے فرمایا کہ اللہ انسی خبر وے گا۔ ۱۰ ونیا عل ، محر آ فرت على جر ایک كو اين سارے افغال یاد آ جائیں گے کیا یاد دلائے جائیں گے ااب جب مائم خود واردات پر گواہ ہو تو مجرم کا بچانا ممکن ہے " الد (ثان نزول) ایک دن ربید اور جیب مرو کے بینے اور مغوان ابن اميا بتي كررب تے ان يم عاكي

بولا کیا رب ہماری ان باتوں کو جانا ہے ، وہ مرا بولا بعض کو جانا ہے ، بعض کو نسی ، تیمرا بولا اگر بعض کو جانا ہے قو سب کو جانا ہے تب یہ آیت اتری (روح) ۱۱۳ میں طرح کہ انسیں وکھے رہا ہے ان کی ہریات سنتا ہے ، ورز رب تعالی کا کسی جکہ میں ہونا فیر ممکن ہے امتصدیہ ہے کہ ظوت جلوت میں انسان اللہ کو اپنے ساتھ جائے اگر گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے ، یہ تصور کہ خدا میرے ساتھ ہے ، تقویٰ اور قوکل کی اصل ہے ، خیال رہے کہ اللہ تعالی علم و قدرت کے لحاظ ہے ہرا کیک کے ساتھ ہے۔ کا رہے کہ اللہ تعالی علم و قدرت کے لحاظ ہے ہرا کیک کے ساتھ ، خضب کے لحاظ ہے کہ ان کے ساتھ ہے ۔ کا رہے کہ جسے سورج کی دھوپ ہر کندی و ستھری جگہ پرتی ہے کراس سے نہ دھوپ کندی ہونہ سورج کی شان میں فرق آئے ، یوں وب کا علم و قدرت ہر

(بقیہ صفحہ ۸۶۱) اچھی بری جکہ ہے کراس سے نہ علم و قدرت برے ہوں' نہ رب کی شان میں فرق آئے 10۔ دنیا اور قبر میں کھل حساب نہیں ہو سکنا کیو تکہ بندہ پچھ اعمال کر چکا ہے پچھ کرنا باتی جیں قبر میں اعمال جاریہ کے پچھ ثواب آنے باتی ہیں۔ اس لئے حساب کے واسطے قیامت کادن مقرر ہے' اس بی دن سب کو سارے اعمال کی خبردی جائے گی' ۱۲۔ ممکن غیر ممکن موجود فیر موجود' واجب و فیرہ سب کو اس کاعلم تھیرے ہوئے ہے محرقدرت سے ناممکن اور واجب خارج ہیں' دیکھو ہماری تغییر تعیمی۔

۱- (شان نزول) کفار و منافقین آپس می سرگوشیال كرت اور ملمانون كى طرف اثارے كرتے جاتے تے۔ آکہ سلمان سمجیں کہ ہارے متعلق باتمی کررہ جں۔ مطانوں کو اس سے رئیج ہوتا تھا اس کی شکایت بار گاہ نیوی میں کی گئی۔ حضور نے ان بیود و منافقین کو اس ے منع کیا۔ مروونہ مانے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری (فزائن) اندا یال نجانی ے مراد وہ نفیہ باتی یں جن سے مسلمانوں کو تکلیف ہو اے لین ان کی سر کوشیاں تمن وجہ ہے جرم میں ممناه کی سر کوشیال کرما مسلمانوں کو تکلیف دینا مضور کی ممانعت کی مخالفت کرنا۔ الذا وه معسیت بحی ب عروان بحی- حضور ک خالفت ہمی سا۔ معلوم ہواکہ حضور کو ان الفاظ سے یاد کرتا واسے اور ان الفاظ سے ملام کرنا واسے جن سے اللہ نے تحضور کو یاد فرمایا۔ اندا حضور کو بادا کھا ہمیا کا دفیرہ نه كما جاوے كيونك رب في انسين ان الفاظ سے ياوند كيا" اس کے ابل قرابت بھی حضور کو رسول اللہ نی اللہ کتے تے۔ بھائی والد نہ کہتے تھے اجربھی انسیں الفاظ میں ہے ے جس سے رب نے یاونہ فرمایا نیز سلام میں ادب کالحاظ ركع ميود ماضر بوكر كت تع السام عليك سام موت كو كيتے بن ١٠ (شان نزول) يبود آلي من كتے تھ ك اگر حضور ہے رسول ہی تو ہم پر اس مستافی کی وجہ ہے مذاب كيوں نيس آيا۔ ہم و بجائے السلام مليم ك السام ملیم کہتے ہی ان کے جواب میں یہ آیت آئی ۵۔ لینی ہر چز کا ایک وقت ہے ان کے عذاب کا بھی وقت مقرر ہے ا اگر ممی جرم پر فورا عذاب نه آسهٔ تو به معنی تعیم که ده جرم جرم نیں ' رب کے اس عم سے بہت لوگوں نے وموكد كمايا ب ١- اس من اشارة فرمايا كياكد مسلمان صلاح محورے خلا و لمط مسلمانوں تی سے رحمی مکنار ے نہ رحمی انسی اہامٹیرا محلص نہ بنائی اب فرایا -- لاتتخذوابطانة من دونكم لابالونكم دالا أور آيل من مثورے ہی اچھ کریں برے نہ کریں ،۔ یعنی مسلمانوں کی ظوت میں جلوت کی طرح پاکیزہ جا ہیے۔

**844** الهجادلةء فترسمج الأبدءه ٳڮٳڷڹؚڹؘؙٮؙٛؠٛٚٷٳ؏ڹٳڵۼٛڿؗٷؽؿ۫ٚ۫ٛٚٚڲۘڲٷۮؙۏڹؚڸؚؠٵڹ۫ۿۏٳ ا أيس : ديكا جنس برى مؤدت سعن فهايالها قا بحرد بى كرت بي جى كى ما هت عَنْهُ وَيُنْجُونَ بِالْإِنْثِمْ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ وَالْعُدُ بون منی لداور آیس می گنام اور مدسے برصنے اور رسول کی نافران سے سٹوے الرُّسُوْلِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَبَّوْكَ بِمَاكَمْ يُحِيِّكَ بِاءِ اللَّهْ وَ كرتے يك لا أورجب تمبارے صورها فرہوتے بي تو ان نفول سے تبيي فراكرتے بي جالفظ ا مُدنے نما سے مودریں ذکھے تا دو ہے وہ ہیں گئے ہیں جس الشرط بسیوں بیس کیا ہارے اس بحث برك البين جنم بس ب اس بن وصنين ع ويها بي را ابنام و ايال امنو آاد انتاجية فرفلاتتناجو الأنوم والعن آن المنواراً لانوم والعن آن المنورة ادرانٹرسے ڈروجس کی طرمت اٹھا نے جا ڈھے وہ ٹورت تو ٹیبطال ہی کی لمرمت سے اس من كايمان والوكوريخ فصر إوروه الكابكي بين بكاوين بدع فيا عدال ادرمهاؤں کو انترای پر محروساً بناہیے ال اے ایمان والو امنُوْآ إِذَا فِيْلَ لَكُمْ رَفَعَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں مجد دو تر بی دو کا

 (بقیسند ۸۱۷) مطورہ کرنے والا معلوم ہواکہ مومن کو افرا دینے والاکام بخت برا ہے اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے ۱۱- اس میں مسلمانوں کو تسکین دی گئی کہ تم اس خیوں کے مشوروں سے مفوم نہ ہویہ تمارا کچو نہ بگاڑ سکیں سے ، جو جمیس تکلیف پنچ کی وہ رب کی طرف سے ، جس میں بڑارہا سمکتیں ہوں گی ۱۱ ۔ توکل وو حس سے اس خرص کے مشاب نورل اسماب حصور کی خاص ہے اسباب سے تعلق رکھ کر مسبب اسباب پر نظرتوکل عام ۱۱۳۔ (شان نزول) اسماب بدر کی حضور کی بارگاہ میں بڑی مزت تھی ایک دن کچو بدری سمابہ حضور کی مجلس شریف میں بنیے مجد بحریکی تھی۔ انسیں مک نہ کی انسوں نے سلام کر کے جگہ کے کا

انتظار کیا مکی نے انہیں جگہ نہ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس والوں کو اٹھا کر انن کی جگہ بنائی ایمنے والوں کو پکھ کر ان گزرا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

ا بنت مي يا ايل رمت من يا تساري قرول كو وسيع كر وے کا اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک یہ ک بررگول کے لئے جگ چموڑا ان کی تظیم کرنا۔ مجد می می جائز بک سنت ہے کہ یہ واقد مجد نبوی شریف می ى بوا اگر الاوت قرآن كى مالت يى الله كامتيول بنده آ جائے و قرآن كريم بند كركے اس كى تعقيم كرے پر قرآن شريف برهے محاب كرام تو مين نماز كى مالت ميں بھي حضور کا اوب کرتے تھے کہ حضور کے لئے امام چھے آ جا تفا۔ دو سرے یہ کہ مسلمان بھائی کی تعظیم رب کو بوی يارى بك اس ير اجر كادمده قرمايا عد نماز ك لئ يا جماد کے لئے یا حمی کو مجلہ رہنے یا حمی کی تعظیم کے لئے۔ لندا اگر دامنا سامنین سے کے کہ اٹھ کر سلام برحو ت سب اٹھ کھڑے ہوں اس آیت سے ثابت ہے ۱۔ علم ے مراد علم دین ہے معلوم ہوا کہ علاء دین برے ورجہ والے میں دنیا میں آخرت میں ان کی عزت ہے رب تعالی نے ان کی بلندی ورجات کا وعدہ کیا انسی ونیا و آ فرت عى مزت ملے كى ٣٠ شان نزول بحنور صلى الله عليه و آلد وسلم کی بارگاه می اغنیاء این عرض و معروض کا سلسله اتنا دراز کر دیے تے کہ فقراء محابہ کو یکی عرض کرنے کا موقعه نه ملا تحل تب به آیت کریمه نازل بوکی و مطرت علی رضی اللہ عند نے ایک دینار صدقہ کر کے حضور سے دس سوال کے اس آیت پر صرف معرت علی مرتفی نے عمل کیائمی اور کو موقعہ نہ لما کہ آیت منسوخ ہو گنی (فزائن و روح البیان) خیال رہے کہ یہ پابندی حضور سے خفیہ عرض و معروض کرنے پر تھی مجنس شریف بیں حاضری وعظ شریف شنے یا علانیہ طور پر مچھ عرض کرنے پر یہ بابندی نے تھی علی مرتقلی کے سواحمی محالی کو اس مت یں مشورہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی' ورنہ حضرت ابو بحرو

يفسر الله لكم واذاقيل انشزوا فانشزوا برفع الله تهیں بچے شے کا له اور جب كما جائے الله كائسے ہو تواٹھ كھڑسے ہو ك اللهُ الَّذِينَ المَنْوَامِنَكُمْ وَالَّذِينَ أَوْنُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ا فقد تبعارسات المان والول كراور الحك جن كوهم ويا عجبا وربط بلند فرمات الله الله وَاللَّهُ بِهَاتَعُمُلُوْنَ خَوِيْرٌ فَيَايُّهَا الَّذِينَ إِمَنْوَا إِذَا اور اخترکو تمارے کام آن کی جُرہے۔ اے سمان وال جب تم 28/126 2/1/20 40/120 40/120/180/180/180 ناجيب والرسول فقتراموا بين يتاحي للجوت هر ربول سے کوئی بات آ ہمتر مرف کرنا ہاہوگ تواپنی موض سے اسے چھے عدقہ صَدَقة ذلك خَيْرُلكُمْ وَاطْهُرْ فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا دے و ف يتها سے مغربت برادر بست متعراب بعر الرئيس متعدد ہو فِإِنَّ اللَّهِ عَفُوْرٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ وَأَنْفَقَنْهُ إِنْ تُقَدِّمُوا فَا اللَّهِ عَفُورٌ مِّ حِيْمٌ ﴿ وَأَنْفَقَنْهُ إِنْ تُقَدِّمُ وَا تُو الله الخف والا مر إن ب ل ي ح اس عد درسه كرتم ابنى بين يَدَى بَخُول كُمْ صَدَفْتٍ فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَأْبَ مِنْ سے ایسے بکے مدعے دول چرجب فرنے یہ نہ کیا اور الشائے ابی ہرسے اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُوا الصَّالُولَةُ وَاتُّوا الزُّكُولَةُ وَأَطِيْعُوا تم بر ربوع فرمائ ف تو نماز تائم رکمو اور زگون وو کی اور الله اور اس کے الله وَرسُولَة والله حَمِينُ بِمَاتَعْمَلُونَ أَلَمُ تَر إِلَى یول کے دہا برداد و بوال اور اشد تمارے کا موں کو جا تاہے کیا ج نے اہلی الَّذِيْنَ نَوْلُوْا فَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ قِنْكُمْ ز دیکیا جوالیوں کے دوست ہونے جن پرانڈکا فعنہ ہے للہ وازقم پی ۅؘڵٳڡڹٝۿؙؙؗڡٝڒۘٷؙۜؽۼؖٳڣٞٛۏڹۘٛعؘڮٲڵڴڹۣۑؚۘۅۿؠؙۛؽۼڶؠؙۏ۬ؖ ے نہ ان یں سے اللہ وہ دائستہ بھرتی تھم کھاتے ہیں اللہ

عیان فنی قواشارہ ابرہ پر لاکھوں نیرات کردیتے تھے ۵۔ اس کاو بوب سنوخ ہو کیا۔ کر استجاب باتی ہے معلوم ہواکہ رب سے عرض و معروض کرنی ہو یعنی نماز پر حنی ہوتا صرف وضو کانی کر رہ کے محبوب سے بچھ عرض کرنا ہو تو صدقہ دینا واجب تھا۔ حضور سے کلام کرنا ہی اعلیٰ عبادت ہے ۱۔ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا حکم وجوبی تھانہ کہ محض استجابی ہے۔ یعنی کیاتم کو یہ صدقہ کی صدقہ کی صدقہ کا عظم وجوبی تھانہ کہ محض استجابی ہے۔ یعنی کیاتم کو یہ صدقہ کی بایدی کراں ہے ایجا ہم اس پابندی کو افعائ دیتے ہیں۔ معلوم ہواکہ رب تعاتی سحابی کی دلجوئی فرماتا ہے کہ معلق کا اطان ہو کیا۔ ۸۔ یماں تو ہے مرادیہ حکم والیس کے لیتا ہے کیونکہ کسی محابی نے اس عظم کی خلاف ور ذی نہ کی تھی اک ان کی تو ہے تول فرمائی جاتی ہے۔ معلوم ہواکہ حضور سے ہم کھامی تمام عبادات سے افضل

449

(بقیسنے۔ ۸۱۸) ہے جس کو یہ نعیب ہو جائے وہ تمام مسلمانوں سے اعلیٰ ہے اس کئے تھم ہوا کہ اس نعت کے شکریہ بیں آئدہ ذندگی نماز و حباوت میں گزارو 'قرآن پڑھنے والا تاری کھب کو دیکھنے والا حابی ' حضور کو دیکھنے والا محانی ہو جاتا ہے۔ اور محالی تمام اولیاء سے اعلی افضل ہے ' خیال رہے کہ حدیقی نظرسے حضور کو دیکھنا محانی بناتا ہے نہ کہ ابوجس کی نظرسے دیکھنا اس بین اسے جماعت محاب اب ہم نے وجوب صدقہ کا تھم تو ختم کر دیا تھر یہ تھم اب ہی ہے کہ جو میرے محبوب سے جمکانی کا شرف یائے ان کی بارگاہ بی باریاب ہو' وہ اس نعت کے شکریہ کا پکا متنی و پر بیٹر گار رہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھنا کیا کہ وہ مدینہ سلمرہ کی حاضری کے بعد بکدم

کناہ چھوڑ دیتے ہیں ہوے متلی و پرویز گار بن جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ تقویٰ اس حاضری کی لعمت کا شکریہ ہے' یہ اس آیت پر عمل ہے' ایسے لوگ وین و دنیا میں کامیاب ہیں' ان زائرین کی آنکھوں کی زیارت بھی عمادت ہے۔ شعر:۔

جن بينال في دلبر و يكميا اوه نينال تك ليال لوں بلیوں آل ماجن لمیا بن آمال لگ گیال اا۔ (شان نزول) یہ آیت منافقوں کے متعلق اکی جو یہود ے دوئ رکھے تھا ان کی فیر فوائ کرتے تھے۔ ملمانوں کے رازوں سے انسی مطلع کرتے رہے تھے" معلوم ہو آک مغفوب علیم یمود جیں ۱۴۔ (شان نزول) یہ آیت میداند این بنل منافق کے متعلق نازل ہوئی جو حنور کی مجنس میں ماضر رہنا اور یمال کی ہاتی برود کو پنجانا ایک دن اس سے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ مارے یکھے ہمیں کول کالیاں دیے ہو وہ اور اس کے ماتی فتم کما مے کہ ہم ایا نس کرتے اب ایت نازل ہوئی (نزائن و روح) سنوم ہوا کہ منافق قوی مسلمان ہیں۔ نہی کافریمی طرف بھی ہورے طور پر نسیں الله معلوم ہواک کفارے دلی محبت رکھنا اور اسیخ ایمان ابت كرنے كے لئے فتمير كوانا منافقوں كاكام بيكرے سے کے بیریاری کو حم کی ضرورت نیس پڑتی اج کل عام ديوبندي فتميل كماكر كت جي كه بم ي إلى يدوه ی منافقوں کا طریقہ ہے۔

ال معلوم ہواکہ منافق کی مزاوصلی کافرے زیادہ سخت ہے۔
ال یعنی منافقین اپنی جموئی قسموں کے ذریعہ اپنے مال و
جان سخوظ رکھتے تھے ہے۔ پہلی آیت بھی عذاب قبر مراد
منافقوں کی اولاد و اموال قیامت بھی انسی اللہ کے
عذاب ہے نہ بچا سکیں گے 'جن کی وجہ ہے وہ آج منافق
ہنا ہوئے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ان کی اولاد و مال
کام دیں گے کو تکہ کام نہ دینا گفار کا عذاب ہے ' نیک
اولاد کی وجہ ہے اللہ تعالی گناہ گار مال باپ کو بخش دے گا۔

اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَا لِأَشْدِينَ لِأَلِنَّهُمُ سَاءً مَا كَانُوا افترنے ان کے ہے مخت مذاب تیا دکرد کھا ہے گئے۔ وہ بست ہی برسے کام يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّكُنَّ فَأَا إِبْمَانَهُمْ جُنَّاتًا فَصَالًّا وَالْحَنْ مرتے بی ابنوں نے ابنی مسول کو ٹھال بنا یا ہے تو ایٹد کی داہ سے سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَنَا الْهِ فَرُهُ مَا اللهِ فَرُهُ مَا اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال رو کا ال کے اللے تواری کا مذاب ہے ت ان کے ال اور ان ک امُوالْهُمْ وَلَآاوُلادُهُمْ مِن اللهِ شَبًّا أُولِيكَ اصْحَابُ اداو الله کے ماسے ابنیں کی کہ کہ از دی مے کی وہ دوزنی میں النَّارِهُمُ فِيهَا خُلِلُ وَنَ@يَوْمَرِينَعَنَّهُمُ اللَّهُ جَمِيَعًا ابنیں اس بی بمیشہ ربنا ہے۔ جس ون انڈ ان سیب کو اٹھائے گا فَيَخِلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِقُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُمْ تواس کے صوریمی آیسے ہی تشمیل کھائیں عجے ٹ جیس تمارے سامنے کھار ہے ہی اور وہ عَلَىٰ شَيْءَ إِلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِ بُونَ ﴿ إِسْكُنُوذَ عَلَيْهُمُ ی سیمتے بیں کرابوں نے آگھ کیا ک سنتے ہو ہے شک وہی جو نے بی الدان برشیعان منيطن فأنسارهم ذكرالله أوللك حزب الشيط فالب آلِياتُوافِينَ شَدَ اللَّهِ كِي أَوْ مَجْلًا وَى كُلَّ ﴿ وَهُ شِيطًا لَ كُمُ مُوهُ ﴿ بَيْنَ مُ نَّ حِزُبُ الشَّيْطِن هُمُ الْخِيمُرُونُ ﴿ إِنَّ الْأَيْلِيرُ ستا ہے یکک ٹیعا ک ہی کا حروہ او یمل ہے ت بیشک وہ جو مُعَادُّونَ اللهَ ورسُولَهُ أُولِيْكَ فِي الْادَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهُ الْدِارِ الْطِيرِلِ كَالِمَانِ مِن لِهِ مِن اللهِ ووطِيِّز إِدِهُ وَلِيلِ مِنْ مِي لَا اللهِ اللهُ لِاَغْلِبَتَ اَنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْرٌ ۞ تكر بكاكم دري قالب آؤل كا اورميك رمول لل بينك الله فرت والا مرت والا بها -

 (بقیہ مغد ۸۱۹) متمیں بھی چالبازی کے لئے ہیں نہ کہ عہادت افلی کے لئے ۱۰ معلوم ہوا کہ بری نیت سے نیک کام بھی کرنا شیطانی عمل ہے متافقین چالبازی کے لئے فار روزہ و زکوۃ اوا کرتے تے "کرانسی شیطانی ٹولہ قرار ویا کمیا ۱۱ معلوم ہوا کہ حضور کی تخالات اللہ کی تخالات ہے کیونکہ کوئی مختص اپنی وائست ہیں اللہ کی تخالات مسلوم ہوا کہ حضور کی تخالات اللہ کرتے ہیں اسے رب نے اپنی مخالات فرایا ۱۲ ہے لین قیامت ہی تو یقینیا" اور کہی ونیا جس کے زویک ذلیل ہیں اگرچہ ونیا جس کچھ ظاہری عزت پالیں قدا آسے پر کوئی اعتراض نسیں ۱۲۔ اس لئے کوئی نمی میدان جماد جس متقابلہ کرتے

ہوئے عمید نہ ہوئے اور ہو انہاہ کفار کے ہاتھوں عمید ہوئے وہ مجلد نہ تھے اور ان کی شاوت ان کے ظلبہ کا ذریعہ ہوئی کہ دین کا فلبہ ہوا۔

ذربعہ ہوئی کہ دین کا فلبہ ہوا۔ الينى مارى ايمانى يزول برابعض ايمانى يين فراكركل مراد ل محتم المدين مومن كال كى علامت يد ب كد اس کا دل کنار کی طرف نیس جمکا اور ان سے مطلقا النت نس بوتی اس کے مال باب بھائی بمن کافر ہوں تو اس ك ول عم ان سه اللت نيس بول مبت الليد دل على وشمنان دين كي محبت نيس آنے وي شعر: بزار فویش که بیکند از خدا باشد يك تن بيكند كاثنا باشد الله تعالى ايماكال ايمان نعيب كرك اس آيت سه وه لوگ قبرت پکڑیں جو کتے ہیں کہ ہر مومن و کافر کو اینا ہمائی معجمو سے محابہ کرام کی زندگی اس آیت کی جیتی جائتی تغیرے بو مجی مث نمیں عق ابوعیدہ ابن جراح نے احد عل اپنے باپ جراح کو معرت علی مرتقنی نے بدر یں متبہ ابن ربید کو قتل کیا' حفرت عمرنے اپنے ماموں عاص ابن بشام كوا مععب ابن مميرن اين بمائي عبدالله این عمر کو بدر می مل کیا۔ ابو بمرصدیق نے اپنے بینے عبد الرحن كو يكاراك آباب بينے ك دو دو باتھ بو جاكيں محر حنور نے منع کیا۔ بعد میں عبدالرحمٰن ایمان لے آئے یہ ہے اس آجے کی تغیری روح سے مراد قرآن كريم ہے يا معرت جرال يا نيبي مدد عنال رہے كه دنيا ميں محلب كرام إ مسلمانوں ير تكاليف آنا اس آيت كے خلاف سس وہ تکالف محنگاروں کے منابوں کا کفارہ ہوتی ہیں" نیوں کے ورجات بلند ہونے کا ذریعہ ایک بی طاعون کفار كے لئے عذاب ب مومنوں كے لئے رحت اس يرمبركي مومنوں کو دنیا میں یہ انعام ہے کہ انسی ایمان ہر استقامت نعیب ہوگی۔ جے سکدے اس کے ممرے من منے ایے ی ان کے دل سے ایمان زائل نہ ہو كا اور آ ترت على بيد انعام في كاكد الله ان كا وه الله

لَا يَجِكُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِإللهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِيُوادُونَ والماء وسالاه مَ نَهَا وَكُون وَكُون كُو يَقِين ركِية بَنِّ اللهُ أَدَر بِهِد دِن بُرِن كُ دُورِ ثَرِيْن ان مَا مَن حَلَق اللهُ وَكُوكًا نُوا الْبَاءَهُمُ الْوَالْبِنَاءَهُمُ جنوں نے انٹرادراس کے ربول سے فالفت کی گرم وہ ایجے ہا ہے۔ یا ۔ بیفظ یامان یا مینے والے ہوں ت : یم من تھےدوں یں اللہ نے ایمان تعلی فرا ویات 1771 80 80 meganos 1800 1800 1800 وايداهم بروج ومنه ويداختهم جنت بخرى فرن اددائی لمرمت کی دوع سے ان کی معدکی کی اور اہنیں اکوں میں ہے جا سے کا فی جن کے پیچ فَيْتِهَا الْأَنْهُ وَخُلِدِ بُنَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا بیں ان یں بیشہ رہی انشران سے رامی اور دہ اللہ سے وسا سر وہ ، المام بین سے وس مال 20 اور الدی مورة حشر مدنى ب اس يرس ركوعه وكات عدم محيلد ١٩١٠ مدت يك دفوا أن دفازن الله کے نام سے شروع جونا یت میران رحم والا سبج بلوما في السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوالْعَزْنَعِ ا مَثْرِی پاکی ہو تاسبت جریکہ آ ماؤں ٹک سے ٹ اورج پاکھ زیمن عمد اور و بحائز شنا محست والا ہے ۔ و بی ہے میں نے ان کافر سما برن کو لا ایج محمول الكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِم لِأَوْلِ الْحَثْثِرِهِ الْحَثْثِرَةِ فَاظْنَنْهُمْ اَنْ يَجُوَمُوْا

سے عالول انتے بیلے مشرکیات کل تہیں ممان نہ تماس وہ انتہیں تھے الد

ے بب اللہ ان کا ہو حمیاتو اللہ کی سب چیزی بنت اور وہاں کی تعتیں ہی ان کی ہو حمیٰی۔ اللہ نعیب کرے آجن ۲۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کی رضا بیری نعت ہے جو کمی کمی کو لمق ہے دو مرے یہ کہ بزرگوں کو رضی اللہ عنہ کہ سکتے ہیں 'خواہ وہ صحابی ہوں یا اولیاء اللہ یا علاء ' رب فرما آہے۔ ذہبی اللہ خانہ اللہ کی جماعت ہیں اور آقیامت جو ان کے وَرَبُ وَ اللہ بِ وَاللّٰہُ ہِ اللّٰہِ ہِ اللّٰہِ ہِ اللّٰہِ ہے دان کے معلق بازل ہوئی سے اللہ کی جماعت میں دور ہی اللہ ہے۔ ۸۔ (شان نزول) یہ سورہ کریر یہود مینہ میں ہے تی نشیرے متعلق بازل ہوئی جب حضور انور مینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو انول نے حضور سے اس شرط پر صلح کرل کہ ہم فیرجانبدار رہیں گے نہ آپ سے لایں گے نہ آپ سے لایل کے در آپ سے لائے

(بقید منی ۸۵۰) والوں سے لمیں مے ' جگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ لوگ حضور صلی انڈ علیہ وسلم کی بہت تعریفی کرتے ہوئے کئے گئے کہ یہ وہ ہی رسول ہیں جن کی خبرقورے میں وی گئی ' جب احد کے دن مسلمانوں کو ظاہری بزمیت ہو گئی تو یہ مسلمانوں سے دھنی ظاہر کرنے تھے انکا پیروار کعب بن اشرف جالیس میودیوں کے ماجھ مکہ معظلہ پنچا اور کعبہ معظلہ کے پردے تھام کر کفار مکہ سے حضور کے خلاف معاہرہ کیا ' جس کا نتیجہ جنگ احزاب کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضور نے کعب بن اشرف کو آئل کرا دیا ۔ بذریعہ محد ابن مسلمہ کے اور ٹی نفیرکا محاصرہ کرایا ' منافقین نے بی نفیری بہت ہوروی کی محربیکار ' اکیس روز محاصرہ رہا۔ ٹھرٹی نفیر

تک ہو کر جلا و لمنی پر رامنی ہو مجنے چنانچہ عدینہ منورہ خالی كر ك شام اربعا نيرى طرف يط محة مسلمانون كو ان کے شرے امن ما (فزائن) حضرت مفید بنت می نی نغیرے سردار کی بنی تھیں جو حضور کے نکاح بی آئی۔ 4- اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بیاک انسان وجن ے سوائمی محلوق میں کافرنسیں سب رب کے مطیع ہیں کیو تک یا فیر محل والوں کے لئے بولا جا آ ہے دو مرے سے کہ برج بزبان قال رب کی تعظ کرتی ہے جے ہم نس مجھتے مران کی تبع کی آ اور مداکانہ ہے سزے کی تبع ے عذاب قبردور ہو آ ہے اس یعنی بی نفیر کو جو کافر بھی تھے ' بدحمد بھی' مسلمانوں کے وحمن بھی ۱۱۔ بو محرعایند منورہ میں تھے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ہروقت بریثانی رہتی تھی ۱۲ء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بهود هدينه ني نغيركو نيبركي طرف جلا وطن كياكس ان كايسلا حشرتها مرفارول نے انسی نیبرے شام کی طرف نکالا۔ یہ ان کا دو مراحشر تھا کو تک انہوں نے سخت غداری کی تم الله كونكه في نغير بهت قوت و مال و جائداد ك مالک تے انہوں نے مدینہ منورہ میں بہت مغبوط تطبع بنا رکے تنے۔

ا۔ کو تک یہ منبوط تھے نا قابل تغیری ۱۔ اس طرح کہ
ان کا مردار کعب بن اشرف اس کے رضائی بھائی تھے ابن
مسلمہ کے باتھوں مارا کیا، جس سے ان کی ہستیں پست ہو
حکی اس کا احی کمان بھی نہ تھا۔ اس لئے وہ مرحوب
ہو کر محبرا کے سب بینی نی نغیر جلاوطنی کے وقت اپ گر
خود اپنے باتھوں سے ڈھاتے ہیں اگہ جو کلڑی وفیرو
کار آمہ ہو ساتھ لے جلوی یا اگہ یہ مکانات مسلمانوں
کے استعال کے لائق ندییں ہیں۔ اس طرح کہ ان کے
ہاتھوں سے بچے ہوئے مکانات مسلمان کراتے ہیں ایک
جگ کے لئے میدان صاف ہو جائے یا ان کی جگہ
دو سرے مکانات قابل رہائش بنائے جادی ہے۔ اور جانو کہ
مضبوط قلموں پر احماد کرنے والوں کا یہ انجام یہ
مشبوط قلموں پر احماد کرنے والوں کا یہ انجام یہ
مشبوط قلموں پر احماد کرنے والوں کا یہ انجام یہ

مراهما يوديرا وود وود يوديد مريا مها وو وظنؤا انهم قايعتهم حصوتهم فسالله فاتهم امر وہ سمجے تھے کرائے تھے اہیں انترے بمایس مگے ل وائد کام ال سے اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُواْ وَقَنَّافَ فِي قُلُوبِهِمُ باس آیا جال سے ال کا ممان میں نہ تھات ادراس نے انکے واول بی الرَّعْبُ يُخْوِبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيْدِيمُ وَأَيْدٍ رعب ڈالا کر ایف کھر و پران کرتے ایس آیٹ افتوں کا اور سلاوں الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْالِيَاوُلِيَالْاَبْصَارِ ﴿ وَلَوْلِآ أَنْ کے اتھوں کے توجرت او کے اعلام والو کے الد اگر نہ ہوتا کہ اللہ كُتُبَاللَّهُ عَكِيْرِمُ الْجَلَّاءَ لَعَنَّ بَهُمُ فِي التَّانْيَا وَلَهُمُ نے ان بر مخرسے اجوان محد ولا تھا تو دنیا ہی جی ان پر مذاب لوا تا اوال في الْاخْرُولُوعَالُ النَّارِ فَالْكُوبُ النَّالِ النَّالِ النَّهُ النَّهُ مُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّالِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّلِي النَّالِي اللْلِي اللَّذِي النَّالِي اللْمُعِلَّى النَّالِي اللْمُعِلَّى النَّالِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِّى النَّالِي اللْمُعِلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللْمُعِلَّى الْمُعِلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُل وَرَسُولَةً وَمَنَ يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِينَيُ الْعَقَانِ دمول سے اعظے میے قراورجوانڈا ورائے دمول سے پھٹاہے تو بیٹک انڈ کا مذاہم ت مَا قَطَعْتُمُ مِنَ لِينَةِ أَوْتَرَّكُتُمُوهُمَا قَالِمَةٌ عَلَى أَصُولِهَا ب لل جود رضت تم ف كاف يا كل جرول برقا مُ جودٌ دي ن برس الله ك ا بمازت سے تعاا دراس لیے کوفاسٹوں کورس کرسے اور جو نیست ولاقی انٹرنے اپنے رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا أَوْجَفْتُهُ عَكَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَالرِكَارِ دمول کو ان سے توقم نے ان پر نہ اپنے تھوٹسے دوڈائے تھے۔ اور نہ اوض کی وَّلِكَنَّ اللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ بَيْنَا فَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ ال انتراب خدمولول کے قابو میں سے دیا ہے جے جا ہے لااور الندس کیو

ے ٢- تمارے باتھوں انسی قل یا قد کرائ میں نی قریظ کا حشرہوا ع اپنی اس جاد طنی کے سب ان کا عذاب آخرت بلکانہ ہوا۔ وہ پورا پورا سے گا۔ ٨- اس طرح کہ پہلے حضور سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ پہلے حضور سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حضور سے داشتہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اللہ تب کے ہوئے حمد بورے کرنا اس واقعہ سے جبرت پکڑو اس (شان نزول) جب نی خالمت ہو کہ اللہ اللہ اللہ علی میں بناہ لئے ہوئے تے تو حضور نے ان کے باغات و فیرہ کاٹ ڈالنے اور جا و سے کا تھم دیا آکہ وہ لوگ اس سے مجرا کر باہر آ جادی یا انسیں مدمد ہو۔ بعض سلمانوں نے درخت کاٹ و یہ بعض نے کہا کہ نہ کائو یہ مال نغیمت ہے جو آخر ہارے باتھ آئے گا۔ اس پریہ آیت کریمہ اتری جس میں ان دونوں

(بقید منی ۱۹۸) جماحتوں کی تعریف فرمائی می کہ کاشے والے ہی ہے ہیں نہ کاشے والے ہی داس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور انور کا تھم مانا ہر مسلمان پر لازم ہے محررائے شریف مانا ضروری نمیں۔ رویری رائے رہا جس بھی جائز ہے کہ حضور نے درخت کاشے کی رائے وی تھی اور اگرچہ قول ایک می کا مطابق واقعہ کے ہوا تمیس سے کہ جداد جس کفار کا مال بریاد کرنا انسیں مضوم کرنے کے لئے جائز ہے ہا۔ یعنی بی نشیرے چھوڑے ہوئے مال حسیس بغیر جماد کے میسر ہوئے لذا یہ نفیت کی طرح تحقیم نہ ہوں گے ایک خالص حضور کا حق ہیں۔ جس طرح جا ہیں تصرف فراویں اچنانچہ حضور نے یہ اموال مماجرین جس

مَنْ وَقَدِيْدُ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْفِيلِ الْقُرَى كر مكتاب ل يونيت وان الترف إف يول كو بمرواول س وه انشر اور دمول كي سه الدر رمشة وارول ك اوريقيول اورمكيول ئِنِ السَّبِيْلِ كَلُ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً لِكِنَ الْكَوْلِيَا إِمِنْ ادر ممافروں محسف کے سرتہارے انبیار کا ال و ہو جائے تھ وَمَّا النَّكُو الرَّسُولُ فَخُذُ وَهُ وَمَّا نَهَا كُوْرَعَنْهُ فَانْتَهُوْأَ ادر که جین دموتی مطا فرایش وه او ادرجی سے متع فرایش باز دیوه العامشيعة قروبينك الشركا مزاب مخت يدان فير بجرت كيف دانول كريك في ر الله الله الول سے الله على الله كا الله كا الله الله الله مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَبْصُرُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولِينَ اللهُ وَرَسُولَهُ أُولِينَكُ مُ ادراکی دخامات کادر افد د رول کی مدد کرتے ل دی بیم الصّٰدِ فَوُنَ فَوَالَّذِينَ تَنَبُّوَّ وُالدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِن مَنْ مَلْمِمْ یں کا ادر جنوں نے ایلے سے ای شمر ادر ایل می تحریفا کیا ال يعيبون من هاجراليرم ولا يجي ون في صَدَ ورهِمَ دوسع ریخے بی ابنیں ہو ای فرف جرت کرکے مجت لا اور اپنے داوں بی کول حاجه ومتااؤلوا ويؤيزون على القييرم ولؤكان مامديس اتس بين ويد كن ادر ابن ماؤن براء ربي ية يرارم البيل شديد تمايى بوال ادر و آبيف نفر كرو أي سي مجايا حيا تر وي منزلء

ا۔ وہ کروروں سے قوی لوگوں کو ہلاک کرا مکتاب اباتل ے لیل مواسکا ہے جد بین حضور کے رشتہ دار فی ہاتم نی مطلب جو حنور کے قمس میں سے صے لیتے تھے احضور ک وقات کے بعد اب انسی قرابت کی بنام حد ند اللے کا بھا: کک فقر کی وجہ سے اس صورت میں یہ آیت نتیت کے بھا متعلق ہے یا وہ نے کا مال جو اغیر جماد ال جائے اس صورت می یہ پہلے بملہ کی تعمیل ہے اب خیال دے کہ نی نغیر کے مل بغیرجاد مسلمانوں کے بتندیں آئے ایسے ی نیبر بغير جگ تبند عل آيا- اس ك اسوال في سبغ اس س معلوم ہواک باغ فدک مرف فاطمہ زبرا کا حصر نمیں بگا۔ اس میں مساکین مسافردں وفیرہ سب کا حق ہے کیو تکہ ہے فے ہو وقف ہو آے باغ فدک فے کے طور مر حضور كا فند ف ووكائر كا بال ب جو الخير بك إلق آ جائ اس لئے حضرت علی نے ہمی فدک محتیم نہ فریا مے (شان زول) زمانه جالجيت عن وستور قماك كنيمت كا جو قمالي حصد مردار نے لیتا الی تین جصے فوجی آبس میں اس طرح تنتيم كركينة تحدكه بالدار لوك زياده كينة اتموزا سافرياه کو دے دیتے ایک بار محابہ کرام نے حضورے عرض کیا ك اس تنيت سے جو تھائي حضور قيل فرماليس اتي ہم لوگ رسم کے معابق ہانت کیں گے۔ اس بر یہ آیت كريد نازل ہوكى هد يعنى ننيست سے يو حمد حنور وی۔ وہ کے لو۔ ۹۔ یعنی کفار کی حروکہ جائیداد نصومیت سے ان ماجرین کا حل ہے جو کمہ معالمہ سے

(بقی منی ۱۹۷۳) کی خلاطت برق ہے کی تک ان خلافوں کو مارے ماجرین و انساد نے فق کما اور وہ سب سے ہیں اس آیت بی افساری انتائی مرح و فاہ یہ دعوات میں اس آیت بی افساری انتائی مرح و فاہ یہ دعوات مد اور مند مؤرہ ہے ایمی ان خش معوات میں اور فررج اور ایمان خوش معوات دو قبیلے میں اور مند مؤرہ ہے ایمی ان خوش انسی نفیب لوگوں نے حضور کی ہجرت سے پہلے مرح طبیبہ بی رہائش احتیاری اور ایمان قبول کر لیا اللہ یعن مماجرین کی آمدے دل تھے نہ ہوئے بکہ خوشی خوشی انسی انسی نسف کا حصد وار کر لیا۔ اس سے معلوم ہواکہ تمام مماجرین سے مجت کرنا کمال ایمان کی فٹانی ہے کہ رہ نے

انسارکی تعریف علی به فرایی ۱۳ یعنی مراجرین کو ہو تنبست وفيرو سے زياده اموال دے ديے جاوي تو افسار اس بر دلک نیس کرتے اصنور کے لیس محبت سے ان ك ول كل بن يج ي الله المالك موا يك ين سار (شان زول) اس طرح كد خود بعوك روكر مهاجر بهائی کو کھلا دیتے ہیں ایہ آیت حضرت ابو طل رمنی اخذ عند کے حل میں نازل ہوئی کہ حضور کی بار کا میں ایک مستین بھوکا ماضر ہوا' حضور نے فرالم جو اسے ممان منائے اللہ اس بر رحمتیں ازل کرے ابوطی اے اسید كمرك ك محرص بول كے لئے تحوزا كمانا قوا باتى يك نہ قلا آپ نے اپی ہوی سے فرلما کہ بجان کو بال سے بحوكا سلارينا اور رأت كو كماتح وقت بماند سنه جراخ كل کر دینا چانجہ ایدای کیا گیا۔ آپ ممان کے ماچے کھائے میٹے اور دکھانے کے لئے جموت موت ان کے ساتھ کماتے رہے مب نے بھوکے رات مزار دی اس بھوکے کا پید ہر دیا ان کے حق عن یہ آیت کرے ا تری۔ بعب میچ کو مرکار کی خدمت بھی ماضرہوے تو حنور نے یہ آیت شائی اور فرایاکہ رب تم سے رامنی

ال بین جس کا نئس لائی سے پاک و صاف رکھاگیا وہ بہت کامیاب ہے ہیں تمام محابہ خصوصات افسار اسطوم ہواکہ اختلاف رائے کے لئے نہ تھیں پاکہ اختلاف رائے کی بنا پر "اس کے لئے ہاری کتاب "امیر معلوب پر ایک نظر" ویکھیں جا تیامت تک کے مسلمان ان کا قمل یہ ہے ہا۔ بین تمام محابہ و افسار اور سلف صافین کو اس سے وو سنلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ صاف مورف ایک یہ کہ سرف اپنے لئے وہا نہ کرے اسلف کے لئے ہی کرے اور مرے یہ کہ بزرگین دین قصوصات محابہ کرام والی بیت و مرم یہ کر بڑا والی بیت کے مرم " نیاز" فاتی اطلی جن یہ کہ ان جی ان جی ان جی ان جی کہ کرار کوں کے دعا ہے ہی محابہ اور اللی بیت سے اچھی مقیدت کے دیا ہے کہ تمام محابہ اور اللی بیت سے اچھی مقیدت کے دیا جس کے دیا کے منز کرے جس کے دیا کی دین کی دیا کی دیا کے دیا کے دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کے دیا کی دیا کے دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کے دیا کی دیا

الْمُفْلِحُونَ فَوَالَّذِينَ جَاءُوْمِنَ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ كامياب على الدوه يو ال ك بعد آف ل ومن كرت بي رَبِّنَا اغْفِرُكُنَا وَلِإِخْوَانِنَا الْنَرِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِنْمَانِ الم المدر المربي الله والما الماء المربي المربي الماء الماء والمربي المربي الم ادر ہائے۔ دل یک ایمان والوں کی فروٹ سے کیز نہ رکھ کے کے سعدب ہائے۔ جنگ رُءُونُ تُرْجِيْمُ الْمُرْتُرُ إِلَى الَّذِينَ نَا فَقُوا اِيقُولُونَ تربی بنایت مربان رم وال بے فی کیا ام نے منافق کو زدیجا کر اینے عَايُونَ كُونَ كُابِينَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى وَكُو اللَّهِ فَمْ ڡؙ ٲڂڔڿؾۿڒڬڣۯجن معكم ولانطيع فيكم اچيا إيد عَكَ عُنْ أَنْ وَرَبِم بَهِ الْسَامَة عَلَى اللهُ مِنْ أَوْرَ نِهِ الْسَارِي اللهُ مِنْ اللهُ ا ک نه مانیں حمے شاور تم سے لڑائی ہوئی تر ہم خرود تبساری حد کویں کچے اور انڈ گواہ ہے کہ يِن أُخْوِجُوالْا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنْ قُوْتِلُوا لَا وہ تبوثے بیں فی اگروہ نکانے کئے توہ انتھ ساتھ نے تعلیں سے اور ان سے لڑائی ہوئی تو ڽڹؙڞؙۯۏ؆ٛؗؠؙٚ ڽڹؙڞۯۏ؆ٛؠؙؙؙٚۄؙؖڶؠؚڹڷڝۜٛۯۏۿؙ؞ڶؽٷڷؖڹٵۨٳٝٳۮڹٵڒؖڷڎ یه ای مدد شکرس کی نا اگرا تکی مدد کی جی تو خردر پیشر پایر کریما کی ہے ۔ ہمر ڒؠؽٚڡۘۯۏڹؖٛڰڒڒؙڹڠٚۄؙٳؘۺؙڎؙڒۿؙڹ؋ٞڣۣڞؙۮۅؚۿؚڞ مدو ما بایل علی با ایک انکا داول یس اللہ سے زادہ میارا اللهِ ذٰلِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ ڈر ہے لگ یہ اس محد کروہ نام بھر لوگ بیں اللہ یہ سب مل کرہیں تم سے

دل می کی محانی سے عداوت ہے وہ مومن نمیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ موشین کی تمن جمامتیں ہیں امماج بن افسار ان کے وعاکو مومن الذا روافش و فوارج ان تحق معانی سے عداوت ہے وہ مومن نمیں ۵۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ اہل ہیت اور سحابہ کے وعاکو ہیں۔ اور ان کے سنے عام مسلمانوں خصوصا محابہ کے لئے پاک ہیں۔ ۱۔ معلوم ہوا کہ منافق کفار کے ہمائی ہیں مومن کے بھائی نمیں اگرچہ بھاہر کل پڑھیں اوہ وقت پر کفاری کا ساتھ دیتے ہما معلوم ہوا کہ منافق کا کام ہے کے حدید منورہ کے منافقوں نے بھود دید تی نشیرے تنجید معلبہ کے تھے کہ اگر تم سے اور مسلمانوں سے بچکہ ہوئی ق ہم تساری دو کریں کے اور اگر مسلمان غالب آکر حمیس جاد وطن کریں ق ہم تسارے ساتھ چیس کے اس آب جی معلیہ و کار از

(بترسنی ۱۵۰۰) فاش کیا کیا ۸۔ بین آگر بھی تساری مرد سے مسلمان بلک خود حضور انور صلی الله علیہ وسلم بھی منع کریں کے تب بھی ہم ان کی نہ مائی کے تسارا می ساتھ دیں کے ۵۔ معلوم ہواکہ منافق در حقیقت کی کا ساتھی نہیں نہ اس کے وعدوں کا اخبار نہ کا از کو اس پر احتبار آتا ہے نہ مسلمانوں کو ایہ بھی معلوم ہواکہ رب تعالی اپنے حبیب کو ان کے خفید رازوں پر اطلاع دیتا ہے کیو کلہ منافق ک یہ محقق نمایت ساتھ تعالی میں ہوئی تھی۔ بھرجو رب کے کما تھاوی ہوا ۱۰۔ چنانچ ایسا می ہواکہ نی نغیر تالے کے کوئی منافق ان کے ساتھ نہ تکا۔ یہود سے حموا " جھیں ہوئی۔ نی قریقیہ تل کے محد منافقوں نے ان کی مدند ک

ترسموالله م جَوِيْعًا إلا فِي قُرَى مُحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَاءِ جُدُي نہ رکھی جی کہ منکو عملہ بند مشہروں میں نے یا وصلوں کے 🕒 آبي مي الني في منتب ت م انيل ايك جماسمو مح الدائع ول أندين الأسع وبنط تحيانول في ليف كام كاو بالريحا اورا يح لفدرد أك ے فی شیطان کی کراوت جب اس نے آدی سے کما کفر کرتے پھر جب اور کالوں کی بہی منزا ہے ک کے ایمان اتَّقُوا اللهَ وَلْنَنْظُرُنَفُسُ مَّافَكَ مَتْ لِغَيْ وَالْقَوُا اللهُ ت سے ڈرو اور ہر جان و بھے کو کل کھنے کیا آتے بھیجا کہ اور انسے ڈماد تَسُوااللَّهَ فَأَنْسُهُمُ أَنْفُسُهُمُّ أُولِيَّكَ هُمُ الْفُسِقُوْ بواخت وجول بيقي له توانست أبيس باش والارابي بايس ياد دري لا دي فائن يمان

ال سين آگر يغرض كال به منافق يمودكى مدد مجى كري قو ان ك ما هو فود مجى بهاك جائي سك مجرب ان ك كركم قو ان كامد كار كوفى نه بو كاك كفار قر يسل ي بهاك يك بول كا قوان كامد كار كوفى نه بو كاك كفار قر يسل ي بهاك يك بول ك ١١٠ يعنى منافقين تسار ب ماسط فوف فدا فلا كرت بي محرور هيقت ان كوول عن فدا بح فوف فدا فلا كرت بي تسارا اور ب يبلى فوف فدا به ان كان يافى فوف به ورز منافقول كول عن فوف فدا مطاق نه افا ١١٠ منافق نه الله كو باني ول عن فوف فدا مطاق نه افا ١١٠ منافق نه الله كو باني ول عن فوف فدا مطاق نه الله عراد ان كان يافي مرف اين فرض ناها با باني درسول كو بهايم مرف اين فرض ناها باشك

آ يعنى يد منافقين ويوول كرمجى آپ سے آمنے سامنے مقابله على جنك نسي كر كے - كافر ك ول على مت نسي ال جناني ايا ي بوال كر ميد موره ك الل كتب و منافقين في بمي تملم كملا مسلمانون سے مقابلے كى بهت نہ ک ایک فزوم خوق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بدعدى كى مام ان س مقالمه كياتو اي كوي بند محلول عى بند بوكرين كے بار مجورا" لكے وَيْ وَيَعَدُ كُلُّ اور نی منتیر جلا وطن کر دیے محقد رب نے جیسا فرایا تھا ویا ی ہوا۔ یمال مرف مید کے کتابوں کا ذکر ہے الذا آیت بر به احتراض نمیس که حمد نیوی پس مشرکین اور حد فاروق میں ہود و نساری مسلمانوں کے مقابل آئے اور ان سے بدے معرک کی ازائیاں موتمی سے یعنی اگر یمود و منافقیوآیس میں لزیں تو بہت مختی ہے لزیں جمررب مے فعنل و کرم سے مسلمانوں کے مقابلہ میں برول میں س اس سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں معلق ایک ہو جاتے ہیں ان پر معلمانوں کو احدود واب این کنار آپی می حقیقاً ایک شی ان می بهت وهمنی ہے ' جیساکہ آج تک دیکھا جا رہا ہے' انگرج'' جرمن " بندد اور سكه " يهودي اور ميسائي ان مي ايس اخلافات بس كر تيامت مك نيس مث كين د م يعنى ان كا مال كفار كله كاسائے ،جو بست سازو سلمان كے مالك تھے مریدر میں فریب مسلمانوں کے باتھوں مغلوب

ہوئے ارب چاہ تو ابائل سے لیل مروا وے۔ ٦۔ منافق لوگ شیطان کی طرح کفار سے کفر کراتے ہیں مجروفت پر مند چھر جاتے ہیں ٤ معلوم ہوا کہ فدا کا ہرؤو تقوّی شمیں ہو آبلکہ وہ ؤرجو اطاعت الی کا ذریعہ بن جائے درنہ شیطان بھی فدا سے ڈر آ ہے۔ گروہ متقی یا سومن شیں ارب سے ڈر چار طرح کا ہے محملاہ کرنے پر سزا سے ڈرٹا ٹیکی کر کے نہ تبول ہونے سے ڈرٹا اس کی مقلت سے ڈرٹا اس کے وحدول کے فلاف ہونے سے ڈرٹا یا تھ جبت سے ڈرٹا ۱۸ ایسے ہی فلاہری کفار کے ساتھ منافقین بھی دوزخ میں پیشر رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جس سے مجب ہوگی اس کے ساتھ آخرت میں رہتا ستا ہوگا انشاہ افلہ حضور کے فلام حضور کے معلم اسے کا معلوم ہوا کہ ایک سامت کی فکر بہت سے ذکر سے بہتر ہے۔ گر فکر سے مراد سوچتا ہے ارب کی مقلت حضور کے محلم اسے کا اسے کا اسے اسے معلوم ہوا کہ ایک سامت کی فکر بہت سے ذکر سے بہتر ہے۔ گر فکر سے مراد سوچتا ہے ارب کی مقلت حضور کے محلم اسے کا اسے کا اسے کا دوروں کے دیا کی دوروں کے دوروں کر دوروں کے دوروں

(بقید سلید ۱۸۷۳) سب اس عمد واظل ہیں ہو ہی مراقبہ کی اصل ہے اعلی مرتعنی فراتے ہیں ابد ونیا بی اپنا صلب کرنا رہے گا اس کے لئے آ قرت کا صاب آسان ہو گا اب افذا جب کناہ کرنے لگو تو سوچ نو کہ رب انارے اس گناہ کو دیکہ "رہا ہے اور چے یہود و تصاری اور منافقین جنیں اللہ رسول کے حقوق یاد نہ رہے اس سے معلوم ہواکہ اسلام کے سوائور دین بھی رہ کر رب نے قربایا کہ ہے فدا کو بھول معلوم ہواکہ افزاد کے معلوم ہواکہ افزاد کی تعرف میں معلوم ہواکہ افزاد کی معلوم ہواکہ افزاد کی معلوم ہواکہ افزاد کی گرز ہے ہواکہ افزاد کی معلوم ہواکہ افزاد کیا معلوم ہواکہ افزاد کی معلوم ہواکہ افزاد کا معلوم ہواکہ افزاد کی معلوم ہواکہ کرنے کی معلوم ہواکہ کا معلوم ہواکہ کی معلوم ہو کرنے کی معلوم ہواکہ کی معلوم ہواکہ کی معلوم ہوگر کی ہوگ

ہونا رہ کا مذاب ہے سام مقیدے کے بھی قاسق عمل کے بھی بدکار۔

ا .. ليني مومن و كافر خوش نعيب ، برنعيب قاسل و مثلي ورج بي برابر شين أكريد ونيا بي الكل ومورت بي کیسال معلوم ہوتے ہیں۔ جب مئتی اور دوز فی برابر نسیں لک جنتی ہی آپی می برابر نسی۔ بعض بعض سے اعلی یں و بی ادر اسمی کیے برابر ہو کے یں۔ اس آیت ہے انس میرت ماصل کرنی جاہے یو نی سے بمسری کا وعویٰ کرتے ہیں اے کہ زندگی اللہ کی رضاجی گزاری اور آ خرت می اس کی نفتوں کے مستق موے کفار دونوں مک نقصان میں رہے ہے۔ يمال قرآن سے مراد كام الى ب اور الآرئے سے مراد اس کام کے امرار و رموز پر مظلع کرہ ہے بین اگر ہم امرار قرآن پر بیاز کو مطلع کر دية توده آب نه لا آن مهت جالد فغدا اس بريه امتراض میں کہ قرآن مید کے بزاریا نے تکری کی الماریوں یں ر کے رہے ہیں وہ نسی نوئی۔ کیونکہ یہ اوراق قرآن کا رکھنا ہے نہ کہ کلام الی کا ابارہ سے اس آیت ہے الثارة" معلوم بواك حنوركا كلب شريف بيازے زياده قوى ومنبوط ب-كرات كاخف امرار الى سه والتيد الى وجد الكمال ماصل ب جراية مقام ير كائم بد على افی کی طور بہاڑ باب نہ لاسکا۔ محر حضور نے میں ذات الى كاظاره كيا يك بحى مد عيكا مازا يأ أبض في كافغ نیزاس سے کفار کی سخت ولی طاہر ہے کہ قرآن من کر ہی عاجری میں کرتے ۵۔ اور خیال کریں کہ جب ہم اشرف الخلوقات بي و جاسي كر مارك افال بمي اشرف و اعلى ہوں۔ ۲۔ لینی جو چین بندے کے لئے فیب و شاوت ہیں رب ان سب کو جان ہے اور نہ رب کے لئے کوئی جز غيب تيس مرمعدوم وموجود اس ير طاهر ب ان چيول كا ع فیب ہونا مارے لحاظ سے بے خیال دے کہ فیب اور ك فائب مى يدا قرق ب فيب ووج برايك س برطرح پیشده ہوک نہ دواس سے معلوم ہو سے نہ بدا بند حل ے ا عائب وہ جو کمی سے کمی طرب ہے شیدہ ہو اے ملک و

لأيستوى أصحك التارواضعث الجنثة أصحب دوزخ وانے اور جنت والے برابر بنیں کے جنت والے بی مراد کر بہنچے کی اگر ہم یہ فرآن کمی ببیاڑ ہر انارتے ٹ وَحُرُورُ وَاسْ وَكِمَنَا فِعَمَا يَمَا مِاشَ بَاشَ بُومًا اللَّهُ كَ فُونَ سِنْ كَ ادر یہ شالی وگوں کے لئے ہم بال فرائے بی کر وہ سوای ہے وبى ب اشرقى ك سواكول معدد بيس بر نسال و عالى كا مان والا ل هُوالرَّحْمِنُ الرَّحِيْمُ@هُوانِتُهُ النِّيْ يَلا إِلْهَ إِلاَ وای ہے بڑا ہر بان رقمت مالاءی ہے اللہ جس کے موا کول جود بنيس بادشاه شه بنايت بأك ملامق ثيف والا المان بخفظ والآف مناظبية لمانيمالا انت والا مفت والا مجروالا في الدكر بالى ب الع شرك سے . و بی جصابت بنانے وال پیدا مرنے والات بر ایک کومورت بیٹے والا ال اس سے ت شي يُسْرِيِّح لهُ ما فِي السَّمُوتِ والأرضُّ سب اچھ نام للہ اس کی ہائی او قائب جو بکہ آساؤں اور زمین بی ہے وهوالعزيز الحكيم ادر دی ات دعمت والا ہے ک

منوت کا سچا دائی حقق مالک فاہری عالم کو طک کتے ہیں پالمنی و پوشیرہ عالم کو منوت ہیں عالم انوار یا عالم امرہ فیرہ ۸۔ اپنے فرمانیرداروں کو دنیا می نئس وشیطان سے
اس دینے والا ' آخرت میں مذاب دوزخ سے ' خیال رہ کہ اللہ بھی موسن ہے۔ حضور بھی موسن اور عام مسلمان بھی موسن ' محران موسنوں کے سمنی میں بدا فرق
ہ جیسے لفظ موسن کو دیکھ کر ہم رہ کو اپنا بھائی نئس کھ سے ' ایسے می حضور کو موسن کھ کر اپنا بھائی کمنا حرام ہے ۔ یعنی اپنی بدائی بندوں پر ظاہر فرمانے والا یکھر
بندے کے لئے حیب ہے ' رب کا کمال ہے ' بندے کا کمن بھڑ و انھاری ہے ' بہل رب کے شکر کے لئے اس کی تعتین ظاہر کرنا تھر نمیں بلکہ شکر ہو ۔ اندازہ نگانا ملق ہے نیست کو بست فرمانا بڑا۔ انداز موسن کھر کا اندازہ نگانا ملق ہو کہ اس ہر محلوق کو اس

(بقيد ملى ١٥٥) مورت ويتا بدواس كالأت ب ١٣- ايك ام ذاتى بالف الله على الم مغالى كل ام خانوب بين بعض روايات كى رو سه ايك بزار محر برهام بحت اعلى منى والاب اس سه معلوم بواكد رب كو معمولى بامول سه ياد كرنا بخت جرم ب يهيه يربهو وفيره ١٣- حقيق مزت و غليه اور حقيق محمت رب كى ب اس كى مطا سه بعض بندے بعى مزير و حكيم بي رب فرما آب خليزة في ويشغل اور فرما آب بينت يُنت والفيلينة -

ا۔ (شان نزول) کم کرم سے ایک کافرہ مورت سارہ ممائل سے محف آکر مے سنورہ آئی۔ مسلمانوں نے اس کی بہت مدد ک ایک مطاب این الی بلتد رمنی

**14** النائل الله المورة المستخنة منينية • الركوعاتك - مورت د ني سيعاس ي - ركوع ١٦ ] سنام م محيادر ١٩١٩ وه ف يل دفوا لن الشصحائ سے مشدوع جو بنایت ہران رم والا يَاتِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الْاَتَنَا عَنُوْ الْاَتَكَا فَيَ الْمُوالِدِينَ وَعَلُ وَكُمْ اے ایمان وابول میرہے اور لینے وقمنوں سمی ووست نہ پناڈ ک يَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْمِ بِالْمَوَدَةِ وَقَلْ كَفَرُوا بِمَاجَاءَكُمُ غرمل بینجائے ہو دوستی سے ماوائد وہ سنکر بیں اس می کے برتھا سے س آیا کی تھرسے جدا کرنے ڈی رمول کو اور قبیل گاس بدکر ٹم اسٹ رب اللہ ہزیان ا گرائم سے جو ہوکی راہ یک جها و کرنے اور میری دخا بعابے کرتو اب سے وسستی هَرْضَانِ تُسِرُّونَ إلِيُرِمُ بِالْمَوَدَةِ وَكُوانَا اعْكُمُ بِمَا اخْفَيْمُ ومروث خرابين تحفيه بداع فبتسكما بمبغة بوشادرين وبدعانا بول وح وياذ وَمَا اَعْكُنْهُمْ وَمَنْ تَيْفَعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَلْ ضَلَّ سَوَّا عَالَيْكِيْدِ اور جو الماہر كروق اور تم على جو الساكيت بال شك وه بيدى وه عد باكا الى ۣ ؿؿؙڡٛڡؙٚۏ۬ڴؙڡؙڔڲؙۏڹٷٛٲڰڴ۪ڡۯٵۼ؆ٳٷڲڹۺؙڟۏٙٳٳڵؽ*ؙ* آخر جیں بائی تو تبارے وشن بول کے نا اور تباری طرف ایف ڔؚؽۿؙڡٝۯٲڵڛڹؘؾۜٛٲٛٛٛم۫ؠٳٛڶۺؙۅۧ؞ؚۅؘۅؘڎڎ۫ۏٲڵۏؘؾؙڬڣؙۯۏٛ<sup>ڽ</sup>۞۫ یا تھ اور اپنی زبا ہیں برائی محرما تھ داذ کریں مجے اور امی کمنا ہے کہ کسی طرح تم کا فرم محافظ لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَا ذُكُثُمْ يُؤْمَ الْقِيلِمَةِ " برمزاكة فالنس ع بتين تهادت دفتاه فانهادى اودول قامت كرون

الله مند في است وال ويناد ايك جادر اور ايك علا كمر وانول کے نام دیا۔ اس شا میں تکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم تم ير حمله آور بونے والے بيں فتح مك كے لئے تم لوگ اینا انتظام کرلوم حضور صلی الله علیه و سلم نے اس ک خبر محاب کو دی اور حضرت علی مرتشی و ویمر امحاب ے فرمایا کہ تم خاخ باغ میں جاؤ وہاں ایک مسافرہ مورت ب جس کے پاس ماطب ابن بلتعر کا قط ب وہ قط اس ے لے آؤا کے محوز دو اور اگر مورث اٹار کرے ہ من كردو- ان معرات في اس مورت كو اس باغ يس مر فآر كراليا۔ اس ف اولا" تو الكاركيا پر قل كى دهمكى ے اپنے باوں کے جوزے میں سے فلا ثال کر دیا۔ حشور نے معرت ماطب کو بلاکر ع جماک ماطب ہے کیا انہوں نے مرض کیا کہ حضور میرے بال سے مک معظمہ عن بالكل ہے كس جيں ميرا وہاں كوئي مزيز و ا قارب نہيں' می نے چاہا کہ کفار مکہ برید احسان کر دوں باکہ اس کے عوض وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں کیونگہ ان پر مذاب يتينا " آئے گا۔ ميرا خط انهي بياز سے گا۔ مفود نے ان كالغرر قبول فراياء حفرت مرفاروق في ماهب ك على کی اجازت جای مر حضور نے فرایا کہ ماطب بدر کے فازیں می سے بی تب یہ تعد کرے اتری اس سے نی کریم کاظم فیب تابت ہوا ا۔ اس سے چند سنتے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کا دخمن اللہ کا وشمن سے کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے محر رب نے فرایا میرے و حمن و مرے یہ کد کافروں سے دوس مطلقا حرام ہے اگرچہ کافراہنا ہاپ یا بیٹا یا ہوی دفیرہ ہو۔ تیسرے 5 یہ کے کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا فداری اور وین و قوم کی جناوت ہے جو تھے یہ کد محناہ سے انسان کافر نس ہو آ رب نے انسی موس فرایا ۲۔ حق سے مراد حضور صلی افتہ ملیہ وسلم ہی جن کا برکام برکلام حلّ ہے: اور حق کی طرف ے ہے یا قرآن کرم یا دین اسلام مراد ب (روع وفيره) من يعي كفار حميس كم معظمه ي بجرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں اورن کفار نے حضور کو مک

معظ ہے نکانانہ چاہ قاضید کرنا چاہ قاند ۵۔ یعن وہ تسارے ایمان کے دعمن جی اور تم انہیں دووے رہے ہو اکتی بری بات ہے ایمان کا دعمن جان کے دعمن ہے اور تم انہیں دووے رہے ہو اکتی بری بات ہے ایمان کا دعمن جان کے دعمن ہے زیادہ خطرناک ہے انسوں نے حسیس کھ سے صرف اس لئے نکان کہ تم موس ہو اور تہ تسارا کوئی قسور نہ قالاے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ جی جہاد ہی ہوا تو وہ عابد کا ول موسیٰ کی حجاد کا ول موسیٰ کی حجاد کا ول موسیٰ کی حجاد کا ول موسیٰ کی مواد ہو گا جب کے دل جی کافر کی طرف تھوڑا سامیلان ہی ہوا تو وہ عابد فی سمیل اللہ نسیں اس میں مواد کی مراد کا در کہ اس موسی کی حال میں موسی کے بیام سے یہ مواد ہو گا جب کے تک حصاد کر اور اس میں موسی کی حجاد کر اس موسی کی تم اور اس کی موسی کی تعلق کر موسید کے بیام وہ کی موسید کی اس کے کو تک حصاد کی موسید کی ایک و صاف رکھ وہ

(بقید سفید ۸۷۱) اس می حضرت عاطب پر کرم کا متاب ب منیال رب که کافرے دی محبت کرنی کفر بے قوی محبت کرای اور محضی حبت گناؤ لفظ صل ان سب کو شامل ب ال کافر اولاد سے فیرافتھاری میلان تکمی جرم نسیر حضرت نوح علیہ السلام کا کھان کے حضلتی عرض کرنا کہ بٹٹ انبی اس چر تھی حسم میں وافل تھا افغا حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی احتراض نسیں ۱۰ یعنی کفار کی عداوت کا یہ حال کہ تم ان کے ساتھ کتھتے ہی اس حسم کے سلوک کرہ میکن افسی جب بھی موقعہ ملے تسادی و هنی میں کا دیا تھی جس میں کا دیا تھی حسی برا

ا۔ اس طرح کہ مومن ماں باپ کو جشعہ میں اور کافر اولاد کو ووزخ میں بینچے کا اور مومن کو کافر قرابتدار ہے ہالکل اللت و مجت نہ ہو کی اے اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کفار سے ایک فرت کردا میے اراہم علیہ اللام كرتے تے خيال دے كه مسلمانوں ير و حضور كى بیروی مطنقا" لازم با دیگر انبیاه کرام کی بیروی خاص المال على ب اوه بكي موقت بجد المدرسول في عم ويا بو فقاب آیت اس کے ظاف میں تفدیان نکٹنی دسول، اللَّهِ أَسْرَةً حَسْنَةً كُوكُ بِمِنْ قَاصَ مُورَوْل مِن قَاصَ وروى كا عم ب اور وبال مطاقة سيوى كاس معرت ماره و لوط عليم السلام اور ان ير ايمان لائے والے معرات منال دے کر يمل مراي سے اياني مراي مراء بدقيامت تك الحان ركمنے والے مومن انتاه اللہ انبياء كرام كے ساتھ بيں مل يني بم كو تم سے مخت فزت ب بم مقائم المل و مورت و سرت من تم سے علمه بن کفارے یہ خرت رکن ایمانی ب ۵ ۔ معلوم ہواکہ تنیہ كره يا كفرب يا حرام اسنت انبياه يه ب كد اينا ايمان اپ قبل و هن سے خاہر کرے۔ اے دنیا و آفرت میں ہم

ۑڠؙڝؚڵؠؽڹؙڴؙڡٝۯٳۺؗڐؙۣؠؠٵؾۼؠٙڵۏؽڹڝؚؽڗ<sup>۠</sup>ٷ۬ۯڰٲڹؾؙ تبیل ان سے الگ کروے کا لداوران جارے کا ویدر باہے بیٹک جانے لَكُمْ أَسُوفًا حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَا إِذَالُوا للے اچتی بیروی علی قد ایوائیم اور اسکے ساتھ والوں میں کی جب انبوں نے قَوْهِمَ إِنَّا بُرَءَوْ أُمِنكُمْ وَمِمَّا تَغَبُّلُ وْنَ مِن دُوْنِ ابی قرم سے کما پیٹک ہم بیزاد تک م سے تک اور ان سے جنیں اف کے موالی تنے اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِهَ ابْيَنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ہوں م شارے معربوت اور بم مل اور م على دشمن اور مدادت الابر بركن اَبُنَّاحَتَّى تُؤْمِنْوْا بِاللهِ وَحْدَةَ الاَّقَوْلَ إِبْرَهِيْمَ إِلَيْهِ بيشك ن ل بب بك م ابك الله برايان زلاد له مو ايام كال السب ممناكوي مرود نيرى مغزت جابول كاشاودي النست ماعظ فركسي نفوا الك عَلَيْكَ تَوْكُلْنَاوَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ الْمُصِيْرُ مِي بَنَالا بنیں کہ اسے ہادے دسیم نے بھی پرمبردسالیا اور تیری بی طروز جو تا لائے اور تیری بی بَغَعَلْنَافِتُنَا ۚ يِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغِفِرُلَنَارِتَبَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ طرت بحرزا بعالث لمع بالعدرب بيس كافرول كآزا نف ين وال لا ادر بي بخش فيد لد باوب نِرْيْزُ الْحِكْيُمُ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِيْرِمُ الْمُوقَاحَسَنَةً لِمَنْ ٹا چنگ تو بی وسے مکت الاہے ہے ٹنگ قبائے کے اندی اچی پیروی تھی اسے ہو كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْبَوْمَ الْأَخِرُ وَمَنْ تَبَوَّلَ فَإِنَّ اللَّهُ هُو امتراده مجعط دن کا میرواد بوک اورج مذبجریت ک کی چنگ الملہ ای الْغَيْتُ الْحَيْمِيْدُ فَي مَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَا لَمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ ہے پنا زست میں فوجوں مرایا قریب ہے کہ اخداج بیں اود ان میں جو ان میں سے قبارے

تسارے اخمن میں معلوم ہواکہ کفارے و ختی رکھنا آتا ہی ضروری ہے جتنا مسلمانوں سے محبت رکھنا ضروری ہے ۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے رسونوں ا فرشتوں "آبایوں ' جنت اووزج ' حشر نشرو فیرہ تمام ایمانیات پر ایمان لائے گذا موجہ کفار سے بھی دوئی حرام ہے جیسے سکھیا آریہ ۸۔ یعنی اس سنٹر میں تم حضرت ایراہم علیہ السلام کی اجاج نہ کرنا۔ کو تک انہوں نے اپنے مشرک باپ بینی بھاکہ لئے وعاہندت ایک خاص وجہ سے کی تھی انہیں امید تھی کہ شاچہ وہ ایمان لے آئے گا۔ جب پہ لگاکہ وہ کفر میں شخت ہے تو اس سے آپ طیحہ و ہو کئے لاڈ اان کی اس وعاکہ وہ تی کفار کی ویل نہ بناؤ ۹ ۔ یعنی میں تیمب لئے صرف وعا منفرت ہی کر سکتا ہوں اگر تو کافر وہا تھ سے خدا کا عذاب وقع نسی کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ انہاء کرام موسوں ممنگاروں سے باؤن پروروگار عذاب وقع کریں کے اور

ے اخیال رہے کہ النگار گرفا سے قبہ کرتے ہیں اور بعض نیک کار خل کرے قب کرتے ہیں کہ خدا یا جری بار گاہ کے لا اُن سکی نیان ہے ہے لا اُن سکی نیان ہے ہے کہ کرات پر ہو اُن سک سے کام کرے دو بزرگان وین کے رات پر ہو اُن سک سے کام کرے دو حضرات ایمان کی کموئی ہیں اللہ انہا و کرام کے رائے ہے اور کفار سے دو تی کرے قر مجھ لے کہ ادارے دین کو اس کی ضرورت نہیں .

ا ـ (شان زول) بب اور كى آيات نازل موكم ومحاب کرام اینے فزیز و اقارب کفار کی دهمنی میں بہت بخت ہو مكاراس يرية آيت كريد نازل مولى جس عن فرمايا كياكد مقریب یہ گفار ایمان لاکر تسارے ہمائی بن جائیں مے اور اسلام کی زیردست خدمات انجام دی کے رب نے اینا یہ وعدہ ہرا فرایا اور فق کمدیس سارے کفار قریش اعان لاے اور ابوسفیان اسمل این مرد ، علیم این حزام مرداران قریش نے دین کی بوی خدمتیں انجام دیں ۲۔ الذارب تعالى نے تسارى يہ مخبرى معاف فرما دى اور آ تنده ان کفار کو مجی معانی دے دیا ' جو اب جک کافر ہیں۔ وہ مسلمان ہو جائی مے سے (شان نزول) یہ آیت ی فزام کے معلق نازل ہوئی جو کافر تو تھے۔ حر انہوں نے حضور سے اس شرط بر ملے کر لی تھی کہ ہم نہ آب ے جگ کریں گے اند جگ کرنے والے کفار کو مدووی مے اسلمانوں کو ان سے ایتے سلوک کی اجازت دی می یا یہ آیت عظرت اساء بنت ال برمدیق کے معلق بازل ہوئی۔ جب کہ ان کی والدہ تنیف بنت میدالعزی اساء کے لے کم معظم سے تخ لے کر ائمی۔ طرت اساو نے نہ و ان کے تھے تیل کے د انس اے مری آنے ک اجازت وی اور حضور سے اس کے معلق دریافت کیا تب یہ آیت آئی' معرت اساء کو نعیتد کے تھے نول كرف ان ك ماته اليما سلوك كرف ك اجازت وي میں۔ تید ابو کر مدن کی یوی حمی جنس آپ نے طلاق وے وی متی ان کے ملم سے صرت اساء پیدا او كمر- (روح) م- خيال ربك كم محبت اور چيز ب اچما

عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مُودَّةً وَاللَّهُ قَرِيْرٌ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ وقمن عيد دوستي كر وسع له اور الله قادرج الد الخف وال مر إن سعاله كُمُّ اللهُ عَنِ الَّذِيبُ لَهُ يُقَاتِلُوُكُمُ فِي الدِّينِ وَلَمُ فشر قبیں ال سے مع نبیل کرتا ہوتے سے دعن پی ز لڑے اور قبیں تہادے يُغَرِّجُونَكُهُ مِنْ دِيَارِكُمُ إَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْشِطُوۤ آلِيْهِمْ إِنَّ تحرول سے پیمالا تاکران کے ماتھ اصال کرو اور ان سے انعیا ٹ کا برآؤ پر تو پیٹل انعیات دائے انڈ کومجوب ہیں تا انٹر تہیں ابنی سے منع کڑا ہے و تم سے دیں ہوئے ہے یا متیں تسارے کھوں سے عالایا تہا ہے کا کے ہر مدد کی کہ ان سے دومئ کروٹ اور وال سے دوستی کہے تو وری سترفور بي في ك أيمال والوجب بمارك باس معان ويم كفرمان علي مُهَاجِراتٍ فَامْتِعِنُوهُ أَنْ اللهُ اعْلَمُرِيا يُهَانِهِنَّ فَإ كم جوز كر أمين تو ان كا اممّان كروث الله انتجا يمان كا حال ببتر ما نبايت لم تجراكر طلل نه وه البيس طلل أل اورا فك كافر توبرون كوشد دو جوان كافراع بوال اورة بدكي عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْزِيحُوِهُنَّ إِذَا أَنَّيْتُمْ وَهُنَّا أَجُورُهُنَّ كُورَا فَيْكُو حمل ہیں کہ ان سے عان کروٹ جب انکام انہیں دو میں اور کا فرزوں سے

ر آؤ کی اور عبت و کی کافرے جائز نمیں اچھا پر آؤ بعض کفارے جائزے جے ذی یا مشاکا کفار " کن یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نمیں " اب ہی ذمیں " مشامنوں اور جن کفارے صلح ہو ان سے ایسے ایسے پر آبوے کے جادی کہ وہ لوگ ہمارے اخلاق کے ذریعہ اسمام کی طرف اکل ہو جادی خصوصا " جب کہ کفار اپنے ملک کے مسلمانوں سے اچھا سلوک کرتے ہوں (روح و بدایہ و فیرہ) ہ ۔ ایسے کفار سے اچھا پر آبوا یہ ی ہے کہ انسی قبل یا قید کرہ " مانپ کے ساتھ اچھا پر آبوا ہے یہ کہ اس کا سمر کجل وہ ۲ سے ممال وہ تی سے مراو اچھا پر آبوا ہے ت کہ ولی عبت رب قرباً آب کا تنجه کو شاؤن الفرائی ہو ایک جن بو مور تی کم مشخصہ سے جمرت کرکے آیات جی تھارض فیس سے معلوم ہواکہ حملی کفارے کسی حم کا سلوک جائز فیس عذر اور ضرورت کا علم جدا ہے ۸۔ یعنی جو مور تیں کم مشخصہ سے جمرت کرکے

ترسعوا شاءرت

http://www.rehmani.net

(بقید معد ۸۷۸) تسارے پاس آئیں قو تحقیق کر لوک واقعی اسلام کی مجت میں آئی ہیں یا اپنے خالوندوں سے ناراض ہو کر ان کے نکاح سے نگلے کے لئے یا منافقت کے طور پر مسلمانوں کو اپنے اوسے کے نئے اشکان نزول) ہے آئے معزت حیان فنی کی طور پر مسلمانوں کو اپنے اوسے کے نئے (شان نزول) ہے آئے معزت حیان ان کی بودی اس محلوم ہوا کہ ایمان اقبال ملم سب کا احتمان لیما بھڑے ہے۔ یعنی ان مماجرہ موسد اختیان میں ارومی ان والدہ تھیں (روح) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اقبال ملم سب کا احتمان لیما بھڑے ہوئی ان مماجرہ مورد کی اس محلوم ہوا کہ استحان تمادے علم کے لئے ہوئی تھی اس محلوم ہوا کہ میں کہ جو مرد کمد

معظمہ ہے کافریو کر حیث مورد جائے اے مسلمان والیل کروی اور جو مومن مدینه منورہ سے کافر ہو کر مکہ معظمہ پنے اے مشرکین واپس نہ کریں۔ اس ملع میں ورتی دافل نه تمی فذا آیت برید امراض نیس که اس عمل مد عنی ک اجازت وے وی می کو تک ملح مديبيا كم موقع ير ملح المد حفرت على مرتضى في تكما قا جم ك الفاظ يه بي فعيانيك شارَجَدْ فادْ قات عَطْ بْنِيك الارودة المرامل مودك كمت ين (تراكن) الماس عدد مستلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ مسلمان و مشرک کا آپی میں نکان کمی طرح نبیل بو سکا خواو مرو مومن بو مورت مشرك يا برنكس ومرع يدك أكر كافرى كافره يوى ايمان لا کر جرت کر جائے تو اس کافر کے ثارے سے فکل جادے کی ۱۲ مینی ان موسد مماجرہ فورٹوں کو ان کے کافر خاد ندول نے جو مرد یا تھا' وہ تم انسی مکدمعظلہ ، میردد ا یہ علم مرف مک معظیم سے بجرت کرنے والی موروں ے سے فاص تھا۔ اب یہ ضروری نمیں کہ مومنہ مورت ك كافر خاوند كو مروايس ويا جائد اوريد عم بحي اس صورت میں تھاکہ اس کافر خلوندئے آے صروب ویا ہو اور اب مسلمانوں سے اس کی واپسی کا معالد کر ہے اگر نه دیا تما یا اب معالب نس کریا تو مچھ نه دیا جائے کا (فزائن) على اس عدد منظ معلوم بوت ايك يدك موس ورت کافر کے فکان سے فکل جاتی ہے اور مرے یہ كر اس ير عدت واجب نيس آخ عل العان لائي آخ ي مملن سے تاح كر على بل اكر مللہ او قواس سے معبت نه کرے (فزائن وفيره) مهد مر دينے سے مراه اے اپنے زم لازم کرلینا ہے کی تک محبت کے لئے اوائ مر شرط نیں اس سے معلوم ہواک جو مران نو مسلم ك خاوند كو دالي كياكياوه اس مريس شارز بوك ات اب نيامرديا يوكا.

ا العنی اگر تماری بویان مرده موکر بل ماوی ایاره ایک ماوی ایاره کم منظم سنظم سے آگی می میں قانسی طلاق دید ای تداخل میں نام می نام دید ای تداخل میں نام دید اس آیت سے معلم ہواک مورت کے مرده ہو

بِعِصَى الْكُوافِرِ وَسْتَلْوُامَا آنفَقَتْمُ وَلَيْسَنَكُوامَا آنفَقُوْ أَذْلِكُمْ تحاج بوقع ندريوني الدبانكسان و بشالا تري بوا الدكافر بالكسايس يوابول نروادي حكم الله يحكم بينام والله عليمرع ت یا الدی حکمت وه تم یمی فیصد فرا تاست اورا شد عفو وحت والا ب اور او مس فول کے باتیت مَي مِن أَزُواجِكُمُ إِلَى الكُفّارِفَعَ أَقَبْتُمْ وَأَتُوا الَّذِينَ وكم فوريس كا أول كى فرحت الل جائيل ت برقم كافرول كومنا وو فرجى وريس بالأربى میں فیمت میں سے اپنیں اتنا ہے دو جوان کا فرت ہوا تھا کہ اور اللہ سے فی وجم پر بیس بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ بِبَايِغَنَّكَ ایمان ہے نے بی جب نہادے تعزد مسلمان فریمی فاخر ہوں فی ام روبیت مرنے کوٹ کر انڈ کا کھ شریک نہ غیبہ آئیں گل کے اور نہ ہوری کریں گل اور میں ہوائی اور انڈ کا اور انڈ کا اور انڈ کا ا اورند این اوه د کوشل کرمی کی ده اور ند وه بهتان ایس کی در مصلیف اتون اور با وُل حَكُورَ بِيانَ ﴿ يَسِي مُومَن وه وسَدَى الْحَاصِ ثَاوَكُس يَكِ إِسَاعِ بَهْدِي الْإِلَىٰ وَ كراس كال و ال سع معت واورات سعان كاموت با والدينك الذ الخفية واوم الديم ال امنوالاتتولوا قوماغضبالله عكيرم قديب وامن العالمان دالو ان وكول سے دوستى يكرو بن براندكا خفيد ب ك دوا فيت سا مى ورا ضِرَةِ لَمُايَسِ الكُفَارُمِنَ أَصْعُبِ الْقُبُورِي فَ ۔ قبر والول سے ک مئزلء

ا بانداریا ب بان سجد والی یا نامجد کو تک ما عام ب ۱- (ثنان نزول) بعض محاب عم جند آسف بیط کما کرت ہے کہ اگر ہم کو خرہو تی کہ رب کو کون سکل بیارا ب قود ی کرتے اگر چہ اس بی بنارے بان دیال کام آ جاتے کر جناد کا عظم آسف پر پکو گھرائ اس پر یہ آسٹ کرنے اثری ۱۱- اس آست بی بست می صور تی وافق ہیں لوگوں کو اچھی ہاتیں بتائے کر فود عمل نہ کرے لین ب عمل واحظ لوگوں کو انجائی بتائے کر فود بالیان کرے بر عمل واحظ اسکی سے وعدہ کرے وہ پورا نہ کرے لین وعدہ خلاف وعدہ کرتے وقت می خیال کرے کہ یہ کام کروں گائی آئیں۔ سرف زبانی وعدہ کیا گئا ہوں۔ بین وحوک باندان تمام باتوں سے بیمال رواناکیا

الْيَانُهُمَا " " سُوزَةُ الصَّدِ مَكُونِيَّةً ١٠ الرُّوعَاتُهُمَا الْيَانُهُمَا " اللَّهُ وَعَاتُهُمَا موره العب مدنى بت اس عبى اركوع مه كاست ١٦٠ كلے نور ١٠٠ ووت إلى افزالندا افد کے نام سے شروع جو بنایت مربان رحسم والا عمت والاب فنے ایمان والو کیوں مجت ہو گ وہ جر جس کرتے گ كُبُرَمَقُتَّاعِنْدَاللهِ اَنْ تَقُوْلُوْامَالاَ تَفْعُلُوْنَ ®اِتَاللهُ میسی سخت نا پسند ہے انڈ کر وہ یا ت کہ وہ کہو جو نہ محرو کا ہے ٹیک المتد ڹۣ؈ٛؽۊٵؾڷٷؽ<u>؈ٛڛؚؽڸ</u>؋ڝڟٙٲٵٙ؋ٛٛؠٛڹؽٙ و المراجع المراجع الله من الرائع المراح برا المراجع ا یں بانکا ہونی تا اور یاد کرو جب کوس نے بنی تو کا سے کہا گے تیری تو کا بیٹھے کون مثا<sup>ما</sup> ۉۊؘڽٛؾۼۘڶؠؙۅٛڹؘؚٳ<u>ڹٞ</u>ۯڛٛۅٛڶٳۺۅٳؽؽڴۿؚ۬ڡٚڵؠۜٵڒٵۼٛۏۤٳٳۯؖٳۼ ہوٹ مالا بح تم جائے موکویں تباری طرف الترکارول ہوں ٹ مجرجب وٹیٹر بھے ہوئے اللهُ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ٥٠ وَ إِذْ الشف الحدولية معكوميت في اورالله فاحق والول كوراه بيس وياله او باوكرو ٤عِيْسَى ابْنُ هَرْبَهَ لِيَبَنِي الْمُرَاءِيْلَ إِنِّى رَسُّولُ اللهِ جب میسی بن م یم نے کما لا اے بی اس ٹیل میں تمبادی کمرون التدکا دمول ٳڵؽؙػؙؙۿؚڡؙٞڝؾؚۜۊٞٳڵؠٵؘؽڹڹؘؽۘڮػ<u>ٙڝ</u>ؘٳڶؾۜٷٛۯٮ؋ۅؘۿ۫ؠۺٚؖٵ بو ل ك الهض مع بهل س ب توريت كي تعديق كرما بوا اور ان رمول كي

م ، اس سے معلوم ہواکہ جائز ویدو ہے راکرنا ضروری ہے خواہ رب سے کیا کیا ہو ایا شخ سے پاکی بدے سے پایوی ے اولیاء اللہ کی تذریع را کرنا یمی اس آیت سے ابت ہویا ہے انیز معلوم ہو آگ مالم واحظ کو باقمل ہوتا جائے ا ناجائز وعدے جرکز ہورے نہ کرے اگر اس پر هم بھی کمالی مو تو توزوب اور کفاره اوا کروب ۵ ماکفارے جماد كرتے ميں محض وين اسلام كو بلند كرئے كے لئے نہ محن ننیمت کے لالج میں نہ سرف ملک گیری کی اوس م يمال مسلمانون كا آلي جي الزة مراد نيس به جنك تا حرام ب ١- مقمود يا ب كد الله كو بهاور كالديندين-جو إن كر كفار كالمقابلة كري البيندن وكمائي اس زمانه یں جادیں مغیں بازمی جاتی تھیں' اس لئے یہاں مغہ كاذكر بواله اب خند قول عن بيند كرجهاد بوت بي اب بيه ی رب کو بیند ہے اپند تو مجامہ کی ادائمیں ہیں او بھی موں ارانکا بابل مولی محارت سے مراوب ایک دو سرب ے ل كر مغبوطى ب ايما كمزا بوناك جنبش ن بو ممام مجلدوں کے ول ایک ہوں' آپس میں اختلاف نے ہو۔ تمام علدول کا عابت قدم رہا اس کی تغیروہ آیت ہے ایڈا لَقِيْتُونَةُ فَالْفَقُوا وَلاَكُمُوا مِثْمَا كُنُوا ١٠ مِحْيَا مِهِ فِي حَمْيِسِ لَكَا کر مجرات کا انکار کر کے بیر خطاب نی امرا کیل ہے ہے" جكد انوں نے جارين كے مقابلہ من جانے سے انكار كيا" اور آب کو حم حم کے الزام لگائے متعمدید ہے کہ اے محوب فی امراکل و اے چغیر موی ملیہ السلام کو بھی وكدوسية تح الراب كوايداوي توان سے كيابيد ب ۸۔ اور رسولوں کی اطاحت و تعقیم وابسب ہے ۹۔ یعنی جب انہوں نے موی علیہ السلام کی اطاعت نہ کی تو رب نے ان کی توقیق کا رات بند فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی ا کاللت ول پر مرلک وائے کا حب ہے اللہ بچائے 10ء یمال فاس ے مراد ازئی بد بخت میں اجن کا کفرر مرفاظم الى ين آچا ہے ابسوں كو بدايت كيے كے اس كى بحث بار بار ہو چکل۔ ١١- معلوم بواك ميس طيه السلام بغير باب بيدا ہوئ ورند ان كو بل كى طرف نسبت نه كيا جانا

رب فرما آئے تفکد غنوابا باہ معلوم ہواکہ مینی علیہ السلام صرف بنی اسرا کیل کے نبی بین ہمارے حضور سارے عالم کے رسول یہ بھی معلوم ہواکہ میسی علیہ السلام بغیریاپ پیدا ہوئے کو تک آپ نبی اسراکیل کو اپنی قوم نہ فرمایاک قوم باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ حضور آخری ہی ہیں۔ کو کھ میٹی طیہ السلام نے صرف آپ کی بٹارت دی ' یہ ہمی معلوم ہواکہ حضرت میٹی علیہ السلام کے بعد مواہ حضور کے اور کوئی ہی ند آیا ' یہ بھی معلوم ہواکہ حضور کا ہام ہملے می مشور ہو چکا تھا اللہ ہے کہ حضور کی وادت میٹی طیہ السلام سے پانچ مو متر ہر س بعد ہوگ' آپ نے حضور کو احمد اس لئے فربایاکہ قیامت میں نواہ الحد حضور کے ہاتھ ہوگا' مالم ارواح میں حضور احمد کے ہاس سے مشہور تھے ' مالم اجسام میں جو کے ہاس سے معہوف ہوئے حضور احمد سے امکان کی میم کی وجد سے متاز ہوئے (روح) خیال دے کہ ساری جریں افتد کے لئے ہیں اس کے بادجود حضور محمد میں اور افتد تعالی محمود ہے تک میں

رب تعالی عالم کا محود ہے و حضور رب کے محر ہیں۔ رب کی حر زیادہ ہے سب یعن میسائی بزے خالم بیں کہ انسیں حضور اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور وہ اللہ کے لئے بدی بے تا رہے ہیں اللہ ر جموت باندہ رہے ہیں مالیتن کافروں کو نیک افلل کی ہدایت نسمی دیتا کیونکہ نیک المل كے لئے ايكن شرط بے جيے نماز كے لئے وضويا جو کافر ازلی ہو اے ایمان کی بدایت نمیں رہا۔ یا تیامت کے ون کنار کو راہ جند کی برایت نہ دے گا۔ اندا آیت بر ب امتراض نیں کہ بہت کالم اعلن تیل کر لیتے ہیں انہیں برایت ل جاتی ہے ۵۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلغ می جام کروی معلوم بواک حضور الله کا نور جین اس کئے آگے حضور کا ذکر آ رہا ہے "کویا آگی آیت اس آیت کی تغیرے الماطل قاری نے موضوعات كير من قراياكه أن آيات من نور الله سے مراو حضور ج ٢- معلوم بواكر جس كے ول مي حضور سے كراہت ہو وہ کافر ہے ہے محل معلوم ہوا کہ حضور کا دین احضور کا ہم چکتا رہے گا'و شمن کتنی ہی و شنی کریں۔ آج ہمی اس کافلارہ ہو رہا ہے ہے۔ اس سے وو سطلے مطوم ہوئے ایک یہ کہ حضور اللہ کا نور ہیں ایمی کے بجائے بھے نمیں کتے ۔ و کمو مائد سورج و فیرہ اللہ نے روش کے جی السی کوئی بجما نس سکنا وو مرے یہ کہ حضور معرفت الی کا ہوا ذريدي أكر رب كو پياناب قوي پيانوكد رب وه ب جس نے ایک شان والے رسول کو بھیا۔ یہ جمی معلوم ہوا ک حضور الله کی وه معنوع جل که وست قدرت کو بھی ان پر از ہے اس لئے قراآ ہے۔ خوتدی اللہ الک شان والا ب جس نے اپنے ایسے رسول کو بھیجا س بھی معلوم ہواکہ براعت اور دین کل مشور کے ساتھ لازم و لحزوم ے کہ نے حضور کے مواممی سے ل سکے اور نے ممی وقت حنورے بدا ہو سکے احنور نوت سے پہلے بھی ایک آن ك لئے براءت ے مليمه نہ ہوئے ب انساق كى ب ٨٠ اسلام اب می عالب ہے اور قیامت تک عالب رہے گا۔ انتاه آهه ا ارج مي جد مي وقت مسلمان معلوب مو

ؚۯڛؙۏؙڸؾٳؙؾٚڞؚؽؘؠۼؠؽٳۺۼٛٲڂؘڡٮؙؙڵڟٚڵۼٵڿڡؙۄ المفارت منا تاجوا يوكيرت بدركش بعث لائل مح ابحا تكااحديث لل بعربيب اجرا بحيهاس ووسفن فشا يال المرتشريعت المف إسه كمع بادوس تداوراس س برح كرفالم النَّداه بنين ديتا كه جابت بي كر النَّديم فرد لمن موجول سے بَمَا وي ع وَاللَّهُ مُتِوْمُ تُوْرِهٖ وَلَوُكِرِهَ الْكِفِرُونَ <sup>©</sup>هُوالَّذِي كَارُسَ اور النُدكو لهذا فور ہندا كرتا يقت برا ائيس كافرت وي ہے جي نے اپنے دمول كو مایت ادر بع دین کے ساتھ بھیا ٹو کرانے سب دینوں پر فالب کرے ف پڑے پرا سائیں *مٹرک س*لے ایمان دائوگیا تک ،تنا دوں دہ جُمَا ج نہیں در ناکب مناب سے نکا نے کے ایمان دکھر انڈ رسُولِهِ وَتُحَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمُ وَالْفُوسِكُمُ ادر اس کے ربول ہدادرانڈی راہ یم بلنے بال و بان سے جاد کرو ٹ يه تبارسه لن بمترب الرتم بالدلا وه تباسيعن وبخش في عمال وَيُنْ خِلْكُمْ جَنْتِ بَعْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُو مَلِيكَ اود تہیں یا فول علی المد جلے کا بن کے تیج برس مدال اور پاہڑہ محلول میں

جاری اقرات و انجیل اور قام دی کابوں پر عالب ہے۔ حضور کا چھا تام دی بیٹواؤں کے چھاپر عالب ہے 'حضوری عزت قام دی بیٹواؤں کی عزت پر عالب ہے۔ حضور کی میٹواؤں کی عزت پر عالب ہے۔ حضور کی میٹور کے شرق احکام تمام دیوں کے احکام پر عالب ہیں اللہ السی وائم قائم رکھ اس کا عالب ہوں ہور کی میٹور کی میٹور کے اس کا دن رات مشاہدہ بو رہا ہے۔ اس پر یہ تری کرا میٹار ہوتی ہم اس میٹور کی میٹور کی میٹور ہور کی میٹور کی ایس کی امید بوتی ہے ایس کی میٹور کی

(بقیر سغیہ ۸۸۸) ان اعمال میں بوے نفع کی قوی امید ہے انشاء اللہ ۱۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجاہد کے سارے گناہ نبش دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ حقوق افعہاد مجی کہ رہ تعاتی اس کے حق دایے کو جنب دے کر رامنی کر دے گا۔ اور حق معاف کرا دے گا۔

ا۔ یعن بدی کامیابی ہے ہے کہ تم دنیا میں نیکیاں کر کے جند اور وہاں کی نعتوں کے مستق ہو جاؤ ' یماں امیریا وزیر بن جانا بدی کامیابی ضیں ' ویکھویزید کے مقابل امام حسین رمنی اللہ عند کامیاب ہوئے اور فرمون کے مقابل موئی علیہ السلام ' نمرود کے مقابل ایرائیم علیہ السلام کامیاب رہے رب فرما آیا ہے خدھدے من نرکی ۲ ۔ ونیا

بَبَّةً فِي جَنَّتِ عَدَٰنِ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيدُ وَ وَأَخْرَى جو بعنے کے باقوں میں ہمی بھی بڑی کا میابی ہے کہ اور ایک فری جیس اور دے گا تھ مُ مَنْ مَا نَصَرُقِنَ اللهِ وَفَتْحُ قِرِيْبٌ وَكِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ وَفَتْحُ قِرِيْبٌ وَكِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بهادى بصاحدى مدادد جلد كسفدال فع ت اور المع بوب مسلاف كوتوفى ساود ابْنُ مُرْبِيَمُ لِلْحُوَارِتِينَ مَنُ أَنْصَارِي ٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ ان مرام نے وار یوں سے بما تھ کم وں بی جواللہ کی طرف ہو کرمیری صد کومل کا وار عدامات الْحَوَارِيُّونَ فَعَنُ الْصَارُ اللهِ فَالْمَنْتُ طَا بِفَةٌ مِّنَ ہم دعن خدا کے مددحار ہیں ٹ ٹو بی امرائیل سے ایک عمروہ السُرِ إِنِيلَ وَكَفَرَتُ طَلِّ إِفَةٌ فَأَيِّدُ مَا الَّذِينِ إِنَّكُوا ا یمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کی تو بم نے ایمان واول کو عَلَى عَدُ وِهِمُ فَأَصْبَحُوا ظِهْرِيْنَ ﴿ سررة مجد مدنيات الشركر الم سيفوع بوبيايت مرادع والا الرين دكوع وآيا يُسِبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السِّهُ لُوتِ وَمَا فِي الْأَكْنُ ضِ أَلْهُ اخترى باك بوت بے جركرة سانوں يں بے اور جركرة ان يں ہے ہ او تا مكال اکی والا لل موت والا مکست والا و بی سے جس نے ان برطوں میں ابنی عل سے رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَيِّهِ وَيُرْكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ أيك مول بعيما لذكر إن بروس كي يتيل برصة بيل الداود نيس ياك كرية بي الداور نيل

م بی علاوہ افروی نفتوں کے اگرچہ یہ نعت اس سے يلے بے ليكن جو تك وہ نعتيں زيادہ شاندار جي اس لئے ان کا ذکر پہلے فرمایا ۳۔ اس پیس اشارۃ صدیق و فاروق رمنی اللہ معنماکی خلافتوں کا ذکر ہے کیونک اس فع سے مراد فارس و روم کی هم مجمی ہے اور یہ فتوعات حمد فاروقی و على ين زياره تر يوكس معلوم بواك وه خلافي برحق میں ان کی فوصات رب کو بیاری میں جن کی بشارت وی ما ری ہے ہے۔ اس خرح کہ حضور کی حیات شریف میں حضور کے ساتھ جہاد کرد۔ اور حضور کے بعد خلفاہ راشدین کے ماتھ رہو۔ دین پھیلاؤ ایسے بی قیامت تک عام رہو ٥٠ معلوم ہواک معیبت کے وقت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت انہاء ہے اسے شرک نسیں اور ایال اُنتیبن کے خلاف دیں ۱۔ میٹی طیہ السلام کے منعصین کو مواری کما جانا ہے اس بارہ معزات تے ہو آپ پر اولات ایمان لائے ان بی سے بعض کیڑے صاف كرف والے تھے كا اس سے معلوم مواكد ميسائيوں كو نساری اس واسلے ہمی کما جا آ ہے کہ ان کے مورثوں نے ميني عليد السلام س كما تما مُعْنُ أَنْقَدُ اللهِ مِن كر بماري حضور کے مدد گار محایہ کا نام نسار ہوا اگر فیرخد اسے مدد لین حرام ہو آ۔ تو یہ دونوں نام شرک ہو جاتے ہے ہی معلوم ہواکہ اللہ کے بیاروں کی مدد کرنا ور بردہ اللہ کے وین کی موکرتا ہے اکو تک حواروں نے مینی علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ محر قربایا کہ ہم اللہ کے مدد کار ہیں ۸۔ بعنی مینی طبیہ السلام کے آسان پر تشریف کے جانے کے بعد میسائیوں کے تمن گروہ ہو گئے ایک نے کماکہ مینی طیہ السلام خدا ہیں و مرے نے کما خدا کے بینے ہیں ا تمیرے نے کماکہ آپ اللہ کے بندے اللہ کے رسول میں يلف دونول فرقع كافر بو مكار تيرا فرقد مومن ربار بم ت حضور محر مصطفی صلی الله علیه وآل وسلم کو بھیج کراس تمرے فرقہ کی دو کی جن کی برکت سے یہ تیرا فرقہ عالب ہوا۔ (فزائن و روح) ۹۔ زبان مل سے یا زبان قال سے او سرے معنی زیادہ قوی ہیں حکین ان کی تھیج کی ا

آثیروں میں فرق ہے ا مقدوس وہ جو ہر میب سے ایسا پاک ہوکہ کوئی میب اس کی بارکاہ تک نے پنج سکے اس کا جموث موت بالذات نامکن ہو اا یعن حضور میں مسطق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حضور کو ای کہتے ہیں ایعنی ہے ہوئے رسول یا ام اظریٰ کد میں فاہر ہوئے والے یا شاندار ہاں کے فرر نظر جس ملی اللہ علیہ وسلم اس کے حضور کو ای کہتے ہیں ایعن ہے عالم و عارف رسول 18 - ناکہ لوگوں کو قرآن پڑ منا آ جائے اس لئے علیہ فرایا مضور قرآن برصنا آ جائے اس لئے علیہ فرایا مضور کی تاہ کرم سے ملتی ہے ایمان و افعال پاک کے اسباب ہیں اید بھی معلوم ہواکہ ول کی پاک حضور کی نگاہ کرم سے ملتی ہے ایمان و افعال پاک کے اسباب ہیں اید بھی معلوم ہواکہ قرآن و مدیث آسان نس کہ ہرکوئی محمل اپنی عشل سے مجمد نے ورنہ ان کی تعلیم کے لئے حضور نہ بھیج جاتے ۔

ا۔ کتاب سے مواد قرآن شرط ہے مکت سے مراد حدیث پاک معلوم ہواکہ بدایت کے لئے مدیث کی بھی مزورت ہے اینز قرآن کو مرف اپی حل سے نہ سمجو بلکہ حضور کی تعلیم سے سمجو اور نہ کراہ ہو جاؤے ارب قرباتا ہے۔ گینیڈا ڈ کیفیٹی بہ کیٹیڈا ۲۔ یعنی عام اہل عرب کراہ تھے اگر چہ ان جی بعض ہدایت پر بھی جے چیے ورقد این نوفل اور زید این فنیل اور قیس این ماعدہ ایا جے حضور کے مادے آیاڈ ابداد کہ ان جی کوئی مشرک نہ ہوا۔ سب مومن موجد تھے اس سے معلوم ہوا کہ حضور دنیا جس کی کے شاکرد نسمی کو تک آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جائل تھے سے بین حضور کا لیش مرف محلب پر موقوف نسمی بلکہ

ا تا مت رے کا اوال ان کی نکاہ کرم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اور ہوتے رہی کے نہ تیت کا سورج فروب ہو گاند اے کر بن کھے گاند اس پر بادل آئے گا جب اس طرح کہ وہ لوگ محابہ کے بعد ہوں کے یا محابہ ے درجہ تک پینج نہ سکے معلوم ہواکہ کوئی فیر محالی مومن خواہو کتائی بوا ولی ہو محال کے گرو قدم کو شیں پیٹے سكا كونك وه ليش يافت محبت نيس محان الله قرآن وكجينے والا قاري كعيہ ديكينے والا حالي تحر حضور كا رخ انور و کھنے والا (سرکی انجموں اور ایمان سے) محالی ہے اس لئے تیامت تک فوٹ تعلب مائی قاری ہوں کے محر محانی نہ ہوں محدثواب میں حضور کو دیکھنے سے محانی نسين بوسكا اور على مدّالتياس خواب بين خدا تعالى يا عالم عوت دیمنے کا نام معراج نسی معراج مرف نی ہے خاص ہے اور تی قدا سے خاص ابعض بزرگوں نے جو خدا کو دیکھا' یا جنت وقیرہ دیکھیے تو رہ ٹی نسمی ہو کئے' نہ ان کا و کمنا معراج کما جا سکن ہے ٥٠ برايت و ايان الا محابث الله ك ففل ع نعيب بوتى بالغود عنور الور ملى الله عليه وسلم الله كافتل مقيم بي ان كي قلاي نعيب والوں کو تعیب ہوتی ہے۔ شعو:۔ بری نازم کہ ستم است و - ان کارم ولیکن خوش نعیبم (جای) ۱- لینی پهود جنیں قربت شریف کے انکام کا معلقہ کیاگیا۔ ملاء یہود جنیں توریت شریف کا طم دیا میا عدد اس طرح ک قرعت برعمل ناكيا- يا اس طرح كد علاه يمود ف حضور کی وہ نعت شریف چمیا دی جو توریت میں ندکور تھی ۸۔ مي كني افائ والاكدما مرف يرجد افاة ب کابوں سے فائدہ نیس افعالد ایسے ی برب ممل ملام یںود توریت کے الفاظ یاد کر لیتے ہیں محر عمل نمیں کرتے ا یہ ی مال آج کے بے وین مالوں کا ب یا بے ایمان وامقول کا او یعنی یہ مثالیں ہے ایمان عالوں کی ہیں انہ ک بے علم معلمانوں کیا اس جمت کو معلمانوں پر چیاں كرة زا هم يه ١٠٠ يعنى كافركو نيك افتال كي راه نسي ويد ايان يملع بدر عل اعمال - المد (شان نزول) يمود

ہے ان وگوں کی جنوں نے اللہ کہ بیس جنسائیں لا اور اندفا لوں فراہ بیر ویتا کنا م دیاؤ لے بہور ہو جر جمیں یا عمان ہے کہ تم اللہ کے اوَلِيَاءُ مِلْيُونِ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنَّ دوست ہو اور وک بیس ف تو مرف کی آرزد کردمی اگر ؙڹؿؙۄؙڝۑۊؽڹ۞ۅؘڒؖؽؾؘؠؙڹۏؙڹۿٙٲڹڴٲؠؠٵڠٙڽؖڡؘ بر کل اور وہ مجمع اس کی آرزہ شکرس کے ان کو تول سکے اب بران کے باتر ہ عے بھیج بطے بھی تک احداث فالول کو با ناکہے گئے ہم فراڈ وہوے می سے الذيئ تفرون منه فإنه ملفينان تقرير دون إلى علم تم بھا گئے ہر وہ آ فرور بتیں من ہے ال بھراسي طرف ہيب الأكل

کتے تے کہ ہم اللہ کے بیارے اس کے دوست ہیں کو تک نیوں کی اولاد ہیں تم نواہ کتنے بی نیک افعال کرہ 'ہمارے درجہ کو نمیں پنج کتے ان کی تردید ہی ہے آ ہے۔
ازل ہوئی اللہ معلوم ہوا کہ دیدار یار کے لئے موت کی تمنا جائز ب مدیث شریف میں ہے کہ دنیاوی معیبت سے نگف آ کر موت کی تمنا نہ کرہ افغا مدیث اور
قرآن میں کوئی تعارض نمیں ۱۳۔ اسپنا اس دھوئی میں کہ تم اللہ کے بیارے ہو قوموت کی تمنا کو ۔ کو نگر موت رب سے ملئے کا ذریعہ ہے ۱۳ ہوئی آئی تک دیکھا
جا آ ہے کہ یمود اور ہندو موت سے بہت ذرتے ہیں 'جمال ویاہ پھیلے تو بیاروں کو اکبلا چمو از کر بھاک جاتے ہیں ان کے اس اور سے معلوم ہو آ ہے کہ انسی اسپنا
مذاب کا تیمن ہے ' مینال رہے کہ بعض مومنوں کو موت کی جیت ہو تی ہے یہ دو مری چے ہے ہمار کافر ہے بعنی ہم کافر کو فوب جانے ہیں اسے سخت مزاد

(بقیہ مٹی ۱۸۸۳) دیں کے اور آگر چہ کفرد ایمان دلی مالت کا نام ہے محران کی علاقات مقرر فرادی ہیں جن سے مومن و کافر پچانے جاسکتے ہیں ۱٦۔ اندا موت سے نہتے کی کوشش نہ کرد۔ بکت اس کی تاری کرد

ا۔ تسارے نامد اعمال دکھاکر فرشتوں کی ایک اصعاء کی گوائی داواکر۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ والوں کے کام بین کہ قیامت عی فرشتے کتار کو ان کے اعمال یہ مطلع کریں گے محررب نے فرایاکہ ہم کریں گے اے اپنی جد کی مہل اذان " خیال رہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف عی نماز جد کی مرف

يترسعوا فأسد الْغَيْبِ وَالشَّهِ هَا دَةِ فَيُنَيِّئُكُمْ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَالَّيْهَا يهيها اودفا برسب كدجاتا بدبيروه فهيل بتا وسيحاج في القال العايال الَّنِيْنَ امَنُواْ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ والو جب ناز کی اذان ہو تی جمد کے دان فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِاللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَنْرٌكَّكُمْ تو اخرے ذکر کی طرف دوڑوگ اور فریده فروخت تجوڑ دو 👶 به تمارے لئے ٳڹؙڴؙڹٚڎؙؙؙؠۯؖؾ۫ۼؙڶؘؠؙؖۏۛڹؖٛ<sup>۞</sup>ڣٚٳۮ۬ٳڠؙۻ۬ؽؾؚۘٱڶڞٙڵۅڰؗٷٲڹٛڗۺۯۏٳ برب الرم باذ ل برب ناز بربط از زی ش بالكرض وانبتغواص فضل الله واذكرواالله كثيرا بكعيل جاؤت أور الشدكا كفل مؤسف كروق اور التذكربهت يأدكمونه ڲؙڿڗؙۼٚڸڿؙۏڹٛ۞ۘۏٳۮؘٳڒؘۉٳؾۼٵڒڰٙٵۏڵۿۏٵۨٳڶڣڞؙۏٳٙ اس الميد بدكر فارع بادل اورجب ابنول في كون تمارت ياكيل ديما اسك لمرت الِيُهَا وَتَرَكُولَ قَالِهُمَا قُلُ مَا عِنْكَ اللَّهِ عَيْرُقِنَ اللَّهُ بل بيضن اورنسي فيله يم كلوا إور عين تم فراؤده جوالشك بارب ل كيل س ادر جمارت مع ببتر ب ك اور اخد كاراق سي الله كل اخرك ام سے شروع جو بنایت مبر بان دم والا إذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْانَتُهُكُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ مب منائی نمایے معروا مربوئے ہیں لئے بھے بھر کا یک بیٹ ان کومند بیک پیٹا

والله يعكم إنك كرسوله والله يشهدات المنفق

الشبك دمول إلى اور الشرجارًا بي كم ال يراس له مول الدائد والدر ويلب كرما الى مردد

ایک ازان بول خی بوقت خلب صد صدیقی و فارول عی ب ي ري النه حلل عن ايك اور لؤان بيعائل على بين ايا اذان اول اسمح یہ ہے کہ اس کملی ازان سے تجارت و فیرہ عے حرام اور تاري جد واجب مو جاتي بس على جد ك ون كا ام مل می مود فاکس این لوی نے اس کا نام جد رکملہ حشور ملی اختہ علیہ وسلم بارہویں ربح الاول دو شنب کے وان مدید منورہ مینے کم جرت کر کے اجموات تک تبایس تبام فرایا معدے دن شرعت کی طرف روانہ ہوے" راست علی ٹی سالم این حوف کی ہفن واوی ہے نماز جعہ کا وقت ہو گیا' وہاں ہی نماز جعہ اوا فرمالی' یہ کل نماز جد اوا ہوئی وہاں اب سمیر ہے جے اس سے معلوم ہواکہ جمد کے دن خلبہ ے پہنے ممیر عمل آ جانا وامع اور خلب سنا جاسے کو تک دب نے اوان کے سات قماز کا ذکر فرایا۔ اور سعی کے لئے ذکر اللہ لین خطب کا ذکر فرمایا۔ خلیہ نہ سنتا بخت محروی ہے۔ ۵۔ اس سے معلوم ہواکہ جد کے لئے شر شرط ب ۲ ۔ بمتری سے مراہ لنوی بھتری ہے بعنی ونیاوی کاروبار سے نماز جعہ اور خطب وفیرہ بحرے اس سے یہ لازم نسی آآکہ یہ ماشری واجب نہ ہوا مرف متحب ہو عے معلوم ہواکہ جعد کی نماز بڑھ مینے کے بعد عمرے بے کو تک رب نے بعد نماز مد مل بان كاعم وا بس ر الزمد فرض باس ي ع عمر فرض نسيمه درنه جهد نمازي فرض بول کې بعض لوگ بعد نماز جعد عمرامتیا لمی بڑھتے ہیں نقل سجھ کرا کھل کی طرح اوا کرتے ہیں اس میں حرج کمیں ۸۔ یعنی بعد تماذ جد قسیں وناوی کاردار کی اجازت ہے۔ یہ امرایا مد ك لئ ب ويوب ك لئ نمي عنال رب ك جد ك ناز مرد آزاد الغ عاقل تدرست شمك يه فرض ب ا اندهے انگزے اصالی فلام افورت کی دیوانہ اسافر ر فرض نمیں ۹۔ بین نماز کے طاوہ بھی ہرمال میں رب کو یاد کیا کرد- ذکر الله تسارا معظم مونا جاسے ۱۰- (شان نزول) ایک بار حشور میلی الله ملیه وسلم جعه کا خلب ارشاد فرمارے نے کہ تجارتی قاظہ مدینہ پھنچا وستور کے معابق

طمل سے اس کی آمد کا اطلان کیا گیا۔ بھی و کرانی کا زمانہ تھا' حاضرین معجد نے خیال کیا کہ اگر ہم دیر بھی پنچ تو سب بال فروخت ہو جائے گا ہم کو زیل سے گا' اس خیال سے سب لوگ اٹھ کے صرف بارہ آوی رہ کے' اس وقت یہ آیت اتری ۱۱۔ سطوم ہواکہ خلیہ جد بلکہ جر خلیہ کھڑے ہو کر چ حتا سنت ہے' خلیہ جد کے ورمیان بیٹمنا ہمی سنت ہے کا یہ بینی نماز کا تواب اور حضور معلی افت طیہ وسلم کی خدمت بھی حاضری کی سعادت و فیرہ ۲۳ ۔ خیال رہ کہ جو پیز رب کے ذکر سے منافل کرے وہ لو ہے یملی اس خمل کو لو فربلیا کیا جو آمد کا اطلاع کے لئے بجایا کیا تھا کا ۱۳ سے یماں رزق حاصل ہونے کے اسباب کو رازق فربیا کیا اس لئے راز تھی بھیند جمع ارشاد ہوا' گلڈا آیت پر کوئی احتراض نمیں۔ 10۔ معلوم ہواکہ فلاق سے حضور کی بارگاہ بھی آنا کا دب شائل نے منافقوں کی یہ حاضری ان

(بقیہ صلحہ ۱۸۸۳) کے حیوب بی شار فرائی جیے کفار کا حضور کے چڑہ الور کو دیکنا گناہ ہے' ایمان کے ساتھ اس بار گاہ بی حاضری' افسی دیکنا بھڑی عبادت ہے ہو موسی کو محانی بنا دیتی ہے' عمل ایک ہے تکرنیت کے اختلاف ہے احکام مخلف ہیں ۱۲۔ لینی ہم ول سے بائنے جانے ہیں ۱۵۔ لینی جربات ان کے منہ سے لگل ہوں۔ باکل درست ہے۔

الديني وه خود اليخ كواس قول يس جمونا محصة ين إان كاالين اس قول كوكواي العاجموت بالكواي وه بدول سدوى جلسة يدلوك مرف زبان سد كمدرب

جں۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ تیوی اٹی نازک ہے کہ نیمی انسان بات کی کتاہے مرجموع ہو آے وہاں صرف ذیان نسی دیمی باتی- ول کی مرائوں ر نظرے وال زبان ے مین ارنے کی ضورت ی دمی ارب قرا آ ہے۔ او مُتَرَكُّوا أَنْفُتِكُمْ بِلِهِ اللَّهُ مُرَكِّي مِنْ أَشَّانُو ؟ معلوم جواكه زياده متنميل كماكر ابيغ مومن ہونے كا ثبوت رينا منافقوں كا كام ہے مومن کو اس کی خرورت نیس اے لوگ بغیر مم کے ی سلمان جانے مانے ہی۔ آج ہی بھی لوگ حبروں یر کمڑے ہو کر قرآن افعاتے ہیں کہ ہم دہانی قسی بانت سی میں ایس کی اصل یہ ہی منافقوں کا عمل ہے سے ينى يە مانل زبان سے ۋول كتے بي محران كا ممل يہ ب کہ لوگوں کو ایمان لانے یا ایمان بر قائم رہے سے روکتے میں ان کے ول میں طرح طرح کے شمات والے میں اب یعنی ان منافقوں کا نفاق ہے آپ کی بار گاہ عل آنا و موک ویے کو ایمان فاہر کرہا کو کول کو ایمان سے روکنا سب ی ہا ہے ۵۔ اور ان کے ول کا کفراو کول م طاہر ہو کیا ایسال تحور كفر مراوب ورند منافل كل يزيين وقت محى ول مي كافر يح الذا أيت بركولي احتراش في ١٠ يعني متافقوں کو ان کی فرکتوں کی وجہ سے ابن کے واوں بر مرکر وی کی ہے اب ان کے دلوں میں ایمان کیے واقل ہوا گذا آیت بریہ افتراض نمیں کہ جب ان کے دلوں پر مر كردي على تووه ب تصوري عديين اے مسلمان ب منافق صورت کے ایسے پاکیزہ اور زبان کے ایسے تیزیں' کہ تو انسی و کچه کر ان کی باتھی س کر ان بے فریفت ہو جادے مبداللہ این الی اور اس کے ساتھیوں کی ظاہری منكليس خوب اور زباني نمايت تيز تحيي إب بهي ويكها جا رہا ہے کہ جمونے اوگ تیز طرار بحت ہوتے ہیں ٨ ۔ چے کنری کی خوبسورت کزیاں ویکھنے میں اچھی ہیں محرب جان و ب شور برا ایسے ی به لوگ طام ی مورت و زبان می ایھے کر ایمان سے خالی اور کڑی کی طرح دومروں کے سارے سے قائم ہیں اے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی املان کرے تو یہ مجھتے ہی۔ کہ شاید ماری

لَكْذِبُونَ ۚ إِنَّ كُنَّهُ ۚ وَٱلْيَمَا ثَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَيِيلٍ جوتے میں لے اور ابول نے اپنی قسول کو ڈھال اجرا یا کہ تو الشکی وہ سے دوکا کہ بے ٹیک وہ بست ہی بہرے کا کہتے تک کے یاس نے کردہ زیاں سے ایمان نے بعرول سعالا فريوسف في أوانك دول بوم كروكا في آواب وم كانين كلية ت ادرب آ تَعْجِبُكَ أَجْسَاهُ لُهُ مُرْدَانَ يَقْوْلُوا تَسْمُعُ لِقُوْلِمُ كَأَنَّهُ الهيل ومتكها يحصم بقة بميلمسلوك يول ادراكر بالتكريل قوتواكى باست وسيرسين زجموا نب مسند لا يحسبون حل صيحة عيرتم وه کرول می دیوارے کان بول در بر مداواز است بی او بد سد مات می ا أسره فانا وبرو ووحملته ووالمأزا فأوالا وفايماني همِ العَن وَقَاحَلَ رَهُمُ فَاتَلَهُمُ اللَّهُ الْيَيْوَقَلُونَ © وه رهمي بي ل وان عديد ريول اخرابي مديك الانتفاق والمواتين <u>ۅٙٳۮؘٳۊؚێڸٛڶۿؙڡؙۯؾۘۼٵڵۉٳؽڛٛؾۼ۬ڣۯڷڴۿؘۯۺؙۅٛڵۥۺ۠ۅڵۊۜۉٳ</u> اور جب ان سے مجا وائے کہ آؤ دمول اللہ تبارے لئے معالی جا بیں تو اپنے مر ىيوسىم ورايىم يصرفون وهم قستدلير ون© تھماتے بی اور تم ابنیں دمچوک فردد کرتے ہوئے نر پھر لیت ہیں ان سَوَاءْعَلَيْهِمُ اسْتَغُفَرْتَ لَهُمُ امْرَكُمْ تَسْتَغُفِرْلُهُمْ لَنَ ان بر ایک راست فم انکی مانی چا برکیا د چاہو کل اللہ فِرَاللَّهُ لَهُمْ أَلْ اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْعَسِقِينَ ابنیں برح ز بمنفوع من سے تک ادار فاستوں کو داہ بنیں ویا ان ۿؙۄؙٳڷڒؚؠؙڹؘؽۼؙٷڷؚۏؘؽڵٲؿؙؽڣڨؙۏٳۘۼڵڡؘڹ؏ٮؖٛ وی بی جر بکتے بی شاہدان ہر فرق نہ کرد بر رمول کے باس

منافقت کا اطلان ہو رہا ہے' شاید ادارے متعلق کوئی آیت ٹازئی ہو گئ فرخیک ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں شاکذہ یک تذاب اس کے زبائی دوست ہیں اور دلی دشن ا تسادی خربی کفار تک پہنچاتے رہے ہیں ' یہ لوگ کفار کے جاسوس' دین و قوم کے غدار ہیں ااے اور ان کی چرب زبائی 'کلے کوئی' قرآن خوائی ہے وحو کانہ کھاؤ۔ ہر چک دار چزسوٹا نمیں' آج کل ہرب دین قرآن لئے گھر رہا ہے ہا۔ عرب شریف میں یہ کل اظہار فضب کے لئے بولا جا آ ہے۔ اس کا متصد بدونا نمیں اللہ تعافی وعاد بدونا کرنے ہے پاک ہے۔ سوے (شان زول) فروہ مربعیت میں ہجماہ فغاری اور سنان این ویر بھی آئیں میں از پڑے ' سنان عبداللہ این افی متافی کا طیف آئا ہجاہ نے صاح بین کو اپنی دو کے لئے بھارا' اور سنان نے افسار کو ' این ابی منافی نے اس موقعہ پر حضور صلی افتہ علیہ دسلم اور صاح بین موشین کی شان میں بہت ممتا خانہ

(یقیدستی ۸۸۵) کواس کی اور اپی قوم سے بولاک اگر تم نوگ ان صاحرین کو اپنا جموع کمناند دو قرید لوگ تساری گردنوں پر سوار ند ہوں اب تم السمی مجھ ند دیا اور بولاک مدید تنجیز پر ہم مزت والے ذلیوں کو نکل دیں گئ معرت زید ابن ارقم رضی افلہ صند اس کی بھواس سے بیتاب ہو کے اور فرمایا کہ قوئی ذلیل ہے۔ صنور کے سرح قو معراج کا آج ہے۔ ابن الی بولائم می ترمینس لی کی کر رہا تھا۔ معرت زید نے یہ فہر مضور کی خدمت میں میٹھائی مصنور نے ابن الی بولائم می ترمینس کی کی کر رہا تھا۔ معرت زید نے یہ فہر مضور کی خدمت میں میٹھائی مصنور نے ابن الی کو بلائر و روافت کیا تو وابن موقد پریہ آیات بازل ہوئمی جن میں ابن ارقم کی تصدیق کی کی اور ابن

رسول الليحظى ينفضوا ويله خراين السموت یس بیان مک کر پرینان برجائی که اورات بی کے مقدیس آساؤل اور زمی کے نزانے کی حکر منافق کو سمیر نہیں تا کہتے ہیں ہم مدنية بيركر محيات ولود جي زُي البت والاجهاد والن يرب نوال البير مج البيرج بالمات والادا المبيط هِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِكَنَّ لَمُنْفِقِينَ اودج یه توان ادراس مکه دمول اورمسیانی بی مکسلے ہے ت محرمنا کنوں کو است ایمان واو جمارس ال زنباری اولادکول وَلَآ إِوْلَادُ كُوْعَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَصَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولِيَّ مير جين المراجع على الل داري الدار الماكر عدد واى وال هُمُ الْخُسِرُ وَنَ®وَ اَنْفِقُوٰ اِمِنَ مَا اَزَفْنَاكُمُ مِنْ اَ نقسان یں بیں گل اورہاسے دیئے یں سے بھے ہاری راہیں فرائ کرد کی گل ان تا فى احداد المؤت فيقول رب لولا الخودي یک مجوی نامهلت دی آگ مریس صراندد تا ۱ اور نیکوں میں سموتا کی وَكَنْ يُؤَخِّرَا لللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَ اورم فرا نذمس جان کومِلت : وسطحاجب امنکا وحده آبواشے \*\* اور انترکی کہارے ہر تعدوں 🛈 کا مول کی کبرسے۔

الی کی کفزیب فرمائی مئی ساے یہ ارشاد اس وات تماجب منافلوں کے لئے دوائے مغفرت کرنا منوع نہ تھا پھراس ے مع قرما دیا کیا اللہ منافقوں کافروں کے لئے مغرت کی و ما کرہ ملع ہے اللہ يمل ان كے لئے و ما كرة نہ کرنا ان پر یکسال ہے کہ انسی اس سے یکھ نفع نسی چھر تسارے لئے بکسال نہیں فہیں وماکرنے کا ثواب نے گا بعض علاء نے قرمایا کہ مشرک کے لئے دعاہ سفرت کرنا وام ہے محرمافق کے لئے نس کو تک ان بر محمد اسابی احکام جاری ہیں۔ خیال رہے کہ حضور کی ہے وہا تھول نہ ہون حضور کی انتمالی تعقیم ہے مطلب سے ہے کہ جو مردود است کو آپ سے سے ایاز جانے اور آپ اچی رحت سے اس کے لئے دماکری ہم نہ بھٹی کے ہم تو مرف اے بخيس كے بوآب كانياز مند بوا خيال رہے كه وهاكرانا اور ہے دمالیتا کی اور اسماب کرام حضور کی دعا لیتے تھے ۔ اور منافل مجمى مراكارى سے حضور سے وعا كرائے قے۔ ۱۱۔ یمال فاس سے مراد منافل ب یعن جس ب اوب کے ول میں آپ کا اوب و احرام نہ ہو اے مجمی بدایت نصیب ند ہوگی عال یعنی اسے محبوب بیل انسیں ۔ منحوں کیے او آپ کے محاب کے دھمن میں اور او کون کو ان کی خدمتی کرنے سے روکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محاب کا و حمن تمجی ند بخشا جائے گا محاب کی خدمت ایمان

ا اور فرجی سے تھ آ کر حضوت جدا ہو جاوی ا کہ کا ساتھ پھو ڑ دیں اوہ آپ کے الماموں کو فتی کردے گا ساتھ پھو ڑ دیں اس وہ آپ کے الماموں کو فتی کردے گا رب نے بعدہ ایمان اللہ اسمالہ کرام کو اللہ کا مال کر دیا ہے۔ منافقوں کو ایمی تک محلہ کرام کی چھی ایمان کا صل معلوم نہیں کہ وہ کمی طرح بھی حضور کا ماتھ نہیں بھو ڑ کے اور ان کا رزق بندوں پر نہیں دب بہ جو گئی ہیں جان فروہ مربعیت سے واپس ہو کر پہلے جب مدید منورہ چھی کے قرہ مان بدنھیموں سنے اپنی سما جب معلوم ہوئے ایک بو کہ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ہم مومن

(بقیر سلی ۱۸۸۱) ۹۔ کہ قانی دنیا علی مشمول رہ کر آ قرت کی نعتوں سے محروم ہو مجے اس علی خطاب ما فل مسلمانوں سے ہے اس کے ودین صنوا فرایا کمیا موفواہ فرائے ہیں کہ اپنی زبان ہردفت اللہ کے ذکر علی تر رکھو' جب ہمی جان لگلے تو اللہ کے ذکر پر نگلے اتر کنڑی کو اٹک نسی جلائی ' ترزیان کو دوزخ کی آگ نہ جلائے گی ۱۔ یعنی اپنے مال سے زکوۃ اور تمام واجب صد قات نکلو' صوفیاء کے نزدیک اللہ کی ہردی ہوئی تجزیمی سے اللہ کے لئے فرج کرنا چاہیے بھر مالم اللہ کے لئے لکھی بچو قدم اللہ کے لئے چلیں بچو نظری اللہ کے لئے بڑی ' بچو باتمی اللہ کے لئے بول جادی ، فرطیکہ ماتر کا قام ہے اللہ اس طرح کے طامات موت نمودار ہو

جاوی ا زبان بند ہو جاوے مکہ کمہ نہ عکما القرا ایت الكل والتح ہے اس ير كوكي اعتراض تسين- الله يعني اہے ول عل کے اور موسے کہ بکھ زبان باری دی ہ مدد فرات کے لئے وصیع کر وعاد کنے سے مراو دل میں حرت و اس سے کمناہے علام خیال رہے کہ یکی کی ية آردو كرنا واب نيس أي عي النائيس الك جوتي موس هه عندا مدعد و قرآن عن تعارض نيس مديث شرط میں ہے کہ تدری می صدقہ و خرات کا قواب موت کے وقت کے صدقہ سے روکنا ہے جا۔ یمال وص سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیملہ ہو چکا سے قضاء مرم کتے ہیں جن کے حقل رب فراآ ہے۔ افائیاد اَعَلَمُهُوْ لِلسُّاخِرُوْى سَاعَةً وَلَا يَسْتُعُومُونَ لِين قَعَامِعَلَ می تبدلی واقع ہو سکتی ہے" آئی ہوئی موت می جاتی ہے" عمرت بره جال إن اس ك لئ رب قرما آب- يفترا اللَّهُ مَا لِمَنَّادُ وَرُبِغُتُ وَحَدُمُهُ أَمُّ الكِّنْبَ شِيطَانِ لِي مِرْضَ كِما اللَّهَ المفاخ الما يرم ينفن رب لے فرال فا كانك بيف الكنظران برآيت يرس --

موعت انتاب مدنها الناش ، ركوع ما ركيات ١٠١ كلي الدم الحدث الل داوات الشسك نام سے شروع و بنایت مر بان رحسم والا الشركى بأك يو تاب يوبكم الماؤل شرب اور يوبك زين ين الى الكسيب اور اسی کی تعربیت ک اور وہ ہر پیڑ ہو قادد ہے۔ دی سے میں نے خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمُ فُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَ جہیں پیدا کیا قرقم میں کوٹی کا فرٹ اور فریس کوٹ صلیان کہ اور اوٹر قہارے کا) دیکہ راہے اس نے آمان اور زین می کے باتر بنام Page 197 bee وصورًا لم فَأَحْسَ صُورًا فَمْ وَاليّهِ الْمَصِيرُ ويعَلَمُ اور نماری تفویرک تو تهادی اچی مورت بنانی اودسی کارت برناستها ناید في السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَيَعُكُمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا بریک آساؤں اور زین یں ہے تہ اور جاناے وج بھاتے اور لاہر تِعُلِنُوْنَ وَاللَّهُ عَلِيْهُ مِنِ الصَّالَ وَاللَّهُ عَالِيْمُ مِنْ السَّالُ وَرِصَ اللَّمُ يَأْتِكُمْ کہتے ہوٹ اور انٹر دارس کی ہات کماننا ہے کہ کمیا جہیں، تک نَبُوُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلَ فَذَا تُوْا وَبَالَ أَمُرِهِ فرر ال في جنول في م سع بيف كوركان الد الف كاكا وبال بك ۅؘڶۿؙ۪ڡ۫ۄڝؘڎٳٮ۪ٛٵڸؽؙۄٛ۞ۮ۬ڸڬؠٵؘڽٛٷؘػٵڹؘؾ<sup>ٛ</sup>ٷۄ*ۄؙ* اورانع لے وروناک مذاب لا واس الاراع اس ال

معلوم ہواکہ انسانی صورت بگاڑنا وام ہے الذا ناک کان کانا چرے پر راکھ وفیرہ ل کرصورت بگاڑہ امردوں کو فورت کی فکل یا فوروں کو مردوں کی فکل بنانا وام ہے اس نام وام ہے الذا خاص کانا جرام ہے اس نام والی ہے ہو گئی ہے انہ کا فرائل کی خراب ہے ہو صورت بخشی وہ می انجی ہے کہ کافر کا فل کے بعد بھی مثلہ نہ کیا جائے ہے۔ بینی دب تعالی قساری نیزں اولی ارادوں کو بھی جانتا ہے اور افوال کو اور افوال کو بھی جانتا ہے اور افوال کو بھی ہے کہ انسان فوش فوش جائے ہے۔ بینی دب تعالی قساری نیزں اولی ارادوں کو بھی جانتا ہے اور افوال کو بھی ہے کہ انسان موش خوال ہے کہ انسان کی جمی خبر رکھتا ہے مطال رہے کہ اس کے درجہ دب سے افتیاری برے خوالات کی اس سے معلوم ہوا کہ سمجے تاریخ کا بڑھتا خراری ہے کہ اس کے درجہ رہ سے افتیاری برے ارادوں کی آ فرت میں بکر ہوگی نہ کہ سے افتیاری برے خوالات کی اس سے معلوم ہوا کہ سمجے تاریخ کا بڑھتا خراری ہے کہ اس کے درجہ رہ سے افتیاری برے ارادوں کی آ فرت میں بھی ہوگی درجہ دب سے

رہتے سن ۸۸۸) فوف واسد ماصل ہوتی ہے اس جے قوم عاد و فرد وقوم اولا وغیرہ ان کے مافات سے جبرت مکا دائد اس سے دوسطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ کتار کا دنیا می مذاب آنا آخرت کے مذاب کو آنا ہے کہ ان کتار کا دنیاوی مذاب آخرت کے مظالم علی بحث قود اسے اس کے اس چکنا فرایا اسلامی مذاب آخرت کے مظالم علی بحث قود اسے اس کے اس چکنا فرایا اسلامی مدار اسلامی میں مدار کا دنیا میں مذاب آخرت کے مظالم علی بحث قود اسے اس کے اس چکنا فرایا

-ا۔ ایے مجوات جن ے ان کی طانبت روز روش کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ معلوم ہواکہ جرئی کو مجزے ضرور دیے محے ممی کو ایک ممی کو زیادہ اعارے صنور کو

رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوۤ أَابَشُرُيَّهُ فُو وَنَنَا فَكُفُرُوْا دمول روش وينس لاتے ل تو او اے كياكوى بيس داہ بتايس مح تو كا فرائد عظ ۅؘڷۊۘڷۊٛٳۊٞٳۺؾۼ۫ؽٳٮڷ۠ڎؙۏٳٮڷڎؙۼؚڹؿؖ۫ڂؠؽڰ۞ۯؘۼۘڡ اور بجرمحوث اورانشف بدينازى كركا فرمايات اورانديه فاذب سبغويرل مرا با المول في بعاده مرفوزا شائد مايس على تمرا وكول بين ميده رسك السراع مزودا غلبة باؤع بحرتهاد يتحويك فيس بتا فيضعانين عجاور والشوتساب يُن وَالْمِنْوُالِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْمِ الَّذِي مَ أَنْزَلْنَا ہے ت ترایان لاؤالد اوراس کے دمول اوراس فور بدف جریم نے الالا ث ا ورا تبسی اکثر کول سے فروارہے میں دن تبسی اکثر کرسے کاسب مع بر ترشود ن 3 ده دنسے الدوال كى الركان كا الدي الله والدوالال الله اوراجا کا مرسد الله اس کی برا نیال اثار فعد کا قد الد لعد با فول فی عرافظ جن کے پنے جریل بیس کو رہ بیشان عل رہی کا بی بری کامیالی ہے اللہ اور جنول نے کفر کیا اور باری ایس بشاہی کا وہ اور ٱڞڮ النَّارِخِلِينِينَ فِيهَا وُبِئْسَ الْمَصِيرُونَ مَا ولاين بيشد اس على ري فل اور كما بي عا اجلا- كوفي

س سے زیادہ مجرے مطا ہوئے جب معلوم ہواک دھوئی راری کرنے کے لئے ہی کی جو کمنا کرے اچے اللہ کو جِ الْحُ كُمَا اور يه آعد يرْحَا حَفْلُ فَرْيَةٍ كُلِكُومٌ فِينِهَا منتاح نومام علوره عي الي جركد كريكارة وام ب اور طريقة كفارى وب قرما آب- نوكيفكذا وكالأركول والكلاكة عاد بعضاكم بعضا اسماليان لاسف عدك ایان ے کو کد وہ نوگ پہلے تی سے ایان الے تھ اس اس طرح کہ ان کے کافر دیے کی نہ رب تعالی نے بواء کی ند تی نے رب نے نابت بے بروالی سے عاك فرا دو ٥٠ قيامت عن مزاد جراك كے خيال رے کہ قیامت کا اثار قام کرو محاموں کی اصل ہے بب مب کا فاف تیم ہواہے کے اے چائے ایک ان می قام محول کو زعد قرا دے گا اور چھ ساموں میں سب کا تھل حماب و کتاب کے لیے گا۔ فرما آے۔ اِتّ الله شدية الميشاب عد الى ترتيب ذكرى سے اشارة" معلوم ہو آ ہے کہ قرآن سے پہلے حنور پر ایمان ہو گا۔ اس بی لئے مسلمان کرتے وقت کل برحاتے ہیں" قرآن نیں برمائے میوں کی حقت فاہر کے کے تر تن در ہے مر قرآن کے لئے صور دور میں رب قراآ ع- مُدَمَد كُمُ ونَ اللهِ فَنْ تَكِلْبُ يُونَ اللهِ قرآن ے معلوم ہوتے ہیں۔ اور قرآن حضور کی تعلیم سے مگاہر ہو تا ہے۔ ٨ ۔ شب قدر عل اوج محلوظ سے آسان اول يا مر حنور ريس سال جي آبت آبت ان فرياي- فذا الزالة فهائد اور الزللة فهائد على تعارض فين المعاود قامت كاون ہے جس ون يلے قسب جع بول كے مر مومن و کافر طبعه طبعه کردیئ جائمی کے اس کئے اے حشر بی کتے ہیں اور ج م النسل بی الداس طمع کے کنار ک محردی مسلمانوں کی کاسمانی ہورے طور پر ظاہر مرى كارانى إركا قرار كريس سكان إقراس طرح إلى کہ اس کو ونیا بھی گناہ ہے سیکنے کی توقی وے کا ایا اس طرح کہ آ قرت میں اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ معلوم ہواکہ نیکوں کی برکت ہے بری تصلیس مجی جاتی رہتی ہیں

۸۸٩

تبدحم افحدت

http://www.rehmani.net

ا۔ خیال رہے کہ بعض معینیں ہارے گتاہوں کی شامت ہے آئی ہیں محرا آل اللہ کے علم ہے ہیں افدا ہے اس ایت کے ظاف نیمی خطاخا بھٹم ہیں تبھینی نہنا عمنت آبدیکٹم ہے بھی خیال رہے کہ دنیا کی معینیں مومن کے لئے یا گتاہ کا کنارہ ہیں ایا بلتدی درجات کا سبب کنار کے لئے عذاب افذا آ ہے۔ بالکل صاف ہے اللہ کی ایمان ناتا ہے ہے کہ اس کے قام دسولوں اور آیات یہ ایمان لائے ہما ہے دسین جی کہ دب اے ٹیک افدال کی جامت وے گا۔ یعنی بطیر ایمان نیک افدال کی جامت وے گا۔ ایمان لائے کہ مل افذاک اطاحت ہے مدے شریف پر عمل دسول اللہ کی اطاحت کی جامت کی موال کی جامت کی اطاحت کی جامت کی ہوئے۔

التفاين 🕶

الله کی اطاحت سنت بر عمل حضور کی اطاعت اس آیت ے معلم ہوا کہ حنور کی اطاحت انڈ کی اطاحت کی طرح ضروری ہے کے تکہ مدنوں اطاعتوں کو ایک تل لمرات سے فرالم ورمیان على واؤ ارشاد مواند كر ل س اس سے معلوم ہو اکد ونیا کی اللفت سے رسول کا مجھ منس مرزا۔ ان کے زمہ مرف تمنغ ہے جو وہ کردیتے ہیں اور رب جانا ہے کہ انوں نے تملع کردی ہے۔ اس طرح کہ آگرچہ امہاب پر عمل کری حمراحکہ اور ہمہ سر صرف رب تعالى يركريم - الذا عادى على علاج كرا معيب عل حکام کا بری یا حکام پالنی اولیاء اللہ کی بارگاہ بھی حاضر ہوتا لڑکل کے خلاف نیس ۲۔ (ثان نزول) ہمن سلمانوں نے کم معظمہ سے جرت کرنے کا ادادہ کیا تو ان کے یوی بھوں نے انسی روکا اور کماک ہم قساری جدائی ہے مبرد کر عیں مے دہ جرت سے باز رہے پاریک موس کے بعد جرت كرك آئے وائوں نے ديكما ك حنود ك ماج محلیه حنورکی محبت شمط چی ره کرملم و فنل می بست دور پنچ م کے بی انسی اس یا الموس موا اور ما کوایت ان وی بول سے تلع تعلق کرلیں منوں نے انس جرت سے روکا تھا' اس یر یہ ایت کرید اتری' جس عن الحدد اليه يوى يول كيات الناس عاض كيا میا اور ترک تعلق سے ہی روکامیا عب معلوم ہواک جو وری سے اللہ کی اطاعت کاز کچے جرت سے روکیس وہ مارے وطمن میں ان کی نہ ماتنا جائے کو تک یہ ایت ان لوگوں کے جن عمد اتری جن کو ان کے ہال بجوں نے جرت سے روکا تھا مالا کھ جرت ان بر فرض محی- اس ے یہ میں معلوم مواک مارا وہ قرابت وار جو اللہ رسول ے روکے وہ دھمن ہے اور وہ اجنبی اور فیرجو ہم کو اللہ و رسول تك پنجائ ده الارامن ب-شعر-بزار نویش که بیکند از خدا باشد فداء یک تن بیکند کاشا باشد ٨٠ كد ان ك كيف عل اكر فكل عد باز تد وجو- معلوم ہواکہ اخدورسول کے مقاتل کمی کی اطاعت نیس اب لین

معیت بیں بہنچی عثر اللہ کے کم سے ل ادرہ اللہ ید ایمان و نے ایڈ اس کے دل کو برایت فرا اے کا تا مالدسب کر بات سے اور الد کو عم اللهَ وَاطِينِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِلَّهُمَا عَلَى ما فر اور دمول کا مح سافرت ہم اگرتم مذہبے و تو جان ہو کہ بھارسے رَسُوْلِنَا الْبُلْغُ الْمُبِينُ ۞ اللهُ لاّ إِلهُ إِلاَّهُو وَعَلَى رمول پر مرنب مریح بنیا دیا ہے کہ اندہے جس کے مواسی کہ بندگی نیوں اور الله أي ير ايمان ولا مروما كريل في نه ايمان والو ت مِنُ أَزُواجِكُمْ وَأُولَادِكُوْمَكُ وَالْكُمْ فَاحْلَادُوهُ قباری یک بیبان آور نیک تبادست دهمی یمی ش توان میبان ایمی نیم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصُفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفَوْرٌ ۗ ادر اگر میاف کرد اور درگزد کرد ادر بخش دد ترجه شک انتر بخف والا رَّحِيْهُ ﴿ إِنَّهُمَا آمُوالُكُمْ وَالْوَلَاذُكُمُ فِتْنَكُ ۗ وَاللَّهُ عِنْكُ مر إن بعد تمارے ال ورتبارے بعد مانع ك يرك الوالشك إلى ال إَجُرْعُظِيمُ وَفَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا واب سے ل تراندے ڈرو جاں کے ہو سکے الدافران سنو وَٱطِيعُوْا وَٱنْفِفُواْ خَيْرًا لِإِنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ اور عم ما فرت اور الله ك راه عى فرق كروك النف بحظ كو اور يو ابنى مال كما فى هِ فَأُولِيِكَ هُمُ إِلْمُفَلِحُونَ ®إِنْ تُقْرِضُوا اللهُ سے بھایائی کی تروی الاع بانے والے یں -اگرتم اللہ کر اچا

مرشتہ پر انہی سزانہ دو' ان سے تعلق ترک نہ کو ان کا فریع بھ نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ بیری بچل کے ضور معاف کا رب تعافی کو مجیب ہو تھوق پر دم کرے کا خالق اس پر دم فرائے گا۔ ۱۰۰ کہ بھی ان کی دج سے انسان تکی سے محروم ہو جا آ ہے۔ یہ بھی دب تعلق کی طرف سے آزائش ہے ہا۔ یعنی ہیل بچ پالنے پر اور ان کی رکاوٹوں کے ہا بھود رب کی یاد کر حمیس بواٹواں ہوا کہ فرشتوں کی مجاوت سے انسانوں کی مجاوت افضل ہے۔ کید کہ فرشتوں کے لئے کوئی رکلوٹ نسی اس کے فرشتوں کے انداز میں اور کہ مرفق کے بعد کہ فرشتوں کے لئے کوئی رکلوٹ نسی اس کے فرشتوں کے انداز میں اور کہ مورم ہوا کہ ہر محض پر بقد رطاقت تقویل در بھر ان اس مرف ان اور دسول کے آبھین ملاء و سلامین و کرنے انداز میں اور دسول کے آبھین ملاء و سلامین کو میں انداز کا اور دسول کے آبھین ملاء و سلامین

(اليسمل ٨٨٩) اسلام كا على زكوة اصد قات كل بال يجون يراس نيت سے فري كرناكد حضور كا تھم ب اسب اخذ كى راه يس فريق ب ها، اس طرح كه اس لے كل ك وجد ع صدقات و فيرات بنون كا .

ا - فوش ولی سے خیرات کرنا قرض من کملا آ ہے ، چو تک اس کی جزاء ضرور سے گی الذاب موا قرض ب اور چو تک جزاء خریج سے کس زیادہ سے گ الذاب حس ہے۔ مجی اس قرض کو میں سند کمہ وسیتے ہیں جس کو معاف کرویا جائے اس سے معلوم ہواک عبد اور مولی میں مود نسی ہو آ کو تک رب نے قرض قربا کر زیاد تی کا

قَرْضًا حَسَنَا يُضْعِفْهُ لَكُمُ وَيَغْفِرْ لِكُمْ وَاللَّهُ شَكُونً ترخىدد محدوه تبلاب لي اس كروس فكروس كا اورتبين عن ديكا له اوراد تدنواني

والاحلم والاسك مر بنال اور ميال كا على فن والاعرب، والاعكست والاحمد الناتي الله و المورة التاكن من التالي المالية المون عن التالية التالية المون عن التالية التالي

انترکے اہ سے شروح ہ بنا پرت م بان دمسے وال

إَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَنُّهُ النِّسَاءُ فَطَيَّقُوٰ هُنَّ لِعِيَّاتِهِنَّ اے نی ت میے تو مورول کو طلاق دو توان کی متت کے وقت برابس طلاق دو گ وَأَحْصُوا الْعِدَةُ وَاتَّقُوا اللهُ رَبُّكُوْ لَا تَعْزُومُو فَن مِنْ اور معاومه ومناق ادر ابفرب الشب درول مدت مي إنين الح مردل ؠؙؽۅٛڹۿڹۜۅؘڵٳؽۜڂٛۯڂ۫ڹٳڵٳٛٳڽٙؾؙڹٙ؋ڴٳڂۺ سے نہ کاوٹ اور نہ وہ آ ب تکلیں ٹ عکر یہ کر کی مریح ہے جات کی بات مبينه وتلك حداودانله ومن يتعلى حذود لائیں کی اور یہ اخد کی مدی ایس الد اور جو الشرک صوب سے اللهِ فَقَدُ طَكَمَ نَفْسَهُ لَاتَدُرِي كَعَلَّ اللهَ يُعَيِثُ ا على برها بد تكساس سال بن جان برفام كيا جيس جيس معلى شايدالله اس ك بعد كُولَى بِنَاعَم يَقِيعِ لَل وَ بَسِب وه أين ميعاد كل وينف كرين والين جلال ك بمعروب أوفار فؤهن بمعروب واشرف واذوى ساته روک لوگ یا مبلان کے ساتھ ہوا کروگ اور ایف یک دو گھڑ کو

وهده فرالیا که وه حنیقت می قرض ی نسی- سب یکه مونی کا ہے اورب نہ و تساری قرات سے بے فر ے اند تمارے اخلاص سے مافل ند اس کے فزالوں م كوكوك مريد نيس موسكاك خرات كابدل ند لي يا كم في ٣ - الى امت ب قراديج اللي طلفند میده جع ارشاد موا مهر (شان نزول) سیدنا عهداند این 🕍 مررش الله عن في إلى يدى كو عيش كى مالت على طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے محم راکہ رجوع کر لوا محراکر طلاق دینا ہی جاہو تو طسریں دنیا اس بر ب آیت کرید نازل موکی (فزائن العرفان) ۵ معلوم موا ک مرد کو عدت کی شار رکھنا جاہے کیونک مورتی حساب میں کی ہوتی میں بنیال رہے کہ اگر عدت عیش سے ہوا اور مورت دموی کرے کہ جمری مدت گزر چکی خاوتد الکار كم تو مورت كى بلت مانى جائ كى جرطيك وو مات مدت کے قابل ہو۔ ۲۔ قراہ گواہ مورتوں کو مدت دراڑ كر كے محك نه كروا عرب دراز كرنے كى بحق صور تي یں جو فقہ عی ذکور یں عداس سے معلم مواک ہوی الل بيت بوتى ب اور سكونت كا كراس كى طرف منسوب ہو آے آگرجہ کمر کا مالک مردے رب فرما آے۔ وفرق اننظ بَكُنَّ بي بھي معلوم بو أك عدت ك زماند على سات مورت کو تحریت نہ لکانا جاوے' اے تحریش رکھے' کھائے پینے کا فریج دے اور مورت مدت میں ون رات م كى وقت كرے إبر نظ ٨- زاند ورت على كمر ے ابرند دن میں نہ رات میں یہ مدت طلاق کا تھم ہے اوفات کی موت میں مورت دن میں لکل علی ہے، كمال وفيرو كم لئة ٥- اس طرح كه جدري يا زناكري تز شرق سزا کے لئے انسی تھلا جائے کا ایسے ہی اگر مورت بدنهان ہو کہ خاوند ے زبان درازی کرتی ہو تو خاوند لکار سكتاب وه ناشره ك عم عن ب ايسه ي أكر مكان محك بو خاوند فاسل موا طلاق مائد مو چکی مواتو مورت لکل سکتی ب (دیموست فقد اور تغییر فزائن العرفان) ۱۰ جواس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرائمی جن کے اندر رہتا

بتدول بر فازم ہے اللہ یعن ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس سے بعد فاوند کے ول میں مورت کی طرف میلان پیدا قرمادے اور وہ رجوح کرے اقتدا ایک وم تین طلاقیم نہ وے وو ایک بعد علی بھتانا نہ بات اس طرح کہ ان سے رجوع کرنوا ہے عم اس طلاق عل ب جومفتظہ نہ ہو۔ طلاق متنظم کے اے عل دب قربانا ہے کہ ملا تَعِدُّ لَنَا بِنَ بَعْدَ حُوْلَ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن طلاقول سے تم على خلوند كو على سرت ك اندر رجوع كرے اكر تين طلاق وے دى يول تو رجوع تيس كر سكت ايسے على طلاق باكن على رجوجها في تيس دوبارہ فكاح كى خرورت ب سال اس طرح كى رجوع ند كروا عدت مرد جاتے دويا جايا طلاق ہى دے دو معلوم ہواكد طلاقيس طيعه والميماء دين جائيس اليك وم تمن طلاقيس وس وعا كروه بالين أكر وسدوي تو واقع مو جاكي ك.

ا۔ طلاق دینے یا اور دبوع کرنے یہ سے مب ورنہ بغیر کواہ ہی طلاق اور ربوع ورست ہے اس سے معلوم ہواکہ کواہ مسلمان متل ہائیں کافروفائق کی کوائی قبل اسلاق دینے کہ اور دوع کورتی بول اسلاق کے لئے مسلم میں کہ دو موریا ایک مرد اور ووع رتی بول اس بین کوائی بی کسی کی رو روایت نہ کرو محض رضا اللی کے لئے کو اور دو اس سے معلوم ہواکہ محض کوائی دینے یہ اور کوائی دو کائی دو اس سے معلوم ہواکہ شری اسلام کاز یہ جو بی اس کی بحث کرر یکی۔ اس سے معلوم ہواکہ مرت کے کھرے نہ لکا اور کوائی دو مرف مطابع کے متعلق ہیں اس طرح کہ طلاق من دے لین ہو طرحی آیک طلاق اور طلاق کی عدت میں حورت کو کھرے نہ لکالے ادکام کار یہ جاری نہیں دو مرف مطابع کے متعلق ہیں اس اس طرح کہ طلاق من دے لین ہو طرحی آیک طلاق اور طلاق کی عدت میں حورت کو کھرے نہ لکالے

اور عدت بوحائے کی کوشش نہ کرے اور طلاق یا رہون ے شرق مواہ ہائے فرنسکہ طلاق میں شریعت کی مدود کا خال رکے دے اس طرح کہ اگر طلاق کے بعد مجات ع ا ريوع کا موقع ہو گا يا اس من کو انجى يوى اور اس حورت کو اجما فاوند مطا فرائے گا یا دین و دنیا کے فول ے آزاد فرما دے گایا زندگی موت قیاست کی علی ہے: پیائے کا ۲۔ (شمان نزول) معرت مول این مالک کے فرزند سالم ابن موف کو شرکین قید کر کے لے محے ا معرت موف نے بار کا نبری على است فحرد فاقد اور بين ک مرفاری کی شایت کی صنور نے فرایا کہ تقوی افتیار کمہ اور ولا سول شریف کڑے سے برحو انہوں نے ایسا ی کیاچند روز بعدی ہے نے وروازہ کھکھٹایا ' وروازہ کھولا الور مكما بيئا جهميا اور سواونت جراه لايا كنار ما فل بو ك تے یہ ان کا ای کھیم مل ہی ماتھ لیتا آ ا (روح) فزائن العرقان نے قربایا کہ جار بزار بھراں لایا تھا معرت موف نے حضور سے دروافت کیا کہ کیا ہے ال عص طال ب قربایا باں کفار حمل کا بال ہے اس پر ہے آ بعث کرعہ اتری معلوم ہواکہ تقویٰ سے خوں سے مجلت اور نیمی روزی اور ردزی عل برکع لی ہے اس ایت کے ورد و عمل ہے وست فیب لھیب ہو آہے ہے۔ دنیا میں بھی جوزت میں مجی اور شے اللہ کال ہواے دومرے دروازے م جائے کی ضورت نیس ہوآ ، اکد ووسرے اس کے وروازے ے آتے ہیں۔ ۸۔ فذاح لاکل کویانہ کو کے گاوہ می جو مقدر ہے کو لو کل چھوڑ کر واب سے محروم کون ہوتے ہو اب (شان نزول) اس میں کہ ان کی مدت کیا ہے " محاب كرام نے باركا، نوى مى عرض كياك حيش والى مورول کی عدمت تو معلوم ہو مخی جنیں جیش نہ ۲ کا ہو ان ک مدت کیا ہے اس بے ہے آیت کریمہ نازل ہوگی ۱۰۔ مین کی وجہ سے ان کی عدت می تمن مینے میں الد طواء الميس طلال مولي مو يا ان كا خادتد فوت موا مو ان ك مدت ومنع حمل ہے 11۔ اس سے معلوم ہواکہ آگر حاملہ مالتہ کا کید ماقد ہو جائے جبک اس کے اصفانہ سے ہوں ت

عَدُ إِل مِنْكُمُ وَأَقِيبُمُ وَالشَّهَادَةَ لِللَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ مواه مراول اور الله يحديث مواى قاف كروت اس سع تعيمت قراق بعال بِهُ مَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ بِإللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِةُ وَمَنْ سے ہے انتر اور پچھے دن ہر ایمان رکھتا ہو کہ اور ج ؽؘؾٚۊٳڶڷؗۮڽؘڿۘۼڵڷۜۮؙڡؘڂۯجٞٵ<sup>۞</sup>ۊۜۑۯۯؙۊؙؿؙڡؚ؈ؘ۬ػؽ۪ڎؙ اش سعد دسع اشراس كه ايمات كداه كال وسعاق بواسع و بال سع وزي مينا جبال امکانگان ز بوگ اورج التر پرمجرو باکرسے تودہ اسے کا فیہے ٹ پیٹک اللهَ بَالِغُ آفِي مِ قَلُ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْ قَلُمُ اللهُ اللهُ لِكُلِّ شَيْ قَلْمً ا © انترابنا كا ماداكرف والاب سه تك الترف بربيركا بكدا مازه وكلب ث وَالْنَّ يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَالِكُمُ انِ
اللهُ بَدَدُ مِرْدُ مِنْ الْمَحِيْضِ مِنْ اللهُ الل . ہو کی توبال کی مترت تین ہیست سے ادرائی جنیں ایمی میش و '' یانا وأولاك الكحمال أجلهن آن يَضِعن حمله فَن ادر حمل واندل کی میعاد لا یہ ہے سم وہ آینا حمل بھن ہیں ۔ وَمَنَ يَتَكِنَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنَ اهْمِ وَيُسُرًّا ﴿ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اور جو الله سے درے اللہ اس کے کا عل آمانی فرا معالی یا اللہ کا امرالته انزلة إليكفرومن تيق الته يكفرعنه حكميت كاس نرتبادى المرف الأداك اورج الشرست وسيدا فشرامك برائيان أكارفيت وَلَيْعَظِمُ لَهُ آجُرُ إِن السِّكِنُو فُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَّنْتُمْ الا أحد أسد برالواب فيد كافل مورون كروبال ركوبهال فود ربع مر

اس کی عدت ہوری نہ ہوگی کو تھ یہ حمل ہنا نہیں بلکہ کرتا ہے اس لئے ایسے اسقاط کے بعد ہو خون آ تا ہے وہ نفاس نہیں کملا تا اور اگر حورت کے سان ہا کوئی اور جانور پردا ہو اور تھی عدت ہوری نہ ہوگی مرح کرنے خارج ہوتے ہا جانور پردا ہو اور تھی عدت ہوری نہ ہوگی اور اس کے بعد کا خون فلاس نہیں کملا آ ہی جس کید کے اصفا ہورے بن بچے ہوں ' جان نہ بڑی ہو تو اس سے عدمت ہوری ہو جانے گی اور اس کے بعد کا خون فلاس نہیں کملا آ ہی جس کید کے اصفا ہورے بن بچے ہوں ' جان نہ بڑی ہو تو اس سے عدمت ہو بات کو جانے گی اور نکل کی تو تو اس سے عدمت ہو جانے گی اور نکل کی تو تو اس سے مسلم ہواکہ تھوٹی دی وہوں فعیس ملے کا سب ہواس سے آ کھی وور عدم مورد املام براہ راست رہ نے دیے 'ان بر مضوطی سے حمل کرد ہا۔ اس سے مسلم ہواکہ تھوٹی دی وہوں فعیس ملے کا سب ہواس سے آ کھی وور

(بترسل ۱۸۹۱) ہوتی ہیں دنیا بی رحمیں آتی ہیں اور آفرت می رب کرم فران ہے کر خیال رہے کہ تقویٰ بی شرط بدے کہ دنیا عاصل کرنے کے لئے نہ کیا جدے۔ صرف الله رسول کی رضا کے لئے ہو۔

ر اس سے دو سنتے معلوم ہوئے ایک سے کہ زائد عدت میں مورت کو فلوند فرید انور مکان وے گا دو مرے سے کہ مکان اپنی حیثیت کے لاکن وے کا لیکن اگر خود اپنے مکان میں رکے تو طلاق مفلظ میں مورت اس سے پردہ کرے۔ الذا جال رہے ہو کا مطلب سے نہیں کہ بغیری دہ خلط طو ہو کراس کے ماچے رہوا طلاق رجی

مِّنْ وَجُرِ الْمُورَلِالْضَالَةُ وَهُنَ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ایی فات برن اور الیس مزر نه دو کر این بر سین کرد وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَٱلْفِقُوْاعَلَيْفِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ ادر اگر عمل وایس بول تو آنیی ناف دللت دد میمال یک کم ان کے بھ صَلَهُ فَنَ فِإِنَ ارْضَعَى لَكُمُ فَالْتُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَأَلُورُوا پیا برت ہر اگر وہ تبارے لے بیکر دورم بائی و الیس اس ای ایت دوماندایی بِيُنِكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسَرُتُهُ فَسَا وَضِعُ لَهَ الْحُرِيُ على مول فور بدائر وكوف مراكر الممنالذ كرول وقريب يركز العاددوي ل وألى مِلَ ما في كل مستدور والالف مندرك قائل نفذ عد ف اورجى بما تكافد في ذك لل الدوال من مد استخداد المنظرة المالية من بروج المنظرة اَنْهَا شَيَجُعَلُ اللهُ بَعْمَاعُنْمِ لِيُنِدُّونَ وَكَايِنَ مِنْ فالى بننا اسد وإب ت تربب بعاندو شوارك كي بعدا سان فراد في الماليكنيك فرر تھے موں لے نیے خدب سک مح اور اس کے دووں سے مرکش کی فریم نے ان سے برًا وْعَنْ بُنْهَا عَنَا أَبَّا ثَكْثُرُا ۞ فَنَا اقْتُ وَبَالَ سمنت منا بدیا الد ابنیں یری مار دی تواہوں نے اپنے کے کا وال اَقِرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَفِرِهَا خُسُرًا ۞ اَعَدَاللهُ لَهُمْ بی ک اور ان کے مہم ایمام کمانا کا کا اللہ نے ان کے سے عَذَابُاشَيْنِياً فَاتَقُوا اللهَ يَالُولِي الْاَلْبَابِ اللَّهِ الدِّينَ سخت خاب تبارسم ربکاہے ٹی آو انٹر سے ڈرو کے حقل واکو وہ جو منزل،

میں بروہ کی ضرورت نمیں۔ ممکن ہے کہ خلوند رجوع کر الم المدين هدت على ان اورون كوري الله الله كل الله ور بس سے وہ مکان سے نکتے ہے مجور ہو جاوی مکان کی على ير بكر السي عل و آريك مك وسه إي ك ان ك ماته كى خت مزاج فورت كود كم جوات بريان كريد الماركيونك طلاكي عدت ومنع حمل عنه يودك بو كى و خيال رب كه جر طلاق والى مورت كو خرج عدت وينا واجب ہے مللہ ہو یانہ ہو یہ ای المام احظم کا قول ہے اس اس سے چند منتے معلوم ہوئے ایک یے کہ خورت عدت كررنے كے بعد اپنے كي كو دورہ بالے كى اجت لے عن ب ومرے بدك اگر مل بعد عدت يك كو دودھ بانا واب تو رومري مورت كو يدند را جائة تمرك يدكه ي باب كا مو يا ب اس كى يرورش دوده وفيرو كا فرج إب ي ازم ہے جیماکہ لکے سے مطوم ہوا خال دے کہ جب تک مطلق دو مرسه سے ٹکاح نے کرسے تب بھی بچہ کی ستن به د ، الله ك بل إلى معلوم بواك بعد طلاق بی بد کی برورش می بال کامٹورہ لیا جادے کو کلہ اے عے داود اللت ہے اس طرح کہ مال دورہ یا نے کی زیادہ اجرت ماتے باب اس پر رامنی نہ ہو عد اس ع ے مطوم ہواکہ اگر ود مری والے تریق کم لی ہوا مال زیارہ تو باپ دو سری واپ سے دورہ پاوا سکا ہے ٨۔ اس ے معلوم ہواک خلوند پر اپی میٹیت کا فرچہ دینالازم ہے اکر مورت نقیرہ ہو اور مرد کمن او کمن کا سا ترجہ وے " ین مدت عی مرد این مالت کے معابق فورت کو فرج رے اور مین فریب آوی اوت کا فرج الی بالا کے منابق دے گا خیال رے کہ اگر باب فقیرہو کو مل بر ب كارورت بلانا واجب ب ١٠٠٠ قذا فريب ير بالداري كا تريي واجب ديس فراياً - ١١ مين فريب آوي رب تعالى ك رحت سے عامید نہ ہو بھر طاقت حق آواکرے اللہ تعالى منتريب اے فئى فرمادے كا أكر جاب ١٣-كد ونا م ان کے کفرو منابوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج اور أنرت من خت مزاكامتي فيرايا معلوم بواك فريب

متی بثارے کے مستق میں اور امیرفاس مذاب کے میال رہے کہ بہلی قریہ سے مراد بہتی والے ہیں سیار معلوم ہواکہ کفار پر ونیاوی مذاب آ فرت کے مذاب کے متاب سے متابلے میں اس لئے ان کے متعلق چکھنا ارشاد ہوا اور ان مذابوں سے ان کا مذاب آ فرت کا مذاب آ فرت کا مذاب آ فرت کا مذاب ہو گا گا۔ کہ انسیں موت و قبری مذاب سخت ویا کیا مدمن اس ضمارہ سے محلوظ ہے اور رہے گا 100۔ اس سے مراد آ فرت کا مذاب ہے جو بعد قیامت ہو گا گذا آ بہت می محرار نسیں

ا۔ ذکر کے معنی تھیجت یاد دلانا۔ یاد کرانا۔ مزت مقلت ہیں ' یہال سارے معنی درست ہیں اور ہر معنی حضور پر صادق آتے ہیں ' اس سے معلوم ہوا کہ حضور وکرامٹر ہیں۔ اور ذکر افتہ سے ب چین دل چین پاتے ہیں ' قرآن کواہ ہے اقدا حضور دانوں کا چین ہیں۔ اِنا پیدا کوانڈیو خطیت انسٹر ظب کا بھڑین طان ہیں ' جو بیشد درود شریف کی کثرت کرے کا انشاہ افتہ اے بیاری نہ ہوگی حضور افتہ کو یاد دلانے والے ہیں دب فرما آ ہے۔ اِنکا آنٹ منڈ لِز حضور کا نام شریف ذکر افتہ ہی ہے حضور ہماری مزت ہیں دنیا میں اور آخرت میں ہی ' صفور ذکر افتہ اس بکھ ہیں حضور کے جم اطری پیدائش کم معظمہ

میں ہوئی روح اطر لامکان سے انزی اس کئے مرل قربایا مها این مینورکی تشریف آوری کی دو انگیش مان م ہوئم، قرآنی آیات کی الاوت لوگوں کو سکھانا اور سب کو مرای ہے دایت کی طرف مخلت سے بیدای کی طرف باطل سے حل کی طرف تالنا الفاظ قرآن مجی حضوری ے لے اور فیوض قرآن مجی سرکاری سے ماصل ہوے" خیال رے کہ حضور کے یہ ودنوں دمغ نہ ذمانے سے متید یں نہ مکان ہے ہے۔ اس سے چد مستنے معلوم ہوئے ایک بدک کفراند جراب اسلام روشنی دو سرے بدک کفر براروں مم کا ہے مراسلام ایک ی ہے کو تک رب نے مخرے کے قلمنت جع فرائی اور اسلام کے لئے اور واحد ارشاد فرایا تیرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحر ے ایان کی طرف جمل سے علم کی طرف منق سے تقوی کی طرف لافتے ہی ایمان بندر م کا فائل رسول یں جو قریب ی فرکور ہوئے ہے۔ اس طرع کے اللہ ک ذات صفات اس کے رسولوں اس کی آسانی تاہوں وغیرہ تمام مقالم اسلاميه كوول عد في الدينير نبوت مرف وحيد ماننا دوزخ کا راسته ب شيطان مشرك نسي وه يكا موحد ے محروزی ہے ہے بقدر طاقت اطلاص کے ساتھ ٦- خيال رب كه مومن مرتح وقت اور قبري جنت كا مثلده كرياب محرجت مي بسماني واظله بعد قيامت ي ا ہو گا الی شدام کی روحی فت ہوتے می جنت عی بھی ماتی میں عداس سے چد مسلے معلوم ہوئے ایک ید ک الان مل سے مقدم ہے ور مرے یہ کہ نجات کے لئے ایان کے ساتھ نیک اعمال کی بھی شرورت ہے' تیرے یہ کہ اللہ تعالی ایک مومن کو چند مبتقی عطا قرا دے گا لمازی طیمه" زكوة ی طیمه" این رحت ی طیمه" چاتے یہ کہ جنت میں کیکئی ہے ، نہ وہاں موت نہ وہاں سے لگانا ٨ - معلوم مواكد زمينس سات جي يا تو سات ولائتي ہں۔ جنیں منت الليم كما جانا بي يا مات طبق كين جو تک یہ تمام طبقے ملی کے جی اور ایک دو سرے ہے لیے موع "اس لئے قرآن كريم من ارض كو واحد قربلا جايا

بینک الله تے تبارے نے فوت الاری ہے وہ درول ما کاتم پر اللہ کی دوفن كرے ف دواے باوں يى بے مائے كات بن كے في بري بي فِيْهَا اَبِدُا قَنُ اَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ مِنْ قُالَ اللَّهُ مِن مِن بمیشر بمیشر رہیں ہے شک اللہ نے اس کے لئے چھی دوزی دمی ڈاللہ سے میں کے سات 7 مان بنائے اور ابنی کے برایہ ذہنیں ڒؙؙۧڷؙٲڵٲڡؙۯؙؠؽڹؘۿؾۧڶؾؘۼڶۿۏٙٳٲؾ<u>ٙ</u>ٳۺؗػڶڮؙڴؚؚ<u>ؚ</u> ان کے درمیان ازائے کی اکر تم بان و کر ال سب بکر قَرِيْرُهُ وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَكَا طَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا ﴿ و مکاہے تا ہ اللہ کا طم ہر پیز کا تھیا مورت التريم مدنى ہے اس بل باركوع ١١٠ وات ١٠١ معي بور ١٠١٠ ورف يك فرائ الشرك نا) مع خروع جر بنايت مهر بان رم والا يَايُهُا النَّبِيُّ لِمَرْتُحَرِّمُ مَا احَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَعِوْ العظيب بتاني والدوزي اتم ابيضاد بيميول لام يحقه ليقة بولا وه جيزه اخدني تباشيطة

ہ' آمین مختف چزوں کے ہیں اور ایک دو سرے سے دور' افذا انسی سلوات محم فربایا جاتا ہے ہدیعی اللہ تعالی کے احکام آسان و زهن عی جاری ہیں' ایک کوئی جگہ نہیں اس کا بھی خاذ نہ ہو۔ ۱۰۔ مینی ہو رب تعالی آج آسان و زهن عی اپنے احکام نافذ فرارہا ہے وہ کل قیامت میں بھی صاب کتاب لے گا سزاجرادے گا اس کا بھی جمان اس کا بھی خان ساری محل کا سب کتاب لے گا سزاجرادے گا اس کے طلم کے لئے نہیں بلکہ محلوق کا مند بند کرنے کو ہے ۱۲۔ (شان زول) منور معلی اللہ علی دسم جس محد رہنی اللہ معنی مشرور کیا گھی اس وج سے وہاں منور معلی اللہ علی محد رہنی اللہ معنی اللہ معنی کرنے کو ہے ہیں میں محد ہیں شدہ چی فرماتی میں محد ہیں ہے میں سے میں میں اللہ ہے میں سے میں میں محد دو کیا کہ اب جب ہم میں سے میں میں دونوں نے آئیں میں محدود کیا کہ اب جب ہم میں سے میں ا

(بقید سلید ۱۸۵۳) کے پاس حضور تشریف الدیں قوہم عرض کریں کہ آپ کے مند شریف سے مفافیری پر آتی ہے ' چنانچہ ان دونوں نے ایسان کیا حضور نے قرمایا کہ ہم نے مفافیر لو کھایا میں شدیا ہے اچھا ہیں شد کو اپنے پر حرام کر آ ہوں۔ بینی چو کلہ شدی وجہ سے حضرت زمنب کے بال زیادہ فحر آ ہوں جو حسیں چاکوار ہے تو ہیں شد حرام کے لیتا ہوں ' بعض دوایات ہیں ہے کہ آپ نے اپنے پر ماریہ تبدیہ کو حرام فرما لیا تھا۔ پکو بھی ہو اس موقد پریہ آیات اخریں ۔ شد حرام کے لیتا ہوں ' بعض دوایات ہیں ہے کہ آپ نے اپنے پر ماریہ آئے کہ سری میں میں میں میں میں میں اس موقد کے م

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اسم کھالینے سے چی اس کھانے والے پر حرام ہو جاتی ہے کہ جب وہ چیزاستعال کرے کا کفاڑ لازم ہو کا بیہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کاشد یا مارید

مَرْضَاتَ أَزُواجِكُ وَاللَّهُ عَفْوُرْ مَّ حِيْمٌ وَقَلُ فَرَضَ عول کی ابنی بیبیوں کی مِی چاہتے ہوئے اورائٹر بخیٹے والا ہمریان ہے تا۔ بیٹک انٹر نے اللهُ لَكُمْ أَنِّحِلَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَالْعِلْيُمُ تهادے ہے تبار کاشوں کا اً رمتر فرا دیا گہ اورانڈ تہادا ہوا۔ ہے گا اور نڈرٹھ کست والابعة أورعب بن في ابل الك بلاك عد ايك دادك باكت فرال ك بك بنايا اود ، كى سع بنم يرقى فهائى 2 ہم جب نى نے اسے سی فيروی بول مفودكو هٰنَ إِيَّالَ نِبَا إِنَ الْعِلِيْمُ الْخَبِيرُ ﴿ إِنْ تَتُوْبَا إِلَى نے بنا یا فرایا محد طروا مے فروار نے بنایات نی کی دوؤں میں ل اللہ کی فردت اللوفقة معكث قُلُوبُكُما فان تَظْهَرا عَلَيْهِ وَ مْ ربر رَحْ كرون وْدْ ورقهاد عد ل دُو سه كي بث مكة بي كناه الران بدندد إنهوا وَ بدائك اخدان كامدة كارب أور ، جريل اور يك أيان والح الل اور اس کے بعد فرفت معد بر بی ال الا کا دب و ب ہے اعان واليال و او في الياب توروايا بندكي واليال ال روزه واردل ابيابيال اور

تعد دمنی اللہ عندا کو اینے پر حرام فرالینا محق ازواج کو راضی کرنے کے لئے تھانہ کہ بے علمی کی وج سے کیو تک اب مند كى يوفيب نيس وه تو محسوس بوتى ب ففاو إلى اس آیت سے حضور کی ب علی پر دلیل نسی پکر سکتے اب اس نے آپ کی ان دولوں مبارک پولوں کا یہ قسور معاف فرما دیا اور آپ کے لئے اس حم کا کفارہ بیان فرما واجس سے آپ کی ساری است یر آسانی مو می سے اس ے معلوم ہوا کہ طال کو حرام کرلینا تھم ہے محر حرام کو طال کرلینا حم نیس شکا کما کہ آگر بی ہے کوں و جھے یہ مری وی حرام یہ حم ہے اور اگر کماک اگر قلال کام کوں تو سور کھاؤں یہ حتم نیں "یہ بھی معلوم ہوا کہ حتم كاكناره صرف اس دين عل بي كيل شريعون على يدند تها اس فئے رب تعالی نے ایوب طید السلام کو کفارہ کا عم ند دیا بک هم بری كرن كا حیار تنایاكد ایل بوى كوجما دد مار دیں میں اے تغیر اور ان کے محروالو اس لئے تسارے کمرکے انگلات خود فرما آہے۔ اور تسارے کمر ے آواب مطانوں کو سکمانا ہے ہے۔ یدی مطرت مند یں اس کے معلوم ہواک حضور کی وہ شان ہے ک حضور کے فاعی معاملات ہمی رب مے کرنا ہے مضور نے معرت مندے فرایا قاک شدیا باریہ تبدی کو حرام فرا لینے کی خرمی کون دیا این تک بی رکمنالا ، خیال رہ ک حضور کی بویاں اس حم کے دن نو حمیں کافی قرشیہ عائلًا \* مغد " ام حبيه بنت الي سغيان \* ام سمر بنت امي \* موده بنت زمعه عار بوبال فيرقرش زينب بن بحش اسديه ميوند بنت مارث باليه مفيد بنت مي نيبريه جوري بنت مارث مسعلت رمنی اللہ منن منور نے معرت منعدے وہ ہاتیں راز کی فرمائی ایک شدیا حضرت مارید كواية برحرام فرالينا ورس يدك مير بعد معرت ابو بكر و عمر فليف بول مح عد بعني معرت مفد نے يہ رونوں باتی حضرت مائشہ صدیقتہ کو تنا دیں ۸۔ کہ اے محیوب مغید نے تمہاری وونوں راز کی باتیں معرت عائشہ صدیقت رضی الله عنما سے کمد وی اآپ کی داز واری ن

کر سیس ہے۔ یعیٰ حضور نے حضرت مند سے یہ فرمایاکہ تم نے شد کی حرمت کی فبر کیوں شائع کروی یہ نہ فرمایاکہ وو سری بات بھی ظاہر کروی ہے حضور کی شان کر کی تھی ہے۔ بعض کا ذکر نہ فرمایا والے حضرت مند نے ہو چھاکہ یا حبیب اللہ یہ فبر آپ کو کس نے دی وی اللی سے فبر ہوئی یا حضرت مائٹ نے تناویا ا مینی یہ فبر جھے رب نے دی جا ۔ قاب ہو شروری ہے اللہ یہاں ول بہت جانے سے مراوفش و فجور شیں بکد باہت کو پہند کرتا ہے ایک تک کوئی سحالی فاس نہیں ہو سکتے۔ رب فرما آئے ہے۔ فاقر مفائد مفاور ہو سکتا ہے مورہ اس پر اگر تم نے حارب تی کی فدمت و مدون کی قوان کے مدوکار بہت ہیں ان کا مدوکار خود

(بقید ستی ۱۹۹۳) اند تعالی ب حضرت جرئ نیک مسلمان اور سارے فرشتے ہیں اگرچہ حضرت جریل بھی فرشتوں میں واقل ہیں کرچ کد وہ تمام فرشتوں کے سروار ہیں اس کے خصوصیت سے ان کاؤکر علیمرہ ہوا۔ خیال دے کہ ہی مسلمانوں کے ایسے ددگار ہیں اچسے بادشاہ رعایا کاردگار اور سوسن حضور کے ایسے دوگار ہیں خدام اور سیای وادشاہ کے افذا اس آسید کی عام پر سنس کما جا سکاکہ حضور مسلمانوں کے حاجت سند ہیں ارب فرماتا ہے۔ ان شفرانشاد بنصر کم جاس اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے بندے ددگار ہیں کے تک اس آست میں حضرت جرئیل اور صالح مسلمانوں کو سوئی بددگار فرمایا کیا اور فرشتوں کو ظمیر ایمنی معلون قرار دیا کیا جمال

فيرالله ك مدد كي نفي ب دبل حقل مدد مراد ب عدا آعت عي تعارض في عام خيال رب كري ازواج مطرات كو درائے و مكانے كے لئے ب طلاق ولوانا معمور نس ١٨- ين الى يريال انس مطافرات كابوتم ي زاده ان کی اطاعت شعار ، فرانبردار بون کیس خیال رے کہ حضور کی ازواج تمام جمان کی موروں سے افغل بي اليكن أكر معاد الله السي طلاق بو جاتي اور ووسرى ورال نکاع می آ جاتی تو جران سے دہ افغل موتی فقدا آمت الل وافع بي ي رب فرالا بينيد ذوا خَيْرَكُمْ لَا يُكُونُوْا أَشَنَا مُكُمَّ ١٤ مَطْوم بواكد حورت وواحجى -يوالله كي معد يو الرحد فريب يو الداجال عك مكن هو ديندار پوي افتيار كروا بالدار كو مت احويزو -ا اس سے وہ پریال بہت اثر پزر ہو کمی اور انہوں نے ہے۔ 11 حضور کی خدمت و اطاعت کو تمام تفتوں سے اعلیٰ و افغل سمجله ۲- اس طرح که خود بھی نیک رہو اور ابی بیری بوں کو ہمی نیک بنے کی بدایت کرو معلوم ہوا کہ بوی ہمی اہل میں واطل ہے ہے۔ آدمی سے مراد کافر اور پھر ے مراد ان کے بت ہیں۔ مطوم ہواکہ ہر فخص پر تبغی مروری ہے اور پہلے اپنے بال بجوں کو تبلغ کرے۔ امار جن کے ول میں ہالکل رقم نسی اور ان کی چڑ سے کوئی چھوٹ نیس ملکا ہ۔ معلوم ہواکہ سارے فرشتے معصوم جر، کاروت و ماروت جب مثل انسائی ش آئے تب ان ے کنا مرزد ہوئے قندا آیات میں تعارش نسی میے معداه موسوی مانب بن کر کمانے کا تمالا ، کی توب جس كا اثريد بوك يرك الحال جموت جاكي فيك كامول كى مارت بز مائے منال رہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ ہے ندامت' آئھ و محناو نہ کرنے کا حمد ہے اتوبہ بہت قسم کی آ كفرے تور وقس سے توب محتوق العباد سے توب وغيرو-تہت النصوح یہ ہے کہ آدمی قوبہ کے بعد ممناه کی طرف نہ نوٹے ' ہیسے تھن ہے لکا ہوا دودہ تھن میں نہیں نوٹما (از فرائن العرقان) 2- معلوم ہوا کہ توبہ منابوں کی معافی

اور جنت کے استحقاق کا ذریعہ ب کریم کا امید والا میں

ٱبْكَارًا۞يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُوْاقُوْآ اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيْكُمُ مؤريان له الله الله والرابق ماؤن أور أبي مرويور الهام المراي الرابي المرابي ا باؤر بس کے اینص اول اور ہتم یں تا ای بوسست کرے ذیتے شِكَادُّلَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمُرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا مقرر بين جر الشركما محم بتين الملئة ك الدبو ابنين عم بو واي يُؤُمِّرُونَ ۞ يَاكِيُهُا الَّذِينَ كَفَرٌ وَالْا تُعْتَكُنِ رُوا الْيَوْمَرُ تے بیں ہے اے کافو آج بہائے : إِنَّهَا تُخْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ بھیں وہی بدلہ ہے کا ہو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو اْمَنُوانُوبُوۤٳڮٳٮڷ۬ۅؾۅۘ*ڹڰ*۫ؽٚڞۅؙڿٵٝٚڝٛڵؠ<u>ڗڰؠٛٚٳ</u>ڹ اللہ کی طرفت الیں کی پر کروچ آ کے کرنیمت ہو جائے ل کریٹ کرکیا (رہے کہ آری يُكِفِّرُعَنَكُمْ سِينَانِكُمْ وَبُنْ خِلَكُمْ جَنْتٍ بَعْرِيْ مِ عرائیاں تم سے اگار مے ف اور نہیں بافوں میں کے آبائے جن کے بیچے ہردل ہیں جس و ان انڈ دموا ڈکرے کا بی اوڈ کھماتھ کے ایان ویول مكوث ان كا يو دورًا بوطا ان كر الح اور ان كروا في في ومل كوس ع اعُ مارعُ رَبُ مارے نے بارا رَرَ مُراثِرَ مِن آرَ بَيْنَ مِنْ اللهُ الل وے - بے ٹیک بچے ہر ہے! ہرقدیشہے ل اے فیب بتا نے لئے اپنی پاؤیں ہراودمانقوں پر ہیا۔

وعدہ بہ ۱۰ س سے معلوم ہواکہ موسن آگر یہ مختگار ہو۔ انشاہ انڈ آخرت کی رسوائی سے محقوظ رہے گا۔ آگر اسے سزاہمی دی جائے گی اب طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو 'کیونکہ محبوب کا استی ہے رسوائی کفار کے لئے مخصوص ہے اسے بھی معلوم ہواکہ متنی موسن قیاست جی حضور کے ساتھ ہوں کے اروح البیان نے فرایا کہ قیاست جی بعض متقیوں کا حساب ہالک نہ ہو گا۔ بعض کا حساب ہیں پروہ ہو گا ارب ان سے تجاب نہ فرائے گا۔ ان کی شفاعت آبول کرے گا۔ ان کے چرب دوش ہوں کے۔ اب موسنوں کے ایمان کا فور معیوں کی اطاعت کا فور مختصوں کے اطلام کا فور مجبوں کے صدق و دفاکا فور سابدوں کی بیشانی مینی جو گا ہوا ہوں کے بعد اور بیش میں جو گا دائمیں جو گا دائمی ہائمی بھی چھے نہ ہوگا آک چھے آئے دائے متافقین اس سے فائدہ نہ افعائی ہا۔ یعنی فدایا بی سے بار کتنے تک بید فور باتی رکھا گاکہ

(ہتیہ میل ۸۵۵) نیے۔ ہے گزر ہائی اس من یہ دعااس وقت ما بھی کے جب دیکس کے کہ منافقوں کا فرد درمیان میں بچھ کیا مطوم ہوا کہ اولا سمنافقوں کو فور لے گا درمیان صراط پر بچھ جائے گا۔ بعض موسئین پل صراط ہے نگل کی کوئد کی طرح گزر جائی گے ایعن چیز ہوا کی طرح بعض تیز سوار کی طرح البعض چیز تووں پر محسنے ایس کے منافقہ کے دو کا اس کوئی کے دو کا اس کوئی کے دو کا اس کے معافقہ کے دو کا اس کے معافقہ کی معافقہ کا معافقہ کا معافقہ کے دو کا اس معاملہ کا معافقہ کی کہ دو کا اس معاملہ کے معافقہ کے معافقہ کی کہ معافقہ کی کہ معافقہ کی کہ معافقہ کی کہ معافقہ کے دو کا کہ معافقہ کی کہ معافقہ کی کہ معافقہ کا کہ معافقہ کی کہ معافلہ کی کہ دو کیا کہ کا کہ دو کیا کہ کا کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کر کا کہ کی کہ کا کہ

ا۔ کیلے کافروں پر کلوارے اور چھے کافروں لینی معافلوں پر سخت کاای اور مغبوط والا کل سے جماد کرتے رہو کی کلہ معافلوں پر کلوار نسین جانی جاتی اس سے معلوم بداک حضور جمال والے بین اور موکی علیہ السلام جانال معاور معاملے معا

ترجع الأدر واغْلُظْ عَلَيْهِمْ وْمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْلُ الْمَصِيْرُ محد ادران مرحن فراً و ل ادر الكافيكانا جنم ب الديميا بي را ابنام ك خُرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُؤْجِ وَ اللہ کا فروں کی مثال دیتا ہے گ نوح کی محدیث اور امْرِأَتَ لُوُطِ كَانَتَا تَعُتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ كَا لولم کی حدث ک وه بهدے بندوں میں دومنزادر قرب بندول کے کاع صَالِحَيْنِ فَخَانَتْهُمَا فَلَمُ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِن اللهِ عی هیں ہر آبنوں نے ان سے دخاک ہے تووہ اللہ سے سا سے ابنیں کہ کا کہ آئے اور شَيُّا وَّ فِيْلَ الْخُلَا النَّارَمَعَ اللَّخِينِيُ وَضَرَبَ فرا ویا عمیا کرتم دونوں موریس جبنم یس جاؤجا نے دانوں سے ساتیت الداشہ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ أَمَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ مِ إِذْ ملازں کی طال بیان فرہاتا ہے ٹ فرمون کی بی بی ہے۔ جب ٷؘٳڵؾٛۯؾؚٳڹڹۣڸؽۼڹٮۘۮۘڹؽؾؙٳ**ؽ**ٳڵۼؖٛؾۊٷڣ۪ٛۊؚٷ امس نے وق کی اے میرے دب ہرے ہے اپنے پاس جنت ہی تھر بنا کہ اور مجھ فرقون اور اس کے کا کہ سے بخانت ہے۔ اور مجھے کانا نم نوگوں سے بخانت مجفل ڈل وَمُزْيَعِ ابْنَتَ عِلْمانَ الَّتِيُّ أَخْصَنَتُ فَرْجَهَا اور حران کی بیٹی مریم ہے جس نے اپنی پارسائی کی مفاقسے کی تئے فَنَفَخُنَا فِيهُ وَمِنَ رُّوْحِنَا وَصَدَّاقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهُا تومی حذاص پس این طرف کی دوج چوبی کے اوراس نے لینے دب کی ہاتوں وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقِنِتِينَ هَٰ اور اسکار کتابوں کی تصدیق کی گا اور فز بالبرداروں میں بوتی فلے

ہواک حضور جمال والے ہی اور موی طبہ السلام جاتال والے کو تک حضور کو مختی کا تھم ویا تمیا اور موی طب السلام ے فرلما کھانک فزلائنا فرمون ے زم کام کا اے ہی مطوم ہوا کہ ب دخوں کافروں پر مختی کرنا سنت ب بال جن کے ایان کی امید ہو ان بر انتائی نری کرو گار ہے زی ایس ی جرم ہے جیے مسلانوں پر بھی اور زیادتی' سانب مان کا و حمن ہے۔ یہ کار ایمان کے وحمن اخیال رب کے حمل کنار کا اور محم ہے ذی و متامن کنار کا مجم اور ۲۔ معلوم ہواک متانقین د کفار سب پیشہ دوزخ پی رہی مے بک منافقین نیخ درج می ک ان کا كفر كملے كافرول سے سخت ترب س عذاب دي جانے على اور مسلمانوں کی قرابت کام نہ آنے میں سے نوح علیہ السلام ك يوى كا نام وا مد يا والعد لما حطرت لوط كى يوى كا نام واحد تما ۵۔ کہ کائرہ رہی واحد تمتی تحی کہ لوح طیہ السلام دیوانے میں اور والجہ کفار کی جاسوس کرتی تھی ' کہ ایان کے بغے پزرگوں کی حمیت قائدہ نسیں چنجاتی' نوح طیہ السلام کا بیٹا کافر رہا ہے معلوم ہوا کہ کفارے لئے ای کارشہ یا بی کانب کام نیس آیا یہ بھی معلوم ہوا ك تامت على بر فض إس ك ماته بو ي جس عدنا میں عمبت کر یا تھا۔ یہ کہ مومن کو کفار کے محناد کا اثر نہ ہو گا جب وہ ان سے تذار ہو آگرچہ ایک عی محرص رہے ہوں ۸۔ حفرت آب بنت مزام کہ آپ مویٰ طیہ السلام پر ایمان لائمی ' فرمون کو خبرہوکی تو اس نے ان بر خت مزاب کیا کہ جار مخوں سے آپ کے باتھ یاؤں بئەھوا دىپئے اور سخت دھوپ میں ڈال دیا 9ب معلوم ہوا کہ جنف یں وہ کمرزیادہ ورجہ والا ہے جس جی بنے کو ترب الى زياده مو عرب كت بي الهار تبك المنار تكري یسلے یزوی کو دیکمو ۱۰۔ اس طرح کہ جھے ایمان پر خاتر ہے پرون ہو دیمو ۱۰۰- اس حرح کہ سے ایمان پر خاصہ سخ نعیب قربا ہے پیملوم ہواکہ ویل قطرے پر اپنی موت کی ہے وعاكرة جائز ب الله تعالى في ان ير فرشة معرّر فرا دي جنوں نے آپ مر ملي كرليا اور ان كاجنى محرائي وكما

دیا۔ جی سے آپ ان تام معیتوں کو بھول حمی۔ بعض روایات جی ہے کہ آپ مع جم آسیان پر افعالی حمی (روح) حضرت آسے جنت جی امارے حضور کے ٹکان جی ہوں گا۔ خیال دے کہ قرآن شریف جی ۲۵ مگر حضرت مریم کانام آیا اور آپ کے سواکی مورت کانام قرآن جی سے کہ آپ کو کی مرد نے نہ جموا۔ اس کی تغییروہ آست ہے دلم بیشنی بَفْتُن اس اس طرح کہ حضرت جریل نے آپ کے بیٹے پر پھو تک ادی جس سے آپ ماللہ ہو حمیم اس آست سے چند سستے معلوم ہوئے آیک ہے کہ افغر کے مقوان کا کام در حقیقت دب کا کام ہے کیو تک حضرت جریل نے ادی ارس نے اور ایا ام نے چو لگا۔ دو مرے یہ کہ فیش دینے کے لئے دم کرنا شدہ کا کہ ہے مشلی کے دم ودود کی اصل یہ آیت کرے ہو کہ حضرت میں طرح المالم دوح الله اس لئے کتے ہیں کہ آپ کی پیدائش

(بقيد سخد ٨٩٢) روح الاجن كى چونك سه ب أب كى چونك سه مروب زنده يار اجهے بو جاتے سے ١٦٠ يعنى تمام أسانى كمابوں اور محيفوں پر ايمان لائمي اور شرق احكام پر عمل كيا ١٥٥ كونك آپ تقوى وطمارت عن مرووں سه كم ند رہي اس لئے قانتين جمع ذكر ارشاد بوا عيال رہ كر پانچ بي بياں بوے كمال والي بير... حضرت آب مريم فاطم فديجه وعائشه رضى الله منن

ا۔ اس مورت کے بوے فضائل ہیں افرمایا کہ یہ مورت شفاعت کرے کی عذاب قبرے تجات کا باعث ہے ایک محالی نے ایک جنگل می زیمن کے اندر سے موره

ملک بزھنے کی آواز سی حضور سے عرض کیا افرمایا کہ وہاں كى مومن كى ترب يو زندگى يى سوره كل يزهاكر اقا اب مجی قبرس برد رہا ہے ہے۔ یعنی برے انعام و احسان قرائے والایا جس چزیر اس کا نام لے دیا جاوے اس میں نیادتی و برکت ہو جائے ایکت سے مراو سے زیادتی رحمت ۳۰۰ عالم اجسام کو ملک اور عالم ارواح و عالم انوار ي وفيره كو ظوت كت بين نيز ظاهري قبند ملك كملانا ب اور بالمني تبعنه ملكوت يعني سارے عالم مشود مارے تبعند کے علی میں کہ اس پر ہم طاہری و یاطنی تعرف فرائے میں (از روح) ۲- یعن رب بر ممکن چزکے بدا کرنے بر قاور ہے نامکن چزیں اور واجب کی ذات و مغات کو اس ہے كوكى تعلق نبين افذايه نين كد يحة كد رب جموت بول سكا ع ٥٠ اس سے معلوم بواكد موت وجودى چيز ہے کیونکہ محل مدمی چنے پیدا نہیں ہو سکتی اس لئے کہ پیدا كرف ك معنى بين ستى بلفا اس لئ مديث من ارشاد موا اک قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی لین فاكروى بائكى۔ اور فاہرے كه فاوه شي بو عتى ب جو موجود ہو اے خیال رہے کہ اس عالم کے افغال مخم ہیں اور اس دو سرے عالم کی سزا و جزا کھل' نیز رب تعالیٰ نے بعض کو جنت کے لئے بنایا بعض کو دوزخ کے لئے ' دنیا میں ہر مخض کوانبی اعمال کی رخبت ہو گی جن کے لئے وہ بنا یہ قانون ہے کقدرت ہے بھی ہے کہ عمر بھر کے محنیار و کافر کو الحان ر خاتمه نعیب فرما کر جنتی بنا دے جیسے موی علیہ السلام کے جادو کر 4۔ مرکش مجرم کو سزا دے گا۔ کیو تک مزيز و عالب ب قوبه والول كو بخش كالكو تك فغور و رحيم ے ٨- = به = ك اور والا آسان في والے كو مرطرف ے میرے ہوئے ہ اس سے لازم نیس آ آ کہ ایک ووسرے سے چٹا ہوا ہو الندا آیت و مدیث میں تعارض منیں ' ہروہ آسانوں کے درمیان پانچ سوسال کا قاصلہ ہے' ٩- يعنى اس كى كلوق مي كوئي ييز فيرمناب سيس مرجز کو ای طرح پیدا فرمایا جیسی مونی جاہے میں سے مناسبت زمن و آسان اور تمام محلوق مي موجود ٢ ١٠ يعني

الْيَانُكُ ٣٠ أَنْ وَأَلْمُ الْمُأْكِ مَنْ لَتَدُّ ٢٠ أَرُّوْ عَاتُوكَ مرت اللك كل ب الن على و كوي و أيات و و كلات و و الدون وي الشبيح نام ي فروع جو نبايت مربان رحسب والا تَابُرُكِ الَّذِي بِيَدِيدِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ برای برکت والا ہے ت وہ بس کے قبضہ میں سارا ملک کے اور وہ بر جیز بر ؠٵؙؽ<sup>ڽ</sup>ۣٳڷڹؽؙخؘڬؘڰۘٵڵؠۅٛؾۘۅٲڬؾۅۊڸؽڹؙڷٷڰؙۿٳۘڷڲٲ قادر ہے کہ دہ جس نے موت اور زندگی پیدائی ک کتماری مانج ہوتم میں مرکا اَحُسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَقْوُرُ الَّذِي عَلَقَ الْعَالَى اللَّهِ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَقْوُرُ الَّذِي عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَقْوُرُ الَّذِي عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَقْوُرُ الَّذِي عَمَلًا وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَقْوُرُ الَّذِي عَمَلًا وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَقْوُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ كا زياده الما بعالم اوروبى الت والانخشش والاب شد جس فيمات مان ناف ایک کے او بعد دومراف تورمن کے بنانے یں کیا فرق رفیقا مجھے اور فَارْجِعِ الْبَصَرُ لَهُلْ تَرْى مِنْ فُطُورٍ ۚ تُوَارْجِعِ الْبَصَرَ تو تكاه المُعْأَكُر ويكم يتق كوفي رفز نظراً ما ب ل بحردو باره كماه الما كَرْتَكِبْنِ يَنْقِلْبِ إِلَيْكَ الْبِصَرُحَاسِنًا وَهُو حَسِيرُ وَلَقَلُ تقریری طرف ناکام بلٹ آئے گل تھی ماندی ک اور سے فیک بم نے بنچے کے مان کوکل جرائوں سے آرامت کیا تلا اورا بنیں ٹیطانوں کیلنے ارکیا مگل وَأَعْتَثُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِبْرِ ۗ وَلِلَّذِيْنِ ثَنَ كَفَرُوْ ابِرَيْمِمُ اودان سے من میرکی آک کامذاب تیاد فرایا فل اور جنول نے اسے دب کیساتی کفریال عَنَابُ جَهَنَّكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِينُ ﴿ إِذَّ ٱلْفُوْا فِيهَا سَمِغُوا ال كيلة بهنم لا مذابع اوركيا بي برا بخام له جب ال يم ول في على عوا سكاد يكن

پین اون الکتلی نظرنہ آئے گیا ہاں آسانوں می دردازے ہیں جن سے فرشتے ارتے ہیں۔ معراج میں ان سے حضور تشریف کے مح امر دروازے رخد یافتہ ضیل مطابق الفاراس آبت سے بیا عاب نہیں ہوناکہ آسانوں میں دردازے نہیں دب فرماتا ہے۔ کہ ہنت آبان آنا اللہ بعنی عیب او ویڈنے والی نگاہ ہردفد عالم مالی ہوگی کوئی عیب نہ درکھے گیا اور تھمیں امویزنے والی نگاہ ہردفد نی حکمت معلوم کرے گا اللہ بطا آسان جو زمین سے زیادہ قریب ہونیا کے افغالی معنی قریب ہیں دنوا سے مستق الدا آبت واضح ہے اللہ خیال رہے کہ سازے تارے پہلے آسان پر نمیں اس پر معرف چاند ہے لیکن چو تک تمام آسان شیشے کی طرح شفال میں جس دنوا سے سازے تارے پہلے آسان کی زینت ہیں ۱۲ ۔ بین ان تاروں سے مختف فائدے ہیں ایہ اس کی دینت ہیں ۱۲ ۔ بین ان تاروں سے مختف فائدے ہیں ایہ تاسان کی

(بقیسن کھا) زمنت ارات کے چرائے مسافروں کے لئے ہواہت اور جب کوئی کافر اجن طاکلہ کا کلام شنے آسان پر جانے کی کوشش کر آ ہے تو ان میں ہے ایک آگ کالی کالی کا ایک ایک ایک کے جائے مسافروں کے لئے ہواہت اور جب کوئی کافر جنات دوزخ میں جائیں کے اگر چد ان کی پیدائش آگ ہے ہے کر آگ کا خال کا ایک ہے جب کر آگ کا خال کی ایک ہوا کہ ایک خوال کا ایک ہے جب کو تک یہاں ہر کافر کا جائے ہیں 11۔ اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کے ایک فرمان کا انکار رب تعالی کا انکار ہے کو تک یہاں ہر کافر کو تنکی کا ایک ہو تک ہو تک یہاں ہر کافر کو تنکی ایک ہو تک ہو تک

191 تبرك الذيء ڶۿٲۺؘۄ۬ڹڟٞٲۊٙۿؽؘڡؙٛٷ۠ۏٞؾؘڮٵۮؾؘؠؾۜڔؙؙڡؚڽؘٲڶۼڹ۫ڟؚ؞ڴڷۜؠٲٙ منين سي كر جوش مار تى ب له معوم بوتلب كرشدن خنب ي بعث بايق ربب بعي ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ الْمُرِياۡتِكُمُ نَذِيْرٌ ۖ قَالُوۡا كون كرده أن ين والاجائي كالداسكرورومذان سے بوتيس ع كيا تبارے إلى كون ور بَلَىٰ قَنْ جَاءَنَا نَذِي يُرَّهُ فَكُنَّ بَنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ منات والانة ياتحاكه كبير سم كيون نبي بيشك مائد باس درمنا في دام تشريف للث ۺؽؙٵۣٞٳڹۘٲڹ۫ؿ۠ۿٳڷٳڣۣۻٳڮؠؽڕ۞ۅؘڟڵۏؙؚٲڬۏؙڴٵؙٛڡؙٛۿ مربم نے بشا یا در مما اللہ نے کہ بنیں ا اُراق تم تو البیں عربری مرای بس اداری ع الرئم منت یا سمع منه تنه تو دوز خ دالوں میں نه اور آب ابٹ کناه کا آفرار کیا اگه مره در میری در است مارہو روز نیوں کو اُھ بے شک وہ بوبے دیکھے اپنے رب سے ڵۼؽڹؚڵؘۿؗؠٞڡۼڣۯڐٛۊۜٲڿڒڲڹؚێڗٛٷٳٙڛؚڗٛۏٳڨۏڵڴؙؙۣۮٳۅ تے بیں نا ان کیلئے بخشش اور بڑا فراب ہے لا اور تم ابنی بات آ ہتہ مجمو یا آوازے کوہ تر دلوں کی بانتا ہے ٹن کیا وہ نہ جانے مَنَ حَلَقٌ وَهُواللَّطِيْفُ الْخَبِينُ هُواللَّانِي عَعَلَ جس نے بیدا کیا تا اور و بی ہے ہر باری جا تا خرواد و بی بے جس نے تبالے ٮٞڴؙؙۿؙٳڶؙڒۘڗ<u>ۘ</u>ۻۜۮؘڶٛۅٛڷٳڣؘٳڡٛۺ۠ۏٳڣۣٛڡؘؾ۬ٳڮؠؚۿٳۘۏٛڴڷۏٳڡؚۯ لنے زین دام کر دی می تواس سے رستوں میں بعو اور احذی دوزی میں سے کھاؤٹ وَإِلَيْهِ النُّنْفُورُ وَءَ امِنْنُهُ وَلَى عَلَيْهِ السَّمَاءِ النُّنْفُورُ وَعَ السَّمَاءِ النُّنْفُورُ ا و راس کی طرف اختیاب لا کیام اس سے نثر ہو تکے جبکی سلطنت آ سال پر ہے کینبی ذین

ایداه رمان و فیک چر تکلف جع ہے۔ مطوم ہواک ووزخ مقام صرف كفار كاب مومن النكار كاوبال محدون ربنا با ابو کا جیسا سافر کا منزل پر تمرنا۔ ا۔ کولتی باعدی کی طرح یا ریل کے انجن کی مثل محرب آواز مرف روزنی سیں مے کرتے وقت اور رہے کی مالت میں بنتی اگرید بل مراط بر مزری مے محراس کی یہ وہشت ناک آواز نہ سنی کے رب فرمانا ہے۔ الدَّنْهُ عُونَ حَسِيْتُهَا معلوم مواكد دوزخ عن احساس ب و فضب می كرا ب بك كلام مى كرا ب- رب فراا ے کہ ہم دوزخ سے ہو چیں کے کہ کیا تو ہم کیا تو وہ جواب وے گا عَلْ مِنْ مَرْ يُدِ كِيا كِي اور زيادہ مجى ہے اس معلوم ہواک کفار دوزخ عل فوج در فوج جاکی مے م متم کاکافر ایے ہم بنس کے ہراہ ہوگا اگر مینگار سلمان دوزخ میں جائے گا تو اکیلا کہ حمی کو اس کے حال کی خبرنہ ہوگی کا کہ امت رسول کی رسوائی نہ ہو ہے۔ لیتی نبی بلاواسلہ کیا نبی کے مبالشین علاء جن کا پہنچ مبانا یا ان کی تبلیغ كا يني بانا خود ني ى كا بني بانا ب ٥ - يو كد كفار قرائن ے سیحد لیں مے کہ اب انبیاء کی تطریف آوری کا افکار ا فرشتے سے مار کمانے کا ذریعہ ب اس لئے بج بول ویں مع المحشرك طرح يمال جموث نه بوليس عدا علوم بوا ك جن لوگوں تك نى كى تعليم بالكل نه كېنى ، مرف اشي مرک پر عذاب مو گا۔ بالی کی چز پر نیں میے فترت والے لوگ جو حضور کی تشریف آدری سے پہلے فوت ہو محے مکسی نی کی تعلیم انہیں نہ پہنچ سکی ہے۔ معلوم ہواکہ عظم کہ جس مقل سے دین نہ سمجھا جادے وہ بے عقلی ہے جو کان و آمکہ نی کے احکام نہ سین اللہ کی آیات نہ دیمیں وہ سرے اندھے ہیں اگرچہ دنیادی امور میں کام آویں ٨- كناه سے مراد ول كا كناه يعنى كفرو شرك بے خيال رے کہ کفار کو کفرو شرک پر بھی سزا مطے گی اور شرق احکام اوا نہ کرنے پر بھی کو تکہ وہ سزاجی احکام شرعیہ کے مكلفين في يرب كافران بياس وقت فرشة کس کے یعنی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو ہروتت پمنکار

و نعنت کے مستق اللہ بین نمی کے فرمانے سے ان کے ول میں خوف فدا پدا ہوا' ورنہ مرتے وقت مذاب و کھے کر قوسب ہی ڈریں کے شیطان نے بھی کما تھا إِنَّ عَانَ اللهُ وَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى و آل وسلم نماز تنجر میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے این مبارک سے بانڈی کمو لئے کی می آواز آئی تھی ' یہ ب خوف خوا الله علی بی تعلی و آل وسلم نماز تنجر میں اتنا روتے تھے کہ آب کے این مبارک سے بانڈی کمو لئے کی می آواز آئی تھی ' یہ ب خوف خدا الله تعالی ان پاک بچوں کی طفیل ہم میسے تربی این خوف تعیب کرے آجن الله مشرکین کمہ آپس میں کو اس کرتے وقت کتے تھے کہ آبت بولو ' محرکا رب نہ میں اس کی تردید کی تمی کہ تبارا کوئی کھا چھیا کام ہم سے پوشیدہ نہیں ' رب کی شان تو بت بلند و بالا ہے ' اس کے مجبوب بندے معنرت

199

تبرك الذيء

(بقید صفیہ ۱۹۵۸) سلیمان تین میل سے خود نی کی آواز من لیتے تھے ۱۹۱۰ یعنی جس رب نے تہیں مسارے اہمال مسارے خطرات کو پدا فرمایا اس پر تم یا تسارے دلی خیالات کیے چسپ سکتے ہیں۔ سکویا گزشتہ وعویٰ کی دلیل ہے ۱۹۳ اس طرح مناسب طور پر نرم فرمادی کہ تم رہو بھی اس میں بھیتی بازی بھی کرو ممارتی بناؤ 'نہ تو لوے کی طرح سخت نہ بائی کی طرح سند کا بال صوفیاء فرماتے ہیں کہ جسم کے لئے جسمانی روزی کھاؤ ' فواہ دو مرے کی کھائی ہوئی میں ہے اور زندگی تمام عبادت کا جسم کے لئے جسمانی روزی کھاؤ ' روح کے لئے رومانی نیز ااستعال کرو' اس سے معلوم ہواکہ کھاٹا فرض ہے کیونکہ اس سے زندگی کی بقائے اور زندگی تمام عبادت کا

دار ب اس لئے مرن برت رکھنا ہوک بڑیال کرنا جرام ب سے ہی معلوم ہوا فدائے دیے جس سے پچھ کھاؤ ' پچھ کھلاؤ ' سب خود بی کھانے کی کوشش نہ کرد ۱۲۔ قیامت جس صاب دینے کے لئے ' فیڈا ایبا کھانا نہ کھاؤ جو کل تمارے لئے وہال ہو جائے اس لئے کھانے کے بعد

قيامت كاذكر فرمايا-

ا۔ اس سے معلوم ہواک حضور کے بعد خصومی عذاب آ کتے ہیں' دو سری آیت میں جو ارشاد ہوا ترکا کان اللّٰ اس سے عمومی عذاب مراد لتعلينهم وأنت بيهم أَنَّ عن میں۔ اللہ معلوم ہوا کہ رب سے بے خوفی کفار کا طريق ب اور اس سے اميد ركمنامومن كى شان ب. نظام الله على من من ي خولى موتى ب اميد على خوف مجى موتا ب الين خوف كروكه تم ير كنامون كي وجه س آساني وهم ایسے برسی میں قوم لوط پر برے تھے اللہ کی بناہ س یعنی عذاب و کچه کرایمان لاؤ ' اور اس وقت ایمان لانامعتر ند ہوگاکیو تک ایمان بالغیب جاہے خیال رے کہ یمال من فالشِّمَاءِ قرماكريه بتاياكه بت وُرنْ كه لا نُلِّ سَين ورو اس سے جس کی بادشاہی آسانوں میں ہے یہ مطلب نمیں ک رب آسان پر رہتا ہے وہ تو جگ سے پاک ہے سے ک گارون کو زمین میں وحنسایا اور قوم لوط پر آسانی پھر يرمائ ٥٠ اس سے معلوم ہواك آسانوں كو كرنے سے رب می روکے ہوئے ہے اورنہ بھاری چیز کر جاتی ہے إنسبتُهُونَ عن هن كا مرجع يا توطيراً يرندول كى جماعت ب بعن چزیاں۔ مواجی اڑتے موے مجمی پر کھولتی ہیں اور مجمی بند کر لیتی ہیں۔ محر نمیں مرتبی معلوم ہوا کہ انیں ہوا میں محل پر نیس روکتے بلکہ ہم روکے رجے ين وه تو كوشت يوست كا مجمومه ين جو ينج كر جانا جاہے 'آج ہوائی جمازوں کو بھی رب بی گرنے سے بھاآ ے نہ کد مشین و الجن اس لئے بارہا یہ جاہ ہو کر کر جاتے میں یا اس کا مرجع آسان میں بینی آسان استے بھاری اجسام نه کی چزمی فکے ہیں نہ کمی شی پر دھرے ہیں محرضیں مرتے کونک انس ہم ی روکے ہوئے ہیں دے یعنی

الْأَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَمُوُرُكُا مُ أَمِنْتُمُومَ فِي السَّمَا إِلَىٰ یں وصل دے ک جمی وہ کا بنی ہے یاتی نربر علیے ت اس سے بکی سلطنت ہمالا يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَزِيْ وَلَقَدْ یں ہے کتم ہر چمراؤ بھیے تواب جانوعے کیساتھا میراڈرا ان اور بینک ػؘڹۜٛۘۘۘۘۘڹٲڷۜۮؚؠؙؽؘ*ڡؚ*ڹٛۊڹؙڸڔٟ؋ؙڣؘڲڣٛػٵؽؘٮؙڮؽٝۅؚ۩ؘۅؙڷؙۿؠؘؚۯۏٳ ان سے بھوں نے بھٹلا یا توکیسا بوا میرا انکاری اور کیا انہوں نے اپنے إِلَى الطَّبْرِ فَوْقَامُ مُ صَفَّتٍ وَيَقْبِضَنَ مِّ مَا يُمُسِكُمُنَ الِّ او بر برندے نا دیکھے بر بھیلائے اور سیٹ ف انیں کوئی نہیں روکنا سوا ٵڸڗۣۜڂؚؠؗڽ۫ٳڹۜٷؚؠػؙؚڸ؆ۺؠٛٵؘ۪ڝؚؽڒٛ۞ٲڡۜڹٛۿۮؘٵٱڷۮؚؽ ر من کے لا بٹ شک وہ سب بکہ دیجتا ہے تنہ یا وہ کو نسا تہارا ۿؙڔ؞ٚٛۮٙ؞ؖڽٵڴۿڔؽڣؖڞڔؙڲؙۿڝؚۧڽؙۮۏڽٵڵڗۜڿؽٳۺٳ<u>ڹ</u> نہیں مگر وہو کے یں ان یا کو نیا ایسا ہے جو تبین روزی ہے ٳڹٛؗٲڡ۫ڛۘڬڔۯؘۊڹؙ۫ؠڵڷجُٷٳڣٛڠؿؚۊۊؘڹ۠ڣؙٷؠ؈ٵؘ**ٛٛٛڡ**ڹ اگر دہ اپنی روزی روک لے ناہ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے بوئے ہیں آلو الماد، مو المفاسر من الماديم المعالم المادية والمواقعة المعالم المادية المعالم المادية المعالم المادية المعالم والمادية المادية الماد میدهی راه بول آم فراف دی ہے جس نے تبیس پیدائیا اورتہا ہے ہے کان كُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيِ لَا يَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْفِ لَوْنَ فَي الْمُعَالَّثُنُكُرُ وْنَ اور آمکہ ادر دل بنائے می کتا کم حق سانتے ہو

چ این ہوا میں اڑنے کی طالت میں پر پھیلاتی اور سمیٹی ہیں' اگر پر پھیلانا انہیں کرنے ہے روکا تو چاہیے تھا کہ یہ سمینتے وقت کر جائیں 'کر نہیں کر تھی' طالانکہ یو جمل چیز کر جائی جائے ہوں وہ بو جمل چیز کر جائی چاہیے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور اور اور گار کوئی نہیں اس سے مراوح تی تعالیٰ کے مقابلہ دو ہے کہ رب تعالیٰ بلاک کرنا چاہے اور وہ رسال کے مقابلہ کر کے بچائے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا اور اگر آیاتو رب کا مقابلہ کر کے بچائے 'یہ سب آئوں کی تفریب اور دووائی آئنوں سے دوبالاؤن کا جموت ہوں وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا اور اور اس طرح کہ بارش یا وجوب روک لے' جو پیداوار کا سبب ہے' تو دو سرایہ چیزیں نہیں جملاے میں مشرکین جو بغیر سوچ سمجھے غلط مقیدوں اور غلط اعمال میں بھنے ہوئے ہیں اا، معلوم ہوا کہ کھار کے سارے اعمال او ندھے ہیں۔ کو تک ایمان ک

(بقید صفحہ ۸۹۹) بغیریں ' مومن کے سارے اعمال درست ہیں کونکہ ایمان کے ساتھ ہیں کافر کا صدقہ و خیرات کرنا اوندها چانا ہے کونکہ یہ اسے سزل پر نسی پنچا سکا' مومن و کافر کے تمام اعمال کا بید بی حال ہے ۱۳ ایسی و نیا ہی مومن تو سیدھی راہ پر ہے اور جانبی سیدھا رہا ہے کمر کافر اوندھے رہتے پر بھی ہے اور چال بھی اوندها رہا ہے کیا بید دونوں بکسال ہیں' ہرگز نمیں اسلام سیدھا راستہ ہے۔ پھر اسلام کو صبح طور پر سمجھتا اور ورست اعمال کرنا اس پر سیدھا چانا ہے ۱۲ اسے محبوب ان مشرکوں سے فرا دوکہ علی تہیں جس رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں وہ'وہ رب ہے جس نے ایمی بے بمانعتیں بخشیں' اس سے معلوم ہوا کہ خاص بندوں کے

قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَيْهِ نَخْتُكُرُونَ ۞ تمفراذ وی ہے جی نے بیس زین میں بھیلا یا ادراس کی فرت اہائے جاؤ کیے لہ وَلَقُونُونَ مَنْ مَنْ فَالْوَعُنُ الْوَعُنُ الْوَعُنُ الْفَاعُمُ الْمُعَالِقُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن مُن الله اور کے بی یہ دعدہ کب آئے کا اگر فم سے ہو گاہ فرماؤیہ ٳڹۜؠٵٚٳڵؚۼڵۘۿ؏ڹؙٮٵۺۨۅۅٳٮۜؠٵۧٲٮٵ۫ڹؙڹؙ؞ؚٛ۠ۯ۠ڞؠؠؙڽۛ۞ڡؘڶؘؠۜٵۯٳۜؗٛۏۥٛ م توالله ك باست اوري توسى مان درساف والا بول كا بعرب اسباس 1115 12: (12956) 2 511 2 2 9 2 2 5 5 6 و مجیس کے کا فرول سے منہ بڑو جائیں عے شد اور ان سے فرماد یا جائے گا یہ ہے بوتم ما نَتْحَ تعَدِلْ مُ مْرادُ عِلاد بحورٌ أكر الله جمع أورمير عما يَدُ والول كو الأك كرف ن يام بروم مزائ ن كروم كون ا ب جاكافرو ن كودكم كم مذاب محال كا فُلُ هُوالرَّحُمْنُ امْنَابِهِ وَعَلَيْهِ نَوْكُلْنَا فَسَنَعْلَمُونَ مَنادُ وَمِي رَمِّنَ عِيمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِيمِ وَمَا يَا فَرَابِهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ هُوفِي ضَلِل مُنِينِ فَقُلُ الرَّانِينَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل ما ويحين كون كمل كرابى ين بدة من مراد بعد ديجو تواكر مي كو تبارا بان مَا وَكُوْمَ عُوْرًا فَهُنْ يَأْتِينُاكُمْ بِهَا إِمَّعِينِ ٥ زین یں دصنی مانے للہ تو وہ کون ہے جرجمیں بانی لا فے نام مسے سامنے بہتا النورة الماليكية السرالله الرحين الرحينو المائة الم ن وَالْقَلِم وَمَا يَسْطُرُونَ فَيَ آنَتُ بِنِعْمَةُ رَبِّكَ تلم ل اور ان کے محے کی تم کا تم ایٹ دب کے نغل سے

کام دب کے کام ہوتے ہی کو تک مال کے پیٹ یں ناک کان منانا فرشتہ کا کام ہے محروہ کام رب کا قرار پایا ۱۵۔ کہ اس کی دی ہوئی نعتوں کو اس کی نافرمانی ' بلکہ مخالفت و مقالم من استعال كرتے مو كو تو انساف كرو اس آيت ے مسلمانوں کو بھی مبرت بکرنی جاہیے العن رب تعالى س كاسار ااور منتل ب- فيال رب ك يمل مفات الليدكو على عديان فرمايا كيد يعن ال محبوب آپ فرما دیں اگر پدھے کہ خداک مغات مانا جب بی فاکرہ دے عمل ہے جب کہ نی کی تعلیم سے مانی جادی 'نی کو چمو ز کر توحید و فیرہ ماننا دوزخ کا راستہ ہے۔ ۲۔ یعنی اگر تم قیامت یا عذاب کی خبردینے میں ہے ہو ' تر مناؤ ان کا ظمور کب ہو گا۔ اس شرد سے معلوم ہو آ ہے ك ان كاب سوال محض ول محى ك لئ تعاد كر تحقيق کے گئے ۳۔ کمی حکوق کو اندازے' تخینے' حباب' جنزی و فیرہ سے معلوم نیس ہو سکا جب تک رب تعالی المام يا وفي ك ذريع نه بتائ ١٠ اس سے يه ابت نیں ہے ؟ کہ رب نے حنور کو قیامت کا علم نیں دیا كوتك يمال بدن فراياك مجع علم نيس وياكيا الفيلم تنيف الله وبال مجى كت بي جمال بنانا نه بو عن يه ب ك الله نے حضور کو تیامت کا علم ویا خود فراتے ہیں کہ میں اور تیامت دو لی بولی الکیول کی طرح بین تیامت کی علامتی ارشاد فرائم - اس ك آف كاون بنايا ك جعد كو بوكى ۵ - بینی طامات قیامت یا علامات موت کیا طامات عذاب د کھ کر کفار کے چرے بگر جائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت اور قیامت کے دن مومن کے چرے تا فکفتہ ہوں گے اب ہی بعض سالھین کو بوقت موت مكرانا ہوا ديكھاكيا ٦ - نيوں يا مومنوں سے اس كامھاليہ كرت من و اب سائ ب ول بحركر د كم او (الله ك پناہ) کے کفار کمہ حضور کی اور محاب کی وفات کے متعمر رجے تھ عمال فرایا کیا کہ مارا وقات یا جانا حمیس مذاب ے بھانیں سکا پرتم کوں اس کی آس لگائے بیٹے ہو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی موت کا انظار کنار کا شیوہ ہے

۸۔ اس طرح کہ ہمیں دراز عمری وے ' ٹاکہ ہم نیکوں کا قرشہ خوب جمع کر لیں۔ معلوم ہواکہ موسن کی زندگی بھی رحمت ہوں یعن اوپر کی شمیں تہیں سمجھانے کے لئے ہیں درنہ رب تعالی ہم پر مریان ہے کو نکہ ہم اس کے مطبع ہیں اور وہ رحمٰن ہے اب یعنی موت کے وقت ' کو نکہ ہر کا فر مرتے وقت تھانیت اسلام مان لیہ ہا کر اس وقت کا ماناکام نمیں آیا اللہ یعنی تسارے کنوؤں ' دریاؤں کے پائی' جو تسارے تبنہ میں ویا کیا ہے۔ یا تساری آ کھ منہ بیت کا پائی خلک ہو جائے یا تسارے مثل کی مٹی میں اس کر مرشد کی نگاہ سے حمیس عارف و غیرہ بنا آ ہے قو پر کس میں طاقت ہے جو تمیس یہ خشق اللی مورہ تکل مورہ نون ' یہ کہ ہے ، اللہ سے مرادیا قورہ تھم ہے جس نے لوح محفوظ پر آقیامت سارے واقعات لکھ ویے جس کا طول اللہ بخشے ۱۳۔ اس سورہ کا نام سورہ تھم ہے یا سورہ نون ' یہ کہ ہے ، اللم سے مرادیا قورہ تھم ہے جس نے لوح محفوظ پر آقیامت سارے واقعات لکھ ویے جس کا طول

Download link=>

(بتیر سخد ۹۰۰) آسان و زمن کے برابرے یا محرانا کا بین کے تھم جس سے ور لوگوں کے افعال کھتے ہیں ' یا طاء دین کے تھم جن سے وہ حضور کی نعت' رب کی حرا دبی مسائل و قادی کلیے ہیں موفاء فراتے ہیں کہ تھم حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے جو کن کی تمنی ہے اس کی لذیذ تغییر ماری کتاب شان حبیب الرحل میں دیکھیں اا مراثا کاتبین کے لکھے کی حم ایا علاء دین کی تحریر کی حم جس سے دہ دین کی خدمت کرتے ہیں

ا یا این رب کی نعت کی وج سے مجنون نمیں ' کو تک نوت اور جنون کا اجتماع نامکن بنی پر جمان کے ایمان کا اوج سے وہ مجنون مول تو عالم جاء مو جائے المجن

كا ذرائير، لين موتى ليتى زب عن ركما جانا بـ ٢- ١٠ اس لئے کہ تمام امت کی نیکوں کا ڈواب آپ کو ہے. کونک یہ نکیاں آپ نے عمالی بین اور آپ کا دین منسوخ ند بو گا الذا آپ كاۋاب بندند بو گا يا آپ كوجو واب لے گا۔ اس می کی کا آپ پر اصان نیں ایک مب ير آپ كا احمان بساء حضور كا فلق قرآن بي ايد قرآن خاموش ہے اور حنور جیتے جامتے بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی حضور کے اخلاق كماهة بيان نس كرسكا كوكد ده معيم بي خيال رب ک اخد تعالی نے دنیا اور دنیا کی تمام معتوں کو تعیل فربایا کہ فرمایا تدامتاح الدنیا فلیل اس کے باوجود کوئی فض وناكي نعتيس شارضي كرسكك فرما آب-وان تعدوانعت الله لا تعصوها جب الليل كو شار كرنا فير مكن ب تو في رب تعالی معیم کے اے شار کرنے کی کس میں طاقت ہے۔ سے لین جو کھ فیب کی خرص آپ نے وی ہیں ان مں سے بحت کفار بھی دکھ لیں گے اور اے محبوب آپ بھی اٹی اسموں سے دکھ لیس مے حضور تو سب کھے آج بھی دکھے رہے ہیں تحریماں ظہور کا دیکھنا مراد ہے ۵۔ تو جس کو بتائے اس کو مجی اس کے بتائے سے علم ہو گا ہے كاتب تقدم فرشته اور وابته الارض اور آدم عليه السلام اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعافی نے مثال اور میدی کا علم دیا' نیز حضورکی ذات اخلاص و نفاق کی كمونى ہے جو انسى مجنون كے وہ مراہ ہے جو تريغى كرے وہ بدايت ير به بيے آوم عليه السلام طا كد اور شیطان کی عبادات کی ممونی ہوئے ۲۔ اس میں بھا ہر حضور کو خطاب ہے لیکن در حقیقت مسلمانوں کو سانا ہے اس ے معلوم ہوا کہ کمی بے دین کی وچی اطاعت کرنا یا کفر ے یا حرام الاحد الاكراء ٤- (شان نزول)- مرداران قریش حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ اگر آپ کو کوئی بیاری ہے او ہم اس کا علاج کرا دیں اگر دنیاوی میش و مشرت کی خواہش ہے تو اس کا سارا سلان میا کر دی اگر کھ نیں تو آپ مرف مارے بوں کو براکنا

تبرك الذىء، بِمَجْنُونِ ٥٠ وَانَّ لَكَ لَاجُرًا غَبْرَمَهُنُونٍ ٥ وَانَّكَ كَعَلَ تجنون بنیں که اورمزور تبارے سے ہے انہا گواب سے تا اور چنک تہاری فرا بڑی خُرُن عَظِيم فَسُنْبُصِرُ وَيُجُرُونَ فَلَ الْمَفْتُونُ فَيَ الْمَفْتُونُ شان کی بعث تواب کوئی دم جا تا ہے کہ جمید دیکھ اوسے اور دہ بھی دیکھ ایس محے تک کوتم بی ٳڹۜۯڗۜڮڰۿؙۅؘٲۼۘڶؠؙؠ؈ؙۻڷۼڹڛؘۑؽڸ؋ۜۯۿۅٲۼۘڵؠؙ كون مجنون تحلاسك تلك تهادارب نوب جات بيء بواسكى داه سير بسك اورده فوب جاتا بِالْمُهُنَّدِينَ۞فَلانُطِعِ الْمُكَنِّبِينَ۞وَدُّوْ الوُتُدُهِينَ ئے جراہ بعب عث و جشلاف والول کی بات دسنا ک وہ تواس آرزدمی بیں کمی طرع تم زی كرد ڣؘؽؙۮٛۿڹٛۏؙؽۜ<sup>۞</sup>ۅؘڵٲؿؙڟؚۼؙػؙڷؘڂڵڒڣؚۜ؋ۜۑؽڹۿ؆ٳۯؚڡۜۺٙٳ ۯؘڹؽۅڞٳۜڹٛػٵؽۮٵڡٵڸۊۘٙؠڹؚؽٛڹؖٵٛڎؚٳؽؙؿڵؙؙٚڡؘۘڲؽؙڡؚٳڸؿؙؽٵ مب پرطرہ یک اس کی اصل میں ضفا لگ اس پرکر کچہ ال اود بیٹے رکھتا ہے تا جب اس ہر بمارى آيس برهى ماني كمتا بصر الموسى كماينان بن لا تربيب كرم اكسورى سى إِنَّا بِلَوْنِهُمْ كِمَا بِلُونَا ٱصْلِحَبَ أَجْتَكُو ۚ إِذْ أَقْنَهُ وَالْيَصْرُونَهُا تموَّلَتَى يردَاخ ديرُسُكِرِيُّ بينك بم خذا بنيل ما بُغافِيُّ جيسا اس باغ دالول كو ما بِخالَمُهَا لاجب مُصِّبِحِيْنَ فُولاَيسْتَثَنُّونَ @فَطَافَ عَلَيْهَاطَآإِفَّ ا بنول نے تسم کمانی کو خرور می ہوتے س محت کو اللہ میں سے ٹار اور انشا مادی برا آواس میں سے مِّنُ رَّايِكُ وَهُمْ نَا إِمُونَ ﴿ فَاصْبَحَثُ كَالْطَرِيْرِ فَ رب كى طرف سے ايم چير ككر غوالا جيراكركيا ال اورده سوتے تھے توجي ماكيا. جيسے بيل وال

چھوڑ دیں قوم بھی آپ سے تعرض نہ کریں اس پر ہے آیت کریمہ اتری (تغیر مزیزی) اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو دین جس بلنتہ ہونا جا ہے دین جس بلیلے بن کا نام مرا بغت ب ذاتی حالات میں اجھے پر آؤ کا نام اخلاق ہے" آج ہم دین میں زم اور نفسانی معالمات میں سخت ہیں ۸۔ (شان نزول) یہ آیات ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئیں جو حضور کو مجنون کتا تھا، قرآن کریم نے اس کے دس میب بیان فرمائے آخر میں فرمایا کہ وہ حرای ہے۔ معلوم ہوا کہ رب ستار العیوب ہے الیکن جو اس ك محبوب كو عيب لكائ رب اس كى يرده درى كرويا ب وليدين مغيروان الل و عيال س كنا تفاكد أكر تم املام لائ و حميس اين مال س محروم كروول كا اس سے معلوم ہواکہ اچھی باتوں سے روکنا ولیدین مغیرہ کا شیوہ ہے آج محل بعض اوگ جوئے "سینما" شراب سے شیں رو کے" بال میلاد شریف" بزرگان دین کا ختم

(بقید سنی ۱۹۰۱) انہیں بہت مسلمتا ہے ہے منع غیرال یعنی برمزاج اور برزبان معلوم ہوا کہ یہ دونوں عیب کفار کے ہیں مومنوں کو ان سے دور رہنا چاہیے المبیعت خرم دکھیں کو ان سے دور رہنا چاہیے المبیعت خرم دکھیں کو ان نہایت شیری اللہ یعنی حرام کا بچہ احرائی اللہ الدائرنا اس آیت کے نزول پر ولید اپنی مال کے پاس پنچا اور بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دس محبوب بیان فرمائے نوکو تو ہی اپ اندر پا آ ہوں دسویں کی بھے خرہ بچے بتا میں حرامی ہوں یا طالی کچ کمنا ورنہ تیری کرون ماردوں گا تب اس کی مال بولی اس میروں با مرد تھا بھے اندیشہ ہواکہ اس کے بعد اس کا مال غیر لے جائیں گے تب میں نے فلال جرداہ کو بادائیا اس سے پیدا ہوا (فرائن و روح وتنمیر صاوی و فیرہ) اس

تبرلاالذى 9.4 فَتَنَادُوْإِمُصْبِحِينَ فَإِن اغْدُواعلى جَوْزِكُمْ إِنْ بھراہوں نے مبع ہوتے ایک دومرے کو پکادا کہ تڑمے اپنی کھیتی کو بطو كُنْ تُمْطِرِمِ بْنَنَ®ِ فَانْطَلَقُوْ اوَهُمْ مَبَنَّغَا فَتُوْنَ شَانَ الْمُ الرقبين كانى ب لدة بعد ادرابل من استدا بسته كمة وات تقديد كرمري ڒۜؽڹؙۼؙڬڹۜٛۿٵڶؽٷؘؗٙٙؗٛٛؗۄؘۼڶؽؙؙڬٛۄٚؖڝؚٚڮؽڹ۠ڞۨۊۘڠؘۮۅ۠ٳۼڵڂڒۘڋۣ آن كُون كين تهادے باع ين آنے زبائے كا اور تركے بطے اپنے اس الاوہ بر ڔڔڹڹٛ®ڡؘؙڶڲؠٵۯٲۅٛۿٲۊؘٳڶۊؘٳؾٚٵڵۻۘٙٵڵۏؙٛڹڟۘڹڮڂ۬ؽؙ قدت مجمة بعرجب الع ديما ويديد يد شك برات ببك عن بك ب مَحْرُوْمُوْنَ ®قَالَ أَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا بع نعیب بوئ که ان یم بوست نیست تما و لایما مستم سے بیر کمتا تمار تبیع ۺؠڿٷڹٛ۞ڡٛٵڷۅؗٳۺۼڹ؉ڔؾڹۜٳڗٵڴٵڟ۬ڸؠڹ۞ڡؘٲڣ۬ڔؖؗ ؠڔڽؿؿ؆ؖڔڂٷ؞؈ؠ؈ڝ؞ٳڝ؞ڔ؊ڔۼڡؠ؈ڡ؋ڿ؈ڔ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ تَيْنَلَا وَمُوْنَ ۞ قَالُوْا يُونَيْكَنَأَ إِنَّا كُنَّا دومرسے کی طرحت ملامت کرا متوجہ ہوا کہ بوٹے بائے فرابی جاری کیک ہم طِغِينَ عَلَى مُنْكَأَنَ يُبْرِيكَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا مرکش نقے نه امید ہے ،میں عادا رباس سے بہتر بدل دے ہم اپنے دب کاطرت رَبِّنَادِغِبُوْنَ ۞كَنْ لِكَ الْعَنْ ابُ وَلَعَنْ الْأَوْلَعَانَ الْجَوْدَةِ ر ونبت لاتے ہیں کے مار ایس ہوتی ہے نے اور بیک آفرت کی مارسب سے ٱكْبُرُ لُوْكَا نُوْا بِعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ عِنْ ارْتِهِمُ رَى لَا بِمَا مَا الرّوه مِا يَعْ لَا عِلَدُ دُرُولُوں مِنْ لِيَا اللّهِ الْحَرْبِ لِيَا اللّهِ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ فَنَجُعَلُ الْمُسْلِينَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۗ مین سے باغ بی ق کیا بم سلال کو جرموں کا ساکر دی ان

ے معلوم ہوا کہ جس کے ول میں حضور سے عناو ہو اور حضور کی بر حول اس کا مشخلہ ہو وہ حرائی ہو آ ہے ال ایتن اس کی تمام اکڑ مال اور اولاد کے بل بوتے پر ہے ان آیات سے معلوم ہوا کہ رب تعالی اے حبیب کا بدلہ خود لیتا ب ایک کے بدلے دس ساتا ہے۔ ۱۳ سید ولید خبیث قرآن كريم من كركمتا قاك يد كمزى مولى باتي إن ان ير كان نه وهرو ١٦٠ يعني قيامت بن وليد كامند سور كاسابو كا جس ير خاص داغ موكا تمام ابل محشر پيان ليس ك كه مجوب کے بدگو کا مند یہ ب واید بدر سے پہلے مرکیا تھا ١٥ يعنى بم في كمد والول ير حضوركي دعا سے سخت قيد بيها بس ين وه مردار تك كما مح ٢١٠ اس باخ كانام فران تما ہو ملک یمن می منعاء سے دو کوس فاصل پر تھا' اس كا مالك ايك عني أوى قما عب مجل توزي كاوتت آ ی تو منادی کر کے فقراء کو جمع کر لیتا میت حصہ فقراء کو تحتيم كرديتا كهيت كى پيدادار على بحي دسوال حصد مساكين کو دیٹا تھا' جس سے اس کے مال میں بری برکت تھی' اس کے بعد اس کے تمن بینے وارث ہوئے ' جو کنجوس تھے' انوں نے باغ کمنے پر آئی می مورد کیاک ادارے کئے بت میں پیل تموزے ہیں اگر ہم بھی باپ کی طرح الادت كريں ميك أو فقير مو جائيں ميك چلو ميح ترك على کھل توڑ لیں مکسی فقیر کو خبرنہ ہونے دیں ان آیات میں یہ قصہ ندکور ہے ہے واقعہ عینی علیہ السلام کے بعد ہوا ا آب کے آسان پر جانے کے قریب عاد یعنی می ونیا ك كام من مشنول مو جاكي مع بغيرة كرخدا ك اور اين باب کی نیک رسم بند کردیں مے انہوں نے مال سے رب کے نام کا حصہ نہ نکالات بھی مناه ب برالی کرنے بر مم کمائی بد بھی محناہ انشاء اللہ نہ کما یہ بھی قسور کہ اپنے رِ احماد ب ١٨ ، دات عن باخ رِ آفت كأكماني آلي جو سب بكو جاه كر كل ١٩- جس من كوكي ميل باتى نه ربا محر انتين مجمعه خبرنه ببوكي ا۔ اس سے معلوم ہواک صبح سویرے ہی بغیراللہ کا ذکر كئے ہوئے دنياوي كام ميں لگ جانا غاظوں كا كام ب" عاقل

(بقید سف ۹۰۶) زندہ رکھنے چاہیں' درند رب کی رحت سے محروم ہو جاؤ کے' ختم بزرگان' ایصال ثواب' میلاد شریف بمیار ہویں شریف بزرگوں کی مراسم ہیں ہے۔ ان جس سے ہرائیک دو مرے کو طامت کر تا تھاکہ تو نے جھے یہ برامٹورہ دیا تھا' آخر کار ہولے کہ ہم سب قسور دار ہیں ۸۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ باپ دادوں کی نیک رسمیں بند کرفا خزالی کا باعث ہے اور مرکئی ہے' دو مرے یہ کہ اپنے جرم کا اقرار کرلیما تو بہ ہے انسیں اس توب سے پہلے بھی بمتر پاغ دیا' جس کا نام باغ دیوان تھا جس میں بہت کھل آتے تھے اس سے معلوم ہوا اکر توب کی رحمت کی ذیادتی کا سب ہے (عمل) اگر کسی کو نقصان پڑتیا ہو اور وہ ہر نماز

ك بعديد آعت اور إ تَينُون تَدَالَيْنُ لِعِنْنَ يِرْه لياكب تو انثاء الله يملے عيمتر في كا وار اے كفار كم الذا بوش ے کام او اپنا انجام سوچ لوا اا۔ معلوم مواک کفار پ دنیادی عذاب آجانا ان کے اخروی عذاب کو کم شرکردے کا اور ونیا کا عذاب خواد کتنای بدا ہو آ خرت کے عذاب ے باکا ہے آ فرت کا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی بناہ ١٣٠ اور اس قحط سے عبرت بكرتے جيسے ضروان والوں نے باغ کی بربادی و کھے کر فورا توبہ کرنی ۱۳ پیمان تقین اور ڈر والوں سے مراد موسین میں تقویٰ کے بہت درج ب بيس السلا ورجه الح تقوى علم كت بي وه برمسلمان كو مع مامل ہے کہ وہ رب سے مجے سن میں ور آئے و ایمان لا آب و مرا ورجه شے تقوی خاص کتے ہیں وہ نیک کار مومنوں کو عاصل ہے " تیرا درجہ سے خاص الحاص کے یں دہ حضرات اولیاہ اللہ کو نعیب ہو تاہے پر میسا تقوی ولی اس کی جراء اور ویے عل جنت می اس کے ور جات یہ ہیت تمام مم کے متعیوں کو شائل ہے اس لئے اس کی بت تغیری بن ۱۴ یعی افرت میں قبرے المنے کے بعدا آ ترت کو یمندنیه اس لئے فرمایا کہ وہاں کی ک ظامرى محومت ند موكى وب فرما يا بهد مالله يغيم الذين ١٥- ايك ايك جنتي كوكل كل باغ ديء جاكس كي جمال نه ناری دو کی نه موت نه و شنی اور نه کوئی معیبت ا حقیق چین وہاں نعیب ہو گا ، انتقین کے لام سے معلوم ہوا کہ وہ باغ اہل جنت کی ملک ہوں گے 17 معلوم ہوا کہ بحرم ادر مسلم برابر نسی تو ہی ادر فیر ہی کیے برابر ہو سکت میں فرق مراتب یر ایمان کا دار و مدار ہے 'خیال رہے کہ مال جمم ے مراد كفارين كوكد الكامقابله مسلم ے

ا۔ (شان نزول) کفار کھ کہتے تھے کہ اگر ہم مرنے کے بعد افعائے بھی گے وہ بھی ہم تم سے اجھے رہیں گے کیو کلہ ونیا عمل ہم امیر ہیں تم فریب اس کی تردید عمل یہ آیات نازل ہو کی جن عمل فرمایا کیا کہ آفرت کو دنیا پر قیاس نہ کو اکھیت عمل دانے اور بھوسہ ایک بی جگہ ہو آ ہے محر

تبرك الزيء عَالَكُمْرَ عَلَيْفَ تَحَكُمُونَ أَمْرَكُمْ كِتْبُ فِيهِ وَتَدُوسُونَ ہیں کیا ہوا کیسا کلم نگاتے بولہ کیا تھارے لئے کو ن کا بینجاس بی بڑھتے ہو نَّ لَكُمُ فِيهُ وَلَمَا تَخَيَّرُونَ فَأَهُ أَمُلِكُمُ أَيْمَانٌ عَلَيْكَانًا ك تبادى ئے اس بى جوتم بىندكرونا يا تبارسىن بى بى كى منيں بيں تياست بِٱلِغَةُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْفِيلِمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمْ لَمَا أَعْكُمُ وَنَ ۖ كُلُّمُ سکے بہمبنی ہون کے کہ جنیں ہے تھا ہو بکد دعویٰ کرتے ہوئے آن سے بوجھو ٳؿۜٛڰؙؠڹڶؗٳڮۘۯؘۼؚڸڲ۞ٛؖٲڡٛڶڰؠٚۺ۠ۯڰٳٝڎؚٛٛڡؙڶؽٲؿۏٳۺؚڹٛۯڰٳؖؽؚۄؙٛ ان يل كونسان كا منامن سيده في ياان كي باش كوشريك بيران و بيث فريدن وليكراش ٳڹٛػٵڹٛۏٳڝڔۊؚؽڹۘ۞ۘؽۅؙڡؙۯؽؙۺؘڡٛ۫عنڛٳؚؾۊۮؽؽۘۼۏڹ اکر ہے ہیں ک جس دن ایک ساق کھولی جائے گی ٹیاجس کے مقی اللہ ہی جا نیک ہے ج إِلَى الشُّجُودِ فَلا يَسْتَطِينُعُونَ فَخَاشِعَةً ٱلْصَارُهُمُ اور مجدہ کو بلانے مانیں کے ل ویسرسس سےند بھی تکابی کے ہوئے لا ان پر تَرْهُقُومُ ذِلَّهُ وَقُنْ كَانُوا بِنَ عَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُمْ خواری چڑمر ہی ہوگی آلے اور بیٹک دنیا میں سمدہ کے لئے بلائے جاتے تھے لئے جب ڛ۠ڸؠؙۏڹٛٷؘڒؘؠؙڹ٤ؘۅؘڝؘڷؾٛڲڹؚۜڹؙؠۿ۬ڹٙٳڶٚٚٚڮڔؠ۫ڽؿ تندرست تقے کل تو جو اس بات کو بھلاتا ہے۔ اسے بھ پر جموڑ دو ہل سَنَسْتَدُرِجُهُمْ مِّنْ حَبْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلَ كُهُمْ قریب ہے کہ جم اہیں آ بستہ آ بستہ ہے جا ہی سے جہاں سے ابنیں جرنے ہوگی الداور پس ابنیں إِنَّ كَيْدِي مَنِينُ الْمُؤْنَفَ كُمُمُ أَجُرًا فَهُمْ مِنْ مَّ فَوَهِم وصل دول كاينك يرى ففيدتد برزبت يح ب يأتمان سعاجرت النكة موالكروه مُّنْقَلُوْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْدَاهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونِ ۞ فَاصِيرُ جن كروج ير بيدين ل يا الكرباس بليك كروه كويب يوافع وتم ليفارب ك

گہنے کے بعد بھوسے کی جگہ اور ب اور وانوں کی جگہ اور ۱۔ یعنی اے کافرو تم یہ فیمی خبر کمان ہے وے رہے ہو کہ آخرت جی تم مسلمانوں ہے اچھے رہو گے وہ کوئی آسانی کتاب اتری جس جی بید تھا ہے ہے۔ اور وانوں کی جگ اور ۲۔ یعنی اے بیر قونو کیا ہم تسارے متعلق حم انھا بچھے ہیں کہ تم خواہ بچھے ہیں کر حمیس جنت ہی دیں ہے مجس حم ہے ہور ہو کہ جس جس کنرکے باوجود مجبور ہو کہ حمیس جنت ہی امری جاہیے ہے۔ کفرکے باوجود جنت اور اللہ کی رحمت ۵۔ اس سے اشار ق معلوم ہوا کہ مومنوں کی جزاء کی بندل پروردگار تیفیر ضامن جی کفار کی جزاء کا ضامی، کوئی نمیں مومن و کافرکے اعمال جست اور اللہ کی رحمت ۵۔ اس سے اشار ق معلوم ہوا کہ مومنوں کی جزاء کے بندل پروردگار تیفیر ضامن جی کفار کی جزاء کا ضامی، کوئی نمیں مومن و کافرکے اعمال جس یہ بی کہ وہ میں کہ وہ خود بھی سی محت جیں کہ وہ

(بقید سفید ۹۰۳) جموئے ہیں محض ضدیں یہ باتیں کرتے ہیں ۸۔ لینی ایک شدت ہوگ کہ تعبراہت میں لوگوں کی پیڈلیاں کھل جائیں گی ایا رب تعالی اپنی سان قدرت لوگوں پر ظاہر فرمادے گا ۹۔ یہ مجدد تعلیفی نہ ہوگا کی تک آیامت میں کوئی شکلف نمیں بلکہ یہ مجدد مطلب د منافق کی پھپان کے لئے ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ وہاں وہل مجدد کر سکے گاجو دنیا میں مبادت گزار اور فرمانبردار رہا ہوگا ۱۰۔ تیامت میں کفار کا ہر کروہ اپنے باطل معبود کے ساتھ دوزخ میں جمیع دیا جائے گامومن و منافق نہ کر سکس کے ا

لِحُكِمِرَ بِنِكَ وَلَاتُكُنْ كَصَاحِبِ الْعُوْتِ إِذْ نَا لَا كُنُ مُو عَرِيهِ الْفَادِرِ وَلَهِ اوراس مِن طَلَكَ مِن مِن أَنْ بِسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مُكُطُّوُهُ ۚ لُوْلَا اَنْ تِعَالَ كَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْهِ فَإِلَّهِ الْعِرَاءِ کمٹ را متات اگراس کے دب کی نعست اس کی فبر کوئہ بہنے ما آن کا وحرد رمیدان پر بھیک وَهُومَنُ مُوثُوثُ فَأَجْتَلِمُ مُرَثُّهُ فِحَعَلَكُمِنَ الصَّلِحِيْنَ ديا ما كالزام ديابوا ش تواسع الرسيرب في جن لياان ليفقرب فا مسمع مزا وادول مي كوميا ڡۘڷؾٛڲٵۮؙٳڷؽؘڹؽؘڰڡٞۯۏٳڵؽۯڸڠۏڹڮ؈ٵڹڝٵڔ*ڟؠ*ڵؠۜٵڛؠۼۅ ٹ اور فردر کا فرق ایسے معلق جستے ہیں کو کی یا اپنی بدنظر نگاکو جیس کوار دی عے ت جب کری النِّكْرُونِيُّوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ فُومًا هُوَ إِلَّاذِنُلْ لِلْعَلِيْنَ فَ سنتے بریانه اور کیے بیں بیمزور مقل سے دور میں کی اور وہ ترام محرف سامے مارے مان محلان کے المن الله الرحمان الرجيلول المائة الراحة المائة الراحة المائة الراحة المائة المراحة المائة المراحة المائة المراحة المائة المراحة المائة المراحة المائة المراحة المراح ٱلْحَاقَةُ ثُمَّا الْحَاقَةُ فُومَا آدُرلكَ مَا الْحَاقَةُ فَكُذَّبَتُ وہ تی ہونے والی کیں وہ می ہونے والی اور تم نے کیا جا تامیس وہ تی ہونے والی الم نَمُودُوعَادٌبُالْقَارِعَةِ ۖ فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهْلِكُوْ إِبَالْطَاعِيةِ ثودا ودعاد في اس تحت مدم مين وال كوجشلا إل توثود توبلاك كي عد مديم وي بون وَامَّاعَادُفَا هُلِكُوا بِرِيْجِ صَرْصَهِ عَالِنَيْةِ فَ كَالْكُوا بِرِيْجِ صَرْصَهِ عَالِنَيْةِ فَ یرچھا شسے لئے اور رہبے ماد وہ بلاک کئے گئے نہا بت بخت گربتی آندمی سے کئے وہاں پر

سَبْعَ لِيَالِ وَنَمْ نِيهَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا

قت سے تکادی مات رائی اورآ فرون نگا کرفل تو ان لوگوں کو ان می دیجو کھوے

صُرَعْي كَانَبْهُ مُواعِكَ ازْنَخْيِل خَاوِي إِنْ فَهُلْ تَرَى لَهُمُ

منزلء

بوے ت کو یا دہ مجود کے ڈنڈ یں گرے ہوئے ال تو تم ان یں کس کو بچا ہوا

١٢٠ مند كالے يو جائي مے بك تمام جم ير ذات و خوارى ے آار نمودار ہوں کے جس سے ان کا نفاق فا بر ہو گا رب کی بناه ۱۱۳ که موذن می علی اصلوة یکار آ ففا مرب ماضرنہ ہوتے تھے معلوم ہوا کہ جماعت ہمی واجب ہے اورمسجد بين ماضري مجي لازم علاعدر كمريش تمازيزه ليهايا اکیے برو لیا مان کی علامت ہے جس کی یہ مرا ہے البار مسكوم بواكد مجوري وغازي ش جماعت اورمجري ما ضرى معاف ب جس ير مكر نسي نيز عدر سى على مبادت ند کرنا محروی ہے 10۔ مطوم ہوا کہ کافر کو ایمان لالے پر مجور سی کیا جا سکا اے دی آزادی دی جاتی ہے "رب فرانا عبد لا إلزاءً فِ الدِّينِ ١٦ كه السي إوجود كفرو كناه کے دنیاوی نعتیں بنشی مے جس سے یہ اور زیادہ عافل ہو کر گناہ کریں کے مطوم ہواکہ جو مال و وولت ہے آتا مفلت بداكر وه رب كاعذاب بالله يجائ عار في م معلوم ہواکہ انجاء کرام تبلغ نبوت پر مجمی کلوق سے اجرت نس ما تلخ انس رب اجر دنا ہے ' بل امت ر لازم ہے کہ ان کا شکریہ اوا کرے اوروو شریف برحنا حضور کے قرابت واروں اور حرب والوں سے محبت مدید بأك كي تعقيم كرنا فكريه ب اجرت تعين فكريه اداكرنا سعاد جمندی کی علامت ہے ۱۸۔ یعنی ان کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ضیم کہ انسیں ایمان پر مجھ خرچ کرتا پڑ گ ہ اور وہ مجوس ہیں ملک مرف انلی بر علی اس نعت ے روکتی ہے ١٩ ١٠ يعنى يد لوگ آپ سے ب نياز نسي كو لك ان کے سامنے اوح محتوظ نیں جس سے طوم فید مطوم كرك خود بدايت ياليس اور قرآن كي طرح أساني كآب تار کرلیں مال نیب سے مراد اوج محفوظ ب اور لکھنے ے مراد آسانی کاب بدایت کے لئے لکھنا ہے۔ ا۔ آیات جماد آلے کا اس مورت یک یہ آیت تھ جماد ے منوخ ہے یا رب کے عذاب آنے کا بعض کفار پرا اور آب کی آفت لمنے کا بعض کواتب سے آیت محکم ہے ا۔ مطوم ہوا کہ بزرگان دین حی کہ انہاء کرام کی خطاؤں میں عروی ندکی جائے اور ندان خطاؤں کو سنت کما جا سکا ہے

ای لئے مدیث پاک می ارشاد ہوا منینگم بشتین ہے نہ فرایا منینکم بعد ینی کو تک مدیث تو حضور کے ہر قول د فعل کو کما جائے کا خواہ خصائص میں ہے ہو محرست مرف اننی کو کما جائے گا جن کی بیروی کی جائے 'اس لئے رہ نے فرماین بھنا کھا کہتے تا خطا کی حدی میں داخل نہیں' آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ اے محبوب آپ ہونس علیہ انسلام کی طرح قوم کے معالمہ میں جلدی نہ کریں اس لیا ہی قوم پر فم و خصہ کی وجہ ہے 'اس حالت میں اندوں نے قوم کے لئے وعا عذاب فرمائی 'خیال رہے کہ ہونس علیہ السلام کا بیہ فم و خصہ رہ کے لئے تھا نہ کہ اپنے لئے اس مفد پر متاب نہ ہوا بلکہ جلدی فرمائے پر محبوبات متاب آیا ہم یعنی رحمت الی نے چھل کے بیٹ میں ان کی دیجیوں کی کہ ان کی تسبح و تعلیل و دعا کی برکت ہے اس کے بیٹ کو آرام دہ روش کمرہ بنا دیا اور دہاں سے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا 'ہرنی کو خدمت کے اس کے بیٹ کو آرام دہ روش کمرہ بنا دیا اور دہاں سے باہر آنے پر ان پر سنرہ اگا دیا 'ہرنی کو خدمت کے ان مداعی ہو جب

ا۔ معلوم ہواک حضور کی نگاہ اگل بھیل چڑوں کو طاحظہ فربائی ہے کیونکہ قوم عاد کے بارے میں ارشاد فربایا کہ تم دیکے رہے ہو حالانکہ ہے واقعہ بہت پہلے کا ہے تا۔ قوم نوط کی بستیاں جن کا تختہ الٹ دیا کیا ہے تھی 'صعید' صعدہ' عمرہ' دوا' سدوم (روح) ۳۔ دنیا میں اس قوم پر عذاب آیا جس نے رسول کی نافرمانی کی 'فقظ فعدا کی نافرمانی پر عذاب نہ آیا۔ رہ فرمانا ہے وَمَناکُمُنَامُنَمَذَ بَئِنَ مَنْمُنَامُنَمُذَ فَلَا مِمان کے اللہ ان کی بلاکت کو نبی کی نافرمانی پر بنی فرملیا کہ چونکہ اندوں نے رسول کی نافرمانی کی الغوا وہ بلاک ہوئے ۳۔ خیال رہے کہ باب دادوں پر احسان اولاد پر احسان ہے' کفار عرب خود کشتی میں سوائٹ ہوئے تھے محرجہ تک یہ لوگ ان کی اولاد بتھے بواس کشتی میں

سوار ہوئے افرا فرمایا کے تبعیل سوار کیا حضور ک تخریف آوری ہم سب پر احسان ہے ۵۔ معلوم ہواکہ اہم واقعات کی یادگار قائم کرنا بھتر ہے گذا حضور کی پدائش کی یادگار منانا اجماع مینی علیه السلام نے عرض كيا تهاكد موفى بم يرفيي وسترخوان نازل فرلد جو ماري الكول كجهلول كے لئے مير بو- ٢- يعني ان واقعات كو من کروی لوگ فائدہ افھائی کے جو انسی یاد رکھیں۔ اور عبرت پکزیں ٤- يه آيت اور اس جيبي آيات موفياء كرام كے دم ورودكى وصل إلى جرف عليه السلام في حفرت مریم کے کریان میں چونکا رب نے ادم علیہ السلام عن روح بحوكى والمحت عن صور بونكا جائ كار معلوم ہواکہ فین دینے کے لئے پھو تکنا سنت البید اور سنت لما كد ب قدا اب بى مثارة كرام يك يزه كروم كرتے إلى ٨- اس نفخه سے مراد صور كا بلا نفخه ب جس سے تمام زندے مردہ ہو جائیں مے پھر سارے عالم جن المكلاب رونما ہو جائے گا 9۔ قیامت قائم ہو جائے گی' ب عام موت ابتداء قیامت ہو کی ۱۰ یعنی آسان باوجوداس تدر مضبوط مونے کے اس دن نمایت ضعیف و كزور مو كا ١١ - يعني آساني فرشخ آسان مينت بركنارول بر کڑے ہو جائیں مے کھررب کے تھے ہے زین یر از کر اس کا اطاطہ کرلیں کے ۱۴ یعنی آٹھ فرشتے یا ان کی آٹھ مغی اس سے پہلے مالمین مرش جارتے قیامت بی آند كردي جاكم مح اس كى حكت رب جانا ب دنياهي رب تعالی کی چار مفتول کا ظمور ہے اطما کدرت ارادہ ا حكت وامت من ان وار مغلت ك ماتد اور وار مغات كالجي خيور بوكا الماركل كدس عدل (مزيزي) ۱۳- قیامت میں بندوں کی تمن پیشیاں ہوں گی میلی دو پیشیول یش عذر و معذرت اور توبیخ و جمزک ہوگی' تيري چيني بن باشه افعال تحتيم مو جائي مي مي مي كو وائي إنفر على محمى كوبائي إنفه عن سلام يعني كوني فض رب سے چمپ نہ سے گا سب کو ماضر بار کا ہونا یا۔ م ا يا كوكى عض اين نيك اعمل د بداعمل الى قوت ،

صِّنْ بَالِقِيَاةِ وَكَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَ اور فرمون اور اس سے ایکے اور الٹے والی بِأَنْكَا طِئَةِ قَفَعَصُوْ السُولَ مَرْمِ أَفَاضَا هُمُ أَخُنَّا لَا بستال ت خلال أوابول في بضرب كروول عام زانات وال فائيس يرمى برم كرنت سعه برابد شك جب الذف كراها يا تمام في تبيي كني بي مواركيات لِنَجْعَلُهُالْكُمُ تَنْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنَّ وَاعِيهُ ۚ وَأَعْتُمُ الْذُنَّ وَاعِيهُ ۗ وَأَذْانُونَحُ که اسعاتبارے لئے پاد کادکریں ہے اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کرسن کر محفوظ رکھتا ہو گ ڹٳڶڞؙۅ۫ڔڹؘڡؙ۬ڂؘڎ<sup></sup>ۨۊٳۘڃؚٮۘڎ۠ڞۊۘڂؠڵؾؚٵڵۘۯۻؙۘۉٳٚۼؚڹٳڶ تَجَرَبُ مُورِجُونَک و ﴿ جَائِے ایک دُمُ تُنَّ اور زیمن اور بہاڑ اٹھا شمر دنت بورا کر دیے با ایس د وہ دن ہے کہ بر بڑے کی وہ بولے والی ا ٳڹؙۺؙڡٚٛؾؚٳڵۺۜؠٙٳ*ٷٛۄٙؽ*ۑۏؚڡٙؠۣڹۣۊٙٳۿؚؽ؋۠ٛ۞ؖۊؖٳڵؠڵڬٛؗؗؗؗؗۘڠڵٙ اوراً ميان بيت جليه كا وَاسِ دن اس كا بتلا طل بوكانه او فریشته اس كركزادور ، ڒؙۼۜٳؠۿٵٛۊۘؠڿؠؚڶۼۘۯۺؘ؍ۨؾؚڬۘڣٛۜٷٛڰ<sup>ۿ</sup>ؠؘؽۏؙڡؠؚؠۣڎؠڵؽ كطرسه بول محفرك اوراس دن تهارى دب كالرش البيضاد برآ فافرينية المايس كفيك يؤمير إنع وضون لا تعفى مِنكُم خَافِينا الْأَقَامَ الْوَق اس دن ترسب بيش بو يرك ته كرتم يش كو ل بين وال جان إصب نه يحي كل تروه جوابناً ٚهؙڔؚؽڮڹڹؚ؋ۜڣؘؽڡۢٷڵۿٵٷٛڡؙٳڡؙٷۘٳڮؾؚٚؠؽ<sup>ؙ</sup>؈ٛٳڹٚؽڂٛڟؘؽؙڎؙ ناشا عمال ولبض إقد على وإ جلت كاش المركز الوميري المراعمال برمول فيحيقين ؙؙٚٛڡؙڸؚ۬ؾڔڝؘٳۑؽڬؙ٥ؘٛۏؘۿۅؙڹؙ؏ؽۺؘڗۛڗٳۻؚؽڐٟ۞ؚ۬ؽؙۘۻۜٛۊؖ عَمَّاكُمُ عَلَى لَهِ صَالِبَكُو بَهِ فِل كَانَ أَوْوهُ مَنْ مَاسْحَ بِمِينَ مِنْ بِسَالًا بِلَنْدِ بِاعْ

چمپانہ سے گا ہل رب تعالی کی شان ستاری ہم محشکاروں کی پروہ پوٹی فرمائے تو اس کی مرہانی و مناعت ہے لافدا آست پر کوئی اعتراض نمیں ہا۔ جس سے اسے اپنے بعضی ہونے کا اپنے نوٹی کی خوٹی کا دفلہ آ جائے تو خود بھی پڑھتے بہتی ہو جائے 11۔ لینی خوٹی کا دفلہ آ جائے تو خود بھی پڑھتے ہیں ہوائے گا۔ جسے آج خوٹی کا دفلہ آ جائے تو خود بھی پڑھتے اور لوگوں سے بھی پڑھوا کر سنتا چاہیے "کیونکہ اس بھی لذت آئی ہے" خوشی اور لوگوں سے بھی پڑھوا کر سنتا چاہیے "کیونکہ اس بھی لذت آئی ہے" خوشی ہوتی ہے ہوئی ہوتی ہے اس کی تیاری کر لی ہوتی ہے اس کی تیاری کر لی سے اس کی تیاری کر لیا تھا ۱۸۔ تیامت جس بھی چین و آرام جس ہوگا اور جنت جس بنٹج کر بھی

ا۔ کمڑے بیٹے الین امر طرح آسانی سے لئے جا عیں ہے ہوں کا مان ہے نہ بہنسی کریں 'نہ شریعت کے لحاظ سے منع 'نہ کسی کابار احسان ہے 'خود تسادے اپنے نیک اعمال کا بدلہ ہے بخلاف دنیا کے کھانے پینے کے ' ۳۔ خیال رہے کہ بحلف نیک مسلمانوں کے لئے جنت خود اپنے اعمال کا بدلہ ہے ' اور مسلمانوں کے تا مجھ خود اپنے اعمال کا بدلہ ہے ' الذا آیت پر کوئی اعتراض نیس ' اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے نئے امرال فارے دنیا کے اعمال فارے دنوں باتھ چھے کی طرف بندھے ہوئے اور بائس باتھ میں نامہ اعمال دیے اعمال دیے

مُنْوِظُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ الْمُدِيرُ وَالْمُدِيرُ وَالْمُدِيرُ وَالْمُدِيرُ وَا عَالِيةٍ فَ فَطُوفُهُا دَانِيةً عَكُواوا أَنْهُ بُوا هَنِيًّا بِمَا أَسَلَفُهُمْ ش جس کے توشے بھکے بوئے ل کھاؤاور بیور بتا بواٹ صداس کا جو تر نے ترب ونوں میں آ کے بھیما کے اور وہ جواپینا نامڈاعمال بائیں با تھر میں ویاجک کے کا کہ مجا ائے ؚڸؽؾٙ*ڹؽٚ*ڶۿٳؙۏۛػڮؾ۬ؠؽ؋۫ٛٷؘڶۿٳۮؠڡؘٳڿڛٙٳؠؽۿڟ۠ڸؽؾؘۿٲ س طرع بحصابنا نرفته دو يا جا آنا ها در بس وجا نا كديرا صاب كياب ت التي سواره عت بى تعديمه ماتى تا يركه كدي والميرا مال ك ايراب دور 16 3 2 3 - - - - 16 2 9 3 9 6 9 2 9 3 3 5 1 1 7 9 يه حن ولا فعاولا المرابح ويم صلولا لم تي جاتا رباق اسے بحزو بھراست فوق والونا بھراست بھزئی آئ میں دھنساؤل بھر يَّ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ این ایم این ای سے برد رو ال ہے ایک وہ ،بِاللهِ الْعَظِيْدِرُ وَلَا يَعِضَ عَلَى طَعَا مِرَ الْمِسْكِيْنِ ٥ معست دایے اللہ پر ایمان زوا خاک اورسکین کوکھا نا بینے کی دہنت ز دیتا ہی توآئ بهآن اس کا کونی دوست بنین <sup>تا اور نه بخد کهانے کونکو دوز نیون کا بیب عله</sup> ؽؖٲ۠ڬؙڶ؋ۧٳڵؖٳڵۛۼٵٙڟؚٷٛؽؙؖٷؘڵٳۜٲڣ۬ؠؠؙؠؠٵڗؙڣڝؚۯۏؽ۞ؗۅڡؘٵ است فيكما يم تع مع مع معاد خا كارث أو تفح قسم ال جيزول كي جنيل آويجيت جوال اورجنيل آبليل ڹٛڹٛڝؚۯؙۏڹؖ<sup>۞</sup>ٳڹۜ؋ؙڶڡؘۜۏڷۯڛٛۏڸڲڔؽڿۣؖٷۜۄۜٙٵۘۿۅؚؠۿۏڸۺٵۼ و بحفة ن بدينك يدفران ابمسكر الاسرول سدايس بن الدروكي شاعر بالتابي قِلْيَالَامَانَ وُمِنُونَ فُولَ فِولِ كِاهِنَ قَالِيلًا مَا اَنَّا كُرُونَ فَ کننائم مانین رکھتے ہو"نی اور نیکسی کابن کی بات کننائم دعیان کرتے ہو "ت

ہوئے ۵۔ اس سے دو مسئلے مطوم ہوئے ایک یہ کہ بعد موت بر مخص براء سكما ب اس لئے برجائل مى ابنا نامہ ائلل بڑھ لے گا وو سرے ہے کہ بعد موت ہر ایک کی زبان عربی ہوگی کہ نامہ اعمال عربی میں ہوں کے اور سجھ لتے مادیں مے سلطنت البید کی سرکاری زبان عمل ب اس کئے سوالات قبر آ قرت کے حسابات سب عربی میں ہوں کے اہل جنت کی زبان بھی مولی ہوگی ۲ ۔ لین کاش مجھے اینے حماب و کتاب کی خبری نہ ہوتی ایا صاب جائے سے نہ جانا بھتر تھا۔ ے۔ بعنی مجھے ایس وائل موت آ جاتی مجس کے بعد زندگی نہ ملتی اساکہ بیس سے رسوائی اور عذاب نہ دیکما ۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا بال قیامت می کام آئے گائمدقہ و خرات کیکہ جو میراث چموڑی اس کامجی انشاہ اخد اجر لے گا۔ کافر کانہ میدقہ خمرات کام آئے نہ وہ مرا مال کی تکہ یہ حسرت کافر کرے کا اور کافروں کے عذاب سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ ر کھے گا ہے بعنی ونیا میں کج بحثی' زبان درازی کا سارا زور ختم ہو کیا معلوم ہواکہ مومنوں کے دلائل کی قوت وہاں اور بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مومن جو کہنا تھا اس کا مثابرہ مو جائے گا اب اس طرح کہ اس کے دونوں باتھ اس کی مردن سے ملا کر طوق سے باندھو اا۔ اس طرح کہ کنارہ جنم پر کمزا کر کے دھکا ویدد مخود کرے ووزخ کی سمرائی جاری معش و وہم سے وراء ہے ۱۲۔ فرشتوں کے اتھ ے سراتھ' ان فرشوں کے باتھ کی درازی ایس ے میں کم سفلہ اور کونے کے درمیان کا فاصلہ عظم (عزیزی از ابن عباس) ۱۱۳ معلوم بواکه محلے میں طوق زنجيرول من بندهنا ووزخ من تميث كريميكا جانا كفار کے لئے ہوگا ۱۳ معلوم ہوا کہ تی کا انکار کرے خدا کا مانا معترضين كوكله رب تعالى سازم كافرن سے فرمار باب كروه فداكونه مائع تع الالكريت كافررب كومائة تے 'رسول کے محرتے 10 یعنی نہ خود خیرات کر آ تھا'نہ لوگوں کو کمتا تھا 11۔ مطوم ہوا کہ مومن کے دوست بھی کام آئیں کے اور بال مجی " یونکہ ان کا کام نہ " تا کفار کا

عذاب ببدب فرما آب - افانونی و آند نیف بخشیم بیضی مدوّزانا افترتین ای کو کمد کافر دنیا میں ہر مدال و حرام کھا با آب اس سے معلوم ہو آکہ دوز فیوں کی ہیپ کھا جا جب بالک داخت ہوئی کے اس سے معلوم ہو آکہ دوز فیوں کی ہیپ کھا باتھ کی کار کا عذاب ہو انتخاب کو اس سے محفوظ رکھے کا ۱۸ مقید ہے خطاکار یعنی کفار کا قدا آب بالک داخت ہو اس سے محفوظ رکھے کا ۱۸ مقید ہوئی کفار کا غذا آب بالک داخت ہوں کی خبر خدا کہ مواکمی کو دیا اجسال خاہری ۲۰ میں تحت آخرت اردواح 'جنات و فرضتے اور سارا مالم فیب' یا مقبولوں کے خفید افعال جن کی خبر خدا کہ مواکمی کو منسی دو اس نے اپنے رسول سے کیس دو سردوں نے حضور کی طفیل سین اس لئے قرآن میں بعض وہ آیات ہیں دیس دو سردوں نے حضور کی طفیل سین اس لئے قرآن میں بعض وہ آیات ہیں جن کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مواکمی کو نسیں بینی متنابات اس سے حضور کی شان معلوم ہوئی ' یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور بڑے بی کہ رہے نے

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقيد منى ١٠٠) ائس كريم فرمايا اور برا عنى وى بو كابورب كى تمام نعتول كالك بو الذاحضور بريزك الك بي دب فرما آب- بنَّا عُمَلَيْناك الكُونُ يه بحل معلوم ہواک حضورے ہر نعت ماکنا جائز ہے کو تک فقیر کریم سے مالگای کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہواک حضور کی جمکاری کو رد نسی فرماتے "کو تک یہ کریمول کی ثال سے بعيد ب ارب فرايا ہے۔ وَامَّا نشائِلَ فَلاَ تَغِيرُ ٢٠ - كوكد نه تو حضور شاعرين ان كى شاعر في حضور كويد كلام بسجاليد كار كى اس بواس كارد ہے كه حضور شاعرين اور قرآن كريم شعرے اخيال رے كه ان كى مراد شعرے ناول تنى الينى جمونا اور آراسته كلام نه كه والا كلام كونك قرآن كريم منظوم نسي ١٧٣٠

کابنوں کے کلام میں ایس بدایت سی موتی تم فے بارہا ان کی کواس سی ہے تم ہو قوف کوں ہو گئے۔ ا۔ آست آست ۲۳ مال کے عرصہ علی بذریعہ معرت جرل ۲۔ ہذا قرآن کریم مارے جمان کے لئے بدایت ہے اور حضور سارے جمالوں کے رسول وزیر المعم کی وزارت ساری مکلت می بوتی ہے سے بینی سارا قرآن تو کیا اگر ایک بھی فلط بات رب کی طرف منسوب کر دیجے " ٣٠ يعني أكر حضور صلى الله عليه وسلم أيك چموني بات بعي جاری طرف منسوب کر دیتے تو ہم انسیں اس طرح ہلاک كردية ان كى الى ترتى نه بونى ٥٠ اس سے معلوم موا کہ جمونے رمی نوت کا انجام برا ہو تا ہے اجیساک مرزا قادياني كابوا استرين مرايافاندين موت واقع بوكي اوكون ع نے اس کی میت یر گندگی والی تمام و عوب جموف موت یں ان سے عمرت کارو۔ ۱۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا مورج وم برم ترقی یر ہے اور خداکی خدائی ان کی فرمانیردار ہے کہ اشارے پر جاتد پینا سورج نواا اول برسا محکر پھروں نے كل يزها يعلوم مواكد وه عيج بين ان كى بارى ادائمين عی بیں ٤- نہ كه حضور كے لئے كو كله وه تو يملے عى سے يزهجه يزهائ عالم و عال بي معلوم مواكه قرآن حضور کے گئے ہادی نسیں' ہاتی سارے عالم کا بادی ہے یا ہے مطلب ہے کہ جو کلہ پڑھ کر مسلمان ہو جادے " قرآن اے افال کی ہدایت دیتا ہے ایمان کی برایت مفور سے المن به ٨٠ جو آخر تك جملات عي ريس مي كوكي وليل ان کے لئے کارگر نہ ہوگی ایبوں کی مرای پر رنجیدہ نہ ہونا واسے و معنی قیامت حق ب اطل نسیں معین ب مشکوک نمیں کیا اس دن کفار کو بھی حق الیقین نصیب ہو گا علم اليقين مين اليتين وق اليقين سيه علم ك تمن ورجه ہیں ۱۰۔ اس فکریہ میں کہ اس نے محسیس سید الرسلین خاتم إنبين المالي الدود نفر بن مارث تحل جو كماكر ما تما ك مولى أكر قرآن عاب وجم ير بقريرمان قرآن كريم عی دو سری جگه بیان کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ عذاب ما محنا كفار كا طريقة ب مومن كا كام ب عذاب سے بناه

تَنْزِيْلٌ مِّنْ تَآتِ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اس نے اٹارا ہے لہ جوساد سے جہا ن کارتیج ٹ اودائر وہ بم ہر ایک باس می بنا کر كية ك مرور بران سے بتوت بدا يعة ع بعراى رك دل كاث فية ك فَامِنَكُمْ مِنَ احْدِي عَنْهُ حَاجِزِيْن وَانَّهُ لَتَكْرِكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يحرتم بن كو في انكابياً في والانه بوتا في اور ينك ية قرآن ورواول كونفيعت بيده وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكُنْمَوَّا عَلَى لَكِفِرْنِينَ ا ورمزور بم جائة بي كرتم بس كه تبعلان واله بيل ف ادر بينك و كافرول برميت وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْبَقِينِ فَمَيَعِمْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ فَمَ الْعِمْ لِلْهِ فَعَلَيْمِ فَأَ الْعَظِيْمِ فَا الْمِالِيَّةِ فَا الْمِدِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُرْسِدِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُرْسِدِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ الل المركة المسرالله الوحيد الرحيد المائماري في ڛۘٵڶڛۜٳٙؠڷؠؚۼۮؘٳۑ۪ۊۘٳۊؠٟ<sup>ڎ</sup>ڵؚڶڮڣڔؽؘؽڵڹۺۘڵۿۮٳڣڴ ايك ما يكن والاوه مذاب الكالبت لله بوكافرول بربوف والاستاس كاكوني المان والا صِّ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ فَتَعُرُجُ الْمَلِيكَةُ وَالرُّوْمُ إِلَيْهِ نسيل له وه موكا الله ي طرف سے جو بلنديوں كا مالكيے لا مالك اور جرمال كا اسكى الدكا الك الكا الكا الك و و تا کرتے ہیں فی وہ مذاب میں دن ہو کا جس کی مقدار بچا کی بزار بری ہے ان وقرا بھی طرح مبر صَبُرًاجَوِيئًا ﴿ إِنَّهُمْ يَكُونَهُ بَعِيْدًا الْوَنَوْلَهُ قَرِيْبًا فَإِنَّا فَوْلِيًّا فَإِنَّا كروك وه الصدور يمدر بي الداور بم الص الزديك ديك رب بي الله من ون تَكُونُ السَّمَاءُ كَالُمُهُ لِ ٥ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ ٥ آ سان ہو کا میں علی یا ندی نہ اور بہاڑا ہے بلکے ہو جائیں گے جیسے اون

بالكنا ١٦- (شان نزول) غرين مارث اور ابوجل وفيره مرداران قريش في حضور صلى الله عليه وسلم سے يو جهاك جس عذاب سے آپ بمين وراتے بين اس كے مستق كون ين اس كے بواب مى يد آيت اترى (فزائن) اس صورت على سوال سے مراد بوچمنا ہے۔ تفير مزيزى نے فرماياكديد لوگ خاند كعبد كے يروے كار كروعا كرتے تھے كه مونى اكر اسلام سيا ب تو بم ير چررساان كے متعلق يد آيت آئى اس صورت من سوال بعنى ماتكنا اور دعا كرنا ب متعديد ب كد لوگ عذاب كى دعا کریں یا نہ کریں وہ تو بسر صال کفار پر آنے ہی والا ہے۔ کسی تدبیرے ملے گانسیں ساے سات آسانوں اور موش و کری کا مالک ہے جمال کسی کا وحوی ملکت نسیں ا اس لئے خصوصیت ہے اس کا ذکر فرمایا اورنہ ہر بلندی و پستی کا رب می مالک ہے ۱۳ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام فرشتوں سے صفرت جبریل افعنل ہیں اکم انکا ذکر

Download Link=>

http://www.rehmani.net

(بقیر سفد عه) طا کد کے بعد خصوصیت سے کیا گیا ہے ہی معلوم ہوا مک ان کا عام روح ہی ہے اجن ہی کی تک وہ وہ آل لاتے ہیں جو موسنوں کے ایمان کی روح ہے ا نیز روح اللہ بین جیلی طیہ السلام ان کی پھو تک سے پیدا ہوئے ' بہاں طا کد سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بھکم الی ذھن پر آتے رہے ہیں ' عاجرین فرشتے جو صرف عباوت کرتے ہیں وہ مراد نہیں 10 ۔ زھن سے آسمان یا اپنے مقام پر جاتے ہیں ' سب سے اوپر صفرت جبریل کا مقام ہے مدرة المنتی 17 ۔ اور بعض کے لئے ایک بزار برس اور بعض کے لئے ایک ماحت ' جیسے بتار کو رات وراز معلوم ہوتی ہے۔ سونے والے کو معمولی معلوم ہوتی ہے اور جو محبوب سے وصال کرے ' اسے ایک ساحت

وَلاَيسْتَلْ مَن يُمْ يَوْمُ اللَّهُ يَعْدُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْسَنِي اورکو اُن دوست کسی دوست کی باعث نے لیے منظامات ہوں عمر انہیں دیجھتے ہوئے تع جرا آدادہ ڡؚڹؙٵڹؠؘۏؙڡؠڔ۬ٳؠڔؽٵ<sup>ٷ</sup>ۅڝٵڂؚڹڗ؋ۅٳڿؽٷؖٷۻؽؾڗ كرے كاكا ش اس دن كے مذابعت بقطة كر بر ہے ميں سے بسے بينے اورا بني بور واورا بلجائ ڵؖؿؠؙؙؿؙۅ۫ؽۅ<sup>ۿ</sup>ۅؘڡؘڹ؋ؚٵڵڒڞؚڔؘڡؽۼٵؿٛٚۄۜٙؠؙۼؚؗؽڰ<sup>ٚ</sup>ػڵؖٳ ادرا بناكذيس مي اسكي بكسيت العربيقند بن بري سبئ بعري بدارياً العربي الريز نَهُالَظِي فَنَزَّاعَةً لِلشَّوٰى فَيْ تَدَاعُوٰا مَنَ اَذَبُرُوتُولِي فَ اللَّهُ عَوْامَنَ اَذَبُرُوتُولِي فَ بنیں و وہ تو عظر کی آگ ہے کھال ار لینے والی بلاری ہے۔ اسکو جس لے بیٹھ دی اورمند وَجَهُمَ فَأُوْعُ هِ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوُعًا هُإِذَا مَسَّهُ بمیرا ورج در کرسینت رکھاٹ بیٹک آدی بنایاگیاہے بڑا ہے مبرا مربیں ٹ جب لے برا ٹی ڗؙ۪ٛڿۣڒؙۯۣڲٵ<sup>ڞ</sup>ۊٙٳۮؘٳڡؘۺۿٳڬۼؽۯڡڹٛۏڲٳڟٳڵٳٳڷۿڝڵؽڹ<sup>ٛ</sup> . Pro allebono والا اورجب بعلال البني توروك ركين مالاث عمر خيازى ج اپنی ناد کے پابند ہیں کہ اور وہ بین کے مال میں ایک حَقْ مَعْلُومٌ فِي لِلسَّالِ إِلْ وَالْمَحْرُومِ فِوَ الَّذِينَ الْصَالَةِ فَنِ معلوم من بعال ال يميل م التي اورج ما تكرمي نه سك و عرد اب الداوه جوافعا فكادن ڡؚٳڵؾؠڹۘڰؗۅ۬ٳڷڹۘؠؙؽۘ**ٛ؋ؙ**؋ڞؽؘڡؘۮٳۑڗؚؠٚ؋ؙڞؙڣڠ۬ڒڰٛ سے ماتے یں اور وہ جو اہنے رب کے مذاب ور رہے میں ال إِنَّ عَلَى الْبَوَيْمُ عَبْرُوا مُونِ فَوَالْذِينِ فَالْفِرْفُ وَلِيْفُورُ وَجِهِمُ بنك ان عدب ما مِذَاب شريم خاك بني بنين ته ادروه وابني شريع بول كي مِنالت خُوفظُون ﴿ الاَعْلَى أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكُ فَأَيْمَانُهُمُ فَانَّهُمُ فَانَّهُمُ کرتے بی ٹل عواپی بیبوں یا اپنے باتے کے مال کیٹروں سے کہ ان ہر

محسوس ہوتی ہے قدا آیات میں تعارض نمیں ہا۔ اور
کفار کی مختی پر ول تک نہ ہو' افذا یہ آے محکم ہے
منسوخ نمیں۔ خیال رہے کہ مبر جیل وہ ہے جو محض رضا
الی کے لئے کیا جائے' اس مبر پر اجر لے گا ۱۸ سیخی محل
سے دور سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت اور وہال کے
مذاب نامکن ہیں' افذا آیت پر یہ احتراض نمیں کہ کفار
تو عذاب کا کل ی نہ نے' پھردور محمنا کیا سخی ۱۹ سی کہ
کہ وہ عذاب محل انسانی سے بھی قریب ہے اور زمانے
کے لحاظ سے بھی زدیک' اس عذاب کے مقدمات مرتے
میں شروع ہو جاتے ہیں ماری قدرت سے کوئی چے ایمید
نمیں میں پہلے تو آسان کا یہ حال ہو گا۔ پھر سرخ زی کی
طرح ہوجائے گا۔ رب فرما آ ہے۔ نکا اخذ وقد قا کالمؤ تعالی

ا۔ یہ بات نہ ہو چمنا کفار کے گئے ہو گا' یا اول قیامت عمل' پر شفاعت کرا کے بعد ابعض مومنین بعض مومنول کی ففاحت كري كے الت يوجيس كے الكنى مناكي ك لنذاب آیت دو سری آیات کے خلاف نمیں ۲۔ لین کفار ایک دو سرے کو دیکھیں گے محر ہر ایک اپی معیبت میں ایا کر فار ہو گا کہ دو سرے کا مال نہ ہو چھے گا۔ اس معلوم ہو اک کفار کو اس دن اپنے کی عزیز سے محبت نہ ہو گ ایا ہے گاکہ میرے بوی نے سب میرے بدلہ دونی من چينک دے جاري اور من في جاؤل مومنول كي ويل مجتس باتی رہیں گی کام بھی آئیں گی۔ یمال مجرم سے مراد كافر به سما يين كافراي ترابت دارون عى كو فديه من دینانہ چاہے گا کلہ اس کی تمناق یہ ہوگی کہ محرے این رائ مزرد وقیرہ ساری دنیا کے نوگ میرسے وض دوزن یں ملے جادیں اور عمل نے جاؤں ۵۔ لینی ایسا ہر کرنہ ہو گا اے آپ جرم کی سزا ضرور بھلنی بدے کی ام لے لے کر آج بلاری ہے کہ اے فلال اوحر آ میں تیری جگہ ہول ا معلوم ہواکہ دوزخ یمن سمجہ ہوجہ زبان وغیرہ ہے اور پچانتی ہے کہ کون کافر ہو کر مرے گلد کون مومن ہو کر مے بنت سے حورمین اس مورت پر ماب كرتى ہے اجو

ا پے جنتی فاوند ہے او تی ہے ورکمتی ہے کہ اس سے نہ او اس ممان ہے ہور ہاں آنے والا ہے ٢- مال جو داہ فدا میں قریق نہ کیا معلوم ہوا کہ مورات کا فرق ہے اس میں مرادی جائے گی ہے۔ اس کی تغییر آئے آ رہی ہے کہ نہ تو وہ معیبت پر مبر کر سکتا ہے نہ داشت میں شکر ۸- یہ آئی طو تا این میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتے ہے ہورا کر اللہ کا وروازہ ہمو و رہتا ہے اور آگر اسے کہ جب بھی ہوائی بنج تو مجرا کر اللہ کا وروازہ ہمو و رہتا ہے اور آگر اسے کہ جب بھی ہوائی مالی مالی وفیرہ بنج تو اس مورا میں خرج نمین کر آ وہ ور آ ہے کہ فیرات ہے تی فقیر ہو جاؤں گا اللہ منبسل کر رکمو کہ معیبت کے وقت میرے کام آوے اللہ پر توکل نمیں کر آ وہ اس سے معلوم ہواکہ نمازی پابندی کمال ہے وہ کہ کے مور دیتا یا آگر کوئی فض تھی شروع کردے تو ہم بیش پر ھے وہ کان مالی جان کے اللہ پر توکل نمیں کر آ اے اس سے معلوم ہواکہ نمازی پابندی کمال ہے پڑھ کر چموڑ دیتا یا آگر کوئی فض تھی شروع کردے تو ہم بیش ہو ۔

(بقیہ صفی ۹۰۸) منسوں میں داخل ہے یہ بھی معلوم ہواکہ اللہ تعالی بندہ مومن کو نماز کی برکت ہے دنیاوی عیوب حرص ہوس وغیرہ سے بچاہے گانماز بری بیاری عبارت ہوں ۔ فواہ شریعت کا مقرر کیا ہوا حصہ بھل معلوم ہو اکہ اپنی طرف سے صدقہ نظی کی مقدار اور خرج کا وقت مقرر کرنا امیات ہو است ہوں ۔ فواہ شریعت کا مقرر کیا ہوا حصہ بھلوم ہو اکہ اپنی طرف سے صدقہ نظی کی مقدار اور خرج کا وقت مقرر کرنا امیان است میں اور ان فقیروں کو بھی جو مانگنے سے امرح کو کمیں ہو تا ہے کہ مردم رجے ہیں۔ یہ نمازی ایموں کو تلاش کر کے دیتے ہیں الدین قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس ایمان کی دجہ شرم کرتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کے صد قات سے محردم رجے ہیں۔ یہ نمازی ایموں کو تلاش کر کے دیتے ہیں اللہ یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس ایمان کی دجہ

ے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔خیال رہے کہ ایمان اعمال ر مقدم ہے آگر چد يمال اس كا ذكر بعد على بوا كر ايمان شرط ب باتی اعمال مشروط الساب اس طرح که نیک کام كرتے بيں اور رب سے ارتے بيں كه نه معلوم تول ب یا نیں' یہ خوف اپنی کو آئی کا ہے نہ کہ رب کے وعدول ر ب احمادی کی وج ے اندا اس سے امکان کذب ر دلیل نمیں بکڑ کئے مہا۔ انسان کٹنا ی مثنی یارسا ہو محر عذاب الى سے ور آ ہے كه خاتمه كى فرنسى الكه جن کے جنتی ہونے کی قرآن نے خبردی وہ بھی مدورجہ خوف رکھتے تھے۔رب سے خوف و امید ایمان کا رکن ہے ع ادار اس طرح ند کسی کو اینا سر د کھاتے ہیں اند کسی کاستر دیکھتے ہیں زناکا ذکر بی کیا 'فرضیکہ زناکے اسباب سے ہی ر بیز گار ربیز کرتے ہیں اس بنا پر ناحرم مورت کو دیکنا حرام ہے۔ الا بالطرورت عفار رو کئے کے لئے زکام روکو ال معلوم مواكد اي منكود يوى ادر وه مملوك لوندى جس ے محبت طال ہے ان سے روہ نیس ایک دوسرے کا بدن و کم سکتے ہیں جس اوندی سے معبت حرام ہے اس کا مر دیکنا ہی حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متعد حرام ہے کو نکد مورد مورت نہ بیوی ہے 'نہ نویڈی' اس لئے نہ اس کے لئے طلاق ہے اند ظع نہ لعان ند میراث-اگر بیری ہوتی تو سب مکھ ہوتا اور لونڈی ہوتا مُلاہر ہے بنیز مومد ہوی کا بجد اے باب اور باب کے قرابت کو نمیں بچان مکن ہے کہ جوان ہو کر اینے باب کی بنی یا بمن ے متعہ کرے فرضیکہ متعہ بزارہا فراہوں کا باعث ہے ۔ یعنی خالق و محلوق کی امانوں میں خیانت نسیں کرتے' اندا اے اعضاء سے باباز کام نیس کیے کہ اس می رب کی خیانت ہے مدیعن وحدو رسالت کی کوائی پر زندگی و موت ا قبره حشرين قائم رجے بين- اور دنياوي حقوق كي موای دیے میں اپنی قرابت و فیرہ کالحاظ نیس کرتے 'ب خوف و خطرمے رور عایت گوائل دے دیتے ہیں ۵۔ اس طرح كه نماز مح برحة بي اسح وقت بر برحة بي عيث برعتے ہیں اور نظی نماز شروع کر کے پابندی کرتے ہیں'

غَيْرُ مَلُوْمِينَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولِيْكَ أُمُ الْعَلْمُ أَلَّ بکی طامت بنیں که توجو ان دو کے سوا اور بطاہے دی صدے پڑھے والے ہیں ل ۅؘٲڷڹؚؠ۬ؽۿ؋ٳٳؘڟڹ۬ؾؚڔٟؠؙۅؘۘػڣۑ<u>ۿ</u>ؠ۫ۯۼۘۏؽۜڞۜۅؘٲڷڹؚؠؽۜ اور وہ جو اپن امانوں اور این جد کی حافظت کرتے ہیں تا احد وہ جو ابنی بِنَهُلَاتِهِمُ قَالِمُونَ صُّوَالَّذِينَ هُمُ عَلِي صَلَاتِهِمُ الرابيول بر قام بين ع اور ده ج لبي ناز كي حناظت عَافِطُونَ ﴿ أُولِياكَ فِي جَنَّتِ مُكُرِّمُونَ فَا فَهَالِ الْ کتے میں ش یہ بی بن می کا باغر ل علی اعزاز ہو محالے توان کافروں کو کیا آبرا كَفُرُو**ْ الْبَلَكُ فُهُ طِعِينَ ثُنَّى الْبَكِينِ وَعَنِ الْبَلَانِ** بِهَارِي الرِّبِ تَيْرِ عَاهِ سَدِيمِيةِ بِن ثَهِ دِلْبِ أُدِرَ بِابِنِ مُروهِ سَمِ مُرَّدٍ. كاان مى برهنم يوم مراب كرمين ك بل مى داخل كا بلت ثررانين ٳؾؙٛڂػؙڨؙڹؙؗٛ؋ؗم۫ڝؚۜؠۜٳ۫ؽۼۘڶؠؙٛۏڹۘٛ۞ڣؘڵۘٳٞٲؙڨؙڛؚۿؠؚڒۘؾؚٳڶؠؘڟؗؠڗۜ میکسیم خانیں اس جیزے بنایا مصعبائے یں ف تو بھے تم سے اس کی جوسب ور بل ۅٙٳڶؙؠۼ۬ڔٮؚٳڗۜٵػڨؙڽۯۅؙؽ۞ٛعڵٙڷؽۺؙڗڷڂۜؽڒؖٳڠڹٛڰٛمٚۅؖڡٵ مب جھول کا مالک سے ف کر مزور ہم قاور ای کران سے چھے بدل دیں الداوم سے رن عل کرہیں جا سکتا ان تو اہیں ہوڈ دوائی ہے ہود گیوں یں بھے اور کھیلتے ہوئے تا يؤههمالكِنِي يوعدون فيوم بخرجون صون الأجهار یہاں تک کہ لینے اس دن سے لیس میں کا انہیں وعدہ ویا جا تاہے حمی دن قروں ہے سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ عَمَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ علیں تھے چینتے ہونے کا کر یاوہ کنانوں کی ارت بیک سے ہیں گئے ، بھیں ہی کئے جرئے

چونک نماز بہت اہم عبادت ہے اس لئے اس کا ذکر کرر ہوا ہے۔ کہ جنت میں فرشتے ہی ان کی تعظیم کریں مے اور خود جنتی ہی ایک دو سرے کا اوپ کریں مے ' رب تعالی ان کا احزام کرے گا' اپ فضل و کرم ہے کے معلوم ہوا کہ حضور کو ایمان و عبت کی نگاہ ہے دیکا امومن اور صحابی ہتا دیتا ہے۔ بغض و عداوت کی نگاہ ہو دیکھنے کی نگاہ سے اس طرح اولاد ' اور پاپ اور دوستوں کو دیکھنے کی الگ کفر کا موجب ہے ' آنکھ ایک ہے گراس کی نگاہیں مختلف ' ماں کو دیکھنے کی اور نگاہ ہوں کو دیکھنے کی دو سری نگاہ ' اس طرح اولاد ' اور پاپ اور دوستوں کو دیکھنے کی الگ الگ نگاہیں۔ لغذا جناب مصلیٰ کو دیکھنے کے لئے ہمی صدیق نگاہ چاہیے۔ ابو بعل نگاہ معنر ہے ' دور بین سے دور کی چیز اور خورد بین سے چھوٹی چیز دیکھی جاتی ہے ' اس طرح محبوب بین نگاہ سے حضور کو دیکھا جاتا ہے مولانا نے کیا خوب کما ہے۔ یہ دیدہ مجنوں اگر بودے ترا سے تبدلہ عالم بے خبربودے ترا۔ پھر اس نگاہ کو تیز کرنے ک

(بقیستحد ۹۰۹) کے میرا اور سرمد کی ضرورت ہے اس نکاو کو تیز کرنے کے لئے اولیاء اللہ کے ورول کی فاک اسیر ہے۔ شعر سرمد کن ورجیم فاک اولیاء اللہ کا آب بنی زابتداء آبانتها بیبھی معلوم ہوا کہ جب نصیب میں ہدایت نہ ہو تو نبی کی معبت ہے ہمی نسیں لمتی نبی کی معبت رحت کی بارش ہے' بارش ای ختم کو اگائے گی' جو بویا حمیا ہوگا بارش خار دار کو بار دار نسیں کر عتی اید بھی معلوم ہوا کہ کلام دل میں تب ہی اثر کرتا ہے ' جب کہ منظم کا و قار ول میں موجود ہو' ان کفار کے دلوں میں حضور کاوقار نہ تھا۔ وعظ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اس کے حضور نے تبلیغ اول میں پہلے اپنی معرفت کرائی فرمایا کیف آمانینکٹم ۸۔ (شان فزول) یہ آیت ان کفار کے متعلق

نازل ہوئی جو حضور کے کرد حلقہ باندھ کر بیٹنے اور حضور کو تَرْهَقُهُمُ ذِلَّةً ﴿ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿ ان بر ذکت موار له یه به ان کا دورن جس کا ان سے و مدو تھا المنظمة الذسي ام سے شروع جو بنایت مبران رخ والا إِنَّآارُسَلْنَانُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهَ اَنَ اَنْذِارِ قَوْمَكَ مِنْ قَاٰ بے ٹرکٹ م نے ذرج و اس کی قوم کی طرف پھیجا اٹ کہ ابکو ڈرا اس سے جہلے ٳؘؽؾٲؾؚؽؠؙؙؙٛؠؙٛۼڽٙٳڣۜٲڸؽۜ۫ڂٛٷٵڶڶۣڣۏۿٳؚؽۣٚڮڰؠؙڹٙڔؽڗ ك الله برورونك عذاب تسفيت الل نے فرایا اسے میری قوم بس بتراست لنے مرسح ڈار ؠؚؽۨن۠ٵٙ<u>ڹۘ</u>ٵۘۼؠ۠ٮؙۅٳٳڶڷڮۅۘٲؾڡٛۊ۠ۄٚۅٲڟؚؽۼٛۏڹ<sup>ۼ</sup> ٢٤٠٥٠ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا كاوعده جب آلے ہايانيں جائات كسي لمن تم جانے تو عمل كالا ليے برے دب ۮۘۼۏؾؙۛۊۅٛڡؽڷڹڵۘڒۊؖٮؘؘۿٲ<sub>ٵ</sub>ٞٛٷٛڶۿؘؠڔ۬ۮۿۿۮػٳٙؿٙٳڒؖ يس خابى تواكورت دن بلايا لله كر ميرس بلاسف سيانيس بمعالمنابي فِرَارًا ٥ وَإِنْ كُلَّمَا دَعُوتُهُمُ لِتَغْفِفُ لَهُمْ جَعَلُوْ آصَابِعُهُمْ بڑھا تلہ اور میں نے متن باراہیں بلایا کر<sub>ا</sub>انحو بخشے ٹا انبوں نے اپنے کانوں فِيَّ اٰذَانِهِمُ وَاسْتَغْنَتُوانِيَا بَهُمْ وَاصَرُّوْا وَاسْتُكْبَرُ وِالسِّيْكُبَارُ أُ میں انعلیان دے لیں گا۔ اور اینے کیٹرے اوڑھ کے ثنا اور میٹ کی اور بڑا فاور کیا لالہ نَثْمَ إِنِّ دَعُونَهُمْ جِهَارًا فَ نَعْمَ إِنَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَرْتُ

محور محور کر دیکھتے تھے اور غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تے کہ اگر یہ لوگ جنت میں سے قو ہم مجی ضرور جائیں ایکے کے' اور حضور کے وعظ شریعت کا نماق اڑائے تھے (خزائ) العنى انسان كى بدائش نعند سے ب مرف نطفہ سے پیدا ہو جاتا جنتی ہوئے کا سب نسیں اجنے کا ذريع و ايمان اور تيك اعمال بي اكدا نطف كال تعظيم کیے ہو سکتا ہے وا سال میں تمن سوسانھ مشرق ہیں اور اشخ بی مغرب کونک بر روز سورن نی مک طلوع و غروب ہوتا ہے اس لئے انسی جمع فرمایا الساسی اے محبوب آپ کو ان کے موش ایتھے خدام و غلام مطافریا وی ا چنانچ رب نے حضور کو انسار جیس محبوب و پاکیزہ جماعت مرحمت فرمائی جو فرشتوں سے مجی افضل و اعلیٰ میں ١٢- القاية نامكن إكر بم كى كافر ي وب كر مجوراً" اے جنت دے دیں اس کی تعظیم و اکرام کریں (عزیزی) ١١٠ يعني ان ك لوولعب اور ايمان نه لائ برغم نه كروا بد مطلب نيس كه انيس تبلغ نه كروا لندا آيت بر کوئی اعتراض نیں سا۔ محشر کی طرف دوڑتے جائیں ع كوئى يدل كوئى او ندم مد چرے ك بل انشاء الله مومن سواریوں پر ہوں کے میساکد احادیث شریقہ میں ہے ٥٥ جيسے بمنذے والے لوگ اپنے كازے ہوئے جمنذے کی طرف دوڑتے جاتے ہیں' ہر مخص جاہتا ہے که میلے میں سینچوں۔

ا معلوم جوا که قبرول سے اٹھتے ہی کفار و مومنین میں فرق مو گاجس سے ہر ایک مجان لیا جائے گا کافر چرے کے بل چلے گا۔ ۲۔ اس میں اول سے آ فر عک مرف نوح عليه السلام كاذكر ب، نوخ عليه السلام اس وقت تمام انسانوں کے نبی تھے' اس وقت انسان تھے ہی تموزے' آپ کا نام عبدالغفار یا بشکر ہے النب نوح کو نکہ آپ نوند بت كرتے تھے آپ جوتھ ني بن اور سب سے بيلے آپ نے بی کفار کو تبلغ کی سب سے پہلے آپ بی کی قوم ير عذاب آيا ٣ - دنيا من مرتے وفت اقبر من اور آخرت

میں یعنی عذاب سے پہلے ڈراؤ عذاب آئے پر آپ کا ڈرانا اور ان کا ڈرنا بیار ہو گاس، معلوم ہواک مومن کفار کو اپنی قوم کمد سکتے ہیں۔ آگر چد ان سے محبت و الغت حرام ہے اس بھی معلوم ہواکہ تبلیغ میں نری چاہیے ۵ - بندگ سے مراد ایمان ادنا بیٹن ،لی بندگی ورنہ کافریز کوئی عبادت واجب نسیں تقوی سے مراد دلی خوف ہے اور اطاعت سے مراد ظاہری عبادت کندا یہ تیت آیان و عرفان سب کو شائل ب ، ینی احق العباد د بخشے کا اس سے معلوم ہوا ک زباد کفرے تنام کناد ایمان لائے پر بخش وسیے جاتے ہیں محرحقوق نمیں بخشے جاتے النذا فرنس اوا ٹرنا ہو کا مظالم کا قصاص وینا ہو کا مدراس طرح کی تدراب یہ بھیجے کا۔ لنذا آیت ہے کوئی اعتراش شیں ۸ - بعن اگر تم ایمان نه لائے قوتم پر مذاب یقیناً" کے کار نبید نه میں کا بلد اس دور وقت مقرر دوچ داس وقت ہی آئے انداب

بچسریں نے اپنیں ملانیہ بادیا طاقے کھسریں نے ان سے با ملان بھی کہا اور آ مستدفیر

(ہتے سنی ۱۹۰) ہے وجوکانہ کھاؤہ ، اس آخیر مذاب کی مُلت کو اور ایمان نے آئے اس آخیر مذاب سے وجوکانہ کھنٹے ۱۰ نوح ملیہ السلام نے یہ و ماہت عرصہ آبینی فرانے کے بعد کی۔ جب آپ ان کی ہدایت ہے اور ن و کئے آپ نے ساڑھے نوسو ہرس تبلیغ کی ۱۱ - دات ون سے مراد ہروقت نے انہیں ہروقت ہر طرح تبلیغ کی محران یہ نمییوں نے اس تبلیغ کا النا اثر ایا کہ یہ کفریس اور پھنٹے ہوتے چھے کئے خیال دہے کہ اس زیادتی تفریس آپ کی تبلیغ کا قسور نہیں ایک ان کی اپنی طبیعی کا فتور تھا جسے بنار کو بھی انجا تیاری برحاوج ہے نفذا تو انجھی کر بنار کا معدد فراب ہے یا سورج سے چھاوڑ اند حاجو جا آپ

۱۲۔ اس وعامے چند مسائل معلوم ہوئے ایک بیاک وطا کے وقت اللہ تعالی کو اس کی رحمت والے ناموں سے یکارنا جاہیے اور نمرے یہ کہ اینے نیک افعال کاوسیلہ پکڑنا جاہے ا تمرے یہ کہ جس پر بدوعا کرنی ہو اس ک شکایت کرنی جاہیے۔ اور وجہ ونی جونی جاہیے ' چوتھے یہ کہ سالھین کی معبت ہے ہمائنا محرومی کی علامت ہے" یانج میں یہ کہ ممناویر اصرار بدائیس ہے انچھے یہ کہ جمیوں ولیوں کو خانی جانا اور ان کے مقابل تکیر کرنا طریقہ کفار ب ایس اوک بیش رب کی رحت سے محروم میں مو فقیر سمي دروازے پر جاتا ہے قواہينے كو خالي اور محمروالے كو عَيْ سَجِمَ كُرُ جَاناً ہے۔ ويكمو قراباء واستكه والسنكارا وبايوں كراس سے ميرت ليني جاہيے ١٣ - يعني ميرا ان كو بلانا اینے نفع کے لئے نہ تھ مرف ائبی کے نفع کے لئے تھا ١٦٦ اک ميري تبلغ ان ك كان مي نه پنتج ماوك ي ایسے مردود بین ۱۵۔ اگ مجھے نہ و کھ سکیں ایعنی میری مورت تک سے بیزار ہیں کیکاوڑ سوری سے تمبرا آ ہے۔ ١٦ - ينى انبول في ايمان قبول كرف من ايل ب مرتى سمجی معلوم ہوا کہ نی کے مقابل تکبرو فرور ایمان سے محروم رکھتا ہے' اللہ بچائے وہ بلد بخزی ہے سا۔ اس ے معلوم ہوا کہ تبلیغ علانیہ اور تغیبہ ہر طرن کرنی جاہے۔ لنذا الوؤ تبکر پر وعظ کمنا درست ہے کہ یہ تبلغ جرى بي اور جنوس نكالناورست به كه بد علاميد اور جل <u> پر ریلیٰ ہے۔</u>

لی ایک ایک کو ملیدہ علیدہ تبلنی کی فرمنیکہ کوئی سرافعانہ اور کھی اس ایک کو ملیدہ علیدہ تبلنی کی فرمنیکہ کوئی سرافعانہ برحنا ایک استفار پر حنا ب کار ہے سے کوئکہ عبادت و استفارے دین و دنیا کی رحمین ملتی ہیں ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ استفار کا بحرین کے دنیاوی اور دبنی بے شار فوائد ہیں استففار کا بحرین وقت مسمح صادق ہے رب فرما تا ہے۔ بالانتخار تفکم نے مشارق ہے رب فرما تا ہے۔ بالانتخار تفکم نے برحمین ہوتی ہیں اور دبنی متول ہے کہ برحمین ہوتی ہیں ابیساکہ حضرت حسن سے متول ہے کہ برحمین بوتی ہیں ابیساکہ حضرت حسن سے متول ہے کہ تاب کی خدمت میں چند ہوگ مختلف شکایات لائے تھی

لَهُمْ إِسْرَارًا ۗ فَقُلْتُ اسْنَغِفِرْ وَارَتَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَقَارًا ۞ مجى سمال تويس في سماليف بسيد مانى اعول وه برا معان نزاف والاب ؿ۠ڔٛڛؚڶؚٳڶۺۜٙۿٙٲءؘۘٛٵؘؽڬۂ<sub>ۛ</sub>ڞؚؚؽڗٲڒؖٳ<sup>ڐ</sup>ٷۜؽؠؙۑۮڬٛٛٛٛۿ۫ڔٳٙڡٛٛۅٳؙٳ ؙۜؠؙٛڔؙۜ؆ٛ؞ڔۓٷڝڐ؞ڮٛۼؖٵ؇؞ڔ؞ڷڶڵٵ؞ڔ؞ؽؚٙ؈ڝؙ ۊۜؠڹڹۣڹڹؘۅڲۼۼڶڷڵۿڔؘجڹۨؾؚ۫ۊؘؚڲۼۼڶڷڵۿٳٲ**ڹۿٲ**؆ٲڰ تہار تی مدد کریکا تا اور قبائے لئے باغ بنا فے گا اور تباہے ہے برس بنائے کا تھ مَالَكُمْ لِاتَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ﴿ وَقَنْ خَلَقُكُمْ أَطُواً مَالَكُمْ الْطُوالِيَا اللهِ تہم سرا ہوا در سے وہ ماس کرنے کا امید میں کرتے فی مالانکراس نے تنبی فرح طرف ٱلْمُرَّتَرُوْاكِيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَا وْتِ طِبَاقًا ۖ وَجَعَلُ بنايات كيام بنيل ديجية الله نے كيونكرسات آمان بنائے ايک برايک شوادران مي ٱنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۚ نُحَرِّجُهُ مِنْ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۚ نُحْرَجُهُ تبیں مبزے کی طرح زین سے اکا یا نہ بھرمتیں اس بیں ہے جائے گا <sup>ال</sup> اوروہ بارہ کا ہے الْحُرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِنَّكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ اللَّهُ الْمُوا ۔ اور اللہ نے تمادے لئے زین کو بچھوٹا بنایا کا کہ اس کے مِنْهَا سُبِلًا فِيَاجًا ﴿ قَالَ ثُوحٌ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ دمین داستوں میں بعو اللہ کوئ نے عوض کی اے میرے رب انبول نے میری نا فرمانی اتَبَعُوْامَنَ لَكُمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُ لَا إِلاَّحَسَارًا أَوْ وَلَكُ لَا إِلاَّحَسَارًا أَ وَمَكَرُوا ى فى اور المصريح بيهم بوك بصاب عن المادر ادلاد في نسان بي برمايات مكرًا كُبّارًا فَ وَكَالْتُنَانُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَكَالُو الْمِنْ اللّهُ اللّهُ وَكَالُو الْمُرْتَانُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَكُلّاتُنَانُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّه ادربيت يزاداذ ل يكيد من ادريوك بركزة جورنا اينه خداول كوشار دربركزة جورنا

ے قلت بارش کی کئی نے بے اواد ہونے کی اسی نے تھیت میں پیداوار آم ہونے کی شکایت کی آب نے سب کو استفار کا تھم ویا اور اس آیت ہے استدلال قربایا ۵. کہ رب تعالیٰ کے نبی پر ایمان نسیں لات آ کہ وہ تسیس عزت و مقلت دولت بخشے۔ ۲ ، نبی نطف آبھی خون یسٹ آبھی کوشت کالو تعزا پھر کالی بچہ مجر جوان کچر پڑھا آبھی امیر بھی فقیرے ، کہ ایک کے اوپر دوسرا اور میان میں برا فاصلہ اس سے یہ الزم نہیں آباک آسان آبس میں پہنے ہوئے ہیں ۸۔ چاند پہلے آسان پر ہے اس کا آوجا محمد منور ہو تا ہے اوبر حاسیاویہ کر تمام آسانوں میں اس کی روشن کرنچی ہے آبے تک سب آسان شفاف ہیں۔ قدا حبیل فرمانا بالک درست ہے۔ کیونکہ چاند کا نور سب آسانوں میں ہے ، نود بھی روشن دوسروں کو بھی روشن درنے والا کے چاند آدے سب اس سے منور ہیں اس کے چاند کو نور اور سوری کو سران (بقید سفی ۱۹۱) فرمایا ۱۰ انسان کو سبزے ہے اس لیے تغیید دی کہ سبزہ ہروقت محرائی کا مخاج ہے ایسے می انسان ہروقت رب کی حفاظت کا مخاج ' نیز سبزہ زبین کے سوا آسانی ایداد کا حاجت مند ہے بارش وحوب و فیرہ ' ایسے می انسان اعمال میں آسانی ید اور رحمت اللی کا مخاج ہے ' نیز سبزہ کو ہروقت آفات کا خطرہ رہتا ہے ' ایسے می انسان پر ہروقت خطرہ ہے انسان پر ہروقت خطرہ ہے انسان کر ہمانے کے اخراہ دفن ہوکر ' خواہ آگ میں جل کریا دریا میں ڈوب کر ' یا جانوروں کی نفر ابن کر ' ہمنوا آت میں مل کریا دریا میں ڈوب کر ' یا جانوروں کی نفر ابن کر ' ہمنوا اور کر کو کہ اور کر زمین میں ہنچانا اور کر کہ کی میں مدرح اینے نمواند پر بھیج دی جائے گی ' فرمنیکہ ہرشے اپنی اصل پر بنچے گی اا۔ قیامت کے دن سزا و جزا کے لئے ' جو نکہ مار کر زمین میں ہنچانا اور

تيروالذيء المجن دء

ۅٙ<u>ڐ</u>ٳۊٙڵٳڛٛۅٳٵۿۊٙڵٳؽۼؙۏػۅؘؽۼۏۛؾۅؘۺؘڗڰٛٷؽڶ يعوق اور لركو له اور پيخک ود اور مواع اور ینوث اَضَانُواكِنِيْبُرًاهُ وَلاَتَزِدِ الظّلِمِيْنَ إِلاَّصَلْلاً @مِمّا انبول نے بہتوں سو بہكا يات اور توال اول كوزياده در كرنا كر كرائك تا ابى خَطِيْتُومُ أُغُرِقُوا فَادُخِلُوا نَارًا لَا فَلَمْ يَجِدُ وَاللَّمُ مِّنَ كيى خطادُ ل بر د ، بوئ عمر بحر بى برائى يىدا خل كر عد تا تد توابول فالترك مقابل بنا ۮؙۅؙۛڹۣ١ۺؗۄؚٲڹؙڝٵڒٵ<sup>ۛ</sup>ۅؘڡۜٵڶڹؙٷڂڗۜؾ۪ڵٳؾڽؘؠؙۼۘۄٙ کرنی مددگار : پایا که اور نوح نے عرض کی اے میرسےدب زین بر کافروں ڝؽٵڶڴؚڣؚ؞ؽؽؘۮؾۜٳڗؖٳ۞ٳٮۜٞٛڬٳڹٛؾؘۮؘۯۿؙؙؙؖۿ یں سے کوئی بلسنے والا نہ چھوڑ تھ جھ شک آگر تو اسیں رہنے دے گا توتیرے بندوں کو گرا مکردیں کے اور ان کی اولاء ہو گی تودہ بھی نہ ہو گی مکر پار بری انتکوٹ اے لِيُ وَلِوَالِدَى ۚ وَلِمَنْ دَخُلَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ میرے دب کھے بخش سے درمیرے اس باب کوادر اسے توا بال کیساتھ میرستھری ہے اورمب وَالْمُؤُمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ الظُّلِمِينَ الْأَتَبَارًا هَ مسلمان مردول اورسب مسلمان عود توق كوث اوركا فنون كونه برهام عربها بي شه وَ الزَّيْدَةُ إِلَى وَاللَّهِ الرَّحَالِ الرَّحِيدُ إِلَاثًا رَوْدُ الشرك نام سے شروع جو بنایت مبر بان رحم والا

زندو كركے زمين سے فكالنا رب كو كيسان ب اس كے یمال نه نه فرمایا - واو ارشاد موا ۱۳ - که جیتے جی اس پر رہوا مرے بعد اس میں رہوا نہ لوہ کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح زم ۱۳ یعنی رب نے زمین کو مخلف حصوں میں تنتیم فرمایا مجران حصوں میں پھرنے کے لئے رائے بنائے جن میں چل کر تم دین و دنیا کے تفع کماؤ' تجارتی جنکاؤ مج و زیارت اور طلب علم کرد ۱۵ سب ے پہلے ابی نافرمانی کا ذکر فرمایا " کیو تک پنیبر کی مخالفت تمام بر مقید کوں اور گناہوں کی ج ہے۔ شیطان اس سے مردور ہوا۔ نیز دنیاوی عذاب بن کی مخالفت کے بغیر سی آياً- رب قرماناً ج- وَمَاكُنّاً مُعَذِّبُنَ عَتَى نَفِكَ رُسُولًا نی کی اطاعت تمام نکیوں کی اصل ہے ان کی محالفت تمام منابوں کی ج ب شیطان ای سے مردود ہوا ۱۱۔ یعنی میری قوم کے مالدار تو مال اور اولاد کی دجہ سے مجھ سے مرتکش ہوئے' اور غرباء ان مالداروں کی پیروی کر کے' اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک سے کہ نی کی مخالفت کے باعث مال و اولاد عذاب بن جاتے ہیں' دو سرے ساکہ مرکثوں کی بیروی مرکش کروتی ہے سا۔ مجھے سانے اور مومنوں کو بھانے کے گئے۔ معرت نوح علیہ السلام نے ائی کافرقوم سے بہت دکھ افعات ۱۸۔ امیروں نے غریبال ے کما کہ نوح علیہ السلام کی وجہ ے اینے بتوں کی يوجاند جموزو-

ا اگرچہ قوم فوج کے بت بت سے محریہ پانچ ان کے خوریک بری موت والے سے اور مرد کی شل کا سواع مورت کی شل کا سواع مورت کی شل کا یون محریت کی شرک ایمون محورت کی انسر کرمس (گدھ) کی شل پر انسیں بتوں کی بوجا عرب میں کہنے اس کے ہندو مرد افورت بندر اسانپ و فیرو شصوں کی بوجا کرتے ہیں ان کی اصل ہی وہ بی بت پر سی ہے ان بتوں نے یا مردادان کفرنے بیوں کو بیکا دیا ان کی محرای متعدی بیاری کی طرح میل کی آئے تا کہ دیا میں رہے گی اس سے معلوم ہواکہ پانچوں بت قوم تو کے صافحین نہ ہے گئ کو سالھین محراد تیس کیا کرتے تو م

تبزك الذيء

(بقیس منی ۹۱۳) جبر بندا کنداج اندؤ اکندیکگتا بند د یک او اس قوم کے مومن نوح علید السلام کی دو سے طوفان سے کا گے ۲۔ کوئی کافر انسان باتی نہ بج اس بددعا نے ابیس اور کافر جن خارج ہیں کیونکہ وہ زیمن پر نہیں بہتے اس کو خبر تھی کہ شیطان قیامت تک جن گا۔ نیز آپ جنات کے بی نہ تھے کیرانس اس بددعا میں کیوں شامل فرماتے (مزیزی و روح) عب معلوم ہوا کہ بغیر فور نبوت سے آئدہ نسلوں کی بد بختی اور نیک بختی سے خبردار ہوتے ہیں کہ فوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب ان کی بہت سے مومن نہ پیدا ہوں سے یہ علوم خسد ہیں جو رب نے انسمی بخشا بھر ہمارے معمور کے علم کاکیا ہو جستا کا سے وہ مسئلے معلوم

موے ایک بیاک نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے" ورند آپ ان کے لئے وعاہ مغفرت ند فرماتے برومرے بیہ ک نی کا محروار الامن ہو آ ہے کہ جو مومن ان کے وامن على يناه ك الله ي ك امن على آ جائ كا ال معلوم ہوا کر کمنفائ کی فرقالی بھی آپ کی اس دعا سے ہوئی ' يعنى جو ظالم و كافر ميرك كريس بعى بول انسي بعي بلاك قرما دے میے میری بوی وا مد اور بینا کتعان ۱۰ اے محبوب ان كفارے باك معلوم ہوك تم جن و انس كے ني ہواور جب فیرجس جنات تم ير ايمان لے آئے تو افس س ان نوگول پر جو انسان موکر ایمان نمیں لاتے ۱۱۔ بازار مکانا کو جاتے ہوئے مقام 'فلہ پر جو کمہ و طاکف کے ورمیان ب انماز فجری نعیبین کے جنات نے میری قرأة بغور سي ١١٠ ايي قوم من جاكر بغرض تبليغ اسلامه اس آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ ان جنات نے نہ تو حضور سے الما قات كي أنه كوكي كلام شريف سنا مرف حضور كو ويكما ا آب كا قرآن سنا اور مومن عارف محالي بكد مومن مر بن محے او جو لوگ سامیے کی طرح حضور کے ساتھ رہے ان کے ایمان و عرفان کا کیا پوچمنا ۱۳۱۰ در سی عقاید کی بھی اور ورئ اعمال کی بھی مدایت سے دونوں مدایتی مراد ہیں۔ یہ جملہ بست معانی رکھتا ہے۔ ساب یعنی قرآن پر ایمان لاے ا قرآن کے ذریعہ صاحب قرآن پر ایمان لائے کل طیب اور سوال قبر می ایمانیات میں سے صرف توحید و رسالت کا ذکر ہے قیامت اور ملا کے وفیرہ کا نسی مجس ے معلوم ہوا کہ مدار ایمان کی ہیں' ان پر ایمان ہو کیا تو سب پر موميامو سكائب كربه من ب بيت كي مواور معن یے مول کہ اس قرآن کے ذریعہ حضور پر ایمان لائے۔ ا عنی آئدہ ہی ہم مومن رہیں گے چانچ ایاب ہوا ك ان عل عد برايك كاخاتمه ايمان ير بوا امعلوم بواكد مومن کا حسن عل معج ہو آ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض وفعد انشاء الله ول مي كمناكانى بي كوكد انمول في انشاء الله زبان سے نہ کما ٢ ـ معلوم مواكد ان جنات نے حضور کو ایک نگاه دیم کر الله تعالی کی داشت و صفات معلوم

ڽؚڒؾڹٚۧٲٳػڒؖ<sup>۞</sup>ۊۘٳؾۜ؋ٮؘۼڶڸڿڗؙڒؾؚڹٵڡٵڗؾٛڂؘۮؘڝٳڿؚؠڰ ا بیش دب کا شریک زکر ترسیح لیا ود بیکه مااسط ب کی شآن بہت بند ہے شامی نے وجہ افیتال<sub>ی</sub> ۊۜڵڒۅؘڵٮۘٵ<sup>ۼ</sup>ٚۊٙٵٮؘۜ؋ػٵؽؘؠڠٷڷڛٙڣؽۿڹٵۼ؈ٙٳۺۊۺڟڟ ک اور نہی تا اور یک ہم شک کا بے توت تا اللہ بر بڑھ کر بات بہتا تھا ک وَّاْنَا ظَنَنَا اَنَ لَنَ نَفُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ ادر یک میں خیال تماک برحمز آدمی اور بن الله بر جبوث د با ندهیں كے في اور ياك آديول ين بكر مرد بنول كے بكر مردول كے ك إي سن البحن فرادوهم رهفا حوانهم طنوالها بناه ينت عقت تو اس اوريمي الااليمر برهات ادريد ابنول في كان مُنْهُ إَنْ لَنْ يَبِعُكَ اللَّهُ أَحَدًا الْأَوْالْأَلَمُ سُنَّا السَّمِيَّاءُ ی جیدا بنیں گان ہے کہ اللہ برگز کوئی دول نہیجہ کا فی اور بیکر م نے آسان کو تھا فَوَجَلُ نَهَا مُلِئَتُ حَرِسًا شَيِيئًا وَتُنْهُبُكُ وَأَنَّا كُنَّا تراسه بایا که مخت بهرسدادر ایک بنتار بون سد مجرد یا کیاب زادر یا کرم بهل نَفْعُكُ مِنْهَا مَقَاعِكَ لِلسَّمْعِ فَكَنَ يَسْتَعُعِ الْأَن يَجِلُ ہمان ش سننے کے لئے کچہ موقول ہر پٹھاکرتے تھے لک مجراب ہوکوئی سنے وہ ڵؘ؋ؙۺؚۿۨٲڹٵؚڗڝؖٮٵۨڰٛۊۘٲؾ۠ٳڒڹ۫ڽؙڔؽٙٲۺڗ۠ٛٳؙڔؽؠۘڹ<del>ؠ</del>ؖ؈۬ڎ ا بن آک بن آگ کا و کا بائے تل اور یک بین بنیں معلوم کوزین والوں سے کوئی براق کا ) مُرَادَادِيهِمُ رَبُّهُمُ رَشَكُ الْأَوْاتَامِتَا الصَّلِحُونَ الاده فرایا گیاہے یا انتحاب نے کوئی عبلائی جا ہی ہے تك اور يريم على كھ نيك ہي وَمِتَّادُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طُرَّا بِنَ قِدَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا در کے دوسری الموا کے بی بم کی رابی بھٹے ہوئے بی کل ادر بیک بم کویٹین بواک برگز

کرلیں۔ اے لقاءِ تو جواب ہر سوال بہ اوح محفوظ است پیشانی یار۔ ۱۳ اس ے معلوم ہواکہ سب جن مشرک نہ ہے ' بعض موحد ہی تھے ' بیے کہ اسلام کے تلے بعض انسان موحد تھے ' بیے حضور کے آباؤ ابداد ۲۳ کہ بعض جنات رب کے شریک فحراتے تھے اور بعض اس کے لئے بیوی ہے ' بیہ وونوں جموث ہیں ۵ ۔ بینی ہم بھی اب تک ان مشرکوں کی باتمیں یہ ہمجھ کر مانتے تھے کہ یہ لوگ اللہ پر جموث نمیں ہوئے۔ معلوم ہواکہ یہ جنات اس سے پہلے مشرک تھے ' اب مومن ہوئے ۲ دیاں دہال بھی تیہ بولا جاتے تو اس سے انسان مود مراد ہوتے ہیں جن مردوں کو بغیر قیدر جال نمیں کما جاتا یہاں ای لئے برن انجیت کی تعدد ارشاد ہوا۔ تیہ دخان و ہاں رجال بغیر قید ارشاد ہوا۔ تیہ لگائی ' فیدا وہ آ ہے دخان سے کو ککہ وہاں رجال بغیر قید ارشاد ہوا۔

(بقیہ سفد ۱۹۳) اس کا خیال ضروری ہے ۔۔ کہ جب سفر یس کسی خطرناک جگہ فھرتے تو کہتے کہ ہم اس جنگل کے سروار کی پناہ لیتے ہیں 'یا بھاری و نظرید دفع کرنے کے لئے جنات کی نیاز پکاتے تھے 'فرضیکہ بہت طرح جنات کی پناہ لیتے تھے (عزیزی) اس سے معلوم ہوا۔ کہ جنات کی پناہ لیما حرام ہے کہ اس سے ان کی سرکھی پوھتی ہے 'نی ولی کی مدلین جائز کہ ان بزرگوں میں اس سے تحمیر نسمی پیدا ہو آ ۸۔ یعنی جنات کے تحمیرو فرور بدھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ بعض انسانوں نے اپنے سفرو حضر میں ان کی بناہ لینی شروع کروی' تو یہ جنات سمجھے کہ واقعی ہم میں بہت قدرت ہے کہ اشرف الحاق بعنی انسان بھی ہمارے حاجت مند ہیں 'یہ انسان ان جنات ک

لَنُ نَعْجِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَّبًا ﴿ وَاتَّا نرین عرا شرکے قابوسے پیل سی کے در بھال کراسے تعذید ہا ہر ہوں لہ ادریکہ لَمُّاسَمِعُنَا الْهُلَايَ امْنَابِهُ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِهِ فَلا بم نے جب بدایت می اس بر ایمان لائے ق فرجو اپنے دب پر ایمان لائے يَخَافُ بَغُسًا وَلَارَهُقَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِمُونَ وَمِنَّا است شمی کی کا قومت اور ز ذیاد قی کا تا اود یا کم بی بکد مسلمان بی اود بکی فْسِطُونَ فَمَنَ أَسُلَمَ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوْارَ شُدًّا ﴿ وَأَلَيْكَ الْحَرَّوْارَ شُدًّا ﴿ وَأَمَّا عالم ک توج اسلام لائے ابتول نے تعدائ سویل ہے اور میت الْقْسِطُونَ فَكَانُو الجَهَنَّمُ حَطَبًا فُوَّالِ الْسَنَقَامُوا الله وہ جہم كے ايندس بوئے ت اور فراؤ كر جمعية وفي بونى بىك الطريقة لاسقينهم ماءعا قاصلنفتهم ونية أكر وه راه پرسيده مدينة نه تو خرور تم ابنيل وافر پاني دينه كداس برازس بابغيراه ۅؘڡؘڹؿۼڔۻٛۼڹٛۮؚڬڔؚۛ؆ؠؖ؋ؘؽۺڷڴۿؙۼڬٲڹٵڝؘۼٮ*ؖ*ٵۿۘ اور جو اینے دب کی یا دسے مذہبیرے وہ اسے جڑمنے مذاب یں ڈالے کا ال وَانَّ الْمُسْجِدَ لِلهِ فَلَاتَدُ عُوامَعَ اللهِ اَحَدًا اللَّهِ اَحَدًا اللَّهِ اَحَدًا اللَّهِ الله ادر يرمسجدى الدى كى بين ك تو الشرك ساقد كسى بندى در مرولا ادرير جب قَامَعَبْ أُللهِ يَنْ عُونُهُ كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَيَّا اللَّهِ الشاكا بنده الى بندك كرف كعرا بوال لوقريب تفاكر ودبن الى بر في عدي موائد قُلْ إِنَّهَا ٱدْعُوارَ بِنَ وَلَآا أَشْرِكُ بِهَ ٱحَدًا ۞قُلْ إِنِّي لَا ك تم فها دُيس و ابت رب كى بندى كرا بول او كى الكائر كار البي في التاكم فرادي ٱمۡلِكُ لَكُمُّ خَمُّ اَوَّلَارَشَكَ الْفَالِقِ لِنَ لَنَ يُجِيرُنِهِ نِ اللهِ تمام مرد بعدى الكربين فراد بركز فع الثرك كرن و بجان

نیادتی طغیان کا باحث سن ۹ موی علید السلام یا عیلی عليه السلام ك بعد " حالاتك خاتم النبين اب تشريف لاك الديني اب جو بم آسان پر فرشتوں كى فيلى خري سف جاتے ہیں و آسان کو پرو دار فرشتوں اور شاب کی کولی كارتوس س بمرا بواياتے بيں۔ جو جميں دہاں سے روكة ين اس ے معلوم ہواك حضوركى ولادت ے پہلے جنات ب کلف آسان پر جاتے تے اور فرشتوں کی باتی سنتے تھ وضور کی آم سے ان کی بد آمدو رفت بند ہوئی اس سے معلوم ہواکہ حضور سے پہلے یا تو بالکل شاب ہے ی نیس این آرے نوانس کرتے تھا یا تھ و مربت سم اور شیاطین کا آسانوں پر جانا بند نہ ہوا تھا۔ حضور کی تشریف آوری سے جنات کو آسانوں سے روکا کیا محنور ک تشریف آوری سے عالم عمل انتقاب آگیا۔ حضور عرش و فرش کے بادشاہ بنا کر بھیج گئے اا۔ اور فرشتوں کا کام ن کر نجومیوں تک پنجاتے تھے، جس سے نجوی زمین الون كوفيل فرس دية تع ١١٠ اس سے بد لكاك حضور ی تشریف آوری ہے جنات کا آسان پر جانا بند ہوا۔ جس ے نجومی پنڈتوں کی فیمی خبریں قطعا" غلط ہونے کلیں " يسلے ان کی بچھ ہاتی نميك بھى ہو جاتی تھيں 'جو فرشتوں ی خمیں ۱۱۰۰ بس بی اور قرآن کو بھیج کر مہم نمیں کسہ كت أنم خودى فيعله كرلوا ظاهر ب كه حضور اولين و آخرین کے لئے رحمت ہیں اب آپ کی موجودگی میں سمى كو آسان سے فيمي خرس لانے كى ضرورت سيس ان جناتی خروں میں بوے فتنے تھے او لامالہ مارا آسان ہے ا روکا جانا اللہ کی رحمت ہے ١٩٣٠ روح البيان فے فرمايا ك حنور سے پہلے جنات میں کافرا مشرک موحد سب تھے اب ان مِن شيعه ' سيٰ ' خوارج ' جبريه ' تدريه ' وغيرو جي ' انسانوں کی طرح۔

ا۔ اس سے معلوم ہواکہ اللہ سے بھاگنا ہرا ہے محراللہ کی طرف بھاگنا اچھا رب فرما آ ہے۔ خفروالی اللہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ خفروالی اللہ اور طرف بھاگنا ہے۔ ہن کی طرف بھاگنا کویا رب ہزرگان دین کی طرف بھاگنا کویا رب

(بقیسٹی ۱۹۲۳) وہ آگ سے عذاب پاکس کے بیسے انسان باوجود خاک ہونے کے مٹی پھرسے تکلیف پالیتا ہے ۔ بینی اے محیب فرما دو کہ اگر انسان مومن متلی بن جادیں تو انہیں دنیا میں ہروقت بارش اور وسیح روزی ویے میں ان کا امتحان جادیں تو انہیں دنیا میں ہروقت بارش اور وسیح روزی عطا ہوں ' چرکہ پانی پر رزق کا بدار ہے اس لئے پائی کا ذکر فرمایا۔ ۸۔ بینی اس وسیح روزی ویے میں ان کا امتحان ہوگ تا تعدہ شکر گزاری کرتے ہیں یا نمیں ۹۔ ایسے عذاب میں جو دم بدم زیادہ می ہوئا جائے گا بھی زم یا بکانہ ہوگا ہیں دنیا میں تکلیف پہلے زیادہ محسوس ہوتی ہے گرکم ۱۰۔ ساری مہدیں ' خواو مہر حرام ہویا اور کوئی اس سے تین سینے معلوم ہوئے ایک رید کہ اداکام وقف و احزام میں تمام مسجدیں برابر ہیں ' اگر چد اجر و تواب

میں فرق ہے' دو مرے یہ کہ معجد کی کی ملک نمیں' نہ ہو على ب وه خاص الله تعالى كى ب- تميرك يدك شرك و بت یری بر مک جرم ب محرمیدیں زیادہ جرم که اس م معرک ب اول می ب ۱۱ اس کاید مطلب تیس که معجد میں تھی کو آوازدنیا پاکارنا منع ہے' ہم التحیات میں يرعة بي السَّلامُ مَلِين البُّهُ البُّيِّي الله على حضور كو عدا اور بارنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجد می فیرخدا کی مادت جرم ب بساك كفار عرب خاص كعب من بنول كي يوجاكرتے تھے ١١٠ يہ جملہ يا تورب كا قول ب يعنى جمدير یہ بھی وجی کی حمی کہ جب اللہ کا خاص بندولیتی میں نماز کے لئے کمڑا ہوا تو جنات کے شوق و زوق کا سے عالم تھا کہ ان ك شف كلف ك قريب بو ك قريب اس ل قرماياك ان ك خفر كل نيس كو تك جنات تمورث تے يا اولام جن تموزے تے چراور آکر زیادہ ہو گئے یا یہ واقعہ خلا ہے والي آتے وقت مقام جون عن موا مب جنات زياده تے (روح) یا یہ ان جات کا کام ہے جو انہوں نے افی قوم سے کیا سہو۔ اس سے معلوم ہواکہ ذکر الی میں خاص لذت ب می جسمانی غزاؤں میں لذت ہوتی ہے' ایسے ی اس روحانی غذا میں ہے ' یہ بھی معلوم ہوا کہ بدلذت ذكر انسان ' جنات بلكه حيوانات كو مجي محسوس بوتي بــ ثجرو جربمی محسوس کرتے ہیں' اس سے صوفیاء کا وجد ا بت ہوا ماں حضور ساری محلوق سے پہلے رب کے عابد یں" اور بادجود اس کے کہ مشرکین میں جلومگر ہوئے گر ع آب كاداس شرك و كفراً معاصى اور ميوب عياك رمااً یہ حضور کی نعت ہے معلوم ہوا کہ اپنا دین و ایمان اخلاص لوگوں پر خاہر کرنا جاہیے ؟ آ کہ لوگ اس پر عمل كرين اس سے تيد كى جرك كئ كا اس على مشركين ے خطاب ب (روح) بعنی تم چو تک مشرک ہو' اس لئے می تمهارے تعنی نعصان کا الک تسیں ۔

ا م أكر يفرض كال جن رب كى تافرانى كرون إس كى تغيير وه آيت سے مُنِيْ بَنْ مُرِينَ مِنْ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ورث حضور لو خود بم جيسے كو دول كى بناه بين على يعنى تبلغ نبوت و

910 المزملوء تبراوالذيء اَحَنَّ دُوَّلَ اَجِدَهِنُ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَّ الْيَالِا بَلْغُامِنَ م اور برعز اس مراكوئي بناه نه ياؤن سكان تكرالله كم بيام ببناتا للهِ وَرِسْلَتِهُ وَمَنَ لَيْعُصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ اهدائسي رساليس كداور والنداور اس كرمول كالحمة ماف تاتو بيشك اس سيلية جنم رِينَ فِيُهَاآبَكُا الْحُمَّى إِذَارَاوُ مَا يُوْعَدُونَ کی آئل ہے جس میں میشر مشردیں بہال مک کرجب دیجیس سے جو وحدہ ویاجا تاہے لْلَمُونَ مَنَ أَضْعَفُ نَاصِرًاوَّ أَقَلَّ عَلَا اللَّهُ لَلَ تُواب جان جائیں کے کرکس کا صودگاد کروں بڑے اود کس کی گنچ کم ہے۔ تم صنرا وُ نُ اَدْرِينَ اَقِرِيبُ مَّانَوْعَكُ وَنَ اَمْرِيجُعَلُ لَهُ سَ إِنَّى يس جيس مانا آيانود يك بصد ده جسكا بسي وعره ديا ما تاب يا مرارب السيكوديد وسيركاث وبسركا جاننے والا توا پنے فيب بركمن كو مسلط بنيں فحرتا ث سوائے ٵۯؾؘڟؗؠڡؚڹٛڗؚۜڛؙۏڸۣٷٳٮٞٞ؋ۑۜۺڵؙٛڰٛڡؚڹٛؠؽ؈۬ۑؽڹؽڹ<u>ؠ</u> لینے ہسندیوہ دسولوں کے ف کہ ان کی آئے ایجے بہرہ معرد کر دیتا ہے ال وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللَّهِ لَكُمُ أَنْ قَدْ أَلِنَّا فُوْارِسُلْتِ وَمِنْ تاکہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے دب کے بیام پہنچا دیٹے ٹا اور ہو کھ لکے پاس وَأَحَاطَ بِمَالَكَ يُرْمُ وَأَحْطِي كُلَّ شَيْعً عَلَادًا ﴿ سب اس مے علم یں ہے ور اس فے سرجیز کی منی شار کر دمھی ہے۔ الل المُنْ الْمُنْ الْمُعْدِينَ الرَّحِيدِ الْمُنْ الْمُحْدِدِ الْمُنْ الْمُحْدِدِ الْمُنْ الْمُعْدِدِ الْمُنْ الْ الله مع ١١ سے فروع و نهایت بریان و موالا ڽٙٵؿؙۿٵڶٛؠؙڗٛڡؚٞڵ<sup>ڽ</sup>ؙۊؙڡؚٳڷؽؘڶٳڷٳۜۊؘڶؽڵؖۯ؋ٚڹۨڞڣؘ؋ۤٳۅ اے تبرمٹ ارنے والے کہ دات یں قیام فرماسیا کھ دات کے لاآ ومی دات یا اس سے

رسالت میرا فرض ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں اگر رب کے انکام کی تبلغ کروں تو بیتیا سمرے لئے پناہ اور اس ہے اور میں نفع پنچا سکتا ہوں (روح) ساب مطلوم بواکہ عذاب کا استحقاق افتہ رسول کی نافرانی پر ہے اگر صرف افتہ کی نافرانی ہو تو عذاب نہیں آگا رب فرما گا ہے۔ انہ اکثار منظم نین کہ تھ کہ دو اس لئے جس اوقت تک نبوت کے انکام نہ بہتے وہ کسی کام ہے جنمی نمیں ہو سکتا صرف توجید کا مقیدہ اس کی نجات کے لئے کائی ہے اس لئے فرمون و نمرود بغیر نبی کی محالات کے صدف نبوت کے انکام نہ بہتے وہ کسی مام مومن کے۔ ۵۔ کافر صدف سے بھی میں بامومن کے دوگار زیادہ ہیں کہ ان کے دوگار زیادہ ہیں کہ دوگار زیادہ ہیں کہ دوگار زیادہ ہیں کہ ان کے دوگار زیادہ ہیں کہ ان کے دوگار زیادہ ہیں کہ دوگار زیادہ ہیں کا دوگار کیا کہ دوگار زیادہ ہیں کہ دوگار زیادہ ہیں کہ دوگار نیادہ کا کہ دوگار زیادہ ہیں کا دوگار کیا کہ دوگار نیادہ کو کہ دوگار نیادہ ہیں کہ دوگار نیادہ کیا کہ دوگار نیادہ ہیں کہ دوگار نیادہ کیا کہ دوگار نیادہ کیا کہ دوگار نیادہ ہیں کا کہ کا کہ دوگار نیادہ ہیں کا کہ کا دوگار نیادہ کیا کہ کیا کہ دوگار نیادہ کیا کہ کا کہ دوگار نیادہ کیا کہ کا کہ دوگار نیادہ کی کردگار نیادہ کیا کہ کیا کہ دوگار نیادہ کیا کہ دوگار نیادہ کیا کہ کردگار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کردگار کردگار

(بقیستھ 40) تعلق نے مومنوں کے مدم اور نی کے خدمت کار بت مقرر فرائے ہیں ' رب فرا آ ہے۔ بن الله محو مؤلک و خبر بیل وَ مَا اَن اَللهِ مَا اَللهُ مَا اللهُ مَا مَعْ مَا اللهُ مِن مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ م

914 انْقُصُ مِنْهُ قِلْبُلُالُ أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرُانَ تُرْبِيلًا ﴿ بكدكم كروط يا ال بركد برهاد اود قرآن وب فهر عفرس برموت ٳٵۜٛڛؙؙڹؙڶؚٙڡۧؽؘٵٚؽڬۛٷڒڷڒڣؿؽڵ۞ٳ۫ڹۜڹٵۺؘٵٙڰۘٙٳڵؽڸۿؚؽ بينك منتريب بم تم بدايك بهادى بات وايس عرق بينك دايكا افتا وهذا وه ٱشَكَّوُطَا ۚ وَالْفُومُ فِيلَا اللَّهِ إِن لَكَ فِي النَّهَايِرِ سَبْطًا دباؤڈاللہے کہ اور بات فوب سیری علی سے فدریشک دن میں آرتم کو بہت سے طَوِيٰلَاثْ وَاذْكُرِ اسْمَرِ، تِكَ وَتَبَتُّلِ اللَّهُ وَتَبُتُّلِ اللَّهُ وَتَبُرُّيْنِينًا لَاثِ رَبُّ کا) ایس ک اور ایسے دیکے نام یاد کروک اورستی ٹوٹ کراسی کے بور بوٹ وہ ہدب الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآ إِللَّهِ اللَّهُ وَفَاتَّخِنْ لا وَكِيلًا ٥ كارب ادد بهمتمارب في اس تيمواكونى مبود بنيس قرم اسكوا بناكار سناد بناؤل واصدرعلى مايقولون والهجرهم هجراجوبيلا ا ور کا فرول کی باتول برمبر فراف اور ابنیں اہی طرح ہوڑ کو ت وَذُرُنِ وَالْمُكَنِّ بِينَ أُولِى النَّعَمَةِ وَهُولَلْهُمْ قُلْيُلُاهِاتَ اور مجه براجهو رول ان تبشلا في والى الدادول كوك ادرائيس تموري بعت دول بينك لَدُيْنَا اَنْكَالًا وَّجَجِيًّا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَا بُا بما رسے پاس بھاری بیٹریاں بیں اور عبورتی آئی اور تھے بیں بھنستا تھا تا اور ورو اک ٱلِيْهَا فَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ مذاب الرجل ون تعرفوا يم يحرز مين ا در بها الرود بها زمو جا يم عجر ريت كاثيلا ڮؿ۬ؽڹٵڡۧ<u>ؘؚۣ</u>؋ؽڲڒ۞ٳ؆ؘٛٲۯؘڛڶؽٵۧٳڵؽۘػؙۮڕۺؙۅ۫ڵۘۮۺٵؚؖؖؖۿؚٮۘٵۘۼؽؽؙؙؙۨؠؙ۫ بتنا بواید فیک بم نے تبادی طرف ایک بول بھیے الارتم پر مامز ناظر بی ال المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع لماارُسلنا إلى فِرغُون رَسُولان فَعضَى فِرَعُونَ -میسے بم نے فرون کی طرف دسولی بھیے اگ تو فرنون نے اس دمول کا حکم

سب على ورايت كى نفى ب اور جمى يد الفاظ موال ير اظمار ناراتكى كے لئے يولے جاتے ين اور كمى نہ بتائے ك لئة ٨٠ عالم كى چزى مفات الى كى مظرين محر بعض مفات کی جی رب نے ساری کلوق پر وال ب میں وجود وحیات اور بعض کی خاص پر جسے ملک علم اور بعض ک کمی پر نیس می ازل یا خالق مونا " آئید آقاب کی كل ياكرسورج نس بن جاماً الي بى بدو كل صفت الى يا كروب سي بن جايا ٩٠٠ كه اسي خاص فيوب ير بوري اطلاع متاب اور اعلى درجه كاكشف متاب أكرجه بعض اولیاء اللہ کو بھی علوم فیبیہ تخت جاتے ہیں۔ مر تبی کے واسط سے کی جم بھی تی کا علم ان کے علم سے اعلیٰ ہو آ ہے ال بین جب رب تعالی علوم فیبد کی وی جیجا ہے تو وی لائے والے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس یاس فرشتوں کا پرو ہو آ ہے آکہ شیاطین دور رہیں اور كوئى فيى وحى من كر كابنول تك ند يمنجاوي الديين بد پرواس کے لگا جانا ہے کہ وی الی مج طور پر اپی جکہ پنج جائے لین نبی تک درمیان میں جوری نہ ہو ۱۲ مین یہ ہرہ چک اس نیمی خرک حافت کے لئے ہے ارب تعالی علیم و نبیرے اور اس کے فرشتے و رسول سب این یں ان کے طوم رب کی عطاء سے بیں عددا سے معلوم ہوا کہ چنری مناتل میں اور شار کے لائق کو تک گنتی محدود تل کی ہو سکتی ہے ساا۔ اے جادر اوڑھنے والے ا ایک وقد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادر او ڑھے ہوئے آرام فرارب تھاس مال من اس اوا سے آپ کو یکارا ميا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ايك يدكد ديكر نبول کو قرآن کریم عل ان کے ام شریف سے پکاراکیا محر حنور کو آپ کی مفات شریف سے و مرے یہ کہ محوب کی برادا محبوب ہے اس کے معن صوفیاء یہ فرات میں کہ اے بشریت کی جادر او زھ کر محلوق میں جانے والے محبوب یا اے عبادت و ریاضت کالباس پیننے والے (از مزیزی) ۱۳ مین رات کا بهت حصد رب کی مبادت ی گزارد می وفت آرام کرد۔

ا۔ آدھی رات عبادت کرو ایا اس سے پھے کم و بیش "آپ کو افتیار ب "معلوم ہوا کہ نماز تجہ بقدر ر فبت پڑھے اس کی زیادتی کی کا بندہ کو افتیار ہے "کہ کم از کم دو رکعت پڑھے ذیادہ آٹھ یا بارہ خیال رہے کہ شروع اسلام میں نماز تجد واجب یا فرض تھی ۲۔ معلوم ہوا کہ نماز میں تلاوت قرآن نمایت اطمینان سے کرنی چاہیے۔ جس سے حمد ف مجھے اوا ہوں۔ مد شد و فیرہ فلام کرنا فرض ہے بنیال رہ کہ ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا اس کو منع ہے جو قرآن صاف ز پڑھ تکے یا بے میں اور مستق سے پڑھے۔ ۳۔ بینی مفتریب احکام کی آیات نازل فرمائی کے جو لوگوں پر بھاری پڑیں گی اس لئے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا علوی بنائمیں مرب بینی رات کو نماز کے لئے سوکر جاگنا دیگر نمازدل سے حملوم ہواکہ تنجہ کی نماز سوکر پڑھئی چاہیے ۵۔ تنجہ کی نماز بہت اہم اور فاکرہ مند ہے۔ جیسا

(بقیسند ۹۱۱) خشوع و خضوع اس میں حاصل ہو با ہے دو سری نمازوں میں حاصل نمیں ہو آلاے لینی دن میں آپ کو تبلیقی مشافل بہت ہیں افذا ہم سے باتیں کرنے کے لئے رات کا دقت زیادہ موزوں ہے ہے۔ قرآن شریف پڑھتے دقت ہم افذ پڑھ لیا کرہ ایا نمازوں کے علاوہ اور وقتوں میں ہمی رب کا نام لیا کرد۔ تسخیح و تعلیل کیا کرد ۸۔ لینی نماز کے علاوہ ہمی آپ کی زندگی شریف کا رنگ یہ ہوکہ وست بکار اول بیار ایس کے دل میں رب کے سوا بھی نہ ہو۔ قدا اس آیت سے ترک دنیا الابت نمیں ہوتی یہ اسلام میں منع ہے وہ تمام عالم کا رب ہے کہ تک سب بھی پورب بھیم کے بی درمیان ہے اس کہ اسباب پر عمل کرد محروسہ مرف رب پر کرد الدا

اسباب توکل کے خلاف سیں ویمورب نے ہجرت سے بلے جماد فرض ند کیا کہ اس وقت اسباب جماد نہ تھے اا۔ اور ان پر جماد ند کرد انداب آے جمادے تھم سے منسوخ ب یا کفارے وور رہو' ان ے میل لماب نہ رکھو' مجت ند د کو و محکم ب ١١٠ يتي كفار كو ميرے حوالد ركو تم ان کی شفاعت نه کروا می جانون میرا عذاب معلوم موا کہ حضور مومن کو چموڑتے شیں۔ انسی این دامن مں رکتے ہیں ١١١ کہ ان سے تمارا بدلہ لوں کا مطوم ہوا کہ اکثر ماندار ی توفیروں کے مقابل آتے ہیں مراء زیادہ تر ایمان لے آتے ہیں ۱۲۔ جب تک عم جادث آ الم جائے کفارے بدلہ نہ لوا اس صورت میں یہ آیت منوخ ب يا ان كي موت تك النيل مملت و آرام هي ريخ دو مرمسلانوں کو صلت نہ دو انسیں ہر محم کے شری احکام كالحم دو ١٥٠ يه سب ان بربخول كے لئے ہے جو اے محوب تسارے مكر جن النكار مسلمان انشاء الله ان مرابوں سے محفوظ ہوں کے 17ء بابنتم میں یا اہل کھ سے خطاب ہے یا تمام مسلمانوں سے یا تمام انسانوں سے یا تمام کلوقات سے ہر صورت بر جیب فوائد ہیں ڈئنولا سے معلوم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے رسول ہیں رب فرما آ ہے۔ بِنگون دِلْعَلْمِيْن نَذِيْلًا اور فرما آ ہے۔ مقا ارْسَلْنَاكَ الْأَرْعَةُ إِلْمُلْمِينَ جَلِ كَالله رب إلى ك حنور نی بی عال اس سے معلوم ہواک ہم بی اور رسول میں اول پردائش ی سے قرق ہے وہ سے کہ ہم سب رب کے پیدا کے ہوئے ہیں اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم يداك بوئ مى ين اور ييج بوئ مى يى كى مك می ود مرے ملك كے عام باشدے كى آمد اور سفيريا وزي کی آمد ہم یماں اپی ذمہ داری پر آئے ہیں اور حضور رب کی زمہ واری ہے" اس لئے ان کا بر کلام و کام رب ک غرف سے ہے ہم نے بیل آکر تکھا منود بھے کر آئے حضور کے زرید کلوق و خالق کا تعلق قائم ہے جے سفیرے زربعہ رو عکوں کا یا وزیرے زربعہ بادشاہ و رعایا کا ۱۸. شاید محواه اور ماخر اور محبوب اور مشایده کرنے

تبرك النايء الرَّسُولَ فَأَخَذُ لَهُ أَخُذُ الرِّبِيلَّا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقَّوُنَ نہ مانا کہ تو ہمنے کے سخت گرفت سے پکڑا تہ ہم کیے بجو بھے اگر إِنْ كَفَرْتُمْ بَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا اللَّهِ السَّمَاءُ كر كرول اس دن يو بول كو يورها كر دے كا ك آسان اس كے مُنْفَطِرُ بِهِ كَانَ وَعُدُةُ هُمَفَعُوْلًا ﴿ إِنَّ هُذِهِ النَّهُ لِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مدرسے بعث جائے گا۔ انڈکا وعرہ ہوکر رہنا۔ بے ٹک ینعیت ہے ڈ فَمَنْ شَاءً الْخُنَ إِلَى مَ إِلَّهِ سَبِيلُالْ الْأَرْتَاكُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّكُ وَمِي اللَّهِ الْحَدَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ یّام کرنے ہو کمبی دو تھا ڈی دات کے قریب کمبی آدمی ڈریکی تبائ ٹے اندا یک جا حت صِّنَ الَّذِيْبِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّكِلَ وَالنَّهُ إِلَيْكِ وَالنَّهُ إِلَيْهِ إِنَ تماسه سائد والی ش ادر التردات اور دن کا اندازه فراتا به عند السيمنوم ب مر لَنْ نَكْصُولُهُ فَنَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرُءُ وَامَاتَيْسَرُصَ الْقُرَالِ العصلا فوتم مصلات كاخارز بوسك كاللواك في مريدتم يرد ورا فرائي ابتران مراسم وسرمه و ومع كورا لاما برود سرد ودس عِلْمُ إِن سَيْلُون مِنْكُمُ مُصِي وَاحْدُون يَصْرِلُون فِي یں سے متنام برآسان ہوا نا پڑمول اسے سواہے کہ مترب کوئم کے بیار ہونے گا اور کھ الْارْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضِلَ اللَّهِ وَاحْرُونَ يُقَاتِلُونَ زین پر سفرکول عے انڈس اضل کا فی کرنے اور کی امٹرک داہ یں اور ہے سَبِيْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَل بُول عَجَ مِنْ تَو مِنْنَا قُرْآن سِر بِو پِرْجُو لُلُ آدر مَنَازَ قَامُ ﴿ رَجُو واتواالركوة واقرضواالله فرضاحسنا وماتفريموا اور زُوُّةً دو في اور الله كو ايتما ترمن دو اله الرابية ك

والے کو کہتے ہیں مرصورت میں معنی یہ ہوں مے کہ تم منابوں سے بچو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت کد جو تسادے ہر مال کا مشاہرہ فرما رہے ہیں اور تسارے کواہ ہیں اے معرت موئ علیہ السلام کیو کھے بارون علیہ السلام وزیر تھے۔

ا۔ اور رسول کی نافرانی رب کی نافرانی ہے ۔ اسلوم ہواکہ محض رب کی نافرانی سے مذاب نازل نسی ہوتا جب تک کہ وضری خاطعت نہ ہو کو کھ فرمون حطرت موٹی کی تعلقت نہ ہو کی کھ فرمون حطرت موٹی کی تبلغ سے پہلے می کافر تھا محرط اب معلوم ہوا کہ ہدائت رب کی موٹی کی تبلغ سے پہلے می کافر تھا محرط اب معلوم ہوا کہ ہدائت رب کی توثیق سے لئے ہے افریون کے جادو کر ایک آن میں ایمان لے آئے اور خود فرمون جس نے معفرت موٹی کی پرورش کی کافر رہا اور آسد اور مشاملہ موٹن ہو سے تعفرت موٹی کی پرورش کی کافر رہا اور آسد اور مشاملہ موٹن ہو سے تعفرت موٹی کی پرورش کی کافر رہا اور آسد اور مشاملہ موٹن ہو سے اللہ بھیدہ ما اللہ بر

ا۔ زعر على بو نيك كرلو مع اس عن نماز صد قات معمان نوازى صله رحى وفيره سب كي داخل بين ٢- معلوم بواك بر هنس كو دعائ منفرت كرنى جاسيد محنكار مناه سے معانی جاہے نیک کار سی استخفار برمعے اللہ تعالی برقصور معاف فرمانے والا ہے۔ ۱۰ یا این امت کو جادر رحمت او دھا کر ان کی میب بوشی کرنے والے' یا اے نبوت کا د ٹاریعنی ہلائی لباس پیننے والے' خیال رہے کہ نبوت حضور کا د ٹار ہے اور ولایت حضور کا شعار یعنی اندرونی لباس ۴۔ یعنی ڈراؤ ہر فخص کو ہر

زماند میں ہر طرح کیونک تمماری نوت وقت مک و توم سب کو عام ب اس سے معلوم ہوا کہ حضور کو علیم و خبرینا کر رب نے پیدا کیا کیونک اہمی تک قرآن میں جنم

914 لِانْفُسِكُمُ مِّنْ خَبْرِنَجِ مُ وَهُ عِنْمَ اللّهِ هُوَحُبْرًا وَاعْظَمَ ج جلائ الح بعرع لا لے الشرے باس بنزاور بڑے اواب ک ٱجُرًا وَاسْتَغُفِرُوا اللهُ إِنَّ اللَّهُ عَفْوُرٌ رَّجِيْمٌ ﴿ باؤكم الد الشرم بخضش ما عي ب فك الشر بعض والا مر إلى ب المُوالِينَ السُوالِينَ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الرَّحِيْدِ الشركينا إست شروع بونهايت مهر بان دخم والا ؽٵؿؙۿٵڶؙؙؙؙٛڡؙؾ*ؙڹؖۯ*ؖٷؙٛڡۯڣٵۘڹ۫ڹۯۨٷٛڗۘؾۘڮٷڰڲڹۯٷۅڹؽٵؠػ اے بالا بوش اور صنے واسے تا محرے موجا و معرفد منا و كادر لين رب محسى بران بونوا ولين فَطَهَّرُ فُوالرُّجْزَفَا هُجُرُفُ وَلا تَمُنُن تَسِنَتُكُوثُو لِرَبِكَ کبرے پاک دکھوٹ اور بتوں سے ور رموٹ اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی برامسان ذکروٹ اور بنے دب کھٹے مبرکنے دیوں بھر جب مور ہونکا جلے گا فی تو وہ وال کوا عَسِينُ عَلَى اللَّفِرِينَ غَيْرُيسِيْرٍ وَرُنْ وَمَنْ خَلَقْتُ دن ہے۔ کافروں ہر ا سان انیس اللہ آسے تھ بر چور ہے تک لے وَجِيدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَنْ مُدُودًا الْوَبْنِينَ اللهُ وُدًا الْوَبْنِينَ اللهُ وُدًا اكيلا بداكي لا اور است ومسيع ال ديا كل اود بيث لين سأسف ما فربست ال وَمَهُنْ تُكُنَّ لَهُ تَوْهِيْكًا الْفَتْوَيَظِمَعُ اَنْ اَزِيْكَ فَكَالَا النَّهُ اور می نے اسکے بین طرح طرح کی تیاریا ل کیس کا بھریہ طمع کرتا ہے کہ بیں اور ایادہ دوں ػٲڹڶٳٚڹؾؘٵؘۼؚڹؽؙ؆ؖڛٲۯ<u>ۿؚڨؙ</u>؋ڞۼؙۏۘڋٳۺٳؾٛ؋ۼۘٛڴڗۘۅ ہر *گز* بنیں *ٹا* وہ نومیری آبٹوں سے مناور کھتا ہے تھ بہے کمیش اسے آ<u>گ کے بہا ار</u>صعہ و پرجیما گ قَكَّرُهُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَكَرَهُ ثَكَرُ فَا ثَكَرُ فَا لَكُ فَكُرُ فَا لَكُنُفَ قَكَرُ فَأَ ت برنگ و مربالوردل می کچه بات هماران ی تواس براهنت موکیسی همبرای میراس برنست موکیسی همبرای م

و فیرو کا ذکر نازل نه ہوا تھا تحر فرمایا تمیا که انسیں ڈراؤ' آگر حضور ان جزوں سے واقف سی تو ڈرائی کیے اس لئے حضور نے فرمایا کہ میں نذیر عرباں ہوں بینی فطرہ کو دیکھ کر ڈرانے والا ۵۔ اس سے معلوم ہواکد تماز کے علاوہ مجم کی یاک کا محم ویامیالا .. ان کی تعظیم یا عبادت نه کرو (شان سنا نزول) حضور فرماتے ہیں کہ کوہ حزار جھے ندا ہوئی کہ اے مجوب آپ اللہ کے رسول جی واکیں باکی دیکھا کوئی بولنے والا نظرنہ آیا' اوپر دیکھا تو فرشتہ وکھائی دیا مجھ پر رعب طاری ہوا' اور ص نے خدیجہ کیری سے کما کہ میں جاور او راما رو اس بر سے آیت کرید تازل ہوئی کا۔ مین می کونعة کے طور پر ندو جوجے بخشش کر اگرم كر مالند ك طور رکو-خیل دے کے نوت اور موض کے طور پر برید رہاجاتزے محرحفور كاشان ارفع اور امل ب-اس لتے رب نے حضور كوبس ے منع فرملا ٨ وب ك ادكام ير قائم رجويا كفار كى ايز ابرداشت کردہ او مراغی جب کہ سب الحائص جائیں گے وہ اس معربے مواكد قيامت كا دن مومنول ير آمان مو كا انتاء الله المه (شان نول) ال كريك عيد اس وقت ند اس كرياس ال تمانه يار مدوكار ند اولاد وليد بن مغيره مخروي كو الل مكه وحد کما کرتے تھے مینی کما' اس کے متعلق یہ آیت نازل ہولی یا وحید سے مراد حرای ہے بغیر مح یاب ۱۲ پتانچہ وليد تين لاكه وينار كامالك قفا طاكف ين اس كابهت بدأ باغ تما جس مي برحم ك كال تع جو مادا سال ريج (فزائن و فزیزی) ۱۳ ولید کے وس مینے تھا جنیں نوكرى يا تجارت كے في مجى باہر جانے كى ضرورت نہ برتی تھی' ہروقت اس کے پاس بی رہے تھے۔ ان میں ے تین ایمان لائے خالد' بشام' ممارہ' یا ولید بن ولید (روح) الله اس رياست و مزت بخشي چناني وليد اين قوم کاچود ہری قاا لوگوں کے نیطے کرنا تھا اور سب اے مزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے 10 لینی ولید اتا حریص ب ك اس عل و جاوير ميرنسي كرنا زيادتي كي كوشش عي ے عابتا ہے کہ بادجود ناشرا ہونے کے اس کو برکت

لے ' یہ نہ ہو گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اس کے مل و عزت میں کی شروع ہو گئ ' آخر کار بڑی خواری سے مرا۔ (خزائن و روح) ۱۱۔ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ كانام بج جس كى بلندى بكاس سال كى راو ب- عاد اس سے معلوم بواك حضوركى نعت رب كى حمر سوچنا ايمان ب اپ كناد رب كے انعام سوچنا عبادت ب ممر الله كے بياروں ميں ميب سوچنا ان ميں بے علمي كے ولاكل بتانا كفر ب اور وليدي ككر ب ميان ككر حداني ككر ب ١٨ ايك بار وليدن حضور صلى الله عليه وسلم سے سورہ حم مجدہ کی کھے آیتی سین اور قوم میں آکر قرآن کریم کی بہت تویف کی جس سے قوم بھڑک کئی ابوجیل نے کماکہ میں ولید کو فیک کروں کا ولید کے پاس آکر بولا کہ قریش کتے ہیں کہ وجر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ مال ماصل کرے ویش تیرے لئے بچر چندہ کرنے کو تیار ہیں واید فعہ

(بقیسند ۹۸) یس بحرکربولا کہ کیالوگوں کو خرنس کہ جی برا بالدار ہوں' اور اصحاب رسول نے تو بھی سیرہو کر کھانا بھی نہ کھایا۔ وہ جھے کیاویں مے' پھر ابوجس کے ساتھ قریش کے پاس آکربولا کہ کیا جمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہیں' وہ بولے نمیں کیا شاعر ہیں وہ بولے نمیں کیا کاہن ہیں بولے نمیں کیا جمونے ہیں وہ بولے نمیں کیا جماتو جی ہوجاتے ہیں۔
میں لوگوں نے کما اچھاتو جی بتاوہ کیا ہیں' قریکھ سوچ کر بولا کہ وہ قو جادو گر ہیں ان کے جاد کی وجہ سے لوگ ان کے ہوجاتے ہیں۔

ا۔ معلوم ہواکہ حضور کو صدیقی تااہ ے و کھنا عبادت ہے جس ے محابیت عاصل ہوتی ہے اور ابو بعل تادے و کھنا بے ایمانی ہے و کھو سال رب نے ولید کی ب

المانی ایک به بھی میان کی که ده مردود میرے محبوب کو نظر برست ديكما ب- ٢- يعنى أي صلى الله عليه وملم في كسيل ے جادو سیکما ہے چرجادو کے زور سے ایا وکلش قرآن بنایا ہے جو دل میں ایسا اثر کرتا ہے 'خیال رہے کہ ولید خور بمي اينے كو اس بكواس مي جموا مجمتا تھا كونك حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کمہ معظمہ میں ی رہے باہرنہ رب اور کمه معظم من نه جادو کر تھے "نه وبال جادد کا زور تما کیر حضور انورنے کس سے جادد سیکما اور کمال سے سیکما می سیکما اس کی ان باؤں پر خود اس کا مغیر لعنت كرياً تعاسمه يعني وليد الي ان بكواسول كي وجه سے ووز في موچکا بس مرا اور دوزخ می کیا که اے تبری دوزخ کا عذاب بنج کا اور بعد قیامت ده خود دوزخ می دهنے کا الله لین دوزخ نه تو کسی مستحق کو چمو ژب انه دوزخی کے جمم ير كوشت بوست چھو زے اسب چھ جلا دے كى۔ پھر دوباره بين كا كرجلادك كى على براه - أيك مردار باقى الهاره ماتحت من کی آتھیں کیل کی کوند کی طرح و اکتی ہی ' چونک دن وات می مفتے جوہیں ہی جن می ے بانچ تو بانچ المازول کے باتی انیس بچے اس کے وہ فرشتے انیں رکھے گئے' ہر محند کے محتابوں پر علیمہ، فرشتہ مزا وے گاک نہ انسان نہ جن ا کہ جبنیوں پر رحم نہ کھائیں کو تکہ ہم جس ہم جس پر ترس کھا جا آ ہے عا جب کیلی آیت نازل ہوئی تو ابوجس بغور نراق اینے ماتمیوں سے بولا کہ دوزغ کے فرشتے ایس ہیں۔ ایک ایک کو ہم وس دس لیٹ جائیں کے ابوالاسد بولا میں اکیلا ان جس سے وس کو کانی ہوں اپنی تم نیٹ لیما الیمی ہے بدنمیب انیں کے عدد کی حکمت میں فور نسی کرتے، نداق ازا کر اینے کفر می اور زیادتی کر کہتے ہیں ۸۔ کیونکه تورات و انجیل میں بھی ان فرشتوں کی تعداد انیس ى ذكور ب اس أيت كو افي كتب ك موافق ياكر قرآن ہے۔ آ کو حق مانیں ہے اس طرح کہ مومن ان فرشتوں کی تعداد بر بلا آبل ايمان لائين عبال معلى محوزك نه دو زائين ا جس عد ان كا ايمان اور كال مو جائه الل كتاب افي

166 4 13612 112 18 3 111 1119 4 1119 ئەرىظۈ@نەغىس دىسەر@نەرادىر داستىلىبر@فقال بهم نغلوا فحفاكر ديكعا ل بهرتوري جزما في اورمنه بكارًا بهر بذيد بهيري اوريم كما بيربولا إِنْ هُنَّ ٱ إِلَّاسِعُرُ بِنُؤْتُرُ ﴿ إِنْ هُنَا ٓ إِلَّا فَوَلُ الْبَشَرِقَ ية وي جادوب الكول بيسيكاية نبي عرادي كالكان كار في دا جا تاب كري اي اصليه سقر ومآادرك ماسقر والنيقي ولا دوزخ يس وصنها تا بوس تد اور تم في كيا جا نادوزخ كيا ب من جورات ديتي رکھے ک آدی کی کھال الارلیتی ہے اس برائیس دارد قدیس فی اور م فے دوز ع کے دارود عنے عرف تق ادریم نے و عنی نے رکمی عر فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيسْنَيْقِنَ الَّذِينَ أَوْدُوا إِلِيسْنَيْقِنَ الَّذِينَ أُورُوا إِلَّهِ ما فرول کی جانج کو ت اس نے کو کتاب والوں کو بنتین آئے ک وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْاَ إِنِمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنِ أُوْنُوا اور ایمان والون سل ایمان برسے فی الد مخاب والول اورسلان ل الكِتْبُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُوْلَ الَّذِينَ فِي قُلُورُمُ کوئی ٹک نہ دہے کہ اور دل کے روگ اور کافر مَرَضٌ وَالْكُفِرُونَ مَاذًا الرَادَ اللهُ بِهِنَا مَثَلًا لَكُ لِكَ کیں ل اس بضے کی بات میں انڈ کا کیا سطنب ہے تل یونبی اختر عمراہ بِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْكُمُ جُنُودً ارتاب بعد ہاہ اور دایت فرانا ہے جہاے الا اوتباعظ بالا کوس کے رَبِكَ إِلاَّهُوْ وَمَاهِى إِلاَّذِكُوٰى لِلْبَشَرِ ٥ كَالْاَوالْقَعْرَ ٥ مواکری بنیں مانیا کا ادروہ توہیں محواً دی کھٹے تنبیعت اللہ بات ہاں ہا ندسی ہے

کابوں میں اس تعداد کو دیکھ کر حضورکو ہی بان لیں اور کفار اس تعداد پر حقلی محمورے دوڑا کر انکار کریں ' نداق اڑائیں' معلوم ہواکہ حضور کے فرمان پر بلادلیل الیان لانا کمال ہے ' یمان بے حقل مین عمل ہے۔ مصرع :۔

حش قراں کن یہ چش مسطئی

ا۔ پہلے اہل کتاب سے مراد ان کے علماء اور مومنین سے مراد کائل ایمان والے تھے' یہاں اہل کتاب سے ان کے عوام جلا اور مومنین سے ضعفاء مومنین مراد ہیں' افذا آیت میں تحرار نمیں اا یعنی منافق' اس میں فہر فیب ہے کہ بعد بجرت مدید منورہ میں منافق ہوں گے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہ تھا۔ یا مومن مخلص تھے (بقید سند ۹۱۹) یا کافر مجاہر آج مجی بعض ظاہری مسلمان جھیے کافر ہیں" ان جیسی آیات کا ذاق اڑاتے ہیں ۱۱۔ اس نے دوزخ کے فرشتے کم و بیش کیوں مقرر نہ کے انسی کیوں رکھے ۱۲۔ اس نے دوزخ کے فرشتے کم و بیش کیوں مقرر نہ کے انسی کیوں رکھے ۱۲۔ معلوم ہواکہ قرآنی آیات سے سب کو ہدایت نمیں لمتی "مورج سے سب روشنی نمیں لیتے" چھاد ٹر ہواگتا ہے" ان جیسی آیات کا ذاق اڑانے والے کراہ ہو جاتے ہیں امان لینے والے ہدایت پر آ جاتے ہیں ۱۲۔ یعنی رب کی محلوق کے اقسام" یا حکوق کی تعدادیا فرھتوں کا شار رب می جانت ہے " خیال رہے کہ سب سے بدی محلوق اور کم تعداد محلوق انسان ۱۵۔ قرآنی آیتی یا دوزخ کے طلات یا ان فرشتوں کی تعداد انسانوں کی تصحت کے لئے

وَالْبُلِ إِذْ أَدْبُرُ فُوالصُّبُحِ إِذَّا أَسُفَرُ فُوانَّهَا لِإِحْدَى اود مات كى جب يليد بيرس اورمع كى جب ابعالا للف لديك دوزخ بب برى جيزول ي الْكُبُوكِ نَوْبُو اللَّهُ مِن الْكَانُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّاءُ مِنْكُمُ اَن يَنْقَلُ مَا وُ ؠۜؾٵڂٞٷؖڰؙڷؙڰڣؙڛ۬ؠؠٵڲڛۘؾۛۯڿؽڹٷ۠<u>ڞؗ</u>ٳڵۘٵڞڂۘ ب کے ہر مان ابنی کرنی میں گردی ہے عرف وائن طرت والے فی باخوں یں پوسے میں جرموں سے نہ مَاسَلَكُكُمُ فِي سَقَرَهِ قَالُوُ الْمُرَنَكُ مِنَ الْمُصَ نہیں سیا بات دوزخ پس ہے گئی تہ وہ بھیلے ہم نماز نہ ہڑھتے تھے گ ڹڬؙڹڟۼ؞ؙٳڵؠڛؖڮؽڹۨٷڴڹۜٵڬٛۏڞؙڡؘۼٲۼۜٳٙڹۻؚؽڕ ؞؞؞؞؞؞؞؞ٵؙۼٵٙڹۻڰٷڴڹٵڬٛۏڞؙڡۼٲۼٵٙڹۻؽڕ اورمكين وكانا دية تقد ك اوريت بوده ككر والول كرمان بيوده ككر مل كية قے ل ادر بم انعاف کے دن کوجھلاتے دہے دہاں تک کر ہیں موت ای ك فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَهَا لَهُمْ عَنِ التَّنْكِرُو تر ابنیں سفاد شرب کی سفادش کا کاکا نہ وسے می کی کی تواہیں کیا ہوا نفیمت سے من مُعُرِضِينَ ٥ كَالْهُمُ حُمُ مُّ مُّسُتَنِفِرَةٌ فَوَتَتُمِنَ پھیرتے ہیں ال تحویا وہ بھڑتے ہوئے کدھے ہوں کہ شیرسے بھامگے فَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمِرِيِّ مِنْهُمُ أَنْ يُكُونَى ہوں ال بککہ ان پس کا ہر طفق چاہتا ہے کہ تکلے میپنے اس کے ہاتھ پس صُعُفًا مُّنَشُّرَةً ٥ كَالَّهُ بِلْ لِآيَكَا فَوْنَ الْإِخِرَةَ ٥ كَلَّا دے دیے جانیں لا برمز بنیں بلا ان کو آفرے کا ڈربنیں اللہ ال

ال خال رے کہ جاند عجیب کلوق ہے جس سے نظام عالم قائم ہے اور رات کا آخری حصد عاشقان الی کے کرید و زاری کا وقت ہے۔ مع توبہ و استغار کی ساعت اس وجہ ے رب تعالی نے ان تنوں کی فتم فرمائی ایا ادے مراد حضور ہیں اور رات جانے سے مراد مخلت للس کادور ہوتا اور میج آلے سے مراد نور ایمان کا ول بی آتا ہے " ب دونوں چزیں حضور کا فیض ہیں اے بینی دوزخ سے ڈر کر لوگ ایمان و تفوی و عرفان اختیار کرتے ہیں میہ خوف بی انسان کو سیدهاکر اے ۲۔ ایمان کی طرف آئے کفرے جمامے لیمنی دوزخ کا ذکر اے فائدہ پھیائے گاجس علی ہے ایک صفت ہو ۲۔ یعنی قرآن شریف ہر بشرکو ڈرانے والا ہے خواہ وہ بشرائیان و نیک اعمال کرے آگے ہو جائے یا ب المانی و بد مملی کر کے چھیے رہ جائے قرآن شریف سب کو ڈرا رہا ہے معلوم ہوا کہ انسان ایے اجمال بی خود محار ب ٥ - يعني قيامت على بر مض الى بد عملي ك إحث اليا تید ہو گا ہے مربون چے ترض خواہ کے یاس موا ان صالحین کے جو عرش کے دائمی جانب ہوں اوہ آزاد ہوں کے اس سے معلوم ہو اکہ جنتی لوگوں کی تمام تو تیں الى قوى مو جائي كى كه باوجود انتاكى فاصله كے جبنيوں کے مالات دکچہ لیں گے' اور ان سے بات کرلیں تھے' جسے دنیا میں بعض مقبول بندے سارے عالم کو کف دست کی طرح رکھتے ہیں معرت سلیمان نے بحت دور سے چونی کی آواز س لی ٤- يه سوال دوز فيول كو شرمنده كرنے كے لئے ہو كاورنہ جنتى جانع مول كے كريہ لوگ كفرك ماحث دوزخ مي ركح محك مخال رب كه محناد مومن جو دوزخ میں ہول کے جنتی لوگ ان سے یہ سوال نہ کریں مے ان کی تو شفاعت کریں مے اور انسی یادن الى دوزخ سے ثال لے جائيں مك الندا آيت والحح ب ٨٠ اس سے معلوم ہوا كه كفار عذاب آفرت كے حق میں مرادوں کے محد ہیں کہ انسی نماز نہ براھے از کو ہ ند دینے پر مجی مذاب ہو گا، شریعت میں وہ اس کے مکلف

نمیں' اس لئے نومسلم پر زمانہ کفری نمازوں کی قضائیں' یا بیہ مطلب ہے کہ ہم نماز پڑھنے والی جماعت سے نہ تھے' بینی مومن نہ تھے گر پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں اس مین صدقہ مقبول نہ وسیۃ تھے' ورنہ بہت کفار بوی بینی خراتی کرتے سیلیں لگاتے' نظر جاری کرتے ہیں کر بالکل بیکار جز کت جانے پر شاخوں کو پائی دیتا ہے کا د ہا۔ اس نین کافروں کے ساتھ اسلام اور پائی اسلام صلی اللہ طیہ وسلم کو عیب لگاتے تھے اللہ معلوم ہواکہ فاقر کا کافر مرتے وقت مومن ہو جائے تو مومن ہو جائے تو معلوم ہواکہ شفاعت کرنے والے بہت ہیں' جیساکہ مومن جو جا حضور کو صفح المذہبین ای لئے کتے ہیں کہ شفاعت کرئی کا سرا حضور کے سرے سا۔ خیال رے کہ بمال شفاعت کے نفع نہ دینے کے یہ معنی

كرتے تھے جو تمام انسانوں كو يكسال مانے وہ بھرو جانور ے بی زیادہ ب عش ب دد سرے یہ کہ رب تعالی نے ان مرواران قريش كو كرمول سے تشيد دى جو دنيا مى بنے محمد اور مروار مانے جاتے تھے معلوم ہواکہ جس معل سے افذہ رسول نہ لمیں وہ معش نبیں ماقت ہے اور جو عزت ان پر تجماور ند مو وہ ذات ہے کی مال علم و بال وفيره كاسب ١٦- (شان نزول) كفار كمد سنة كما تماك بم آپ ير تب ايان لائي م جب كه بم ي ے برایے کے پاس اس کے بام پر علیدہ علیدہ فیل کتابیں آئيں جن بيں لكما ہوكہ اے فلال ايمان لاحضور حل بين ' اس يريه آيت كريمه اترى عالين كفاركي به ميلهازيان بیں ان کے ول میں خوف ہو آ توجمی آپ بر ایمان لانے یں آبل نہ کرتے انہوں نے ککروں کی توں کو کلیہ يرصة وكموليا والديينة سورج والي آت ويكها-ا۔ ہر مگ ہروقت ہر فض کے لئے اسطوم ہواکہ قرآن اور حضور کا نیش فیر محدود ہے۔ اب اغیر ارادہ افی کوئی هیعت و املام قول نیس کر مکنا جب رب کی رحت د تحيري كرتى ب تب انسان كو بدايت نصيب موتى بي اس سے لازم نیس آ آک انسان مجور ہے کو تک انسان بالفتيار اور يا اراده ب محراس كا اراده و الفتيار رب ك اراده کے آل ہے جب وہ چاہتا ہے تب یہ چان ہے س سال ڈر سے مراد معروبت و حدیث کا خوف ہے اید خوف مرف رب سے ہو سکتا ہے او سری حم کے خوف محلق ے بھی ہو سکتے ہیں افغا آیت پر امتراض نمیں س چو تک قیامت کاون بهت اہم ہے ، جس میں سوارب کے ممى كى بادشامت نيمي اورجس بي سارى خلقت كاليملد مو کا اس کے اس کی حتم ارشاد فرمائی اظمار ابیت کے فت ٥٠ اس سے مراديا أدم عليه السلام بي جو بيد ائي خطا پر نادم رہے یا ہروہ انسان جو ود سرول کو گناہ پر مااست كر يمي عالم الفي إوثاه عادل على باب وفيروا يا بروه جوابے کو طامت کرے ایا فلس لوامہ ایک فلس کا ہام ہے ا

جو ہر مخص میں موجود ہے جو للس امارہ کو طامت کر آ ہے۔

ٳٮٚٞڬؙؾڹؙڮڔڐ۠ڞٚ۬ڡؙڰؽۺؙٲڋؙڲڒ؇ڡٛۅٵؽڹٛڴڔۉؽٳٳؖٚٲڷ ۼؿۮ؈ٮڛؾ؋ڗڡؠۼڝۼڛڝڹڛڐۮ؈ڔؠڛڛؾٵڽ؆ڽؚ ؾۺؙٵٵڵڵڎۿۅؙٲۿڵٳڶؾٞڡؙۅؙؽۅٲۿڵٳڶؠۼ۫ۅ۬ڒۊ۪؈ۧ

941

تبرك الذى٢٩

الله ما بعد قد و من بعد در في من الدر اسى ك ثالن بع مغفرت فرمان الله من المرابع عفرت فرمان المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والا

لاَ اَقْسِم بِيوُهِ الْقِيلَةُ وَكُولاً اَقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةُ وَبَاءِ مِنْ الْمُوامَةُ وَالْمَا الْمُوامِقُ الْمُحْسِبُ الْاِلشَّالُ الْمُنْ الْمُحْمِع عِطَام الْمُعْلِي فَرِينَ مَلَا الْمُعْلِينَ اللَّهِ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهِ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

۲۔ (شان نزول) عدی بن ربید نے حضور کی فدمت میں مرض کیا تھا کہ اگر میں قیامت دیکہ بھی لول جب بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں کہ کیے ہو سکا ہے کہ گل سڑی ہُواں پھر تمنع ہوں اس پر آبت کرید نازل ہوئی (خزائن العرفان و روح)۔ فندا آدی سے مراد عدی ہے ا جروہ کافر چو سکر قیامت ہو ہے۔ یعنی کافر تو ہُواں جع ہوئے پر تبجب کر رہ بیں 'ہم تو انسان کے ہو رہ اور بال رو تھے بھی جع فرمائیں گے ' ہُری کا کیا پہل مار قیامت ' یعنی بدوگ دیدہ وانست تیامت کا انکار جی شہر کی وجہ سے اس کی جو دن وہوں محرم کو قائم ہوگ وار قیامت کا انکار کے بیاں کا رو فعاتی کی مید میں مرد تیامت کا دو فعاتی کی جار کی جد کے دن وہوں محرم کو قائم ہوگ وار فعاتی کی سے مراد قیامت ' کس مرد تیامت کا مرد کی دو فعاتی کو ان کارو فعاتی کی دو تا کی مید میں مید میں قیامت ہوگی حضور نے مسلمانوں کو یہ سب بھی بنا دیا کہ جد کے دن وہویں محرم کو قائم ہوگی واس کار و فعاتی کی

(بتیہ منی ا۹۲) ہیمیں عذاب الی ویکھ کراا۔ اس طرح کہ بانکل سیاہ ہو جائے گا' ۱۳۔ اس طرح کہ دونوں بے نور ہو کر مغرب سے طلوع ہوں گے' ہے طانا بے نور اور مغرب سے طلوع ہوں گے' ہے طانا بے نور ہوئے مغرب سے طلوع ہوں گے' ہے طانا بے نور ہوئے اور مغرب سے طلوع ہون جو کا' یہ اجتماع خصوصی صرف قیامت جی ہے ۱۳۔ یعنی مکر قیامت کافر کے کہاں جاؤں جو عذاب سے بچوں' مومن قو اس کے حضور دامن محبوب کے داداللمان عمل ہوں گے ہما۔ کافر کو لیکن مومن کی پناہ رب کی رحمت ہوگی ہا۔ اس دن خدا کے سوائمی کو حساب دینا نمیں اسب کو اس کے حضور کھیے جو رہ آیا۔ یا جو نکل کھڑا ہونا ہے اس جو اللہ تاہے جمادار جو بیجے جموز آیا۔ یا جو نکل کھڑا ہونا ہے اس کے حضور کے اور اللہ کا تواب زیادہ ہے' برحابے کا کم' یا جو مال آگے جمادادر جو بیجے جموز آیا۔ یا جو نکل

944 بَصِيْرَةٌ صَّوَّلُوَالْقَى مَعَاذِيْرَهُ ۗ لَا تَحْرِلُوْ لِهِ لِسَانَكَ ادر الراسط إس بقن بدائے بول لسب الدار حب بھی زمنا جائے جو آم یاد کرنے کی جاری لِتَعْجَلَ بِهِ قَالِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ فَوَالَهُ فَوَالَهُ فَوَالَهُ فَوَالَهُ فَوَالَهُ یں قرآن کے ساتھ ابٹای بان کو حرکت ندوقہ بیٹک سے موفؤ کڑا تا اور پڑھنا ، ما سے وسر ہے کہ فَاتَّبُعُ قُرْانَا فَأَنْمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا فَقَ كَالَّابُلُ وبب باست بده مجس الدوقت الى برمع بوسفى باع كون عربيك اعلى لركيف عِبُّونَ الْعَاجِلَةَ صُولَتَكَارُونَ الْأَخِرَةُ ﴿ وَكُولًا الْأَخِرَةُ ﴿ وَجُولًا اللَّهِ كاتم يزظا برفرانا بالد ذمهات كون بس بكراء كافروتم باذل تل كدوست د كلت براور يَّوْمَيِنٍ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِهَا نَا ظِرَةٌ ﴿ وَوَجُولٌ ا فرت كوفية بيشم بوث كومزاس دن ثرو نازه بول عجر ابسف دب كو د يجيت ك اور يكد مند ٵڮٳڛڒٷ۠ڞؙڟۜؿٲڽٛؿڣؖۼڶؠؚۿٵڣٳڣڒٷڞڰڒؖ اس دن بخرائ بوغ بول عمينا سميت بول مح كوا يحسا تدوى باغ كى ج كركو توثشت ال ال مب مان مك كر بني مائ كل الديمير سك كرب كول جدا " جو بك كري كا الدوه يديم كا الْفِرَاقُ شُوَالْتَفَتُّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ الْهَرَاقِ الْهُ رَبِّك ك يه مرانى كى محرى بالداور بندل سے بندل بست بالدى فل اس دن برس ب ى ك مِنِ الْمَسَاقُ فَالْاَصَدَّى وَلاصَلْ هُولِكِنَ طَرَف بِأَنْمَنْ بِيهِ كُنَّا مِن فِي مَا تَلْ أَوْرِ مِنْ أَلَوْ بَرُهِمَ عُنُو إِن بَعْظُامِياً كَنَّابُ وَتُولِي فَ ثُمَّرَدُهُ مَ إِلَى آهُلِهِ يَتَمَعُلُ فَأَوْلَى ادرمنهمیوان بسرایت تحرکوایوتا چلا ال تیری فرایی آنگیاب آنگی چرتیری فرای آنگی لَكَ فَأُولِي ١٠ أَوْلِي لَكَ فَأُولِي ١٠ فَكُولِي ١٠ أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ اب آ گئ نا کیا آدمی اس محمند یں ہے سے آزاد

فراكرلي موقع يات عي اورجو مؤخرك يمان تك كدند كرسكا عاب معلوم بواكه دنيا مي بحي قريباً بر فخص اين مناه جانا ہے " آخرت میں توسب مکھ یاد ہو گا-الديني أكرجد كفار قيامت من اين كنابون كا الكاركرين مع الم بلا مائي مع احرول سب كمان بول م که بهم محنگار مجرم بین مبر هنس کو این بد عملی قدر تی طور پر یاد ہوگی کام اعمال سائے ہوں کے افرشتوں بلک خود اس ك اين احداء ك كواى بوكى كوكى بنائد بن سكوك لغا ضروري ب كم بماند ند ماعد جرم كا اقبل كردد ٢- (شان نزول) حنور ملى الله عليه وتملم نزول قرآن کے وقت بھول جانے کے خوف سے نننے کی حالت میں یا من میں تے جس سے وشواری موتی علی تب یہ آیت كريم نازل جوكى ١٠٠ اس سے دو مستلے معلوم جوئے ايك یہ کہ ورحقیقت جامع قرآن الله تعالی ہے کہ اس نے حضور کے سید مبارک میں قرآن کرم کو تر تیب وار جع فرمایا و مرے بیاک حضور صلی الله علیه وسلم اور محاب کرام مظروات کبرا بن ان کاکام رب کاکام ب کونگ حضور نے لوگوں کے سینوں اور بدیوں مجمدوں میں قرآن جع کیا پر ابو بر صدیق رمنی الله عند نے قرآن کی سورتوں کو علیمدہ علیمدہ محیفوں میں جمع فرما کر ایک جگہ رکھا۔ پھر عنان عنی رمنی اللہ عند نے ان تمام معینوں کو کمانی شکل میں جمع فرمایا محران تمام کاموں کو رب نے اپنا کام قرار وا۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور کے زمانہ بی ہر قبلے کو ا بي اسطلاح من قرآن يزهن كي اجازت تحي كو تكه أيك وم سب کی زبانیں بدل نہ عتی تھیں' زمانہ عثانی میں مرف ایک قرارة کی اجازت باتی رو گن کمه قراة کا اختلاف فساد کا باعث تھا سے بین اولا آب کے سینہ مبارک میں قرآن جمع فرما دیتا کھر آپ کا اے سمج پڑھنا ہارے ذمہ ب اس سے وو مسئلے معلوم ہوئے ایک بیا کہ حضور رب ک طرف ہے قرآن کے مافقہ قاری عالم ' صاحب اسرار یں کی چزی کی کلوق کے شاکرو نسیں دو مرے ہے کہ حفرت جریل رب و محبوب کے ورمیان پیغام رسال ہیں

نہ کہ حضور کے استاد اس کئے حضور کے خادم ہیں بلکہ حضرت جریل خادم ہی ہونے کی وجہ سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں ۵۔ بین جب ہم آپ پر پڑھ چکیں' معلوم ہوا کہ حضرت جریل کا پڑھتا رب کا پڑھنا ہے کیو کہ حضور کے سامنے حضرت جریل پڑھا کرتے تے جے رب نے فرایا جب ہم پڑھ لیں ۲۔ اترتے ہوئے قرآن پر عمل کردیا حضرت جریل کی قرارة کے مطابق آپ ہمی قرارة کریں معلوم ہواکہ قرآن کریم کے طریقت طاوت ہیں ہمی اجاع ضروری ہے اپنی طرف سے مخارج و طریقہ ادا ایجاد تنسی کر سکتے ہے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ قرآن کا بیان نزول قرآن کے پکر بعد بھی ہو سکتا ہے دو سرے ہے کہ حضرت جریل صرف قرآن کے الفاظ لاتے تھے معانی قرآن اور اسکے احکام 'اسرار بلاواسط رب سے مطابوتے تھے تہرے ہے کہ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم بلاواسط رب کے شاکر وہیں النقاظ لاتے تھے معانی قرآن اور اسکے احکام 'اسرار بلاواسط رب سے مطابوتے تھے تہرے ہے کہ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم بلاواسط رب کے شاکر وہیں

(بقيد ملح ٩٢١) ين كول آپ بيسا عالم نيس موسكا كونك ب لوك كلول علم ليت بي حضور في خالق علم ليا ٨ ١٠ اك كافرو تم ونياكى بهت مجت س آخرت کو بھول یا چھوڑ بیٹے ہو معلوم ہواکہ محبت دنیا بری چیزے جبکہ آخرت بھول جادے و۔ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک بید کہ قیامت جس کفار و مومنین چروں سے تی پھیان لئے جائمیں کے دو مرے سے کہ مومنوں کے لئے دیدار الی برخ ہے خرور ہو کا سے سنلہ آیات و احادیث سے ثابت ہے ال کا اور بدنماول کا مل چروں پر نمودار ہو گا بیے آج ول و جگر کی بتاری چرے سے فاہر ہو جاتی ہے اا۔ خت عذاب اور رسوائی فرضیکہ قبرے المحتے ی ہراکی کو اپنے انجام کا پند لگ

جائے گا بلکہ مرتے وقت ی ۱۴۔ تمام جم سے مینج کر کو کلہ جان کا لکانا یاؤں کے انتوں سے شروع ہو آ ہے ١٢٠ كد مرف وال كى جان آمالى س فكل يا اس شفا ہوا دو مرے معنی زیادہ قوی بن اس سے معلوم بواک وم درود مجمار چونک پرحق ہے سما معلوم ہواکہ خافل ك ك موت جود كازريد بك كدوه اين بال بكان محمریارے چھوٹا ہے اور عاقل کے لئے لئے کا ذریعہ کہ وہ حضور سے مل ہے اس لئے ان کی دفات کے ون کو عرس مینی شادی کما جا آ ہے جیسے ریل کسی کو چیزواتی ہے کسی کو الماتي ب ١٥ - يعني بعد موت كفن عن ياؤل لين جائي م ع ایونت موت بخی ریخی ہوگ جان کی اور کریار ہوئے ک میال رہے کہ بعض عاشقوں کو بوقت وقات حضور انور کا دیدار کرایا جاتا ہے جس سے شدت محسوس نبیں ہوتی جے معری عورتوں کو جمال ہوستی میں محو ہونے کی دجہ ے باتوں کے کننے کی شدت محسوس نہ ہوئی یا آج كادرا فارم عمانے سے ايريش كى تكليف نيس موتى فذا آیات و احادیث میں تعارض نیس ۱۲ سکفار کو ذلت کے ماتھ مومنوں کو عزت کے ساتھ ایبا چنجایا جادے کا جیے یارا ہارے کے اس عام بین کفار یر یہ عذاب اس کے موں کے کہ وہ ونیا میں نہ ایمان لائے نہ نماز برحی- معلوم ہوا کہ کفار پر عنداللہ مباوات لازم ہیں ۱۸۔ اس سے معلوم ہواکہ قرآن ہے مند پھیرااد حربشت کرنا طریقہ کفر ب اور نہ مانے کی علامت اس سے ہر مسلمان کو بچا چاہے 19۔ اپنے کفرو مناد پر چنی مار آ ہوا ا معلوم ہوا کہ حكيرانه وال كفاركي علامت ب مسلمان اس سے يع محرو اکساری کی جال ملے رب قرما آے۔ ہشون ملی ١٨٧ مع حوامًا ٢٠ م چنانج و جنك برر هن ابوجهل بست والت و خواری سے دو بچوں کے ہاتھ مارا کیا معلوم ہوا کہ ابوجل فرمون سے بدرتہ کہ اس کی خواری جار دفعہ بیان ہوئی ' كفريه مرنا فبرى تختي قيامت كي كر فناري ووزخ كي ذلت و خواري (خزائن) -

تبراداندي اَنَ يُنْزُكُ سُكِّى اللَّهُ رِيكُ نُطْفَةً مِّنَ مَم فيورُ وا جائه كا لا كيا وه ايك بوند د تما اس من كاكر كراني ملے ت محمر فون کی ہنگ ہوا تو اس نے پیدا فرمایا ہم میک بنایات تواس سے مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرُو الْأَنْنَى شَاكِيْسَ ذَلِكَ دو چوڑ بنائے مرد اور مورٹ کیا جس نے یہ بچے سمیا کہ به فک آدمی بر نه ایک دقت وه گزرا کو مجلس آن می شَيَّامَّنُكُوُرًا ۞ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ نام ہی نہ تھا کہ بے ٹیک ہم نے ادی کو پیدائیا کی برتی ٳڿؙؖڹٛڹؾؘڸؽۅۼؘٛعؘڷڹۿڛؠ۫ؾٵڹڝؚؽڗٳ؈ٳؚٮۜٚٲۿؘۘٮؽڹۿ میٰ سے لگ کر ہم آسے جانجیں تو اسے سنتا دیجینا سمر دیا لا بینک ہم نے لیے السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا ﴿ إِنَّا اَعْتَنْ نَا راہ بنان لا یا می مان یا مانعری سرتا ہے تک ہم نے ڛڵڒٛۅؘٲۼٛڶڷڒۊۜڛۼؽؙڔؖٵ۞ٳڹۜٵڵۘٳڹٛڔٳڒ كاذون كي من يتاركر كمي بي ذي رس اور فوق ادر بيري اك الله بينك يك يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَأْنَ مِزَاجُهَا كَأْفُورًا فَعَيْنًا بنیں گے اس مام یں سے کا میں ک طول کافور ہے وہ کافور

ا۔ اس سے مطوم ہوا کے تمام رشتے مرنے پر نوٹ جاتے ہیں ، مررب کی عبدیت اور حضور کی غلامی کا رشتہ دنیاو آخرت میں مجمی نہ ٹوٹے گا ای لئے قبریس حضور کی پچان کراتے ہیں اس باپ کی نسی اور ہم اپنے ال باپ ے مرنے کے بعد کتے ہیں کہ ظال مارا باب تھا، مرحضور کے لئے کہتے ہیں کہ وہ مارے رسول ہیں انیز دنیادی قانون مرنے سے نوٹ جاتے ہیں مرحضور کے قانون باتی رہے ہیں کفن ' وفن ' مسل و نماز حضور کے قانون ہیں ' یعنی انسان ونیا و آخرت میں جارے قانون سے آزاد نسی ہو سکا ' ہر میک قانون کا پابند ہے ہے۔ یعنی انسان مندے والی د ب قدر بانی سے بیدا ہوا۔ سے اس مے اعضا کال کردیئے اس می روح پھو کی اب اگر اچھا بنے تو پاک ہے ورند ناپاک کا ناپاک بی ہے ہم لیمنی جو رب تعالى الى تدرتون والا ب كياده قيامت على مردك زنده ندكرك كال ضرور كرك كاهدية آيت باه كرمومن كوكمنا جايب بني يعني إل ٢- سورة وبراس كانام بقیدمک پر

ا۔ حضرت علی مرتنٹی احس احسین فاطمۃ الزہرا اور بی بی فعد رضی اللہ عنم اور ان کے صدقے سے ان کے عمثار فلام اللہ جمیں ان کی فلامی تعیب کرے است معلوم ہواکہ جنتی نہری اجنتیوں کے آلع فرمان ہوں گی جدھر چاہیں گے ادھر بسیں گی سا۔ کسی فیر ضروری عبادت کو خاص شرط کے ماتحت لازم کر لینے کو منت کما جاتا ہے۔ منت بوری کرنی واجب ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اہرار لوگ رب کے واجبات کے علاوہ خود اپنی واجب کی ہوئی نذروں کو بھی بورا کرتے ہیں۔ ساسینی اس قدر نیک اعمال کرنے کے باوجود قیامت اور رب کا خوف کمل درجے کا رکھتے ہیں کہ نیک کرتے ہیں گار ڈرتے ہیں ہے۔ اس سے اشارہ اسمعلوم ہوا کہ اینا صرفوب

946 تغرادالذي 🕫 تَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ مياايك چراب حس مى مع الشك بايت فامى بندے بيس عور اين علول مي العربال ۪ٵٮٮؙۜۮ۫ڔؚۅؘؽۼٵڡٷؽۑۅٛڡؖٲػٲؽۺڗؙۘؗ؇ڡؙۺؾؘڟؚؽڔؖٞ۞ۅ چاہیں بہاکرمے جائیں محرت اپنی منیں پوری کوتے بیٹ دواس دن سے ورتے ہی مسکی برائی يُطْعِمُونَ الطَّعَا مَعَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاسِيُّرك ہمیلی ہون ہے تا اور کھا ناکھلاتے بی اس کی عمت ہر ف سکین اور تیم اور امرکو ت إِنَّمَا نُطُعِيُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُولِينُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا ان سے کہتے ہیں بم بھیں خاص ا مشرکے کے کا ثاویتے ہیں تم سے کو ٹی بدار پالٹوگڑاری بیما شُكُوْرًا ۞ إِنَّا لَكَافُ مِنْ رَّتِنِا يُؤَمًّا عَبُوسًا فَنْهُ طِرْيُرا۞ ا نظة و بينك بين بندب سايك أيلدون ودب جوبست ترفى باير بمنت بيد فَوَقَهُ مُ مُولِللَّهُ شَرَّدُ لِكَ الْيَوْمِ وَلَقَامُ مُ نَجْرَةً وَسُولِكَ تر ابنیں اشریف اس دن کے شریسے بھالیا الدائیں تازگی اور شاد مانی دی عمہ وَجَزِيهُمْ بِمَاصَبُرُواجَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ مُتَّكِيدُ انْ مُتَّكِيدُ انْ ادر ان کے مبر پر انہیں جنت اور دینی کچڑے صلہ یں و نے تلہ جنت یم تخوی فِيْهَا عَلَى الْاَرَابِكِ لَا يَرَوُنَ فِيْهَا شَهْسًا وَلَا بریجے نگائے ہوں کے نہ اس میں دحویت دیجیں کے نہ زُمُهُ رِيُرًا ﴿ وَدُارِبَهُ عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَدَلِلْتُ فَعُلُوفُهَا فعثعرك ادراس كمصلف النابر بلك بول حج للاداس كم مجع فينكاكم ينج كوثيف كمهُ ہوں مجے کا اور ان بعر جاندی کے بر ٹول اور کو دور کو گاک جو مشیقة كَانَتُ قُوْآرِ، يُواْفِقُوارَ، يُرَامِنُ فِضَّةٍ قَكَّرُ وُهَا مے مثل ہو ہے ہوں عے میر شیخ جاندی مرول ما تیور نے نہیں بادے اندازہ بر رکھا

منع کمانا فیرات کرنا جاہیے" ای لئے قاتمہ میں میت کا مرفوب کھانا خرات کرتے ہیں' نیز اپن زندگ' تدری میں خرات کرتے ہیں جبکہ خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تدری کا صدقہ افغل ہے ۱۔ امیرازے معلوم ہواکہ ب آیت مدنی ہے کیونکہ اجرت سے پہلے جماد نہ تھا' اور بغیر جاد کے قیدی نیس آ کے اسلام میں کمی محرم کے لئے قد مستقل مزاخیں عداس مار بعض احتیاط والے نقیر کو خیرات دے کر دعا کے لئے بھی نمیں کہتے کہ کمیں ہے شكريه نه بن جائے - بعض علاء و مشائخ اپنے شاكر دوں اور مریدوں سے بھی کوئی ونیادی موض کی امید نس رکھتے فرماتے جس کہ علم روحانی غذا ہے اس کی خیرات بھی محض رضا الی کے لئے کرنی جاہیے عمر شاکرد اور مرد کو شکریہ ادر خدمت ضروری کرنی جاہے احسان کا بدلہ احسان ہے ٨- اس عاير بم حميل يه مدقد دے رہے يوں تم ہے اس كابدله شي واستح رب سے واتح بي ١٠ اس سے معلوم ہواکہ معرت علی فاطر ' حسن' حسین د بی بی فضہ رمنی الله ممنم بینیع منتی بیر - ۱۰ معلوم ہوا کہ شکر ہے مر افغل ہے کو کلہ قرآن مجید نے شکر کی جا زیادتی لعت قرار دی که فرمایا مَیْن مُنکر مُنْهُ الله اور مبری جزاه یمان تر جنت و سامان جنت بتائی ووسری میکه فرمایا که الله ماہوں کے ماتھ ہے ،جس کے ماتھ اللہ مواے کیا کی عنال رے کہ مبرجار طرح کا ہے الماحت ير مبرسعميت سے مبرا مدمد ادفي ير مبر آفات و مصائب مي مير الل بيت رسول مي ب

حضرت حسین تو صابروں کے مردار جیں ۱۱۔ جنت میں مردی مردی کری د فیرہ کے موسم نہ ہوں گے نہ سورج نہ اوری نہ اوری کے نہ سورج نہ اوری کی بیشہ میاند د فیرہ کی وہاں روشن وہاں فور النی کی جی ہوگی ہوگی ہیشہ صادق کی طرح سانا وقت رہے گا ۱۲۔ بعثی در فتوں کے سات کر مائے ہر مالت میں افورشن کی بلندی الل جنت خوشے وائی ہوں گے خوابش کے مطابق ہوگی اور ان کے خوشے دائی ہوں گے ا

عارون مبريوري طرح موجود إير

مجی ختم نہ ہو سکیں کے سہ اس سے معلوم ہواکہ منتی لوگ طقے بناکر کھانے بیاکریں کے طقہ بناکری بیٹناکری بی

ا۔ یعنی جنت کے خدام جام بقدر ضرورت بحری کے بعنی کو جنتی خواہش ہوگی اسی قدر جام بحرا جادے گاتا کہ نہ تو خواہش باتی رہے نہ بچاہوا پینا جائے ۲۔ بعض شریتوں میں اورک کی طاوت بعض میں کافورک فیڈا آیات میں تعارض نمیں ۳۔ یہ چشہ تمام مشرویات سے اعلیٰ ولذیذ ہو گامترین تو خاص میں فیک کے دو سرے جنتی لوگوں کے مشرویات میں اس کی آمیزش ہوگی ۳۔ ان خلان دولدان میں بعض تو جنتی تھوق میں حوروں کی طرح اور کھار کے دو بچ ہیں جو ناسمجی کی صاف میں فوت

ہوئے نہ خود نیک اعمال کر سکے نہ ان کے مال باپ مومن ان کا بھین وائل ہو گا مجمی جوان نہ ہوں کے اندر باہر کی خدمت ان کے سرد ہوگی' معلوم ہوا کہ جنتی کے محروں میں اجنبی جوانوں کو بے یردہ جانے کی اجازت نہ ہو گی بروہ جنت میں بھی ہو گا رب فرماتا ہے ' محورٌ ا مَفْقُورُاتُ بِي الْمِيامِ ولا كارده جنتي لحت ب بروك ہے حیالی دوزخی عذاب۔۵۔ یعنی سے غلان جنتی محمروں میں علتے پرتے ایے معلوم ہوں کے جیے محلی فرش پر آبدار موتی بھرے موں ٢- جنتی تعتیں وہم و خيال سے بالا ہيں ا معولی جنتی کا مک ایک بزار سال کی مسافت میں پھیا؛ ہوا مو گا' غلان و فرشتے سب خد حکار ہیں ہے۔ سندس باریک ريثم اور استبرق وبيز ريشم كو كمته بين بعض لباس ہاریک ریشم سے ہوں سے اور بعض موٹے ریشم سے یا بھی اديك ريشم كے مجى مونے ك وال رہے ك جنتى لباس مردی مری سے بینے کے لئے نہ موں مے کو تک وہاں مردی مری نیس بروے اور زیائش کے لئے موں مے' ٨ ـ يعنى برجنتي كے باتموں ميں تين كتكن موں كے 'ايك سونے کا ایک جاندی کا ایک موتی کا جو نمایت می خوشما الله اور دیدہ زیب ہوں کے اللہ الیات میں تعارض شیم ا خيال رب كه ونيا عن جماد موت رج مين- القدا يمان مردول کو سوی چاندی بنا حرام قرار دیا میا تا که ان کی زندگی سامیاند مواجنت على جماد سيس اس كے وہال زيور یہنائے محتے 9۔ دنیا میں مثن انہی ہمی دل کی شراب لمبور ہے اور بزرگول کا دیدار ان کے باؤل کا دمون وفیرہ شرابا مورام ب كه اس ب جساني و روطاني ياريون ے شفا حاصل ہوتی ہے۔ آخرت میں شراب ملمور کا ایک چشمه بو گااس شراب بین بربو و نشه نه بو گاا، لین بید تمام نعتیں تمهاری دنیاوی فرمانیرداریوں کا بدلہ ہیں ہے کام ان سے ہو کا جنیں جنت کب سے ملی مجنس لوگ مطائی یا وہی طور پر جنتی ہوں مے اچسے مسلمانوں کے بچے یا وہ مختکار جو دو سروں کی تلفیل جنتی ہوں کے یا وہ محلوق جو جنت يركرنے كے لئے بيدا ہوكى ١١٠ اس طرح كه بم نے

940 تبركالناي٢٩ تَقْنِيرِيُرُا®وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكَانَ مِزَاجُهَازَ فَجَبِيْلَاقَ ہو گا کے اور اس میں وہ عام بلائے جائیں عرجس کی طونی الدک ہوگی ت عَيْنًا فِيْهَا تُسُكِّى سَلْسَ بِيلًا ۞ وَتَطُونُ عَلَيْهِمُ وه اورك كاب جنت يل أي حجيرت بع مسبيل كية بل لا اورائع أس إى فدمت م وِلْدَانُ مُّخَلِّدُونَ إِذَا رَائِيَةُمُ حَسِبْتُهُمْ لُؤُلُوًا بھرس کے بیشرد سے والے لائے تھ جب تواہیں دیکھے تو ابنیں سکھے کوئی ہی مجیرے مَّنُتُوُنَّ ا®وَإِذَاراً بِنَتَ ثَمَّرَ اَيْتَ نَعِيبُما وَمَّلَكُا ادر جب تو اد مرنظراً تمائے ایک بین دیکھے اور بڑی كَبِنَيرًا ﴿ عُلِيَهُمْ نِبِابُ سُنْدُ سِ خُضْرٌ وَ السَّتَبُرَقُ وَ ملطنت ت ان کے بدن بر بی کریب سے مبز کھرسے اور تنا دیزے ن حُلْوا اسْاورمِنْ فِضَّة وسَفْهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورا ادر ابس باندی کے تکن بہنائے عے ل ادراہیں ان کے دہشتی عصف ٳۜۜٛڶۿؙڹۘٵػٵؽڶڴۿ۫ڔۘۼۯٳۼۘٷڮٵؽڛۼؽڴۿؚڞٞڰٛۏڗٳۿ بلائ وان سے فرایا جائے کا یہ تہارا صلب نا اور تہاری منت محملانے بھی ال ٳۘ؆ؙۜۼؘڽؙڹڒؙۧڶؽٵؘۘۘڡؘؽڬٲڶڨۯٲؽؾڹ۬ڔؽڋۿٵڞؠۯڲؚڲؙؠ بے تک ہمنے تم پرقرآن بتوریح اگار ک تو اپنے رب کے یم پر ما ہر رَيِكَ وَلَا نُطِعُ مِنْهُمُ انِمُا أَوْكَفُوْرًا ﴿ وَاذْكُرِ الْمُمَرَيِّكِ میون اود ان پم سی جنگار یا نا فکرسے کی بات زمنو کی اور اپنے دب ہما نام بُكُرَةً وَاصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَاسْجُدُلُهُ وَسَبِّحُهُ مجع و شام یاد کرونشه ادر محمدات یں اسے سبدہ کرو لا ادر بڑی ات یک لِيُلَّاطِونِيلَا ﴿ إِنَّ هَوْلَا ﴿ يُعِبَّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ ائى باك بونون بينك يەنۇك با دُى نىچ كانىزدىكىتە يىن نى ادرلېنىرىمچانىسەمىلى دن

تبول فرمائی اور اپنے دیدار و ہم کلای سے تهیں نوازا خیال رہے کہ رب کادیدار کی عمل کابدل نہ ہوگا ہے بخش اہی کا نتیجہ اور محض فضل رہائی ہوگا ہا۔ آگر تہماری ہمکلای و پیغام رمائی کاسلسلہ بیشہ قائم رہ اور اور کوں پر ادکام کا ایک دم بوجہ نہ پر جائے ازول قرآن کریم شیس سال میں کمل ہوا سا۔ اور تبلغ پر شقیس مملائی و پیغام رمائی کاسلسلہ بیشہ قائم رہ اور اور اور ایکام کا ایک دم بوجہ نہ پر خطیکہ اس آیت کا کی ہونالازم نسیس سا۔ (شان نزول) بعض علام برواشت فرماتے رہو یا رہ کی جبی ہوئی مصیبتوں پر مبر کروایا "شریعت کے ادکام کی پابندی کروا فرمنیکہ اس آیت کا کی ہونالازم نسیس سالہ (شان نزول) بعض علام کے فرمایا کہ مصیبتوں پر مبر کروایا "شریعت کے ادکام کی پابندی کروائی کی تبلغ بند کرویں تو جس اپنی بٹی آپ سے بیاہ دول اور متاب کی دول کو انتامال دول کہ آپ راضی ہو جائیں اس پر یہ آیت انتری (فرائن) اس صورت میں یہ آیت کہ ہے 10 یعنی دول اور انتیام کو اور کا کہ اس کو انتامال دول کہ آپ راضی ہو جائیں اس پر یہ آیت انتری (فرائن) اس صورت میں یہ آیت کہ ہے 10 یعنی

(بقید سند ۹۲۵) نماز مجرو مغرب کی پابندی کرو میج میں فجر شام میں عمرو مغرب آئیں ' ذکر سے مراد نماز ہے۔ کیونکہ ہر نماز میں اللہ کا ذکر ہو تا ہے ۱۱ - نماز مغرب و مشاہ کی پابندی کرو۔ ان دو جلوں میں پانچوں نمازیں آئیس کے عادہ نوانقل بھی پڑھاکرو۔ نوانقل میں تنجہ بھی داخل ہے یا نمازے علادہ اور طرح بھی اللہ کا ذکر کیا کرو ' بسرطال سے امروجوب کے لئے نسیں ۱۸۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مجت جب دین چھوڑ کر ہو' تو ہری ہے اور طریقہ کھار ہے اور اگر دین میں معروم نم اور اگر مدد سے ال جائے تو دس کناکردیتا ہے اسے بی دنیا آگر دین میں ال جائے

والموسلت عُرفان فالعصفت عَصفان والنّبار المراها خام الله والمراها في المراه في المراه المراها في المناه في المؤلفة المناه في المراها في المناه في

توسحان الله ميسي معرت عمان كالل اور انبياء كي اولاد ا۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے 'جو کفار پر بست بھاری ہو گا' اس سے یہ غافل ہیں ۳ ۔ اس طرح کہ کزور پیدا موئے گھر قوی و توانا ہوئے' امارے کرم سے سے کہ انتیں ہلاک کر کے دو مروں کو ان کی ممارتوں میں بسادیں' چنانچہ مرداران قریش جگوں میں مارے محے اور مسلمان ان کے محرول میں آباد ہوئے سال یعنی قرآن کریم بیشہ ہر جگہ ہرایک کے لئے نفیحت ہے' اس کا نفیحت ہونا کمی وتت کی قوم سے خاص سی کیونک حضور کی نبوت عام ہے۔ ۵۔ رب کارات وہ مقایدیا جسمانی و تلبی افعال ہیں جن کے وربعہ ہے رب مل جائے اس رات کی نثانیاں انمياء كرام و اولياء بين جس دين بي اولياء الله بي وه رب كا رات ب اى كے اولاد يعقوب عليه السلام ف عرض كياتها مُعْبُدُ بِفَعِثَ وَلِلهُ إِبِائِكَ إِبْرَاجِيمَ وَاسْفِيلَ وَاشْحَقَ عِلْمَ پر رائے وو بیں ایک کلا جو سیدها دو سرا تک کلیاں پہلے کو شریعت دو مرے کو طریقت کتے ہیں' شریعت پر ہر مض باآسانی مل سکا ب مرورے بنجا ہے۔ طریقت یر مرف واقف کار کے ذریعہ جانا ہو آ ہے مگر جلد پنجا دیتا ے ٢- اس سے وو سطے معلوم ہوے ايك يدك انبان چرک طرح ب اختیار سی بلد اے اختیار و ارادو ما - دوسرے یہ کہ انسان این ارادہ میں بالکل مستقل اور رب سے بے نیاز نسی اس کا ارادہ رب کے ارادہ کے ماتحت ہے، اندا ملا مطلق نیں، ای عقیدے پر ایمان کا مدار ہے ہے۔ بطریق عالمان اس رحمت کی جار نو میس بی زندگی می تنوی مرتے وقت اجما خاتر " قبر ی کامیالی حشری نجات اور بنت یا رصت سے مراو حضور کادامن کرم ہے اور بطریق موفیاند رحت سے مراد الله رسول کی محبت و محق ب سيات عي محق ب جس بر فاص كرم بو ٨- فالين سے مراو كفار بين اور ورو اك عذاب سے مراویا تو وائل عذاب ہے یا ذات و خواری کا مذاب مجس سے منگار مومن بچائے جائیں مے ور یہ سورة سنى شريف ك ايك بهائى عاري ازل مول " ت

اس کا نام غار مرسلات ہے اس کے فزول کے بعد ایک سانپ نکلا سحابہ کرام نے اسے مارنے کی کوشش کی "مکروہ چھپ میں حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے نئے اس سے نئے (فزائن و فیرہ) اس سے پانچوں سفات جو بیماں نہ کور جیں یا ہواؤں کی جی یا کامل نفوس کی جو بدن کامل کرنے کے لئے بھیجی جاتی جی پھروہ ریا شوں کے جو کوں سے ماسوی افلہ کو اڑا دسیتے ہیں پھر تمام اصفاء جس اس کا اثر پھیلاتے ہیں۔ اور سوا ذات حق سب کو فٹا کر دستے ہیں پھر اللہ کا کر القاء کرتی ہیں ابعض نے فرمایا کہ سے صفتی فرشتوں کی جی (عزیزی) الساسی وہ رحت کی ہو اکس جو باول اشاقی ہیں صفتی فرشتوں کی جی اور بھی اس میں دو قول ہیں (فزائن) بعض نے فرمایا کہ سے صفتی فرشتوں کی جی کو مدت میں جیسے جاتے ہیں پھروء تسارے اور تسارے اس ایک اس جاتے ہیں پھروء تسارے اور تسارے اس ایک ایک استان میں جو باتے ہیں پھروء تسارے اور تسارے ا

تبرك الذى

(بتیہ سنی ۹۲۷) رب ے درمیان الی تیزی ہے دورہ کرتے ہیں جیے ہوا کا جمونکا اور آپ کے حضور وہ اوب سے پر پھیلا دیے ہیں پھروہ آیات لاتے ہیں جو حق و باطل میں فرق کریں پھروہ فرشتے ذکر افنی آپ پر چیش کرتے ہیں' اس تغییر سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک بید کہ حضور کی محبوبیت کا بید عالم ہے کہ حضور کے فدام فرشتوں کی بھی رب نے قتم فرمائی' دو سرے بید کہ جب بید فرشتے ایسے اعلیٰ ہوئے کہ تھوڑی فدمت کے باحث قتم کے لائق ہو گئے تو وہ صحابہ ہو سابیہ کی طرح حضور کے ساتھ رہے ان کی مقلت کاکیا بو چھنا سا۔ یعنی ان ہواؤں کا چلنا یا فرشتوں کا آیات قرآنیے لانا' ڈرانے اور ججت الی بچرا کرنے کے لئے ہے کیل قیامت میں کوئی

اپی بے فری کا بھانہ نمیں کر مکا سما۔ قیامت اور دہاں کی جزاو و سزاجس کی فری حضور نے دیں ۱۵۔ انکانور مناکر پر جماڑ دیے جائیں فندا یہ آیت اس کے خلاف نمیں افرائی التنزی اللہ تکاف پر جادی اور آسان پہت جاوے اس سے پہلے آسان پر رفند نہ تھا رب فراآ ہے ملاقات ندوج یا آسان کے وروازے کمل جاوی جن سے ملاقات ندوج یا آسان کے وروازے کمل جاوی جن سے فرات کرفتے نازل ہوں ارب فراآ ہے ذائیت الشار نمانا کہ فرات کو اس میں میں اور وہ حضرات السے از جائیں جسے آج ہوائی فہار ۱۸۔ اور وہ حضرات استوں پر کوائی دیے کے لئے جمع کے جائیں ۱۹۔ یعنی یہ استوں پر کوائی دیے دیا جس کے جائیں ۱۹۔ یعنی یہ کو ایسان اور ایسلے دنیا جی نہ ہوئے قیامت پر ملتوی تھے اس دن سب کو ہوگا۔

ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حماب کتاب اواب و عزاب قیامت میں ہوگا' ونیا میں نمیں کی تک رب کے مذاب و ا ثواب دائل ہیں اور دنیا میں دوام نمیں " نیز اس کے عذاب من خالص تکلیف ہے اور تواب میں خالص آرام ونیا من خاص تکلیف و آرام نامکن بے نیز سب کا سارا حساب دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ ان سب کا اجتاع دنیا میں مبحى نسيل موتا بعض ابل حقوق يا بعض اعمال ابحى باقى ہیں جب سارے مخالم و مظلوم جمع ہوں اور سارے افعال ہو میکے ہوں وہ قیاست عی کا رن ب اب یعن اے سنے والے قیامت کی مولناک و وہشت وغیرہ تیرے خیال و ممان سے وراء ہے۔ سب جمثلانے والوں سے مراد كفار جی خواہ وہ توحید کے محر ہوں یا رمالت کے یا کمی اور املای مقیدے کے اس سے معلوم ہواک بوری خرانی اس دن کفار ہی کی ہو گی مومن محنگار کی خواری مخرالی نہ ہو کی ووزخ میں اس کا جانا منہوں کے میل سے صاف ہونے کے لئے ہو گا۔ جے گندے سونے کا آگ جی جانا ٣- يعني اے كفار مك أكريد تم ير مرشد اموں كى طرح دنیاوی عذاب نه آئے ملکن آخرت میں تم اور وہ کفار ایک ساتھ رہو کے کیونکہ مقاید و اعمال میں کیساں ہو اس ے معلوم ہوا کہ انشاء اللہ مسلمان اینے مجبوبوں انبیاءا

لِ ٥٠ وَمَا اَدُرْ مِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ٥ وَيُلٌ معذ فیعل کے لئے کہ اور توکیا جانے وہ دوز بیعد کیاہے کہ جشائے ت کیا ہم نے گوں کو بلاکہ: فرایا پھر مچھوں کو انکے ؙؙڿؚۜڔؽڹۘٛ۞ۘػڹؗٳڬؘڶڣؘۼڵؠؚٳڷؠؙڿؙڔۣؠۺؘۘٷؽؙڵۥۜؾ۪ۏٙؠ بیجے بہنجا میں گے تھ مجرموں کے ساتھ بم ایساً ہی کرتے ہیں تھ اس دن جٹلانے والوں كى توابى كى كيا بم نے مہيں ايك بے تدر بانى سے بيدا : مزايا م بمراسے ایک محفوظ فِلری رکھا ایک معلوم اندازہ یک نی بھرہم نے اندازہ فرایا ق تریم کیادی اہتھے کا در اس کان بھٹلانے والوں کے توالی في وي كو مع كرف والى ما ميا له تهامه و ندول اومردول كي نا اورم في اس ين او بي الله الله الله اورم في تبين تن نوب يتعادا في بلاياك الله ول بشال في والول كى فرارق بع اس ک مرت سے بھناتے تھے س بعواس دمورس كيسائف كالمرن جس كل مين شاكنيس ك نرسايا في دبت نَّمِنَ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشِرَي كَالْقَصَرِ ﴿ كَالْقَصَرِ ﴿ كَانَهُ سے پھائے تا ہے شک دوزغ چھاریاں اڑاتی ہے تا میسے اوپے تمل کریاوہ

اولیاء بھابہ کے ساتھ ہوں گے ۵۔ ہر جنس کو اس کی ہم جنس کے ساتھ رکھتے ہیں ۱۔ یعنی جب دنیا جی مذاب آئے و گفار پر خرابی آئی ہکہ ان کو قوبہ کی مسلت نہ دی اس کے مناقع رکھتے ہیں 1۔ یعنی اپنی گزشتہ پیدائش پر خور کر کے حاری قدرت پر ایمان لاؤ کہ حسین باپاک قطرے سے بنایا۔ اس قطرے کو وقت مقررہ تک نو ہادیا کہ و بیش ہاں کے رخم میں رکھا ۸۔ یعنی جیسا تمہارا ہاں کے بہینہ میں رہنا اندازے سے تھا الیہ ہی دنیا اندازہ سے جو ہم نے مقرر فرما دیا۔ کوئی اس اندازہ سے تم یا زیادہ نہیں ہی سکتا ۱۔ کہ زمین میں ہر حم کے انسان رجے بہتے ہیں۔ مینی علیہ السلام کا اس کی جات میں مردوں کو دفن نصیب نہ سے مار منی ہی جن مردوں کو دفن نصیب نہ سان کا اصل مقام زمین ہی ہے ۱۰۔ اس طرح کہ زندے زمین کی پشت پر اور مردے زمین کے بیٹ میں جن مردوں کو دفن نصیب نہ

(بقیرسند عهد) ہوا' وہ زیمن پر ہیں' زیمن سے ملیحدہ نمیں ہو گئے' لغذا آیت پر کوئی احتراض نمیں اا۔ اس سے معلوم ہواکہ زیمن ٹھمری ہوئی ہے حرکت نمیں کرتی کیونکہ مپاڑوں کو نظروں سے تثبیہ دی اور نظر جماز کو رو کئے کے لئے ڈالے جاتے ہیں اا۔ اے انسانوں' خواہ مطبع ہویا نافرمان سا۔ نریمن سے اس طرح کہ اس سے پانی کے چیٹے' نسری' دریا پیدا کئے' خیال رہے کہ بارش اگر چہ آسان کی طرف سے آتی ہے لیکن وہ پانی بھی زیمن عی کا ہوتا ہے کہ باول سمندر سے بنتے ہیں' اور سمندر زیمن پر ہے' سمندر کا پانی اگر چہ کھاری ہے۔ محربارش کا پانی جٹھا سا۔ تم ونیا میں دوزخ اور عذاب دوزخ کے انکاری تنے اب چل کر آنکھوں سے دیکھ لو'حق

944 تبرك الذيء ڿؚؠ۬ڬؾ۠ڞؙڣڒڞۅؘؽڵؾۘۏؘڡؠۣۮۣڷؚڵؠؙڲڒٙڔؚؽڹ۞ۿڹٙٳؽؚۄؙ زدد رنگ سے او تش بیں ل اس دن جشلانے والوں کی فرائی 👚 لا یہ دن ہے کہ وہ 9126 (29-625291 252514 - 26125 لاينطِقَوَن@ولايؤذن لهمرفيغتر أرون نہ ول سیس محے ت اور نہ انہیں املات ہے کہ مذر کریں ک اس ون مِنِ الْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿ هُذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعُنكُمْ مٹھ نے داوں کی فرائی ۔ یہ جے نیعد کا دل گدیم نے جس مح کیا وَالْاَوَّلِيْنَ ۞ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْنٌ فَكِينُ مُونِ ۞ وَيُل ادرسب اعول کو له اب اثر تبدادا کوئی داون ہو تو بھر بد جل کو ف اس دن بعثو في واول ك فرانى بي شك دد دائد سايول ادر بشول يل يل أي ؠٙ؞ۣڝؠۜٵؽۺؙڗڰؙۏٛڹ۞۠ػؙڵٷٳۘۅٳۺ۫ۯؠؙۏٳ<u>ۿؚڔڹ</u>ؙ ادر موول يل جو ان كاجي ماب في كماؤ ادر بيورينا ما اله ليف أمال م ملا لك بي شك ايكول كو بم ايسا بى برلم ديتے بي الله اس وال بِنِ الْمُكَنِّبِيْنَ ۞ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قِلْيُلًا إِنَّكُمْ جشلامنے دالوں کی خرابی کے دن کھا لو اور برت لو کا مرور مُجُرِمُونَ©وَيْلٌ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّبِيْنَ®وَإِذَافِيْ تر جرا کو و اس دن جللے واگول کی فرائی کی اورجب ان سے بما باے ڵۿؙٵۯڲڠؙۏٳڵٳؽۯڲڠؙۏڹ۞ۏؽڵؾۜۏڡؠٟۮٟڵڵؠؙڮڗؚؠؽڹ<sup>۞</sup> ک ناز برهو کو بنیس بره سے فوا اس دن بشاہ نے والوں کی فرائی فَهِاكِيّ حَرِينَتْ الْعُكَاهُ يُؤُمِنُونِ ٥ ہمراس کے بعد کون سی بات ہرایان ویں گے اند

ب یا نمیں ۱۵ یعن دوزخ کے وحوکی کی طرف چلوجو انا زیارہ ہے کہ تمن طرف پھیا ہے اور اور دائیں ہائیں میسا کہ ونیا میں بہت زیادہ وحو کمیں کا حال ہو آ ہے۔ کہ وہ میسووں کی طرح اور اور وائی بائیں بھیا ب عجرب وحوال كفاركو اوير اور دائمي بائي س محير گا۔ اس فئے اسے تمن شاخ والا فرمایا۔ اس سے وو مسطے معلوم ہوئے ایک بد کہ دوزخ کا دحوال میدان قیامت میں مجی بنے گا۔ جمال کفار کو رکھا جائے گا۔ حماب کے لئے۔ جیے سلمانوں کے لئے میدان محشر میں دوش کور کی نبرآئے گی۔ جہاں مسلمان حساب دینے کی حالت میں یانی سے سراب بھی ہوتے رہیں گے' اس سرے مرتدین کو بھا دیا جائے گا جن کے متعلق حضور فرمائی سے کہ اميمالي- يه مردود ميرك امحاب ته ومرك يدك كفار ع نے نئس امارہ' شیطان' برے ساتھیوں کی اطاعت کر کے ول وزان اصفاء سے خراب کام لئے الذا ان تیوں جرموں کی وج سے وحوال انسی تمن طرف سے محرب کا ۱۱ یعنی به سابه میدان محشریس نه توسورخ کی مری ے بیائے گا۔ نہ باک کی چش ے اکو تک اس میں خود مری ہوگ ویا کے سابوں کی طرح فعنڈا اور مری سے بچانے والانہ ہو گا۔ عام بوے بوے شعلے جن کی بوائی آگذگورے۔

ا۔ یعنی شطے باندی میں محلوں کی طرح رحمت میں زرد اونوں کی طرح کفار عرب زرد اونٹ بہت پند کرتے تے ' ان کی محبت میں دین سے بافل تے 'اس لئے ان کے لئے یہ سزا تجویز ہوئی ۱۔ کہ قیامت میں بھی ان کی خوالی ہے اور بعد قیامت بھی رسوائی 'اور ندامت بھی سا۔ ایک میچ بات نہ بول کیں گے 'جو انہیں نفع دے آگر چہ جموئی کواس کریں گے یا حساب کتاب کے بعد ان کی کج بحث ختم ہو جائے گی سے کیونکہ ان کے پاس میچ عذر ہوگائی ہے نمیں 'صرف جموٹے میلے کریں گے جن کا تمل جواب پاکر کے فاموش ہو جائیں گے 'فذا آیات میں تعارض نمیں' ان کا بولنا' شور' فریاد کرنا۔ دو سرے دقت دو سری قسم کا ہوگا'

فاموش رہنا دو مرے دقت اور دو مری هم کا خیال رہے کہ عبد مدروں کی ف عاطفہ ہے۔ نہ کہ جوابی اس نئے نون نہ کر الیمی ان کا فاموش رہنا اس لئے ہو گاکہ
ان کے پاس مجھ عذر ہو گائی شیں ۵۔ جب رب تعالی عملی فیصلہ فرمائے گا' ورنہ تولی فیصلہ دنیا ہیں ہمی ہو چکا یا فاصلہ کا دن ہے کہ مومن و کا فر ہیں علیحہ کی کر وی جائے
گی' جیسے گاہنے کے بعد بھوسے اور گندم میں علیحہ کی کر دی جاتی ہے اس کہ ہر هم کا کا فراپے ہم جنسوں کے ساتھ جمع ہے اور مومن اپنے ہم جنس مومنوں کے ساتھ ' کی جیسے گاہنے کے بعد بھوسے اور گندم میں علیحہ کی کر دی جاتی ہے اس کے میں ہوں اس کے مینا اس کے مذاب سے بچالو۔ یہ امران کی ماجزی فلاہر کرنے کے
ایم اور اولیاء کے سایہ
گئے ہے' چو تک و نیا میں ہو تھی انڈ علیہ و سلم اور اولیاء کے سایہ
بھیہ میں ہو تھی میں گار انجیاء کرام کے مقابلہ میں مختلف داؤ چلا کرتے تھے اس لئے یہ فرمایا جائے گا ۸۔ بینی و نیا میں پنجیم صلی اللہ علیہ و سلم اور اولیاء کے سایہ
بھیہ میں گئے ہے۔

Madina Library Group On Whatsapp +923139319528 Admin: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا۔ بڑی خطرناک خربین قیامت کی ایا بڑی خوشی کی خرصفور کی نبوت یا بڑی مقیم الثان خیر منور کی ذات و صفات و نعت کی مضور کی خیرکو اس لئے مقیم کما کہ مضور کی مفات نہ جکہ سے محدود نہ وقت ہے ' نیز دب تعالی نے حضور کی صفور کا نعت محلوم کا نعت محدود نہ وقت ہے ' نیز دب تعالی نے حضور کا نعت کوئی مفات نہ جگہ ہے کوئی کافر حضور کا نعت کوئی کا نیز ہو کوئی شامر کوئی مجزن ' یا کوئی قیامت کا انکاری کوئی افراری۔ سو، اسپنہ کفر کا نتیجہ ایا تو مرتے وقت یا تجریص یا قیامت میں ' یا زندگی میں جنگوں میں مختلف میں کا ترام ہے ' اور المقام کے لئے نیز قالب کا آرام ہے ' اور

خواص کے لئے کلب اور روح کی راحت ہے کہ وہ نیز عن واصل بالله موت بي- اس كن ويغيرى خواب وى ہے۔ خیال دے کہ نید میں قیامت کا جوت ہے۔ نید ی بندہ اینے کو رب کے سرد کر دیتا ہے۔ نیز برے مپلوان کو چیاز دی ہے انیز بزے عالم کاعلم مملا دی ہے ا نید سے انسان کی بے ہی ظاہر ہوتی ہے اے معلوم ہوا کہ جنت و دو ذخ می خینر اور رات و دن نه بون که کو نکه بنت میں محمن نیس کائی کرنی نیس اندا آرام ی ضرورت نبیں۔ دوزخ میں کمی کو آرام دنیا نبیں ہے۔ مات آسان جو ند نونیل ندهمین بن بر زباند گزرنے کا ار نس ٨- فعل ك معى فيملد بي يا فاصل يل معن كا مقصد يد ب كد قيامت من مقبول و نامقبول نيكيون مفنور و نامغفور منامول مردود و مجوب انسانون کا فیعلم مو گا۔ ابھی دنیا میں ان کے متعلق کسی چیز کا یقین ضی کیا جا آا دو مرے معنی کا متعمد یہ ہے کہ اس دن جسمانی رشتہ وار جن سے ایمانی رشت نہ ہو ' جدا ہو جا کمی گے۔ رب فرما آ - برم يعرالمردمن اخيه مامه دابيه الما أورجن -الحاني رشته مو وه اكريد دنيا عن عليمده رب مول- مر وہاں ال جائمیں کے۔ مدیث شریف میں ہے المدرمعمن احب خیال رہے کہ یہ فیملہ تو مشاق بی کے دن مو چکا ے کے رب تعالی اور اس کے معبول بندے جانتے ہں۔ قیامت میں اس فیصلہ کا تلمور ہو گا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نوگوں اور ان کے اعمال کی خیروے دی۔ قرآن كريم في بعض كے جنتي يا دوزي مونے كا اعلان فرمایا۔ ۹۔ میقات وقت سے بنا اس کے معنی میں مقرر شده في شده وقت- جس بي تبديلي نه موسك ندكي صورت سے نل سكے ' قيامت كا ثلنا يا مقدم مو فر مونا فير مكن ب النوااك ميقات فرمايا- دو مرى چزي دعاے يا نیک اعمال سے ال می جاتی ہیں۔ اور بدل می جاتی ہیں" اس نے اسی مقات سی فرایا کیا۔ اللہ تعالی نے قیامت کاظم این خاص بندول کو دیا فرما آ ہے۔ اس شن احميادكتابا اليامت بحي كل في من وافل باليزلوح

عَلَيْنَ الْمُعْدِينَ الرَّحِيْدِ الْمُعْدِينَ الرَّحِيْدِ الْمَاثَةُ وَمُوعِنَّ الرَّحِيْدِ الْمَاثَةُ وَمُوعِ النَّدِينَ مَ عَرْدِعَ وَهَالِتِ مِرانِ وَمِوالا يه آيس يس كا ب كي إلى إلى بكروب إلى برك فرك له جس يس وه منى ڰؙۼؙؾٙڸڡؙٛۅؙڹ۞ػڵڒۘڛؽۼڶؠؙۅؙڹ۞ۨڶ۫ٛٛٚٛۄۜڮڵڒۜڛۘؽۼڶؠؙۅ۫ڹ۞ٳ۫ۘڮۄ۫ راہ ہیں تا ان بال اب مان مانیں کے بھر بال بال مان مائیں کے تا کیا ہم نے زین کو بچھونا نہ کیا اور بہاڑوں کو مینیں اور تہیں جوڑے ٳڒ۬ۅٳڿٵڞؗۊۜڿۼڵڹٵٷؘڡ*ػٲؠؙ*ۺڹٲػؙڬۨۊؙۜڿۘۼڵڹٵڷؽؘڶۛڸۑٚٳ؊<sup>ڷ</sup> بنا یا ک اور تباری بیندکو ارام کیا ہے اور دات کو برده بوش کیا ت اور دن کو دوزگادے نے بنایا اور نہادے او پرسات معبوط چنائیاں پینیں ٹ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجًا صُّوَانَزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً اور ان می ایک بنایت چمک پراغ رکیا اور پھر بدیوں سے زور کا پائی الا كم اس سے بيدا فرائي اناع ادر منو ادر محف ماغ بدائك يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَا تَا اللَّهِ وَمُ النَّفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ نيسد كادن ل مفهر بوادت ب في جي دن مور ميز كامائي الدوم يط أو مي فربول ٳؘڡؙٛۅٵڲؙ۞ۨۊۜڡؙٛؾؚؚػؾؚٳڶۺٙؠٙٳٷڬۘٳڹؘػٵڹؙۅٳؠؙٛڰٛۊڛؾؚڔؾؚ کی نو بیس الد اور آسان کھولا جانیگا کدوروازے ہو جانیکا تا اور پہاڑ چلانے جانی سے آ ہوجانیں الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ ع میں میں بھاریا وورسے بانی کا وعوکا دیتا ہے شک جہنم تاک میں ہے۔ ال

محنوظ میں اشیاہ کا لکستا اپنے فاص بندوں کو بتانے کے لئے ہے اس یماں صور کا دو سرا ہو نکنا مراد ہے۔ جس سے سب زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر بیوں گے "
قیامت کی ابتداء پہلے نفخ سے ہوگی۔ انتاجتی و دوزنی کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانے پر اس سے معلوم ہوا کہ صوفیاہ کا دم درود کرتا پر حق ہے کہ فیض پہنچانے کے
موقعہ پر بچونکائی جاتا ہے۔ حضرت جبریل نے بی بی مریم کے کر بیان میں بچونکا۔ حضرت میٹی علیہ السلام بچونک کر روح ڈالتے تھے ' رب نے حضرت آوم میں روح
پوکی ' بچونکائی جاتا ہو من علیمہ مطیحہ و جماعتوں میں الگ الگ چیٹواؤں کے ساتھ حاضری دیں مجے۔ کافر مختف جماعتوں میں مختف چیٹواؤں کے ہماہ۔ بور ان میں باسا مہم اس مان میں بے معامل دروازہ ہیں ' بعض عموی ' ہر فض کے درزق اتر نے 'افرال چڑھے کا علیمہ دروازہ ہے جو

الله الملك الملك

کہ دوزرخ میں حواس میں اوہ اپنے مستی اور فیر مستی کو پہانا ہے۔ بلکہ دنیا میں تمام جوانات و جماوات میں سمجھ بوج ہے، وہ سنتے ہوئت ہیں ان کی بولی اولیاء اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ ستون حمانہ کا رونا کلام کرنا فود سحابہ نے سنا کہ کون کافر مرے گا کون مومن مضور کا علم تو ان سے کہ کون کافر مرے گا کون مومن مضور کا علم تو ان سے یہ زیادہ ہے گفتا حضور بھی سب کچھ جانتے ہیں اس سے یہ نایت ہواکہ جنتی اور وہال کے حور فالمان و فرشتے مومنول کے مشھر ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب جنتی کی بیوی اس سے لاتی ہے تو جنت سے حور بکارتی ہے جنتی کی بیوی اس سے لاتی ہے تو جنت سے حور بکارتی ہے کہ اس سے نہ لا ہی تیرے پاس ممان ہے امارے پاس کے آئے والا ہے۔

ا - طافی ا مغی سے بنا اسمعنی مدسے برد جانا شریعت نے مقاید و اعمال کی مدیں مقرر کر دی ہیں 'جو ان ہے آگے ہے۔ يوم وه طافي هي معتاير عن مد سي بوصة والا كافر ب. ا ممال میں مد سے برجے والا فاس میلا طاقی مراد ہے" مین کافر جیسا کہ اگل آیات سے معلوم ہو رہا ہے ' خیال رے کہ نیک اعمال میں مدے برحمنا مجی محمود ہو آے۔ مدیق اگبرنے تمام مال خیرات کر دیا۔ نیز جن چیزوں کی اللہ نے مد نس رکمی جیے حضور کے محامہ ان میں جتنی ہمی زیادتی کی جائے طغیان نسیں' جیسے سمندر کے پانی' سورج کی روشن کی مد نہیں ایسے حضور کے اوصاف کی مد نمیں ا۔ احقاب عقب سے بنا عقب کے معنی ہی لبی مت عرب من يا لفظ بيكلى ك لئ بولا جا أب- مي اردو میں کد وسیتے ہیں کہ جنت لاکھوں برس رہے گی۔ لیخی بیشهٔ یا حقب ستر بزار سال کا سال باره ماه کا مهینه تمیں دن کا چو تک احقاب جمع ہے جس کی انتا نسیں اس النے اس میں بیکلی کے معنی پردا ہو مے ایا انقاب کا تعلق میں ہے ہے مین مرتوں تک کرم جگہ رہیں گے پھر مُعندُی جگه بر خفل کر دیئے جائیں گے' یہ ی جاولہ ہو آ رے کا غرضیکہ میر آیت خالدین نیما ابدا کے خلاف نمیں ٣ كونك دو قيامت كے مكر تے معلوم بواك ندكورو

ڷؚڟۣۼؽؙڹؘٵؙٵڞ۬<sup>ڷ</sup>ؙ۬ڹۺؚ۬ؽٙڣۣۿٙٲٲڂڨٳؠٞٵڟڒؠؽؙۏٷۏؽۏ**ڣ**ۿٲ مرکشوں کا فیمکا نائد اس بی قرنوں رہے ہے۔ تا اس پی سمارے کی ٹھنڈک سما ؠۯڋٳۊٙڵۺٛۯٳؠٛٵڞٳڒؖڝؚؽؠٵۊؘۼۺٵڤۜٲڞؚؖۼۯٙٳٷۊٵڰٳ۞ مزه نه بایس عجےا ور نہ کچے پینے کونگر کھوٹ یا ٹی اور دوزنیول کا جنتا ہیں۔ جیسے کو بیسا بدلر ٳڹۜٞٛٷٚٵؙؽؙٳڵڔؘڔؙڿ۬ۏٛۜڿڛٵؠٵ۠ٷڰڒۜؠٷٳؠٳڸؾؽۜٳڮڷ۫ٳؠٵۨ بے ٹنگ انہیں مساب کاخوت نہ تھا تہ اور انہوں نے ہاری آیتیں مد محر مبشلانیں ۅۘػؙڷ*ۺؙؗڴؘٵٞڂڝ*ؽڹ۬ٷؙڮڹ۬ؠٵ<sup>ڝٚ</sup>ڡؘڹؙۯڨٷ۬ٳڡؘڶؽڗۛؽؚۯۘڹؠٵڬۿٳڵؖ اور م نے ہر چیز کو کرشار کر کھی ہے تداب مجھ کہ بم بہیں نہ بڑھا میں عے مكر عَنَالِهَا قَالِ لِلَّهِ تَقِيْبُنَ مَفَازًا صَكَالًا فَي وَأَعْنَا بَأَ هُوَّ مذاب بے تنگ ڈر والوں کو کا تیابی کی جگہ ہے تھ باغ میں اور انگور اور وَاعِيبَ اَنُوابًا ٥ وَكُأْسًادِهَا قَاصَّلَا يَهُمُعُونَ فَيْهَا لَغُوادً Pag= 920.5mg من المسلم كل اور فيلكما جام جي مي ذكوني بد بوده باستنس ند جشلانا صد تهاد سدب في طرب سي نهايت كاني عطائ وه جورب ب آمانول كا وَالْأَرْضُ وَمَالِيَنَهُمَا الرَّحْمِن لَا يَمْلَكُونَ مِنْهُ خِطَابُانَ الرَّحْمِن لَا يَمْلُكُونَ مِنْهُ خِطَابُانَ الرَّمِن الرَّمِن الرَّمَانَ الْمُلْلِمُ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُولُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلُونَ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلِيلُونَ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلْمُ الْمُلْكِلِيلُ جس د ن جرائیل کھڑا ہوگا اورسب فرنشتے ہڑا با ندسے ٹھ گو گی : یول سے گا گر جے دخمن نے اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ إِن الْبَوْمُ الْحَقَّ فَهُنْ اذن دیا اور اس نے خیک بات کمی تا ۔ وہ مجا دن ہے لا اب جو شَاءَاتُّكَنَالِلْ مَتِهِ مَا أَبَا ﴿ إِنَّا أَنْكَ رَنَّكُمْ عَنَا بَا قَرِيبًا فَي يَكُمْ چا بت لیف دسد کی طرف داه بذائے ہم قبیس ایک مذاب وراتے بی کرنزد کیس ای جس دن

(ایتیدسفد ۹۳۰) متل مالک ہیں۔ بعیما کہ للسنفین کے مقدم کرنے ہے معلوم ہوا۔ چوتے یہ کہ کامیابی ونیاضی بلکہ بنت ہے 'ونیاض کامیاب وہ ہے جو جندہ کا لے' خیال رہے کہ متل جسمانی وہ ہے جو تیک اعمال کرے اس کا ذکر اس آےت میں ہے۔ کہتی پائٹتیوٹن الّذین کوئیٹرن ہالکفئیب اور ول متل وہ ہے جس کے ول میں اللہ والوں کا اوب ہو اس کا ذکر ان آ یوں میں ہے۔ وہن یعظم شعاش اللہ اور ان الذین یغضون اصواقعم نا ملے معلوم ہوئے اور الی ونیا کی مومن ہویاں 'اور کھار کی مومن ہویاں جو ان جنتیوں کے نکاح میں ہوں گی ہے سب آئیں میں ہم عمر ہوں کی ہے۔ اس سے چند مسطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ونیا وار الجزاء نہیں 'جزا کی جگہ جنت

یا دوزخ ہے ' دو سرے ہید کہ جو رب کو محمد معملیٰ صلی اللہ مليه وسلم ے سجو كرمانے اس كى نجات ب تبرے يہ ع کے مومن کو جراء بھی لے کی اور مطا بھے۔ کافروں کو مرف جزا۔ ای لئے وفاق فرایا کیا۔ یمان عطا کا ذکر بھی ہوا۔ خیال رہے کہ جنت کی تعتیں صور آم جزا ہوں گی۔ مقتقةٌ رب كي عطاء جيه كريم بهانه بناكر ديا كرت جي كيا بعض لعتیں جزا بی عصد ور و قسور وفيروا اور بعض عطاء جے ویدار رب خور وفیرہ کا اعمال کا بدلہ ایک کا بزار منا۔ یہ زیادتی مطاوے ۸۔ اس طرح کہ بغیر اجازت رب کے کوئی کام نہ کر سکے گاجیماکہ اگل آیت میں ہے ال سے وو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حفرت جرئ خادم انبیاء مونے کی وجہ سے تمام طا کہ سے افضل جیں کیونکہ انسی فرشتوں سے علیحدہ بیان کیا گیا اور سرے یہ کہ نماز کی مغین فرشتوں کی مغوں سے مشابہ ہی اوو بھی مغب بستہ بارگاہ میں کمڑے ہوں گے۔ ۱۰ یعنی رب تعالی ہے ہم کائی کا شرف اسی خاص ہو گا جو ونیا میں امچی ہاتمی کرتے تھے' میر و نعت پولتے تھے۔ اور آج ج انس اس کانن بھی ملے اے جس کا آنا پر حق ہے اور اس ایک ون برکام حق بی بو گاباهل نه بو گا-

ا یا آو این افال ناس کی تحریر دیکسیں ہے۔ کیونکہ اس دن کوئی بے پڑھانہ ہوگا۔ اور سب کی زبان عمل ہوگا یا خود الممل کو ان کی شکلوں میں دیکسیں کے بیسے حدیث شریف میں آیا ہے بیسے آج ہی آئدہ حالات خواب میں کلکوں میں نظر آتے ہیں اس جب کافرد کھے گا کہ جانور ایک دو سرے کا بدل دے کر خاک کردیے گئے۔ قویہ تمنا کرے گا کہ میں بھی خاک کردیا جا آاور مذاب نہ پا آس سے بونی جان نگائے والے فرشتوں کی حم جو کفار کی جان بختی سے اور مومنوں کی جان خی محدی کے مومن کی جان میں مطلب یہ ہے کہ مومن کو سکرات کی شدت محسوس نمیں مطلب یہ ہے کہ مومن کو سکرات کی شدت محسوس نمیں موتی کو جہا ہے ہیں جاتھ کئے کا درد موری کو جہال ہو سنی میں محدی کو جہا ہے گئے کا درد موری کو جہال ہو سنی میں کویت کی دج سے ہاتھ کئے کا درد موری کو جہال ہو سنی میں موری کی جو سن آسانی معری کو جہال ہو سنی میں موری کی جو سن آسانی معری کو جہال ہو سنی میں موری کی جو سن آسانی معری کو جہال ہو سنی میں موری کی جو سن آسانی

قم ان کی کر منحق سے جال محینیں اور ٹری سے بند کھویں تا اور آسانی سے بیری بعرا کے ٹروکر ملد بہنویں کا جراما کی تربیر کری کا فروں پرودد عذاب بوکاجم ان تقرقرائے گ تَتَبُعُهَا الرَّادِفَةُ ۚ قُلُوكٌ يَّوُمَيِنِ وَاجِفَةٌ ۗ إِيْصَارُهَا تمرتع إلى التع بيمية أئرك بيهية في العال كن ول اس ول ومراح بول عي أ الحاوير نانی کی کافریت یک کیا بم بعر اللے بادی بنین میں موجود Paga-Bas bing ءَاذَالْنَاعِظَامًا فَيْرَةً ٥ قَالُواتِلُكَ إِذَا كُرَةٌ خَاسِرَةٌ ۞ كياكبب على فريال بوجائي سح ولے يول تو يا بلنا تو زا تعسان ب ث ٷٵۨٛؽۜؠٵۛۿؽؘڗؙۼۘۯٷ۠ۊٙٳڿٮڎٷٛٷٛٷؘۮٳۿؙؠ۬ؠٳڶۺٵۿؚڔۊؚ<sup>ۿ</sup>ۿڵ وہ ہنیں نگر ایک تبٹری مبھی وہ کھلے میدان میں آ بڑے ہوں گے ٹ کیا ہمتیں وسی کی نیر آئی کہ بب اسے اس محدب نے کا جبل لوی میں ندا فرانی کے فرمون کے ہاس جا اس نے مراثھا یا اس سے کہ کیا بھے دخیت اس طرف ہے کستھار ہو اور تھے تیرے دب کی طرف او بتاؤں کہ توڈرے تا مجر موشی نے

ے نکالی جاوے۔ اگرچہ بعض مومنوں کی جان کی بخت ہوتی ہے بعض گناہوں کی وجہ ہے' تا کہ آخرت کے مذاب سے نکا جاوی الذا آیت پر کوئی اعزاض نہیں اسے نکا جائے ہوئی مومنوں کی مفت ہے ہے کہ اپنی فدمت پر جس پر وہ مامور ہیں جلد پہنچ ہیں' اس سے معلوم ہواکہ فرشتے رب کو اس لئے جارے ہیں کہ وہ اس کی خارے ہیں کہ وہ اس کی خارے ہیں کہ وہ اس کے جارے ہیں کہ وہ اس کی مطاعت میں سبقت کرتے ہیں' سبقت کی چند مور تمیں ہیں' بھم کی وجہ وریافت نہ کرے' بحث مباحث میں وقت ضائع نہ کرے' تمام کاموں پر اللہ کی اطاعت مقدم کرے' رب کی اطاعت خوش ولی اور جوش ہے کرے بوجہ نہ سمجے' بعض انسان بھی اس صفت سے موصوف ہیں۔ جیسے افیاء کرام' اولیاء مظام' ویکھو حضرت ابرائیم علیہ السلام کے واقعات میل قالب ہے' اور وئی ہوش اس کی روح' فوش ولی سے تموز اعمل بست ہے اور ید ولی سے زیاوہ عمل بیکارے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ابرائیم علیہ السلام کے واقعات میل قالب ہے' اور وئی ہوش اس کی روح' فوش ولی سے تموز اعمل بست ہے اور ید ولی سے زیاوہ عمل بیکارے۔ اس سے چند مسئلے معلوم بھیں۔ السلام کے واقعات میل قالب ہے' اور وئی ہوش اس کی روح' فوش ولی سے تموز اعمل بست ہے اور ید ولی سے زیاوہ عمل بیکارے۔ اس سے چند مسئلے مطلوم بھی السلام کے واقعات میں قالب ہے' اور وئی ہوش اس کی روح' فوش ولی سے تموز اعمل بست ہے اور ید ولی سے زیاوہ عمل بیکارے۔ اس سے چند مسئلے مطلوم بھی السلام کے واقعات میل قالب ہے' اور وئی اس کی روح' فوش وئی سے تموز اعمل بست ہے اور ید ولی سے زیاوہ عمل بیکارے۔ اس سے جند مسئلے والم کی دو تعلق کی دور اس کی دور کی اطاع کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور ک

ا۔ لینی صما جس جی بہت سے مجزات ہے ' مانپ بن جا آ تھا۔ کو کمی جی ری ڈول کا کام دیتا تھا اور کمرائی کے بقدر نہا ہو جا آ تھا۔ موئی علیہ السلام کے سوتے بی پرو دیتا تھا۔ رات کو مشعل کی طرح چکا تھا' بحریوں کی چوپائی کر آ تھا' چھریر لگ کرپائی کے چھٹے نکان تھا' دریا بیں لگ کر اسے پھاڑ دیتا تھا ( تغییر مزیزی) ۲۔ ایسی بیت جو تہمارے ہوئے دب جی اور جی ان سب سے برا ہوں کہ تکہ دہ میری نقل جی ' بی اصل ہوں' یا جس خدا کا ذکر موکی علیہ السلام قرا رہے جی اگر ہو تھو جو تا ان دو جی اواس خدا کے کارندے موکی ملیدالسلام مسکین آدی جی اور بیرے کارندے ہان و فیرہ شاندار جی

النزغتين الْإِيَةَ الْكُبْرِيُ فَأَنْكَابَ وَعَطَى فَ نُعَ إِذَبُوكِيمُعِي فَ اسے بہت بڑی ناف ن دکھائی الداس پراس نے بشلایا آدرا فران کی محر بیددی ابن كوشش میں انکا تو تو کو رک م کے الا مرکار المجر اولا می تبالاست و تبارب بول تا توانشر ف اسے دیا ا و آخرت دونوں سے مذابی برات ب شکاس میں سکھ من ب اسے جو يَخْتَلَى ﴿ إِنْنُكُمُ إِشَاتُ خَلُقًا آمِ التَّمَا أَبُنَهَا ﴿ آلَفَكُمُ السَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ وَ ورس تركياتمارى سمور يمالى تهاربنا نامشى ياتسان والشدف لصبناباس سَهُكُهَافَسُوْمِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضِعْهَا ﴿ سَهُكُهَا وَأَخْرَجَ ضِعْهَا ﴿ کی چست او بنی کی پھر اسے ٹھیک کیااس کی رات اندھیری کی اور اس کی دوشن جاکا لی اللہ عَالْوَصْ بَعْنَ ذَٰلِكَ دَحْمُ الْأَخْرَجُ مِنْهُ الْأَوْمُ عَالَمُ الْمُوافِي وَمُزَّعْمًا صَ اور اس کے بعد زین بھیلائی تو اس میں سے اس کا بال اور بارہ تكالا وَالْجِبَالَ أَرْسُهَا هُمَنَا عَالَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ فَوَاذَاجَاءَتِ اور بمارد و كوجمايا تبارے اور تبارے إو يا و ك نائده كو تعرب آ فكروه ما معيبت سيسسع بڑی اس دن آدی ياد كرے كا جوكھنے ش كھی شاورجبنم برد مجينے ولے پر کا ہرک جائے گ ان تو وہ جس نے سرمش کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیع وی فَإِنَّ الْبَحَدِيْمَ هِي الْمَأْوَى فَأَوَامَا مَنْ خَافَ مَقَامَ مُقَامَرًةً تر بینک جنم بی اس کا محکانا ہے کہ اور وہ جو اسف رسی عفود کھٹرے ہونے سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰيُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوٰي فَ ڈط اور گفس کو نوابش سے روکا تو بیٹک جنت بی ٹھکا نا ہے تاہ

٣- اس طرح كه ونيا من اے خون اجوں مينذك و فيرو محر فرق کے عذابوں میں جلا کیا " ترت میں دوزخ میں واقل فرائ گا۔ چو تک وہ عذاب مجی بیٹن ہے اس لئے اسے بحی ماضی سے تعبیر فرمایا سے معلوم ہواکہ الگوں کے معائب سے مبرت کارٹی بہت ضروری ہے اس سے خوف فدا پدا ہو آ ہے ٥٠ اس سے چند فاكدے ماصل ہوك ایک ید کد دات آگرچہ زعن کے ساید کانام ہے محروہ ساید سورج سے ماصل ہو آ ہے اور سورج آسان بر ہے اندا رات آسان سے عل ہے وومرے یہ کہ آسان جاندا سورج الکول میل کے فاصلے سے جہیں فائدہ بنجاتے یں کہ تماری زندگ ان سے وابست ب ایسے ی اُنمیاء سی اولياء دور سے حميل فائدہ پنچاتے بي تمرے يہ ك سورج چک کر ہمی حمیس فائدہ پنجا آ ہے کد دن نکال ویتا ب اور ڈوب کر رات ما دیتا ہے۔ ایے می انبیاء اولیاء زندگی اور بعد وفات بر طرح حمین فائدہ بنچاتے بیں۔ حضور ملی الله علیه وسلم آسان نبوت کے وہ کچکتے سورج ہں جو نہ ڈوب نہ محے۔ ٦- خيال دے كه زمين بيدا تو آسان سے پہلے ہوئی محر پھیلائی آسان کے بعد می افغا آیات میں تعارض نیں عداس سے معلوم ہواکہ قیامت میں ہر فخس اینے سارے افعال کو بخولی جانے بچانے گا فقد انبیاء کاب عرض کرناک الاسلم دنا ادب کے لئے ہو گا۔ نہ کہ ب علی کی وجہ سے جیے محابہ کرام حضور کے وان او چھنے پر عرض کرتے شف اللہ در الله الله الله الله ٨ ١ اس طرح كه بركافر ومومن ات ديكے كا- اس ، مطوم ہوا کہ وہاں لگاہ اتن تیز ہوگی کر میدان محشرے ووزخ نظر آئے گا جو وہاں ہے بہت دور ہو گا۔ لیکن مومن کا دیکھنا خوشی کے لئے ہو گاکہ میں اس سے پچ کمیا' اور کافر کا ویکنا فم کے لئے ہو گاکہ اے وہاں جاتا ہے " جیے بحرم کا جیل و کھنا' اور وزیرِ اعلیٰ کا یا دو سرے آوی کا رکھنا۔ بلک ونیا میں جس کو نیکیوں سے محبت ہو وہ جنتی ے یکے برول اور براکول سے اللت ہو وہ جسمی ہ ۹۔ بعنی جو مخض انہاہ کی اطاعت سے سر پھیرے اور

ا۔ (شان نزول) کفار کمہ دل کی اور نداق کے طور پر قیامت کا دن اور باری و فیرہ ہوچے تھے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری جس میں حضور کو ہتائے ہے منع فرمایا کیا اور نہ مسلمانوں کو حضور نے قیامت کا دن کاری ممینہ ' ہتا دیا کہ عاشورہ کے دن بروز جعہ ہوگی اور قیامت کی بے شار علامات ہتا دیں ہے اس کے ایک معنی یہ بھی کے جس کہ منینکا سُوانهم انت بندُ ذِکْرُهُ ان کا یہ سوال کس شار میں ہے تم خود قیامت یا دولانے والوں میں ہے ہو کہ آپ آ تری ہی آ بھے ' اب قیامت تی آئی باتی ہو اور کا جواب نہ دیا۔ دو سرے یہ کہ حضور آئی باتی ہو اور کا جواب نہ دیا۔ دو سرے یہ کہ حضور

ے سؤل رب سے سوال ہے کو تک ان لوگوں نے حضور ے ہوجھا تھا رب لے یہ جواب دیا اس کہ رب کے بغیر بتائے کوئی فض اندازے حاب وغیرہ سے قیامت کو بتا سی مکا مد این قامت سے درانا آپ کا فرض معلی ہے۔ قیامت کا جانا آپ کو لازم نسی اچونک ورائے کا فائده صرف مومن عي افعات جن اس لئے ان كاذكر قراليا حميد ورنه حضور عالمين كے لئے نذم بي ۵- يعني كفار بغ قیامت دیم کرونیا کی زندگی کو صرف دات بحر کی زندگ محسوس کریں مگے جیسے آج مصیبت میں گرفتار آدی کو رادت کا دراز زمانه خواب و خیال معلوم موتا ہے۔ ۲۔ عائب كاسيند فرمانے مي انتائي مجوبيت كا اظمار بي ايعنى الدے ایک محبوب بی جو اینے ایک فلام سے ناراض ہو محے خیال رہے کہ یمال کو آئل معرت مبداللہ بن ام کتوم کی تھی کہ درمیان کام سوال عرض کردیا سے آواب مجلس کے خلاف تھا۔ حضور کی کبیدگی خاطر شریف بالکل حق تھی، مرمثال آواب سے بے خراوتے ہیں ان کے ا سے تمور معانی کے لائل جی اس لئے انسی نامیا فرلما یعنی جو آپ کے محتق میں آواب سے انوا ہے ارب لے حضور کے عاش کی طرفداری فرمائی اس میں ہمی حضور ہی کی شان کا اظمار ہے کہ ان کے عاشق کی فلطیال معالب ہیں ہے۔ لینی اس کا آیکے پاس آنا عباوت ہے، عباوت بر خوش بونا جاسبے ند که ناراض منزود بایدا بدی معیت ے آپ تک پنوا استمیں تھیں سی اسمی سے آپ کا يد يوج ند سكا قوادرند كافرشاك فيزده يوجد نايدا موك ے آپ کے چرو الور پر قضب کے آثار دیکے نہ سکا نیزجو آپ کے مشق میں تاریخا ہو ممیا اس پر آواب مملس اجازت لے کر کلام کرنا و فیرہ سب کھ معاف ہے۔ قوانین عا تلوں کے لئے ہیں جو عشق میں عشل کھو بچے ان کے لئے نیں ۔معری موران نے جمل ہوسنی دیکہ کر این آپ کو زخی کر لیا منگار نہ ہو کمی ۸۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور ملی اللہ طیہ وسلم مرداران قریش کو وقوت املام دے رہے تھ کہ اس

يُعَلُّونَكُ عَن السَّاعَة إِبَّانَ هُرُسُهُ فَيْهُ انْتُ مِنَ مَع قِيمَ رَدِي عِن رَدِي عِن مَرى رَبِ عِن مَرى رَبُ عِن مَين الرك بيان عِن وَكُولُهُا هِ إِلَى رَبِّكُ مُنْتَهُا هُا هُولِكُمْ أَنْتُ مُنْفِرُهُ وَمَن يَعْفَلُهُ كَانَهُ مُ يَوْمُ يَرُونُهُا لَمُ يَلِبُنُو الْكَانِينَ وَنَواعِ وَدَاعِ وَإِلَى عَنْهِ الْعَالَةِ وَالْمَعَ وَحِنْ الْمُولِمُ يَوْمُ يَرُونُهُا لَمُ يَلِبُنُو الْمَعْتِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتِلِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتِلِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينِ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِلْمُ الْمُعْتِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَا

الله المناس المعالم المناس ا

حالت میں سیدنا حبداند بن ام کنوم رضی اللہ عند ناوینا حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ دسلم کو بار پار پکار کر عرض کیا کہ جو رب نے آپ کو سکھایا ہے جمعے بھی سکھاسیے ان کا درمیان میں قطع کلای کرنا خا فرائدس پر گراں گزرا۔ جس کے آثار چرہ انور پر نمووار ہوئے اور سرکار اسپے دولت خانہ میں تشریف لے سلے بغیر حبداللہ کو جواب دستے ہی موقعہ پر یہ آیات اتریں ہا۔ آپ سے اس سے معلوم ہواکہ اسپے کو حضور سے بے پرواہ جاننا بر ترین کفر ہے بہب حضور کے حماج ہوں یہ سکھار اسپے کو درب سے بے نیاز نہ جانے تھے احضور سے بے پروا مسلم میں میں میں ہوا کہ ایس ہے موار اس بی کو آپ سے بے بروا میں ان میں کہ واکریں جو اسپے کو میشہ آپ کا نیاز مند جانے ہیں اس بی ای کو فائدہ ہے اگر

ے ال سے مراد وہ فرشتے جو قرآن کریم کو لوح محفوظ سے معینوں میں نقل کرتے ہیں' رب نے ان کی تعریف فرائی' اس سے مطوم ہوا کہ جن کاغذوں پر قرآن لکھا جائے بین تھول سے لکھا جائے بو تکھیں سب حرمت والے ہیں یہ مجی معلوم ہوا کہ قرآن کو سب سے اونیا رکوا او حریاول یا چئے نہ کو مخدا آدی اے نہ چموے جیماکہ کرمتہ مرفوع اور مطمرہ سے معلوم ہوا۔ به بھی مطوم ہوا کہ تمام محابہ کرام متلی ہیں۔ کیونکہ وہ مالمین قرآن می یمالمین کو رب نے کرام بھی فرمایا اور بررہ بھی فرمایا۔ ۱۵۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کافذ تو نقوش قرآن کی جگہ ہے وہان اور کان الفاظ قرآن کی جگه اور دماغ معانی قرآن کی جگه<sup>، مق</sup>ل مومن اسرار قرآن کی اور صوفیاء کا ول جذبہ قرآن کی جگہ ہے الذا محف کرمہ اہل اللہ کے سے بیں جو امرار قرآن کے تمنينے بن بيے قرآن كاكافذاس كى جلد 'اس كا غلاف مب کھ احرام والا ب ايے ي اولياء كے ين ان كى تور تمام معظم ومحرم بیں کہ یہ اسرار قرآن کے محیفے ان کے فلاف وغیرہ ہیں۔

ا اس طرح کہ بدن کے اصفاہ ان کی قوتم اندازے
کے مطابق بخص ' مجرروزی' زندگی و موت' الل و دولت
عزت و حقت سب کے اندازے لگائے اور ہر ایک کو
اندازے سے مطافرائے ۲ سال کے بیٹ سے باہر آنے
کا یا زندگی عمل مومن کے لئے راہ بدایت آسان فرائی
سا مومن کی موت مجی اللہ کی لات ہے کہ اس موت
کے ذریعہ وہ دنیاوی معیبتوں سے چھٹکارا پاکر مجوب حقیق
کا وصال حاصل کرتا ہے یمومن کی موت معیبتوں سے
پھوٹے کا دن ہے اور کافر کی موت اس کی گڑکا وقت سم
خیال رہے کہ سب سے پہلے بائل کی موت قائل کے
باتھوں واقع ہوئی' رب نے ایک کوے کے ذریعہ اسے بینے
مائن کرنا چایا' مجر آدم علیہ السلام کی وقات پر فرشے اولاد میں
آدم کے پاس آئے' اور جنتی کا فور ہمراہ لائے' اور ان
کے سامنے آپ کا حسل و کفن و وفن کیا آ کہ یہ اے

نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَارَكُ ﴿ ثُمَّ السِّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ ثُمَّ إَمَاتَهُ وندے اے بیدافرا مراسطرن طرح کے افزول پررکیا لہ جراے الا آسان کیا جمرا فَأَقْبَرُو ﴿ فَنُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرُو ﴿ كُلَّالَهُمَّا يَغُضُ مَا آفَرُهُ ﴿ موت دى ته بيمر قبرين دكوايات بيمرجب جا دائد بابر عالاكوئي نين بس في بابر كالدارية فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهَ ﴿ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّاهُ جواے عم بوا تفاق آدى كو جلب أيت كماؤل كرد يجي فركم في جي طرح إلى دالات تُحَرَّشَقَقُنَا الْأَرْضَ شَقَّا صَّفَا أَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا هُوَعِنَبًّا بِمرزين رَوْد بِيرِع تَوْرِسِ بِيرَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ كان بِمارْ ف والى بعثمارُ اس ون آدى بما يحركا ابت بمائلُ اور مال اور إب ادر جورو اور بیٹوں سے نا ان بی سے برایک کواس دن ایک کارے کر دی اسے ٷٛڔؙٛڿٛۅؙؖؗڴؙؾۜۅٛڡؠۣڹۣؖڡؙٞڛؗڣڒؾ۠ۨڞؘٚٳٚڂۘڴڎ۠ۜڡؙؙۺڹۺؚؖ كية مد اس دن روسن بول عي له بيضة نوشيال منات اله وَوُجُونٌ يَوْمَبِإِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ ثَوْمَا فَالَاثَةُ ﴿ اور کتے مونوں پر اس ون گرد بڑی ہوگ ان برسابی بڑھ رہی ہے گا أُولِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ یہ و بی ہیں کافر بدکار

ے ، قبر سے میت کی یادگار ہاتی رہتی ہے املی چڑکو امانت کر کے زیمن میں وفن کیاجا آ ہے۔ لوگ اس نے فیض عاصل کرتے ہیں اور خت کی جڑ زیمن میں شاخیں زمین پر ہوتی ہیں امکان کی بنیاد زمین میں شادت اور ہوتی ہے ایسے ہی مسلمان مورے زمین میں اور زندے ذمین پر ہیں امروے کو جلانے میں بیہ فوا کد نسیں اس لئے مردے کو وفن کرنا نعتوں میں شار فرمایا۔ ۵۔ ویلین خل الانسان میں میند امرو جوب کے لئے ہے یا استجاب کے لئے انظر آگھ سے دیکھنے کو بھی کتے ہیں اور ول سے سوچے افود کرنے کو بھی آئے میں نظرے کافر کو ایمان اموس کو سوچے افود کر کرنے کو بھی آئے می نظروی مقید ہے جو فود کے ساتھ ہو انسان سے ہر آدی مراد ہے کافر ہو یا مومن افاجر ہویا تھی اس نظرے کافر کو ایمان اموس کو سوچے افود کرنے کو بھی آئے میں اور کو ایمان اموس کو

مے لیں اخیال رے کہ قرمی وفن بھی مردو کی مزت افزائی ہے۔ چو تک انسانی ابتداء خاک سے بو چاہیے کہ اس کی انتباہی خاک پر ہو انیز بری چیزوں کو جلایا جاتا

(بقیصف سه) عرفان ملاہ ایک ساعت کی ظر بزار برس کے ذکر سے افعال ہے اطعام میں بر کھانا داخل ہے غذا ہویا گیل فروث بب ہم کھانا پارٹے والے کی تعریف کرتے ہیں و کھانا بنانے والے کی بھی جروثا چاہیے ۱۔ بو ترو آنگی بارش سے ہوتی ہے وہ کنوکی کے بائی سے نسیں ہوتی کی تک بارش کا پائی عرق ہے بو بہت دور سندر سے آئے ہے اور سے کر آ ہے کر زخن کا دانہ ہم دلک پڑتے ہے۔ نہ زمین می گڑھے پڑتے ہیں ایسے می اپنے اعمال اس وقت تک کام نسی آتے جب سے دانہ کا کہ دوایت اور نیوا جس کی فور کرو اور غذا روحائی میں ہمی ہمارے اعمال دانہ ہی فیشان نبوت رحمت کی بارش عے جس سے دانہ کا

كمزور بودا نمودار موآب أكر رب تعالى زمن كو چرنه اعا تو كزور كونل بابركيم على ٨- خيال رب كر" تنب مي مارہ کو کہتے ہیں اور اب بھی ایکن تنب وہ مارہ ہے جس کی جزیں انسان کھائیں اور ہے جانور کھائیں۔ جیے شکر تَدی گاجر دغیرہ لیکن اب وہ جس کی جزیں اور پتے سب جانور کھائی ا۔ آیت کا متحدیہ ہے کہ جب یہ مب کھ ہم نے تسارے نے کیا تو حمیں مجی جاہے کہ مجھ مارے لئے کرو ۱۰۔ قیامت کے اول وقت برایک کو این ين مو گي كوكي كمي كون يو يقط كا انجياء كرام تقسي تقسي فرائم عے بب حضور شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے پھر ہر موسمن وو سرے کو نوجھے گا' حتیٰ کہ چھوٹے بیج مال بب کی شفاعت کریں مے یماں اول وقت کا ذکرے اندا آیت عمل تعارض نمیں الب جیسے دنیا کی بھاری افسد سكون الدارى فري تعب حرت دفيره چرے سے معلوم ہو جاتے ہیں ایسے ہی آ فرت میں ایمان و کفر' بدير كارى ديم كار ورس سعوم موكى بكد عام مومنين و اولیاء الله انبیاء کرام کے چروں میں فرق ہو گا۔ چرو رب تعانی کی تاب ہے اس کئے چرے یہ مارنا اور چرہ بگاڑنا منع ہے ١١٠ يعني مرشد نيكوں كى بناير ان كے مند اجيالے ہوں کے اور قیامت کی موجودہ مزت افزائی کی بنا پر جیتے ہوں کے اور محدو راحتوں کے خیال سے خوشیاں مناتے ہوں مے یہ ہمی ففلت کی نہ ہو گی ۱۱س کفار پر کیونک رب تعالى مومن كا مند كالاند كرك كا عماس قيامت عي کفار کے چروں یر کفر کی وجہ سے سابی اور ان کی ید عملوں کی وجد سے محرو ہوگی اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ اگرچہ کفار دنیا میں عبادات کے مکلفت نسی مر آخرت میں آن بر بکر ضرور موگ رب فراتا ب- تافوالم تد من المصلين ووسرت يدك كفرو الحال کی طرح نیک و بدا عمال بھی چروں پر نمودار ہوں کے چینے ک بعکاری کے چرے پر کوشت نہ ہو گا یوبوں عل عدل نہ کرنے والوں کی ایک کروٹ ساقط ہوگی میسرے سے کہ ہر مخص کو قیامت می چروں کے آثار سے ہرایک کی پھان

440 والمراش الرحيم المراث والمراث الذكري ناكي فروح جونهايت مربان دم والال ٳۮؘٳٳۺؙؙٚٛٛٛٛڡؙڛؙؙڴؚۊؚڒؾٛٷٞٳۮؘٳٳڵڹۼٛٷٛۿٳؙؽڴۮڒؾۛٷٞۅٳۮٳٳڹٚڹٵڒ ، وحوب لیش جائے کہ اور جب ارسے جمڑ پڑی اور جب بساڑ چلائے جائیں اور جب مسکی، ذشنیال چوٹ پھریں تا اورجب وحثی بالورجع کئے جائیں گ وَإِذَا الْبِعَأْرُسُجِّرَتْ فَأَوْ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ فَأُو وَإِذَا ادر جب بمندرستان مایس و اورجب جانوں کے جور بنیں ت اور جب ڶٛۘٛؗٛؗؗڡؙۏؙۥٛۮؾٛڛؙؠؚؚڶۘؾٛ<sup>ڞ</sup>ؚٚؠؚٲؗٸؚۜۮؘۛڹۘۑؚۛ؋۫ؾؚڵۘؾٛۨ<sup>ۿ</sup>ۅٳۮؘٳٳڝؙٚؗ<u>ڂ؈ؙ</u> زنده و بانى بول سے بعی باست وس خطا بر سارى كئى ت اور بب نامر اعال وَإِذَا الْجَنَّاةُ أُزُلِفَتُ فَي عَلِمَتُ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتُ فَالْأَ اورجب جنت باس لافي مائ ناه برجان كومعلوم بر مائي كا بوماهر لافي الداتو تم ب ان كى جو اف يعرب سيد سے جلي تم رين ك اور دات كى جب بيات اب اور مبح کی جب دم لے ک کے انگ یک یاوت والے دیول کا پڑھنا ہے گا چرفوت والاہ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ وَكِيْرِنْ مُّطَاءِ نُعَرَّابِينَ وَمَاصَاحِبُمُ في الكريم ش يحطور الدائد و إلى اس الحم إناجا تأجه المتداري ملا وتمايد ما بِمَجُنُونٍ فَوَلَقَدُرَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ فَوَا هُوَعَلَ الْغَيْبِ مجنون نبيس ثل اور بيتك النول في المصدوش كاره برديجا لا اوري في فيب بتان مي

ہوگی جو کے کہ حضور کو کافرو مومن کی پیچان نہ ہوگی وواس آیت کا انکاری ہے۔

ا۔ فرالا نی ملی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قیامت کو آج دیکنا جاہے وہ سورہ کور پڑھے (فرائن) ۲۔ اس طرح کہ سورج میں روشنی نہ رہے محر محری اور بھی زیادہ ہو جائے ملی است کی دہشت و وحشت کا بی طال عرب اپنی دوجہ والی او نفیل سے بے خبراور بے پروا ہو جادیں مرب والے دودھ کی او نفی سے بہت کرتے تھے ہے۔ ایک خالم جانور کا مظلوم سے بدل لے کر انسیں خاک کر دیا جائے ۵۔ اس طرح کہ نیک بندے گیوں کے ساتھ اور برے بروں کے ساتھ کروئے جات کرتے تھے ہے۔ ایک خالم جانور کا مظلوم سے بدل لے کر انسیں خاک کر دیا جائے ۔ اس طرح کہ نیک بندے گیوں کے ساتھ اور پانی جلا کر فاکر دیا جادیں۔ یہ جور دی جادیں یا جنتیوں کا جنتی حوروں سے نکاح کر دیا جائے ۔ لین سند روں میں ایک لگ جائے اور پانی جلا کر فاکر دیا جادے۔ یہ بادو میں ایک لگ جائے اور پانی جلا کر فاکر دیا جادے۔ یہ بادو میں ایک دیا ہے۔ اور پانی جلا کر فاکر دیا جائے ہے۔ اس طوی سے دو اور کی جائے اور پانی جائے کہ دیا جائے گا ہے۔ اس طوی سے دو اور کی جائے ہو کہ کر دیا جائے کہ اس کر دیا جائے کہ اس کر دیا جائے کہ اس کر دیا جائے کہ کر دیا جائے کہ دیا جائے کہ دیا ہے۔ اس طوی کر دیا جائے کہ بائے کہ دیا ہے کہ کر دیا جائے کہ دیا ہے۔ اس طوی کر دیا جائے ک

http://www.rehmani.net

ا۔ اس بے دو مسلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا' دو سرے ہی کہ حضور نے اس می سے بہت پکی بتا دیا' ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا' اس بی کی صفت ہو سکتی ہے جس کے پاس چیز ہو اور وہ لوگوں کو دیتا رہ' غیب سے مراد سائل شرحیہ ہیں جو عالم فیب سے آئے' یا مراد گزشتہ و آنحدہ زمانت میں یا عالم فیب سے آئے' یا مراد گزشتہ و آنحدہ زمانت میں یا عالم فیب کی خبری' بہلی صورت میں دو فائدے حاصل ہوں سے ایک بید کہ عالم کو شرق مسائل جمیانا نہ چاہئیں' دو سرے ہی کہ حضور نے کہا اور کی سند نہ جمیایا جو لوگ مدیث قرطاس سے احتراض کرتے ہیں اس سے لازم آنا ہے کہ حضور نے تبلیغ کمل نہ فرمائی' نیز ہے کہ حضور لے بحض صحابہ نے دب کر

ۣڹ؋ٛۅۜڡٵۿۅۑۼٙۅ۫ڸۺؽڟؚڽڗۜڿؚؽڿؚ<sup>ۿ</sup>ٵؘؽؽڗۮ۫ۿڹۏ<sup>ؿ</sup> بنبل الدورة أن مردود شيفان ما برما تما أنبيل ت م بمركد مرهات بعر ۿۅٙٳڐۮؚۣػ۠ڒڷؚڷۼڸؽڹ؋ٚڶؚؠڽؘڞؙٳ؞ؘؽؽڴؙۄ۫ٳؘڽؾۘؿؾؘڣؽۄؖ وہ و نیمت بی ہے مارے جان کے ان کا اس کے نے جرتم یں برما ہوا اللہ ك وَمَا لَشَاءُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ فَ اور تم کیا بھا ہو عرب کہ بھا ہے اللہ کے مارے جان کا رب ت اندك نام عصروع وبايت مران م والا إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ٥ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَكُرُّتُ ٥ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَكُرُّتُ ٥ وَإِذَا جب اسان جث بڑے اور جب ارسے مجٹر پڑس اورجب مندر بہاوینے جائیں ۔ اوجب قری*ن کوید*ی جانیں شہ ہر جان جان سے بھی ہم اس نے آگے ہیما اور ج " بھے فی اسا آدی کے کس چیز سے فریب ویلھنے کو کوالے دہ سے تحے ترکیب ویا ٹاکول بنیں بک تم انعیات ہونے کو جسٹانتے ہوٹ اور بیک ج ہر كَوْفِظِينَ ٥ كُولُوامًا كَاتِبِينَ ٥ يَعْلَمُونَ مَا تَعْعَلُونَ ٥ بكو بخبان بى تل معزز تھنے والے تن بجانتے بيس جركوم سمرد الل ٳڹۜٲڵۘۘڹڔؘؙٳڒڸؘڣؽڹڡؽۅؖٷٳڹۧٲڵڣؙؾٵڔڷؚڣؽ۫ڿؚؽۅؖؖؾۜڞڶٷڬٲ بينك مواد دروي ي بن الدادر يلك براد مرود وودخ ي بي ال انعاد عدن ال

بعض سائل بان نہ کئے ہو مقیدہ اس آیت کے ہی ظاف ہے اور اس آیت کے میں پایماالنی بلغما انزل الميل من رمبك فيز لازم آماً ہے كه وين محمل ند منتجا مالا كله رب قرما مّا ب- أيُوم الْمُنْتُ لكُمْ وينسَّكُمُ وومرى تغیری بنا پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے حضور کو علم خیب وسية اور حضور في محلب كرام كويتائ ٢- (شان نزول) كفار مجمى كمتے تھے كہ كوئى جن يا شيطان حضور كوب كام سنا جاتا ہے ان کی تردید علی سے آیت ازل ہوئی سے لین وی حضور ملی اللہ علیہ وسلم تمام جمانوں کے خیرخواہ ہیں یا سب كى مزت إسب كى الل يا تحيل باتعى ياد دلان وال یں' یا قرآن کریم' **ان**ذااس آیت کی دس تغیری ہو علی ہیں۔ اس کہ وی حضور سے فائدہ افعا مکتا ہے بارش عالم كے لئے رصت ب محرمرہ زين ي اس سے فائدہ افعاتی ے ٥ ـ ينن تم رب كے واب بغير كو واو بحى نس كنة تسارا ارادہ اور جاما رب کے ارادے کے آلی ب خیال رے کہ ارادہ شیت اور عم می بوا فرق ہے ٢٠ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک انسان اسے افتیاری کام می مخار ب میساک الان بشاء کے استفاء ے معلوم ہوا دو مرے یہ کہ انسان کا اختیار مستقل نمیں مکد رب تعالی کی شیت کے آلا ہے " تیرے یہ کہ دنیا کا برکام رب کی مثبت وارادہ سے ہمراس کے علم اور اس کی پندیدگی سے نیس چوتے یہ کہ اللہ تعالی بندے کے برکام کا ارادہ قربایا ہے محراے برے کام کی ر فہت یا مغورہ نسم ديتا۔ بلك اس سے منع قرما آسيه ابرے كاموں کی رفهت الجیس نعین وقا ہے۔ ے۔ کہ کھاری چیے سب رل بل جاویں جو قیامت میں ہوگا ۸۔ اور مردے زندہ کر ك نالے جاوي ور يعنى جو يكو مدقد اور خرات كرك آکے بیے اور ہو کی جع کرکے بلور میراث بیجے ہموا آ يا يه جانا يو تواييخ نامه افعال كو يزه كر مو كا يا جرنس كو خود اسيخ سارے افحال ياد آجاكم ك رب فرا آ اي-امدار کا مال که جرمه مصور جم بی بر عضو ویال ای لكا جن اے لكنا عاب قما ١٠٠ كى كوكالاكى كوكورا-

کوئی لباکوئی ہت قد کوئی حورت کوئی مور السابعی اے کافرد تم ہی کے اس لئے مکر ہو کہ قیامت پر یقین نمیں کرتے آگر قیامت کو مانتے ہوتے تو تیفبرپر ضرور ایمان کے آئے۔ اس سے چند سائل معلوم ہوئے آگی ہے کہ انسانوں کی جان و اعمال کی حافظت کے لئے فرشتے مقرر ہیں اجان کی حافظت کے لئے ماٹھ افحال کی حافظت کے لئے خار اور ون کے اور رات کے دو مرے ہی کہ فرشتے مرف انسانوں پر مقرر ہیں دیگر تھوٹ پر نمیں اس لئے علیم پہلے فرمایا۔ تیمرے ہی کہ انشد کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ کو تک حافظ و ناصر رب تعالی ہے مگر ارشاد ہواکہ فرشتے حافظت کرتے ہیں۔ کو تک حافظ و ناصر رب تعالی ہے مگر ارشاد ہواکہ فرشتے حافظت کرتے ہیں۔ کو تک حافظ و ناصر رب تعالی ہے مگر انسان کو بری جگد ند جانا چاہیے آگد ہاری وجہ سے ان فرشتوں کو وہاں ند جانا

http://www.rehmani.net

(بقید سنی ۱۹۳۹) پڑے ۱۱ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عزت واسلے کریم ہیں دو مرے یہ کہ ان پر امارے چھے کا ہرکوئی عمل پوشیدہ نیس اتب ہی تو وہ ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ خیال رہے کہ کرام کریم کی جمع ہے کریم یا کراست سے بنایا کرم سے لینی اللہ کے نزدیک معزز کیا اے مسلمانوں تم پر شیدہ کم میں تھے ہیں۔ خیال نیک کی جم سے کہ کا بیک لکھتے ہیں کہ خیال نیک کو لکھ میں تھر نیس آجے ورز تم بوشیدہ کام نہ کر بھے اوہ تمارے کان کری کر طاہر نمیں کرتے کی ایک کی دس اور کاناہ ایک لکھتے ہیں کھیل کو لکھ لیتے ہیں کیا کہ کار کر مرف ول کے کام عراد ہوں تو وہ فرشتے اور سے استعاد کے کام داخل ہیں اگر مرف ول کے کام عراد ہوں تو وہ فرشتے امارے

ا بھے برے اراوے اور اجھے خیالات مالس اور ول کے ذکر و فکرا مومن کا الیان منافق کا نظات کیے لکھیں ا مالا كد وو فرشة سب لكيع بي اب معني بحي موسكة بي كد ہو تم کرتے ہویا کرو گے وہ سب جانتے ہیں جیسا کہ حترجم تدی مرو کے ترجم سے فاہرے کو تک وہ فرشتے اوح محفوظ بر نظر د کھتے ہیں موزانہ کی تکمی ہوئی دائری لوح محنولا کے مطابق کرتے ہیں اس سے معلوم مواک رب نے ان فرشتوں کو امارے متعلق وسعے علم فیب دیا" اور ہمارے حضور کا علم ان سے کمیں زیادہ ہے ١٦۔ رب من الله مومن و الذك اراده ير موقوف ين مزا دے یا معاقب قرما دے اکی کاروں کی چموٹی اولاد اینے ال إب كى طفيل نيك كارول من شار ب الدا آيات كا آيس جي تعارض نيس ديمو مومن كايد مومن بياب ك سبب عدا اس ما اثارة معلوم بواك كادك چمونے نیج انشاء اللہ ووزفی نسی کو تک وہ برکار نسی والأدو رسول اطم-

ال اس سے معلوم ہوا کہ سرا جراے گئے جنع و دونے میں جسمانی واظلہ قیامت کے بعد ہو گا۔ فوت ہوتے مل فسيدول كي رومي جنت عي جاتي جي- ندك جم-آدم علیہ السلام جنع جن جزا کے لئے نہ رہے تھے بلکہ رُختگ کے لئے ہا۔ اے انسان توکیا جانے کہ قیامت کیا ہے آگر تو لا که فور کرے محر کماحقہ اس دن کی دحشت اور وہشت کو نسیں پھان سکا کیا اے تی کاپ اپی معل و رائے ے نیں مان کے کہ قیامت کیا ہے او ہم ف افی وی اور معراج کے مشاہدے سے آپ کو بتا دیا۔ خیال رہے كد نى كى الله الل كليلي ما ضرعائب تمام يزول كو ويمنى ہے ہے۔ یعنی کوئی کافر کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا (خازن) ياكوكي مومن كمي كافرى هاجت روائي ندكر يحكه كالنذا اس آیت سے شامت کی نئی نیس ہوتی شفاعت بازن الله موكى ميد بحى كما جاسكائے كه قيامت عن الك احكام یعنی حاکم صرف رب تعانی ہے ' انھیاء و مرسکین حاکم کمبیں ' ماكم كى باركاء من شفع بين وكل وكواه فيعلد كم مالك

يؤم الربين ﴿ وَهَاهُ مُعَنَّهَا بِعَالِينِ ﴿ وَمَا ادْرَبُ مَا فَي مِنْ الْرَبِينِ ﴾ و مَا هُ مُعَنَّهَا بِعَالِينِ ﴾ و مَا الدّرب ما خالف مَا يؤمُ الدّرب ما خالف مَا يؤمُ الدّرب من هُ يُوهُمُ الدّرب و من من المات المات الدن و من من المعلن المعلن

ويل لله طفين الناس المان المائن الما

تس ہواكر ين اس آيت مل مك كى نتى ہے ٢٠ يعنى دنيا مى بعض انسان مجازا كا برى يا بالحنى دكام يں امكر قيامت كدن الله كے مواكوئى مجازى حاكم بحى ند ہوگا۔ الذا اس دن سے وركر احمال اجھے كرد٥٠ (يه مورة كى ہے يا مدنى يا بحالت جبرت راستہ مى نازل ہوكى) شان نزدل : مرب ك آج لينے كا يناند اور ركھتے تھے وسيند كا اور اجو كم تھا، جھے ابر ہمنیہ ان كے متعلق يہ آيات نازل ہوكمي (فزائن) ٦٠ ونيا عمل اور آفرت مى بحى ونيا عمل نوگوں كى كالياں كھا آياب اس كا اختبار اثھ جا آ ہے كم تولك سے تھارت كا فروق نس ہو آ، رزق مى ب بركتى ہوتى ہ اترت مى اس كايہ كناد معاف ند ہو كا كو كد اس نے بندے كا حق مارا - نيز حرام رزق سے دل سياہ خيالات فراب نيك افعال بماد ہوتے ہيں اس سے معلوم ہواكد كم تولئے والا آجر انچور كو اگو سے بدتر ہے كيونك يہ تراد كے ذريعہ سے جوى كرآ ہے (بقیہ سنی ۱۳۷) عالانکہ رب نے ترازہ عدل کے لئے اتاری تمی کویا کہ یہ شریف برمعاش ہے کہلے بحرم سے چھپا مجرم زیادہ خطرناک ہے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے جائز کام بھی محماہ میں شار ہوتا ہے کیو تکہ خریدار کو اپنا حق ہورا دیا محماہ نمیں الیکن چو تکہ آئندہ کم قول کر دینے کی نیت سے یہ لیا کیا ہے۔ فلڈا اس بھی محماہ میں شار کیا کیلہ چوری کی نیت سے مجد میں آنا بھی کتا ہے ۔ یا اس طرح کہ باک کم رکھتے ہیں 'یا اس طرح کہ کم قولتے ہیں یعنی ڈیٹری مارتے ہیں یا اس طرح کہ ترازہ میں پاسک رکھتے ہیں تیلیے پاڑے میں جیزاور والے میں باٹ رکھتے ہیں۔ میآ ہے سب کو شامل ہے و لینی انسیں قیامت کا تیمین ہے کہ تکہ اس میں ان مسلمانوں کا

ٳ۠ڽؙؾؙٵؘۊٵڶٲڛٵڟؚؽۯٳڵڒۊؚۧڶڹڹ؋ؖڮڵڒؠڶۧۯٙٳڹؘعڶڠڵؙٷؠ بڑھی مائیں کے اعلوں کی کہا نیاں برا کا کہ ہمے داوں پر زبک جڑھا ویا ہے مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَهِ إِلَّهُ حُوْلُونٌ مُ ان كى كما تولى فى بال بال بينك وهاس دن الهضرب كدوران محروم يل ت نُمُّ إِنَّهُ مُكَالُوا الْحَجِيمُ فَنَمَّ يُقَالُ هَنَا الَّذِي كُنْتُمُ ہمرے الل انسی مبنم اس داخل ہو ا محرکما مائے سے اللہ اسے دہ معم تم ۔ مجھٹا، تے تھے ہاں بال بیٹک یع کی تکست سبے ادبی ممل میسین عم کہے۔ تک وَمَا اَدُرٰىكَ مِاعِلَتُونَ ۞ كِنْبُ مَّرُقُومٌ ﴿ يَثَنُّهُ لَا لَهُ مَا عَلَيْتُونَ ﴾ وَمَا الدُرْنِكَ مَا عِلَيْتُونَ ۞ اور تو کیا جانے طبیعن کیس ہے وہ کھت ایک تبری اوٹٹ ہے کھٹرب ج جس کی المات رئے ای ك بے شك كو كار فرور مين ين بن حفوں ير داكھتے ؠڹڟؙۯؙۅٛؽ ؙؖٛٛٛٛؾۼڔڡؙ؋*ۏۘ؋ۅٛۿۣڔ؋*ڶڞ۬ڒۼٞٳڶڹۜۼؽۄؚڟؖؽؽڡۊؖۅٛ ہیں نہ تو ان کے بعبروں ہرچین کی تازگ بیجانے کہ متھری شارب بلائے ڡؚڹۜڗۜڿؽؘؾڠۜٛؿؙۊؙۄؚ<sup>ڞ</sup>ڿٵؗؠؙۄڛ۫ڬٛٷؽؙۮٳڬؘڡؙڶؽڗۜٵڡٛ<u>ۺ</u> جانس سے جو مبرکی ہونی رکھی ہے فی اس کی مبرشک پرہے اوراسی پر جانی کر جانیں الهُتَنَافِسُونَ فِي وَهِزَاجُهُ مِن تَسْنِبْوِ عَيْنَا يَكُورَ بِهَا بن فردا اور اس كى طونى تسنيم سع بعد الدووج شرجى معمقر إن الركام الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوْامِنَ الَّكِنِينَ یتے بیں لا کے دیک برم رس آبیان واوں کے ایک ایک والوں کے ایک ایک کوئن کھوا کے ایک ایک کوئن کھوا کہ ایک کا میڈوا کہ میں میک کا کوئی کھوا کہ ا سنسا کرتے تھے اورجب وہ ان برگزر تے تو یا کبش میں ان بڑا تھول سے ٹنائے کرتے اور ب

ذكر بے جو اس تھم كے آنے سے يملے كم ولنے كے عادى تے ایود و نساری کایا ان مثرکین کاجو تیاست کے قائل تے اور بنوں کو اپنا فنع مائے تے افغا آیت بر کوئی احتراض نيس كوكله يه سوال انكارى ب- ١٠ ابي قبوں سے اٹھ کر رب کے حضور ماشر ہوں مے کوئی مجرم کی حیثیت ہے کوئی مواہ کی کوئی شنیع کی کوئی و کیل کی ا قیامت کی نوعیت میں فرق ہو گا اللہ یعنی نمایت ہولناک جگہ ب ساتویں زمن کے بیچے وہاں الجیس اور اس کے فظر کا دفتر ہے معلوم ہواک بدن کے بلسہ اعمال بری جکہ من رکھے محتے ہیں' اگرچہ ان کا کاغذ' روشائی سب رب کی طرف سے ہے اتر آن کا ورق قابل تعظیم ہے اول تمیشرکے اوراق جلا دینے کے لائق ۱۲۔ بینی بوری خرابی تو ان کی ہے جو قیامت کا انکار کر کے گناہ کریں اور پچھ خرال ان کی بھی ہے جو قیامت کو مان کر مومن ہو کر گناہ کریں' طامه یه ب که کافر منگار بوری خرانی می ب که مذاب ے مجمی چھٹارات اے گا۔ اور گنگار مومن کافرے کم ٹرانی میں میں کہ سزا یا کر چھوٹیں مے اساب معتدا بدعقيده ب اور الميم بد مل كوتك قيامت كامكر رب کے مدل' اس کی وائی ملکیت' اس کی قدرت کا محرب' يا معتد ظائم ب اور الحيم عبادات كالمحموثة والا- اس ے معلوم ہو اکہ حمی دی مقیدے کا انکار محمی نفسانی خوابش کے بورا کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کفار مناہ كرنے كے لئے قيامت كے مكر تھا أج وبالى حضور كے علم غیب کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ حضور ان کے بول كولت بي كه فرايا شيطاني فرقه عجد ے فك كا بعض آزار لوگ علاء کے اس کے وحمن میں کہ علاء ان ک نغسانی خواہشوں کے لئے آز ہیں۔

ا اس لئے قرآن کا ہارے دلوں میں اثر نس ہو آا کمانیوں پر ایمان لانا ضروری نس ہو آا میں ہو آا کمانیوں پر ایمان لانا ضروری نسیں ہو آا میسے عام قصے کمانیوں کی تمامیں معلوم ہوا کہ الفاظ قرآن کان سے اور امرار قرآن ایمان سے معلوم ہوتے ہیں ا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی معلوم ہوا کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی

زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے جیے نیک افعال خصوصا ہر رکوں کی معبت دل کی صفائی کا ذریعہ جیں ۱۔ یعنی قیامت جی کفار رہ کے دیدار سے محروم ہوں گئ معلوم ہواکہ مومنوں کو دیدار افعی ہوگا کے تکہ دیدار سے محروی کفار کا عذاب ہو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ قیامت جی ہر فضی کو عشق افعی اور اس کے دیدار کی تمنا ہوگی اس لئے دیدار سے محروی بخت عذاب ہوگا۔ دو سرے بید کہ مومنوں کو رب کا دیدار ہوگا محربی دیدار کی عمل کا بدلہ نمیں صرف فضل رہائی ہوگا اس فضل کے لئے نماز مجرو معمری پابندی کرنی چاہیے۔ تیسرے بید کہ دیدار افعی دہ می کرسکے کا جس نے دنیا جی دل کی آتھ سے جمال معلقاتی کا نظارہ کیا ہوگا ایمن مومنوں کو ہو حضور معلی اللہ علیہ دسلم کے عشاق نیال رہے کہ کلام افتی سب سے ہوگا محرمومنوں سے رقمت کا کلام اکا فروں سے خضب کا لیکن دیدار افتی صرف مومنوں کو ہو معشور معلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نیال رہے کہ کلام افتی سب سے ہوگا محرمومنوں سے رقمت کا کلام اکا فروں سے خضب کا لیکن دیدار افتی صرف مومنوں کو ہو میں میں اللہ علیہ وسلم کے عشاق نیال رہے کہ کلام افتی سب سے ہوگا محرمومنوں سے رقمت کا کلام اکا فروں سے خضب کا لیکن دیدار افتی حرف مومنوں کو بی میں کا خوال میں مقال کا خوال میں میں کیا ہوگا ہوگا کو بی میں کو بیال میں میں مومنوں کو بیال میں میں کو بیال میں میں کو بیال میں میں کہ کھرمومنوں کے دور میں کا خوال کی میں کیا کہ کام ان کی میں کر کیا کیا کی کھرمومنوں کے میں کا کو بی کی دیدار کی کیا کہ کام کی کھرمومنوں کے میں کو بیال میں کا کو بیال کیا کہ کور کیا کہ کو کھرمومنوں کے میں کو کھرمومنوں کے میں کہ کی کھرمومنوں کے دور کی کھرمومنوں کے میں کو کھرمومنوں کے میں کی کھرمومنوں کے کھرمومنوں کے دور کی کھرمومنوں کے میں کی کھرمومنوں کے دور کھرمومنوں کے میں کھرمومنوں کے دور کی کھرمومنوں کے دور کھرمومنوں کے دور کی کھرمومنوں کے دور کھرم

ا۔ یعنی دنیا جس کفار تمن بڑے جرم کرتے تے مسلمانوں پر بنسنا' مسلمانوں کو وکھ کر آپس جس اشارہ بازیاں کرنا' اور کناہوں پر خوش ہونا' اس سے معلوم ہوا اک فیبت مرف زبان سے بی نمیں ہوتی بلکہ آکھ و فیرہ کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے' یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار معلمات ورست رکھنے کے بھی مکلفت ہیں اگرچہ عبادات بھے مکلفت نہ ہوں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ پر خوش ہونا بھی گناہ اور کافروں کا طریقتہ ہے ۳۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو گراہ کمناکافروں کا کام ہے نیز ان کا آران اڑانا کفرہے' ۳۔ لفذا انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کرے' دو سروں کی قکر جس اپنے انجام سے عافل نہ ہو س، بینی جنتی لوگ اپنے تحوں پر بیٹھے ہوئے کفار کو طاحظہ

الانتقاقء

كريس مي اور ان پر بنسي مي يه ونيا كي بني كابدله مو گا۔ کہ کفار ان پر جنے تھے اس آیت سے دو سیلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ جنتی کو دوز فی ہے کوئی مبت نہ ہوگی ا ند رقم آے گا جنتی باپ دوزخی کافرسینے کو دیک کر روسے کانس بک نے کا دورے یہ کہ جنت سات آسانوں ہے اویرا دوزخ سات زمینوں کے نیچے اور کرو ژوں میل محرا ب لیکن جنتی این پلک پر بیٹے ہوئے وہاں سے سب کھو دیمیں ہے ' اندا اگر حضور محنید فصراء سے تمام عالم کو الماحظ فرائم تو كوكى مضائفته نسي ٥٠ يعني كفار ے كما ا جائے گاکہ ہونو حمیں اپنے کے کابدلہ ہرا ہرا طایا نمیں مج این دنیا کے عمل یاد کرد اور یمال کی مزائیں دیکھو ' پھر حماب لگاؤ۔ ٢ ۔ يست جانے كا اور فورا يست جادے كا اس طرح که زهن کے تمام نشیب و فراز یکسال کر دیے جائيں' اور تمام محارات بماز وفيره فلاكردية جائي ٨-اس طرح کہ اینے اندر کے مردے اور تمام فزانے ونینے کانی و فیرہ باہر نکال دے (عمل) یہ آیت آگر دم کر کے ومنع مل کے وقت کر کلایا جادے تو ولادت آسانی سے ہو' انتاء اللہ تعالی 9۔ اس عم ہے مراد اندر کی جنریں نکال دینے کا ہے فذا آیت میں تحرار نمیں ال قرول ے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دو زنا' یا اے انسان تیرا برسالس مجے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر را ب السان و مرت وقت تک اور رب سے لمنے تک دوڑ وحوب کے لئے پیدا کیا گیا ہے رب سے ملنا آسان نيس 'بت جدوجد ے مامل ہو آ ب ميے دنیادی محبوب سے طاقات بحت محنت سے ہوتی ہے ارب تو حقیق محبوب ہے اا۔ یعنی جن کو نامہ اعمال وائمی میں ویے جائیں ہے ان کا حساب آسان بعن صرف افعال کی چیش" پھر بخشش ہو کی اور جن کو نامہ اٹھال دیئے ہی نہ جائمیں مے وہ بغیر حساب جنتی ہیں یعنی مقرمین جن کا ذکر پہلے گزر چکا' یہ بھی خیال رہے کہ بیچے' ربوانے و فیرو کے ا ثمال نيس لكه جات يونن ولى احوال مشق اللي وغيرو تحریر میں نسیں آئے اپنے بعض مجوبوں کے اعمال کی تحریر

انقلبُوْ الى الهُلِمُ انقلبُوا فَكُولْ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ ال

الْدُالْسَمَاءُ النَّسَقَةُ وَالْمَانَ الْرَبِهُا وَحَقَّتُ فَوَالَا اللَّهِ الْمَانِ فَي الْمَانِ الْمَالْمِلْ الْمَانِ الْمَلْمِي الْمِلْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ ا

نسى ہوتی الندا باد اعمال كادیا جانا تمام بندوں كے لئے نہ ہو گا اكثر كو ہو كا بعض كو نہ ہو گا اسے بى اعمال كے وزن كا حال ہے اس سے معلوم ہوا كہ رب كے زديك داياں ہاتھ بائيں ہوت ہوں كے الكر اس كے كناہوں پر مطلع نہ ہوں۔ داياں ہاتھ بائيں ہوں كے الكر اس كے كناہوں پر مطلع نہ ہوں۔ بلكہ ميدان محشر ميں ہوں كے احداد اس طرح كہ كفار كے ہاتھ بند ھے ہوں كے اور چيج بلكہ ميدان محشر ميں ہوں كے احداد اس طرح كہ كفار كے ہاتھ بند ھے ہوں كے اور چيج سے ان كے بائيں ہاتھ ہے كہ اس كے كام دائيں ہاتھ ہے كہ جاتے ہيں اور خراب كام بائيں ہاتھ ہے كو اللہ ميں ان كے كندے عمل درج ہيں افذاد ائيں ہاتھ ہے كار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذاد ائيں ہاتھ ہے كار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذاد ائيں ہاتھ ہے كار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذاد ائيں ہاتھ ہے كار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذاد ائيں ہاتھ ہے كارنے كے لائتی نسيں نيز كفار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذاد ائيں ہاتھ ہے كارنے كے لائتی نسيں نيز كفار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذاد ائيں ہاتھ ہے كارنے كے لائتی نسيں نيز كفار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذار كي باتھ ہے كارنے كے لائتی نسيں نيز كفار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذار كے اعمال ہے كار نے كارنے كے لائتی نسيں نيز كفار نے دنیا ميں ان كے كندے عمل درج ہيں الذار كے اللہ كار كے اعمال ہے كار نے كے كار نے كے لائتی نسيں نیز كفار نے دنیا ميں ان كے كندے كي كار نے كے كار كے ك

(بقيه من ١٩٣٩) كام كے قندا انسي اعمالناہے بھي اوندهي طرف ييني بنينے كے يہے ہے ديئے كئے ١١٠ يعني موت كي دعاكرے كا- ياموت كو يكارے كا' ياموت كي تمناو آرزو کرے گا۔ اگر موت کے دریعہ سے عزاب سے چھٹارا یائے کافریمال دنیاش موت سے در آ پچاہے وہاں موت کی آرزو کرے گا۔ ا بین دوزخ بی اس سے معلوم ہواکہ مومن کنگار اور فترت والے اہل توجید کے نامہ اعمال پاکی باتھ بی نہ ہوں گے کیو تکہ یہ کفار کے لئے خاص ہے۔ اس

ے معلوم ہو اکد تحیراور چنی حرام ہے اسلام کی مخالفت کر کے خوش ہونا كفر ب سيدى دو خوشيال يمال مراديس و مست ابنى طنے پر جائز خوشى منانا مبادت ہے ١٠-

91%. وَّيُصِلْ سَعِيْرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي الْمُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ادر مجر كي آك مي بلن كال باشك ده كين محري وسف تعات ده مجما ڟؘؾؘٲڹڷؽڲٷۯڞٝڹڵۧٵٛٳؾۜۯؾۘڣؙػٲؽۜؠ؋ؠؘڝؚؽڗؖٳ<sup>ۿ</sup> رَاجِ بِرَابِينَ يَ اِنْ بِرِنْ بِينَ لَهُ ثِلَ اِنْ بِرِنْ اِنْ بِرِنْ اِنْ بِرِنْ اِنْ اِنْ بِرِنْ اِنْ اِنْ فَلَا اَفْسِمُ بِالسَّفِقِ فَ وَالْبِيلِ وَمَا وَسَقَ فَوَالْقَهُرِ إِذَا تر مجے تسم ہے شا کے بلے کا وردات کی اور ج جیزس اس یں جن بر تی ایں کا اور جا نگر کج جب ٥ لَتَرُكُبُنَّ طَبِقًا عَنَ طَبِقٍ هُ فَهَا لَهُ مُ لا باورا بو الله مزور تم مزل با منزل بالموع نه تومي بوا اجيل ابان بكركافر تشلارے يون دوالد فوب عالى بدايا في يوركت بيل ال ر فم البیس ور داک مذاب کی بشارت دو ناه تطریو ایمان لائے اور ایکے الصِّلِحْتِ لَهُمُ أَجُرُّغَيْرُمُهُ وَنِي فَ كاكك اللك ي في وه واب ب وكمي فق د مركا ال والمرونية يسجران الرحيو النهاي الشرك الم سع شروع جو بنايت مربان دم والا وَالسَّمَاءِذَاتِ الْبُرُوجِيِّ وَالْبَوْمِ الْمُوعُودِ فَوَشَا تم مان كى جس يس برنا يك له اوراس دن كم ميكا ومده بعظ اوراس دن كى جوعوا و مَشْهُودٍ شَفْتِلَ اَصْعُبُ الْأُخِدُ وَدِصُّالنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ے اور اس ون ک جس می مامز ہوتے دیں کا مان دانوں پراست مواس بحرائ اف داند

یعنی کفار قیامت اور وہاں کے صاب و کتاب کے محر میں ای گئے وہ آخرت کی تیاری نمیں کرتے ہے۔ یعنی وقت مغرب کی قتم جب سورج تو چسپ جاتا ہے محراس کے نورانی آوار باتی رج بین اس وقت موسین نماز مغرب يزهت جي ا ذكر و فكر عن مشغول موت جي انيز رات كي حم جو محوول کے اپنے رب سے راز و نیاز کا وقت ہے اور ان نیک کاموں کی متم جو اندھری راتوں میں کے جاتے میں ماز تجر مرب و زاری آو دیکا توب استفارا چو کل یہ چزی رب کو ہاری ہیں۔ اس لئے ان کے او قات بھی یارے اللہ تعالی اس قال کو حال بنائے ۵۔ علاء کے زویک ان تنوں کے ظاہری معنی مراد ہیں۔ جو تک ان اوقات من عمومات مسلمان اعلیٰ کام کرتے میں لندا رب نے ان کی محم فرمائی مونیا کے زویک یہ تیوں چزیں بعد موت کے حالات ہیں مرنے سے چالیس دن تک مردے کی روح کا تعلق اس عالم سے مجمی ہوتا ہے اور اس طرف سے مجی جمویا وہ شنق ہے بعنی شام اس کے بعد عوام کی ادھرے ب تعلق ہو جاتی ہے اور اس طرف متوجہ مو جاتی ہے وہ کویا رات ہے اقبرے افتے کے بعد کا وقت ظمور اجمال کا وقت ہے او مویا جاند تمل ہونے کا زماند ہے النمیر مزیزی) ۱- اس سے خطاب یا تو حضور ے بین اے محبوب تم بیشہ ورجات میں ترقی کرتے رمو مے کمیں تساری ترتی کی انتانہ موگ اور کیوں نہ مو صنور رب تعانی کی ذات و مغات کے مظراتم میں اور رب تعالی کی مجی ہے معنت ہے علیدہ عدی خان لندا حضور کی مجی صفت ہے کہ پیش مراتب فیے فرماتے ہی ا جے سورج کا عمل آئینہ سورج کے مغات رکھتا ہے احمر پروه مین سورج نسی ای محاب کرام کو خطاب ہے کہ پہلے مجى تو مدار طے كرتے ہوئے اس مد تك منبج ہو "كنده مجى موت قبر برزخ اور حشرى منزليس طے كرد مے - عاب (شان نزول) ایک یار می صلی افله علیه وسلم ف سورت ا قرا شریف کی حادث فرمائی میں نے اور تمام محابہ کرام نے تجدہ تلاوت کیا جو مشرکین وہاں موجود تھے ویسے تی

چینے دے اس پر یہ اعت کرید نازل ہوئی اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ سجدہ علاوت فرض ہے۔ محض سنت نسی۔ کو تک متاب فرض کے چمو ڈنے پر ہو آ ہے۔ (منتی) ووسرے یہ کہ کفار پر بھی عبادات فرض ہیں کہ ایمان لائمی اور عبادات کریں۔ انسی فرائض جمو زنے پر عماب یا عذاب ہو گاک رب نے یمال ان کفار پر متاب فرمایا۔ جنوں نے اس موقع پر سجدہ حاوت نہ کیا ۸۔ اللہ تعالی کو کر آن کریم کو انبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری بات قوی ہے کیونکہ حضور کو جمثلانے ے سب کا جمثلنا لازم آ جاتا ہے اے بغض و حسد اور مناد کیونکہ حضور کی توہین اسی کی زبان سے نکتی ہے۔ جس کے ول میں ہزارہا فساد ہوتے ہیں اور جس کا اندرونی معالمہ نمایت فراب ہو تا ہے محضور کے کمالات کا انکار اپنی بدکاریوں کا اظہار ہے میں سورج کی نورانیت کا انکار اپنے اندھے ہونے کا اقرار ہے وال اس سے

(بقيسة ملك ١٩٣٠) معلوم بواكد عضور صلى الله عليه وسلم برايك ك انجام سے خروار بيل كدكون دوز في ہے كون بنتى اكو كد اس كے بغير معين اشخاص كوبشارت اور در است معن المسكوں كو بنارت اور در است معن المسكوں كو بنارت اور در است معن المسكوں كو بنا ميں المسكوں كو بنا ميں المسكوں كو بنا ميں آيامت اجر در سي سائن مومنوں كو بنت ميں واكى ثواب دوا مواكد جنت اور دہاں كی تعتبي دائى ہيں انہيں قائميں المسكوں كو دنا ميں آيامت اجر الله اور دو مرے مسلمان ان كے لئے ابسال ثواب اور دھائے خركرتے رہے ہيں كا در موسوں كا اختلاف والے اور جمل كا بكن آقاب كے ان بروج ميں جانے سے اللہ اور اس كے برج دنا كے دان بروج ميں جانے سے

تعلق رکھتا ہے' اس لئے رب نے ان کی حم فرمائی ۱۳۔ وعده كارن يا قيامت كارن يا برايك كي موت كارن ع قيامت يس ظلام عالم ورجم برجم مو كا- يا عالم ايمان كاظلام قیامت سے وابست ہے کہ لوگ اس ون کے خوف سے ایمان و افعال صالح افتیار کرتے ہیں اس لئے اس کی حم ارشاد ہوئی واست کا وعدہ رب نے اپنے بندوں سے اور تمام نبول نے اپنی امتوں سے کیا اس لئے ہوم موعود فرمایا کیا نیز اللہ تعالی نے قیامت می مسلمانوں سے جنت کا حضور صلی الله علیه وسلم سے شفاعت کبری کا مقام محمود وغیرہ کا صالحین ابرار سے اینے قرب کا کفار و فجار سے عذاب كاوعده فرمايا اس لخ اس يوم موعود فرمايا كيا ١٣١٠ شابد و مشود کی کل تیرہ تنسیریں ہیں اس لئے کہ یہ لفظ یا شود سے بنا کیا مشاہرہ سے کیا شاوت سے اگر شود سے مو تو شاید معنی ماضرب اور مشوده و مکد جال ماضری وی جائے 'جعد شاہد ہے۔ جو سلمانوں کے پاس خود عاضر ہو جاتا ہے مرفات کا دن مضوردے مس می تمام ماجی عرفات کے میدان میں ماضری ویتے ہیں۔ اگر شاوت ے ہو تو شاید کواہ مشور جس کی کوئنی دی من حضور شاہر الله الله الميام المياء اور ال كي التين مشود المارك اعضا شابر بي " بم مشهود" خانه كعب " سنك اسود " ماه رمضان " ترآن سب شابر مین اور ہم مضود "كديد چزين قيامت من ادر عواوين إ عارت خلاف كواه بين اكر مشابده ے ب تو شاہر رکھنے والا۔ مشود وہ جے دیکھا جائے حنور شاہر کہ معراج میں رب کی ذات اس کے جمال کو و کما الله تعالی کی وات و صفات مصود اسر عال اس کی ہت تغیری ہیں۔

ا۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے بت عرصہ پہلے ملک شام میں ایک جار بادشاہ تھا۔ جس کی سلطنت ایک جادد کر کے زور جادو ہے قائم تھی جب جادد کر بڑھا ہو کیا تو اس نے بادشاہ ہے کما کہ میری موت قریب آئی ہے کی لڑے کو میرے پاس بھیج دیا کر کہ جے میں سکھا جاؤن آ کہ میرے بعد تیرے ملک کو زوال نہ آئے بادشاہ نے ایک

AMI ٳڎؙۿؙۄؙۘ؏ڲؽۿٵڨۼٷڎ۠ٷۜۊۿؠؙۼڶؽٵؽڣ۫ۼڵۏؘڹٳٛڵؠؙٷؚ۫ڡؚڹؽڹ جب وہ اسكے كناروں بريضے تھے ل اور وہ خودگواہ بل ترجو بكد مسلالوں كے ساقد كريے شُّهُوُدٌ ٥ٛ وَمَا نَقَهُوا مِنْهُمُ إِلاَّ أَنُ يُؤْمِنُو آبِ اللهِ ٱلْعَزِيْزِ اور ابیں مسلمانوں کا کیا برانگایہی شکروہ ایمان لائے انڈر وزے واسے سب نویکال مراہے ہرت کہ اس *کے لئے آسان*وں اور زین کی سلٹنت ہے اور انڈ تعالیٰ ہر پیمز ہر گواہ ہے کے ہے ٹیک جنوں نے ایڈا دی مسلمان مردول وَالْمُؤْمِنْتِ نُقَرَّلُهُ بِيَوْنُواْ فَلَهُ مُ عَنَّا بُ يَحَتَّمُ وَلَهُمْ اور مسلمان فورتوں کو پھر تو ہ نے ان کے لئے جہم کا مذا بسیداور انکے لئے عَنَابُ الْحَرِيْقُ أِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَلُوا الْصِّ اگر کا بذاب فی بدنگ ہو ایمان لائے اور ایکے کا کے لَهُمْ جَنَّتُ نَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُارُةَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ ہے ن کے تک ترے دب کی گرفت بست بحث ہے ت بیشک وہ پہلے کرے اور پھر ۅؘؙۑۼؠۣۯؘؙ<sup>ڞ</sup>ٙۅؘۛۿۅٲڵۼؘڣٛۏۯٲڵۅۮۏۮ<sup>۞</sup>ۮ۬ۅٲڵۛۘۼۯۺٲڵؠڿؠؽڰ كري اوروى سب بخف والا ابن يك بندول برييا دال الت واع في كا ملك ال لِمَا يُرِيْدُ ﴿ هَلُ أَنْنُكُ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ بميشه بو بالبت كريف والاكيا تهارك باس تتوول كى بات آن ال فِرْعَوْنَ وَنَهُوْ دَصْبِلِ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِفْ تَكُذِيبٍ ٥ وہ مشکوسی ن فرمون اور ٹوو لا بکر کا فر جنٹلائے چیں کہ جی کا

لڑکا مقرر کردیا 'جو اس کے پاس جاکر جادو سکھنے لگا' اس لڑکے کے راستہ جس دین مسجی کا ایک راہب رہتا تھا' لڑکا اس کے پاس بیٹینے لگا' اس مقبول خدا راہب کے فیض محبت سے لڑکے کا دل روشن ہوگیا' ایک دن راستہ جس ایک زیردست اڑوہا طاجس نے راستہ بند کر رکھا تھا۔ لڑکے نے یہ کد کر سانپ کو پھر مادا کہ النی اگر راہب کا دین سچا ہو تو اسے بلاک کر' وہ سانپ مرگیا۔ جس سے لڑکے کا بہت شرہ ہوگیا۔ اور یہ لڑکا ایسامقبول الدعا ہواکہ جو بھی بیار اس کے پاس آنا' لڑکے کی دعا سے تدرست ہو جا آ۔ اور عینی علیہ السلام پر ایمان نے آنا' ہوشاہ کا وزیر اندھا ہوگیا۔ پھرلڑکے کی دعا سے اچھا بھی ہوگیا اور مومن بھی' جب بادشاہ کے دربارش بید وزیر بھیا۔ تو اور عینی علی سب پو چھا وہ بولا بھے میرے دب نے اچھا کر دیا' بادشاہ بولاکہ میرے سوا تھا رب کون ہے اور تو یہ دین کماں سے سکھ آیا' اس نے لڑک کہ بھی۔ بھیا۔ تو بادشاہ نے تذریخ کا سب پو چھا وہ بولا بھے میرے دب نے اچھا کر دیا' بادشاہ بولاکہ میرے سوا تھا رب کون ہے اور تو یہ دین کماں سے سکھ آیا' اس نے لڑک کے بھی۔ بھیا کر دیا' بادشاہ بولاکہ میرے سوا تھا رب کون ہے اور تو یہ دین کماں سے سکھ آیا' اس نے لڑک کے بھی۔ بھیا کہ دیا

ا۔ بین اگر کفار کمہ کو قرآنی چنریوں پر اعتقاد نس تو خود اپنی زندگی میں خور کریں کہ وہ ہر حال میں رب کی قدرت میں کھرے ہوئے ہیں 'اس کے ارادے بغیرنہ سو سکتے ہیں نہ جاگ سکتے ہیں نہ کھائی سکتے ہیں 'خیال رہے کہ مومن تواللہ کی رحمت کے گھیرے میں ہوں افکار نفشر کے قبرہ خفس کمانت' انسانی کلام نمیں بلکہ بیہ قرآن ہے' عزت والا' نوح محفوظ میں ہے ساس کلام افنی کے تمین صفات کا ذکر ہے قرآن ہونا' مجد ہونا' نوح محفوظ میں ہونا۔ قرآن کے معنی جیں طانے واللہ یعنی بندوں کو رب ہے' امتی کو نبی ہے' بندوں کو بندوں ہے' زندو ں کو مردوں سے طانے واللہ ہے کہ قرآن کرمے نے عالمیکیر برادری

فى لۇچ مەحقۇظ ® دى مىزىدىن تە

المنظمة المنظمة المستحر الله المتحدين الرّحينية المازمان ويوالما المركز على الرّحينية المازمان ويوالم

پیدا فرما دی۔ یا قرآن کے معنی ہیں کمنے والا' یہ یارا' زندگی موت قبر حشر می مسلمان کے ساتھ رہتا ہے سب چھوٹ جائیں محریہ نہ چھونے ا بجید کے معنی ہیں عرمت والاله كه خود ايبا عقمت والألك بغير فسل اس كايز هنا حرام' بغیرد ضو اس کامچمونامنع' اس کی طرف پینه' جوتے كرنا منع ب اور دو مرول كو اليي عزت ديتا ب كه اس كا لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افتل مس مینے میں آیا جس رات می نازل موارجس مبکه آیا وه ماه لعنی دمغیان 'شب قدر ' عرب شریف سب سے افغیل ہی ' جس على زبان من آيا وه تمام زبانول سے افغل جس ني ر آیا وہ تمام رسولوں کا سردار عمل دماغ اور سینے میں رے افغل اب جو حضور کو اپنی حش کے وہ بے دین ہے۔ ٣۔ خيال رہے كه قرآن كريم پيلے نوح محفوظ مين نما ، پير حضور كے سيد مبارک میں آیا' جو حص لوح محفوظ ہے' سے رب نے کین 'اراده کناو' بحول وغیره سے محفوظ رکھا' پھریہ قرآن مافظوں کے سینوں علاء کے واقوں میں تیاست کک محفوظ رے گا۔ کوئی آسانی تاب اس طرح حفظ نہ کی مئ ميے قرآن حظ كيا كيا۔ ٥٠ (ثنان نزول) ايك بار ابوطالب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکھ بریہ لائے مضور نے اسی دودھ روئی عطا فرمائی ا ابوطائب کما رے تھے کہ ایک تارہ نوی جس ہے تمام فضا تجريا مني ابوطالب محبرا كربوك ابدكيا حضورن فرماياك یہ نشان قدرت ہے اور یہ وہ آرا ہے جس سے شیطان مارے جاتے ہیں ابوطالب کو سخت تعجب ہوا۔ اور حضور کی تعدیق میں یہ آیت ازل مولی ۲ ، یعنی آسانی تاروں کی حم جو رات میں چکتے ہیں ا آنے سے مراد لوگوں کو نظر آنا ہے و حو تک آسان اور آرے رب تعالی کی قدرتوں ك مظريس اس ك ان ك حم فرال كن أسان بندول کی روزی کا فزانہ ہے ، رب کے قوانین جاری ہونے کی مکہ ' شرک و گفر 'مکناہ وغیرہ سے پاک و صاف ہے' اس لئے آسان کی حتم ارشاد ہوئی' آرے روشنی دیتے ہیں'

وقت اور ست تاتے ہیں پھلوں میں رجمت اس بو پیدا کرتے ہیں اس لئے ان کی حم ارشاد ہوئی افرشیک ان کی حتم ان کے اظہار شان کے لئے ہے (از اس مزین ) صوفیان طریقہ سے حضور ملی الله علیہ وسلم آسان ہیں کہ آسان کی طرح عالم کو مختف فیوش پہنچا رہ ہیں آپ کی نبوت و رحمت آسان کی طرح تام خالق کو مختف ہوں اور طارق سے مراد حضور کے سحابہ ہیں اجو تاروں کی طرح تھوق کھیرے ہوئے اور آسان کی طرح تھوق کے بادی ہیں اور طارق سے مراد حضور کے سحابہ ہیں اور علی طرح تھوق کے بادی ہیں اور طارق سے مراد حضور کے سحابہ ہیں اور اس میں سے شماب ایک کر بادی ہیں اور اس میں سے شماب ایک کر ہور آب ہور آب ہور اس میں سے شماب ایک کر ہور آب ہور آب ہور کی طرح اس محابہ کی روشن ہو خانوں اس می کو ٹھریوں میں بیٹی کرد لوں کو نور ان کر آب اس کے ربات کا کما تھا سم نسی محابہ کی روشن سے خانوں اگر کھریوں میں بیٹی کرد لوں کو نور ان کر آب ہے اس کو اس کے ربات کا کما تھا سم نسیدہ ہور ان کر آب ہور ان کر آب ہور کی طرح اس کے ربات کا کما تھا سے دوستا ہور ان کر تھریوں کو پھوڑ آب ہور آب ہور کی دوستا کی دوشن سے خانوں اگر کھریوں میں بیٹی کرد لوں کو نور ان کر آب ہور کی دوستا کہ دوستا کہ کرد ہور کی دوستا کی دوستا کی دوستا کو کھوڑ آب ہور آب ہور کی کہ دوستا کی دوستا کہ کا میں معابہ کی دوستا کہ کا میں معابہ کی دوستا کہ کہ کو نور کو کہ کو نور آب ہا کہ کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کا کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کا کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ

## Download Link=>

http://www.rehmani.net

ا۔ سورۃ طارق میں ذکر تھا 'کہ ہرنٹس پر فرشتہ حافظ ہے ' اس میں ذکر ہے کہ اے محبوب تم پر ہم حافظ ہیں 'کہ تم قرآن بھول نہیں یکتے ہم اور اللہ کی آئے۔ میں ذکر ہے کہ اے محبوب تم پر ہم حافظ ہیں 'کہ تم قرآن بھول نہیں یکتے ہم اور اللہ کی آئے۔ میں ذکر ہے 'کہ آپ اپنی زندگی رب کی تہیے میں گزاریں۔ ۲۔ تہیج کے معنی ہیں پاک کرنا پاک کمنا' پاک سمجھنا' اگر اس میں حضور سے خطاب ہے قو معنی ہے ہے کہ اے محبوب کفار و مشرکین نے میری ذات اور میرے نام کو عمیب نگائے کہ میرے لئے اولاد' شریک فھرائے تم ان دھبوں کو دور کرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے ' بی بی مریم کو اتمام کی نجاست سے حضرت

عینی و سلیمان ملیما السلام کو دنیا بحرے الزامات کی گذرگی ے ' رب کے نام کو مشرکین کے لگائے ہوئے میوب ہے یاک فراتے ہیں' اس طرح مارے دل بیں وماغ 'انحان و ا عمال کو باک حضور ہی ہے کے گی' اور اگر عام بندوں ہے خطاب ہے تو معنی یہ ہوں مے کد رب کو ہر میب سے یاک سمجمو ازبان سے اس کی بے میں بیان کرو ۲۔ خیال رب کہ اس آیت میں لیج کا علم بغیر تید کے ہے' لذا ہر طرح تنبع يرمن درست ب خواو غدا ے جيا بخانف المَهُمُ يَا بَعْمِرُمُوا فِي مُنْعَانَ زَيِّ الْأَعْلِ الْسِي عَي وروو عَلى " مسلوا وسلموا مطلق ب لقدا برطرح كا درود شريف ورست ہے اندا ہے ہو یا بغیرندا میں کھانے پینے کا تھم مطلق ب سلوا واشربوا الله ال س ووسينك معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر خرو شرچمونی بری چنے کا رب خالق ے' دو سرے یہ کہ ہر چیز کے بیدا فرمانے میں حکمت ہے' کفرو طغیان' فتق و شیطان خود برے ہیں مکران کا پیدا فرمانا برانیس اس میں صدیا علمیں ہیں ۵۔ اس طرح کہ ا المرب احداء طالات مفات روزبال اندكي و موت اندازے ہے رحمی مو اندازے لوح محفوظ میں لکھ ریے یہ اس مالم کے لئے ہیں مرجت کی تعتیں ب حلب و بے انداز ہوں گی رب فرما آے۔ یز زُکُون فرما بغیرهاب کونکه ونیا تجارت کی جگه ب وه مهمانی کی جكه الممان ك خاطر واضع صاب يا قيت سے نسي موتى ا الذا آیات میں تعارض نمیں ۲۔ تحویٰ و طبعی بدایت جس ے ہر جانور ابی غذاء ' دواہ طریقہ زندگی پھاتا ہے ' بعض جانور ایسے کمریناتے ہیں کہ انسان جران رہ جاتا ہے انسان کا چھوٹا کید بے بروا مال کو رو کر بلا آ ہے ایفبر کی معبت یافت جالور برایت والے ہوتے ہیں کد ان کی برکت سے اوگوں کو برایت مل جاتی ہے ویکمو معرت سلیمان علیہ على السلام كے بديد كے ذريع سارے ملك يمن كوبدايت لى ہو مغور کے محابہ کو ہدایت پر نہ مانے وہ ہڑا ہے و توف ے ایا مطلب ہے اک ہر فرقتے کو رب نے اپ اس مقرر کردہ اندازے کی خبردی اجس سے اس فرشتے کا تعلق

وَالْفَالِدُونَ السَّرِدُ الله الرَّحِيدِ الْمَانَ الرَّحِيدِ الْمَانَ الرَّحِيدِ الْمَانَ الرَّحِيدِ الله الم اورجی نے اندازہ بر ش رکھ کر راہ دی اورجی نے چارہ ' كالا ڣَعَلَهُ غُثَآ أَءَ أَحُوى فَسَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَكَى ۚ إِلاَمَا بهم اسے مشک سیاہ کردیات بتہیں پڑھائیں سے شہر کم نم نہونو کئے ممکر ٳٵۺ۠ڎٳ۫ؾۜ؋ؽۼڴڞٳڶڿۿڔؚۅؘڡٵؽڿ۬ڡ۬ؽ۞ۅڹ۠ؽؾؚۯڮ جوا نشرچلهت له به منک وه ما نتلبت بر کھین در قیمیے کرن ادر بم تہا اسے نے آئران کا ساان کودی کے لاہ وم تعیمت فراؤ ک اگر میرمت کام است کا صفریت الیمن میں جاتا ہے ہے جا ہم ڈرٹا ہے گا اور اس سے دہ بڑا بدیحت دور کیا گائ ہوسے بڑی آگ میں جانے کا للہ ہمرنہ اس میں مرے اور نہ ہننے للہ ہے تنک مزاد سو مَنْ تَزَكِّ ﴿ وَذَكُرَاسُ مَرَ يِهِ فَصَلَّ ﴿ بَلُ ثُؤْثِرُ وُنَ پہنا موستھزیوا۔ اور اپنے رب کا نام نے سرنا نازیر می کا بکرہ جیتی دنیا کر الْحَيْوِةَ النَّهُ نَيْنَا فَقُوالْأُخِرَةُ خَيْرٌ وَٱلْفَى فَإِنَّ هُنَالِفِي ترديح ديث بواث ادر آفرت بهترادر إتى دبنے والی نا بك شك يرا تكل مجينوں الصَّحُفِ الْأُولَى فَمُعُفِ إِبْرَاهِ يُمْوَمُولَى فَ یں ہے گئے ابراہیم ادر مولی کے معینوں یں

ا۔ اے ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کی خبر آ چکل ہے ' پہنے ہی ہے کد حضور تلمور نبوت سے پہلے مظاید اسلامیہ سے پورے واقف تھے' ان میں قیامت ہمی ہے ۲۔ قیامت میں کافروں کے دلوں پر هشی' چروں پر سیانی مجما جائے گی' مسلمانوں کے دلوں پر خوشی' چروں پر روشنی مجما جائے گی ۳۔ جو دنیا میں اللہ والوں کے روبرہ اکرتے تھے' وہاں ہر طرح ذلیل ہوں ہے' قبروں سے پیٹ کے بل جل کر محشر میں پنچیں ہے' وہاں مند کالے' دونوں ہاتھ بندھ' کھے میں طوق' ہر دروازے پر بھیک ماتھیں ہے' مکرور کارے جائیں ہے' ایک دو سرے پر لعنت کریں ہے ۲۔ قیامت کے دن' اس طرح کہ آخم قیامت ہم کے مہاڑ چ حیں مع' اتریں مے'

المُعَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيدِ الرَّحِيدِ الرَّانِ الرَّحِيدِ الرَّانِ الرَّحِيدِ الرَّانِ الرّانِي الرَّانِ الرَّانِي الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِي الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِ الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِ الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِي الرَّانِ الرَّانِي الرَّانِ الرَّانِي الرَّا بے شک بتہا سے ہام اس معیب کی فہرآئ کا جو جما جلنے گات کتے ہی مذام من دہل ہو گھے ت عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ فَتَصَلَى نَارًا حَامِيةٌ فَتُسُقَى مِنَ كاكرين شفت بميلين تاجائين بعركن الك عمل في أبنابت بعلته بشقي كا إلى ۣ ڹٳڹؽؖڐؚ۪ڨؖڵۺۘڷؠؙٛمؙڟٵۿ۫ٳڵٳٛڡڹۻڔؽؠ<sub>ۣ</sub>؋٥ؖڰ بلاث مائیں تر ان کے لئے بکھ کھانا ہیں مکر آگ کے کا نے وس نے فربى لأيم اور شعوك يلكام دي الديكت بح شاس دن جين ي برا له Page 945 عصر الني نه بند باغ يس الوكراس من كولي بموده بات ٳۘۼۘؽڰۜ۫ڞؖۏؽۿٲۼؽڹ۠ڂٵۛڔؠڎ۠ڞٛۏؽۿٵۺؙۯ۠ڡڗؘٷۼڰ۠ڞ نه سنیں کے اللہ اس میں روال چشر ہے اللہ اس میں بلند تفت جی اللہ ۊۜٵػؙۅۨٳٮ۪ٛڡۜٷۘڞؙۏۘۼ<sup>ڷ</sup>ٛ۬؞ۨؖٷۜڹؠٵڔؚؽؙڡۻؖڡؙٛۏٛڬٲ<sup>ٷ</sup>ٷڗۯٳ ادر بنے بوئے کرنے اور برابر برابر کیے ہوئے قالین فل اور مجیل بولی ا مُبُنُّوُنَا ﴿ الْمُكَالِّبُنُظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِيَّيْفَ خُلِقَتُ الْمُلَاثِينَ الْمُلَكِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُلِكَ الْمُلَكِّ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلَكِ الْمُلِكِ الْمُلَكِ الْمُلِكِ الْمُلَكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل اور آ مان کو کیسا او بھا سیا گیا کہ اور بہاڑوں کو بھے قام کے سکتے کل وَإِلَى الْأَرْمُ ضِ كَيْفَ سُطِحَت اللهُ الْأَرْمُ ضِ كَنْ الْمُ الْأَنْ الْمُ الْأَنْ ادر زمن کو کیے بچھائی عمّی نا

رب قرا آ ہے۔ سادھقہ معیدا ان کے سونے جاندی کے پڑے مناکر ان کی پہلیاں میثانیاں وافی جادیں ان کے جانور سینک گھوہیں یاؤں سے روندی کیا دنیا میں کہ مرائے وقت تک ونیاوی کاروبار امحنت و مشقت میں ایسے مشغول ريس مك خداياد نه آئ يادنياش ظاهرى نيكيان كري عمر أفرت على كال نه يأي يي جوكون مادمووں کی ترک دنیا اور تالیف افعان یا جے ب دین سلمانوں کے روزے نماز اور کتب وغیرہ لکمناکہ انجام خواری ہے مکونک وامن مصلفوی سے وابنتی نہیں بغیر یاور بکل کی فقک عبث ہے۔ بغیر روح جم بے کارا بغیر عشق مصلفوی عباوت براد ۵- کیونک انبول نے ونیا میں روزہ رمضان مرموں کے حج اور جماد کی تیشیں نہ جمیلیں الذااس باک کی مری جمیلیں 'جو دنیا کی آگ ہے مر من تيز ب٧- كو تك انهول في دنيا من ياني ك متعلق شرى إبنديال برداشته نه كين شرابي ينك منهم حرام و طال چنیں ہر طرح نوش کیں سونے جاندی کے برتوں می بائی باتھ سے کھڑے کھڑے باتی بیا اومضان میں دن ك وتت شربت يخ الذا آج بدياني مكن ٤- مربع عرب میں ایک فاردار زہرلی کھاس ہے ، جو جانور کے پید میں آگ س لگا دی ہے انمایت بدمزہ مخت نقسان رو' المنزا اس کا ترجمہ آگ کے کانے نمایت موزوں ہے' لین پین میں میں لگا دینے والے کانٹے اخیال رہے کہ اس آیت میں حصراضانی ہے ' یعنی اس طبقے والوں کی غذا مرف ضراع ب ومرك طبقه والول كي غذا زقوم يعنى تموہر اور مسلین لین کیلو ہے لندا آیات میں تعارض نعیں محو نکد کفار ونیا میں سور مسود مجوے وغیرہ حرام كائيوں كى يرواند كرتے تھے شريعت كى بابندياں توزكر کھاتے تھے لندا انسی یہ کھانے دیے جائیں گے اللہ کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا۔ کہ صرف گفار کو وی جائے كى النظار مومن أكريد عارضي طورير دوزخ مي جائے كا مر انثاء الله اس غذا ہے محفوظ رہے گا ۸۔ کیونکہ کفار نے وزیامی کھانے یا شیطانی کھائے یا نفسانی ایمانی روحانی

ميل- تعبحت على ولاما تذكره كرما فير خواى شرف و معمت و عزت مرمعیٰ کے لحاظ سے حضور فدكريں احضور الله كي ذات و مغات ياد ولاتي مثال كا بحولا موا حمد ماد ولا ح مر شد انبياء ان كي احتول كوياد ولا ح " حضور تمام خدالی کے سے خرخواہ میں اور ان کا برکلام و برکام کلوق ك لئے هيمت ب حضوركى بركت سے انبياء اولياء مومنین ' حضور کے تعلق والے حضرات ' بلکہ مکہ و بدیرے کے ذرات و فر نیک زبان و زین کو شرف و عظمت لمی- به مجی خیال رہے کہ ندکر میں وقت او میت و فیرو کی تید نیس کو تک حفور سب کو بیشه بر طرح ذکر یں حضور کی براوا تبلغ ہے سے یعنی ان کی برایت کے آپ ذمہ دار نمیں۔ اگر سازے لوگ کافر رہیں۔ تو آپ كا كم نسي برنا اكر سورج سے كوئى روشنى ند لے الول ے فیش نہ لے تو اس سے سورج یا بادل کا تصان نیں ے ایا یہ مطلب ہے کہ آب انہیں جرالا مسلمان نہ کریں ٣- الله تعالى كى ذات يا مفات يا اس ك احكام كا انكار كر ك الله قرآن ك نزول ياس كى بقالياس ك احكام س یا حضور کی دات یا صفات یا حضور کے فرمانوں سے منہ بھیرے اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حضور كى اطاعت سب ير فرض ب اكونك من بغير قيد ذكر بوا دو مرے یہ کہ قرآن کریم یا بندگان دین کی طرف یشت پھیر کر بیسنا منع ہے کہ یہ بھی چینہ مجیرنے کی ظاہر صورت ب اس سے بھی پر بیز چاہے ۵۔ دوزخ کا وائی عذاب ا خیال رے ک کافر کے لئے پانچ مذاب میں ونیادی انزع ك دت على الله على الله على الله على الله على الله عذاب دونرخ كا ب- باتى جار چمونے كوك ووزخ كا عذاب دائمی ہے ' دوزخ میں مخت رسوائی بھی ہے ' دوزخ عى برطرة كاعذاب ب كمان إين رب سن زبر لیے جانور سب کا عذاب ان تمن و بمول سے اے برا مذاب کماکیا۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک بدک برایک پر حضور کی اطاعت واجب با اطاعت ے انکار کفر کو تک من می کوئی قید نمیں او سرے بد

مَنَ كِرُقُ لَسُتَ عَلِيْهِمْ بِمُصَيْطٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ تَوَلَّى وَ مَنَ كِرُقُ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطٍ ﴿ اللَّهِ مَنْ يَوَلَى وَ مَا يَرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَابُ الْأَكْبُرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ان ما بعرنا ب ترب نیک براری بی طرف ان ما حساب ہے کہ الیکن کا الیک الیک الیک کا میں الیک کا ال

والفَجُرِقُوالِيَالِ عَثْمُ فَ وَالشَّفَعُ وَالْوَثُوقُ وَالْيُلِ إِذَا الْمُعَمُّ وَالْوَثُوقُ وَالْيُلِ إِذَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُمُّ الْمُحْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُحْمُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُلُ وَالْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ وَالْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ وَالْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ وَالْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ وَالْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُ الْمُحْمُلُكُولُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُكُ الْمُحْمُلُكُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُكُولُ الْمُحْمُلُكُولُ الْمُحْمُلُكُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُ الْمُحْمُلُكُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُولُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُحْمُلُكُمُ الْمُل

کہ کفار کے نامجھ بیچ دوز فی نیں 'کو نک سند پھیرنا' کفر کرنا'ان ہے نہ پایا گیا' تیمرے یہ کہ حضور کے والدین جنتی ہیں۔ کیو نکہ جو قول اور کفر کرے وہ دوز فی ہے'
ان سے یہ چیزیں سرزد نہ ہو کیں' چوتھے یہ کہ کفر تمام کتابوں سے بدتر ہے 'کہ اس پر عذاب اکبر ہوگالاے مرتے وقت یا قبر ہیں پہنچ کر یا قیامت میں ببکہ انہیں خور بھی یقین ہو جائے گاکہ جارا مدوگار رہ کے سواکوئی نمیں' ورنہ اس وقت بھی وہ رہ کے قینہ میں ہیں خیال دے کہ سب کو رہ کی بارگاہ میں جانا ہے'کوئی خوشی سے بھائی کا طرم کر قبل ہو کر' یہاں دو مرا پھرنا مراد ہے'کوئی موٹ کفار کی طرف جائے گا۔ جیسے دونہا برات کے ساتھ اسسرال میں جانا ہے۔ کوئی ناچار ہو کر' جیسے بھائی کا طرم کر قبل ہو کر' یہاں دو مرا پھرنا مراد ہے'کیو نکہ روئے ہوں کفار کی طرف ہو جنسیں عذاب آئبر میں مرف ایمان کا حماب ہے' اس لئے یماں ہے' جنسیں عذاب آئبر میں مرف ایمان کا حماب ہے' اس لئے یماں با قاصہ' بد

ا۔ خود میرے اپنے کمال کی بنا پر بینی شکر کے طور پر نمیں ' بلکہ فخریہ کتا ہے ' یا یہ کہ اب یہ عزت میری طلب ہو گئ ' جھے ہے جدانہ ہوگ ' اگر شکر کے طور پر ہو یا ' و حمایانہ طور پر ذکر نہ ہو آ ۲ ۔ رب کی شکاے سب سے کر آ ہے ' نیز رب کے اصافات چمپا آ ہے ' اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر شور کھا آ ہے ' یا یہ مطلب ہے کہ فری کو آئی ذات مجتا ہے طلا تکہ یہ بھی رب کی فعت ہوتی ہے۔ امیری بھی عذاب ' اکثر انبیاء کرام ' اولیاؤ علاء ' ساکین ہوئے ' خیال رہے قدر کے معنی قدرت ' اندازہ ' عزت اور چکی ہیں سے (شان نزول) امیہ بن خلف کے پاس قدامہ بن خلعون چیم تھا امیہ نے ان کا حق نہ دیا ' نہ ان سے انبھا بر آؤکیا' اس کے متعلق یہ آیا ہے نازل

مَاابْتَلْهُ رُبُّهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَيَهُ فَ فَيَقُولُ رَبِينَ الْرُمَنِ فَ اسے اس کا رہے آزمائے کراسح جاہ اورنست شے جب تو کہنا ہے میرے سے جھے نت دی لو اوراگر آزمائے اور اس کا رزق اس بر نگ کرے تو کتا ہے میرسعدب نے کھے ٱۿٵڹؘڹ۞۫ػڵڔۧڹڵڒؖؿؙػؙڔؚڡؙۏؽٳڵؽڗؚؽۄۜۅٛڒڰٙڂڞؙۏؽ خوار سیا تی یوں بنیں بکھ نم یتیم کی مزت بنیں کہتے تا او آپس یں ایک دومرے سو على طعام المسكين فوتا كُلُون النُّوات كلالما في ما النُّوات كلالما في ما ما ما النُّوات النُّوات الله الما الم ٷؾؙؙڿؚڹؖٷؘؽٳڵؠؙٳڸڂٛۜؠۜٵؘ۪ڿ؆ٵٛڰؘڷٳٙٳۮؘٳۮؗػؙؾؚٵٝڵۯۯڞ اورال کی بنایت فحیت رکھتے ہوٹ ہاں ہاں جب زبین محرا کو باش ہاش ۮڴٵۮڴٵڞٷؘڿٙٲۦؘ۫ۯؾؙڮٷاڶؠٙڮػؙڝڟٞٵڝڟٙٵڞؘڟؘ<sup>ۿ</sup>ۅڿٵػۧ كولول المعادة المارك و تباريد رب كالحكم آسة في ادر فريشة تطاد قطاد في اور الله دن بِينَ بِجَهُورُهُ بِوَمَبِينِ يَتُكُا لُوَ الْإِنْسَانَ وَأَلِّي لَهُ جم لائ مائ نا ای ون آوی موجع کا اورا ب سے مرجنے کا وقت کماں لا بھے کا بانے کسی خرت میں نے بھتے بی بی اسٹھیں ہوتی ٹار ترس دن اس کاسا لَايُعَنِّبُ عَنَابَةَ أَحَدُّ فَوَلَا يُؤِنِّقُ وَثَاقَةَ آحَدُ هُ مذاب كونى بنين سرتا تله ادراس كا بالدهنا كون بنيل بالدهنا ؽٵؘؾؖٵٚٵڵؾٛڣٛۜٛٛٛٛ؈ٛٳڶؠؙڟؠؠؚؾۜڎ<sup>ؙ</sup>ٛٷؖٚٵۯڿۼؽٙٳڸ۬ۯڗؚڮؚۯٳۻؽٲ اے المینان والی مان کا است رس کی گرفت والی موشل مدن کر تو اس سے را منی قرُضِيَّةً هُوَادُخُولَ فِي عِلْدِي ثُنَّوَادُخُولَ جَلَيْتَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتَى اللهِ عَلَيْتَى اللهِ وہ بچے سے داخلی کے مجمع میں مندوں میں دا فل ہوٹل او میری بنت میں آ

ہوكي اوروح و فزائن) اس سے دو سنلے معلوم ہوئے" ایک به که بیتم کی برورش اس کی الحجی تعلیم و تربیت اعلیٰ ورجہ کی مبادت اور ویل اور قوی فرض ہے وو مرے یہ کہ یچم کی برورش کے کفار بھی مکلف ہیں کہ امید بن طف يراس كو آئى كى وجد سے عماب فرمايا مياس يعنى تم خود بھی کھانے کی خیرات نمیں کرتے اود مروں کو بھی اس کی رغبت نمیں دیتے ' بلکہ اس سے روکتے ہو' اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ سخادت محمود مغت ے کل برا میب ہے و مرے یہ کہ کھانے کی خرات ديمر صدقات سے بمترب ك اس سے جان بحق ہے حق ک جانوروں کو کھلانا ہمی تواب ہے ہموے انسان کا پیت بحرنا فر سحان الله التيرك بدك هطي بمانوں سے صد قات روكنا خيرات بند كرنا كفار كا طريقه ب اس سے موجودو وبايوں كو مبرت بكرنى جاہيے ، چوتے يہ كه عادت ك مكلف كفار بمى بي كه بكل ير اسيس متاب فرمايا محريد تکلیف شرمی نیس' ای لئے ان کے اسلام لانے پر زمانہ كفرى زكوة ويناواجب نيس ٥ - لما ك معنى بين جمع اور الله كمان ب مرادب استعال كرنا يعن اي عزيز ميت ك مروك مال ير حرام وطال كافرق ك بغير تعد كرت ہواک میت کا قرض الائتی اوا نمیں کرتے اس ک ومیت بوری سی کرتے اس کے پاس جوئے چوری وُ كُنِي وَفَيره كا جو حرام مال مو- است عليحده تعين كرتي اس کی بیوی اور از کیوں کو حصہ نمیں دیتے ' غرضیکہ بغیر سرچ مجے میراث لینے کی کرتے ہو' اس آعت ے تمن فائدے ماصل ہوئے ایک یہ کہ اسلام سے پہلے عرب میں ابراہی شریعت کے معابق تنتیم میراث مروج تھی مس م يه نوگ ب احداليال كرت تهد ورند يه أعت کے ہے اور اسلامی میراٹ کے احکام مے منورہ میں آئے دو سرے یہ کہ حضور کی میراث تنتیم نیس ورند لازم آئے گاکہ معرت علی مرتضی نے اپی خلافت میں میراث بر غلط قبضه کیا که حضور کا مملوک علاقه خود لیا حضور کے وارٹوں کو نہ دیا اور صدیق و فاروق وطان عن کے

مفتوحہ علاقے ان کے وارثوں کے حوالے نہ کے لفذا اس آیت کی زوجی علی مرتفی ہی آ جائیں کے نفوذ بانڈ ' تیرے یہ کہ میراث کی غلط تقیم 'لاکیوں کو محردم کرنا کفار کا طریقہ ہے اور سخت عذاب کا باعث اس ہے وہ مسلمان ہرت پکڑیں جو لڑکیوں کو میراث دیتے گھراتے ہیں ۲- اس ہے معلوم ہوا کہ ماں کی محبت بری شیں بلکہ بہت کمری محبت بری مجت کی تمر میں ہیں' مال خرج نہ کرے' جع کر کے چھوڑ جادے' سوتے جائتے مال حاصل کرنے کی قلر میں رہے' آخرت ہاکہ بہت کمری محبت بری ہو جادے میر طلال و حرام ذریعوں ہے مال حاصل کرے ' خیال رہے کہ مال کی محبت حد کے اندر جائز ہے حد سے زیادہ بری 'کر اللہ و رسول کی محبت حد میں جائز' حد سے زیادہ بہت میں اعلیٰ' بلکہ اس کی کوئی حد بی نہیں ہے ۔ اس طرح کہ ذمین کے نکڑے اڑ جادیں' اور اس پر کوئی ممارت بہاؤ' با فی صوبے بر ا۔ یعنی کمد معظمہ کی جو سب سے پرانا شرب ' جے ظیل اللہ نے بسایا ' جس جس کھت اللہ ' مقام ابراہیم و فیرہ ب ' جہاں ہیشہ سے جج ہو تا ہے ' جہاں ہر تھنس کو امن و المان ہ ' جو سید الانجیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے ' مطوم ہوا کہ حضور کی نبست سے کمہ معظمہ کے کوچہ و ہازار کو وہ حرمت لی کہ رب نے ان کی حتم فرائی تو جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ سایہ کی طرح رہ ان کی مقلمت کا کیا ہوچھتا ۱۔ مل یا طول سے ب ' یا طال سے ' بعنی اے محبوب تم اس کمہ معظم میں عارضی طور پر تشریف فرا ہو' ورنہ تم کو یساں رکھانہ جادے گا۔ آ کہ تساری زیارت کعبہ کی وجہ سے نہ کی جادے یا آئدہ شابانہ شان سے تشریف فرا ہونے والے

ہو" یا تم حلال ہو کر مکہ معالمہ میں تشریف لانے والے ہو ' فتح کمہ کے دن' خیال رہے کہ اس وقت کمہ معظمہ کی حم اس لئے فرائی می کدوہ محبوب کی قیام کا ہے' اب چونک مین منوره حنور کا دائی قیام کا ب اندا بت معمت والا ب موفيا فرات بس كه مشاق رسول كادل و جگروہ شرہ جس میں حضور جنوہ محرین' یا اس شرمیں دیداریار کا بازار لگاہے ، جہاں عشق مصلوی کے سوئے لئے یں' ان کی حم ارثاد فرائی خیال رے کہ جے مخلف شرول می مخلف چیزول کی مندال بی کسی سید می کفرو طنیان کی منڈی ہے "کسی میں ایمان و عرفان کی "کسی میں محتق مصلغوی کی منڈی ہے' پیال ان سینوں کی حتم ہے' جال عشق کی منڈی ہے ہے خیال رہے کہ جے سورج 🔅 کا نور لاکول چیموں عن بیک وقت آ سکا ہے ایسے ی الل حضور كى جلى لا كمول سينول عن بيك وقت ملوه كر ب اور میے لیب کی تل کا اور کمر کے ہر کوشہ میں ہے ساتھ ی چن کا رنگ بر جگد ہے ایے ی جمال اللہ کا نور ہے وہاں حنور کا رنگ ہے اجال رنگ مسطنوی نیں وہال نور خدائی سے محروی ہے القرا ارشاد ہو دات مدبهذالبلا تم ان سینوں میں جلوہ حر ہو اس سے معلوم ہوا کہ حضور محبوب اکبر ایں جس چے کو حضور سے نبت ہو جائے وہ ہمی رب کی محبوب ہے ، قدرا اولیاء کا سین رب کو بارا ے اس کی حم فرائی۔ ۲۰ یال والدے مراویا آوم عليه السلام من اور ولد عيد مراوان كي اولاد اس صورت من اس سے دو مستلے معلوم ہوئ ایک بدک تمام محلوق میں انسان افرف ہے کہ رب نے اس کی فتم فرائی' دو سرے بدک بلپ کا ورجہ مال سے زیادہ ہے کہ رب نے باب ک قتم فرائی نہ کہ مال کی یا باب سے مراد ابراہیم علیہ السلام میں اور اولاد سے مراو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہواکہ جماعت انبیاء سیم السلام میں حبیب الله مجر خلیل الله بهت مظلمت والے جن کیا والد ے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیں اور اولاد سے مراد آب کی امت 'جیے إب اولاد کی اصل ہے ایسے عی حضور

الْيَاتُهَارِينَا إِنَّ مُسْوَيَةُ الْبَلَدِ مَرِكَتَنَّ وَ الْوَلُوعُهِا الْحَ يه مورت ميسها الي بي ايك ركوع . ٢ آمات ١٠ كلمات اور ٢٣٠ مروت دي (حرائن) الشكرنام سع شروع جوبنايت مبربان رحمسهم والا بیے اس شہری قم کہ کہ اے ہوئے اس ٹیریں تنزیعت فرما ہو تہ اور تبارسه إب ابرايم كانم اواس وادى كرتم بولد بيشك من آدى كوشقت يم بنا بیداکیا تک کیاآدی پر بھتاہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نیں پائے گاٹ کہتاہے ہی نے عَالِالْبَدَاقِ الْيُحُسَّبُ انَ لَمُ يَرَفُّا حَدَّ الْمُرْتِجِعِلْ دٌ ميروں ال فناکرد يا ٹاکيا آدمی پرمجمتا جنے کہ لسے میں نے ندويچھا ٹھ کيا بھے اس کا وہ آن محسن نیای شادر زبان اور دو بونت که اور اسد دواجری بردل کاراه بتال ناه فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ٥ كُومَا آدُرْيكُ مَا الْعَقَبَةُ ٥ فَا بِعرب الله عَمالي مِن يَكُودانُ اور توسف كِما عاناه وهمانُ كِما سِيمنْ مَن بندكِ كَا ۯؘۛۊۘڹۊٟ<sup>ڞ</sup>ٳۏٳٛڟؖۼڴڔ؈۬ؽۅ۫ڡۭۮؚؽۘڡؘۺۼؘؠۊ۪ڞؾڒؽؠؙ گردن چھڑا نا تائے یا بھوک کے وال سما نا دینا ک<sup>ل</sup>ے بہشت<sup>ہ</sup> وار ۮؘٳڡؘڨؚ۬ۯؠٳٛ<sup>ۣ</sup>؋ٞۅؙڡؚڛٛڮؽڹٵۮؚٳڡٙؾ۬ۯؠٳٚٷ۬ؿٚۄؘڮٵؽڡؚؽ بتم کر فل کیا خاک کشین سکین کو ان بعد ہو ان سے جو الَّذِينَ امَنُوا وَتُواصَوْا بِالصَّابِرِوتُواصَوْا بِالْمَرْحَةُ ایان لائے اور انول نے آپس مرک دمیتیں کی کا اور آپس می مرانی ک

ساری است کی اصل میں باپ اولاد کو تربیت دینے والا تعلیم دلانے والا اور پالنے والا ب ایسے می حضور اپنی اُست کو پالنے اور تربیت وینے والے ہیں میں بین کسی درج میں پہنچ کر باپ کے برابر نمیں ہو سکنا ایسے می استی رہتا ہے ابیسے درج میں پہنچ کر باپ کے برابر نمیں ہو سکنا ایسے می استی رہتا ہے ابیسے باپ کا رشتہ حرکر بھی نمیں لوقا ایسے می استی مرکز بھی استی رہتا ہے ابیسے باپ کے تمام رشتہ دار اپنچ عزیز ہوتے ہیں آک باپ کی باس دادی اس کا بھائی بچا ایسے می حضور کے صحاب اہلی بیت اونیاء عظام ہمارے لئے باحث عزیت و فخر ہیں اس بیت ہوئے اس مطاب مطاب مطاب ہوئے ایس میں مالکیر اس میں اس بیا کہ اس اولاد کو بھائی بھائی بھائی بنا دیا ہے می حضور نے سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنا دیا حضور نے انسانوں میں مالکیر برادری پیدا فرمادی اس صورت میں اس تربت سے چند مسلم معلوم ہوئے ایک ہو کہ برامنی کے روحانی باپ ہیں ' بھائی نمیں ' اس لئے ان کی یویاں استی کی بھادج برادری پیدا فرمادی ' اس صورت میں اس تربت سے چند مسلم معلوم ہوئے ' ایک ہو کہ برامنی کے روحانی باپ ہیں ' بھائی نمیں ' اس لئے ان کی یویاں استی کی بھادج برادری پیدا فرمادی ' اس صورت میں اس تربت سے چند مسلم معلوم ہوئے ' ایک ہو کر بی اس میں کا بی نمیں ' اس کے ان کی یویاں اس کی اور بی جو برادری ہیدا فرمادی ' اس صورت میں اس تربت سے چند مسلم معلوم ہوئے ' ایک ہو کر بی اس کی دورے ' اس صورت میں اس کی بیون کی بھائی نمیں ' اس کے ان کی یویاں استی کی بھائی نمیں ' اس کے ان کی یویاں اس کی اس کی بیون کی بیون کی میں کی بھائی نمیں ' اس کے ان کی بیون کی بیون کی بیون کی بیون کی کار کی کی بیون کے بیون کی کی بیون کی کی بیون کی بیون

ا۔ جو میثاق کے دن آدم علیہ السلام کی دائیں طرف تھے یا جو قیامت میں حوش کے دائیں جانب ہوں گے 'یا جن کے نامہ اعمال دائیے ہاتھ میں دیئے جائیں گے 'یا وہ جنت میں ہوں گے جو عرش کے دائمیں طرف ہے 'یا اصحاب میمند کے معنی ہیں 'یمن دیرکت والے لوگ' برکت کے معنی ہیں نعت کادائی نفع' تو مطلب یہ ہو گاکہ یہ لوگ اپنے اعمال سے دنیا' زرع' قبرو حشر' ہر جگہ بیشہ نفع اٹھائیں گے 'یا ان کے اعمال سے خلقت بیشہ نفع اٹھاتی ہے' یا برکت ان کے دم قدم سے دابست ہے 'کہ ان میں سے بعض اپنے خاندان کے لئے 'بعض اپنی قوم کے لئے' بعض اپنے ملک کے لئے' بعض ساری دنیا کے لئے باعث برکت ہیں' فرضیکہ اس آیت کی بہت تغیریں

اوليك المحلب المينمنة والكنين كفروا بالنكا دميتي من لا يداين فرن والدين له اورجو ردن مادى التوسع مري هم المحلب المنشع من هايم كار هو مك في في ده باين فرن والدند اله برا كه يماس عن والاو يرسع بذكروى تن ته النوع المنظرة في المنظمة المنطق المراقع المائية ويؤونها

والشّهس وصّحه الله والتهم الماله الله الله الله والتهم الماله والتهم الماله والتهم الماله والتهم الماله والتهم والتهم الماله والتهم وا

فَسَوْمِهَا ۞ُولا يَخَافْ عُقَابِهَا ۞ عصب تبای ڈال کردہ لبتی بڑیردی لاادا تکے بیمباکرنے کا اسے نون ہیں لا منزل،

ہیں ہے جنی تغیری میند کی گزر چکیں اس کے مقابل تمام تنيري يمل مشنركى بول كى بين بائي باتد مى افال نامہ یانے والے یا عرش اعظم کے باکمی طرف کھڑے ہونے والے وغیرہ' یا وہ منحوس لوگ ہں' کیونکہ انوں نے دنیا کی زندگی کی قدر ندکی کیا این نیک افیال ع ے آخرت میں فائدہ نہ اٹھایا معلوم ہواکہ کفرنوست ب اعان بركت خيال دب كر بعض اعمال بمي توست بیں مصام کی لمازے پہلے سونا فجرے وقت سوا رہنا کال باپ کی نافرانی کھانے کے بعد جمارو دیا یاز کے مخطکے جلانا و فیرہ ۳۔ اس طرح که دوزخ کی چھت میں نہ روزن ہے نہ سوراخ ، جس سے باہر سے ہوا یا روشن آئے کیا اندر کا دحوال باہر نکلے ' ہے۔ اس سورت یں مات فتمیں فدكور ميں ملے سورج اور اس كى روشنى كى حم ' چو تک سورج سے عالم کا نظام ' جانداروں کی عمری ' تكيتوں المفون وانوں و پھلوں كا پكنا وابسة ب اس لئے ملے اس کا ذکر ہوا۔ صوفیاہ کے نزدیک سورج حضور ہیں۔ اور شربیت و طریقت حفور کی روشن کنیل رب ک حضور کو چند وجوہ سے سورج کماگیا ایک بیاک ونیاجی ہر وقت سورج كالين ربتا بيان بن بلاواسط وات مي جاند آروں کے واسلہ سے ایسے می حضور کافیض عالم میں بیش رہا۔ اور رہ کا۔ ظمور سے پہلے انبیاء کرام کے ذرنید سے اور بردہ قرمائے کے بعد علماء و اولیاء کے ذریعہ ے احضور سورج بیں انبیاء کارے اطاء است ذرے دو مرے ہید کہ چاند تارے محیس بکل وغیرہ رات میں ردشی تو کر کے بیں مگر رات کو بھا نیس کے سورج رات کو دفع کر کے دن نکال رہتا ہے' ایسے می ول ہے گفر کی رات مرف حضور کے زربعد سے دفع ہو سکتی ب اکفار ہزارہا نیکیال کرنے پر بھی مومن نسی ہوتے " تبرے یہ ك مورج بزار إمل دورے الك زمن كو فلك كرك ع پاک کر دیا ہے۔ ایسے می حضور ہزارہا میل سے عاب كند واول كو باك فرات بي درايينه "ج تع يدك رات بمرکی برف و اوس کو پانی بناکر مماریتا ہے " حضور کی

۔ (ثنان نزول) یہ سورت معنرت ابو بکر صدیق کے حق میں بازل ہوئی 'جب آپ نے صفرت بلال کو امیہ بن طلف سے بہت زیادہ قیت دے کر خریدا 'اور آزاد کیا ' خیال دہ کہ معنرت ابو بکر صدیق دمنی اللہ عند نے سات لویڈی طلاموں کو خرید کر آزاد کیا 'جو نمایت محلص مومن تھ 'اور کفار کے ہاتھوں خت مصیبت میں گرفتار تھ 'جن میں معنرت بلال اور مالک بن قبیرہ بڑے اولیاء کالمین اور شاندار جی۔ رضی اللہ عنم ' نیز مجد نبوی کی ذمن مضور نے ابو بکر صدیق ہی کے مال سے خریدی ' چالیس بڑار اشرفیاں مضور پر اور دبی خدمات میں خرج فرماکر' کمبل کا نباس پہنا' جس کو کانٹوں سے سیا (تغییر عزیزی) اے بمال یا تو عام رات و دن کی حتم ہے 'کیونک

رات موت کو اور ون قیامت کو یاد ولاتے جی 'نیز رات انسان کے علم ' ہوش' قوت و قدرت سب کو ذھانی لین ہے ، جس سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ چنری ہاری انی نسی' نیز رات فاسق' مهالح' غافل و ذاکر کو ظاہر کر د تی ے کو تک رات ی میں جورا زانی بدمعاش جرم کرتے میں ' مشال تعید میں روتے میں ' چو تک رات دن سے پہلے بھی ہے' اور افغل بھی' اس لئے رات کا ذکر پہلے ہوا' ون کا بعد یں کیا رات اور ون سے مراد معرت بلال کے وہ دن رات میں جن میں وہ امیہ بن طف کے کمر خت مصیبتوں میں ذکر اللہ کرتے تھے کو نک محبوب کی ہر چنے یاری ہے' اس لئے معرت بلال کی ان رات و دن کی هم ارشاد ہوئی' یا رات و دن ہے مشاق کی راتیں و دن مراد میں کہ ان کی راتیں اگریار میں' دن ذکریار میں کنتے ہیں' لنذا ان کی حم ارشاد مولی کی رات سے مراد مومن کے غفلت کے او قات میں جن میں وہ خطا کر ایتا ہے ون سے مراد بیداری کے دفت ہیں جن میں توب او د فغال کر آ ے اچوتک مومن کا کناه گریه و زاری اقویه و شرمساری کا ذربعہ ہے اس لئے اس کی شم بھی ارشاد ہوئی و بیدا كرف والاحمناه عجر بداكرف والى عبادت سے افتال ب أوم عليه السلام كاكندم كمالينا البيس كى تمام عبادات ے افضل ہے ۲۔ انسانوں میں یا تمام حیوانات میں یا ساری محلوق میں محر خالق جو زہے یاک ہے ا خلقت جو ز والی ہے اس سے معلوم ہواکہ نشیمشکل واقع میں زے یا ماده الملیحده چنز نمیں ای طرح فجر زے یا ماده کیونک رب نے مرف نر مادہ پیدا فرائے ' ندک تیسری حم س اے ابو کر صدیق 'اور امیابن طلف' یا اے قرآن بزھنے والواليا اے انسانوا يملے من زياده مناسب ميں كريہ آيات ابو بکر صدیق پر دحت' اسے بن طف پر مماب کے لئے۔ ، اتریں' اس آیت ہے چند مسئنے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ع و حضرت ابو بر مدیق مومن برحق محالی اور بوے متق میں 'کد انسیں رب نے کفار سے مختلف قرار دیا' دو سرے يدك انسان كوب كارند ربنا جاسي كوشش كريارب

9779 النوالازيدا اسمالها الرحيو الاناها رادعا النركے نام سے شروح جو نبایت مربان رقم والا ب رات کی متم جب بتعافے اور ون کی جب پھکے کا اور اس کی جس نے ز و مادہ بنائے کے بائے شک تباری کو معش کے مختلف ہے تا دہ میں نے دیا اور بربیز کاری کی ادرست اچی کو بری ما نا کربست جلد بم است آب فی میداکردی عے فی عَمِيْ مِنَا } إِن مَا يَعَالَمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ اور وہ جس نے بھل کیا تہ اورب پروا بنا تہ اورست اچی و بشالا یا توبہت ملدم اسے لِلعِسْرِي ﴿ وَمَا يَغِنِي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدَّى ۗ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ الْمَا تَرَدَّى ۗ إِنَّ و تؤاری میاکردی سح ف اور اس کامال اسے کا) دا تے کا جب بلاکت یں بلے کا جینگ ہا بت فرما نا ہا سے ذمر ہے لا اور بیلک فرت اور وغیاد ونوں کے ہیں مائک بیں الد توسی جیس مراکع کے کالا سے کا کر سے اس اس کا کہ کے اس میں اس کا کہ ورا؟ بول اس ال سے جو جو ک بی ب ال د جائے کا اس می عرف ار برخت س بس نے جھالا ا در مز بھیات اور اس سے مبت وور رکھا جائے گا اور میں بڑا بر میز کار ال جوا بنا ال ویا اے کہ ؾ*ۜڹڒؘڴ*ؘ۠ۏۘٙڡؘٵڸٳػۑؚۼڹۘۮۻڹ۫ۼ۫ؠٙڐٟڗ۠ڿڒٙؽؖٚٳڷؖ متحرا ہوٹ اور کسی کا اس ہو کچہ اصان ہیں جرکا بدا دیا جائے کے مرت اپنے دہسک انْتِغَاءَ وَجُهِرَبِهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسُوْفَ يَرْضَى شَ رخا چاہتاہے بوسیے بندہے کی اور بینک قریب ہے کہ وہ یامنی ہوگا منے

جم کی مشین کو معطل نہ کر والے " تیرے ہے کہ تمام انسان کیسال نیس "مومن و کافر" متی و فاس " و نیادار" دیندار مختف ہیں "ان کے اعمال و کو ششیں جداگانہ " ہو ان ب کو ایک کرنا چاہے " ووقدرت کا مقابلہ کرتا ہے " ان جی بیش ہے اختلاف رہا ہے اور بیش رہے گا ہے۔ ابو بکر صدیق کی کو شش اور ہے " اس بن ظف کی کو شش کی مش کی ہو اور " بر چیز اینے اصل جی جانے کی طرف کو شال ہے "نفس امارہ کا وطن جن ہو " روح کا وطن بنت کا گلزار اخیال رہے کہ انسان جانی الی کو گلزار اخیال رہے کہ انسان جانی الی کو سال میں جانے کی طرف کو شال ہے فیر ایک لحاظ ہے شرا اگر کام بھی اچھا ہو کرنے والی کی نیت بھی فیر ہو" انسان جانی الی کو سال میں جانے کی حدیق آئبر کا آزاد فرانا" جن کے متعلق ہے آیات نازل ہو کی ہے بینی وہ ابو بکر صدیق جنوں نے اپنا و مشیرہ بھی در سے تا میں انکل فیر ہوتا ہے انسان جانی کو صدیق آئبر کا آزاد فرانا" جن کے متعلق ہے آیات نازل ہو کی ہو اور بکر صدیق جنوں نے اپنا و مسیرہ بھی دو ابو بکر صدیق جنوں نے اپنا و مسیرہ ب

۔ اس مورة كاشان نزول بد ب كه ايك وفعد كچھ دنول كے لئے وى بند ہو كئى۔ تو بعض بد باطن كفار بولے كہ مجر صلى الله عليه وسلم كو ان كے رب نے مجو ژويا اور انسيں ناپند فرمايا ان كے جواب ميں به سوره شريف نازل ہوكى (فزائن و روح وفيره) سوره واليل ميں ابو بكر صديق پر سے كفار كے طعن دخع فرمائے مجے تھے۔ اس سورت ميں حضور صلى الله عليه وسلم سے دفع مجے فرمليكہ ده سورت مديل تن بي سورت مجرى ہے عليه العلوة و السلام (مزيزى) اسديا تو جاشت سے مراد عام دد برسے اور اور تام بيزموى عليه السلام كى فرمون كو بهل تبلغ،

عدم الدنوب الدنوب المرافق الم

والضّح فَوالْبُلُ إِذَا سَجَى فَاوَدَّعَكُورُ الْكُوكَا فَالَى فَاوَرِدِيوِهِ الْمُولِيَّ فَالْمُوفَ يُعْطِيكُ وَالْكُولُ فَالْمُوفَ يُعْطِيكُ وَالْكُولُ فَالْمُوفَ يُعْطِيكُ وَالْكُولُ فَالْمُوفَ يُعْطِيكُ وَالْكُولُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

اَكُونَنْ أُوحُ لَكُ صَلُوكُ وَوضَعَنَا عَنْكُ وِزُركُ فَ يه به نے به را سِد كاره دي لا اور مهر سے به داده بوجه الا يا الّن كَي الْفَضَ طَهُوكُ فَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكُ فَ مَى نِه به رى بينه ترزى بقى لا اور بم نے به است لا به الاز کر بد کرد! لا فَانَ مَعَ الْعُسْرِ لِيسَوَّ فَي إِنْ مَعَ الْعُسْرِ لَيْبَوَّ اِنْ ترب مَن الله عَلَى مَوْده الله عَلَى مَوْده الله عَلَى مَوْده الله عَلَى مَوْد الله عَلَى مُون وَلا الله عَلَى مُون وَلا الله عَلَى مَوْد وَلا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

جادد کروں بر مح فرمون سے نجات نیز حضور کو عطاء نبوت واشت کے وقت ہوئی اور موی علیہ السلام سے طور والا كلام اور حضور كو معراج رات مي بوئي- اس كے ان دولوں کی مم ارشاد ہوئی کی جاشت سے مراد حضور کا رخ روشن ہے جس سے ول چک گئے اور رات سے مراد ان کی زائف فزیر جس کے صدقہ میں سیاد کاروں کی عب بوشی ہوگی یا عاشت سے مراد حضور کے ظاہری احوال كريمه اجو روز روشن كي طرح سب ير ظاهر جي-اور رات سے مراد حضور کے میے ہوئے امرار و احوال جن کی خربغیر برورد گار کمی کو نسین ایا جاشت مراد حنور كازماند ب جب كه نيوت كاسورج فلابر تما اور رات ب مراد حضور کے بعد کا زمانہ افاطت راشدہ کے دور میں واندنی رات حی احد می اندمیری رات ہے ، جس می علاء وصوفیاء کی معلی چک رہی ہیں ایا جاشت سے مراد عمور معمت کا زمانہ ہے اور رات سے مراد فربت اسلام کا زماند ہے ' جو قریب قیامت ہو گا و فیرہ (مزیزی) ۲۔ یعنی مزشند زماند می رب کی رصت کا تعلق بیشه تمهارے ساتھ رہا کیونک وَزَع امنی مطلق ہے اس سے دو مسطے معلوم ہوئے ایک ہے کہ حضور منی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ے تی ہیں اگرچہ توت کا ظمور جالیس مال کی عرض موا وومرے بیاک حضور می خدائی طاقیں ہی ایونک آپ کا کنکشن بیشہ رب سے ایا ہے، جیسا مفین کا تعلق بکل کی یادر ہے ' جیسے معین میں کل کی یادر ہوتی ہے' حضور میں اللہ تعالی کا علم و قدرت ہے اس پر آیات و امادیث شاید بی مونیاء فراتے بی که حضور کو رب تعالی سے ایس وابھی ہے میں لیب کے نور کو جنی سے کہ جمال لیب کا لور ب وہاں جنی کا رنگ جو حضور ہے وابت ہے ، وہ رب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو حضور سے عليمه ب وه رب سے عليمه ٢٠ يعني رب تعالى آپ سے مجى ناراض ند بوا۔ معلوم بواك حضور سے مجى كوكى ايدا فعل مرزد نه موا مو رب کی نارانتگی کا باعث موا انبیاء كرام كى خطائي رب كى عطائي بوتى بي ويجمو مارى

کتاب قر کروا ان پر رب کا حتاب محبوبانہ ہوتا ہے۔ ۲۰ یعنی آپ کے لئے برز فی ذاری و نیاوی زاری ہے برت کہ اس میں آپ کو بروقت وصال اور بر ان آپکو معراج ہے اس سے مسئلہ حیات النبی فابت ہوا محفور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح برزخ میں بھرین جگہ ہے اور بھر جگہ حضور کا جم الحمراور قبرانور ہے۔ بو بعد قبات معلوم بحث بلکہ حرش احظم ہے بھی افتدل ہے کے فضائل قال سے معلوم بعث کے فضائل قال سے معلوم ہوئی وضور کی محفوم بول محبور کی فضائل قال سے معلوم ہوئی وضور کی محفوم بولی وضور کی محفوم بولی وضور کی محفوم بولی ان محبور کے ہوئی ان ان از کر سے گا ہو سف علیہ السلام کی قدر معرض معلوم بولی وضور کی محفود کی محزی آپ کے لئے کہا گھری آپ کے لئے میل گھری آپ کے لئے متام محبود شفاعت کمرئ تمام بھوں کے حق میں آپ کی گوائی بوگی بوش کو ڈ اوسیلہ مطاء قربایا جادے گا۔ یا بر آخری گھری آپ کے لئے کہا گھری ان مسئاہ بد

ا۔ انجے و زندن کی اس لئے حتم فرمائی کی۔ کہ ان میں ظاہری و باطنی خومیاں جمع ہیں 'چنانچہ انجے نفذ ابھی ہے 'میرہ بھی اور بھترین وواہمی ہم اس میں فضلہ بالکل نہیں ' اس کی لکڑی کا دھواں چھرو کیڑے کو ڈوں کو مار دیتا ہے اور زندن کے درفت کی عمر ٹین ہزار سال ہے فٹک مہاڈوں میں ہو آ ہے 'پرورش اور پائی کا حمان نہیں ' خود روہے 'اس کا تیل نمایت صاف روشنی دیتا ہے اور سالن کی جگہ کھایا جا آ ہے ' نیز دھڑت آوم و حوا' جنت سے انجیرے ہے جسم پر لیٹے وزیا میں آئے 'اور ذعن کی ہرنی کو یہ ہے کھا ویے 'جس سے اسے حسن اور ملک نصیب ہوا (روح) موئ علیہ السلام سے رب نے پہلا کام جو فرمایا وہ غالبا ' درفت انجیری کے ذریعہ فرمایا س

المفيرة الاباموسي الداما المثه زيون حفرت عيل طي السلام کی جائے پیدائش کا در نت ہاس سے معلوم ہوا ک جس در فت کو افلہ کے پیاروں سے نبت ہو جاوے ود قابل احرام ہے کہ رب نے اس کی حم فرائی بین لوگ بزرگوں کے جگل کی تعقیم کرتے ہیں ان کی اصل ب آعت ہے اس فے موی طیہ السلام سے یہ فرمایا تھا۔ الخاوندليك انك والواد المقدس طؤى " إع موى ايخ جوت آبار دو من تم يزرك جكل عن بور مثاق قرات یں کہ انجیرے مراد حضور کے الفاظ طیبہ ہیں جو مطے منید اور پیش کار آمدیں۔ اور نہون سے مراو حضور کے خالات جو بيش افع ين يا انجرے مراد الو كرمدين بي جو سرایا رحت ہیں' اور زعون سے مراد مرفاروق' جن کی ظافت املام كے لئے برى منيد ب يا انجرے مراد شریعت ب اور زیون سے مراد طریقت ال طور بہاڑ کو کتے ہیں اور مینا مربز جگل کوا اب اس پاڑ کا عم ہے جس ير موى عليه السلام رب سے بمكلام بوئے جو كله اس ع باز اور جل كوموى عليه السلام ي نبت ب اس لي اس کی معمت فاہر فرائی می خیال رہے کہ موی علیہ السلام طالب تھے اور قورات مطلوب اس لئے وہ كتاب لینے طور بر محے احمر حضور مطلوب بیں اور قرآن کریم طالب اس فئے قرآن حضور کے پاس آیا 'جب حضور کی تح الو آیات قرآن کی ہوئی اجب حضور بدنی ہو مجے ا و آیات بھی دنے ہوئی کم اور دید کا برملی کوچہ طور سنا ب مثال كت بن ك حفور كاسيد ليل كاكتيد طور سینا ہے 'جمال ہروقت رب کی عمل ہوتی ہے ' یہ عی سید حقيقت اور معرفت كالمنيد ب إحان في طورسينين ك آپ بائع قرآن ين آپ كے دريد لوگوں نے رب كاكام سنا أب كا إلى فدا كا إلى ب كوكد مديدين حضور نے این ہاتھ کو مٹان کا ہاتھ فرہا اور حضور کا ہاتھ فدا کا اتھ ہے اس مک معظد کی جے تکہ انجیرو فیرہ فدکور من مك والول سے فائب حمل كم معظم مانے تما اس لے وہاں بدا نہ قرمایا کیاں قرمایا عام شروں میں

النيرينية استحالله الرحمين الرحيم النازة رئيفا اشك المصامية و جاية مرباه رم ولا وَالِيَّبِنِ وَالرَّيْنُونِ ۞وَطُوْرِسِيْنِيْنَ ۞وَهُنَ الْبَكِي ا بخیر کی تم اور زیمون له اور لور سینا ک اور اس المان والے الْرَوَيْنِ ۚ فَكَ نَحَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي ٓ اَحْسَنِ تَقُونِدٍ ۗ مرک کا بے شک ک بم نے آدی کو اچی مورت پر بنایا ہ بعراسے بریمی سے بھی مالت کی طرف بھیردیا تہ منکر ہوا یمان لائے ادر اچھے كاك تكرانيس بدمد واسه ن واب كاجر يقرانها ف كرمشلاف بر باعث ہے کہ کی افتد سب ماکوں سے بڑھ کر ماکم مجلیل افتد انشرك نام سع فروح بونهايت مبريان رخم والا پڑمو ٹائینےرب کے ام سے ل برنے بیدا کیا آدی کو لگ فون کی پھک سے آد فی کوسکھایا ہو : جانتا تھا اللہ بال بال بینک آدی سرکھی کرتا ہے ٱنۡڗؙٳؗؿۜٳڛؙٛۼۼؽ۞ٳؾٙٳڮٙ؉ؾٟڬٳڵڗ۠ۼۼؿ۞ٳڗٵؽؾ اس برک بنے آپ کوئن مجد بیات بیٹک بھی دب بی ک فرون ہونا ہے لا بھا دیجو تو

فاص خاص علاقوں کی ضرور تھی ہوری ہوتی ہیں اکین کم معظم ہیں تمام جمان کی ضرور تھی ہم ہے ہر ملک کے سامان کی منڈی ہے 'ہر جگہ کا سکہ اور آدی بہاں ملا ہے 'اس لئے یہ ہوا شرہ ' این کے معنی ہیں امن والد ' نہ بہاں انسان بلکہ شکاری جانوروں ' فود رو در شنوں کو بھی امان ہے ' یا این کے معنی ہیں امانت والا اکہ اس عب صنور معلی اللہ علیہ وسلم بطور امانت بھی عرصہ رہے ' بھر آپ لے مدید بہاؤ ' ایمن فراکر اس جانب اشارہ فرایا اگر کہ حضور کی دجہ سے متم فرانے کے لائن ہوا۔ کی صنور سے کام افی ہوا۔ حضور کو قرآن ما ' حضور کو تکہ صنور کے کو این میں دھی مناور سے کام افی ہوا۔ حضور کو قرآن ما ' حضور کو تکہ صنور کے کو بھی کو طور پر موی علیہ اللہ میں امانت والا شہر قلب پاک مصفیٰ صلی اللہ وسلم معراج فی ' جے کوہ طور پر موی علیہ اللہ کو ' اس لئے طور کے بعد کم معظمہ کاؤکر فرایا ' مشاق کے مشرب میں امانت والا شہر قلب پاک مصفیٰ صلی اللہ وسئا ہر بھی اور پر موی علیہ السلام کو ' اس لئے طور کے بعد کم معظمہ کاؤکر فرایا ' مشاق کے مشرب میں امانت والا شہر قلب پاک مصفیٰ صلی اللہ وسئانی ہو سنگ ہو سنگ ہوں۔

http://www.rehmani.net

ا۔ (شان نزول) یہ آیت ابر جمل کے متعلق نازل ہوئی اس نے حضور کو بیت اللہ شریف میں نمازے روکا تھا۔ اور اپنے دوستوں سے کما تھاکہ اگر میں حضور کو یمال نماز پڑھ دہ مودد داس برے ارادے سے بڑھا مگر فور آ النے پاؤں یکھی ہماگا ا نماز پڑھتے دیکھوں گاتو ان کی گرون کچل دوں گا۔ (معلق اللہ) حضور وہاں نماز پڑھ دہ سے جم کہ وہ مردود اس برے ارادے سے بڑھا مگر فور آ النے پاؤں یکھی ہماگا اور علوں نے پر چھاکیا ہوا۔ قو بولا کہ میرے اور حضور کے درمیان آگ کی خدق اور خطرناک پر ندے جی احضور نے قربایا اگر ابوجمل میرے قریب آ آتو فرشتے اس کے معلوں کردیے اور عبدا سے آئی ملی اللہ علیہ وسلم جو تک نماز میں اپنی بندگی کا اظمار ہو آ ہے این طاز مراد میں اور عبدا سے آئی ملی اللہ علیہ وسلم جو تک نماز میں اپنی بندگی کا اظمار ہو آ ہے اپنے طاز مراد میں ہو تو

Pytis 952 bmp مروکر د اور م سے قریب کر ماز ک ایک ایک کارگیا الیک الله التی کور التی کارگیا ک

الْهُنْ يَكِينَا الْمُسْمِ اللهِ الْمُحْمِنِ الرَّحِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِين اللهُ يَعَالَمُ عَلَيْهِ مِنْ المِنْ اللهِ ا

اِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْكَةِ الْقَدُرِقِ وَمَا اَدُرْكَ مَالِيكَةُ الْقَدُرِقِ وَمَا اَدُرْكَ مَالِيكَةً الْقَدُرِقِ وَالْمَا الْمُلْكِةُ الْقَدُرِةِ وَيُومِنَ الْفِ شَهْرِقِ فَ الْمُلْكِةُ الْقَدُرِةُ خَيْرٌ مِنَ الْمُلْكِةُ الْقَدُرِةُ خَيْرٌ مِنَ الْمُلْكِةُ وَالدُّومُ فِيهَا بِالْدُن مَن مِن اللهِ اللهُ وَمُ فِيهَا بِالْدُن مَن مِن اللهُ اللهُ وَمُ فِيهَا بِالْدُن مَن مِن اللهُ اللهُ

اس کاستابلہ مومت کاستابلہ ہو آے ای لئے یمال مردا ارشاد بوا کذا آیت کرید بی حضور کی انتالی معمت کا اعمار ہے اور ابوجل پر انتائی منب اس سے چد منظے معلوم ہوئے ایک یہ کہ یہ آیت علم نماز آ چکنے کے بعد بین معراج کے بعد کی ب محزشتہ آیات سے ۱۳ یرس بعد کی کونک فاہریہ ب کہ نماز سے یہی شرق نماز مراد ہے ' جو معراج میں فرض ہوگی دو مرے یہ کہ جب كعب معظم على بت تح" تب بمي حفور اي كا طواف ای کی طرف تماز اوا کرتے تھے۔ قدا اگر مقابر اولياء الله ير اجائز جزس موتى مون تووه مقلات حبرك ي رہی گے اتیرے ہے کہ مسلمان کو نمازے روکنا ابوجل كاكام ب- مسشله جد موقول ير تماز ي روكنا جائز ے انکروہ وقت میں نماز ہے استصوبہ زمین میں نماز ے مفاوند ہوی کو تعجد و نوا فل ہے ' مالک ظلام کو ' اور اجیر فاص کو نوافل سے روک مکا ہے۔ جب کہ ان کی خدمت میں خلل بڑتا ہو محرفتهاء فرائے ہیں کد جو كرابت كے وقت نماز ياملے لكے اقراب نمازے نہ روکوا بعد میں مئلہ سمجماروا تا کہ اس آیت کی زوجی نہ آ جاؤ۔ جو تھے یہ کہ مسلمان کو مسجد سے روکنا کویا نمازی ے روکنا ہے کو تکہ ابوجل نے حضور کو حرم شریف ہے منع کیا تھا' ندکہ نکس لمازے ، محررب تعافی نے اے نماز ے منع کرنا ترار ریا۔ مسئلہ:۔ چدر فضول کو مجد ے روکا جا سکتا ہے' نامجو ہے' یا دیوانہ کو شے وشاب یافانہ کی تیزنہ ہو مجس کے منہ ہے کیجے یازیانسن یاحقہ کی ہو آ ری ہو جس کے جم پر بداووار زقم ہو وو یرزہب جس کے مجدیں آنے سے نساد ہوا دیکھو حضور نے تھے کمہ کے بعد مشرکین کو تج و طواف ہے۔ روك ديا علك يمود و نساري كو جزيرة عرب عد تكال دینے کا تھم دیا ا۔ بعنی اے محبوب ذرا دیکموتو' یا اے قرآن بزینے والوخور تو کرد کہ اگر ابوجمل ہوایت پر ہو آ' یا دو مروں کو بھی ہدایت کر آ' تو اس کا کیا درجہ ہو آ<sup>ہ</sup> کہ وہ مومن ہو آ گھر حضور کو دیکھ کر محالی بن جا آ۔

ا۔ بینی مرب کے یہود و نسازی اور مشرکین کنراور ضد میں اتنے پانتہ تھے کہ کمی صورت میں اپنادین چھوڑنے پر آمادہ نہ تھ 'اولا تو اہل مرب قدرتی طور پر سخت دل اور سرکش ہیں ' دوسرے اس خط میں اسامیل علیہ السلام سے میکر آج تک کوئی رسول نسیں آئے ' جس سے ان کی جمالت اور زیادہ ہو گئی ' اس آئے ہے ود مسئلے معلوم ہوئے' ایک تب یہ کہ اللی تاب اور مشرکین سب می کافر ہیں محرج تکہ اہل کتاب کو کمی پنجبرے نسبت ہے اس لئے ان کے احکام فرم ہیں جیکھو یمال اہل کتاب کا فرک ہے ۔ ان کا ذبحہ اور مور تمی طال ہیں ' اگر یہ ایمان تبول کریں ' تو انسیں دوگنا تواب ہے جب پنجبرے نسبت کفار کو اتنا فائدہ دے دی ہے ' توجس

مومن کو حضور ہے خصوصی نبت ہو جادے اس کا کیا و مِما ا دو مرے یہ کہ حضور نے الی قوم کو درست فرمایا ا کہ جس کی اصلاح بظاہر امکن تھی۔ تبرے یہ کہ آسانی کابوں پر عمل ان کے شخ سے پہلے بدایت تھا، شخ کے بعد ممرای ہوممیا' جیے طبیب کا پرانا نسخہ جواب مریض کو معز ے ١- روشن وليل سے مراد حضور صلى الله عليه وسلم يس كوكد آب توحيد الى تمام ديل امور بلك خود افي آب دلیل بی یعنی اے محبوب الل عرب ابنی بدایت میں آب کے محفر تھے کیا اے محبوب اس نطر میں آپ کے سواكوكي دو مرابدايت نه دے سكا تها۔ يمال أكر كولى جلال یغیم جنوه کر ہو گا تو ان سے مایوس ہو کر انسیں تو بردعا سے بلاک کرا متا اور سرزشن کو دیران کرا متا میسے شود وعاد کا حال ہوا تم نے انسیں مومن محالی بنایا اور کم و مدید میں بماریں لگا ویں عنال رہے کہ ولیل وہ ہے جس سے وموی طابت کیا جاوے اور روشن دلیل وہ جس پر جرح لدح نه ہو سكے ميسے سورج كے لئے وحوب إلى آك كے لئے وحوال کیا مواہوں میں سرکاری مواہ م جو تک حضور مرایا مجرہ میں کر آپ کا مرب میں ملک میں یاک بازا راست مو رہنا بغیر تمی کی شاگر دی کے ' غیب و شیادت پر علیم و خبیر مونا' رب کی الوہیت' خود حضور کی نبوت کا روش ثبوت ہے' اس لئے حضور کو بینہ فرمایا ۱۳۔ حضور محمد مصطفط صلی الله علیه وسلم ایمال بدند فرمایا که سم ک طرف رسول معلوم ہواکہ حضور ساری خدائی کے رسول جيس مول اور وكل دولون دو مرب كاكام كرت ہیں احمرو کیل اپنی زمد واری پرا رسول میج والے کی زمد واری پر که رسول کا کلام و کام اینا نسی ہوتا مجیجے والے کا ہوتا ہے مضور کا ہر کام و کام بلکہ ہر ادارب کی طرف ے ہے کو لک اس کے رسول ہیں اور ہر مالت میں رسول ہیں لندا حضور پر اعتراض رب پر اعتراض ہے حضور کی مرح رب کی حمد ب خیال رب که رسول کی توین تعظیمی ب اینی شاندار رسول جو بیشے رسول ہیں' حفرت آدم آب و کل میں تھے اکد وہ نی تھے ابیشہ

النها المراه الرحير الزجير الانا الأنا الشك نام سي شروع جو بنايت مير بان رقم والا ئِن الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ أَهْلِ أَلِكَتْبُ وَالْمُشْرِكِينَ ؆؞ڽ؆ؙڹۧڔؗ؞ڔؙڗؖڰڟڔ؞ڛڰڔ؞ ؙڡؙڹؙڡؙؚڮؿؽڂڞ۬ؾٲؙڹؿڰؙؙؙؙؙؙٛٛٛ؋ؙؙڶؠڮؾؚۜڹؙڎ۠۞ؗڗڛؙٛۅٛڵڡؚؚٚؽٲڛڶڡؚؽؙ مَ تَمِينَ بِهِ يَكُورُان مِعِها مِي لَدُقْنَ وَكُلُ وَآئِينًا وَوَكُونَ وَهِ اللَّهُ كَارِمُولَ لَهُ كَو بِاك ڞؙۼڡٞٵؗؗڞ۠ڟ؋ۧۯڐؖ۞ؚ۬ڣؽۿٵػؙڹؙڋٛۊؘؚؾؠٙڐ۠۞ٙۅٙڡؘٲؾؘڡؘڗ؈ٛٳڷڹؚ<sup>ڹ</sup> صحفے پڑھتاہے کے ان پی بیدی پائیں عمی بیں 🙎 اور بجوٹ نہ پٹری سمّا ب والول بس عربعربعدا بيكي كده موش دين ايجه إس تشريف الني ادر ان وعول كو تو لِيعَبُّنُ وَاللَّهُ فُغُلِصِيْنَ لَهُ السِّيْنَ خُنَفَاءً وَإِ مین عم بواکدات کی بندگی کریس نرے اس پر حقیدہ الاتے ایک طرف کے بو کراور خار قائم الصَّالُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّهُمَ إِنَّ الْصَّالُوةَ وَذُلِكَ دِينُ الْقَيِّهُمَ إِنَّ کریں اور زکواۃ ویل تھ اور یا مسیدھا دین ہے کہ بات شک اُور مغرک فی سب جنع ک ہمک میں بقتے کا زیں کن بی بي تلبيشاس بير دبي عمر وبي تمام مُلوق بي بد تربي لاب شك بوايان لاف ادر القديم يَ وَيَ مَا مَ مِدَهُ لِي الْبَرْعَ اللهُ مب کے باس سے کے بات وں جن کے پنچے نبر مل بہیں ان میں بمیشہ بمیشہ

تک رسول کہ انسان مرکر بادشاہ کی محومت سے نکل جاتا ہے۔ محر صفور کا امتی رہتا ہے' اس لئے قبر یم ان کی پھپان کرائی جاتی ہے' صفور سے پہلے یہ سوالات قبر رسول کہ سوت جائے چلے گھرتے رسول ہیں' اس لئے صفور کی عادات پر عمل ہمارے لئے عبادت ہے' سب کے رسول کہ قیامت میں اپنا کلہ پر حالت میں رسول کہ سور کا پڑھیں ہے۔ من فلہ سے یہ بنایا کہ ان کی رسالت تسادے ووٹوں سے نسیں' آکہ تم انسی ریٹائر یا خارج کر سکو' بلکہ وہ رب کی پر حالت والے سارے رسول حضور کا پڑھیں گئے۔ من فلہ سے یہ بنایا کہ ان کی رسالت تسادے ووٹوں سے نسیں 'آکہ تم انسی ریٹائر یا خارج کر سکو' بلکہ وہ رب کی طرف سے رسول ہیں' بیسے تم چاند و سوری کو بھا نسیں کتے' ایسے ہی انسی گھٹا نسیں کتے ہے۔ یہی قرآن شریف ہو تمام بچھلے محیفوں کا جامع ہے' اور ہر طرح پاک ہے طرف سے رسول ہیں' بیسے تم چاند و سوری کو بھا نسیں گئے ' ایسے ہی انسین کی باتھوں میں رہے گا' نیز طاوٹ رو و بدل سے محفوظ ہے' خیال رہے کہ یہ کہا ہے۔ یہ کہ سے پاک فرشتوں کے ذریعہ پاک نی ہی ہے۔ یہ نسین 'پاک ہاتھوں میں رہے گا' نیز طاوٹ رو و بدل سے محفوظ ہے' خیال رہے کہ انسان ہونے۔

ا۔ اس آیت سے چھ مسلے معلوم ہوئ ایک یہ کہ دنیاوی تعتیں صافحین کی جزائیم ایے تو جہتہ کی خرح کرم ہے اجیسا کہ بند رہانہ سے معلوم ہوا۔ ونیاش مصیحیں ہی آویں گی اویں گی خرت کی تعتیں ایمان و عمل کا حوض ہیں اچھا کا نتا چاہج ہو اقرا جیسا کہ جذاؤہ ہے معلوم ہوا انہرے یہ کہ دنیا منزل ہے بعند اصلی مقام اجیسا کہ عدن سے معلوم ہوا عدن کے معنی ہیں اصلی مقام ای لئے کان کو معدن کتے ہیں اکر وہ دھات کی اصلی قیام گاہ ہے اچھے یہ کہ جزا کے لئے جنت میں دافلہ کے بعد ند دہاں سے لگانا ہے تد موت جیسا کہ حدید اس معلوم ہوا معراج میں دہان ور حضور کا معراج میں دہان ور حضور کا معراج میں دہان کے جنت میں دافلہ کے ایک نہ تھا۔ انتہا دہاں سے سے حضرات سے معلوم ہوا سے سے معلوم ہوا سے معل

مريوم س ياه مري و مرج و مروه والرام وي هرم ابدارضي التهعنهم ورضواعنه ذلك ومجوسي لأ ربي له القدان عدم فاورده اس عدامي والكرية بالكرية بي له القدان عدم المادده المنوالين السوال المتحدل الزحيو المائة الانتا الشرك المسع شروع بونيا يت مبر إن جموالا بَدن يَ تَدَمَرُون ما عَ مِياً أَنَّ مِتَرَفَرُ الْمِيْرِ الْمِيْرِ الْمَانَ مَا لَهُا الْمِيَادِ الْمِيَادِ ا الْقَالَهَا فَوَقَالَ الْإِنْسَانَ مَا لَهَا قَالَهِا فَيَوْمَ بِينِ تُحَيِّد ثُنْ وے کے ادر آدی کے آسے کیا ہوا ہے۔ اس دن وہ ابنی فرس بنائے گی ڈاس سے کر تسارے رہیں اسے تم بھیجا ڈاس دن اوک کیسے رہ کی طرف اے دیجے علا اور ہو ایک ذرہ تھر بران کرے اسے دیجے علا ک الراسانيك الشوالله الرحيو الرحيو الرائا ويحا الشرع نام عضورع بوبنايت بربان يم والا حمر الى بودول ين يعضع والاعتى بوفى لا بعريتم ول علا تلك المات المراحد ہے سی ہوتے تاری کرنے ہیں ٹا ہمرس وقت جدار کڑاتے ہیں کہ چھروھمن کے ایک ملکوش ٱڲؙٷٛڎ<sup>ٷ</sup>ٛۅٳؾۜ؋ٛٛۼڶؽؖۮڸؚڮۘڶۺؘۣۜۿؽڎ۠ٷۛۅٳؖؾۜۿؙڮڂؖؾؚٵڶؙڿؽڔ جاتے ہیں تن بدشک آدمی آپند ب کا ڈا الکراہے لا اور بینک وہ اس پر فود گراہ ہے اللہ اور

تشریف لے آئے اے یا تو جنت میں چھے کر وہاں اطان ہو کا کہ جنتیا ہم تم سے رامنی ہیں مجمی ناراض نہ ہوں عج مے' اس اطلان سے جنتیوں کو جو سرور و فرحت حاصل ہو کی' وہ بیان سے باہرے' خیال سے کہ پہل رضا فضب کا مقابل نسیں ملک معنی خوشنووی ہے ، جس کا ظمور خاص جنت میں ہو گا ورند دنیا میں بھی ند رب ان سے اراض تما کنہ وہ رب تعالی ہے اس سے ود مسئلے معلوم ہوئے ' ایک ید که الله کی خوشنوری جنعه کی تمام نعتوں سے اعلیٰ ہوگی ماش کے لئے محبوب کی رضا سے بدھ کر کوئی لعت نیں اس لئے اس کا ذکر خصوصت سے ملیحدہ ہوا اس رشا کے لئے معرت ملیل نے فرزندکی معرت حیین نے اپنے انس و اہل کی قربانی دی اس رضا کے لئے مسلمان مجابد و هسيد بنت جين و د سرے سيد كد رب كى رضا اور اس کا دیدار کمی عمل کابدله نسی سے خاص کرم ہے کیا ونای رب ان ے وہ رب سے راضی میں رضاالی ک ملامات سے جس مک بندہ کو افعال خیر کی تونیق ملتی ہے ، محلوق ے ول اس کی طرف تھنے میں اور نوگوں میں اس کا ذکر خررہا ہے۔ فرشتے مجی اس سے مبت کرتے ہیں 'بندے پی ک رضا کی علامت سے کہ بندہ رنبے و خوشی میش و معیبت ہر طال عی رب سے راضی رہتا ہے' اس کے تشریعی سخت احکام بوشی بجالاتا ہے 'جب بہار واکٹرے رامنی ہے او اس کی کروی دوا ایریش سے بھی رامنی سے لعت ممی ملی کو ملتی ہے سا۔ یعنی بد رضا ان خوش نعیبوں کو ہے اجن کے ول میں خوف خدا ہے اخیال رب كه خوف ايزاو كالجي بوتاب جيم ساني كو ع خوف اور فلم کاممی میسے خالم مائم کاؤرا ان کا نتیجه نفرت ب اور خوف محبت والامجى مو آ ب مي كريم سلطان کے دربار کی دیب ایا نیچ کے دل میں مربان باب کا ورا اس کا بتیر اطاعت ہے ارب تعالی سے خوف تبری قسم کا چاہے یہ خوف بندر ایمان ہو آ ہے کہ جس قدر اعان كال اى قدر خوف فدا زياده اجس ك دل مي رب كالرر

یهان آخری دو محبتی مراد مین پهلی محبتین تو مبادت مین ا حفرت سلیمان نے فرایا تھا افاحبت حیدالمنیر حضورکو جاد کے محو روں سے بری مبت تھی چو تک مال بت فيرا ذرید ہے ای لئے اے فیر فرایا گیا موفاء کے زویک نعت ے ایک عبت بری ہے جو دل کو بحردے کہ منعم ک محبت کی جگه نه رب وی یمان مراد ب اندرون ول مرف يارك مبت بوا وبال اخيار ند بول بال محبيل ول ك إبروي المشى إنى من رب ملامت ب الرياني محتی عل آ جادے تو دوب جادے کی عد بر سوال انکاری ب یعن انسان قیامت کو جان ب مرتباری سی کرند مومن توجاما بھی ہے الا بھی ہے اکافرجاما ہے اگر جد ماما نیں کو تک کفار کم حضور کو سط جانتے تھ حد سے انکاری تھے کو تک قیامت میں جانور بھی اعمیں سے اور ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ نیز الحقے وقت انسان جانوروں کی طرح بے مقتل ہوں مے اس لئے یہاں تافرایا ميا- قرون ے مراد عالم برزخ ب- قدا آعت يركوكي احتراض نبیں سا۔ اس طرح کہ دل کا ایمان " کفر" نفاق " حضورے محبت یا عداوت چرول پر نمودار ہوگی چضورے شفاعت جاميج وقت اور حضور كومقام محود يروكم كرابل ست کے چرے فوٹی سے دکتے ہوں کے معلوم ہوا کہ قیامت میں مومن و کافر پھانے جائیں محے کیا اس طرح کہ موں مے اس طرح کہ کفرد ایمان کی تحریص سامنے موں گ' خیال رہے کہ دل کے بے افتیاری تطرب و وسوے کی نہ تحریہ بند ان پر سزا و جزا ا لیکن افتیاری ارادوں وفیرہ کی تحریر بھی ہے' ان پر مزاوج ا بھی ہے' کفراعان افتیاری چزی ہیں اس کے ان کی تحرر بھی ہے' ان پر سزا و جزا بھی' ان کی صور تیں بھی ہوں گی' مذا آعت پر کوئی احتراض نیس مال اگرچہ رب کو بیشے ہے ی خبرہے محراس خبر کا نلبور قیامت میں ہو گا کہ بندوں کو مزاد جا دی جادے گی جو لوگ دیا میں اس کے علم کے عر تھے وہ میں وہاں مان لیس کے۔ اندا وہاں سیوں کی

900 القارعة 10 إلتكأثروا ڵۺؙۑؽڒؙ۞ۜٲڡؙڵٲؽۼڶؙؙۿٳۮؘٵؠؙۼؚ۫ڗٛڡۘٵڣۣٳڶڡٞڹٷڕؚۨۅ۫ۜۅۘڂڝؚڶ ب تنك وه مال ك جابت مي مزوركوك لركابس بان بها الهائع بالتي يح وقرول عل مَافِي الصُّدُورِ إِنَّ إِنَّ رَبُّهُم بِهِم يَوْمَ بِإِلَّا خَبِيرٌ فَ بیں ٹدا در کھول دی مائے گی جومیٹوں یں ہے تا دیکھ اٹھے ہے کا کی دنیا کی سید خرہے ت الشركے نام سے شروع جونبا بت بربان رقم والا ٱلْقَارِعَةُ قُولَا الْقَارِعَةُ ثُومًا أَدُرلَكَ مَا الْقَارِعَةُ ثُومًا د ل و بلانے والى كيا وہ و بلانے والى ش اور قدف كيا جا تاكيا ہے والى تاجى يُكُوُنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْنُونُ فِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالَ الْمُ دن آدی ہوں گے -میسے بھیلے ، نظے ک ادر بہاڑ ہوں سمجے كَالِعِهْنِ الْمَنْفُوشِ®َ فَأَمَّا مَنْ لَقُلْتُ مَوازِيْنَهُ -مِسے وَمَنِی اول کُ تُو مِن کُ تُولِیں بھاری Page مِنْ کُلُولِیں بھاری Page مِنْ مُنْ اُلِیْ اِنْ اِلْمُنْ اِ وہ تو من ملنتے بیش میں رس فی اورجس کی تولیس بھی ہڑیں ال فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ وَمَا أَدُرُ لِكَ مَا هِيهُ فَالْرُحَامِيةٌ فَ وه نیجا د کھانے وائی گورش ہے لا اور توسے کیا جا ناکیا نیجا و کھانے وال یک آک ضیعیار آ المشركة ام مع فروع بوبنا يت بربان دم والا ٱڵۿڴۿٳڵؾۜڮٵؿؙۯ<sup>ڰ</sup>ۘڂؾؙٚۯ۫ؠؙؿؙۄؖٳڵؠڟۜٳؠۯ٥ٞڮڒۜڛۅؙڬ تبیں فافل رکھاٹ ال کار یا رہ طبی نے تل بہاں تک کرتم نے تروں کا مزد کھاڑ ہی ال جلد تَعْلَمُونَ ۗ ثُمُّ كُلاً سَوْفَ نَعْلَمُونَ ۗ كُلاَ لَوْتَعْلَمُوْنَ مان ما وسع على محر إل مدمان ما وعدل إل إل المرتبين ما ما ناما في قوال ك

Download Link=>

۱۔ یعنی اے کافرو اگرتم عذاب قبر مساب مشرو فیرو کو اپنی زندگی میں مان لیتے یا اے عائل مسلمانوں 'اگرتم موت کی سمخی' قبر کی وحشت' حشر کی پیشی و فیرو پر دھیان رکھتے تو دنیا کی محبت میں اللہ سے جرگز عافل نہ ہوئے الندایسال کؤ کی جزا ہوشیدہ ہے ' خیال رہے کہ من کریقین علم الیتین ہے ' ویک اور وافل ہو کریقین 'جن الیتین' جیسے کمہ معظمہ کو سن کر ماننا' مجردور ہے دیکھ کر ماننا' مجروباں داخل ہو کر دباں کی سیر کر کے ماننا ہم نوگوں کا ایمان علم الیتین والا ہے حضور صلی الله عليه وسلم كا ايمان حق اليقين بلكه عين اليقين 'صحابه كرام بلكه بعض اولياء الله كو ايمانيات كاحين اليقين حاصل مو يآسبه و ووزيا مي روكر جنت و دوزخ كا مشاهره ' بلكه

العصريد الهمزة ميو عِلْمَ إِلْيَقِينِ قَلَتَرُونِ إَلْجَحِيْمِ فَثَمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ عبت در کے ل بے فک مزورجم کود تھو عے ت بھرب فک مزود سے بھی دیجینا الْيَقِيْنِ۞۫نْمَ لَشُّئَلُنَّ يَوْمَبِنِعَنِ النَّعِيْمِ۞ و کھو جے تا چمر بے تک مزور اس ون فر سے نمتوں کی پیسٹ ہو گ که المنظمة المنظم وَالْعَصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِهِ إِلاَّ الَّذِ اس زماند مبوب كى قىم فى بے شك آدى مردر نقفان ين ب تا عربو أيمان

أمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لَهُ لاف اور ا بقے کا این اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی ک

وَتُواصَوا بِالصَّبْرِةَ Page-958.bmp اور ایک دوسرے کومبر کی دمیت کی الله

الشركي نام سے مفروع جو بنايت مر بان رخم والا

لُ لِكُلِ هُمَا فِالْمَا فِي إِلَّانِي عُجَمَعَ مَالًا وَّ اوا بی ہے اس کیلے تا جو لوگوں کے مذہر وجب کرے بیٹو انہے یہ ی کرے لا جرسے مال عَتَّادَةُ هُ أَكِيْسُالًا مَالَةَ ٱخْلَدَاهُ أَكُلاً لَيْنُبُدُنَ جوڑا اور کن کم رکھات کیا یہ بھتا ہے کہ اس مال سے نیایں بیٹر رکھے کا ی برگزائیں فِي الْحُطَمَةِ أَوْمَا الدُراكَ مَا الْحُطَمَةُ فَنَارُ اللهِ منور وه روندے والی بن بجینکا جائے تماث ور تو نے کیاجا نات کیاروندنے والی اللہ کی آگ کہ الُمُوْقَالَةُ ٥ الَّئِي تَطَالِعُ عَلَى الْأَفْ لَا قِدْ الَّهُ بحرک ری ہے تن وہ ہو ولول ہو چڑھ جائے گل اللہ کے شک

حنور کی ملاقات بھی کرتے ہیں ۲۔ مرنے کے بعد قبریں مومن کو تو دوزخ د کھا کر فور آ چھیادی جاتی ہے چربیش کے لتے جنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے۔ آ کہ خوشی زیادہ ہوا کافر کو قبر میں پہلے تو جنت دکھا کر چمپا دیتے ہیں۔ پھر بیشہ کے لئے دوزخ کی کھڑی کھول دی جاتی ہے۔ ا کہ اے حسرت ہو ، محرجن لوکوں سے حساب قبر نسیں ، وہاں دوزخ دکھانے کا سوال بی پیدا نمیں ہو آ 'جیسے انبیاء کرام' شداء مومن بيج وغيرهم ٣٠٠ ميدان محشرين اس طرح کہ وہاں سے مومن جنت کے نظارے کرس مے "کوٹر کی سردبال بہنی ہوگ ،جس سے یانی بیتے ہوں کے ارب فرما یا - دارلفت الجنة لسنين اور كفار وبال بي عدوزخ كو وكي كر كانيخ مول ك، رب فرما ما بهد وبردت المعيم للفادين أس ويمحت سے سب كو علم اليقين حاصل مو گا' پھر وہاں پہنچ کر حق الیقین ' خیال رہے کہ بعض مقبولین دنیا میں بھی جنت و دوزخ کا مشاہرہ کرتے ہیں میسے حنور نے نماز کموف میں یا حفرت طو" زیدا اور شداء بدر نے سب یعنی اے کافرو کیا اے خافلو میدان حشریا روزخ کے کنارہ پر تم سے فرشتے یا خود رب تعالی نعتوں کے متعلق سوال فرمائے کا کہ کمال سے ماصل کیں "کمال خرج كيس ان كاكيا شكريه اداكيا ود مساكل خيال جي ر کھو' ایک بیا کہ بعد موت تمن وقت اور تمن جگہ حساب ہوگا تبریس ایمان کا حشری ایمان و اعمال کا ووزخ کے كناره نعمتوں كے شكر كا و مرے بيك بيا سوالات بعض مخصومین سے نہ ہوں ہے اجیے انبیاء کرام ابعض اولیاء يج وفيريم ورب فرما با بعد بدخلون الجنة ويرزنون نيه بغیر حساب تمیرے یہ کہ معزات انبیاء کرام سے ان کی قوم کے متعلق سوال ہو محا کہ انہوں نے آپ سے کیا ر آوا کیا می پارا بارے سے بوت طاقات فیریت ر مِعنا ہے' چنانچہ مینی علیہ السلام سے فرمایا جادے گا' والمت تعدد للناس المراع حضور سے تمام انبیاء كرام كے حق يس كواي لى جاوت كى وسينابك حلى حوّناد شهيدا " جوتے یہ کہ بیہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہو گا' جسمانی یا روحانی'

مرورت کی ہوا یا میش و راحت کی حتی کہ معندے پانی ورفت کے سایہ اراحت کی نیند کامبی میسے کہ مدیث شریف میں با اور تعیم کے اطلاق سے معلوم ہو یا ہے۔ پانچویں سے کہ بغیرا شخفاق جو عطا ہوا وہ لعت ہے ارب کا ہرعطیہ نعت ہے اخواہ جسمانی ہویا روحانی اس کی دو قسیس ہیں اسمبی وہی اجو نعتیں ہماری کمائی ہے لیں وہ كر ہى ہيں مجمعے دونت سلطنت و فيره جو محض رب كى عطا سے موں وہ ي بيسے امارے احتماء ' جائد "سورج ' و فيرو كر العت كے متعلق تين سوال موں مع کمال سے حاصل کیں "کمال خرج کیں" ان کا شکریہ کیا اواکیا" وہی نعتوں کے متعلق آخری دو سوال ہوں کے مجھنے یہ کہ تغییر خازن مزیزی روح البیان وغیرہ میں ہے کہ سال قیم سے مراد نی ملی اللہ علیہ وسلم بیں۔ ہم سے حضور کے بارے بیل سوال ہو گاکہ تم نے ان کی اطاعت کی بائیس احضور تو تمام نعتوں کی اصل ہیں وہ بال مستاجه بد

ا بین ان کے ولوں میں آگ ہوگی اور سائس وفیرہ کے ذریعہ نہ تعیثری ہوا پہنچ 'نہ ظار ہی تھنڈک' آ کہ آپش میں کی نہ ہو' جیسے ونیا میں تعیثری ہوا یا برف وفیرہ کی تعیثر ک نے اندرونی آپش بھاتے ہیں' یا انسیں آگ میں ڈال کر وروازے بند کرویئے جا کی گئیں گے 'نہ روزن ہو نہ کھڑک 'وہ بھٹی کی طرح بند ہوگ' جس کی گئیس و آپش فولاء کو گلا دے' چو نکہ دئیا میں صفور کی حسد کی آگ بھڑکتی تھی۔ اس لئے وہاں وہ آگ دیکائی جادے گی' خیال رہے کہ رہ سے انسان کی اندرونی آپ میں دو طرح کی بیال میں صفور کی حسد کی آگ اصد کی آپ ایسان و عبادات کا خاتمہ کردیتے ہے' عشق کی آپ مجوب کے سواسب کچھ جلا ڈالتی ہے ذرج

اسامیل اور شادت کراه می آتش عشق ی جلوه مری تقی شیطان کی مردودیت ایزید کا ظلم آتش حسد کی بنایر ہوا ہا۔ یعنی ان کفار کو دوزخ کی کو نمزیوں میں بٹد کر کے ' آتشین لوے کے سونوں سے بند شیں معبوط کر دی حائم کی کیا خود کفار کو آتشین ستونوں سے باندھا جادے گا ے خیال رہے کہ مجیلی صورت میں حضور کے دشمنوں کے ا فروی عذاب کا ذکر تھا' اس سورت میں خانہ کعبہ کے وشمنوں کے ونیادی عذاب کا تذکرہ ہے اچونک حضور کا درجہ کعب سے زیادہ ہے اور حضور کے دعمن کعب کے د شنوں سے زیادہ مذاب کے مستق میں۔ اس لئے سلے دشمنان رسول کا ذکر ہوا۔ اب دشمنان کعبہ کا ۱۰ ابرہہ اور اس کے لککر اور ان کے باتھیوں کا جو یمن کے دار الخلاف منعاے کعی ڈھانے کم معنل آئے تھے اور کعب معظمہ سے تین میل کے فاصلہ پر وادی محریص اترا جال اباتل ك كرول سے بلاك موا- واقعه شاہ مبشہ نے ابرہہ بن میاح اشرم کو یمن کا کور فر بناکر وبال کے وارالخلافہ صنعا میں بھیجا ابرابد نے ویکھا کہ یمن والے اپنی نذر و نیاز و تھے کعیہ معظمہ بھیجا کرتے تے اس سے اے حمد ہوا اور کعبے کے مقابل متعام مِن سَكَ مرمر كا أيك جزاؤ كعربنايا جس كانام تليس ركما ا الل يمن سے اس كا طواف و فيره كرانا شروع كيا" زبيرين مرو کی نے وہاں پہنچ کر موقعہ یا کر تلیس میں باخانہ بحرویا پر کم معظم کے ایک سافر قائلے نے تنبس کے پاس مین ملائی مجس کی چنگاری از کر تلیس میں مبایزی اور وه جل کیا'جس پر ابرہہ بھن کیا' اور بارہ باتھی اور بڑا لگھر لے کرکعب وصانے کے لئے مک معظد چیجا وادی محر من اترا کونک اس کا برا باتھی محود اس سے آگے نہ برھا' ابربدے لکریوں نے حضرت عبدالمعلب کے اونت كر لئے تھ" آپ ابربہ كياس مئے۔ وو بت تعظيم ے بیش آیا ای نے فرمایا میرے اونٹ واپس ولوا وے اوو بولا می سمجا قاک آپ کعبہ بچانے کی کوشش کے لئے آئے ہیں ای نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں اور کعب

الغمل و، قريش و والساعون عَلَيْهِمْ مُّؤْصَى لَوْ فِي عَمَا لِمُّ مَكَ لَا فَا فَعَمَا لِمُ مَكَّدَ فِي فَ دہ ان ہر بند کر دی جائے گئ کہ جے ہے سنوٹوں میں تناہ والمنافقة المتحالة التحمن الرجيج المانانا والأناء الله کے نام سے تروع ہو نبایت بربان رم والاسه ا مع موب كياتم في ذو كيماتها رسد ربية ان باحلى والول كاكيا مال كياتكيا الكاواول تها بی میں نہ والا می اور ان بر برندوں کی محویاں بمبیس ف ك ابنين كتوسّع بشرول سه مارت تنه توانين كروالا بيسيمكمان كميترك بت ع الله كم نام سي شروع جو نهايت مر إن رم وال ں کئے کہ قریش کو ل میل ولایا ، انکے بار شدا در گرمی دونوں کے کوئٹے میں میل ولایا کہ تو اہیں چاہید اس کھرے دب کی بدگی کرس لے جس نے ابیں جوک میر کھا ناویا الله مِّنُ جُوْءٍ لَا قَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ أَ اور انیس ایک بڑے توت سے امان بخشا سیل النائد المن الله المارية المارية المنازية النائمة المارية النائمة المارية النائمة المارية النائمة المارية النائمة المارية النائمة المارية النائمة الن بعلا دیکھو تو ہو دین کو بھٹلاتا ہے گا۔ بھر وہ وہ ہے ہو

Download Link=> http://www.rehmani.net

> ا کدیتم کا مال کھا جاتا ہے۔ اور اس پر مختی کرتا ہے اگر وہ قیامت میں اپن ہے کسی کا خیال رکھتا تو بیتم و ب کس پر مختی نہ کرتا اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بید ك يتيم ر اللم الكار قيامت كي علامت ب الى لئ اس ك مائد اس كا ذكر بوا- وو مرب يدك معالمات ك كفار بعي مكلف بي- ملطان اسلام انسي علم جورى وفیرو سے جرام روکے گا۔ آ فرت میں بھی ان پر سزا ہوگی ۲۔ یعنی نہ خود خیرات دیتا ہے۔ نہ لوگوں سے دلا تا ہے۔ بلک روکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیلے بمانے بتا كرمدة وخرات سے روكنا ابو بعلى طريقه ب أس سے وبائى عبرت كريں ، وميلاد شريف جميار بوي شريف بحرم وغيروكى خراقوں سے مسلمانوں كو روكتے بين ، وي

954 يَنُ عُ الْيَرِينُهُ وَلاَيَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ سَيْم كو دهك ويتاب له اور مسكين كر كمانادين كى رابت نبيس ويتا كن تو ان مازیوں ک فرال ہے تا جو لین منازے ہوئے بیٹے ہیں بھ الَّذِينَ هُمُ يُرَاءُونَ ٥ُونَيَنْعُوْنَ الْمَاعُونَ الْمَاعُونَ فَ وہ جو دکھاوا کرتے ایک فٹ اور برتنے کی چینر مانکے نہیں دیتے ن اخد سے نام سے شروع بونیا بت مبر بان رقم والا

إِنَّا اعْطَيْنُكُ الْكُوْثُرُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَإِنْ حَرُقَ اے موب بے شک م نے تبیں بے شار تو بیال مفافر الی ثرقتم ابن رب کیلئ

اِی شارعک هو الاثنوی مهر اور قربان کروف بینار جو تمالافن ہے وہی بر فیرے مردم ہے نا

الشرمينام سيفروح جوبنايت مبربان وحم والا

قُلْ يَاكِيُّهُا الْكِفِرُ وَنَ فَلَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ وَنَ فَلَا اَعْبُدُ وَنَ فَ تم فراد ، اے کافرو کا نہ میں بوجتا ہوں جوتم بوجتے ہو گا وَلاَ أَنْتُكُمُ عَبِدُ وَنَ مَا آعَبُكُ ٥ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا اور نہ تم ہوجے ہو جو بل ہو جنا ہوں گئے اور نہیں ہوجوں کا جو تم نے عَبَدُ اللهِ فَوَلَا اَنْتُمُ عَبِدُ وَنَ مَا اَعْبُدُ هَ بلا با الله اور زتم بلاجو کے جریس پربتا ہوں لا

<u>ٮۜٛ</u>ڴۿڔؽؖڹٛڴۿۅؘڸڮڋؽڹ۞۫ تبین تبادا دی ادر بھے میرا دین تا

منزلء

اور شراب سے نیس روکتے۔ ۲۰ یہ آیات مید ی مبداللہ بن الی وفیرہ منافقین کے متعلق نازل ہو کس جو حقیدت سے نسی بلک مسلمانوں کے دکھلاوے کو مجمی فازیں بڑھ لیا کرتے تھے 'ب ولی سے ویل دوزخ کے ایک طبقه کا بھی نام ہے اور خرابی اور افسوس کو بھی ویل کتے میں چو تک یہ منافق نمازی کافر بھی تھے اور وحوک باز بمی النداان کاعذاب کطے کافروں سے خت ہے انمازیوں ے مرادوہ نمازی میں جو نماز کا مرف قالب بنادی فیال عج رے کہ ارکان تماز ہو اعارے قالب سے اوا ہول اور شرط جوازين وه قالب نمازين اور خثوع و خضوع جو ادے قلب کا کام ب اور شرط قبل ب قلب نماز ہے۔اس کے بغیر نماز عبث میں یاور کے بغیر بکل کی فنگ عبث و بيكار محرية خشوع كسى باور باؤس سے ي فل سكا ے اب نعیب کرے اس سے معلوم ہواکہ غلا نماز دنیادی و اخروی خرابول کا باعث ہے اسلمان کی درست نماز نمازی کو ورست کر وچی ہے۔ رب قرباتا ہے۔ ان ا الفلؤة تنهى عنالغشاء والمنكر تتذا آيات يس تعارش نسی سے نماز سے بھولنے کی چند صورتی ہی المجمی نہ برهنا پابندی ے نہ برهنا بلادب مبد میں نہ برهنا سمج وقت پر ند پرهنا کاوج بغیرجماعت برهنا نماز میج طریق ے اوا نہ کرنا شوق ہے نہ بر منا بجد ہوجد کر اوا نہ کرہا مسل و ستی ب پروال سے پرمنا ای لئے فتماء فراتے میں کد آشین چاماک رومال کاندھے یا سرر فاکا كرا بنن كلے جوز كر نماز ير منامع باك يا ستى اور ب بروائی کی علامت ب خیال رب که نماز الله ک مبارت ہے اسلام کا قانون ہے بندے کے لئے تواب ب الذا اے ہر لمرف نبت کر کتے ہیں اللہ کی نماز ' اسلام کی بابندی یا بندے کی نمازا بہاں تیسری متم کی نبت ہے ۵۔ یعنی منافقین اللہ کے لئے نیس بلکہ محلوق ہے كود كمانے كے لئے عبادتي كرتے ہيں اس لئے لوكوں كے تاہد ماسنے و نمازی برے لیتے ہیں اکیلے میں نمیں برھتے خیال رب که و کھلاوے میں وو چزیں قابل فور ہی اسمے و کھانا

اور کیوں دکھانا مضور کو دکھانے کے لئے نکل کرنا ریا نمیں مضور کو رامنی کرنے سے تو نیکی زیادہ تبول ہوتی ہے۔ رب فرما آئے ہے۔ واللہ ورسولہ احق ک برخوا کا اور فرما آ ے قربات عنداندہ وصلات الرسول ای لئے محاب کرام حضور کو راضی کرنے کی نیت سے عبادات کرتے تھے 'ویکھو ہاری کتاب شان مبیب الرحن اور سلطنت معطفی ایسے ی تعلیم کے لئے عمل و کھانا تبلیغ ہے اور اسپی ۔ حصور نے اونٹ پر طواف کیا اور سروں کو رفیت دینے کے لئے عمل اطامیہ کرنا ترفیب سب ریاسیں اوقع اتهام كے لئے علانيہ على كرناريا شين فرائض علاميہ اواكروا عام خلل خفيه الى اس لئے نيكى وكماناك لوك اسے بلو وين عزت ارين أيد ريا شرك الى بنا رياك تين صورتين بين اصل عمل عن رياك لوكون كے سامنے تماز پر مع الكيلے بين نہ پر مع وصف عمل مين ريا كر سامنة اليمي طرن برا مع النيا بين معمولي اراده مين باتمامروه وبر

موئ ایک ید که محاب مرف ۵ یا ۷ سی - بلک بزارون جن کہ انہیں رب نے افواج فرمایا' دو سرے میہ کہ م<sup>قع</sup> مکہ اور بعد 2 ایمان لائے والوں کا ایمان قبول ہوا۔ اس میں ابوسفيان امير معاديه العفرت وحثى وفيروسب عي شال جي ' يه سب لوگ معج الايمان تح ' رب نے ان كيداخل رین ہونے کی کوائی دی ، تیرے یہ کہ یہ نوگ بعد بھی وین بر قائم رہے کو تک ان کا دین میں واخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے محروین سے نکل مبانا کمی مخص سے ا ثابت نمیں انیز آگر یہ لوگ مرتد بونے والے بوتے تو رب تعالی ان کے ایمان کو اس شاندار طریقہ سے بیان نہ فرما آ۔ اس سے وہ روافض مبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ موائے ایج معرات کے باتی تمام اصحاب منافقت سے الحان لائے اور حضور کے بعد مرتد ہو محے اخیال رہے کہ محاب کی تعداد ایک الک چوبیں برار بے امحاب بر رتمن سو تيره و خلفاء راشدين جار مجيب تعداد انبياء و رسل و مرطین۔ نیز کم فتح ہوتے ہی آب دیکسیں کے کہ اہل عرب ہر طرف سے فوج ور فوج آپ کی خدمت میں آگر کل برحیں کے اس سے پہلے ایک ایک ووا دو آوی ایمان لاتے تھ ویانچ بعد فق کم بی اسد کی فرارو بی مروا بني كنانه ابني بدل ابني حميم فبيله ابوائتيس بني لط کے لوگ میں شام عراق طائف ہے مارے کے والے جوق ور جوق آئے اور اسلام لائے۔ اس سے چند مسکلے معلوم ہوئے ایک ید کہ اس سورت میں نیمی خبریں ا دی گئی ہں' جو پوری ہوئیں' دو سرے بیاک حضور کو اپنی زندگی کی خبرتھی کہ فتح مکہ اور ان واقعات کو بغیرو کیھیے فتم نہ ہوگی اس لئے حصور نے فغ مک سے بعد پہلے سال جج نہ کیا کہ اپنی زندگی کا نقین تھا تبرے یہ کہ زمانہ نبوی شریف می بدی سعادت مندی یه عمی که حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر ایمان لایا جائے ہے۔ یعنی اے ع محبوب ملی الله علیه وسلم جب یه چیزی آپ دیکم لیم الله رب کی شبیج و کنگیل اور امت کے کئے دعائے مغفرت م زیاده مشغول مو جاوین کو کله آب کی وفات قریب مو

909 النصر الهب الخزاني الله سمينام سي شروح جوبنايت بريال رقم والاسه إِذَاجَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فُوكَا أَيْتَ النَّاسَ جب الله کی مدد اور نتج آئے نہ اور ڈیگوں کو تم و کھو خُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحُمْدِ كالشركة إن مِن فوج وفع وافل بوت بين قد آوا ہندب ثانا كرتے بوئے أم كاريا كي رَبِكَ وَالسَّنَّغُونُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّالَّا ﴿ ار لوک اور ای سے تختیش ما ہو میکک وہ بہت تو یہ تبول کرنے والا ہے ت المن المنطقة المنسولة المنطقة ا الذكرة المستروع جوبنارت مربال رقم والا تباه مر جائين اومب في دونرن باقد اور ده تباه موجي كبات السيجي كايدًا يا الم الم الله الم الموجي کمایا فی اب د مشتاہے بہٹ مار آب آف میں دہ نند اور آس کی جورو ك عودون كانكشا مردرا فحاق ك اس كري على كردى بعال كارسا "ك الشرك الم مصفروع جو بنايت مهر بان رقم وال قُلُهُوَاللّٰهُ ٱحَكَّاۡ أَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمُ يَلِينُ ۗ *ۗ وَ*لَمُ مٌ نرما وُقْتُ وہ اللّٰهِ ہے وہ ایک جنگ اللّٰہ ہے بنا زیب تن زاسکی کو بی اوراد اور نہ وہ کسی سے يُوْلَنُ ٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًّا أَحَدٌ ٥ ہیںا ہوا گئا اور نہاس کے چوڑ کا کوئی گ

گی یہ دونوں چیزیں آپ کی وفات کی علامت میں 'کیو تک آپ کے بیجنے کا خشا ہورا ہو چکا گھر آپ کو دنیا دار المن میں کیوں رکھا جاوے 'اپ عی چاہنے والے رب کے پاس پہنچ کے 'اس سے چند مسلے معلوم ہوئے ایک بید کہ انسان بڑھا ہے میں موت کے قریب دنیا سے تعلق کم کر دے ' مباوات و ریاضت زیادہ کرے ' سز سے پہلے ملان سفر تیار کرے ' دو مرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی استخفار یا تو تعلیم امت کے لئے ہے ' یا اپنے امتی گنگاروں کے لئے ہے ' ور نہ حضور کناہوں سے پاک مسلمان سفر تیار کرے ' دو مرے یہ کو جنوں کا اس میں ہے کہ یہ سورت جمت و صاف میں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی اس کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اللہ عازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان ایک دنول کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اللہ عازل ہوئی اس کے بعد ایوم اکسان ایک دیکھ دیکھ اس اقیار میں ان دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اللہ عازل ہوئی 'اس کے بعد ایوم اکسان ایک دیکھ دیکھ اس اقیار میں ان دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اللہ عازل ہوئی 'اس کے بعد ایوم اکسان ایک دیکھ دیکھ اس کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اللہ عازل ہوئی 'اس کے بعد ایوم اکسان ایک دینگھ اس کی اس کے نول کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اس کے بعد میں ان کی دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا اس کے بعد میں ان کی دن دنیا میں تشریف فرہار ہوئی ' اس کے بعد ایوم انگھ دینگھ اس کا دول کے بعد حضور (۸۰) ای دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا کہ کا کہ کے دنوں کی دن دنیا میں تشریف فرہار ہے ' پھر آ یہ کا کہ کو دو ایک کی دنوں کی کے دول کے دول کے بعد میں کا کہ کی دول کے دو

ا۔ (شان نزول) ، جری میں ملح مدیبیہ کے بعد روسایوو نے لبید بن اسم میووی ہے کما کہ تو اور تیری لؤکیاں جادو کری میں بھکا ہیں مخضور پر جادو کر البید نے حضور کے ایک میووی ہے کما کہ تو اور تیری لؤکیاں جادو کری میں بھکا ہیں مخضور پر جادو کر البید نے حضور کے ایک میووی خلام ہے حضور کی طلاع ہے حضور کی طلاع ہے درائے اور بچوکیں ایک تابید کے ایک بھر کے ایک بھر کے بیچے وہا دیا اس کا منسور کے میال شریف میں یہ اثر ہوا اسکہ وتیاوی کا موں میں بھول ہوگئی جہد اور کا اس منسور کو اس جادو کی خروی معشرت علی کا موں میں اور منسور کو اس جادو کی خروی معشرت علی

الظلق-الناس الشرسے نام سے شروع جو بنایت مبر اِن رم والا ناہ م فرما ذیں اس کی بناہ بہتا ہوں ہو مجھما پیلا کہنے والا ہے شاس کی سب تنون کی شرسے ت ا درا نمعیری ڈائے دانے کے شرسے جب د وڈویے تا ادران فورتوں سے شرسے چوگر ہوں میں الْعُقَدِهُ وَمِنْ شَيْرِ حَاسِدِ اِذَاحَسَدَهُ بنو بحق میں شادر صدوالے محضرے جب وہ بھے سے بطے س يَوْالْدَرِيْدِ اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِيدِ الرَّادُونَ الرَّحِيدِ الرَّادُونَ وَوَجُو الشرسينام سيضردع جونبايت بسربان رم والاث المام ۱۹۵۰ میں بناہ میں آیا جوسب وتوں کا رہ شدسب وتوں کا اوشاہ العاسب ڈگر رم ماغدا اللہ اس سے شرہے حودل میں برے خطرے ڈالے ٹناور دیک ہے تا وكذون فالتداخ تكاني وزفاع كالتأواز فتختلا وثفاللذ والأالنكار والمعلدان بحجب بالرافعلين

منزلء

مرتقنی کو اس کو کی پر جیجا کیا اب نے جادو کا یہ سامان یانی کی = سے نکالا حضور نے یہ سور تی برحیں مر آیت یر ایک گرو تملق تقی' تمام گرو کمل گئیں' اور حضور کو شفا ہومتی اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے اود مرے سے کہ نی کے جم ر جادد کا اثر ہو سکتا ہے ، جیسے کموار 'تیر اور نیزہ کا سے اثر خلاف نبوت نسیس موی علیه السلام کے مقابلہ میں جادو گر قبل ہوئے " کو تک وہاں جادو سے مجرہ کا مقابلہ تھا" بلکہ موی طیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا۔ که ان کو خیال ہواکہ به لاقعیاں رسیاں چل ری ہیں ا رب قرالاً ہے۔ بعیل لیہ من سعر عدلها نسمیر محفور انور کے خیال پر می اثر ہوا۔ تیسرے یہ کہ وضع جادو کے کئے دعائمیں جائزا تعویز و منتر کرنا جائز ہے جوتھے یہ کہ الله تعالی نبی کی مقل کو جارو سے محفوظ رکھنا ہے ' یا کہ تبلیغ دیلی میں رکاوٹ نہ ہو۔ بانچویں یہ کہ بال اور نوئی۔ منتقمی باہرنہ کمپنگانا چاہیے " محفوظ مبکہ ذالے کہ اس بر مادو بت ہو آ ہے اے یعن مصدرب تعالی منع کے زرید رات کو وقع قرما تا ہے ایسے ی وہ وعاؤل کے ذریعہ ياريون كو وقع قرما آيه معلوم مواكر دعاكرف والااتي ماجت کے مطابق صفات سے اسے یاد کرے سے انسان مو يا حيوان يا جن يا ب جان حكوق ، يه بت جامع رعا ب م العن جائد جب كر بن من سياه مو جاوك أيا آخر مسية مس عائب ہو " کیونکہ ان او قات میں جادو زیادہ کیا جاتا ہے " اس سے معلوم مواک بعض اوقات بھی تحس موتے ہیں۔ ان سے رب کی باہ ماتھے رب فرماتا ہے۔ فد مومنس ۵ - یعنی فبید کی جادوگر از کیاں ' جنوں نے حضور کے بال آنت وهام بر مري لكاكر پيونكس مارين اس ي معلوم ہواکہ جادو کر کے دم میں اثر ہے او ضرور اللہ کا نام يزه كردم كرن من تأثير بها فنذا آيت قرآنيه يماريون ر برا مد كركند ، بنانا ان بن كرين لكانا جائز ب احضور يارول يروم فرائة شے ٢٠ ماسد وه ب جو دو سرول كى نعت کا زوال چاہ' منغبد وہ سے جو اینے لئے بھی

دو مروں کی تو تو ہا ہے اور دھن میں جائز ہے اسد ہی پہلا دو آناہ ہے ہو آتان میں البیس ہے اوا اور دھن میں قائل ہے ہوا۔ ان کا انجام سب کو معلوم ہے اس سے معلوم ہوا کہ جادہ اور حد سب سے برتر جرم ہیں کہ عام شروں کے بعد ان کا اس نصوصیت سے فرمایا یا ہے ، اس کا شان نزول سورت فاق میں گزر چکا ہے ۸۔ اے محبوب اپنی زبان مبارک ہے آ کہ دعا کی تاجی زبان شریف کی تاجی ہی جن جو باوے اور تساری اجازت سے دو سرے مسلمان کیس کے تک بغیر دا تقل کارتوس مار نسیس کر تا مغیر پاک زبان دعا کیسے اثر کرے۔ وعاؤں کی تاجیم کے لئے خود پاک بنوا پاپوں سے وعا اراؤ ایا ان سے اجازت نواب الله تعالی ساری محلوق کارب ہے امر چو کلہ انسان اشرف المخلوق ہے اس لئے ان کا خصوصیت سے اس فرمایا انبیال دے کہ رب وہ جو بروقت ہر جکہ اجبر مسلم بیسے مسلم کی ساتھ دیا کہ مسلم کی تابی کیا ہے کہ بیسے مسلم کی تابی کا کہ بیسے مسلم کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا گئی کا دیا ہو جو بروقت ہو جگر ہو کہ انسان اشرف المخلوق ہے اس کئے ان کا خصوصیت سے اس فرمایا انبیال دے کہ رب وہ جو بروقت ہو جگر ہو کہ مسلم کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی تابی کی تابی کی تابی کی ان کا خصوصیت سے اس کے ان کا خصوصیت سے اس کے ان کا خصوصیت سے اس کے اس کے اس کے ان کا خصوصیت سے اس کے کا کہ دیا کہ کو کو بروقت کے مسلم کی ساتھ کی ساتھ کی تابی کی بروقت کی ساتھ کی کر بروقت کی ساتھ کی کار ب کا کو بروقت کیا کیا گئی کی کار ب دو جو بروقت ہو جگر کی کر بیا کہ کار ب دو جو بروقت ہو جگر کے کار کی کر بیا کی کار کیا کار ب کی کار بیا کی کار ب دو جو بروقت ہو کہ کر بیا کہ کر بیا کی کر کر بیا کہ کر بیا کر کر بیا کی کر بیا کہ کر بیا کہ کر بیا کی کر کر بیا کہ کر کر بیا کی کر بیا کر کر بیا کہ کر بیا کر کر بیا کر بیا کر کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر کر بیا کر بیا کر کر بیا کہ کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر

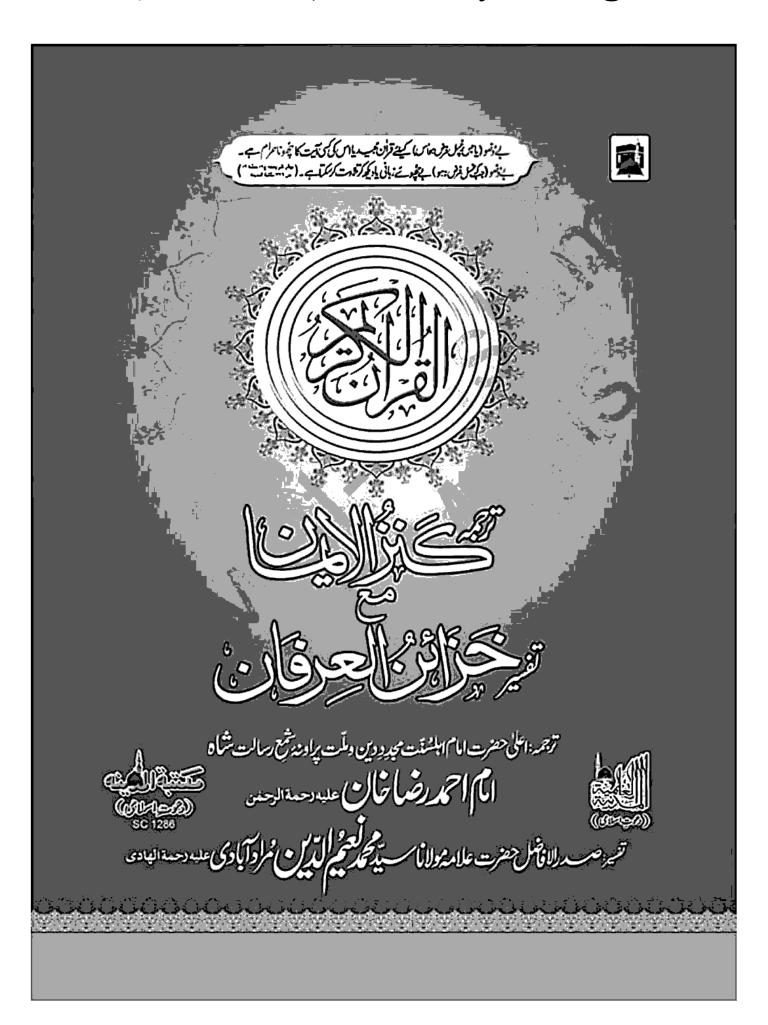